فقهٔ فقی کی عالِم بنانے والی کتاب





صدرالفريه بدرالطبقه محرا محرا المحراط المخطبي





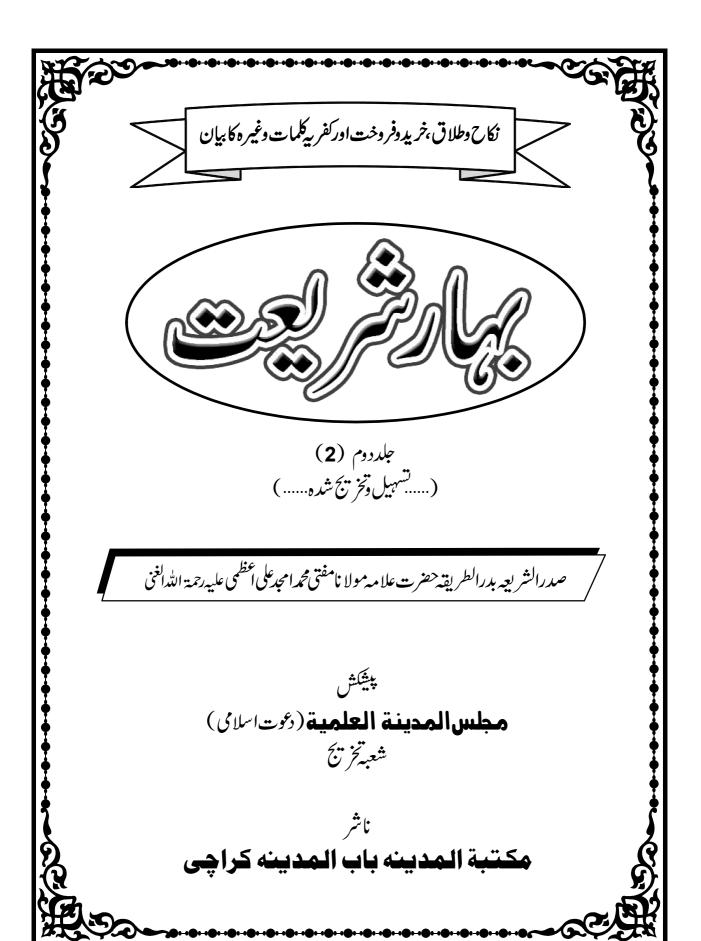

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : بهارشريعت جلددوم (2)

مصنف : صدرالشربعية مولا نامفتي مجمدا مجدعي عظمي عليه رحمة الله القوي

ترتيب شهيل وتخ يخ : مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامى)

(شعبه تخ تج)

طباعتِ اوّل: ٢٣ رمضان المبارك • ٣٣ م بمطابق 14 ستمبر <u>2009</u>ء

طباعتِ ششم : جمادَى الاخرى ٣٣٣ له هـ، مطابق منى <u>201</u>2ء تعداد 7000

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينة محلّب وداكران

يرانى سنرى مندى باب المدينه كراجي

## مكتبة المدينه كي شاخين

المعالم المركب من المنطق المن

امین پوربازار نیل : (فیل آباد) امین پوربازار فون: 2632625-041

ى.....≥شمىيد: چوکشهپدال،مير پور فن:058274-37212

ى ..... كيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ٹاؤن كاؤن كون: 2620122-022

الله من المنطق عن المنطق المن

الله من ناره فون: 668-5571686 فون: 668-5571686 فون: 668-5571686

الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من ا

ى ..... سكھو: فيضان مدينه، بيراج روڙ 🕏 071-5619195

النورسريد، من المان من المان المان النورسرية المان النورسرية المان المان

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

بدنی التجاع: کسی اور کویه (تخریج شده)کتاب جهاینے کی احازت نهیں

| • | یاد داشت | 1 | D000000 | (2) | بہار شریعت جلد دوم                    | ] |
|---|----------|---|---------|-----|---------------------------------------|---|
|   | **       | • | •       |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - |

## یاد داشت

( دورانِ مطالعه ضرورتاً انڈرلائن سیجئے ،اشارات لکھ کرصفی نمبرنوٹ فرمالیجئے۔ اِنُ شَاءَ اللّٰه عز وجل علم میں ترقی ہوگی )

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

| ₹ <u>*</u> | یاد داشت |                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 | نت جلددوم (2) | بهادِس |   |
|------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---|
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        | - |
|            |          |                    |                                       | <u> </u>        |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
|            |          |                    |                                       |                 |               |        |   |
| <u></u>    |          | علمية(دعوت اسلامی) |                                       | , <u>*</u> / *, |               |        |   |

| جمالی فهرست<br>محالی                  | بهارِشر بعت جلدودم (2) معت معت الله الرَّحْمَز الرَّحِيَمِ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 9.,<br>[                              | اَلْصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ اللهِ       |
| <u>۳</u> -                            | اجمالی فہرست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | بهارِبریت و پر <u>حصل مراه ین</u><br>تعارف المدینة العلمیة |
| ۸ -                                   | پہلے اسے پڑھ کیجئے (پیش لفظ)                               |
| II <u> </u>                           | ایک نظر إ دهر بھی (قدیم وجدیدالفاظ)                        |
| lm <u> </u>                           | إصطلاحات وأعلام                                            |
| ra _                                  | خل لغات<br>تفصیلی فهرست                                    |
| 12 —                                  | ما خذومرا جع                                               |
|                                       |                                                            |

## اجمالىفھرست

| صفحہ | مضامين        | صفحہ | مضامین                    |
|------|---------------|------|---------------------------|
| 104  | شادی کےرسوم   |      | حصه فتم (7)               |
|      | حصة شتم (8)   | 1    | نکاح کابیان               |
| 107  | طلاق کابیان   | 20   | محرمات كابيان             |
| 116  | صرت کابیان    | 36   | دودھ کےرشتہ کا بیان       |
| 120  | اضافت كابيان  | 42   | ولى كابيان                |
| 128  | كنابيكابيان   | 53   | كفوكا بيان                |
| 149  | تعليق كابيان  | 57   | نکاح کی وکالت کابیان      |
| 157  | استثنا كابيان | 62   | مهر کابیان                |
| 169  | رجعت كابيان   | 81   | لونڈی غلام کے نکاح کابیان |
| 182  | إيلاكابيان    | 94   | باری مقرر کرنے کا بیان    |
| 193  | خلع كابيان    | 99   | حقوق الزوجين              |

| <u> </u> | اجمالی فهر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٠,  | بهارتر لعت جلددوم (2)     |
|----------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 441      | استبلائے كفار كابيان                             | 205 | ظِها رکا بیان             |
| 443      | مستامن كابيان                                    | 209 | كفاره كابيان              |
| 446      | عشروخراج كابيان                                  | 218 | لِعان كابيان              |
| 447      | جزيه کابيان                                      | 228 | عنین کابیان               |
| 453      | مرتد کابیان                                      | 232 | عِدِّ ت كابيان            |
|          | حصه دېم (10)                                     | 240 | سوگ کابیان                |
| 467      | لقط كابيان                                       | 247 | ثبوت نسب کابیان           |
| 471      | لقطه كابيان                                      | 258 | نفقه کابیان               |
| 484      | مفقو د کابیان                                    |     | حصة م                     |
| 487      | شركت كابيان                                      | 283 | آ زادکرنے کابیان          |
| 509      | شركت فاسده كابيان                                | 295 | فشم كابيان                |
| 521      | وقف كابيان                                       | 304 | فشم کے کفارہ کا بیان      |
| 540      | مصارف وقف كابيان                                 | 311 | منت کا بیان               |
| 557      | مسجد كابيان                                      | 333 | ڪھانے پينے کی شم کابيان   |
| 565      | قبرستان وغيره كابيان                             | 341 | کلام کے متعلق قسم کا بیان |
| 569      | وقف میں شرا ئط کا بیان                           | 356 | لباس کے متعلق قسم کا بیان |
| 575      | توليت كابيان                                     | 362 | حدود کا بیان              |
| 587      | اوقاف کےاجارہ کابیان                             | 384 | شراب پینے کی حد کا بیان   |
| 593      | دعویٰ اورشہادت کا بیان                           | 393 | حدقذف كابيان              |
| 604      | وقف مریض کابیان                                  | 402 | تعز بريكا بيان            |
|          | حصه یاز دہم (11)                                 | 411 | چوری کی حد کا بیان        |
| 608      | تمهيد كتاب                                       | 420 | ہاتھ کاٹنے کابیان         |
| 646      | خيار شرط كابيان                                  | 422 | راہزنی کابیان             |
| 661      | خياررويت كابيان                                  | 424 | كتابالسير                 |
| 672      | خيار عيب كابيان                                  | 431 | غنيمت كابيان              |

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية(دوت اسلاي)

| بهارِشر لعت جلددوم (2) المستحد | ع <b>مباریشر بعت جلد دوم</b> (2) <b>مبین مبین دوم</b> |  |  | اجمالى فهرست | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------|---|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------|---|

| 927  | گواہی کابیان                             | 692   | بیع فاسد کا بیان اوراس کے متعلق حدیثیں |
|------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 956  | شهادت میں اختلاف کا بیان اور اِ سکے اصول | 720   | بيع مکروه کابيان                       |
| 965  | شهادت على الشها دة كابيان                | 726   | بيع فضولى كابيان                       |
| 969  | گواہی سےرجوع کرنے کا بیان                | 734   | ا قاله کابیان                          |
| 973  | وَ كالت كابيان                           | 738   | مرابحه وتوليه كابيان                   |
| 981  | خريدوفروخت مين تو کيل کابيان             | 747   | مبيع وثثن ميں تصرف كابيان              |
| 1001 | وكيل بالخضومة اوروكيل بالقبض كابيان      | 754   | قرض کا بیان                            |
| 1010 | وکیل کومعزول کرنے کا بیان                | 765   | سودکا بیان                             |
|      | حصه سیزدهم (13)                          | 779   | حقوق کا بیان                           |
| 1015 | دعوے کا بیان                             | 781   | استحقاق كابيان                         |
| 1032 | حلف کا بیان                              | 794   | بيعشكم كابيان                          |
| 1038 | تحالف کا بیان                            | 807   | استصناع كابيان                         |
| 1047 | دعویٰ دفع کرنے کا بیان                   | 808   | بیع کے متفرق مسائل                     |
| 1053 | دوشخصوں کے دعویٰ کرنے کا بیان            | 820   | بيع صرف كابيان                         |
| 1068 | دعوا بےنسب کا بیان                       | 834   | بيعالوفا                               |
| 1072 | اقراركابيان                              | ••••• | حصه دواز دېم (12)                      |
| 1092 | اشثناءاوراس كے متعلقات كابيان            | 836   | كفاكت كابيان                           |
| 1111 | اقرارِم <sup>ریض</sup> کابیان            | 874   | خواله کابیان                           |
| 1130 | صلح كابيان                               | 884   | قُصا كابيان                            |
| 1144 | دعوائے ؤین میں صلح کا بیان               | 908   | اِ <b>ف</b> ا کے مسائل                 |
| 1150 | تخارج کا بیان                            | 913   | تحكيم كابيان                           |

"عالِم بنانے والی کتاب" کے 17 حروف کی نبیت سے "بھار شریعت" کویڑھنے کی 17 نیٹیں

از: شیخ طریقت امیرا مکسنّت بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولا ناابو بلال **محمدالیاس عطار ق**ا دری رضوی دامت بر کاتهم العالیه

فرمان مصطفاصلى الدتعالى عليه والهوسم، نيَّةُ المُمؤمِن خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. ترجمه: "مسلمان كي بيّت اس كمل سي بهتر بي-"

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٢٤٩٥، ج٦، ص١٨٥)

**دومدنی کیمول:(**۱) بغیراچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثوان ہیں ملتا۔ (۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

ان الله عَذَّوَ مَا تَكُومُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُرْرِضًا نِي اللهِ عَذَّوَ مَا كَا حقدار بنول كايد

🚣 🕯 حتَّى الوسع إس كاباؤ ضُواور

🏠 تله رُومطالَعه كرول گا-

ملیک اس کے مطالع کے ذریعے فرض علوم سیصوں گا۔

کے عمل کی نیت سے شرعی مسائل سیھوں گا۔

مِنَا اللَّهُ مِوسَلَد مِحْمَ مِينَ مِينَ آئِكُونَ ﴿ وَمَسَلَد مِحْمَ مِينَ مِينَ أَنْ كُونَ ﴿ وَالنحل: ٣٤) **ترجمهٔ کنزالایمان:'' توایےلوگونلم والول سے پوچھوا گرتمہبیں علمنہیں'' یرنمل کرتے ہوئے علماء سے رجوع کرول گا۔** 

رَيْخُ ﷺ (اینے ذاتی ننخ پر)عندالضرورت خاص خاص مقامات برانڈرلائن کروں گا۔

🏠 👚 (ذاتی ننخ کے ) یا دداشت والے صفحہ برضر وری نکات کھوں گا۔

🛖 👚 جس مسئلے میں دشواری ہوگی اُس کو بار بار برِ طوں گا۔

ن زندگی جرحمل کرتار ہوں گا۔

رنياياً جونبين حانتے انھيں سکھاؤں گا۔ پيرانا انتخاب عاشے انھيں سکھاؤں گا۔

ہے۔ ﷺ جوعلم میں برابر ہوگا اس سے مسائل میں تکرار کروں گا۔

مِنْ اللَّهُ بِيرِ مِرْ عُلَما نَ حقّه سِنْ بِينِ الْمِحُولِ كَارِ

رين الله والكوبه كتاب يرهضه كالزغيب دلا وُل گا۔

🏠 🕯 🖟 ( کمازکم۱۱عددیاحب توفق) په کتاب خرید کردوم و لوتخفة دول گا۔

من الله اس کتاب کے مُطالَعہ کا تُواب ساری امّت کو ایصال کروں گا۔

المراث كابت وغيره مين شرع غلطي ملي تو ناشرين كو طلع كرول گا۔

٦ ربيع الغوث ٧<u>٦٤٢</u> ه

بِسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

## المدينة العلمية

از: ﷺ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مهمولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ الحمد الله علی اِحسانِه وَ بِفَضْلِ دَسُولِهِ صلی الله تعالی علیه وسلم تبلیخ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیرسیاس تحریک "دعوتِ اسلامی" نیکی کی دعوت، اِحیائے سنّت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعز مُ صمّم رکھتی ہے، اِن تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدَّد دمجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس "المحدینة العلمیة" بھی ہے جودعوتِ اسلامی کے عکماء ومُنفتیانِ کرام کَشَّ هُمُ اللهُ تعالی پرشتمل ہے، جس نے خالص علمی جقیقی اور اشاعتی کام کابیرُ المُعایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبهٔ کتُبِ اللّٰيطر ت رمة الله تعالى عليه (۲) شعبهٔ تراجم كتب (۳) شعبهٔ درسی كتُب

(۴) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۵) شعبهٔ تقتیشِ کُتُب (۲) شعبهٔ نخر یج

"الحدینة العلمیة "کیاوّلین ترجیّ سرکارِ اللیخضر ت إمامِ اَلمسنّت، عظیم البُرُ کت، عظیمُ المرتبت، پروانهٔ شمع رِسالت، مُجُدِّ دِدین ومِلَّت، حامیُ سنّت، مای بدعت، عالمِ شُر یعکت، پیرِ طریقت، باعثِ خَیْر و بُرَکت، حضرتِ علاّ مه موللینا الحاج الحافظ القاری شاه امام اَحمدرَ ضاخان علیهِ رَحْمَهُ الرَّحمٰن کی رَران مایه تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الو سع سَهُل اُسلُو ب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی بحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہرممکن تعاون فرما ئیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔ فرما ئیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عزوجل' وعوتِ اسلامی'' کی تمام مجالس بَشُمُول'' المدینهٔ العلمیهٔ ''کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کوزیورِ إخلاص سے آراستہ فر ماکر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبرِ خضرا شہادت، جنّت البقیع میں مرفن اور جنّت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم



رمضان المبارك ۱۴۲۵ ه

# يهلياس پڙه ليجيّ!

شیخ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مدمولانا محد الیاس عطّار قادری مدظلہ العالی اپنے رسالے تذکرہ صدرالشریعہ "کے طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مدمولانا محد الیاس عطّار قادری مدظلہ العالی اپ بہت صدرالشریعہ "کے صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں:" صدرالشریعہ، بدرالطریقہ مفتی محدامجد علی اعظمی علیہ در بیٹ کہ انہوں نے صفحہ عمر بی گئب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کوسلک تحریر میں پر وکرایک مقام پر جمع کردیا۔انسان کی پیدائش سے لے کروفات تک در پیش ہونے والے ہزار ہامسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے۔ان میں بے شار مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا ہراسلامی بھائی اوراسلامی بہن پرفرضِ عین ہے۔" (تذکرہ صدرالشریعہ میں ۴۷)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!''بہارشر بعت' کاس عظیم علمی ذخیرے کومُفید ہے مُفید تر بنانے کے لئے اس پر دعوت اسلامی کی مجلس، المدینة العلمیة کے مَدَ نی علاء نے تُحریح و تسہیل اور کہیں کہیں خواثی لکھنے کی سعی کا آغاز کیا اور تادم تحریر6 حصوں پر شتمل پہلی جلد، 16 وال حصه اور 7 تا 13 الگ الگ حصے "مكتبة المدينة" سے طبع ہوكر منظر عام پر آچكے ہيں ۔ دعوتِ اسلامی كی إن علمی كاوشوں كی متعدد علمائے کرام دامت فیصھم نے پذیرائی فرمائی۔ چنانچ جگر گوشئ**صدرُ الشّر بع**ہ علیہ رحمهُ ربّ الورای ،حضرت علّا مه مولا نا قاری محد رضاء المصطفّى اعظمى مدخلهالعالى اينے ايک مکتوب ميں لکھتے آہيں: في زمانها کابرين کي بابرکت صحبتوں اور يا کيزه برکتوں سے صفحه ہستی پرخمودار ہونے والی سنّنوں کا پیکرعشقِ رسالت مَآ ب سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا مظہر عالمی تبلیغی و إصلاحی جماعت دعوتِ اسلامی نے بہارشریعت کی تشہیل وتخ تج کر کے اس کے قق کوا دا کر دیا۔ دعوتِ اسلامی کے شعبۂ ملمی کی اس شاندار کاوژں کو دیکھ کریقیناً صدرالشریعہ بدرالطریقہ حکیم ابوالعلیٰ مفتی محدامجرعلی عظمی علیه رحمه الله القوی کی روح بر نوراعلیٰ علیین میں خوش ہورہی ہوگی ، کیونکہ صدرالشر بعیعلیہ الرحمة نے فرمایا تھا که''اگر اورنگزیب عالمگیر علیهالرحمة میری اس کاوش (بہارشریعت) کودیکھے لیتے تو یقیناً اسے (فقہ خفی کے مسائل برمشتمل خزانہ جان کر) سونے میں تولتے۔''اورآج مجلس علمیہ کی اس مبارک کاوش نے صدرالشریعہ کی تمنّا کو پورا کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ سونے میں تولنے سے بھی زیادہ اہم کارنامہانجام دے دیا۔میرےعلم کے مُطابق اِس وقت دعوتِ اسلامی کے زیر انتظام کی شعبہ جات دین متین کی بھرپورخدمت میں صبح و شام مصروف عمل ہیں اور شاندروز محنت اوراً نقک جدوجہد کے ذریعہ درسی تبلیغی گتب کثیرہ منصرَ شہود پر لارہے ہیں ۔اَسلاف کی بے شار عر نی گتب کے سیح اُردوتر اجم بھی دعوتِ اسلامی کے اُہم ترین کارناموں میں سے سنہری کارنامہ ہے، دین کی جس خدمت کا بیڑہ بھی دعوتِ اسلامی نے اُٹھایا ہےاسے کامیابی کے ساحل سے ہمکنار کر کے ہی وَ م لیا ہے۔ میری نگاہوں میں دعوتِ اسلامی اعلیٰ حضرت وصدرالشر بعیلیجا الرحمة کے فیضان کاوہ سفینہ ہے جوالحادو بے دینی منکرات وبدعات کی تندوتیز موجوں کا مقابلہ مردانہ وارکررہی ہے۔ بہارشریعت کی تسہیل و تخریج سے پہلے صرف عکماء کرام ہی استفادہ کر سکتے تھے اور تسہیل وتخریج کے بعد عوام الناس بھی یقیناً ابمستفیض ہو تکیں گے۔اس سے بل مُشكل وقد يمي الفاظول كوتلاش كرنے كے ليے عُلماء بھي عربي وأردولغات اپنے پاس ركھتے تھے،اوراب سارے مشكل وقد يم الفاظوں كے معانی جلد کے اوّل میں ہی درج کردیئے گئے ہیں۔اور بید کیچ کربھی نہایت مسرت ہوئی کہ ہرمسلہ ایک نئی سطر سے شروع ہوتا ہے۔اللّٰدر بّ العرّ ت دعوتِ اسلامی کی اِس عِلمی کاوشِ کواینی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مجلسِ علمیہ کے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں وہ یا کیزہ تا ثیر پیدا فر مادے کہان کے کیے ہوئے تراجم وحواثی <sup>ہس</sup>ہیل ونخ ت<sup>ب</sup>ے تفسیر وتعبیراطراف وا کناف اور شرق تاغرب کے مسلمانوں میں مقبول ومحبوب

موجا كين \_ آمين بجاه سيّدالمر سلين صلى اللّه عليه وسلم

کا،۱۸،۱۸ اصفر المظفر ۱۲۹ اصابر ۱۸،۱۷ ماری ۱۸،۲۹ کو بونے والے والے وند'' کی مجلس شرعی کے سوابویں فقہی سیمینار میں صدر مجلس شرعی، شخ الحدیث وہتم جامعہ اشر فیہ حضرت مولینا محماح اعظمی مصباحی دامت برکاتهم العالیہ نے خطبہ صدارت میں دعوت اسلامی کی خدمات کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے بہار شریعت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:' بہار شریعت ہمارے یہاں عرصۂ دراز سے رائے ہے، کین مکتبة السمدینه نے ایک تواس کے حوالوں کی تخریخ کی ہے، دوسرے اس کے ساتھ ساتھ حواثی بھی لکھے ہیں، تیسر فقہی فوائد اورا صطلاحات شروع میں دی ہیں، اور بہت ہی دوسری چیزیں شامل کی ہیں، جواس کتاب کو بہت ہی طلبم، بہت ہی وقع اورعوام وخواص کے لیے بہت زیادہ مفید بنادیتی ہیں۔''

الحمدلله عَزَّوَ جَلَّ ابسات حصوں (7 تا13) پر شتمل دوسری جلد پیشِ خدمت ہے جس میں نکاح، طلاق جسم، حدود (اسلامی سزائیں)، وقف، کاروباری شراکت، لقط، لقیط اور خرید و فروخت کے مسائل کا تفصیلی بیان ہے۔ اس جلد میں تقریباً 127 آیات، (اسلامی سزائیں)، وقف، کاروباری شراکت، لقط، لقیط اور خرید وفروخت کے مسائل کا تفصیلی بیان ہے۔ اس جلد میں تقریباً محصوں کو بھی مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم

اس جلد پر بھی مجلس'' المدینة العلمیة'' کے ''شعب تخریج'' کے مَدَ نی علماء نے اُنتھک کوشٹیں کی ہیں،جس کا ندازہ ذیل میں دی گئی کام کی تفصیل سے لگایا جا سکتا ہے:

- ..... احادیث اور مسائل فقہیہ کے حوالہ جات کی اصل عربی کتب ہے مقدور بھرتخ تیج کی گئی ہے۔
- ..... آیاتِ قِر آنیکو نقش بریکٹ { }، کتابوں کے نام اور دیگرانہم عبارات کو Inverted Commas" "سے واضح کیا گیاہے۔
- ...... مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسم الخط کوشی اُلا مکان برقر ارر کھنے کی کوشش کی گئی ہے،صفحہ نمبر 12,11 پر بہارشر بعت جلد دوم (2) میں آنے والے مختلف الفاظ کے قدیم وجدیدرسم الخط کو آ منے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔
  - '..... جہاں جہاں نبیا کرم صلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کےاسم گرامی کے ساتھ' نصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم' اور**ا للّٰہ**عز وجل کے نام کے ساتھ' عز وجل' ککھا ہوانہیں تھاوہاں بریکٹ میں اس انداز میں (عز وجل )، (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ککھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- ..... ہر حدیث ومسّلہ نئی سطر سے شروع کرنے کا التزام کیا گیاہے اورعوام وخواص کی سہولت کے لئے ہرمسکلے پرنمبر لگانے کا بھی اہتمام کیا گیاہے۔
- ..... بڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اِس حصہ کے شروع میں حروف جھی کے اعتبار سے حل ِ لغت کی ایک فہرست کا اہتمام کیا گیا ہے جسے تیار کرنے کے لئے لغت کی مختلف کتب کا سُہا رالیا گیا ہے اور اِس بات کو پیش آئمر رکھا گیا ہے کہ اگر لفظ کا تعلق براواست قرآن پاک سے تھا تو اِس کو مختلف تفاسیر کی روشی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی، براہ راست حدیث پاک کے ساتھ تعلق ہونے کی صورت میں حقی الامکان احادیث کی شروحات کو مذاخر رکھا گیا اور فقہ کے ساتھ تعلق کی بناپر حقی المقدور فقہ کی کتب سے اِستِفادہ کیا گیا ہے۔ چند مقامات برعبارت کی تسہیل (یعنی آسانی) کے لئے مشکل الفاظ کے معانی حاشے میں بھی لکھ دیئے گئے ہیں تا کہ تھے مسئلہ نے ہمن شین ہوجائے اور کسی تسم کی اُلم جھن باقی خدر ہے گئے ہیں تا کہ تھے مسئلہ نے ہمن شین ہوجائے اور کسی تسم کی اُلم جھن باقی خدر ہے کھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں خدا کے تو علماء کرام دامک فُیُو ضُہُ ہُ سے مرابطہ کیجئے۔

.....اس حصه میں جہاں جہال فقهی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں،ان کوایک جگها کھابیان کردیا گیاہے۔اس سلسلے میں حتَّی المُقد ورکوشش کی

گئی ہے کہ اگراس اصطلاح کی وضاحت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوداسی جگہ یا بہارشر بعت کے کسی دوسر ہے مقام پر کی ہو تو اسی کوآسان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اور اگر کسی اصطلاح کی تعریف بہارشر بعت میں نہیں ملی تو دوسری معتبر کتابوں سے عام فہم اور باحوالہ اصطلاحات کی وضاحتیں ذکر کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں اس حصہ میں جومشکل اَعلام (مختلف چیزوں کے نام) مذکور ہیں لغت کی مختلف گتب سے تلاش کر کے ان کو بھی آسان اُنداز میں اصطلاحات کے آخر میں ذکر کردیا گیا ہے۔

546،752،589،760،752،589،890،877،820،809،760،752،589،546 - پر مساس کی چی ترزح ، توخ اور تطبیق کی غرض سیصاشیه بھی دیا گیا ہے اور اس کے آخر میں عِلْمِیه لکھودیا گیا ہے۔

مثلاً: بہارشر بعت جلد دوم (2)، حصہ 11 ص760 پر ہے؛ دوسری جنس کی چیز بغیراُسکی اجازت نہیں لےسکتا ہے مثلاً روپیة قرض دیاتھا تو روپیہ یا چاندی کی کوئی چیز ملے لےسکتا ہے اور اشر فی یاسونے کی چیز نہیں لےسکتا۔

المدینة العلمیه کی طرف سے اس پر بیرحاشید یا گیا ہے؛ اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرآوی رضویه میں علامه شامی اور طحطا وی علیہ مالر حمد کے حوالے سے امام اخصب رحمة الله علیه سے قل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ:''خلاف جنس سے وصول کرنے کا عدم جواز مشائخ کے زمانے میں تھا کیوں کہ وہ لوگ باہم منفق تھے آج کل فتوی اس پر ہے کہ جب اپنے حق کی وصولی پر قادر ہوچا ہے کسی بھی مال سے ہوتو وصول کرنا جائز ہے۔

(فراوی رضویہ جمامی ۲۵ سے سے موتو وصول کرنا جائز ہے۔

...... مصنف کے حواثی وغیر ہ کواسی صفحہ پر نقل کر دیا اور حسبِ سابق ۱۲ منہ بھی لکھ دیا ہے۔

..... مکرر پروف ریڈنگ کی گئی ہے، مکتبہ رضویہ آرام باغ، باب المدینہ کراچی کے مطبوعہ نسخہ کو معیار بناکر مذکورہ خدمات سرانجام دی گئی ہیں، جو در حقیقت ہندوستان سے طبع شدہ قدیم نسخہ کا عکس ہے لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں کیا گیا بلکہ دیگر شائع کر دہ نسخوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔

......آخر میں مآخذ ومراجع کی فہرست ،مصنفین ومولفین کے ناموں ،ان کی سنِوَ فات اور مطابع کے ساتھ و کر کر دی گئی ہے۔

اس کام میں آپ کو جونو بیاں دکھائی دیں وہ اللہ عزوجل کی عطاء اس کے بیار ہے حبیب سنگی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ، علاء کرام رخمہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ، علاء کرام اللہ تعالی بالحضوص شخ طریقت اُمیر اَہا سنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری ضیائی مد ظلہ العالی کے فیض سے ہیں اور جو خامیاں نظر آئیں ان میں یقیناً ہماری کوتا ہی کو دخل ہے۔ قارئین خصوصاً علماء کرام دامت فیوضہم سے گزارش ہے کہ اس کتاب کے معیار کومزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے تحریری طور پر مطلع فرمائیں۔

الله تعالی سے دعاہے کہ ہمیں اپنی اصلاخ کے لئے شخ طریقت امیر اہسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال مجمد المیاس عظار قادری مدظلہ العالی کے عطاکر دہ مدنی انعامات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لئے عاشقانِ رسول کے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس "المحد بینة المعلمیة" کودن پچیدویں رات چھیدویں تی عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الا مین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم!

شعبه تخريج (مجلس المدينة العلمية)

# ایک نظر إدهر بهی

| مستعمله جديدالفاظ     | قديم الفاظ                 | مستعمله جديدالفاظ | قديم الفاظ      |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| اُد <i>ھر</i>         | اودہر                      | إدهر              | إدهر            |
| أثارا                 | اوتارا                     | أتار              | اوتار           |
| اتاري                 | اوتاریں                    | اُتارے            | اوتاریے         |
| أتن                   | اوتنے                      | تأ                | اوتنا           |
| ادهار                 | اودھار                     | اُٹھانا           | اوٹھانا         |
| اُس                   | اوس                        | اُڑی              | اوڑ ی           |
| أسوقت                 | اوسوقت                     | أسكى              | اوسکی           |
| اُت                   | اوسے                       | اُسی              | اوسی            |
| ا کھڑ وا              | او کھڑوا                   | اکھاڑ             | اوکھاڑ          |
| اگا                   | اوگا                       | اُگ               | اوگ             |
| اُگ                   | اوگے                       | اُ گی             | اوگی            |
| اُن                   | اون                        | الث               | اولٹ            |
| أثهيں                 | اوخفيس                     | انگلی             | اونگلی          |
| بارے                  | باره                       | آ دھا             | آدھ             |
| بر ه                  | برځ                        | بڑھا              | برابا           |
| يونهي                 | يوہيں                      | بند               | بندا            |
| يانچ يانچپو           | يان يانسو                  | بإنچسو            | پانسو           |
| پڙوس                  | پروس                       | پنالا             | پرناله          |
| رې <sup>ط</sup> وسيول | پروسيول                    | پر وسی            | پرناله<br>پروسی |
| برٹ وسیوں<br>پرٹ ھا   | رپروس<br>رپروسیوں<br>رپڑہا | رير لوتا          | پر بوتا         |

| قديم جديدالفاظ 😷 😅 |              | ے جلدروم (2) | بهارثرید |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| ڔڔ۠ڟؽؠ             | يڙ ٻين       | پڑھاؤ        | پڙہاؤ    |
| پُرانی             | بورانی       | لودا         | پوده     |
| پھو پھيا ل         | پھو پیاں     | پيو پيھى     | پھو پي   |
| چذھ                | <i>جد</i> یر | تر پوز       | 7,7      |
| پران               | چورانا       | چنبلی        | چمیلی    |
| خربوزه             | <i>ۆي</i> رە | چُگروانا     | حچبوڑانا |
| داتنی              | ۇنى          | פניזא        | ננم      |
| زن وشو ہر          | زَن وشو      | رجسري        | رجستری   |
| سمجھدار            | سمجھوال      | سفيد         | سپید     |
| سُنا ر             | سونار        | سمو سے       | سنبوسے   |
| صابن               | صابون        | ڤُنَب        | شُهِر    |
| کنواری             | کوآ ری       | فثيار        | طيار     |
| كنوين              | كوئين        | كنوال        | كوآل     |
| کچھا               | يگھا         | كواڑ         | كيواڑ    |
| مدعاعليه           | مدعیٰ علیہ   | لبا          | لنبا     |
| ننانوے             | نناوے        | منه          | مونھ     |
|                    |              | ورۋا         | ورڅه     |

# جلددوم (2) کی اصطلاحات باعتبار حروف تہجی

## الف

| کسی شے کے نفع کاعوض کے مقابل کسی شخص کو مالک کردیناا جارہ ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۳ میں ۹۹)         | اجاره       | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| کسی کوکسی کام کی وہ اجرت (مزدوری) دینا جواس کام کے کرنے والے کوعام طور پر دی جاتی ہے اجرت         | أجرت مثل    | 2  |
| مثل کہلاتی ہے۔ (ردالمحتار،ج۹،ص۷٥)                                                                 |             |    |
| ماں شریک بہن بھائی لیعنی جن کی ماں ایک ہواور باپ الگ الگ ہوں۔                                     | اخيافى      | 3  |
| بیج اگر تول سے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں، مثلاً ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا        | اركان تع    | 4  |
| میں نے خریدا بیج اگر قول سے نہ ہوبلکہ فعل سے ہوتو چیز کالے لینااور دے دینااس کے ارکان ہیں اور پیر |             |    |
| ایجاب وقبول کے قائم مقام ہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، حصداا ، ص ۱۱۵)                             |             |    |
| یعنی پیشاب کرنے کے بعدالیا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوتو گرجائے۔ (بہار شریعت، جا، حصہ امس ۲۱۲)    | استبراء     | 5  |
| ما لک کااپنی (نئ) لونڈی سے شریعت کی مقرر کردہ مدت تک جماع نہ کرنا تا کہ رحم کا نطفہ سے خالی ہونا  | استبراء     | 6  |
| واضح بوجائ ـ (الموسوعة الفقهية، ج٣، ص ١٦٩)                                                        |             |    |
| بالغة ورت كآ كے كے مقام سے بيارى كى وجدسے جوخون نكلتا ہےاسے استحاضہ كہتے ہيں۔                     | إنشحاضه     | 7  |
| (بهارشر بعت، ج۱، حصه ۲، ص ۲۵۱)                                                                    |             |    |
| کاریگرکوفر مائش دے کر چیز بنوانا، آڈر پر چیز بنوانا۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲۵، حصداا م ۲۰۸۰)       | استصناع     | 8  |
| ديكھيے ذَوِي الفروض                                                                               | اصحاب فرائض | 9  |
| جس پرمطالبہ ہے یعنی مقروض اصیل ومکفول عنہ ہے۔ (بہارشریعت، ۲۶، حصر ۲۱، ۹۳۸)                        | اصيل        | 10 |
| د و خصوں کے مابین جوعقد ہوااس کے اُٹھادینے کوا قالہ کہتے ہیں،ا قالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری  | اقاله       | 11 |
| ہے تنہاایک شخص اقالنہیں کرسکتا ہے۔ (ماخوذاز بہارشربیت، ج،حصداا م ۲۳۰۷)                            |             |    |
| ديكھيے إكراہ شرى -                                                                                |             | 12 |
|                                                                                                   |             |    |

|          | - |      |         |                   |   |
|----------|---|------|---------|-------------------|---|
| اصطلاحات | · | الما | <br>(2) | بهار شريعت جلددوم | Ľ |

| اکراہ (جبرکرنا) کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ناحق ایسافعل کرنا کہ وہ شخص ایسا کام کرے جس کووہ کرنا | إكراه شرعى      | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| نہیں جا ہتااور کبھی مکرِ ہ (مجبور کرنے والے) کی جانب سے کوئی ایسافعل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے مکرَ ہ   |                 |    |
| (جسے مجبور کیا جائے ) اپنی مرضی کے خلاف کرے مگر مکر ہ جانتا ہے کہ پیخص ظالم ہے جو کچھ کہتا ہے اگر میں نے |                 |    |
| نه کیا تو مجھے مارڈالے گااس صورت میں بھی اکراہ ہے۔                                                       |                 |    |
| وہ لونڈی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوااور مولی نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہہے۔                                   | أم ولد          | 14 |
| (بهارشر بیت، ۲۶، حصه ۹، ص ۲۹۳)                                                                           |                 |    |
| دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱و۱۲ و۱۱۳) کوایام تشریق کہتے ہیں۔ (ردالمحتار،ج۳،ص۷۱)                       | اَيام ِتَشْرِيق | 15 |
| عیدالفط ِ عیدالاضی اور گیاره ، باره ، تیره ذی الحجہ کے دن کهان میں روز ه رکھنامنع ہےاسی وجہ سے انھیں     | اَيام ِمَنهيّه  | 16 |
| ایام منہیہ کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بہارشریعت، جا،حصد، ص ۹۲۷)                                                  |                 |    |
| نکاح (عقد) کرنے والوں میں سے پہلے کا کلام ایجاب اور دوسرے کا قبول کہلا تا ہے۔                            |                 | 17 |
| (ردالمحتار، ج ٤، ص ٧٨)                                                                                   |                 |    |
| شوہر کا بیشم کھانا کہ عورت سے قربت نہ کرے گایا چارمہینے قربت نہ کرے گا۔                                  | ايلا            | 18 |
| (بهارشر بیت، ۲۶، حصه ۸، ۱۸۲)                                                                             |                 |    |
| ايباايلاجس ميں چارمہينے کی قيدنه ہو۔ (ماخوذاز بہارشريعت، ۲۶، حصه ۸، ص ۱۸۳)                               | إيلائےمُؤبّد    | 19 |
| ايباايلاجس ميں چارمہينے کی قيد ہو۔ (ماخوذاز بہارشريعت، ج٢، حصد ٨، ص١٨٣)                                  | إيلائے          | 20 |
|                                                                                                          | موقت            |    |
|                                                                                                          | إيلائے          | 20 |

Ĭ

| 21 آئے ۔ وہ عورت جوالی عمر کو پہنے جائے کہ اب اسے چین نہیں آئے گا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج۲، حصد ۸، ص۲۱۳) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ļ

| لے کو بائع کہتے ہیں۔                  | کوئی بھی چیز بیچنے وا | بائع    | 22 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|----|
| لے میں دیا جائے اسے بدل خلع کہتے ہیں۔ | جو مال خلع کے بد_     | بدل خلع | 23 |

| م کا تب (غلام) اپنی آزادی کے لیے مالک کی طرف سے مقرر شدہ جو مال اداکر تا ہے اسے بدل کتابت           |              | 24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| کہتے ہیں۔                                                                                           |              |    |
| کنواری، بکر وہ عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہوا گرچے زناسے یا کسی اور وجہ سے بکارت      | بېر          | 25 |
| زائل ہوگئ ہوتب بھی کنواری ہی کہلائے گی۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲۶، حصہ ۷۵)                            |              |    |
| ديكھيے معتوه _                                                                                      | بوہرا        | 26 |
| اسلامی حکومت کاخزانہ جومسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرج کیا جا تا ہے۔                               | بيتالمال     |    |
| (ماخوذمن الموسوعة الفقهية، ج٨،ص٢٤٢)                                                                 |              |    |
| اصطلاح شرع میں بیچ کے معنے یہ ہیں کہ دوشخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ           | <b>క</b>     | 28 |
| تبادله کرنا۔ (بہارشر بیت، ۲۶، حصداا، ۱۵ ما۲)                                                        |              |    |
| جس صورت میں بیچ کا کوئی رکن نہ پایا جائے یاوہ چیز خرید وفروخت کے قابل ہی نہ ہووہ بیچ باطل ہے۔       | بيع باطل     | 29 |
| (بهارشر بعیت، ج۲، حصهاا بص۲۹۲)                                                                      |              |    |
| الی بیع جس میں ایجاب وقبول کے بغیر چیز لے لیتے ہیں اور قیمت دے دیتے ہیں ایسی بیع کو بیع تعاطی       | بيع تعاطى    | 30 |
| کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲۶، حصداا بص ۱۱۵)                                                             |              |    |
| بيع تَلْجِئَه بيه الله الله الله الله الله الله الله ال                                             | يَ تَلُجِئُه | 31 |
| اُن کاارادہ اس چیز کے بیچنے خریدنے کانہیں ہے۔ (بہار شریعت، ج7، حصداا ، ۲۵۳۸)                        |              |    |
| وہ بیع جس میں ثمن (قیمت) فوراً ادا کرنا ضروری ہواور مبیع (فروخت شدہ چیز) کو بعد میں خریدار کے حوالہ | بيع سلم      | 32 |
| کرنا بیجنے والے پر لازم ہو۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصد ۱۱، ص ۹۵۵)                                         |              |    |
| بيع صرف يعني ثمن كوثمن كے عوض بيچنا ،ثمن سے مرادعام ہے جاہے ثمن خلقی ہوجیسے سونا جاندی یاغیر خلقی   | بيع صرف      | 33 |
| جیسے بیسہ انوٹ وغیرہ۔ (الدرالمختار،ج۷،ص۲٥٥) و (بہارشریعت، ۲۶،حصداا،ص۹۴،۲۸،۲۸)                       |              |    |

|                                                                                                          |             | •  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے مثلاً دس روپے قرض مانگے اُس نے کہا میں قرض نہیں                  | بيع عدينه   | 34 |
| دونگاالبتہ بیکرسکتا ہوں کہ بیرچیزتمھا رے ہاتھ بارہ روپے میں بیچیا ہوں اگرتم چا ہوخریدلواسے بازار میں     |             |    |
| دس روپے کو بیج و بیا شمصیں دس روپے مل جائیں گے۔ (ماخوذاز بہارشر بعت، ج۲، حصداا بس ۷۷۹)                   |             |    |
| اگررکنِ بیج (یعنی ایجاب وقبول یا چیز کے لینے دینے میں) یا محل بیچ (یعنی بیج) میں خرابی نہ ہو بلکہ اس کے  | بيع فاسد    | 35 |
| علاوہ کوئی اور خرابی ہوتووہ سے فاسدہے مثلاً مبیع ( یعنی جو چیزیچی اُس ) کوخریدنے والے کے حوالے           |             |    |
| کرنے پر قدرت نہ ہووغیرہ۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲۶، حصداا، ۹۲۳)                                            |             |    |
| اس سے مرادوہ ہے ہے جس میں دونوں طرف عین ہویعنی تبادلہ غیر نقو د کے ساتھ ہومثلاً غلام کو گھوڑ ہے          | بيع مقايضه  | 36 |
| کے بدلے میں بیچنا۔ (ماخوذازبہارشریعت، ۲۰ ،حصداا ، ص ۲۹ میں ۱۸ دے                                         |             |    |
| رکنِ بچ یامحل بچ (مبیع ) میں خرابی نہ ہو ہلکہ شرع نے کسی اور وجہ سے ممنوع قرار دیا ہومثلاً جن لوگوں پر   | بيع مکروه   | 37 |
| جمعہ(کی نماز)واجب ہے انھیں اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیغ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔                    |             |    |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ج۲، حصداا ، ۲۲۵)                                                                    |             |    |
| ہیچ مزابنہ بیہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے بھلوں کواسی قتم کے درخت سے اتارے ہوئے بھلوں کے عوض                 | بيع مزابنه  | 38 |
| بیچنا مثلاً تھجور پر لگی ہوئی تھجوریں پہلے سے اتاری ہوئی تھجوروں کے بدلے بیچنا۔                          |             |    |
| (ماخوذاز بهارشر بیت، ۲۰ ،حصهاا ، ص ۲۹۳)                                                                  |             |    |
| الیی ہیچ جومحض مشتری کے سامان چھونے سے نافذ کر دی جائے اور اختیار بھی باقی نہر ہے۔                       | بيع ملامسه  | 39 |
| (الموسوعة الفقهية، ج٩،ص ١٤١)                                                                             |             |    |
| الیی نیچ جس میں بائع ومشتری بغیر دیکھے بھالےا یک دوسرے کی طرف سامان وثمن بھینک دیتے ہیں۔                 | بيع منابذ ه | 40 |
| (الموسوعة الفقهية، ج٩، ص١٤٢)                                                                             |             |    |
| اس طور پر بیچ کی جائے کہ باکع (بیچنے والا)جب ثمن مشتری (خریدار) کو واپس دے گا تو مشتری مبیع کو           | بيعُ الوفا  | 41 |
| والیس کردےگا۔ (ماخوذاز بہارشر بعت، ج۲، حصداا م ۸۳۲۸)                                                     |             |    |
| بیعاندیہ ہے کہ خریدار قیمت کا کچھ حصدادا کرے اور وعدہ کرے کہ وہ بقید قم ادانہ کرسکے یاخریدنانہ چاہے تواس | بيعانه      | 42 |
| کی بیرقم بیچنے والے کی ہوجائے گی ( یعنی ضبط ہوجائے گی )۔ (ماحوذمن سنن أبی داؤد،ج٣،ص٣٩٢)                  |             |    |

|                                                                                                           | <u> </u>            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| علددوم (2) عنصف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف                                                       | مبار <i>نتر</i> لعت | -3.00° |
| زمین کاایک حصه یا نکراجس کی پیاکش عموماً تین ہزار بچیس (۱۳۰۲۵) گزمر بع ہوتی ہے، چپار کنال، ۸مرلے۔         | بيكه                | 43     |
| ¥                                                                                                         |                     |        |
| متقی،نیک۔اصطلاح شرع میں پارسااس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وطئ حرام نہ ہوئی ہواور نہ ہی                  | پارسا               | 44     |
| اسے اس کی تہمت لگائی گئی ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ۲۶، حصد ۸، مس ۲۲۱)                                     |                     |        |
| ä                                                                                                         |                     |        |
| الیں لونڈی جس کا نکاح مالک نے کسی شخص سے کر کے اس کے حوالے کر دیا ہواوراس سے خدمت نہ لیتا ہو۔             | تئو بير             | 45     |
| (ردالمحتار، ج٤، ص ٣٢٧)                                                                                    |                     |        |
| کسی معامله میں مدعی و مدعی علیه دونوں کافتم کھانا۔ (بہارشریعت، ج۲،حصہ ۱۳ مص ۱۰۳۸)                         | تحالف               | 46     |
| اصل الفاظ یامعانی میں تبدیلی کرنا ،اگر الفاظ میں تبدیلی کی ہوتو تحریف لفظی اورا گرمعنی میں تبدیلی کی ہوتو | تحريف               | 47     |
| تحریف معنوی کہتے ہیں۔ (ماخوذارتفیرنعیم،ج۵،ص۱۱)                                                            |                     |        |
| تحکیم کے معنی حکم بنانالیعنی فریقین اپنے معاملہ میں کسی کواس لیے مقرر کریں کہ وہ فیصلہ کرےاور نزاع کو     | تحکیم               | 48     |
| دور کردے اس کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲۶، حصر ۱۱، ۱۹۳۳)                                   |                     |        |
| ایک دارث بالقطع (لیعنی کل حصہ کے بدلے ) اپنا کچھ حصہ لے کرتر کہ (میراث ) سے نکل جاتا ہے کہ                | تخارُج              | 49     |
| اب وہ کچھنیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲۶،حصہ ۱۱۳، ۱۱۵)                                      |                     |        |
| وه مال وجائداد جومرنے والا دوسرے کے حق سے خالی چھوڑ کر مرجائے۔ (الموسوعة الفقهية، ج ١١، ص٢٠٦)             | تر که               | 50     |
| قاضی کا گواہوں کے متعلق پیخقیق کرنا کہوہ عادل اور معتبر ہیں یانہیں؟ تز کیہ کہلا تاہے۔                     | تزكيه               | 51     |
| کسی گناه پر بغرض تادیب جوسزادی جاتی ہےاس کوتعزیر کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲۶،حصہ ۹،۳۳)                       | تغربر<br>تغربر      | 52     |
| تعلق کے معنے یہ ہیں کہ سی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے۔                                | تُعْلِق             | 53     |
| (بېارشريعت، ۲۶، حصه ۸، ص ۱۳۹)                                                                             |                     |        |
| چیز جتنی قیمت میں بڑی اتنی ہی قیمت کی چے دینا نفع کچھ نہ لینا۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، حصداا م ۲۳۹۷)     | <br>تولیه           | 54     |

| خريداراور بيحيخ والاآپس ميں شے کی جو قيمت مقرر کريںاً ہے تمن کہتے ہيں۔                              | ىثمن                   | 55 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| (ردالمحتار، ج۷،ص۷۱) <b>و(ماخوذ از فآوی رضویه، ج۱۹ ۸۸)</b>                                           |                        |    |
| و مثن ہے جواسی لیے ( یعن ثمنیت ہی کے لیے ) پیدا کیا گیا ہو چاہے اُس میں انسانی صنعت داخل ہویا       | ثمن خلقی               | 56 |
| نہ ہوجیسے جاپندی سونا اوران کے سکتے اورزیورات پیسبٹمنِ خلقی میں داخل ہیں۔                           |                        |    |
| (ماخوذاز بهارشر بیت، ۲۶، حصداا، ص ۸۲۱)                                                              |                        |    |
| تمن غیر خلقی وہ چیزیں ہیں کہ منتیت کے لیے مخلوق نہیں (یعنی اصل میں ثمن نہیں تھے ) مگر لوگ ان سے ثمن | ىثمن غىرخلقى<br>(عرفى) | 57 |
| کا کام لیتے ہیں ثمن کی جگہ استعال کرتے ہیں جیسے،نوٹ،روپے وغیرہ اس کو ثمنِ اصطلاحی بھی کہتے ہیں۔     | (عرفیٰ)                |    |
| (ماخوذاز بهارشر بعیت، ۲۵، حصداا، ۱۳۸۸)                                                              |                        |    |
| جوعورت کنواری نه ہواسے ثیب کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، حصد ع، م٠٥)                           | <br>تبيب               | 58 |

3

| جس ہے چض گواہ کافسق (یعنی گواہی کے قابل نہ ہونا) بیان کرنامقصود ہو، حق اللّٰہ یاحق العبد کا ثابت | جَوح      | 59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| کرنامقصودنه هو۔ کرنامقصودنه هو۔                                                                  | مُجَرَّد  |    |
| جریب کی مقدارانگریزی گزیے۳۵ گزطول (لمبائی)اور۳۵ گزعرض (چوڑ ائی)ہے۔                               | جريب      | 60 |
| (فآوی رضوییه ج۱۹ م ۲۳۹)                                                                          |           |    |
| وہ شرعی محصول جواسلامی حکومت کفار سے ان کی جان ومال کے تحفظ کے بدلے میں وصول کرے۔                | ۳.۳       | 61 |
| (ماخوذ ازتفسرنعیمی، ج٠١ م ٢٥٢)                                                                   |           |    |
| عقل میں ایسے خلل کا ہونا جس کی وجہ ہے آ دمی کے اقوال وافعال معمول کے مطابق ندر ہیں، چاہے سے      | جنون      | 62 |
| خلل پیدائشی وفطری طور پر ہویا بعد میں کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوجائے۔                       |           |    |
| (التعريفات،ص٥٨ وردالمحتار، ج٤،ص٤٣٧)                                                              |           |    |
| جنون مطبق بیہ ہے کہ سلسل ایک ماہ تک رہے۔ (بہارشریعت، ج7، حصر ۱۱،۹۲۳)                             | جنون مطبق | 63 |

| یسی وارث (میت کی میراث پانے والے) کا حصہ کم ہوجائے یا | جب وہ شخص ہے جس کی موجودگی کی وجہ ہے۔<br>بالکل ہی ختم ہوجائے۔ | 64 حا | 4 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---|
| (ماخوذاز بهار شریعت، حصه ۲۶ ، ۲۲ )                    | بالكل ہى ختم ہوجائے۔                                          |       |   |

| حدایک تنم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جانب ہے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی۔    | مُد         | 65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| (بهارشریعت، ۲۶، حصه ۹، ۹ ۳۱۹)                                                              |             |    |
| کسی پرزنا کی تہمت لگائی اور گواہوں سے ثابت نہ کرسکااس وجہ سے تہمت لگانے والے کو جوشرعی سزا | حدِقذف      | 66 |
| دی جاتی ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج۲، حصہ ۹، ص ۳۹۳)                                        |             |    |
| دَین (قرض) کواپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کوحوالہ کہتے ہیں۔               | ځواله       | 67 |
| (بهارشر بعت، ۲۶، حصر١١، ٩٥٨)                                                               |             |    |
| ديكھيے مختال له۔                                                                           | حویل<br>حیض | 68 |
| بالغمورت كآ كے كے مقام سے جوخون عادى طور برنكاتا ہے اور بيارى يا بچه بيدا ہونے كے سبب سے   | حيض         | 69 |
| نه بوتوات عض کہتے ہیں۔ (بہار شریعت ، جا، حصہ امس اس                                        |             |    |

ż

اصطلاحات

| وہ وظیفہ جومسلمان حاکم قابل زراعت خراجی زمین پرمقرر کردیتا ہے۔                                         | خراج         | 70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| (ماخوذمن الموسوعة الفقهية، ج٩ ١، ص ٥٢)                                                                 |              |    |
| اس سے مرادیہ ہے کہ (اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا پرعشر کی جگہ زمینی ) پیداوار کا نصف حصہ یا تہائی    | خراج         | 71 |
| يا چوتھائی وغير ہامقرر ہو۔                                                                             | مقاسمه       |    |
| اس سے مرادیہ ہے کہ (اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا پرعشر کی جگہ) ایک مقدار معیّن لازم کردی جائے خواہ   | خراج         | 72 |
| روپ یا پچھاور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ (ماخوذ از فاوی رضویہ، ج٠١، ص ٢٣٧) | مؤظف         |    |
| مال کے بدلے میں نکاح ختم کرنے کو خلع کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج۲، حصہ ۸، ص ۱۹۲)                          | خلع          | 73 |
| میاں ہیوی کا ایک مکان میں اس طرح جمع ہونا کہ کوئی چیز مانع جماع نہ ہو۔                                 | خُلوتِ صحيحه | 74 |
| (بهارشریعت، ۲۶، حصه ۲۸)                                                                                |              |    |
| میاں ہیوی ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی یاطبعی یاحتی پایاجا تا ہے تو خلوت فاسدہ ہے۔   | خلوتِفاسده   | 75 |
| (بهارشریعت، ۲۶، حصه ۲۵، ۱۹                                                                             |              |    |

| جس میں مر دوعورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور بیرثابت نہ ہو کہ مرد ہے یاعورت۔                                             | خُنُةُ فَيْ مَشْكُل      | 76 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| (بہارشریعت، ۲۵، حصہ ک، ص)                                                                                                    |                          |    |
| وہ اختیار جونا بالغ کو بالغ ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے کئے ہوئے نکاح کوفنخ کرے یا                              | <i>خ</i> يار بلوغ        | 77 |
| قَائمُ رکھے۔ (ماخوذازبہارشریعت، ۲۶،حصد ۲۸ م                                                                                  |                          |    |
| بغیرد کیھے کوئی چیز خریدنااورد کیھنے کے بعداس چیز کے پسندنہ آنے پر چاہے تو خریدار بیع کوئٹ (ختم) کر                          | خيارِرؤيت                | 78 |
| دے اس اختیار کوخیار رؤیت کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ۲۶، حصد ۱۱، ۱۲۳)                                                    |                          |    |
| بائع اور مشتری کو پیرت حاصل ہے کہ عقد میں پیشرط کردیں کہ اگر منظور نہ ہوا تو بیع باقی نہ رہے گی اسے                          | خيار شرط                 | 79 |
| خیار شرط کہتے ہیں مگریداختیار تین دن سے زیادہ کانہیں ہوسکتا۔<br>خیار شرط کہتے ہیں مگریداختیار تین دن سے زیادہ کانہیں ہوسکتا۔ |                          |    |
| (ماخوذ از بهارشر بعت، ج۲، حصداا، ص ۱۲۷، ۱۲۸)                                                                                 |                          |    |
| وہ اختیار جولونڈی کوآزاد ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہونے سے پہلے گئے ہوئے نکاح کو چاہے تو                               | <i>خ</i> يار <i>ع</i> تق | 80 |
| فنخ کردے چاہے تو قائم رکھے۔ (ماخوذاز بہارشریعت، ۲۶، حصہ ۸۵)                                                                  |                          |    |
| بائع کامبیع کوعیب بیان کئے بغیر بیچنا یامشتری کانتمن میں عیب بیان کیے بغیر چیز خرید نااور عیب پر مطلع                        | خيارعيب                  | 81 |
| ہونے کے بعداس چیز کے واپس کر دینے کے اختیار کو خیار عیب کہتے ہیں۔                                                            |                          |    |
| (ماخوذاز بهارشر لیت، ۲۵، حصه ۱۱، ص ۲۵۳)                                                                                      |                          |    |

| وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہو یاا بنہیں تو پہلے تھی اور غیرمسلم بادشاہ نے اس میں         | دارُالاسلام | 82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| شعائرًا سلام مثل جمعہ وعیدین واذان وا قامت و جماعت باقی رکھے (تو بھی دارالاسلام ہے )۔                   |             |    |
| (فقاوی رضویی می سام ۱۷۳)                                                                                |             |    |
| وہ دار (ملک) جہال بھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی یا ہوئی اور پھرالیی غیرقوم کا تسلُّط ہوگیا جس نے شعائر اسلام | دارُ الحرب  | 83 |
| مثل جمعه وعيدين واذان واقامت وجماعت يك كُنت الهاديئ اورشعائر كمفر جارى كرديئ اوركوكي شخص                |             |    |
| اَ مان اول پرِ باقی ندر ہااوروہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں گھری ہوئی نہیں تو وہ دارالحرب ہے۔       |             |    |
| (ماخوذ از از فتاوی رضویه، ج کام س سر ۲۷)                                                                |             |    |

| بي - سيا                             | قرض دینے والا، و څخص جس کاکسی پر دین ہواُسے دائن کہتے            | دائن         | 84 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| ہوتا ہے۔ (بہارشریعت،حصہ۱۸،ص۵۵)       | دیت اس مال کو کہتے ہیں جونفس (جان ) کے بدلے میں لا زم            | <b>ڊ</b> يت  | 85 |
| ی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تاوان | جوچیز واجب فی الذمه موکسی عقد مثلاً تیج یا اجاره کی وجہ سے یا کس | وَين         | 86 |
| (حاشيه بهارشر ليت، ج٢، حصداً ١٩٥١)   | ہویا قرض کی وجہ سے واجب ہو،ان سب کورَین کہتے ہیں۔                |              |    |
| (ماخوذ از بهارشر بعت، ج۲، حصه ۷۵۸)   | وہ دین جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔                             | دَ ين مؤجل   | 87 |
|                                      | ديکھيے دين مؤجل۔                                                 | دَينِ ميعادي | 88 |

ذ

| ذمی اس کا فرکو کہتے ہیں جس کے جان ومال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزید کے بدلے ذمہ لیا ہو۔ | <u>ز</u> می   | 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| (فآوی فیض الرسول، ج۱، ص۱۰۵)                                                                 |               |    |
| قریبی رشته دار،اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جونہ تواصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں | ذوى الأرحام   | 90 |
| سے ہیں۔ (بہارشریعت،حصہ،۲۹ص ۲۵)                                                              |               |    |
| اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا میراث میں معیّن حصة قر آن وحدیث اوراجماعِ امت کی روسے بیان کر    | ذَ وِي الفروض | 91 |
| ويا گيا ہے ان کواصحاب فرائض کہتے ہیں۔ (الشریفیة شرح السراجی، ص۸)                            |               |    |

ر

|                                |                                                                 | T              |    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|
| (بهارشر بعت حصه ۱۲ مص ۳۱)      | جو خض اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہےاسے را ہن کہتے ہیں۔      | راتهن          | 92 |
| (ردالمحتار، ج٧، ص ٤٧٩)         | بيچسلم ميں خريدار كورب السلم كہتے ہيں۔                          | رَبُّ السَّكُم | 93 |
|                                | سیع مضار بت کا سر مایی دار <sub>ب</sub>                         | رَبُّ المال    | 94 |
| قی رکھنا۔                      | جسعورت کورجعی طلاق دی ہوعدت کے اندراسے اسی پہلے نکاح پر با      | رَ جعت         | 95 |
| (بهارشر بعت، ۲۵، حصه ۸، ص ۱۷   |                                                                 |                |    |
| یں لے جا کراس قدر پھر مارنا کہ | زانی مردیازانیہ عورت (جس کے متعلق رجم کا حکم ہے اس) کومیدان میں | رجم            | 96 |
| (بهارشر لیت، ۲۶، حصه ۹، ۳۷۳)   |                                                                 |                |    |

|                      | اصطلاحات                     |                              | YY <b>9000</b>                 | ن جلددوم (2)  | *•   | •\$\ <b>\\</b> |  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------|----------------|--|
| <u>جیسے نماز میں</u> | ں شے میں داخل ہوا            | اس شے کی تکمیل ہواوروہ چیز ا | وہ چیز ہوتی ہےجس سےا           | کسی شے کارکن  | رُکن | 97             |  |
|                      | (ماخوذمن التعريفا            |                              |                                | ركوع وغيره-   |      |                |  |
| قَ كُوكُلًا ياجزاً   | ە دريعے سے اپنے <sup>ح</sup> | ں اس لیے روک رکھنا کہ اس کے  |                                |               | ربهن | 98             |  |
| مه که ایس اس         | (بہارثر بعت،ھ                | کتے ہیں جور کھی گئی ہے۔      | ،<br>ہو، بھی اس چیز کو بھی رہن | حاصل کرناممکن |      |                |  |

| اے | (محنت کرنا کوشش کرنا)غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہواور بقیہ کی آزادی کے لئے محنت مزدوری کر کے | سُعايت | 99 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    | ما لك كو قيمت اداكرر بابهوغلام كاس فعل كوسعايت كهتم بين _ (الموسوعة الفقهية، ج٥ ٢، ص٦         |        |    |

| یعن فعل حرام ہولیکن وہ اس کوحلال گمان کر کے اس کا ارتکاب کر بیٹھے مثلاً اپنی عورت کو تین طلاقیں دینے | شبهه فعل       | 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| کے بعداس کے ساتھ عدت میں وطی کر لے میں بھھ کر کہ عدت کے اندروطی حلال ہے۔                             | ياشبههُ اشتباه |     |
| (ماخوذاز بهارشر لیت، ۲۶، حصه ۹، ۳۷ )                                                                 |                |     |
| وہ شے جو حقیقت ٹئ میں داخل نہ ہولیکن اس کے بغیر شے موجود نہ ہو، جیسے نماز کے لیے وضوو غیرہ۔          | شرط            | 101 |
| (ماخوذ از فتاوی رضویه، ج۱م ۲۸۷)                                                                      |                |     |
| شرکت ایسے معاملہ کانام ہے جس میں دوافراد سر ماہیاور نفع میں شریک رہنا طے کریں۔                       | شركت           | 102 |
| (الدرالمختار، ج ٦ ، ص ٥ ٥٤)                                                                          |                |     |
| شرکتِ اختیاری پہہے کہ شریکین کے فعل واختیار ہے شرکت ہوئی ہو۔                                         | شركت           | 103 |
| (ماخوذ ازبېارشر پيت، ۲۶، حصه ۱، ۱، ۱، ۱۸۹)                                                           | اختياري        |     |
| ویکھیے شرکت باعمل۔                                                                                   | شركت بالابدان  | 104 |
| شرکت بالعمل میہ ہے کہ دوکاریگرلوگوں کے بہال سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو پچھمز دوری     | 4              |     |
| ملے آپس میں بانٹ لیں۔اسی کوشر کت بالا بدان اورشر کت تقبل وشر کتِ صنائع بھی کہتے ہیں۔                 |                |     |
| (بېارشر يعت، ج٢، حصه ١٩ص٥٥ ٥)                                                                        |                |     |
| دیکھیے شرکت باعمل۔                                                                                   | شركت تقبل      | 106 |

| ************************************** | اصطلاحات                           | ······································ | M                    |                                   | ي جلددوم (2)                     | *• بهارشر بعن   |     |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| ھ<br>ہر ہے سے                          | ئے کہ ہرایک کی چنز دو <sup>م</sup> | نیار کے آپس میں ایسامل جا              | اراده واخ            |                                   | نثر کت جبری به                   | نثر کت جبری     | 107 |
|                                        |                                    | ت دقت ودشواری کیساتھ مث                | J.                   |                                   |                                  |                 |     |
|                                        |                                    | پاس گندم تھی دوسرے کے پا               |                      |                                   |                                  |                 |     |
|                                        | بهار شریعت، ۲۶، حصه •              | •                                      |                      | ,                                 |                                  |                 |     |
|                                        |                                    |                                        |                      | مل_                               | ريكھيے شركت الع<br>ديھيے شركت با | شركت صنائع      | 108 |
| ہوں دوسرا                              | ۔ کے میں تیرا شریک <sup>،</sup>    | نرکت کاعقد کریں مثلاً ایک              | چيز ميں ن            | ہے کہ دوشخص با ہم کسی             | تثركتِ عقديهِ                    | شركتٍ عقد       | 109 |
| ې ۱۳۸۹)                                | هارشر لعت، ۲۶، حصه <b>۱</b>        | (ماخوذاز)                              |                      |                                   | کھے مجھے منظور                   |                 |     |
| مگر ہرایک                              | رت میں شرکت کریںً                  | ًا کی تجارت، یا ہر قسم کی تجار         | ص نوع                | یہ ہے کہ دوشخص کسی خا             | شركتِ عنان ر                     | شركتِ عنان      | 110 |
|                                        |                                    | آ پس میں ایک دوسرے <u>۔</u>            | اشريك                | ئن نه ہو،صرف دونول                | دوسرے کا ضام                     |                 |     |
| ،ص ۱۹۸)                                | بهارشر لعِت، ۲۶، حصه ۱۰            | (ماخوذاز                               |                      |                                   |                                  |                 |     |
| ,                                      | · ·                                | یل وگفیل ہو لیعنی ہرایک کا             |                      | •                                 |                                  | شركتِ           | 111 |
| ے کہ دونوں                             | غاوضہ میں بیضرور <u>ہے</u>         | ے ضامن ہےاور شر کتِ م                  | رف ت                 | لالبه ہوگا دوسرا اُسکی ط<br>ن     | ہرایک پر جومع                    | مفاوضه          |     |
| ت ہو، لہذا                             | ودَین میں بھی مساوار               | کے شریک ہوں اور تصرف                   | ) برابر <sub>–</sub> | بول اور <sup>نفع</sup> میں دونو ل | کے مال برابر:                    |                 |     |
| میں اور دو                             | رن <b>میں اور دونا بالغو</b> ل     | ن وكافر ميں اور عاقل ومجنو             | اورمسلماا            | باورنابالغ وبالغ ميسا             | آ زادوغلام میر                   |                 |     |
| ا،ص۱۹۹)                                | بهارشر لعت، ۲۶، حصه                | )                                      | ت-                   | کت مفاوضهٔ بین هوسکز              | غلامول میں شر                    |                 |     |
|                                        | ت نه ہوا ہو۔                       | لك ہوں اور باہم عقد شرك                | چیز کے ما            | ہے کہ چن <sup>ر خص</sup> ایک ج    | نثرکتِ ملک ب                     | نثركتِ ملك      | 112 |
| ابص ۱۹۸۹)                              | بهارشر لعت، ج٢، حصه                | (ماخوذاز                               |                      |                                   |                                  |                 |     |
|                                        |                                    | مقدِ شرکت کریں کہ اپنج                 |                      | •                                 |                                  |                 | 113 |
| بچ گا آپس                              | ی گےاور جو کچھ باقی نے             | ں چھ کراُن کے دام دیدیر                | ئےاور مال            |                                   | 4                                |                 |     |
|                                        | بهارشر بعت، ج۲، حصه ۱              |                                        |                      |                                   | میں ہانٹ کیں                     |                 |     |
| جودوسر بے                              | کے ما لک ہونے کاحق                 | اأتنع بمي مين اس جائداد.               |                      |                                   |                                  | شُفعہ           | 114 |
| ۱۵،۵ سر ۲۷)                            | (بہارشر بعت،حصہ                    | -(                                     | کہتے ہیں             | ہوجا تاہےاس کو شفعہ               | لتخص كوحاصل                      |                 |     |
|                                        |                                    |                                        |                      | والا _                            | شُفَعه كرنے                      | شفيع            | 115 |
| اتھ سچی                                | نے )لفظ شہادت کے س                 | میں( لیعنی قاضی کےسانے                 | س قاضی               | بت کرنے کے لیمجل                  | حسی حق کے ثا                     | شُها د <b>ت</b> | 116 |
| (gro, p)                               | ر ایشر لعه درین ۲۶ مره ۲           | )                                      |                      | ر می اگواهی کهتر مین              | خرو پزکوشهاد                     |                 |     |

|                                                                                                      | . al <del>^</del> .l . • = | ~= <b></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| ي جلد دوم (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                  | <u>بهادٍ تر چت</u>         |            |
| اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص قاضی کے پاس حاضر نہ ہو سکے اور وہ دوسرے سے کہددے کہ میں فلاں              | شهادة على                  | 117        |
| معاملے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہتم قاضی کے پاس میری اس گواہی کی گواہی دے دینااس کوفقہ           | الشهادة                    |            |
| كى اصطلاح ميں شہادة على الشھادة كہتے ہيں۔ (ماخو ذمن الهداية، ج٢، ص ١٢٩)                              |                            |            |
| ص                                                                                                    |                            |            |
| ایک صاع4 کلومیں سے 160 گرام کم اور نصف یعنی آ دھاصاع2 کلومیں سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے۔               | صاع                        | 118        |
| حدیث کی دومشهور کتابیں سیح بخاری وسیح مسلم۔                                                          | صحيحين                     | 119        |
| نزاع دورکرنے کے لیے جوعقد کیا جائے اُس کو سلح ہیں۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصہ ۱۱۳۳۳)                       | ,                          | 120        |
| <b>d</b>                                                                                             |                            |            |
| جس كامطالبه باس كوطالب ومكفول له (دائن) كتبة بير - (بهارشريعت، ٢٥، حصة ١١ م ٨٣٦)                     | طالب                       | 121        |
| ( کسی بھی معاملے کے دوفریق ) خرید وفر وخت میں طرفین سے مراد بائع اورمشتری ہیں۔                       | طرفين                      |            |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ج۲، حصداا ، ص ۲۱۲)                                                              |                            |            |
| نکاح سے عورت شو ہر کی پابند ہو جاتی ہے اس پابندی کے اٹھادینے کوطلاق کہتے ہیں۔                        | طلاق                       | 123        |
| (بېارشر پيت، ۲۰ ، حصه ۸ ، ص ۱۱۰)                                                                     |                            |            |
| وہ طلاق جس کی وجہ سے ورت ، مرد کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ (ماخوذاز بہار شریعت ، ۲۶، حصہ ۸،۹۰۰۱)   | طلاق بائن                  | 124        |
| وہ طلاق جس میں عورت عدت کے گزرنے پر نکاح سے باہر ہو۔ (ماخوذ از بہارشریعت، ۲۶، حصد ۸، ص۱۱۰)           | طلاق رَجعی                 | 125        |
| ä                                                                                                    |                            |            |
| ا پنی زوجہ یااس کے سی جزوشائع یا ایسے جز کوجوگل سے تعبیر کیا جاتا ہوائی عورت سے تَشْبِیُه دینا جواس  | ظهار                       | 126        |
| پر ہمیشہ کے لیے حرام ہویااس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلاً کہا تو مجھ |                            |            |
| یرمیری ماں کی مثل ہے یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔                    |                            |            |

اصطلاحات

| 8                                                                                                    |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| دوسر نے خص کوکسی چیز کی مُنْفعَت کا بغیرعوض ما لک کر دیناعاریت ہے۔ (بہارشربیت،حصہ ۱۲ میں ۵۱)         | عاريت         | 127 |
| نکاح زائل ہونے یاشبۂ نکاح کے بعد عورت کا نکاح سے منوع ہونااورا یک زمانہ تک انتظار کرناعدت ہے۔        | عرت           | 128 |
| (بهارشر لیت، ۲۶، حصه ۸، ۳۳۴)                                                                         |               |     |
| زرعی زمین کی پیداوار سے جوز کو ۃ ادا کی جاتی ہے ( یعنی پیداوار کا دسواں حصہ )اسے عشر کہتے ہیں۔       | عشر           | 129 |
| (الموسوعة الفقهية ، ج ٠ ٣، ص ١ ٠ ١)                                                                  |               |     |
| وہ زمین جس کی پیداوار سے عشرادا کیا جا تا ہے۔                                                        | عشری زمین     | 130 |
| وہ لوگ جن کے حصے (میراث میں)مقرر شدہ نہیں البتة اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انھیں ملتا ہے اور اگر      | عصبات         | 131 |
| اصحاب فرائض نہ ہوں تو تمام مال (تر کہ) انہی میں تقسیم ہوجا تاہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۲ مس۲۶)            |               |     |
| ديكھيے عصبات۔                                                                                        | <i>عُص</i> بہ | 132 |
| اس سے مرادوہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے،              | عصب بنفسہ     | 133 |
| مثلاً بهيجاوغيره-                                                                                    |               |     |
| عاقدین ( نکاح اورخریدوفروخت وغیرہ کرنے والوں ) میں سے ایک کا کلام دوسرے کے ساتھ                      | عقد           | 134 |
| ازروئے شرع کےاس طرح متعلق ہونا کہاس کاا ٹرمحل (معقو دعلیہ ) میں ظاہر ہو۔                             |               |     |
| (الفقه الا سلامي وادلته، ج٤، ص١٨)                                                                    |               |     |
| آ قالیعنی ما لک اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے بیہ کہددے کہ اتنا مال ادا کر دی تو تُو آزاد | عقدِ كما بت   | 135 |
| ہےاورغلام اسے قبول بھی کر لے تواس قول وقر ار کوعقد کتابت کہتے ہیں۔                                   |               |     |
| (بېارشر ليت، ۲۶، حصه ۹، ۲۹۲)                                                                         |               |     |
| عورت کے ساتھ شہد کولی سے جومبر لازم ہوتا ہے اسے عُقر کہتے ہیں۔ (ردالمحتار، ج٤، ص١٢٩)                 | عُقر          | 136 |
| باپشریک بہن، بھائی بعنی جن کا باپ ایک ہواور مائیں الگ الگ ہوں۔                                       | علاتی         | 137 |

| عنین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا عضوِ مخصوص تو ہو مگر اپنی ہیوی ہے آگے کے مقام میں دخول نہ | عنتين | 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| کر سکے۔ (بہارشر لیت، ۲۶، حصہ ۸، ص ۲۲۸)                                                     |       |     |
| عیب وہ ہے جس سے تا جروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔ (بہارشریعت، ۲۵،حصداا بص ۲۷۳)     | عيب   | 139 |

غ

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| غصب کرنے والے کوغاصب کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غاصب       | 140 |
| سخت قسم کی خیانت ،مرادالیی قیمت سے خرید وفروخت کرناجو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غبن فاحش   | 141 |
| ہومثلاً کوئی چیز دس روپے میں خریدی کیکن اس کی قیمت چھ،سات روپے لگائی جاتی ہے،کوئی شخص اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
| قیمت وس رو پنہیں لگا تا تو یغین فاحش ہے۔ (ماخوذمن الدرالمختاروردالمحتار،ج۷،ص۳۷٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
| الیی قیمت سے خرید و فروخت کرنا جو قیمت لگانے والوں کے انداز ہ سے باہر نہ ہومثلاً کوئی چیز دس روپے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غبن يسير   | 142 |
| میں خریدی، کوئی شخص اس کی قیمت آٹھ بتا تا ہے کوئی نوتو کوئی دس توبیغین یسیر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
| (ماخوذمن الدرالمختار وردالمحتار، ج٧،ص٣٧٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
| مال متقوم ، مُحتَر م ، منقول یعنی ایسامال جوشرعی لحاظ سے قابل قیمت اور محترم ہونیز ایک جگہ سے دوسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غصب        | 143 |
| جگه نقل کیا جا سکے اس سے جائز قبضہ کو ہٹا کرنا جائز قبضہ کرنا غصب کہلا تا ہے جبکہ یہ قبضہ خفیہ نہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، حصه ۱۵، ص ۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| وہ غلام جس کے آقانے اسے تجارت وغیرہ کی عام اجازت دیدی ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غلام ماذون | 144 |
| (بهارشر بعت، ۲۵، حصه ۹، ۹ ۲۸ و حصه ۱۱، ص ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| الیاغلام جسے مالک نے خرید و فروخت سے روک دیا ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ۲۵، حصر ۱۲، صد | غلام مجحور | 145 |
| وہ مال جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بر ورقوت (حربی ) کا فروں سے حاصل کیا جا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غنيمت      |     |
| (التعريفات، ص١١٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| آ زادعاقل، بالغشخص جس نے نکاح صحیح کے ساتھ وطی نہ کی ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غيرمضن     | 147 |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ج۲، حصه ب ۳۹۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |

### ف

| و چھے جواپنی بیوی کواس کی رضامندی کے بغیراپنے تر کہ سے محروم کرنے کے لئے مرض الموت میں یا     | فار بالطلاق | 148 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| الیں حالت میں جس میں موت کا قوی اندیشہ ہوطلاق بائن دے دے۔                                     |             |     |
| (ماخوذمن الدرالمختاروردالمحتار،ج٥،ص٥-١٠والعناية هامش على الفتح القدير،ج٤،ص٢)                  |             |     |
| مرض الموت میں یا ایسی حالت میں جس میں موت کا قوی اندیشہ ہوز وجہ کی جانب سے مردوعورت میں       | فاره        | 149 |
| تفریق داقع ہو، تا کہاس کا شوہراس کے تر کہ ہے محروم ہوجائے ایسی عورت کو فاڑہ کہتے ہیں۔         |             |     |
| (ماخوذمن الدرالمختاروردالمحتار،ج٥،ص٥-١٠ والعناية هامش على الفتح القدير،ج٤،ص٣)                 |             |     |
| فرض کفاریروہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہوجا تا ہے ( مینی سب بری   | فرضِ كفاييه | 150 |
| الذمه ہوجاتے ہیں )اورکوئی بھی ادانہ کرے توسب گناہ گار ہوتے ہیں۔جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔         |             |     |
| (ماخوذ از وقارالفتاوی، ۲۶، ص ۵۷)                                                              |             |     |
| اس شخص کو کہتے ہیں جودوسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔                            | فضولى       | 151 |
| (بهارشریعت، ۲۶، حصدا ۲۲۱)                                                                     |             |     |
| وہ خص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی مقدار ہوتواس کی حاجت اصلیہ | فقير        | 152 |
| میں مستغرق ہو۔ (ماخوذاز بہارشر بیعت، جا،حصہ ۱۹۲۵)                                             |             |     |

Ö

| کسی دھاردارآ لے سے قصداُ قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے مثلاً چیری جنجر، تیر، نیز ہوغیرہ سے کسی کوقصداُ قتل کرنا۔ | قتلِعد | 153 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| (ماخوذ از بهارشر بیت،حصه ۱۸ ،ص ۱۵)                                                                            |        |     |
| کسی پرزنا کی تہمت لگانا۔ (بہارشریعت، ج۲،حصہ ۹،۳۹۳)                                                            |        |     |
| وَین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے، جس کولوگ دستگر دا <i>ل کہتے ہیں۔</i>                                      | قرض    | 155 |
| (حاشيه بهارشر ليت، ٢٠، حصداا ،٩٥٢)                                                                            |        |     |
| فاعل ( یعنی ظالم ) کے ساتھ دییا ہی سلوک کرنا جبیبااس نے ( دوسرے کے ساتھ ) کیا مثلاً ہاتھ کا ٹاتو              | قصاص   | 156 |
| ال كالجمي م تحديث كالماجائ ــ (التعريفات، ص١٢٤)                                                               |        |     |
| لوگوں کے جھگڑوں اور منازعات کے فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج۲، حصہ ۱۲، ص۸۹۲)                     | قضا    | 157 |
| کسی چیز کے دام جواس کے معیار کے مطابق ہوں اوران میں کمی بیشی نہی جائے۔ (ردالمحتار، ج۷، ص۱۱۷)                  | قیمت   | 158 |

| ي جلد روم (2) من                                                | <sup>≥•</sup> بهارشر بعت |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| ہروہ چیز جس کی مثل بازار میں نہ پائی جائے اور ثمن وقیمت کے لحاظ سے اس میں تفاوت ہو۔                 | قیمی                     | 159 |
| (ماخوذمن الدرالمختار، ج٩،ص١١،٣١٠)                                                                   |                          |     |
| ڪ                                                                                                   |                          |     |
| ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے یعنی دوسرے کے مطالبے کی ذمہ            | كفائت                    | 160 |
| داری اینے ذمہ لے لینا۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصر ۱۱، ۹۳۸)                                                |                          |     |
| بائع كى طرف سے اس بات كى كفالت كەا گرمبىچ كا كوئى دوسرا حقدار ثابت ہوا تو تثمن كاميں ذ مەدار ہوں۔   | كفالت                    | 161 |
| (بهارشر بعت، ۲۵، حصر ۱۲، ص ۸۶۷)                                                                     | بالدرك                   |     |
| کفوکامعنی پیہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیا (رشتد اروں)کے |                          | 162 |
| ليرباعث ننگ وعار مو۔ (بہار ثریعت، ج۲، حصہ ۵۳ م                                                      |                          |     |
| (ضامن)وہ خض جودوسرے کےمطالبے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔                                       | كفيل                     | 163 |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ۲۵، حصر۱۱، ۹۵ ۸۳۸)                                                             |                          |     |
| اییا کلام جس کامرادی معنی چاہے حقیقی ہو یا مجازی ظاہر نہ ہوا گرچہ لغوی معنی ظاہر ہو۔                | كنابيه                   | 164 |
| (التعريفات، ص ١٣١)                                                                                  |                          |     |
| گ                                                                                                   |                          |     |
| ويكھيے شہادت۔                                                                                       | گوا ہی                   | 165 |
| J                                                                                                   |                          |     |
| اُس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے۔ (بہار شریعت، ۲۵، حصہ ۱، ۲۵۳)                           | لقطه                     | 166 |
| لقيطاً س بچے کو کہتے ہیں جس کوائس کے گھر والے نے اپنی تنگدتی یا بدنا می کے خوف سے بھینک دیا ہو۔     | لقيط                     | 167 |
| (بېارشريعت، ۲۵، حصه ۱، ص ۲۷۷)                                                                       |                          |     |

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

A-----

|  | اصطلاحات |  | <b>r</b> 9 |  | بهاریشر بعت جلددوم (2) |
|--|----------|--|------------|--|------------------------|
|--|----------|--|------------|--|------------------------|

| جلدروم (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    | <b>۱۰</b> بهارشریعت |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| P                                                                                                   |                     |     |
| وہ مال جومسلمانوں کو کا فروں سے لڑائی کے بغیر حاصل ہوجائے جاہے تھیں جلاوطن کر کے حاصل ہویا تھ       |                     | 168 |
| کے ساتھ ، مالِ فے کہلاتا ہے۔<br>۔                                                                   |                     |     |
| کفارسے لڑائی کے بعد جو مال لیاجا تاہے جیسے خراج اور جزیہ وغیرہ اسے مال فئے کہتے ہیں۔                |                     |     |
| (بهارشریت، ۲۶، حصه ۹، ۳۳۸                                                                           |                     |     |
| وه مال جوجمع کیا جاسکتا ہوا ورشرعاً اس سے نفع اٹھا نامباح ہو۔ (رد المحتار، ج٧، ص٨                   | مال متقوم           | 169 |
| فروخت شده چیز -                                                                                     | مبيع                | 170 |
| مرد کااپنی ہیوی کے متعلق میکہنا کہ میں نے اسے چھوڑ دیایا اس سے وطی ترک کر دی یا اس طرح کے اور       |                     | 171 |
| الفاظ کہنا متار کہ ہے۔ (بہار شریعت، ۲۵، حصہ ۸، ص ۲۳۳)                                               |                     |     |
| متون متن کی جمع ہےاں سے مراد وہ کتابیں ہیں جوفل مذہب کے لیے کھی گئیں جیسے مختصر القدور ک            |                     | 172 |
| المختار،النقابيه؛ لنزالد قائق وغيره ـ (ماخوذاز فآوي رضوييج ٢٠٨ ٢٠٨                                  |                     |     |
| ہر وہ چیز جس کی مثل بازار میں پائی جائے اورعام طور پڑنن و قیمت کے لحاظ سے اس میں تفاوت ،            | مثلی مثلی           | 173 |
| سمجها جاتا هو۔ (الدرالمختار، ج٩، ص٣١٠                                                               |                     |     |
| جس کی عقل زائل ہوگئی ہو بلاوجہ لوگوں کو مارے گالیاں دے شریعت نے اس میں کوئی اپنی اصطلاح جدید        | مجنول               | 174 |
| مقررنہیں فر مائی (مجنوں ) وہی ہے جسے فارسی میں دیوانہ،ار دو میں پاگل کہتے ہیں۔                      | ,                   |     |
| <b>( فآوی رضویه، ج۱۹ بس ۲۳۵) و</b> (ر دالمحتار ، ج ۶ ، ص ۴۳ ک                                       |                     |     |
| محارم محرم کی جمع ہے دیکھیے محرم۔                                                                   | · · · · · ·         | 175 |
| ر یکھیے مختال لہ۔<br>پر                                                                             | محال                | 176 |
| ويكهي محتال له-                                                                                     | محالله              | 177 |
| حواله میں مال کومحال بہ کہتے ہیں۔ (بہارشر بعت، ج۲، حصہ ۱۱، ص ۸۷،۸                                   | محال به             | 178 |
| وہ شے جس کا پایا جانا عادت کے طور پر ناممکن ہوا سے محال عادی کہتے ہیں،مثلاً کسی ایسٹے خص کا ہوا میں | محالِعادی           | 179 |
| اڑنا جس کواڑتے نہ دیکھا گیا ہو۔ (المعتقد المنتقد، ص۲۸ ۲۳۳                                           | 1                   |     |

|          | <b>a</b> |    |                            |
|----------|----------|----|----------------------------|
| اصطلاحات |          | ۳+ | <br>بہاریثر بعت جلددوم (2) |

|                                                                                           |                     |                  | . 🗢 🕶 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------|
|                                                                                           | ديكھيے مختال لہ۔    | محتال            | 180   |
| باأس كومختال عليه اورمحال عليه كهتة بير - (بهارشر بعت، ج٢، حصة ١١،٩٥٨)                    | جس پرحواله کیا گیر  | محتال عليه       | 181   |
| ) کوختال اورمحال اورمحال لهاورحویل کہتے ہیں۔                                              | دائن( قرض خواه      | مُحتال له        | 182   |
| (بهارشر بیت، ۲۶، حصر ۱۲، م ۸۷ ۸۷ )                                                        |                     |                  |       |
| حصہ کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہوجائے یابالکل ختم ہوجائے تواسے                | اییاوارث جس کا      | مجوب             | 183   |
| (بېارشريت حصه ۲۹ ص                                                                        | مجوب کہتے ہیں۔      |                  |       |
| قذف قائم کی گئی ہو( یعنی کسی پرزنا کی تہت لگائی اور ثبوت نہیں دے سکااس وجہ ہے             | وه خض جس برحد       | مُحد ود في       | 184   |
| (بهارشریعت، ج۲، حصر۱۱، ص۹۲۳)                                                              | اس پرحد ماری گئی    | القدّف           |       |
| فج یاعمرے کا احرام باند ھاہو۔                                                             | وه خض جس نے ر       | مُحُرِم          | 185   |
| ے نکاح کرنا قرابت، رضاعت، یاسسرالی رشته کی وجه سے ہمیشہ حرام ہو۔                          | وہ رشتہ دار جس ہے   | /                | 186   |
| (الموسوعة الفقهية ، ج٣٦، ص٢٠٠)                                                            |                     |                  |       |
| رث ہے جومیراث سے کسی سبب کی وجہ سے شرعاً محروم ہوجا تا ہے مثلاً غلام ہونے کی وجہ          |                     | محروم            | 187   |
| تل ہونے کی دجہ سے۔ (بہارشریت حصد ۲ بص ۱۲)                                                 | سے یا مورث کا قا    |                  |       |
| فل، بالغ ہواور نکاح صحیح کے ساتھ وطی کی ہو۔ (بہار شریعت، ج۲،حصہ میں ۳۷)                   | وهمخض جوآ زادعا     | مُحصَن<br>مُحصَن |       |
| ،بالغه،آ زاد ہواور نکاح سیحے کے ساتھا اس سے وطی بھی کی گئی ہو۔                            | وه عورت جوعا قله،   | ممحصنه           | 189   |
| (ماخوذاز بهارشریعت، ۲۵، حصه ۴، ۳۵۲)                                                       |                     |                  |       |
| ) كوميل (حواله كرنے والا) كہتے ہيں۔ (ماخوذ از بہار شريعت، ٢٦، حصة ١١،٩٥٨)                 | مديون (مقروض        | م<br>محیل        | 190   |
| بت مولیٰ نے کہا کہ تومیرے مرنے کے بعد آزاد ہے یاایسے الفاظ کیے ہوں <sup>ج</sup> ن سے مولی | وه غلام جس کی نسب   | مُدير            | 191   |
| ال کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ (بہارشر بیت ، ج۲،حصہ ۹، ص ۲۹)                               | کے مرنے کے بعد      |                  |       |
| ک نے بیکہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یاایسے الفاظ کیے ہوں جن سے مولی کے           | الیں لونڈی جسے ما ک | مديره            | 192   |
| كا آزاد بونا ثابت بوتا بور                                                                | مرنے کے بعداس       |                  |       |
|                                                                                           | دعوی کرنے والا۔     | مُدَّ عَي        | 193   |
| جائے۔                                                                                     | جس پردعو ی کیا      | مُدَّعَىٰ عليه   | 194   |
|                                                                                           | •                   |                  |       |

A-----

|                                                                                                        |            | . 🗢 . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| جس کے ذمے کسی کا واجب الا داخق ( دین ) ہوتو اُسے مدیون (مقروض ) کہتے ہیں۔                              | مديون      | 195   |
| کوئی چیزخریدی اوراس پر پچھاخراجات کیے پھر قیمت اوراخراجات کوظا ہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار         | مرابحه     | 196   |
| برها كراس كوفر وخت كرديناا سے مرابحه كہتے ہیں۔ (ماخوذاز بہارشریعت، ۲۵، حصداا جس ۷۳۹)                   |            |       |
| اس سے مرادوہ اشیاء ہیں جو بیع (خریدی ہوئی چیز ) کے تابع ہوتی ہیں ( یعنی میع کے ساتھ بیع میں ضمناً شامل | مرافق      | 197   |
| ہوتی ہیں) جیسے جوتے کے ساتھ تسمہ (ماحوذمن ردالمحتار، ج٧، ص٥٧)                                          |            |       |
| یعنی وہ لڑ کا کہ ہنوز بالغ نہ ہوا،مگراس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں ،اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے۔     | مراہق      | 198   |
| (بہارشر لیت، ۲۵، حصہ ۷، ۵۵)                                                                            |            |       |
| و ہ خص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کر ہے جو ضروریات دین سے ہویعنی زبان سے کلمہ کفر        | مُرتد      | 199   |
| کیے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن کے کرنے سے کا فر ہوجا تا       |            |       |
| ہے مثلاً بت کوسجدہ کرنا مصحف شریف کونجاست کی جگہ پھینک دینا، (نعوذ بااللہ)۔                            |            |       |
| (ببارشریعت، ۲۶، حصه ۹ م ۵۵۷)                                                                           |            |       |
| جس شخص کے پاس کوئی چیزرہن رکھی جائے وہ مرتبن کہلاتا ہے۔ (بہار شریعت، حصہ کا بص ۳۱)                     | مُرتبن     | 200   |
| کسی مرض کے مرض الموت ہونے کے لیے دوباتیں شرط ہیں۔ایک بیرکهاس مرض میں خوف ہلاک واندیشہ                  | مَرضُ      | 201   |
| موت قوت وغلبہ کے ساتھ ہو، دوم بیر کہاس غلبہ ُ خوف کی حالت میں اس کے ساتھ موت متصل ہوا گرچہاس           | الُموت     |       |
| مرض سے نہ مرے ، موت کا سبب کوئی اور ہوجائے۔ (ماخوذ از فقاوی رضویہ، ج۲۵، ص ۲۵۷)                         |            |       |
| کسی کواپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلاً نصف نصف یا           | مزارعه     | 202   |
| ایک تہائی دوتہائیاں تقسیم ہوجائے گی اس کومزارعت کہتے ہیں۔ (بہارشریعت،حصد18،ص۹۴)                        |            |       |
| و ہ خص ہے جود وسرے ملک میں (جس میں غیر قوم کی سلطنت ہو) امان کیکر گیا یعنی حربی دارالاسلام میں         |            | 203   |
| یا مسلمان دارالک عزمیں امان کیکر گیا تو متامن ہے۔ (بہارشر بعت، ج۲، حصه ۹، ۲۳۰۰)                        |            |       |
| عاريةً چيز لينے والا _                                                                                 | مُسةَرِير  | 204   |
| وه خص جس كى عدالت اورفسق (يعنى نيك بدهونا) لوگول پر ظاهر نه بو ـ (التعريفات، ص ١٤٨)                    | مستورالحال | 205   |
|                                                                                                        |            |       |

|          | _ |     |  |
|----------|---|-----|--|
| اصطلاحات |   | ,,, |  |

| وہ خض ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیےاس کامختاج ہے کہ لوگوں         | مسكين             | 206         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| سے سوال کرے۔ (بہارشریعت، جا،حصہ ۵، ۹۲۳)                                                           |                   |             |
| بيع سلم ميں چيز بيچنے والے کومسلم اليہ کہتے ہيں۔ (ماحوذمن الدرالمحتار، ج٧،ص٩٧٤)                   | مُسلم إلَيه       | 207         |
| جس چيز پرعقد سلم مواس کوسلم فيه کتاع ہيں۔ (ماحوذمن الدرالمختار، ج٧،ص٤٧٩)                          | مُسلَّم فيه       | <b>20</b> 8 |
| اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ایک جز وغیر معین کا بیر مالک ہوا ور دوسر ابھی اس میں شریک ہواور دونوں کے | مشاع              | 209         |
| حصول میں امتیاز نہ ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ۲۶، حصہ ۱، ص ۵۳۸)                                    |                   |             |
| خريدارکومشتري کہتے ہیں۔                                                                           | مشترى             | 210         |
| قابل شہوت لڑ کی جونو برس سے کم عمر کی نہ ہو۔ (بہارشریعت، ۲۶، حصہ ۲۵، م                            | مشتها ة           | 211         |
| جس پرصلح ہوئی اُس کو بدل صلح اور مصالح علیہ کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج7، حصہ ۱۳ مس ۱۳۱۱)            | مصالح عليه        | 212         |
| وه حق جو باعث نزاع تقا أس كومصالح عنه كهتير بيار (بهارشريعت، ٢٥، حصه ١١٣٣)                        | مصالح عنه         | 213         |
| مضاربت میں کام کرنے والا۔                                                                         | مُضارِب           | 214         |
| وه عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو                                                                   | مُطلّقه رجعيه     | 215         |
| (بوہرہ، بوہرا)جس کی عقل ٹھیک نہ ہوتہ بیرختل ہو بھی عاقلوں کی ہی بات کر ہے بھی پا گلوں کی (طرح)    | معتوه             | 216         |
| مگر مجنوں کی طرح لوگوں کومخض بے وجہ مار تا گالیاں دیتاا بنٹیں کچینکتا نہ ہو۔                      |                   |             |
| (فاوى رضوية، ٢٦،٩٥٥) و(ردالمحتار، ج٤٠،٥٥٨)                                                        |                   |             |
| عاريتاً چيز دينے والا _                                                                           | ممرهير            | 217         |
| ديكھيے مفقو دانخبر -                                                                              | مفقود             | 218         |
| وہ خض جس کا کوئی پتانہ ہوا دریہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔                          | مَفْقُو دُالْخِير | 219         |
| (بهارشر بعت، ۲۶، حصه ۱، ص ۴۸۳)                                                                    |                   |             |

| ي جلد دوم (2) وسعد و و و المستوان و المستوا | <b>۴ بهاریشر بعد</b> |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| ا دلا بدلا کرنا یعنی دو شخصوں کا ایک دوسرے پرمطالبہ ہواوروہ برابرآ پس میں بیمعاملہ طے کرلیں کہ دونوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقاصه                | 220                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                   |                                        |
| میں سے ہرایک کا جومطالبہ ہے وہ اس کے ذمہ سے واجب الا دامطالبہ کے بدلے میں ہوجائے گا۔<br>دنذوں دیشیں سے ہرایک کا جومطالبہ ہے وہ اس کے ذمہ سے واجب الا دامطالبہ کے بدلے میں ہوجائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                        |
| (ماخوذاز بهارشریعت، ج۲، حصه ۱، ص۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                        |
| جس پرزنا کی تهمت لگائی گئی ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقذوف                | 221                                    |
| آ قااپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے بیر کہہ دے کہ اتناا داکر دیتو تُو آزاد ہےاور غلام اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مُكاتب               | 222                                    |
| کوقبول بھی کر لے توایسے غلام کوم کا تب کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ۲۶،حصہ ۹،۲۹۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                        |
| الیں لونڈی جسے مالک نے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے بید کہا ہو کہا تنا مال ادا کر دی تو تُو آزاد ہے اور لونڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مكاتبه               | 223                                    |
| نے اسے قبول کر لیا ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج۲، حصہ ۹، ص۲۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                        |
| جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو، بیرواجب کا مقابل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مکروہ تحریمی         | 224                                    |
| (رکن دین ، ۳ ، و بهارشر لیت ج ۱، حصه ۲۸ ، ۴ ، ۲۸۳ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                        |
| جس چیز کی کفالت کی ، وہ مکفول بہہے۔ (بہار شریعت ، ۲۶، حصر ۱۱، ص ۸۳۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكفول به             | 225                                    |
| جس پرمطالبہ ہےوہ اصیل ومکفول عنہ (مقروض) ہے۔ (بہارشریعت، ۲۶،حصہ ۲۱، ۹۳۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكفولءنه             | 226                                    |
| جس كامطالبه ہے اس كوطالب ومكفول له (دائن) كہتے ہيں۔ (بہارشريعت، ٢٥، حصة ١١،٩٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكفول له             | 227                                    |
| گری پڑی چیز یالقیط کے اُٹھانے والے کوملتقط کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، 77،حصہ، ۱۹ مسام ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ملتقط                | 228                                    |
| وصیت کرنے والا لیعنی جوکسی شخص کواپنی وصیت بوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُوصى                | 229                                    |
| (ماخوذاز بهارشر بیت،حصه ۱۹ بص ۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                        |
| جس کے لئے مال وغیرہ دینے کی وصیت کی جائے اُس کوموضی لہ کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موطنی لیہ            | 230                                    |
| مہایا ۃ یعنی ایک چیز سے باری باری نفع اُٹھانا مثلاً دوافراد نے مشتر کہ طور پرمکان خریدا کہ ایک سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهاياة               | 231                                    |
| ایک شریک رہائش رکھے اور دوسرے سال دوسرا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ۲۵، حصد ۱، ص ۵۳۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                        |
| عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جومہر ہووہ اس کے لیے مہر مثل ہے۔مثلاً اس کی بہن ، پھو پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مهرمثل               | 232                                    |
| وغير ما كامهر- (بهارشر بعت، ج٢، حصه ٤،٩٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                        |
| وہ مہر جو خَلوت سے پہلے دینا قرار پائے۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصد ۷۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مهرمحبل              | 233                                    |
| ولا المدينة العلمية (كريرالار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

| اصطلاحات | <br>ساسا | <b>D</b> •-• | •⊶• |       | (2) | ي جلد دوم | بهارشريعت | <u> •</u> |
|----------|----------|--------------|-----|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
|          |          | ,            |     | 3 / 1 | _   | `         | 10.       |           |

| ي جلد دوم (2) المستخدم المستخد | *•<br>بهارشریعت |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| وہ مہرجس کے لیے کوئی میعاد (مدت) مقرر ہو۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصہ ۷۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مهرمؤجل         | 234 |
| ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |
| وہ مشروب جس میں تھجوریں ڈالی جائیں جس سے پانی میٹھا ہوجائے مگر (اعضا کو )ست کرنے والا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نبيز            | 235 |
| نشرآ ورنه ہو، نشرآ ور ہوتواس کا پینا حرام ہے (الفتاوی الحانیة، ج١، ص٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |     |
| نجش یہ ہے کہ کوئی شخص مبیع (بیچی جانے والی چیز ) کی قیمت بڑھائے اورخودخریدنے کاارادہ نہ رکھتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نجش             | 236 |
| اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا مک کورغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کرخرید لے اور پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |
| حقیقة تُریدارکودهوکادیناہے۔ (بہارشربیت، ۲۵،حصداا، ص۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |     |
| نذراصطلاح شرع میں وہ عبادت مقصودہ ہے جوجنس واجب سے ہواوروہ خود بندہ پرواجب نہ ہو،مگر بندہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نذر،نذرشرعی     | 237 |
| نے اپنے قول سے اسے اپنے ذمہ واجب کرلیا ہومثلاً میہ کہا کہ میرا میہ کام ہوجائے تو دس رکعت نفل ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |
| کرول گا سے نذر شرعی کہتے ہیں۔ (ماخوذاز فراوی امجدید، حصد ۲، ص ۱۳۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |     |
| اولیاءاللہ کے نام کی جونذر مانی جاتی ہےاسے نذرِ (عرفی اور) لغوی کہتے ہیں اس کامعنی نذرانہ ہے جیسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |
| کوئی شاگردا پنے استاد سے کہے کہ یہ آپ کی نذرہے یہ بالکل جائز ہے یہ بندوں کی ہوسکتی ہے مگراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ل <b>غ</b> وی   |     |
| كاپورا كرناشرعاً واجب نهيس مثلاً گيار هوين شريف كي نذراور فاتحه بزرگان دين وغيره ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |     |
| (ماخوذ از جاءالحق بم ١٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |     |
| وہ خون جو بالغة عورت كرتم سے بچه بيدا ہونے كے بعد نكاتا ہے اسے نفاس كہتے ہیں۔ (نور الا يضاح، ص ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفاس            | 239 |
| وه اخرجات جوشو ہر پر بیوی کودینے واجب ہیں کھانا، کیڑے، رہائش وغیرہ۔ (القاموس الفقہی، ص٥٥ ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نفقته           | 240 |
| ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیااور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نكاح شِغار      | 241 |
| سے کردیااور ہرایک کامبر دوسرے کا نکاح ہے۔ (بہارشریعت، ۲۵، حصد ع، ۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |     |
| ایبانکاح جس میں نکاح سیحے کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نكاح فاسد       | 242 |
| (ردالمحتار،ج٥،ص٤٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |     |
| وہ نکاح جوکوئی شخص کسی مردیاعورت کااس کی اجازت کے بغیر جبکہ وہ موجود نہ ہوکسی دوسری عورت یا مرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 243 |
| سے کروی تو بین کاح نکاح فضولی ہے۔ (ماحوذمن ردالمحتار، ج٤، ص٤١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |     |

A-----

|--|

| ي جلد روم (2) المستخدم المستخد | *• بهارشریعت | ************************************** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |
| جومال کسی کے پاس حفاظت کے لیے دکھا جائے اسے دریعت اورامانت کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بہار شریعت، حصریما جس ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ودلعت        | 244                                    |
| وصی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو وصیت کرنے والا (موصی ) اپنی وصیت پوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وصی          | 245                                    |
| (بهارشر بیت، حصه ۱۹، ۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |
| وصیت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ بطورِاحسان کسی کواپنے مرنے کے بعدا پنے مال یا منفعت کا مالک بنادینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وصيت         | 246                                    |
| (بهارشریعت،حصه۱۹،۳۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |
| شبہ کے ساتھ وطی کرنا، یعنی عورت حلال نہ ہومگرا سے حلال سمجھ کر وطی کرنا جیسے عورت طلاق مغلظہ کی عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ومطى بالشبهه | 247                                    |
| میں ہواور حلال سمجھ کراس سے وطی کرلے بیوطی بالشبہہ ہے۔ (ماخوذاز بہارشر بعت، ۲۶، حصد ۴۸، ص ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |
| کسی شے (چیز) کواپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللّه عزوجل کی مِلک کردینااس طرح که اُس کا نفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وتقف         | 248                                    |
| بندگانِ خدامیں سے جس کو چاہے ملتارہے۔ (بہارشریعت، ۲۶، حصد ۱۹، ص ۵۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |
| چیز بیجنے کاو کیل ۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصہ ۱۱، ص ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وكيل بالبيع  | 249                                    |
| چیزخریدنے کاوکیل ۔ (بہار شریعت، ۲۵، حصداا، ص ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وكيل بالشراء | 250                                    |
| ولی وہ ہے جس کا حکم دوسر سے پر چلتا ہود وسرا جاہے یا نہ چاہے۔ (بہارشر بیت، ۲۶،حصہ ۲۵، ۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ولی          | 251                                    |
| ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |
| کسی شخص کو وض کے بغیر کسی چیز کا ما لک بنادینا۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۲، ۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>ېب</i>    | 252                                    |
| اس کی صورت میہ ہے کہ تاجر کوروپید بطور قرض دیتے ہیں کہ وہ اس کو دوسرے شہر میں ادا کر دے گایا اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہُنڈی        | 253                                    |
| کسی دوست یاعزیز کودوسرے شہر میں دے دے گا مثلاً اُس تا جرکی دوسرے شہر میں دوکان ہے وہاں لکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |
| دےگااس کو یااس کے عزیز کووہاں قرض کارو پیدوصول ہوجائے گا۔ (بہار شریعت، ۲۶، حصد، ۱۹، مص۸۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |

| اصطلاحات | · | ۳٩ |   | بهارِشر بعت جلددوم (2) |
|----------|---|----|---|------------------------|
|          | - |    | • |                        |

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | اصطلاحات                             | ······································ | <b>PY</b>                          | ••••••               | ي جلد دوم (2)            | *•                   | *** <b>*</b> ******************************** |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                        |                                      | ی                                      |                                    |                      |                          |                      |                                               |
| ,                                      | نے کا پختہ ارادہ کرتاہے۔             | ی کام کے کرنے یا نہ کر۔                | ہتم کھانے والا <sup>کس</sup>       | س کے ذریع            | قتم،اییاعقد <sup>ج</sup> | ر<br>ئىرىن<br>ئۇللان | 254                                           |
|                                        | (الدرالمختار،ج٥،                     |                                        |                                    |                      |                          |                      |                                               |
| نكهوه انجفى                            | للان شخص آگيا ہے حالاً               | شم کھا نا مثلاً قشم کھائی کہ ف         | ر بوجھ کر جھوٹی<br>ن بوجھ کر جھوٹی | م کے متعلق جاا       | کسی گذشته کا             | يمينِ غموس           | 255                                           |
| س۳۵۳)                                  | ىن المختصرللقدورى،·                  | (ماخوذم                                |                                    |                      | تك نهيس آيا۔             |                      |                                               |
| , کرنا سمجھا                           | أس كام كا فوراً كرنايا :             | میں قشم کھائی جس سے أ                  | ت کے جواب                          | بہ سے یا کسی با      | حسی خاص وج               | ىمىين فور            | 256                                           |
| على تو تخھيے                           | ی تھی شوہر نے کہاا گر تو             | ھر سے نگلنے کا ارادہ کر رہج            | ين مثلاً عورت كُه                  | يمين فور كہتے ہ      | جا تاہے اُس کو           |                      |                                               |
|                                        | بعد نکلی تونهیں۔<br>بعد نکلی تونهیں۔ | گراسوفت تظهر گئی کچھ دیر!              | للاق ہوگئ،اوراً                    | تا گروه نکلی توط     | طلاق،اسی وقته            |                      |                                               |
| ې ص ۲۹۹)                               | (بهارشر لیت، ۲۵، حصه                 |                                        |                                    |                      |                          |                      |                                               |
| جسطرح                                  | ن پیہوکہاسی طرح ہے                   | ہ<br>اسم کھائے اوراس کا گمار           | م کے ہونے کیا                      | انے میں کسی کا       | آ دمی گزشته زما          | يمدين لغو            | 257                                           |
| ئى ہو_                                 | مائے مگر حقیقت میں جھو               | )اپنے گمان میں سچی شم کھ               | کےخلاف ہو <sup>، یع</sup> نی       | ،جبکهامراس_<br>م     | اس نے کہا ہے             |                      |                                               |
| ص۳۵۳)                                  | من المختصرللقدوري،                   | (ماخوذ                                 |                                    |                      |                          |                      |                                               |
| ہے ہیں مثلاً                           | ہوتواسے ئیین مرسل کھ                 | رأ كرنايانه كرنانه مجهاجاتا            | بوادرقرينه سے فو                   | وقت مقرر نه کیا ،    | فشم میں کوئی و           | ىيمىين مرسل          | 258                                           |
| ں تک کہ                                | یی ہوگئی اورا گرنہ گیا یہا           | بن جب بھی گیا توقتم پور                | ) گااب زندگی م <sup>ی</sup>        | يدكے گھر جاؤل        | فتم کھائی کہز،           |                      |                                               |
| ه,ص۰۰۰)                                | (بېارشريعت، ۲۰، حصه                  |                                        |                                    | ك گئى۔               | مرگيا توقشم ٿوٺ          |                      |                                               |
| رگا۔                                   | <br>م کھائی کہ میں بیرکام کروا       | نەڭرنے كى شىم كھا نا مثلاً قشم         | ام کے کرنے یا:                     | <br>مانے میں کسی کا  | —<br>آنے والے ز          | يمينِ منعقده         | 259                                           |
| ص۳۵۳)                                  | من المختصرللقدوري،                   | (ماخوذ                                 |                                    |                      |                          |                      |                                               |
| <br>اؤں گااور                          | ۔۔۔۔<br>کھائی کہ بیرروٹی آج کھ       | وبيش مقرر كرديا هومثلأفتم              | <br>ن ایک دن یا کم و               | ے<br>کے لئے کوئی وقت | <br>وهشم جس <u>-</u>     | يمدينِ موقت          | 260                                           |
| ایم ۱۳۰۰)                              | (بهارشریعت، ۲۰، حصه                  |                                        |                                    | نشم ٹوٹ گئی۔         | آج نه کھائی تو           |                      |                                               |

A-----

اعسلام

# اعلام

#### الف

| ا یک قشم کی تر کاری۔                                                      | اَروي   | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| بكر مى سال كا چھٹامہدینہ جو 15 ستمبر سے 15 اكتوبرتك ہوتا ہے۔              | اُسوج   | 2 |
| چھوٹی چھوٹی نازک پتیوں والاایک بودااوراس کے بیج جن سے تیل نکالا جاتا ہے۔  | ألسى    | 3 |
| ایک مٹھائی جو ماش کے آئے کی بنائی جاتی ہےاورشکل میں جلیبی کی طرح ہوتی ہے۔ | امرتی   | 4 |
| ایک قتم کالمبامر دانه لباس جس کے دوجھے ہوتے ہیں چولی اور دامن۔            | انگرکھا | 5 |
| جلانے کیلئے سکھایا ہوا گو ہر                                              | او پلي  | 6 |

## 7

| جنوب مشرقی ایشیامیں پائے جانے والے ایک درخت کانام جس کی لکڑی شخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔ | آبنوس | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ایک قدیم قوم جس کی نسل کے لوگ پاک و ہند،ایران اور یورپ میں آباد ہیں                      | آريا  | 8 |

#### ب

| ایک شم کاریشی کپڑا، فیتہ ، گوٹا ، کناری۔                                                      | بافتة    | 9  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| لویہ سے قدرے بڑے نیج اور سخت حیلکے کی ایک پھلی جس کے بیضوی نیج عموماً ترکاری کے طور پر پکا کر | باقلا    | 10 |
| کھائے جاتے ہیں                                                                                |          |    |
| میدے کی بنی ہوئی ایک قسم کی خستہ مٹھائی۔                                                      | بالوشاہی | 11 |
| گھوڑ ہے کا نربچہ                                                                              | بجيرا    | 12 |
| سفید کوڑھ، فسادِخون کی ایک بیاری جس کی وجہ سے جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔                        | برص      | 13 |

| يلددوم (2) المستخدم ا | *• بهارشر بعت <i>•</i> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| سال (ساکھو) کے درخت کی لمبی شاخییں جو بانس کی ما نند ہوتی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ىلى                    | 14 |
| ایک ہندوقوم جوعموماً غلے کی تجارت کرتی ہے، ہندوتا جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بنيا                   | 15 |
| ایک شکاری پرنده۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بېرى                   | 16 |
| دو پہیوں والی چھوٹی بیل گاڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ئبهلى                  | 17 |
| وه رجسر جس میں حساب وغیر ہ لکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر کبر                  | 18 |
| ایک پھل کا نام جونا شیاتی سے مشابہ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ربي                    | 19 |
| كپڙا،جس ميں سودا گرسامان باندھ كرر كھتے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بنيطن                  | 20 |
| ایک قسم کا درخت جس کی شاخیس نہایت لچکدار ہوتی ہیں،اس کی لکڑی سے ٹو کریاں اور فرنیچر بنایاجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بيد                    | 21 |
| چنے کا آٹا، یہ پہلے بطورصا بن استعال ہوتا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بكيس                   | 22 |
| چنیلی کی شم کے بودے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيلي                   | 23 |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
| بکرمی سال کا پانچواں مہینہ جو 15 اگست سے 15 ستمبر تک ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بھادوں                 | 24 |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |    |
| وہ پھر جس پر دھو بی کیڑے دھوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پاٹے                   | 25 |
| قمری مہینے کا نصف حصہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ياكھ                   | 26 |
| جانوروں کی کمرکو بوجھ کی رگڑ سے بچانے کے لئے اس پر باندھی جانے والی گدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پالان                  | 27 |
| ایک قتم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ڽؘڿؚۜؠڛؽ               | 28 |
| دھان (حپاول) کا سوکھاڈنٹھل یاخٹک گھاس جوسر دیوں میں مساجد میں بچھاتے ہیں، بھوسا، پرالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پيال                   | 29 |

A-----

| ~~ <b>\$</b> | ع <b>٠</b> بهارشریعت | جلدروم (2) مدهدهدهدهده و سودهدهدهده و سوده و |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | پیڑا                 | ایک قتم کی مٹھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | پیرهمی               | چھوٹی چوکی جس پر بیٹھتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                      | <b>L</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3            | پپاگن                | بکر می سال کا گیار صوال مہینہ جو 15 فروری سے 15 مارچ تک ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                      | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | تاشے                 | ا یک قشم کا ڈھول جسے گلے میں ڈال کر بجاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3            | ار کی                | تُورى،ايكتر كارى كانام_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                      | ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | ٹسری                 | ایک شم کاریشمی کیڑا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | جذام                 | کوڑھ، فسادخون کی ایک موذی بیماری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | جُسْت                | ا یک مرکب دھات جوتا نبے اور سیسے کو ملا کر تیار کی جاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3            | جوہی                 | چنبیلی جیسےخوشبودار پھول جواُس سے ذراحچوٹے ہوتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                      | <i>B</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3            | جمار                 | ا يك قتم كا فا نوس مشعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4            | جماؤ                 | ا یک قتم کا بودا جودریا کے کنارےاُ گتاہے اوراس کی شاخوں سےٹو کریاں بھی بنائی جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4            | جُهنجُهنی            | حچھوٹے گھنگھر وجو پاؤل میں ڈالے جاتے ہیں، پازیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

يثِي ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

A-----

| <b>&amp;</b>                                                                          |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| چڑے یا کپڑے کی بنی ہوئی زین کی طرح کی پوشاک جسے گھوڑے کی پیٹھ پر کس کر سواری کرتے ہیں | <i>چارجام</i> ہ   | 42 |
| وہ کپڑاجس پرکشیدہ کاری کا کام کیا ہوتا ہے۔                                            | چک                | 43 |
| چنیلی کا پودا، ایک مشهورخوشبودار پھول جوسفیداورزر درنگ کا ہوتا ہے                     | چمىلى             | 44 |
| ایک قشم کا کھیل جوسات پانسوں سے کھیلا جا تا ہے۔                                       | پیتو سر           | 45 |
| چِقماق (مِلكِ مِنْيالِے رنگ كاسخت بيقر جسے ركڑنے سے آگ نكتی ہے)۔                      | چُو مک            | 46 |
| ہندی سال کا بار هواں مہینہ جو 15 مارچ سے 15 اپریل تک ہوتا ہے۔                         | ڿؙۯؾ              | 47 |
| <b>₫</b>                                                                              |                   |    |
| پھوں وغیرہ کی حبیت ،سائبان۔                                                           | چگر پگر           | 48 |
| ایک قسم کا چو ہاجورات کے وقت نکلتا ہے۔                                                | چچچ <u>چو</u> ندر | 49 |
| ایک شم کا بیل بوٹے دار کیڑا، رنگین چھیا ہوا کیڑا۔                                     | چچين              | 50 |
| 7                                                                                     |                   |    |
| ملک یمن میں ایک علاقے کا نام ہے۔                                                      | حضرموت            | 51 |
| į.                                                                                    |                   |    |

52 خود لو ہے کی گول ٹو پی جوعموماً فوجی اور پولیس والے پہنتے ہیں

•

53 دابةُ الارض ايك جانوركانام ہے جو قرب قيامت ميں نكلے گا

و

| پردوں والی زنانہ سواری جسے دویا جارآ دمی کندھوں پراٹھا کر چلتے ہیں۔ | <b>ڈو</b> لی | 54 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----|

| <b>55</b> | رَت ڊگا | شادی بیاه کی ایک رسم جس میں ساری رات جا گتے ہیں                 |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 56        | رتالو   | زیرز مین پیدا ہونے والی ایک جڑنماتر کاری                        |
| 57        | رتو ند  | شب کوری ، آنکھ کی ایک بیماری جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا۔ |

۱۹

س

| ایک درخت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔                                     | سا کھو   | 58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| بارش اور دھوپ سے بچانے کے لئے آئنی جا دروں کا چھجہ ، چھبر۔                                | ساتبان   | 59 |
| گھوڑ ہے کی خدمت اور د مکیمہ بھال کرنے والا                                                | سائيس    | 60 |
| بھنے ہوئے جو، چنے وغیرہ کا آٹا۔                                                           | سَنُّو   | 61 |
| باریک روئی کے سوت کی بناوٹ کا کپڑا۔                                                       | سرج      | 62 |
| ایک بیاری جس سے دماغ میں وَرُم آ جا تا ہے۔                                                | تنربيام  | 63 |
| سر کہاور شہد کا بیا ہوا شربت، لیمول کے رس کا شربت                                         | سِگنجبين | 64 |
| گھوڑوں کا علاج کرنے والا ، جانوروں کا ڈاکٹر۔                                              | سلوتر ی  | 65 |
| بڑے گھونگے (ایک قشم کے دریائی کیڑے کا خول جوہڈی کی مانند ہوتا ہے ) سے بنایا جانے والاسیپ  | سنكھ     | 66 |
| کی شکل کا خول یا با جا جوقند یم زمانے سے مندروں میں پوجا پاٹ کے وقت یا اس کے اعلان کے لئے |          |    |
| بجایاجا تا ہے۔                                                                            |          |    |

| بلدروم (2) المستخدم ا | *•       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| نرکل (ایک قتم کی گھاس) جس ہے قلم وغیرہ بناتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سينطها   | 67 |
| ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |
| ایک قتم کا کھیل جو ۲۴ چکورخانوں کی بساط پر دورنگ کے ۳۲م مہروں ( گوٹوں ) سے کھیلا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شطرنج    | 68 |
| ایک قسم کی چار پہیوں والی گاڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شِكرم    | 69 |
| میدے کی خمیری روغی روٹی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شيرمال   | 70 |
| ایک درخت جس کی لکڑی نہایت وزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شيشم     | 71 |
| خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |
| مدینه منوره کے قریب ایک جگه کانام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غابه     | 72 |
| <u>ت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |
| کھوئے کی مٹھائی جو قند (سفید شکر، چینی )ملا کر تیار کی جاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلاقند   | 73 |
| ایک قتم کا فانوس جس میں چراغ لگا کراٹے کا تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قنديل    | 74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |
| ہندی سال کا آٹھواں مہینہ جو 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كا تِك   | 75 |
| ا یک قسم کی مرکب دھات جوتا نے اور رنگ کی آمیزش سے بنتی ہے اوراس سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كانسه    | 76 |
| ا یک قتم کا پھول جس کے بھگونے سے سرخ رنگ نکلتا ہے اور کپڑے رنگ جاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>گسم | 77 |
| وادی کشمیر کا تیار کرده گرم کیڑا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کشمیره   | 78 |
| ا یک قتم کی میدے کی چھوٹی خمیری (پیڑانما) روٹی جوتنور میں پکائی جاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يخ لخ    | 79 |
| قیمے کے گول کیاب جوشور بے میں ڈالتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كوفنة    | 80 |
| مزدلفہ (مکۃ المکرّمہ) میں ایک پہاڑ کا نام ہے جومنیٰ کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كوة ثبير | 81 |

يثِي ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

| اعــلامــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 000000                        | ٣٣                     |                     | جلددوم (2)      | *• بهارِشریعت |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----|
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                               |                        | •                   |                 |               |    |
|                                           |                               |                        | وبجھو کے مشابہ ہوتا | ایک آبی کیڑاج   | کیگرا         | 82 |
|                                           | 6                             |                        |                     |                 |               |    |
|                                           |                               | ت.                     | ے بنی ہوئی حجیہ     | مٹی کے تھیکروا  | گھیر مل       | 83 |
|                                           | ، کے بعد نے جاتا ہے۔          | ل نكالنے               | سوں کا پھوک جو تی   | بنوله، تلهن ياس | تحصلي         | 84 |
|                                           | گ                             |                        |                     |                 |               |    |
|                                           |                               |                        | پیرا۔               | ایک قتم کا موٹا | گبرون         | 85 |
| وتا ہے۔                                   | بلستر کرنے میں استعمال ہو     | وڑنے یا ؛              | مُسالا جواينٹوں کوج | چونایا سیمنٹ کا | هرگار         | 86 |
|                                           |                               |                        | دتخانه              | عيسائيوں كاعبا  | گرچا          | 87 |
|                                           | سوتی کپڑا۔                    | رشیمی اور<br>رسیمی اور | ی داراور پھول دار   | ایک قتم کا دھار | گلبدن         | 88 |
|                                           |                               | بز)۔                   | پکوان( تکی ہوئی ج   | ايك شم كاميڻھا  | گلگلے         | 89 |
|                                           |                               |                        | نگریزی سکه          | سونے کا ایک آ   | گنی           | 90 |
| کی ہوئی گوٹ، یا کناری جوعموماً            | ، بنا ہوا فیتا یا زری کی تیار | روں سے                 | ی اور رہیم کے تار   | سونے، جإندا     | <b>گوڻا</b>   | 91 |
|                                           | ہاتی ہے۔                      | ليےڻا نکی ج            | ں پرزینت کے۔        | عورتوں کے کہا   |               |    |
|                                           |                               | ه رکھا جا تا           | جس میں غلہ وغیر د   | مٹی کا بڑا برتن | گو لی         | 92 |
|                                           | -چ                            | مشابههوتا              | جانور جوچیکل کے     | ايك رينگنے والا | گوه           | 93 |
|                                           |                               |                        | ں مائل سرخ مٹی      | ایک شم کی سیاہ  | گيرو          | 94 |

**^^^^^** 

کھ

| چوہے کی طرح کا ایک جانور جوچوہے سے ذرابڑا ہوتا ہے۔ | گھونس | 95 |
|----------------------------------------------------|-------|----|
| J                                                  |       |    |
| ایک شم کاسوتی کیڑا۔                                | لٹھا  | 96 |

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (دود اسلام)

|          | Ė            | سونے اور حیا ندی کے تاروں کا بافتہ ( فیتہ ، گوٹا ، کناری )۔                                       |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لو       | بان          | ایک شم کا گوند جوآگ پرر کھنے سے خوشبودیتا ہے۔                                                     |
|          |              | ^                                                                                                 |
| مار      | کین<br>ریمان | امریکه کا بناہوااییاموٹا کپڑا جس کاعرض بڑا ہوتا ہے۔                                               |
| مر       | غاني         | ایک آبی پرنده۔                                                                                    |
| مِس      | ن            | ایک سیاه نجن یا پاؤ ڈر جسے عورتیں سنگار کیلئے اپنے دانتوں اور ہونٹوں پر ماتی ہیں ۔اس سے دانتوں کی |
|          |              | ریخیں اور مسوڑ ھے سیاہ اور دانت اور ہونٹ چیک دار ہوجاتے ہیں۔                                      |
| ملمر     | J            | ایک شم کاسوتی کیڑا۔                                                                               |
| ا<br>مزن | ٤            | سو کھے ہوئے بڑے انگور                                                                             |
|          |              | ن                                                                                                 |
| ;;       | نوس          | سنکھ جو ہندو یو جاپاٹ کے وقت بجاتے ہیں۔                                                           |
| ز ک      | ل            | سرکنڈا،ایک شم کی گھاس جس سے قلم وغیرہ بناتے ہیں۔                                                  |
| نكا      | U            | ایک شیم کی سفید دھات۔                                                                             |
| نيا      | ریے          | نیار یا کی جمع سنار کی دُ کان کے کوڑا کرکٹ سے سونے ، جاپا ندی کے ذرے نکالنے والے۔                 |
|          |              | g                                                                                                 |
| وبا      |              | ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام۔                                                                       |
|          |              | D                                                                                                 |
| ہا:      | ٹڑی          | ليمپ كاڭلوب، لالثين وغير ه                                                                        |
|          |              | ی، ے                                                                                              |
| ر        | ·            | وہ گھوڑ ا گاڑی جس میں آ گے پیچیے جیسواریاں بیڑھ سکتی ہیں۔                                         |

# حل لغات باعتبار حروف تهجى

# الف

| معانی                                 | الفاظ       | معانی                         | الفاظ       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| عورت کی شرمگاہ                        | أندام نهانى | اجازت                         | إذن         |
| نبت                                   | إضافت       | لڑکوں کےساتھ بدفعلی کرنا      | إغلام       |
| لعنی مال، باپ، دادا، دادی وغیره       | اصول        | مددكرنا                       | اعانت       |
| نداق کرنا                             | إستهزا      | بات چکم ،معامله               | أمر         |
| جوابنامعاملة خود طيكر بمعاسل كاصل شخص | اصيل        | زياده مختاط                   | احوط        |
| نھيے                                  | أنثيين      | دو هرايا                      | اعاده کیا   |
| کی ،مرض میں کی                        | افاقه       | معاملات                       | امور        |
| ختم کرنے کااختیار                     | اختيار شخ   | ولی کی جمع سر پرست،رشته دار   | اولياء      |
| سازوسامان                             | اسباب       | منی کا نگلنا                  | انزال       |
| يُرا الْرُ                            | اثربد       | سشائی                         | أرزاني      |
| سب سے کم                              | أقل         | عزت ،مرتبه                    | إعزاز       |
| ميراث                                 | إرُ ث       | فكر،خوف، كَدْكا، تردُّ د      | انديشه      |
| بيناميح نظروالا                       | أنكهيارا    | گھر بلیوسا مان                | أثاثُالُبيت |
| غنی کی جمع ، مالدارلوگ                | أغنيا       | لولاَنگڑا، چلنے پھرنے سےمعذور | اپاچ        |
| دورانِ مرت                            | أثنائےمدت   | ملاہواہونا                    | إتّصال      |
| حاجت ، ضرورت                          | احتياح      | گھوڑے باندھنے کی جگہ          | اصطبل       |

| ملافات مل لغات              | p           | ي جلدروم (2)                  | بهارشر يعيد  |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| درمیانه، درمیانی            | أوسط        | مکروفریب والی با تیں          | હ્યું હો     |
| خطرناک                      | اندیشهناک   | امیرلوگ، دولت مندلوگ          | أمراء        |
| برائيوں کی جڑ               | أم الخبائث  | هج بم محرسا                   | إدراك        |
| الزام لگانا، تهمت لگانا     | انتهام      | روگردانی کرنا                 | اعراض        |
| روک تھام                    | انسداد      | زیاده مناسب                   | انسب         |
| عادتیں                      | اطوار       | کم درجه، کم سے کم ، ہلکی      | ادنیٰ درجه   |
| كفايت ، قناعت               | اكتفاء      | مال وجائداد                   | املاك واموال |
| منقطع ہونا،علیحد گی         | انقطاع      | کناره کشی ،احتر از            | اجتناب       |
| نفع حاصل کرنا               | انتفاع      | ضائع                          | اً كارت      |
| مال واسباب                  | اثاثه       | بالهمى متبادله                | استبدال      |
| زياده صحيح                  | اصح         | دورانِ سال                    | اثنائےسال    |
| اقسام                       | اصناف       | بھلائی کے کام                 | امورخير      |
| ثىك وشبە                    | اشتنبا ه    | جنون كاطويل ہونا              | امتدادِجنون  |
| دوہرے کپڑے کی او پروالی تہ  | أبرا        | فرق                           | امتياز       |
| گزشته اُمتیں، پہلی امتیں    | أمم سابقه   | لكصوانا                       | إملا         |
| ساقط کرنا، برقر ار نه رکھنا | اسقاط       | پورا کرنا                     | ايفا كرنا    |
| منسوب                       | انتساب      | دوہرے کپڑے کی نجل تہ          | استر         |
| پیوتگی                      | انضباط      | غله رو کنا، ذخیرها ندوزی کرنا | احتكار       |
| كسى كاحق ثابت ہونا          | استحقاق     | معاف کرنا، بری کردینا         | إبما         |
| بذات ِخود، بنفس نفیس        | إصالةً      | شے مرے سے                     | أزسرنو       |
| دین (قرض) کی منتقلی         | إنتقال دَين | نافذكرنا                      | إمضا         |

| ≕⊲⊕<br>ॐ= | حل لغات | •• | 1.2 | D | بهارشر بعت جلد دوم (2) | • |
|-----------|---------|----|-----|---|------------------------|---|
| ω         |         |    |     |   | -/- 10                 |   |

| · |                                     |                     |                                |           |                 |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
|   | ضر ورت مندلوگ                       | أرباب حاجت          | ا، جمع ہونا                    | اكٹھاہونا | إجتاع           |
|   | میاں بیوی میں سے ایک                | أحدالز وجبين        | تقاضا                          | احتياطكا  | احتياط كالمقتضى |
|   | سونے کاسکہ                          | أشرفى               | نگ، بے جانے بوجھے              | اوٹ پٹیا  | اَ ٹکل پچو      |
|   | مكمل اختيار                         | إختيارتام           | دینے کے قابل ہو                | جوگواہی   | أمل شهادت       |
|   | اجرت پر کام کرنے والا ملازم ،مز دور | اجير                | <u>، پا</u> س امانت رکھی جائے  | جس        | امين            |
|   |                                     |                     | نع کرنا                        | مال ضارك  | اتلاف مال       |
|   | کاسبب بیان نه کیا جائے۔             | ) کیاجائے اور ملکیت | وه جائدادجس میں ملکیت کا دعو ک |           | ا ملاک مرسله    |

ĭ

| لڑائی جھگڑے پر تیار ہونا  | آماده بفسا د | آ زاد کرنے والا                | آ زادکننده     |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| مجوسيوں كاعبادت خانه      | آ تشکد ه     | آناجانا                        | آ مدورفت       |
| كميثن ليكر مال بيجنے والا | آ ڑھتی       | قدرتی آفت                      | آ فت ساوی      |
| ر کاوٹ، پردہ              | آ ژ          | دوپیځ کاسرا، دامن کا کناره     | آ نچل<br>آ مچل |
| مصائب، تكاليف             | <b>ו</b> עم  | ایجنسی،وه جبگه جهال سودا گرول  | آ ڑھت          |
|                           |              | كامال كميشن كے كر بيجا جاتا ہے |                |

Ÿ

| ق             | بدأخلا        | بخلقی         | زياده                        | بيش      |
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
| فروخ <b>ت</b> | خريدو         | بيع وشراء     | بغیر کسی ضرورت کے            | بلاضرورت |
| كاسبب         | بعزتی ورسوائی | باعث ننگ وعار | ولی کے بغیر، سر پرست کے بغیر | بےولی    |
| ساتھ          | ایک ہی عقد کے | بيك عقد       | بالغ ہونا                    | بلوغ     |

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلاي)

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ·•·•·•·• γ/Λ      | ر ليت جلد دوم (2)            | بہارہ                |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| واره پن                              | بكارت ك           | کئی گنا، بہت زیادہ           | بدرجها               |
| نیا طمی طور پر                       | بربنائے احتیاط اخ | آ زادی کے بعد                | بعدعتق               |
| ےاخلاق والا                          | برخُلق بُر        | عقد کے وقت                   | بوقتِ عقد            |
| وت کے ساتھ                           | بشهوت شه          | احتياط كالحاظ كرتے ہوئے      | بخنمراحتياط          |
| لِ جان، جان کے لیے مصیبت             | بلائے جان وبا     | بتوں کی عبادت کرنے والا      | بت پرست              |
| ى، پېندىدە                           | بھلی اچ           | بغير                         | بدون                 |
| ن لگا نا                             | بنٹنا لگانا ابٹ   | گواہی کے لفظ کے ساتھ         | ىلىف <u>ظ</u> ىشھادت |
| وه تر، بار با                        | بیشتر زب          | جنگل                         | بَن                  |
| اوضے کے بغیر                         | بلامعاوضه مع      | شک کے ساتھ                   | بالشبهه              |
| نی مقدار کافی ہو                     | بقدر كفايت        | بغیرآ ڑکے                    | بلا حائل             |
| ى كى براقى                           | بد باطنی دل       | نفرت، دَثَمَنی               | بنغض                 |
| وتاً                                 | بإلقصد ارا        | بندهن،گره                    | بندش                 |
| نخرى                                 | بثارت خو          | ارادہ کے بغیر                | بلا قَصد             |
| لامی مما لک                          | بلادِاسلاميه اس   | لگام                         | باگ                  |
| ىدوش                                 | برى الذمه         | بغیرکسی ڈ رکے                | بلاخوف وخطر          |
| <u>ت</u> سے                          | بُهتر _ به        | بے پرواہ، بےحیا، بےخوف       | بےباک                |
| ō,                                   | بشره چې           | خوش دلی ہے، دلی رغبت سے      | بطيب خاطر            |
| 8 + 9                                | بازپُرس پو        | غصب کے قائم مقام             | بمنزله غصب           |
| ئل اسى طرح<br>ا                      |                   | جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں       | بے دست و پا          |
| ی کے بغیر                            | بدون دعویٰ دعو    | برى طرح مد ہوش ،نشە مىں دُھت | بدمست                |
| "<br>مه' سیم                         | بٹوارہ حو         | بغیر کسی وجہ کے              | بلاوجه               |

| حل لغات | •••- | ۴٩ | D | بهاریشر بعت جلددوم (2) | ●⊭ |
|---------|------|----|---|------------------------|----|
|         |      |    |   |                        | 4  |

| كفالت كے تقاضے كے مطابق                        | بمقتضائے گفاکت              | مز دوری                             | باربرداري        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| آ پس میں                                       | راب                         | مدت کے بغیر                         | بلا میعاد        |
| وهٔ خص جسایک کے دونظر آئیں، ٹیر هی آنکھوں والا | لينيز                       | گواه                                | بينيه            |
| مکان کےاوپر کی منزل                            | بالاغانه                    | نجات، چھٹکارا                       | براءَت           |
| خرید وفروخت کے قائم مقام                       | بمنزلهُ بع                  | لونڈی، کنیز                         | باندى            |
|                                                |                             | عده                                 | بُوط هي <b>ا</b> |
| اقرار لینے والے کے نام کھاجا تاہے۔             | ۔<br>یسے کسی چیز کے بیچنے ک | وه دستاویز جس میں بیچنے والے کی طرف | بیع نامه         |

Ü

|                        |                                              | **                                     |                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| پیشتر                  | پہلے                                         | ب<br>پوشاک                             | لباس                                   |
| یے در پے               | لگا تار، سلسل                                | پارسا                                  | متقی،نیک، پر ہیز گار                   |
| پہاوتہی                | کنا ره گشی                                   | **                                     | حُكُم، فيصله كرنے والا                 |
| پُط                    | پیٹ کے بل ،اوندھا                            | پرت                                    | کاغذی ته                               |
| پوست <u>ن</u><br>پوستن | کھال کا کوٹ، چیڑے کا چغہ وغیر ہ              | رستش                                   | عبادت كرنا                             |
| پاککی                  | <b>ڈو</b> لی                                 | ************************************** | درخت                                   |
| بوجاري                 | مندروغيره كامجاور، پنڈت                      | ير دليس                                | د وسراملک                              |
| پايز                   | خربوزه، تربوزیا کھیرے، ککڑی کا کھیت          | پېر                                    | دھات کی جا دریااس کا ٹکڑا              |
| پيُر                   | اناج صاف کرنے ، کو گھو چلانے یا کنویں        | پکھا                                   | وہ ہ بی رسی جو گلے سے جدا ہونے یا بھٹک |
|                        | میں سے پانی نکا لنے کے لئے بیلوں کے          |                                        | حانے والے جانور کے بچھلے پاؤں میں      |
|                        | چلنے کی جبکہ                                 |                                        | باندھ کرچرنے کوچھوڑ اجا تاہے           |
| <i>پ</i> ونڈ           | سولهاونس،آ دها کلو چهم وزن                   | پرنالہ                                 | بالاخانے یا حیبت کی نالی               |
| 2                      | جانور کی دُم کے او پر والاحصہ                | يپنساري                                | دليي دوائياں، جڑي بوڻي بيچنے والا      |
| <i>پو</i> ت            | سوراخ والانتيشے کا حچھوٹا دانہ جوموتی کی طرر | ح ہوتا ہے۔                             |                                        |

#### ئ

| لطف اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا | تنمقع        | مالداری، دولت مندی            | تَحْمَوُّ ل         |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| شرعی حکم کا بدلنا           | تغييرشرع     | جدائی                         | تفريق               |
| عام کرنا،عام ہونا           | تعميم        | ما لك بنانا                   | تمليك               |
| ضائع                        | تلف          | غلب                           | تسلط                |
| برداشت                      | تنحمل        | بدمزه، کڑوا، سخت              | ثل.                 |
| عرصة دراز                   | تمادِی       | بابه مشم کھانا                | تحالف               |
| ادب سکھانا                  | تاديب        | عمل دخل،استعال میں لا نا      | تَصَرُّف            |
| حصلانا                      | تكذيب        | يلنگ کا بچھونا، گدا           | تُوشِک              |
| تعداد میں زیادہ ہونا، کثرت  | تعدُّ د      | چارحصوں میں سے تین حصے        | تين رُبع            |
| بناؤسنگھار                  | تزيين        | سخق، زياد تي                  | تُشدُّد             |
| و کیل بنانا                 | تو کیل       | سپردکرنا                      | تَفُولِض            |
| تلی ہوئی چزیں               | تكن          | میت کے گفن دن کا بندوبست کرنا | تَجُهِيُزوتَكُفِيُن |
| ماتحت                       | تا بع        | <i>حفاظت</i>                  | تُخَفَّظ            |
| بدمزاجی ،غضبناک ہونا        | ترش روئی     | صدقه دینا                     | تصدُّ ق             |
| مزاحمت، بے جامداخلت         | تعرض         | طافی                          | تدارُك              |
| بے حرمتی، بےاد بی ، تو ہین  | تحقير        | ٹھٹا، <b>نداق ا</b> ڑا نا     | تتمسخر              |
| گواہوں کی جانچ پڑتال        | تز کیهٔ شهود | زادِراه،رائے کاخرچ            | توشه                |
| ایک دوسرے کی تصدیق کرنا     | تصادُق       | مكمل هوناءاختثام هونا         | تمامتيت             |
| فرق،اختلاف                  | تفاوت        | اندازه                        | تخمينه              |

| ₩ | حل لغات |           | ۵۱        | ····   | ييت جلددوم (2)    | بہارشرا |    |
|---|---------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|----|
|   | 1.      | نفل کےطور | تَطَوُّ ع | ) کرنا | مال وقف کی نگرانی |         | لت |

| نفل کےطور پر    | تَطَوُّع | مال وقف کی نگرانی کرنا         | توليت       |
|-----------------|----------|--------------------------------|-------------|
| اعلان کرنا      | تشهير    | احسان بخشش،عطیه                | تبرُّ ع     |
| صاف اورواضح     | تصرت     | تعارُض، تضاد، اختلاف           | تناقض       |
| ما لك بننا      | تملُّک   | اییاوظیفه جوکسی شرط پر معلق ہو | تعلقى وظيفه |
| تبریلی          | يا ته    | ا دھورا ، نامکمل               | تشنه        |
| مطابقت          | تطيق     | تغير وتبديلي                   | تزميم       |
| كسى كوخكم بنانا | تحکیم    | تصوُّر، قياس                   | تخيُّلُ     |
| مطالبه          | تقاضا    | مقرركرنا                       | تعر ً ر     |
| بالهمى رضامندى  | تراضی    | مالدار،امير                    | تو نگر      |
| زيادتي          | تعدِّی   | معمولی قیت                     | تھوڑ سے دام |

## بث

| معتبر ، معتمله          | <b>بق</b> ر | تہائی، تیسرا حصہ | ثُلث       |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| فیصله کرنے والے ،مُنصِف | ثالث        | ملكيت كا ثبوت    | ثبوت ِمِلك |

# C

| جہامت ہجیم                          | جُڎ۪               | ہجوم، کثیر مجمع                        | جمكهط          |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| لاعلمي، ناوا قفيت                   | جهل                | خوبصورتی                               | جمال           |
| دائی، پچہ جنانے والی                | جنائی              | لونڈی، کنیر                            | جاربي          |
| وه جا ئدادجس كودوسرى جگهنتقل نه كيا | جا ئدا دغير منقوله | وه چیزیں جن کودوسری جگهنتقل کیا جاسکتا | جا كدا دمنقوله |
| جاسكتا هو، مثلاً زمين، مكان وغيره   |                    | ہو،مثلاً ساز وسامان وغیرہ              |                |
| حِمَارٌ ولگانے والا                 | جاروب کش           | ز ہر دستی ، مجبور کر کے                | جبرأ           |

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| حل لغات | <br>۵۲ | <br>مربعت جلددوم (2) | بہارہ |
|---------|--------|----------------------|-------|
|         |        |                      |       |

| جهت  | سمت،طرف،سبب   | جمله مصارف    | تمام اخراجات       |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| جودت | خو بی ،عمد گی | جنجال         | مصيبت، آفت، بوجھ   |
| جوار | پڙوس          | جا ئدادموقوفه | وقف کی گئی جا ئداد |

E

| لينے دينے کارواج                              | چلن      | كمز وربينائي والا                    | چُن <i>ُد</i> ها |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| كمي ، نقصان                                   |          | پیپے کے بل لیٹنا                     | ڕۣ۪ؾ             |
| اکٹھے کرنا جمع کرنا                           | چننا     | دُ نیے کی گول چپٹی دُم اوراس کی چربی | حُکِی (چکتی)     |
| آزادكروانا                                    | حچھوڑانا | چ <sub>ن</sub> ڑے کا بڑا ڈول         | レス               |
| ایک محصول (ٹیکس)جو دوسر ہےصوبے یا شہر میں مال | چونگی    | اینٹ یا پتھر سے دیواراُٹھا نا        | چُنا ئی          |
| لے چانے پرلیا جاتا ہے                         |          |                                      |                  |
| دھو کہ باز                                    | حإل باز  | حچيت ڈالنا                           | حييت پاڻا        |

2

| آزادي                                    | رُ بیت     | پیشه، هنر                | بر فہ      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| آ ژ،رکاوٹ                                | حائل       | خاندانی مقام ومرتبه، شرف | حسب        |
| قتم                                      | حلف        | نكاح كاحرام هونا         | حرمتِ نکاح |
| کسی کاحق مار لینا، بےانصافی              | حق تلفی    | Ц                        | حلق        |
| فتىم تو ڑنے والا                         | حانث       | آ زادعورت جولونڈی نہ ہو  | o 7        |
| دودھ کے دشتے کی دجہ سے نکاح کا حرام ہونا | حرمتِ دضاع | شراب پینے کی شرعی سزا    | حدخم       |
| بندے کاحق                                | حق العبد   | غسل خانه،نہانے کی جگہ    | حمام       |
| حفاظت                                    | حفظ        | بو جھ لا د نے والا       | حُمَّال    |

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| y<br>X | مصوب الفات المستخط      | 6 <b></b> 6"         | چت جلدروم (2)                          | بهارثر ا |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|
|        | قید، گرفتاری            | حبُس                 | قید، گرفتاری                           | 7راست    |
|        | ثالث، فیصله کرنے والا   | حَكُم                | پِرده ، آ ڑ                            | حجاب     |
|        | آزاد                    | Ź                    | پر ورش                                 | حضانت    |
|        | نفر کرمةام میں دی جا پڑ | راورعان ج کر گئر پیج | کسی دوا کی بتی ایجکاری حور فع قبض اکسی | •**>     |

خ

| بُرے <b>خیالات</b>         | خيالات فاسده | بیهوده گفتگو، بکواس                    | خرا <b>ف</b> ات |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| اختيار                     | خيار         | اليجھےا خلاق والا                      | خوش خُلق        |
| بلكاءكم ،تھوڑا             | خفيف         | نقصان                                  | خساره           |
| چھپا کر، پوشیدہ طور پر     | خُفي ٞ       | باهرنگلنا، برآ مد هونا                 | څُروج           |
| م عقل                      | خفيث العقل   | پیدائش طور پر                          | خلقة            |
| مدمقابل                    | خصم          | شراب کا مٹکا                           | خُم             |
| بخيل، حقير، گھڻيا          | خسيس         | غلے کا ڈھیر جس سے جس الگ نہ کیا گیا ہو | <i>بخ</i> من    |
| جنگرا، مقدمه               | خصومت        | امانت میں ناجائز تصرُّ ف               | خيانت           |
| محروم اورنقصان أٹھانے والا | خائب وخاسر   | خزانچی                                 | خازن            |

1

| مال ودولت             | <i>وَه</i> ن | جان بوجھ کر         | دانسته |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------|
| بچه پیدا هونے کا در د | دردِزِه      | روپے پیسے،نقذی      | دام    |
| دل لگنا، جي بهلنا     | دل بستگی     | د شواری مشکل، تکلیف |        |
| عدالت، قاضی کی پیچهری | دارالقصنا    | برآ مده             | دالان  |

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ۵               | بت جلد دوم (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• | بہاریثر ب     |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| نیااور جو کچھاس میں ہے               | د نیاو مافیها د | قرض ،ادھار                                         | وَ ب <u>ن</u> |
| يى جوش وجذبه، دين غيرت               | د يني حمِيَّت د | بخوف                                               | دكير          |
| يا نک                                | دفعة ا          | وه دَين جس كي ادئيكَّى كاوقت معين ہو               | وَينِ ميعادي  |
| ن کیا ہوا مال یعنی خزانہ             | دفينه و         | بری عادت ،خراب عادت                                | وَهت          |
| لميش ليكر مال بيحيخ والا             | دلال            | محافظ، چوکیدار                                     | دربان         |
| مروری ،مطلوب                         | درکار خ         | كمينگى، گھڻياين                                    | دناءت         |
| بیا قرض جو کم مدت کے لئے دیا جائے    | دست گردال ا     | ہاتھوں ہاتھ لیعنی نقد                              | دست بدست      |
| قروض                                 | دَ يندار        | نیک آ دمی                                          | دِ يندار      |
| نسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز        | دهمک            | د ین معاملات                                       | دِيانات       |
| ىبسترى،مجامعت                        | ۇخول تې         | ڪسي معامله کاتحريري ثبوت                           | دستاویز       |
| وتہائی، تین حصوں میں سے دو حصے       | دوثلث د         | ہاتھ کٹا ہوا                                       | دست بریده     |
|                                      |                 | چوری کا دعوٰ ی                                     | دعوائے سرقہ   |

ذ

| قابض، قبضه والا | ذىاليد | صاحب مرتنبه معزز | ذی وجاہت |
|-----------------|--------|------------------|----------|
|-----------------|--------|------------------|----------|

| يكسال برتا وُركهنا، ايك دوسر كالحاظ كرنا | رَ وا دَ ارى | پرورش میں لی ہوئی لڑکی ،سونتلی بیٹی | ربديه   |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| گروی                                     | رہن          | گشیا، کمینه                         | رذيل    |
| نفس شي،زُ ہد                             | رياضت        | ميلان،توجُّه                        | رُ جحان |
| عيسائی عابد، پاوري                       | راہب         | ۇ كىيتى<br>ۋىكىتى                   | راہزنی  |

| <b>≠ ••</b> | حل لغات |  | ι ωω | ······································ | (2) | بهاریثر بعت جلد دوم | • === |
|-------------|---------|--|------|----------------------------------------|-----|---------------------|-------|
|-------------|---------|--|------|----------------------------------------|-----|---------------------|-------|

| روزانه کے حساب لکھنے کارجٹر | روز نامچپه     | محفوظ کی ہوئی آ وازیابات           | رکاڈ(ریکارڈ) |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| گروی رکھوانے والا           | راہن           | کاغذ کے بیں دستوں کا بنڈل          | נין          |
| غلام                        | رقيق           | آمضامنے                            | رُوبرو       |
|                             | و یے سے کم ہوں | دھات کے بنے ہوئے سکے جو قیمت میں ر | ریز گاری     |

ز

| میاں بیوی  | ز وجين | مار پېيث         | زدوكوب     |
|------------|--------|------------------|------------|
| اضافه      | زيادتى | سونے کے تار      | زری        |
| سیر همی    | زينه   | میاں بیوی        | زَن وشو    |
| بنا ؤسنگار | زينت   | ملكيت كاختم هونا | ز والِ ملك |
|            |        | خاوند            | زوج        |

#### W

| ایک خاوند کی دویازیادہ بیویاں آپس میں | سُوت         | وه سفید دهباجو بدن انسان برخون کی | سپيدداغ      |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| سوت کہلاتی ہیں                        |              | خرابی سے پڑجا تاہے، برص کی بیاری  |              |
| بوڑ ھا، بڑی عمر کا                    | سِن رَسِيد ه | صلاحيت ،انداز                     | سليقه        |
| خامو <i>ش</i>                         | ساكت         | حرام ہونے کا سبب                  | سبب حرمت     |
| بيوتوف،احمق،نادان                     | سُفيهِہ      | مر                                | سِن          |
| رہنے کام کان                          | سُكنے (سكنی) | تیسر نے نمبروالی                  | سنجصلي       |
| ر ہائش،ا قامت گاہ                     | سكونت        | بھول کر                           | سهوأ         |
| خاموثی،خاموش ہونا                     | سكوت         | اثر کرنا، جذب ہونا                | سرايت        |
| سال                                   | سنہ          | لعنطعن كرنا، بُرا بھلا كہنا       | سب وشتم كرنا |

| • | حل لغات |   | ۲۵ | <b></b> | (2) | بهاریشر بعت جلد دوم |  |
|---|---------|---|----|---------|-----|---------------------|--|
|   |         | - |    |         |     |                     |  |

| کھنے ہوئے اناج کا آٹا                  | سَتُو        | كميينه، ناابل                    | سفله            |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| چوري                                   | سرقه         | ع                                | سهام            |
| اُون یاروئی سے بنادھا گہ               | <i>سُ</i> وت | پانی بھر کرلانے اور پلانے کا کام | سقايه           |
| راه گیروں کیلئے مفت پانی پینے کااہتمام | سبيل         | فی الحال،اس وقت                  | سر دست          |
| حسن سلوک، درگز ر                       | ساحت         | سنی ہوئی گواہی                   | سمعی شهادت      |
| گھوڑ وں کا ڈاکٹر                       | سلوتر ي      | كوشش                             | سعی             |
|                                        |              | گھر بلیوسا مان                   | سامان خانه داری |

# ش

| شراب پینے والا | شرابخوار       | عام داسته                          | شارععام  |
|----------------|----------------|------------------------------------|----------|
| بكار           | شل             | شک کی بنا پر                       | شبهة     |
| ٹوٹ پھوٹ،نقصان | شكست وريخت     | اونث                               | شُتر     |
| طورطریقه، عادت | شيوه           | پیٹ                                | شكم      |
|                | کے قابل نہ ہو۔ | وہ زمین جو کھاریا شورے کے سبب کاشت | شورز مین |

## ص

| ڔؙڿ                             | صرفه         | ولی بننے کے قابل           | صالح ولايت |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| کم عمر، چیوٹی عمر               | صغيرس        | ېم بستري کرنا، جماع کرنا   | صحبت       |
| کاریگری                         | صنعت         | صاف،واضح طور پرِ           | صراحة      |
| مثال کے طور پر بیان کی گئی صورت | صورتِ مفروضه | سنار،سونے کا کام کرنے والے | صراف       |
| <u>لك</u> صنے والا              | صكا ك        | خرچ                        | صُرف       |

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

بهاریشر بعت جلددوم (2) ضعيف الخلقت نقصان بردابرتن، بردا تھال بڙاڙهول ä غالب گمان ظنِ غالب عیب، برائی، شرم، غیرت پارساعورت، پا كدامن عورت کھلم کھلا حمل گھېر نا،نطفه گھېرنا آزادی ناتوانی، بےبسی عكى هذاالقياس اسى پرقياس كرتے ہوئے زمين،غيرمنقوله جائيداد وہابیہ کے پیشوایان عمائدومابيه 

بهار شر ایعت جلد دوم (2) من المناسب من المنا

غ

| چوقسیم نه ہوسکے               | غيرقابلِ قسمت | ناجائز قبضه كرنے والا                    | غاصب      |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|
| قرض دینے والا                 | غر يم         | گلئ                                      | غُدود     |
| دهوون                         | غساله         | وه غورت جس سے صحبت نہ کی گئی ہو          | غيرمدخوله |
| ناجائز قبضه، زبردسی متصیالینا | غصب           | وہ جا ئدا دجودوسری جگه منتقل نہ کی جاسکے | غيرمنقوله |
| غيرموجودگي                    | غييت          | وه غورت جس سے صحبت نہ کی گئی ہو          | غيرموطوه  |

ف

| عورت کی شرمگاه کااندرونی حصه | فرج داخل         | علىحدگى ، جدا ئى                        | فرقت                  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ختم                          | فنخ              | موثا                                    | فربہ                  |
| بيكاراورلغوبا تين يا كام     | فضوليات          | بهت خوب، بهتر                           | فبها                  |
| بھوكار ہنا                   | فاقهشي           | نِشتر لگانا،رگ سےخون نکالنا             | فصد                   |
| فاسق کی جمع ، بر لوگ         | فساق             | جدائی، علیحد گی                         | فصل                   |
| بُرا <b>نع</b> ل، برا کام    | فعل فتبيح        | بڑی ختی، بڑی گھبراہٹ، یعنی قیامت        | فزعِ اكبر             |
| ذلت،رسوائی                   | فضيحت            | عاشق                                    | فريفته                |
| بے حیائی، بے ہودہ بات        | <b>فخ</b> ش      | نفيحت                                   | فهمائش                |
| گناه                         | ۇ<br>كچو ر       | پیغام رسال، قاصد                        | فر <sub>ِ</sub> ستاده |
| ۔<br>ادیتا ہے۔               | نے کی خدمت انجام | وهٔ خص جوفرش بچپانے اور روشنی وغیرہ کر۔ | <u>ف</u> َرّاش        |

ق

| قبضه سے پہلے | قبل القبض | هُهوت کو پورا کرنا | قضائے شہوت |
|--------------|-----------|--------------------|------------|
|--------------|-----------|--------------------|------------|

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

| <b>≭ ••</b> | حل لغات | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ۵۹ | D | (2) | بهارشر لعت جلددوم |   |
|-------------|---------|----------------------------------------|----|---|-----|-------------------|---|
|             |         | •                                      |    |   |     |                   | _ |

|                        |             |                              | . 1             |
|------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| قریبی رشته             | قرابت       | گواہی دینے کے لائق           | قابل شهادت      |
| حكم، فيصله             | قضا         | قرعهاندازی کرنا، پرچی نکالنا | قرعه            |
| قرض دینے والا          | قرض خواه    | وطی،ہم بستری،مباشرت          | قُرُ بت         |
| زنا کی تہمت لگانے والا | قاذف        | بالغ ہونے کے قریب            | قريبُ الْبُلُوغ |
| سمجھ میں آنے والا      | قرينِ قياس  | ارادہ کے بغیر                | بےقصد           |
| שוני                   | تفل         | عاجز                         | قاصر            |
| اراده                  | قصد         | يفني                         | قطعى            |
| مقروض                  | قرضدار      | قبيلة قريش يتعلق ركضے والا   | قرشی            |
| نفع أٹھانے کے قابل     | قابل انتفاع | ارادةً ، جان بو جھ كر        | قصدأ            |
| قاضى كافيصله           | قضاءِ قاضى  | تقسیم کے قابل                | قابل قسمت       |
| _                      |             | قبضه کرنے والا               | قابض            |

## ک

| غاندان                              | كنبه                | كفوهونا                       | كفاءت       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| الیی لونڈی جس کے مالک دویازیادہ ہوں | كنيزمشئرك           | ضانت                          | كفالت       |
| ېم پلیه، حسب ونسب میں ہم پلیه       | كُفُو               | مهرنامه،مبر نکاح کی تحریر     | کابین نامه  |
| بن بیاہی، مکر                       | کوآ ری              | نعمت کی ناشکری                | گفرانِ نعمت |
| چيموڻا کپا آم                       | کیری                | گو یا کہ ہے ہی نہیں           | كالمعكدم    |
| كمائى                               | <b>ئ</b> س <b>ب</b> | فتویٰ لکھنے فتویٰ دینے کا کام | كارافتاء    |
| ناز يباكلمات                        | كلمات دُشنام        | عظمت، بزرگی ، بڑائی           | كبريائى     |
| کمینه، پنج                          | کمین                | پېلو                          | كروك        |

| بهارشر بعت جلددوم (2) 🚾 🗝 🚾 😘 🚾 🚾 🚾 🚾 |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

| كنوال                                     | كوآ ل                    | كاركن                                     | كارنده        |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| وه عبارت جوکسی عمارت یا قبر پربطوریا دگار | كتبه                     | نذرونیاز کی رسم جس میںمٹھائی حلوہ         | كونڈا         |
| تحريريا كنده ہو۔                          |                          | وغيرهعموماً كونڈول ميں رکھتے ہیں          |               |
| لکڑی کی بنائی ہوئی نشست جوزین کے          | كأنظمى                   | حجموثا                                    | كاذب          |
| مشابہ کین اس سے قدرے بڑی ہوتی ہے          |                          |                                           |               |
| لونڈی                                     | كنيز                     | پوری قیمت،مناسب دام                       | کھرے دام      |
| بليتر                                     | <sup>ک</sup> هگ <b>ل</b> | نیا کپڑا جوابھی استعال میں نہلا یا گیا ہو | کورا کپڑا     |
| وهٔ خص جس کی پدیری ہوئی ہو                | كُبررُ ا                 | وه چیزیں جو ماپ کر نیچی جاتی ہیں          | کیلی          |
| جوش دے کرخشک کیا ہوا دودھ                 | کھوئے                    | وه گلی جس میں دونوں طرف راستہ ہو          | كوچهٔ نافذه   |
| بهت زیاده کاٹنے والا کتا، پاگل کتا        | كظكھنا كتا               | وہ گلی جوایک طرف سے بند ہو                | كوچه ٔ سربسته |
| چ <b>ا</b> بک                             | كوڑا                     | ایک شم کا حچھوٹا سکہ                      | کوڑ ی         |
| علم چصپانا                                | تتمان علم                | گلی                                       | کوچہ          |
| مخقر، كم ،                                | کوتا ہ                   | وہ جگہ جہاں مقدمے کی پیروی ہو             | کچری          |
| <u>كل</u> صنے والا                        | كاتب                     | شهت <u>ر</u>                              | کڑی           |

# گ

| عادل گواه                       | گوا بان عا دل | منہ سے بد ہوآنے کی بیاری             | گنده د هنی |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| مرسمي مجرهي                     | گا ہے گا ہے   | پودوں کے ساتھ لگا ہوا کچا، تازہ اناح | گابھا      |
| ایک قتم کے زیورات               | گہنے          | تاك،موقع،داؤں                        | گھات       |
| سزا کے طور پر کان مروڑ نا،سرزنش | گوشالی        | گندم                                 | گيهوں      |
| مهنگا                           | گرال          | رَدّى                                | گھیا       |

| ð. | 26 A | حل لغات     |             | ······································ | 11 |   | (Z)    | <u> بعت جلددوم</u> | بہارِش | <b>⊹</b> ⊕ |
|----|------|-------------|-------------|----------------------------------------|----|---|--------|--------------------|--------|------------|
|    |      | ملنر کی رها | چشمی انی نک | گھاری                                  |    | م | تجمااح | گردان کا           |        | گر کی      |

| چشمه، پانی نکلنے کی جگه | گھاٹ | گردن کا پچچلاحصه | گدی    |
|-------------------------|------|------------------|--------|
| گانا گانے والا          | گویا | قبر کھود نے والا | گور گن |

# ل

| فلسفیوں کی بیہودہ اور بیکار باتیں | لغويات فلاسفه | فضول، برکار            | كغو        |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| سرکاری محصول                      | لگان          | ہاتھ پاؤل سے معذور     | خجھا       |
| اڑ کوں کے ساتھ بدفعلی کرنا        | لواطت         | فخريدلباس،متكبرانهلباس | لباس فاخره |

## P

| درمیانی                            | منجطى    | أخلاق كوبگاڑنے والى              | مخرّ باخلاق    |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| ما لك،آ قا                         | مولی     | سونا چا ندی میں لیا ہوا          | مُغرّ ق        |
| تاكىدىيا گيا،جس كى تاكىد كى گئى ہو | مۇ كد    | ثابت ش <b>ر</b> ه، محقیق شده     | متحقق          |
| عيب والا                           | معيوب    | ملكيت، قبضه                      | مِلك           |
| وکیل بنانے والی                    | موكله    | کیل بنانے والا<br>ویل بنانے والا | موكل           |
| اليى غورت جس سے صحبت كى گئى ہو     | مدخوله   | معين کيا ہوا،مقرر کيا ہوا        | متعين          |
| منه بولا بیٹا                      | متلبني   | ا نکار کرنے والا                 | مُنكِر         |
| پر ہیز گار عورت                    | متقيه    | کثا ہوا                          | مقطوع          |
| وه جگه جهال عقد هو                 | مجلس عقد | آ گ کی پوجا کرنے والی            | مجوسيه         |
| وه ځورت جومقروض هو                 | مديونه   | مٹی کابڑا گھڑا                   | 6 <sup>2</sup> |
| نامعلوم                            | مجهول    | مدت                              | ميعاد          |
| انحصار                             | مدار     | شار کیا گیا،شار کیا ہوا          | محسوب          |

| بهارشري           | بت جلدروم (2)                         | •••• 4k    | ملافات ملافات                        |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| موئے زیر ناف      | ناف کے پنچ کے بال                     | منهمك      | کامل توجہ سے کسی کا م میں لگا ہوا    |
|                   |                                       | مُعَثُون   | مخض                                  |
| متبادر            | جلد ذئن میں آنے والا ، فوراً سمجھ میں | محاذات     | ایک چیز کا دوسری چیز کے سامنے یا     |
|                   | آنے والا                              |            | برابر میں ہونا                       |
| معاوضه            | بدله، عوض                             | منكوحه     | بيوى                                 |
| متفرق             | جداجدا، کیجده علیحده                  | معروف      | مشهور ،معلوم ، ظاہر                  |
| منفعت             | فائده ،نفع                            | متهم       | جس پرتهمت لگانی گئی هو               |
| مخفى              | لوشيده                                | مُمْلُوك   | غلام                                 |
| مُنتَسب           | منسوب                                 | مُنْتَفِي  | ختم ،مستر د                          |
| مَقُطُوع الذَّكَر | جس كاعضومخصوص كثاهوا هو               | مصارف      | مصرف کی جمع ہز چ کرنے کی جگہ،اخراجات |
| متكفتل            | كفالت كرنے والا ،ضامن                 | مسافت      | دوری، فاصله                          |
| ميكا              | عورت کے والدین کا گھر                 | ماه بماه   | ما ہوار، ماہانہ، ہر مہینے            |
| مُعِرْ            | اقراركرنے والا بتىلىم كرنے والا       | معز        | نقصان ده، نقصان دینے والا            |
| مفلوج             | فالح کی بیماری والا                   | مُقارِن    | ملاهونا                              |
| معبودان بإطل      | حبحوٹے خدا یعنی بت                    | مُسْتَمِ   | جارى                                 |
| متجاوز            | حدید بڑھنے والا                       | مسخر ہ پئن | مسخرے کی طرح حرکتیں یاباتیں کرنا     |
| موطؤ ہ            | جس عورت کے ساتھ وطی کی گئی ہو         | مُورث      | میراث جھوڑ کرمرنے والاشخص            |
| مبغوض             | قابلِ نفرت، ناپسندیده                 | مكلَّف     | جس پرشری احکام کی پابندی لازم ہو     |
| م. بوم            | جس کورجم (سنگسار) کیا گیاہو           | مربي       | پرورش کرنے والا                      |
| متنبه             | خبر دار                               | محاصره     | چارو <u>ل طرف سے گھیرا</u> ڈالنا     |
|                   |                                       |            | 1                                    |

متعدد

تكاليف، پريشانياں

|           | مسلفات<br>                         | 4h              | بت جلددوم (2)                         | بهارشر ب     |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
|           | سامان ودولت وغيره                  | مال ومتاع       | اً من میں محفوظ                       | مامون        |
| 2         | منہ سے بجائے جانے والے باہ         | مزامير          | فلاح وبهبود                           | مصالح        |
|           | جسے حکم دیا گیا ہو،مقرر            | مامور           | جس کاباپ معلوم نه ہو                  | مجهول النسب  |
|           | گرفت، پکڑ                          | مؤاخذه          | جس کا باپ معلوم ہو                    | معروف النسب  |
|           | سازوسامان                          | متاع            | حالتِ سفر                             | مسافرت       |
| دیا گیاہو | جس کومعاملات طے کرنے سے روک        | ممنوع التضرف    | ختم                                   | منقطع        |
|           | مطابق                              | موافق           | ڈ و با ہوا، گھر اہوا                  | مستغرق       |
|           | وضاحت كرنے والا                    | موضح            | <i>ر گ</i> ئی                         | منهدم ہوگئ   |
|           | آمدنی، نفع                         | محاصل           | قیام کرنے والا بھہرنے والا            | مقيم         |
|           | مناسب مقدار                        | معقول مقدار     | ایک دوسرے کے نخالف                    | متعارض       |
|           | ساتھ ہی، وقفہ کے بغیر              | متصلًا          | ایک وجہ سے                            | من وجبه      |
|           | شهد کی مکھیوں کا چھتا              | مهار            | خرچ کرنے کی جگہ                       | مصرف         |
|           | قُباحت، حرج                        | مضايقه (مضائقه) | چیز کودوسرے کے سپر دکرنے پر قادر ہونا | مقدورالتسليم |
|           | خوشی                               | مسرت            | بالهمى تتاوله                         | مبادله       |
|           | قید کیا ہوا، قیدی                  | <i>ي</i> قَّه   | قرآن مجيد                             | مصحف ثثريف   |
|           | دانت صاف کرنے والا پاؤڈر           | منجن            | جهاز یا کشتی کا ستون                  | مستول        |
|           | حساب كتاب ركھنے والا               | مُنشى           | گزرنا                                 | مرور         |
|           | بالهمى صلح                         | مصالحت          | جسم کےاندر پیشاب کی تھیلی             | مثانه        |
|           | قرض لينے والا                      | مُسة عرض        | قرض دینے والا                         | مُعرِض       |
| س کے      | وه چیز جس پرخرید و فروخت کا حکم لگ | محل بيع         | اجازت دینے والا                       | مجيز         |
|           | جس چیز پر عقد کیا جائے             | معقو دعليه      | اكيلاءتنها                            | متفرد        |

يثِي ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| صلفات صلفات                         | • <b>••</b> •               | بت جلدوم (2)                      | بهارثر!        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| تھوڑے پر قناعت کرنے والا            | مُقْتِهِر                   | تعریف کیا گیا                     | محمود          |
| احاطه کرنے والا ،گھیرنے والا        | محيط                        | مناسب                             | مُوزوں         |
| نادار مختاج                         | مفلِس                       | قابل اعتماد                       | مُعتَمَدعليه   |
| تقليد كرنے والا                     | مقكِّد                      | جس معامله میں جھگڑا ہو            | مُتنا زَع فيھا |
| دودھ پلانے والی عورت                | مُ خِعہ                     | قرض کالین دین                     | مدايئات        |
| اپيل                                | مُرافعه                     | تاوان ديا ہوا                     | مضمونه         |
| ا نكاركرنے والا                     | منكِر                       | لكھا ہوا                          | مكتوب          |
| غصب کی ہوئی چیز                     | مغصوب                       | جن پرجائیدادوغیرہ وقف کی گئی ہو   | موقوف عليهم    |
| عاريائي                             | مسهري                       | نيام                              | میان           |
| جسے پکارا گیا ہو، جسے پکاراجائے     | منادى                       | جس کا پایا جا ناممکن ہی نہ ہو     | محال           |
| عادت کے مطابق ،رواج کے مطابق        | مرسوم                       | گروی رکھی ہوئی چیز                | مر ہون         |
| احسان کرنے والا ، بھلائی کرنے والا  | متبرع                       | كاشتكار                           | مزارع          |
| بدله لينے والا                      | مُنتَقِم                    | کشتی چلانے والا                   | ملاح           |
| نا مزد، نام رکھا ہوا                | مسلمي                       | خلاصه، حاصل شده                   | محصل           |
| مخالف،متضاد                         | متناقض                      | دوسر کے ملکیت                     | مِلك غير       |
| جھگڑا                               | منازعت                      | عدت گزار نے والی                  | معتده          |
| جے مقصود سے خارج کر دیا ہو، جومقصود | مشثق                        | جس كانكاركيا گياهو،خلاف شرع       | مُنكر          |
| میں شامل نہ ہو                      |                             | چيز، بُراني                       |                |
| تھیکدار، کرابیدار                   | متاجر                       | انتظام كرنے والا                  | متولى          |
| آ گ کی عبادت کرنے والا              | مجوسى                       | وه لڑکی جوقا بل شہوت ہو           | مشتهاة         |
|                                     | ۔<br>بان کرنے والا ،تر جمان | ایک زبان کی بات دوسری زبان میں بر | مُتر جِم       |

بهارشر ليت جلد دوم (2)

ن

<u> عل لغات</u>

| نافذ           | لا گو،مؤثر ، جاري              | نفقه عرت  | عدت گزارنے کاخرچ                |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| نب             | نسل،سلسلهٔ خاندان              | ڔؙڹ       | بھاؤ، قیمت،مول                  |
| نامی           | بڑھنے والا ہنشو ونما پانے والا | نادار     | غریب مجتاح ، کنگال              |
| نگ             | تگینه،انگوشی پرلگاهوا پتھر     | ناطق      | <u> بو لنے والا</u>             |
| نشست وبرخاست   | أٹھنا بیٹھنا،میل جول           | نیک بخت   | خوش نصيب                        |
| نيک چلن        | بااخلاق اوراج بحفي كرداروالا   | ناسخ      | منسوخ کرنے والا جتم کرنے والا   |
| نگول           | قتم ہے انکار کرنا              | ناچار     | مجبوراً، آخر کار                |
| نصفانصف        | آ دھا آ دھا                    | نائب      | قائم مقام                       |
| نامسموع        | نا قابل ساعت                   | گهرداشت   | د مکیر بھال، پرورش              |
| نام آوری       | شهرت                           | نادهند    | ادا ئیگی میں ٹال مٹول کرنے والا |
| نامبُر وَه     | جس کا نام لیا جاچکا ہے         | نحوست     | برااژ ، بدشمتی ،مصیبت           |
| <i>ب</i> یا بت | قائم مقامی                     | خواستگاری | خوا <sup>ہ</sup> ش، چاہت        |
| زُر            | چوسر کی گوٹ یا شطرنج کا مہرہ   | نامحرم    | غيرمحرم                         |

|         | _   |           |      |
|---------|-----|-----------|------|
| سر پرست | ولی | آ نے والا | وارد |

| ملفات ملاهده                      | Y              | بت جلددوم (2)                    | بهارثر ب      |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| مرتبه، عزت واحتر ام               | وجاهت          | واسطه، وسیله، ذریعه              | وساطت         |
| زناسے پیدا ہونے والا              | وَلَدُ الزِّنا | بچەجننا، بچە پېدا ہونا           | وضع حمل       |
| وار ثين                           | <i>ۇر</i> ش    | <sup>ېم</sup> بسرى، جماع،مبا ثرت | وطی           |
| گمان، خیال، وسوسه                 | وټم            | مقرره وقت                        | وقتِ معتَّن   |
| رائح کرایہ جوعموماً لیاجا تاہے    | واجبی کرایی    | ہمیشہ کیلئے وقف                  | وقف مؤبد      |
| مرگ عام، کثرت سے موت کا واقع ہونا | وَبا           | سر پرستی                         | وِلايت        |
| امانت                             | ودلعت          | مقدمه کی پیروی کاوکیل            | وكيل بالخضومة |
|                                   | 3              |                                  |               |
| بطور تخد                          | ؠۮؾڐٞ          | الجفي تك                         | ہنوز          |
| بیهوده با تنیس، بکواس             | مذيان          | جدائی، فراق                      | بجر           |
| ہلاک کرنے والا                    | ہلاک گینندہ    | ذلت ورسوائی، بعزتی               | ہُ تُکِ حرمت  |
|                                   |                | ہندو کی جمع ، ہندولوگ            | <i>ہ</i> نود  |
|                                   | ۷              | <u> </u>                         |               |
| يراير                             | يكسال          | گھوڑا گاڑی                       | یکہ           |

### تفصيلي فهرست

| صفحہ | مضامین                                       | صفحه | مضامین                                   |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------|--|--|--|
| 20   | محرمات کا بیان                               |      | ساتواں حصہ (۷)                           |  |  |  |
| 22   | نسب کی وجہ سے حرمت                           | 1    | نکاح کا بیان                             |  |  |  |
| 22   | جوعورتیں مصاہرت سے حرام ہیں                  | 1    | نکاح کے فضائل اور نیک عورت کی خوبیاں     |  |  |  |
| 27   | محارم کوجمع کرنا                             | 4    | نکاح کے مسائل                            |  |  |  |
| 29   | مِلک کی وجہ سے حرمت                          | 5    | نکاح کا خطبہ                             |  |  |  |
| 31   | مشرکہ سے نکاح حرام ہے                        | 5    | نکاح کے مستحبات                          |  |  |  |
| 32   | حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح         | 7    | ایجاب وقبول اوران کی صورتیں              |  |  |  |
| 33   | حرمت بوجه علق غير                            | 8    | نكاح بذر يعة <i>خري</i>                  |  |  |  |
| 34   | حرمت متعلق بعدد                              | 8    | نکاح کااقرار                             |  |  |  |
| 36   | د ودھ کے رشتہ کا بیان                        | 8    | نکاح کےالفاظ                             |  |  |  |
| 42   | ولى كا بيان                                  | 10   | نكاح ميں خيارِرويت،خيارِشرطنہيں ہوسکتا   |  |  |  |
| 42   | ولی کے شرائط                                 | 11   | نکاح کے شرائط                            |  |  |  |
| 42   | ولايت كےاسباب                                | 11   | نکاح کے گواہ                             |  |  |  |
| 47   | إذن كےمسائل                                  | 15   | وکیل خود زکاح پڑھائے دوسرے سے نہ پڑھوائے |  |  |  |
| 50   | بکر یعنی کنواری کس کو کہتے ہیں               | 15   | منكوحه كأتعيين                           |  |  |  |
|      | نا بالغ پرولايتِ اجبار حاصل ہےاور خيارِ بلوغ | 15   | إذن كے مسائل                             |  |  |  |
| 51   | کب ہےاور کب نہیں                             | 17   | ایجاب وقبول کاایک مجلس میں ہونا          |  |  |  |
| 53   | کفو کا بیان                                  | 18   | ايجاب وقبول مين مخالفت نه ہو             |  |  |  |

|     | ودهدهدهدهدهدهد                                     | ۲۸ •••• | ببارشر بعت جلددوم (2) •••••••                |
|-----|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 86  | بُوِ یَه کےمسائل                                   | 5 53    | کفائٹ کے معنی                                |
| 87  | نیارِعتق اوراس میںاور خیارِ بلوغ میں فرق           | 53      | بالغ ونابالغ ميں كفائت كافرق                 |
| 88  | کارِح کا فرکا بیان                                 | 53      | کفائت میں کن چیزوں کالحاظ ہے                 |
| 92  | ہُماں باپ میںاس کا تابع ہے جو باعتبارِ دین بہتر ہو | 57      | نکاح کی وکالت کا بیان                        |
| 94  | باری مقرر کرنے کا بیان                             | 60      | ایجاب وقبول ایک مجلس میں ہوناضر وری ہے       |
| 99  | حقوق الزّوجين                                      | 61      | یا نچ صورتوں میں ایجاب، قبول کے قائم مقام ہے |
| 100 | نوہر کے عورت پر حقوق                               | 61      | فضولی کے مسائل                               |
| 103 | ورتوں کے شوہر کے ذمہ حقوق                          | 62      | مهر کا بیان                                  |
| 104 | شادی کے رسوم                                       | 68      | خَلوَت ِصحِحه کس طرح ہوگی                    |
|     | آ تھوال حصہ(۸)                                     | 68      | خُلوَت کے احکام                              |
| 107 | طلاق کا بیان                                       | 71      | مَهر مثل كابيان                              |
| 110 | ملاق کب جائز ہےاور کب ممنوع                        | 72      | نکاح فاسد کےاحکام                            |
| 110 | ملاق کےاقسام اوران کی تعریفیں                      | 73      | ئىرمسى كى صورتيں                             |
| 111 | ملاق کے شرائط                                      | 73      | مَهر کی ضانت                                 |
| 113 | ملاق بذر بعي <i>ه تحري</i>                         | 74      | مَهر کی قشمیں اوران کےاحکام                  |
| 116 | صریح کا بیان                                       | 77      | مَهر میں اختلاف کی صورتیں                    |
| 120 | اضافت کا بیان                                      | 78      | شوہرنے عورت کے یہاں کوئی چیز بھیجی           |
| 120 | ز عطلاق پوری طلاق ہے                               | 80      | خانداری کے سامان کے متعلق اختلافات           |
| 121 | فت یا جگه کی طرف طلاق کی اضافت                     | , 80    | كافركائمهر                                   |
| 123 | ملاق بائن کے بعض الفاظ                             | 81      | لونڈی غلام کے نکاح کا بیان                   |

|   |    | _ |     |                     | _ |
|---|----|---|-----|---------------------|---|
| • | 97 |   | (2) | بہارِشر بعت جلد دوم | • |

| · · · · · · · · · · · · · · · |                              |     |                               |
|-------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| 161                           | طلاق مریض کا بیان            | 125 | غیر مدخولہ کی طلاق کا بیان    |
| 162                           | مریض کےاحکام                 | 128 | کنایه کا بیان                 |
| 165                           | مریض کا طلاق معلق کرنا       | 129 | <i>ڪنايي ڪ</i> بعض الفاظ      |
| 169                           | رجعت کا بیان                 | 131 | صرت کے بعد صرت کیابائن        |
| 170                           | رجعت كامسنون طريقه           | 133 | طلاق سپرد کرنے کا بیان        |
| 171                           | رجعت كالفاظ                  | 134 | تفویض طلاق کےالفاظ            |
| 174                           | رجعت کب تک ہوسکتی ہے         | 134 | طلاق دینے کے لئے وکیل کرنا    |
| 177                           | حلالہ کے مسائل               | 135 | تملیک وتو کیل میں فرق         |
| 180                           | نكاح بشرطِ خليل              | 135 | مجلس بدلنے کی صورتیں          |
| 182                           | ایلا کا بیان                 | 137 | تفویض میں امر ضروری           |
| 182                           | فتىم كى دوصورتين             | 149 | تعليق كا بيان                 |
| 183                           | إيلائے موقت ومؤبد            | 149 | تعلیق صحیح ہونے کے شرائط      |
| 184                           | إيلا كے شرا ئط               | 150 | بطلان تعلق کی صورتیں          |
| 185                           | ا يلا كے الفاظ صريح و كنابيه | 150 | حروف ِشرط اوران کےاختلاف      |
| 186                           | دوغورتوں سے إيلا             | 153 | بچه پیدا ہونے پر تعلق         |
| 190                           | مدت میں قشم توڑنے کی صورتیں  | 155 | دوشرطول برمعلق کرنا           |
| 193                           | خلع کا بیان                  | 156 | بغیراجازت گھرہے نکلنے پرتعلیق |
| 195                           | خلع کےشرائط                  | 157 | استثنا كا بيان                |
| 195                           | خلع کےاحکام                  | 159 | مشتيت پرطلاق معلق كرنا        |
| 196                           | بدل خلع                      | 160 | کل کااشتناصیح نہیں            |

|     | تفصيلى فهرست         |                            | ۷٠                                                                                                   | • <b>•</b> | بهارشريعت جلددوم (2)                      |
|-----|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 242 | بچنالازم ہے          | ۔<br>۔ میں کن چیز ول سے    | . سوگ                                                                                                | 199        | خلع کےالفاظ                               |
| 244 | ••••••               | ت میں صراحةً پیغام نکار    | ••••                                                                                                 | 205        | ظِهار کا بیان                             |
| 245 | ا کی جائے گ          | ت کس مکان میں پوری         | ء عدر                                                                                                | 206        | ظهاركے شرا ئط                             |
| 247 | ب کا بیان            | ثبوت نسب                   | 2                                                                                                    | 206        | ظهار كےالفاظ                              |
| 252 | رش کا بیان           | بچہ کی پرور                | 4                                                                                                    | 208        | ظهار کے احکام                             |
| 252 | •••••                | یش کاحق کس کوہے            | پرور <sup>ک</sup>                                                                                    | 209        | كفاره كا بيان                             |
| 255 |                      | پرورش کب تک ہے             | و حق                                                                                                 | 210        | کفارہ میں غلام آ زاد کرنے کے مسائل        |
|     | کے بعد بچہ کس کے پاس | ر<br>پر پرورش ختم ہونے کے  | زمان                                                                                                 | 213        | کفارہ میں روز ہ رکھنے کے مسائل            |
| 255 |                      | 62                         | ار ہے                                                                                                | 215        | کفارہ میں مساکین کوکھا نا کھلانے کے مسائل |
| 256 | •••••                | دکی تربیت و تعلیم          | اولا                                                                                                 | 218        | لعان کا بیان                              |
| 258 | بيان                 | نفقه کا                    |                                                                                                      | 219        | لعان كاطريقه                              |
| 260 | •••••                | ززوجه                      | ي قف                                                                                                 | 220        | لعان کی شرطیں                             |
| 265 | ٤                    | به ونس فتم كا نفقه ديا جا_ | ر<br>زوج                                                                                             | 223        | لعان كاحكم                                |
| 266 | یں گی                | میں کیا چیزیں دی جا '      | أ نفقه                                                                                               | 225        | انتفاءنسب كے شرائط                        |
| 271 | 2                    | ت کوکیسا مکان دیا جا_      | عور                                                                                                  | 228        | عنین کا بیان                              |
| 273 | •••••                | رِ قرابت<br>               | عُفِي الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَقِيدُ الْفَق | 232        | عِدْت کا بیان                             |
| 275 | بہ                   | كودوده بلانا كبواجه        | ا مال                                                                                                | 234        | طلاق کی عدت                               |
| 276 | زئئيت کااعتبار ہے    | بقرابت میں قرابت وج        | ي نفق                                                                                                | 237        | موت کی عدت                                |
| 280 |                      | ى غلام كا نفقه             | ا لونڈ                                                                                               | 238        | حامله کی عدت                              |
| 282 | رو ہنا               | ر رکوچپاره دینااور دوده    | عانو                                                                                                 | 240        | سوگ کا بیان                               |

|     | ∠ نفصیلی فهرست                          | J   | بهارشر ليت جلد دوم (2)                      |
|-----|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 308 | کفاره میں روز بے رکھنا                  |     | نوال حصه (۹)                                |
| 311 | مَنت کا بیان                            | 283 | آزاد کرنے کا بیان                           |
| 314 | منت کےاقسام واحکام                      | 283 | غلام آ زادکرنے کے فضائل                     |
| 316 | منت میں دن اور فقیر کی خصیص بیکار ہے    | 283 | آ زادکرنے کےاقسام                           |
| 317 | مسجد میں چراغ جلانے طاق بھرنے کی منت    | 285 | آ زادکرنے کے شرائط                          |
| 318 | بعض ناجائز منتيل                        | 286 | اس كےالفاظ صريحہ و كنابيہ                   |
| 318 | منت یافتم کے ساتھ اِنُ شاءَ اللّٰہ کہنا | 288 | مُعَنَّقِ البعض كےاحكام                     |
| 319 | مکان میں جانے یار ہنے وغیرہ کی قتم      | 288 | غلام شترک کے اعتاق کے احکام                 |
| 323 | بغيراجازت گفرين نكى توطلاق              | 290 | مدبر ومكاتب و ام ولد كا بيان                |
| 324 | فلان محلّه يافلان شهريين نه جاؤنگا      | 290 | مدبر کی تعریف واقسام واحکام                 |
| 325 | فلاں کےمکان میں نہ جاؤنگا               | 292 | مكاتب كےاحكام                               |
| 328 | فلاں مکان یا فلاں محلّہ میں نہر ہونگا   | 294 | ام ولد کے احکام                             |
| 331 | سوار ہونے نہ ہونے کی قتم                | 295 | قسم کا بیان                                 |
| 333 | کھانے پینے کی قسم کا بیان               | 298 | فتم کےاقسام واحکام                          |
| 333 | کھانے اور پینے اور چکھنے کے معنے        | 299 | کس قتم کا پورا کرنا ضروری ہےاورکس کانہیں    |
| 335 | اِس درخت بااِس جانور ہے ہیں کھائے گا    | 299 | ئيين منعقده كےاقسام                         |
| 335 | گوشت نہ کھانے کی قتم                    | 300 | قتم کے شرا کط                               |
| 336 | تِل یا گیہوں کھانے کی قتم               | 301 | فتم كےالفاظ                                 |
| 337 | فلان كا كھانا يافلان كارپكايا ہوا كھانا | 304 | قسم کے کفارہ کا بیان                        |
| 338 | سری۔انڈا۔میوہ۔مٹھائی کیشم               | 305 | كفاره ميںغلام آ زاد كرنايا كھانايا كپڑادينا |

A-----

|     | ∠ فهرست .                                      | ,r ••• | بهارشریعت جلددوم (2)                           |
|-----|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 363 | حدقائم کرنے کی فضیلت اوراس میں سفارش کی ممانعت | 339    | نمک۔مرچ۔ پیاز کھانے کی شم                      |
| 366 | احادیث سے زنا کی قباحت و مذمت                  | 340    | معتّین کھانے کی شم                             |
| 367 | بوڑھے کا زنا کرنااور پروسی کی عورت سے زنا کرنا | 341    | قتم کب صحیح ہوگی                               |
| 368 | ز ناسے بچنے کی فضیلت                           | 341    | کلام کے متعلق قسم کا بیان                      |
| 368 | إغلام کرنے پرلعنت اور اِس کی سزا               | 342    | خط جیجنے ،کہلا تصیخے ،اشارہ کرنے کا حکم        |
| 369 | حد کی تعریف اور حد کون قائم کرے                | 343    | فلاں کوخط نہ جیجوں گایا فلاں کا خط نہ پڑھوں گا |
| 370 | حدز ناکے شرا ئط اوراس کا ثبوت                  | 344    | ایک سال یاایک مهینه یاایک دن کلام نه کروں گا   |
| 371 | گوا ہوں کا تز کیہ                              | 347    | طلاق یا آ زاد کرنے کی تمیین                    |
| 372 | ز نا کا اقرار                                  | 349    | خريدوفروخت وزكاح وغيره كىقتم                   |
| 374 | رجم کی صورت                                    |        | کہاںخود کرنے سے نتم ٹوٹے گی اور کہاں وکیل      |
| 375 | ۇرىپ مارنا                                     | 349    | کے کرنے سے                                     |
| 377 | کہاں پرحدواجب ہےاورکہاں پڑہیں                  |        | نمازوروزہ وحج کے متعلق                         |
| 379 | شهبه محل اورشبهه فعل                           | 354    | قسم کا بیا ن                                   |
| 381 | ز نا کی گواہی دیکررجوع کرنا                    | 356    | لباس کے متعلق قسم کا بیان                      |
| 382 | گواہوں کے بیان میں اختلاف                      | 357    | زمین یا بچھونے یاتخت پر نہ بیٹھے گا            |
| 384 | شراب پینے کی حدکابیان                          | 358    | مارنے کے متعلق قسم کا بیان                     |
| 385 | شراب پینے پر وعیدیں                            | 358    | فتم میں زندہ ومردہ کا فرق۔                     |
| 389 | اِ کراہ یا اِض ملزمیں حدثہیں ہے                |        | ادائے دین وغیرہ کے متعلق                       |
|     | شہ کی حالت میں تمام احکام جاری ہونگے صرف       |        | قسم کا بیان                                    |
| 392 | چند با توں میں فرق ہے                          | 362    | حدود کا بیان                                   |

|     | ۲۵ مدهدهدهدهدهد تفصیلی فهرست                       | •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• | بهارشر بعت جلددوم (2)                        |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 424 | كتاب السير                                         | 393                                   | حدقذف کا بیان                                |
| 424 | اسلام کی طرف دعوت و ہدایت کا ثواب                  | 395                                   | حدقذف كےشرا كط                               |
| 426 | سرحد پرا قامت کا ثواب                              | 396                                   | کس صورت میں حدقذ ف ہےاور کس میں نہیں         |
| 427 | جہاد کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے                    | 398                                   | حدقذن كامطالبه                               |
| 431 | غنيمت كا بيان                                      | 399                                   | چند حدیں جمع ہوں تو کس کو مقدم کریں          |
|     | دارالحرب کےلوگ خود بخو دمسلمان ہوجا ئیں یا ذیمہ    | 400                                   | دو څخصوں میں ہرایک نے دوسرے کوتہمت لگائی     |
|     | قبول کریں توان سے کیالیا جائے اور غلبہ کے بعد      | 401                                   | محدود فی القذ ف کی گواہی مقبول نہیں          |
| 434 | مسلمان ہوں تو کیا کیا جائے                         | 402                                   | تعزيركابيان                                  |
|     | دارالحرب میں قبل تقسیم غنیمت اپنی ضرورت میں صُرُ ف | 403                                   | تغزیرِکاحق کس کوہے                           |
| 435 | کر سکتے ہیں وہاں ہے آنے کے بعد نہیں                |                                       | مسلمانوں پر لازم ہے کہ جرائم کے انسداد کے    |
| 437 | غنيمت كي تقسيم                                     | 403                                   | لیے سزائیں مقرد کریں                         |
| 440 | کس صورت میں مخمس ہے اور کس میں نہیں                | 404                                   | گناه ومجرم کےاعتبار سے تعزیر کی مختلف صورتیں |
| 440 | نُفل (انعام) کیصورتیں                              | 406                                   | قتل کی سزابادشاہ کا کام ہے                   |
| 441 | استیلائے کفار کا بیان                              | 407                                   | مسلمان کوایذ ادینے والاستحق تعزیر ہے         |
| 443 | مستامن کا بیان                                     | 410                                   | ٔ شو ہرعورت کو کہال کہال سزاد ہے سکتا ہے     |
| 443 | مسلمان دارالحرب میں جائے تو کیا کرے                | 411                                   | چوری کی حد کا بیان                           |
| 445 | دارالاسلام ہونے کی شرا ئط                          | 413                                   | چوری میں ہاتھ کا ٹنے کے شرائط                |
| 446 | عشر و خراج کا بیان                                 | 417                                   | کس چیز میں ہاتھ کا ٹاجائے گااورکس میں نہیں   |
| 447 | جزیه کا بیان                                       | 420                                   | ھاتھ کاٹنے کا بیان                           |
| 448 | جزيه كيشمين اورإس كي مقدار                         | 422                                   | راهزنی کا بیان                               |

Q+++++++

|     | ا∠ تفصیلی فهرست                       | ···· | بهارشر بعت جلد دوم (2)                            |
|-----|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|     | دسوال حصه (۱۰)                        | 449  | س سے جزیہ نہ لیا جائے                             |
| 467 | لقيط كا بيان                          | 450  | جزیدوخراج کے مصارف                                |
| 471 | لقطه كا بيان                          | 451  | مسلمانوں کوئس وضع میں ہونا جا ہیے                 |
| 484 | مفقود کا بیان                         |      | کفار کے جلسوں میں لیکچروں میں عوام کوشر یک ہونا   |
| 487 | شرکت کا بیان                          | 452  | حرام ہے                                           |
| 490 | شرکت ملک کے اُ حکام                   | 453  | مرتد کا بیان                                      |
|     | شرکت عقد کے اقسام اور شرکتِ مفاوضہ کی |      | کسی کلام میں چندوجوہ ہوں بعض اسلام کی طرف         |
| 491 | تعريف وشرا يط                         | 455  | جاتے ہوں تو تکفیر نہ ہو گی                        |
| 493 | شركت مفاوضه كےاحكام                   | 456  | إرتداد كے شرائط                                   |
| 496 | شرکت مفاؤضہ کے باطل ہونے کی شرطیں     | 457  | اس زمانہ میں مرتد کے ساتھ کیا کرنا جا ہیے         |
| 497 | ہرایک شریک کے اختیارات                | 457  | مربد کے اسلام قبول کرنے کا طریقہ                  |
| 498 | شرکتِ عِنان کے مسائل                  | 457  | مرتدین کےاحکام                                    |
| 505 | شرکت بالعمل کے مسائل                  | 461  | كلمات كفر                                         |
| 509 | شرکتِ فاسد ہ کا بیان                  | 461  | الله تعالی کی شان میں ہےاد بی سے کا فرہوجا تا ہے  |
| 514 | شرکت کے متفرق مسائل                   | 463  | ا نبیاء میہم السلام کی شان میں تو ہین گفر ہے      |
| 521 | وَقُفُ كا بيان                        | 464  | ملائکہ کی تو ہیں،قر آن کوعیب لگا نا کفر ہے        |
| 524 | وقف کےالفاظ                           | 464  | عبادات کی تو ہین گفر ہے                           |
| 534 | کس چیز کا وقف سیح ہےاور کس کانہیں     | 465  | شریعت کی تحقیر گفر ہے                             |
| 538 | مشاع کی تعریف اوراس کا وقف            | 466  | ہنود کے تہواروں میلوں میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے |

|     | ∠ المحدد | <u> </u> | بهارشر بیت جلددوم (2)                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 614 | بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539      | وقف میں شرکت ہوتو تقسیم کس طرح ہوگی             |
| 615 | خریدوفروخت میں زمی حیا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540      | مصارفِ وقف کا بیان                              |
| 615 | بیع کی تعریف اور اِس کے اُرکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547      | وقف تین قتم کا ہوتا ہے                          |
| 616 | یع کے شرا کط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 549      | اولاد پریاا پنی ذات پروقف کابیان                |
| 617 | بيع كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 557      | مسجد کا بیان                                    |
| 617 | بيع ہزل وہيع مکر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 565      | قبرستان وغيره كابيان                            |
| 618 | إيجاب وقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569      | وقف میں شرائط کا بیان                           |
| 618 | بيع كےالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 573      | وقف میں تبا دله کا ذکر نه ہوتو تبا دله کی شرطیں |
| 620 | مثمن بدل کر دوا یجاب کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 575      | تولیت کا بیان                                   |
| 621 | ایجاب وقبول کی مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 587      | اوقاف کے اجارہ کا بیان                          |
| 621 | خيار قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 593      | دعویٰ اور شھادت کا بیان                         |
| 623 | بيع تعاطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 604      | وقف مریض کا بیان                                |
| 624 | مبيع وثمن<br>مبيع وثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | گیارهوال حصه(۱۱)                                |
| 626 | ثمن كا حال وموً جل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 608      | تمهيد كتاب                                      |
| 627 | جہاں مختلف قتم کے سکے چلتے ہوں وہاں کونساسکہ مراد ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 609      | ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی ممانعت           |
| 628 | ماپاورتولاور تخمینه سے بیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 609      | کسب حلال کے فضائل                               |
| 630 | جومقدار بتائی ہےاس سے کم یازیادہ نکلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 611      | تجارت کی خوبیاں اور برائیاں                     |
| 631 | کیا چیز تھے میں بیعاً داخل ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | تجارت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی قشم کھانے کی     |
|     | ز مین خریدی جس میں زراعت ہے یا درخت خریدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 613      | ممانعت                                          |
| 634 | جس میں پھل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 614      | تجارت ميں إنهاك اور يا دِخدا سے غفلت            |

₩ 🕦

|     | ∠ نهرست                                          | 1                 | بهارشر بیت جلددوم (2)                                |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 640 | قبل قبضه مشترى كاتصر" ف                          | 634               | درخت خریدااس کوکس طرح کا ٹاجائے                      |
| 641 | امانت ورہن وعاریت سے قبضہ ہوگایانہیں             |                   | درخت کاٹنے کے بعد پھر جڑیں شاخیں نکلیں ہے کس         |
| 641 | غلہ بوری میں بھرنے سے قبضہ ہوگا یا نہیں          | 634               | کی ہیں                                               |
| 641 | بوتل میں تیل ڈالنا قبضہ ہے یانہیں                | 635               | درخت کی بیچ میں زمین داخل ہے یانہیں                  |
| 641 | تخلیہ سے قبضہ ہوگا یا نہیں                       | 635               | زراعت چی دی پیکب کاٹی جائے گی                        |
| 642 | مکان خریدا جو کرایہ پرہے                         | 635               | ز مین سیج کی تو درخت وغیرہ سیج میں داخل ہیں یانہیں   |
| 642 | سرکہ، تیل بوتل میں بھر کر بائع کے یہاں چھوڑ دیا  | 636               | حچھوٹاسا درخت خریدا تھاوہ بڑا ہو گیا                 |
| 642 | سنجی دینے سے قبضہ ہوگا یا نہیں                   | 636               | ز مین ایک شخص کی ہے درخت دوسرے کے                    |
| 642 | بائع نے مبیع کی طرف اشارہ کر کے کہا قبضہ کرلو    | 636               | پیل اور بہار کی ہیچ                                  |
| 643 | گھوڑے پرمشتری کوسوار کرلیا یا پہلے سے سوارتھا    |                   | نئے پیل پیدا ہو نگے یا بھلوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا |
| 643 | انگوشی کے نگینہ پر قبضہ                          | 637               | اس کے جواز کا حیلہ                                   |
| 643 | بڑے مظکے اور گولی پر قبضہ                        | 637               | بیع میں استثنا ہوسکتا ہے یانہیں                      |
|     | تیل برتن میں ڈال رہا تھا برتن ٹوٹ گیا یا پہلے سے | 638               | حمل کااشثنا کس عقد میں ہوسکتا ہےاور کس میں نہیں      |
| 643 | برتن ٹو ٹا ہوا تھا                               | 638               | ناپنے،تولنے، پر کھنے کی اجرت کس کے ذمہ ہے            |
| 643 | برتن ٹوٹا ہواہاور معلوم ہے تو نقصان کس کے ذمہ ہے | 639               | دلالی کس کے ذمہ ہے                                   |
|     | بائع سے کہامیرے آ دمی کے ہاتھ یااپنے آ دمی کے    | 639               | مبیج اورنثن پر قبضه اور پہلے کس پر قبضه ہو           |
| 644 | ہا تھ جیسے دینا                                  | 639               | قبضه سے پہلے ہلاک ہوگئ                               |
| 644 | بائع ہے تہد یاگل لے جاؤ نگااور مبیع ہلاک ہوگئ    | • • • • • • • • • | دوچیزیںا یک عقد میں خریدیں ان پر قبضہ                |
|     | تیسرے کے یہاں چیز رکھوادی کہ دام دے کر لے        |                   | بعد بیچ اَ دائے ثمن کی مدت مقرر کی اس کا قبضہ        |
| 644 | جائے گا اور ضائع ہوگئ                            | 640               | اوربلا إجازت بالغمشترى كاقبضه                        |

| <b>7</b> | <u>ده همهمهه هم ح</u>                                | <u>∠</u> | بهارشر ليت جلد دوم (2)                                |
|----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|          | بائع کے لیے خیار ہوتو مبیع ملک سے خارج نہیں ہوئی اور | 644      | مشتری نے مبیع ہلاک کردی یاعیب دار کردی                |
|          | مشتری کے لیے خیار ہوتو مبیعی ملک بائع سے خارج ہے     |          | بائع نےمشتری کے حکم سے ہبد کیا یا اجارہ پر دیایا کوئی |
|          |                                                      |          | اور تصرف کیا                                          |
| 649      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | 645      | مشتری نے بغیراجازتِ بائع قبضه کرلیا                   |
|          | خیار مشتری کی صورت میں مبیع میں عیب پیدا ہو گیا تو   | 645      | بیے سے پہلے ہی وہ چیز مشتری کے قبضہ میں تھی           |
| 650      | کیا حکم ہے                                           |          | قبضهُ امانت وقبضهُ صَمَان میں ایک، دوسرے کے           |
| 651      | بائع ومشتری دونوں کوخیار ہےتو کیاحکم ہے              | 645      | قائم مقام ہوگا یانہیں                                 |
| 652      | صاحب خیارنے بھے کوفنخ کرکے پھر جائز کیا              | 646      | خیار شرط کا بیان                                      |
| 652      | فنح تبھی قول سے ہوتا ہے بھی فعل سے                   | 646      | بیع میں کب برکت ہوتی ہےاور کب نہیں                    |
| 652      | إجازت كالفاظ                                         | 646      | خیار شرط کی تعریف اوراس کی ضرورت                      |
| 653      | صاحب خيارمر گيا تووارث كى طرف خيار منتقل نه ہوگا     |          | خیارشرط با کع ومشتری اور ثالث سب کے لیے               |
|          | مبيع متعدد چيزيں ہوں تو صاحب خيار کل ميں عقد         | 647      | ہوسکتا ہے                                             |
| 653      | جائز کرے یافنخ کرے                                   | 647      | عقدمیں اور بعدِ عقد خیار ہوسکتا ہے بل عقد نہیں ہوسکتا |
| 653      | خيار کی صورت میں ثمن وہيع کا مطالبہ                  | 647      | خیارشرط کہاں ہوسکتا ہےاور کہاں نہیں                   |
| 653      | اجنبی کوخیار دیا تو دونوں جائز وننخ کر سکتے ہیں      | 648      | پوری ہیچ میں بھی خیار ہو سکتا ہے اور اس کے جزمیں بھی  |
| 653      | دوچیزوں کی بھے ہوئی ان میں ایک میں خیار ہے           | 648      | بائع ومشترى كاخيار مين اختلاف                         |
|          | وکیل ہے کہا تھا کہ خیار شرط کے ساتھ بیچ کرے          | 648      | خیار کی مدت کیا ہے                                    |
| 654      | یاخریدےاوراس نے ایسانہیں کیا                         | 648      | خيار بلامدت ہو يامدت مجهول ہو                         |
| 654      | دو څخصوں نے ایک چیز خریدی اور دونوں نے خیار شرط کیا  | 649      | تین دن سے زیادہ کی مرت                                |
| 654      | خیار باطل کرنے کوشرط پر معلق کیا                     | 649      | تین دن کی مدین محلی پھر مدت کم کر دی                  |

|     | ودوده ودوده ودود والمستميل والمستمالي والمست | ۷/         | ·                   | بهارشر بعت جلددوم (2)                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 658 | یغین میں میراث جاری ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خياب       | 654                 | بائع نے اندرون مدت خیار مبیع کوغصب کیا                 |
| 658 | نِعین میں دونوں چیزیں ہلاک ہوگئیں یاایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خياب       |                     | بالئع كوخيار تقااور بيع فنخ كردى مشترى مبيع كوتاوا پسي |
| 659 | غیین میں دونوں چیزیں عیب دار ہو گئیں یا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خياز       | 655                 | ثمن روک سکتا ہے                                        |
| 659 | ىترى نےايك مي <i>ں تصرف كر</i> ليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>څ</u> ه |                     | خیارسا قط کرنے کے لیے کچھرو پیددیایا ثمن میں کمی       |
| 659 | طے کرنے کے بعد بیع پرقبل ہیع مشتری نے قبضہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دام        | 655                 | کی یا ہمیع میں اضافہ کیا ہے جائز ہے                    |
|     | طے کر کے مؤکل کو دکھانے کے لیے وکیل چیز کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                     | روپے سے چیزخریدیاورا نثر فیاں دیں پھر بیع فنخ<br>سے    |
| 659 | اور ہلاک ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••••      |                     | ہوگئی تو اشر فیاں وا پس کرنی ہونگی ان کی جگہ           |
|     | چیزیں دام طے کر کے لے گیاان میں ایک کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | • • • • • • • • • • | ر ویے نہیں دیسکتا                                      |
| 660 | کاارا دہ ہےوہ سب ہلاک ہوگئیں یا بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لينے       |                     | مشتری کے لیے خیار ہے اور بغرض امتحان مبیع              |
| 660 | برنے کےارادہ سے نہ لے گیا ہوتو تاوان نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خرب        | 655                 | میں تصرف کیا                                           |
| 661 | لاک خبیں ہوئی بلکہاس نےخود ہلاک کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چيزما      |                     | گھوڑے پرسوار ہوا مگر پانی پلانے کیلئے یا واپس          |
| 661 | مانگااورچیزوتن کھدی قرض دینے سے پہلے ہی ووچیز ملاک ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قرض        | 655                 | کرنے کے لیے                                            |
| 661 | خیار رویت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 656                 | ز مین میں کاشت کی ،مکان میں سکونت کی                   |
| 662 | زی کے لیے خیار رویت ہوتا ہے بائع کے لینہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مشن        | 656                 | مبیع میں مشتری کے پاس زیادتی ہوئی                      |
|     | ی عقد میں مبیع موجود ہے مگر دیکھی نہیں خیار حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجلس       |                     | قبضه کرنے کے بعد واپسی کے وقت بائع و مشتری میں         |
| 662 | اگر چەدەدىيى بى ہوجىيىي بائع نے بتائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہے         | 656                 | اختلاف ہوا کہ بیروہی ہے یا دوسری                       |
| 662 | زی نے دیکھنے سے قبل خیار باطل کر دیاباطل نہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشنه       | 657                 | مدیع میں جس وصف کی شرطتھی وہ نہیں ہے                   |
| 663 | ررویت کے لیے وقت کی تحدید نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خيار       | 657                 | خیار تعیین اوراس کے شرائط                              |
| 663 | ررویت کہاں ثابت ہوتا ہےاور کہاں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خيار       |                     | خیارتعیین با کع کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور با کع جو      |
| 664 | رویت کس تصرف سے ساقط ہوتا ہےاور کس سے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خيار       | 658                 | دیدےگامشتری پراسکالینالازم ہے                          |
| 664 | ررویت میں میراث جاری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خيار       | 658                 | خیارتعیین میں مشتری نے دونوں پر قبضہ کیااس کے احکام    |

₩ 🕦

| <b>7.</b> | وه.ه.ه.ه.ه تغصيلی فهرست                                | ∠9<br>•••                               | بهارشریعت جلددوم (2)                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 668       | ِ ہے کوئس طرح دیکھا جائے                               | 665 كيڑ                                 | ہیے سے پہلے میچ کود مکیر چکا ہے تو خیار حاصل ہے یانہیں      |
| 669       | ن ودری ودیگر فروش میں کیا چیز دلیکھی جائے              | قالير                                   | با کع کہتا ہے ویسی ہی ہے جیسے دیکھی تھی مشتری کہتا          |
|           | نے کی چیز میں کھا نااورسو نگھنے کی چیز میں سونگھنا     | 665 كما                                 | ہےولیی نہیں تو کس کی بات مانی جائیگی                        |
| 669       | ر <i>ہے</i>                                            | 666 ضرور                                | کلیجی خریدی جوابھی پیٹ چیر کر نکالی نہیں گئی ہے             |
| 669       | یات متقار بہ میں بعض کا دیکھنا کا فی ہے                | <i>א</i> ני,                            | دو کپڑے خریدے دونوں کود کیھنے کے بعدایک کے                  |
|           | زیں زمین کےاندر ہوں وزنی ہوں تو بعض کا دیکھنا          | 666 جوچيز                               | متعلق پسندیدگی کااظهار کیا                                  |
| 669       | ہےاورعددی متفاوت ہوں تو کل کاد کھناضروری ہے            | •••••                                   | دو شخصوں نے ایک چیز خریدی جس کو دونوں نے                    |
|           | ) میں تیل دیکھایا آئینہ میں مبیع کی صورت دیکھی<br>پر : |                                         | نہیں دیکھا ہے<br>پر                                         |
| 670       | ) کو یانی میں دیکھا<br>میں سے ا                        |                                         | کئی تھان خرید ان میں ایک کود کیے لیابا قی کونہیں دیکھا<br>ن |
|           | ) بالشرایاوکیل بالقبض کا دیکیرلینا کافی ہے قاصد        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خیاررویت سے بیع کو نشخ کرنے میں قضاور ضادر کارنہیں          |
| 670       |                                                        | •••••                                   | مشتری نے ایساتصرف کیا جس سے مبیع میں نقصان                  |
|           | ِی اندھا ہے اس کے لیے بھی خیار ہے اور ٹٹولنا<br>سریب   | •••••                                   | پيدا ہو گيا                                                 |
| 671       |                                                        | •••••                                   | مبیع کوبائع نے مشتری کے پاس یامشتری نے بائع کے<br>سرع       |
| 671       | نے کے بعداندھاانگھیاراہوگیایاانگھیارااندھاہوگیا        | •••••                                   | پاس امانت رکھدیا اور ہلاک ہوگئی<br>                         |
| 672       | قا یَضہ میں دونو ں کوخیار حاصل ہے                      | ≁ఈ 667                                  |                                                             |
| 672       | خیار عیب کا بیان                                       | 667                                     | بیع فنخ کرے تو بائع کوخبر کر دینا ضروری ہے                  |
| 673       | کاعیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے                             | 667 مبيخ                                | مبیع میں کیا چیز دیکھی جائے گ                               |
| 673       | يکس کو کہتے ہیں                                        | عيب                                     | مشتری نے نمونہ دیکھ لیا ہے مگر مبیع کی نسبت کہتا            |
| 673       | وثمن دونوں کاعیب ظاہر کرنا واجب ہے                     | 668 مبيع                                | ہے و کسی نہیں                                               |
|           | معلوم ہونے پر واپس کرسکتا ہے قیت میں کمی               | عيب                                     | سواری کے جانوراور پالنے کے جانوراور ذیج                     |
| 673       |                                                        | 668 نہیں                                | کے جانور میں کیا چیز دیکھی جائے گی                          |

|       | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | ^       | بهار شریعت جلد دوم (2) میسیده میسیده                                 |
|-------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 678   | • .                                               |         | قبل قبضہ عیب یر مطلع ہوتو عقد فنخ کرنے کے لیے نہ قضا کی              |
| 678   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           |         | ضرورت ہے ندرضا کی اور بعد قبضہ بغیر قضایار ضافنخ نہیں کر سکتا        |
| 679   |                                                   | •••••   | بعد قبضہ بائع کی رضامندی سے نشخ ہوا توان دونوں کے حق                 |
| 679   | • - 1                                             |         | میں فنخ ہے اور ثالث کے حق میں بیچ جدیداور قضائے                      |
|       |                                                   |         | یں ں ہے، در رہ ک سے میں منتخ ہے<br>قاضی سے ہوتو سب کے حق میں فننخ ہے |
| 679   | گدھےکا نہ بولنایا مرغ کا ناوقت بولناعیب ہے        | 0/4     |                                                                      |
| 679   | بکری یا قربانی کے جانور کا کان کٹا ہونا عیب ہے    |         | خیارعیب کی صورت میں مشتری ما لک ہوجا تا ہےاوراس<br>پر                |
| 679   | جانور کا نجاست کھانا یا کھی کھانا عیب ہے <u> </u> | 674<br> | •••••••••••••                                                        |
|       | * * *                                             | 674     | خيارعيب كے شرائط                                                     |
| 680   | کاسرکش ہوناعیب ہے                                 | 675     | عیب کی صور تیں                                                       |
| 680   | دوسری چیز ول کے عیوب                              | 675     | بھا گنا چوری کرنا پیشاب کرناعیب ہے                                   |
| 680   | موز ہیا جوتا پاؤں میں نہیں آتا یہ عیب ہے          | 676     | کنیز کاولدالزناہونااورزنا کرنااور بچہ پیداہوناعیب ہے                 |
| 680   | کپڑ انجس ہے بیعض صورتوں میں عیب ہے                | 676     | غلام کا دوبار سے زیادہ زنا کرناعیب ہے                                |
| 680   | مکان پر لکھا ہواہے کہ بیدوقف ہے                   | 677     | غلام کابرے افعال کرانا اور مخنث ہوناعیب ہے                           |
|       | جس مکان یا زمین کولوگ منحوس کہتے ہوں واپس         | •••••   | لونڈی کا حاملہ ہونا یا شوہروالی ہونا یا غلام کا شادی شدہ ہونا        |
| 681   | کرسکتا ہے                                         | 677     | عیب ہے                                                               |
| 681   | گیہوں گھنے یا بُو دار ہوں بیعیب ہے                |         | جذام وغیرہ امراض یاخصی ہوناعیب ہےاور بالغ کاختنہ شدہ                 |
| ••••• | پھل یاتر کاری کی ٹو کری میں نیچےگھا س بھری ہوئی   | 677     | نہ ہونا بھی عیب ہے                                                   |
| 681   | نکلی یہ عیب ہے                                    |         | امر دخریدااوراس نے داڑھی منڈائی ہے یابال نوچ ڈالے                    |
| 681   | مکان کا پرنالہ دوسر ہے مکان میں گرتا ہے           | 678     | ہیں بیرغیب ہے                                                        |
|       | كتاب يا قرآن مجيد كى كتابت ميں يجھالفاظ لكھنے     |         | مونھ یا بغل میں بوہونا پیڑو پھولا ہونا ،لونڈی کا مقام                |
| 681   | سے رہ گئے                                         | 678     | بند ہونا یا اس میں ہڈی یا گوشت پیدا ہوجانا عیب ہے                    |

|      |                                                      | ٨١                | بهارشر بیت جلد دوم (2) •••••••••••••                       |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|      | ج ع برطر ہیں کہاں ہو۔ ق یں مدر                       |                   | ······                                                     |
|      | جن عیوب پرطبیب ہی کوا طلاع ہوتی ہےان میں<br>پر       | •••••             |                                                            |
|      | طبیب کی ضرورت ہےاور جن پرعورتوں ہی کواطلاع           | 681               | عیب پراطلاع ہونے کے بعد بیع میں مالکا نہ تصرف کرنا         |
| 686  | ہوتی ہےان میں عورت کے بیان سے عیب ثابت ہوگا          | 681               | جانور کاعلاج کرنا،اس پرسوار ہونا                           |
|      | جوعیب ظاہر ہےاوراتنی مدت میں پیدانہیں ہوسکتا         | 682               | جانور پرواپس کرنے کے لیے سوار ہوا                          |
| 686  | ہےاس میں گواہ یا حلف کی حاجت نہیں                    | 682               | بکری خریدی اور عیب پر مطلع ہونے سے بل یا بعد دودھ دوہا     |
| 686  | مبیع کے جز پر کسی نے اپناحق ثابت کیا                 | 682               | کنیز سے وطی کی ،عیب پر مطلع ہونے سے پہلے یا بعد۔           |
|      | بعد قبضة مبيع ميں اختلاف ہوا يا مقدار مقبوض ميں      | 682               | غلہ خریدااس میں سے پچھ کھالیایا نے دیا                     |
| 687  | اختلاف ہوا تو قولِ مشتری معتبر ہے                    | 683               | كبرْ اخرىد كرقطع كرايا ياسلوايا                            |
|      | بائع کہتا ہے کہ بیروہ عیب نہیں ہے جومیرے یہاں        | 683               | کپڑاخرید کرنابالغ بچہ کے لیے قطع کرایا                     |
| 687  | تھاوہ جا تار ہایہ دوسراعیب ہے                        | 683               | مبيع ميں جديدعيب پيدا ہو گيا                               |
| 687  | د کوچیزیں ایک عقد میں خریدی ہیں ایک میں عیب نکلا     | 683               | والپس کی مزدوری مشتری کے ذمہ ہے                            |
|      | مبیع میں نیاعیب پیدا ہو گیا تھا مگر جاتار ہاتو پرانے |                   | جانورکوذنح کر دیااب معلوم ہوا کہاس کی آنتیں خراب ہوگئی<br> |
| 687  | عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے                         | 683               | تخيين                                                      |
|      | غلام نے جرم کیا تھا جس کی وجہ سے قل کیا گیا یا اِس   | 684               | مبيع ميں زيادتی کردی                                       |
| 688  | كا ہاتھ كا ٹا گيا                                    | 684               | انڈا گندہ نکلایاخر بزہ،تر بز،بادام،اخروٹ خراب نکلے         |
| 688  | بائع نے عیب سے براءت کر لی ہے تو واپسی نہیں ہو سکتی  | 684               | غلەخرىداجس ميں خاك ملى ہوئى ہے                             |
|      | مشتری نے خریدار سے کہا کہاں میں عیب نہیں ہے          | 685               | غله کاوزن خاک اُڑ جانے یا خشک ہوجانے سے کم ہو گیا          |
| 688  | پھرعیب پرمطلع ہوا تو واپس کرسکتا ہے یانہیں           |                   | مشتری نے بیچ کر دی پھرمشتری ثانی نے عیب کی وجہ سے          |
| 688  | جانور میں زیادہ دودھ بتایا تھااور نکلا کم            | • • • • • • • • • | وا پس کر دی                                                |
|      | مبیع کوواپس کرنا چا ہااور کم داموں میں مصالحت        | • • • • • • • •   | مشتری اول نے اپنی رضامندی سے چیز واپس کر لی                |
| 688  | ہوگئی یا بائع نے واپس کرنے سے اٹکار کیا مشتری        | 685               | مشتری نے عیب کا دعویٰ کیا تو ادائے ثمن پر مجبور نہیں       |
| 237% |                                                      |                   |                                                            |

|   |        |     | تفصیلی فهرست                                          | • ^   | بهارشر لعت جلد دوم (2)                                     |
|---|--------|-----|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| * |        | 592 |                                                       | 688   | نے او سےاس لئے کچھ دیا کہ واپس کرلے                        |
| 1 | )(X)   | 092 | ***                                                   | ••••• |                                                            |
|   |        |     | سود دینے والے لینے والےاور گودنے والی اور<br>گھھ نیار | 689   | وکیل نے عیب دیکھ کررضامندی ظاہر کی                         |
| • |        | 692 | گود وانے والی اور مصور پرلعنت                         | 689   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                    |
| į |        | 692 | مردار جانور کی چر بی استعمال کرنے سے ممانعت           | 689   | نقصان لینے کا کیا مطلب ہے                                  |
| İ |        | 693 | بچے ہوئے پانی سے لوگوں کو منع نہ کرے                  | 689   | جانوروایس کرنے جار ہاتھاراستہ میں مرگیا                    |
| Ī |        | 693 | مزابنه کی ممانعت اوراس کی تفسیر                       |       | گا بھن گائے، بیل کے بدلے میں خریدی، گائے کے بچہ            |
|   |        | 694 | پھل اور زراعت کی بیچ                                  | 690   | پیدا ہونے کے بعد بیل میں عیب معلوم ہوا                     |
| • |        | 694 | بيع ملامسه ومنابذه سےممانعت اورائلی تفسیر             | 690   | ز مین خرید کر مسجد بنائی یا وقف کی چرعیب پر مطلع ہوا       |
| İ |        | 694 | بيع الحصاة وبيع غرركى ممانعت                          | 690   | كپژاخريد كرمرده كاكفن كيا                                  |
| Ī |        | 694 | استثنائے مجہول کی ممانعت                              |       | درخت خریداتھا کہاس کی لکڑی کی چیزیں بنائے گااور جلانے      |
| Ī |        | 695 | بيعانه سے ممانعت                                      | 690   | کے سواد وسرے کام کے لائق لکڑی نہیں نکلی                    |
| • |        | 695 | بیع میں ا کراہ کی ممانعت<br>نظام                      | 690   | جس چیز کانرخ مشہورہے بائع نے اس سے کم دی                   |
| • |        | 695 | جو چیز ملک میں نہ ہواس کی بیع ممنوع ہے                | 691   | غبن فاحش اورغبن يسير كافرق اوراس كےاحكام                   |
| İ |        | 695 | ایک بیچ میں دو بیچ سے ممانعت                          |       | با کع کودھوکا دے کر کم داموں میں مکان خریدااور شفیع نے     |
| Ī |        | 695 | بيع ميں قرض کی شرط سے ممانعت                          | 691   | شفعہ کرکے لے لیا توشفیع سے بائع کوئی مطالبہ ہیں کرسکتا     |
| Ī |        | 696 | بيع باطل وفاسد کی تعریف اور فرق                       | 691   | غبن فاحش کے ساتھ چیز خریدی اور پچھ خرچ کرنے کے بعد علم ہوا |
| • |        | 696 | مال کی تعریف                                          |       | ایک شخص نے لوگوں سے کہا کہ بیرمیراغلام یالڑ کا ہے،اس       |
| • |        | 696 | تھوڑی مٹی یا گیہوں کے ایک دانہ کی بیج باطل ہے         |       | سے خرید و فروخت کر د بعد کو معلوم ہوا کہاس نے دھو کا دیاہے |
|   |        | 696 | انسان کے پاخانہ پیشاب کی تھے باطل ہے                  | 691   | تولوگ اپنے مطالبے اس سے وصول کر سکتے ہیں                   |
|   |        | 697 | اوپلے کا خرید نا بیچنااستعال میں لا ناجا ئز ہے        | 692   | بیع فاسد کا بیان اور اس کے                                 |
|   |        | 697 | مردار کس کو کہتے ہیں                                  |       | متعلق حديثين                                               |
|   | XIIe ' |     |                                                       |       |                                                            |

|          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                | ٨٢                | بهارشر بعت جلددوم (2)                                |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <u> </u> | غلام کوایسے کے ہاتھ بیچا جس کی نسبت معلوم ہے کہ      | 697               | معدوم کی بیع باطل ہے                                 |
| 702      | آ زادکردےگا                                          | 697               | معدوم کی بیع باطل ہے<br>چیپی ہوئی چیز کی بیع         |
|          | غلام بیچااورشرط بیک کهایک ماه بائع کی خدمت کریگا     | 698               | کھجور میں گھلی ،روئی میں بنو لے ،تھن میں دودھ کی بیچ |
|          | یامکان بیچااورایک ماه سکونت کی شرط کی یامشتری        | 698               | کوئیں اور نہر کے پانی کی ہیج                         |
| 702      | بائع کوقرض دے                                        | 698               | مینه کا یا نی جمع کرنے کے بعد سیع کرسکتا ہے          |
| 702      | , <b></b> ,                                          | 698               | مجشق سے پانی کی مش <i>ک خر</i> یدنا                  |
|          | جو مجھلی تالاب یا دریامیں ہےاس کی بیچے اور جو شکار   | 698               | مبیع میں کچھ موجود ہے کچھ معدوم، یہ بھی باطل ہے      |
| 703      | ابھی قبضہ میں نہیں آیا ہےاس کی نیچ                   | 699               | حمل یانطفه کی بیع                                    |
|          | مچھلی کوشکار کر کے گڑھے میں ڈال دیااور شکار کب       | 699               | اشارہ اور نام دونوں ہوں تو کس کا اعتبار ہے           |
| 703      | <i>V</i>                                             |                   | ياقوت كهاا ورشيشه أكلا                               |
| 704      | شکاری جانور کےانڈے، بچہ کاحکم                        | 699               | دوچیز ول کوبیع میں جمع کیاان میں ایک قابل بیعے نہ ہو |
| 704      |                                                      |                   | مکان مشترک کوایک شریک نے دوسرے کے ہاتھ بیچ کیا       |
|          | مکان کی محاذات میں شکار ہو یااس کے درخت پر           | 700               | ز مین یا مکان مشترک میں سے ایک نے معین ٹکڑا ہیچ کیا  |
| 704      |                                                      | • • • • • • • • • |                                                      |
|          | روپے، پیسے یا شادی میں شکر، چھو ہار لے لٹائے گئے     | :                 | انسان کے بال کی بیع درست نہیں                        |
| 704      | اورا سکے دامن میں گرے                                |                   | موئے مبارک لے کر ہدیہ پیش کرنااورموئے مبارک سے       |
|          | اس کی زمین میں شہد کی تھیوں نے مہارلگائی تو یہی<br>۔ | ••••••            | برکت حاصل کرنا<br>پر سال کرنا                        |
| 704      | مالک ہے                                              |                   | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
|          |                                                      | 701               | بيع باطل كائتكم                                      |
| 704      | دینا ناجائز ہے<br>ر                                  | ••••••            | بیع میں شرط<br>پر د پر د                             |
| 704      | پر ندجو ہوا میں اڑر ہاہے اس کی ہیج                   | 702               | غلام کواس شرط پر بھے کیا کہ مشتری آ زاد کردےگا       |

|                 | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 | ٨١    | بهار شریعت جلد دوم (2)                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 709             | روپے قرض کئے پھران کوا شرفی کے بدلے میں خریدا         | 705   | بیچ فاسد کی دیگر صورتیں                                         |
| •••••           | مشتری نے مبیع کو بیع کر دیا پھر بیع کے فسح ہونے       | ••••• | اس مرتبہ کے جال میں جو محچلیاں آئیں گی یااس غوطہ میں جو         |
| 709             | کے بعد بائع نے اس سے خریدا                            | 705   | موتی <u>نک</u> ےگااس کی بیع                                     |
| 709             | مشتری نے ہبہ کر کے واپس لیا پھر بائع نے خریدا         | 705   | دو کیڑوں میں سے ایک یا دوغلاموں میں ایک کو بیچنا                |
|                 | مشتری نے مبیع کے ساتھ دوسری چیز ملا کر دونوں کو       | 705   | چرا گاه کی گھاس کا بیچپنااور چرا گاه کاٹھیکہ دینا               |
| 709             | بالُغ کے ہاتھ بیجا                                    | 706   | کچی کھیتی کی بیع کی تین صورتیں ہیں                              |
| 710             | تیل بیچااور بیرهٔ همرا که برتن سمیت تولا جائے گا      | 706   | نمایاں ہونے ہے بل کچل کی بیع                                    |
|                 | برتن سمیت تولا گیا مشتری برتن لا یا مگر با کع کهتا ہے | 706   | ریشم کے کیڑے اوران کے انڈوں کی بیچ                              |
| 710             | يەمىرا برتن نېيىل                                     | 706   | ریشم کے کیڑوں میں شرکت                                          |
| 710             | . (                                                   |       | جانورکو بٹائی پردینایاز مین کو پیڑلگانے کے لئے دینا             |
| 711             | مکان کی سی میں راستہ کاحقِ مرور تبعاً داخل ہے         | 707   | بھا گے ہوئے غلام کی بھ                                          |
| 711             | مكان يا كھيت كى نالى كا بيچنا                         | 707   | غاصب کے ہاتھ مغصوب کی بیع سیجے ہے                               |
| 711             | ایک کے ہاتھ نے کر دوسرے کے ہاتھ بیجنا                 |       | خزرے بال یاکسی جز کی ہیے باطل ہے،مردارکے چمڑے کی                |
| 711             | مبيع ياثمن مجهول ہوتو بيع فاسد ہے                     | 707   | بیع د باغت سے قبل باطل ہے<br>                                   |
|                 | ادائے ثمن کے لئے بھی مدت مقرر ہوتی ہے بھی             | 707   | نا پاک تیل کی نیچ اوراس کااستعمال اور نا پاک دوا کااستعمال      |
| 712             | نہیں مدت مجہول ہوتو بیع فاسد ہے                       | 708   | مردار کی چر بی کا بیچپااوراس کااستعمال کرنا                     |
| 712             | بیچ کے بعد نامعلوم اوقات کومدت مقرر کیا               |       | مردارکے بال، پٹھا ہڈی وغیرہ کا حکم اور ہاتھی کے دانت اور        |
| 713             | سیع فاسد کےاحکام                                      | 708   | بڈی کا حکم                                                      |
|                 | بيع فاسد سے ملک خبيث ہوتی ہے لہذااس میں مِلک          | 708   | جس چیز کو بیچاقبل وصولیِ ثمن اس کو کم دام میں خریدنے کی صور تیں |
| 713             | وعدم مِلک دونوں کےاحکام پائے جاتے ہیں                 |       | من بھر گیہوں قرض لیے پھر قر ضدار نے قرض خواہ سے                 |
| 714             | بیج فاسد کوفنخ کرنادونوں پرلازم ہے                    | 709   | پانچ روپے میں خرید لیے                                          |
| ₹9 <sub>6</sub> |                                                       |       |                                                                 |

|          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••             | ٨۵                | بهاریشر بیت جلددوم (2)                                                  |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 717      | مبيع ميں نقصان پيدا ہو گيا                        | 714               | ا کراہ کے ساتھ بھے ہوئی تومُکڑ ہ پر فننج کرنا واجب ہے                   |
| •••••    | بیج فاسد میں مبیع یائن سے نفع حاصل کیاوہ کیسا ہے؟ | •••••••           | ······                                                                  |
|          | مدی نے دعویٰ کیامدی علیہ نے چیز دیدی اور مدعی نے  | •••••             | اِس کے فتنخ میں قضاور ضا کی ضرورت نہیں اور خود فتنخ نہ کریں             |
| 719      | اس سے نفع حاصل کیااب معلوم ہوا کہ دعویٰ غلط تھا   | 714               | تو قاضی فنخ کرد ہے                                                      |
| 719      | حرام مال کوکیا کرے؟                               |                   | مشتری مبیع کو با ئع کے پاس حچوڑ گیا بری الذمہ ہو گیا اور                |
|          | مشتری پر بیلاز منہیں کہ بائع سے دریافت کرے        | •••••             | بائع کےا نکار کے بعدوا پس لیجا ناجا ئزنہیں                              |
| 719      | کہ بیرہال حرام ہے یا حلال؟                        |                   | ہیج فاسد میں ہبہ،صدقہ ، ودِ بعث وغیر ہاکے ذریعہ سے ہیج<br>پر میں میز ہا |
| 719      |                                                   | •••••             | بالُغ کے پاس بھنے گئی تیے کا متار کہ ہو گیا                             |
| 720      | بیع مکروہ کا بیان                                 |                   | قاعدہ کلیہ،جس وجہ سے کسی چیز کا استحقاق ہے اگر دوسری وجہ                |
|          | بیچ مکر وہ بھیممنوع ہے اِس میں اور بیچ فا سد میں  | • • • • • • • • • | سے حاصل ہوئی تو کیا حکم ہے؟<br>                                         |
| 722      | فرق                                               | 715               | موانع فنخ بيرين                                                         |
| 723      | اذان جمعہ سے ختم نماز تک بیع منع ہے               |                   | اِ کراہ کے ساتھ بیچ ہوئی،مشتری نے قبضہ کر کے تصرفات                     |
|          | نجش مکروہ ہے یعنی قیمت بڑھا نااور خریداری کاارادہ | •••••             | کئےاب بھی فشخ کا حکم باقی ہے                                            |
| 723<br>  | نہ ہو۔نکاح واجارہ میں بھی اس کی ممانعت ہے         | 716               | مبیع کوکرایه پردیایالونڈی کا نکاح کردیا، بیع فنخ کر سکتے ہیں            |
|          | ا یک شخص کے دام چکانے کے بعد دوسرے کو دام         | 716               | جس وجہ سے نشخ ممتنع ہو گیا تھاوہ جاتی رہی تو کیا حکم ہے؟                |
| 723      | کر نامنع ہے۔نکاح واجارہ میں بھی بیمنوع ہے         | 716               | بائع یامشتری مرگیاجب بھی حکم فٹخ باقی ہے                                |
| 724      | تلقی جلب منع ہے                                   |                   | بيع فننخ ہوگئ تو جب تک با ئع ثمن واپس نہ کر ہے ہي واپس                  |
| 724      | شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بیچ کرے مکروہ ہے         | 716               | نہیں لےسکتا                                                             |
| 725      | احتڪار ليعنی غله رو کنامنع ہے                     | 717               | قبل والیسی ثمن با کع مر گیاجب بھی پہیچ کاحق دار مشتری ہے                |
| 725      | غلہ کا نرخ مقرر کر نامنع ہے                       | 717               | زیادت متصله غیرمتولده مانع فنخ ہے                                       |
| 725      | دومملوك جوذى رحم محرم ہوں ان میں تفریق جائز نہیں  | 717               | مبیع یازیادت ہلاک ہوجائے تو کیاحکم ہے؟                                  |
| <b>∞</b> |                                                   |                   |                                                                         |

|     |                                                          | ۲۸    | ببارشر ایت جلد دوم (2)                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|     | فضولی نے دوسرے کے لئے چیزخریدی اور عقد میں               | 725   | ان میں سے ایک کوآ زاد کرنایا مکا تب بنانایاام ولد بنانامنع نہیں |
| 728 | اس کانام لیا                                             |       | ان میں سے ایک کوئسی نے دعویٰ کر کے لے لیا یا دَین میں           |
|     | فضولی نے بیچ کی،مالک کوخبر ہوئیاں نے کہاا گراتنے<br>:    | 725   | بِک گیا مِنع نہیں<br>راستہ پردکان لگانے والے کا حکم             |
|     | میں بیچ کی ہےا جازت ہےاتے ہی میں یازیادہ                 | 726   | راسته پردکان لگانے والے کا حکم                                  |
| 729 | میں بیع کی ہےاجازت ہےور نہیں                             | 726   | بیع فضولی کا بیان                                               |
|     | کپڑارنگ دینے کے بعداجازت ہوسکتی ہےاور قطع                | 9     | نضو لی نے جوعقد کیا اگر بوفت عقد کو ئی مجیز ہوتو منعقد          |
| 729 | کر کے بی لیا تواجازت نہیں ہوسکتی                         | 726   | ہوجا تاہےاور اِجازت پرموقوف ہوتا ہے                             |
| 729 | دوفضولیوں نے دوشخصوں کے ہاتھ بیچ کی                      |       | نابالغة بمجھودال لڑ کی نے نکاح کیااس کا کوئی ولی نہ ہوتو اجازت  |
| 729 | غاصب نے مغصوب کو بیع کیااجازت پر موقوف ہے                | 727   | قاضی پر موقوف ہے اور قاضی بھی نہ ہوتو نکاح منعقد نہیں           |
|     | غاصب نے بیچ کرنے کے بعد تاوان دے دیا ہیج                 | 727   | نابالغ عاقل غير ماذون نے بیچے وشرا کیا تواجازت ولی پرموقوف ہے   |
| 729 | ٔ جائز ہوگئ                                              |       | نابالغ نے طلاق دی یا آزاد کیایا ہبہ یا صدقہ کیا بیت صرفات       |
|     | غاصب نے صدقہ کر دیا اس کے بعد مالک سے<br>:               | 727   | باطل بیں                                                        |
| 729 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  | ••••• | فضولی نے کسی کی چیز بیع کی تواجازتِ ما لک پرموقوف ہے            |
| 730 | مثن لے لینایا ثمن طلب کرناا جازت ہے                      | 727   | ہیع فضو لی کو جائز کرنے کی شرطیں                                |
| 730 | اجازت كےالفاظ                                            | 727   | بیع فضولی میںا گرکسی طرف نقد نہ ہوتو بھے لا زم ہے               |
|     | ایک چیز کے دوما لک ہیں ایک نے جائز کی دوسرے              | 728   | ما لک نے اجازت دیدی تو ثمن فضولی کے ہاتھ میں امانت ہے           |
| 730 | نے نہیں                                                  |       | مشتری نے فضولی کے ہاتھ میں ثمن دیاا ورا جازت سے                 |
|     | •                                                        | 728   | قبل ہلاک ہوگیا                                                  |
| 730 | دی ثمن معلوم کرنے کے بعدر دنہیں کرسکتا<br>:              |       |                                                                 |
|     | فضولی نے کسی کا غلام ﷺ ڈالا کپھر مشتری نے آ زاد          | 728   | اِجازت سے پہلے ما لک مرگیا تو بع باطل ہوگئ                      |
|     | کر دیایا بیچ کر دیااس کے بعداجازت دی آزاد<br>پر صح صحیہ: |       | ا یک شخص نے دوسرے کے لئے چیز خریدی تواس کی اجازت<br>سید ن       |
| 730 | کرنا ھیجے ہے، بیچ صیحے نہیں                              | 728   | پرموقو ن نهیں                                                   |

₩ 🕦

|     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                          | Λ.              | بهارشر لعت جلد دوم (2) ••••••••••••                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | را ہن نے بغیرا جازت دو شخصوں کے ہاتھ بیچ کی                                                    | 730             | دوسرے کا مکان بیج دیا اورمشتری کو قبضہ دے دیا بالغ                           |
| 733 | مرتہن جس کوجا ئز کر دے جا نز ہے                                                                | •••••           | غصب کاا قرار کرتا ہےاور مشتری انکار کرتا ہے                                  |
| 733 | مبيع پر جو قيمت لکھی ہوئی ہےاس سے ما بيجک پرخريدنا                                             | 731             | ما لک کےسامنے بیچ کی اس نے سکوت کیا بیا جازت نہیں                            |
| 733 | جتنے میں فلاں نے خریدی یا بیچی ہے میں نے بھی بیچی                                              | 731             | دوسرے کی چیزا پنے نابالغ لڑ کے یاغلام کے ہاتھ پچ دی                          |
| 734 | اقاله كا بيان                                                                                  |                 | شریک نے نصف کی بیچ کی تواس کا حصه مراد ہےاور فضولی                           |
| 734 | ا قالہ کی تعریف اوراس کے الفاظ                                                                 | 731             | نے تیچ کی تو مطلقاً نصف مراد ہے                                              |
|     | دوسرے کا قبول کرنااور قبول کااسی مجلس میں ہونا                                                 |                 | کیلی یا وزنی چیزوں میں دو شخص شریک ہیں شریک کے ہاتھ                          |
| 734 | ضروری ہے                                                                                       |                 | بیع بہر حال جائز ہے اور اجنبی کے ہاتھ بعض صور توں میں                        |
|     | دلال نے چیز نیج دی مالک نے کہاا سے میں نہیں دوں گا                                             | • • • • • • • • | جائز ہے                                                                      |
|     | دلال نےمشتری سے کہااس نے کہا میں بھی لینا<br>:                                                 | •••••           | منی مجور یاغلام مجور یا بو ہر کے بیع<br>مبی مجور یاغلام مجور یا بو ہر کے بیع |
| 734 | نہیں جا ہتاا قالہ نہ ہوا                                                                       | • • • • • • •   | ••••••                                                                       |
|     | گھوڑا واپس کرنے آیا بائع نہیں ملا اصطبل میں                                                    | • • • • • • •   | کرایہ دارکے ہاتھ نیچ اجازت پرموقو نے نہیں<br>ب                               |
| 735 |                                                                                                |                 | جو چیز کرایہ پر ہےمشتری نے دانسته خریدی توجب تک<br>میں میں میں سے            |
| 735 |                                                                                                | 732             |                                                                              |
|     | ا قالہ کے وقت مبیع موجود تھی واپسی سے پہلے ہلاک<br>گئی میں مطل                                 |                 | کاشت کارکوایک مدت کے لئے کھیت دیا ہےا ندرون مدت<br>محد سے میں میں میں تان    |
| 735 |                                                                                                | 732             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |
| 735 | ا قالہاسی ثمن پر ہوگا کم وہیش کی شرط باطل ہے مگر<br>مبیع میں نقصان ہو گیا ہے تو کمی ہو سکتی ہے | 732             | مکان نیج دیا کرایہ دار راضی نہیں مگر اس نے کرایہ بڑھا دیا،<br>بیع صیح ہوگئ   |
|     | ا قالیہ میں دوسری جنس کاثمن مذکور ہوا جب بھی                                                   | •••••           | ق ن اون<br>کراید کی چیز کسی کے ہاتھ نیچی پھر کراید دار کے ہاتھ بیچ کی پہلی   |
| 735 | * ·                                                                                            |                 |                                                                              |
|     | پ، و و پ<br>مبیع میں نقصان کی وجہ سے ثمن سے کم پرا قالہ ہوا پھر                                | •••••           | ن کرایددار کا بیاکہنا کہ جب تک جوکراییدے چکا ہوں وصول نہ                     |
| 736 | نقصان جا تار ہا کمی واپس لے گا                                                                 |                 | • " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                      |

|   |                                        | <b>3.</b> ⊕× | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                   | ۸/                | بهارشر ليت جلد دوم (2)                                                                                          |
|---|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        | ā)           |                                                                                         |                   | تازہ صابون بیچا تھاخشک ہونے کے بعدا قالہ ہوا                                                                    |
|   |                                        | 739          |                                                                                         | ••••••            | کھیت مع زراعت بیچا تھازراعت کاٹنے کے بعدا قالہ ہوا                                                              |
| • |                                        | 739          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 | ••••••            | مبیع باقی ہے یا کم ہوگئ اس سے مرادوہ چیز ہے جس کی قصداً بیع ہوئی                                                |
| • |                                        | 739          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 | • • • • • • • • • | عاقدین کے قق میں اقالہ ننخ بیع ہے اور دوسروں کے قق میں                                                          |
| • |                                        | 740          | مرابحہ میں جو نفع قرار پایا ہےاں کا معلوم ہونا ضروری ہے                                 |                   |                                                                                                                 |
| • |                                        | 3            | <u>,                                     </u>                                           |                   | كپڑاواپس كرنے كوكها بائع نے فوراً إسے كاٹ دياا قاليہ ہوگيا                                                      |
| • |                                        | 740          |                                                                                         | •••••             | مبیع میں پچھ باقی ہے پچھ خرج ہوگئ باقی میں اقالہ ہوسکتا ہے                                                      |
| • |                                        | 740          | •••••                                                                                   | ••••••            | ئیے مقایضہ میں ایک کا باقی رہنا کا فی ہے                                                                        |
| • |                                        | 741          | کون ہےمصارف کاراس المال پراضا فہ ہوگا                                                   | •••••             | غلام ماذ ون اور وصی اورمتو لی نے گراں بیچی ہے یا ارز ال                                                         |
| • |                                        | 742          | کیا چیزاضا فیہوگی اور کیانہیں اس کا قاعدہ کلیہ                                          | 737               | خریدی ہےان کوا قالہ کاحق نہیں                                                                                   |
| • |                                        |              | مرا بحه یا تولیه میںمشتری کومعلوم ہوا که با کع                                          | 737               | وکیل بالشراءا قالنہیں کرسکتاو کیل بالبیع کرسکتا ہے                                                              |
| • |                                        | 742          |                                                                                         |                   | بائع نےمشتری کو دھو کا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تنہا<br>منہ                                                |
| • |                                        |              | خرید نے کے بعد مرابحہ کیا پھرخریدی اور مرابحہ<br>ے                                      |                   | مشتری فنخ کرسکتا ہے                                                                                             |
| Ĭ |                                        | 743          |                                                                                         |                   | زیادت متصلہ مانع اقالہ ہے<br>. ت ت                                                                              |
| • |                                        | 740          | ایک چیزخرید کردوسری جنس ثمن کے ساتھ بیچی پھر<br>خب کے مدیسے واراتا                      |                   | شرط فاسد ہے اقالہ فاسر نہیں ہوتا ، بعد اقالہ قبل قبضہ<br>مبیعی یہ ن                                             |
| • |                                        | 743          | خرید کرمرا بحد کرنا جا ہتا ہے<br>صلح کے طور پرجو چیز حاصل ہوئی اس میں مرا بحزبیں ہوسکتا | ••••••            |                                                                                                                 |
| • |                                        | 740          |                                                                                         | ••••••            | ا قالہ حق ثالث میں بھے جدید ہے اس کی تفریعات<br>کنیز رپر شتری نے قبضہ کیا پھرا قالہ ہوا، بائع پر استبراءواجب ہے |
| • |                                        | 743          | پار پر ین مایک صدیل رئیرین کی ماریک<br>مرابحه کرنا چاہتا ہے                             | • • • • • • • •   |                                                                                                                 |
| • |                                        |              | ر حددہ چہاہے<br>جو بیچ غلام اور آقا یا اصول وفروع یا زن وشو کے                          | ••••••            | ۱۰ تره ۱۰ تره برایده و تولیه کا بیان<br>مرابحه و تولیه کا بیان                                                  |
|   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 744          | ما بین ہوئی اس میں مرابحہ<br>مابین ہوئی اس میں مرابحہ                                   | ••••••            |                                                                                                                 |
|   | <b>₩</b>                               |              |                                                                                         |                   | • • • •                                                                                                         |

|     |             | ··•·•••••<br>تنصیلی فهرست                            |     | بهارشر بعت جلددوم (2)                                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | ***         |                                                      |     |                                                                  |
|     | 749         | مثمن بھی معین ہوتا ہےاور بھی نہیں                    | 744 | شریک سے چیز خریدی اس کا مرابحہ کرنا چاہتا ہے                     |
|     | 750         | متن کےسوادیگر دیون میں قبضہ سے بل تصرف کرنا          | 744 | رب المال نے مضارِب سے خریدی اور مرابحہ چا ہتا ہے                 |
| Ĭ.  | 750         | بدل صرف اور بدل سلم میں تصرف                         |     | مبيع ميں عيب معلوم ہوايا مرابحةً خريدى تھى اور بائع كى خيانت     |
|     | 750         | مبيع وثمن ميں کمی بيشی                               | 745 | پر مطلع ہوا،اس کا مرابحہ جا ہتا ہے                               |
|     | 750         | ثمن یامبیع میںاضا فہ کرنے کے شرائط                   | 745 | مبیع میں عیب پیدا ہو گیااس کا بیان کرنا ضروری ہے یانہیں          |
|     | 751         | ثمن میں بائع کی کرےاسکے لیے بقاء مبیع شرط نہیں       | 746 | گراں خریدی ہے یا مبیع سے نفع اٹھایا ہے اس کا بیان کرنا           |
|     | <b>7</b> 51 | کمی زیادتی جو پچھ ہواصل عقد سے ملحق ہے               | 746 | اودھارخریدی اور مرابحہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر کرنا ضرور ہے        |
|     |             | کی بیشی کواصل عقد میں شار کرنے پر کیاا ثرات          | 746 | یہ کہا کہ جتنے میں خریدی ہےاتنے میں تولیہ کیااور شمن ظاہر نہ کیا |
|     | 751         | مرتب ہونگے                                           | 746 | نثمن میں سے بائع نے کچھ کم کردیا ہے اب مرابحہ جا ہتا ہے          |
|     | 752         | ثمن میں غیرنقو د کواضا فہ کیا                        | 746 | نصف نصف کر کے دومر تنبہ میں چیز خریدی                            |
|     | 752         | وَ بِن کی تا جیل                                     | 747 | مبیع و ثمن میں تصرف کا بیان                                      |
|     | 752         | دَین کی میعاد معلوم ہوا گرمجہول ہوتوزیادہ جہالت نہو  | 747 | جائدادغير منقوله كوبل قبضه بيع كرسكته بين                        |
| Ĭ   | 753         | میعاددَین کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں                   | 747 | منقول کی بیع قبل قبضه ناجا ئز ہے                                 |
|     | 753         | بعض وه دَين ميں جن ميں ميعادمقرر کرناصيح نہيں        | 747 | مبيع ميں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا                  |
|     | 753         | <sup>بع</sup> ض صورتوں میں قرض میں بھی میعاد صحیح ہے |     | مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دوشمن دے کر                 |
|     | 754         | قرض کا بیان                                          | 748 | وصول کرلوں گا                                                    |
|     | 754         | قرض دار کا ہدیے قبول کرنا ناجائز ہے                  | 748 | بائع نے قبل قبضہ شتری دوسرے کے ہاتھ چے دی                        |
|     | 755         | مثلی چیز قرض دے سکتے ہیں                             |     | ناپ تول عدد سے کوئی چیز خریدی جائے توجب تک ناپ تول               |
| ¥ i | 756         | قرض كاحكم                                            | 748 | نەلى جائے شارنەكر لے تصرف ناجائز ہے                              |
|     | 756         | ناپ،تول،گنتی سے قرض                                  | 749 | ہیے کے بعد یاقبل مشتری کے سامنے نا پا تو لا                      |
|     | 757         | پیسے قرض لئے اور چلن جا تار ہا                       | 749 | تھان خریدانا پنے سے قبل تصرف کر سکتا ہے                          |
|     | 757         | قرض لینے کے بعدوہ چیزمہنگی یاستی ہوگئ                | 749 | تمن میں قبل قبضه تصرف جائزہے اور شمن حاضر وغائب کا فرق           |
|     | Po          |                                                      |     |                                                                  |

يثِي ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

|     | ⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷<br>تفصیلی فهرست                                   | 9.              | بهارشر بعت جلدده (2) بهارشر بعت جلدده                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                 |                                                           |
|     | تنگ دست کومہلت دینے یا معا ف کرنے کی                      |                 | ایک شهر میں قرض لیا ،قرض خواه دوسرے شهر میں وصول کرنا<br> |
| 762 | فضیلت اور دَین نها دا کرنے کی مذمت                        | /5/             | •••••••••••••••••••••••••                                 |
| 765 | سود کا بیان                                               | 757             | میوے قرض لئے اورا ُ داسے پہلے میوے ختم ہو گئے             |
| 765 | سود کی برائی کے متعلق آیات واحادیث                        | 758             | قرض پر قبضہ کرنے سے ما لک ہوجا تا ہے                      |
| 768 | سودحرام ہے اس کامنکر کا فراور حرام سمجھ کر لینے والا فاسق | 758             | قرض کی چیز ہیچ کرنا                                       |
| 769 | سود کی تعریف اوراس کی صورتیں                              | 758             | غلام ومکاتب ونابالغ اور بوہرا پیسب قرض نہیں دے سکتے       |
| 769 | حبنس كااتحاد واختلاف                                      | 758             | بچەاورمجنون اور بوہرے كوقرض دينا                          |
| 769 | قدروجنس دونول ہول یا ایک ہویا کوئی نہ ہو اِن کے احکام     | 759             | ****                                                      |
| 770 | کیا چیز کیلی ہےاور کیاوزنی؟                               | 759             | قرض میں شرطیں بیکار ہیں                                   |
| 770 | تلوارکولوہے کی چیز سے بیچنا                               |                 | فرص ما نلنے والوں نے اپنے میں سے ایک کے لئے کہد دیا       |
| 770 | برتن جوعدد سے بلتے ہوںان میں نتبادلہ درست ہے              | 759             | كهاسے دينا                                                |
| 770 | منصوصات مين كس وقت عرف كالإعتبار نهيس                     | 759             |                                                           |
|     | وزنی چیز کو ماپ سے برابر کرنایا کیلی کووزن سے             |                 | قرض لینے والے نے دینے والے کو ہدیہ کیا یا دعوت کی         |
| 770 | برابر کرنا بیکار ہے                                       | 759             |                                                           |
| 771 | ینتیم اور دقف کے مال میں جودت کا اعتبار ہے                |                 | دَین جبیبا تھا اس سے بہتریا کمتریا دوسری جنس سے قبل       |
| 771 | سونے چاندی کےعلاوہ وزنی چیزوں میں سلم درست ہے             | 760             | میعاداُ دا کرنا                                           |
|     | نصف صاع ہے کم میں اور عددی چیزوں میں کی بیشی جائز ہے      |                 | قرض دار کی چیزاسی جنس کی مل جائے تو بغیر رضا مندی وصول    |
|     | جن کا کیلی ہونامنصوص ہےان میں وزن کے ساتھ<br>سلم جائز ہے  | 760             | کرسکتا ہے                                                 |
| 771 | سلم جائز ہے                                               | 760             | قرض دار نے مقرض کوکوئی چیز عاریت دی                       |
| 772 | گوشت کے بدلے میں جانور کی بیع جائز ہے                     | •••••           | دوسرے کی معرفت قرض منگوانے کی صورتیں                      |
|     | سوتی کیڑے کوسوت اور سوت کوروئی کے بدلے میں                | • • • • • • • • | بعض صورت میں قرض عاریت ہے                                 |
|     | ریشم اوراون کے توضان کے کپڑے بیچناجا ئزہے                 |                 | نوٹ یااشر فی دی کہاس میں سے قرض کے روپے لے لو<br>تربیر    |
| 772 | تر پھل وخشک کے بدلے میں براری کے ماتھ بیچناجازے           | 761             | اورضائع ہو گئے                                            |

|         |                                                     | 91                | بهارشر لعت جلددوم (2)                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 779     | نیچیک منزل ہیچ کی اس میں بالاخانہ داخل ہے یانہیں؟   | 773               | تر گیہوں کوخشک کے بدلے میں بیچیا                             |
| •••••   | مکان کی بھی میں کیا چیزیں داخل ہیں؟                 | ••••••            | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                      |
| 780     | راستداور پانی کی نالی کب داخل ہوگی؟                 | •••••             | مختلف قتم کے دودھاورسر کہاور چر بی اور پکی اور بال اور       |
|         | مکان کا راستہ بند کر کے دوسرا راستہ نکالا وہ پہلا   | 773               | اون کی ہیچ                                                   |
| 780     | راسته بیچ میں داخل نہیں                             | 773               | پر نداور مرغی و مرغا بی کے گوشت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے      |
|         | مکان کاراستہ دوسرے مکان میں ہے بیاوگ مشتری          | 773               | تِل کے تیل اور روغن گل وروغن چمیلی وروغن زیتون کی ہیچ        |
|         | کوآنے سے روکتے ہیں تو واپس کر سکتا ہے اور اس        | 773               | دودھ کو پنیریا کھوئے کے بدلے میں بیچنا جائز ہے               |
| 780     | پر دوسر ہے مکان کی کڑیاں ہوں تو کیا حکم ہے؟         | 773               | آ ٹے اور ستو کی آپس میں بیع                                  |
|         | ایک مکان کی حبیت کا پانی دوسرے کی حبیت پر سے        | 774               | تِل اورسرسول کوتیل کے بدلے میں بیچنااورسونار کی را کھ کی ہیج |
|         | گزرتا ہے یاایک باغ میں سے دوسرے باغ کا              | 774               | جہاں برابری شرط ہے وہاں وقتِ عقداس کاعلم ضروری ہے            |
| 781     | راستہ ہےتو کیا حکم ہے؟                              | 775               | غله کی بیع میں تقابض بدلین شرط نہیں جبکہ معین ہوں            |
|         | مكان يا كھيت اجاره پرليا توراسته اور نالی داخل ہيں، |                   | مولی اورغلام کے مابین اور شرکت مفا وَضه و شرکت عِنا ن        |
| 781     | وقف ورہن کا بھی یہی حکم ہے                          | • • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
| 781     | مکان کااقرار یاوصیت بیچ کے حکم میں ہے               |                   | مسلم وحربی کے مابین سودنہیں ہوتا ان کے اموال بدعہدی          |
| 781     | م کان کی تقسیم ہوئی ایک کی نالی دوسر ہے میں بڑی     | •••••             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
| 781     | •••••••••••••••                                     | 775               | عقدفاسد کے ذریعہ سے کا فرحر بی کا مال حاصل کرنا جائز ہے      |
| 782     | استحقاق مُبطِل وناقِل اور دونوں کی مثالیں           |                   | ہندوستان کے کفار سے عقد فاسد کے ذریعہ مال حاصل<br>پ          |
| 782     | الشحقاق ناقل كاحكم                                  | • • • • • • • • • | کرنا جائز ہے                                                 |
| 782     | محض فیصلہ سے بیع فنج نہیں ہوتی                      |                   | سود ہے بیچنے کی صور تیں                                      |
|         | مجھی فیصلہ سب کے مقابل میں ہوتا ہے اور بھی          | • • • • • • • •   | جواز حیلہ کے دلائل                                           |
| 782<br> | صرف قابض کے مقابل میں                               |                   | علمانے جواز کی بیصور تیں بیان کی ہیں                         |
|         | بعض صورتوں میں مشتری کے مقابل جو فیصلہ ہواوہ        |                   | بيع عِينَه كي صورت اوراس كاجواز                              |
| 783     | اس کے مقابل نہ ہوگا جس سے اس نے خریدا ہے            | <i>77</i> 9       | حقوق کا بیان                                                 |

|            | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                       | 91              | بهارشر لعت جلد دوم (2)                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| )<br>}     | وکیل پالبیع سےخریدا ہے تو وکیل سے ثمن واپس                                                  |                 | جب چیز ستحق نے لے لی تو مشتری بائع سے ثمن واپس لینے                                |
| 787        |                                                                                             | 2               | کاحق دار ہو <i>گی</i> ا                                                            |
|            | قاضی کے حکم سے قبل مستحق کے پاس چیز پہنچے گئی تو                                            | ••••••          | مشتری و با کئے کے مابین ثمن سے کم مقدار پر صلح ہوگئی تو                            |
| 787        | مشتری واپس لےسکتاہے یاوہ اپنی ہونا ثابت کرے                                                 |                 | با کع اپنے با کع سے پورانمن لے گااورمشتری نے ثمن                                   |
|            | مشتری کے یہاں جانور کے بچہ پیدا ہوایا مبیع میں                                              |                 |                                                                                    |
| 787        | زیادتی ہوئی تومستحق بچہ یازوائدکو کب لےسکتا ہے؟                                             | 784             | التحقاق مُبطِل كاتحكم                                                              |
| 788        | دعوے میں تناقض کہاں معتبر ہے کہاں نہیں؟                                                     |                 | حریت اصلیہ کا فیصلہ ہونے کے بعد کوئی شخص اس کے غلام                                |
| 788        | تناقض معتبر ہونے کے شرا کط                                                                  |                 | ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا ،عِتق اور اِس کے توالع کا بھی                            |
| 788        | لونڈی کومنکوحہ بتایا پھرملک کا دعویٰ کیابیہ ناقض ہے                                         | 784             | یہی حکم ہے                                                                         |
|            | پہلےا کیشخص کی ملک بتائی پھردوسرے کی ، یہ                                                   |                 | مِلك مورخ ميں تاريخ ہے بل عتق ثابت ہو گيا تواس تاريخ                               |
| 789        |                                                                                             |                 | کے بعد سے ملک کا دعویٰ نہیں ہوسکتا ،اس سے قبل کا دعویٰ<br>یہ                       |
| 789        | 1 / • • •                                                                                   | 785             | ہوسکتا ہے، وقف کا حکم تما م لوگوں کے مقابل نہیں ہوتا                               |
|            | تناقض و ہاںمعتبر ہے جہاںسبب ظاہر ہواورسبب<br>                                               |                 | مشتری اس وقت بائع سے ثمن واپس لے سکتا ہے جب<br>م                                   |
| 789        | مخفی ہوتو تناقض مانع دعویٰ نہیں اوراس کی مثالیں<br>                                         | 785             | •••••••••••••••••••••••••                                                          |
| 789        | نسب وطلاق وحريت مين تناقض مصرنهين اوران كي مثالين                                           |                 | مشتری نے مِلک مستحق کا إقرار کرلیااس کے بعد گوا ہوں<br>م                           |
|            | غلام نے خریدار سے کہا جھے خریدلومیں فلاں کاغلام                                             | • • • • • • • • |                                                                                    |
| 790        | (                                                                                           |                 | بائع سے ثمن اس وقت واپس لے سکتا ہے جب مستحق نے                                     |
|            | مرتہن سے کہار ہن رکھ لومیں فلاں کا غلام ہوں بعد<br>میں خاصہ میں کو نہ میں جانب نے کا در خیب |                 | اس چیز کا دعویٰ کیا جو با کُع کے یہاں تھی اورا گرچیز بدل<br>گئی توواپس نہیں لےسکتا |
| 791        | میں ثابت ہوا کہآ زاد ہے یا جنبی نے کہااسے خرید<br>لویی غلام ہےاور نکلاآ زاد                 | • • • • • • • • | ی کووا پی ہیں کے شکہا<br>مشتری نے کہد یاہے کہ استحقاق ہوگا تو ثمن واپس نہلوں گا ،  |
| 791<br>791 | * / / *                                                                                     |                 | سرن سے ہددیا ہے جہ طفال ہوہ و جی واپی جہوں ہ<br>جب بھی واپس لے سکتا ہے             |
|            | م منتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا ہے اور استحقاق کادعویٰ ہوا                                    | • • • • • • • • | ••••••                                                                             |
| 191        | مركاسية فالبصرين في الراء على فاردن الأ                                                     | 101             | الم الرياز وروارت وي يان وي الروح الم                                              |

| میاد پوری ہونے پررب السلم نے قبید نہیں کیا ہوں ہوں نے پررب السلم نے قبید نہیں کیا اوراب وہ چرخہیں ملتی کے بیٹ کیا چرکی وجہ سے وہ چرمشتری کولی توبائع کو واپس کرے 792 اوراب وہ چرخہیں ملتی کیا جرز پر ستی کے ایک جز پر مشتری نے قبید کیا سیا تھا ہے 792 ہے سلم کا تھا کہ ہوا تو اس کے تمام اوصا ف معنی کے ایک جز پر مشتری نے قبید کیا مستحق نے اس جز یا کہ ہوا تو اس کے تمام اوصا ف مکان کے متعلق حق مجمول کا دعو کی ہوا اور مصالحت ہوئی یا پر کے میں سلم ہوا تو اس کے تمام اوصا ف بیورے کا دعو کی ہوا اور مصالحت ہوئی یا گرے ہوں میں سلم ہیدا ہونے نے قبل نا جا ترج ہوئی اس کی کہوں گرانہیں رواپوں پر ستی ہوئی اس کا کیا تھم ہوئی ہوا ہوں کے برائے سلم ہوسکتا ہے 793 ہے ہوں ہیں ہوئی ہوں کے ساتھ سلم ہوسکتا ہے 799 ہے ہوئی کی دوسرے پر اشر فیاں تھیں اوررو بے پر صلح ہوئی گرانہیں رواپوں پر ستی نے اپنا حق ثابت کیا ہوں کھو والے میں تو نابت کیا ہوں کے ہوئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے تا ہوئی کے معالم درست ہے 800 ہوئی میں آزاد کیا پھر کسی نے حق ثابت کیا ہوئی گرانہیں رواپوں کے بدلے میں آزاد کیا پھر کسی نے حق ثابت کیا ہوئی گیا موئیا ہے 793 ہوئی میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے مکان کو غلام کو مال کے بدلے میں تر یوام کان شفعہ میں لیا گیا گیا گواں کی غلام کو مال کے بدلے میں تر یوام کان شفعہ میں لیا گیا گیا گواں کو غلام کو مال کے بدلے میں تر یوام کان شفعہ میں لیا گیا گیا گواں کو غلام کو مال کے بدلے میں تر یوام کان شفعہ میں لیا گیا گیا گواں کو غلام کو مال کے بدلے میں تر یوام کان شفعہ میں لیا گیا گیا گواں کو غلام کو مالے میں تر یواں کیا کہ کیا تھی سلم درست ہے مکان کو غلام کیا کہ کیا تھی سے کہ کیا کیا گیا گیا گواں کیا گواں کیا گیا گواں کو غلام کیا کیا گیا گواں کو غلام کیا گیا گواں کیا گیا گیا گواں کیا گیا گیا گیا گیا گواں کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | و-و-و-و-و-و                                     | 91                                      | بهارشر لعت جلددوم (2)                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| جي تُن واپس ليسكاب جي ازارش وجود بو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 797   | يبانها بوجوسمتنا بهيلتانه هو                    | 791                                     | ملک مورخ وملک غیرمورخ میں کس کے گواہ مقبول ہوں گے                                         |
| منا کے نظر کے ملک بان کا افراد کیا گرمتی تنے اپنی ثابت کرے کے اوراب دو چیز نہیں ملتی کے نظر کی مجسے دو چیز مشتری کو کی تو بائن کا ووائیس کرے کو کی تعلیم کا تھی کی کی جیز سے دو کوئی کیا تو بائن کے ووائیس کرے کوئی کیا تھی کہ کر سے جادر کس میں نہیں ؟ 198 کی جائے ہے کہ کہ برشتری کے تبدیکا سنتی ہے اور کس میں نہیں ؟ 198 کی جائے ہے کہ برشتری کے تبدیکا سنتی ہے اور کس میں نہیں ؟ 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے 198 کی جائے ہے اور کس کے تبدیکا سنتی ہے اور کس میں نہیں کے تبدیکا سنتی ہے 198 کی جو اور مصالحت ہوئی اس کا کہا تھی ہوئی کے تبدیکا سنتی ہوئی کے تبدیکا ہوئی کے تبدیکا ہوئی کے تبدیکا ہوئی کے تبدیکا ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کے 198 کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی کی جو دو تر کی گھردہ شرائط کے بدلے میں جائے ہوئی کے 198 کی جو دو شرائط کے بدلے میں جائے ہوئی کے 198 کی جو دو تر کی گھردہ شرائط کے بدلے ہوئی کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی جو دو شرائط کے 198 کی کر کی جو دو شرائط کے 198 کی کر کی جو دو شرائط کے 198 کی کر کی جو دو شرائط کے 198 کی کر کی حوال کے 198 کی کر کی حوال کے 198 کی کر کی حوال کے 198 کی کر کی حوال کے 198 کی کر کی حوال کے 198 کی کر | 797   | سلم کی میعادایک ماہ سے کم نہ ہو                 | •••••                                   | مشتری کوونت ہیے معلوم ہے کہ چیز دوسرے کی ہے جب                                            |
| ا اوراب وہ چیز میں التی التی التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں التی کوت میں کہا کہ کہا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 797   | مسلم فيدال وفت سيختم ميعادتك بازار مين موجود هو | 792                                     | بھی ثمن واپس لےسکتا ہے                                                                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ,                                               | 1                                       |                                                                                           |
| ایک جی کے ایک جز پر خشتری نے قبضہ کیا مستحق نے ای جز یا  793  794  795  795  796  797  797  797  798  798  799  799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 798   | ا وراب وه چیزنہیں ملتی                          | 792                                     | لے کی پھرنسی وجہ سے وہ چیز مشتری کو کمی توبائع کووا پس کرے                                |
| روسر ہے جزیر تن ثابت کیا ہے۔ اوصا ف  793  793  794  795  795  796  796  797  797  798  798  799  799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 798   | بييسكم كاحكم                                    | 792                                     |                                                                                           |
| مکان کے متعلق میں جبول کا دعوی ہوا اور مصالحت ہوئی یا ایان کرنے ہوں گے ہوں ہوں گے ہوں کا میان ہو گئی ہوں کا میان ہو گئی ہوں کا میان ہو گئی ہوں ہوں میں سلم پیدا ہونے سے قبل ناجائز ہے 199 ہور کے میان ہوں کا کیا تھم ہے؟  ایک شخص کی دوسرے پراشر فیاں تھیں اور روپے پرصلے ہوئی گئی ہیں ہوں نے ساتھ سلم ہوسکتا ہے 199 ہور انہیں روپوں پر شتون نے ساتھ سلم ہوسکتا ہے 199 ہور نیاں ہوں نوپوں پر شتون نابت کیا 190 ہوروں ہوروں پر شتون نابت کیا 190 ہوروں ہوروں ہوروں ہیں دون کے ساتھ سلم درست ہے 199 ہوروں کیا تھیں کیا ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہو | 798   | بیع سلم کس چیز میں درست ہےاور کس میں نہیں؟      |                                         |                                                                                           |
| پورے کا دعویٰ ہوا اور مصالحت ہوئی اس کا کیا تھم ہے؟  793 جن کے بیوں میں سلم پیدا ہونے نے بیل ناچا کڑنے ہوں میں اور رو نے بیل ہوں کی دوسرے پر اشر فیاں تھیں اور رو بے پر صلح ہوئی ہوئی ہوئی رو بیل میں وزن کے ساتھ سلم ہوسکتا ہے ہوں میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے ہوگ ہوا ہمیں رو نوں میں وزن کے ساتھ سلم دوست ہے ہوگ ہوا ہمیں تو بیل میں نا پ اور تو ل دو تو ل میں وزن کے ساتھ سلم دو تو ل دو تو ل میں میں وزن کے ساتھ سلم دو ست ہے وزن ہواں کے بدلے میں آزاد کیا پھر کسی نے تق ثابت کیا ہمیں لیا گواں کو فعل میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے وزن ہواں میں کسی کا حق ثابت ہوا ہواں میں کسی کا حق ثابت ہوا ہواں میں کسی کا حق شام کی تعریف ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |                                         |                                                                                           |
| ایک شخص کی دوسر ہے پراشر فیاں تھیں اور رو ہے پرضلے ہوگی ہوں بینوں ہنو میں وزن کے ساتھ سلم ہوسکتا ہے 979 ہور انہیں رو پول پر مشتحق نے اپنا حق فابت کیا ہور ہوں ہیں وزن کے ساتھ سلم درست ہے 980 مکان خریدا اور جدید تعمیر کی یامرمت کرائی یا کوآل کھودا 793 وو دھ ، دبی ، گھی ، تیل میں نا پ اور تول و ونوں مکان خریدا اور جدید تعمیر کی یامرمت کرائی یا کوآل کھودا 793 ہوسید میں وزن کے ساتھ سلم کو دونوں مکان کوغلام میں کئی کاحق فابت کیا گئی ہور ست ہے وزن محکمان کوغلام میں کسی کاحق فابت ہوا 794 ہوسید میں وزن کے ساتھ سلم کی اور ست ہے وزن 794 ہوسید میں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف ہوسید کی میں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف میں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف ہوست ہے جبکہ قسم میں قبضہ کی چودہ شرائط 794 ہیں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف گئی ہیں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف ہوسید گئی ہیں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف کی ہولیوں کے سری پایوں 794 ہیں وزن کے ساتھ سلم کی تحریف کی ہولیوں کے سری پایوں گئی ہیں وزن کے ساتھ کی سری کوئوں کے سری پایوں گئی ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ چنس ونوع کا گئی ہولیوں کی سری وزن کے سری ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری وزن کے سری ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری کی سری وزن کے سری ہولیوں کے سری کی ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کے سری ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کے سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی سری ہولیوں کی ہولیوں کی سری ہولیوں کی ہولیوں کی ہولیوں کی ہولیوں کی ہولیوں کی ہولیوں کی ہولیوں کی  | ••••• |                                                 |                                         |                                                                                           |
| المجرانہیں روپوں پر ستی نے اپنائی فابت کیا جوہ ہوں میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جوہ ہوں میں روپوں کے ساتھ سلم درست ہے جوہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799   |                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                   |
| مکان خریدا اور جدید تعبیر کی یا مرمت کرائی یا کوآل کھودا 793 دود ھا دہی ، گلی ، تیل میں ناپ اور تول دونو ل  الم کو مال کے بدلے میں آزاد کیا پھر کسی نے حق ثابت کیا جموسہ میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے مکان کوغلام کے بدلے میں خریدامکان شفعہ میں لے لیا گیا اور غلام میں کسی کاحق ثابت ہوا 194 میں کسی کاحق ثابت ہوا 194 میں کسی کاحق ثابت ہوا 194 میں کسی کاحق ثابت ہوا 194 میں کسی کاحق ثابت ہوا 194 میں کسی کاحق شاہد کیا جیان میں اور نئیج سلم کیا جیان اور نئیج سلم کیا جیان میں اور نئیج سلم کی چودہ شرائط 195 میں میں وزن کے ساتھ سلم کیا ہولیاں میں قبضہ کی صور تیں اور نئیج سلم کی چودہ شرائط 195 میں وزن کے ساتھ سلم کیا ہولیاں کسی بھالہ ہولیاں ہیں تین میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا ایکٹر میں اور نئیج سے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں 196 میں دون کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں 196 میں میں دیے اور پھر مسلم الیہ پر دَین ہیں دون کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں 196 میں  | 799   |                                                 |                                         | <b></b> .                                                                                 |
| اورغلام میں کو اور کے بدلے میں آزاد کیا پھر کسی نے تق ثابت کیا ہو ہوں۔ میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے وزن کے ساتھ سلم درست ہے وزن کے ساتھ سلم کا تق ثابت ہوا ہوں کا تقاوت میں گنتی سے نا درست ہے وزن ہو ہوں میں اور نے ساتھ سلم کا تق ثابت ہوا ہوں کے سلم کا بیان کردی ہو ہوں کے سلم کی تعریف ہوں ہوں کے ساتھ سلم کی تعریف ہوں ہوں کے ساتھ درست ہے جبکہ قسم ہوں سے جبکہ قسم ہوں تھیں ہوں نے ساتھ ہوں ہوں کے سری پالیوں ہوں ہوں کے سری پالیوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے سری پالیوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 799   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••         | 793<br>                                 | چھراہمیں روپوں پر حق نے اپناحق ثابت کیا<br>                                               |
| مکان کوغلام کے بدلے میں خریدامکان شفعہ میں لے لیا گیا  اور غلام میں کسی کا حق ثابت ہوا  194 عددی متفاوت میں گنتی سے نا درست ہے وزن  194 عددی متفاوت میں گنتی سے نا درست ہے وزن  194 سے جائز ہے  194 سے سلم کی الحق شام کی تعریف میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قسم سے جبکہ قبل میں قبل میں قبل میں میں قبل میں میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کا سے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونوع کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ کے دیا جبکہ جبن ونون کے دیا جبکہ دیا جبکہ دیا جبکہ کے دیا جبکہ کے دیا جبکہ دیا جبکہ کے دیا جبکہ کے دیا جبکہ کے دیا جبکہ دیا جبکہ د |       | دوده، دې ، هی ، تيل ميں ناپ اور تول دونو ں      | 793                                     | مكان خريداا درجد يد تعمير كى يامرمت كرائى يا كوآ ل كھودا                                  |
| اورغلام میں کسی کافق ثابت ہوا 194 عددی متفاوت میں گنتی سے نا درست ہے وزن 194 بیع سلم کا بیان 194 سے جائز ہے 194 ہیں وزن کے ساتھ سلم کی تعریف 194 ہیں ہوا کے ساتھ سلم کی تعریف 194 ہیں ہورتیں اور بیع سلم کی تعریف 195 ہیاں کردی ہو 195 ہیاں کردی ہو 196 ہیاں میں قبضہ کی صورتیں 196 ہیں ہورت سے جبکہ قبس مورتیں 196 ہیں قبضہ کی صورتیں 196 ہیں ہورت کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں میں دینے اور کیچھ سلم الیہ پر دَین ہیں 196 ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 196 ہیں 1 | 800   | سے سلم درست ہے                                  | 793                                     | غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا پھرکسی نے حق ثابت کیا                                    |
| جیج سلم کا بیان ہوں ہے۔ جائز ہے 794 ہے۔ جائز ہے 794 ہے۔ کا مور تیں اور بیج سلم کا تعریف کے ساتھ سلم کی تعریف ہو 794 ہیاں کر دی ہو 795 ہیاں وزن کے ساتھ سلم کی چودہ شرائط 795 ہیاں کر دی ہو 796 ہیاں کر دی ہو 796 ہیاں میں قبضہ کی صور تیں ہیں قبضہ کی صور تیں ہیں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا جھردو ہے اسی مجلس میں دیئے اور بچھ سلم الیہ پر دَین ہیں 796 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا جھردو ہے اسی مجلس میں دیئے اور بچھ سلم الیہ پر دَین ہیں 796 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800   | بھوسہ میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے               |                                         | مکان کوغلام کے بدلے میں خریدامکان شفعہ میں لے لیا گیا                                     |
| بیج کی صورتیں اور بیج سلم کی تعریف ہو 794 میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قسم میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قسم میں میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قسم مجلس میں قبضہ کی صورتیں مجلس میں قبضہ کی صورتیں ہو 796 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا جبھے دو ہے اسی مجلس میں دیئے اور بچھ سلم الیہ پر دَین ہیں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ·                                               | • • • • • • • • •                       | اورغلام میں کسی کاحق ثابت ہوا                                                             |
| بیان کردی ہو<br>جملس میں قبضہ کی صورتیں مجلس میں قبضہ کی صورتیں مجلس میں دیئے اور کی میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اور کی مسلم اللہ پر دَین ہیں مجلس میں دیئے اور کی جھسلم اللہ پر دَین ہیں 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800   |                                                 |                                         | بیع سلم کا بیان                                                                           |
| مجلس میں قبضہ کی صورتیں ہے۔<br>مجلس میں قبضہ کی صورتیں ہے۔<br>سیچھروپے اسی مجلس میں دیئے اور پچھ مسلم الیہ پر دَین ہیں ہیں 96 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | مجھلی میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قسم      | 794                                     | بیچ کی صورتیں اور بیچ سلم کی تعریف                                                        |
| کچھروپےاسی مجلس میں دیئےاور کچھ سلم الیہ پر دَین ہیں ۔ 796 میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800   | بیان کردی ہو                                    | 795                                     | بیعسلم کی چودہ شرا کط                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | حیوان میں سلم درست نہیں، جانوروں کے سری پایوں   | 796                                     | مجلس میں قبضه کی صورتیں                                                                   |
| وزن یا بیانہ ایسا ہوجو عام طور پرلوگ جانتے ہوں ہوجائے ہوں ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا        | 796                                     | کیچھروپےاسی مجلس میں دیئےاور کچھسلم الیہ پر دَین ہیں                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800   | بیان ہوجائے                                     | 797                                     | وزن یا بیانهایوجوعام طور پرلوگ جانتے ہوں<br>وزن یا بیانه ایسا ہوجوعام طور پرلوگ جانتے ہوں |

|     | ≠ <b>≠</b> ●                            | تفصيلى فهرست                          |                                         | ۹۳                  | بهارشر بعت جلدده (2) ••••••••                              |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 804 |                                         | نفع اٹھایا                            | کفیل نے مسلم فیہ میر                    |                     | کٹڑی کے گھول میں اور تر کا ری کی گڈیوں میں سلم درست        |
|     | • • • • • • •                           | وجو د گی میں بور یوں میں<br>ا         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     |                                                            |
| 804 |                                         | جودگی میں بھرتا تو قبضه ہوج           |                                         | 7                   | جوا ہرا در پوت میں درست نہیں مگر چھوٹے موتی میں وزن        |
| 804 |                                         | ءآثا يبوايا قبضه نههوا                | رب السلم کے حکم ہے                      | 801                 | · •                                                        |
|     | ب                                       | ئريدے يا قرض <u>لئے</u> اور رر        | مسلم اليدنے گيہوں                       |                     | گوشت میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ نوع وصفت                 |
| 805 |                                         | قبضه کرلو <b>تو قبضه کب ہوگا</b> ؟    | السلم ہے کہاتم جا کر                    | 801                 | کابیان ہو                                                  |
|     |                                         | ینا قرار پایااس کے سوادور<br>س        |                                         | •                   | قمقمہ اور طشت، موزے اور جوتے میں درست ہے جبکہ<br>          |
|     |                                         | مز د وری صرف ہو گی و ہ<br>۔           | :                                       | • • • • • • • • • • |                                                            |
|     |                                         | کیاحکم ہے؟                            |                                         |                     | فلال گاؤں کے کیہوں اور فلاں درخت کے کچل کومعین             |
| 805 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     | کر کے سلم درست نہیں مگر جبکہ نسبت سے مقصود بیانِ صفت       |
|     |                                         | المال کوواپس لیناضر وری <sup>نه</sup> |                                         | 801                 | • ,                                                        |
|     |                                         | المال پر قبضہ سے پہلے ا<br>پر ہر      | 1                                       |                     | تیل میں سلم درست ہے جبکہ قسم بیان کردی ہواور خوشبودار      |
|     | T                                       | ے کوئی چیز خرید ناجا ئر بہیں<br>-     |                                         | 802                 |                                                            |
| 806 | • • • • • • •                           | بعاد وبعد ميعادا قاله كاحكم           |                                         | 802                 |                                                            |
|     | 2                                       | ئی اس کے ہلاک ہونے                    | راس المال چي <sup>ر عي</sup> ن <i>ځ</i> | 802                 | پنیر، مکھن شہتیر، کڑیوں اور لکڑی کے دیگر سامان میں درست ہے |
| 806 |                                         |                                       |                                         |                     |                                                            |
|     | مال                                     | رومسلم الیہ کے ہاتھ راس الم           | ربالسلم نے مسلم فیا                     | 803                 | راس المال ومسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز لینادیناناجائزہے |
| 806 |                                         |                                       | ڪيوض پيچويا                             |                     |                                                            |
| 806 | ے                                       | بن مصالحت ہوئیان کا کیا حکم           | راس المال سے کم یازیادہ م               | 803                 | مانگتاہے یا چھیرنے کو کہتا ہے ان سب کا کیا حکم ہے؟         |
|     | سلم                                     | مال دينا قرار پايا تھااوررب           | مسلم اليه كهتا بخراب                    | 803                 | مسلم فیہ کے مقابل میں رہن رکھنا جائز ہے                    |
|     | بعاد                                    | اب اس کی شرط نتھی یامیہ               | كهتا ہے كەاچھا ياخرا                    |                     | مسلم فیہ کی وصولی کے لئے رب السلم ضامن لےسکتاہے            |
| 807 |                                         | کے احکام                              | میںاختلاف ہواان۔                        | 804                 | اور حوالہ بھی جائز ہے                                      |

|            |                                                                | 96            | بهارشر لعت جلد دوم (2)                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 813        | حرام مال سے کوئی چیز خریدی،اس کی پانچ صور تیں ہیں              | 807           | سلم کے لئے وکیل کرنا درست ہے                                                                        |
| •••••      | جابل کومضارب کیا تو نفع میں حصہ لے <i>سکتا ہے</i> جب           | •••••         | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                             |
| 813        | تك يينه معلوم موكماس نے ناجائز طور پرنفع حاصل كياہے            | 808           | استصناع بیج ہے نہ کہ وعدہ اس میں معقودعلیہ وہ چیز ہے نہ کھل                                         |
| 813        | کپڑا بھینک دیااور کہ دیاجس کا جی چاہے لے                       | 808           | جوچیز فرمائش سے بنوائی گئی وہ بنوانے والے کی کب ہوگی                                                |
| 814        | باپ نے نابالغ اولا د کی زمین سیج کرڈالی                        | 808           | بیع کے متفرق مسائل                                                                                  |
| 814        | ماں نے بچہ کے لئے کوئی چیز خریدی                               | 808           | مٹی کے صلونوں کی بیچ                                                                                |
| 814        | مکان میں چمڑ ایکا تا ہے یا چمڑے کا گودام بنایا                 | 809           | کتا، بلی، ہاتھی، چیتا، باز،شکرا، بَہری، بندر کی بیج                                                 |
| 814        | جس چیز کا گوشت کہ کرخریدااس کا نہیں ہے                         |               | کتے کا پالنا کس صورت میں جائز ہے اور کس میں نا جائز                                                 |
| 814        | شیشه د کیور باتھاہاتھ سے چھوٹ کر گرااور سبٹوٹ گئے              | 809           | اوراس کے متعلق احادیث                                                                               |
| 814        | گیہوں میں جُو ملادیاس کی اوراسکے آٹے کی بیچ                    | 810           | پانی کے جانوراور حشرات الارض کی بیع                                                                 |
|            | کیا چیز شرطِ فاسد سے فاسد ہوتی ہےاور کس کوشرط                  | 811           | بیع میں ذمی کے لئے وہی حکم ہے جومسلم کا ہے                                                          |
| 815        | ر معلق کر سکتے ہیں؟اس کا قاعدہ کلیہ                            | 811           | كافرنے مصحف شریف خریدا                                                                              |
|            | جوچزیں شرطِ فاسد سے فاسد ہوتی ہیںاور شرط پر<br>موانینہ سے سے م |               | ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم اپنی چیز فلال کے ہاتھ ہزار                                                |
| 819        |                                                                | •••••         | روپے میں بیچ کردوہزار کےعلاوہ پانسورو پے شن کا میں ضامن ہوں                                         |
| 819        | / - 4/4*                                                       | •••••         | مشتری نے نہ قبضہ کیا نہ تمن ادا کیا اور غائب ہو گیا                                                 |
| 819        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | •••••         | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                             |
| 040        | وہ چیزیں جن کی اضافت زمانہ رمستقبل کی طرف<br>ہوسکتی ہے         |               | چند چیزیں ذکر کیں تو وزن یا ناپ یاعد دسب کے مجموعہ                                                  |
| 819<br>819 | ······································                         | •••••         | •                                                                                                   |
| 820        |                                                                | 813           | <i>i</i>                                                                                            |
| 821        | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        | •••••         | پوران دسماویر باری سنز کا ودھے یا جیں:<br>شوہرنے روئی خریدی اس کا سوت عورت نے کا تا ہسوت شوہر کا ہے |
| 821        | * "                                                            | • • • • • • • | وررت یا ور شدنے کفن دیا تو تر کہ سے لے سکتے ہیں ،اجنبی                                              |
| 821        |                                                                |               |                                                                                                     |
| ,          | ( ) := <b>U</b> -11-12-2                                       |               | , -, •                                                                                              |

|     |                                                                | 94                    | بهاوشر يعت جلددوم (2)                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 826 | چا ندی کا مگر اخر یدااوراس میں استحقاق ہوا                     | 821                   | ا تحاد جنس میں کھر ہے کھوٹے میں فرق نہیں                                      |
|     | دوروپےاورایک اشر فی کوایک روپیددواشر فیوں                      | ••••••                | اس میں صنعت وسکہ کا بھی اعتبار نہیں                                           |
|     | کے بدلے میں یاایک من گیہوں دومن جُو کودومن                     | 822                   | ز یورغصب کیا تواس کا تاوان غیر جنس سے دلایا جائے                              |
|     | گیہوں ایک من جُو کے عوض میں یا گیارہ روپے                      | •••••                 | مختلف جنسول میں وزن میں برابری ضرورنہیں تقابض بدلین                           |
| 827 | *                                                              | 822                   | ضرورہے، چاندی کس طرح خریدی جائے؟                                              |
|     | اتحادجنس کی صورت میں ایک طرف کمی ہےاور                         | 822                   | يهال مجلس بدلنے کے معنے کیا ہیں؟                                              |
| 827 | اِس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل کر لی                          | 822                   | يەكەلا بھيجا كەتم سےاتنے روپے كى چاندى ياسوناخرىدا                            |
| 827 | سونار کی را کھ خریدنے کا کیا حکم ہے؟                           | 823                   | بيع صرف ميں مبيع وثمن متعين نہيں مگرز يورو برتن متعين ہيں                     |
| 828 | مد بون پرروپے ہیں اس سے سوناخریدا                              | 823                   | خیار شرطاور مدت سے بیع صرف فاسد ہوتی ہے                                       |
|     | سونے چا ندی میں کھوٹ ہوا ورمغلوب ہوتو سونا                     | 4                     | کسی طرف اود هار ہوئیج فاسد ہے اورمجلس میں اگراس<br>۔                          |
| 828 | حاندی ہے<br>پر                                                 | •••••                 |                                                                               |
| 828 | ·                                                              | •••••                 | ب                                                                             |
| 828 | جس میں کھوٹ غالب ہاں کی بیچا ہی جنس کے ساتھ                    | ••••••                | عقد سیح کے بعد شرط فاسد یائی گئی عقد فاسد ہو گیا                              |
|     | رو پے میں کھوٹ غالب ہےان میں عددووزن                           | ••••••                | روپے کے بدلے میں اشر فی خریدی ایک روپی خراب تھا پھیردیا                       |
| 829 | ······································                         |                       |                                                                               |
|     | جس روبیہ میں کھوٹ غالب ہے جب تک اس کا<br>ماہ بیشہ میں جا       |                       | کنیز جوز یور پہنے ہوئے ہے مع زیور کے خریدی یا تلوار خریدی<br>د                |
| 829 |                                                                | ••••••                | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                       |
| 830 | روپیه میں چاندی اور کھوٹ دونوں برابر ہوں تو کیا تھم ہے         | • • • • • • • • • • • | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                       |
|     | روپید میں کھوٹ غالب ہے ، اس سے یا بیسہ سے<br>نہ مر             | • • • • • • • • •     | گوٹا، لیکا،کیس وغیرہ کی ہی <u>ع</u><br>دیسے                                   |
|     | چیزخریدیاوردیئے سے پہلےان کا چکن بند ہو گیا<br>سے جہ سے مدشہ ک |                       | جس کپڑے میں زری کا کام ہو<br>۱۔ ۔                                             |
| 830 | ياان کی قیمت میں کمی بیشی ہوئی                                 |                       | ······································                                        |
|     | پیسوں کا جب تک چلن ہے ثمن ہیں اور معین نہیں کئے<br>سے          |                       | چاندی کی چیز بیع کی ، کچھ دام پر قبضه ہوااورا فتر اق ہو گیایا<br>میں میں ہیں۔ |
| 830 | جاسكتے ہیں                                                     | 826                   | اس میں استحقاق ہوا                                                            |

|     |                                           | عو                | بهارشر ایمت جلد دوم (2)                                     |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                   |                                                             |
| 841 | <u> گفالت کاحکم</u><br>پر                 | • • • • • • • • • | •••••••                                                     |
| 842 | كفالت ميں خيار                            | 831               | بيسيخريدے تھے يا قرض كئے تھے اور قبضہ ياا داھے چلن جاتار ہا |
| 843 | مكفول عنه غائب ہوگیا                      | 831               | روپے یااٹھنی کے پیسوں سے چیز خریدی                          |
| 843 | كفيل يامكفول به يامكفول لهمر كميا         | 831               | روپید کی ریز گاری اور پیسے خریدے                            |
| 843 | کفالت بالنفس میں کفیل کب بری ہوگا         | 831               | نوٹ بھی ثمن اصطلاحی ہے                                      |
| 845 | ا گرمیں حاضر نہ لایا تو مال کا ضامن ہوں   | 832               | کوڑیاں ثمن اصطلاحی ہیں                                      |
| 846 | چنداشخاص نے کفالت کی                      | 832               | سيع تلجمه اور فرضی بیچ اوراس کی صورتیں                      |
| 846 | وعوى صحيح هوناصحت كفالت كيليئه شرطنهين    | 833               | بع تلجمہ بع موقوف ہے                                        |
| 847 | کفالت پالمال کی دوصورتیں ہیں              | 833               | سے کا غلطا قرار کریں تو بیے نہیں،اجازت سے بھی جائز نہ ہوگی  |
| 847 | کفالت کے لیےالتزام ضروری ہے               | 834               | دونول كااختلاف مواكة لجمد تقايانه تقا                       |
|     | کسی وجہ سے اصیل سے مطالبداس وقت نہ ہو سکے | 834               | قرارداد کےموافق عقد ہوایا خلاف اس کی صورتیں                 |
| 847 | جب بھی کفیل سے مطالبہ ہوگا                | 834               | بيع الوفا                                                   |
| 848 | مال مجہول کی کفالت                        | 835               | بیج الوفاحقیقت میں رہن ہے                                   |
|     | وَ بِنِ مشترک میں ایک شریک دوسرے کی کفالت |                   | حصه بإرهوال(۱۲)                                             |
| 848 | نہیں کرسکتا                               | 836               | كفالت كا بيان                                               |
| 848 | نفقهٔ زوجه کی کفالت                       | 836               | گفاکت کے معنی اوراس کا اِستحباب                             |
| 848 | دَ يَنِ مُهرِ كَي كفالت                   | 837               | كفالت كاجواز                                                |
| 849 | ہمیشہ کے لیے نفقہ کا ضامن ہوا             | 837               | کفالت کےرکن ایجاب وقبول ہیں                                 |
|     | روزاندا یک روپید دیا کرومیں ضامن ہوں یااس | 837               | ۇرَ څە يااجنبى نے مريض كى كفالت كى                          |
| 849 | کے ہاتھ بیچ کر دو میں ضامن ہوں            | 838               | کفالت کےاقسام                                               |
| 849 | قرض دیدومیں ضامن ہوں                      | 838               | کفالت کے شرائط                                              |
| 849 | خساره کی ضانت صحیح نهیں                   | 841               | كفالت كےالفاظ                                               |

A-----

|                     | ودهدهدهدهدهده تفصيلي فهرست                                       | 91                | بهار شریعت جلددوم (2)                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>            | فلاں کوقرض دے دومیرا کفارہ ادا کر دومیری ز کا ۃ                  | 850               | غصب کریرتو میں ضامن ہوں                                                             |
| 858                 | ( 2 (                                                            | • • • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             |
| 858                 | مجھ کواتنے روپے ہبہ کر دو فلال شخص اس کلف ان ہے                  | •••••••           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                             |
| • • • • • • • • • • | مدیون نے کسی سے کہا دین ادا کر دواس نے ادا                       | •••••••           |                                                                                     |
| 859                 | کر دیا دائن ادا کرنے سے اٹکار کرتا ہے                            | 850               | قبضہ کی صور تیں اوراس میں کہاں کفالت ہوسکتی ہے                                      |
| •••••               | فلاں شخص کے مجھ پر ہزارروپے ہیں تم اپنی چیز                      | 851               | ثمن کی کفالت                                                                        |
| 859                 | اُس کے ہاتھ اُن روپیوں کے عوض بیچ کر دو                          | 852               | صبی مجور کی طرف سے کفالت نہیں ہوسکتی                                                |
| 859                 | کفیل کب مطالبہ کر سکتا ہے                                        | 852               | وکیل ووصی و نا ظر ومضارِب کفالت نہیں کر سکتے                                        |
| 860                 | حبس وملازمه                                                      | 852               | کفالت کوشرط پر معلق کرنا                                                            |
| 860                 | کفیل کے بری الذمہ ہونے کی صورتیں                                 | 853               | طالب وكفيل ميں اختلاف                                                               |
| 860                 | اصیل سے دین معاف کر دیا گفیل بری ہو گیا                          | 854               | كفالت ميں ميعادِمجهول كاحكم                                                         |
| 861                 | اصیل کے مرنے کے بعد معاف کیا                                     |                   | کفیل نے ا دا کر دیا تو کس صورت میں مکفول عنہ سے                                     |
| 861                 | اصیل کومہلت دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوگئ                         | 854               | وصول کرسکتا ہے                                                                      |
|                     | کفیل سے معاف کیا یا اس کومہلت دی اصیل سے                         | • • • • • • • • • |                                                                                     |
| 861                 | نەمعاف ہوانداس كومهات ہوئى<br>تىرىرىي                            |                   | جس چیز کی ضانت کی گفیل نے وہی دی یا دوسری چیز دی<br>                                |
| 861                 | گفیل کومعاف کرنے میں قبول کی ضرورت نہیں                          | ••••••            | دونوں کے علم<br>این                                                                 |
| 861                 | فوری دَین کی میعادی کفالت                                        |                   |                                                                                     |
|                     | میعا دی وَ بن کی کفالت تھی کفیل یا اصیل مر گیا<br>               |                   | واجبالا داہونے سے پہلےادا کردیاواپسنہیں لےسکتا                                      |
| 862                 | <b></b>                                                          |                   |                                                                                     |
| 862                 |                                                                  |                   | کفیل تمن ادا کر کے غائب ہو گیا اور مبیع میں استحقاق ہوا تو<br>ارشہ برشہ اساس سے مند |
|                     | ہزارروپے دین تھاکفیل سے پانسو میں صلح ہوئی<br>رہا کہ باصہ تیس مد |                   | مشتری ثمن واپس لےسکتا ہے یانہیں<br>مران سالہ ملہ جست سے حیوں                        |
| 862                 |                                                                  |                   | مسلمان دارالحرب میں مقیدتھارو پیید ہے کر حیطرایا<br>نیں شخص کی ہو میں کسر کیا ن     |
| 863                 | کفیل سیصلح ہوئی کہا تنادےدوتو کفالت سیتم بری                     | 858               | فلاں شخص کواتنے روپے دیدوییس کی طرف سے ہبہ ہے                                       |

A-----

|       | <b>₩-</b>     | تفصيلى فهرست               | <b>        </b><br>     | 99  | بهارشر لعت جلددوم (2)                                           |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| }     | بول           | ہے میں ضامن ہوں گوا ہ      | جو کچھ فلاں کے ذ مہ     | 863 | طالب نے کہا اُس پرمیرا کوئی حق نہیں                             |
| 868   | • • • • • • • |                            |                         |     | کفالت کی تھی مگر مکفول عنہ کہتا ہے کہ میں نے کفالت سے پہلے      |
|       | أس            | کچھ فلاں اقرار کرے میں اُ  | کفیل نے کہا تھا جو َ    | 863 | د مین ادا کر دیا<br>گفیل نے ادا کرنے سے پہلے اصیل کو بری کر دیا |
| 868   | 3             | ييار ہو گيا                | كاضامن ہوں چر کفیل      | 863 | کفیل نے ادا کرنے سے پہلے اصیل کو بری کر دیا                     |
|       | اینی          | کہ مکفول عنہ فیل کے پاس ا  | اس شرط پر کفالت کی      |     | طالب نے کفیل ہے کہا تو بری ہے یامیں نے کچھے بری کر دیا          |
| 868   | 3             | •••••                      | چیزرہن رکھے             | 863 | یااس مضمون کی دستاویز بکھی                                      |
|       | ے             | عنہ کی امانت سے یا اس چیز  | کفالت کی که مکفو ل      | 864 | مَهر کی کفالت کی چھرمُہر ساقطہ و گیایا شوہرنے قبل دخول طلاق دی  |
| 868   |               |                            | ثمن سے دَین ادا کر_     |     |                                                                 |
|       | رِے           | ر پچاس یهال اور پچاس دوسر  | سورو پییکی کفالت کی که  | 864 | پراءت کونٹر طربر معلق کیا<br>براءت کوموت پرمعلق کیا             |
| 869   | Э             |                            | شهر میں ا دا کرے گا     | 864 | براءت کوموت برمعلق کیا                                          |
|       |               | نے کہا اگرتم اسے کل نہ لا  |                         |     |                                                                 |
| 869   | 9             | ہےتم سے وصول کروں گا       | تواس چیز کی بیہ قیت     | 865 | اصیل نے فیل کودین ادا کرنے کے لیے رو پبید یا                    |
|       | چھا ڑ         | ل چھین لیا جائے یا درندہ   | اس راسته میں اگر ما     | 865 | کفیل نے اصیل سےروپے یا شے عین لے کر نفع اُٹھایا اس کا حکم       |
| 869   | 9             | ں،اس کا کیا حکم ہے         | کھائے میں ضامن ہو       | 866 | اصیل نے کفیل کو بیچ عدینه کا حکم دیا اور خسارہ اپنے ذمہ رکھا    |
| 869   | ی (           | يەفلان وفلان بھى كفالت كري | اس شرط پر کفالت کی ک    | 866 | جو کچھفلاں کے ذمہلا زم یا ثابت ہوگااس کا کفیل ہوں               |
|       | أتقى          | و پیہ کی میں نے کفالت کے   | کفیل کہنا ہے جس ر       | 866 | کفیل کےمقابل میں شہادت اصیل کےمقابل میں ہے یانہیں               |
| 870   |               |                            | وهرام تفا               | 867 | کفالت یا لدرک یا بھے نافذ کی شہادت ملک بائع کا اقرار ہے         |
|       | ول            | کے بعدر جوع کرنا جا ہامکفہ | کفیل نے ادا کرنے        |     | کفالت بالدرک میں محض استحقاق سے فیل سے مواخذہ نہ                |
| 870   | )             | أشحا                       | عنه کہتا ہے وہ مال حرام | 867 | ہوگا جب تک بیج نہ کر دی جائے                                    |
| 871   | 1             | کی کفالت                   | خراج ومطالبة حكومت      | 867 | الشحقاقِ مُبطِل میں بغیر فیصلهٔ قاضی بھی کفیل سے مواخذہ ہوگا    |
| 871   |               | سکتاہے یا نہیں             | دلال سے تاوان لیاجا     |     | تم اپنی چیز ہزار میں چے دومیں ہزار کا ضامن ہوں دوہزار میں       |
| , 872 | 2             | لے کی اجرت                 | رو پیہوصول کرنے وا      | 867 | ہیچے ہوئی جب بھی ہزار ہی کا ضامن ہے                             |

A-----

| • <b>&gt;==</b>                         | بهارشر لعت جلد دوم (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| دو خض كفا                               | مالت کریں اس کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 872                                    | حواله ثمن کے ساتھ مقید تھااور بیج فنخ ہوگئی تو حوالہ باقی                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| ,                                       | ) نے مدیون کی کفالت کی چھر ہرایک نے دوسرے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | رہے گایا باطل ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                | 881                                                  |
| كفالتكر                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••••                                  | کفیل نے کسی برحوالہ کر دیا صیل کفیل دونوں بری ہوگئے                                                                                                                                                                                                                    | 881                                                  |
|                                         | مفا وَ ضہ میں علیحد ہ ہونے کے بعد قرض خواہ ہرایک<br>. یہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | سے میں شرط کی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری پر<br>پر                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| •••••                                   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••••                                  | حواله کرےگا                                                                                                                                                                                                                                                            | 882                                                  |
| •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 873                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 882                                                  |
| •••••                                   | حواله کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 874                                    | حواله بشرط عدم براءت يا كفالت بشرط براءت كاحكم                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                  |
| حوالهڪ                                  | مثرا لط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••••                                  | آ ڑھت میں چیز ر کھ دیتے ہیں اور آ ڑھتی ہے                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| مختال عليهد                             | د وسرے پرحوالہ کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 876                                    | روپے لے لیتے ہیںاس کا کیا حکم ہے                                                                                                                                                                                                                                       | 882                                                  |
| غازینے                                  | ے دائن کو با دشاہ پرحوالہ کر دیا کہ غنیمت میں میرے حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | حواله مين شرط خيار                                                                                                                                                                                                                                                     | 883                                                  |
| <u>سے دَین اد</u>                       | دا کردیاجائے یاموتوف علیہ نے متولی پرحوالہ کردیا یا ملازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | عقدحواله مين ميعاد نبين هوسكتي                                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                  |
| نےاس پر                                 | رحوالہ کیا جس کا نو کرہے بیرحوا لے سیح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 876                                    | ہُنڈی کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                  |
| حواله يحيح                              | ہونے کے بعد مدیون بری ہو گیا، مدیون کو نہ دَین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | قضا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                            | 884                                                  |
| هبه کرسکتا۔                             | ہے نہائس سے معاف کر سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 876                                    | فیصلہ کرنے سے بچنا                                                                                                                                                                                                                                                     | 886                                                  |
| وَ بِن ہلاک                             | بہونے کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 877                                    | قضا کی طلب وخوا ہش نہ کی جائے                                                                                                                                                                                                                                          | 886                                                  |
| محيل ومحتا                              | ال ومحتال عليه ميں اختلا فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 877                                    | حاکم کا درواز ہ اہل حاجت کے لیے کھلا رہے                                                                                                                                                                                                                               | 887                                                  |
| حواله دونتم                             | م ہے مُطْلقہ ومقیّد ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 878                                    | فیصله کس طرح کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                  | 888                                                  |
| حواله مين                               | میعاد ہوتی ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 878                                    | قاضی کیسا شخص ہونا جیا ہیے                                                                                                                                                                                                                                             | 889                                                  |
| نابالغ كادَب                            | ین ہے مدیون نے حوالہ کر دیاباپ یاو صی نے قبول کر لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 879                                    | غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                           | 890                                                  |
| محتال عليه <sup>مج</sup>                | کیل سے کب وصول کر سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 879                                    | فیصله میںغوروخوض کرنے پرثواب                                                                                                                                                                                                                                           | 890                                                  |
| مختالعليه                               | نے ادا کر دیا تو وہ وصول کرے گا جوادا کیا ہے یا وہ جو دَین تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 879                                    | قاضی تین ہیں ایک جنت میں دوجہنم میں                                                                                                                                                                                                                                    | 890                                                  |
| حوالهٔ مقيَّ                            | يْدە كاخكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 880                                    | قاضى عادل وظالم                                                                                                                                                                                                                                                        | 890                                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | دا کردیاجائے یاموقوف علیہ نے متولی پرحوالہ کردیایا ملازم<br>جوالہ کیا جس کا نوکر ہے یہ حوالے سے جی<br>ہونے کے بعد مدیون بری ہو گیا ، مدیون کو نہ دَین<br>ہونے کی صورتیں<br>ال ومخال علیہ میں اختلافات<br>م ہے مُطلقہ ومقیَّدہ<br>م ہے مُطلقہ ومقیَّدہ<br>میعاد ہوتی ہے یائہیں<br>مین ہے دیون نے حوالہ کردیا باپ یاوسی نے قبول کرلیا<br>مین ہے دیون نے حوالہ کردیا باپ یاوسی نے قبول کرلیا<br>نے ادا کردیا تو وہ وصول کرسکتا ہے | 876<br>877<br>877<br>878<br>879<br>879 | عقد حوالہ میں میعا زہیں ہوسکق<br>ہُنڈی کے احکام<br>فصلہ کرنے سے بچنا<br>قضا کی طلب وخواہش نہ کی جائے<br>حاکم کا درواز ہ اہل حاجت کے لیے کھلارہے<br>فیصلہ کس طرح کیا جائے<br>قاضی کیسا شخص ہونا جاہیے<br>فصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے<br>فیصلہ میں غوروخوش کرنے پر ثواب | 883<br>884<br>886<br>886<br>887<br>888<br>889<br>890 |

|     | •••••••••••• تفصيلی فهرست                               | 10            | بهارشر بیت جلددوم (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 899 | فریقینِ مقدمہ کے ساتھ قاضی کے برتاؤ                     | 891           | حاکم کابغیراجازت کوئی چیز لیناخیانت ہے                        |
| 900 | ہدیہ وقرض وعاریت لینا قاضی کونا جائز ہے                 | 892           | رشوت لینے والے اور دینے والے اوراس کے دلال کی مذمت            |
|     | واعظ و مدرس ومفتی ہدیہ لے سکتے ہیں مگرمفتی کے           | 892           | حاکم کوہدریہ دینا بھی رشوت ہے                                 |
| 900 | لیے بھی بعض صورتوں میں منع ہے                           | 892           | سفارش کرنے والے کو ہدیہ بھی ممنوع ہے                          |
| 900 | بعض لوگوں کے ہدیہ قبول کرنا قاضی کو جائز ہے             | 892           | قضافرض کفاییہ                                                 |
| 901 | قاضی کودعوت خاصة بول کرناناجائز ہے دعوت عامدجائز ہے     | 893           | ڪس کوقاضی بنایاجائے                                           |
|     | جو فیصلہ کتا بُ اللّٰہ یا سنت ِمشہورہ یا اجماع کے       | 893           | قاضی کے شرائط                                                 |
| 901 | خلاف ہےنا فذنہیں                                        | 893           | قاضی مقرر کرنا باوشاہ اسلام کا کام ہے                         |
| 902 | يوم موت تحتِ فيصله داخل نهين                            | 893           | فاسق كوقاضى يامفتى بنانا                                      |
| 903 | بيع و هبه و نكاح وغير  ماجمله عقو د تحت قضا داخل ہيں    | 894           | قاضی کےاوصاف                                                  |
| 903 | قضاء قاضی عقو دوفسوخ میں ظاہراً و باطناً نا فذہبے       | 895           | اسعہدہ کے متعلق ائمہ وعلما کی رائیں                           |
| 903 | اوران کےعلاوہ ظاہراً نا فذہے باطناً نہیں                | 895           | اس كى طلب وسؤ ال                                              |
| 904 | بعض صورتوں میں نہ ظاہراً نا فذہے نہ باطناً              | 895           | نااہل کوقاضی بنایا توسب گنہگار ہوئے                           |
| 904 | مدعى عليه كے حلف پر فيصله ہوا بيه باطناً نا فذنهيں      | 896           | قضا کوشرط پرمعلق کرنایاوقتِ محدود کے لیے قاضی بنانا جائز ہے   |
| 904 | قاضی نے اپنے مذہب کےخلاف فیصلہ کیا                      | 897           | شہر کےلوگوں نے کسی کو قاضی بنادیا بیة قاضی نہیں ہوا           |
| 905 | غائب كےخلاف فيصله درست نہيں                             | 897           | قاضی نے کسی کواپنا نائب بنایا                                 |
| 905 | مدعی علیہ غائب ہے گراس کا نائب موجود ہے فیصلہ ہوسکتا ہے | 897           | بادشاہ نے قاضی کومعز ول کر دیاوہ کب معز ول ہوگا               |
|     | میت کے ذمہ فق ہو یامیت کا دوسرے پر حق ہواس              |               | بادشاہ کے مرنے سے حکام بدستورا پنے عہدہ پر ہیں                |
| 905 | (     <del>                                </del>       |               | قاضی میں شرا ئطمفقو د ہو گئے معز ول ہو گیا                    |
|     | جن لوگوں پر جائداد وقف ہےان میں ایک بقیہ کے             | • • • • • • • | قاضی نے اپنے کومعزول کیا تو ہوایانہیں                         |
| 906 | •••••••                                                 | • • • • • • • | قاضی کس کےموافق فیصلہ کر سکتا ہے اور کس کے موافق نہیں کر سکتا |
| 906 | مبھی جانب شرع سے سی کوری علیہ کتائم مقام بنایاجا تاہے   | 898           | اجلاس کہاں کرنا بہتر ہے                                       |

| <u>L</u>   | تفصیلی فہرست                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+1                             | بهارشر بعت جلددوم (2)                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سؤال كا كاغذ ہاتھ ميں لياجائے اور جواب لکھ كر ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | غائب پر دعویٰ حاضر پر دعوے کے لیے سبب ہوتو حاضر حکماً                                                                                                                                                                                           |
| 911        | میں دیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                            | 906                             | نائب ہےاورشرط ہوتو نیابت نہیں                                                                                                                                                                                                                   |
| 912        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | میت کاتر کہ ﷺ کردَین ادا کرنا قاضی کا کام ہے ور شہیں کر سکتے                                                                                                                                                                                    |
| 912        | ایسے دفت فتو کی نہ دے جب غلطی کا اندیشہ ہو                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | مالِ وقف یا مالِ غائب یا مالِ یتیم کو قاضی ا مانت دارشخص کو                                                                                                                                                                                     |
|            | بہتریہ کہ سائل سے اجرت نہلے مدیدا وردعوت                                                                                                                                                                                                                                               | 907                             | قرض دے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                  |
| 912        | ، .<br>قبول کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                               | 908                             | باپ یاوسی نابالغ کامال قرض نہیں دے سکتے                                                                                                                                                                                                         |
| 913        | تحكيم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                           | 908                             | مُلتَقِط لُقطَه كوقر ض نہيں دے سکتا                                                                                                                                                                                                             |
| 913        | تحکیم کے شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | ا گر قرض دینے کے سواحفاظت کی کوئی صورت نہ ہوتو باپ یا                                                                                                                                                                                           |
| 914        | نامعلوم شخص كوحكم نهيس بناسكتے                                                                                                                                                                                                                                                         | 908                             | وَصَى بَعَى قَرضَ دے سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                   |
| 914        | بعض صورتوں میں حکم باقی نہیں رہتا                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | باپ یا وصی فضول خرچ ہوں تو نا بالغ کا مال ان کے ہاتھ                                                                                                                                                                                            |
| 914        | عَكُم فریقین میں ہے کسی کاوکیل بالخضومة ہو گیا حکم ندر ہا                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | سے لےلیاجائے                                                                                                                                                                                                                                    |
| 914        | حَکم کا فیصلہ فریقین پرلازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                         | 908                             | افتا کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                   |
| 915        | ایک شریک نے تھم بنایا دوسرے پر بھی تھم کا فیصلہ نا فذہے                                                                                                                                                                                                                                | 909                             | مفتی کیسا ہونا چاہیے                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | حُكُم نے مبیع واپس كرنے كاحُكم ديا تو بائع اپنے بالغ                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | مفتی پرلازم ہے کہ واقعہ کی تحقیق کر کے جس کے ساتھ حق پائے                                                                                                                                                                                       |
| 915        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 915        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 909                             | اسے فتوے دے                                                                                                                                                                                                                                     |
| 915        | كووا پس نہيں كرسكتا                                                                                                                                                                                                                                                                    | 909<br>910                      | اسے فتوے دے<br>قاضی بھی فتوے دے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                         |
|            | کووالپن نہیں کرسکتا<br>تھم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا دل ہو نا یا<br>مدعی علیہ کااقرار کرنا بیان کیا تواس کی بات معتبر ہےاور                                                                                                                                                        | 909<br>910<br>910               | اسے فتو ہے دے<br>قاضی بھی فتو ہے دے سکتا ہے<br>مفتی اونچاسنتا ہوتو تحریری سؤ ال وجواب ہو                                                                                                                                                        |
| 915<br>915 | کووالین نہیں کرسکتا<br>عظم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا دل ہو نا یا<br>مدعی علیہ کا قرار کرنا بیان کیا تواس کی بات معتبر ہےاور<br>بعد میں کہے گا تو نامعتبر<br>جن کے لیے گواہی نہیں دے سکتاان کے موافق                                                                                | 909<br>910<br>910<br>910        | اسے فتو ہے دے<br>قاضی بھی فتو ہے دے سکتا ہے<br>مفتی او نچاسنتا ہوتو تحریری سؤ ال وجواب ہو<br>امام اعظم کے قول پر فتو ئی دیا جائے مگر جب کہ اصحابِ فتو ئی<br>ومر جوحین نے دوسرے کوتر جیح دی ہو                                                   |
|            | کووالین نہیں کرسکتا<br>عظم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا دل ہو نا یا<br>مدعی علیہ کا قرار کرنا بیان کیا تواس کی بات معتبر ہےاور<br>بعد میں کیے گا تو نامعتبر<br>جن کے لیے گوائی نہیں دے سکتاان کے موافق<br>فیصلہ بھی نہیں کرسکتا                                                       | 909<br>910<br>910<br>910        | اسے فتو ہے دے قاضی بھی فتو ہے دے سکتا ہے مفتی او نچاسنتا ہوتو تحریری سؤ ال وجواب ہو امام اعظم کے قول پر فتو کی دیا جائے مگر جب کہ اصحاب فتو کی و مر جوجین نے دوسر ہے کوتر جج دی ہو جوفتو ہے دیے کا اہل ہو وہ فتو ہے دیا ور نااہل کواس کا م      |
| 915        | کووالین نہیں کرسکتا<br>حکم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا دل ہو نا یا<br>مدعی علیہ کاا قرار کرنا بیان کیا تواس کی بات معتبر ہے اور<br>بعد میں کیے گاتو نامعتبر<br>جن کے لیے گواہی نہیں دے سکتاان کے موافق<br>فیصلہ بھی نہیں کرسکتا<br>دوشخص حکم ہوں تو فیصلہ میں دونوں کا ہوناا در متفق | 909<br>910<br>910<br>910        | اسے نتوے دے قاضی بھی فتوے دے سکتا ہے مفتی او نچاستنا ہوتو تحریری سؤال وجواب ہو امام اعظم کے قول پرفتو ٹی دیا جائے مگر جب کہ اصحاب فتو ٹی و مرجوین نے دوسر کوتر جیج دی ہو جوفتوے دیے اور نااہل کواس کا م سے روکا جائے                            |
| 915        | کووالین نہیں کرسکتا<br>حکم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا دل ہو نا یا<br>مدعی علیہ کاا قرار کرنا بیان کیا تواس کی بات معتبر ہے اور<br>بعد میں کیے گاتو نامعتبر<br>جن کے لیے گواہی نہیں دے سکتاان کے موافق<br>فیصلہ بھی نہیں کرسکتا<br>دوشخص حکم ہوں تو فیصلہ میں دونوں کا ہوناا در متفق | 909<br>910<br>910<br>910<br>911 | اسے فتوے دے<br>قاضی بھی فتوے دیسکتا ہے<br>مفتی او نچاسنتا ہوتو تحریری سؤال وجواب ہو<br>امام اعظم کے قول پرفتو کی دیا جائے مگر جب کہ اصحاب فتو کی<br>ومر جیجین نے دوسر کے کوتر جح دی ہو<br>جوفتوے دینے کا اہل ہو وہ فتوے دی اور نا اہل کواس کا م |

A-----

| <b>X</b> | y      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                    | 1+1             | بهار شریعت جلد دوم (2)                                                           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| )<br>}   | )      | ایک نے دوسرے سے کہامیرے ذمتی ہمارے روپے ہیں                                                              |                 |                                                                                  |
|          | 922    | "<br>اس نے انکار کر دیا پھر کہتاہے، ہیں۔ تو کچھنہیں لےسکتا                                               | • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |
|          |        | تناقض کی صورتیں                                                                                          |                 |                                                                                  |
|          |        | یا من کا فرکی عورت اس وقت مسلمان ہے وہ میراث کا دعویٰ                                                    |                 |                                                                                  |
|          |        | کرتی ہے کہتی ہے اُس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی                                                           | ••••••          | ·····                                                                            |
|          |        |                                                                                                          |                 | ہرایک ہے ایک اور کا ہوایا<br>دومنزلہ مکان مشترک ہے تو ہرایک ایسے تصرف سے منع کیا |
|          | 923    | ہوں یا سلمان ہوئی ہوں وریثہ منکر ہیں ان کے احکام<br>زندگی میں مسلمان ہوئی ہوں وریثہ منکر ہیں ان کے احکام |                 | دو سر کہ مھان سر ک ہے وہرا یدا سے تصرف سے ما ہیا<br>جائے گاجود وسرے کو مضر ہو    |
|          | •••••• | میت کے گفرواسلام میں اختلاف ہے اس کا قول معتبر                                                           | •••••           | ب ب بررز رک روز<br>اوپر کی عمارت گر چکی ہے اب ینچے والے نے خود گرادی میہ         |
|          | •      | یے سے جو مدعی اسلام ہے<br>ہے جو مدعی اسلام ہے                                                            | 9               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| ·        |        |                                                                                                          | • • • • • • • • | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                          |
|          | 923    | پانی جاری تھایانہیں اس وقت جو ہے اس کا اعتبار ہے                                                         | ••••••          | تاعدهٔ کلیه کہاں شریک سے معاوضہ لے سکتا ہے اور کہال نہیں                         |
|          |        | ، ن ن کے پاس امانت رکھ کرمر گیاا مین ایک شخص کو                                                          | 0.10            | بالا خانہ والے نے پنچے کی عمارت بنوائی تو جب تک معاوضہ                           |
|          | 924    | ائس کا وارث ہتا تاہے<br>اُس کا وارث ہتا تاہے                                                             | 919             | · ·                                                                              |
|          |        | ا مین نے کہا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیاس کا                                                              |                 | ایک د بوار پر دو شخصوں کے چھپر ہیں د بوار خراب ہوگئی اس کو                       |
|          |        | و کیل پالقبض یا وصی یا مشتری ہے تو دیدینے کا حکم                                                         | 919             | بنوانے کی صورت                                                                   |
|          |        | نہیں دیا جائے گا اور مدیون نے ایساا قرار کیا تو دینے                                                     | ••••••          | کوچہ سربستہ میں وہ لوگ راستہ نہیں نکال سکتے جن کے                                |
|          | 924    | کاحکم دے دیا جائے گا                                                                                     | -               | l                                                                                |
|          |        | وریثہ یا قرض خواہ کا ثبوت گواہوں سے ہواتر کہان کو                                                        | 920             | راستہ میں گول صحن ہے                                                             |
|          | 924    | دے دیا جائے اور ضامن نہ لیا جائے                                                                         | 921             | :<br>اپنی ملک میں ایساتصرف نہیں کرسکتا جس سے پروس والوں کوضرر ہے                 |
|          | •••••  | دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرااور میرے بھائی کا ہےاس کا                                                       | ••••••          | بلا خانہ میں کھڑ کی بنا تاہے جس سے بے پردگی ہو،روک دیاجائے                       |
|          |        | ۔<br>حصہا سے دے دیا جائے اور اس کے بھائی کا حصہ                                                          | •••••••         | نه د می د بوارگرگی<br>پرده کی د بوارگرگی                                         |
|          | 925    | یں .<br>قابض کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے                                                                   | ••••••          | ہبہ کا دعویٰ کیا اور بیچ کے گواہ پیش کرتاہے                                      |
|          |        | سی نے بیرکہا کہ میرا مال صدقہ ہے یا جو پچھ میری                                                          |                 | •••••••                                                                          |
| Ĺ        |        |                                                                                                          | ~ <i></i> -     | 77.7.4.0770                                                                      |

|       | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                      | 10     | بهارشر بعت جلد دوم (2)                                        |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |        |                                                               |
| 935   | •••••                                                      | •••••• | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                       |
| 936   | گواہی واجب القبول ہونے کے لیے عدالت شرط ہے                 | 925    | وصی بنایااوراسے خبر نہ ہوئی بیالیصافیجے ہے                    |
| 936   | ری ومدعی علیہ ومشہود بہ کی طرف اشارہ کرنا چاہیے            | ,      | قاضی یاامدینِ قاضی نے بغرض ادائے دَین کسی کی چیز بیچی اور     |
| 936   | گواہوں کےحالات کی تحقیق                                    |        | ثمن پر قبضه کیا مگرثمن ضائع ہو گیاا ورمبیع ہلاک ہوئی مشتری ان |
| ••••• | گواہی دینے کے لیے مشاہدہ کی ضرورت اوراس کی صورت            | •••    | سے تا وان نہیں لے گا بلکہ دائن سے لے گا                       |
|       | ۔<br>ٔ واز سن مگر صورت نہیں دیکھی تو گواہی درست ہے یا نہیں |        | ثلث مال کی وصیت تھی وہ زکالا گیا مگر فقرا کو دینے سے پہلے     |
|       | ،<br>نسی عورت سے بات سنی مگریہ خود اسے پہچانتا نہیں اس     |        |                                                               |
| 937   | کے متعلق گواہی دیسکتا ہے                                   |        |                                                               |
| ••••• | ورت کے متعلق نام ونسب کے ساتھ گواہی دی مگر                 |        |                                                               |
| 937   | ں کو پہچا نتانہیں                                          | 927    | گواہی کے متعلق اجادیث                                         |
|       | لک و ما لک دونوں کو پہچانتا ہے یاایک کو پہچانتا ہے         | 930    | ئے ق کے ق ماندیت<br>گواہی دینا کس وفت ضروری ہے                |
| 938   | ئسى كونبين يهجإنتا                                         | 931    | گواہی کے شرائط                                                |
|       | نض چیزوں میں س کرشہادت جائز ہے جب کہ ن کر                  |        |                                                               |
| 938   | ں بات کاصیح ہوناذ ہن میں آئے                               |        | <b></b>                                                       |
| 939   | خریکا ثبوت گواہوں سے ہو گامحض مشابہت سے نہیں ہوگا          | 933    | گواہ کامدی کے یہاں کھا نایااس کی سواری پر پجہری جانا          |
| 939   | ستاویز پراس کی گواہی کھی ہےاس کی چند صورتیں ہیں            | 933    | حقوق الله میں بغیرطلب گواہی دیناواجب ہے                       |
| 939   | ۔<br>شخط بہجانتا ہے یانہیں واقعہ یاد ہے یانہیں             | 934    | طلاق کی گواہی                                                 |
| 939   | ستاویز میں جو کچھ کھھاہےاس کی گواہی دینا کب جائز ہے        | 934    | ہلالِ رمضان وعید کی گواہی واجب ہے                             |
|       | نھی بغیر گواہ بنائے شہا دت دینا جائز ہےاور بعض             | 934    | حدود میں اختیار ہے گواہی دے یا نہ دے                          |
| 940   | یز وں میں جائز نہیں                                        | 934    | نصابِشہادت کیا ہے                                             |
| 940   | عض وہ چیزیں ہیں جن کوئن کرشہادت دینا جائز ہے               | 935    | عور توں کی مخصوص باتوں پرایک عورت کی گواہی معتبر ہے           |
| 941   | کس کی گواھی جائز ھے اور                                    | 935    | کتب کے بچوں کے معاملہ میں تنہا مُعلِم کی شہادت معتبر          |
|       | کس کی نھیں                                                 |        | <u>ئ</u>                                                      |

|   | **    | تفصیلی فہرست                            |                                  | 1+0    | •     | )·-•••••••••••                              | (2)                     | بهار شريعت جلددو                     | , •• <b>&gt;=-\$</b><br>••=\$• |
|---|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|   | Ď     |                                         | <b>*</b> . <b>*</b>              |        |       | .   / (2                                    | ٠. •                    | 1 / 2 . •                            | 1010                           |
| 3 | 950   | ی وبائع ومد بون ومستاجر کی گواہیاں      | غاصب ومشتقرص ومشته               | 944    | ۲     | اصل کے لیے ناجائز                           | یرع کی                  | ی فرغ کے کیے اور                     | اصل کی لواہ                    |
|   |       | ں اور خصم کی گواہیاں اور گواہوں         | وكيل بالخضومة اوروضح             |        | واہی  | کے زمینداروں کی بیاگو                       | رگا وُل _               | اہی شریک کیلئے او                    | شريك كى گو                     |
|   | 951   | ہادت دی قبول ہے                         | کے لیے مدعیان نے ش               | 944    |       | 4                                           | فبول ہے                 | ں گاؤں کی ہے نا <sup>مز</sup>        | كهز مين ال                     |
|   | 952   | لیے گواہی دی نامقبول ہے                 | وصی نے وارث کے۔                  |        | مسجد  | ئ <sub>ىر</sub> نے و قٹِ جا <sup>مع '</sup> | . يا ال <sup>مل</sup> ش | ء ا و قا ف مسجد محلّه                | املِ محلّه _                   |
|   | 952   | ••••••                                  | جرح مجرد پر گواہی نہیر           |        |       | رخانه کے متعلق یا ا                         |                         |                                      |                                |
|   |       | لوئی طعن ہواس کے متعلق گواہی            | ••••••                           | 945    |       |                                             |                         | ررسہ کے متعلق گوا                    |                                |
|   | 953   |                                         | ں<br>لی جائے گ                   |        | ••••• | •••••                                       | • • • • • • • • • •     | _<br>لےاوراجیرخاص                    | •••••                          |
|   | 953   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | موذی کے متعلق گواہی              | •••••  | ••••• | ۔ یا دہشم کھانے وا۔                         |                         |                                      |                                |
|   | 953   |                                         | •••••                            | 946    | ••••• | •••••                                       | •••••                   | ، والے کی شہاد <b>ت</b>              |                                |
|   | ••••• | گواہ کا بیہ کہنا کہ مجھ سے پچھلطی       | •••••                            | 946    | ••••• | بیجنے یا گور کنی کا ہے                      | ••••••                  | •••••                                | •••••                          |
|   | 954   | U                                       | ہوگئی ہےاس کی صور تد             | 947    | ہی    | ے کھیلنے والوں کی گوا                       | إورجانور                | ں ومختار وشراب خوار                  | دلال ورو <sup>كيا</sup>        |
|   | 955   | کی                                      | حدود يانسب ميں غلطي              | •••••  | يسريا | لے، جوااور پچیسی ، چو                       | نے وا۔                  | احمام <b>می</b> ں بر ہن <i>ہ</i> نہا | مرتكب كبيره                    |
|   | 955   | <sup>ں بع</sup> ض ضروری بات رہ گئ       | شهادت قاصره جس میر               | 948    | ••••• |                                             | •••••                   | والے کی شہادت                        | شطرنج كھيلنے                   |
|   |       | کہ جو پہلے نے گواہی دی وہی              | د وسرے گوا ہ کا کہنا             | 948    | ••••• | ۽ والول کي گواڄي                            | فیر کر <u>ن</u>         | تارِک یاان میں تا                    | فرائض کے                       |
|   | 955   | <u>و</u> ل                              | میری گواہی ہے نامقب              | 948    | ••••• | زے                                          | اہی ناجا                | ت کے تارک کی گوا                     | جمعه وجماعيه                   |
|   |       | ؾ                                       | نفی کی گواہی نہیں ہو سک          | 948    | ے     | ناريوبه ظاهر هونا ضرور                      | كيلئة:                  | بهى تو قبول شهادت                    | فاسق نے تو                     |
|   | 956   | <i>ى ہوتو پور</i> ى شہادت باطل          | شهادت کاایک جز با <sup>ط</sup> ا | 949    | ••••• | ي نامقبول                                   | کی گواہی                | وين كوبرا كهتا هواتر                 | جو بزرگانِ،                    |
|   |       | بى اختلاف كا بيان                       | شهادت مب                         | 949    | ••••• | بول                                         | اہی نامق                | ال کرتا ہواس کی گو                   | جوذليلافع                      |
|   | 956   | ں کے اصول                               | اور إس                           |        | ال    | یاہے یاغا ئبنے فل                           | ) کووضی ک               | ) كەمىت نے <b>ن</b> لال              | اس کی گواہی                    |
|   |       | ہےاور گوا ہوں نے ملکِ مقید کی           |                                  | •••••• | ••••• | •••••                                       | •••••                   | ے                                    | کووکیل کیا۔                    |
|   | 956   | <u> </u>                                | گواہی دی یااس کاعکس              | 950    | ہے    | ہے جس نے اس کودی                            | لىمِلك.                 | ی دی کهامانت اس                      | امین نے گواۂ                   |
|   | 957   | کہ مدعی علیہ نے اقرار کیا ہے            | گواہوں نے بیان کیا               | 950    |       |                                             |                         | ن کے متعلق گواہی                     | مرتهن کی رہ                    |
| چ | `     |                                         |                                  |        |       |                                             |                         |                                      |                                |

| <b>11.</b> | •••••••••••<br>                                            | 10      | بهارشر بعت جلددوم (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••         |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 965        | شهادة علَى الشهادة كا بيان                                 | 958     | دونوں گواہوں کے لفظ و معنے ایک ہوں اس کے معنے اوراس کی مثالیں     |
|            | حدود وقصاص کے علاوہ جملہ حقوق میں شہارۃ عکی                | 958     | ا یک نے قول بیان کیا دوسرے نے فعل نو کہاں مقبول کہاں نہیں         |
| 965        | الشہا دۃ جائز ہے                                           | 959     | يج ميں اگرمبيع ياثمن كااختلاف ہوگيا گواہى مردود                   |
| 965        | شہادۃ علی الشہا دۃ جائز ہونے کی صورتیں                     | 959     | پانسوکا دعویٰ تھااورایک ہزار کی شہادت گزری                        |
| 965        | شاہد فرع میں عدد بھی شرط ہے                                | 959     | رہن میں گواہوں کااختلاف ہے تورہن ثابت نہیں                        |
| 966        |                                                            | •••••   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
|            | گواہ بنانے کا طریقہ اور قاضی کے پاس فرع کس طرح             | •••••   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
| 966        | گواہی دے                                                   | 960     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
| 967        |                                                            |         | د عواے میراث میں سبب وراثت بھی بتا نا ہو گا اور یہ بھی بتائے      |
| 967        | گواه نا قابلِ شهادت ہوگیا تھا پھر قابلِ شہادت ہوگیا        | 960     | کہاس کے سوامیت کا کوئی وارث ہے یانہیں                             |
|            | گواہ کہتے ہیں ہم مدعی علیہ کو پہچانتے نہیں تو مدعی کے<br>ش | •••••   | <u> قواے میراث میں گواہوں نے بتایا کہ بیزوح یاز وجہ ہے</u>        |
| 967        | ذمدید بیان ہے کہ مخص حاضر وہی ہے                           | 961     | مِلك ياقبضه كي شهادت                                              |
| 968        | حبھوٹے گواہ کی تشہیر کی جائے                               | 961     | مدی علیہ نے مدعی کے قبضہ کا اقرار کیا                             |
| 968        | یه کیونکر معلوم ہوگا کہ گواہ نے جھوٹی گواہی دی             | 962     | گواہوں کے بیانات میں وقت وتاریخ کااختلاف ہے                       |
| 969        | گواھی سے رجوع کرنے کا بیان                                 |         | ایک دوبہ کے طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر |
| 969        | رجوع كے شرائط                                              | •••••   | ای تاریخمیں دوسری زوجہ کودوسرے شہر میں طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے |
| 969        | فیصلہ کے بعدر جوع کرنے سے اس گواہ پر تاوان لازم<br>        | ••••••• | •••••••                                                           |
|            | تاوان کے بارے میں باقی کااعتبار ہےرجوع کرنے                | ••••••• | گائے چوری ہوئی گواہ اُس کا مختلف رنگ بتاتے ہیں                    |
| 970        | والے کانہیں                                                | 964     |                                                                   |
| 970        | نکاح و بیع کی گواہی دے کررجوع کرنے کی صورت میں تاوان       | 1 I     | مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک تھی اور گوا ہوں نے بیان کیا         |
|            | بیچ بالخیا رمیں گوا ہوں نے رجوع کیا جب بھی صان<br>:        | 964     | کہاس کی ملک ہے یا بالعکس                                          |
| 971        | واجب ہے                                                    | 964     | مکان جودستاویز میں لکھاہے بیان کیااور حدوز نہیں ذکر کیے           |

|     | ودهدهدهدهدهدهد تفصيلي فهرست                                                                       | 142                                     | بهارشر بعت جلددوم (2) بهارشر بعت جلددوم                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وکیل بالخصومة میں خصم کا راضی ہونا شرط ہے مگر بعض                                                 | 972                                     | طلاق کے گواہوں نے رجوع کیا تو کس صورت میں تاوان ہے                                                |
| 97  | 1                                                                                                 | ••••••                                  | فروع نے رجوع کیا یا اصول نے                                                                       |
| ••• | بعض عقد میں موکل کی طرف اضا فت ضرور ہے                                                            |                                         |                                                                                                   |
| 97  | بعض میں نہیں                                                                                      | ••••••                                  | دوگواہوں نے تعلق کی گواہی دی اور دونے وجود شرط کی اور                                             |
|     | قتم <b>اول م</b> یں حقوق کا تعلق وکیل سے ہےاور <b>دوم م</b> یں                                    | 972                                     | سب رجوع کر گئے تو گواہانِ تعلق پر تاوان ہے<br>دو نے تفویضِ طلاق کی شہادت دی اور دو نے طلاق کی پھر |
| 97  | موکل ہے                                                                                           |                                         | دو نے تفویضِ طلاق کی شہادت دی اور دو نے طلاق کی پھر<br>پر پر                                      |
|     | موکل نے کہا حقوق کا تعلق وکیل سے نہ ہوگا میشر ط<br>ط                                              | 972                                     | رجوع کرگئے<br>ع نیاز نیاز صلح ک                                                                   |
| 97  | ہاں ہے<br>کا کہ قب                                                                                | 073                                     | عورت نے دس روپے ماہوار نفقہ پر سکے ہونا گواہوں سے<br>ثابت کیا پھر گواہ رجوع کرگئے                 |
| 97  |                                                                                                   |                                         | · •                                                                                               |
| 979 | جن عقو دمیں موکل کی طرف اضافت ضروری ہے<br>اُن میں حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا                       | •                                       | عورت کہتی ہے نفقہ مقررہ نہیں ملتا شوہر نے گواہوں سے<br>ثابت کیا کہ ماہ بماہ برابردیاجا تاہے       |
|     | ان یں ون وں وں سے ہوں<br>وکیل سے چیز خریدی موکل ثن کا مطالبہ ہیں کر سکتا                          | • • • • • • •                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                           |
| 97  | ا برا برصح                                                                                        | L 3                                     |                                                                                                   |
| 979 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                             | •••••••                                 | عن رہے ہر ہیں ہے۔<br>ویل بنانے کے شرائط                                                           |
| 97  | , , ,                                                                                             | •••••••                                 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                           |
| 98  |                                                                                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                                                                   |
|     | وی کے کیل نے چیز نے کردام یتیم کود سے بیناجائز ہے 0                                               | ••••••                                  |                                                                                                   |
|     | وں کے میں اور کیل نہیں ہوسکتا اور قرض پر قبضہ کے ا                                                |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                           |
| 98  | 1                                                                                                 | • • • • • • • •                         | مان رہیمہ چہیے یہ راہ ہے ماں ہے۔<br>باپ یاوسی نے نابالغ کے لیے خرید نے یا پیچنے کاکسی کووکیل کیا  |
| 98  | م الاستان المام                                                                                   | ••••••                                  | ••••••                                                                                            |
|     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                           | •••••••                                 | وین او کا ک او کا سرط ہے<br>وقتِ تو کیل وکیل کوملم ہونا شرط نہیں مگر جب تک علم نہ ہوو کیل نہیں    |
|     | ویں وویں جانا در حت یں تربیعہ وں سے اسارازیا ہو<br>وکالت میں تھوڑی می جہالت ہوسکتی ہےاور شرط فاسد | ••••••                                  |                                                                                                   |
| 98  | ٠                                                                                                 |                                         | وں عیاستا ہور ن میں ویں ہو گئے<br>مباحات میں تو کیل جائز نہیں                                     |
|     | المرين اول                                                                                        | 311                                     | مباحات ۵۰۰ ج رین                                                                                  |

|        | <del></del>                                               | 1•Λ               | بهارشر بعت جلد دوم (2) •••••••••••                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                           | 1                 | Š                                                                  |
|        | وکیل عیب سے انکار کرتا ہے اور موکل اقرار کرتا ہے چیز      |                   | وکیل کاعز ل بغیر دوسر ہے کی موجود گی کے درست ہے<br>سے سے عالم اس   |
| 984    | واپس نہیں ہوسکتی اور وکیل اقر ارکر تا ہے تو واپس ہوگی<br> | •••••             | ِ مگر جب تک علم نه ہومعزول نہیں<br>پ                               |
| 984    | وکیل نے بیج فاسد سے خریدی یا بیچی عقد کو فنخ کر سکتا ہے   | 981               | وکیل امین ہےاس پر تا وان نہیں ہوسکتا                               |
|        | جب تک موکل سے ثمن وصول نہ کر لے بیع کورو کنے کا           | 981               | خرید وفروخت میں توکیل کا بیان                                      |
| 984    | حق وکیل کوہے                                              | 981               | خریدنے میں وکالت عامہ وخاصہ                                        |
| 985    | بائع نے وکیل کوئن کل یا جز ہبہ کر دیا                     | • • • • • • • • • | جنس وصفت یا جنس وثنن بیان کرنا ضروری ہے اور جنس کے                 |
| •••••• | وکیل نے مبیع روکی اور ہلاک ہوگئی تو وکیل کا نقصان ہوا     | 982               | ینچ مختلف نوعیس ہوں تو نثمن بیان کرنا کا فی نہیں                   |
| 985    | اوررو کی نہیں تھی تو موکل کا نقصان ہوا                    | 982               | گھوڑاخریدنے کوکہایا تنزیب کا تھان خریدنے کوکہا تو کیل صحیح ہے      |
|        | بیچ صرف وسلم میں مجلس عقد میں وکیل کا قبضہ ضروری          | 982               | طعام میں عرف کالحاظ ہوگا                                           |
| 985    | ہے موکل کانہیں                                            | 982               | موتی یایا قوت کا گلینهٔ خریدنے کو کہااور ثمن بتادیا تو کیل صحیح ہے |
| •••••  | وکیل کوموکل نے روپے دیے تھے مگر وکیل نے خرچ کر            | 982               | گیہوں وغیرہ غلیخریدنے میں مقداریا ثمن ذکر کرنا ضروری ہے            |
| 985    | ڈالےاوراپنے روپے سے چیزخریدی                              | •••••             | گاؤں والے نے کپڑاخریدنے کوکہااییا کپڑاخریدےجس                      |
|        | وكيل بالشرانے موكل سے ثمن نہيں لياہے تو پنہيں كہة سكتا    |                   | کوگاؤں والےاستعال کرتے ہوں                                         |
|        | کہ مؤکل سے ملے گا تب دوں گا اور وکیل بالبیع کو مشتری      | •••••             | ولال کورو پیددیا کہ چیزخریدلاؤا گرکسی خاص چیز کا دلال ہے           |
| 985    | ہے ہیں ملاہے تو موکل سے کہ سکتا ہے کہ ملے گا تب دول گا    | 983               | تو کیا صحیح ہے ور نہیں<br>تو کیا ہے اور نہیں                       |
|        | وکیل بالبیع نے موکل سے کہا دا منہیں ملے ہیں میں           |                   | مؤکل نے جو کہاہےاس کی پابندی ضروری ہےاس کے خلاف                    |
| 985    | اپنے پاس سے دیتا ہوں بیمتبرع ہے                           | 983               | کیااور بہتر کیا تو موکل پر نافذ ہے ور نہیں                         |
|        | آ ڑھتی نے اپنے پاس سے دام دے دیے اور مشتری                | 983               | وکیل بائع نے ثمن کی جنس یا مقدار میں خلاف کیا                      |
| 986    | مفلس ہو گیا تو دام واپس لےسکتا ہے                         |                   | وکیل نے چیز خریدی اس میں عیب ظاہر ہوا توجب تک چیز                  |
| 986    | موکل نے خرید نے سے پہلے روپے دیے اور ضائع ہوگئے           |                   | وکیل کے پاس ہووا پس کرنے کاحق اسی کو ہے موکل کوئییں                |
|        | توموکل کے ہوئے اور بعد میں دیے توکیل کے ضائع ہوئے         | 983               | وکیل بالبیع کا بھی یہی حکم ہے                                      |
|        | روپے بھی ضائع ہو گئے اور چیز بھی تلف ہوگئی تو موکل        |                   | وکیل نے چیز بیجی اور مشتری نے عیب کی وجہ سے واپس کر دی             |
| 986    | دوباره دے                                                 | 984               | اگرشن وکیل کودیا ہے وکیل سے لے موکل کودیا ہے موکل سے لے            |

| 7° ©&  | هنهنهنهنهنهنهن المسيلي فهرست                                  | 1+9                 | بهار شریعت جلد ددم (2) میسیسیسی                          |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| P      | وكيل نيشن وصول كرنے ميں تاخير كى يامعاف كرديا يا حواله        |                     | ایک روپیه کاپانچ سیر گوشت منگایاوکیل وہی گوشت روپیه کا   |
| 993    | قبول کیایاخراب و پے لیے لیے توکیل پرلازم ہے موکل پنہیں        |                     | وسيرلايا                                                 |
| 993    | و کیل واجبی قیمت یا پھھرزا ئد پرخرید سکتا ہے                  | • • • • • • • • • • | چیز خریدنے کاوکیل ہے تواپنے لیے خریدسکتا ہے یانہیں کب    |
| 993    | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |                     | اس کے لیے ہوگی اور کب موکل کے لیے                        |
| •••••• | مشتری نے عیب کی وجہ سے بیچ کووکیل پرردکر دیااس                | <br>988             | و کیل وموکل میں اختلاف ہوا کہ کس کے لیے خریدی ہے         |
| 993    | کی صور تنی <u>ں</u>                                           | •••••               | خریدارنے کہایہ چیز زید کے لیے بیچو پھر کہتا ہے کہ زید نے |
| 994    | وکالت میں خصوص اصل ہےاس کے تفریعات                            | 988                 | مجھے سے نہیں کہا تھا                                     |
| 994    | وکیل کہتاہے چیز بیج دی اور ثمن پر قبضہ کر لیا مگر ہلاک ہو گیا | • • • • • • • • • • | دوچیزیں خریدنے کے لیے کہاتھاو کیل نے ایک خریدی           |
| 995    | دو څخصول کووکیل کیاان میں تنہاا یک تصرف کرسکتا ہے یا نہیں     | •••••               | مدیون سے کہاتمہارے ذمہ جومیرے روپے ہیںان سے              |
| •••••• | یہ کہا کہتم دونوں میں سے ایک کوفلاں چیزخرید نے                | 989                 | فلاں چیز یا فلاں سے فلاں چیز خریدلا ؤیوتو کیل صحیح ہے    |
| 997    | کاوکیل کیااور دونوں نےخرید کی                                 | •••••               | دائن نے مدیون سے کہادین کی رقم صدقہ کردو یا مشاجر سے     |
|        | ایک سے کہامیری پہ چیز نچ دو پھر دوسرے سے یہی کہا              | 989                 | کہا کرایہ کی رقم ہے مرمت کرالویہ تو کیل صحیح ہے          |
| 997    | اور دونوں نے نیچ دی                                           | 989                 | وکیل وموکل میں اختلاف ہوا کہ کتنے میں خریدی ہے           |
| 997    | وکیل کام کرنے پر کہاں مجبور ہے کہاں نہیں                      | 990                 | وکیل کن لوگوں سے عقد نہیں کرسکتا                         |
| 998    | وکیل دوسر کے کووکیل بناسکتا ہے یانہیں                         | 991                 | کہاںادھار بیچ کرسکتا ہےاور کہاں نہیں                     |
| 999    | وکیل نے حقوق عقد میں دوسرے کووکیل کیا پی جائز ہے              | 991                 | موکل نے ادھار بیچے کوکہا تھاوکیل نے نقد بیچ دی           |
|        | وکیل الوکیل نے تصرف کیا اُس میں وکیل کی رائے                  | 991                 | وکالت کوزمان یامکان کے ساتھ مقید کرنا درست ہے            |
| 999    | شامل ہو گئ تو موکل پر نافذ ہے                                 | 991                 | وکیل سے کہافلاں کی معرفت چیز خریدو                       |
| 999    | وكالت عامه وخاصه، وكيل عام كيا كرسكتا ہے كيانہيں              |                     | جس چیز میں بار بر داری صرف ہوگی اس کو دوسر ہے شہر میں    |
| 1000   | جس پرولایت نه ہواُس کے حق میں تصرف جائز نہیں                  | 992                 | لے جانا درست نہیں                                        |
| 1000   | نابالغ کے مال کا کون ولی ہے                                   | 992                 | وکیل پر کوئی شرط لگا دی ہے                               |
|        | وكيل بالخصومةاور وكيل                                         | 992                 | و کیل کا کفیل لینایار ہن رکھنا درست ہے                   |
| 1001   | بالقبض کا بیان                                                | 992                 | و کیل نے ثمن کی خودہی کفالت کی پیشی خبیں                 |

|          | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                    | 11+                                     | بهارشر بعت جلد دوم (2)                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> |                                                          |                                         | Ġ                                                               |
| 1004     | کی چند صورتیں ہیں                                        |                                         | وكيل بالخصومة قبضه نهيس كرسكتا اور تقاضے كا وكيل كرسكتا         |
|          | دین ادا کرنے باز کا ۃ دینے یا کفارہ میں کھلانے کو کہا    |                                         | ے جبکہ عرف ہو<br>م                                              |
| 1005     | اوراس نے کردیا                                           | 1001                                    | خصومت وتقاضے کا و کیل صلح نہیں کرسکتا                           |
| 1005     | پیکها که فلال کواتنے روپے دے دو                          | 1001                                    | صلح کاوکیل دعوی نہیں کرسکتا                                     |
| 1005     | ا یک ہی شخص دائن و مدیون دونوں کا وکیل نہیں ہوسکتا       | 1001                                    | کل دین پر قبضه کوکها تھااس نے ایک روپیه کم پر قبضه کیا          |
| 1005     | مدیون نے سی کوروپے دیے کہ فلاں کودید داوررسید کھھوالینا  | 1002                                    | ہردین اور تمام حقوق وصول کرنے کے لیے وکیل کیا                   |
| 1005     | وَین ادا کرنے کو کہااس نے بہتر یا خراب ادا کیا           | 1002                                    | قبض دین کاوکیل حوالہ وغیرہ نہیں قبول کرسکتا                     |
|          | وکیل بالقبض ووکیل بالخصومة سے کہددیا ہے کہ مجھ پرجو      | 1002                                    | وکیل سے کہا کہ فلاں سے دین وصول کر کے فلاں کو ہبہ کردے          |
| 1005     | دعویٰ ہواس کا تو وکیل نہیں                               | 1002                                    | ا یک وکیل نے دین وصول کیا دوسراو کیل اُس سے ہیں لے سکتا         |
| 1006     | وکیل بالخضومة کوا قراروا نکار دونوں کااختیار ہے          | 1002                                    | محتال لہنے محیل کووکیل کیا دائن نے مدیون کووکیل کیا ہے تھے نہیں |
| 1006     | تو کیل بالاقرار صحیح ہے                                  | 1002                                    | كفيل بالمال وكيل نهيس موسكتا                                    |
| 1006     | و کیلِ دائن کو چیز دیدی که پنج کردین وصول کر سے سیح نہیں | 1003                                    | دوڅخصول پر ہزارروپے ہیں دونوں باہم کفیل ہیں                     |
|          | کفیل بالنفس وقا صدووکیل بالنکاح قبض کےوکیل               |                                         | وکیل سے کہا تھا کہ فلاں سے وصول کرنا اُس نے دوسرے<br>ص          |
| 1007     | ہو سکتے ہیں                                              | 1003                                    |                                                                 |
| 1007     | و کیل بالقبض کفیل ہوسکتا ہے مگرو کالت باطل ہوگئی         | 1003                                    | مدیون سے روپے کی جگہ و کیل نے سامان لیا                         |
| 1007     | (                                                        |                                         |                                                                 |
|          | وکیل بالقبض نے مال طلب کیا ، مدیون نے کہا موکل           |                                         | ایک نے دوسرے سے کہا جو کچھ تمہارے ذمہ فلاں کا دَین              |
| 1007     |                                                          | 1003                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
|          | مشتری نے عیب کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کے<br>پر           |                                         | یہ کہا کہ میں امانت وصول کرنے کا وکیل ہوں امین کودینے کا        |
| 1007     | لیے سی کووکیل کیا ہائع کہتا ہے مشتری عیب پرراضی تھا      | 1004                                    | ڪمنهي <u>ں ديا جائے گا</u>                                      |
|          | کسی کوروپے دیے کہ میرے بال بچوں پرخرچ کردینایا           |                                         | دائن نے مدیون سے کہافلال کودے دینا چردوسرے موقع پر کہا          |
|          | میرا دَین ادا کردینا یا صدقه کردینا اُس نے بیروپ         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                 |
| 1008     | ر کھ لیے اور اپنے پاس سے میکام کردیے                     |                                         | دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا میرار و پہیے دواس               |

| <u> </u>                             | و۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰                                                                                                                                                                                                                           | 111                                     | بهارشر ليت جلد دوم (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1012                                 | ہوکر دارالحرب کو چلا گیا و کالت باطل ہوگئی                                                                                                                                                                                                                        |                                         | وکیل سے کہافلاں پرمیرے دوپے ہیں وصول کرکے خیرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1012                                 | • •                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | کر دواُس نے اپنے پاس سے خیرات کر دیے کہ وصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1012                                 | مر بالیدیا بیج بالوفائے وکیل کاموکل مرگیادکالت باطل نہیں                                                                                                                                                                                                          | 1008                                    | کر کے لے لوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1012                                 | دوشر یکوں نے وکیل کیا تھا پھر جدائی ہوگئی                                                                                                                                                                                                                         | 1008                                    | وصی یا باپ نے بچہ پر اپنامال خرج کیا اس کی دوصور تیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ••••••                               | ر کا تب نے وکیل کیا تھااور عاجز ہو گیا یا ماذون نے                                                                                                                                                                                                                | 1009                                    | شے معین کے قبضہ کا جوو کیل ہےاُس کےا حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1013                                 | کیل کیا تھا مجور ہو گیاو کالت باطل ہوگئی                                                                                                                                                                                                                          |                                         | وکیل سےامانت پر قبضہ کے لیے کہااوروکیل سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | سوکل کے کام کر لینے سے و کالت اُس وقت باطل ہوتی ہے<br>                                                                                                                                                                                                            |                                         | خود قبضه کرلیا پھرامانت رکھی تو وکیل نہر ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1013                                 | کہ موکل کے کرنے کے بعدو کیل نہ کر سکے در نہ باطل نہیں                                                                                                                                                                                                             |                                         | وکیل سے کہا آج قبضه کرویا کل قبضه کرنا یا فلاں کی موجودگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1013                                 | ہبہ کا وکیل تھاموکل نے ہبہ کر کے واپس لیا                                                                                                                                                                                                                         | 1009                                    | میں یا گواہوں کےسامنے قبضہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1013                                 | اجارہ کاوکیل تھاموکل نے اجارہ دے کرفنچ کردیا                                                                                                                                                                                                                      | 1010                                    | گھوڑالانے کوکہاتو وکیل اُس پرسوار ہوسکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1014                                 | مکان بیچ کرنے کاوکیل تھااس میں جدید تقمیر کی                                                                                                                                                                                                                      | 1010                                    | وکیل کومعزول کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | 1 ( 1 ( 1 to ) h de h m                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ر بر بر کاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1014                                 | ستومیں گھی مل دیا، تِل کو پُیل ڈالا                                                                                                                                                                                                                               | 1010                                    | وكالت كابالقصد حكمنهين هوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1014                                 | ستولیں طیاق دیا، بل کوچیل ڈالا<br>موکل نے بیع کی،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بیع کردی                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | و کالت کا بالقصد میم بین ہوتا<br>موکل معزول کرے یا خود و کیل اپنے آپ کومعزول کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •••••                                | •••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1014                                 | موکل نے بیع کی،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بیع کر دی                                                                                                                                                                                                             | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1014                                 | موکل نے بیچ کی ،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بیچ کر دی<br>وکیل نے وکیل کیااس کومعز ول کرسکتا ہے یانہیں<br>ریون سے کہد یا جوشض بینشانی لائے اسے دّین دے<br>سب صحہ:                                                                                                 | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے<br>بہر حال دوسر کے علم ہونا ضروری ہے اور معزولی کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1014                                 | موکل نے بیچ کی،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بیچ کردی<br>وکیل نے وکیل کیااس کومعز ول کرسکتا ہے یانہیں<br>مریون سے کہد دیا جوشخص بیزشانی لائے اسے دین دے                                                                                                            | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے<br>بہر حال دوسر کے علم ہونا ضروری ہے اور معزولی کی صورتیں<br>وکالت کے ساتھ حق غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1014                                 | موکل نے بیچ کی،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بیچ کردی<br>وکیل نے وکیل کیااس کومعزول کرسکتا ہے یانہیں<br>ریون سے کہد میا جوشخص بیزشانی لائے اسے دّین دے<br>بینا بیتو کیل صحیح نہیں                                                                                  | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے ہبر حال دوسرے کوعلم ہونا ضروری ہے اور معزول کی صورتیں وکالت کے ساتھ ق غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا بعض و کیل اپنے کو بغیر علم موکل معزول کرسکتے ہیں قبض دَین کے و کیل کومعزول کرنے میں مدیون کا موجود ہونا ضرورہے یانہیں                                                                                                                                         |
| 1014                                 | موکل نے بیچ کی،وکیل کوخر نہ ہوئی اس نے بھی بیچ کردی<br>وکیل نے وکیل کیا اس کومعز ول کرسکتا ہے یانہیں<br>ریون سے کہد دیا جوشض بینشانی لائے اسے دَین دے<br>بنا بیتو کیل صحیح نہیں<br>حص <b>مہ نیر طوال (سال)</b>                                                    | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودوکیل اپنے آپ کومعزول کرے ہمرحال دوسرے کوعلم ہونا ضروری ہے اور معزول کی صورتیں وکالت کے ساتھ تی غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا بعض وکیل اپنے کو بغیرعلم موکل معزول کر سکتے ہیں قبض وَین کے وکیل کومعزول کرنے میں مدیون کا موجود ہونا ضرور ہے یانہیں را ہمن نے وکیل کیا کہ مرہون کو بیچے کرکے دین ا داکرے                                                                                      |
| 1014                                 | موکل نے بھے کی ،وکیل کوخر نہ ہوئی اس نے بھی بھے کردی<br>وکیل نے وکیل کیا اس کومعز ول کرسکتا ہے یا نہیں<br>ریون سے کہ دیا جو شخص بینشانی لائے اسے دَین دے<br>بنا بیتو کیل صحیح نہیں<br>حصہ تیر هواں (۱۲)<br>دعولے کا بیان                                          | 1010                                    | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے ہبر حال دوسرے کوعلم ہونا ضروری ہے اور معزول کی صورتیں وکالت کے ساتھ ق غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا بعض و کیل اپنے کو بغیر علم موکل معزول کرسکتے ہیں قبض دَین کے و کیل کومعزول کرنے میں مدیون کا موجود ہونا ضرورہے یانہیں                                                                                                                                         |
| 1014<br>1014<br>1014<br>1015<br>1016 | موکل نے بھے کی، وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی بھے کردی<br>وکیل نے وکیل کیا اس کومعز ول کرسکتا ہے یانہیں<br>ار یون سے کہد دیا جوشخص بینشانی لائے اسے دَین دے<br>ینا بیتو کیل صحیح نہیں<br>حص <b>ہ تیر حوال ( ۱۲۲)</b><br>دعومے کی تعریف اور مدعی ومدعی علیہ کا تعین | 1010<br>1011<br>1011                    | موکل معزول کرے یا خودوکیل اپنے آپ کومعزول کرے ہہر حال دوسرے کوعلم ہونا ضروری ہے اور معزول کی صورتیں وکالت کے ساتھ تی غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا بعض وکیل اپنے کو بغیر علم موکل معزول کر سکتے ہیں قبض وَین کے وکیل کو معزول کرنے میں مدیون کا موجود ہونا ضرور ہے یانہیں را ہمن نے وکیل کیا کہ مر ہون کو بیج کرکے دین ا دا کرے وکیل نے وکالت رد کر دی تو کیل کو شرط پر معلق کر سکتے ہیں اور عزل کو نہیں کر سکتے |
| 1014<br>1014<br>1015<br>1016<br>1017 | موکل نے بیچ کی، وکیل کوخر نہ ہوئی اس نے بھی بیچ کردی وکیل نے وکیل کیا اس کومعز ول کرسکتا ہے یا نہیں مریون سے کہد دیا جوشخص بیزشانی لائے اسے دین دے میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                        | 1010<br>1011<br>1011                    | موکل معزول کرے یا خودوکیل اپنے آپ کومعزول کرے ہر حال دوسرے کوعلم ہونا ضروری ہے اور معزول کی صورتیں وکالت کے ساتھ تی غیر متعلق ہوجائے تو موکل معزول نہیں کرسکتا  بعض وکیل اپنے کو بغیرعلم موکل معزول کرسکتے ہیں قبض وَین کے وکیل کومعزول کرنے میں مدیون کا موجود ہونا ضرور ہے یانہیں را ہمن نے وکیل کیا کہ مر ہون کو بیچ کرکے دین ا داکر ہے وکیل نے وکالت رد کر دی تو کیل کو شرط پر معلق کر سکتے ہیں اور عزل کو نہیں کر سکتے   |

|            | هنهنهنهنهنهن المسيلي فهرست                                   | III                 | بهار شریعت جلددوم (2)                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> 0 | بغيرحكم قاضى مدعى كىطلب برمدعل عليه نے قتم كھالى اس          | 1019                | "<br>منقول شے کے حاضر کرنے میں دشواری نہ ہوتو حاضر کی جائے    |
| 1026       |                                                              | • • • • • • • • •   | دعواے غصب میں چیز کی قیمت بیان کرنا ضرور نہیں                 |
| •••••      | بعض صورتوں میں مدعی پرقتم ہےاور گوا ہوں سے                   | • • • • • • • • • • | مختلف قتم کی چیزوں کا دعویٰ ہے تو مجموعہ کی قیت بیان          |
| 1026       | م بر کمام د بر ۱۰۰۰                                          |                     |                                                               |
|            | مدعی نے اپنا دعویٰ گوا ہوں سے ثابت کر دیا اب                 |                     | ود بعت کا دعویٰ ہوتو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فلاں جگہ        |
|            | مدعیٰ علیہ درخواست کرتاہے کہ مدعی یا اُس کے گواہوں           | 1020                | امانت رکھی تھی                                                |
| 1027       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      | • • • • • • • • •   | جا ئدادغیرمنقوله میں حدود کا بیان کرناضر وری ہے               |
|            | مغصو ب منها پنی چیز کی سور و پے قیمت بتا تا ہےا ور           | 1020                | تین حدیں بیان کیں ایک جیموڑ گیا یا اس میں غلطی کی             |
| 1027       | (   * - (                                                    |                     | کیا چیز حد ہوسکتی ہےاور حدود کو کس طرح لکھا جائے              |
|            | گواہ شہر میں موجود ہیں مگر کچہری میں نہیں آئے                | 1021                | غير منقول چيزوں ميں مدعى عليه كاقبضه ثابت كرنا ہوگا           |
| 1027       | تومدى عليه پرحلف نهيں                                        | 1022                | پرناله یانالی یا آبچک کادعویٰ                                 |
|            | گواہ شہرسے غائب ہیں یا بیار ہیں تو مدی علیہ پر حلف           |                     | یہ دعویٰ کہ میری زمین میں مکان بنالیایا درخت لگائے            |
| 1027       | دیا جاسکتا ہے                                                | 1022                | دوسرے کامکان ہیچ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا                   |
| 1027       | ملک مطلق میں خارج کے گواہ معتبر ہیں                          |                     | بالُغ کے رشتہ دار وقت بیچ حاضر تھا ً س وقت کچھنہیں بولے       |
|            | مدعی علیہ حلف سے منکر ہے یا خاموش ہے تو اُس کے               | 1023                | ایک مدت کے بعدا پی ملک کا دعو ہے کیا                          |
| 1028       | خلاف فیصله کردیا جائے                                        | 1023                | مکان کا دعوے کیا کہ یہ جھے میراث میں ملاہے                    |
| 1028       | مدعیٰ علیه گوزگا ہے تو سب کام اشارہ سے ہوگا                  | 1023                | ا قرار کو دعویٰ کی بنا کیا بید دعویٰ صحیح نہیں                |
|            | قطعی قرائن سے جو بات معلوم ہواُ س کی گواہی دینا              | 1024                | اقرار مدعی سے دعوے دفع ہوسکتا ہے                              |
| 1029       | ورست ہے                                                      | 1024                | وَین کے دعو ہے میں کیا کیا بیان کرنا ہوگا                     |
| 1029       | مدى عليه كوبيشبه بيدا ہوگيا كەشايد مدى تھيك كہتا ہوتو كياكرے |                     | مبیع کے ثمن کا دعویٰ کیا تو مبیع کیا چیز تھی اس کا بیان ضروری |
|            | مدعی علیہ نہا قرار کرتا ہے نہا نکاراور کہتا ہے مدعی نے       | 1025                | ہے یانہیں<br>                                                 |
| 1029       | مجھے دعویٰ سے بری کر دیا                                     | 1025                | دعویٰ صحیح ہونے کے بعد قاضی کیا کرے گا                        |
| 1029       | بعض دعویٰ میں منکر روشم نہیں                                 | 1026                | مدعی علیہ نے مدعی پر حلف دیا بینا جائز ہے                     |

|          | و ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰۹ ۱۹۰                            | 11111 | بهارشر بعت جلددوم (2)                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                                                     |       |                                                               |
| 1039     | یا قاضی فننح کرے                                                    |       | عورت نے نکاح کا دعوے کیا مرد منکر ہے وہ قاضی سے طلاق          |
|          | مبیع ہلاک ہوگئ یا ملک مشتری سے خارج ہوگئ یا اُس                     |       | کی درخواست کرتی ہے یا مرد مدعی ہے عور ت منکر اور              |
| 1039     | میں زیادتی ہوگئ تو تحالف نہیں                                       | 1029  | حیا ہتا ہے کہ اُسکی بہن سے نکاح کر بے                         |
| 1039     | مبيع كاليك جزملاك هوكيا توتحالف نهيس مكرايك صورت ميس                | 1030  | جن صورتوں میں منکر روشتم نہیں اگر وہاں مال مقصود ہو تو حلف ہے |
|          | ابعض صورت میں تحالف موافق قیاس ہے اور بعض                           | 1030  | حدود میں چوری کے سوامنگر برحلف نہیں                           |
| 1040     | میں خلاف قیاس                                                       | 1030  | حلف میں نیابت نہیں ہوسکتی،استحلا ف میں ہوسکتی ہے              |
| 1040     | 1 , 0 .                                                             | ••••• | حلف میں کبھی قطعی طور پرا نکار کرنا ہوتا ہے اور کبھی یوں کہ   |
| 1040     | اگرتمن میںاختلا ف ضمنی طور پر ہوتو تحالف نہیں                       | 1031  | مجھےاس کاعلم نہیں ان دونو ںصورتوں کی تفصیل                    |
| •••••    | تمن یامبیج کے سواد وسری چیز وں میں اختلاف سے                        | ••••• | مدعی علیہ نے حلف کے بدلے کوئی چیز مدعی کو دے دی یا            |
| 1040     | س خن                                                                |       | دونوں نے صلح کر لی میہ جائز ہے اور اگر مدعی نے حلف ساقط       |
| 1041     | نفس عقد بيع ميں اختلاف ہوتحالف نہيں                                 | 1031  | كرديا توسا قطانه ہوگا                                         |
|          | حبن <i>س</i> نمن میںاختلاف سے تعالف ہے اگر چ <sub>و</sub> مبیع ہلاک |       | مدعی علیہ نے دعوے سے انکار کیا پھر حلف سے بھی انکار کیا       |
| 1041     | ہوچکی ہو                                                            | 1032  | اس کی تاویل                                                   |
|          | تثمن ومیعاد، دونوں میں اختلاف ہے اور دونوں نے                       | 1032  | حلف کا بیان                                                   |
| 1041     | گواہ پیش کیے                                                        | 1032  | فتتم کےالفاظ اوراس میں تغلیظ کی صورتیں                        |
| 1041     | ئے سلم میں اقالہ کے بعدراس المال میں اختلاف ہوا                     | 1033  | یہودونصاری ودیگر کفار کو کن لفظوں سے شم دی جائے               |
| 1041     | ئے میں اقالہ کے بعد مقدار ثمن میں اختلاف ہوا                        | 1034  | تجهی سبب پرنشم دیتے ہیں اور بھی حاصل پر دونوں کی تفصیل        |
| 1042     | زوجین میں مَهر کی کمی بیشی میں اختلاف ہوا                           | 1037  | مدعی علیہ کہتا ہے مدعی پہلے شم کھلا چکا ہےا بنہیں کھاؤں گا    |
|          | موجر ومستاجر میں اختلاف ہے تو کس صورت میں                           | 1038  | مدعی علیه کہتا ہے میں حلف کر چکا ہوں کہ بھی قشم نہ کھا وُں گا |
| 1043     | تحالف ہے                                                            | 1038  | تحالُف کا بیان                                                |
| 1043     | دو شخصول نے دعویٰ کیاایک نے بیچ کادوسرے نے اجارہ کا                 | 1038  | تحالف کی صورتیں                                               |
|          | سامان خانه داری میں زوجین یا باپ بیٹے وغیرہم                        | 1039  | پہلے س کوحلف دیا جائے                                         |
| 1044     | میں اختلاف<br>میں اختلاف                                            | ••••• | محض تحالف سے بیع فنخ نہیں ہوگی ، بلکہ دونوں فنخ کریں          |

| <b>7</b> |                                                          | IIM               | بهار شریعت جلددوم (2)                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1056     | کے ینچے بٹھائے کچھا پی مرغی کے ینچے،اس کا کیا حکم ہے     |                   | کس کومدعیٰ علیہ بنایاجاسکتاھے                                |
| 1056     | ایک جانورکو دونوں اپنے گھر کا بچہ بتاتے ہیں اس کی صورتیں | 1046              | اورکس کی حاضری ضروری ھے                                      |
| 1057     | ایک عورت کے متعلق دو شخصوں نے زکاح کا دعوے کیا           | 1047              | دعویے دفع کرنے کا بیان                                       |
|          | مردنے دعوے کیا کہ میں نے اسعورت سے نکاح کیا              | 1052              | جواب دعویے                                                   |
|          | اورعورت کی بہن دعوے کرتی ہے میں نے اس مردسے              | 1053              | دوشخصوں کے دعویے کرنے کا بیان                                |
| 1058     | نکاح کیامرد کے گواہ معتبر ہیں                            | 1053              | کہاں ذوالید کے گواہ معتبر ہونگے اور کہاں خارج کے             |
|          | مردنے نکاح کادعوے کیاعورت نے انکار کردیا پھراس           |                   | د ونوں مدعیوں نے اپنی ملک گوا ہوں سے ثابت کر دی              |
| 1059     | عورت نے قاضی کے پاس نکاح کاا قرار کرلیا میچے ہے          | 1054              | دونوں کونصف نصف دیدی جائے                                    |
|          | ایک ہزار پر نکاح کا دعوے کیا اور د و ہزا رپر نکاح ہونا   |                   | زیدنے پورے مکان کا دعوے کیاا ور بکرنے آ دھے کا               |
| 1059     | گواہوں سے ثابت کیا گواہ معتبر ہیں                        |                   | تین چوتھائی زید کواورا یک چوتھائی بکر کودی جائے اور          |
| 1059     | ایک چیز کے متعلق دو مخض خریدنے کا دعوے کرتے ہیں          | 1054              | مکان انہیں دونوں کے قبضہ میں ہے،تو کل زید کو ملے گا          |
|          | بيع و هبه وصدقه ورئن ومُهر وغصب وامانت ميں کس کو<br>-    |                   | تین شخصوں کے قبضہ میں مکان ہےایک نے کل کا دعوے کیا دوسرے<br> |
| 1061     |                                                          | 1054              | نے نصف کا تیسرے نے ثلث کا اسے کیوں کرنقسیم کیا جائے          |
|          | ایک طرف گواه کم ہیں دوسری طرف زیادہ یاایک طرف<br>پر      | • • • • • • • • • | وقف کا دعو لیک مطلق کے حکم میں ہے                            |
| 1062     |                                                          |                   | دوگواہوں سے ثابت ہوا کہاولا دِزید پروقف کرنے کا اقرار        |
| 1063     | قبضه کی بنا پر فیصله                                     | 1055              | ***                                                          |
| 1063     | خودروغلّہ ما لک زمین کا ہے                               |                   | دونوں مدعیوں نے گواہ پیش نہیں کیے تو ذوالید پر دونوں کے      |
|          | نہر کے کنارے پر بندا ہےاس میں اختلاف ہے تو کس<br>۔۔۔     |                   |                                                              |
| 1063     | کا قرار دیاجائے                                          |                   | خارج نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور ذوالید نے اُسی سے          |
| 1064     | مٹی جس کی زمین میں جمع ہوگئی اُسی کی ہے                  |                   | خریدنا بتایایا دونوں نے ملک کاالیہاسبب بیان کیا جس میں تکرار |
| 1064     | ین چکی میں آٹا اُڑ تاہے یہ س کا ہے                       | • • • • • • • • • | ••••••                                                       |
| 1064     | ڈلا ؤ پررا کھاور گوبر چیئتے ہیں جو لیجائے اُس کا ہے      | 1056              | اییاسبب بیان کیا جو مکرر ہوسکتا ہوتو خارج کوتر جیج ہے        |
| 1064     | كپڙے اور جانوروغير ہ پر كيونكر قبضه ثابت ہوگا            |                   | مرغی غصب کی اُس نے انڈے دیے کچھانڈے اسی مرغی                 |

Q------

|                                             | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                      | 110                                                                       | بهارشر بعت جلددوم (2) منصف منصف                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | ~ "{                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1076                                        | بیے کہ مقربہ کی شلیم واجب ہو                                                                                                                                                                                               | 1065 شرط                                                                  | د بوار میں دو شخصوں نے اختلاف کیا تو کس کی قرار پائے گی                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1076                                        | يامقرله کی جہالت                                                                                                                                                                                                           | مقر                                                                       | د بوارمشتر ک جھک گئی جس کی طرف جھکی ہے وہ دوسرے                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1076                                        | <i>چیز کاا قرار کیا تواس کو بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا</i>                                                                                                                                                             | مجهوا                                                                     | سے کہتا ہے سامان أتارلوورنه دیوارگرنے سے نقصان ہوگا                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1078                                        | يومعلوم ہے کہ نقراب اقرار میں جھوٹا ہے تولینا جائز ہیں                                                                                                                                                                     | 1067 مقرا                                                                 | أس نے بیں أتارا تو نقصان دینا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1078                                        | ركالفاظ                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | پرده کی د یوارمشترک تھی گر گئی تو دونوں بنوائیں                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1082                                        | <i>i</i> / //                                                                                                                                                                                                              | •••••                                                                     | مکان مشترک میں صحن کی کس طرح تقشیم ہو                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1082                                        | امؤ جل یا کرایه پرمکان ہونے کااقرار                                                                                                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | پانی میں نزاع ہوتو اُس کی تقسیم کھیتوں کی کمی بیشی کے                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1082                                        | ) کے ا <sup>س م</sup> کے روپے میرے ذمہ ہیں                                                                                                                                                                                 | •••••                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1083                                        | چیز کے اقرار میں دوسری چیز کہاں داخل ہے کہا انہیں                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1085                                        | ) کا اقراریا حمل کے لیے اقرار سیجے ہے                                                                                                                                                                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | ملک فی الحال کا دعو ہے ہے اور گوا ہوں سے زمانۂ گزشتہ کی                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••••                                       | کے لیےاقرار کیا بیاُ س وفت صحیح ہے کہ سبب ایسا                                                                                                                                                                             | 1068 حمل                                                                  | مِلك ثابت ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1085                                        | اکرے جو ہو سکے                                                                                                                                                                                                             | 1 <b>06</b> 8 بيان                                                        | دعواہے نسب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1086                                        | کے لیےاقراراورآ زادمجور کااقرار                                                                                                                                                                                            | 1071 بچه۔                                                                 | مدعى عليه كومعلوم ہوكەمدى كادعوبدرست ہے توا نكار جائز ہيں                                                                                                                                                                                                                                |
| 1086<br>1086                                | کے لیےاقر اراورآ زاد مجور کا قرار<br>رمیں خیار شرط                                                                                                                                                                         | •••••                                                                     | مد کی علیہ کومعلوم ہو کہ مدعی کا دعوے درست ہے توا نکار جائز نہیں<br>حق مجہول پر حلف نہیں دیا جاتا مگر چندمواقع میں                                                                                                                                                                       |
| •••••                                       | •••••••••••                                                                                                                                                                                                                | 1072 اقرا                                                                 | حق مجهول پرحلف نہیں دیاجا تامگر چندمواقع میں                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1086                                        | ر میں خیار شرط                                                                                                                                                                                                             | 1072 اقرا<br>1072 تحرم                                                    | حق مجهول پرحلف نہیں دیا جا تا مگر چندمواقع میں                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1086<br>1087                                | ر میں خیار شرط<br>یی اقرار                                                                                                                                                                                                 | 1072 اقرا<br>1072 تخریر<br><b>1072</b> چندم                               | حق مجهول پرحلف نہیں دیاجا تامگر چند مواقع میں<br>چند چیزیں مانع دعوا ہے ملک ہیں<br>اقرار کا بیان                                                                                                                                                                                         |
| 1086<br>1087<br>1089                        | رمیں خیار شرط<br>یک اقرار<br>رتبہا قرار کیا توایک اقرار ہے یا متعدد                                                                                                                                                        | 1072 اقرا<br>1072 تحرير<br><b>1072</b> چندم<br>1074 اقرا                  | حق مجهول پرحلف نہیں دیاجا تا مگر چند مواقع میں<br>چند چیزیں مانغ دعوا بے ملک ہیں<br>اقرار کا بیان                                                                                                                                                                                        |
| 1086<br>1087<br>1089<br>1090                | ر میں خیار شرط<br>یک اقرار<br>رتبہا قرار کیا توایک اقرار ہے یا متعدد<br>رکے بعد کہتا ہے میں نے جھوٹاا قرار کیا تھا                                                                                                         | 1072 اقرا<br>1072 تجرير<br><b>1072</b> چند<br>1074 اقرا<br>1074           | حق مجہول پر حلف نہیں دیاجا تا مگر چند مواقع میں<br>چند چیزیں مانغ دعوا ہے ملک ہیں<br><b>اقرار</b> خبر ہے مگراس میں انشا کے معنے بھی پائے جاتے ہیں                                                                                                                                        |
| 1086<br>1087<br>1089<br>1090                | رمیں خیار شرط<br>ی اقرار<br>رتبه اقرار کیا توایک اقرار ہے یا متعدد<br>رکے بعد کہتا ہے میں نے جھوٹا اقرار کیا تھا<br>ا <b>قدار وارث بعد موت مورث</b>                                                                        | 1072 اقرا<br>1072 چنری<br>1072 چنر<br>1074 اقرا<br>1074                   | حق مجہول پر حلف نہیں دیاجا تا مگر چند مواقع میں<br>چند چیزیں مانع دعوا ہے ملک ہیں<br>اقرار خبر ہے مگراس میں انشا کے معنے بھی پائے جاتے ہیں<br>اقرار کے خبر ہونے کے شواہد                                                                                                                 |
| 1086<br>1087<br>1089<br>1090                | رمیں خیار شرط<br>یک اقرار<br>رتباقرار کیا تواک اقرار ہے یا متعدد<br>رکے بعد کہتا ہے میں نے جھوٹا قرار کیا تھا<br>اقرار وارث بعد موت مورث<br>متنااور اس کے متعلقات کا بیان<br>رکے بعدان شاءاللہ کہایا اُس کوشرط پر معلق کیا | 1072 اقرا<br>1072 چند<br>1072 چند<br>1074 اقرا<br>1074                    | حق مجہول پرحلف نہیں دیاجا تا مگر چند مواقع میں<br>چند چیزیں مانغ دعوا ہے مبلک ہیں<br>اقرار خبر ہے مگراس میں انشا کے معنے بھی پائے جاتے ہیں<br>اقرار کے خبر ہونے کے شواہد<br>اس کے انشا ہونے کے احکام<br>مقرلہ کی ملک نفس اقرار سے ثابت ہوجاتی ہے                                         |
| 1086<br>1087<br>1089<br>1090<br><b>1091</b> | رمیں خیار شرط<br>یک اقرار<br>رتباقرار کیا تواک اقرار ہے یا متعدد<br>رکے بعد کہتا ہے میں نے جھوٹا قرار کیا تھا<br>اقرار وارث بعد موت مورث<br>متنااور اس کے متعلقات کا بیان<br>رکے بعدان شاءاللہ کہایا اُس کوشرط پر معلق کیا | 1072 اقرا<br>1072 چنری<br>1074 چنر<br>1074 اقرا<br>1075 اقرا<br>1075 اقرا | حق مجہول پرحلف نہیں دیاجا تا مگر چند مواقع میں چند چیزیں مانغ دعوا ہے مبلک ہیں  اقرار نجر ہے مگراس میں انشا کے معنے بھی یائے جاتے ہیں اقرار کے نجر ہونے کے شواہد اقرار کے نجر ہونے کے شواہد اس کے انشا ہونے کے احکام مقرلہ کی ملک نفس اقرار سے نابت ہوجاتی ہے اقرار میں شرط خیار باطل ہے |

| 9° © & - | فهرست.                                                    | דוו                                     | بهارشریت جلددوم (2) ••••••••                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1113     |                                                           | <del></del>                             | یا قرار کیا کہ بیہ چیز مجھے زیدنے دی ہےاور بیٹمرو کی ہے تو     |
|          | مریض نے اپنے باپ کے ذمہ دَین کا اقرار کیا اور اس          |                                         |                                                                |
| 1113     |                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | روپے کا قرار کیااس کے بعد یہ کہا کہ پیرام کے ہیں تو کیا تھم ہے |
| <br>1113 | مریض نے و دِیعت یاعاریت وصول پانے کا اقرار کیا            | •••••                                   | روپے کاا قرار کیااس کے بعد کہتا ہے وہ کھوٹے ہیں                |
| <br>1114 | ٠, چې ,                                                   | •••••                                   | بے تلجمہ کا قرار کیا یا کہتا ہے تلجمہ کے طور پراقرار کیا       |
| <br>1114 | يها قرار کيا که په چيز صحت مين چه دي ڪل اور من وصول پاليا | •••••                                   | نکاح و طلاق کا اقرار                                           |
| 1114     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                    | •••••                                   | طلاق وظہاروا یلا و خلع نکاح کا اقرار ہے                        |
| <br>1114 |                                                           | •••••                                   | خرید وفروخت کے متعلق اقرار<br>خرید وفروخت کے متعلق اقرار       |
| ••••••   | عنبن فاحش کے ساتھ صحت میں بشر ط خیار چیزخریدی             | • • • • • • • • •                       | وصی کا اقرار                                                   |
| 1114     |                                                           | • • • • • • • • • •                     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        |
| 1114     |                                                           | •••••                                   | دَین کی وصولی کااقرار                                          |
| •••••    | مریض نے اموال کثیرہ کا دعوے کیا تھا،مد کی علیہ سے         | • • • • • • • • • •                     | اقرارِمریض کا بیان                                             |
|          | کھے لے کرملے کر لی اوراقر ارکر لیا کہ میرا کچھیں جاہیے،   | •••••                                   | مریض نے دَین صحت کا قرار کیا یا ایسے دَین کا جس کا سبب         |
| 1115     | ور شہ کہتے ہیں ہمیں محروم کرنے کے لیے بیصورت کی گئی       | 1111                                    | معروف ہے                                                       |
| 1115     | وارث کہتاہے کہ میرے لیصحت میں اقرار کیا تھا               | 1111                                    | مریض نے اجنبی کے لیےاقرار کیایا دارث کیلئے دونوں کے احکام      |
| 1115     | وارث سےمراد وقتِ موت وارث ، نہ کہ وقتِ اقرار              |                                         | مریض کو بیدا ختیا رنہیں کہ بعض دائن کا دَین ا دا کر ہے         |
|          | مریض نے اجنبیہ کے لیے وصیت کی یا ہبہ کیا پھر              | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |
| 1116     |                                                           |                                         | مریض نے قرض لیاہے یا کوئی چیزخریدی ہے تو دَین وثمن             |
|          | مریض نے اجنبی کے لیےاقر ارکیا اُس اجنبی نے کہا<br>۔       | • • • • • • • • •                       |                                                                |
| 1116     | کہ مریض کے وارث کی ہے                                     | •••••                                   |                                                                |
| 1116     | مریض نے دارث کے لیے اقرار کیا یہ باطل ہے                  |                                         | مریض نے دّین کا قرار کیا پھر دوسرے دّین کا قرار کیا، دونوں     |
| 1116     | وارث کے لیےوصیت باطل ہے                                   | 1112                                    | برابر <u>بی</u> ں                                              |
| 1117     | وقف کا اقر ارکیااس کی دوصورتیں ہیں                        |                                         | مریض نے ایک ایک ہزاررو پے کا تین شخصوں کے لیے اقرار            |

|      | و۱۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                | 114                                     | بهارشر بعت جلددوم (2)                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1120 | باپ کہتاہے کہ خرج کرڈالے یاضائع ہوگئے یادے دیے                                         | 1117                                    | مریض نے دَین کا اقرار کیا اور مرانہیں بیا قرار مریض نہیں            |
|      | مریض سے اُس کی زوجہ نے طلاق ما نگی اُس نے                                              | • • • • • • • • • •                     | مریض نے وارث کی امانت ہلاک ہونے کا اقرار کیا                        |
| 1120 | دے دی پھراس کے لیے مریض نے اقرار کیا                                                   |                                         | مریض کی لڑکی مرچکی ہے اُس سے دَین وصول پانے کا                      |
| 1120 | مریض نے اقرار کیا کہ بیرو پے لقطہ ہیں                                                  | 1117                                    | اقرار صحیح ہے                                                       |
|      | مریض کے تین بیٹے ہیں ایک پر دَین ہے،مریض نے                                            |                                         | مریض نے زوجہ کے لیےا قرار کیا جواولا دچھوڑ مری ہے یا                |
|      | دَین وصول پانے کا اقرار کیا اور باقی دومیں سے<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |                                         | مریض نے بیٹے کے لیےاقرار کیا جومریض سے پہلے اولا د<br>پر پر سے صحہ: |
| 1121 | ایک اقرار کرتا ہے ایک انکار                                                            | 1117                                    |                                                                     |
|      | مجہول النسب کے لیے مال کا اقرار کیا پھراُس کے بیٹے                                     |                                         | ایک شخص دو چار روز کے لیے بیار ہوجا تا ہے پھر دو چار                |
| 1121 | ہونے کا اقرار کیا<br>کریئر تاریخ                                                       | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••                                            |
| 1121 | عورت کو ہائن طلاق دی چراس کے لیے ڈین کا اقرار کیا                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                     |
| 1122 | اقرار نسب                                                                              |                                         | مریض نے معین چیز کاوارث کے لیےاقر ارکیااور وارث                     |
| 1122 | بھائی کے اقرار کرنے سےنسب ثابت نہیں ہوگا                                               | 1118                                    | اجنبی کی وہ چیز بتا تا ہے                                           |
|      | مردکن لوگوں کا اقر ارکرسکتا ہے اورعورت کن لوگوں کا                                     |                                         | مریض نے غاصب سے مغصوب مند کی قیمت وصول پانے                         |
| 1122 | اوراس اقرار کے شرائط                                                                   | 1118                                    | كالقراركيا                                                          |
| 1122 | ان اقراروں کے تیج ہونے کا مطلب                                                         |                                         | مریض نے ایک چیز بیجی اوراُس کے پاس کوئی مال نہیں ہے                 |
|      | غلام كازمانه وصحت يامرض مين ما لك بهوااورحالت مرض                                      |                                         | اور بکثرت دَین ہےاُس کا بیا قرار کہ چیز کی قیمت وصول                |
| 1123 | میں کہتا ہے بیمیرابیٹا ہےاقرار صحیح ہے                                                 | 1119                                    | پائی تیجی نهی <u>ں</u>                                              |
| 1123 | مقر کے مرنے کے بعد بھی مقرلهاں کی تصدیق کرسکتاہے                                       |                                         | ا یک شخص نے صحت میں چیز بیچی اُس کے مرنے کے بعد                     |
|      | نسب کااس طرح اقرار جس کا بوجھ دوسرے پر پڑے                                             | 1119                                    | مشتری بوجہءیب چیز کووا پس کرنا جا ہتا ہے                            |
| 1123 | صیح نهیں<br>پیری                                                                       |                                         | مریض نے دَین ا دا کرنے کے لیے وارث کوروپے                           |
|      | جس اقرار میں تحمیلِ نسب غیر پر ہوتی ہےاُ س میں                                         | • • • • • • • • •                       |                                                                     |
|      | احکام جاری ہونے کے لیے شرط میہ ہے کہ اقرار سے                                          | 1119                                    |                                                                     |
| 1124 | رجوع نه کیا ہو                                                                         |                                         | گواہوں کےسامنے باپ کے پاس ہزارروپےامانت رکھے                        |

A-----

|       | اا ودودهدهدهدهده                                                  | <u>۸</u>                                | بهارشریعت جلددوم (2)                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | اقرار کیا کہ میرے والد نے فلاں کے لیے وصیت کی                     |                                         | باپ کے مرنے کے بعد کسی کے بھائی ہونے کا اقرار کیاوہ                  |
| 1128  | بلکہ فلاں کے لیے تو پہلے ہی کے لیے وصیت ہے                        | 1124                                    | اس کے حصہ میں نصف کا شریک ہے                                         |
|       | یہ کہتاہے کہ نابالغی یا حالتِ سرسام میں اقرار کیا مقر کا          |                                         | تنها پھو پی وار شقی اُس نے اپنے سے مقدم کسی وارث کا                  |
| 1128  | قول معتبر ہے                                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اقراركيا                                                             |
|       | مرد کہتا ہے کہ میں نے نابالغی میں نکاح کیا عورت کہتی              | 1125                                    | اقرار کی بعض صورتوں میں اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے              |
|       | ہےتم بالغ تھے یامر دکہتا ہے کہ وقتِ نکاح مجوسی تھا عورت           |                                         | عورت مجہولۃ النسب نے اپنے لونڈی ہونے کا اقرار کیا                    |
| 1128  | کہتی ہےتم مسلمان تھے                                              | 1125                                    | بیا قراراس کے ق میں معتبر ہے شوہراوراولا دکے قق میں نہیں             |
|       | شرکت مفاوضہ میں ایک شریک نے دوسرے کے ذیمہ<br>                     |                                         | مجہول النسب نے غلام کو آزا د کیا اس کے بعدا پنے                      |
|       | قبلِ شرکت دَین کا قرار کیا دوسراا نکار کرتا ہےاور                 | 1125                                    | غلام ہونے کا اقرار کیاعتق باطل نہ ہوگا                               |
| 1128  | طالبز مانۂ شرکت کا دَین بتا تا ہے تو دَین دونوں پرہے              | 1126                                    | اقرار کے بعض الفاظ                                                   |
|       | اس چیز میں مکیں اور فلاں نثر یک ہیں تو دونوں کی نصف               | 1126                                    | جن الفاظ سے بکارنایا گالی دینا مقصود ہوتا ہےوہ اقر ارعیب ہیں         |
| 1129  | نصف قرار دی جائے گی                                               | 1126                                    | چندایسے اقرار ہیں کہ مقرلہ کے رد کرنے سے رنہیں ہوتے                  |
|       | یہ اقرار کیا کہ فلاں کے ذمہ میرا کوئی حق نہیں تو حقوق مالیہ       | •••••                                   | وارث نے اقرار کیا کہ وصی ہے میں نے کل تر کہ وصول پایا                |
| 1129  | اورغیر مالیہسب سے براءت ہے                                        |                                         | یا جن لوگوں پرمیرے باپ کے دیون تھے میں نے سب                         |
|       | مدعی نے گواہوں سے ہزارروپے ثابت کیے مدعیٰ علیہ                    |                                         | وصول پائے،اس کے بعد دعوے کرسکتا ہے یاوصی سے سکح                      |
|       | نے ہزارروپے کی معافی گوا ہوں سے ثابت کی اس                        |                                         | کر لی پھراس کے پاس ایسی چیز دیکھی جو بوقتِ صلح ظاہر                  |
| 1129  | کی چندر صور تیں ہیں                                               | 1127                                    |                                                                      |
| 1130  | صلح کا بیان                                                       |                                         | دخول کے بعد إقرار کیا کہ قبل دخول طلاق دے دی تھی                     |
| 1132  | صلح میں ایجاب وقبول ضروری ہیں یانہیں اور سلح کے شرائط             | 1127                                    | پورائمبر اورنصف مہرلازم ہے                                           |
| 1134  | بدل سلح بھی مال ہوتا ہے بھی منفعت                                 | 1127                                    | وتف کی آمدنی کامیں مستحق نہیں ہوں فلاں ہے بیا قرار صحیح ہے           |
| 1134  | صلح کا حکم                                                        |                                         | اقرارکیا کہ ہم نے غصب کیا پھر کہتا ہے کہ ہم د <sup>یں شخ</sup> ص تھے |
| ••••• | صلح کی تین صورتیں ہیں اگر مال سے مال پر صلح ہوتو ہیے              | 1127                                    | پوراضاناس پرلازم ہے                                                  |
| 1135  | کے احکام جاری ہوں گے                                              |                                         | مفتی کےغلط فتو کی کی بنا پر طلاق کا اقرار کیا بی عذر دیانةً          |
| 1135  | صلہ بیچ کے حکم میں ہے اُس میں دوباتوں میں بیچ کا حکم ہیں<br>جو کے | 1128                                    | مسموع ہے                                                             |

| y* <b>*</b> | ا قصیلی فهرست                                                 | 19                | بهارشر بعت جلددوم (2)                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | غلام مشترک کوایک شریک نے آزاد کیااور بیمال دار ہے             | 1135              | صلح بیچ کے حکم میں اُس ونت ہے کہ غیر جنس رصلح ہو                                                                     |
|             | اُس نے دوسرے شریک سے نصف قیت سے زیادہ پر سالح                 | • • • • • • • •   | ے صلے کی صلح ک                                                                                                       |
| 1141        |                                                               | •••••             |                                                                                                                      |
| •••••       | مغصوب چیز کوغاصب کے سواکسی اور نے ہلاک کر دیا توہا لک         | •••••             | منفعت کا دعوی تھااور مال یرصلح ہوئی یاایک منفعت کا دعویٰ<br>منفعت کا عربی تھااور مال یرصلح ہوئی یاایک منفعت کا دعویٰ |
| 1141        |                                                               | 1136              | تھاد وسری منفعت پر سلے ہوئی یہ بھی اجارہ کے حکم میں ہے                                                               |
| •••••       | جنایت عمر میں دیت سے زیا دہ پر صلح ہوسکتی ہے اور              | •••••             | ا نکاروسکوت کے بعد جو کے ہوئی حق مدعی میں معاوضہ ہے                                                                  |
| 1141        | جنایت خطامین زیاده پرنہیں ہوسکتی                              | 1136              |                                                                                                                      |
|             | صلح کے لیے وکیل کیا اُس نے سلح کی تو حقوق اُس                 |                   | ا نکار پاسکوت کے بعد سکے ہوئی اور مدعی کومعلوم ہے کہ                                                                 |
| 1141        | کی طرف راجع ہوں گے یانہیں                                     |                   | دعوے غلط ہے تو بدل صلح لینا مدعی کونا جائز ہے اور مدعیٰ علیہ                                                         |
| 1142        | فضولي كي صلح كالحكم                                           | 1137              | جھوٹا ہےتو صلح کے ذریعہ تل مدعی سے بری نہ ہوگا                                                                       |
|             | ز مین کے وقف کا دعوےاکیا مدعیٰ علیہ منکر ہے اُس میں           |                   | صلح کے بعداُس چیز میں یابدل صلح میں کسی نے حق ثابت<br>-                                                              |
| 1142        |                                                               | 1137              |                                                                                                                      |
| 1142        | صلح کے بعد دوسری صلح ہوئی تو پہلی کا اعتبار ہے یا دوسری کا    | 1138              | بدل صلح تسلیم ہے قبل ہلاک ہو گیا                                                                                     |
| 1142        | امین سے سکتے ہو سکتی ہے یانہیں                                | 1138              | مكان كا دعوى تھااور كى ہوگئى چىرمكان ميں استحقاق ہوا                                                                 |
| 1143        |                                                               | • • • • • • • •   |                                                                                                                      |
|             | عیب کا دعوی تفاصلح ہوگئی چرمعلوم ہوا کہ عیب تھاہی نہیں یا     | 1139              | دَین کے دعویٰ میں ایک جزیر <sup>صلح</sup> جائز ہے                                                                    |
| 1143        | زائل ہو چکا تھا ہی <sup>ل</sup> ے باطل ہے                     | 1139              | دعوائے مال ومنفعت میں صلح مطلقاً جائز ہے                                                                             |
| 1144        | دعوائے دَین میں صلح کا بیان                                   | 1139              | •                                                                                                                    |
|             | دعوائے دین میں اُسی جنس پر صلح ہوتو بعض حق کو چھوڑ نا کہا     |                   | عورت پر نکاح کا دعویٰ تھا مال دے کراُس نے صلح کی پیر<br>. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                      |
| 1144        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |                   | خلع کے حکم میں ہےاورعورت نے نکاح کا دعویٰ کیا مرد                                                                    |
|             | ہزارروپے باقی ہیں سلح ہوئی کہ پانچ سوروپے کل دے<br>ایس سے منب | • • • • • • • • • |                                                                                                                      |
| 1144        | گااس کی پانچ صورتیں ہیں<br>سے میں میں شہزیں قبلد سے سے        |                   | غلام ماذوں نےعمداً قتل کیااور مال برصلح کی بینا جائز ہے گر<br>تن صب تیں ہے نہیں ہوتا کی بیضلیر سکت                   |
| 1145        |                                                               |                   | قصاص ساقطاور ماذون کےغلام نے تل کیا تو صلح ہو تکتی ہے<br>مال مغصوبہلاک ہوگیامالک وغاصب نے سلح کی اس کی صوتیں         |
| 1 143       | ير نا الول مير جايا الناس                                     | 1140              | مال معطوب ہلاک ہوئیا مالک وعاصب ہے ں 10 صور یں                                                                       |

|                  | ا مدهدهدهدهده تفصیلی فهرست                                                                     | r• •  | بهارشر لعت جلددوم (2)                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114              | پرمصالحت کی به قبضه بین                                                                        | .:    | يو ہيں صلح ہوئی کہا گرايک ماہ ميں دو گے تو سوروپے ور نہ                                  |
| 1148             | شریک نے مدیون کے لیے میعاد مقرر کر دی اس کی صورتیں                                             | 1145  | صا                                                                                       |
|                  | دو مخصوں نے شرکت کے ساتھ ملم کی تھی ان میں سے ایک نے                                           |       | روپے باقی ہیں گیہوں پر صلح ہوئی یا گیہوں باقی ہیں جُو یا                                 |
| 1149             | مسلم الیہ ہے کہ کرلی میلے دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے                                           | 1145  | روپے پرسلح ہوئی ان کےاحکام                                                               |
|                  | دو څخصوں کے دوسم کے دَین ایک شخص پر ہیں دونوں نے                                               |       | روپے کا دعویٰ ہے اور سلح ہوئی کہ مدیون اس مکان میں                                       |
| 1149             | مل کرائں سے لئے کی پیجائز ہے                                                                   | 1146  | اتنے دِن رہ کردائن کودے دےگا بینا جائز ہے                                                |
| 1150             | تخارُج کا بیان                                                                                 |       | دائن مدیون سے اقر ارکرانا حیا ہتا ہے مدیون کہتا ہے کہ                                    |
| 1150             | اس کامطلب اوربیا که کس صورت میں جائز ہے اور کب نہیں                                            |       | کچھ کم کر د ویا میعا دمقرر کر د و ور نها قرار نه کروں گا                                 |
|                  | خارج ہونے والے کوسونا یا چاندی دے کر جدا کیا اس                                                | 1146  | اُس نے ایسا کر دیا بیجا ئز ہے                                                            |
| 115              |                                                                                                | 1     | وَین مشترک میں جو کچھا میک شریک وصول کرے گا اُس                                          |
|                  | عروض دے کر جدا کیا بیہ مطلقاً جائز ہے یاور نثراس کی وراثت                                      |       | میں سے دوسرا نثر یک بقدرا پنے حصہ کے لےسکتا ہے<br>. پر سر سے ت                           |
| 115              |                                                                                                | 1146  | ,                                                                                        |
|                  | تر کہ میں ؤین ہے اور خارج یوں کیا کہ ؤین وصول                                                  |       | ایک شریک نے غیرجنس پرصلح کی تو دوسرا شریک اس میں                                         |
| 115 <sup>-</sup> | کر کے ہم لیں گے مختجے نہیں دیں گے بینا جائز ہے اس<br>کے جائز ہونے کی تین صورتیں ہیں            | 11.47 | سے نصف لے لے یا پہلا شریک نصف دَین کا دوسرے<br>کے لین امس میں این                        |
|                  | ہے جا کر ہونے کی بین سوریں ہیں۔<br>تر کہ میں دَین نہیں ہے مگر جو چیزیں ہیں وہ کل معلوم نہیں تو | 1 147 | کے لیے ضامن ہوجائے<br>شریک نے اپنے نصف دَین کے عوض میں مدیون سے                          |
| 115              | کر کہ یں دین بیل ہے کر بو پیریں ہیں وہ میں معلوم بیل و<br>صلح ہوسکتی ہے                        | 1147  | ,                                                                                        |
|                  | میت برا تنادَین ہے کہ کل تر کہ کومستغرق ہے تو مصالحت                                           |       | رں پیر ریدن و بہ درارین کا جاتا ہے۔<br>شریک نے اپنا حصہ معاف کر دیا تو اس سے مطالبہ نہیں |
| 1152             |                                                                                                |       | ریت ۔<br>ہوسکتا یو ہیں اگراس کے ذمتہ مدیون کا پہلے سے دَین تھا                           |
| 1152             |                                                                                                | ·     | ، ب<br>أس سے مقاصه کیا تو مطالبنہیں ہوسکتا                                               |
| •••••            | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | ••••• | شریک نے اپنے حصّہ کا دَین جدید سے مقاصہ کیا تو دوسرا                                     |
| 115              |                                                                                                | 1148  | •                                                                                        |
| •••••            | اجنبی نے تر کہ میں دعویٰ کیااورایک وارث نے اُس                                                 | ••••• | مدیون کی چیز کرایه پر لی اوراُ جرت دَین کا حصه قرار پایایه                               |
| . 115            | سے کے کر لی                                                                                    |       | دَین پر قبضہ ہےاور قصداً اس کی چیز تلف کر کے حصہ دَین                                    |

Q------

|      | ا منونونونونونونونونونونونونونونونونونونو                                                                       | ۲۱ •            | بهارشر بعت جلددوم (2)                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1158 | را ہن ومرتہن میں صلح                                                                                            | 1153            | عورت نے میراث کا دعو ہے کیا ور ثہ نے اُس سے کے کی       |
| 1159 | غصب و سرقه واکراه میں صلح                                                                                       | 1153            | مَهرو تكاح وطلاق ونفقه ميں صلح                          |
|      | غاصب کے پاس کسی نے چیز ہلاک کردی ما لک غاصب                                                                     |                 | نفقہ کا دعویٰ تھاا یک مقدار پرضلح ہوگئی اس کے بعد       |
| 1159 | ہے جھی صلح کرسکتا ہے اور ہلاک کنندہ سے بھی                                                                      | 1154            | اُس میں کی بیشی ہوسکتی ہے یانہیں                        |
| 1159 | گیہوں غصب کیےاور کے روپے پر ہوئی اس کی صورتیں                                                                   |                 | عدت اگر دنوں سے ہے تو نفقہ میں مقدار معین پر کے ہوسکتی  |
|      | ایک من گیہوں اورایک من جُوغصب کیے اورخرچ کر                                                                     | 1154            | ہے ور ننہیں<br>ہے ور ننہیں                              |
| 1159 | ڈالنے کے بعدایک من جو پر شکح ہوئی                                                                               | 1155            | معتدہ کے لیے سکط کی جگہ روپیہ پر صلح ہوئی بینا جائز     |
|      | گیہول غصب کیے اور انہیں کے نصف پرسلے ہوئی یا جا نور                                                             |                 | ودیعت و هبه و اجاره و مضاربت                            |
| 1160 | غصب کیااورنصف پرسکے ہوئی                                                                                        | 1155            | ورهن میں صلح                                            |
|      | ایک ہزارغصب کیےاوران کے نصف پر سلح ہوئی قضاءً                                                                   |                 | جس کے پاس دوسرے کی چیزیں تھیں اُس نے کسی کے             |
| 1160 | جائز ہے مگر بقیہ کوواپس دے دینادیانتاً واجب ہے                                                                  |                 | پاس دد بعت رکھی پھراُس سے لے کرکسی اور کے پاس رکھی      |
|      | چاندی کابرتن غصب کیا قیت رصلح ہوئی یا قاضی نے حکم<br>پیشنہ                                                      |                 | پھراُس سے واپس لی اوراس میں کی کوئی چیز کم ہوگئی ہے     |
| 1160 | دیا قبل قبضه جدا ہونے سے نہ فیصلہ باطل ہوگا نشکح                                                                | • • • • • • • • | اور معلوم نہیں کس کے پاس کمی ، توصلے ہوسکتی ہے یانہیں   |
|      | موچی کی دوکان پرلوگوں کے جوتے رکھے تھے کسی کا جوڑا<br>میں اور اور اور کا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او |                 | ایک شخص نے دعوے کیا مدعیٰ علیہ کہتا ہے یہ چیز میرے      |
|      | چوری گیاچورہے موجی نے صلح کر کی بغیراجازتِ ما لک                                                                |                 | پاس امانت ہے اس میں شکی جائز ہے                         |
| 1160 | جا ئز ہے یانہیں                                                                                                 | 1156            | مستنسير ومالك مين صلح                                   |
| 1160 | صلح کرنے پرمجبور کیا گیامیٹ ناجائز ہے                                                                           | 1156            | مضارب ورب المال مين صلح                                 |
| 1161 | کام کرنے والوں سے صلح                                                                                           | 1156            | واهب وموهوب له مين صلح                                  |
| 1161 | دھونی نے کپڑے کوز درہے پڑکا اور پیٹ گیائس میں سکے کی صورتیں                                                     | 1157            | معین گیہوں پراجیررکھااورروپیہ پرشلے ہوئی بینا جائز ہے   |
|      | دھونی کہتا ہے کپڑادے دیاما لک کہتا ہے نہیں دیایا دُ ھلائی                                                       |                 | ما لک اور کراییدار میں مرت اورا جرت میں اختلاف ہے       |
| 1161 | دی یا نہیں اس میں اختلاف ہے سکے ہو سکتی ہے                                                                      | 1158            | زیادہ پر سلح ہوسکتی ہے                                  |
|      | اجیر مشترک یا اجیر خاص کے پاس سے چیز ہلاک ہوگئی<br>میار                                                         |                 | گھوڑا کرایہ پرلیاما لک اور کرایہ دار میں مقدار کرایہاور |
| 1161 | تو صلح نہیں ہو سکتی                                                                                             | 1158            | جہاں تک جانا ہے دونوں میں اختلاف ہے سکے ہوسکتی ہے       |

|        | ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                  | <u> </u>        | بهارشر بیت جلددوم (2)                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | دو څخصول نے دعوے کیا کہ بیر مکان ہمارے باپ کا متر و کہ                   |                 | كيرً ابننے والے كوسوت ديا مكر جتنا چوڑ المبابننے كوكہا تھا أس سے                                             |
|        | ہےاُن میں سےایک نے مدعیٰ علیہ سے سلح کی اس کی                            |                 |                                                                                                              |
| 1170   | چند صورتیں ہیں                                                           |                 | كپڑار نگنے كوديااور جتنارنگ ڈالنے كوكہا تھااُس سے زیادہ                                                      |
| 1171   | درواز ہ یاروشندان کے متعلق پڑوسی سے سلح                                  | 1162            | ڈال دیااس کا حکم کیا ہے؟ اور سلح کس طرح ہوگی                                                                 |
|        | ز مین کے ما لک پر دعویٰ کیا کہاُ س میں زراعت میری                        | 1162            | بيع ميں صلح                                                                                                  |
| 1171   | ہےاور سلے ہوگئی                                                          | 1162            | سی میں استحقاق ہوا مشتری نے مستحق سے کی پیرجا ئز ہے                                                          |
| •••••• | شارع عام پرسائبان لٹکا یااس کے ہٹانے کا دعوے کیا گیا                     | •••••           | دعوے کرتاہے کہ بیچ فاسد ہوئی مگر گواہ ہیں ہیں بائع سے سلح                                                    |
| 1171   | صلح ہوسکتی ہے یانہیں                                                     | 1162            | کرلی پیناجائز ہے                                                                                             |
|        | درخت کی شاخ کسی کے مکان میں آگئی،وہ کا ٹنا چاہتا                         | 1163            | سلم میں رأس المال پر صلح ہوسکتی ہے دوسری چیز پرنہیں                                                          |
| 1171   | ہےاس میں اور ما لک درخت میں صلح ناجا ئز ہے                               | 1163            | بيعسلم ميں صلح كى صورتيں                                                                                     |
| 1172   | یمین کے متعلق صلح                                                        | 1165            | صلح میں خیار                                                                                                 |
| 1173   | دوسریے کی طرف سے صلح                                                     | 1165            | جو ملے بیچ کے تھم میں ہے،اُس میں خیارِ شرط جائز ہے                                                           |
| 1173   | فضولی نے سلح کی میں ملکے ملیہ کی اجازت پر موقوف ہے                       | 1165            | جس چیز بر خیار کے ساتھ کے ہوئی وہ ضائع ہوگئ اس کا کیا حکم ہے                                                 |
|        | مدعیٰ علیہ منکر ہےاوراس نے کسی کو سلح پر مامور کیا ہے بیر ک              |                 | صاحبِ خیار کہتا ہے میں نے فنخ کر دیادوسرا منکرہے تو                                                          |
| 1173   | مدعیٰ علیه برنافذہوگی                                                    | 1166            | کس کی بات معتبر ہےاور گواہ کس کے                                                                             |
|        | اجنبی نے صلح کی اضافت اپنے مال کی طرف کی یا بدلِ<br>صل                   |                 | دو خض مدی تھے اور دونوں نے خیار کے ساتھ مدگی علیہ                                                            |
|        | صلح کاضامن ہوگیا میں صلح مدعی علیہ پرنافذہے گریہلی صورت<br>جذبہ میں میں  |                 |                                                                                                              |
|        | میں اجنبی کو بدل صلح دینا ہوگا ،اور دوسری میں مدعی کواختیار<br>عرب برخنہ |                 | جس چیز پرصلح ہوئی اوس میں عیب نکلا یا استحقاق ہوایا                                                          |
| 1174   | ہے،مڈی علیہ سے لے یا جنبی سے<br>مذہ صابب مصا                             | • • • • • • • • | •••••••                                                                                                      |
| 1174   | ••••••                                                                   |                 |                                                                                                              |
|        | اجنبی نے بدل سلح دے دیا مگرعیب کی وجہ سے مدعی نے                         |                 | تھان خرید کر دھونے کے لیے دے دیا دھوکر آیا تو پھٹا ہوا<br>ایر دشتہ کر دیا نہر سے سائد کے سیادہ سے میں تاہیں۔ |
| 1174   | واپس کردیا تواب اس سے مطالبہ بین ہوسکتا<br>ذمین دور فر صلاح یہ جب میں    |                 | ٹکلامشتری کومعلوم نہیں کہ بائع کے یہاں پھٹا تھایا دھو بی<br>مدے سے صلہ بر                                    |
|        | فضو لی نے اس شرط پر صلح کی کہ جس چیز کا دعویٰ ہے<br>رپر                  | •••••           | ••••••                                                                                                       |
| 1174   | يكا                                                                      | 1169            | جائدادغير منقوله ميں صلح                                                                                     |



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مُ لَنُحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُ

### نکاح کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ فَانْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلْثَ وَثُرائِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوْ افَوَاحِلَةً ﴾ (1) فَانْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلْثَ وَثُرائِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعْدِلُوْ افْوَاحِلَةً ﴾ (1) تكاح كروجو تحصين خوش آئين عورتوں سے دو دواور تين تين اور جار حار اور اگريخوف ہوكہ انصاف نه كرسكو گے تو

ایک ہے۔

اور فرما تاہے:

ا پنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دواور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ (عزوجل) اپنے فضل کے سبب اُنھیں غنی کر دے گا۔اور اللہ (عزوجل) وسعت والاعلم والا ہے اور چاہیے کہ پارسائی کریں وہ کہ نکاح کا مقدوز نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ (عزوجل) اپنے فضل سے نھیں مقدور والا کر دے۔

# (نکاح کے فضائل اورنیک عورت کی خوبیاں)

حدیث! بخاری وسلم وابوداود وتر ذری ونسائی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه و منای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و منای و سے نگاہ کو نے سے نگاہ کو سے خرایا: ''اے جوانو! تم میں جوکوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ بیا جنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت (3) ہے۔'' (4)

حدیث: ابن ماجهانس رضی الله تعالی عندسے راوی ، که حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: ''جو خداسے یاک

2 ..... پ ۱۸ النور: ۳۲-۳۳.

1 ..... ع ، النساء: ٣.

ایعنی شہوت کوتوڑنے والا۔

₫ ..... "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، الحديث: ٦٦ . ٥٠ - ٣، ص٢٤ .

و بين كن مجلس المدينة العلمية (دوت اسلال)

وصاف ہوکر ملنا چاہے، وہ آزاد عور توں سے نکاح کرے۔'' (1)

حدیث سا: بیم ق ابو ہر رہے و رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، که رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جو میرے طریقه کو محبوب رکھے ، وہ میری سُنت پر چلے اور میری سُنت سے نکاح ہے۔'' (2)

**حدیث ؟:** مسلم و نسائی عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنبها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فر مایا: دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ۔'' (3)

حدیث ۵: ابن ماجہ میں ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم فرماتے تھے، تقوے کے بعد مؤمن کے لیے نیک بی بی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اُسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے اگر اسے دیکھے تو خوش کردے اور اس پرقشم کھا بیٹھے تو قشم سچی کر دے اور کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے (خیانت وضائع نہ کرے)۔ (4)

حدیث ۲: طبرانی کبیر واوسط میں ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وتلم نے فر مایا: '' جسے چار چیزیں ملیس اُسے وُ نیا و آخرے کی بھلائی ملی ۔ ① دل شکر گزار ، ② زبان یا دِ خدا کرنے والی اور ③ بدن بلا پر صابراور ﴿ الیمی بی بی کہا ہے نفس اور مالِ شوہر میں گناہ کی جویاں (5) نہ ہو۔'' (6)

حدیث ک: امام احمد و برزار و حاکم سعد بن انی و قاص رضی الله تعالی عند سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے فر مایا: "تین چیزیں آ دمی کی نیک بختی سے ہیں اور تین چیزیں بربختی سے ۔ نیک بختی کی چیزوں میں نیک عورت اور اچھا مکان (یعنی وسیع یا اس کے پروسی الیجھے ہوں) اور اچھی سواری اور بربختی کی چیزیں بدعورت ، بُر امکان ، بُری سواری ۔ " (7)

**حدیث ۸:** طبرانی و حاکم انس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: جسے الله

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"،أبواب النكاح،باب تزويج الحرائروالولود،الحديث: ١٨٦٦، ج٢،ص٧١٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;كنزالعمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٢٠٦ ، ٢٠ ٦ ، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠.

<sup>3 .....</sup> صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا... إلخ، الحديث: ٧٧٤ ، ١٥ ك ٧٧٠.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبواب النكاح، باب افضل النساء، الحديث: ١٨٥٧، ص ١١٤.

**<sup>5</sup>**....لعنی خیانت نه کرتی هو۔

<sup>6 .....&</sup>quot;المعجم الكبير"،الحديث:١١٥٥٥، ١١٠٩ ، ١٠٠٠

<sup>7 ..... &</sup>quot;المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص،الحديث: ٥ ٤ ٤ ١ ،ج١،ص٣٥٧.

(عزوجل) نے نیک بی بی نصیب کی اس کے نصف دین پر <sup>(1)</sup>اعانت <sup>(2)</sup> فر مائی تو نصف باقی میں اللہ (عزوجل) سے ڈرے ( تقویل ویر ہیز گاری کرے)۔ <sup>(3)</sup>

حديث 9: بخارى ومسلم وابوداودونسائي وابن ماجداني هريره رضى الله تعالى عنه يداوى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا:''عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے( نکاح میں ان کالحاظ ہوتا ہے)۔ ﴿مال و﴿ حسب و﴿ جمال و ② دِین اور تو دِین والی کوتر جمح دے۔ '' (<sup>4)</sup>

**حدیث ۱:** تر مذی وابن حیان و حاکم ابو ہر رہ و منی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، که رسول الله صلی اللہ تعالی علیه ولم نے فر مایا: '' تین شخصوں کی اللّٰہ تعالیٰ مد دفر مائے گا۔ ﴿ اللّٰہ (عز دِجل ) کی راہ میں جہاد کرنے والا اور ﴿ مِکا تب کہادا کرنے کاارادہ رکھتا ہے اور ﴿ بارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ '' (5)

**حدیبیث!!:** ابوداودونسائی وحاکم معقل بن بیبار رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که ایک شخص نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، پارسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم)! میں نے عزت ومنصب و مال والی ایک عورت یائی ،مگر اُس کے بیخ بیں ہوتا کیا میں اُس سے نکاح کرلوں؟ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے منع فر مایا۔ پھر دوبارہ حاضر ہوکرعرض کی ،حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے منع فر مایا، تیسری مرتبه حاضر ہوکر پھرعرض کی ، ارشا دفر مایا: ''ایسی عورت سے نکاح کرو، جومحیت کرنے والی، پیر جننے والی ہو کہ میں تمھارے ساتھ اوراُ متوں پر کثرت ظاہر کرنے والا ہوں۔'' (6)

حدیث ۱۱: ابن ابی حاتم ابو بکرصد این رضی الله تعالی عندسے راوی ، اُنھوں نے فرمایا کہ: الله (عزوجل) نے جوشمصیں نکاح کا حکم فرمایا،تم اُسکی اطاعت کرواُس نے جوغنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔اللّٰد تعالٰی نے فرمایا:''اگروہ فقیر ہوں گے تواللہ (عزوجل) اُنھیں اپنے فضل سے غنی کردے گا۔''<sup>(7)</sup>

حدیث ساا: ابویعلی جابر رضی الله تعالی عند سے راوی ، که فرماتے ہیں: ''جبتم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے

<sup>1....</sup>لیخی آ د ھے دِ بن پر۔

<sup>3 .....&</sup>quot;المعجم الأوسط"،الحديث: ٢٧٩، ج١، ص ٢٧٩.

<sup>4 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، الحديث: ٩٠٠، ٥٠ م، ٤٢٩.

**<sup>5</sup>**...... والمحالم الترمذي"، أبواب فضائل الجهاد، باب ماجاء في المجاهد... إلخ، الحديث: ١٦٦١، ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٤٧.

<sup>6 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث: ٥٠٠، ج٢، ص ٣١٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;كنز العمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٥٥٧٦، ج٦١، ص٢٠٣.

ہائے افسوس! ابن آ دم نے مجھ سے اپنادوتہائی دین بیالیا۔'' (1)

صدیث ۱۱: ایک روایت میں ہے، که فرماتے ہیں: 'جواتنا مال رکھتا ہے که نکاح کرلے، پھر نکاح نہ کرے، وہ ہم مر نهير ،، (2) دل سيخون -

## مسائل فقهيه

نکاح اُس عقد کو کہتے ہیں جو اِس لیے مقرر کیا گیا کہ مردکو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہوجائے۔

**مسلما:** خدثی مشکل یعنی جس میں مر دوعورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور بیرثابت نہ ہو کہ مرد ہے یاعورت ، اُس سے نہ مرد کا نکاح ہوسکتا ہے نہ عورت کا۔اگر کیا گیا تو باطل ہے، ہاں بعد نکاح اگراُس کاعورت ہونامتعین ہوجائے اور نکاح مرد سے ہواہے توضیح ہے۔ یو ہیں اگر عورت سے نکاح ہوا اور اُس کا مرد ہونا قراریا گیا خنثی مشکل کا نکاح خنثی مشکل سے بھی نہیں ہوسکتا مگراُسی صورت میں کہ ایک کا مرد ہونا دوسرے کاعورت ہونا تحقق (3) ہوجائے۔(4) (ردالمحتار)

مسئلہ ا: مردکایری سے یاعورت کا جن سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (<sup>5)</sup> (در مختار، ردالحتار)

مسئلہ سا: پیر جوعوام میں مشہور ہے کہ بن مانس آ دمی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے اگر واقعی ہے تو اُس سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا کہ وہ انسان نہیں جیسے یانی کا انسان <sup>(6)</sup> کہ دیکھنے سے بالکل انسان معلوم ہوتا ہےاور حقیقةً وہ انسان نہیں۔

# (نکاح کے احکام)

مسكله ١٦: اعتدال كي حالت مين يعني نه شهوت كابهت زياده غلبه هونه عنين (نامرد) هواورمَهر ونفقه (<sup>7)</sup> يرقدرت بهي هو تو نکاح سُنّت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہےاورا گرحرام سے بچنایاا تباعِ سُنّت تغییل حکم یااولا دحاصل ہونامقصود

- 1 ....." كنز العمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٤٤٤٧، ج٦ ١، ص١١٨.
- 2 ....."المصنف"، لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في التزويج من كان يامر به ويحث عليه، ج٣،ص ٢٧٠.
  - **ھ**.....عنی ثابت۔
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص ٦٩.
  - 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٠.
- انسان یہ ایک قتم کی دریائی مخلوق ہے جس کی شکل انسان کے مشابہ ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ پانی کے انسان کی دم بھی ہوتی ہے۔ (حياة الحيوان الكبرى، جام ٢٩) -...علميه
  - 7 ..... کپڑے،کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

ہے تو ثواب بھی یائے گااورا گرمخض لدّت یا قضائے شہوت <sup>(1)</sup> منظور ہوتو ثواب نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسكه ۵: شهوت كا غلبه بے كه نكاح نه كرے تو معاذ الله انديشهُ زنا ہے اور مهر ونفقه كي قدرت ركھتا موتو نكاح واجب ۔ یو ہیں جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اُٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا (3) تو نکاح واجب ہے۔(<sup>4)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسكله لا: ميلين موكدنكاح نه كرنے ميں زناواقع موجائے كا تو فرض ہے كه نكاح كرے۔ (5) (درمخار) مسکلہ 2: اگریداندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تونان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کرسکے گا

تو مکروہ ہےاوران باتوں کا یقین ہوتو نکاح کرناحرا مگرنکاح بہرحال ہوجائے گا۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۸: کاح اوراُس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولا د کی تربیت میں مشغول رہنا، نوافل میں مشغولی سے بہتر  $(-1)^{(7)}((-1)^{(7)})$ 

# (نکاح کے مستحبات)

مسكله 9: نكاح مين بهامورمستحب بين:

①علانیہ ہونا۔ ② نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہواور بہتر وہ ہے جوحدیث (8) میں وارد ہوا۔ ③ مسجد میں

- 1 ..... یعنی شهوت کو پورا کرنا۔
- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٧٣.
- 🗗 ..... ہاتھ سے کام لینایڑے گا: یعنی مشت زنی کرنی پڑے گی ۔اعلی حضرت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحن'' فقاوی رضوبیہ ج۲۲، ۲۰۲۳ نیرفرماتے ہیں: بیعل نایاک حرام وناجائز ہے حدیث شریف میں ہے "ناکح الید ملعون "جلق لگانے والے (مشت زنی كرنے والے) يرالله تعالى كى لعت ہے (كشف الخفاء، حرف النون، ٢٤، ص ٢٩) ـ...عِلْمِيه
  - 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٢.
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٢.
      - 6 .....المرجع السابق، ص ٧٤.
      - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٦٦.
- الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورانفُسِناوَمِن سَيّئاتِ اعْمَالِنا مَن يَّهُدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُنْضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ﴿ يَا يُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَا بَّكُمُ الَّنِي تُحَقَّكُمْ مِِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا ذُوجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا يِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي ثَسَاءَ وَنُونَ بِهِ وَالْأَنْ حَامَ لِقَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرَ قِيبًا ۞ ﴿ (بِ٤ · النساء: ١) =

ہونا۔ 4 جمعہ کے دن۔ ⑤ گواہانِ عادل کے سامنے۔ ⑥عورت عمر،حسب <sup>(1)</sup>، مال،عزّت میں مرد سے کم ہواور ﴿ حیال چلن اور اخلاق وتقویٰ و جمال میں بیش <sup>(2)</sup>ہو۔ <sup>(3)</sup> (درمختار) حدیث میں ہے:''جوکسی عورت سے بعیبہ اُسکی عزت کے نکاح کرے،اللّہ (عز جس) اسکی ذلّت میں زیادتی <sup>(4)</sup> کرے گا اور جوکسی عورت سے اُس کے مال کے سبب نکاح کرے گا ، اللّٰہ تعالیٰ اُسکی محتاجی ہی بڑھائے گااوراُس کےحسب کےسبب نکاح کرے گا تو اُس کے کمپینہ بین میں زیادتی فرمائے گااور جواس لیے نکاح کرے کہ إدهر اُدھرنگاہ نہاُ تھے اور یا کدامنی حاصل ہو یاصلہ ُرحم کرے تو اللہء وجل اس مرد کے لیے اُس عورت میں برکت دے گا اورعورت کے لیے مرديس ـ'' (5) (رواه الطبراني عن انس رضي الله تعالى عنه كذا في الفتح). (6)

**مسئلہ﴿!:** جسُ سے نکاح کرنا ہواُ سے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوالے اور عادت واطوار وسلیقہ <sup>(7)</sup> وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہآئندہ خرابیاں نہ پڑیں۔کوآرٹی عورت سے اورجس سے اولا دزیادہ ہونے کی اُمید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔ سِن رسیده <sup>(8)</sup> اور بدخلق <sup>(9)</sup>اورزانیه سے نکاح نه کرنا بهتر په <sup>(10)</sup> (ردامحتار)

" م**سئلہ!ا:** عورت کو چاہیے کہ مرددیندار،خوش خلق <sup>(11)</sup>، مال دار بخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے ہیں۔اور یہ بھی نہ جا ہے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کردے۔ <sup>(12)</sup> (ردامختار)

بہ ستحباتِ نکاح بیان ہوئے ،اگر اِس کےخلاف نکاح ہوگا جب بھی ہوجائے گا۔

**مسئلہ ا:** ایجاب وقبول بعنی مثلاً ایک کیے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا۔ دوسرا کیے میں نے قبول کیا۔ بیہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اوراُس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ پچھ ضرور نہیں کہ = ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ إِمَنُوااتَّقُوااللَّهَ مَتَّى تُقْتِهِ وَلِا تَمُوتُنَّ اللَّاوَ اَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ ﴿ (بِ٤ ، آل عمران: ٢٠١).

﴿ يَا يُنْهَا الَّن يُنَامَنُواا تَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا فَي يُصلح لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَسُولَكُ فَقَدُفَازَفَةُ مُّمَاعَظُمُّانَ ﴾ ( ٢٢٠ الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١) . ١٢ منه

- عنی زیاده۔ 1 ....خاندانی شرف۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٥٧.
    - ه....يعني اضافيه
  - المعجم الاوسط"،الحديث ٢٣٤٢، ج٢، ص١٨.
- اسساس حدیث کوامام طبرانی علیه رحمة الله الهادی نے حضرت سیّدُ ناانس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ، فتح القدیر میں یوں ہی ہے۔... عِلْمِیه
  - ه.....<u>گ</u>عنی زیاده عمروالی۔ 9 .... برے اخلاق والی۔ 7..... ہنر، کام، صلاحیت۔
  - €....." ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٧٦، وغيره.
    - 🛈 ....ا چھے اخلاق والا۔
    - 🗗 ...... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٧٧.

عورت کی طرف سے ایجاب ہوا ورمر د کی طرف سے قبول بلکہ اِس کا اُلٹا بھی ہوسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

# (ایجاب وقبول کی صورتیں)

مسئله سان ایجاب وقبول میں ماضی کالفظ (2) ہونا ضروری ہے، مثلاً بوں کہے کہ میں نے اپنایا اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ (3) کا تجھ سے نکاح کیایاان کو تیرے نکاح میں دیا، وہ کہے میں نے اپنے لیے یاا پنے بیٹے یامؤکل (4) کے لیے قبول کیایاا کی طرف سے امر کا صیغہ ہو <sup>(5)</sup> دوسری طرف سے ماضی کا ،مثلاً یوں کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے یا تو میری عورت ہوجا ، اُس نے کہا میں نے قبول کیایاز وجیت میں دیا ہو جائے گایاا یک طرف سے حال کا صیغہ ہو<sup>(6)</sup> دوسری طرف سے ماضی کا ،مثلاً کہے تُو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہےاُس نے کہا کیا تو ہوگیا پایوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوںاُس نے کہامیں نے قبول کیا تو ہوجائے گاءان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کواس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا۔اورا گرکہا تُو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا اُس نے کہا کر دیایا کہا ہاں تو جب تک پہلا شخص بینہ کیے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوگا اوران لفظوں سے کہ نکاح کروں گایا قبول کروں گا نکاح نہیں ہوسکتا۔<sup>(7)</sup> (درمختار، عالمگیری وغیر ہما)

مسلد ۱۱۳ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہوجائے ،مثلاً چیا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا جا ہتا ہے اور ولی (<sup>8)</sup> یہی ہے تو دو گواہوں کے سامنے اتنا کہد بینا کافی ہے کہ میں نے اُس سے اپنا نکاح کیا یا لڑ کالڑ کی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے یا مردوعورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔اُس ولی یا وکیل نے بہر کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا ہو گیا۔ اِن سب صورتوں میں قبول کی کچھ جاجت نہیں۔ <sup>(9)</sup> (جوہرہُ نیرہ)

3.....وکیل بنانے والی۔

2 ..... یعنی اییالفظ جس میں زمانه ماضی کامعنی یا یاجائے۔

5..... یعنی ایسالفظ جس میں حکم کامعنی یا یا جائے۔

4....وكيل بنانے والا۔

- 6 .... يعنى اليالفظ جس مين زمانه حال كامعنى پايا جائـ
- 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٨.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالاينعقد،ج١، ص٢٧، وغيرهما.

- اسسر برست، ولی وہ ہوتا ہے جس کا قول دوسرے برنا فنہ ہود وسرا جا ہے یا نہ جا ہے۔
  - 9 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص١.

<sup>1 .....&</sup>quot; الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيراً ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٧٨.

مسلد 10: دونوں موجود ہیں ایک نے ایک برچہ پر لکھا میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ کر دیایا زبان سے کہامیں نے قبول کیا نکاح نہ ہوااورا گرایک موجود ہے دوسراغائب، اُس غائب نے لکھے بھیجااس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھایا کہافلاں نے ایبالکھامیں نے اپنا نکاح اُس سے کیا تو ہو گیا اورا گراُس کا لکھا ہوا نہ سُنا یا نہ بتایا فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے اُس سے اپنا نکاح کر دیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگراُس میں امر کا لفظ تھا، مثلاً تُو مجھ سے نکاح کرتو گوا ہوں کو خط سُنا نے یامضمون بتانے کی حاجت نہیں اورا گراس موجود نے اُس کے جواب میں زبان سے کچھنہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے جب بھی نہ موا\_<sup>(1)</sup>(ردالمحتار)

مسئلہ 11: عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کے مرد نے اُس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہے اور مہر کے رویے دیدیے تو نکاح نہ ہوا۔ <sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ کا: پیاقرار کہ بیمیری عورت ہے نکاح نہیں لیعنی اگر پیشتر سے نکاح نہ ہواتھا تو فقط بیاقرار نکاح قرار نہ یائے گا،البتة قاضی کےسامنے دونوں ایساا قرار کریں تو وہ حکم دے دے گا کہ بیمیاں نی بی ہیں اورا گر گواہوں کےسامنے اقرار کیا، گواہوں نے کہاتم دونوں نے نکاح کیا،کہاہاں تو ہو گیا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسئلہ ۱۸: نکاح کی اضافت <sup>(4)</sup> گُل کی طرف ہو<sup>(5)</sup> ہاا کیے عضو کی طرف جسے بول کرگل مراد لیتے ہیں مثلاً سرو گردن تواگر په کها که نصف سے نکاح کیانه ہوا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختاروغیرہ )

#### (الفاظ نكاح)

مسلموا: الفاظ نكاح دوسم بين:

ایک صریح (7)، پیصرف دولفظ ہیں۔ نکاح وتز و ج، باقی کنایہ (8) ہیں۔الفاظ کنایہ میں اُن لفظوں سے نکاح ہوسکتا ہے

- 1 ..... (دالمحتار"، کتاب النکاح، مطلب: التزوج بارسال کتاب، ج٤، ص٨٣.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا مايتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٨٢.
  - ③ ...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٤٨.
  - میں نے تجھ سے نکاح کیا۔

- عنی نسبت۔
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٤٨، وغيره.
  - 🗗 ..... یعنی ایبالفظ جس سے نکاح مراد ہونا ظاہر ہو۔
- ایعنی ایسالفظ جس سے نکاح مراد ہونا تو ظاہر نہیں گرقرینہ سے معنی نکاح سمجھا جا تا ہو۔

جن سےخود شے ملک میں آ جاتی ہے، مثلاً ہیہ، تملیک،صدقہ ،عطیہ، بیع، شرا<sup>(1)</sup> مگران میں قرینہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اُسے نکاح سمجھیں <sub>- (2)</sub> (درمختار، عالمگیری)

مسلم ۱: ایک نے دوسرے سے کہامیں نے اپنی بیلونڈی تھے ہبدی تواگر بیریتا چلتا ہے کہ نکاح ہے، مثلاً گواہوں کو بلا کراُن کے سامنے کہنا اور مہر کا ذکروغیرہ توبید نکاح ہو گیا اورا گرقرینہ نہ ہو، مگروہ کہتا ہے میں نے نکاح مرادلیا تھا اور جسے ہبہ کی وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جب بھی نکاح ہےاورا گروہ تصدیق نہ کرے تو ہیہ قرار دیا جائے گااورآ زادعورت کی نسبت بیالفاظ کھے تو نکاح ہی ہے۔قرینہ کی حاجت نہیں مگر جب ایسا قرینہ پایا جائے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نہیں تونہیں،مثلاً معاذ الله کسی عورت سے زنا کی درخواست کی ،اُس نے کہامیں نے اپنے کو تجھے ہبہ کردیا ،اس نے کہا قبول کیا تو نکاح نہ ہوایالڑ کی کے باپ نے کہا پہاڑ کی خدمت کے لیے میں نے تجھے ہیہ کر دی اس نے قبول کیا تو یہ نکاح نہیں، مگر جبکہ اس لفظ سے نکاح مرادلیا تو ہو جائے گا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردانجتار)

مسلماً: عورت سے کہا تو میری ہوگئی، اُس نے کہا ہاں یا میں تیری ہوگئی یاعورت سے کہا بعوض اتنے کے تو میری عورت ہوجا، اُس نے قبول کیا یاعورت نے مرد سے کہامیں نے تجھ سے اپنی شادی کی مرد نے قبول کیا یا مرد نے عورت سے کہا تُو نے اینے کو میری عورت کیا، اُس نے کہا کیا توان سب صورتوں میں نکاح ہوجائے گا۔ (4) (عالمگیری)

مسكلة ٢٦: جسعورت كوبائن طلاق دى ہے،أس نے گواہوں كے سامنے كہاميں نے اپنے كوتيرى طرف واپس كيا، مرد نے قبول کیا نکاح ہوگیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) اجنبی عورت اگر یہ لفظ کیے تو نہ ہوگا۔

مسئلہ ۲۲۰: کسی نے دوسرے سے کہا، اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کردے، اُس نے کہا اسے اُٹھالے جایا تُو جہاں

- 📭 ..... مثلاً عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنی ذات تمہیں ہبہ کر دی یا میں نے تحقیرا بنی ذات کا مالک بنادیا، یا میں نے اپنی ذات تمہیں بطور صدقہ دے دی، یامردیوں کیے کہ میں نے تہمیں اس قدررویے کے عوض خریدلیا۔
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٩١\_٩٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧١، ٢٧١.

3 ..... (دالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص ٩١.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٠٢٧١،٢٧.

- 4 ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق،ص ٢٧١.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيماينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧١.

حاہے لے جا تو نکاح نہ ہوا۔ (1) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: ایک شخص نے منگنی کا پیغام کسی کے پاس بھیجا،ان پیغام لے جانے والوں نے وہاں جاکر کہا، تونے اپنی لڑکی ہمیں دی،اُس نے کہادی، نکاح نہ ہوا۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵: لڑے کے باپ نے گوا ہوں سے کہا، میں نے اپنے لڑکے کا نکاح فلاں کی لڑکی کے ساتھ اسنے مہر پر کر دیا تم گواہ ہوجا وَ پھر لڑکی کے باپ سے کہا گیا، کیا ایسانہیں ہے؟ اُس نے کہا ایسانہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہ کہا تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کی تجدید کی جائے۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: لڑے کے باپ نے لڑی کے باپ کے پاس پیغام دیا، اُس نے کہامیں نے تواس کا فلال سے کر دیا ہے۔
اس نے کہانہیں تو اُس نے کہاا گرمیں نے اُس سے نکاح نہ کیا ہوتو تیرے بیٹے سے کر دیا، اس نے کہامیں نے قبول کیا بعد کو معلوم ہوا کہ اُس لڑی کا نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا تو بین کاح صحیح ہوگیا۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ کا: عورت نے مردسے کہامیں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا اِس شرط پر کہ مجھے اختیار ہے جب جا ہوں اپنے کو طلاق دے لوں، مرد نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا اورعورت کو اختیار رہا جب جا ہے اپنے کو طلاق دے لے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸: نکاح میں خیار رویت خیار عیب خیار شرط مطلقاً نہیں ،خواہ مرد کوخیار (6) ہویا عورت کے لیے یا دونوں کے لیے ۔ تین دِن کا خیار ہویا کم یا زائد کا مثلاً اندھے ، لنجھ (7) ، اپا بج (8) نہ ہونے کی شرط لگائی یا بیشرط کی کہ خوبصورت ہواوراس کے خلاف نکلا یا مرد نے شرط لگائی کہ کوآری ہواور ہے اِس کے خلاف تو نکاح ہوجائے گا اور شرط باطل ۔ یو ہیں عورت نے شرط لگائی کہ مردشہری ہونکلا دیہاتی تو اگر کفو ہے نکاح ہوجائے گا اور عورت کو کچھا ختیار نہیں یا اس شرط پرنکاح ہوا کہ باپ کو اختیار ہے تو نکاح ہو گیا اور اُسے اختیار نہیں ۔ (9) (عالمگیری)

مسئله ۲۹: نکاح میں مہر کا ذکر ہوتو ایجاب پوراجب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کرلے، مثلاً بیکہتا تھا کہ فلال عورت تیرے

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧٢.

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١٠ ص٢٧٢.

....المرجع السابق، ص٢٧٣.

5 .....المرجع السابق، ص٢٧٣.

3 .....المرجع السابق.

اختیار۔
 اختیار۔
 اخسیار۔
 حدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید الحدید ال

9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧٣.

نکاح میں دی بعوض ہزاررویے کے اور مہر کے ذکر سے پیشتر اُس نے کہا میں نے قبول کی ، نکاح نہ ہوا کہ ابھی ایجاب پورا نہ ہوا تھااورا گرمهر کا ذکرنه ہوتا تو ہوجا تا۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، رداکمحتار)

مسئلہ • سا: سمس نے لڑی کے باب سے کہا، میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تُو ابنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا نکاح ہوگیا، قبول کی بھی حاجت نہیں بلکہ اُسے اب بداختیار نہیں کہ نہ قبول  $(c)^{(2)}(c)^{(2)}$ 

مسکلہ اسا: کسی نے کہا تو نے لڑی مجھے دی، اُس نے کہا دی، اگر نکاح کی مجلس ہے تو نکاح ہے اور منگنی کی ہے تو منگنی په <sup>(3)</sup> (ردامجتار)

مسلك اسا: عورت كوايني دُلهن يا بي بي كه كريكارا،أس نے جواب ديا تواس سے نكاح نہيں ہوتا۔ (<sup>4)</sup> (ردالمحتار)

# (نکاح کے شرائط)

نکاح کے لیے چند شرطیں ہیں:

- 🛈 عاقل ہونا۔ مجنوں یاناسمجھ بیہنے نکاح کیا تو منعقد ہی نہ ہوا۔
- ② بلوغ۔ نابالغ اگر سمجھ وال ہے تو منعقد ہوجائے گامگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔
- ③ گواہ ہونا۔ لینی ایجاب وقبول دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کے سامنے ہوں۔ گواہ آزاد، عاقل، بالغ ہوں اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سُنے ۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوسکتا، نہ غلام کی گواہی سے اگر چہ مدبّر بإمكاتب ہو۔

مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہے تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، لہذا مسلمان مرد وعورت کا نکاح کا فرکی شہادت سے نہیں ہوسکتا اور اگر کتا ہیہ <sup>(5)</sup> سے مسلمان مرد کا نکاح ہوتو اس نکاح کے گواہ ذمّی کا فربھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ عورت کے مذہب کے خلاف گواہوں کا مذہب ہو، مثلاً عورت نصرانیہ <sup>(6)</sup> ہے اور گواہ یہودی یا بالعکس۔ <sup>(7)</sup> یو ہیں اگر کا فرو کا فرہ

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٨٥.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيراً مايتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص ٨٢.
  - 4 .....المرجع السابق.
- 3 .....المرجع السابق.

- 7 ..... یعنی عورت یہودی ہے اور گواہ نصرانی ہیں۔
- 6....عیسائی۔
- 5 ..... يهودي ياعيسائي عورت\_

کا نکاح ہوتواس نکاح کے گواہ کا فربھی ہوسکتے ہیں اگر چہ دوسرے مذہب کے ہوں۔

مسئلہ ساسا: سمجھ وال بیچ یا غلام کے سامنے نکاح ہوااور مجلس نکاح میں وہ لوگ بھی تھے جو نکاح کے گواہ ہو سکتے ہیں پھروہ بچہ بالغ ہوکریاغلام آ زاد ہونے کے بعداُس نکاح کی گواہی دیں کہ ہمارےسامنے نکاح ہوااوراُس وقت ہمارےسوا نکاح میں اورلوگ بھی موجود تھے، جن کی گواہی سے نکاح ہوا تو اُن کی گواہی مان لی جائے گی۔ <sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ اسا: مسلمان کا نکاح ذمیر سے ہوااور گواہ ذمی شے،اب اگرمسلمان نے نکاح سے انکار کردیا توان کی گواہی سے زکار 7 ثابت نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

**مسئلہ 2<sup>011:</sup> صرف عور توں یاخنشے کی گواہی ہے نکاح نہیں ہوسکتا ، جب تک ان میں کے دو کے ساتھ ایک مرد نہ** بو\_<sup>(3)</sup>(غانيه)

مسلله لا سا: سوتے ہوؤں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا تو نکاح نہ ہوا۔ یو ہیں اگر دونوں گواہ بہرے ہوں کہ اُنھوں نے الفاظ نکاح نہ سُنے تو نکاح نہ ہوا۔ (4) (خانبہ)

مسکلہ کسا: ایک گواہ سُننا ہوا ہے اور ایک بہرا، بہرے نے نہیں سُنا اوراُس سُننے والے پاکسی اور نے چلا کراُس کے كان ميں كہا نكاح نه ہوا، جب تك دونوں گواہ ايك ساتھ عاقد بن <sup>(5)</sup> سے نهُنيں ۔<sup>(6)</sup> (خانيه)

مسللہ ۱۳۸۸ ایک گواہ نے سُنا دوسرے نے نہیں پھرلفظ کا اعادہ کیا<sup>(7)</sup>،اب دوسرے نے سُنا پہلے نے نہیں تو تکاح نہ موا\_<sup>(8)</sup>(غانيه)

**مسئلہ 9 سا:** گو نکے گواہ نہیں ہو سکتے کہ جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، ہاں اگر گونگا ہواور بہرا نہ ہوتو

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم يحوز الاقتداء به، ج٤، ص٩٩.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٠١.
  - 3 ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١٠ ص٥٦ ٥.
    - 4 .....المرجع السابق.
    - 5.....یعنی معامله کے دونوں فریق مثلاً دولہا ووکیل یا دولہااور لہن ۔
  - 6 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١، ص٥٦.
    - 🗗 ..... يعني اس لفظ كود برايا ـ
  - 8 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١، ص٥٦.

ہوسکتا ہے۔ (1)(ہندیہ)

مسکلہ • ۱۲ عاقدین گونگے ہوں تو نکاح اشارے سے ہوگا، لہذا اِس نکاح کا گواہ گونگا ہوسکتا ہے اور بہرا بھی۔(2)(ردالمحتار)

مسکلہ اسمان گواہ دوسرے ملک کے ہیں کہ یہاں کی زبان نہیں سیجھتے ، تواگر بیہ بچھر ہے ہیں کہ نکاح ہور ہاہے اور الفاظ بھی سُنے اور سیجھے یعنی وہ الفاظ زبان سے اداکر سکتے ہیں اگر چہاُن کے معنی نہیں سیجھتے نکاح ہوگیا۔ (3) (خانیہ عالمگیری، ردالمحتار) مسکلہ ۱۳۲۳: نکاح کے گواہ فاسق ہوں یا اندھے یا اُن برتہت کی حد (4) لگائی گئی ہو تو ان کی گواہ ہی سے نکاح منعقد ہو

جائے گا، مگرعا قدین میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے توان کی شہادت سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ۱۳۲۳: عورت یا مردیا دونوں کے بیٹے گواہ ہوئے نکاح ہوجائے گا مگر میاں بی بی میں سے اگر کسی نے نکاح سے انکار کر دیا، تو ان کڑکوں کی گواہی اپنے باپ یا مال کے حق میں مفید نہیں، مثلاً مرد کے بیٹے گواہ تھے اور عورت نکاح سے انکار کرتی ہے، اب شوہر نے اپنے بیٹوں کو گواہی کے لیے بیٹ کیا، تو ان کی گواہی اپنے باپ کے لیے نہیں مانی جائے گی اور اگروہ دونوں گواہی دونوں کے بیٹے ہول یا ایک ایک کا، دوسرا دوسر ہے کا تو ان کی گواہی کسی کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ (6) (درمختار وغیرہ)

مسکلہ ۱۳۲۲: کسی نے اپنی بالغداڑ کی کا نکاح اُس کی اجازت سے کر دیا اور اپنے بیٹوں کو گواہ بنایا، اب لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اذن نہیں دیا اور اس کا باب کہتا ہے دیا تو لڑکوں کی گواہی کہاذن دیا تھا مقبول نہیں۔(7) (خانیہ)

مسکلہ ۲۵: ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میری نابالغہ لڑکی کا نکاح فلاں سے کردے، اس نے ایک گواہ کے سامنے کر دیا تو اگر لڑکی کا باپ وقت نکاح موجود تھا تو نکاح ہو گیا کہ وہ دونوں گواہ ہوجا ئیں گے اور باپ عاقد (8) اور موجود نہ تھا

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٨.
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج ٤، ص ٩٩.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج٤، ص١٠٠.
   الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٨.
  - 4 .....تهمتِ زنا کی شرعی سزا۔
- 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،مطلب:الخصاف كبير في العلم...إلخ،ج ٤،ص ١٠٠٠
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج ٤، ص ١٠١، وغيره.
  - 7 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١،ص١٨٦.
    - الله عقد كرنے والا ، عقد كرنے والا ـ

تو نہ ہوا۔ یو ہیں اگر بالغہ کا نکاح اُس کی اجازت سے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا ،اگرلڑ کی وقت عقد <sup>(1)</sup>موجود تھی ہو گیا ورنہ نہیں۔ یو ہیں اگرعورت نے کسی کواپنے نکاح کا وکیل کیا ، اُس نے ایک شخص کے سامنے پڑھا دیا تو اگرموکلہ موجود ہے ہوگیا ور ننہیں ۔خلاصہ پہ ہے کہ موکل اگر بوقت عقد موجود ہے تواگر چہوکیل عقد کرر ہاہے مگر موکل عاقد قراریائے گا وروکیل گواہ مگریہ ضرور ہے کہ گواہی دیتے وقت اگروکیل نے کہا، میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کہ بیخو داپنے فعل کی شہادت ہوئی ۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسله ۲۷۲: مولی (3) نے اپنی باندی <sup>(4)</sup> یاغلام کا ایک شخص کے سامنے نکاح کیا ، تو اگر چہوہ موجود ہو نکاح نہ ہوا اورا گراُسے نکاح کی اجازت دے دی پھراُس کی موجودگی میں ایک شخص کے سامنے نکاح کیا تو ہوجائے گا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ کے اور ایجاب وقبول کے وقت ہونا شرط ہے، فلہذا اگر نکاح اجازت پرموقوف ہے اورا یجاب و قبول گواہوں کےسامنے ہوئے اوراجازت کے وقت نہ تھے ہو گیاا وراس کاعکس ہوا تونہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۴۸: گواه أسى كونہيں كہتے جود و خص مجلس عقد ميں مقرر كرليے جاتے ہيں ، بلكه وه تمام حاضرين گواه ہيں جنھوں نے ایجاب وقبول سُنا اگر قابل شہادت <sup>(7)</sup> ہوں۔

**مسئلہ 97:** ایک گھر میں نکاح ہوااور یہاں گواہ نہیں ، دوسرے مکان میں کچھلوگ ہیں جن کواُنھوں نے گواہ نہیں بنایا گروہ وہاں سےسُن رہے ہیں،اگروہ لوگ اُنھیں دیکھ بھی رہے ہوں تو اُن کی گواہی مقبول ہے ور ننہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: عورت سے اذن لیتے وقت گوا ہوں کی ضرورت نہیں یعنی اُس وقت اگر گواہ نہ بھی ہوں اور نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہوگیا،البتہ اذن کے لیے گواہوں کی بوں حاجت ہے کہ اگراُس نے انکار کر دیااور بیکہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تواب گواہوں سے اس کااذن دینا ثابت ہوجائے گا۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری،ردالمحتا روغیرہما)

- **ہ**.....یعنی نکاح کے وقت ہے
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٠٢، وغيره.
  - 4....لونڈی۔ 3 ..... قا،ما لكـ
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٠٣.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩...
  - 🗗 ..... گواہی دینے کے اہل۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة... إلخ، ج١، ص٢٦٨.
  - 9 .....المرجع السابق، ص ٢٦٩.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: هل ينعقد النكاح بالالفاظ المصحفة... إلخ، ج٤، ص٩٨، وغيرهما.

# (نکاح کاوکیل خود نکاح پڑھائے دوسریے سے نہ پڑھوائے)

مسکلہ اگ: یہ جوتمام ہندوستان میں عام طور پررواج پڑا ہوا ہے کہ عورت سے ایک شخص اذن (1) لے کرآتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں، وہ نکاح پڑھانے والے سے کہد یتا ہے میں فلال کا وکیل ہوں آپ کواجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجے۔ یہ طریقہ مخض غلط ہے۔ وکیل کو بیاختیار نہیں کہ اُس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادے، اگر ایسا کیا تو نکاح فضولی ہوا اجازت پر موقوف ہے، اجازت سے پہلے مردو عورت ہرایک کو توڑ دینے کا اختیار حاصل ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جو پڑھائے وہ عورت یا اُس کے ولی کا وکیل بن دوسرااس کی وکالت کے لیے اذن لائے کہ فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بی فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بی فلال سے کردے۔ عورت کے ہاں۔

## (منکوحه کی تعیین)

مسکلی ۱۵۲ یا مربھی ضروری ہے کہ منکوحہ گوا ہوں کو معلوم ہوجائے یعنی یہ کہ فلاں عورت سے نکاح ہوتا ہے،اس کے دولوری ہے کہ منکوحہ گوا ہوں کو معلوم ہوجائے یعنی یہ کہ فلاں عورت سے نکاح ہوتا ہے،اس کو دولوری ہے ہیں ۔ ایک یہ کہ اگر وہ مجلسِ عقد میں موجود ہے تواس کی طرف نکاح پڑھانے والا اشارہ کر کے کہ میں نے اِس کو تیر نیاح میں دیا اگر چہ عورت کے موزو پر نقاب پڑا ہو، (3) بس اشارہ کا فی ہے اور اس صورت میں اگر اُس کے یا اُس کے باپ دادا کے نام میں غلطی بھی ہوجائے تو کچھ حرج نہیں، کہ اشارہ کے بعداب کسی نام وغیرہ کی ضرورت نہیں اور اشارے کی تعیین کے مقابل کوئی تعیین نہیں۔

دوسری صورت معلوم کرنے کی ہے ہے کہ عورت اور اُس کے باپ اور دادا کے نام لیے جائیں کہ فلانہ بنت فلال بن فلال اور اگر صرف اُسی کے نام لینے سے گواہوں کو معلوم ہو جائے کہ فلانی عورت سے زکاح ہوا تو باپ دادا کے نام لینے کی ضرورت نہیں پھر بھی احتیاط اِس میں ہے کہ اُن کے نام بھی لیے جائیں اور اس کی اصلاً ضرورت نہیں کہ اُسے پہچانتے ہوں بلکہ بی جاننا کافی ہے کہ فلانی اور فلال کی بیٹی فلال کی پوتی ہے اور اِس صورت میں اگر اُس کے یا اُس کے باپ دادا کے نام میں غلطی ہوئی تو زکاح نہ ہوااور ہماری غرض نام لینے سے بے ہیں کہ ضروراً س کا نام ہی لیا جائے ، بلکہ مقصود ہے کہ تعیین ہوجائے ،خواہ نام ہوئی تو زکاح نہ ہوااور ہماری غرض نام لینے سے بے ہیں کہ ضروراً س کا نام ہی لیا جائے ، بلکہ مقصود ہے کہ تعیین ہوجائے ،خواہ نام

<sup>1 .....</sup>ینی اجازت۔

اس یا پھرعورت کاوکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کرے کہوہ نکاح پڑھانے کے لیے دوسرے کووکیل بناسکتا ہے۔

<sup>3 .....</sup>اعلى حضرت، امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن " فقاوى رضوية" جلد 11 صفحه 112 يرفر ماتے بين: احوط بيه يحكه وه چبره كھلار كھے۔... عِلْمِيه ـ

کے ذریعہ سے یا یوں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کی لڑکی اور اگراُس کی چندلڑ کیاں ہوں تو بڑی یا بنجھلی (1) ما جھوٹی غرض معین ہو جانا ضرور ہے اور چونکہ ہندوستان میں عورتوں کا نام مجمع میں ذکر کرنا معیوب ہے <sup>(3)</sup>،للہذا یہی تجھلا طریقہ یہاں کے حال کے مناسب ہے۔ (4) (ردالحتاروغیرہ)

منعبید: بعض نکاح خوال کود یکھا گیا ہے کہ رواج کی وجہ سے نام نہیں لیتے اور نام لینے کوضروری بھی سمجھتے ہیں، لہذا دولہا کے کان میں چیکے سے لڑکی کا نام ذکر کردیتے ہیں پھراُن لفظوں سے ایجاب کرتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی جس کا نام مختجے معلوم ہے، میں نے اپنی وکالت سے تیرے نکاح میں دی۔ اِس صورت میں اگر اُس کی اورلڑ کیاں بھی ہیں تو گواہوں کے سامنے عیین نہ ہوئی، یہاں تک کہا گریوں کہا کہ میں نے اپنی موکلہ تیرے نکاح میں دی یا جسعورت نے اپنااختیار مجھے دے دیا ہے، اُسے تیرے نکاح میں دیا تو فتو کی اس پرہے کہ نکاح نہ ہوا۔

مسئلہ ۱۵۳ ایک شخص کی دولڑ کیاں ہیں اور نکاح پڑھانے والے نے کہا کہ فلاں کی لڑکی تیرے نکاح میں دی ، تو اُن میں اگرایک کا نکاح ہوچکا ہے تو ہو گیا کہ وہ جو باقی ہے وہی مراد ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ ۵۳: وکیل نے موکلہ کے باپ کے نام میں غلطی کی اور موکلہ کی طرف اشارہ بھی نہ ہوتو زکاح نہیں ہوا۔ یو ہیں ا گرلڑ کی کے نام میں غلطی کرے جب بھی نہ ہوا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسلم ۵۵: کسی کی دولڑ کیاں ہیں، بڑی کا نکاح کرنا جا ہتا ہے اور نام لے دیا چھوٹی کا تو چھوٹی کا نکاح ہوااورا گر کہابڑی لڑی جس کا نام یہ ہے اور نام لیا چھوٹی کا تو کسی کا نہ ہوا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسکد ۲۵: اڑی کے باب نے لڑے کے باب سے صرف استے لفظ کے، کہ میں نے اپنی لڑی کا نکاح کیا، لڑے کے باپ نے کہامیں نے قبول کیا تو بیز کا ح لڑ کے کے باب سے ہواا گرچہ پیشتر (<sup>8)</sup> سے خودلڑ کے کی نسبت <sup>(9)</sup> وغیرہ ہو چکی ہواورا گر یوں کہا، میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تیر لڑکے سے کیا، اُس نے کہا، میں نے قبول کیا تواب لڑکے سے ہوا، اگر چہاُس نے پینہ

> **3**.....**ی**غیٰ بُراسمجماجا تاہے۔ العنی درمیانی به 2....یعنی تیسری۔

4....."ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب:الخصاف كبير في العلم...إلخ،ج ٤،ص١٠٤،٩٨، وغيره.

التزوج بارسال كتاب، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٨٧...

6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٤٠١.

7 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: في عطف الخاص على العام، ج ٤، ص ١٠٤.

8 سیلے۔

کہا کہ میں نے اپنے لڑے کے لیے قبول کی اور اگر پہلی صورت میں بیے کہتا کہ میں نے اپنے لڑے کے لیے قبول کی تو لڑ کے ہی کا موتا\_<sup>(1)</sup>(ردامحتار)

مسلم کے: اور کے کے باب نے کہا توا بنی لڑی کا نکاح میر لڑکے سے کردے، اُس نے کہا میں نے تیرے نکاح میں دی،اس نے کہامیں نے قبول کی تواسی کا نکاح ہوا،اس کےلڑ کے کا نہ ہوااوراییا بھی ابنہیں ہوسکتا کہ باپ طلاق دے کراڑ کے سے نکاح کردے کہوہ تو ہمیشہ کے لیےاڑ کے برحرام ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹۸: عورت سے اجازت لیں تو اس میں بھی زوج (3) اور اُس کے باب، دادا کے نام ذکر کر دیں کہ جہالت (<sup>4)</sup> باقی نہ رہے۔

مسله ۵: عورت نے اذن دیا اگراُس کودیچے رہاہے اور پیجانتا ہے تو اُس کے اذن کا گواہ ہوسکتا ہے۔ یو ہیںا گرمکان کےاندر سے آواز آئی اوراس گھر میں وہ تنہاہے تو بھی شہادت دے سکتا ہےاورا گرتنہانہیں اوراذن دینے کی آ واز آئی تواگر بعد میںعورت نے کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا توبیگواہی نہیں دےسکتا کہاُسی نے اذن دیا تھا مگر واقعی اگر اُس نے اذن دے دیا تھاجب تو بوری طرح سے نکاح ہو گیا، ورنہ نکاح فضولی ہوگا کہاُس کی اجازت پرموقوف رہے گا۔ (5) (ردائحتاروغیرہ)سُنا گیاہے کہ بعض لڑ کیاں اذن دیتے وقت کچھنہیں بولتیں، دوسری عورتیں ہوں کر دیا کرتی ہیں بینہیں جا ہیے۔

## (ایجاب وقبول کا ایک مجلس میںھونا)

 ایجاب وقبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔ تو اگر دونوں ایک مجلس میں موجود تھے ایک نے ایجاب کیا، دوسرا قبول سے پہلےاُ ٹھ کھڑا ہو یا کوئی ایسا کام شروع کر دیا،جس ہے جلس بدل جاتی ہے <sup>(6)</sup> توایجاب باطل ہو گیا،اب قبول کرنا بر<u>کار</u> ہے پھرسے ہونا جا ہیے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب في عطف الخاص على العام، ج ٤، ص ١٠٤.

<sup>2 ....</sup>المرجع السابق، ص٥٠٠.

عنی اعلمی **۔** 4.....عنی لاعلمی **۔** 

<sup>5.....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج٤، ص٩٨، وغيره.

شالاً تین لقم کھانے، تین گھونٹ پینے، تین کلمے بولنے، تین قدم میدان میں چلنے، نکاح یاخریدوفروخت کرنے، لیٹ کرسوجانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاوصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

مسلم ۲: مرد نے کہامیں نے فلانی سے نکاح کیا اور وہ وہاں موجود نتھی ، اُسے خبر پینچی تو کہامیں نے قبول کیایا عورت نے کہامیں نے اپنے کوفلاں کی زوجیت میں دیا اور وہ غائب تھا، جب خبر پینچی تو کہامیں نے قبول کیا تو دونوں صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔ اگر چہ جن گوا ہوں کے سامنے ایجاب ہوا، اُنھیں کے سامنے قبول بھی ہوا ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا ۲: اگرا بجاب کے الفاظ خط میں لکھ کر بھیجاور جس مجلس میں خطائس کے پاس پہنچا، اُس میں قبول نہ کیا بلکہ دوسری مجلس میں گوا ہوں کوئلا کر قبول کیا تو ہوجائے گاجب کہ وہ شرطیں یائی جائیں جواویر مذکور ہوئیں ،جس کے ہاتھ خط بھیجامر د هو پاعورت، آزاد هو پاغیرآ زاد، بالغ هو پانابالغ، صالح هو پافاس به <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۲: کسی کی معرفت ایجاب کے الفاظ کہلا کر بھیجے، اس پیغام پہنچانے والے نے جس مجلس میں پیغام پہنچایا، اس میں قبول نہ کیا پھر دوسری مجلس میں قاصد نے تقاضا کیاات قبول کیا تو نکاح نہ ہوا۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسكم ١٢٠٠ على موئ يا جانور پرسوار جارے تھاورا يجاب وقبول ہوا نكاح نہ ہوا۔ کشتی پر جارہے تھاوراس حالت میں ہوا تو ہوگیا۔<sup>(4)</sup> (ردالمحتا روغیرہ)

مسكلة ١٣٠٤ ايجاب كے بعد فوراً قبول كرنا شرطنہيں جب كمجلس نه بدلى ہو، لہذاا گرنكاح بير هانے والے نے ايجاب کے الفاظ کہے اور دولہانے سکوت کیا پھرکسی کے کہنے برقبول کیا تو ہوگیا۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتا روغیرہ)

## (ایجاب وقبول میں مخالفت نه هو)

⑤ قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو، مثلاً اس نے کہا ہزاررویے مہریر تیرے نکاح میں دی، اُس نے کہا نکاح تو قبول کیا اورمهر قبول نہیں تو نکاح نہ ہوا۔اورا گرنکاح قبول کیااورمہر کی نسبت کچھ نہ کہا تو ہزاریر نکاح ہو گیا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار) مسئلہ ۲۵: اگر کہا ہزار پر تیرے نکاح میں دی، اُس نے کہا دو ہزار پر میں نے قبول کی یامرد نے عورت سے کہا ہزار

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٧.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٦.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، وغيره.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، وغيره.

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

رویے مہریر میں نے تجھ سے نکاح کیا عورت نے کہایا نسومہریر میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا مگر پہلی صورت میں اگرعورت نے بھی اُسی مجلس میں دو ہزار قبول کیے تومُہر دو ہزار ورنہایک ہزاراور دوسری صورت میں مطلقاً یانسومہر ہے۔اگرعورت نے ہزار کو کہا، مرد نے یانسو پر قبول کیا تو ظاہر ہے ہے کہ ہیں ہوا، اِس لیے کہا یجاب کے مخالف ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، ردالمحتار)

مسكله ۲۲: غلام نے بغیرا جازت ِمولی اینا نکاح کسی عورت سے کیا اور مہر خوداینے کو کیا اُس کے مولی نے نکاح تو جائز کیامگرغلام کےمہر میں ہونے کی اجازت نہ دی تو نکاح ہوگیا اور مہر کی نسبت بیچکم ہے کہ مہرمثل وقیت غلام دونوں میں جوکم ہےوہ مُہر ہے غلام نیچ کرمہرا دا کیا جائے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

- لڑکی بالغہ ہے تو اُس کا راضی ہونا شرط ہے، (3) ولی کو پیاختیا نہیں کہ بغیراُس کی رضا کے نکاح کردے۔
- 🧷 کسی زمانهٔ آئنده کی طرف نسبت نه کی ہو، نه کسی شرط نامعلوم برمعلق کیا ہو،مثلاً میں نے تجھ سے آئندہ روز میں نکاح کیامامیں نے نکاح کیاا گرزیدآئے ان صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔

مسئله ۴: جب كه صريح الفاظ <sup>(4)</sup> نكاح مين استعال كيه جائين تو عاقدين اور گوامون كاان كے معنی جاننا شرط نہیں۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

 (8) نکاح کی اضافت (6) گل کی طرف ہویا اُن اعضا کی طرف جن کو بول کرگل مراد لیتے ہیں تواگر پہ کہا، فلاں کے ہاتھ یا یا وَل یانصف سے نکاح کیا سے خانہ ہوا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب الأول في تفسيره شرعًاوصفة ... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٧.

- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح،الباب الأول في تفسيره شرعًاوصفة...إلخ، ج١،ص٢٦٩.
- ₃ .....اعلیٰ حضرت،امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن**' فمّاویٰ رضوبیّ** جلد 11 صفحه 203 یرفر ماتے ہیں: یعنی اس کی اجازت قول مفعل صر<sup>ح ک</sup> یادلالت سے ہوجاتی ہے اگر چہ بطور جر ہو۔... عِلْمِیه
- السس صرت حصرف دولفظ میں (۱) نکاح (۲) تزوج مثلاً عربی میں کہا: زَوَّ جُتُ نَفُسِی یا اردومیں کہا: میں نے اپنے کوتیری زوجیت یا تیرے تكاح مين ديا ـ ... عِلْمِيه
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٨٨.
    - 6....نکاح کی نسبت۔
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

### محرمات کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكُمُ وَا مَا نُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ الله مَاقَى لَسَكَفَ النَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلا تَنْكُمُ وَ اَخُوا مَا نَكُمُ وَ اَخُوا مُكُمُ اللَّهِ وَاللَّمُ وَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلُهُ وَالْمُولِولُولُولُولُكُمُ وَالْمُولُولُكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُكُمُ وَالْمُولُولُكُمُ وَالْمُولُولُكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولِلِكُمُ وَالْمُولُولُكُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُكُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُكُمُ وَالْمُؤْمُ وَالِلْمُولُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

اُن عورتوں سے نکاح نہ کرو، جن سے تمھارے باپ دادانے نکاح کیا ہو گر جوگزر چکا، بیشک یہ بے حیائی اور بھانجیاں کا کام ہے اور بہت بُری راہ ہِم پرحرام ہیں تمہاری ما کیں اور بیٹیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں ہوتھاری وہ ما کیں جنھوں نے تصویں دودھ پلایا اور دُودھ کی بہنیں اور تمھاری عورتوں کی ما کیں اور اُن کی بیٹیاں جو تمھاری گود میں ہیں ہیں ہیں، اُن بیبیوں سے جن سے تم جماع کر بچے ہواور اگرتم نے اُن سے جماع نہ کیا ہوتو اُن کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تمھارے سے بہنی بیٹوں کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تمھارے سے جا بیٹیوں کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تمھارے سے جن سے جن سے جماع کر بچے ہواور اگر جو ہو چکا۔ بیشک اللہ (عزد جل) بخشے والا مہر بان ہے اور حرام ہیں شوہر والی عورتیں جو تمھاری ملک میں آ جا کیں ، یہ اللہ (عزد جل) کا نوشتہ ہے اور ان کے سواجو رہیں وہ تم پر حلال اور کے عوض تلاش کرویا رسائی جا ہے ، نہ زنا کرتے۔

اورفرما تاہے:

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک ایمان نہ لائیں ، بیشک مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگر چہتھیں بیجلی

<sup>1 .....</sup> پ٤،٥ النساء: ٢٢ ـ ٢٤.

<sup>2 .....</sup> ٢ ، البقرة: ٢ ٢ ٢ .

معلوم ہوتی ہواورمشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائیں ، بیشک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے ،اگر چے متحصیں بیاح چھا معلوم ہوتا ہو، بیدوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ (عزوجل) بلاتا ہے جنت ومغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور لوگول کے لیے اینی نشانیاں ظاہر فر ما تا ہے تا کہ لوگ نصیحت مانیں۔

حديث ا: صحيح بخارى ومسلم ميں ابو ہرىرہ وض الله تعالى عندسے مروى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه: ''عورت اوراُس کی بھو لی کوجمع نہ کیا جائے اور نہ فورت اوراُس کی خالہ کو۔'' (1)

حدیث: ابوداود وتر ندی و دارمی ونسائی کی روایت أخصیں سے ہے، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اِس سے منع فر مایا کہ پھویی کے نکاح میں ہوتے اُس کی بھیتجی سے نکاح کیا جائے یا بھیتجی کے ہوتے اُس کی پھویی سے یا خالہ کے ہوتے اُس کی بھانجی سے یا بھانجی کے ہوتے اُس کی خالہ سے۔" (2)

حديث سنة امام بخاري عائشه رضي الله تعالى عنها سے راوي ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' جوعور تيس ولا دت (نسب) سے حرام ہیں، وہ رضاعت سے حرام ہیں۔'' (3)

حديث من صحيح مسلم مين مولى على رضى الله تعالى عند سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم في فرمايا: "بيشك الله تعالى نے رضاعت سے اُنھیں حرام کر دیا جنھیں نسب سے حرام فر مایا۔'' (4)

### مسائل فقهيه

محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور حرام ہونے کے چند سبب ہیں، لہذااس بیان کونوشم پر منقسم (5) کیا

فتم اوّل نسب: ال قتم مين سات عورتين بين:

🕥 ماں، 🏵 بیٹی، 🏵 بہن، 🕃 پھوٹی، 🌀 خالہ، 🔊 جھیتجی، 🔇 بھانجی۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة... إلخ، الحديث: ٣٣\_ ( ١٤٠٨ )، ص ٧٣١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب النكاح، باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها... إلخ، الحديث: ١١٢٩، ٢٦٠، ٣٦٧.

<sup>3 ...... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب مايحل من الدخول والنظرالي النساء في الرضاع، الحديث: ٢٣٩ ٥، ج٣، ص٤٦٤.

<sup>4.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة،الحديث: ١١ و١٣ ـ (١٤٤٦)، ص ٧٦١. و"مشكاةالمصابيح"، كتاب النكاح، باب المحرمات، الحديث ٣١ ٦٣، ج٢ ، ص ٢١٧.

#### (حرمتِ نسب)

مسئلہا: دادی، نانی، پردادی، پرنانی اگر چہ گئی ہی او پر کی ہوں سب حرام ہیں اور بیسب ماں میں داخل ہیں کہ بیہ بیا بیر باپ یا ماں یا دادا، دادی، نانا، نانی کی مائیں ہیں کہ ماں سے مرادوہ عورت ہے، جس کی اولا دمیں بیر ہے بلاواسطہ یا بواسطہ بیر با بیا ہے مسئلہ بیٹی سے مرادوہ عورتیں ہیں جواس کی اولا دہیں۔ لہذا بوتی، پر بوتی، نواسی، پرنواسی اگر چہدر میان میں کتنی ہی پیشتوں کا فاصلہ ہوسب حرام ہیں۔

مسکلہ سا: ہمن خواہ حقیقی ہولیعنی ایک ماں باپ سے یاسو تیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہےاور مائیں دویا ماں ایک ہےاور باپ دوسب حرام ہیں۔

مسکله ۱۲: باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہم اصول کی پھوپیاں یا خالائیں اپنی پھو پی اور خالہ کے حکم میں ہیں۔خواہ بیقیقی ہوں یاسو تیلی ۔ یو ہیں حقیقی یا علاقی پھو پی کی پھو پی یاحقیقی یا خیافی خالہ۔

مسکلہ ۵: سبیتی، بھانجی سے بھائی، بہن کی اولا دیں مراد ہیں،ان کی پوتیاں،نواسیاں بھی اسی میں شار ہیں۔

مسکله ۲: زناسے بیٹی، پوتی، بہن بھیتجی، بھانجی بھی محرمات میں ہیں۔

مسکلہ ک: جس عورت سے اس کے شوہر نے لعان کیاا گرچہ اس کی لڑکی اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی مگر پھر بھی اس شخص پر وہ لڑکی حرام ہے۔ <sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

#### (حرمتِ مصاهرت)

فتیم دوم مصاہرت: ﴿ زوجۂ موطؤہ (<sup>2)</sup> کی لڑکیاں، ﴿ زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں، ﴿ باپ، داداوغیر ہما اصول کی بیبیاں۔ اصول کی بیبیاں، ﴿ بیٹے پوتے وغیر ہما فروع کی بیبیاں۔

مسکلہ ۸: جسعورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئ اُس کی اڑکی اس پرحرام نہیں، نیز حرمت اس صورت میں ہے کہ وہ عورت مشتہا ق<sup>(3)</sup> ہو،اس لڑکی کااس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں اور خلوتِ صحیحہ <sup>(4)</sup>بھی وطی ہی کے حکم

- 1..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٩٠١.
- ∑سسیعنی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو۔
   ⊕سسیعنی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو۔
   ⊕سسخلوت صححہ: لیعنی میاں بیوی کا اس طرح تنہا ہونا کہ جماع سے کوئی مانع شرعی یا طبعی یا حسی نہ ہو۔ مانع حسی سے مراد زوجین سے کوئی الیسی بیاری میں ہوکہ صحبت نہیں کرسکتا ہو۔ مانع طبعی شوہراور عورت کے درمیان کسی تیسر ہے کا ہونا۔ اور مانع شرعی کی مثال عورت کا حیض یا نفاس

کی حالت میں ہونایا نماز فرض میں ہونا۔ (اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے)۔... عِلْمِیه

میں ہے بعنیا گرخلوت صحیحہ مورت کے ساتھ ہوگئی ،اس کی لڑکی حرام ہوگئی اگر چید وطی نہ کی ہو۔ <sup>(1)</sup> (ردالمحنار)

**مسکلہ 9:** نکاح فاسد سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ، جب تک وطی نہ ہو لہٰذا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا تو عورت کی ماں اس پرحرام نہیں اور جب وطی ہوئی تو حرمت ثابت ہوگئی کہ وطی سے مطلقاً حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔خواہ وطی حلال ہو یاشبہہ وزنا سے ،مثلاً بیع فاسد سے خریدی ہوئی کنیر سے یا کنیر مشترک<sup>(2)</sup> یا مکاتبہ یا جسعورت سے ظہار کیا یا مجوسیہ باندی یا اینی زوجه سے، حیض و نفاس میں یا احرام وروز ہ میں غرض کسی طور پر وطی ہو، حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی لاہذا جس عورت سے زنا کیا،اس کی ماں اورلڑ کیاں اس برحرام ہیں۔ یو ہیں وہ عورت زانیہاں شخص کے باب، دا دااور بیٹوں برحرام ہو جاتی ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری،ردالمحتار)

مسئلہ ا: حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یو ہیں بشہوت (<sup>4) ج</sup>چھو نے اور بوسہ لینے اور فرج داخل <sup>(5)</sup> کی طرف نظر کرنے اور گلے لگانے اور دانت سے کاٹنے اور مباشرت، یہاں تک کہ سریر جو بال ہوں اُنھیں جھونے سے بھی حرمت ہوجاتی ہےا گرچہ کوئی کیڑا بھی جائل ہو<sup>(6)</sup> مگر جب اتناموٹا کیڑا جائل ہو کہ گرمی محسوں نہ ہو۔ یو ہیں بوسہ لینے میں بھی اگر ہاریک نقاب حائل ہوتو حرمت ثابت ہوجائے گی۔خواہ بیہ باتیں جائز طور پر ہوں،مثلاً منکوحہ کنیز ہے یا نا جائز طور پر۔جو بال سر سے لٹک رہے ہوں انھیں بشہوت چھوا تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، ردالمحتا روغیرہ)

**مسئلہ اا:** فرج داخل کی طرف نظر کرنے کی صورت میں اگر شیشہ در میان میں ہویاعورت یانی میں تھی اس کی نظر وہاں تک پېنچې جب بھی حرمت ثابت ہوگئی،البته آئینه پایانی میں عکس دکھائی دیا تو حرمت مصاہر بینیں ۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٠.

<sup>2 ....</sup>الیمی کنیز جس کے مالک دویازیادہ ہوں۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٣.

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١، وغيره.

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤،ص٤١١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤.

**مسکلہ ۱۱:** حچو نے اور نظر کے وقت شہوت نتھی بعد کو پیدا ہوئی لیعنی جب ہاتھ لگایا اُس وقت نتھی ، ہاتھ جدا کرنے کے بعد ہوئی تواس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی ۔اس مقام پرشہوت کے معنی بیر ہیں کہاس کی وجہ سے انتشارآ لہ ہوجائے اوراگر یہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہوجائے یہ جوان کے لیے ہے۔ بوڑ ھے اورعورت کے لیے شہوت کی حدید ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہواور پہلے سے ہوتو زیادہ ہوجائے محض میلان نفس کا نام شہوت نہیں۔(1) (درمختار)

مسکله ۱۳ نظراور جیمونے میں حرمت جب ثابت ہوگی که انزال (<sup>2)</sup> نه ہواور انزال ہوگیا تو حرمت مصاہرت نه هوگی\_<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۱۲ عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا یا اس کے آلہ کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی۔ (4) (درمختار، عالمگیری)

مسکله11: حرمت مصاهرت کے لیے شرط بیہ ہے کہ عورت مشتہا ہ ہویعنی نوبرس سے کم عمر کی نہ ہو، نیز یہ کہ زندہ ہوتو ا گرنو برس سے کم عمر کی لڑکی یا مر دہ عورت کو بشہوت جھوا یا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۲: عورت سے جماع کیا مگر دخول نہ ہوا تو حرمت ثابت نہ ہوئی، ہاں اگر اس کوحمل رہ جائے تو حرمت مصاہرت ہوگئی۔ (6) (عالمگیری) بوڑھیا عورت کے ساتھ بیا فعال واقع ہوئے پاس نے کیے تو مصاہرت ہوگئی،اس کی لڑ کی اس شخص پر حرام ہوگئ نیزوہ اس کے باب، دادا یر۔(<sup>7)</sup> (درمختار)

مسئلہ کا: وطی سے مصاہرت میں پیشرط ہے کہ آگے کے مقام میں ہو، اگر پیچیے میں ہوئی مصاہرت نہ

و"الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،الباب الثالث في بيان المحرمات،القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٥.

**ہے....ی**غنی کا نکلنا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص ١١٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١،ص ٢٧٤.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ج٤، ص١١٧.

ہوگی۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسكه ۱۸: اغلام <sup>(2)</sup> سے مصاہرت نہیں ثابت ہوتی۔ <sup>(3)</sup> (ردالحتار)

**مسئلہ 19:** مراہق بعنی وہ لڑکا کہ ہنوز <sup>(4)</sup> بالغ نہ ہوا مگراس کے ہم عمر بالغ ہوگئے ہوں ،اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے ،اس نے اگروطی کی باشہوت کے ساتھ حچھوا یا بوسہ لیا تو مصاہرت ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسکد ۱۰ یا نعال قصداً (6) ہوں یا بھول کریا غلطی سے یا مجبوراً بہر حال مصاہرت ثابت ہوجائے گی ، مثلاً اندھیری رات میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا ، غلطی سے شہوت کے ساتھ مشتہا ۃ لڑکی (7) پر ہاتھ پڑ گیا ، اس کی مال ہمیشہ کے لیے اُس پر حرام ہوگئی۔ یو ہیں اگر عورت نے شوہر کواٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا ، جومرا ہتی تھا ہمیشہ کواپنے اس شوہر پر حرام ہوگئی۔ (8) (درمختار)

مسکلہ ۲۱: مونھ (9) کا بوسہ لیا تو مطلقاً حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اگر چہ کہتا ہو کہ شہوت سے نہ تھا۔ یو ہیں اگر انتشار آلہ تھا تو مطلقاً کسی جگہ کا بوسہ لیا حرمت ہوجائے گی اور اگر انتشار نہ تھا اور رخسار یا ٹھوڑی یا پیشانی یا مونھ کے علاوہ کسی اور جگہ کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔ یو ہیں انتشار کی حالت میں گلے لگا نا بھی حرمت ثابت کرتا ہے اگر چہ شہوت کا انکار کرے۔ (10) (ردا کمختار)

مسله ۲۲: چئلی لینے (11) ، دانت کا شخ کا بھی یہی حکم ہے کہ شہوت سے ہوں تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔

1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.

**2**.... پیچیے کے مقام میں وطی کرنا۔

3 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.

4 .....عن الجمي تك \_

5 ....."ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤،ص١١٨.

العنی جان بو جھ کر۔
 العنی جس کی عمر نو ۹ سال ہے کم نہ ہو۔

8 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٨.

؈ سمنه یعنی لب۔

€ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٨.

🕕 ..... ہاتھ کے انگو ٹھے اور اس کے برابر کی انگلی سے دبانایا نوچ لینے۔

عورت کی شرمگاہ کوچھوا یا بیتان کوا ور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول معتبر نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری ، درمختار )

مسلم ۲۲: نظر سے حرمت ثابت ہونے کے لیے نظر کرنے والے میں شہوت یائی جانا ضرور ہے اور بوسہ لینے، گلے لگانے، جیمونے وغیرہ میں ان دونوں میں سے ایک کوشہوت ہوجانا کافی ہے اگر چہ دوسرے کونہ ہو۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئلہ ۲۳: مجنون اورنشہ والے سے بیافعال ہوئے یاان کے ساتھ کیے گئے، جب بھی وہی حکم ہے کہ اور شرطیں یائی حائیں تو حرمت ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلد ۲۵: کسی سے بوچھا گیا تونے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا، جماع کیا۔ حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی، اب اگر کہے میں نے جھوٹ کہہ دیا تھانہیں مانا جائے گا بلکہ اگر چہ مذاق میں کہہ دیا ہو جب بھی یہی حکم ہے۔(<sup>4)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ ۲۷: حرمت مصابرت مثلاً شہوت ہے بوسہ لینے یا چھونے مانظر کرنے کا اقرار کیا، تو حرمت ثابت ہوگئی اور اگریہ کیے کہاس عورت کے ساتھ نکاح سے پہلے اس کی ماں سے جماع کیا تھا جب بھی یہی حکم رہے گا۔ مگرعورت کا مہراس سے باطل نه ہوگاوہ بدستور واجب \_ <sup>(5)</sup> (ردانحتار)

مسئلہ کا: کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کے لڑکے نے عورت کی لڑکی سے کیا، جو دوسرے شوہر سے ہے تو حرج نہیں ۔ یو ہیں اگرلڑ کے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا جب بھی یہی حکم ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۸: عورت نے دعویٰ کیا کہ مرد نے اس کے اصول یا فروع کوبشہوت جیموا یا بوسہ لیا یا کوئی اور بات کی ہے، جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور مرد نے انکار کیا تو قول مرد کا لیا جائے گا لینی جبکہ عورت گواہ نہ پیش

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٦.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١١.

- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،فصل في المحرمات، ج٤،ص١٢٠.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص ١٢٠.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٦، وغيره.
  - 5 ..... (دالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٢.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٧.

کر سکے \_<sup>(1)</sup> (درمختار)

فشم سوم: جمع بين المحارم \_

مسکلہ ۲۹: وہ دوعور تیں کہ اُن میں جس ایک کومر دفرض کریں ، دوسری اس کے لیے حرام ہو (مثلاً دو بہنیں کہ ایک کومر دفرض کر وتو بھائی ، بہن کا رشتہ ہوا یا بھو پی بھیو پی بھیو پی کومر دفرض کر وتو بھیا بھی کا رشتہ ہوا اور بھینچی کومر دفرض کر وتو بھانچی کا رشتہ ہوا اور بھانچی کومر دفرض کر وتو بھانچے ، خالہ کومر دفرض کر وتو بھانچی کا رشتہ ہوا اور بھانچی کومر دفرض کر وتو بھانچے ، خالہ کا رشتہ ہوا یا ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کرسکتا بلکہ اگر طلاق دے دی ہوا گرچہ تین طلاقیں تو جب تک عدت نہ گزر لے ، دوسری سے نکاح نہیں کرسکتا ہلکہ اگر ایک باندی ہے اور اُس سے وطی کی تو دوسری سے نکاح نہیں کرسکتا۔ یو بیں اگر دونوں باندیاں بیں اور ایک سے وطی کی تو دوسری ا

مسکلہ • سا: ایسی دوعور تیں جن میں اس قتم کارشتہ ہوجواو پر مذکور ہوا وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے، مثلاً عورت اوراس کی رضاعی بہن یا خالہ یا پھوپی۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ اسا: دوعور توں میں اگر ایسارشتہ پایا جائے کہ ایک کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہواور دوسری کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہواور دوسری کومر دفرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو ایسی دوعور توں کے جمع کرنے میں حرج نہیں، مثلاً عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کہ اس لڑکی کومر دفرض کریں تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی ، کہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی اور عورت کومر دفرض کریں تو لڑکی سے کوئی رشتہ پیدا نہ ہوگا یو ہیں عورت اور اس کی بہو۔ (۵) (در مختار)

مسکلہ ۲ سائہ ۱۳ باندی سے وطی کی پھراس کی بہن سے نکاح کیا، تو یہ نکاح صحیح ہوگیا مگراب دونوں میں سے سی سے وطی نہیں کرسکتا، جب تک ایک کواپنے اوپر کسی ذریعہ سے حرام نہ کرلے، مثلاً منکوحہ کو طلاق دیدے یا وہ خلع کرالے اور دونوں صور توں میں عدت گزرجائے یاباندی کو بچے ڈالے یا آزاد کردے، خواہ پوری بچی یا آزاد کی یا اُس کا کوئی حصہ نصف وغیرہ یا اس کا حوجہہ کر دے اور قبضہ بھی دلا دے یا اُسے مکا تبہ کردے یا اُس کا کسی سے نکاح صحیح کردے اور اگر نکاح فاسد کردیا تو اس کی بہن یعنی منکوحہ سے وطی نہیں ہو سکتی مگر جبکہ نکاح فاسد میں اس کے شوہر نے وطی بھی کرلی تو چونکہ اب اس کی عدت واجب ہوگ، بہن یعنی منکوحہ سے وطی نہیں ہو سکتی مگر جبکہ نکاح فاسد میں اس کے شوہر نے وطی بھی کرلی تو چونکہ اب اس کی عدت واجب ہوگ،

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢١.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص١٢٢.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٢٧٧.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٤.

لہٰذا ما لک کے لیے حرام ہوگئی اورمنکوحہ سے وطی جائز ہوگئی اور بیع <sup>(1)</sup> وغیرہ کی صورت میں اگروہ پھراس کی ملک میں واپس آئی،مثلاً بیج فنخ ہوگئی یااس نے پھرخرید لی تواب پھر بدستور دونوں سے وطی حرام ہوجائے گی، جب تک پھر سبب حرمت <sup>(2)</sup> نہ یا یا جائے۔ باندی کے احرام وروز ہ وحیض ونفاس ورہن واجارہ سے منکوحہ حلال نہ ہوگی اور اگر باندی سے وطی نہ کی ہوتو اس منكوحه سے مطلقاً وطی جائز ہے۔ (3) ( درمختار، ردالمحتار )

مسكر ساسا: مقدمات وطی مثلاً شهوت كے ساتھ بوسه ليا يا جھوا يا اس باندى نے اينے مولى كوشهوت كے ساتھ جھوا يا بوسدلیا توبیجی وطی کے حکم میں ہیں، کدان افعال کے بعدا گراس کی بہن سے نکاح کیا توکسی سے جماع جائز نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مسئلہ ایسی دوعور تیں جن کو جمع کرنا حرام ہے اگر دونوں سے بیک عقد (<sup>5)</sup> نکاح کیا تو کسی سے نکاح نہ ہوا، فرض ہے کہ دونوں کوفو راً جدا کر دےاور دخول نہ ہوا ہو تو مہر بھی واجب نہ ہوااور دخول ہوا ہو تو مہرمثل اور بندھے ہوئے مہر میں جو کم ہو وہ دیا جائے ،اگر دونوں کے ساتھ دخول کیا تو دونوں کو دیا جائے اورایک کے ساتھ کیا توایک کو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری ، درمختار )

مسئلہ ۱۳۵۵: اگر دونوں سے دوعقد کے ساتھ نکاح کیا تو پہلی سے نکاح ہوا اور دوسری کا نکاح باطل ،لہذا پہلی سے وطی جائز ہے مگر جبکہ دوسری سے وطی کرلی تواب جب تک اس کی عدّت نہ گز رجائے پہلی سے بھی وطی حرام ہے۔ پھراس صورت میں اگر یہ یا د نہ رہا کہ پہلے کس سے ہوا تو شوہر پرفرض ہے کہ دونوں کوجدا کر دے اورا گروہ خود جدا نہ کرے تو قاضی پرفرض ہے کہ تفریق <sup>(7)</sup> کردےاور پیقر نق طلاق شار کی جائے گی پھرا گردخول سے پیشتر تفریق ہوئی تونصف مہر میں دونوں برابر بانٹ لیس،اگر دونوں کا برابر برابرمقرر ہواورا گردونوں کے مہر برابر نہ ہوں اور معلوم ہے کہ فلانی کا اتنا تھااور فلانی کا اتنا تو ہرایک کواس کے مہر کی چوتھائی ملے گی۔ اورا گریہ معلوم ہے کہ ایک کا اِتنا ہے اور ایک کا اُتنا مگریہ معلوم نہیں کہ کس کا اِتنا ہے اور کس کا اُتنا تو جو کم ہے،اس کے نصف میں دونوں برابر برابرتقسیم کرلیں اورا گرمهرمقرر ہی نہ ہوا تھا توایک متعہ <sup>(8)</sup> واجب ہوگا،جس میں دونوں بانٹ لیں اورا گر

<sup>2 ....</sup>جرام ہونے کا سبب۔ 1 ....خريدوفروخت ـ

③ ...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٥١٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٦.

**<sup>5</sup>**....لعنی ایک ہی ایجاب وقبول کے ساتھ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٢٧٧.

اسمتعہ کے عنی مہر کے بیان میں آئیں گے۔ ۱۲ منہ

دخول کے بعد تفریق ہوئی تو ہرایک کواس کا پورامہر واجب ہوگا۔ یو ہیں اگرایک سے دخول ہوا تو اس کا پورامہر واجب ہوگا اور دوسری کو چوتھائی۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ لا سا: ایسی ڈوعورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا پھر دخول سے قبل تفریق ہوگئی ،اب اگران میں سے ، ا یک کے ساتھ نکاح کرنا جا ہے تو کرسکتا ہےاور دخول کے بعد تفریق ہوئی تو جب تک عدّت نہ گز رجائے نکاح نہیں کرسکتا اورا گر ا یک کی عدّت بوری ہو چکی دوسری کی نہیں تو دوسری سے کرسکتا ہے اور پہلی سے نہیں کرسکتا ، جب تک دوسری کی عدّت نہ گزر لے اورا گرایک سے دخول کیا ہے تواس سے نکاح کرسکتا ہے اور دوسری سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک مدخولہ (2) کی عدّت نہ گزر لے اوراس کی عدّت گزرنے کے بعد جس ایک سے جاہے نکاح کرلے۔(3) (عالمگیری)

مسكله كسا: اليي دوعورتوں نے كس شخص سے ايك ساتھ كہا، كه ميں نے تجھ سے نكاح كيا، اس نے ايك كا نكاح قبول کیا تواس کا نکاح ہوگیااورا گرمرد نے ایسی دوعورتوں سے کہا، کہ میں نےتم دونوں سے نکاح کیااورایک نے قبول کیا، دوسری نے انکارکیا، توجس نے قبول کیااس کا نکاح بھی نہ ہوا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۸۸ ایسی دوعورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک عدیت میں تھی تو جو خالی ہے (<sup>5)</sup>،اس کا نکاح صیح ہو گیا اور اگروہ اسی کی عدّت میں تقی تو دوسری ہے بھی صحیح نہ ہوا۔ (<sup>6)</sup> ( عالمگیری )

# (حرمت بالملك)

قشم جيارم: حرمت بالملك\_

مسکلہ 9 سا: عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کرسکتی ،خواہ وہ تنہا اسی کی مِلک میں ہویا کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری، درمختار)

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٣١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٦.١٣١.

<sup>2 .....</sup>ایسی عورت جس سیصحت کی گئی ہو۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٢٧٨.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٧٨ ـ ٢٧٩.

**<sup>5</sup>**..... یعنی جوعورت عدت میں نہیں ہے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٧٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الرابع، ج١، ص٢٨٢.

مسئلہ ۱۹۰۰ مولی (۱) بنی باندی سے نکاح نہیں کرسکتا ،اگر چہوہ ام ولد یا مکاتبہ یامد برہ ہویا اُس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو، مگر بنظرِ احتیاط (<sup>2)</sup> متأخرین نے باندی سے نکاح کرنامشخسن بتایا ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری) مگریہ نکاح صرف بر بنائے احتیاط ہے کہا گروا قع میں کنیز <sup>(4) نہ</sup>یں جب بھی جماع جائز ہے، ولہذا ثمراتِ نکاح اس نکاح پرمتر تبنہیں ، نہ مہر واجب ہوگا ، نہ طلاق ہوسکے گی، نہ دیگرا دکام نکاح جاری ہوں گے۔

مسئلہ اسم: اگرزن وشو<sup>(5)</sup> میں سے ایک دوسرے کا یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گیا تو نکاح باطل ہو جائے گا\_<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

خریدااور نیج میں اختیار رکھا کہ اگر جا ہے گا تو واپس کر دے گا تو نکاح فاسد نہ ہوگا۔ یو ہیں جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ اگراینی منکوحہ کوخریدے تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسئله سام: مكاتب ياماذون كى كنير سے مولى نكاح نهيں كرسكتا - (<sup>9)</sup> (عالمگيرى)

مسئله ۱۳۲۳: مكاتب نے اپنی مالكه سے نكاح كيا پھرآ زاد ہوگيا تووہ نكاح اب بھی صحیح نه ہوا۔ ہاں اگراب جديد نكاح کرے تو کرسکتا ہے۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۲۵ غلام نے اپنے مولی کی اڑکی سے اس کی اجازت سے نکاح کیا، تو نکاح صحیح ہو گیا مگر مولی کے مرنے سے بیزکاح جاتار ہے گااورا گرمکا تب نے مولی کی لڑکی سے نکاح کیا تھا تو مولی کے مرنے سے فاسد نہ ہوگا۔اگر بدل کتابت ادا

> 2....لعنی احتیاط کرتے ہوئے۔ €....آ قا،ما لک۔

3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

**5**..... یعنی میاں ہوی۔ 4....لونڈی۔

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

7 .....وه غلام جسے آقانے تجارت وغیره کی عام اجازت دیدی ہو۔

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب مهم: في وطء السراري.. إلخ، ج٤، ص١٣١.

9 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

🛈 .....المرجع السابق.

کردے گاتو نکاح برقراررہے گااورا گرادانه کرسکااور پھرغلام ہو گیا تواب نکاح فاسد ہو گیا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

## (حرمت بالشرك)

فتم پنجم: حرمت بالشرك.

**مسئله ۲۷:** مسلمان کا نکاح مجوسیه <sup>(2)</sup>، بت پرست، آفتاب پرست <sup>(3)</sup>، ستاره پرست عورت سے نہیں ہوسکتا خواه بیر عورتیں حرّہ ہوں پایا ندیاں ،غرض کتا ہیہ کے سواکسی کا فرہ عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (4) (فتح وغیرہ)

مسکلہ کے اس مرتد و مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہوسکتا، اگر چہ مرد وعورت دونوں ایک ہی مذہب کے موں ۔ <sup>(5)</sup> (خانبہوغیر ہا)

مسلم المركم: يبوديداورنصرانيي سيمسلمان كانكاح موسكتا بي مرجا بين بين كداس مين بهت سيمفاسدكا (6) دروازه کھلتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ) مگریہ جواز اُسی وقت تک ہے جب کہاینے اُسی مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہوں اورا گر صرف نام کی یہودی نصرانی ہوں اور حقیقةً نیچیری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں ، جیسے آجکل کے عموماً نصاریٰ کا کوئی مذہب ہی نہیں تو اُن سے نکاح نہیں ہوسکتا، نہان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے پہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔

مسئلہ **وس:** کتابیہ سے نکاح کیا تو اُسے ِگر جا<sup>(8)</sup> جانے اور گھر میں شراب بنانے سے روک سکتا ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۵: کتابیہ سے دارالحرب میں نکاح کر کے دارالاسلام میں لایا، تو نکاح باقی رہے گا اور خود چلا آیا اسے و ہیں چپوڙ ديا تو نڪاح ٿوٿ گيا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگيري)

3 ..... یعنی سورج کی پوجا کرنے والی۔

2 ..... یعنی آگ کی پوجا کرنے والی۔

5....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج١،ص١٦، وغيرها.

ایعنی بہت سی خرابیوں کا۔

7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص١٨١، وغيره.

ه....عیسائیوں کاعبادت خاند۔

9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١،ص ٢٨١.

🕡 .....المرجع السابق.

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج٣، ص١٣٦ ـ ١٣٨، وغيره.

مسکلہا ۵: مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا تھا، پھروہ مجوسیہ ہوگئ تو نکاح فنخ ہوگیااور مرد برحرام ہوگئ اوراگر یہود بیہ تقى اب نصرانىيە بوگئى يانصرانىيىقى ، يېودىيە بوگئى تو نكاح باطل نەموا ـ (1) ( عالمگيرى )

مسئلہ ۵: کتابی مرد کا نکاح مرتدہ کے سواہر کا فرہ سے ہوسکتا ہے اور اولا دکتابی کے حکم میں ہے۔مسلمان و کتابیہ سے اولا دہوئی تواولا دمسلمان کہلائے گی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۵۳ مردوغورت کا فرتھے دونوں مسلمان ہوئے تو وہی نکاح سابق <sup>(3)</sup> ہاقی ہے جدید نکاح کی حاجت نہیں اور اگر صرف مردمسلمان ہوا تو عورت براسلام بیش کریں،اگرمسلمان ہوگئ فنہا<sup>(4)</sup>ورنه تفریق کر دیں۔ یو ہیںا گرعورت پہلے مسلمان ہوئی تو مردیراسلام پیش کریں،اگرتین حیض آنے سے پہلے مسلمان ہوگیا تو نکاح باقی ہے،ورنہ بعد کوجس سے جاہے نكاح كرلےكوئي اسے منع نہيں كرسكتا۔

مسئلہ **۵:** مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سواکسی مذہب والے سے نہیں ہوسکتا اور مسلمان کے نکاح میں کتابیہ ہے،اس کے بعدمسلمان عورت سے نکاح کیا یامسلمان عورت نکاح میں تھی،اس کے ہوتے ہوئے کتابیہ سے نکاح صحیح ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

# (کُڑہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح )

قتم شیم: حرّه (6) نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا۔

مسلم ۵۵: آزادعورت نکاح میں ہےاور باندی سے نکاح کیا صحیح نہ ہوا۔ یو ہیں ایک عقد میں دونوں سے نکاح کیا، حرّه کا صحیح ہوا، باندی سے نہ ہوا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۵: ایک عقد میں آزاد عورت اور باندی سے نکاح کیا اور کسی وجہ سے آزاد عورت کا نکاح صحیح نہ ہوا تو باندی سے نکاح ہوجائے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٨١.

2 .....المرجع السابق، ص٢٨٢.

 العنی اگروه عورت مسلمان ہوگئی تووہی پہلا نکاح باقی رہےگا۔ **3**.....عنى يهلا نكاح-

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

6 .....کینی آزادغورت جوکسی کی لونڈی نہ ہو۔

7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، القسم الخامس، ص٢٧٩.

8 .....المرجع السابق.

مسئلہ کے: پہلے باندی سے نکاح کیا پھرآ زاد سے تو دونوں نکاح ہوگئے اوراگر باندی سے بلااجازت مالک نکاح کیا اور دخول (1) نہ کیا تھا پھر آزادعورت سے نکاح کیا ،اب اس کے مالک نے اجازت دی تو نکاح سیح نہ ہوا۔ یو ہی ا گرغلام نے بغیراجازتِ مولیٰ حرّہ سے نکاح کیااور دخول کیا پھر باندی سے نکاح کیا،اب مولیٰ نے دونوں نکاح کی اجازت دى توباندى سے نكاح نه ہوا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگيرى، ردالمحتار)

مسکلہ ۵۸: آزادعورت کوطلاق دے دی توجب تک وہ عدّت میں ہے، باندی سے نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ تین (3) طلاقیں دے دی ہوں۔

مسله ۵: اگرحره نکاح میں نہ ہوتو باندی سے نکاح جائز ہے اگر چہ اتنی استطاعت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح كرلي ـ (درمختاروغيره)

**مسئلہ • ۲:** باندی نکاح میں تھی اسے طلاق رجعی دے کرآ زاد سے نکاح کیا، پھررجعت کر لی تووہ باندی بدستور زوجہ هوگئی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلها Y: اگرچار باندیوں اور پانچ آزادعور توں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو باندیوں کا ہو گیا اور آزادعور توں کا نه هوااور د ونو ل چارچار تھیں تو آزا دعور تو ل کا ہوا، باندیوں کا نه هوا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

# (حرمت بوجه حق غیر)

فشم مفتم: حرمت بوجه علق حق غير-

مسلل ۱۲: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدّت میں ہوجب بھی نہیں ہوسکتا۔عدّت طلاق کی ہویاموت کی یاشبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے۔(<sup>7)</sup> (عامہ کتب)

- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص٢٧٩ ـ ٢٨٠. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب:مهم في وطء السراري...إلخ، ج٤،ص١٣٦.
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الخامس، ج١، ص٢٧٩.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص ١٣٥ ، وغيره.
  - 5 .....المرجع السابق، ص١٣٧. 6 .....المرجع السابق.
- 7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم السادس، ج١، ص٠٨٠.

مسئله ۱۲۳: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کیا اور بیم علوم نہ تھا کہ منکوحہ ہے تو عدّت واجب ہے اور معلوم تھا تو عدّت واجب نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: جس عورت کوزنا کاحمل ہے اس سے نکاح ہوسکتا ہے، پھرا گراسی کا وہ حمل ہے تو وطی (<sup>2) بھ</sup>ی کرسکتا ہے اورا گردوسرے کا ہے توجب تک بچہ نہ پیدا ہو لے وطی جائز نہیں۔(3) (درمختار)

مسكله ۱۵: جسعورت كاحمل ثابت النسب ہے أس سے زكاح نہيں ہوسكتا \_(4) (عالمگيري)

مسئله ۲۲: کسی نے اپنی ام ولد حامله کا نکاح دوسرے سے کر دیا توضیح نه ہواا ورحمل نه تھا توضیح ہوگیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم کا: جس باندی ہے وطی کرتا تھااس کا نکاح کسی ہے کر دیا نکاح ہو گیا مگر مالک پراستبراوا جب ہے لیعنی جب

اس کا نکاح کرنا جاہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کہ اُسے ایک حیض آ جائے بعدِ حیض نکاح کردے اور شوہر کے ذمہ استبرانہیں، لہذا اگراستبرا سے پہلے شوہر نے وطی کر لی تو جائز ہے مگر نہ جاہرے اورا گر مالک بیجنا جا ہتا ہے تو استبرامستحب ہے واجب نہیں۔ زانیہ سے نکاح کیا تواستبرا کی حاجت نہیں۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلد ۱۸: باب این بیٹی کی کنیز شری سے نکاح کرسکتا ہے۔(7) (عالمگیری)

## (حرمت متعلق به عدد)

**قسم ہشتم :**متعلق بہعدد۔

مسئله **۲۹:** آزاد هخض کوایک وفت میں جارعورتوں اورغلام کودو سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں اورآ زاد مردکو

کنیز کا اختیار ہے اس کے لیے کوئی حذبیں۔(8) (درمختار)

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١،ص٠٢٨.
  - 2 ....جماع، ہمبستری۔
  - . ١٣٨٥، ٢ : الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٣٨
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص٠٨٠.
  - 5 .....المرجع السابق.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٤.
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٨١.
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٣٧.

مسئلہ ک: غلام کو کنیزر کھنے کی اجازت نہیں اگر چہاس کے مولی نے اجازت دے دی ہو۔ (1) (درمختار) مسکلہ اے: یانچ عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا کسی سے نکاح نہ ہوا اورا گر ہرایک سے علیحدہ علیحدہ عقد کیا تو یا نچویں کا نکاح باطل ہے، باقیوں کا صحیح۔ یو ہیں غلام نے تین عورتوں سے نکاح کیا تو اس میں بھی وہی دوصورتیں ىس-<sup>(2)</sup>(عالمگيرى)

مسكلة ك: كافرحر في في النج عورتول سے نكاح كيا، پھرسب مسلمان ہوئ اگرآ كے بيجھے نكاح ہوا تو حيار پہلى باقى رکھی جائیں اوریانچویں کوجدا کردے اورایک عقدتھا توسب کوعلیحدہ کردے۔(3) (عالمگیری)

مسئله ساك: دوعورتوں سے ایک عقد میں نکاح كيا اوران میں ایک ایسی ہے جس سے نکاح نہیں ہوسكتا تو دوسری كا ہوگیااور جومبر م**ندکور ہواوہ سب**اسی کو ملے گا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ اک: متعدرام ہے (5) یو ہیں اگر کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا توبیز کاح بھی نہ ہواا گرچہ دوسوبرس کے لیے کرے ۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم ۵ ک: کسی عورت سے نکاح کیا کہ اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دے گا، تو یہ نکاح صحیح ہے یا اپنے ذہن میں کوئی مرتب تھہرالی ہو کہاتنے دنوں کے لیے نکاح کرتا ہوں مگرزبان سے کچھ نہ کہا تو بیزنکاح بھی ہو گیا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسله الا عند حالت ِ احرام میں نکاح کرسکتا ہے گرنہ جا ہے۔ یو ہیں محرم (8) اُس لڑی کا بھی نکاح کرسکتا ہے جواس کی ولایت (9) میں ہے۔ (10) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٣٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص٢٧٧.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٤٢.

اسداعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن "فآوی رضویه"، ج۱۱، ص ۲ ۳۳ پرفر ماتے ہیں: "متعه کی حرمت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ امیرالمومنین موکی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کے ارشادوں سے ثابت ہے،صحابہ کرام رضی الله عنہم کے اقوال شریفہ سے ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کریے کہ قران عظیم سے ثابت ہے اللہ عزوجل فرما تاہے {والہ ذیبن هم لفروجهم حفظون الا علی ازواجهم ..الخ }' (پ٨١،١٨ ومنون: ٥،٦،٧) ـ... عِلْمِده

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٤٣.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>9 .....</sup>یعن جس کابیرولی ہے۔ ایعنی جوحالت احرام میں ہو۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،الباب الثالث في بيان المحرمات،ج١،ص٢٨٣.

فتمنم، رضاعت اس كابيان مفصل آئے گا۔

## دودہ کے رشتہ کا بیان

مسکلہا: بچہ کودوبرس تک دودھ پلایا جائے ،اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والالڑکا ہویالڑکی اور یہ جوبعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دوبرس تک اورلڑ کے کو ڈھائی برس تک پلاسکتے ہیں سے جے نہیں۔ یہ میکم دودھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے لینی دوبرس کے بعدا گرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندرا گر دودھ پلادے گی ،حرمت نکاح (۱) ٹابت ہوجائے گی اور اس کے بعدا گرپیا، تو حرمت نکاح نہیں اگرچہ پلانا جائز نہیں۔

مسکلہ: مدّت یوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ بینایا پلانا جائز نہیں۔(<sup>2)</sup> (درمختار)

مسکله ۱۳ رضاع (یعنی دوده کارشته) عورت کا دوده پینے سے ثابت ہوتا ہے، مردیا جانور کا دوده پینے سے ثابت نہیں اور دوده پینے سے ثابت نہیں اور دوده پینے سے مادیمی معروف طریقہ نہیں بلکہ اگر حلق (³) یا ناک میں ٹیکایا گیا جب بھی یہی حکم ہے اور تھوڑا پیا یا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگی، جبکہ اندر پہنچ جانا معلوم ہواور اگر چھاتی موفھ میں لی مگریہ نہیں معلوم کہ دودھ پیا تو حرمت ثابت نہیں۔ (۵) (ہدایہ، جو ہرہ وغیر ہما)

مسکلہ ۱۶: عورت کا دودھ اگر حقنہ سے <sup>(5)</sup> اندر پہنچایا گیایا کان میں ٹپکایا گیایا پیشاب کے مقام سے پہنچایا گیایا پیٹ یاد ماغ میں زخم تھااس میں ڈالا کہاندر پہنچ گیا توان صورتوں میں رضاع نہیں۔<sup>(6)</sup> (جوہرہ)

مسلده: کوآری یا بره هیا کا دوده پیا بلکه مرده عورت کا دوده پیا، جب بھی رضاعت ثابت ہے۔ (<sup>7)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....</sup> نكاح كاحرام مونا\_

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٣٨٩.

<sup>3.....3</sup>لا

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرضاع ، ج١، ص٢١٧.

و"الجوهرة النيرة"،كتاب الرضاع،الجزء الثاني،ص٤٣،وغيرهما.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی بیچیے کے مقام سے بطور علاج۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٣٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٩٩ ٣٠.

مگرنو برس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تو رضاع نہیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسكله ٢: عورت نے بچہ كے موزھ ميں چھاتى دى اور بيربات لوگوں كومعلوم ہے مگراب كہتى ہے كہاس وقت مير ب دودھ نەتھااورکسی اور ذریعہ سے بھی معلوم نہیں ہوسکتا کہ دودھ تھایا نہیں تواس کا کہنا مان لیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسلمے: بچہ کودودھ بینا چھڑادیا گیاہے مگراُس کوکسی عورت نے دودھ پلادیا، اگرڈھائی برس کے اندرہے تورضاع ثابت ورنه بیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلد ٨: عورت كوطلاق دے دى اس نے اينے بحيكودو برس كے بعد تك دودھ پلايا تو دو برس كے بعد كى اُجرت کا مطالبہٰ ہیں کر سکتی یعنی لڑ کے کا باپ اُجرت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور دو برس تک کی اُجرت اس سے جبراً لی حاسکتی ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **9:** دو برس کے اندر بچہ کا باپ اس کی ماں کو دو دھ چھڑانے پر مجبور نہیں کرسکتا اور اس کے بعد کرسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسکله ۱۰: عورتوں کو چاہیے کہ بلاضرورت ہربچہ کو دودھ نہ پلا دیا کریں اور بلائیں تو خود بھی یا در کھیں اور لوگوں سے یہ بات کہہ بھی دیں،عورت کو بغیرا جازت شوہر کسی بچہ کو دودھ پلانا مکروہ ہے، البتہ اگراس کے ہلاک کا اندیشہ ہے تو کراہت نہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار) مگرمیعاد کے اندررضاعت بہرصورت ثابت۔<sup>(7)</sup>

مسئلہ اا: بچہ نے جس عورت کا دودھ پیاوہ اس بچہ کی ماں ہوجائے گی اور اس کا شوہر (جس کا بیددودھ ہے یعنی اُس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس سے عورت کو دودھ اترا) اس دودھ پینے والے بچہ کا باپ ہوجائے گا اوراس عورت کی تمام اولا دیں اس کے بھائی بہن خواہ اسی شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے ،اس کے دودھ پینے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی یاساتھ

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٣٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٢٩٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص ٣٤٣\_٣٤٣.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٤٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٩٩ ٣٩.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٩٣.

<sup>7 .....</sup>یعنی ڈھائی سال یااس سے کم عمر کے بچے کودودھ پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

کی اورعورت کے بھائی ، ماموں اوراس کی بہن خالہ۔ یو ہیں اس شوہر کی اولا دیں اس کے بھائی بہن اوراُس کے بھائی اس کے چیااوراُس کی بہنیں،اس کی پھو پیال خواہ شوہر کی بیاولا دیں اسی عورت سے ہوں یا دوسری سے۔ یو ہیں ہرایک کے باب، ماں اس کے دادا دادی، نانا، نانی ۔(1) (عالمگیری)

مسله ۱۱: مرد نے عورت سے جماع کیا اوراس سے اولا دنہیں ہوئی گر دودھ اتر آیا تو جو بچہ بیدوودھ ہے گا، عورت اس کی ماں ہو جائے گی مگر شو ہراس کا باینہیں،لہذا شو ہر کی اولا دجو دوسری بی بی سے ہے اس سے اس کا نکاح موسکتا ہے۔ (<sup>2)</sup> (جوہرہ)

مسئله سا: پہلے شوہر سے عورت کی اولا دہوئی اور دودھ موجود تھا کہ دوسرے سے نکاح ہوااور کسی بچہ نے دودھ پیا، تو پہلاشو ہراس کا باپ ہوگا دوسرانہیں اور جب دوسر ہشو ہر سے اولا د ہوگئی تو اب پہلے شو ہر کا دودھ نہیں بلکہ دوسرے کا ہے۔ اور جب تک دوسرے سے اولا دنہ ہوئی اگر چیمل ہو پہلے ہی شوہر کا دودھ ہے دوسرے کانہیں۔(3) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۱: مولی نے کنیز سے وطی کی اور اولا دپیدا ہوئی ، تو جو بچهاس کنیز کا دودھ سے گابیاس کی ماں ہوگی اور مولی اس کاباپ۔(<sup>4)</sup>(درمختار)

مسکلہ 10: جونسب میں حرام ہے رضاع (<sup>5)</sup> میں بھی حرام مگر بھائی یا بہن کی ماں کہ پینسب میں حرام ہے کہ وہ یااس کی ماں ہوگی یا باپ کی موطوُہ <sup>(6)</sup>اور دونو ں حرام اور رضاع میں حرمت کی کوئی وجہنہیں ،لہذا حرامنہیں اور اس کی تین صورتیں ہیں ۔رضاعی بھائی کی رضاعی ماں یا رضاعی بھائی کی حقیقی ماں یا حقیقی بھائی کی رضاعی ماں ۔ یو ہیں بیٹے یا بیٹی کی بہن یا دادی کہنسب میں پہلی صورت میں بیٹی ہوگی یا ربیبہ <sup>(7)</sup> اور دوسری صورت میں ماں ہوگی یا باپ کی موطؤ ہ۔ یو ہیں چیایا کچو پی کی ماں یا ماموں یا خالہ کی ماں کہنسب میں دا دی نانی ہو گی اور رضاع میں حرامنہیں اوران میں بھی وہی تین صورتیں ہیں ۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری، درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص٣٤٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٥٥.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٥٠٤.

<sup>6 .....</sup>یعنی وه عورت جس سے باپ نے صحبت کی ہو۔ سسوتىلى بىچى۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج ١، ص ٣٤٣.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٣٩٣ـ٣٩٦.

مسلم ۱۱: حقیقی بھائی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یا رضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے اور بھائی کی بہن سے نسب میں بھی ایک صورت جواز کی ہے، یعنی سو تیلے بھائی کی بہن جو دوسرے باپ سے هو\_<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسئلہ **کا:** ایک عورت کا دو بچوں نے دودھ پیااوران میں ایک لڑکا،ایک لڑکی ہے تو بیہ بھائی بہن ہیں اور نکاح حرام اگرچہ دونوں نے ایک وفت میں نہ پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ ہوا گرچہ ایک کے وفت میں ایک شوہر کا دودھ تھااور دوسرے کے وقت میں دوسرے کا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسله ۱۸: دودھ پینے والی الرکی کا نکاح پلانے والی کے بیٹوں، یوتوں سے نہیں ہوسکتا، کہ بیان کی بہن یا پھویی  $(0.05)^{(3)}$ ے۔

مسکلہ 19: جسعورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا ،اسعورت کا دودھ جس لڑکی نے پیاوہ زانی برحرام ے۔<sup>(4)</sup>(جوہرہ)

مسئلہ ۱۰: یانی یا دوامیں عورت کا دود ہا ملا کریلایا تواگر دود ہالب ہے یا برابر تو رضاع ہے مغلوب ہے تو نہیں۔ یو ہیںا گر بکری وغیر ہ کسی جانور کے دودھ میں ملا کر دیا تواگریہ دودھ غالب ہے تو رضاع نہیں ورنہ ہےاور دوعورتوں کا دودھ ملا کر یلایا توجس کا زیادہ ہےاس سے رضاع ثابت ہے اور دونوں برابر ہوں تو دونوں سے۔اورایک روایت پیہے کہ بہر حال دونوں سے رضاع ثابت ہے۔ (5) (جوہرہ)

مسئلہ ۲۱: کھانے میں عورت کا دودھ ملا کر دیا،اگروہ نیلی چیزیینے کے قابل ہے اور دودھ غالب یا برابر ہے تورضاع ثابت، ورنہیں اورا گریتلی چرنہیں ہے تو مطلقاً ثابت نہیں۔<sup>(6)</sup> (ردامحتار)

مسكله ۲۲: دوده كا پنيريا كهويا بناكر بچه كوكهلايا تورضاع نهين \_(<sup>7)</sup> (درمختار)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٩٨ ٣٠.
- 2 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص٩٩٣.
  - 4 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٥٥.
    - 5 .....المرجع السابق، ص٣٧،٣٦.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص١٠٤.
- 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ١٠٤.

مسئلہ ۱۲۳: خنیے مشکل کو دودھ اترا اُسے بچہ کو بلایا ، تو اگر اُس کا عورت ہونا معلوم ہوا تو رضاع ہے اور مرد ہونا معلوم ہوا تو نہیں اور کچھ معلوم نہ ہوا تو اگر عورتیں کہیں اس کا دودھ مثل عورت کے دودھ کے ہے تو رضاع ہے ورنہ نهیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ۲۴: کسی کی دوعور تیں ہیں بڑی نے حچوٹی کو جوشیرخوار (<sup>2)</sup> ہے دودھ بلا دیا تو دونوں اس پر ہمیشہ کوحرام ہو گئیں بشرطیکہ بڑی کے ساتھ وطی کر چکا ہوا ور وطی نہ کی ہوتو دوصورتیں ہیں ،**ایک** بیر کہ بڑی کوطلاق دے دی ہے اور طلاق کے بعداس نے دودھ بلایا توبڑی ہمیشہ کوحرام ہوگئ اور چھوٹی بدستورنکاح میں ہے۔ دوم میر کہ طلاق نہیں دی ہے اور دودھ بلادیا تو دونوں کا نکاح فنخ ہوگیا مگر چھوٹی ہے دوبارہ نکاح کرسکتا ہےاور بڑی ہے وطی کی ہوتو بیرامہریائے گی اوروطی نہ کی ہوتو کچھ نہ ملے گا مگر جب کہ دودھ پلانے پر مجبور کی گئی یا سوتی تھی سوتے میں جھوٹی نے دودھ بی لیا یا مجنو نہ تھی حالت جنون میں دودھ پلا دیایااس کا دود ھے کسی اور نے چھوٹی کے ملق میں ٹیکا دیا تو ان صورتوں میں نصف مہر بڑی بھی یائے گی اور حچھوٹی کونصف مہر ملے گا پھرا گر بڑی نے نکاح فننخ کرنے کےارا دہ سے بلایا تو شوہر بینصف مہر کہ چھوٹی کودے گا ، بڑی سے وصول کرسکتا ہے۔

یو ہیں اُس سے وصول کرسکتا ہے جس نے چھوٹی کے حلق میں دودھ ٹیکا دیا بلکہاُس سے تو چھوٹی اور بڑی دونوں کا نصف نصف مہروصول کرسکتا ہے جب کہ اُس کا مقصد زکاح فاسد کر دینا ہوا ورا گر نکاح فاسد کرنا مقصود نہ ہوتو کسی صورت میں کسی سے نہیں لے سکتا اورا گریہ خیال کر کے دودھ بلایا ہے، کہ بھوکی ہے ہلاک ہو جائے گی تواس صورت میں بھی رجوع نہیں عورت کہتی ہے کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے نہ یلا یا تھا تو حلف<sup>(3)</sup> کے ساتھ اس کا قول مان لیاجائے۔<sup>(4)</sup> (جوہرہ ، درمختار ، ردامحتار ) مسئله ۲۵: بڑی نے جھوٹی کو بھوکی جان کر دودھ بلا دیا بعد کومعلوم ہوا کہ بھوکی نتھی ،تو بیپنہ کہا جائے گا کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے پلایا۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ)

مسكله ۲۷: رضاع ك ثبوت كے ليے دومر دياايك مرداور دوعورتيں عادل گواه ہوں اگر چهوه عورت خود دودھ يلانے والی ہو، فقط عورتوں کی شہادت سے ثبوت نہ ہوگا مگر بہتر ہیہ ہے کہ عورتوں کے کہنے سے بھی جدائی کرلے۔ (6) (جو ہرہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٧٧.

<sup>2 ....</sup>دودھ پیتی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٣٨،٣٧.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الرضاع، ج٤،٥٠٢. ٤٠٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص٣٨.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

مسلمے کا: رضاع کے ثبوت کے لیے عورت کے دعویٰ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں مگر تفریق قاضی کے حکم سے ہوگی یا متارکہ سے مدخولہ میں کہنے کی ضرورت ہے،مثلاً یہ کہے کہ میں نے تجھے جدا کیا یا چھوڑ ااورغیر مدخولہ میں محض اس سے علیحدہ ہوجانا  $(-1)^{(1)}(-1)^{(1)}$  کافی ہے۔

مستله ۱۲۸: کسی عورت سے نکاح کیااورا یک عورت نے آکر کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے اگر شوہریا دونوں اس کے کہنےکو پچے شبھتے ہوں تو نکاح فاسد ہےاور وطی نہ کی ہوتو مہر کچھنہیںاوراگر دونوں اس کی بات جھوٹی شبھتے ہوں تو بہتر جدائی ہے اگروہ عورت عادلہ ہے، پھرا گروطی نہ ہوئی ہوتو مردکوافضل ہیہے کہ نصف مہر دے اورعورت کوافضل ہیہے کہ نہ لے اور وطی ہوئی ہوتو افضل ہیہہے کہ بورامہر دےاور نان نفقہ بھی اورعورت کوافضل ہیہ ہے کہ مہرمثل اورمہرمقررشدہ میں جو کم ہے وہ لے اورا گرعورت کوجدا نہ کرے جب بھی حرج نہیں۔ یو ہن تصدیق کی اور شوہر نے تکذیب تو نکاح فاسدنہیں مگرز وجیشو ہر سے حلف لے سکتی ہے اگر شم کھانے سے انکار کرے تو تفریق کردی جائے۔(2) (عالمگیری)

مسلم الله عورت کے پاس دوعادل نے شہادت دی اور شوہر منکر ہے (3) مگر قاضی کے پاس شہادت نہیں گزری، پھر بیگواہ مرگئے یاغائب ہو گئے تو عورت کواس کے پاس رہنا جائز نہیں۔(<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسکلہ منا: صرف دوعور توں نے قاضی کے پاس رضاع کی شہادت دی اور قاضی نے تفریق کا حکم دے دیا تو بیچکم نافذنه بهوگا\_(5) (درمختار)

مسئلہ اسا: کسی عورت کی نسبت کہا کہ یہ میری دودھ شریک بہن ہے پھراس اقرار سے پھر گیا<sup>(6)</sup>اس کا کہنا مان لیاجائے اورا گرافر ارکے ساتھ بیجھی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تیجی ہے، حق جہ حق وہی ہے جومیں نے کہہ دیا تواب اقرار سے پھرنہیں سکتا اورا گراس عورت سے نکاح کر چکا تھا، اب اس قشم کا اقر ارکر تا ہے تو جدائی کر دی جائے اورا گرعورت اقر ارکر کے پھر گئی اگرچہ اقرار پراصرار کیااور ثابت رہی ہوتواس کا قول بھی مان لیا جائے۔ دونوں اقرار کر کے پھر گئے جب بھی یہی

<sup>1 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٤١٠.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص٧٤٣.

<sup>3 .....</sup>انكاركرتا ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٤١٠.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ١١٤.

<sup>6....</sup>لعنی مکر گیا۔

احکام ہیں۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسکلہ اسا: مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی (<sup>2)</sup> تو نکاح میں کوئی نقصان نہ آیا اگر چہدودھ مونھ میں آگیا بلکہ حلق سے اتر گیا۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

## ولی کا بیان

امام احمد ومسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے راوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ' محتیب ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقد ارہے اور بکر (کوآری) سے اجازت کی جائے اور حیب رہنا بھی اس کا اذن ہے۔'' (4)

ابوداودانھیں سے راوی، کہ ایک جوان لڑکی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، کہ اس کے باپ نے نکاح کردیا اور وہ اس نکاح کونا پیند کرتی ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) نے اسے اختیار دیا۔ (<sup>5)</sup> یعنی جا ہے تو اس نکاح کوجائز کردے یارد کردے۔

## مسائل فقهيه

ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پرنافذ ہود وسرا چاہے یا نہ چاہے۔ولی کاعاقل بالغ ہونا شرط ہے، بچہاور مجنون ولی نہیں ہوسکتا۔مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کافر کومسلمان پر کوئی اختیار نہیں، متقی ہونا شرط نہیں۔ فاسق بھی ولی ہوسکتا ہے۔ولایت کے اسباب چار ہیں:

قرابت <sup>(6)</sup>، مِلک ، وِلا ، امامت \_ <sup>(7)</sup> ( درمختار وغیره )

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٥٠٠ ـ ٤٠٨.
- سساعلی حضرت اما م احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن ' فقا وی رضویی ' ج ۳۲ ص ۷۳۷ پر فر ماتے ہیں: ' 'اگرعورت شیر دار ( دودھوالی ) ہوتو ایسا چوسنا نہ چاہیے جس سے دودھ حلق میں چلا جائے اوراگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دیتو مضا کقہ (حرج ) نہیں کہ شیر زن (عورت کا دودھ پینا) حرام ہے "۔… جِلُویِه
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٤١١.
  - 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق... إلخ، الحديث: ٧٣٨ (٢٤١)، ص٧٣٨.
    - الخاسسة الله المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم
      - 6....لعنى قريبى رشته-
      - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٤٧ ـ ١٩٩١ وغيره.

**مسکلہا:** قرابت کی وجہ سے ولایت عصبہ بنفیہ کے لیے ہے یعنی وہ مردجس کواس سے قرابت کسی عورت کی وساطت سے نہ ہویا یوں سمجھو کہ وہ وارث کہ ذوی الفروض کے بعد جو کچھ نیچے سب لے لے اور اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہی لے۔الیی قرابت والا ولی ہےاوریہاں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہے جو وراثت میں معتبر ہے یعنی سب میں مقدم بیٹا، پھریوتا، پھر يريوتا اگرچه کې پشت کا فاصله مو، پيرنه مول تو باپ، پهر دادا، پهر پر دادا، وغير مم اصول اگرچه کې پشت او پر کامو، پهر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا، پھر سوتیلے بھائی کا بیٹا، پھر حقیقی چیا، پھر سوتیلا چیا، پھر حقیقی چیا کا بیٹا، پھر باپ کا حقیقی چیا، پھر سوتیلا چیا، پھر باپ کے حقیقی چیا کا بیٹا، پھر سوتیلے چیا کا بیٹا، پھر دادا کا حقیقی چیا، پھر سوتیلا چیا، پھر دا دا کے حقیقی جیا کا بیٹا، پھر سو تیلے جیا کا بیٹا۔

خلاصہ بیرکہاُس خاندان میںسب سے زیادہ قریب کارشتہ دار جومر دہو، وہ ولی ہے اگر بیٹانہ ہوتو جو حکم بیٹے کا ہے وہی یوتے کا ہے، وہ نہ ہوتو پر یوتے کا اور عصبہ کے ولی ہونے میں اُس کا آزاد ہونا شرط ہے اگر غلام ہے تو اس کو ولایت نہیں بلکہ اس صورت میں ولی وہ ہوگا جوأس کے بعد ولی ہوسکتا ہے۔ (1) (عالمگیری، درمختار وغیرہا)

مسکلہ: کسی یا گل عورت کے باب اور بیٹا یا دا دااور بیٹا ہیں توبیٹا ولی ہے باب اور دا دانہیں مگراس عورت کا نکاح کرنا جا ہیں تو بہتریہ ہے کہ باب اس کے بیٹے (لینی اپنے نواسے) کو نکاح کر دینے کا حکم کر دے۔(2) (عالمگیری)

**مسئلہ سا:** عصبہ نہ ہوں تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر بیٹی، پھر یوتی، پھر نواسی، پھریر یوتی، پھر نواسی کی بیٹی، پھرنانا، پھرحقیقی بہن، پھرسونیلی بہن، پھراخیافی بھائی بہن یہ دونوں ایک درجے کے ہیں،ان کے بعد بہن وغیر ہاکی اولا داسی تر تیب سے پھر پھو بی، پھر ماموں، پھرخالہ، پھر چیازاد بہن، پھراسی تر تیب سےان کی اولا د۔<sup>(3)</sup> ( خانبیہ درمختار، ردامختار )

مسلم ، جبرشة دارموجود نه ہوں تو ولی مولی الموالا قربے یعنی وہ جس کے ہاتھ براس کا باب مشرف باسلام ہوااور یے عہد کیا کہاس کے بعد بیاس کا وارث ہوگا یا دونوں نے ایک دوسرے کا وارث ہوناٹھہرا لیا ہو۔<sup>(4)</sup> (خانیہ،ردانحتار)

و"الدرالمختار"، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ج١٠ص٥٥، وغيرهما.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، ج١، ص٢٨٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، ج١، ص٢٨٣.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١، ص٥٦.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب: لايصح تولية الصغيرشيخًاعلى خيرات، ج٤،ص١٨٤.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١،ص٥١.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغير شيخًاعلى خيرات، ج٤، ص١٨٥.

مسکلہ 13: ان سب کے بعد بادشاہِ اسلام ولی ہے پھر قاضی جب کہ سلطان کی طرف سے اسے نابالغوں کے نکاح کا اختیار دیا گیا ہواورا گراس کے متعلق بیکام نہ ہواور نکاح کر دیا پھر سلطان کی طرف سے بیخدمت بھی اسے سپر دہوئی اور قاضی نے اس نکاح کوجائز کردیا توجائز ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسلم التات قاضی نے اگر کسی نابالغہ لڑکی ہے اپنا نکاح کر لیا تو یہ نکاح بغیر ولی کے ہوا یعنی اس صورت میں قاضی ولی نہیں۔ یو ہیں بادشاہ نے اگراییا کیا توبی<sup>بھی</sup> بے ولی کے <sup>(2)</sup> نکاح ہوااورا گرقاضی نے نابالغدگڑ کی کا نکاح اپنے باپ یالڑ کے سے کرد با توبه بھی جائز نہیں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسکلہ 2: قاضی کے بعد قاضی کا نائب ہے جب کہ بادشاہ اسلام نے قاضی کو بیا ختیار دیا ہواور قاضی نے اس نائب کوا جازت دی ہویا تمام امور میں اس کو نائب کیا ہو۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۸: وصی کو بیا ختیار نہیں کہ بیتم کا نکاح کردے اگر چہاس بیتم کے باب دادانے بیوصیت بھی کی ہوکہ میرے بعدتم اس کا نکاح کردینا،البتها گروه قریب کارشته داریا حاکم ہے تو کرسکتا ہے کہ اب وہ ولی بھی ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسكله 9: نابالغ بيح كى سى نے برورش كى ، مثلاً اسے متبنے كيا<sup>(6)</sup> يالا وارث بيح كہيں برا الماء أسے يال ليا تو شخص اس کے نکاح کاولی نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ ا: لونڈی،غلام كے نكاح كاولى ان كامولى ہے،اس كے سوائسى كوولايت نہيں اگر كسى اور نے يااس نے خود نکاح کرلیا تووہ نکاح مولی کی اجازت پرموقوف رہے گا جائز کردے گا جائز ہوجائے گا،رد کردے گا باطل ہوجائے گا اورا گرغلام د و خف میں مشترک ہے توایک شخص تنہااس کا نکاح نہیں کرسکتا۔<sup>(8)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ اا:** مسلمان شخص کا فرہ کے نکاح کا ولی نہیں مگر کا فرہ باندی کا ولی اس کا مولی ہے۔ یو ہیں بادشاہِ اسلام اور قاضی

- الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١٠ص١٦٥.
  - 2....ولی کے بغیر۔
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٣. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٧.
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغيرشيخاً على خيرات، ج٤، ص١٨٥.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٦.
    - 6 .....منه بولا بیٹا بنایا۔
  - 7 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٤٨٢.
    - 8 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١، ص٥١.

بھی کا فرہ کے ولی ہیں کہان کو اُس کا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلة ا: لونڈى،غلام ولى نہيں ہوسكتے يہاں تك كەمكاتب اپنے لڑكے كاولى نہيں۔<sup>(2)</sup> (عالمگيرى)

**مسئله ۱۱:** کافراصلی، کافراصلی کاولی ہے اور مرتد کسی کا بھی ولی نہیں، نہ سلم کا، نہ کافر کا یہاں تک کہ مرتد مرتد کا بھی ولینهیں پ<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۱: ولى اگريا گل ہوگيا تواس كى ولايت جاتى رہى اورا گراس تىم كايا گل ہے كہ بھى يا گل رہتا ہے اور بھى ہوش میں توولایت باقی ہے، افاقہ کی حالت میں جو پچھ تصرفات کرے گانا فند ہوں گے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 10: لرئكامعتوه يامجنون ہے اوراسی حالت میں بالغ ہوا توباہ كى ولايت اب بھى بدستور باقى ہے اورا كربلوغ کے وقت عاقل تھا پھر مجنون یامعتوہ ہوگیا توباپ کی ولایت پھر عود کرآئے گی <sup>(5)</sup>اور کسی کاباپ مجنون ہوگیا تو اُس کابیٹاولی ہے اینے باپ کا نکاح کرسکتاہے۔(6)(عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: اینے بالغ لڑ کے کا نکاح کر دیا اور ابھی لڑ کے نے جائز نہ کیا تھا کہ یا گل ہو گیا، اب اس کے باپ نے نکاح جائز کردیا تو جائز ہوگیا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكد كا: نابالغ نے اپنا نكاح خود كيا اور نداس كاولى ہے، نه وہاں حاكم توبية كاح موتوف ہے بالغ ہوكرا كرجائز كردے گاہوجائے گااورا گرنابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کیا پھرغائب ہو گیا پھرعورت نے دوسرا نکاح کیااورنابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کردیا تھااگر دوسرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دوسرا ہو گیا اور بعد میں تونہیں اوراب پہلا ہو گیا۔ (8) (درمختار،ردالمحتار) مسکلہ 11: دوبرابر کے ولی نے نکاح کردیا۔ مثلًا اس کے دوحقیقی بھائی ہیں دونوں نے نکاح کردیا، توجس نے پہلے

کیاوہ تیجے ہےاورا گردونوں نے ایک ساتھ کیا ہو یامعلوم نہ ہو کہ کون پیچھے ہے، کون پہلے تو دونوں باطل۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

<sup>1 ......&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٤٨٢.

<sup>4.....</sup>المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

**<sup>5</sup>**....لیخی لوٹ آئے گی۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٤.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغيرشيخًاعلى حيرات، ج٤، ص١٨٧.

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٨.

مسئلہ **9ا:** ولی اقرب غائب ہے اس وقت دُوروالے ولی نے نکاح کر دیا توضیح ہے اورا گراس کی موجود گی میں نکاح کیا تواس کی اجازت برموقوف ہے محض اس کاسکوت کافی نہیں بلکہ صراحةً یا دلالةً اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ولی اقرب مجلس میں موجود ہوتو ہی بھی اجازت نہیں اورا گراس ولی اقرب نے نہ اجازت دی تھی ، نہ رد کیا اور مرگیا یا غائب ہوگیا کہ اب ولایت اسی دُور والے ولی کو پینچی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کر دینا اجازت نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت در کارہے۔ (1) (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفو بھی ہے، ہاتھ سے جاتار ہے گااگرولی قریب مفقو دالخبر ہو یا کہیں دورہ کرتا ہو کہاس کا پتامعلوم نہ ہویاوہ ولی اُسی شہر میں چھیا ہوا ہے مگرلوگوں کواس کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح صحیح ہوگیا۔<sup>(2)</sup> (خانیہ وغیریا)

مسئلہ ای: ولی اقرب صالح ولایت نہیں، مثلاً بچہ ہے یا مجنون توولی ابعد ہی نکاح کاولی ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مولیٰ اگر غائب بھی ہو جائے اور اس کا پتا بھی نہ چلے، جب بھی لونڈی، غلام کے نکاح کی ولایت اسی کو ہےاں کے رشتہ دار ولی ہیں۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲۳: اونڈی آزاد ہوگئ اوراس کا عصبہ کوئی نہ ہوتو وہ عصبہ ہے، جس نے اسے آزاد کیا اوراس کی اجازت سے نکاح ہوگا،وہ مرد ہویاعورت اور ذوی الارجام پرآ زاد کنندہ <sup>(5)</sup>مقدم ہے۔ <sup>(6)</sup> (جوہرہ نیرہ)

**مسئلہ ۲۲:** کفونے بیغام دیااوروہ مَہرمثل بھی دینے پر تیار ہے مگر ولی اقر بلڑکی کا نکاح اس سے نہیں کرتا بلکہ بلاوجہہ ا نکارکر تا ہے تو ولی ابعد نکاح کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلم 123: نابالغ اورمجنون اورلونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اورحرہ بالغہ عا قلہ نے بغیر ولی کفو سے نکاح کیا تو نکاح سیح ہوگیا اورغیر کفو سے کیا تو نہ ہوااگر چہ نکاح کے بعدراضی ہوگیا۔البتہ اگرولی نے

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغير شيخًا على خيرات، ج٤، ص١٨٩.
  - 2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١،ص٦٦، وغيرها.
    - ③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١،ص٥٨٠.
      - 4 .....المرجع السابق.
      - **5**..... آزادکرنے والا۔
      - 6 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح ،الجزء الثاني ، ص١٣.
        - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤،ص١٩١.

سکوت کیااور کچھ جواب نہ دیااورعورت کے بیے بھی پیدا ہو گیا تواب نکاح صحیح مانا جائے گا۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) مسئلہ ۲۲: جس عورت کا کوئی عصبہ نہ ہو، وہ اگر اپنا نکاح جان بو جھ کرغیر کفوے کرے تو نکاح ہوجائے

گا\_(ر دانجتا روغیره)

مسلمے کا: جسعورت کواس کے شوہرنے تین طلاقیں دے دیں بعدعدت اس نے جان بو جھ کرغیر کفوسے نکاح کر لیااور ولی راضی نہیں یاولی کواس کاغیر کفوہونامعلوم نہیں توبیغورت شوہراوّل کے لیے حلال نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ 111: ایک درجہ کے چندولی ہوں۔بعض کا راضی ہوجانا کافی ہے اور اگر مختلف درجے کے ہول تو اقرب کا راضی ہونا ضروری ہے کہ حقیقةً یہی ولی ہےاور جس ولی کی رضا سے نکاح ہوا جب اس سے کہا گیا تو پیے کہتا ہے کہ پیخض کفو ہے تو اب اس کی رضا ہے کارہے اس کی رضا سے بقیہ ور نہ کاحق ساقط نہ ہوگا۔ (4) (ردالمحتار وغیرہ)

مسلم ۲۹: راضی ہونا دوطرح ہے۔ ایک بیر کہ صراحةً کہددے کہ میں راضی ہوں۔ دوسرے بیر کہ کوئی ایسافعل پایا جائے جس سے راضی ہوناسمجھا جاتا ہو،مثلاً مہریر فبضہ کرنا یامہر کا مطالبہ یا دعویٰ کر دینا یاعورت کورخصت کر دینا کہ بیسب افعال راضی ہونے کی دلیل ہیں،اس کو دلالۃً رضا کہتے ہیں اور ولی کاسکوت رضانہیں۔(<sup>5)</sup> ( درمختار )

مسكلہ منا: شافعیہ (6) عورت بالغہ کوآری نے حنفی (<sup>7)</sup>سے نکاح کیا اور اس کا باب راضی نہیں تو نکاح صحیح ہو گیا۔ یو ہیںاس کاعکس ۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ اسا:** عورت بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نہاس کا باپ نہ بادشاہِ اسلام ، کوآ ری ہو یا ثبیب ۔ یو ہیں مرد بالغ آزاداور مکاتب ومکاتبہ کاعقد نکاح بلا (<sup>9)</sup>ان کی مرضی کےکوئی نہیں کرسکتا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری، درمختار)

- 1 ....." الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ٩ ١ ـ ١ ٥ ١ .
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٣ م، وغيره.
    - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٢.
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٥، وغيره.
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٤٥١.
- 🗗 .....امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه کاپیرو کار 🗕 🙃 .....امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کی پیروکار 🗕
  - 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٧.
  - 1 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٧. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٥١.

**مسکلیراسا:** کوآریعورت سےاُس کےولی باولی کےوکیل یا قاصد نےاذن مانگایاولی نے بلااحازت لیے نکاح کردیا۔ اب اس کے قاصد نے پاکسی فضولی عادل نے خبر دی اورعورت نے سکوت کیا یا ہنسی پامسکرائی پا بغیر آ واز کے روئی تو ان سب صورتوں میں اذن سمجھا جائے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کردینے کی اجازت ہے، دوسری میں نکاح کیا ہوا منظور ہے اور اگراذن طلب کرتے وقت یا جس وقت نکاح ہوجانے کی خبر دی گئی ،اس نےسُن کر کچھ جواب نہ دیا بلکہ کسی اور سے کلام کرنا شروع کیا مگر نکاح کوردنہ کیا تو یہ بھی اذن ہے اور اگر حیب رہنااس وجہ سے ہوا کہ اسے کھانسی یا چھینک آگئی تو بیرضانہیں اس کے بعدر دکرسکتی ہے۔ یو ہیں اگر کسی نے اس کامونھ بند کر دیا کہ بول نہ سکی تو رضانہیں ۔اور ہنسنا اگر بطورِ استہزا کے <sup>(1)</sup>ہویا رونا آواز سے ہو تواذن نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ساسا: ایک درجہ کے دوولی نے بیک وقت دو شخصوں سے نکاح کر دیااور دونوں کی خبرا یک ساتھ پینچی عورت نے سکوت کیا<sup>(3)</sup>، تو دونوںموقوف ہیںا پیغ قول یافعل ہے جس ایک کو جائز کرے جائز ہےاور دوسرا باطل اور دونوں کو جائز کیا تو دونوں باطل اور دونوں نے اذن ما نگا اور عورت نے سکوت کیا توجو پہلے نکاح کردے وہ ہوگا۔ <sup>(4)</sup> ( درمجتار ،ردامحتار )

مسئلہ ۱۳سا: ولی نے نکاح کر دیاعورت کوخبر پینچی اس نے سکوت کیا مگراس وقت شوہر مرچکا تھا تو بیا ذن نہیں اورا گر شوہر کے مرجانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے اذن سے میرے باپ نے اس سے نکاح کیا۔اور شوہر کے ور ثدا نکار کریں توعورت كا قول مانا جائے گالہذا وارث ہوگی اور عدّ ت واجب۔اورا گرعورت نے بیربیان کیا کہ میرے اذن کے بغیر نکاح ہوا مگر جب نکاح کی خبر پینچی میں نے نکاح کو جائز کیا تواب ور ثہ کا قول معتبر ہےاب نہ مہریائے گی نہ میراث ۔ رہایہ کہ عدت گزارے گی یا نہیں اگر واقع میں سچی ہے توعد ت گزارے ورنہ نہیں مگر نکاح کرنا چاہے تو عدیت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکاح ہونا بیان کیا تواب بغیرعدّت کیونکر زکاح کرےگی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالحتار)

مسکلہ ۱۳۵۵: عورت سے اذن (6) لینے گئے اس نے کہاکسی اور سے ہوتا تو بہترتھا تو بیا نکار ہے اورا گرنکاح کے بعد

**<sup>1</sup>**..... نداق کےطور پر۔

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٥١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٨،٢٨٧.

**<sup>3</sup>**.....عنی خاموش رہی۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٩. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الولي،ج٤،ص٧٥١.

<sup>6....</sup>اجازت۔

خبر دی گئی اورعورت نے وہی لفظ کھے تو قبول سمجھا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله لا سائد ولي اس عورت سے خودا پنا نكاح كرنا جا بتا ہے اورا جازت لينے گيااس نے سكوت كيا توبيرضا ہے اورا كر نکاح اینے سے کرلیااب خبر دی اور سکوت کیا توبیر دے رضانہیں۔(<sup>2)</sup> (درمختار)

**مسئلہ سان** کسی خاص کی نسبت عورت سے اذن مانگااس نے انکار کر دیا مگرولی نے اسی سے نکاح کر دیا۔اب خبر بہنچی اور ساکت رہی تو بیاذن ہو گیا اورا گرکہا کہ میں تو پہلے ہی ہے اُس سے نکاح نہیں جا ہتی ہوں تو بیرد ہے اورا گرجس وقت خربینچی انکارکیا پھر بعد کورضا ظاہر کی توبیہ نکاح جائز نہ ہوا۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳۸۸: اذن لینے میں پیجھی ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنے کاارادہ ہواس کا نام اس طرح لیا جائے جس کووہ عورت جان سکے۔اگریوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکاح کردوں یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کردوں تو یوں اذن نہیں ہوسکتا۔اورا گریوں کہا کہ فلاں یا فلاں سے تیرا نکاح کر دوں اورعورت نے سکوت کیا تواذن ہو گیا۔ان دونوں میں جس ایک سے چاہے کردے یا بوں کہا کہ بڑوس والوں میں سے کسی سے نکاح کردوں یا یوں کہا کہ چیازاد بھائیوں میں کسی سے نکاح کر دوں اورسکوت کیا اوران دونو ںصورتوں میں ان سب کو جانتی بھی ہو تو اذن ہو گیا۔ان میں جس ایک سے کرے گا ہو جائے گااورسب کوجانتی نه ہوتواذن نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردانمحتار )

**مسکلہ 9 سا:** عورت نے اذن عام دے دیا، مثلاً ولی نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے پیغام بھیجا ہے،عورت نے کہا جو تو کرے مجھے منظور ہے یا جس سے تو چاہے نکاح کر دے تو بیاذنِ عام ہے جس سے چاہے نکاح کر دے مگراس صورت میں بھی ا گرکسی خاص شخص کی نسبت عورت پیشتر انکار کر چکی ہے تواس کے بارے میں اذن نہ مجھا جائے گا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسلم ۱۶۰۰ اذن لینے میں مہر کا ذکر شرط نہیں اور بعض مشائخ نے شرط بتایا لہذا ذکر ہوجانا چاہیے کہ اختلاف سے بچنا ہےاورا گرذ کرنہ کیا تو ضرور ہے کہ جومہر باندھا جائے وہ مہرمثل سے کم نہ ہواور کم ہوتو بغیرعورت کے راضی ہوئے عقاصیح نہ ہوگا۔ اورا گرزیادہ کمی ہوتوا گرچہ عورت راضی ہواولیا کواعتراض کاحق حاصل ہے یعنی جب کہسی غیرولی نے نکاح کیا ہواورولی نے خود الیا کیا تواب کون اعتراض کرے۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot; الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٨٥١.

<sup>.</sup> ١٥٨٠٠٠ الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٨٥١.

المرجع السابق، ص١٥٨.
 السابق، ص٩٥١.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٩.

مسلام الله ولي في عورت بالغه كا زكاح اس كيسام في كرديا اورأسياس كاعلم بهي مواا ورسكوت كيا توبيرضا ب (درمختار) مسلم ۱۲۲۱ بیاحکام جوندکور ہوئے ولی اقرب کے ہیں،اگرولی بعیدیا اجنبی نے نکاح کااذن طلب کیا توسکوت اذن نہیں بلکہا گرعورت کوآ ری ہے تو صراحةً اذن کےالفاظ کیے یا کوئی ایبافعل کرے جو قول کے تکم میں ہو،مثلاً مہریا نفقہ طلب کرنا، خوشی سے ہنسنا،خلوت پرراضی ہونا،مہر یا نفقہ قبول کرنا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلم الله ولى في عورت سے كہاميں بير جا ہتا ہوں كه فلال سے تيرا نكاح كردوں -اس في كہا تھيك ہے، جب جلا گیا تو کہنے گلی میں راضی نہیں اور ولی کواس کاعلم نہ ہوااور نکاح کر دیا توضیح ہو گیا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۳: بر (کوآری) وہ عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہو، لہذا اگرزینہ (<sup>4)</sup> پرچڑھنے یا تر نے یا کودنے یا حیض یا زخم یا بلا نکاح زیادہ عمر ہوجانے یا زناکی وجہ سے بکارت <sup>(5)</sup> زائل ہوگئی جب بھی وہ کوآری ہی کہلائے گی۔ یو ہیں اگراس کا نکاح ہوامگر شوہر نامرد ہے یااس کاعضو تناسل مقطوع (<sup>6)</sup>ہےاس وجہ سے تفریق ہوگئی بلکہ اگر شوہر نے وطی سے پہلے طلاق دے دی یا مرگیاا گرچہ ان سب صورتوں میں خلوت ہو چکی ہو جب بھی بکر ہے مگر جب چند باراس نے زنا کیا کہ لوگوں کواس کا حال معلوم ہوگیا یا اُس پرحدز نا قائم کی گئی اگر چہ ایک ہی باروا قع ہوا ہو تو اب وہ عورت بکرنہیں قرار دی جائے گی اور جوعورت کوآری نه ہواس کو ثبیب کہتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسله ۱۲۵ الرکی کا نکاح نابالغة بهجه کراس کے باب نے کر دیاوہ کہتی ہے میں بالغه ہوں میرا نکاح صحیح نه ہوا اوراس کا باب یا شوہر کہتا ہے نابالغہ ہے اور نکاح صحیح ہے تو اگر اس کی عمر نوبرس کی ہوا در مراہقہ ہوتو لڑکی کا قول مانا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے توبلوغ کے گواہ کوتر جھے ہے۔ یو ہیں اگراڑ کے مراہق (8) نے اپنے بلوغ کا دعویٰ کیا تواسی کا قول معتبر ہے،مثلاً اس کے باپ نے اس کی کوئی چیز ہے ڈالی، پہ کہتا ہے میں بالغ ہوں اور بچے صحیح نہ ہوئی اس کا باپ یاخریدار کہتا ہے نابالغ ہے توبالغ ہونا قراریائے گاجب کہاس کی عمراس قابل ہو۔ (9) (درمختار)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٦٠
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ١٦٠.
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٨٨ ٢٨٩.
  - **4**.....میرهی 🐧 .....ینی کنوارین -6 .....کٹا ہوا۔
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ١٦١. ١٦٣.
- اسدیعنی وہ لڑکا کہ ہنوز بالغ نہ ہوا مگراس کے ہم عمر بالغ ہوگئے ہوں ،اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے۔
  - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٦٥.

مسکلہ ۲ ، نابالغ لڑ کااورلڑ کی اگرچہ ثیب ہواور مجنون ومعتوہ کے نکاح پر ولی کوولایت اجبار حاصل ہے لیعنی اگرچہ بیہ لوگ نہ جا ہیں ولی نے جب نکاح کر دیا ہو گیا۔ پھرا گرباپ دا دایا بیٹے نے نکاح کر دیا ہے توا گرچہ ممثل سے بہت کم یازیا دہ پرنکاح کیا یا غیر کفوسے کیا جب بھی ہوجائے گا بلکہ لازم ہوجائے گا کہان کو بالغ ہونے کے بعد یا مجنون کو ہوش آنے کے بعداُس نکاح کے توڑنے کا اختیار نہیں۔ یو ہیں مولیٰ کا نکاح کیا ہوا بھی فنخ نہیں ہوسکتا، ہاں اگر باپ، دادا یالڑکے کا سوءاختیار معلوم ہو چکا ہو مثلًاس سے پیشتراس نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی غیر کفوفاسق وغیرہ سے کر دیااوراب بید درسرا نکاح غیر کفوسے کرے گا توضیح نہ ہوگا۔ یو ہیںا گرنشہ کی حالت میں غیر کفو سے یا مہرمثل میں زیادہ کمی کے ساتھ نکاح کیا توضیح نہ ہوااورا گرباپ، دادایا بیٹے کے سواکسی اور نے کیا ہےاورغیر کفویا مہرمثل میں زیادہ کمی بیشی کے ساتھ ہوا تو مطلقاً صحیح نہیں اورا گر کفو سے مہرمثل کے ساتھ کیا ہے توضیح ہے گر بالغ ہونے کے بعداورمجنون کوا فاقہ کے بعداورمعتوہ کو عاقل ہونے کے بعد فنخ کا اختیار ہوگا اگر چہہ خلوت <sup>(1)</sup> بلکہ وطی ہو چکی ہولیعنی اگر نکاح ہونا پہلے سے معلوم ہے تو بکر بالغ ہوتے ہی فوراً اورا گرمعلوم نہ تھا تو جس وقت معلوم ہوااسی وقت فوراً فنخ کرسکتی ہےا گر کچھ بھی وقفہ ہوا تواختیار فنخ جا تار ہا۔ پینہ ہوگا کہآ خرمجلس تک اختیار باقی رہے مگر نکاح فنخ اس وقت ہوگا جب قاضی فنخ کاحکم بھی دیدے لہذااس ا ثنامیں قبل حکم قاضی اگرایک کا انتقال ہو گیا تو دوسراوارث ہوگا اور بورامهر لا زم ہوگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، خانیہ ، جو ہر ہ وغیر ہا )

مسئله ٢٧٠: عورت كوخيار بلوغ حاصل تها جس وقت بالغ مهوئي، اسى وقت اسے بيخبر بھي ملى كه فلال جائدا دفر وخت مهوئي جس کا شفعہ بیرسکتی ہے،ایسی حالت میں اگر شفعہ کرنا ظاہر کرتی ہے تو خیار بلوغ جاتا ہے اوراییے نفس کواختیار کرتی ہے تو شفعہ جاتا ہے اور حیا ہتی ہیہ ہے کہ دونوں حاصل ہوں لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیے میں دونوں حق طلب کرتی ہوں، پھر تفصیل میں پہلے خیار بلوغ کوذکرکرے اور ثیب کوابیا معاملہ پیش آئے تو شفعہ کومقدم کرے اوراس کی وجہ سے خیار بلوغ باطل نہ ہوگا۔ (3) (درمختار) مسلم ۴۸۸: عورت جس وقت بالغه ہوئی اسی وقت کسی کو گواہ بنائے کہ میں ابھی بالغ ہوئی اوراینے نفس کواختیار کرتی

ہوں اور رات میں اگر اسے حیض آیا تو اسی وقت اپنے نفس کو اختیار کرے اور صبح کو گواہوں کے سامنے اپنا بالغ ہونا اور اختیار کرنا

<sup>1....</sup>يعنى خلوت صحيحه به

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ١٦٦.١٠١.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الخيارات التي تتعلق بالنكاح، ج١،ص١٩٠.

و"الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني ، ص ١١،١، وغيرها.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٧٨.

بیان کرےمگر بیرنہ کیے کہرات میں بالغ ہوئی بلکہ بیر کہ میں اس وقت بالغ ہوئی اوراییے نفس کواختیار کیا اوراس لفظ سے بیرمراد لے کہ میں اس وفت بالغ ہوں تا کہ جھوٹ نہ ہو۔ <sup>(1)</sup> (بزازیہوغیر ہا)

مسلم و الله عورت كويه معلوم نه تقا كه است خيار بلوغ حاصل بهاس بنايراس ني اس يرعملدرآ مربهي نه كيا، اب است بیہ سئلہ معلوم ہوا تواب کچھنہیں کرسکتی کہاس کے لیے جہل عذرنہیں اورلونڈی کسی کے نکاح میں ہےاب آ زاد ہوئی تواسے خیارِ عتق حاصل ہے کہ بعد آزادی جا ہے اس نکاح پر ہاقی رہے یا فنخ کرالے۔اس کے لیے جہل عذر ہے کہ باندیوں کومسائل سکھنے کا موقع نهیں ماتیا ورحرّہ کو ہر وقت حاصل ہےاور نہ سیصنا خوداسی کا قصور ہے لہٰذا قابل معذوری نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

**مسئلہ ۵:** لڑ کا یا ثبیب بالغ ہوئے تو سکوت سے خیارِ بلوغ باطل نہ ہوگا ، جب تک صاف طور پر اپنی رضایا کوئی ایسافعل جورضا پر دلالت کرے (مثلاً بوسہ لینا، چھونا،مہر لینادینا، وطی پرراضی ہونا) نہ پایا جائے مجلس سے اٹھ جانا بھی خیار کو باطل نہیں کرتا کہاں کا وقت محدود نہیں عمر بھراس کا وقت ہے۔ <sup>(3)</sup> (خانبیہ) رہا بیام رکہ فنخ نکاح سے مہرلازم آئے گایانہیں اگراُس سے وطی نہ ہوئی تو مېرېھىنېيںا گرچەفرنت جانب زوج سے ہواوروطى ہوچكى ہے تو مېرلازم ہوگاا گرچەفرنت جانب زوجە سے ہو۔<sup>(4)</sup> (جو ہرہ) مسکلہ ا 3: اگر وطی ہو چکی ہے تو فنخ کے بعد عورت کے لیے عدّت بھی ہے ور ننہیں اور اس زمانۂ عدّت میں اگر شوہراسے طلاق دے تو واقع نہ ہوگی اور بیرفنخ طلاق نہیں، لہذااگر پھرانھیں دونوں کا باہم نکاح ہوتو شوہر تین طلاق کا ما لک ہو  $(c(1/2)^{(5)})^{(5)}$ 

مسلك 10: شيب كا نكاح موااس كے بعد شوہر كے يہاں سے بچھتخة آيا،اس نے ليارضا ثابت نہ موئی۔ يوہيں ا گراس کے یہاں کھانا کھایایاس کی خدمت کی اور پہلے بھی خدمت کرتی تھی تو رضانہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلم ١٥٠٠ نابالغ غلام كا تكاح نابالغه لوندى سان كمولى في كرديا پهران كوآ زادكرديا-اب بالغ موئ توان كو خیارِ بلوغ حاصل نہیں اورا گرلونڈی کوآزاد کرنے کے بعد نکاح کیا تو بالغہ ہونے کے بعداسے خیار حاصل ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....."الفتاوي البزازية"هامش على"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،نوع في خيارالبلوغ، ج٤،ص٥٠١،وغيرها.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٠١٧، وغيره.
  - 3 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١، ص٦٦١.
    - 4 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني ، ص ٢٩.
    - 5 ..... (دالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٧٢.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
    - 7 .....المرجع السابق، ص ٢٨٦.

### کفو کا بیان

حدیثا: ترندی و حاکم وابن ما جدا بو ہر برہ ورض اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و بلام نے فرمایا: ''جب ایسا شخص پیغا م بھیجے ، جس کے فکل و دین کو پسند کرتے ہوتو زکاح کردو، اگر نہ کروگے تو زمین میں فتنداور فساؤظیم ہوگا۔'' (1)

حدیث ۲: ترندی شریف میں مولی علی رض اللہ تعالی عنہ سے مروی ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ و بلام نے فرمایا: ''اے علی! تین چیزوں میں تا خیر نہ کرو۔ ﴿ نَمَاز کا جب وقت آ جائے ، ﴿ جناز ہ جب موجود ہو ، ﴿ بِ شوہروالی کا جب کفو ملے ۔'' (2)

کفو کے بیم معنی بیں کہ مردعورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہوکہ اس سے نکاح عورت کے اولیا کے لیے باعث نگ و عار (3) ہو ، کفاء ت کا مرف مردی جانب سے معتبر ہے عورت اگر چہکم درجہ کی ہواس کا اعتباز نہیں ۔ (5) (عامہ کتب)

مسئلہا: باپ ، دادا کے سواکسی اورولی نے نابالغ لڑ کے کا نکاح غیر کفو سے کردیا تو نکاح شیح نہیں اور بالغ اپنا خود نکاح مسئلہا: باپ ، دادا کے سواکسی اورولی نے نابالغ لڑ کے کا نکاح غیر کفو سے کردیا تو نکاح شیح نہیں اور نابالغ میں دونوں طرف سے کرنا چا ہے تو غیر کفو عورت سے کرسکتا ہے کہ عورت کی جانب سے اس صورت میں کفاءت معتبر نہیں اور نابالغ میں دونوں طرف سے کفاءت کا اعتبار ہے ۔ (6) (ردالحتار)

مسلما: کفاءت میں چھے چیزوں کا اعتبار ہے:

(٥نب، ١٠ اسلام، ٣٠ رفه، (٢٠) و ريت، (8) و يانت، ١٥ مال ـ

قریش میں جتنے خاندان ہیں وہ سب باہم کفو ہیں، یہاں تک کے قرشی غیر ہاشی ہاشی کا کفو ہے اور کوئی غیر قرشی قریش کا کفونہیں ۔ قریش کے علاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسر ہے کی کفو ہیں،انصار ومہاجرین سب اس میں برابر ہیں، عجمی النسل عربی کا کفونہیں مگر عالم دین کہاس کی شرافت نسب کی شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔ (<sup>(9)</sup> (خانیے، عالمگیری)

مسکلہ سا: جوخود مسلمان ہوا یعنی اس کے باپ، دادامسلمان نہ تھے وہ اس کا کفونہیں جس کا باپ مسلمان ہواور جس کا

1 ..... جامع الترمذي "،أبواب النكاح،باب ماجاء كم من ترضون دينه... إلخ،الحديث:١٠٨٦، ٢٠ج٢، ص ٣٤٤.

2 ..... "جامع الترمذي"، أبواب الجنائز، باب ماجاء في تعجيل الجنازة، الحديث: ١٠٧٧، - ٢٠ص ٣٣٩.

السب عن المعلق المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسب عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم

5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٤٩.

6 ..... (دالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص ١٩٥.

7 .....يغنى پيشهه ...... آزاد بونا ـ.

9 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١٠ص١٦٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٠٩١،٢٩٠.

صرف بای مسلمان ہواس کا کفونہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باپ دادا دویشت سے اسلام ہو تو اب دوسری طرف اگر چہ زیادہ پشتوں سے اسلام ہوکفو ہیں مگر باپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے، عربی کے لیے خود مسلمان ہوا یا باپ، داداسے اسلام چلاآ تا ہوسب برابر ہیں۔<sup>(1)</sup> (خانیہ، درمختار)

مسئله ۱۲: مرتدا گراسلام لایا تووه اس مسلمان کا کفویے جومرتد نه ہوا تھا۔ (2) (درمختار)

مسئله 13: غلام ، حرّه كا كفونهيس ، نه وه جوآ زاد كيا گياحرّه اصليه (3) كا كفو ہے اور جس كا باب آ زاد كيا گيا ، وه اس كا كفو نہیں جس کا دادا آزاد کیا گیااور جس کا دادا آزاد کیا گیاوہ اس کا کفو ہے جس کی آزادی کئی پشت سے ہے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسکلہ لا: جس لونڈی کے آزاد کرنے والے اشراف ہوں ،اس کا کفووہ نہیں جس کے آزاد کرنے والے غیراشراف ہوں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ **ے:** فاسق شخص متقی کی لڑکی کا کفونہیں اگر چہ وہ لڑکی خود متقیہ نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار وغیرہ ) اور ظاہر کہ فسق اعتقادی<sup>(7)</sup>فسق عملی<sup>(8)</sup>سے بدر جہابدتر ،الہذاسُنی عورت کا کفووہ بد مذہب نہیں ہوسکتا جس کی بد مذہبی حدِ کفرکونہ پینچی ہواور جو بدند ہب ایسے ہیں کہان کی بدند ہی کفر کو پیچی ہو، ان سے تو نکاح ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ، کفو ہونا تو بڑی بات ہے جیسے روافض وو ہابیۂ ز مانہ کہان کے عقائد واقوال کا بیان حصہ اوّل میں ہو چکا ہے۔

مسکلہ ۸: مال میں کفاءت کے بیم عنی ہیں کہ مرد کے پاس اتنامال ہو کہ مہم عجّل اور نفقہ (9) دینے برقا در ہو۔اگر پیشہ نہ کرتا ہوتوایک ماہ کا نفقہ دینے پر قادر ہو، ورنہ روز کی مز دوری اتنی ہو کہ عورت کے روز کے ضروری مصارف <sup>(10)</sup> روز دے سکے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں بیاس کے برابر ہو۔ (11) (خانیہ، درمختار)

- 1 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١،ص١٦٣. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص١٩٨.
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٠٠٠.
    - **3**.....يعني جو بھي لونڈي نه بني ہو۔
- 4 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٠٩١،٢٩٠.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص١٠٠، وغيره.
- 8 .....عمل کے لحاظ سے براہونا، فاسق ہونا۔
- 7 ....عقیدے کابرا ہونا، فاسق ہونا۔
- و ..... کپڑے، کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔ 📗 ..... یعنی ضروری اخراجات۔
  - 1 ----"الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١٠ص١٦٠.
    - و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٢٠٢.

**مسئلہ9:** مردکے پاس مال ہے مگر جتنا مہر ہےا تناہی اس پر قرض بھی ہےاور مال اتناہے کہ قرض ادا کردے یا دَینِ مہر تو کفوہے۔ <sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ا: عورت محتاج ہے اوراس کے باب، دادا بھی ایسے ہی ہیں تواس کا کفوبھی بحثیت مال وہی ہوگا کہ مہر معجّل اورنفقه دینے پرقادر ہو۔ (2) (خانبہ)

مستله ان مالدار شخص کا نابالغ لڑ کا اگر چه وه خود مال کا ما لک نہیں مگر مالدار قرار دیا جائے گا کہ چھوٹے بیجے، باپ، دا دا کے تمول (3) سے غنی کہلاتے ہیں۔ (4) (خانیہ وغیریا)

مسئلة ا: متاج ني نكاح كيااورعورت ني مهرمعاف كرديا تووه كفونهين موجائے گا، كه كفاءت كااعتبار وقت عقد ہے اورعقد کے وقت وہ کفونہ تھا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله سا: نفقه برقدرت كفومون مين اس وقت ضروري بے كه عورت قابل جماع مو، ورنه جب تك اس قابل نه مو شوہریراس کا نفقہ واجب نہیں ، لہٰذا اُس برقدرت بھی ضروری نہیں ،صرف مہر معجّل برقدرت کا فی ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ ۱۱: جن لوگوں کے بیشے ذلیل سمجھے جاتے ہوں وہ اچھے پیشہ والوں کے کفونہیں، مثلاً جوتا بنانے والے، چیڑا یکانے والے،سائیس<sup>(7)</sup>، چرواہے بیان کے کفونہیں جو کیڑا بیچتے ،عطر فروثی کرتے ،تجارت کرتے ہیں اورا گرخود جوتا نہ بنا تا ہو بلکہ کارخانہ دار ہے کہ اس کے یہاں لوگ نوکر ہیں بیکام کرتے ہیں یا دکا ندار ہے کہ بنے ہوئے جوتے لیتا اور بیچاہے تو تاجر وغیرہ کا کفوہے۔ یو ہیں اور کا موں میں۔<sup>(8)</sup> ( درمجتار، ردامحتار )

مسئلہ 10: ناجائز محکموں کی نوکری کرنے والے یاوہ نوکریاں جن میں ظالموں کا اتباع کرنا ہوتا ہے،اگر چہ بیسب پیشوں سے رذیل <sup>(9)</sup> پیشہ ہے اور علمائے متقدمین نے اس بارہ میں یہی فتویٰ دیا تھا کہ اگر چہ بیہ کتنے ہی مالدار ہوں، تاجر وغیرہ

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٢٠٢.
- 2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣.
  - **3**.....عنی مالداری، دولت مندی۔
- 4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣، وغيرها.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص١٩٦.
  - 6 .....المرجع السابق.
  - 7 .....گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والاشخص۔
  - 8 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٢٠٣.

کے کفونہیں مگر چونکہ کفاءت کا مدار <sup>(1)</sup> عرف دنیوی پر ہے اوراس زمانہ میں تقوی ودیانت پرعزت کا مدارنہیں بلکہ اب تو دنیوی وجاہت<sup>(2)</sup> دیکھی جاتی ہےاور بیلوگ چونکہ عرف میں وجاہت والے کھے جاتے ہیں، لہذا علمائے متاخرین نے ان کے کفو ہونے کافتویٰ دیاجب کہان کی نوکریاں عرف میں ذلیل نہ ہوں۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

مسلم ۱۱: اوقاف کی نوکری بھی منجملہ پیشہ کے ہے، اگر ذلیل کام پر نہ ہوتو تا جروغیرہ کا کفو ہوسکتا ہے۔ یو ہیں علم دین بڑھانے والے تاجر وغیرہ کے کفو ہیں، بلکہ علمی فضیلت تو تمام فضیلتوں پر غالب ہے کہ تاجر وغیرہ عالم کے کفو نهیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسکلہ کا: نکاح کے وقت کفوتھا، بعد میں کفاءت جاتی رہی تو نکاح فنخ نہیں کیا جائے گا اور اگر پہلے کسی کا پیشہ کم درجہ کا تھا جس کی وجہ سے کفونہ تھا اور اس نے اس کا م کوچھوڑ دیا اگر عار باقی ہے <sup>(5)</sup> تو اب بھی کفونہیں ورنہ ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسلد ۱۸: کفاءت میں شہری اور دیہاتی ہونامعتر نہیں جبکہ شرائط مذکورہ یائے جائیں۔(<sup>7)</sup> (درمختار)

**مسئلہ 19:** حسن و جمال کا اعتبار نہیں مگر اولیا کو چاہیے کہ اس کا بھی خیال کرلیں ، کہ بعد میں کوئی خرا بی نہ واقع ہو۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۱۰ امراض وعيوب مثلاً جذام، جنون، برص، گنده دهنی (<sup>9)</sup> وغير ما كااعتبار نبين - <sup>(10)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۱۲: کسی نے اپنانسب چھیایا اور دوسرانسب بتا دیا بعد کومعلوم ہوا تو اگرا تنا کم درجہ ہے کہ کفونہیں تو عورت اوراس کےاولیا کونت فنخ حاصل ہےاورا گراتنا کم نہیں کہ کفونہ ہو تو اولیا کونت نہیں ہےعورت کو ہےاورا گراس کانسب اس سے بڑھ کرہے جو بتایا تو کسی کونہیں۔<sup>(11)</sup> (عالمگیری)

- 2.....د نیوی عزت، د نیوی مقام ومرتبه
  - 3 ..... (دالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٤٠٢.
- 4 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤،ص٠٢٠.
  - 5 ..... یعنی ابھی تک اس کام کی وجہ سے ذلت ورسوائی ہورہی ہے۔
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٠٢.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٧٠٢.
- 8 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٢.
  - 🗨 .....یعنی منہ سے بد ہوآنے کی بیاری۔
  - 🕕 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٢٠٨.
  - 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٩٣٠.

مسله ۲۲: عورت نے شوہر کو دھوکا دیا اوراپنا نسب دوسرا بتایا تو شوہر کوحق فنخ نہیں، چاہے رکھے یا طلاق  $(2,2)^{(1)}$ 

مسئله ۱۲۰۰ اگرغیر کفوسے عورت نے خودیا اس کے ولی نے نکاح کر دیا مگراس کا غیر کفو ہونا معلوم نہ تھا اور کفو ہونا اس نے ظاہر بھی نہ کیا تھا تو نشخ کا اختیا نہیں۔ پہلی صورت میں عورت کونہیں ، دوسری میں کسی کونہیں۔<sup>(2)</sup> ( خانیہ ، عالمگیری ) ، مسلك ۱۲۳: عورت مجهولة النب (3) سے سی غیر شریف نے نکاح کیا، بعد میں سی قرشی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری لڑکی ہےاور قاضی نے اس کی بیٹی ہونے کا حکم دے دیا تو اُس شخص کو نکاح فننخ کرنے کا اختیار ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

#### نکاح کی وکالت کا بیان

مسلمان نکاح کی وکالت میں گواہ شرطنہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) بغیر گواہوں کے وکیل کیا اوراُس نے نکاح پڑھا دیا ہو گیا۔ گواہ کی یوں ضرورت ہے کہا گرا نکار کر دیا کہ میں نے تبحھ کووکیل نہیں بنایا تھا تواب وکالت ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی حاجت ہے۔

مسئلہ ا: عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ تو جس سے جا ہے میرا نکاح کر دے تو وکیل خوداییے نکاح میں اسے نہیں لاسكتا \_ يو ہن مرد نے عورت كو وكيل بنايا تو وہ عورت اپنا نكاح اس سے نہيں كرسكتى \_ (6) (عالمگيرى )

مسئلہ ما: مرد نے عورت کووکیل کیا کہ تواپیخ ساتھ میرا نکاح کردے یاعورت نے مردکووکیل کیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کرلے، اُس نے کہامیں نے فلاں مرد (موکل کا نام لے کر) یا فلانی عورت (موکلہ کا نام لے کر) سے اپنا نکاح کیا، ہو گیا قبول کی بھی حاجت نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٩٣٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص ٢٩٣،٢٩٢.

یعنی وه عورت جس کانسب معلوم نه ہو۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٤٩٠.

**<sup>6</sup>**.....المرجع السابق، ص ٢٩٥،٢٩٤. **7**.....المرجع السابق، ص ٢٩٥.

مسلم الله الله الله الله الله الله عورت سے اتنے مہر برمیرا نکاح کر دے۔ وکیل نے اس مہر براپنا نکاح اس عورت سے کرلیا تواسی وکیل کا نکاح ہوا، پھر وکیل نے اسے مہینے بھر رکھ کر دخول کے بعداُ سے طلاق دے دی اور عدیت گزرنے یرموکل سے نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگیا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسلم 6: وکیل سے کہاکسی عورت سے میرا نکاح کردے ،اس نے باندی سے کیا سیح نہ ہوا۔ یو ہیں اپنی بالغہ یا نابالغه لڑکی یا نابالغہ بہن یا بھتیجی سے کردیا، جس کا بیرولی ہے تو نکاح صحیح نہ ہوا اورا گر بالغہ بہن یا بھتیجی سے کیا توضیح ہے۔ یو ہیں عورت کے وکیل نے اس کا نکاح اپنے باپ یا بیٹے سے کر دیا توضیح نہ ہوا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله ٢: عورت نے اپنے كاموں میں تصرفات كاكسى كو دكيل كيا۔ اس نے اس وكالت كى بنايرا ينا نكاح اس سے کرلیا،عورت کہتی ہے میں نے تو خرید وفروخت کے لیے وکیل بنایا تھا، نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا تو یہ نکاح صحیح نہ ہوا کہا گرنکاح کا وکیل ہوتا بھی تواہے کب اختیار تھا کہا بینے ساتھ نکاح کرلے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمے: وکیل سے کہا فلاں عورت سے میرا نکاح کردے،اس نے دوسری سے کردیایا حرّہ سے کرنے کوکہا تھا باندی سے کیا، پایا ندی سے کرنے کو کہا تھا آ زادعورت سے کیا، پاجتنامہر بتادیا تھااس سے زیادہ باندھا، پاعورت نے نکاح کا وکیل کر دیا تھااس نے غیر کفوسے نکاح کر دیا،ان سب صورتوں میں نکاح صحیح نہ ہوا۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسکلہ ۸: عورت کے دکیل نے اس کا نکاح کفوسے کیا، مگروہ اندھایا ایا ہج یا بچہ یامعتوہ ہے تو ہوگیا۔ یو ہیں مرد کے وكيل نے اندهي پانجھي <sup>(5)</sup> يا مجنونه يا نابالغه سے نكاح كرديا تيج ہوگيااورا گرخوبصورت عورت سے نكاح كرنے كوكہا تھا،اس نے كالى حبثن سے کردیایا اس کاعکس بتونہ ہواا وراندھی سے نکاح کرنے کے لیے کہاتھا، وکیل نے آئکھ والی سے کر دیا توضیح ہے۔ <sup>(6)</sup>(عالمگیری) مسلم و: وکیل سے کہاکسی عورت سے میرا نکاح کر دے ، اُس نے اُس عورت سے کیا جس کی نسبت موکل کہہ چکا

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص ٩٩،٢٩٥.

2 .....المرجع السابق.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤،ص٢١.

3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٠.

4....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الكفاء ة،مطلب:في الوكيل والفضولي في النكاح، ج٤، ص ٢١١.

5 .....وہ عورت جس کے ہاتھ یاؤں شل (بے کار) ہو گئے ہوں۔

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٦.

تھا کہاس سے نکاح کروں تواسے طلاق ہے تو نکاح ہو گیا اور طلاق بڑ گئی۔ (1) (عالمگیری)

مسكله ا: وكيل سے كهاكسى عورت سے زكاح كردے، وكيل نے أسعورت سے كيا جس كوموكل توكيل سے يہلے چھوڑ چکا ہے، اگر موکل نے اسکی برخلقی <sup>(2)</sup> وغیرہ کی شکایت وکیل سے نہ کی ہوتو نکاح ہوجائے گا اور اگر جس سے نکاح کیا اسے وکیل بنانے کے بعد چھوڑا ہے تو نہ ہوا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: وکیل سے کہا فلانی یا فلانی سے کر دینو جس ایک سے کرے گا ہوجائے گا اورا گر دونوں سے ایک عقد میں کما<sup>(4)</sup> تو کسی سے نہ ہوا۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ)

مسلم ا: وکیل سے کہاایک عورت سے نکاح کردے،اس نے دو سے ایک عقد میں کیا تو کسی سے نافذ نہ ہوا پھراگر موکل ان میں سے ایک کو جائز کردے تو جائز ہو جائے گا اور دونوں کو تو دونوں ، اورا گر دوعقد میں دونوں سے نکاح کیا تو پہلا لا زم ہوجائے گا اور دوسرا موکل کی اجازت برموتوف رہے گا اورا گر دوعورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کرنے کوکہا تھا،اس نے ایک سے کیا یا دو سے دوعقدوں میں کیا تو جائز ہو گیا اورا گر کہا تھا فلا نی سے کر دے، وکیل نے اس کے ساتھ ایک عورت ملا کر دونوں سے ایک عقد میں کیا تو جس کو بتادیا تھا اس کا ہو گیا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار، ردامختار )

مسئلہ سا: وکیل سے کہااس سے میرا نکاح کر دے، بعد کومعلوم ہوا کہ وہ شوہر والی ہے پھراس عورت کا شوہر مرگیا یا اس نے طلاق دے دی اور عدیّت بھی گزرگئی،اب وکیل نے اس سے نکاح کر دیا تو ہوگیا۔(<sup>7)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۱۱: وکیل سے کہا میری قوم کی عورت سے نکاح کر دے، اس نے دوسری قوم کی عورت سے کیا، جائز نہ ہوا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسله 10: وکیل سے کہا اتنے مہریر نکاح کر دے اور اس میں اتنامعبّل ہو، وکیل نے مہر تو وہی رکھا مگرمعبّل کی

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥ ٢٩.

<sup>2 .....</sup> بداخلا فی ۔

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥ ٩٠.

**<sup>4</sup>**.....یعنی دونوں عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کیا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الوكالة، ج١، ص١٦٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة ،مطلب: في الوكيل والفضولي في النكاح، ج٤، ص١٢.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الوكالة، ج١٠ص١٦١.

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٢٩٦.

مقدار بڑھادی تو نکاح شوہر کی اجازت برموقوف رہااورا گرشوہر کوعلم ہو گیااورعورت سے وطی کی تواجازت ہوگئی اور لاعلمی میں کی تونہیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسللہ ۱۱: کسی کو بھیجا کہ فلانی سے میری منگنی کرآ ۔ وکیل نے جا کراس سے نکاح کردیا ہوگیا اورا گروکیل سے کہا فلاں کیاڑ کی سے میریمنگنی کردے،اس نےاڑ کی کے باپ سے کہاا بنیاڑ کی مجھے دے،اس نے کہا دی،اب وکیل کہتا ہے میں نے اس لفظ سے اپنے موکل کا نکاح مرادلیا تھا تو اگر وکیل کالفظ منگنی کے طور پر تھا اوراڑ کی کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نہ تھا تو نکاح نہ ہوااورا گر جواب عقد کے طور پرتھا تو نکاح ہو گیا مگر وکیل سے ہوا موکل سے نہ ہوا اورا گر وکیل اورلڑ کی کے باپ میں موکل سے نکاح کے متعلق بات چیت ہو چکنے کے بعدلڑ کی کے باپ نے کہامیں نے اپنی لڑکی کا نکاح اتنے مہر برکر دیا، بہنہ کہا کہ کس سے وکیل سے ہاموکل ہے، وکیل نے کہامیں نے قبول کی تولڑ کی کا زکاح اس وکیل سے ہوگیا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم کا: یہ بات تو پہلے بتا دی گئی ہے کہ نکاح کے وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے سے نکاح پڑھوادے۔ ہاں اگرعورت نے وکیل سے کہد دیا کہ تو جو کچھ کرے منظور ہے تو اب وکیل دوسرے کو وکیل کرسکتا ہے بعنی دوسرے سے پڑھواسکتا ہےاورا گر دوشخصوں کومر دیاعورت نے وکیل بنایا،ان میں ایک نے نکاح کر دیا جائز نہیں۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: عورت نے نکاح کاکسی کووکیل بنایا پھراُس نے بطورِخود نکاح کرلیا تو وکیل کی وکالت جاتی رہی ، وکیل کواس کاعلم ہوا یا نہ ہوا اورا گراس نے وکالت سےمعزول کیا تو جب تک وکیل کواس کاعلم نہ ہومعزول نہ ہوگا، یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل کوملم نہ ہوا تھا،اس نے نکاح کر دیا ہو گیا اور اگر مرد نے کسی خاص عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا پھر موکل نے اس عورت کی ماں یا بٹی سے نکاح کرلیا تو وکالت ختم ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: جس کے نکاح میں چارعور تیں موجود ہیں اُس نے نکاح کا وکیل کیا تو یہ وکالت معطل رہے گی ، جب ان میں سے کوئی بائن ہوجائے ،اس وقت وکیل اپنی وکالت سے کام لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰ کسی کی زبان بند ہوگئی اس ہے کسی نے یو جھا، تیری لڑکی کے نکاح کا وکیل ہو جاؤں، اس نے کہا ہاں ہاں،اس کے سوا کچھ نہ کہااوروکیل نے زکاح کر دیاسچے نہ ہوا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلد ا۲: جسمجلس میں ایجاب ہواا گرائس میں قبول نہ ہوا تو وہ ایجاب باطل ہوگیا، بعد مجلس قبول کرنا ہے کار ہے

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٢٩٦.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٩ ٢ ـ ٢٩٨. 3 .....المرجع السابق، ص٧٩٨.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٩٨ . . ق .....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق.

اور بیتکم نکاح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیج وغیرہ تمام عقود (1) کا یہی حکم ہے، مثلاً مرد نے لوگوں سے کہا، گواہ ہو جاؤمیں نے فلانی عورت سے نکاح کیااورعورت کوخبر پہنچی اس نے جائز کر دیا تو نکاح نہ ہوا، یاعورت نے کہا، گواہ ہوجاؤ کہ میں نے فلال شخص سے جوموجودنہیں ہے نکاح کیااوراہے جب خبر پنچی تو جائز کر دیا نکاح نہ ہوا۔ (<sup>2)</sup> (درمختار)

مسكل ۲۷: یا نچ صورتوں میں ایک شخص کا ایجاب قائم مقام قبول کے بھی ہوگا:

ں دونوں کا ولی ہومثلاً بیہ کیے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی جیلیجی سے کر دیایا یوتے کا نکاح یوتی سے کر دیا۔

② دونوں کا وکیل ہو، مثلاً میں نے اپنے موکل کا نکاح اپنی موکلہ سے کر دیا اور اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ جو دو گواہ مرد

کے وکیل کرنے کے ہوں، وہی عورت کے وکیل بنانے کے ہوں اور وہی نکاح کے بھی گواہ ہوں۔

③ ایک طرف سے اصیل <sup>(3)</sup>، دوسری طرف سے وکیل ، مثلاً عورت نے اسے وکیل بنایا کہ میرا نکاح تواییخ ساتھ کر الےاس نے کہامیں نے اپنی موکلہ کا نکاح اینے ساتھ کیا۔

ا ایک طرف سے اصیل ہودوسری طرف سے ولی ، مثلاً چیازاد بہن نابالغہ سے اپنا نکاح کرے اور اس لڑکی کا یہی ولی ا قرب بھی ہےاورا گر بالغہ ہواور بغیرا جازت اس سے نکاح کیا توا گرچہ جائز کردے نکاح باطل ہے۔

آلیک طرف سے ولی ہود وسری طرف سے وکیل، مثلاً اپنی لڑکی کا نکاح اپنے موکل سے کرے۔

اورا گرایک شخص دونوں طرف سے فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی ہو، دوسری طرف سے وکیل یا ایک طرف سے فضولی ہو، دوسری طرف سے ولی یا ایک طرف سے فضولی ہو، دوسری طرف سے اصیل تو ان چاروں صورتوں میں ایجاب وقبول دونون نہیں کرسکتا اگر کیا تو نکاح نہ ہوا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۲۳: فضولى نے ایجاب كيا اور قبول كرنے والا كوئى دوسراہے، جس نے قبول كيا خواہ وہ اصيل ہويا وكيل ياولى یا فضولی تو بیعقدا جازت پرموقوف ریا، جس کی طرف سے فضولی نے ایجاب یا قبول کیااس نے جائز کر دیا، جائز ہو گیااورر د کردیا، باطل ہوگیا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكر ۲۲: فضولى نے جونكاح كيا أس كى اجازت قول وفعل دونوں سے ہوسكتی ہے، مثلاً كہاتم نے احجھا كيا يا الله

<sup>1....</sup>لعنى معاملات \_

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص١٢٠.

<sup>3 .....</sup> یعنی جواینامعامله خود طے کرے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص١٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩٠.

(عز دجل) ہمارے لیےمبارک کرے یا تو نےٹھیک کیااورا گراُس کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہاجازت کےالفاظ استہزا کے طور پر کھے تواجازت نہیں۔اجازت فعلی مثلاً مہر بھیج دینا، اُس کے ساتھ خلوت کرنا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: فضولی نے نکاح کیا اور مرگیا، اس کے مرنے کے بعد جس کی اجازت برموتوف تھا، اس نے اجازت دی صحیح ہو گیاا گرچہ دونوں طرف سے دوفضولیوں نے ایجاب وقبول کیا ہوا ورفضولی نے بیچ کی ہوتواس کے مرنے کے بعد جائز نہیں كرسكتا\_ (درمختار، ردامحتار)

مسكله ٢٦: فضولى اينے كيے ہوئے نكاح كوفنخ كرنا جاہے تونہيں كرسكتا، نہ قول سے فنخ كرسكتا ہے مثلاً كيم ميں نے فنخ کردیا، نغل سے مثلاً اُس شخص کا نکاح اس عورت کی بہن ہے کردیا تو پہلافنخ نہ ہوگااورا گرفضو لی نے مرد کی بغیرا جازت نکاح کر دیا،اس کے بعداسی شخص نے اس فضو لی کووکیل کیا کہ میراکسی عورت سے نکاح کردے،اس نے اس پہلی عورت کی بہن سے نکاح کیا تو پہلافنخ ہو گیااور کہتا کہ میں نے فنخ کیا تو فنخ نہ ہوتا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسئلہ کا: فضولی نے چارعورتوں سے ایک عقد میں کسی کا نکاح کر دیا، اُس نے ان میں سے ایک کوطلاق دیدی تو باقیوں کے نکاح کی اجازت ہوگئی اور یانچ عورتوں سے متفرق عقد کے ساتھ نکاح کیا تو شوہر کواختیار ہے کہان میں سے حارکو اختیار کرلے اور ایک کوچھوڑ دے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۸: غلام اور باندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموقوف رہتا ہے، وہ جائز کرے تو جائز، رد کرے تو باطل ۔خواہ مد بر ہوں یا مکاتب یا ام ولدیا وہ غلام جس میں کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا اور باندی کو جومہر ملے گا اُس کا ما لک مولیٰ ہے مگر م کا تبداور جس باندى كالبعض آزاد ہوا ہےان كوجومبر ملے گانھيں كاہوگا۔ <sup>(5)</sup> (خانيه)

#### مهركا بيان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ فَهَا اسْتَمْتَعْ تُدُرِبِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُوْمَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاتَ رَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعُ مِا لَفَرِيْضَةٍ ۗ

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩٠.
- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة ،مطلب: في الوكيل والفضولي في النكاح، ج٤، ص٢١٨.
  - 3 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في فسخ عقد الفضولي، ج١، ص١٦١.
  - 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩٠.
    - 5 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نكاح المماليك، ج١،٥٠٠. ١٦١،١٦٠.

اِتَّاللَّهُ كَانَعَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ ﴿ (1)

جن عورتوں سے نکاح کرنا جا ہو،ان کے مہرمقررشدہ اُنھیں دواور قرار داد کے بعدتمھا رے آپس میں جورضا مندی ہو جائے ،اس میں کچھ گنا نہیں ۔ بیٹک اللّٰد (عزوجل) علم وحکمت والا ہے۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَالنَّواالنِّسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ نِحُلَةً ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءَ مِنْ فَنَا النِّسَاءَ صَدُ فَ عورتوں کوان کے مہرخوش سے دو پھراگر وہ خوش دل سے اس میں سے پھی تصین دے دیں تواسے کھاؤر چاپتا۔ اور فرما تاہے:

تم پر پچھ مطالبہ نہیں اگرتم عور توں کو طلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگا یا ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہوا ور ان کو پچھ برتے

کو دو، مالدار پراس کے لائق اور تنگ دست پراس کے لائق حسب دستور برتنے کی چیز واجب ہے، بھلائی والوں پراورا گرتم
نے عور توں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مقرر کیا اس کا نصف واجب ہے مگر یہ

کہ عور تیں معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو! تمھا را زیادہ دینا پر ہیزگاری سے
زیادہ نزدیک ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ (عزوجل) تمھا رے کام دیکھ رہا ہے۔

حدیث! صحیح مسلم شریف میں ہے ابوسلمہ کہتے ہیں، میں نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ فر مایا: حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا مہر از واج مطہرات کے لیے ساڑھے بارہ اوقیہ دوں ... ہے۔ ہے۔ گا''۔ (4) یعنی پانسو درم۔

<sup>1 ....</sup> پ٥، النسآء: ٢٤.

<sup>2 .....</sup> پ ٤ ،النسآء: ٤ .

<sup>3 .....</sup> پ ۲، البقرة: ۲۳۷\_۲۳۷.

<sup>4 .....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب الصداق... إلخ، الحديث: ٧٨\_(٢٤٢)، ص٧٤٠.

حدیث: ابوداود ونسائی ام المونین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که نجاشی نے ان کا نکاح نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ کیا اور جار ہزار مہر کے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی طرف سےخودا دا کیے اور شرحبیل بن حسنہ ضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ انھیں حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كى خدمت ميس جھيج ويا۔ (1)

حدیث سا: ابوداود وتر مذی ونسائی و دارمی راوی، که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندسے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نکاح کیااورمہر کچھنہیں بندھااور دخول سے پہلے اس کاانقال ہوگیا۔ابنمسعود رضی الدتعالیءنہ نے فر مایا:عورت کومہرمثل ملے گاء نیہ کم نہ زیادہ اور اس پر عدّت ہے اور اُسے میراث ملے گی۔معقل بن سنان انتجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بروع بنت واشق کے بارے میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایساہی حکم فر مایا تھا۔ بیس کرا بن مسعود رضی الله تعالی عنه خوش ہوئے۔ (2)

حدیث ؟: حاکم وبیهی عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عند سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فرمایا: ' بهتر وه مهر ہے

حديث 1: ابويعلى وطبراني صهيب رض الله تعالى عنه سے راوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فر مايا: ' دجو تخص نكاح کرےاورنیت بیہ ہوکہ عورت کومہر میں سے پچھ نہ دے گا ،تو جس روز مرے گا زانی مرے گا اور جوکسی سے کوئی شےخریدےاور بیہ نیت ہوکہ قیت میں سے اُسے کچھ نہ دے گا توجس دن مرے گا،خائن مرے گا اور خائن نار میں ہے۔'' (4)

#### مسائل فقهيه

مہر کم سے کم د<sup>وا</sup> درم <sup>(5)</sup> ہے اس سے کم نہیں ہوسکتا، جس کی مقدار آج کل کے حساب سے عارہ ہے یائی ہے خواہ سکتہ ہو یا ولیسی ہی جاندی یا اُس قیمت کا کوئی سامان ،اگر درہم کےسوا کوئی اور چیز مہرتھہری تو اُس کی قیمت عقد کے وقت د<sup>مل</sup> درہم ہے کم نہ ہواورا گراُس وقت تواسی قیت کی تھی مگر بعد میں قیمت کم ہوگئ توعورت وہی یائے گی چھیرنے کا اُسے حق نہیں اورا گر اس وقت دیں درہم سے کم قیمت کی تھی اور جس دن قبضہ کیا قیمت بڑھ گئی تو عقد کے دن جو کمی تھی وہ لے گی ،مثلاً اُس روزاس کی قیت آٹھ درہم تھی اورآج د<sup>ں</sup> درہم ہے تو عورت وہ چیز لے گی اور دو درہم اورا گراُس چیز میں کوئی نقصان آگیا تو عورت کواختیار

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن النسائي"، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، الحديث: ٣٣٤ م ٥٥٥.

**<sup>2</sup>**...... جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة...إلخ،الحديث: ١١٤٨، ٢١٠ ج٢،ص٣٧٧.

<sup>3 .....&</sup>quot;المستدرك"،للحاكم كتاب النكاح،خير الصداق ايسره،الحديث: ٦ ٩ ٢ ٢ ، ج٢ ، ص ٥٣٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;المعجم الكبير"،باب الصاد،الحديث:٢٠٣٠، ج٨،ص ٣٥.

العنى دوتوله سار هسات ماشه (30.618 گرام) چاندى يا اُس كى قيت.

ہے کہ دس درہم لے یاوہ چیز۔ (1) (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہا: نکاح میں دیں درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا ، تو دیں درہم واجب اور زیادہ باندھا ہو تو جومقرر ہوا واجب \_(2)(متون)

مسکلہ ۲: وطی یا خلوت سیحہ یا دونوں میں سے سی کی موت ہوان سب سے مہر مؤکد (3) ہوجا تا ہے کہ جومہر ہے اب اس میں کی نہیں ہو سکتے۔ یو ہیں اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عدّت کے اندراس سے پھر نکاح کر لیا تو یہ مہر بغیر دخول وغیرہ کے مؤکد ہوجائےگا۔ ہاں اگر صاحب قِت نے کل یا جزمعاف کر دیا تو معاف ہوجائے گا اور اگر مہر مؤکد نہ ہواتھا اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف واجب ہوگا اور اگر طلاق سے پہلے پورا مہر اداکر چکاتھا تو نصف تو عورت کا ہوا ہی اور نصف شوہر کو والیس ملے گا مگر اس کی واپسی میں شرط ہے ہے کہ یا عورت اپنی خوش سے پھیر دے یا قاضی نے واپسی کا تھم دے دیا ہوا ور بیدونوں باتیں نہ ہوں تو شوہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نہ ہوگا ، مثلاً اس کو بیجنا، بہہ کرنا (4)، تھد تن کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔

اورا گروہ مہر غلام ہے تو شوہراس کوآ زادنہیں کرسکتا اور قاضی کے حکم سے پیشتر (5) عورت اس میں ہرقتم کا تصرف کرسکتی ہے گر بعد حکم قاضی اس کی آ دھی قیمت دینی ہوگی اورا گرمہر میں زیادتی ہو، مثلاً گائے ، بھینس وغیرہ کوئی جانور مہر میں تھا، اس کے پھر مولی یا غلام تھا، اس نے پچھ کمایا تواگر بچے ہوایا درخت تھا، اس میں پچھر ہوئی یا غلام تھا، اس نے پچھر کمایا تواگر زوجہ کے قبضہ سے پیشتر اس مہر میں زیادتی (6) متولد ہے، اس کے نصف کی عورت مالک ہے اور نصف کا شوہر ورنہ کل زیادتی کی بھی عورت ہی مالک ہے۔ (5) (درمختار، ردامحتار)

مسئله سا: جوچیز مال متقوم نہیں وہ مُہر نہیں ہوسکتی اور مہر شل واجب ہوگا، مثلاً مہریے ٹھہرا کہ آزاد شوہر عورت کی سال بھر تک خدمت کرے گایا یہ کہ اسے قرآن مجیدیا علم دین پڑھا دے گایا جج وعمرہ کرا دے گایا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت

("ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢٧.)

7 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢ ـ ٢٢٧.

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الاول، ج١، ص٣٠٣، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢٢.

<sup>6 .....</sup>زیادت دوقتم ہے متولدہ اور غیر متولدہ اور ہر ایک کی دوقتم متصلہ ومنفصلہ متولدہ متصلہ مثلاً درخت کے پھل جبکہ درخت میں گے ہوں۔ متولدہ منفصلہ مثلا جانور کا بچہ یا ٹوٹے ہوئے پھل نے برمتولدہ متصلہ جیسے کپڑے کورنگنا یا مکان میں تغمیر نے غیر متولدہ منفصلہ جیسے غلام نے کچھ کمایا اور ہرایک عورت کے قبضہ سے پیشتر ہے یا بعد تو بیسب آٹھ قسمیں ہوئیں اور تنصیف صرف زیادت متولدہ قبل القبض کی ہے باقی کی نہیں (ردامحتار) ۱۲ منہ

ہے ہوا اور مہر میں خون یا شراب یا خنز بر کا ذکر آیا یا یہ کہ شوہراینی پہلی بی بی کوطلاق دے دے تو ان سب صورتوں میں مہرمثل واجب ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ؟: اگر شوہرغلام ہےاورایک مدّت معینہ تک عورت کی خدمت کرنا مہر ٹھہرااور مالک نے اس کی اجازت بھی دے دی ہوتو صحیح ہے ورنہ عقد صحیح نہیں ۔ آزاد شخص عورت کے مولیٰ یاولی کی خدمت کرے گایا شوہر کا غلام یااس کی باندی عورت کی خدمت کرے گی توبیع ہر صحیح ہے۔ <sup>(2)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسکله ۵: اگرمهر میں کسی دوسرے آزاد شخص کا خدمت کرناتھ ہرا تواگر نہ اُس کی اجازت سے ایسا ہوا، نہ اس نے جائز رکھا تو اس خدمت کی قیمت مہر ہےاوراگراُس کے حکم سے ہوا اور خدمت وہ ہے جس میںعورت کے پاس رہنا سہنا ہوتا ہے تو واجب ہے کہ خدمت نہ لے بلکہ اس کی قیمت لے اور اگروہ خدمت الیی نہیں تو خدمت لے سکتی ہے اور اگر خدمت کی نوعیت معین نہیں توا گراُس قتم کی لے گی تووہ تھم ہےاور اِس قتم کی توبیہ۔<sup>(3)</sup> (فتح القدیر)

مسلم ۲: شغار لینی ایک شخص نے این لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کردیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس سے کر دیااور ہرا یک کا مہر دوسرا نکاح ہے توالیا کرنا گناہ ومنع ہےاورمہرمثل واجب ہوگا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسكله ): كسى شخص كى طرف اشاره كرك كها كه مين نے نكاح كيا بعوض اس غلام كے، حالانكه وه آزاد تقايا منكے كى طرف اشارہ کر کے کہابعوض اس سرکہ کےاوروہ شراب ہے تو مہرمثل واجب ہے۔ یو ہیںا گر کپڑے یا جانوریا مکان کے عوض کہا اور جنس نہیں بیان کی لیعنی پنہیں کہا کہ فلا اقتم کا کیڑایا فلاں جانور تو مہرمثل واجب ہے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مستله ۸: نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا یا مہر کی نفی کر دی کہ بلامہر نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور اگر خلوت صححہ ہوگئی یا دونوں سے کوئی مرگیا تو مہمثل واجب ہے بشرطیکہ بعدعقد آپس میں کوئی مہر طے نہ یا گیا ہواورا گر طے ہو چکا تو وہی طےشدہ ہے۔ یو ہیںا گر قاضی نے مقرر کر دیا تو جومقرر کر دیا وہ ہے اوران دونوں صورتوں میں مہر جس چیز سے مؤ کد ہوتا ہے،مؤ کد ہو جائے گا اورمؤ کدنہ ہوا بلکہ خلوت صححہ ہے پہلے طلاق ہوگئی ، توان دونوں صورتوں میں بھی ایک جوڑا کپڑا اواجب ہے یعنی کرتہ ،

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الاول، ج١،ص٢٠٣٠٠.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٦٢ ٢ ٢٣٢.

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٢، وغيره.
  - **3**..... "فتح القدير"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٣، ص ٢٢٤، ٢٣.
    - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٢٨.
      - 5 .....المرجع السابق، ٢٣٣٠.

یا جامہ، دویٹا جس کی قیمت نصف مہرمثل سے زیادہ نہ ہواور زیادہ ہوتو مہرمثل کا نصف دیا جائے اگر شوہر مالدار ہواوراییا جوڑا بھی نہ ہوجو یا نچ درہم سے کم قیمت کا ہوا گرشو ہرمختاج ہوا گرمر دوعورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑ ااعلیٰ درجہ کا ہواور دونوں مختاج موں تومعمولی اورایک مالدار ہوایک مختاج تو درمیانی ۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ نیرہ ، درمختار ، عالمگیری )

مسلمون جوڑادینااس وقت واجب ہے جب فرقت (2) زوج کی جانب سے ہو، مثلاً طلاق، ایلا، لعان، نامرد ہونا، شوہر کا مرتد ہونا،عورت کی ماں یالڑ کی کوشہوت کے ساتھ بوسہ دینا اورا گرفرفت جانب زوجہ سے ہوتو واجب نہیں،مثلاً عورت کامرند ہوجانا یا شوہر کےلڑ کے کو بشہوت بوسہ دینا،سوت <sup>(3)</sup> کو دودھ بلا دینا، بلوغ یا آزادی کے بعداییے نفس کواختیار کرنا۔ یو ہیںا گرز وجہ کنیزتھی،شوہرنے پاس کے وکیل نے مولی سےخرید لی تواب وہ جوڑاسا قط ہو گیااورا گرمولی نے کسی اور کے ہاتھ یجی،اُس سے خریدی تو واجب ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسله ا: جوڑے کی جگه اگر قیمت دیدے، توبی ہوسکتا ہے اور عورت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ اا: جس عورت کا مہر معین ہے اور خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی ، اُسے جوڑا دینامستحب بھی نہیں اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہمعین ہویانہ ہوجوڑادینامستحب ہے۔(6)(درمختار)

مسکلہ ۱۱: مہر مقرر ہو چکا تھا، بعد میں شوہریااس کے ولی نے کچھ مقدار بڑھا دی، توبیہ مقدار بھی شوہریرواجب ہوگئی بشرطیکہاسی مجلس میںعورت نے یا نابالغہ ہو تو اس کے ولی نے قبول کر لی ہواور زیادتی کی مقدار معلوم ہواورا گرزیادتی کی مقدار معین نہ کی ہوتو کچھنہیں،مثلاً کہامیں نے تیرے مہرمیں زیادتی کردی اور بینہ بتایا کہ تنی،اس کے محجے ہونے کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں اگر شوہرا نکار کر دے تو ثبوت کے لیے گواہ در کار ہوں گے اگر عورت نے مہر معاف کر دیایا ہبہ کر دیا ہے جب بھی زیادتی ہوسکتی ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئله ساا: بهلے خفیہ نکاح ہوااورایک ہزار کا مہر باندھا پھراعلانیہ ایک ہزاریر نکاح ہوا تو دوہزار واجب ہو گئے اوراگر

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص١٧.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٤٠٣.

**<sup>3</sup>**.....عوتن،سوكن\_

 <sup>4. ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٤٠٣.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٦.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب المهر،مطلب:في أحكام المتعة، ج٤،ص٢٣٧.

محض احتیاطاً تجدید نکاح کی تو دوبارہ نکاح کا مہر واجب نہ ہوااورا گرمہرادا کر چکاتھا پھرعورت نے ہبہ کر دیا پھراس کے بعد شوہر نے اقرار کیا کہاں کا مجھے یرا تناہے تو بیمقدار لازم ہوگئی ،خواہ بیا قرار بقصد زیادتی ہویانہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ،خانیہ )

مسلم 11: مهرمقررشده برشوہرنے اضافه کیا مگرخلوت صححہ سے پہلے طلاق دی، تواصل مہر کا نصف عورت یائے گ اس اضافه کا بھی نصف لینا جا ہے تو نہیں ملے گا۔ (2) (درمختار)

مسلدها: عورت كل مهريا جزمعاف كري تومعاف به وجائے گابشر طيكه شوہر نے انكار نه كرديا بو-(3) (درمخار) اورا گروه عورت نابالغہ ہےاوراس کاباپ معاف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتااور بالغہ ہے تواس کی اجازت برمعافی موقوف ہے۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار)

# (خلوتِ صحیحہ کس طرح ہوگی)

مسئلہ ۱۲: خلوت ِ صححہ یہ ہے کہ زوج زوجہ ایک مکان میں جمع ہوں اور کوئی چیز مانع جماع نہ ہو<sup>(5)</sup>۔ بیخلوت جماع ہی کے حکم میں ہے اور مواقع تین ہیں:

حسی، شرعی ، طبعی۔

مانع حتى جيسے مرض كەشۋېر بيار ہے تو مطلقاً خلوت صححه نه ہوگی اور زوجه بيار ہوتو اس حد کی بيار ہو كہ وطی سے ضرر <sup>(6)</sup> كا اندیشیچ ہواورالیی بیاری نہ ہوتو خلوت صیحے ہوجائے گی۔

مانع طبعی جیسے و ہاں کسی تیسر ہے کا ہونا ،اگر چہوہ سوتا ہویا نابینا ہو، یااس کی دوسری بی بی ہویا دونوں میں کسی کی باندی ہو، ہاں اگرا تنا چھوٹا بچہ ہوکہ کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے گا تواس کا ہونا مانغ نہیں یعنی خلوت صححہ ہوجائے گی۔مجنون ومعتوہ بچہ کے تھم میں ہیںا گرعقل کچھر کھتے ہیں تو خلوت نہ ہوگی ورنہ ہوجائے گی اورا گروہ مخص بے ہوثی میں ہے تو خلوت ہوجائے گی۔اگر وہاںعورت کا گتا ہے تو خلوت ِ صحیحہ نہ ہوگی اورا گرمر د کا ہے اور کٹکھنا<sup>(7)</sup>ہے جب بھی نہ ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔

مانع شرعی مثلاً عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی مُحرم ہو<sup>(8)</sup>،احرام فرض کا ہویانفل کا، حج کا ہویا عمرہ کا، یا ان میں کسی کارمضان کاروز ہ ادا ہو یا نمازِ فرض میں ہو،ان سب صورتوں میں خلوت ِ صیحہ نہ ہوگی اورا گرنفل یا نذریا کفارہ یا قضا کا

1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٣٨.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب في ذكر مسائل المهر، ج١،ص١٧٥.

- 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٣٩.
  - 3 .....المرجع السابق.
- ٢٣٩ منه، ج٤، ص ٢٣٩....
  - 6....تكليف **ہ**.....یعنی جماع کرنے سے کوئی چزر کاوٹ نہ ہو۔
  - **8**.....یعنی حالت احرام میں ہو۔

روزہ ہو پانفلی نماز ہوتو یہ چیزیں خلوت صحیحہ سے مانع نہیں اورا گر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی پاطبعی پاحشی یا جاتا ہے تو خلوت فاسدہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیرہا)

**مسکلہ کا:** عورت مرد کے پاس تنہائی میں گئی مرد نے اسے نہ پیچانا تھوڑی دیرٹھہر کر چلی آئی یا مردعورت کے پاس گیا اورا سے نہیں پہچانا، چلاآ یا تو خلوت صححہ نہ ہوئی ،لہذاا گرعورت خلوت صححہ کا دعویٰ کرےاورمر دبیعذر پیش کرے تو مان لیا جائے گا اورا گرمردنے پہچان لیااور عورت نے نہ پہچانا تو خلوتِ صحیحہ ہوگئی۔(2) (جوہرہ، تبیین)

مسکلہ ۱۸: لڑکا جواس قابل نہیں کہ صحبت کر سکے گراپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتنی چھوٹی لڑکی ہے کہ اس قابل نہیں اس کے ساتھ اس کا شوہرر ہاتو دونوں صورتوں میں خلوت صححہ نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **91:** عورت کے اندام نہانی <sup>(4)</sup> میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے وطی نہیں ہوسکتی ،مثلاً وہاں گوشت آ گيا يامقام جُو گيايامِ پيدا هو گئي ياغدود (<sup>5)</sup> هو گيا توان صورتوں ميں خلوت صحح نهيں هو سکتی۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۰ جس جگہ اجتماع ہوا<sup>(7)</sup>وہ جگہ اس قابل نہیں کہ وہاں وطی کی جائے تو خلوت ِ صححہ نہ ہوگی ، مثلاً مسجد اگر چیہ اندر سے بند ہواور راستہ اور میدان اور حمام میں جب کہاس میں کوئی ہو پااس کا درواز ہ کھلا ہواورا گربند ہوتو ہوجائے گی اور جس حیت پر پردہ کی دیوارنہ ہویاٹاٹ وغیرہ موٹی چیز کا پردہ نہ ہویا ہے مگرا تنانیجا ہے کہا گرکوئی کھڑا ہوتوان دونوں کودیکھ لے تواس پر بھی نہ ہوگی ورنہ ہوجائے گی اورا گرمکان ایبا ہے جس کا درواز ہ کھلا ہوا ہے کہا گر کوئی باہر کھڑا ہوتو ان دونوں کو دیکھ سکے یا پیر اندیشہ ہے کہ کوئی آ جائے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔ (8) (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ا۲: خیمہ میں ہوجائے گی۔ یو ہیں باغ میں اگر دروازہ ہے اوروہ بند ہے تو ہوجائے گی ، ورنہ بیں اور کل اگراس

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٤٠٥،٣٠. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٤٠ وغيرهما.
  - 2 ....."الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص ١٩. و"تبيين الحقائق"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٢، ص ٩٥.
  - 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٠٠٠.
    - **ھ**..... گلٹی۔ 4....ثرمگاه۔
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٤١.
      - 🗗 .....یعن جس جگه میاں اور بیوی جمع ہوئے۔
      - 8 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص ١٩.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٣٤.

قابل ہے کہاس میں صحبت ہو سکے تو ہوجائے گی ورنہیں۔(1) (جو ہرہ، عالمگیری)

مسكلہ ۲۲: شوہر كاعضو تناسل كٹا ہوا ہے يا انتثيين (2) نكال ليے گئے ہيں ياعنين (3) ہے ياخنثي ہے اوراس كا مرد ہونا ظاہر ہو چکا توان سب میں خلوت صحیحہ ہوجائے گی۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲۰۰ خلوت صححہ کے بعد عورت کوطلاق دی تو مہر پورا واجب ہوگا ، جبکہ نکاح بھی صحیح ہواورا گرنکاح فاسد ہے لینی نکاح کی کوئی شرط مفقو د ہے،مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح ہوایا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا یاعورت کی عدّت میں اس کی بہن سے نکاح کیا یا جوعورت کسی کی عدّت میں ہے اس سے نکاح کیا یا چوقھی کی عدت میں یانچویں سے نکاح کیا یاحرّہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا توان سب صورتوں میں فقط خلوت سے واجب نہیں بلکہا گروطی ہوئی تو مہرمثل واجب ہوگا اور مېرمقررنه تقا تو خلوت صححه سے نکاح صحیح میں مہرمثل مؤکد ہوجائے گا۔

خلوت صحیحہ کے ساحکام بھی ہیں:

طلاق دی توعورت پرعدّت واجب، بلکه عدّت میں نان ونفقه اور رہنے کومکان دینا بھی واجب ہے۔ بلکہ زکاح صحیح میں عدّ ت تومطلقاً خلوت سے واجب ہوتی ہے صححہ ہویا فاسدہ البتہ نکاح فاسد ہوتو بغیر وطی کےعدّت واجب نہیں ۔خلوت کا پیکم بھی ہے کہ جب تک عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔اور اس کے علاوہ چارعورتیں نکاح میں نہیں ہوسکتیں۔اگر وہ آ زاد ہے تواس کی عدّت میں باندی سے نکاح نہیں کرسکتا۔اوراس عورت کوجس سے خلوت صحیحہ ہوئی اس زمانہ میں طلاق دے جو موطؤہ کے طلاق کا زمانہ ہے۔ اور عدّت میں اسے طلاق بائن دے سکتا ہے مگراس سے رجعت نہیں کر سکتا ، نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ سے رجعت ہوسکتی ہے۔اور اس کی عدّت کے زمانہ میں شوہر مرگیا تو وارث نہ ہوگی ۔خلوث سے جب مہر موكد ہو چكا تواب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت كى جانب سے ہو۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ، عالمگيرى، در مختار وغير ہا)

مسله ۱۲۲: اگرمیان بی بی میں تفریق ہوگئ، مرد کہتا ہے کہ خلوتِ صحیحہ نہ ہوئی ،عورت کہتی ہے ہوگئ تو عورت کا قول معتبر ہے

1 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص ١٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، ج١،ص٥٠٣.

ھ.....<u>يعنى نامرد</u> 2 ....خصي (فوطے)۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٤٦.

5 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، ص ٩ ١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، ج١، ص٥٦.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٦٦، وغيرها.

اورا گرخلوت ہوئی مگرعورت مرد کے قابومیں نہ آئی اگر کو آری ہے مہر پوراواجب ہوجائے گااور شیب ہے تو مہر مؤکدنہ ہوا۔ (1) (درمختار) مسئلہ ۲۵: جورقم مہر کی مقرر ہوئی وہ شوہر نے عورت کو دے دی،عورت نے قبضہ کرنے کے بعد شوہر کو ہبہ کر دی اورقبل وطی کےطلاق ہوئی تو شوہرنصف اس رقم کاعورت سے اور وصول کرے گا اورا گر بغیر قبضہ کیےگل کو ہمبہ کر دیا یا صرف نصف پر قبضہ کیااورگل کو ہبہ کر دیایا نصف باقی کو تو اب کچھنیں لےسکتا۔ یو ہیں اگرمہراسباب<sup>(2)</sup>تھا قبضہ کرنے کے بعدیا بغیر قبضہ ہمبہ کردے تو بہرصورت کچھنہیں لےسکتا۔ ہاںا گر قبضہ کرنے کے بعدا سے عیب دار کر دیااور عیب بھی بہت ہےاس کے بعد ہبہ کیا، تو جس دن قبضہ کیااس دن اس چیز کی جو قبت تھی اس کا نصف شو ہر وصول کرے گا اورا گرعورت نے شوہر کے ہاتھ وہ چیز چوالی جب بھی نصف قیت لے گا۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالمحتار)

مسلك ٢٦: خلوت سے پہلے زن وشو ہر میں ایک نے دوسر ے کو پاکسی دوسرے نے ان میں سے کسی کو مار ڈالا پاشو ہر نےخودکشی کر لی یاز وجہ تر ّہ نےخودکشی کر لی تو مہر پوراواجب ہو گااورا گرز وجہ باندی تھی،اس نےخودکشی کر لی تونہیں۔ یو ہیںا گراس کے مولی نے جوعاقل بالغ ہے اس کنیز کو مارڈ الاتو مہرسا قط ہو جائے گااورا گرنا بالغ یا مجنون تھا تو ساقط نہ ہوا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

## (مَهرمثل کابیان)

مسکلہ کا: عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جوم ہر ہو، وہ اس کے لیے مہرمثل ہے، مثلاً اس کی بہن ، چھو بی ، چیا کی بیٹی وغیر ما کامہر۔اس کی ماں کامہراس کے لیےمہرمثل نہیں جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہواورا گراس کی ماں اسی خاندان کی ہو، مثلاً اس کے باپ کی چیازاد بہن ہے تواس کا مہراس کے لیے مہمثل ہےاوروہ عورت جس کا مہراس کے لیے مہمثل ہےوہ کن امور میں اس جیسی ہوان کی تفصیل یہ ہے:

عمر، جمال ، مال میں مشابہ ہو، دونوں ایک شہر میں ہوں، ایک زمانہ ہو، عقل و تمیز و دیانت و یارسائی وعلم' و ادب میں کیسال ہوں، دونو"ں کوآ ری ہوں یا دونوں جیب ،اولا د " ہونے نہ ہونے میں ایک می ہوں کہان چیز وں کےاختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے،مثلاً جوان اور بوڑھے کےمہر میں اختلاف ہوتا ہے۔عقد کے وقت ان امور میں کیساں ہونے کا اعتبار ہے، بعد میں کسی بات کی کمی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں، مثلاً ایک کا جب نکاح ہوا تھا

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٥٠١.

<sup>2 .....</sup> یعنی سازوسامان به

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب المهر،مطلب في أحكام الخلوة، ج٤،ص٤٥٠.

<sup>4 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٢٠٦.

اس وفت جس حیثیت کی تھی ، دوسری بھی اپنے نکاح کے وفت اسی حیثیت کی ہے مگر پہلی میں بعد کو کمی ہوگئی اور دوسری میں زیاد تی یابر عکس ہوا تواس کا عتبار نہیں ۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۲۸: اگراس خاندان میں کوئی ایسی عورت نہ ہو، جس کا مہراس کے لیے مہرِ مثل ہوسکے تو کوئی دوسرا خاندان جو اس کے خاندان کے مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہو، اُس کا مہراس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: مہرِشل کے ثبوت کے لیے دومرد یا ایک مرداور دوعورتیں گواہانِ عادل جا ہیے، جو بلفظ شہادت بیان کریں اور گواہ نہ ہوں تو زوج کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (3) (عالمگیری)

یو ہیں اگر کوآری اور ٹیب میں دو ہزار اور ایک ہزار کی تفریق تو ٹیب میں ایک ہزار مہر رہے گا اور کوآری ثابت ہوئی تو مہر مثل ۔ بیشرط ہے کہ خوبصورت ہے تو دو ہزار اور بدصورت ہے تو ایک ہزار تو اگر خوبصورت ہے، دو ہزار لے گی اور بدصورت ہے تو ایک ہزار اس صورت میں مہر مثل نہیں۔(4) (درمختار وغیرہ)

مسکلہ اسا: نکاح فاسد میں جب تک وطی نہ ہومہر لازم نہیں یعنی خلوتِ صححہ کافی نہیں اور وطی ہوگئ تو مہرِ مثل واجب ہے، جومہر مقرر سے زائد نہ ہواورا گراس سے زیادہ ہے تو جومقرر ہواوہ ہی دیں گے اور نکاحِ فاسد کا حکم ہے ہے کہ اُن میں ہرایک پر فنخ کر دینا واجب ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے فنخ کرے اورا گرخود فنخ نہ کریں تو قاضی پر واجب ہے کہ تفریق ہو چکی ہو گئی یا شو ہر مرگیا تو عورت پر عدّت واجب ہے جبکہ وطی ہو چکی ہو مگر موت میں بھی عدّت وہ ہی تین چیض ہے، چار مہینے دس دن نہیں۔ (5) (در مختار)

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٧٦ ـ ٢٧٦.
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٢٠٦.
  - 3 .....المرجع السابق، ص٣٠٦.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٥٥ ٢٥٧ ، وغيره.
    - 5 .....المرجع السابق، ص٢٦٦. ٢٦٨.

مسئلہ اسا: نکاح فاسد میں تفریق یا متار کہ کے وقت سے عدّت ہے، اگر چے عورت کواس کی خبر نہ ہو۔ متار کہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے، مثلاً یہ کہے میں نے اسے چھوڑا، یا چلی جا، یا نکاح کر لے یا کوئی اور لفظ اسی کے مثل کہے اور فقط جانا، آنا ، چھوڑنے سے متار کہ نہ ہوگا ، جب تک زبان سے نہ کے اور لفظ طلاق سے بھی متار کہ ہوجائے گا مگراس طلاق سے یہ نہ ہوگا کہ اگر پھراس سے نکاح سیجے کرے، تو تین طلاق کا مالک نہ رہے بلکہ نکاح سیجے کرنے کے بعد تین طلاق کا اسے اختیار رہے گا۔ نکاح سے انکار کر بیٹھا متار کنہیں اور اگر چے تفریق وغیرہ میں اس کا وہاں ہونا ضرور نہیں مگر کسی کا جاننا ضروری ہے اگر کسی نے نہ جانا تو عرّت پوری نه هوگی \_ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، در مختار، ردامحتار)

مسكه المات كاح فاسد مين نفقه واجب نهين، اگر نفقه يرمصالحت هوئي جب بھي نهيں۔<sup>(2)</sup> (عالمگيري) مسئلہ اسا: آزادمرد نے کنیز سے نکاح کر کے پھرا بنی عورت کوخریدلیا تو نکاح فاسد ہو گیا اور غلام ماذون نے اپنی زوچه کوخریدا تونهیں پ<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

# (مَهرمُسَمّیٰ کی صورتیں)

مسكه ٥٠٠٠ مهرسمي تين شم كاب:

اوّل: مجہول الجنس والوصف، مثلاً كيڑا ما چويايہ يا مكان يا باندى كے پيٹ ميں جو بچہ ہے يا بكرى كے پيٹ ميں جو بچہ ہے یااس سال باغ میں جتنے پھل آئیں گے،ان سب میں مہمثل واجب ہے۔

دوم:معلوم الجنس مجهول الوصف، مثلاً غلام يا گھوڑ ايا گائے يا بكرى ان سب ميں متوسط درجه كا واجب ہے ياس كى قيمت۔ سوم جنس، وصف دونوں معلوم ہوں تو جو کہا وہی واجب ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

### (مُهركي ضمانت)

**مسئلہ لا سا:** عورت کا ولی اس کے مہر کا ضامن ہوسکتا ہے ، اگر چہ نابالغہ ہوا گرچہ خود ولی نے نکاح پڑھوایا ہومگر شرط بیہ ہے کہ وہ ولی مرض الموت میں مبتلا نہ ہو۔اگر مرض الموت میں ہے تو دوصور تیں ہیں، وہ عورت اس کی وارث ہے تو کفالت صحیح نہیں اورا گروارث نہ ہوتوا پنے تہائی مال میں کفالت کرسکتا ہے۔ یو ہیں شو ہر کا ولی بھی مہر کا ضامن ہوسکتا ہےاوراس میں بھی وہی

- 1 ......"الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، ج١، ص ٣٣٠. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في النكاح الفاسد، ج٤، ص ٢٦٩.
  - 2 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، ج١، ص٣٠٠.
    - 3 .....المرجع السابق.
  - 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب السابع في المهر،الفصل الخامس، ج١، ص٩٠٩، وغيره.

شرط ہےاور وہی صورتیں ہیں اور بیجھی شرط ہے کہ عورت یااس کا ولی یا فضو لی اُسیمجلس میں قبول بھی کر لے، ورنہ کفالت صحیح نہ ہوگی اورعورت بالغہ ہوتو جس سے چاہے مطالبہ کرے شوہر سے یا ضامن سے، اگر ضامن سے مطالبہ کیا اور اس نے دیدیا تو ضامن شوہر سے وصول کرےا گراس کے حکم سے ضانت کی ہواورا گربطورِخود ضامن ہو گیا تو نہیں لےسکتا اورا گرشوہر نابالغ ہے تو جب تک بالغ نہ ہواس سے مطالبہ نہیں کر علتی اور اگر شوہر نابالغ کے باپ نے کفالت کی اور مہر دے دیا تو بیٹے سے نہیں وصول کرسکتا۔ ہاں اگرضامن ہونے کے وقت بیشر طالگادی تھی کہ وصول کرلے گا تواب لےسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار) مسکلہ کسا: زیدنے اپنی لڑکی کا نکاح عمرو سے دو ہزار مہریر کیا۔ یوں کہ ہزار میں دوں گا اور ہزار عمرویر اور عمرو نے قبول بھی کرلیا تو دونوں ہزارعمرو پر ہیں اور زید ہزار کا ضامن قرار دیا جائے گا۔اگرعورت نے اپنے باپ زید سے لے لیے تو زید عمرو سے وصول کر لے اور اگرعورت نے زید کے مرنے کے بعداس کے ترکہ میں سے ہزار لے لیے تو زید کے ورث عمر و سے وصول کریں۔ (2)(عالمگیری)

مسلد ۱۳۸۸: شوہر کے باب کے کہنے سے کسی اجنبی نے ضانت کر لی پھرادا کرنے سے پہلے باب مرگیا تو عورت کواختیار ہے شوہرسے لے پاس کے باپ کے ترکہ سے ،اگرتر کہ سے لیا تو باقی ور ثہ شوہر سے وصول کریں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسله الله نکاح کے دلیل نے مہر کی صفانت کرلی، اگر شوہر کے حکم سے ہے تو واپس لے سکتا ہے در نہیں۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری) مسکلہ ۱۹۰۰ شوہر نابالغ مختاج ہے تواس کے باب سے مہر کا مطالبہ ہیں ہوسکتا اوراگر مالدار ہے تو بیمطالبہ ہوسکتا ہے کہ ٹڑے کے مال سے مہرادا کر دے، نیمبیں کہا بینے مال سے ادا کرے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسكلها ١٩٠٠ باپ نے بيٹے كامهراداكرديااورضامن نه تھا تواگرديتے وقت گواہ بناليے كه واپس لے لے گا تو لے سكتا ہے، ورنہ بیں۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

### (مُهرکی قسمیں)

مسكراه: مهرتين شم ب:

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الرابع عشر، ج١، ص ٣٢٦. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٧٩.

الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الرابع عشر، ج١، ص٢٦٣.

5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٠٢٨.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في ضمان الولى المهر، ج٤، ص ٢٨١.

🛈 معجّل کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قراریایا ہے۔اور ② مؤجل جس کے لیےکوئی میعادمقرر ہو۔اور ③ مطلق جس میں نہ وہ ہو، نہ بیر<sup>(1)</sup>اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ بچھ حصہ مجبّل ہو، بچھ مؤجل یامطلق یا بچھ مؤجل ہو، بچھ مطلق یا بچھ معبّل اور بچھ مؤجل اورچھطلق۔

مېرمعجّل وصول کرنے کے لیےعورت اپنے کو شوہر سے روک سکتی ہے بعنی بیا ختیار ہے کہ وطی ومقد مات وطی (<sup>2)</sup>سے بازر کھے،خواہ کل معجّل ہویا بعض اور شوہر کو حلال نہیں کہ عورت کومجبور کرے،اگر جہاں کے پیشتر عورت کی رضامندی سے وطی وخلوت ہو چکی ہولیعنی بیت عورت کو ہمیشہ حاصل ہے، جب تک وصول نہ کر لے۔ یو ہیں اگر شو ہرسفر میں لے جانا حیا ہتا ہے تو مہر معجّل وصول کرنے کے لیے جانے سے انکار کرسکتی ہے۔

یو ہیںا گرمہرمطلق ہواوروہاں کاعرف ہے کہایسے مہر میں کچھٹی خلوت ادا کیا جاتا ہے تواس کے خاندان میں جتنا پیشتر ادا کرنے کارواج ہے،اس کا حکم مہر معجّل کا ہے لیتنی اس کے وصول کرنے کے لیے وطی وسفر سے منع کرسکتی ہے۔

اورا گرمہرمؤجل لیتنی میعادی ہےاور میعاد مجہول ہے، جب بھی فوراً دینا واجب ہے۔ ہاں اگرمؤجل ہےاور میعادیپہ تھری کہ موت یا طلاق پر وصول کرنے کاحق ہے تو جب تک طلاق یا موت واقع نہ ہووصول نہیں کر سکتی ، (3) جیسے عمو ماً ہندوستان میں یہی رائج ہے کہ مہر مؤجل سے یہی سمجھتے ہیں۔(عالمگیری، درمختار)

**مسئلہ ۱۲۷:** زوجہ نابالغہ ہے تواس کے باپ یا دادا کوا ختیار ہے کہ مہر معجّل لینے کے لیے رخصت نہ کریں اور زوجہ خود ا پنے کوشو ہر کے قبضہ میں نہیں دے سکتی اور نابالغہ کا مہر معجّل لینے سے پہلے صرف باپ یا دا دارخصت کر سکتے ہیں،ان کے سوااورکسی ولی کواختیار نہیں کہ رخصت کردے۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسلم الله عورت نے جب مهر معتمل یالیا تواب شوہرا سے بردیس کو بھی لے جاسکتا ہے، عورت کواب انکار کاحق نہیں اورا گرمہر معجّل میں ایک روپیہ بھی باقی ہے تو وطی وسفر سے بازرہ سکتی ہے۔ یو ہیں اگرعورت کا باپ مع اہل وعیال بردیس کو جانا حیا ہتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی جوان لڑکی کو لے جانا جاہتا ہے جس کی شادی ہو پچکی ہے اور شوہر نے مہر معبّل ادانہیں کیا ہے تولے جاسکتا ہے اور مہر وصول ہو چکا ہے تو بغیر اجازت شو ہز ہیں لے جاسکتا۔ اگر مہر مجلّ گل ادا ہو چکا ہے صرف ایک درہم باقی

<sup>2 .....</sup>وطی سے پہلے بوس و کناروغیرہ۔ 📭 .....یعنی نه خلوت سے پہلے دینا قراریایا ہو، نہ ہی اس کے لئے کوئی مدت مقرر ہو۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١، ص١٧ ٣١٨.

<sup>4.....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب المهر،مطلب:في منع الزوجة نفسها لقبض المهر،ج٤،ص٢٨٣.

ہے تولے جاسکتا ہے اور شوہریہ جاہے کہ جو دیا ہے واپس کرلے، تو واپس نہیں لے سکتا۔ (1) (عالمگیری)

مسئله ۲۵، نابالغه کی رخصت ہو چکی مگر مېر معجّل وصول نہیں ہوا ہے، تو اس کا ولی روک سکتا ہے اور شوہر کی خیبیں کرسکتا جب تک مهر مجتّل ادانه کرلے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۲۷۶:** باپ اگرلڑ کی کا مہر شوہر سے وصول کرنا چاہے تو اس کی ضرورت نہیں کہلڑ کی بھی وہاں حاضر ہو، پھر ا گرشو ہرلڑ کی کے باپ سے رخصت کے لیے کہاورلڑ کی اپنے باپ کے گھر موجود ہوتو رخصت کر دے اور اگر وہاں نہ ہواور تھیجنے پر بھی قدرت نہ ہوتو مہریر قبضہ کرنے کا بھی اسے حق نہیں ، اگر شوہر مہر دینے پر تیار ہے مگریہ کہتا ہے کہ لڑکی کا باپ لڑکی کو نہیں دے گاخود لے لے گاتو قاضی تھم دے گا کہاڑی کا باپ ضامن دے کہ مہرلڑ کی کے پاس پہنچ جائے گا اور شوہر کو تھم دے گا میراداکردے۔(3)(عالمگیری)

مسکلہ کہ: مہرمو جل یعنی میعادی تھا اور میعادیوری ہوگئی تو عورت اپنے کوروک سکتی ہے یا بعض معبّل تھا، بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئ تو عورت اپنے کوروک سکتی ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری، در مختار)

مسئله ۴۸۸: اگرمهرمؤجل (جس کی میعادموت پاطلاق تھی ) پامطلق تھااورطلاق پاموت واقع ہوئی تواب پہجی معجّل ہو جائے گالیعنی فی الحال مطالبہ کرسکتی ہے اگر جہ طلاق رجعی ہو مگر رجعی میں رجوع کے بعد پھر مؤجل ہو گیا <sup>(5)</sup> اورا گرمہمنجم ہے بعنی قبط بقسط وصول کرے گی اور طلاق ہوئی تواہ بھی قبط ہی کے ساتھ لے گی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسلم وم: مهرمجّل لینے کے لیے ورت اگر وطی سے انکار کرے تو اس کی وجہ سے نفقہ ساقط نہ ہوگا اوراس صورت میں بلااجازت شوہر کے گھرسے باہر بلکہ سفر میں بھی جاسکتی ہے جبکہ ضرورت سے ہواورا پنے میکے والوں سے ملنے کے لیے بھی بلا اجازت جاسکتی ہے اور جب مہر وصول کر لیا تو اب بلا اجازت نہیں جاسکتی مگر صرف ماں باپ کی ملا قات کو ہر ہفتہ میں ایک باردن بھرکے لیے جاسکتی ہےاورمحارم <sup>(7)</sup> کے یہاں سال بھر میں ایک باراورمحارم کے سوااوررشتہ داروں یا غیروں کے

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١،ص١٧.
  - .٣١٨،٣١٧ المرجع السابق، ص١٨،٣١٧..... 2 .....المرجع السابق.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١،ص٨١٣. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٣.
- جہاں تربیت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکورہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ عالمگیری اورر دالمحتار میں ہے کہ ''رجوع کے بعد پھرمؤجل نہیں ہوگا''۔... علٰمِمه
  - 6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١،ص١٨. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض المهر، ج٤، ص٤٨٢.
    - 7 .....وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو۔

یہاں عمیٰ یا شادی کی کسی تقریب میں نہیں جاسکتی، نہ شوہران موقعوں پر جانے کی اجازت دے، اگرا جازت دی تو دونوں گنہگار موئے۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

## (مُهرمیں اختلاف کی صورتیں)

مسئله ۵: مهر میں اختلاف ہوتواس کی چندصورتیں ہیں:

ایک پیرکنفس مہر میں اختلاف ہوا ،ایک کہتا ہے مہر بندھا تھا ، دوسرا کہتا ہے نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہ آیا توجو کہتا ہے ۔ بندهاتھا، گواہ پیش کرے، نہیش کر سکے توا نکار کرنے والے کو حلف دیا جائے اگر حلف<sup>(2)</sup>اٹھانے سےا نکار کرے تو مدعی<sup>(3)</sup> کا دعویٰ ثابت اور حلف اٹھالے تو مہرمثل واجب ہوگا یعنی جبکہ زکاح باقی ہو یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہواورا گرخلوت سے پہلے طلاق ہوئی تو کیڑے کا جوڑ اواجب ہوگا۔اس کا حکم پیشتر بیان ہو چکا۔

دوسری صورت بیر کہ مقدار میں اختلاف ہو تو اگر مہرمثل اتنا ہے جتناعورت بتاتی ہے یا زائد تو عورت کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے اورا گرمہمثل شوہر کے کہنے کے مطابق ہے یا کم توقتم کے ساتھ شوہر کی بات مانی جائے اورا گرکسی نے گواہ پیش کیے تواس کا قول مانا جائے ،مہرمثل کیچے بھی ہوتوا گر دونوں نے پیش کیے توجس کا قول مہرمثل کےخلاف ہے،اس کے گواہ مقبول ہیں اورا گرمہمثثل دونوں دعووں کے درمیان ہے،مثلاً زوج کا دعویٰ ایک ہزار کا ہےاورعورت کا د<sup>ت</sup>و ہزار کا اورمہمثثل ڈیڑھ ہزار ہے تو دونوں کوشم دیں گے جوشم کھا جائے ،اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ پیش کرے،اس کا قول مانا جائے اورا گر دونوں قشم کھا جائيں يا دونوں گواہ پيش كريں تومېرمثل پر فيصلہ ہوگا۔

۔ بینفصیل اس وقت ہے کہ نکاح باقی ہودخول ہوا ہو پانہیں یا دونوں میں ایک مرچکا ہو۔ یو ہیں اس صورت میں کہ دخول ، کے بعد طلاق دے دی ہواورا گرفبل دخول طلاق دی ہوتو متعمثل (یعنی جوڑا) جس کے قول کے موافق ہوشم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور اگر متعمثل دونوں کے درمیان ہوتو دونوں برحلف رکھیں جوحلف اٹھالے اس کی بات معتبر ہے اور دونوں اٹھالیں تو متعمثل دیں گےاورا گرکوئی گواہ پیش کرے تواس کا قول معتبر ہےاور دونوں نے پیش کیے تو جس کا قول متعمثل کے خلاف ہے وہ معتبر ہے اورا گر دونوں کا انتقال ہو چکا اور دونوں کے ورثہ میں اختلاف ہو تو مقدار میں زوج کے ورثہ کا قول مانا جائے اورنفس مہر میں اختلاف ہوا کہ مقرر ہوا تھا یانہیں تو مہرمثل پر فیصلہ کریں گے۔<sup>(4)</sup> ( درمجتار وغیرہ )

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٦.

<sup>3.....</sup>عو ي كرنے والا ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٩٠ ـ ٩٥، وغيره.

مسلما ۵: شوہرا گرکابین نامہ (1) لکھنے سے انکار کرے تو مجبور نہ کیا جائے اور اگر مہر رویے کا باندھا گیا اور کا بین نامہ میں ا شرفیال کھی گئیں تو شوہریررویے واجب ہیں مگر قاضی اشرفیاں دلوائے گا، جبکہ اسے علم نہ ہو کہ رویے کا مہر بندھا تھا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

### (شوھر کا عورت کے پھاں کچھ بھیجنا)

مسلم الله شوہرنے کوئی چیزعورت کے یہاں بھیجی اگریہ کہدیا کہ ہدیہ ہے تواب نہیں کہ سکتا کہ وہ مہر میں تھی اورا گر کچھ نہ کہا تھااوراب کہتا ہے کہ مہر میں بھیجی اورعورت کہتی ہے کہ مدید ہے اوروہ چیز کھانے کی قتم سے ہے،مثلاً روٹی، گوشت،حلوا، مٹھائی وغیرہ توعورت سے قتم لے کراس کا قول مانا جائے اورا گرکھانے کی قتم سے نہیں بعنی باقی رہنے والی چیز ہو، مثلاً کیڑے، بکری، گھی، شہدوغیر ہا تو شوہر کوحلف دیا جائے ہشم کھالے تو اس کی بات مانیں اورعورت کواختیار ہوگا کہا گروہ چیزازنشم مہزمییں اور باقی ہے تو واپس دے اور اپنام ہر وصول کرے۔(3) (عالمگیری، در مختار)

مسکلہ ۵۳: شوہر نے عورت کے یہاں کوئی چیز بھیجی اور عورت کے باپ نے شوہر کے یہاں کچھ بھیجا، شوہر کہتا ہے وہ چیز میں نے مہر میں جیجی تھی توقتم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا اورعورت کواختیار ہوگا کہ وہ شے واپس کرے یا مہر میں محسوب (4) کرے اور عورت کے باپ نے جو بھیجا تھا،ا گروہ شے ہلاک ہوگئ تو کچھ واپس نہیں لے سکتا اور موجود ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: جس لڑی سے مثلنی ہوئی اس کے پاس لڑ کے کے بیہاں سے شکراور میوے وغیرہ آئے ، پھرکسی وجہ سے نکاح نہ ہوا تواگروہ چیزیں تقسیم ہوگئیں اور جیجنے والے نے تقسیم کی اجازت بھی دے دی تھی تو واپس نہیں لے سکتا ، ورنہ واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(6)</sup>(عالمگیری) تقسیم کی اجازت صراحةً ہو یاعر فاً ،مثلاً ہندوستان میں اس موقع پرالیبی چیزیں اس لیے جیجتے ہیں کہاڑگی والاایخ کنبہاوررشتہ داروں میں بانٹے گا بیرچیزیں اس لینہیں ہوتیں کہرکھ لے گا یاخود کھا جائے گا۔

مسلم ۵۵: شوہر نے عورت کے یہال عیدی جیجی، پھریہ کہتا ہے کہ وہ روپے مہر میں جیجے تھے، اس کا قول نہیں مانا جائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**<sup>1</sup>**....م نامه،م کی تحریر ـ

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٢٢٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٢٢٣. و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٩٧.

<sup>4.....</sup> شاربه

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ٢٢٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٢٣. 6 .....المرجع السابق.

مسلم ۲۵: عورت مرگئی، شوہر نے گائے، بکری وغیرہ کوئی جانور جھیجا کہ ذبح کر کے تیجہ میں کھلایا جائے اوراس کی قیت نہیں بتائی تھی تونہیں لےسکتااور قیت بتادی تھی تو لےسکتا ہےاورا گراختلاف ہووہ کہتا ہے کہ بتادی تھی اورلڑ کی والا کہتا ہے کنہیں بنائی تھی توا گرلڑ کی والاقتم کھالے تواس کی بات مان لی جائے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم کے: کوئی عورت عدّت میں تھی اسے خرچ دیتار ہا،اس امیدیر کہ بعد عدّت اس سے نکاح کرے گا اگر نکاح ہوگیا تو جو کچھ خرچ کیا ہے، واپسنہیں لےسکتا اورعورت نے نکاح سےا نکار کر دیا تو جواسے بطور تملیک دیا ہے، واپس لےسکتا ہےاور جوبطورِ اباحت دیاہے، مثلاً اس کے بہال کھانا کھاتی رہی توبیوا پسنہیں لےسکتا۔ (2) (تنویر)

مسکله ۵۸: لڑکی کو جو کچھ جہیز میں دیاہے، وہ واپس نہیں لےسکتا اور ور نہ کو بھی اختیار نہیں جبکہ مرض الموت میں نہ دیا ہو۔ یو ہیں جو کچھسامان نابالغہاڑ کی کے لیےخریدااگر چہابھی نہ دیا ہو یا مرض الموت میں دیا،اس کی مالک بھی تنہالڑ کی  $(c(s^{(3)})^{(3)})_{-2}$ 

مسلم 8 ہے: لڑکی والوں نے نکاح یارخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہولیعنی بغیر لیے نکاح یارخصت سے انکار کرتے ہوں اور شوہرنے دے کر نکاح یارخصت کرائی تو شوہراس چیز کوواپس لےسکتا ہےاور وہ نہرہی تواس کی قیمت لےسکتا ہے کہ بیرشوت ہے۔ (4) (بحروغیرہ) رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجا گربطور تملیک ہیں، جیسے ہندوستان میں عمو ماً رواج ہے کہ ڈال بری (<sup>5)</sup>میں جوڑے بھیجے جاتے ہیں اور عرف یہی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انھیں واپس نہیں لےسکتا اور  $^{(6)}$ نه ہوتو لے سکتا ہے۔ $^{(7)}$ (عالمگیری)

مسئلہ ۲: لڑی کوجیز دیا پھر بہ کہتا ہے کہ میں نے بطورِ عاریت (8) دیا ہے اورلڑ کی یا اُس کے مرنے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ بطور تملیک دیا ہے تواگروہ چیزایسی ہے کہ عموماً لوگ اسے جہیز میں دیا کرتے ہیں تولڑ کی یاس کے شوہر کا قول مانا جائے اور ا گرعموماً بیہ بات نہ ہو بلکہ عاریت وتملیک دونوں طرح دی جاتی ہوتواس کے باپ یاور ثه کا قول معتبر ہے۔<sup>(9)</sup> ( درمختار )

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٣٢٣.
  - 2 ..... "تنوير الأبصار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٠٢.
    - 3 ..... الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٤٠٣.
    - 4 ..... "البحر الرائق"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٣، ص ٥ ٣٣، وغيره.
      - **ئ**....شادى بياه كى ايك رسم ـ **6** .....ما لك بنانا ـ
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص٣٢٧.
  - 🔞 .....یعنی عارضی طوریر ـ
  - 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٥٠٠.

**مسئلہ ا ۷:** جس صورت میں لڑکی کا قول معتبر ہے اگراس کے باپ نے گواہ پیش کیے، جواس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ دیتے وقت اس نے کہہ دیاتھا کہ عاریت ہے تو گواہ مان لیے جائیں گے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسللہ ۲۲:** بالغەلڑ کی کا نکاح کر دیااور جہیز کے اسباب بھی معین کر دیے گرا بھی دیے نہیں اور وہ عقد فنخ ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح ہوا تو لڑکی اُس جہیز کا باب سے مطالبہیں کرسکتی۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۳: لڑی نے ماں باپ کے مال اوراینی دستکاری سے کوئی چیز جہیز کے لیے تیار کی اوراس کی مال مرگئی، باپ نے وہ چیز جہیز میں دے دی تو اُس کے بھائیوں کو بیتن نہیں پہنچتا کہاس چیز میں ماں کی طرف سے میراث کا دعویٰ کریں۔ یو ہیں اس کا باب جو کپڑے لاتار ہااس میں سے بیانے جہیز کے لیے بنا کررکھتی رہی اور بہت کچھ جمع کرلیااور باپ مرگیا توبیاسباب سباڑی کا ہے۔(3)(عالمگیری)

مسلك ١٩٣٠ ماں نے بیٹی کے لیے اس کے باپ کے مال سے جہیز تیار کیا یا اس كا پچھا سباب جہیز میں دے دیا اور اسے علم ہوااور خاموش رہااورلڑ کی رخصت کر دی گئی تواب باپ اس جہیز کولڑ کی سے واپسنہیں لےسکتا۔ <sup>(4)</sup> (تنویرالا بصار )

مسله ۲۵: جس گھر میں زن وشور ہتے ہیں اس میں پھھ اسباب ہے، جس کا ہرایک مدی ہے تو اگروہ الی شے ہے جوعورتیں برتی ہیں،مثلاً دویٹے، سنگار دان، خاص عورتوں کے پہننے کے کیڑے توالیی چیزعورت کو دی جائے گی۔ ہاں اگر شوہر ثبوت دے کہ بیہ چیزاس کی ہے تواسے دیدیں گےاورا گروہ خاص مردوں کے برتنے کی ہے، مثلاً ٹو بی، عمامہ، انگر کھا <sup>(5)</sup>اور ہتھیا روغیرہ توالیسی چیز مردکودیں گے مگر جبعورت گواہ سے اپنی ملک ثابت کرے تواسے دیں گےاورا گر دونوں کے کام کی وہ چز ہو،مثلاً بچھونا تو بہ بھی مرد ہی کودیں مگر جب عورت گواہ پیش کرے تو اُسے دیدیں اورا گران دونوں میں ایک کا انقال ہو چکا ہےاس کے ور نثہ اوراس میں اختلاف ہوا جب بھی وہی تفصیل ہے مگر جو چیز دونوں کے برتنے کی ہووہ اسے دیں جوزندہ ہے وارث کونہیں اورا گرمکان میں مال تجارت ہےاورمشہور ہے کہ وہ تخض اس چیز کی تجارت کرتا تھا تو مر د کو دیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسکلہ ۲۲: جو چیزمسلمان کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے، وہ کافر کے نکاح میں بھی ہوسکتی ہے اور جومسلمان کے

<sup>1 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص٣٢٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق. .....المرجع السابق، ص٣٢٨...

<sup>4 ..... &</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٧٠٣.

ایک قسم کامردانه لباس۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص ٣٢٩.

نکاح میں مہزمیں ہوسکتی، کافر کے نکاح میں بھی نہیں ہوسکتی سواشراب وخنز برے کہ یہ کافر کے مہر میں ہوسکتے ہیں،مسلمان کے نہیں۔<sup>(1)</sup>(عامہ کتب)

مسئلہ **۲۷:** کا فرکا نکاح بغیرمہر کے ہوالیعنی مہر کا ذکر نہآیا یا کہا کہ مہزنہیں دیا جائے گایا مردار کا مہر باندھا اور بیہ ان کے مذہب میں جائز بھی ہولیعنی ان صورتوں میں ان کے یہاں مہمثل کا حکم نہ دیا جاتا ہوتو ان صورتوں میں عورت کومہر نہ ملے گا اگر چہوطی ہو چکی ہو یا قبل وطی طلاق ہوگئ ہو یا شو ہر مر گیا ہوا گر چہوہ دونوں ابمسلمان ہو گئے یا مسلمانوں کے پاس اس کا مقدمہ پیش کیا ہو، ہاں باقی احکام نکاح ثابت ہوں گے،مثلاً وجوب نفقہ، وقوع طلاق،عد ّت،نسب، خیار بلوغ وغیرہ وغيره \_ (درمختار)

مسئله ۱۲۸: نابالغ نے بغیراحازت ولی نکاح کیااوروطی بھی کرلی پھرولی نے ردکر دیا تو مہر لازمنہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ) مسکلہ ۲۹: نابالغہ کے باپ کوحق ہے کہ اپنی لڑکی کا مہر معبّل شوہر سے طلب کرے اور اگر لڑکی قابل جماع ہے تو شوہررخصت کراسکتا ہےاوراس کے لیے سی سن (4) کی شخصیص نہیں اورا گراس قابل نہیں اگر چہ بالغہ ہوتورخصت پر جبزہیں کیا حاسكتا\_<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

# لونڈی غلام کے نکاح کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿وَمَنۡ لَّمۡ يَسۡتَطِعۡمِنُكُمۡ طَوۡلًا اَنۡ يَّنۡكِحَ الْمُحۡصَلۡتِ الْمُؤۡمِنۡتِ فَمِنۡ مَّامَلَكُتُ اَيۡمَانُكُمۡ مِّنُ فَتَايَتِكُمُ الْمُؤُمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلِيَكَانِكُمْ لَبَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَ هَٰلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَجُوْسَهُ فَالْكِحُوهُ فَي بِإِذْنِ اَ هَٰلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَجُوْسَهُ فَي بِالْبَعْرُ وُفِ ﴾ (6)

اورتم میں قدرت نہ ہونے کے سبب جس کے نکاح میں آ زادعور تیں مسلمان نہ ہوں تواس سے نکاح کرے، جس کو

- - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٩٠٥.
  - 3 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في النكاح على الشرط، ج١،ص١٦٠.
- الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في لابي الصغيرة المطالبة بالمهر، ج٤، ص١٢.
  - 6 .... ب ٥ ، النسآء: ٢٥.

نمھا رہے ہاتھ مالک ہیں،ایمان والی باندیاں اوراللّٰد (عزوجل)تمھا رہےایمان کوخوب جانتا ہے،تم میں ایک دوسرے سے ہے تو اُن سے نکاح کروان کے مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستوران کے مہرانھیں دو۔

**حدیث!** امام احمد وا بوداود وترندی و حاکم جابر رضی الله تعالی عنه ہے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''جو غلام بغیرمولی کی اجازت کے نکاح کرے، وہ زانی ہے۔' (1)

حدیث: ابوداودابن عمرض الله تعالی عنها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: ''جب غلام نے بغیر اجازت مولی کے نکاح کیا، تواس کا نکاح باطل ہے۔' (2)

**حدیث سا:** امام شافعی و بیهی حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے را وی ، انھوں نے فر مایا: ' غلام دوعور تو ل سے زکاح کرسکتا ہے، زیادہ ہیں۔'' <sup>(3)</sup>

مسكلها: لوندى غلام نے اگرخود نكاح كرلياياان كا نكاح كسى اور نے كرديا توبية نكاح مولى كى اجازت يرموتوف ہے جائز کر دے گا نافذ ہو جائے گا،رد کر دے گا باطل ہو جائے گا، پھرا گر دطی بھی ہو چکی اورمولیٰ نے رد کر دیا تو جب تک آزاد نه ہولونڈی اپنام ہرطلب نہیں کرسکتی ، نه غلام سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور اگر وطی نه ہوئی جب تو مہر واجب ہی نه ہوا۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار) یہاں مولی سے مرادوہ ہے جسے اس کے نکاح کی ولایت حاصل ہو، مثلاً مالک نابالغ ہوتو اس کا باپ یا دادایا قاضی یا وصی اور لونڈی، غلام سے مراد عام ہیں، مربر، مکاتب، ماذون، ام ولد یا وہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا سب کو شامل  $(0.05)^{(5)}(0.05)^{(5)}$ ے۔

مسلما: مكاتب اپني لوندى كا نكاح اپنے اذن سے كرسكتا ہے اور اپنايا اپنے غلام كانہيں كرسكتا اور ماذون غلام ، لوندى کا بھی نہیں کرسکتا۔<sup>(6)</sup> (ردانمحتار)

مسکلیں: مولی کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا تو مہر ونفقہ خود غلام پرواجب ہے، مولی پنہیں اور مرگیا تو مہر ونفقہ

- 1 ..... "جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء في نكاح العبد... إلخ،الحديث:١١١٠-٢٠ م٠٩ ٣٥٠.
  - 2 ..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في نكاح العبد... إلخ، الحديث: ٢٠٧٩، ج٢، ص ٣٣١.
- ③ ...... (السنن الكبرى"،للبيهقي، كتاب النكاح،باب نكاح العبد... إلخ،الحديث:٩٦ ٩٧ ، ج٧،ص٥٠ ٢٠
  - 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص١٦.
  - 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣١٦.
    - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣١٦.

دونوں ساقط اور غلام خالص مہر ونفقہ کے سبب بیج ڈالا جائے گا اور مدبر مکاتب نہ بیجے جائیں بلکہ نھیں حکم دیا جائے کہ کما کر ادا کرتے رہیں۔ ہاں مکا تب اگر بدل کتابت سے عاجز ہوتو اب مکاتب نہر ہے گا اور مہر ونفقہ میں بیچا جائے گا اورغلام کی ہیچ اُس کامولیٰ کرے،اگروہ انکارکرے تواس کے سامنے قاضی بیچ کردے گااور بیجھی ہوسکتا ہے کہ جن داموں کوفروخت ہور ہاہے، مولی اینے پاس سے اتنے دام دیدے اور فروخت نہ ہونے دے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، ردامحتار)

**مسئلہ ؟:** مہر میں فروخت ہوا مگروہ دام ادائے مہر کے لیے کافی نہ ہوں تواب دوبارہ فروخت نہ کیا جائے بلکہ بقیہ مہر بعدآ زادی طلب کرسکتی ہےاورا گرخوداسی عورت کے ہاتھ بیچا گیا تو بقیہ مہرسا قط ہو گیااورنفقہ میں بیچا گیااوراُن داموں سے نفقہادا نہ ہوا تو باقی بعد عتق <sup>(2)</sup> لے سکتی ہے اور بیچ کے بعد پھراور نفقہ <sup>(3)</sup> واجب ہوا تو دوبارہ بیچ ہو،اس میں بھی اگر پچھ باقی رہا تو بعد آزادی - یو بین ہرجد پدنفقه میں بیچ ہوسکتی ہے اور بقیه میں نہیں - (4) (درمختار)

مسلده: کسی نے اپنے غلام کا نکاح این لونڈی سے کردیا تواضح یہ ہے کہ مہرواجب ہی نہ ہوا یعنی جب کنیز ماذونہ (<sup>5)</sup>، مدیونه <sup>(6)</sup> نه ہو، ورنه مهر میں بیچا جائے گا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسئله لا: غلام کا نکاح اس کے مولی نے کر دیا پھر فروخت کر ڈالا ، تو مہر غلام کی گردن سے وابستہ ہے یعنی عورت جب جا ہے اسے فروخت کرا کرمہر وصول کرے اورعورت کو بیجھی اختیار ہے کہ پہلی بیع فننج کرادے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 2: مولی کواینے غلام اور لونڈی پر جبری ولایت ہے یعنی جس سے جا ہے نکاح کر دے، ان کومنع کا کوئی حق نہیں مگر مکاتب ومکاتبہ کا نکاح بغیرا جازت نہیں کرسکتا اگر چہ نابالغ ہوں کر دے گا توان کی اجازت برموقوف رہے گا اورا گر نابالغ مكاتب ومكاتبه نے بدل كتابت اداكر ديااورآ زاد ہوگئے تؤاب مولى كى اجازت يرموتوف ہے جبكہ اوركوئي عصبه نه ہوكہ بيد بوجہ نابالغی اجازت کے اہل نہیں اور اگر بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوئے تو مکا تب غلام کا نکاح اجازت مولی پرموتوف ہےاورمکا تبہ کا باطل ۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص١٧ ...

<sup>3 ....</sup>کھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔ 2....عنی آزادی کے بعد۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣١٨ ٣٠. ٣٢٠.

**<sup>5</sup>**....خرید و فروخت کے معاملے میں اجازت یا فتہ۔ **6**....مقروض۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣١٩.

**<sup>8</sup>**.....المرجع السابق، ص ٣٢٠.

<sup>9 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص ٣٣٢،٣٣١.

مسکله ۸: غلام نے بغیراذن مولی نکاح کیا،اب مولی سے اجازت مانگی اس نے کہا طلاق رجعی دیدے تو اجازت ہوگئ اور پہلا نکاح صحیح ہوگیااور کہاطلاق دیدے یا اُسے علیحدہ کردے تو بیاجازت نہیں بلکہ پہلا نکاح ردہوگیا۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسله 9: مولی سے نکاح کی اجازت کی اور نکاح فاسد کیا تواجازت ختم ہوگئی یعنی پھر نکاح صحیح کرنا جاہے تو دوبارہ اجازت کینی ہوگی اور نکاح فاسد میں وطی کر لی ہے تو مہرغلام پرواجب یعنی غلام مہر میں بیجا جاسکتا ہےاورا گراجازت دینے میں مولی نے نکاح صحیح کی نیت کی تھی تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور نکاح فاسد کی اجازت دی تو یہی نکاح صحیح کی بھی اجازت ہے بخلاف وکیل کہاس نے اگر پہلی صورت میں نکاح فاسد کر دیا، توابھی وکالت ختم نہ ہوئی دوبارہ صحیح نکاح کرسکتا ہے اوراگراسے نکاح فاسد کاوکیل بنایا ہے تو نکاح صحیح کاوکیل نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ۱:** غلام کو نکاح کی اجازت دی تھی ،اس نے ایک عقد میں ڈوعورتوں سے نکاح کیا تو کسی کا نہ ہوا۔ ہاں اگر اجازت ایسے فظوں سے دی جن سے تعیم (3) جمجی جاتی ہے تو ہوجائے گا۔ (4) (عالمگیری)

مسلماا: کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح اینے مکاتب سے کردیا پھر مرگیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا۔ ہاں اگر مکاتب بدل كتابت اداكرنے سے عاجز آيا تواب فاسد ہوجائے گاكہ اڑكى اسكى مالكہ ہوگئے۔(<sup>5)</sup> (درمختار)

مسكلة ان مكاتب يامكاتبي في العرب العرب العربي المركبيا تووارث كي اجازت سي محيح موجائي كا-(6) (عالمكيري) مسلم الدينات اوندي كا نكاح موا توجو يجهم بر مولى كو ملى كا خواه عقد سهم واجب موامويا دخول سه، مثلاً نكاح فاسد کهاس میںنفس نکاح سےمہر واجب نہیں ہوتا مگر م کا تبہ یا جس کا کچھ حصہ آ زاد ہو چکا ہے، کہان کا مہرانھیں کو ملے گامولی کو نہیں۔کنیز کا نکاح کردیا تھا پھرآ زادکر دیااباُ س کے شوہر نے مہر میں کچھاضا فہ کیا تو پیھی مولیٰ ہی کو ملے گا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۱۱: بغیرا جازت مولیٰ نکاح کیا اور اجازت سے پہلے طلاق دے دی تواگر چہ بیطلاق نہیں مگراب مولیٰ کی

اجازت سے بھی جائز نہ ہوگا۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣٢١.

**<sup>3</sup>**.....عنی عام اجازت۔ 2 .....المرجع السابق، ص٣٢٣\_٣٢٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٢٦ ....

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٣.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٣٢. 7 .....المرجع السابق، ص٣٣٢.

مسئلہ 10: کنیز نے بغیر اِذن <sup>(1)</sup> نکاح کیا تھا اور مولی <sup>(2)</sup> نے اسے بچے ڈالا اور وطی ہو چکی ہے تو مشتری <sup>(3)</sup> کی اجازت سے میچے ہوجائے گا، در نہیں اورا گرمشتری ایبا شخص ہو کہاُس کنیر سے وطی اس کے لیے حلال نہ ہوتوا گرچہ وطی نہ ہوئی ہو اجازت دے سکتا ہے۔ یو ہیں غلام نے بغیراذن نکاح کیا تھا،مولی نے اسے پچ ڈالا اورمشتری نے جائز کر دیایا مولی مرگیااور وارث نے جائز کر دیا ہو گیااور آزاد کر دیا گیا تو خوصیح ہو گیا،اجازت کی حاجت ہی نہ رہی۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: لونڈی نے بغیرا جازت نکاح کیا تھااور مولی نے اجازت دے دی، تو مبرمولی کو ملے گااگر چہ اجازت کے بعد آزاد کر دیا ہوا گرچہ آزادی کے بعد صحبت ہوئی ہواورا گرمولی نے اجازت سے پہلے آزاد کر دیا اور وہ بالغہ ہے تو نکاح جائز ہوگیا پھراگرآ زادی سے پہلے وطی ہو چکی ہے تو مہرمولی کو ملے گاور نہ لونڈی کواورا گرنا بالغہ ہے تو آ زادی کے بعد بھی اجازت مولی یرموقوف ہے، جبکہ کوئی اورعصبہ نہ ہو، ورنہ اس کی اجازت پر۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: بغیر گواہوں کے نکاح ہوااورمولی نے گواہوں کے سامنے حائز کیا تو نکاح صحیح نہ ہوا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) مسلد 11: باب یاوسی نے نابالغ کی کنیز کا نکاح اس کے غلام سے کیا توضیح نہ ہوا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مسلبہ 19: لونڈی نے بغیرا جازت مولی نکاح کیا،اس کے بعدمولی نے وطی کی یاشہوت سے بوسہ لیا تو نکاح فنخ ہوگیا،مولی کو نکاح کاعلم ہویانہ ہو۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: کنیز خریدی اور قبضہ سے پہلے اس کا نکاح کر دیا، تو اگر بیج تمام ہوگئی نکاح ہوگیا اور بیج فنخ ہوگئ تو نکاح بھی ماطل <sub>- (9)</sub> (عالمگیری)

مسلدا۲: بایک کنیز کابیٹے نے نکاح کردیا پھر بایم گیا تواب یہ نکاح بیٹے کی اجازت یرموقوف ہے،ردکردے گا توردہوجائے گااورا گربیٹے نے باپ کے مرنے کے بعداینا نکاح اس کی کنیرسے کیا توضیح نہ ہوا۔ (10) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا تو نکاح فاسد نہ ہوا اور اگر طلاق بائن دیدی پھر نکاح کرنا چاہے تو بغیر اجازت نہیں کرسکتا۔ (11) (عالمگیری)

> 2 ..... قا، ما لك 1 .....یغنی احازت کے بغیر۔ 3....خريدار

4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٣.

7 .....المرجع السابق. 8 .....المرجع السابق، ص ٣٣٤.

9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص ٣٣٤.

المرجع السابق، ص٣٣٤. المرجع السابق.

مسکلہ ۲۲۰ اونڈی کا نکاح کردیا تو مولی پر بیواجب نہیں کہاسے شوہر کے حوالے کردے اور خدمت نہ لے (اوراس کو تَبُو یَه کہتے ہیں۔)ہاںا گرشو ہرکے یاس آتی جاتی ہےاورمولی کی خدمت بھی کرتی ہے تو یوں کرسکتی ہےاورشو ہر کوموقع ملے تو وطی کرسکتا ہے اورا گرشو ہرنے مہرا دا کر دیا ہے تو مولی پرییضرور ہے کہا تنا کہہ دےا گر تختے موقع ملے تو وطی کرسکتا ہے اورا گرعقد میں بتو پہ کی شرط تھی جب بھی مولی پر واجب نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسكر ۲۲: اگر كنيز كواس كے شوہر كے حوالے كر دياجب بھى مولى كواختيار ہے، جب جاہے اس سے خدمت لے اور زمانهٔ بتوبیه میں نفقہ اور رہنے کومکان شوہر کے ذمہ ہے اور اگرمولی واپس لے تو مولی پر ہے، شوہر سے ساقط ہو گیا اور اگرخود کسی کسی وفت اینے آقا کا کام کر جاتی ہے ،مولی نے حکم نہیں دیا ہے تو نفقہ وغیر ہ شوہر ہی پر ہے۔ یو ہیں اگرمولی دن میں کام لیتا ہے مگررات کوشوہر کے مکان پرجھیج دیتا ہے جب بھی نفقہ شوہریر ہے۔<sup>(2)</sup>( درمختار وغیرہ )

مسکلہ ۲۵: زمانهُ تَبُویَه میں طلاق بائن دی تو نفقہ وغیرہ شوہر کے ذمہ ہے اور واپس لینے کے بعد دی تو مولی یر ـ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلله ۲۲: جس تنز کا نکاح کردیاا ہے سفر میں لے جانا جا ہتا ہے، تو مطلقاً اسے اختیار ہے اگر چیشو ہر منع کرے بلکہ اگرچه شوہرنے بورامہر دے دیا ہو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ کا: جس کنیز سے وطی کرتا ہے اب اس کا نکاح کرنا جا ہتا ہے تو استبرا واجب ہے، اگر نکاح کر دیا اور چھر مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ مولی کا قرار دیا جائے گا یعنی جبکہ وہ کنیزام ولد ہوا ورمولی نے انکار نہ کیا ہواورام ولد نہ ہوتو وہ بچہ مولی کااس وقت ہے جب اس نے دعویٰ کیا ہواورا گر لاعلمی میں نکاح کیا تو بہرصورت نکاح فاسد ہے۔شوہرنے وطی کی ہے تو مہر واجب ہے، ورنہ بیں اور دانستہ <sup>(5)</sup> نکاح کر دیا تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسله ۱۲۸: کنیز کا نکاح کردیا تواس سے جو بچه پیدا ہوگا، وہ آزاذہیں مگر جبکہ نکاح میں آزادی کی شرط لگا دی ہوتواس

<sup>1 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٢٢٩\_٣٢.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٩، وغيره.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص ٣٣٥.

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق،مطلب:في الفرق بين الاذن والاجازة، ج٤،ص ٣٢٩.

**ئ**....جان بوجھ کر۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق،مطلب:في الفرق بين الاذن والاجازة، ج٤،ص ٣٣٠.

نکاح سے جتنی اولا دیں پیدا ہوئیں آزاد ہیں اورا گرطلاق دے کر پھر نکاح کیا تواس نکاح ٹانی کی اولا دآزاد نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار) مسکلہ ۲۹: کنیز کا نکاح کردیااور وطی ہے پہلے مولی نے اس کو مار ڈالا ،اگر چہ خطأ قتل واقع ہوا تو مہرسا قط ہو گیا جبکہ وہ مولیٰ عاقل بالغ ہواورا گرلونڈی نے خودکشی کی یا مرتدہ ہوگئ یااس نے اپنے شوہر کے بیٹے کا بشہوت بوسہ لیا یا شوہر کی وطی کے بعدمولی نے قل کیا توان صورتوں میں مہرساقط نہیں۔(2) (درمختار)

مسئلہ منا: وطی کرنے میں اگر انزال باہر کرنا جا ہتا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے، اگر عورت حرّہ یا م کا تبہ ہے تو خوداسکی اجازت سے اور کنیر بالغہ ہے تو مولی کی اجازت سے اور اپنی کنیر سے وطی کی تو اصلاً اجازت کی حاجت نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ اسا: کنیز جوکسی کے نکاح میں ہےاگر چہاس کا شوہرآ زاد ہوجب وہ آزاد ہوگی ، تواسے اختیار ہے جا ہے اپنے نفس کواختیار کرے تو نکاح فنخ ہوجائے گااور وطی نہ ہوئی ہوتو مہر بھی نہیں اور جا ہے شوہر کواختیار کرے تو نکاح برقر اررہے گااور نابالغہ ہے تو وقت ِبلوغ اسے بیاختیار ہوگا کہا پیے نفس کواختیار کرے یاشو ہرکو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکلہ اسا: خیارِ عتق سے نکاح فنخ ہوناحکم قاضی پرموتو نے ہیں اورا گرآ زادی کی خبرس کرسا کت رہی تو خیار (<sup>5)</sup> باطل نہ ہوگا ، جب تک کوئی فعل ایبانہ پایا جاوے جس سے نکاح کا اختیار کرناسمجھا جائے اورمجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اب اختیار نہریا اورا گراب بیہ ہتی ہے کہ مجھے پیمسکلہ معلوم نہ تھا کہ آزادی کے بعداختیار ملتاہے تواس کا بیچہل عذر قرار دیا جائے گا،للہذا مسکلہ معلوم ہونے کے بعداینے نفس کواختیار کیا نکاح فنخ ہو گیااور بیاختیار صرف باندی کے لیے ہے،غلام کونہیں اورخیار بلوغ یعنی نابالغ کا نکاح اگراس کے باپ یا دادا کےسواکسی اور ولی نے کیا ہوتو وقت بلوغ اسے فتخ نکاح کا اختیار ملتا ہے گر خیارِ بلوغ سے نکاح فتخ ہونا تحكم قاضی يرموقوف ہےاور بالغ ہوتے وفت اگرسکوت کيا تو خيار جا تار ہا، جبكه نكاح كاعلم ہواور بير خرمجلس تكنهيں رہتا بلكہ فوراً فنخ کرے تو فنخ ہوگاور نہیں اوراس میں جہل عذر نہیں اور خیار ہلوغ عورت ومر ددونوں کے لیے حاصل ۔ <sup>(6)</sup> (خانیدوغیرہ) مسكله ١٤٠٣ أكاح كنير كي خوشي سے مواتها، جب بھي خيار عتق اسے حاصل ہے اور اگر بغير اجازت مولي نكاح كياتها

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٢٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٣٢.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٣٣\_٣٣٥، وغيره.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص٣٢٦...

<sup>🗗 .....</sup>اختيار ـ

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١، ص٧٥٣، وغيره.

اورمولی نے نداجازت دی، ندرد کیااورآزاد کردیا تو نکاح صحیح ہوگیااور خیار عتق نہیں ہے۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ۱۳۳۴ بیٹے کی کنیز سے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی توبیا ولا داینے بھائی کی طرف سے آزاد ہے مگروہ کنیز ام ولد نه ہوئی۔ یو ہیں اگر باپ کی کنیز سے نکاح کیا تواولا دباپ کی طرف ہے آزاد ہوگی اور کنیزام ولدنہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم سکات بیٹے کی باندی سے وطی کی اور اولاد نہ ہوئی تو عقر واجب ہے اور وطی حرام ہے اور عقریہ ہے کہ صرف باعتبارِ جمال جواس کی مثل کامهر ہونا جا ہیے، وہ دینا ہوگا اوراولا دہوئی اور باپ نے اس کا دعویٰ بھی کیا اوروہ باپ ٹر 'مسلم، عاقل ہوتو نسب ثابت ہوجائے گابشرطیکہ وقت وطی سے وقت دعویٰ تک لڑ کا اس کنیز کا مالک رہے اور کنیز باپ کی ام ولد ہوجائے گی اور اولا دآزا داور باپ کنیز کی قیمت لڑ کے کودے ،عقر اور اولا د کی قیمت نہیں اور اگر اس درمیان میں لڑ کے نے اس کنیز کوایئے بھائی کے ہاتھ ﷺ ڈالا، جب بھی نسب ثابت ہوگا اور یہی احکام ہوں گے۔لڑکے نے اپنی ام ولد کی اولا دکی نفی کر دی یعنی ہے کہ یہ میری نہیں اور باپ نے دعویٰ کیا کہ بیمیری اولا دہے یالڑ کے کی مدبرہ یا مکا تنبہ کی اولا د کا باپ نے دعویٰ کیا تو ان سب صورتوں میں محض باب کے دعویٰ کرنے سے نسب ثابت نہ ہوگا جب تک لڑکا باپ کی تصدیق نہ کرے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسكر الاسلان داداباب كي علم مين ب جبكه باب مرجكا مويا كافريا مجنون ياغلام موبشر طيكه وقت علوق سي (4) وقت دعويٰ تک دا دا کوولايت حاصل مو پ<sup>(5)</sup> ( درمختار )

#### نکاح کافر کا بیان

ز ہری نے مرسلاً روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے زمانہ میں کچھے عور تیں اسلام لائیں اوران کے شوہر کا فرتھے پھر جب شوہر بھی مسلمان ہو گئے ، تواسی پہلے نکاح کے ساتھ بیٹورتیں ان کو داپس کی گئیں۔ <sup>(6)</sup> یعنی جدید نکاح نہ کیا گیا۔ مسلدا: جس نتم کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے اگراُس طرح کا فرنکاح کریں تو ان کا نکاح بھی صحیح ہے مگر بعض اس قتم کے نکاح ہیں جومسلمان کے لیے ناجائز اور کا فرکر لے تو ہوجائے گا۔اس کی صورت بیہے کہ نکاح کی کوئی شرط مفقو دہو،

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٣٩.
- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٦.
- 3 ...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، مطلب: في حكم اسقاط الحمل، ج٤، ص ٣٤٣ ـ٣٠.
  - 4 .... یعنی حاملہ ہونے کے وقت سے۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣٤٣.
  - 6 ..... "كنز العمال"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٣٠ ٥٨٤٢، ج١٦ ، ص ٢٣٠.

مثلًا بغیر گواہ نکاح ہوا یا عورت کا فرکی عدّت میں تھی ،اس سے نکاح کیا مگر شرط یہ ہے کہ کفارایسے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں۔ پھرایسے نکاح کے بعدا گر دونوں مسلمان ہو گئے تواسی نکاح سابق پر باقی رکھے جائیں <sup>(1)</sup> جدید نکاح کی حاجت نہیں۔ یو ہیں اگر قاضی کے پاس مقد مہدائر کیا تو قاضی تفریق نہ کرےگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسئلہ من کا فرنے محارم سے نکاح کیا ، اگراپیا نکاح ان لوگوں میں جائز ہوتو نکاح کے لوازم نفقہ وغیرہ ثابت ہو جائیں گے مگرایک دوسرے کا وارث نہ ہوگا اورا گر دونوں اسلام لائے یا ایک تو تفریق کر دی جائے گی۔ یو ہیں اگر قاضی پاکسی مسلمان کے پاس دونوں نے اس کامقدمہ پیش کیا تو تفریق کردے گااورایک نے کیا تونہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ سا: دوبہنوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا، چرایک کوجدا کردیا چرمسلمان ہوا توجو ہاقی ہے اس کا نکاح صحیح ہے، اُسی نکاح پر برقرارر کھے جائیں اور جدانہ کیا ہو تو دونوں باطل اورا گر دوعقد کے ساتھ نکاح ہوا تو پہلی کا صحیح ہے، دوسری کا باطل - <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: کا فرنے عورت کو تین طلاقیں دیدیں، پھراس کے ساتھ بدستورر ہتار ہانہاس سے دوسرے نے نکاح کیا، نهاس نے دوبارہ نکاح کیایاعورت نے خلع کرایااور بعد خلع بغیر تجدید نکاح بدستورر ہا کیا توان دونوں صورتوں میں قاضی تفریق کردےگااگر چہنے مسلمان ہوا، نہ قاضی کے پاس مقدمہ آیا اورا گرتین طلاقیں دینے کے بعدعورت کا دوسرے سے نکاح نہ ہوامگر اس شوہر نے تجدید نکاح کی تو تفریق نہ کی جائے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلده: کتابیہ سے مسلمان نے نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی ، ہنوز (6) عدّت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس سے کسی کا فر نے نکاح کیا تو تفر لق<sup>(7)</sup> کردی جائے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسلم از وجودونوں کا فرغیر کتابی تھے،ان میں سے ایک مسلمان ہوا تو قاضی دوسرے پراسلام پیش کرے اگرمسلمان ہوگیا فبہا<sup>(9)</sup>اورا نکاریاسکوت کیا تو تفریق کردے،سکوت کی صورت میں احتیاط بیہے کہ تین بار پیش کرے۔ یو ہیں

- 1 ..... يعنى اسى يهلي ذكاح يرباقي ركھ جائيں۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٧٤٣ ـ ٥١، وغيره.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٧، وغيره.
  - 4 .....المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.
    - 6....اجھی۔ 🗗 ..... جدائی۔
  - 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٥٢ ٣٥٠.
    - سیعن نکاح سابق پر باقی رکھے جائیں ئے نکاح کی ضرورت نہیں۔

اگر کتابی کی عورت مسلمان ہوگئ تو مردیراسلام پیش کیا جائے ،اسلام قبول نہ کیا تو تفریق کردی جائے اورا گردونوں کتابی ہیں اور مردمسلمان ہوا تو عورت برستوراس کی زوجہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسلمے: نابالغ لڑ کا یالڑ کی سمجھ دار ہوں توان کا بھی وہی حکم ہےاور ناسمجھ ہوں توانتظار کیا جائے ، جب تمیز آ جائے تو اسلام پیش کیا جائے اورا گرشو ہر مجنون ہے تواس کا انتظار نہ کیا جائے کہ ہوش میں آئے تواس پراسلام پیش کریں بلکہاس کے باپ ماں پراسلام پیش کریں ان میں جوکوئی مسلمان ہوجائے وہ مجنون اس کا تابع ہے اور مسلمان قرار دیا جائے گا۔اورا گرکوئی مسلمان نہ ہوا تو تفریق کردیں اورا گراس کے والدین نہ ہول تو قاضی کسی کواس کے باپ کا وصی قرار دے کرتفریق کردے۔ بیسب تفصیل جنون اصلی<sup>(2)</sup>میں ہےاورا گروہ پہلے مسلمان تھا تو وہ مسلمان ہی ہےا گرچہاس کے ماں باپ کا فرہوں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ،ردامحتار ) مسئله ٨: شو ہرمسلمان ہو گیااورعورت مجوسیتھی اوریہودیہ پانصرانیہ ہوگئ تو تفریق نہیں۔ یو ہیںا گریہودیتھی اب نھرانىيە ہوگئى يابلغكس توبدستور زوجە ہے۔ يوبيںا گرمسلمان كى عورت نصرانىتھى، يہودىيە ہوگئى يايہودىتھى،نصرانىيە ہوگئى توبدستور اس کی عورت ہے۔ یو ہیں اگر نصرانی کی عورت مجوسیہ ہوگئی تو وہ اس کی عورت ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردامحتار)

مسلمه: ميتمام صورتين اس وقت بين كه دارالاسلام مين اسلام قبول كيا مواورا گردارالحرب مين مسلمان مواتوعورت تین حیض گزرنے پر نکاح سے خارج ہوگئی اور حیض نہ آتا ہوتو تین مہینے گزرنے پر کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا بڑھیا ہوگئ کہ چیض بند ہو گیااور حاملہ ہو تو وضع حمل سے نکاح جاتار ہااوریہ تین حیض یاتین مہینے عدّت کے ہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامحتار ) مسكله ا: جوجگهاليي هو كهنه دارالاسلام هو، نه دارالحرب وه دارالحرب كحكم ميں ب\_ (6) (درمختار)اوراگروه جگہ دارالاسلام ہومگر کا فر کا تسلط ہو جیسے آج کل ہندوستان تو اس معاملہ میں پہھی دارالحرب کے حکم میں ہے، یعنی تین حیض یا تین مہینے گزرنے پر نکاح سے باہر ہوگی۔

مسلدان ایک دارالاسلام میں آکر رہے لگا، دوسرادارالحرب میں رہاجب بھی عورت نکاح سے باہر ہوجائے گی،مثلاً

- 1 ...... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٥، ٥٥، ٣٥. ٣٦.
  - 2 .....وه جنون جوبالغ ہونے سے پہلے لاحق ہوااور بالغ ہونے کے وقت بھی موجودر ہاہو۔
- 3 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٥٣.
- 4....."ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب نكاح الكافر،مطلب:في الكلام على ابوي النبي صلى الله عليه و سلم...إلخ، ج٤،ص٤٥٣.
  - 5....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،باب نكاح الكافر،مطلب:الصبي والمجنون ليساباهل...إلخ،ج٤،ص٥٨.
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٩٥٩.

مسلمان ہوکریا ذمی بن کر دارالاسلام میں آیا یا یہاں آ کرمسلمان یا ذمی ہوایا قید کر کے دارالحرب سے دارالاسلام میں لایا گیا تو نکاح سے باہر ہوگئی اور اگر دونوں ایک ساتھ قید کر کے لائے گئے یا دونوں ایک ساتھ مسلمان یا ذمی بن کروہاں ہے آئے یا یہاں آ کرمسلمان ہوئے یاذمہ قبول کیا تو نکاح سے باہر نہ ہوئی یاحر بی امن لے کر دارالاسلام میں آیا یامسلمان یاذمی دارالحرب کوامان کے کر گیا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوگی۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: باغی کی حکومت سے فکل کرامام برحق کی حکومت میں آیایا بالعکس تو فکاح برکوئی اثر نہیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) مسئلہ سا: مسلمان یا ذمی نے دارالحرب میں حربید کتابیہ سے نکاح کیا تھا۔ وہ وہاں سے قید کر کے لائی گئی تو نکاح سے خارج نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر وہ شوہر سے پہلے خود آئی، جب بھی نکاح باقی ہے اور اگر شوہر پہلے آیا اور عورت بعد میں تو نکاح حاتار ہا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم الله المرت كرك دارالاسلام مين آئي، مسلمان موكرياذ مي بن كريايهان آكرمسلمان ياذ ميه بوئي تواگر حامله نه ہو، فوراً نکاح کرسکتی ہے اور حاملہ ہوتو بعد وضع حمل مگر بیروضع حمل اس کے لیے عدّت نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئله 10: کافر نے عورت اوراس کی لڑکی دونوں سے نکاح کیا،اب مسلمان ہوا،اگرایک عقد میں نکاح ہوا تو دونوں کا باطل اور علیحدہ علیحدہ نکاح کیا اور دخول کسی سے نہ ہوا تو پہلا نکاح صحیح ہے دوسرا باطل اور دونوں سے وطی کرلی ہے تو دونوں باطل اورا گریہلے ایک سے نکاح ہوا اور دخول بھی ہوگیا،اس کے بعد دوسری سے نکاح کیا تو پہلا جائز دوسراباطل اورا گرپہلی سے صحبت نہ کی ،مگر دوسری ہے کی تو دونوں باطل ،مگر جبکہ پہلی عورت ماں ہواور دوسری اسکی بیٹی اور فقط اس دوسری ہے وطی کی تو اس لڑی سے پھر نکاح کرسکتا ہے اور اس کی ماں سے نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم ١١٦: عورت مسلمان موكى اورشومريراسلام پيش كيا كيا،اس نے اسلام لانے سے انكارياسكوت كيا تو تفريق کی جائے گی اور پیتفریق طلاق قرار دی جائے، یعنی اگر بعد میں مسلمان ہوا اور اسی عورت سے نکاح کیا تو اب دو ہی طلاق کا مالک رہے گا، کہ منجملہ تین طلاقوں کے ایک پہلے ہو چکی ہے اور پیطلاق بائن ہے اگر چہ دخول ہو چکا ہولیعنی اگر مسلمان ہوکر

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٥٨.

<sup>2 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٨.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٨.

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٦١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩.

رجعت کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، بلکہ جدید نکاح کرنا ہوگا اور دخول ہو چکا ہو تو عورت برعدّت واجب ہےاور عدّت کا نفقہ شوہر سے لے گی اور بیرا مہرشو ہر سے لے سکتی ہے اورقبل دخول ہو تو نصف مہر واجب ہوا اور عدّت نہیں اور اگرشو ہرمسلمان ہوا اور عورت نے انکارکیا تو تفریق فنخ نکاح ہے، کہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوسکتی ہے پھرا گروطی ہو چکی ہے تو پورا مہر لے سکتی ہے درنہ کھائیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار، بح

مسكله كا: زن وشومين سے كوئى معاذ الله مرتد ہوگيا تو نكاح فوراً توك گيا اور بين سي طلاق نہيں ،عورت موطؤہ (<sup>2)</sup> ہے تو مہر بہرحال پورالے سکتی ہےاور غیرموطؤہ ہے تو اگرعورت مرتد ہوئی کچھ نہ پائے گی اور شوہرمرتد ہوا تو نصف مہر لے سکتی ہےاورعورت مرتدہ ہوئی اور زمانهٔ عدّت میں مرگئی اور شوہر مسلمان ہے تو ترکہ یائے گا۔(3) (درمختار)

مسئلہ 18: دونوں ایک ساتھ مرتد ہوگئے پھر مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہااوراگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا پھر دوسرا تو نکاح جاتا رہا اوراگر بیمعلوم نہ ہو کہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسلم 11: عورت مرتده ہوگئ تواسلام لانے يرمجبوركى جائے يعنی اسے قيد ميں ركھيں، يہاں تك كه مرجائے يااسلام لائے اور جدید نکاح ہوتو مہر بہت تھوڑ ارکھا جائے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲۰ عورت نے زبان سے کلمہ کفر جاری کیا تا کہ شوہر سے پیچھا چھوٹے بااس لیے کہ دوسرا نکاح ہوگا تواس کا مہر بھی وصول کرے گی تو ہر قاضی کواختیار ہے کہ کم ہے کم مہریراسی شوہر کے ساتھ نکاح کر دے،عورت راضی ہویا ناراض اور عورت کو بیاختیار نہ ہوگا کہ دوسرے سے نکاح کرلے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسلل ال: مسلمان ك نكاح ميس كتابية ورت تقى اورمرتد موليا، بيورت بهي اس ك نكاح سے باہر بولئي -(7) (عالمگيري) مسلم ۱۲: بچهایخ باپ مال میں اس کا تابع ہوگا جس کا دین بہتر ہو، مثلاً اگر کوئی مسلمان ہوا تو اولا دمسلمان ہے،

1 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٥٣.

و"البحر الرائق"،كتاب النكاح،باب نكاح الكافر،ج٣،ص٣٦٧-٣٠٠.

- 2 .....ایسی عورت جس سیصحبت کی گئی ہو۔
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٦٢.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص ٣٣٩.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٣٦٣.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩.
  - 7 .....المرجع السابق.

ہاں اگر بچہ دارالحرب میں ہے اوراس کا باپ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا اورا گرایک کتابی ہے، دوسرا مجوسی یابت پرست تو بچه کتا بی قرار دیا جائے۔(1) (عامه کتب)

مسئلہ ۲۲۰: مسلمان کاکسی لڑ کی ہے نکاح ہوا اور اس لڑ کی کے والدین مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے تو وہ لڑ کی نکاح سے باہر نہ ہوئی اورا گرلڑ کی کے والدین مرتد ہوکرلڑ کی کو لے کر دارالحرب کو چلے گئے تواب باہر ہوگئی اورا گراس کے والدین میں سے کوئی حالت اسلام میں مرچکا ہے یا مرتد ہونے کی حالت میں مرا پھر دوسرا مرتد ہوکرلڑ کی کو دارالحرب میں لے گیا تو باہر نہ ہوئی۔خلاصہ بہ کہ والدین کے مرتد ہونے سے چھوٹے بچے مرتد نہ ہوں گے، جب تک دونوں مرتد ہوکراسے دارالحرب کونہ لے جائیں۔ نیز پیکھایک مرگیا تو دوسرے کے تابع نہ ہول گے اگر چہ بیمر تد ہوکر دارالحرب کو لے جائے اور تابع ہونے میں پیشرط ہے کہ خودوہ بچیاس قابل نہ ہو کہاسلام و کفر میں تمیز کر سکے اور سمجھوال ہے تو اسلام و کفر میں کسی کا تابع نہیں۔

مجنون بھی بچہ ہی کے حکم میں ہے کہ وہ تابع قرار دیا جائے گا، جبکہ جنون اصلی ہواور بلوغ سے پہلے یا بعد بلوغ مسلمان تھا پھرمجنون ہو گیا تو کسی کا تابع نہیں، بلکہ بیمسلمان ہے۔ بوہرے کا بھی یہی حکم ہے، کہ اصلی ہے تو تابع اور عارضی ہے تونهیں ـ <sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیرها)

مسئله ۲۲: بالغ ہوا ورسمجھ بھی رکھتا ہو نگرا سلام سے واقف نہیں تو مسلمان نہیں یعنی جبکہ ایمان اجمالی بھی نہ ہو۔ مسکله ۲۵: مرتد ومرتده کا نکاح کسی سے بیں ہوسکتا، ندمسلمان سے، نه کا فرسے، نه مرتده و مرتد سے۔ (3) (درمختار) مسئلہ ۲۲: زبان سے کلم ٔ کفر نکلا، اس نے تجدید اسلام وتجدید نکاح کی ،اگر معاذ الله کئی باریو ہیں ہوا جب بھی اسے حلاله کی احازت نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله کا: نشه والاجس کی عقل جاتی رہی اور زبان سے کلمهٔ کفرنکلا توعورت نکاح سے باہر نہ ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مگرتجدیدنکاح کیجائے۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٣٦٩ ٣٦٧..

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٧١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩\_٣٤. وغيرهما.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٧٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١،ص٠٤٣.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

### باری مقرر کرنے کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّاتَعْ بِلُوْ افْوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكُتْ آيْمَا نُكُمْ لَا إِلَّا ٱذْ فَيْ اللَّاتَعُولُوا ﴿ 6) اگر شمصیں خوف ہو کہ عدل نہ کرو گے توایک ہی ہے نکاح کرویاوہ باندیاں جن کے تم مالک ہو، بیزیادہ قریب ہے اس سے کہتم سے ظلم نہ ہو۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓ ا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآ ء وَلَوْ حَرَصْتُ مُ فَلَا تَبِينُ لُواكُلَّ الْمَيْل فَتَنَهُ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةِ الْحَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّا اللهَ كَانَ غَفُوْمًا مَّ حِيْمًا ﴿ (2)

تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برا بررکھو، اگر چہ حرص کر وتو بیرتو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو لنگتی حچھوڑ دواورا گرنیکی اور پر ہیز گاری کروتو بے شک اللّٰد (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے۔

حديث: امام احمد وابوداود ونسائي وابن ماجه ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے راوي ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا:'' جس کی دوعورتیں ہوں ،ان میں ایک کی طرف مائل ہوتو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آ دھا دهر مائل ہوگا۔'' (3)

تر مذی اور حاکم کی روایت ہے، کہ''اگر دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس طرح پر کہ آ دهاده مرساقط (بركار) موكائ (4)

حديث: ابوداود وتر مذي ونسائي وابن ماجه وابن حبان نے ام المومنين صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت كي ، که رسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم باری میں عدل فر ماتے اور کہتے: ''الہی! میں جس کا ما لک ہوں ، اس میں میں نے پیفقسیم کر دی اورجس كاما لك توب ميں ما لكنهيں (ليني محبة قلب)اس ميں ملامت نه فرما۔'' (5)

<sup>2 .....</sup> ي ٥ ، النساء: ٩ ٢ ١ . 🚹 ..... ي ، النساء: ٣ .

<sup>3 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، الحديث: ٢١٣٣، ٢١، ج٢، ص٢٥٣.

<sup>4..... &</sup>quot;جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء في التسوية بين الضرائر،الحديث: ١١٤٤، ١١٠ ج٢،ص ٣٧٥.

النساء،الحدیث: ۲۱۳٤، ح۱، سرق النکاح، باب فی القسم بین النساء،الحدیث: ۲۱۳٤، ۲۱، ۲۱، ۲۰، ۲۰، ۳۵۳.

حديث سا: صحيح مسلم ميں عبدالله بن عمر و<sup>(1)</sup> ضى الله تعالى عنها سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' بيشك عدل کرنے والے الله (عزوجل) کے نز دیک رحمٰن کی دہنی طرف نور کے منبریر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں، وہ لوگ جوَتَكُم كرتے اورا بينے گھر والوں ميں عدل كرتے ہيں۔''<sup>(2)</sup>

حديث التي صحيحين مين ام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنها سے مروى ، كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم جب سفر كااراده فرماتے تواز واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے ،جن کا قرعہ نکلتا انھیں اپنے ساتھ لے جاتے۔'' (3)

#### مسائل فقهيه

جس کی دویا تین یا چارعورتیں ہوں اس برعدل فرض ہے، یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں، اُن میں سب عورتوں کا کیساں لحاظ کرے بینی ہرایک کواس کا بوراحق ادا کرے۔ بوشاک <sup>(4)</sup>اور نان نفقہ اور رہنے سہنے میں سب کے حقوق بورےا دا کرے اور جوبات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور ومعذور ہے، مثلاً ایک کی زیادہ محبت ہے، دوسری کی کم ۔ یو ہیں جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسكلما: ايك مرتبه جماع قضاءً واجب ہے اور ديانةً بيكم ہے كه كاہے كاہے (6) كرتارہے اوراس كے ليے كوئى حد مقررنہیں مگرا تنا تو ہو کہ عورت کی نظرا وروں کی طرف نہ اُٹھے اورا تنی کثرت بھی جائز نہیں کہ عورت کوضرر پہنچے اور بیاس کے جُنّه <sup>(7)</sup> اورقوت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ ایک ہی بی بی ہے مگر مرداس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روزہ میں مشغول رہتا ہے، توعورت شوہر سے مطالبہ

- 📭 ..... بہارشریعت کے نشخوں میں اس مقام بر" عبد اللّه بن عصر "رضی اللّه تعالیٰ عنها لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کونکہ بیحدیث یاک"صبحیح مسلم" میں حضرت سیرنا"عبداللّه بن عَمُرو" رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے اسی وجہ سے م نے اس کی تھیج کردی۔..عِلمِیه
  - 2 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل... إلخ، الحديث: ١٨ ١ (١٨٢٧ ، ص ١٠١٥.
  - 3 ...... "صحيح البخاري"، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، الحديث: ٢٦٨٨ ٢٠ ج٢، ص٢٠٨.

    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٧٥.
      - ه العني بهي بهي -7....جسم، جسامت۔
    - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٧٦، وغيره.

كرسكتى ہےاوراسے حكم ديا جائے گا كەعورت كے ياس بھى رہا كرے، كەحدىث ميں فرمايا: (( وَإِنَّ لِيزَوُ جِكَ عَلَيْك حَـقًا <sub>))</sub> <sup>(1)</sup> '' تیری بی بی کا تچھ برحق ہے۔'' روز مرّہ شب بیداری اور روز بےرکھنے میں اس کاحق تلف ہوتا ہے۔ ر مایہ کہاس کے پاس رہنے کی کیا میعاد ہے اس کے متعلق ایک روایت بیرہے، کہ چاردن میں ایک دن اس کے لیے اور تین دن عبادت کے لیے ۔اورضیح پیہ ہے کہا سے حکم دیا جائے کہ عورت کا بھی لحاظ رکھے،اس کے لیے بھی کچھ وقت دےاوراس کی مقدار شوہر کے متعلق ہے۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ،خانیہ)

**مسئله سن:** ننی اور برانی ، کوآری اور شیب ، تندرست اور بیار ، حامله اور غیرحامله اور وه نابالغه جو قابل وطی هو ، حیض ونفاس والی اورجس سے ایلا یا ظهار کیا ہواورجس کوطلاق رجعی دی اورر جعت کا ارادہ ہواوراحرام والی اور وہ مجنو نہ جس سے ایذ اکا خوف نہ ہو،مسلمہ اور کتابیہ سب برابر ہیں،سب کی باریاں برابر ہوں گی۔ یو ہیں مردعنین <sup>(3)</sup> ہو یاختی <sup>(4)</sup>، مریض ہویا تندرست، بالغ ہویا نابالغ قابل وطی ان سب کا ایک حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلکہ ، ایک زوجہ کنیز ہے دوسری حرّہ تو آزاد کے لیے دودن اور دوراتیں اور کنیز کے لیے ایک دن رات اور اگراس عورت کے پاس جو کنیز ہے، ایک دن رات رہ چکا تھا کہ آزاد ہوگئی تو حرّہ کے پاس چلا جائے۔ یو ہیں حرّہ کے پاس ا یک دن رات رہ چکا تھا اب کنیز آزاد ہوگئی ،تو کنیز کے پاس چلا جائے کہ اب اس کے یہاں دو دن رہنے کی کوئی وجہنیں ، جو کنیزاس کی ملک میں ہے اس کے لیے باری نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۵:** باری میں رات کا اعتبار ہے لہٰذا ایک کی رات میں دوسری کے یہاں بلاضرورت نہیں جاسکتا۔ دن میں کسی حاجت کے لیے جاسکتا ہے اور دوسری بیار ہے تواس کے یو چھنے کورات میں بھی جاسکتا ہے اور مرض شدید ہے تواس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسا نہ ہوجس سے اس کا جی بہلے اور تیار داری کرے۔ایک کی باری میں دوسری سے دن میں بھی جماع نہیں کرسکتا۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ نیرہ)

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في القسم، ج١، ص٢٠١.

<sup>1 .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، الحديث: ٩٩ ٥ ، ج٣، ص ٤٦٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص٣٣.

الساوة تخص جس كخصية تكال ديئے گئے ہوں۔ ₃.....عنی نامرد۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادي عشر في القسم، ج١، ص٠٤٣.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق .

<sup>7 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص٣٢.

مسکلہ ای رات میں کام کرتا ہے مثلاً پہرہ دینے برنو کر ہے توباریاں دن کی مقرر کرے۔(1) (درمختار)

مسکلہ ک: ایک عورت کے یہاں آفتاب کے غروب کے بعد آیا۔دوسری کے یہاں بعدعشا توباری کے خلاف ہوا۔ یعنی رات کا حصہ دونوں کے پاس برابر صرف کرنا جا ہیے۔ رہادن اس میں برابری ضروری نہیں ایک کے پاس دن کا زیادہ حصہ گزرا، دوسری کے پاس کم تواس میں حرج نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردانحتار)

مسئلہ ٨: شوہریارہوااورعورتوں کے مکانات سکونت کےعلاوہ بھی اس کا کوئی مکان ہے۔اوراسی گھر میں ہے توہر ایک کواس کی باری براس مکان میں بلائے اور اگران میں سے کسی کے مکان میں ہے تو دوسری کی باری میں اس کے مکان پر چلا جائے۔اوراگراتنی طاقت نہیں کہ دوسری کے یہاں جائے توصحت کے بعد دوسری کے یہاں اتنے ہی دن گھہرے جتنے دن بیاری میں اس کے بہاں تھا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ 9: پیاختیار شوہر کو ہے کہ ایک ایک دن کی باری مقرر کرے یا تین تین دن کی بلکہ ایک ایک ہفتہ کی بھی مقرر کر سکتا ہےاور یہ بھی شوہر ہی کواختیار ہے کہ شروع کس کے پاس سے کرےایک ہفتہ سے زیادہ نہرہے۔اورا گرایک کے پاس جو مقرر کیا ہے اس سے زیادہ رہا تو دوسری کے پاس بھی اتنے ہی دنوں رہے۔(4) ( درمختار ،ردالمحتار )

مسکلہ ا: جب سب عورتوں کی باریاں یوری ہوگئیں تو کچھ دنوں ان میں کسی کے یاس نہ رہنے بلکسی کنیز کے یاس ر بنے یا تنہار بنے کاشو ہر کواختیار ہے لیعنی بیضرورنہیں کہ ہمیشہ کسی نے کسی کے یہاں رہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ اا: ایک عورت کے پاس مہینے بھرر ہااور دوسری کے پاس ندر ہا۔اس نے دعویٰ کیا تو آئندہ کے لیے قاضی تھم دے گا کہ دونوں کے پاس برابر برابررہے اور پہلے جوایک مہینہ رہ چکا ہے اس کا معاوضتہیں اگر چہ عدل نہ کرنے سے گنهگار ہوا اور قاضی کے منع کرنے پر بھی نہ مانے تو سزا کامستحق ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار )

مسلدا: سفر کو جانے میں باری نہیں بلکہ شوہر کو اختیار ہے جسے جیا ہے اپنے ساتھ لے جائے اور بہتریہ ہے کہ قرعہ

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٥ ٣٨.

<sup>2 ...... (</sup>دالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣.

<sup>5 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٨٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٨٠.

ڈالےجس کے نام کا قرعہ نکلے اسے لے جائے اور سفر سے واپسی کے بعداور عور توں کو بیچی نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہا۔اُتنے ہی اُتنے دنوں ان باقیوں کے پاس رہے بلکہ اب سے باری مقرر ہوگی۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ) سفر سے مراد شرعی سفر ہےجس کا بیان نماز میں گز راء عرف میں پر دلیں میں رہنے کوبھی سفر کہتے ہیں بیمرادنہیں۔

مسکلہ ساا: عورت کواختیار ہے کہ اپنی باری سُوْت (2) کو ہبہ کر دے اور ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتی ہے۔ (3) (جوہرہ وغیر ما)

مسئلہ ۱۱ دوعورتوں سے نکاح کیااس شرط برکدایک کے یہاں زیادہ رہے گایاعورت نے پچھ مال دیایامہر میں سے کچھ کم کردیا کہاس کے پاس زیادہ رہے یا شوہرنے ایک کو مال دیا کہوہ اپنی باری سُؤت کودے دے یا ایک عورت نے دوسری کو مال دیا کہ بیابی باری اسے دے دے بیسب صورتیں باطل ہیں اور جو مال دیا ہے واپس ہوگا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسله 10: وطی و بوسه ہرتسم کے تنع سب عورتوں کے ساتھ یکسال کرنامستحب ہے واجب نہیں۔<sup>(5)</sup> (فتح القدیر)

مسلم ۱۱ ایک مکان میں دویا چندعورتوں کواکٹھانہ کرےاورا گرعورتیں ایک مکان میں رہنے پرخو دراضی ہوں تورہ سکتی ہیں مگرایک کے سامنے دوسری سے وطی نہ کرے اگرایسے موقع پرعورت نے انکار کر دیا، تو نافر مان نہیں قرار دی جائے گی-<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ کا: عورت کو جنابت وحیض و نفاس کے بعد نہانے پر مجبور کر سکتا ہے مگر عورت کتابیہ ہو تو جرنہیں۔ خوشبواستعال کرنے اورموئے زیر ناف<sup>(7)</sup> صاف کرنے بربھی مجبور کرسکتا ہے اور جس چیز کی بُو سے اسے نفرت ہے مثلاً کیا لہن، کچی پیاز،مولی وغیرہ کھانے،تمبا کو کھانے حقّہ بینے کومنع کرسکتا ہے بلکہ ہرمباح چیز جس سے شوہرمنع کرے عورت کواس کا مانناواجب \_<sup>(8)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

<sup>1.....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح،الجزء الثاني، ص٣٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص٣٣، وغيرها.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص ٢٤١.

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٣، ص ٣٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص١٥٣.

**ہ**....یعنی ناف کے نیچے کے بال۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص ٣٤١. و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٥ ٣٨.

مسئله 10: شوہر بناؤ سنگار کو کہتا ہے بنہیں کرتی یاوہ اپنے پاس بُلا تا ہے اور پنہیں آتی اس صورت میں شوہر کو مارنے کابھی حق ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دینی جائز ہے اگر چہ مہرا داکرنے پر قادر نہ ہو۔ (1) (عالمگیری)

مسلم 19: عورت كومسكد يو جين كي ضرورت مو، تواكر شو مرعالم موتواس سے يو جيد اور عالمنهيں تواس سے كيے وہ یو چھآئے <sup>(2)</sup>اوران صورتوں میں اسے خود عالم کے یہاں جانے کی اجازت نہیں اور بیصورتیں نہ ہوں تو جاسکتی ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ ۱:** عورت کا باپ ایا ہی ہواوراس کا کوئی نگران نہیں تو عورت اس کی خدمت کے لیے جاسکتی ہے اگرچہ شوہر منع کرتاہو۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

## حقوق الزوجين

آج کل عام شکایت ہے کہ زن وشو <sup>(5)</sup>میں ناا تفاقی ہے۔مرد کوعورت کی شکایت ہے تو عورت کومرد کی ، ہرایک دوسرے کے لیے بلائے جان <sup>(6)</sup> ہےاور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ<sup>(7)</sup> اور نتائج نہایت خراب ۔ آپس کی نااتفاقی علاوہ دنیا کی خرابی کے دِین بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے اوراس نااتفاقی کا اثر بد<sup>(8)</sup> بنصیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اولا دیر بھی اثریر ُتا ہے اولا د کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ مال کی عزت اس نا اتفاقی کا بڑاسب بیہ ہے کہ طرفین <sup>(9)</sup> میں ہرایک دوسرے کے حقوق کالحاظ نہیں رکھتے اور با ہم رواداری سے کامنہیں لیتے مرد جا ہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے اورعورت حیا ہتی

- ....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١،ص ٣٤١.
- 2 .....امیرا المسنّت، حضرت علامه مولانا ابوبلال محمالیاس عطار قادری رضوی دَ امَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ك فيضان سے وعوت اسلامی ك 41 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ **' دارالا فآءاہلسنت'' بھی ہے**، جہاں بالمشافہ اورٹیلیفون کے ذریعے نیز بذریعہ ڈاک مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ ذیل میں چندیتے ملاحظہ فرمالیجئے:
  - 😥 .....دارلا فياءابلسنت كنزالا يمان حامع مسجد كنزالا يمان بابري ڇوك (گرومندر) باب المدينة كراچي 4855174 / 4911779 -021

Email:ahlaysunnat 12@hotmail.com /Email:ahlaysunnat@hotmail.com

- 🐠 .....دارالا فمآءاہلسنت نز د جامع مسجد زینب سوسال روڈ مدینه ٹا کون سر دارآ باد (فیصل آباد) 041-8555591
  - 😥 .....دارالا فياءاہلسنت بالمقابل جاجی احمر جان، بنک روڈ صدر راولینڈی 5511445-051
    - 🚳 ..... دارالا فيآءابلسنت مركز الاولياءلا ہور 7114231-042
      - 😥 ..... دارالا فماءابلسنت حيدرآ بادسند ه 2621563-202
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص ٢٤١.
    - 4 .....المرجع السابق، ص ٢ ٢ ٢ ٣٤.

مشكل، تكلف ده ـ **ئ**.....ميال بيوى \_ **6** الشرسة ◙....میاں بیوی۔

ہے کہ مردمیراغلام رہے جومیں جا ہوں وہ ہو، جاہے کچھ ہوجائے مگربات میں فرق نہآئے جب ایسے خیالاتِ فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گے تو کیونکر نبھ سکے۔ دن رات کی لڑائی اور ہرایک کے اخلاق وعادات میں برائی اورگھر کی بربادی اس کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجيد ميں جس طرح يتممآيا كه:﴿ أَلِرِّ جَالٌ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (1) جس سے مردوں كى برائى ظاہر موتى ہے۔اس طرح يہ بھی فرمايا كه: ﴿ وَعَاشِمُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وُفِ ؟ ﴾ (2) جس كاصاف يدمطلب ہے كه ورتول كساتھ اچھی معاشرت کرو۔

اس موقع پر ہم بعض حدیثیں ذکر کریں جن سے ہرایک کے حقوق کی معرفت حاصل ہومگر مردکو بیدد بکھنا جا ہیے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیاحقوق ہیں انھیں ادا کرےاورعورت شوہر کے حقوق دیکھےاور پورے کرے، بہنہ ہو کہ ہرایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرےاور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھےاوریہی فساد کی جڑ ہےاور پیربہت ضرور ہے کہ ہرایک دوسرے کی بیجا باتوں کا تخل کرے<sup>(3)</sup> اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہوتو آ مادہ بفسا د<sup>(4)</sup> نہ ہو کہ ایسی جگہ ضد پیدا ہو جاتی ہے اور کچھی ہوئی بات اُلجھ جاتی ہے۔

حديث ا: حاكم نے امّ المومنين صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت كى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا :''عورت پرسبآ دمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہےاور مردیراس کی ماں کا۔'' (5)

صريت الله عنه سے راوي، كه رسول الله على الو مريره سے اور امام احمد معاذ سے اور حاكم بريده رضى الله تعالى عنهم سے راوي، كه رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ' اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اسپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔''(6)اسی کے مثل ابوداود اور حاکم کی روایت قیس بن سعدرضی الله تعالی عندسے ہے،اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کاحق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے۔ (7)

- این باتوں کو برداشت کرے۔
   کے لئے تیار۔
- 5 ....."المستدرك"،للحاكم، كتاب البرو الصلة،باب اعظم الناس حقا... إلخ،الحديث: ٨ ١ ٨ ٧ ٧، ج٥، ص ٤ ٢ ٢. و"كنزالعمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٤٧٦٤، ج٦١، ص١٤١.
  - 6 ....."المستدرك"، للحاكم، كتاب البرو الصلة، باب حق الزوجة، الحديث: ٦٠ ٧٤٠ ج٥، ص ٢٤٠.
  - **7**..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، الحديث: ١٤٠ ٢١- ٢٠ م ٣٣٥.

حدیث ۲: امام احمد وابن ماجه وابن حبان عبد الله بن ا بی او فی رضی الله تعالی عنه سے را وی ، که فر ماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم: اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شو ہرکوسجدہ کرے قسم ہےاس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی جان ہے! عورت اپنے بروردگار کاحق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے گل

حدیث ک: امام احدانس رضی الله تعالی عندے راوی ، فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم: اگر آ دمی کا آ دمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ اپنے شو ہر کو تجدہ کرے کہ اس کا اس کے ذمہ بہت بڑا حق ہے تھم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر قدم سے سرتک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہول جن سے پیپ اور کچ لہو<sup>(2)</sup> بہتا ہو پھرعورت اسے حالے توحق شوہرادانه کیا۔(3)

حديث ٨: صحيحين مين ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فر ماتے عين: "شو هرنے عورت کو بلایاس نے انکار کر دیا اور غصہ میں اس نے رات گزاری توضیح تک اسعورت برفرشتے لعنت بھیجے رہتے ہیں۔''(4) اور دوسری روایت میں ہے کہ:'' جب تک شوہراس سے راضی نہ ہو، اللّه عزوجل اُس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ (5)

حديث 9: امام احمد وتر مذي وابن ماجه معاذرض الله تعالى عنه سے راوي ، كه حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا :''جبعورت اینے شوہر کودنیا میں ایذا دیتی ہے تو حورعین کہتی ہیں خدالحجے قتل کرے، اِسے ایذا نہ دے بیتو تیرے پاس مہمان ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔'' (6)

حديث الله تعالى على معاذرضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "عورت ايمان كا مزه نه مائے گی جب تک حق شوہرا دانہ کرے۔''<sup>(7)</sup>

حدیث اا: طبرانی میمونه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که فر مایا: ' جوعورت خداکی اطاعت کرے اور شوہر کاحق اداکرے

- 1 ..... "سنن ابن ماجه"، أبواب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، الحديث: ١٨٥٣، ج٢، ص ٤١١.
  - 2 ..... پیپ ملا ہواخون۔
  - **③**......"المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،مسند أنس بن مالك،الحديث: ٢٦١٤، ٢٦٠ج، ص١٢٧.
- 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم آمين... إلخ، الحديث: ٣٢٣٧، ج٢، ص٣٨٨.
- **5**......قصحیح مسلم"، کتاب النکاح، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها، الحدیث: ۲۱ (۱٤٣٦) ۱۲۲، (۱٤٣٦) ب ۷٥٣.
  - 6 ..... "جامع الترمذي"،أبواب الرضاع،الحديث:١١٧٧، ٢٠ م ٣٩٢.
    - 7 ....." المعجم الكبير"، الحديث: ٩٠ ج٠٢ ، ص٥٢ .

اوراسے نیک کام کی یاد دلائے اورا پنی عصمت اوراس کے مال میں خیانت نہ کر بے تواس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا، پھراس کا شوہر باایمان نیک خوہے توجنت میں وہ اس کی بی بی ہے، درنہ شہدا میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔'' (1)

**حدیث ۱۱:** ابوداود وطیالسی وابن عسا کرابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که: ''شوہر کاحق عورت پریہ ہے کہا ہے نفس کواس سے نہ رو کے اور سوا فرض کے کسی دن بغیراس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے اگر ایسا کیا یعنی بغیراجازت روزہ رکھ لیا تو گنهگار ہوئی اور بدون اجازت <sup>(2)</sup>اس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کرلیا تو شوہر کو تواب ہےاورعورت پر گناہ اور بغیرا جازت اس کے گھر سے نہ جائے ،اگراییا کیا توجب تک توبہ نہ کرےاللہ (عزوجل)اورفر شے اس يرلعنت كرتے ہيں ۔عرض كي گئي اگر چيشو ہر ظالم ہو۔ فرمايا: اگر چينظالم ہو۔ ' (3)

**حدیث سان** طبرانی تمیم داری رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''عورت برشو ہر کاحق یہ ہے کہاس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اوراسکی قتم کوسچا کرے اور بغیراس کی اجازت کے باہر نہ جائے اورا پیشخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو پیند نہ ہو۔'' (4)

حدیث ۱۱: ابونعیم علی رضی الله تعالی عند سے راوی ، که فرمایا: ''اے عور تو! خداسے ڈرواور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو،اس لیے کہ عورت کوا گرمعلوم ہوتا کہ شوہر کا کیاحق ہے توجب تک اس کے یاس کھانا حاضر رہتا ہے کھڑی رہتی۔'' (5)

**حدیث ۱۵:** ابونعیم حلیه میں انس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ' <sup>د</sup>عورت جب یانچوں نمازیں پڑھےاور ماہِ رمضان کے روز بے رکھے اوراپنی عقّت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔" (6)

**حدیث ۱۱:** تر مذی ام المونین ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که: ''جو عورت اس حال میں مری که شو ہر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی ۔'' (7)

- 1 ....."المعجم الكبير"،الحديث: ٢٨، ج٤٢، ص١٦.
  - 2 .....بغيراحازت ـ
- 3 ..... "كنزالعمال "، كتاب النكاح، رقم: ١٠٤٤، ج٦١، ص٤٤١.
  - 4 ....."المعجم الكبير"،باب التاء،الحديث:١٢٥٨، ٢٠٠٩، ٥٢ ٥٠.
- 5 ....." كنز العمال "، كتاب النكاح، رقم: ٩ . ٤ ٤ ، ج ٦ ١، ص ٥ ٤ ١.
  - 6 ..... "حلية الاولياء"، الحديث: ١٨٨٣٠ ج٦، ص ٣٣٦.
- 7 ..... "جامع الترمذي"،أبواب الرضاع،باب ماجاء في حق الزوج على المرأة،الحديث: ٢١١٦ ١١٦ ٣٨٦.

حديث كا: بيهيق شعب الإيمان مين جابرض الله تعالى عنه سے راوى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم نے فر ما يا كه ' تين شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اوران کی کوئی نیکی بلندنہیں ہوتی: (۱) بھا گا ہواغلام جب تک اینے آقاؤں کے یاس لوٹ نہ آئے اورا پنے کوان کے قابومیں نہ دے دے۔اور (۲) وہ عورت جس کا شوہراس پرناراض ہے اور (۳) نشہ والا جب تک ہوش میں نہآئے۔(1)

یہ چند حدیثیں حقوق شوہر کی ذکر کی گئیں عورتوں برلازم ہے کہ حقوق شوہر کا تحفظ کریں اور شوہر کوناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاوبال اینے سرنہ لیں کہاس میں دنیاوآ خرت دونوں کی بربادی ہے نہ دنیامیں چین نہآ خرت میں راحت۔

اب بعض وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ مردوں کوعورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، مردوں برضرور ہے کہان كالحاظ كرين اوران ارشاداتِ عاليه كي ما بندى كرير ـ

حد بیث 11: بخاری ومسلم ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ' عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرما تا ہوںتم میری اس وصیت کو قبول کرو۔وہ پہلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپروالی ہے اگر تواسے سیدھا کرنے چلے تو تو ڑدے گااورا گرویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی ہاقی رہے گی۔'' (<sup>2)</sup> اورمسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، کہ 'عورت پہلی سے بیدا کی گئی، وہ تیرے لیے بھی سیدھی نہیں ہوسکتی اگر تو

اسے برتنا چاہے تواسی حالت میں برت سکتا ہے اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا اور توڑ نا طلاق دینا ہے۔' (3)

حديث 19: صحيح مسلم ميں انھيں سے مروى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ''مسلمان مردعورت مومنه كو مبغوض نہر کھے اگراس کی ایک عادت بُری معلوم ہوتی ہے دوسری پیند ہوگی۔''<sup>(4)</sup> یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہول گی جب کہ اچھی بُری ہوشم کی باتیں ہوں گی تو مردکو پینہ جا ہیے کہ خراب ہی عادت کود کھتار ہے بلکہ بُری عادت سے چیثم یوثی کرےاوراچھی ۔ عادت کی طرف نظر کرے۔

**حدیث ۲۰:** حضورِا کرم صلی الله تعالی علیه وللم نے فر مایا: ''تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جوعورتوں سے اچھی طرح پیش

<sup>■ ..... &</sup>quot;شعب الايمان"،باب في حقوق الاولاد والأهلين،الحديث:٨٧٢٧، ج٦، ص١١٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، الحديث: ١٨٦ ٥٠ ج٣، ص ٤٥٧.

<sup>3 ...... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، الحديث: ٢١ \_ (٢٤٦٨)، ص ٧٧٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٦٣ \_ (١٤٦٩)، ص ٧٧٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"،أبواب النكاح،باب حسن معاشرة النساء،الحديث:١٩٧٨، ٢، ج٢، ص ٤٧٨.

**حديث ا ۲:** صحيحين ميں عبدالله بن زمعه رضى الله تعالىء نه سيه مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم نے فر مايا: ' <sup>د</sup> كو كَيْ شخص ا بنی عورت کونہ مارے جیسے غلام کو مار تا ہے چھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔'' (1)

دوسری روایت میں ہے،''عورت کوغلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے ( یعنی ایسانہ کرے ) کہ شاید دوسرے وقت اسے اپناہم خواب کرے۔''<sup>(2)</sup> بعنی زوجیت کے تعلقات اس قتم کے ہیں کہ ہرایک کودوسرے کی حاجت اور باہم ایسے مراسم کہان کوچھوڑ نا دشوارالہذا جوان یا توں کا خیال کرے گا مارنے کا ہر گز قصد نہ کرے گا۔

# شادی کے رسوم

شادیوں میں طرح طرح کی شمیں برتی جاتی ہیں، ہرملک میں نئی رسوم ہرقوم وغاندان کے رواج اور طریقے جدا گانہ جو رسمیں ہمارے ملک میں جاری ہیں ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔رسوم کی بناعرف پر ہے پیکوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یاسنت یامستحب ہیںللہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواُس وفت تک اُسے حرام و ناجا ئزنہیں کہہ سکتے تھینچ تان کر ممنوع قراردینازیادتی ہے،مگرییضرورہے کہرسوم کی یابندیاسی حدتک کرسکتا ہے کہ سی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو۔

بعض لوگ اِس قدریا بندی کرتے ہیں کہ ناجا ئر فعل کرنا پڑے تو پڑے مگررسم کا چھوڑ نا گوارانہیں، مثلاً لڑکی جوان ہے اوررسوم ادا کرنے کوروپیه نهبیں تو به نه ہوگا کهرسوم چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کهسبکدوش ہوں<sup>(3)</sup> اور فتنه کا درواز ہ بند ہو۔اب ر سوم کے بورا کرنے کو بھیک مانگنے طرح کی فکریں کرتے ،اس خیال میں کہ کہیں سے مل جائے تو شادی کریں برسیں (4) گزار دیتے ہیں اور بہت می خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔بعض لوگ قرض لے کررسوم کوانجام دیتے ہیں، پیظا ہر کہ مفلس کوقرض دے کون پھر جب یوں قرض نہ ملا تو بنیو ں<sup>(5)</sup> کے پاس گئے اور سود کی قرض کی نوبت آئی سود لینا جس طرح حرام اسی طرح دینا بھی حرام حدیث میں دونوں پرلعنت آئی اللّٰد (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی لعنت کے مستحق ہوتے اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں مگررسم چھوڑ نا گوارانہیں کرتے۔ پھرا گرباپ دا دا کی کمائی ہوئی کچھ جائداد ہے تو اُسے سودی قرض میں مکفول کیا ور نہ ر بنے کا جھونپڑا ہی گروی رکھاتھوڑے دنوں میں سود کا سیلا ب سب کو بہا لے گیا۔ جا کداد نیلام ہوگئی مکان بنیے کے قبضہ میں گیا در بدر مارے مارے پھرتے ہیں نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کی جگہ اسکی مثالیں ہر جگہ بکثرے ملیں گی کہ ایسے ہی غیرضروری

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب مايكره من ضرب النساء، الحديث: ٢٠٤ ٥، ج٣، ص ٢٠٤.

<sup>......</sup> صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة (والشمس وضحها)، الحديث: ٢١ ٩٤ ، ج٣، ص٣٧٨.

**ئ**.....**يغنى ہندوتا جرول ـ** 

**<sup>4</sup>**....عنى كئ سال ـ

**<sup>3</sup>**.....عنى برى الذمهـ

مصارف کی وجہ سےمسلمانوں کی بیشتر جائدادیں سود کی نذر ہو گئیں ، پھر قرضخواہ کے تقاضےاوراُ سکے تشدرآ میز<sup>(1)</sup>لہجہ سے رہی سہی عزت پر بھی یانی پڑ جاتا ہے۔ بیساری تاہی ہربادی آنکھوں دیکھر ہے ہیں مگراب بھی عبرت نہیں ہوتی اور مسلمان اپنی فضول خرچیوں سے بازنہیں آتے ، یہی نہیں کہ اسی پربس ہواس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود ہوں بلکہ آخرت کا وبال الگ ہے۔ بموجب حدیث صحیح لعنت کا استحقاق والعیاذ باللہ تعالی۔

اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلّہ یارشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بچاتی ہیں بیجرام ہے کہ اولاً ڈھول بچانا ہی حرام پھرعورتوں کا گانامزید براںعورت کی آواز نامحرموں کو پنیخااوروہ بھی گانے کی اوروہ بھیعشق وہجرووصال کےاشعاریا گیت۔جو عورتیںا پنے گھروں میں چلا کر بات کرنا پیندنہیں کرتیں گھر سے باہرآ واز جانے کومعیوب جانتی ہیںا یسے موقعوں پروہ بھی شریک ہوجاتی ہیں گویاان کے نز دیک گانا کوئی عیب ہی نہیں کتنی ہی دُور تک آ واز جائے کوئی حرج نہیں نیز ایسے گانے میں جوان جوان کوآ ری لڑ کیاں بھی ہوتی ہیںان کا لیسےا شعار پڑھنا یاسننا کس حد تک ان کے دیے ہوئے جوش کوا بھارے گا اور کیسے کیسے ولو لے پیدا کرے گا اوراخلاق وعادات پراس کا کہاں تک اثر پڑے گا۔ یہ باتیں ایسی نہیں جن کے سمجھانے کی ضرورت ہو ثبوت پیش کرنے کی جاجت ہو۔

نیز اسی شمن میں رت جگا<sup>(2) بھ</sup>ی ہے کہ رات بھر گاتی ہیں اور گلگے پیتے ہیں ،صبح کومسجد میں طاق بھرنے جاتی ہیں۔ بیہ بہت سی خرافات پرمشتمل ہے۔ نیاز گھر میں بھی ہوسکتی ہےاورا گرمسجد ہی میں ہوتو مر د لے جاسکتے ہیں عورتوں کی کیاضرورت، پھر اگراس رسم کی ادا کے لیے عورت ہی ہونا ضرور ہوتو اس جمگھٹے <sup>(3)</sup> کی کیا حاجت ، پھر جوانوں اور کنواریوں کی اس میں شرکت اور نامحرم کے سامنے جانے کی جراُت کس قدرحمافت ہے، پھر بعض جگہ رہی ہی دیکھا گیا کہاس رسم کےادا کرنے کے لیے چلتی ہیں تو وہی گا نابجاناساتھ ہوتا ہےاسی شان سے مسجد تک پہنچتی ہیں ہاتھ میں ایک چومک ہوتا ہے بیسب نا جائز جب صبح ہوگئی جراغ کی کیا ضرورت اورا گرچراغ کی حاجت تومٹی کا کافی ہے آٹے کا چراغ بنانا اور تیل کی جگھی جلانا فضول خرچی ہے۔

دولھا، دلھن کو بٹنالگانا <sup>(4)</sup>، مائیوں بٹھانا، جائز ہےان میں کوئی حرج نہیں۔ دولھا کومہندی لگانا، ناجائز ہے۔ یو ہیں کنگنا باندھنا، ڈال بُری کی رسم کہ کیڑے وغیرہ جھیجے جاتے ہیں جائز۔ دولھا کوریشمی کیڑے یہنا ناحرام۔ یو ہیں مغرق جوتے (<sup>5) بھی</sup> ناجائز اورخالص بھولوں کاسہراجائز بلاوجہمنوع نہیں کہاجاسکتا۔

<sup>2 ....</sup>ایک رسم جس میں رات بھر حاگتے ہیں۔ 3..... ہجوم ،ٹو لی۔

 <sup>◄ .....</sup>شادی بیاه کی ایک رسم جس میں ایک خوشبودارمساله دولها اور دلهن کے جسم کوصاف اور ملائم کرنے کے لیےملا جاتا ہے، اہٹن لگانا۔

اسدوہ جوتے جس رہمل سونے حیاندی کا کام کیا ہوا ہو۔

ناچ باہے آتش بازی حرام ہیں۔کون اس کی حرمت سے واقف نہیں مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ بینہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی ، بلکہ بعض تواتنے بے باک ہوتے ہیں کہا گرشادی میں بیمجرمات <sup>(1)</sup> نہ ہوں تو اُسے نمی اور جناز ہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے ، دوسرے مال ضائع کرنا ہے ، تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے اور سب کے مجموعہ کے برابراس پر گناہ کا بوجھ۔آتش بازی میں بھی کیڑے جلتے بھی کسی کے مكان يا چھپر ميں آگ لگ جاتى ہے كوئى جل جاتا ہے۔

ناچ میں جن فواحش وبدکار بوں اور مخرب اخلاق (2) باتوں کا اجتماع ہے ان کے بیان کی حاجت نہیں ،الیبی ہی مجلسوں سے اکثر نو جوان آ وارہ ہوجاتے ہیں ، دھن دولت بر بادکر بیٹھتے ہیں ، بازار بول سے تعلق اور گھروالی سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ کسے بُرے بُرے نتائج رونما ہوتے ہیں اورا گران بیہودہ کارپوں سے کوئی محفوظ رہا توا تناضر ورہوتا ہے کہ حیاوغیرت اٹھا کرطاق یرر کھ دیتا ہے۔بعضوں کو یہاں تک سنا گیا ہے کہ خود بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جوان بیٹوں کو دکھاتے ہیں۔ایسی برتہذیبی کے مجمع میں باپ بیٹے کا ساتھ ہونا کہاں تک حیاد غیرت کا پیادیتا ہے۔

شادی میں ناچ باجے کا ہونا بعض کے نز دیک اتنا ضروری امر ہے کہ نسبت <sup>(3)</sup> کے وقت طے کر لیتے ہیں کہ ناچ لا نا ہوگاورنہ ہم شادی نہ کریں گے لڑکی والا پنہیں خیال کرتا کہ بیجا صرف نہ ہوتو اُسی کی اولا د کے کام آئے گا۔ایک وقتی خوثی میں بیہ سب کچھ کرلیا مگر یہ نہ تہجھا کہ لڑی جہاں بیاہ کر گئی وہاں تواب اُس کے بیٹھنے کا بھی ٹھکا نانہ رہا۔ایک مکان تھاوہ بھی سود میں گیااب تکلیف ہوئی تومیاں بی بی میں لڑائی ٹھنی اوراس کا سلسلہ دراز ہوا تواچھی خاصی جنگ قائم ہوگئی ، پیشا دی ہوئی یا اعلان جنگ \_ہم نے مانا کہ بیخوشی کا موقع ہےاور مدت کی آرز و کے بعد بیدن دیکھنے نصیب ہوئے بے شک خوشی کرومگر حدیے گزرنا اور حدودِ شرع سے ماہر ہوجاناکسی عاقل کا کامنہیں۔

ولیمه سنت ہے بنیت اتباع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ولیمه کروخولیش وا قارب اور دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ بالجملىمسلمان يرلازم ہے كەاپىغ ہركام كوشرىعت كےموافق كرے،اللە (عزوجل) ورسول (صلى الله تعالى عليه وہلم) كى مخالفت سے بيچ اسی میں دین ودنیا کی بھلائی ہے۔

وَهُوَ حَسُبِيُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْهِ التُّكَلَانِ.

<sup>1....</sup>منوعات شرعیه به

<sup>2 .....</sup>اخلاق نگاڑنے والی۔

يعنى منگنى۔

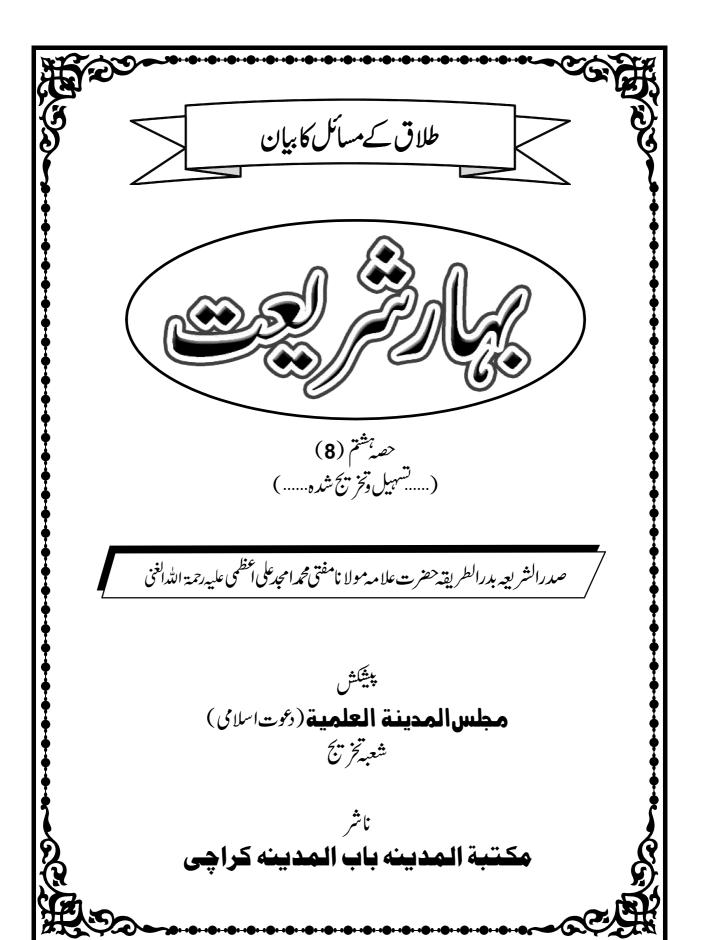

# بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُ طلاق کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّ ثِن " فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُونِ اَوْتَسُرِيُ ﴿ إِخْسَانٍ ﴿ ﴾ (1)

طلاق (جس کے بعدر جعت ہو سکے ) دو ہارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی <sup>(2)</sup> کے ساتھ حچھوڑ

دينا\_

اورفرما تاہے:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَ لَا لَا فَانَ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا ٱنْ يُتَّقِيْمَا حُدُوْدَاللَّهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُوْدُاللَّهِ يُبَدِّنُهُ الْقَوْمِ يَعْلَبُوْنَ ﴿ ﴿ (3)

پھرا گرتیسری طلاق دی تواس کے بعدوہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسر پے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھرا گر دوسرے شوہرنے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کرلیں۔اگر بہ گمان ہو کہ اللہ (عز دِمل) کے حدود کوقائم رکھیں گے اور بیاللہ (عز دعل) کی حدیں ہیں، اُن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھ دار ہیں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا ءَفَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَآمُسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ آوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ "وَ لاتُنْسِكُوهُ رَيْضِرَامًا لِتَعْتَدُوْا ۚ وَمَن يَيْفَعَلَ ذِلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلا تَتَخِذُوٓ ا النِّسِ اللهِ هُـزُوّا أَ وَاذْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ (4)

1 ..... ب ۲ ، البقرة: ۲۲۹.

2 ..... بھلائی،احیمائی،عمرگی۔

3 ..... ٢٠ البقرة: ٢٣٠.

4 ..... ٢ ، البقرة: ٢٣١.

اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد یوری ہونے لگے تو اُنہیں بھلائی کے ساتھ روک لویاخو بی کے ساتھ چھوڑ د واوراً نہیں ضرر دینے کے لیے نہ روکو کہ حدیے گز رجا ؤاور جواپیا کرے گا اُس نے اپنی جان برظلم کیااوراللہ (عز جل) کی آیتوں کو ٹھٹانہ بناؤاوراللّٰد(عزوجل) کی نعمت جوتم پر ہےاُ سے یا دکرواوروہ جواُس نے کتاب وحکمت تم پراُ تاری تمہیں نصیحت دینے کواوراللّٰہ (عزوجل)سے ڈرتے رہواور جان لو کہ اللّٰد (عزوجل)ہر شے کو جانتا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا ءَفَبَكَغُنَ آجَلَهُ نَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ نَّ إَنْ يَّنْكِحُنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْبَهُمُ بالْمَعْرُوفِ لَذِلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ لَذَلِكُمْ أَذَكَى لَكُمُ وَأَطْهَرُ لَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَٱنْتُمُ لاَتَعُلَبُوْنَ ﴿ ﴿ (1)

اور جب عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہو جائے تواے عورتوں کے والیو! اُنہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں۔ بیاُس کونسیحت کی جاتی ہے جوتم میں سےاللہ (عزوجل)اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ پیتمہارے لیے زیادہ مُتھرا اور یا کیزہ ہےاوراللد (عزوجل) جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔

#### احاديث

حديث: دارتطني معاذر ضي الله تعالى عنه براوي، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''اے معاذ! كوكي چيز الله (عز دعل) نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیندیدہ روئے زمین پر پیدانہیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ نالىندىدە پىدانەكى-" (2)

حديث البوداود نے ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے روايت كى كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمايا: كه ' تمام حلال چيزوں ميں خدا كے نزديك زيادہ نالسنديده طلاق ہے۔" (3)

**حدیث سا:** امام احمد جابر رضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فرمایا که البیس ایناتخت یا نی بر بچھا تا ہےاورا پے اشکر کو بھیجتا ہےاورسب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کے نز دیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔اُن میں ایک آ کر کہتا ہے

<sup>1 .....</sup> ٢ ، البقرة: ٢٣٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب الطلاق، الحديث: ٣٩٣٩، ج ٤٠ ص ٤٠.

<sup>€ .....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، الحديث: ١٧٨ ٢ ، ج٢، ص ٣٧٠.

میں نے بید کیا، بیکیا۔ابلیس کہتا ہے تو نے کچھنیس کیا۔دوسرا آتا ہےاور کہتا ہے میں نے مرداورعورت میں جُدائی ڈال دی۔اسے این قریب کرلیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ (1)

**حدیث ؟:** ترم**زی** نے ابو ہر بر ہ درخی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ ہر طلاق واقع ہے گرمعتوہ (2) (یعنی بوہرے) کی اوراُس کی جس کی عقل جاتی رہی لیعنی مجنون کی۔(3)

حديث 1: امام احمد وتر مذى وابوداودوابن ماجه ودارى توبان رضى الله تعالى عنه سے راوى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم في فر ما یا جوعورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کاسؤ ال کرے اُس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ (4)

حديث Y: بخارى ومسلم عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روايت كرتے بيں كه أنهوں نے اپنى زوجه كويض كى حالت میں طلاق دے دی تھی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعہ کوذکر کیا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے اس برغضب فر مایا اور بیارشا دفر مایا که اُس سے رجعت کر لے اور رو کے رکھے یہاں تک کہ یاک ہوجائے۔ پھر حیض آئے اور پاک ہوجائے۔اس کے بعدا گرطلاق دینا جا ہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے۔ <sup>(5)</sup>

حدیث ک: نسائی نے محمود بن لبیدرضی الله تعالی عنه سے روایت کی که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کو بیز جربینجی که ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اس کوسُن کرغصہ میں کھڑے ہو گئے اور بیفر مایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندرابھی موجود ہوں۔<sup>(6)</sup>

حديث ٨: امام ما لك مؤطّا مين روايت كرتے بين كه ايك شخص نے حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها سے كها

<sup>1 ..... &</sup>quot;المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ٤٣٨٤، ج٥، ص٥٥.

**<sup>2</sup>**.....اصل كتاب مين بيحديث ان الفاظ سے مروى ہے " كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله "ترجمه: برطلاق وا قع ہے گرمعتوہ جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہو (جیامیع التیرمذی، کتاب الطلاق،باب ماجاء فی طلاق المعتوہ ،الحدیث ١١٩٥، - ٢، ص ٤٠٤) جب كه مشكاة مين اس طرح مروى بي" كيل طيلاق جيائيز إلا طيلاق المعتوه والمغلوب على عقله "ترجمه برطلاق واقع بيمكرمعتوه ( یغنی بوہرے ) کی اوراُس کی جس کی غقل جاتی رہی یعنی مجنون کی ، (مشکاۃ برقم ۳۲۸ ، ج۱، ص۲۰۲ ) اس کی شرح میں صاحب مرقاۃ کھتے ہیں کہ یہاں غالبًامغلوب انعقل معتوہ کی تفسیر ہے اور بیعطف تفسیری ہے جس کی تائید بغیر''واؤ'والی روایت ہے اور ہوسکتا ہے کہ معتوہ سے مرادوہ موجس كى عقل مين فتور مواور مغلوب العقل سے مراد بالكل ديوانه مو (ماحو ذاز المرقاة، ج٦،ص٢٥) -... عِلْمِيه

<sup>3 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الطلاق ... إلخ، باب ماجاء في طلاق المعتوه، الحديث: ٩٥ ١ ١، ج٢ ص٤٠٤.

<sup>4..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الطلاق...إلخ، باب ماجاء في المختلعات، الحديث: ١٩٠، ٢٠ ص ٤٠٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة الطلاق، الحديث: ٩٠٨ ٢٥ ع، ج٣ ص٥٧ م.

<sup>6 ..... &</sup>quot;سنن النسائي"، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ، الحديث: ٣٣٩٨، ص٥٥٥.

میں نے اپنی عورت کو سو ''اطلاقیں دے دیں آپ کیا حکم دیتے ہیں فر مایا کہ تیری عورت تین طلاقوں سے بائن ہوگئی اورستانو ہے طلاق کے ساتھ تونے اللہ (عزوجل) کی آتیوں سے ٹھٹا کیا۔ (1)

# احكام فقهيّه

نکاح سے عورت شوہر کی یابند ہو جاتی ہے۔اس یابندی کے اُٹھا دینے کوطلاق کہتے ہیں اوراس کے لیے پچھالفاظ مقرر ہیں جن کا بیان آ گےآئے گا۔اس کی دو صورتیں ہیں ایک بیر کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہوجائے اسے بائن کہتے ہیں۔دوم بیر کہ عدّت گزرنے پر باہر ہوگی ،اسے رجعی کہتے ہیں۔

مسلدا: طلاق دیناجائز ہے گر بے وجہ شرعی ممنوع ہے (2) اور وجہ شرعی ہوتو مباح (3) بلکہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت اس کو یااوروں کوایذا دیتی یا نمازنہیں پڑھتی ہے۔عبداللہ بنمسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ بےنمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اُس کا مہرمیرے ذمہ باقی ہو،اس حالت کے ساتھ در بارخدا میں میری پیثی ہوتو بہاُس سے بہتر ہے کہاُس کے ساتھ زندگی بسر کروں ۔اوربعض صورتوں میں طلاق دیناواجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا ہجڑا ہے یااس پرکسی نے جادویاعمل کر دیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف یہنجانا ہے۔<sup>(4)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسلكة: طلاق كى تين قسمير، بين: (١) حسن \_(٢) أحسن \_(٣) بدع \_جس طهر مين (٥) وطي نه كي موأس مين ايك طلاق رجعی دے اور چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدّت گز رجائے ، پیا<sup>حس</sup>ن ہے۔

اورغیرموطوکہ کوطلاق دی اگرچہ چیش کے دنوں میں دی ہویا موطوکہ (6) کوتین طہر میں تین طلاقیں دیں۔بشرطیکہ نہان طہروں میں وطی کی ہونہ حیض میں یا تین مہینے میں تین طلاقیں اُسعورت کو دیں جسے حیض نہیں آتا مثلاً نا بالغہ یاحمل والی ہے یا ایاس کی عمر کوپہنچ گئی تو یہ سب صورتیں طلاق حسن کی ہیں ۔حمل والی پاسن ایاس <sup>(7)</sup>والی کو وطی کے بعد طلاق دینے میں کراہت نہیں۔ یو ہیںا گراس کی عمرنوسال سے کم کی ہوتو کراہت نہیں اورنو برس یازیادہ کی عمر ہے مگرابھی حیض نہیں آیا ہے توافضل ہیہ ہے كەوطى وطلاق مىں ايك مهينے كا فاصلە ہو۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ماجاء في البتة، الحديث: ١٩٢، ج٢، ص٩٨.

<sup>2 .....</sup>یغنی جب تک کوئی شرعی وجه نه ہوتو طلاق دینامنع ہے۔ 3 ..... جائز۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤١٤ \_ ٤١٧، وغيره.

الیی عورت جس سے صحبت کی گئی ہو۔ 7 .....الیی عمر جس میں حیض آ نا بند ہوجائے۔ **5**..... یا کی کے ایام میں۔

بدی پہ کہابک طہر میں دویا تین طلاق دیدے، تین دفعہ میں یا دو ' دفعہ باایک ہی دفعہ میں خواہ تین بارلفظ کیے یا یوں کہہ دیا کہ تجھے تین طلاقیں یا ایک ہی طلاق دی مگراُس طہر میں وطی کر چکا ہے یا موطؤ ہ کوچن میں طلاق دی یا طہر ہی میں طلاق دی مگراُس سے پہلے جويض آيا تفاأس ميں وطی کی تھی پا اُس حيض ميں طلاق دئ تھی پايہ سب با تين نہيں مگر طهر ميں طلاق بائن دی۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار وغيره )

مسئله بعا: حیض میں طلاق دی تورجعت <sup>(2)</sup>واجب ہے کہاس حالت میں طلاق دینا گناہ تھاا گرطلاق دیناہی ہے تو اس حیض کے بعد طہر گز رجائے پھر حیض آ کریاک ہواب دے سکتا ہے۔ بیاُس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہواورا گرقول یا بوسہ لینے پاچھو نے سے رجعت کی ہوتو اس حیض کے بعد جوطہر ہے اس میں بھی طلاق دےسکتا ہے۔اس کے بعد دوسرے طہر کے انتظار کی جاجت نہیں۔(3) (جو ہرہ وغیر ہا)

**مسله ؟:** موطؤ ہ سے کہا تجھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں۔اگراُسے حیض آتا ہے تو ہرطہر میں ایک واقع ہوگی پہلی اُس طہر میں بڑے گی جس میں وطی نہ کی ہواورا گریہ کلام اُس وقت کہا کہ یا کتھی اوراس طہر میں وطی بھی نہیں کی ہے توایک فوراً واقع ہوگی ۔اورا گراس وقت اُسے حیض ہے پایاک ہے مگراس طُہر میں وطی کر چکا ہے تواب حیض کے بعدیاک ہونے پر پہلی طلاق واقع ہوگی اورغیرموطوٰہ ہے یا اُسے حیض نہیں آتا توایک فوراً واقع ہوگی ،اگر چہ غیرموطوٰہ کواس وقت حیض ہو پھرا گرغیرموطوٰہ ہے تو ہاقی اُس وقت واقع ہوگی کہاُس سے نکاح کرے کیونکہ پہلی ہی طلاق سے بائن ہوگئی اور نکاح سے نکل گئی دوسری کے لیے محل نہ رہی اورا گرموطو و ہے مگر حیض نہیں آتا تو دوسرے مہینے میں دوسری اور تیسرے مہینے میں تیسری واقع ہوگی اورا گراس کلام سے بینیت کی کہ نتیوں ابھی پڑ جائیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک واقع ہوتو بینیت بھی صحیح ہے۔ (4) ( درمخار ) مگر غیر موطؤ ہ میں یہ نیت کہ ہر ماہ کے شروع میں ایک واقع ہو، بیکارہے کہ وہ پہلی ہی ہے بائن ہوجائے گی <sup>(5)</sup>اورکل نہرہے گی <sup>(6)</sup>۔

مسلمه: طلاق کے لیے شرط بیہ ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو، نابالغ یامجنون نہ خود طلاق دے سکتا ہے، نہ اُس کی طرف ہے اُس کا ولی ۔ مگرنشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی کہ بیرعاقل کے حکم میں ہے اورنشہ خواہ شراب پینے سے ہویا بنگ وغیرہ کسی اور چیز سے۔افیون کی پینک میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہوجائے گی طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص١٩ ـ ٤٢٤، وغيره.

<sup>2 ....</sup>رجوع كرنا

<sup>3 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص ٢ ٤ ، وغيرها.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٢٦.

<sup>5 ....</sup> يعنى نكاح سي نكل جائے گا۔

<sup>6 .....</sup> نعنی طلاق کامحل ندرہے گا۔

نہیں نابالغہ ہو یا مجنونہ، بہر حال طلاق واقع ہوگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسكله ٧: كسى نے مجبور كركے اسے نشه يلا ديايا حالت اضطرار ميں پيا (مثلاً پياس سے مرر ہاتھا اور پانی نہ تھا) اور نشه میں طلاق دے دی توضیح ہیہے کہ واقع نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسئله ک: پیشر طنہیں که مردآ زاد ہوغلام بھی اپنی زوجہ کوطلاق دے سکتا ہے اور مولیٰ اُس کی زوجہ کوطلاق نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی شرطنہیں کہ خوثی سے طلاق دی جائے بلکہ اکراہ شرعی (3) کی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔(4) (جو ہرؤنیرہ)

مسلله ٨: الفاظ طلاق بطور ہزل کہے یعنی اُن سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جونہیں بن سکتے جب بھی طلاق ہوگئی۔ یو ہیں خفیف انعقل <sup>(5)</sup> کی طلاق بھی واقع ہے اور بوہرا مجنون کے حکم میں ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ،ر دالمحتار )

مسله و: گونگے نے اشارہ سے طلاق دی ہوگئ جبکہ کھنا نہ جانتا ہو، اور لکھنا جانتا ہو تو اشارہ سے نہ ہوگی بلکہ کھنے سے ہوگی۔<sup>(7)</sup> (فتح القدير)

مسله ا: کوئی اور لفظ کہنا جا ہتا ہے، زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولا مگراس کے معنیٰ ہیں جانتا یا سہواً (8) یا غفلت میں کہاان سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگئی۔<sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسئلہ اا: مریض جس کا مرض اس حدکونہ پہنچا ہو کہ عقل جاتی رہے اُس کی طلاق واقع ہے۔ کا فرکی طلاق واقع ہے

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٢٢٤ \_ ٤٣٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول، فصل فيمن يفع طلاقه، ج١، ص٣٥٣.

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٣.
- العنی کوئی شخص کسی کوشیح دھم کی دے کہ اگر تو نے طلاق نہ دی تو میں مجھے مارڈ الوں گایا ہاتھ یاؤں توڑ دوں گایا ناک ، کان وغیرہ کوئی عضو کا ٹ ڈ الوں گایا تخت مار ماروں گا اور پیسمجھتا ہو کہ بیہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گز رے گا۔
  - 4 ....."الجو هرة النيرة"كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص ١٤.
    - **۔** سے کم عقل ۔ **(5**
  - 6 ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في المسائل التي تصح مع الاكراه، ج٤، ص ٤٣١ ـ ٤٣٨.
    - **7**..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق ،فصل ،ج٣، ص٣٤٨.
      - 8..... کبول کر۔
      - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٥٣٤.

لینی جب کہ سلمان کے پاس مقدمہ پیش ہوتو طلاق کا حکم دےگا۔ (1) (درمختار)

**مسئلہ ۱۱:** مجنون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط برطلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانۂ جنون میں یا کی گئی تو طلاق ہو گئی۔مثلاً بیکہاتھا کہا گرمیں اس گھرمیں جاؤں تو تجھے طلاق ہےاوراب جنون کی حالت میں اُس گھرمیں گیا تو طلاق ہوگئی ہاں ا گر ہوش کے زمانہ میں بیکہاتھا کہ میں مجنون ہوجاؤں تو تجھے طلاق ہے تو مجنون ہونے سے طلاق نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمجتار )

مسلم سات مجنون نامرد ہے یا اُس کاعضو تناسل کٹا ہوا ہے یاعورت مسلمان ہوگئی اور مجنون کے والدین اسلام سے منکر ہیں توان صورتوں میں قاضی تفریق (3) کردے گااور پی تفریق طلاق ہوگی۔(4) (درمختار)

مسئله ۱۶: سرسام و برسام <sup>(5)</sup> یا کسی اور بیاری میں جس میں عقل جاتی رہی یاغشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی ۔ یو ہیں اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو واقع نہ ہوگی ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں بعد کوافسوں کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے بیفتو کی لیا جائتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ایک عذرا کثریہ بھی ہوتا ہے کہ غصہ میں طلاق دی تھی۔مفتی کو جا ہیے بیام ملحوظ رکھے کہ مطلقاً غصہ کا اعتبار نہیں۔معمولی غصہ میں طلاق ہوجاتی ہے۔وہ صورت کے عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا درہے،الہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہوتھش سائل کے کہہ دینے پراعتاد نہ کرے۔

**مسئلہ 10:** عدد طلاق میں عورت کا لحاظ کیا جائے گا یعنی عورت آ زاد ہوتو تین طلاقیں ہوسکتی ہیں اگر چہاُس کا شوہر غلام ہواور باندی ہوتو اُسے دوہی طلاقیں دی جاسکتی ہیں اگر چیشو ہرآ زاد ہو۔<sup>(7)</sup> (عامہ کتب )

مسئله ۱۲: نابالغ کی عورت مسلمان ہوگئی اور شوہریر قاضی نے اسلام پیش کیا۔اگر وہ سمجھ وال (8) ہے اور اسلام سے ا نکارکرے تو طلاق ہوگئی۔<sup>(9)</sup> (ردامختار)

# (مسائل طلاق بذريعهٔ تحرير)

مسكه كا: زبان سے الفاظ طلاق نه كيم مكركسي ايسي چيز پر لکھے كه حروف متاز (10) نه ہوتے ہوں مثلاً پاني يا ہوا پر تو

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص ٤٣٦.
- 2 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٧.
  - هسيليده، حدايه
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٣٧.
    - **5**..... ہیار پول کے نام۔
  - 6 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في طلاق المدهوش، ج٤، ص٤٣٨.
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق الباب الاول ، فصل فيمن يقع طلاقه ... إلخ ، ج ١ ، ص ٤ ٥٥.
    - 8.....8
    - 9 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٨.
      - ₩.....غايال-

طلاق نہ ہوگی اورا گرایسی چیزیر کھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں مثلاً کاغذیا تختہ وغیرہ پراورطلاق کی نیت سے کھے تو ہو جائے گی اورا گرلکھ کر بھیجا یعنی اُس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں کہ عمولی القاب وآ داب کے بعداینا مطلب لکھتے ہیں جب بھی ہوگئ بلکہا گرنہ بھی بھیجے جب بھی اس صورت میں ہوجائے گی۔اور پیطلاق لکھتے وقت پڑے گی اوراُسی وقت سے عدّ ت شار ہوگی ۔اورا گریوں لکھا کہ میرا پیخط جب تجھے کہنچے تجھے طلاق ہے توعورت کو جب تحریر پہنچے گی اُس وقت طلاق ہوگی عورت جا ہے یڑھے یانہ پڑھےاور فرض کیجئے کہ عورت کوتح ریکینچی ہی نہیں مثلاً اُس نے نہیجی یاراستہ میں گم ہوگئ تو طلاق نہ ہوگی اورا گریتح سر عورت کے باپ کوملی اُس نے حاک کردی <sup>(1)</sup>لڑ کی کونہ دی تو اگرلڑ کی کےتمام کاموں میں بینصرف کرتا ہےاور وہ تحریراُس شہر میں اُسکوملی جہاںلڑ کی رہتی ہے تو طلاق ہوگئی ور نہبیں مگر جب کتھ ریآ نے کیلڑ کی کوخبر دی اوروہ پھٹی ہوئی تحریر بھی اُسے دی اوروہ ، یڑھنے میں آتی ہے تو واقع ہوجائے گی۔<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئله ۱۸: کسی برچه برطلاق که می اور کهتا ہے کہ میں نے مثق کے طور ریکھی ہے تو قضاءً اس کا قول معتبز نہیں۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار) مسكله11: دوير چوں يربيكھا كه جب ميرى يتح ير تحقي يہني تحقي طلاق ہادرعورت كودونوں يرح يہني تو قاضى دوا طلاقوں کا حکم دےگا۔ (4) (ردالحتار)

مسلم ﴿٢: دوسرے سے طلاق کھوا کر جیجی تو طلاق ہو جائے گی۔ لکھنے والے سے کہا میری عورت کو طلاق لکھ دے تو بياقرارطلاق ہے بعنی طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ نہ لکھے۔<sup>(5)</sup> (ردامحتار)

مسلماً: عورت كوبذرية تحريطلاق سنت ديناجا بهاج تواگرايك طلاق دين بــــ يول كله كه جب ميرى يتحرير تحقي سینچاس کے بعد چیض سے یاک ہونے پر تجھے طلاق ہے۔اور تین دینی ہوں تو یوں لکھے میری تحریر پہنچنے کے بعد جب توحیض سے یاک ہو تجھے طلاق پھر جب حیض سے یاک ہوتو طلاق پھر جب حیض سے یاک ہوتو طلاق یا یوں لکھ دے میری تحریر پہنچنے پر تجھے سنت کے موافق تین طلاقیں تو یہ بھی اُسی ترتیب سے واقع ہول گی یعنی ہر چین سے یاک ہونے پر ایک ایک طلاق پڑے گی اور

<sup>1 .....</sup> میمار دی۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، ج٤ ، ص ٢٤٤ .

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨، وغيرهما.

<sup>3 .....</sup> ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الطلاق بالكتابة، ج٤، ص٤٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٤٤٣.

ا گرعورت کوچض نہ آتا ہو تو لکھ دے جب جاند ہو جائے تجھے طلاق پھر دوسرے مہینے میں طلاق پھر تیسرے مہینے میں طلاق یا وہی لفظ لکھ دے کہ سنت کے موافق تین طلاقیں۔(1) (عالمگیری)

مسلکی ۲۲: شوہر نےعورت کوخط لکھا اُس میں ضرورت کی جو باتیں لکھنی تھیں لکھیں آخر میں پہلکھ دیا کہ جب میرا بیخط تحجے پہنچے تجھے طلاق پھر پیطلاق کا جملہ مٹا کر خط بھیج دیا تو عورت کوخط پہنچتے ہی طلاق ہوگئی اورا گرخط کا تمام صنمون مٹادیا اور طلاق کا جملہ باقی رکھااور بھیج دیا تو طلاق نہ ہوئی اور اگر پہلے یہ کھا کہ جب میرا پیخط کہتے تھے طلاق اوراُس کے بعداور مطلب کی با تیں کھیں تو تھم بالعکس ہے بعنی الفاظ طلاق مٹادیے تو طلاق نہ ہوئی اور باقی رکھے تو ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سات: خط میں طلاق کھی اوراُس کے بعد متصلاً <sup>(3)</sup>انشاءاللہ تعالیٰ کھیا تو طلاق نہ ہوئی اورا گرفصل کے ساتھ لکھا<sup>(4)</sup> تو ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسلکہ ۲۲:** تحریرے طلاق کے ثبوت میں بیضرور ہے کہ شوہرا قرار کرے کہ میں نے کھی یا کھوائی یاعورت اس پر گواہ پیش کرمے حض اُس کے خط سے مشابہ ہونایا اُس کے سے دستخط ہونایا اُس کی سی مُہر ہونا کا فی نہیں۔ ہاں اگر عورت کواطمینان اور غالب گمان ہے کہ پتج ریاسی کی ہے تواس پڑمل کرنے کی عورت کواجازت ہے گر جب شوہرا نکار کریتو بغیر شہادت حیار نہیں۔<sup>(6)</sup> (خانبہوغیر ہا) مستله ۲۵: کسی نے شوہر کوطلاق نامہ کھنے پرمجبور کیا اُس نے لکھ دیا، مگر نہ دل میں ارادہ ہے، نہ زبان سے طلاق کا لفظ کہا تو طلاق نہ ہوگی۔مجبوری سے مرادشری مجبوری ہے محض کسی کے اصرار کرنے پر لکھ دینایا بڑا ہے اُس کی بات کیسے ٹالی جائے، به مجبوری نهیں ۔ <sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسكه ۲۲: طلاق دوا فتم ہے صریح و كنابيه صریح وه جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو، اكثر طلاق ميں اس كااستعال ہو،اگرچہوہ کسی زبان کا لفظ ہو۔<sup>(8)</sup> (جوہرہ وغیر ما)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول في تفسير وركنه... إلخ، ج١، ص٥٥٣.
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ، ج١، ص٣٧٨.
  - 4 .... یعنی اگر کچھ در کے بعد یا فاصلہ کے بعد لکھا۔
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨.
  - 6 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الحظرو الاباحة، باب مايكره من الثياب...الخ ، ج٤،ص٣٧٦، وغيرها.
    - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الأكراه على التوكيل... إلخ، ج٤، ص٤٢٨.
      - 8 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص ٢٤، وغيرها.

**3**....فوراً ،ساتھ ہی۔

### صریح کا بیان

مسكلہا: لفظ صریح مثلًا (۱) میں نے تخفیے طلاق دی، (۲) تخفیے طلاق ہے، (۳) تو مطلقہ ہے، (۴) تو طالق ہے، (۵) میں تخفیے طلاق دیتا ہوں، (۲) اے مطلقہ۔ان سب الفاظ كاتكم بيہ ہے كدا يك طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ بچھ نيت نہ كی ہو يا بائن كی نيت كی يا ایک سے زیادہ كی نيت ہو يا كہے میں نہیں جانتا تھا كہ طلاق كيا چیز ہے مگر اس صورت میں كہ وہ طلاق كونہ جانتا تھا دیا نئے واقع نہ ہوگی۔ (۱) (درمختار وغیرہ)

مسکله ۲: (۱) طلاغ، (۸) تلاغ، (۹) طلاک، (۱۰) تلاک، (۱۱) تلاکه، (۱۲) تلاکه، (۱۳) تلاکه، (۱۳) تلاکه، (۱۳) تلاخ، (۱۳) تلاخ، (۱۳) تلاح، (۱۵) تلات بیسب صرح کے الفاظ ہیں، ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی اگر چینیت نہ ہویا نیت کچھاور ہو۔ (۱۸) طل اق، (۱۹) طالام الف قاف کہا اور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی ۔ (۵) (درمختار وغیرہ)

مسکلہ ۱۳: اردومیں بیلفظ کہ (۲۰) میں نے تختیے چھوڑا،صری ہےاں سے ایک رجعی ہوگی ، پھھ نیت ہویا نہ ہو۔ یو ہیں بیلفظ کہ (۲۱) میں نے فارغ خطی یا (۲۲) فارخطی یا (۲۳) فارکھتی دی،صری ہے۔ (3)

مسکلہ ۲: لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم وجاہل برابر ہیں۔بہرحال طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ کہے میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پرادا کیا طلاق مقصود نہ تھی ورنہ تھی ورنہ تھی ورنہ تھی ورنہ کے طور پر بولتا۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہد یا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا طلاق مقصود نہ ہوگی تواب اس کا کہا مان لیا جائےگا۔ (درمختار)

مسکلہ ۵: کسی نے پوچھا تو نے اپنی عورت کوطلاق دے دی اس نے کہا ہاں یا کیوں نہیں تو طلاق ہوگئ اگر چہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو۔ (5) (درمختار) مگر جبکہ الیمی سخت آواز اورایسے لہجہ سے کہا جس سے انکار سمجھا جاتا ہو تو

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٢ ـ ٤٤، وغيره.
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٤. ٨-٤٤ وغيره.
  - 3 ....."الفتاوى الرضوية"، ج٢١، ص٩٥٥ ـ ٥٦٠ وغيره.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤.
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤.

نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ ) کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اور اگر کہانہیں یا ہاں تو نہیں۔<sup>(2)</sup> ( ف**آ**ویٰ رضوبہ )

مسله **۲:** عورت کوطلاق نہیں دی ہے گرلوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا تو قضاءً ہوجائے گی اور دیانی نہیں اورا گرایک طلاق دی ہےاورلوگوں سے کہتا ہے تین دی ہیں تو دیانتہ ایک ہوگی قضاءً تین ،اگر چہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔(3)(فتاویٰ خیریہ)

مسلد عن عورت سے کہا اے مطلقہ، (۲۲) اے طلاق دی گئی، (۲۵) اے طلاق شدہ، (۲۷) اے طلاق یافتہ، (۲۸) اے طلاق کردہ۔ طلاق ہوگئی اگر چہ کہے میرامقصود گالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔اورا گریہ کہے کہ میرا مقصود بیتھا کہوہ پہلےشوہر کی مطلقہ ہےاورحقیقت میں وہ ایسی ہی ہے یعنی شوہراول کی مطلقہ ہے تو دیانیڈ اس کا قول مان لیا جائیگا اورا گروہ عورت پہلے کسی کی منکوح تھی ہی نہیں یاتھی گراُس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائیگی۔ یو ہیں اگر کہا (۲۹) تیرے شوہرنے تحجے طلاق دی تو بھی وہی تھم ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتا رعالمگیری)

مسله ٨: عورت سے كها تجھے طلاق ديتا هول يا كها (٣٠) تو مطلقه هوجا تو طلاق هو گئ (5) (ردالمحتار) مگريه لفظ كه طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں اس کے بیمعنے لیے کہ طلاق دینا جا ہتا ہوں یا چھوڑ نا جا ہتا ہوں تو دیانیڈ نہ ہوگی قضاءً ہوجا کیگی۔ اورا گربیلفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ بیلفظ قصد وارادہ کے لیے ہے۔

مسئلہ 9: (۱۳) تجھ برطلاق (۳۲) تجھے طلاق (۳۳) طلاق ہوجا (۳۴) تو طلاق ہوگئ (٣٦) طلاق لے، باہر جاتی تھی کہا (٣٧) طلاق لے جا (٣٨) اپنی طلاق اوڑ ھاور روانہ ہو (٣٩) میں نے تیری طلاق تیرے آنچل میں باندھ دی (۴۰) جا تچھ پر طلاق ۔ان سب میں ایک طلاق رجعی ہوگی اورا گرفقظ جا، بہنیت طلاق کہتا تو بائن

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج١، ص٧٠٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج١١، ص٥٣٨.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخيرية"، كتاب الطلاق، ص ٣٨.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: في قول البحر انّ الصريح يحتاج... إلخ، ج٤، ص ٤٤٤. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في ايقاع الطلاق، الفصل الاول، ج١، ص ٥٥٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: ((سن بوش)) يقع به الرجعي، ج٤٠ص٥٤٥.

ہوتی۔<sup>(1)</sup> (خانبہ عالمگیری وغیر ہما)

**مسئلہ﴿!** (۱۶) مخیے مسلمانوں کے جاروں مذہب یا (۴۲) مسلمانوں کے تمام مذہب برطلاق یا (۴۳) مخیجے یہود ونصاریٰ کے مذہب پرطلاق اس سے ایک طلاق رجعی ہوگی ۔ یو ہیں اگر کہا ( ۴۴ ) جا تجھے طلاق ہے سوئر وں یا یہودیوں کوحلال اور مجھ برحرام ہوتو رجعی ہوگی یعنی جبکہاس لفظ سے ( کہ مجھ برحرام ہو) طلاق کی نیت نہ کی ہوور نہ دو کا بائن واقع ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خیریہ،ردالحتار)

مسلماا: (۴۵) تومطلقه اور بائنه یا (۴۲) مطلقه پھر بائنه ہاں سے ایک رجعی ہوگی اورا گرلفظ بائنه سے جُد اطلاق کینیت کی تو دو بائن اور تین کی تو تین \_<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسلم ا: عورت کے بچہ کود کی کرکہا (۲۷) اے مُطلقہ کے بیجی یا (۴۸) اے مُطلقہ کے جنتو طلاق رجعی ہوئی (<sup>4)</sup>(عالمگیری) ہاں اگریہ نیت ہو کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے تو دیانتہ ً مان لیا جائیگا جبکہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہو۔

**مسله سا:** عورت کی نسبت کہا (۴۹) اُسے اُس کی طلاق کی خبر دے یا (۵۰) طلاق کی خوشخبری سُنا دے یا (۵۱) اُس کی طلاق کی خبراُس کے پاس لے جایا (۵۲) اُسے لکھ جھیج یا (۵۳) اُس سے کہہ کہ وہ مطلقہ ہے یا (۵۴) اُس کے لیےاُس کی طلاق کی سندیایا دداشت ککھدے تو طلاق ابھی پڑگئی اگر چہ نہ اُس نے اُس سے کہا نہ ککھااورا گریوں کہا کہ (۵۵) اُس سے کہہ كەتومطلقە ہے يا (۵۲) أسے طلاق دے آتوجب جاكر كہے گاطلاق ہوگى ورننہيں \_<sup>(5)</sup> (خانيه)

مسئله ۱۲: (۵۷) تو فلانی سے زیادہ مُطلقہ ہے طلاق بڑگی اگر چہوہ فلانی مُطلقہ نہ بھی ہو۔ (<sup>6)</sup> ( فقاوی رضوبی ) مسئلہ 10: (۵۸) اے مطلقہ (بسکون طا) (۵۹) میں نے تیری طلاق چھوڑ دی (۲۰) میں نے تیری طلاق روانہ کردی (۱۱) میں نے تیری طلاق کا راستہ چھوڑ دیا (۱۲) میں نے تیری طلاق کچھے ہبہ کردی (۱۳) قرض دی

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الأول في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، ج١، ص٥٥، وغيرهما.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب:فيما لو قال امرأته طالق ... إلخ، ج٤، ص١١٥.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص٧٠٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الخيرية"، كتاب الطلاق، ص ٤٦ ـ . ٥ .

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ايماني ... إلخ، ج٤، ص ٤٨٥ ـ ٤٨٨.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في ايقاع الطلاق، ج١،٥٥٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص ٢١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج ٢ ١ ، ص ٤٨ ٥.

(۱۴) تیرے پاس گروکی <sup>(1)</sup> (۱۵) امانت رکھی (۲۲) میں نے تیری طلاق جا ہی (۲۷) تیرے لیے طلاق ہے (۲۸) الله (عزوجل) نے تیری طلاق جاہی (۲۹) الله (عزوجل) نے تیری طلاق مقدر کردی، إن سب الفاظ سے اگرنیت طلاق ہورجعی واقع ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، ردالمحتار، بح

مسلم ۱۱: (۷۰) میں نے تیری طلاق تیرے ہاتھ بیچی عورت نے کہامیں نے خریدی اور کسی مال کے بدلے میں ہونا مذکور نہ ہوا تو رجعی ہوگی اور مال کے بدلے میں ہونا مذکور ہوتو بائن اور اگریوں کہا (ا ۷) میں نے اس عوض برطلاق دی کہ تو اپنا مطالبہاتنے دنوں کے لیے ہٹادے جب بھی رجعی ہوگی۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

مسله **ا:** عورت کوکہامیں نے تجھے جھوڑ ااور کہتا ہے میرامقصود بیرتھا کہ بندھی ہوئی تھی اُس کی بندش کھولدی یا مقید تھی اب چھوڑ دی توبہ تاویل سُنی نہ جائیگی ہاںا گرتصریح کردی کہ مجھے قیدیا بندش سے چھوڑا تو قول مان لیا جائیگا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ) مسئلہ ۱۸: اپنی عورت ہے کہا (۷۲) تو مجھ پرحرام ہے توایک بائن طلاق ہوگی اگر چہنیت نہ کی ہواورا گروہ اُس کی عورت نه ہوتو تبیین <sup>(5)</sup> ہے جانث ہونے پر <sup>(6)</sup> کفارہ واجب ۔ یو ہیں اگر پیکہا ( ۲۳ ) میں تجھ پرحرام ہوں اور طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اورا گرصرف بیکہا کہ میں حرام ہوں تو واقع نہ ہوگی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسله 19: عورت سے کہا (۷۴) تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو بعض کے زدیک طلاق ہوجا کیگی اوراسی پر فتو کی (c(8)(c(8))

اگر کہا تجھے خدا طلاق دے تو واقع نہ ہوگی اور یوں کہا کہ (۷۵) تجھے خدا نے طلاق دی تو ہو مسئله ۱۲۰ گئی۔<sup>(9)</sup> (ردانجتار)

\_\_\_\_\_\_ هـ\_\_يعني گروي رڪھي \_

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٥٥ ٢٣،٤٥. و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الطلاق، ج٣، ص ٢١،٤٣٨ ٥.

<sup>3 ...... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٩٤٤.

<sup>6 .....</sup> فسم توڑنے پر۔

<sup>7 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤، ص ٥٠٠٥٠.

<sup>8 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قوله: على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٤٥٤.

<sup>9 .....</sup>المرجع السابق.

# مسكه الم: اگركها تخصِّے طاق تو واقع نه ہوگی ،اگرچه طلاق کی نیت ہو۔ <sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

### (اضافت کا بیان)

مسلك ٢٦: طلاق ميں اضافت ضرور ہونی جا ہے بغیراضافت طلاق واقع نہ ہوگی خواہ حاضر کے صیغہ سے بیان کرے مثلاً تجھے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلاً اسے یا اُسے یا نام لے کر کہے کہ فلانی کوطلاق ہے یا اُس کے جسم و بدن یا روح کی طرف نسبت کرے یا اُس کے کسی ایسے عضو کی طرف نسبت کرے جوکل کے قائم مقام تضور کیا جاتا ہومثلاً گردن یاسریا شرمگاہ یا جزوشائع کی طرف نسبت کرے مثلاً نصف تہائی چوتھائی وغیرہ یہاں تک کہا گر کہا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ کو طلاق ہوجائیگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ۲۲۳: اگرسریا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سریااس گردن کوطلاق تو واقع نہ ہوگی اورا گرہاتھ نہ رکھا اور یوں کہااِس سرکوطلاق اورعورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسلك ٢٣٠: اتح يا أنكل يا ناخن يا يا وَل يا بال يا ناك يا يندل يا ران يا بييت يا زبان يا كان يا موزه يا تحور ي یا دانت پاسینه پایستان کوکها کهاسے طلاق تو واقع نه ہوگی۔<sup>(4)</sup> (جو ہرہ، درمختار)

مسلد ٢٥: جزوطلاق بھی یوری طلاق ہے اگر چہ ایک طلاق کا ہزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے ۔اگر چندا جزاذ کر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ا یک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑ جائے گی مثلاً کہاا یک طلاق کا نصف اوراُس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعه ایک سے زیادہ ہےلہٰ ذاد وواقع ہوئیں اورا گراجزا کا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تو تین ہونگی۔ یو ہیں ڈیڑھ میں دواورڈ ھائی میں تین اورا گر دو طلاق کے تین نصف کھے تو تین ہونگی اورا یک طلاق کے تین نصف میں دو اورا گر کہاا یک سے دو تک تو ایک، اورایک سے تین تک تو دو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیر ہ )

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قوله: على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٥٥٤.

<sup>2 .....&</sup>quot; الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٢٥،٤٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٥٩، ٤، وغيره.

<sup>4 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق الجزء الثاني ، ص ٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٤٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٢٦،٤٦١، وغيره.

مسلکہ ۲۷: اگر کہا (۷۷) مجھے طلاق ہے یہاں سے ملک شام تک توایک رجعی ہوگی۔ ہاں اگریوں کہا کہ (۷۷) اتنی بڑی یا اتنی کمبی که یہاں سے ملک شام تک توبائن ہوگی۔(1) (در مختار)

مسللہ کا: اگر کہا (۷۸) تجھے مکہ میں طلاق ہے یا (۷۹) گھر میں یا (۸۰) سابہ میں یا (۸۱) دھوپ میں تو فوراً یڑ جائے گی ، پنہیں کہ مکہ کو جائے جب پڑے ہاں اگر ہیے کیے میرامطلب پیرتھا کہ جب مکہ کو جائے طلاق ہے تو دیانۂ پیقول معتبر ہے قضاءً نہیں اورا گرکہا تجھے قیامت کے دن طلاق ہے تو بچھ نہیں بلکہ بیکلام لغو ہے اورا گرکہا (۸۲) قیامت سے پہلے توابھی یڑھائے گی۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسئلہ 11: اگر کہا (۸۳) مجھے کل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح حمیکتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر کہا (۸۴) شعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفتاب ڈو بتے ہی طلاق ہوگی۔(3) (درمختار)

مسله ٢٩: اگركها تخفي ميري پيدائش سے يا تيري پيدائش سے يہلے طلاق يا كها ميں نے اسين بچين ميں ياجب سوتا تھايا جب مجنون تھا تجھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغویے۔ (4) (درمختار )

مسكلہ • سا: كہاكه (۸۵) تجھے ميرے مرنے سے دومبينے يہلے طلاق ہے اور دومبينے گزرنے نہ يائے كه مركبا تو طلاق واقع نه ہوئی اوراس کے بعدمرا تو ہوگئ اوراُسی وقت سے مُطلقه قراریائے گی جباُس نے کہاتھا۔<sup>(5)</sup> ( تنویرالا بصار )

مسكها سا: اگركهامير \_ نكاح سے پہلے تھے طلاق يا كهاكل گزشته ميں حالانكه أس سے نكاح آج كيا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے اورا گر دوسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وقت طلاق ہو گئی۔ (<sup>6)</sup> (فتح وغیرہ) یو ہں اگر کہا (۸۲) تجھے دومہینے سے طلاق ہے اور واقع میں نہیں دی تھی تواس وقت پڑ یکی بشر طیکہ نکاح کو دو مہینے سے کم نہ ہوئے ہوں ورنہ کیجینیں اورا گرجھوٹی خبر کی نبیت سے کہا تو عنداللہ نہ ہوگی مگر قضاءً ہوگی۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٤٦٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٥٦٥ \_ ٤٦٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق ، باب الصريح ، ج٤ ، ص ٤٦ .

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٤٧١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، فصل في اضافة الطلاق... الخ، ج٣، ص ٣٧٢،٣٧١، وغيره.

مسلماسا: اگرکہا (۸۷)زیدے آنے سے ایک ماہ پہلے تجھے طلاق ہے اور زیدایک مہینے کے بعد آیا تواس وقت طلاق ہوگی اس سے پہلے ہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

**مسئلہ اسا:** پیکہا کہ(۸۸)جب بھی تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے یا (۸۹)جب تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو چُپ ہوتے ہی طلاق بڑجائے گی۔اور بیکہا کہ (۹۰)اگر مجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو مرنے سے کچھ پہلے طلاق ہوگی۔ (عامه کت)<sup>(2)</sup>

مسله ۱۳۳۴ بیکها که (۹۱) اگرآج تخیج تین طلاقیس نه دول تو تخیج تین طلاقیس تو دیگاجب بھی ہونگی اور نه دیگاجب بھی اور بھنے کی بیصورت ہے کہ عورت کو ہزار رو بے کے بدلے میں طلاق دیدے اورعورت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے اب اگر دن گزر گيا توطلاق واقع نه ہوگی۔<sup>(3)</sup> (خانه)

مسلك ١٩٣٠ كسى عورت سے كہا (٩٢) تجھے طلاق ہے جس دن تجھ سے زكاح كروں اور رات ميں زكاح كيا تو طلاق ہوگئی۔<sup>(4)</sup> ( تنوبر )

مسکلہ ۱۳۵۵: کسی عورت سے کہا (۹۳) اگر تجھ سے نکاح کروں یا (۹۴) جب، یا (۹۵) جس وقت تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر خاص عورت کو معین نہ کیا بلکہ کہاا گریا جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح کرتے ہی طلاق ہوجا ئیگی مگرا سکے بعد دوسری عورت سے نکاح کر یگا تو اُسے طلاق نہ ہوگی۔ ہاں اگر کہا (۹۲) جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کر یگا طلاق ہو جائیگی۔ان صورتوں میں اگر جاہے کہ نکاح ہو جائے اور طلاق نہ پڑے تو اسکی صورت یہ ہے کہ فضولی ( یعنی جیے اس نے نکاح کا وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے حکم کے اُس عورت یا کسی عورت سے نکاح کردے اور جب اسے خبر پہنچے تو زبان سے نکاح کونا فذنہ کرے بلکہ کوئی ایسافعل کرے جس سے اجازت ہوجائے مثلاً مہر کا کچھ حصہ پاکل اُس کے پاس بھیج دے یا اُس کے ساتھ جماع کرے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بوسہ لے یالوگ مبار کیا د دیں تو خاموش رہےا نکار نہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٦.

<sup>3..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج ١، ص ٢٢٢،٢٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٨.

طلاق نہ پڑیگی اورا گرکوئی خوذنہیں کر دیتا ہے کہنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو حکم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا نکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیاا جھا ہوتا کہ میرا نکاح ہوجا تااباً گرکوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگااوراس کے بعدوہی طریقہ برتے جواویر مذکورہوا۔<sup>(1)</sup> (بح،ردالحتار، خیریہ)

مسلم ٢ سا: اس كى عورت كسى كى باندى ہاس نے أس سے كہا (٩٧) كل كا دن آئے تو تجھ كو دو طلاقيں اور مولى نے کہاکل کا دن آئے تو تُو آ زاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا ئیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا مگراس کی عدّ ت تین حیض ہےاور شوہر مریض تھا تو یہ وارث نہ ہوگی ۔<sup>(2)</sup> (تنویر)

**مسلبہ کتا:** (۹۸) اُنگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تخصے اتنی طلاقیں تو ایک دو تین جتنی اُنگلیوں سے اشارہ کیا اُتنی طلاقیں ہوئیں بعنی جتنی اُنگلیاں اشارہ کے وقت کھلی ہوں اُنکا عتبار ہے بند کا اعتبار نہیں اورا گروہ کہتا ہے میری مراد بنداُنگلیاں یا متضلی تھی تو یہ تول دیانةً معتبر ہوگا، قضاءً معتبر نہیں۔اور (99)اگر تین اُنگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اسکی مثل طلاق اور نیت تین کی ہوتو تین ورنہایک بائن اور (۱۰۰) اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفظ طلاق نہ بولا جب بھی طلاق ہوجائیگی۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسله ۱۰۲ طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت تھجی جائے توبائن ہوگی مثلاً (۱۰۱) بائن یا (۱۰۲) البتہ (۱۰۳) فخش طلاق (۱۰۴) طلاق شیطان (۱۰۵) طلاق بدعت (۱۰۲) بدتر طلاق (۱۰۷) پیهاژ برابر (۱۰۸) بزار کیمثل (۱۰۹) الیں کہ گھر بھر جائے۔(۱۱۰) سخت (۱۱۱) کنبی (۱۱۲) چوڑی (۱۱۳) کھر کھری (۱۱۴) سب سے بُری (۱۱۵) سب سے کرّی (۱۱۲)سب سے گندی (۱۱۷)سب سے نایاک (۱۱۸)سب سے کڑوی (۱۱۹)سب سے بڑی (۱۲۰)سب سے چوڑی (۱۲۱) سب سے کنبی (۱۲۲) سب سے موٹی پھرا گرتین کی نیت کی تو تین ہونگی ورنہایک اورا گرعورت باندی ہے تو دو کی نیت صحیح ہے۔(درمختار وغیرہ)

**مسئلہ 9 سا:** اگر کہا (۱۲۳) تجھے ایسی طلاق جس سے تو اپنے نفس کی مالک ہوجائے یا کہا (۱۲۴) تجھے ایسی طلاق

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: التعليق المرادبه. . . إلخ، ج٤، ص٥٨٣.

و "الفتاوي الخيرية"، كتاب النكاح، فصل في نكاح الفضولي ،الجزء الأول، ص ٢٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٨٢.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الصريح،مطلب في قولهم:اليوم ... إلخ،ج٤،ص٤٨٢\_٥٥٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٤٨٥ ـ ٤٨٧ ، وغيره.

جس میں میرے لیےرجعت <sup>(1)</sup>نہیں تو بائن ہوگی اورا گر کہا ( ۱۲۵ ) تجھے طلاق ہےاور میرے لیے رجعت نہیں تو رجعی ہوگی۔ یو ہیں اگر کہا (۱۲۲) تجھے طلاق ہے کوئی قاضی یا حاکم یا عالم تجھے واپس نہ کرے جب بھی رجعی ہوگی ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) اورا گر کہا (۱۲۷) تجھے طلاق ہے اِس شرط پر کہ اُس کے بعدر جعت نہیں یا یوں کہا، (۱۲۸) تجھے پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں یا کہا (۱۲۹) تچھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں میں رجعی ہو جانا چاہیے۔ (3) ( فآویٰ رضویہ )اوراگر کہا(۱۳۰ ) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعدر جعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا جا ہیے۔

**مسئلہ ۱۳۰** عورت ہے کہا (۱۳۱۱) اگر میں مجھے ایک طلاق دوں تو وہ بائن ہوگی یا کہاوہ تین ہوگی پھراُسے طلاق دی تو نہ مائن ہوگی نہ تین بلکہ ایک رجعی ہوگی۔ یا کہاتھا کہ (۱۳۲) اگر تو گھر میں جائیگی تو تجھے طلاق ہے پھرمکان میں جانے سے پہلے کہا کہ اُسے میں نے بائن یا تین کر دیا جب بھی ایک رجعی ہوگی اور پہ کہنا ہے کار ہے۔ (4) (درمختار)

**مسئلها ۲۸:** کها (۱۳۳۷) مختجه بزارون طلاق یا (۱۳۳۷) چند بارطلاق تو تین واقع هونگی اورا گرکها (۱۳۵۷) مختجه طلاق نه کم نه زیاده تو ظاہرالروایة میں تین ہونگی اورامام ابرجعفر ہندوانی وامام قاضی خاں اس کوتر جمے دیتے ہیں که دووا قع ہوں اوراگر کہا (۱۳۲) کمترطلاق توابک رجعی ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، رداکمتار )

مسئلہ ۱۳۲۲ اگر کہا ( ۱۳۷ ) تجھے طلاق ہے یوری طلاق توایک ہوگی اور کہا کہ ( ۱۳۸ ) گل طلاقیں تو تین ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) **مسئلہ سام:** اگرطلاق کےعدد میں وہ چیز ذکر کی جس میں تعدد نہ ہوجیسے کہا (۱۳۹) بعد دخاک<sup>(7)</sup> یا معلوم نہ ہو کہ اس میں تعدد ہے پانہیں مثلاً کہا (۱۴۰)ابلیس کے بال کی گنتی برابر تو دونوں صورتوں میں ایک واقع ہوگی اور اِن دونوں مثالوں میں وہ بائن ہوگی ۔ادرا گرمعلوم ہے کہ اُس میں تعدد ہے تو اُس کی تعداد کے موافق ہوگی مگر تعداد تین سے زیادہ ہوتو تین ہی ہونگی باقی لغو مثلاً کہا (۱۳۱) اتنی جتنے میری بیڈلی یا کلائی میں بال ہیں یا اُتنی جتنی اس تالاب میں محیلیاں ہیںاورا گر تالاب میں کوئی مجیلی نہ ہو

- 1 ....عدت کے اندررجوع کرنے کاحق۔
- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الصريح،مطلب:في قول الامام...إلخ، ج٤،ص٨٨ ١٠٤٨.
  - € ....."الفتاوى الرضوية"، ج١١، ص٩٥٥.
  - 4 ...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤، ص ٩ ٨٤.
  - 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ... إلخ، ج٤، ص ٩٦.
    - 6 ....."الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ص٩٩٠.
      - 7....خاک کی تعداد کے برابر۔

جب بھی ایک واقع ہوگی اور پنڈلی یا کلائی کے بال اُڑادیے ہوں اُس وقت کوئی بال نہ ہوتو طلاق نہ ہوگی اورا گر یہ کہا کہ (۱۴۲) جتنے میری تنظیلی میں بال ہیںاور بال نہ ہوتوایک ہوگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسکلہ ۱۳۷۱: اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یانہیں تو کچھنیں اور اگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یازیادہ تو قضاءًا یک ہے دیانۂ زیادہ۔اوراگر کسی طرف غالب گمان ہے تو اُسی کا اعتبار ہے اوراگراس کے خیال میں زیادہ ہے مگر اُسمجلس میں جولوگ تھے وہ کہتے ہیں کہایک دی تھی اگریہلوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُٹھیں سچا جانتا ہوتو اعتبار کر لے\_<sup>(2)</sup>(ردامجتار)

مسئلہ ۱۳۲۲: جس عورت سے نکاح فاسد کیا چراُس کوتین طلاقیں دیں تو بغیر حلالہ نکاح کرسکتا ہے کہ بید تقیقةً طلاق نہیں بلکہ متار کہ <sup>(3)</sup>ہے۔ <sup>(4)</sup>( درمختار، ردامحتار)

## غیر مد خولہ کی طلاق کا بیان

مسلما: غير مدخوله كوكها تخصِّے تين طلاقيس تو تين هونگي اورا گركها تخصِّے طلاق تخصِّے طلاق اللَّجَے طلاق علاق طلاق طلاق یا کہا تجھے طلاق ہے ایک اورایک اورایک توان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باقی لغوو برکار ہیں یعنی چندلفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باقی کے لیمحل ندر ہے گی اورموطؤہ میں بہر حال تین واقع ہونگی۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار )

مسئلة: كها تحجيج تين طلاقيس الك الك توايك مولى - يوبي الركها تحجيج دوطلاقيس أس طلاق كساته جوميس تحجيج دوں پھرایک طلاق دی توایک ہی ہوگی ۔<sup>(6)</sup> (درمختار )

**مسئله ۱۳:** اگر کہاڈیٹے ھطلاق تو دوہونگی اورا گر کہا آ دھی اورا بیک توایک بیوین ڈھائی کہا تو تین اور دواورآ دھی کہا تو  $(((2,))^{(7)})^{(7)}$ 

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤ ، ص٤ ٩٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ايماني... إلخ، ج٤، ص٩٦.

<sup>3....</sup>عورت کو چھوڑ دینا۔

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ايماني... إلخ، ج٤، ص٩٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩٤٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩٤.

طلاق سے واقع نہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عددیا وصف کے بولنے سے پہلےعورت مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعد دیا وصف بو لنے سے پہلے شو ہرمر گیا یاکسی نے اُس کا مونھ بند کر دیا توایک واقع ہوگی کہ جب شو ہرمر گیا تو ذکر نہ پایا گیاصرف ارادہ پایا گیا اورصرف ارادہ نا کافی ہے اورمونھ بند کردینے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسنے فوراً عددیا وصف کوذ کر کر دیا تو اسکے موافق ہوگی ورنہ وہی ایک <sub>- (1)</sub> (عامہ کت)

مسکلہ ۵: غیر مدخولہ سے کہا تھے ایک طلاق ہے، ایک کے بعدیا اسکے پہلے ایک یااس کے ساتھ ایک تو دوہونگی۔ (درمختاروغيره)

مسلله ٢: تجھے ایک طلاق ہے اور ایک اگر گھر میں گئ تو گھر میں جانے پر دوہونگی اور اگریوں کہا کہ اگر تو گھر میں گئ تو تخچے ایک طلاق ہے اورایک توایک ہوگی اور موطؤہ میں بہر حال دوہونگی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ک:** کسی کی دفیا تین عورتیں ہیں اُس نے کہا میری عورت کوطلاق تو اُن میں سے ایک پریڑے گی اور بیاُ سے اختیار ہے کہ اُن میں سے جسے جا ہے طلاق کے لیمعین کر لے اور ایک کومخاطب کر کے کہا تجھ کوطلاق ہے یا تو مجھ پرحرام ہے تو صرفاً سی کوہوگی جس ہے کہا۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسئلہ ٨: چارعورتيں ہيں اور به کہا کہتم سب کے درميان ايک طلاق تو چاروں پرايک ايک ہوگی ۔ يو ہيں دويا تين یا جا رطلا قیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی مگر اُن صورتوں میں اگریہ نیت ہے کہ ہرایک طلاق جاروں پرتقسیم ہوتو دومیں ہرایک یر دو(۲) ہونگی اور تین یا چار میں ہرایک پرتین ،اوریا نچ ، چھ،سات ،آٹھ میں ہرایک پر دواور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پرتین نو، دس وغیرہ میں بہرحال ہرایک پرتین واقع ہونگی۔ یو ہیں اگر کہا میں نےتم سب کوایک طلاق میں شریک کردیا تو ہرایک پر ایک وعلی بذاالقیاس ـ (<sup>5)</sup> (خانیه، فتح، بحروغیریا)

<sup>🚹 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: الطلاق يقع ...إلخ، ج٤، ص٥٠٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٠٢ وغيره.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٥٠٣.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٠٦ ٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب ايقاع الطلاق ، ج٣، ص٣٦٣.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، ج١، ص٠٩. و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الطلاق، ج٣، ص٥٥ ؤوغيرها.

مسکلہ**9:** داعورتیں ہں اور دونوں غیر موطورہ (<sup>1)</sup>اس نے کہامیری عورت کوطلاق میری عورت کوطلاق تو دونوں مطلقہ ہوگئیں اگر جہوہ کیجے کہابیک ہیعورت کو میں نے دونوں بارکہا تھااورا گر دونوں مدخولہ ہوں اور کہتا ہے کہ دونوں بارا پک ہی گی نسبت کہاتھا تو اُسکا قول مان لیا جائیگا۔ یو ہیں اگرایک مدخولہ ہود وسری غیر مدخولہ اور مدخولہ کی نسبت دونوں مرتبہ کہا تو اُسی کو دو طلاقیں ہونگی اور غیر مدخولہ کی نسبت بیان کرے تو ہرا یک کوایک ایک ۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئلہ ا: کہامیری عورت کوطلاق ہے اور اُسکانام نہ لیا اور اُس کی ایک ہی عورت ہے جس کولوگ جانتے ہیں تواسی یر طلاق پڑے گی اگر چہ کہتا ہو کہ میری ایک عورت دوسری بھی ہے میں نے اُسے مرادلیا ہاں اگر گواہوں سے دوسری عورت ہونا ثابت کردے تو اُسکا قول مان لیں گےاور دوغورتیں ہوں اور دونوں کولوگ جانتے ہوں تو اسے اختیار ہے جسے جا ہے مراد لے یا معین کرے ۔ یو ہیں اگر دونوں غیرمعروف ہوں تواختیار ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ،ردالحتار)

مسلدان مخولہ کو کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی تو دوطلاق کا حکم دیا جائے گا اگرچہ کہتا ہو کہ دوسرے لفظ سے تا کید کی نیت تھی طلاق دینامقصود نہ تھا ہاں دیانیڈ اُس کا قول مان لیا جائیگا۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱: اپنی عورت کو کہا اس کُتیا کو طلاق یا انھیاری (<sup>5)</sup>ہے اُس کو کہا اس اندھی کو طلاق تو طلاق واقع ہوجائے گی اورا گرکسی دوسری عورت کودیکھااور سمجھا کہ میری عورت ہےاوراپنی عورت کا نام کیکر کہاا ہے فلانی تجھے طلاق ہے بعد کومعلوم ہوا کہ یہ اُس کی عورت نتھی تو طلاق ہوگئی مگر جبکہ اُسکی طرف اشارہ کر کے کہا تو نہ ہوگی۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

مسئله سان اگرکها دُنیا کی تمام عورتوں کو طلاق تواس کی عورت کو طلاق نه هوئی اورا گرکها که اس محلّه یا اس گھر کی عورتوں کوتو ہوگئی۔(7) (درمختار)

**<sup>1</sup>**.....یعنی دونوں میں سے کسی سے صحبت نہیں گیا۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الـدرالـمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غيرالمدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٩٠٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص٧٠٢.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٩٠٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٥٠٩.

**<sup>5</sup>**..... بینا، درست آنگھوں والی۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص٨٠٢، وغيرها.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١١٥.

مسلك 11: عورت نے خاوند ہے كہا مجھے تين طلاقيں ديدے اس نے كہا دى تو تين واقع ہوئيں اورا گرجوا ميں كہا تحجے طلاق ہے توایک واقع ہوگی اگر چہ تین کی نیت کرے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

مسئلہ 10: عورت نے کہا مجھے طلاق دیدے مجھے طلاق دیدے مجھے طلاق دیدے اس نے کہا دیدی توایک ہوئی اور تین کی نیت کی تو تین <sub>- (2)</sub> (درمختار)

مسكله ۱۲: عورت نے كہاميں نے اپنے كوطلاق دے دى شوہر نے جائز كر دى تو ہوگئ ۔ (در مختار)

مسئلہ كا: كسى نے كہا توا ينى عورت كوطلاق ديد اس نے كہا ہاں مال طلاق واقع نه ہوئى اگرچہ بنيت طلاق كہا کہ بیایک وعدہ ہے۔ (4) ( فتاوی رضوبیہ )

مسئلہ ۱۸: کسی نے کہا جس کی عورت اُس پرحرام ہے وہ بیکام کرے اُن میں سے ایک نے وہ کام کیا تو عورت حرام ہونے کا اقرار ہے۔ یو ہیںا گرکہا جس کی عورت مُطلقہ ہووہ تالی بجائے اورسب نے بجائی توسب کی عورتیں مُطلقہ ہوجا ئیں گی کسی نے کہااب جو بات کرےاُس کی عورت کو طلاق ہے پھر خود اسی نے کوئی بات کہی تو اس کی عورت کو طلاق ہوگئی اور اوروں نے بات کی تو کچھ ہیں۔ یو ہیں اگرآ ہیں میں ایک دوسرے کو چیت <sup>(5)</sup> مار تا تھااورکسی نے کہا جواب چیت مارے اُس کی عورت کوطلاق ہےاورخوداس نے چیت ماری تواس کی عورت کوطلاق ہوگئی۔(<sup>6)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

### کنایه کا بیان

كنابية طلاق وه الفاظ ہيں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہوطلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعمال ہوتا ہو۔ **مسئلہا:** کنابہ سے طلاق واقع ہونے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی پیشتر

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، الفصل الأول في صريح الطلاق، ج١، ص٢٠٧ وغيرها.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٥٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٢٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، كتاب الطلاق، ج١١، ص ٣٧٩.

<sup>5....</sup>طمانچه تھیڑ۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص١٣٥.

طلاق کا ذکرتھا یا غصہ میں کہا۔ کنا یہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔بعض میں سُوال رد کرنے کا احتمال ہے،بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ پیہ ہے نہوہ ، <sup>(1)</sup> بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں۔اگر رد کا احتمال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نیت کی حاجت ہے بغيرنيټ طلاق نہيں اور جن ميں گالي کااحمال ہےاُن سے طلاق ہوناخوثی اورغضب ميں نيټ پرموقوف ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی ضرورت نہیں اور تیسری صورت یعنی جو فقط جواب ہو تو خوشی میں نیت ضروری ہے اورغضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

#### کنا یہ کے بعض الفاظ یہ ہیں

(۱) جا (۲) نکل (۳) چل (۴) روانه هو (۵) اوٹھ (۲) کھڑی ہو (۷) پردہ کر (۸) دوپیٹہ اوڑھ (۹) نقاب ڈال (۱۰) ہٹ سرک (۱۱) جگہ چیوڑ (۱۲) گھر خالی کر (۱۳) وُور ہو (۱۲) چل دُور (۱۵) اے خالی (۱۲) اے بَری (۱۷) اے جُد ا (۱۸) توجُد اہے(۱۹) تو مجھ سے جُداہے(۲۰) میں نے تجھے بے قید کیا(۲۱) میں نے تجھ سے مفارقت (۲۲) رستہ ناپ (۲۳) اینی راه لے (۲۲) کالامونھ کر (۲۵) جال دکھا (۲۲) چلتی بن (۲۷) چلتی نظر آ (۲۸) دفع ہو (۲۹) دال نے عین ہو (۳۰)رفو چکر ہو(۳۱) پنجرا خالی کر (۳۲) ہٹ کے سڑ (۳۳) اپنی صورت گما (۳۴) بستر اُٹھا (۳۵) اپناسو جھتا دیکھ (۳۲) اپنی گھری ماندھ(۳۷) این نحاست الگ بھیلا (۳۸) تشریف لیجایئے (۳۹) تشریف کا ٹوکرا لیجائے (۴۰) جہاں سینگ سائے جا (۱۷) اپناما نگ کھا (۲۲) بہت ہو چکی اب مہر بانی فرمایئے (۲۳) اے بےعلاقہ (۲۴) مونھ چھیا (۲۵) جہنم میں جا (۲۷) چو کھے میں جا(ے ۴۷) بھاڑ میں پڑ (۴۸)میرے پاس سے چل (۴۹)ا پنی مُر ادیر فتّح مند ہو(۵۰) میں نے نکاح فنخ کیا (۵۱) تو مجھ پرمثل مُر دار (۵۲) پاسوئر پا(۵۳) شراب کے ہے۔ (نہثل بنگ۔ یاافیون پامال فلاں یاز وجهٔ فلاں کے ) (۵۴) تومثل میری ماں یا بہن یا بیٹی کے ہے (اور یوں کہا کہ تو ماں بہن بیٹی ہے تو گناہ کے سوا کچھ نہیں) (۵۵) تو خلاص ہے (۵۲) تيرى گلوخلاصى ہوئى ( ۵۷ ) تو خالص ہوئى ( ۵۸ ) حلال خدايا ( ۵۹ ) حلال مسلمانان يا (۲۰ ) ہر حلال مجھ يرحرام (۲۱ ) تو میرے ساتھ حرام میں ہے (۱۲) میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیجااگر چکسی وض کاذکرنہ آئے اگر چہورت نے پینہ کہا کہ میں نے خریدا (۱۳) میں تجھ سے باز آیا (۱۴) میں تجھ سے درگز را (۱۵) تو میرے کام کی نہیں (۲۲) میرے مطلب کی نہیں (۱۷)

السيعنی نه گالی کااحتمال ہے نه سوال رد کرنے کا احتمال۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص١٦٥ ـ ٢٢٥ وغيره.

<sup>€....</sup>جدائی۔

میرے مصرف کی نہیں (۲۸) مجھے تجھ برکوئی راہ نہیں (۲۹) کچھ قابونہیں (۷۰)مِلک نہیں (۷۱) میں نے تیری راہ خالی کر دی (۷۲) تومیری مِلک <sup>(1)</sup> سے نکل گئی (۷۳) میں نے تجھ سے خلع کیا (۷۴) اپنے میکے بیٹھ (۵۵) تیری باگ ڈھیلی کی (۷۷) تیری رسی چھوڑ دی (۷۷) تیری لگام اُ تار لی (۷۸) اینے رفیقوں سے جامل (۷۹) مجھے تجھ پر کچھا ختیارنہیں (۸۰) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں (۸۱) میراتچھ پر کچھ دعویٰ نہیں (۸۲) خاوند تلاش کر (۸۳) میں تجھ سے جُدا ہوں یا ہوا (فقط میں جُدا ہوں یا ہوا کافی نہیں اگرچہ بہنیت طلاق کہا) (۸۴) میں نے تجھے جُدا کر دیا (۸۵) میں نے تجھ سے جُدائی کی (۸۲) تو خود مختار ہے (۸۷) تو آزاد ہے(۸۸) مجھ میں تجھ میں نکاح نہیں (۸۹) مجھ میں تجھ میں نکاح باقی نہ رہا(۹۰) میں نے کجھے تیرے گھر والوں یا (۹۱) باپ یا (۹۲) ماں یا (۹۳) خاوندوں کوریایا (۹۴) خور تجھ کوریا (اور تیرے بھائی یاماموں یا چیایا کسی اجنبی کورینا کہا تو کچھنہیں)(۹۵) مجھ میں تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہایا نہیں (۹۲) میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں (۹۷) بری ہوں (۹۸) مجھ سے دُور ہو(۹۹) مجھے صورت نہ دکھا (۱۰۰) کنارے ہو (۱۰۱) تو نے مجھ سے نجات یائی (۱۰۲) الگ ہو (۱۰۳) میں نے تیرا یا وَں کھولد یا (۱۰۴) میں نے تجھے آزاد کیا (۱۰۵) آزاد ہو جا (۱۰۱) تیری بندگی (۱۰۷) تو بے قید ہے (۱۰۸) میں تجھ سے بُری ہوں (۱۰۹) اپنا نکاح کر (۱۱۰) جس سے جاہے نکاح کر لے (۱۱۱) میں تجھ سے بیزار ہوا (۱۱۲) میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں (۱۱۳) میں نے تیرا نکاح فنخ کیا (۱۱۴) چاروں راہیں تجھ پر کھولدیں (اوراگریوں کہا کہ چاروں راہیں تجھ پر کھلی ہیں تو کچھ ہیں جب تک بینہ کے کہ(۱۱۵)جوراستہ چاہے اختیار کر)(۱۱۱)میں تجھ سے دست بردار ہوا (۱۱۷)میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں کو واپس دیا (۱۱۸) تو میری عصمت سے نکل گئی (۱۱۹) میں نے تیری مِلک سے شرعی طور پر اینانام اُ تار دیا (۱۲۰) تو قیامت تک یا عمر بھرمیرے لائق نہیں (۱۲۱) تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدینہ طبّیہ سے یا د تی لکھنؤ سے۔<sup>(2)</sup> ( فتاویٰ رضوبیہ )

مسكلها: ان الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اگر چہ نیت کرے، مجھے تیری حاجت نہیں۔ مجھے تجھ سے سروکارنہیں۔ تجھ سے مجھے کا منہیں ۔غرض نہیں ۔مطلب نہیں ۔ تو مجھے در کا نہیں ۔ تجھ سے مجھے رغبت نہیں ۔ میں مخھے نہیں جا ہتا۔ <sup>(3)</sup> ( فقاوی رضویہ ) مسلم: کنابیے کے اِن الفاظ سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر بہنیت طلاق بولے گئے اگرچہ بائن کی نیت نہ ہو اور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی مگر جبکہ زوجہ باندی ہوتو دو کی نیت صحیح ہے اور تین کی نیت کی تو تین واقع

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص٥١٥ \_ ٥٢٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص٢٥.

مونگی \_ <sup>(1)</sup> ( درمختار ،ردامحتار )

مسکلہ سا: مدخولہ (2)کوایک طلاق دی تھی پھرعدت میں کہا کہ میں نے اُسے بائن کر دیایا تین تو بائن یا تین واقع ہو جائیں گی اورا گرعدّت یار جعت کے بعدایسا کہا تو کیج نہیں۔(3) (درمختار)

مسله ۱۹ مسکه ۱۹ صریح صریح کولاحق ہوتی ہے یعنی پہلے صریح کفظوں سے طلاق دی پھرعدت کے اندردوسری مرتبہ طلاق میں ہو کے صریح کفظ کے تواس سے دوسری واقع ہوگ ۔ یو ہیں بائن کے بعد بھی صریح کفظ سے واقع کرسکتا ہے جبکہ عورت عدت میں ہو اورصری کے سے مراد یہاں وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہ ہوا گر چہ اُس سے طلاق بائن پڑے اور عد ت میں صریح کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے ۔ اور بائن بائن کولاحق نہیں ہوتی جبکہ میمکن ہوکہ دوسری کو پہلی کی خبر دینا کہہ سکیں مثلاً پہلے کہا تھا کہ تو بائن ہو دوسری کو پہلی کی خبر ہے یا دوبارہ کہا میں نے بچھے بائن کر دیا اور اگر دوسری کو پہلی طلاق کی خبر ہے یا دوبارہ کہا میں نے بچھے بائن کر دیا اور اگر دوسری کو پہلی صورت میں بھی دو واقع ہوئی جبکہ دوسری سے دوسری طلاق کی نیت ہو۔ (5) (درمختار، درواحی ار)

مسکلہ ۵: بائن کو کسی شرط پر معلق کیا یا کسی وقت کی طرف مضاف کیا اور اُس شرط یا وقت کے پائے جانے سے پہلے مطلاق بائن دیدی مثلاً یہ کہا اگر تو آج گھر میں گئی تو بائن ہے یا کل تجھے طلاق بائن ہے پھر گھر میں جانے اور کل آنے سے پہلے ہی طلاق بائن دیدی تو طلاق ہوگئ پھر علات کے اندر شرط یائی جانے اور کل آنے سے ایک طلاق اور بڑے گی۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۱: اگر عورت کوطلاق بائن دی یا اُس سے خلع کیا اسکے بعد کہا تو گھر میں گئی تو بائن ہے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دو شرطوں پرطلاق بائن معلق کی مشلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو بائن ہے اورا گر میں فلاں سے کلام کروں تو تُو بائن ہے اِن دونوں باتوں کے کہنے کے بعد اب وہ گھر میں گئی تو ایک طلاق پڑی پھرا گر اُس شخص سے عدّ ت میں شوہر نے کلام کیا تو دوسری پڑی۔ یو ہیں اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھراس کے پائے جانے دوسری پڑی۔ یو ہیں اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھراس کے پائے جانے

- 1 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٥ .
  - 2 ....جس سے جماع کیا گیا ہو۔
  - 3 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٢٨٥.
- 4 ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق... إلخ، ج٤، ص٥٢٨ ـ ٥٣٣.
  - **5**.....بشرطيكها سنيت بردلالت كرنے والاكوئى لفظ بھى مذكور ہو۔... عِلْمِيه، انظر "منحة الحالق"، ج٣، ص٥٣٢.
    - و" الفتاوي الرضويه"، ج ٢ ١ ص٧٨٥،٥٨٢،٥٨٥.
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٣٤.

کے بعد دوسری شرط پر معلق کی دوسری کے پائے جانے پر طلاق نہ ہوگی۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

مسله ک: قسم کھائی کہ عورت کے پاس نہ جائے گا پھر چار مہینے گزرنے سے پہلے بہنیت طلاق اُسے بائن کہایا اُس ے خلع کیا تو طلاق واقع ہوگئ پھرفتم کھانے سے چار مہینے تک اُسکے پاس نہ گیا تو یددوسری طلاق ہوئی اورا گر پہلے خلع کیا پھر کہا تو بائن ہے تو واقع نہ ہوگی۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: میکری ہرعورت کوطلاق ہے یا اگر میکام کروں تو میری عورت کوطلاق ہے تو جس عورت سے خلع کیا ہے یا جوطلاق بائن کی عدت میں ہے ان لفظوں سے اُسے طلاق نہ ہوگی۔<sup>(3)</sup> (در مختار)

**مسلہ 9:** جوفر قت <sup>(4)</sup> ہمیشہ کے لیے ہولیعنی جس کی وجہ سے اُس سے بھی نکاح نہ ہوسکتا ہوجسے حرمت مصاہرت <sup>(5)</sup> و حرمت رضاع (6) تو اسعورت برعدّت میں بھی طلاق نہیں ہوسکتی۔ یو ہیں اگراس کی عورت کنیزتھی اُس کوخریدلیا تو اب اُسے طلاق نہیں دے سکتا کہ وہ نکاح سے بالکل فکل گئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله﴿!: زن وشو ہر <sup>(8)</sup> میں ہے کوئی معاذ اللّٰہ مرتد ہوا مگر دارالاسلام میں رہا تو طلاق ہوسکتی ہے اورا گر دارالحرب کو چلا گیا تواب طلاق نہیں ہوسکتی اورمر دمرید ہوکر دارالحرب کو چلا گیا تھا پھرمسلمان ہوکر واپس آیا اورعورت ابھی عدّت میں ہے تو طلاق دےسکتا ہےاورعورت اگر چہوا پس آ جائے طلاق نہیں ہوسکتی۔<sup>(9)</sup> (ردانمحتا ر)

مسئلہ ا: خیار بلوغ لیعنی بالغ ہوتے ہی نکاح سے ناراضی ظاہر کی اور خیار عتق کہ آزاد ہوکر تفریق چاہی ان دونوں کے بعد طلاق نہیں ہوسکتی۔<sup>(10)</sup> (درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن، ج٤، ص٥٣٥. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثاني في إيقاع الطلاق،الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٧.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٥٣٦.

 <sup>4</sup> سبجدائی۔ قسسرالی رشتوں کی وجہ سے نکاح کا حرام ہونا۔ قسسدودھ کے رشتے کی وجہ سے نکاح کا حرام ہونا۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٨.

<sup>8....</sup>میاں ہیوی۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: المختلعة و المبانة... إلخ، ج٤، ص٧٥٥.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٥٣٨.

# طلاق سیرد کرنے کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ يَا يَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآ زُوَا جِكَ إِنَ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَلِوةَ اللَّهُ نَيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمُتِّعُكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ مَسَمَا هَا جَبِيلًا ﴿ وَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ اَعَلَا لِلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اَعَلَا لِلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اَعَلَا لِلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حدیث اند تعالی علیہ وہ بھر ہے اند مسیح مسلم شریف میں حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی رسول اللہ مسلم شریف میں جلدی نہ کرنا میں ہالہ تعالی علیہ وہ بھر ہے ہے ہے ہیں کرتا ہوں ، اُس میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لینا جواب نہ دینا (اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) کومعلوم تھا کہ ان کے والدین جدائی کے لیے مشورہ نہ دینئے ) ۔ اُم المومنین نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) وہ کیا بات ہے؟ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) کے بارے اس آبیت کی تلاوت کی ۔ ام المومنین نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) اور آخرت کے گھر کواختیار کرتی میں جھے والدین سے مشورہ کی کیا جاجت ہے ، بلکہ میں اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم) اور آخرت کے گھر کواختیار کرتی ہوں اور میں بید چاہتی ہوں کہ از واج مطہرات میں سے کسی کومیرے جواب کی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہ می کہ رنہ دیں۔ ارشا وفر مایا: میں بیٹے نے والا بنا کرنہیں بھیجا ہے ، اُس نے مجھے معلم اور آسانی کر نے والا بنا کر بھیجا ہے ۔ ''(2)

حدیث کا: صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہ میں اختیار دیا ہم نے اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم نے اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے اللہ (عزوج پرواہ نہیں کہ اُس کوایک دفعہ اختیار دوں یا سود فعہ جب کہ وہ مجھے اختیار کرے یعنی اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی ۔ (3)

<sup>1 .....</sup> پ ۲۱، الأحزاب:۲۹،۲۸.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطلاق، باب بيان ان تخييره امراته... إلخ، الحديث: ١٤٧٨، ص٧٨٣.

<sup>3..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب من خيّرنساء ه... إلخ، الحديث: ٢٦٢٥، ٣٢٦٥، ج٣، ص٤٨٢.

# احكام فقهيه

مسکلہ تا: اِن الفاظ مٰدکورہ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ توجب جا ہے یا جس وقت جا ہے تواب مجلس بدلنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اور شوہر کوکلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا۔ (2) (در مختار)

مسکلہ سا: اگر عورت سے کہا تواپنی سوت (3) کوطلاق دیدے یا کسی اور شخص سے کہا تو میری عورت کوطلاق دیدے تو

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق الجزء الثاني، ١٥٨٠.

و"الدرالمختار"،كتاب الطلاق،باب تفويض الطلاق،ج٤،ص٤٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثالث في تفويض الطلاق... إلخ،الفصل الاول،ج١،ص٣٨٧\_٩٣٨، وغيرها.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٢، ص٢٥٥.

ایک خاوند کی دویازیادہ ہیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں۔

مجلس کےساتھ مقیز نہیں بعد مجلس بھی طلاق ہو سکتی ہےاوراس میں رجوع کرسکتا ہے کہ بیروکیل ہےاورمؤ کل کواختیار ہے کہ وکیل کو معزول کردے مگر جبکہ مشیت <sup>(1)</sup> پرمعلق کردیا ہو یعنی کہہ دیا ہو کہ اگر تو جاہے تو طلاق دیدے تو اب تو کیل <sup>(2)</sup>نہیں بلکہ تملیک <sup>(3)</sup> ہے لہذا مجلس کے ساتھ خاص ہے اور رجوع نہ کر سکے گا اورا گرعورت سے کہا تواپیے کواورا پنی سوت کوطلاق دیدے تو خوداُس کے حق میں تملیک ہےاورسَوت کے حق میں تو کیل اور ہرایک کا حکم وہ ہے جواویر مذکور ہوالیعنی اپنے کومجلس بعدنہیں دے سکتی اورسُوت کود ہے کتی ہے۔ (<sup>4)</sup> (جو ہر ہ، درمختار )

**مسئلہ ؟:** تملیک وتو کیل میں چند ہاتوں کا فرق ہے تملیک میں رجوع نہیں کرسکتا۔معز ولنہیں کرسکتا بعد تملیک کے شو ہر مجنون ہوجائے تو باطل نہ ہوگی ۔جس کو ما لک بنایا اُسکاعاقل ہونا ضروری نہیں اورمجلس کے ساتھ مقیّد ہےاور توکیل میں اِن سب کانکس ہے اگر بالکل ناسمجھ بچے سے کہا تو میری عورت کو اگر جا ہے طلاق دیدے اور وہ بول سکتا ہے اُس نے طلاق دیدی وا قع ہوگئی۔ یو ہںا گرمجنون کو ما لک کر دیااوراُس نے دیدی تو ہوگئیاوروکیل بنایا تونہیں اور ما لک کرنے کی صورت میں اگراجھا تھااُس کے بعد مجنون ہو گیا تو واقع نہ ہوگی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

### (مجلس بدلنے کی صورتیں)

مسلده: بیٹھی تھی کھڑی ہوگئی یا ایک کام کررہی تھی اُسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے گلی مثلاً کھانامنگوایا پاسوگئی یاغسل کرنے گئی یا مہندی لگانے گئی پاکسی سے خرید وفروخت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہوگئی پاسوارتھی اتر گئی یا ایک سواری ے اتر کر دوسری پرسوار ہوئی پاسوار تھی مگر جانور کھڑا تھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل گئی اوراب طلاق کا اختیار نہ رہا اورا گر کھڑی تھی بیٹھ گئی یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹہلنے گئی یا بیٹھی ہوئی تھی تکیہ لگالیا یا تکبہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کربیٹھ گئی یا ا پنے باپ وغیرہ کسی کومشورہ کے لیے بُلا یا یا گواہوں کو بُلا نے گئی کہ اُن کے سامنے طلاق دے بشرطیکہ وہاں کوئی ایسانہیں جو بُلا دے یا سواری پر جارہی تھی اُسے روک دیا یا یانی پیایا کھانا وہاں موجود تھا کچھ تھوڑا سا کھالیا، ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلی۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری، درمختاروغیرہا)

> ه ..... ما لک بنانا به 2....وكيل بنانا ـ **1**....مضى،اراده-

> > 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٤٥. و"الجوهرةالنيرة"، كتاب الطلاق الجزء الثاني، ص. ٦٠.

- 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٤٥.
- 6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٧. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥٥، وغيرهما.

مسکلہ ۲: کشتی گھر کے تکم میں ہے کہ شتی کے چلنے سے مجلس نہ بدلے گی اور جانور پر سوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فوراً اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اورا گرمجمل <sup>(1)</sup>میں دونوں سوار ہیں جے کوئی کھنچے لیے جاتا ہے تو مجلس نہیں بدلی کہ کیشتی کے تکم میں ہے۔ (2) (درمختار) گاڑی یا کلی (3) کا بھی یہی تکم ہے۔ مسلدے: بیٹھی ہوئی تھی لیٹ گی اگر تک وغیرہ لگا کرائس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تواختیار جاتارہا۔ (<sup>(4)</sup> (روامحتار) مسله **٨:** دوزانوبیشی تقی چارزانو بییه گئی یاعکس کیا یا بیشی سوگئی تومجلس نہیں بدلی \_ <sup>(5)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار) مسکلہ 9: شوہرنے اُسے مجبور کرکے کھڑا کیایا جماع کیا تواختیار نہ رہا۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ا:** شوہر کے اختیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی اختیار جاتار ہانماز فرض ہویا واجب یانفل۔اور اگرعورت نمازیڑھرہی تھی اُسی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کرکے جواب دے اختیار باطل نہ ہوگا اورا گرنفل نماز ہے تو دورکعت پڑھکر جواب دےاورا گرتیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جا تار ہا اگرچه سلام نه پھیرا ہو۔اورا گرسُبُ حلنَ اللهِ کہایا کچھ تھوڑاسا قر آن پڑھاتو باطل نہ ہوااورزیادہ پڑھاتو باطل ہوگیا۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ) اورا گرعورت نے جواب میں کہا تُو اپنی زبان سے کیوں طلاق نہیں دیتا تواس کہنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اورا گریہ کہاا گرتُو مجھے طلاق دیتا ہے تواتنا مجھے دیدے تواختیار باطل ہو گیا۔ (8) (عالمگیری،ردالمحتار)

مسلماا: اگربیک وقت اس کی اور شفعه کی خبر پینجی اورغورت دونوں کو اختیار کرنا جا ہتی ہے تو یہ کہنا جا ہے کہ میں نے دونوں کواختیار کیاورنہ جس ایک کواختیار کرے گی دوسراجا تارہے گا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- ه....ليخي کجاوه په
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ٤٥.
  - 3 ..... ۋولى ـ
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٥ ٥.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨،٣٨٧. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥٥.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ٤٥.
    - 7 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٨٥.
  - 8 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الأول، ج١، ص٨٨٨. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ٢٥٥.
  - 9 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٨٨٨.

مسلكا: مردنے اپنی عورت ہے كہا تواپيخ نفس كواختيار كرعورت نے كہا میں نے اپیخ نفس كواختيار كيايا كہا میں نے اختیار کیایااختیار کرتی ہوں توایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت صحیح نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئلہ سا: تفویض طلاق <sup>(2)</sup> میں پیضرور ہے کہ زن وشو <sup>(3)</sup> دونوں میں سے ایک کے کلام میں لفظ نفس یا طلاق کا ذ کر ہوا گرشو ہرنے کہا تجھےاختیار ہے عورت نے کہامیں نے اختیار کیا طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر جواب میں کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیا پاشوہرنے کہاتھا تواہیے نفس کواختیار کرعورت نے کہامیں نے اختیار کیا یا کہامیں نے کیا تواگر نیت طلاق تھی تو ہوگئی اور یہ بھی ضرور ہے کہ لفظ نفس کو متصلاً (4) ذکر کرے اور اگر اس لفظ کو کچھ دیر بعد کہا اور مجلس بدلی نہ ہو تو متصل ہی کے حکم میں ہے یعنی طلاق واقع ہوگی اورمجلس بدلنے کے بعد کہا تو بیکار ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسکلی ۱۲: شوہر نے دوبارکہاا ختیار کراختیار کریا کہاا بنی مال کواختیار کرتواب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ماس کے قائم مقام ہوگیا۔ یو ہیں عورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا ماں یا اہل یا از واج کواختیار کیا لفظ فنس کے قائم مقام ہے اورا گرعورت نے کہامیں نے اپنی قوم یا کنبہ والوں پارشتہ داروں کواختیار کیا توبیا سکے قائم مقام نہیں اورا گرعورت کے ماں باپ نہ ہوں تو بہ کہنا بھی کہ میں نے اپنے بھائی کواختیار کیا کافی ہے اور ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں اُس نے ماں باپ کواختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گی۔عورت سے کہا تین کواختیار کرعورت نے کہامیں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا ئیں گی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار، دالمحتا روغیر ہما )

مسلد 10: عورت نے جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیانہیں بلکہ اپنے شو ہرکوتو واقع ہوجائے گی اور یوں کہا کہ میں نے اپنے شوہر کواختیار کیانہیں بلکہا ہے نفس کو تو واقع نہ ہوگی اورا گرکہا میں نے اپنے نفس یا شوہر کواختیار کیا تو واقع نہ ہوگی اورا گرکہاا ہینےنفس اورشو ہر کو تو واقع ہوگی اورا گرکہا شو ہراورنفس کو تونہیں ۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر )

**مسلّه ۱۱:** مرد نےعورت کواختیار دیا تھاعورت نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ شوہر نے کہاا گر تواپیخ کواختیار کرلے تو ا یک ہزار دونگاعورت نے اپنے کواختیار کیا تو نہ طلاق ہوئی نہ مال دیناواجب آیا۔ (8) (فتح القدیر)

2.....طلاق کاسپر دکرنا۔ 3....میاں ہیوی۔ 4....ساتھ ہی۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ٤٦ ٥.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الثالث في تفويض الطلاق...إلخ،الفصل الاول،ج١،ص٣٨٨\_٩٣٨ وغيره.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ٤٥، وغيرهما.

<sup>7 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٣، ص ٤١٤.

<sup>8 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٣، ص ٤١٤.

مسئلہ كا: شوہرنے اختيار دياعورت نے جواب ميں كہاميں نے اپنے كوبائن كيايا حرام كر ديايا طلاق دى توجواب ہوگیااورایک بائن طلاق پڑ گئی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

**مسلّه ۱۸:** شوہرنے تین بارکہا تجھےا پیےنفس کا اختیار ہےعورت نے کہامیں نے اختیار کیایا کہا پہلے کواختیار کیایا بچ والے کو یا پچھلے کو یا ایک کوبہر حال تین طلاقیں واقع ہوں گی ۔اورا گراس کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی یا میں نے اپنے نفس کوا یک طلاق کے ساتھ اختیار کیا یا میں نے پہلی طلاق اختیار کی توایک بائن واقع ہوگی۔<sup>(2)</sup> (تنویرالا بصار )

مسلم 11: شوہرنے تین مرتبہ کہا مگر عورت نے پہلی ہی بار کے جواب میں کہد یا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہوگئے۔ یو ہیں اگر عورت نے کہامیں نے ایک کو باطل کر دیا توسب باطل ہوگئے۔ (3) (عالمگیری)

مسلم ۱۰۰۰ شوہر نے کہا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ تو طلاق دیدے عورت نے طلاق دی تو بائن واقع ہوئی۔ (درمختار) (4)

مسئلہ ۲۱: عورت سے کہا تین طلاقوں میں سے جوتو جا ہے کچھے اختیار ہے تو ایک یا دو کا اختیار ہے تین کانہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلك ٢٦: عورت كواختيار ديا أس نے جواب ميں كہاميں تخفي نہيں اختيار كرتى يا تخفي نہيں چاہتى يا مجھے تيرى حاجت نہیں تو پہسب کچھنیں اورا گرکہامیں نے بہاختیار کیا کہ تیری عورت نہ ہوں تو ہائن ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۲۰: کسی سے کہا تو میری عورت کواختیار دیدے تو جب تک پیڅن اُسے اختیار نہ دے گاعورت کواختیار حاصل نہیں اورا گراُس شخص سے کہا تو عورت کواختیار کی خبر دے تو عورت کواختیار حاصل ہو گیاا گرچہ خبر نہ کرے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق ... إلخ، الفصل الاول، ج١، ص ٣٨٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٠٥٠. ٥٥٠.

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق... إلخ، الفصل الاول، ج١، ص٩٨٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق ... إلخ، الفصل الاول، ج١، ص٠٩٣.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.

مسئلہ ۲۲: کہا تھے اس سال یا اس مہینے یا آج دن میں اختیار ہے تو جب تک وقت باقی ہے اختیار ہے اگر چہ مجلس بدل گئی ہو۔اورا گرایک دن کہا تو چوبیس گھنٹے اورایک ماہ کہا تو تبیں دن تک اختیار ہےاور جا ندجس وقت دکھائی دیا اُس وقت ایک مہینے کا اختیار دیا توتیس دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے ہلال <sup>(1)</sup> تک ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار )

مسلد ۲۵: نکاح سے پیشتر (3) تفویض طلاق کی مثلاً عورت سے کہا اگر میں دوسری عورت سے نکاح کروں تو تجھے ا پیزنفس کوطلاق دینے کا اختیار ہے تو بہتفویض نہ ہوئی کہاضافت ملک کی طرف نہیں ۔ یو ہیں اگرا یجاب وقبول میں شرط کی اور ایجاب شوہر کی طرف سے ہومثلاً کہامیں تحقیحاس شرط پر نکاح میں لایاعورت نے کہامیں نے قبول کیا جب بھی تفویض نہ ہوئی۔ اورا گرعقد میں شرط کی اورا یجابعورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنےنفس کویا اپنی فلاں موکلہ <sup>(4)</sup> کواس شرط پر تیرے نکاح میں دیامرد نے کہامیں نے اس شرط پر قبول کیا تو تفویض طلاق ہوگئی شرط یائی جائے تو عورت کوجس مجلس میں علم ہوا اینے کوطلاق دینے کا اختیار ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردامختار)

مسله ۲۷: مرد نے عورت سے کہا تیراامر (6) تیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواختیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا ہواورنفس کاذ کر ہواور جس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہو جائے گی اور شوہررجوع نہیں کرسکتا صرف ایک بات میں فرق ہے وہاں تین کی نیت صحیح نہیں اور اِس میں اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوگی ، اگرچورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہامیں نے اپنفس کو قبول کیا یا اپنے امر کواختیار کیا یا تو مجھ پرحرام ہے یا مجھ سے جُداہے یا میں تجھ سے جُداہوں یا مجھے طلاق ہے۔اورا گرمر دنے دو کی نیت کی پاایک کی پانیت میں کوئی عدد نہ ہوتوایک ہوگی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ کا: زوجہ نابالغہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوگئی اورا گرعورت کے باپ سے کہا کہاً س کاامر تیرے ہاتھ ہےاس نے کہامیں نے قبول کیایا کوئی اور لفظ طلاق کا کہا طلاق ہوگئی۔<sup>(8)</sup> (ردالمحتار)

- 1 ....عاند
- 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الاول ، ج١، ص٠٩٣.

- 3 ..... يہلے۔ 4 ....وكيل بنانے والى۔
- 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة...الخ، ج٤، ص٤٣٧.

  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤٥٥، وغيره.
    - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٥٥٥.

مسئلہ 17: عورت کے لیے پیلفظ کہا مگراُ سے اس کاعلم نہ ہوااور طلاق دے لی واقع نہ ہوئی۔(1) (خانیہ)

مسئلہ ۲۹: شوہر نے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے اس کے جواب میں عورت نے کہا میراامر میرے ہاتھ ہے تو یہ جواب نه ہوا یعنی طلاق نه ہوئی بلکہ جواب میں وہ لفظ ہونا چاہیے جس کی نسبت عورت کی طرف اگرز وج <sup>(2)</sup>کرتا تو طلاق ہوتی۔ (3) (درمختار) مثلاً کہے میں نے اپنے نفس کوحرام کیا، بائن کیا،طلاق دی، وغیر ہا۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیایا کہا قبول کیایاعورت کے باپ نے قبول کیا جب بھی طلاق ہوگئی۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا تو مجھ برحرام ہے یا میں تجھ پرحرام ہوئی یا تو مجھ سے جدا ہے یا میں تجھ سے جدا ہوں یا کہا میں حرام ہوں یا میں جدا ہوں توان سب صورتوں میں طلاق ہے اور اگرکہا تو حرام ہےاور بینہ کہا کہ مجھ پریا توجدا ہےاور بینہ کہا کہ مجھ سے توباطل ہے طلاق نہ ہوئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ • سا: اس کے جواب میں اگر چہ رجعی کا لفظ ہوطلاق بائن پڑے گی ہاں اگر شوہر نے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے طلاق دینے میں تورجعی ہوگی یاشو ہرنے کہا تین طلاق کاامرتیرے ہاتھ ہےاورعورت نے ایک یا دودی تورجعی ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری) **مسئلہ اسا:** کہا تیراامر تیری چھیلی میں ہے یاد ہنے ہاتھ یابائیں ہاتھ میں یا تیراامر تیرے ہاتھ میں کر دیایا تیرے ہاتھ کوسپُر دکردیایا تیرےمونھ میں ہے بازبان میں،جب بھی وہی حکم ہے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲ سان الفاظ کو به نیت طلاق نه کها تو تجهنهیں مگر حالت غضب یا مُداکرهٔ طلاق <sup>(7)</sup> میں کها تو نیت نهیں دیکھی جائے گی بلکہ حکم طلاق دیدیں گے۔اورا گرمر دکوحالت غضب یا مٰدا کرہُ طلاق سے انکار ہے توعورت سے گواہ لیے جائیں گواہ نہ پیش کر سکے توقشم کیکرشو ہر کا قول مانا جائے۔اورنیت طلاق پرا گرعورت گواہ پیش کرے تو مقبول نہیں ہاں اگرمرد نے نیت کا ا قرار کیا ہواورا قرار کے گواہ عورت پیش کرے تو مقبول ہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ساسا:** شوہر نے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسوں تو دونوں راتیں درمیان کی داخل نہیں اور بیدو

- 1 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل... الخ، ج٢، ص ٢٥١.
  - 2.....ثوہر۔
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤٥٥\_٥٥.
- 4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩١،٣٩.
  - 5 ..... المرجع السابق .
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني، ج١، ص ٩٩٦.
    - **ہ**.....عنی طلاق کے متعلق گفتگو۔
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص ٩٩.

تفویصیں جُداجُد امیں،لہٰذااگرآج ردکر دیا تو پرسوںعورت کواختیارر ہے گااوررات میں طلاق دیگی تو واقع نہ ہوگی اورایک دن میں ایک ہی بارطلاق دے عمق ہےاورا گر کہا آج اورکل تو رات داخل ہےاورآج رد کردیگی تو کل کے لیے بھی اختیار نہ رہا کہ بیہ ایک تفویض ہےاوراگر بوں کہا آج تیراامر تیرے ہاتھ ہےاورکل تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور جُداجُدا دو تفویضیں ہیں اورا گر کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور راتیں داخل ہیں اور جہاں دو تفویضیں ہیں،اگرآج اُس نے طلاق دے لی پھرکل آنے سے پہلے اُسی سے نکاح کرلیا تو کل پھراُسے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳۳۲ عورت نے بید عولیٰ کیا کہ شوہر نے میراامرمیرے ہاتھ میں دیا توبید عولیٰ نہ سُنا جائے کہ بیکار ہے۔ ہاں عورت نے اس امر کے سبب اپنے کو طلاق دے دی پھر طلاق ہونے اور مہر لینے کے لیے دعویٰ کیا تو اب سُنا جائیگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۵۵:** اگریہ کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے لیے ہے اگر رات میں آیا تو طلاق نہیں دے سکتی اورا گروہ دن میں آیا مگرعورت کو اُس کے آنے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا تو اب اختیار نہ ر ہا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ۲ سا:** اگرکوئی وقت معین نہ کیا تومجلس بدلنے سےاختیار جا تار ہے گا جبیہاا ویر مذکور ہوااورا گروقت معین کر دیا ہومثلاً آج یاکل یااس مہینے یااس سال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

مسئلہ کسا: کا تب سے کہا تو لکھ دے اگر میں اپنی عورت کی بغیر اجازت سفر کو جاؤں تو وہ جب حاہے اپنے کوایک طلاق دے لے،عورت نے کہا میں ایک طلاق نہیں جا ہتی تین طلاقیں لکھوا مگر شوہر نے انکار کر دیا اور لکھنے کی نوبت نہآئی تو عورت کوایک طلاق کااختیار حاصل رہا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١،ص١٩٢،٣٩. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد ، ج٤، ص٧٥٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص١٩٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٢.

<sup>4..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٩٣.

مسئله ۱۳۷۸ اجنبی شخص سے کہا کہ میری عورت کا امرتیرے ہاتھ ہے تو اُس کوطلاق دینے کا اختیار حاصل ہے اور وہی احکام ہیں جوخودعورت کے ہاتھ میں اختیار دینے کے ہیں۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ **9 سا:** دوشخصوں کے ہاتھ میں دیا تو تنہاایک کچھنیں کرسکتااورا گرکہامیرے ہاتھ میں ہےاور تیرےاور مخاطب نے طلاق دے دی تو جب تک شوہراُ س طلاق کو جائز نہ کریگا نہ ہوگی اورا گر کہااللّٰہ (عزوجل) کے ہاتھ میں ہےاور تیرے ہاتھ میں اور خاطب نے طلاق دیدی تو ہوگئی۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۹۰۰ عورت کے اولیا<sup>(3)</sup> نے طلاق لینی جاہی شو ہرعورت کے باپ سے بیہ کہہ کر چلا گیا کہتم جو جا ہو کرواور والدِ ز وجہ نے طلاق دیدی تواگر شوہرنے تفویض کے ارادہ سے نہ کہا ہوطلاق نہ ہوگی۔(4) (درمختار)

مسکلہ اسم: عورت سے کہاا گرتیرے ہوتے ساتے <sup>(5)</sup> نکاح کروں تو اُسکاامرتیرے ہاتھ میں ہے پھرکسی فضولی <sup>(6)</sup> نے اس کا نکاح کر دیااوراس نے کوئی کام ایسا کیا جس سےوہ نکاح جائز ہو گیامثلاً مہر بھیجے دیایا وطی کی ۔ زبان سے کہدکر جائز نہ کیا تو پہلی عورت کواختیار نہیں کہ اُسے طلاق دیدے۔اورا گراس کے وکیل نے نکاح کر دیا یافضولی کے نکاح کوزبان سے جائز کیا یا کہاتھا کہ میرے نکاح میں اگر کوئی عورت آئے توابیا ہے توان سب صورتوں میں عورت کواختیار ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۷٪** اپنی دوعورتوں سے کہا کہ تمھارا امرتمھارے ہاتھ ہے تواگر دونوںا پنے کوطلاق دیں تو ہوگی ، ورنہ نہیں۔ (8)(عالمگیری)

مسکلہ سام، اپنی عورت سے کہا کہ میری عورتوں کا امرتیرے ہاتھ میں ہے یا تو میری جس عورت کو جا ہے طلاق دیدے توخوداینے کووہ طلاق نہیں دے سکتی۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۲۲: فضولی نے کسی کی عورت سے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے عورت نے کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیا اور

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٣٠.
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٣٠.
  - 3 ..... بمريرستول ـ
  - 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص ٦٢٥.
- **ہ**.....و پیخف جودوس ہے کے قت**می**ں اس کیا جازت کے بغیرتصرف (عمل خل) کرے۔ **5**..... یعنی تیرے ہوتے ہوئے۔
  - 7 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٦٢٥.
  - ③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.
  - ⑨ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤ ٣٩.

۔ خبر شوہر کو پینجی اُس نے جائز کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوئی مگر جس مجلس میں عورت کوا جازتِ شوہر کاعلم ہوا اُسے اختیار حاصل ہو گیا یعنی اب چاہے تو طلاق دے سکتی ہے۔ یو ہیںا گرعورت نے خودہی کہامیں نے اپناامراینے ہاتھے میں کیا پھر کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیا اور شوہر نے جائز کر دیا تو طلاق نہ ہوئی مگراختیار طلاق حاصل ہو گیا۔اورا گرعورت نے بیکہا کہ میں نے اپناامرا پینے ہاتھ میں کیااورا پنے کومیں نے طلاق دی شوہر نے جائز کر دیا توایک طلاق رجعی ہوگئی اورعورت کواختیار بھی حاصل ہو گیا یعنی اب اگرعورت ا پنے نفس کواختیار کر بے تو دوسری بائن طلاق واقع ہوگی ۔عورت نے کہامیں نے اپنے کو بائن کر دیاشو ہرنے جائز کیااورشو ہر کی نیت طلاق کی ہےتو طلاق بائن ہوگئی۔اورعورت نے طلاق دینا کہا تواجازت شوہر کے وقت اگر شوہر کی نیت نہ بھی ہوطلاق ہوجائیگی اورتین کی نیت صحیح نہیں ۔اورعورت نے کہامیں نے اپنے کو تجھ برحرام کر دیا شوہر نے جائز کر دیا طلاق ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

ہوگئیاورا گرکہابُرا کیا تو نہ ہوئی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلّه ۲۷: اینی عورت سے کہا جب تک تو میرے نکاح میں ہے اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امر تیرے ہاتھ میں ہے پھر اِس عورت سے خلع کیا<sup>(3)</sup> یا طلاق بائن یا تین طلاقیں دیں اب دوسری عورت سے نکاح کیا تو پہلی عورت کو کچھاختیار نہیں اوراگر یہ کہاتھا کہ کسی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امرتیرے ہاتھ ہے تو خلع وغیرہ کے بعد بھی اس کواختیار ہے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ کے ایک عورت سے کہا تواییخ کوطلاق دیدےاور نیت کچھ نہ ہویاایک یا دوم کی نیت ہواورعورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے سے ایک رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اورعورت باندی ہوتو دو ۲ کی نیت بھی صحیح ہے۔اورا گرعورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن کیا یاجُدا کیا یا میں حرام ہوں یا بُری ہوں جب بھی ایک رجعی واقع ہوگی۔اورا گرکہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو کچھ نہیں اگرچہ شوہر نے جائز کر دیا ہو۔ <sup>(5)</sup> (درمختار )کسی اور سے کہا تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اورا گروکیل نے طلاق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.

العنی مال کے بدلے نکاح سے آزاد کیا۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٦ ٩٧،٣٩.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٥٦٣ \_ ٥٦٥.

د ما ماحُد اکر د ما تو تچھ ہیں۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۱۲۸ عورت سے کہاا گر تو جا ہے تواپیخ کودس طلاقیں دے عورت نے تین دیں یا کہاا گر جا ہے توایک طلاق د بے عورت نے آ دھی دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی وا قعنہیں۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسله وسم: شوہر نے کہا تواییخ کورجعی طلاق دے عورت نے بائن دی یا شوہر نے کہا بائن طلاق دے عورت نے رجعی دی تو جوشو ہرنے کہاوہ واقع ہوگی عورت نے جیسی دی وہ نہیں اورا گرشو ہرنے اُس کے ساتھ یہ بھی کہاتھا کہ توا گر چاہے اور عورت نے اُس کے حکم کے خلاف بائن یارجعی دی تو کیخہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۵: کسی کی دوعورتیں ہیں اور دونوں مدخولہ ہیں اُس نے دونوں کومخاطب کر کے کہاتم دونوں اینے کو یعنی خود کو اور دوسری کوتین طلاقیں دوہرا یک نے اپنے کواورسُو ت کوآ گے پیچھے تین طلاقیں دیں تو پہلی ہی کےطلاق دینے سے دونوں مُطلّقه ہو گئیں اورا گریہلے سُوت کوطلاق دی پھرا پیخ کوتو سُوت کو پڑ گئی اسٹے ہیں کہ اختیار ساقط <sup>(4)</sup> ہو چکالہذا دوسری نے اگرا سے طلاق دی توبیجھی مُطلّقہ ہوجائے گی ور نہیں۔اورا گرشو ہرنے اس طرح اختیار دینے کے بعد منع کر دیا کہ طلاق نہ دوتو جب تک مجلس باقی ہے ہرایک اپنے کوطلاق دے سکتی ہے سُوت کونہیں کہ دوسری کے حق میں وکیل ہے اور منع کر دینے سے وکالت باطل ہوگئ۔ اورا گراُس لفظ کے ساتھ پیجھی کہاتھا کہا گرتم چا ہوتو فقط ایک کے طلاق دینے سے طلاق نہ ہوگی جب تک دونوں اُسی مجلس میں اینے کواور دوسری کوطلاق نہ دیں طلاق نہ ہوگی اور مجلس کے بعد کچھیں ہوسکتا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلما ٥: كسى سے كہاا گر توجاہے ورت كوطلاق ديدے أس نے كہا ميں نے جابا تو طلاق نہ ہوئى اورا كركہا أس كو طلاق ہے اگر توجا ہے اُس نے کہا میں نے جا ہا تو ہوگئ ۔ (<sup>6)</sup> (ردالحتار)

مسلم الله عورت سے کہا تو اگر چاہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے چاہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو کیچے نہیں۔اگر کہا تو چاہے تواپیخے کوتین طلاقیں دیدے عورت نے کہامجھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک پیہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق،فصل في المشيئة، ج٤،ص٩٦٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص ٢٤١.

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٩٥٥.

<sup>5..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٣٠٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٦٧٥.

نه کے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔(1) (عالمگیری)

مسکله ۱۵۳ عورت ہے کہاا ہے کو تو طلاق دید ہے جیسی تو جا ہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے یارجعی ایک دے یا دویا تین مگرمجلس بدلنے کے بعداختیار نہ رہے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۵: اگر کہا تو چاہے تو اپنے کوطلاق دیدے اور تو چاہے تو میری فلاں بی بی کوطلاق دیدے تو پہلے اپنے کو طلاق دے ہا اُس کو دونوں مُطلقہ ہوجا 'میں گی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۵۵: عورت سے کہا توجب جا ہے اپنے کوایک طلاق بائن دیدے پھرکہا توجب جا ہے اپنے کوایک وہ طلاق دےجس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے کچھ دنوں بعداینے کوطلاق دی تورجعی ہوگی اور شوہر کے پچھلے کلام کا جواب سمجها جائگا به (عالمگیری)

مسللہ ۷ عورت ہے کہا تجھ کوطلاق ہے اگر توارادہ کرے یا پیند کرے یا خواہش کرے یا محبوب رکھے جواب میں کہا میں نے جاہایا ارادہ کیا ہوگئ۔ یو ہیں اگر کہا تجھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے جاہا ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے محبوب رکھاتونہ ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٥٠ عورت سے كہا اگر تو جاہے تو تجھ كوطلاق ہے جواب ميں كہا ہاں يا ميں نے قبول كيايا ميں راضى ہوئى واقع نہ ہوئی اورا گرکہا توا گرقبول کرے تو تجھ کوطلاق ہے جواب میں کہامیں نے جاہی تو ہوگئی۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسكد ٥٨: عورت عدم التحم كوطلاق با كرتوجاب، جواب مين كهامين في جابا الرتوجاب، مرد في بدنيت طلاق کہامیں نے چاہا، تو واقع نہ ہوئی اورا گرمرد نے آخر میں کہامیں نے تیری طلاق جاہی تو ہوگئی جبکہ نیت بھی ہو۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)ا گر عورت نے جواب میں کہامیں نے جاہا گرفلاں بات ہوئی ہوئسی ایسی چیز کے لیے جو ہو چکی ہویا اُس وقت موجود ہومثلاً اگر

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٣٠٤.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٣٠٤.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٣.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٣.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٤.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الهداية "، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج١، ص٢٤٢.

فلاں شخص آیا ہو یامیرابا ہے گھر میں ہواور واقع میں وہ آ چکا ہے یاوہ گھر میں ہے تو طلاق واقع ہوگئی اورا گروہ الیمی چیز ہے جواب تک نہ ہوئی ہوا گر چہاُس کا ہونا یقینی ہومثلاً کہامیں نے چاہا گررات آئے یا اُس کا ہونامحتمل ہومثلاً اگر میراباپ چاہے تو طلاق نہ ہوئی اگر چہاُس کے باب نے کہددیا کہ میں نے جابا۔(1) (عالمگیری، درمختار)

مسلم 8 عورت سے کہا تجھ کوایک طلاق ہے اگر توجا ہے، تجھ کودوطلاقیں ہیں اگر توجا ہے، جواب میں کہا میں نے ایک جاہی میں نے دوجاہی اگر دونوں جملے متصل ہوں تو تین طلاقیں ہوگئیں۔ یو ہیں اگر کہا تجھ کوطلاق ہےا گر تو جا ہےا یک اور اگر تو چاہے دواُس نے جواب میں کہا میں نے چاہی تو تین طلاقیں ہو گئیں۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲: شوہرنے کہاا گر تو چاہے اور نہ چاہے تو تجھ کو طلاق ہے۔ یا تجھ کو طلاق ہے اگر تو چاہے اور نہ چاہے تو طلاق نہیں ہوسکتی جاہے یا نہ جاہے۔اورا گرکہا تجھ کوطلاق ہےا گرتو جاہے اورا گرتو نہ جاہے تو بہر حال طلاق ہے جاہے یا نہ چاہے۔اگرعورت سے کہا تو طلاق کومجبوب رکھتی ہے تو تجھ کوطلاق اورا گر تو اُس کومبغوض رکھتی ہے<sup>(3)</sup> تو تجھ کوطلاق اگرعورت کیے میں محبوب رکھتی ہو یا بُرا جانتی ہوں تو طلاق ہو جائے گی اورا گر پچھ نہ کیے یا کیے میں نہمجبوب رکھتی ہوں نہ بُرا جانتی تو نہ ہوگی۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسلم الا: اپنی دوعورتوں سے کہاتم دونوں میں سے جسے طلاق کی زیادہ خواہش ہےاُس کو طلاق، دونوں نے اپنی خواہش دوسری سے زیادہ بتائی اگرشو ہر دونوں کی تصدیق کرے تو دونوں مُطلقہ ہو گئیں ورنہ کوئی نہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

**مسئلہ ۲۲:** عورت سے کہاا گرتو مجھ سے محبت یا عداوت رکھتی ہے تو تبچھ پر طلاق ،عورت نے اُسی مجلس میں محبت یا عداوت (6) ظاہر کی طلاق ہوگئی اگر چہ اُسکے دل میں جو کچھ ہے اُس کے خلاف ظاہر کیا ہواورا گرشو ہرنے کہاا گر دِل سے تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو تجھ پرطلاق، عورت نے جواب میں کہا میں تجھے محبوب رکھتی ہوں طلاق ہوجا کیگی اگر چہ جھوٹی ہو۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤. و"الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٧٠٥.
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤.
  - **3**.....عنی بُراہجھتی ہے۔
- 4 ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: أنت طالق ان شئت...الخ، ج٤، ص٧٦٥.
  - 5 ..... "الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: انت طالق... الخ، ج٤، ص٧٧ه.
    - 6....وشمنی۔
  - 🕡 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٤.

مسکلہ ۱۲۳: عورت سے کہا تجھ برایک طلاق اور اگر تجھے نا گوار (۱) ہوتو دو،عورت نے نا گواری ظاہر کی تو تین طلاقیں ہوئیں اور حیب رہی توایک \_<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۲۲: تجھ کوطلاق ہے جب تو جاہے یا جس وقت جاہے یا جس ز مانہ میں جاہے ،عورت نے روکر دیا یعنی کہامیں نہیں چاہتی، تورد نہ ہوا بلکہ آئندہ جس وقت جا ہے طلاق دے سکتی ہے گرایک ہی دے سکتی ہے زیادہ نہیں۔اورا گریہ کہا کہ جب کبھی تو جاہے تو تین طلاقیں بھی دے سکتی ہے مگر دوایک ساتھ یا تینوں ایک ساتھ نہیں دے سکتی بلکہ متفرق طور پراگر چہ ایک ہی مجلس میں تین بار میں تین طلاقیں دیں اوراس لفظ میں اگر دویا تین اکھٹا دیں تو ایک بھی نہ ہوئی ۔اورا گرعورت نے متفرق طور پر اپنے کوتین طلاقیں دیکر دوسرے سے نکاح کیااس کے بعد پھر شوہراول سے نکاح کیا تواب عورت کوطلاق دینے کا ختیار نہ رہا۔ اورا گرخود طلاق نہ دی یا ایک یا دودے کر بعد عدّ ت دوسرے سے نکاح کیا پھر شوہراول کے نکاح میں آئی تو اب پھراُسے تین طلاقیں متفرق طور پر دینے کا اختیار ہے۔<sup>(3)</sup> ( در مختار ، ر دامختار )

مسله ١٤٥: توطالق ہے جس جگہ جا ہے تو اُس مجلس تک اختیار ہے بعد مجلس جاہا کرے کچھ ہیں ہوسکتا۔ (درمختار) مسله ۲۲: اگرکہاجتنی تو چاہے یاجس قدریا جوتو چاہے تو عورت کواختیار ہے اُس مجلس میں جتنی طلاقیں چاہے دے اگرچہ شوہر کی کچھ نیت ہواور بعدمجلس کچھاختیار نہیں۔اوراگر کہا تین میں سے جوچاہے یا جس قدریا جتنی توایک اور دو کا اختیار ہے تین کانہیں اوران صورتوں میں تین یا دوطلا قیں دینا یا حالت حیض میں طلاق دینا برعت نہیں ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

**مسئلہ کا:** شوہر نے کسی شخص سے کہامیں نے تجھے اپنے تمام کاموں میں وکیل بنایا۔ وکیل نے اُس کی عورت کو طلاق دے دی واقع نہ ہوئی اورا گرکہاتمام امور (<sup>6)</sup>میں وکیل کیا جن میں وکیل بنانا جائز ہے تو تمام باتوں میں وکیل بن گیا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ) لعنی اُس کی عورت کوطلاق بھی دے سکتا ہے۔

مسكله ١٨٠ ايك طلاق دينے كے ليے وكيل كيا، وكيل نے دوديديں تو واقع نہ ہوئى اور بائن كے ليے وكيل كيا وكيل

- €.....ناپيند۔
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٥.
  - 3 ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٥٧٠ ـ ٥٧٣.
    - 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٧٧٥.
- 5 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: في مسألة الهدم، ج٤، ص٥٧٥.
  - 6....معاملات۔
- 7 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

نے رجعی دی تو ہائن ہوگی اور رجعی کے لیے وکیل ہے کہا اُس نے ہائن دی تو رجعی ہوئی ۔اورا گرایسے کووکیل کیا جوغا ئب ہےاور اُ سے ابھی تک وکالت کی خرنہیں اورموکل کی عورت کوطلاق دیدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک وکیل ہی نہیں ۔اورا گرنسی سے کہامیں تخھے اپنی عورت کوطلاق دینے سے منع نہیں کرتا تو اس کہنے سے وکیل نہ ہوا ہااس کے سامنے اسکی عورت کوکسی نے طلاق دی اوراس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی وہ وکیل نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۹: طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے پہلے خود موکل نے عورت کو طلاق بائن یا رجعی وے دی تو جب تکعورت عدّت میں ہے وکیل طلاق دےسکتا ہے۔اورا گروکیل نے طلاق نہیں دی اورموکل نے خود طلاق دیکرعد ت کے اندراُس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اورعد ت گزرنے کے بعدا گرنکاح کیا تو نہیں۔اوراگرمیاں بی بی میں کوئی معاذاللہ مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندر وکیل طلاق دےسکتا ہے ہاں اگر مرتد ہوکر دارالحرب کوچلا گیااور قاضی نے حکم بھی دیدیا تواب وکالت باطل ہوگئی۔ یو ہیںا گروکیل معاذ اللّٰدمرید ہوجائے تو وکالت باطل نہ ہوگی ہاںا گردارالحرب کو چلا گیااور قاضی نے حکم بھی دیدیا توباطل ۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

**مسکلہ ک:** طلاق کے وکیل کو بیاختیا نہیں کہ دوسرے کو وکیل بنادے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہا ے: کسی کووکیل بنایااوروکیل نے منظور نہ کیا تووکیل نہ ہوااورا گر چُپ رہا پھرطلاق دیدی ہوگئی۔ سمجھوال بچہ اورغلام کوبھی وکیل بناسکتا ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ اکن وکیل سے کہا تو میری عورت کوکل طلاق دیدینا اُس نے آج ہی کہد یا تجھ پرکل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔ بوہیں اگروکیل سے کہاطلاق دے دے اُس نے طلاق کوسی شرط برمعلق کیا مثلاً کہاا گرتو گھر میں جائے تو تجھ برطلاق ہے اورعورت گھر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں وکیل سے تین طلاق کے لیے کہاوکیل نے ہزار طلاقیں دیدیں یا آ دھی کے لیے کہاوکیل نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (بح الرائق)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٨٠٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص ٤٠٩.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٣، ص٧٧٥.

### تعلیق کا بیان

تعیق کے معنے یہ ہیں کہ کی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے یہ دوسری چیز جس پر پہلی موقوف ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ تعلق صحیح ہونے کے لیے بیٹرط ہے کہ''شرط' فی الحال معدوم ہو<sup>(1)</sup> مگر عادۃ ہوتھ ہولہذا اگر شرط معدوم نہ ہوشلاً سے ہے کہ کہ اگر آسان ہمارے او پر ہوتو تھے کو طلاق ہے بیٹل بلکہ فورا طلاق واقع ہوجا کیگی اورا گرشرط عادۃ محال ہومشلاً بیکہ اگرسوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے تو تھے کو طلاق ہے بیکام لغو (2) ہے اس سے پچھ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ''شرط' مصطلا<sup>(3)</sup>بولی جائے اور یہ کہ سرزاد بینا مقصود نہ ہومشلاً عورت نے شوہر کو کہینہ کہا اگر میں کمینہ ہوں تو تھی پر طلاق ہوگی اگرچہ کہینہ نہ ہوں تو تھی پر طلاق ہوگی اگرچہ کہینہ ہوگا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ''شرط' مصطلا<sup>(3)</sup>بولی کمینہ نہ ہوگی ہوئی نہ ہوگی۔ تھی پر طلاق ہوگی اگرچہ کہینہ نہ ہوگی ہوئی نہ ہوگی۔ تعلی کر کیا جائے جسے شرط شہرایا، کہینہ نہ ہوگی ہوئی نہ ہوگی۔ تعلی کے مسینہ نہ ہوگی۔ تعلی کے وقت اُس کے نکاح میں ہومشلا اپنی معکو دسے یا جو عورت اُس کی عد سے میں ہو کہا گر میں ہومشلا کہا اگر میں کی عورت سے نکاح کر وال تو اُس پر طلاق ہے یا اگر میں ہومشلا کہا اگر میں کی عورت سے نکاح کر وال تو اُس پر طلاق ہے یا اگر میں تھی طلاق ہو تھی پر طلاق ہو گیا۔ کے بیا اگر طلاق نے ہوئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر والدین ہے کہا اگر قو تھی پر طلاق واقع نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر والدین ہے کہا اگر تو والہ ملک <sup>(6)</sup> کے مقاران <sup>(7)</sup> ہوتو کا ام لغو ہے طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر والدین ہے کہا گر والی ملک <sup>(6)</sup> کے مقاران <sup>(7)</sup> ہوتو کا ام لغو ہے طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر طالاق شورت کے ساتھ۔ <sup>(8)</sup> کے مقاران <sup>(7)</sup> ہوتو کا ام لغو ہے طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر طالاق شورت کے ساتھ۔ <sup>(8)</sup> کے مقاران <sup>(7)</sup> ہوتو کا ام لغو ہے طلاق نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر والدین سے کہا تو والی ملک <sup>(6)</sup> کے مقاران <sup>(7)</sup> ہوتو کا ام لغو ہے طلاق نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر طالاق شورت کے ساتھ۔ <sup>(8)</sup> روزوان ملک <sup>(6)</sup> کے مقاران (والی ملک <sup>(6)</sup> کے مقاران واقع نہ ہوگی۔ یہ ہوں اُس کے مورت کے ساتھ۔ <sup>(8)</sup> روزوان کے مقاران واقع نہ ہوگی۔ کے مطال تی نہ ہوگی۔ والی میں کے میار کے میار کو سے کو کو کو اُس کے مقاران واقع نہ ہوگی۔ کے مطال تی نہ ہوگی۔ کی مورت کے ساتھ۔ (8)

مسکلہ: طلاق کسی شرط پر معلق کی تھی اور شرط پائی جانے سے پہلے تین طلاقیں دیدیں تو تعلیق باطل ہوگی لیمی وہ عورت پھراس کے نکاح میں آئے اور اب شرط پائی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر تعلیق کے بعد تین سے کم طلاقیں دیں تو تعلیق باطل نہ ہوئی لہٰذا اب اگرعورت اس کے نکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلّق کی تھیں سب واقع ہو جائیں گی بیائس صورت میں ہے کہ دوسر سے شوہر کے بعداس کے نکاح میں آئی۔اور اگر دوایک طلاق دیدی پھر بغیر دوسر سے کے نکاح میں آئی۔اور اگر دوایک طلاق دیدی پھر بغیر دوسر سے کے نکاح کے خود نکاح کرلیا تو اب تین میں جو باقی ہے واقع ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہویا رجعی کی عد سے ختم ہوگئی ہو کہ بعد عد سے ت

**4**.....تكلف.

- لعنی ساتھ ہی۔ • اسلامی ساتھ ہی۔ 2 ..... برکار ،فضول ـ

السليعني موجود نه هو۔

🗗 ..... متصل، ملی ہوئی۔

6.....ملکیت کاختم ہونا۔

**5**.....ملکیت کا ثابت ہونا۔

3 ......"الدرالمختار" و" ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لو حلف لايحلف فعلق، ج٤، ص٥٧٨\_ ٥٨٦،وغيرهما.

رجعی میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے خلاصہ ہیہ ہے کہ ملک نکاح جانے سے علیق باطل نہیں ہوتی۔(1) (درمختاروغیرہ) مسلیم: شوہرمرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیا تو تعلق باطل ہوگئی یعنی اب اگر مسلمان ہوااوراُس عورت سے نکاح کیا پھرشرط یائی گئی تو طلاق واقع نه ہوگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

تعلیق باطل ہوگئ لہٰذاا گرکسی ولی کی کرامت ہے جی گیا<sup>(3)</sup>اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہاا گر تواس گھر میں گئی تو تجھ بیطلاق اوروه مكان منهدم ہوكر <sup>(4)</sup>كھيت ياباغ بن گياتعلق جاتى رہى اگر چه پھر دوباره أس جگه مكان بنايا گيا ہو۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار ) مسكله ١٦: يه كها اگر تواس كلاس ميس كاياني يه كي تو تجھ پر طلاق ہاور كلاس ميں اُس وقت يانى نه تھا تو تعليق باطل ہے اورا گریانی اُس وقت موجودتھا پھر گرادیا گیا تو تعلق صحیح ہے۔

مسلدہ: زوجہ کنیز <sup>(6)</sup>ہےاُس سے کہاا گر تواس گھر میں گئی تو تجھ پر تین طلاقیں پھراُس کے مالک نے اُسے آزاد کر دیا اب گھر میں گئی تو دوطلا قیں پڑیں اورشو ہر کور جعت کاحق حاصل ہے کہ بوقت تعلیق تین طلاق کی اُس میں صلاحیت نہ تھی لہذا دوہی کی تعلیق ہوگی اور اب کہ آزاد ہوگئ تین کی صلاحیت اُس میں ہے مگر اُس تعلیق کے سبب دوہی واقع ہونگی کہ ایک طلاق کا اختيارشو ۾ کواب جديد حاصل ہوا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسکله ۲: حروف شرط اُرد وزبان میں بیر ہیں۔اگر، جب، جس وقت، ہروقت، جو، ہر، جس، جب بھی، ہربار۔ مسکلہ ): ایک مرتبہ شرط یائی جانے سے تعلیق ختم ہوجاتی ہے یعنی دوبارہ شرط یائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہاا گر تو فلاں کے گھر میں گئی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ کوطلاق ہے عورت اُس کے گھر گئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر گئی تواب واقع نہ ہوگی کہ اب تعلیق کا حکم باقی نہیں مگر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے توایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بارمیں تین طلاقیں واقع ہونگی کہ بیہ ٹے لَّما کا ترجمہ ہےاور پیلفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٥٨٩، وغيره.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٥٥.

<sup>4.....4</sup> 3....يعنى زنده ہوگيا۔

**<sup>5</sup>**..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب في معنى قولهم: ليس للمقلد... إلخ، ج٤، ص٩٠٥.

<sup>6....</sup>لونڈی۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٥٥.

کہا جب بھی تو فلاں کے گھر جائے یا فلاں سے بات کرے تو تجھ کوطلاق ہے توا گراُس کے گھر نتین بارگئی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلیق کاحکم ختم ہوگیا یعنیا گروہ عورت بعد حلالہ پھراُس کے نکاح میں آئی اب پھراُس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگریوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو تین پربس نہیں بلکہ سوبار بھی نکاح کرے تو ہر بار طلاق واقع ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عامہ کتب ) یو ہیں اگر بیکہا کہ جس جس شخص سے تو کلام کرے تجھ کوطلاق ہے یا ہراُس عورت سے کہ میں نکاح کروں اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت توبیکا م کر ہے تھ برطلاق ہے کہ بیالفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں،الہٰذاایک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگی۔ مسئله ٨: عورت سے كہاجب بھى ميں تخفي طلاق دوں تو تخفيے طلاق ہے اورعورت كوا يك طلاق دى تو دووا قع ہوئيں ایک طلاق توخوداب اُس نے دی اور ایک اُس تعلیق کے سبب اور اگریوں کہا کہ جب بھی تجھے طلاق ہوتو تجھ کو طلاق ہے اور ایک طلاق دی تو تین ہوئیں ایک تو خوداس نے دی اور ایک تعلق کے سبب اور دوسری طلاق واقع ہونے سے طلاق ہونا یایا گیا لہذا ایک اور پڑ گی کہ پیلفظ عموم کے لیے ہے مگر بہر صورت تین سے متجاوز <sup>(2) نہ</sup>یں ہوسکتی۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

**مسلہ9:** شرط یائی جانے سے تعلق ختم ہو جاتی ہے اگرچہ شرط اُس وقت یائی گئی کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہوالبتہ اگر عورت نکاح میں ندرہی تو طلاق واقع نہ ہوگی مثلاً عورت ہے کہا تھاا گرتو فلاں کے گھر جائے تو تجھ کوطلاق ہے،اس کے بعدعورت کو طلاق دیدیاورعدّ ت گزرگی ابعورت اُس کے گھر گئی پھرشو ہرنے اُس سے نکاح کرلیااب پھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی کہ علیق ختم ہو چکی ہےلہنداا گرکسی نے بیرکہا ہو کہا گرتو فلاں کے گھر جائے تو تجھ پرتین طلاقیں اور جا ہتا ہو کہاُس کے گھر آ مدورفت شروع ہو جائے تو اُس کا حیلہ ہیہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دیدے چھرعد ت کے بعد عورت اُس کے گھر جائے چھر نکاح کر لے اب جایا آیا کرے طلاق واقع نہ ہوگی مگرعموم کے الفاظ استعمال کیے ہوں توبیہ حیلہ کا منہیں دیگا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسكم ا: ميكها كهبرأس ورت سے كمين نكاح كرون أسطلاق بي توجتني عورتوں سے نكاح كريگاسب كوطلاق ہوجائے گی اورا گرایک ہی عورت سے دوبار نکاح کیا تو صرف پہلی بارطلاق بیٹریگی دوبارہ نہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری) مسكلهاا: ميكها كه جب بهي مين فلال كے گھر جاؤں تو ميري عورت كوطلاق ہاوراُس شخص كى چارعورتيں ہيں اور

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط...الخ، الفصل الاول ،ج١، ص ١٤٠.
  - 2....زياده
  - 3 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق ، باب التعليق ، ج٤ ، ص٩٧ ٥ \_ ٢٠١ .
- **4**..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب التعليق،مطلب مهم: الاضافة للتعريف...الخ،ج٤،ص · ٦٠.
  - 5 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الاول، ج١، ص١٥.

چارمرتبہاُس کے گھر گیا تو ہر بار میں ایک طلاق واقع ہوئی لہذا اگرعورت کومعیّن نہ کیا ہوتو اب اختیار ہے کہ جا ہے تو سب طلا قیں ایک پرکردے یا ایک ایک ایک ایک پر <sup>(1)</sup>۔اورا گردو شخصوں سے پیکہاجب جھی میں تم دونوں کے یہاں کھا نا کھا وُں تو میری عورت کوطلاق ہے اور ایک دن ایک کے یہاں کھانا کھایا دوسرے دن دوسرے کے یہاں ، تو عورت کو تین طلاقیں پڑ گئیں لیخی جبکه تین لقمے بازیادہ کھایا ہو۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسكراً: بيكهاكهجب بهي مين كوئي احيها كلام زبان سي فكالول توتجه يرطلاق مي،اس كے بعدكها سُبُحَانَ اللّه وَالْحَمُدُلِلَّهِ وَلا إِلهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ لَوَابِكَ طلاق واقع هوكَى اورا كربغيرواوك سُبُحٰنَ اللَّهِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ لا إله إلَّا اَللَّهُ اَللَّهُ اَكُبَرُ كَهَا تُوتِين \_<sup>(3)</sup> (عالمُكيري)

مسئله سا: بیکها که جب بھی میں اِس مکان میں جاؤں اور فلاں سے کلام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے، اُس کے بعداُس گھر میں کئی مرتبہ گیا مگراُس سے کلام نہ کیا تو عورت کوطلاق نہ ہوئی اورا گر جانا کئی بار ہوااور کلام ایک بار توایک طلاق ہوئی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكلياً: شوہرنے دروازہ كى كنڈى بجائى كە كھول دياجائے اور كھولانه كيا اُس نے كہاا كرآج رات ميں تُو دروازہ نه کھولے تو تجھ کوطلاق ہےاورگھر میں کوئی تھا ہی نہیں کہ درواز ہ کھولتا، یو ہیں رات گزرگئی تو طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر جیب میں روپیرتھا مگرملانہیں اس پرکہاا گروہ روپیہ کہ تونے میری جیب سے لیاہے واپس نہ کرے تو تجھ کوطلاق ہے پھر دیکھا تو روپیہ جیب ہی میں تھا تو طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (خانبہ وغیریا)

مسلم 10: عورت كويض باوركها اگر تو حائض موتو تجه كوطلاق، ياعورت بيار بار رتو بيار موتو تجه كوطلاق، تو اِس سے وہ حیض یا مرض مراد ہے کہ زمانہ آئندہ میں ہواورا گراس موجود کی نیت کی توضیح ہےاورا گرکہا کہ کل اگر تو حائض ہو تو تجھ کو طلاق اوراً سے علم ہے کہ چیض سے ہے تو یہی حیض مراد ہے، لہٰذاا گرضج حیکتے وقت حیض رہا تو طلاق ہوگئی جبکہ اُس وقت تین دن پورے پاس سےزائد ہوں۔اورا گراُسےاس حیض کاعلم نہیں تو جدید حیض مراد ہوگالہٰذا طلاق نہ ہوگی اورا گر کھڑے ہونے، بیٹھنے،سوار ہونے ،مکان میں رہنے پرتعلق کی اور کہتے وقت وہ بات موجودتھی تواس کہنے کے بچھے بعد تک اگرعورت اُسی حالت پر

**<sup>1</sup>**.....یغنی ایک ایک طلاق ایک ایک عورت پر کردے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثاني، ج١، ص٢١٦.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص١٤١. 3 ..... المرجع السابق.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٣٢، وغيرها.

رہی تو طلاق ہوگئی اور مکان میں داخل ہونے یا مکان سے نکلنے پرتعلق کی تو آئندہ کا جانا اور نکلنا مراد ہےاور مارنے اور کھانے سے مرادوہ ہے جواب کہنے کے بعد ہوگااورروز ہ رکھنے پرمعلق کیااورتھوڑی دیربھی روز ہ کی نیت سے رہی تو طلاق ہوگئیاورا گریہ کہا کہایک دنا گرتوروزہ رکھے تو اُس وقت طلاق ہوگی کہاُس دن کا آفتاب ڈوب جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۱: بيكهاا كر تجھے حيض آئة وطلاق ہے، توعورت كوخون آتے ہى طلاق كاحكم نددينگے جب تك تين دن رات تک مُستَمر (2) نه هو،اور جب بیدت پوری هوگی تو اُسی وقت سے طلاق کا حکم دینگے جب سے خون دیکھا ہے اور بیطلاق بدعی هوگی کہ چیض میں واقع ہوئی۔اور پیکھا کہا گر تخھے پوراحیض آئے یا آ دھایا تہائی یا چوتھائی توان سب صورتوں میں حیض ختم ہونے برطلاق ہوگی پھرا گردس دن پرحیض ختم ہوتو ختم ہوتے ہی اور کم میں منقطع <sup>(3)</sup> ہوتو نہانے یا نماز کا وقت گز رجانے پر ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکلہ کا: حیض اوراحتلام وغیر مخفی (<sup>5)</sup> چیزیں عورت کے کہنے پر مان لی جائینگی مگر دوسرے پراس کا کچھا از نہیں مثلاً عورت سے کہاا گر مجھے حیض آئے تو تجھ کواور فلانی کوطلاق ہے،اورعورت نے اپنا حائض (<sup>6)</sup>ہونا بتایا تو خوداس کوطلاق ہوگئی دوسری کونہیں ہاں اگر شوہرنے اُس کے کہنے کی تصدیق کی یا اُس کا حائض ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو دوسری کوبھی طلاق هوگی به <sup>(7)</sup> (در مختار)

مسکلہ ۱۸: کسی کی دوعورتیں ہیں دونوں سے کہا جبتم دونوں کوچش آئے تو دونوں کوطلاق ہے، دونوں نے کہا ہمیں حیض آیا اور شوہرنے دونوں کی تصدیق کی تو دونوں مطلقہ ہوگئیں اور دونوں کی تنکذیب کی تو کسی کونہیں اورایک کی تصدیق کی اورا یک کی تکذیب، توجس کی تصدیق کی ہےاُ سے طلاق ہوئی اورجس کی تکذیب کی اُس کونہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: به کها که تو لرکا جنے تو ایک طلاق اورلزگ جنے تو دو،اورلز کالزگ دونوں پیدا ہوئے تو جو پہلے پیدا ہوا اُسی کے بموجب طلاق واقع ہوگی اورمعلوم نہ ہو کہ پہلے کیا پیدا ہوا تو قاضی ایک طلاق کاحکم دیگا اوراحتیاط یہ ہے کہ شوہر دوطلاقیں

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص ٤٢١.
  - ئة.....**ئ**ة....
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦٠٧ \_ ٦٠٩.
    - 6....عیض والی۔
  - 7 ...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٢٠٤ \_ ٢٠٧.
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٢٢٥. ''جس کی تصدیق کی ہےاُ سے طلاق ہوئی اور جس کی تکذیب کی اُس کونہیں''۔غالبًّا یہاں کتابت کی غلطی ہے،اصل کتاب میں مسلماس طرح ہے' جس کی تکذیب کی ہےاسے طلاق ہوئی اور جس کی تصدیق کی ہےاس کونہیں' ۔... عِلْمِیه

ستحجےاورعد ّت بھی دوسرے بیچے کے پیدا ہونے سے بوری ہوگئی للہٰذااب رجعت بھی نہیں کرسکتااور دونوں ایک ساتھ پیدا ہوں تو تین طلاقیں ہوں گی اورعد ّت حیض سے پوری کرےاورخنثیٰ <sup>(1)</sup> پیداہوا توایک ابھی واقع مانی جائے گی اور دوسری کاحکم اُس وقت تک موقوف رہیگا جب تک اُس کا حال نہ کھلےاورا گرا یک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہوئیں تو قاضی دوکا حکم دیگا اورا حتیاط یہ ہے کہ تین سمجھاورا گردولڑ کےاورا یک لڑ کی ہوئی تو قاضی ایک کا حکم دیگااورا حتیاطاً تین سمجھے۔(<sup>2)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ بیکہا کہ جو کچھ تیرے شکم (3) میں ہے اگر لڑ کا ہے تو تجھ کو ایک طلاق اور لڑکی ہے تو دو، اور لڑکا لڑکی دونوں پیدا ہوئے تو کچھنہیں۔ یو ہیں اگر کہا کہ بوری میں جو کچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تخچے طلاق یا آٹا ہے تو تخچے طلاق ،اور بوری میں گیہوں اورآ ٹادونوں ہیں تو کیچھنہیں اور یوں کہا کہا گرتیرے پیٹے میں لڑکا ہے توایک طلاق اورلڑ کی تو دواور دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

مسلله ۲۱: عورت سے کہاا گرتیرے بید اہوتو تجھ کوطلاق، ابعورت کہتی ہے میرے بید اہوااور شوہر تکذیب کرتا ہے <sup>(5)</sup>اور حمل ظاہر نہ تھانہ شوہرنے حمل کا قرار کیا تھا تو صرف جنائی <sup>(6)</sup> کی شہادت پر حکم طلاق نہ دینگے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری ) مسئلة ٢٦: يه كها كها گرتو بچه جنے تو طلاق ہے اور مُر دہ بچه پیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کیا بچہ جنی اور بعض اعضا بن چکے تھے جب بھی طلاق ہوگئی ور ننہیں ۔<sup>(8)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

مسكله ۲۲۰ عورت سے كہاا گرتو بچه جنے تو تجھ كوطلاق، پھركہاا گرتو أسے لڑكا جنے تو دوطلاقیں،اورلڑ كا ہوا تو تين وا قع ہو گئیں ۔<sup>(9)</sup> (ردالمحتار )اورا گریوں کہا کہ توا گریچہ جنے تو تجھ کو دوطلاقیں، پھر کہاوہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہےلڑ کا ہوتو تجھ کوطلاق،اورلڑ کا ہوا تو ایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدّ ت بھی گز رجائے گی۔<sup>(10)</sup> (عالمگیری)

2 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط، ج٤، ص ٦١٠.

3..... پېيط-

4..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١٦.

6 .....دائی، بچه جنانے والی۔ 5....عنی حبطلاتا ہے۔

7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٤.

8 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٤٥، وغيرها.

9 ..... " ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط، ج٤، ص ٦١١.

🕕 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٥. ٤٢٥.

مسئلہ ۲۲: حمل پرطلاق معلق کی ہوتو مستحب بہ ہے کہ استبرایعنی چض کے بعد وطی کرے کہ شایر ممل ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسكله 10 : اگر دوشرطوں برطلاق معلق كي مثلاً جب زيد آئے اور جب عمرو آئے باجب زيدوعمرو آئيں تو تجھ كوطلاق ہے تو طلاق اُس وقت واقع ہوگی کہ بچیلی شرطاس کی ملک <sup>(2)</sup>میں یائی جائے اگر چیہ پہلی اُس وقت یائی گئی کہ عورت ملک میں نہ تھی مثلاً اُسے طلاق دیدی تھی اور عدّ ت گزر چکی تھی اب زیدآیا پھراُس سے نکاح کیا اب عمر وآیا تو طلاق واقع ہوگئ اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں یائی گئی طلاق نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۲۷: وطی پرتین طلاقیں معلق کی تھیں تو حشفہ <sup>(4)</sup> داخل ہونے سے طلاق ہو جائے گی ،اور واجب ہے کہ فور أ جُداہوجائے۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

مسلم این عورت سے کہاجب تک تومیر نے اکاح میں ہے اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اُسے طلاق پھر عورت کوطلاق بائن دیاورعد تے کے اندرد وسری عورت سے نکاح کیا تو طلاق نہ ہوئی اور رجعی کی عدّت میں تھی تو ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (درمختار) مسئلہ 11: کسی کی تین عورتیں ہیں ،ایک سے کہاا گرمیں مجھے طلاق دوں تو اُن دونوں کوبھی طلاق ہے ، پھر دوسری اور تیسری سے بھی یو ہیں کہا، پھر پہلی کوایک طلاق دی، تو اُن دونوں کو بھی ایک ایک ہوئی اورا گر دوسری کوایک طلاق دی تو پہلی کو ایک ہوئی اور دوسری اور تیسری پر دو دو، اورا گرتیسری عورت کوایک طلاق دی تو اس پرتین ہوئیں اور دوسری پر دو، اور پہلی پر ایک به (۶)(عالمگیری)

مستله ۲۹: بيركها كدا گراس شب ميں تو ميرے پاس نه آئي تو تجھے طلاق، عورت درواز ہ تك آئي اندرنه گئي، طلاق ہوگئی اورا گراندر گئی مگرشو ہرسور ہاتھا تو نہ ہوئی اور پاس آنے میں بیشرط ہے کہ اتنی قریب آ جائے کہ شوہر ہاتھ بڑھائے توعورت تک پہنچ جائے۔مرد نےعورت کو بلایا اُس نے انکار کیااس پر کہاا گر تو نہ آئی تو تجھ کوطلاق ہے، پھر شوہرخود زبرد تی اُسے لے آیا

- 1 ...... الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص ٥ ٢ ٤.
  - 2....ملکیت۔
  - ③ ...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦١٣، وغيره.
    - 4 ....مرد کے آلۂ تناسل کی سیاری۔
    - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١.
      - 6 ..... المرجع السابق، ص ٥ ٦١.
- 🕤 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٢٦٦.

طلاق نه ہوئی۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ • سا: کوئی شخص مکان میں ہے لوگ اُسے نکلنے نہیں دیتے ، اُس نے کہاا گرمیں یہاں سوؤں تو میری عورت کو طلاق ہوجائے طلاق ہوجائے گلاق ہوجائے گلاق ہوجائے گادیانۂ نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ اسا: عورت سے کہاا گر تواپنے بھائی سے میری شکایت کریگی تو تجھ کو طلاق ہے، اُس کا بھائی آیاعورت نے کسی بچہ کو مخاطب کر کے کہا میر بے شوہر نے ایسا کیاایسا کیااوراُسکا بھائی سبسُن رہاہے طلاق نہ ہوگی۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۳ آپس میں جھڑر ہے تھے مرد نے کہا اگر تو چُپ نہ رہے گی تو تجھ کو طلاق ہے، عورت نے کہانہیں چُپ ہوں گی اِس کے بعد خاموش ہوگی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ تو چیخے گی تو تجھ کو طلاق ہے عورت نے کہا چیخوں گی تو مگر پھر چُپ ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ فلاں کا ذکر کر رے گی تو ایسا ہے عورت نے کہا میں اُس کا ذکر نہ کروں گی یا کہا جب تو منع کرتا ہے تو اُس کا ذکر نہ کروں گی طلاق نہ ہوگی کہ اتنی بات مستشط ہے۔ (۵) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۳۳: عورت نے فاقہ کشی کی شکایت کی ، شوہر نے کہا اگر میرے گھر تو بھو کی رہے تو تخجیے طلاق ہے ، تو علاوہ روزے کے بھو کی رہنے پر طلاق ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۳۴** اگر تو فلاں کے گھر جائے تو تجھ کوطلاق ہے اور وہ مخص مرگیا اور مکان تر کہ میں چھوڑااب وہاں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر بھے یا ہبہ <sup>(6)</sup> یا کسی اور وجہ سے اُس کی مِلک میں مکان نہ رہاجب بھی طلاق نہ ہوگی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۵۵ عورت سے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھر سے نکلی تو تجھ پر طلاق پھر سائل نے دروازہ پر سوال کیا شوہر نے عورت سے کہا اُسے روٹی کا ٹکڑا دے آ اگر سائل دروازہ سے اتنے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نکلنے ہو باہر نکلنے سے طلاق نہ ہوگی اورا گرجس وقت شوہر نے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت سائل دروازہ سے قریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پینجی تو ہٹ گیا تھا کہ عورت کونکل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔اورا گرعر بی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"،الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٠.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٤٣٢.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق،ص ٤٣١.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٤٣٢.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٤٣٢.

<sup>7.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"،الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٤.

میں اجازت دی اورعورت عربی نہ جانتی ہوتو اجازت نہ ہوئی لہٰذاا گر نکلے گی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں سوتی تھی یا موجود نہتھی یا اُس نے سُنانہیں توبیہ اجازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہر نے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے اُسے نکلنے کی اجازت دی مگر بیننہ کہا کہ اُس سے کہدویا خبر پہنچا دواورلوگوں نے بطورخو دعورت سے جا کرکہا کہ اُس نے اجازت دیدی اوراُن کے کہنے سے عورت نکلی طلاق ہوگئی۔اگرعورت نے میلے جانے کی اجازت مانگی شوہرنے اجازت دیمگرعورت اُس وقت نہ گئی کسی اور وقت گئی تو طلاق ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكه ٢ سا: اس بچه كوا گر هرسے با ہر نكلنے دیا تو تجھ كوطلاق ہے،عورت غافل ہو گئی یا نماز بڑھنے لگی اور بچه نكل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔اگر تو اس گھر کے دروازہ سے نکلی تو تجھ پر طلاق،عورت حیوت پر سے پڑوس کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسللہ کسا: سجھ برطلاق ہے یا میں مردنہیں، تو طلاق ہوگی اور اگر کہا تجھ برطلاق ہے یا میں مرد ہوں تو نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup>(خانیہ)

مسکلہ ۱۳۸۸ اپنی عورت سے کہاا گر تو میری عورت ہے تو تحقیح تین طلاقیں اوراُس کے متصل ہی (4) اگرا یک طلاق بائن دیدی، تویہی ایک پڑے گی ورنہ تین ۔ <sup>(5)</sup> (خانبہ)

### استثنا کا بیان

اشتناکے لیے شرط بیہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہولیعنی بلا وجہ نہ سکوت کیا ہونہ کوئی برکار بات درمیان میں کہی ہو،اور بیہ بھی شرط ہے کہاتنی آ واز سے کیے کہا گرشور وغل وغیرہ کوئی مانغ <sup>(6)</sup> نہ ہوتو خودسُن سکے بہرے کااستناصحیح ہے۔ <sup>(7)</sup>

مسكلها: عورت نے طلاق كے الفاظ سُنے مگر استثنانه سُنا تو جس طرح ممكن ہوشو ہرسے عليحدہ ہوجائے أسے جماع نه

- الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٩،٤٣٨.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص ٤٤١.
  - 3 ...... (الفتاوي الخانية "، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص ٢٢٤.
    - فوراً ہی لیعنی درمیان میں کوئی اور کلام وغیرہ نہ کیا۔
  - 5 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٢٦.
    - **ھ**..... لیعنی رکاوٹ۔
- 🕡 ......"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالا، ج٤، ص٦١٧ \_ ٦١٩. و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٤٢.

کرنے دے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ا: سانس یا چھینک یا کھانسی یا ڈکاریا جماہی یا زبان کی گرانی (<sup>2)</sup> کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ کسی نے اس کا مونھ بند کر دیاا گروقفہ ہوا تو اتصال کے منافی نہیں۔ یو ہیں اگر درمیان میں کوئی مفید بات کہی تو اتصال کے منافی نہیں مثلاً تاکید کی نیت سے لفظ طلاق دوبار کہہ کراشتنا کا لفظ بولا۔ <sup>(4)</sup> (درمجتار وغیرہ)

مسکله ۱۰ درمیان میں کوئی غیر مفید بات کہی پھراشٹنا کیا توضیح نہیں مثلاً تجھ کوطلاق رجعی ہے ان شاءاللہ تو طلاق ہوگئ اورا گرکہا تجھ کوطلاق بائن ہے ان شاءاللہ تو واقع نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۶: لفظ ان شاء اللہ اگر چہ بظاہر شرط معلوم ہوتا ہے گراس کا شار استنامیں ہے مگر اُنھیں چیزوں میں جن کا وجود بولئے پر موقوف ہے مثلاً طلاق وحلف وغیر ہما اور جن چیزوں کو تلفظ سے خصوصیت نہیں وہاں استنا کے معنی نہیں مثلاً بیہ ہما نویُتُ اُن اَصُومُ مَ غَداً اِن شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی (6) کہ یہاں نہ استنا ہے نہ نیت روزہ پر اسکا اثر بلکہ پر لفظ ایسے مقام پر برکت وطلب تو فیق کے لیے ہوتا ہے۔ (7) (ردالحتار)

مسکلہ 6: عورت سے کہا تجھ کو طلاق ہے ان شاء اللہ تعالیٰ طلاق واقع نہ ہوئی اگر چہ ان شاء اللہ کہنے سے پہلے مرگئ اورا گرشو ہرا تنالفظ کہہ کر کہ تجھ کو طلاق ہے مرگیاان شاء اللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مگراُس کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگئ رہا ہے کہ کیونکر معلوم ہوا کہ اُس کا ارادہ ایسا تھا یہ یوں معلوم ہوا کہ پہلے سے اُس نے کہدیا تھا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے کر استثنا کروں گا۔ (8) (در مختار، ردالمحتار)

مسئلہ لا: استنامیں بیشرطنہیں کہ بالقصد (9) کہا ہو بلکہ بلاقصد (10) زبان سے نکل گیا جب بھی طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ اگراُس کے معنے بھی نہ جانتا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اور بیبھی شرطنہیں کہ لفظ طلاق واستثنا دونوں بولے، بلکہ اگر زبان سے طلاق کا لفظ کہا اور فوراً لفظ ان شاء اللہ لکھ دیایا طلاق لکھی اور زبان سے انشاء اللہ کہد دیا جب بھی طلاق واقع نہ ہوئی یا

1 ..... "الفتاوي الخانية".

عنى لكنت ـ

3.....عنی ملا ہوا ہونا۔

4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١ وغيره.

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: مسائل الاستثناء، ومطلب: الاستثناء يثبت حكمه...الخ، ج٤، ص٦١٦.

3 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: قال: انت طالق و سكت...الخ، ج٤، ص٦١٦، ٦١٩.

9....ارادتاً۔ 9....ارادہ کے بغیر۔

دونوں کولکھا پھرلفظ اشتنامٹا دیا طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسكله ): دو شخصوں نے شہادت دی كه تونے انشاء الله كہا تھا مگراسے باذہ بیں توا گراُس وقت غصه زیادہ تھا اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بیاحتمال ہے کہ بوجہ شغولی یادنہ ہوگا تو اُن کی بات برعمل کرسکتا ہے اور اگراتنی مشغولی نتھی کہ بھول جاتا تو اُن کا قول نه مانے ۔ <sup>(2)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسلد ٨: تجه وطلاق ہے گرید كه خداجا ہے يا اگر خدانه جاہے يا جوالله (عزوجل) جاہے يا جب خداجا ہے يا مرجو خدا جاہے یا جب تک خدا نہ جاہے یا الله (عزوجل) کی مشیت <sup>(3)</sup> یا ارادہ یارضا کے ساتھ یا الله (عزوجل) کی مشیت یا ارادہ یا اُس کی رضا یا تھی یا ذن<sup>(4)</sup> یا امر میں، تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا گریوں کہا کہالٹد (عزدجل) کے امریاتھیم یا اذن یاعلم یا قضایا قدرت سے یا اللہ (عزدجل) کے علم میں یا اُس کی مشیت یا ارادہ یا حکم وغیر ہا کے سبب تو ہوجائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

**مسکلہ9:** ایسے کی مشیت پر طلاق معلق کی جس کی مشیت کا حال معلوم نہ ہو سکے یا اُس کے لیے مشیت ہی نہ ہو تو طلاق نه ہوگی جیسے جن وملائکہ اور دیواراور گدھاوغیر ہا۔ یو ہیںا گرکہا کہا گرخدا جا ہے اور فلاں <sup>(6)</sup> تو طلاق نه ہوگی اگر جه فلاں کا عا ہنا معلوم ہو۔ یو ہیں اگر کسی سے کہا تو میری عورت کوطلاق دیدے اگر اللہ (عزوجل) جا ہے اور تو یا جواللہ (عزوجل) جا ہے اور تو اوراُس نے طلاق دیدی طلاق واقع نہ ہوئی۔ (7) (عالمگیری، درمختار)

**مسئلہ﴿!:** عورت سے کہا تجھ کوطلاق ہے اگر اللہ (عزبیل) میری مدد کرے یا اللہ (عزبیل) کی مدد سے اور نیت استثنا کی ہے تو دیانةً طلاق نه ہوئی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: تجھ کوطلاق ہے اگر فلاں جاہے یا ارادہ کرے یا پیند کرے یا خواہش کرے۔ یا مگریہ کہ فلاں اس کے غیر کا ارادہ کرے یا پبند کرے یا خواہش کرے یا چاہے یا مناسب جانے تو یہ تملیک <sup>(9)</sup> ہےلہٰذا جسمجلس میں اُس شخص کوملم ہواا گر

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٩.
- 2 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لو حلف وأنشأله آخر، ج٤، ص ٦٢١.
  - الله نے حاما۔
  - 5....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٤٥٥٥٥.
    - اساس طرح کہنا نا جائز ہے کہ مشیت خدا کے ساتھ بندہ کی مشیت کو جمع کیا ۱۲ منہ
    - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٥٥٠. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٢٢-٦٢٣.
    - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١،ص٥٥٠.
      - 🗨 ..... ما لک بنانا ـ

اُس نے طلاق چاہی تو ہوئی ورنہ نہیں یعنی اپنی زبان ہے اگر طلاق جا ہنا ظاہر کیا ہوگئی اگر چہ دل میں نہ جا ہتا ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسئلة التجهي وطلاق الرتيرامهر نه موتايا تيرى شرافت نه موتى يا تيراباب نه موتايا تيراحسن وجمال نه موتايا الرميس تجه سے محبت نہ کرتا ہوتاان سب صورتوں میں طلاق نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئله سا: اگرانشاءالله کومقدم کیا یعنی یوں کہاانشاءاللہ تجھ کوطلاق ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اورا کریوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہےانشاءاللّٰدا گرتو گھر میں گئی تو مکان میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔اورا گرانشاءاللّٰد دو جملے طلاق کے درمیان میں ہومثلاً کہا تجھ کوطلاق ہےانشاءاللہ تجھ کوطلاق ہے تواستنا پہلے کی طرف رجوع کرے گالہذا دوسرے سے طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر کہا تجھ کوتین طلاقیں ہیں انشاءاللہ تجھ برطلاق ہے توایک واقع ہوگی۔<sup>(3)</sup> (بح، درمختار، خانیہ )

مسئله ۱۱: اگرکہا تجھ پرایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور تجھ پر دوطلا قیں اگر خدا نہ جا ہے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور ا گر کہا تجھ پر آج ایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور اگر خدا نہ جا ہے تو دواور آج کا دن گزر گیا اورعورت کو طلاق نہ دی تو دووا قع ہوئیں اورا گراُس دن ایک طلاق دیدی تو یہی ایک واقع ہوگی ۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 10: اگرتين طلاقيں ديكراُن ميں سے ايك يا دوكا استناكرے توبيا ستناصيح ہے بعنی استناكے بعد جو ہاقی ہے وا قع ہوگی مثلاً کہا تجھ کو تین طلاقیں ہیں مگرا یک تو دوہونگی اورا گر کہا مگر دو تو ایک ہوگی ۔اورکل کا استثناصحیح نہیں خواہ اُسی لفظ سے ہو مثلاً تجھ پر تین طلاقیں مگر تین یاا بسے لفظ سے ہوجس کے معنی کل کے مساوی ہوں مثلاً کہا تجھ پر تین طلاقیں ہیں مگرایک اور ایک اور ایک پامگردواورایک، توان صورتوں میں تنیوں واقع ہونگی۔ یا اُس کی کئی عورتیں ہیں سب کومخاطب کر کے کہاتم سب کوطلاق ہے۔ گرفلانی اور فلانی اور فلانی نام کیکرسب کا استثنا کردیا توسب مطلقه ہوجائیں گی اورا گر باعتبار معنی کے وہ لفظ مساوی نہ ہوا گرچہ اس خاص صورت میں مساوی ہو تو استناصیح ہے مثلاً کہا میری ہرعورت برطلاق مگر فلانی اور فلانی پر ، تو طلاق نہ ہوگی اگر چہ اُسکی یمی دوغورتیں ہوں۔<sup>(5)</sup> (درمختاروغیرہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج ١ ، ص ٥٥٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٦ ٥٤.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٤٢٦-٢٢٦.

و"البحر الرائق" ،كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٥٦.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>4.....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع ، ج١، ص٥٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٢٩ وغيره.

مسئلہ ۱۱: تجھ کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے مگرایک، یا کہا تجھ کوطلاق ہے ایک اورایک اورایک مگرایک، توان دونوںصورتوں میں تین پڑیں گی کہ ہرایک مستقل کلام ہےاور ہرایک سے استثنا کاتعلق ہوسکتا ہےاوراستثنا چونکہ ہرایک کا مساوی ہے لہذا ہے نہیں۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مسکلہ کا: اگر تین سے زائد طلاق دے کر اُن میں سے کم کا اسٹنا کیا توضیح ہے اور اسٹنا کے بعد جو باقی ہے واقع ہوگی مثلاً کہا تجھ پر دس طلاقیں ہن مگرنو، توایک ہوگی اورآ ٹھے کا استثنا کیا تو دوہوں گی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكله ١٨: استثناا گراصل يرزياده هوتو باطل ہے مثلاً كہا تجھ يرتين طلاقيں مگر حياريا يانچ ، تو تين واقع هول كي ـ يو ہيں جزوطلاق کا استنا بھی باطل ہے مثلاً کہا تچھ پرتین طلاقیں مگرنصف تو تین واقع ہوں گی اورتین میں سے ڈیڑھ کا استنا کیا تو دو واقع ہول گی۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

مسله 11: اگرکہا تجھ کوطلاق ہے مگرایک، تو دوواقع ہول گی کہایک سے ایک کا استنا تو ہونہیں سکتا لہذا طلاق سے تین طلاقیں مرادین ۔ (4) (درمختار)

مسكد ١٠٠٠ چنداستناجع كية تواس كى دوصورتين بين، أن كے درميان "اور" كالفظ ہے تو ہرايك أسى اول كلام سے اشتناہے مثلاً تجھ پر دس طلاقیں ہیں مگریانجے اور مگر تین اور مگرایک، توایک ہوگی اورا گر درمیان میں'' اور'' کالفظنہیں تو ہرایک اپنے ما قبل سے استناہے، مثلاً تجھ پردس طلاقیں مگرنو مگر آٹھ مگر سات، تو دوہوں گی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

# طلاق مریض کا بیان

امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے مروی که فر مایا اگر مریض طلاق دے توعورت جب تک عدّ ت میں ہے۔ شوہر کی وارث ہےاور شوہراُس کا وارث نہیں۔<sup>(6)</sup>

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٣٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٥٧ وغيره.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦٣٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٣١.

<sup>6 ..... &</sup>quot;المصنف" لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، الحديث: ٢٢٤٨، ج٧، ص٤٧.

فتح القدير وغير ہ ميں ہے كەحضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله تعالىءنه نے اپنى زوجه كومرض ميں طلاق بائن دى اور عدّ ت میں اُن کی و**فات ہوگئی تو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی ءنہ نے اُن کی زوجہ کومیراث دلائی اوربیروا قعہ مجمع صحابۂ کرام کےسامنے ہوا** اور کسی نے انکار نہ کیا۔لہذااس پراجماع ہو گیا۔<sup>(1)</sup>

مسکلہا: مریض سے مرادوہ شخص ہے جس کی نسبت غالب گمان ہو کہ اس مرض سے ہلاک ہوجائے گا کہ مرض نے اُسے اتنالاغ <sup>(2)</sup> کردیا ہے کہ گھرسے باہر کے کام کے لیے نہیں جاسکتا مثلاً نماز کے لیے مسجد کونہ جاسکتا ہویا تا جراینی دوکان تک نہ جاسکتا ہواور بیا کثر کے لحاظ سے ہے، ورنہاصل تھم بیہ ہے کہ اُس مرض میں غالب گمان موت ہوا گرچہ ابتداءً جبکہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکتا ہومثلاً ہیضہ وغیر ملامراض مہلکہ <sup>(3)</sup>میں بعض لوگ گھرسے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں مگرایسے امراض میں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یو ہیں یہاں مریض کے لیےصاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اورامراض مزمنہ مثلاً سِل <sup>(4)</sup>۔ فالج اگر روز بروز زیاد تی برہوں تو پیجھی مرض الموت ہیں اورا گرایک حالت برقائم ہو گئے اور پُرانے ہو گئے یعنی ایک سال کا زمانہ گزر گیا تواباً سُّخص کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہونگے ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسئلة: مريض نے عورت كوطلاق دى تو أسے فار بالطلاق كہتے ہيں كه وہ زوجه كوتر كه سے محروم كرنا جا ہتا ہے (6) اور اس کے احکام آگے آتے ہیں۔

**مسئلہ ما:** جو تحض لڑائی میں دشمن سے لڑر ہا ہووہ بھی مریض کے تھم میں ہے اگر چہمریض نہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یو ہیں جو شخص قصاص میں قتل کے لیے پا بھانسی دینے کے لیے پاسٹکسار کرنے کے لیے لایا گیایا شیروغیرہ کسی درندہ نے اُسے بچھاڑا یا کشتی میں سوار ہےاور کشتی موج کے طلاطم <sup>(7)</sup> میں بڑگئی یا کشتی ٹوٹ گئی اور بیا س کے کسی تختہ پر بہتا ہوا جار ہاہے تو بیسب مریض کے تھم میں ہیں جبکہاُسی سبب سے مربھی جائیں اورا گروہ سبب جاتار ہا پھرکسی اور وجہ سے مرگئے تو مریض نہیں اورا گرشیر کے موجہ سے جھوٹ گیا مگر زخم ایسا کاری لگاہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ اُس سے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔ (<sup>8)</sup> (فتح، درمخار وغیر ہما)

<sup>1 ...... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٤، ص٣.

<sup>2 .....</sup> کمزور ..... 3 ..... ہلاک کردینے والی بیاریاں۔ **4**.... ہیاری کا نام ہے۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥.

<sup>🗗 .....</sup> موجوں کا زور، یانی کے تچھیڑے۔

<sup>8 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٤، ص٠٧ ٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨، وغيرهما.

**مسکلہ ؟:** مریض نے تبرع کیامثلاًا بنی جائداد وقف کر دی پاکسی اجنبی کو ہبہ کر دیایا کسی عورت سے مہرمثل سے زیادہ پر نکاح کیا تو صرف تہائی مال میں اُس کا تصرف <sup>(1)</sup> نا فذہوگا کہ بیا فعال وصیت کے حکم میں ہیں۔ <sup>(2)</sup>

مسلمه: عورت كوطلاق رجعي دى اورعد ت كاندرم كيا تومطلقاً عورت وارث بصحت ميس طلاق دى مويام ض میں ،عورت کی رضامندی ہے دی ہو یا بغیر رضا۔ یو ہیںا گرعورت کتابیۃ پی یا باندی اور طلاق رجعی کی عدّ ت میں مسلمان ہوگئی یا آ زادکردی گئیاورشو ہرمر گیا تو مطلقاً وارث ہےا گر چیشو ہر کواُس کے مسلمان ہونے یا آ زاد ہونے کی خبر نہ ہو۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٤ اگرم ض الموت ميں عورت كو بائن طلاق دى ايك دى ہويازياده اوراً سى مرض ميں عدّت كاندرمر كيا خواه اُسی مرض سے مرایا کسی اور سبب سے مثلاً قتل کرڈالا گیا تو عورت وارث ہے جبکہ باختیارخوداورعورت کی بغیر رضا مندی کے طلاق دی ہو بشرطیکہ بوقت طلاق عورت وارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوا گرچیشو ہر کواس کاعلم نہ ہومثلاً عورت کتابیتھی یا کنیز اور اُس وفت مسلمان یا آ زاد ہو چکی تھی۔اورا گرعدّ ت گزر نے کے بعد مرایا اُس مرض سے اچھا ہو گیا پھر مر گیا خواہ اُسی مرض میں پھر مُبتلا ہوکرمرا پاکسی اورسب سے ماطلاق دینے برمجبور کیا گیا یعنی مارڈا لنے باعضو کاٹنے کی سیحے دھمکی دی گئی ہو باعورت کی رضا سے طلاق دی تو دارث نه ہوگی اورا گرقید کی دھمکی دی گئی اور طلاق دیدی تو عورت دارث ہے اورا گرعورت طلاق پر راضی نتھی مگر مجبور کی گئی که طلاق طلب کرے اور عورت کی طلب برطلاق دی تو وارث ہوگی ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ ک: بیتکم که مرض الموت میں عورت بائن کی گئی اور شوہر عدّت کے اندر مرجائے تو بشرائط سابقیہ <sup>(5)</sup> عورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جوزُر قَت (6) جانب زوج سے ہوسب کا یہی حکم ہے مثلاً شوہر نے بخیارِ بلوغ (7)عورت کو ہائن کیا یاعورت کی ماں پالڑ کی کاشہوت سے بوسہ لیا یامعاذ اللّٰہ مرتد ہو گیا اور جوفرقت جانب زوجہ سے ہواُس میں وارث نہ ہو گی مثلاً عورت نے شوہر کے لڑکے کاشہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا مرتد ہوگئی یاخلع کرایا۔ یو ہیں اگر غیر کی جانب سے ہومثلاً شوہر کے لڑ کے نے عورت کا بوسہ لیاا گرچہ عورت کومجبور کیا ہو ہاں اگراس کے باپ نے حکم دیا ہوتو وارث ہوگی۔<sup>(8)</sup> (ردامحتار)

<sup>1 ....</sup>اس كاكبا موامعامله عمل دخل ـ

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩.

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩ ـ ١١، وغيره.

**ہ**۔۔۔۔ان شرا نط کےمطابق جوگز رئچکیں۔ **6**۔۔۔۔جدائی۔ **7**۔۔۔۔ بالغ ہونے پر ملنے والےاختیار کی وجہ ہے۔

**<sup>3</sup>**..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥،ص٩.

مسکلہ ۸: مریض نےعورت کو تین طلاقیں دی تھیں اس کے بعد عورت مرتدہ ہوگئی پھرمسلمان ہوئی اب شوہر مراتو وارث نه ہوگی اگر چها بھی عدّت پوری نه ہوئی ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ 9: عورت نے طلاق رجعی یا طلاق كاسؤال كيا تھا مردم يض نے طلاق بائن يا تين طلاقيں ديديں اورعد ّت میں مر گیا تو عورت وارث ہے۔ یو ہیںعورت نے بطورخوداینے کو تین طلاقیں دے لی تھیں اورشو ہر مریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگی۔اوراگرشوہر نےعورت کواختیار دیا تھاعورت نے اپنے نفس کواختیار کیا یا شوہر نے کہا تھا تو اپنے کوتین طلاقیں دیدے مورت نے دیدیں تو وارث نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

**مسکلہ﴿ا:** مریض نےعورت کوطلاق بائن دی تھی اورعورت ہی اُ ثنائے عدّ ت میں <sup>(3)</sup> مرگئی توبیشو ہراُس کا وارث نہ ہوگااورا گررجعی طلاق تھی تو وارث ہوگا۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

**مسکلہاا:** قتل کے لیےلایا گیا تھا مگر پھر قید خانہ کو واپس کر دیا گیا یا دشمن سے میدان جنگ میںلڑ رہا تھا پھرصف میں واپس گیا تو بہأس مریض کے حکم میں ہے کہ اچھا ہو گیا لہٰذا اُس حالت میں طلاق دی تھی اور عدّ ت کے اندر مارا گیا توعورت وارث نه ہوگی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكر النقوارث نه بوكى كوتان مريض في طلاق دى تقى اورخود عورت في أسه عد ت كاندر آل كرد الا تو وارث نه بوكى كه قاتل مقتول کاوارث نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ساا:** عورت مریضتھی اوراُس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر سے فرقت ہوگئی مثلاً خیار بلوغ وعتق یا شوہر کے لڑے کا بوسہ لیناوغیر ہا پھرمرگئی توشوہراس کا دارث ہوگا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۱: مریض نے عورت کوطلاق بائن دی تھی اور عورت نے ابن زوج (8) کا بوسہ لیا یا مطاوعت <sup>(9)</sup> کی یا مرض

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص ٢٦٤.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٠. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الخامس في طلاق المريض، ج١،ص٤٦٢.

**3**....عدت کے دوران۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١١.

5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٣٦٤.

7 .....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق.

9.....یعنی خاوند کے بیٹے کواینے او پر بخوشی قادر کیا۔ 8.....شوہر کا بیٹا۔

م مرور و مرور و الله المدينة العلمية (دعوت اسلام)

کی حالت میں لعان کیا یا مرض کی حالت میں ایلا کیا اور اس کی مدت گزرگئی تو عورت وارث ہوگی اورا گررجعی طلاق میں ابن ز وج کابوسہ عدّ ت میں لیا تو وارث نہ ہوگی کہاب فرقت جانب ز وجہ سے ہے۔ یو ہیں اگر بلوغ یاعتق یاشو ہر کے نامر دہونے یا عضوتناسل کٹ جانے کی بناپرعورت کواختیار دیا گیااورعورت نے اپنے نفس کواختیار کیا تو وارث نہ ہوگی کہ فرقت جانب زوجہ سے ہے اور اگر صحت میں ایلا کیا تھا اور مرض میں مدت بوری ہوئی تو وارث نہ ہوگی اور اگر عورت مریضہ سے لعان کیا اور عد "ت کےاندرم گئی تو شوہر وارث نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئله 10: عورت مريضة تقى اور شوهرنامرد،عورت كواختيار ديا گيايعني پهلے سال جركی شو هركوميعاد دی گئی مگراس مدت میں شوہر نے جماع نہ کیا پھرعورت کواختیار دیا گیا اُس نے اپنے نفس کواختیار کیااور عدّت کےاندرمرکئی یا شوہر نے دخول کے بعد عورت کوطلاق بائن دی پھرشو ہر کاعضو تناسل کٹ گیا اس کے بعد اُسی عورت سے عدّ ت کے اندر نکاح کیا اب عورت کواُس کا حال معلوم ہوا اُس نے اپنے نفس کوا ختیار کیااورمریضہ تھی عدّ ہے کے اندرمر گئی توان دونوں صورتوں میں شوہراس کا وار شنہیں۔ (عالمگیری)<sup>(2)</sup>

مسلم ۱۱ : دشمنوں نے قید کرلیا ہے یاصف قبال (3) میں ہے مگر لڑتا نہیں ہے یا بخار وغیرہ کسی بھاری میں مبتلا ہے جس میں غالب گمان ہلاکت نہ ہو یا وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے یا کشتی برسوار ہےاورڈ و بنے کا خوف نہیں یا شیروں کے بَن <sup>(4)</sup>میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں دشمنوں کا خوف ہے یا قصاص یارجم کے لیے قید ہے تو اِن صورتوں میں مریض کے حکم میں نہیں طلاق دینے کے بعدعد ّ ت میں مارا جائے یامر جائے توعورت وارث نہیں۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

**مسئلہ کا:** حمل کی حالت میں جانب زوجہ سے تفریق واقع ہوئی اور بچہ پیدا ہونے میں مرگئی تو شوہر وارث نہ ہوگا ہاں اگر در دز ہ<sup>(6)</sup> میں ایسا ہوا تو وارث ہوگا کہ ابعورت فار ؓ ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 11: مریض نے طلاق بائن کسی غیر کے فعل پر معلق کی مثلاً اگر فلاں بیکام کرے گا تو میری عورت کو طلاق ہے اگرچہوہ غیرخودانھیں دونوں کی اولا دہو۔ پاکسی وقت کے آنے پرتعلیق ہومثلاً جب فلاں وقت آئے تو تچھ کوطلاق ہےاورتعلیق اور

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.

<sup>4....</sup>شروں کے جنگل ۔ جنگ کرنے والوں کی صف۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٦\_١٥.

<sup>6 .....</sup> بچه پیدا هونے کا در د۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٣٦٤.

شرط کا پایا جانا دونوں حالت مرض میں ہیں یا ہیئے کسی کام کرنے برطلاق معلق کی مثلاً اگر میں بیکام کروں تو میری عورت کوطلاق ہےاورتعلیق وشرط دونوں مرض میں ہیں پاتعلیق صحت میں ہواورشرط کا پایا جا نامرض میں ۔ پاعورت کے سی کام کرنے پرمعلق کی اور وہ کام ایبا ہے جس کا کرنا شرعاً یاطبعاً ضروری ہے مثلاً اگر تو کھائے گی یا نماز پڑھے گی اورتعلیق وشرط دونوں مرض میں ہوں یا صرف شرط تو اِن صورتوں میںعورت وارث ہوگی اورا گرفعل غیبر پاکسی وقت کے آنے برمعلق کی اورتعلیق وشرط دونوں یا فقط علق صحت میں ہو پاعورت کے فعل پرمعلق کیا اور وہ فعل ایپانہیں جس کا کرناعورت کے لیےضروری ہوتو ان صورتوں میں وارث نهیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله 19: صحت كي حالت ميں عورت ہے كہاا گر ميں اور فلال شخص حابيں تو تجھ كوتين طلاقيں ہيں پھر شوہر مريض ہو گیااور دونوں نے ایک ساتھ طلاق جاہی یا پہلے شوہرنے جاہی پھراُس شخص نے توعورت وارث نہ ہو گی اورا گریہلے اُس شخص نے چاہی پھرشو ہرنے تو وارث ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)اورا گرمرض کی حالت میں کہاتھا تو بہرصورت وارث ہوگی۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار) مسکلہ ۱۰۰۰ مریض نے عورت مدخولہ کو طلاق بائن دی پھرائس سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پرتین طلاقیں اور عدّ ت کے اندر نکاح کرلیا تو طلاقیں بڑ جائیں گی اور اب سے نئی عدّ ت ہوگی اور عدّ ت کے اندر شوہر مرجائے تو عورت دارث نه ہوگی۔<sup>(4)</sup> (خانبہ)

مسلدا ان مریض نے اپنی عورت سے جوکسی کی کنیز ہے بہ کہا کہ تجھ پرکل تین طلاقیں اور اُس کے مولیٰ نے کہا تو کل آ زاد ہے تو دوسرے دن کی صبح حیکتے ہی طلاق وآ زادی دونوں ایک ساتھ ہونگی اورعورت وارث نہ ہوگی ۔اورا گرمولی نے یہلے کہا تھا پھرشو ہرنے، جب بھی یہی حکم ہے ہاں اگرشو ہرنے یوں کہا کہ جب تو آزاد ہوتو تجھ کو تین طلاقیں تو اب وارث ہوگی ۔اورا گرمولی نے کہا تو کل آ زا د ہےاورشو ہرنے کہا تجھے پرسوں طلاق ہےا گرشو ہرکومولی کا کہنا معلوم تھا تو فار بالطلاق ہے ورنہ ہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسكر ٢٠ عورت سے كهاجب ميں بيار مول تو تجھ پرطلاق شوہر بيار موا تو طلاق موگئ اور عدّت ميں مركبيا توعورت

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، مطلب: حال فشو الطاعون... الخ، ج٥، ص١٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٥٦٥.

وارث ہوگی۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

ہوگئی اورشو ہرعدت کےاندرمر گیا تو وارث ہوگی اورا گر کہاکل تجھ کوتین طلاقیں ہیں اور وہ عورت آج ہی مسلمان ہوگئی تو وارث نہ ہوگی اورا گرمسلمان ہونے کے بعد طلاق دی تو وارث ہوگی اگرچیشو ہر کوئلم نہ ہو۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مریض نے اپنی دوعورتوں سے کہاتم دونوں اپنے کوطلاق دے لوہرایک نے اپنے کواورسُوت (3) کوآ گے پیچھے طلاق دی تو پہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں مطلَّقہ ہو گئیں اور اس کے بعد دوسری کا طلاق دینا بیکار ہے اور دوسری وارث ہوگی پہلی نہیں اورا گر پہلی نے صرف سُوت کوطلاق دی اپنے کونہیں یا ہرایک نے دوسری کوطلاق دی اپنے کو نہ دی تو دونوں وارث ہونگی۔اورا گر ہرایک نے اپنے کواورسُوت کومعاً (4) طلاق دی تو دونوں مطلَّقہ ہو گئیں اور وارث نہ ہوں گی اورا گرایک نے اپنے کوطلاق دی اور دوسری نے بھی اسی کوطلاق دی تو یہی مطلقہ ہوگی ۔اور پیروارث نہ ہوگی ۔اوراگرایک نے سُوت کوطلاق دی پھراس کے بعددوسری نے خودا بینے ہی کوطلاق دی تو وارث ہوگی۔ بیسب صورتیں اُس وقت ہیں کہاُسی مجلس میں ایبا ہوااور ا گرمجلس بدلنے کے بعد ہرایک نے اپنے کواورسَو ت کومعاً طلاق دی یا آ گے بیچھے یا ہرایک نے دوسری کوطلاق دی بہر حال دونوں ، وارث ہیں اور ہرایک نے اپنے کوطلاق دی تو طلاق ہی نہ ہوئی خلاصہ بیہ ہے کہ جس صورت میں عورت خوداینے طلاق دینے سے مطلقه هو کی هو تو وارث نه هوگی ورنه هوگی \_ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵: دوعورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کوتین طلاقیں اور یہ بیان نہ کیا کہ س کو پھر جب مریض ہوا تو بیان کیا کہ وہ مطلّقہ فلال عورت ہے تو بیعورت میراث سے محروم نہ ہوگی اورا گراس شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اورعورت بھی ہے تواس کے لیے نصف میراث ہے اور وہ عورت جس کامطلَّقتہ ہونا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئی تو شوہر کا بیان صحیح مانا جائیگا اور دوسری جو باقی ہے میراث لے گی لہٰذاا گر کوئی تیسری عورت بھی ہے تو دونوں حق زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں۔اوراگرجس کامطلَّقہ ہونا بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئی تو یہ نصف ہی کی حقدار ہے لہذا اگر کوئی اور

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية" ، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

ایک ساتھ۔
 خاوند کی دویازیادہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سُوت کہلاتی ہیں۔
 4 ۔....یعنی ایک ساتھ۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

عورت بھی ہے تو اُسے تین ربع <sup>(1)</sup> ملیں گے اور اسے ایک ربع <sup>(2)</sup> اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ا یک مرگئی تواب جو باقی ہے وہی مطلَّقه مجھی جائے گی اور میراث نہ پائے گی اورا گرایک کے مرنے کے بعد شوہر پہ کہتا ہے کہ میں نے اُسی کوطلاق دی تھی تو شو ہراُس کا وارث نہ ہوگا مگر جوموجود ہے وہ مطلّقہ مجھی جائے گی اورا گر دونوں آ گے بیجھے مریں اب بیہ کہتا ہے کہ پہلے جومری ہےاُ سے طلاق دی تھی تو کسی کا دار شنہیں ۔اورا گر دونوں ایک ساتھ مریں مثلاً اُن پر دیوار ڈھیڑی <sup>(3)</sup> یا دونوں ایک ساتھ ڈوب گئیں یا آ گے پیچھے مریں مگریہ ہیں معلوم کہ کون پہلے مری کون پیچھے، تو ہرایک کے مال میں جتنا شوہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف اسے ملے گا اور اس صورت میں کہ ایک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ پہلے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ ہونامعین کیا تواس کے مال میں سے شوہر کو کچھ نہ ملے گااور دوسری کے تر کہ میں سے نصف حق یائے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: صحت میں کسی کوطلاق کی تفویض کی اُس نے مرض کی حالت میں طلاق دی تواگراُ سے طلاق کا مالک کر دیا تھا توعورت دارث نہ ہوگی اورا گروکیل کیا تھااورمعز ول کرنے پر قادرتھا تو دارث ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئله کا: عورت سے مرض میں کہا میں نے صحت میں تجھے طلاق دیدی تھی اور تیری عدّ ت بھی پوری ہو چکی عورت نے اس کی تصدیق کی پھر شوہر نے اقرار کیا کہ عورت کا مجھ پراتنا دَین (<sup>6)</sup> ہے یا اُس کی فلاں شے مجھ پر ہے یا اُس کے لیے پچھ مال کی وصیت کی تو اُس اقرار ومیراث یا وصیت ومیراث میں جو کم ہے عورت وہ یا ئیگی اوراس بارے میں عِدّ ت وفت اقرار سے شروع ہوگی لیخیٰ اب سےعدّ ت پوری ہونے تک کے درمیان میں شوہرمرا تو یہی اقل <sup>(7)</sup> یائے گی اورا گرعدّ ت گزرنے برمرا تو جو کچھا قرار کیایا وصیت کی کل یائے گی ۔اورا گرصحت میں ایسا کہا تھا اور عورت نے تصدیق کر لی یاوہ مرض مرض الموت نہ تھا یعنی وہ یماری جاتی رہی تواقراروغیرہ صحیح ہےاگر چہعدّ ت میں مرگیا۔اورا گرعورت نے تکذیب کی <sup>(8)</sup>اورشو ہراُسی مرض میں وقت اقرار سے عدّت میں مرگیا تواقرار و وصیت صحیح نہیں اور اگر بعد عدّت مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگیا تھا اور عدّت میں مرا توعورت وارث نہ ہوگی اورا قرار ووصیت صحیح ہیں۔اورا گرمرض میں عورت کے کہنے سے طلاق دی پھرا قراریا وصیت کی جب بھی وہی حکم ہے کہ دونوں میں جو کم ہے وہ یائے گی۔(<sup>9)</sup> ( درمختار، رداکھتار )

> **2**.....چارحصول میں سے ایک حصہ ۔ **3**.....گریڑی۔ 1 ..... حيار حصول ميں سے تين حصے۔

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض ، ج١، ص٤٦٧ \_ ٤٦٨.

5 ..... المرجع السابق، ص٦٨

و"الدر المختار"، كتاب الطلاق،باب طلاق المريض ،ج٥،ص٥ ١٦-١.

8 .....عن حبطلایا۔ 🗗 ..... يعنى جوكم ہےوہ۔ 6....قرض۔

9 ..... "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، مطلب: حال فشو الطاعون...الخ، ج٥، ص١٧ ـ ١٩.

مسئلہ ۱۲۸: عورت نے شوہر مریض پر دعویٰ کیا کہ اُس نے اسے طلاق بائن دی اور شوہرا نکار کرتا ہے قاضی نے شوہر کو حلف دیا اُس نے قتم کھالی پھرعورت نے بھی شوہر کے مرنے سے پہلے اُس کی تصدیق کی تو دارث ہوگی اور مرنے کے بعد تصدیق کی تونہیں جبکہ بیدعویٰ ہو کہ صحت میں طلاق بائن دی تھی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردامختار )

مسئلہ ۲۹: شوہر کے مرنے کے بعد عورت کہتی ہے کہ اُس نے مجھے مرض الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں عدّ ت میں تھی کہمر گیالہٰذا مجھےمیراث ملنی جا ہیےاورور ثہ کہتے ہیں کہ صحت میں طلاق دی تھی لہٰذانہ ملنی جا ہیے تو قول عورت کامعتبر ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ • سا: عورت کومرض الموت میں تین طلاقیں دیں اور مرگیا عورت کہتی ہے میری عدّ ت بوری نہیں ہوئی توقتم کے ساتھا اُس کا قول معتبر ہےا گرچہ زمانہ دراز ہو گیا ہوا گرفتم کھالے گی وارث ہوگی قتم سے انکار کرے گی تونہیں اورا گرعورت نے ابھی کچھنہیں کہا مگراننے زمانے کے بعد جس میں عدّت پوری ہوسکتی ہے اُس نے دوسرے سے نکاح کیااب کہتی ہے کہ عدّ ت پوری نہیں ہوئی تو وارث نہ ہوگی اور وہ دوسر ہے ہی کی عورت ہے۔اورا گرابھی نکاح نہیں کیا ہے مگر کہتی ہے میں آ ئسہ ہوں ، تین مہینے کی عدّت بوری کی اورشو ہرمر گیااب دوسرے سے نکاح کیااورعورت کے بچے ہوایا حیض آیا تو وارث ہوگی اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہے بیز نکاح نہیں ہوا۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ اسا: کسی نے کہا بچیلی عورت جس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے اور ایک سے نکاح کرنے کے بعد دوسری سے مرض میں نکاح کیااور شوہر مرگیا تواس عورت کو نکاح کرتے ہی طلاق ہوگئی اور وارث نہ ہوگی۔(<sup>(4)</sup> (درمختار)

### رجعت کا بیان

اللّه عزوجل فرما تاہے:

# ﴿ وَبُعُوْلَتُهُنَّا حَقُّ بِرَدِّهِ نَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ اَمَادُوۤ الصَّلَاحًا ۗ ﴾ (5)

❶ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض،مطلب:حال فشو الطاعون...الخ،ج٥،ص١٩.

2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٤.

3 ..... المرجع السابق، ص ٤٦٥،٤٦٤.

4 ..... الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ، ج٥، ص٢٥.

5 سسپ ۲۰۱۲بقرة: ۲۲۸.

مطلقات رجعیہ کے شوہرول کوعدّت میں واپس کر لینے کاحق ہے، اگراصلاح مقصود ہو۔ اورفرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ نَّ فَأَمْسِكُو هُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ (1)

جب عورتوں کو طلاق دواوراُن کی عدّ ت یوری ہونے کے قریب بھنچ جائے تو اُن کوخو بی کیساتھ روک سکتے ہو۔

**حدیث!** حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے اپنی زوجه کوطلاق دی تھی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کو جب اسکی خبر

بېنچى نو حضرت عمر رضى الله تعالىءنه سے ارشا دفر مايا: كه' اُن كوتكم كر و كه رجعت كرليس ـ''(<sup>2)</sup>

مسئلہا: رجعت کے بیعنیٰ ہیں کہ جس عورت کورجعی طلاق دی ہو،عدّت کے اندراُسےاُسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔<sup>(3)</sup> مسلیما: رجعت اُسی عورت سے ہوسکتی ہے جس سے وطی کی ہو،اگرخلوت صحیحہ ہوئی مگر جماع نہ ہوا تو نہیں ہوسکتی اگر چہاُ سے شہوت کے ساتھ چُھوا یا شہوت کے ساتھ فرج داخل <sup>(4)</sup> کی طرف نظر کی ہو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسئلہ بیا: شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ بیغورت میری مدخولہ ہے تواگر خلوت ہو بچکی ہے رجعت کرسکتا ہے ورنہ ہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: رجعت کوسی شرط برمعلق کیایا آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کیا مثلاً اگر تو گھر میں گئی تو میرے نکاح میں واپس ہوجائے گی پاکل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی تو بیر جعت نہ ہوئی اوراگر مٰداق پاکھیل پاغلطی سے رجعت کے الفاظ کیے تورجعت ہوگئی۔(7) (بحر)

مسئلہ ۵: کسی اور نے رجعت کے الفاظ کھے اور شوہر نے جائز کر دیا توہو گئی۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ **؟:** رجعت کامسنون طریقہ ہیہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے اور رجعت پر دوعادل شخصوں کو گواہ کرے اور

1 ..... ٢٠ البقرة: ٢٣١.

2 ..... "سنن النسائي"، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة... إلخ، الحديث: ٣٣٨٦، ص٥٥.

3 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٦.

**4**....عورت کی شرمگاه کااندرونی حصه۔

5 ..... "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، المرجع السابق.

6 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ...الخ، ج١، ص ٤٧٠.

7 ....." البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٨٣.

8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٧.

عورت کوبھی اس کی خبر کردے کہ عدیۃ ت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اگر کر لیا تو تفریق کر دی جائے اگر چہ دخول کر چکا ہو کہ بیزنکاح نہ ہوا۔اورا گرقول سے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے یا گواہ بھی کیے مگر عورت کوخبر نہ کی تو مکر وہ خلا ف سنت ہے مگر رجعت ہو حائے گی۔اورا گرفعل سے رجعت کی مثلاً اُس سے وطی کی پاشہوت کے ساتھ بوسہ لیایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی تو رجعت ہو گئی مگر مکروہ ہے۔اُسے جا ہیے کہ پھر گوا ہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کیے۔ <sup>(1)</sup> (جوہرہ)

**مسکلہ ک:** شوہر نے رجعت کر لی مگرعورت کوخبر نہ کی اُس نے عدّت پوری کر کے سی سے نکاح کر لیا اور رجعت ثابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چہدوسرادخول بھی کرچکا ہو۔(<sup>2)</sup> (درمختار)

مسئله ٨: رجعت كالفاظ بيه بين مين نے تجھ سے رجعت كى يااينى زوجه سے رجعت كى يا تجھ كووا پس ليا۔ ياروك ليا بہسب صریح الفاظ ہیں کہ اِن میں بلا نیت بھی رجعت ہوجا ئیگی۔ یا کہا تو میر بےنز دیک ویسی ہی ہےجیسی تھی یا تو میری عورت ہے تواگر بہنیت رجعت بیالفاظ کیے ہوگئ ورنہ ہیں اور نکاح کے الفاظ سے بھی رجعت ہوجاتی ہے۔ (3) (عالمگیری وغیرہ) مسکلہ 9: مطلقہ سے کہا تجھ سے ہزار رویے مہریر میں نے رجعت کی ، اگرعورت نے قبول کیا تو ہوگئی ، ورنہ ہیں۔ (4)(عالمگيري)

مسله ا: جن نعل سے حرمت مصاہرت ہوتی ہے اُس سے رجعت ہوجا نیکی مثلاً وطی کرنایا شہوت کے ساتھ مونھ یا رخسار پاٹھوڑی یا پیشانی پاسر کا بوسہ لینا پابلا جائل <sup>(5)</sup> بدن کوشہوت کے ساتھ چھونا یا جائل ہوتو بدن کی گرمی محسوں ہو یا فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اورا گریہا فعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے ساتھ بلاقصد رجعت <sup>(6)</sup> ہوں جب بھی رجعت ہو جائے گی۔اور بغیر شہوت بوسہ لینا یا حچھونا مکروہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یو ہیں اُسے برہنہ <sup>(7)</sup> د کھنا بھی مکروہ ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسكلهاا: عورت نے مرد كابوسه ليايا حجوا خواه مرد نے عورت كواس كى قدرت دى تھى ياغفلت ميں ياز بردسى عورت

<sup>1 ..... &</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الرجعة ، الجزء الثاني، ص ٦٥.

<sup>2 .....</sup> الدرالمختار "، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٨، وغيره.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص ٢٦٩.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨،٢٧.

نے ایسا کیایا مردسور ہاتھایا بوہرایا مجنون ہے اورعورت نے ایسا کیا جب بھی رجعت ہوگئ جبکہ مردتصدیق کرتا ہو کہ اُس وقت شہوت تھی اورا گرمردشہوت ہونے یانفسِ فعل ہی سے انکار کرتا ہوتو رجعت نہ ہوئی اور مردمر گیا ہوتو اُس کے ور نہ کی تصدیق یا انکارکااعتبارہے۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسئلہ ا: مجنون کی رجعت فعل سے ہوگی قول سے نہیں اورا گرم دسور ہاتھایا مجنون ہے اورعورت نے اپنی شرمگاہ میں اُس كاعضوداخل كرليا تورجعت ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگيری)

مسئله ۱۱: عورت نے مردسے کہامیں نے تجھ سے رجعت کرلی توبیر جعت نہ ہوئی۔(3) (عالمگیری)

مسلك 11: محض خلوت سے رجعت نہ ہوگی اگر چے صححہ ہواور پیچھے کے مقام میں وطی کرنے سے بھی رجعت ہو جائے

گیا گرچه بیترام اور سخت حرام ہے اوراس کی طرف بشہوت <sup>(4)</sup> نظر کرنے سے نہ ہوگی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسلدها: عدّت میں اُسے نکاح کرلیاجب بھی رجعت ہوجائے گی۔(6) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: رجعت میں عورت کی رضا کی ضرورت نہیں بلکہ اگروہ انکار بھی کرے جب بھی ہوجائے گی بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہد یا ہوکہ میں نے رجعت باطل کر دی یا مجھے رجعت کا اختیار نہیں جب بھی رجعت کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ کا:** عورت کا مہرمؤجل بطلاق تھا (یعنی طلاق ہونے کے بعدمہر کا مطالبہ کریگی) ایسی صورت میں اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تواب میعاد بوری ہوگئی،عورت عدّت کے اندرمہر کا مطالبہ کرسکتی ہے اور رجعت کر لینے سے مطالبہ ساقط نہ ہوگا۔<sup>(8)</sup>(درمختار)

مسكله ۱۸: زوج وزوجه (<sup>9)</sup> دونول كهتے بين كه علات يورى ہوگئى مگر رجعت ميں اختلاف ہايك كهتا ہے كه رجعت

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨.
- 2 ......"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعةو فيماتحل به المطلّقةو ما يتصل به، ج١، ص ٢٩،٠٤٦.
  - **3**.....المرجع السابق، ص ٦٩ ك.
    - **4**.... شہوت کے ساتھ۔
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعةوفيماتحل به المطلّقةوما يتصل به، ج١،ص ٢٩٠٠٤. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب الرجعة، ج٥،ص٢٦،٢٨٠٢.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٢٨.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٢٩.
  - 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٢٩.
    - 9....میان اور بیوی ـ

ہوئی اور دوسرا منکر ہے <sup>(1)</sup> تو زوجہ کا قول معتبر ہے اور تسم کھلانے کی حاجت نہیں اور عدّت کے اندر بیاختلاف ہوا تو زوج کا قول معتبر ہےاورا گرعدّ ت کے بعد شوہرنے گوا ہوں سے ثابت کیا کہ میں نے عدّ ت میں کہاتھا کہ میں نے اُسے واپس لیا یا کہاتھا کہ میں نے اُس سے جماع کیا تورجعت ہوگئی۔<sup>(2)</sup>(ہداریہ، بحروغیرہا)

مسکلہ11: عدّت بوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے عدّت میں رجعت کرلی ہے اور عورت تصدیق کرتی ہے تو رجعت ہوگئ اور تکذیب کرتی ہے تو نہیں۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسکلہ ۲۰: زوج وزوجہ منفق ہیں کہ جمعہ کے دن رجعت ہوئی مگر عورت کہتی ہے میری عدت جمعرات کو یوری ہوئی تھی اورشو ہر کہتا ہے ہفتہ کے دن، توقتم کے ساتھ شو ہر کا قول معتبر ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسلم الا: عورت سے عدت میں کہا میں نے تحقیے واپس لیا اُس نے فوراً کہا میری عدت ختم ہو پھی اور طلاق کواتنا ز مانہ ہو چکا ہے کہا تنے دنوں میں عدت بوری ہوسکتی ہے تو رجعت نہ ہوئی مگرعورت سے نتم لی جائے گی کہاُس وقت عدت بوری ہو چکی تھی اگرفتم کھانے سے انکار کر بگی تو رجعت ہو جائے گی۔اورا گرطلاق کوا تنا زمانہ ہیں ہوا کہ عدت یوری ہو سکے تو رجعت ہوگئی البتۃا گرعورت کہتی ہے کہ میرے بچہ پیدا ہوااوراسے ثابت بھی کردے تو مدت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اورا گرجس وقت شوہر نے رجعت کےالفاظ کیےعورت پُی رہی پھر بعد میں کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی تو رجعت ہوگئی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ ۲۲: باندی کے شوہر نے عدت گزرنے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر لی تھی مولی (<sup>6)</sup>اس کی تقید تق کرتا ہےاور باندی تکذیب اور شوہر کے پاس گواہ نہیں یا باندی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شوہر ومولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں باندی کا قول معتبر ہے اورا گرمولی شوہر کی تکذیب کرتا ہے اور باندی تصدیق تو مولی کا قول معتبر ہے۔ اورا گر دونوں شوہر کی تصدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار ،اردالحتار )

<sup>1 ....</sup>انکارکرتاہے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص ٢٥٥،٢٥٤. و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٥٨٦٨، وغيرهما.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص ٢٥٤.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٤٧٠.

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٢.

<sup>6....</sup>مالك ـ

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، المرجع السابق، ص٣٣.

اورا گرمولی کہتا ہے تو نے رجعت کی ہے اور شوہر منکر ہے تو مولی کا قول معتبزہیں۔(1) (جوہرہ)

مسلم ۱۲۳: عورت نے پہلے بیکہا کہ میری عدت یوری ہو چکی اب کہتی ہے کہ یوری نہیں ہوئی تو شوہر کورجعت کا اختیارہے۔<sup>(2)</sup> (تنوبر)

مسلم ۲۲: عورت عدت بوری ہونا بتائے تو مدت کالحاظ ضروری ہے بعنی اتناز مانہ گزر چکا ہو کہ عدت بوری ہوسکتی ہو لیعنی اُس زمانہ میں تین حیض پورے ہو سکیں اورا گروضع حمل سے عدت ہو تو اُس کے لیے کوئی مدّت نہیں اگر کیا بچہ ہوا جس کے اعضا بن چکے ہوں جب بھی عدت پوری ہو جائیگی مگراس میںعورت سےقتم لی جائیگی کہاُس کےاعضا بن چکے تھےاورا گر ولا دت کا دعویٰ کرتی ہے تو گواہ ہونے حاسیے۔(3) (درمختاروغیرہ)

مسلد ۲۵: عورت سے کہا اگر میں تھے چھوؤں تو تھے کو طلاق ہے اور چھوا تو طلاق ہوگئی پھر دوبارہ چھوا تو رجعت ہوگئی جبکہ یہ شہوت کے ساتھ ہو۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۲۷: اپنی عورت سے کہاا گرمیں تجھ سے رجعت کروں تو تجھ کوطلاق ہے تو مرادر جعت حقیقی ہے یعنی اگرائے طلاق دی پھرنکاح کیا توطلاق واقع نہ ہوگی اورا گرر جعت کی تو ہوجائے گی۔اورطلاق رجعی کی عدت میں اُس ہے کہا کہا گرمیں رجعت کروں تو تجھ کو تین طلاقیں اور عدت یوری ہونے کے بعداُ سے نکاح کیا تو طلاق نہیں ہوگی اور ہائن کی عدت میں کہا تو ہوجائے گی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسلم کا: رجعت اُس وقت تک ہے کہ پچھلے حیض سے یاک نہ ہوئی ہواُس کے بعد نہیں ہوسکتی یعنی اگر باندی ہے تو دوسرے چین سے یاک ہونے تک اور آزادعورت ہے تو تیسرے سے یاک ہونے تک رجعت ہے اب اگر پچھلا حین پورے دس دن پرختم ہوا ہے تو دس دن رات پورے ہوتے ہی رجعت کا بھی خاتمہ ہے اگر چیسل ابھی نہ کیا ہواور دس دن رات سے کم میں پاک ہوئی تو جب تک نہا نہ لے یا نماز کا ایک وقت نہ گزر لے رجعت ختم نہیں ہوئی اورا گر گدھے کے جھوٹے یانی سے نہائی جب بھی رجعت نہیں کرسکتا مگراُس غنسل سے نمازنہیں پڑھ سکتی نہ ابھی دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الرجعة، الجزء الثاني، ص ٦٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;تنويرالابصار"، كتاب الطلاق باب الرجعة، ج٥، ص٣٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٣، وغيره.

<sup>4..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٢٦٩.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

جب تک غیر مشکوک یانی <sup>(1)</sup> سے نہانہ لے یانماز کا وقت نہ گزر لےاورا گروقت اتنابا قی ہے کہ نہا کرتح بمیہ باندھ لے تو اُس وقت کے ختم ہونے پر رجعت بھی ختم ہےاورا گرا تناخفیف <sup>(2)</sup>وقت باقی ہے کہ نہانہیں سکتی یا نہاسکتی ہے گرغسل اور کیڑا پہننے کے بعد اللّٰدا كبر كہنے كا بھى وقت نەر ہے گا تو أس وقت كااعتبار نہيں بلكہ يانهالے يااس كے بعد كا دوسراوقت گزر لے۔اورا گرايسے وقت میں خون بند ہوا کہ وہ وقت فرض نماز کانہیں یعنی آفتاب نکلنے سے ڈھلنے تک تو اس کا بھی اعتبار نہیں بلکہ اسکے بعد کا وقت ختم ہوجائے لیعنی ظہر کا۔اورا گر دس دن رات سے کم میں خون بند ہوا اور عورت نے غسل کرلیا پھر خون جاری ہو گیا اور دس دن سے متجاوز نہ ہوا تو ابھی رجعت ختم نہ ہوئی تھی اورا گرعورت نے دوسرے سے نکاح کرلیا تھا تو نکاح صحیح نہ ہوا۔ یو ہیں اگر غسل یا نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس صورت میں نکاح دوسرے سے کیا جب بھی نکاح نہ ہوا۔ (3) ( در محتار ، ردالحتار )

مسلم ۱۲۸: کسی عورت کربھی یانچ دن خون آتا ہے اور بھی چھ دن اوراس بارا سخاضہ ہو گیا یعنی دن دن سے زیادہ آیا تورجعت کے قل میں پانچ دن کا اعتبار ہے کہ پانچ دن پورے ہونے پر جعت نہ ہوگی اور دوسرے سے نکاح کرنا جا ہتی ہے تو اس حیض کے چھ دن پورے ہونے برکرسکتی ہے۔ (4) (عالمگیری)

**مسکله ۲۹:** عورت اگر کتابی<sub>ه ب</sub>یتو بچیلاحیض ختم هوتے ہی رجعت ختم هو گئی غسل ونماز کا وقت گزرنا شرط<sup>نهی</sup>ں۔ (5)(عالمگیری) مجنونه اور معتوبه کابھی یہی حکم ہے۔ (6)(در مختار)

**مسئلہ مبا:** دس اور ات ہے کم میں منقطع ہوااور نہ نہائی نه نماز کا وقت ختم ہوا بلکہ تیم کرلیا تورجعت منقطع نہ ہوئی ہاں اگراس تیمّ سے پوری نمازیڑھ لی تواب رجعت نہیں ہوسکتی اگر چہوہ نمازنفل ہواورا گرابھی نمازیوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شروع کی ہے تورجعت کرسکتا ہے اورا گرتیم کر کے قرآن مجیدیٹ ھایا مصحف شریف جھوا یا مسجد میں گئی تورجعت ختم نہ ہوئی۔<sup>(7)</sup> (فتح وغیرہ) **مسئلہ اسا:** عنسل کیااورکوئی جگہا یک عضو سے کم مثلاً ہاز ویا کلائی کا کچھ حصہ یا دوایک اوْنگی بھول گئی جہاں یانی پہنچنے نہ پہنچنے میں شک ہے تورجعت ختم ہوگئ مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت کرسکتی ہے کہاُس جگہ کو دھولے یا نماز کا وقت گز رجائے اور

> .....تھوڑا۔ اسد العنی وہ یانی جس کے پاک ہونے اور پاک کرنے میں شک نہ ہو۔

- 3 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٤.
- 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٤٧١.
- 5..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٤٧١.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
  - 🗗 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص ٢١، وغيره.

اگریقین ہے کہ وہاں یانی نہیں پہنچاہے یا قصداً اُس جگہ کو چھوڑ دیا تو رجعت ہوسکتی ہےاورا گریوراعضو جیسے ہاتھ یا یا وں بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے گُلّی کرنااورناک میں یانی چڑھانا دونوں ملکرا یک عضو ہیں اور ہرایک ایک عضو سے کم <sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحمتا روغیر ہما) نکاح سے چھ مہینے یازیادہ میں ولادت ہوئی تورجعت ہوگئی۔(2) (شرح وقابہ)

مسئلہ ساسان نکاح کے بعد چھ مہینے یازیادہ کے بعد بچہ پیدا ہوا پھراُ سے طلاق دی اور وطی سے انکار کرتا ہے تو رجعت كرسكتا ہے كہ جب بچه پيدا ہو چكاشر عاً وطي ثابت ہے أس كا انكار بيكار ہے۔(3) (درمختار)

مسئلہ ۱۳سا: اگرخلوت ہو پیکی ہے مگر وطی سے انکار کرتا ہے پھر طلاق دی تورجعت نہیں کرسکتا اورا گرشو ہر وطی کا اقرار کرتاہے مگر عورت منکر ہے اور خلوت ہو چکی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اور خلوت نہیں ہوئی تو نہیں۔(4) (درمختار)

مسلمہ سان عورت سے کہاا گر تو جنے تو تجھ کوطلاق ہے اُس کے بچہ پیدا ہوا طلاق ہوگئی پھر مجھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا بچہ پیدا ہوا تو رجعت ہوگئی اگر چہ دوسرا بچہ دوبرس <sup>(5)</sup>سے زیادہ میں پیدا ہوا کہا کثر مدت حمل دوبرس ہےاور اِس صورت میں عدت حیض سے ہے تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ زیادہ دنوں کے بعد حیض آیا اورعدت ختم ہونے سے پیشتر شوہرنے وطی کی ہو۔ ہاں اگر عورت عدت گزرنے کا اقرار کر چکی ہوتو مجبوری ہے۔اورا گر دوسرا بچہ پہلے بچہ سے چھے مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعدر جعت نہیں۔ (6) (درمختار)

**مسئلہ لا سا:** طلاق رجعی کی عدت میں عورت بناؤسنگار کر ہے جبکہ شوہرموجود ہواورعورت کورجعت کی امید ہواورا گر شو ہرموجود نہ ہو یاعورت کومعلوم ہو کہ رجعت نہ کریگا تو تزینُّن <sup>(7)</sup> نہ کرے۔اورطلاق بائن اوروفات کی عدت میں زینت حرام ہے اور مطلَّقه رجعیه کوسفر میں نه لیجائے بلکہ سفر سے کم مسافت تک بھی نه لیجائے جب تک رجعت پر گواہ نہ قائم کر لے بیاُس وقت ہے کہ شوہر نے صراحة رجعت کی نفی کی ہوور نہ سفر میں لے جانا ہی رجعت ہے۔(8) (در مختار وغیرہ)

- 1 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥، وغيرهما.
  - 2 ..... "شرح الوقايه"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج١، الجزء الثاني، ص١١٢.١١.
    - 3 ....."الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٦.
      - 4 ..... المرجع السابق، ص٣٩.
- اساغالیا یہاں کتابت کی غلطی ہے۔اصل کتاب میں دو برس کے بحائے دس برس کا ذکر ہے۔... علیمدہ
  - 6 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٤٠.

    - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٢١، وغيره.

مسئلہ کسان شوہرکو چاہیے کہ جس مکان میں عورت ہے جب وہاں جائے تو اُسے خبر کردے یا کھنکار کر جائے یا اس طرح چلے کہ جوتے کی آ وازعورت سُنے بیاُ س صورت میں ہے کہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یو ہیں جب رجعت کا ارادہ نہ ہوتو خلوت بھی مکروہ ہےاورر جعت کاارادہ ہےتو مکروہ نہیں اورر جعت کاارادہ ہوتواس کی باری بھی ہےور ننہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہما ) مسئلہ ۱۳۸۸: عورت باندی تھی اُسے طلاق دیدی اور حرہ سے نکاح کرلیا تو اُس سے رجعت کرسکتا ہے۔(2) (عالمگیری) مسئلہ **وسا:** جس عورت کو تین سے کم طلاق بائن دی ہے اُس سے عدت میں بھی نکاح کرسکتا ہے اور بعد عدت بھی اورتین طلاقیں دی ہوں یالونڈی کو دوتو بغیر حلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ دخول نہ کیا ہوالبتۃ اگرغیر مدخولہ ہو<sup>(3)</sup> تو تین طلاق ایک لفظ سے ہوگی تین لفظ سے ایک ہی ہوگی جبیبا پہلے معلوم ہو چکا اور دوسرے سے عدت کے اندر مطلقاً نکاح نہیں کرسکتی تین طلاقیں دی ہوں ہاتین سے کم ۔ <sup>(4)</sup> (عامہ کت)

### (حلالہ کے مسائل)

**مسئلہ ۱۹۰۰** حلالہ کی صورت ہیہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے <sup>(5)</sup> تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح صحیح کرےاور پیشو ہر ثانی <sup>(6)</sup>اُ سعورت سے وطی بھی کرلےاب اس شوہر ثانی کے طلاق یاموت کے بعدعدت یوری ہونے پر شوہراول سے نکاح ہوسکتا ہےاورا گرعورت مدخولہ ہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے کہاس کے لیےعدت نہیں۔<sup>(7)</sup> (عامہ کت)

مسلما الله: پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے میں نکاح صحیح نافذی شرط ہے اگر نکاح فاسد ہوایا موقوف اور وطی بھی ہوگئی تو حلالہ نہ ہوا مثلاً کسی غلام نے بغیرا جازت مولی اُس سے نکاح کیا اور وطی بھی کر لی پھرمولی نے جائز کیا تواجازت مولی کے بعد

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٤٢، وغيرهما.

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢.

جس سے جماع، دخول نہ کیا گیا ہو۔

4..... "الفتاوي الهندية"، الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢، وغيره.

 جس سے جماع، دخول کیا گیا ہو۔ 6 .....دوسراشو هر ـ

7 ..... "البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، ج٤، ص٩٨،٩٧.

وطی کر کے چھوڑ ہے گا تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور بلا وطی طلاق دی تووہ پہلے کی وطی کافی نہیں۔ یو میں زنایا وطی بالشبہ سے بھی حلالہ نہ ہوگا۔ یو ہیں اگروہ عورت کسی کی باندی تھی عدت یوری ہونے کے بعد مولیٰ نے اُس سے جماع کیا تو شوہراول کے لیےاب بھی حلال نہ ہوئی اورا گرز وجہ باندی تھی اُسے دوطلاقیں دیں پھراُس کے مالک سےخرید لی یااورکسی طرح سےاُس کا ما لک ہوگیا تو اُس سے وطی نہیں کرسکتا جب تک دوسرے سے نکاح نہ ہولے اوروہ دوسراوطی بھی نہ کرلے۔ یو ہیں اگرعورت معاذ اللّٰدمُريّدہ ہوکر دارالحرب ميں چلي گئي پھر وہاں ہے جہاد ميں پکڑ آئی اورشو ہر اُس کا مالک ہوگيا تو اس کے ليے حلال نہ ہوئی۔حلالہ میں جووطی شرط ہے،اس سے مرادوہ وطی ہے جس سے نسل فرض ہوجا تا ہے بعنی دخول حشفہ <sup>(1)</sup>اورانزال <sup>(2)</sup>شرط نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۱۷۲: عورت حیض میں ہے یا احرام باندھے ہوئے ہے اس حالت میں شوہر ثانی نے وطی کی توبیہ وطی حلالہ کے لیے کافی ہے اگر چہ قیض کی حالت میں وطی کرنا بہت سخت حرام ہے۔(<sup>4)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۱۲۲۳: دوسرا نکاح مرائق سے ہوا (لیعنی ایسے لڑ کے سے جونا بالغ ہے مگر قریب بلوغ ہے اوراُس کی عمر والے جماع کرتے ہیں )اوراُس نے وطی کی اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ وطی کہ بل بلوغ کی تھی حلالہ کے لیے کافی ہے مگر طلاق بعد بلوغ ہونی چاہیے کہ نابالغ کی طلاق واقع ہی نہ ہوگی مگر بہتر یہ ہے کہ بالغ کی وطی ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک انزال شرط ہےاور نابالغ میں انزال کہاں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسئلہ ۱۳۷۴: اگر مطلقہ چھوٹی لڑی ہے کہ وطی کے قابل نہیں تو شوہر ثانی اُس سے وطی کر بھی لے جب بھی شوہراول کے لیے حلال نہ ہوئی اورا گرنا بالغہ ہے مگراُس جیسی لڑکی سے وطی کی جاتی ہے یعنی وہ اس قابل ہے تو وطی کافی ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار ) مسلده الرعورت كآ كاور يجهيكا مقام ايك موكيا بي تومحض وطي كافي نهيس بلكه شرط بير ب كه حامله موجائر یو ہیںا گرایشے خص سے نکاح ہوا جس کاعضو تناسل کٹ گیا ہے تواس میں بھی حمل شرط ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 🗗 .....آلەتناسل كى سيارى كاداخل ہونا۔ منی کا نکلنا۔
- 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ٥٥ \_ ٤٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ، فصل فيما تحل به المطلقة ...الخ، ج١، ص٤٧٣، وغيرهما.

- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: حيلة اسقاط عدة المحلل، ج٥٠،٥٠.
- 5....."الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: في العقدعلي المبانة، ج٥، ص٤٤.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: في العقدعلي المبانة، ج٥، ص٤٧.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة...الخ، ج١، ص٤٧٣.

مسکلہ ۲۷: مجنون یاخصی (1) سے نکاح ہوااوروطی کی توشو ہراول کے لیے حلال ہوگئی۔(2) (درمختار) مسله كا: كتابية ورت مسلمان كے نكاح مين تھى أسے طلاق دى اوراُس نے سى كتابى سے نكاح كيا اور حلالہ ك تمام شرائط یائے گئے توشو ہراول کے لیے حلال ہوگئی۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۸ یہلے شوہر نے تین طلاقیں دیں عورت نے دوسرے سے نکاح کیا بغیر وطی اُس نے بھی تین طلاقیں دیدیں پھرعورت نے تیسرے سے نکاح کیااس نے وطی کر کے طلاق دی تو پہلے اور دوسرے دونوں کے لیے حلال ہوگئی یعنی اب سلے یادوسرے جس سے جا ہے نکاح کرسکتی ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكه المان بهت زياده عمروالے سے نكاح كيا جو وطى يرقا درنہيں ہائس نے كسى تركيب سے عضوتناسل داخل كرديا تو پہوطی حلالہ کے لیے کافی نہیں ہاں اگرآ لہ میں کچھانتشاریا یا گیااور دخول ہوگیاتو کافی ہے۔<sup>(5)</sup> (فتح وغیرہ)

مسئلہ ۵: عورت سور ہی تھی یا بیہوش تھی شوہر ثانی نے اس حالت میں اُس سے وطی کی توبیہ وطی حلالہ کے لیے کافی  $(0)^{(6)}(0)$ 

مسكها ۵: عورت كوتين طلاقيس دئ تھيں اب وہ آكر شوہراول سے بيہتی ہے كہ عدت يورى ہونے كے بعد ميں نے نکاح کیااوراُس نے جماع بھی کیااورطلاق دیدی اور بیعدت بھی پوری ہو چکی اور پہلے شوہر کوطلاق دیے اتناز مانہ گزر چکاہے کہ یہ سب باتیں ہوسکتی ہیں تواگر عورت کواینے گمان میں سجی سمجھتا ہے تو اُس سے نکاح کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)اورا گرعورت فقط اتناہی کے کہ میں حلال ہوگئ تو اُس سے نکاح حلال نہیں ، جب تک سب باتیں یو چھنہ لے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلة ۵: عورت كهتى ہے كه شوہر ثانى نے جماع كيا ہے اور شوہر ثانى انكار كرتا ہے تو شوہراول كو نكاح جائز ہے اور شوہر ثانی کہتا ہے کہ میں نے جماع کیا ہے اورعورت انکار کرتی ہے تو نکاح جائز نہیں اورا گرعورت اقرار کرتی ہے اور شوہراول

- 1 .....جس كے خصيے نہ ہوں يا نكال ديئے گئے ہوں۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلَّقة ... إلخ، ج١، ص٤٧٣.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل له به المطلَّقة، ج٤، ص٣٣، وغيره.
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٠٥.
    - 7 ..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلَّقة، ج٢، ص٥٩،٢٥٨.
- 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلَّقة ... إلخ، ج١، ص٤٧٤.

نے نکاح کے بعد کہا کہ شوہر ثانی نے جماع نہیں کیا ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے اورا گرشوہراول سے نکاح ہوجانے کے بعدعورت کہتی ہے میں نے دوسرے سے نکاح کیاہی نہ تھااور شوہر کہتا ہے کہ تو نے دوسرے سے نکاح کیااوراُس نے وطی بھی کی تو عورت کی تصدیق نہ کی جائے اور اگر شوہر ثانی عورت سے کہتا ہے کہ میرا نکاح تجھ سے فاسد ہوا کہ میں نے تیری مال سے جماع کیا ہےا گرعورت اُسکے کہنے کو پیچمبھتی ہے تو عورت شوہراول کے لیےحلال نہ ہوئی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلیتا ۵: کسی عورت سے نکاح فاسد کر کے تین طلاقیں دے دی تو حلالہ کی حاجت نہیں بغیر حلالہ اُس سے نکاح کرسکتا ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ **۵:** نکاح بشرط التحلیل <sup>(3) ج</sup>س کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی وہ ہیہے کہ عقد نکاح لیعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور بیزکاح مکروہ تحریمی ہےزوج اول وٹانی <sup>(4)</sup> اورعورت نتیوں گنچگار ہوں گےمگرعورت اِس نکاح سے بھی بشرا نط حلالہ شوہراول کے لیے حلال ہو جائیگی ۔اورشرط باطل ہے۔اورشوہر ثانی طلاق دینے پرمجبورنہیں ۔اوراگر عقد میں شرط نہ ہوا گرچہ نیت میں ہوتو کراہت اصلاً نہیں بلکہا گرنیت خیر ہوتومستی اجر ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ ۵۵: اگر زکاح اس نیت سے کیا جار ہاہے کہ شوہراول کے لیے حلال ہوجائے اورعورت یا شوہراول کو بیاندیشہ ہے کہ بیں ایبانہ ہو کہ نکاح کر کے طلاق نہ دے تو دقت (<sup>6)</sup> ہوگی تواس کے لیے بہتر حیلہ بیہ ہے کہ اُس سے بیکہلوالیں کہا گرمیں اس عورت سے نکاح کر کے جماع کروں یا نکاح کر کے ایک رات سے زیادہ رکھوں تو اس پر بائن طلاق ہے اب عورت سے جماع کرتے ہی یارات گزرنے پرطلاق پڑجائے گی یا یوں کرے کہ فورت یا اُسکاوکیل پیے کہ میں نے یا میری مؤکلہ نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں دیااس شرط پر کہ مجھے یا اُسے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ جب جا ہے اپنے کوطلاق دے لے وہ کہے میں نے قبول کیا ابعورت کوطلاق دینے کا خودا ختیار ہے۔اورا گریہلے زوج کی جانب سے الفاظ کھے گئے کہ میں نے اُس عورت سے نکاح کیااِس شرط پر کهاُ ہےاُس کنفس کا ختیار ہے تو بیشر طلغو<sup>(7)</sup> ہے عورت کواختیار نہ ہوگا۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، رداکمتار )

مسئلہ ۲۵: دوسرے سے عورت نے نکاح کیا اور اُس نے دخول بھی کیا پھراس کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد

<sup>1.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به...الخ، ج١،ص ٤٧٤.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

السالين بهلاشو برجس نے طلاق دى اور دوسراجس سے نكاح كيا۔ الدى شرط كے ساتھ نكاح كرنا۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥١، وغيره.

<sup>6</sup> سيريشاني ـ €....قضول۔

**<sup>3</sup>**......"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، باب الرجعة، مطلب: حيلة اسقاط عدةالمحلل، ج٥، ص٥٥.

شوہراول سےاسکا نکاح ہوا تواب شوہراول تین طلاقوں کا ما لک ہوگیا پہلے جو کچھ طلاق دے چکا تھا اُس کا اعتباراب نہ ہوگا۔اور اگر شوہر ثانی نے دخول نہ کیا ہوا ورشوہراول نے تین طلاقیں دی تھیں جب تو ظاہر ہے کہ حلالہ ہوا ہی نہیں پہلے شوہر سے نکاح ہی نہیں ہوسکتا اور تین ہے کم دی تھی تو جو باقی رہ گئی ہےاُسی کا مالک ہے تین کا مالک نہیں اور زوجہ لونڈی ہوتو اس کی دوطلا قیں حرہ کی تین کی جگه ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسللہ کے: عورت کے پاس دو شخصوں نے گواہی دی کہ اُس کے شوہر نے اُسے تین طلاقیں دیدیں اور شوہر غائب ہے تو عورت بعد عدت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے بلکہ اگرا یک شخص ثقہ نے طلاق کی خبر دی ہے جب بھی عورت نکاح کر سکتی ہے بلکہ اگر شوہر کا خط آیا جس میں اسے طلاق لکھی ہے اورعورت کا غالب گمان ہے کہ خط اُسی کا ہے تو نکاح کرنے کی عورت کے لیے گنجائش ہےاورا گرشو ہرموجود ہےاور دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہیں تواب نکاح نہیں کرسکتی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

مسلم ۵۸: شوہر نے عورت کو تین طلاقیں دیدیں یابائن طلاق دی مگراب انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس گواہ نہیں تو جس طرح ممکن ہوعورت اُس سے پیچیا حچیزائے ،مہر معاف کر کے یااپنامال دیکراُس سے علیحدہ ہوجائے ،غرض جس طرح بھی ممکن ہواُ س سے کنارہ کشی کرےاورکسی طرح وہ نہ چیوڑے تو عورت مجبور ہے مگر ہر وقت اِسی فکر میں رہے کہ جس طرح ممکن ہو ر ہائی حاصل کرے اور بوری کوشش اس کی کرے کہ صحبت نہ کرنے یائے میں کہ خود کشی کرلے(3) عورت جب إن باتوں پڑل كرے گي تومعذور ہے اور شوہر بہر حال كنه گار ہے۔ <sup>(4)</sup> ( در مخار مع زيادة )

مسکلہ 🛭 عورت کواب تین طلاقیں دیں اور کہتا ہیہ ہے کہاس سے پیشتر ایک طلاق دے چکا تھااور عدت بھی ہو پچکی تھی یعنی اُس کا مقصد پیہ ہے کہ چونکہ عدت گز ر نے پرعورت اجنبیہ ہوگئ للہذا بیطلاقیں واقع نہ ہوئیں اورعورت بھی تصدیق کر تی ہے تو کسی کی تصدیق نہ کیجائے دونوں جھوٹے ہیں کہ ایسا تھا تو میاں بی بی کی طرح رہتے کیونکر تھے ہاں اگر لوگوں کواُسکا طلاق دینا

- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،فصل فيماتحل به المطلَّقة...إلخ،ج١،ص ٤٧٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،فصل فيماتحل به المطلَّقة...إلخ، ج١،ص ٤٧٥. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة ،مطلب: الاقدام على النكاح...الخ، ج٥، ص٠٦.
- امیراہلسنت حضرت علامہ مولا ناابوبلال محمدالیاس عطار قادری دامت برکائھم العالیہ لکھتے ہیں'' خودکشی گناہ کمیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے۔ والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے''تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑ انکلا (جب اس میں سخت تکلیف ہونے لگی ) تواس نے اپنے ترکش (لیعنی تیردان ) سے تیرنکالا اور پھوڑے کو چیر دیا جس سےخون بہنے لگا اور رک نہ سکایہاں تک کہ (صیح مسلم، حدیث • ۱۸، ص کا) اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیاتھھا رہے ربعز وجل نے فر مایامیں نے اس پر جنت حرام کردی'' (مزیدمعلومات کے لیےدیکھے رسالہ ' خودشی کاعلاج' ص ۲)۔..علمده
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٩٥، مع زيادة.

اورعدت گزرجانامعلوم ہوتو اور بات ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲: شوہر تین طلاقیں دے کرا نکاری ہو گیاعورت نے گواہ پیش کیے اور تین طلاق کا حکم دیا گیا اب کہتا ہے کہ پہلے ایک طلاق دے چکاتھا اور عدت گزر چکی تھی اور گواہ بھی پیش کرتا ہے تو گواہ بھی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسلما ۲: غیرمدخولہ کو دوطلاقیں دیں اور کہتاہے کہ ایک پہلے دے چکاہے تو تین قراریائیں گی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۲: تین طلاقیں کسی شرط پر معلق تھیں اور وہ شرط پائی گئی لہذا تین طلاقیں پڑ گئیں عورت ڈرتی ہے کہ اگر اُس سے کہا گی تو وہ سرے سے تعلیق ہی سے انکار کر جائے گا تو عورت کو چا ہیے خفیہ حلالہ کرائے اور عدت پوری ہونے کے بعد شوہر سے تجدید نکاح کی درخواست کرے۔ (4) (عالمگیری)

## ایلا کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤُلُوْنَ مِن نِّسَا بِهِمْ تَرَبُّصُ أَمْ بَعَةِ أَشُهُ رِ ۚ فَإِنْ فَآعُ وَفَانَّ اللَّهَ غَفُومٌ سَّحِيْمٌ ﴿ وَأَنْ عَزَمُ وَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَأَنْ عَزَمُ وَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَأَنْ عَزَمُ وَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَأَنْ عَزَمُ وَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ الللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ الللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قتم کھالیتے ہیں اُن کے لیے چار مہینے کی مدت ہے پھراگر اِس مدت میں واپس ہو گئے (قتم توڑ دی) تواللہ (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے اورا گر طلاق کا پکاارادہ کرلیا (رجوع نہ کی) تواللہ (عزوجل) سننے والا، جاننے والا ہے (طلاق ہوجائے گی)۔

مسکلہا: ایلا کے معنی بیہ ہیں کہ شوہر نے بیشم کھائی کہ عورت سے قربت (6) نہ کریگایا چار مہینے قربت نہ کریگا عورت باندی ہے تواس کے ایلا کی مدت دوماہ ہے۔ (7)

مسكلة: قتم كى دوصورت ہے ايك يه كه الله تعالى يا أس كان صفات كى قتم كھائى جن كى قتم كھائى جاتى ہے مثلاً أس

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٠٦.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: الاقدام على النكاح... إلخ، ج٥، ص ٦١.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٦١.
- 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلَّقة ... إلخ، ج١،ص ٤٧٥.
  - 5 ..... پ ۲ ، البقرة: ۲۲۷،۲۲ .
    - 6 ....جاع ہمبستری۔
  - 7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٧٦.

کی عظمت وجلال کی قشم،اُس کی کبریائی کی قشم،قر آن کی قشم،کلام الله کی قشم، دوسری تعلیق مثلاً بید کها گر اِس سے وطی کروں تو میرا غلام آزاد ہے یا میری عورت کوطلاق ہے یا مجھ پراتنے دنوں کاروزہ ہے یا حج ہے۔ (1) (عامہ کتب)

مسله بال: ایلادونشم ہے ایک موقت یعنی چار مہینے کا، دوسرا مؤبدیعنی چار مہینے کی قیداُس میں نہ ہوبہر حال اگرعورت سے جار ماہ کے اندر جماع کیا توقتم ٹوٹ گئی اگر چہ مجنون ہواور کفارہ لازم جبکہ اللہ تعالیٰ یا اُس کے اُن صفات کی قتم کھائی ہو۔اور جماع سے یہلے کفارہ دے چکا ہے تو اُس کا اعتبار نہیں بلکہ پھر کفارہ دے۔اورا گرتعلیق تھی تو جس بات پرتھی وہ ہوجائے گی مثلاً پیرکہا کہا گر اس سے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے اور چار مہینے کے اندر جماع کیا تو غلام آزاد ہو گیا اور قربت نہ کی یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہوگئی۔ پھرا گرایلائے موقت تھالینی جار ماہ کا تو یمین (<sup>2)</sup> ساقط ہوگئ لینی اگراُس عورت سے پھر نکاح کیا تو أسكا كجها زنهيں ۔اورا گرمؤ بدتھالیعنی ہمیشہ کی اُس میں قیدتھی مثلاً خدا کی قتم تجھ سے بھی قربت نہ کرونگایا اس میں مجھ قیدنہ تھی مثلاً خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کرونگا توان صورتوں میں ایک بائن طلاق پڑگئی پھربھی قتم بدستور باقی ہے یعنی اگراس عورت سے پھر نکاح کیا تو پھرایلا برستورآ گیاا گروقت نکاح سے جار ماہ کےاندر جماع کرلیا توقتم کا کفارہ دےاورتعلی تھی تو جزاوا قع ہوجا ئیگی۔اورا گر چار مہینے گزر لیےاور قربت نہ کی توایک طلاق بائن واقع ہوگئی گریمین بدستور باقی ہےسہ بارہ <sup>(3)</sup> نکاح کیا تو پھرایلاآ گیااب بھی جماع نہ کرے تو چار ماہ گزرنے پر تیسری طلاق پڑ جائیگی اوراب بے حلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر حلالہ کے بعد پھر نکاح کیا تواب ایلا نہیں یعنی حارمہینے بغیر قربت گزرنے برطلاق نہ ہوگی مگر شم باقی ہے اگر جماع کر یگا کفارہ واجب ہوگا۔اورا کر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اُس کے بعد پھراس سے نکاح کیا تومستقل طور پراب سے تین طلاق کا مالک ہوگا مگرایلا رہے گالعنی قربت نہ کرنے برطلاق ہوجائے گی پھر نکاح کیا پھر وہی حکم ہے پھرایک یا دوطلاق کے بعد کسی سے نکاح کیا پھراس سے نکاح کیا پھروہی تھم ہے یعنی جب تک تین طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے ایلا بدستور باقی رہے گا۔ (<sup>4)</sup>(عالمگیری) مسله ۱۶: ذمی نے ذات وصفات (<sup>5)</sup> کی شم کے ساتھ ایلا کیا یا طلاق وعمّاق <sup>(6)</sup> پتعلیق کی توایلا ہے اور حج وروزہ ودیگر

عبادات برتعلیق کی توایلا نہ ہوااور جہاں ایلاضچے ہے وہاں مسلمان کے تھم میں ہے، مگر صحبت کرنے پر کفارہ واجب نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**2**.....**2** 3....يعنى تيسرى مرتبه-

١٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٤، ص١٠٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٧٦.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

مسکاری: یوں ایلاکیا کہ اگر میں قربت کروں تو میرافلاں غلام آزاد ہے اسکے بعد غلام مرگیا تو ایلاسا قط ہوگیا۔ یو ہیں اگرائس غلام کو چھوالا جب بھی ساقط ہے مگر وہ غلام اگر قربت سے پہلے بھراس کی مِلک میں آگیا تو ایلا کا تھم لوٹ آئیگا۔ (۱) (ردامحتار) مسکلہ ۲: ایلاصرف منکوحہ سے ہوتا ہے یا مطلقہ رجعی سے کہ وہ بھی منکوحہ ہی کے تھم میں ہے اجنبیہ (2) سے اور جسے بائن طلاق دی ہے اُس سے ابتداءً نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اپنی لونڈی سے بھی نہیں ہوسکتا ہاں دوسر سے کی کنیز اس کے نکاح میں ہے تو ایلا کرسکتا ہے یو ہیں اجنبیہ کا ایلا اگر نکاح پر معلق کیا تو ہو جائیگا مثلاً اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کرونگا۔ (درامحتار)

مسئلہ 2: ایلا کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ شوہراہل طلاق ہولینی وہ طلاق دےسکتا ہولہذا مجنون ونابالغ کا ایلاسیجی نہیں کہ بیاہل طلاق نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسکه ۸: غلام نے اگر تیم کیساتھ ایلا کیا مثلاً خدا کی تیم میں تجھ سے تُر بت نہ کروں گایا ایسی چیز پر معلق کیا جسے مال سے تعلق نہیں مثلاً اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پراتنے دنوں کاروزہ ہے یا تج یاعمرہ ہے یامیری عورت کو طلاق ہے تو ایلا تی ہوا کہ وہ مال کا مالک ہی نہیں۔ (5) (روالحتار) مال سے تعلق ہے تو میں مثلاً مجھ پرایک غلام آزاد کرنایا اِتناصد قد دینالازم ہے تو ایلانہ ہوا کہ وہ مال کا مالک ہی نہیں۔ (5) (روالحتار)

مسکلہ 9: یہ بھی شرط ہے کہ چار مہینے سے کم کی مدت نہ ہوا ور زوجہ کنیز ہے تو دوماہ سے کم کی نہ ہوا ور زیادہ کی کوئی حد نہیں اور زوجہ کنیز تھی اس کے شوہر نے ایلا کیا تھا اور مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ آزاد ہوگئ تواب اس کی مدت آزاد عور توں کی ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جگہ معین نہ کر ہے اگر جگہ معین کی مثلاً واللہ فلال جگہ تچھ سے قربت نہ کرون گا توایلا نہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ زوجہ کے ساتھ کسی باندی یا اجنبیہ کو نہ ملائے مثلاً تجھ سے اور فلال عورت سے قربت نہ کرون گا۔ اور یہ کہ بعض مدت کا استثنا نہ ہو مثلاً چھ سے قربت نہ کرون گا۔ اور یہ کھ سے قربت کروں یا کچھ سے قربت کروں یا کچھ سے قربت نہیں۔ (6) (خانیہ ، در مختار ، ردا محتار)

<sup>1 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

**<sup>2</sup>**..... یعنی نامحرمه عورت\_

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٢٦-٢٦٦.

و "الدر المختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٤.

مسئلہ ا: اس کے الفاظ بعض صریح ہیں بعض کنا پہر سے وہ الفاظ ہیں جن سے ذہن معنی جماع کی طرف سبقت <sup>(1)</sup> کرتا ہواس معنی میں مکثر ت استعال کیا جاتا ہواس میں نیت در کارنہیں بغیر نیت بھی ایلا ہےاورا گرصرت کفظ میں یہ کھے کہ میں نے معنی جماع کا ارادہ نہ کیا تھا تو قضاءً اُس کا قول معتبر نہیں دیانةً معتبر ہے۔ کنا پیروہ جس ہے معنی جماع متبادر نہ ہوں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہواس میں بغیر نیت ایلانہیں اور دوسرے معنی مراد ہونا بتا تا ہے تو قضاءً بھی اس کا قول مان لیا حائگا ـ <sup>(2)</sup> (ردالحتاروغیره)

مسلداا: صریح کے بعض الفاظ بیہ ہیں واللہ میں تجھ سے جماع نہ کرونگا، قربت نہ کرونگا، صحبت نہ کروں گا، وطی (3) نہ کرونگا اور اُردو میں بعض اور الفاظ بھی ہیں جو خاص جماع ہی کے لیے بولے جاتے ہیں اُن کے ذکر کی حاجت نہیں ہر شخص اُردوداں جانتا ہے۔علامہ شامی نے اس لفظ کو کہ میں تیرے ساتھ نہ سوؤں گا صریح کہا ہے اوراصل بیہ ہے کہ مدار (4)عرف پر ہے عرفاً جس لفظ سے معنی جماع متبادر ہوں <sup>(5)</sup> صریح ہے،اگر چہ بیم عنی مجازی ہوں ۔ کنابیہ کے بعض الفاظ یہ ہیں: تیرے بچھونے کے قریب نہ جاؤنگا، تیرے ساتھ نہ لیٹوں گا، تیرے بدن سے میرابدن نہ ملے گا، تیرے پاس نہ رہوں گا، وغیر ہا۔ <sup>(6)</sup>

مسلكا: اليي بات كي تتم كھائى كەبغير جماع كيفتم توٹ جائے توايلانہيں مثلاً اگر میں تجھ كوچھوۇں تواپيا ہے كەخض بدن پر ہاتھ رکھنے ہی سے شم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم سلا: اگر کہامیں نے تجھ سے ایلا کیا ہے اب کہتا ہے کہ میں نے ایک جھوٹی خبر دی تھی تو قضاءً ایلا ہے اور دیانةً اُس کا قول مان لیا جائیگا اورا گریه کیج کهاس لفظ سے ایلا کرنامقصود تھا تو قضاءً و دیانۂً ہرطرح ایلا ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری )

مسلم ١٠٠٠ يه كها كه والله تجهر عقربت نه كرونا جب تك توبيكام نه كرك اوروه كام جارميني كاندركر سكتى ب توايلا نه ہوااگر چہ چار مہینے سے زیادہ میں کرے۔ <sup>(9)</sup> (ردالحتار)

- 1.....لینی پہلے پہل،ابتداءُذہن جماع کے معنی کی طرف جا تاہو۔
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٥٥، وغيره.
- جماع۔ 4 ..... نحصار۔ 5 ..... فرراً آ ما تا ہو۔
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥،ص٥ ٦٧،٦، وغيرها.
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٧.
  - 8 ..... المرجع السابق، ص٤٧٨.
  - 9 ..... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٦.

مسله 10: ایلاا گرتعلق سے ہوتو ضرور ہے کہ جماع پرکسی ایسے فعل کومعلق کرے جس میں مشقت ہولہذاا گر یہ کہا کہ اگر میں قربت کروں تو مجھ یردورکعت نفل ہے توایلا نہ ہوااورا گرکہا کہ مجھ پرسورکعتیں نفل کی ہیں توایلا ہو گیااورا گروہ چیز الیں ہے جس کی منت نہیں جب بھی ایلانہ ہوا مثلاً تلاوت قرآن، نماز جنازہ، تکفین میّت <sup>(1)</sup> ،سجدہُ تلاوت ، بیت المقدس میں نماز ـ (2) (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ۱۲: اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر فلال مہینے کا روزہ ہے اگروہ مہینہ چارمہنے بورے ہونے سے پہلے پوراہوجائے توایلانہیں،ورنہ ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسكله كا: اگرمين تجھ سے قربت كروں تو مجھ يرايك مسكين كا كھانا ہے ياايك دن كاروزہ توايلا ہوگيايا كہا خداكی قسم تجه سے قربت نہ کروں گا جب تک اپنے غلام کوآ زاد نہ کروں یا اپنی فلا عورت کوطلاق نہ دوں یا ایک مہینے کا روزہ نہ رکھ لوں تو ان سب صورتوں میں ایلاہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: تو مجھ پرولیں ہے جیسے فلال کی عورت اوراُس نے ایلا کیا ہے اور اِس نے بھی ایلا کی نیت کی توایلا ہے ور ننہیں۔ بیکہا کہا گرمیں تجھ سے قربت کروں تو تُو مجھ پرحرام ہےاور نیت ایلا کی ہے تو ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: ایک عورت سے ایلا کیا پھر دوسری سے کہا تجھے میں نے اُس کے ساتھ شریک کردیا تو دوسری سے ایلانہ ہوا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسئله ۲۰: دوعورتوں سے کہاواللہ میں تم دونوں سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہو گیااب اگر جارمہینے گزر گئے اور دونوں سے قربت نہ کی تو دونوں بائن ہوگئیں اوراگرایک سے جارمہینے کے اندر جماع کرلیا تواس کا ایلا باطل ہوگیا اور دوسری کا باقی ہے، مگر کفارہ واجب نہیں اورا گرمدت کے اندرا یک مرگئی تو دونوں کا ایلا باطل ہےاور کفارہ نہیں اورا گرایک کوطلاق دی توایلا باطل نہیں اورا گرمدت میں دونوں سے جماع کیا تو دونوں کا یلا باطل ہو گیااورایک کفارہ واجب ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

4 ..... المرجع السابق. 5 ..... المرجع السابق.

6 ..... المرجع السابق. 7 ..... المرجع السابق، ص٧٩.

<sup>1....</sup>میت کوکفن دینا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٧.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٨.

مسئلہ ۱۲: اپنی جارعور توں سے کہا خدا کی قتم میں تم سے قربت نہ کرونگا مگر فلانی یا فلانی سے، تو ان دونوں سے ایلانہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: اپنی دوعورتوں کو خاطب کر کے کہا خدا کی قتم تم میں سے ایک سے قربت نہ کرونگا تو ایک سے ایلا ہوا۔
پھراگر ایک سے وطی کر لی ایلا باطل ہوگیا اور کفارہ واجب ہے۔ اور اگر ایک مرگئی یا مرتدہ ہوگئی یا اُس کو تین طلاق میں دیدیں تو
دوسری ایلا کے لیے معین ہے۔ اور اگر کسی سے وطی نہ کی یہاں تک کہ مدت گزرگئی تو ایک کو بائن طلاق پڑگئی اُسے اختیار ہے
جے چاہے اس کے لیے معین کرے۔ اور اگر چار مہینے کے اندر ایک کو معین کرنا چاہتا ہے تو اسکا اُسے اختیار نہیں اگر معین کر بھی
دے جب بھی معین نہ ہوئی مدت کے بعد معین کرنے کا اُسے اختیار ہے۔ اگر ایک سے بھی جماع نہ کیا اور چار مہینے اور گزر
گئے تو دونوں بائن ہوگئیں اس کے بعد اگر پھر دونوں سے نکاح کیا ایک ساتھ یا آگے پیچھے تو پھر ایک سے ایلا ہے مگر غیر معین اور دونوں مدتیں گزرنے پر دونوں بائن ہو جا کیں گی ۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: اگر کہاتم دونوں میں کسی سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے جپار مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کی تو دونوں کوطلا تی بائن ہوگئی اور ایک سے وطی کرلی تو ایلا باطل ہے اور کفارہ واجب۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: اپنی عورت اور باندی سے کہاتم میں ایک سے قربت نہ کرونگا تو ایلانہیں ہاں اگرعورت مراد ہے تو ہے اور ان میں ایک سے وطی کی توقتم ٹوٹ گئی کفارہ دے۔ پھرا گرلونڈی کو آزاد کر کے اُس سے نکاح کیا جب بھی ایلانہیں اورا گردو زوجہ ہوں ایک حرہ (<sup>4)</sup> دوسری باندی اور کہاتم دونوں سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو<sup>7</sup> مہینے گزر گئے اور کس سے قربت نہ کی تو باندی کو بائن طلاق ہوگئی اسکے بعددو کم مہینے اور گزر ہے تو حرہ بھی بائن۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵: اپنی دوعورتوں سے کہا کہ اگرتم میں ایک سے قربت کروں تو دوسری کوطلاق ہے اور چار مہینے گزر گئے مگرکسی سے وطی نہ کی تو ایک بائن ہوگئی اور شوہر کو اختیار ہے جس کو چاہے طلاق کے لیے معین کرے اور اب دوسری سے ایلا ہے اگر پھر چار مہینے گزر گئے اور ہنوز (6) پہلی عدت میں ہے تو دوسری بھی بائن ہوگئی ور نہیں اور اگر معین نہ کیا یہاں تک کہ اور چار

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٩.
  - 3 ..... المرجع السابق.
- 4.....آ زادعورت جولونڈی نہ ہو۔

2 ..... المرجع السابق.

- 5 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٧٩.
  - 6....اجھی تک۔

مہنے گزر گئے تو دونوں مائن ہوگئیں۔(1) (عالمگیری)

مسلم ۲۶: جس عورت کوطلاق بائن دی ہے اُس سے ایل نہیں ہوسکتا اور رجعی دی ہے تو عدت میں ہوسکتا ہے مگر وقت ایلا سے حیار مہینے یورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہوگئ توایلاسا قط ہو گیااورا گرایلا کرنے کے بعد طلاق بائن دی تو طلاق ہوگئی اور وقت ایلا سے چار مہینے گز رےاور ہنوز طلاق کی عدت پوری نہ ہوئی تو دوسری طلاق پھریڑی اورا گرعدت پوری ہونے یرا پلا کی مدت پوری ہوئی تواب ایلا کی وجہ سے طلاق نہ پڑے گی ۔اورا گرایلا کے بعد طلاق دی اورعدت کےاندراُس سے پھر نکاح کرلیا توایلا بدستور باقی ہے یعنی وقت ایلاسے جارمہینے گزرنے پرطلاق واقع ہوجائے گی اورعدت یوری ہونے کے بعد نکاح کیاجب بھی ایلاہے مگروفت نکاح ثانی سے جار ماہ گزرنے پرطلاق ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

**مسئلہ کا:** بہ کہا کہ خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کرونگا دومہینے اور دومہینے توایلا ہو گیا۔اورا گریہ کہا کہ واللّٰہ دومہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرایک دن بعد بلکہ تھوڑی دیر بعد کہا واللہ اُن دومہینوں کے بعد دومہینے قربت نہ کروزگا تو ایلا نہ ہوا مگراس مدت میں جماع کریگا توقتم کا کفارہ لازم ہے۔اگرکہاقتم خدا کی تجھ سے جارمیننے قربت نہ کروزگا مگرایک دن ، پھرفوراً کہا واللّٰداُس دن بھی قربت نه کرونگا توایلا ہو گیا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار )

مسللہ 11: اپنی عورت سے کہا تجھ کوطلاق ہے بل اس کے کہ تجھ سے قربت کروں توایلا ہو گیاا گرقربت کی تو فوراً طلاق ہوگئیاور جارمہینے تک نہ کی توایلا کی وجہ سے بائن ہوگئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۲۹:** پیکہا کہا گرمیں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پراینے لڑ کے کو قربانی کردینا ہے توایلا ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ • سا: پیکھا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو میرا پیغلام آزاد ہے، حیار مہینے گزر گئے اب عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا قاضی نے تفریق کردی<sup>(6)</sup> پھراُس غلام نے دعویٰ کیا کہ میں غلام نہیں بلکہاصلی آزاد ہوں اور گواہ بھی پیش کردیے

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١،ص ٤٨٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٢٦٧،٢٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٨٢،٤٨١.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٠.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١٠، ص٤٨٢.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق.

العنى جدائى ۋال دى۔

قاضی فیصله کریگا که وه آزاد ہےاورایلا باطل ہوجائیگا اورعورت واپس ملے گی کهایلاتھا ہی نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اسا: اپنی عورت سے کہا خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کروں گا ایک دن بعد پھریہی کہا ایک دن اور گزرا پھریہی کہا تو پہتین ایلا ہوئے اور تین قشمیں ۔ چارمہینے گزرنے پرایک بائن طلاق پڑی پھرایک دن اور گزرا توایک اور پڑی، تیسرے دن پھرایک اور پڑی اب بغیر حلالہاس کے نکاح میں نہیں آسکتی ،حلالہ کے بعدا گر نکاح اور قربت کی تو تین کفارےا دا کرےاورا گر ایک ہی مجلس میں پہلفظ تین بار کیےاور نبیت تا کید کی ہے توایک ہی ایلا ہےاورایک ہی قشم اورا گر کچھ نبیت نہ ہویا بار بارقشم کھانا تشدد کی نیت سے ہوتوا پلاایک ہے مگرفتم تین، لہٰذاا گرقربت کر یگا تو تین کفارے دےاور قربت نہ کرے تو مدت گزرنے پرایک طلاق دا قع ہوگی۔ (2) (درمختار)

مسله ۲ سانه خدا کونتم میں تجھ سے ایک سال تک قربت نه کرونگا مگرایک دن یا ایک گھنٹا تو فی الحال ایل نہیں مگر جبکه سال میں کسی دن جماع کرلیااورا بھی سال پورا ہونے میں جار ماہ یازیادہ باقی میں تواب ایلا ہوگیا۔اورا گر جماع کرنے کے بعد سال میں چارمہینے سے کم باقی ہے یا اُس سال قربت ہی نہ کی تواب بھی ایلا نہ ہوا۔اورا گرصورت مذکورہ میں ایک دن کی جگہ ایک بارکہاجب بھی یہی تکم ہے فرق صرف اتناہے کہ اگرایک دن کہاہے توجس دن جماع کیاہے اُس دن آ فتاب ڈو بنے کے بعد سے اگر جارمہنے باقی ہیں توایلا ہے ورنہ ہیں اگر چہوفت جماع سے جارمہنے ہوں اور اگرایک بار کالفظ کہا تو جماع سے فارغ ہونے سے حیار ماہ باقی ہیں توایلا ہو گیا۔اوراگریوں کہا کہ میں ایک سال تک جماع نہ کرونگا مگر جس دن جماع کروں توایلاکسی طرح نہ ہوا اورا گریہ کہا کہ تجھ سے قربت نہ کرونگا مگر ایک دن لینی سال کا لفظ نہ کہا تو جب بھی جماع کریگا اُسونت سے ایلا ہے۔ (درمختاروغيره)

مسلله ساسا: عورت دوسرے شہریا دوسرے گاؤں میں ہے شوہر نے قشم کھائی کہ میں وہاں نہیں جاؤنگا توایلا نہ ہوا اگرچە دېان تک چارمەينے يازياده كى راه ہو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسلم الله جماع كرنے كوكسى اليى چيز يرموقوف كياجسكى نسبت بياميز ہيں ہے كہ جارمينے كاندر ہوجائے توايلا ہوگیا مثلاً رجب کے مہینے میں کیے واللہ میں تجھ سے قربت نہ کرونگا جب تک محرم کا روزہ نہ رکھالوں یا میں تجھ سے جماع نہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٨٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٠٧.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٧، وغيره.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٠.

کرونگا مگر فلاں جگہاور وہاں تک حیار مہینے سے کم میں نہیں پہنچ سکتا یا جب تک بچیہ کے دودھ پچھڑانے کا وقت نہآئے اورا بھی دو برس پورے ہونے میں چار ماہ یا زیادہ باقی ہے توان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ یو ہیں اگر وہ کام مدت کے اندر تو ہوسکتا ہے مگر یوں کہ نکاح نہ رہیگا جب بھی ایلا ہے مثلاً قربت نہ کرونگا یہاں تک کہ تو مرجائے یا میں مرجاؤں یا توقتل کی جائے یا میں مار ڈالا جاؤں یا تو مجھے مارڈالے یامیں تحقیے مارڈالوں یامیں تحقیے تین طلاقیں دیدوں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ وغیر ہا)

مسئلہ اللہ اللہ علیہ اللہ تھوسے قیامت تک قربت نہ کرونگایا یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے یا د جال لعین کا خروج ہو<sup>(2)</sup>یادابۃ الارض<sup>(3)</sup> ظاہر ہو یااونٹ سوئی کے ناکے میں چلاجائے بیسب ایلائے مؤید ہے۔ <sup>(4)</sup> (جوہرہ نیرہ)

مسله ۲ سا: عورت نا بالغہ ہے اُس سے قتم کھا کر کہا کہ تجھ سے قربت نہ کرونگا جب تک تجھے حیض نہ آ جائے ، اگر معلوم ہے کہ چارمینے تک نہ آئیگا توایلا ہے۔ یو ہیں اگر عورت آئے ہے اُس سے کہا جب بھی ایلا ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ کسا: قشم کھا کر کہا تجھ سے قربت نہ کرونگا جب تک تو میری عورت ہے پھراسے بائن طلاق دیکر نکاح کیا تو ا پانهیں اورات قربت کریگا تو کفارہ بھی نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۳۸۸: قربت کرناایس چیز برمعلق کیا جوکرنهیں سکتا مثلاً بیکها جب تک آسان کونه چیولوں توایلا ہو گیااورا گرکہا کہ جماع نہ کرونگا جب تک پینہر جاری ہے اور وہ نہر بار ہوں مہینے جاری رہتی ہے تو ایلا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسلبہ 9سا:** صحت کی حالت میں ایلا کیا تھا اور مدت کے اندر وطی کی مگر اس وقت مجنون ہے توقشم ٹوٹ گئی اور ایلا ساقطه<sup>(8)</sup> (فتح)

مستلہ مہم: ایلاکیااور مدت کے اندوشم توڑنا چاہتا ہے مگروطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود بیار ہے یاعورت بیار ہے یا عورت صغیرسن <sup>(9)</sup>ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہونہیں سکتی یا یہی نا مرد ہے یا اسکاعضو کاٹ ڈالا گیا ہے یاعورت اتنے فاصلہ پر ہے کہ چارمہینے میں وہان نہیں پہنچ سکتا یا خودقید ہے اور قید خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یاعورت جماع نہیں

- 1 ....."الحوهرة النيرة"، كتاب الإيلاء ،الجزء الثاني ص ٧١، وغيرها.
  - 2 ....ظهور ہو، د حال تعین نکلے۔
- ایک جانورہے، جوقرب قیامت میں نکےگا۔ دیکھیے بہارشر بعت جلداول، حصہاول، ص۲۲۱۔
  - 4....."الجو هرة النيرة"، كتاب الايلاء ،الجزء الثاني ص ٧١.
  - 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٥٨٥.
    - 7.....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق.
    - 8 ..... "فتح القدير" ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، ج ٤ ، ص ٥٧ ..
      - 9 ..... حچوٽي عمر والي۔

ايلاكابيان

کرنے دیتی یا کہیں ایسی جگہ ہے کہ اسکواُ سکا پیانہیں تو ایسی صورتوں میں زبان سے رجوع کے الفاظ کہہ لے مثلاً کہے میں نے مجھے رجوع كرلياياا يلاكو باطل كردياياميں نے اپنے قول سے رجوع كيايا واپس ليا توايلا جاتار ہيگا يعني مدت يوري ہونے يرطلاق واقع نہ ہوگی اوراحتیاط بیہ ہے کہ گواہوں کے سامنے کیے مگرفتیم اگرمطلق ہے یا مؤبدتو وہ بحالہ <sup>(1)</sup> باقی ہے جب وطی کر ریگا کفارہ لازم آئيگا۔اوراگرچارمہینے کی تھی اور چارمہینے کے بعد وطی کی تو کفارہ نہیں مگر زبان سے رجوع کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ مدت کے اندر یہ عجز (2) قائم رہے اور اگر مدت کے اندر زبانی رجوع کے بعد وطی پر قادر ہوگیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے وطی ضرور ہے۔(3) (درمختار، جوہرہ وغیرہا)

مسلما الرسی عذر شری کی وجہ ہے وطی نہیں کرسکتا مثلاً خود یاعورت نے حج کا احرام باندھا ہے اور ابھی حج یورے ہونے میں چارمہینے کاعرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگرکسی کے حق کی وجہ سے قید ہے تو زبانی رجوع کافی نہیں کہ بیعا جز نہیں کہ ق ادا کر کے قید سے رہائی یا سکتا ہے اور اگر جہاں عورت ہے وہاں تک چار مہینے سے کم میں بہنچے گا مگر دشمن یا بادشاه جانے نہیں دیتا تو به عذر نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسلك ١٣٠٠ وطي سے عاجزنے دل سے رجوع كرليا مكرزبان سے كچھ نه كها تورجوع نہيں۔(5) (ردالمحتار)

مسلك ١٠٠٠ جس وقت ايلاكيا أس وقت عاجزنه تقالجرعاجز هوكيا توزباني رجوع كافي نهيس مثلاً تندرست نه ايلاكيا پھر بیار ہو گیا تواب رجوع کے لیے وطی ضرور ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہو گیاا تناوقت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان ہے کہہ لینا کافی ہے اورا گرمریض نے ایلا کیا تھا اور ابھی اچھانہ ہوا تھا کہ عورت بیار ہوگئی ،اب بیا چھا ہو گیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے۔ (6) ر (درمختار،ردامختار)

مسلم ۱۲۴۳: زبان سے رجوع کے لیے ایک شرط پہلی ہے کہ وقت رجوع نکاح باقی ہواورا گربائن طلاق دیدی تورجوع نہیں کرسکتا یہاں تک کہا گرمدت کےاندر نکاح کرلیا پھرمدت پوری ہوئی تو طلاق بائن واقع ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

- عذر، مجبوري 1....اسی طرح۔
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٦،٧٤. و"الجوهرة النيرة"، كتاب الايلاء ، الجزء الثاني، ص ٧٥، وغيرهما.
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الإيلاء، ج٥، ص٧٤.
  - 5 ...... رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٥٧.
- الدرالمختار "و"ردالمحتار" ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء ، ج ٥ ، ص ٧٧،٧٦.
  - 7 ..... المرجع السابق، ص٧٧.

**مسئلہ ۲۵:** شہوت کے ساتھ بوسہ لینایا چھونایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنایا آگے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ وطی کرنار جو عنہیں ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلله ۲۲: اگرحیض میں جماع کرلیا تواگر چه په بهت سخت حرام ہے مگرایلا جاتار با۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے اگرا پلاکسی شرط برمعلق تھااور جس وقت شرط یائی گئی اُس وقت عاجز ہے تو زبانی رجوع کافی ہے ورنہ نہیں، تعلق کے وقت کالحاظ نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۸ مریض نے ایلا کیا پھر دس دن کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا ہیں اور دو قشمیں اور دونوں کی دو مدتیں اگر دونوں مرتیں پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں مرتیں پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سیح ہے دونوں ایلا جاتے رہے۔اورا گرپہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہوگیا تو وہ رجوع کرنا برکار گیا اورا گرز بانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مدتیں پوری ہونے پر دوطلاقیں واقع ہونگی اوراگر جماع کرلے گا تو دونوں قتمیں ٹوٹ جائیں گی اور دوکفارے لازم اورا گر پہلی مدت بوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کیااور مدت بوری ہونے پراحیھا ہوگیا تواب دوسرے کے لیے وہ کافی نہیں بلکہ جماع ضرورہے۔(4)(عالمگیری)

مسكه ومه: مدت ميں اگرزوج وزوجه كاختلاف ہوتو شوہر كا قول معتبر ہے مگرعورت كوجب أس كا جھوٹا ہونا معلوم ہو تو اُسےاجازت نہیں کہاُس کے ساتھ رہے جس طرح ہوسکے مال وغیرہ دیکراُس سے علیحدہ ہوجائے۔اورا گرمدت کےاندر جماع کرنا بتا تا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے اور پوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اثنائے مدت (<sup>5)</sup>میں جماع کیا ہے تو جب تک عورت أس كى تصديق نه كرے أس كا قول نه مانيں \_ <sup>(6)</sup> (عالمگيرى، جوہره)

مسئلہ • ۵: عورت سے کہاا گر تو جا ہے تو خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کرونگا اُسی مجلس میں عورت نے کہا میں نے جا با توایلا ہو گیا۔ یو ہیں اگراور کسی کے چاہنے برایلامعلق کیا تو مجلس میں اُس کے چاہنے سے ایلا ہو جائیگا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٨٥.
- 3 .....المرجع السابق، ص٦٨٦.
- 2 .....المرجع السابق، ص٤٨٦.
- 4 ..... المرجع السابق، ص٤٨٦.
  - **5** ..... مدت کے دوران۔
- 6 ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٤٨٧.
- و"الجوهرة النيرة"، كتاب الايلاء، الجزء الثاني، ص٥٧.
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٧.

مسئلها ۵: عورت سے کہا تو مجھ برحرام ہے اس لفظ سے ایلاکی نیت کی تو ایلا ہے اور ظہار کی ، تو ظہار ور نه طلاق بائن اورتین کی نیت کی تو تین۔اورا گرعورت نے کہا کہ میں تجھ پرحرام ہوں تو سمین ہے شوہر نے زبردتی یا اُس کی خوشی سے جماع کیا توعورت پر کفاره لازم ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ر دالمحتار )

مسلك ۵: اگر شو ہرنے كها تو مجھ برشل مُر داريا كوشت خزيريا خون ياشراب كے ہے اگراس سے جھوٹ مقصود ہے تو جھوٹ ہےاور حرام کرنامقصود ہے توایلا ہےاور طلاق کی نیت ہے تو طلاق ۔(2) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۵: عورت کو کہا تو میری ماں ہےاورنیت تحریم کی ہے تو حرام نہ ہوگی ، بلکہ بیچھوٹ ہے۔ (3) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۵: اپنی دوعورتوں سے کہاتم دونوں مجھ پرحرام ہواورایک میں طلاق کی نیت ہے، دوسری میں ایلا کی یاایک میں ایک طلاق کی نبیت کی ، دوسری میں تین کی توجیسی نبیت کی ،اُس کےموافق حکم دیا جائے گا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

### خلع کا بیان

الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَلا يَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُ وَامِمَّ آ اِتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا الَّا أَنْ تَخَافَآ اَلَّا يُقيْمَاحُ كُوْ وَاللَّهِ لَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَاللَّهِ لِأَكْبُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ لِيَلْكُ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۖ وَمَنْ بِيَّعَ بَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولِبِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ ﴿ (5)

تنتہ میں حلال نہیں کہ جو کچھ عور توں کو دیا ہے اُس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کواندیشہ ہو کہ الله (عزومل) کی حدیں قائم نہ رکھیں گے پھرا گرشمھیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ (عزوجل) کی حدیں قائم نہ رکھیں گے تو اُن پر کچھ گناہ نہیں، اِس میں کہ بدلا دیکرعورت چھٹی لے، بیاللہ(عزوجل) کی حدیں ہیںان سے تجاوز نہ کرواور جواللہ(عزوجل) کی حدول سے تجاوز کریں تووہ لوگ ظالم ہیں۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الايلاء،الجزء الثاني، ص٧٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٥٨. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السابع في الايلاء، ج١،ص٤٨٧.

<sup>5</sup> سسپ۲،البقرة: ۲۲۹.

حديث! صحيح بخارى وصحيح مسلم مين حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سي مروى كه ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه کی زوجہ نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ، کہ پارسول اللہ! (عز وجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ثابت بن قیس کے اخلاق ودین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں ( یعنی اُن کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور دیندار بھی ہیں ) مگر اسلام میں کفران نعمت کومیں پیندنہیں کرتی (یعنی بوجہ خوبصورت نہ ہونے کے میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں) ارشار فرمایا:''اُس کا باغ (جومہر میں جھے کودیا ہے) تو واپس کردیگی؟''عرض کی ، ہاں۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ثابت بن قیس سے فر مایا:'' باغ لے لو اورطلاق ديدو-"(1)

مسلدا: مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کوخلع کہتے ہیں عورت کا قبول کرنا شرط ہے بغیراُس کے قبول کیے خلع نہیں ہوسکتا اوراس کےالفاظ معین ہیںان کےعلاوہ اورلفظوں سے نہ ہوگا۔

مسللة: اگرزوج وزوجه میں نااتفاقی رہتی ہواور بیاندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی یابندی نہ کرسکیں گے توخلع میں مضایقہ نہیں اور جب خلع کرلیں تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور جو مال کھہرا ہے عورت پراُس کا دینالازم ہے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ)

مسکلہ سا: اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو خلع پر مطلقاً عوض لینا مکروہ ہے اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو جتنا مہر میں دیا ہےاُس سے زیادہ لینا مکروہ پھربھی اگرزیادہ لے لے گا تو قضاءً جائز ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ؟:** جو چزمہر ہوسکتی ہےوہ بدل خلع بھی ہوسکتی ہےاور جو چزمہز نہیں ہوسکتی وہ بھی بدل خلع ہوسکتی ہے مثلاً دس درہم ہے کم کو بدل خلع کر سکتے ہیں مگر میزہیں کر سکتے ۔(4) ( درمختار )

**مسئلہ ۵:** خلع شوہر کے حق میں طلاق کوعورت کے قبول کرنے پرمعلق کرنا ہے کہ عورت نے اگر مال دینا قبول کرلیا تو طلاق ہائن ہوجائے گی لہٰذاا گرشوہر نے خلع کےالفاظ کےاورعورت نے ابھی قبول نہیں کیا تو شوہر کور جوع کااختیار نہیں نہ شوہر کو شرط خبار حاصل اورنه شوہر کی مجلس بدلنے سے خلع باطل ۔<sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسکلہ لا: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں چھڑانا ہے تو اگرعورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، الحديث: ٢٧٣ ٥، ج٣، ص٤٨٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٢، ص ٢٦١.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص ٨٩.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٦.

ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کرسکتی ہےاوراینے لیےاختیار بھی لےسکتی ہےاوریہاں تین دن سے زیادہ کا بھی اختیار لے سکتی ہے۔ بخلاف بیج <sup>(1)</sup> کے کہ بیچ میں تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں سےایک کی مجلس بد لنے کے بعد عورت كا كلام باطل هوجائيگا-<sup>(2)</sup> (خانيه)

مسلمے: خلع چونکہ معاوضہ ہے لہذا بیشرط ہے کہ عورت کا قبول اُس لفظ کے معنے سمجھ کر ہو، بغیر معنے سمجھا گرمخض لفظ بول دےگی توخلع نہ ہوگا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلد ٨: چونكه شو مركى جانب سے خلع طلاق ہے لہذا شو مركاعاقل بالغ مونا شرط ہے نابالغ يا مجنون خلع نہيں كرسكتا کہ اہل طلا تی نہیں <sup>(4)</sup> اور ریبھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہذا اگرعورت کوطلاق بائن دیدی ہے تو اگر چہ عدت میں ہوأس ہے خلع نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اگر نکاح فاسد ہوا ہے یاعورت مرتدہ ہوگئی جب بھی خلع نہیں ہوسکتا کہ نکاح ہی نہیں ہے خلع کس چیز کا ہوگااوررجعی کی عدت میں ہے تو خلع ہوسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (درمجتار،ردامحتار)

مسلمه: شوہر نے کہامیں نے تجھ سے خلع کیا اور مال کا ذکر نہ کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عورت کے قبول کرنے رِموقوف نہیں۔<sup>(6)</sup> (بدائع)

مسكه ا: شوہر نے كهاميں نے تجھ سے اتنے يرخلع كياعورت نے جواب ميں كها ماں تواس سے كجھ نہيں ہوگاجب تک بینہ کیے کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا بہ کہا توضیح ہوگیا۔ یو ہیں اگرعورت نے کہا مجھے ہزار رویبیہ کے بدلے میں طلاق دیدے شوہر نے کہا ہاں تو پیجھی کچھنہیں اور اگرعورت نے کہا مجھ کو ہزار روپیہ کے بدلے میں طلاق ہے شوہرنے کہا ہاں تو ہوگئی۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلماا: نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک کے دوسرے پر تھے وہ خلع سے ساقط ہو جاتے ہیں اور جوحقوق کہ نکاح سے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہوں گے۔عدت کا نفقہ اگرچہ زکاح کے حقوق سے ہے مگریہ ساقط نہ ہوگا ہاں اگراس کے ساقط ہونے کی

<sup>1 ....</sup>خريدوفر وخت ـ

الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص ٩١.

<sup>4 .....</sup>یعنی طلاق دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

<sup>5 ......&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩،٨٧.

<sup>6 ..... &</sup>quot;بدائع الصنائع"، كتاب الطلاق، فصل ركن الخلع، ج٣، ص ٢٢٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.

شرط کر دی گئی تو پیجھی ساقط ہو جائیگا۔ یو ہیںعورت کے بچے ہوتو اُس کا نفقہ اور دودھ پلانے کےمصارف<sup>(1)</sup> ساقط نہ ہوں گےاور اگران کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہےاوراس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا گیا ہے تو ساقط ہوجائیں گے ورنہ نہیں اور بصورت وقت معین کرنے کے اگراُس وفت سے پیشتر بچہ کا انتقال ہو گیا تو باقی مدت میں جوصرف ہوتا وہ عورت سے شو ہر لے سکتا ہے۔ اورا گریٹھہراہے کہ عورت اپنے مال سے دس برس تک بچہ کی برورش کریگی تو بچہ کے کیڑے کاعورت مطالبہ کرسکتی ہے۔اورا گربچہ کا کھانا کپڑا دونوں ٹھبرا ہے تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتی اگر چہ بیمعین نہ کیا ہو کہ سوشتم کا کپڑا پہنائے گی اور بچہ کوچھوڑ کر عورت بھاگ گئی توباقی نفقہ کی قیمت شوہروصول کرسکتا ہے۔اوراگریچھہراہے کہ بلوغ تک اپنے یاس رکھے گی تولڑ کی میں الیپ شرط ہوسکتی ہے لڑ کے میں نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: خلع کسی مقدار معین پر ہواا ورعورت مدخولہ ہےاور مہر پرعورت نے قبضہ کرلیا ہے تو جو گھراہے شوہر کو دے اور اس کےعلاوہ شوہر کچھنہیں لےسکتا ہے۔اور مہرعورت کونہیں ملا ہے تواب عورت مہر کا مطالبہ نہیں کرسکتی اور جوٹھہرا ہے شوہر کودے۔ اورا گرغیر مدخولہ ہےاور پورامہر لے چکی ہےتو شوہرنصف مہر کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور مہرعورت کونہیں ملاہےتو عورت نصف مہر کا شوہر یر دعوی نہیں کرسکتی اور دونوں صورتوں میں جو تھہراہے دینا ہو گا اورا گرمہریر خلع ہواا ورمہر لے چکی ہے تو مہر واپس کرےاورمہز نہیں لیا ہے توشوہر سے مہر ساقط ہوگیا اور عورت سے کچھنیں لے سکتا۔اوراگر مثلاً مہر کے دسویں حصہ برخلع ہوااور مہر مثلاً ہزاررو بے کا ہےا ورعورت مدخولہ ہےاورکل مہر لے چکی ہے تو شوہراُس سے سورو بے لے گا اور مہر بالکل نہیں لیا ہے تو شوہر سے کل مہر ساقط ہو گیا اور اگر عورت غیر مدخولہ ہے اور مہر لے چکی ہے تو شوہراُس سے بچاس رویے لے سکتا ہے اور عورت کو بچھ مہزمیں ملاہے تو کل ساقط ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسلم ملا: عورت كا جوم برشو مريب أسك بدل مين خلع موا پر معلوم موا كعورت كا بيهم مرشو مريز بين توعورت كو مہر واپس کرنا ہوگا۔ یو ہیں اگر اُس اسباب (4) کے بدلے میں خلع ہوا جوعورت کا مرد کے پاس ہے پھرمعلوم ہوا کہ اُس کا اسباب اسکے پاس کچھنیں ہے تو مہر کے بدلے میں خلع قراریائیگامہر لے چکی ہے تو واپس کرےاور شوہریر باقی ہے تو ساقط۔<sup>(5)</sup> (خانیہ ) مسلم ا: جوم ہورت کا شوہریر ہے اُس کے بدلے میں خلع ہوایا طلاق اور شوہر کومعلوم ہے کہ اُس کا کچھ مجھ پنہیں

<sup>1 .....</sup>اخراجات۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨ \_ ٠٠ ٤.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص ٩ ٨٤.

<sup>4 .....</sup> سامان۔

الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٧٥٢.

جا ہے تو اُس سے پھنہیں لے سکتا ہے خلع کی صورت میں طلاق بائن ہوگی اور طلاق کی صورت میں رجعی ۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ ) مسلم 11: بول خلع ہوا کہ جو کچھ شوہر سے لیا ہے واپس کرے اور عورت نے جو کچھ لیا تھا فروخت کرڈ الایا ہبہ کر کے قبضه دلا دیا کهوه چیز شو هرکوواپسنهیس کرسکتی تواگروه چیزفتیتی ہے تو اُس کی قیمت دےاورمثلی ہے تو اُس کیمثل۔<sup>(2)</sup> (خانبی) مسئله ۱۲: عورت کوطلاق بائن دے کر پھرائس سے نکاح کیا پھرمہریر خلع ہواتو دوسرا مہرساقط ہوگیا پہلانہیں۔(3) (جوہرہ نیرہ) مسكر كا: بغير مهر نكاح بهوا تهااور دخول سے پہلے خلع بهوا تو متعه (<sup>4)</sup> ساقط اور اگر عورت نے مال معين برخلع كيااس کے بعد بدل خلع میں زیادتی کی <sup>(5)</sup> تو بهزیادتی باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۸: خلع اس پر ہوا که کسی عورت سے زوجہ اپنی طرف سے نکاح کرا دے اور اُسکا مہر زوجہ دے تو زوجہ پر صرف وہ مہر واپس کرنا ہوگا جوز وج سے لے چکی ہےاور پچھنیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: شراب وخنزیر ومردار وغیره ایسی چیزیر خلع هوا جو مال نهیں تو طلاق بائن پڑگئی اورعورت پر کچھ واجب نهیں اورا گران چیزوں کے بدلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی۔ یو ہیں اگرعورت نے بیدکہا میرے ہاتھ میں جو کچھ ہےاُس کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں کچھنہ تھا تو کچھ واجب نہیں اورا گریوں کہا کہ اُس مال کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہےاور ہاتھ میں کچھ نہ ہوتوا گرمہر لے چکی ہےتو واپس کرے ورنہ مہر ساقط ہو جائیگا اوراس کےعلاوہ کچھ دینانہیں پڑیگا۔ یو ہیں اگر شوہر نے کہامیں نےخلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہےاور ہاتھ میں کچھنہ ہوتو کچھنہیںاور ہاتھ میں جواہرات ہوں تو عورت پر دینالازم ہوگا اگر چیعورت کو پیمعلوم نہ تھا کہ اُس کے ہاتھ میں کیا ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار، جو ہرہ)

مسکلہ ۱۰ میرے ہاتھ میں جورویے ہیں اُن کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں کچھنہیں تو تین رویے دیے ہوں گے۔<sup>(9)</sup> ( درمخاروغیرہ ) مگراُردومیں چونکہ جمع دو پر بھی بولتے ہیں لہذا دوہی رویے لا زم ہوں گےاورصورت مذکورہ میں اگر ہاتھ

- 1 ....." الفتاوي الخانية" كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٧.
- 2 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٨.
  - 3 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الخلع، الجزء الثاني، ص ٨١.
  - **4**.....کپٹر وں کا جوڑ ا (ممیض ، شلوار ، حیا در )۔ 5 .....اضا فه کیا۔
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه،الفصل الاول، ج١، ص٠ ٩٠.
  - 7 .....المرجع السابق.
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٦. و"الجوهرة النيرة"، كتاب الخلع،الجزء الثاني،ص٧٩.
  - 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٧، وغيره.

میں ایک ہی روپیہ ہے، جب بھی دودے۔

مسئلہ ۲۱: اگریہ کہا کہ اِس گھر میں یااس صندوق میں جو مال یارویے ہیں اُن کے بدلے میں خلع کراور حقیقة ً ان میں کچھ نہ تھا تو یہ بھی اُسی کے مثل ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ یو ہیں اگر یہ کہا کہ اس جار یہ <sup>(1)</sup> یا بکری کے پیٹے میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدے حمل میں نہ جنی تو مفت طلاق واقع ہوگئی اور کمتر مدے حمل میں جنی تو وہ بچے خلع کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت حمل عورت میں چھے مہینے ہےاور بکری میں چار مہینے اور دوسرے چو یا یوں میں بھی وہی چھے مہینے ۔ یو ہیں اگر کہااس درخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلےاور درخت میں پھل نہیں تو مہروایس کرنا ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ۲۲: کوئی جانور گھوڑا خچربیل وغیرہ بدل خلع قرار دیا اوراُس کی صفت بھی بیان کر دی تواوسط <sup>(3)</sup> درجہ کا دینا واجب آئيگا اورغورت کو بہ بھی اختیار ہے کہ اُس کی قیت دیدے اور جانور کی صفت نہ بیان کی ہوتو جو کچھ مہر میں لے چکی ہے وہ واپس کرے۔(4)(عالمگیری)

مسلم ٢٠٠٠ عورت سے كہاميں نے تجھ سے خلع كياعورت نے كہاميں نے قبول كيا توا گروہ لفظ شوہر نے بہنيت طلاق کہا تھا طلاق بائن واقع ہوگئی اورمہر ساقط نہ ہوگا بلکہا گرعورت نے قبول نہ کیا ہو جب بھی یہی تھم ہے اورا گرشو ہریہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نبیت سے نہ کہاتھا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت قبول نہ کرے۔اورا گریہ کہاتھا کہ فلاں چیز کے بدلے میں نے تجھ سے خلع کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے گی طلاق واقع نہ ہوگی اورعورت کے قبول کرنے کے بعدا گرشو ہر کھے کہ میری مرادطلاق نتھی تو اُس کی بات نہ مانی جائے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ وغیرہ)

مسله ۱۲۳: بھاگے ہوئے غلام کے بدلے میں خلع کیا اورعورت نے بیشر طلگادی کہ میں اُس کی ضامن نہیں یعنی اگر مل گیا تو دیدوں گی اور نہ ملا تواس کا تا وان میرے ذمّہ نہیں تو خلع صحیح ہےاور شرط باطل یعنی اگر نہ ملا تو عورت اُس کی قیت دے اورا گریش طلگائی کہا گراس میں کوئی عیب ہوتو میں بری ہوں تو شرط سے ہے۔ (6) (درمختار، ردالمحتار) جانور گم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی یہی حکم ہے۔

<sup>۩....</sup>لونڈی۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٨.

<sup>3 .....</sup>ورمیانه به

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثاني، ج١، ص٥ ٩٤.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٧٥٢، وغيره.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في معنى المجتهد فيه، ج٥، ص٩٩.

مسئله ۲۵: عورت نے شوہر سے کہا ہزاررویے پر مجھ سے خلع کر شوہر نے کہا تجھ کوطلاق ہے توبیا س کا جواب سمجھا جائیگا۔ ہاںا گرشوہر کہے کہ میں نے جواب کی نبیت سے نہ کہاتھا تو اُس کا قول مان لیا جائیگا اور طلاق مفت واقع ہوگی۔اور بہتریہ ہے کہ پہلے ہی شوہر سے دریافت کرلیا جائے۔ یو ہیں اگرعورت کہتی ہے میں نے خلع طلب کیا تھااورشوہر کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تھی توشوہر سے دریافت کریں اگر اُس نے جواب میں کہاتھا توخلع ہے ورنہ طلاق ۔<sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسلم ۲۲: خرید وفروخت کے لفظ سے بھی خلع ہوتا ہے مثلاً مرد نے کہامیں نے تیراامریا تیری طلاق تیرے ہاتھ ا تنے کو بیچی عورت نے اُسی مجلس میں کہا میں نے قبول کی طلاق واقع ہوگئی۔ یو ہیں اگرمہر کے بدلے میں بیچی اوراُس نے قبول کی ہاںا گراُس کا مہرشوہریر باقی نہ تھااور ہیر بات شوہر کومعلوم تھی پھرمہر کے بدلے بیچی تو طلاق رجعی ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

**مسکلہ کا:** لوگوں نےعورت سے کہا تو نے اپنے نفس کومہر ونفقہ عدّت <sup>(3)</sup> کے بدلے خریداعورت نے کہا ہال خریدا پھرشو ہر سے کہا تو نے بیچا اُس نے کہا ہاں تو خلع ہو گیا اورشو ہرتمام حقوق سے بَر ی ہو گیا۔اورا گرخلع کرانے کے لیےلوگ جمع ہوئے اورالفاظ مذکورہ دونوں سے کہلائے ابشو ہر کہتا ہے میرے خیال میں بیرتھا کہ کسی مال کی خرید وفروخت ہورہی ہے جب بھی طلاق کا حکم دیں گے۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸: لفظ بیج سے خلع ہوتو اُس سے عورت کے حقوق ساقط نہ ہوں گے جب تک بیدذ کرنہ ہو کہ اُن حقوق کے بدلے پیا۔ <sup>(5)</sup> (خانبہ)

مسكله ۲۹: شوہر نے عورت سے كہا تونے اپنے مهر كے بدلے مجھ سے تين طلاقيں خريديں عورت نے كہا خريديں تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک مرداس کے بعد بینہ کہے کہ میں نے بیچیں اورا گرشو ہرنے پہلے پیلفظ کہے کہ مہر کے بدلے مجھ سے تین طلاقیں خریداورعورت نے کہاخریدیں تو واقع ہو گئیں،اگرچہ شوہرنے بعد میں بیچنے کالفظ نہ کہا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ )

مسکلہ • سا: عورت نے شوہر سے کہا میں نے اپنامہراورنفقہ کھرّت تیرے ہاتھ بیجا تو نے خریدا، شوہر نے کہا میں

- 1 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٥.
  - 2 .....المرجع السابق، فصل في الخلع بلفظ...الخ، ص٢٦٢.
- اسنفقهٔ عدت لیخی وه اخراجات جود وران عدت شو هرکی طرف سے عورت کودیے جاتے ہیں۔
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه ،الفصل الاول، ج١، ص٩٩٣.
  - 5....." الفتاوي الخانية "كتاب الطلاق، فصل في الخلع بلفظ البيع والشراء، ج١،ص٢٦٢-٢٦٣.
    - 6 .....المرجع السابق، ص٦٦٦.

نے خریدا، اُٹھ جا، وہ چلی گئی تو طلاق واقع نہ ہوئی مگر احتیاط یہ ہے کہ اگر پہلے دوطلاقیں نہ دے چکا ہوتو تجدید نکاح کرے۔<sup>(1)</sup>(غانہ)

مسئلہ اسا: عورت سے کہا میں نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بیجی اور عوض کا ذکر نہ کیاعورت نے کہا میں نے خریدی تو رجعی بڑے گی اورا گرید کہا کہ میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیچا اورعورت نے کہا خریدا توبائن بڑ گی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسئلہ اسا: عورت سے کہا میں نے تیرے ہاتھ تین ہزار کوطلاق بیچی اس کوتین بارکہا آخر میں عورت نے کہا میں نے خریدی پھرشو ہر بہ کہتا ہے کہ میں نے تکرار کےارادہ سے تین بار کہا تھا تو قضاءًاُس کا قول معتبرنہیں اور تین طلاقیں واقع ہو گئیں اورعورت کوصرف تین ہزار دینے ہو نگے نو 7 ہزار نہیں کہ پہلی طلاق تین ہزار کے عوض ہوئی اور اب دوسری اور تیسری پر مال واجب نہیں ہوسکتااور چونکہ صرح ہیں، لہذابائن کولاحق ہونگی۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسئلہ ساسا: مال کے بدلے میں طلاق دی اور عورت نے قبول کر لیا تو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۱۳۲۳ عورت نے كہا ہزار رويے كے عوض مجھے تين طلاقيں ديدے شوہرنے أسى مجلس ميں ايك طلاق دى تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کامستحق ہےاورمجلس ہےاُ ٹھ گیا پھرطلاق دی توبلامعاوضہ واقع ہوگی۔اورا گرعورت کےاس کہنے سے پہلے دوطلاقیں دے چکا تھااوراب ایک دی تو پورے ہزار پائیگا۔اورا گرعورت نے کہا تھا کہ ہزاررویے پرتین طلاقیں دے اورا یک دی تورجعی ہوئی اورا گراس صورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزاریائے گااور تین مجلسوں میں دیں تو ر نهیں یا رگا۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسکلہ استان شوہر نے عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار رویے پر تواینے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے ایک طلاق دې توواقع نه ټوکې په (6) (درمختار)

مسكله ٢٠٠١: عورت سے كہا ہزار كے عوض يا ہزار رويے پر تجھ كوطلاق ہے عورت نے أسى مجلس ميں قبول كرليا تو ہزار

1 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٦٢.

3 ..... المرجع السابق. 2 ..... المرجع السابق.

4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٥٩٥.

5..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في معنى المجتهد فيه ،ج٥، ص٩٩.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠٠.

رویے واجب ہو گئے اور طلاق ہوگئی۔ ہاں اگرعورت سفیہہ <sup>(1)</sup>ہے یا قبول کرنے برمجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق بڑجائے گی اورا گر مریضہ ہے تو تہائی سے بیرقم اداکی جائے گی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ کسا: اپنی دوعورتوں سے کہاتم میں ایک کو ہزاررویے کے عوض طلاق ہے اور دوسری کوسواشر فیوں کے بدلے اور دونوں نے قبول کرلیا تو دونوں مطلّقہ ہو گئیں اور کسی پر کچھ واجب نہیں ہاں اگر شوہر دونوں سے رویے لینے پر راضی ہوتو روپے لازم ہوں گےاورراضی نہ ہوتو مفت مگراس صورت میں رجعی ہوگی ۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) اورا گریوں کہا کہا یک کو ہزار روییے پر طلاق اور دوسری کو پانسورویے پر تو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور ہرایک پریان پانسولازم۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۸۸ عورت غیر مدخولہ کو ہزار رویے برطلاق دی اوراُس کا مہرتین ہزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو یوں ساقط ہو گئے کقبل دخول <sup>(5)</sup>طلاق دی ہے باقی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزارطلاق کے بدلے وضع ہوئے اور یانسوشوہرسے واپس لے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ اسا: مہری ایک تہائی کے بدلے ایک طلاق دی اور دوسری تہائی کے بدلے دوسری اور تیسری کے بدلے تیسری تو صرف پہلی طلاق کے عوض ایک تہائی ساقط ہوجائے گی اور دوتہائیاں شوہریر واجب ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۰۰** عورت کو چارطلاقیں ہزاررو بے کے عوض دیں اُس نے قبول کرلیں تو ہزار کے بدلے میں تین ہی واقع ہونگی اورا گر ہزار کے بدلے میں تین قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی ۔اورا گرعورت نے شوہر سے ہزار کے بدلے میں جارطلاقیں دینے کوکہااورشوہرنے تین دیں توبیتین طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہوگئیںاورا یک دی توایک ہزار کی تہائی کے بدلے میں۔<sup>(8)</sup> (فتح) مسلمان عورت نے کہا ہزاررویے پریا ہزار کے بدلے میں مجھے ایک طلاق دے شوہرنے کہا تجھ پرتین طلاقیں اور

بدلےکوذ کرنہ کیا توبلامعاوضہ تین ہوگئیں۔اورا گرشو ہرنے ہزار کے بدلے میں تین دیں توعورت کے قبول کرنے پرموقوف ہے

- **1**..... بو**ت**وف، کم عقل په
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٠٠٠ ١١٧،١.
- 3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الخلع،مطلب:تستعمل ((على))...إلخ،ج٥،ص١٠١.
  - 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع وما في حكمه،الفصل الثالث، ج١،ص٤٩٨.
    - 5....جماع سے پہلے۔
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع وما في حكمه،الفصل الثالث، ج١،ص٥٩٤.
    - **7**.....المرجع السابق، ص ٥ ٩ ٤ .
    - 8 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٤، ص ٦٩.

قبول نہ کیا تو کچھنیں اور قبول کیا تو تین طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہوئیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكم الم عورت سے كہا تھ پرتين طلاقيں ہيں جب تو مجھے ہزار رويے دے تو فقط اس كہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جبعورت ہزار رویے دے گی یعنی شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہونگی اگرچہ شوہر لینے سے انکار کرےاورشو ہررویے لینے برمجبورنہیں کیا جائیگا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۲۳: دونوں راہ چل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرایک کا کلام دوسرے کے کلام سے متصل ہے تو خلع صحیح ہے ورنهٔ بیں اور اِس صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسك ١٨٨٠ عورت كهتى ہے ميں نے ہزار كے بدلے تين طلاقوں كوكہا تھا اور تونے ايك دى اور شوہر كهتا ہے تونے ایک ہی کوکہاتھا توا گرشو ہر گواہ پیش کرے فبہا<sup>(4)</sup>ورنہ عورت کا قول معتبر ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵۰: شوہر کہتا ہے میں نے ہزاررویے پر تخفی طلاق دی تونے قبول نہ کیاعورت کہتی ہے میں نے قبول کیا تھا تو قتم کے ساتھ شوہر کا قول معتر ہے اور اگر شوہر کہتا ہے میں نے ہزار رویے پر تیرے ہاتھ طلاق بیچی تونے قبول نہ کی عورت کہتی ہے۔ میں نے قبول کی تھی تو عورت کا قول معتبر ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۷: عورت کہتی ہے میں نے سورو یے میں طلاق دینے کو کہا تھا شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزار کے بدلے تو عورت کا قول معتبر ہےاور دونوں نے گواہ پیش کیے تو شو ہر کے گواہ قبول کیے جائیں۔ یو ہیںا گرعورت کہتی ہے بغیرکسی بدلے کے خلع ہوااور شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزاررویے کے بدلے میں توعورت کا قول معتبر ہےاور گواہ شوہر کے مقبول ۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ کے ایک دی شوہر کہتا ہے میں نے ہزار کے بدلے میں تین طلاق کو کہاتھا تونے ایک دی شوہر کہتا ہے میں نے تین دیںا گراُسی مجلس کی بات ہے تو شو ہر کا قول معتبر ہےاور وہ مجلس نہ ہو تو عورت کا اورعورت پر ہزار کی تہائی واجب مگر عدت یوری نہیں ہوئی ہے تو تین طلاقیں ہو گئیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١، ص٩٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٩٩٤.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٩٧.

**<sup>4</sup>**....توٹھیک ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص ٩٩٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠١.

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث ، ج١، ص٩٩ ٤.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافى حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩٤.

مسئلہ ۱۲۸ عورت نے خلع چاہا پھریہ دعویٰ کیا کہ خلع سے پہلے بائن طلاق دے چکا تھااوراس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہیں اور بدل خلع واپس کیا جائے ۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 97:** شوہر دعویٰ کرتا ہے کہاتنے برخلع ہواعورت کہتی ہے خلع ہوا ہی نہیں تو طلاق بائن واقع ہوگئی رہامال اُس میں عورت کا قول معتبر ہے کہ وہ منکر ہےاورا گرعورت خلع کا دعویٰ کرتی ہےاورشو ہرمنکر ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) مسلم • ۵: زن وشومیں <sup>(3)</sup>اختلاف ہواعورت کہتی ہے تین بارخلع ہو چکااورمرد کہتا ہے کہ دوبارا گریہا ختلاف نکاح ہوجانے کے بعد ہوااورعورت کا مطلب بہ ہے کہ نکاح صحیح نہ ہوااس واسطے کہ تین طلاقیں ہوچکیں اب بغیر حلالہ نکاح نہیں ہوسکتا اورمرد کی غرض بیہ ہے کہ نکاح صحیح ہو گیااس واسطے کہ دوہی طلاقیں ہوئی ہیں تواس صورت میں مرد کا قول معتبر ہے اورا گر نکاح سے یہلے عدت میں یا بعدعدت بیا ختلاف ہوا تو اس صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں دوسر بےلوگوں کوبھی بیرجائز نہیں کہ عورت کو نکاح یرآ ماده کریں نه نکاح ہونے دیں۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسلا ۵: مرد نے سی سے کہا کہ تو میری عورت سے خلع کرتو اُس کو بیا ختیا نہیں کہ بغیر مال خلع کرے۔(5) (عالمگیری) مسكة ۵: عورت نے سی کو ہزاررویے برخلع کے لیے وکیل بنایا تو اگر وکیل نے بدل خلع مطلق رکھا مثلاً بیر کہا کہ ہزار رویے برخلع کریااس ہزاریریا وکیل نے اپنی طرف اضافت <sup>(6)</sup> کی مثلاً بیکہا کہ میرے مال سے ہزار رویے بریا کہا ہزار رویے پراور میں ہزاررویے کا ضامن ہوں تو دونوں صورتوں میں وکیل کے قبول کرنے سے خلع ہوجائیگا پھرا گررویے مطلق ہیں جب تو شوہرعورت سے لے گاور نہ وکیل سے بدل خلع کا مطالبہ کرے گاعورت سے نہیں پھروکیل عورت سے لے گااورا گروکیل کے اساب کے بدلے خلع کیااوراساب ہلاک ہو گئے تو وکیل اُن کی قبیت صنان دے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۵۳ مرد نے کسی سے کہا کہ تو میری عورت کو طلاق دیدے اُس نے مال پر خلع کیایا مال پر طلاق دی اور عورت

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠٢.

**<sup>3</sup>**..... بيوى اور شو هر ـ

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٠٠٥.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ١ . ٥ .

<sup>6....</sup>نسبت۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص١٥٠.

مرخولہ ہے تو جائز نہیں اور غیر مرخولہ ہے تو جائز ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ اکتابہ عورت نے کسی کوخلع کے لیے وکیل کیا پھررجوع کر گئی اور وکیل کورجوع کا حال معلوم نہ ہوا تو رجوع صحیح نہیں اورا گر قاصد بھیجا تھا اور اُس کے پہنچنے سے قبل رجوع کر گئی تو رجوع صحیح ہے اگر چہ قاصد کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۵۵: لوگوں نے شوہر سے کہا تیری عورت نے خلع کا ہمیں وکیل بنایا شوہر نے دوہزار برخلع کیا عورت وکیل بنانے سےا نکار کرتی ہے تو اگر وہ لوگ مال کے ضامن ہوئے تھے تو طلاق ہوگئی اور بدل خلع اُنھیں دینا ہوگا اورا گرضامن نہ ہوئے تھے اور زوج مُدَّعِی ہے <sup>(3)</sup> کہ عورت نے اُنھیں وکیل کیاتھا تو طلاق ہوگئی مگر مال واجب نہیں اورا گرز وج مدعی وکالت نه ہوتو طلاق نه ہوگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲۵: باب نے لڑی کا اُس کے شوہر سے خلع کرایا اگرلڑ کی بالغہ ہے اور باب بدل خلع کا ضامن ہوا<sup>(5)</sup> تو خلع صیح ہےاورا گرمہر برخلع ہوااورلڑ کی نے اذن دیا تھاجب بھی صحیح ہےاورا گر بغیراذن<sup>(6)</sup>ہوااورخبر پہنچنے برجائز کر دیاجب بھی ہوگیا اورا گرجائز نہ کیانہ باپ نے مہر کی ضانت کی تو نہ ہوااور مہر کی ضانت کی ہے تو ہو گیا۔ پھر جب لڑکی کوخر پینچی اُس نے جائز کر دیا تو شوہر مہر سے بری ہےاور جائز نہ کیا تو عورت شوہر سے مَہر لے گی اور شوہراُس کے باپ سے۔اورا گرنا بالغہاڑ کی کا اُس لڑ کی کے مال برخلع کرایا توضیحے پیہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی مگر نہ تو مُہر ساقط ہوگا نہاڑی پر مال واجب ہوگا اورا گر ہزاررو بے برنا بالغہ کا خلع ہوااور باپ نے ضانت کی تو ہوگیااوررویے باپ کودینے ہوں گےاورا گرباپ نے بیشرط کی کہ بدل خلع لڑکی دیگی تواگر لڑکی سمجھ وال ہے سیجھتی ہے کہ خلع نکاح سے جدا کر دیتا ہے تو اُس کے قبول پر موقو ف ہے قبول کر لے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اورا گرنا بالغہ کی ماں نے اپنے مال سے خلع کرایا یا ضامن ہوئی تو خلع ہوجائیگا اورلڑ کی کے مال سے کرایا تو طلاق نہ ہوگ ۔ یو ہیں اگراجنبی نے خلع کرایا تو یہی حکم ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، درمختار وغیر ہما)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص٠١ ٥٠.
  - 2 ..... المرجع السابق.
    - 3 ..... دعویٰ کرتاہے۔
- 4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص ٥٠١ ـ ٥٠٠.
  - 6....اجازت کے بغیر۔ 5 .....یعنی جس مال برخلع ہوا ہےاُس کا ضامن ہوا۔
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص٥٠٣. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١١٦،١١، وغيرهما.

مسئله ۵۵: نابالغدنے اپناخلع خود کرایا اور سمجھ وال ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اورا گر مال کے بدلےطلاق دلوائی تو طلاق رجعی ہوگی ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، ردالمحتار)

مسلد، ۱۹۸ نابالغ لركانه خودخلع كرسكتا ب، نهأس كي طرف سے أس كاباب و (دالمحتار)

مسئله ۵۹: عورت نے اپنے مرض الموت میں خلع کرایا اور عدت میں مرگئی تو تہائی مال اور میراث اور بدل خلع ان تینوں میں جو کم ہےشو ہروہ یائیگا۔اوراگراُس بدل خلع کےعلاوہ کوئی مال ہی نہ ہوتو اُس کی تہائی اور میراث میں جو کم ہےوہ یائیگا۔ اورا گرعدت کے بعدمری تو بدل خلع لے لیگا جبکہ تہائی مال کے اندر ہواورعورت غیر مدخولہ ہے اور مرض الموت میں پورے مہر کے بدلے خلع ہوا تو نصف مہر بوجہ طلاق کے ساقط ہے رہانصف اب اگرعورت کے اور مال نہیں ہے تو اس نصف کی چوتہائی کا شوہر حقدار ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

### ظهار کا بیان

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَآ بِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰ تِهِمْ ﴿ إِنَّ أُمَّهٰ ثُهُمْ إِلَّا آتِي وَ لَدُنَهُمْ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُمَّامِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْمًا ﴿ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُونً ۞ ﴿ (4)

جولوگتم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں (اُنھیں ماں کی مثل کہد بیتے )وہ اُن کی مائیں نہیں، اُنکی مائیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے اوروہ بیٹک بُری اورنری جھوٹی بات کہتے ہیں اور بیٹک اللہ (عز دمل)ضرورمعاف کرنے والا ، بخشنے والا ہے۔

## (مسائل فقهیّه)

مسكما: ظہاركے بيمنے ہيں كماني زوجه يا أس كے سى جزوشائع يا ايسے جز كوجوگل سے تعبير كيا جاتا ہوا يى عورت سے تشبیہ دینا جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہویا اسکے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہومثلاً کہا تو مجھ پرمیری

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، ص٤٠٥. و"رد المحتار"، كتاب الطلاق،باب الخلع،مطلب: في خلع الصغيرة، ج٥،ص١١٣،١١.
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب : في خلع الصغيرة، ج٥، ص١١٣.
- 3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٥٠٥. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب : في خلع الصغيرة، ج٥،ص١١٧.
  - 4 ..... ٢٨ ، المجادلة :٢٠

ماں کی مثل ہے یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ <sup>(1)</sup>

مسلماً: ظہارے لیے اسلام وعقل وبلوغ شرط ہے کا فرنے اگر کہا تو ظہار نہ ہوا یعنی اگر کہنے کے بعد مشرف باسلام ہوا تو اُس پر کفارہ لازم نہیں۔ یو ہیں نابالغ ومجنون یا بوہرے یامہ ہوش یاسرسام و برسام کے بیار نے یا بیہوش یاسونے والے نے ظهار کیا تو ظهار نه ہوااور ہنسی مذاق میں یا نشہ میں یا مجبور کیا گیااس حالت میں یا زبان سے ملطی میں ظہار کا لفظ نکل گیا تو ظهار ہے۔(2) (درمختار، عالمگیری)

**مسئله ۱۰** زوجه کی جانب ہے کوئی شرطنہیں ،آ زاد ہویا باندی ، مدبرہ یا مکاتنہ یاام ولد ، مدخولہ ہویا غیر مدخولہ مسلمہ ہویا کتابید، نابالغہ ہویابالغہ، بلکہ اگرعورت غیر کتابیہ ہے اوراُ سکاشو ہراسلام لایا مگرابھی عورت پراسلام پیش نہیں کیا گیا تھا کہ شو ہر نے ظهار کیا تو ظهار ہو گیاعورت مسلمان ہوئی تو شوہر پر کفارہ دینا ہوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسلم این باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطوّہ ہویا غیر موطوّہ (<sup>4)</sup>۔ یو ہیں اگر کسی عورت سے بغیراذن لیے نکاح کیا اورظہار کیا پھرعورت نے نکاح کو جائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کہ وقت ظہار وہ زوجہ نہ تھی ۔ یو ہیں جسعورت کوطلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کو کسی شرط بر معلق کیا اور وہ شرط اُس وقت یائی گئی کہ عورت کو بائن طلاق دیدی تو ان صورتوں میں ظهارنهیں۔(<sup>5)</sup> (ردامحتار)

مسلده: جسعورت سے تشبید دی اگراس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیں دی ہیں یا مجوسی یا بُت پرست عورت کہ بیمسلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اور اُ نکی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ب<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم اجنبیہ سے کہا کہ اگر تو میری عورت ہویا میں تجھ سے نکاح کروں تو تُو ایسی ہے تو ظہار ہو جائیگا کہ ملک

1 ..... "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص ٢٥،١٢٩٠١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥.

2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٢٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٨٠٥.

3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٢٦.

4 .....لینی اس سے وطی کی ہویانہ کی ہو۔

5 ..... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٢٦٠.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥ ،ص١٢٧.

یاسبب ملک کی طرف اضافت ہوئی اور بدکافی ہے۔(1) (درمختار)

مسلمے: عورت مرد سے ظہار کے الفاظ کھے تو ظہار نہیں بلکہ لغوییں۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسلم. عورت کے سریاچرہ یا گردن یا شرمگاہ کومحارم سے تشبید دی تو ظہار ہےاورا گرعورت کی پیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا یا وَں یا ران کوتشبیہ دی تونہیں۔ یو ہیں اگرمحارم کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جسکی طرف نظر کرنا حرام نہ ہومثلاً سریا چرہ یا ہاتھ یا یا وَل یابال تو ظهار نہیں اور گھٹے سے تشبیہ دی توہے۔ <sup>(3)</sup> (جوہرہ، خانیہ وغیرہما)

مسکلہ 9: محارم سے مراد عام ہے نسبی ہوں یارضاعی پاسٹسر الی رشتہ سے لہٰذا ماں بہن پھو پھی لڑکی اور رضاعی ماں اور بہن وغیر ہمااورز وجہ کی ماں اورلڑ کی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ نہ ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں ۔ یو ہیں جس عورت سے اُس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللّٰدز نا کیا ہے اُس سے تشبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہےاُس کی ماں پالڑ کی ہے تشبیہ دی تو ظہار ہے۔(4) (عالمگیری)

مسلم ا: محارم کی پیٹے یا پیٹ یاران سے تشبید دی یا کہا میں نے تھے سے ظہار کیا توبدالفاظ صریح ہیں ان میں نیت کی کچھ حاجت نہیں کچھ بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو یا اکرام کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہےاورا گریہے کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبردینا تھایاز مانهٔ گزشته کی خبر دینا ہے تو قضاءً تصدیق نه کرینگےاورعورت بھی تصدیق نہیں کرسکتی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) مسکلہ ا: عورت کو ماں یا بٹی یا بہن کہا تو ظہار نہیں ، مگراییا کہنا مکروہ ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: عورت سے کہا تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے تو نیت دریافت کی جائے اگر اُس کے اعزاز <sup>(7)</sup> کے لیے کہا تو کچھنہیںاورطلاق کی نیت ہے تو بائن طلاق واقع ہوگی اورظہار کی نیت ہے تو ظہار ہےاورتحریم (<sup>8)</sup> کی نیت ہے توایلا ہےاور کچھ

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٢، ص٥٦، وغيرهما.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.

3 ..... حرام کرنے۔

1 .....عزت داحترام۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٨.

<sup>2 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الظهار ،الجزء الثاني ، ص ٨٣.

<sup>3 ....</sup>المرجع السابق، ص ٤ ٨.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١،ص٥٠٥٠٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص ١٢٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.

نيت نه ہوتو کے نہیں۔ (1) (جوہرہ نیرہ)

مسکلہ سا: اپنی چندعورتوں کوایک مجلس یا متعدد مجالس میں محارم کے ساتھ تشبید دی توسب سے ظہار ہو گیا ہرایک کے ليے الگ الگ كفاره دينا ہوگا۔ (2) (جوہرہ)

مسئلہ ۱۱: کسی نے اپنی عورت سے ظہار کیا تھا دوسرے نے اپنی عورت سے کہا تو مجھ پر ولیس ہے جیسی فلال کی عورت توبیجی ظہار ہوگیایا ایک عورت سے ظہار کیا تھادوسری ہے کہا تو مجھ براس کی مثل ہے یا کہامیں نے تجھے اُسکے ساتھ شریک کردیا تو دوسری سے بھی ظہار ہو گیا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلدها: ظہاری تعلق بھی ہوسکتی ہے مثلاً اگرفلاں کے گھر گئی توالی ہے تو ظہار ہوجائیگا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: ظہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دیدے اُس وقت تک اُس عورت سے جماع کرنا یاشہوت کے ساتھ اُس کا بوسہ لینایا اُس کو چھونایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں گرلب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں کفارہ سے پہلے جماع کرلیا تو تو بہ کرےاوراُس کے لیےکوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوامگر خبر دار پھراپیانہ کرےاور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ <sup>(5)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ کا: ظہار کے بعد عورت کوطلاق دی پھرائس سے نکاح کیا تواب بھی وہ چیزیں حرام ہیں اگر چہ دوسرے شوہر کے بعدا سکے نکاح میں آئی بلکہا گر چہاُ سے تین طلاقیں دی ہوں۔ یو ہیں اگرز وجیسی کی کنیز تھی ظہار کے بعدخرید لی اوراب نکاح باطل ہو گیا مگر بغیر کفارہ وطی وغیرہ نہیں کرسکتا۔ یو ہں اگرعورت مرتدہ ہوگئی اور دارالحرب کو چلی گئی پھر قید کر کے لائی گئی اور شوہرنے خریدی یا شوہرمرتد ہو گیا غرض کسی طرح کفارہ سے بچاؤنہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مستله ۱۸: اگرظہارکسی خاص وقت تک کے لیے ہے مثلاً ایک ماہ یا ایک سال اوراس مدت کے اندر جماع کرنا جا ہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الظهار ،الجزء الثاني، ص ٨٤.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٥ ٨.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٩.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٩٠٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص ٨٢.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠، وغيره.

تو كفاره دےاورا گرمدت گزرگئ اور قربت نه كی تو كفاره ساقط اورظهار باطل - <sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ 19: شوہر کفارہ نہیں دیتا تو عورت کو بیت ہے کہ قاضی کے پاس دعویٰ کرے قاضی مجبور کرے گا کہ پا کفارہ دیکر قربت کرے یاعورت کوطلاق دےاوراگر کہتا ہے کہ میں نے کفارہ دے دیا ہے تو اُس کا کہنا مان لیں جبکہ اُس کا حجموثا ہونا معروف نه هو\_(2) (عالمگيري)

مسلم ۱۰ ایک عورت سے چند بارظہار کیا تو اُتنے ہی کفارے دے اگر چایک ہی مجلس میں متعدد بارالفاظ طہار کھے اورا گریہ کہتا ہے کہ بار بارلفظ بولنے سے متعدد ظہار مقصود نہ تھے بلکہ نا کید مقصود تھی توا گرایک ہی مجلس میں ایسا ہوا مان لیں گے ورنه بین <sub>(3)</sub> (درمختار)

مسکلہ ۲۱: پورے رجب اور پورے رمضان کے لیے ظہار کیا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا خواہ رجب میں کفارہ دے پارمضان میں،شعبان میں نہیں دے سکتا کہ شعبان میں ظہار ہی نہیں۔ یو ہیں اگر ظہار کیا اورکسی دن کا استثنا کیا تو اُس دن کفارہ نہیں دے سکتا اُس کےعلاوہ جس دن جا ہے دے سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

## کفّارہ کا بیان

اللُّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّانِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِّسَا يِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُوْافَتَحْدِيُرُ مَ قَبَاةٍ مِّنْ قَبُلِ آنَ يَتَمَا لَا لَكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ ﴿ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَ لُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ فَمَنْ لَّـمْ يَجِلْ فَصِيَا مُرشَهُ رَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبُلِ أَن يَتَمَا سَا ۗ فَمَنْ لَّمُ يَسْتَطِحْ فَاطْعَامُرسِتِيْنَ مِسْكِيْبًا ﴿ ذِلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَ لِلْكُورِيْنَ عَنَابٌ ۗ اَلِيْمُ ۞ ﴾ (5)

جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کریں پھروہی کرنا جا ہیں جس پریہ بات کہہ چکے تو اُن پر جماع سے پہلے ایک غلام آزاد

<sup>1 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص ٨٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٤.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص١٣٥.

<sup>5 .....</sup> ٢٨ ، المجادلة :٣٠ ٤٠ .

کرنا ضرور ہے بیروہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت دی جاتی ہے اور جو کچھتم کرتے ہوخدا اُس سے خبر دار ہے۔ پھر جوغلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو لگا تار دومہینے کے روزے جماع سے پہلے رکھے پھر جواس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلائے بیاس لیے کتم اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان رکھوا وربیہ اللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں اور کا فروں کے لیے در دنا ک عذاب۔

حديثا: ترندي وابوداود وابن ماجه نے روایت کی که سلمه بن صحر بیاضی رضی الله تعالی عند نے اپنی زوجه سے رمضان گزرنے تک کے لیے ظہار کیا تھا اور آ دھا رمضان گزرا کہ شب میں اُنھوں نے جماع کرلیا پھرحضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ،ارشادفر مایا:''ایک غلام آ زاد کرو۔''عرض کی ، مجھےمیسرنہیں ۔ارشادفر مایا:'' تو <mark>'ل</mark>وماہ کے لگا تار روز ہے رکھو۔''عرض کی ،اس کی بھی طاقت نہیں۔ارشا دفر مایا:'' تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔''عرض کی ،میرے پاس اتنانہیں۔ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فروہ بن عمرو سے فر مایا: که' وہ زنبیل (1) دیدو که مساکین کوکھلائے ۔''(2)

### مسائل فقهيّه

مسئلہا: ظہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے اورا گرید جاہے کہ وطی نہ کرے اورعورت اُس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اورا گراراد ہُ جماع تھا مگرز وجہ مرگئی تو واجب نہ رہا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلكة: ظهاركا كفاره غلام يا كنيرآ زادكرنا بي مسلمان هويا كافر، بالغ هويانا بالغ يهان تك كها گردوده ييخ بجه كوآ زاد کیا کفارهاداهوگیا۔<sup>(4)</sup>(عامه کت)

مسئلہ سا: پہلے نصف غلام کوآزاد کیا اور جماع سے پہلے پھر نصف باقی کوآزاد کیا تو کفارہ ادا ہو گیا اور اگر درمیان میں جماع کرلیا توادانه ہوااورا گرغلام مشترک <sup>(5)</sup>ہےاوراس نے اپنا حصه آزاد کر دیا توادانه ہوا،ا گرچه به مالدار ہولیعنی جب غلام مشترک کوآ زاد کرےاور مالدار ہوتو تھم یہ ہے کہا بینے شریک کواُس کے حصہ کی قدر دےاورگل غلام اسکی طرف سے آزاد

- 1 ..... کجور کے پتوں سے بناہوااییا ٹو کراجس میں پندرہ یا سولہ صاع کجوریں آ جاتی ہیں۔
- 2 ..... "جامع الترمذي"، كتاب الطلاق ... إلخ، باب ماجاء في كفارة الظهار، الحديث: ٢٠٤، ٦٠٠ ج٢، ص٤٠٨.
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص٥٠٩.
    - 4 .....المرجع السابق، ص٩٠،٥١٥٥.
    - 5 ....اییاغلام جس کے مالک دویادوسے زیادہ ہوں۔

ہوگا مگر کفار ہ ادا نہ ہوگا۔ یو ہیں دو<sup>7</sup> غلاموں میں آ د ھے آ د ھے کا ما لک ہےاور دونوں کےنصف نصف کوآ زا د کیا تو کفار ہ ادا نہ موا\_<sup>(1)</sup> (جوہرہ،عالمگیری)

مسلمه: غلام آزادکرنے میں شرط بیہ کہ کفارہ کی نیت سے آزاد کیا ہو بغیرنیت کفارہ آزاد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوگااگرچہ آزادکرنے کی نیت کیا کرے۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ)

مسلكه ٢: اسكا قريبي رشته داريعني وه كها گران ميس سه ايك مرد موتا دوسراعورت تو نكاح باجم حرام موتا مثلاً اس كا بھائی پاپاپ یا بیٹایا چیایا بھتیجاایسے رشتہ دار کا جب مالک ہوگا تو آزاد ہوجائیگا خواہ کسی طرح مالک ہومثلاً اس نے خرید لیایا کسی نے ہیہ یا تصدق کیا<sup>(4)</sup>یاوراثت میں ملا پھراپیاغلام اگر بلااختیاراسکی ملک میں آیا مثلاً وراثت میں ملااورآ زاد ہو گیا تواگر چہاس نے کفارہ کی نبیت کی ادانہ ہوااورا گر باختیارخودا بنی ملک میں لایا (مثلاً خریدا)اورجس عمل کے ذریعہ سے ملک میں آیا اُس کے پائے جانے کے وقت (مثلاً خریدتے وقت) کفارہ کی نبیت کی تو کفارہ اداہو گیا۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ وغیرہا)

مسكله ك: جوغلام گروى يامديون ہےأ ہے آزاد كيا تو كفاره ادا ہو گيا۔ يو ہيں اگر بھا گا ہوا ہے اور بيمعلوم ہے كه زنده ہے تو آزاد کرنے سے کفارہ اداہو جائیگا اورا گربالکل اُس کا پتانہ معلوم ہو، نہیہ معلوم کہ زندہ ہے یامر گیا تو نہ ہوگا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) مسئلہ **۸:** اگرغلام میں کسی قتم کا عیب ہے تو اس کی دوصورتیں ہیں،ایک پیر کہ وہ عیب اس قتم کا ہوجس ہے جنس منفعت فوت ہوتی ہے یعنی دیکھنے، ٹینے ، بولنے، پکڑنے ، چلنے کی اُس کوقدرت نہ ہو پاعاقل نہ ہوتو کفارہ ادانہ ہوگا اور دوسرے بیہ كهاس حد كا نقصان نہيں تو ہو جائيگا،لېذاا تنابېرا كەچىخى سے بھى نەسئے يا گونگا يااندھايا مجنون كەسى وقت أسكوا فاقە نە ہوتا ہويا بوہرایاوہ بیارجس کے اچھے ہونے کی اُمیدنہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہویا جس کے

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٠٥.

<sup>1 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٥٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٥٨.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup> بطور صدقه دیا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٥٨، وغيرها.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥ ٥١.

دونوں ہاتھ کٹے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوں یا علاوہ انگوٹھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں یا وَاں یا ایک جانب کا ایک ہاتھ اورایک یا وَں نہ ہویاً نجھا (<sup>1)</sup> یا فالج کا مارا ہویا دونوں ہاتھ برکار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نه هوا\_<sup>(2)</sup> (درمختار، جو هره)

مسله 9: اگراییا بہراہے کہ چیخے سے سُن لیتا ہے یا مجنون ہے مگر بھی افاقہ بھی ہوتا ہے اور اس حالت افاقہ میں آ زاد کیایا اُس کاایک ہاتھ یاایک یاؤں یاایک ہاتھا یک یاؤں خلاف سے کٹا ہو بیغی ایک دہنا دوسراہایاں یاایک ہاتھ کاانگوٹھا یا یا وَں کے دونوں انگو ٹھے یاہر ہاتھ کی دول دول انگلیاں یا دونوں ہونٹ یا دونوں کان یا ناک ٹی ہویا انتثبین<sup>(3)</sup> یاعضو تناسل کٹ گیا ہو یا لونڈی کا آگے کا مقام بند ہو یا بھوں یا داڑھی یا سر کے بال نہ ہوں یا کا نایا چندھا<sup>(4)</sup> ہو یا ایسا بیار ہوجس کے ا چھے ہونے کی امید ہے اگر چہموت کا خوف ہویا سپید داغ کی بیاری <sup>(5)</sup>ہویا نا مرد ہوتو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائگا۔<sup>(6)</sup>(درمختار، عالمگیری)

مسلم الله الوندى ك شكم ميں بچه ب أس كوكفاره ميں آزاد كيا تونه ہوا۔اس كے غلام كوكس نے غصب كيا إس مالك نے آزاد کر دیا تو ہوگیا اورام ولدومد بروم کا تب<sup>(7)</sup> جس نے بدل کتابت<sup>(8)</sup> کچھادانہ کیا ہویا کچھادا کیا مگریوراا دا کرنے سے عاجز ہوگیا تو اُسے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگیا۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

**مسئلہ اا:** ایناغلام دوسرے کے کفارہ میں آزاد کردیاا گراُس کے بغیر حکم ہے توادانہ ہوااورا گراُس کے کہنے سے مثلاً اُس نے کہاا پناغلام میری طرف سے آزاد کردےاورکوئی عوض ذکرنہ کیا جب بھی ادانہ ہوااورا گرعوض کا ذکر ہے مثلاً اپناغلام میری

و"الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار الجزء الثاني، ص٥٨.

<sup>🗗 .....</sup> ہاتھ یاؤں سے معذور۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧.

**<sup>5</sup>**..... برص کی بیاری۔ 4 ..... كمز وربينا ئي والا \_ 3 ....خصي (فوطے)۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧. ١٣٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب العاشرفي الكفارة، ج١،ص٠١٥.

**ہ**.....غالبًا یہاں پر کا تب سے عبارت رہ گئی ہے۔اصل کتاب میں ہیہے کہ' ...مد بروم کا تب جس نے بعض بدل کتابت ادا کر دیا ہواور بقیدا دا كرنے سے عاجز نہ ہو، توان كوآ زادكرنے سے كفارہ ادانہ ہوگا، ہاں وہ مكاتب جس نے بدل كتابت .....الخ .... عِلْهِ يه

البحس کی ادائیگی کے عوض غلام یالونڈی نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٩،١٣٧.

طرف سے اتنے برآ زاد کردے تو ہوجائے گا۔ (۱) (عالمگیری)

مسلكا: ظہارك دو كفار اس ك ذي تھے،اس نے دوغلام آزاد كياور بينيت نه كى كه فلال غلام فلال كفاره میں آزاد کیا تو دونوں ادا ہو گئے ۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سا: کسی غلام کوکہاا گرمیں مجھے خریدوں تو تُو آزاد ہے پھراُسے کفارہُ ظہار کی نیت سے خریدا تو آزاد ہوگا مگر کفاره ادانه ہوااورا گریہلے کہد دیا تھا کہا گر تحقی خریدوں تو میرے ظہار کے کفارہ میں آزاد ہے تو ہوجا بڑگا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلك ۱۱۰ جب غلام ير قدرت ہے اگر چه وہ خدمت كا غلام ہوتو كفارہ آزاد كرنے ہى سے ہوگا اور اگر غلام كى اِستطاعت نہ ہوخواہ ملتانہیں یا اسکے پاس دام <sup>(4)</sup> نہیں تو کفارہ میں بے دریے <sup>(5)</sup> دومہینے کے روزے رکھے اورا گراُس کے یاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون <sup>(6)</sup> ہے اور دَین <sup>(7)</sup> ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا پچھنہیں تو ان صورتوں میں بھی روز ہے وغيره سے كفاره ادانہيں كرسكتا بلكه غلام ہى آ زاد كرنا ہوگا۔ (8) (درمختار)

مسلم 10: روزے سے کفارہ ادا کرنے میں پیشرط ہے کہ نہ اِس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عیدالفطر، نہ عیدالنخل نه ایام تشریق - ہاں اگرمسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگرایام مَنْہِیَہ <sup>(9)</sup> میں اسے بھی اجازت نہیں \_ <sup>(10)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ ۱۲: روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینہ کے ختم پر کفارہ ادا ہوگیا اگر چہ دونوں مہینے ۲۹ کے ہوں اورا گر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو ساٹھ یورے رکھنے ہو نگے اورا گریندرہ روزے رکھنے کے بعد جا ند ہوا پھراس مہینے کے روز ہے رکھ لیے اور بیو۲ دن کامہینہ ہواس کے بعد پندرہ دن اور رکھ لیے کہ ۵۹ دن ہوئے جب بھی کفارہ

2 ..... المرجع السابق. 3 ..... المرجع السابق.

**ئ**اتار،سلسل **-**4..... قیمت، نقذی۔

> 7 ....قرض 6....مقروض۔

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٩.

• .....وه ايام جن ميں روز ه رکھنامنع ہے ليعنی عيدالفطر ،عيدالاضح اور گياره ، باره ، تيره ذي الحجه کے دن ...... عِلْهِ يع

🕕 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٨٧.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥٥.

ادا ہو جائیگا۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسکلہ کا: روزوں سے کفارہ ادا ہونے میں شرط بیہ ہے کہ پچھلے روزے کے ختم تک غلام آزاد کرنے پر قدرت نہ ہو یہاں تک کہ پچھلے روزے کی آخر ساعت میں بھی اگر قدرت پائی گئی تو روزے ناکا فی ہیں بلکہ غلام آزاد کرنا ہوگا اوراب بیروز وُنفل ہوااس کا پورا کرنا مستحب رہے گا اگر فوراً توڑ دیگا تواسکی قضانہیں البتہ اگر پچھ دیر بعد توڑیگا تو قضا لازم ہے۔ (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ۱۸: کفارہ کاروزہ توڑدیا خواہ سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا بغیر عذریا ظہار کرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیاان دو مہینوں کے اندردن یارات میں اُس سے وطی کی قصداً کی ہویا بھول کر توسرے سے روزے رکھے کہ شرط بیہ ہے کہ جماع سے پہلے دومہینے کے پے در بے روزے رکھے اوران صورتوں میں بیشرط یائی نہ گئی۔ (د) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ 19: یہ احکام جو کفارہ کے متعلق بیان کیے گئے یعنی غلام آزاد کرنے اور روزے رکھنے کے متعلق پہ ظہار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر کفارہ کیں احکام ہیں۔ مثلاً قتل کا کفارہ یاروز ہو مضان توڑنے کا کفارہ جہاں پے در پے کل میں بلکہ جہاں پے در پے کل میں بلکہ جہاں پے در پے کل میں بلکہ جہاں ہے در پے کل منت مانی تو یہاں بھی یہی حکم ہے البتہ اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑد یا اور کفارہ میں شرط ہو مثلاً پے در پے روزوں کی منت مانی تو یہاں بھی یہی حکم ہے البتہ اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑد یا اور کفارہ میں روزے رکھر ہی تھی اور چیض آگیا تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے دو مہینے کے اور نے رکھر ہوگئی کہ چیض نہ آئے گا تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھنے کی ماروزی ہوا تو سرے سے رکھے ۔ ظہار وغیر ظہار کے کفار وں میں اگر مورت کے بچہ ہوا تو سرے سے رکھے ۔ ظہار وغیر ظہار کے کفار سے میں اگر رات میں وطی کی یا دن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے رکھنے کی حاجت نہیں ۔ یو بین ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیا یا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیا یا رات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھے کی حاجت نہیں ۔ یو بین ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیا یا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیا یا رات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں ۔ وہ بیہ کہ خیر ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیا یا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیا یا رات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں ۔ (5) (درمختار ، روغیر ہم)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: لااستحالة في جعل... إلخ، ج٥، ص ١٤١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤١، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق، ص١٤٢.

<sup>4 .....</sup> کفارہ کے روز بے رکھنے کے دوران۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق، ص٤٢، وغيرهما.

مسله ۱۰ غلام نے اگراین عورت سے ظہار کیا اگر چہ مکا تب ہویا اُسکا کچھ حصہ آزاد ہوچکا باقی کے لیے سَعایت کرتا ہو<sup>(1)</sup> یا آزاد نے ظہار کیا مگر بوجہ کم عقلی کے اُس کے تصرفات روک دیے گئے ہوں توان سب کے لیے کفارے میں روزے رکھنامعین ہےان کے لیےغلام آ زاد کرنا یا کھا ناکھلا نانہیں لہٰذاا گرغلام کے آ قانے اُس کی طرف سےغلام آ زاد کردیا یا کھا ناکھلا دیا توبیکا فی نہیں اگر چیفلام کی اجازت سے ہوااور کفارہ کے روزوں سے اُسکا آ قامنع نہیں کرسکتا اورا گرغلام نے کفارہ کے روزے ابتک نہیں رکھے اور اب آزاد ہوگیا تو اگر غلام آزاد کرنے پر قدرت ہو تو آزاد کرے ورنہ روزے رکھے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱: روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیار ہے اوراچھے ہونے کی امیر نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور بیاختیار ہے کہایک دم سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا وے یامتفرق طور پر ،مگر شرط بیہ ہے کہ اس اثنا میں روزے برقدرت حاصل نہ ہوور نہ کھلا نا صدقۂ نفل ہوگا اور کفارہ میں روزے رکھنے ہو نگے ۔اورا گرایک وقت ساٹھ کو کھلایا دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے ساٹھ کو کھلایا تو ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا پیچیلوں کو پھرایک وقت کلائے۔(3) (درمختار، دانمجتار، عالمگیری)

مسلك ٢٦: شرط يه ب كه جن مسكينون كو كهانا كلايا موأن مين كوئي نابالغ غير مرابق نه مو بال اگرايك جوان كي يوري خوراک کا اُسے مالک کردیا تو کافی ہے۔(4) (درمختار،ردالحتار)

مسئلہ ۲۲۰: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہرمسکین کو بقد رصد قه نظریعنی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جُو یاان کی قیت کا ما لک کر دیا جائے مگرایا حت کا فی نہیں اور اُنھیں لو گوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صد قہ فطر دے سکتے ہیں جن کی تفصیل صد قہ نقطر کے بیان میں مذکور ہوئی اور پیجھی ہوسکتا ہے کہ صبح کو کھلا وے اور شام کے لیے قیمت دیدے یا شام کو کھلا وے اور صبح کے کھانے کی قیمت دیدے یا دو' دن صبح کویا شام کوکھلا وے یاتمیں کوکھلائے اورتمیں کودیدے غرض بیر کہ ساٹھ کی تعدا دجس طرح جاہے پوری کرےاس کا اختیار ہے یا یا وُ صاع گیہوں اورنصف صاع جو دیدے یا کچھ گیہوں یا جو دے باقی کی قیمت ہر

ایعنی ما لک کوشن ادا کرنے کے لئے محت مز دوری کرتا ہو۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٢٥ \_ ٥١٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص١٤٤. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٣٥.

<sup>4....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب:أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص٤٤١.

طرح اختیار ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ۲۲: کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے اگر چہتھوڑ ہے ہی کھانے میں آسودہ ہوجائیں (2) اور اگر پہلے ہی سے کوئی آسودہ تھا تو اُس کا کھانا کافی نہیں اور بہتر بیہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے اور اس سے اچھا کھانا ہوتو اور بہتر اور جوکی روٹی ہوتو سالن ضروری ہے۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسکلہ ۲۵: ایک مسکین کوساٹھ دن تک دونوں وقت کھلایا یا ہرروز بقدرصدقۂ فطراً سے دیدیا جب بھی ادا ہو گیا اور اگرایک ہی دن میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کر کے یا اُس کوسب بطور اباحت دیا تو صرف اُس ایک دن کا ادا ہوا۔ یو ہیں اگر تمیں مساکین کو ایک ایک صاع گیہوں دیے یا دودو صاع جُوتو صرف تمیں کو دینا قرار پائے گا یعنی تمیں مساکین کو پھردینا پڑے گایا سے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودنوں میں دیتے وجائز ہے۔ (۵) (عالمگیری وغیرہ) مسکلہ ۲۷: ساٹھ مساکین کو پاؤیا وَ صاع دے اور اگر ان کی عوض میں اور ساٹھ مساکین کو پاؤیا وَ صاع دیے تو کفارہ ادانہ ہوا۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ کا: ایک سوبیس مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہان میں سے ساٹھ کو پھر
ایک وقت کھلائے خواہ اُسی دن یا کسی دوسرے دن اوراگروہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ (6) (درمخار)

مسئلہ ۱۲۸: اس کے ذمہ دو ظہار تھے خواہ ایک ہی عورت سے دونوں ظہار کیے یا دوعورتوں سے اور دونوں کے کفارہ
میں ساٹھ مسکین کوایک ایک صاع گیہوں دید ہے تو صرف ایک کفارہ ادا ہوا اوراگر پہلے نصف نصف صاع ایک کفارہ میں دیے
پھرائھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے تو دونوں ادا ہو گئے۔ (7) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: دوظہار کے کفاروں میں دوغلام آزاد کر دیے یا جارمہنے کے روزے رکھ لیے یا ایک سوہیں مسکینوں کو

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص ٤٤ ٦ ـ ١٤ ١.

و السالعنی بید بھر جائے ،سیر ہوجائے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الكفارة،مطلب:أي حرليس له...إلخ،ج٥،ص١٤٦.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥ ٥، وغيره.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص٠٥٠.

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥.

کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے ادا ہو گئے اگر چہ عین نہ کیا ہو کہ بی فلاں کا کفارہ ہے اور بی فلاں کا۔اوراگر دونوں دونتم کے کفارے ہوں تو کوئی ادا نہ ہوا مگر جبکہ بیزنیت ہو کہا یک کفارہ میں بیاورا یک میں وہ اگر چمعین نہ کیا ہو کہکون سے کفارہ میں بیہ اورکس میں وہ۔اورا گر دونوں کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا یا دوماہ کے روزے رکھے تو ایک ادا ہوااوراُ سے اختیار ہے کہ جس کے لیے جاہے معین کرےاورا گر دونوں کفارے دونتم کے ہیں مثلاً ایک ظہار کا ہے دوسراقتل کا تو کوئی کفارہ ادانہ ہوا مگر جبکہ کا فر کوآزادکیا ہوتو پیظہار کے لیے تعین ہے کتل کے کفارہ میں مسلمان کا آزاد کرنا شرط ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلہ منا: دوقتم کے دو کفارے ہیں اور ساٹھ مسکین کوایک ایک صاع گیہوں دونوں کفاروں میں دیدیے تو دونوں ادا ہو گئے اگر چه پورالوراصاع ایک مرتبددیا ہو۔(2) (درمختار)

مسلم اسا: نصف غلام آزاد کیا اور ایک مہینے کے روزے رکھے یا تیس مسکینوں کو کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلك الله ظهار ميں بيضروري ہے كة قربت سے يہلے ساٹھ مساكين كوكھلا دے اور اگر ابھى بورے ساٹھ مساكين كو کھانہیں چکا ہےاور درمیان میں وطی کر لی تواگر چہ بیررام ہے مگر جتنوں کو کھلا چکا ہےوہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے،سرے سے پھرساٹھ کو کھلاناضرورنہیں۔<sup>(4)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ ۱۳۳۳: دوسرے نے بغیراس کے حکم کے کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوااوراس کے حکم سے ہے توضیح ہے مگر جو صرف ہواہے وہ اس سے نہیں لے سکتا ہاں اگر اس نے حکم کرتے وفت یہ کہدیا ہو کہ جوصرف ہوگا میں دوں گا تولے سکتا  $(0,0)^{(5)}$  (درمختار)

مسئلہ مسند جس کے ذمہ کفارہ تھا اُس کا انتقال ہو گیا وارث نے اُس کی طرف سے کھانا کھلا دیا یافتیم کے کفارہ میں کپڑے پہنادیے تو ہوجائیگا اورغلام آزاد کیا تونہیں۔<sup>(6)</sup> (ردامحتار)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤٨.
  - 2 ....المرجع السابق، ص١٤٨.
- 3 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥.
  - 4....."الجو هرة النيرة"، كتاب الظهار ،الجزء الثاني، ص ٩ ٨.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٤٧.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: لااستحالة في جعل... إلخ، ج٥، ص١٤٧.

#### لعان کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

حدیث! صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ،

یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کیا کسی مرد کواپنی بی بی کے ساتھ پاؤں تو اُسے چھوؤں بھی نہیں ، یہاں تک کہ چار گواہ لاؤں؟
حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشا دفر مایا: ہاں ۔ اُنھوں نے عرض کی ، ہر گرنہیں ، قسم ہے اُس کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)

کوت کے ساتھ بھیجا ہے! میں فوراً تلوار سے کام تمام کر دونگا۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے لوگوں کو مخاطب کر کے فر مایا: ''سنو
تمھار اسر دار کیا کہتا ہے، بیشک وہ بڑا غیرت والا ہے اور میں اُس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ (عزوجل) مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ ' دوسری روایت میں ہے ، کہ ' یہ اللہ (عزوجل) کی غیرت ہی کی وجہ سے ہے کہ فواحش (بے حیائی کی باتوں) کو حرام فر ما
دیا ہے ۔ خواہ وہ ظاہر ہوں یا یوشیدہ۔ ' '(2)

حدیث ۱۱ صحیحین میں اُنھیں سے مروی ، کہ ایک اعرابی نے حاضر ہوکر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) سے عرض کی کہ میری عورت کے سیاہ رنگ کا لڑکا پیدا ہوا ہے اور مجھے اِس کا اچنبا ہے (یعنی معلوم ہوتا ہے میرانہیں) ۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) نے ارشاد فر مایا: ''تیرے پاس اونٹ ہیں؟''عرض کی ، ہاں ۔ فر مایا: اُن کے رنگ کیا ہیں؟ عرض کی ، مُرخ ۔ فر مایا: ''ان میں کوئی مجورا بھی ہے؟''عرض کی ، چند بھور ہے بھی ہیں ۔ فر مایا: '' تو مُرخ رنگ والوں میں یہ بھورا کہاں سے آگیا؟''عرض کی ، شایدرگ نے کھینچا ہو (یعنی اس کے باپ دادا میں کوئی ایسا ہوگا، اُس کا اثر ہوگا) فر مایا: '' تو یہاں بھی شایدرگ نے کھینچ لیا ہو، اتنی بات پر

<sup>🛈 .....</sup>پ ۱۸،النور: ۲ـ ۹.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللعان، الحديث: ١٦ ـ ٩٩،١٤٩٩، ١٥، ص٥٠٨.

أسے انکارنسب کی اجازت نہ دی۔''(1)

حدیث سان صحیح بخاری شریف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ، ہلال بن اُمیّہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بی بی تہمت لگائی ، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی سے اللہ و کی اللہ و کی بیٹے کو صد سے بچاوے۔ اُس وقت جریل علیہ اللہ اُم ترے اور ﴿ وَ اللّٰہ ذِنْ مَنْ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ مَنْ اللّٰهِ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ و کی بلول نے حاضر ہوکر لعان کا مضمون ادا کیا۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی ) نے ارشا و فر مایا: بیشک اللہ و کروہ جو گا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی تو بہ کرتا ہے۔ پھر عورت کھڑی ہوئی اُس نے بھی العان کیا ، جب پانچویں بار کی نوبت آئی تو لوگوں نے اُسے روک کر کہا ، اب کہے گی تو ضرور غضب کی مستحق ہوجا نیگی اس بروہ بھی گی اور وجھجکی بی بی تو اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوانہ کروگی پھروہ پانچواں کلمہ بھی اُس نے اداکر دیا۔ (2)

حدیث ؟: صحیحین میں عبداللہ بن عمر رض اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردو عورت میں لعان کرایا پھر شوہر نے عورت کے لڑے سے انکار کر دیا ، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے دونوں میں تفریق کر دی اور بچہ کو عورت کی لو فرف منسوب کر دیا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے لعان کے وقت پہلے مرد کو نصیحت و تذکیر کی اور بیخبر دی کہ وُنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے پھر عورت کو بگلا کر نصیحت و تذکیر کی اور اُسے بھی بہی خبر دی۔ دوسری روایت میں ہے ، کہ مرد نے اپنے مال (مہر) کا مطالبہ کیا۔ ارشاد فر مایا: کہ ' تم کو مال نہ ملے گا ، اگر تم نے بہت آس سے اُٹھا چکے ہو اُس کے بدلے میں ہوگیا اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو جومنفعت اُس سے اُٹھا جگے ہو اُس کے بدلے میں ہوگیا اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو بومنفعت اُس سے اُٹھا جگے ہو اُس کے بدلے میں ہوگیا اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو بید و بعید و بعید تر ہے۔ ''(3)

حدیث ۵: ابن ماجہ میں بروایت عمر و بن شعیب عن ابیع ن جدہ مروی کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم نے فر مایا: کہ ''حیار عور توں سے لعان نہیں ہوسکتا۔(۱) نصرانیہ جو مسلمان کی زوجہ ہے۔اور (۲) یہودیہ جو مسلمان کی عورت ہے۔اور (۳) حرہ جو کسی غلام کے نکاح میں ہے۔''(۱) باندی جو آزادمردکے نکاح میں ہے۔''(۱)

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلا معلوما... إلخ، الحديث: ٧٣١٤، ج٤، ص١٢٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب ويدرأعنهاالعذاب...الخ،الحديث: ٤٧٤٧، ج٣، ص ٢٨٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب اللعان، الحديث: ٣٣٠٥، ٣٣٠٦ ج٢، ص ٢٥٠.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الطلاق، باب اللعان، الحديث: ٢٠٧١، ج٢، ص٢٥٥.

### (مسائل فقهیّه)

مسكلها: مرد نے اپی عورت كوزنا كى تهمت لگائى اس طرح پركها گراجنبيه عورت كولگاتا تو حدِقذ ف (تهمتِ زناكى حد) اس پرلگائى جاتى يعنى عورت عاقله، بالغه ، حره ، مسلمه ، عفيفه (1) هو تو لعان كيا جائيگااس كاطريقه به ہے كه قاضى كے حضور پہلے شوہر شم كے ساتھ چار مرتبہ شہادت د يے يعنى كهے كه ميں شهادت د يتا هول كه ميں نے جواس عورت كوزناكى تهمت لگائى اس ميں غداكى قتم! ميں سچا هول پھر پانچو يں مرتبہ به كه كه أس پر خداكى لعنت اگراس امر ميں كه اس كوزناكى تهمت لگائى جھوٹ بولئے والوں سے ہواور ہر بارلفظ "اس" سے عورت كى طرف اشاره كر سے پھر عورت چار مرتبہ به كه كه ميں شهادت د يتى هول خداكى قتم! اس نے جو مجھے زناكى تهمت لگائى ہے ، اس بات ميں جھوٹا ہے اور پانچو يں مرتبہ به كه كه أس پر الله (عزد جل) كاغضب ہو، اگر به أس بات ميں سچا هو جو مجھے زناكى تهمت لگائى ۔ لعان ميں لفظ شهادت شرط ہے ، اگر بها كه ميں خداكى قتم كھا تا ہول كه سچا هول، لعان نه ہوا۔ (2)

## مسكم العان كے ليے چند شرطيں ہيں:

- (۱) نکاح صحیح ہو۔اگراُس عورت سے اس کا نکاح فاسد ہوا ہے اور تہمت لگائی تو لعان نہیں۔
- (۲) زوجیت قائم ہو<sup>(3)</sup>خواہ دخول ہوا ہو یا نہیں لہذا اگر تہمت لگانے کے بعد طلاق بائن دی تو لعان نہیں ہوسکتا اگر چہ طلاق دینے کے بعد پھر نکاح کرلیا۔ یو ہیں اگر طلاق بائن دینے کے بعد تہمت لگائی یاز وجہ کے مرجانے کے بعد تو لعان نہیں اور اگر تہمت کے بعد رجعی طلاق دی یارجعی طلاق کے بعد تہمت لگائی تو لعان ساقط نہیں۔
  - (۳) دونولآزادهول\_
  - (۴) دونوں عاقل ہوں۔
  - (۵) دونوں بالغ ہوں۔
  - (۲) دونو سلمان ہوں۔
  - (۷) دونوں ناطق ہوں لینی اُن میں کوئی گونگانہ ہو۔
    - 🗗 ..... پا کدامن، پارساعورت۔
  - 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٦،٥١٥.
    - **3**.....یعنی عورت نکاح میں موجود ہو۔

- (٨) أن مين كسى يرحد قذف نه لكائي كلي مو-
- (٩) مردنے اینے اِس قول پر گواہ نہ پیش کیے ہوں۔
- (۱۰) عورت زناسے انکارکرتی ہواورا پنے کو پارساکہتی ہواصطلاح شرع میں پارسا اُس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وطی حرام نہ ہوئی ہونہ وہ اسکے ساتھ متہم ہو<sup>(1)</sup>الہٰذاطلاق بائن کی عدت میں اگر شوہرنے اُس سے وطی کی اگر چہ وہ اپنی نا دانی سے بہ سمجھتا تھا کہ اس سے وطی حلال ہے تو عورت عفیفہ نہیں۔ یو ہیں اگر نکاح فاسد کرکے اُس سے وطی کی تو عفت <sup>(2)</sup> جاتی رہی یا عورت کی اولا دہے جس کے باپ کو یہاں کےلوگ نہ جانتے ہوں اگر چہ حقیقةً وہ ولدالزنا(3) نہیں ہے بیصورت متهم ہونے کی ہے اس سے بھی عفت جاتی رہتی ہے۔اورا گروطی حرام عارضی سبب سے ہومثلاً حیض ونفاس وغیرہ میں جن میں وطی حرام ہے وطی کی تواس سے عفت نہیں جاتی۔

(۱۱) صریح زنا کی تہمت لگائی ہویا اُس کی جواولا داسکے نکاح میں پیدا ہوئی اُس کو کہتا ہو کہ بیمیری نہیں یا جو بچے عورت کا دوسرے شوہر سے ہے اُس کو کہتا ہو کہ بیا اُس کانہیں۔

(۱۲) دارالاسلام میں پینهمت لگائی ہو۔

(۱۳) عورت قاضی کے پاس اُس کا مطالبہ کرے۔

(۱۴) شوہرتہمت لگانے کا اقر ارکرتا ہو یا دومرد گواہوں سے ثابت ہو۔لعان کے وقت عورت کا کھڑا ہونا شرطنہیں بلکہ مستحب ہے۔ (4)

مسئله بنا: عورت پر چند بارتهمت لگائی توایک ہی بارلعان ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: لعان میں تما دی نہیں یعنی اگرعورت نے زمانۂ دراز تک مطالبہ نہ کیا تو لعان ساقط نہ ہوگا ہر وقت مطالبہ کا اُس کواختیار باقی ہے۔لعان معاف نہیں ہوسکتا لینی اگر شوہر نے تہمت لگائی اورعورت نے اُس کومعاف کر دیا اورمعاف کرنے کے بعداب قاضی کے یہاں دعویٰ کرتی ہے تو قاضی لعان کاحکم دیگااورعورت دعویٰ نہ کرے تو قاضی خودمطالبہ نہیں کرسکتا۔ یو ہیں ا گرعورت نے کچھ لے کرصلح کر لی تو لعان ساقط نہ ہوا جولیا ہے اُسے واپس کر کے مطالبہ کرنیکا عورت کوحق حاصل ہے مگرعورت

2 ..... یا کدامنی۔ 3 ..... زناسے پیدا ہونے والا بچہ۔ 📭 ..... نەأس پروطى حرام كى تېمت ككى ہو۔

4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص٥١٥.

و "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥ ٢٠١٥.

5 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٥.

کے لیے افضل بیہ ہے کہ ایسی بات کو چھیائے اور حاکم کو بھی جا ہیے کہ عورت کو بردہ یوثی کا حکم دے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار ) مسلَّده: عورت کے مرجانے کے بعداً س کوتہمت لگائی اوراً سعورت کی دوسرے شوہر سے اولا دہے جس کے نسب میں اسکی تہمت کی وجہ سے خرا بی پڑتی ہے اُس نے مطالبہ کیا اور شوہر ثبوت نہ دے سکا تو حد قذف قائم کی جائے اورا گر دوسرے ے اولا زنہیں بلکہ اسی کی اولا دیں ہیں تو حد قائم نہیں ہوسکتی۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

**مسئله ۲:** مردوعورت دونوں کا فرہوں یاعورت کا فرہ یا دونوں مملوک ہوں یا ایک یا دونوں میں سے ایک مجنون ہویا نابالغ پاکسی پرحد قذف قائم ہوئی ہے تو لعان نہیں ہوسکتا اورا گر دونوں اندھے یا فاسق ہوں یا ایک تو ہوسکتا ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردامحتار)

مسلمے: شوہرا گرتہمت لگانے سے انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس دومرد گواہ بھی نہ ہوں تو شوہر سے تتم نہ کھلائی جائے اورا گرفتم کھلائی گئ اُس نے قتم کھانے سے اٹکار کیا تو حد قائم نہ کریں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلم ٨: شوہر نے تهمت لگائی اوراب لعان سے انکار کرتا ہے تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ لعان کرے یا کہے میں نے جھوٹ کہا تھاا گر جھوٹ کا اقر ارکرے تو اُس برحد قذف قائم کریں اور شوہر نے لعان کے الفاظ ادا کر لیے تو ضرور ہے کہ عورت بھی ادا کرے ورنہ قید کی جائیگی یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تصدیق کرےاوراب لعان نہیں ہوسکتا نہ آئندہ تہمت لگانے سے شوہریر حدقذ ف قائم ہوگی مگرعورت پرتصدیق شوہر کی وجہ سے حدز نابھی قائم نہ ہوگی جبکہ فقط اتنا کہا ہو کہ وہ سچا ہے اور اگراییخ زنا کا اقرار کیا توبشرائط اقرارز ناحدزنا قائم ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسلم و شوہر کے نا قابل شہادت ہونے کی وجہ سے اگر لعان ساقط ہومثلاً غلام ہے یا کافریا اُس پر حد قذف لگائی جا چکی ہے تو حدقذ ف قائم کی جائے بشرطیکہ عاقل بالغ ہو۔اورا گرلعان کا ساقط ہوناعورت کی جانب سے ہے کہ وہ اس قابل نہیں مثلًا کا فرہ ہے یا باندی یا محدودہ فی القذف یا وہ ایسی ہے کہ اُس پر تہمت لگانے والے کے لیے حدقذف نہ ہو یعنی عفیفہ نہ ہو تو

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٦٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٤٥١.

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥ .
- 3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥١.
- 5 ....."الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥،ص٥٥.

شوہر برحد قذف نہیں بلکہ تعزیر ہے مگر جبکہ عفیفہ نہ ہوا ورعلانیہ زنا کرتی ہوتو تعزیر بھی نہیں اورا گر دونوں محدود فی القذف<sup>(1)</sup>ہوں تو شوہریر حدقذف ہے۔ (<sup>2)</sup> (درمختار، ردانحتار)

**مسئلہ﴿!** اگرعورت ہے کہا تونے بچین میں زنا کیا تھایا حالت جنون میں اور بیہ بات معلوم ہے کہ عورت کو جنون تھا تو نہ لعان ہے، نہ شوہر برحد قذف،اورا گرکہا تو نے حالت کفر میں یا جب تو کنیز تھی اُس وقت زنا کیا تھا یا کہا جالیس (۴۰) برس ہوئے کہ تونے زنا کیا حالا تکہ عورت کی عمراتی نہیں توان صورتوں میں لعان ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكماا: عورت سے كها اے زانيه يا تونے زناكيا ياميں نے تحقي زناكرتے ديكھا توبيسب الفاظ صريح ہيں، إن میں بعان ہوگااورا گرکہا تو نے حرام کاری کی یا تجھ سے حرام طور پر جماع کیا گیایا تجھ سے لواطت کی گئی تو لعان نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) مسلم ال: لعان کا حکم بیہ ہے کہ اس سے فارغ ہوتے ہی اس شخص کو اُس عورت سے وطی حرام ہے مگر فقط لعان سے نکاح سے خارج نہ ہوئی بلکہ لعان کے بعد حاکم اسلام تفریق کردیگااوراب مطلقہ بائن ہوگئ لہذا بعد لعان اگر قاضی نے تفریق نہ کی ہوتو طلاق دےسکتا ہےا بلا وظہار کرسکتا ہے دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرا اُسکاتر کہ پائیگا اور لعان کے بعدا گروہ دونوں علىجده ہونا نہ جا ہیں جب بھی تفریق کردی جائیگی۔<sup>(5)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ساا: اگر لعان کی ابتدا قاضی نے عورت سے کرائی تو شوہر کے الفاظ لعان کہنے کے بعد عورت سے پھر کہلوائے اور دوباره عورت سے نہ کہلوائے اور تفریق کردی تو ہوگئی۔(6) (جوہرہ)

**مسکلہ ۱۱:** لعان ہوجانے کے بعد ابھی تفریق نہ کی تھی کہ خود قاضی کا نقال ہو گیا یامعزول ہو گیا اور دوسرا اُس کی جگہ مقرر کیا گیا توبیقاضی دوم اب پھر لعان کرائے۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ)

مسلم 10: تین تین بار دونوں نے الفاظ لعان کہے تھے یعنی ابھی پورالعان نہ ہوا تھا کہ قاضی نے غلطی سے تفریق کر دی تو تفریق ہوگئ مگراییا کرنا خلاف سنت ہے اورا گرایک ایک یا دود و بار کہنے کے بعد تفریق کی تو تفریق نہ ہوئی اورا گرصرف

<sup>🚹 .....</sup>یعنی دونوں کوتہمت زنا کی سزامل چکی ہو۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥ ١٥٧،١.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥١.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب اللعان، الجزء الثاني، ص ٢ ٩.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق. 6 ..... المرجع السابق.

شوہر نے الفاظ لعان ا دا کیےعورت نے نہیں اور قاضی غیر حنفی نے (جس کا یہ مذہب ہو کہ صرف شوہر کے لعان سے تفریق ہوجاتی ہے ) تفریق کردی تو جدائی ہوگئی اور قاضی <sup>ح</sup>فی ایسا کریگا تو اُس کی قضا نافذ نہ ہوگی کہ بیاُس کے مذہب کےخلاف ہے اورخلاف مذہب حکم کرنے کا اُسے حق نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسللہ ۱۱: لعان کے بعدابھی تفریق نہیں ہوئی ہےاور دونوں یا ایک کوکوئی ایساامر لاحق ہوا کہ لعان سے پیشتر ہوتا تولعان ہی نہ ہوتا مثلاً ایک یا دونوں گو نگے یا مرتد ہو گئے یاکسی کوتہت لگائی اور حدقذ ف قائم ہوئی یا ایک نے اپنی تکذیب کی یاعورت سے وطی حرام کی گئی تو لعان باطل ہو گیا،لہٰذا قاضی ابتفریق نہ کریگااورا گر دونوں میں ہے کوئی مجنون ہو گیا تو لعان ساقط نه ہوگالہٰذا تفریق کردیگااورا گر بوہرا ہو گیا جب بھی تفریق کردیگااورا گرمرد نے الفاظ لعان کہدلیے تھے اورعورت نے ابھی نہیں کے تھے کہ بوہراہو گیا یاعورت بوہری ہوگئ تو تفریق نہ ہوگی نہ عورت سے لعان کرایا جائے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: لعان کے بعد شوہریاعورت نے تفریق کے لیے کسی کواپناوکیل کیااورغائب ہو گیا تو قاضی وکیل کے سامنے تفریق کردیگا۔ یو ہیں اگر بعدلعان چل دیے پھرکسی کووکیل بنا کر بھیجاتو قاضی اس وکیل کے سامنے تفریق کردیگا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ ۱۸:** لعان کے بعدا گرابھی تفریق نہ ہوئی ہو جب بھی اُس عورت سے وطی و دواعی وطی <sup>(4)</sup>حرام ہیں اور تفریق ہوگئ توعدت کا نفقہ وسکنے لیعنی رہنے کا مکان یائے گی اورعدت کےاندر جو بچہ بیدا ہوگا اُسی شوہر کا ہوگا اگر دو کرس کےاندر بیدا ہو۔ اورا گرعدت اُسعورت کے لیے نہ ہواور چی آماہ کے اندر بچہ پیدا ہوتواسی شوہر کا قرار دیا جائیگا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردامختار)

مسلم 19: اگرشو ہرنے اُس بیر کی نسبت جواس کے نکاح میں پیدا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے بیر کہا کہ بیرمیر انہیں ہے اورلعان ہوا تو قاضی اُس بچه کا نسب شوہر سے منقطع کر دیگا اور وہ بچہ اب ماں کی طرف منتسب ہوگا بشرطیکہ علوق (<sup>6)</sup>ایسے وقت میں ہوا کے عورت میں صلاحیت لعان ہو، لہٰذاا گراُس وقت باندی تھی اب آ زاد ہے یا اُس وقت کا فر ہتھی اب مسلمان ہے تو نسب منتفی نه ہوگا،<sup>(7)</sup>اس واسطے که اِس صورت میں لعان ہی نہیں اورا گروہ بچے مرچکا ہے تو لعان ہوگا اورنسب منتفی نہیں ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اگر دو بیچ ہوئے اور ایک مرچکا ہے اور ایک زندہ ہے اور دونوں سے شوہرنے انکار کر دیایالعان سے پہلے ایک مرگیا تو اُس

- 1 ..... "الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص ١٦٠.
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١١٥.
  - 3 ..... المرجع السابق.
  - اسدیعن وطی پرا بھارنے والے افعال مثلاً بوس و کناروغیرہ۔
- 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.
  - العنى نسب منقطع نه موگا-
- 6....نطفهٔ هم ناجمل هم ناب

مُر دہ کانسے منتفی نہ ہوگا۔نسے منتفی ہونے کی حجو شرطیں ہیں:

(۱) تفریق۔

۲)وقت ولا دت بااس کےایک دن یا دودن بعد تک ہودو دن کے بعدا نکا نہیں کرسکتا۔

(٣)اس انکارسے پہلے اقرار نہ کرچکا ہوا گرچہ دلالۃ اقرار ہومثلاً اسکومبار کباد کہی گئی اوراس نے سکوت کیایا اُس کے

لے کھلونے خریدے۔

(۴) تفریق کے وقت بچہ زندہ ہو۔

(۵) تفریق کے بعداً سی حمل سے دوسرا بچہ نہ پیدا ہو یعنی چھ مہینے کے اندر۔

(۲) ثبوت نسب کاحکم شرعاً نه ہو چکا ہو، مثلاً بچه ببیدا ہوااور وہ کسی دودھ ییتے بچه پر گرااوریه مر گیااوریه حکم دیا گیا که اُس بچہ کے باپ کے عصبہ اس کی دیت ادا کریں اور اب باپ میر کہتا ہے کہ میر انہیں تو لعان ہوگا اور نسب منقطع نہ ہوگا۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

**مسکلہ ۲:** لعان وتفریق کے بعد پھراُس عورت سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک دونوں اہلیت لعان رکھتے ہوں اورا گر لعان کی کوئی شرط دونوں یا ایک میں مفقو دہوگئی تواب باہم دونوں نکاح کرسکتے ہیں مثلاً شوہر نے اس تہمت میں اپنے کوجھوٹا بتایا اگرچہ صراحةً بدنہ کہا ہو کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی مثلاً وہ بچہ جس کاانکار کرچکا تھا مرگیااوراُس نے مال چھوڑا تر کہ لینے کے لیے بیر کہتا ہے کہ وہ میرا بچے تھا تو حدفتذ ف قائم ہوگی اوراس کا نکاح اُس عورت سے اب ہوسکتا ہے اور اگر حدفتذ ف نہ لگائی گئی جب بھی نکاح ہوسکتا ہے۔ یو ہیںا گر بعدلعان وتفریق کسی اور پرتہمت لگائی اوراس کی وجہ سے حدقذ ف قائم ہوئی یاعورت نے اُس کی تصدیق کی یاعورت سے وطی حرام کی گئی اگر چہ زنانہ ہو مگر تصدیق زن سے نکاح اُس وقت جائز ہوگا جبکہ چار بار ہواور حدولعان ساقط ہونے کے لیے ایک بارتصدیق کافی ہے۔ (2) (عالمگیری، درمختار)

مسلماً: حمل کی نسبت اگر شوہر نے کہا کہ بیمیرانہیں تولعان نہیں ہاں اگریہ کے کہتو نے زنا کیا ہے اور بیمل اُسی سے بے تولعان ہوگا مگر قاضی اِس حمل کوشو ہر سے فی نہ کر یگا۔ (3) (درمختار)

1 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.

2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٠٢٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص ١٦١.

3 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٢.

مسئلہ ۲۲: کسی نے اس کی عورت پر تہمت لگائی اس نے کہا تو نے پیج کہاوہ ویسی ہی ہے جبیبا تو کہتا ہے تولعان ہوگا اورا گرفقطا تناہی کہا کہ تو سچاہے تو لعان نہیں نہ حدقذ ف۔(1)(عالمگیری)

مسلم ۱۲۰۰ عورت سے کہا تجھ پرتین طلاقیں اے زانیہ تو لعان نہیں بلکہ حدقذ ف ہے اور اگر کہا اے زانیہ مجھے تین طلاقیں تو نہ لعان ہے نہ حد۔ (2) (عالمگیری)

مسلکہ ۲۲: عورت سے کہا اے زانیہ کا انبیا بی تی تو عورت اور اُس کی ماں دونوں پر تہمت لگائی اب اگر ماں بٹی دونوں ایک ساتھ مطالبہ کریں تو ماں کا مطالبہ مقدم قرار دیکر حدقذ ف قائم کرینگے اور لعان ساقط ہو جائیگا اوراگر ماں نے مطالبہ نہ کیا اورعورت نے کیا تو لعان ہوگا پھر بعد میں اگر مال نے مطالبہ کیا تو حدقذ ف قائم کرینگے۔اورا گرصورت مذکورہ میں عورت کی ماں مرچکی ہےاورعورت نے دونوں مطالبے کیے تو ماں کی تہمت پر حدقذ ف قائم کرینگےاورلعان ساقط اورا گرصرف اینا مطالبه کیا تولعان ہوگا۔ یو ہیں اگرا جنبیہ پرتہمت لگائی پھراُس سے نکاح کر کے پھرتہمت لگائی اورعورت نے لعان وحد دونوں کا مطالبہ کیا تو حد ہوگی اور لعان ساقط اور اگر لعان کا مطالبہ کیا اور لعان ہوا پھر حد کا مطالبہ کیا تو حد بھی قائم کرینگے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ١٤٥٠ اپني عورت سے كہاميں نے جو تجھ سے زكاح كيااس سے يہلے تو نے زنا كيايا زكاح سے يہلے ميں نے تجھے زنا کرتے دیکھا توبیتہت چونکہ اب لگائی الہذالعان ہے اور اگریہ کہا نکاح سے پہلے میں نے مجھے زنا کی تہت لگائی تولعان نہیں بلکه حد قائم ہوگی۔(4)(عالمگیری)

مسلك ٢٦: عورت سے كہاميں نے تحقي كرنه يايا تونه حد ب ناعان -(5) (عالمگيرى)

مسلم کا: اولادے انکاراُس وقت صحیح ہے جب مبار کبادی دیتے وقت یا ولادت کے سامان خریدنے کے وقت نفی کی ہوور نہ سکوت <sup>(6)</sup>رضاسمجھا جائیگا اب پھرنفی نہیں ہوسکتی مگر لعان دونو ں صورتوں میں ہوگا اورا گرولا دت کے وقت شوہر موجود نہ تھا توجباً سے خبر ہوئی نفی کے لیے وہ وقت بمنزلہ ولا دت کے ہے۔ <sup>(7)</sup> شوہر نے اولا دسے انکار کیا اورعورت نے بھی اُس کی تصديق كي تولعان نهين هوسكتا\_(8) (درمختار)

3 ..... المرجع السابق. 2 ..... المرجع السابق.

5 ..... المرجع السابق. 4 .....المرجع السابق، ص١٨٥.

7 .....ولا دت کے قائم مقام ہے، ولا دت کے درجہ میں ہے۔ 6....خاموش رہنا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٧٥.

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٣.

مسلم ۲۹: جس بیجے سے انکار کیا اور لعان ہواوہ مرگیا اوراُس نے اولا دجپوڑی اب لعان کرنے والے نے اُس کو اپنایوتایوتی قرار دیا تووہ ثابت النسب ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسله • سا: اولا دے انکار کیا اور ابھی لعان نہ ہوا کہ کسی اجنبی نے عورت پر تہمت لگائی اور اُس بچہ کوحرا می کہا اس پر حد قذف قائم هوئي تواب أسكانسب ثابت باورتهي منتقى نه هوگا-(3) (درمختار)

مسکلہ اسا: عورت کے بچہ پیدا ہوا شوہر نے کہا یہ میرانہیں یا بیزنا سے ہاور کسی وجہ سے لعان ساقط ہو گیا تونسب منتقى نه ہوگا حدواجب ہو پانہیں۔ یو ہیںا گر دونوں اہل لعان ہیں مگر لعان نه ہواتونسب منتقی نه ہوگا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اسا: نکاح کیا مگر ابھی دخول نہ ہوا بلکہ ابھی عورت کو دیکھا بھی نہیں اور عورت کے بچہ پیدا ہوا، شوہر نے اُس سے انکارکیا تولعان ہوسکتا ہے اور بعدلعان وہ بچہ ماں کے ذمہ ہوگا اور مہر بورا دینا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۳ اعان کے سبب جس لڑ کے کا نسب عورت کے شوہر سے منقطع کر دیا گیا ہے بعض باتوں میں اُس کے لیے نسب کے احکام ہیں مثلاً وہ اپنے باپ کے لیے گواہی دے تو مقبول نہیں ، نہ باپ کی گواہی اُس کے لیے مقبول ، نہ وہ اپنے باپ کوز کو ق دے سکے، نہ باپ اُس کو، اور اس لڑ کے کے بیٹے کا نکاح باپ کی اُس لڑ کی سے جود وسری عورت سے ہے نہیں ہوسکتا پاعکس ہو جب بھی نہیں ہوسکتا ، اور اگر باپ نے اُس کو مار ڈالا تو قصاص نہیں ، اور دوسرا شخص یہ کہے کہ بیہ میرالڑ کا ہے تو اُس کانہیں ہوسکتا اگر چہ بیلڑ کا بھی اپنے کواُس کا بیٹا کہے بلکہ تمام با توں میں وہی احکام ہیں جو ثابت النسب کے ہیں صرف دو باتوں میں فرق ہے ایک بیہ کہ ایک دوسرے کا وارث نہیں دوسرے بیہ کہ ایک کا نفقہ دوسرے پر واجب نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٣.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص١٦٧. 2 .....المرجع السابق، ص٦٦٦.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٥.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص٩١٥ \_ ٥٢٠.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص٢١٥. و "الدرالمختار"كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٧.

# عِنِّيٰن کا بیان

حدیث: فتح القدیر میں ہے، عبدالرزاق نے روایت کی ، کہ امیر المونین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عنین کوایک سال کی مدت دی جائے۔ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ، امیر المونین نے قاضی شریح کے پاس لکھ بھیجا کہ یوم مرافعہ سے (1) ایک سال کی مدت دی جائے۔ اور عبدالرزاق وابن ابی شیبہ نے مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ابی شیبہ (2) نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک سال کی مدت دی جائے۔ اور حسن بصری وقعبی وابر ابیم نحفی وعطاً وسعید بن مسیّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ (3)

## (مسائل فقهیّه)

مسکلہا: عنین اُس کو کہتے ہیں کہ آلہ موجود ہواور زوجہ کے آگے کے مقام میں دخول نہ کر سکے اورا گربعض عورت سے جماع کرسکتا ہے اور بعض سے نہیں کرسکتا اُس کے قق میں عنین جماع کرسکتا ہے اور جس سے کرسکتا ہے اور جس سے کرسکتا ہے اُس کے قق میں نہیں ۔ اس کے اسباب مختلف ہیں مرض کی وجہ سے ہے یا خلقۃ (4) ایسا ہے یا بُڑھا پے کی وجہ سے بیاس پر جادوکر دیا گیا ہے۔ (5)

مسکلہ تا: اگر فقط حشفہ <sup>(6)</sup> داخل کرسکتا ہے تو عنین نہیں اور حشفہ کٹ گیا ہوتو اُس کی مقدار عضو داخل کر سکنے پر عنین نہ ہوگا اور عورت نے شوہر کاعضو کا ٹ ڈالا تو مقطوع الذکر <sup>(7)</sup> کاحکم جاری نہ ہوگا۔ <sup>(8)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۱۰ شوہر عنین ہے اور عورت کا مقام بندہے یا ہڈی نکل آئی ہے کہ مرداُس سے جماع نہیں کرسکتا توالی عورت کے لیے وہ حکم نہیں جوعنین کی زوجہ کو ہے کہ اس میں خود بھی قصور ہے۔ (9) (در مختار)

- **1**.....دعویٰ کے دن سے۔
- وسساس جگدد گرشخوں میں ابن شیب لکھا ہوا ہے جو کہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے اصل میں ابن ابی شیبہ ہے لہذا ہم نے درست کر دیا ہے۔جن کے پاس بہار شریعت کے دیگر نسخے ہوں وہ اس کو درست کرلیں۔... عِلْمِیه
  - 3 ...... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج ٤، ص ١٢٨...
    - 🗗 .....یعنی پیدائشی طور بر۔
  - 5 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٢٥.
  - الدُ تناسل كي سياري السيادي جس كاعضو مخصوص كات ديا گيا هو -
    - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص ١٦٩.
    - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٦٩ ٢٠،١٦.

**مسکلہ ۶۲:** مرد کاعضو تناسل وانثیین <sup>(1)</sup> یا صرف عضو تناسل بالکل جڑ سے کٹ گیا ہو یا بہت ہی جیموٹا گھنڈی کی مثل ہواورعورت تفریق حاہے تو تفریق کردی جائیگی اگرعورت حرہ بالغہ ہواور نکاح سے پہلے بیحال اُس کومعلوم نہ ہونہ نکاح کے بعد جان کراس پرراضی رہی اگرعورت کسی کی باندی ہے تو خوداس کوکوئی اختیار نہیں بلکہ اختیاراس کےمولی کو ہےاور نا بالغہ ہے توبلوغ تک انتظار کیا جائے بعد بلوغ راضی ہوگئ فبہا ورنہ تفریق کر دی جائے عضو تناسل کٹ جانے کی صورت میں شوہر بالغ ہویا نا بالغ اس کااعتبار نہیں ۔ <sup>(2)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسله ۵: اگر مرد کا عضو تناسل جھوٹا ہے کہ مقام معتاد (3) تک داخل نہیں کرسکتا تو تفریق نہیں کی جائے  $(c(1/2)^{(4)})^{(4)}$ 

مسلکہ ۲: لڑکی نابالغہ کا نکاح اُس کے باپ نے کردیا اُس نے شوہرکومقطوع الذکریایا توباپ کوتفریق کے دعوی کا حتی نہیں جب تک لڑ کی خود ہالغہ نہ ہولے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ک: ایک بار جماع کرنے کے بعداُس کاعضوکاٹ ڈالا گیایاعنین ہوگیا تواب تفریق نہیں کی جاسکتی۔ (6) (درمختار) **مسله ۸:** شوہر کےانٹیین کاٹ ڈالے گئے اورانتشار ہوتا ہے توعورت کوتفریق کرانے کاحق نہیں اور اِنتشار نہ ہوتا ہوتو عنین ہےاورعنین کا حکم پیہ ہے کہ عورت جب قاضی کے پاس دعوے کرے تو شوہر سے قاضی دریافت کرے اگر اقرار کرلے توایک سال کی مہلت دی جائے گی اگر سال کے اندر شوہر نے جماع کرلیا توعورت کا دعویٰ ساقط ہو گیااور جماع نہ کیا اور عورت جُدائی کی خواستگار <sup>(7)</sup> ہے تو قاضی اُس کو طلاق دینے کو کیے اگر طلاق دیدے فبہا<sup>(8)</sup>، ورنہ قاضی تفریق کردے۔<sup>(9)</sup>(عامہ کت)

السينص (فوطي)

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص ٦٩ ١٧٠،١.

اس.فرج داخل میں وہ جگہ جہاں تکعموماً، عاد تا آلۂ تناسُل پہنچا ہے۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص ١٦٩.

<sup>5 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٥٢٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٠٧٠.

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب العنين وغيره، ج٥،ص٧٢ ـ ١٧٥.

مسلم و: عورت نے دعویٰ کیا اور شوہر کہتا ہے میں نے اس سے جماع کیا ہے اور عورت ثیب ہے تو شوہر سے قسم کھلائیں قشم کھالے توعورت کاحق جا تار ہاا نکار کرے تو ایک سال کی مہلت دے اورا گرعورت اپنے کوبکر بتاتی ہے تو کسیعورت کودکھا ئیں اوراحتیاط بہہے کہ دوعورتوں کو دکھا ئیں ،اگریپےورتیں اُسے ثبیب بتا ئیں تو شوہرکوشتم کھلا کراُس کی بات مانیں اور بیہ عورتیں بکر کہیں تو عورت کی بات بغیرتشم مانی جائے گی اور اِنعورتوں کوشک ہوتو کسی طریقیہ سے امتحان کرا ئیں اورا گران عورتوں میں باہم اختلاف ہے کوئی بکر کہتی ہے کوئی ہیب تو کسی اور سے حقیق کرائیں ، جب یہ بات ثابت ہوجائے کہ شوہر نے جماع نہیں کیا ہے توایک سال کی مہلت دیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: عورت کا دعویٰ قاضی شہر کے پاس ہوگا دوسر ہے قاضی یا غیر قاضی کے پاس دعویٰ کیا اوراُس نے مہلت بھی دیدی تواس کا کچھاعتبارنہیں ۔ یو ہیںعورت کا بطورخود بیٹھی رہنا برکار ہے۔ <sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسلماا: سال سے مُراداس مقام برشمسی سال ہے یعنی تین سو پنیسٹھ دن اور ایک دن کا کچھ حصہ اور ایام حیض و ماہ رمضان اور شوہر کے جج اور سفر کا زمانہ اسی میں محسوب ہے اور عورت کے جج اور غیبت کا زمانہ (3) اور مردیا عورت کے مرض کا زمانہ محسوب (4) نہ ہوگا اور اگراحرام کی حالت میں عورت نے دعویٰ کیا تو جب تک احرام سے فارغ نہ ہولے قاضی میعاد مقرر نہ کرنگا۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسلم ۱۱: اگر عنین نے عورت سے ظہار کیا ہے اور آزاد کرنے پر قادر ہے تو ایک سال کی مہلت دی جائیگی ورنہ چودہ ماہ کی بعنی جبکہ روزہ رکھنے پر قا در ہوا ورا گرمہات دینے کے بعد ظہار کیا تو اس کی وجہ سے مدّت میں کوئی اضا فەنەہوگا ـ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سا: شوہر بیار ہے کہ بیاری کی وجہ سے جماع پر قا درنہیں تو عورت کے دعویٰ پر میعادمقرر نہ کی جائے جب تک تندرست نہ ہولے اگر چہ مرض زمانۂ دراز تک رہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٢،٥٢٢.
  - 2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في العنين، ج١، ص١٨٨.
    - 4..... يعنى شارب یعنی موجود نه ہونے کا عرصہ۔
  - 5....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٣.
  - 6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣٥.
    - 7 .....المرجع السابق.

مسكلي ا: شوہرنابالغ بے توجب تك بالغ نه ہولے ميعادنه مقرر كي جائے۔(1) (درمخار)

مسئلہ 10: عورت مجنونہ ہے اور شوہر عنین تو ولی کے دعوے پر قاضی میعاد مقرر کریگا اور تفریق کر دے گا اور اگر ولی بھی نہ ہوتو قاضی کسی شخص کوأس کی طرف سے مدعی بنا کرییا حکام جاری کرے گا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

مسللہ ۱۱: میعاد گزرنے کے بعد عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے جماع نہیں کیااور وہ کہتا ہے کیا ہے تو اگرعورت ہیب تھی تو شوہر کوشم کھلا ئیں اُس نے قتم کھالی تو عورت کاحق باطل ہوگیا اورقتم کھانے سے انکار کرے تو عورت کواختیار ہے تفریق چاہے تو تفریق کردینگے اورا گرعورت اپنے کو بکر (3) کہتی ہے تو وہی صورتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ کا: عورت کو قاضی نے اختیار دیا اُس نے شوہر کو اختیار کیا یامجلس سے اُٹھ کھڑی ہوئی یا لوگوں نے اُسے اُ ٹھادیایاا بھیاُس نے کچھ نہ کہاتھا کہ قاضیاُ ٹھ کھڑا ہوا تو اِن سب صورتوں میں عورت کا خیار باطل ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ )

مسللہ ۱۸: تفریق قاضی طلاق بائن قرار دی جائیگی اور خلوت ہو پیکی ہے تو پورا مہریا ئیگی اور عدت بیٹھے گی ور نہ نصف مهر ہےاورعدت نہیں اورا گرمہر مقرر نہ ہواتھا تو متعہ (<sup>6)</sup> ملے گا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار وغیرہ )

**مسلہ ۱۹:** قاضی نے ایک سال کی مہلت دی تھی سال گزرنے برعورت نے دعویٰ نہ کیا تو حق باطل نہ ہوگا جب جاہے آ کر پھر دعویٰ کرسکتی ہےاورا گرشو ہراورمہلت مانگتا ہے تو جب تک عورت راضی نہ ہوقاضی مہلت نہ دےاورعورت کی رضا مندی سے قاضی نے مہلت دی تو عورت پراس میعاد کی یا بندی ضرور نہیں جب جا ہے دعویٰ کرسکتی ہے اور یہ میعاد باطل ہوجائے گی اورا گرمیعاداول کے بعد قاضی معزول ہو گیا یا اُس کا انتقال ہو گیا اور دوسرا اُس کی جگہ پرمقرر ہوااورعورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ قاضی اول نےمہلت دی تھی اور وہ زمانہ ختم ہو چکا توبیہ قاضی سرے سے مدت مقرر نہ کریگا بلکہ اُسی برعمل کریگا جو قاضی اول نے کیا تھا۔ (8) (عالمگیری وغیرہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٥.

**ھ**....کنواری۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥٥.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، وغيره.

<sup>6 .....</sup> کیڑوں کا جوڑا۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٧٥، وغيره.

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥، وغيره.

مسئلہ ۱۰: قاضی کی تفریق کے بعد گواہوں نے شہادت دی کہ تفریق سے پہلے عورت نے جماع کا اقرار کیا تھا تو تفریق باطل ہےاورتفریق کے بعدا قرار کیا ہوتو باطل نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم الا: تفریق کے بعداسی عورت نے پھراُسی شوہر سے نکاح کیا یا دوسری عورت نے جس کو بہ حال معلوم تھا تو اب دعویٰ تفریق کاحق نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلم ۲۲: اگر شو ہر میں اور کسی قتم کا عیب ہے مثلاً جنون، جذام، برص یاعورت میں عیب ہو کہ اُس کا مقام بند ہویا اُس جگه گوشت ماملری پیدا ہوگئی ہوتو فننخ کااختیار نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲۰۰ شوہر جماع کر تاہے گرمنی نہیں ہے کہ انزال ہوتو عورت کو دعوے کاحق نہیں۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

#### عدّت کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ يَا يُّهَاالنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَا ءَ فَطَلِّقُوهُ نَ لِعِنَّ تَهِنَّ وَاحْصُواا لِعِنَّةٌ وَاتَّقُوااللَّهَ مَ بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنُ بُيُوْتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴿ ﴾ (5)

اے نبی! (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) لوگوں سے فر مادو کہ جب عور توں کو طلاق دو تو اُنھیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو اورعدت کا شارر کھواور اللہ سے ڈروجوتمھا رارب ہے، نہ عدت میں عورتوں کواُن کے رہنے کے گھروں سے نکالواور نہ وہ خو ڈکلیں مگر یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات کریں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِالْفُوسِهِيَّ ثَلْكَ قَقُرُوٓ ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ فَيَ ٱلْهُ حَامِهِيَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ﴿ (6)

1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٥٥.

2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٧٩.

3 ..... المرجع السابق، ص١٧٨.

4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٥٢٥.

6 ..... ٢٠٨ البقرة: ٢٢٨. 5 ..... ٢٨ ، الطلاق: ١. طلاق والیاں اپنے کو تین حیض تک رو کے رہیں اور اُنھیں بیرحلال نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا اُسے چھیا ئیں،اگروہ اللہ (عزوجل)اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہوں۔

﴿ وَا أَنِّ يَهِسْنَمِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَا بِكُمْ إِنِ الْمُتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ ثَلْثَةُ ٱشْهُدٍ لْوَالِّئُ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجِلُهُ نَّ أَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُ نَّ لَهُ (1)

اورتمھاری عورتوں میں جوچض سے ناامید ہو گئیں اگرتم کو کچھشک ہوتو اُن کی عدت تین مہینے ہےاوراُن کی بھی جنھیں ابھی حیض نہیں آیا ہے اور حمل والیوں کی عدت پیہے کہ اپنا حمل جن لیں۔

اورفر ما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَنَهُ وَنَ الْزُواجَايَّ تَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اللَّهِ مَا تَعَدَّا شُهُرٍ وَّعَشِّرًا ۚ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيَ ٱنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُ وْفِ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَمِيْرُ ﴿ ﴿ (2)

تم میں جومرجائیں اور بی بیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کورو کے رہیں پھر جب اُن کی عدت یوری ہوجائے توتم یر کچھ مؤاخذہ بیں اُس کام میں جوعور تیں اپنے معاملہ میں شرع کے موافق کریں اور الله (عزوجل) کوتھھارے کا مول کی خبر ہے۔

حدیث ا: صحیح بخاری شریف میں مسور بن مخرمه رض الله تعالی عند سے مروی که سبیعه اسلمیه رض الله تعالی عنها کے وفات شو ہر کے چند دن بعد بچہ بپیدا ہوا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر نکاح کی اجازت طلب کی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اجازت دیدی۔<sup>(3)</sup> نیز اُس میں ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰء نفر ماتے ہیں کہ سور وَ طلاق (جس میں حمل کی عدت کا بیان ہے ) سور وُ بقر ہ ( کہاس میں عدت وفات حیار مہینے دس دن ہے ) کے بعد نازل ہوئی <sup>(4)</sup> یعن حمل والی کی عدت حیار ماہ دس دن ہیں بلکہ وضع حمل ہے۔اورا یک روایت میں ہے، کہ میں اس پرمباملہ کرسکتا ہوں کہوہ اس کے بعد نازل ہوئی۔(5)

**حدیث:** امام مالک وشافعی و بیهی حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب د ضی الله تعالی عنه سے راوی ، که وفات کے بعد اگر بچه پیدا هو گیااور منوزمُر ده چاریائی پر هو توعدت پوری هوگئ \_ (6)

> 1 ..... ٢٨، الطلاق: ٤. 2 ..... ٢٠ البقرة: ٢٣٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب واولات الاحمال... إلخ، الحديث: ٥٣٢٠، ج٤ ص ٢٠٤.

<sup>4.....&</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب التفسير، باب والذين يتوفون منكم...الخ، الحديث: ٣٦ ٥٤، ج٣، ص١٨٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;سنن ابي داود"، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، الحديث: ٢٣٠٧، ج٢، ص٢٢٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الموطأ للامام مالك"، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها...الخ، الحديث: ١٢٨٤، ج٢، ص١٣٢.

## (مسائل فقهیّه)

مسکلہا: نکاح زائل ہونے یا شبہہ نکاح کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرنا عدت )

مسئلہ ا: نکاح زائل ہونے کے بعداُ سوقت عدت ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہو یا خلوت صیحے ہوئی ہو۔ زانیہ کے لیے عدت نہیں اگر چہ حاملہ ہوا وریہ نکاح کر سکتی ہے مگر جس کے زنا سے حمل ہے اُس کے سوا دوسر سے نکاح کر بے توجب تک بچہ پیدا نہ ہو وطی جائز نہیں۔ نکاح فاسد میں دخول سے قبل تفریق ہوئی تو عدت نہیں اور دخول کے بعد ہوئی تو ہے۔ (2) (عامہ کتب)

مسکلہ با: جس عورت کا مقام بندہے اُس سے خلوت ہوئی تو طلاق کے بعد عدت نہیں۔(3) (در مختار)

مسئلہ ؟! عورت کوطلاق دی، بائن یارجعی یا کسی طرح نکاح فنخ (4) ہو گیا، اگرچہ یوں کہ شوہر کے بیٹے کاشہوت کے ساتھ بوسہ لیااور اِن صورتوں میں دخول ہو چکا ہو یا خلوت ہوئی ہواوراس وقت حمل نہ ہواورعورت کوچش آتا ہے تو عدت پورے تین چیش ہے جبکہ عورت آزاد ہواور باندی ہوتو دوجیش اورا گرعورت ام ولد ہے اُس کے مولی کا انتقال ہو گیایا اُس نے آزاد کر دیا تواس کی عدت بھی تین چیش ہے۔ (5) (درمختار)

مسکلہ 6: ان صورتوں میں اگر عورت کو چض نہیں آتا ہے کہ ابھی ایسے سن کونہیں پینچی یاسن ایاس کو پینچ چکی ہے یا عمر کے حسابوں بالغہ ہو چکی ہے مگر ابھی حیض نہیں آیا ہے تو عدت تین مہینے ہے اور باندی ہے تو ڈیڑھ ماہ۔ (<sup>6)</sup>

مسکلہ ۲: اگرطلاق یا فنخ بہلی تاریخ کو ہوا گرچہ عصر کے وقت تو جا ند کے حساب سے تین مہینے ورنہ ہرمہینة تمیں دن کا قرار دیا جائے یعنی عدت کے کل دن نو ہے ہوئگے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، جو ہرہ)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٦٥.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 3 ......"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٨٣.
    - العن ختم **-** العن ختم -
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب العدة، ج٥،ص١٩١.
    - 6 .....المرجع السابق، ص١٨٦ ـ ١٩٢.
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
   و"الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٦.

مسله ک: عورت کوچض آج کا ہے مگراب نہیں آتا اور ابھی سن ایاس کو بھی نہیں پنچی ہے اس کی عدت بھی حیض سے ہے جب تک تین حیض نہ آلیں پاسن ایاس کو نہ پہنچاس کی عدت ختم نہیں ہوسکتی اور اگر حیض آیا ہی نہ تھا اورمہینوں سے عدت گزاررہی تھی کہا ثنائے عدت میں حیض آگیا تواب حیض سے عدت گزار بے یعنی جب تک تین حیض نہ آلیں عدت یوری نہ ہوگی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۸: حیض کی حالت میں طلاق دی تو پیچیض عدت میں شار نہ کیا جائے بلکہ اس کے بعد پورے تین حیض ختم (2) ہونے پرعدت پوری ہوگی۔(2)

مسئله 9: جسعورت سے نکاح فاسد ہوا اور دخول ہو چکا ہویا جسعورت سے شہبةً وطی ہوئی اُس کی عدت فرقت و موت دونوں میں حیض سے ہے اور چیض نہ آتا ہوتو تین مہینے۔ (3) (جوہرہ نیرہ) اوروہ عورت کسی کی باندی ہوتو عدت ڈیڑھ ماہ۔ (4)(عالمگيري)

مسلم ا: اس کی عورت کسی کی کنیز ہے اس نے خودخرید لی تو نکاح جاتار ہا مگرعدت نہیں یعنی اُس کو وطی کرنا جائز مگر دوسرے سے اسکا نکاح نہیں ہوسکتا جب تک دوجیض نہ گزرلیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلهاا: این عورت کوجوکنیز تھی خریدااورایک حیض آنے کے بعد آزاد کردیا تواس حیض کے بعد دوجیض اور عدت میں ر ہے اور حرہ (6) کا ساسوگ کرے اور اگرا یک بائن طلاق دیکر خریدی تو ملک یمین (7) کی وجہ سے وطی کرسکتا ہے اور دوطلاقیں دیں تو بغیر حلالہ وطی نہیں کرسکتااورا گر دوحیض کے بعد آزاد کر دی تو نکاح کی وجہ سے عدت نہیں، ہاں عتق <sup>(8)</sup> کی وجہ سے عدت گزارے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۱: جس عورت سے نابالغ نے شبہةً یا نکاح فاسد میں وطی کی اُس پر بھی یہی عدت ہے۔ یو ہیں اگر نا بالغی میں خلوت ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی یہی عدت ہے۔ (10) (ردالحتار)

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٧٧٥.
  - 3 ...... "الجو هرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص ٥ ٩ ٦،٩ ٥.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٧٢٥.
  - 5 .....المرجع السابق.
- 8 ..... آزاد ہونے ، آزادی۔ 7 ..... لونڈی کا مالک ہونے۔ 6.....آزادغورت۔
  - 9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - ١٩٠٠، ودالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدةزو جة الصغير، ج٥، ص٠٩٠.

مسکلیساا: نکاح فاسد میں تفریق با متار کہ کے وقت سے عدت شار کی جائے گی متار کہ یہ کہ مرد نے یہ کہا کہ میں نے اُسے چھوڑا یا اُس سے وطی ترک کی یا اسی قسم کے اور الفاظ کہے جب تک متار کہ یا تفریق نہ ہو کتنا ہی زمانہ گزر جائے عدت نہیں ، اگرچہ دل میں ارادہ کرلیا کہ وطی نہ کریگااورا گرعورت کے سامنے نکاح سے انکار کرتا ہے توبیہ متار کہ ہے ور ننہیں لہذا اس کا اعتبار نہیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسلك 11: طلاق كى عدت وقت طلاق سے ہا گرچ عورت كواس كى اطلاع نه ہوكہ شو ہرنے أسے طلاق دى ہاور تین حیض آنے کے بعدمعلوم ہوا توعدت ختم ہو چکی اورا گرشو ہریہ کہتا ہے کہ میں نے اس کواتنے زمانہ سے طلاق دی ہے توعورت اُسکی تصدیق کرے یا تکذیب،عدت وقت اقرار سے شار ہوگی۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ 10: عورت کوکسی نے خبر دی کہ اُس کے شوہر نے تین طلاقیں دیدیں یا شوہر کا خط آیا اور اُس میں اسے طلاق کھی ہے،اگرعورت کاغالب گمان ہے کہ وہ سچ کہتا ہے یا پیزخطاُسی کا ہے تو عدت گز ارکرنکاح کرسکتی ہے۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ۱۱: عورت کو تین طلاقیں دیدیں مگرلوگوں برخا ہرنہ کیااور دوجیض آنے کے بعدعورت سے وطی کی اورحمل رہ گیا اباُس نےلوگوں سے طلاق دینا بیان کیا تو عدت وضع حمل ہےاور وضع حمل تک نفقه اُس پرواجب۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ کا: طلاق دیکرمگر گیا ،عورت نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا اور گواہ سے طلاق دینا ثابت کر دیا اور قاضی نے تفریق کا حکم دیا توعدت وقت طلاق سے ہے،اس وقت سے نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسله 11: پچھلاحیض اگر پورے دل دن پرختم ہوا ہے توختم ہوتے ہی عدت ختم ہوگئی اگر چہ ابھی عنسل نہ کیا بلکہ اگرچها تناوقت بھی ابھی نہیں گزراہے کہ اُس میں غنسل کرسکتی اور طلاق رجعی تھی تو شوہراب رجعت نہیں کرسکتا اوراب بہ عورت نکاح کرسکتی ہے۔اورا گردس دن ہے کم میں ختم ہوا ہے تو جب تک نہانہ لے یا ایک نماز کا پوراوقت نہ گزر لےعدت ختم نہ ہوگی ہیہ تھم مسلمان عورت کے ہیں اور کتابیہ ہوتو بہر حال حیض ختم ہوتے ہی عدت یوری ہوجائیگی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٢٠٨ ـ ٢٠٩.

<sup>&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص١٠٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٣٢٥.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق، ص٢٨٥.

مسكله 11: وطي بالشبهه كي چند صورتين بين:

(۱) عورت عدت میں تھی اور شوہر کے سواکسی اور کے پاس بھیج دی گئی اور بینظا ہر کیا گیا کہ تیری عورت ہے اُس نے وطی کی بعد کو حال کھلا۔

- (۲) عورت کوتین طلاقیں دیکر بغیر حلاله اُس سے نکاح کرلیااور وطی کی۔
- ( m ) عورت کوتین طلاقیں دیکرعدت میں وطی کی اور کہتا ہے کہ میرا گمان پیرتھا کہاس سے وطی حلال ہے۔
  - (4) مال كے عوض يالفظ كنابيہ سے طلاق دى اور عدت ميں وطي كى۔

(۵) خاوندوالی عورت تھی اور شبہۃ اُس سے کسی اور نے وطی کی پھرشو ہرنے اُس کوطلاق دیدی ان سب صورتوں میں عورت پر دوعد تیں ہیں اور بعد تفریق دوسری عدت پہلی عدت میں داخل ہوجائے گی بینی اب جوجیض آئیگا دونوں عدتوں میں شار ہوگا۔(1) (جوہرہ نیرہ)

مسکلہ ۲۰: مطلقہ نے ایک حیض کے بعد دوسرے سے نکاح کیا اور اس دوسرے نے اُس سے وطی کی پھر دونوں میں تفریق کردی گئی اور تفریق کے بعد دوحیض آئے تو پہلی عدت ختم ہو گئی گر ابھی دوسری ختم نہ ہوئی لہٰذا پیشخص اُس سے نکاح کرسکتا ہے کوئی اور نہیں کرسکتا جب تک بعد تفریق تین حیض نہ آلیں اور تین حیض آنے پر دونوں عدتیں ختم ہو گئیں۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۱: عورت کوطلاق بائن دی تھی ایک یا دو،اورعدت کے اندروطی کی اور جانتا تھا کہ وطی حرام ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے تو ہر بار کی وطی پرعدت ہے مگرسب متداخل ہونگی اور تین طلاقیں دے چکا ہے اورعدت میں وطی کی اور جانتا ہے کہ وطی حرام ہے اور مقر (3) بھی ہے تو اس وطی کے لیے عدت نہیں ہے بلکہ مردکور جم کا حکم ہے اورعورت بھی اقرار کرتی ہے تو اُس پر بھی۔ (4) (عالمگیری)

مسلم ۲۲: موت کی عدت جارم مینے دس دن ہے یعنی دسویں رات بھی گزر لے بشرطیکہ نکاح صحیح ہودخول ہوا ہو یا نہیں دونوں کا ایک حکم ہے اگر چیشو ہر نابالغ ہویا زوجہ نابالغہ ہو۔ یو ہیں اگر شوہر مسلمان تھااور عورت کتابیہ تواس کی بھی یہی عدت ہے مگراس عدت میں شرط بیہے کہ عورت کومل نہ ہو۔ (5) (جو ہرہ وغیر ہا)

- 1 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠١.
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٥٣٢.
  - € .....اقراركرنے والا۔
  - 4 ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق.
  - 5 ....."الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٧، وغيرها.

مسئله ۱۲۳: عورت کنیز ہے تو اُس کی عدت دومہینے یا نچ دن ہے شوہر آزاد ہویا غلام کہ عدت میں شوہر کے حال کالحاظ نہیں بلکہ عورت کے اعتبار سے ہے پھرموت پہلی تاریخ کو ہوتو چا ندسے مہینے لیے جائیں ورنہ ترہ کے لیے ایک سوئیس دن اور ماندی کے لیے پنیسٹھ دن۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲۴: عورت حامل ہے تو عدت وضع حمل ہے عورت حرہ ہویا کنیز مسلمہ ہویا کتا ہیں عدت طلاق کی ہویا وفات کی یا متارکہ یا وطی بالشبہہ کی حمل ثابت النسب ہویاز ناکا مثلاً زانیہ حاملہ سے نکاح کیا اور شوہر مرگیایا وطی کے بعد طلاق دی تو عدت ضع حمل ہے۔<sup>(2)</sup> (در مختار ، عالمگیری وغیر ہما)

مسکلہ ۲۵: وضع حمل سے عدت بوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوعدت ختم ہوجائے گیا گرچہا یک منٹ بعد حمل ساقط ہو گیااوراعضا بن چکے ہیں عدت پوری ہوگئی ورنہ ہیں اورا گر دویا تین نے ایک حمل سے ہوئے تو پچھلے کے پیدا ہونے سے عدت پوری ہوگی۔(3) (جوہرہ)

مسله ۲۷: بچه کااکثر حصه بابرآ چکا تورجعت نہیں کرسکتا مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت حلال ہوگا کہ پورا بچہ پیدا یمو ل<sub>ه</sub> (ردامجتار)

مسکلہ کا: موت کے بعدا گرحمل قراریایا توعدت وضع حمل سے نہ ہوگی بلکہ دنوں سے۔ <sup>(5)</sup> (جوہرہ)

مسلد 11. بارہ برس سے کم عمر والے کا انتقال ہوا اور اُس کی عورت کے چھے مہینے سے کم کے اندر بچہ بیدا ہوا تو عدت وضع حمل ہےاور چھ مہینے یازا کدمیں ہوا تو چار مہینے دس دن اورنسب بہر حال ثابت نہ ہوگا۔اورا گرشو ہر مراہتی ہوتو دونوں صورت میں ضع حمل سے عدت بوری ہوگی اور بچیرثابت النسب ہے۔<sup>(6)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسلم الله المسلم المنتقال موااوراً س كى عورت حامله ہے يامرنے كے بعد حاملہ ہونا معلوم موا تو عدت

1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٠. ١٩٢.

2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٢. "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٨٥، وغيرهما.

3 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٦.

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدة الموت، ج٥، ص١٩٣.

5 ..... "الجو هرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٠.

6 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٩٣.

وضع حمل ہے اور بحیثابت النسب ہے۔ (1) (جوہرہ)

مسئلہ مبنا: عورت کوطلاق رجعی دی تھی اورعدت میں مرگیا تو عورت موت کی عدت بوری کرےاور طلاق کی عدت جاتی رہی خواہ صحت کی حالت میں طلاق دی ہو یا مرض میں ۔اوراگر بائن طلاق دی تھی یا تین تو طلاق کی عدت پوری کرے جبکہ صحت میں طلاق دی ہواورا گرمرض میں دی ہوتو دونو ں عدتیں پوری کرے یعنی اگر چار مہینے دس دن میں تین حیض پورے ہو چکے تو عدت یوری ہو چکی اورا گرتین حیض یورے ہو چکے ہیں مگر چار مہینے دس دن یورے نہ ہوئے تو ان کو بورا کرےاورا گرید دن پورے ہو گئے مگرا بھی تین حیض پورے نہ ہوئے توان کے پورے ہونے کاانتظار کرے۔(<sup>2)</sup> (عامہ کتب)

مسئلہ اسا: عورت کنیز تھی اُسے رجعی طلاق دی اور عدت کے اندر آزاد ہوگئی تو حرہ کی عدت پوری کرے یعنی تین حیض یا تین مہینے اور طلاق بائن یا موت کی عدت میں آ زاد ہوئی تو با ندی کی عدت یعنی دوحیض یا ڈیڑھمہینہ یا دومہینے مانچ دن \_<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ استان عورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو چکی اگرا تناز مانہ گزراہے کہ پوری ہوسکتی ہے توقشم کے ساتھا اُس کا قول معتبر ہےاورا گرا تناز ماننہیں گزرا تونہیں۔مہینوں سےعدت ہو جب تو ظاہر ہے کہاُ تنے دن گزرنے پرعدت ہو چکی اور حیض ہے ہوتو آ زادعورت کے لیے کم از کم ساٹھ دن ہیں اورلونڈی کے لیے جالیس بلکہ ایک روایت میں حرہ کے لیے اُنتالیس دن کہ تین حیض کی اقل <sup>(4)</sup>مدت نو دن ہےاور دوطہر کی تمیں دن اور باندی کے لیےاکیس دن کہ دوحیض کے چھے دن اورایک طہر درمیان کایندره دن \_ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسئلہ **ساسا:** مطلقہ کہتی ہے کہ عدت پوری ہوگئ کہ تمل تھا ساقط ہو گیاا گرحمل کی مدت اتن تھی کہ اعضا بن چکے تھے تو مان لیا جائیگا ور ننہیں مثلاً نکاح سے ایک مہینے بعد طلاق دی اور طلاق کے ایک ماہ بعد حمل ساقط ہونا بتاتی ہے تو عدت یوری نہ ہوئی کہ بچے کے اعضا حار ماہ میں بنتے ہیں۔<sup>(6)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ ۱۳۰۲ اپنی عورت مطلقہ سے عدت میں نکاح کیا اور قبل وطی طلاق دیدی تو پورامہر واجب ہوگا اور سرے سے

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٥٣٠.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٦.

<sup>4.....</sup> کم سے کم ۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ، ج٥، ص ٢١.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، المرجع السابق، ص ٢١١.

عدت بیٹھے۔ یو ہیں اگریہلا نکاح فاسد تھا اور دخول کے بعد تفریق ہوئی اور عدت کے اندر نکاح صیح کر کے طلاق دیدی یا دخول کے بعد کفونہ ہونے کی وجہ سے تفریق ہوئی پھر نکاح کر کے طلاق دی یا نابالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھر طلاق دی اور عدت کےاندر نکاح کیااب وہ لڑکی بالغہ ہوئی اوراینےنفس کواختیار کیایا نا بالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھرلڑ کی نے بالغہ ہوکر ا پنے کوا ختیار کیااورعدت کےاندر پھراُس سے نکاح کیااورقبل دخول طلاق دیدی ان سب صورتوں میں دوسرے نکاح کا پورا مَہر اور طلاق کے بعد عدت واجب ہے،اگر چہ دوسرے نکاح کے بعد وطی نہیں ہوئی کہ نکاح اول کی وطی نکاح ثانی میں بھی وطی قرار دی جائیگی ـ <sup>(1)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

مسلم سکا : بچه پیدا ہونے کے بعد عورت کو طلاق دی تو جب تک اُسے تین چیض نہ آلیں دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی پاسن ایاس کو پہنچ کرمہینوں سے عدت پوری کرےا گرچہ بچہ پیدا ہونے سے قبل اُسے حیض نیآیا ہو۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

# سوگ کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِا وَآكُنَنْتُمْ فِيٓ ٱنْفُسِكُمْ عَلِمَا اللهُ ٱنَّكُمُ سَتَنْكُرُوْنَهُنَّ وَلِكِنَ لَّاثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْقًا أَ وَلا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُ وَاكَّالتُهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْنَهُ وَهُ وَاعْلَمُوۤ الْآَوَاللّهُ عَفُوْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ (3) وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوۤ اللّهُ عَفُوْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ (3) وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُوا وَعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ واعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِ

اورتم پر گناہ نہیں اس میں کہاشارہ عورتوں کے نکاح کا پیغام دویا سینے دل میں چھیار کھو، الله (عزوجل) کومعلوم ہے کہتم اُن کی یاد کروگے ہاں اُن سے خفیہ وعدہ مت کرومگر بیر کہاُ تنی ہی بات کروجوشرع کےموافق ہے۔اورعقد نکاح کا یکاارادہ نہ کرو جب تک کتاب کاحکم اپنی میعاد کونہ پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) اُس کو جانتا ہے جوتمھا رے دلوں میں ہے تو اُس سے ڈرو اورجان لوكهالله (عزوجل) بخشفے والا جلم والا ہے۔

حدیثا: صحیح بخاری وضیح مسلم میں ام المونین ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که ایک عورت نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ میری بیٹی کے شوہر کی وفات ہوگئی (لیعنی وہ عدت میں ہے)اوراُس کی

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ، ج٥، ص٢١٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٧١٧.

<sup>3 .....</sup> ٢٠ البقرة: ٢٣٥.

**حدیث ۲:** صحیحین میں ام المومنین ام حبیبه وام المومنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سے مروی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا وفر مایا: جوعورت الله (عزوجل) اور قیامت کے دن برایمان رکھتی ہے، اُسے بیہ حلال نہیں کہ کسی میت بر تین را توں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کہ جار مہینے دس دن سوگ کرے۔''(2)

حديث سان ام عطيه رضي الله تعالى عنها سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: ' كوئى عورت كسى ميت يرتين دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، مگر شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ کرے اور رنگا ہوا کیڑا نہ بہنے، مگروہ کیڑا کہ بہننے سے پہلے اُس کا سوت جگہ جگہ باندھ کررنگتے ہیں اور سرمہ نہ لگائے اور نہ خوشبو چھوئے ،مگر جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا ساعو داستعال کرسکتی ہے۔''اورابوداود کی روایت میں بیجی ہے کہ منہدی نہ لگائے۔(3)

حديث، ابوداودونسائي نے ام المومنين امسلمه رض الله تعالى عنها سے روايت كى كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمايا: ''جسعورت کا شوہرمر گیاہے، وہ نہ کسم کارنگا ہوا کپڑ اپنے اور نہ گیرو کارنگا ہوااور نہ زیور بینے اور نہ مہندی لگائے اور نہ مُر مہہ''<sup>(4)</sup> **حدیث ۵:** ابوداودونسائی اُنھیں سے راوی، کہ جب میرے شوہر ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) میرے پاس تشریف لائے۔اُس وقت میں نے مصبر (ایلوہ)لگار کھا تھا، فر مایا: ''امسلمہ یہ کیا ہے؟'' میں نے عرض کی ، پیایلوہ ہےاس میں خوشبونہیں فر مایا:''اس سے چہرہ میں خوبصور تی پیدا ہوتی ہے،اگر لگاناہی ہے تورات میں لگالیا کرو اوردن میں صاف کر ڈالا کرواورخوشبواورمہندی ہے بال نہ سنوارو'' میں نے عرض کی ، کنکھا کرنے کے لیے کیا چیز سریراگاؤں؟ فر مایا: که 'بیری کے یتے سریرتھوپ لیا کرو پھر کنگھا کرو۔''(5)

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها... إلخ، الحديث: ٥٣٣٦، ج٣، ص٥٠٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، الحديث: ٢٨٢،١٢٨١، ج١، ص٤٣٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطلاق، باب و جوب الاحداد في عدة الوفاة... إلخ، الحديث: ٩٩١، ص٩٩٧. "سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٢، ج٢،ص٥٦٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٤، ٣٠، ٢٠ ص ٤٠٥.

<sup>5.....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٥، ج٢،٥٥٠.

**حدیث ۲:** حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کی بهن کے شوہر کواُن کے غلاموں نے قتل کر ڈالا تھا، وہ حضور (صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرتی ہیں، کہ مجھے میکے میں عدت گزار نے کی اجازت دی جائے کہ میرے شوہرنے کوئی اپنامکان نہیں جھوڑ ااور نہ خرچ جھوڑ ا۔اجازت دیدی پھر بُلا کرفر مایا:''اُسی گھر میں رہوجس میں رہتی ہو، جب تک عدت پوری نہ ہو۔' لہذا اُنھول نے چار ماہ دس دن اُسی مکان میں پورے کیے۔(1)

#### (مسائل فقهیّه)

مسئلہا: سوگ کے بیمعنی ہیں کہ زینت کوتر ک کر بے یعنی ہوشم کے زیور حیا ندی سونے جواہر وغیر ہا کے اور ہوشم اور ہررنگ کے ریشم کے کیڑے اگر چہ سیاہ ہوں نہ پہنے اورخوشبو کا بدن یا کیڑوں میں استعال نہ کرےاور نہ تیل کا استعال کرے اگرچهاُس میں خوشبونه ہوجیسے رغن زینون اور کنگھا کرنا اور سیاہ سرمہ لگانا۔ یو ہیں سفیدخوشبودار سرمہ لگانا اور مہندی لگانا اور زعفران پاکسم یا گیروکا رنگا ہوا پاسُر خ رنگ کا کیڑا پہننا منع ہے ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔(<sup>2)</sup> (جو ہرہ، درمختار، عالمگیری) یو ہیں پڑیا کارنگ گلا بی۔ دھانی۔ چمپئی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزین <sup>(3)</sup>ہوتا ہے سب کوترک کرے۔

مسللة: جس كيڑے كارنگ پُرانا ہوگيا كه اب أسكا پہننازينت نہيں أسے پہن سكتى ہے۔ يو ہيں سياه رنگ كے كيڑے میں بھی حرج نہیں جبکہ ریثم کے نہ ہوں۔(4) (عالمگیری)

مسئله ۱۰ عذر کی وجہ سے اِن چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے گراس حال میں اُسکا استعمال زینت کے قصد <sup>(5)</sup> سے نہ ہو مثلاً دردسر کی وجہ سے تیل لگاسکتی ہے یا تیل لگانے کی عادی ہے جانتی ہے کہ نہ لگانے میں دردسر ہو جائیگا تو لگانا جائز ہے۔ یا در دسر کے وقت کنگھا کرسکتی ہے مگر اُس طرف سے جدھر کے دندانے موٹے ہیں اُدھر سے نہیں جدھر باریک ہوں کہ یہ بال سنوار نے کے لیے ہوتے ہیں اور بیمنوع ہے۔ پائر مداگا نیکی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں درد ہے۔ یا خارشت <sup>(6)</sup> ہے توریشی

- 1 ..... "جامع الترمذي"، أبواب الطلاق ... إلخ، باب ماجاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها، الحديث: ٢٠٨، ٢٠٠ م ٢١٠ ع
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٣.

و"الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص ١٠٢.

- 😘 ..... يعنى بناؤسنگار ـ
- 4 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٣٥.
- ایک جلدی بیاری جس میں بدن پر پھنسیاں نکل آتی ہیں اور تھجلی ہوتی ہے۔

کیڑے پہن سکتی ہے۔ یا اُس کے پاس اور کیڑ انہیں ہے تو یہی رکیٹمی یارنگا ہوا پہنے مگر پیضرور ہے کدان کی اجازت ضرورت کے وقت ہے لہذا بقدر ضرورت اجازت ہے ضرورت سے زیادہ ممنوع مثلاً آئکھ کی بیاری میں سرمدلگانیکی ضرورت ہوتو پہلحاظ ضروری ہے کہ سیاہ سرمہ اُس وقت لگا سکتی ہے جب سفید سرمہ سے کام نہ چلے اور اگر صرف رات میں لگانا کافی ہے تو دن میں لگانے کی احازت نہیں۔(1) (عالمگیری، درمختار، ردالحتار)

**مسئلہ ؟:** سوگ اُس پر ہے جو عاقلہ بالغہ مسلمان ہواورموت یا طلاق بائن کی عدت ہوا گرچہ عورت باندی ہو۔ شوہر کے عنین ہونے باعضو تناسل کے کئے ہونے کی وجہ سے فرقت ہوئی تو اُس کی عدت میں بھی سوگ واجب ہے۔ (<sup>2)</sup> (درمخار، عالمگیری)

مسلده: طلاق دینے والاسوگ کرنے سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہدیا تھا کہ سوگ نہ کرنا جب بھی سوگ کرناواجب ہے۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسئله ٧: نابالغه ومجنونه و كا فره يرسوگنهيس - مال اگرا ثنائے عدت ميں نابالغه بالغه ہوئي مجنونه كا جنون جاتا رہا اور کا فرہ مسلمان ہوگئ تو جودن باقی رہ گئے ہیں اُن میں سوگ کرے۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ 2: ام ولد کواُس کے مولی نے آزا د کر دیایا مولی کا انتقال ہو گیا تو عدت بیٹھے گی مگراس عدت میں سوگ وا جب نہیں ۔ یو ہیں نکاح فا سدا وروطی بالشبہہ اور طلاق رجعی کی عدت میں سوگ نہیں ۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ، عالمگیری)

**مسئلہ ۸:** کسی قریب کے مرجانے برعورت کوتین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں اور عورت شوہروالی ہوتو شوہراس سے بھی منع کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار)

**مسئلہ 9:** کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں مگر عورت کو تین دن تک شوہر کے مرنے برغم کی وجہہ

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٣٥. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٢.
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢١. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٤ .
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.
    - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.
- 5 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص ١٠٣. و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٤ .
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.

سے سیاہ کیڑے پہننا جائز ہےاور سیاہ کیڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو مطلقاً جائز ہیں۔<sup>(1)</sup> ( در مختار ، ردالحتار ) مسكله ا: عدت كاندرجاريائي يرسوسكتى بكرييزينت مين داخل نهين \_

مسلماا: جوعورت عدت میں ہواُس کے پاس صراحةً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے اگرچہ نکاح فاسدیاعت کی عدت میں ہوا ورموت کی عدت ہو تو اشارۃً کہہ سکتے ہیں اور طلاق رجعی یا بائن یا فنخ کی عدت میں اشارۃً بھی نہیں کہہ سکتے اور وطی بالشبهه يا نکاح فاسد کی عدت میں اشارةً کهه سکتے ہیں اشارةً کہنے کی صورت بدہے کہ کھے میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں مگر بدنہ کھے کہ تجھ سے، ورنہ صراحت ہو جائیگی یا کہے میں الیی عورت سے نکاح کرنا چا ہتا ہوں جس میں پیریہ وصف ہوں اور وہ اوصاف بیان کرے جواس عورت میں ہیں یا مجھے تھے جی کہاں ملکی ۔(2) ( درمختار ، عالمگیری )

مسلم ا: جوعورت طلاق رجعی یابائن کی عدت میں ہے یا کسی وجہ سے فرقت ہوئی اگر چہ شوہر کے بیٹے کا بوسہ لینے ہےاوراس کی عدت میں ہو یاخلع کی عدت میں ہوا گر چے نفقہ عدت برخلع ہوا ہو یااس برخلع ہوا کہ عدت میں شوہر کے مکان میں نەرىبےگى توان غورتوں كوگھرىسے نكلنے كى اجازت نہيں نەدن ميں نەرات ميں جبكه آ زاد ہوں يالونڈى ہوجوشو ہركے ياس رہتى ہے اور عا قلہ، بالغہ،مسلمہ ہوا گرچہ شوہر نے اُسے باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہو۔اور نابالغہاڑ کی طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جاسکتی ہےاور بغیرا جازت نہیں اور نا بالغہ بائن طلاق کی عدت میں اجازت و بےاجازت دونوں صورت میں جاسکتی ہے ہاں اگر قریب البلوغ<sup>(3)</sup>ہے تو بغیرا جازت نہیں جاسکتی اورعورت بگل یا بوہری یا کتابیہ ہے تو جاسکتی ہے مگر شوہر کومنع کرنے کاحق ہے۔مردوعورت مجوسی <sup>(4)</sup> تھےشو ہرمسلمان ہو گیااورعورت نے اسلام لانے سے انکارکیااورفرفت ہوگئی اور مدخولہ تھی لہٰذاعدت بھی واجب ہوئی توعدت کےاندراُس کاشوہر نکلنے ہے منع کرسکتا ہے۔مولیٰ نے ام ولدکوآ زاد کیا تواس عدت میں باہر جاسکتی ہےاور نکاح فاسد کی عدت میں نکلنے کی اجازت ہے گرشو ہرمنع کرسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئله ملا: چندمكان كاليك حن بهواوروه سب مكان شوېر كي بول توضحن مين آسكتي سياورول كي بول تونهين \_ (6) (در مختار)

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٥.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧.

مسله ۱۳ اگر کرایہ کے مکان میں رہتی تھی جب بھی مکان بدلنے کی اجازت نہیں شوہر کے ذمہ زمانۂ عدت کا کراپیہ ہے اورا گرشو ہرغائب ہے اور عورت خود کرابید ہے کتی ہے جب بھی اُسی میں رہے۔ <sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسلم 11: موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی حاجت ہو کہ عورت کے پاس بقدر کفایت مال نہیں اور باہر جا کر محنت مز دوری کرکے لائیگی تو کام چلے گا تواہے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے پچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے مگر حاجت سے زیادہ باہر تھہرنے کی اجازت نہیں۔اورا گربقدر کفایت اس کے پاس خرچ موجود ہے تواسے بھی گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہےاورا گرخرچ موجود ہے مگر باہر نہ جائے تو کوئی نقصان پہنچے گامثلاً زراعت کا کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں اور کوئی ایسانہیں جسے اس کام پرمقرر کرے تو اس کے لیے بھی جاسکتی ہے مگر رات کو اُسی گھر میں رہنا ہوگا۔ <sup>(2)</sup> ( درمخنار ، ر دامحتار ) یو ہیں کوئی سودالا نے والا نہ ہوتواس کے لیے بھی جاسکتی ہے۔

مسلم ۱۲: موت یا فرقت (3) کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت (4) تھی اُسی مکان میں عدت یوری کرے اور بیہ جو کہا گیا ہے کہ گھر سے باہز نہیں جاسکتی اس سے مرادیہی گھر ہے اور اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کرسکتی مگر بضر ورت اور ضرورت کی صورتیں ہم آ گے ککھیں گے آج کل معمولی باتوں کو جس کی کچھ حاجت نہ ہومحض طبیعت کی خواہش کوضرورت بولا کرتے ہیں وہ یہاں مراذہیں بلکہ ضرورت وہ ہے کہاُس کے بغیر حارہ نہ ہو۔

مسله کا: عورت اینے میکے گئتھی یاکسی کام کے لیے کہیں اور گئتھی اُس وقت شوہر نے طلاق دی یامر گیا تو فوراً بلا تو قف وہاں سے واپس آئے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۱۸: جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اُس کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اُس وقت کہ اسے کوئی نکال دے مثلًا طلاق کی عدت میں شوہرنے گھر میں سے اس کو زکال دیا ، یا کرایہ کا مکان ہے اور عدت عدتِ وفات ہے مالک مکان کہتا ہے کہ کرا رہد دے یا مکان خالی کراوراس کے پاس کرا پینہیں یا وہ مکان شوہر کا ہے مگر اس کے حصہ میں جتنا پہنچا وہ قابل سکونت نہیں اور ور ثداینے حصہ میں اسے رہنے ہیں دیتے یا کرایہ مانگتے ہیں اور پاس کرایہ ہیں یا مکان ڈھ رہا ہو<sup>(6)</sup> یا ڈِھُنے کا خوف ہو

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، مطلب: الحق ان على المفتى... إلخ، ج٥، ص ٢٢٨.
- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،فصل في الحداد،مطلب:الحق ان على المفتى... إلخ، ج٥،ص٢٢٨.

  - 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الرابع عشر في الحداد، ج١،ص٥٣٥.
    - 6 .....گرر با ہو۔

یا چوروں کا خوف ہو، مال تلف <sup>(1)</sup> ہو جانے کا اندیشہ ہے یا آبادی کے کنارے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے۔اورا گر کراہی کا مکان ہواور کراہی دے سکتی ہے یا ور نہ کو کراہید دے کر رہ سکتی ہے تو اُسی میں رہنا لازم ہے۔اوراگرحصہا تناملا کہاس کےرہنے کے لیے کافی ہے تو اُسی میں رہےاور دیگر ورثۂ شوہر جن سے پر دہ فرض ہے اُن سے بردہ کرےاورا گراُس مکان میں نہ چور کا خوف ہے نہ بروسیوں کا مگراُس میں کوئی اورنہیں ہےاور تنہار بتے خوف کرتی ہے تو اگرخوف زیادہ ہومکان بدلنے کی اجازت ہے ورنہ ہیں اور طلاق بائن کی عدت ہےاور شوہر فاسق ہےاورکوئی وہاں ایسانہیں کہ اگراُس کی نیت بدہوتو روک سکےالیی حالت میں مکان بدل دے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیر ہما )

مسکلہ 19: وفات کی عدت میں اگر مکان بدلنا پڑے تو اُس مکان سے جہاں تک قریب کا میسر آسکے اُسے لے اور عدت طلاق کی ہوتو جس مکان میں شوہراُ سے رکھنا جا ہے اورا گرشوہر غائب ہے تو عورت کواختیار ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱: جب مکان بدلا تو دوسرے مکان کا وہی تھم ہے جو پہلے کا تھا یعنی اب اس مکان سے باہر جانے کی اجازت نہیں مگرعدتِ وفات میں بوقتِ حاجت بقد رِحاجت جس کا ذکریہلے ہو چکا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱: طلاق بائن کی عدت میں بیضروری ہے کہ شوہروغورت میں بردہ ہولیغنی کسی چیز سے آڑ کر دی جائے کہ ایک طرف شوہررہے اور دوسری طرف عورت عورت کا اُسکے سامنے اپنابدن چھیانا کافی نہیں اس واسطے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبيه سےخلوت جائز نہيں بلكه يہاں فتنه كا زيادہ انديثه ہےاورا گرمكان ميں تنگى ہوا تنانہيں كەدونوںا لگ الگ رەسكيں تو شوہر اُ تنے دنوں تک مکان چھوڑ دے، بیرنہ کرے کہ عورت کو دوسرے مکان میں بھیج دےاورخو داس میں رہے کہ عورت کو مکان بدلنے کی بغیرضرورت اجازت نہیں اورا گرشو ہر فاسق ہو تو اُسے حکماً اُس مکان سے علیحد ہ کر دیا جائے اورا گرنہ نکلے تو اُس مکان میں ، کوئی ثقه <sup>(5)</sup> عورت رکھ دی جائے جوفتنہ کے روکنے پر قادر ہواورا گررجعی کی عدت ہوتو پر دہ کی کچھے حاجت نہیں اگر چہشو ہر فاسق ہوکہ بینکاح سے باہر نہ ہوئی۔ (<sup>6)</sup> (در مختار، ردالمحتار)

<sup>€....</sup>ضائع۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٥٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق،فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٦، وغيرهما.

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٥٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup>معتبر، قابل اعتاد 🕳

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،فصل في الحداد،مطلب:الحق ان على المفتى...إلخ،ج٥،ص٠٣٠.

مسلك ۲۲: تین طلاق کی عدت کا بھی وہی تھم ہے جوطلاق بائن کی عدت کا ہے۔زن وشوا گر بڑھیا بوڑ ھے ہوں اور فرفت واقع ہوئی اوراُن کی اولا دیں ہوں جنگی مفارفت گوارانہ ہوتو دونوں ایک مکان میں رہ سکتے ہیں جبکہزن وشو کی طرح نہ  $(-12^{(1)}(cost^{(1)})$ ر منته هول  $(-12^{(1)}(cost^{(1)})$ 

مسئلہ ۱۲۳: سفر میں شوہر نے طلاق بائن دی یا اُس کا انتقال موااب وہ جگہ شہر ہے یا نہیں اور وہاں سے جہاں جانا ہے مدتِ سفر ہے یانہیں اور بہرصورت مکان مدتِ سفر ہے یانہیں اگرکسی طرف مسافت سفر نہ ہوتو عورت کواختیار ہے وہاں جائے یا گھرواپس آئے اُسکے ساتھ محرم ہویانہ ہو مگر بہتریہ ہے کہ گھرواپس آئے اورا گرایک طرف مسافت سفر ہے اور دوسری طرف نہیں تو جدهرمسافت سفرنه هوأس كواختياركر باوراگر دونول طرف مسافت سفر ہے اور وہاں آبادی نه هوتو اختيار ہے جائے يا واپس آئے ساتھ میںمحرم ہویا نہ ہواور بہتر گھر واپس آنا ہےاورا گراس وقت شہر میں ہے تو وہیں عدت پوری کرےمحرم یا بغیرمحرم نہادھر آسکتی ہے نہاُ دھر جاسکتی اورا گراس وقت جنگل میں ہے مگر راستہ میں گا وَں پاشہر ملے گااور وہاں ٹھہرسکتی ہے کہ مال پا آبر و کااندیشہ نہیں اور ضرورت کی چیزیں وہاں ملتی ہوں تو وہیں عدت پوری کرے چھرمحرم کے ساتھ وہاں سے سفر کرے۔<sup>(2)</sup> (درمختار،عالمگیری) مسله ۱۲۳: عورت کوعدت میں شوہر سفر میں نہیں لیجا سکتا ،اگر چه وہ رجعی کی عدت ہو۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 12: رجعی کی عدت کے وہی احکام ہیں جو بائن کے ہیں گراس کے لیے سوگنہیں اور سفر میں رجعی طلاق دی تو شوہر ہی کے ساتھ رہے اورکسی طرف مسافت سفر <sup>(4)</sup> ہے تو اُدھرنہیں جاسکتی ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

### ثبوت نسب کا بیان

حدیث میں فرمایا: ''بچداُس کے لیے ہے، جس کا فراش ہے ( یعنی عورت جس کی منکوحہ یا کنیز ہو ) اور زانی کے لیے رون (6)" پیر ہے۔"(6)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٣١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٣.

العنی ساڑھے ستاون میل (تقریباً ۴ کلومیٹر) کی راہ۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٣.

شصحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، الحديث: ١٨١٨، ج٤، ص ٣٤٠.

### (مسائل فقهیّه)

مسکلہ! حمل کی مدت کم ہے کم چھ مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ دو اسال لہذا جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے اور عدت پوری ہونے کا عورت نے اقرار نہ کیا ہواور بچہ بیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اورا گرعدت پوری ہونے کا اقرار کیا اور وقت اقرار سے چھ مہینے کے اندر بچہ بیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ بچہ بیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ بچہ بیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقرار غلط تھا اوران دونوں صورتوں میں ولا دت سے ثابت ہوا کہ شوہر نے رجعت کر لی بچہ بیدا ہون سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقرار غلط تھا اوران دونوں صورتوں میں بیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوئی ممکن ہے جبکہ وقت طلاق سے پورے دو آبرسیازیا دہ میں بچہ بیدا ہوا اور دوبرس سے کم میں بیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوئی ممکن ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کا حمل ہوا ورا گر وقت ِ اقرار سے چھ مہینے پر بچہ بیدا ہوا تو نسب ثابت ہوا تو نسب ثابت ہے ، ورنہ کی عدت پوری ہونے کا عورت نے اقرار کیا اور وقت ِ اقرار سے چھ مہینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا تو نسب ثابت ہے ، ورنہ نہیں۔ (در مختار وغیر ہ ، عامہ کتب )

مسکلہ ۱: جسعورت کو بائن طلاق دی اور وقت ِطلاق سے دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اور دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوا دوسر ابعد میں تو دونوں کا کے بعد پیدا ہوا تو نہیں مگر جبکہ شوہراُس بچہ کی نسبت کہے کہ یہ میرا ہے یا ایک بچہ دوبرس کے اندر پیدا ہوا دوسر ابعد میں تو دونوں کا نسب ثابت ہوجائیگا۔ (درمختار)

مسکام ۱۰ وقت نکاح سے چی مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں اور چھ مہینے یا زیادہ پر ہوا تو ثابت ہے جبکہ شوہر اقر ارکر سے یاسکوت اور اگر کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا تو ایک عورت کی گواہی سے ولا دت ثابت ہوجا ئیگی اور اگر شوہر نے کہا تھا کہ جب تو جنے تو تجھ کو طلاق اور عورت بچہ پیدا ہونا بیان کرتی ہے اور شوہر انکار کرتا ہے تو دومر دیا ایک مر داور دوعورتوں کی گواہی سے طلاق ثابت ہوگی تنہا جنائی کی شہادت ناکافی ہے۔ یو ہیں اگر شوہر نے حمل کا اقر ارکیا تھایا حمل ظاہر تھا جب بھی طلاق ثابت ہونے کے لیے فقط جنائی کا قول کافی ہے۔ (3) (جوہرہ) اور اگر دو بچے پیدا ہوئے ایک چھ مہینے کے ثابت ہے اور نسب ثابت ہونے کے بعد تو دونوں میں کسی کا نسب ثابت نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسكله ؟: فاح ميں جہال نسب ثابت ہونا كہا جاتا ہے وہاں کھھ بيضرورنہيں كمشو ہر دعوے كرے تونسب ہوگا بلكه

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص ٢٣٤، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص٢٣٧.

۱۰۷س. "الحوهرة النيرة"، كتاب العدة ،الجزء الثاني، ص١٠٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١،ص٣٦٥.

سکوت سے بھی نسب ثابت ہوگا اورا گرا نکار کرے تو نفی نہ ہوگی جب تک لعان نہ ہواورا گرکسی وجہ سے لعان نہ ہو سکے جب بھی ثابت ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

مسلمه: نابالغه کوأس کے شوہر نے بعد دخول طلاق رجعی دی اورائس نے حاملہ ہونا ظاہر کیا تواگرستائیس مہینے کے اندر بجدیدیدا ہوا تو ثابت النسب ہے اور طلاق بائن میں دوبرس کے اندر ہوگا تو ثابت ہے ور نہیں اور اگراس نے عدت بوری ہو نیکا اقرار کیا ہے تو وقت اقرار سے چ<sub>ھ</sub>مہینے کے اندر ہوگا تو ثابت ہے ورننہیں اورا گرنہ حاملہ ہونا ظاہر کیا نہ عدت پوری ہونے کا ا قرار کیا بلکہ سکوت کیا تو سکوت کا وہی تھم ہے جوعدت پوری ہونے کے اقرار کا ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: شوہر کے مرنے کے وقت سے دوہرس کے اندر بچہ پیدا ہوگا تونسب ثابت ہے، ورننہیں۔ یہی حکم صغیرہ کا ہے جبکہ حمل کا اقرار کرتی ہواورا گرعورت صغیرہ ہے جس نے نہ حمل کا اقرار کیا، نہ عدت پوری ہونے کا اور دس مہینے دس دن سے کم میں ہوا تو ثابت ہےور ننہیں اورا گرعدت پوری ہونے کا اقر ارکیا اور وفت اقر اربینی حیار مہینے دس دن کے بعدا گر چھر مہینے کے اندریپداهوا تو ثابت ہے، ورنهٔ ہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئله ): عورت نے عدت وفات میں پہلے یہ کہا مجھے حمل نہیں پھر دوسرے دن کہا حمل ہے تو اُس کا قول مان لیا جائيگا اورا گرچارميننے دس دن پورے ہونے پر کہا کھل نہیں ہے پھرحمل ظاہر کیا تو اُس کا قول نہیں مانا جائيگا مگر جبکہ شوہر کی موت سے چھمہینے کےاندر بچہ پیدا ہوتو اُس کا وہ اقرار کہ عدت پوری ہوگئی باطل سمجھا جائیگا۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسلم ۸: طلاق یا موت کے بعد دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوا اور شوہریا اُس کے ورثہ بچہ پیدا ہونے سے انکار کرتے ہیںاورعورت دعویٰ کرتی ہے تواگر حمل ظاہرتھا یا شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو ولا دت ثابت ہے اگر چہ جنائی (<sup>5) بھی</sup> شہادت نہ دےاوروہ ثابت النسب ہےاورا گرنہ تمل ظاہر تھانہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو اُس وقت ثابت ہوگا کہ دومردیا ا بی مرد، دوغورت گواہی دیں۔اورمر دکس طرح گواہی دیں گےاس کی صورت پیہ ہے کہ عورت تنہا مکان میں گئی اوراُس مکان میں کوئی ایسا بچہ نہ تھا اور بچہ لیے ہوئے باہر آئی یا مرد کی نگاہ احیا نک پڑ گئی دیکھا کہ اُس کے بچہ پیدا ہور ہاہےاور قصداً نگاہ کی

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ١٥٣٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٧٥.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص ٢٤٠.

<sup>4 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في النسب، ج٢، ص ٢٧٤.

<sup>5 .....</sup>دائی، بچه جنانے والی۔

تو فاسق ہےاوراُس کی گواہی مردود۔<sup>(1)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسله 9: شوہر بیہ پیدا ہونے کا اقرار کرتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہ بی بیٹیس ہے تواُس کے ثبوت کے لیے جنائی کی شہادت کافی ہے۔(2)(درمختار)

مسئلہ ا: عدتِ وفات میں بچہ پیدا ہوااور بعض ورثہ نے تصدیق کی تواس کے حق میں نسب ثابت ہو گیا پھراگر ہیہ عادل ہے اور اسکے ساتھ کسی اور وارث قابل شہادت نے بھی تصدیق کی پاکسی اجنبی نے شہادت دی تو ور ثداور غیرسب کے حق میں نسب ثابت ہو گیالیعنی مثلاً اگراس لڑ کے نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ کے فلاں شخص پراتنے رویے دَین ہیں تو دعویٰ سُننے کے لیے اسکی حاجت نہیں کہ وہ اپنانسب ثابت کرے اور اگر تنہا ایک وارث تصدیق کرتا ہے یا چند ہوں مگر وہ عادل نہ ہوں تو فقط ان کے حق میں ثابت ہےاوروں کے حق میں ثابت نہیں یعنی مثلاً اگر دیگرور ثهاس صورت میں انکارکرتے ہوں تو اولا دہونے کی وجہہ سے ان کے حصوں میں کوئی کمی نہ ہوگی اور وارث اگر نضد لق کریں تو ان کے لیے اقرار کرنے میں لفظ شہادت اورمجلس قاضی وغیرہ کچھشرطنہیںمگراوروں کےحق میں ان کا قراراُس وقت مانا جائیگا جب عادل ہوں ہاں اگراس وارث کےساتھ کوئی غیر وارث ہے تو اُس کا فقط بیہ کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ بیفلاں کالڑ کا ہے بلکہ لفظ شہادت اورمجلس حکم وغیرہ وہ سب امور جوشہادت میں ، شرط ہیں،اس کے لیے شرط ہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردامختار)

مسئلہ اا: کچہ پیدا ہواعورت کہتی ہے کہ نکاح کو چھ مہینے یا زائد کا عرصہ گزرا اور مرد کہتا ہے کہ چھ مہینے نہیں ہوئے توعورت کوشم کھلائیں ،شم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور شوہریا اس کے ور ثہ گوا ہ پیش کرنا جا ہیں تو گواہ نہ سنے جائیں ۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسله ۱۱: کسی لڑکے کی نسبت کہا ہی میرابیٹا ہے اور اُس شخص کا انتقال ہو گیا اور اُس لڑکے کی ماں جس کا حرہ ومسلمہ ہونامعلوم ہے بیہ ہتی ہے کہ میں اُس کی عورت ہوں اور بیاُسکا بیٹا تو دونوں وارث ہو نگے اورا گرعورت کا آزاد ہونامشہور نہ ہو یا پہلے وہ باندی تھی اور اب آزاد ہے اور بہنیں معلوم کہ علوق کے وقت آ زادتھی پانہیں اور ورثہ کہتے ہیں تو اُس کی ام ولدتھی تو وارث نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر ورثہ کہتے ہیں کہ تو اُس کے مرنے کے وقت نصرانیتھی اور اُس وقت اُس عورت کا مسلمان

❶ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،فصل في ثبوت النسب،مطلب:في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥،ص٢٤٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص ٢٤٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، مطلب: في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥، ص ٢٤٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٥ ٢٠.

ہونامشہورنہیں ہے، جب بھی دارث نہ ہوگی۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

مسلم سا: عورت کا بچہ خودعورت کے قبضہ میں ہے شوہر کے قبضہ میں نہیں اُس کی نسبت عورت بہ کہتی ہے کہ ماڑ کا میرے پہلے شوہر سے ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے تچھ سے نکاح کیااور شوہر کہتا ہے کہ میرا ہے میرے نکاح میں پیدا ہوا تو شوہر کا قول معتبر ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلد الله کسی عورت سے زنا کیا پھراس سے نکاح کیااور چھ مہینے یا زائد میں بچہ پیدا ہوا تونسب ثابت ہے اور کم میں ہوا تونہیں اگر چیشو ہر کیے کہ بیزنا سے میرا بیٹا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلدها: نب كاثبوت اشاره يه بهي بوسكتا به الرجه بولني يرقا در بو-(4) (عالمكيري)

مسله ۱۲: کسی نے اپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح کسی عورت سے کر دیااورلڑ کا اتنا چیوٹا ہے کہ نہ جماع کرسکتا ہے نہ اُس سے حمل ہوسکتا ہے اور عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں اور اگر لڑکا مرا ہتی (<sup>5)</sup>ہے اور اُس کی عورت سے بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ کا: اپنی کنیز سے وطی کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوا تو اُس کا نسب اُس وقت ثابت ہوگا کہ بیا قرار کرے کہ میرا بچہ ہےاوروہ لونڈیام ولد ہوگئی اب اس کے بعد جو بچے پیدا ہو نگے اُن میں اقرار کی حاجت نہیں مگریہ ضرور ہے کہ فی کرنے سے مُنْتَفِي ہوجائے گامگرنفی ہے اُس وقت منتفی ہوگا کہ زیادہ زمانہ نہ گزرا ہونہ قاضی نے اُس کے نسب کاحکم دیدیا ہواور ان میں کوئی بات یائی گئی تو نفی نہیں ہوسکتی۔اور مدبرہ کے بچہ کا نسب بھی اقرار سے ثابت ہوگا۔منکوحہ کے بچہ کا نسب ثابت ہونے کے لیےاقر ارکی حاجت نہیں بلکہا نکار کی صورت میں لعان کرنا ہوگا اور جہاں لعان نہیں وہاں انکار ہے بھی کام نہ چلے گا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

4 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،باب العدة،فصل في ثبوت النسب،مطلب:الفراش على اربع مراتب،ج٥،ص٥٠٠.

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١،ص٩٣٥،وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١،ص٠٤٥.

**ہ**۔...بالغ ہونے کے قریب۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٠٥٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٦٥.

## بچّہ کی پرورش کا بیان

حدیث ا: امام احمد وابوداود عبدالله بن عمر ورض الله تعالی عنها سے راوی ، که ایک عورت نے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلی عنه وسلی کی مشک سے عرض کی ، یارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلی میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا اور میر بے بہتان اس کے لیے مشک اور میری گوداس کی محافظ تھی اور اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی اور اب اسکو مجھ سے چھیننا چا ہتا ہے۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلی کے ارشاد فر مایا: '' توزیادہ حقد ارسے ، جب تک تو نکاح نہ کرے ''(1)

### (مسائل فقهیّه )

مسکلہ: بچہ کی پرورش کاحق ماں کے لیے ہے خواہ وہ نکاح میں ہویا نکاح سے باہر ہوگئ ہو ہاں اگروہ مرتدہ ہوگئ و پرورش نہیں کرسکتی یا کسی فسق میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے بچہ کی تربیت میں فرق آئے مثلاً زانیہ یا چور یا نوحہ کرنے والی ہے تواُس کی پرورش میں نہ دیا جائے بلکہ بعض فقہانے فر ما یا اگروہ نماز کی پابند نہیں تو اُسکی پرورش میں بھی نہ دیا جائے مگر اسکی پرورش میں اُس وقت تک رہے گا کہ ناسمجھ ہو جب بچھ بھے گے تو علیحدہ کرلیں کہ بچہ ماں کودیکھ کروہ ی عادت اختیار کرے گا جواُس کی ہے۔ یو ہیں ماں کی پرورش میں اُسوقت بھی نہ دیا جائے جبکہ بکثر ت بچہ کو چھوڑ کر اِدھراُ دھر والی جاتی ہواگر چہ اُسکا جانا کسی گناہ کے لیے نہ ہومثلاً وہ عور سے مُر دے نہلا تی ہے یا جزائی ہے یا اور کوئی ایسا کا م کرتی ہے جلی جاتی ہواگر چہ اُسکا جانا کسی گناہ کے لیے نہ ہومثلاً وہ عور سے مُر دے نہلا تی ہے یا جزائی ہے یا اور کوئی ایسا کا م کرتی ہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب من احق بالولد، الحديث: ٢٢٧٦، ج٢، ص٤١٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء ، الحديث: ٢٥١، ٣٠، ص٩٥.

جس کی وجہ سے اُسے اکثر گھر سے باہر جانا پڑتا ہے یاوہ عورت کنیزیا ام ولدیا مدبرہ ہویا مکا تبہ ہوجس سے قبل عقد کتابت بچہ پیدا ہوا جبکہ وہ بچہآ زاد ہواورا گرآ زاد نہ ہوتو حق پرورش مولیٰ کے لیے ہے کہ اُس کی ملک ہے گراپنی ماں سے جُدا نہ کیا جائے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری، درمختار، ردامحتا روغیر ہا)

مسلمات اگر بچه کی مال نے بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کرلیا تواسے پرورش کاحق ندر ہااوراس کے محرم سے نکاح کیا تو حق پرورش باطل نہ ہوا۔غیرمحرم سے مراد و چھف ہے کہنسب کی جہت سے بچہ کے لیے محرم نہ ہوا گر چہرضاع کی جہت سے محرم ہو جیسے اس کی ماں نے اس کے رضاعی چیاہے شادی کرلی تواب ماں کی پرورش میں نہ رہے گا کہ اگر چہ رضاع کے لحاظ سے بچہ کا چیا ہے گرنسباً اجنبی ہےاورنسبی چیاسے نکاح کیا توباطل نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسلم بعا: ماں اگرمفت پرورش کرنانہیں جا ہتی اور باب اجرت دے سکتا ہے تو اُجرت دے اور تنگ دست ہے تو ماں کے بعد جن کوئت پرورش ہےا گرائن میں کوئی مفت پرورش کرے تو اُس کی پرورش میں دیا جائے بشرطیکہ بچہ کے غیرمحرم سے اُس نے نکاح نہ کیا ہواور ماں سے کہد دیا جائے کہ یامفت پرورش کریا بچہ فلاں کو دیدے مگر ماں اگر بچہ کو دیکھنا جاہے یا اُس کی دیکھ بھال کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہوجس کوئت پرورش ہے مگر کوئی اجنبی شخص یارشة دارم دمفت یرورش کرنا جا ہتا ہے تو ماں ہی کودیں گے اگر چہ اُس نے اجنبی سے نکاح کیا ہوا گر چہ اُجرت مانگتی ہو۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسئلہ ، جس کے لیے حق برورش ہے اگروہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہوجو برورش کرے تو برورش کرنے برمجبور کی جائے گی۔ یو ہیں اگر بچہ کی ماں دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہویا مفت کوئی دودھ نہیں یلاتی اور بچہ یا اُس کے باپ کے پاس مال نہیں تو ماں دودھ پلانے برمجبور کی جائے گی۔(<sup>4)</sup> (ردامختار)

مسئلہ 10: ماں کی پرورش میں بچے ہوا وروہ اس کے باپ کے نکاح یا عدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ نہیں یائے گی ورنہ اسکا بھی حق لے سکتی ہےاور دودھ پلانے کی اُجرت اور بچہ کا نفقہ بھی اورا گراُس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہوتو بہ بھی اور بچے کو خادم کی ضرورت ہوتو یہ بھی اور بیسب اخراجات اگر بچے کا مال ہوتو اُس سے دیے جا کیں ورنہ جس پر بچے کا نفقہ ہے اُسی

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص ٤٥.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٩ ٥ ٢ ـ ٢ ٦ ، وغيرها.

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٦١، وغيره.
- 3 ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحاضنة، ج٥،ص ٢٦١.
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحاضنة، ج٥، ص٥٢٠.

کے ذمہ پیسب بھی ہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکله ۸: اگر چند شخص ایک درجه کے ہول تو اُن میں جوزیادہ بہتر ہو پھروہ کہ زیادہ پر ہیز گار ہو پھروہ کہ اُن میں بڑا ہو حقدار ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ 9: بچہ کی ماں اگرا یسے مکان میں رہتی ہے کہ گھر والے بچہ سے بغض رکھتے ہیں توباپ اپنے بچہ کواُس سے لے لیگا یا عورت وہ مکان چھوڑ دے اور اگر ماں نے بچہ کے کسی رشتہ دار سے نکاح کیا مگر وہ محرم نہیں جب بھی حق ساقط ہو جائیگا مثلاً اُس کے بچپازاد بھائی سے ہاں اگر ماں کے بعداُ سی جچپا کے لڑکے کاحق ہے یا بچپاڑ کا ہے تو ساقط نہ ہوگا۔ (دا کھتا ر) مسکلہ 1: اجنبی کے ساتھ نکاح کرنے سے حق پر ورش ساقط ہوگیا تھا پھراُ س نے طلاق بائن دیدی یا رجعی دی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٦٦ ـ ٢٦٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: في لزوم اجرة مسكن الحضانة، ج٥، ص ٢٦٤.

₃....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الحضانة،مطلب:في لزوم اجرة مسكن الحضانة، ج٥،ص٢٦٩\_٢١.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٢٥٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥،ص٢٧١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: في لزوم اجرة مسكن الحضانة، ج٥، ص٢٧٢.

مگرعدت پوری ہوگئی توحق پرورش عود <sup>(1)</sup> کرآئیگا۔ <sup>(2)</sup> (مدایہ وغیر ہا)

مسئلہ اا: یا گل اور بوہرے کوحقِ برورش حاصل نہیں اور اچھے ہوگئے توحق حاصل ہو جائیگا۔ یو ہیں مرتد تھا، اب مسلمان ہو گیا تو پرورش کاحق اسے ملے گا۔ <sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسكرا: بينانى يادادى كے ياس باوروہ خيانت كرتى بوتو بھونى كواختيار ہے كه أسسے لے لے۔(4) (عالمگيرى) مسئلہ سا: بچہ کا باب کہتا ہے کہ اُس کی ماں نے کسی سے نکاح کرلیا اور ماں انکار کرتی ہے تو ماں کا قول معتبر ہے اور اگر بہ کہتی ہے کہ نکاح تو کیا تھا مگراُس نے طلاق دیدی اور میراحق عود کرآیا تواگرا تناہی کہااور بینہ بتایا کہ کس سے نکاح کیا جب بھی ماں کا قول معتبر ہےاورا گرییجھی بتایا کہ فلاں سے نکاح کیاتھا تواب جب تک وہ شخص طلاق کااقرار نہ کر بے مخض اس عورت كاكہنا كافي نہيں۔(5) (خانيه)

مسلم ا: جسعورت کے لیے حق پرورش ہے اُس کے پاس لڑ کے کوائس وقت تک رہنے دیں کہ اب اسے اُس کی حاجت نەربے یعنی اینے آپ کھاتا پیتا، پہنتا، استنجا کر لیتا ہو،اس کی مقدار سات برس کی عمر ہے اورا گرعمر میں اختلاف ہو تواگر بیسب کام خود کرلیتا ہوتو اُس کے پاس سے ملیجد ہ کرلیا جائے ور ننہیں اورا گرباپ لینے سے اٹکارکرے تو جبراً اُس کے حوالے کیا جائے اورلڑ کی اُس وفت تک عورت کی برورش میں رہے گی کہ حدشہوت کو پہنچ جائے اس کی مقدارنو برس کی عمر ہےاورا گراس عمر ہے کم میں لڑکی کا نکاح کر دیا گیا جب بھی اُسی کی پرورش میں رہے گی جس کی پرورش میں ہے نکاح کر دینے سے حق پرورش باطل نه ہوگا، جب تک مرد کے قابل نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ، بحروغیرہا)

مسلد 10: سات برس کی عمر سے بلوغ تک لڑ کا اپنے باپ یا دادایا کسی اور ولی کے پاس رہے گا پھر جب بالغ ہو گیا اور سمجھوال ہے کہ فتنہ یابدنا می کااندیشہ نہ ہواور تا دیب<sup>(7)</sup> کی ضرورت نہ ہوتو جہاں جا ہے وہاں رہے اورا گران باتوں کااندیشہ

- 1 .....یعنی دوباره پرورش کاحق حاصل ہوجائے گا۔
- 2 ....." الهداية" ، كتاب الطلاق، باب الولدمن أحق به، ج٢، ص ٢٨٤، وغيرها.
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لو كانت الاخوة ... إلخ، ج٥، ص٢٧٣.
  - 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص١٥٥.
- 5 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب في ذكر مسائل المهر، فصل في الحضانة، ج١، ص١٩٤.
  - 6 .....المرجع السابق.

و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٤، ص٢٨٧، وغيرهما.

🗗 ..... یعنی اصلاح ، تربیت ـ

ہواور تا دیب کی ضرورت ہو تو باپ دا داوغیر ہ کے پاس رہے گا خود مختار نہ ہو گامگر بالغ ہونے کے بعد باپ پرنفقہ واجب نہیں اب اگر اخراجات کامتکفل ہو<sup>(1)</sup> تو تبرع واحسان ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری ، درمخار ) بیتکم فقہی ہے مگر نظر بحال زمانہ خودمخار نہ رکھا جائے، جب تک حال چلن اچھی طرح درست نہ ہولیں اور پورا وثوق <sup>(3)</sup> نہ ہو لے کہاب اس کی وجہ سے فتنہ و عار نہ ہوگا کہ آج کل اکش صحبتیں مخرب اخلاق <sup>(4)</sup> ہوتی ہیں اور نوعمری میں فساد بہت جلد سرایت کرتا ہے۔

مسکلہ ۱۱: لڑی نوبرس کے بعد سے جب تک وآری ہے باپ دادا بھائی وغیرہم کے یہاں رہے گی مگر جبکہ عمر رسیدہ ہوجائے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے جہال جا ہے رہے اور لڑکی شیب ہے مثلاً بیوہ ہے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے، ورنہ باپ دادا وغیرہ کے یہاں رہےاوریہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ چیا کے بیٹے کولڑ کی کے لیے حقِ پرورش نہیں یہی تھم اب بھی ہے کہ وہ محرم نہیں بلکہ ضرور ہے کہ محرم کے پاس رہے اور محرم نہ ہوتو کسی ثقدامانت دار عورت کے پاس رہے جواس کی عفت کی حفاظت کر سکےاورا گرلڑ کی ایسی ہو کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو تواختیار ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار، ردالمحتا ر، عالمگیری )

مسئلہ کا: لڑکا بالغ نہ ہوا مگر کام کے قابل ہو گیا ہے تو باپ اُسے کسی کام میں لگادے جو کام سکھانا جاہے اُس کے جاننے والوں کے پاس بھیج دے کہ اُن سے کام سیکھے نوکری یا مزدوری کے قابل ہواور باپ اُس سے نوکری یامز دوری کرانا جا ہے تو نوکری یا مزدوری کرائے اور جو کمائے اُس برصرف کرےاور پچ رہے تو اُس کے لیے جمع کرتارہے اورا گرباپ جانتا ہے کہ میرے پاس خرج ہوجائے گا تو کسی اور کے پاس امانت رکھ دے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار ) مگرسب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کوقر آن مجید یڑھا ئیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں روزہ ونماز وطہارت اور بیچ واجارہ و دیگرمعاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت بڑتی ہےاورناواقٹی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں اُن کی تعلیم ہوا گر دیکھیں کہ بچہ کوعلم کی طرف ر جحان ہے اور مجھ دار ہے تو علم دِین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے اورا گراستطاعت نہ ہوتو تھجے و تعلیم عقا کداور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعدجس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔

<sup>1 .....</sup> کفالت کرنے والا ہو۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤٥٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٧.

اخلاق کوبگاڑنے والی۔ **ھ**....اعتماد، یقین۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الحضانة، مطلب: لو كانت الاخوة...الخ،ج٥، ص٢٧٧. و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ، ج١، ص٤٢٥.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٨.

مسئلہ 18: لڑکی کوبھی عقائد وضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھا ئیں جن کی عورتوں کوا کثر ضرورت بڑتی ہےاور کھانا ایکانے اور دیگرامور خانہ داری میں اُسکوسلیقہ ہونے کی کوشش کریں کہ سلقہ والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کرسکتی ہے بدسلقہ ہیں کرسکتی۔(1)

مسکلہ 19: لڑی کونوکر نہ رکھا کیں کہ جس کے پاس نوکررہے گی بھی ایسا بھی ہوگا کہ مردکے پاس تنہارہے اور یہ بڑے عیب کی بات ہے۔(2) (ردالمحتار)

مسکلہ ۱۰ زمانۂ برورش میں باپ یہ جا ہتا ہے کہ عورت سے بچہ لے کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے تو اُس کو بیا ختیار حاصل نہیں اور اگرعورت جا ہتی ہے کہ بچہ کو لے کر دوسرے شہر کو چلی جائے اور دونوں شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ باپ اگر بچہ کو دیکھنا جاہے تو دیکھ کررات آنے سے پہلے واپس آسکتا ہے تولے جاسکتی ہےاوراس سے زیادہ فاصلہ ہے تو خود بھی نہیں جاسکتی۔ یمی حکم ایک گا وَں سے دوسرے گا وَں یا گا وَں سے شہر میں جانے کا ہے کہ قریب ہے تو جا ئز ہے ور ننہیں۔اور شہر سے گا وَں میں ، بغیراجازت نہیں لے جاسکتی ، ہاں اگر جہاں جانا جا ہتی ہے وہاں اُس کا میکا ہےاور وہیں اُس کا نکاح ہوا ہے تو لے جاسکتی ہےاور اگراُس کا میکا ہے مگر وہاں نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح کہیں اور ہوا ہے تو نہ میکے لے جاسکتی ہے، نہ وہاں جہاں نکاح ہوا، ماں کے علاوہ کوئی اوریرورش کرنے والی لے جانا چاہتی ہوتو باپ کی اجازت سے لے جاسکتی ہے۔مسلمان یا ذمی عورت بچہ کو دارالحرب میں مطلقاً نہیں بیجاسکتی ،اگر چیو ہیں نکاح ہوا ہو۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری وغیرہ )

مسكرا ا: عورت كوطلاق ديدى أس نے كسى اجنبى سے نكاح كرليا توباب بچه كوأس سے لے كرسفر ميں لے جاسكتا ہے جبکہ کوئی اور پرورش کا حقدار نہ ہوور ننہیں ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسلك ٢٦: جب يرورش كازمانه بورا مو چكااور بچه باپ كے پاس آگيا توباب يربيدواجب بيس كه بچه كوأس كى مال ك پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجنالازم تھا ہاں اگرایک کے پاس ہےاور دوسرا اُسے دیکھنا جا ہتا ہے تود كھنے سے منع نہيں كيا جاسكتا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لو كانت الاخوة ... إلخ، ج٥، ص ٢٧٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لو كانت الاخوة ... إلخ، ج٥، ص ٢٧٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لو كانت الاخوة... إلخ، ج٥، ص ٢٧٩. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٣٤٠ ٥-٤٤٥، وغيره.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٨١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٢.

مسلم ۱۲۳: عورت بچه کو گهوارے میں لٹا کر باہر چلی گئی گہوارہ گرااور بچه مرگیا تو عورت پرتا وان نہیں کہ اُس نے خود ضائع نہیں کیا۔ <sup>(1)</sup> (خانہ)

#### نفقه کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُدِمَ عَلَيْهِ مِنْ قُدُ فَلَيْنُفِقُ مِمَّ ٓ اللهُ اللهُ ۖ لا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا لَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْنَ عُسْرِ يُبْسَرًا ۞ ﴾ (2)

مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرچ کرے اور جس کی روزی تنگ ہے، وہ اُس میں سے خرچ کرے جواُ سے خدانے دیا، الله(عزوجل)کسی کوتکلیف نہیں دیتا مگراُ تنی ہی جتنی اُسے طاقت دی ہے،قریب ہے کہ الله(عزوجل) بختی کے بعد آ سانی پیدا کردے۔ اورفرما تاہے:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُوْ دِلَهُ مِنْ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعَهَا ۖ لا تُصَاَّبً وَالِدَةٌ بِوَلَبِهَاوَلِامَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَبِهِ ۚ وَعَلَى الْوَامِ ثِمِثْلُ ذٰلِكَ ۚ ﴾ (3)

جس کا بچہہےاُس پرغورتوں کو کھانااور پہنناہے دستور کے موافق کسی جان پر نکلیف نہیں دی جاتی مگراُس کی گنجائش کے لائق ماں کواُس کے بچیہ کے سبب ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کواُس کی اولا د کے سبب اور جو باپ کے قائم مقام ہےاُس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلا تُضَاَّرُّ وَهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ١٠٠٠ عورتوں کوو ہاں رکھو جہاں خودر ہواپنی طاقت بھراوراُنھیں ضرر نہ دو کہاُن پر تنگی کرو۔

حديث انتصحيح مسلم شريف مين حضرت جابر ضي الله تعالى عنه سے مروى ، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وَلم نے حجة الوداع کے خطبہ میں ارشاد فر مایا:''عورتوں کے بارے میں خداسے ڈروکہ وہ تمھارے یاس قیدی کی مثل ہیں،اللہ(عزوجل) کی امانت کے

- 1 ....." الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الحضانة، ج١،ص١٩٤.
  - 2 ..... ٢ ، الطلاق:٧.
  - 3 ..... ٢ ، البقرة: ٢٣٣.
  - 4 ..... ٢ ، الطلاق: ٦ .

ساتھتم نے اُ نکولیا اور اللّٰہ (عزومل) کے کلمہ کے ساتھ اُن کے فروج کوحلال کیا جمھارا اُن پریدی ہے کہ تمھارے بچھونوں پر (مکانوں میں )ایسے مخص کونہ آنے دیں جس کوتم ناپیندر کھتے ہواورا گراپیا کریں تو تم اس طرح ماریکتے ہوجس سے ہڈی نہ ٹوٹے اوراُن کاتم پریی<sup>ق</sup> ہے کہ اُنھیں کھانے اور پہننے کو دستور کے موافق دو۔''<sup>(1)</sup>

حديث ا: صحيحين ميں ام المونين صديقة رضي الله تعالى عنها سے مروى ، كه هند بنت عتبه نے عرض كي ، يارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) ابوسفیان (میریشو هر) بخیل میں، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہومگر اُس صورت میں کہ اُن کی بغیراطلاع میں کچھ لےلوں (تو آیااس طرح لینا جائز ہے؟) فرمایا: که 'اُس کے مال میں سے اتنا تو لے سکتی ہے جو تحجے اور تیرے بچول کودستور کے موافق خرچ کے لیے کافی ہو۔ '(2)

حديث سا: صحيح مسلم ميں جابر بن سمر ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' جب خداکسی کو مال دے تو خوداینے اور گھر والوں برخرچ کرے۔''<sup>(3)</sup>

حدیث ؟: صحیح بخاری میں ابومسعود انصاری رض الله تعالی عندسے مروی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: ''مسلمان جو کچھا سے اہل پرخرج کرے اور نیت ثواب کی ہوتو بیاُ س کے لیے صدقہ ہے۔''<sup>(4)</sup>

حديث 2: بخارى شريف مير سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه عدم وى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) في فرمايا: ''جو کچھ توخرچ کریگاوہ تیرے لیےصدقہ ہے، یہاں تک کہ لقمہ جو بی بی کےمونھ میں اُٹھا کر دیدے۔''(5)

حديث ٢: صحيح مسلم شريف ميس عبدالله بن عمرو (6) رضى الله تعالى عنها يه مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: کن' آ دمی کو گنبگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانااس کے ذمہ ہو،اُسے کھانے کونید دے۔''(7)

- الله تعالى عليه واله وسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، الحديث: ١٢١٨، ص ٦٣٤.
  - 2 ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... إلخ، الحديث: ٣٦٤، ج٣، ص١٦٥.
    - ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش... إلخ، الحديث: ١٨٢٢، ص١٠١.
- 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل... إلخ، الحديث: ٥٣٥١، ج٣، ص٥١١٥.
  - 5 ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... إلخ، الحديث: ٥٣٥٤، ج٣، ص١٢٥.
- الشریعت کے شخوں میں اس مقام پر''عبداللہ بن عمر''رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیصدیث یا ک '' صحیح مسلم'' میں حضرت سیدنا'' عبدالله بن **عمرو'' رضی الله تعالیٰ عنهما سے مروی ہے، اسی وجہ سے ہم نے متن میں در تنگی کی ہے۔... <u>علمی</u> یه** 
  - 7 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال . . إلخ، الحديث: ٩٩٤، ص٩٩٤.

حديث ك: ابوداودوابن ماجه بروايت عمروبن شعيب عن ابية ن جده راوى كهايك شخص في حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، کہ میرے پاس مال ہے اور میرے والد کومیرے مال کی حاجت ہے؟ فر مایا:'' تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں جمھاری اولا دخمھاری عمدہ کمائی سے ہیں ، اپنی اولا دکی کمائی کھاؤ۔''(1)

#### (مسائل فقهیّه)

**مسکلہا:** نفقہ سے مراد کھانا کپڑار ہے کا مکان ہے اور نفقہ واجب ہونے کے تین سبب ہیں زوجیت <sup>(2)</sup> ۔ نُسب ۔ ملک <sup>(3)</sup> پ<sup>(4)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسكله من جسعورت سے نکاح صحیح ہوا اُس کا نفقہ شوہر پر واجب ہےعورت مسلمان ہویا کافرہ، آزاد ہویا مکاتبہ، مختاج ہو یا مالدار، دخول ہوا ہو یانہیں، بالغہ ہو یا نا بالغہ مگر نا بالغہ میں شرط یہ ہے کہ جماع کی طاقت رکھتی ہو یامشتہا ۃ ہو۔اور شوہری جانب کوئی شرطنہیں بلکہ کتنا ہی صغیر السن (<sup>5)</sup> ہوائس پر نفقہ واجب ہے اُس کے مال سے دیا جائے گا۔اورا گرائس کی ملک میں مال نہ ہوتو اُس کی عورت کا نفقہاُ س کے باپ پر واجب نہیں ہاں اگراُ س کے باپ نے نفقہ کی ضانت کی ہوتو باپ یرواجب ہے شوہر عنین ہے یا اُسکاعضوتناسُل کٹا ہوا ہے یا مریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھتا یا حج کو گیا ہے جب بھی نفقہ واجب ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

**مسئلہ سا:** نا بالغہ جو قابل جماع نہ ہواُس کا نفقہ شوہریر واجب نہیں ،خواہ شوہر کے یہاں ہویا اپنے باپ کے گھر جب تک قابل وطی نہ ہوجائے ہاں اگراس قابل ہو کہ خدمت کر سکے یا اُس سے اُنس حاصل ہو سکےاور شوہر نے اپنے مکان میں رکھا تو نفقہ واجب ہےاور نہیں رکھا تونہیں۔(7) (عالمگیری، درمختار)

- 1 ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، الحديث: ٣٥٣٠، ج٣، ص٤٠٣٠.
  - 3....ملكيت ـ 2 سن نکاح میں ہونا۔
    - 4....."الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٠٨.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٣.
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، ج١، ص٤٥٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٢٨٣.
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، ج١، ص٤٤٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦.

مسلم، عورت کامقام بند ہے جس کے سبب سے وطی نہیں ہو سکتی یاد یوانی ہے یابو ہری ، تو نفقہ واجب ہے۔ (1) (درمختار) مسلدہ: زوجہ کنیز ہے یامد برہ یاام ولد تو نفقہ واجب ہونے کے لیے تیوییشرط ہے بعنی اگرمولی کے گھر رہتی ہے تو واجب نہیں۔(2) (جوہرہ)

مسکلہ ۲: نکاح فاسد مثلاً بغیر گوا ہوں کے نکاح ہوتو اس میں یا اس کی عدت میں نفقہ واجب نہیں۔ یو ہیں وطی بالشبهه میں اورا گر بظاہر نکاح صحیح ہوا اور قاضی شرع نے نفقه مقرر کر دیا بعد کومعلوم ہوا کہ نکاح سحیح نہیں مثلاً وہ عورت اس کی رضاعی بہن ثابت ہوئی تو جو کچھ نفقہ میں دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر بطور خود بلاحکم قاضی (3) دیا ہے تو نہیں لےسکتا۔(4) (جوہرہ،ردالمحتار)

مسئلہ ک: انجانے میں عورت کی بہن یا پھو پھی یا خالہ سے نکاح کیا بعد کو معلوم ہوا اور تفریق ہوئی تو جب تک اس کی عدت بوری نہ ہو گی عورت سے جماع نہیں کرسکتا مگر عورت کا نفقہ واجب ہے اور اُس کی بہن، پھویی، خالہ کانہیں اگر چہ ان عورتوں پرعدت واجب ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۸: بالغة عورت جب اينے نفقه كا مطالبه كرے اور ابھى رخصت نہيں ہوئى ہے تو أس كا مطالبه درست ہے جبكه شوہرنے اپنے مکان پر لے جانے کو اُس سے نہ کہا ہو۔اورا گرشوہرنے کہا تُومیرے یہاں چل اورعورت نے انکارنہ کیا جب بھی نفقہ کی مستحق ہےاورا گرعورت نے انکار کیا تو اس کی دوصورتیں ہیںا گرکہتی ہے جب تک مہر معجّل نہ دو گے نہیں جاؤنگی جب بھی نفقہ پائے گی کہاُس کاا نکار ناحق نہیں اورا گرا نکار ناحق ہے مثلاً مہم مجتّل ادا کر چکا ہے یا مہر مجتّل تھا ہی نہیں یاعورت معاف کر چکی ، ہے تواب نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر نہآئے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسله 9: دخول ہونے کے بعدا گرعورت شوہر کے یہاں آنے سے انکار کرتی ہے توا گرمہر مجّل کا مطالبہ کرتی ہے کہ دے دو تو چلوں تو نفقہ کی مستحق ہے، ور نہ ہیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٦.
- 2 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني ، ص١٠٨.
  - **3**....قاضی کے عکم کے بغیر۔
- 4 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٠٨.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٢٨٨.

- 5..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.
  - 6 ..... المرجع السابق ، ص ٥٤٥.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦.

مسلم ا: شوہر کے مکان میں رہتی ہے گراُس کے قابو میں نہیں آتی تو نفقہ ساقط نہیں اور اگر جس مکان میں رہتی ہے وہ عورت کی ملک ہے اور شوہر کا آنا وہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں یائے گی ہاں اگر اُس نے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں لے چلویا میرے لیے کرا یہ برکوئی مکان لے دواورشو ہرنہ لے گیا تو قصورشو ہر کا ہےلہٰذا نفقہ کی مستحق ہے۔ یو ہیں اگرشو ہرنے برایا م کا ن غصب کرلیا ہے اُس میں رہتا ہے عورت وہاں رہنے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی مستحق ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلماا: شوبرعورت کوسفر میں لے جانا جا ہتا ہے اورعورت انکار کرتی ہے یاعورت مسافت سفر (2) پر ہے، شوہر نے کسی اجنبی شخص کو بھیجا کہ اُسے یہاں اپنے ساتھ لے آعورت اُس کے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ <sup>(3)</sup> ساقط نہ ہوگا اور ا گرعورت کے محرم کو بھیجااورآنے سے انکار کرے تو نفقہ ساقط ہے۔(4) (درمختار)

**مسئلہ ۱:** عورت شوہر کے گھر بیار ہوئی یا بیار ہوکراُس کے یہاں گئی یاا بیے ہی گھر رہی مگر شوہر کے یہاں جانے سے ا نکارنہ کیا تو نفقہ واجب ہے اور اگر شوہر کے یہاں بیار ہوئی اور اپنے باپ کے یہاں چلی گئی اگر اتنی بیار ہے کہ ڈولی وغیرہ پر بھی نہیں آسکتی تو نفقہ کی مستحق ہے اور اگر آسکتی ہے مگرنہیں آئی تونہیں۔(5) (درمختار)

مسکلہ ساا: عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں یائے گی جب تک واپس نہ آئے اورا گراُس وقت واپس آئی کہ شوہرمکان بزنہیں بلکہ پردلیں چلا گیاہے جب بھی نفقہ کی ستحق ہے۔اورا گرعورت میے کہتی ہے کہ میں شوہر کی اجازت سے گئ تھی اور شوہرا نکار کرتا ہے یا بیثابت ہو گیا کہ بلااجازت چلی گئ تھی مگر عورت کہتی ہے کہ گئ تو تھی بغیراجازت مگر کچھ دنوں شوہرنے وہاں رہنے کی اجازت دیدی تھی تو بظاہر عورت کا قول معتبر نہ ہوگا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسلم ا: چند مہینے کا نفقہ شوہر پر ہاقی تھا عورت اُس کے مکان سے بغیر اجازت چلی گئی تو بینفقہ بھی ساقط ہو گیا اورلوٹ کرآئے جب بھی اُس کی مستحق نہ ہوگی اورا گر ہا جازت اس نے قرض لے کرنفقہ میں صرف کیا تھااوراب چلی گئی تو ساقط نه موگار (درمختار، ردالمحتار)

<sup>1 ......&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٥٥.

**<sup>2</sup>**.....لیعنی ساڑ ھے ستاون میل (تقریباً ۹۲ کلومیٹر) کی راہ۔

اخراجات۔

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٠٩٠.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٨٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب النفقة،مطلب: لا تحب على الاب....إلخ، ج٥،ص٩ ٢٨.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

مسئلہ10: عورت اگر قید ہوگئی اگر چے ظلماً تو شوہر برنفقہ واجب نہیں ہاں اگر خود شوہر کاعورت برؤین تھا اُسی نے قید كرايا توساقط نه ہوگا۔ يو ہيں اگر عورت كوكوئي أٹھالے گيايا چھين لے گيا جب بھي شوہر يرنفقه واجب نہيں۔(1) (جوہرہ) مسللہ ۱۱: عورت جج کے لیے گئی اور شوہر ساتھ نہ ہوتو نفقہ واجب نہیں اگر چیم کرم (<sup>2)</sup> کے ساتھ گئی ہوا گر چیہ جج فرض

ہو۔اگرچہ شوہر کے مکان پررہتی تھی۔اورا گرشوہر کے ہمراہ ہے تو نفقہ واجب ہے جج فرض ہویانفل مگر سفر کے مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حضر کا نفقہ <sup>(3)</sup> واجب ہے، لہٰذا کرا ہے وغیر ہمصار ف سفر <sup>(4)</sup> شوہریر واجب نہیں۔ <sup>(5)</sup> (جوہرہ،خانیہ)

مسئلہ کا: کسی عورت کومل ہے لوگوں کوشبہہ ہے کہ فلان شخص کاحمل ہے لہٰذاعورت کے باب نے اُسی سے نکاح کر دیا مگر وہ کہتا ہے کہ مل مجھ سے نہیں تو نکاح ہوجائے گامگر نفقہ شوہریر واجب نہیں اورا گرحمل کا اقر ارکرتا ہے تو نفقہ واجب ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۱۸: جس عورت کوطلاق دی گئی ہے بہر حال عدت کے اندر نفقہ یائے گی طلاق رجعی ہویا بائن یا تین طلاقیں، عورت کومل ہو ہانہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسلم 11: جوعورت باجازت شوہر گھرے چلی جایا کرتی ہے اس بنایر أسے طلاق دیدی توعدت کا نفقہ نہیں یائے گی ہاں اگر بعد طلاق شوہر کے گھر میں رہی اور باہر جانا حجھوڑ دیا تویائے گی۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسكلہ ۱۰ جب تك عورت سن اياس (9) كوند ينجے أس كى عدت تين حيض ہے جيسا كد پہلے معلوم ہو چكا اورا گراس عمر سے پہلے کسی وجہ سے جوان عورت کو حیض نہیں آتا تواس کی عدت کتنی ہی طویل ہوز مانۂ عدت کا نفقہ واجب ہے یہاں تک کہ اگرسن ایاس تک حیض نهآیا توبعدایاس تین ماه گزرنے برعدت ختم ہوگی اوراُس وقت تک نفقه دینا ہوگا۔ ہاں اگرشو ہر گواہوں سے ثابت کردے کہ عورت نے اقر ارکیا ہے کہ تین حیض آئے اورعدت ختم ہوگئی تو نفقہ ساقط کہ عدت یوری ہوچکی اورا گرعورت کو طلاق ہوئی اُس نے اپنے کوحاملہ بتایا تو وقت ِطلاق سے دو برس تک وضع حمل (10) کا انتظار کیا جائے وضع حمل تک نفقہ واجب

- 1 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١١١.
- **2**.....ایبارشته دارجس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہو۔ ہی.....حالت اقامت کا نفقہہ ہے....سفر کے اخراجات۔
  - 5 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٦.

و"الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١١.

- 6 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٦٥.
  - 7 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٦.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأول ، ج١، ص٥٥٥.
  - یعنی الی عمر جس میں چیض کا خون آنابند ہوجاتا ہے۔
     یکے پیدا ہونے۔

ہےاور دوبرس پربھی بچہ نہ ہوااور عورت کہتی ہے کہ مجھے حیض نہیں آیااور حمل کا گمان تھا تو نفقہ برابر لیتی رہے گی یہاں تک کہ تین حیض آئیں یا سن ایاس آگر تین مہینے گزرجائیں۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

**مسلله ۲۱:** عدت کے نفقہ کا نہ دعویٰ کیا نہ قاضی نے مقرر کیا توعدت گزرنے کے بعد نفقہ ساقط ہو گیا۔

مسلم ۱۲: مفقود (2) کی عورت نے نکاح کرلیااوراس دوسر سے شوہر نے دخول بھی کرلیا ہے،اب پہلاشوہرآیا تو عورت اور دوس سے شوہر میں تفریق کردی جائیگی اور عورت عدت گزارے گی ، مگراس عدت کا نفقہ نہ پہلے شوہریر ہے ، نہ دوسرے یر۔<sup>(3)</sup> (خانیہ) مسلم ۱۲۰۰ اپنی مدخولہ عورت کو تین طلاقیں دیدیں عورت نے عدت میں دوسرے سے نکاح کرلیا اور دخول بھی ہوا تو تفریق کردی جائے اور پہلے شوہر پر نفقہ ہے۔اور منکوحہ نے دوسرے سے نکاح کیا اور دخول کے بعد معلوم ہوااور تفریق کرائی گئ پھرشو ہر کومعلوم ہوا اُس نے تین طلاقیں دیدیں تو عورت پر دونوں کی عدت واجب ہےاورنفقہ کسی پنہیں۔<sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسله ۲۲: عدت اگرمهینوں سے ہوتو کسی مقدار معین پر سلح ہوسکتی ہے اور حیض یا ضع حمل سے ہوتو نہیں کہ یہ معلوم نہیں کتنے دنوں میں عدت یوری ہوگی ۔ <sup>(5)</sup> (درمختار )

مسلد ۲۵: وفات کی عدت میں نفقہ واجب نہیں،خواہ عورت کو مل ہو یانہیں۔ یو ہیں جوفر قت عورت کی جانب سے معصیت کے ساتھ ہواُس میں بھی نہیں مثلاً عورت مرتدہ ہوگئی یاشہوت کے ساتھ شوہر کے بیٹے یا باپ کا بوسہ لیا یاشہوت کے ساتھ جھوا، ہاں اگرمجبور کی گئی تو ساقط نہ ہوگا۔ یو ہیں اگرعدت میں مرتد ہ ہوگئی تو نفقہ ساقط ہو گیا پھرا گراسلام لائی تو نفقہ عود کر آئيگا۔اورا گرعدت ميں شوہر کے بيٹے ياباپ كابوسه ليا تو نفقه ساقط نه ہوااور جوفرفت زوجه كى جانب سے سبب مباح سے ہوأس میں نفقہ ُ عدت سا قطنہیں مثلاً خیارِ عتق ، خیارِ بُلوغ عورت کو حاصل ہوا ، اُس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا بشرطیکہ دخول کے بعد ہو ورنہ عدت ہی نہیں اور خلع میں نفقہ ہے، ہاں اگر خلع اس شرط پر ہوا کہ عورت نفقہ وسکٹے <sup>(6)</sup>معاف کرے تو نفقہ ابنہیں یائے گی گرسکنے سے شوہراب بھی بری نہیں کے عورت اسکومعاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نفقة العدة ، ج١،ص٢٠٢.

یامرگیاہے۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٦.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٣٤٢.

**<sup>6</sup>**..... يعني رہنے کا مکان۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١١١٠.

مسلكه ۲۷: عورت سے ایلا یا ظہار یا لعان كیا یا شوہر مرتذ ہوگیا یا شوہر نے عورت كی مال سے جماع كيا یا عنین كی عورت نے فرقت اختیار کی توان سب صورتوں میں نفقہ یائے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ہے':** عورت نےکسی کے بچے کودودھ بلانے کی نو کری کی مگر دودھ بلانے جاتی نہیں بلکہ بچے کو یہاں لاتے ہیں تو نفقه ساقطنہیں،البتہ شوہرکواختیار ہے کہاس سے روک دے بلکہا گراینے بچہ کوجود وسرے شوہر سے ہے دودھ پلائے تو شوہر کونغ کردینے کا اختیار حاصل بلکہ ہرایسے کام سے منع کرسکتا ہے جس سے اُسے ایذا ہوتی ہے یہاں تک کہ سلائی وغیرہ ایسے کاموں ہے بھی منع کرسکتا ہے بلکہ اگر شوہر کومہندی کی بونا پیند ہے تو مہندی لگانے ہے بھی منع کرسکتا ہے۔اورا گر دودھ پلانے وہاں جاتی ہے خواہ دن میں وہاں رہتی ہے یارات میں تو نفقہ ساقط ہے۔ یو ہیں اگر عورت مُر دہ نہلانے یا دائی کا کام کرتی ہے اوراینے کام کے لیے باہر جاتی ہے مگر رات میں شوہر کے یہاں رہتی ہے اگر شوہر نے منع کیااور بغیرا جازت گئی تو نفقہ ساقط ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسئله ۱۳۸:** اگرم د وعورت دونوں مالدار ہوں تو نفقه مالداروں کا سا ہوگا اور دونوں محتاج ہوں تو محتاجوں کا سا اورایک مالدار ہے، دوسرامحتاج تو متوسط درجہ کالیعنی محتاج جیسا کھاتے ہوں اُس سے عمدہ اوراغنیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے کم اور شوہر مالدار ہواور عورت مختاج تو بہتریہ ہے کہ جبیبا آپ کھاتا ہوعورت کو بھی کھلائے ،مگریہ واجب نہیں واجب متوسط ہے۔((درمختاروغیرہ)

مسله ۲۹: نفقه کانغین رویوں سے نہیں کیا جاسکتا کہ ہمیشہ اُسے ہی رویے دیے جائیں اس لیے کہ زخ برلتار ہتا ہے ارزانی وگرانی (4) دونوں کےمصارف کیسان ہیں ہوسکتے بلکہ گرانی میں اُس کے لحاظ سے تعداد بڑھائی جائے گی اورارزانی میں کم کی جائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ میں: عورت آٹا پینے روٹی بکانے سے انکار کرتی ہے اگروہ ایسے گھرانے کی ہے کہ اُن کے یہاں کی عورتیں ا پنے آپ بیرکا منہیں کرتیں یا وہ بیاریا کمزور ہے کہ کرنہیں سکتی تو یکا ہوا کھانا دینا ہوگا یا کوئی ایسا آ دمی دے جو کھانا یکاوے، یکانے پرمجبورنہیں کی جاسکتی اورا گرنہا یسے گھرانے کی ہے نہ کوئی سبب ایباہے کہ کھانا نہ ریکا سکے تو شوہر پریہ واجب نہیں کہ ریکا ہوا

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، ج١، ص٥٧ ٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٠٩٠.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص ٢٨٦، وغيره.

عاؤ كا تاريرٌ هاؤلعنى ستائى اورمهنگائى ۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.

اُسے دے اورا گرعورت خود یکاتی ہے مگر ایکانے کی اُجرت مانگتی ہے تو اُجرت نہیں دی جائے گی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ اسا: کھانا یکانے کے تمام برتن اور سامان شوہریر واجب ہے، مثلاً چکی، ہانڈی، توا، چیٹا، رکالی، پیالہ، جیجہ وغير ما جن چيزوں کي ضرورت پڙ تي ہے حسب حيثيت اعلیٰ ،اد نی متوسط په بيں حسب حيثيت ا ثاث البيت دينا واجب، مثلاً چٹائی، دری، قالین، چاریائی، لحاف، توشک <sup>(2)</sup>، تکیہ، چا در وغیر ہا۔ یو ہیں کنگھا، تیل، سر دھونے کے لیے کھلی <sup>(3)</sup>وغیرہ اور صابن یا بیسن (4)میل دورکرنے کے لیے اورسُر مہ،مِسی <sup>(5)</sup>،مہندی دینا شوہریر واجبنہیں،اگر لائے توعورت کواستعمال ضروری ہے۔عطروغیرہ خوشبو کی اتنی ضرورت ہے جس سے بغل اور پسینہ کی بُو کو دفع کر سکے۔ <sup>(6)</sup> (جوہرہ وغیر ما)

**مسکلہ اسا:** عنسل ووضو کا یانی شوہر کے ذمہ ہے عورت غنی ہویا فقیر۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ساسا: عورت اگر جائے یا حقہ پیتی ہے توان کے مصارف شوہر برواجب نہیں اگر چہ نہ بینے سے اُس کوضرر پہنچے گا۔<sup>(8)</sup>(ردالحتار) یو ہیں میان، حیمالیا،تمبا کوشو ہر پرواجب نہیں۔

**مسئله ۱۳۳۴:** عورت بیار ہوتو اُس کی دوا کی قیمت اورطبیب کی فیس شو ہریر واجب نہیں ۔فصدیا ت<u>ح</u>ینے کی ضرورت ہو تو ر بھی شوہر رنہیں۔<sup>(9)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ ۱۳۵۵: بچه ببیدا ہو تو جنائی کی اُجرت شوہر پر ہے اگر شوہر نے بُلایا۔اورعورت پر ہے اگرعورت نے بلوایا۔اوراگر وہ خود بغیران دونوں میں کسی کے بُلائے آ جائے تو ظاہر بیہہے کہ شوہر پر ہے۔ <sup>(10)</sup> (بحر،ردانحتار)

مسکلہ ۲ سان میں دوجوڑے کیڑے دیناواجب ہے ہرششاہی پرایک جوڑا۔ جب ایک جوڑا کیڑا دیریا توجب

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٩٣.

🗨 ..... پلنگ کا بچھونا، گدا۔

- ایستل یاسرسوں کا پھوک جوہر دھونے سے پہلے سریرلگاتے ہیں۔
  - 5....ایک سیاهٔ شم کامنجن یا یاؤ ڈر جسے دانتوں پر ملتے ہیں۔ 4 .... چنے کا آٹا، یہ پہلے ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
    - الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٠٨، وغيرها.
    - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٩٥.
    - 8 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٤ ٢٩.
      - 9 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١٠٩.
      - 1 ...... "البحر الرائق"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٤ ، ص ٩٩ ٢.

و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب: لاتجب على الاب...الخ، ج٥، ص٤٩٢.

تک مدت یوری نہ ہودینا واجب نہیں اوراگر مدت کے اندر بھاڑ ڈالا اور عادۃً جس طرح پہنا جاتا ہے اُس طرح پہنی تو نہیں پھٹتا تو دوسرے کیڑےاس ششاہی میں واجب نہیں ورنہ واجب ہیں اورا گرمدت پوری ہوگئی اور وہ جوڑا باقی ہے توا گریہنا ہی نہیں یا کبھی اُس کو پہنتی تھی اور کبھی اور کپڑےاس وجہ سے باقی ہے تو اب دوسرا جوڑا دینا واجب ہےاورا گریہ وجنہیں بلکہ کپڑا مضبوط تقااس وجهين بيه اتو دوسرا جوڙاوا جبنہيں۔(1) (جوہرہ)

مسئلہ کے بیا: حاڑوں میں <sup>(2)</sup> حاڑے کے مناسب اور گرمیوں میں گرمی کے مناسب کیڑے دے مگر بہر حال اس کا لحاظ ضروری ہے کہا گر دونوں مالدار ہوں تو مالداروں کے سے کیڑے ہوں اور محتاج ہوں تو غریبوں کے سے اورایک مالدار ہواور ایک مختاج تو متوسط جیسے کھانے میں نتنوں باتوں کا لحاظ ہے۔ اور لباس میں اُس شہر کے رواج کا عتبار ہے جاڑے گرمی میں جیسے کیڑوں کا وہاں چلن <sup>(3)</sup> ہے وہ دے چیڑے کے موزے ورت کے لیے شوہریر واجب نہیں مگرعورت کی باندی(4) کے موزے شوہریر واجب ہیں۔اورسوتی،اونی موزے جو جاڑوں میں سردی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں یہ دینے ہونگے \_<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالحتار)

**مسئلہ ۱۳۸۸:** عورت جب رخصت ہوکرآئی تواسی وقت سے شوہر کے ذھے اُس کا لباس ہے اس کا انتظار نہ کرے گا کہ چھم مینے گزرلیں تو کیڑے بنائے اگر چہ تورت کے پاس کتنے ہی جوڑے ہوں نہ تورت پر بیرواجب کہ میکے سے جو کیڑے لائی ہےوہ بہنے بلکہاب سب شوہر کے ذمہ ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردامختار)

مسئلہ **وسن:** شوہر کوخود ہی جاہیے کہ عورت کے مصارف اینے ذمہ لے بینی جس چیز کی ضرورت ہولا کریا منگا کر دے۔اوراگر لانے میں ڈھیل ڈالتا ہے<sup>(7)</sup> تو قاضی کوئی مقدار وقت اور حال کے لحاظ سے مقرر کردے کہ شوہر وہ رقم دے دیا کرے اورعورت اپنے طور پرخرچ کرے۔اوراگراپنے اوپر تکلیف اُٹھا کرعورت اس میں سے کچھ بچالے تو وہ عورت کا ہے واپس نہ کریگی نہآئندہ کے نفقہ میں مُجرا دیگی (<sup>8)</sup>اورا گرشوہر بقد رِ کفایت عورت کونہیں دیتا تو بغیرا جازت ِشوہر عورت اُس کے مال

۩....لونڈی۔ 2 ..... سرد يول ميں ۔

**7**....یعنی تا خیر کرتا ہے۔ ہیں ایعنی بچائی ہوئی رقم آئندہ کے نفقہ میں شامل نہ ہوگی۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ٩٠٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الاب... إلخ، ج٥، ص ٢٩٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب: لاتجب على الاب... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.

سے لے کرصرف کرسکتی ہے۔ <sup>(1)</sup> (بح،ردالحتار)

مسکی ۱۹۰۰ نقته کی مقدار معین کی جائے تواس میں جوطریقه آسان ہووہ برتا جائے مثلاً مزدوری کرنے والے کے لیے بیتی میں جوطریقه آسان ہووہ برتا جائے مثلاً مزدورا یک مہینے کے تمام کے بیتی میں جو میں دیا کرے کہ دوسرے دن کے لیے کافی ہو کہ مزدورا یک مہینے کے تمام مصارف ایک ساتھ ذہبیں دے سکتا اور تا جراور نوکری پیشہ جو ماہوار شخواہ پاتے ہیں مہینے کا نفقه ایک ساتھ دے دیا کریں اور ہفتہ میں شخواہ ملتی ہے تو ہفتہ واراور کھیتی کرنے والے ہرسال یار بیچ وخریف دو فصلوں میں دیا کریں۔(2) (درمختار)

مسئلہ ۱۹۲۱: اگر شوہر باہر چلاجا تا ہواور عورت کوخرج کی ضرورت پڑتی ہوتو اُسے بیرتی ہے کہ شوہر سے کہے کہ کسی کو ضامن بنادو کہ مہینے پراُس سے خرج لے لوں پھرا گرعورت کو معلوم ہے کہ شوہرا یک مہینے تک باہر رہے گا توا یک مہینے کے لیے ضامن طلب کرے اور بیمعلوم ہے کہ زیادہ دنوں سفر میں رہے گا مثلاً حج کوجا تا ہے تو جتنے دنوں کے لیے جا تا ہے، اتنے دنوں کے لیے ضامن مانگے اور اُس شخص نے اگر میہ کہ دیا کہ میں ہر مہینے میں دے دیا کرونگا تو ہمیشہ کے لیے ضامن ہو گیا۔ (3) (در مختار، ردا محتار)

مسکلہ ۱۳۲۲ شوہر عورت کو جتنے روپے کھانے کے لیے دیتا ہے اپنے اوپر تکلیف اُٹھا کراُن میں سے پچھ بچالیتی ہے اور خوف ہے کہ لاغر ہوجائے گی تو شوہر کوفق ہے کہ اُسے تنگی کرنے سے روک دے نہ مانے تو قاضی کے یہاں اس کا دعویٰ کرکے رکواسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جمال میں فرق آئے گا اور پیشوہر کافق ہے۔ (۱۵) (درمختار)

مسکلہ ۱۳۲۳ اگر باہم رضا مندی ہے کوئی مقدار معین ہوئی یا قاضی نے معین کردی اور چند ماہ تک وہ رقم نہ دی تو عورت وصول کرسکتی ہے اور معاف کرنا چاہے تو کرسکتی ہے بلکہ جومہینہ آگیا ہے اُس کا بھی نفقہ معاف کرسکتی ہے جبکہ ماہ بماہ نفقہ دینا کھہرا ہواور سالا نہ مقرر ہوا تو اس سنہ (5) اور سال گزشتہ کا معاف کرسکتی ہے۔ پہلی صورت میں بعد والے مہینے کا دوسری میں اُس سال کا جوابھی نہیں آیا معاف نہیں کرسکتی اور اگر نہ باہم کوئی مقدار معین ہوئی نہ قاضی نے معین کی تو زمانہ گزشتہ کا نفقہ نہ طلب کرسکتی ہے، نہ معاف کرسکتی ہے کہ وہ شوہر کے ذمہ واجب ہی نہیں ، ہاں اگر اس شرط پر ضلع ہوا کہ عورت عدت کا نفقہ معاف

- 1 ..... "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الاب ... إلخ، ج٥، ص ٢٩٥. و٢٠. و"البحر الرائق"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٤، ص ٢٩٤.
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٩٦.
- ③ ..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في اخذ المرأة... إلخ، ج٥، ص٢٩٧.
  - 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٠٠٠.
    - €....اسال۔

کردے توبیہ معاف ہوجائیگا۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلك ١٠٠٠ عورت كومثلاً مهيني بهركا نفقه ديديا أس فضول خرجى سے مهدینه بورا مونے سے بہلے خرج كر دالا يا چورى جاتار ہایاکسی اور وجہ سے ہلاک ہوگیا تواس مہینے کا نفقہ شوہریر واجب نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۵، عورت کے لیے اگر کوئی خادم مملوک ہو یعنی اونڈی یا غلام تو اُس کا نفقہ بھی شوہر پرہے بشرطیکہ شوہر تنگدست نه ہواورعورت آزاد ہو۔اورا گرعورت کو چندخادموں کی ضرورت ہو کہ عورت صاحب اولا دہے ایک سے کا منہیں چلتا تو دوتین جتنے کی ضرورت ہےاُن کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ (<sup>3)</sup> (عالمگیری، درمختار )

مسکلہ ۲۷: شوہرا گرناداری کے سبب نفقہ دینے سے عاجز ہے تواس کی وجہ سے تفریق نہ کی جائے۔ یوہیں اگر مالدار ہے مگر مال یہاں موجود نہیں جب بھی تفریق نہ کریں بلکہا گر نفقہ مقرر ہو چکا ہے تو قاضی حکم دے کہ قرض کیکریا کچھ کا م کر کے صرف کرے اور وہ سب شوہر کے ذمہ ہے کہ اُسے دینا ہوگا۔ (۱۹ (درمختار)

مسکلہ کے اور کھے نفقہ کے بیاس آ کربیان کیا کہ میراشو ہر کہیں گیا ہے اور مجھے نفقہ کے لیے کھودے کرنہ گیا تو اگر کچھرو بے یاغلہ چیوڑ گیا ہے اور قاضی کومعلوم ہے کہ بیاُس کی عورت ہے تو قاضی حکم دیگا کہاُس میں سے خرچ کرے مگر فضول خرچ نہ کرے مگریشم لے لے کہ اُس سے نفقہ نہیں پایا ہے اور کوئی الیمی بات بھی نہیں ہوئی ہے جس سے نفقہ ساقط ہوجا تا ہے اور عورت سے کوئی ضامن بھی لے۔<sup>(5)</sup> (خانبہ)

**مسلہ ۱۲۸:** شوہر کہیں چلا گیا ہے اور نفقہ نہیں دے گیا مگر گھر میں اسباب وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو نفقہ کی جنس سے نہیں توعورت اُن چیز وں کو بچ کر کھانے وغیرہ میں نہیں صرف کرسکتی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسلم المجمع: جسمقدار بررضامندی ہوئی یا قاضی نے مقرر کی عورت کہتی ہے کہ بینا کافی ہے تو مقدار برا ھادی جائے

<sup>● ..... &</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق،باب النفقة، مطلب في الابراء عن النفقة، ج٥، ص٣٠٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٦.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٤٧٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٧٠٣ \_ ٣٠٩.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص ٣٠٩ ـ ٣١١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٨.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥.

یا شو ہر کہتا ہے کہ بیزیادہ ہےاس سے کم میں کا م چل جائیگا کیونکہ اب ارزانی ہے یا مقرر ہی زیادہ مقدار ہوئی اور قاضی کوبھی معلوم ہوگیا کہ بیرقم زائدہے تو کم کر دی جائے۔(1) (درمختار)

مسلم ٥٠ چندميينه كا نفقه باقى تهااور دونوں ميں ہے كوئى مركبيا تو نفقه ساقط ہو گيا ماں اگر قاضى نے عورت كو حكم ديا تھا كەقرض كىكرصرف كرے چھركوئى مرگيا توساقط نەہوگا۔طلاق ہے بھى پیشتر كانفقەساقط ہوجا تاہے مگر جبكہ اسى ليے طلاق دى ہوكە نفقه ساقط ہوجائے تو ساقط نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

مسكلها ۵: عورت كوبيشگى نفقه دے دیاتھا پھرائن میں سے کسی كا نتقال ہو گیایا طلاق ہوگئی تو وہ دیا ہواوا پس نہیں ہوسكتا۔ یو ہیں اگر شوہر کے باپ نے اپنی بہوکو پیشگی نفقہ دے دیا تو موت باطلاق کے بعدوہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلکا ۵: مرد نے عورت کے پاس کپڑے یا رویے بھیج عورت کہتی ہے ہدیةً بھیجے اور مرد کہتا ہے نفقہ میں بھیجے تو شوہر کا قول معتبر ہے ہاں اگرعورت گواہوں سے ثابت کر دے کہ مدیۃ جیسے یا بیہ کہ شوہر نے اس کا اقرار کیا تھااور گواہوں نے اُس کے اقرار کی شہادت دی تو گواہی مقبول ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۵۳ غلام نے مولی کی اجازت سے نکاح كيا ہے تواگر غلام خالص ہے بعنی مدبروم کا تب نہ ہوتو اُسے بچ كراس كى عورت کا نفقها دا کریں پھربھی باقی رہ جائے تو یکے بعد دیگرے <sup>(5)</sup> بیچتے رہیں یہاں تک کہ نفقہا دا ہوجائے بشرطیکہ خریدار کومعلوم ہو کہ نفقہ کی وجہ سے بیچا جار ہاہے اورا گرخریدتے وقت اُسے معلوم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا تو خریدار کوئیچ رد کرنے کا اختیار ہے اورا گر نیچ کو قائم رکھا تو ثابت ہوا کہ راضی ہے لہذااب اسے کوئی عذر نہیں اورا گرمولی بیچنے سے انکار کرتا ہے تو مولی کے سامنے قاضی بیچ کردےگا مگرنفقہ میں بیچنے کے لیے بیشرط ہے کہ نفقہ اتنا اُس کے ذمہ باقی ہو کہ اداکر نے سے عاجز ہو۔اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مولی اپنے یاس ے نفقہ دیکراینے غلام کو چھڑالےاوراگروہ غلام مدبریام کا تب ہوجو بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز نہیں تو بیچانہ جائے بلکہ کما کرنفقہ کی مقدار بوری کرے۔اورا گرجس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اس کے مولی کی کنیز ہے تو اس پر نفقہ واجب ہی نہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ درمختار)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص١٤.
- 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص١٧.
- 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩٦ .
- 4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥.
  - **ئ**ىسىيىنى بار بار۔
  - 7 ....." الفتاوي الخانيه"، كتاب النكاح ،باب النفقة ،ج١،ص١٩٤.
  - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٩ ٣١\_٣١.

مسکلہ ۵۵: لونڈی نے مولٰی کی اجازت سے نکاح کیا اور دن بھرمولٰی کی خدمت کرتی ہے اور رات میں اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے تو دن کا نفقہ مولی پر ہے اور رات کا شوہریر۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: غلام یامد بریام کا تب نے نکاح کیا اور اولا دہوئی تو اولا دکا نفقہ ان پرنہیں بلکہ زوجہ اگر م کا تبہ ہے تواس پر ہے اور مد برہ یا ام ولد ہے تو ان کے مولی پر اور آزاد ہے تو خودعورت پر اور اس کے پاس بھی کچھ نہ ہوتو بچہ کا جوسب سے زیادہ قریبی رشته دار ہواُس پر ہےاورا گرشو ہرآ زاد ہےاورعورت کنیز جب بھی یہی سب احکام ہیں جو مذکور ہوئے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ہے: غلام نےمولیٰ کی اجازت سے نکاح کیا تھا اورعورت کا نفقہ واجب ہونے کے بعدمر گیایا مار ڈالا گیا تو نفقه ساقط هو گيا <sub>-</sub> <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلد ۵۸: نفقه کا تیسرا جزسکنے ہے یعنی رہنے کا مکان۔ شوہر جومکان عورت کورینے کے لیے دے، وہ خالی ہو یعنی شوہر کے متعلقین وہاں نہر ہیں، ہاںا گرشوہر کااتنا حجھوٹا بچہ ہو کہ جماع ہےآ گا نہیں تو وہ مانع نہیں ۔ یو ہیں شوہر کی کنیزیاام ولد کا ر ہنا بھی کچھ مصزنہیں اورا گراُس مکان میں شوہر کے متعلقین رہتے ہوں اورعورت نے اسی کوا ختیار کیا کہ سب کے ساتھ رہے تو متعلقین شوہر سے خالی ہونے کی شرطنہیں ۔اورعورت کا بچہا گرچہ بہت جھوٹا ہوا گرشوہررو کنا جا ہے تو روک سکتا ہے عورت کواس کا اختیار نہیں کہ خواہ مخواہ اُسے وہاں رکھے۔<sup>(5)</sup> (عامہ کتب)

مسله ۵: عورت اگرتنها مكان جا بتى ب يعنى اين سُوت يا شوہر كے متعلقين كے ساتھ نہيں رہنا جا ہتى تو اگر مكان میں کوئی ایبادالان اُس کودے دے جس میں درواز ہ ہواور بند کرسکتی ہوتو وہ دےسکتا ہے دوسرا مکان طلب کرنے کا اُس کواختیار نہیں بشرطیکہ شوہر کے رشتہ دارعورت کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ رہا بیدامر کہ یاخانہ (<sup>6) بخس</sup>ل خانہ، باور چی خانہ بھی علیحدہ ہونا

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٤٥٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥٥.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص ٩ ٣٢٢،٣١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٤.

<sup>6 .....</sup> يعنى بيت الخلاء \_

چاہیے،اس میں تفصیل ہےا گرشو ہر مالدار ہو تو ابیا مکان دے جس میں پیضروریات ہوں اورغریبوں میں خالی ایک کمرہ دے دینا کافی ہے، اگر چنسل خانہ وغیرہ مشترک ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسلم ۲: یہ بات ضروری ہے کہ عورت کوا یسے مکان میں رکھے جس کے بڑوسی صالحین ہوں کہ فاسقوں میں خود بھی ر ہناا چھانہیں نہ کہایسے مقام پرعورت کا ہونااورا گرمکان بہت بڑا ہو کہ عورت وہاں تنہار ہے سے گھبراتی اور ڈرتی ہے تو وہاں کوئی ایسی نیک عورت رکھے جس سے دل بنتگی ہویا عورت کو کوئی دوسرا مکان دے جواتنا بڑانہ ہواور اُس کے ہمسایہ نیک لوگ موں \_<sup>(2)</sup> (درمختار، ردانحتار)

مسكله الا: عورت كوالدين هر مفته مين ايك بارايني لا كى كے يہاں آسكتے ہيں شو ہر منع نہيں كرسكتا، ہاں اگر رات میں وہاں رہنا جا بتے ہیں تو شوہرکومنع کرنے کا اختیار ہےاور والدین کے علاوہ اورمحارم <sup>(3)</sup>سال بھر میں ایک بارآ سکتے ہیں۔ یو ہیںعورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک باراور دیگرمحارم کے یہاں سال میں ایک بار جاسکتی ہے،مگررات میں بغیر اجازت شوہر وہاں نہیں رہ سکتی ، دن ہی دن میں واپس آئے اور والدین یا محارم اگر فقط دیکھنا جا ہیں تو اس ہے کسی وقت منع نہیں ، کرسکتا۔اورغیروں کے یہاں جانے یا اُن کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت سے منع کرے بغیرا جازت جائے ، گی تو گنهکار ہوگی اورا جازت سے گئی تو دونوں گنهگار ہوئے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسكلة ١٢: عورت الركوئي اليها كام كرتى ہے جس سے شوہر كاحق فوت ہوتا ہے يا أس ميں نقصان آتا ہے يا أس كام کے لیے باہر جانا بڑتا ہے توشوہر کومنع کردینے کا اختیار ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار) بلکہ نظر بحالِ زمانہ ایسے کام سے تومنع ہی کرنا چاہیے جس کے لیے باہر جانا پڑے۔

**مسله ۱۲:** جس کام میں شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہونہ نقصان ہوا گرعورت گھر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کیڑا سینا یا ا گلے زمانہ میں چرخد کا تنے کارواج تھا توا پیے کام ہے منع کرنے کی کچھ حاجت نہیں خصوصاً جبکہ شوہر گھرنہ ہو کہ ان کاموں سے

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، ج٥،ص٥٣٠.
- 2 ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص٣٢٨.
  - 3.....عنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٢٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٧٥٥.

5 ..... "الدر المختار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص ٣٣٠.

مسلم ۲۳: نابالغ اولا د کا نفقه باب پرواجب ہے جبکہ اولا دفقیر ہولیعنی خوداس کی ملک میں مال نہ ہواور آزاد ہو۔اور بالغ بیٹاا گرایا بھے یا مجنون یا نابینا ہو کمانے سے عاجز ہواوراُس کے پاس مال نہ ہو تو اُس کا نفقہ بھی باپ پر ہےاورلڑ کی جبکہ مال نہ رکھتی ہوتو اُس کا نفقہ بہرحال باپ پر ہےا گر چہاُس کےاعضا سلامت ہوں۔اورا گرنا بالغ کی ملک میں مال ہے مگریہاں مال موجود نہیں توباپ کو تکم دیا جائے گا۔ کہ اپنے پاس سے خرچ کرے جب مال آئے توجتنا خرچ کیا ہے اُس میں سے لے لے اور اگر بطورِخودخرج کیا ہے اور جا ہتا ہے کہ مال آنے کے بعداُس میں سے لے لے تو لوگوں کو گواہ بنائے کہ جب مال آئے گا میں لے لوں گااور گواہ نہ کیے تو دیانۂ لے سکتا ہے قضاءً نہیں۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسئله ۲۵: نابالغ کابای تنگ دست ہےاور ماں مالدار جب بھی نفقہ باپ ہی پر ہے مگر ماں کو حکم دیا جائیگا کہا ہے یاس سے خرچ کرے اور جب شوہر کے یاس ہو تو وصول کر لے۔(3) (جوہرہ)

مسلك ٢٦: اگرباي مفلس ہے تو كمائے اور بچوں كوكھلائے اور كمانے سے بھى عاجز ہے مثلاً ايا بج ہے تو دادا كے ذمه نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اُسی کے ذمہ ہے۔ (<sup>4)</sup> (ردالمحتار)

**مسئلہ کا:** طالب علم کے علم دین پڑھتا ہواور نیک چلن ہواُ س کا نفقہ بھی اُس کے والد کے ذمہ ہے وہ طلبہ مرادنہیں جو فضوليات ولغويات فلاسفه مين مشتغل هول اگريه باتين هون تو نفقه باي برنهين - <sup>(5)</sup> (عالمگيري، درمختار)

وہ طلبہ بھی اس سے مراد نہیں جو بظاہر علم دین بڑھتے اور حقیقہ دین ڈھانا چاہتے ہیں مثلاً وہا بیوں سے بڑھتے ہیں اُن کے پاس اُٹھتے بیٹھتے ہیں کہ ایسوں سے عموماً یہی مشاہرہ ہور ہاہے کہ برباطنی وخباشت اور الله (عزدجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وکم یا کی جناب میں گستاخی کرنے میں اپنے اساتذہ سے بھی سبقت لے گئے۔ایسوں کا نفقہ در کناراُ نکویاس بھی نہ آنے دینا جا ہے الیں تعلیم سے تو جاہل رہناا چھاتھا کہاس نے تو مذہب ودین سب کو ہر باد کیااور نہ فقط اپنا بلکہ وہتم کو بھی لے ڈو بے گا۔

بے ادب تنہا نه خودراداشت بد بلکه آتش درہمه آفاق زد (6)

- 1....." ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص ٣٣١.
  - 2 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١١٥.
  - 3 ....."الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١٥.
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: الكلام على نفقة الاقارب، ج٥، ص ٩٤ ٣.
- **5**..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج ١ ، ص٦٣ o . و'الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤٨-٩-٣٤.
  - استرجمہ: ہےادب صرف اینے آپ کو برباذہیں کرتا بلکہ تمام جہان میں آگ لگادیتا ہے۔

مسکلہ ۲۸: بچہ کی ملک میں کوئی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ ہواور نفقہ کی حاجت ہوتو بچ کرخرچ کی جائے اگر چہسب رفتہ رفتہ کرکے خرج ہوجائے۔(1)(عالمگیری)

مسئلہ ۲۹: لڑی جب جوان ہوگئ اوراُس کی شادی کردی تواب شوہر پر نفقہ ہے باپ سبکدوش ہوگیا۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ • ع: بچہ جب تک ماں کی پرورش میں ہے اخراجات بچہ کی ماں کے حوالہ کرے یا ضرورت کی چیزیں مہیا

کردے اورا گرکوئی مقدار معین کرلی گئی تواس میں بھی حرج نہیں اور جومقدار معین ہوئی اگروہ اتنی زیادہ ہے کہ اندازہ سے باہر ہے

تو کم کردی جائے اورا گراندازہ سے باہر نہیں تو معاف ہے اور کم ہے تو کمی پوری کی جائے۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ اے: کسی اور کی کنیز سے نکاح کیا اور بچہ پیدا ہوا تو بہ اُس کی مِلک (4) ہے جس کی مِلک میں اس کی ماں ہے اور اس کا نفقہ باپ پرنہیں بلکہ مولی پر ہے اس کا باپ آزاد ہو یا غلام ، باپ پرنہیں اگر چہ مالدار ہو۔ اور اگر غلام یا مدبر یا مکا تب نے مولی (5) کی اجازت سے نکاح کیا اور اولا دبیدا ہوئی تو ان پرنہیں بلکہ اگر ماں مدبرہ یا ام ولد یا کنیز ہے تو مولی پر ہے اور آزاد یا مکا تبہ ہے تو ماں پر اور اگر ماں کے پاس مال نہ ہو تو سب رشتہ داروں میں جو قریب تر ہے اُس پر ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ ۲ ک: ماں نے اگر بچہ کا نفقہ اُس کے باپ سے لیا اور چوری گیا یا اور کسی طریقہ سے ہلاک ہوگیا تو پھر دوبارہ نفقہ لے گی اور پچ رہا تو واپس کرے گی۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ساک: باپ مرگیا اُس نے نابالغ بچے اور اموال چھوڑ ہے تو بچوں کا نفقہ اُن کے حصوں میں سے دیا جائےگا۔

یو ہیں ہر وارث کا نفقہ اُس کے حصہ میں سے دیا جائےگا پھرا گرمیت نے کسی کو وصی کیا ہے تو بیکام وصی کا ہے کہ ان کے حصوں سے نفقہ دے اور وصی کسی کو نہ کیا ہو تو قاضی کا کام ہے کہ نابالغوں کا نفقہ اُن کے حصوں سے دی یا قاضی کسی کو وصی بنادے کہ وہ خرچ کرے افقہ اُن کے حصوں سے خرچ کیا تو قضاءً ان کو تا وان دینا ہوگا کرے اور اگر وہاں قاضی نہ ہواور میت کے بالغ لڑکوں نے نابالغوں پر اُن کے حصوں سے خرچ کیا تو قضاءً ان کو تا وان دینا ہوگا اور دیائے نہیں۔ یو ہیں اگر سفر میں دو شخص ہیں اُن میں سے ایک بیہوش ہوگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کے مال سے تجہیز و تکفین کی تو دیائے تا وان لازم نہیں۔ (8) (عالمگیری)

\_\_\_\_\_\_ الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات ، الفصل الرابع ، ج ١ ، ص ٦ ٢ ٥ .

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق. ص٦٣٥. 3 ..... المرجع السابق.

<sup>4....</sup>مِلكيت -

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٥٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٤٧.

<sup>8 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج ١ ، ص ٢ ٥ ٥ .

مسئلہ م عن بی کورودھ پلانا ماں پر اُسوقت واجب ہے کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی نہ ملے یا بچہ دوسری کا دودھ نہ لے یا اُس کا باپ تنگدست ہے کہ اُ جرت نہیں دےسکتا اور بچہ کی مِلک میں بھی مال نہ ہوان صورتوں میں دودھ پلانے پر مال مجبور کی جائے گی اورا گریہصورتیں نہ ہوں تو دیانةً ماں کے ذمہ دودھ پلا ناہے مجبورنہیں کی حاسکتی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۵ ک: بچہ کودائی نے دودھ بلایا کچھ دنوں کے بعد دودھ بلانے سے انکارکرتی ہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتایا کوئی اور بلانے والیٰہیں ملتی یا ابتداہی میں کوئی عورت اس کودودھ پلانے والیٰہیں تو یہی متعین ہے دودھ پلانے پرمجبور کی جائیگی۔<sup>(2)</sup> (ردانجتار)

مسکلہ ۲ ک: بچہ چونکہ مال کی پرورش میں ہوتا ہے لہذا جودائی مقرر کی جائے وہ مال کے یاس دودھ پلایا کرے مگرنو کر رکھتے وقت بیشرط نہکر لی گئی ہوکہ تجھے یہاں رہ کر دودھ پلانا ہوگا تو دائی پر بیواجب نہ ہوگا کہ وہاں رہے بلکہ دودھ بلا کر چلی جاسکتی ہے یا کہ کتی ہے کہ میں وہان نہیں یلاؤں گی یہاں یلادونگی یا گھر پیجا کریلاؤں گی۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ کے: اگرلونڈی سے بچہ پیدا ہوا تو وہ دودھ پلانے سے انکارنہیں کر سکتی۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئله ٨٠: بايكواختيار ہے كەدائى سے دودھ پلوائے، اگر چەمال پلاناچا بتى ہو-(5) (عالمگيرى)

مسئلہ **9 س**نگہ اس کا جات ہیں ہویا طلاق رجعی کی عدت میں اگر دودھ بلائے تواس کی اُجرت نہیں لے سکتی اور طلاقِ بائن کی عدت میں لے سکتی ہے اور اگر دوسری عورت کے بچہ کوجواُسی شوہر کا ہے دودھ پلائے تو مطلقاً اجرت لے سکتی ہے اگرچەنكاح مىں ہو۔<sup>(6)</sup>( درمختاروغيره )

مسئلہ • ۸: عدت گزرنے کے بعد مطلقاً اُجرت لے سکتی ہے اور اگر شوہرنے دوسری عورت کو مقرر کیا اور ماں مفت یلانے کو کہتی ہے یا اُتنی ہی اُجرت مانگتی ہے جتنی دوسری عورت مانگتی ہے تو ماں کوزیادہ حق ہےاورا گر ماں اُجرت مانگتی ہےاور

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤٥٣.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في ارضاع الصغير، ج٥، ص٥٥.
- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نفقة الاولاد، ج١، ص٥٠٠، وكتاب الاجارات فصل في اجارةالظئر، ج٣، ص٢٤.
  - 4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج١، ص ٢١٥.
    - 5 ..... المرجع السابق.
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٥، وغيره.

دوسری عورت مفت پلانے کو کہتی ہے یا ماں سے کم اُجرت ما نگتی ہے تو وہ دوسری زیادہ مستحق ہے۔ (1) ( در مختار )

مسئلہ ا ٨: عدت كے بعد عورت نے أجرت براینے بچه كودودھ پلایا اوران دنوں كا نفقه نہيں لیا تھا كہ شوہر كالیعنی بچہ کے باپ کا انقال ہو گیا تو پیفقہ موت سے ساقط نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۲۸: باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اگر تنگدست ہوں توان کا نفقہ واجب ہے، اگر چہ کمانے پر قادر ہوں جبکہ یہ مالدار ہولیعنی ما لک نصاب ہوا گرچہ وہ نصاب نا می نہ ہوا ورا گریہ بھی مختاج ہے تو باپ کا نفقہ اس پرواجب نہیں ، البته اگر باپ ایا ہج یا مفلوج <sup>(3)</sup> ہے کہ کمانہیں سکتا تو بیٹے کے ساتھ نفقہ میں شریک ہے اگر چہ بیٹا فقیر ہواور ماں کا نفقہ بھی بیٹے یر ہے،اگر جدایا ہج نہ ہواگر جہ بیٹا فقیر ہو۔ یعنی جبکہ بیوہ ہواوراگر نکاح کرلیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اوراگراس کے باپ کے نکاح میں ہے اور باپ اور ماں دونوں مختاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے یر ہے اور باپ مختاج نہ ہوتو باپ یر ہے اور باپ مختاج ہے اور ماں مالدارتو ماں کا نفقہ اب بھی بیٹے پرنہیں بلکہ اپنے یاس سے خرچ کرے اور شوہر سے وصول کرسکتی ہے۔(4) (جو ہرہ، درمختار، ردامحتار)

مسله ۱۸۳: باپ وغیره کا نفقه جیسے بیٹے پر واجب ہے، یو ہیں بیٹی پر بھی ہے، اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو دونوں پر برابر برابر واجب ہے اور اگر دو بیٹے ہوں ایک فقط مالکِ نصاب ہے اور دوسر ابہت مالدار ہے تو باپ کا نفقہ دونوں پر برابر  $(1, -1)^{(5)}$  (درمختار، ردامختار)

مسئلہ ۸ 🕻 باپ اور اولا د کے نفقہ میں قرابت و جزئیت کا اعتبار ہے وراثت کانہیں مثلاً بیٹا ہے اور یوتا تو نفقہ بیٹے پر واجب ہے، یوتے پرنہیں ۔ یو ہیں بیٹی ہےاور بوتا تو بیٹی پر ہے، یوتے پرنہیں ،اور یوتا ہےاورنواسی یا نواسہ تو دونوں یر برابر،اور بیٹی ہےاور بہن یا بھائی توبیٹی برہے،اورنواسہنواسی ہیں اور بھائی تو اُن پر ہے،اس پرنہیں اور باپ یا ماں ہے اور بیٹا تو بیٹے پر ہے، اُن پڑئیں اور دا دا ہے اور پوتا تو ایک ثلث دا دا پر اور باقی پوتے پر ، اور باپ ہے اور نواسی نواسہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٥٨.

**<sup>3</sup>**....يعنى فالج كامريض\_

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: نفقة الاصول... إلخ، ج٥، ص٥٦. ٣٦١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: صاحب الفتح... إلخ ،ج٥، ص ٣٦١.

و"الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات،الجزء الثاني، ص١١٥.

توباب يرب،ان يزميس-(1) (ردالحتار)

مسلم ۸۵: بای اگر تنگ دست ہواوراُس کے چھوٹے جچھوٹے بیچے ہوں اور پیہ بیچے مختاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے تو باپ اوراُس کی سب اولا دکا نفقہ اس پرواجب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ ۸: بیٹااگر ماں باپ دونوں کا نفقہ نہیں دے سکتا مگرایک کا دے سکتا ہے تو ماں زیادہ مستحق ہے۔اورا گرباپ مختاج ہےاور چیوٹا بچربھی ہےاور دونوں کا نفقہ نہ دے سکتا ہوگرا یک کا دے سکتا ہے توبیٹا زیادہ حقدار ہے۔اورا گروالدین میں کسی کا پورا نفقہ نہ دے سکتا ہو تو دونوں کوایینے ساتھ کھلائے جوخو دکھا تا ہواُ سی میں سے اُٹھیں بھی کھلائے ۔اوراگر باپ کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹا مالدار ہے تو بیٹے پر باپ کی شادی کرادینا واجب ہے یا اُس کے لیے کوئی کنیز خرید دے اور اگر باپ کی دونی بیاں ہیں تو بیٹے پر فقط ایک کا نفقہ واجب ہے مگر باپ کوریدے کہ وہ دونوں کو قسیم کرکے دے۔ (3) (جو ہرہ)

مسلم کہ: باب بیٹے دونوں نادار ہیں مگر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے پر دیانہ تھم کیا جائیگا کہ باپ کوبھی ساتھ لے لے بہ جبکہ بیٹا تنہا ہواورا گربال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گا کہ باپ کوبھی ہمراہ لے لے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله ۸۸: جورشة دارمحارم هول أن كالبهى نفقه واجب ہے جبکہ مختاج ہول اور نابالغ یاعورت ہو۔اوررشتہ دار بالغ مرد ہوتو پیجھی شرط ہے کہ کمانے سے عاجز ہومثلاً دیوانہ ہے یا اُس پر فالج گراہے یاا یا بج سے یاا ندھا۔اورا گرعاجز نہ ہوتو واجب نہیں اگر چہ مختاج ہواورعورت میں بالغہ نا بالغہ کی قید نہیں اوران کے نفقات بقد رِمیراث <sup>(5)</sup> واجب ہیں یعنی اُس کے تر کہ سے جتنی مقدار کا وارث ہوگا اُسی کےموافق اِس پرنفقہ واجب مثلاً کوئی شخص محتاج ہےاوراُس کی تین بہنیں ہیںا بیک حقیقی ایک سوتیلی ایک اخیافی تو نفقہ کے پانچ حصےتصور کریں تین حقیقی بہن پراورایک ایک ان دونوں پراورا گراسی طرح کے تین بھائی ہیں تو چھ حصےتصور کریں ایک اخیافی بھائی پراور باقی حقیقی پرسو تیلے پر کچھنہیں کہ وہ وارث نہیں ۔اوراگر ماں اور دا دا ہیں تو ایک حصہ ماں پر اور دو دا دایر۔اوراگر مال اور بھائی یامال اور چیاہے جب بھی یہی صورت ہے اوراگران کے ساتھ بیٹا بھی ہے مگر نابالغ نا دار ہے يابالغ ہے مگر عاجز تو اُسكا ہونانہ ہونا دونوں برابر كہ جبائس پرنفقہ واجب نہيں تو كالعدم <sup>(6)</sup>ہےاورا گرحقیقی جيااور حقیقی بھو بي يا

<sup>1 ..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: صاحب الفتح... إلخ، ج٥، ص٣٦٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس ، ج١، ص٥٦٥.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١١٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٥٦٥.

العنی میراث میں جتنا حصه اُن کوملتا ہے اس (حصه ) کے برابر۔
 السنے ہونے کی طرح۔

حقیقی ماموں ہے تو نفقہ چیا پر ہے چھو پی یا ماموں پڑہیں۔اورورا ثت سے مراد محض اہل وراثت ہے کہ حقیقةً وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی، نه اب \_ <sup>(1)</sup> (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسلم ۱۸۹ یو معلوم ہو چکا ہے کہ رشتہ دار عورت میں نابالغہ کی قید ہیں، بلکہ اگر کمانے پر قادر ہے جب بھی اُس کا نفقہ واجب ہے، ہاں اگر کوئی کام کرتی ہے جس ہے اُس کاخرچ چاتا ہے تواب اس کا نفقہ رشتہ دار پر فرض نہیں۔ یو ہیں اندھا وغيره بھي کما تا ہوتواب کسي اور يرنفقه فرض نہيں ۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسكله • 9: طالب علم دين اگرچة تندرست به كام كرنے يرقادر به ، مگراينے كوطلب علم دين ميں مشغول ركھتا ہے تو اُس کا نفقہ بھی رشتہ والوں پر فرض ہے۔ (3) ( درمختار )

مسلما 9: قریبی رشته دارغائب ہے اور دوروالاموجود ہے تو نفقہ اسی دور کے رشتہ داریر ہے۔ (<sup>4)</sup> (درمختار)

مسکلہ او: عورت کا شوہر تنگ دست ہے اور بھائی مالدار ہے تو بھائی کوخرج کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جب شوہر کے پاس مال ہوجائے تو واپس لےسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسكه ۱۹۳۰ اگررشته دار محرم نه هوجیسے بچازاد بھائی یامحرم هومگررشته دار نه هو، جیسے رضاعی بھائی، بهن یارشته دار محرم هو مگر حرمت قرابت کی نہ ہو<sup>(6)</sup>، جیسے چیازاد بھائی اور وہ رضاعی بھائی بھی ہے کہ حرمت رضاعت کی وجہ سے ہے<sup>(7)</sup>، نہ رشتہ کی وجه سے توان صورتوں میں نفقہ واجب نہیں ۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۹۳۶ محارم کا نفقہ دے دیا اور اُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو پھر دینا ہوگا اور کچھن کی رہا تو اتنا کم کر دیا عائے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

1 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١٢٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السابع عشرفي النفقات،الفصل الخامس، ج١،ص٥٦٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٦٦\_٣٦٨.

2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب في نفقة قرابة... إلخ، ج٥، ص٦٦٨.

3 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص ٣٦٩.

5 ..... المرجع السابق. 4 ..... المرجع السابق، ص٣٧٢.

العنی نکاح کاحرام ہونا قریبی رشتہ کی وجہ سے نہ ہو۔
 العنی نکاح کاحرام ہونا قریبی رشتہ کی وجہ سے نہ ہو۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٦٥.

9 ..... المرجع السابق، ص٥٦٧ ...

مسلم 99: بای محتاج ہے نفقہ کی ضرورت ہے اور بیٹا جوان مالدار ہے جوموجو دنہیں تو باپ کواختیار ہے کہ اُس کے اسباب کو پیچ کراینے نفقہ میں صُر ف کرے مگر جائدا دغیر منقولہ کے بیچنے کی اجازت نہیں اور ماں اور رشتہ داروں کوکسی چیز کے بیچنے کی اجازت نہیں اور بیٹا موجود ہے تو باپ بھی کسی چیز کونہیں بچ سکتا۔ یو ہیں اگر بیٹا مجنون ہو گیا اُس کے اور اُس کے بال بچوں کے خرچ کے لیے اُس کی چیزیں باپ فروخت کرسکتا ہے اگر چہ جائدا دغیر منقولہ ہواورا گرباپ کا بیٹے بر دَین ہواور بیٹا غائب ہو تو دَین وصول کرنے کے لیےاُس کے سامان کو بیچنے کی اجازت نہیں۔(1) (درمختار)

مسکلہ **۹۲:** کسی کے پاس امانت رکھی ہے اور مالک غائب ہے اس نے بیچ کراُس کے بال بچوں یا ماں باپ پر صرف کردیا اگر مالک کی اجازت سے یا قاضی شرعی کے حکم سے نہیں تو دیانةً تاوان دینا پڑے گا اور امین نے جن پرخرج کیا ہے اُن سے واپس نہیں لےسکتااورا گروہاں قاضی نہیں یا ہے مگر شرعی نہیں یا مالک کی اجازت سےصرف کیا تو تاوان نہیں۔ یو ہیں اگر وہ ما لک غائب مرگیااورامین نے جس برخرچ کیا ہے وہی اُس کا وارث ہے تو اب وارث تاوان نہیں لےسکتا کہ اس نے اپناحق یالیا۔ یو ہیںا گردوخض سفر میں ہوں ایک مرگیا دوسرے نے اُس کے مال سے جبھیز وتکفین کی یامسجد کے متعلق جا کدا دوقف ہےاور کوئی متولی نہیں کہ خرچ کرے اہل محلّہ نے وقف کی آمدنی مسجد میں صرف کی یا میت کے ذمہ دَین تھا وسی کومعلوم ہوا اُس نے ادا کر دیایا مال امانت تھا اور مالک مرگیا اور مالک برؤین تھا امین نے اُس امانت سے ادا کر دیایا قرض خواہ مرگیا اور اُس برؤین تھا قرض دارنے ادا کر دیا توان سب صورتوں میں دیانیۂ تاوان نہیں۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

**مسئلہ ہے9:** کوئی شخص غائب ہےاوراُس کے والدین یا اولا دیا زوجہ کے پاس اُسکی اشیاا وقسم نفقہ موجود ہیں انھوں ، نے خرچ کرلیں تو تاوان نہیں اور اگر و شخص موجود ہے اور اپنے والدین حاجت مند کونہیں دیتااور وہاں کوئی قاضی بھی نہیں جس کے پاس دعویٰ کریں تو اُنھیں اختیار ہےاُ س کا مال چھیا کر لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگروہ دیتا ہے مگر بقدرِ کفایت نہیں دیتا جب بھی بفترر کفایت خفیةً اس کامال لے سکتے ہیں اور کفایت سے زیادہ لینایا بغیر حاجت لینا جائز نہیں ۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسکلہ ۹۸: باپ کے پاس رہنے کا مکان اور سواری کا جانور ہے تو اُسے بیے کم نہیں دیا جائیگا کہان چیز وں کو بیچ کر نفقہ میں صرف کرے بلکہاس کا نفقہاس کے بیٹے برفرض ہے ہاںا گرمکان حاجت سے زائد ہے کہ تھوڑے سے حصہ میں رہتا ہے تو جتنا حاجت سے زائد ہے اُسے پیچ کرنفقہ میں صرف کرے اور جب وہی حصہ باقی رہ گیا جس میں رہتا ہے تواب نفقہ اُس کے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٣ \_ ٣٧٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في نفقة قرابة...الخ، ج٥، ص٥٣٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج٥، ٣٧٦...

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٦٧٥.

بیٹے پر ہے۔ یو ہیں اگراُس کے پاس اعلیٰ درجہ کی سواری ہے تو یہ حکم دیا جائے گا کہ نیچ کرکم درجہ کی سواری خریدے اور جو بچے نفقہ میں صرف کرے پھراس کے بعد دوسرے پر نفقہ واجب ہوگا یہی احکام اولا دودیگرمحارم کے بھی ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 99: زوجہ کے سواکسی اور کے نفقہ کا قاضی نے حکم دیا اور ایک مہینہ یا زیادہ زمانہ گزرا تواس مدت کا نفقہ ساقط ہو گیا اور ایک مہینے سے کم زمانہ گزرا ہے تو وصول کر سکتے ہیں اور زوجہ بہر حال بعد حکم قاضی وصول کر سکتی ہے۔ اور اگر نفقہ نہ دینے کی صورت میں اُن لوگوں نے بھیک مانگ کر گزر کی جب بھی ساقط ہو جائے گا کہ جو پچھ مانگ لائے وہ اُن کی ملک ہوگیا تواب جب تک وہ خرچ نہ ہولے حاجت نہ رہی۔ (2) (در مختار ،ردالمحتار)

مسكله ۱۰۰۰ غير زوجه جس ك نفقه كا قاضى نے حكم ديا تھا أس نے قاضى كے حكم سے قرض لے كركام چلايا تو نفقه ساقط نه ہوگا يہاں تك كما گرقرض لينے كے بعد أس شخص كا انتقال ہوگيا جس پر نفقه فرض ہوا تو وہ قرض تر كہ سے ادا كيا جائے گا۔ (3) (درمختار)

مسکلہ ا ان اونڈی غلام کا نفقہ اُن کے آقا پر ہے وہ مد برہوں یا خالص غلام چھوٹے ہوں یا بڑے اپا بھے ہوں یا شدرست اندھے ہوں یا انھیارے (4) اوراگر آقا نفقہ دینے سے انکار کر ہے تو مزدوری وغیرہ کر کے اپنے نفقہ میں صرف کریں اور کمی پڑے تو مولی سے لیں نچ رہے تو مولی کو دیں اور کما بھی نہ سکتے ہوں تو غیر مد بروام ولد میں مولی کو تم دیا جائے گا کہ اُن کو نفقہ دے یا نچ ڈالے اور مد بروام ولد میں نفقہ پر مجبور کیا جائے گا اوراگر لونڈی خوبصورت ہے کہ مزدوری کو جائے گی تو اندیشہ فتنہ ہے تو مولی کو تکم دیا جائے گا کہ نفقہ دے یا نچ ڈالے۔ (5) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰۰۳ غلام کو اُس کا آقاخر ج نہیں دیتااور کمانے پر بھی قادر نہیں یا مولی کمانے کی اجازت نہیں دیتا تو مولی کے مال سے بقدر کفایت نہیں اور اگر مولی کھانے کو دیتا ہے مگر بقدر کفایت نہیں مال سے بقدر کفایت نہیں دیتا تو بلاا جازت مولی کا مال نہیں لے سکتاممکن ہوتو مزدوری کر کے وہ کمی پوری کرلے۔ (۲) (درمختار)

مسکله ۱۰۰۳ اونڈی غلام کا نفقه روٹی سالن وغیرہ اور لباس اُس شهر کی عام خوراک و پوشاک کے موافق ہونا

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٧٦٥.
- 2 ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: في مواضع ... إلخ، ج٥، ص٣٧٧.
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٨ ـ ٣٨٠.
    - 4 ..... بينا، درست آنگھول والے۔
  - 5 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.
    - €.....لعنی اتنی مقدار جواس کی ضروریات کو کافی ہو۔
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.

چاہیے اور لونڈی کو صرف اتنا ہی کپڑا دینا جو سترِ عورت کے لائق ہے جائز نہیں اور اگر مولی اچھے کھانے کھاتا ہے اچھے لباس پہنتا ہے تو یہ واجب نہیں کہ غلام کو بھی ویسا ہی کھلائے بہنائے مگر مستحب ہے کہ ویسا ہی دے اور اگر مولی بخل یاریاضت کے سبب وہاں کی عادت سے کم درجہ کا کھاتا بہنتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ غلام کو وہاں کے عام چلن کے موافق دے اور اگر غلام نے کھانا پکایا ہے تو مولی کو چاہیے کہ اُسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر غلام ادب کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو اُس میں سے اُسے کچھ دیدے۔ (1) (عالمگیری)

مسکلہ؟ • ا: چندغلام ہوں توسب کو بکساں کھانا کپڑا دیاونڈی کا بھی یہی حکم ہےاور جس لونڈی سے وطی کرتا ہے اُس کالباس اوروں سے اچھا ہو۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰۱: غلام کے وضونسل وغیرہ کے لیے پانی خرید نے کی ضرورت ہوتو مولی پرخرید ناواجب ہے۔ (3) (جوہرہ) مسئلہ ۲۰۱: جس غلام کے کچھ حصہ کوآزاد کر دیا ہے اُس کا اور مکاتب کا نفقہ مولی کے ذمہ نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ کہ! جس غلام کو چے ڈالا ہے اُس کا نفقہ بالغ پر ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہے اور اگر ہے میں سی جانب خیار ہوتو نفقہ اُس کے ذمہ ہے جس کی ملک بالآخر قرار پائے اور کسی کے پاس غلام کوامانت یار ہمن رکھا تو مالک پر ہے اور عاربیۃ دیا تو کھلا نا عاریت لینے والے پر ہے اور کپڑا مالک کے ذمہ اور اگر امین یا مرتهن نے قاضی سے اجازت چاہی کہ جو کچھٹر چے ہووہ غلام کے ذمہ ڈالا جائے تو قاضی اس کا تھم نہ دے بلکہ یہ کہے کہ غلام مزدوری کرے اور جو کمائے اُس کے نفقہ میں صرف کیا جائے واضی غلام کو نے ڈالا جائے تو تاضی غلام کو نے ڈالا جائے تو ہوئے مور گرا کہ اور گرا کہ جو کے غلام کو کوئی کپڑلا یا اور قاضی سے نفقہ کے بارے میں اجازت میں اجازت ما تھی دے سکتا ہے۔ یہی احکام اُس وقت بھی ہیں کہ بھاگے ہوئے غلام کوکوئی کپڑلا یا اور قاضی سے نفقہ کے بارے میں اجازت جائی یا دوشریک تھا کی حاضر ہے ایک غائب اور حاضر نے اجازت ما تھی۔ (5) (عالمگیری، در مختار)

مسكله ١٠٠٨: كسى نے غلام غصب كرليا تو نفقه غاصب برہے، جب تك واپس نه كرے اور اگر غاصب نے قاضى

<sup>🚹 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٢٣.

<sup>4..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٩٦٥.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج٥،ص ٣٨٤.

سے نفقہ یا بیچ کی اجازت مانگی تو اجازت نہ دے، ہاں اگریہاندیشہ ہو کہ غلام کوضائع کردے گا تو قاضی بیچ ڈالے اور ثمن محفوظ ر کھے۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسله ۱۰: غلام مشترک کا نفقه برشریک پر بقدر حصه لازم ہے اور اگرایک شریک نفقه دینے سے انکار کرے تو بھکم قاضی جواس کی طرف سے خرج کرے گا اُس سے وصول کرسکتا ہے۔ (2) (درمختار)

**مسئلہ • اا:** اگر غلام کوآزاد کر دیا تواب مولی پر نفقہ واجب نہیں اگر چہوہ کمانے کے لائق نہ ہو مثلاً بہت جھوٹا بچہ یا بہت بوڑ ھایا ایا ہج یا مریض ہو بلکہ ان کا نفقہ بیت المال سے دیا جائے گا اگر کوئی ایسانہ ہوجس پر نفقہ واجب ہو۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسكله الا: جانوريا لے اور اُنھيں جارہ نہيں ديتا تو ديانةً حكم ديا جائے گا كہ چارہ وغيرہ دے يا ﷺ ڈالے اور اگر مشترك ہے اورایک شریک اُسے جارہ وغیرہ دینے سے انکار کرتا ہے تو قضاء بھی حکم دیاجائے گا کہ پاچارہ دے یا بھے ڈالے۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مسئلہ ۱۱۱: اگر جانور کو چارہ کم دیتا ہے اور پورا دودھ دوہ لینامُضر ہوتو پورا دودھ دوہنا مکروہ ہے۔ یو ہیں بالکل نہ دوہے پیجھی مکروہ ہےاوردو ہنے میں بیجھی خیال رکھے کہ بچہ کے لیے بھی چھوڑ ناچا ہیےاور ناخن بڑے ہوں تو تر شوادے کہ اُسے تکلف نه هو په <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۱۱: جانور پر بوجولا دنے اور سواری لینے میں بیخیال کرناچاہیے کدائس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ (6) (جوہرہ) ہاغ اور زراعت ومکان میں اگرخرچ کرنے کی ضرورت ہوتو خرچ کرےاورخرچ نہ کرکے ضائع نہ کرے کہ مال ضائع کرنا ممنوع ہے۔(7) (در مختار) واللہ تعالی اعلم۔

## شب بست ودوم ماه فاخرر بيع الآخر شب پنج شنيه ١٣٣٨ هـ باتمام رسيد (8)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص ٣٨٥.
- ③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٠٧٥.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٨٥.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٧٧٥.
  - 6 ..... "الجو هرة النيرة"، كتاب النفقات،الجزء الثاني، ص ٢٣.
  - 7 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج٥، ص٥٦.
  - ابائیس رئے الآخر جمعرات کی رات تیرہ سواڑ تیں ہجری کو کمل ہوا۔

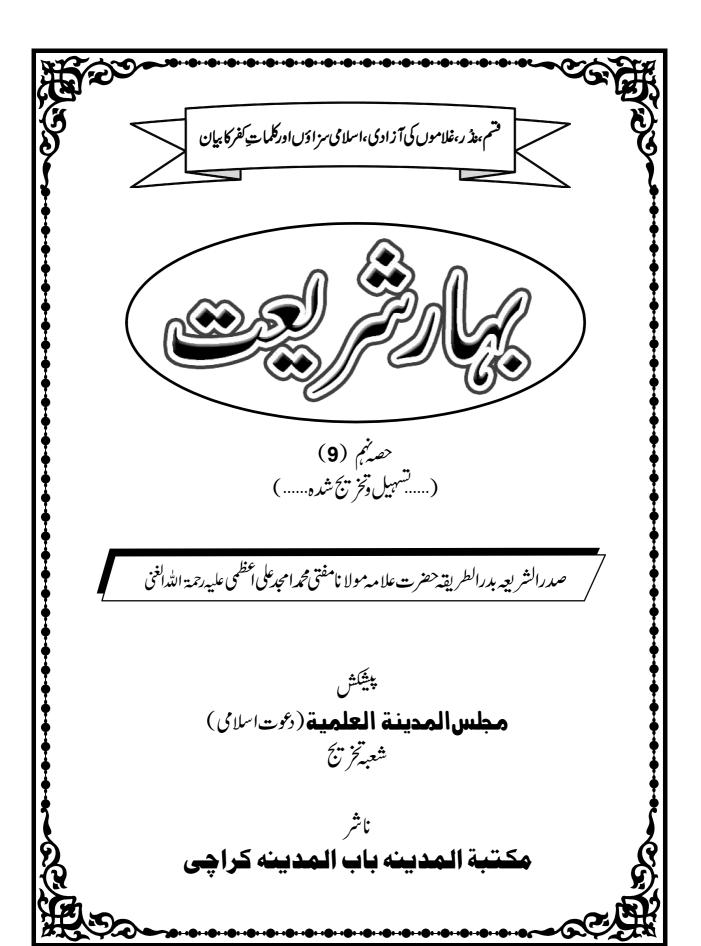

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّ حِيم ۵ ط نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ طُ

# آزاد کرنے کا بیان

عتق (لعنی غلام آزادکرنے) کے مسائل کی ہندوستان میں ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں نہلونڈی،غلام ہیں نہان کے آ زاد کرنے کا موقع ۔ یو ہیں فقہ کے اور بھی بعض ایسے ابواب ہیں جن کی زمانۂ حال میں یہاں کےمسلمانوں کو حاجت نہیں اس وجہ سے خیال ہوتا تھا کہ ایسے مسائل اس کتاب میں ذکر نہ کیے جائیں مگران چیزوں کو بالکل جھوڑ دینا بھیٹھیک نہیں کہ کتاب ناقص رہ جائے گی۔ نیز ہماری اس کتاب کے اکثر بیانات میں باندی،غلام کے امتیازی مسائل کاتھوڑ اتھوڑ اذکر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہاں جگہ بالکل پہلوتہی کی جائے <sup>(1)</sup>لہذا مخضراً چند باتیں گزارش کروں گا کہاس کے اقسام واحکام پرقدرے اطلاع ہوجائے۔غلام آزاد کرنے کی فضیلت قر آن وحدیث سے ثابت ہے۔

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ فَكُ مَ قَبَةٍ ﴿ أَوْ إِطْعُمُّ فِي يُوْمِرِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ ﴾ (2) احادیث اس بارے میں بکثرت ہیں بعض احادیث ذکر کی حاتی ہیں۔

#### احادیث

حديث ا: صحيحين مين ابو برريه رض الله تعالى عنه عدم وى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' جو شخص مسلمان غلام کوآ زاد کریگا سکے ہرعضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کوجہنم سے آزاد فرمائے گا۔''سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے بیحدیث علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ تعالی عنہا کوسنا کی اونھوں نے اپناایک ایساغلام آزاد کیا جس کی قیمت عبدالله بن جعفرون بزارديتے تھے۔<sup>(3)</sup>

حديث ا: نيز صحيحين ميں ابوذ ررضي الله تعالى عند سے مروى كہتے ہيں ، ميں نے حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) سے عرض كى ،

ایعنی غلام آ زاد کرنے کا بیان چھوڑ دیا جائے۔

<sup>2 .....</sup> ٢٠١٣: ١٤٠١ ....

ترجمهٔ کنزالا بمان:کسی بندے کی گردن حیمڑانا، ما بھوک کے دن کھانا دینا۔

<sup>...... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب العتق، باب في العتق و فضله، الحديث: ٧ ١ ٥ ٢ ، ج٢، ص ١٥٠.

کس گردن<sup>(1)</sup> کوآ زاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا:''جس کی قیمت زیادہ ہواور زیادہ نفیس ہو۔'' میں نے کہا،اگریپہ نہ کرسکوں؟ فر مایا: که 'کام کرنے والے کی مدد کرویا جو کام کرنانہ جانتا ہو،اس کا کام کردو' میں نے کہا،اگر بینہ کروں؟ فر مایا: ''لوگوں کوضرر بہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کوصد قد کا تواب ملے گا۔ ' (2)

مديث سا: بيهي شعب الايمان مين براء بن عازب رض الله تعالى عند سے راوى ، ايك اعرالي (3) في حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وبلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، مجھے ایساعمل تعلیم فرمایئے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ارشاد فرمایا: ''اگر چتمھارےالفاظ کم ہیں، مگرجس بات کا سوال کیا ہے وہ بہت بڑی ہے (وہ عمل پیہے) کہ جان کوآ زاد کرواور گردن کو چھوڑاؤ۔''عرض کی، بیددونوں ایک ہی ہیں؟ فرمایا:''ایک نہیں۔ جان کوآ زاد کرنا بیہ ہے کہ تو اوسے تنہا آ زاد کر دے اور گردن چیوڑا نا پہ کہاوس کی قبت میں مدد کرے۔'' (4)

**حدیث ؟:** ابوداودونسائی وا ثله بن اسقع رضی الله تعالی عنه سے راوی ، کہتے ہیں ہم حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) کی خدمت میں ایک شخص کے متعلق دریافت کرنے حاضر ہوئے ،جس نے آل کی وجہ سے اپنے اویر جہنم واجب کرلیا تھا۔ارشاد فرمایا: ''اس کی طرف سے آزاد کرو،اس کے ہرعضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اوس کے ہرعضوکوجہنم سے آزاد کرے گا۔'' (5)

حديث ۵: بيه قي شعب الايمان مين سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه سے راوي، حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمايا: ''افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھوڑانے <sup>(6)</sup> میں سفارش کی جائے۔'' <sup>(7)</sup>

### مسائل فقهيّه

غلام کے آ زاد ہونے کی چندصور تیں ہیں۔ایک بیرکہاوس کے ما لک نے کہددیا کہ تو آ زاد ہے پااس کے مثل اورکوئی لفظ

- 1.....يعنى غلام لونڈى۔
- 2 ...... "صحيح البخاري"، كتاب العتق، باب أيّ الرقاب أفضل، الحديث: ٨ ١ ٥ ٧ ، ج٢، ص ١٥٠ .
  - ₃....د يباتى۔
- ٢٠٠٥ شعب الإيمان"، باب في العتق ووجه التقرب إلى الله عزوجل الحديث: ٤٣٣٥ ، ج٤،٥ ٥ ٦،٦٥.
  - 5..... "سنن أبي داود"، كتاب العتق، باب في ثواب العتق، الحديث: ٢٩٩٦، ج٤٠ ص٠٤.
    - 6.....یعنی غلام آزاد کروانے۔
  - ◘....."شعب الإيمان"،باب في التعاون على البرو التقوى،الحديث:٧٦٨٣،ج٦،ص١٢٤.

جس سے آزادی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری پیر کہ ذی رحم محرم اوس کا ما لک ہوجائے توملک میں آتے ہی آزاد ہوجائے گا۔سوم پیرکہ حربی کا فرمسلمان غلام کودارالاسلام سے خرید کردارالحرب میں لے گیا تووہاں پہنچتے ہی آزاد ہو گیا۔(1) (درمختار)

مسلما: آزادکرنے کی چارفشمیں ہیں: واجب،مندوب،مباح، کفر۔

قتل وظہاروشم اورروز ہ تو ڑنے کے کفارے میں آ زاد کرنا واجب ہے، مگرفشم میں اختیار ہے کہ غلام آ زاد کرے یا دیں ا مساکین کوکھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے ، بینہ کرسکے تو تین روزے رکھ لے۔ باقی تین میں اگرغلام آ زاد کرنے پرقدرت ہوتو یمی متعین ہے۔

مندوب وہ ہے کہ اللہ (عزوجل) کے لیے آزاد کرےاوس وقت کہ جانب شرع <sup>(2)</sup>سےاوس پر بیضروری نہ ہو۔ ماح به كه بغيرنيت آزاد كيابه

کفروہ کہ بتوں یا شیطان کے نام پرآ زاد کیا کہ غلام اب بھی آ زاد ہوجائے گا ،گراوس کا پیغل کفر ہوا کہان کے نام پر آ زاد کرنادلیل تعظیم ہےاوران کی تعظیم گفر۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری، جوہرہ)

مسئلہ از اور کرنے کے لیے مالک کا حر، (<sup>4)</sup> عاقل، بالغ ہونا شرط ہے یعنی غلام اگر چہ ماذون یا مکاتب ہو، آ زادنہیں کرسکتا اور مجنون یا بچہ نے اپنے غلام کوآ زاد کیا تو آ زاد نہ ہوا، بلکہ جوانی میں بھی اگر کہے کہ میں نے بجیین میں اسے آ زاد کردیا تھایا ہوش میں کیے کہ جنون کی حالت میں ، میں نے آزاد کردیا تھااوراوس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو آزاد نہ ہوا، بلکہا گر بچیہ یہ کہے کہ جب میں بالغ ہوجاؤں تو آزاد ہے تواس کہنے سے بھی بالغ ہونے پرآ زاد نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> ( عالمگیری )

مسئلہ سا: اگرنشہ میں یامسخرہ بن <sup>(6)</sup> ہے آزاد کیا یاغلطی سے زبان سے نکل گیا کہ تو آزاد ہے تو آزاد ہو گیا یا پنہیں جانتاتھا کہ پیمیراغلام ہےاورآ زاد کر دیا جب بھی آ زاد ہو گیا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص ٩٣،٣٨٨ ٤٠٣٥.

<sup>2....</sup>ثریعت کی طرف سے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب العتاق، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٢. و"الجوهرة النيرة"، كتاب العتاق الجزء الثاني ، ص ١٣٢.

۵....آزاد۔

آسس"الفتاوى الهندية "، كتاب العتاق، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٢.

ئى نداق-6سىبىلى نداق-

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص٠٠٠ ٤٠٠.

مسلم الله المسلم الماري المرملك (1) ياسبب ملك (2) يرمعلق كيا مثلاً جوغلام كه في الحال اس كي ملك مين نهيس اوس ہے کہا کہا گرمیں تیراما لک ہوجاؤں یا تجھے خریدوں تو تُو آ زاد ہےاس صورت میں جباوس کی ملک میں آئیگا آ زاد ہوجائے گا۔ اورا گرمورث<sup>(3)</sup> کیموت کی طرف اضافت کی لیعنی جوغلام مورث کی ملک میں ہےاو*س سے کہا کہا گرمیرا مورث مرجائے* تو تُو آزاد ہے تو آزاد نہ ہوگا کہ موت مورث سبب ملک نہیں۔(4) (درمختار)

مسلده: زبان سے کہنا شرطنہیں بلکہ لکھنے سے اور گونگا ہوتو اشارہ کرنے سے بھی آزاد ہوجائگا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار) کسی اورنیت سے کیے جب بھی آزاد ہوجائیگا۔صریح کے بعض الفاظ یہ ہیں:

تُو آ زاد ہے۔ گر ہے۔اے آ زاد۔اے گر۔ میں نے تجھ کو آ زاد کیا، ہاں اگراوس کا نام ہی آ زاد ہے اورا ہے آ زادکہایا نام گر ہےاوراے ٹر کہہ کر پُکا را تو آ زاد نہ ہوا اورا گرنام آ زاد ہےاوراے ٹر کہہ کر یکارایا نام ٹر ہےاوراے آزاد کہہ کر یکارا تو آزاد ہوجائے گا۔ بیالفاظ بھی صریح کے حکم میں ہیں۔نیت کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے تجھ پرصدقہ کیا یا تجھے تیرےنفس کو ہبہ کیا، میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیجا ان میں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ غلام قبول کرے۔اور اگریوں کہا کہ میں نے تجھے تیرے ہاتھا تنے کو بیجا تواب قبول کی ضرورت ہوگی اگر قبول کریگا تو آ زاد ہوگااوراو تنے دینے یڑیگے۔آزادی کوکسی ایسے جز کی طرف منسوب کیا جو پورے سے تعبیر ہے مثلاً تیراسر۔ تیری گردن۔ تیری زبان آزاد ہے تو آ زاد ہوگیا اوراگر ہاتھ یا یاؤں کوآ زاد کہا تو آ زاد نہ ہوا اوراگر تہائی ، چوتھائی، نصف وغیرہ کوآ زاد کیا تو اوتنا آ زاد ہو گیا اگر غلام کو کہا یہ میرا بیٹا ہے یا لونڈی کو کہا یہ میری بیٹی ہے اگر چہ عمر میں زیادہ ہوں یا غلام کو کہا یہ میرا باپ یا دا دا ہے یالونڈی کو کہا کہ بیرمیری ماں ہے اگر چہ ان کی عمر اتنی نہ ہوکہ باپ یا دادا یا ماں ہونے کے قابل ہوں تو ان سب صورتوں میں آزاد ہیں اگر چہاس نیت سے نہ کہا ہو۔اوراگر کہااے میرے بیٹے ،اے میرے بھائی ،اے میری بہن ، اےمیرے باپاتو بغیرنیت آزاد نہیں۔

کنایہ کے بعض الفاظ یہ ہیں۔ تو میری ملک نہیں۔ تچھ پر مجھے راہ نہیں۔ تو میری ملک سے نکل گیاان میں بغیر نیت آزاد

<sup>2....</sup>مالك ہونے كاسب۔ 1 ..... ما لک ہونا۔

 <sup>….</sup>میراث چھوڑنے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص ٩٩٦.

<sup>5 ...... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب العتق، ج٥، ص٠٩٠.

نہ ہوگا۔اگر کہا تو آزاد کی مثل ہے تواس میں بھی نیت کی ضرورت ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیر ہما)

مسكدے: الفاظ طلاق سے آزادنہ ہوگا اگر چینیت ہولینی بیآزادی کے لیے کنا پیھی نہیں۔(2) (درمختار)

مسئلہ **۸:** ذی رحم محرم بعنی ایبا قریب کارشتہ والا کہا گران میں سے ایک مرد ہواورایک عورت ہوتو نکاح ہمیشہ کے ليے حرام ہو جيسے باپ، ماں، بيٹا، بيٹي، بھائي، بہن، چيا، پھو پھى، ماموں، خالە، بھانجى ان ميں کسى كا مالك ہوتو فوراً ہى آ زاد ہوجائےگا اورا گران کے کسی حصہ کا ما لک ہوا تواوتنا آ زاد ہو گیا۔اس میں ما لک کے عاقل بالغ ہونے کی بھی شرطنہیں بلکہ بچه یا مجنون بھی ذی رحم محرم کا مالک ہوتو آزاد ہو جائیگا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسله 9: اگرآزادی کوکسی شرط پر معلق کیا (<sup>4)</sup> مثلاً اگر توفُلا س کام کرے تو آزاد ہے اور وہ شرط یائی گئی تو غلام آزاد ہے جبکہ شرط یائی جانے کے وقت اوسکی ملک میں ہواورا گرایسی شرط پرمعلق کیا جو فی الحال موجود ہے مثلاً اگر میں تیرا مالک ہوجاؤں تو آزادہے تو فوراً آزاد ہوجائے گا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسلہ ا: لونڈی حاملہ تھی او ہے آزاد کیا تواوس کے شکم <sup>(6)</sup>میں جو بچہ ہے وہ بھی آزاد ہے اورا گرصرف پیٹ کے بچہ کوآ زادکیا تووہی آ زاد ہوگالونڈی آ زاد نہ ہوگی ،مگر جب تک بچہ پیدا نہ ہولےلونڈی کو بچیخہیں سکتا۔<sup>(7)</sup> (درمختار )

مستلماا: اونڈی کی اولا د جوشوہرے ہوگی وہ اوس لونڈی کے مالک کی مِلک ہوگی اور جواولا دمولیٰ (<sup>8)</sup> سے ہوگی وہ آزادهوگی - <sup>(9)</sup> (عامه کت)

مسئلہ ۱۱: بیاویر معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی حصہ کوآ زاد کیا تو او تناہی آ زاد ہوگا بیاوس صورت میں ہے کہ جب وہ

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب العتاق، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٣.

و"الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص ٢٩٣ ـ ٤٠١ وغيرهما.

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص ٤٠١.
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص٣٠٤، وغيره.
  - **4**.....یعنی موقوف به
  - 5....."الدر المختار"،كتاب العتق ،ج٥،ص ٤٠٦.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، ج٥ ، ص٧٠٤.
    - 8 .....الك ـ
  - و ..... "الدرالمختار"، كتاب العتق ، ج٥، ص١٤.

حصه معین ہومثلاً آ دھا۔ تہائی۔ چوتھائی۔اورا گرغیرمعین ہومثلاً تیراایک حصهآ زاد ہےتو اس صورت میں بھی آ زاد ہوگا مگر چونکہ حصہ غیر معین ہے،لہٰذا مالک سے عین کرائی جائے گی کہ تری مراد کیا ہے جووہ بتائے اوتنا آ زاد قراریائے گااور دونوں صورتوں میں یعنی بعض معین یا غیرمعین میں جتنا باقی ہےاوس میں سعایت کرائیں گے یعنی اوس غلام کی اوس روز جو قیمت بازار کے نرخ <sup>(1)</sup>سے ہواوس قیت کا جتنا حصہ غیر آ زادشدہ کے مقابل ہواوتنا مز دوری وغیرہ کرا کروصول کریں جب قیت کاوہ حصہ وصول ہو جائے اوس وقت پورا آ زاد ہو جائیگا۔<sup>(2)</sup> (عامہ کتب)

مسکلہ سا: پیغلام جس کا کوئی حصہ آزاد ہو چکا ہے اس کے احکام پیر ہیں کہ ① اس کو نہ بچ سکتے ہیں۔ ② نہ بیر دوسرے کا وارث ہوگا۔ ﴿ نه اس کا کوئی وارث ہو۔ ﴿ نه دوسے زیادہ نکاح کرسکے۔ ﴿ نه مولیٰ (3) کی بغیر اجازت نکاح کر سکے۔ ﴿ نہ اُن معلا ملات میں گواہی دے سکے جن میں غلام کی گواہی نہیں لی جاتی۔ ﴿ نہ بہد کر سکے۔ ﴿ نه صد قد دے سکے گرتھوڑی مقدار کی اجازت ہے۔ ﴿اور نہ کسی کوقرض دے سکے۔ ﴿ نہ کسی کی کفالت کر سکے۔ ﴿ اور نہ مولٰی اس سے خدمت لے سکتا ہے۔ ﴿ نَهُ اس كوا بِيخ قبضه میں ركھ سکتا ہے۔ (4) (ردالحتار، عالمگیری)

مسئله ۱۱: جوغلام دو شخصول کی شرکت میں ہے اون میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو دوسرے کواختیار ہے کہا گرآ زاد کرنے والا مالدار ہے ( یعنی مکان وخادم وسامان خانہ داری اور بدن کے کیڑوں کے علاوہ اوس کے پاس اتنا مال ہو کہا بینے شریک کے حصہ کی قیمت ادا کر سکے ) تواوس سے اپنے حصہ کا تاوان لے یا بیکھی اپنے حصہ کوآ زاد کر دے یا بیہ ا پنے حصہ کی قدرسَعا بیت کرائے اور پیجھی ہوسکتا ہے کہ اس کو مد بر کر دے مگر اس صورت میں بھی فی الحال سعایت کرائی جائے اورمولی کے مرنے کے پہلے اگر سُعایت سے قیمت ادا کر چکا توادا کرتے ہی آ زاد ہو گیاور نہاوس کے مرنے کے بعد ا گرتہائی مال<sup>(5)</sup> کے اندر ہوتو آ زاد ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار وغیرہ)

<sup>€.....</sup> بھاؤ۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب العتق ،با ب عتق البعض، ج٥،ص٢١٦.

ه....آ قاءما لكــ

<sup>4 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب العتق ، باب عتق البعض، ج٥،ص١٦.

و"الفتا وي الهندية "،كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢،ص٩.

**ہ**۔....مال کے تیسر بے حصہ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العتق ،با ب عتق البعض، ج٥، ص ١٨ ٤، وغيره.

مسکلہ 10: جب ایک شریک (1) نے آزاد کردیا تو دوسرے کواوس کے بیچنے یا ہبہ کرنے یا مَہر میں دینے کاحق نہیں۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: شریک کے آزاد کرنے کے بعداس نے سُعایت <sup>(3)</sup> شروع کرادی تواب تاوان نہیں لےسکتا ہاں اگر غلام اثنائے سَعایت میں مرگیا تو بقیہ کا اب تا وان لے سکتا ہے۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ کا: تاوان لینے کاحق اوس وقت ہے کہاوس نے بغیراجازت شریک آزاد کردیااوراجازت کے بعد آزاد کیاتونہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ 18: کسی نے اپنے دوغلاموں کومخاطب کر کے کہاتم میں کا<sup>(6)</sup>ایک آزاد ہے تواویے بیان کرنا ہوگا جس کو بتائے کہ میں نے اُسے مرادلیاوہ آزاد ہوجائے گا۔اور بیان سے قبل ایک کو بیچ کیا<sup>(7)</sup> یار ہن رکھا<sup>(8)</sup> یا مکا تب یا مدبر کیا تو دوسرا آزاد ہونے کے لیم عین ہو گیا۔اورا گرنہ بیان کیا نہاس قتم کا کوئی تصرف کیا (<sup>9)</sup>اورایک مرگیا تو جو باقی ہےوہ آ زاد ہوگیا اور اگرمولی خود مرگیا تو وارث کو بیان کرنے کاحق نہیں بلکہ ہرایک میں ہے آ دھا آ دھا آ زاد اور آ د هے باقی میں دونوں سُعابیت کریں ۔<sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسكله 19: غلام سے كہا تواتے مال يرآ زاد ہے اوراُس نے اوسی مجلس میں یا جس مجلس میں اس كاعلم ہوا قبول كرليا تواوسی وقت آ زاد ہوگیا۔ پنہیں کہ جب ادا کر یگااوسوقت آ زاد ہوگا اورا گریوں کہا کہ تو اتناادا کردے تو آزاد ہے تو بہغلام ماذون ہوگیا لینی اسے تجارت کی اجازت ہوگئی اوراس صورت میں قبول کرنے کی حاجت نہیں بلکہا گرا نکار کردے جب بھی ماذ ون رہے گااور جب تک او تنے ادانہ کر دے مولی اوسے بیچ سکتا ہے۔ <sup>(11)</sup> ( درمختار )

- 1 .....ایک غلام کے دویازیادہ مالک آپس میں شریک کہلاتے ہیں۔
- 2 ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢، ص ٩.
  - العنی قبت ادا کرنے کے لیم محنت مز دوری۔
- 4 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢، ص١٠.
  - **5** .....المرجع السابق، ص١٢.
- **ئ** دیا۔ **8**..... نیج دیا۔ 9....نال قتم كاكوئي ثمل كياب 6 ..... يعنى تم ميں ہے۔
  - 🕕 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب الثالث في عتق احدالعبدين، ج ٢،ص١٨ ٢٠.
    - الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب العتق على جعل ... إلخ ، ج ٥ ، ص ٤٤٤-٤٤٤.

# مدبّر و مكاتب و أمّ وَلَد كا بيان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ آيْبَا نُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا \* وَالْتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِي مَنَ الْتُكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جن لوگوں کے تم مالک ہو (تمھار بےلونڈی غلام) وہ کتابت جا ہیں تواونھیں مکا تب کردو،ا گراون میں بھلائی دیکھو اوراوس مال میں سے جوخدا نے تمصیں دیا ہے، کچھ افھیں دیدو۔

حدیث ا: ابوداود بروایت عمرو بن شعیب عن ابیون جده راوی ، کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں: '' مکاتب یر جب تک ایک در ہم بھی باقی ہے،غلام ہی ہے۔ ''(2)

**حدیث ۲:** ابو داود وتر مذی وابن ماحیه امسلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) ارشا دفر ماتے ہیں:''جبتم میں سی کے مکاتب کے پاس پورابدل کتابت جمع ہوجائے تواوس سے بردہ کرے۔''(3)

حدیث سا: ابن ماجہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ، کہ فر ماتے ہیں: جس کنیز (<sup>4)</sup> کے بیماوس کے مولی <sup>(5)</sup>سے پیداہو، وہ مولی کے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ <sup>(6)</sup>

حدیث ؟: دار قطنی و بیهق ابن عمرض الله تعالی عنهاسے راوی، که فرماتے بین: "مدبرنه بیچا جائے، نه بهه کیا جائے، وه تہائی مال سے آزاد ہے۔''<sup>(7)</sup>

#### مسائل فقهيّه

مدبراوں کو کہتے ہیں جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے پایوں کہا کہا گرمیں مرجاؤں یا جب میں مروں تو تُو آ زاد ہے غرض اسی قسم کے وہ الفاظ جن سے مرنے کے بعداوس کا آ زاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔<sup>(8)</sup>

- **2**....."سنن أبي داود"، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدّى... إلخ، الحديث: ٣٩٢٦، ج٤، ص٢٨.
- €....."سنن أبي داود"، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدّى... إلخ، الحديث: ٢٨ ٣٩ ، ج٤، ص ٢٨.
  - 4 ..... الونڈی۔ 🗗 ..... ما لک۔
  - 6 ..... "سنن ابن ماجه"،أبواب العتق، باب امهات الاولاد... إلخ،الحديث: ٥١٥، ٢٠٢ ج، ص٢٠٢.
- 7 ..... "السنن الكبرى"،للبيهقى، كتاب المدبر، باب من قال لا يباع المدبر الحديث: ٢١٥٧٢، ج٠١، ص٢٩٥.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق ،باب التدبير، الجزء الثاني، ص ١٣٦.

**مسئلیا:** مدبر کی دونشمیں ہیں: مدبرمطلق ۔ مدبرمقید ۔ مدبرمطلق وہ جس میں کسی ایسے امر کا اضافیہ نہ کیا ہوجس کا ہونا ضروری نہ ہولیعنی مطلقاً موت پر آ زاد ہونا قرار دیا مثلاً اگر میں مروں تو تُو آ زاد ہےاورا گرکسی وقت معین پریا وصف کے ساتھ موت پر آزاد ہونا کہا تو مقید ہے مثلاً اس سال مروں یا اس مرض میں مروں کہ اُس سال یا اِس مرض سے مرنا ضرور نہیں اور اگر کوئی ایبا وقت مقرر کیا کہ غالب گمان اس سے پہلے مرجانا ہے مثلاً بوڑھا شخص کیے کہ آج سے سوا برس یرمروں تو تُو آزاد ہے تو بیرمد برمطلق ہی ہے کہ بیروقت کی قید برکار ہے کیونکہ غالب گمان یہی ہے کہ اب سے سنوا برس تک زندہ نہ رہےگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسلمان اگربیکها کهجس دن مرول تو آزاد ہے تواگر چہرات میں مرے وہ آزاد ہوگا کہ دن ہے مرادیہاں مطلق وقت ہے ہاں اگر وہ کھے کہ دن سے میری مرادضج سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے یعنی رات کے علاوہ تو بیزیت اس کی مانی جائیگی مگراپ به مدیر مقید ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسلّه ما:** مدبرکرنے کے بعداب اینے اس قول کو واپس نہیں لےسکتا۔ مدبرمطلق کو نہ بچ سکتے ہیں۔ نہ ہبہ کر سکتے نہ ر ہن رکھ سکتے نہ صدقہ کر سکتے ہیں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۶: مد برغلام ہی ہے لیعنی اینے مولی کی مِلک ہے (<sup>4)</sup>اس کوآزاد کرسکتا ہے مکاتب بناسکتا ہے اوس سے خدمت لے سکتا ہے مزدوری پر دے سکتا ہے، اپنی ولایت سے اوس کا نکاح کر سکتا ہے اور اگر لونڈی مدبرہ ہے تو اوس سے وطی <sup>(5)</sup> کر سکتا ہے۔اوس کا دوسرے سے نکاح کرسکتا ہےاور مدبرہ سے اگرمولی کی اولا دہوئی تووہ ام ولدہوگئی۔(6) (درمختار)

مسلد ۵: جب مولی مرے گا تواوس کے تہائی مال (۲) سے مدبر آزاد ہو جائے گا یعنی اگریہ تہائی مال ہے یااس سے کم تو بالکل آ زا د ہو گیا اورا گرتہائی ہے زائد قیمت کا ہے تو تہائی کی قدرآ زا د ہوگیا باقی کے لیے سَعایت کرے اور اگراس کے علاوہ مولے کے پاس اور پچھ نہ ہوتو اس کی تہائی آزاد ، باقی دوتہا ئیوں میں سعایت کرے۔<sup>(8)</sup>

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السادس في التد بير ، ج٢، ص٣٧، وغيره.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتا ب العتق، باب التدبير، ج ٥، ص ٦ ٥٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب العتاق، الباب السادس في التد بير، ج ٢ ، ص٣٧..

<sup>4....</sup>این آقاکی ملکیت میں ہے۔ 5.....عجامعت، ہمبستری۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب التد بير، ج ٥ ، ص ٢٥ ٢٣٠٤٦.

العنی ما تی دوحصول کی قیت ادا کرنے کے لیے محنت مز دوری کرے۔ 🗗 ..... مال کے تیسر ہے حصہ ۔

یہاوس وقت ہے کہ وُ رَثہ<sup>(1)</sup>اجازت نہ دیں اورا گراجازت دیدیں یااس کا کوئی وارث ہی نہیں تو گل آ زاد ہے۔اورا گرمولی یردَین ہے کہ بیغلام اوس دین میں مُستَغرق<sup>(2)</sup>ہے تو کل قیت میں سعایت کر کے قرض خواہوں کوا دا کر ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار وغیرہ) مسلّه ۲: مد برمقید کا مولی مرا اور اوسی وصف پرموت واقع ہوئی مثلاً جس مرض یا وقت میں مرنے پراس کا آزاد ہونا کہا تھا وہی ہوا تو تہائی مال ہے آزاد ہوجائیگا ورنہ نہیں۔اور ایسے مدبر کو بیج و بہہ وصدقہ وغیر ہا کر سکتے ہیں۔(4)(عالمگیری)

مسکلہ ک: مولی نے کہا تو میرے مرنے سے ایک مہینہ پہلے آزاد ہے اور اس کہنے کے بعد ایک مہینہ کے ا ندرمولی مرگیا تو آ زاد نہ ہوا اوراگر ایک مہینہ یا زائد پر مرا تو غلام پورا آ زاد ہوگیا اگر چہمولی کے پاس اس کے علاوہ کچھ مال نہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۸: مولی نے کہا تو میرے مرنے کے ایک دن بعد آزاد ہے تو مدبر نہ ہوا، لہذا آزاد بھی نہ بوگا ـ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ 9:** مد برہ کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بھی مد برہے، جبکہ وہ مد برہ مطلقہ ہواورا گرمقیدہ ہوتو نہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار) مسئلہ ا: مدبرہ لونڈی کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ مولی کا ہوتو وہ اب مدبرہ ندرہی بلکہ ام ولد ہوگئی کہ مولی کے مرنے کے بعد بالکل آزاد ہوجائے گی اگر چہاوس کے پاس اس کے سوا کچھ مال نہ ہو۔ (<sup>8)</sup> (درمختار)

مستله اا: غلام اگرنیک چلن مهو <sup>(9)</sup>اور بظاهر معلوم مونام و که آزاد مونیکے بعد مسلمانوں کوضرر نه پہنچائیگا تو ایساغلام اگرمولی سے عقد کتابت کی درخواست کرے تو اوس کی درخواست قبول کرلینا بہتر ہے۔عقد کتابت کے بیمعیٰ ہیں کہ آ قااییے غلام سے مال کی ایک مقدارمقررکر کے بیہ کہدے کہا تناادا کردے تو آزاد ہےاورغلام اسے قبول بھی کرلےاب بیرمکا تب ہوگیا

- **1**....میت کے مال میں سے حصہ یانے والے۔ **2**.....گھر اہوا۔
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، با ب التد بير ، ج٥،ص ٢٦١ ، وغيره.
- 4 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السادس في التد بير، ج ٢، ص٣٧.
- 6 .....المرجع السابق.ص ٣٨. **5**.....المرجع السابق.ص ٣٨.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب التد بير ، ج٥ ،ص ٤٦٣.
    - 8 .....المرجع السابق.
    - 9.....عنی بااخلاق اورا چھے کر دار والا ہو۔

جب کل ادا کر دیگا آزاد ہوجائیگا اور جب تک اوس میں سے کچھ بھی باقی ہے غلام ہی ہے۔ (1) (جو ہرہ وغیر ہا)

مسلد ۱۱: مكاتب نے جو کھ كمايا اوس ميں تصرف كرسكتا ہے (2) جہاں چاہے تجارت كے ليے جاسكتا ہے مولے اوسے یر دلیں جانے سے نہیں روک سکتا اگر چہ عقد کتابت میں بیشرط لگا دی ہو کہ پر دلیں نہیں جائیگا کہ بیشرط باطل ہے۔<sup>(3)</sup> (مبسوط)

**مسکلہ سا:** عقد کتابت میں مولی کواختیار ہے کہ معاوضہ فی الحال ادا کرنا شرط کردے یااوس کی قسطیں مقرر کردے اور پہلی صورت میں اگراسی وفت ادانہ کیااور دوسری صورت میں پہلی قسطادانہ کی تو مکا تب نہ رہا۔ <sup>(4)</sup> (مبسوط)

مسلد ان نابالغ غلام اگراتنا جھوٹا ہے کہ خریدنا بیجنانہیں جانتا تواوس سے عقد کتابت نہیں ہوسکتا اورا گراتنی تمیز ہے کہ خرید وفروخت کر سکے تو ہوسکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ)

مسئله 10: مكاتب كوخريد نے بیچنے سفر كرنے كا اختيار ہے اور مولى كى بغيرا جازت اپنايا اپنے غلام كا زكاح نہيں كرسكتا اورم کا تبہلونڈی بھی بغیرمولٰی کی اجازت کے اپنا نکاح نہیں کرسکتی اوران کو ہبہاورصدقہ کرنے کا بھی اختیار نہیں، ہاں تھوڑی سی چیز تصدق (6) كريكتے ہیں جیسے ایک روٹی یاتھوڑ اسانمک اور كفالت <sup>(7)</sup> اورقرض كابھی اختيانہیں ۔ <sup>(8)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ۲۱: مولیٰ نے اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کردیا چردونوں سے عقد کتابت کیااب اون کے بچہ پیدا ہوا تو پیہ بچیجھی مکا تب ہےاور پیہ بچیہ جو کچھ کمائے گااس کی ماں کو ملے گااور بچیہ کا نفقہ <sup>(9)</sup>اس کی ماں پر ہےاوراس کی ماں کا نفقہ اس کے باپ پر۔ (10) (جوہرہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب المكاتب الجزء الثاني ، ص ١٤٢، ٤٣.١، وغيره.

<sup>2 ....</sup> یعنی اینی مرضی سے خرچ کرسکتا ہے۔

<sup>3 .....</sup> المبسوط "للسرخسي، كتاب المكاتب، ج٤، الجزء الثامن، ص٣.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٤ .٥٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب، الجزء الثاني، ص ١٤٣٠.

<sup>6....</sup>صدقه،خیرات۔ 7 ..... ضمانت ـ

<sup>8 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الجزء الثاني ، ص ٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>9 .....</sup>کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الجزء الثاني ، ص ٤٤،١٤٥١.

مسکلہ کا: مکا تبہ لونڈی سے مولی وطی نہیں کرسکتا اگر وطی کریگا تو عقرلا زم آئیگا اور اگر لونڈی کے مولی سے بچہ پیدا ہوتو او سے اختیار ہے کہ عقد کتابت باقی رکھے اور مولی سے عقر لے یا عقد کتابت سے انکار کر کے ام ولد موحائے۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسكله ١٨: مولئ نے مكاتب كامال ضائع كرديا تو تاوان لازم ہوگا۔ (2) (جوہرہ)

مسله 19: ام ولد كو بهي مكاتبه كرسكتا ب اور مكاتب كوآزاد كرديا توبدل كتابت ساقط موكيا - (3) (جوبره)

مسلم ١٠٠٠ ام ولداوس لونڈي کو کہتے ہیں جس کے بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اقر ارکیا کہ بیمیرا بچہ ہے خواہ بچہ پیدا ہونے کے بعداوس نے اقرار کیایاز مانۂ حمل میں اقرار کیا ہو کہ بیمل مجھ سے ہے اوراس صورت میں ضروری ہے کہ اقرار کے وقت سے چومہینے کے اندر بچہ پیدا ہو۔ (<sup>4)</sup> (درمختار، جوہرہ)

مسلله ۱۲: بچه زنده پیدا موایامُر ده بلکه کیا بچه پیدا مواجس کے بچھاعضا بن چکے ہیں سب کا ایک تھم ہے یعنی اگرمولی اقراركرلے تولونڈي ام ولدہے۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ۲۲: ام ولد کے جب دوسرا بجہ پیدا ہوتو بیمولے ہی کا قرار دیا جائیگا جبکہ اُس کے تصرف میں ہوا باس کے لیے اقرار کی حاجت نہ ہوگی البتۃ اگرمولے انکار کردےاور کہددے کہ بیمیرانہیں تواب اوس کا نسب مولی ہے نہ ہوگا اوراوس کا بٹانہیں کہلائے گا۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئله ۲۲۰: ام ولد سے صحبت (۲) کرسکتا ہے خدمت لے سکتا ہے اوس کوا جارہ پر دے سکتا ہے یعنی اور ول کے کام کاج مزدوری پر کرے اور جومز دوری ملے اپنے مالک کولا کردے ام ولد کا کسی شخص کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے مگراس کے لیے استبرا (8) ضرور ہے اورام ولد کونہ بچ سکتا ہے نہ ہبه کرسکتا ہے نہ گروی رکھ سکتا ہے نہ اوسے خیرات کرسکتا ہے بلکہ کسی طرح

1....."الحوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الجزء الثاني ، ص ٤٥ / ١٤٩،١ ١٠٠

**2**.....المرجع السابق، ص ، ١٤٥ ..... **3**.....المرجع السابق، ص ، ١٤٨ .

4 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب الإستيلاد ، ج ٥ ، ص ٢٤٨.

و"الجوهرةالنيرة"، كتاب العتاق ،باب الإستيلا د،الجزء الثاني ،ص ١٣٩.

الجوهرة النيرة"، كتاب العتاق ،باب الإستيلاد، الجزء الثاني ،ص١٣٩،١٣٨.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، باب الإستيلاد، ج٥، ص ٤٧٣.

8 .....رحم كانطفه سے خالى ہونا۔

₩ بهمبستری-

دوسرے کی ملک میں نہیں دےسکتا۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۳: مولیٰ کی موت کے بعداُم ولد بالکل آزاد ہوجائے گی اوس کے پاس اور مال ہویانہ ہو۔ (<sup>2)</sup> (عامہ کتب)

### قسم کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِآ يُهَا نِكُمُ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَاللهُ سَبِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عَرْضَةً لِآ يُهَا نِكُمُ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَاللّٰهُ سَبِيعٌ عَلِيهُ ﴿ ۞ ﴿ (3) الله(عزوجل)کواپنی قسموں کا نشانہ نہ بنالو کہ نیکی اور پر ہیز گاری اورلو گوں میں صلح کرانے کی کھالو (یعنی ان امور کے نہ کرنے کی قشم نہ کھالو )اوراللہ (عزوجل)سُننے والا ، جاننے والا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَآيُهَا نِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيُلَّا أُولَإِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ " وَلَهُمْ عَنَا ابْ اَلِيمْ ۞ (4)

جولوگ اللہ (عزوجل) کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں اون کا آخرت میں کوئی حصہ ہیں اور اللہ (عز دعل) نہاون سے بات کرے، نہاون کی طرف نظر فر مائے قیامت کے دن اور نہاؤھیں یاک کرے اور اون کے لیے در دناک عذاب ہے۔

اورفر ما تاہے:

﴿ وَا وَفُوا بِعَهْدِاللَّهِ إِذَا عَهَلْ تُتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْبَانَ بَعْنَ تَوْكِيْدِ هَاوَقَنْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ اِتَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 ....." الحو هرة النيرة"، كتاب العتاق، باب الإستيلاد ، الحزء الثاني ، ص ١٣٨.

و"الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السابع في الإستيلاد ، ج ٢، ص ٥٥.

2 ....."الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق، باب الإستيلاد، الجزء الثاني، ص ١٣٩.

3 ..... ٢ ١ البقرة: ٢ ٢ ٢ .

4 ..... ٢٧. ال عمران: ٧٧.

5 ..... ع ١ ،النحل: ٩ ٩ .

اللّٰد(عزوجل) کاعہد پورا کروجب آبیں میں معاہدہ کرواورقسموں کومضبوط کرنے کے بعد نہ تو ڑوحالانکہ تم اللّٰد(عزوجل) کو اینے او پرضامن کر چکے ہو، جو کچھتم کرتے ہواللہ (عزوجل) جانتا ہے۔

﴿ وَلاَتَتَّخِذُ وَا الْيَمَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَنَمٌ بَعُنَ ثُبُوتِهَا ﴾ (1)

ا پیقشمیں آپس میں بےاصل بہانہ نہ بناؤ کہ کہیں جمنے کے بعدیاؤں پھسل نہ جائے۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواالْفَضُ لِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةَ آنُ يُّؤَتُوٓ الُولِي الْقُرْبِي وَالْهَلِكِينَ وَالْهُ هِجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُولٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُولٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُولًا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَفُولًا مَا اللَّهُ عَنْوُلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَّال

تم میں سے فضیات والے اور وسعت والے اس بات کی قشم نہ کھا ئیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ (عز دجل) کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینگے، اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگز ریں، (3) کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ (عزوجل)تمھاری مغفرت کرے اوراللہ (عزوجل) بخشنے والامہریان ہے۔

#### احاديث

حديث: صحيحين مين عبرالله بن عمر رض الله تعالى عنها مع مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات عين: "الله تعالى تم كوبات كي تسم كھانے سے منع كرتا ہے، جو تحق قسم كھائے تواللہ (عزوجل) كي تسم كھائے يا جيب رہے۔ ''(4)

حديث: صحيح مسلم شريف ميں عبدالرحن بن سمره رضي الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: كَهُ ' بتول كي اورايخ باپ دادا كي شم نه كھاؤ۔''<sup>(5)</sup>

حديث سا: صحيحين ميں ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے مروى ، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: ''جوشخض لات وعزی کی قشم کھائے (یعنی جاہلیت کی عادت کی وجہ سے پیلفظاو تکی زبان پر جاری ہوجائے )وہ لآ الله إلّا اللّهُ کہہ لےاور

- 1 ..... ع ١ ،النحل: ٩٤.
- 2 ..... ۱ ۱ النور: ۲۲.
- بہارشریعت میں اس مقام پر "وَلْیَعْفُوْاولْیصْفُحُوالْ" کا ترجمہ (اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگزریں) موجودنہیں تھا، جو کتابت کی علطی معلوم ہوتی ہے لہذامتن میں کنزالا بمان شریف سے اس کااضافہ کر دیا گیا ہے۔..علمیہ
  - 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، الحديث: ٦٦٤٦، ج٤، ص٢٨٦.
  - 5 ....."صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى... إلخ، الحديث: ٦ ـ (١٦٤٨) ص٥٩٨.

جواینے ساتھی سے کہآؤجوا تھیلیں،وہ صدقہ کرے۔''<sup>(1)</sup>

حدیث ۵: ابوداود ونسائی وابن ماجه بریده رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: که''جوشخص سیے کہ (کما گرمیں نے بیکام کیا ہے یا کروں) تو اسلام سے بری ہوں، وہ اگر جھوٹا ہے تو جبیبا کہاوییا ہی ہے اور اگر سچاہے جب بھی اسلام کی طرف سلامت نہلوٹے گا۔''(4)

**حدیث ۲:** ابن جریرابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جھوٹی قشم سے سودا فروخت ہوجا تا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔''<sup>(5)</sup>

حدیث ک: دیلمی او میں سے راوی، کہ فرمایا: '' یمینِ غموس مال کو زائل کردیتی ہے اور آبادی کو ویرانہ کردیتی ہے۔''(6)

**حدیث ۸:** تر مذی دا بوداود دنسائی دابن ما جه دداری عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:'' جو شخص قسم کھائے اوراس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لے تو جانث نہ ہوگا۔''<sup>(7)</sup>

حد بیث 9: بخاری ومسلم وا بودا و دوابن ماجها بوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنه سے راوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات... إلخ، الحديث: ١٦٥٠، ٢٨٨.

2 ..... یعنی مال میں بہت کمی کرے گا۔

3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه... إلخ، الحديث: ١٧٦\_(١١٠)، ص ٦٩.

4....."سنن النسائي"، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالبراءة من الاسلام، الحديث: ٣٧٧٧، ص٦١٦.

5 ..... "كنزالعمال"، كتاب اليمين والنذر، الحديث: ٢٩٣٧، ج١١، ص٢٩٧.

6 ..... "كنزالعمال"، كتاب اليمين والنذر، الحديث: ٦٣٧٨ ٤، ج١٦، ص٢٩٧.

7 ..... "جامع الترمذي"، ابواب النذورو الأيمان، باب ما جاء في الإستثناء في اليمين، الحديث: ٥٣٦، ٢٠ج٣، ص١٨٣.

فر ماتے ہیں:'' خدا کی قتم!انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی قتم کھاؤں اور او سکے غیر میں بھلائی دیکھوں تو وہ کام کرونگا جوبہتر ہےاورتتم کا كفاره ديدونگا-''(1)

'' جو خص قتم کھائے اور دوسری چیز اوس سے بہتریائے توقتم کا کفارہ دیدےاوروہ کا م کرے۔''(<sup>2)</sup>

**حدیث اا:** صحیحین میں اونھیں سے مروی،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا: '' خدا کی قشم! جو شخص اینے اہل کے بارے میں قشم کھائے اوراوس پر قائم رہے تو اللّٰہ (عزوجل) کے نز دیک زیادہ گنچگار ہے، بہنسبت اس کے کفشم تو ڑ کر

**حدیث!!** قتم اوس برمحمول ہوگی ، جونتم کھلانے والے کی نیت میں ہو۔ (<sup>4)</sup>

#### مسائل فقهيّه

قتم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے اور بات بات پرقتم کھانی نہ جا ہیے اور بعض لوگوں نے قتم کو تکیہ کلام بنا رکھاہے (5) کہ قصد و بے قصد (6) زبان سے جاری ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سیجی ہے یا جھوٹی بیتخت معیوب ہے<sup>(7)</sup>اورغیرخدا کی شم مکروہ ہےاور بیشرعاً قشم بھی نہیں لینی اس کے توڑنے سے کفارہ لا زمنہیں۔ <sup>(8)</sup> (تبیین وغیرہ) مسكما: قتم كى تين قتم ہے: () غموس - () لغو- (() منعقدہ - اگر كسى اليي چيز كے متعلق قتم كھائى جو ہو چكى ہے يا اب ہے یانہیں ہوئی ہے یا ابنہیں ہے مگر وہ تتم حجو ٹی ہے مثلاً قشم کھائی فلاں شخص آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے یاقشم کھائی کہ نہیں آیا اور وہ آگیا ہے یانشم کھائی کہ فلا شخص بیکا م کررہاہے اور حقیقة وہ اس وقت نہیں کررہاہے یانشم کھائی کہ بیپتھر ہے اور واقع میں وہ پھرنہیں،غرض یہ کہاس طرح جھوٹی قتم کی دوصورتیں ہیں جان بوجھ کرجھوٹی قتم کھائی یعنی مثلاً جس کے آنے کی

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا ... إلخ، الحديث:٧-(٩٦٤)، ص ٩٥٨.

<sup>•</sup> ١٩٤٧. "صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً ... إلخ، الحديث: ١١\_(١٦٥٠)، ص ٨٩٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب الأيمان، باب قول الله تعالى، الحديث ٢٦٢٥، ج٤ ص ٢٨١.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الكفارات، باب من ورّى في يمينه ،الحديث ١٢٠ ٢، ج٢، ص٥٥.

**<sup>5</sup>**.....لینی دوران گفتگو بار باوشم کھانے کی عادت بنار کھی ہے۔ 6 .....اراد تأاور بغیرارادہ کے۔ 🗗 ..... بہت بُری بات ہے۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;تبيين الحقا ئق"، كتاب الأيمان ،ج ٣ ،ص ٤١٩،٤١٨ ، وغيره.

نسبت جھوٹی قشم کھائی تھی پینود بھی جانتا ہے کہ نہیں آیا ہے توالیق قشم کوغموں کہتے ہیں۔اورا گراینے خیال سے تواوس نے سچی قتم کھائی تھی مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے مثلاً جانتا تھا کہ نہیں آیا اور تسم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آ گیا ہے توالی قتم کو لغو کہتے ہیں۔اورا گرآئندہ کے لیے قتم کھائی مثلاً خدا کی قتم میں یہ کام کروں گایا نہ کروں گا تو اس کومنعقدہ کہتے ہیں۔ <sup>(1)</sup> جب ہرایک کوخوب جان لیا تو ہرایک کے اب احکام سنیے:

**مسله ؟:** عَمُوس ميں سخت گنهگار ہوااستغفار و توبہ فرض ہے گر کفار ہ لا زمنہیں اور لغومیں گناہ بھی نہیں اور منعقدہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہوگا۔ (<sup>2)</sup> (در مختار ، عالمگیری وغیر ہما)

مسئلہ ملا: بعض قشمیں ایسی ہیں کہ اون کا پورا کرنا ضروری ہے مثلاً کسی ایسے کام کے کرنے کی قشم کھائی جس کا بغیرقشم کرنا ضروری تھایا گناہ سے بیچنے کی قشم کھائی تواس صورت میں قتم سیجی کرنا ضرور ہے۔مثلاً خدا کی قشم ظہریٹ ھوں گایا چوری یا زنانیہ کروں گا۔ دوسری وہ کہاوس کا توڑنا ضروری ہے مثلاً گناہ کرنے یا فرائض وواجبات نہکرنے کی قتم کھائی جیسے تسم کھائی کہ نمازنہ یر هوں گایا چوری کروں گایاماں باپ سے کلام نہ کروں گا توقتم توڑ دے۔ تیسری وہ کہاوس کا توڑ نامستحب ہے مثلاً ایسے امر<sup>(3)</sup> کی تشم کھائی کہاوس کے غیر میں بہتری ہے توالیق تشم کو تو ڑ کروہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی تشم کھائی یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں کیساں ہیں اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ (<sup>4)</sup> (مبسوط)

مسئله ۱۶: منعقده جب توڑے گا کفاره لازم آئیگااگر چهاوس کا توڑ ناشرع (<sup>5)</sup> نے ضروری قرار دیا ہو۔ <sup>(6)</sup>

مسلد ۵: منعقدہ تین قتم ہے: ﴿ يمين فور - ﴿ مرسل - ﴿ موقت - اگر کسی خاص وجه سے ماکسی بات کے جواب میں قسم کھائی جس سے اوس کام کا فوراً کرنا یانہ کرنا سمجھا جاتا ہے اوس کو یمین فور کہتے ہیں۔ایسی قسم میں اگر فوراً وہ بات ہوگئ توقسم ٹوٹ گئی اورا گر کچھ دیر کے بعد ہوتو اس کا کچھا ٹرنہیں مثلاً عورت گھر سے باہر جانے کا تہیہ کررہی ہے اوس نے کہاا گر تو گھر سے با ہرنگلی تو تجھے طلاق ہےاوس وقت عورت کھہر گئی پھر دوسرے وقت گئی تو طلاق نہیں ہوئی یاا بکے شخص کسی کو مارنا چا ہتا تھااوس نے

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، ج ٥، ص ٢ ٩ ٢ ـ ٩ ٩ .

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرهاشرعاً...إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٠.

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها شرعاً...إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٢. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج ٥ ،ص ٢ ٩ ٦ ـ ٤ ٩ ٧ وغيرهما.

- **ھ**..... معاملہ، کام۔
- 4 ..... "المبسوط"للسرخسي، كتاب الأيمان، ج٤، الجزء الثامن، ص١٣٤،١٣٣.
  - 🗗 ..... شریعت به
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرهاشرعاً... إلخ ، ج ٢، ص ٥٢.

کہاا گرتو نے اسے مارا تو میریعورت کوطلاق ہےاوس وقت اوس نے نہیں مارا تو طلاق نہیں ہوئی اگر چیکسی اور وقت میں مارے یاکسی نے اس کوناشتہ کے لیے کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کرلواوس نے کہا خدا کی قتم ناشتہ نہیں کروں گااوراوس کے ساتھ ناشتہ نہ کیا توقشم نہیں ٹوٹی اگر چہ گھر جا کراوسی روز ناشتہ کیا ہو۔

اورموفت وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت ایک دن دودن پائم وبیش مقرر کر دیا اسمیں اگر وقت معین <sup>(1)</sup> کے اندوشم کے خلاف کیا تو ٹوٹ گئی ور ننہیں مثلاً قسم کھائی کہ اس گھڑے میں جو یانی ہے اوسے آج پیوں گااور آج نہ پیا توقسم ٹوٹ گئی اور کفارہ دینا ہوگا اور پی لیا توقتم پوری ہوگئی اورا گراوس وقت کے پورا ہونے سے پہلے وہ شخص مرگیا یا اوس کا یانی گرادیا گیا توقتم نہیں ٹوٹی۔اورا گرفتم کھانے کے وقت اوس گھڑے میں یانی تھا ہی نہیں مگرفتم کھانے والے کو بیمعلوم نہ تھا کہاس میں یانی نہیں ہے جب بھی قشم نہیں ٹوٹی اور اگرا سے معلوم تھا کہ یانی اس میں نہیں ہے اور قتم کھائی توقشم ٹوٹ گئی۔

اورا گرفتم میں کوئی وقت مقرر نه کیااورقرینه <sup>(2)</sup> سے فوراً کرنایا نه کرنا نه سمجها جاتا ہوتو او سے مرسل کہتے ہیں۔کسی کام کے کرنے کی نشم کھائی اور نہ کیا مثلاً فشم کھائی کہ فلا ں کو ماروں گا اور نہ مارا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرگیا توقشم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں زندہ ہوں تواگر چہنہ مارافتی نہیں ٹوٹی اور نہ کرنے کی فتیم کھائی تو جب تک کرے گانہیں فتیم نہیں ٹوٹے گی مثلاً فتیم کھائی کہ میں فلاں کونہ ماروں گااور مارا تو ٹوٹ گئی ور ننہیں۔ <sup>(3)</sup> (جوہرہ نیرہ)

مسئله ٧: فلطى سے تتم كها بيرها مثلاً كهنا جا بهتا تها كه ياني لا ؤياياني پيوں گا اور زبان سے نكل گيا كه خدا كونتم ياني نہيں پیوں گایا بیشم کھا نانہ جا ہتا تھا دوسرے نے شم کھانے پر مجبور کیا تو وہی حکم ہے جو قصداً <sup>(4)</sup> اور بلامجبور کیفشم کھانے کا ہے یعنی توڑے گاتو کفارہ دیناہوگانشم تو ڑنااختیار سے ہویا دوسرے کے مجبور کرنے سے قصداً ہویا بھول چوک سے ہرصورت میں کفارہ ہے بلکہا گر بیہوشی یا جنون میں قسم توڑنا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے جب کہ ہوش میں قسم کھائی ہواور اگر بے ہوشی یا جنون میں قسم کھائی توقسم نہیں کہ عاقل ہوناشرط ہے اور یہ عاقل نہیں ۔ <sup>(5)</sup> (تبیین)

**مسئلہ ک:** قشم کے لیے چند شرطیں ہیں، کہا گروہ نہ ہوں تو کفارہ نہیں قشم کھانے والا 🛈 مسلمان، 🕲 عاقل، ③ بالغ ہو۔ کافری قتم متم نہیں یعنی اگر زمانۂ کفر میں قتم کھائی پھرمسلمان ہوا تواوس قتم کے توڑنے پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

> 2..... يعنی ظاہری صورت حال۔ 1 ..... مقرره وقت \_

> > 3 ...... "الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ،الجزء الثاني ،ص ٢٤٧.

4.... حان پوجھ کر۔

5 ..... "تبيين الحقائق"، كتاب الأيمان ،ج ٣، ص٤٢٣.

اورمعاذ الدُّنشم کھانے کے بعدمرتد ہو گیا توقشم باطل ہوگئ یعنیا گر پھرمسلمان ہوااورتشم توڑ دی تو کفارہ نہیں۔آ زاد ہونا شرطنہیں یعنی غلام کی قشمتم ہے توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا مگر کفارہ مالی نہیں دے سکتا کہسی چیز کا مالک ہی نہیں ہاں روز ہ سے کفارہ ادا کرسکتا ہے گرمولی اس روز ہ سےاو سے روک سکتا ہے لہٰ زاا گرروز ہ کے ساتھ کفارہ ادانہ کیا ہوتو آ زا دہونے کے بعد کفارہ دے۔ ④ اورتسم میں بیجھی شرط ہے کہ وہ چیز جس کی قسم کھائی عقلاً ممکن ہو یعنی ہوسکتی ہو،اگر چیرمحال عا دی ہو۔ ⑤ اور پیجھی شرط ہے کہ قسم اورجس چیز کی شم کھائی دونوں کوایک ساتھ کہا ہو درمیان میں فاصلہ ہوگا توقشم نہ ہوگی مثلاً کسی نے اس سے کہلایا کہ کہہ خدا کی قسم اس نے کہا خدا کی شم اوس نے کہا کہ فلاں کا م کروں گااس نے کہا توبیشم نہ ہوئی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسلله ٨: الله عزوجل كے جتنے نام بيں اون ميں سے جس نام كے ساتھ قسم كھائے گافسم ہوجائيگی خواہ بول حيال ميں اوس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں پانہیں۔مثلاً اللہ (عزوجل) کی قسم،خدا کی قسم، رحمٰن کی قسم، رحیم کی قسم، برور د گار کی قسم۔ یو ہیں خدا کی جس صفت کی قشم کھائی جاتی ہواوس کی قشم کھائی ہوگئی مثلاً خدا کی عزت وجلال کی قشم ،اوس کی کبریائی <sup>(2)</sup> کی قشم ،اوس کی بزرگی یا بڑائی کی قشم،اوس کی عظمت کی قشم،اوس کی قدرت وقوت کی قشم،قرآن کی قشم،کلام الله کی قشم،ان الفاظ سے بھی قشم ہوجاتی ہے حلف (3) كرتا ہوں جسم كھا تا ہوں، ميں شہادت ديتا ہوں، خدا گواہ ہے، خدا كو گواہ كركے كہتا ہوں۔ مجھ برقسم ہے۔ لآباك إلّا اللهُ میں بیکام نہ کروں گا۔اگریپکام کرے یا کیا ہوتو بہودی ہے یا نصرانی یا کافریا کافروں کا شریک،مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو۔ بے ایمان مرے، کا فرہوکرمرے، اور بیالفاظ بہت سخت ہیں کہا گرجھوٹی قتم کھائی یافتیم توڑ دی تو بعض صورت میں کا فرہو جائے گا۔ جو تحص اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اوس کی نسبت حدیث میں فر مایا:'' وہ ویساہی ہے جبیہااوس نے کہا۔''یعنی یہودی ہونے کی قتم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ یو ہیں اگر کہا خدا جانتا ہے کہ میں نے ابیانہیں کیا ہےاور بیہ بات اوس نے جھوٹ کہی ہے تو اکثر علماء کے نز دیک کا فرہے۔ (4) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار وغیر ہا)

مسله و: بیالفاظ شنم بیں اگر چان کے بولنے سے گنهگار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے اگراییا کروں تو مجھ براللد (عزومل) کاغضب ہو۔اوس کی لعنت ہو،اوس کاعذاب ہو۔خدا کا قہرٹوٹے، مجھ برآسان پھٹ بڑے، مجھے زمین نگل جائے۔ مجھ برخدا کی مار ہو،

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الاول في تفسيره شرعاً ... إلخ، ج ٢، ص ٥١.

و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان،مطلب: في يمين الكافر، ج٥، ص ٩٠.

عظمت، برائی۔ **ئ**سىقىم ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثاني فيما يكون يميناً...إلخ،الفصل الاول، ج٢ ،ص٢٥\_ و "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان،مطلب:في الفرق ...إلخ،ج٥، ص٩٩٩. ٣-٥، وغيرها.

خدا کی بیر ٹکار<sup>(1)</sup> ہو،رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی شفاعت نه ملے، مجھے خدا کا دیدار نه نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نه نصیب ہو۔ <sup>(2)</sup> مسكله ا: جو تحف كسى چيز كواين او برحرام كرے مثلاً كے كه فلال چيز مجھ برحرام ہے تواس كہدينے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہاللہ(عزوجل) نے جس چیز کوحلال کیااو سے کون حرام کر سکے مگراوس کے برینے سے کفارہ لازم آیڑگا یعنی پیربھی قشم ے۔<sup>(3)</sup>(تبین)

مسلماا: تجھے بات کرناحرام ہے یہ پین (<sup>4)</sup> ہے بات کرے گاتو کفارہ لازم ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) **مسلّه ۱۱:** اگراس کوکھا وَں تو سوئر کھا وَں یامُر دار کھا وَں بیشتم نہیں بینی کفارہ لا زم نہ ہوگا۔ (<sup>6)</sup> (مبسوط)

مسئله سال: غیر خدا کی نشم نتیم نبیل مثلاً تمها ری نشم ، اپنی نشم ، تمها ری جان کی نشم ، اپنی جان کی نشم ، تمها رے سرکی قشم ، ا پیغے سرکی قشم،آ کھوں کی قشم، جوانی کی قشم، ماں باپ کی قشم،اولا د کی قشم، مذہب کی قشم، دین کی قشم،علم کی قشم، کعبہ کی قشم،عرش الہٰی كىشم،رسول اللدكىشم \_ (7)

مسلم ۱۱: خدا درسول کی شم بیرکام نه کرول گاییشم نیسی -اگرکهامیں نے شم کھائی ہے که بیرکام نه کرول گا اور واقع میں قتم کھائی ہے توقتم ہے اور جھوٹ کہا توقتم نہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا۔اورا گر کہا خدا کی قتم کہاں سے بڑھ کرکوئی قتم نہیں یا وس کے نام سے بزرگ کوئی نامنہیں یا وس سے بڑھ کر کوئی نہیں میں اس کام کونہ کروں گا توبیتیم ہوگئی اور درمیان کالفظ فاصل قرارنه دیاجائگا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ 10: اگریہ کام کروں تو خدا سے مجھے جتنی اُمیدیں ہیں سب سے نااُمید ہوں، بیتم ہے اور توڑنے پر کفارہ لازم ـ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

2 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ،الفصل الاول، ج ٢،ص ٥٥.

3 ....." تبيين الحقائق"، كتاب الأيمان ، ج ٣، ص ٤٣٦.

5 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول، ج٢، ص٥٥.

6 ..... المبسوط "للسرخسي، كتاب الأيمان ، ج٤ ، الجزء الثاني، ص١٤٣.

7 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها ... إلخ، ج ٢ ، ص ٥ ٥.

8 ..... المرجع السابق ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٢ ، ص ٥٨،٥٧.

9 .....المرجع السابق، ص٨٥.

**مسئلہ ۱۷:** اگریپیکام کروں تو کا فروں ہے بدتر ہوجاؤں توقتم ہےاورا گرکہا کہ بیکام کرےتو کا فرکواوس پر شرف ہو<sup>(1)</sup> توقشم نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ کا:** اگرکسی کام کی چندفشمیں کھا ئیں اوراوس کےخلاف کیا تو جتنی قشمیں ہیں او تنے ہی کفارے لازم ہوں گے مثلاً کہا کہ واللہ باللہ <sup>(3)</sup> میں پنہیں کروں گایا کہا خدا کی تشم، پرور دگار کی قشم تو بیر دوشتمیں ہیں۔کسی کام کی نسبت فشم کھائی کہ میں اسے بھی نہ کرونگا پھر دوبارہ اوسی مجلس میں قتم کھا کر کہا کہ میں اس کام کو بھی نہ کروں گا پھراوس کام کو کیا تو دو کفارےلازم۔ (4)(عالمگیری)

مسكله 11: والله اوس سے ایک دن كلام نه كرونگا۔ خدا كی قتم اوس سے مہينه بھر كلام نه كروں گا۔ خدا كی قتم اوس سے سال بھر بات نہ کروں گا پھرتھوڑی دہر بعد کلام کیا تو تین کفارے دےاورایک دن کے بعد بات کی تو دو کفارےاور مہینہ بھر کے بعد کلام کیا توایک کفارہ اور سال بھر کے بعد کیا تو کچھنہیں قشم کھائی کہ فلاں بات میں نہ کہوں گا نہ ایک دن نہ دودن توبیا یک ہی قتم ہے جس کی میعاد <sup>(5)</sup> دودن تک ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: دوسرے کے تتم دلانے سے تتم نہیں ہوتی مثلاً کہا شخصیں خداکی تتم پیکام کر دو تو اس کہنے سے اوس پرقتم نہ ہوئی یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ایک شخص کسی کے پاس گیااوس نے اوٹھنا چاہاوس نے کہا خدا کی قتم نہاوٹھنا اوروہ کھڑا ہو گیا تواوس قتم کھانے والے پر کفارہ نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰: ایک نے دوسرے سے کہاتم فلاں کے گھر کل گئے تھے اوس نے کہا ہاں پھراوس یو چھنے والے نے کہا خدا کی تشمتم گئے تھےاوس نے کہاہاں تواس کاہاں کہناقشم ہے۔ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتم نے فلاں شخص سے بات چیت کی تو تمھاری عورت کوطلاق ہےاوس نے جواب میں کہا مگرتمھاری اجازت سے تواوس کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ بغیراوس کی اجازت کے کلام کرے گا تو عورت کوطلاق ہے، لہذا بغیرا جازت کلام کرنے سے عورت کوطلاق ہوجائے گی۔(8) (عالمگیری)

مسئله ۲۱: ایک نے دوسرے سے کہا خدا کی تشم تم بی کام کرو گے اگر اس سے خودتشم کھانا مراد ہے توقشم ہوگئی اورا گرفشم

- ۩....فضلت ہو۔
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ...إلخ ، الفصل الاول ، ج٢، ص ٥٨.
  - ه..... يالفاظ شم بين، يعنى الله كي شم، الله كي شم ـ
  - 4 ....."الفتاوي الهندية"،المرجع السابق، ص ٦٥. € .... مدت۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ...إلخ ، الفصل الاول ، ج٢،ص٥٥،٥٠.
  - 7 .....المرجع السابق ، ص ٩ ٥ ، ٢ . 8 ..... المرجع السابق ، ص٩٥.

کھلا نامقصود ہے یانہ خودکھانامقصود ہے نہ کھلا نا توقشم نہیں یعنی اگر دوسرے نے اوس کام کونہ کیا تو کسی پر کفارہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسلك ١٢: ايك نے دوسرے سے كہا خداكى شم محيں بيكام كرنا ہوگا خداكى شم محيں بيكام كرنا ہوگا دوسرے نے كہا ہاں اگر پہلے کامقصودتشم کھانا ہےاور دوسر ہے کا بھی ہاں کہنے سے قشم کھانامقصود ہے تو دونوں کی قشم ہوگئی اورا گریہلے کامقصودتشم کھلا نا ہے اور دوسرے کافتیم کھانا تو دوسرے کی قتم ہوگئ اورا گریہلے کامقصود قتم کھلا نا ہے اور دوسرے کامقصود ہاں کہنے سے قتم کھانانہیں بلکہ وعدہ کرنا ہے توکسی کی قتم نہ ہوئی۔ (2) (عالمگیری)

مسلم الله الك في دوسر عديه كها خدا كي تم مين تمهار عبيال دعوت مين نهيل آوز كا تيسر عد في كها كيامير عيهال بھی نہ آؤگاوں نے کہاہاں توبہ ہال کہنا بھی قتم ہے بینی اس تیسرے کے بہاں جانے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔ (3) (عالمگیری)

### کفارہ کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَا نِكُمْ وَلكِنَ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُونٌ حَلِيْمٌ ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ عَفُونٌ حَلِيْمٌ ﴿ (4) الله (عزوجل) ایسی قسموں میں تم سے مؤاخذہ نہیں کرتا جوغلط فہمی سے ہوجائیں ہاں اون پر گرفت کرتا ہے جوتمھا رے دلول نے کام کیےاوراللّٰہ (عز جل) بخشنے والا جلم والا ہے۔

اورفرما تاہے:

وَ قَنْ فَرَضَا اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ ٱيْهَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ  $\odot$  ( $^{(5)}$ بیتک اللّٰد (عزدجل) نے تمھا ری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہےاوراللّٰہ (عزدجل) تمھا رامولیٰ ہےاوروہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اورفرما تاہے:

﴿ لا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِيَّ آيُهَانِكُمُ وَلكِن يُتُوَّاخِذُكُمُ بِمَاعَقَّدُ تُتُمُ الْآيُهَانَ ۚ فَكَفَّا مَ تُوَاطَعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِمَا تُطْعِبُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونَهُمْ أَوْتَحْرِيْزُمَ قَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِهُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذُلِكَ كَفَّامَةُ أَيْبَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴿ وَاحْفَظُوٓ ا أَيْبَانَكُمْ ۗ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ التِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ (6)

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٢، ص ٢٠.

3 .....المرجع السابق.

2 .....المرجع السابق.

6 ..... پ٧،المآئده: ٩٨.

5 ..... پ ۲۸ ،التحریم: ۲.

4 ..... ٢٢٥ البقرة: ٢٢٥.

الله(عزوجل)تمھاری غلطفہٰی کی قسموں برتم سے مؤاخذہ نہیں کر تا ہاں اون قسموں برگرفت فرما تا ہے جنھیں تم نے مضبوط کیا توالیی قسموں کا کفارہ دس مسکین کوکھا نا دینا ہےاہیے گھر والوں کو جوکھلاتے ہواوس کےاوسط میں سے یااوضیں کپڑا دینایاایک غلام آزاد کرنااور جوان میں ہے کسی بات پر قدرت نہ رکھتا ہووہ تین دن کے روزے رکھے پیمھاری قسموں کا کفارہ ہے جب قتم کھاؤ۔اورا پنی قسموں کی حفاظت کرواسی طرح الله (عزوجل) اپنی نشانیاں تمھا رے لیے بیان فرما تا ہے تا کہتم شکر کرو۔

#### مسائل فقهيّه

بیرتو معلوم ہو چکا کوشم توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔اب بیمعلوم کرنے کی ضرورت ہے کوشم توڑنے کا کیا کفارہ ہےاوراوس کی کیا کیاصورتیں ہیں،لہٰدااباوس کےاحکام کی تفصیل سنیے:

مسکلہا: قشم کا کفارہ غلام آزاد کرنایا د<sup>ن مس</sup>کینوں کو کھانا کھلانا یااون کو کیڑے پہنانا ہے بیعنی بیاختیار ہے کہان تین باتوں میں سے جوچاہے کرے۔(1)

مسئلہ ا: علام آزاد کرنے یا مساکین کو کھانا کھلانے میں اون تمام باتوں کی جو کفار ہ ظہار میں فدکور ہوئیں یہاں بھی رعایت کرے مثلاً کس قتم کا غلام آزاد کیا جائے کہ کفارہ ادا ہواور کیسے غلام کے آزاد کرنے سے ادا نہ ہوگا اور مساکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلا نا ہوگااور جن مساکین کومبح کے وقت کھلا یا افھیں کوشام کے وقت بھی کھلائے دوسرے دیں مساکین کو کھلانے سے ادانہ ہوگا۔ اور یہ ہوسکتا ہے کہ دسوں کو ایک ہی دن کھلا دے یا ہرروز ایک ایک کو یا ایک ہی کو دس دن تک دونوں وقت کھلائے۔اورمساکین جن کوکھلا یاان میں کوئی بچہ نہ ہواور کھلانے میں اباحت (2) وتملیک (3) دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کھلانے کے عوض ہر مسکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جُو <sup>(4)</sup> یا ان کی قیمت کا مالک کردے یا دی<sup>ا</sup> روز تک ا یک ہی مسکین کو ہرروز بقدرصد قئہ فطردیدیا کرے یا بعض کوکھلائے اور بعض کودیدے۔غرض یہ کہاوس کی تمام صورتیں و ہیں سے معلوم کریںفرق اتناہے کہ وہاں ساٹھ مسکین تھے یہاں دنیا ہیں۔ (<sup>5)</sup>

**مسکلہ سا:** کپڑے سے وہ کپڑا مراد ہے جوا کثر بدن کو چھیا سکے اور وہ کپڑا ایبا ہوجس کومتوسط درجہ کے لوگ

<sup>1 ..... &</sup>quot;تبيين الحقائق"، كتاب الأيمان ، ج ٣ ، ص ٤٣٠.

<sup>2 .....</sup>کھانے کی اجازت دے دینا۔ 🔹 🗗 ...... مالک بنادینا۔

<sup>4.....</sup>ا بک صاع 4 کلومیں سے 160 گرام کم اور نصف یعنی آ دھاصاع 2 کلومیں سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے۔۔۔علمیہ

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،مطلب: كفارة اليمين ، ج ٥ ، ص ٥٢٣.

یہنتے ہوں اور تین مہینے سے زیادہ تک پہنا جاسکے،لہذااگرا تنا کیڑا ہے جواکثر بدن کو چھیانے کے لیے کافی نہیں مثلاً صرف یا جامہ <sup>(1)</sup> یا ٹو بی یا چھوٹا کرتا <sup>(2)</sup>۔ یو ہیں ایسا گھٹیا کیڑا دینا جسے متوسط لوگ نہ پہنتے ہوں نا کافی ہے۔ یو ہیں ایسا کمزور کیڑا دینا جوتین ماه تک استعال نه کیا جاسکتا هو، جا ئرنهیں \_<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردامحتار)

مسئلہ ؟: کپڑے کی جومقدار ہونی جا ہیےاوس کا نصف دیا اوراس کی قیمت نصف صاع گیہوں <sup>(4)</sup> یا ایک صاع جُو کے برابر ہے تو جائز ہے۔ یو ہیں ایک کیڑا دیل ہی مسکینوں کو دیا جوتقسیم ہوکر ہرایک کوا تنا ماتا ہے جس کی قیمت صدقهُ فطر کے برابر ہے تو جائز ہے۔ یو ہیں اگرمسکین کو پگڑی دی اور وہ کیڑا اتناہے جس کی مقدار مذکور ہوئی یا اوس کی قیمت صدقۂ فطر کے برابر ہے تو جائز ہے، ورنہ ہیں۔<sup>(5)</sup> (مبسوط وغیرہ)

مسلده: نیا کیڑا ہونا ضروری نہیں پُرانا بھی دیا جاسکتا ہے جبکہ تین مہینے سے زیادہ تک استعال کر سکتے ہوں اور نیا ہومگر کمز ورہوتو جائز نہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالمختار)

مسکله ۲: عورت کواگر کپڑا دیا تو سریر باند سنے کا رومال یا دوپٹا بھی دینا ہوگا کیونکہ اوسے سر کا چھیا نا بھی فرض ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسكله ك: یا نجمسکینوں کو کھانا کھلایا اوریانج کو کپڑے دیدیے اگر کھانا کپڑے سے ستا ہے یعنی ہر سکین کا کپڑا ایک کھانے سے زیادہ یا برابر قیمت کا ہے تو جائز ہے لیعنی یہ کپڑے یانچ کھانے کے قائم مقام ہوکرکل کھانا دینا قراریائیگا اوراگر کپڑا کھانے سے ارزاں (8) ہوتو جائز نہیں مگر جبکہ کھانے کا مساکین کو مالک کر دیا ہوتو بیجی جائز ہے یعنی پیکھانے یانچ مساکین کے کیڑے کے برابر ہوئے تو گویادسوں کو کیڑے دیے۔ (9) (ردالمحتار)

> ع....وقیص جس میں کالرنہ ہو۔ 📭 ....شلوار کی ایک قشم۔

3 ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: كفارة اليمين ، ج ٥ ، ص ٢٤٥.

4....گندم ـ

5 ..... المبسوط"،للسرخسي، كتاب الأيمان ، باب الكسوة ، ج ٤ ،الجز ء الثامن ص ٢٦٤ ،وغيره.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان، مطلب: كفارة اليمين، ج٥، ص ٢٤٥.

7 .....المرجع السابق ،ص ٥٢٥.

سستا، کم قیت ـ

9 ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،مطلب : كفارة اليمين ، ج ٥، ص ٢٤ ٥.

مسکلہ ۸: اگرایک مسکین کودسوں کیڑے (1) ایک دن میں ایک ساتھ یا متفرق (2) طور پر دیدیے تو کفارہ ادانہ ہوا . اوردس دن میں دیے یعنی ہرروزایک کپڑا تو ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (مبسوط)

**مسلّه 9:** مسکین کوکیڑ ایاغلہ یا قیمت دی چھروہ مسکین مرگیااوراس کے پاس وہ چیز وراثۃ ً<sup>(4) پینچ</sup>ی یااوس نے اسے ہبہ کر دیایااس نے اوس سے وہ شےخرید لی توان سب صورتوں میں کفارہ سیح ہوگیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ ا: یانچ صاع گیہوں دس مسکینوں کے سامنے رکھ دیا اوٹھوں نے لُوٹ لیے تو صرف ایک مسکین کو دینا قرار مائے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلماا: کفاره ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے بغیرنیت ادانہ ہوگا ہاں اگروہ شے جومسکین کودی اور دیتے وقت نیت نہ کی مگروہ چیز ابھی مسکین کے پاس موجود ہےاوراب نیت کر لی توادا ہو گیا جیسا کہ زکو ۃ میں فقیر کودینے کے بعد نیت کرنے میں یمی شرط ہے کہ ہنوز <sup>(7)</sup>وہ چیز فقیر کے پاس باقی ہوتو نیت کا م کرے گی ور ننہیں۔<sup>(8)</sup> (طحطاوی)

مسلم الناد اگر کسی نے کفارہ میں غلام بھی آزاد کیا اور مساکین کو کھانا بھی کھلا یا اور کیڑے بھی دیے خواہ ایک ہی وقت میں بیسب کام ہوئے یا آگے پیچھے تو جس کی قیمت زیادہ ہے وہ کفارہ قراریائے گا اورا گر کفارہ دیا ہی نہیں تو صرف اوس کا مؤاخذہ ہوگا جو کم قیمت ہے۔ (9) (درمختار)

مسئله ساا: گیہوں، جَو ،خر ما<sup>(10)</sup>، منق <sup>(11)</sup> کے علاوہ اگر کوئی دوسرا غلہ دینا جاہے تو آ دھے صاع گیہوں یا ایک صاع جُوکی قیمت کا ہونا ضرور ہےاوں میں آ دھاصاع پاایک صاع ہونے کا اعتبار نہیں۔(12) (جوہرہ)

> العنی دین کیڑے۔ مليجده يلجده ـ

3 ....."المبسوط"للسرخسي، كتاب الأيمان ، باب الكسوة، ج ٤، الجزء الثامن ،ص ١٦٥.

**4**..... يعني وراثت ميں ملی۔

5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يميناً...إلخ، الفصل الثاني ،ج ٢ ،ص ٦٣.

**م**....ا بھی تک ۔ 6 .....المرجع السابق.

الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة ، ج٢ ، ص ١٩٨ .

9 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص ٥٢٥.

**ا**....سوکھی ہوئی بردی شمش۔ 👊 .....کهجور، چیو مارا ـ

ք ....."الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ، الجزء الثاني ، ص٢٥٢.

**مسئلہ ۱۳:** رمضان میں اگر کفارہ کا کھا نا کھلا نا جا ہتا ہے تو شام اور سحری دونوں وقت کھلائے یا ایک مسکین کو بیں دنشام کا کھانا کھلائے۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ 10: اگر غلام آزاد کرنے یاد<sup>ل</sup> مسکین کو کھانا یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہوتو بے دریے <sup>(2)</sup> تین روزے ر کھے۔ <sup>(3)</sup> (عامہُ کت)

مسکلہ ۲۱: عاجز ہونااوس وفت کامعتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے مثلاً جس وفت قسم توڑی تھی اُوس وفت مالدار تھا مگر کفارہ ادا کرنے کے وقت محتاج ہے تو روز ہ سے کفارہ ادا کرسکتا ہے اورا گر توڑنے کے وقت مفلس تھااوراب مالدار ہے تو روزے سے نہیں ادا کرسکتا۔ (4) (جوہرہ وغیریا)

مسئلہ **کا:** اپناتمام مال ہبہ کر دیا اور قبضہ بھی دیدیا اور اوس کے بعد کفارہ کے روزے رکھے پھر ہبہ سے رجوع کی تو کفاره ادا ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسللہ 11: جب غلام اپنی ملک میں ہے یا اتنا مال رکھتا ہے کہ مساکین کو کھانا یا کپڑا دے سکے اگر چہ خودمقروض یا مدیون ہوتو عاجز نہیں یعنی ایسی حالت میں روز ہے سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر قرض اور دَین ادا کرنے کے بعد کفارہ کے روزے رکھے تو ہوجائیگا۔ اور مبسوط میں امام سرحسی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کل مال دَین میں مستغرق (6) ہوتو دَین ا دا کرنے سے پہلے بھی روز ہ سے کفارہ ا دا کرسکتا ہے اورا گر غلام ملک میں ہے مگراوس کی اِحتیاج <sup>(7)</sup> ہے تو روز بے سے كفاره ادانه موگا\_(8) (جو بره)

مسله 19: ایک ساتھ تین روزے نہ رکھے یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا اگر چہ کسی مجبوری کے سبب ناغہ ہوا ہو یہاں تک کہ عورت کوا گرحیض آگیا تو پہلے کے روزے کا اعتبار نہ ہوگا یعنی اب پاک ہونے کے بعدلگا تارتین

<sup>1 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان، الجزء الثاني، ص ٢٥٣.

<sup>2.....</sup>گاتار

<sup>3 ...... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان، الجزء الثاني، ص ٢٥٣.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، وغيرها.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،ج٥، ص٢٦٥.

ایعنی ڈوبا ہوا، گھرا ہوا۔ 🗗 ..... ضرورت ـ

<sup>8 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب الأيمان ،الجزء الثاني، ص٥٥٣.

روزےرکھے۔(1)(درمختار)

مسکلہ ۲۰: روزوں سے کفارہ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ختم تک مال پر قدرت نہ ہو یعنی مثلاً اگر دوروزے رکھنے کے بعد اتنا مال مل گیا کہ کفارہ ادا کرے تواب روزوں سے نہیں ہوسکتا بلکہ اگر تیسراروزہ بھی رکھ لیا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے مال پر قادر ہو گیا توروزے ناکافی ہیں اگر چہ مال پر قادر ہونا یوں ہوا کہ اوس کے مورث (2) کا انتقال ہو گیا اور اوس کو ترکہ اتنا ملے گاجو کفارہ کے لیے کافی ہے۔ (3) (درمختار)

مسکلہ ۲۱: کفارہ کاروزہ رکھا تھااورافطار سے پہلے مال پر قادر ہو گیا تواوس روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہاں بہتر پورا کرنا ہےاور توڑدے تو قضا ضروز نہیں۔(4) (جوہرہ)

مسئلہ ۲۲: اپنی مِلک میں مال تھا مگراہے معلوم نہیں یا بھول گیا ہے اور کفارہ میں روزے رکھے بعد میں یاد آیا تو کفارہ ادانہ ہوا۔ یو ہیں اگر مورث مرگیا اور اسے اوس کے مرنے کی خبر نہیں اور کفارہ میں روزے رکھے بعد کواوس کا مرنا معلوم ہوا تو کفارہ مال سے اداکرے۔ (5) (درمختار، ردالمحتار)

مسکلہ ۲۲: اس کے پاس خوداس وقت مال نہیں ہے مگراس کا اوروں پردین ہے تواگر وصول کرسکتا ہے وصول کر کے کفارہ اداکرے روزے ناکافی ہیں۔ یو ہیں اگر عورت کے پاس مال نہیں ہے مگر شوہر پر دَین مہر باقی ہے اور شوہر دَین مہر دینے پر قادر ہے لینی اگر عورت لینا چا ہے تو روزوں سے کفارہ نہ ہوگا اوراگراس کی ملک میں مال ہے مگر غائب ہے، یہاں موجو ذہیں ہے تو روزوں سے کفارہ ہوسکتا ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسلم ۱۲۳: عورت مال سے کفارہ اداکرنے سے عاجز ہوا ورروزہ رکھنا چاہتی ہوتو شوہراو سےروزہ رکھنے سےروک سکتا ہے۔ (<sup>7)</sup> (جوہرہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٢٦٥.

<sup>2 .....</sup>وارث بنانے والا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥،ص٢٦٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان، الجزء الثاني، ص٥٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان مطلب: كفارة اليمين ، ج٥ ، ص٢٦٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً... إلخ، الفصل الثاني ، ج٢ ، ص٦٢.

<sup>7 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ، الجزء الثاني، ص٢٥٣.

مسلم ٢٦: قتم كودوكفار اس كذمه تصاس في جهروز ركه لياور بمعين نه كيا كه يتن فلال كي بين اور بہتین فلاں کے تو دونوں کفارےادا ہو گئے اورا گر دونوں کفاروں میں ہرسکین کو دوفطرہ کے برابر دیایا دو کپڑے دیے توایک ہی کفارہ ادا ہوا۔ <sup>(2)</sup> (مبسوط)

مسكله ١٤٠٤ اوس كے ذمه دو كفارے تھے اور فقط ايك كفاره ميں كھانا كھلاسكتا ہے اوس نے پہلے تين روزے ركھ ليے پھر دوسرے کفارے کے لیے کھانا کھلایا تو روزے پھرسے رکھے کہ کھلانے پر قادر تھا اوس وقت روز وں سے کفارہ ادا کرنا جائزنه تھا۔<sup>(3)</sup> (مبسوط)

مسئلہ 11: دو کفارے تھایک کے لیے کھانا کھلایا اور ایک کے لیے کیڑے دیے اور معین نہ کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: یا نچ مسکین کو کھانا کھلایا اب خود فقیر ہو گیا کہ باقی یا نچ کونہیں کھلاسکتا تو وہی تین روز ہے ر کھ لے <sub>-</sub> <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ • سا: اس کے ذمیشم کا کفارہ ہے اور محتاج ہے کہ نہ کھانا دے سکتا ہے نہ کیڑا اور پیمخص اتنا بوڑھا ہے کہ نہ اب روزہ رکھسکتا ہے، نہ آئندہ روزہ رکھنے کی اُمید ہے تو اگر کوئی جاہوں کی طرف سے دن مسکین کو کھانا کھلا دے یعنی اس کی اجازت سے کفارہ ادا ہوجائے گا پینہیں ہوسکتا کہاس کے ذمہ چونکہ تین روزے تھے تو ہرروزے کے بدلےایک مسکین کوکھانا کھلائے۔(6)(عالمگیری)

مسکلہ اسا: مرجانے سے تسم کا کفارہ ساقط نہ ہوگا لیعنی اوس پر لازم ہے کہ وصیت کر جائے اور تہائی مال سے کفارہ ادا کرناوارثوں پرلازم ہوگااوراوس نےخودوصیت نہ کی اوروارث دیناچا ہتا ہے تو دے سکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- € ....."المبسوط"،للسرخسي، كتاب الأيمان ، باب الصيام، ج٤ ،الجزء الثامن، ص١٦٦.
  - 3 .....المرجع السابق ، ص ١٦٨. 2 .....المرجع السابق، ص١٦٧.
    - الفتا وى الهندية "كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥.
- الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص ٦٣.
  - 75 ..... المرجع السابق ، ص ٦٤. 6 ..... المرجع السابق ، ص ٦٤.

مسکلہ مسانہ فتم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں اور دیا توادانہ ہوا یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد قتم توڑی تواب پھردے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ نہیں مگر فقیر سے دیے ہوئے کو واپس نہیں لےسکتا۔ (1) (عالمگیری)

**مسئلہ بناسا:** کفارہ او خصیں مساکین کو دے سکتا ہے جن کوز کو ق دے سکتا ہے بعنی اپنے باپ ماں اولا دوغیر ہم کو جن کو ز کو ہنہیں دیسکتا کفارہ بھی نہیں دیسکتا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۳۰۶ کفار وقتم کی قیت مسجد میں صرف (3) نہیں کرسکتا نہ مردہ کے کفن میں لگا سکتا ہے یعنی جہاں جہاں زکوۃ نہیں خرج کرسکتا وہاں کفارہ کی قیمت نہیں دیجاسکتی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

## منّت کا بیان

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَمَاۤ اَنۡفَقُتُمۡ مِّنَ نَفَقَةٍ اَوۡنَكَ مُ تُمُ مِّنَ نَّهُ مِ فَإِنَّا اللهَ يَعۡلَمُهُ ۖ وَمَا الظّٰلِيلِينَ مِنَ اَفُصَامِ ۞ ﴿ (5) جو پچھتم خرچ کرویامنت مانو،الله (عزوجل)اوس کوجانتا ہےاور ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں۔

اورفرما تاہے:

﴿ يُوْفُونَ بِالنَّذَى وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرٌّ لا مُسْتَطِيْرًا ۞ ﴾ (6)

نیک لوگ وہ ہیں جواپنی منّت بوری کرتے ہیں اوراوس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔

حديث! امام بخارى وامام احمدوحاكم ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها سے راوى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا:''جو پیرمنّت مانے کہ اللہ (عزوجل) کی اطاعت کریگا تو اوس کی اطاعت کرے بینی منّت بوری کرے اور جواوس کی نافر مانی کرنے کی منّت مانے تواوس کی نافر مانی نہ کریے یعنی اس منّت کو پورانہ کریے۔''(7)

■ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون ... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص٤٦.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،ج٥، ص٢٧٥.

\_&;.....8

♦ ....."الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون ... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص ٦٢.

5 ..... ٢٧٠. البقرة: ٢٧٠. 6 ..... ٢٩ ١٠ ١١ الدهر:٧.

◘ ....."صحيح البخاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة... إلخ، الحديث: ٦٩٦، ج٤، ص٧٠٣.

حديث: صحيح مسلم شريف ميں عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه سے مروى، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمایا:''اوس منّت کو بورانه کرے، جواللہ (عزوجل) کی نافر مانی کے متعلق ہوا ور نہاوس کوجس کا بندہ مالک نہیں۔''(1)

**حدیث سا:** ابوداود ثابت بن ضحاک رضی الله تعالی عنه سے راوی ، کہتے ہیں کہا یک شخص نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ز مانہ میں منّت مانی تھی کہ بُوّانہ <sup>(2)</sup>میں ایک اونٹ کی قربانی کرے گا۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کراوس نے دریافت کیا؟ ارشادفر مایا:'' کیاوہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بُت ہےجس کی پرستش(3) کی حاتی ہے؟''لوگوں نے عرض کی نہیں۔ارشاد فرمایا:''کیا وہاں جاہلیت کی عیدوں میں ہے کوئی عید ہے؟'' اوگوں نے عرض کی نہیں۔ارشاد فرمایا:''اپنی منّت پوری کراس لیے کہ معصیت <sup>(4)</sup> کے متعلق جومنّت ہےاوس کو پورانہ کیا جائے اور نہ وہ منّت جس کا انسان ما لکنہیں۔''<sup>(5)</sup>

حدیث ؟: نسائی نے عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه سے روایت کی کہتے ہیں ، میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو فر ماتے سُنا ہے کہ''منّت دوشم ہے،جس نے طاعت کی منّت مانی،وہ اللّٰد(عزوجل) کے لیے ہےاوراو سے بورا کیا جائے اورجس نے گناہ کرنے کی منت مانی، وہ شیطان کے سبب سے ہے اور او سے پورانہ کیا جائے۔''<sup>(6)</sup>

**حدیث ۵:** صحیح بخاری شریف میں عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے، که حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم خطبہ فر مارہے تھے کہا یک شخص کو کھڑا ہواد یکھا۔اوس کے متعلق دریا فت کیا؟لوگوں نے عرض کی ، بیابواسرائیل ہےاس نے منّت مانی ہے کہ کھڑار ہے گا بیٹھے گانہیں اوراپینے اوپر سابیہ نہ کریگا اور کلام نہ کرے گا اور روز ہ رکھے گا۔ارشا دفر مایا که' اسے حکم کر دو کہ کلام کرے اور سابیمیں جائے اور بیٹھے اور اپنے روز ہ کو پورا کرے۔''<sup>(7)</sup>

حديث ٢: ابوداود وترندي ونسائي ام المومنين صديقه رض الله تعالى عنها سے روايت كرتے ہيں ، كه رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا که 'گناہ کی منّت نہیں (یعنی اس کا پورا کرنانہیں ) اوراس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔''(8) حد بیث ک: ابو داود وابن ماجه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے

1..... "صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب لا وفاء لنذر في معصية الله... إلخ، الحديث: ١٦٤١، ص ٨٩١.

2 ....ایک جگه کانام ہے۔ 4 .....گناه۔

5 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، الحديث: ٣٣١٣، ج٣، ص٣٢٢.

6 ..... "سنن النسائي"، كتاب الأيمان و النذور، باب كفارة النذر، الحديث: ٣٨٥٠ ، ص٦٢٧ .

7 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان و النذور، باب النذر فيما لا يملك... إلخ، الحديث: ٢٧٠٤، ج٤، ص٣٠٣.

🚯 ..... "جامع الترمذي"، كتاب النذورو الأيمان، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم:ان لا...إلخ، الحديث: ٩ ٢ ٥ ١، ج٣،ص ١٧٩.

فر مایا:'' جس نے کوئی منّت مانی اوراو سے ذکر نہ کیا ( یعنی فقط اتنا کہا کہ مجھے پر نذر ہے اورکسی چیز کومعین نہ کیا،مثلاً بیہ نہ کہا کہ اتنے روز بےرکھونگا یااتنی نماز پڑھوں گا یااتنے فقیر کھلا ؤں گا وغیرہ وغیرہ ) تواس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہےاورجس نے گناہ کی منت مانی تو اس کا کفارہ ہےاورجس نے ایسی منت مانی جس کی طافت نہیں رکھتا تو اسکا کفارہ شم کا کفارہ ہےاورجس نے ایسی منّت مانی جس کی طاقت رکھتا ہے تواسے پورا کرے۔''<sup>(1)</sup>

حديث ٨: صحاح سته مين ابن عباس رضى الله تعالى عنها عدم وي كه سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه في تبي صلى الله تعالى عليه وللم سے فتویٰ یو چھا کہاون کی ماں کے ذمہ منت تھی اور پوری کرنے سے پہلے اون کا انتقال ہو گیا۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے فتو کی دیا کہ بیاوسے بورا کریں۔<sup>(2)</sup>

حدیث 9: ابوداود و داری جابر بن عبداللدرض الله تعالی عنهاسے روایت کرتے ہیں ، کہ ایک شخص نے فتح مکہ کے دن حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، پارسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں نے منّت مانی تھی کہا گرالله تعالیٰ آ پ کے لیے مکہ فتح کرے گا تو میں بیت المقدس میں دور کعت نماز پڑھوں گا۔اُنھوں نے ارشادفر مایا: که''یہیں پڑھلو۔'' دوبارہ پھراوس نے وہی سوال کیا،فرمایا: که' یہیں پڑھلو۔'' پھرسوال کا اعادہ کیا(3) محضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے جواب دیا: "ابتم جوچا ہوکرو۔"(4)

حديث البوداودابن عباس رضى الله تعالى عنهار وايت كرتے بين، كه عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه كى بهن نے منّت مانى تھی کہ پیدل حج کرے گی اوراوس میں اس کی طاقت نتھی ۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے ارشا دفر مایا: که'' تیری بہن کی تکلیف سے الله (عزوجل) کوکیا فائدہ ہے، وہ سواری پر حج کرے اور قسم کا کفارہ دیدے۔''(5)

حدیث اا: رزین نے محد بن مُنتشِر سے روایت کی کہ ایک شخص نے بیمنّت مانی تھی کہ اگر خدانے دشمن سے نجات دی تو میں اینے کو قربانی کر دول گا۔ بیسوال حضرت عبدالله بن عباس کے یاس پیش ہوا، اونھوں نے فرمایا: که مسروق (6) سے

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من نذر نذراً لا يطيقه، الحديث: ٣٣٢٢، ج٣، ص٣٢٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأيمان و النذور، باب من مات وعليه نذر، الحديث: ٦٦٩٨، ج٤، ص٣٠٢.

ایعنی تیسری بار پھراس نے وہی سوال کیا۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، الحديث: ٣٣٠٥، ص ٣١٩.

**<sup>5</sup>**...... "سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من رأى عليه كفارة... إلخ، الحديث: ٣٠٩،٣٠٩، ٣٠٠٣، ص٣١٦ ـ ٣١٩.

<sup>6 .....</sup>ا يكمشهور تابعي بزرگ اور حضرت سيرنا عبدالله ابن عباس رض الله تعالى عنها كتلميذر شير بين - (تهذيب التهذيب)

پوچھو، مسروق سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ اپنے کو ذرج نہ کراس لیے کہ اگر تو مومن ہے تو مومن کوتل کرنالازم آئے گا اورا گر تو کا فر ہے تو جہنم کو جانے میں جلدی کیوں کر تاہے، ایک مینڈ ھاخرید کرذرج کر کے مساکین کو دیدے۔(1)

#### مسائل فقهيّه

چونکہ منّت کی بعض صورتوں میں بھی کفارہ ہوتا ہے اس لیے اسکو یہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد قسم کی باقی صورتیں بیان کی جائیں گی اور اس بیان میں جہاں کفارہ کہا جائیگا اوس سے وہی کفارہ مراد ہے جوشم توڑنے میں ہوتا ہے۔روزہ کے بیان میں ہم نے منّت کی شرطیں کھے دی ہیں اون شرطوں کو وہاں سے معلوم کرلیں۔

مسئلہا: منت کی دوصور تیں ہیں: ایک ہے کہ اوس کے کرنے کو کسی چیز کے ہونے پر موقوف رکھے مثلاً میرافلاں کا مہو جائے تو میں روزہ رکھوں گایا خیرات کروں گا، دوم ہے کہ ایسا نہ ہو مثلاً مجھ پر اللہ (عزبہ بل) کے لیے اسنے روزے رکھنے ہیں یا میں نے اسنے روزوں کی منت مانی۔ پہلی صورت یعنی جس میں کسی شے کے ہونے پر اوس کا م کو معلق کیا ہواس کی دوصور تیں ہیں۔ اگر الیسی چیز پر معلق کیا کہ اوس کے ہونے کی خواہش ہے مثلاً اگر میرالڑکا تندرست ہوجائے یا پر دلیں سے آجائے یا میں روزگار سے لگ جاؤں تواستے روزے رکھوں گایا تناخیرات کروں گا الیسی صورت میں جب شرط پائی گئی یعنی بیارا چھا ہوگیا یا لڑکا پر دلیں سے آگیا یا روزگا رلگ گیا تو اوستے روزے رکھنا یا خیرات کرنا ضرور ہے بہتیں ہوسکتا کہ بیکا م نہ کرے اور اس کے عوض میں کفارہ دیدے ، اور اگر الیسی شرط پر معلق کیا جس کا ہونا نہیں جا ہتا مثلاً اگر میں تم سے بات کروں یا تمھا رے گھر آؤں تو مجھ پر اسنے دیدے ، اور اگر الیسی شورت میں اگر شرط پائی گئی یعنی دوزے ہیں کہ اوس کے بہاں گیا یا وس سے بات کی تواختیار ہے کہ جسے روزے کہے تھے وہ رکھ لے یا کفارہ دے۔ (درمختار)

مسکلہ انت میں ایسی شرط ذکر کی جس کا کرنا گناہ ہے اور وہ خض بدکار ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس کا قصد (3) اوس گناہ کے کرنے کا ہے اور کی جس گناہ کو کرلیا تو منت کو پورا کرنا ضرور ہے اور وہ خض نیک بخت (4) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منت اوس گناہ سے بچنے کے لیے ہے مگروہ گناہ اوس سے ہوگیا تو اختیار ہے کہ منت پوری کرے یا کفارہ دے۔(5) (ردامحتار) مسکلہ باز: جس منت میں شرط ہواوس کا حکم تو معلوم ہو چکا کہ ایک صورت میں منت پوری کرنا ہے اور ایک صورت

<sup>1 ..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، باب في النذور، الفصل الثالث، الحديث: ٥ ٢٤٤، ج١، ص ٦٣١.

<sup>2 .....&</sup>quot; الدر المختار"، كتاب الأيمان ، ج٥ ، ص ٢٠٥٣٧ ٥.

**<sup>3</sup>**....اراده ـ **4** 

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،مطلب: في أحكام النذر، ج ٥، ص ٤٢ ٥.

میں اختیار ہے کہ منّت یوری کرے یا کفارہ دےاورا گرشرط کا ذکر نہ ہوتو منّت کا یورا کرنا ضروری ہے حج یاعمرہ یا روزہ یا نماز یا خیرات یااعتکاف جس کی منّت مانی ہووہ کرے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟ منّت میں اگر کسی چیز کو عین نہ کیا مثلاً کہا اگر میرا بیکام ہوجائے تو مجھے پر منّت ہے بیہیں کہا کہ نمازیاروزہ یا حج وغیر ہا توا گردل میں کسی چیز کومعین کیا ہوتو جونیت کی وہ کرےاورا گردل میں بھی کچھ مقرر نہ کیا تو کفارہ دے۔<sup>(2)</sup> (بح)

مسکلہ ۵: منّت مانی اور زبان سے منّت کومعین نہ کیا مگر دل میں روزہ کا ارادہ ہے تو جینے روزوں کا ارادہ ہے او تنے رکھ لے،اورا گرروز ہ کاارادہ ہے مگریہ مقرزنہیں کیا کہ کتنے روز ہے تین روز پے رکھے۔اورا گرصد قبہ کی نیت کی اورمقرر نہ کیا تو دس مسکین کو بقدرصد قئر نظر <sup>(3)</sup> کے دے۔ یو ہیںا گرفقیروں کے کھلانے کی منّت مانی تو جتنے فقیر کھلانے کی نبیت تھی اوتنوں کو کھلائے اور تعداداوس وقت دل میں بھی نہ ہو تو دس (۱۰) فقیر کھلائے اور دونوں وقت کھلانے کی نبیت تھی تو دونوں وقت کھلائے اورا یک وقت کاارا دہ ہے توایک وقت اور کچھارا دہ نہ ہوتو دونوں وقت کھلائے یاصد قہ فطر کی مقداراون کودے۔اور فقیر کو کھلانے کی منّت مانی توایک فقیر کوکھلائے یاصد قهٔ فطر کی مقدار دیدے۔(<sup>4)</sup> (بح، عالمگیری وغیر ہما)

مسئله ۲: بیرمنّت مانی کهاگر بیارا حیما ہوجائے تو میں ان لوگوں کو کھانا کھلا وَں گا اور وہ لوگ مالدار ہوں تو منّت صحیح نہیں یعنی اُسکا پورا کرنااوس پرضرورنہیں۔<sup>(5)</sup> (بحر)

مسئلہ ک: نماز بڑھنے کی منت مانی اور رکعتوں کو معین نہ کیا تو دور کعت بڑھنی ضروری ہے اور ایک یا آ دھی رکعت کی منّت مانی جب بھی دویڑھنی ضرور ہے اور تین رکعت کی منّت ہے تو جاریڑ ھے اوریانچ کی تو چھریڑھے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسكله ٨: بوضونمازير صنے كى منت مانى توضيح نه ہوئى اور بغير قراءت يا ننگے نمازير صنے كى منت مانى تو منت صحيح

ہے، قراءت کے ساتھ اور کیڑا کیمن کرنمازیڑھے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا...إلخ،الفصل الثاني، ج٢،ص٥٠،وغيرهما.

<sup>1 ......</sup> الفتاوي الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٢ ،ص ٦٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحر الرائق "، كتاب الأيمان ، ج ٤، ص ٩٩.

استصدق فطرے برابر لعنی نصف صاع گندم یااس کا آٹایااس کی قیمت وغیرہ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الأيمان، ج٤، ص ٩٩٤.

<sup>5 .....&</sup>quot; البحر الرائق "، كتاب الايمان ، ج ٤ ، ص ٥٠٠.

<sup>€.....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ، ج٢،ص٥٦.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق.

مسكله 9: آٹھ رکعت ظہر کی منّت مانی تو آٹھ واجب نہ ہونگی بلکہ جارہی پڑھنی پڑیں گی اور اگریہ کہا کہ مجھے اللہ تعالی دوسو رویے دیدے تو مجھ پراُ نکے دس رویے زکو ہے تو دن رویے زکو ہے خرض نہ ہونگے بلکہ وہی یانچ ہی فرض رہیں گے۔(1)(عالمگیری) مسلم ا: سورویے خیرات کرنے کی منت مانی اور اوس کے پاس اوس وقت اسے نہیں ہیں تو جینے ہیں اوسے ہی کی خیرات واجب ہے ہاں اگر اُسکے پاس اسباب (<sup>2)</sup> ہے کہ بیچے تو سورو یے ہوجا کیں گے تو سو کی خیرات ضرور ہے اور اسباب بیچنے پر بھی سوانہ ہونگے تو جو پچھ نقد ہے وہ اور تمام سامان کی جو پچھ قیمت ہووہ سب خیرات کردے منّت پوری ہوگئ اورا گر اوسکے پاس کچھ نہ ہوتو کچھ واجب نہیں۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ اا: بیمنت مانی کہ جمعہ کے دن اتنے رویے فلال فقیر کوخیرات دوں گا اور جمعرات ہی کوخیرات کردیے یا اوس کے سواکسی دوسر نے فقیر کودیدیے منّت پوری ہوگئی لیعنی خاص اوسی فقیر کو دینا ضرورنہیں نہ جمعہ کے دن دینا ضرور۔ پوہیں اگر مکہ معظّمہ پامدینہ طیبہ کے فقرا پر خیرات کرنے کی منّت مانی تو وہیں کے فقرا کو دینا ضروری نہیں بلکہ یہاں خیرات کر دینے سے بھی منّت پوری ہوجا ئیگی۔ یو ہیں اگرمنّت میں کہا کہ بیرو بےفقیروں پرخیرات کروں گا تو خاص افھیں رویوں کا خیرات کرنا ضرور نہیں اوتے ہی دوسرے روپے دیدیئے منّت پوری ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ ۱۱:** جمعہ کے دن نماز پڑھنے کی منّت مانی اور جمعرات کو پڑھ لی منّت بوری ہوگئی بینی جس منّت میں شرط نہ ہو اوس میں وقت کی تعیین کا اعتبار نہیں یعنی جووقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے بھی ادا کرسکتا ہے اور جس میں شرط ہے اوس میں ضرور ہے کہ شرط یائی جائے بغیر شرط یائی جانیکے ادا کیا تو منت پوری نہ ہوئی شرط یائی جانے پر پھر کرنا پڑیکا مثلاً کہاا گر بیارا چھا ہوجائے تو دس روپے خیرات کرونگااوراچھا ہونے سے پہلے ہی خیرات کردیے تو منّت یوری نہ ہوئی اچھے ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا۔ باقی جگهاوررویےاورفقیروں کی تخصیص <sup>(5)</sup> دونوں میں برکار ہےخواہ شرط ہویا نہ ہو<sup>(6)</sup> ( درمختار ،ردامحتار )

مسکله ۱۳ اگرمیرایه کام ہوجائے تو دس ۱۰ رویے کی روٹی خیرات کروں گا تو روٹیوں کا خیرات کرنالازم نہیں یعنی کوئی دوسری چیز غلّه وغیرہ دین ارو بے کا خیرات کرسکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دس رو بے نقد دیدے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

- - 2..... يعنى سامان وغيره \_
- الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٢ ،ص ٦٥.
  - 4 ....." الدر المختار"، كتاب الأيمان، ج٥،ص٥٥ وج٣،ص٤٨٧.
    - **5**.....يعنى فقيرول كوخصوص كرنا**ـ**
  - الدر المختار "و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: في احكام النذر ،ج ٥ ص٣٧٥٠.
    - 7 ....."الدر المختار"، كتاب الايمان ، ج ٥ ، ص ٢٤٥.

مسلم ۱۱: دین رویه دین اسکین برخیرات کرنے کی منت مانی اور ایک ہی فقیر کودسون روید دیدیے منت پوری ہوگئی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسلد 10: بیکہا کہ مجھ پراللہ (عزومل) کے لیے دینا مسکین کا کھانا ہے تواگر دینا مسکین کودینے کی نیت نہ ہوتوا تنا کھانا جودنا کے لیے کافی ہوایک مسکین کورینے سے منّت پوری ہوجائیگی۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۱۲: اونٹ یا گائے ذنج کر کے اوسکے گوشت کو خیرات کرنے کی منّت مانی اوراوسکی جگہ سات بکریاں ذنج کر کے گوشت خیرات کردیا منّت پوری ہوگئی اور بہ گوشت مالداروں کونہیں دےسکتا دیگا تو اتنا خیرات کرنا پڑے گا ورنہ منّت پورې نه هوگي په (<sup>3)</sup> (عالمگيري)

مسکلہ کا: اپنی اولا دکو ذرج کرنے کی منّت مانی تو ایک بکری ذرج کردے منّت بوری ہوجائیگی اور اگر بیٹے کو مار ڈالنے کی منت مانی تو منت صحیح نہ ہوئی اور اگر خوداینے کو یا اپنے باپ ماں داداد دی یاغلام کوذیح کرنے کی منت مانی تو بیمنت نه ډو کې او سکے ذمه کچھ لا زمنهیں ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسئلہ ۱۸: مسجد میں چراغ جلانے پاطاق بھرنے <sup>(5)</sup> یا فلاں بزرگ کے مزار پر جا در چڑھانے پا گیارھویں کی نیاز دِلا نے یاغوثاعظم رضی الدتعالیءنے کا تو شہ<sup>(6)</sup> پاشاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیءنے کا تو شہکر نے پاحضرت جلال بخاری کا کونڈا کرنے یامحرم کی نیاز یاشر بت پاسبیل لگانے یا میلا دشریف کرنے کی منّت مانی توبیشری منّت نہیں مگریہ کام منع نہیں ہیں کرے تواحیھا ہے۔ ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع او سکے ساتھ نہ ملائے مثلاً طاق بھرنے میں رت جگا ہوتا ہے<sup>(7) ج</sup>س میں کنبہ<sup>(8)</sup>اوررشتہ کی عورتیں اکٹھا ہو کر گاتی بجاتی ہیں کہ بیرام ہے یا جا در چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے <sup>(9)</sup> باجے کے ساتھ جاتے ہیں بیناجائز ہے یامسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں بیخواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے اور ناجائز ہے مٹی کا چراغ کافی ہے۔اور کھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشنی ہے وہ تیل سے حاصل ہے۔ رہایہ کہ میلا دشریف میں

3 ..... المرجع السابق. 2 ..... المرجع السابق.

4 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ،الفصل الثاني، ج٢،ص٥٦. و"الدر المختار"، كتاب الايمان، ج٥، ص٤٥ - ٤٤٥.

 السكسى ولى يابزرگ كى فاتحه كا كھانا جوعرس وغيرہ كے دن تقسيم كيا جاتا ہے۔ 5....مسجد بامزار کے طاق میں چراغ جلا کر پھول وغیرہ چڑھانا۔

> 🗗 .... یعنی رات بھر حا گتے ہیں۔ 8 ..... خاندان \_

> > سابک قسم کے دف کا نام جسے گلے میں ڈال کر بحاتے ہیں۔

فرش وروشنی کا اچھاا نظام کرنااورمٹھائی تقسیم کرنا یالوگوں کو بُلا وادینااوراس کے لیے تاریخ مقرر کرنااور پڑھنے والوں کاخوش الحانی سے پڑھنا پیسب باتیں جائز ہیں البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کا پڑھنامنع ہے پڑھنے والےاور سننے والے دونوں گئچگار ہونگے۔ مسله 19: علم اور تعزیه بنانے اور پیک بننے اور محرم میں بچول کوفقیر بنانے اور بدھی پہنانے اور مرثیہ کی مجلس<sup>(1)</sup> کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات <sup>(2)</sup> جوروافض اور تعزیبہ دارلوگ کرتے ہیں ان کی منّت سخت جہالت ہے ایسی منّت ما ننی نہ جا ہیےاور مانی ہوتو پوری نہ کرےاوران سب سے بدتر شخصد و کامرغااورکڑاہی ہے۔

مسئلہ ۱۰ بعض جاہل عور تیں لڑکوں کے کان ناک حصد وانے اور بچوں کی چوٹیار کھنے کی منّت مانتی ہیں یا اور طرح طرح کی الیم منتیں مانتی ہیں جن کا جواز کسی طرح ثابت نہیں اولاً ایسی واہیات <sup>(3)</sup> منتوں سے بچییں اور مانی ہوتو پوری نہ کریں اور شریعت کے معاملہ میں اپنے لغوخیالات <sup>(4)</sup> کو دخل نہ دیں نہ یہ کہ ہمارے بڑے بوڑھے یو ہیں کرتے چلے آئے ہیں اور یہ کہ یوری نه کرینگے تو بچه مرجائیگا بچه مرنے والا ہوگا توبیہ ناجا ئزمنتیں بچانہ لیں گی۔منّت مانا کروتو نیک کام نماز،روزہ،خیرات، دُرود شریف،کلمہ شریف،قر آن مجیدیڑھنے،فقیروں کوکھانا دینے، کپڑا پہنانے وغیرہ کی منّت مانواوراینے یہاں کےکسی سی عالم سے دریافت بھی کرلو کہ بیمنتٹ ٹھیک ہے یانہیں، وہابی سے نہ یو چھنا کہ وہ گمراہ بے دین ہے وہ صحیح مسکلہ نہ بتائے گا بلکہ ایج پیج (5) سے جائز امرکونا جائز کہد رگا۔

مسكه الا: منّت ياقتم مين انشاء الله كها تواوس كا يورا كرنا واجب نهين بشرطيكه ان شاء الله كالفظ اوس كلام سيمتصل هو اورا گرفاصلہ ہوگیا مثلاً قسم کھا کر پُپ ہوگیا یا درمیان میں پچھاور بات کی پھرانشاءاللہ کہا توقشم باطل نہ ہوئی۔ یو ہیں ہروہ کام جو کلام کرنے سے ہوتا ہے مثلاً طلاق اقرار وغیر ہما بیسب ان شاءاللہ کہدینے سے باطل ہوجاتے ہیں۔ ہاں اگریوں کہا کہ میری فلاں چیزا گرخدا جاہے تو بچ دوتو یہاں اوس کو بیچنے کا اختیار ہے گا اور وکالت صحیح ہے یا یوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میراا تنا مال انشاء الله خیرات كردينا تو وصيت صحيح ہے اور جو كام دل سے متعلق ہیں وہ باطل نہیں ہوتے ، مثلًا نبیت كی كه كل انشاء الله روز ہ رکھوں گا تو بینیت درست ہے۔(6) (درمختار)

<sup>🚹 .....</sup>و و مجلس جس میں شھداءکر بلا کے مصائب وشھا دت کا نوجہ خوانی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔

<sup>2 .....</sup> یعنی بے ہودہ رسمیں ،الٹی سیدھی رسمیں۔ 3 ..... لغوونا حائز۔

<sup>4....</sup>فضول خيالات. **ئ**.....يعنى مكر وفريب\_

<sup>6 .....&</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الأيمان مطلب: النذر غير المعلق ... إلخ ، ج٥ ، ص ٤٨ ٥.

# مکان میں جانے اور رہنے وغیرہ کے متعلق قسم کا بیان

یہاں ایک قاعدہ یا درکھنا جا ہیے جس کافتم میں ہر جگہ لحاظ ضرور ہے وہ یہ کفتم کے تمام الفاظ سے وہ معنے لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعال کرتے ہوں مثلاً کسی نے قتم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائیگا اور مسجد میں یا کعبہ معظمہ میں گیا توقتم نہیں ٹوٹی اگر چہ پیجھی مکان ہیں یوں ہی حمام میں جانے سے بھی قشم نہیں ٹوٹے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہا:** قتم میں الفاظ کالحاظ ہوگا اس کالحاظ نہ ہوگا کہ اس قتم سے غرض کیا ہے بیخی اون لفظوں کے بول حیال میں جو معنے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے تیم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا مثلاً قتیم کھائی کہ فلاں کے لیے ایک پیسہ کی کوئی چیز ہیں خریدوں گااورا یک رویبہ کی خریدی توقتم نہیں ٹوٹی حالانکہاس کلام سے مقصد بیہوا کرتا ہے کہ نہیسے کی خریدوں گا نہ رویبیہ کی مگر چونکہ لفظ سے بنہیں سمجھا جا تالہٰ زااس کا اعتبارنہیں یاقشم کھائی کہ درواز ہ سے باہر نہ جاؤں گااور دیوارکو دکریا سپڑھی لگا کر باہر چلا گیا توقتمنہیںٹوٹی اگر چہاس سے مرادیہ ہے کہ گھرسے باہر نہ جاؤں گا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، ردامختار )

مسئلہ **۲:** قشم کھائی کہاں گھر میں نہ جاؤں گا پھروہ مکان بالکل گر گیا اب اوس میں گیا تو نہیں ٹو ٹی۔ یو ہیں اگر گرنے کے بعد پھرعمارت بنائی گئی اوراب گیا جب بھی قشم نہیں ٹوٹی اورا گرصرف حیت گری ہے دیواریں بدستور باقی ہیں ا توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ سا: قتم کھائی کہ اس مسجد میں نہ جاؤں گا پھروہ مسجد شہید ہوگئی اور گیا توقتم ٹوٹ گئی۔ یو ہیں اگر گرنے کے بعد پھر سے بنی تو جانے سے شم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئله ؟: قشم کھائی کهاس مسجد میں نہ جاؤں گا اوراوس مسجد میں کچھاضا فہ کیا گیا اور پیشخص اوس حصہ میں گیا جواب بڑھایا گیا ہے توقشم نہیں ٹوٹی اورا گریہ کہا کہ فلاں محلّہ کی مسجد میں نہ جاؤں گایا وہ مسجد جن لوگوں کے نام سےمشہور ہےاوس نام کوذکر کیا تواس حصہ میں جو بڑھایا گیاہے جانے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين... إلخ ، ج ٢ ،ص ٦٨.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان ، مبحث مهم: في تحقيق...إلخ، ج٥، ص٥٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الايمان، ج٥، ص٤٥٥.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين... إلخ، ج ٢، ص ٦٨.

**<sup>5</sup>**.....المرجع السابق.

**مسئلہ ۵:** قشم کھائی کہاس مکان میں نہیں جائے گااور وہ مکان بڑھایا گیا تواس حصہ میں جانے ہے قشم نہیں ٹوٹی اور اگریہ کہا کہ فلاں کے مکان میں نہیں جائے گا توٹوٹ جائے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۲:** قشم کھائی کہاس مکان میں نہ جاؤں گا پھراوس مکان کی حجیت یادیوار پرکسی دوسرے مکان پر سے یا سپڑھی لگا کرچڑھ گیا توقشم نہیں ٹوٹی کہ بول جال میں اسے مکان میں جانا نہ کہیں گے۔ یو ہیں اگر مکان کے باہر درخت ہےاوس پر چڑھا اورجس شاخ پر ہےوہ اوس مکان کی سیدھ میں ہے کہا گر گر ہے تو اوس مکان میں گرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے سے بھی تشمنہیں ٹوٹی ۔ یو ہیں کسی مسجد میں نہ جانے کی قشم کھائی اوراوس کی دیوار یاحصت پرچڑ ھاتو قشم نہیں ٹوٹی ۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ): قشم کھائی کہاس مکان میں نہیں جاؤ نگااوراوس کے پنیج تدخانہ ہے جس سے گھروالے نفع اُٹھاتے ہیں تو ته خانه میں جانے سے قشم نہیں ٹوٹے گی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ٨: دومكان ہيں اور اون دونوں پر ايك بالا خانہ ہے اگر بالا خانه كا راسته اس مكان ہے ہو تو اس ميں شار ہوگااورا گرراستہ دوسرے مکان سے ہے تواوس میں شار کیا جائیگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ9:** مکان میں نہ جانے کی قشم کھائی تو جس طرح بھی اوس مکان میں جائے قشم ٹوٹ جائے گی خواہ درواز ہسے داخل ہو یا سیرهی لگا کر دیوار سے اوتر ہے، اور اگرفتم کھائی کہ دروازہ سے نہیں جائیگا تو سیری لگا کر دیوار سے اوتر نے میں قسم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگر کسی جانب کی دیوارٹوٹ گئی ہے وہاں سے مکان کے اندر گیا جب بھی قشم نہیں ٹوٹی ہاں اگر دروازہ بنانے کے لیے د پوار توڑی گئی ہےاوس میں سے گیا توٹوٹ گئی اگر پول قتم کھائی کہاس درواز ہ سے نہ جائیگا تو جودرواز ہ بعد میں بنایا پہلے ہی سے کوئی دوسرادرواز ہ تھااس سے گیا توقتم نہیں ٹوٹی ۔<sup>(5)</sup> ( درمختار طحطا وی )

مستله ا: قتم کھائی کہ مکان میں نہ جائیگا اور اوس کی چوکھٹ <sup>(6)</sup> پر کھڑ اہواا گروہ چوکھٹ اس طرح ہے کہ دروازہ بند

- 1 ..... "الفتاوى الهندية ، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٨.
  - 2 ....."الفتاوي الهندية"،المرجع السابق.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول...إلخ، مبحث مهم: في تحقيق ...إلخ، ج٥، ص٥٥٥.

- 3 ..... الدر المختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ ، ج٥، ص٥٥، ٥٥٨.
  - 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ، ج٢، ص ٦٩.
- 5....." الدر المختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول ... إلخ، ج٥، ص ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥. و"حاشيةالطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الدخول...إلخ، ج٢، ص٤٤٣.
  - دروازے کا فریم جس میں یٹ لگائے جاتے ہیں۔

کرنے پرمکان سے باہر ہوجیساعموماً مکان کے بیرونی دروازے ہوتے ہیں توقشم نہیں ٹوٹی اورا گر درواز ہ بند کرنے سے چوکھٹ اندرر ہے توقشم ٹوٹ گئی غرض بیرکے مکان میں جانے کے بیمعنی ہیں کہالیی جگہ پہنچ جائے کہ درواز ہ بند کرنے کے بعدوہ جگہاندر ہو۔<sup>(1)</sup>(درمختاروغیرہ)

مسلماا: ایک قدم مکان کے اندر رکھااور دوسرا باہر ہے یا چوکھٹ پر ہے توقشم نہیں ٹوٹی اگر چہ اندر کا حصہ نیچا ہو۔ یو ہیںا گرفتدم باہر ہوںاورسراندریا ہاتھ بڑھا کرکوئی چیز مکان میں سےاوٹھالی توقشم نہیںٹوٹی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: صورت مذکورہ میں اگرچت (3) یا پیٹ (4) یا کروٹ سے لیٹ کرمکان میں گیا اگر اکثر حصہ بدن کا اندر ہے توقشم ٹوٹ گئی ورنہ ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله معلا: قشم کھائی تھی کہ مکان میں نہ جائیگا اور دوڑتا ہوا آر ہاتھا درواز ہ پر پہنچ کر پیسلا اور مکان کے اندر جار ہایا آندھی کے دھکے سے بےاختیار مکان میں جارہایا کوئی شخص زبرد تی پکڑ کر مکان کےاندر لے گیا توان سب صورتوں میں قشم نہیں ٹوٹی اوراگراس کے حکم سے کوئی شخص اسے اوٹھا کر مکان میں لایا یا سواری برآیا تو ٹوٹ گئی۔ <sup>(6)</sup> (جوہرہ، عالمگیری) مگر پہلی صورت میں کہ بغیراختیار جانا ہوا ہے اس سے نتم ابھی اس کے ذمہ باقی ہے یعنی اگر مکان سے نکل کر پھرخود جائے توقشم ٹوٹ حائے گی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۱: قشم کھائی کہاس مکان میں داخل نہ ہوگا اور قشم کے وقت وہ اوس مکان کے اندر ہے تو جب تک مکان کے اندر ہے تشمنہیں ٹوٹی مکان سے باہرآنے کے بعد پھر جائیگا توٹوٹ جائیگی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مستله 10: اگرفتم کھائی کہ اس گھرے باہر نہ نکلے گااور چوکھٹ پر کھڑا ہوا، اگر چوکھٹ دروازہ سے باہر ہے توقسم ٹوٹ گئی اورا ندر ہے تو نہیں ۔ یو ہیں اگرایک یاؤں باہر ہے دوسراا ندر تو نہیں ٹوٹی یا مکان کے اندر درخت ہےاوس پر چڑھااورجس

<sup>1 .....&</sup>quot; الدر المختار "، كتاب الأيمان ، ج٥ ، ص ٩ ٥ ٥ ، وغيره.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٩.

<sup>4....</sup>اوندها\_ 3 ..... بیٹھ کے بل۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ، الجزء الثاني ، ص ٢٥٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ،ص ٦٨، ٦٩.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدر المختار "، كتاب الأيمان، ج٥، ص ٥٦٨.

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٩.

شاخ پر ہے وہ شاخ مکان سے باہر ہے جب بھی تشم ہیں ٹوٹی۔ (1) (در مختار)

مسئلہ ۱۲: ایک شخص نے دوسرے سے کہا، خدا کی شم! تیرے گھر آج کوئی نہیں آئے گا تو گھر والوں کے سواا گر دوسرا کوئی آیایا فیتم کھانے والاخوداوس کے یہاں گیا توقتم ٹوٹ گئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئله 💵 قتم کھائی کہ تیرے گھر میں قدم نہ رکھوں گااس سے مراد گھر میں داخل ہونا ہے نہ کہ صرف قدم رکھنا للہٰ ذاا گر سواری پرمکان کےاندر گیایا جوتے پہنے ہوئے جب بھی قتم ٹوٹ گئی اورا گر درواز ہ کے باہر لیٹ کرصرف یا وُل مکان کےاندر کر دیے تو قشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۸: قشم کھائی کہ سجد سے نہ نکلے گا اگرخو د نکلایا اس نے کسی کو حکم دیاوہ اسے اوٹھا کرمسجد سے باہر لایا توقشم ٹوٹ گئی اورا گرز بردستی کسی نے مسجد سے تھینچ کر باہر کردیا تونہیں ٹوٹی اگر چہدل میں نکالنے پرخوش ہو۔زبردستی کے معنے یہاں صرف اتنے ہیں کہ نکانا بنے اختیار سے نہ ہویعنی کوئی ہاتھ پکڑ کریااوٹھا کر باہر کردے اگر چہ بینہ جانا جا ہتا تو وہ باہر نہ کرسکتا ہواورا گراوس نے دھمکی دی اور ڈرکر پیخو دنکل گیا توقتم ٹوٹ گئی اورا گرز بردی نکالنے کے بعد پھر سید میں گیااورا پینے آپ باہر ہوا توقتم ٹوٹ گئی اور مکان سے نہ نکلنے کی قشم کھائی جب بھی یہی احکام ہیں ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری )

مسلم 19: قتم کھائی کہ میری عورت فلال شخص کی شادی میں نہیں جائے گی اور وہ عورت اس کے یہاں شادی سے قبل گئ تھی اور شادی میں بھی رہی توقتم نہ ٹوٹی کہ شادی میں جانا نہ ہوا۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۰: قشم کھائی کتمھارے پاس آؤں گا تواوس کے مکان پااوس کی دوکان پر جانا ضرور ہے خواہ ملاقات ہو یا نہ ہواوسکی مسجد میں جانا کافی نہیں اوراگراو سکے مکان یا دوکان پر نہ گیا یہاں تک کہان میں کا ایک مرگیا تو اوس کی زندگی کے آخر وقت میں قتم ٹوٹے گی کہ اب اوس کے پاس آنانہیں ہوسکتا۔(6) (درمختار)

مسلد ۲۱: قتم کھائی کہ میں تھارے یاس کل آؤ نگا گرآنے برقادر ہوا تواس سے مرادیہ ہے کہ بیار نہ ہوایا کوئی مانع

- 1 ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان ، ج ٥ ، ص ٩ ٥٥.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٧٠.
  - 3 ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٧٧٥.
- 4 ..... الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الايمان، باب اليمين في الدخول... إلخ، مطلب: حلف لايسكن فلانا، ج٥، ص٦٧ ٥. و" الفتاوي الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الرابع في اليمين ... إلخ، ج٢، ص٧٨.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، ج٥ ، ص ٧٧٥.
    - 6 ..... المرجع السابق .

مثلًا جنون پانسیان <sup>(1)</sup> پابادشاه کی ممانعت وغیر ہاپیش نہآئے تو آؤں گالہٰذاا کر بلاوجہ نہ آیا توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(2)</sup> (درمختار) مسلکہ ۲۲: عورت سے کہاا گرمیری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو بچھے طلاق ہے تو ہر بار نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہےاورا جازت یوں ہوگی کہ عورت او سے سنے اور شمجھےا گراوس نے اجازت دی مگرعورت نے نہیں سنااور چلی گئی تو طلاق ہوگئے۔ یو ہیں اگراوس نے ایسی زبان میں اجازت دی کے عورت اوس کی مجھتی نہیں مثلاً عربی یا فارسی میں کہا اورعورت عر بی یا فارسی نہیں جانتی تو طلاق ہوگئی۔ یو ہیں اگر اجازت دی مگرکسی قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت مراد نہیں ہے تو احازت نہیں مثلاً غصہ میں جھڑ کنے کے لیے کہا جاتو اجازت نہیں یا کہا جا مگر گئی تو خدا تیرا بھلانہ کریگا توبیہ اجازت نہیں یا جانے کے لیے کھڑی ہوئی اوس نے لوگوں سے کہا، چھوڑ واسے جانے دوتو اجازت نہ ہوئی اورا گر درواز ہ پرفقیر بولا اوس نے کہافقیر کوئکڑا دیدےا گر درواز ہ سے نکلے بغیز نہیں دے سکتی تو نکلنے کی اجازت ہے ور ننہیں اورا گرکسی رشتہ دار کے یہاں جانے کی

اجازت دی مگراوس وقت نہ گئی دوسر ہے وقت گئی تو طلاق ہوگئی اورا گر ماں کے پیہاں جانے کے لیےاجازت لی اور بھائی ، کے یہاں چلی گئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعورت سے کہاا گرمیری خوثی کے بغیرنگلی تو تجھ کوطلاق ہے تو اس میں سننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں اورا گر کہا بغیر میرے جانے ہوئے گئی تو طلاق ہے پھرعورت نکلی اور شوہر نے نکلتے دیکھایا اجازت دی مگراوس وقت نه گئی بعد میں گئی تو طلاق نه ہوئی ۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

**مسئلہ ۱۲۰:** اس کے مکان میں کوئی رہتا ہے اوس سے کہا، خدا کی شم! تُو بغیر میری اجازت کے گھر سے نہیں نکلے گا توہر بار نکلنے کے لیےاجازت کی ضرورت نہیں پہلی باراجازت لے لیشم پوری ہوگئی۔ ہر باراجازت زوجہ کے لیے درکار ہےاورز وجہ کوبھی اگر ایک باراجازت عام دیدی که میں تحقی اجازت دیتا ہوں جب بھی توجائے توبیا جازت ہر بار کے لیے کافی ہے۔ (۱ (ردالحتار) مسئله ۲۲: قشم کھائی کہ بغیرا جازت زید میں نہیں نکلوں گا اور زیدمر گیا توقشم جاتی رہی۔<sup>(5)</sup> (ردانحتار)

مسئله ۲۵: عورت سے کہا، خدا کی شم! تو بغیر میری اجازت کے نہیں نکلے گی تو ہر بارا جازت کی ضرورت اوسی وقت تک ہے کہ عورت اوس کے نکاح میں ہے نکاح جاتے رہنے کے بعداب اجازت کی ضرورت نہیں۔ (6) (ردامحتار)

<sup>1 ....</sup> بھول جانا۔

<sup>2 .....&</sup>quot; الدر المختار "، كتاب الأيمان ،ج٥، ص٥٧٣.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار" و" رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لاتخرجي الّا با ذني، ج ٥، ص ٤٧٥.

<sup>4 ......</sup> رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لاتخرجي الله با ذني، ص ٥٧٥.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٥٧٥. 5 ..... المرجع السابق.

مسئلہ ۲۷: اگرمیری اجازت کے بغیرنکلی تو تجھ کوطلاق ہے اورعورت بغیر اجازت نکلی تو ایک طلاق ہوگئ پھراب اجازت لینے کی ضرورت نہ رہی کوشم پوری ہوگئی لہذاا گر دوبارہ نکلی تواب پھر طلاق نہ پڑے گی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئلہ کا: قشم کھائی کہ جنازہ کے سواکسی کام کے لیے گھر سے نہ نکلوں گااور جنازہ کے لیے نکلا ، جا ہے جنازہ کے ساتھ گیایانہ گیا توقتم نہیں ٹوٹی اگر چہ گھرسے نکلنے کے بعداور کام بھی کیے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ۱۲۸: قشم کھائی کہ فلاں محلّہ میں نہ جائےگا اورا یسے مکان میں گیا جس میں دودروازے ہیں ایک درواز ہاوس محلّہ میں ہے جس کی نسبت قسم کھائی اور دوسرا دوسرے محلّہ میں توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۹: قتم کھائی کہ کھنؤنہیں جاؤنگا تو لکھنؤ کے ضلع میں جوقصبات یا گاؤں ہیں اون میں جانے سے شمنہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرنتم کھائی کہ فلاں گاؤں میں نہ جاؤں گا تو آبادی میں جانے سے تتم ٹوٹے گی اور اوس گاؤں کے متعلق جواراضی ں بہتی سے باہر ہے وہاں جانے سے شمنہیں ٹوٹی ۔اورا گرنسی مُلک کی نسبت قسم کھائی مثلاً پنجاب، بنگال،اودھ،روہیل،کھنڈ وغیر ہا تو گاؤں میں جانے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ • سا: قشم کھائی کہ دہلی نہیں جاؤں گا اور پنجاب کے ارادہ سے گھرسے نکلا اور دہلی راستہ میں بڑتی ہے اگراینے شہرے نکلتے وقت نبیت تھی کہ دہلی ہوتا ہوا پنجاب جاؤں گا توقشم ٹوٹ گئی اورا گریپنیت تھی کہ دہلی نہ جاؤں گامگرایسی جگہ پہنچ کر دہلی ہوکر جانے کا ارادہ ہوا کہ وہاں سے نماز میں قصر شروع ہو گیا<sup>(5)</sup> توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرقشم میں بینیت تھی کہ خاص دہلی نہ جاؤں گاور پنجاب جانے کے لیے نکلااور دہلی ہوکر جانے کاارادہ کیا توقشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ اسا:** قشم کھائی کہ فلاں کے گھرنہیں جاؤں گا توجس گھر میں وہ رہتا ہےاوس میں جانے سے قشم ٹوٹ گئی اگر چہہ وہ مکان اوسکا نہ ہو بلکہ کراہیہ پریاعاریبۂ <sup>(7)</sup>اوس میں رہتا ہو۔ یو ہیں جومکان اوس کی مِلک میں ہےاگر چہاوس میں رہتا نہ ہو، اوس میں جانے سے بھی قشم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

- 1....." الدر المختار "، كتاب الأيمان ،ج٥، ص ٥٧٦.
  - 2 .....المرجع السابق ، ص ٦٦ ٥.
- ③ ...... "الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧٠.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - العنی ظهر ،عصر اورعشاء کی فرض رکعتیں چارچار کی بجائے دو پڑھناوا جب ہوگیا۔
- 6 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢ ، ص ٧٠.
  - 🗗 ..... عارضی طور پر۔
- 8 ...... الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢ ، ص ٧٠.

مسکلہ مسان قسم کھائی کہ فلاں کی دوکان میں نہیں جاؤں گا تواگراں شخص کی دودوکا نیں ہیں ایک میں خود بیٹھتا ہے اورا یک کراپیر پر دیدی ہے تو کراپیوالی میں جانے سے قتم نہیں ٹوٹی اورا گرا یک ہی دوکان ہے جس میں وہ بیٹے تنابھی نہیں ہے بلکہ کرایہ پردے دی ہے تواب اوس میں جانے سے تسم ٹوٹ جائیگی کہاس صورت میں دوکان سے مراد سکونت <sup>(1)</sup> کی جگہیں بلکہ وہ جواس کی ملک (2) میں ہے۔ (3) (عالمگیری)

**مسئلہ ساسا:** قشم کھائی کہزید کے مکان میں نہیں جائیگا اورا یسے مکان میں گیا جوزیدا وردوسرے کی شرکت میں ہے اگر زیداوس مکان میں رہتا ہے توقشم ٹوٹ گئی اور رہتا نہ ہوتو نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۳۲ ایک شخص کسی مکان میں بیٹھا ہوا ہے اور قسم کھائی کہاس مکان میں ابنہیں آؤنگا تو اوس مکان کے کسی حصہ میں داخل ہونے سے قتم ٹوٹ جائے گی خاص وہی دالان <sup>(5) ج</sup>س میں بیٹھا ہوا ہے مرادنہیں اگر چہوہ کھے کہ میری مرادیپہ دالا نتھی ہاں اگر دالان یا کمرہ کہا تو خاص وہی کمرہ مراد ہوگا جس میں وہ بیٹےا ہواہے۔ <sup>(6)</sup> (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۵۵ قسم کھائی کہ زید کے مکان میں نہیں جائیگا اور زید کے دو مکان ہیں ایک میں رہتا ہے اور دوسرا گودام ہے لیعنی اس میں تجارت کے سامان رکھتا ہے خودزید کی اس میں سکونت نہیں تواس دوسرے مکان میں جانے سے تسم نہ ٹوٹے گی ہاں اگر کسی قرینہ <sup>(7)</sup>سے یہ بات معلوم ہو کہ بیدوسرامکان بھی مراد ہے تواس میں داخل ہونے سے بھی قشم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری ) مسکلہ ۲ سا: قتم کھائی کہ زید کے خریدے ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے ایک مکان خرید اپھراوس سے اس قتم کھانے والے نے خریدلیا تواس میں جانے سے قتم نہیں ٹوٹے گی اورا گرزید نے خرید کراس کو ہیہ کردیا تو جانے سے قتم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(9)</sup> (خانبہ، بحر)

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧١.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق.

السسبرااورلمبا كمراجس ميں محراب دار دروازے ہوتے ہیں، برآ مدہ۔

<sup>6 .....</sup> البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول ... إلخ ، ج ٤ ، ص ١١ ٥.

و" الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ،ج ٢، ص ٧١.

<sup>7.....</sup>یعنیایسی بات جومطلوب کی طرف اشاره کرے، ظاہری حال۔

<sup>8 ......</sup> الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢ ، ص ٧١.

<sup>9 ..... &</sup>quot;الخانية"، كتاب الأيمان،فصل في الدخول، ج١، ص٩١٩.

و"البحر الرائق"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الدخول ...إلخ،ج ٤ ، ص ١٢ ٥.

مسئلہ کما: قتم کھائی کہزید کے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے آ دھا مکان بھی ڈالا تو اگر اب تک زیداوس مکان میں رہتا ہے تو جانے سے شمٹوٹ جائے گی اورنہیں تو نہیں اورا گرفتم کھائی کہاپنی زوجہ کے مکان میں نہیں جاؤ نگا اورغورت نے مکان بچ ڈالا اورخریدار سےشو ہرنے وہ مکان کرایہ پرلیاا گرفتم کھا ناعورت کی وجہ سےتھا تواب جانے سےفتم نہیں ٹوٹی اور اگراوس مکان کی ناپیندی کی وجہ سے تھا تو ٹوٹ گئی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۸۸ قشم کھائی کہ زید کے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کسی سے مکان عاربیةً لیا تواس میں جانے سے تشمنہیں ٹوٹے گی، ہاں اگر مالکِ مکان نے اپنا کل سامان وہاں سے نکال لیا اور زیداسباب سکونت (2) اوس مکان میں لے گیا توقتم ٹوٹ جائے گی۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 9سا:** قشم کھائی کہ زید کے مکان میں نہیں جائے اور زید کا خود کوئی مکان نہیں بلکہ زیداینی زوجہ کے مکان میں ر ہتا ہے تواس مکان میں جانے سے تشم ٹوٹ جائے گی اورا گرزید کا خود بھی کوئی مکان ہے توعورت کے مکان میں جانے سے تشم نہیں ٹوٹی ۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ فلا ںعورت کے مکان میں نہیں جائیگا اورعورت کا خود کوئی مکان نہیں ہے بلکہ شوہر کے مکان میں رہتی ہے تواس مکان میں جانے سے تشم ٹوٹ جائے گی اور خودعورت کا بھی مکان ہے تو شوہروالے مکان میں جانے سے تشم نہیں ٹوٹے گی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكلہ ۱۹۰۰ قتم كھائى كەجمام ميں نہانے كے لينهيں جائيگا تواگر مالك جمام سے ملاقات كرنے كے ليے گيا پھرنها بھی لیا توقتم نہیںٹوٹی۔<sup>(5)</sup> (خانبہ)

مسكله اس. وتتم كهائي كه ميں فلاں شخص كواس مكان ميں آنے سے روكوں گا وہ شخص اوس مكان ميں جانا جيا ہتا تھااس نے روک دیافتھ یوری ہوگئی اب اگر پھر کبھی اوس کو جاتے ہوئے دیکھااور منع نہ کیا تواس پر کفارہ وغیرہ کچھنہیں۔<sup>(6)</sup> (بحر) مسئلہ ۲۷: قتم کھائی کہ فلاں کواس گھر میں نہیں آنے دونگا اگروہ مکان قتم کھانے والے کی مِلک میں نہیں ہے

- 1 ....." الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول و السكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧١.
  - 2 .....ر بنے سہنے کا ساز وسامان۔
- ...... الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧١.
  - 4 ..... المرجع السابق.
  - 5 ...... الفتا وى الخانية"، كتاب الأيمان، فصل فى الدخول، ج١، ص٩١٩...
  - 6 ....."البحر الرائق "،كتاب الأيمان ، باب اليمين في الدخول والخرو ج ،ج ٤ ،ص ١٣ ٥.

تو زبان سے منع کرنا کافی ہےاور ملک ہے تو زبان سے اور ہاتھ یا وُل سے منع کرنا ضرور ہے، ورنیشم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(1)</sup> (بحر) مسئلہ ۱۲۲۳: زیدوعمرو (<sup>2)</sup> سفر میں ہیں زید نے قتم کھائی کہ عمر و کے مکان میں نہیں جائیگا عمر و کے ڈیرے <sup>(3)</sup>اور خیمے یا جس مکان میں اُتراہےا گرزید گیا توقتیم ٹوٹ گئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۲۷: قشم کھائی کہاس خیمہ میں نہ جائے گا اور وہ خیمہ کسی جگہ نصب کیا ہوا ہے <sup>(5)</sup>اب وہاں سے اوکھاڑ کر دوسری جگہ کھڑا کیا گیااوراس کےاندر گیا توقتیم ٹوٹ گئی۔ یو ہن لکڑی کا زینہ <sup>(6)</sup> یامنبرایک جگہ سےاوکھاڑ کردوسری جگہ قائم کیا گیا تواب بھی وہی قرار یائیگالینی جس نے اوس برنہ چڑھنے کی تسم کھائی ہےاب چڑھافتسم ٹوٹ گئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۴۵٪** زید نے تسم کھائی کہ میں عمرو کے پاس نہ جاؤں گا اور عمرو نے بھی قشم کھائی کہ میں زید کے پاس نہ جاؤں گااور دونوں مکان میں ایک ساتھ گئے تو قسم نہیں ٹوٹی اور اگرفتم کھائی کہ میں اوس کے پاس نہ جاؤں گا اور اوس کے مرنے کے بعد گيا توقشم نين ٿوڻي \_ <sup>(8)</sup> (عالمگيري)

مسئلہ ۲ ۱۲ قتم کھائی کہ جب تک زیداس مکان میں ہے میں اس مکان میں نہ جاؤں گااورزیدا پنے بال بچوں کولیکر اوس مکان سے چلا گیا پھراوس مکان میں آگیا تواب اُس میں جانے سے شنہیں ٹوٹے گی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۴۸: قتم کھائی کہاں گلی میں نہآئے گااوراوں گلی کے کسی مکان میں گیا مگراوں گلی ہے نہیں بلکہ چیت پر جڑھ کر یاکسی اور راستہ سے توقشم نہیں ٹوٹی بشر طیکہ اوس مکان سے نکلنے میں بھی گلی میں نہ آئے۔(12) ( بحر )

- 1 ...... البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج ، ج٤، ص ١٤٥.
  - اسباسے عَمْوُ رہِ ہے ہیں واؤنہیں بڑھاجا تا۔
- 4....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص ٧١.
  - 🗗 ..... يعنى لگايا ہوا ہے۔ 6 ..... سٹر هي ۔
- 7 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧١.
  - 8 .....المرجع السابق، ص٧٣.
- ⑨...... "الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧٤.
  - 📭 ..... گھوڑے یا ندھنے کی جگہ۔
  - 1 ..... "البحر الرائق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين...إلخ، ج٤، ص ٥٠٨.
    - 10 .....المرجع السابق ، ص ١١٥.

مسئلہ 97: قتم کھائی کہ فلاں کے مکان میں نہیں جائیگا اور مالک مکان کے مرنے کے بعد گیا توقتم نہیں رِّو ٹی ۔ <sup>(1)</sup> ( بحر )

مستله • ۵: قشم کھائی کہ فلاں مکان میں یا فلاں محلّہ یا کو چہ میں نہیں رہے گا اور اوس مکان یا محلّہ میں فی الحال رہتا ہےاورابخوداُس مکان یامحلّہ سے چلا گیا بال بچوں اور سامان کو و ہیں جچوڑ انوفشم ٹوٹ گئی لیعنی قشم اوس وقت بوری ہوگی کہ خود بھی چلا جائے اور بال بچوں کوبھی لے جائے اور خانہ داری کے سامان اوس قدر لے جائے جوسکونت (2) کے لیے ضروری ہیں اورا گرفتم کے وفت اوس میں سکونت نہ ہوتو جب خود بال بیجاور خانہ داری کے ضروری سامان کو لے کراوس مکان میں جائیگافتم ٹوٹ جائیگی،مگریہاوس وقت ہے کہ قشم عربی زبان میں ہو کیونکہ عربی زبان میں اگرخوداوس مکان سے چلا گیا اور بال بچے یا سامان خانه داری ابھی و ہیں ہیں تو وہ مکان اس کی سکونت کا قرار پائیگا اگر چہاوس میں رہنا جھوڑ دیا ہواورجس مکان میں تنہا جا کرر ہتا ہے وہ سکونت کا مکان نہیں اور فارسی یا اُردو میں اگرخود اوس مکان کو چھوڑ دیا تو پنہیں کہا جائیگا کہاوس مکان میں رہتا ہے اگر چہ بال بیچے وہاں رہتے ہوں یا خانہ داری کا کل سامان اوس مکان میں موجود ہواور جس مکان میں چلا گیا اوس مکان میں اس کار ہنا قرار دیا جاتا ہےا گرچہ یہاں نہ بال بیچے ہوں نہ سامان اورقتم میں اعتبار وہاں کی بول حال کا ہےلہذاعر بی کاوہ تھم ہےاور فارسی،ار دو کا ہیہ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، بح، درمختار )

مسکلہ ا 3: قشم کھائی کہ اس مکان میں نہیں رہے گا اور قشم کے وقت اوسی مکان میں سکونت ہے تو اگر سکونت میں دوسرے کا تابع <sup>(4)</sup> ہے مثلاً بالغ لڑ کا کہ باپ کے مکان میں رہتا ہے یاعورت کہ شوہر کے مکان میں رہتی ہے اور قشم کھانے کے بعد فوراً خوداوس مکان ہے چلا گیااور بال بچوں کواور سامان کو ہیں چھوڑا توقتم نہیں ٹوٹی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۵:** قتم کھائی کہاس مکان میں نہیں رہے گا اور نکلنا جا ہتا تھا مگر دروازہ بند ہے کسی طرح کھول نہیں سکتا یا کسی نے او سے مقید کرلیا کہ فکل نہیں سکتا توقتم نہیں ٹوٹی ۔ پہلی صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دیوار توڑ کر باہر نکلے یعنی اگر دروازہ

1 ..... البحر الرائق "، كتاب الايمان، باب اليمين... إلخ، ج ٤ ، ص ١٢٥.

2....ر ہائش۔

3 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص ٧٥،٧٤. و"البحر الرائق"، كتاب الايمان ، باب اليمين... إلخ، ج٤،ص ١٦،٥١٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول...إلخ، ج٥،ص ٦١ ٥.

4.....ماتحت به

5 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص ٧٤.

بند ہےاور دیوار تو ڑ کرنکل سکتا ہے اور تو ڑ کرنہ نکلا توقشم نہیں ٹو ٹی ۔ یو ہیں اگرفشم کھانے والی عورت ہےاوررات کا وقت ہے تو رات میں رہ جانے سے تسم نہ ٹوٹے گی اور مرد نے تسم کھائی اور رات کا وقت ہے تو جب تک چوروغیرہ کا ڈرنہ ہوعذر نہیں۔ (1)

مسئلہ ۱۵۳ قشم کھائی کہاس مکان میں نہر ہے گا اگر دوسر ہمکان کی تلاش میں ہے تو مکان نہ چھوڑنے کی وجہ سے قتم نہیں ٹوٹی اگر چہ کئی دن گزر جا <sup>ئ</sup>یں بشرطیکہ مکان کی تلاش میں پوری کوشش کرتا ہو۔ یو ہیں اگراوسی وقت سے سامان اوٹھوانا شروع کردیا مگرسامان زیادہ ہونے کے سبب کئی دن گزر گئے پاسامان کے لیے مزدور تلاش کیااور نہ ملایا سامان خود ڈھوکر <sup>(2)</sup>لے گیااس میں دہر ہوئی اور مزدور کرتا تو جلد ڈُ ھل جا تا<sup>(3)</sup> اور مزدور کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو ان سب صورتوں میں دہر ہوجانے سے شنہیں ٹوٹی اورار دومیں قتم ہے تو اوس کا مکان سے نکل جانا اس نیت سے کہاب اس میں رہنے کو نہ آؤں گاقتم سچی ہونے کے لیے کافی ہے اگر چیسا مان وغیرہ لیجانے میں کتنی ہی دیر ہواورکسی وجہ سے دیر ہو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، خانیہ )

مسئلہ ۵: قتم کھانی کہ اس شہریا گاؤں میں نہیں رہے گا اور خود وہاں سے فوراً چلا گیا توقتم نہیں ٹوٹی اگرچہ بال بیج اورکل سامان و ہیں چھوڑ گیا ہو پھر جب بھی وہاں رہنے کے ارادہ سے آئیگاقشم ٹوٹ جائیگی اورا گرکسی سے ملنے کو یا بال بچوں اور سامان لینے کو وہاں آئیگا تواگر چہ کئی دن تھہر جائے قتم نہیں ٹوٹی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۵۵: قشم کھائی کہ میں پورے سال اس گاؤں میں نہ رہوں گا یااس مکان میں اس مہینے بھر سکونت نہ کروں گا اورسال میں یامہینے میں ایک دن باقی تھا کہ وہاں سے چلا گیا توقشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۲۵:** قشم کھائی کہ فلاں شہر میں نہیں رہے گا اور سفر کر کے وہاں پہنچاا گریندرہ دن گھہرنے کی نیت کرلی قشم ٹوٹ گئیاوراس سے کم میں نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسله ک۵: قتم کھائی کہ فلاں کے ساتھاس مکان میں نہیں رہے گا اوراوس مکان کے ایک حصہ میں وہ رہا اور دوسرے میں بیتوقشم ٹوٹ گئی اگر چہ دیواراوٹھوا کراوس مکان کے دو صحے جدا جدا کردیے گئے اور ہرایک نے اپنی اپنی آمدورفت<sup>(8)</sup> کا

1 ...... الفتاوي الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج٢، ص ٧٥.

😘 .....یعنی جلدی دوسری جگه نتقل ہوجا تا۔ 2....اٹھاکر۔

4 ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ، ج ٥، ص ٦٣٥. و"الفتاوي الخانية"، كتاب الأيمان ، فصل في المساكنة ... إلخ ، ج ١ ، ص ٣٥ ٣٠.

₫....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص٥٧،٧٦،

6 .....المرجع السابق،٧٦. 7 ----المرجع السابق، ص٧٦.

العني آنے مانے۔

درواز ہ علیحدہ علیحدہ کھول لیا اورا گرفتم کھانے والا اوس مکان میں رہتا تھا وہ شخص زبردیتی اوس مکان میں آ کررہنے لگا اگریی فوراً اوس مکان سے نکل گیا توقشم نہیں ٹوٹی ورنہ ٹوٹ گئی اگر چہاوس کااس مکان میں رہناا سے معلوم نہ ہواورا گرمکان کومعین نہ کیا مثلاً کہا فلاں کےساتھ کسی مکان میں یا ایک مکان میں نہر ہے گا اورا یک ہی مکان کی تقسیم کر کے دونوں دومختلف حصوں میں ہوں تو قشم نہیں ٹوٹی جبکہ بچ میں دیوار قائم کردی گئی یاوہ مکان بہت بڑا ہو کہا بک محلّہ کے برابر ہو۔<sup>(1)</sup>( درمختار ،ردالمحتار )

مسئله ۵۸: قشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ندرہے گا پھر بیشم کھانے والاسفر کر کے اوس کے مکان پر جا کر اُتر ااگریندرہ دن گھبرے گا توقتم ٹوٹ جائے گی اور کم میں نہیں۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسله و ۵: قتم کھائی کہاوس کے ساتھ فلاں شہر میں نہرہیگا تواس کا پیمطلب ہے کہاوس شہر کے ایک مکان میں دونوں نہر ہیں گےلہذا دونوں اگراوس شہر کے دوم کا نوں میں رہیں تو قشم نہیں ٹوٹی۔ ہاں اگراوس قشم سے اُس کی بیزیت ہو کہ دونوں اوس شہر میں مطلقاً نہ رہیں گے تو اگر چہ دونوں دومکان میں ہوں توقتیم ٹوٹ گئی۔ یہی تھم گاؤں میں ایک ساتھ نہ رہنے (3) عالمگیری

مسئلہ ۲: قشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک مکان میں نہر ہیگا اور دونوں بازار میں ایک دوکان میں بیٹھ کر کام کرتے یا تجارت کرتے ہیں توقشمنہیں ٹوٹی۔ ہاں اگراوس کی نیت میں یہ بھی ہو کہ دونوں ایک دوکان میں کام نہ کرینگے یاقشم کے پہلے کوئی ایسا کلام ہواہے جس سے بیہ مجھاجا تا ہو یادوکان ہی میں رات کو بھی رہتے ہیں توقشم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ الا: قشم کھائی کہ فلاں کے مکان میں نہ رہے گا اور مکان کو معین (<sup>5)</sup> نہ کیا کہ بیر مکان اور اوس شخص نے اس کے قتم کھانے کے بعدا پنامکان بھے ڈالا تواب اوس میں رہنے سے تسم نہ ٹوٹے گی اورا گراس کی قتم کے بعداوس نے کوئی مکان خریدا اوراوس جدیدمکان میں قشم کھانے والا رہا تو ٹوٹ گئی اورا گروہ مکان اوس شخص کا تنہانہیں ہے بلکہ دوسرے کا بھی اوس میں حصہ ہے تواس میں رہنے سے نہیں ٹوٹے گی اور اگرفتم میں مکان کومعین کر دیا تھا کہ فلاں کے اس مکان میں نہ رہوں گا اور نہیت رہے ہے کهاس مکان میں نہ رہوزگاا گر چہ کسی کا ہوتوا گرچہ بچے ڈالااوس میں رہنے سے تشم ٹوٹ جائے گی اورا گریہ نیت ہو کہ چونکہ بیفلاں

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لا يسكن فلانا، ج٥ ،ص ٦٤ ٥.

<sup>2 .....</sup> الفتاوي الخانية "، كتاب الأيمان ، فصل في المساكنة ... إلخ، ج١، ص ٣٢٥.

<sup>€.....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص٧٦.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق،٧٧.

<sup>5....</sup>مقرر مخصوص۔

کا ہےاں وجہ سے ندر ہوں گایا کچھ نیت نہ ہو تو بینے کے بعدر سنے سے نہ ٹوٹی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲: قشم کھائی کہ زید جومکان خریدے گااوس میں میں نہرہوں گااور زیدنے ایک مکان عمرو کے لیے خریدافتم کھانے والا اس مکان میں رہیگا توقشم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگروہ کہے کہ میرامقصد بیتھا کہ زید جومکان اپنے لیےخریدے میں اوس میں ندر ہونگااور بیرمکان تو عمر و کے لیے خریدا ہے تواس کا قول مان لیا جائیگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۲۳: قتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو جس جانور پر وہاں کے لوگ سوار ہوتے ہیں اوس پر سوار ہونے سے قتم ٹوٹے گی لہٰذااگرآ دمی کی پیٹھ پرسوار ہوا توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں گائے ، بیل ، بھینس کی پیٹھ پرسوار ہونے سے تتم نہ ٹوٹے گی۔ یو ہیں گدھےاوراونٹ پرسوار ہونے سے بھی قتم نہ ٹوٹے گی کہ ہندوستان میں ان پرلوگ سوارنہیں ہوا کرتے۔ ہاں اگرفتم کھانے والا اون لوگوں میں سے ہوجوان پرسوار ہوتے ہیں جیسے گدھے والے یا اُونٹ والے کہ بیسوار ہوا کرتے ہیں توقشم ٹوٹ جائے گی اور گھوڑے ہاتھی پرسوار ہونے سے تشم ٹوٹ جائے گی کہ بیرجانور یہاں لوگوں کی سواری کے ہیں۔ یو ہیں اگرفتم کھانے والا اون لوگوں میں تو نہیں ہے جو گدھے یا اونٹ برسوار ہوتے ہیں مگرفتم وہاں کھائی جہاں لوگ ان برسوار ہوتے ہیں مثلاً ملک عرب شریف کے سفر میں ہے تو گدھےاوراونٹ پرسوار ہونے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(3)</sup> (مستفاد من الدروغیرہ)

مسئله ۲۲: قشم کھائی که سی سواری بر سوار نه ہوگا تو گھوڑا، خچر، باتھی، یاکی (<sup>4)</sup>، ڈولی ، بہلی <sup>(5)</sup>، ریل، بکه، تانگه، شکرم <sup>(6)</sup>وغیر ہاہرشم کی سواری گاڑیاں اور کشتی پرسوار ہونے سے شم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(7)</sup>

مسلم ۲۵: قشم کھائی کہ گھوڑے برسوار نہ ہوگا تو زین یا چار جامہ (<sup>8)</sup> رکھ کرسوار ہوا یاننگی پیٹھ بربہر حال قشم ٹوٹ گئی۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

<sup>1 ......</sup> الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص٧٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>€.....&</sup>quot; الدر المختار "، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ...إلخ،ج ٥ ،ص٥٨٣،وغيره.

<sup>4 .....</sup>ایک شم کی سواری جسے کمہارا ٹھاتے ہیں۔ **ئ**.....دو پہیوں والی بیل گاڑی۔

<sup>6 .....</sup>ایک قسم کی جاریهیوں والی گاڑی۔

<sup>7 .....</sup> الدر المختار " ، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول . . . إلخ، ج ٥ ، ٥ ٨٣٥٠.

ایٹرے کازین جس میں لکڑی نہیں ہوتی۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية "،كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج ...إلخ، ج ٢،ص ٨٠.

مسئلہ ۲۲: قشم کھائی کہاس زین <sup>(1)</sup> پرسوار نہ ہوگا پھراوس میں کچھ کی بیشی کی جب بھی اوس پرسوار ہونے سے قشم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۲۷: قتم کھائی کہ سی جانور پر سوار نہ ہوگا تو آ دی پر سوار ہونے سے شم نہ ٹوٹے گی کہ عرف میں (3) آ دی کوجانورنہیں کہتے۔<sup>(4)</sup> (فتج)

مسله ۱۲۸: قتم کھانی کہ عربی گھوڑے برسوارنہ ہوگا تواور گھوڑ وں برسوار ہونے سے تیم نہیں ٹوٹے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۲۹: قتم کھائی کہ گھوڑے برسوار نہ ہوگا پھرز بردستی سی نے سوار کر دیا تو قشم نہیں ٹوٹی اورا گراوس نے زبردستی کی اوراوس کے مجبور کرنے سے بیخود سوار ہوا توقشم ٹوٹ گئی۔(6) (عالمگیری، درمختار)

مسكلہ ک: جانور پر سوار ہے اور تم كھائى كەسوار نە ہوگا تو فوراً اتر جائے ، ورند تىم ٹوٹ جائيگى ۔<sup>(7)</sup> (عالمگيرى)

مسئلہا ک: قشم کھائی کہ زید کے اس گھوڑے برسوار نہ ہوگا پھر زید نے اوس گھوڑے کو پیج ڈالا تو اب اوس برسوار ہونے سے تسم نہٹوٹے گی۔ یو ہیں اگر قسم کھائی کہ زید کے گھوڑے پر سوار نہ ہو گا اور اوس گھوڑے پر سوار ہوا جوزید وعمر و میں مشترک ہے توقشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اک: قشم کھائی کہ فلاں کے گھوڑے پر سوار نہ ہوگا اور اوس کے غلام کے گھوڑے پر سوار ہواا گرفتم کے وقت بیہ نیت تھی کہ غلام کے گھوڑے پر بھی سوار نہ ہو گا اور غلام پراتنا ؤین <sup>(9) نہ</sup>یں جومستغرق <sup>(10)</sup> ہوتوفسم ٹوٹ گئی ،خواہ غلام پر بالکل دَین نه ہو یا ہے مگرمستغرق نہیں اور نیت نه ہوتو قشم نہیں ٹوٹی اور دَین مستغرق ہوتو قشم نہیں ٹوٹی ،اگر چه نیت ہو۔<sup>(11)</sup> ( درمختار )

- 📭 .....گھوڑے کےاو پرر کھنے والی کاٹھی ، یالان جس پر بیٹھتے ہیں۔
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج ... إلخ ، ج٢، ص ٨٠.
  - ایعنی عام بول حیال میں۔
  - 4 ..... "فتح القدير"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الخروج ... إلخ ، ج٤ ، ص٤ ٣٩.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج ... إلخ ، ج٢، ص ٨٠.
  - 6 ..... المرجع السابق .
  - و"الدر المختار"، كتاب الأيمان ،ج ٥،ص٤٥٥.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج ...إلخ ، ج٢، ص ٨٠.
  - 8 .....المرجع السابق.
  - 🛈 .....گھرا ہوا۔ و....قرض۔
  - 🕕 ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول، ج ٥،٥ ٢٥٠.

### کھانے پینے کی قسم کا بیان

جو چیزایسی ہوکہ چبا کرحلق سےاوتاری جاتی ہواوس کےحلق سےاوتار نے کوکھانا کہتے ہیں،اگر چیاس نے بغیر چبائے اوتار لی اور تیلی چیز بہتی ہوئی کوطل سے اوتار نے کو پینا کہتے ہیں ، مگر صرف اتنی ہی بات پر اقتصار نہ کرنا جا ہے (<sup>1)</sup> بلکہ محاورات کا ضرور خیال کرنا ہوگا کہ کہاں کھانے کالفظ ہولتے ہیں اور کہاں پینے کا کقتم کا دارومدار بول حیال پر ہے۔

مسئلها: أردومين دوده ييني كوبهي دوده كهانا كهته بين، للنداا رقتم كهائي كه دوده نهين كهاؤن كا توييني سيهي فتم ٹوٹ جائیگی اورا گرکوئی ایسی چیز کھائی جس میں دودھ ملا ہوا ہے مگراوس کا مز محسوس نہیں ہوتا تواوس کے کھانے سے تشمنہیں ٹو ٹی۔ مسلك: قتم كهائي كه دوده ياسركه باشور بانهيس كهائيگا اورروٹي سے لگا كركھايا توقتم ٹوٹ گئي اورخالي سركه بي گيا توقتم نہیں ٹوٹی کہاں کو کھانانہ کہیں گے بلکہ یہ پینا ہے۔ <sup>(2)</sup> (بحر)

مسئله بيا: قشم کھائي که بيروڻي نه کھائيگا اوراو ہے شکھا کرکوٹ کرياني ميں گھول کريي گيا توقشم نہيں ٿو ٿي کہ بيکھا نانہيں ے پینا ہے۔ <sup>(3)</sup>(۶۶)

مسئله ؟: اگرکسی چیز کومونھ میں رکھ کراوگل دیا<sup>(4)</sup> توبیه نہ کھانا ہے نہ بینا مثلاً قشم کھائی کہ بیروٹی نہیں کھائے گا اورمونھ میں رکھ کراُ گل دی یا بیہ یانی نہیں ہے گا اور اوس سے کلی کی توقشم نہیں ٹوٹی۔ <sup>(5)</sup> (بحر)

مسللہ ۵: قتم کھائی کہ بیانڈا یا بیاخروٹ نہیں کھائیگا اوراو سے بغیر چبائے ہوئے نگل گیا توقتم ٹوٹ گئی اورا گرفتم کھائی کہ بیانگوریاانارنہیں کھائیگااور چوس کرعرق<sup>(6)</sup> بی گیااور فضلہ <sup>(7)</sup> پھینک دیا توقشم ٹوٹ گئی کہاس کوعرف میں کھانا کہتے ہیں۔ یو ہیںا گرشکر نہ کھانے کی قتم کھائی تھی اوراو سے مونھ میں رکھ کر جو گھلتی گئی حلق سے او تار تا گیافتم ٹوٹ گئی۔(8) ( درمختار ) مسئلہ ۲: چکھنے کے معنی ہیں کسی چیز کوموزھ میں رکھ کراوس کا مز ہمعلوم کرنا اوراُر دومحاور ہیں اکثر مز ہ دریافت کرنے

**<sup>1</sup>**.....يعنى صرف اسى كوكا فى نه تمجھيں ـ

<sup>2 ..... &</sup>quot;البحر الرائق "،كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل. . . إلخ ، ج ٤، ص ٥٣٣ .

**<sup>3</sup>**.....المرجع السابق. **4**.....منه عن كال ويا-

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ ، ج ٤، ص ٥٣٣.

<sup>7 .....</sup> رس چوسنے کے بعد بحاموا پھوک۔

الدر المختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ...إلخ ، ج٥ ، ص ٥٨٥.

کے لیے تھوڑا ساکھالینے یا پی لینے کو چکھنا کہتے ہیں اگر قرینہ سے یہ بات معلوم ہو کہ اس کلام میں چکھنے سے مرادتھوڑا ساکھا کرمزہ معلوم کرنا ہے تو بیمرادلیں گے۔مثلاً کو کی شخص کچھ کھار ہاہےاوس نے دوسرے کو بلایااس نے اٹکار کیااوس نے کہا ذرا چکھ کر تو دیکھوکیسی ہے تو یہاں چکھنے سے مراد تھوڑی ہی کھالینا ہے اورا گر قرینہ نہ ہوتو مطلقاً مز ہمعلوم کرنے کے لیے موزھ میں رکھنا مرا دہوگا کہ اس معنی میں بھی پیلفظ بولا جا تا ہے مگرا گریانی کی نسبت قسم کھائی کہا ہے نہیں چکھوں گا پھرنماز کے لیے اوس سے کلی کی توقشم نہیں ٹوٹی کہ کی کرنانماز کے لیے ہے مزہ معلوم کرنے کے لیے ہیں اگر چہ مزہ بھی معلوم ہوجائے۔

مسئلہ ک: قشم کھائی کہ بیستو<sup>(1) نہ</sup>یں کھائے گااوراو سے گھول کرپیایاتشم کھائی کہ بیستونہیں ہے گااور گوندھ کر کھایایا ویساہی بھا نک لیا<sup>(2)</sup> توقشم ہیں ٹوٹی ۔<sup>(3)</sup>

مسئلہ ٨: آم وغيره کسي درخت کي نسبت کہا کہ اس ميں سے پچھ نہ کھاؤں گا تو اوس کے پھل کھانے سے قتم ٹوٹ جائے گی کہخو د درخت کھانے کی چیز نہیں لہٰذااس سے مرا داوس کا کچل کھا نا ہے۔ یو ہیں کچل کونچوڑ کر جو نکلا وہ کھایا جب بھی قتم ٹوٹ گئی اورا گر پھل کونچوڑ کراوسکی کوئی چیز بنالی گئی ہو جیسے انگور سے سر کہ بناتے ہیں تو اس کے کھانے سے قتم نہیں ٹوٹی اورا گرصورت مٰدکورہ میں تکلُّف (4) کر کے کسی نے اوس درخت کا کچھ حصہ چھال وغیرہ کھالیا توقشم نہیں ٹوٹی اگرچه بیزنیت بھی ہو کہ درخت کا کوئی جزنہ کھاؤں گااورا گروہ درخت ایبا ہوجس میں پھل ہوتا ہی نہ ہویا ہوتا ہے مگر کھایا نہ جاتا ہوتواوس کی قیت سے کوئی چیزخرید کر کھانے سے قتم ٹوٹ جائیگی کہاو سکے کھانے سے مُر اداوس کی قیت سے کوئی چیزخرید کرکھانا ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار، بحروغیرہا)

مسله و: قشم کھائی کہاس آم کے درخت کی کیری (<sup>6)</sup> نہ کھاؤ نگا اور یکے ہوئے کھائے یافتم کھائی کہاس درخت کے انگورنه کھاؤں گااور منق<sup>(7)</sup> کھائے یا دودھ نہ کھاؤں گااور دہی کھایا توشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(8)</sup> (عامہ کتب )

مسلد ا: قتم کھائی کہاس گائے یا بکری ہے کچھ نہ کھائے گا تواوس کا دودھ دہی یا مکھن یا تھی کھانے سے شمنہیں

**<sup>1</sup>**..... بهنی ہوئی گندم یا جووغیرہ کا آٹا۔ **2**..... یعنی سوکھا کھالیا۔

<sup>€.....</sup> الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢ ،ص ٨١.

<sup>4....</sup>مشقت، تكليف اللها كربه

<sup>5 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥ ، ص ٥٨٧ ـ ٥٨٩.

و"البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ ، ج ٤،ص ٢٥، وغيرهما.

<sup>7....</sup>ا مک قشم کی برای تشمش۔ 6....چووٹا کیا آم۔

الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢ ، ص ١٨٠.

ٹوٹے گی اور گوشت کھانے سے ٹوٹ جائے گی۔<sup>(1)</sup> (بحروغیرہ)

مسلماا: قتم کھائی کہ بیآٹا نہیں کھائیگااوراوس کی روٹی یااورکوئی بنی ہوئی چیز کھائی توقتم ٹوٹ گئی اورخود آٹاہی پھائک لیا تونہیں ۔(<sup>2)</sup> (بحر،ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱: قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھائیگا تواوس جگہ جس چیز کی روٹی لوگ کھاتے ہیں اوس کی روٹی سے قسم ٹوٹے گی مثلًا ہندوستان میں گہیوں، جو، جوار، باجرا، مگا<sup>(3)</sup> کی روٹی پائی جاتی ہے تو چاول کی روٹی سے قسم نہیں ٹوٹے گی اور جہاں چاول کی روٹی لوگ کھاتے ہوں وہاں کے سی شخص نے قسم کھائی تو چاول کی روٹی کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ (4) (بحر)

مسله ۱۱: قتم کھائی کہ بیسر کہ نہیں کھائے گا اور چٹنی یا سِکنجبین (5) کھائی جس میں وہ سرکہ پڑا ہوا تھا توقتم نہیں ٹوٹی یا سِک نجبین (5) کھائی کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا اور اوس میں سے بچے نکلا اور اوسے کھایا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (6) (عالمگیری، بحر)

مسکلہ ۱۲: قتم کھائی کہ اس درخت سے بچھ نہ کھائے گا اور اوس کی قلم لگائی (7) تو اس قلم کے پھل کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی۔ (8) (ردالمحتار)

مسكر 13: قتم كھائى كەاس بچھيا كا گوشت نہيں كھائيگا پھر جب وہ جوان ہوگئ اُس وقت اُس كا گوشت كھايا توقتم ٹوٹ گئی۔(9) (درمختار)

مسکلہ ۱۷: قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائیگا تو مجھلی کھانے سے شم نہیں ٹوٹے گی اوراونٹ ، گائے بھینس ، بھیڑ ، بکری اور پر ندوغیر ہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگراون کا گوشت کھایا تو ٹوٹ جائے گی ،خواہ شور بے دار ہویا بُھنا ہوایا کوفتہ <sup>(10)</sup>

1 ....." البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين ... إلخ ، ج ٤ ،ص ٢ ٣٥، وغيره.

2 ....." البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين ... إلخ ، ج ٤ ، ص ٥ ٤ ٥.

و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، مطلب : اذاتعذرت الحقيقة ... إلخ، ج٥ ، ص ٥٨٧.

3.....3

4 .... "البحر الرائق" ، كتاب الأيمان ، باب اليمين ... إلخ، ج٤، ص ١٥٥.

**5**..... سركه ياليمو كرس كايكا بهوا شربت ـ

€..... الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢ ،ص ٨٣،٨١.

7 ....اس درخت کی شاخ دوسر بے درخت میں لگائی۔

8 ..... " رد المحتار" ، كتاب الأيمان، مطلب فيمالو وصل غصن شجرة باخرى، ج٥،٥ م٠ ٥٨٨.

9 ..... "الدر المختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ ، ج٥، ص ٥٨٩.

🕕 ..... قیمے کے گول کباب جوشور بے میں ڈالتے ہیں۔

اور کا گوشت با صرف شور یا کھایا تو نہیں ٹو ٹی۔ یو ہن کلیجی ، تلی ، پھیٹرا، دِل، گُر دہ،اوجھڑی، دُنیہ کی چکی <sup>(1)</sup> کے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کہان چیزوں کوعرف میں گوشت نہیں کہتے اور اگر کسی جگہان چیزوں کا بھی گوشت میں شار ہوتو وہاں ان کےکھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔(2) (درمختار، دالمحتار)

مسئلہ کا: قتم کھائی کہ بیل کا گوشت نہیں کھائیگا تو گائے کے گوشت سے شمنہیں ٹوٹے گی اور گائے کے گوشت نہ کھانے کی قتم کھائی تو بیل کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جائیگی کہ بیل کے گوشت کوبھی لوگ گائے کا گوشت کہتے ہیں اور بھینس کے گوشت سے نہیں ٹوٹے گی اور جینس کے گوشت کی قتم کھائی تو گائے بیل کے گوشت سے نہیں ٹوٹے گی اور بڑا گوشت کہا تو ان سب کو شامل ہے اور بکری کا گوشت کہا تو بکرے کے گوشت سے بھی قشم ٹوٹ جائیگی کہ دونوں کو بکری کا گوشت کہتے ہیں۔ یو ہیں بھیڑ کا گوشت کہا تو مینڈ ھے کو بھی شامل ہے اور دُنبدان میں داخل نہیں ،اگر چہ دُنبداسی کی ایک قشم ہے اور چھوٹا گوشت ان سب کوشامل ہے۔(3)

مسئلہ 18: قشم کھائی کہ چربی نہیں کھائیگا تو پیٹ میں اور آنتوں پر جو چربی کیٹی رہتی ہے اوس کے کھانے سے قسم ٹوٹے گی پیٹھ کی چربی جو گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اوس کے کھانے سے یا دُنبہ کی چکی کھانے سے نہیں ٹوٹے گی **پ**((درمختار)

مسلم 19: قتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا اور کسی خاص گوشت کی نیت ہے تو اوس کے سوا دوسرا گوشت کھانے سے قشم نہیں ٹوٹے گی۔ یو ہیں قشم کھائی کہ کھانا نہیں کھائیگا اور خاص کھانا مرا دلیا تو دوسرا کھانا کھانے سے قشم نہ ڻو ٹے گی ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگيري)

مسلم ١٠٠٠ قتم کھائی کہ تِل نہیں کھائے گا تو تِل کے تیل کھانے سے شمنہیں ٹوٹی اور گیہوں (6) نہ کھانے کی قتم کھائی تو کھنے ہوئے گیہوں کھانے سے تتم ٹوٹ جائے گی اور گیہوں کی روٹی یا آٹایاستویا کیچے گیہوں کھانے سے تتم نہ ٹوٹے گی مگر جبکہ

<sup>1 .....</sup>د نے کی گول چیٹی دم اوراس کی چربی۔

<sup>2 .....&</sup>quot; الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين ... إلخ، مطلب: حلف لايأكل لحماً، ج٥، ص٩٩ ٥ ـ ٥٩٥.

<sup>3 .....</sup> البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٤، ص ٥٣٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب: حلف لايأكل لحماً، ج٥، ص ٩٦.٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج٢،ص ٨٣.

اوس کی بیزنیت ہو کہ گیہوں کی روٹی نہیں کھائیگا تو روٹی کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔<sup>(1)</sup> (بحر، عالمگیری)

مسكله ۲۱: قتم کھائی كه به يهون نهيں کھائے گا پھرانھيں بويا، اب جو پيدا ہوئے ان كے کھانے سے قتم نہيں اُولے گی که به وه گیهون نهیں ہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲: قشم کھائی کہ روٹی نہیں کھائیگا تو پراٹھے، پوریاں، سنبوسے (3)، بسکٹ، شیر مال، کلیے، گلگلے، نان یاؤ<sup>(4)</sup> کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کہان کوروٹی نہیں کہتے اور تنوری روٹی یا چیاتی یا موٹی روٹی یا بیلن (5) سے بنائی ہوئی روٹی کھانے سے شم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(6)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسکلہ ۱۲: قشم کھائی کہ فلاں کا کھانانہیں کھائے گااوراوس کے یہاں کاسر کہ یانمک کھایا تو قشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(7)</sup> (ردامحتار) مسئله ۲۲: قتم کھائی کہ فلاں شخص کا کھانانہیں کھائیگا اور و ڈخص کھانا بیچا کرتا ہے اس نے خرید کر کھالیا توقتم ٹوٹ گئ کہ اوس کے کھانے سے مراداوس سے خرید کر کھانا کھانا ہے اور اگر کھانا بیجنا اوس کا کام نہ ہوتو مراد وہ کھانا ہے جواوس کی ملک میں ہے،لہذاخر پدکر کھانے سے شمنہیں ٹوٹے گی۔<sup>(8)</sup> (ردالمحتار)

**مسئلہ ۲۵:** فلاںعورت کی بیائی ہوئی روٹی نہیں کھائیگا اوراوسعورت نےخودروٹی بیائی ہے بینی اوس نے تو ہے پر ڈالی اور سینکی <sup>(9)</sup> ہے تواس کے کھانے سے قتم ٹوٹ جائیگی اورا گراوس نے فقط آٹا گوندھا ہے یاروٹی بنائی ہے اورکسی دوسرے نے توے پرڈالی اورسینکی اس کے کھانے سے نہیں ٹوٹے گی کہ آٹا گوندھنے یا روٹی بنانے کو بِکا نانہیں کہیں گے اورا گر کہا فلا پ عورت کی روٹی نہیں کھاؤں گا تواس میں دوصورتیں ہیں ،اگریہ مراد ہے کہاوس کی ایکائی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ نگا تو وہی حکم ہے جو بیان کیا گیا اوراگر بیمطلب ہے کہاوس کی ملک میں جوروٹی ہے وہ نہیں کھاؤں گا تواگر چیکسی اور نے آٹا گوندھا یا روٹی پکائی ہو

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج٢، ص٣٦،٨ ٨.

<sup>1 .....&</sup>quot; البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٤، ص٠٤٥.

<sup>2 .....</sup> الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٥ ،ص٩٨٥.

<sup>🗗 .....</sup>کٹری کاوہ گول اوز ارجس سے روٹی کو ہڑھاتے ہیں۔ 4..... ڙ بل روڻي \_

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ...إلخ، مطلب: لايأكل هذاالبرّ،ج ٥،ص٩٨٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الأكل ... إلخ ،مطلب : لا يأكل طعامًا ، ج٥ ، ص ٦٠٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ...إلخ ،مطلب: حلف لايكلّم عبد فلان ...إلخ، ج ٥،ص ٦٣٤.

<sup>9</sup> سیلین توے سے ہٹا کرآ گ برحرارت پہنچائی، یکائی۔

مگر جباوس کی ملک ہےتو کھانے سےٹوٹ جائیگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسکلہ ۲۷: قشم کھانی کہ بیکھانا کھائیگا تواس میں دوصورتیں ہیں کوئی وقت مقرر کر دیا ہے پانہیں اگر وقت نہیں مقرر کیا ہے پھروہ کھاناکسی اور نے کھالیا یا ہلاک ہوگیا یاقتم کھانے والا مرگیا توقتم ٹوٹ گئی اورا گروفت مقرر کر دیا ہے مثلاً آج اسکو کھائے گااور دن گزرنے سے پہلے قتم کھانے والامر گیایا کھا نا تلف<sup>(2)</sup>ہو گیا توقتم نہیں ٹو ٹی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: قتم کھائی کہ کھانانہیں کھائیگا تو وہ کھانا مراد ہے جس کوعادۃ (<sup>4)</sup> کھاتے ہیں لہٰذاا گرمُر دار کا گوشت کھایا توقشم نېيل ٿوڻي **-** <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلله ۱۲۸: قتم کھائی کہ سری نہیں کھائے گا اور اوس کی بیزنیت ہو کہ بکری، گائے، مرغ، مجھلی وغیرہ کسی حانور کا سرنہیں کھائگا توجس چز کا سرکھائے گافتم ٹوٹ جائے گی اور اگرنیت کچھ نہ ہوتو گائے اور بکری کے سرکھانے سے تتم ٹوٹے گی اور چڑیا،ٹڈی<sup>(6)</sup>مچھلی وغیر ہاجانوروں کے *سرکھانے سے نہیںٹوٹے گی۔*<sup>(7)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

مسللہ ۲۹: قتم کھائی کہ انڈ انہیں کھائیگا اور نیت کچھ نہ ہوتو مچھلی کے انڈے کھانے سے نہیں ٹوٹے گی **-** (8) ( عالمگیری )

مسکلہ • سا: میوہ نہ کھانے کی قشم کھائی تو مرادسیب، ناشیاتی ، آڑو، انگور، انار، آم، امرود وغیر ہاہیں جن کوعرف میں میوہ کہتے ہیں کھیرا، ککڑی، گا جر، وغیر پاکومیوہ نہیں کہتے ۔ (9)

مسکلہ اسا: مٹھائی سے مراد اَمرتی (<sup>(10)</sup>، جلیبی، پیڑا، بالوشاہی، گلاب جامن، قلا قند، برفی، لڈو وغیر ہاجن

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الأكل ...إلخ، مطلب: لا يأكل خبزًا، ج٥، ص٩٩٥.
  - م....ضالع ـ
  - 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢، ص ٨٤.

    - 5....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل....إلخ، ج٥، ص٠٠٠.
      - 6 .....ا یک قتم کا پرول والا کیڑا جو درختوں اورفصلوں کونقصان پہنچا تا ہے۔
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل...إلخ ، ج٢، ص ٨٧، وغيره.
    - 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل... إلخ، ج٢، ص٨٧.
- 9 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل...إلخ ،مطلب: لايأكل فاكهة، ج٥،ص ٦٠١.
  - 🕡 ..... ماش کے آٹے کی مٹھائی جو جلیبی کے مشابہ ہوتی ہے۔

کوعرف میں مٹھائی کہتے ہیں ہاں اس طرف بعض گاؤں میں گُڑ کومٹھائی کہتے ہیںلہذا اگراس گاؤں والے نے مٹھائی نہ کھانے کی تشم کھائی تو گڑ کھانے سے تشم ٹوٹ جائیگی اور جہاں کا بیمحاور نہیں ہے وہاں والے کی نہیں ٹوٹے گی ۔عربی میں حلوا ہرمیٹھی چیز کو کہتے ہیں یہاں تک کہانچیراور کھجور کو بھی مگر ہندوستان میں ایک خاص طرح سے بنائی ہوئی چیز کوحلوا کہتے ہیں کہ سوجی ،میدہ ، جاول کے آٹے وغیرہ سے بناتے ہیںاور یہاں بریلی میںاسکومیٹھابھی بولتے ہیں ،غرض جس جگہ کا جوعرف ہوو ہاں اُسی کا اعتبار ہے۔ سالن عموماً ہندوستان میں گوشت کو کہتے ہیں جس سے روٹی کھائی جائے اور بعض جگہ میں نے دال کوبھی سالن کہتے سنااور عربی زبان میں تو سر کہ کوبھی ادام (سالن) کہتے ہیں۔آلو، رتالو<sup>(1)</sup>، اروی، ترئی، بھنڈی، ساگ، کدو، شاہم، گوبھی اور دیگر سنریوں کوتر کاری کہتے ہیں جن کو گوشت میں ڈالتے ہیں یا تنہا یکاتے ہیں اوربعض گاؤں میں جہاں ہندو کثرت سے رہتے ہیں گوشت کوبھی لوگ تر کاری بولتے ہیں۔

مسلم اسا: قسم کھائی کہ کھانانہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جسے عرف میں کھانانہیں کہتے ہیں مثلاً دودھ پی لیایا مٹھائی کھالی توقشم نہیں ٹوٹی۔<sup>(2)</sup>

مسئله ۳۲۳: قشم کھائی که نمک نہیں کھائیگا اورایسی چیز کھائی جس میں نمک پڑا ہوا ہے توقشم نہیں ٹوٹی اگر چینمک کامزہ محسوس ہوتا ہواورروٹی وغیرہ کونمک لگا کر کھایا توقتم ٹوٹ جائیگی ہاں اگراوس کے کلام سے بیہمجھا جاتا ہو کنمکین کھانا مراد ہے تو پہلی صورت میں بھی قتم ٹوٹ جائیگی ۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۱۳۳۲ قتم کھائی کہ مرچ نہیں کھائیگا اور گوشت وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائی جس میں مرچ ہے اور مرچ کا مزہ محسوس ہوتا ہے توقشم ٹوٹ گئی،اس کی ضرورت نہیں کہ مرچ کھائے توقشم ٹوٹے۔(<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسله ۱۳۵۰ قسم کھائی کہ پیاز نہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جس میں پیاز بڑی ہے تو قسم نہیں ٹوٹی اگر چہ پیاز کا مزہ معلوم ہوتا ہو۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسللہ ٧ سا: جس کھانے کی نسبت قتم کھائی کہ اس کونہیں کھائے گایا بی کی نسبت کہ اس کونہیں ہے گا گروہ اتناہے کہ

1....کیالو۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢، ص ٨٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الايمان ،باب اليمين في الأكل...إلخ، مطلب :حلف لايأكل إدامًا ...إلخ، ج٥ ، ص ٢٠٤.

<sup>4 .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥ ،ص ٢٠٤.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

ا کیمجلس میں کھاسکتا ہےاورا یک پیاس میں بی سکتا ہے تو جب تک گل نہ کھائے بیئے قسم نہیں ٹوٹے گی۔مثلاً قسم کھائی کہ بدروٹی نہیں کھائے گااور روٹی ایسی ہے کہایک مجلس میں پوری کھاسکتا ہے تو اوس روٹی کاٹکڑا کھانے سے نتم نہیں ٹوٹے گی۔ یو ہیں فتم کھائی کہاس گلاس کا یانی نہیں ہے گا توایک گھونٹ یینے سے نہیں ٹوٹی۔اورا گرکھانا اتنا ہے کہایک مجلس میں نہیں کھاسکتا تواس میں سے ذراسا کھانے سے بھی قتم ٹوٹ جائیگی مثلاً قتم کھائی کہاں گائے کا گوشت نہیں کھائیگا اورایک بوٹی کھائی قتم ٹوٹ گئی۔ یو ہیںقتم کھائی کہاس مٹلے کا پانی نہیں پیوں گا اور مٹکا پانی سے بھرا ہے تو ایک گھونٹ سے بھی ٹوٹ جائیگی۔اوراگریوں کہا کہ بیہ روٹی مجھ پرحرام ہے تواگر جدایک مجلس میں وہ روٹی کھاسکتا ہومگراوس کاٹکڑا کھانے سے بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یو ہیں بیریانی مجھ پر حرام ہےاورا یک گھونٹ بی لیا تو کفارہ واجب ہو گیا،اگر چہوہ ایک پیاس کا بھی نہ ہو۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ کسا:** قتم کھائی کہ یہ روٹی نہیں کھائے گا اورگل کھا گیا ایک ذراسی چھوڑ دی توقتم ٹوٹ گئی کہ روٹی کا ذراسا حصہ چھوڑ دینے سے بھی عرف میں یہی کہا جائیگا کہ روٹی کھالی، ہاں اگراوس کی بینت تھی کہ کل نہیں کھائیگا تو ذراسی چھوڑ دینے سے شم ہیں ٹوٹی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۸۰۰:** قشم کھائی کہاس انار کونہیں کھاؤں گااور سب کھالیا ایک دودانے چھوڑ دیے توقشم ٹوٹ گئی اورا گراتنے زیادہ چھوڑے کہ عادةً اوینے نہیں چھوڑے جاتے تونہیں ٹوٹی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **۹سا:** قشم کھائی کہ حرام نہیں کھائیگا اور غصب کیے ہوئے رویے سے کوئی چیز خرید کر کھائی توقشم نہیں ٹوٹی گر گنهگار ہوااور جو چیز کھائی اگروہ خودغصب کی ہوئی ہے توقتم ٹوٹ گئی۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۶۰۰ قشم کھائی کہ زید کی کمائی نہیں کھائے گا اور زید کوکوئی چنز وراثت میں ملی تواس کے کھانے سے شمنہیں ٹوٹے گی۔اوراگرزیدنے کوئی چیزخریدی پاہبہ یاصدقہ میں کوئی چیزملی اورزید نے اوسے قبول کرلیا تواسکے کھانے سے تشم ٹوٹ جائیگی۔ اورا گرزید سے میں نے <sup>(5)</sup> کوئی چزخرید کرکھائی تونہیں ٹوٹی۔اورا گرزیدمر گیااوراوس کی کمائی کا مال زید کے وراث کے یہاں کھایا یہ میں کھانے والاخود ہی وارث ہے اور کھالیا توقتم ٹوٹ گئی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢، ص ٨٥،٨٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق ،ص ٨٧. € .....المرجع السابق،ص ٥ ٨ . .

<sup>5 .....</sup> یہاں غالبًا "میں نے" کتابت کی غلطی کی وجہ سے زائد ہو گیا ہے، جبکہ اس مقام برعالمگیری میں اصل عبارت بوں فدکور ہے "ف اشتری شیئاً الحالف من المحلوف عليه... لا يحنث "لعني "أكرز يدسيكوكي چيزخر يدركها في تونهيس لوثي" .... عِلْمِيه

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الخامس في اليمين على الأكل... إلخ، ج٢، ص ٨٨.

**مسئلہ اسم:** کسی کے پاس رویے ہیں قتم کھائی کہان کونہیں کھائیگا پھر رویے کے بیسے بُھنا لیے <sup>(1)</sup> پااشرفیاں کرلیں پھران پیسوں یاا شرفیوں سے کوئی چیزخرید کر کھائی توقشم ٹوٹ گئی اورا گران پیسوں یاا شرفیوں سے زمین خریدی پھراسے بیچ کر کھایا تونهیں ٹوٹی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلك المن وتت صحيح موكى كه جس چيز كي تتم كهائي مووه زمانه وآئنده ميں يائي جاسكے يعنى عقلاً ممكن مواگر چه عادةً محال ہومثلًا بیشم کھانی کہ میں آسان پر چڑھوں گایااس مٹی کوسونا کردوں گا توقشم ہوگئی اوراُسی وقت ٹوٹ بھی گئی۔ یو ہیں قشم کے باقی رہنے کی بھی پیشرط ہے کہوہ کام اب بھی ممکن ہو،الہٰداا گراب ممکن نہر ہا توقتم جاتی رہی مثلاً قتم کھائی کہ میں تمھا راروپہیہ کل ادا کرونگا اورکل کے آنے سے پہلے ہی مرگیا تواگر چیشم سے ہوگئ تھی مگراب قشم نہ رہی کہ وہ رماہی نہیں ،اس قاعدہ کے جاننے کے بعداب بیددیکھیے کہا گرفتم کھائی کہ میں اس کوزہ کا پانی آج ہیوں گا اور کوزہ میں پانی نہیں ہے یا تھا مگررات کےآنے سے پہلے اوس میں کا یانی گر گیایااس نے گرادیا توقشم نہیں ٹوٹی کہ پہلی صورت میں قتی ہے نہ ہوئی اور دوسری میں صحیح تو ہوئی مگر باقی نہ رہی۔ یو ہیں اگر کہا میں اس کوزہ کا یانی ہیوں گا اور اس میں یانی اوس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوٹی مگر جبکہ بیہ علوم ہے کہ یانی نہیں ہے اور پھرقسم کھائی تو گنهگار ہوا،اگرچہ کفارہ لازمنہیں اوراگریانی تھااورگر گیایا گرادیا توقشم ٹوٹ گئی اور کفارہ لازم۔<sup>(3)</sup> ( درمختار،ردالمحتار، جر) مسكله ١٨٠٠ عورت عيها الرتون كل نمازنه يرهى تو تجه كوطلاق باورضي كوعورت كويض آليا توطلاق نه موئي ـ یو ہیںعورت سے کہا کہ جورویہ تونے میری جیب سے لیا ہےا گراوس میں نہر کھے گی تو طلاق ہےاوردیکھا تو رویہ جیب ہی میں موجود ہے طلاق نہ ہوئی۔ (<sup>4)</sup> (در مختار)

## کلام کے متعلق قسم کا بیان

مسئلہا: بیکہا کتم سے یافلاں سے کلام کرنا مجھ برحرام ہے اور کچھ بھی بات کی تو کفارہ لازم ہو گیا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار) مسئلہ ا: قسم کھائی کہاس بچہ سے کلام نہ کر یگا اور او سکے جوان یا بوڑ ھے ہونے کے بعد کلام کیا توقسم ٹوٹ گئ اورا گرکہا

- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل... إلخ، ج ٢،ص ٩ ٨.
- الدرالمختار "و "رد المحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ، مطلب: حلف لايشرب ... إلخ ، ج٥، ص١٢ ٦٢٠. و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ ، ج٤، ص٥٢ ٥٥ ـ ٥٥.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل...إلخ ،ج ٥،ص ٦١٨.
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٥٣٠.

کہ بچہ سے کلام نہ کروں گا اور جوان یا بوڑ ھے سے کلام کیا تونہیں ٹوٹی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسكه سا: قسم كهائى كەزىدىسە كلام نەكرىگااورزىدسور ماتھا،اس نے يكاراا گريكار نے سے جاگ گيا توقسم ٹوٹ گئ اور بیدارنہ ہوا تونہیں اوراگر جاگ ر ہاتھااوراوس نے یکارااگراتنی آ وازتھی کہ ُن سکےاگر چہ بہرے ہونے یا کام میں مشغول ہونے یا شور کی وجہ سے نہ سنا توقتم ٹوٹ گئی اورا گر دورتھا اورا تنی آ واز سے یکارا کسٹن نہیں سکتا تو نہیں ٹوٹی۔اورا گرزید کسی مجمع (<sup>2)</sup> میں تھااس نے اوس مجمع کوسلام کیا توقشم ٹوٹ گئی ہاں اگر نیت بیہ ہو کہ زید کے سوااور وں کوسلام کرتا ہے تونہیں ٹو ٹی۔اور نماز کا سلام کلام نہیں ہے،لہذااس سے شمنہیں ٹوٹے گی خواہ زید دخی طرف ہویا بائیں طرف۔ یو ہیں اگرزیدامام تھااوریہ مقتدی،اس نے اوس کی غلطی پر سبحان الله کہایالقمہ دیا توقتم نہیں ٹوٹی ۔اورا گرینماز میں نہ تھااورلقمہ دیایااوس کی غلطی پرسبحان اللہ کہا توقتم ٹوٹ گئی۔<sup>(3)</sup> (بحر)

**مسئلہ ؟:** قشم کھائی کہ زید سے بات نہ کروں گا اورکسی کا م کواوس سے کہنا ہے اس نے کسی دوسر بے کومخاطب کر کے کہا اور مقصود زید کو سنانا ہے توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگر عورت سے کہا کہ تُو نے اگر میری شکایت اینے بھائی سے کی تو تجھ کو طلاق ہے،عورت کا بھائی آیا اور اوس کے سامنےعورت نے بچہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور مقصود بھائی کو سنانا ہے تو طلاق نه ہوئی۔ (4) (بح)

مسئله ۵: قتم کھائی کہ میں تجھ سے ابتداءً کلام نہ کرونگا اور راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا توقتم نہیں ٹوٹی بلکہ جاتی رہی کہ اب ابتداءً کلام کرنے میں حرج نہیں ۔ یو ہیں اگرعورت سے کہاا گرمیں تجھ سے ابتداءً کلام کروں تو تجھ کوطلاق ہے اورعورت نے بھی قتم کھائی کہ میں تجھ سے کلام کی پہل نہ کروں گی تو مرد کو چاہیے کہ عورت سے کلام کرے کہاوس کی قتم کے بعد جب عورت نے قسم کھائی تواب مرد کا کلام کرنا ابتداءً نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (بحر)

مسئلہ لا: کلام نہرنے کی شم کھائی تو خط بھیخے یا کسی کے ہاتھ کچھ کہالا کر بھیخے یا شارہ کرنے سے شم ہیں اُوٹے گی۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری) مسكه ك: اقرار وبشارت (7) اورخبر دينابيرسب كهنے سے ہوسكتے بين اوراشاره سے نہيں مثلاً قتم كھائى كمتم كوفلان

> 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢ ،ص١٠١. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ ،ج ٥ ،ص ٩ ٨٥- ٩ ٩ ٥.

> > محفل مجلس۔

3 ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج ٤ ،ص ٥٥ - ٥٥ .

4....المرجع السابق، ص٥٥٥٥٥٥. 5 .....المرجع السابق، ص٨٥٥.

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج ٢ ، ص ٩٧ .

7....خوشخېرې دينا ـ

بات کی خبر نہ دوں گا اور لکھ کر بھیجے دیا توقشم ٹوٹ گئی اورا شارہ سے بتایا تونہیں اورا گرفتم کھائی کہتمھا رابیرازکسی بیر ظاہر نہ کرونگا اور اشارہ سے بتایا توقتم ٹوٹ گئی کہ ظاہر کرنااشارہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، بحر)

مسللہ ٨: قتم کھائي که زید سے کلام نہ کرے گا اور زید نے درواز ہیرآ کر گنڈی کھٹکھٹائی اس نے کہا کون ہے یا کون توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرکہا آ پکون صاحب ہیں یاتم کون ہوتو ٹوٹ گئی۔ یو ہیںا گرزید نے پکارااوراس نے کہاہاں یا کہا حاضر ہوا یااوس نے کچھ یو چھااس نے جواب میں ہاں کہا توقشم ٹوٹ گئی۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ9: قشم کھائی کہ بی بی سے کلام نہ کر یگا اور گھر میں عورت کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے بیگھر میں آیا اور کہا بیہ چیز کس نے رکھی ہے یا کہا یہ چیز کہاں ہے توقتم ٹوٹ گئی اورا گر گھر میں کوئی اور بھی ہے تو نہیں ٹوٹی لیعنی جبکہ اوس کی نبیت عورت سے پوچھنے کی نہ ہو۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ا: کلام نہ کرنے کی نتم کھائی اورایسی زبان میں کلام کیا جس کونخاطب نہیں سمجھتا جب بھی نتم ٹوٹ گئی۔(<sup>4)</sup>(عالمگیری) مسلماا: قتم کھائی کہ زید سے بات نہ کروں گاجب تک فلال شخص اجازت نہ دے اور اوس نے اجازت دی مگراسے خبرنہیں اور کلام کرلیا توقتم ٹوٹ گئی اورا گرا جازت دینے سے پہلے وہ شخص مرگیا توقتم باطل ہوگئی لیعنی اب کلام کرنے سے نہیں ، ٹوٹے گی کوشم ہی نہ رہی ۔اورا گریوں کہاتھا کہ بغیر فلاں کی مرضی کے کلام نہ کروں گااوراوس کی مرضی تھی مگراہے معلوم نہ تھااور کلام کرلیا تونهیںٹوٹی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ **ا:** بہتم کھائی کہ فلاں کو خط نہ کھوں گا اور کسی کو کھنے کے لیے اشارہ کیا تواگر بہتم کھانے والا اُمراء <sup>(6)</sup> میں سے ہے توقتیم ٹوٹ گئی کہا یسے لوگ خورنہیں لکھا کرتے بلکہ دوسروں سے کھوایا کرتے ہیں اوران لوگوں کی عادت بیہ ہوتی ہے کہ اشارہ سے کھم کیا کرتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار، بحر)

> 1 ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج ٥، ص ٦٢٥. و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ...إلخ ،ج٤،ص٩٥٥.

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص٩٨.

4 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

5 ....."الدرالمختار"كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٥، ص ٢٢٤.

6....حکام،بادشاه وغیره ـ

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥ ، ص٦٢٦.

و"البحرالرائق" كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل . . . إلخ ، ج ٤ ، ص ٥٥٩ .

مسئله سا: قشم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھے گا اور خط کو دیکھا اور جو کچھ کھا ہے اوسے سمجھا توقشم ٹوٹ گئی کہ خط پڑھنے سے یہی مقصود ہے زبان سے بڑھنامقصو ذہیں، بیامام محمد رضی الله عنه کا قول ہے اورامام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جب تک زبان سے تلفظ نہ کریگافتم نہیں ٹوٹے گی اوراسی قولِ ثانی بی<sup>(1)</sup> فتو کی ہے۔<sup>(2)</sup> (بحر)

مگریہاں کا عام محاور ہیں ہے کہ خط دیکھا اور لکھے ہوئے کو سمجھا تو پیے کہتے ہیں میں نے پڑھا۔لہذا یہاں کے محاور ہ میں قشم ٹوٹنے پرفتو کل<sup>(3)</sup> ہونا چاہیے واللہ تعالی اعلم۔ یہاں کے محاور ہمیں بیلفظ کہ زید کا خط نہ بیٹھوں گا ایک دوسرے معنے کے لیے بھی بولا جاتا ہےوہ پیر کہ زید ہے پڑھا تخص ہےاوراوس کے پاس جب کہیں سے خطآتا ہے تو کسی سے پڑھواتا ہے تو اگر بیہ یڑھنامقصود ہےتواس میں دیکھنااور سمجھناقشم ٹوٹنے کے لیے کافی نہیں بلکہ پڑھ کرسنانے سے ٹوٹے گی۔

مسئلہ ۱۱: قتم کھائی کہ سی عورت سے کلام نہ کر یگا اور بی سے کلام کیا تو شنہیں ٹوٹی اورا گرقتم کھائی کہ سی عورت سے نکاح نه کریگااور چیموٹی لڑکی سے نکاح کیا توٹوٹ گئی۔(<sup>4)</sup> (بح)

مسلم 10: قتم کھائی کے فقیروں اور سکینوں سے کلام نہ کریگا اور ایک سے کلام کرلیا توقتم ٹوٹ گئی۔ اور اگریہ نیت ہے کہ تمام فقیروں اورمسکینوں سے کلام نہ کر یگا تو نہیں ٹو ٹی ۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ بنی آ دم سے<sup>(5)</sup> کلام نہ کر یگا توایک سے کلام کرنے میں قتم ٹوٹ جائے گی اور نیت میں تمام اولا دآ دم ہے تو نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۲: قتم کھائی کہ فلاں سے ایک سال کلام نہ کروں گا تو اس وقت سے ایک سال یعنی بارہ مہینے تک کلام کرنے سے تشم ٹوٹ جائے گی۔اوراگر کہا کہ ایک مہینہ کلام نہ کریگا توجس وقت سے تشم کھائی ہے اوس وقت سے ایک مہینہ یعنی تىيى دن مراد بېيں۔اوراگر دن میں قتم کھائی کہایک دن کلام نہ کرونگا تو جس وقت سے قتم کھائی ہےاوس وقت سے دوسرے دن کے اوسی وقت تک کلام سے نتم ٹوٹے گی۔اورا گررات میں فتم کھائی کہ ایک رات کلام نہ کرونگا تو اوس وقت سے دوسرے دن کے بعد والی رات کے اوسی وقت تک مراد ہے لہذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔ اورا گررات میں کہا کوشم خدا کی فلاں سے ایک دن کلام نہ کروں گا تواوس وقت سے غروب آفتاب تک کلام کرنے سے شم ٹوٹ جائے گی۔اورا گردن میں کہا کہ فلال شخص سے

<sup>🚹 .....</sup> يعنى امام ابويوسف رحمة الله تعالى عليه كے قول ير۔

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٤ ، ص ٥٥٩.

₃.....ثم رأيت في ردالمحتار قال "ح"و قول محمد هو الموافق لعرفنا كما لا يخفي اھ فلِلُّهِ الحمد. ١٢ منه .

<sup>4 .....</sup> البحرالرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٤، ص ٥٦٠.

آدم علیهالسلام کی اولا د،مرادسی بھی انسان۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج ٢ ، ص ٩٨.

ایک رات کلام نہ کروں گا تواس وقت سے طلوع فجر تک کلام کرنے سے قتم ٹوٹ جائے گی۔اورایک مہینہ یاایک دن کے روز ہ یا اعتکاف کی قتم کھائی تواو سے اختیار ہے جب چاہے ایک مہینہ یا ایک دن کاروز ہیااعتکاف کرلے۔اورا گرکہااس سال کلام نہ كرونگا توسال بورا ہونے ميں جتنے دن باقى ہيں وہ ليے جائيں گے يعنی اوس وقت سے ختم ذی الحجة تک۔ يو ہيں اگر كہا كهاس مهینه میں کلام نه کرونگا تو جتنے دن اس مہینے میں باقی ہیں وہ لیے جا کینگے اورا گریوں کہا کہ آج دن میں کلام نه کرونگا تواس وقت سے غروب آفتاب تک اورا گررات میں کہا کہ آج رات میں کلام نہ کروں گا تو رات کا جتنا حصہ باقی ہے وہ مرادلیا جائے اورا گر کہا آج اورکل اور برسوں کلام نہ کروں گا تو درمیان کی را تیں بھی داخل ہیں یعنی رات میں کلام کرنے سے بھی قتم ٹوٹ جائیگی۔ اورا گرکہا کہ نہ آج کلام کرونگا اور نہ کل اور نہ برسوں تو را توں میں کلام کرسکتا ہے کہ بیا یک قسم نہیں ہے بلکہ تین قسمیں ہیں کہ تین دنوں کے لیے علیجدہ علیجدہ ہیں۔ <sup>(1)</sup> (بح الرائق)

**مسئلہ کا:** فتم کھائی کہ کلام نہ کرے گا تو قر آن مجید پڑھنے پاسُبُے خینَ اللهِ کہنے یااورکوئی وظیفہ پڑھنے یا کتاب یڑھنے سے نشم نہیں ٹوٹے گی۔اورا گرفتم کھائی کے قرآن مجید نہ پڑھے گا تو نماز میں یا بیرون نماز <sup>(2)</sup> پڑھنے سے قشم ٹوٹ جائے گی اورا گراس صورت میں بسم الله برطی اور نیت میں وہ بست الله ہے جوسور و ممل کی جزیے تو ٹوٹ گئی ور ننہیں۔(3) (درمختار)

مسئله 10: قتم کھائی کہ قرآن کی فلال سورت نہ پڑھے گا اور اوسے اول سے آخرتک دیکھا گیا اور جو پچھ کھا ہے اوسے تمجھا توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کتاب نہ پڑھے گا اور یو ہیں کیا توامام محدرحماللہ تعالیٰ کےنز دیک ٹوٹ جائے گی اور ہمارے پہاں کے عرف سے یہی مناسب ۔ <sup>(4)</sup> (ردامختار)

مسكله 19: قتم كھائى كەزىدىك كلام نەكرىگاجب تك فلال جگه برے تووہاں سے چلے جانے كے بعد قتم ختم ہوگئ، لهٰذاا گر چرواپس آیااور کلام کیا تو کچھ حرج نہیں کوشم اب باقی نهر ہی۔<sup>(5)</sup> (ردامختار)

مسكه ۱۰ قسم كهاني كه اوس كيجري (6) مين ليجا كرحلف دول گا<sup>(7)</sup> مديل عليه نے <sup>(8)</sup> جا كر أسكے حق كا اقرار كرليا حلف کی نوبت ہی نہآئی توقشم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرقشم کھائی کہ تیری شکایت فلاں سے کروں گا پھر دونوں میں صلح ہوگئی اور شکایت

- - 2 ..... نمازیے باہر۔
- 3 ..... الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ...إلخ، ج٥ ، ص٦٢٧.
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب مهم: لايكلمه ... إلخ ،ج٥ ،ص ٦٢٨.
  - 5 .....المرجع السابق،مطلب:أنت طالق يوم اكلم فلانا ... إلخ ،ص ٢٢٩.
  - 8 ....جس بردعویٰ کیا گیا ہواس نے۔
- €....قتم کھلا ؤں گا۔

نہ کی توقشم نہیں ٹوٹی یافتہ کھائی کہاوس کا قرض آج ادا کر دیگا اور اوس نے معاف کر دیا توقشم جاتی رہی۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردامحتار، بحر) مسئلہ ۲۱: قشم کھائی کہ فلاں کے غلام یا اوس کے دوست یا اوس کی عورت سے کلام نہ کرونگا اور اوس نے غلام کو چ ڈالا یااورکسی طرح اوس کی ملک سے نکل گیااور دوست سے عداوت <sup>(2)</sup> ہوگئی اورعورت کوطلاق دیدی تواب کلام کرنے سے قشم نہیں ٹوٹے گی غلام میں جاہے یوں کہا کہ فلاں کے اس غلام سے یا فلاں کے غلام سے دونوں کا ایک حکم ہے اورا گرفتم کے وقت وہ اوس کا غلام تھااور کلام کرنے کے وقت بھی ہے یاقشم کے وقت بیاوسکا غلام نہ تھااوراب ہے دونوں صورتوں میں ٹوٹ  $(3)_{-3}$  حائے گی۔ $(3)_{-3}$  عالمگیری، درمختار)

مسئل ۲۲: اگر کہا فلاں کی اس عورت سے یا فلاں کی فلاں عورت سے یا فلاں کے اس دوست سے یا فلاں کے فلاں دوست سے کلام نہ کروں گا اور طلاق یا عداوت کے بعد کلام کیا توقتم ٹوٹ گئی اور اگر نہ اشارہ ہونہ عین کیا ہواوراوس نے اب کسی عورت سے نکاح کیا پاکسی سے دوشی کی تو کلام کرنے سے قسمٹوٹ جائیگی۔(<sup>4)</sup> ( درمختار ،ردامختار )

مسئلہ ۲۲۰: قشم کھائی کہ فلاں کے بھائیوں سے کلام نہ کرونگااوراوس کا ایک ہی بھائی ہے تو اگراہے معلوم تھا کہ ایک ہی ہے تو کلام سے تشم ٹوٹ گئی در نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۲: قسم کھائی کہاس کپڑے والے سے کلام نہ کریگا اوسنے کپڑے بیج ڈالے پھراس نے کلام کیا توقسم ٹوٹ گئ اورجس نے کیڑے خریدے اوس سے کلام کیا تو نہیں۔(6) (عالمگیری)

مسلد ۲۵: قتم کھائی کہ میں اوس کے پاس نہیں پھٹکوں گا تو بیو ہی حکم رکھتا ہے جیسے بیرکہا کہ میں اوس سے کلام نہ کرول گا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلله ۲۷: کسی نے اپنی عورت کواجنبی شخص (8) سے کلام کرتے دیکھااوس نے کہاا گر تو اب کسی اجنبی سے کلام

- 1 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"كتاب الأيمان،باب اليمين في الأكل...إلخ، مطلب: حلف لايفارقني ...إلخ، ج٥ ،ص ٦٣٢. و" البحرالرائق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب ...إلخ ، ج ٤ ،ص ٦١٣.

  - 3 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام، ج٢، ص٩٩. و "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ...إلخ، ج ٥، ص٦٣٣.
- 4 ....."الدرالمختار"و"رد لمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب: حلف لا يكلم ... إلخ ، ج٥ ، ص٦٣٣.
  - 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص ٩٩.
    - 6 .....المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.
      - **3** سي ليني غير محرم-

کرے گی تو تجھ کوطلاق ہے پھرعورت نے کسی ایسے تخص سے کلام کیا جواوس گھر میں رہتا ہے مگرمحارم <sup>(1)</sup>میں سے نہیں یا کسی رشتہ دار غیرمحرم سے کلام کیا تو طلاق ہوگئی۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسللہ كا: کچھلوگ سى جگه بیٹھے ہوئے بات كررہے تھان میں سے ایك نے كہا جو شخص اب بولے اوس كى عورت کوطلاق ہے پھرخود ہی بولا تواوس کی عورت کوطلاق ہوگئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۱۲۸: قشم کھائی کہ زید سے کلام نہ کروں گا پھرزید نے اوسے خوشی کی کوئی خبر سنائی اوس نے کہاالحمد للہ یارنج کی سنائیاوس نے کہااِنَّالِلَّهِ توقشمنہیںٹوٹی اورزیدی چھینک پریئو حَمُکَاللَّهُ کہاتوٹوٹ گئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۹: قتم كهاني كه جب تك شب قدرنه كزر لے كلام نه كروں كا اگر بيخض عام لوگوں ميں ہے تو رمضان كي ستائیسویں رات گزرنے پرکلام کرسکتا ہےاورا گرجانتا ہو کہ شب قدر میں ائمہ کا اختلاف ہے توجب تک قتم کے بعد پورارمضان نہ گزرلے کلام نہیں کرسکتا یعنی اگر رمضان سے پہلے تھم کھائی تواس رمضان کے گزرنے کے بعد کلام کرسکتا ہےاور رمضان کی ایک رات گزرنے کے بعد قتم کھائی تو جب تک دوسرارمضان پورانہ گزرجائے کلام نہیں کرسکتا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

# طلاق دینے اور آزاد کرنے کی یمین

**مسئلہا:** اگر کہا کہ پہلا غلام کہ خریدوں آزاد ہے تواس کے کہنے کے بعد جس کو پہلے خریدے گا آزاد ہوجائیگا اور دو غلام ایک ساتھ خریدے تو کوئی آ زاد نہ ہوگا کہ ان میں ہے کوئی پہلانہیں۔اورا گرکہا کہ پہلاغلام جس کا میں مالک ہوں گا آ زاد ہے اور ڈیڑھ غلام کا مالک ہوا تو جو پورا ہے آزاد ہے اور آ دھا کچھ ہیں۔ یو ہیں اگر کپڑے کی نسبت کہا کہ پہلاتھان جوخریدوں صدقہ ہےاورڈیڈھ قان ایک ساتھ خریدا توایک پورے کوتصدق (6) کرے۔(7) (درمجتار)

مسکلہ از اگر کہا کہ پچیلا غلام جس کو میں خریدوں آزاد ہے اور او سکے بعد چند غلام خریدے تو سب میں پچیلا آزاد

- اسدوه قریمی رشتے دارجن سے ہمیشہ نکاح حرام ہو۔
- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص ١٠١.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص ١٠٨.
  - 6 ..... صدقه۔
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥،ص ٢٤٦\_٦٤٦.

ہے۔اوراوس کا پچھلا ہونااوس وقت معلوم ہوگا جب بیخض مرےاس واسطے کہ جب تک زندہ ہے کسی کو بچھلانہیں کہہ سکتے۔اور بیاب سے آزاد نہ ہوگا بلکہ جس وقت اوس نے خریدا ہےاوس وقت سے آزاد قرار دیا جائیگا لہٰذاا گرصحت میں خریدا جب تو بالکل آ زاد ہےاورمرض الموت میں خریدا تو تہائی مال ہے آ زاد ہوگا۔اورا گراس کہنے کے بعدصرف ایک ہی غلام خریدا ہے تو آ زاد نہ ہوگا کہ یہ بچپلا توجب ہوگاجب اس سے پہلے اور بھی خریدا ہوتا۔ ((درمختار)

**مسئلہ بنا:** اگر کہا پہلی عورت جومیرے نکاح میں آئے اوسے طلاق ہے تواس کہنے کے بعد جس عورت سے پہلے نکاح ہوگا اُسے طلاق بیڑ جائے گی اور نصف مَہر واجب ہوگا۔

مسئلہ ، اگرکہا کہ بچیلی عورت جومیرے نکاح میں آئے اوسے طلاق ہے اور دویا زیادہ نکاح کیے توجس ہے آخر میں نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی او سے طلاق پیڑ جائیگی مگراس کاعلم اوس وقت ہوگا جب و ڈمخض مرے کیونکہ جب تک زندہ ہے بیہ نہیں کہا جاسکتا کہ پیچپلی ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہاس کے بعداور نکاح کرلے۔للہذا اُس کےمرنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ بیہ تیجیلی ہے تو نصف ممبر بوجہ طلاق یائے گی ۔اورا گروطی ہوئی ہے تو بورا مہر بھی لے گی ۔اوراس کی عدت حیض سے شار ہوگی ۔اور عدت میں سوگ نہ کر گی اور شوہر کی میراث نہ یائے گی ۔اورا گراس صورت مذکورہ میں اوس نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر دوسری سے کیا پھر پہلی کوطلاق دیدی پھراس سے نکاح کیا تواگر چہاس سے ایک بار نکاح آخر میں کیا ہے مگراس کوطلاق نہ ہوگی بلکہ دوسری کو ہوگی کہ جب اس سے پہلے ایک بار نکاح کیا تو یہ پہلی ہو چکی اسے بچپلی نہیں کہہ سکتے ،اگر چہ دوبارہ نکاح اس سے آخر میں ہواہے۔<sup>(2)</sup> (بح، در مختار)

مستله ۵: پیکها که اگر میں گھر میں جاؤں تو میری عورت کوطلاق ہے پھرقتم کھائی کہ عورت کوطلاق نہیں دیگا اسکے بعد گھر میں گیا تو عورت کوطلاق ہوگئی مگرفتم نہیں ٹوٹی اورا گریہلے طلاق نہ دینے کی قتم کھائی پھریہ کہا کہا گرگھر میں جاؤں تو عورت کوطلاق ہے اور گھر میں گیا توقشم بھی ٹوٹی اور طلاق بھی ہوگئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسللہ لا: کسی شخص کواپنی عورت کوطلاق دینے کا وکیل بنایا پھریت کھائی کہ عورت کوطلاق نہیں دیگا،اب اس قتم کے بعدوكيل نے اوس كى عورت كوطلاق دى توقتم لوٹ گئ ـ يونيں اگرعورت سے كہا تو اگر جانے تو تحقي طلاق ہے،اس كے بعد قسم

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥، ص ٦٤٦.
- 2 ....."البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٤،ص ٥٧٥.

و"الدرالمختار"كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥،ص٦٤٦.

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢، ص ١١١.

کھائی کہ طلاق نہ دے گا ہشم کھانے کے بعد عورت نے کہا میں نے طلاق جاہی تو طلاق بھی ہو گئی اور شم بھی ٹوٹی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ک: قشم کھائی کہ نکاح نہ کرے گا اور دوسرے کواینے نکاح کا وکیل کیا توقشم ٹوٹ جائے گی اگر چہ ہیے کیے کہ میرا مقصد بیرتها کهاینی زبان سے ایجاب وقبول نه کروں گا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ٨: عورت سے كہاا گر تو جنے تو تحقيے طلاق ہے اور مردہ يا كيا بچه پيدا ہوا تو طلاق ہوگئی، ہاں اگرايسا كيا بچه پيدا ہواجس کے اعضانہ سے ہوں تو طلاق نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (بح

مسکلہ 9: جومیراغلام فلاں بات کی خوشخری سنائے وہ آزاد ہے اور متفرق طوریر (<sup>4)</sup> کئی غلاموں نے آ کرخبر دی تو پہلے جس نے خبر دی ہےوہ آزاد ہوگا کہ خوشخبری سنانے کے بیمعنی ہیں کہ خوشی کی خبر دینا جس کووہ نہ جانتا ہوتو دوسرے اور تیسرے نے جونبر دی پیرجاننے کے بعد ہے،لہذا آزاد نہ ہونگے اور جھوٹی خبر دی تو کوئی آزاد نہ ہوگا کہ جھوٹی خبر کوخوشخبری نہیں کہتے اورا گرسب نے ایک ساتھ خبر دی توسب آزاد ہوجا کینگے۔(<sup>5)</sup> (تنویرالا بصار)

## خرید و فروخت و نکاح وغیرہ کی قسم

مسئلہا: بعض عقد (<sup>6)</sup>اس قتم کے ہیں کہاون کے حقوق اوسکی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے وہ عقد صادر ہو <sup>(7)</sup> اوراس میں وکیل کواسکی حاجت نہیں کہ ہیہ کہے میں فلاں کی طرف سے بیعقد کرتا ہوں جیسے خریدنا، بیجنا، کرا یہ پردینا کرا یہ پر لینا۔ اوربعض فعل ایسے ہیں جن میں وکیل کوموکل (8) کی طرف نسبت کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے مقد مہاڑا نا کہ وکیل کو کہنا پڑیگا کہ یہ دعویٰ میں اپنے فلاں موکل کی طرف سے کرتا ہوں اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل فائدہ اوسی کو ہوتا ہے جواوس فعل کا محل ہے یعنی جس پر وہ فعل واقع ہے جیسے اولا دکو مارنا۔ان تینوں قسموں میں اگرخود کرے توقشم ٹوٹے گی اوراس کے حکم سے دوسرے نے کیا تونہیں مثلاً قسم کھائی کہ بیہ چیز میں نہیں خریدوں گا اور دوسرے سےخریدوائی یافتیم کھائی کہ گھوڑا کراپیہ پرنہیں دونگا

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢،ص١١١. بہار شریعت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکور ہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے،اصل عبارت یوں ہے دفتم کھانے كے بعد عورت نے كہاميں نے طلاق جا ہى تو طلاق بھى ہو گئى اور سم بھى نہ ٹو ئى''۔... عِلْمِيه
  - 2 ....."الفتاوي الهندية" ، كتاب الأيمان ، الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢،ص ١١١.
    - 3 ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٤، ص٥٧٣.
      - **4**....علیحده علیحده ، باری باری ـ
    - 5..... "تنويرالأبصار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥، ص ٦٤٩.
      - 6.....یعنی بعض معاملات \_ \_\_\_\_\_\_ اقع ہو \_ \_\_\_\_ 8.....وکیل بنانے والا \_

اور دوسرے سے بیرکام لیایا دعویٰ نہ کرونگا اور وکیل سے دعوٰ ہے کرایا یا اپنے لڑکے کنہیں مارونگا اور دوسرے سے مارنے کوکہا توان سب صورتوں میں قشم نہیں ٹو ٹی۔اور جوعقداس قشم کے ہیں کہاون کے حقوق او سکے لیے نہیں جس سے وہ عقدصا در ہوں کہ شخص محض متوسط <sup>(1)</sup> ہوتا ہے بلکہ حقوق او سکے لیے ہوں جس نے حکم دیا ہے اور جومؤکل ہے جیسے نکاح ،غلام آزاد کرنا، ہبہ،صدقہ، وصیت، قرض لینا،امانت رکھنا،عاریت دینا،عاریت لینا، یا جوفعل ایسے ہوں کہاون کا نفع اورمصلحت حکم کرنے والے کے لیے ہے جیسے غلام کو مارنا، ذبح کرنا، دین کا تقاضا، <sup>(2)</sup> وَین کا قبضہ کرنا، کیڑا بہننا، کیڑا سلوانا، مکان بنوانا توان سب میں خواہ خود کرلے یا دوسرے سے کرائے بہر حال قتم ٹوٹ جائیگی مثلاً قتم کھائی کہ نکاح نہیں کریگا اور کسی کواینے نکاح کا وکیل کر دیا اوس وکیل نے نکاح کردیایا ہیہ وصدقہ ووصیت اور قرض لینے کے لیے دوسرے کووکیل کیا اور وکیل نے پیکام انجام دیے یاقتم کھائی کہ کپڑانہیں پنے گااور دوسرے سے کہااوس نے بہنا دیایاقشم کھائی کہ کیڑے نہیں سلوائے گااس کے حکم سے دوسرے نے سلوائے یا مکان نہیں بنائيگااورا سکے حکم ہے دوسرے نے بنایا توقتیم ٹوٹ گئی۔(3) (فتح القدیروغیرہ)

مسلما: قسم کھائی کہ فلاں چیز نہیں خریدے گایانہیں بیچے گا اور نیت یہ ہے کہ نہ خوداینے ہاتھ سے خریدے بیچے گا نہ دوسرے سے بیکام لے گا اور دوسرے سے خریدوائی یا ہیچوائی توقتم ٹوٹ گئی کہ ایسی نیت کر کے اس نے خوداینے او پر تختی کرلی۔ یو ہیں اگرالی نیت تو نہیں ہے گر بیتم کھانے والا اُن لوگوں میں ہے کہالیں چیزاینے ہاتھ سےخریدتے بیچتے نہیں ہیں تواب بھی دوسرے سےخریدوانے بیجوانے سے تتم ٹوٹ جائیگی ۔اورا گرو ڈمخض بھی خودخرید تااور بھی دوسرے سےخریدوا تاہے توا گرا کثر خودخریدتا ہے تووکیل کے خرید نے سے نہیں ٹوٹے گی اورا گرا کثر خریدوا تا ہے تو ٹوٹ جائیگی۔<sup>(4)</sup> (بحر، عالمگیری)

**مسئلہ سا:** قسم کھائی کہ فلاں چیز نہیں خریدے گایانہیں بیچے گا اور دوسرے کی طرف سے خریدی یا بیچی توقسم ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (ردامجتار)

مسله ا: قشم کھائی کہ ہیں خریدے گایانہیں بیچے گا اور بیچ فاسد کے ساتھ خریدی یا بیچی توقشم ٹوٹ گئ اگرچہ قبضہ نہ ہوا ہو۔ یو ہیں اگر بائع <sup>(6)</sup> یا مشتری <sup>(7)</sup> نے اختیار واپسی کا اپنے لیے رکھا ہو جب بھی قشم ٹوٹ گئی۔ ہبدوا جارہ کا بھی یہی تھم ہے

- **ہ**....قرض کا مطالبہ کرنا۔ معامله طے کرانے والا۔
- 3 ..... "فتح القدير"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٤ ، ص ٤ ٤ ٤ ، وغيره .
  - 4 ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٠٨٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الأيمان،الباب الثامن في اليمين في البيع...إلخ ،ج٢، ص١١٣.

- 5 ..... "ردالمحتار"كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٥٦.
  - €....خریدار۔ 6 ..... بیجنے والے۔

کہ فاسد <sup>(1)</sup> سے بھی قتم ٹوٹ جائیگی ۔ <sup>(2)</sup> ( عالمگیری ، درمختار )

مسئلہ ۵: قشم کھائی کہ یہ چیز نہیں بیچے گا اور اوس کو کسی معاوضہ کی شرط پر بہبہ کر دیا اور دونوں جانب سے قبضہ بھی ہوگیا توقسم ٹوٹ گئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلملا: صورت مذكوره ميں اگر ني بإطل كے ذريعہ سے خريدى يا بيجى يا خريد نے كے بعد شم كھائى كه اسے نہيں يجے گا اوروه چنر بائع کو پھیردی پاعیب ظاہر ہوااور پھیردی توقتمنہیں ٹوٹی۔(<sup>4)</sup>(عالمگیری)

مسلدے: قسم کھائی کنہیں بیچ گااورکس شخص نے بے اس کے تکم کے پیج دی اور اس نے اوس کو جائز کر دیا توقسم نہیں ٹوٹی ہاں اگروہ قتم کھانے والا ایسا ہے کہ خودا بنے ہاتھ سے ایسی چیز نہیں بیتیا ہے تو ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۸: قتم کھائی کہ بیجنے کے لیے غلہ نہ خریدے گااور گھر کے خرچ کے لیے خریدا پھرکسی وجہ سے بیچ ڈالا توقشم نہیں رِّورُّا۔ <sup>(6)</sup> (جَرِ)

مسئلہ **9:** قشم کھائی کہ مکان نہیں بیچے گا اور اوسے عورت کے مہر میں دیاس میں دوصور تیں ہیں۔ ایک بیر کہ بیر مکان ہی مہر ہوکہ نکاح میں بیکہا ہوکہ بعوض اس مکان کے تیرے نکاح میں دی جب تو نہیں ٹوٹی اورا گررویے کا مہر بندھا تھا مثلاً اتنے سویا اتنے ہزاررویے دین مہرکے وض تیرے نکاح میں دی اوررویے کے وض اس نے مکان دیدیا توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(7)</sup> (بحر،ردانحتار) **مسئلہ • ا:** قسم کھائی کہ فلا ں سے نہیں خریدے گا اور اوس سے بیچسلم کے ذریعہ سے کوئی چیز خریدی توقشم ڻو ٿ گئي ۔ <sup>(8)</sup> ( ج )

**ھ**..... نیعنی ہے فاسداور اِجارہ فاسد۔

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثامن في اليمين في البيع... إلخ ، ج٢، ص١١٣. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٦٦٣.

3 .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج٢، ص١١٣.

5.....المرجع السابق . 4 ..... المرجع السابق .

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع... إلخ، ج٤، ص ٥٨١.

7 ..... "البحرالرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص ٥٨١. و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في البيع ...إلخ، ج٥،ص١٥٨.

8 ..... "البحرالرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص ٥٨١.

**مسئلہ اا:** قشم کھائی کہ یہ جانور بھے ڈالے گا اور وہ چوری ہو گیا تو جب تک اوس کے مرنے کا یقین نہ ہوشتم نہیں ٹوٹے گ<sub>ا</sub>\_<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ا: کسی چیز کا بھاؤ کیا<sup>(2)</sup> بائع نے کہامیں بارہ رویے ہے کم میں نہیں دونگاس نے کہاا گرمیں بارہ رویبیہ میں لوں تو میری عورت کوطلاق ہے پھر وہی چیز تیرہ میں یا بارہ رویے اور کوئی کیڑا وغیرہ رویے پراضافہ کر کے خریدی یعنی بارہ سے زیادہ دیے تو طلاق ہوگئی اورا گر گیارہ رویے اوران کے ساتھ کچھ کیڑ اوغیرہ دیا تو نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكه سا: قشم كهائى كه كير انهين خريد على اور كملى يا ثاث يا بجهونا يا تو بي يا قالين خريدا توقشم نهين تو في اورا گرشم كهائى کہ نیا کیڑانہیں خریدے گا تو استعالی کیڑا، بے دُ ھلا ہوا بھی خرید نے سے قتم ٹوٹ جائے گی۔ <sup>(4)</sup> (بحر) مگر بعض کیڑے اس ز مانہ میں ایسے ہیں کہاون کے دُھلنے کی نوبت نہیں آتی وہ اگرا نے استعالی ہیں کہاؤھیں برانا کہتے ہوں تو پرانے ہیں۔

مسئلہ ۱۲: قتم کھائی کہ سونا جاندی نہیں خریدونگا اور ان کے برتن یا زیور خریدے توقتم ٹوٹ گئی اور روپیہ یا اشر فی خریدی تونہیں کہان کے خرید نے کوعرف میں سونا جاندی خرید نانہیں کہتے۔ یو ہیں قتم کھائی کہ تا نبانہیں خریدیگا اور يسيمول ليے (5) تونہيں ٹوٹی۔ (6) (بح)

مسلدها: قتم کھائی کہ بخو نہ خریدے گا اور گیہوں خریدے ان میں کچھ دانے بجو کے بھی ہیں توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگر ا پنٹ ، تختہ، کڑی<sup>(7)</sup> وغیرہ کے نہ خرید نے کی قتم کھائی اور مکان خریدا، جس میں بیسب چیزیں ہیں تو نہیں ٹوٹی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری) مسئله ۱۲: قتم کھائی که گوشت نہیں خرید بگا اور زندہ بکری خریدی یافتیم کھائی که دودھ نہیں خرید بگا اور بکری وغیرہ کوئی

جانورخریداجس کے تقن میں دودھ ہے توقتم نہیں ٹو ٹی۔<sup>(9)</sup> (بحر)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع... إلخ ، ج٢، ص١١٣.
  - مستقمت لگائی۔
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج٢، ص١١٣.
  - 4....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤،ص ٥٨١.
    - ایعنی تانے کے سے ہوئے سکے خریدے۔
  - 6 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤،ص ١٥٨١.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع . . . إلخ ، ج ٢ ، ص ١١٥.
  - 9 ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤ ،ص ٥٨١.

مسکلہ کا: قشم کھائی کہ پیتل یا تانبانہیں خریدے گااوران کے برتن طشت (1) وغیرہ خریدے توقشم ٹوٹ گئے۔(2) (بحر) **مسئلہ ۱۸:** قشم کھائی کہ تیل نہیں خریدے گا اور نیت کچھ نہ ہو تو وہ تیل مراد لیا جائیگا جس کے استعمال کی وہاں عادت ہوخواہ کھانے میں پاسر کے ڈالنے میں ۔<sup>(3)</sup> (بحر)

مسئلہ 19: قشم کھائی کہ فلاں عورت سے نکاح نہ کریگا اور نکاح فاسد کیا مثلاً بغیر گواہوں کے یاعدت کے اندر توقشم نہیں ٹوٹی کے زکاح فاسد نکاح نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۰ قتم كهائي كار كي يالري كا نكاح نه كريگا اور نابالغ مون تو خود كرے يا دوسرے كو وكيل كردے دونون صورتوں میں تشم ٹوٹ گئی اور بالغ ہوں تو خود پڑھانے سے ٹوٹے گی دوسرے کووکیل کرنے سے نہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) مسئلہ ۲۱: قشم کھائی کہ نکاح نہ کریگا پھریہ یا گل یا بوہرا ہو گیا اور اس کے باپ نے نکاح کردیا توقشم نہیں ڻو ٿي. <sup>(6)</sup> (عالمگيري)

مسلم ۲۲: قسم کھائی کہ نکاح نہ کریگا اور تسم سے پہلے فضولی نے نکاح کیا تھا اور بعد تسم اس نے نکاح کو جائز کردیا تو نہیں ٹوٹی اورنتم کے بعد فضولی نے نکاح کر دیا ہے تواگر قول سے جائز کریگا ٹوٹ جائیگی اورفعل سے جائز کیا مثلاً عورت کے پاس م بھیج دیا تونہیں ٹوٹی اورا گرفضو لی یاوکیل نے نکاح فاسد کیا ہے تونہیں ٹوٹے گی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲: نكاح نه كرنے كي شم كھائى اوركسى نے مجبوركر كے نكاح كرايا توقتم توك گئی۔(8) (خانيه)

مسلك ٢٠٠٠ قتم كهائي كهات سے زياده مهرير تكاح نه كريگا اور اوسنے ہى پر نكاح كيا، بعد كومهر ميں اضافه كرديا توقتم نہیں ٹوٹی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

**ہ**....قال۔

2 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤،ص ٥٨١.

3 ..... المرجع السابق .

4 ...."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٥، ص٦٧٣.

5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان ،باب اليمين في البيع ...إلخ، مطلب:حلف لا يزوج عبده،ج ٥ ،ص٦٦٢.

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٢ ، ص ١١٨.

7 .....المرجع السابق ، ص١١٧.

3...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الأيمان ،باب من الأيمان، فصل في التزويج، ج١، ص ٣٠٠.

9 ....." الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع . . . إلخ ، ج٢، ص١١٨ .

مسکلہ 12: قشم کھائی کہ پوشیدہ نکاح کریگااور دوگواہوں کے سامنے نکاح کیا تو نہیں ٹوٹی اور تین کے سامنے کیا توٹوٹ گئی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲۷: قسم کھائی کہ فلاں کو قرض نہ دیگا اور بغیر مانگے اس نے قرض دیا اوس نے لینے سے انکار کر دیا جب بھی قسم ٹوٹ جائیگی۔ یو ہیںا گرفتم کھائی کہ فلاں سے قرض نہ لے گا اوراس نے مانگا اوس نے نہ دیافتم ٹوٹ گئی۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) مسکلہ کا: قشم کھائی کہ فلاں سے کوئی چیز عاریت نہ لے گا، اوس نے اپنے گھوڑے براسے بٹھالیا تونہیں ٹوٹی۔ (3)(عالمگیری)

مسئله 11: قتم کھائی کہاس قلم سے نہیں لکھے گا اور او سے تو ڑ کر دوبارہ بنایا اور لکھافتھ ٹوٹ گئی کہ عرف میں اوس ٹوٹے ہوئے کوبھی قلم کہتے ہیں۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار)

## نماز و روزه و حج کی قسم کا بیان

مسلما: نمازنه پڑھنے یا روزہ نہ رکھنے یا حج نہ کرنے کی قتم کھائی اور فاسدادا کیا توقتم نہیں ٹوٹی جبکہ شروع ہی سے فاسد ہومثلاً بغیرطہارت نماز پڑھی یاطلوع فجر کے بعد کھانا کھایااورروز ہ کی نیت کی ۔اورا گرشروع صحت کے ساتھ <sup>(5)</sup> کیا بعد کو فاسد کر دیا مثلاً ایک رکعت نمازیر ٔ هر کرتور ٔ دی یا روز ه رکه کرتور ٔ دیا اگر چه نبیت کرنے کے تھوڑے ہی بعد تور ٔ دیا تو قشم ٹوٹ گئی۔<sup>(6)</sup> (ردانجتار)

مسکلہ ا: نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی اور قیام وقراءت ورکوع کر کے توڑ دی توقشم نہیں ٹوٹی اور سجدہ کر کے توڑی تو ڻوٿ گئي-<sup>(7)</sup>(عالمگيري)

مسكه ۳: قتم كهائي كه ظهري نمازنه يڙهے گا توجب تك قعدهٔ اخيره ميں التحيات نه يڙھ لينسم نه ٽولے گي ليخي اس

- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع ...إلخ، ج ٢ ، ص ١١٩.
- 4 .... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ ،مطلب: الأيمان مبنية ... إلخ، ج٥٠ص٥٥.
  - 5.....یعنی تمام شرا نط وار کان کی یابندی کے ساتھ۔
- الخ، مطلب: حلف لا يصوم ... إلخ، م مسالم: و البيع ... إلخ، مطلب: حلف لا يصوم ... إلخ، ج ٥ ، ص ٦٨٢.
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب التاسع في اليمين في الحج ... إلخ ، ج ٢ ، ص ١٢١.

سے بل فاسد کرنے میں قتم نہیں ٹو ٹی۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسكله ، قتم كهاني كه سي كي امامت نه كريگا اور تنها شروع كردي پهرلوگوں نے اس كي اقتدا كرلي مگراس نے امامت كي نیت نہ کی تو مقتدیوں کی نماز ہوجائیگی اگر چہ جمعہ کی نماز ہواوراس کی قتم نہ ٹوٹی۔ یو ہیں اگر جنازہ یا سجد ہ تلاوت میں لوگوں نے اسکی اقتدا کی جب بھی قتم نہ ٹوٹی اورا گرفتم کے بیلفظ ہول کہ نماز میں امامت نہ کرونگا تو نماز جنازہ میں امامت کی نیت سے بھی نہیںٹوٹے گی۔<sup>(2)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسکلہ ۵: قتم کھائی کہ فلاں کے پیچیے نماز نہیں پڑھے گا اور اوس کی اقتدا کی مگر پیچیے کھڑا نہ ہوا بلکہ برابر دہنے یا ہائیں کھڑے ہوکرنماز پڑھی یافتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نماز نہ پڑھے گااوراس کی اقتدا کی اگر چہ ساتھ نہ کھڑا ہوا بلکہ بیچھے کھڑا ہوافتم روٹ گئی۔ <sup>(3)</sup> (بح

مسئلہ ال: قتم کھائی کہ نماز وقت گزار کرنہ پڑھے گااور سوگیا یہاں تک کہوفت ختم ہوگیاا گروفت آنے سے پہلے سویا اور وقت جانے کے بعد آئکھ کلی توشم نہیں ٹوٹی۔اور وقت ہوجانے کے بعد سویا توٹوٹ گئی۔(۱محتار)

مسکلہ ک: قشم کھائی کہ فلاں نماز جماعت سے پڑھے گااور آ دھی سے کم جماعت سے ملی یعنی چاریا تین رکعت والی میں ایک رکعت جماعت سے یائی یا قعدہ میں شریک ہوا توقتم ٹوٹ گئی اگرچہ جماعت کا ثواب یائے گا۔ <sup>(5)</sup> (شرح وقابیہ )

مسكله ٨: عورت سے كہا، اگر تو نماز جھوڑے گی تو تجھ كوطلاق اور نماز قضا ہوگئ مگر برٹھ لی تو طلاق نہ ہوئی كہ عرف میں نماز چھوڑ نااسے کہتے ہیں کہ بالکل نہ پڑھےا گرچہ شرعاً قصداً <sup>(6)</sup> قضا کردینے کوبھی چھوڑ نا کہتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ 9: قشم کھائی کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے گا اور مسجد بڑھائی گئی اوس نے اوس حصہ میں نماز پڑھی جواب زیادہ کیا گیا ہے توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرفتیم میں بیکہا فلاں محلّہ کی مسجد یا فلاں شخص کی مسجد میں نماز نہ پڑھی گااور مسجد میں بچھاضا فیہ ہوااوس نے اس جگه بڑھی جب بھی ٹوٹ گئی۔(8) (بحر)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٥ ،ص ٦٨٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، ،باب اليمين في البيع. . . إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج ٥ ،ص ٦٨٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع . . . إلخ، ج ٤، ص ٠ ٠ ١٠٦٠.

<sup>4..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج٥،ص٦٨٨.

<sup>5 .....&</sup>quot;شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية"، كتاب الأيمان ، ج٢ ، ص ٢٦٣.

<sup>6.....</sup> جان بوجھ کر۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج٥، ص٦٨٨.

<sup>3 ...... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٢٠٢.

## لباس کے متعلق قسم کا بیان

مسکلہا: قسم کھائی کہ اپنی عورت کے کاتے ہوئے سوت کا کیڑا نہ پہنے گا اور عورت نے سوت کا تا اور وہ بُن کر کیڑا طیار ہوا اگر وہ روئی جس کا سوت بنا ہے قسم کھاتے وقت شوہر کی تھی تو پہننے سے قسم ٹوٹ گئ ور نہیں۔ اور اگر قسم کھائی کہ فلال کے کاتے ہوئے سوت کا کیڑا نہ پہنے گا اور پچھاوس کا کا تا ہے اور پچھ دوسرے کا دونوں کو ملا کر کیڑا بُنو ایا توقسم نہ ٹوٹی اور اگر کل سوت اوسی کا کا تا ہوا ہے دوسرے کے کاتے ہوئے ڈورے سے کیڑا سیا گیا ہے توقسم ٹوٹ گئی۔ (1) (بحر، ردالمحتار)

مسله ۲: انگر کھا<sup>(2)</sup>، اچکن<sup>(3)</sup>، شیروانی<sup>(4)</sup> تینوں میں فرق ہے لہذا اگرفتم کھائی کہ شیروانی نہ پہنے گا تو انگر کھا پہنے ہے مسله ۲: انگر کھا نہنے گا تو انگر کھا پہنے ہے سے قتم نہ ٹوٹی ۔ یو ہیں قبیص اور گرتے میں بھی فرق ہے لہذا ایک کی قتم کھائی اور دوسرا پہنا تو قسم نہیں ٹوٹی اگر چہ عربی میں قبیص کرتے کو کہتے ہیں۔ یو ہیں بوٹ نہ کرتے کو کہتے ہیں۔ یو ہیں بوٹ نہ سے نہیں کہتے۔ سینے کی قسم کھائی اور ہندوستانی جو تا پہنافتسم نہ ٹوٹی کہ اس کو بوٹ نہیں کہتے۔

مسکلہ ۱۳ قتم کھائی کہ کپڑانہیں پہنے گایانہیں خریدے گا تو مراداتنا کپڑاہے جس سے ستر چھپاسکیں اورائس کو پہن کر نماز جائز ہو سکے اس سے ممثلاً ٹو پی پہننے میں نہیں ٹوٹے گی اورا گرعمامہ باندھا اور وہ اتناہے کہ ستر اُس سے چھپ سکے تو ٹوٹ گی ورنہیں ۔ یو ہیں ٹاٹ یا دری یا قالین پہن لینے یا خرید نے سے شم نہ ٹوٹے گی اور پوشین (5) سے ٹوٹ جا کیگی۔ اورا گرقتم کھائی کہ کر تانہ پہنے گا اور اس صورت میں گرتے کو تہبند کی طرح باندھ لیا یا چا در کی طرح اوڑھ لیا تو نہیں ٹوٹی اورا گر کہا کہ یہ گر تانہیں بینے گا تو کسی طرح پینے قتم ٹوٹ جا کیگی۔ (6) (بحر، ردالحتار)

مسکلہ ۱۶: قتم کھائی کہ زیوز نہیں پہنے گا تو چاندی سونے کے ہرقتم کے گہنے <sup>(7)</sup> اور موتیوں یا جواہر کے ہاراور سونے کی انگوٹھی پہننے سے قتم ٹوٹ جائیگی اور چاندی کی انگوٹھی سے نہیں جبکہ ایک نگ <sup>(8)</sup>کی ہواور کئی نگ کی ہوتو اس سے بھی ٹوٹ جائیگی۔

1 ....." البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٢٠٤.

و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: في الفرق بين تعيين ... إلخ، ج٥،ص ٩٦.

**2**.....ایک قتم کالمبامر دانه لباس جس کے دوجھے ہوتے ہیں چولی اور دامن۔ **3**.....ایک قتم کالباس جوکوٹ کی طرح ہوتا ہے۔

**4**..... کمی پٹی یا کالردار جدید وضع قطع کالباس۔ **5**..... چبڑے کا کوٹ۔

١٩٤٠. و المحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ ،مطلب: حلف لايلبس حليا، ج٥، ص٤٩٦.
 و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٢٠٦.

7.....ایک قشم کاز پور۔ 🔹 🕙 ...... گلینه۔

یو ہں اگراُس برسونے کام<sup>لمع (1)</sup>ہوتو ٹوٹ جائیگی۔<sup>(2)</sup>( درمختاروغیرہ )

مسله ۵: قتم کھائی که زمین پرنہیں بیٹھے گا اور زمین پر کوئی چیز بچھا کر بیٹھا مثلاً تختہ یا چڑا یا بچھونا یا چٹائی توقسم نہیں ٹوٹی۔اورا گربغیر بچھائے ہوئے بیٹھ گیاا گرچہ کیڑا یہنے ہوئے ہے جس کی وجہ سے اس کابدن زمین سے نہ لگا توقشم ٹوٹ گئ اورا گر کیڑےاوتار کرخوداس کپڑے پر بیٹھا تو نہیں ٹوٹی کہاسے زمین پر بیٹھنا نہ کہیں گےاورا گرگھاس پر بیٹھا تو نہیں ٹوٹی جبکہ زیاده هو\_<sup>(3)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسله ۲: قشم کھائی کہاں بچھونے پرنہیں سوئے گا اور اس پر دوسرا بچھونا اور بچھا دیا اور اوس پر سویا توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرصرف چا در بچیائی تو ٹوٹ گئی۔اس چٹائی پر نہ سونے کی قشم کھائی تھی اس پر دوسری چٹائی بچھا کرسویا تونہیں ٹوٹی اورا گریوں کہا تھا کہ بچھونے پرنہیں سوئے گا توا گرچہاوس پر دوسرا بچھونا بچھا دیا ہو،ٹوٹ جائے گی <sup>(4)</sup> (درمختار، بحر،عالمگیری)

مسئله ): قشم کھائی کہاس تخت برنہیں بیٹھے گا اور اُس پر دوسرا تخت بچھالیا تونہیں ٹوٹی اور بچھونا یا بوریا بچھا کر بیٹھا تو ٹوٹ گئی۔ ہاںا گریوں کہا کہاس تخت کے تختوں پر نہ بیٹھے گا تواوس پر بچھا کر بیٹھنے سے نہیں ٹوٹے گی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) مسئلہ ۸: قشم کھائی کہ زمین برنہیں چلے گا تو جوتے یا موزے بہن کریا پھر پر چلنے سے ٹوٹ جائیگی اور بچھونے پر طنے سے ہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلہ 9: قشم کھائی کہ فلاں کے کیڑے یا بچھونے پرنہیں سوئے گا اور بدن کا زیادہ حصہ اوس پر کر کے سوگیا ٹوٹ گئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

🗗 ....سونے کا یائی چڑھایا ہوا۔

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ،ص ٦٩٣، وغيره.

€....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان،باب اليمين في البيع ...إلخ،ملطب:حلف لا يجلس ...إلخ،ج ٥،ص ٢٩٤.

4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ، ص ٦٩٣.

و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٦٠٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب العاشر في اليمين في لبس ...إلخ، ج٢، ص١٢٧.

5 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ...إلخ، ج ٥ ، ص ٥ ٩ ٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب العاشر في اليمين في لبس ...إلخ، ج٢، ص١٢٧.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥، ص ٩٥.

7 .....المرجع السابق ، ص ٦٩٦.

## مارنے کے متعلق قسم کا بیان

مستلمان جوفعل ایسا ہے کہ اوس میں مردہ وزندہ دونوں نثر یک ہیں یعنی دونوں کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے تواس میں زندگی وموت دونوں حالتوں میں قسم کا اعتبار ہے جیسے نہلا نا کہ زندہ کو بھی نہلا سکتے ہیں اور مردہ کو بھی ۔ اور جوفعل ایسا ہے کہ زندگی کے ساتھ خاص ہے اوس میں خاص زندگی کی حالت کا اعتبار ہوگا مرنے کے بعد کرنے سے قسم ٹوٹ جا کیگی لیعنی جبکہ اوس فعل کے کرنے کی قسم کھائی ۔ اور اگر نہ کرنے کی قسم کھائی ۔ اور اگر نہ کرنے کی قسم کھائی اور مرنے کے بعد وہ فعل کیا تونہیں ٹوٹے گی۔ جیسے وہ فعل جس سے لذت یارٹ نے یا خوثی ہوتی ہے کہ ظاہر میں بیزندگی کے ساتھ خاص ہیں اگر چیشر عامر دہ بھی بعض چیزوں سے لذت یا تا ہے اور اوسے بھی رن ن کو خوثی ہوتی ہے کہ ظاہر میں نام اوس کے اور اک سے (2) قاصر ہیں اور قسم کا مدار (3) حقیقت شرعیہ پڑہیں بلکہ عرف پر ہے خوثی ہوتی ہے کہ ظاہر میں خاص زندگی کی حالت معتبر ہے۔ اس قاعدہ کے متعلق بعض مثالیس سنو: مثلاً قسم کھائی کہ فلال کو نہیں نہیا یا توقسم کھائی کہ فلال کو نہیں اور قسم کھائی کہ فلال کو میں اور قسم کھائی کہ فلال کو میں اور قسم کھائی کہ فلال کو بیا اور کھیا اور ونگایا اوس سے کلام کرونگایا اوس کی ملاق اور کے جیسے دورا گرفتم کھائی کہ فلال کو میاز اور ونگایا اوس سے کلام کرونگایا اوس کے جناز ہیا قبر پر گیا یا توقسم ٹوٹ گئی کہ بیار کہا تا توقسم ٹوٹ گئی کہ اور دیکھیا ہوئی کہ داریا اُس سے کلام کیا یا اُس کے جناز ہیا قبر پر گیا یا اُسے بیار کہا تا توقسم ٹوٹ گئی کہ اب وہ ان افعال کا کل نہ رہا۔ (5) (در مختار ، در المحتار دوغیر ہوئی)

مسکلہ تا: قسم کھائی کہاپی عورت کونہیں مارے گا اور اوس کے بال پکڑ کر کھنچے یا اوس کا گلا گھونٹ دیایا دانت سے کاٹ لیایا چٹکی لی اگر بیا فعال غصہ میں ہوئے توقسم ٹوٹ گئی اور اگر ہنسی ہنسی میں ایسا ہوا تو نہیں۔ یو بیں اگر دل لگی میں مرد کا سرعورت کے سرسے لگا اور عورت کا سرٹوٹ گیا توقسم نہیں ٹوٹی۔ (6) (عالمگیری، بحر)

مسکلہ ملائی تعظیم کھائی کہ مختبے اتنا ماروں گا کہ مرجائے۔ ہزاروں گھونسے ماروں گا تواس سے مراد مبالغہ ہے نہ کہ مارڈ النا یا ہزاروں گھونسے مارنا۔اورا گرکہا کہ مارتے مارتے بیہوش کردوں گا یااتنا ماروں گا کہ رونے گئے یا چلانے لگے یا پیشاب کردے توقتم اوس وقت سچی ہوگی کہ جتنا کہا اوتنا ہی مارے اورا گرکہا کہ تلوارسے ماروں گا یہاں تک کہ مرجائے تو یہ مبالغہیں بلکہ مار

- 1 ..... فا ہروموجود چیزیں دیکھنے والی نگاہیں۔ 2 ..... یعنی دیکھنے سے۔ 3 ..... انحصار۔ 4 .... یعنی کام،معاملات۔
- 5....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب ...إلخ،مطلب:ترد الحياة ...إلخ،ج٥،ص٩٦،وغيرهما.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب ... إلخ، ج ٢، ص ١٢٨.

و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص٦٠٩.

ڈالنے سے تتم پوری ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ہم: قسم کھائی کہاو سے تلوار سے ماروں گا اور نیت کچھ نہ ہواور تلواریٹ کرکے (<sup>2)</sup> اوسے ماردی توقشم پوری ہوگئی اورتلوارمیان میں تھی ویسے ہی میان سمیت او سے مار دی توقتم پوری نہ ہوئی ہاں اگرتلوار نے میان کو کاٹ کراوس شخص کوزخمی کر دیا توقتم بوری ہوگئی۔اورا گرنیت بیہ ہے کہ تلوار کی دھار کی طرف سے مارے گا توپٹ کر کے مارنے سے تتم پوری نہ ہوئی اور ا گرقتم کھائی کہاو سے کلہاڑی یا تبر<sup>(3)</sup> سے ماروز گااوراوس کے بینٹ <sup>(4)</sup> سے مارا توقتم پوری نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، بحر) **مسئلہ ۵:** فتیم کھائی کہ ننوا کوڑے ماروں گا اور ننوا کوڑے جمع کر کے ایک مرتبہ میں مارا کہ سب اوس کے بدن پر یڑے توقتم سیحی ہوگئ جبکہاو سے چوٹ بھی گلےاورا گرصرف جیوادیا کہ چوٹ نہ گلی توقتم پوری نہ ہوئی۔ <sup>(6)</sup> (بحر) مسئلہ ۲: کسی سے کہاا گرتم مجھے ملے اور میں نے تعصیں نہ مارا تو میری عورت کوطلاق ہے اور و شخص ایک میل کے فاصلہ ہے اسے دکھائی دیایاوہ حجت پر ہے اور بیاوس پر چڑھنہیں سکتا تو طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

## ادائے دین وغیرہ کے متعلق قسم کا بیان

مسئلہا: قسم کھائی کہاوس کا قرض فلاں روز ادا کر دوں گا اور کھونٹے رویے (<sup>8)</sup> یابڑی گولی کا روپی<sub>د</sub><sup>(9)</sup> جو دو کا ندار نہیں لیتے اوس نے قرض میں دیا توقتم نہیں ٹوٹی اورا گراوس روز رویپہ کیکراوس کے مکان پرآیا مگر وہ ملانہیں تو قاضی کے پاس داخل کرآئے ورنفتم ٹوٹ جائیگی۔اگر بیرویےاوسے دیتا ہے مگروہ انکارکرتا ہے، نہیں لیتا تواگراوس کے پاس اتنے قریب رکھ دیے کہ لینا جا ہے تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے توقتم یوری ہوگئی۔(10) (درمختار، بحر)

> 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان، الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب... إلخ، ج٢، ص ١٢٩. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع... إلخ، ج٥، ص ٧٠٠.

4....کلها ژی میں لگا ہوالکڑی کا دستہ۔ 3.....کلہا ڑا۔ 2....چوڑی کر کے۔

5 ....."الفتاوى الهندية"، كتا ب الأيمان، الباب الحادى عشر في اليمين في الضرب ... إلخ، ج٢، ص ١٢٩. و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص ٦١٠.

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص ٢٠٩.

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب ... إلخ، ج ٢، ص ١٣٠.

اسکھوٹے رویے۔
 برطانیہ کی حکومت میں ملکہ وکٹوریہ کی تصویر کا جوڑے دارروپیہ جوخالص جاندی کا ہوتا تھا۔

الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٧٠٣.

و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص١٦.

مسلك، قتم كهائى كه فلال روز اوس كرويادا كردونگا اوروقت بورا مونى سے يهلے اوس نے معاف كرديايا اوس دن کے آنے سے پہلے ہی اس نے ادا کر دیا توقعم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرقتم کھائی کہ بیروٹی کل کھائیگا اور آج ہی کھالی توقعم نہیں ٹوٹی۔اگر قرض خواہ نے تشم کھائی کہ فلاں روز روپیہ وصول کرلوں گا اور اوس دن کے پہلے معاف کر دیایا ہبہ کر دیا تونہیں ٹوٹی اور اگردن مقررنه کیاتھا تو ٹوٹ گئی۔<sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ہا: قرض خواہ نے قسم کھائی کہ بغیرا پناحق لیے تجھے نہ چھوڑ ونگا پھر قرضدار سے اپنے رویے کے بدلے میں کوئی چیزخرید لی اور چلا گیا توقشمنہیں ٹوٹی ۔ یو ہیں اگرکسی عورت بررویے تھے اورتشم کھائی کہ بغیر حق لیے نہ ہٹوں گا اور وہیں رہایہاں تک کہاوس رویے کومہر قرار دیکرعورت سے نکاح کرلیا توقشم نہیں ٹوٹی۔(2) (بحر)

مسلم، فتم کھائی کہ بغیرا پنالیے تھے سے جدانہ ہوں گا تواگروہ الی جگہ ہے کہ بیاُ سے دیکھ رہاہے اوراوس کی حفاظت میں ہے تواگر چہ کچھ فاصلہ ہومگر جدا ہونانہ پایا گیا۔ یو ہیںا گرمسجد کاستون درمیان میں حائل <sup>(3)</sup>ہو پاایک مسجد کےاندر ہے دوسرا باہراورمسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہاو سے دیکھتا ہے تو جدا نہ ہوا اورا گرمسجد کی دیوار درمیان میں حائل ہے کہا سے نہیں دیکھتا اور ایک مسجد میں ہےاور دوسرا باہر تو جدا ہو گیا اور تسم ٹوٹ گئی۔اورا گر خر ضدار کومکان میں کرکے باہر سے قفل <sup>(4)</sup> بند کر دیا اور درواز ہ یر بیٹھا ہےاور کنجی اس کے پاس ہے تو جدانہ ہوا۔اورا گرقر ضدار نے اسے پکڑ کرمکان میں بندکر دیااور کنجی قرضدار کے پاس ہے توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (بحر)

مسکلہ ۵: قتم کھائی کہ اپنارو پیداوس سے وصول کرونگا تواختیار ہے کہ خود وصول کرے یااس کا وکیل اورخواہ خود اوسی سے لے یااوس کے وکیل پاضامن سے یااوس سے جس براوس نے حوالہ کر دیا بہر حال قتم پوری ہوجائے گئی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسئله **۲:** قرض خواه قرضدار کے درواز ہیرآیا اورتشم کھائی کہ بغیر لیے نہ ہٹوں گااور قرضدار نے آکراو سے دھکا دیکر ہٹادیا مگراوس کے ڈھکیلنے سے ہٹاخودا پنے قدم سے نہ چلااور جباُس جگہ سے ہٹادیا گیااباوس کے بعد بغیر لیے چلا گیا توقشم

1 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ، ص ٧٠٦.

و"الفتاوي الهندية"،كتا ب الأيمان ، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم، ج٢،ص١٣٤.

- 2 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ ، ج٤، ص١٤،٦١٤.
  - **3**....رکاوٹ،آ ڑ۔ ₽.....تالا\_
  - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص ٥٦٥.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم، ج٢،ص ١٣٤.

نہیںٹوٹی کہ وہاں سےخود نہ ہٹا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہے: قشم کھائی کہ میں ایناگل روییہ ایک دفعہ لوں گاتھوڑ انھوڑ انہیں لوں گا اورایک ہی مجلس میں دس دس یا بچیس ا ىچىپ گن گن گراسے دیتا گیااور بەلىتا گیا توقتىم نېيى تو ئى لىينى گننے میں جووقفە ہوااس كاقتىم میں اعتبار نېيى اوراس كوتھوڑا تھوڑالينا نہ کہیں گے۔اورا گرتھوڑے تھوڑے روپے لیے توقشم ٹوٹ جائیگی مگر جب تک کہ گل روپیہ پر قبضہ نہ کرلے نہیں ٹوٹے گی یعنی جس وقت سب رویے پر قبضہ ہو جائیگا اوس وقت ٹوٹے گی اوس سے پہلے اگر چے کئی مرتبہ تھوڑ بے تھوڑ سے لیے ہیں مگرفتسم نہیں ٹوٹی تھی۔(<sup>2)</sup>(عالمگیری،درمختار)

مسئلہ ۸: کسی نے کہا اگر میرے پاس مال ہو تو عورت کوطلاق ہے اور اوس کے پاس مکان اور اسباب ہیں جو تحارت کے لیے ہیں تو طلاق نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ 9: قشم کھائی کہ یہ چیز فلاں کو ہبہ کرونگا اور اس نے ہبہ کیا مگر اوس نے قبول نہ کیا توقشم سچی ہوگئی اورا گرفتم کھائی کہاوس کے ہاتھ ہیجوں گااوراس نے کہا کہ میں نے بیہ چیز تیرے ہاتھ بیچی مگراوس نے قبول نہ کی توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلم ا: قسم کھائی کہ خوشبو نہ سو تکھے گا اور بلا قصد ناک میں گئی توقسم نہیں ٹوٹی اور قصداً سوَکھی تو ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (بحروغیرہ)

مسلماا: قتم کھائی کہ فلاں شخص جو حکم دے گا بجالاؤں گا اور جس چیز سے منع کرے گابازر ہوں گا اور اوس نے بی بی کے پاس جانے سے منع کردیااور پنہیں مانااگر وہاں کوئی قرینہ ایساتھا جس سے بیہ مجھاجا تا ہوکہاس سے نع کرے گا تواس سے بھی بازآ وُں گاجب توقتم ٹوٹ گئی ور ننہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضى الدراهم ، ج٢، ص٤٣
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم ، ج٢، ص ١٣٥،١٣٤. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ،ص ٧٠٧.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع... إلخ، ج٥، ص٠٩.
    - 4 .....المرجع السابق ،ص ٤ ٧ ٧.
  - 5....."البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ...إلخ ج ٤ ، ص ٢٠، وغيره.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم ، ج ٢،ص ١٣٩.

#### حدود کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ الهَّااخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ الَّا الْحَقِ وَلا يَزْنُونَ وَ وَمَنْ يَّفُعُلُ وَيُهُمُ هَا نَا فَي اللهِ الْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَنْ فَعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ اللهُ اللهُ عَفْولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمِنْ يَعْمَا لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

اوراللہ (عزومل) کے بندے وہ کہ خدا کے ساتھ دوسرے معبود کوشر یک نہیں کرتے اوراوس جان کوناحق (2) قتل نہیں کرتے جسے خدا نے جرام کیااور زنانہیں کرتے اور جو بیاکام کرے وہ سزا پائیگا قیامت کے دن اُس پر عذاب بڑھایا جائے گااور ہمیشہ ذلت کے ساتھ اوس میں رہے گا مگر جوتو بہ کرے اورا یمان لائے اورا چھا کام کرے تواللہ (عزوجل) اون کی برائیوں کونیکیوں کے ساتھ بدل دیگا اوراللہ (عزوجل) بخشے والامہر بان ہے۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِخُوظُونَ ﴿ اِلَّاعَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ﴿ وَاجِهِمُ اَوْمَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ﴿ وَاجِهِمُ الْعَدُونَ ﴾ (3)

جولوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر تے ہیں مگر اپنی نبی بیوں یا باند یوں سے اون پر ملامت نہیں اور جواس کے سوا کچھ اور جا ہے تو وہ حدسے گزرنے والے ہیں۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَلَا تَقُرَبُوا الرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَاَّ عَسَمِيلًا ۞ ﴾ (4) زنا كِ قريب نه جا وَ كه وه بحيائي ہے اور برى راه ہے۔

اور فرما تاہے:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَّ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا مَا اَفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدُ عَنَا اَبُهُمَا طَلَّ بِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴿ (5) كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدُ عَنَا اَبَهُمَا طَلَّ بِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴿ (5)

- 1 ..... ب ١٩ ١ ، الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠ .
- کے ..... یہاں پر بہارشریعت کے ننخوں میں' اِلَّا ہالُحَقِّ'' کا ترجمہ نہیں تھا جو کہ کتابت کی ملطی معلوم ہوتی ہے لہذا ہم نے'' کنزالا یمان شریف'' کی مددسے متن میں ترجمہ کی تھیجے لفظ''ناحق'' کے ساتھ کر دی ہے۔..علمیہ
  - 5 ..... پ۸۱،النور: ۲.

• ۲۰۰۰ په ۱، بني اسرائيل: ۳۲.

€ ..... ۱ ۱ ۱ المؤ منون: ٥ ـ ٧ .

عورت زانیہاورمر دزانی ان میں ہرا یک کونٹوا کوڑے مارواورشمصیںاون پرترس نیآئے ،اللّٰد (عزوجل) کے دین میںاگر تم الله (عزوجل) اور بچھلے دن ( قیامت ) پرایمان رکھتے ہواور جاہیے کہاون کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔

﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَلِيِّكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَكَدُنَ تَحَصَّنَّا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا لَ وَمَن يُكْرِهُهُ نَّ فَإِنَّا اللهَ مِنُ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِي خَفُونُ مَّ حِدْمٌ ﴿ ﴿ (1)

ا پنی باندیوں کوزنا پرمجبور نہ کروا گروہ یارسائی چاہیں (اس لیے مجبور کرتے ہو) کہ دُنیا کی زندگی کا پچھسامان حاصل کرو اور جواون کومجبور کرے تو بعداس کے کہ مجبور کی گئیں ،اللہ (عز جل)اون کو بخشنے والامہر بان ہے۔

#### احاديث

حدیث ا: ابن ماجه عبدالله بن عمراورنسائی ابو ہر بریه رضی الله تعالی عنهم سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: که 'الله (عزوجل) کی حدود میں سے کسی حد کا قائم کرنا جالین رات کی بارش سے بہتر ہے۔'(2)

**حديث!** ابن ماجه عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''الله (عزوجل) کی حدود کوقریب وبعیدسب میں قائم کرواوراللّٰد (عزوجل) کے حکم بجالانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت شمصیں نہرو کے۔''<sup>(3)</sup> حدیث سا: بخاری ومسلم وابوداود وتر مذی ونسائی وابن ماجه اُم المونین صدیقه رض الله تعالی عنها سے راوی ، که ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے قریش کوفکر پیدا ہوگئ (کہ اس کوکس طرح حدسے بیایا جائے۔) آپس میں لوگوں نے کہا، کہاس کے بارے میں کون شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے سفارش کریگا؟ پھرلوگوں نے کہا، سوا اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب میں ، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرأت نہیں کرسکتا ، غرض اسامہ نے سفارش کی ، اس برحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فر مایا: کہ نو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبہ میں بیفر مایا: کی''اگلے لوگوں کواس بات نے ملاک کیا کہ اگراُن میں کوئی شریف چوری کرتا تو او سے جھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اوس پر حد قائم کرتے ،قسم ہے خدا کی!

<sup>1 .....</sup> پ۸۱، النور:۳۳.

<sup>2 ...... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الحدود، باب اقامةالحدود، الحديث: ٣٧ ٥ ٢ ، ج٣، ص ٥ ٢ ٢ .

<sup>€ ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، الحديث: ١٤٥٠، ج٣،ص٢١٧.

ا گر فاطمه بنت محمر صلى الله تعالى عليه و بلم ( والعياذ بالله تعالىٰ ) چورې كرتى تو أس كا بھى ہاتھ كاٹ ديتا - ``<sup>(1)</sup>`

**حدیث ؟: امام احمد وابوداو دعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، کہتے بین میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو** فر ماتے سُنا: که''جس کی سفارش حد قائم کرنے میں حائل ہوجائے (<sup>2)</sup>،اوس نے الله(عزوجل) کی مخالفت کی اور جوجان کر باطل کے بارے میں جھگڑے،وہ ہمیشہاللّٰدتعالیٰ کی ناراضی میں ہے جب تک اُس سے جدانہ ہوجائے اور جوٓتخص مومن کے متعلق الیم چیز کھے جواوس میں نہ ہو،اللہ تعالیٰ او سے ردغۃ الخبال میں اوس وقت تک رکھے گا جب تک اوس کے گناہ کی سز ابوری نہ ہولے۔ ردغة الخبال جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ '(3)

حدیث 1: ابوداود ونسائی بروایت عمر و بن شعیب عن ابیین جده راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے فرمایا: که ''حدکوآ پس میںتم معاف کر سکتے ہو( لینی جب تک اس کا مقدمہ میرے پاس پیش نہ ہو، تمصیں درگز رکرنے کا اختیار ہے )اور میری خدمت میں پہنچنے کے بعدواجب ہوجائے گی ( یعنی ابضر ورقائم ہوگی )۔''(4)

حديث ٢: ابوداوداُم المونين عائشهرضي الله تعالى عنها سے راوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمايا: ' (اے اسمه)! عزت داروں کی لغزشیں دفع کر دو <sup>(5)</sup>، مگر حدود کہان کو دفع نہیں کر سکتے ۔''<sup>(6)</sup>

حدیث ک: بخاری ومسلم ابو ہریرہ وزید بن خالد رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، که دو شخصوں نے حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وتلم كي خدمت ميس مقدمه پيش كيا -ايك نے كہا، ہمارے درميان كتاب الله كے موافق فيصله فرماييح ، دوسرے نے بھى کہا ہاں پارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کتاب اللہ کےموافق فیصلہ کیجئے اور مجھےعرض کرنے کی اجازت و سیجیے۔ارشاد فر مایا:''عرض کرو۔''اوس نے کہا میرالڑ کااس کے یہاں مزدور تھااوس نے اس کی عورت سے زنا کیالوگوں نے مجھے خبر دی کہ میر سے لڑکے بررجم ہے، میں نے ننوا بکریاں اورا یک کنیز اپنے لڑکے کے فدیہ میں دی چھر جب میں نے اہل علم سے سوال کیا تو اونھوں نے خبر دی کہ میر بے لڑ کے برننو کوڑے مارے جائیں گےاورایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائیگا اوراس کی عورت بررجم ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: دفتیم ہے اوس کی جس کے فبضۂ قدرت میں میری جان ہے! میں تم دونوں میں کتاب

- 1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٦) ، الحديث: ٣٤٧٥، ج٢،ص ٤٦٨.
  - 2 ..... لیخی رکاوٹ بن حائے۔
- 3 ..... "سنن أبى داود"، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة ... إلخ، الحديث: ٩٧ ٥٩، ج٣، ص٤٢٧.
  - - 🗗 ..... تعنی معاف کردو۔
    - 6 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، الحديث: ٤٣٧٥، ج٤، ص١٧٨.

اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور کنیز واپس کی جائیں اور تیرے لڑکے کو شوا کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کوشہر بدر کیا جائے۔'' (اسکے بعدانیس رض اللہ تعالیٰءنہ سے مخاطب ہو کر فر مایا: )''اے انیس! صبح کوتم اسکی عورت کے پاس جاؤ، وہ اقرار کرے تورجم کردو۔''عورت نے اقرار کیا اور اوس کورجم کیا۔ (1)

حدیث ۸: صحیح بخاری شریف میں زید بن خالدرض الله تعالی عندسے مروی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہ کو کم فرماتے سنا: که ''جو شخص زنا کرے اور محصن نہ ہو، اوسے ننوا کوڑے مارے جائیں اور ایک برس کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔''(2)

حدیث 9: بخاری و مسلم راوی ، که امیر المونین عمر بن الخطاب دخی الله تعالی عند فرمایا: الله تعالی فی محمر سلی الله تعالی علیه و تحو که کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اون پر کتاب نازل فرمائی اور الله تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی اوس میں آیت رجم بھی ہے ، خود رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے رجم کیا اور حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم کے بعد ہم نے رجم کیا اور جم کتاب الله میں ہے اور بیرت ہے ، و جو زنا کرے اور محصن ہو ، خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ گوا ہوں سے زنا ثابت ہویا حمل ہویا اقر ار ہو۔ ' (3)

حدیث \* ان بخاری و مسلم وغیر ہما راوی، کہ یہودیوں میں سے ایک مرد وعورت نے زنا کیا تھا۔ بیاوگ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں مقدمہ لائے (شایداس خیال سے کہ ممکن ہے کوئی معمولی اور ہلکی سزاحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تجویز فرمائیں تو قیامت کے دن کہنے کو ہو جائیگا کہ بیہ فیصلہ تیرے ایک نبی نے کیا تھا، ہم اس میں بے قصور ہیں۔) حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: که '' تو رات میں رجم کے متعلق کیا ہے؟' یہودیوں نے کہا، ہم زانیوں کو فضیحت (4) اور رُسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں (یعنی تو ریت میں رجم کا تھم نہیں ہے) عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: تم جھوٹے ہو تو ریت میں رجم کا تھم نہیں ہے) عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: تم جھوٹے ہو تو ریت میں بلا شبر رجم ہے۔ تو ریت لاؤ۔ یہودی تو ریت لائے اور کھول کرایک شخص پڑھنے لگا اوس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر ماتی ہو تھا۔ اوس نے ہتے ہو گئا وس نے آیت رجم کو چھپالیا اور اسکونہیں پڑھا) عبداللہ بن سلام نے فرمایا: اپناہا تھا وٹھا۔ اوس نے ہتے ہو گئا وس کے نیچے چمک رہی تھی ۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے زانی و زانیہ کے متعلی تھی فرمایا: وہ دونوں رجم کے گئا اور یہودیوں سے دریافت فرمایا: کہ 'جب تھا ار کے بہاں رجم موجود ہے تو کیوں تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟' یہودیوں نے گئا اور یہودیوں سے کہ ہمارے یہاں جب کوئی شریف و مالدار زنا کرتا تو او سے چھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو او سے جھوڑ دیا کرتے تھا ورکوئی غریب ایسا کرتا تو اور سے میں کرتا ہو کوئی شریب کرتا ہو کوئی شریب کرتا ہو کوئی شریبال کرتا ہو کوئی شریبال کرتا ہو کی کرتا کے کہ کرتا ہو کہ کوئی شریبال کرتا ہو کرتا کے کہ کوئی شریبال کے کہ کی کے کھور کرتا کوئی شریبال

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم" كتاب الحدود، باب من اعترف ...الخ، الحديث ٢٥ - (١٦٩٧)، ص٩٣٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المحاربين ...الخ، باب البكران يجلدان ...إلخ، الحديث: ٦٨٣١، ج٤،ص٣٤٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المحاربين ...الخ، باب رجم الحبلي من الزنا... إلخ، الحديث: ٦٨٣٠، ج٤، ص ٤٣، ٣٤٥.

<sup>4.....</sup>زلیل۔

رجم کرتے۔ پھرہم نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کرنی چاہیے، جوامیر وغریب سب پرجاری کی جائے، لہذا ہم نے پیسزا تجویز کی کہاوس کا مونھ کالا کریں اور گدھے پراُلٹا سوار کر کے شہر میں تشہیر کریں ۔ <sup>(1)</sup>

اب ہم چاہتے ہیں کہ زنا کی مذمت وقباحت میں جواحادیث وارد ہوئیں ،اون میں سے بعض ذکر کریں۔

حديث ال: بخارى ومسلم وابوداود ونسائى ابو ہرىيره رضى الله تعالى عنه سے راوى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''زنا کرنے والاجس وقت زنا کرتا ہےمومن نہیں رہتااور چورجس وقت چوری کرتا ہےمومن نہیں رہتااور شرا بی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا۔'' اورنسائی کی روایت میں پیجی ہے، کہ' جبان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پیّا اپنی گردن سے نکال دیتا ہے پھرا گرتو بہکرے تواللہ تعالیٰ اوس کی توبہ قبول فر ما تاہے۔''حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فر مایا: کہاوس شخص سے نورِا يمان جدا ہوجا تاہے۔(<sup>2)</sup>

**حدیث ۱۱:** ابوداود وتر مذی و پیهقی وحا کم او خمیس سے راوی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: ''جب مردز نا کرتا ہے تو اوس سے ایمان نکل کرسریمثل سائبان کے ہوجا تاہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تواوس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔''(3) حديث سا: امام احد عمروبن عاص رض الله تعالى عند سراوي ، كهت بين مين في رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم كوفر مات سنا: که" جس قوم میں زنا<sup>(4)</sup> ظاہر ہوگا،وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا،وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔''<sup>(5)</sup> حدیث ۱۳: صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے ، کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فر ماتنے ہیں: که'' رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے یاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے (اس حدیث میں چندمشاہدات بیان فرمائے اون میں ایک یہ بات بھی ہے) ہم ایک سوراخ کے یاس پہنچے جو تنور کی طرح اویرتنگ ہےاور نیچے کشادہ،اوس میں آگ جل رہی ہےاوراوس آگ میں کچھ مرداورعورتیں برہنہ ہیں جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور جب شعلے کم ہوجاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں ( بیکون لوگ

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخارى". كتاب المحاربين ... الخ، باب أحكام أهل الذمة ... الخ، الحديث ١ ٦٨٤، ج٤، ص ٣٤٩. و"صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب رجم اليهود ...الخ، الحديث (١٦٩٩)و (١٧٠٠)، ص٩٣٥،٩٣٤،وغيرهما.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى... إلخ، الحديث: ٢٠٢، ص ٦٩٠. و"سنن النسائي"، كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة، الحديث: ٤٨٧٦، ص٣٠٤٠.

<sup>3 .....</sup> سنن أبي داود"، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، الحديث: ٩٠ ٤٦٩، ص١٥٦٧.

<sup>4 .....</sup> مندامام احمد بن صبل مين يهال "زنا" كرجائ "ربا" كاذكر ب البنة ("مشكوة المصابيح"، كتاب الحدود، الفصل الثالث، الحديث: ٣٠٨٦، ج٢ ص ٢ ٣١) مين زنا كالفظموجود ہے۔..علميد

<sup>5 .....&</sup>quot;المسند"للامام احمد بن حنبل،مسند الشاميين،حديث عمروبن العاص،الحديث: ١٧٨٣٩، ج٦،ص٥٤٧.

ہیںان کے متعلق بیان فرمایا) بیزانی مرداور عورتیں ہیں۔(1)

حديث 10: حاكم ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے راوى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ' جس بستى ميس زنا اورسود ظاہر ہوجائے تواونھوں نے اپنے لیے اللہ (عزوجل) کے عذاب کوحلال کرلیا۔''(2)

**حدیث ۱۱:** ابوداود ونسائی وابن حبان ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے را وی ، اونھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو فر ماتے سنا: که''جوعورت کسی قوم میں اوس کو داخل کر دے جواوس قوم سے نہ ہو ( یعنی زنا کرایا اور اوس سے اولا دہوئی) تو او سے اللَّه (عزوجل) کی رحمت کا حصینهیں اور او سے جنت میں داخل نیفر مائے گا۔''(3)

حديث كا: مسلم ونسائي ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا :'' تین شخصوں سے اللّٰہ تعالیٰ نہ کلام فر مائیگا اور نہ اون میں پاک کر بیگا اور نہ اون کی طرف نظر رحمت فر مائے گا اور اون کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ ① بوڑھاز ناکرنے والا اور ② جھوٹ بولنے والا بادشاہ اور ③ فقیرمتکبر۔''(4)

حدیث ۱۸: بزار بریده رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: که 'ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پرلعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بد بوجہنم والوں کوایذ ادے گی۔''<sup>(5)</sup>

حديث 19: بخاري ومسلم وترندي ونسائي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كہتے ہيں ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے سوال کیا، کہ کونسا گناہ سب میں بڑا ہے؟ فر مایا:'' بیر کہ تو اللّٰہ (عزوجل) کے ساتھ کسی کونٹریک کرے، حالانکہ تھے اوس نے پیدا کیا۔'' میں نے عرض کی ، بیشک بہ بہت بڑا ہے پھراس کے بعد کونسا گناہ؟ فر مایا:'' بیر کہ تواپنی اولا دکواس لیفل کرڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔''میں نے عرض کی پھر کونسا؟ فر مایا:'' پیر کہ تواپنے پروس کی عورت سے زنا کرے۔''(6)

حدیث ۲۰: امام احمد وطبرانی مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه سے راوی ،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے صحابہ سے ارشاد فر مایا:''ز ناکے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟''لوگوں نے عرض کی ، وہ حرام ہےاللّٰہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیه وہلم) نے اوسے

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب (٩٣) ، الحديث: ١٣٨٦ ، ج١،ص٤٦ ، والحديث ٧٠٤٧، ج٤، ص٤٢٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب البيوع، باب اذا اظهر الزنا والربا في قرية، الحديث: ٢٣٠٨، ج٢، ص٣٣٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، الحديث: ٢٢٦٣، ٢٠٠٦. ع. .

<sup>4 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... إلخ، الحديث: ١٧٢ ـ (١٠٧)، ص٦٨.

<sup>5 ..... &</sup>quot;مجمع الزوائد"، كتاب الحدود، باب ذم الزنا، الحديث: ١٠٥٤١، ج٦، ص٣٨٩.

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب كون الشرك اقبح الذنوب ...الخ، الحديث: ١٤١\_(٨٦)، ص٥٥.

حرام کیا، وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا:'' دس (۱۰)عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اینے یروسی کی عورت کے ساتھ وزنا کرنے سے آسان ہے۔''<sup>(1)</sup>

حديث الا: حاكم ويبهي ابن عباس رض الله تعالى عنها عداوى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "اع جوانان قریش! بنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنانہ کرو، جوشرمگاہوں کی حفاظت کرے گااوس کے لیے جنت ہے۔''<sup>(2)</sup>

حديث ۲۲: ابن حبان اين صحيح مين ابو هريره رضي الله تعالىء نه سيراوي ، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: «عورت جب یا نچول نمازیں پڑھے اور یارسائی کرے اور شوہر کی اطاعت کرے توجنت کے جس دروازہ سے جاہے داخل ہو۔'(3)

حديث ۲۲۰: بخاري وتر ذري سهل بن سعدرض الله تعالى عنه سے راوي ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فر مايا: '' جو تحض اوس چیز کا جو جبڑوں کے درمیان ہے(زبان)اوراوس چیز کا جو دونوں یاؤں کے درمیان ہے(شرمگاہ)ضامن ہو،( کہان سے خلاف شرع بات نہ کرے) میں اوس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔''(4)

حديث ۲۲: امام احمد وابن الى الدنيا وابن حبان وحاكم عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم) نے فرمایا: ''میرے لیے جی چیز کے ضامن ہوجاؤ ، میں تمھارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ 🛈 بات بولوتو پیج بولو۔ ② وعدہ کروتو پورا کرو۔ ③ تمھارے پاس امانت رکھی جائے توادا کرواور ﴿ اپنی شرمگاموں کی حفاظت كرواور ﴿ اپنى نَكَابُولِ كُولِيت كرواور ﴿ النِّي مِا تَعُولِ كُورُوكُو ـ ` ` (5)

حد بیث ۲۵: تر مذی وابن ماجها بن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ' دجس شخص کوقوم لوط (6) کاعمل کرتے یا ؤیتو فاعل اورمفعول به (7) دونوں گوتل کر ڈالو۔''(8)

3 ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطي، الحديث: ٢٦١، ٣٧، ٣٧٠.

<sup>1 ..... &</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، بقية حديث المقداد بن الأسود، الحديث: ١٥ ٢٣٩، ج٩، ص٢٢٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;شعب الإيمان" للبيهقي، باب في تحريم الفروج، الحديث: ٥٢٥، ج٤، ص٥٦٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ذكر ايجاب الجنة للمرأة...الخ، الحديث: ١٥٤١ ، الجزء السادس، ج٤، ص٤١١.

<sup>4 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحديث: ٦٤٧٤، ج٤٠ص٠٢٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبادة بن الصامت، الحديث: ٢٢٨٢١، ج ٨، ص ٢١٤.

حضرت لوط علیدالسلام کی قوم لڑکوں کیساتھ بذفعلی کرنے میں مبتلاتھی اوراسی وجہ سے اس قوم برعذاب کا نزول ہوا۔

<sup>🗗 .....</sup> جس كے ساتھ بدفعلى كى گئى۔

حديث ٢٦: ترمذي وابن ماجه وحاكم جابر رض الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' اپني اُمت پرسب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے، وعمل قوم لوط ہے۔ ''(1)

حديث كا: رزين ابن عباس وابو ہريره رضى الله تعالى عنهم سے روايت كرتے بي، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا:''ملعون ہےوہ جو قوم لوط کاعمل کرے۔''اورا یک روایت میں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کوجلا دیا اور ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے اُن برد یوارڈ ھادی۔(2)

حديث ٢٨: ترندي ونسائي وابن حبان ابن عباس رضي الله تعالى عنها سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اُس مرد کی طرف نظر رحمت نہیں فر مائے گا، جومرد کے ساتھ جماع کرے یاعورت کے بیچھے کے مقام میں جمار<sup>ع</sup> کر ہے۔''(<sup>3)</sup>

**حدیث ۲۹:** ابویعلیٰ عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، که حضور (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ) نے فر مایا: ''حیا کرو که اللّٰد تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے باز نہ رہے گا اور عور توں کے بیچھے کے مقام میں جماع نہ کرو۔''(4)

حديث • سان امام احمد والبود او دا بو هريره رضى الله تعالى عنه سے را وي ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) فر ماتے ہيں: '' جو شخص عورت کے پیچیے میں جماع کرے،وہ ملعون ہے۔''<sup>(5)</sup>

## احكام فقهيّه

حدایک شم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہاوس میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی اس سے مقصودلوگوں کو ایسے کام سے بازر کھنا ہے جس کی بیہزا ہے اور جس برحد قائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کر مے مض حد قائم کرنے سے یاک نہ ہوگا۔ <sup>(6)</sup> مسكلا: جب حاكم كے ياس اليامقدمين جائے اور ثبوت كزرجائے توسفارش جائز نہيں اورا كركوئي سفارش كرے

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطي، الحديث: ١٤٦٢، ج٣،ص١٣٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، الفصل الثالث، الحديث: ٣٥٨٣، ٣٥٨٤، ٢٦، ص ٢١ ـ ٣١٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن، الحديث: ١٦٧، ٢٠ ، ٣٨٧.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحدود... إلخ، الترهيب من اللواط... إلخ، الحديث: ١٤، ج٣، ص١٩٨.

استن أبى داود"، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، الحديث: ٢١٦٦، ج٢، ص٣٦٢.

<sup>6 .....</sup> الدر المختار "و"رد المحتار"، كتاب الحدود ج ٦ ،ص٥.

بھی تو جا کم کوچھوڑ ناجا ئر نہیں اورا گرجا کم کے پاس پیش ہونے سے پہلے تو بہ کرلے تو حدسا قط ہوجا ئیگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردامحتار ) مسللة: حدقائم كرنا بادشاه اسلام يا اوسكے نائب كا كام ہے يعنی باپ اپنے بيٹے پريا آقا اپنے غلام پرنہيں قائم کرسکتا۔اورشرط پیہ ہے کہ جس پر قائم ہواوس کی عقل درست ہواور بدن سلامت ہوللہذا یا گل اورنشہ والےاور مریض اورضعیف الخلقة (2) يرقائم نه كرينك بلكه يا كل اورنشه والاجب موش مين آئے اور بيار جب تندرست موجائے اوس وقت حد قائم كرنگے ـ (3) (عالمگيري)

حد کی چند صورتیں ہیں، اون میں سے ایک حدز نا ہے۔ وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ مرد کا عورت مشتها ق<sup>(4)</sup> کے آگے کے مقام میں بطور حرام بقدر حشفہ <sup>(5)</sup> دخول کرنااور وہ عورت نہاس کی زوجہ ہونہ باندی نہان دونوں کاشبہہ ہو نہ شبہہُ اشتیاہ ہواوروہ وطی کرنے والام کلّف ہواور گونگا نہ ہواور مجبور نہ کہا گیا ہو۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسئله بیا: حشفه سے کم دخول میں حدواجب نہیں ۔اورجس کا حشفہ کٹا ہوتو مقدار حشفہ کے دخول سے حدواجب ہوگی۔ مجنون ونابالغ نے وطی کی تو حدواجب نہیں اگر چہ نابالغ سمجھوال ہو۔ یو ہیں اگر گونگا ہو یا مجبور کیا گیا ہویا اتنی چھوٹی لڑکی کےساتھ كياجومشتها ة نه هو\_<sup>(7)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ ۱۲: جس عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا یا لونڈی سے بغیر مولی (8) کی احازت کے نکاح کیا یا غلام نے بغیرا ذن مولی (<sup>9)</sup> نکاح کیا اوران صورتوں میں وطی <sup>(10)</sup> ہوئی تو حدنہیں ۔ یو ہیں کسی نے اپنے لڑ کے کی باندی <sup>(11)</sup> یا غلام کی با ندی سے جماع کیا تو حدنہیں کہان سب میں شبہہ کا ح<sup>(12)</sup> یاشبہہ ُ ملک <sup>(13)</sup> ہےاور جس عورت کوتین طلاقیں دیں

و"الفتاوي الهندية"كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص١٤٣.

7 ..... رد المحتار"، كتاب الإيمان ، مطلب الزنبي شرعاً ... الخ، ج ٦، ص ٨.

🧿 ..... قا کی احازت کے بغیر۔ 🛈 ..... محامعت، تهمبستری۔

8 ..... قاما لك

السامليت كاشبهه -

اسنكاح كاشبههـ

🛈 ..... يىنچ كى لونڈى ـ

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الحدو د،مطلب: التوبة تسقط الحد قبل ثبوته ، ج ٢،ص ٦.

عنی پیدائشی کمزور۔

<sup>3 .....</sup> الفتا وى الهندية" ، كتاب الحدو د، الباب الاول في تفسيره... الخ ، ج ٢ ، ٠٠٠٠٠.

<sup>5 .....</sup> نر ذَ کر کے برابر۔ 4....قابل شهوت.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود ،ج ٦ ، ص٧.

عدت کے اندراوس سے وطی کی یالڑ کے نے باپ کی باندی سے وطی کی اگراوس کا پیگمان تھا کہ وطی حلال ہے تو حدنہیں ، ورنہ ہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

مسلده: حاكم كنزديك زناوس وقت ثابت هوگاجب جارمردايك مجلس مين لفظ زنا كے ساتھ شہادت اداكريں لینی بہریں کہاس نے زنا کیا ہےا گروطی یا جماع کالفظ کہیں گے تو زنا ثابت نہ ہوگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ٧: اگر جارول گواه مكے بعد ديگرے آ كرمجلس قضاميں بيٹھے اور ایک ایک نے اوٹھ اوٹھ كر قاضى كے سامنے شہادت دی تو گواہی قبول کر لی جائے گی۔اورا گردارالقصاٰ<sup>(3)</sup> کے باہرسب مجتمع <sup>(4)</sup> تصاور وہاں سے ایک ایک نے آکر گواہی دی تو گواہی مقبول نہ ہوگی اوران گواہوں پرتہمت کی حدلگائی جائے گی۔<sup>(5)</sup> (ردانمحتار)

مسلمے: دوگواہوں نے بیگواہی دی کماس نے زنا کیا ہے اور دو بیکتے ہیں کماس نے زنا کا اقرار کیا تو نماوس پر حدیے نہ گواہوں بر،اورا گرتین نے شہادت دی کہ زنا کیا ہے اورا یک نے بیکہاوس نے زنا کااقر ارکیا ہے تواون متیوں برحد قائم کی حائے گی۔<sup>(6)</sup> (بحر)

مسکله ۸: اگر چار عور تول نے شہادت دی تو نداوس برحدہ، ندان بر۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 9:** جب گواہ گواہی دے لیں تو قاضی اون سے دریافت کریگا کہ زنا کس کو کہتے ہیں۔ جب گواہ اس کو بتالیں گےاور میرکہیں کہ ہم نے دیکھا کہاوس کے ساتھ وطی کی جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے تواون سے دریافت کریگا کہ س طرح ز نا کیا یعنی اکراہ ومجبوری میں تو نہ ہوا۔ جب بیبھی بتالیں گے تو یو چھے گا کہ کب کیا کہز مانہ دراز گزر کرتما دی<sup>(8)</sup> تو نہ ہوئی۔ پھر یو چھے گا کسعورت کے ساتھ کیا کممکن ہے وہ عورت ایسی ہوجس سے وطی پر حدنہیں ۔ پھر یو چھے گا کہ کہاں زنا کیا کہ شاید دارالحرب میں ہوا ہوتو حدنہ ہوگی۔ جب گواہ ان سب سوالوں کا جواب دے لیں گے تو اب اگران گواہوں کا عادل ہونا قاضی

1 ....."الفتاوي الهندية"كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص١٤٣.

و" رد المحتار"كتاب الايمان ،مطلب الزني شرعاً ...الخ، ج ٦،ص ٩.

2 ....." الدر المختار"، كتاب الحدود ج 7 ، ص ١١، وغيره.

4.....4

- **3**..... لعنی عدالت، قاضی کی کچهری۔
- 5 ....." رد المحتار"، كتاب الحدود ج ٦ ،ص ١١.
- 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب الحدود، ج ٥، ص ٩.
- 7 ...... الفتاوي الهندية "، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٣.
  - اتنی مدت جس کے گزرجانے کے بعد دعویٰ دائر کرنے کاحق نہیں رہتا۔

کومعلوم ہے تو خیر ور نہان کی عدالت <sup>(1)</sup> کی تفتیش کرے گا یعنی پوشیدہ وعلانیہ اس کو دریافت کرے گا۔ پوشیدہ یوں کہان کے نام اور پورے بیتے لکھ کروہاں کےلوگوں سے دریافت کرے گا اگروہاں کےمعتبرلوگ اس امرکولکھ دیں کہ بیعادل ہے اسکی گواہی قابل قبول ہےا سکے بعد جس نے ایسا لکھا ہے قاضی او سے بلا کر گواہ کےسامنے دریافت کرے گا کیا جس شخص کی نسبت تم نے ایسا لکھایا بیان کیا ہے وہ یہی ہے جب وہ تصدیق کرلے گا تواب گواہ کی عدالت ثابت ہوگئی۔اب اوس کے بعداُ س شخص سے جس کی نسبت زنا کی شہادت گزری قاضی بیدریافت کریگا کہ تومحصن ہے پانہیں (احصان کے معنی یہاں پر بیہ ہیں کہ آزاد عاقل بالغ ہوجس نے نکاح صحیح کے ساتھ وطی کی ہو)۔اگروہ اینے محصن ہونے کا اقرار کرے یااس نے توا نکار کیا مگر گواہوں سےاوس کامحصن ہونا ثابت ہوا تواحصان کے معنے دریافت کرینگے یعنی اگرخوداوس نے محصن ہونے کا اقرار کیا ہے تو اوس سے احصان کے معنی پوچھیں گےاور گواہوں سے احصان ثابت ہواتو گواہوں سے دریافت کرینگے۔اگراس کے صحیح معنے بتا دیے تو رجم کا حکم دیا جائیگا اورا گراوس نے کہا میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں سے بھی اوس کا احصان ثابت نہ ہوا تو منو ڈرے مارنے کا قاضی حکم دیگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسكلہ ا: گواہوں سے قاضی نے جب زناكی حقیقت دریافت كی تواوضوں نے جواب دیا كہ ہم نے جوبیان كیا ہے اب اس سے زیادہ بیان نہ کرینگے یا بعض نے حقیقت بیان کی اور بعض نے نہیں تو ان دونوں صورتوں میں حدنہیں نہاوس پر نہ گواہوں پر۔ یو ہیں جب اون سے یو جھا کہ سعورت سے زنا کیا تو کہنے لگے ہم اوسے نہیں پیچانتے یا پہلے تو پہ کہا کہ ہم نہیں پیچانتے، بعد میں کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ، جب بھی حذبیں۔<sup>(3)</sup> (بح)

مسئلہ اا: دوسرا طریقہ اس کے ثبوت کا اقرار ہے کہ قاضی کے سامنے جاربار جارمجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف اورصرت کلفظ میں زنا کا اقرار کرے اور تین مرتبہ تک ہر بارقاضی اُس کے اقرار کور د کردے جب چوتھی باراوس نے اقرار کیا اب وہی یا پنچسؤ ال قاضی اس ہے بھی کر یگا لیغنی زناکس کو کہتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا اور کب کیا اور کہاں کیا اور کس طرح کیا اگرسب سوالوں کا جوابٹھیک طور پر دیدے تو حدقائم کریں گے۔اورا گر قاضی کے سواکسی اور کے سامنے اقرار کیایا نشہ کی حالت میں کیا یا جسعورت کے ساتھ بتا تا ہے وہ عورت انکار کرتی ہے یاعورت جس مردکو بتاتی ہے وہ مردا نکار کرتا ہے یاوہ عورت گونگی یا مرد گونگاہے یاوہ عورت کہتی ہے میرااس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یعنی جس وقت زنا کرنا بتا تا ہےاوس وقت میں اس کی زوجہ تھی یامرد

**<sup>1</sup>**.....یعنی قابل شهادت ہونے۔

<sup>2 ......&</sup>quot; الفتاوي الهندية''، كتاب الحدو د،الباب الثاني في الزنا، ج ٢، ص ١٤٣، وغيره.

<sup>3 .....&</sup>quot; البحر الرئق "، كتاب الحدود ، ج٥ ، ص٩ .

کاعضو تناسل بالکل کٹاہے یاعورت کا سوراخ بندہے۔غرض جس کے ساتھ زنا کا اقرار ہے وہ منکر ہے یا خودا قرار کرنے والے میں صلاحیت نہ ہویا جس کے ساتھ بتا تا ہے اوس سے زنامیں حدنہ ہوتوان سب صورتوں میں حدثہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار،عالمگیری وغیر ہما) مسئلہ ۱۱: زنا کے بعدا گران دونوں کا باہم نکاح ہوا تو بیز نکاح حدکو دفع نہ کریگا۔ یو ہیں اگر عورت کنیز تھی اور زنا کے بعداوسے خریدلیا تواس سے حد جاتی نه رہے گی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله سان اگرایک ہی مجلس میں حیار بارا قرار کیا تو بیایک اقرار قرار دیا جائیگا اورا گرچار دنوں میں یا چارمہینوں میں چارا قرار ہوئے تو حدہے جبکہ اور شرا ئط بھی یائے جائیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: بہتر بیہ ہے کہ قاضی او سے بیلقین کرے کہ شاید تونے بوسہ لیا ہوگایا جھوا ہوگایا شبہہ کے ساتھ وطی کی ہوگی یا تونے اوس سے نکاح کیا ہوگا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكر 10: اقراركرنے والے سے جب يو چھا گيا كەتونے كس عورت سے زنا كيا ہے تواوس نے كہاميں بہجانتانہيں يا جسعورت کانام لیتا ہے وہ اس وقت یہاں موجوزنہیں کہاوس سے دریافت کیا جائے توالیے اقرار پر بھی حدقائم کرینگے۔<sup>(5)</sup> (بحر) مسئلہ 11: قاضی کواگر ذاتی علم ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کی بنا پر حذہیں قائم کرسکتا جب تک چارم دوں کی گواہیاں نہ گزریں یا زانی جاربارا قرار نہ کرلے۔اورا گرکہیں دوسری جگہاوس نے اقرار کیےاوراس اقرار کی شہادت قاضی کے یاس گزری تواس کی بنایر حذبیں ۔ <sup>(6)</sup> (بحر)

مسئلہ **ےا:** جب اقرار کرلے گا تو قاضی دریافت کر ریگا کہ وہمحصن ہے یانہیں اگر وہمحصن ہونے کا بھی اقرار کرے تو احصان کے معنے یو چھے اگر بیان کردے تورجم ہے اورا گرمحصن ہونے سے انکار کیا اور گواہوں سے اوس کامحصن ہونا ثابت ہے جب بھی رجم ہے ورنہ دُرے مارنا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

1 ......" الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٣.

و"الدرمختار"، كتاب الحدود، ج٦، ص٥١، وغيرهما.

- 2 ....." الدر المختار"، كتاب الحدو د ، ج٦ ص ١٦.
- ...... الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج ٢، ص ٤٤.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - 5 ....." البحر الرائق "، كتاب الحدود ، ج ٥ ، ص ١٢.
    - 6 .....المرجع السابق.
  - 7 ....."الفتا وى الهندية"، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا ، ج ٢ ص ١٤٣.

مسلم 11: اقرار کر کینے کے بعد اب انکار کرتا ہے حد قائم کرنے سے پہلے یادرمیان حدمیں یا اثنائے حدمیں بھا گنے لگا یا کہتا ہے کہ میں نے اقرار ہی نہ کیا تھا تو اُسے جھوڑ دینگے حدقائم نہ کرینگے اورا گرشہادت سے زنا ثابت ہوا ہوتو رجوع یاا نکاریا بھا گنے سے حدموقوف نہ کریں گے۔اورا گراینے محصن ہونے کا اقرار کیاتھا پھراس سے رجوع کر گیا<sup>(1)</sup> تو رجم نه کرینگے۔(2) (درمختار)

مسله 19: گواہوں سے زنا ثابت ہوااور حد قائم کی جارہی تھی اثنائے حدمیں بھاگ گیا تواوسے دوڑ کر پکڑس اگر فوراً مِل جائے تو بقیہ حدقائم کریں اور چندروز کے بعد ملا تو حدسا قط ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲: رجم کی صورت بیہ ہے کہ او سے میدان میں لیجا کراس قدر پھر ماریں کہ مرجائے اور رجم کے لیے لوگ نماز کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں جب ایک صف مار چکے توبیہٹ جائے اب اورلوگ ماریں۔اگر رجم میں ہر شخص بی قصد کرے (4) کہ ایسا ماروں کہ مرجائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ ہاں اگریداوس کا ذی رحم محرم ہے تو ایسا قصد کرنے کی اجازت نہیں اورا گرایشے خص کوجس پررجم کا حکم ہو چکا ہے کسی نے قل کر ڈالا یااوس کی آئکھ پھوڑ دی تواس پر نہ قصاص ہے نہ دیت مگر سزا دینگے کہاس نے کیوں پیش قدمی کی ۔ ہاں اگر حکم رجم سے پہلے ایسا کیا تو قصاص یادیت واجب ہوگی ۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئله ۲۱: اگرزنا گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو رجم میں بیشرط ہے کہ پہلے گواہ ماریں اگر گواہ رجم کرنے سے کسی وجہ ہے مجبور ہیں مثلاً سخت بیار ہیں یااون کے ہاتھ نہ ہوں توان کےسامنے قاضی پہلے پھر مارےاورا گرگواہ مارنے سےا نکار کریں یا وہ سب کہیں چلے گئے یامر گئے یااون میں سے ایک نے انکار کیا یا چلا گیا یا مرگیا یا گواہی کے بعدان کے ہاتھ کسی وجہ سے کا ٹے گئے توان سب صورتوں میں رجم ساقط ہوگیا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم ۲۲: سب گواهول میں یااون میں سے ایک میں کوئی الیم بات پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے وہ اب اس قابل نہیں کہ گواہی قبول کی جائے مثلاً فاسق ہوگیا یا اندھا یا گونگا ہوگیا یا اوس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی اگر چہ بیرعیوب حکم رجم کے بعد

**<sup>1</sup>**.....لینی این محصن ہونے کے اقرار سے مکر گیا۔

<sup>2 .....&</sup>quot; الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج٦، ص١٦.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الحدو د ،الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ٤٤.

<sup>4 .....</sup> ارادہ کرے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود، ج٦ ،ص ١٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود، ج٦ ،ص ١٧.

یائے گئے تو رجم ساقط ہوجائیگا۔ یو ہیںا گرزانی غیرمحصن <sup>(1)</sup>ہوتو کوڑے مارنا بھی ساقط ہےاور گواہ مرگیایا غائب ہو گیا تو دُرّ ہے مارنے کی حدسا قط نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۲۰: گواہوں کے بعد بادشاہ پھر ماریگا پھراورلوگ اوراگرزنا کا ثبوت زانی کے اقر ارسے ہواہوتو پہلے بادشاہ شروع کرےاوں کے بعداورلوگ ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۲: اگر قاضی عادل فقیہ نے رجم کا حکم دیا ہے تواس کی ضرورت نہیں کہ جولوگ حکم دینے کے وقت موجود تھے وہی رجم کریں بلکہا گرچہان کے سامنے شہادت نہ گزری ہورجم کر سکتے ہیںاورا گرقاضی اس صفت کا نہ ہوتو جب تک شہادت سامنے نہ گزری ہو یا فیصلہ کی تفتیش کر کےموافقِ شرع نہ پالےاوں وقت تک رجم جائز نہیں ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار) مسئلہ ۲۵: جس کورجم کیا گیا،او سے غسل و کفن دینااوراوس کی نمازیر هناضروری ہے۔ (<sup>5)</sup> (تنویر)

مسلم ۲۲: اگروہ شخص جس کا زنا ثابت ہوامحصن نہ ہوتو اوسے دُرّے مارے جائیں ، اگر آزاد ہے تو سوا دُرّے اورغلام یا باندی ہےتو پیچاش اور دُرٌ ہ اس قتم کا ہوجس کے کنار ہیرگر ہ نہ ہونہ اُس کا کنار ہ سخت ہوا گراییا ہوتو اوس کوکوٹ کر ملائم کرلیں اور متوسط طور پر ماریں ، نہ آ ہتہ نہ بہت زور سے ۔ نہ دُرٌ ہے کوسر سے اُونچاا ٹھا کر مارے نہ بدن پریڑنے کے بعد اوسے تھنچے بلکہ اُوپر کو اوٹھالے اور بدن پر ایک ہی جگہ نہ مارے، بلکہ مختلف جگہوں پر مگر چہرہ اور سر اور شرمگاہ پر نہ مارے \_ ((درمختار،ردالحتار)

**مسکلہ کا:** وُرّہ مارنے کے وقت مرد کے کیڑے اوتار لیے جائیں مگر تہبندیا پاجامہ نہ اوتاریں کہ ستر ضرور ہے اور عورت کے کیڑے نہاو تارے جائیں ہاں پوتئین <sup>(7)</sup> یاروئی بھراہوا کیڑا پہنے ہوتواسےاوتر والیں مگر جبکہاوس کے پنچےکوئی دوسرا کپڑانہ ہوتواہے بھی نہاوتر وائیں اورمر دکو کھڑا کر کےاورعورت کو بٹھا کر دُرّے ماریں ۔ زمین پرلٹا کرنہ ماریں اوراگرمر د کھڑانہ

- 🚹 ....جس نے نکاح صحیح کے ساتھ وطی نہ کی ہو۔
- 2 ....." الدر المختار"، كتاب الحدو د،ج ٦، ص ١٧.
- 3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود ،الباب الثانى فى الزنا، ج٢، ص ٢٤، وغيره.
  - 4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود ،الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٦. و"رد المختار"، كتاب الحدود، مطلب الزني شرعا...الخ، ج٦ ،ص ١٩.
    - 5 ..... "تنوير الابصار"، كتاب الحدو د، ج ٢٠ص ٢٠.
- 6 ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود، مطلب الزني شرعا...الخ، ج ٦، ص ٢٠.
  - 7 ..... چیڑے کا کوٹ۔

ہوتو او سے ستون سے باندھ کریا کپڑ کرکوڑے ماریں۔اورعورت کے لیےاگر گڑھا کھودا جائے تو جائز ہے یعنی جبکہ زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہوا ورمر د کے لیے نہ کھود س \_ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ 11/ اگرایک دن پیاس کوڑے مارے دوسرے دن پھر پیاس مارے تو کافی ہیں اوراگر ہرروز ایک ایک یا دودوکوڑے مارے اور یول مقدار یوری کی تو کافی نہیں۔(2) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹: ایسانہیں ہوسکتا کہ کوڑ ہے بھی ماریں اور رجم بھی کریں اور بہ بھی نہیں کہ کوڑے مار کر کچھ دنوں کے لیے شہر بدر کردیں۔ ہاں اگر حاکم کے نز دیک شہر بدر کرنے میں کوئی مصلحت ہو تو کرسکتا ہے گریہ جد کے اندر داخل نہیں بلکہ امام کی جانب سےایک علیحدہ سزاہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردامحتار)

**مسکلہ • سا:** زانی اگرمریض ہے تو رجم کردینگے مگر کوڑے نہ مارینگے جب تک اچھا نہ ہوجائے ہاں اگراہیا بیار ہو کہ ا چھے ہونے کی امید نہ ہوتو بیاری ہی کی حالت میں کوڑے ماریں مگر بہت آ ہستہ یا کوئی ایسی ککڑی جس میں سو(۱۰۰) شاخیس ہوں اوس سے ماریں کہ سب شاخیں اوس کے بدن پریڑیں۔(<sup>4)</sup> ( درمختار، ردامختار )

**مسئلہاسا:** عورت کومل ہوتو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے حدقائم نہ کریں اور بچہ پیدا ہونے کے بعدا گررجم کرنا ہے تو فوراً کر دیں، ہاں اگر بچہ کی تربیت کر نیوالا کوئی نہ ہوتو دوبرس بچہ کی عمر ہونے کے بعد رجم کریں اورا گرکوڑے مارنے کا حکم ہوتو نفاس کے بعد مارے جائیں۔عورت کوحد کا حکم ہوا اور اوس نے اپنا حاملہ ہونا بیان کیا تو عورتیں اس کا معاینہ کریں اگریہ کہہ دیں کے حمل ہے تو دو برس تک قید میں رکھی جائے اگر اس درمیان میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہی کریں جواویر مذکور ہوااور بچہ پیدا نہ ہوا تو اب حدقائم کردیں۔(<sup>5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ اسا: محصن ہونے کی سائے شرطیں ہیں: ﴿ آزاد ہونا۔ ﴿ عاقل ہونا۔ ﴿ بالغ ہونا۔ ﴿ مسلمان ہونا۔ ﴿ وَ نکاح صحیح ہونا۔ ﴿ نَكَاحِ صَحِیح کے ساتھ وطی ہونا۔ ﴿ میاں بی بی دونوں کا وقتِ وطی میں صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا۔ لہذا اگر باندی سے نکاح کیاہے یا آزادعورت نے غلام سے نکاح کیا تومحصن ومحصنہ نہیں، ہاں اگراوس کے آزاد ہونے کے بعد وطی

1 ......"الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود ،الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٦.

و"الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب الزني شرعا ...الخ ، ج ٢، ص ٢١.

- 2 ..... الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب الزني شرعا ...الخ ، ج ٢، ص ٢١.
- **3**......" الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب في الكلام على السياسة ، ج ٦، ص ٢٢.
  - 5 .....المرجع السابق. 4 .....المرجع السابق ،ص ٢٤.

واقع ہوئی تواب محصن ہوگئے۔<sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۱۳۳۳ مرد کے زنا پر چارگواہ گزرے اور وہ کہتا ہے کہ میں محصن نہیں حالانکہ اس کی عورت کے اس کے زکاح میں بچد پیدا ہو چکا ہے تو رجم کیا جائے گا اور نی بی ہے گر بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تو جب تک گواہوں سے محصن ہونا ثابت نہ ہو لے رجم نہ کر پیگے۔(2) (بحر)

مسئلہ ۱۳۳۴ مرتد ہونے سے احصان جاتار ہتا ہے پھراس کے بعداسلام لایا توجب تک دخول نہ ہو گھے۔ اور پاگل اور بوہرا ہونے سے بھی احصان جاتار ہتا ہے مگر ان دونوں میں اچھے ہونے کے بعداحصان لوٹ آئے گا اگر چہ افاقہ کی حالت میں وطی نہ کی ہو۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۵۵ محصن ہونے کا ثبوت دومردیا ایک مرددوعورتوں کی گواہی ہے ہوجائیگا۔ (4) (عالمگیری)
مسکلہ ۲۳۱ محصن رہنے کے لیے نکاح کا باقی رہنا ضرور نہیں، لہذا نکاح کے بعدوطی کر کے طلاق دیدی تو محصن ہی ہے، اگر چے عمر مجرد (5) رہے۔ (6) (درمختار)

### کھاں حد واجب ھے اور کھاں نھیں

تر مذی ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی، که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''جہال تک ہوسکے مسلمانوں سے حدود دفع کرو(یعنی اگر حدود کے ثبوت میں کوئی شبہہ ہوتو قائم نہ کرو، اگر کوئی راہ نکل سکتی ہوتو اوسے چھوڑ دو) که امام معاف کرنے میں خطا کرے، بیاوس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔''(7) نیز تر مذی وائل بن جمرضی الله تعالی عنه سے راوی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے جبراً زنا کیا گیا۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اوس عورت پرحد نہ لگائی اور اوس مرد پرحد قائم کی جس نے اوس کے ساتھ کیا تھا۔ (8)

<sup>1 .....&</sup>quot; الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج٦، ص ٢٥، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot; البحر الرائق"، كتاب الحدود ،باب الشهادة على الزنا ...الخ ،ج ٥،ص ٤١.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية "، كتاب الحدود ،الباب الثالث في كيفية الحد، ج ٢، ص ١٤٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>5</sup>**..... کیخی شادی کے بغیر۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود، ج ٦ ،ص ٢٨.

<sup>7 ..... &</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في درء الحدود، الحديث: ٩ ٢ ٩ ، ١ ، ٣ ، ص ١١ .

المرجع السابق، باب ماجاء في المرأة اذا استُكرِهَت على الزنا، الحديث: ٥٨ ١٠ ج٣، ص ١٣٥.

مسلما: ميهم اويربيان كرآئ كهشبه سے حدسا قط ہوجاتی ہے۔ وطی حرام کی نسبت ميرکہتا ہے كہ میں نے اسے حلال گمان کیا تھا تو حدسا قط ہوجائیگی اورا گراوس نے اپیا ظاہر نہ کیا تو حد قائم کی جائیگی اوراوس کا اعتبار صرف اوس شخص کی نسبت کیا جاسکتا ہے جس کوابیا شبہہ ہوسکتا ہے اور جس کونہیں ہوسکتا وہ اگر دعویٰ کرے تو مسموع نہ ہوگا اور اس میں گمان کا پایا جانا ضرور ہے فقط وہم کافی نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ میں اگراہ (2) کا دعویٰ کیا تومحض دعویٰ سے حدساقط نہ ہوگی جب تک گواہوں سے یہ ثابت نہ کرلے کہ اکراہ یایا گیا۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسئلہ سا: جس عورت سے وطی کی گئی اُس میں مِلک کاشبہہ ہوتو حدقائم نہ ہوگی اگر چہاوس کوحرام ہونے کا گمان ہو، جیسے 🕦 بنی اولا د کی باندی۔ ② جسعورت کوالفاظ کنا ہیہ سے طلاق دی اور وہ عدت میں ہو،ا گرچہ تین طلاق کی نبیت کی ہو۔ ③ بائع <sup>(4)</sup> کا بیجی ہوئی لونڈی سے وطی کرنا جبکہ مشتری <sup>(5)</sup>نے لونڈی پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ بھے اگر فاسد ہوتو قبضہ کے بعد بھی۔ ④ شوہر نے نکاح میں لونڈی کامہر مقرر کیااورابھی وہ لونڈی عورت کونہ دی تھی کہاوس لونڈی سے وطی کی ۔ ⑤ لونڈی میں چنڈخض شریک ہیں، اون میں سے کسی نے اوس سے وطی کی۔ ﴿ اسنے مکاتب کی کنیز (<sup>6)</sup> سے وطی کی۔ ﴿ غلام ماذون جوخوداوراوس کاتمام مال دَین میں مستغرق ہے<sup>(7)</sup>،اُس کی لونڈی سے وطی کی ۔ ® غنیمت میں جوعورتیں حاصل ہو کیں تقسیم سے پہلےاون میں سے کسی سے وطی کی ۔ ﴿ بِالَعُ کااوس لونڈی سے وطی کرنا جس میں مشتری کوخیار <sup>(8)</sup> تھا۔ ﴿ يا اپنی لونڈی سے استبرا سے بل وطی کی۔ 🛈 یااوس لونڈی سے وطی کی جواس کی رضاعی بہن ہے۔ 🕲 یااوس کی بہن اس کے تصرف (9) میں ہے۔ 🕲 یاا بنی اوس لونڈی سے وطی کی جو مجوسیہ (10) ہے۔ ﴿ یا اپنی زوجہ سے وطی کی (11) جو مرتدہ ہوگئی ہے یا اورکسی وجہ سے حرام ہوگئی ،مثلاً اس کے بیٹے سے اوس کا تعلق ہو گیا یا اوس کی ماں یا بٹی سے اس نے جماع کیا۔ <sup>(12)</sup> ( درمجتار ،ردامحتار )

5 ..... خريدار 6....لونڈی۔ ..... بيجنے والا۔

9....قبضه، ملك، نكاح ـ 🗗 ..... یعنی قرض تمام مال کوشامل ہو۔ 🔹 🔞 .....اختیار۔

> 🕡 .....آگ کی پوجا کرنے والی۔ 🛈 ....جماع کیا۔

🗗 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الحدو د،باب الوطء الذي يوجب...الخ،مطلب: في بيان شبهة المحل،ج٦،ص٣٠\_٣٢.

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاري الهندية"، كتاب الحدو د،الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد ...الخ ، ج ٢،ص ١٤٧.

<sup>2 ....</sup>اس سے مراد إ کراہ شرعی ہے۔

<sup>3 .....</sup> اللدر المختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج ٢ ، ص ٢٩.

مسئلہ ؟: شبهہ جب محل میں ہوتو حد نہیں ہے اگر چہوہ جانتا ہے کہ بیوطی حرام ہے بلکہ اگر چہاس کوحرام بتا تا مو\_<sup>(1)</sup>(ردالمحتار)

مسئله ۵: شبهه فعل اس کوشبههٔ اهتباه کتے ہیں کمحل تو مشتبہیں ، مگراس نے اوس وطی کوحلال مگمان کرلیا تو جب ایسا دعویٰ کر ریگا تو دونوں میں کسی برحد قائم نہ ہوگی اگر چہ دوسر ہے کواہتیا ہ نہ ہو،مثلاً 🕝 ماں باپ کی لونڈی سے وطی کی یا 🕲 عورت کو صریح لفظوں میں تین طلاقیں دیں اور زمانۂ عدت میں اوس سے وطی کی خواہ ایک لفظ سے تین طلاقیں دیں یا تین لفظوں سے۔ ایک مجلس میں یا متعدد مجلسوں میں ۔ ③ یاا بنی عورت کی باندی یا ﴿ مولّٰی کی باندی سے وطی کی یا ﴿ مرتبن <sup>(2)</sup> نے اُس لونڈی سے وطی کی جواس کے پاس گروی ہے یا ﴿ دوسر بے کی لونڈی اس لیے عاریۃً لا یا تھا کہاوس کو گروی رکھے گااوراوس سے وطی کی یا 🕝 عورت کو مال کے بدلے میں طلاق دی یا مال کے عوض خلع کیا ، اُس سے عدت میں وطی کی یا®ام ولد کوآ زاد کر دیا اور ز مانئہ عدت میں اوس سے وطی کی ،ان سب میں حدنہیں جبکہ دعویٰ کرے کہ میرے گمان میں وطی حلال تھی اورا گراس قسم کی وطی ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں حرام جانتا تھا اور دوسراموجو ذہیں کہاوں کا گمان معلوم ہو سکے تو جوموجود ہے،اوس برحد قائم کی جائے گی **پ** (درمختار، عالمگیری)

مسكله لا: بھائى يا بہن يا جياكى لونڈى يا خدمت كے ليكسى كى لونڈى عاريةً لا يا تھايا نوكرركھكرلا يا تھاياس كے ياس امانةً تھی اوس سے وطی کی تو حدہے اگر چہ حلال ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ک: نکاح کے بعد پہلی شب میں جوعورت رخصت کر کے اس کے بیہاں لائی گئی اورعورتوں نے بیان کیا کہ یہ تیری بی بی ہےاس نے وطی کی بعد کومعلوم ہوا کہ بی بی نہ تھی تو حدنہیں ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ) یعنی جبکہ پیشتر سے <sup>(6)</sup> بیاوس عورت کو نہ پہچا نتا ہوجس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اگر پہچا نتا ہے اور دوسری عورت اس کے پاس لائی گئی تواون عورتوں کا قول کس

- 1 ..... رد المحتار"، كتاب الحدود، مطلب الزني شرعا...الخ، ج، ص ٩٠.
  - 2 ....جس کے پاس گروی رکھی ہے۔
- 3 ..... "الدرالمختار" كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٦، ص٣٣ ـ ٣٥.

و" الفتاري الهندية"، كتاب الحدود،الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد ...الخ ، ج ٢،ص ١٤٨.

- 4 ....." الفتارى الهندية"، كتاب الحدود،الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد ...الخ، ج ٢،ص ١٤٨.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود ، ج ٦ ، ص ١٤.
    - 6 سیلے ہے۔

طرح اعتبار کر نگا۔ یو ہیں اگرعورتیں نہ کہیں مگرسُسر ال والوں نے جسعورت کواوس کے یہاں بھیج دیاہے اُس میں بیشک یہی گمان ہوگا کہاسی کے ساتھ نکاح ہواہے جبکہ پیشتر سے دیکھا نہ ہوا وربعض واقعے ایسے ہوئے بھی ہیں کہایک گھر میں دوبراتیں آئیں اور رخصت کے وقت دونوں بہنیں بدل گئیں اوس کی اوس کے یہاں اوسکی اس کے یہاں آگئی لہٰذا بیا شتبا ہ ضرور معتبر ہوگا والله تعالى اعلم \_

مسللہ ۸: شبہ یوعقد یعنی جس عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا اوس سے نکاح کر کے وطی کی مثلاً دوسرے کی عورت سے نکاح کیا یا دوسرے کی عورت ابھی عدّت میں تھی اوس سے نکاح کیا تواگر چہ بیزنکاح نکاح نہیں مگر حدسا قط ہوگئی ،مگراسے سزادی جائے گی۔ یو ہیں اگراوس عورت کے ساتھ زکاح تو ہوسکتا ہے مگر جس طرح زکاح کیا وہ صحیح نہ ہوا مثلاً بغیر گواہوں کے زکاح کیا کہ یہ نکاح صحیح نہیں مگرا بسے نکاح کے بعد وطی کی تو حد سیاقط ہوگئی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ **9:** اندھیری رات میں اینے بستر پرکسی عورت کو پایا اور اوسے زوجہ گمان کر کے وطی کی حالانکہ وہ کوئی دوسری عورت تھی تو حذہیں۔ یو ہیں اگر وہ شخص اندھاہے اور اپنے بستر پر دوسری کو پایا اور زوجہ گمان کر کے وطی کی اگر چہدن کا وقت ہے تو حدمیں \_<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسكله ا: عاقل بالغ نے يا گل عورت سے وطی كی يا تنی جيموٹی الركی سے وطی كی ، جس كی مثل سے جماع كيا حاتا ہو یاعورت سور ہی تھی اوس سے وطی کی تو صرف مرد پر حدقائم ہوگی ،عورت بڑہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: مرد نے چویا یہ سے وطی کی یاعورت نے بندر سے کرائی تو دونوں کوسز ادینگے اور اوس جانور کو ذرج کر کے جلادیں،اوس سے نفع اوٹھا نا مکروہ ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار،ردامحتار )

**مسئلہ ۱:** اغلام لینی پیچھے کے مقام میں وطی کی تواس کی سز ابدہے کہاوس کےاویر دیوارگرادیں یااونچی جگہ سےاوسے اوندھا کرکےگرا ئیں اوراوس پر پتھر برسائیں یااو سے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے یا توبہ کرے یا چند بارایسا کیا ہوتو بادشاہ اسلام اوسے قتل کر ڈالے۔الغرض میغل نہایت خبیث ہے بلکہ زناسے بھی بدتر ہے،اسی وجہ سے اس میں حذبیں کہ بعضوں کے

<sup>1.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدو د ، ج٦، ص ٣٦\_٣٨، وغيره.

<sup>2 ..... &</sup>quot;رد المختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، مطلب اذا استحل المحرم ... الخ، ج ٦، ص ٠٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب الرابع في الوطء ... الخ ج٢، ص ٩٤١.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ...الخ،مطلب في وطء البهيمة، ج٦،ص ٤١.

نز دیک حدقائم کرنے سے اوس گناہ سے یاک ہوجا تا ہے اور بیا تنابرا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو،اس میں یا کی نہ ہوگی اور اغلام کو<sup>(1)</sup>حلال جاننے والا کا فرہے، یہی مذہب جمہور ہے۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار ، بحروغیر ہما )

**مسئلہ ساا:** کسی کی لونڈی غصب کر لی اور اوس سے وطی کی پھراوس کی قیمت کا تاوان دیا تو حذبیں اور اگرزنا کے بعد غصب کی اور تاوان دیا تو حدہے۔ یو ہیں اگر زنا کے بعد عورت سے نکاح کرلیا تو حدسا قط نہ ہوگی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

## زنا کی گواھی دیے کر رجوع کرنا

مسکلہا: جوامرموجب حدہےوہ بہت پہلے پایا گیااور گواہی اب دیتا ہے تواگر بیتا خبر کسی عذر کے سبب ہے مثلاً بہار تھایا وہاں سے بچہری دورتھی یااوس کوخوف تھایاراستہ اندیشہ ناک (4) تھا تو یہ تاخیر مصر (5) نہیں بینی گواہی قبول کرلی حائے گی اورا گربلا عذر تاخیر کی تو گواہی مقبول نہ ہوگی مگر حد فتذ ف (<sup>6)</sup> میں اگر چہ بلا عذر تاخیر ہو گواہی مقبول ہےاور چوری کی گواہی دی اورتمادی ہو چکی ہے (<sup>7)</sup> تو حذہیں مگر چور سے تاوان دلوائیں گے۔(<sup>8)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ تا:** اگروہ مجرم خودا قرار کرے تواگر چہتمادی ہوگئ ہوحد قائم ہوگی مگر شراب پینے کا اقرار کرےاور تمادی ہوتو حد نهیں\_<sup>(9)</sup> (درمختار)

مسلم ملا: شراب یینے کے بعدا تناز مانہ گزرا کہ مونھ سے بُواُڑ گئ تو تمادی ہو گئی اوراس کے علاوہ اوروں میں تمادی جب ہوگی کہایک مہینہ کا زمانہ گزرجائے۔<sup>(10)</sup> (تنویر)

- **1** ..... یعنی پیچھے کے مقام میں وطی کرنے کو۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٦، ص٥٥. و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٥، ص٢٨، ٢٧ ، وغيرهما.
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٦، ص٤٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الغصب، الباب الحادي عشرفيما يلحق العبد المغصوب... إلخ، ج٥،ص٥٥ ١.

- 4....خطرناك۔ ؈ نقصان ده۔
- 6....تهمتِ زنا کی حد۔ سینی اتنی مدت گزر چکی ہے جس کے بعد حد نافذنہیں ہوتی۔
- 8 ...... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها، ج٦، ص٠٥.
  - 9 .....المرجع السابق .
- 🐠 ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني والرجوع عنها، ج٦، ص٥١.

مسکلہ ؟: تمادی عارض ہونے کے بعد جارگوا ہوں نے زنا کی شہادت دی تو نہ زانی پر حدیے، نہ گوا ہوں یر ـ <sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

مسلده: گواہی دی که اس نے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ عورت کہیں چلی گئی ہے تو مرد برحد قائم کرینگے۔ یو ہیںا گرزانی خودا قرارکر تا ہےاور پہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں وہ کونعورت تھی تو حد قائم کی جائے گی۔اورا گر گواہوں نے کہامعلومنہیں وہ کون عورت تھی تونہیں ۔اورا گر گواہوں نے بیان کیا کہاس نے چوری کی مگرجس کی چوری کی وہ غائب ہے تو جد بنهیں <sub>(2)</sub> (درمختار)

مسكله لا: حاركوا مول في شهادت دى كه فلال عورت كساتهاس في زنا كياب مردوف ايك شهركانام ليا كه فلال شہر میں اور دونے دوسرے شہر کا نام لیا۔ یا دو کہتے ہیں کہ اس نے جبراً زنا کیا ہے اور دو کہتے کے عورت راضی تھی۔ یا دونے کہا کہ فلاں مکان میں اور دونے دوسرا مکان بتایا۔ یا دو نے کہا مکان کے نیچے والے درجہ میں زنا کیا اور دو کہتے ہیں بالا خانہ یر۔ یا دو نے کہا جمعہ کے دن زنا کیااور دوہفتہ کا دن بتاتے ہیں۔ یا دو نے ضبح کا وقت بتایااور دونے شام کا۔ یا دوایک عورت کو کہتے اور دو دوسری عورت کے ساتھ زنا ہونا بیان کرتے ہیں۔ یا چاروں ایک شہر کا نام لیتے ہیں اور چار دوسرے دوسرے شہر میں زنا ہونا کہتے ہیں اور جودن تاریخ وفت اون حیاروں نے بیان کیا وہی دوسرے حیار بھی بیان کرتے ہیں توان سب صورتوں میں حذہیں ، نہان یرنه گواهول پر - <sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ک: مردوعورت کے کیڑوں میں گواہوں نے اختلاف کیا کوئی کہتا ہے فلاں کیڑا پہنے ہوئے تھا اور کوئی دوسرے کیڑے کا نام لیتا ہے۔ یا کیڑوں کے رنگ میں اختلاف کیا۔ یاعورت کوکوئی دہلی بتا تا ہے کوئی موٹی یا کوئی کمبی کہتا ہے اوركوئي تُشْنَىٰ <sup>(4)</sup> تواس اختلاف كااعتبار نهيں يعني حدقائم ہوگي۔<sup>(5)</sup> (عالمگيري)

مسئله ٨: حیار گواهول نے شہادت دی که اس نے فلال دن تاریخ وقت میں فلال شهر میں فلال عورت سے زنا کیا اور جار کہتے ہیں کہاوی دن تاریخ وقت میں اس نے فلاں شخص کو( دوسر سے شبر کا نام کیکر ) فلاں شہر میں قتل کیا تو نہ زنا کی حدقائم ہوگی

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٢، ص١٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود،باب الشهادة على الزني والرجوع عنها، ج٦،ص٥٠.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب الخامس في الشهادة على الزناوالرجوع عنها، ج٢،ص٢٥٢.٥٣.١.

<sup>4....</sup>جھوٹے قدوالی۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الحدود،الباب الخامس في الشهادة على الزناوالرجوع عنها،ج٢،ص٥٣.

نہ قصاص۔ پیداوس وقت ہے کہ دونوں شہادتیں ایک ساتھ گزریں اورا گرایک شہادت گزری اور حاکم نے اوس کے مطابق حکم کر دیا،اب دوسری گزری تو دوسری باطل ہے۔(1)(عالمگیری)

تہمت زنا کی حدقائم ہوئی ہے یا کافر ہے تواوں شخص برحذ نہیں مگر گواہوں برتہمت زنا کی حدقائم ہوگی ۔اورا گران کی شہادت کے بنا پر حد قائم کی گئی بعد کومعلوم ہوا کہان میں کوئی غلام یا محدود فی القذ ف وغیرہ ہے جب بھی گواہوں پر حد قائم کی جائے گی اور اوس شخص پر جوکوڑے مارنے سے چوٹ آئی بلکہ مربھی گیااس کا کچھ معاوضہ نہیں اورا گررجم کیا بعد کومعلوم ہوا کہ گواہوں میں کوئی شخص نا قابل شهادت تھا توبیت المال سے دیت دینگے۔ <sup>(2)</sup> (درمختار، بحر )

مسئلہ ا: رجم کے بعدایک گواہ نے رجوع کی تو صرف اسی پر حدقذف جاری کرینگے اور اسے چوتھائی دیت دینی ہوگی اور رجم سے پہلے رجوع کی توسب پر حدِ قذف قائم ہوگی اور اگریا نچ گواہ تھے اور رجم کے بعد ایک نے رجوع کی تواس پر پچھ نہیں اوراون حاربا قیوں میں ایک نے اور رجوع کی توان دونوں برحد فنز ف ہےاور چوتھائی دیت دونوں ملکر دیں اگر پھرایک نے رجوع کی تواس اسلے ہر یوری چوتھائی دیت ہے اور اگر سب رجوع کرجائیں تو دیت کے پانچ حصے کریں ، ہرایک ایک ایک  $(5)^{(3)}_{-2}$ 

**مسكلهاا:** جس شخص نے گواہوں كاتز كيه كيا<sup>(4)</sup>وہ اگر رجوع كرجائے يعنى كيج ميں نے قصداً جھوٹ بولا تھا واقع ميں گواہ قابل شہادت نہ تھے تو مرجوم <sup>(5)</sup> کی دیت او سے دینی پڑے گی اور اگر وہ اپنے قول پر اڑا ہے بعنی کہتا ہے کہ گواہ قابل شہادت ہیں مگر واقع میں قابل شہادت نہیں تو بیت المال سے دیت دی جائے گی اور گواہوں پر نہ دیت ہے نہ حد قذف ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسكر النه الله المال المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال عن المال المال عن المال المال عن المال المال عن المال عن المال المال المال عن المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب الخامس في الشهادة على الزناو الرجوع عنها، ج٢، ص٥٣٠.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٢، ص ٢٥٣٠٥. و"البحرالرائق"كتاب الحدود،باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٥،ص٣٨،٣٧.

3 ..... "البحرالرائق" كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنى ... إلخ، ج٥،٥ ٣٩،٣٨.

**5**..... جسے رجم کیا گیا ہو۔ 4 .....عادل ومعتبر ہونے کی تحقیق کی۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٥٥.

**ہ**..... بہارشریعت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکور ہے ، غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ' درمختار میں اس مقام پر ''لہ یے ذ الشهود" يعنى و گوا بول كاتر كيدنه بوا مذكور بـ ... عِلْمِيه

دی جائے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلہ سا: گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نے قصداً اوس طرف نظر کی تھی تو اس کی وجہ سے فاسق نہ ہو نگے اور گواہی مقبول ہے کہ اگر چہ دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام ہے مگر بضرورت جائز ہے،لہذا بغرض ادائے شہادت جائز ہے جیسے دائی اورختنہ کرنے والے اور عمل دینے والے (2) اور طبیب کو بوقت ضرورت اجازت ہے اور اگر گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نے مزہ لینے کے لیےنظر کی تھی تو فاسق ہو گئے اور گواہی قابل قبول نہیں۔(3) ( درمختار ، بحر )

مسله المان مرداین محصن مونے سے انکار کرے تو دومردیا ایک مرداوردوعور توں کی شہادت سے احصان ثابت موگایا اوس کے بچہ پیدا ہو چکا ہے جب بھی محصن ہے اور اگر خلوت ہو پیکی ہے اور مرد کہتا ہے کہ میں نے زوجہ سے وطی کی ہے مگر عورت انکارکرتی ہے تو مردمحصن ہے اور عورت نہیں۔(4) (درمختار)

## شراب پینے کی حد کا بیان

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الِقَّمَا الْخَمُو وَالْهَيْسِرُ وَالْوَنْصَابُ وَالْوَزُلَامُ رِبِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِن فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَايُرِيْ الشَّيْطِنُ آنَيُّو قِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِاللَّهِوَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۚ فَهَلَ ٱنْتُمُمُّنْتَهُوْنَ ﴿ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْنَهُمُوا تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُو ٓا نَّمَاعَلَى مَسُولِنَا الْبَلْخُ الْمُبِينُ ﴿ (5) ﴿

اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور تیروں سے فال نکالنا بیسب نایا کی ہیں، شیطان کے کاموں سے ہیں، ان ہے بچوتا کہ فلاح یاؤ۔شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ شراب اور جو بے کی وجہ سے تمھار بے اندرعداوت اور بغض ڈالدےاورتم کواللہ (عز جل) کی یا داور نماز سے روک دے تو کیاتم ہو باز آنے والے اوراطاعت کرواللہ (عزوجل) کی اور رسول کی اطاعت کرواور

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزناو الرجوع عنها، ج٦، ص٥٥.
  - **ہے....یغنی حقنہ کرنے والے۔**
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٥٧،٥٦.
  - و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٥، ص ٤١،٤٠.
    - 4 .... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٥٧.
      - 5 ..... ب٧، المائدة: ٩٠٩٠.

یر ہیز کرواورا گرتم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پرصرف صاف طور پہنچا دینا ہے۔

شراب بینا حرام ہےاوراس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کومعاصی (1) اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجاہے۔احادیث میں اس کے پینے پر نہایت شخت وعیدیں آئی ہیں، چنداحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

### احادیث

**حدیث!:** ترم**زی** وابوداود وابن ماجه جابر رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فر مایا: ''حجو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے ، وہ تھوڑی بھی حرام ہے۔''<sup>(2)</sup>

حديث: ابوداودام سلمه رضي الله تعالى عنها سے راوي ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے مسكرا ورمفتر (ليعني اعضا كوست كرنے والى،حواس كوكندكرنے والى مثلاً افيون ) منع فر مايا۔ (3)

نے فر مایا: ''ہرنشہ والی چیز خمر ہے ( یعنی خمر کے حکم میں ہے ) اور ہرنشہ والی چیز حرام ہے اور جو شخص دُنیا میں شراب ہے اور اوس کی مداومت كرتا ہوا مرے اور توبہ نہ كرے، وہ آخرت كى شراب نہيں ہے گا۔ '(4)

**حدیث ۲۷:** صحیح مسلم میں جابر رضی الله تعالی عنہ سے مروی ، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے ارشا دفر م**ایا:'' ہرنشہ والی چیز** حرام ہے، بیشک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو تحض نشہ ہے گااو سے طینۃ الخبال سے پلائیگا۔''لوگوں نے عرض کی ،طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فر مایا که''جہنمیوں کا پسینہ یااون کا عصارہ (نچوڑ)۔''(5)

**حدیث ۵:** صحیح مسلم میں ہے کہ طارق بن سویدرضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کے متعلق سوال کیا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے منع فر مایا۔اونھوں نے عرض کی ،ہم تواو سے دوا کے لیے بناتے ہیں فر مایا:''یہ دوانہیں ہے، یہ تو خود بیاری ہے۔''<sup>(6)</sup>

**1**..... کیمنی گناہوں۔

2 ..... والخ، الحديث: ١٨٧٢، ج٩، ص٣٤٣.

..... "سنن أبي داود"، كتاب الاشربة ،باب النهي عن المسكر، الحديث: ٣٦٨٦، ج٣، ص ٤٦١.

4 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمرا ... إلخ، الحديث: ٧٣\_(٢٠٠٣)، ص١١٠٩.

5 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمرا ... إلخ، الحديث: ٧٢\_(٢٠٠٢)، ص١١٠٩.

6 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب تحريم التداوي بالخمر... إلخ، الحديث: ١٢\_(١٩٨٤)، ص١٠٩٧.

حدیث ۲: تر مذی نے عبداللہ بن عمراورنسائی وابن ماجہودار می نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ، کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''جوشخص شراب ہے گا، اوس کی جالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی پھرا گر تو بہ کرے تو الله (عز دجل)اوس کی توبہ قبول فر مائیگا پھراگریے تو جالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے پھراگریے تو حالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اس کے بعد تو بہ کرے تو اللہ (عزوجل) قبول فرمائیگا پھراگر چوتھی مرتبہ پیے تو حالیس روز کی نماز قبول نه ہوگی ابا گر تو به کرے تواللہ (عزوجل)اوس کی توبہ قبول نہیں فر مائیگا اور نہر خبال ہےاو سے بلائیگا۔''<sup>(1)</sup>

حدیث ک: ابوداود نے ویلم حمیری رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، کہتے ہیں میں نے عرض کی ، پارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالیٰ علیه وسلم) ہم سر د ملک کے رہنے والے ہیں اور سخت سخت کام کرتے ہیں اور ہم گیہوں <sup>(2)</sup> کی شراب بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور سر دی کا اثر نہیں ہوتا۔ارشا دفر مایا:'' کیا اُس میں نشہ ہوتا ہے؟''عرض کی ، ہاں۔فر مایا:'' تواس سے پر ہیز کرو۔'' میں نے عرض کی ،لوگ اسے نہیں جھوڑ پنگے۔فر مایا:''اگر نہ جھوڑیں تو أن سے قبال كرو۔''<sup>(3)</sup>

حديث ٨: دارمي نے عبدالله بن عمر ورضي الله تعالى عنها سے روايت كى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فرمايا: ''والدين کی نافر مانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اوراحسان جتانے والا اورشراب کی مداومت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔'' (4) حديث 9: امام احمد نے ابوا مامه رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: که الله تعالی فر ما تا ہے:''<sup>و</sup>ستم ہے میری عزت کی! میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی ہے گا، میں اوسکواوتنی ہی پیپ یلاؤں گا اور جو بندہ میرےخوف سےاو سے جھوڑ ہے گا، میں اوس کوحوض قدس <sup>(5)</sup> سے بلا وُں گا۔''<sup>(6)</sup>

**حدیث ۱: امام احمد ونسائی و بزار و حاکم ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم )** نے فرمایا: '' تین شخصوں پراللہ (عزوجل) نے جنت حرام کردی۔ شراب کی مداومت کرنے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا

1 ..... "جامع الترمذي"، كتاب الاشربة ، باب ماجاء في شارب الخمر، الحديث: ١٨٦٩، ج٣، ص٣٤٢.

**2**....گندم ـ

3 ..... "سنن أبى داود"، كتاب الاشربة، باب النهى عن السكر، الحديث: ٣٦٨٣، ج٣، ص ٤٦٠.

4 ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، باب بيان الخمر ... إلخ، الحديث: ٣٦٥٣، ج٢، ص ٣٣٠.

اسساس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کو تر بھی داخل ہے۔..علمیہ

المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابى امامة الباهلى، الحديث: ٢٢٢٨١، ج٨، ص٢٨٦.

اوردیوث جواینے اہل میں بے حیائی کی بات دیکھے اور منع نہ کرے۔''(1)

**حديث اا:** امام احمد والبويعلى وابن حبان وحاكم نے البوموسيٰ اشعري ضي الله تعالىءنه سے روايت كى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمایا: ' تین شخص جنت میں داخل نہ ہو نگے۔شراب کی مداومت کرنے والا اور قاطع رحم اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔''(<sup>2)</sup>

حديث ا: امام احمد في ابن عباس سے اور ابن ماجه في ابو جريره رضي الله تعالى عنهم سے روايت كى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فر مایا: ''شراب کی مداومت کرنے والا مرے گا تو خداسے ایسے ملے گا جبیبا بت پرست ۔''<sup>(3)</sup>

حدیث ساا: تر مذی وابن ماجه نے انس رض الله تعالی عنه سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے شراب کے بارے میں دیں شخصوں پرلعنت کی ۔ ① بنانے والا اور ② بنوانے والا اور ③ پینے والا اور ④ اُٹھانے والا اور ⑤ جس کے پاس اُٹھا کرلائی گئی اور ﴿ پلانے والا اور ﴿ بیجنے والا اور ﴿ اس کے دام (4) کھانے والا اور ﴿ خریدنے والا اور ﴿ جس کے لیے خریدی گئی۔ (5)

**حدیث ۱۱:** طبرانی ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: '' جو شخص الله (عزوجل) اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہے، وہ شراب نہ ہے اور جو تحض الله (عزوجل) اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہے، وہ ایسے دسترخوان برنہ بیٹھے جس پر شراب بی جاتی ہے۔''<sup>(6)</sup>

**حدیث 10:** حاکم نے ابن عباس رضی الله تعالی عنبا سے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فر م**ایا: ''شراب** سے بچو کہ وہ ہر برائی کی تنجی ہے۔''(7)

المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمر، الحديث: ٥٣٧٢، ج٢، ص ٥٥١.

اس حدیث کے تحت مفتی احمہ بارخان علیہ رحمۃ المنان تح بر فرماتے ہیں:'' بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں خبیث سے مرادز نا اوراسیاب زناہیں یعنی جواپنی ہیوی بچوں کے زنایا بے حیائی ، بے پردگی اجنبی مردوں سے اختلاط ،بازاروں میں زینت سے پھرنا، بے حیائی کے گانے ناچ وغیرہ دکیچرکر باوجود قدرت کے نہ روکے وہ بے حیادیُّوث ہے مگر مرقات نے یہاں فر مایا کہتمام بےغیرتی کے گناہ اس میں شامل ہیں جیسے شراب نوشی غسل جنابت نہ کرنا دیگراس قتم کے جُرم ،اللّٰہ تعالیٰ دینی غیرت دے۔

("مرقاة المفاتيح"، ج٧، ص ٢٤ تحت الحديث: ٥٥ ٣٦، "مرآة المناجيح"، ج٥، ص ٣٣٧)

- 2 ..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابي موسى الاشعرى، الحديث: ٥٨٦ ، ٩٧٠ ١٣٩٠.
  - 3 ...... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن العباس، الحديث: ٣٤٥ ٢، ج١،ص٥٨٣.
    - 4..... قیمت ـ
    - 5..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب النهى ان يتخذ خلا، الحديث: ٢٩٩، ٢٩٩، ج٣، ص٤٧.
      - 6 ..... "المعجم الكبير"، الحديث: ١١٤٦٢، ج١١، ص٥٣٠.
- 7 ..... "المستدرك للحاكم"، كتاب الاشربة، باب اجتنبو الخمر ... إلخ، الحديث: ٧٣١٣، ج٥، ص ٢٠١.

حديث ١٦: ابن ماجه وبيه عي ابودر داءرضي الله تعالىءنه سهراوي، كهتبر عبل مجھے مير فليل صلى الله تعالى عليه وسلم نے وصيت فر مائی: که''خدا کے ساتھ شرک نه کرنا،اگرچه گلڑے کردیے جاؤ،اگرچه جلادیے جاؤاور نماز فرض کوقصداً (<sup>1)</sup>ترک نه کرنا که جو شخص اسے قصداً چھوڑے،اوس سے ذمہ بری ہے اور شراب نہ بینا کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔'(2)

**حدیث کا:** ابن حبان وییه قی حضرت عثان رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که فرماتے میں: ام الخبائث (شراب) سے بچو کہ گزشتہ زمانہ میں ایک شخص عابد تھااورلوگوں سے الگ رہتا تھاایک عورت اُس پرفریفتہ (3)ہوگئی اس نے اوس کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیےاو سے بُلا کرلا، وہ بُلا کرلائی، جب مکان کے درواز وں میں داخل ہوتا گیا خادمہ بندکرتی گئی جب اندر کے مکان میں پہنچاد یکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور اوس کے پاس ایک لڑ کا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے،اس عورت نے کہامیں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہاس لیے بلایا ہے کہ یااس لڑ کے توثل کریا مجھ سے زنا کریا شراب کا ا یک پیالہ پی اگر توان باتوں سے انکار کرتا ہے تو میں شور کروں گی اور تجھے رسوا کر دونگی۔ جب اوس نے دیکھا کہ مجھے نا چار کچھ کرناہی پڑیگا کہا،ایک پیالہ شراب کا مجھے ملا دے جب ایک پیالہ پی چکا تو کہنے لگااور دے جب خوب پی چکا تو زنا بھی کیااور لڑ کے کوتل بھی کیا، لہٰذا شراب سے بچو۔ خدا کی قسم!ایمان اور شراب کی مداومت مرد کے سینہ میں جمع نہیں ہوتے ،قریب ہے کہ اون میں کا ایک دوسرے کوزکال دے۔(4)

حديث 11: ابن ماجه وابن حبان ابوما لك اشعري رضى الله تعالى عنه سهراوي، كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بان كه ''میری امت میں کچھلوگ شراب پئیں گے اور اوس کا نام بدل کر کچھاور رکھیں گے اور اون کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی ہولوگ زمین میں دھنسادیے جائیں گے اوران میں کے کچھلوگ بندراورسوئر بنادیے جائیں گے۔''(5)

حديث 19: ترندي و ابو داود نے معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا:'' جوشراب ہے ، اُسے کوڑے مارواورا گرچوتھی مرتبہ پھر ہے تو اسے قل کر ڈ الو۔'' اور بیرحدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوتھی بارحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں شراب خوار <sup>(6)</sup> لایا گیا، اُسے کوڑے مارے

**<sup>1</sup>**....جان بوجھ کر۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب الصبر على البلاء، الحديث: ٤٠٣٤، ج٤، ص٣٧٦.

<sup>€....</sup>عاشق۔

<sup>4 .....&</sup>quot;صحيح ابن حبان "، كتاب الاشربة، فصل في الاشربة، الحديث: ٥٣٢٤، ج٧، ص٣٦٧.

**<sup>5</sup>**......"سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب العقو بات، الحديث: ٢٠٢٠، ص ٢٧١٩.

<sup>6 ....</sup> شراب پينے والا۔

اور قل نہ کیا لیعنی تل کرنامنسوخ ہے۔ <sup>(1)</sup>

حديث • 7: بخاري ومسلم انس رض الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے شراب كے متعلق شاخوں اور جو تیوں سے مار نے کا حکم دیا۔ <sup>(2)</sup>

حدیث ای: صحیح بخاری میں سائب بن بزیرض الله تعالی عنها سے مروی ، کہتے ہیں کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے ز مانه میں اور حضرت ابوبکر کے زمانۂ خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانۂ خلافت میں شرا بی لایا جاتا، ہم اینے ہاتھوں اور جوتوں اور حیا دروں سے اوسے مارتے پھر حضرت عمرنے حیالیس کوڑے کا تھم دیا پھر جب لوگوں میں سرکشی ہوگئی تو آنٹی کوڑے کا حکم دیا۔ (3)

حدیث ۲۲: امام مالک نے توربن زیدرضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ، که حضرت عمر رضی الله تعالی نے حدخمر (<sup>4)</sup> کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: کہ میری رائے بیہ ہے کہا سے اُسی کوڑے مارے جائیں کیونکہ جب ہے گا نشہ ہوگا اور جب نشہ ہوگا، بیہودہ بکے گا اور جب بیہودہ بکے گا، افتر اکرے گا،لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسی کوڑ وں کا حکم دیا۔ <sup>(5)</sup>

## احكام فقهيّه

مسکلها: مسلمان، عاقل، بالغ، ناطق، غیر مضطر<sup>(6)</sup> بلاا کراه شری<sup>(7)</sup> خمر<sup>(8)</sup> کاایک قطره بھی ہے تواوس پرحد قائم کی جائے گی جبکہ اوسے اس کاحرام ہونامعلوم ہو۔ کافریا مجنون یا نابالغ یا گونگے نے پی تو حذہیں۔ یو ہیں اگر پیاس سے مراجا تا تھا اور یانی نہ تھا کہ پی کر جان بچا تا اور اتنی پی کہ جان نے جائے تو حد نہیں اور اگر ضرورت سے زیادہ پی تو حدہے۔ یو ہیں اگر کسی نے شراب پینے برمجبور کیا لیعنی اکراہ شرعی پایا گیا تو حدنہیں۔شراب کی حرمت کوجانتا ہواس کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہ واقع میں اوسے معلوم ہو کہ بیترام ہے دوسرے بیر کہ دارالاسلام میں رہتا ہو تواگر چہ نہ جانتا ہو تھم یہی دیا جائیگا کہاسے معلوم ہے کیونکہ

- 1 ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه... إلخ، الحديث: ٩ ٤٤ ١، ج٣، ص١٢٨.
  - 2 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب ماجاء في ضرب شارب الخمر، الحديث:٦٧٧٣، ج٤، ص٣٢٨.
    - 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريدو الثغال، الحديث: ٦٧٧٩، ج٤، ص ٣٢٩.
      - 4..... يعنى شراب كى سزابه
      - 5 ....."الموطأ"، لإمام مالك، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، الحديث: ٥ ١ ٦ ١ ، ج٢، ص ٥ ٥٠.

دارالاسلام میں جہل <sup>(1)</sup> عذرنہیں لہٰذاا گرکوئی حربی دارالحرب ہے آ کرمشرف باسلام ہوا<sup>(2)</sup>اورشراب بی اور کہتا ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ پیرام ہے تو حدنہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلمات شراب بی اور کہتا ہے میں نے دودھ یا شربت اسے تصور کیا تھایا کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ پیشراب ہے تو حدہ اورا گرکہتا ہے میں نے اسے نبیز سمجھاتھا تو حذبیں۔(4) (بح)

مسئلہ سا: انگور کا کیایانی جب خود جوش کھانے لگے اور اوس میں جھاگ پیدا ہوجائے اُسے خمر کہتے ہیں۔اسکے ساتھ یانی ملادیا ہواور یانی کم ہو جب بھی خالص کے حکم میں ہے کہ ایک قطرہ پینے پر بھی حدقائم ہوگی اور یانی زیادہ ہے تو جب تک نشہ نہ ہو حدنہیں اور اگر انگور کا یانی یکالیا گیا تو جب تک اسکے پینے سے نشہ نہ ہو حدنہیں ۔اور اگر خمر کاعرق کھینچا<sup>(5)</sup> تو اس عرق کا بھی وہی حکم ہے کہ ایک قطرہ پر بھی صدہے۔ (<sup>6)</sup> (ردامحتار)

مسلم، خمر کے علاوہ اور شرابیں بینے سے حداوی وقت ہے کہ نشہ آ جائے۔ (7) (درمختار)

مسله ۵: شراب بی کرحرم میں داخل ہوا تو حدہے مگر جبکہ حرم میں پناہ لی تو حذبیں اور حرم میں پی تو حدہے دارالحرب میں پینے سے بھی حدثہیں۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ لا: نشہ کی حالت میں حدقائم نہ کریں بلکہ نشہ جاتے رہنے کے بعد قائم کریں اور نشہ کی حالت میں قائم کردی تو نشہ جانے کے بعد پھراعادہ کریں۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ک:** شراب خوار پکڑا گیااوراس کے مونھ میں ہنوز (10) بُوموجود ہے،اگر چیافاقہ ہو گیا ہو<sup>(11)</sup> یا نشہ کی حالت میں لایا گیاا در گواہوں سے شراب بینا ثابت ہو گیا تو حدہا درا گرجس وقت اونھوں نے بکڑا تھااوس وقت نشہ تھاا در بُوتھی ،

- 2 .....اسلام لا یا ،اسلام سے سرفراز ہوا۔
- 3 ...... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشّرب المحرّم، ج٦، ص٥٨ ٦١.
  - 4 ....."البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد الشّرب، ج٥، ص٤٣.
    - **ئ**الا،رس چوسا۔
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد الشّرب المحرّم، ج٦، ص٥٥.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشّرب المحرّم، ج٢، ص٠٦.
- 8 ..... (دالمحتار"، كتاب الحدود،باب حدالشّرب المحرّم،مطلب: في نجاسة العرق...إلخ، ج٦٠ص٢٦.
  - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦، ص٥٥ و ٦٠.
    - ք ..... ہوش میں آگیا ہو۔ ₩....اجھی تک۔

مگر عدالت دور ہے وہاں تک لاتے لاتے نشہاور بو جاتی رہی تو حد ہے، جبکہ گواہ بیان کریں کہ ہم نے جب پکڑا تھااوس وقت نشه تھااور بُوتھی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۸: نشه والاا گرموش آنے کے بعد شراب یینے کاخودا قرار کرےاور ہنوز (2) بُوموجود ہے تو حدہاور بوجاتی رہنے کے بعداقرار کیا تو حذہیں۔(3) (عالمگیری)

مسکله **9:** نشه بیه ہے که بات چیت صاف نه کر سکے اور کلام کا اکثر حصه مندیان <sup>(4)</sup> ہوا گرچه کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں <sup>(5)</sup> (عالمگیری' درمختار )

مسلم ا: شراب ييني كاثبوت فقط مونط مين شراب كي من بدبوآن بلكه قي مين شراب نكلنه يه بحري نه هو كالعني فقط اتنی بات سے کہ بُو یائی گئی یا شراب کی قے کی حدقائم نہ کرینگے کہ ہوسکتا ہے حالت اِضطرار (6) یا اکراہ میں بی ہومگر بویا نشہ کی صورت میں تعزیر کرینگے جبکہ ثبوت نہ ہواوراس کا ثبوت دومر دول کی گواہی سے ہوگا۔اورا یک مر داور دوعورتوں نے شہادت دی تو حدقائم کرنے کے لیے ہ ثبوت نہ ہوا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسلمان قاضی کے سامنے جب گواہوں نے کسی شخص کے شراب بینے کی شہادت دی تو قاضی اون سے چند سوال کرے گا۔ خمرکس کو کہتے ہیں۔اس نے کس طرح بی ،اپنی خواہش سے یا اِکراہ (<sup>8)</sup> کی حالت میں ،کب بی ،اور کہاں بی ، کیونکہ تمادی<sup>(9)</sup> کی صورت میں یا دارالحرب میں پینے سے حذہیں۔ جب گواہ ان امور کے جواب دے لیں تو وہ شخص جس کے او پریہ شہادت گزری روک لیا جائے اور گواہوں کی عدالت کے متعلق سوال کرے اگر ان کا عادل ہونا ثابت ہوجائے تو حد کا حکم دیا جائے۔ گواہوں کا بظاہر عادل ہونا کافی نہیں جب تک اس کی تحقیق نہ ہولے۔ (10) (درمختار)

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص ٥٩.١.
  - 2....اب جھی۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص٩٥١.
  - 4.... ہے ہودہ ما تیں کرنا، بکواس۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص٩٥١. و"الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٢، ص ٥٦.
  - ایسی حالت جس میں نہ کھائے نہ ہے تو مرجانے کا غالب گمان ہو۔
- 7 ..... "الدرالمختارو ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق... إلخ، ج٦، ص٦٣.
  - و.....وه میعادجس کے گزرنے کے بعد حدوغیر ہ نافذنہیں ہوتی۔ 🖪 ..... يعني إكراه شرعي \_
    - € ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦، ص٦٣.

مسلمان گواہوں نے جب بیان کیا،اس نے شراب بی اورکسی نے مجبور نہ کیا تھا تواس کا بیکہنا کہ مجھے مجبور کیا گیا، سُنانه جائگا۔ (1)(ج

مسلم النه المرابع الرباجم اختلاف مواایک صبح کا وقت بتا تا ہے دوسراشام کایاایک نے کہاشراب بی دوسرا کہتا ہے شراب کی تے کی یا ایک پینے کی گواہی دیتا ہے اور دوسرااس کی کہ میرے سامنے اقرار کیا ہے تو ثبوت نہ ہوا اور حدقائم نہ ہوگی۔ <sup>(2)</sup> (درمختار ) مگران سب صورتوں میں سزادینگے۔

مسئله ۱۱۰ اگرخودا قرار کرتا ہو توایک بارا قرار کافی ہے حد قائم کردیں گے جبکہ اقرار ہوش میں کرتا ہواورنشہ میں اقرار کیا تو کافی نہیں۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكله 10: كسى فاسق كے گھر ميں شراب يائي گئي يا چند شخص انتظم ہيں اور وہاں شراب بھی رکھی ہے اور اون كی مجلس اوں قتم کی ہے جیسے شراب پینے والے شراب پینے ہیٹھا کرتے ہیں اگر چہ اُٹھیں پیتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا توان پر حدنہیں مگر سب کوئزادیجائے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ **۱۲:** اس کی حدمیں اُسی کوڑے مارے جائیں گےاور غلام کو جالیس اور بدن کے متفرق <sup>(5) ح</sup>صوں میں ماریں گے،جس طرح حدز نامیں بیان ہوا۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ کا: نشہ کی حالت میں تمام وہ احکام جاری ہوں گے جو ہوش میں ہوتے ہیں، مثلاً اپنی زوجہ کو طلاق دیدی تو طلاق ہوگئی یا اپنا کوئی مال بھے ڈالا تو بھے ہوگئی۔صرف چند باتوں میں اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ 🕦 اگر کوئی کلمہ کفر بکا تواو سے مرتد کا حکم نہ دیں گے بعنی اوس کی عورت بائن نہ ہوگی رہا ہید کہ عنداللہ بھی کا فر ہوگا پانہیں اگر قصداً کفر بکا ہے تو عنداللہ کا فریے، ورنه نہیں۔ ②جوحدود خالص حق اللّٰہ ہیں اون کا اقرار کیا تو اقرار صحیح نہیں اسی وجہ سے اگر شراب پینے کا نشہ کی حالت میں اقرار کیا تو حدنہیں۔ ③ اپنی شہادت پر دوسر ہے کو گواہ نہیں بناسکتا۔ ﴾ اپنے جھوٹے بچہ کا مہرمثل سے زیادہ پر نکاح نہیں کرسکتا۔ اپنی نابالغہ لڑکی کا مہمثل سے کم پر نکاح نہیں کرسکتا۔ ﴿ کسی نے ہوش کے وقت اسے وکیل کیا تھا کہ یہ میراسامان ﷺ دے

<sup>1 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد الشّرب، ج٥، ص٤٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦، ص ٢٤.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق ... إلخ، ج٦، ص٦٤.

<sup>5.....5</sup> 

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق ... إلخ، ج٦، ص ٢٤.

اورنشہ میں بیجا تو بیچ نہ ہوئی۔ ⑦ کسی نے ہوش میں وکیل کیا تھا کہ تو میریءورت کوطلاق دیدےاورنشہ میں اوس کیءورت کو طلاق دی توطلاق نه هوئی \_ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسلم ۱۸: بھنگ اورافیون بینے سے نشہ ہوتو حدقائم نہ کرینگے مگر سزادی جائے اوران سے نشہ کی حالت میں طلاق دی تو ہوجائے گی جبکہ نشہ کے لیےاستعال کی ہواورا گرعلاج کےطور پراستعال کی ہوتونہیں۔ <sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ 19: حد ماری جارہی تھی اور بھاگ گیا پھر پکڑ کر لایا گیا اگر تمادی آگئی ہے تو حچوڑ دیں گے ورنہ بقیہ پوری کریں اورا گر دوبارہ پھریں اور حد قائم کرنے کے بعد ہے تو دوسری مرتبہ پھر حد قائم کریں اورا گریہلے بالکل نہیں ماری گئی یا کچھ کوڑے مارے تھے کچھ باقی تھے تواب دوسری بار کے لیے حد ماریں پہلی اسی میں متداخل <sup>(3)</sup> ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار، ر دامختار )

### حد قذف کا سان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا ﴿ وَالَّذِينَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَالَ الْحَلِّمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ ال اور جولوگ مسلمان مرداور عورتوں کونا کر دہ باتوں سے ایذ ادیتے ہیں اُنھوں نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ اوٹھایا۔ اور فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَنْ بَعَةِشُهَى ٓاءَفَاجُلِدُوهُمْ ثَلْنِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ٱبكَا ۚ وَٱولِلِّكَهُمُ الْفُسِقُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْامِنُ بَعْدِ ذِلِكَ وَٱصۡلَحُوا ۚ فَإِنَّا اللّهَ غَفُومٌ مَّحِيْمٌ ۞ ﴿ (6)

اور جولوگ یارساعورتوں کوتہمت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہ لائیں اون کوائشی کوڑے مارواوراون کی گواہی بھی قبول نہ کرو اوروہ لوگ فاسق ہیں مگروہ کہاس کے بعد تو بہ کریں اوراینی حالت درست کرلیں تو بیٹیک اللّٰہ (عزوجل) بخشے والامہر بان ہے۔

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق ... إلخ، ج٦، ص٥٦.
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في البنج ... إلخ، ج٦، ص٦٦.
    - یعنیاب دوسری بارحد مارنے سے پہلی بھی ادا ہوجائے گی، علیحدہ سے پہلی کو پورانہیں کیا جائے گا۔
  - 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في البنج... إلخ، ج٦، ص٧٦.
    - 5 ..... پ۲۲،الاحزاب:۵۸. 6 ..... ۱۸ ، النور: ٥،٤.

# احاديث

394

حدیث! صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا: ''جو شخص اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائے ، قیامت کے دن اوس پر حدلگائی جائے گی مگر جبکہ واقع میں وہ غلام ویساہی ہے، جبیسا اوس نے کہا۔''(1)

حدیث: عبدالرزاق عکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عورت نے اپنی باندی کوزانیہ کہا۔ عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عہدانے فرمایا: تو نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ اوس نے کہا نہیں فرمایا: قتم ہے اوس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! قیامت کے دن اس کی وجہ سے لو ہے کے اُسی کوڑے کتھے مارے جائیں گے۔(2)

### مسائل فقهيّه

مسکلہا: کسی کوزنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یو ہیں لواطت کی تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے مگر لواطت کی تہمت لگائی تو حد نہیں بلکہ تعزیر ہے اور زنا کی تہمت لگانے والے پر حد ہے۔ حد قذف آزاد پر اُسی کوڑے ہے اور غلام پر چالیس ۔(3) (درمختار)

مسکلہ **۲:** زنا کے علاوہ اور کسی گناہ کے اتہام <sup>(4)</sup> کو قذف نہ کہیں گے نہ اس پر حدہے البتہ بعض صورتوں میں تعزیر ہے <sup>(5) ج</sup>س کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ (بحر)

مسکلہ ۳: قذف کا ثبوت دومردوں کی گواہی سے ہوگا یا اوس تہت لگانے والے کے اقر ارسے۔ اور اس جگہ عور توں کی گواہی یا شہادۃ علی الشہادۃ (6) کافی نہیں بلکہ ایک قاضی نے اگر دوسرے قاضی کے پاس لکھ بھیجا کہ میرے نزدیک قذف کا ثبوت ہو چکا ہے اور کتاب القاضی کے شرا لَط بھی پائے جائیں جب بھی بید دوسرا قاضی حد قذف قائم نہیں کرسکتا۔ یو ہیں

- 1 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف... إلخ، الحديث: ٣٧ ـ (٢٦٦٠)، ص ٩٠٥.
- 2 ..... "المصنّف"، لعبدالرزاق، كتاب العقول، [باب قذف الرجل مملوكه]، الحديث: ١٩٢١، ج٩، ص ٣٢٠.
  - 3 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٩٦.
    - 4 ....تهمت لگانا ـ
    - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص ٤٩.
- ہ۔۔۔۔۔اصل گواہ قاضی کے پاس حاضر نہ ہو سکے وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم میری طرف سے قاضی کے دربار میں پہگواہی دے دینا۔

اگر قاذ ف<sup>(1)</sup>نے قذ ف سے انکار کیااور گواہوں سے ثبوت نہ ہوا تواوس سے حلف نہ لیں گےاورا گراوس برحلف رکھا گیااوراوس نے قتم کھانے سے انکار کر دیا تو حد قائم نہ کرینگے اور اگر گوا ہوں میں باہم اختلاف ہوا ، ایک گواہ فنزف کا کچھ وفت بتا تا ہے اور دوسرا گواہ دوسراوقت کہتا ہے تو بیاختلاف معتبز نہیں لینی حد جاری کرینگے۔اورا گرایک نے قذف کی شہادت دی اور دوسرے نے ا قرار کی یاایک کہتا ہے مثلاً فارسی زبان میں تہمت لگائی اور دوسرایہ بیان کرتا ہے کہ اُردومیں تو حذبیں۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ من جب اس قشم کا دعوی قاضی کے یہاں ہواور گواہ ابھی نہیں لایا ہے تو تین دن تک قاذف کومجبوں (3) رکھیں گےاوراوں شخص سے گواہوں کا مطالبہ ہو گاا گرتین دن کےاندر گواہ لا یافنبہا<sup>(4)</sup>ورنہاو سے رہا کر دینگے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلد ۵: تهت لگانے والے برحدواجب ہونے کے لیے چندشرطیں ہیں۔جس برتہمت لگائی وہ امسلمان، ②عاقل، ③ بالغ، ④ آزاد، ⑤ پارسا ہواور ⑥ تہمت لگانے والے کا نہ وہ لڑ کا ہو، نہ یوتا اور ﴿ نہ گوزگا ہو، ⑧ نہ خصی، ﴿ نہ اوس کاعضو تناسل جڑ سے کٹا ہو، ﴿ نہاوس نے نکاح فاسد کے ساتھ وطی کی اور ﴿ اگرعورت کوتہمت لگائی تو وہ ایسی نہ ہوجس سے وطی نہ کی جاسکےاور ﴿ وَقَتِ حِدتِک وہ خُصْ محصن ہو، لہذا معاذ اللّٰہ قَدْ ف کے بعد مرتد ہو گیایا مجنون یابو ہراہو گیایا وطی حرام کی ما گونگا ہوگیا تو حدنہیں ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری )

مسلم ۲: جسعورت کواس نے تین طلاقیں یا طلاق بائن دی اور زمانۂ عدت میں اوس سے وطی کی پاکسی لونڈی سے وطی کی پھراوس کےخرید نے یااوس سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا یامشتر ک لونڈی تھی اوس سے وطی کی پاکسی عورت سے جبراً<sup>(7)</sup>ز نا کیا پاغلطی سے زوجہ کے بدلے دوسری عورت اس کے یہاں رخصت کر دی گئی اوراس نے اوس سے وطی کی یاز مانۂ کفر میں زنا کیا تھا پھرمسلمان ہوا۔ یا حالتِ جنون میں زنا کیا۔ یا جو باندی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تھی اوس سے وطی کی۔ یا جو باندی اس کے

<sup>🚹 ....</sup>زنا کی تہمت لگانے والا۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٠.

<sup>3....</sup>قير

<sup>4....</sup>تو بهتر \_

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧١.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الحدود،الباب السابع في حدالقذف والتعزير،ج٥،ص٠٦،١٦١٠١.

<sup>7....</sup>لينى زېردىتى ـ

باپ کی موطوہ تھی او سے اس نے خرید ااور وطی کی ۔ یا اوس کی مال سے اس نے خود وطی کی تھی اب اس لڑکی کوخریدااور وطی کی ۔ ان سب صورتوں میں اگر کسی نے اس شخص برزنا کی تہمت لگائی تواوس برحذہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلمے: حرہ(2)اس کے نکاح میں ہے اسکے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا۔ یا ایسی دوعورتوں کو نکاح میں جمع کیا جن کا جمع کرنا حرام تھا جیسے دو بہنیں یا چیو دلی جیتیجی اوروطی کی ۔ یااس کے نکاح میں جارعورتیں موجود ہیں اوریا نچویں سے نکاح کر کے جماع کیا۔ پاکسی عورت سے نکاح کر کے وطی کی بعد کومعلوم ہوا کہ بیغورت مصاہرت کی وجہ سے اس پرحرام تھی۔ پھرکسی نے زنا کی تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے برحذ نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئله ٨: كسى عورت سے بغير گوا موں كے نكاح كيا۔ ياشو ہروالى عورت سے جان بوجھ كرنكاح كيا۔ يا جان بوجھ كر عدّ ت کے اندریا اوس عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح حرام ہے اوران سب صورتوں میں وطی بھی کی تو تہمت لگانے والے پر حدثیں ۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله و: جسعورت برحدزنا قائم ہو چکی ہےاوس کوسی نے تہمت لگائی ۔ یاالیی عورت برتہمت لگائی جس میں زنا کی علامت موجود ہے مثلاً میاں بی بی میں قاضی نے لعان کرایا اور بچہ کا نسب باپ سے منقطع کر کے عورت کی طرف منسوب کر دیا۔ یا عورت کے بیرے جس کا باب معلوم نہیں تو ان سب صورتوں میں تہمت لگانے والے برحد نہیں۔اورا گرلعان بغیر بیہ کے ہوا۔ یا بچے موجود تھا مگراوس کا نسب باپ سے منقطع نہ کیا یانسب بھی منقطع کر دیا مگر بعد میں شوہر نے اپنا جھوٹا ہونا بیان کیا اور بچہ باپ کی طرف منسوب کردیا گیا توان صورتوں میں عورت پرتہمت لگانے سے حدہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ا: جسعورت كواس في شهوت كيساته جيموايا شرمگاه كي طرف شهوت كيساته نظر كي اب اوس كي مال مابلي کوخرپدکریا نکاح کرکےوطی کی۔ یاجسعورت کواس کے باپ یا بیٹے نے اوسی طرح چیموایا نظر کی تھی اوس کواس نے خرپد کریا نکاح کر کے وطی کی اورکسی نے زنا کی تہمت لگائی تواوس برحد ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلهاا: این عورت سے حض میں جماع کیا۔ یاعورت سے ظہار کیا تھااور بغیر کفارہ دیے جماع کیا یاعورت روزہ

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف و التعزير، ج٢، ص ١٦١.

<sup>2 .....</sup>آزادغورت جویاندی نه ہو۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص ١٦١.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

دارتھی اورشو ہرکومعلوم بھی تھااور جماع کیا توان صورتوں میں تہمت لگانے والے برحد ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم ان کی تہمت لگائی اور حدقائم ہونے سے پہلے اوس شخص نے زنا کیا جس پر تہمت لگائی۔ یا کسی ایسی عورت سے وطی کی جس سے وطی حرام تھی۔ یا معاذ اللّٰہ مرتد ہو گیا اگر چہ پھرمسلمان ہو گیا تو ان سب صورتوں میں حدسا قط برگی <sup>(2)</sup> په <sup>(3)</sup> (۶۶)

مسكله ۱۳ حدقذ ف اوس وقت قائم ہوگی جب صرح لفظ زنا سے تہمت لگائی مثلاً تُوزانی ہے یا تُونے زنا کیا یا تُو زنا کار ہے اورا گرصرت کفظ نہ ہومثلاً بیر کہ تُو نے وطی حرام کی یا تُو نے حرام طور پر جماع کیا تو حدنہیں اورا گریہ کہا کہ مجھے خبرملی ہے کہ تُو زانی ہے یا مجھے فلاں نے اپنی شہادت برگواہ بنایا ہے کہ تُو زانی ہے یا کہا تُو فلاں کے پاس جا کراوس سے کہہ کہ تُو زانی ہےاور قاصد نے یو ہیں جا کر کہد یا تو حذہیں۔(4) ( درمختار، ردالمحتار )

مسئلہ ۱۱: اگر کہا کہ توایینے باپ کانہیں یا اوس کے باپ کا نام لے کر کہا کہ تو فلاں کا بیٹانہیں حالانکہ اوس کی ماں یا ک دامن عورت ہے اگر چہ بیخص جس کو کہا گیا کیساہی ہوتو حدہے جبکہ بیالفاظ غصہ میں کہے ہوں اور اگر رضا مندی میں کہ تو حذہیں کیونکہاس کے بیمعنے بن سکتے ہیں کہ تواپنے باپ سے مشابہیں (<sup>5)</sup> مگر پہلی صورت میں شرط بیرہے کہ جس پرتہمت لگائی وہ حد کا طالب ہوا گرچہ تہمت لگانے کے وقت وہاں موجود نہ تھا۔اورا گر کہا کہ تواینے باپ ماں کانہیں یا تواپنی ماں کانہیں تو حد نهیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئلہ 10: اگر دادایا چیایا ماموں یامر بی<sup>(7)</sup> کا نام کیکر کہا کہ تواوس کا بیٹا ہے تو حذبیں کیونکہ ان لوگوں کو بھی مجاز أباب کہ دیا کرتے ہیں۔(8) (درمختار)

**مسکلہ ۱۷:** کسی شخص کواوس کی قوم کے سوا دوسری قوم کی طرف نسبت کرنا یا کہنا کہ تو اوس قوم کانہیں ہے سبب حد

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص١٦١.
  - 2 ..... يعني اب حدقائم نه ہوگی۔
  - 3 ....."البحر الرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٢٥.
  - 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٣.
    - **ئ**.....ىغى اينے باپ جىسانہيں۔
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٥.
      - 7 ..... پرورش کرنے والا۔
    - 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٨.

نہیں۔ پھرا گرکسی ذلیل قوم کی طرف نسبت کیا تومستحق تعزیر ہے جبکہ حالت غصہ میں کہا ہو کہ بیرگالی ہے اور گالی میں سزا ہے۔ (1) (در مختار، ردالحتار) اگر کسی شخص نے بہا دری کا کام کیااوس پر کہا کہ بیہ پٹھان ہے تواس میں کچھنیں کہ بینہ تہمت ہے، نہ گالی۔ مسکلہ کا: کسی عفیفہ (2)عورت کورنڈی (3) یاکسبی (4) کہا توبہ قذف ہے اور حد کامستی ہے کہ بیافظ اُنھیں کے لیے ہے جنھوں نے زنا کو پیشہ کرلیا ہے۔

مسئلہ ۱۸: ولدالزنا<sup>(5)</sup> یازنا کا بچه کہایاعورت کوزانی کہا تو حدہاورا گرکسی کوحرام زادہ کہا تو حذبیں کیونکہاس کے بیہ معنی ہیں کہ وطی حرام سے پیدا ہوا اور وطی حرام کے لیے زنا ہونا ضرور نہیں اس لیے کہ حیض میں وطی حرام ہے اور جب اپنی عورت سے ہے تو زنانہیں۔(<sup>6)</sup> (درمختار وغیرہ)اور حرام زادہ میں حدنہ ہونے کی بیوجہ بھی ہے کہ عرف میں بعض لوگ شریر کے لیے ہیہ لفظ استعال کرتے ہیں۔ یو ہیں حرامی یا حیضی بچہ <sup>(7)</sup> یا ولدالحرام <sup>(8)</sup> کہنے پر بھی حذہیں۔

مسئلہ 19: عورت کواگر جانور بیل گھوڑے ۔گدھے سے فعل کرانے کی گالی دی تواس میں سزادی جائے گی ۔ <sup>(9)</sup> **مسئلہ ۲:** جس کوتہمت لگائی وہ اگرمطالبہ کرے تو حد قائم ہوگی ورنہ نہیں یعنی اوس کی زندگی میں دوسرے کومطالبہ کا حق نہیں اگر چہوہ موجود نہ ہوکہیں چلا گیا ہو یاتہمت کے بعد مرگیا بلکہ مطالبہ کے بعد بلکہ چندکوڑے مارنے کے بعدانقال ہوا تو باقی ساقط ہے۔ ہاں اگراوس کا انتقال ہو گیا اور اوس کے ورثہ میں وہ مخص مطالبہ کرے جس کے نسب پراوس تہمت کی وجہ سے

1 ....."الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٩.

2 ..... یا کدامن۔ **3**..... يعنى بدكارغورت ـ

4..... فاحشه، بإزاري عورت \_ 5 ....زناسے بیدا ہونے والا۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص ٩٧٩ و ٨٨، وغيره.

🗗 .....حالت حیض میں جماع کرنے سے پیدا ہونے والا بجہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:'' جوشخص حیض والی عورت ہے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرے یا کا ہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا کفر کیا چوم صلى الله تعالى عليه وسلم يرنازل كى گئن' \_ ( جسا مسع التسرمذى ،الىحديث: ٥ ٣ ١ ، ج ١ ، ص ٥ ٨ ١ ) اگر كوئى ايسا كري تو كفاره دے ،اور استغفار واجب ہے، سنن ابوداو دشریف میں روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' جب کوئی شخص اپنی ہوی سے حیض میں جماع کرے تو نصف دینار صدقہ کرے''۔ (الحدیث: ٢٦٦، ج١، ص ٢١) نیز جامع التر مذی شریف میں ہے'' جب سرخ خون ہوتو ایک دیناراورزرد ہوتو نصف دینارصدقہ کرے'۔ (البحدیث: ۳۷، ج۱، ص۱۸۷) اعلیٰ حضرت امام احمدرضاخان عليه رحمة الرحن فقاوي رضوبيرج ٢٥٣ مرفر ماتے بين: اگرا بتدائے حيض ميں ہے توايك ديناراورختم ير ہے تو نصف دينار،اور دينار دس درم كا موتا ب اوردس درم دوروي تيره آف كي كي كور يال كم حيض كفضيلى احكام بهارشر بعت جاول حصاً ميس ملاحظ فرما كيس ... عِلْمِيه

استرام وطی سے پیدا ہونے والا۔

9 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٩.

حرف آتا ہے<sup>(1)</sup> تواوس کے مطالبہ پر بھی حد قائم کر دی جائے گی مثلاً اس کے دا دایا دا دی یا باپ یا ماں یا بیٹا یا بیٹی پر تہمت لگائی اور جسے تہمت لگائی مرچکا ہے تو اس کومطالبہ کاحق ہے۔ وارث سے مراد وہی نہیں جسے تر کہ پہنچتا ہے بلکہ مجوب<sup>(2)</sup> یا محروم (3) بھی مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً میت کا بیٹا اگر مطالبہ نہ کرے تو یوتا مطالبہ کرسکتا ہے اگر چہ مججوب ہے یا اس وارث نے ا پنی مورث <sup>(4)</sup> کو مارڈ الا ہے یا غلام یا کا فر ہے تو ان کومطالبہ کا استحقاق ہے <sup>(5)</sup> اگر چہمحروم ہیں۔ یو ہیں نواسہ اور نواسی کو بھی مطالبہ کاحق ہے۔ (6) (درمختار، عالمگیری)

مسئله ۲۱: قریبی رشته دار نے مطالبه نه کیا یا معاف کردیا تو دور کے رشته والے کاحق ساقط نه ہوگا بلکه بیرمطالبه کرسکتا  $(c(s^{(7)})^{(7)})$ 

مسئلہ ۲۲: کسی کے بایا اور مال دونوں پرتہمت لگائی اور دونوں مرچکے ہیں تواس کے مطالبہ برحد قائم ہوگی مگرایک ہی حد ہوگی دونہیں ۔ یو ہیں اگر وہ دونوں زندہ ہیں جب بھی دونوں کے مطالبہ پرایک ہی حد ہوگی کہ جب چند حدیں جمع ہوں توایک ہی قائم کی جائے گی۔<sup>(8)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲: کسی پرایک نے تہت لگائی اور حد قائم ہوئی پھر دوسرے نے تہت لگائی تو دوسرے پر بھی حد قائم کریں گے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۲: اگر چند حدیں مختلف تسم کی جمع ہوں مثلاً اوس نے تہمت بھی لگائی ہے اور شراب بھی بی اور چوری بھی کی اور زنا بھی کیا توسب حدیں قائم کی جائیں گی مگرایک ساتھ سب قائم نہ کریں کہ اس میں ہلاک ہوجانے کا خوف ہے بلکہ ایک قائم کرنے کے بعدا تنے دنوں اوسے قید میں رکھیں کہا چھا ہو جائے پھر دوسری قائم کریں اورسب سے پہلے حدِقذ ف جاری کریں

- 2 .....و وفر دجس كا حصه كسى دوسر ب وارث كى وجبه م يا بالكل ختم ہوجائے۔ 1....لعنى عيب لكتابي
  - سدوه فردہے جو کسی سبب سے مورث کے ترکہ سے پچھنہ یائے۔
  - **5**....لیعنی حق حاصل ہے۔ 4 .....جس کا بیروارث ہے۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص٥٦٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٠٨.

- 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٠٨.
- 8 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب: في الشرف من الأم ، ج٦، ص ٨١.
  - 9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص٥٦٠.

اس کے بعدامام کواختیار ہے کہ پہلے زنا کی حد قائم کرے یا چوری کی بنایر ہاتھ پہلے کا ٹے بعنی ان دونوں میں نقذیم وتا خیر کا اختیار  $(0,0)^{(2)}$  بھرسب کے بعد شراب یینے کی حد ماریں۔

مسلم ۲۵: اگراوس نے کسی کی آنکھ بھی چھوڑی ہے اور وہ جاروں چیزیں بھی کی ہیں تو پہلے آنکھ پھوڑنے کی سزادی جائے لیعنی اس کی بھی آئکھ پھوڑ دی جائے پھر حدفذف قائم کی جائے اس کے بعدرجم کردیا جائے اگر محصن ہواور باقی حدیں ساقطاور محصن نه ہوتواوسی طرح عمل کریں۔اورا گرایک ہی قتم کی چند حدیں ہوں مثلاً چند شخصوں پرتہمت لگائی یاایک شخص پر چند بار تو ایک حد ہے ہاں اگر بوری حد قائم کرنے کے بعد پھر دوسر ٹے خص پر تہمت لگائی تواب دوبارہ حد قائم ہوگی اوراگراوسی پر دوباره تهمت هوتونهیں <sub>-</sub><sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلم ۲۲: بایا نے بیٹے یرزنا کی تہت لگائی یا مولی نے غلام پر تو لڑ کے یا غلام کومطالبہ کاحق نہیں۔ یو بیں ماں یا دادایا دادی نے تہت لگائی یعنی اینی اصل سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر مری زوجہ پر تہت لگائی تو بیٹا مطالبہ نہیں کرسکتا ہاں ا گراوس عورت کا دوسر بے خاوند سے لڑکا ہے تو پیاڑ کا یاعورت کا باپ ہے تو یہ مطالبہ کرسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلد ٢٤: تهت لگانے والے نے پہلے اقرار كياكہ ہال تهت لگائي ہے پھراينے اقرار سے رجوع كر كيا يعنى اب ا نکار کرتا ہے تو اب رجوع معتبر نہیں یعنی مطالبہ ہوتو حد قائم کریں گے۔ یو ہیں اگر با ہم صلح کرلیں اور پچھ معاوضہ کیکر معاف کردے یا بلامعاوضہ معاف کردے تو حدمعاف نہ ہوگی یعنی اگر پھرمطالبہ کرے تو کرسکتا ہے اورمطالبہ پر حد قائم موگی \_ <sup>(5)</sup> (فتح القدیروغیره)

مسئلہ ۱۲۸: ایک شخص نے دوسرے سے کہا تو زانی ہےاوس نے جواب میں کہا کنہیں بلکہ تو ہے تو دونوں پر حدہے کہ ہرایک نے دوسرے پرتہمت لگائی اوراگرایک نے دوسرے کوخبیث کہا دوسرے نے کہانہیں بلکہ تو ہے تو کسی پرسزانہیں کہاس میں دونوں برابر ہوگئے اور تہمت میں چونکہ تن اللہ غالب ہے لہذا حدسا قط نہ ہوگی کہ وہ اپنے حق کوسا قط کر سکتے ہیں حق اللہ کوسا قط

<sup>1 .....</sup>لعنی ان دوحدول میں سے جو بھی حدیملے لگائے اُس کا اُسے اختیار ہے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص ٨٢.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف و التعزير، ج٢، ص٥٦٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥،ص٩٧، وغيره.

کرناان کےاختیار میں نہیں۔<sup>(1)</sup> (بح وغیرہ)

مسلم 179: شوہر نے عورت کوزانیہ کہا،عورت نے جواب میں کہا کنہیں بلکہ تو، تو عورت پر حدیے مرد پرنہیں اور لعان بھی نہ ہوگا کہ حدقذ ف کے بعدعورت لعان کے قابل نہ رہی۔اورا گرعورت نے جواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو حدولعان کچھنہیں کہاس کلام کے دواخمال ہیں ایک بیر کہ نکاح کے پہلے تیرے ساتھ زنا کیا دوسرا پیر کہ نکاح کے بعد تیرے ساتھ ہم بستری ہوئی اوراس کوزنا سے تعبیر کیا توجب کلام محتمل ہے تو حدسا قط۔ ماں اگر جواب میں عورت نے تصریح <sup>(2)</sup> کردی کہ نکاح سے پہلے میں نے تیرے ساتھ زنا کیا تو عورت برحد ہے اور اگر اجنبی عورت سے مرد نے یہ بات کہی اور اس عورت نے یہی جواب دیا تو عورت برحدہے کہ وہ زنا کا اقر ارکرتی ہے اور مردیر کچھنہیں۔(3) (درمختار، ردامختار)

مسئلہ منا: زنا کی تہت لگائی اور چار گواہ زنا کے پیش کردیے پامقذ وف نے <sup>(4)</sup> زنا کا چار ہارا قرار کرلیا تو جس پر تہمت لگائی ہےاوس برزنا کی حدقائم کی جائے گی اور تہمت لگانے والا بری ہے۔اورا گرفی الحال گواہ لانے سے عاجز ہےاور مہلت مانگتا ہے کہ وقت دیا جائے تو شہر سے گواہ تلاش کرلا وُں تو او سے بچہری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اورخو داو سے جانے نہ دینگے بلکہ کہا جائیگا کہ کسی کو بھیج کر گوا ہوں کو بُلا لے۔اورا گر جارفاست گواہ پیش کر دیے تو سب سے حدسا قط ہے نہ قاذف ير<sup>(5)</sup> مدہے نہ مقذ وف ير نہ گوا ہول ير۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسئلہ اسا: کسی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر فلاں نے زنا کی تہت لگائی اور ثبوت میں دکو گواہ پیش کیے مگر گواہوں کے مختلف بیان ہوئے ایک کہتا ہے فلاں جگہ تہمت لگائی دوسرا دوسری جگہ کا نام لیتا ہے تو حد فتذ ف قائم کریں گے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسلم الله عدقذف میں سوابوشین اور روئی بھرے ہوئے کیڑے کے کچھنداوتاریں۔<sup>(8)</sup> (بح) مسئله ساسا: جس شخص برحد قذف قائم کی گئی اوس کی گواہی کسی معاملہ میں مقبول نہیں ہاں عبادات میں قبول

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص ٢٦، وغيره.

<sup>2....</sup>وضاحت ـ

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب: هل للقاضي العفو ... إلخ، ج٦، ص٨٦.

**<sup>5</sup>**....زنا کی تہمت لگانے والے پر۔

<sup>4 ....</sup>جس برزنا کی تہمت لگائی اس نے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٠٩.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف و التعزير، ج٢، ص١٦٤.

<sup>8 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٤٨.

کرلیں گے۔ یو ہیںا گر کا فریر حدقذ ف جاری ہوئی تو کا فروں کے خلاف بھی اس کی گواہی مقبول نہیں۔ ہاںا گراسلام لائے تو اس کی گواہی مقبول ہےاورا گر کفر کے زمانہ میں تہمت لگائی اور مسلمان ہونے کے بعد حد قائم ہوئی تو اسکی گواہی بھی کبھی کسی معامله میں مقبول نہیں۔ یو ہیں غلام برحد قذف جاری ہوئی پھرآ زاد ہو گیا تو گواہی مقبول نہیں۔اورا گرکسی برحد قائم کی جارہی تھی اور درمیان میں بھاگ گیا توا گر بعد میں باقی حدیوری کر لی گئی تواب گواہی مقبول نہیں اور یوری نہیں کی گئی تو مقبول ہے۔ حدقائم ہونے کے بعدا پنی سیائی پر حیار گواہ پیش کیے جنھوں نے زنا کی شہادت دی تو اب اس تہمت لگانے والے کی گواہی آئنده مقبول ہوگی ۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۳: بہتر بیہ کہ جس پر تہمت لگائی گئی مطالبہ نہ کرے اور اگر دعویٰ کر دیا تو قاضی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب تک ثبوت نہیش ہوردعی کودرگز رکرنے کی طرف توجہ دلائے۔(2) (عالمگیری)

### تعزير كابيان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ يَا يُنْهَا الَّنِ يُنَامَنُوا لا يَسْخُ قُوْمٌ مِّنْ قُوْمٍ عَلَى آنَ يُّكُونُوْا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلانِسَاعٌ مِّنْ نِسَاعٍ عَلَى ٱڽٛڲؙؙؙڽۜٛڂؘؽڔؖٵڝؚٞٚڹؙٛۄؙؾ ٛۧۅٙڒؾؙڶؠۯؙۏٙٳٲڹ۫فؙڛۘػٛؗؗؠۅٙڒؾؘٵڔؘۯؙۏٳڽؚٳۯٲڨٵۑ؇ڽؚئڛٳڵۺؠؙڶڣٛڛؙۅ۫ڨؙؠۼٮٳڵٳؽؠٳڹۧۅٙڡؘڽ لَّمْ يَتُبُ فَأُولِياكُ هُمُ الطَّلِمُونَ (3)

اےا پیان والو! نہمر دمر د سے سخر ہ پن کریں ،عجب نہیں وہ ان میننے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عور تیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں طعنہ نہ دواور بُر لے تقبوں سے نہ ریکارو کہ ایمان کے بعد فاسق کہلا نابرانام ہے اور جوتو بہ نەكرے، وہى ظالم ہے۔

#### احادیث

حديث ا: ترمذي في عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها عدروايت كي ، كه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وملم في فرمايا: '' جب ایک شخص دوسرے کو یہودی کہہ کر یکارے تو او سے بین کوڑے ماروا ورمخنث کہہ کر یکارے تو بین مارواورا گرکوئی اینے ،

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف و التعزير، ج٢، ص١٦٦.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف و التعزير، ج٢، ص١٦٧.
  - 3 .....ي ٢٦ الحجرات: ١١.

حدیث ا: بیہی نے روایت کی، کہ حضرت امیرالمومنین علی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: که اگرایک شخص دوسرے کو کھے اے کا فر،اے خبیث،اے فاسق،اے گدھے تواس میں کوئی حدمقرزنہیں،حاکم کواختیار ہے جومناسب سمجھے سزا دے۔(2) **حدیث سا:** بیهقی نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر م**ایا: '' جو شخص غیر حد کو** 

حد تک پہنچادے (لیعنی وہ سزادے جوحد میں ہے )وہ حدسے گزرنے والوں میں ہے۔''<sup>(3)</sup>

مسکلہا: کسی گناہ پر بغرض تادیب جوسزادی جاتی ہےاوس کوتعزیر کہتے ہیں شارع نے اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے بلکہاس کو قاضی کی رائے پر چھوڑ اہے جبیبا موقع ہواوس کے مطابق عمل کرے ۔تعزیر کا اختیار صرف بادشاہ اسلام ہی کو نہیں بلکہ شوہر نی بی کوآ قاغلام کو ماں باپ اپنی اولا د کواُستاذ شاگر د کوتعزیر کرسکتا ہے۔ (4) (ردالمحتا روغیرہ)

اس ز مانیہ میں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں اورلوگ بے دھڑک بلاخوف وخطرمعاصی <sup>(5)</sup> کرتے اوراون پر اصرارکرتے ہیںاورکوئی منع کرے تو بازنہیں آتے۔اگرمسلمان متفق ہوکرایسی سزائیں تجویز کریں جن سے عبرت ہواوریہ بیبا کی اور جرأت <sup>(6)</sup> کا سلسلہ بند ہوجائے تو نہایت مناسب واُنسب <sup>(7)</sup> ہوگا۔بعض قوموں میں بعض معاصی پرالیمی سزائیں دی جاتی ہیں مثلاً حقد یانی <sup>(8)</sup>اوس کا بند کردیتے اور نہاوس کے یہاں کھاتے نہاہیے یہاں اوس کو کھلاتے ہیں جب تک توبہ نہ کرلےاور اس کی وجہ سے اون لوگوں میں ایسی باتیں کم یائی جاتی ہیں جن براون کے یہاں سزا ہوا کرتی ہے مگر کاش وہ تمام معاصی کے انسداد <sup>(9)</sup> میںالیی ہی کوشش کرتے اوراینے پنجائتی قانون <sup>(10)</sup> کو چپوڑ کر شرع مطہر <sup>(11)</sup> کے موافق فیصلے دیتے اوراحکام سناتے تو بہت بہتر ہوتا۔ نیز دوسری قومیں بھی اگران لوگوں سے سبق حاصل کریں اور پیجھی اپنے اپنے مواقع اقترار میں ایساہی کریں تو بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کی حالت درست ہوجائے بلکہ ایک یہی کیاا گراینے دیگر معاملات ومناز عات <sup>(12)</sup>میں بھی

6.....یعنی سرعام گناه کرنے اوران پردلیر ہونے۔

**5**....گناه۔

العنی بول چال، لین دین، ملنا جلنا۔
 وک تھام۔

7 ..... بهت زیاده مناسب

🗗 .....لڑائی جھگڑے وغیرہ۔

🛈 ..... يعنى اسلامى قانون ـ

🕡 ....کسی قوم یا گاؤں کی انتظامی مجلس کے قوانین۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء فيمن يقول لآخريا مخنّث، الحديث: ٢٧ ١ ، ٣٠ م ١ ١ ١ .

<sup>2 ..... &</sup>quot;السنن الكبراى" للبيهقى، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض، الحديث ٩ ٢١٥٠،١٧١٥ ، ١٧١٠ ج٨، ص ٤٤٠.

③ ..... "السنن الكبرى"،للبيهقى، كتاب الأشربة، باب ماجاء فى التعزير ... إلخ،الحديث ١٧٥٨٤، ٩٨٠ص٥٦٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦،ص٥٩، وغيره.

شرع مطہر کا دامن کپڑیں اور روزمرہ کی نتاہ کن مقدمہ بازیوں سے دست برداری کریں تو دینی فائدہ کے علاوہ ان کی دُنیوی حالت بھی سنجل جائے اور بڑے بڑے فوائد حاصل کریں۔مقدمہ بازی کےمصارف سے زیریاربھی نہ ہوں<sup>(1)</sup>اوراس سلسلہ کے دراز ہونے سے بغض وعداوت جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے <sup>(2)</sup>اوس سے بھی محفوظ رہیں۔

اورغیرت والا ہوتا ہے بعض بیباک دلیر<sup>(3)</sup>ہوتے ہیںلہذا قاضی جس موقع پر جوتغزیر مناسب سمجھے وہ عمل میں لائے کہ تھوڑ ہے سے جب کام نکے توزیادہ کی کیا حاجت <sup>(4)</sup> (ردامحتار، بحر)

مسلم ۳۰: سادات وعلما اگر وجاہت <sup>(5)</sup> وعزت والے ہوں کہ کبیر ہ تو کبیر ہ صغیرہ بھی نا دراً <sup>(6)</sup> یا بطور لغزش <sup>(7)</sup> اون سے صادر ہوتوان کی تعزیراد فی درجہ (<sup>8)</sup> کی ہوگی کہ قاضی ان سے اگرا تناہی کہدے کہ آپ نے ایسا کیا ایسوں کے لیے ا تنا کہد دینا ہی بازآنے کے لیے کافی ہے۔اوراگر بدلوگ اس صفت پر نہ ہوں بلکہ ان کےاطوار خراب ہو گئے ہوں مثلاً کسی کواس قدر مارا کہ خوناخون ہوگیا یا چند بار جُرم کا ارتکاب کیا یا شراب خواری کے جلسہ <sup>(9)</sup> میں بیٹھتا ہے یا لواطت <sup>(10)</sup> میں مبتلا ہے تواب جرم کے لائق سزا دی جائے گی الیی صورتوں میں وُرے لگائے جائیں یا قید کیا جائے۔اُون علما وسا دات کے بعد دوسرا مرتبہزمیندارو تجاراور مالداروں کا ہے کہان پر دعویٰ کیا جائے گا اور دربار قاضی میں طلب کیے جا 'میں گے پھر قاضی انھیں متنبہ (11) کرے گا کہ کیاتم نے ایبا کیا ہے ایبانہ کرو۔ تیسرا درجہ متوسط لوگوں کا ہے یعنی بازاری لوگ کہ ایسے لوگوں کے لیے قید ہے۔ چوتھا درجہ ذلیلوں اور کمینوں <sup>(12)</sup> کا ہے کہاوضیں مارا بھی جائے مگر جرم جب اس قابل ہو جب ہی بیرسزاہے۔<sup>(13)</sup> (ردالحتار)

- 1 .....مقدمہ بازی کے اخراجات بھی نہاٹھانے پڑیں۔ ع .....یعنی دلوں میں بس جاتی ہے۔
  - 3 ..... برواه یعنی ایسے بے حیا جوسر عام گناه کرنے سے نہیں ڈرتے۔
    - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٦.

و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٨.

- **5**.....صاحب مرتبه، بلندمقام والے۔ **6**...... کبھی کبھار۔
- 8 ..... اسب سے ملکی ، بہت کم۔ 7 ..... جھول چُوک۔
- 👊 ....اڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ 🗨 ..... شراب پینے والوں کی مجلس۔
- 🗗 ..... کمینه کی جمع ہے انہائی گھٹیافتم کے لوگ۔ 🛈 ....خبردار، تنبیه۔
  - 13 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٧.

**مسکلہ ۶:** تعزیر کی بعض صورتیں یہ ہیں۔قید کرنا ،کوڑے مارنا ،گوشالی کرنا <sup>(1)</sup> ، ڈانٹنا ،ترش روئی سے <sup>(2)</sup> اوس کی طرف غصه کی نظر کرنا۔ (3) (زیلعی )

مسلد **۵:** اگرتعز برضرب <sup>(4)</sup> سے ہوتو کم از کم تین کوڑے اور زیادہ سے زیادہ اونتالیس کوڑے لگائے جائیں ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں یعنی قاضی کی رائے میں اگر دیل کوڑوں کی ضرورت معلوم ہوتو دیں ،ہیں کی ہوتو ہیں ،تہیں کی ہوتو تیس لگائے بعنی جتنے کی ضرورت محسوں کرتا ہواوس سے کمی نہ کرے۔ ہاں اگر حیالیس یا زیادہ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو اونتالیس سے زیادہ نہ مارے باقی کے بدلے دوسری سزا کرے مثلاً قید کردے۔ کم از کم تین کوڑے یہ بعض متون کا قول ہےاورامام ابن ہمام وغیرہ فرماتے ہیں کہا گرا یک کوڑا مار نے سے کام چلے تو تین کی کچھ حاجت نہیں اور یہی قرین قیاس (5) بھی ہے۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسلم الله الرچند کوڑے مارے جائیں توبدن پرایک ہی جگہ ماریں اور بہت سے مارنے ہوں تو متفرق جگہ مارے جائیں کہ عضو بے کارنہ ہوجائے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ ک: تعزیرِ بالمال یعنی جرمانہ لینا جائز نہیں ہاں اگر دیکھے کہ بغیر لیے باز نہ آئیگا تو وصول کرلے پھر جب اوس کام سے نوبہ کر لے واپس دیدے <sup>(8)</sup> ( بحروغیرہ ) پنچایت <sup>(9)</sup> میں بھی بعض قومیں بعض جگہ جرمانہ لیتی ہیں اوخییں اس سے بازآ ناجا ہے۔

**مسئلہ ۸:** جس مسلمان نے شراب بیچی اوس کوسزادی جائے۔ یو ہیں گویّا اور ناچنے والے اور مخنث اور نوحہ کرنے والی بھی مستحق تعزیر ہے۔ مقیم بلاعذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھے تومستحق تعزیر ہے اور اگریداندیشہ ہو کہ اب بھی نہیں رکھے گا تو قید کیاجائے۔<sup>(10)</sup>(عالمگیری)

> 2 ..... شخت اورنفرت کے انداز ہے۔ 1 .....بطورسزا كان مرورٌ نا، تنبيه كرنا ـ

> > 3 ..... "تبيين الحقائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٣، ص٦٣٣.

**5** ..... میں آنے والی بات۔

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٦.

7 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٧.

8 ..... "البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٨، وغيره.

🗨 ....کسی قوم یا گاؤں کی انتظامی تمیٹی ، جرگہ۔

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف و التعزير،فصل في التعزير، ج٢،ص٢٩.

**مسئلہ 9:** کوئی شخص کسی کی عورت یا حچھوٹی لڑکی کو بھگا لے گیا اور اوس کا کسی سے نکاح کر دیا تو اوس پر تعزیر ہے۔ ا مام محمد رحماللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قید کیا جائے ، یہاں تک کہ مرجائے یااوسے واپس کرے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ • ا:** ایک شخص نے کسی مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں دیکھاا گرچیفعل فتیجے میں مبتلانہ دیکھا تو جا ہیے کہ شورکرے پامار پیٹ کرنے سے بھاگ جائے تو یہی کرےاورا گران باتوں کا دس پراٹر نہ پڑے توا گرفتل کر سکے توفتل کرڈالےاور عورت اوس کے ساتھ راضی ہےتو عورت کوبھی مارڈ الے یعنی اوس کے مارڈ النے پرقصاص نہیں۔ یو ہیں اگرعورت کوسی نے زبردشی کپڑااورکسی طرح او سےنہیں چیوڑ تااورآ بروجانے کا<sup>(2)</sup> گمان ہےتو عورت سےاگر ہو سکے،اسے مارڈ الے۔<sup>(3)</sup> (بح، درمختار )

مسلمان یورکو چوری کرتے دیکھا اور چلانے یا شور کرنے یا مار پیٹ کرنے پر بھی باز نہیں آتا توقتل کرنے کا ختیار ہے یہی حکم ڈاکواورءَشًا ر<sup>(4)</sup>اور ہر ظالم اور کبیرہ گناہ کرنے والے کا ہے۔اور جس گھر میں ناچ رنگ شراب خواری کی مجلس ہواوس کا محاصرہ کرکے <sup>(5)</sup> گھر میں گھس پڑیں <sup>(6)</sup> اورخم <sup>(7)</sup> تو ڑ ڈالیں اوراونھیں نکال باہر کر دیں اور مکان ڈھادیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار، برخ)

مسكلة ا: بياحكام جوبيان كيے گئے ان يراوس وقت عمل كرسكتا ہے جب ان گناموں ميں مبتلا د كھے اور بعد گناہ كر لينے کے اب اسے سزادینے کا اختیاز ہیں بلکہ بادشا واسلام جاہے توقتل کرسکتا ہے۔ (9) (درمختار)

قتل وغیرہ کے متعلق جو کچھ بیان ہوا بیا سلامی احکام ہیں جواسلامی حکومت میں ہو سکتے ہیں مگراب کہ ہندوستان میں ا اسلامی سلطنت باقی نہیں اگر کسی کوتل کرے تو خو د قتل کیا جائے ، لہذا حالت موجودہ میں ان پر کیسے ممل ہو سکے اس وقت جو کچھ ہم

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف و التعزير،فصل في التعزير، ج٢،ص٠١٠.

2 ....عصمت بريا د ہونے کا ،عزت لوٹنے کا ۔

3 ....." البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص ٦٩.

و"الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٩.

5.....عارول طرف سے گھیراڈال کر۔ **ہے....ز**بردیتی، ناجا ئزنیکس وصول کرنے والے۔

**6** سااجازت کے بغیر، زبردسی داخل ہوجا کیں۔ **7** سیشراب کے مظے۔

8 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١٠٢.

و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٠٧.

9 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١٠٤.

کر سکتے ہیں وہ پیسے کوایسے لوگوں سے مُقاطعہ (1) کیا جائے اوران سے میل جول نشست وبرخاست (2) وغیر ہ ترک کریں۔ مسکله ۱۳ اگر جرم ایبا ہے جس میں حد واجب ہوتی مگر کسی وجہ سے ساقط ہوگئ تو سخت درجہ کی تعزیر ہوگی ، مثلاً دوسرے کی لونڈی کوزانیہ کہا تو بہصورت حدقذف کی تھی گر چونکہ محصنہ نہیں ہے لہٰذا سخت قشم کی تعزیر ہوگی اورا گراوس میں حد واجب نہیں مثلاً کسی کو خبیث کہا تو اس میں تعزیر کی مقدار رائے قاضی پر ہے۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱۲: دوشخصوں نے باہم مارپیٹ کی تو دونوں مستحق تعزیر ہیں اور پہلے اوسے سزا دیں گے جس نے ابتدا کار<sup>(4)</sup>(درمختار)

مسلم 11: چویا بیے کے ساتھ برا کام کیا یا کسی مسلمان کوتھیٹر مارا یا بازار میں اوس کے سرسے بگڑی اوتار لی تو مستحق تعزریہ۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۱: تعزیر کے دُر سے تی سے مارے جائیں اور زناکی حدمیں اس سے زم اور شراب کی حدمیں اور نرم اور حد قذف میں سب سے زم ۔ (6) (در مختار)

مسكله كا: جوشخص مسلمان كوسى فعل يا قول سے ايذا پہنچائے اگر چه آئكھ يا ہاتھ كے اشارے سے وہ مستحق تعزير  $(c(s^{(7)})^{(7)})$ 

**مسئله ۱۸:** کسی مسلمان کو فاسق ، فاجر ،خبیث ،لوطی <sup>(8)</sup> ،سودخوار ،شراب خوار ،خائن <sup>(9)</sup> ، دیوث ،مخنث <sup>(10)</sup> ، بھڑوا چور، حرام زادہ، ولدالحرام <sup>(11)</sup>، پلید، سفلہ <sup>(12)</sup>، کمین <sup>(13)</sup>، جواری کہنے پرتعزیر کی جائے یعنی جبکہ و شخص ایسانہ ہوجیسااس نے

2....اطهنا بينهنا\_

3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج٢،ص١٦٧.

4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١٠٥

5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج٢،ص٩٦.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٦٠١.

7 ..... المرجع السابق.

8.....یعن لواطت کرنے والا۔9....خانت کرنے والا۔

🛈 .....وطی حرام سے پیدا ہونے والا۔ ₩.....ييجوار

> ք .....گشیانالائق۔ 🚯 .....کمپینه، نیجی ذات،گشا۔

کہااورا گرواقع میں پیعیوب<sup>(1)</sup>اس میں پائے جاتے ہیںاورکسی نے کہا تو تعزیز ہیں کہاس نےخوداینے کوئیبی بنارکھاہے،اس کے کہنے سے اسے کیاعیب لگا۔ (2) (بحروغیرہ)

مسلم 19: کسی مسلمان کوفاس کہااور قاضی کے بہاں جب دعویٰ ہوااوس نے جواب دیا کہ میں نے اسے فاسق کہا ہے کیونکہ بیفاسق ہے تواوس کا فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور قاضی اوس سے دریافت کرے کہاس میں فِسق کی کیا بات ہے اگر کسی خاص بات کا ثبوت دے اور گوا ہول نے بھی گواہی میں اوس خاص فِسق کو بیان کیا تو تعزیر ہے اور اگر خاص فِسق نہ بیان کریں صرف بیکہیں کہ فاسق ہے تو قول معتزنہیں۔اورا گر گواہوں نے بیان کیا کہ بیفرائض کوترک کرتا ہے تو قاضی اوس شخص ہے فرائض اسلام دریافت کرے گا اگر نہ بتاسکا تو فاسق ہے بینی وہ فرائض جن کاسکھنا اس برفرض تھاا ورسکھانہیں تو فاسق ہونے کے لیے یہی بس ہے۔اورا گرایسے مسلمان کو فاسق کہا جوعلانیہ فِسق کرتا ہے مثلاً ناجائز نوکری کرتا ہے یاعلانیہ سود لیتا ہے وغيره وغيره تو كہنے والے ير كچھالزام نہيں۔ (3) (درمقار وغيره)

مستله ۴: کسی مسلمان کو کا فرکہا تو تعزیر ہے رہایہ کہوہ قائل خود کا فرہوگا یانہیں اس میں دوصورتیں ہیں اگراو سے مسلمان جانتا ہے تو کافرنہ ہوا۔اورا گراو سے کافراع تقاد کرتا ہے تو خود کافر ہے کہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کو کفر جاننا ہے اور دین اسلام کو کفر جاننا کفر ہے۔ ہاں اگراوٹ شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنایز نکفیر ہو سکے (<sup>4)</sup> اوراوس نے اسے کافر کہااور کافر جانا تو کافرنہ ہوگا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) بیاوس صورت میں ہے کہوہ وجہ جس کی بنایراوس نے کافر کہاظنی ہو یعنی تاویل ہو سکے تو وہ مسلمان ہی کہا جائیگا مگر جس نے او سے کا فر کہاوہ بھی کا فرنہ ہوا۔اورا گراوس میں قطعی کفریا یا جا تا ہے جوکسی طرح تاویل کی گنجائش نہیں رکھتا <sup>(6)</sup> تو وہ مسلمان ہی نہیں اور بی<u>ن</u>گ وہ کا فر ہےاوراس کو کا فر کہنا مسلمان کو کا فر کہنا نہیں بلکہ کا فر کو کا فرکہنا ہے بلکہ ایسے کومسلمان جاننایا سے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

مسکلہ ۲۱: کسی شخص برحاکم کے یہاں دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی یااس نے کفر کیااور ثبوت نہ دے سکا تومستحق

<sup>1 ....</sup>برائال۔

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص ٦٩، وغيره.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١٠٨ وغيره.

<sup>4 .....</sup> كافر ہونے كاحكم لگ سكتا ہو۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في الجرح المجرد، ج٦،ص١١١.

اسدیعنی کسی بھی طرح کفر کے سوااور بات مرادنہ لی جاسکتی ہو۔

تعزيزېيں يعنی جبکهاس کامقصود گالی دینایا تو بین کرنانه ہو۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسکله۲۲: رافضی، بد مذہب، منافق، زندیق <sup>(2)</sup>، یہودی، نصرانی، نصرانی بچه، کافر بچه کہنے پر بھی تعزیر ہے۔(3) ( درمختار ، بحر ) یعنی جبکہ سنی کورافضی یا بدیذہب یا بدعتی کہا اور رافضی کوکہا تو کچھنہیں کہا وس کوتو رافضی کہیں گے ہی ۔ یو ہیں سُنّی کو و ہا بی یا خار جی کہنا بھی موجب تعزیر ہے ۔

مسکلہ ۱۲۰ حرامی کالفظ بھی بہت سخت گالی ہے اور حرام زادہ کے معنی میں ہاس کا بھی تھم تعزیر ہونا چاہیے، کسی کو بے ایمان کہاتو تعزیر ہوگی اگر چیعرف عام <sup>(4)</sup>میں پیلفظ کافر کے معنے میں نہیں بلکہ خائن کے معنی میں ہےاور لفظ خائن میں تعزیر ہے۔

مسئله ۲۲: سوئر، کتا، گدها، بکرا، بیل، بندر، اُلّو کہنے بریھی تعزیر ہے جبکہ ایسے الفاظ علما وسا دات یا اچھے لوگوں کی شان میں استعال کیے۔(5) (ہدا بہوغیرہ) بیرچندالفاظ جن کے کہنے پرتعزیر ہوتی ہے بیان کردیے باقی ہندوستان میں خصوصاً عوام میں آج کل بکثرت نہایت کریدوفخش <sup>(6)</sup>الفاظ گالی میں بولے جاتے یا بعض بیباک <sup>(7)</sup> مذاق اور دل گلی میں کہا کرتے ہیں ایسے الفاظ بالقصد (<sup>8) نہی</sup>ں کھے اور اون کا حکم ظاہر ہے کہ عزت دار کو کہ جس کی اون الفاظ سے ہتک حرمت <sup>(9)</sup>ہوتی ہے تو تعزیر ہے یااون الفاظ سے ہرشخص کی ہے آبروئی <sup>(10)</sup> ہے جب بھی تعزیر ہے۔

مسلم ۱۲۵: جس کوگالی دی یا اور کوئی ایسالفظ کہا جس میں تعزیر ہے اور اوس نے معاف کر دیا تو تعزیر ساقط ہوجائے گی۔اوراوس کی شان میں چندالفاظ کھے تو ہرایک پرتعزیر ہے بینہ ہوگا کہایک کی تعزیرسب کے قائم مقام ہو۔ یو ہیں اگر چند شخصوں کی نسبت کہا مثلاً تم سب فاسق ہوتو ہرا یک شخص کی طرف سے الگ الگ تعزیر ہوگی۔ <sup>(11)</sup> (ردالحتار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في الجرح المجرد، ج٦، ص١١٣.

<sup>2 .....</sup>و څخص جس کا کوئی دین نه مو - (ر دالمحتار، ج۲، ص۱۱۲)

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١١١.

و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص ٦٩.

**<sup>4</sup>**....عام بول حيال ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير، ج١، ص ٣٦٠ وغيره.

<sup>7 .....</sup>آواره، بحيا،اوباش \_ الاادةً \_ **6**.....بہ**ت بر**ےاور بے ہودہ۔

<sup>9 .....</sup> ذلت ورسوائی۔ **1** ..... بے عزتی ، تو ہین۔

<sup>1</sup> ١١٨، "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: فيمالو شتم... إلخ، ج٦، ص١١٨.

**مسلّه ۲۲:** جس کوگالی دی اگر وہ ثبوت نہ پیش کر سکا تو گالی دینے والے سے حلف لیں گےا گرفتم کھانے سےا نکار کرے تو تعزیر ہوگی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسللہ کا: جہاں تعزیر میں کسی بندہ کا حق متعلق نہ ہومثلاً ایک شخص فاسقوں کے مجمع میں بیٹھتا ہے یااوس نے کسی عورت کا بوسہ لیااورکسی دیکھنے والے نے قاضی کے پاس اس کی اطلاع کی تو پیخص اگر چہ بظاہر مدعی کی صورت میں ہے مگر گواہ بن سکتا ہے لہذا اگر اس کے ساتھ ایک اور شخص شہادت دے تو تعزیر کا حکم ہوگا۔ (در مختار)

مسلم ۱۲۸: شوہراینی عورت کوان اموریر مارسکتا ہے۔ ﴿عورت اگر باو جود قدرت بناؤسنگار نہ کر سے یعنی جوزینت شرعا جائز ہے اوس کے نہ کرنے پر مارسکتا ہے اورا گرشو ہر مردانہ لباس پیننے کو یا گودنا گودانے (3) کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مارنے کا حق نہیں ۔ یو میں اگرعورت بیار ہے یا حرام باندھے ہوئے ہے یا جس قتم کی زینت کو کہتا ہے وہ اوس کے یاس نہیں ہے تو نہیں مار سکتا۔ ﴿ عنسل جنابت نہیں کرتی۔ ﴿ بغیراجازت گھرسے چلی گئی جس موقع پراوسے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ ﴿ اینے یاس بلایا اور نہیں آئی جبکہ حیض ونفاس سے یا کتھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نتھی۔ ③ چھوٹے ناسمجھ بچہ کے مارنے پر۔ 🕏 شو ہر کو گالی دی، گدھاوغیرہ کہا۔ 🛇 یااوس کے کپڑے بھاڑ دیے۔ 🔕 غیرمحرم کے سامنے چہرہ کھول دیا۔ 🕲 اجنبی مرد سے کلام کیا۔ ﴿ شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیااس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے یا شوہر کی کوئی چیز بغیرا جازت کسی کودے دی اوروہ ایسی چیز ہو کہ عادةً بغیرا جازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہوں اورا گرایسی چیز دی جس کے دینے پرعادت جاری ہے تو نہیں مارسکتا۔<sup>(4)</sup> (بح)

مسئلہ **۲۹:** عورت اگرنماز نہیں پڑھتی ہے تواکثر فقہاء کے نز دیک شوہر کو مارنے کا اختیار ہے اور ماں باپ اگرنماز نہ یڑھیں یااورکوئی معصیت <sup>(5)</sup> کریں تو اولا دکو جا ہیے کہ اوٹھیں سمجھائے اگر مان لیں فنبہا<sup>(6)</sup>ورنہ سکوت کرے <sup>(7)</sup>اوراون کے لیے دعاواستغفار کرےاورکسی کی ماں اگر کہیں شادی وغیرہ میں جانا چاہتی ہے تواولا دکومنع کرنے کاحق نہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار،ردانحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١١٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ١٢٠

اس بدن کے سی حصہ برسوئی نے قش ونگاروغیرہ کر کے اس میں سرمہ یا نیل جھرنا۔

<sup>4 .....&</sup>quot; البحر الرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص ٨٢.

<sup>6....</sup>توضیح۔ 7....خاموش رہے۔

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في تعزير المتهم، ج٢، صر

مسئلہ • سا: چھوٹے بیے کوبھی تعزیر کر سکتے ہیں اور اوس کوسز ااس کا باپ یا دادایا ان کا وصی یا معلم دے گا اور مال کوبھی سزادینے کا ختیار ہے۔قر آن پڑھنے اورادب حاصل کرنے اورعلم سکھنے کے لیے بچے کواوس کے باپ، مال مجبور کر سکتے ہیں۔ پیتیم بچہ جواس کی پرورش میں ہےا ہے بھی اون باتوں پر مارسکتا ہے جن پراینے لڑ کے کو مارتا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسئلہ اسا: عورت کوا تنانہیں مارسکتا کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے یا نیلا داغ پڑ جائے اورا گرا تنا مارااور عورت نے دعوی کر دیااور گواہوں سے ثابت کر دیا تو شوہریراس مارنے کی تعزیر ہے۔(<sup>2)</sup> (درمختار)

مسئلہ اسا: عورت نے اس غرض سے کفر کیا کہ شوہر سے جدائی ہوجائے تو او سے سزادی جائے اور اسلام لانے اور اوسی شوہرسے نکاح کرنے برمجبور کی جائے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی۔(3) (درمختار)

## چوری کی حد کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالسَّامِ قُ وَالسَّامِ قَدُفَاقُطَعُواۤ اَيْدِيهُمَاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَالَّا مِّنَ اللهِ ۖ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ فَمَنْ تَابَمِنُ بَعْنِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُونًا رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ (4)

چورانے والا مرداور چورانے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دویہ سزا ہے اون کے فعل کی اللہ (عزوجل) کی طرف سے سرزنش ہےاور اللہ (عزوجل) غالب حکمت والا ہےاورا گرظلم کے بعد توبہ کرےاورا بنی حالت درست کر لے تو بیشک اللہ (عز دِمل) اوس کی توبه قبول کرے گا، بیشک الله (عز دِمل) بخشنے والامهر بان ہے۔

حدیث ا: امام بخاری ومسلم ابو ہررہ وض الله تعالى عند سے روایت كرتے ہيں، كه حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وللم نے فر مایا:''چور پرالله (عزوجل) کی لعنت که بیضه (خود)<sup>(5)</sup>چورا تا ہے، جس پراوس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے اور رسی چورا تا ہے، اس پر ہاتھ کاٹاحاتاہے۔''<sup>(6)</sup>

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في تعزير المتهم، ج٦، ص ١٢٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج ٦، ص ١٢٦.

١٢٨ المرجع السابق، ص١٢٨.....

<sup>4 .....</sup> ٢ ، المائده: ٣٩،٣٨.

او ہے کی بنی ہوئی ایک خاص ٹو بی جو جنگ کے دوران پہنتے ہیں۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب لعن السارق... إلخ، الحديث: ٦٧٨٣، ج٤، ص ٣٣٠.

**حدیث:** ابوداود وتر مذی ونسائی وابن ما جه فضاله بن عبیدرضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا اوس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم) نے حکم فرمایا: ''وہ کٹا ہوا ہاتھ اوس کی گردن میں لٹکا دیا

حديث ما: ابن ماجه صفوان بن اميه سے اور دارمی ابن عباس رضی الله تعالی عنهم سے راوی ، که صفوان بن اميه مدينه ميس آئے اوراینی جا در کا تکبیدگا کرمسجد میں سو گئے چورآیا اوراون کی جا در لے بھا گا ،اونھوں نے اوسے بکڑا اوررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لائے ،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ہاتھ کا ٹینے کا تکم فر مایا۔صفوان نے عرض کی ،میرا پیمطلب نہ تھا ، پیچا درا وس پرصدقہ ہے۔ارشا دفر مایا:''میرے پاس حاضر کرنے سے پہلے تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔''<sup>(2)</sup>

حدیث ۲۰: امام ما لک نے عبداللہ بن عمر و<sup>(3)</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ، کہ ایک شخص ایپنے غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر لایا اور کہا اس کا ہاتھ کاٹیے کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چورایا ہے۔ ا میرالمومنین نے فر مایا: اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائیگا کہ بیٹھھا را خا دم ہے، جس نے تمھا را مال لیا ہے۔ <sup>(4)</sup>

حديث 1: ترفدي ونسائي وابن ماجه وداري جابرض الله تعالى عنه عدراوي ، كدرسول الله على الله تعالى عليه والم في مايا: ''خائن اورلوٹنے والے اوراُ چیک لے <sup>(5)</sup> جانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔''<sup>(6)</sup>

حديث ٢: امام ما لك وترمذي وابو داو دونسائي وابن ماجه و داري رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه سے راوي کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:'' پیمل اور گا بھے <sup>(7)</sup> کے چورا نے میں ہاتھ کا ٹنانہیں۔'' یعنی جبکہ پیڑ<sup>(8)</sup> میں لگے

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود باب ماجاء في تعليق يدالسارق، الحديث: ٢ ٥ ٤ ١، ج٣، ص ١٣١.

<sup>2 .....</sup> الخ، الحديث: ٩٩ ٢٢، ج٢، ص ٢٢٦. و"سنن ابن ماجه"، كتاب الحدود،من سرق من الحرز،الحديث: ٥ ٩ ٥ ٢ ، ج٣،ص ٢ ٤ ٢.

<sup>🚯 .....</sup> بہارشریعت کے نشخوں میں اس مقام پر''عبداللہ بن عمر' رضی اللہ تعالیٰءنہا کھاہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیرحدیث یا ک ''موطاً امام ما لک' میں حضرت سیدنا''عبدالله بن عمرو''رض الله تعالی عنها سے مروی ہے، لہذااس وجہ سے ہم نے درست کردیا ہے ... عِلْمِیه

<sup>4 .....&</sup>quot;الموطّأ"، لإمام مالك، كتاب الحدود، باب مالا قطع فيه، الحديث: ١٦١١، - ٢٠ص ٣٤٩.

**<sup>5</sup>**..... چھین کر، جھیٹ کر۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في الخائن... إلخ، الحديث: ٥٣ ١ ، ج٣، ص ١٣٢.

<sup>7 ....</sup> مجور کاخوشہ جو پہلے پہل نکاتا ہے، نیز مجور کے درخت سے نکلنے والاسفید گوند جو چربی کی طرح کا ہوتا ہے۔ 3 .....درخت۔

ہوں اور کوئی چورائے۔<sup>(1)</sup>

حديث ك: امام ما لك نے روايت كى، كەخضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فر مايا: '' ورختوں ير جو پيل كے ہول، اون میں قطع نہیں اور نہاون بکریوں کے چورانے میں جو پہاڑیر ہوں ، ہاں جب مکان میں آ جائیں اور پھل خرمن <sup>(2)</sup> میں جمع کر لیے حائیں اور سیر <sup>(3)</sup> کی قیت کو پنچیں تو قطع ہے۔''<sup>(4)</sup>

حديث ٨: عبدالله بنعمر، وديگر صحابه رضي الله تعالى عنهم سيم وي ، كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے سير كي قيمت ميس ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ سپر کی قیمت میں روایات بہت مختلف ہیں، بعض میں تین درہم، بعض میں ربع دینار، بعض میں دس درہم۔ہمارےامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے احتیاطاً دس درہم والی روایت پرعمل فر مایا۔ (<sup>5)</sup>

## احكام فقهيّه

چوری رہے کہ دوسرے کا مال چھیا کرناحق لے لیا جائے اور اس کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے مگر ہاتھ کا ٹنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔

- 🛈 چورانے والا مکلّف ہولیعنی بچہ یا مجنون نہ ہواب خواہ وہ مرد ہو یاعورت آ زاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا کافراوراگر چوری کرتے وقت مجنون نہ تھا چھر مجنون ہو گیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔
- ② گونگانه ہو ③انھیارا<sup>(6)</sup> ہواورا گر گونگا ہے تو ہاتھ کا ٹنانہیں کہ ہوسکتا ہے اپنا مال سمجھ کرلیا ہو۔ یو ہیں اندھے کا ہاتھ نہ كاٹاجائے كەشايداس نے اپنامال جان كرليا۔
  - وس درم چورائے پااس قیمت کا سونایا اورکوئی چیز چورائے اس سے کم میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔اور
    - قیت چورانے کے وقت بھی ہواور ہاتھ کاٹنے کے وقت بھی۔
- اوراتی قیت اوس جگه ہو جہاں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔لہٰذااگر چورانے کے وقت وہ چیز دس درم قیت کی تھی مگر ہاتھ

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء لاقطع في ثمرو لا كثر، الحديث: ٤٥٤ ، ج٣، ص١٣٢.

**<sup>2</sup>**.....وه جگه جهال کچل یا غله وغیره جمع کر کے صاف کیے جاتے ہیں۔ **3**..... وُ ھال۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الموطأ"، لإمام مالك، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، الحديث: ٩٩ ٥ ١ ، ج٢، ص ٢٤ ٣.

<sup>5 ...... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب السرقة، ج٥، ص ٢٢ ـ ١٢٤.

<sup>6 .....</sup> درست آنگھوں والا ، بینا۔

کاٹنے کے وقت اس ہے کم کی ہوگئی یا جہاں چورایا ہے وہاں تواب بھی دس درم قیمت کی ہے مگر جہاں ہاتھ کا ٹا جائے گا وہاں کم کی ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ ہاں اگر کسی عیب کی وجہ سے قیت کم ہوگئی یا اوس میں سے کچھ ضائع ہوگئی کہ دس درم کی نہ رہی تو دونوں صورتوں میں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔

- ⑦ اور چورانے میں خوداس شے کا چورا نامقصود ہولاہذاا گرا چکن <sup>(1)</sup> وغیرہ کوئی کیڑا چورایااور کیڑے کی قیت دس درم ہے کم ہے گراوس میں دینار نکلا تو جس کو بالقصد چورایا وہ دس درم کانہیں لہٰذا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ ہاں اگر وہ کیڑاان درموں کے لیے ظرف ہوتو قطع ہے کہ مقصود کیڑا چورانانہیں بلکہ اوس شے کا چورانا ہے یا کیڑا چورایا اور جانتا تھا کہ اس میں رویے بھی ہیں تو دونوں کوقصداً چورانا قرار دیا جائیگا اگر چہ کہتا ہو کہ میرامقصو دصرف کپڑا چورانا تھا۔ یو ہیں اگر رویے کی تھیلی چورائی تواگر چہ کھے مجھے معلوم نہ تھا کہاس میں رویے ہیں اور نہ میں نے رویے کے قصد سے چورائی بلکہ میرامقصود صرف تھیلی کا چورانا تھا تو ہاتھ کا ٹا جائرگااوراوس کے قول کا اعتبار نہ کیا جائرگا۔
- اوس مال کواس طرح لے گیا ہو کہ اُس کا نکالنا ظاہر ہولہٰ ذا گرمکان کے اندر جہاں سے لیاو ہاں اشر فی نگل لی توقطع نہیں بلکہ تاوان لازم ہے۔
- ﴿ خفیةً (²) لیا ہو یعنی اگر دن میں چوری کی تو مکان میں جانا اور وہاں سے مال لینا دونوں حصیب کر ہوں اورا گرگیا حیصی کرمگر مال کالیناعلانیہ <sup>(3)</sup> ہوجسیا ڈاکوکرتے ہیں تواس میں ہاتھ کا ٹمانہیں ۔مغرب وعشا کے درمیان کا وقت دن کے حکم میں ہے۔اورا گررات میں چوری کی اور جاناخفیۃُ ہوا گرچہ مال لیناعلانیۃً یالڑ جھگڑ کر ہو ہاتھ کا ٹا جائے۔
- (۱) جس کے یہاں سے چوری کی اوس کا قبضہ مجھے ہوخواہ وہ مال کا ما لک ہویا امین (<sup>4)</sup> اور اگر چور کے یہاں سے چوراليا<sup>(5)</sup> توقطع نہيں يعنى جبكه پہلے چور كا ماتھ كا ٹا جا چكا ہو، ورنہاس كا كا ٹا جائے۔
  - 🛈 الیمی چیز نه چورائی موجو جلد خراب موجاتی ہے جیسے گوشت اور ترکاریاں۔
    - 📵 وه چوری دارالحرب میں نه ہو۔
- 🔞 مال محفوظ ہواور حفاظت کی دوصورتیں ہیں ایک بہ کہ وہ مال ایسی جگہ ہو جوحفاظت کے لیے بنائی گئی ہوجیسے مکان ، دو کان ، خیمه ، خزانه ، صندوق \_ دوسری په که وه جگه ایسی نهیس مگر و بال کوئی نگههان مقرر هوجیسے مسجد ، راسته ،میدان \_
  - **1**.....ایک قشم کالباس جوکوٹ کی طرح ہوتا ہے۔
  - 4 .....یعنی اس کے پاس مال بطور امانت ہو۔ 3.....ظاہراً،س کے سامنے۔
    - اسلیعنی چور جو مال چوری کر کے لایا تھااسے چرایا۔

🛭 بقدردس درم کےایک بارمکان سے باہر لے گیا ہواورا گر چند بار لے گیا کہسب کا مجموعہ دس درم یازیا دہ ہے، مگر ہر بارد<sup>ن</sup> سے کم کم لے گیا تو قطع نہیں کہ بیا لیک سرقہ <sup>(1)</sup>نہیں بلکہ متعدد <sup>(2)</sup> ہیں،اباگردس درم ایک بارلے گیااوروہ سب ایک ہی شخص کے ہوں پاکئی شخصوں کے مثلاً ایک مکان میں چند شخص رہتے ہیں اور کچھ کچھ ہرایک کا چورایا جن کا مجموعہ دس درم یازیادہ ہےا گرچہ ہرایک کااس سے کم ہے دونوں صورتوں میں قطع ہے<sup>(3)</sup>۔

🕲 شبہہ یا تاویل کی گنجائش نہ ہو، لہذا اگر باب کا مال چورایا یا قرآن مجید کی چوری کی توقطع نہیں کہ پہلے میں شبہہ ہے اور دوسرے میں بیزاویل ہے کہ بڑھنے کے لیےلیا ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، بحر ، عالمگیری وغیر ہا )

**مسکلہا:** چند شخصوں نے ملکر چوری کی اگر ہرا یک کو بقدر دس درم کے حصہ ملا تو سب کے ہاتھ کا لیے جائیں خواہ سب نے مال لیا ہو یا بعضوں نے لیااور بعض نگہبانی کرتے رہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، بح)

مسلمان چوری کے ثبوت کے دوطریقے ہیں ایک بیکہ چورخودا قرار کرے اوراس میں چند بار کی حاجت نہیں صرف ا یک بار کافی ہے دوسرا پیر کہ دومر د گواہی دیں اورا گرایک مر داور دوعور توں نے گواہی دی تو قطع نہیں مگر مال کا تاوان دلایا جائے اور گواہوں نے بیگواہی دی کہ ہمارے سامنے اقرار کیا ہے توبیگواہی قابل اعتبار نہیں گواہ کا آزاد ہونا شرط نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

**مسئلہ سا:** قاضی گواہوں سے چند ہاتوں کا سوال کرے کس طرح چوری کی ،اور کہاں کی ،اور کتنے کی کی ،اور کس کی چیز چورائی، جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کاٹنے کے تمام شرائط یائے جاہیں توقطع کا حکم ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

**مسئلہ 6:** پہلےاقرار کیا پھراقرار سے پھر گیایا چند شخصوں نے چوری کا قرار کیا تھاان میں سے ایک اپنے اقرار سے پھر گیا یا گواہوں نے اسکی شہادت دی کہ ہمارے سامنے اقرار کیا ہے اور چورا نکار کرتا ہے کہتا ہے میں نے اقرار نہیں کیا ہے یا پچھ

**3**.....عنى ہاتھ كا ٹاجائے گا۔

2 ....زياده-

1 .....ایک بار چوری کرنا۔

4....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦، ص١٣٢.١٣٨.

و"البحرالرائق"، كتاب السرقة، ج٦، ص٨٤ ٨-٨٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الأول في بيان السرقة ... إلخ، ج٢،ص ١٧٠، وغيرها.

5 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الأول في بيان السرقة... إلخ، ج٢، ص١٧٠.

و"البحرالرائق"، كتاب السرقة، ج٥، ص ٨٩.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦، ص١٣٨.

7 .....المرجع السابق، ص١٣٨.

جوابِنہیں دیتا توان سبِصورتوں میں قطع نہیں مگرا قرار سے رجوع کی تو تاوان لازم ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلد ۵: اقرار کرے بھاگ گیا توقطع نہیں کہ بھا گنا بمنزلہ رجوع کے ہے ہاں تاوان لازم ہے۔اور گواہوں سے ثابت ہوتو قطع ہے اگرچہ بھاگ جائے اگرچہ مسانے سے پہلے بھا گا ہوالبتہ اگر بہت دنوں میں گرفتار ہوا تو تمادی عارض ہوگئی مگر تاوان لازم ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ Y: مدی گواہ نہ پیش کر سکا چور برحلف<sup>(3)</sup> رکھا اوس نے حلف لینے سے اٹکار کیا تو تا وان ولا یا جائے مگر قطعنہیں \_(4) (درمختار )

مسکلہ ک: چورکو مارپیٹ کرا قرار کرانا جائز ہے کہ بیصورت نہ ہوتو گوا ہوں سے چوری کا ثبوت بہت  $(0,0)^{(5)}$  مشکل ہے۔

مسللہ ۸: ہاتھ کاٹنے کا قاضی نے حکم دیدیااب وہ مدعی کہتا ہے کہ بیرمال اوسی کا ہے یا میں نے اوس کے پاس امانةً رکھا تھایا کہتا ہے کہ گواہوں نے جھوٹی گواہی دی یااوس نے غلطا قرار کیا تواب ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسله 9: گواہوں کے بیان میں اختلاف ہواایک کہتا ہے کہ فلال قشم کا کیڑا تھا دوسرا کہتا ہے فلال قشم کا تھا توقطع نہیں۔<sup>(7)</sup> (بح) اقراروشہادت کے جز ئیات کثیر ہیں چونکہ پہاں حدود حاری نہیں ہیں لہٰذا بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسكہ ا: ہاتھ كاٹنے كے وقت مدعى اور گواہوں كا حاضر ہونا ضروز ہيں (<sup>8)</sup> بلكه اگر غائب ہوں يامر گئے ہوں جب

## بھی ہاتھ کاٹ دیاجائے گا۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦،، ص ١٣٩.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦،ص٠٤.

€....قتىماڻھانا۔

4....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦،ص٠٤١.

5 ....المرجع السابق، ص ١٤١.

6 .....المرجع السابق، ص١٤٣...

7 ....." البحرالرائق"، كتاب السرقة، ج٥، ص ٨٨.

 بہارشریعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکور ہے ، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ' درمخار میں ہے کہ ہاتھ کا شخے کے ۔ وقت مدى كا حاضر مونا شرط ب كوا مول كا حاضر مونا شرطنهين -... عِلْمِيه

9 ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع و إثباته، ج٦، ص ١٦٩.

# کن چیزوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور کس میں نھیں

مسکلہ! ساکھو<sup>(1)</sup>،آبنوں<sup>(2)</sup>،اگر کی لکڑی<sup>(3)</sup>،صندل، نیزہ،مثک، زعفران،عبراور ہرقتم کے تیل، زمرد، یا قوت، زبرجد، فیروزہ،موتی اور ہرقتم کے جواہر ۔لکڑی کی ہرقتم کی قیمتی چیزیں جیسے کرسی، میز، تخت، دروازہ جوابھی نصب نہ کیا گیا ہو<sup>(4)</sup>، لکڑی کے برتن ۔ یو ہیں تا نبے، پیتل، لوہے، چھڑے وغیرہ کے برتن، چھری، چاقو، قینجی اور ہرقتم کے غلے گیہوں، جو، چاول اور ستو، آٹا،شکر، گھی، سرکہ، شہد، کھجور، چھوہارے، منظے ،روئی، اُون، کتان <sup>(5)</sup>، پہننے کے کپڑے، چھونا اور ہرقتم کے عمدہ اور فیس مال میں ہاتھ کا ٹا جائگا۔

مسلم ان حقیر چیزیں جوعادہ محفوظ نہ رکھی جاتی ہوں اور باعتبار اصل کے مباح ہوں اور ہنوز (6) ان میں کوئی الیی صنعت (7) بھی نہ ہوئی ہوجس کی وجہ ہے قیمتی ہو جائیں ان میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائیگا جیسے معمولی لکڑی، گھاس، نرکل (8) مچھلی، پرند، گیرو (9) ، چونا، کو کئے نمک مٹی کے برتن، پکی اینٹیں ۔ یو ہیں شیشہ اگر چہ قیمتی ہو کہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے پرقیمتی نہیں رہتا۔ یو ہیں وہ چیزیں جوجلد خراب ہو جاتی ہیں جیسے دودھ، گوشت، تر بوز، خربزہ، کگڑی، کھیرا، ساگ، ترکاریاں اور تیار کھانے جیسے روئی بلکہ قبط کے زمانہ میں غلہ گیہوں، چاول، جو وغیرہ بھی اور تر میو بے جیسے انگور، سیب، ناشیاتی ، بہی (10) ، انار اور خشک میو ہیں ہاتھ کا ٹا جائیگا جیسے اخروٹ ، بادام وغیرہ جبکہ محفوظ ہوں ۔ اگر درخت پر سے پھل تو ڑے یا کھیت کاٹ لے گیا تو قطع نہیں، اگر چہ درخت مکان کے اندر ہویا کھیت کی حفاظت ہوں ۔ اگر درخت پر سے پھل تو ڑے یا کھیت کاٹ لے گیا تو قطع ہے۔

مسکلہ ۱۳ شراب چورائی تو قطع نہیں ہاں اگر شراب قیمتی برتن میں تھی کہ اوس برتن کی قیمت دن درم ہے اور سرف شراب نہیں بلکہ برتن چورانا بھی مقصود تھا، مثلاً بظاہر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن بیش قیمت (11) ہے توقطع ہے۔ (12) (ردالحتار)

<sup>🕕 .....</sup>ایک درخت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔

اسدجنوب، شرقی ایشیا کے ایک درخت کا نام جس کی لکڑی شخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔

ایک خوشبوداردرخت کی لکڑی جسے جلانے سے خوشبوہ ہوتی ہے۔

**<sup>4</sup>**.....الگایانه گیاہو۔ **5**.....ایک قتم کا باریک کپڑا جس کی نسبت مشہور ہے کہ چاندنی رات میں ٹکڑ سے ٹمڑ ہے ہوجا تا ہے۔

<sup>....</sup>ا بھی تک۔ 🕝 .....و شکاری۔

ایک قسم کی لال مٹی۔ ایک پھل کانام جوناشیاتی کے مشابہ ہوتا ہے۔

<sup>🗗 ......</sup> ردالمحتار "، كتاب السرقة،مطلب:في ضمان الساعي، ج٦، ص١٤٨،١٤٧.

مسکلہ ۱۲: اہوولعب کی چیزیں جیسے ڈھول،طبلہ <sup>(1)</sup>،سارنگی <sup>(2)</sup>وغیرہ ہرتتم کے باجےاگر چیطبل جنگ <sup>(3)</sup>چورایا ہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا۔ یو ہیں سونے جاندی کی صلیب <sup>(4)</sup> یابت اور شطرنج نرد <sup>(5)</sup> چورانے میں قطع نہیں اور روپے اشر فی پرتصویر ہوجیسے آج کل ہندوستان کےرویے اشرفیاں توقطع ہے۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسلده: گهاس اور نزکل کی بیش قیت چٹائیاں کے صنعت کی وجہ ہے بیش قیت ہوگئیں۔جیسے آج کل جمبئی کلکتہ سے آیا کرتی ہیںان میں قطع <sup>(7)</sup> ہے۔<sup>(8)</sup> (ردانحتار)

مسکلہ ۲: مکان کا بیرونی دروازہ اورمسجد کا دروازہ بلکہ مسجد کے دیگر اسباب حجاڑ فانوس <sup>(9)</sup>۔ ہانڈیاں۔ قبقے۔ گھڑی، جانماز وغیرہ اورنمازیوں کے جوتے چورانے میں قطع نہیں مگر جواس نتم کی چوری کرتا ہواوسے یوری سزا دی جائے اور قید کریں یہاں تک کہ تیجی تو یہ کرلے بلکہ ہرا پسے چور کوجس میں کسی شبہہ کی بنا پرقطع نہ ہوتعزیر کی جائے۔<sup>(10)</sup> (ردالمحتار)

**مسله ک:** ہاتھی دانت پااس کی بنی ہوئی چیز چورانے میں قطع نہیں اگر چےصنعت کی وجہ سے بیش قیت قراریاتی ہواور اونٹ کی ہڈی کی بیش قیت چیز بنی ہوتو قطع ہے۔ (11) (عالمگیری)

مسئله ۸: شیر، چیتا وغیره درنده کوذ نح کر کے ان کی کھال کو بچھونا یا جانماز بنالیا ہے تو قطع ہے ور ننہیں اور باز،شکرا، كتا، چيتاوغيره جانورول كوچوراما توقطع نهيں \_<sup>(12)</sup> (عالمگيري)

مسله 9: مصحف شریف چورایا توقطع نہیں اگرچہ سونے جاندی کااوس پر کام ہو۔ یو ہیں کتب تفسیر وحدیث وفقہ ونحو

- ۔۔۔۔۔۔ایک قتم کا خاص ڈھول جس میں بائیں کا منہ دائیں سے نسبتا چوڑا آہوتا ہے، یہانگلیوں کی ضرب اور تھیلی کی تھاپ سے بجایا جاتا ہے۔
  - 2 .....ایک سازجس میں تار گے ہوتے ہیں اورائے گز (حچیوٹی کمان) سے بجایا جاتا ہے۔
    - اعلان جنگ کے لیے بجائے جانے والا نقارہ، بڑاڈھول۔
    - 5 ....شطرنج كامُهر ه-4....عیسائیوں کا ایک مقدس نشان ۔
  - 6 ....."الدرالمختاروردالمحتار"،كتاب السرقة،مطلب: في ضمان الساعي، ج٦،ص١٤٨.

    - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب السرقة، مطلب: في ضمان الساعي، ج٦، ص ١٤٦.
    - ایک قسم کا فا نوس جوگھر ول میں روشنی اورخوبصورتی (Decoration) کیلئے لگاتے ہیں۔
      - 1 ٤٨،٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب السرقة،مطلب:في ضمان الساعي، ج٦،٥٠٠ ١.
  - السسس" الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ، الفصل الأول، ج٢، ص١٧٦.
    - 1 .....المرجع السابق.

ولغت واشعار میں بھی قطع نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردامحتار)

مسکہ ا: حساب کی بہیاں (2) اگر بیکار ہوچکی ہیں اور وہ کاغذات دس درم کی قبت کے ہیں اوقطع ہے، ورنہیں۔(3) (درمخار)

مسکہ اا: آزاد بچہ کو چورایا اگر چہ زیور پہنے ہوئے ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ یو ہیں اگر بڑے غلام کو جواپنے

کو بتا سکتا ہے چورایا تو قطع نہیں، اگر چہ سونے یا بیہوشی یا جنون کی حالت میں اسے چورایا ہوا ور اگر ناسمجھ غلام کو پُڑایا تو قطع ہے۔(4) (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ ۱۱: ایک شخص کے دوسرے پردس درم آتے تھے قرض خواہ نے قرضدار کے یہاں سے روپے یا اشرفیاں چورا کیں توقطع نہیں اورا گراسباب <sup>(5)</sup>چورایا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کے معاوضہ میں لیا یا بطور رہن اپنے پاس رکھنے کے لیے لایا توقطع نہیں۔ <sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسله ۱۱ امانت میں خیانت کی یا مال لوٹ لیا یا اُو چک لیا<sup>(7)</sup> تو قطع نہیں ۔ یو ہیں قبر سے گفن چورا نے میں قطع نہیں اگر چہ قبر مقفل مکان (8) میں ہو بلکہ جس مکان میں قبر ہے اُس میں سے اگر علاوہ گفن کے کوئی اور کیڑ اوغیرہ چورایا جب بھی قطع نہیں بلکہ جس گھر میں میت ہووہاں سے کوئی چیز چورائی تو قطع نہیں ، ہاں اگر اس فعل کا عادی ہو تو بطور سیاست (9) ہاتھ کا طدی ہیں ۔ یا گے۔ (10) (درمختار)

مسکلہ ۱۱: ذی رحم محرم (11) کے یہاں سے چورایا تو قطع نہیں اگر چہوہ مال کسی اور کا ہواور ذی رحم محرم کا مال دوسرے

- 1 ۱۷۷ مناوى الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ، الفصل الأول ، ج ٢، ص ١٧٧ و"ردالمحتار"، كتاب السرقة، مطلب: في ضمان الساعي، ج ٢، ص ٩ ٤ ١.
  - 2 .....بى كى جمع، وەرجىر جس مىں حساب وغيره لكھتے ہيں۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦، ص ١٥٠
- 4 .... "الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ، الفصل الأول ، ج٢، ص ١٧٧ ، وغيره.
  - 5....گھریلوسازوسامان۔
  - 6 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع فيه ومالًا... إلخ، الفصل الأول ، ج٢، ص١٧٧.
    - 7.....جھیٹ کرچھین لیا۔ 8.....تالا لگے ہوئے مکان۔
      - 9 .....لینی حکمت عملی کے تحت تا کہ چوری سے بازآ جائے۔
      - الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦ ص ،١٥٠،١٥١.
      - السالياقريبي رشة دارجس نكاح كرنا بميشه كے ليحرام ہو۔

کے یہاں تھاوہاں سے چورایا توقطع ہے۔شوہر نے عورت کے یہاں سے یاعورت نے شوہر کے یہاں سے یاغلام نے اپنے مولی یا مولی کی زوجہ کے یہاں سے یاعورت کےغلام نے اوس کےشوہر کے یہاں چوری کی توقطع نہیں۔ یو ہیں تاجروں کی دوکا نوں سے چورانے میں بھی قطع نہیں ہے جبکہایسے وقت چوری کی کہاوی وقت لوگوں کووہاں جانے کی اجازت ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسلمها: مكان جب محفوظ ہے تواب اس كى ضرورت نہيں كه و ہاں كوئى محافظ مقرر ہوا ورمكان محفوظ نہ ہوتو محافظ کے بغیر حفاظت نہیں مثلاً مسجد سے کسی کی کوئی چزیورائی تو قطع نہیں مگر جبکہ اوس کا مالک وہاں موجود ہوا گرچہ سور ہا ہو یعنی ما لک ایسی جگہ ہو کہ مال کو وہاں سے دیکھ سکے۔ یو ہیں میدان پاراستہ میں اگر مال ہےاورمحافظ وہاں پاس میں ہے تو قطع ہے ور نہ نہیں ۔ <sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: جوجگہ ایک شے کی حفاظت کے لیے ہے وہ دوسری چیز کی حفاظت کے لیے بھی قراریائے گی مثلاً اصطبل سے اگررویے چوری کئے توقطع ہے اگر چہ اصطبل رویے کی حفاظت کی جگہنیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسلد الرچند بارکسی نے چوری کی توبادشاہ اسلام أسے سیاسة قل کرسکتا ہے۔ (4) (در مختار)

## ھاتھ کاٹنے کا بیان

**مسکلها:** چور کا دہنا ہاتھ گئے (<sup>5)</sup> سے کاٹ کر کھولتے تیل میں داغ دینگے (<sup>6)</sup>اورا گرموسم سخت گرمی یاسخت سر دی کا ہو توابھی نہ کاٹیں بلکہاً سے قید میں رکھیں ۔ گرمی یا سردی کی شدت جانے بر کاٹیں۔ تیل کی قیت اور کاٹنے والے اور داغنے والے کی اجرت اور تیل کھولانے کےمصارف <sup>(7)</sup>سب چور کے ذمہ ہیں اور اس کے بعد اگر پھر چوری کرے تو اب بایاں یا وَل گئے سے کاٹ دیں گےاس کے بعد پھراگر چوری کرے تواب نہیں کا ٹیس گے بلکہ بطورتغزیر ماریں گےاور قید میں رکھیں گے یہاں تک کہ توبیر لے بعنی اُس کے بُشر ہ<sup>(8)</sup>سے بیظاہر ہونے گئے کہ سیج دل سے توبہ کی اور نیکی کے آثار نمایاں ہوں۔<sup>(9)</sup> (درمختار وغیرہ)

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦،ص،١٥٣ تا ١٥٦.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة،الباب الثاني في مايقطع ومالا ...إلخ،الفصل الأول ، ج٢، ص٩٧١. و"الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦، ص ١٥٨.
- الفتاوى الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع ومالا ... إلخ، الفصل الأول ، ج٢، ص ١٧٩.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦،ص١٦٥.
- الله في 6 ..... ہاتھ کے گئے ہوئے جھے کو کھو لتے تیل سے جلادیں گے۔ 7 ..... اخراجات 8 ..... چہرہ -
  - ⑨ ...... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع... إلخ، ج ٦ ص، ١٦٢١ ٢٠١ وغيره.

**مسلکیا:** اگر دہنا ہاتھ اُس کاشل <sup>(1)</sup>ہوگیا ہے یااس میں کا انگوٹھا یا اونگلیاں کٹی ہوں جب بھی کاٹ دیں گےاور اگر بایاں ہاتھشل ہویا اس کا انگوٹھا یا دواوٹگلیاں کی ہوں تو اب دہنانہیں کا ٹیس گے۔ یو ہیں اگر دہنا یا وَں برکار ہویا کٹا ہو توبایاں یا وَل نہیں کاٹیں گے، بلکہ قید کریں گے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسلم المعلق المحاصلة على شرط بير مع كرجس كا مال چورى كيا ہے وہ اينے مال كا مطالبه كرے، خواہ كوا ہول سے چورى كا ثبوت ہو یا چور نے خودا قرار کیا ہواور بیکھی شرط ہے کہ جب گواہ گواہی دیں اُس وقت وہ حاضر ہواور جس وقت ہاٹھ کا ٹا جائے اُس وفت بھی موجود ہولہذاا گرچور چوری کا اقر ارکر تا ہےاور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص جو غائب ہےاُس کی چوری کی ہے یا کہنا ہے کہ بیرویے میں نے چورائے ہیں مگر معلوم نہیں کس کے ہیں یا میں پنہیں بتا وَں گا کہ کس کے ہیں توقطع نہیں(3)اور پہلی صورت میں جبکہ غائب حاضر ہوکر مطالبہ کرے تواس وقت قطع کریں گے۔(<sup>4)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ آ:** جس شخص کا مال پر قبضہ ہے وہ مطالبہ کرسکتا ہے جیسے امین <sup>(5)</sup>وغاصب <sup>(6)</sup>ومرتبن <sup>(7)</sup>ومتولی <sup>(8)</sup>اور باپ اوروصی اور سودخوارجس نے سودی مال پر قبضہ کرلیا ہے۔اور سود دینے والاجس نے سود کے رویے ادا کر دیے اور بیرویے چوری گئے تواس کےمطالبہ برقطع نہیں۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

مسکلہ 13: وہ چیزجس کے چورانے پر ہاتھ کاٹا گیا ہے اگر چور کے پاس موجود ہے تو مالک کوواپس دلائیں گےاور جاتی رہی تو تاوان نہیں اگر چہاس نے خود ضائع کر دی ہو۔اور اگر بیچ ڈالی یا ہبہ کر دی اور خریداریا موہوب لہ نے (10) ضائع کردی توبیة اوان دیں اورخریدارچورہے من (11) واپس لے۔اورا گرہاتھ کا ٹانہ گیا ہو توچورہے ضان لے گا۔ <sup>(12)</sup> (درمختار)

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع و مالا... إلخ، الفصل الثالث، ج ٢، ص ١٨٢. و"الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ...إلخ، ج ٦،ص،٦٦ ١٦٧٠١.

**3**....يعنى ماتھ كا ٹنانہيں۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ...إلخ، ج ٢، ص ٢٩ ١٧٠،١.

6....غصب كرنے والا۔

**7**....جس کے پاس مال گروی رکھاہے۔ 8 ..... مال وقف کا نگران۔

9 ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ... إلخ، ج، ٦ ص ١٧٠.

السیجس کو چیز ہبہ کردی ہے اس نے۔ اسیمقررہ قیمت۔

ք ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ...إلخ، ج٦، ص١٧٥.

مسلم ۲: کیڑا چورایااور بھاڑ کردوٹکڑے کردیے، اگران ٹکڑوں کی قیت دس درم ہے توقطع ہےادرا گرٹکڑے کرنے کی وجہ سے قیت گھٹ کرآ دھی ہوگئی تو پوری قیت کا ضان لازم ہے اور قطع نہیں۔(1)

## راهزنی کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّمَا جَزَّؤُاا لَّذِينَ يُحَامِ بُونَ اللَّهَ وَمَ سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَثْنِ ضَلَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓ الْوَيُصَلَّبُوٓ ا ٱوْتُقَطَّعَ ٱيْنِيهِمْ وَٱسْجُلْهُمْ مِّنْ خِلَافٍ ٱوْيُنْفَوْ امِنَ الْاَسْ فَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي السُّنْيَا وَلَهُمْ فِ الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقُدِ مُواعَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوٓ النَّاللهَ غَفُوْمٌ مَّ حِيْمٌ ۗ جولوگ اللہ (عزوجل) ورسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزایہی ہے کہ آل کر ڈالے جائیں پانھیں سولی دی جائے یا اُن کے ہاتھ یاؤں مقابل کے کاٹ دیے جائیں یا جلاوطن کر دیے جائیں۔ بیان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مگروہ کہ تمھارے قابویانے سے بل تو بہ کرلیں تو جان لو کہ اللہ (عرِّ وجل) بخشنے والامہر بان ہے۔

ابو داود ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''جومر د مسلمان اس امر کی شہادت دے کہ اللّٰہ (عزّ وجل) ایک ہے اور محرصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اللّٰہ (عزوجل) کے رسول ہیں ، اس کا خون حلال نہیں مگر تین وجہ سے مجھن ہو کر زنا کرے تو وہ رجم کیا جائے گا اور جوشخص اللّٰد (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وسلم) ( یعنی مسلمانوں ) سےلڑنے کونکلا تو وہ قبل کیا جائے گایا او سے سولی دی جائے گی یا جلا وطن کردیا جائے گا اور جو شخص کسی گوتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قبل کیا جائے گا۔''(3)حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں قبیلہ مُحکل وعریبنہ کے کچھلوگوں نے ایساہی کیا تھا،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) نے ان کے ہاتھ یا وَل کٹوا کرسنگستا ن میں ڈلوا دیا، و ہیں تڑپ تڑپ کرمر گئے۔(4)

مسکدا: راہزن (5)جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزامقرر ہے، اُس میں چند شرطیں ہیں۔(۱) ان میں اتی

- 1 ....." الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع .... إلخ، ج ٦، ص ١٧٦.
  - 2 ..... ٢ ، المائدة: ٣٤،٣٣.
- .... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ... إلخ، الحديث: ٣٥ ٣٥، ج ٤، ص ١٦٩.
- 4 ..... "صحيح البخارى"، كتاب الوضو، باب أبوال الابل ... إلخ الحديث ٢٣٣، ج١، ص١٠، والحديث ٥٧٢٧، ج٤، ص٢٨.
  - 5 ..... يعنى ڈاکو۔

طاقت ہو کہ راہ گیراُن کا مقابلہ نہ کرسکیں اب جا ہے ہتھیا ر کے ساتھ ڈا کا ڈالا یا لاٹھی لے کریا پتھر وغیرہ سے۔(۲) بیرون شہر را ہزنی کی ہو<sup>(1)</sup> یا شہر میں رات کے وقت ہتھیا رہے ڈاکا ڈالا۔ (۳) دارالاسلام میں ہو۔ (۴) چوری کے سب شرائط یائے جائیں۔(۵) توبہرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے اُن کو گرفتار کرلیا ہو۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلیا: ڈاکہ پڑامگر جان و مال تلف<sup>(3)</sup> نہ ہوااور ڈاکوگر فقار ہوگیا تو تعزیز اُاسے زدوکوب<sup>(4)</sup> کرنے کے بعد قید کریں یہاں تک کہ تو یہ کر لےاوراُس کی حالت قابل اطمینان ہوجائے اب چیوڑ دیں اور فقط زبانی تو یہ کافی نہیں ، جب تک حالت درست نہ ہونہ چھوڑیں اورا گرحالت درست نہ ہوتو قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے اورا گر مال لے لیا ہوتو اُس کا دا ہنا ہاتھ اور بایاں پیرکاٹیں ۔ یو ہیں اگر چند شخص ہوں اور مال اتنا ہے کہ ہرایک کے حصہ میں دس درم یااس قیت کی چیز آئے توسب کے ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک یا وُں کاٹ دیے جائیں اور اگر ڈاکووں نے مسلمان یا ذمی کول کیا اور مال نہ لیا ہوتوقتل کیے جائیں اوراگر مال بھی لیا اوقتل بھی کیا ہوتو با دشاہ اسلام کواختیار ہے کہ(۱) ہاتھ یا وَں کاٹ کرقتل کر ڈالے یا (۲) سولی دیدے یا (۳) ہاتھ یاؤں کاٹ کر قل کرے پھراس کی لاش کوسولی پر چڑھادے یا (۴) صرف قل کردے یا (۵) قتل کر کے سولی پرچڑھا دے یا (۲) فقط سولی دیدے۔ یہ چھ طریقے ہیں جوجا ہے کرے اور اگر صرف سولی دینا جا ہے تو اسے زندہ سولی پرچڑھا کرپیٹ میں نیز ہ بھونک دیں <sup>(5)</sup> پھر جب مرجائے تو مرنے کے بعد تین دن تک اُس کا لاشہ سولی پر رہنے دیں پھر چھوڑ دیں کہ اس کے ورثہ دفن کر دیں اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ڈاکو کی نماز جنازہ نہ بڑھی جائے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسلم بنا: ڈاکووں کے پاس اگروہ مال موجود ہے تو بہر حال واپس دیا جائے اور نہیں ہے اور ہاتھ یا وَں کاٹ دیے گئے یافتل کر دیے گئے تو اب تا وان نہیں ۔ یو ہیں جواونھوں نے را گمیروں کوزخمی کیا یا مار ڈالا ہےاسکا بھی کچھ معاوضہ نہیں دلایا حائے گا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

**<sup>1</sup>**..... یعنی شہر سے باہرڈ کیتی کی ہو۔

<sup>2 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الرابع في قطاع الطريق، ج٢، ص١٨٦.

ه....خالع۔ 🗗 ..... يعنى نيز همار س\_ 4..... مارىپىپەپ

<sup>6 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الرابع في قطاع الطريق، ج٢، ص١٨٦. و"الدرالمختار"، كتاب السرقة ،باب قطع الطريق، ج ٦، ص ١٨٢،١٨١.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ج٦، ص١٨٣.

**مسئلہ ۴7:** ڈاکووں میں سے صرف ایک نے قتل کیا یا مال لیا یا ڈرایا یا سب کچھ کیا تو اس صورت میں جو سزا ہوگی وہ صرف اوسی ایک کی نہ ہوگی ، بلکہ سب کو پوری سزادی جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۵:** ڈاکووں نے قتل نہ کیا مگر مال لیااور زخمی کیا تو ہاتھ یاؤں کا ٹے جائیں اور زخم کامعاوضہ کچھنہیں اورا گرفقط زخی کیا مگر نہ مال لیا نقل کیا یاقتل کیا اور مال لیا مگر گرفتاری ہے پہلے تو بہ کر لی اور مال واپس دیدیا یااون میں کوئی غیر مکلّف <sup>(2)</sup>یا گونگا ہو پاکسی را ہگیر کا قریبی رشتہ دار ہوتوان صورتوں میں حذہیں ۔اور ولی مقتول اورثل نہ کیا ہوتو خود و څخص جسے زخمی کیا ماجس کا مال لیا قصاص یادیت یا تاوان لے سکتا ہے یا معاف کردے۔(3) (درمختار)

### كتاب السير

اللُّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ أُ ذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنَّهُمُ ظُلِمُوا ۗ وَإِنَّا اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيْرٌ ﴿ الَّذِينَ أُخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِحَتِّي إِلَّا آَنَ يَتَّقُولُوْ اَمَ بُّنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفْحُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّهُ لِّهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَّعُ وَّ صَلَوْتٌ وَّمَلْجِ كُايُذُ كُرُفِيهُ السُمُ اللهِ كَثِيْرًا ﴿ وَلَيَنْصُ نَّاللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزُ ۞ ﴿ (4)

اون لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے لوگ لڑتے ہیں اس وجہ سے کہ اون برظلم کیا گیا اور بیٹک الله (عرّ وجل) اون کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ جن کو ناحق اون کے گھروں سے نکالا گیامخض اس وجہ سے کہ کہتے تھے ہمارارب اللہ (عزّ وجل) ہے اورا گراللہ (عزوجل) لوگوں کوایک دوسرے سے دفع نہ کیا کرتا تو خانقا ہیں اور مدر سے اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ (عرّ وجل) کے نام کی کثر ت سے یاد ہوتی ہےاورضروراللہ (عرّ وجل)اوس کی مدد کرے گا جواوس کے دین کی مدد کرتا ہے، بیشک اللہ (عرّ وجل) قوی غالب ہے۔

اورفر ما تاہے:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلا تَعْتَدُوا ﴿ إِنَّا اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب السرقة، الباب الرابع في قطاع الطريق، ج٢، ص١٨٧.

<sup>2....</sup>يعنى عاقل بالغ نه ہو۔

الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ج٦، ص١٨٣.

<sup>4 .....</sup> ٧ ، الحج: ٣٩: ٤٠، ٥٠.

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمُ وَاخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقْتِلُوْهُمْ عِنْ مَا لَسَجِهِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُو كُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُو كُمْ فَاقْتُلُوهُمْ لَكُ لِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْ اَفَاقَ اللَّهَ غَفُونًا سَّحِيْمٌ ﴿ وَقَٰتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتَنَةٌ وَيَكُوْنَ الرِّينُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ (1) اوراللّٰد(ء ٓ وجل) کی راہ میں اون سےلڑ وجوتم سےلڑتے ہیں اور زیاد تی نہ کرو پیٹک اللّٰد(ء ٓ وجل) زیاد تی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔اورایسوں کو جہاں یا وَمارواور جہاں سےانھوں نے شمصیں نکالاتم بھی نکال دواور فتنہ ل سے زیادہ سخت ہےاور اون سے مسجد حرام کے پاس نہاڑ وجب تک وہ تم سے وہاں نہاڑیں۔اگروہ تم سے لڑیں توافھیں قتل کرو۔ کا فروں کی یہی سزا ہے اورا گروہ باز آ جائیں توبیثک الله(عرّ وجل) بخشنے والامہر بان ہے اوراون سے لڑویہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین الله (عرّ وجل) کے ليے ہوجائے اورا گروہ باز آ جائيں توزياد تی نہيں مگر ظالموں بر۔

#### احاديث

حدیث انتصحیح بخاری ومسلم میں انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں: ''الله (عزدجل) کی راہ میں صبح کوجانا یا شام کوجانا دنیاو مافیہا<sup>(2)</sup> ہے بہتر ہے۔''<sup>(3)</sup>

حديث انتصحيح مسلم ميں ابو ہريره رضي الله تعالى عنه سے مروى ، فرماتے بين صلى الله تعالى عليه وسلم: ''سب سے بهتر اوس كى زندگی ہے جواللہ (عرّ وجل) کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ <sup>(4)</sup> کپڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اوسے کوئی بلاتا ہے تواوڑ کر پہنچ جاتا ہے (یعنی نہایت جلد) قتل وموت کواوس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے (یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتانہیں ہے) یااوس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں کیکر پہاڑ کی چوٹی پریاکسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور زکا ۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ '(5)

**حدیث سا:** ابوداودونسائی ودارمی انس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''مشر کین سے جہاد کرو،اینے مال اور جان اور زبان سے یعنی دِین حق کی اِشاعت میں ہرتنم کی قربانی کے لیے طیار ہوجاؤ۔''(6)

<sup>1 .....</sup> ۲، البقره: ۹۳،۱۹،۱۹۳،۱

<sup>2 .....</sup> د نیااور جو کچھ د نیامیں ہے۔

<sup>€.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله... إلخ،الحديث: ٢٩٩٢، ج٢، ص٥١.

**<sup>5</sup>**......"صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب فصل الجهاد و الرباط،الحديث: ١٢٥\_(١٨٨٩)، ص١٠٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، الحديث: ٢٥٠٤، ج٣، ص١٦.

**حدیث ۶:** تر مذی وابوداودفضاله بن عبید سےاور دارمی عقبه بن عامر رضی الله تعالیٰ عنهاسے راوی ، که فر ماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:''جومرتا ہےاوس کے مل برمہر لگادی جاتی ہے یعنی عمل ختم ہوجاتے ہیں، مگروہ جوسرحد برگھوڑا باندھے ہوئے ہے اگرمرجائے تواوس کاعمل قیامت تک بڑھایا جاتا ہے اور فتنہ قبر ہے محفوظ رہتا ہے۔''(1)

حديث 0: صحيح بخاري ومسلم ميں مهل بن سعدرض الله تعالى عندسے مروى، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فر ماتے بين: ''الله (عزدجل) کی راه میں ایک دن سرحد پر گھوڑ ابا ندھنا دنیاو مافیبہا سے بہتر ہے۔''(<sup>2)</sup>

حديث ٢ ، ك: صحيح مسلم شريف ميں سلمان فارسي رضي الله تعالىءنه سے مروى، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:'' ایک دن اور رات الله (عزوجل) کی راہ میں سرحد پر گھوڑ ابا ندھنا ایک مہینہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے اور مرجائے تو جوم کرتا تھا، جاری رہے گا اوراُس کا رزق برابر جاری رہے گا اور فتنهٔ قبرے محفوظ رہے گا۔''<sup>(3)</sup>

تر مذی و نسائی کی روایت عثمن رضی الله تعالی عنه سے ہے، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: ''ایک دن سرحد پر گھوڑا باندھنادوسری جگہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔''(4)

## مسائل فقهيّه

مسكلها: مسلمانوں پرضرور ہے كە كافروں كو دين اسلام كى طرف بلائيں اگر دين حق كوقبول كرليس زے نصيب حدیث میں فرمایا''اگر تیری وجہ سے اللہ تعالی ایک شخص کو مدایت فرما دے تو یہ اوس سے بہتر ہے جس پر آفتاب نے طلوع کیا ''لعنی جہاں سے جہاں تک آ فتاب طلوع کرتا ہے بیسٹ محیں مل جائے اس سے بہتر پیہے کہ تمھاری وجہ سے کسی کو ہدایت ہوجائے اورا گر کا فروں نے دین حق کو قبول نہ کیا تو بادشاہ اسلام اون پر جزید مقرر کردے کہ وہ اداکرتے رہیں اورایسے کا فرکوذمی کتے ہیںاور جواس سے بھی انکار کریں تو جہاد کا حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ا: مجاہد صرف وہی نہیں جو قال کرے (<sup>6)</sup> بلکہ وہ بھی ہے جواس راہ میں اینا مال صرف کرے <sup>(7)</sup> یا نیک مشورہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، الحديث: ١٦٢٧، ج٣، ص٢٣٢.

<sup>•</sup> ٢٧٩٠. البخاري"، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم... إلخ، الحديث: ٢٨٩٢، ج٢٠ ص ٢٧٩.

<sup>. ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الامارة،باب فضل الرباط في سبيل الله عزو جل،الحديث:١٦٣ ـ (١٩١٣)، ص٩٥٩.

<sup>4 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، الحديث: ١٦٧٣، ج٣،ص ٢٥٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٩٣ ١، وغيره.

<sup>6 .....</sup> جہاد کرے، کفار سے جنگ کرے۔

سے شرکت دے یا خود شریک ہوکرمسلمانوں کی تعداد بڑھائے یا زخمیوں کا علاج کرے یا کھانے پینے کا انتظام کرے۔اوراسی کے توابع <sup>(1)</sup> سے رباط ہے بعنی بلا داسلامیہ <sup>(2)</sup> کی حفاظت کی غرض سے سرحد برگھوڑ ابا ندھنا یعنی وہاں مقیم رہنا اوراس کا بہت بڑا تواب ہے کہاس کی نمازیانسونماز کی برابر ہے اوراس کا ایک درم خرچ کرناسات سودرم سے بڑھ کر ہے اور مرجائے گا توروزمرہ ر باط کا ثواب اس کے نامہُ اعمال میں درج ہوگا اور رزق بدستور ملتار ہے گا اور فتنۂ قبر ہے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن شہید اوٹھایا جائے گااورفزع اکبرسے مامون <sup>(3)</sup>رہے گا۔ <sup>(4)</sup>(درمختار)

مسلم سا: جہاد ابتداءً فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت نے کرلیا تو سب بری الذمہ ہیں اور سب نے جھوڑ دیا توسب گنهگار ہیں اورا گر کفارکسی شہر پر ہجوم کریں <sup>(5)</sup> تو وہاں والے مقابلہ کریں اوراون میں اتنی طاقت نہ ہوتو وہاں سے قریب والےمسلمان اعانت کریں <sup>(6)</sup>اوران کی طاقت سے بھی باہر ہوتو جوان سے قریب ہیں وہ بھی شریک ہوجا <sup>ک</sup>یں وعلى منزاالقياس\_<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالحتار)

**مسئلہ ؟:** بچوں اورعورتوں پراورغلام پرفرض نہیں ۔ یو ہیں بالغ کے ماں باپ اجازت نہ دیں تو نہ جائے ۔ یو ہیں اند ھے اورایا بج اورکنگڑ ہےاور جس کے ہاتھ کٹے ہوں ان برفرض نہیں اور مدیون کے پاس مال ہوتو دین ادا کرےاور جائے ورنہ بغیر قرض خواہ بلکہ بغیر فیل کی اجازت کے ہیں جاسکتا۔اورا گردین میعادی (<sup>8)</sup> ہواور جانتا ہے کہ میعاد بوری ہونے سے پہلے واپس آ جائے گا تو جانا جائز ہے۔اورشہر میں جوسب سے بڑاعالم ہووہ بھی نہ جائے۔ یو ہیںاگراوس کے پاس لوگوں کی امانیتیں ہیں اوروہ لوگ موجود نہیں ہیں تو کسی دوسر شخص سے کہدے کہ جن کی جن کی امانت ہے دیدینا تواب جاسکتا ہے۔<sup>(9)</sup> (بحر، در مختار)

مسئلہ ۵: اگر کفار بہوم کرآئیں تواس وقت فرض عین ہے یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے اوراس کی کچھ ضرورت نہیں کہ عورت اپنے شوہر سے اور غلام اپنے مولی سے اجازت لے بلکہ اجازت نہ دینے کی صورت میں بھی جائیں اور شوہرومولی (10) پرمنع کرنے کا گناہ ہوا۔ یو ہیں ماں باپ سے بھی اجازت لینے کی اور مدیون کودائن سے <sup>(11)</sup>اجازت کی حاجت

- 2....اسلامی مما لک۔ 1 ....متعلقات، اقسام \_ ه سیمحفوظ پ
  - 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص١٩٣. ١٩٥.
    - 6....مرد کریں۔ 5 ....اچانگ حمله کردیں۔
  - 7 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص١٩٦. ١٩٨. ١
    - ایسا قرض جس کی ادائیگی کاونت مقرر ہو۔
    - 9 ....."البحرالرائق"، كتاب السير، ج٥، ص١٢١.
    - و"الدرالمختار"،كتاب الجهاد، ج ٢٠١ . ٢٠١.
    - السليعني مقروض كوايينة قرض خواه سے۔ ₩....آ قا، ما لك\_

نہیں بلکہ مریض بھی جائے ہاں بورا نامریض کہ جانے پر قادر نہ ہواو سے معافی ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسئلہ ال: جہاد واجب ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ اسلحہ اور لڑنے برقدرت ہوا ورکھانے بینے کے سامان اور سواری کا ما لک ہونیزاس کاغالب گمان ہوکہ مسلمانوں کی شوکت بڑھے گی۔اوراگراس کی امید نہ ہوتو جائز نہیں کہاہیے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔(2)(عالمگیری،درمختار)

مسكله **ے:** بیت المال <sup>(3)</sup>میں مال موجود ہوتو لوگوں برسامان جہاد گھوڑے اور اسلحہ کے لیے مال مقرر کرنا مکروہ تح می ہےاور بیت المال میں مال نہ ہوتو حرج نہیں اورا گر کوئی شخص بطیب خاطر <sup>(4)</sup> کچھ دینا جا ہتا ہے تو اصلاً مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہےخواہ بیت المال میں ہویا نہ ہو۔اورجس کے پاس مال ہومگرخود نہ جاسکتا ہوتو مال دے کرکسی اور کو بھیج دیے مگر غازی سے بیپنہ کھے کہ مال لےاور میری طرف سے جہاد کر کہ بیتو نوکری اور مز دوری ہوگئی اور یوں کہا تو غازی کو لینا بھی جائز نهیں \_<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار،عالمگیری)

مسلد ٨: جن لوگوں كو دعوت اسلام نہيں كينجى ہے اؤھيں يہلے دعوت اسلام دى جائے بغير دعوت اون سے لڑنا جائز نہیں اور اس زمانہ میں ہر جگہ دعوت پہنچ چکی ہےالیی حالت میں دعوت ضروری نہیں مگر پھر بھی اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو دعوت حق ( ( درمختار )

**مسکلہ9:** کفار سے جب مقابلہ کی نوبت آئے تواون کے گھروں کو آگ لگادینااوراموال اور درختوں اور کھیتوں کو جلا دینااور تباہ کردیناسب کچھ جائز ہے یعنی جب بیمعلوم ہو کہا بیانہ کرینگے تو فتح کرنے میں بہت مشقت اوٹھانی پڑے گی اورا گر فتح کاغالب گمان ہوتواموال وغیرہ تلف<sup>(7)</sup> نہ کریں ک*ے فقریب مسلمانوں کوملیں گے۔*(8) (درمختار)

مسلم ا: بندوق، تواور بم ك كول مارناسب يجه جائز ہے۔

<sup>1</sup> ٢٢٠٠٠ "البحرالرائق" كتاب السير، ج٥، ص٢٢٠٠

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير،الباب الأول في تفسيره ... إلخ، ج٢، ص١٨٨. و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج ٦، ص ٢٠٣.

اسلامی حکومت کاخزانه۔ 4....خوشد کی ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٢٠٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الأول في تفسيره ... إلخ، ج ٢، ص ١٩١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦،٠٥٥ م٠٠٠.

<sup>7 ....</sup>خالع۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٦٠٦.

مسئلہ اا: اگر کا فروں نے چند مسلمانوں کوایینے آ گے کرلیا کہ گولی وغیرہ ان پریڑے ہم ان کے پیچیے محفوظ رہیں گے جب بھی ہمیں بازر ہنا جائز نہیں گولی چلائیں اور قصد کا فروں کے مارنے کا کریں اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کی گولی سے مرجائے جب بھی کفارہ وغیرہ لازمنہیں جبکہ گولی چلانے والے نے کا فریر گولی چلانے کاارادہ کیا ہو۔(1) (درمختار)

مسئلہ ا: کسی شہرکو با دشاہ اسلام نے فتح کیا اوراوس شہر میں کوئی مسلمان یا ذمی ہے تو اہل شہر کوتل کرنا جا ئزنہیں ہاں ا گراہل شہر میں ہے کوئی نکل گیا تواب باقیوں گوتل کرنا جائز ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ جانے والامسلمان یاذ می ہو۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكله ۱۱: جوچیزیں واجب التعظیم ہیں (<sup>3)</sup> اون کو جہاد میں لے کر جانا جائز نہیں جیسے قر آن مجید، کتب فقہ وحدیث شریف کہ بے حرمتی کا ندیشہ ہے۔ یو ہیں عورتوں کو بھی نہ لے جانا جا ہیے اگر چہ علاج وخدمت کی غرض سے ہو۔ ہاں اگر شکر بڑا ہو کہ خوف نہ ہوتو عورتوں کو لیے جانے میں حرج نہیں اوراس صورت میں بوڑھیوں اور باندیوں کو لیے جانا اولی ہے اورا گرمسلمان کا فروں کے ملک میں امان لے کر گیا ہے تو قر آن مجید لے جانے میں حرج نہیں۔(4) (درمختار، بحر)

مسله ۱۱: عهد توڑنا مثلاً بیمعاہدہ کیا کہ اتنے دنوں تک جنگ نہ ہوگی پھراسی زمانۂ عهد میں (<sup>5)</sup> جنگ کی بینا جائز ہے اورا گرمعاہدہ نہ ہواور بغیرا طلاع کیے جنگ شروع کر دی تو حرج نہیں۔<sup>(6)</sup> (مجمع الانہر)

مسكر 10: مُثله يعني ناك كان يا ہاتھ ياؤں كاٹنايا مونھ كالاكردينامنع ہے يعنی فتح ہونے كے بعدمُثله كی اجازت نہيں اورا ثنائے جنگ میں اگراییا ہومثلاً تلوار ماری اور ناک کٹ گئی یا کان کٹ گئے یا آئکھ پھوڑ دی یا ہاتھ یا وَں کاٹ دیے تو حرج نہیں۔<sup>(7)</sup> (فتح)

مسكه ۱۲: عورت اور بجياوريا گل اور بهت بوڙ هياوراند هياور اندهي (<sup>8)</sup>اورايا جج <sup>(9)</sup>اورراهب <sup>(10)</sup>اوريو جاري <sup>(11)</sup> جولوگوں سے ملتے جلتے نہ ہوں یا جس کا دہنا ہاتھ کٹا ہو یا خشک ہوگیا ہوان سب کوتل کرنامنع ہے بیعنی جبکہ لڑائی میں کسی قشم کی

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٦٠٦.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٧٠٧.
  - 🗗 ..... جن چیز ول کی تعظیم واجب ہے۔
- 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٧٠٢.
- و"البحرالرائق"، كتاب السير ، ج ٥، ص ١٣٠.
  - **5**..... عامدہ کی مدت کے دوران۔
- 6 ..... "مجمع الانهر"، كتاب السيرو الجهاد، ج٢، ص ١٤.
- 7 ..... "فتح القدير"، كتاب السير، باب كيفتية القتال، ج٥، ص١٠٠.
- اسساتھ یاؤں سے معذور۔ و۔ سے معذور۔ و۔ معذور۔ اسسسائیوں کا پیشوا۔ و۔ مندر کا مجاور۔

مد د نند دیتے ہوں۔اورا گران میں سے کوئی خودلڑتا ہو یا اپنے مال یا مشورہ سے مدد پہنچا تا ہو یا بادشاہ ہوتو اُسے قُل کر دیں گے۔ اورا گرمجنون کوبھی جنون رہتا ہےاور کبھی ہوش تواہے بھی قتل کر دیں۔اور بچیاور مجنون کوا ثنائے جنگ میں <sup>(1) ق</sup>تل کریں گے جبکہ لڑتے ہوں اور باقیوں کوقید کرنے کے بعد بھی قتل کر دیں گے۔اور جنھیں قتل کرنامنع ہےاونھیں یہاں نہ چھوڑیں گے بلکہ قید کر کے دارالاسلام میں لائیں گے۔(2) (درمختار،مجمع الانہر)

مسئلہ کا: کافروں کے سرکاٹ کرلائیں یااون کی قبرین کھود ڈالیں اس میں حرج نہیں۔(3) (درمختار)

مسكله ۱۸: اینے باپ دادا کواینے ہاتھ سے قل کرنا ناجائز ہے مگراوسے چھوڑے بھی نہیں بلکہ اوس سے لڑنے میں مشغول رہے کہ کوئی اور شخص آ کراو سے مار ڈالے۔ ہاں اگر باپ یا دا داخو داس کے قل کا دریے ہوا دراسے بغیر قل کیے چارہ نہ ہو تومار ڈالےاور دیگررشتہ داروں کے تل میں کوئی حرج نہیں ۔ <sup>(4)</sup>( درمختار، ردامحتار )

**مسئلہ 19:** اگر صلح مسلمانوں کے قت میں بہتر ہوتو صلح کرنا جائز ہےا گرچہ کچھ مال لے کریادے کر صلح کی جائے اور سلح کے بعدا گرمصلحت صلح تو ڑنے میں ہوتو تو ڑ دیں گریپضرور ہے کہ پہلے افھیں اس کی اطلاع کر دیں اوراطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نه کریں بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ بیاوس صورت میں ہے کہ سکے میں کوئی میعاد نه ہواورا گرمیعاد ہوتو میعاد پوری ہونے پراطلاع کی کچھ حاجت نہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

**مسئلہ ۲:** صلح کے بعدا گرنسی کا فرنے لڑنا شروع کیااور بیاو نکے بادشاہ کی اجازت سے ہے تواب صلح نہ رہی اورا گر بادشاہ کی اجازت سے نہ ہو بلکشخص خاص یا کوئی جماعت بغیراجازت ِ بادشاہ برسرِ پیکارہے <sup>(6)</sup> تو صرف نصیں قتل کیا جائے ان کے حق میں صلح نہ رہی ہاقیوں کے حق میں باقی ہے۔ <sup>(7)</sup> (مجمع الانہر)

مسلماً: کافروں کے ہاتھ ہتھیا راور گھوڑے اور غلام اور لو ہاوغیرہ جس سے ہتھیا ربنتے ہیں بیجنا حرام ہے اگر چہ صلح کے زمانہ میں ہو۔ یو ہیں تا جروں پرحرام ہے کہ یہ چیزیں اون کے ملک میں تجارت کے لیے لیے جائیں بلکہ اگر مسلمانوں

- **1**.....جنگ کے دوران۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص ٢١١،٢١.
- و"مجمع الانهر"، كتاب السيروالجهاد، ج٢، ص٤١٤.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص١١١.
- 4....."الدرالمختاروردالمختار"، كتاب الجهاد ،مطلب:في بيان نسخ المثلة ، ج٦،ص١١٢،٢١.
  - **5**.....المرجع السابق، ص ٢١٢.
    - **ہ**....یعنی جنگ لڑر ہی ہے۔
  - 7 ..... "مجمع الأنهر"، كتاب السيرو الجهاد، ج٢، ص ٤١٨.

غنيمت كابيان

کوحاجت ہوتو غلہ اور کیڑ ابھی ان کے ہاتھ نہ بیچا جائے۔(1) (درمختار)

مسئلہ ۲۲: مسلمان آزادمرد یاعورت نے کافروں میں کسی ایک کویا جماعت یا ایک شہر کے رہنے والوں کو پناہ دیدی تو امان <sup>(2) جی</sup>جے ہےات قبل جائز نہیںا گر چہامان دینے والا فاسق یاا ندھایا بہت بوڑ ھاہو۔اور بچیہ یاغلام کی امان صحیح ہونے کے لیے شرط بیہ ہے کہ اوٹھیں قال(3) کی اجازت مل چکی ہوور نہیجے نہیں ۔امان صحیح ہونے کے لیے شرط بدہے کہ کفار نے لفظ امان سنا ہواگر جیسی زبان میں ہوا گرچہاس لفظ کے معنی وہ نہ جھتے ہوں اور اگراتنی دوریر ہوں کہ ن نہ میں تو امان سیح نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئله ۱۲۰ امان میں ضرر کا ندیشه ہوتو بادشاہِ اسلام اس کوتوڑ دے مگر توڑ نے کی اطلاع کردے اور امان دینے والا ا گرجانتا تھا کہ اس حالت میں امان دینامنع تھا اور پھر دیدی تو اوسے سز ادی جائے۔<sup>(5)</sup> (مجمع الانہر)

**مسله ۲۲٪** ذمی اور تا جراور قیدی اورمجنون اور جوشخص دارالحرب میں مسلمان ہوااورا بھی ہجرت نہ کی ہواوروہ بچهاور غلام جنھیں قبال کی اجازت نہ ہو بہلوگ امان نہیں دے سکتے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

### غنیمت کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْاَ نَفَالِ ۗ قُلِ الْاَ نَفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُواا للهَ وَٱصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَاَطِيْعُواا للهَوَرَسُولَةَ إِنْ كُنْتُمْمُّ وَمِنِينَ ۞  $^{(7)}$ 

نفل کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تم فر ما دوفل اللہ (عزوجل) ورسول کے لیے ہیں ، اللہ (عزوجل) سے ڈرواور آپس میں صلح کرواوراللہ(عزوجل)ورسول (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

اورفرما تاہے:

## ﴿ وَاعْلَمُوٓ أَا تَّمَاغَنِمْ تُمْمِ مِن ثَمَى عِنَا نَ يِتْدِخُمُسَهُ وَلِلَّ سُوْلِ وَلِنِ مَا نُقُرُ فِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِينِ

- 1 ..... "الدرالمختاروردالمختار"، كتاب الجهاد ،مطلب:في بيان نسخ المثلة ، ج٦،ص٢١.
  - 2 .....عن حفاظت کی ضانت دینا، پناه دینا۔
    - 4....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦،ص١٢١.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب السير،الباب الثالث في الموادعة والامان....إلخ،ج ٢،ص ٩٩،١٩٨.

- 5..... "مجمع الانهر"، كتاب السيروالجهاد، ج٢، ص٩ ١ ٢٠٠٤.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص١١٨،٢١٧.
    - 7 ..... ب ١٠ الانفال : ١ .

وَاجْنِ السَّبِيلِ لا ﴾ (1)

اور جان لو کہ جو پچھتم نے غنیمت حاصل کی ہے اوس میں سے پانچواں حصہ اللّد (عزوجل) ورسول (صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم) کے لیے ہے اور قرابت والے اور تنیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے۔

432

#### احاديث

حدیث! صحیحین میں ابو ہریرہ دضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''ہم سے پہلے کسی کے لیے غذیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالی نے ہمار اضعف و عجز دیکھ کرا سے ہمارے لیے حلال کر دیا۔''(2)

حدیث ان سنن ترمذی میں ابوا ما مهرض الله تعالی عندسے مروی ، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''الله (عزوجل) نے مجھے تمام انبیا سے افضل کیا۔''یا فر مایا:''میری امت کوتمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔''(3)

حدیث میں اور ہیں اور ہورہ کی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہم فرماتے ہیں: 'ایک نبی (پیشع بن نون علیہ الله م) غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا: کہ ایسا شخص میر سے ساتھ نہ چلے ، جس نے نکاح کیا ہے اور ابھی زفاف نہیں کیا ہے (۱۹ ) اور کرنا چا ہتا ہے اور نہ وہ شخص جس نے مکان بنایا ہے اور اور کی چھتیں ابھی تیا نہیں ہوئی ہیں اور نہوہ ہوں وہ نہ چلیں نہوہ ہوں جانور (5) خریدے ہیں اور پچہ جننے کا منتظر ہے (یعنی جن کے دل کسی کام میں مشغول ہوں وہ نہ چلیں ضرف وہ لوگ چلیں جن کو اوھر کا خیال نہ ہو) جب اپنے لشکر کو لے کر قریب (بیت المقدیں ) کے قریب پہنچے ، وقت عصر آگیا (وہ جمعہ کا دن تھا اور اب ہفتہ کی رات آنے والی ہے ، جس میں قال بنی اسرائیل پرحرام تھا) او نھوں نے آفتاب کو مخاطب کر کے فرمایا: تو مامور ہے اور میں مامور ہوں ۔ اے اللہ! (عزوجل) آفتاب کوروک دے ، آفتاب رک گیا اور اللہ (عزوجل) نے فتح دی اسلیم سے ایک شخص کی ہوئی این تھی کہ ہوئی ایک ہوں ایک ہوں ہوں ) بی خرمایا: کہتم نے خیانت کی ہوا کہی ہوا) نبی نے فرمایا: کہتم نے خیانت کی ہے اور یہاں بھی بہی ہوا) نبی نے فرمایا: کہتم نے خیانت کی ہواں بھی بہی ہوا) نبی نے فرمایا: کہتم نے خیانت کی ہوا کہتھ اون کے ہاتھ سے چیک گیا، کہتم نے خیانت کی ہے الہذا ہر فیلیہ میں سے ایک شخص بیعت کرے بیعت ہوئی ایک شخص کا ہاتھ اون کے ہاتھ سے چیک گیا، کہتم نے خیانت کی ہے ، لہذا ہر فیلیہ میں سے ایک شخص بیعت کرے بیعت ہوئی ایک شخص کا ہاتھ اون کے ہاتھ سے چیک گیا،

<sup>1 .....</sup> پ ۱۰ الانفال : ۲۱ .

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم... إلخ، الحديث: ٣٢ ـ ١٧٤٧، ص ٥٥٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب السير باب ماجاء في الغنيمة،الحديث:٨٥٥٨، ج٣، ص١٩٦.

<sup>4 .....</sup> یعنی بیوی ہے مبستری نہیں کی ہے۔ 6 .....وہ جانور جن کے پیٹوں میں بیچ ہوں۔

فر مایا: تمھارے قبیلہ میں کسی نے خیانت کی ہے اس کے بعد وہ لوگ سونے کا ایک سر لائے جو گائے کے سر برابر تھا، اوس کواس غنیمت میں شامل کر دیا پھرحسب دستورآ گآ ئی اور کھا گئی ۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے ارشا دفر مایا: کہ ہم سے بل کسی کے لیے غنيمت حلال نہيں تھی اللّٰد (عزوجل) نے ہمار ہے صعف وعجز کی وجہ سے اسے حلال کر دیا۔''(1)

حدیث ؟: ابوداود نے ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، کہتے ہیں ہم حبشہ سے واپس ہوئے اوس وقت پنچے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابھی خیبر کو فتح کیا تھا،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ہمارے لیے حصیہ مقرر فر مایا اور ہمیں بھی عطافر مایا، جولوگ فتخ خیبر میں موجود نہ تھےاون میں ہمارے سواکسی کوحصہ نہ دیا،صرف ہماری کشتی والے جتنے تھے حضرت جعفراور اون کے رفقا<sup>(2)</sup>انھیں کو حصہ دیا۔ <sup>(3)</sup>

حدیث : صحیح مسلم میں بزید بن ہر مزسے مروی کہ نجد ہ حروری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے یاس لکھ کر دریافت کیا کہ غلام وعورت غنیمت میں حاضر ہوں تو آیاان کو حصہ ملے گا؟ یزید سے فرمایا'' کہ کھدو کہ ان کے لیے ہم (حصہ) نہیں ہے،مگریچھ دید ہاجائے''۔<sup>(4)</sup>

حديث ٢: صحيحين ميں عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنها عدم وى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم الركشكر ميں سے كيحه لوگوں کولڑ نے کے لیے کہیں جھیجے تو نصیں علاوہ حصہ کے کچھٹل (انعام)عطافر ماتے۔ (<sup>5)</sup>

حدیث ک: نیز صحیحین میں اونھیں سے مروی ، کہتے ہیں حضور (صلی اللہ تعالی علیہ رسلم ) نے ہمیں حصہ کے علاوہ خمس (<sup>6)</sup> میں سے فل دیا تھا، مجھےا بیک بڑا اُونٹ ملاتھا۔<sup>(7)</sup>

حدیث 🖈 ابن ماجه و تر مذی ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی

• ..... "صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم... إلخ،الحديث: ٣٢\_(١٧٤٧)، ص٥٥٩.

و"صحيح البخاري"، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم... إلخ، الحديث: ٢٤ ٣١، ٣٢، ٣٤ ٩٠٠.

2..... سائھی،ہمسفر،ہمراہی۔

3 ..... الخ،الحديث: ٥ ٢٧٢، ج ٣، ص ٩٨.

4....."صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات... إلخ، الحديث: ١٣٩ ـ (١٨١٢)، ص٧٠٠.

**5**......"صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب الانفال،الحديث: ٤٠ (١٧٥٠)، ص ٩٦١.

6..... مال غنيمت كايانجوال حصه-

🕡 ....." صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب الانفال، الحديث: ٣٨\_ (١٧٥٠)، ص ٦٦٩.

تلوار ذوالفقار بدر کے دن نفل میں ملی تھی۔ <sup>(1)</sup>

حديث 9: امام بخاري خوله انصار بيرضى الله تعالى عنها يصراوي ، كهتى جين مين في رسول الله صلى الله تعالى عليه وتلم كوفر مات سناہے:'' کچھلوگ الله (عزوجل) کے مال میں ناحق تھس پڑتے ہیں ،اون کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔''(2)

حدیث ا: ابوداود بروایت عمرو بن شعیب عن ابیون جده راوی ، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه و ملم ایک شتر (3) کے پاس تشریف لائے اوس کے کو مان سے ایک بال کیکر فر مابا: ''اے لوگو! اس غنیمت میں سے میرے لیے کچھنہیں ہے (بال کی طرف اشارہ کرکے )اور پیجھی نہیں سواٹمس کے ( کہ پیرمیں لونگا) وہ بھی تمھا رہے ہی اوپررد ہوجائیگا، لہذا سوئی اور تا گا جو پچھتم نے لیا ہے حاضر کرو۔''ایک شخص اینے ہاتھ میں بالوں کا گچھالے کر کھڑا ہوااور عرض کی ، میں نے پالان درست کرنے کے لیے بیہ بال لیے تھے۔حضور (صلی الدتعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا:''سمیس میرااور بنی عبدالمطلب کا جو کچھ حصہ ہے وہ شمصیں دیا۔''اوں شخص نے کہا، جب اس کامعاملہ اتنابڑا ہے تو مجھے ضرورت نہیں بیرکہ کرواپس کر دیا۔ (4)

حدیث انت ترندی نے ابوسعید رضی الله تعالی عندسے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے قبل تقسیم غنیمت کو خریدنے سے منع فر مایا۔ (5)

#### مسائل فقهي

غنیمت اوس کو کہتے ہیں جولڑائی میں کا فروں سے بطور قہر وغلبہ کے لیا جائے ۔اورلڑائی کے بعد جواون سے لیا جائے جیسے خراج اور جزیداس کو فئے کہتے ہیں۔غنیمت میں نمس (یانچواں حصہ) نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پرنقسیم کر دیے جا<sup>ئ</sup>یں اور فئے کل بیت المال میں رکھا جائے۔<sup>(6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلها: دارالحرب میں کسی شہر کے لوگ خود بخو دمسلمان ہو گئے وہاں مسلمانوں کا تسلط <sup>(7)</sup> نہ ہوا تھا تو صرف اون پر عُشر مقرر ہوگا یعنی جوزراعت پیدا ہواوس کا دسواں حصہ بیت المال کوا دا کر دیں اورا گرخود بخو د ذمہ میں داخل ہوئے تو اون

- 1 ..... "جامع الترمذي"، كتاب السير، باب في النفل، الحديث: ٢٠٢ ١٥ ، ج ٣، ص ٢٠٢.
- 🗨 ..... "صحيح البخاري"، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى ﴿ فان لله خمسه وللرسول ﴾ يعني... إلخ، الحديث: ٣١ ١٨، ٣٠ ، ٢ ، ٣٥ ٨.

  - 4 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال، الحديث: ٤٩٦٦، ج٣، ص٨٤.
  - 5..... "جامع الترمذي"، كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم... إلخ، الحديث: ٩ ٦ ٥ ١ ، ج٣، ص٢٠٣.
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته ، ج٦، ص ١٨ ٢، وغيره.
      - 7 ....مسلمانوں کاغلبہ۔

کی زمینوں پرخراج مقرر ہوگا اور اون پر جزیہاورا گر غالب آنے کے بعد مسلمان ہوئے تو بادشاہ کو اختیار ہے اون پر احسان کرے اور زمینوں کی پیداوار کا عُشر لے یا خراج مقرر کرے یا اون کواور اون کے اموال کوٹمس لینے کے بعد مجاہدین پرتقسیم کردے۔ فتح کرنے کے بعدا گروہ مسلمان نہ ہوئے تواختیار ہےا گر جاہےاؤھیں لونڈی غلام بنائے اورنمس کے بعداؤھیں اور اون کےاموال مجامدین پرتقسیم کرد ہےاور زمینوں پرعُشر مقرر کرد ہےاورا گر چاہے تو مردوں کوتل کرڈالےاورعورتوں بچّو ںاور اموال کوبعدخمس تقسیم کردے اوراگر چاہے توسب کو چھوڑ دے اوران پر جزیداور زمینوں پرخراج مقرر کردے اور چاہے تو آخیس وہاں سے نکالدےاور دوسروں کو وہاں بسائے اور جاہے تو اون کو چھوڑ دےاور زمین انھیں واپس دےاور عورتوں، بچوں اور دیگراموال کونقسیم کردے مگراس صورت میں بقد رِ زراعت اخھیں کچھ مال بھی دیدے ورنہ مکروہ ہےاور جاہے تو صرف اموال تقسیم کردےاورافھیںاورعورتوں، بچوںاورزمینوں کوچھوڑ دے مگرتھوڑ امال بقدرز راعت دیدے <sup>(1)</sup>ورنہ مکروہ ہےاورا گرتمام اموال اورزمینیں تقسیم کردیں اور اون کوچھوڑ دیا توبیہ ناجائز ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ میں اور سے شہر کو بطور صلح فتح کیا ہوتو جن شرا نظر برصلح ہوئی اُن پر باقی رکھیں اُس کے خلاف کرنے کی نہ اُنھیں اجازت ہے نہ بعد والوں کواور وہاں کی زمین اُنھیں لوگوں کی ملک <sup>(3)</sup> رہے گی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکلہ بات: دارالحرب کے جانور قبضہ میں کیےاوراُن کو دارالاسلام تک نہیں لاسکتا تو ذیح کر کے جلا ڈالے۔ یو ہیں اور سامان جن کونہیں لاسکتا ہے جلا دےاور برتنوں کو توڑ ڈالے رغن وغیرہ بہادےاور ہتھیا روغیرہ لوہے کی چیزیں جو جلنے کے قابل نہیں اُنھیں پوشیدہ جگہ فن کردے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ من دارالحرب میں بغیر ضرورت غنیمت تقسیم نہ کریں اور اگر باربرداری کے جانور نہ ہوں تو تھوڑی تھوڑی مجاہدین کے حوالہ کردی جائے کہ دارالاسلام میں آ کرواپس دیں اور یہاں تقسیم کی جائے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئله ه: مال غنيمت كودار الحرب مين مجامدين ايني ضرورت مين قبل تقسيم صرف كرسكته بين مثلاً جانورون كا حياره ا پنے کھانے کی چیزیں کھانا یکانے کے لیے ایندھن ، گھی ، تیل ، شکر ، میوے خشک وتر اور تیل لگانے کی ضرورت ہوتو کھانے کا تیل

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الرابع في الغنائم ،الفصل الاول ، ج٢٠ص ٥٠٠.

<sup>3....</sup>ملکیت میں۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم و قسمته، ج٦،ص٨١٢.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٢٤. 5 .....المرجع السابق، ص٢٢٣.

لگاسکتا ہےاورخوشبودار تیل مثلاً روغنِ گُل <sup>(1)</sup>وغیرہ اُس وقت استعال کرسکتا ہے جب کسی مرض میں اس کے استعال کی حاجت ہوا در گوشت کھانے کے جانور ذبح کر سکتے ہیں مگر چڑا مال غنیمت میں واپس کریں۔اور مجاہدین اپنی باندی ،غلام اورعورتوں بچوں کو بھی مال غنیمت سے کھلا سکتے ہیں۔اور جو شخص تجارت کے لیے گیا ہے لڑنے کے لیے نہیں گیا وہ اور مجامدین کے نوکر مال غنیمت کوصرف<sup>(2)</sup> نہیں کر سکتے ہاں یکا ہوا کھا نا یہ بھی کھا سکتے ہیں۔اور پہلے سے اشیاءا پنے پاس رکھ لینا کہ ضرورت کے وقت صرف کرینگے ناجائز ہے۔ یو ہیں جو چیز کام کے لیے لی تھی اور پچ گئی اوسے بیچنا بھی ناجائز ہے اور پچ ڈالی تو دام <sup>(3)</sup> واپس کرے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری، درمختار، ردالحتار)

مسئله ٢: مال غنيمت كو بيجنا جائز نهيں اور بيجا تو چيز واپس لي جائے اور وہ چيز نه ہوتو قيمت مال غنيمت ميں داخل 

مسلم 2: دارالحرب سے نکلنے کے بعداب تصرف جائز نہیں، ہاں اگر سب مجاہدین کی رضا سے ہوتو حرج نہیں اور جو چیزیں دارالحرب میں لی تھیں اون میں سے کچھ بچاہے اور اب دارالاسلام میں آگیا تو بقیہ واپس کر دے اور واپسی سے پہلے غنیمت تقسیم ہو چکی تو فقرا پر تصدق کردے <sup>(6)</sup> اورخو دفقیر ہوتو اپنے کام میں لائے اورا گر دارالاسلام میں پہنچنے کے بعد بقیہ کوصرف کر ڈالا ہے تو قیمت واپس کرے اورغنیمت تقسیم ہو چکی ہے تو قیمت تصدق کر دے اورخو دفقیر ہوتو کچھ حاجت نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله ٨: مال غنيمت مين قبل تقسيم خيانت كرنامنع ہے۔(8) (در مختار)

مسکلہ 9: جوشخص دارالحرب میں مسلمان ہو گیاوہ خوداوراوس کے چھوٹے بیچے اور جو کچھاوس کے پاس مال ومتاع<sup>(9)</sup> ہے سب محفوظ ہیں پیچبکہ اسلام لا نا گرفتار کرنے سے پہلے ہواورا سکے بعد کہ سیاہیوں نے او سے گرفتار کیا اگر مسلمان ہوا تو وہ

- **2**...... فريح ـ
- 4 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، مطلب: في ان معلوم المستحق... إلخ، ج٦، ص ٢٢٩. و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الرابع في الغنائم ،الفصل الاول ، ج٢، ص ٢٠٩.
  - الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم و قسمته، ج٦، ص ٢٢٥ ٢٢٠.
    - 6 .....فقیرول پرصدقه کردے۔
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم ،الفصل الاول ، ج٢، ص٢١٢. و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦، ص٢٣٠.
    - 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٨٠٦.
      - 🧿 ..... سازوسا مان وغيره ـ

غلام ہے۔اورا گرمسلمان ہونے سے پہلے اُس کے بیج اوراموال پر قبضہ ہو گیااوروہ گرفتاری سے پہلے مسلمان ہو گیا تو صرف وہ آ زاد ہےاورا گرحر بی امن کیکر دارالاسلام میں آیا تھااور یہاں مسلمان ہو گیا پھر مسلمان اُس کے شہر پر غالب آئے تو بال بیجے اور اموال سب فئے ہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسلم ا: جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوااوراُس نے پیشتر (2) سے کچھ مال کسی مسلمان یاذمی کے پاس امانت رکھ دیا تھا تو یہ مال بھی اُس کو ملے گا اور حربی کے پاس تھا توفئے ہےاورا گر دارالحرب میںمسلمان ہوکر دارالاسلام میں جلا آیا پھر مسلمانوں کا اُس شہریر تسلط (3) ہوا تو اُس کے چھوٹے بیچ محفوظ رہیں گے اور جواموال اُس نے مسلمان یاذمی کے پاس امانت رکھے ہیں وہ بھی اُسی کے ہیں باقی سب فئے ہے۔ (4) (درمختار، فتح القدير)

**مسئلہ اا:** جو تخص دارالحرب میں مسلمان ہوا تواوسکی بالغ اولا داورز وجہاورز وجہ کے پیٹ میں جو بچہ ہےوہ اور جا *ک*دا د غیر منقولہ <sup>(5)</sup>اوراوس کے باندی غلام کڑنے والے اور اس باندی کے پیٹ میں جو بچیہ ہےوہ، یہ سب غنیمت ہیں۔ <sup>(6)</sup> (درمختار) مسلم النجمان جور بی دارالاسلام میں بغیرامان لیے آگیا اوراسے کسی نے بکڑلیا تو وہ اوراُس کے ساتھ جو کچھ مال ہے سب فئے ہے۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

#### غنیمت کی تقسیم

مسکلہا: ننیمت کے یانچ ھے کیے جائیں ایک حصہ نکال کرباقی چار حصے مجاہدین پڑتھیم کردیے جائیں اور سوار بہ نسبت پیدل کے دونا<sup>(8)</sup> پائے گالیعنی ایک اوس کا حصہ اور ایک گھوڑ ہے کا اور گھوڑ اعربی ہویا اورتشم کا سب کا ایک حکم ہے۔سر دارِ لشکراور سیاہی دونوں برابر ہیں یعنی جتناسیاہی کو ملے گااوتناہی سردار کوبھی ملے گا۔اونٹ اور گدھےاور خچرکسی کے پاس ہوں تواون کی وجہ سے پچھزیادہ نہ ملے گالیعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گااورا گرکسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اوتناہی

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته،مطلب:في ان معلوم المستحق... إلخ،ج٦،ص ٢٣١.
  - **2** .... ہیلے۔ 3....قبضه،غلبه۔
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦، ص ٢٣١.

و"فتح القدير"، كتاب السير، باب الغنائم و قسمتها، ج ٥، ص ٢٣٠.

- العنی وه جائداد جود وسری جگذایس لے جاسکتا مثلاً مکان ، زمین وغیره -
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦، ص ٢٣١.
  - 7 .....المرجع السابق، ص ٢٣١.
    - 8 .....وگناب

ملے گا جتناا کے گھوڑے کے لیے ملتا تھا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: سوار دو چندغنیمت کا اس وقت مستحق ہوگا جب دارالاسلام سے جدا ہونے کے وقت اوس کے پاس گھوڑا ہو لہٰذاج شخص دارالحرب میں بغیر گھوڑے کے آیا وروہاں گھوڑاخریدلیا تو پیدل کا حصہ یائے گااورا گر گھوڑا تھا مگروہاں پہنچ کرمر گیا تو سوار کا حصہ یائے گا اور سوار کے دو چند (2) حصہ یانے کے لیے ریبھی شرط ہے کہاوس کا گھوڑ امریض نہ ہواور بڑا ہو یعنی لڑائی کے قابل ہواورا گر گھوڑا بیار تھااورغنیمت سے قبل اچھا ہو گیا تو سوار کا حصہ یائے گا ورنہ ہیں اورا گر بچھیرا<sup>(3)</sup> تھااورغنیمت کے قبل جوان ہو گیا تو نہیں اورا گر گھوڑ الیکر چلامگر سرحد پر پہنچنے سے پہلے سی نے غصب کر لیایا کوئی دوسر شخص اوس پر سواری لینے لگایا گھوڑ ا بھاگ گیااور شیخض دارالحرب میں پیدل داخل ہوا تواگران صورتوں میںلڑائی سے پہلے اوسے وہ گھوڑامل گیا تو سوار کا حصہ یائے گاورنہ پیدل کااورا گرلڑائی سے پہلے یا جنگ کے وقت گھوڑا نیچ ڈالاتو پیدل کا حصہ یائے گا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسلم الله الرق الي مضرور نہيں کہ گھوڑ ااوس کی ملک ہو بلکہ کرا بیریا عاریت سے لیا ہو<sup>(5)</sup> بلکہ اگرغصب کر کے <sup>(6)</sup> کے گیا جب بھی سوار کا حصہ پائیگا اورغصب کا گناہ اوس پر ہے اورا گرد و شخصوں کی شرکت میں گھوڑا ہے تو ان میں کوئی سوار کا حصہ نہیں یائیگا مگر جبکہ داخل ہونے سے پہلے ایک نے دوسرے سے اوس کا حصہ کرایہ پر لے لیا۔<sup>(7)</sup> (ردامختار)

مسكله ؟: غلام اور بجياور عورت اور مجنون كے ليے حصنهيں مان خس نكالنے سے پہلے يورى غنيمت ميں سے انھيں كچھ دیدیا جائے جوحصہ کے برابر نہ ہومگراوس وقت کہ انھوں نے قبال کیا ہویاعورت نے مجاہدین کا کام کیا ہومثلاً کھانا یکانا بیاروں اور زخمیوں کی تیمار داری کرنااون کو یانی پلاناوغیرہ۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسکلہ ۵: غنیمت کا یانچوال حصہ جو نکالا گیا ہے اوس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ تیبموں کے لیے اور ایک مسکینوں اورا یک مسافروں کے لیےاورا گریہ نتیوں جھےایک ہی قشم مثلاً بتامی <sup>(9)</sup> یا مساکین برصرف کر دیے <sup>(10)</sup>جب بھی جائز ہےاور مجامدین کو حاجت ہوتوان برصرف کرنا بھی جائز ہے۔(11) (درمختار)

- 1 ....." الفتاوي الهندية" كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢،ص٢١٢.
  - 3.....گورٹری کا بچہ۔ **ہے**.....**2**
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦،ص٢٣٢\_٢٣٤.
  - **5**....یعنی جنگ کے لیے ما نگ کرلا ہاہو۔ **6**.....چھین کر۔
- 7 ...... ردالمحتار "، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، مطلب: مخالفة الامير حرام، ج٦، ص٢٣٣.
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص ٢٣٥.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الرابع في الغنائم و قسمتها،الفصل الثاني، ج ٢، ص ٢١٤.
  - ₩....خرچ کرد ہے۔ 9....قیموں۔
  - 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٢٣٧.

**مسئلہ لا:** بنی ہاشم و بنی مطلب کے بتائ اور مساکین اور مسافرا گرفقیر ہوں تو بیلوگ بنسبت دوسروں کے مس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہاورفقراتوز کا ہ بھی لے سکتے ہیںاور نہیں لے سکتے اور بیلوگ غنی ہوں توخمس میںان کا کچھ چی نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار) مسله 2: جونوج یا جوشخص لڑنے کے ارادہ سے دارالحرب میں پہنچا اور جس وقت پہنچا لڑائی ختم ہو چکی ہے تو یہ بھی غنیمت میں حصہ دار ہے۔ یو ہیں جو شخص گیا مگر بیاری وغیرہ سے لڑائی میں شریک نہ ہوسکا تو غنیمت یا بُیگا اورا گرکوئی تجارت کے لیے گیاہے توجب تک لڑنے میں شریک نہ ہوغنیمت کامستحق نہیں۔(<sup>2)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسله ٨: ﴿ جُوْخُصُ دارالحربِ مِينِ مركبا اورغنيمت نها بهي تقسيم هو ئي ہے نه دارالاسلام ميں لا ئي گئي ہے نه بادشاہ نے غنیمت کو بیچاہے تو اوس کا حصہ ہیں بعنی اوس کا حصہ اوس کے وارثوں کونہیں دیا جائے گا اورا گرتفشیم ہوچکی ہے یا دارالاسلام میں لائی جا چکی ہے پابادشاہ نے بیچ ڈالی ہے تواوس کا حصہ وارثوں کو ملے گا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسلم و: تقسیم کے بعدایک شخص نے دعوی کیا کہ میں بھی جنگ میں شریک تھااور گواہوں سے اس امر<sup>(4)</sup> کوثابت بھی کردیا تو تقسیم باطل نہ کی جائے بلکہ اس شخص کواس کے حصہ کی قدر بیت المال سے دیا جائے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ﴿!:** غنیمت میں کتابیں ملیں اورمعلوم نہیں کہاون میں کیا لکھا ہے تو نتقسیم کریں نہ کا فروں کے ہاتھ بیچیں بلکہ موضع احتیاط میں فن کر دیں کہ کافروں کو نہ مل سکیں اور اگر بادشاہِ اسلام مسلمان کے ہاتھ بیچنا چاہے تو ایسے مسلمان کے ہاتھ نہ یچے جو کا فروں کے ہاتھ چے ڈالےاور قابلِ اِعتاد تُخص ہے کہ کا فروں کے ہاتھ نہ بیچے گا تواوس کے ہاتھ چے سکتے ہیں۔اگرسونے یا جا ندی کے ہار ملے جن میں صلیب<sup>(6)</sup> یا تصویریں بنی ہیں تو تقسیم سے پہلے آخیں تو ڑ ڈالےاورا یسے مسلمان کے ہاتھ نہ بیجے جو کا فروں کے ہاتھ چھ ڈالے گااورا گررو بےاشر فیوں میں تصویریں ہیں تو بغیر توڑنے کے تقسیم وبیع کرسکتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسئلہ اا: شکاری کتے اور بازاورشکرے (<sup>8)</sup>نمنیمت میں ملے تو یہ بھی تقسیم کیے جائیں اورتقسیم سے قبل ان سے شکار

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٢٣٨،٢٣٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته ، مطلب:في ان معلوم المستحق ...إلخ، ج٦،ص٢٢٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"،باب المغنم وقسمته ، كتاب الجهاد، ج٦،ص٢٢٦.

**<sup>4</sup>**....دغويٰ، بات۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢، ص ٢١٤. ٢١٥.

<sup>6 ....</sup>عیسائیوں کا ایک مقدس نشان۔

<sup>7 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢، ص ٥ ٢٠.

ایک جیموٹاسا شکاری پرندہ۔

مکروہ ہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: جو جماعت بادشاہ سے اجازت کیکر دارالحرب میں گئی یا باقوت جماعت بغیر اجازت گئی اور شبخون مار کر ایک توبیاں سے مال لائی توبیغ نیمت ہے خمس کیکر باقی تقسیم ہوگا اور اگر بید دونوں باتیں نہ ہوں یعنی نہ اجازت کی نہ باقوت جماعت ہے توجو بچھ حاصل کیا سب انھیں کا ہے خمس نہ لیا جائے۔ (در مختار)

مسکله ۱۳ اگر پچھ لوگ اجازت سے گئے تھے اور پچھ بغیر اجازت اور یہ لوگ باقوت بھی نہ تھے تو اجازت والے جو پچھ مال پائیں گے اوس میں ہے تہ سے لئے تھے اور پھھ بغیر اجازت اور یہ لوگ باقوت بھی نہ تھ تو اجازت دونوں اس میں نہ تہ سے تھ مال پائیں گے اوس میں ہے تہ سے اور اگر اجازت والے اور بے اجازت دونوں انسیم بلکہ جس نے جتنا پایا وہ اوس کا ساتھ والا بھی اوس میں شریک نہیں ۔ اور اگر اجازت والے اور بے اجازت دونوں مل گئے اور ان کے اجتماع سے قوت بیدا ہوگئ تو ابٹمس کیکے غنیمت کی مثل تقسیم ہوگی یعنی ایک نے بھی جو پچھ پایا ہے وہ سب پر تقسیم ہوجائیگا۔ (۵) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: غنیمت کی تقسیم ہوئی اور تھوڑی ہی چیز باقی رہ گئی جو قابل تقسیم نہیں کہ شکر بڑا ہے اور چیز تھوڑی تو بادشاہ کو اختیار ہے کہ فقرا پر تصدق کردے یا بیت المال میں جمع کردے کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 10: اجازت کیکرایک جماعت دارالحرب کو گئی اوراوس سے بادشاہ نے کہد دیا کہ تم جو پچھ پاؤے وہ سبتمھارا ہے اوس میں خس نہیں لوزگا تو اگر وہ جماعت باقوت ہے تو اوس کا پیرکہنا جائز نہیں لیدی خس نہیں لوزگا تو اگر وہ جماعت باقوت ہے تو اوس کا پیرکہنا جائز نہیں لیدی خس نہیں۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: بادشاہ یا سپہ سالار (<sup>7)</sup> اگر لڑائی کے پہلے یا جنگ کے وقت کچھ سپاہیوں سے یہ کہدے کتم جو کچھ پاؤگ وہ تمھارا ہے یا یوں کہ تم میں جوجس کا فرکوتل کرے اوس کا سامان اوس کے لیے ہے تو یہ جائز بلکہ بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اون سپاہیوں کو ترغیب ہوگی۔اوراس کوفل کہتے ہیں اور اس میں خمس ہے نہ قسیم بلکہ وہ سب اوسی پانے والے کا ہے۔اگر بیلفظ کہے

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في االغنائم وقسمتها، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٥.
  - 2 .....رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کر کے۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص ٢٤١.
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الرابع في االغنائم وقسمتها،الفصل الثاني، ج٢،ص٢١.
  - 5 ..... المرجع السابق.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة ، ج٦، ص ٢٤١.
    - 7 .....شکر کاسر براه۔

تھے کہ جوجس کا فرکوتل کریگا اوس مقتول کا سامان وہ لےاورخود با دشاہ پاسیہ سالا رنے کسی کا فرکوتل کیا تو بیسا مان لےسکتا ہے اور بیرکہنا بھی جائز ہے کہ بیرسورو پےلواور فلاں کافرکو مار ڈالویا یوں کہا گرتم نے فلاں کافرکو مار ڈالا توشمصیں ہزار روپے دونگا۔لڑائی ختم ہونے اورغنیمت جمع کرنے کے بعدنفل دینا جائز نہیں ہاںا گرمناسب سمجھے توخمس میں سے دےسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

**مسئلہ کا:** جن لوگوں کوففل (انعام) دینا کہاہے اونھوں نے نہیں سنااوروں نے سن لیاجب بھی اوس انعام کے مستحق  $(c(s^{(2)})^{(2)})$ 

مسكله 18: دارالحرب میں لشكر ہے اس میں سے پچھ لوگ كہیں جھیجے گئے اوراون سے بير كہديا كہ جو پچھتم ياؤ كے وہ سبتمهارات توجائزے اورا گردارالاسلام سے بیرکہ کر بھیجا تو ناجائز۔(3) (عالمگیری)

**مسله 19:** ایسے گوتل کیا جس کافل جائز نه تھا مثلاً بچه یا مجنون یا عورت کوتومستحق انعام نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۰: نفل کا بیمطلب ہے کہ دوسر بےلوگ اوس میں شریک نہ ہوں گے نہ بیر کہ پیخض ابھی ہے مالک ہو گیا بلکہ ما لک اوس وقت ہوگا جب دارالاسلام میں لائے ،لہٰداا گرلونڈی ملی تو جب تک دارالاسلام میں لانے کے بعداستبرانہ کرے <sup>(5)</sup>، وطی نہیں کر سکتا ، نہاو سے فروخت کر سکتا ہے۔ (<sup>6)</sup> (عامهٔ کتب)

## استیلائے کفار کا بیان

مسئلہا: دارالحرب میں ایک کا فرنے دوسرے کا فر کوقید کرلیا یعنی جنگ میں پکڑلیا وہ اوس کاما لک ہو گیا لہٰذا اگر ہم اون سے خریدلیں یاان قید کر نیوالوں پرمسلمانوں نے چڑھائی کی اوراوس کا فرکواون سے لے لیا تو مسلمان مالک ہوگئے یہی تھم اموال کا بھی ہے۔ (7) (درمختاروغیرہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، مطلب: في االتنفيل، ج٦،ص ٢٤٥\_٢٤. و"الفتاوي الهندية "،كتاب السير،الباب الرابع في الغنائم وقسمتها،الفصل الثالث، ج ٢، ص ٢١٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص ٥٤٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم وقسمتها، الفصل الثالث، ج٢، ص٢١٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص ٥٤٠.

اسدیعنی جماع سے بازرہے تا کہ رحم کا نطفہ سے خالی ہو ناوا صح ہو جائے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٠٥٠.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد،باب استيلاء الكفار ...الخ، ج ٢، ص ٥٣ ٢ ، ٢٥ وغيره.

مسلم الرحر في كافر ذِ مي كودار الاسلام سے بكڑ لے گئے تواس كے مالك نہ ہوں گے۔(1) (درمختار) مسئلہ سا: حربی کا فرا گرمسلمان کے اموال پر قبضہ کر کے دارالحرب میں لے گئے تو مالک ہوجائیں گے مگر جب تک دارالحرب کو پہنچ نہ جائیں مسلمانوں پرفرض ہے کہاون کا پیچھا کریں اوراون سے چھین لیں۔ پھر جب کہ دارالحرب میں لے جانے کے بعدا گروہ حربی جن کے پاس وہ اموال ہیں مسلمان ہو گئے تواب بالکل ان کی ملک ثابت ہوگئی کہ اب اون سے نہیں لیں گےاورا گرمسلمان اُن حربیوں پر دارالحرب میں پہنچنے سے قبل غالب آ گئے تو جس کی چیز ہےاو سے دیدیں گےاور کچھ معاوضہ نہ لیں گےاور دارالحرب میں پہنچنے کے بعدغلبہ ہوااورغنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ما لک نے آ کرکہا کہ بیہ چیزمیری ہے تو اوسے بلامعاوضہ دیدینگے اورغنیمت تقسیم ہونے کے بعد کہا تو اب بقیمت دینگے اور جس دن غنیمت میں وہ چیز ملی اوس دن جو قبت تھی وہ لیاجا ئیگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ، کا فرامان کیکر دارالاسلام میں آیا اور کسی مسلمان کی چیز چورا کر دارالحرب میں لے گیا اور وہاں سے کوئی مسلمان وہ چیزخرید کرلایا تووہ چیز مالک کومفت دلادی جائے گی۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۵: اگرمسلمان غلام بھاگ کر دارالحرب کوچلا گیا اور حربیوں نے اوسے پکڑلیا تو مالک نہ ہو نگے ،لہٰذااگر مسلمانوں کا غلبہ ہوااوروہ غلام غنیمت میں ملا تو ما لک کو بلا معاوضہ دیا جائے اگر چے غنیمت تقسیم ہوچکی ہو ہاں تقسیم کے بعدا گر دلایا گیا توجس کے حصہ میں غلام پڑا تھااو سے بیت المال سے قیت دیں۔<sup>(4)</sup> (فتح)

مسئلہ **۲:** مسلمان غلام بھا گ کر گیااوراوس کے ساتھ گھوڑ ااور مال واسباب بھی تھااورسب پر کافروں نے قبضہ کرلیا پھراون سےسب چیزیں اورغلام کوئی شخص خرید لایا تو غلام بلامعاوضه ما لک کودلایا جائے اور باقی چیزیں بقیمت اورا گرغلام مرتد ہوکر دارالحرب کو بھاگ گیا توحرنی پکڑنے کے بعد مالک ہوگئے۔(<sup>5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ک: جو کا فرامان کیکر دارالاسلام میں آیا اوس کے ہاتھ مسلمان غلام نہ بیچا جائے اور بیچ دیا تو واپس لینا واجب ہے اورا گرواپس بھی نہلیا یہاں تک کہ غلام کو لے کر دارالحرب کو چلا گیا تواب وہ آزاد ہے یعنی وہ غلام اگروہاں سے بھاگ کر آیا

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار...إلخ، ج٦، ص٤٥٢.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق ،ص ٤ ٥ ٧ ، ٢ ٥ ٧ .

<sup>3 ...... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار ... إلخ، مطلب: في ان الأصل في الاشياء الإباحة، ج٦، ص٧٥٧.

<sup>4.....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب السير، باب استيلاء الكفار، ج٥، ص٢٦٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار...إلخ، ج٦، ص٠٢٦.

یا مسلمانوں کاغلبہ ہوااوراُس غلام کو وہاں سے حاصل کیا تو نہ کسی کو دیا جائے نیفنیمت کی طرح تقسیم ہوبلکہ وہ آزاد ہے۔ یو ہیں اگر حربی غلام مسلمان ہو گیا اور وہاں ہے بھاگ کر دارالاسلام میں آ گیا یا ہمارالشکر دارالحرب میں تھا اُس لشکر میں آ گیایا اُس کوکسی مسلمان یاذ می یاحر بی نے دارالحرب میں خریدلیایا اُس کے مالک نے بیچنا جا ہایامسلمانوں کاان برغلبہ ہوا بہر حال آزاد ہو گیا۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

#### مستامن کا بیان

متامن وہ مخص ہے جودوسرے ملک میں امان کیکر گیا۔ دوسرے ملک سے مرادوہ ملک ہے جس میں غیر قوم کی سلطنت ہو یعنی حربی دارالاسلام میں یامسلمان دارالکھر میں امان کیر گیاتو مستامن ہے۔<sup>(2)</sup>

مسئلہا: دارالحرب میں مسلمان امان کیکر گیا تو وہاں والوں کی جان و مال سے تعرض کرنا<sup>(3)</sup>اس برحرام ہے کہ جب امان کی تو اُس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یو ہیں اُن کا فرول کی عورتیں بھی اس پرحرام ہیں اورا گرمسلمان قید ہوکر گیا ہے تو کا فرول کی جان و مال اس برحرامنہیں اگر چہ کافروں نےخود ہی اُسے چھوڑ دیا ہو یعنی بیداگر وہاں سے کوئی چیز لے آیا یاکسی کو مارڈ الا تو گنهگا زمیں کہاس نے اُن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے جس کا خلاف کرنا جائز نہ ہو۔ (<sup>4)</sup> (جوہرہ، درمختار)

مسئلہ: مسلمان امان لے کر گیا اور وہاں ہے کوئی چیز لے کر دارالاسلام میں چلا آیا تو اس شے کا اب مالک ہو گیا مگر بیہ مِلكِ حرام وخبيث ہے كهاس كواپيا كرنا جائز نەتھالېذاتكم ہے كەفقرا يرتصدق كردےاورا گرتصدق نەكيااوراس شےكو نچ ڈالاتو بيع صحيح ہےاورا گراس نے وہاں نکاح کیا تھااورعورت کو جبراً لا یا تو دارالاسلام میں بہنچ کرنکاح جاتار ہااورعورت کنیز ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (جوہرہ،ردالحتار) مسئلہ سا: مسلمان امان لے کر دارالحرب کو گیا اور وہاں کے بادشاہ نے بدعہدی کی مثلاً اس کا مال لے لیا یا قید کرلیا یا دوسرے نے اس قتم کا کوئی معاملہ کیا اور بادشاہ کواس کاعلم ہوا اور تدارک <sup>(6)</sup> نہ کیا تو اب ان کے جان و مال سے

تعرض کرے تو گنچگا رنہیں کہ بدعہدی اُن کی جانب سے ہے اِسکی جانب سے نہیں اور اِس صورت میں جو مال وغیرہ و ہاں

1 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار...إلخ، ج٦، ص ٢٦١.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦، ص٢٦٢.

3 ..... عامداخلت۔

4..... "الجو هرة النيرة"، كتاب السير، الجزء الثاني، ص ٥ ٤ ٣. و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦٠ص٢٦٢.

5 ....."الجو هرة النيرة"، كتاب السير، الجزء الثاني، ص ٥ ٣٤. و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦، ص٢٦٣.

6 ..... تلا في ، پوچھ کچھ،ازالہ۔

سے لائے گا حلال ہے۔ <sup>(1)</sup> (شرح ملتقے )

مسئلہ ۱۶: مسلمان نے دارالحرب میں کا فرحر بی کی رضا مندی سے کوئی مال حاصل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلاً ایک رو پید دورو پے کے بدلے میں بیچا۔ یو ہیں اگراُس کوقرض دیا اور پیٹھ ہرالیا کہ مہینہ بھر میں سو کے سواسو (2) لوں گا یہ جائز ہے کہ کا فرحر بی کا مال جس طرح ملے لے سکتا ہے مگر معامدہ کے خلاف کرنا حرام ہے۔ (3) (ردالحتار)

مسکلہ 6: مسلمان دارالحرب میں امان (4) کیکر گیا ہے اس نے کسی حربی کو قرض دیایا کوئی چیز اس کے ہاتھ اُدھار پیجی یا حربی نے اس مسلمان کو قرض دیایا اس کے ہاتھ کوئی چیز اُدھار پیجی یا ایک نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کی پھرید دونوں دارالاسلام میں آئے تو قاضی شرع (5) ان میں باہم کوئی فیصلہ نہ کریگا ہاں اب یہاں آئے کے بعدا گراس قسم کی بات ہوگی تو فیصلہ کیا جائےگا۔ یو ہیں اگر دوحر بی امان کیکر آئے اور دارالحرب میں ان کے درمیان اس قسم کا معاملہ ہوا تھا تو ان میں بھی فیصلہ نہ کیا جائےگا۔ یو ہیں اگر دوحر بی امان کیکر آئے اور دارالحرب میں ان کے درمیان اس قسم کا معاملہ ہوا تھا تو ان میں بھی فیصلہ نے کیا جائے گا۔ (درمختار)

مسکلہ ۲: مسلمان تا جرکو بیا جازت نہیں کہ لونڈی غلام بیچنے کے لیے دار الحرب جائے ہاں اگر خدمت کے لیے لے جانا چا ہتا ہو تو اجازت ہے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ 2: حربی امان کیکر دارالاسلام میں آیا تو پورے سال بھریہاں رہنے نہ دینگے اوراُس سے کہد دیا جائیگا کہ اگر تو یہاں سال بھرر ہیگا تو جزیہ مقرر ہوگا اب اگر سال بھررہ گیا تو جزیہ لیا جائیگا اور وہ ذمی ہوجائیگا اور اب دارالحرب جانے نہ دینگے، اگر چہ تجارت یاکسی اور کام کے لیے جانا چاہتا ہوا ور چلاگیا تو بدستور حربی ہوگیا اس کا خون مباح ہے۔(8) (جو ہرہ)

مسکلہ ۸: سال سے کم جتنی جا جیا دشاہِ اسلام اس کے لیے مدت مقرر کردے اور یہ کہہ دے کہ اگر تواس مدت سے زیادہ گھہرا تو تجھ سے جزیدلیا جائے گااوراُس وقت وہ ذمی ہوجائیگا۔(9) (عالمگیری)

مسکله 9: حربی امان لے کرآیا اور یہاں خراجی یا عُشری زمین خریدی اور خراج اُس یر مقرر ہو گیا تواب ذمی ہو گیا اور

- - 2....سواسولیعنی ۱۲۵\_
  - 3 ..... ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦٠ ، ص٢٦٢.
- - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦، ص ٢٦٤.
  - 7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الاول، ج٢، ص٢٣٣.
    - 8 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب السير،الجزء الثاني، ص ٢٦ ٣.
  - 9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٣٤.

جس وفت خراج مقرر ہوا اُسی وفت سال آئندہ کا جزیہ بھی وصول کیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: کتابیورت امان کیکر دارالاسلام میں آئی اوراس سے کسی مسلمان یاذمی نے نکاح کرلیا تواب ذمیہ ہوگئی اب دارالحرب کنہیں جاسکتی۔ یو ہیںا گرمیاں بی بی دونوں آئے اور شوہریہاں مسلمان ہوگیا تو عورت ابنہیں جاسکتی اورا گرمر د حربی نے کسی ذمی عورت سے زکاح کیا تو اس کی وجہ سے ذمی نہ ہوا ہوسکتا ہے کہ طلاق دیکر چلا جائے۔(2) (درمختار)

مسكلهاا: حربی نے اینے غلام كوتجارت كے ليے دارالاسلام میں جھیجاغلام يہاں آ كرمسلمان ہوگيا تو غلام ن والا جائے گااوراس کانٹن حربی کے لیے محفوظ رکھا جائے گا پنہیں ہوسکتا کہ غلام واپس دیا جائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: مستامن جب دارالحرب کو چلا گیا تواب پھر حربی ہو گیااورا گراس نے کسی مسلمان یا ذمی کے پاس کچھ مال رکھا تھا یا اُن پراُس کا دَین تھااوراُس کا فرکوکسی نے قید کرلیا یا اُس ملک کومسلمانوں نے فتح کرلیااوراُس کو مار ڈالا تو دَین ساقط ہو گیااوروہ امانت نے ہےاورا گربغیرغلبہوہ مارا گیا یامر گیا تو دَین اورامانت اُس کے وارثوں کے لیے ہے۔ <sup>(4)</sup> (ملتق)

**مسئلہ ملا:** حربی یا مرتدیا وہ شخص جس برقصاص لازم آیا بھاگ کرحرم شریف میں چلا جائے تو وہاں قتل نہ کریں گے بلکہ اُسے وہاں کھانا یانی کچھ نہ دیں کہ نکلنے پرمجبور ہواور وہاں سے نکلنے کے بعد قتل کرڈالیں اورا گرحرم میں کسی نے خون کیا تو اُسے وہیں قتل کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں کہ نکلے توقتل کریں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مستله 11: جوجگه دارالحرب ہے اب وہ دارالاسلام أس وقت ہوگی كه مسلمانوں كے نبضه ميں آجائے اور وہال احكام اسلام جاری ہو جائیں اور دارالاسلام اُس وقت دارالحرب ہوگا، جبکہ بہتین باتیں یائی جائیں۔ (۱) کفر کے احکام جاری ہوجائیں اوراسلامی احکام بالکل روک دیے جائیں اورا گراسلام کےاحکام بھی جاری ہیں اور کفر کے بھی تو دارالحرب نہ ہوا۔ (۲) دارالحرب سے متصل ہو کہاس کے اور دارالحرب کے درمیان میں کوئی اسلامی شہر نہ ہو۔ (۳) اس میں کوئی مسلمان یا ذمی امان اول پر باقی نہ ہو۔ (<sup>6)</sup> (درمختار، ردالمحتار) اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان بھرہ تعالیٰ اب تک دارالاسلام ہے بعضوں نے

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٣٥.
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في استئمان الكافر، ج٦، ص ٢٧١.
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٥٠.
- 4..... "ملتقى الابحرمع مجمع الانهر"، كتاب السير والجهاد،باب المستأمن،فصل لايمكن مستامن...إلخ، ج٢،ص٥٥.
  - 5....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في استئمان الكافر، مطلب: مهم الصبي... إلخ، ج٦،ص٢٧٦.
- 6 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد،فصل في استثمان الكافر،مطلب:في ما تصيربه دارالإسلام ...إلخ، ج٦،ص ٢٧٧،٢٧.

خواہ خواہ اسے دارالحرب خیال کر رکھا ہے یہاں کے مسلمانوں پرلازم ہے کہ باہم رضامندی سے کوئی قاضی مقرر کریں کہ کم از کم اسلامی معاملات جن کے لیے مسلمان حاکم ہونا شرط ہے اُس سے فیصلہ کرائیں اور بیمسلمانوں کی بنصیبی ہے کہ باوجوداس کے کہانگریز اُنھیںاُس ہے نہیں روکتے پھر بھی اُنھیں احکام شرعیہ کے اجرا<sup>(1)</sup> کی بالکل پرواہ نہیں۔

### عشرو خراج کا بیان

ز مین عرب اور بصرہ اور وہ زمین جہاں کے لوگ خود بخو دمسلمان ہو گئے اور جوشہر قبراً فتح کیا گیا اور وہاں کی زمین مجاہدین پرتقسیم کر دی گئی بیسب عشری<sup>(2)</sup> میں اور بھی عشری ہونے کی بعض صورتیں ہیں، جن کوہم کتاب الز کا ق<sup>(3)</sup> میں بیان کر آئے اور جوشہربطور صلح فتح ہو یا جولڑ کر فتح کیا گیا مگر مجاہدین پرتقسیم نہ ہوا بلکہ وہاں کےلوگ برقرار رکھے گئے یا دوسری جگہ کے کافروہاں بسادیے گئے، پیسب خراجی <sup>(4)</sup> ہیں۔ بنجرز مین کومسلمان نے کھیت کیا،اگراُس کے آس یاس کی زمین عشری ہے توبیہ بھیعشری اورخراجی ہے تو خراجی۔

**مسکلہ:** زمین وقف کر دی تواگر پہلےعشری تھی تواب بھی عشری ہے اورخراجی تھی تواب بھی خراجی اورا گربیت المال سے خرید کروقف کی تواب خراج نہیں اورعشری تھی توعشر ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردامحتار)

عشر وخراج کے مسائل بقدرضرورت کتاب الز کا ۃ میں بیان کر دیے گئے وہاں سےمعلوم کریں اُن سے زائد جزئيات <sup>(6)</sup> كي حاجت نهيس معلوم هوتي للهذا أنهيس براكتفا كرير ـ

تنبیرے: اس زمانہ کے مسلمانوں نے عشروخراج کوعموماً حچیوڑ رکھا ہے بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے بہتیرے <sup>(7)</sup> وہ مسلمان ہیں جن کے کان بھی ان لفظوں سے آشنانہیں، جانتے ہی نہیں کہ کھیت کی پیدا دار میں بھی نثر ع<sup>(8)</sup> نے کچھ دوسروں کاحق رکھاہے حالانکہ قرآن مجید میں مولی تعالی نے ارشادفر مایا:

> ﴿ ٱنْفِقُوْامِنَ كَلِيَّلِتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِتَّاۤ ٱخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ الْأَثْرِضَ \* (9) خرج کرواینی یاک کمائیوں سے اوراُس سے کہ ہم نے تمھارے لیےزمین سے نکالا۔

- 2 .....وه زمین جس کی پیداوار سے عشرادا کرنالازم ہو۔ 1..... حاری کرنے۔
- المارشریعت جلد 1 حصه 5 ملاحظه فرمائیں۔
   المارشریعت جلد 1 حصه 5 ملاحظه فرمائیں۔
- 5..... "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر و الخراج، مطلب: اراضي المملكة... إلخ، ج٦، ص ٢٨١.
- 6....لعنی مسائل۔ 8 .... شریعت اسلامیه۔ اسبہت ہے۔
  - 9 ..... ٢٦٧: البقره: ٢٦٧.

اگرمسلمان ان باتوں سے واقف ہوجا ئیں تواب بھی بہتیرے خدا (مڑ وجل) کے بندے وہ ہیں جوا تباع شریعت <sup>(1)</sup> کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ز کا ۃ دیتے ہیں انھیں بھی ادا کریں گے، واللہ هوالموفق۔

### جزیه کا بیان

اللَّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَمَا اَفَا عَاللَّهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا بِكَابِ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ مُسُلَّهُ عَلَىمَنْ يَبَثَلَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ۞ مَاۤ أَفَآ ءَاللَّهُ عَلَى مَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَاي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلِي وَالْسَلِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا كُنُ لا يَكُوْنَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِينَاء مِنْكُمْ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَالْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّا اللهَ شَعِيدُ الْعِقَابِ ٥٠ ﴾ (2)

اللّٰد(ءرِّ وجل) نے کافروں سے جو کچھا بینے رسول کو دلایا ، اُس پر نہتم نے گھوڑے دوڑائے نہاونٹ، ولیکن اللّٰد (عزوجل) ا پنے رسولوں کوجس پر جا ہتا ہے مسلّط فرما دیتا ہے اور اللّٰہ (عزّ وجل) ہر شے برقا در ہے جو یکھاللّٰہ (عزّ وجل) نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے دلایاوہ الله (عزبط) ورسول کے لیے ہے اور قرابت والے اور تنیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے (بیاس لیے بیان کیا گیا کہ )تم میں کے مالدارلوگ لینے دینے نہ گئیں اور جو کچھ رسول تم کودیں ،اسے لواور جس چیز سے منع کریں ،اُس سے باز ر ہواوراللّٰد (عزوجل) سے ڈرو، بیشک اللّٰد (عزوجل) سخت عذاب والا ہے۔

#### احاديث

حديث ا: ابوداود معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه سے راوى، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے جب ان كو یمن ( کا حاکم بناکر ) بھیجاتو بیفر مادیا که''ہر بالغ سے ایک دینار وصول کریں یااس قیمت کا معافری۔'' بیایک کپڑا ہے جویمن میں ہوتا ہے۔(3)

حديث: امام احمد وتر مذي وابوداود نه ابن عباس رضي الله تعالى عنها سهروايت كي ، كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا: ' ایک زمین میں دو قبلے درست نہیں اور مسلمان برجز بنہیں' ۔ (4)

- **1**.....اسلامی احکام برعمل کرنے ،شریعت کی پیروی۔
  - 2 ..... ۲۸ ،الحشر: ۷،۲
- 3 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الخراج... إلخ، باب في اخذا الجزية، الحديث: ٣٠٣٨ ٣٠ ج٣، ص ٢٢٥.
  - 4 ....."المسند"،للإمام أحمد،مسند عبدالله بن العباس،الحديث: ٩٤٩، ٢، ج١، ص ٤٧٩.

حديث سا: ترندي نے عقبہ بن عامر رضي الله تعالى عنه سے روايت كى ، كہتے ہيں ميں نے عرض كى ، يارسول الله! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہم کا فروں کے ملک میں جاتے ہیں ، وہ نہ ہماری مہمانی کرتے ہیں ، نہ ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں اور ہم خود جبراً (1) لینا اچھانہیں سبجھتے (اوراس کی وجہ سے ہم کو بہت ضرر ہوتا ہے۔)ارشاد فر مایا کہ''اگر تمھارے حقوق خوشی سے نہ دیں، توجبرأوصول كرو\_''(<sup>2)</sup>

**حدیث ؟:** امام ما لک اسلم سے راوی ، که امیر المونین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے بیر جزییہ مقرر کیا ، سونے والوں پر چار دیناراور جاندی والوں برجالیس درہم اوراس کےعلاوہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن کی مہمانی اُن کے ذرختی ۔ <sup>(3)</sup>

### مسائل فقهيّه

سلطنت اسلامیه کی جانب سے ذمی کفار پر جومقرر کیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ کی دوشمیں ہیں ایک وہ کہ ان سے کسی مقدار معین برصلے ہوئی کہ سالا نہ وہ ہمیں اتنا دیں گے اس میں کمی بیشی کچھنیں ہوسکتی نہ شرع نے اس کی کوئی خاص مقدارمقرر کی بلکہ جتنے پرصلح ہوجائے وہ ہے۔ دوسری بیرکہ مُلک کوفتح کیااور کافروں کےاملاک <sup>(4)</sup> بدستور جیموڑ دیے گئےان پر سلطنت (5) کی جانب سے حسب حال کچھ مقرر کیا جائیگا اس میں اُن کی خوشی یا نا خوشی کا اعتبار نہیں اس کی مقدار یہ ہے کہ مالداروں پراڑ تالیک درہم سالانہ ہر مہینے میں جار درہم ۔متوسط تخض پر چوہیں درہم سالانہ ہر مہینے میں دو درہم ۔فقیر کمانے والے پر بارہ درہم سالانہ ہر ماہ میں ایک درہم ۔اب اختیار ہے کہ شروع سال میں سال بھر کالے لیں یا ماہ بماہ وصول کریں دوسری صورت میں آسانی ہے۔ مالداراورفقیراورمتوسط کس کو کہتے ہیں بیوہاں کے عرف اور بادشاہ کی رائے پر ہے اور ایک قول بیجھی ہے کہ جو شخص نا دار ہویا دوسودر ہم سے کم کا مالک ہوفقیر ہے اور دوسو سے دس ہزار سے کم تک کا مالک ہوتو متوسط ہے اور دس ہزاریازیادہ کامالک ہوتو مالدار ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختا،ر دالمحتار، عالمگیری )

مسئلها: فقير كمانے والے سے مرادوہ ہے كه كمانے پر قادر ہو يعنی اعضاسالم ہوں (<sup>7)</sup> نصف سال يا اكثر ميں بيار نه

**<sup>2</sup>**...... جامع الترمذي"، كتاب السير، باب ماجاء ما يحل من اموال اهل الذمة ،الحديث: ٥ ٩ ٥ ١ ، ج٣، ص ٢ ١ ٢ .

<sup>3 ...... &</sup>quot;الموطأ"، لإمام مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، الحديث: ٢٩٦٠ - ٢١ مر٧٥٧.

**<sup>5</sup>**..... یعنی اسلامی حکومت به 4 ..... حائداد، مكانات وغيره

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦،٥٠٠ و٢٠٠ ....

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الثامن في الجزية، ج٢، ص ٢٤٤.

<sup>7.....</sup> يعني درست ہو۔

ر ہتا ہوا بیا بھی نہ ہو کہاُ ہے کوئی کام کرنا آتا نہ ہونیا تنابیوقوف ہو کہ پچھ کام نہ کر سکے۔<sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ا: سال کے اکثر حصہ میں مالدار ہے تو مالداروں کا جزید لیا جائے گا اور فقیر ہے تو فقیروں کا اور چھے مہینے میں مالدارر ہااور چھے مہینے میں فقیر تو متوسط۔ابتدائے سال میں جب مقرر کیا جائیگا اُس وفت کی حالت دیکھ کرمقرر کریں گےاورا گر اُس وفت کوئی عذر ہوتو اس کا لحاظ کیا جائے گا پھرا گروہ عذرا ثنائے سال <sup>(2)</sup> میں جاتار ہااورسال کاا کثر حصہ باقی ہے تو مقرر کر د س گے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسكلة الله مرتدسے جزیدنه لیاجائے اسلام لائے فیہا (<sup>4)</sup> ورفتل كردياجائے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مستله ۱۶ بیدست و یا <sup>(7)</sup>، ایا چی اورغلام و مکاتب و مدبر، یا گل، بو هربر، کنجیه (6)، بیدست و یا <sup>(7)</sup>، ایا چی که ایاری والے، بوڑھے عاجز ،اندھے،فقیر نا کارہ، یو جاری (9) جولوگوں سے ملتا جلتانہیں اور کام پر قادر نہ ہوان سب سے جزینہیں لیا جائے گااگرچەا يا جج وغيره مالدار ہوں \_ (10) ( درمختار ، عالمگيري )

مسلم دو کچھ کما تا ہے سب صرف ہوجا تا ہے بچتانہیں تواس سے جزیہ نہ لیں گے۔ (11) (عالمگیری)

مسئلہ لا: شروع سال میں جزیہ مقرر کرنے سے پہلے بالغ ہوگیا تواس پر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گااورا گراس وقت نابالغ تھامقرر ہوجانے کے بعد بالغ ہوا تونہیں۔(12) (عالمگیری)

مسلك : اثنائ سال میں یاسال تمام كے بعد مسلمان ہوگيا تو جزیز ہیں لیاجائے گا اگر چه كی برس كااس كے ذمه باقی ہواورا گردوبرس کا پیشگی لےلیا ہوتو سال آئندہ کا جولیا ہے واپس کریں اورا گرجزیہ نہ لیااور دوسراسال شروع ہو گیا تو سال گذشته کا ساقط ہوگیا۔ یو ہیں مرجانے ، اندھے ہونے ، ایا ہج ہوجانے ، فقیر ہوجانے ، کنجھے ہوجانے سے کہ کام پر قادر نہ ہوں

- 1 ..... (دالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦، ص٥٠٦.
  - 2 ..... سال کے دوران۔
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الجزية، ج ٢، ص ٢٤٦. و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية ، ج ٢، ص ٧ - ٣٠٨،٣٠.
  - **4**....توضيح ، گھيك \_
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦، ص ٣٠٩.
  - 7 .....جس کے ہاتھ یا وُل نہ ہو۔ **6**..... ہاتھ یا وُل سےمعذور۔
    - 🕄 ..... چلنے پھرنے سے معذور۔ 9....مندر کا مجاور۔
- 17....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦، ص٠١٣. و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب الثامن في الجزية، ج ٢،ص ٢٤٥.
- 12 .....المرجع السابق. ص٥٥ ٢٤٦،٢٤. المرجع السابق.

جزیه ساقط ہوجا تاہے۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ۸: نوکر یا غلام یا کسی اور کے ہاتھ جزیہ بھیج نہیں سکتا بلکہ خود لے کر حاضر ہواور کھڑا ہوکرادب کے ساتھ پیش کرے یعنی دونوں ہاتھ میں رکھ کر جیسے نذریں دیا کرتے ہیں اور لینے والا اس کے ہاتھ سے وہ رقم اٹھالے بینہیں ہوگا کہ بیخود اوس کے ہاتھ میں دیدے جیسے فقیر کو دیا کرتے ہیں۔(2) (عالمگیری وغیرہ)

450

مسکلہ 9: جزیہ وخراج مصالح عاممُ سلمین میں صرف کیے جائیں (3) مثلاً سرحد پر جونوج رہتی ہے اوس پرخرج ہوں اور بلی اور مسجد وحوض وسرا (4) بنانے میں خرج ہوں اور مساجد کے امام ومؤذن پرخرج کریں اور علما وطلبہ اور قاضیوں اور اون کے ماتحت کا م کرنے والوں کو دیں اور مجاہدین اور ان سب کے بال بچوں کے کھانے کے لیے دیں۔ (5) (درمختار، ردالمحتار)

مسکلہ ۱۰: دارالاسلام ہونے کے بعد ذمی اب نے گرج (6) اور بت خانے اور آتش کدہ (7) نہیں بناسکتے اور پہلے کے جو ہیں وہ باقی رکھے جا ئیں گے۔اگر لڑکر شہر کو فتح کیا ہے تو وہ رہنے کے مکان ہوں گے اور شلح کے ساتھ فتح ہوا تو بدستور عبادت خانے رہیں گے۔اگران کے عبادت خانے منہدم (8) ہو گئے اور پھر بنانا چا ہیں تو جیسے تھے ویسے ہی اوسی جگہ بناسکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں نہ دوسری جگہ اون کے بدلے میں بناسکتے نہ پہلے سے زیادہ مشحکم بناسکتے مثلاً پہلے کچا تھا تو اب بھی کچا ہی بناسکیں گا ہی بناسکیں گا بین بناسکیں گا ہی بناسکیں گئے اور خودمنہدم کیا ہو تو بین بناسکتے اور خودمنہدم کیا ہو تو بناسکتے ہیں اور پیشتر سے اب کچھ زیادہ کر دیا ہو تو ڈھا دیگے۔ (9) (درمخار، ردامحتار)

مسکهان دمی کافر مسلمانوں سے وضع قطع (10) کباس وغیرہ ہربات میں ممتاز (11) رکھا جائیگا جس قسم کا کباس مسلمانوں کا ہو گاوہ ذمی نہینے ۔اوس کی زین بھی اور طرح کی ہوگی ۔ہتھیار بنانے کی اوسے اجازت نہیں بلکہ اوسے ہتھیار کھنے بھی نہ دینگے۔زنار <sup>(12)</sup> وغیرہ جواوس کی خاص علامت کی چیزیں ہیں انھیں ظاہر رکھے کہ مسلمان کو دھوکا نہ ہو ۔عمامہ نہ باندھے۔ریشم کی زنار نہ باندھے۔

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦، ص١٢.
- 2 ....."الفتاواي الهندية"،كتاب السير،الباب الثامن في الجزية ،ج ٢،ص ٣٤٦.وغيره
- 3 سساعام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ کئے جائیں۔
- 5....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد،فصل في الجزية،مطلب: في مصارف بيت المال، ج٦،ص٣٣٧،٣٣٦.
  - 6 ....عیسائیوں کے عبادت خاند۔ 7 ..... مجوسیوں کا عبادت خاند۔
- ⑨ ...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب: في أحكام الكنائس...إلخ،ص٤ ٣١٠.. ٣٢٠.
  - السشكل وصورت، حيال دُهال ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله منفرد ـ الله
  - 🗗 .....وه دها گه یا ڈوری جو ہندو گلے ہے بغل کے پنچ تک ڈالتے ہیں جبکہ عیسانی ، مجوسی اور یہودی کمرمیں باندھتے ہیں۔

لباس فاخرہ <sup>(1)</sup>جوعلا وغیرہ اہل شرف کے ساتھ مخصوص ہے نہ پہنے۔مسلمان کھڑا ہو تو وہ اُس وقت نہ بیٹھے۔اُن کی عورتیں بھی مسلمان عورتوں کی طرح کیڑے وغیرہ نہ پہنیں۔ ذمیوں کے مکانوں پر بھی کوئی علامت ایسی ہوجس سے پیجانے جائیں کہ کہیں سائل دروازوں پر کھڑا ہوکرمغفرت کی دعانہ دےغرض اُس کی ہربات مسلمانوں سے جداہو۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہما )

اب چونکه هندوستان میں اسلامی سلطنت نہیں لہٰذامسلمانوں کو بیاختیار ندر ہا کہ کفارکوکسی وضع وغیرہ کا یابند کریں البتنہ مسلمانوں کے اختیار میں پہضرور ہے کہ خوداون کی وضع اختیار نہ کریں مگر بہت افسوں ہوتا ہے جبکہ کسی مسلمان کو کافروں کی صورت میں دیکھا جاتا ہے لباس وضع قطع میں کفار سے امتیاز نہیں رکھتے بلکہ بعض مرتبہ ایبا اتفاق ہوا ہے کہ نام دریافت کرنے کے بعدمعلوم ہوا کہ بیمسلمان ہے۔مسلمانوں کا ایک خاص امتیاز ڈاڑھی رکھنا تھااس کوآج کل لوگوں نے بالکل فضول سمجھر کھا ہے نصاریٰ کی تقلید<sup>(3)</sup>میں ڈاڑھی کا صفایا اورسریر بالوں کا گپھا<sup>(4)</sup>مونچیس بڑی بڑی یا پیچ میں ذراسی جود کیھنے سے مصنوعی معلوم ہوتی ہیں۔اگر رکھیں تو نصاریٰ کی سی کم کریں تو نصاریٰ کی طرح ۔اسلامی بات سب ناپیند، کیڑے جوتے ہوں تو نصرانیوں کے سے، کھانا کھائیں تواون کی طرح اوراب کچھ دنوں سے جونصار کی کی طرف سے منحرف ہوئے <sup>(5)</sup> تو گھرلوٹ کرنہ آئے بلکہ مشرکوں ہندؤں کی تقلیدا ختیار کی ٹو بی ہندو کے نام کی ، ہندو جو کہیں اوس پر دل وجان سے حاضرا گرچہ اسلام کےا حکام پس پشت ہوں <sup>(6)</sup>اگروہ کےاور جب وہ کیےروز ہ رکھنے کوطیار مگررمضان میں یان کھا کرنگلنا نہ شرم نہ عار، وہ کہتو دن بھر بازار بندخرید و فروخت حرام اور خدا فرما تا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتو خرید وفروخت جھوڑ و<sup>(7)</sup>اس کی طرف اصلاً التفات نہیں <sup>(8)</sup> غرض مسلمانوں کی جوابتر حالت <sup>(9)</sup> ہے،اس کا کہاں تک رونارویا جائے بیرحالت نہ ہوتی تو بیدن کیوں دیکھنے پڑتے اور جب ان کی قوت منفعلہ <sup>(10)</sup>اتنی قوی ہےاورقوت فاعلہ <sup>(11)</sup> زائل ہو چکی تواب کیاامید ہوسکتی ہے کہ بہمسلمان کبھی ترقی کا زینہ طے كرينگےغلام بن كراب بھى ہيں اور جب بھى رہيں گے، والعياذ باللہ تعالى \_

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج ٦، ص ٣٢٤-٣٢٤ و" الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الجزية، فصل ، ج ٢، ص ٥٠٠.

عیسائیوں کے پیچھے چلنے لینی اُن کے طریقوں کوا بنانے۔ 4 .....گیھا۔

6 ..... چھوڑ دیے ہوں۔

**5**....برگشتہ ہوئے ،اکتائے۔

🕡 .....اذانِ جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیچ مکروہ تحریمی ہےاوراذان سے مراد پہلی اذان ہے کہاُسی وقت سعی واجب ہوجاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعه واجب نہیں مثلاً عورتیں یام یض اُن کی بیع میں کراہت نہیں ۔ (بہارشریعت، ۲۶ حصداا ہم ۲۳۷)

9 ..... بهت بری حالت به

8 سيقوجه يل-

**@**....کسی بات سے متاثر ہونے کی صلاحیت۔ 🕕 ....کسی بات میں اثر ڈالنے کی قوت۔

مسکلہ ۱۱: نصرانی نے مسلمان سے گرج کا راستہ یو چھایا ہندو نے مندر کا تو نہ بتائے کہ گناہ پراعانت کرنا ہے۔ اگرکسی مسلمان کا باپ یا ماں کا فریے اور کھے کہ تو مجھے بت خانہ پہنچا دے تو نہ لیجائے اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تولاسکتاہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسلم سا: کافرکوسلام نہ کرے مگر بضر ورت اوروہ آتا ہوتو اُس کے لیے راستہ وسیع نہ کرے بلکہ اُس کے لیے تنگ راستہ چھوڑے ۔ <sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسكه ۱۱: كافر سكه (3) يانا قوس <sup>(4)</sup> بجانا جا بين تومسلمان نه بجانے ديں اگر چهايئے گھروں ميں بجائيں۔ يو ہيں اگر ا پیز معبود وں کے جلوس وغیرہ نکالیس تو روک دیں اور کفروشرک کی بات علانیہ بکنے سے بھی رو کے جائیں یہاں تک کہ یہود ونصار کی اگر بیگڑھی ہوئی تورات وانجیل بلندآ واز سے پڑھیں اوراس میں کوئی کفر کی بات ہوتو روک دیے جائیں اور بازاروں میں پڑھنا جا ہیں تو مطلقاً روکے جائیں اگر چہ گفرنہ کمیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) جب تورات وانجیل کے لیے بیاحکام ہیں تو رامائن <sup>(6)</sup>، وید<sup>(7)</sup> وغیر ہاخرافاتِ ہنود<sup>(8)</sup> کہ مجموعہ شرک ہیں ان کے لیے اشد حکم ہوگا مگر بیاحکام تو اسلامی تھے جوسلطنت کے ساتھ متعلق تھے اور جب سلطنت ندرہی تو ظاہر ہے کہ رو کنے کی بھی طاقت نہ رہی مگراب مسلمان اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے دور بھا گیں نہ بیہ کے عیسائیوں اور آریوں <sup>(9)</sup> کے ککچروں اور جلسوں میں شریک ہوں اور وہاں اپنی آئکھوں سے احکام اسلام کی بیمرمتی دیکھیں اور کانوں سے خداور سول کی شان میں گستا خیاں سنیں اور جانا نہ چھوڑیں مگر نے کم رکھتے ہیں کہ جواب دیں نہ حیار کھتے ہیں کہ باز آئیں۔

مسئله 10: شهر میں شراب لانے ہے منع کیا جائیگاا گرکوئی مسلمان شراب لایا اور گرفتار ہوا اور عذر بہ کرتا ہے کہ میری نہیں کسی اور کی ہے اور نام بھی نہیں بتا تا کہ کس کی ہے یا کہتا ہے سر کہ بنانے کے لیے لایا ہوں تواگر و شخص دیندار ہے چھوڑ دینگے ورنه شراب بهادينگےاوراُ سے سزادینگےاور قید کرینگے تاوقتیکہ تو بہنہ کرےاورا گر کافر لایا ہواور گرفتار ہوااور بہنہ جانتا ہو کہ لا نانہیں چاہیے تواسے شہرسے نکالدیں اور کہد یا جائے کہ اگر پھر لایا توسز ادی جائے گی۔(10) (عالمگیری)

- ایک قسم کابا جاجوقد یم زمانے سے مندروں میں بوجایاٹ کے وقت یااس کے اعلان کے لئے بجایا جاتا ہے۔
  - سسنگھ جو ہندو ہوجا کے وقت بجاتے ہیں۔
  - 5 ......"الفتاوى الهندية"، كتاب السير،الباب الثامن في الجزية،فصل ، ج ٢، ص ٣٥٠.
- ایک رزمینظم جس میں رام چندر کے حالاتِ زندگی بیان کئے گئے ہیں۔
   ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام۔
- المناوول كى بكواسات، من گھڑت كتابيں۔
   المناوول كى بكواسات، من گھڑت كتابيں۔
   المناوول كى بكواسات، من گھڑت كتابيں۔
  - € ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الجزية، فصل ، ج ٢، ص ٢٥١.

## مرتد کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَمَن يَّرُتُودُ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَا وَلِإِكَ حَمِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الثَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَالْمِحْرِطَةَ اَعْمَالُهُمْ فِي الثَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَالْمِحْرِفَ اللَّامِ ۚ هُمُ فِيهُ الْحُلُونَ ۞ ﴿ (1) وَأُولِلِكَ اَصْحُبُ التَّامِ ۚ هُمُ فِيهُ الْحُلُونَ ۞ ﴿ (1)

تم میں سے جوکوئی اپنے دین سے مرتد ہوجائے اور کفر کی حالت میں مرے اسکے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں رائیگال ہیں اور وہ لوگ جہنمی ہیں ، اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور فرما تاہے:

''اے ایمان والو! تم میں سے جوکوئی اپنے دین سے مرتد ہوجائے توعنقریب اللہ(عزوجل) ایک ایسی قوم لائیگا جواللہ (عزوجل) کومجبوب ہوگی اور وہ اللہ (عزوجل) کومجبوب رکھے گی مسلمانوں کے سامنے ذلیل اور کا فروں پر سخت ہوگی وہ لوگ اللہ (عزوجل) کی راہ میں جہاد کرینگے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے بیاللہ (عزوجل) کا فضل ہے جسے چا ہتا ہے دیتا ہے دیتا ہے اور اللہ (عزوجل) وسعت والا علم والا ہے۔''

اورفرما تاہے:

﴿ قُلُ أَبِاللّٰهِ وَاليَّهِ وَ مَاسُولِهِ كُنْتُمْ تَسُتَهُ زِءُونَ ۞ لا تَعْتَنِ مُواْقَ لَ كَفَرْتُمْ بَعْلَ إِنْهَانِكُمْ اللهُ (3)

''تم فر مادو! كيا الله (عزوجل) اوراس كى آيتول اوراس كے رسول (صلى الله تعالى عليوسلم) كے ساتھ تم مسخر ہين كرتے تھے،
بہانے نہ بناؤ، تم ايمان لانے كے بعد كافر ہو گئے''۔

- 1 ..... ۲۱۷: البقره ۲۱۷:
- 2 ..... پ ٢ ، المائده: ٤ ٥ .
- 3 ..... پ ۱ ، التوبة: ٦٦،٦٥.

#### احاديث

حدیث و تعلق الله تعالی علیه و تعلی میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه و تم مایا:
''جومسلمان الله (عزوجل) کی وحدانیت اور میری رسالت کی شهادت دیتا ہے اس کا خون حلال نہیں ، مگر تین وجہ سے وہ کسی کوقتل کرے اور ثبیب زانی اور دین سے نکل جانے والا جو جماعت مسلمین کوچھوڑ دیتا ہے۔''اور ترفدی ونسائی وابن ماجہ نے اسی کی مثل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سے روایت کی۔(2)

حدیث ۱۶ صحیح بخاری شریف میں عکر مدسے مروی ، کہتے ہیں کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں زندیق (3) پیش کے گئے انھوں نے ان کو جلا دیا۔ جب بی جرعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کو پنجی تو بیفر مایا کہ میں ہوتا تو نہیں جلاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کے انھوں نے اس مے منع کیا ، فر مایا کہ ' اللہ (عزوجل) کے عذاب کے ساتھ تم عذاب مت دو۔' اور میں انھیں قتل کرتا ، اس لیے کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے ارشا وفر مایا ہے: '' جو شخص اپنے دین کو بدل دے، اُسے قتل کرڈ الو۔' (4)

مسکلہا: کفروشرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں اور وہ بھی ارتداد کہ یہ کفراصلی سے بھی باعتبارا حکام سخت ترہے جیسا کہ اس کے احکام سے معلوم ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگتار ہے کہ شیطان ہروفت ایمان کی گھات (<sup>5)</sup> میں ہے اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے <sup>(6)</sup>۔ آدمی کو بھی اپنے اوپریااپنی طاعت واعمال پر بھروسانہ

<sup>1</sup> ٢٤١٠ الصحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ، الحديث ٢٤٧٨،٦٤٧٧، ج٤، ص ٢٤١.

و"صحيح مسلم"، كتاب الزهد... إلخ، باب التكلم بالكلمة يهوى... إلخ، الحديث: ٩،٥٠ ٤ ٩٨٨ ٢، ص ٥٩٥٠.

<sup>2 .....</sup> صحيح البخاري"، كتاب الديات، باب قول الله تعالىٰ ﴿ أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ ﴾... إلخ، الحديث: ٦٨٧٨، ج ٤، ص ٣٦١.

<sup>🗗 .....</sup>وه مخض جوالله عز وجل کی وحدانیت کا قائل نه ہو۔

٣٧٨.... البخاري"، كتاب استتابة المرتدين... إلخ، الحديث: ٢٩٢٢، ج٤، ص٣٧٨..

<sup>5 .....</sup>تاك، دا ۇل\_

<sup>6 ..... &</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء كراهية ..الخ، الحديث ١١٧٥، ج٢، ص ٩٩١.

ٱللَّهُ مَّ اِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ اَنُ اُشُرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّانَا اَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُو بِ. (3)

مر تدوہ تخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا افکار کرے جو ضروریات دین سے ہویعنی زبان سے کلمنہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی ٹنجائش نہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہوجا تاہے مثلاً بت کو بحدہ کرنا مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ (<sup>4)</sup> مسلما: جوبطورتمسخراور ٹھٹے (<sup>5)</sup> کے فرکر یگاوہ بھی مرتد ہے اگر چہ کہتا ہے کہ ایسااعتقاد نہیں رکھتا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار) مسئله ملا: تحسى كلام ميں چندمعنے بنتے ہيں بعض كفرى طرف جاتے ہيں بعض اسلام كى طرف تو اس شخص كى تكفيرنہيں کی جائے گی<sup>(7)</sup>۔ ہاںا گرمعلوم ہو کہ قائل نے معنی کفر کاارادہ کیا مثلاً وہ خود کہتا ہے کہ میری مرادیہی ہے تو کلام کامحتمل ہونا نفع نہ دیگا۔ یہاں سےمعلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے قائل کا کا فر ہونا ضرورنہیں ۔<sup>(8)</sup> (ردالمحتا روغیرہ) آج کل بعض لوگوں نے ہیہ خیال کرلیا ہے کہ سی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہوتو اسے کافر نہ کہیں گے یہ بالکل غلط ہے کیا یہود ونصار کی میں اسلام کی کوئی بات نہیں یائی جاتی حالانکہ قرآن عظیم میں آخیں کا فرفر مایا گیا بلکہ بات یہ ہے کہ علمانے فرمایا پیرتھا کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کافر نہ کہیں گے اس کوان لوگوں نے بیہ بنالیا۔ایک بیو ہا بھی پھیلی ہوئی ہے

کہتے ہیں کہ' ہم تو کا فرکھی کا فرنہ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفریر ہوگا'' یہ بھی غلط ہے قر آ نِ عظیم نے کا فرکو کا فرکہا

<sup>2 ...... &</sup>quot;المسند"،للامام احمدبن حنبل،مسندالكوفيين،حديث أبي موسى الأشعرى،الحديث ٥ ٦ ٦ ٩ ١، ج٧،ص ١ ٤٦.

الدرالمختار "و"ردالمحتار" كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب: في حكم من شتم ... الخ، ج٦، ص٤٥٣. ترجمہ: اےاللہ! میں تیری بناہ ہا نگتا ہوں کہ جان بوجھ کرتیرے ساتھ کسی کوشریک بناؤں اور تجھ سے بخشش مانگتا ہوں (اس شرک سے ) جسے میں نہیں جانتا ہے شک تو دانائے غیوب ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦،ص ٢٤٤.

**ہ**.....بنسی مٰداق کے طور پر۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٤٣.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی اس کو کا فرقر ارئہیں دیا جائے گا۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب: في حكم من شتم دين مسلم، ج٦، ص ٢٥٠. وغيره.

اور كافر كہنے كاحكم ديا۔ ''قُلُ يٓايُّهَا الْكُفِرُونَ '' اورا گراييا ہے تومسلمان كوبھي مسلمان نہ كہوشھيں كيامعلوم كه اسلام يرمرے گا خاتمه کا حال تو خدا جانے مگر شریعت نے کا فرومسلم میں امتیاز رکھا ہے اگر کا فرکو کا فرنہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کروگے جومسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالانکہ بہت سے امورایسے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا ہیں مثلاً ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھنا،ان کے لیےاستغفار نہ کرنا،ان کومسلمانوں کی طرح فن نہ کرنا،ان کواپنی لڑ کیاں نہ دینا،ان پر جہاد کرنا،ان سے جزیہ لینااس سے انکار کریں توقتل کرناوغیرہ وغیرہ بعض جاہل ہے کہتے ہیں کہ' جم کسی کو کا فزنہیں کہتے ، عالم لوگ جانیں وہ کا فرکہیں'' مگر کیا بہلوگنہیں جانتے کہ عوام کے تو وہی عقائد ہونگے جوقر آن وحدیث وغیر ہما سے علیا نے انھیں بتائے یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا گانہ ہے جب ایبانہیں تو پھر عالم دین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے نیزیہ کہ ضروریات کا انکارکوئی ابیاامزہیں جوعلاہی جانیںعوام جوعلا کی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے بےخبرنہیں ہوتے پھرایسے معاملہ میں یبلوتهی <sup>(1)</sup>اوراعراض <sup>(2)</sup> کے کیامعنی۔

مسلم الله کہنا کچھ جا ہتا تھااور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کا فرنہ ہوا لیعنی جبکہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہوجائے کے تلطی سے بیلفظ نکلا ہےاورا گربات کی پچ کی <sup>(3)</sup> تواب کا فرہوگیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ <sup>(4)</sup> مسئله 13: کفری بات کادل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا براجا نتا ہے تو یہ کفنہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تواسے براکیوں جانتا۔ (5)

مسکلہ ۲: مرتد ہونے کی چند شرطیں ہیں: وعقل ناسمجھ بچداور یا گل سے ایسی بات نکلی تو حکم کفرنہیں۔ ﴿ ہوش ـ اگرنشہ میں بکا تو کافرنہ ہوا۔ ③ اختیار مجبوری اورا کراہ <sup>(6)</sup> کی صورت میں حکم کفرنہیں۔ مجبوری کے بیہ معنے ہیں کہ جان جانے یاعضو کٹنے یا ضرب شدید<sup>(7)</sup> کاصحح اندیثہ ہواس صورت میں صرف زبان سے اس کلمہ کے کہنے کی اجازت ہے بشرطیکہ دل مين وبى اطمينان ايماني مو" إلَّا مَنُ أكرهَ وَقَلْبُهُ مُطُمِّنٌ بِالْإِيْمَانِ". (8)

مسکلہ ک: جوشخص معاذ الله مرتد ہو گیا تو مستحب ہے کہ حاکم اسلام اس پراسلام پیش کرے اور اگروہ کچھ شبہہ بیان

السكى ہوئى بات پراڑار ہا۔ ....روگردانی۔ €....کناره کشی ب

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب: الأسلام يكون بالفصل... إلخ، ج٦، ص٥٥٣.

5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٨٣.

6 ....یغنی اکراهِ شرعی ہے۔ 7 ..... بهت سخت مارنا ـ

3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥ ٢-٢٧٦.

کرے تواس کا جواب دےاورا گرمہلت مائگے تو تین دن قید میں رکھےاور ہرروزاسلام کی تلقین کرے۔ <sup>(1)</sup> یو ہیں اگراس نے مہلت نہ مانگی مگرامید ہے کہاسلام قبول کرلے گا جب بھی تین دن قید میں رکھا جائے پھرا گرمسلمان ہوجائے فنہا ورنیقل کر دیا جائے بغیراسلام پیش کیےائے تل کر ڈالنا مکروہ ہے۔ <sup>(2)</sup>( درمختار ) مرتد کوقید کرنا اوراسلام نہ قبول کرنے برقل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہےاوراس سے مقصود یہ ہے کہاںیا شخص اگرزندہ رہااوراس سے تعرض نہ کیا گیا<sup>(3)</sup> تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہو نگے اور فتنہ کا سلسلہ روز بروز تر قی پذیر ہوگا جس کی وجہ سے امن عامہ میں خلل پڑیگا لہٰذا ایسے شخص کوختم کر دینا ہی مقتضائے حکمت <sup>(4)</sup> تھا۔اب چونکہ حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا ہرشخص جو جاہتا ہے بکتا ہے اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیںاور بات بات پر جھگڑ ہے لڑائی ہیںان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا ذہب ہے ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جوایسے وقت کے لیے قرآن وحدیث میں ارشاد ہوئی اگرمسلمان اس پڑمل کریں تمام قصوں سے نجات یا ئیں دنیاوآ خرت کی بھلائی ہاتھ آئے۔وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں،سلام کلام ترک کر دیں،ان کے یاس اٹھنا بیٹھنا،ان کے ساتھ کھانا پینا،ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا،غرض ہرفتم کے تعلقات ان سے قطع <sup>(5)</sup> کر دیں گویا ستمجھیں کہ وہ اب رہاہی نہیں، واللہ الموفق۔

مسله ٨: كسى دين باطل كواختياركيا مثلاً يهودي يانصراني هو گيااييا څخص مسلمان اس وقت هوگا كهاس دين باطل سے بیزاری ونفرت ظاہر کرے اور دین اسلام قبول کرے۔اورا گرضروریات دین میں سے کسی بات کاا نکار کیا ہوتو جب تک اُس کا قرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے محض کلمہ شہادت پڑھنے پراس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا کہ کلمہ کشہادت کا اس نے بظاہرا نکارنہ کیا تھا مثلاً نمازیاروزہ کی فرضیت سے انکار کرے یا شراب اور سوئر کی حرمت نہ مانے تواس کے اسلام کے لیے پیشرط ہے کہ جب تک خاص اس امر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے سے کا فرہوا تو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسكه 9: عورت يا نابالغ سمجه وال بچه مرتد هوجائے تو قتل نه كرينگے بلكه قيد كرينگے يہاں تك كه توبه كرے اور

<sup>1 .....</sup>اسلام پیش کرے،اسلام کی رغبت دلائے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٢٤٨، ٣٤٨.

**<sup>3</sup>**.....مزاحت نه کی گئی۔ 4.....دانشمندی کا نقاضا۔ **5**.....ختم۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الجهاد،باب المرتد،مطلب: في ان الكفارخمسة اصناف...إلخ،ج٦،ص٩٤٩.

مسلمان ہوجائے۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ ا: مرتد اگرار تداد (2) سے تو بہ کرنے واس کی تو بہ مقبول ہے مگر بعض مرتدین مثلاً کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کداُس کی تو بہ تقبول نہیں۔ تو بہ قبول کرنے سے مرادیہ ہے کہ تو بہ کرنے کے بعد بادشاہِ اسلام اسے تل نہ کرےگا۔ (3)

مسکلہ اا: مرتداگراپ ارتداد سے انکار کرے تو یہ انکار بمنز لہ تو بہ ہے اگر چہ گواہان عادل سے اسکاار تداد ثابت ہو لین اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا گراب تو بہ کر کی لہذا قتل نہ کیا جائے گا اورار تداد کے باتی احکام جاری ہونگے مثلاً اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گا ، جو کچھا عمال کیے تھے سب اکارت (4) ہوجا کیں گے، جج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب پھر جج فرض ہے کہ پہلا جج جو کر چکا تھا بیکار ہوگیا۔ (5) (در مختار ، بحرالرائق ) اگر اس قول سے انکار نہیں کرتا مگر لا یعن (6) تقریروں سے اس امر کو چھے بتا تا ہے جسیان مانئہ حال کے مرتدین کا شیوہ ہے تو یہ نہ انکار ہے نہ تو بہ شلاً قادیائی کہ نبوت کا دعوی کرتا ہے اور خاتم النبیین کے غلط معنے بیان کر کے اپنی نبوت کو برقر اررکھنا چا ہتا ہے یا حضر سے سیدنا مسج عیسی علیہ افض الصلو و درائش کی شانِ پاک میں سخت سخت حملے کرتا ہے پھر حملے گڑھتا ہے یا بعض عمائد و بہ ہے (7) کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ بہم کی شانِ رفیع میں کلما سے میں سخت سخت حملے کرتا ہے پھر حملے گڑھتا ہے یا بعض عمائد و بہد (7) کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ بہم کی شانِ رفیع میں کلمات و دشام (8) استعال کرتے اور تاویل غیر مقبول (9) کر کے اپنے او پر سے گفراشانا چا ہے ہیں الی باتوں سے گفر نہیں ہوئے سکا کفر و شرک سب کو مٹاد بی ہے ، مگر اس میں وہ اپنی ذلت سیجھتے ہیں حالانکہ یہ خدا کو مجوب ، اُس کے محوبوں کو پہند ہم اس کو مٹاد بی ہے ، مگر اس میں وہ اپنی ذلت سیجھتے ہیں حالانکہ یہ خدا کو محوب ، اُس کے محوبوں کو پہند ہم کہ کہ وہ بالے کی باتوں کے کہ کو بوں کو پہند ہم کہ کو بوں کو پہند ہم کا معقلا کے زدیک اس میں عزت۔

مسئلہ ۱۱: زمانۂ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہو گئیں اورادا کرنے سے پہلے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہوا تو ان عبادات کی قضا کرے اور جوادا کر چکا تھا اگر چہ ارتداد سے باطل ہو گئی مگراس کی قضا نہیں البتۃ اگر صاحبِ استطاعت ہوتو جج دوبارہ فرض ہوگا۔ (10) (درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاواي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup> مرتد ہونے ہے۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢، ص ٣٥٦.

<sup>4 .....</sup> ضائع۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢، ص ٣٧٦.

و"بحرالرائق"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، ج٦، ص٢١٣.

<sup>6 .....</sup>فضول جس كاكوئي مقصد بنه هو ـ و السيول كي پيشوايان ـ

البنائر یا کلمات۔
 ۱۵ سسانی تاومل جونا قابل قبول ہو۔

<sup>€ ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٨٣-٣٨٥.

مسلم النه الركفر قطعی (1) ہوتو عورت نكاح سے نكل جائے گی پھر اسلام لانے كے بعد اگر عورت راضی ہوتو دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے ورنہ جہاں پیندکرے نکاح کرسکتی ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دےاورا گراسلام لانے کے بعدعورت کو بدستور رکھ لیا دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت<sup>(2)</sup> زنا ہوگی اور بیچے ولدالزنا اورا گر کفر قطعی نه ہولیعنی بعض علما کا فربتاتے ہوں اور بعض نہیں یعنی فقہا کے نز دیک کا فر ہواور متکلمین <sup>(3)</sup> کے نز دیک نہیں تو اس صورت میں بھی تحدید اسلام وتجدید نکاح کا حکم دیا جائیگا۔ (<sup>4)</sup> (درمختار)

مسئله ۱۱: عورت کوخبر ملی کهاس کا شو ہر مرتد ہو گیا تو عدت گزار کر نکاح کرسکتی ہے خبر دینے والے دومر دہوں یا ایک مرداوردوعورتیں بلکہ ایک عادل کی خبر کافی ہے۔(5) (در محتار، ردالحتار)

مسکلہ10: عورت مرتد ہوگئ پھراسلام لائی تو شوہر اول سے نکاح کرنے برمجبوری جائے گی بنہیں ہوسکتا ہے کہ دوس سے نکاح کرے اس برفتوی ہے۔ (6) (درمختار)

مسلم ۱۱: مرتد کا نکاح بالا تفاق باطل ہے وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کرسکتا نہ سلمہ سے نہ کا فرہ سے نہ مرتدہ سے نہ حرہ<sup>(7)</sup>سے نہ کنیز <sup>(8)</sup>سے ۔ <sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسله کا: مرتد کاذبیم مردارے اگرچه بسم الله کرے ذیح کرے۔ یوبیں کتے یابازیا تیرے جوشکارکیا ہے وہ بھی مردارہے،اگرچہ چھوڑنے کے وقت بسیم الله کہدلی ہو۔ (10) (عالمگیری)

مسئله ۱۸: مرتدکسی معامله میں گواہی نہیں دے سکتا اورکسی کا وار پنہیں ہوسکتا اور زمانۂ ارتدار میں جو کچھ کمایا ہے اس میں مرید کا کوئی وارث نہیں ۔ <sup>(11)</sup> ( درمختار ، ردانحتار )

> يقيني۔ عن ہمبستری مجامعت۔ 🔹 🖜 سیکم کلام کے ماہرین۔

> > 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٧٧٧.

5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب: لوتاب المرتد ... إلخ، ج٦، ص٣٨٦.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦،ص ٣٨٧.

ه....لونڈی۔ 🗗 ..... آ زا دعورت جولونڈی نہ ہو۔

9 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٥٥٠.

₩ .....المرجع السابق، ص٥٥٢.

🕕 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد،باب المرتد،مطلب: جملة من لايقتل...إلخ، ج٦،ص ٣٨١.

مسئلہ 19: ارتدارے ملک جاتی رہتی ہے بعنی جو بچھاس کے املاک واموال (1) تصسب اس کی ملک سے خارج ہو گئے مگر جبکہ پھراسلام لائے اور کفرسے توبہ کرے توبدستور مالک ہوجائے گا اورا گر کفر ہی برمر گیایا دارالحرب کو چلا گیا تو زمانۂ اسلام کے جو کچھاموال ہیںان سے اولاً ان دیون (<sup>2)</sup> کوادا کرینگے جوز مانۂ اسلام میں اس کے ذمہ تھے اس سے جو بیچے وہ مسلمان ور شہ کو ملے گااورز مانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا ہے اس سے زمانۂ ارتداد کے دیون ادا کرینگے اس کے بعد جو بیچے وہ فئے ہے۔<sup>(3)</sup> (ہدا بیوغیر ما) **مسلم ۱۰** عورت کوطلاق دی تھی وہ ابھی عدت ہی میں تھی کہ شو ہر مرتد ہوکر دارالحرب کو جلا گیایا حالت ارتدا دمیں قتل کیا گیا تو وه عورت دارث ہوگی۔<sup>(4)</sup> (تبین)

مسئله ۲۱: مرتد دارالحرب کوچلا گیایا قاضی نے لحاق یعنی دارالحرب میں چلے جانے کا حکم دیدیا تواس کے مد براورام ولدآ زاد ہو گئے اور جتنے دیون میعادی <sup>(5)</sup> تھان کی میعاد یوری ہوگئی یعنی اگر چہابھی میعاد یوری ہونے میں کچھز مانہ ہاقی ہومگر اسی وقت وہ دَین واجب الا داہو گئے اور زمانۂ اسلام میں جو کچھ وصّیت کی تھی وہ سب باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

مسلم ۲۲: مرتد ہیہ قبول کرسکتا ہے۔ کنیز <sup>(7)</sup> کوام ولد کرسکتا ہے، یعنی اس کی لونڈی کوحمل تھااور زمانۂ ارتداد میں بچہ پیدا ہوا تواس بچہ کے نسب کا دعویٰ کرسکتا ہے، کہ سکتا ہے کہ بیرمیرا بچہ ہے،لہذا بیہ بچہاس کا وارث ہوگا اوراس کی ماں ام ولد ہوجا ئیگی۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۲۰: مرتد دارالحرب کو چلا گیا پھرمسلمان ہوکرواپس آیا تواگر قاضی نے ابھی تک دارالحرب جانے کا حکم نہیں دیا تھا تو تمام اموال اس کوملیں گےاورا گرقاضی حکم دے چکا تھا تو جو کچھور ثه (<sup>9)</sup> کے پاس موجود ہےوہ ملے گااورور ثه جو کچھ خرچ کر چکے یا بیج وغیرہ کرکے اِنقالِ مِلک کر چکے (<sup>(10)</sup>اس میں سے چھبیں ملے گا۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

- **ہ**....قرضے۔
- 3 ....."الهداية"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، الجزء الثاني، ص٧٠٤، وغيرها.
  - 4..... "تبيين الحقائق"، كتاب السير، باب المرتدين، ج٤، ص٧٧.
    - **5**.....وه قرضے جن کی ادبیگی کا وقت مقرر ہو۔
  - 6 ....."فتح القدير"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، ج٥، ص ٣١٦.
- الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥٠.
  - اسسمیت کے وارثین ۔ اسسانی دوسرول کی ملیت میں دے چکے۔
- 1 ....." الفتاواي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥٠.

تنعبيه: زمانه حال ميں جولوگ باوجودا دّعائے اسلام (1) کلماتِ کفر بکتے ہیں یا کفری عقائدر کھتے ہیں ان کے اقوال وافعال کا بیان حصّہ اول میں گزرا۔ یہاں چند دیگر کلماتِ کفر جولوگوں سے صادر ہوتے ہیں (2) بیان کیے جاتے ہیں تا کہان کا بھی علم حاصل ہواورایسی با توں سے تو یہ کی جائے اوراسلامی حدود کی محافظت کی جائے۔

مسلم ۲۲: جس شخص کواین ایمان میں شک ہولین کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں یا کہتا ہے معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافروہ کافر ہے۔ ہاں اگر اُس کا مطلب بیہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یانہیں تو کافرنہیں۔جو شخص ایمان و کفرکوایک سمجھے یعنی کہتا ہے کہ سبٹھیک ہے خدا کوسب پیند ہے وہ کا فر ہے۔ یو ہیں جو مخص ایمان پرراضی نہیں یا کفریر راضی ہےوہ بھی کا فرہے۔(3) (عالمگیری)

مسله **۲۵:** ایک شخص گناه کرتا ہے لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا جا ہے یعنی جو گناه و معصیت (4) کواسلام کہتا ہے وہ کا فرہے۔ یو ہیں کسی نے دوسرے سے کہا میں مسلمان ہوں اس نے جواب میں کہا تجھ پر بھی لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت ،ایبا کہنے والا کا فرہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: اگر بہ کہا خدا مجھے اس کام کے لیے حکم دیتا جب بھی نہ کرتا تو کا فر ہے۔ یو ہیں ایک نے دوسرے سے کہا میں اورتم خدا کے عکم کےموافق کام کریں دوسرے نے کہامیں خدا کا حکم نہیں جانتایا کہایہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسلم الله کا تو کی شخص بیار نہیں ہوتا یا بہت بوڑ ھا ہے مرتانہیں اس کے لیے بیر کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں پاکسی زبان دراز آ دمی<sup>(7)</sup>ہے بیہ کہنا کہ خداتمھا ری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں کس طرح کروں بیہ کفر ہے۔ (8) (خلاصة الفتاويٰ) ۔ یو ہیں ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا ، اس نے کہا عورتوں پر خدا کوتو قدرت ہے ہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگی۔

<sup>1 .....</sup>اسلام کا دعویٰ کرنے والے، یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود۔ 2 .....یعنی بولتے ہیں۔

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٧٥٢.

<sup>€....</sup>نافر مانی۔

<sup>5 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٧٥٧.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٨ ٢.

<sup>7 .....</sup> گستاخ، بهت زیاده بکواس کرنے والا۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;خلاصة الفتاوى"، كتاب الفاظ الكفر، ج٤، ص٤ ٣٨.

مسکلہ کا: خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے بیے کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم یہ کلمهٔ کفریے۔(1)(خانیہ)

مسلله ۲۸: کسی سے کہا گناہ نہ کر، ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گااس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پروانہیں ۔ پاایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا اُس نے غصہ میں کہانہیں یا کہا خدا کیا کرسکتا ہے اس کے سواکیا کرسکتا ہے کہ دوزخ میں ڈالدے۔ یا کہا خدا سے ڈراس نے کہا خدا کہاں ہے بیسب کفر کے کلمات ہں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: کسی ہے کہاانشاءالڈتم اس کام کوکرو گےاس نے کہامیں بغیرانشاءالڈ کروزگایا ایک نے دوسرے برظلم کیا مظلوم نے کہا خدانے یہی مقدر کیا تھا ظالم نے کہا میں بغیراللہ (عزوجل) کے مقدر کیے کرتا ہوں، پیکفر ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ میں:** کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کریہ کہا اے خدا! فلاں بھی تیرا بندہ ہے اس کو تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیرابندہ ہوں مجھے کس قدرر نج و تکلیف دیتا ہے آخریہ کیاانصاف ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

حدیث میں ایسے ہی کے لیے فرمایا: ''کادَ الفَقُورُانُ یَکُونَ کُفُرًا ''<sup>(5)</sup> محّاجی کفر کے قریب ہے کہ جب محتاجی کے سبب ایسے ناملائم کلمات صادر ہوں جو کفر ہیں تو گویا خود محتاجی قریب بکھر ہے۔

مسكلها سا: الله عن وجل ك نام كي تصغير كرنا (6) كفر ب، جيسي كى كانام عبدالله ياعبدالخالق ياعبدالرحمٰن مواسبه يكار نے میں آخر میں الف وغیرہ ایسے حروف ملادیں جس سے تصغیر مجھی جاتی ہے۔ <sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ایک شخص نمازیڑھ رہاہے اسکالڑ کا باپ کو تلاش کرر ہاتھا اور روتا تھاکسی نے کہا جیب رہ تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے ریہ کہنا کفرنہیں کیونکہ اسکے معنی پیر ہیں کہ خدا کی یا دکرتا ہے۔ (8) (عالمگیری) اور بعض جاہل پیر کہتے ہیں ، کہ لآبائے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب السير، باب مايكون كفرا... إلخ، ج٢، ص ٤٧٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ٢٦، ٢٦، ٢٠.

<sup>5 ..... &</sup>quot;شعب الايمان"، باب في الحث على ترك الغل والحسد،الحديث ٢٦٦٦، ج٥، ص٢٦٧.

**<sup>6</sup>**....يعنى بگاڑنا۔

<sup>7 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٢٠٣.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٣٦٠.

یڑ ھتا ہے یہ بہت فتیج (1) ہے کہ پیفی محض ہے،جس کا مطلب بیہوا کہ کوئی خدانہیں اور پیمعنی کفر ہیں۔

مسئله ساسات انبیاعلیم الصلاة والسلام کی تو بین کرنا، ان کی جناب میں گستاخی کرنایا ان کوفواحش (2) و بے حیائی کی طرف منسوب كرنا كفريج، مثلاً معاذ الله يوسف عليه اللام كوزنا كي طرف نسبت كرنا ـ (3)

مسكر استا: جو خص حضورا قدس صلى الله تعالى عليه ولم كوتمام انبيا مين آخر نبى نه جانے ياحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كى كسى چيز کی تو بین کرے یا عیب لگائے، آپ کے موئے مبارک (4) کو تحقیر (5)سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے ناخن بڑے بڑے کہے بیسب کفر ہے، بلکہا گرکسی کے اس کہنے پر کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوکدو پیند تھا کوئی ہیے کہ مجھے پیندنہیں تو بعض علما کے نز دیک کا فر ہے اور حقیقت پیرکہ اگراس حیثیت سے اُسے ناپیند ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کو پیند تھا تو کا فر ہے۔ یو ہیں کسی نے بیکہا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کھا ناتناول فرمانے کے بعد تین بارانگشت ہائے مبارک حاٹ لیا کرتے تھے،اس پرکسی نے کہا بدا دب کے خلاف ہے پاکسی سنت کی تحقیر کرے،مثلاً داڑھی بڑھانا،مونچیں کم کرنا،عمامہ باندھنایا شملہ لٹکانا،ان کی اہانت <sup>(6)</sup> کفر ہے جبکہ سنت کی تو ہین مقصود ہو۔ <sup>(7)</sup>

مسلد ١٤٠٥ اب جواييخ كو كي مين پيغير مول اوراسكا مطلب بير بتائ كه مين پيغام پېنچا تا مول وه كافر بي يعني بير تاویل مسموع نہیں کے فرف<sup>(8)</sup>میں بیلفظ رسول و نبی کے معنے میں ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله على حضراتِ شيخين رضي الله تعالى عنها (10) كي شان ياك مين سب وشتم كرنا (11) ، تبرا كهنا (12) يا حضرت صديق ا كبررض الله تعالى عنه كى صحبت يا امامت وخلافت سے انكار كرنا كفر ہے۔ <sup>(13)</sup> (عالمگيري وغيره) حضرت الم المومنين صديقه رضي الله تعالى عنها كى شان ياك مين قذف جيسى ناياك تهمت لكانا يقييناً قطعاً كفر بـــ

- 2 .... شرمناک باتیں،ایسی باتیں جو بے حیائی پرمبنی ہو۔
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٣٦٣.
- 6....تو ہین کرنا۔ 5..... بےاد کی ،تو ہین ، تقارت۔ 4....مقدّس بال -
  - 7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٣.
    - العنى عام بول حيال -
  - 9 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٣.
    - **الله تعالى المرسديق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهما**
    - 🗗 .....لعنی اظهار بیزاری کرنا ـ العن طعن كرنابه
- 🚯 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢،ص ٢٦٤، وغيره.

مسئلہ کے بیا: وشمن ومبغوض <sup>(1)</sup>کو دیکھ کریہ کہنا ملک الموت <sup>(2)</sup>آ گئے یا کہا اسے وییا ہی وشمن جانتا ہوں جبیبا ملک الموت کو،اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو کفر ہےاورموت کی ناپیندیدگی کی بنایر ہے تو کفنہیں ۔ یو ہیں جبرئیل یامیکا ئیل یاکسی فرشتہ کو جو مخض عیب لگائے یا تو ہین کرے کا فرہے۔<sup>(3)</sup>

مسله ۱۳۸۸: قرآن کی کسی آیت کوعیب لگانایاس کی توبین کرنایاس کے ساتھ مسخرہ بن (4) کرنا کفر ہے مثلاً داڑھی مونڈانے سے منع کرنے پراکٹر داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں ﴿ گَلَّا سَوْفَ تَعْلَبُونَ ﴿ ﴾ جس کا پیرمطلب بیان کرتے ہیں کہ کلّا صاف کروییقر آن مجید کی تحریف وتبدیل <sup>(5)</sup>بھی ہےاوراس کےساتھ مذاق اور دل گئی بھی اوریپد دنوں باتیس کفر،اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود (<sup>6)ہنسی</sup> کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کونماز جماعت کے لیے بلايا، وه كهنے لگاميں جماعت سے نہيں بلكة تنها پر هوزگا، كيونكہ الله تعالىٰ فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَتُعْلَى ﴾ (7)

مسكه الله مزامير (8) كي ساته قرآن يرهنا كفرى - گراموفون مين قرآن سننامنع باگرچه بيه باجانبين بلكه ركادُ میں جس قتم کی آ واز بھری ہوتی ہے وہی اس سے نکلتی ہے اگر باجے کی آ واز بھری جائے تو باجے کی آ واز سننے میں آئیگی اور نہیں تو نہیں مگر گراموفون عموماً لہوولعب<sup>(9)</sup> کی مجالس میں بجایا جاتا ہے اورایسی جگہ قرآن مجید پڑھناسخت ممنوع ہے۔<sup>(10)</sup>

مسكله ۱۳۰۰ كسى سے نماز يرصح كوكهااس نے جواب ديانماز يرطتا تو ہوں مگراس كا كچھ نتيج نہيں يا كہاتم نے نماز برطى کیا فائدہ ہوایا کہانماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں ماں باپ تو مرگئے یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا یا کہا پڑھنا نہ یڑھنا دونوں برابر ہےغرض اسی قسم کی بات کرنا جس سےفرضیت کاا نکار سمجھا جا تا ہویا نماز کی تحقیر ہوتی ہوییسب کفرہے۔ <sup>(11)</sup>

مسلما ۱۲۲: کوئی شخص صرف رمضان میں نمازیر هتاہے بعد میں نہیں پر هتااور کہتا ہیہے کہ یہی بہت ہے یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے کیونکہ رمضان میں ایک نماز ستر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا

- 3...... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢،ص٢٦٦.
- اصل لفظ یامعنی میں جان بو جھ کر تبدیلی کرنا۔ 6....قصد واراده
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢،ص٢٦٢.
    - 8 .....گانے باج کا ہرساز، باجا، بانسری وغیرہ۔
      - 🧿 ....عیش ونشاط ،کھیل کودوغیرہ
  - 🕕 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٧.
  - 🕕 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٨.

ا نکارمعلوم ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

مسلم الم اذان کی آواز س کرید کهنا کیا شور مجار کھا ہے اگریہ قول بروجہا نکار ہو کفرہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ سام ، روز ہُ رمضان نہیں رکھتااور کہتا ہیہ کے دروز ہوہ رکھے جسے کھانا نہ ملے یا کہتا ہے جب خدانے کھانے کودیا

ہے تو بھوکے کیوں مریں یااسی قتم کی اور باتیں جن سے روز ہ کی ہتک وتحقیر (3) ہوکہنا کفر ہے۔

مسئلہ ۱۲۲۳: علم دین اور علما کی تو ہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ یو ہیں عالم دین کی نقل کرنا مثلاً کسی کومنبر وغیرہ کسی اونچی جگہ پر بٹھا ئیں اوراس سے مسائل بطوراستہزاُ دریافت کریں <sup>(4)</sup> پھراسے تکیہ وغیرہ سے ماریں اور مٰداق بنائیں بیکفر ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) یو ہیں شرع کی تو ہین کرنا مثلاً کیے میں شرع ورغنہیں جانتا یاعالم دِین مختاط کا فتوى پیش كيا گيااس نے كها ميں فتوى نہيں مانتايا فتوى كوز مين يريك ديا۔

**مسئلہ ۱۳۵**: کسی شخص کوشریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملہ میں بیٹکم ہے اس نے کہا ہم شریعت برعمل نہیں کریئگے ہم تو رسم کی یا ہندی کرینگے ایسا کہنا بعض مثالیج کے نز دیک گفرہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٧: شراب ييت وقت يازناكرت وقت ياجوا كھيلتے وقت يا چورى كرتے وقت "بِسُم اللَّه" كهنا كفر بــ دو تُحض جَمَّرُ رہے تھے ایک نے کہا''لا حَوُلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه'' دوسرے نے کہالا حَوُل کا کیا کام ہے یالا حَوُل کومیں کیا كروں يالا حَوُّل روٹی كی جگه كام نه دیگا۔ يو ہیں سُبُحَانَ اللّٰه اور لا إلٰه اللّٰه كے متعلق اسى قتم كالفاظ كهنا كفر ہے۔(7)(عالمگیری)

مسلم کے ایاری میں گھبرا کر کہنے لگا تھے اختیار ہے جا ہے کا فرماریا مسلمان مار، یکفر ہے۔ یو ہیں مصائب(8) میں مبتلا ہوکر کہنے لگا تونے میرامال لیااوراولا دلے لی اور بیلیاوہ لیااب کیا کریگااور کیا باقی ہے جوتونے نہ کیااسطرح بکنا کفرہے۔ (9) مسئلہ ۱۲۸ مسلمان کوکلماتِ کفر کی تعلیم وتلقین کرنا کفر ہے اگر چے کھیل اور مذاق میں ایسا کرے۔ یو میں کسی کی عورت کو

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٨.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢٦٩.
  - **4** ....بنسی مٰداق کےطور پرمسائل پوچھیں۔ 3 ..... يحرمتى ـ
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص ٢٧٠.
  - 7 .....المرجع السابق، ص٢٧٣. 6 .....المرجع السابق، ص٢٧٢.
    - **ئ**.....عیبتیں، پریشانیاں۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير،الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢،ص٥٧٥.

کفر کی تعلیم کی اور بیکہا تو کا فرہوجا، تا کہ شوہر سے پیچھا چھوٹے تو عورت *کفر کرے یا نہ کرے، بیے کہنے* والا کا فرہو گیا۔<sup>(1)</sup> (خانیہ ) مسئلہ اللہ ہولی (<sup>2)</sup>اور دیوالی <sup>(3)</sup> یو جنا کفر ہے کہ بیعبادت غیراللہ ہے۔ کفار کے میلوں تہواروں میں شریک ہوکر ان کے میلےاور جلوس مذہبی کی شان وشوکت بڑھانا کفرہے جیسے رام لیلا (4) اور جنم اسٹمی (<sup>5)</sup> اور رام نومی <sup>(6)</sup> وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا۔ یو ہیں ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خرید نا کہ کفار کا تہوار ہے بیکھی کفر ہے جیسے دیوالی میں کھلونے اورمٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھنیں۔ یو ہیں کوئی چیزخرید کراس روزمشر کین کے یاس مدیه کرنا جبکه مقصوداُس دن کی تعظیم ہوتو کفرہے۔<sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

مسلمانوں پراینے دین ومذہب کا تحفظ لازم ہے، دینی حمیت <sup>(8)</sup>اور دینی غیرت سے کام لینا جا ہیے، کافروں کے کفری کاموں سے الگ رہیں، مگرافسوں کہ شرکین تومسلمانوں سے اجتناب کریں اورمسلمان ہیں کہ ان سے اختلاط <sup>(9)</sup> رکھتے ہیں،اس میں سراسرمسلمانوں کا نقصان ہے۔اسلام خدا کی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرواور جس بات میں ایمان کا نقصان ہے،اس سے دور بھا گو!ورنہ شیطان گمراہ کر دیگااور بیدولت تمھا رے ہاتھ سے جاتی رہے گی پھر کف افسوں ملنے <sup>(10)</sup> کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

اے اللہ! (عزوجل) تُوہمیں صراط متنقیم پر قائم رکھ اور اپنی ناراضی کے کاموں سے بیااور جس بات میں تُو راضی ہے، اس کی تو فیق دے، تُو ہر دشواری کو دورکر نے والا ہےاور ہر بخی کوآ سان کرنے والا۔

وَصَلَّرِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ۔ فقيرا بوالعلامجمه امجدعي اعظمي عفي عنهر

# ١٢ ـ ماه مبارك رمضان الخير ١٣٩٨ هـ

- 1 ....." الفتاوى الخانية"، كتاب السير، باب مايكون كفرا... إلخ، ج٢، ص ٢٦٤.
  - 2 ..... ہندوؤل کا ایک تہوار جوموسم بہار میں منایاجا تاہے۔
- س.....ہندوؤں کے تہوارجس میں وہ ایک بت کا نام) کی پوجا کرتے اور خوب روثنی کرتے ہیں۔
  - بندوؤل کاایک میله جورام چندر کے راون (بت کانام) یرفتح یانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
- 🗗 ..... ہندوؤں کا ایک تہوار جس میں کرثن کے جنم کی خوشی منائی جاتی ہے۔ کرثن ہندوؤں کے تین سب سے بڑے دبوتا وٰں میں سے تیسراد پوتا ہے جسے مہادیوبھی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس کا کام مخلوق کوموت کے گھاٹا تارنا ہے۔
  - ش....، ہندوؤں کاوہ تہوار جورام چندر کے جنم کے دن خوشی کے طور برمناتے ہیں۔
  - 7 ....." البحرالرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥،ص٠٠.
  - ₩.....لین افسوں کرنے۔ 9....میل جول۔ 🚯 .....د بني جوش وجذبه۔

# لقط، وقف، لقيط اور كاروبارى شراكت كابيان حصد دئم (10) حصد دئم (10) حسد دئم (10) حسد دئم (10)

صدرالشريعه بدرالطريقة حضرت علامه مولا نامفتى محمدامجرعلى اعظمي عليه رحمة الله الغني

پیکش مجلسالمدینة العلمیة (دعوت اسلامی) شعبة تخریخ

ناثر **مكتبة المدينه باب المدينه كراچى** 

# بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ طُ

#### لقبط کا بیان

حديث ا: امام ما لك نے ابو جميله رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، انھول نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كے زمانه ميں ایک بڑا ہوا بچہ پایا۔ کہتے ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا ، اُنھوں نے فر مایا: تم نے اِسے کیوں اُٹھایا؟ جواب دیا، کہ میں نہاُٹھا تا توضائع ہوجا تا پھران کی قوم کےسردار نے کہا،اےامیرالمونین! پیمردصالح ہے یعنی پیغلط نہیں کہتا۔ فرمایا: اِسے لے جاؤ ، بیآ زاد ہے،اس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے بعنی بیت المال سے دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

حدیث: سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کے پاس لقیط لایا جاتا تو اُس کے مناسب حال کچھ مقرر فر مادیتے کہاُس کا ولی (ملتقط) ماہ بماہ بیجا یا کرےاوراُس کے متعلق بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے اوراُس کی رضاعت کےمصارف<sup>(2)</sup>اور دیگراخراجات بیت المال سےمقرر کرتے۔<sup>(3)</sup>

حديث سا: تميم رضى الله تعالى عنه نه ايك لقيط يايا، أسے حضرت على رضى الله تعالى عنه كے ياس لائے، أنھول نه أسب اینے ذمہلیا۔ (4)

حديث؟: امام محمد رضى الله تعالى عنه نے حسن بصرى رضى الله تعالى عنه سے روایت كى ، كها يك شخص نے لقيط يايا ، أسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اُنھوں نے فر مایا: بیآ زاد ہےاوراگر میں اس کا متولی ہوتا لیعنی میں اُٹھانے والا ہوتا تو مجھے فلاں فلاں چیز سے بیرزیادہ محبوب ہوتا۔ <sup>(5)</sup>

عرف شرع <sup>(6)</sup> میں لقیط اُس بچے کو کہتے ہیں جس کواُس کے گھر والے نے اپنی تنگدتتی یابدنا می کے خوف سے بھینک دیا ہو۔ <sup>(7)</sup>

- 1 ....." الموطأ"، للإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ، الحديث: ١٤٨٢، ٢٦٠ ص٢٦٠.
  - 2 ..... دودھ پلانے کے اخراحات۔
  - 3 ..... "نصب الراية"، كتاب اللقيط، ج٣، ص ٢٠٤.
  - 4 ....."المصنف"،لعبدالرزاق،باب اللقيط،الحديث: ١ ٩٩١، ج٧، ص ٣٦٠.
    - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٣.
      - 6....یعنی شریعت کی اصطلاح۔
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص١١٤.

# مسائل فقهيّه

مستلما: جس کواپیا بچه ملے اور معلوم ہو کہ نہ اُٹھالائے تو ضائع وہلاک ہوجائیگا تو اُٹھالا نا فرض ہے اور ہلاک کا غالب گمان نه هوتومستحب - <sup>(1)</sup> (مدایه)

مسكرا: لقط آزاد ہے اس پر تمام احكام وہى جارى ہول كے جوآزاد كے ليے ہيں اگر جداُس كا أسمالا نے والا غلام ہو ہاں اگر گوا ہوں سے کوئی شخص اسے اپناغلام ثابت کردے تو غلام ہوگا۔ (2) (ہدایہ، فتح)

مسلم ہوا: ایک مسلمان اورایک کافر دونوں نے بڑا ہوا بچہ پایا اور ہرایک اُس کواینے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کو دیاجائے۔<sup>(3)</sup>(فتح

مسلم؟: لقيط كي نسبت كسى نے بيدعوىٰ كيا كه بير ميرالر كا ہے تو أسى كالر كا قرار ديديا جائے اورا گركوئی شخص اوسے اپنا غلام بتائے توجب تک گواہوں سے ثابت نہ کردے غلام قرار نہ دیا جائے۔ (4) (ہدایہ)

مسلمہ: ایک کے دعویٰ کرنے کے بعد دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے تووہ پہلے ہی کالڑ کا ہوچکا دوسرے کا دعویٰ باطل ہے ہاں اگر دوسرا شخص گوا ہوں سے اپنا دعویٰ ثابت کر دے تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ دوشخصوں نے بیک وقت اُس کے متعلق دعویٰ کیااوران میں ایک نے اُس کے جسم کا کوئی نشان بتایا اور دوسرانہیں تو جس نے نشانی بتائی اُسی کا ہے مگر جبکہ دوسرا گواہوں سے ثابت کردے کہ میرالڑ کا ہے تو یہی مستحق ہوگا اورا گر دونوں کوئی علامت بیان نہ کریں نہ گوا ہوں سے ثابت کریں یا دونوں گواہ قائم کریں تولقیط دونوں میں مشترک قرار دیا جائے اورا گرایک نے کہالڑ کا ہے دوسرا کہتا ہےلڑ کی توجو بھیح کہتا ہے اُسی کا ہے۔ مجہولُ النسب <sup>(5)</sup>بھی اس حکم میں لقیط کی مثل ہے یعنی دعوی النسب <sup>(6)</sup> میں جو حکم لقیط کا ہے وہی اس کا ہے۔ <sup>(7)</sup> (ہدایہ وغیر ہا) مسئلہ ال: لقيط كى نبيت دو شخصوں نے دعوىٰ كيا كه يه مير الركا ہے اون ميں ايك مسلمان ہے ايك كافر تومسلمان كالركا

- 1 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٥١٥.
- 2 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٥١٥.

و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٢٤٣.

- € ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٤٤ ٣٠.
  - 4 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٢١٤.
- 6....نس کے دعویٰ۔ **5**.....یعنی جس کابای معلوم نه ہو۔
  - 7 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٥١٤، وغيرها.

قرار دیاجائے۔ یوین اگرایک آزاد ہے اور ایک غلام تو آزاد کالڑ کا قرار دیاجائے۔(1) (ہدایہ)

مسکلہ ): خاوند والی عورت لقیط کی نسبت دعویٰ کرے کہ بیر میرا بچہ ہے اوراُس کے شوہر نے تصدیق کی یا دائی نے شہادت دی یا دومردیاایک مرداور دوعورتوں نے ولا دت برگواہی دی تو اُسی کا بچہ ہےاورا گریہ باتیں نہ ہوں تو عورت کا قول مقبول نہیں۔اور بے شوہروالی عورت نے دعویٰ کیا تو دومردوں کی شہادت سے اُس کا بچیقرار پائیگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلله ٨: مُلتِقط (لینی أٹھالانے والے) سے لقیط کو جبراً کوئی نہیں لے سکتا قاضی و بادشاہ کوبھی اس کا حق نہیں ہاں اگر کوئی سبب خاص ہوتو لیا جاسکتا ہے مثلاً اُس میں بچہ کی تکہداشت کی صلاحیت نہ ہو یاملتقط فاسق فاجر شخص ہے اندیشہ ہے کہاس کے ساتھ بدکاری کرے گاالی صورتوں میں بچے کوأس سے جدا کرلیا جائے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر)

مسکلہ 9: ملتقط کی رضامندی سے قاضی نے لقیط کو دوسر نے خص کی تربیت میں دیدیا پھراس کے بعد ملتقط واپس لینا عابهٔ تا ہے تو جب تک پیخص راضی نه ہووا پس نہیں لے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (خلاصة الفتاویٰ)

مسلم القيط كے جملہ اخراجات كھانا كيڑا رہنے كا مكان بياري ميں دوابيسب بيت المال كے ذمہ ہے اور لقيط مرجائے اور کوئی وارث نہ ہوتو میراث بھی بیت المال میں جائے گی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلماا: ایک شخص ایک بچه کوقاضی کے پاس پیش کر کے کہنا ہے پیلقیط ہے میں نے ایک جگہ پڑایایا ہے تو ہوسکتا ہے کہ (6) محض اُس کے کہنے سے قاضی تصدیق نہ کرے بلکہ گواہ مانگے اس لیے کممکن ہے خوداُسی کا بچہ ہواورلقیط اس غرض سے بتا تا ہے کہ مصارف<sup>(7)</sup> بیت المال سے وصول کرے اور بی ثبوت بہم بہنچ جانے کے بعد کہ لقیط ہے نفقہ وغیرہ بیت المال سے مقرر کردیا جائے۔(8) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٢١٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص٥١٦،٤١٥.

<sup>3 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥٠١. و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٣.

<sup>4 ..... &</sup>quot;خلاصة الفتاوى"، كتاب اللقيط، ج٤، ص٤٣٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص١٢ ١٣٠٤١.

این میال غالبًا" ہوسکتا ہے کہ "کتابت کی غلطی کی وجہ سے زائد ہے ، کیونکہ اس مقام پر عالمگیری میں اصل عبارت یوں مذکور ہے" تو محض اُس ك كبني سة قاضى تقدرت نه كرس ... إلخ " .... عليمه

<sup>🗗 .....</sup> یعنی پرورش کے اخراجات۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص٢٨٦.

**مسئلہ ۱۱:** لقیط کے ہمراہ کچھ مال ہے یالقیط کسی جانور پر ملااوراُس جانور پر کچھ مال بھی ہے تو مال لقیط کا ہے ، لہذا ہیہ مال لقیط برصرف کیا جائے مگرصرف کرنے کے لیے قاضی ہے اجازت لینی پڑے گی ۔اوروہ مال اگر لقیط کے ہمراہ نہیں بلکہ قریب میں ہے تو لقیط کانہیں بلکہ لقطہ ہے<sup>(1)</sup> (جس کا بیان آگے آتا ہے)۔ (درمختار وغیرہ)

مسلم ملا: ملتقط نے بغیر حکم قاضی جو کچھ لقیط برخر چ کیااس کا کوئی معاوضہ بیں یاسکتا اور قاضی نے حکم دے دیا ہو کہ جو کچھ خرچ کرے گاوہ دَین <sup>(2)</sup>ہوگا اور اُس کا معاوضہ ملے گا اگر لقیط کا کوئی باپ ظاہر ہوا تو اُس کودینا پڑے گاور نہ بالغ ہونے کے بعدلقط دےگا۔<sup>(3)</sup> (فتح، عالمگیری)

مسئله ۱۱: لقيط پرخرچ كرنے كى ولايت ملتقط كو ہے اور كھانے پينے لباس وغيرہ ضرورى اشياء خريدنے كى ضرورت ہوتواس کاولی بھی ملتقط ہے *تقیط کی کوئی چیز بیع نہیں کرسکت*ا نہ کوئی چیز بےضرورت اُدھارخرید سکتا ہے۔<sup>(4)</sup> (مدایہ، فتح القدیر )

مسلم 10: لقيط كوكسى نے كوئى چيز بہدكى (5) ياصدقه كيا تو ملتقط كوتبول كرنے كاحق ہے كيونكه بيتو نرا فائدہ ہى فائدہ ہے اس میں نقصان اصلاً نہیں۔ (6) (ہدا یہ فتح)

مسله ١٦: لقيط كوتلم دين كي تعليم ولائين اورعلم حاصل كرني كي صلاحيت اس مين نظرنه آئة تو كام سِكھانے كے ليے صنعت وحرفت <sup>(7)</sup> کے اُستادوں کے پاس بھیجے دیں تا کہ کام سکھ کر ہوشیار ہواور کام کا آ دمی ہنے ، ورنہ بریاری میں نکمتا ہوجائے گا\_<sup>(8)</sup> (ردانحتا روغیره)

مسلم ان ملتقط کو بیا ختیار نہیں کہ لقیط کا نکاح کردے اوراضی بیہ ہے کہ اسے اجارہ پر بھی نہیں دے سکتا۔ (9) (ہدایہ)

1 ....."الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص٨١٤، وغيره.

2....قرض۔

3 ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٢٤٣. و"الفتاوي الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص ٢٨٦.

4 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٢١٤. و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٣٤٧.

5 سیسے گفے میں دی۔

6 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج ١، ص ٢ ١ ٤ . و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٧٤٧.

🗗 ..... ہنر ودستکاری وغیرہ۔

8 ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقيط، مطلب في قولهم: الغرم بالغنم، ج٦، ص١٩، ٤١، وغيره.

9 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص١٦.

مسلد 11: لقيط اگر سمجھ وال ہونے سے پہلے مرجائے تو اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اُس کومسلمان اُٹھالا یا ہو یا کا فر<sup>(1)</sup> (خلاصہ) ہاں اگر کا فرنے اسے ایسی جگہ یایا ہے جوخاص کا فروں کی جگہ ہے مثلاً بُت خانہ میں تواس کے جنازہ کی نمازنہ پڑھی جائے۔<sup>(2)</sup> (فتح)

# لقطه کا بیان

**حدیث!** صحیح مسلم شریف ومسندا مام احمد میں زید بن خالد رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:'' جو تحض کسی کی گم شدہ چیز کو بناہ دے(اوٹھائے )، وہ خود گمراہ ہےا گرتشہیر کاارادہ نہ رکھتا ہو۔''<sup>(3)</sup>

حديث الله تعالى عليه والرود رضى الله تعالى عنه سے روایت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: \* مسلمان كى گم شده چیز آگ کا شعلہ ہے''<sup>(4) لی</sup>نی اس کا اٹھالینا سبب عذاب ہے،اگرییمقصود ہو کہ خود مالک بن بیٹھے۔

**حدیث سا:** بزارودار قطنی نے ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، که رسول الله تعالی علیہ وہلم سے لقطہ کے متعلق سوال ہوا؟ ارشاد فر مایا: ''لقطہ حلال نہیں اور جو شخص بڑا مال اٹھائے اُسکی ایک سال تک تشہیر کرے، اگر مالک آ جائے تو اسے دیدے اور نہآئے توصدقہ کردے۔''(5)

حديث ٧٠: امام احمه وابوداود و دارمي عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات ہیں:'' جو شخص بڑی ہوئی چیزیائے توایک یا دوعادل کواُٹھاتے وقت گواہ کر لےاوراسے نہ چھیائے اور نہ غائب کرے پھراگر ما لکمل جائے تو اُسے دیدے، ورنہ اللہ (عز دجل) کا مال ہے، وہ جسکو چاہتا ہے دیتا ہے۔''<sup>(6)</sup>اس حدیث میں گواہ کر لینے کا حکم اس مصلحت سے ہے کہ جب لوگوں کے علم میں ہوگا تواب اس کانفس پیلے نہیں کرسکتا کہ میں اِسے ہضم کر جاؤں اور مالک کونہ دوں اور اگراس کا اچا تک انتقال ہوجائے بعنی ور ثہ ہے نہ کہہ سکا کہ پیلقطہ ہے تو چونکہ لوگوں کولقطہ ہونا معلوم ہے تر کہ میں شار

<sup>1 ..... &</sup>quot; نحلاصة الفتاوى"، كتاب اللقيط، ج٤، ص٤٣٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٢٤٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، الحديث: ٢ ١-(١٧٢٥)، ص٥٥٠.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن الدارمي"، كتاب البيوع، باب في الضالة، الحديث: ١ . ٢٦، ج٢، ص ٤٤ ٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن الدارقطني"، كتاب الرضاع، الحديث ٤٣٤٣، ج٤، ص ٢١٥.

التعريف باللقطة، الحديث: ٩٠ ١٠ ، ح٢، ص ١٩٠.

نہیں ہوگی اور پیھی فائدہ ہے کہ مالک اس سے پیمطالبنہیں کرسکتا کہ بہ چیز اتنی ہی نتھی بلکہ اس سے زیادہ تھی۔

**حدیث:** ابوداود نے ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، که ملی بن الی طالب رضی الله تعالی عنه نے ایک مرتبعه ا یک دیناریایا۔اُسے فاطمہز ہرارضی الڈیعالی عنہا کے پاس لائے اور رسول اللّٰدصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا (لیعنی اس وقت ان کو ضرورت تھی بیہ یو چھا کہصرف<sup>(1)</sup> کرسکتا ہوں یانہیں؟ )ارشادفر مایا: بیہاللّد(عز دِعل) نے رزق دیا ہے خودرسول اللّه صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی اس سے کھایاا ورعلی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها نے بھی کھایا پھرا بک عورت دینار ڈھونڈ تی آئی ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے ارشادفر مایا:''اے کی وہ دیناراسے دیدو۔''<sup>(2)</sup>

**حدیث ۲:** صحیح بخاری ومسلم میں زید بن خالد رضی الله تعالی عنه سے مروی ، ایک شخص رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااوراُس نے لقطہ کے متعلق سوال کیا؟ ارشا دفر مایا:''اُس کے ظرف (بیعن تھیلی) اور بندش <sup>(3)</sup> کوشناخت کرلو پھرایک سال اس کی تشهیر کرو،اگر مالک مل جائے تو دیدو، ورنتم جوچا ہوکرو۔'' اُس نے دریافت کیا، گم شدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ ارشا دفر مایا:'' وہمھارے لیے ہے یاتمھارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے۔'' (یعنی اس کالینا جائز ہے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے جائے گا) اُس نے دریافت کیا، گم شدہ اُونٹ کا کیا تھم ہے؟ ارشا دفر مایا:''تم اُسے کیا کرو گے،اُس کے ساتھا اُس کی مشک اور جوتا ہے، وہ یانی کے پاس آ کریانی پی لے گا اور درخت کھا تارہے گا یہاں تک اُس کا مالک یا جائے گا۔''(4)یعنی اُس کے لینے کی اجازت نہیں۔

حديث ك: ابوداود نے جابرض اللہ تعالی عنہ سے روایت كی ، وہ كہتے ہیں ہمیں رسول الله صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے عصا اور کوڑے اور رسی اور اس جیسی چیز وں کواُٹھا کراہے کام میں لانے کی رخصت دی ہے۔ <sup>(5)</sup>

حديث ٨: صحيح بخارى شريف ميں ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: کہ' دبنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے سے ایک ہزار دینار قرض مانگے ،اس نے کہا گواہ لا ؤجن کو گواہ بنالوں۔ أس نے كہا، كفنى بالله شهيدًا الله (عزومل) كى گواہى كافى ہے۔اس نے كہا، سى كوضامن لاؤرأس نے كہا كفنى بالله كفيلا

<sup>1....</sup>استعال،خرچ۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ١٧١٤، ج٢، ص ١٩١.

يعن تھيلي کي گانٿھ۔

<sup>4....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب في اللقطة باب اذا لم يوجد صاحب اللقط... إلخ، الحديث: ٢٩ ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ص ١٢١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن أبي داو د"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ١٧١٧، ج٢، ص٩٢.

الله(عزوجل) کی ضانت کافی ہےاس نے کہا، تُو نے پیچ کہااورا یک ہزار دیناراُ سے دیدیےاورادا کی ایک میعادمقرر کردی۔ اُس شخص نے سمندر کا سفر کیااور جو کام کرنا تھاانجام کو پہنچایا پھر جب میعاد پوری ہونے کا وفت آیا تو اُس نے کشتی تلاش کی کہ جا کراُس کا دَین <sup>(1)</sup>ادا کرے گرکوئی کشتی نہ ملی ، نا جاراُس نے ایک کٹڑی میں سوراخ کرکے ہزارا شرفیاں بھر دیں اورایک خط کھے کراُس میں رکھااورخوب چھی طرح بند کر دیا پھراس لکڑی کو دریا کے پاس لایااور پیکہا،اےاللہ! (عز دجل) تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرض طلب کیا، اُس نے کفیل مانگامیں نے کہا کفی باللّٰه کفیلًا وہ تیری کفالت پرراضی ہو گیا پھراُس نے گواہ ما نگامیں نے کہا کفی باللّٰہ شبھیدًا وہ تیری گواہی پرراضی ہو گیااور میں نے پوری کوشش کی کہوئی کشتی مل جائے تو اُس کا دَین پہنچا دوں،مگرمیسر نہآئی اوراب بیا شرفیاں میں تجھ کوسپر دکرتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور واپس آیا مگر برا برکشتی تلاش کرتا رہا کہ اُس شہر کو جائے اور دَین ادا کرے۔اب و شخص جس نے قرض دیا تھا ایک دن دریا کی طرف گیا کہ شاید کسی کشتی براس کا مال آتا ہو کہ دفعۃ <sup>(2)</sup> وہی ککڑی ملی جس میں اشر فیاں بھری تھیں ۔اُس نے بیہ خیال کر *کے کہ گھر* میں جلانے کے کام آئے گی اُس کو لےلیا، جباُس کو چیرا تواشر فیاں اور خط ملا پھر کچھ دنوں بعد و شخص جس نے قرض لیا تھا، ہزار دینارلیکر آیا اور کہنے لگا،خدا کی قتم! میں برابر کوشش کرتار ہا کہ کوئی کشتی مل جائے تو تمھا را مال تم کو پہنچادوں مگر آج سے پہلے کوئی کشتی نہ ملی۔اُس نے کہا، کیاتم نے میرے یاس کوئی چرجیجی تھی؟ اس نے کہا، میں کہ تور ہا ہوں کہ آج سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اُس نے کہا، جو پچھتم نے لکڑی میں بھیجاتھا،خدانے اُس کوتھھا ری طرف سے پہنچادیا، بیاینی ایک ہزارا شرفیال کیکر بامرادوا پس ہوا۔<sup>(3)</sup>

# مسائل فقهيه

لقطه أس مال كوكهتي بين جويرًا هوا كهين مل جائے۔ (4)

**مسلا!** پڑا ہوا مال کہیں ملااور پیرخیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دیدوں گاتو اُٹھالینامستحب ہے اورا گر اندیشه هوکه شاید میں خود ہی رکھلوں اور ما لک کونه تلاش کروں تو حچھوڑ دینا بہتر ہےاورا گرظن غالب<sup>(5)</sup> ہوکہ ما لک کونه دونگا تو اُٹھانا نا جائز ہے اور اپنے لیے اُٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بمنز لیغصب کے ہے <sup>(6)</sup> اور اگرینظن غالب ہو کہ میں نہ

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض... إلخ، الحديث: ١٩٦١، ج٢، ص٧٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢٦٤.

<sup>6 ....</sup>لینی غصب کرنے کی طرح ہے۔ **5**..... يعنى غالب گمان ـ

اُ ٹھا وَں گا تو بیہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی تو اُ ٹھالینا ضرور ہےلیکن اگر نہا ٹھاوے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلكا: لقط كواييخ تصرف (2) مين لانے كے ليے أسمايا پھرنادم ہوا كه مجھے ايسا كرنانه جا سيے اور جہاں سے لاياوين رکھآیا توبری الذمہ نہ ہوگا یعنی اگرضائع ہوگیا تو تاوان دینایڑے گا بلکہ اب اس پرلازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اُس کے حواله کردے اورا گر مالک کودینے کے لیے لایا تھا پھر جہاں سے لایا تھار کھآیا تو تاوان نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ سا: ہوشم کی بڑی ہوئی چیز کا اُٹھالا نا جائز ہے مثلاً متاع (<sup>4)</sup> یا جانور بلکہاُ ونٹ کوبھی لاسکتا ہے کیونکہ اب زمانہ خراب ہے بینہ لائے گا تو کوئی دوسرالے جائے گااور مالک کونیدے گا بلکہ صنم کر جائیگا۔ <sup>(5)</sup> (فتح وغیرہ)

مسلم (<sup>8)</sup> ملتقط <sup>(7)</sup> کے ہاتھ میں امانت ہے لینی تلف <sup>(8)</sup> ہوجائے تو اس پر تا وان نہیں بشر طیکہ اُٹھانے والا اُٹھانے کے وقت کسی کو گواہ بناد ہے یعنی لوگوں سے کہدے کہ اگر کوئی شخص اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرتا آئے تو میرے یاس بھیج دینااورگواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینایڑے گا مگر جبکہ وہاں کوئی نہ ہواور گواہ بنانے کا موقع نہ ملایاا ندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لے گا تو ضمان نہیں۔<sup>(9)</sup> (تبیین، بحر)

کہتا ہے کہتم نے بدنیتی سے اپنے صرف میں لانے کے لیے اُٹھایا تھا، لہذاتم پر تاوان ہے یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں اُٹھایا تھا بلکہ اس نیت سے لیاتھا کہ مالک کودوں گا توجھن اس کہنے سے ضمان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ  $(40)^{(10)}$ 

و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٥٤.

🕦 ....."الهداية"، كتاب اللقطة، ج١، ص٧١٤.

" پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلامي)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦،ص٢٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٢٢٤.

<sup>4....</sup>سامان وغيره-

<sup>5.....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقطة، ج٥،ص ٤٥٣،وغيره.

<sup>9 ..... &</sup>quot;تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤، ص ٢٠٩.

مسئلہ ال: دو شخصوں نے لقطہ کو اُٹھایا تو دونوں پرتشہیر (<sup>1)</sup>لازم ہے اور لقطہ کے جمیع احکام دونوں پر ہیں اور اگر دونوں جارہے تھایک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہا اُٹھالاؤاُس نے اپنے لیے اُٹھائی توبیذ مہدارہے اور لقط کے احکام اس پر ہیں حکم دینے والے پزہیں۔<sup>(2)</sup> (جو ہرہ)

مسلمے: ملتقط پرتشهیرلازم ہے بعنی بازاروں اورشارع عام <sup>(3)</sup>اورمساجد میں اتنے زمانہ تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہوجائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیمدت پوری ہونے کے بعداُ سے اختیار ہے کہ لقطہ کی حفاظت کرے پاکسی مسکین یرتقیدق کردے۔(<sup>(4)</sup>مسکین کودینے کے بعدا گر مالک آگیا تواسے اختیار ہے کہ صدقہ کوجائز کردے یا نہ کرے اگر جائز کردیا تواب یائے گااور جائز نہ کیا تواگروہ چیز موجود ہےاپنی چیز لے لےاور ہلاک ہوگئی ہے تو تاوان لے گا۔ بیاختیار ہے کہ ملتقط سے تاوان لے یامسکین سے،جس سے بھی لے گاوہ دوسر بے سے رجوع نہیں کرسکتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم، بیدنے بڑا مال اُٹھایا اور گواہ نہ بنایا توضائع ہونے کی صورت میں اسے بھی تا وان دینا بڑیگا۔ (<sup>6)</sup> (بحر) مسله **9:** بچه کوکوئی پڑی ہوئی چیز ملی اوراُ ٹھالایا تو اُس کا ولی یاوسی <sup>(7)</sup> تشہیر کرے اور ما لک کا بیانہ ملااوروہ بچہ خود فقیر ہے تو ولی یا وصی خوداُس بچہ پرتضدق کرسکتا ہے اور بعد میں مالک آیا اورتضدق کواُس نے جائز نہ کیا تو ولی یا وصی کوضان دینا ہوگا۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ﴿!**: اگرملتقط<sup>تشہ</sup>یرےعاجز ہےمثلاً بوڑ ھایامریض ہے کہ بازاروغیرہ میں جا کراعلان نہیں کرسکتا تو دوسرے کو اپنا نائب بناسکتا ہے کہ بیاعلان کردے اور نائب کودینے کے بعد اگر واپس لینا جاہے تو واپس نہیں لےسکتا اور نائب کے پاس سے وہ چیز ضائع ہوگئ تو اُس سے تاوان نہیں لے سکتا۔ <sup>(9)</sup> (بحرالرائق منحة الخالق )

و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥.

<sup>1 .....</sup>اعلان کرنا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الجو هرة النيرة"، كتاب اللقطة ،الجزء الاول، ص ٩ ٥٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٨٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٤٥٢.

<sup>7 ....</sup> یعنی بیچ کے باپ نے جس کووصیت کی ہے۔

<sup>8 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥ ٢،٢٥٦.

<sup>9 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥ ٢،٢٥٦.

مسلماا: اُٹھانے والاا گرفقیر ہے تو مدت مٰدکورہ تک اعلان کے بعد خود اپنے صرف (1) میں بھی لاسکتا ہے اور مالدار ہے تواپنے رشتہ والے فقیر کودے سکتا ہے مثلاً اپنے باپ، ماں ، شوہر ، زوجہ ، بالغ اولا دکودے سکتا ہے۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكلة اوتهان والافقير تقااوراعلان كے بعدا پنے صرف میں لایا پھریشخص مالدار ہوگیا تو یہ واجب نہیں کہ اتناہی فقرا پرتفیدق کرے۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسلم سا: بادشاه یا حاکم لقط کوقرض دے سکتا ہے جا ہے خود ملتقط کوقرض دیدے یا دوسرے کو۔ یو ہیں کسی کوبطور مضارَبت بھی دیسکتاہے۔ (<sup>4)</sup> (فتح القدیر، بحر)

مسللہ ۱۱: ملتقط کے ہاتھ سے لقط ضائع ہو گیا پھراس چیز کو دوسرے کے پاس دیکھا تو یہ دعویٰ کر کے نہیں لے سكتا\_ (5) (شلبي ، جو بره)

مسئلہ 10: برمست (6) آ دمی راستہ میں بڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی کیڑا بھی وہیں گراہے اس کو حفاظت کی غرض سے جو کوئی اُٹھائے گا تاوان دینایڑے گا کہا گرچہ وہ نشہ میں ہےاُس کی چیز وں کے حفظ <sup>(7)</sup> کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسوں سے لوگ خودڈرتے ہیںان کی چیزین نہیں اُٹھاتے۔<sup>(8)</sup> (شلبی )

مسلم ۱۱: جو چیزین خراب ہوجانے والی ہیں جیسے پھل اور کھانے ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنالازم ہے کہ خراب نه ہوں اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تومسکین کو دیدے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار وغیرہ)

- 1....استعال،خرچ۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢٢٤.
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٤٢٧.
- 4 ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٢٥٢. و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٧٥٧.
- 5 ...... "حاشية الشلبي على التبيين"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٤١٢. و"الجوهرة النيرة"، كتاب اللقطة الجزء الاول، ص ٩ ٥٠.
  - 6 .....نشه میں دھت۔ 6 ..... فاظت۔
- 8 ..... "حاشية الشلبي على التبيين"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٤١٢.
  - 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢٥، وغيره.

لقطه كابيان

مسئلہ کا: کوئی ایسی چیز پائی جوبے قیمت ہے جیسے مجور کی تھلی انار کا چھلکا ایسی اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں کیونکہ معلوم ہوتا ہے اِسے چھوڑ دینا اباحت ہے کہ جو جاہے لے لے اور اپنے کام میں لائے اور یہ چھوڑ نا تملیک (1) نہیں کہ مجہول <sup>(2)</sup> کی طرف سے تملیک صحیح نہیں ،للہٰ اوہ اب بھی مالک کی ملک میں باقی ہے۔ <sup>(3)</sup> (ردالمحتار )اور بعض فقہا پیفر ماتے ہیں کہ بچکم اُسوقت ہے کہ وہ متفرق <sup>(4)</sup>ہوں اورا گراکھٹی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالک نے کام کے لیے جمع کررکھی ہیں، لہذا محفوظ ر کھ خرچ نہ کر ہے۔ (5) (بح الرائق)

مسکلہ 18: لقط کی نسبت اگر معلوم ہے کہ یہ ذمی کی چیز ہے تو اسے بیت المال میں جمع کردے خود اینے تصرف<sup>(6)</sup>میں نہلائے نہ مساکین کودے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكله 11: اگر مالك كے پتہ چلنے كى أميد ہے اور ملتقط كے مرنے كا وقت قريب آگيا تو وصيت كرجانا لينى بيظا ہر کردینا که پهلقط ہے واجب ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۰:** ملتقط کولقط کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی اگر چہ کتنی ہی دور سے اُٹھالا یا ہواورلقط اگر جانور ہواوراُس کے کھلانے میں کچھخرچ کیا ہوتواس کا معاوضہ بھی نہیں یائے گا ہاں اگر قاضی کی اجازت سے ہواوراُس نے کہدیا ہو کہاس پر خرچ کرو جو کچھ خرچ ہوگا مالک سے وصول کر لینا تواب مصارف<sup>(9)</sup> لےسکتا ہے۔<sup>(10)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ۲۱: جو کچھ حاکم کی اجازت سے خرج کیا ہے اسے وصول کرنے کے لیے لقطہ کو مالک سے روک سکتا ہے مصارف دینے کے بعد وہ لے سکتا ہے اور نہ دی تو قاضی لقطہ کو پیج کر مصارف ادا کر دے اور جو بیجے ما لک کو

<sup>1 .....</sup>زوسر کومالک بنانا ۔ 2 .....نامعلوم۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: فيمن وجد حطباً... إلخ، ج٦، ص ٤٣٥.

<sup>4....</sup> بگھری ہوئی۔

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٥٦.

<sup>6....</sup>استعال

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢٨.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>9 ....</sup>اخراجات۔

<sup>10 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص ٢٦٠.

دیدے۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسلك ٢٦: لقط يرخرچ كرنے كى قاضى سے اجازت طلب كى تو قاضى گواه طلب كرے گا اگر گواہوں سے لقط ہونا ثابت ہوگیا تو مصارف کی اجازت دے گا ور نہیں اورا گرملتقط <sup>(2)</sup> کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہیں تو قاضی بیتکم دے گا کہ اگر توسیّا ہے اس برخرچ کر ، مالک آئیگا تو وصول کر لینااورا گر تو غاصب <sup>(3)</sup>ہے تو کچھ نہ ملے گا۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ )

مسئله ۱۲۰ لقطه اگرایسی چز ہوجس سے منفعت حاصل ہوسکتی ہے مثلاً بیل گدھا گھوڑا کہان کوکرایہ پر دیکراُ جرت حاصل کرسکتا ہے تو حاکم کی اجازت سے کرا یہ بردے سکتا ہے اور جواُ جرت حاصل ہواسی میں سے اُسے خوراک بھی دیجائے اور اگرالیمی چیزلقطہ ہوجس سے آمدنی نہ ہواور سردست <sup>(5)</sup> ما لک کاپتانہیں چلتااوراس برخرچ کرنے میں ما لک کا نقصان ہے کہ گچھ دنوں میں اپنی قیت کی قدر <sup>(6)</sup>کھا جائے گا تو قاضی اس کو بچ کراسکی قیت محفوظ رکھے کہ اسی میں مالک کا نفع ہے اور قاضی نے بیع کی یا قاضی کے حکم سے ملتقط نے، توبیع نافذہے مالک اس بیع کور ذہیں کرسکتا۔(7) (بح، درمختار)

مسك ٢٦: لقطه اليي چزهي جس كر كھنے ميں مالك كانقصان تھا۔اُسے خودملتقط نے بغيرا جازت قاضي چي ڈالا توبيہ بیج نافذ نہ ہوگی بلکہ اجازتِ مالک پرموقوف رہے گی اگر مالک آیا اور چیزمشتری<sup>(8)</sup> کے پاس موجود ہے تو اُسے اختیار ہے۔ بیچ کو جائز کرے یا باطل کردے اور چیز اُس سے لے لے اور اگر مالک اُس وقت آیا کہ مشتری کے یاس وہ چیز نہ رہی تو اُسے اختیارہے کہ مشتری سے اُس کی قیت کا تاوان لے یا بائع (<sup>9)</sup>سے، اگر بائع سے تاوان لے گا تو بیج نافذ ہوجائے گی اور زرِثمن <sup>(10)</sup> بائع کا ہوگا مگرزرثمن جتنا قیت سے زائد ہواُ سے صدقہ کردے۔ <sup>(11)</sup> (فتح القدیر)

و"الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦،،ص٤٣٢.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٣.

<sup>3 ....</sup>ناحائز طریقے سے لینے والا۔ 2 .....گری ہوئی چیز اٹھانے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقطة، ج ١ ،ص ١٨ ٤١٩٠٤.

<sup>7 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٦١.

<sup>📵 .....</sup>لعنی بیع میں جورو پیہوصول ہواوہ۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥ ٣٠.

بهارثريت صد دنم (10)

مسکلہ ۲۵: لقط کا مدی پیدا ہو گیا (1) اور وہ نشان اور پتا بتا تا ہے جو لقط میں موجود ہے یا خود ملتقط اُس کی تصدیق کرتا ہے تو دیدینا جائز ہے اور قاضی نے حکم کر دیا تو دینالا زم اور بغیر حکم قاضی دیدیا تو اُس کا فیل بعنی ضامن لےسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) اورعلامت بتانے کی صورت میں اگر دینے سے انکار کریے قور عی کو گواہ سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیاُسی کی ملک ہے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ) مسللہ ۲۷: مدی نے علامت بیان کی یاملتقط نے اُس کی تصدیق کی اور لقطہ دیدیا اس کے بعد دوسرا مدعی پیدا ہو گیااور بیر گواہوں سے اپنی ملک ثابت کرتا ہے توا گرچیز موجود ہےاسے دلا دی جائے اور تلف ہو چکی ہے تو تاوان لےسکتا ہے۔ اور بیاختیارہے کہ ملتقط سے تاوان لے یا مرعی اول سے۔ (<sup>4)</sup> (ردالحتار)

## (لقطه کے مناسب دوسریے مسائل)

مسئلہ کا: راستہ پر بھیٹر مری ہوئی پڑی تھی اس نے اُس کی اُون کاٹ لی تواسے اپنے کام میں لاسکتا ہے اور مالک آ کراس کا مطالبہ کرے تولے سکتا ہے اور اگراُس کی کھال نکال کر یکالی اور مالک لینا جاہے تولے سکتاہے مگر پکانے کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں اضافہ ہواہے دینایڑے گا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 11: خربزہ (<sup>6)</sup>اورتر بز<sup>(7)</sup> کی پالیز <sup>(8)</sup> کولوگوں نے لوٹ لیاا گراُس وفت لوٹی جب مالک کی طرف سے اجازت ہوگئی کہ جس کا جی جاہے جائے جسیا کہ عام طور پر جب فصل ختم ہو جایا کرتی ہےتھوڑے سے خراب پھل باقی رہ جاتے ہیں مالک اجازت دیدیا کرتے ہیں تولوٹنے میں کوئی حرج نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: نکاح میں چھوہارے لوٹائے جاتے ہیں ایک کے دامن میں گرے تھا ور دوسرے نے اُٹھا لیے اس کی دوصورتیں ہیں جس کے دامن میں گرے تھے اگر اُس نے اسی غرض سے دامن پھیلائے تھے تو دوسرے کو لینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

- 1 .....ین کسی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ میراہے۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٣.
  - 3 ....."الهداية"كتاب اللقطة، ج١، ص ٩ ١٤.
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٤.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٩ ٢.
  - € ..... تر بوز ـ
- 9 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٩٣.

8 ..... کھیت۔

🕕 ..... المرجع السابق.

يُشُرُّ: مجلس المدينة العلمية(دوت اسلام)

لقطه كابيان

مسلم مسلم مسلم میں رویے بیسے لٹانے کے لیے جس کودیے وہ خود لٹائے دوسرے کولٹانے کے لیے ہیں دے سکتا اور کچھ بچا کراینے لیے رکھ لے پاگراہوا خوداُ ٹھالے یہ جائز نہیں۔اورشکر حچھو ہارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھر کھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تواب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ (1) (خانیہ)

مسلماسا: کھیت کٹ جانے کے بعد کچھ بالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کا شتکار نے جیموڑ دی ہیں کہ جس کا جی حاہ اُٹھالیجائے تو لیجانے میں حرج نہیں مگر مالک کی ملک اب بھی باقی ہے اور جاہے تو لے سکتا ہے مگر جمع کرنے کے بعداُس سے لے لینا دناء ت (2) ہے اور اگر کا شتکار نے چند خاص لوگوں سے کہد دیا کہ جو حاہے لیجائے تو اب جمع کرنے والوں کا ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (بح الرائق، تبیین وغیرہما)

مسلم سنات اگریتیموں کا کھیت ہے اور بالیاں (<sup>4)</sup>اتی زائد ہیں کہ اُجرت پر چنوائی جائیں <sup>(5)</sup> تو معقول مقدار <sup>(6)</sup> میں بچپیں گی تو جھوڑ نا جا ئرنہیں اورا تنی ہیں کہ چنوائی جا <sup>ئ</sup>یں تو اُتنی ہی مز دوری بھی دینی پڑے گی یا مز دوری دینے کے بعد قد رقلیل <sup>(7)</sup> بچیں گی تو چھوڑ دینا جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ساسا:** اخروٹ وغیرہ کے متعدد دانے ملے یوں کہ پہلے ایک ملا پھر دوسرا پھراورایک وعلی مذالقیاس اتنے ملے کہ اب ان کی قیمت ہوگئی تواحوط <sup>(9)</sup> پیہ ہے کہ بہر صورت ان کی حفاظت کرےاور مالک کوتلاش کرےاور سیب ،امرودیانی میں یڑے ہوئے ملے تولینا جائز ہے اگر چہزیا دہ ہوں ورنہ پانی میں خراب ہوجائیں گے۔(10)

مسئلہ ۱۳۳۲ بارش میں اس لیے برتن رکھ دیئے کہ ان میں یانی جمع ہوتو دوسرے کو بغیر اجازت اُن برتنوں کا یانی لینا

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٨٥٥.

مینگی،گٹیاین۔

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

و"تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٥ ٢١، وغيرهما.

<sup>4.....</sup>گندم، چاول، جوار کی فصل وغیرہ کے خوشے۔ 🗗 .....اکٹھی کروائی جا کیں۔

<sup>6.....</sup>مناسب مقدار ..... 7 ..... مقدار میں ۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٩٤.

<sup>9....</sup>زیاده مختاط بات۔

<sup>🕕 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

جائز نہیں اورا گراس لینہیں رکھے ہیں تو جائز ہے۔ یو ہیں اگر شکھانے کے لیے جال پھیلایا اس میں کوئی جانور پھنس گیا تو جس نے پیڑا اُس کا ہےاور جانور پیڑنے کے لیے جال تانا تو جانور جال والے کا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۵۰۰: کسی کی زمین میں محلّه والے را کھ کوڑاوغیرہ ڈالتے ہیں اگر مالک زمین نے اُس کواسی لیے چپوڑ رکھا ہے کہ جب زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے گی تو اپنے کھیت میں ڈالوں گا تو دوسرے کواُٹھانا جائز نہیں اورا گرز مین اس لیے نہیں جھوڑی ہے تو جو پہلے اُٹھالے اُس کی ہے۔ یو ہیں اُونٹ والے کسی کے مکان پر کرایہ کے لیےاینے اونٹ بٹھاتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہو یہاں سے کرایہ پر لیجائے اور یہاں بہت ہی مینگنیاں جمع ہوگئیں اگر مالک مکان کا خیال ان کے جمع کرنے کا تھا تو اسکی ہیں دوسرانہیں لےسکتاور نہ جس کا جی چاہے ہے'<sup>2)</sup> (بحرالرائق، عالمگیری)

مسئلہ ۲ سا: جنگلی کبوتر نے کسی کے مکان میں انڈے دیے اگر مالک مکان نے پکڑنے کے لیے دروازہ بھیٹرا تھا<sup>(3)</sup> کہ دوسرے نے آ کر پکڑلیا توبہ مالک مکان کا ہے ورنہ جو پکڑلے اُس کا ہے ایک کی کبوتری سے دوسرے کے کبوتر کا جوڑالگ گیااورانڈے بچے ہوئے تو کبوتری والے کے ہیں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: جنگلی کبوتر وں میں یلاؤ<sup>(5)</sup> کبوتر مل گیا تو اس کا پکڑنا جائز نہیں اور پکڑلیا تو مالک کو تلاش کر کے  $(200)^{(6)}$ 

**مسئلہ ۸۰۰:** بازیاشکراوغیرہ کپڑا جس کے یاؤں میں جُھنے جُھنے ہے ہیں (<sup>7)</sup> بندھی ہے جس سے گھریلومعلوم ہوتا ہے تو پیلقطہ ہے(8) اعلان کرنا ضروری ہے۔ یو ہیں ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹایا ہار بڑا ہوا ہے یا یالتو کبوتر بکڑا تو اعلان کر ہے

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٩٤.

2 ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.

- اسى بندكماتھا۔
- 4....."الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٤٩٢.
  - 5 ..... يالتو-
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٦.
- 🗗 .....جما بخصن، یازیب، چیموٹے گھنگھر وجو پاؤں میں ڈالتے ہیں۔
  - 8 .....گری پڑی چیز کے حکم میں ہے۔

اور مالک معلوم ہوجائے تو اُسے واپس کرے۔(1) (عالمگیری، جر)

مسکلہ وسا: کا شتکارا بینے کھیتوں میں کئی کئی دن گائیں یا بھیٹریں رات میں ٹھہراتے ہیں تا کہان کے یا خانہ بیشاب سے کھیت درست ہوجائے ، لہذا یہاں سے گو ہریا مینگنیاں دوسرے کو لینا جائز نہیں۔

**مسئلہ • ہم:** مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کو کام میں لانا جائز نہیں ہاں اگریہ کسی فقیر کو اگر چہاینی اولا دکوتصدق کردے پھروہ اِسے ہبہ کردے تو تصرف میں لاسکتا ہے یا اس کا اچھا جوتا کوئی اُٹھا لے گیا اوراپنا خراب جپھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اُس نے قصداً <sup>(2)</sup>اپیا کیا ہے دھو کے سے نہیں ہوا ہے تو جب بیخض خراب جوڑا اُ تُمَّالا یااس کو پہن سکتا ہے کہ بیاُ س کاعوض ہے۔(3) (بحرالرائق)

**مسئلہ اسما:** کسی کے مکان پرکوئی اجنبی مسافرآیا اور مرگیا تجہیز ونکفین <sup>(4)</sup> کے بعد اُس کے ترکہ میں کچھروییہ بچاتو ما لك مكان اگرچة فقير موان رويول كواييغ صرف <sup>(5)</sup> مين نهيس لاسكتاكه بيلقط نهيس - <sup>(6)</sup> (عالمگيري)

**مسئلہ ۲۷:** کسی نے اپنا جانور قصداً چھوڑ دیا اور کہدیا جس کا جی جا ہے بکڑ لے جیسے تو تا میناوغیرہ یالتو جانورا کثر جچوڑ دیا کرتے ہیںاور کہدیتے ہیں جس کا جی چاہے پکڑ لے تواب جو پکڑے گا اُسی کا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۹۳۰ دریا میں لکڑی بہتی ہوئی آئی اگراس کی قیت ہے تو لقطہ ہے ورنہ لینے والے کے لیے حلال ہے۔<sup>(8)</sup>(درمختار)

مسئلہ ۱۳۲۳: مسافرآ دمی کسی کے یہاں گھہرااور مرگیا اگراُس کا ترکہ یانچ درہم تک ہے تو صاحبِ خانہ ور ثہ کو تلاش کرے پتا نہ چلے تو مساکین کو دیدے اور خود فقیر ہو تو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درہم سے زیادہ ہے اور ور شرکا پتا نہ چلے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.

و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٧٥٧.

<sup>2.....</sup> جان بوجھ کر۔

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٦٦.

<sup>4....</sup>کفن، فن ۔ 5 ....استعال، خرچ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٥ ٩٠.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٥ ٩ ٢.

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢٥٥.

توبیت المال میں داخل کردے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۲۵ مسافرت میں (<sup>2)</sup> کوئی مرگیا تو اُس کے رفقا <sup>(3)</sup> کواختیار ہے کہ سامان بھے کر دام جو پچھ ملے وریثہ کو پہنچادیں جبکہ خودسامان لا دکر لیجانے میں اتنے مصارف ہوں جوسامان کی قیت کو پہنچ جائیں کہاس صورت میں ورثہ کا فائدہ بچے ڈالنے میں ہے۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسله ۲۷: بیرون شهر درختوں کے نیچے جو پھل گرے ہوں اگر اُن کی نسبت معلوم ہو کہ کھالینے کی صراحةً یا دلالةً اجازت ہے جیسے اُن مواقع میں جہاں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں را گبیروں سے تعرض <sup>(5) نہی</sup>یں کرتے ایسے مواقع میں کھانے کی اجازت ہے مگر درختوں سے توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں مگر جہاں اس کی بھی اجازت ثابت ہوتو توڑ کر بھی کھاسکتاہے۔(6) (درمختاروغیرہ)

مسکلہ کے?: مکان خریدااوراُس کی دیوراوغیرہ میں روپے ملے اگر بائع کہتا ہے بیمیرے ہیں تو اُسے دیدے ورنہ لقطرہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۱۲۸ مسجد میں سویا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی شخص رویے کی تھیلی رکھ کر چلا گیا تو پیرویے اس کے ہیں اپنے خرج میں لاسکتاہے۔(8) (ردالحتار)

ہے۔(<sup>9)</sup> (بحرمنحة الخالق)اوربطورانعام دیناچاہے تو دے سکتاہے۔

مسئلہ • ۵: لوگوں کے دَین یاحقوق اس کے ذمہ ہیں مگر نہ اُن کا پتا ہے نہ اُن کے ورثہ کا تو اُتنا ہی اینے مال میں سے فقرایر

1 ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦،ص ٤٣٥.

**3**..... ہمسفروست احباب،ساتھیوں۔

🗗 .....یعنی پر دلیس میں ،سفر کی حالت میں ، دورانِ سفر۔

4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب اللقطة،مطلب:فيمن مات في سفره... إلخ، ج٦،ص٥٣٥.

**ئ**.....روك ٽوك په

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٢٣٤، وغيره.

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: فيمن و جددراهم... إلخ، ج٦، ص٤٣٧.

8 .....المرجع السابق.

9 ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٩ ٥٠.

تصدق کرے آخرت کے مؤاخدہ (1)سے بری ہوجائے گا اور اگر قصداً غصب کیا ہے تو توبہ بھی کرے اور اگر کسی کا مطالبہ اس کے ذمہ ہے اوراس کے پاس مال نہیں کہ ادا کرے اور مالک کا پتا بھی نہیں کہ معاف کرائے تو تو بہ واستغفار کرے اور مالک کے لیے دعا کرے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ بری کردے۔(2) (درمختار، ردامختار)

مسئلہا ۵: چورنے اگریسی کوکوئی چیز دیدی اگر مالک معلوم ہے تو مالک کو دیدے ورنہ تصدق کر دےخوداُس چور کو واپس نہ دے۔<sup>(3)</sup> (بح الرائق)

فاكده: جب كوئى چيزم موجائ توييد عاير هي:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوُم لَّا رَيُبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي،

ضَالَّتِی کی جگہ پراُس چیز کا نام ذکر کرےوہ چیزل جائے گی۔امام نووی رحمۃ الله تعالی فرماتے ہیں اسکومیں نے آزمایا ہے گمی ہوئی چیز جلدمل جاتی ہے۔<sup>(4)</sup>

دوسری ترکیب بیہ ہے کہ بلند جگہ قبلہ کومونھ کر کے کھڑا ہوا ور فاتحہ پڑھ کراُ سکا نواب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کونذر کرے پھرسیدی احمد بن علوان کو ہدیہ کرکے بہ کہے۔

> يَا سَيِّدِىُ اَحْمَدُ يَا ابُنَ عَلُوَانَ رُدَّعَلَىَّ ضَالَّتِي وَإِلَّا نَزَعُتُكَ مِنُ دِيُوَانِ الْاَوُلِيَاءِ ان کی برکت سے چیزمل جائیگی۔

# مفقود کا بیان

حديث: دارقطني مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''مفقو دكي عورت جب تک بیان نہ آ جائے (لینی اُسکی موت یا طلاق نہ معلوم ہو) اُسی کی عورت ہے۔'' (<sup>5)</sup> عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کی ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مفقو د کی عورت کے متعلق فر مایا: کہ وہ ایک عورت ہے جومصیبت میں مبتلا کی گئی ،

<sup>🚺 .....</sup> يعنى حساب كتاب، الله كي پكڙ، يوجھ گچھ۔

الدرالمختار "ردالمحتار"، كتاب اللقطة،مطلب:فيمن عليه ديون...إلخ، ج٦،ص٤٣٤.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٦٦.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: سرق مكعبه وو جد مثله او دونه، ج٦، ص٤٣٨.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٨٠٤ ج٣، ص ٣٧١.

اُس کوصبر کرنا چاہیے، جب تک موت یا طلاق کی خبر نہ آئے ۔ (1) اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی الله تعالیٰءنہ سے بھی ایساہی مروی ہے، کہاُس کو ہمیشہا نظار کرنا چاہیے <sup>(2)</sup>اورابوقلا ہو جاہر بن پزید <sup>شعب</sup>ی واہرا ہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنهم کا بھی یہی مذہب ہے۔ <sup>(3)</sup>

### مسائل فقهيه

مفقو داُ ہے کہتے ہیں جس کا کوئی پیانہ ہو پیجی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرگیا۔ (4)

مسلما: مفقو دخوداینے حق میں زندہ قراریائیگا،لہذا اُس کا مال تقسیم نہ کیا جائے اوراُسکی عورت نکاح نہیں کرسکتی اوراُس کا اجارہ فننخ نہ ہوگا اور قاضی کسی شخص کووکیل مقرر کر دیگا کہ اُس کے اموال کی حفاظت کرے اوراُسکی جائدا د کی آید نی وصول کرےاور جن دیون کا قر ضداروں نے خو دا قر ارکیا ہےاُنھیں وصول کرےاورا گرو دیخض اپنی موجو د گی میں کسی شخص کو ان امور <sup>(5)</sup> کے لیے وکیل مقرر کر گیا ہے تو یہی وکیل سب کچھ کرے گا قاضی کو بلاضرورت دوسراوکیل مقرر کرنے کی حاجت نہیں۔<sup>(6)</sup>( درمختار )

مسلم ان قاضی نے جسے وکیل کیا ہے اُسکا صرف اتنا ہی کام ہے کہ بض کرے اور حفاظت میں رکھے مقد مات کی پیروی نہیں کرسکتا لیعنی اگرمفقو دیرکسی نے وَین <sup>(7)</sup> یا ودیعت <sup>(8)</sup> کا دعویٰ کیا یا اُسکی کسی چیز میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے تو بیہ وکیل جوابد ہی نہیں کرسکتا اور نہ خودکسی پر دعویٰ کرسکتا ہے ہاں اگرا پیا دَین ہو جوا سکے عقد سے لا زم ہوا ہوتو اس کا دعویٰ کرسکتا  $(40)^{(9)}$ 

مسکلہ سا: مفقود کا مال جسکے پاس امانت ہے یا جس پر دَین ہے بید ونوں خود بغیر حکم قاضی ادانہیں کر سکتے اگرامین نے

و"الهداية"، كتاب المفقود، ج١، ص٢٢.

<sup>1 ..... &</sup>quot;المصنف"،لعبد الرزاق،باب التي لا تعلم مهلك زوجها ،الحديث:٢٣٧٨ ١، ج٧،ص٦٧.

<sup>2 ....</sup>المرجع السابق، الحديث: ١٢٣٨١.

<sup>3 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٢٧٢.

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص ٤٤٨.

**<sup>5</sup>**....معاملات،ان كامول ـ

<sup>6 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص ٤٤٨.

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٠٥٠.

خود دیدیا تو تاوان دیناپڑیگا ورمدیون نے دیا تو زین سے بَری نہ ہوا بلکہ پھر دیناپڑیگا۔(1) (بحرالرائق)

مسئله ؟: مفقو دیر جن لوگوں کا نفقه واجب ہے لیمنی اُسکی زوجها وراصول (2) وفر وع (3) اُن کونفقه اُسکے مال سے دیا جائےگا یعنی روپیہاورا شرفی یاسونا جاندی جو کچھ گھر میں ہے یاسی کے پاس امانت یا دَین ہے اِن سے نفقہ دیا جائے اور نفقہ کے لیے جائدادمنقولہ یاغیرمنقولہ بیچی نہ جائے ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاضی اُسے پیچ کرشن محفوظ ر کھے گااوراب اس میں سے نفقہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسئله ۵: مفقو داوراُسکی زوجه میں تفریق اُس وقت کی جائیگی که جب ظن غالب بیهوجائے که وہ مرگیا ہوگا اوراُسکی مقدار ہیہے کہاُسکی عمر سے ستّر برس گزرجا ئیں اب قاضی اُسکی موت کاحکم دیگا اورعورت عدت وفات گز ارکر نکاح کرنا جاہے تو کرسکتی ہےاور جو کچھاملاک ہیںاُن لوگوں پرتقسیم ہونگے جواس وقت موجود ہیں۔<sup>(5)</sup> (فتح القدیر)

**مسئلہ ۷:** دوسروں کے قت میں مفقو دمردہ ہے کینی اس زمانہ میں کسی کا وارث نہیں ہوگا مثلاً ایک شخص کی دولڑ کیاں ہیں اورا پک لڑ کااورا سکے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیںلڑ کامفقو دہو گیاا سکے بعدو ڈپخص مرا تو آ دھامال لڑ کیوں کودیا جائے اورآ دھامحفوظ رکھا جائے اگر مفقو د آ جائے تو بینصف اُسکا ہے ورنہ حکم موت کے بعداس نصف کی ایک تہائی مفقو د کی بہنوں کو دیں اور دوتہائیاں مفقو د کی اولا دیرتشیم کریں۔ (6) (فتح القدیر)

لینی دوسروں کےاموال لینے کے لیےمفقو دمر دہ تصور کیا جائے مورث کی موت کے وقت جولوگ زندہ تھے وہی وارث ہو نکے مفقو د کو وارث قر ار دیکرا سکے ورثہ کو وہ اموال نہیں ملیں گے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ) پیاُسوفت ہے کہ جب سے گم ہوا ہے اُسکااب تک کوئی پیتہ نہ چلا ہواورا گر درمیان میں بھی اُسکی زندگی کاعلم ہوا ہے تواس وقت سے پہلے جولوگ مرے ہیں اُن کا وارث ہے بعد میں جومریں گےاُن کا وار شنہیں ہوگا۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

- 1 ....." البحرالرائق"، كتاب المفقود، ج٥، ص ٢٧٦\_٢٧٤.
- **2**.....یعنی مال، باپ، دا دا، دا دی وغیره، **3**.....یعنی بیٹا، بیٹی، یوتا، یوتی وغیره۔
  - 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب المفقود، ج٢، ص٠٠٠.

و"الدرالمختارو ردالمحتار"، كتاب المفقو د،مطلب:قضاء القاضي ثلاثة اقسام، ج٦، ص ٥٥١.

- 5 ..... "فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٤٧٧.
  - 6 .....المرجع السابق.
- 7 ...... "الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٥٦.
- 8 ....."البحرالرائق"، كتاب المفقود، ج٥، ص٧٧٨.

**مسلہ ک:** مفقود کے لیے کوئی شخص وصّیت کر کے مرگیا تو مال وصیت محفوظ رکھا جائے اگر آگیا تو اسے دیدیں ور نہ موصی کے ور ثذکود ننگے اسکے وارث کونہیں ملے گا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

**مسلله ۸:** مفقو دا گرکسی وارث کا حاجب <sup>(2)</sup> ہو تو اُس مجوب <sup>(3)</sup> کو پچھے نہ دینگے بلکہ محفوظ رکھیں گے مثلاً مفقو د کا باپ مرا تو مفقو د کے بیٹے مجوب ہیں اورا گرمفقو د کی وجہ ہے کسی کے حصہ میں کمی ہوتی ہے تو مفقو د کوزندہ فرض کر کے سہام <sup>(4)</sup> زکالیں پھرمردہ فرض کر کے زکالیں دونوں میں جو کم ہووہ موجود کو دیا جائے اوریا قی محفوظ رکھا جائے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

#### شرکت کا بیان

حدیث ا: صحیح بخاری شریف میں سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عند سے مروی ، کہتے ہیں ایک غزوہ میں لوگوں کے تو شه<sup>(6)</sup> میں کمی پڑگئی،لوگوں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراُ ونٹ ذبح کرنے کی اجازت طلب کی ( کہاسی کوذنج کر کے کھالینگیے )حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے اجازت دیدی۔ پھرلوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملا قات ہوئی،اُنھوں نے خبر دی (کہاونٹ ذبح کرنے کی ہم نے اجازت حاصل کرلی ہے) حضرت عمر نے فر مایا،اونٹ ذبح کرڈالنے کے بعد تمھا ری بقا کی کیاصورت ہوگی بعنی جب سواری نہ رہے گی اور پیدل چلو گے، تھک جاؤ گے اور کمز ور ہوجاؤ گے پھر دشمنوں سے جہا دکیونکر کرسکو گےاور یہ ہلا کت کا سبب ہوگا۔ پھرحضرتعمر رضی اللہ تعالیء خصورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، پارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اونٹ ذنح ہوجانے کے بعدلوگوں کی بقا کی کیا صورت ہوگی ؟ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاد فرمایا: که ' اعلان کر دو که جو کچھ توشہ لوگوں کے پاس بچاہے، وہ حاضر لائیں۔''ایک دسترخوان بچھا دیا گیا،لوگوں کے پاس جو کچھ توشہ بچا ہوا تھالا کراُس دستر خوان پر جمع کر دیا۔رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کھڑے ہو گئے اور دعا کی پھرلوگوں سے فرمایا:''اینے اپنے برتن لاؤ''سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے پھرحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: که''میں

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٥٥ .

<sup>2 .....</sup>یعنیاس کی وجد سے کسی وارث کومیراث سے حصد نماں رہا ہویا مقررہ جھے سے کم مل رہا ہو۔

اسده وه وارث جوکسی دوسر ب وارث کی وجہ سے میراث سے محروم ہوجائے یااسے مقررہ حصے سے کم ملے۔

**ھے۔**....4

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٥٦.

<sup>6 .....</sup>زادراه، کھانے پینے کی وہ اشیاجوسفر میں ساتھ رکھتے ہیں۔

گواهی دیتا هول کهاللّه (عزوجل) کے سوا کوئی معبودنهیں اور بیتیک میں اللّه (عزوجل) کارسول هول ۔''(1)

حديث: صحيح بخارى شريف ميں ابوموسىٰ اشعرى رضى الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: کہ'' قبیلہ اشعری کے لوگوں کا جب غزوہ میں توشہ کم ہوجا تا ہے یا مدینہ ہی میں اُنکے آل وعیال کے کھانے میں کمی ہوجاتی ہے تو جو کچھاُن کے پاس ہوتا ہے سب کوایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں پھر برابر برابر بانٹ لیتے ہیں (اس اچھی خصلت کی وجہ سے )وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن سے ہوں۔"(2)

حديث سا: عبدالله بن بشام رضي الله تعالىء نه كو أنكي والده زينب بنت مُميْد رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم كي خدمت ميس حاضر لائیں اورعرض کی ، پارسول الله! (عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم )اسکو بیعت فر ما لیجئے ۔ فر مایا:'' پیرچپوٹا بچیہ ہے۔'' پھر اِن کے سریر حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ہاتھ پھیرااوران کے لیے دعا کی۔ائے یوتے زہرہ بن معبد کہتے ہیں، کہ میرے دا داعبدالله بن ہشام مجھے بازار لیجاتے اور وہاں غلہ خریدتے تو ابن عمر وابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہماُن سے ملتے اور کہتے ہمیں بھی شریک کرلو کیونکہ رسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے تمھارے لیے دعائے برکت کی ہے، وہ انھیں بھی شریک کر لیتے اور بسا اوقات ایک مسلّم اونٹ<sup>(3)</sup>نفع میں مل جا تااوراُ سے گھر بھیج دیا کرتے۔<sup>(4)</sup>

**حدیث؟:** صحیح بخاری شریف میں ہے، کہا گرایک شخص دام کھہرار ہاہے دوسرے نے اُسے اشارہ کر دیا تو حضرت عمرض الله تعالی عندنے اسکے متعلق میر تھم دیا کہ بیراُسکا شریک ہو گیا (<sup>5)</sup> یعنی شرکت کے لیے اشارہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت ہیں ہے۔

حديث 1: ابوداود وابن ماجه وحاكم نے سائب بن الى السائب رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، أنهول نے نبي صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کی ، ز مانهٔ حیاملیت میں حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) میرے نشریک تنصاور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) بهتر شریک تھے کہ نہ جھے مدافعت <sup>(6)</sup>کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ <sup>(7)</sup>

- 1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنّهد. . . إلخ، الحديث: ٤٨٤ ٢، ج٢، ص ١٤٠
  - 2 .....المرجع السابق، الحديث: ٢٤٨٦.
    - **3**..... پورااونٹ\_
  - 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، الحديث: ١٠٥١، ج٢، ص٥١٠.
    - 5 ...... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، ج٢، ص ١٤٥.
      - 6 .....مزاحمت،روک ٹوک۔
    - 7 ..... "سنن ابن ماجة"، كتاب التجارات، باب الشركة... إلخ، الحديث: ٢٨٧ ٢، ج٣، ص٧٩.

حديث Y: ابوداود وحاكم ورزين نے ابو ہريرہ رضي الله تعالىءنه سے روايت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم نے فرمايا كەاللەتغالى فرما تا ہے: كە' دوشر يكوں كاميں ثالث رہتا ہوں، جب تك أن ميں كوئى اپنے ساتھى كے ساتھ خيانت نەكرے اور جب خيانت كرتا ہے توان سے جدا ہوجا تاہوں۔''(1)

حديث ك: امام بخارى وامام احمد نے روایت كى ، كه زید بن ارقم و براء بن عازب رض الله تعالى عنها دونو ل شريك تھے اورانھوں نے جا ندی خریدی تھی، کچھ نفذ کچھا دھار۔حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخبر پینچی تو فرمایا: که'جو نفذخریدی ہے، وہ جائز ہے اور جوا دھارخریدی، اُسے واپس کر دو۔ ''(<sup>2)</sup>

# (شرکت کے اقسام اور اُن کی تعریفیں)

مسكلها: شركت دوسم به: شركت ملك مشركت عقد

شرکت ملک کی تعریف ہیہ ہے، کہ چند شخص ایک شے کے مالک ہوں اور با ہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔

شرکت عقد بیہ ہے، کہ باہم شرکت کا عقد کیا ہومثلاً ایک نے کہامیں تیرا شریک ہوں ، دوسرے نے کہا مجھے منظور ہے۔ شرکت ملک دوشم ہے کہ ۞جبری۔۞اختیاری۔

جری پیر کہ دونوں کے مال میں بلا قصد واختیار <sup>(3)</sup>ایسا خلط ہو جائے <sup>(4)</sup> کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے متینز <sup>(5)</sup> نہ ہو سکے یا ہو سکے مگرنہایت دفت ودشواری سے مثلاً وراثت میں دونوں کوتر کے ملا کہ ہرایک کاحصّہ دوسرے سےمتازنہیں یا دونوں کی چیز ایک قتم کی تھی اورمل گئی کہ امتیاز نہ رہایا ایک کے گیہوں تھے دوسرے کے جُو اورمل گئے تو اگرچہ یہاں علیحد گی ممکن ہے مگر دشواری ضرورہے۔

اختیاری پیرکدان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی ہومثلاً دونوں نے شرکت کے طور برکسی چیز کوخریدایاان کو ہبہاور صدقہ میں ملی اور قبول کیا پاکسی نے دونوں کو وصیت کی اور انھوں نے قبول کی یا ایک نے قصداً اپنی چیز دوسرے کی چیز میں ملا دی که متیاز جاتار ہا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیر ہما)

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب الشركة، الحديث: ٣٣٨٣، ج٣، ص٠٥٠.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب... إلخ، الحديث: ٩٧ ٢ ، ج٢، ص ١٤٤.

**<sup>3</sup>**.....یعنی خود بخو د بغیر کسی ارا دہ کے۔ **4**......آپیں میں اس طرح مل جائے۔ 🗗 .....متاز ، فرق ، الگ ، جدا۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة، الباب الأوّل في بيان انواع الشركة... إلخ، الفصل الأوّل، ج٢، ص ٣٠١. و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٦٠ ٤٦٨ ع، وغيرهما.

# (شرکت ملک کے احکام)

مسللة: شركت ملك مين هرايك اين حصه مين تَصُرُّ ف (1) كرسكتا ہے اور دوسرے كے حصه مين بمنز ليًا جنبي (2) ہے، لہٰذاا پناحصہ بیچ کرسکتا ہے اس میں شریک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اُسے اختیار ہے شریک کے ہاتھے بیچ کرے یا دوسرے کے ہاتھ مگر شرکت اگر اِس طرح ہوئی کہاصل میں شرکت نہ تھی مگر دونوں نے اپنی چیزیں ملادیں یا دونوں کی چیزیں مل گئیں اورغیر شریک کے ہاتھ بیخاجا ہتا ہے تو شریک سے اجازت لینی بڑے گی یا اصل میں شرکت ہے مگر بیچ کرنے میں شریک کوضرر (<sup>(3)</sup> ہوتا ہے تو بغیرا جازت شریک غیرشریک کے ہاتھ ہے نہیں کرسکتا مثلاً مکان یا درخت یا زراعت مشترک ہے تو بغیرا جازت ہیے نہیں کرسکتا کہ مشتری تقسیم کرانا جاہے گا اورتقسیم میں شریک کا نقصان ہے ہاں اگر زراعت طیار ہے یا درخت کا ٹیز کے لائق ہوگیااور پھلدار درخت نہیں ہے تواب اجازت کی ضرورت نہیں کہاب کٹوانے میں کسی کا نقصان نہیں۔ (4) (درمخاروغیرہ)

مسله سا: مشترک چیز اگر قابل قسمت <sup>(5)</sup>نه هو جیسے حمام، چکی ،غلام، چویا بیراسکی بیچ بغیر اجازت بھی جائز ے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

#### (شرکت عقد کے شرائط)

مسئله ؟ شركت عقد ميں ايجاب وقبول ضرور ہے خوا ه لفظوں ميں ہوں يا قرينہ سے ايباسمجھا جاتا ہو مثلاً ايك نے ہزار ر و یے دیےا ورکہاتم بھی اتنا نکالوا ورکو ئی چیزخرید ونفع جو کچھ ہوگا د ونوں کا ہوگا ، دوسرے نے رویے لیے تواگر چہ قبول لفظائنہیں مگرروییہ لے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلده: شرکت عقد میں بیشرط ہے کہ جس پرشرکت ہوئی قابل وکالت ہو،لہذا مباح اشیاء (8) میں شرکت نہیں

- 1 .....غمل دخل۔ 2 .....غیر کی طرح۔ ه.....نقصان به
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٦٨، وغيره.
    - **ہے۔** تقسیم کے قابل۔
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٢٦.
    - 7 ....."الدرالمختار"كتاب الشركة، ج٦، ص٤٦٨.
- ایسی چیزیں جن کے لینے دینے میں کوئی مما نعت نہیں ہوتی ، مثلاً گری بڑی گھلیاں ، جنگل کی لکڑیاں وغیرہ ۔

ہوسکتی مثلاً دونوں نے شرکت کے ساتھ جنگل کی ککڑیاں کا ٹیس کہ جتنی جمع ہونگی دونوں میں مشترک ہونگی پیشر کت صحیح نہیں ہرایک اُسی کا مالک ہوگا جواُس نے کا ٹی ہے اور پیر بھی ضرور ہے کہ الی شرط نہ کی ہوجس سے شرکت ہی جاتی رہے مثلاً پیر کہ نفع دس رو پیر میں لوں گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ گل دس ہی روپے نفع کے ہوں تواب شرکت کس چیز میں ہوگی۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ لا: نفع میں کم وبیش کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے مثلاً ایک کی ایک تہائی اور دوسر سے کی دوتہائیاں اور نقصان جو کچھ ہوگا وہ راس المال کے حساب سے ہوگا اسکے خلاف شرط کرناباطل ہے مثلاً دونوں کے روپے برابر ہیں اور شرط بیک کہ جو کچھ نقصان ہوگا اُسکی تہائی فلاں کے ذمہ اور دوتہائیاں فلاں کے ذمہ بیشرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔ (دوالحتار)

#### (شرکتِ عقد کے اقسام اور شرکتِ مفاوضه کی تعریف و شرائط)

مسئلہ کے: شرکت عقد کی چند شمیں ہیں: ﴿ شرکت بالمال ۔ ﴿ شرکت بالعمل ۔ ﴿ شرکت وجوہ ۔ پھر ہرا یک دوشم ہے ۔ ﴿ مفاوضه ۔ ﴿ عنان ۔

یگل چوشمیں میں شرکت مفاوضہ ہیہ ہے کہ ہرا میک دوسر ہے کا وکیل وکفیل ہو یعنی ہرا کیک کا مطالبہ دوسرا وصول کے کرسکتا ہے اور ہرا کی پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دِین میں بھی مساوات ہو، لہذا آزاد وغلام میں اور نابالغ و بالغ میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں نابالغ و بالغ میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوگتی ہوگئی ہوگئی ۔ (3) (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ A: شرکت مفاوضہ کی صورت ہے ہے کہ دوشخص با ہم یہ کہیں کہ ہم نے شرکت مفاوضہ کی اور ہم کو اختیار ہے کہ یکجائی خرید وفروخت کریں یاعلیٰجد ہ علیٰجد ہ ، نقذ بیجیں خریدیں یا اُدھاراور ہرایک اپنی رائے ہے ممل کریگا اور جو پچھ

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة،الباب الاول في بيان انواع الشركة،الفصل الاول، ج٢،ص١٠٠٣٠.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: اشتراط الربح متفاو تأ... إلخ، ج٦، ص٩٦٩.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الاول في بيان انواع الشركة،الفصل الأول، ج٢،ص ٢٠٣٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٩ ٢٤٠٠٤.

نفع نقصان ہوگا اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله و: جس شم کے مال میں شرکت مفاوضہ جائز ہے اُس قسم کا مال علاوہ اس راس المال کے جس میں شرکت ہوئی ان دونوں میں سے کسی کے پاس کچھاور نہ ہوا گرا سکے علاوہ کچھاور مال ہوتو شرکت مفاوضہ جاتی رہمکی اوراب بہ شرکت عنان ہوگی، (<sup>2)ج</sup>س کابیان آگے آتا ہے۔ (عالمگیری)

مسئله الله شركت مفاوضه مين دوصورتين بين - ايك بيركه بوقت عقد شركت (3) لفظ مفاوضه بولا جائے مثلاً دونوں نے بیکہا کہ ہم نے باہم شرکت مفاوضہ کی اگر چہ بعد میں ان میں کا ایک شخص پیرکہتا ہے کہ میں لفظ مفاوضہ کے معنے نہیں جانتا تھا کہ اِس صورت میں بھی شرکت مفاوضہ ہو جائیگی اوراُ سکے احکام ثابت ہو جائینگے اور معنی کانہ جاننا عذر نہ ہوگا۔اس کی دوسری صورت پیہ ہے کہا گرلفظ مفاوضہ نہ بولیں تو تمام وہ باتیں جومفاوضہ میں ضروری ہیں ذکر کردیں مثلاً دوایسے شخض جو شرکت مفاوضہ کے اہل ہوں ہے کہیں کہ جس قد رنقذ کے ہم مالک ہیں اُس میں ہم دونوں باہم اِس طرح پر شرکت کرتے ہیں کہ ہرایک دوسرے کو پورا پورا اختیار دیتا ہے کہ جس طرح جا ہے خرید وفروخت میں تصرف کرے اور ہم میں ہرایک دوسرے کا تمام مطالبات میں ضامن ہے۔(4) (درمختار)

مسلماا: ہندوستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے مرجانے کے بعداُ سکے تمام بیٹے ترکہ پر قابض ہوتے ہیں اور کیجائی شرکت میں کا م کرتے رہتے ہیں لینا دینا تجارت زراعت کھانا پینا ایک ساتھ مدتوں رہتا ہےاور بھی بیہ ہوتا ہے کہ بڑالڑ کا خود مختار ہوتا ہے وہ خود جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور اُسکے دوسرے بھائی اُسکی ماتحتی میں اُس بڑے کے رائے و مشورہ سے کا م کرتے ہیں مگریہاں نہ لفظ مفاوضہ کی تصریح ہوتی ہے اور نہاُ س کی ضروریات کا بیان ہوتا ہے اور مال بھی عمو ماً مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور علاوہ رویے اشر فی کے متاع اور ا ثاثة اور دوسری چیزیں بھی تر کہ میں ہوتی ہیں۔جن میں بیہ سب شریک ہیں، لہذا پیشرکت شرکتِ مفاوضہ نہیں بلکہ بیشرکت ملک ہے اور اس صورت میں جو کچھ تجارت و زراعت اور کاروبار کے ذریعہ سے اضافہ کریں گے اُس میں بیسب برابر کے شریک ہیں اگر چہسی نے زیادہ کا م کیا ہے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>3 .....</sup>ثرکت کاعقد کرتے ہوئے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٤٧١.

اورکسی نے کم اور کوئی دانائی و ہوشیاری سے کا م کرتا ہےا ورکوئی ایپانہیں اورا گران شر کا میں سے بعض نے کوئی چیز خاص ا پنے لیے خریدی اوراُس کی قیمت مال مشترک سے ادا کی توبیہ چیزاُسی کی ہوگی مگر چونکہ قیمت مال مشترک سے دی ہے،للہذا بقیہ شرکا کے حصہ کا تاوان دینا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۱۲: شرکت مفاوضہ میں اگر دونوں کے مال ایک جنس (2) اور ایک نوع (3) کے ہوں تو عدد میں برابری ضرور ہے۔مثلاً دونوں کے رویے ہیں یا دونوں کی اشرفیاں ہیں اورا گر دوجنس یا دونوع کے ہوں تو قیمت میں برابری ہومثلاً ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اشرفیاں یا ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اٹھنٹیاں چوقیاں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ساا:** عقد مفاوضہ کے وقت دونوں مال برابر تھے مگرا بھی اس مال سے کوئی چزخریدی نہیں گئی کہ ایک کا مال قیت میں زیادہ ہو گیا مثلاً اشر فی عقد کے وقت پندرہ رویے کی تھی اوراب سولہ کی ہوگئی تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی اوراب پیشرکت عنان ہے۔ یو ہیں اگر ان میں کسی ایک کاکسی پر قرض تھا اور بعد شرکت مفاوضہ وہ قرض وصول ہو گیا تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

# (شرکت مفاوضه کے احکام)

**مسئلہ ۱۶:** ایسے دو څخص جن میں شرکت مفاوضہ ہےان میں اگرا یک شخص کوئی چیز خریدے تو دوسرا اُس میں شریک ہوگا البنة اپنے گھر والوں کے لیے کھانا کیڑا خریدایا کوئی اور چیز ضروریات خانہ داری <sup>(6)</sup> کی خریدی یا کرایہ کا مکان رہنے کے لیے لیایا عاجت کے لیے سواری کا جانورخریدا تو بہ تنہا خریدار کا ہوگا شریک کواس میں سے لینے کاحق نہ ہوگا مگر بائع شریک سے بھی ثمن کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ بیٹر یک فیل ہے پھرا گرشریک نے مال شرکت سے ثمن ادا کر دیا تو اُس خریدار سے اپنے حصہ کے برابروا پس  $_{-}$ لتاہے۔ $^{(7)}($ درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: فيما يقع كثيراً في الفلاحين... إلخ، ج٦، ص٧٧٤.

**م**....لسل، ذات به

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الاول، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>6 .....</sup>گھريلوضروريات۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧١.

مسلدها: ان میں ہے ایک کواگر میراث ملی یاشاہی عطیہ یا ہیہ یا صدقہ یا ہدیہ میں کوئی چیز ملی تو بہ خاص اسکی ہوگی شریک کااس میں کوئی حق نه ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: شرکت سے پہلے کوئی عقد کیا تھا اور اِس عقد کی وجہ سے بعد شرکت کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریک حقدارنہیں مثلاً ایک چیزخریدی تھی جس میں بائع نے اپنے لیے خیارلیا تھا (یعنی تین دن تک مجھ کواختیار ہے کہ بیع قائم رکھوں یا توڑ دوں )اور بعد شرکت بائع نے اپناخیار ساقط کر دیااور چیز مشتری کی ہوگئی مگر چونکہ بیڑھی پہلے کی ہےاس لیے یہ چیز تنہا اس کی ہے شرکت کی نہیں۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ کا: اگرایک کے پاس مال مضاربت ہے، اگرچہ عقد مضاربت پہلے ہوا ہے اور اب اس مال سے خرید و فروخت کی اور نفع ہوا تو جو کچھ فع ملے گا اُس میں سے شریک بھی اپنے حصہ کی مقدار سے لے گا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ 18: چونکہ اِن میں ہرایک دوسرے کا کفیل ہے، لہذا ایک پر جو دین لازم آیا دوسرااسکا ضامن ہے د وسرے پر بھی وہ دین لازم ہےاور اِس دوسرے سے بھی دائن <sup>(4)</sup>مطالبہ کرسکتا ہےاب وہ دین خواہ تجارت کی وجہ سے لازم آیا ہویا اُس نے کسی سے قرض ( دستگر دان ) لیا ہویا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے ہلاک کر دی ہویا کسی کی امانت اپنے پاس رکھ کر قصداً اُسے ضائع کر دیا ہویا امانت سے انکار کر دیا ہویا کسی کی اپنے اُسکے کہنے سے ضانت کی ہواور بیر دین خواہ گواہوں کے ذریعہ سے دائن نے اسکے ذمہ ثابت کیے ہوں یا خوداس نے ان دیون <sup>(5)</sup> کا اقرار کیا ہو ہر حال میں اسکا نثریک بھی ضامن ہے مگر جبکہ اسنے ایسے خص کے دین کا اقرار کیا ہوجسکے حق میں اسکی گواہی مقبول نہ ہومثلاً اپنے باپ دادا وغیرہ اصول یا بیٹا یوتا وغیرہ فروع یازوج یازوجہ کے حق میں تواس اقرار سے جودین ثابت ہوگا اُسکا مطالبہ شریک سے نہیں موسكتا\_<sup>(6)</sup> (درمختاروغيره)

مسئلہ 19: مَهر يا بدل خلع يا ديت يا دم عمر ميں اگر کسی شے پرصلح ہوگئ تو بيه ديون شريک پر لا زم نه ہو نگے ۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

3 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

> 5....قرضول۔ 4....قرض خواه -

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٤.

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثاني، ج٢، ص٩٠٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٣، وغيره.

مسئلہ **۴۰:** جن صورتوں میں ایک پر جو دین لازم آیا وہ دوسرے پر بھی لازم ہوان میں اگر دائن نے ایک یر دعویٰ کیا ہےاور گواہ پیش نہ کرسکا تو جس طرح اس مدعی علیہ <sup>(1)</sup> پرحلف دےسکتا ہے <sup>(2)</sup> اِسی طرح اسکے شریک سے بھی حلف لےسکتا ہےا گرچہ شریک نے وہ عقد نہیں کیا ہے مگر دونوں سے حلف کی ایک ہی صورت نہیں بلکہ فرق ہے وہ بیرکہ جس پر دعویٰ ہے اُس سے یوں قشم کھلائی جائیگی کہ میں نے اس مدعی سے پیعقد نہیں کیا ہے مثلاً اگر اُس کا بید دعویٰ ہے کہ اس نے فلاں چیز مجھ سے خریدی ہے اور اُس کاثمن اسکے ذمہ باقی ہے اور یہ منکر ہے <sup>(3)</sup> توقشم کھائے گا کہ میں نے اس سے یہ چیز ہیں خریدی ہے یا میرے ذمہ ثن باقی نہیں ہے اور شریک سے عدم فعل کی (4) قسم نہیں کھلائی حاسکتی کیونکہ اُس نے خودعقد کیانہیں ہے وہشم کھا جائے گا کہ میں نے نہیں خریدی پھرقشم کھلانے کا کیا فائدہ بلکہ اِس سے عدم علم (5) یرفتم کھلائی جائے یوں فتم کھائے کہ میرے علم میں نہیں کہ میرے شریک نے خریدی پھراگر دونوں نے پاکسی ایک نے فتم کھانے سے انکار کیا تو قاضی دونوں پر دَین لازم کردیگا۔ اور اگر دونوں نے عقد کیا ہے لیخی ایجاب وقبول میں دونوں شریک تھے تو دونوں پرعدم فعل ہی کی قتم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے نہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے اورتشم سے ایک نے بھی انکار کیا تو وہی حکم ہے۔ یو ہیں مدعی <sup>(6)</sup> نے جس پر دعویٰ کیا ہے غائب ہے اور اس کا شریک حاضر ہے تو مدی اس حاضر پر حلف دے سکتا ہے پھر جب وہ غائب آ جائے تو اُسپر بھی مدی حلف دے سکتا ہے۔ (عالمگیری، درمختار، ردانحتار)

مسئله ۱۲: ان دونوں شریکوں میں سے ایک نے کسی پر دعویٰ کیا اور مدعی علیہ سے قتم کھلائی تو دوسرے شریک کو دوبارہ پیراُس پر حلف دینے کاحق نہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلك ٢٦: ان دونوں میں سے ایک نے کسی شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پرکسی کا کیڑا سیایا کوئی کام

2 ....تم لے سکتا ہے۔ 1 ....جس بردعوی کیا جائے۔

**3**.....عنی انکار کرتاہے۔ بينى عقدنەكرنے كى۔

6.....وعويٰ كرنے والا ـ **5**..... معلوم نہ ہونے۔

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص ٣١٠.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:فيما يقع كثيرًا في الفلاحين...إلخ، ج٦،ص ٤٧٤،٤٧٣.

8 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص ٣١٠.

اُجرت برکیا تو جو کچھاُ جرت ملے گی وہ دونوں میں مشترک ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: اگرایک نے کسی کونوکررکھایا اُجرت پرکسی سے کوئی کام کرایا یا کرایہ پر جانورلیا تو مواجر ہرایک سے اُجرت لےسکتاہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

# (شرکت مفاوضہ کے باطل ہونے کی صورتیں)

مسئله ۲۲: ان دونوں میں سے ایک کی ملک میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جس میں شرکت ہوسکتی ہے خواہ وہ چیز اسے کسی نے ہیدکی یا میراث میں ملی یا وصیت ہے یاکسی اور طریق برحاصل ہوئی تواب شرکت مفاوضہ جاتی رہی کہاس میں برابری شرط ہے اور اب برابری نہ رہی اور اگر میراث میں ایسی چیز ملی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں مثلاً سامان واسباب ملے یا مکان اور کھیت وغیرہ جائدا دغیرمنقولہ ملی یا دَین ملامثلاً مورث کاکسی کے ذمہ دین ہےاوراب بیاُسکا وارث ہوا تو شرکت باطل نہیں مگر دین سونا جاندی کی قتم سے ہوتو جب وصول ہوگا شرکت مفاوضہ باطل ہو جائیگی اور مفاوضہ باطل ہوکر اب شرکت عنان ہوجائیگی۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

**مسئلہ ۲۵:** ایک نے اپنا کوئی سامان وغیرہ اس قتم کی چیز بھے ڈالی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی یا ایسی کوئی چیز کرایہ بردی توخمن یا اُجرت وصول ہونے پرشرکت مفاوضہ باطل ہوجا <sup>بیگ</sup>ی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶: شرکت عنان کے باطل ہونے کے جواسباب ہیں اُن سے شرکت مفاوضہ بھی باطل ہوجاتی ے۔ (<sup>5)</sup> (بدائع)

**مسکله ۱۲۷:** شرکت مفاوضه وعنان دونوں نقو د ( رویبه اشر فی ) میں ہوسکتی ہیں یا ایسے پیپیوں میں جن کا چلن ہو<sup>(6)</sup>اورا گر ج**اندی سونے غیرمصروب ہوں (سکہ نہ ہوں) مگران سے لین دین کا رواج ہوتو اسمیں بھی شرکت** 

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص ٣١٠.
- 2 ......"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الثالث، ج٢،ص٠١٣.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٤ ،وغيره.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الرابع، ج٢، ص ٣١١.
  - 5 ..... "بدائع الصنائع"، كتاب الشركة، حكم شركة المفاوضة، ج٥، ص٩٨.
    - اسسرائج الوقت ہولیعنی جس سےخرید وفروخت ہوتی ہو۔

ہوسکتی ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۲۸:** اگر دونوں کے پاس رویےاشرفی نہ ہوں صرف سامان ہواور شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کرنا جاہتے ، ہوں تو ہرایک اینے سامان کے ایک حصہ کو دوسرے کے سامان کے ایک حصہ کے مقابل یارو یے کے بدلے ن<sup>یج</sup> ڈالے اسکے بعد اِس پیچے ہوئے سامان میں عقد شرکت کرلیں۔(2) (درمختار)

مسلّه ۲۹: اگر دونوں میں ایک کا مال غائب ہو ( لینی نہ وقت عقداً س نے مال حاضر کیا اور نہ خرید نے کے وقت اُس نے اپنا مال دیاا گرچہ وہ مال جس پرشرکت ہوئی اُسکے مکان میں موجود ہو) تو شرکت صحیح نہیں۔ یو ہیں اگراُس مال سے شرکت کی جواُ سکے قبضے میں بھی نہیں بلکہ دوسرے بر دین ہے جب بھی شرکت صحیح نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ میں: جس فتم کا مال شرکت مفاوضہ میں اسکے پاس موجود ہے اُس جنس سے جو چیز جا ہے خریدے ریخریدی ہوئی چیزشرکت کی قراریا ئیگی اگرچه جتنا مال موجود ہے اُس سے زیادہ کی خریدےاورا گردوسری جنس سےخریدی توبیہ چیز شرکت کی نہ ہوگی بلکہ خاص خرید نے والے کی ہوگی مثلاً اسکے یاس روپیہ ہے تو روپیہ سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اورا شر**ن**ی سے خریدے توخاص اسکی ہے، یو ہیں اسکاعکس ۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

#### (ھرایک شریک کے اختیارات)

**مسئلہ اسا:** ان میں سے ہرایک کو بیرجائز ہے کہ شرکت کے مال میں سے کسی کی دعوت کرے پاکسی کے پاس مدیبہ وتخذ بهيج مگرا تنا ہي جسكا تا جروں ميں رواج ہوتا جراُ سے اسراف <sup>(5)</sup> نه سجھتے ہوں ،لہذا ميوہ ، گوشت رو ٹی وغير ہ اسی قتم کی چیزیں تخفہ میں بھیج سکتا ہے روپیہا شرفی ہدیہ ہیں کرسکتا نہ کیڑا دےسکتا ہے نہ غلّہ اور متاع دےسکتا ہے۔ یوہیں اسکے یہاں دعوت کھانا یااسکاہدیی قبول کرنایاس سے عاریت لینا<sup>(6) بھ</sup>ی جائز ہےا گرچہ معلوم ہو کہ بغیرا جازت شریک مال شرکت

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٤٧٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٧٤.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص ١٦.

اصنی طور برکوئی چیز لینا۔ **ئ**۔...فضول خرچ۔

سے بہ کام کرر ہاہے مگراس میں بھی رواج ومتعارف <sup>(1)</sup> کی قید ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲ سا: اسکو قرض دینے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر شریک نے صاف لفظوں میں اسے قرض دینے کی اجازت دے دی ہوتو قرض دے سکتا ہےاور بغیرا جازت اس نے قرض دیدیا تو نصف قرض کا شریک کے لیے تاوان دینا پڑے گا مگر شرکت بدستور باقی رہے گی۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم الله ایک شریک بغیر دوسرے کی اجازت کے تجارتی کا موں میں وکیل کرسکتا ہے اور تجارتی چیزوں یرصرف کرنے کے لیے مال نثر کت سے وکیل کو پچھ دے بھی سکتا ہے پھرا گریہ وکیل خرید وفر وخت واجارہ کے لیےاس نے کیا ہے تو دوسرا شریک اسے وکالت سے نکال سکتا ہے اورا گرمحض تقاضے کے لیے وکیل کیا ہے تو دوسرے شریک کواسکے نکالنے کااختیارنہیں۔<sup>(4)</sup> (بدائع، عالمگیری)

مسله ۱۳۳۳ مال شرکت کسی بر دّین ہے اور ایک شریک نے معاف کر دیا تو صرف اسکے حصہ کی قدر معاف ہوگا دوسرے شریک کا حصہ معاف نہ ہوگا اور اگر دین کی میعاد <sup>(5)</sup> پوری ہو چکی ہے اور ایک نے میعا دمیں اضافہ کر دیا تو دونوں کے حق میں اضافہ ہو گیااورا گران شریکوں پر میعادی دین ہے جسکی میعادا بھی پوری نہیں ہوئی ہےاورایک شریک نے میعاد ساقط کر دی تو دونوں سے ساقط ہوجائے گی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

### (شرکت عنا ن کے مسائل)

مسکله ۱۳۵۵: شرکت عنان بیہ ہے کہ دوشخص کسی خاص نوع کی تجارت یا ہوشم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہرایک دوسرے کا ضامن نہ ہوصرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہونگے ،لہٰذا شرکت عنان میں بیشرط ہے کہ

<sup>€....</sup>عرف۔

**<sup>2</sup>**....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الخامس، ج٢،ص٢٢..

المرجع السابق، ص٣١٣......

<sup>4 .....&</sup>quot;البدائع الصنائع"، كتاب الشركة، دين التجارة، ج٥،ص٩٩٩٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص١٣٣.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل السادس، ج٢، ص ٢ ٣١.

ہرایک ایباہوجود وسرے کووکیل بناسکے۔<sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسلم ۲ سا: شرکت عنان مردوعورت کے درمیان ، سلم و کافر کے درمیان ، بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جبکہ نا بالغ کواسکےولی نے اجازت دیدی ہواورآ زا دوغلام ماذون کے درمیان ہوسکتی ہے۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسکلہ کہ " شرکت عنان میں یہ ہوسکتا ہے کہ اسکی میعاد مقرر کر دیجائے مثلاً ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم وہیش (3)ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا مال برابر ہوں اور نفع کم وہیش اور کل مال کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے اور بعض مال کے ساتھ بھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے ہوں مثلاً ایک کا رویبیہ ہو دوسرے کی اشر فی اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہومثلاً ایک کے کھوٹے رویے ہوں دوسرے کے کھرے ا گرچہ دونوں کی قیمتوں میں تفاوت <sup>(4)</sup>ہواور یہ بھی شرط ہے <sup>(5)</sup> کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کر دیے جائیں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ۱۳۸۸:** اگر دونوں نے اسطرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا مگر کا مفقط ایک ہی کریگااور نفع دونوں لیں گےاور نفع کی تقسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابرلیں گے پا کام کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو جائز ہے اورا گر کام نہ کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو شرکت ناجائز۔ یو ہیں اگر پی ٹھمرا کہ کل نفع ایک شخص لے گا تو شرکت نہ ہوئی اورا گر کام دونوں کریں گے مگرایک زیادہ کام کریگا دوسرا کم اور جوزیادہ کام کریگا نفع میں اُس کا حصہ زیادہ قراریا یا پابرابر قراریا پاپیجھی جائز ہے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری،ردالمحتار)

مسله استا: کے میرایہ تھا کہ کام دونوں کریں گے مگر صرف ایک نے کیادوسرے نے بوجہ عذریا بلا عذریجھ نہ کیا تو دونوں كاكرنا قراريائے گا۔(<sup>8)</sup> (عالمگيرى)

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الأول، ج٢،ص ٣١٩.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٤٧٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص ٩٩.

**<sup>3</sup>**.....کم زیادہ۔ **4**.....فرق۔

<sup>🗗 .....</sup> بہارشریعت کے بعض نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکور ہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ'' درست عبارت درمختار میں کچھ یوں سے "اور یہ بھی شرطنہیں ہے کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کردیے جائیں"۔..عِلْمِیه

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٨ ـ ٤٨٠.

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثالث في العنان، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٢٠. و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في توقيت الشركة، ج٦، ص٤٧٨.

<sup>8 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثالث في العنان، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٢٠.

**مسئلہ ۱۳۰۰** ایک نے کوئی چیز خریدی تو بائع ثمن کا مطالبہ اسی سے کرسکتا ہے اسکے شریک سے نہیں کرسکتا کیونکہ شریک نہ عاقد ہے نہ ضامن پھرا گرخریدار نے مال شرکت سے ثمن ادا کیا جب تو خیراورا گراینے مال سے ثمن ادا کیا تو شریک سے بقدر اُسکے حصہ کے رجوع کرسکتا ہے اور بیتکم اُس وقت ہے کہ مال شرکت نقذ کی صورت میں موجود ہواورا گرشرکت کا مال جو پچھ تھاوہ سامان تجارت خرید نے میں صُر ف کیا جاچکا ہے اور نقلہ کچھ باقی نہیں ہے تواب جو کچھ خرید یگاوہ خاص خریدار ہی کی ہے شرکت کی چیز ہیں اور اسکا ثمن خریدار کواپنے پاس سے دینا ہو گا اور شریک سے رجوع کرنے کا حقد از ہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسلماهم: ایک نے کوئی چیزخریدی اسکاشریک کہتا ہے کہ بیشرکت کی چیز ہے اور بیکہتا ہے میں نے خاص اپنے واسطے خریدی اور شرکت سے پہلے کی خریدی ہوئی ہے توقتم کے ساتھ اسکا قول معتبر ہے اور اگر عقد شرکت کے بعد خریدی اور یہ چیز اُس نوع میں سے ہے جسکی تجارت پر عقد شرکت واقع ہوا ہے تو شرکت ہی کی چیز قراریا ئیگی اگر چہ خریدتے وقت کسی کو گواہ بنالیا ہو کہ میں اپنے لیےخرید تا ہوں کیونکہ جب اِس نوع تجارت پرعقد شرکت واقع ہو چکا ہے تو اسے خاص اپنی ذات کے لیےخریداری جائز ہی نہیں جو کچھٹریدے گاشرکت میں ہو گااورا گروہ چیز اُس جنس تجارت سے نہ ہوتو خاص اسکے لیے ہوگی۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسكر المراد اكثرابيا الموتاب كه المرايك شريك اين شركت كي دوكان سے چيزين خريد تا بيخريداري جائز ہے اگرچه بظاہراینی ہی چیزخریدناہے۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

**مسئلہ سامہ:** اگر دونوں کے مال خریداری کے پہلے ہلاک ہوگئے یا ایک کا مال ہلاک ہوا تو شرکت باطل ہوگئ پھر مال مخلوط (4) تھا تو جو کچھ ہلاک ہوا ہے دونوں کے ذمہ ہے اور مخلوط نہ تھا تو جس کا تھا اُسکے ذمہ اورا گرعقد شرکت کے بعدایک نے اینے مال سے کوئی چیزخریدی اور دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا اور ابھی اِس سے کوئی چیزخریدی نہیں گئی ہے تو شرکت باطل نہیں اور وہ خریدی ہوئی چیز دونوں میں مشترک ہے مشتری اینے شریک سے بقدر شرکت اُسکے ثمن سے وصول کرسکتا ہے۔اورا گرعقد شرکت کے بعدخریدامگرخرید نے سے پہلے شریک کا مال ہلاک ہو چکا ہے تو اسکی دوصورتیں ہیںا گر دونوں نے باہم صراحة <sup>(5)</sup> ہرایک کو وکیل کردیا ہے بیہ کہدیا ہے کہ ہم میں جوکوئی اپنے اس مال شرکت سے جو کچھخریدیگا وہ مشترک ہوگی تو اس صورت میں وہ چیز

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في دعوى الشريك أنه ادى... إلخ، ج٦، ص ٤٨١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: ادعى الشراء لنفسه، ج٦، ص ٤٨٢.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 ....</sup>صریح طوریر، واضح طوریر۔

مشترک ہوگی کہاُ سکے حصہ کی قدر چیز دیدےاور اِس حصہ کاثمن لے لےاورا گرصراحةً وکیل نہیں کیا ہے تو اِس چیز میں دوسرے کی شرکت نہیں کہ مال ہلاک ہونے سے شرکت باطل ہو چکی ہےاوراُ سکے نمن میں جو وکالت تھی وہ بھی باطل ہےاور وکالت کی صراحت نہیں کہا سکے ذریعہ سے شرکت ہوتی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۳۷۴:** شرکت عنان میں بھی اگر نفع کے رویے ایک شریک نے معین کر دیے کہ مثلاً دس رویے میں نفع کے لوزگا تو شرکت فاسد ہے کہ ہوسکتا ہے کل نفع اتنا ہی ہو پھر شرکت کہاں ہوئی۔(<sup>2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۵، اس میں بھی ہرشریک کواختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کونو کرر کھے بشرطیکہ دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہواور بیابھی اختیار ہے کہ سی سے مفت کام کرائے کہ وہ کام کر دے اور نفع اُس کو پچھ نہ دیا جائے اور مال کوا ما نت بھی رکھ سکتا ہے اور مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور نفع میں اُس کو نصف یا تہائی وغیرہ کاشریک کیا جائے اور جو کچھ نفع ہوگا اس میں سےمضارب کا حصہ نکال کریا قی دونوں شریکوں میں تقسیم ہوگا اور پہجھی ہوسکتا ہے کہ بیٹریک دوسرے سے مضاربت کے طور پر مال لے پھراگر بیمضاربت ایسی چیز میں ہے جوشرکت کی تجارت سے علیحدہ ہے مثلاً شرکت کیڑے کی تجارت میں تھی اورمضار بت پرروییہ غلہ کی تجارت کے لیے لیا ہے تو مضاربت کا جونفع ملے گا وہ خاص اس کا ہوگا نثریک کواس میں سے کچھ نہ ملے گا اورا گریہ مضاربت اُسی تنجارت میں ہے جس میں نثر کت کی ہے مگر نثریک کی موجود گی میں مضاربت کی جب بھی مضاربت کا نفع خاص اس کا ہے اور اگر شریک کی غنیب (<sup>3)</sup> میں ہویا مضاربت میں کسی تجارت کی قید نہ ہوتو جو کچھ نفع ملے گا شریک بھی اُس میں شریک ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار )

مسئلہ ۲۷: شریک کو بیا ختیار ہے کہ نقتریا اُدھار جس طرح مناسب سمجھے خرید وفروخت کرے مگر شرکت کا رویبہ نقتر موجود نہ ہوتو اُدھارخریدنے کی اجازت نہیں جو کچھاس صورت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس پر راضی ہے تواس میں بھی شرکت ہوگی اور یہ بھی اختیار ہے کہ ارزاں <sup>(5)</sup> یا گراں <sup>(6)</sup> فروخت کرے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٤٨٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٨٤.

ایعنی شریک کی غیرموجودگی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٥٤٨.

<sup>6</sup> سمنگا۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:اشتركاعلى ان مااشتر يا...إلخ، ج٦،ص ٤٨٦.

مسئلہ کے اس کی اور اختیار ہے کہ مال تجارت سفر میں لیجائے جب کہ شریک نے اسکی اجازت دی ہویا ہے کہد دیا ہو کہتم اپنی رائے سے کام کرواور مصارف سفر مثلاً اپنایا سامان کا کرایہ اور اپنے کھانے پینے کے تمام ضروریات سب اُسی مال شرکت پرڈالے جائیں لیعنی اگرنفع ہوا جب تو اخراجات نفع سے مجرا دیکر<sup>(1)</sup> باقی نفع دونوں میںمشترک ہوگا اور نفع نہ ہوا تو بیہ اخراجات راس المال میں سے دیئے جائیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۴۸: ان میں ہے کسی کو بداختیار نہیں کہ کسی کو اِس تجارت میں شریک کرے، ہاں اگراس کے شریک نے ا جازت دیدی ہے تو شریک کرنا جائز ہے اور اس وقت اس تیسرے کے خرید وفر وخت کرنے سے کچھ نفع ہوا تو پیخض ثالث اپنا حصہ لے گا اور اسکے بعد جو کچھ بچے گا اُس میں وہ دونوں شریک ہیں اور ان دونوں میں سے جس نے اُس تیسرے کوشریک نہیں کیا ہے اسکی خرید و فروخت سے کچھ نفع ہوا تو بیرانھیں دونوں پر منقسم (3) ہوگا ثالث <sup>(4)</sup> کواس میں سے کچھ نہ دیں گے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئلہ **97:** شریک کو بیا ختیار نہیں کہ بغیرا جازت مال شرکت کوئسی کے پاس رہن رکھدے ہاں مگراُ س صورت میں کہ خوداس نے کوئی چیز خریدی تھی جس کاثمن ہاقی تھا اوراس دَین کے مقابل مال شرکت کور ہن کر دیا تو یہ جائز ہے اورا گر کسی دوسرے سے خریدوایا تھایا دونوں شریکوں نے مل کرخریدا تھا تواب تنہا ایک شریک اس دَین کے بدلے میں رہن نہیں ر کھ سکتا۔ یو ہیں اگر کسی شخص پر شرکت کا دین تھا اُس نے ایک شریک کے پاس رہن رکھ دیا توبیر ہن رکھ لینا بھی بغیرا جازت شریک جائزنہیں یعنی اگروہ چیز اس شریک مرتہن کے پاس ہلاک ہوگئی اوراُسکی قیت دَین کے برابرتھی تو دوسرا شریک اُس مدیون سےاپنے حصہ کی قدرمطالبہ کر کے لےسکتا ہے پھروہ مدیون شریک مرتہن سے بیرقم واپس لیگاا ورا گرجا ہے تو غیرمرتہن خودا پنے شریک ہی سے بقدر حصہ کے وصول کر لے اور جس صورت میں رہن رکھ سکتا ہے اوس میں رہن کا اقر اربھی کرسکتا ہے کہ میں نے فلاں کے یاس رہن رکھاہے یا فلاں نے میرے یاس رہن رکھاہے اور بیا قرار دونوں پر نافذ ہوگا اور جہاں رہن

<sup>€.....</sup>نكال كربه

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الخامس، ج٢، ص١٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٨٧.

<sup>3.....</sup> تقسيم ـ 4.....تيسرافرد ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:اشتركاعلى ان مااشتريا...إلخ، ج٦، ص٤٨٧.

مسلمہ ۵: شرکت عنان میں اگرایک نے کوئی چیز ہیچ کی ہے تو اسکے ثمن کا مطالبہ اسکا شریک نہیں کرسکتا لیعنی مدیون (2) اسکو دینے سے انکار کرسکتا ہے۔ یو ہیں شریک نہ دعویٰ کرسکتا ہے نہ اس پر دعویٰ ہوسکتا ہے بلکہ دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کرسکتا جبکہ عاقد <sup>(3)</sup> کوئی اور شخص ہے یا دونوں عاقد ہوں اور خود تنہا یہی عاقد ہے تو میعاد مقرر کرسکتا ہے۔(<sup>(4)</sup>(درمختار،ردالحتار)

مسئلہ ا 3: شریک کے پاس جو کچھ مال ہے اُس میں وہ امین ہے،للہٰذااگر ہیکہتا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوایا کل مال یا اتناضائع ہو گیا یا اِس فدرنفع ملایا شریک کومیں نے مال دیدیا توقتم کے ساتھ اس کا قول معتبر <sup>(5)</sup> ہےاورا گرنفع کی کوئی مقداراس نے پہلے بنائی پھر کہنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی اُ تی نہیں بلکہ اتنی ہے مثلاً پہلے کہا دن رویے نفع کے ہیں پھر کہنا وا نہیں بلکہ یانچ میں تو چونکہ اقرار کر کے رجوع کرر ہاہے،لہذااسکی بچپلی بات مانی نہ جائیگی کہ اقرار سے رجوع کرتا ہے اوراسکااسے حق نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم ایک نے کوئی چیز بیچی تھی اور دوسرے نے اس بیچ کا قالہ ( فنخ ) کر دیا تو بیا قالہ جائز ہے اور اگر عیب کی وجہ سے وہ چیزخریدار نے واپس کر دی اور بغیر قضاء قاضی <sup>(7)</sup>اُس نے واپس لے لی یاعیب کی وجہ سےثمن سے کچھ کم کر دیا یاثمٰن کوموَ خرکر دیا توبیرتصرفات دونوں کے حق میں جائز ونا فذہوں گے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری) <sup>،</sup>

مسله ۱۵۳ ایک نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس میں کوئی عیب نکلاتو خود یہ واپس کرسکتا ہے اسکے شریک کو واپس

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: اشتركاعلى ان مااشتريا... إلخ، ج٦، ص٤٨٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:يملك الاستدانةباذن شريكه، ج٦،ص ٩٨٩.

**<sup>5</sup>**....قابل اعتبار، قابل قبول **ـ** 

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٩٠،٤٨٩.

**ہ**....قاضی کے نضلے کے بغیر۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل السادس، ج٢، ص١٥،٣١.

کرنے کاحق نہیں یا ایک نے کسی ہے اُجرت پر کچھ کام کرایا ہے تو اُجرت کا مطالبہ اِسی سے ہوگا شریک سے مطالبہ نہیں کیا حاسکتا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۵: ایک نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی یا ہلاک کردی تو اسکا مطالبہ ومؤاخذہ اسی سے ہوگا اسکے شریک سے نہ ہوگا اور بطور بیج فاسد کوئی چیز خریدی اور اسکے پاس سے ہلاک ہوگئی تو اسکوتا وان دینا پڑیگا مگر جو کچھتا وان دیگا اُس کا نصف یعنی بفتررحصّه شریک سے واپس لے گا کہ وہ چیز شرکت کی ہے اور تا وان دونوں برہے۔<sup>(2)</sup> (مبسوط)

مسلم ۵: دونوں نے ملکر تجارت کا سامان خریداتھا پھرایک نے کہامیں تیرے ساتھ شرکت میں کا منہیں کرتا ہے کہہ کر غائب ہوگیا دوسرے نے کام کیا تو جو کچھنفع ہوا تنہا اس کا ہےاور شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہے یعنی اُس مال کی اُس روز جو قیمت تھی اُسکے حساب سے شریک کے حصہ کارویبہ دید نے نقصان سے اِسکو کچھواسط نہیں۔(3) (خانیہ )

مسئلہ ۲ 🗀 مال شرکت میں تعدی کی یعنی وہ کام کیا جوکرنا جائز نہ تھا اوراسکی وجہ سے مال ہلاک ہو گیا تو تاوان دینایڑیگامثلًا اسکے شریک نے کہد دیاتھا کہ مال کیکریر دلیس کو نہ جانا یا فلاں جگہ مال لے کر جاؤمگر و ہاں سے آگے دوسرے شہر کو نہ جانا اور یہ یر دلیں مال کیکر چلا گیا یا جو جگہ بتائی تھی وہاں سے آگے چلا گیا یا کہا تھا اُدھار نہ بیچنا اُسنے اُدھار چے دیا تو اِن صورتوں میں جو کچھنقصان ہوگااس کا ذ مہداریہ خود ہے شریک کواس سے تعلق نہیں۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسله که: اسکے پاس جو کچھ شرکت کا مال تھا اُسے بغیر بیان کیے مرگیا یا لوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور پہ بغیر بیان کیےمرگیا تو تاوان دینایڑے گا کہ بدامین تھااور بیان نہ کرجانا امانت کےخلاف ہےاوراسکی وجہ سے تاوان لازم ہوجا تا ہے مگر جبکہ ور نہ جانتے ہوں کہ بیہ چیزیں شرکت کی ہیں یا شرکت کی تجارت کا فلاں فلاں شخص پراتنا اتنابا قی ہے تواس وقت بیان کرنیکی ضرورت نہیں اور تاوان لا زمنہیں ۔اورا گروارث کہتا ہے مجھے علم ہےاورشر یک منکر ہےاور وارث تمام اشیا کی تفصیل بیان کرتا ہےاور کہتا ہے کہ یہ چیزیں تھیں اور ہلاک وضائع ہو گئیں تو وارث کا قول مان لیا جائے گا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ،ردالحتار )

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل السادس، ج٢، ص ٤ ٣١.

<sup>2 .....&</sup>quot;المبسوط"،للسرخسي، كتاب الشركة،باب خصومة المفاوضين فيمابينهما، ج٦، ٢٢٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص ٩٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب: في قبول قوله...إلخ، ج٦، ص٠٩٠.

**<sup>5</sup>**.....المرجع السابق، ص ٩٩١،٤٩.

مسلد ٥٨: شريك نے أودهار بيج سے منع كرديا تھا اوراس نے أدهار جي دي تو اسكے حصه ميں بيع نافذ ہے اور شریک کے حصہ کی بیع موتوف ہےا گرشریک نے اجازت دیدی کل میں بیع ہوجا ئیگی اور نفع میں دونوں شریک ہیں اوراجازت نہ دی تو شریک کے حصہ کی بیع ماطل ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (درمتار)

مسله ۵: شریک نے پر دیس میں مال تجارت کیجانے سے منع کر دیا تھا مگر پینہ مانااور لے گیااور وہال نفع کے ساتھ فروخت کیا تو چونکہ نثریک کی مخالفت کرنے سے غاصب ہو گیا اور شرکت فاسد ہوگئی ، لہذا نفع صرف اسی کو ملے گا اور مال ضائع ہوگا تو تاوان دینایڑیگا۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسئلہ ۲: شریک پرخیانت کا (3) دعویٰ کرے تواگر دعویٰ صرف اتنا ہی ہے کہ اُس نے خیانت کی پنہیں بتایا کہ کیا خیانت کی تو شریک برحلف نه دینگے ہاں اگر خیانت کی تفصیل بتا تا ہے تو اُس برحلف دینگے اور حلف کے ساتھ اُس کا قول معتبر هوگا<sub>-</sub>(ردالحتار)

#### (شرکت بالعمل کے مسائل)

**مسئلہا ۲:** شرکت بالعمل کہاسی کوشرکت بالا بدان اورشرکت تقبل وشرکت صنائع بھی کہتے ہیں وہ بہ ہے کہ دوکاریگر لوگوں کے یہاں سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو کچھ مز دوری ملے آپس میں بانٹ لیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲: اس شرکت میں پیضر ورنہیں کہ دونوں ایک ہی کام کے کاریگر ہوں بلکہ دومختلف کاموں کے کاریگر بھی باہم بیشرکت کر سکتے ہیں مثلاً ایک درزی ہے دوسرارنگریز، دونوں کپڑے لاتے ہیں وہ سیتا ہے بیرنگتا ہےاورسلائی رنگائی کی جو کچھ اُجرت ملتی ہےاُس میں دونوں کی شرکت ہوتی ہےاور بیجھی ضروز نہیں کہ دونوںا بیک ہی دوکان میں کام کریں بلکہ دونوں کی الگ الگ دوکا نیں ہوں جب بھی شرکت ہوسکتی ہے مگریہ ضرور ہے کہوہ کام ایسے ہوں کہ عقدا جارہ کی وجہ سے <sup>(6)</sup> اُس کام کا کرناان

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٩٩.
  - 2 .....المرجع السابق.
    - 3 .... بددیانتی کا۔
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:فيما لوادعي على شريكه خيانة مبهمة، ج٦، ص ٤٩٢.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٩٩.
    - 6 ..... اجارے کے عقد کی وجہ سے۔

پر واجب ہواورا گروہ کام ایبانہ ہومثلاً حرام کام پراجارہ ہوا جیسے دونو حہ کرنے والیاں کہاُ جرت لیکرنو حہ کرتی ہوں ان میں باہم شرکت عمل ہوتو نہان کا اجارہ صحیح ہے نہان میں شرکت صحیح۔ (1) (درمختار)

مسله ۱۲: تعلیم قرآن علم دین اوراذان وامامت پر چونکه بنابرقول مفتی به اُجرت لینا جائز ہے اس میں شرکت عمل بھی ہوسکتی ہے۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسئلہ ۲۲: شرکت عمل میں ہرایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، لہذا جہاں تو کیل درست نہ ہو یہ شرکت بھی صحیح نہیں مثلاً چند گدا گروں نے باہم شرکت عمل کی تو ہیجے نہیں کہ سوال کی تو کیل درست نہیں۔(3) (درمختار)

مسئلہ ۲۵: اس میں بہضرور نہیں کہ جو کچھ کما ئیں اُس میں برابر کے شریک ہوں بلکہ کم وبیش کی بھی شرط ہوسکتی ہے اور باہم جو کچھشرط کرلیں اُسی کے موافق تقسیم ہوگی۔ یو ہیں عمل میں بھی برابری شرط نہیں بلکہ اگریہ شرط کرلیں کہ وہ زیادہ کام کریگااور بیکم جب بھی جائز ہےاورکم کام والے کوآمد نی میں زیادہ حصد پناتھ ہرالیا جب بھی جائز ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسلکہ ۲۲: پیٹے ہرا ہے کہ آمدنی میں سے میں دو تہائی لوں گا اور تجھے ایک تہائی دوں گا اورا کر کچھ نقصان و تاوان دینایڑے تو دونوں برابر برابردینگے تو آمدنی اُسی شرط کے بموجب تقسیم ہوگی اور نقصان میں برابری کی شرط باطل ہے اس میں بھی اُسی حساب سے تاوان دینا ہو گالیعنی ایک تہائی والا ایک تہائی تاوان دےاور دوسرا دوتہائیاں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله کا: جوکام اُجرت کاان میں ایک شخص لائیگا وہ دونوں پرلازم ہوگا،للندا جس نے کام دیا ہے وہ ہرایک سے کام کا مطالبہ کرسکتا ہے شریک پینہیں کہہسکتا ہے کہ کام وہ لایا ہے اُس سے کہو مجھے اس سے تعلق نہیں۔ یو ہیں ہرایک اُجرت کامطالبہ بھی کرسکتا ہے اور کام والا ان میں جس کو اُجرت دیدیگا بَری ہوجائیگا ، دوسرا اُس سے اب اُجرت کا مطالبہ ہیں کرسکتا ہیہ نہیں کہ سکتا کہ اُس کوتم نے کیوں دیا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ١٨٨: دونول ميں سے ايك نے كام كيا ہے اور دوسرے نے كچھ نہ كيا مثلاً بيار تھايا سفر ميں چلا گيا تھا جسكى وجه

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٩٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص ٤٩٤.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:في شركة التقبُّل، ج٦،ص٤٩٤.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، ج٢،ص٣٢٨.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٩٤، وغيره.

سے کام نہ کرسکا یابلا وجہ قصداً <sup>(1)</sup>اُس نے کام نہ کیا جب بھی آمد نی دونوں برمعاہدہ کےموافق تقسیم ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسله ۲۹: بيهم پهلے بتا چکے ہیں که شرکت عمل بھی مفاوضه ہوتی ہے اور بھی شرکت عنان ، لہذا اگر مفاوضه کالفظ یا اسکے معنے کا ذکر کر دیا لیعنی کہدیا کہ دونوں کا م لا کینگے اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور شرکت کی وجہ سے جو کچھ مطالبہ ہوگا اُس میں ہرایک دوسرے کا کفیل ہے تو شرکت مفاوضہ ہے اور اگر کام اور آمدنی یا نقصان میں برابری کی شرط نہ ہو یالفظ عنان ذکر کر دیا ہو تو شرکت عنان ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ک: مطلق شرکت ذکر کی نہ مفاوضہ ذکر کیا نہ عنان نہ کسی کے معنے کا بیان کیا تواس میں بعض احکام عنان کے ہو نگے مثلاً کسی ایسے دّین <sup>(4)</sup> کا قرار کیا کہ شرکت کے کام کے لیے میں فلاں چیز لایا تھا اور وہ خرچ ہوچکی اوراُ سکے دام <sup>(5)</sup> دینے ہیں یا فلاں مزدور کی مزدوری باقی ہے یا فلال گزشتہ مہینہ کا کرائیر دوکان باقی ہے تواگر گواہوں سے ثابت کردیے جب تواسکے شریک کے ذمہ بھی ہے ورنہ تنہااس کے ذمہ ہوگااور بعض احکام مفاوضہ کے ہوں گے مثلاً کسی نے ایک کویا دونوں کوکوئی کام دیا ہے تو ہر ایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اور اگرایک پر کوئی تاوان لازم ہوگا تو دوسرے سے بھی اس کامطالبہ ہوگا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری )

مسلما ك: باب بيني ملكر كام كرتے ہوں اور بيٹا باپ كے ساتھ رہتا ہوتو جو يھ آمدنى ہوگى وہ باب ہى كى ہے بيٹا شریک نہیں قراریائیگا بلکہ مددگارتصور کیا جائیگا یہاں تک کہ بیٹاا گر درخت لگائے تو وہ بھی باپ ہی کا ہے۔ یو ہیں میاں بی بی مل کر کریں اورانکے پاس کچھ نہ تھا مگر دونوں نے کام کر کے بہت کچھ جمع کرلیا تو یہ سارا مال شوہر ہی کا ہے اورعورت مدد گار مجھی جائیگی۔ ہاں اگرعورت کا کام جدا گانہ ہے مثلاً مرد کتابت کا کام کرتا ہے اورعورت سلائی کرتی ہے تو سلائی کی جو کچھآ مدنی ہے اُسکی ما لک عورت ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسللة ك: ايك شخص نے درزى كويہ كهہ كركيڑا ديا كه است تم خود ہى سينا اور إس درزى كا كوئى شريك ہے كه دونوں

**<sup>1</sup>**.....حان بو جھ کر۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٥٩٤.

۳۲۷س. "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، ج٢، ص٣٢٧.

<sup>4 ....</sup>قرض ـ 5 ....قمت ـ

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، ج٢، ص ٣٢٩.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

میں شرکت مفاوضہ ہے تو کیڑا دینے والا ان دونوں میں جس سے جا ہے مطالبہ کرسکتا ہےاورا گرشر کت ٹوٹ گئی یا جس کواُسنے کیڑا دیا تھامر گیا تواب دوسرے سے سینے کا مطالبہ نہیں کرسکتا اورا گرینہیں کہا تھا کہتم خود ہی سینا تو مرنے اور شرکت جاتی رہنے کے بعد بھی دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ اُسے ہی کردے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ساک: دوشریک ہیں اُن پرکسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اُن کو سینے کے لیے کیڑا دیا تھا اُن میں ایک اقرار کرتا ہے دوسراا نکارتو وہ اقر اردونوں کے حق میں ہو گیا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

تنہاا یک نے کیا باقی دو نے نہیں کیا تو اسکوصرف ایک تہائی اُجرت ملے گی کہاس صورت میں ایک تہائی کا م کا بیذ مہ دار تھا بقیہ دوتہائیوں کا نہ اِس سے مطالبہ ہوسکتا تھا نہ اسکے اجارہ میں ہے تو جو کچھا سنے کیا بطورتطوع <sup>(3)</sup> کیا اور اُسکی اُجرت کامشتحق نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) بیچکم کہ صرف ایک تہائی اُجرت ملے گی قضاءً ہے اور دیانت کا حکم بیہ ہے کہ پوری اُجرت اسے دیدی جائے کیونکہاس نے پورا کام یہی خیال کر کے کیا ہے کہ مجھے پوری مزدوری ملے گی اورا گراسے معلوم ہوتا کہ ایک ہی تہائی ملے گ تو ہر گزیورا کام انجام نہ دیتا۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسلم ک: اکثر ایبا ہوتا ہے کہ جوکس کا م کا اُنتا د ہوتا ہے وہ اپنے شاگر دوں کو دوکان پر بٹھالیتا ہے کہ ضروری کام اُستاد کرتے ہیں باقی سب کام شاگر دوں سے لیتے ہیں اگر اِن اُستادوں نے شاگر دوں کے ساتھ شرکت عمل کی مثلاً درزی نے ا بنی دوکان پرشا گردکو بٹھالیا کہ کپٹر وں کواُستاد قطع کر یگا<sup>(6)</sup>اورشا گردسیے گااوراُ جرت جو ہوگی اس میں برابر کے دونوں شریک ہونگے یا کاریگرنے اپنی دوکان برکسی کوکام کرنے کے لیے بٹھالیا کہاُسے کام دیتا ہے اوراُ جرت نصفانصف<sup>(7)</sup> بانٹ لیتے ہیں پیجائزہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢، ص ٣٣٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3....</sup>احسان، بخشش۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص ٣٣١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في شركة التقبل، ج٦، ص٤٩٤.

المسيعني آدها آدها 6 سکاٹ دےگا۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢، ص٣٣١.

**مسئلہ لاے:** اگریوں شرکت ہوئی کہایک کےاوزار ہونگے اور دوسرے کامکان یا دوکان اور دونوں ملکر کام کرینگے تو شرکت جائز ہےاور یوں ہوئی کہایک کےاوزار ہونگے اور دوسرا کام کریگا تو بیشرکت ناجائز ہے۔ <sup>(1)</sup> (ردامحتار)

# (شرکت وجوہ کے احکام)

مسئلہ کے: شرکت وجوہ بیہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقد شرکت کریں کہ اپنی وجاہت (<sup>2)</sup>اورآ برو<sup>(3)</sup> کی وجہ سے دو کا نداروں سے اُدھارخریدلا کینگے اور مال بیچ کراُن کے دام دیدینگے اور جو کچھ بچے گا وہ دونوں بانٹ لینگے اور اسکی بھی دوقتمیں مفاوضه وعنان ہیںاور دونوں کی صورتیں بھی وہی ہیں جواویر مذکور ہوئیں اورمطلق شرکت مذکور ہوتو عنان ہوگی اوراس میں بھی اگر مفاوضہ ہے تو ہرایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور کفیل بھی اور عنان ہے تو صرف وکیل ہی ہے فیل نہیں۔(4) ( درمختار وغیرہ ) **مسلد ۸ ک:** نفع میں یہاں بھی برابری ضرور نہیں اگر شرکت عنان ہے تو نفع میں برابری یا کم وہیش جو حاہیں شرط کرلیں مگر بہضرور ہے کہ نفع میں وہی صورت ہو جوخرید کی ہوئی چیز میں ملک کی صورت میں ہومثلاً اگروہ چیز ایک کی دوتہائی ہوگی ۔ اورا یک کی ایک تہائی تو نفع بھی اسی حساب سے ہوگا اورا گر ملک میں کم وبیش ہے گرنفع میں مساوات یا نفع کم وبیش ہےاور ملک میں برابری تو بہ نثر ط باطل ونا جائز ہےاورنفع اُسی ملک کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) ،

#### شرکت فاسدہ کا پیان

مسلدا: مباح چیز کے حاصل کرنے کے لیے شرکت کی بینا جائز ہے مثلاً جنگل کی کٹریاں یا گھاس کا شے کی شرکت کی کہ جو کچھ کا ٹیس گے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی یا شکار کرنے یا یانی بھرنے میں شرکت کی یا جنگل اور پہاڑ کے پھل چننے میں شرکت کی یا جاہلیت (بعنی زمانۂ کفر ) کے دفینہ <sup>(6)</sup> نکالنے میں شرکت کی یا مباح زمین سے ٹی اُوٹھالانے میں شرکت کی یاالیم ٹی کی اینٹ بنانے یا اینٹ یکانے میں شرکت کی پیسب شرکتیں فاسدو ناجائز ہیں۔اور اِن سب صورتوں میں جو کچھ جس نے

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال،ج٢،ص٣٢٧.

6 ..... فن كيا هوا مال \_

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في شركة التقبل، ج٦، ص٤٩٣.

**ھ**.....مقام ومرتبہ، قدرومنزلت۔ 2 .....رعب ود بدبه۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥ ٩٤ ، وغيره.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٩٥.

حاصل کیا ہےاُ سی کا ہےاورا گر دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اور معلوم نہ ہو کہ کس کا حاصل کر دہ کتنا ہے کہ جو پچھ حاصل کیا وہ ملا دیا ہےاور پیچان نہیں ہے تو دونوں برابر کے حصہ دار ہیں جاہے چیز کی تقسیم کرلیں یا بچے کر دام برابر برابر بانٹ لیس اِس صورت میں اگر کوئی اینا حصہ زیادہ بتا تا ہوتو اسکا اعتبار نہیں جب تک گوا ہوں سے ثابت نہ کردے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسلكا: ملى سى كى ملك ہے اور دوشخصول نے إس سے این بنانے بایکانے كی شركت كی توبیجے ہے كہ اسكامطلب یہ ہے کہ اُس سے مٹی خرید کراینٹ بنا نمینگے اوراُسکو یکا ئیں گے اورا بنٹیں بچے کر مالک کو قیمت دیدیں گے اور جونفع ہوگا وہ ہمارا ہے اوراس صورت میں بہتر کت وجوہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ بیا: دو شخصوں نے میاح چیز کے حاصل کرنے میں عقد شرکت کیااور ایک نے اُس کو حاصل کیااور دوسرااس کا معین ومد د گارر ہامثلاً ایک نے لکڑیاں کا ٹیس دوسرا جمع کرتار ہاا سکے گھھے باند ھےاُ سے اُٹھا کر بازار وغیرہ لے گیا یا ایک نے شکار پیڑا دوسرا حال اوٹھا کرلے گیا یا اور کام کے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت صحیح نہیں مالک وہی ہے جس نے حاصل کیا یعنی مثلاً جس نے لکڑیاں کاٹیں یا جس نے شکار پکڑااور دوسرے کواسکے کام کی اُجرت مثل دی جائیگی اورا گر جال تاننے میں شریک نے مدد کی اور شکار ہاتھ نہیں آیا جب بھی اُسکی اُجرت مثل ملے گی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسئلہ ؟: شکار کرنے میں دونوں نے شرکت کی اور دونوں کا ایک ہی کتا ہے جس کو دونوں نے شکار پر چھوڑ ایا دونوں نے ملکر جال تا نا<sup>(4)</sup> تو شکار دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا اورا گر ئتا ایک کا تھااوراُسی کے ہاتھ میں تھا مگر جپھوڑا دونوں نے تو شکار کا ما لک وہی ہے جس کا گتا ہے مگراس نے اگر دوسرے کو بطور عاریت گتا دیدیا ہے تو دوسرا ما لک ہوگااورا گر دونوں کے دو گئے ہیںاور دونوں نے ملکرایک شکار پکڑا تو ہرابر برابر بانٹ لیں اور ہرایک کتے نے ایک ایک شکار پکڑا تو جس کے گئے نے جو شکار پکڑا اُسکاوہی مالک ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

1 ....."الدرالمختار"كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٩٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

2 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

3 ......"الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص ٤٩٧.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة،ج٢،ص٣٣٢.

4....يعنى ملكر جال يھيلايا۔

5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٣.

**مسئلہ ۵:** گدا گروں نے عقد شرکت کیا کہ جو کچھ ما نگ لائیں گے وہ دونوں میںمشترک ہوگا یہ شرکت صحیح نہیں اور جس نے جو کچھ ما نگ کر جمع کیاوہ اُسی کا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲: اگر شرکت فاسدہ میں دونوں شریکوں نے مال کی شرکت کی ہے تو ہرا یک کونفع بقدر مال کے ملے گااور کام کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی ،مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ شرکت کی اورایک نے بیشرط لگادی ہے کہ میں دیں رویپیفع کےلوں گا، اِس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئی اور چونکہ مال برابر ہے، لہٰذا نفع برابرتقسیم کرلیں اورفرض کرو کہ صورت مذکورہ میں ایک ہی نے کام کیا ہو جب بھی کام کامعاوضہ نہ ملے گا۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ک: شرکت فاسدہ میں اگرا بیک ہی کا مال ہوتو جو کچھ نفع حاصل ہو گا اِسی مال والے کو ملے گا اور دوسرے کو کام کی اُجرت دی جائیگی مثلاً ایک شخص نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلاؤاور کرایہ کی آمدنی آ دھی آ دھی دونوں لینگے بہشرکت فاسد ہےاورکل آمدنی ما لک کو ملے گی اور دوسر ے کوا جرمثل <sup>(3)</sup>۔ یو ہیں کشتی چند شخصوں کو دیدی کهاس سے کام کریں اورآ مدنی ما لک اور کام کرنے والوں پر برابر برابرتقسیم ہوجائیگی تو بیشرکت فاسد ہے اوراسکا حکم بھی وہی ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

مسئلہ ۸: ایک شخص کے پاس اونٹ ہے دوسرے کے پاس خچر، دونوں نے انھیں اُجرت پر چلانے کی شرکت کی به شرکت فاسد ہےاور جو کچھاُ جرت ملے گی اُس کوخچراوراونٹ برنقسیم کر دینگےاونٹ کی اُ جرت مثل اونٹ والے کواورخچر کی اُ جرت مثل خچر والے کو ملے گی اورا گر خچراوراونٹ کوکرا یہ پر جلانے کی جگہ خودان دونوں نے بار برداری <sup>(5)</sup> پرشرکت عمل کی کہ بار برداری کریں گےاور آمدنی بحصّہ مساوی بانٹ لیں گے(6) تو پیشرکت صحیح ہےاب اگر چدایک نے خچرلا کر بوجھا لا دااور دوسرے نے اونٹ پر بار کیا دونوں کوحسب شرط برابر حصہ ملے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسله 9: ایک نے دوسرے کواپنا جانور دیا کہ اس برتم اپناسامان لا دکر پھیری کروجونفع ہوگا اُس کو بحصہ مساوی تقسیم

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص ٤٩٨.
    - اس. لینی عام طوریر با زارمین اس کام کی جواجرت ہے اُتنی ہی اجرت۔
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس،ج٦،ص٤٩٨.
  - 6 ..... آمدنی برابر برابرحصوں کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ 5 ..... يعنی بوجھا ٹھانے۔
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٣.

و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس، ج٦،ص٩٩٤.

کر لینگے بیشرکت بھی فاسد ہے نفع کا مالک وہ ہے جس نے پھیری کی اور جانوروالے کو اُجرت مثل دینگے۔ یو ہیں اپنا جال دوس بے کومچھلی پکڑنے کے لیے دیا کہ جومچھلی ملے گی اوسے برابر بانٹ لیں گے تو مچھلی اُسی کو ملے گی جس نے پکڑی اور حال والے کواُ جرت مثل ملے گی۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسئلہ ا: چنرحمالوں نے یوں شرکت کی کہ کوئی بوری میں غلہ بھریگا اور کوئی اُٹھا کر دوسرے کی پیٹھ پررکھے گا اور کوئی ما لک کے گھر پہنچائے گااورمز دوری جو کچھ ملے گی اُسے سب بحصّہ مساوی تقشیم کر لینگے تو پیشر کت بھی فاسد ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسلماا: ایک خص کی گائے ہے اُس نے دوسرے کودی کہوہ اسے پالے جارہ کھلائے نگہداشت کرے اور جو بچہ بیدا ہواُس میں دونوں نصف نصف کے شریک ہو نگے تو بیشرکت بھی فاسد ہے، بچیاُس کا ہوگاجسکی گائے ہے اور دوسرے کواُسی کے مثل چارہ دلایا جائیگا، جواُسے کھلایا اورنگہداشت وغیرہ جو کام کیا ہے اسکی اُ جرت مثل ملے گی۔ یو ہیں بکریاں چرواہوں کو جواسطرح دیتے ہیں کہ وہ چرائے اور نگہداشت (3) کرے اور بچہ میں دونوں شریک ہونگے بیاُ جرت بھی فاسد ہے بچہاُس کا ہےجسکی بکری ہے اور چرواہے کو چرواہی اورنگہداشت کی اُجرت مثل ملے گی یا مرغی دوسرے کو دیدیتے ہیں کہ انڈے جو ہونگے وہ نصف نصف دونوں کے ہونگے یا مرغی اورانڈ بے بٹھانے کے لیے دوسرے کو دیتے ہیں کہ بیچے ہوکر جب بڑے ہو جا نمینگے تو دونوں بحصہ مساوی تقسیم کرلینگے بیٹرکت بھی فاسد ہےاور اِس کا بھی وہی حکم ہے۔اس کے جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ گائے بکری مرغی وغیرہ میں آ دھی دوسرے کے ہاتھ نچ ڈالیں اب چونکہ ان جانوروں میں شرکت ہوگئی بیے بھی مشترک ہو نگے۔(4) (عالمگیری مردامحتار) مسئله ۱۳: دونوں شریکوں میں کوئی بھی مرجائے اُسکی موت کا علم شریک کو ہویا نہ ہو بہر حال شرکت باطل ہوجائے گی بیچکم شرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہموت سے باطل نہیں ہوتی مگر بجائے میت اب اُسکے ور ثذ شر یک ہونگے ۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص ٩٩٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص ٣٣٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص ٣٣٤.

**<sup>3</sup>**..... پرورش، دیکھ بھال۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص ٣٣٥.

و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس، ج٦، ص٩٩٠.

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس، ج٦،ص٩٩٩.

مسكه ساا: تين شخصول مين شركت تهي ان مين ايك كا انقال هو گيا تو دو با قيون مين بدستور شركت باقي ( 5.)<sup>(1)</sup>--

مسئله ۱۱: شریکوں میں سے معاذ اللہ کوئی مرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیا اور قاضی نے اُسکے دارالحرب میں لحوق کا حکم (2) بھی دیدیا تو پیچکماً موت ہے اور اُس سے بھی شرکت باطل ہوجاتی ہے کہ اگر وہ پھرمسلم ہوکر دارالحرب سے واپس آیا تو شرکت عود نہ کریگی<sup>(3)</sup> اورا گرمرتد ہوا مگرا بھی دارالحرب کونہیں گیا یا چلابھی گیا مگر قاضی نے اب تک لحوق کا تحکمنہیں دیا ہے تو شرکت باطل ہو نیکا تھم نہ دینگے بلکہ ابھی موقو ف رکھیں گے اگرمسلمان ہوگیا تو شرکت بدستور ہے اور ا گرمر گیا باقل کیا گیا تو نثر کت باطل ہوگئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئله**10:** دونوں میں ایک نے شرکت کوفنخ <sup>(5)</sup> کر دیا اگر چه دوسرا اِس فنخ پر راضی نه ہو جب بھی شرکت فنخ ہوگئی بشرطیکہ دوسر ہے کوفننخ کرنے کاعلم ہوا ورد وسرے کومعلوم نہ ہوا تو فننخ نہ ہوگی اور بیشر طنہیں کہ مال شرکت رویبہ ا شر فی ہو بلکہا گر تجارت کے سامان موجود ہیں جو فروخت نہیں ہوئے اور ایک نے فنخ کر دیا جب بھی فنخ ہو جائے گی۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۱: ایک شریک نے شرکت سے انکار کر دیا یعنی کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ شرکت کی ہی نہیں تو شرکت جاتی رہی اور جو کچھشرکت کا مال اُسکے یاس ہےاُ س میں شریک کے حصہ کا تاوان دینا ہوگا کہشریک امین ہوتا ہے اور امانت سے انکار خیانت ہے اور تاوان لازم اور اگر شرکت سے انکار نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کام نہ کرونگا تو یہ بھی فنخ ہی ہے شرکت جاتی رہیکی اوراموال شرکت کی قیمت اپنے حصہ کےموافق شریک سے لیگا اورشریک نے اموال کو پیچ کر کچھ منافع حاصل کیے تو منفعت سے اسے کچھ نہ ملے گا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٥، ص٨٠٣.

يىن پہلىشرىت دوبارە قائم نەہوگى ـ 2 .....عنی دارالحرب میں چلے جانے کا حکم۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس فيالشركة الفاسدة، ج٢،ص ٣٣٥.

**ہ**....باطل ختم۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٠٠٥.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٠٠٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص ٣٣٩.

**مسکلہ کا:** تین شخصوں میں شرکت مفاوضہ ہےان میں دوشر کت کو توڑنا جا ہتے ہوں تو جب تک تیسر ابھی موجود نہ ہونثر کت تو رنہیں سکتے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: اگرایک شریک یاگل ہوگیا اور جنوں بھی مُمتد ہے<sup>(2)</sup> تو شرکت جاتی رہی اور دوسرے شریک نے بعد امتدا دجنون <sup>(3)</sup> جو کچھ تصرف کیا لیعنی شرکت کی چیزیں فروخت کیس اور نفع ملاتو سارا نفع اسی کا ہے مگر مجنون کے حصہ میں جو نفع آتا اُسے تقیدق<sup>(4)</sup> کردینا جاہیے کہ مِلک غیر<sup>(5)</sup>میں بغیراجازت تصرف کرکے نفع حاصل کیا ہے اور بطلان شرکت کی دوسری صورتوں میں بھی ظاہریہی ہے کہ شریک کے حصہ کے مقابل میں جو نفع ہےاُ سے تصدق کر دے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار، ردامحتار)

# شرکت کے متفرق مسائل

مسلمان شریک کو بیا ختیار نہیں کہ بغیراسکی اجازت کے اسکی طرف سے زکا ۃ ادا کرے اگر زکا ۃ دیگا تاوان دینا یڑے گا اور ز کا قادانہ ہوگی اورا گر ہرایک نے دوسرے کوز کا قادینے کی اجازت دی ہے اپنی اورشریک دونوں کی ز کا قادیدی تواگر بیددینا بیک وقت ہوتو ہرایک کودوسرے کی زکا ۃ کا تاوان دینا ہوگا اور دونوں باہم مقاصہ (ادلا بدلا ) کر سکتے ہیں کہ نہ میں تم کوتا وان دوں نہتم مجھ کو جبکہ دونوں نے ایک مقدار سے زکا ۃادا کی ہویعنی مثلاً اس نے اُسکی طرف سے دن رویے دیے ا اوراُس نے اسکی طرف سے دین رویے دیے اور اگر ایک نے دوسرے کی طرف سے زیادہ دیا ہے اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو واپس لےاور باقی میں مقاصہ کرلیں اورا گربیک وقت دینا نہ ہواایک نے پہلے دیدی دوسرے نے بعد کوتو پہلے والا کچھ نہ دیگا اور بعد والا تاوان دے بعد والے کومعلوم ہو کہاس نے خود زکا ۃ دیدی ہے یا معلوم نہ ہوبہر حال تاوان اُ سکے ذمہ ہے۔ یو ہیں علاوہ شریک کے کسی اور کوز کا ۃ یا کفارہ کے لیے اس نے مامور<sup>(7)</sup> کیا تھا اور اس نے خود اس کے پہلے یا بیک وقت ادا کر دیا تو مامور کا ادا کر ناصحیح نہ ہوگا اور تاوان دینایڑیگا۔<sup>(8)</sup> ( درمختار،ردالمحتار،تبیین )

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٦.

<sup>2 .....</sup> طویل ہے۔ 3 ..... یعنی جنون کے طویل ہونے کے بعد۔

<sup>4 ....</sup> صدقه و المكيت وسرے كى ملكيت و

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص٠٠٠.٥.

الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص١٥٠. و"تبيين الحقائق"، كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة، ج٢،ص١٠٥٠١.

مسکلہ ا: دوشخصوں میں شرکت مفاوضہ ہایک نے دوس سے سے وطی کرنے (1) کے لیے کنیز (2) خریدنے کی اجازت مانگی دوسرے نےصریح لفظوں میں اجازت دیدی اُس نےخرید لی تو پہ کنیرمشترک نہ ہوگی بلکہ تنہا اُسی کی ہےا درشریک کی طرف سے اسکو ہیں تہجھا جائیگا مگر ہائع ہرایک سے ثمن کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر نثریک نے صاف لفظوں میں اجازت نہ دی مثلاً سکوت کیا<sup>(3)</sup> تو بهاجازت نہیں اوروہ خریدے گا تو کنیزمشترک ہوگی اوروطی جائز نہیں ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ سا: ایک شخص نے کوئی چزخریدی ہے کسی دوسرے شخص نے اُس سے یہ کہا مجھے اس میں نثریک کرلے مشتری نے کہا شریک کرلیاا گریہ باتیں اُسوقت ہوئیں کہ مشتری نے مبیع <sup>(5)</sup> پر قبضہ کرلیا ہے تو شرکت صحیح ہےاور قبضہ نہ کیا ہوتو شرکت صحیح نہیں کیونکہ اپنی چیز میں دوسر ہے کوشر یک کرنا اُسکے ہاتھ بچ کرنا ہے اور بچے اُسی چیز کی ہوسکتی ہے جو قبضہ میں ا ہواور جب شرکت صحیح ہوگی تو نصف ثمن <sup>(6)</sup> دینا لا زم ہوگا کہ دونوں برابر کے شریک قراریا ئیں گےالبتہ اگر بیان کر دیا ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی یا اتنے حصہ کی شرکت ہے تو جو کچھ بیان کیا ہے اُتنی ہی شرکت ہوگی اور اُسی کےموافق ثمن دینالازم ہوگا۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلم، ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے دوسرے نے کہا مجھاس میں شریک کرلے اُسنے منظور کرلیا پھر تیسر اُشخص أسے ملااسنے بھی کہا مجھے اس میں شریک کرلے اور اسکوشریک کرنا بھی منظور کیا تواگر اس تیسرے کومعلوم تھا کہ ایک شخص کی شرکت ہو چکی ہے تو تیسراایک چوتھائی کا شریک ہے اور دوسرانصف کااور اگرمعلوم نہ تھا تو پیجھی نصف کا شریک ہوگیا یعنی دوسرا اور تیسرا دونوں شریک ہیںاور پہلا تخص اب اُس چیز کا مالک نہ رہااور بیشر کت شرکت ملک ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسلد ۵: ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو کچھ آج یااس مہینے میں میں خریدوں گا اُس میں ہم دونوں شریک ہیں یا کسی خاص قتم کی تجارت کے متعلق کہا مثلاً جتنی گائیں یا بکریاں خریدوں گا اُن میں ہم دونوں شریک ہیں اور دوسرے نے منظور کیا تو شرکت صحیح ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

<sup>1 .....</sup> مجامعت کرنے، ہمبستری کرنے۔ 2 ..... لونڈی۔ 3 ..... خاموش رہا۔

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٠١.٥٠

**<sup>5</sup>**..... يحى گئى چىز ـ **6**.....آدهی قیمت ـ

<sup>7.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس،ج٦،ص٢٠٥١

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص ٢-٥٠١.

**⑨**......"الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الاول في بيان انواع الشركةوأركانها...إلخ،الفصل الثاني،ج٢،ص٢٠٣، وغيره.

مسلم ۲: دو شخصوں کا دَین (1) ایک شخص برواجب ہوااورایک ہی سبب سے ہوتو وہ دَین مشترک ہے مثلاً دونوں کی ایک مشترک چیز تھی اورا سے کسی کے ہاتھ اُدھار بیجایا دونوں نے اپنی چیز ایک عقد کے ساتھ کسی کے ہاتھ بیچ کی توبیدین مشترک ہے یا دونوں نے اُسے ایک ہزار قرض دیایا دونوں کے مورث کا <sup>(2)کس</sup>ی پر دین ہے بیسب دین مشترک کی صورتیں ہیں اسکا تھم یہ ہے کہ جو کچھ اِس دَین میں کا ایک نے وصول کیا تو اس میں دوسرا بھی شریک ہےا بینے حصہ کےموافق تقسیم کرلیں اور جو چیز وصول کی ہےاُسکی جگہ پراینے شریک کو دوسری چیز دینا جا ہتا ہے تو بغیراُسکی مرضی کے نہیں دےسکتا یابید وسری چیز لینا جا ہتا ہے تو اسکی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا اور جس نے وصول نہیں کیا ہے اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وصول کنندہ <sup>(3)</sup>سے نہ لے بلکہ مدیون <sup>(4)</sup>سے پیجھی وصول کرے مگر جبکہ مدیون نے تمام مطالبہا داکر دیا ہے تو اب مدیون سے وصول نہیں کرسکتا بلکہ شریک ہی سے لےگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہے: دوشخصوں کا دین کسی پرواجب ہے مگر دونوں کا ایک سبب نہ ہوبلکہ دوسبب خواہ حقیقةً دوہوں یاحکماً توبیدین مشتر کنہیں مثلاً دونوں نے اپنی دوچیزیں ایک شخص کے ہاتھ بیجیں اور ہرایک نے اپنی چیز کانمن علیحد ہ بیان کر دیایا دونوں کی ایک مشترک چیزهی وه بیچی اوراییخ این حصه کانثن بیان کردیا تواب دین مشترک نه ریااورایک نے مشتری <sup>(6)</sup>سے بچھ وصول کیا تو دوسرااس سےاینے حصہ کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (۲) (عالمگیری)

مسللہ ٨: ايك شخص پر ہزارروپيد دَين تھا دو شخصوں نے اسكى ضانت كى اور ضامنوں نے اپنے مشترك مال سے ہزار ادا کردیے پھرایک ضامن نے مدیون سے کچھ وصول کیا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہے اورا گرضامن نے اُس سے رویبہ وصول نہیں کیا بلکہا پیخے حصہ کے بدلے میں مدیون ہے کوئی چیزخرید لی تو دوسرا اُس چیز کا نصف ثمن اُس سے وصول کرسکتا ہےاورا گر دونوں چاہیں تو اُس چیز میں شرکت کرلیں اورا گرایک ضامن نے چیزنہیں خریدی بلکہ اپنے حصہُ دین کے مقابل میں اُس چیزیر مصالحت(8) کی اور چیز لے لی اب دوسرا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے کواختیار ہے کہ آ دھی چیز دیدے یا اُسکے حصہ کا آ دھادین ادا

> 2 ..... به دونوں جس کے دارث ہیں اس کا یعنی مرنے والے کا۔ ....قرض۔

> > 2 .....وصول کرنے والا۔ 3 ..... مقروض په

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب السادس في المتفرقات، ج٢،ص٣٣٦.

5 ..... خریدار۔

6 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب السادس في المتفرقات، ج٢،ص٣٣٧.

صلح۔

کردےاور مال مشترک سے ادانہ کیا ہوتو دوسرا اُس میں شریک نہیں اور اب جو کچھا پناحق وصول کریگا دوسرے کواُس سے تعلق نہیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسلم و و و و ایک شخص پر ہزار رویے دین ہیں اُن میں ایک نے پورے ہزار سے سوروپیہ میں سکے کرلی اور پیسورویے اُس سے لے بھی لیے اسکے بعد شریک نے جو کچھاُس نے کیا جائز رکھا تو سومیں سے بچاس اُسے ملیں گے اور اگر قابض کہتا ہے کہ وہ رویے میرے پاس سے ضائع ہوگئے تو شریک کواسکا تاوان نہیں ملے گا کہ جب اُس نے سب کچھ جائز کردیا توبیامین ہوااورامین پرتاوان نہیں اورا گرشریک نے صلح کو جائز رکھا مگریہ نہیں کہا کہ جو کچھاُ س نے کیامیں نے سب جائز رکھا تو پیشریک مدیون سےاینے حصہ کے بچاس وصول کرسکتا ہےاور مدیون پیہ بچاس اُس سے واپس لے گا جس کو سورویے دیے ہیں کہاس صورت میں صلح کی اجازت ہے قبضہ کی نہیں توامین نہ ہوا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ان ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک غائب ہو گیا تو دوسرا بقدرا پنے حصہ کے اُس مکان میں سکونت <sup>(3)</sup> کرسکتا ہے اور اگر وہ مکان خراب ہو گیا اور اسکی سکونت کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو اسکا تا وان دیناپڑےگا۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسئلہ اا: مکان دوشخصوں میں مشترک تھا اور تقسیم ہو پیکی ہے اور ہرایک کا حصہ متاز <sup>(5)</sup> ہے اور ایک حصہ کا مالک غائب ہوگیا تو دوسرا اُس میں سکونت نہیں کرسکتا اور نہ بغیر اجازت قاضی اُسے کرایہ پر دےسکتا ہے اوراگر خالی پڑار ہنے میں خراب ہونے کا اندیثہ ہے تو قاضی اُسکو کراہیہ پر دیدے اور کراہیہ ما لک کے لیے محفوظ رکھے اور دوشخصوں میں مشترک کھیت ہے اور ایک شریک غائب ہوگیا تو اگر کاشت کرنے سے زمین اچھی ہوتی رہے گی تو پوری زمین میں کاشت کرے جب دوسراشریک آجائے تو جتنی مدت اُس نے کاشت کی ہے وہ کرلے اور اگر کاشت سے زمین خراب ہوگی یا کاشت نہ کرنے میں اچھی ہوگی تو گل زمین میں کاشت نہ کرے بلکہ اپنے ہی حصہ کی قدر میں زراعت کرے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٦-٣٣٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٤٠.

<sup>€....</sup>ر ہائش۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص ٢٤٣. و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦،ص٦٠٥

<sup>🗗 .....</sup>نمایاں، ظاہر،معلوم۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢،ص ٢٤٦-٢٤٣.

**مسکہ ۱۱:** غلہ یا روپی<sub>ی</sub>مشترک ہےاورایک شریک غائب ہےاور جوموجود ہےاُسےضرورت ہے توایئے حصہ کے لائق(1)لے کرخرچ کرسکتا ہے۔(2)(عالمگیری)

مسکلہ ۱۱۰۰ دوشخص شریک ہوں اور ہرایک کو دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہواور شریک کوکام كرنااورأس يرخرچ كرنا ضروري مو،ا گربغيرا جازت شريك خرچ كريگا توبيخرچ كرنا تبرع <sup>(3)</sup> موگا اوراسكامعاوضه كچه نه ملے گا، مثلاً چکی د<sup>و شخ</sup>صوں میںمشترک ہےاورعمارت خراب ہوگئی مرمت کی ضرورت ہےاور بغیراجازت ایک نے مرمت کرادی تو اُس کا خرچہ شریک سے نہیں لے سکتا یا شریک سے اس نے اجازت طلب کی اُس نے کہہ دیا کہ کام چل سکتا ہے مرمت کی ضرورت نہیں اوراس نے صرف کردیا تو کھے نہیں یائیگایا کھیت مشترک ہے اوراُس پرخرچ کرنے کی ضرورت ہے یاعُلام مشترک ہے اُس کونفقہ وغیرہ دینا ضروری ہے ان میں بھی بغیرا جازت صرف کرنے پر کچھنہیں یائے گا کیونکہ ان سب شریکوں کوخر چ کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہے اگروہ ا جازت نہیں دیتا قاضی کے پاس دعویٰ کردیے قاضی اُسے خرچ کرنے پرمجبور کر ایگا پھر اسے خرچ کرنے کی کیا حاجت رہی ،الہذا تبرع ہے۔اورا گرخرچ کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور یہ بغیر خرچ کیے اپنا کا م نہیں چلاسکتا تو بغیرا جازت خرچ کرنا تبرع نہیں مثلاً دومنزلہ مکان ہے اویر کا ایک شخص کا ہے اور نیچے کا دوسرے کا ، نیچے کا مكان گر گيااور بيا پنا حصه نہيں بنوا تا كه بالا خانہ والا اسكےاو پرتغمير كرائے اور پنچے والا بنوانے پرمجبور بھي نہيں كيا جاسكتا ،للہذا اگر بالاخانہ والے نے نیچے کے مکان کی تغمیر کرائی تو متبرع (4) نہیں۔ یو ہیں مشترک دیوار ہے جس پرایک شریک نے کڑیاں <sup>(5)</sup> ڈال کراینے مکان کی حجیت پاٹی ہے اور بیدد یوار گرگئی شریک جب تک بیدد یوار تغمیر نہ کرائے اُسکا کامنہیں چل سکتا تو دیوار بنانا تبرع نہیں اور اگر شریک کواس کام کا کرنا ضروری نہ ہواور بغیرا جازت کریگا تو تبرع ہے۔ جیسے دو شخصوں میں مکان مشترک ہےاور خراب ہور ہاہے اسکی تعمیر ضروری ہے مگر بغیرا جازت جوصر فہ <sup>(6)</sup> کرے گا اُس کا معاوضہ نہیں ملے گا کہ ہوسکتا ہے مکان تقسیم کرا کے اپنے حصہ کی مرمت کرالے پورے مکان کی مرمت کرانے کی اسکوکیا ضرورت ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردامختار ) مسئله ۱۱: تین جگهوں میں شریک کومرمت وتعمیر پرمجبور کیا جائے گا۔ ﴿ وَصِي و ﴿ ناظراوقاف (8) ﴿ اوراُ سِ

<sup>€....</sup>مطابق۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص ٢٤٣.

**<sup>4</sup>**.....احسان کرنے والا۔ **5**...... فہتیر ۔

<sup>🕡 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب مهم:فيما اذا امتنع الشريك من العمارة ....إلخ ، ج٦،ص ٥٠٨.

<sup>8 .....</sup> مال وقف کی نگرانی کرنے والا۔

چیز کے قابل قسمت<sup>(1)</sup> نہ ہونے میں۔وصی کی صورت ہیہے کہ دونا بالغ بچوں میں دیوارمشترک ہے جس پر حجیت پٹی ہے<sup>(2)</sup> اور دیوار کے گرنے کا اندیشہ ہےاور دونوں نا بالغوں کے دووصی ہیں ایک وصی مرمت کرانے کو کہتا ہے دوسراا نکار کرتا ہے قاضی ایک امین بھیجے گا اگریہ بیان کرے کہ مرمت کی ضرورت ہے تو جوا نکار کرتا ہے اُسے مرمت کرانے پر قاضی مجبور کرے گا۔ یو ہیں اگر مکان دو وقفوں میں مشترک ہےجسکی مرمت کی ضرورت ہے اورایک کا متو لی ا نکارکر تا ہے تو قاضی اُ ہے مجبور کر یگا۔اورغیر قابل قسمت مثلاً نہریا کوآں پاکشتی اور حمام اور چکی کہان میں مرمت کی ضرورت ہوگی تو قاضی جبراً مرمت کرائے گا۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

مسئله 10: ایک شخص نے دوسرے کو اِس طور بر مال دیا کہ اس میں کا آ دھا اُسے بطور قرض دیا ہے اور دونوں نے اس رویبیے سے شرکت کی اور مال خریدااور جس نے رویبید یا ہےوہ اپنے قرض کارویبیطلب کرر ہاہےاورا بھی تک مال فروخت نہیں ہوا کہ رویبہ ہوتا اگر فروخت تک انتظار کرے فبہا (<sup>4)</sup> ورنہ مال کی جواس وقت قیت ہواً سکے حساب سے اپنے قرض کے بدلے میں مال لے لے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۱: مشترک سامان لاد کرایک شریک لے جار ہا ہے اور دوسرا شریک موجود نہیں ہے راستے میں بار برداری کا جانور <sup>(6)</sup> تھک کرگریٹ ااور مال ضائع ہونے یا نقصان کا اندیشہ ہے اس نے شریک کی عدم موجود گی میں بار برداری کا دوسرا جانور کرایه برلیا تو حصه کی قدرشر یک ہے کرایہ لے گا اورا گرمشترک جانورتھا جو بیار ہوگیا شریک کی عدم موجودگی میں ذیج کر ڈالا اگر اُسکے بیچنے کی اُمیدتھی تو تاوان لازم ہے ورنہ ہیں اور شریک کےعلاوہ کوئی اجنبی شخص ذبح کردیتو بہر حال تاوان ہے۔ یو ہیں چرواہے نے بیار جانورکو ذبح کر ڈالا اورا چھے ہونے کی اُمید نہ تھی تو چرواہے پر تاوان نہیں ورنہ تاوان ہے۔اوراجنبی پر بہر حال تاوان ہے۔(<sup>7)</sup> (خانیہ، در مختار، ردالحتار)

<sup>1 .....</sup>رانقسیم کے قابل۔ 2 .....رڈ الی ہوئی ہے۔

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب مهم;فيما اذا امتنع الشريك من العمارة...إلخ، ج٦،ص٨٠٥.

<sup>4....</sup>توضيح ،توٹھک۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٠٥.

<sup>6 ....</sup>سامان اٹھا کرلے جانے والا جانور۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص٩٩٣.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:دفع الفاً على أنّ نصفه قرض...إلخ،ج٦،ص٦٠٥.

**مسئلہ کا:** مشترک جانور بیار ہوگیا اور بیطار ( جانور کے علاج کرنے والے ) نے داغنے کوکہا اور داغ دیا اس سے جانورمر گیا تو کچھنیں اور بغیر بیطار کی رائے کے خود کرے تو تاوان ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسلله 11: کھیت مشترک تھاا سکوایک شریک نے بغیر اجازت بودیا دوسرا شریک نصف بیج دینا چاہتا ہے تا کہ زراعت مشترک رہے اگر جمنے (<sup>2)</sup> کے بعد دیا ہے جائز ہے اور پہلے دیا تو ناجائز اور دوسرا شریک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ پکی زراعت کااوکھاڑلوں گا<sup>(3)</sup> توتقسیم کردی جائے اسکے حصہ میں جتنی کھیتی پڑےاوکھڑ والے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسله 19: ایک شریک نے مدیون کی کوئی چیز ملاک کردی اور اسکا تاوان لازم آیا اس نے مدیون سے مقاصہ (<sup>5)</sup> کرلیا تو اس کا نصف دوسرا شریک اِس شریک سے وصول کرسکتا ہے کیونکہ مقاصہ کی وجہ سے نصف دین وصول ہوگیا۔ یو ہیں ا یک شریک نے اپنے حصہ دَین کے بدلے میں مدیون کی کوئی چیزا پنے پاس رہن رکھی اور وہ چیز ہلاک ہوگئی تو دوسرا شریک اس کا نصف اس شریک ہے وصول کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر مدیون نے ایک شریک کواُ سکے حصہ کے لائق کسی کوضامن دیا پاکسی پر حواله کر دیا تو ضامن یا حوالہ والے سے جو کچھ وصول ہو گا دوسرا شریک اس میں سے اپنا حصہ لے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰ دوشریکوں کے ایک شخص پر ہزار رویے باقی ہیں اور ایک شریک دوسرے کے لیے مدیون کی طرف سے ضامن ہوا تو پیضان باطل ہے اور اِس ضان کی وجہ سے ضامن نے دوسرے کواُسکا حصدادا کردیا تواس میں سے اپنا حصدوا پس لے سکتا ہے اورا گربغیر ضامن ہوئے شریک کورویبیا داکر دیا توا داکرناضیح ہے اور اِس میں سے اپنا حصہ واپس نہیں لے سکتا اور فرض کیا جائے کہ مدیون سے وصول ہی نہ ہوسکا جب بھی شریک سے مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گر مدیون خودیا اجنبی نے اسکے شریک کا حصدادا کردیا ہےاوراُس نے برقر اررکھا اپنا حصداُس میں سے نہ لیا اور مدیون سے اسکا حصد وصول نہیں ہوسکتا ہے تو شریک کو جو کچھ ملاہے اُس میں سے اپنا حصہ واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

❶....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:دفع الفاً على ان نصفه قرض ونصفه...إلخ،ج٦،ص ٥٠٦.

**<sup>2</sup>**.....اُ گنے۔ 3 .....**ی**غی یود ہے جڑوں سمیت نکال اول گا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص١١٥.

<sup>5 .....</sup>ادلابدلا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٩.

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٦.

### وقف کا بیان

حدیث: صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم فرماتے ہیں: ''جب إنسان مرجاتا ہے اُسکے عمل ختم ہوجاتے ہیں، مگرتین چیزوں سے ( کہ مرنے کے بعداُ نکے ثواب اعمال نامہ میں درج ہوتے رہتے ہیں۔) ۞ صدقہ جاریہ(مثلاً مسجد بنادی، مدرسہ بنایا کہ اسکا ثواب برابرملتارہےگا)۔ یا ﴿ علم جس ہےاُ سکے مرنے کے بعدلوگوں کونفع پہنچتار ہتاہے۔ یا 🕆 نیک اولا د چھوڑ جائے جومرنے کے بعداینے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔''(1)

**حدیث: صحیح بخاری وصیح مسلم وتر مذی ونسائی وغیر ہا میں عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی، که حضرت عمر** رضی الله تعالیءنہ کوخیبر میں ایک زمین ملی۔اُ نھوں نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکریہ عرض کی ، کہ مارسول اللّٰد! (صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے کو ایک زمین خبیر میں ملی ہے کہ اُس سے زیادہ ففیس کوئی مال مجھے کو بھی نہیں ملاء حضور (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسكِمتعلق كياحكم دييتے ہيں؟ارشا دفر مايا:''اگرتم چاہو تواصل کوروک لو( وقف کر دو)اورا سکےمنافع کوتصدق کر دو۔''حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کو اِس طور پر وقف کیا کہ اصل نہ بیچی جائے ، نہ ہبہ کی جائے ، نہ اسمیس وراثت جاری ہواوراُ سکے منافع فقرا اوررشتہ والوں اوراللّٰد (عزوجل) کی راہ میں اورمسافر ومہمان میں خرچ کیے جائیں اورخودمتولی اس میں سےمعروف کے ساتھ کھائے یا دوسر ہے کو کھلائے تو حرج نہیں بشرطیکہ اُس میں سے مال جمع نہ کرے۔(2)

**حدیث سا:** ابن جربر محمد بن عبدالرحمٰن قرشی ہے راوی ، که حضرت عثمان بن عفان وزبیر بن عوام وطلحه بن عبیدالله رضى الله تعالى عنهم نے اپنے م كانات وقف كيے تھے۔ (3)

**حدیث ؟:** ابن عسا کرنے الی معشر سے روایت کی ، کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقف میں بیشرط کی تھی ، کہاُ نکی ا کا براولا دسے جودین داراورصاحب فضل ہو،اُسکودیا جائے۔<sup>(4)</sup>

**حدیث ۵:** ابوداود ونسائی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه سے راوی، انھوں نے عرض کی، یارسول الله! (عز دجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا (میں ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ کرنا جا ہتا ہوں ) تو کون سا صدقہ افضل ہے؟

<sup>1 .....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد و فاته، الحديث: ٤١-(١٦٣١)، ص٨٨٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب الوقف، الحديث: ١٥ ـ (١٦٣٢)، ص٨٨٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الوقف، قسم الافعال، الحديث: ٣ ١ ٦ ١ ٢ ٢ ، ج ٦ ١ ، ص ٢٧٠ .

<sup>4.....&</sup>quot; كنز العمال"، كتاب الوقف قسم الافعال، الحديث: ٤٤ ٦١ ٤، ج٦ ١، ص ٢٧٠.

ارشا دفر مایا: ''یانی۔'' ( کہ یانی کی وہاں کمی تھی اور اسکی زیادہ حاجت تھی ) اُنھوں نے ایک کوآں کھودوا دیا اور کہد دیا کہ بیسعد کی ماں کے لیے ہے<sup>(1) یع</sup>نی اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ مُر دوں کوایصال ثواب کرنا جائز ہےاور بیہ بھیمعلوم ہوا کہ سی چیز کونامز دکر دینا کہ بیفلاں کے لیے ہے یہ بھی جائز ہے، نامز دکر نے سے وہ چیز حرام نہیں ہوجاتی۔

حدیث ۲: ترندی ونسائی و دارقطنی ثمامه بن حزن قشیری سے راوی ، کہتے ہیں میں واقعهٔ دار میں حاضرتھا (یعنی جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰءنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے ) حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰءنہ نے اپنے بالا خانه سے سر نکال کرلوگوں سے فر مایا: میں تم کواللہ (عز دجل)اوراسلام کے حق کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم کومعلوم ہے کہ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہجرت كر كے مدينه ميں تشريف لائے تومدينه ميں سوابير رومه (2) كے شيري (<sup>3)</sup> يانى نه تھا، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاد فرمایا: '' کون ہے جو بیررومہ کوخرید کراُس میں اپناڈ ول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے (یعنی وقف کردے کہ تمام مسلمان اُس سے یانی بھریں)اوراُس کواسکے بدلے میں جنت میں بھلائی ملے گی۔'' تو میں نے اُسے اپنے خالص مال سے خریدااور آج تم نے اُسی کوئیں کا یانی مجھ پر بند کر دیا ہے یہاں تک کہ میں کھاری (4) یانی بی رہا ہوں۔لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں بیہ بات صحیح ہے۔ پھر حضرت عثان نے فر مایا: میں تم کواللہ(عزوجل)اوراسلام کے حق کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں ، کیاتم جانتے ہو کہ سجد تنگ تھی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: '' کون ہے جو فلا تشخص کی زمین خرید کرمسجد میں اضافہ کرے،اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔''میں نے خاص اپنے مال سے اُسے خریدااور آج اُسی مسجد میں دو رکعت نماز بڑھنے سے تم مجھے منع کرتے ہو۔لوگوں نے جواب میں کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر حضرت عثان نے فر مایا: کہ اللہ (عزدجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کرتم سے یو چھتا ہوں، کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو وہ تَکبیر (<sup>5)</sup> برشھے اور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے ہمراہ ابو بکر وعمر تھے اور میں تھا کہ بہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک پتھر ٹوٹ کر نیچے گرا، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے پائے اقدس بہاڑیر مارے اور فرمایا: ''اے تیبیر! تھم ہر جااس لیے کہ تجھ پر نبی (صلی الله تعالی علیه وسلم) اورصدیق اور دوشہید ہیں۔''لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔حضرت عثمان نے تکبیر کہی اور کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم!ان لوگوں نے گواہی دی کہ میں شہید ہوں۔<sup>(6)</sup>

حديث ك: صحيح مسلم و بخارى وغير ما مين عثمان رضى الله تعالى عنه عداوى، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء، الحديث: ١٦٨١، ج٢، ص ١٨٠.

**<sup>5</sup>**....مزدلفہ میں ایک یہاڑ کا نام ہے۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، ابواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان الحديث:٣٧٢٣، ج٥، ص ٩٣،٣٩٣.

''جوالله (عزوجل) کے لیے مسجد بنائے گا ،الله (عزوجل) اُسکے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔''(1)

حديث ٨: ابوداود ونسائي ودارمي وابن ماجهانس رضي الله تعالى عنه سهراوي، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''قیامت کی علامات میں سے بہہے، کہ لوگ مساجد کے متعلق تفائز <sup>(2)</sup>کریں گے۔''<sup>(3)</sup>

حديث و: صحيح بخارى وصحيح مسلم مين ابو هريره رضى الله تعالى عنه سعمروى ، كهته بين كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوز کا ۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا پھرحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے کسی نے عرض کی ، کہ ابن جمیل وخالد ین ولیدوعباس رضی الله تعالی عنهم نے زکا ق نہیں دی۔ارشا دفر مایا: که 'ابن جمیل کا انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ فقیر تھا، الله (عز دجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اُسے غنی کر دیا یعنی اُسکاا نکار بلاسبب ہے اور قابل قبول نہیں اور خالد برتم ظلم کرتے ہو ( كه أس سے زكاة مانكتے ہو ) أسنے اپنى زر ہيں اور تمام سامان حرب <sup>(4)</sup> الله (عزوجل ) كى راہ ميں وقف كر ديا ہے يعنى وقف کے سوا کیا ہے جس کی زکا ۃ تم مانگتے ہواورعباس کا صدقہ میرے ذمہ ہےاورا تناہی اور بیغیٰ دوسال کی زکا ۃ اُن کی طرف سے میں ادا کروں گا چرفر مایا: اے عمر! شخصیں معلوم نہیں کہ چیا بمنز لہ باپ کے ہوتا ہے'۔ (5)

### مسائل فقهيّه

وقف کے بیمعنی ہیں کہ سی شے کواپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز وجل کی ملک کر دینا اسطرح کہ اُسکا نفع بند گان خدامیں سے جس کو چاہے ملتار ہے۔ (6)

مسلا: ونف کونه باطل کرسکتا ہے نداس میں میراث جاری ہوگی نداسکی ہیچ ہوسکتی ہے نہ بہد ہوسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ) مسكليا: وقف مين الرنية الحيمي مواوروه وقف كننده (8) المل نية يعني مسلمان موتومستحق ثواب ب- (9) (درمخار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساجد...إلخ، باب فضل بناء المساجد... إلخ، الحديث: ٢٥ \_ (٥٣٣)، ص ٢٧٠.

<sup>2 .....</sup>یعنی ناموری،ریا کاری،اور بڑائی کی نیت سے مساجد تغییر کریں گے،مساجد کو بہت خوبصورت بنا ئیں گے پھران میں بیٹھ کر باہم ایک دوسرے پرفخر كريس كي ذكروتلاوت قرآن اورنماز مين مشغول نهين بهول ك- (شرح سنن أبي داؤ دللعيني ،ج٢،ص٣٤٣) - ... عِلْمِيله

<sup>3 ..... &</sup>quot;سنن نسائي"، كتاب المساجد، باب المباهاة في المساجد، الحديث: ٦٨٦، ص١٢٠.

<sup>4 ....</sup>جنگی سامان۔

<sup>5 .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ﴾،الحديث:٦٨ ٤ ١،ج١،ص٩٦ ٥. و"صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، الحديث: ١١-(٩٨٣)، ص٩٨٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه وسببه... إلخ، ج٢، ص٠٥٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، وغيره.

<sup>🚯 .....</sup>وقف كرنے والا

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص١٩٥.

مسکلہ سا: وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا ثواب یا تارہے گا اور سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہومثلاً کتابیں خرید کرکتب خانہ بنایا اور وقف کر دیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذر بعیہ سے معلوم ہوتی رہیں گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) اورا گروہاں مسجد نہ ہواوراسکی ضرورت ہوتو مسجد بنوا نابہت ثواب کا کام ہے اور تعلیم علم دین کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کر دینا اوراسکی بقاء کے لیے جائدا دوقف کرنا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے فیض یاتے رہیں نہایت اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے۔

مسکلہ ، وقف کی صحت کے لیے بیضرور نہیں کہ اُسکے لیے متولی مقرر کرے اور اپنے قبضہ سے نکال کر متولی کا قبضہ دلا دے بلکہ واقف نے اگراییے ہی قبضہ میں رکھا جب بھی وقف صحیح ہے اور مشاع کا وقف بھی صحیح ہے۔ (2) (عالمگیری) مسئلہ ۵: وقف کا حکم یہ ہے کہ شے موتوف (3) واقف کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے گرموتوف علیہ (یعنی جس پر وقف کیا ہےاُسکی )ملک میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملک قراریاتی ہے۔ (4) (عالمگیری)

### (وقف کے الفاظ)

مسله ٧: وقف كے ليم خصوص الفاظ بيں جن سے وقف صحيح ہوتا ہے مثلاً ميرى بيرجا كداد صدقه موقو فه (5) ہے كه ہمیشہ مساکین پراس کی آمدنی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیایا فقرایر وقف کیا۔اس چیز کومیں نے اللہ (عزوجل) کی راہ کے لیے کر دیا۔ (6)

مسلدے: میری بیز مین صدقہ ہے یامیں نے اُسے مساکین پر نصدق کیا (7)اس کہنے سے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیایک منت ہے کہاُس شخص پروہ زمین یا اُسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہےصدقہ کردیا توبری الذّمہ <sup>(8)</sup>ہے، ورنہ مرنے کے بعد بیہ چیز ور نه (9) کی ہوگی اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس شخص پر۔ <sup>(10)</sup> (فتح القدیر )

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص ١ ٨٨-٤٨٢.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفة وركنه وسببه... إلخ، ج٢، ص ٥٦.
  - وقف کی گئی چیز ۔
  - 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٢٥٣.
    - **ئ**.....وقف شدەصدقە ـ
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه...إلخ،فصل في الالفاظ ...إلخ، ج٢،ص٣٥٧.
  - 7....صدقه کیا۔ 🔞 ....یعنی منت پوری ہوگئی۔ 🧿 ....ورثاء،میت کے دارثین۔
    - ₩ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨٤٠.

مسئلہ ٨: اس زمین کومیں نے فقرا کے لیے کر دیا،گریلفظ وقف میں معروف ہوتو وقف ہے ورنہ اُس سے دریافت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یامقصو دصدقہ تھایا کچھارادہ تھاہی نہیں تو ان دونوں صورتوں میں نذر ہے مگر فرض کرواُس شخص نے نذر یوری نہیں کی یعنی نہوہ چیز صدقہ کی نہاسکی قیت،اورمر گیا تو اُس میں وراثت جاری ہوگی ورثہ پرمنت کاپورا کرناضرورنہیں۔<sup>(1)</sup> (فتح القدیر)

مسله 9: کسی نے کہامیں نے اپنے باغ کی پیداوار وقف کی یااین جائداد کی آمدنی وقف کی تو وقف صحیح ہوجائے گا کہ مراد باغ کو وقف کرنا یا جائدا دکو وقف کرنا ہے ،للہٰ ذااگر باغ میں اس وقت پھل موجود ہیں توبیہ پھل وقف میں داخل نه ہو نگے۔<sup>(2)</sup> (فتح القدير)

مسكلہ ا: كسى مكان كى آمدنى ہميشه مساكين كودينے كے ليے وصيت كى ياجب تك فلاں زندہ رہے أس كوديجائے اُسکے بعد ہمیشہ مساکین کے لیے تواگر چہ صراحة (3) پیروقٹ نہیں مگر ضرورةً وقف ہے۔ (4) (فتح القدیر)

مسئلہ اا: پیکہا کہ میں نے اپنی بیرجائدادوقف کی میری طرف سے حج وعمرہ میں اسکی آمدنی صرف ہوگی تو وقف صحیح ہے اورا گربیکہا کہ بیجا ئدادصدقہ ہے جس کو بیج نہ کیا جائے تو وقف نہیں بلکہ صدقہ کی منت ہےاورا گربیکہا کہ صدقہ ہے جس کو نہ بیج کیاجائے، نہ ہبدکیاجائے، نہاس میں میراث جاری ہوتو فقرا پروقف ہے۔ (<sup>5)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ ا:** پیکہا کہ میرے اِس مکان کے کراپیہ سے ہرمہینہ میں دن<sup>ا</sup>رویے کی روٹی خرید کرمساکین کونقسیم کر دیا کروتو اِس کہنے سے وہ مکان وقف ہوگیا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

### روقف کے شرائط)

مسكم الله وقف چونكه ايك قتم كاتبرع<sup>(7)</sup> به كه بغير معاوضه اپنا مال اپني مِلك سے خارج كرنا به، للهذا تمام وه شرا بَط جوتبرعات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں اوران کے علاوہ بھی شرطیں ہیں۔وقف کے شرا لط یہ ہیں:

- - 2 .....المرجع السابق.
    - **3**.....واضح طورير ـ
- 4 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٩ ١٩.
- 5 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨ ٣١٨.
  - 6 .....المرجع السابق، ص٩ ٣١.
  - 🗗 .....فلی عبادت، صدقه، خیرات ـ

(۱)واقف كاعاقل هونا\_

(٢) بالغ ہونا۔ نابالغ اور مجنون نے وقف کیا بیصیح نہیں ہوا۔

(۳) آزاد ہونا۔غلام نے وقف کیا تیجے نہ ہوا۔ اسلام شرط نہیں ، لہذا کا فرذ می کا وقف بھی تیجے ہے۔ مثلاً یوں کہ اولا د پر جا کداد وقف کی کہ اُس کی آمد نی اولا دکونسلاً بعدنسل <sup>(1)</sup> ملتی رہے اور اولا دمیں کوئی نہ رہے تو مساکین پرصرف کی جائے یہ وقف جا کڑنے اور اگر اُس نے اپنے ہم فد ہب مساکین کی تخصیص <sup>(2)</sup> کی یا بیشرط لگادی کہ اُس کی اولا دسے جو کوئی مسلمان ہو جائے اُس کی آمد نی نہ دی جائے تو جس طرح اُس نے کہایا لکھا ہے اُسی کے موافق کیا جائے ۔ اور اگر اولا دپراُس نے وقف کیا اور ہم فد ہب ہونے کی شرط نہیں کی ہے تو اُسکی اولا دمیں جو کوئی مسلمان ہو جائے گا اُسے بھی ملے گا کہ اِس صورت میں اُس کی شرط کے خلاف نہیں۔

(۴) وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ثواب کا کام ہولیتی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہولیتی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام نہیں ہے تو وقف سحیح نہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیا اورا گر واقع میں بھی ثواب کا کام ہوگر حقیقت میں ثواب کا کام نہ ہوتو وقف سحیح نہیں اورا گر واقع میں ثواب کا کام ہم گر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہوگر حقیقت میں ثواب کا کام نہ ہوتو وقف سحیح نہیں ، لہذا اگر نصرانی نے بیت المقدس پر کوئی جا ئداد وقف کی واقف کے اعتقاد میں کارثواب (3) نہیں جب بھی وقف سحیح نہیں ، لہذا اگر نصرانی نے بیت المقدس پر کوئی جائز اسکے ہر سال کہ اس کی آمد نی ہے گر اس کی مرمت کی جائے یا اُسکے تیل بتی میں صرف کی جائے یہ جائز ہے یا یوں وقف کیا کہ ہر سال ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے یا مساکین اہل فرمہ یا مسلمین پر صرف کیا جائے یہ جائز ہے اورا گر گر جا (4) یا بہت خانہ کے نام وقف کیا کہ اُس کی مرمت یا چراغ بتی میں صرف کیا جائے یا حربیوں پر صرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بی ثواب کا کام نہیں اورا گر نصرانی نے تیجے وغمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف شیحے نہیں کہ اگر چہ یہ کارثواب ہے گر اس کے اعتقاد میں نہیں اورا گر نصرانی نے نے وغمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف شحیح نہیں کہ اگر چہ یہ کارثواب ہے گر اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں ۔ (5) (درمخار، ردالمحتار، عالمگیری ، بدائع وغیر با)

مسکلہ ۱۳: کافرنے گرجایا بُت خانہ کے لیے وقف کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہا گریہ گرجایا بُت خانہ ویران ہوجائے تو

1 سیعی نسل درنسل ۔ عنی اپنے مذہب کے مساکین کے لئے خاص کیا۔

**3**..... ثواب کا کام۔ **4**..... عیسائیوں کی عبادت گاہ۔

€....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:لووقف على الاغنياء...إلخ، ج٦،ص١٨٥. ٢٢\_٥.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه...إلخ،ج٢،ص٢٥٣-٣٥٣.

و"بدائع الصنائع"، كتاب الوقف والصدقة، ج٥،ص ٣٢٨-٣٦٩ غيرها.

فقرا ومساکین پراُسکی آمدنی صَر ف کی جائے تو گرجایا بُت خانہ پر آمدنی صرف نہ کی جائے بلکہ فقرا ومساکین ہی پرصرف کریں ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 10: اگر کا فرذی نے امور خیر <sup>(2)</sup> کے لیے وقف کیااور تفصیل نہ کی تواگر جداُ سکے اعتقاد میں گرجاوہُت خانہ و مساکین پرصرف کرناسب ہی امور خیر ہیں مگرمساکین ہی پرصرف کی جائے دیگرامور میں صرف نہ کریں اورا گراینے پڑوسیوں ، یر صرف کرنے کے لیےاس شرط سے وقف کیا کہا گر کوئی پڑوس والا باقی نہ رہے تو مساکین برصرف کیا جائے تو یہ وقف جائز ہے۔اوراُ سکے بروس میں یہود ونصاریٰ وہنود <sup>(3)</sup>ومسلمان سب ہوں تو سب برصرف کیا جائے اور مُر دوں کے گفن دفن کے لیے وقف کیا توان میں صرف کیا جائے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۲: ذی نے اینے گھر کومسجد بنایا اور اُسکی شکل وصورت بالکل مسجد سی کردی اور اُس میں نماز بڑھنے کی مسلمانوں کواجازت بھی دیدی اورمسلمانوں نے اُس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجز نہیں ہوگی اوراُ سکے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی ۔ یو ہیںا گر گھر کوگر جاوغیرہ بنادیا جب بھی اُس میں میراث جاری ہوگی ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

(۵) وقف کے وقت وہ چز واقف کی ملک ہو۔

مسلہ کا: اگر وقف کرنے کے وقت اُسکی ملک نہ ہو بعد میں ہو جائے تو وقف صحیح نہیں مثلاً ایک شخص نے مکان یاز مین غصب کر لی تھی اُسے وقف کر دیا پھر ما لک ہے اُس کوخر پدلیااور ثمن بھی ادا کر دیایا کوئی چیز دے کر ما لک سےمصالحت کر لی تواگر چہاب مالک ہوگیاہے گروقف صحیح نہیں کہ وقف کے وقت مالک نہ تھا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ۱۸: ایک شخص نے دوسر شخص کے لیے اپنے مکان کی وصیت کی اوراُس موطٰی لہ<sup>(7)</sup> نے ابھی سے اُسے وقف کر دیا پھرموصی (8)مرا تو یہ وقف صحیح نہ ہوا کہ وقف کے وقت موضی لہ اُس کا مالک ہی نہ تھا۔ یو ہیں کسی سے زمین خریدی تھی ا اور بائع کوخیارشرط تھامشتری نے وقف کر دی پھر بائع نے بیع کو جائز کر دیا پیوقف جائز نہیں اورا گرمشتری کوخیار تھااور بعد وقف

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.

<sup>2 ....</sup>نیکی، بھلائی کے کام۔ €..... ہندوؤں۔

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٤.

<sup>€ ....</sup>جس کے لئے وصیت کی گئی۔ **8**.....وصيت كرنے والا به

مشتری نے خیار <sup>(1)</sup> ساقط کر دیا تو وقف جائز ہے۔موہوب لہ <sup>(2)</sup> نے قبضہ سے پہلے وقف کر دیا پھر قبضہ کیا تو وقف جائز نہیں اوراگر ہبہ فاسد تھا مگر قبضہ کے بعد موہوب لہ نے وقف کیا تو وقف صحیح ہے اور موہوب لہ پر اُسکی قیت واجب  $(3)^{(3)}$ ے۔

مسكله 19: بیج فاسد سے مكان خریدا تھااور قبضه كر كے وقف كيا تو وقف تيج ہے اور قبضہ سے پہلے وقف كيا تو نہيں اور بی صحیح سے خریدا مگر ابھی نہ تو ثمن <sup>(4)</sup>ادا کیا ہے نہ قبضہ کیا ہے اور وقف کر دیا توبیہ وقف موقوف <sup>(5)</sup>ہے اگر ثمن ادا کر کے قبضہ کرلیا جائز ہوگیااورمر گیااورکوئی مال بھی ایسانہیں چھوڑا کہاس سے ثمن ادا کیا جائے تو وقف صحیح نہیں مکان فروخت کرکے بائع کوثمن ادا کیاجائے۔<sup>(6)</sup> (خانبہ، عالمگیری)

مسلم ۱۰ ایک مکان خرید کروقف کیا اس برکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیراہے جس نے بیجا تھا اُس کا نہ تھا اور قاضی نے مدى كى ڈگرى ديدى يا أس پرشفعه كا دعوىٰ كيااورشفيع <sup>(7)</sup> كے ق ميں فيصله ہوا تو وقف شكست ہوجائيگا<sup>(8)</sup>اوروہ مكان اصلى مالك يا شفع کول جائے گااگر چیخریدارنے اُسے مسجد بنادیا ہو۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسكله ۲۱: مرتد نے زمانهٔ ارتداد (10) میں وقف كيا توبيه وقف موقوف ہے اگر اسلام كی طرف واپس ہوا وقف صحيح ہے ورنه ماطل به (11) (عالمگیری)

(۲) جس نے وقف کیاو ہ اپنی کم عقلی یا دَین <sup>(12)</sup> کی وجہ سے ممنوع التصرف نہ ہو۔ <sup>(13)</sup> مسلك ۲۱: ايك بيوتوف شخص ہے جسكی نسبت قاضی كوانديشہ ہے كه اگراس كى روك تھام نه كى گئى تو جائداد تباہ وہر بادكرديگا

> 2 ....جس کے لیے ہمہ کیا۔ 1 .....اختيار

> > €..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٤.

العنى فى الحال اس يروقف كاتكم نبيس لكايا جائے گا۔

6 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص١٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه وسببه... إلخ، ج٢، ص٤٥٣.

7 ..... شفعہ کا دعویٰ کرنے والے۔ 3 .....یعنی وقف نہرہے گا۔

9 ..... "الدر المختار"،

📭 ....مرتد ہونے کی حالت میں۔

1 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه و ركنه... إلخ، ج٢، ص ٤٥٣.

📵 .....لین دین ودیگرمعاملات سے روکانه گیا ہو۔

قاضی نے حکم دیدیا کہ بیخص اپنی جائداد میں تصرف نہ کرے اس نے کچھ جائدادوقف کی تووقف صحیح نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> (فتح القدير) مسئله ۲۲۰: شخص مذکورنے اپنی جائدا داسطرح وقف کی کہ میں جب تک زندہ رہوں اسکے منافع اپنی ذات برصرف کرتار ہوں اور میرے بعد مساکین یامسجدیا مدرسہ میں صرف ہوں تومحققین کے نز دیک وقف صحیح ہے اور اس وقف کی صحت کا حاکم نے حکم دیدیا جب توسیجی کے نز دیک صحیح ہے۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسکلہ ۲۲: مریض پراتناؤین ہے کہ اُسکی تمام جائدادؤین میں مستغرق <sup>(3)</sup> ہےاُسکاوقف صحیح نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار) (۷) جہالت نہ ہونا لینی جسکو وقف کیایا جس پر وقف کیا معلوم ہو۔

مسئله ۲۵: اینی جائداد کا ایک حصه وقف کیا اور پیچیین نہیں کی که وہ کتنا ہے مثلاً تہائی ، چوتھائی وغیرہ تو وقف صحیح نہ ہوا اگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کردے <sup>(5)</sup>۔ وقف میں تر دید کرنا کہ اِس زمین کو میا اس زمین کو وقف کیا یہ وقف بھی تیجے نہیں ۔ (6) ( بح )

مسکلہ ۲۶: وقف صحیح ہونے کے لیے زمین یا مکان کا معلوم ہونا ضروری ہے اسکے حدود ذکر کرنا شرط نہیں ۔<sup>(7)</sup> (ردامحتار)

مسلم كا: اس مكان مين جين سهام (8) ميرے بين أن كوميں نے وقف كيا اگر چه معلوم نه ہوكه اسكے كتنے سهام ہیں بہوقف سیجے ہے کہا گر چہاہے اسوقت معلوم نہیں مگر حقیقةً وہ متعین ہیں مجہول نہیں ۔ یو ہیںا گریوں کہا کہ اِس مکان میں میرا جو کچھ حصہ ہے اُسے وقف کیا اور وہ ایک تہائی ہے مگر حقیقةً اِس کا حصہ تہائی نہیں بلکہ نصف ہے جب بھی وقف صحیح ہے اور گل حصه یعنی نصف وقف ہوجائے گا۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ، بحر)

1 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٤٠

2 .....المرجع السابق.

🗗 ..... ڈونی ہوئی،گھری ہوئی۔

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: الوقف في المرض، ج٦٠٨٠٠.

**5**..... تخصیص کردے۔

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٥١ ٣١.

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٣٥.

9 ..... "الفتاوي الخانية "، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص ٢٠٣.

و"البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٥ ٣١.

مسله ۱۲۸: ایک شخص نے اپنی زمین وقف کی جس میں درخت ہیں اور درختوں کو وقف سے مشتیٰ کیا یہ وقف سیحے نہ ہوا کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے مشتنیٰ ہو نگے توباقی زمین جس کو وقف کرر ہاہے جمہول ہوگئی۔(1) (بحر)

مسکلہ ۲۹: موقوف علیہ <sup>(2)</sup>اگرمجہول ہے <sup>(3)</sup>مثلًا اس کو میں نے اللہ (عزوجل) کے لیے وقف مؤید <sup>(4)</sup>کیا یا اپنی قرابت والے پر وقف کیا ، یا بیرکہا کہ زیدیا عمر و پر وقف کیا اور اسکے بعد مساکین پرصرف کیا جائے یہ وقف صحیح نہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

(۸) وقف کوشرط یر معلق نه کیا ہو۔

مسئلہ میں: اگر شرط برمعلق کیا (<sup>6)</sup> مثلاً میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو پیزمین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا مالک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے بیہ وقف صحیح نہیں بلکہا گروہ شرط ایسی ہوجس کا ہونا یقینی ہے جب بھی صحیح نہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو وقف ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسكلها سا: ميري بيزمين وقف ہے اگر ميں جا ہوں اسكے بعد فوراً متصلاً (8) بيكها كه ميں نے جا ہا اوراس كو وقف كر ديا تو وقف صحیح ہاور نہ کہا تو وقف صحیح نہیں اور اگریہ کہا کہ میری زمین وقف ہا گرفلاں جا ہے اور اُس شخص نے فوراً کہا میں نے حاما تووقف صحیحنهیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسكلة سا: اگراليي شرط پرمعلق كيا جوني الحال موجود ہے تو تعليق باطل ہے اور وقف صحیح مثلاً بير كہا كہا گرييز مين ميري مِلک میں ہو یا میں اسکا مالک ہو جاؤں تو وقف ہاور اِس کہنے کے وقت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف صحیح ہے اور اس وقت ملک میں نہیں ہے توضیح نہیں۔(10) (خانیہ)

<sup>4.....</sup> ہمیشہ کے لئے وقف۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.

<sup>6....</sup>مشروط کیا۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٣٥.

<sup>🔞 .....</sup> ساتھ ہی ، بغیر وقفہ کئے۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٥٣.

<sup>•</sup> ٣٠٠ الفتاوي الخانية "، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٠٣.

اِس زمین کا وقف کردینا ہے بیروقف کی منت ہے یعنی اگر چیزمل گئی تو اُس پرلازم ہوگا کہ زمین کوایسے لوگوں پر وقف کر بے جنھیں ز کا ق دے سکتا ہے اور اگرایسوں پروقف کیا جن کوز کا ق<sup>نہ</sup>یں دے سکتا مثلًا پنی اولا دیر تو وقف صحیح ہوجائے گا مگرنذر <sup>(1)</sup>بدستور اُسکے ذمہ باقی ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری،خلاصہ)

مسله الله الله الله الرمين السامر في سامر من الله ميري بيز مين وقف ہے بيوقف صحيح نہيں اور اگر به كها كه میں مرجاؤں تو میری اِس زمین کووقف کر دینا پہوقف کے لیے وکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہو گیا کہ وقف کے لیے تو کیل <sup>(3)</sup> درست ہے اور تو کیل کوشر طریم معلق کرنا بھی درست ہے مثلاً بہ کہا کہا گرمیں اِس گھر میں جاؤں تو میرامکان وقف ہے بیہوقف صحیح نہیں اورا گریپہ کہتا کہ میں اس گھر میں جاؤں تو تم میرے مکان کو وقف کر دینا تو وقف صحیح ہے۔ (جو ہرہ نیرہ،خلاصہ)(<sup>4)لی</sup>عنی اُس صورت میں صحیح ہے کہ وہ زمین اس کے تر کہ کی تہائی کے اندر ہویا ور ثہ اِس وقف کو جائز کر دیں اور ور نہ جائز نہ کریں تو ایک تہائی وقف ہے باقی میراث کہ بیہ وقف وصیت کے حکم میں ہےاور وصیت تہائی تک جاری ہوگی بغیر اجازت ورثة تهائی سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوسکتی۔

مسئلہ ۱۳۵۵: کسی نے کہااگر میں مرجاؤں تو میرامکان فلاں پروقف ہے بیوقف نہیں بلکہ وصیت ہے یعنی وہ مخض اگرا پنی زندگی میں باطل کرنا جا ہے تو باطل ہوسکتی ہے اور مرنے کے بعدیہ وصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورثہ اس کور دنہیں کرسکتے اگر چہوارث ہی بروقف کیا ہومثلاً پہ کہا کہ میں نے اپنے فلا ںلڑ کےاورنسلاً بعدنسل اُسکی اولا دیروقف کیا اور جب سلسلۂ نسل منقطع ہو جائے تو فقرا ومساکین برصرف کیا جائے تو اس صورت میں دوتہائی ور ثہ لینگے اور ایک تہائی کی آمدنی تنہا موقوف علیہ لے گا اُس کے بعداُس کی اولا دلیتی رہے گی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامختار )

(٩) جائدادموقو فه کونیج کر کے ثمن <sup>(6)</sup> کوصر ف<sup>(7)</sup> کرڈالنے کی شرط نہ ہو۔ یو ہیں پیشرط کہ جس کومیں جا ہوں گا ہبہ کر دوں گایا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن رکھدوں گاغرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو<sup>(8)</sup>وقف کو باطل کر دیتی

<sup>2 ...... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه و ركنه. . . إلخ، ج٢، ص٥٥ ٣٠. و"خلاصةالفتاوي"، كتاب الوقف، الفصل الثالث، ج٤، ص٢٤.

**<sup>3</sup>**.....وکیل بنانا، وکیل کرنا۔

<sup>4.....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الوقف،الجزء الاول، ص٤٣٣. و"خلاصةالفتاوي"، كتاب الوقف، الفصل الثالث، ج٤، ص١٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبر... إلخ، ج٦، ص ٢٩.٥.

<sup>6 .....</sup> قیت ۔ 7 .... خرچ ۔ 8 .... یعنی اس سے وقف باطل ہوتا ہو۔

ہے ہاں وقف کے استبدال کی شرط سیح ہے۔ یعنی اس جائداد کو بیچ کر کے (1) کوئی دوسری جائداد خرید کراسکے قائم مقام کردی جائے گی اور اسکاذ کرآ گے آتا ہے۔

مسئله لا سا: وقف اگرمسجد ہے اوراس میں اس قتم کی شرطیں لگائیں مثلاً اسکومسجد کیا اور مجھے اختیار ہے کہ اسے بیچ کر ڈالوں یا ہبہ کردوں تو وقف صحیح ہےاور شرط باطل ۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ کسن: امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک وقف میں خیار شرطنہیں ہوسکتا اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہوسکتا ہے مثلاً بیرکہ میں نے وقف کیااور تین دِن تک کا مجھےاختیار ہے کہ تین دن گز رجانے پروقف صحیح ہوجائے گااور مسجد خیار شرط کے ساتھ وقف کی ہے تو بالا تفاق شرط باطل ہے اور وقف صحیح ۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

(۱۰) تا بیدیعنی ہمیشہ کے لیے ہونا مگر صحیح بیہ ہے کہ وقف میں ہیشگی کا ذکر کرنا شرط نہیں یعنی اگر وقف مؤہد نہ کہا جب بھی مؤبد ہی ہےاورا گرمدت خاص کا ذکر کیا مثلاً میں نے اپنا مکان ایک ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہوجائے تو وقف باطل ہو جائیگا تو یہ وقف نہ ہوااور ابھی سے باطل ہے۔ (4) (خانیہ)

مسئلہ ۱۳۸۸: اگریہ کہا کہ میری زمین میرے مرنے کے بعدایک سال تک صدقہ موقوفہ <sup>(5)</sup> ہے تو بیصدقہ کی وصیت ہےاور ہمیشہ فقرا براسکی آمدنی صرف ہوتی رہے گی۔ (6) (عالمگیری)

**مسئلہ 9سا:** اگرید کہا کہ میری زمین ایک سال تک فلاں شخص پرصدقہ موتو فہ ہے اور سال پورا ہونے پر وقف باطل ہے توایک سال تک اُسکی آمدنی اُس شخص کو دی جائے گی اورایک سال کے بعد مساکین برصرف ہوگی اورا گرصرف اتنا ہی کہا کہ ایک سال تک فلاں شخص برصد قبہ موقو فہ ہے تو ایک سال تک اُس کی آمد نی اُس شخص کو دی جائے گی ۔ اور سال پورا ہونے پرور شکاحق ہے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

(۱۱) وقف بالآخراليي جهت كے ليے ہوجس ميں انقطاع (<sup>8)</sup> نه ہومثلاً کسی نے اپنی جا كدا داينی اولا دير وقف كی

<sup>1....</sup>ق€کر۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص ٢٥.

③ ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٦.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٥٠٣.

**<sup>5</sup>**..... يعني وقف شده صدقه -

آس...."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٦...

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٥٠٣.

<sup>8....</sup>اختتام۔

اور بیدذ کر کر دیا کہ جب میری اولا د کا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پریا نیک کا موں میںصرف کی جائے تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع (1) ہونے کی کوئی صورت نہ رہی۔

مسئلہ مہما: اگر فقط اتناہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیااور موقوف علیہ کا ذکر نہ کیا تو عرفاً (<sup>2)</sup>اسکے یہی معنیٰ ہیں کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی اور بلحاظ معنی ایسی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ،الہذا پیدوقف صحیح ہے۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ اسم: جائدادکسی خاص مسجد کے نام وقف کی تو چونکہ مسجد ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسکے لیے انقطاع نہیں، لہذا وقف سیحے ہے۔ (4) (ردامحتار)

مسلك ١٣٠٦: وقف صحيح ہونے كے ليے بيضرورنہيں كہ جائدا دموقو فيہ كے ساتھ حق غير كاتعلق نيہ ہوبلكہ حق غير كاتعلق ہو جب بھی وقف صحیح ہے۔ مثلاً وہ جا کدا داگر کسی کے اجارہ میں ہے اور وقف کر دی تو وقف صحیح ہو گیا جب مدت اجارہ پوری ہوجائے یا دونوں میں کسی کا انتقال ہوجائے تواب اجارہ ختم ہوجائے گا اور جائدا دمُصر ف وقف میں <sup>(5)</sup> صَرِ ف ہوگی۔<sup>(6)</sup> (بحر)

### (وقف کے احکام)

مسئلہ ۱۹۷۳: وقف کا حکم یہ ہے کہ نہ خود وقف کرنے والا اس کا ما لک ہے نہ دوسرے کواس کا مالک بناسکتا ہے نہ اسکو بع کرسکتا ہے (<sup>7)</sup> نہ عاریت دے سکتا ہے نہ اسکور ہن رکھ سکتا ہے۔ (<sup>8)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۳۴۴: مکان موقوف کو بیچ کر دیایار ہن رکھ دیااور مشتری یامرتہن نے اُس میں سکونت <sup>(9)</sup> کی بعد کومعلوم ہوا کہ بیہ وقف ہے توجب تک اِس مکان میں رہے اس کا کرابید ینا ہوگا۔(10) (درمختار)

2 .....عنی وہاں کے لوگوں کی عادات ورسوم کے مطابق ، عام بول حال کے مطابق ۔

€..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٢٥.

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٢٥.

اسلیخی جن کاموں میں مال وقف خرچ ہوتا ہےان میں۔

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٧١٧..

€..... نیج سکتا ہے۔

8 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦،ص١٦٥.٨٥٥.

10 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ١٥٥.

مسلم ۵۷: وقف کومستحقین (یعنی موتوف علیهم (۱)) پرتقسیم کرنا جائز نهیں مثلاً کسی شخص نے جا کدادا بنی اولا دیروقف کی تو ینہیں ہوسکتا کہ بیرجائداداولا دیرتقسیم کردی جائے کہ ہرایک اپنے حصہ کی آمدنی سے متع ہو<sup>(2)</sup> بلکہ وقف کی آمدنی ان پر تقسیم ہوگی۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسلم ٢٧٠ جن لوگوں برزمین وقف ہے وہ لوگ اگر باہم رضامندی کے ساتھ ایک ایک ٹکڑاز راعت کے لیے لے لیں پھر دوسرے سال بدل کر دوسرے دوسرے ٹکڑے لیں تو ہوسکتا ہے مگر ایسی تقسیم جو ہمیشہ کے لیے ہو کہ ہرسال وہی کھیت وہ شخص لے دوسرے کونہ لینے دے پنہیں ہوسکتا۔ <sup>(4)</sup> (رداکمتار)

# کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں

جا *'* ہار دغیر منقولہ <sup>(5)</sup> جیسے زمین ، مکان ، دو کان ان کا وقف صحیح ہے اور جو چیزیں منقول ہوں <sup>(6)</sup> گرغیر منقول کے تابع ہوں اُن کا وقف غیر منقول کا تابع ہوکر صحیح ہے، مثلاً کھیت کو وقف کیا توہل بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام بیسب کچھ تبعاً<sup>(7)</sup>وقف ہوسکتے ہیں پایاغ وقف کیا توباغ کے جملہ سامان بیل اور چرسا<sup>(8)</sup>وغیرہ کو تبعاً وقف کرسکتا ہے۔<sup>(9)</sup> (خانیہ )

اوراتنے بیل اوراتنی اتنی فلاں چیزیں اور پیجھی ذکر کر دینا چاہیے کہ بیل اور غلام کا نفقہ بھی اسی جائدادموقو فیہ سے دیا جائے اور اگر بہ شرط نہ بھی ذکر کرے جب بھی انکے مصارف <sup>(10)</sup>اُسی سے دیے جائیں گے۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۲۸: غلام یا بیل اگر کمزور ہوگیا اور کام کے قابل نہ رہا اور واقف (12) نے پیشر ط کر دی تھی کہ جب تک زندہ

<sup>1.....</sup>جن پروتف کیا گیا۔ 2 .....فع اٹھائے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: سكن داراً ثم ظهر... إلخ ، ج٦، ص ١٥٥.

<sup>..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في التهايؤ في ارض الوقف بين المستحقين، ج٦، ص٤٢٥.

المنتقل نه کی جاسکتی ہو۔
 المنتقل کی جاسکتی ہوں۔

<sup>8 .....</sup> چیڑے کا بڑا ڈول۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول، ج٢، ص ٣٠٩.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوزوقفه. . . إلخ، ج٢، ص٠٣٦.

<sup>🙉 .....</sup>وقف كرنے والا ـ

رہے وقف سے خوراک ملتی رہے تو اب بھی دی جائے اوراگر واقف نے کہد دیا ہو کہ اِس سے کام لیا جائے اور کام کے مقابل کھانے کو دیا جائے تواب وقف سے نہیں دیا جاسکتا اورایسی صورت میں کہوہ کام کا نہر ہانچ کراُسکے بدلے میں دوسرا بیل خرید نا جائز ہےاورا گران داموں <sup>(1)</sup>میں دوسرانہ ملے تو وقف کی آمدنی میں سے کچھ شامل کرکے دوسراخر پداجائے۔ یو ہیں دیگرآ لات زراعت چرسا،رسا،بل وغیرہ خراب ہو جائیں تو اُنھیں بچ کر دوسر بےخرید لیے جائیں جو دقف کے لیے کارآ مدہوں اور اِس قشم کے تصرفات <sup>(2)</sup> وقف کا متولی کرےگا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری، روالمحتار)

**مسئلہ 97:** گھوڑے اوراسلحہ کا وقف جائز ہے اورا نکے علاوہ دوسری منقولات جنکے وقف کا رواج ہے اُن کومشقلاً <sup>(4)</sup> وقف کرنا جائز ہے۔ نہیں تونہیں ۔ رہا میعاً وقف کرنا وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کے وقف کا رواج ہے یہ ہیں: مردہ لے جانے کی چاریائی اور جنازہ پوش (<sup>5)</sup> ہمیت کے نسل دینے کا تخت ،قر آن مجید ، کتابیں ، دیگ ، دری ، قالین ، شامیانه،شادی اور برات کے سامان کہالیمی چیز وں کولوگ وقف کردیتے ہیں کہ اہل جاجت ضرورت کے وقت اِن چیز وں کو کام میں لائیں پھرمتولی <sup>(6)</sup>کے پاس واپس کر جائیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور بیتیم خانوں میں سر مائی کیڑے <sup>(7)</sup>اور لحاف گدے وغیرہ وقف کر کے دیدیئے جاتے ہیں کہ جاڑوں (8)میں طلبہاور تنیموں کواستعال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور جاڑ بے نکل حانے کے بعدواپس لے لیے جاتے ہیں۔<sup>(9)</sup> (تبیین، عالمگیری، درمختار)

مسلم ۵: مسجد برقر آن مجید وقف کیا تو اس مسجد میں جس کا جی جا ہے اُس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں کہ اسطرح پر وقف کرنے والے کا منشاء (10) یہی ہوتا ہے اورا گر واقف نے تصریح کر دی ہے کہ اِسی مسجد

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوزوقفةً... إلخ، ج٢، ص ٦٦ ٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٧ ٥ ٥٩ ٥٥.

**<sup>1</sup>**.....لعنی اتنی قمت به 2 .....معاملات

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوزوقفه ... إلخ، ج٢، ص ٣٦٠-٣٦١. و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: لايشترط التحديد في وقف العقار، ج٦،ص٥٥٥.

<sup>6 .....</sup> مال وقف کانگران \_ 5 ..... جناز ہیرڈ الی جانے والی حیا در۔ 4 ..... همیشه، هروفت \_

<sup>7 .....</sup>مردیوں کے کپڑے۔ 8 .....مردیوں۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص٥٦٥.

میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، ردالمحتار)

مسلما ۵: مدارس میں کتابیں وقف کر دی جاتی ہیں اور عام طور پریہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُسی کے اساتذہ اورطلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایسی صورت میں وہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں نہیں لیجائی جاسکتیں۔اور اگر اِس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہووہ کتب خانہ میں آ کر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اینے گھرپر دیکھنے کے لينهيں لا سكتے \_<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسكة المامية المام ني كوئى زمين يا كاؤل مصالح عامه (3) يروقف كيا مثلاً مسجد، مدرسه، سرائ (4) وغيره يرتو وقف جائز ہے۔اورثواب یائے گااورا گرخاص اپنے نفس یا اپنی اولا دیر وقف کیا تو وقف ناجائز ہے جب کہ ہیت المال (5) کی ز مین ہوکہ اس کو صلحت خاص کے لیے وقف کرنے کا اُسے اختیار نہیں ہاں اگراپنی مِلک مثلاً خرید کروقف کرنا جا ہتا ہے تو اسکا اُسے اختیار ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلم ۱۵۰۰ زمین کسی نے عاریت یا جارہ پر کی تھی اُس میں مکان بنا کروقف کر دیا پہوقف نا جائز ہے اورا گرز مین محتکر ہے تعنی اسی لیے اجارہ یر لی ہے کہ اس میں مکان بنائے یا پیڑ (<sup>7)</sup> لگائے الیی زمین پر مکان بنا کروقف کردیا تو بیووقف جائزہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسئلہ ۱۵: قفی زمین میں مکان بنایا اور اُسی کام کے لیے مکان کو وقف کردیا جس کے لیے زمین وقف تھی تو یہ وقف بھی درست ہےاور دوسرے کام کے لیے وقف کیا تواضح بیہ ہے کہ بیروقف صحیح نہیں۔(9) (عالمگیری) بیاس صورت میں ہے کہ زمین محتر نہ ہو، ورنہ ہے یہ ہے کہ وقف سیح ہے۔

1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفة ... إلخ، ج٢، ص ٣٦١.

و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:متى ذكر للوقف مصرفاً لابدأن يكون...إلخ، ج٦،ص٥٦٠.

2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل كتب الوقف من محلّها، ج٦، ص ٦٦٥.

5 ....اسلامی حکومت کاخزانه۔ **3**.....عام لوگوں کی فلاح و بہبود۔ **4**.....مسافرخانہ۔

6 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في اوقاف الملوك والأمراء، ج٦، ص٦٠٣.

8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفة... إلخ، ج٢، ص٣٦٢. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:في زيادة اجرة الارض المحتكرة،ج٦،ص٩٨.٥.

9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يجوز وقفة ... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.

مسله ۵۵: پیرُ لگائے اور انھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہے اور اگر تنہا درخت وقف کیے زمین وقف نہ کی تو وقف صحیح نہیں اور زمین موقو فیہ میں درخت لگائے تو اس کے وقف کا وہی حکم ہے کہ ایسی زمین میں مکان بنا کر وقف کرنے کا ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسلّه ۱۵: زمین وقف کی اوراُس میں زراعت طیار (<sup>2)</sup> ہے یا اُس زمین میں درخت ہیں جن میں پھل موجود ہیں تو زراعت اور پھل وقف میں داخل نہیں جب تک یہ نہ کیے کہ مع زراعت اور پھل کے میں نے زمین وقف کی البتہ وقف کے بعد جو پھل آئیں گےوہ وقف میں داخل ہونگے اور وقف کےمصرف میں صرف کیے جائیں گے۔اور زمین وقف کی تو اُسکے درخت بھی وقف میں داخل ہیںا گرچہ اسکی تصریح نہ کرے۔<sup>(3)</sup> (خانبہ) یو ہیں زمین کے وقف میں مکان بھی داخل ہیںا گرچہ مکان کوذکر نہ کیا ہو۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

**مسئله ۷۵:** زمین وقف کی اُس میں زکل <sup>(5)</sup> سنیٹھا<sup>(6)</sup>، بید<sup>(7)</sup> جھا ؤ<sup>(8)</sup> وغیر والیی چزیں ہیں جو ہرسال کا ٹی جاتی ہیں بہوقف میں داخل نہیں یعنی وقف کےوقت جوموجود ہیں وہ ما لک کی ہیں اور جوآ ئندہ پیدا ہونگی وہ وقف کی ہونگی اورالیمی چیزیں جودو تین سال پر کاٹی جاتی ہیں جیسے بانس وغیرہ بیداخل ہیں۔ یو ہیں بیگن اور مرچوں کے درخت وقف میں داخل ہیں اور کھلی ہوئی مرچیں اور بیگن داخل نہیں ۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۵۸: زمین وقف کی اُس میں گئے ہوئے ہوئے ہیں بیوقف میں داخل نہ ہو نگے اور گلاب، بیلے (10) چمیلی کے درخت داخل ہونگے۔(12) (خانیہ)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايجوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيمايد خل في الوقف ... إلخ، ج٢، ص٧٠٣.

<sup>4 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايجوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٢٦٣.

**<sup>6</sup>**..... مرکنڈا۔ **6**....ایک قسم کا سرکنڈا۔

<sup>7.....</sup>ا یک قشم کا درخت جس کی شاخیں نہایت لیک دار ہوتی ہیں،اس کی لکڑیوں سےٹو کریاں اور فرنیچر بنایا جا تا ہے۔

<sup>.....</sup> بتلی شاخوں کی ایک خو در وجھاڑی جوعمو ما دریاؤں کے کناروں پر ہوتی ہے اس کی شاخیں عمو ماٹوکریاں بنانے میں کام آتی ہیں۔

<sup>9 ...... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مايد خل في الوقف، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>€ ....</sup>چنبیلی کیشم کے پودے۔

<sup>🗗 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مايدخل في الوقف، ج٢، ص٨٠٣.

مسله ۵: حمام وقف کیا تو یانی گرم کرنے کی دیگ اور یانی رکھنے کی ٹنکیاں اور تمام وہ سامان جوحمام میں ہوتے ہیں سب وقف میں داخل ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲: کھیت وقف کیا تو یانی اور یانی آنے کی نالی جس سے آبیاشی کی جاتی ہےاوروہ راستہ جس سے کھیت میں جاتے ہیں یہ سب وقف میں داخل ہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

# (مشاع کی تعریف اور اس کا وقف)

مسلما ۲: مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا یہ مالک ہو یعنی دوسراشخص بھی اس میں شریک ہو یعنی دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ اسکی دوشمیں ہیں۔ایک قابل قسمت <sup>(3)</sup> جوتقسیم ہونے کے بعد قابل انتفاع <sup>(4)</sup> ماقی ر ہے جیسے زمین ، مکان ۔ دوسری غیر قابل قسمت کہ قشیم کے بعداس قابل نہ رہے جیسے حمام ، چکی ، حیصوٹی سی کوٹھری کہ قشیم کردینے سے ہرایک کا حصہ برکارسا ہوجا تا ہے۔مثاع غیر قابل قسمت کا وقف بالا تفاق جائز ہےاور قابل قسمت ہواور تقسیم سے پہلے وقف کر بے توضیح میہ ہے کہ اسکا وقف جائز ہے اور متاخرین نے اِسی قول کواختیار کیا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) ا

مسئلہ ۲۲: مشاع کومسجد یا قبرستان بنانا بالاتفاق نا جائز ہے جاہے وہ قابل قسمت ہویا غیر قابل قسمت کیونکہ مشترک ومشاع میں مہایا ۃ ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری ہے اُس چیز سے انتفاع حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت <sup>(6)</sup> کرےاورایک سال دوسرا رہے یا وقف ہےتو و ڈمخص رہے جس پر وقف ہوا ہے یا کراپیہ پر دیا جائے اور کرا پیمصرف وقف میں صرف کیا جائے مگر مسجد ومقبرہ الیی چیزیں نہیں کہان میں مہایا ۃ ہو سکے پہنہیں ہوسکتا کہ ایک سال تک اُس میں نماز ہوا ورایک سال شریک اُس میں سکونت کرے یا ایک سال تک قبرستان میں مردے دفن ہوں اورایک سال شریک اس میں زراعت کرے اِس خرا بی کی وجہ سے اِن دونو ں چیز وں کے لیے مشاع کا وقف ہی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفه... إلخ، ج٢، ص ٢٣٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفه... إلخ، ج٢، ص ٢٦٤.

<sup>3....</sup>تقسیم ہونے کے قابل۔ 4.....نفع اٹھانے کے قابل۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يجوزوقفه... إلخ،فصل، ج٢،ص٥٦.

<sup>6....</sup>ر ہائش۔

درست نہیں۔<sup>(1)</sup> (فتح القدیر، جوہرہ)

# (وقف میں شرکت هو تو تقسیم کس طرح هوگی)

مسکله ۱۳۳: زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو اسکا ہوارہ (2) شریک سے خود بیروا قف کرائے گا اور واقف کا انقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہے اور اگراپنی نصف زمین وقف کر دی تو وقف وغیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے بیخود یا یوں کرے کہ غیر وقف کوفر وخت کر دے اور مشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔(3) (ہدایہ)

مسکلہ ۲۲: ایک زمین دو شخصوں میں مشتر کتھی دونوں نے اپنے جصے وقف کردیے تو باہم تقسیم کر کے ہرایک اپنے وقف کا متولی ہوسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ **۲۵:** ایک شخص نے اپنی گل زمین وقف کر دی تھی اِس پرکسی نے نصف کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعی کونصف زمین دلوادی توباقی نصف بدستوروقف رہے گی اور واقف اِس شخص سے زمین تقسیم کرالے گا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: دو شخصوں میں زمین مشترک شمی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کردیئے خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کے یے دوسرے نے مدرسہ یا مسجد کے لیے وقف کے یہ دونوں کے دومسرے نے مدرسہ یا مسجد کے لیے اور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص نے اپنی کل جا کدادوقف کی مگر نصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے یہ سب صور تیں جا کز ہیں۔ (6) (عالمگیری وغیرہ) جا کدادوقف کی مگر نصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے یہ سب صور تیں جا کر ہیں ۔ (7) (عالمگیری وغیرہ) کم مسکلہ کا: ایک شخص نے اپنی زمین سے ہزار گز زمین وقف کی پیائش کرنے پر معلوم ہوا کہ کل زمین ہزار ہی گز ہے یاس سے بھی کم تو گل وقف ہے اور ہزار سے زیادہ ہے تو ہزار گز وقف ہے باقی غیر وقف اور اگر اس زمین میں درخت

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٢٦.

و"الجوهرة النيرة"،كتاب الوقف،الجزء الاول،ص ٤٣١.

قسيم-

۱۸س۰۰ الهدایة"، کتاب الوقف، ج۲، ص۱۸.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يجوز وقفه...إلخ،فصل، ج٢،ص٥٦٣.

المرجع السابق.المرجع السابق، ٣٦٦،٣٦٥ وغيره.

بھی ہوں تو تقسیم اسطرح ہوگی کہوقف میں بھی درخت آئیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۱۲۸: زمین مشاع میں اینا حصه وقف کیا جسکی مقدارا یک جریب <sup>(2)</sup> ہے مگرتقسیم میں اُس زمین کا اچھا <sup>عکر</sup> ااسکے حصہ میں آیا اِس وجہ سے ایک جریب سے کم ملایا خراب ٹکڑا ملا اس وجہ سے ایک جریب سے زیادہ ملا بید دونوں صورتیں جائز ىبى\_<sup>(3)</sup>(عالمگيرى)

مسله ۲۹: چندمکانات میں اسکے جھے ہیں اس نے اپنے گل جھے وقف کردیئے ابتقسیم میں پیرچاہتا ہے کہ ایک ایک جزنه لیاجائے بلکہ سب حصوں کے عوض میں ایک پورام کان وقف کے لیے لیاجائے ایسا کرنا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ • ک:** مشترک زمین وقف کی اورتقسیم یوں ہوئی کہ ایک حصہ کے ساتھ کچھرو پیچھی ملتا ہے اگر وقف میں پیہ حصەمع روپىيە كےليا جائے كەشرىك اتناروپىيە بھى دىگا تووقف مىں بىرحسەلىنا جائز نەموگا كەوقف كونىچ كرنالا زمآتا ہے اور اگر وقف میں دوسرا حصه لیا جائے اور واقف اینے شریک کووہ روپیہ دی تو جائز ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وقف کے علاوہ اُس روپے سے کچھز مین خرید لی اوراس روپے کے مقابل جتنا حصہ ملے گاوہ اسکی مِلک ہے وقف نہیں۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ ، فتح القدیر )

### مصارف وقف کا بیان

مسئلہا: وقف کی آمدنی کا سب میں بڑامصرف<sup>(6)</sup> میہ ہے کہ وہ وقف کی عمارت برصرف کی جائے اسکے لیے میہ بھی ضرور نہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہویعنی شرائط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہاسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جاتا رہے گا عمارت برصرف کرنے سے بیمراد ہے کہاُسکوخراب نہ ہونے دیں اُس میں اضا فہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یامسجد پر کوئی جائداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کوخود مکان یا جائداد پر صرف کریں گےاورواقف کے زمانہ میں جس حالت میں تھی اُس پر باقی رکھیں۔اگراُ سکے زمانہ میں سپیدی<sup>(7)</sup> یارنگ کیاجا تا تھا

و"الفتح القدير"، كتاب وقف، ج٥، ص٤٣٣.

7....سفیدی، چونا۔

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه... إلخ، فصل، ج٢، ص٣٦٦.

<sup>2 .....</sup> جار کنال،اسی مرلے۔

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه. . . إلخ، فصل، ج٢، ص٣٦٦-٣٦٧.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص٣٦٧...

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص ٢٠٣.

تو اب بھی مال وقف سے کریں ور نہیں ۔ یو ہیں کھیت وقف ہےاوراس میں کھا د کی ضرورت ہے ور نہ کھیت خراب ہو جائے گا تو اسکی درسی مستحقین سے مقدم ہے۔ (1) (عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسئلہ ا: عمارت کے بعد آمدنی اس چیز برصرف ہوجوعمارت سے قریب تر اور باعتبار مصالح (<sup>2)</sup>مفیدتر ہو کہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے مسجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ ان سے مسجد و مدرسہ کی آبادی ہے ان کو بقدر کفایت (3) وقف کی آمدنی سے دیا جائے۔ پھر چراغ بتی اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہواُ سے مقدم رکھیں اور بیاُ س صورت میں ہے کہ وقف کی آمدنی کسی خاص مصرف کے لیے معین نہ ہو۔اورا گرمعین ہے مثلاً ایک شخص نے وقف کی آمدنی چراغ بتی کے لیے معین کردی ہے یا وضو کے یانی کے لیے عین کردی ہے تو عمارت کے بعداً سی مدمیں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔(4)(عالمگیری،ردالمحتار)

**مسئلہ بیا:** عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظراو قاف<sup>(5)</sup>نے وقف کی آمد نی عمارت وقف میں صرف نہ کی بلکہ دیگر مستحقین کو دے دی تو اس کو تا وان دینا پڑایگا یعنی جتنامستحقین <sup>(6)</sup> کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے ممارت وقف برصرف کرے۔(7) (درمختار)

مسئلہ ؟: عمارت برصرف ہونے (<sup>8)</sup> کی وجہ سے ایک یا چندسال تک دیگر مستحقین کو نہ ملاتو اِس زمانہ کا حق ہی ساقط ہوگیا پنہیں کہوقف کے ذمہا نکااتنے زمانہ کاحق باقی ہے یعنی بالفرض آئندہ سال وقف کی آمد نی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کو دیکر کچھ نچ گئی تو سال گزشتہ کے وض میں مستحقین اسکا مطالبہ نہیں کر سکتے ۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ج٦،ص٢٦٥. ٥٦٣٥.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب اليها، ج٦،ص٦٣٥ - ٦٥.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨\_٣٦٨.

<sup>🕽 .....</sup>اتنی مقدار جس ہے گز ربسر پاسانی ہو سکے۔ 2....مصلحت کے اعتبار سے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٦٨ ٣.

**ہ**۔۔۔۔۔اوقاف کی نگرانی کرنے والا۔ 6۔۔۔۔مستحق کی جمع لینی وقف میں جن کاحق ہو۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٧٥.

<sup>8 .....</sup> خرچ ہونے۔

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في قطع الجهات لاجل العمارة، ج٦،ص٦٨.٥.

مسلده: خود واقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ وقف کی آمدنی کواولاً عمارت میں صرف کیا جائے اور جو بیج مستحقین یا فقرا کودی جائے تو متولی پرلازم ہے کہ ہرسال آمدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کربا قی مستحقین کود ہے اگر چہاس وقت تغمیر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ <sup>(1)</sup> کوئی حادثہ پیش آ جائے اور قم موجود نہ ہو، لہذا پیشتر ہی ہے <sup>(2)</sup>اس کا ا تنظام رکھنا جا ہیےاورا گریپشرط ذکر نہ کرتا تو ضرورت سے قبل اسکے لیے محفوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ جب ضرورت پڑتی اُس وقت عمارت کوسب پرمقدم کیا جاتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلم ٧: واقف نے اس طور پر وقف کیا ہے کہ اسکی آمدنی ایک یا دوسال تک فلاں کو دی جائے اس کے بعد فقرا برصرف ہواور پیشرط بھی ذکر کی ہے کہ اسکی آمدنی سے مرمت وغیرہ کی جائے تو اگر عمارت میں صرف کرنے کی شدید ضرورت ہو کہ نہ صرف کرنے میں عمارت کوضرر <sup>(4) پہنچ</sup>ے جانا ظاہر ہے جب تو عمارت کومقدم کریں گے، ورنہ مقدم اُس شخص کودیناہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسلمے: وقف کی آمدنی موجود ہےاورکوئی وقتی نیک کام میں ضرورت ہے جسکے لیے جائدادوقف ہے۔ مثلاً مسلمان قیدی کو چُھوڑانا<sup>(6)</sup> ہے یاغازی کی مدد کرنی ہے اور خود وقف کی دُرتی کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگراسکی تاخیر میں وقف کوشد پرنقصان پہنچ جانے کا اندیشہ <sup>(7)</sup> ہے جب تواسی میں خرچ کرنا ضرور ہےاورا گرمعلوم ہے کہ دوسری آمدنی تک اس کو مؤخرر کھنے میں وقف کونقصان نہیں کہنچے گا تو اُس نیک کام میں صرف کر دیاجائے۔<sup>(8)</sup> (خانیہ )

مسکله ۸: اگروقف کی عمارت کو قصداً <sup>(9)</sup> کسی نے نقصان پہنچایا تو جس نے نقصان پہنچایا اُسے تاوان دینا پڑے گا۔<sup>(10)</sup> (ردامجتار)

مسکلہ 9: اپنی اولا د کے رہنے کے لیے مکان وقف کیا تو جواس میں رہے گا وہی مرمت بھی کرائے گا اگر مرمت

سے۔ ہیلے ہی ہے۔ 1 ....احا نگ۔

3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٨٥.

4....فصان

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٣٦٨.

🗗 .....خوف،خطره، ڈر۔ **ھ**.....یعنی آزاد کروانا۔

3 ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣.

🗨 ..... حان بو جھ کر۔

€ .... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: كون التعمير من الغلة... إلخ، ج٦، ص٦٢٥.

کی ضرورت ہے وہ مرمت نہیں کرا تا یا اُسکے یاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے مرمت کرائے تو متو لی یا حاکم اِس مکان کوکرا ہیہ پر دے دیگا۔اورکرا پیہ سےاسکی مرمت کرائے گا اور مرمت کے بعداسکووا پس دے دیگا اورخود پیشخص کرا بیہ پرنہیں دےسکتا اوراُسکو مرمت کرانے برمجبورنہیں کرسکتے۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ)

مسلم ا: مكان اس ليے وقف كيا ہے كه أس كى آمدنى فلال شخص كودى جائے تو يەشخص أس ميں سكونت نہيں كرسكتا اور نہ اِس مکان کی مرمت اسکے ذمہ ہے بلکہ اسکی آمد نی اولاً مرمت میں صرف ہوگی اِس سے بیچے گی تو اُس شخص کو ملے گی اورا گرخود اُس شخص موقو ف علیہ نے اس میں سکونت کی اور تنہااسی پر وقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نہیں کہ اِس سے کرایہ لے کر پھر اِسی کو دینا بے فائدہ ہے اورا گرکوئی دوسرا بھی شریک ہے تو کراپیلیا جائے گا تا کہ دوسرے کوبھی دیا جائے۔ یو ہیں اگراس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے جب بھی اِس سے کرایہ وصول کیا جائے گا تا کہاُس سے مرمت کی جائے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلماا: اگرایسے مکان کا موقوف علیہ خودمتولی بھی ہاوراُس نے سکونت بھی کی اور مکان میں مرمت کی ضرورت ہے تو قاضی اسے مجبور کریگا کہ جوکراہیاُس پر واجب ہےاُس سے مکان کی مرمت کرائے اور قاضی کے حکم دینے پر بھی مرمت نہیں کرائی تو قاضی دوسر کے کومتولی مقرر کرے گا کہ وہ تعمیر کرائے گا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ا: جو شخص قفی مکان میں رہتا تھا اُس نے اپنامال قفی عمارت میں صرف کیا ہے اگرایسی چیز میں صرف کیا ہے جومتنقل وجوذ نہیں رکھتی مثلاً سپیدی کرائی ہے یا دیواروں میں رنگ یانقش ونگار کرائے تو اسکا کوئی معاوضہ وغیرہ اسکو یا اسکے ورثہ <sup>(4)</sup> کنہیں مل سکتااورا گروہ مستقل وجودر کھتی ہےاوراُس کے جدا کرنے سے قفی عمارت کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تواسکو یاا سکے ور ثذ سے کہا جائے گاتم اپناعملہ اُٹھالونہ اُٹھا کیں تو جبراً <sup>(5)</sup>اُٹھوا دیا جائے گا اور اگر موقوف علیہ سے کچھ لے کراُنھوں نے مصالحت کر لی تو ریجھی جائز ہے اوراگر وہ ایسی چیز ہے جسکے جدا کرنے سے وقف کونقصان پینچے گا مثلاً اُسکی حیبت میں کڑیاں <sup>(6)</sup> ڈلوائی ہیں تو یہا سکے ور ثه زکال نہیں سکتے بلکہ جس پروقف ہےاُس سے قیمت دلوائی جائے گی اور قیمت دینے سے وہ انکار کرے تو مکان کوکرایہ بردے کر کرایہ سے قیمت ادا کر دی جائے پھر موقوف علیہ کومکان واپس دیدیا جائے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوقف، ج٢، ص١٩-١٩.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٧٣ ـ ٥٧٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٧٢٥.

<sup>4.....</sup>وارثوں۔ 5.....زبردسی۔ 6.....شهتیر۔

<sup>🗗 ......&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول،ج٢،ص٣٦٨.٣٦٩.

مسکلہ ساا: ضرورت کے وقت مثلاً وقف کی عمارت میں صرف کرنا ہے اور صرف نہ کریں گے تو نقصان ہوگا یا کھیت بونے کا وقت ہےاور وقف کے پاس نہرویہ ہے نہ بچاور کھیت نہ بوئیں تو آمدنی ہی نہ ہوگی ایسےاوقات میں وقف کی طرف سے قرض لینا جائز ہے مگراس کے لیے دوشرطیں ہیں۔ایک بہر کہ قاضی کی اجازت سے ہو، دوم پہر کہ وقف کی چیز کوکرا بہ پر دیکر کرا بہ سے ضرورت کو پورانہ کر سکتے ہوں۔اورا گرقاضی وہاں موجود نہیں ہے دوری پر ہے تو خود بھی قرض لے سکتا ہے خواہ روپیہ قرض لے یا ضرورت کی کوئی چیز اُدھار لے دونوں طرح جائز ہے۔ (1) ( در محتار وغیرہ )

مسئله ۱۱: وقف کی عمارت منهدم ہوگئ (2) پھراُسکی تغمیر ہوئی اور پہلے کا کچھسامان بچا ہوا ہے تواگریہ خیال ہو کہ آئندہ ضرورت کے وقت اِسی وقف میں کام آسکتا ہے جب تو محفوظ رکھا جائے ورنہ فروخت کرکے قیمت کومرمت میں صرف کریں اور اگرر کھ چھوڑنے میں ضائع ہونے کااندیشہ ہے جب بھی فروخت کر ڈالیں اور ثمن کومحفوظ رکھیں یہ چیزیں خوداُن لوگوں کونہیں دی جاسکتیں جن پروقف ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ 10: متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کسی کوا جیررکھااور واجبی اُجرت سے جیھٹا حصہ زیادہ کر دیا مثلاً چھ آنے کی جگہ سات آنے دیے تو ساری اُجرت متولی کواپنے پاس سے دینی پڑے گی اورا گرخفیف زیادتی (<sup>4)</sup> ہے کہ لوگ دھوکا کھا کراُ تنی زیاد تی کردیا کرتے ہیں تواسکا تاوان نہیں بلکہالیی صورت میں وقف سےاُ جرت دلائی جائیگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۲: کسی نے اپنی جا کدا دمصالح مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام،مؤذن، جاروب کش <sup>(6)</sup>،فراش <sup>(7)</sup>، در بان<sup>(8)</sup>، چٹائی، جانماز،قندیل<sup>(9)</sup>،تیل،روشنی کر نیوالا، وضوکا یانی،لوٹے،رسی،ڈول، یانی بھرنے والے کی اُجرت۔اس قتم کےمصارف مصالح میں شار ہوں گے۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار ) مسجد جھوٹی بڑی ہونے سے ضروریات ومصالح کا اختلاف ہوگا ، مسجد کی آمدنی کثیر ہے کہ ضروریات سے پچ رہتی ہے تو عمدہ ونفیس <sup>(11)</sup> جانماز کا خریدنا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہ دری یا

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٦٧٣ ٢٧٤.
  - 2....گرگئا۔
- 3...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٣٦٩.
  - ▲ ....معمولی اضافه۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٨٥.
- **8**..... چوکیدار۔ **9**.....ایک قشم کا فانوس۔ 7 ..... دریاں بچھانے والا۔ 6 ..... جمارٌ ودينے والا۔
  - 🕕 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ٦٩ ٥
    - السيعني الجهيثم كابه

قالین کافرش بچھا سکتے ہیں۔(1) (بحر)

### (مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف)

**مسئله کا:** مدرسه بر جائدا دوقف کی تو مدرس کی تخواه ،طلبه کی خوراک ، وظیفه ، کتاب ،لباس وغیر یامین جائدا د کی آ مدنی صرف کی جاسکتی ہے۔ وقف کے نگران، حساب کا دفتر اور محاسب (2) کی تنخواہ، یہ چیزیں بھی مصارف میں داخل ہیں۔ بلکہ وقف کے متعلق جتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوسب کو وقف سے تخواہ دی جائے گی۔

مسللہ 1/2: اوقاف سے جو ماہوار وظا كف مقرر ہوتے ہيں بيمن وجه أجرت ہےاورمن وجه صله، أجرت تو يوں ہے کہ امام وموذن کی اگرا ثنائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تنخواہ ملے گی اور محض صلہ ہوتا تو نہ ملتی اور ا گرپیشگی تخواہ ان کو دیجا چکی ہے بعد میں انقال ہو گیا یا معزول کردیے گئے تو جو پچھ پہلے دے چکے ہیں وہ واپس نہیں ہوگااورمخضاُ جرت ہوتی تو واپس ہوتی ۔<sup>(3)</sup> (درمختار )

مسلم 19: مدرسه میں تعطیل کے جوایام ہیں مثلاً جمعہ، منگل یا جمعرات، جمعہ، ماہ رمضان اور عید بقرعید کی تعطیلیں، جوعام طور پرمسلمانوں میں رائج ومعمول ہیں ان تعطیلات کی تنخواہ کا مدرس ستحق ہےاوران کےعلاوہ اگر مدرسہ میں نہآیا یا ہلاوجہہ تعليم نه دي تو أس روز کي تخواه کامستحق نهيس \_ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

**مسلّه ۴:** طالبعلم وظیفه کا اُس وقت مستحق ہے ک<sup>تعلی</sup>م میں مشغول ہواورا گر دوسرا کام کرنے لگایا برکار رہتا ہے تو وظیفہ کامستحق نہیں اگر چہاُ سکی سکونت مدرسہ ہی میں ہواور اگراینے پڑھنے کے لیے کتاب کھنے میں مشغول ہو گیا جس کا لکھنا ضروری تھااس وجہ سے پڑھنے نہیں آیا تو وظیفہ کامستحق ہےاورا گروہاں سے مسافت سفریر چلا گیا تو واپسی پروظیفہ کامستحق نہیں اورمسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ پر گیا ہے اور پندرہ دِن وہاں رہ گیا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اورا گرضرورت کی وجہ ہے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے پاس کچھنیں تھا اِس غرض سے گیا کہ وہاں سے کچھ چندہ وصول کرلائے تو وظیفہ کامستحق ہے۔(<sup>5)</sup> (خانیہ )

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٩٥٩.

<sup>2 ....</sup>حساب وكتاب كرنے والا بـ

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٩٥٠٥٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في استحقاق القاضي...إلخ، ج٦،ص٠٧٥-٥٧١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف، ج٢، ص ٣٢١.

مسلدا ۲: مدرس یا طالبعلم جج فرض کے لیے گیا تواس غیر حاضری کی وجہ سے معزول کے حانے کامستحق نہیں بلکہ اپنا وظیفه (1)بھی یائے گا۔(2) (درمختار)

مسلك ۲۲: امام اینے اعزه (3) کی ملاقات کو چلا گیا اور ایک ہفتہ یا پچھ کم وبیش امامت نہ کرسکا ماکسی مصیبت ما استراحت کی وجہ سے امامت نہ کرسکا تو حرج نہیں اِن دنوں کا وظیفیہ لینے کامستحق ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۱۲۰ امام نے اگر چندروز کے لیے کسی کواپنا قائم مقام مقرر کر دیا ہے تو بیاُس کا قائم مقام ہے مگروقف کی آمدنی ے اسکو پھنہیں دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اِس کا تقر زہیں ہے اور جو پھھا مام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے لے گا اور خود امام نے اگر سال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے تو کل وظیفہ یانے کامستحق ہے۔ (<sup>5)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۱۲۴: امام وموذن کا سالانہ مقرر تھااورا ثناء سال (<sup>6)</sup> میں انتقال ہو گیا تو جتنے دنوں کام کیا ہے اُسنے دنوں کی تنخواہ کے مستحق ہیں انکے ور ثہ کو دی جائے۔اگر چہ اوقاف کی آمدنی آنے سے پہلے انتقال ہو گیا ہو۔اور مدرس کا انتقال ہو گیا تو جتنے دنوں کام کیا ہے بیجھی اتنے دنوں کی تنخواہ کامستحق ہےاور دوسر بےلوگ جن کو وقف سے وظیفہ ملتا ہے وہ ا ثناءسال میں فوت ہو جائیں اور وقف کی آمدنی ابھی نہیں آئی ہے تو وظیفہ کے ستحق نہیں اور فقرا پر جائداد وقف تھی اور جن فقیروں کودینا ہے اُن کے نام لکھ لیے گئے اور رقم بھی برآ مدکر لی گئی تو ہیاوگ جنکے نام بررقم برآ مدہوئی مستحق ہو گئے ،لہٰذا دینے سے پہلے ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اُسکے وارث کودیا جائے۔ یو ہیں مکہ معظمہ یامدینہ طیبہ کو پاکسی دوسری جگہسی معین شخص کے نام جورقم جیجی گئی اگر وہاں پہنچنے سے پہلے اُس کا انتقال ہو گیا تو اُسکے ور ثداس رقم کے مستحق ہیں۔ جو شخص اس رقم کو لے گیا وہ انھیں ور ثہ کو دے دوسر بےلوگوں کو نہ

یوں ہے'' وظیفہ بھی نہ یائے گا''۔ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ ارحن فرماتے ہیں'' ہمارے ائمہ نے صیغة تعلیم میں نصری فرمائی كمدرس معمول كعلاوه غيرحاضري يرتخواه كاستحق نهيس اگر جدوه غيرحاضري حج فرض اداكرنے كے ليے مؤ و رملحصاً فتاوى رضويه ، ج٠٦، ص٩٠٠) اور حضرت علامه مولا نامفتی جلال الدین احمد المجدی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں '' حج کی ادائیگی میں جوایام صرف ہوئے ان ایام کی تخواه کامطالبہ جائز نہیں اورا یسے مطالبہ کامنظور کرنا بھی جائز نہیں اس لئے کہ مدرس ان ایام کی تخواه کامستحق نہیں''۔

(فتاوى فيض الرسول ،ج٣، ص١٣٧) -... عِلُمِيه

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٢٤٢.
  - €....رشته دارول ـ
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب: فيمااذاقبض المعلوم... إلخ، ج٦، ص ٦٤١.
  - 5 ....المرجع السابق، ص٦٤٣.
    - 6....سال کے دوران۔

### (وقف تین قسم کاهوتاهے)

مسکلہ ۲۵: وقف تین طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے لیے وقف ہومثلاً اس جائداد کی آمدنی خیرات کی جاتی رہے یا اغنیاء کے لیے پھرفقراکے لیے۔مثلاً نسلاً بعدنسل بنی اولا دیروقف کیا اور بیذ کر کر دیا کہا گرمیری اولا دمیں کوئی نہر ہے تو اسکی آمدنی فقرایر صرف کی جائے یااغنیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآں، سرائے، مسافر خانہ، قبرستان، یانی یلانے کی سبیل، ملی، مسجد کہان چیزوں میں عرفاً فقرا کی تخصیص نہیں ہوتی ،لہٰذاا گراغنیا کی تصریح نہ کرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور ہسپتال پر جائدادوقف کی که اسکی آمدنی سے مریضوں کودوائیں دی جائیں تواس دوا کواغنیا اس وقت استعمال کرسکتے ہیں جب واقف نے تعیم کر دی ہو کہ جو بیارآئے اُسے دوادی جائے پااغنیا کی تصریح کر دی ہو کہ امیر وغریب دونوں کو دوائیں دی جائیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئله ۲۶: صرف اغنیا پروتف جائز نہیں ہاں اگراغنیا پر ہوا نکے بعد فقرا پراور جن اغنیا پروقف کیا جائے ان کی تعداد معلوم ہوتو جائز ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكه الله الله المسكمة مسكه الله المستحق والمستحق والمستحق والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمستحق والمامة المسكمة والمسكمة والمستحق والمامة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمستحق والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكمة والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم والمسكم و ىيں جوفقىر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 17. فقیروں یامسکینوں پروقف کیا توبیدوقف مطلقاً صبح ہے جا ہے موقوف علیہ محصور ہوں یاغیر محصور اورا گراپیا مصرف ذکر کیا جس میں فقیروغنی دونوں پائے جاتے ہوں مثلاً قرابت والے پر وقف کیا توا گرمعین ہوں وقف صحیح ہے ور نہیں، ہاں اگروہ لفظ استعال کے لحاظ سے حاجت پر دلالت کرتا ہوتو وقف صحیح ہے،مثلاً بتای پر یاطلبہ پروقف کیا کہ فقیر غنی دونوں پیتم ہوتے ہیں اور دونوں طالبعلم ہوتے ہیں مگر عرف میں بید دونوں لفظ حاجت مندوں پر بولے جاتے ہیں توان سے بھی وقف صحیح ہے اور وقف کی آمدنی صرف حاجت مندیتیم اور طلبہ کو دی جائے گی مالدار کونہیں۔ یو ہیں ایا بیج <sup>(5)</sup> اور اندھوں پر وقف بھی صحیح ہے

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:في امام والمؤذن...إلخ، ج٦،ص٦٣٨-٠٤٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ٠ ٦١١-٦١.

<sup>3...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٣٦٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٣٦٩.

اورصرف مختا جوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بیوگان<sup>(1)</sup> پر بھی وقف صحیح ہےا گرچہ بیلفظ فقیر وغنی دونوں کوشامل ہے مگراستعال میں اس سےعمو ماً حتیاج سمجھآتی ہے۔ یو ہیں فقہ وحدیث کے شغل رکھنے والوں پر بھی وقف صحیح ہے کہ پیلوگ علمی شغل کی وجہ سے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عمو ماً صاحب حاجت ہوتے ہیں۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسلبه ۲۹: اوقاف میں نیاوظیفیہ مقرر کرنے کا قاضی کوبھی اختیار نہیں یعنی ایساوظیفہ جوواقف کے شرائط میں نہیں ہے تو شرائط کے خلاف مقرر کرنا بدر جهٔ اولی ناجائز ہوگا اور جسکے لیے مقرر کیا گیا اُسکولینا بھی ناجائز ہے۔ (3) ( درمختار )

مسلہ • سا: قاضی اگر کسی شخص کے لیتعلیق <sup>(4)</sup> وظیفہ جاری کرے تو ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہا کہ اگر فلاں مرجائے یا کوئی جگہ خالی ہوتو میں نے اُس کی جگہ تھ کو مقرر کر دیا تو مرنے پراسکا تقرراً سکی جگہ پر ہوگیا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ اسا: اگرامور خیر (<sup>6)</sup> کے لیے وقف کیا اور بہ کہا کہ آمدنی سے پانی کی سبیل لگائی جائے <sup>(7)</sup> یا لڑ کیوں اور یتامی (8) کی شادی کا سامان کر دیا جائے یا کیڑے خرید کرفقیروں کو دیے جائیں یا ہرسال آمد نی صدقہ کر دی جائے یاز مین وقف کی کہاسکی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کر دیا جائے یامُر دوں کے کفن دفن میں صرف کی جائے بیسب صورتیں جائز ہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسلك ايك وقف كي آمدني كم ہے كہ جس مقصد سے جاكداد وقف كي ہے وہ مقصد يورانهيں ہوتا مثلاً جاكداد وقف کی کہاس کے کراپیہ سے امام وموذ ن کی تنخواہ دی جائے مگر جتنا کراپیآتا ہے اُس سے امام ومؤذن کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی کہ اتنی کم تنخواہ پر کوئی رہتا ہی نہیں تو دوسرے وقف کی آمدنی اس پرصرف کی جاسکتی ہے، جبکہ دوسرا وقف بھی اِس شخص کا ہواور اُسی چیز پر وقف ہومثلاً ایک مسجد کے متعلق اس شخص نے دو وقف کیے ایک کی آمدنی عمارت کے لیے اور دوسرے کی امام و مؤذن کی تخواہ کے لیےاوراسکی آمدنی کم ہےتو پہلے وقف کی فاضل آمدنی امام ومؤذن پرصرف کی جاسکتی ہےاورا گرواقف

<sup>1 .....</sup> ہیوہ عورتوں۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٥٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ٥٦٨.

<sup>4....</sup>مشروط ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٦٧١.

<sup>7 .....</sup> یعنی راه گیرول کومفت پانی پلانے کا بندوبست کیا جائے۔ **6**....نیکی کے کاموں۔ **8**..... تنيمول ـ

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول، ج٢، ص ٣٧٠،٣٦.

دونوں وقفوں کے دو ہوں مثلاً دو شخصوں نے ایک مسجد پر وقف کیا یا واقف (<sup>1)</sup>ایک ہی ہومگر جہت وقف مختلف ہومثلاً ایک ہی تخض نے مسجد و مدرسہ بنایا اور دونوں پرالگ الگ وقف کیا توایک کی آمدنی دوسرے برصَر ف<sup>(2)</sup> نہیں کر سکتے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ) مسکلہ اسا: دومکان وقف کیےایک اپنی اولاد کے رہنے کے لیے اور دوسرا اس لیے کہ اِس کا کرایہ میری اولا دیر صرف ہوگا توایک کودوسرے پرصرف نہیں کر سکتے۔(4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳۳۴ وقف سے امام کی جو کچھ تخواہ مقرر ہے اگروہ نا کافی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگراتنی تنخواہ پر دوسراا مامل رہاہے مگریدامام عالم پر ہیز گارہے اُس سے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہے اورا گرایک امام کی تنخواہ میں اضافیہ ہوااسکے بعد دوسراا مام مقرر ہوا تو اگرامام اول کی تنخواہ کا اضافیہ اُسکی ذاتی بزرگی کی وجہ سے تھا جو دوسرے میں نہیں تو دوسرے کے لیےاضافہ جائز نہیں اورا گر وہ اضافہ کسی بزرگی وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسرے کے لیے بھی تخواہ میں وہی اضافہ ہوگا یہی حکم دوسرے وظیفہ یانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنکی تنخوا ہوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامختار )

# اولاد پر یا اینی ذات پر وقف کا بیان

مسئلہا: یوں کہا کہ اِس جائداد کو میں نے اپنے اوپروقف کیا میرے بعد فلاں پراُسکے بعد فقرا پریہ وقف جائز ہے۔ یو ہیں اپنی اولا دیانسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: اینی اولا دیر وقف کیا ایکے بعد مساکین وفقرا پر توجواولا دآمدنی کے وقت موجود ہے اگرچہ وقف کے وقت موجو نتھی اُسے حصہ ملے گااور جووتف کے وقت موجودتھی اوراب مرچکی ہےاُ سے حصنہیں ملے گا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) ،

مسئلہ سا: اولا زنہیں ہےاوراولا دیریوں وقف کیا کہ جومیری اولا دیپیا ہووہ آمدنی کی مستحق ہے یہ وقف صحیح ہےاور اِس صورت میں جب تک اولا دپیدانه ہووتف کی جو کچھ آمدنی ہوگی مساکین برصرف ہوگی اور جب اولا دپیدا ہوگی تواب جو کچھ

<sup>€.....</sup>وقف كرنے والا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في نقل انقاض المسجدو نحوه، ج٦،ص٥٥.

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل بيراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب في زيادة القاضي... إلخ، ج٦، ص٩٦٩.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٧٦.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

آمدنی ہوگی اس کو ملے گی۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئلہ م: اولا دیروقف کیا تولڑ کےاورلڑ کیاںاورخنثیٰ <sup>(2)</sup>سباس میں داخل ہیںاورلڑ کوں پروقف کیا تولڑ کیاںاور خنثیٰ داخلنہیں اورلڑ کیوں پروقف کیا تولڑ کے اورخنثیٰ داخلنہیں اور پوں کہا کہاڑ کے اورلڑ کیوں پروقف کیا توخنثیٰ داخل ہے کہوہ حقیقة اُڑ کا ہے یالڑ کی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔ (3) (عالمگیری)

**مسئلہ ۵:** اینی اُس اولا دیر وقف کیا جوموجود ہے اور نسلاً بعد نسل اسکی اولا دیر تو واقف کی جواولا دوقف کرنے کے بعد پیدا ہوگی بهاوراسکی اولا دحقدار نہیں ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ از اولادیر وقف کیا تو اُس اولاد کو حصہ ملے گا جومعروف النسب (<sup>5)</sup> ہواور اگر اُسکا نسب صرف واقف کے ا قرار سے ثابت ہوتا ہوتو آمدنی کی مستحق نہیں اِسکی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے جائدا داولا دیر وقف کی اور وقف کی آمدنی آنے کے بعد چھم مینے سے کم میں اسکی کنیز سے بچہ پیدا ہوااس نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ مگراس آمدنی سے اسکو کچھنیں ملے گا۔اورا گرمنکوحہ <sup>(6)</sup> پاام ولد سے چھم ہینہ سے کم میں بچہ پیدا ہوا تواپیخ حصہ کامستحق ہے۔اورآ مدنی سے چھم ہینے یازیاده میں پیدا ہوتواس آمدنی سے اس کو حصنہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله 2: اینی نابالغ اولا دیروقف کیا تو وه مرادین جووقف کے وقت یجے ہوں اگر چه آمدنی کے وقت جوان ہوں یا ندھی یا کانی<sup>(8)</sup>اولا دیرونف کیا تو وقف کے دن جواند ھے اور کانے ہیں وہ مراد ہیں اگرونف کے دن اندھانہ تھا آمد نی کے دن اندھا ہو گیا تومستحق نہیں اورا گریوں وقف کیا کہ اسکی آمدنی کی مستحق میری وہ اولا دیے جویہاں سکونت رکھے تو آمدنی کے وقت یہاں جس کی سکونت ہوگی و مستحق ہے وقف کے دِن اگر چہ یہاں سکونت نہ تھی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری، فتح القدیر)

- 1 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص ٣١٦.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٧١.
  - 4 .....المرجع السابق، ص ٣٧٥.
  - **5**....جس کانسب لوگول کومعلوم ہو۔ 6....بوي۔
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢.
  - 8 .....ایک آنکھ والی۔
  - 9 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٧٢. و"فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥،ص٤٥.

مسلد ٨: این اولاد یروقف کیا اور شرط کردي که جویهال سے چلاجائے اُسکا حصر ساقط تو جانے کے بعد واپس آ جائے تو بھی حصنہیں ملے گاہاں اگر واقف نے بہجھی شرط کی ہو کہ واپس ہونے پر حصہ ملے گا تواب ملے گا۔ یو ہیں اگر بیشرط کی ہے کہ میری اولا دمیں جولڑ کی بیوہ ہوجائے اُس کودیا جائے توجب تک بیوہ ہونے پر نکاح نہ کریگی ملے گا اور نکاح کرنے پر نہیں ملے گااگرچہ نکاح کے بعداُ سکے شوہر نے طلاق دیدی ہومگر جب کہ واقف نے بیشر ط کر دی ہو کہ پھر بے شوہر والی ہوجائے تودياجائے تواب دیاجائے گا۔ <sup>(1)</sup> (فتح القدیر)

**مسکلہ 9:** اولا دِذکور <sup>(2)</sup>اور ذکور کی اولا د <sup>(3)</sup> پروقف کیا تو اِسی کے موافق تقسیم ہوگی اورا گراولا دِذکور کی اولا دِذکور پر نسلاً بعدنسل وقف کیا تولڑ کیوں کواس میں سے کچھ نہ ملے گا بلکہ اِس نسل میں جتنے لڑ کے ہونگے وہی حقدار ہونگے۔اورذ کور کا سلسلة تم ہونے پرفقرا پرصرف ہوگا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

**مسلمہ:** اولادمیں جوحاجت مندہوں اُن پروقف کیا تو آمدنی کے وقت جوایسے ہوں ومستحق ہو نگے ،اگر چہوہ پہلے مالدار تھےاور جو پہلے حاجت مند تھےاوراب مالدار ہو گئے تومستی نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكهاا: محتاج اولا دير وقف كيا تهااورآمدني چندسال تك تقسيم نهيس موئي يهان تك كه مالدار محتاج موكة اورمحتاج مالدار توتقسيم كےوقت جومحتاج ہوں اُن كوديا جائے۔(<sup>6)</sup> (فتح القدير)

**مسئلہ ۱۲:** اینی اولا دمیں جوعالم ہواُس پر وقف کیا تو غیر عالم کونہیں ملے گا اور فرض کر و چھوٹا بچہ چھوڑ کرمر گیا جو بعد میں عالم ہو گیا توجب تک عالم نہیں ہوا ہے اسے نہیں ملے گا۔اور نہ اس زمانہ کی آمدنی کا حصہ اسکے لیے جمع رکھا جائے گا بلکہ اب سے حصہ یانے کامستحق ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۳: اگراولا د<sup>(8)</sup> پروقف کیا مگرنسلاً بعدنسل نه کها تو صرف صلبی <sup>(9)</sup>کویلے گا اور صلبی اولا دختم ہونے پرانکی

- 1 ...... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٥٥.
  - 2.....عنی بیٹے۔ 3.....عنی بیٹوں کی اولاد۔
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٣.
  - 5 .....المرجع السابق.
  - 6 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٥٥.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٣.
- 🚯 ......اُ ردومیں ایک کواولا دبولتے ہیں اور پیلفظ ہمارے یہاں کےمحاورے میں ایسی جگہ بولا جا تاہے جہاں عربی میں ولد بولتے ہیں ورنہ عر بی میںاولا دکےلفظ کوملبی کے ساتھ خصوصیت نہیں۔۱۲ مند حفظہ ریہ
  - 🗨 .....گی اولا د، یعنی بیٹے ، بیٹیاں۔

مسئلہ ۱۹۳۶ اولا داوراولا د کی اولا دیر وقف کیا تو صرف دوہی پشت تک کی اولا دحقدار ہے بوتے کی اولا دمشتی نہیں اوراس میں بھی بٹی کی اولا دیعنی نواسے نواسیوں کاحق نہیں اورا گریوں کہا کہاولا دپھراولا د کی اولا دپھرانکی اولا دیعنی تین پشتیں ذکر کر دیں تو یہا بیا ہی ہے جیسے نسلاً بعدنسل اور بطناً بعدبطن کہتا کہ جب تک سلسلہاولا دمیں کوئی باقی رہے گا حقدار ہےاورنسل منقطع <sup>(2)</sup>ہوجائے تو فقرا کو ملے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

آ مدنی میں نصف اسے دیں گےاورنصف فقرا کواوراگر بیٹے اور بیٹے کی اولا داوراسکی اولا د کی اولا دیرنسلاً بعدنسل وقف کیا تو ییٹے کی تمام اولا دِ ذکوروانا ث پر<sup>(4)</sup>برابراتقشیم ہوگا اورا گر وق**ف میں م**ر دکوعورت سے دونا<sup>(5)</sup> کہا ہوتو برابرنہیں دیں گے بلکہ اُس کےموافق دیں جیسا وقف میں مذکور ہے۔ پوتے اور پر پوتے دونوں کو برابر دیا جائے گاہاں اگر واقف نے وقف میں پیہ ذ کر کر دیا ہو کیطن اعلی<sup>(6)</sup> کو دیا جائے وہ نہ ہوں تو اسفل <sup>(7)</sup> کوتو ہوتے ہوتے ہوئے پریوتے کونہیں دیں گے بلکہ اگرایک ہی بوتا ہوتو کل کا یہی حقدار ہے اسکے مرنے کے بعد تمام یوتے کی اولا دکو ملے گااس یوتے کی اولا دکوبھی اور جو یوتے اس سے پہلے مر چکے ہیں اُن کی اولا دوں کوبھی اورا گریہ کہہ دیا ہو کبطن اعلیٰ میں جومرجائے اُسکا حصہ اُسکی اولا دکو دیا جائے تو جو بیتا موجود ہےاُ سے ملے گااور جومر گیا ہےاُوسکا حصہاُ س کی اولا دکو ملے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص٣١٣ وغيرها.

**<sup>2</sup>**..... ختم ـ

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاو لاد... إلخ، ج٢، ص١٤ ٣٠ وغيرها.

<sup>4....</sup>يغنى بييۇں۔ 5.....رُ گنا، دُيل۔

البیان اعلی سے مراد قریبی نسل جیسے بیٹوں اور پوتوں کے ہوتے ہوئے بیٹے بطن اعلی ہوں گے۔

**<sup>7</sup>**.....اسفل سے مرادیہ ہے کہ قریبی نسل کے اعتبار سے دوری پر ہول جیسے پوتے ، بیٹول کے ہوتے ہوئے اسفل ہول گے۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٧٤-٣٧٦.

مسله ۱۱: آمدنی آگئی ہے مگرا بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ایک حقدار مرگیا تو اسکا حصہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسکے ورثہ کو ملے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلد کا: ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میری بیز مین مساکین پرصد قد ہے اور بیز مین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعداسکی آمدنی اس کی اولا دکونہیں دی جاسکتی اگر چے فقیر ومختاج ہواورا گرصحت میں وقف کرےاور مابعد موت کی طرف مضاف نہ کرے پھر مرجائے اوراسکی اولا دمیں ایک یا چند سکین ہوں توان کودینا بہنست دوسرے مساکین کے زیادہ بہتر ہے مگر ہرایک کونصاب سے کم دیا جائے۔(2) ( فتاویٰ قاضی خال )

مسئلہ ۱۸: صحت میں فقرا پر وقف کیا اور واقف کے ورثہ فقیر ہوں تو ان کودینا زیادہ بہتر ہے مگراس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ کل مال انھیں کو نہ دیا جائے بلکہ کچھ اِن کو دیا جائے اور کچھ غیروں کواورا گرکل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ کہیں لوگ بہنہ بھے لگیں کہانھیں پروقف ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسئلہ 19: صحت میں جو وقف فقرا پر کیا گیا اُس کامصرف اولاد کے بعدسب سے بہتر واقف<sup>(4)</sup> کی قرابت والے (5) ہیں پھراسکے آزاد کر دہ غلام پھراُ سکے بیٹھنے والے پھراُ سکے شہر کے وہ لوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے ہیٹھنے والے اُسكے دوست احباب تھے۔ <sup>(6)</sup> (خانبہ)

**مسئله ۱۰:** اینی اولا دیرونف کیا اورا نکے بعد فقرایرا وراُسکی چنداولا دیں ہیں ان میں سے کوئی مرجائے تو وقف کیگل آ مدنی باقی اولا دیرتقسیم ہوگی اور جب سب مرجا ئیں گےاُ س وقت فقرا کو ملے گی ۔اورا گروقف میں اولا د کا نام ذکر کر دیا ہو کہ میں نے اپنی اولا دفلاں وفلاں پر وقف کیا اورا نکے بعد فقرا پر تو اس صورت میں جومرے گا اُس کا حصہ فقرا کو دیا جائے گا۔اب باقیوں پرگل تقسیم نہیں ہوگا۔<sup>(7)</sup> (خانبہ)

مسكله ۲۱: اپنی اولا دیر مكان وقف كيا ہے كه بيلوگ أس ميں سكونت ركھيں تواس ميں سكونت (<sup>(8)</sup> ہی كر سكتے ہيں كرامه

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٦.
  - 2 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاو لاد... إلخ، ج٢، ص٥ ٣١.
    - 3 .....المرجع السابق،فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٢٠٠.
      - 4 .....وقف كرنے والا ـ 5....قریبی رشته دار ـ
    - 6 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
      - 7 .....المرجع السابق،فصل في الوقف على الاولاد...إلخ، ج٢، ص ٣١٦.

یز ہیں دے سکتے۔اگر چہ اولا دمیں صرف ایک ہی شخص ہے اور مکان اسکی ضرورت سے زیادہ ہے۔اور اگر اسکی اولا دمیں بہت سے اشخاص ہوں کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرا رہ پر نہیں دے سکتے بلکہ باہمی رضامندی سے نمبروار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔اورا گرمکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت سے کمرےاور حجرے ہیں تو مردول کی عورتیں اور عورتوں کےشو ہربھی رہ سکتے ہیں کہ مردا بنی عورت اورنو کر جا کر کے ساتھ علیٰجد ہ کمر ہ میں رہےاور دوسر بےلوگ دوسرے کمروں ، میں اورا گراتنے کمرے اور جمرے نہ ہوں کہ ہرا یک علیجد ہسکونت کرے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پروقف ہے یعنی اولا د ذ کور کی بیاں اور اولا داناث کے خاوندنہیں رہ سکتے ۔ <sup>(1)</sup> (فتح القدیری، ردالمحتار )

مسئلہ ۲۲: اگر مکان موقوف تمام اولا د کے لیے نا کافی ہے بعض اس میں رہتے ہیں اور بعض نہیں تو نہ رہنے والے سا کنان سے <sup>(2)</sup> کراینہیں لے سکتے نہ ہیر کہہ سکتے ہیں کہ اِسنے دِنتم رہ چکے ہواوراب ہم رہیں گے۔ بلکہا گرچاہیں توانھیں کے ساتھرہ لیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئلہ ۲۲۰: اولا دکی سکونت کے لیے مکان وقف کیا ہے اِن میں سے ایک نے سارے مکان پر قبضہ کررکھا ہے دوسرے کو گھنے نہیں دیتا تو اس صورت میں ساکن <sup>(4)</sup> پر کرایی دینالازم ہے کہ بیغاصب ہے اور غاصب کوضان دینا یر تاہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۴: قرابت والوں پر وقف کیا تو وقف صحیح ہے اور مرد وعورت دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ مرد کوعورت سے زیادہ حصنہیں دیا جائے گا اور قرابت والوں میں واقف کی اولا دبیٹے پوتے وغیرہ یا اُسکے اصول باپ دا داوغیرہ کا شار نہ ہوگا یعنی ان کوحصہ ہیں ملے گا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۲۵: قرابت والوں پر وقف کیا اور واقف کے چیا بھی ہیں اور ماموں بھی تو چیاؤں کو ملے گا ماموؤں کنہیں اورایک چیااور دو ماموں ہوں تو آ دھا چیا کواورآ دھے میں دونوں ماموؤں کو پیجبکہ لفظ جمع ( قرابت والوں ) ذکر

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٦٤.

و"ر دالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦، ص٤٣٥.

<sup>2 .....</sup>مکان میں رہنے والوں ہے۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦،ص٤٥-٥٤٥.

<sup>4 .....</sup> مكان ميں رہنے والے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٤٣٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص١٧ ٣.

كيا ہوا ورا گرلفظ واحد قرابت والا كہا تو فقط جيا كو ملے گا۔<sup>(1)</sup> (عالمگيري)

مسكله ٢٦: اپنی قرابت کے محتاجین وفقرا پر وقف کیا تو وقف صحح اور قرابت والوں میں اُنھیں کو ملے گا جو محتاج وفقير ہوں۔(2) (خانیہ)

مسئلہ کا: مکان وقف کیا اور شرط بہ کردی کہ میری فلاں ہیوہ جب تک نکاح نہ کرے اس میں سکونت کرے۔ واقف کے مرنے کے بعداُسکی ہیوہ نے نکاح کرلیا تو سکونت کاحق جا تار ہااور نکاح کے بعد پھر بیوہ ہوگئی یا شوہر نے طلاق دیدی جب بھی حق سکونت عود نہ کرے گا<sup>(3)</sup>۔ (<sup>4)</sup> (درمتار)

مسئله ۱۲۸: متولی <sup>(5)</sup> کو وقف نامه مِلا جس میں پیاکھا ہے کہ اِس محلّہ کے محتاجوں اور دیگر فقرامسلمین پرصرف کیا جائے تو اِس محلّہ کے ہرمسکین کوا بک ایک حصہ دیا جائے اور دوسر ہے مسکینوں کا ایک حصہ اورمحلّہ والا کوئی مسکین مرجائے تواسکا حصہ ساقط۔اور وہ حصہ باقیوں پرتقسیم ہو جائے گا۔ بیائسی وقت تک ہے کہ وقف نامہ جب لکھا گیا اُس وقت محلّہ ا میں جومساکین تھےوہ جب تک زندہ رہیں اور وہ سب کے سب نہ رہے تو جیسے اس محلّہ کے مسکین ہیں ویسے ہی دوسر ہے ۔ مساکین لیغنی اب جومحلّہ میں دوسرے مساکین ہونگے وہ ایک ایک حصہ کے حقدارنہیں ہیں بلکہ جتنا دیگر مساکین کو ملے گا اُ تناہی اُن کوبھی ملے گا۔ (<sup>6)</sup> (خانیہ)

مسله ۲۹: اینے پروس کے فقرا پروتف کیا تو پروسی سے مرادوہ لوگ ہیں جواُس محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگرچہاُن کا مکان واقف کے مکان ہے متصل نہ ہواورایک شخص اُس محلّہ میں رہتا ہے مگرجس مکان میں رہتا ہے اُس کا مالک دوسراشخص ہے جو یہاں نہیں رہتا تو ما لک مکان پروسیوں میں شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی یہاں سکونت ہے۔ وقف کے وقت جولوگ محلّه میں تھےوہ مکان پیچ کر چلے گئے تو وہ پروہی نہر ہے بلکہ یہ ہیں جواب یہاں رہتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ )

مسئله • سان پروسیوں پرونف کیا تھااور خودوا قف دوسرے شہر کو چلا گیاا گروہاں مکان بنا کرمقیم ہو گیا<sup>(8)</sup> تو وہاں

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٧٩.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص١٧.

العنى دوباره ربائش كاحق حاصل نه ہوگا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٣.

**ھ**.....وقف کانگران۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>8</sup>**.....یعنی مستقل ر ہائش اختیار کرلی۔

کے یروس والے مستحق ہیں پہلی جگہ جہاں تھا وہاں کےلوگ اب مستحق نہر ہے۔اورا گروہاں مکان نہیں بنایا ہےتو پہلی جگہ والے بدستور مشحق ہیں۔(1) (خانیہ)

مسکہ اسا: ایک شخص نے اپنے شہر کے سادات (2) کے لیے جا کداد وقف کی ایک سیّد صاحب وہاں سے دوسرے شہر کو چلے گئے اگریہاں کا مکان بیچانہیں اور دوسرے شہر میں مکان نہیں بنایا تو نہیں کے ساکن <sup>(3)</sup> ہیں اور وظیفہ کے مشخق ہیں۔(4) (خانیہ)

مسئلہ اسا: جن لوگوں پر جائدا دوقف کی اُن سب نے انکار کر دیا تو وقف جائز اور آمدنی فقرایر تقسیم ہوگی اورا گربعض نے انکار کیا اور واقف نے موقوف علیہ <sup>(5)</sup> کوجس لفظ سے ذکر کیا ہے وہ لفظ باقیوں پر بولا جاتا ہے تو کل آمدنی ان باقی لوگوں کو دی جائے گی ۔اورا گروہ لفظ نہیں بولا جاتا تو جس نے انکار کر دیا ہے اُس کا حصہ فقیر کو دیا جائے مثلاً بیرکہا کہ فلاں کی اولا دیر وقف کیا اوربعض نے انکارکردیا توسب آمدنی با قیوں کو ملے گی اوراگر کہا زید وعمرو پر وقف کیا اور زید نے انکار کیا تواس کا حصہ عمرو کونہیں ملے گا بلکہ فقیر کودیا جائے اورا گرکسی شخص کی اولا دیر وقف کیا تھااورسب نے انکار کر دیااورآ مدنی فقیروں کو دیدی گئی چرنئ آ مدنی ہوئی تواس کوقبول نہیں کر سکتے یا اِن موجودین <sup>(6)</sup> نے اٹکار کر دیا تھا مگر اُس شخص کے کوئی اورلڑ کا پیدا ہوا اُسنے قبول کرلیا تو ساري **آمد ني ا**سي کو ملے گي۔<sup>(7)</sup> (فتح القدير )

مسله ساسا: ایک شخص براینی جائدادنسلاً بعدنسل (8) وقف کی اُس شخص نے کہانہ میں اپنے لیے قبول کرتا ہوں نہ اپنی نسل کے لیے توایے حق میں انکار صحیح ہے۔ اور اولا دکے حق میں صحیح نہیں۔ (9) (عالمگیری)

مسئلہ اسا: موقوف علیہ نے پہلے رد کر دیا تواب قبول کر کے وقف کو واپس نہیں لے سکتا اور جب ایک سال اس نے قبول کرلیا تو پھرردنہیں کرسکتا اورا گریہ کہا کہ ایک سال کا قبول نہیں کرتا ہوں اوراُ سکے بعد کا قبول کرتا ہوں تو اِس سال کی آمدنی دیگر مشتحقین کو ملے گی پھر اِس کو ملے گی ۔<sup>(10)</sup> (فتح القدیر )

- 1 ....." الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢١.
  - 3 .....ر بنے والے، ر ہائش۔ 2....سيدزادول۔
- 4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢١.
  - 6....موجو دلوگ، حاضرین۔ **5**.....جس پروتف کیا۔
  - 7 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص ١٥٤.
    - استنسل درنسل۔
- 9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، فصل في كيفية... إلخ، ج٢، ص ٤٣٠.
  - € ....."فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص١٥٠.

مسئله ۱۳۵۵: واقف ہی متولی بھی ہے وہ آمدنی کواینے ہاتھ سے اپنی قرابت والوں پرصرف کرتا ہے کسی کو کم کسی کوزیادہ جواُ سکے خیال میں آتا ہے اُسکے موافق دیتا ہے۔اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کیااور یہ بیان نہیں کہ س کوزیادہ دیتا تھا تو بہمتولی دوم اُنھیں لوگوں کودے اور زیادتی کی رقم کامصرف معلوم نہیں ،لہٰذااسے فقرا برصرف کرے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ )

#### مسجد کا بیان

مسئلہا: مسجد ہونے کے لیے بیضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایبافغل کرے یا ایسی بات کیے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہومخض مسجد کی سی عمارت بنادینامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔

مسئلہ ا: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مسجد ہوگئی اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہوں مگر یہ جماعت على الاعلان يعنى اذان وا قامت كے ساتھ ہو۔اورا گرتنہاا يک شخص نے اذان وا قامت كے ساتھ نماز بيڑھى اس طرح نماز یڑھنا جماعت کے قائم مقام ہےاورمسجد ہو جائے گی ۔اورا گرخود اِس بانی نے تنہااس طرح نماز پڑھی تو یہ مسجدیت <sup>(2)</sup> کے لیے کا فی نہیں کہ سجدیت کے لیے نماز کی شرط اِس لیے ہے تا کہ عاممُ سلمین کا قبضہ ہوجائے اوراس کا قبضہ تو پہلے ہی سے ہے، عاممهُ مسلمین کے قائم مقام پیخودہیں ہوسکتا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ، فتح القدیر، درمختار، ردالحتار)

مسلم بنا: یہ کہا کہ میں نے اس کومسجد کر دیا تواس کہنے سے بھی مسجد ہوجائے گی۔ <sup>(4)</sup> ( تنویر )

**مسئلہ ؟:** مکان میں مسجد بنائی اورلوگوں کو اُس میں آنے اورنمازیڑھنے کی اجازت دیدی اگرمسجد کا راستہ علیحدہ کر دیا ہے تو مسجد ہوگئی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم 8: مسجد کے لیے بیضرور ہے کہ اپنی املاک سے اُسکو بالکل جدا کر دے اسکی ملک اُس میں باقی نہ رہے، لہٰذا نیجے اپنی دوکا نیس ہیں یار ہنے کا مکان اور او پرمسجد بنوائی تو پیمسجد نہیں ۔ یا اوپراپنی دوکا نیس یار ہنے کا مکان اور اوپرمسجد

- 1 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
- 3 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجدًا او خاناً... إلخ، ج٢، ص٩٦. و"فتح القدير"، كتاب الوقف، فصل اختص المسجد باحكام، ج٥، ص٣٤ ٤-٤٤.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في احكام المسجد، ج٦، ص٥٤٨ ـ٥٤٨.

- 4 ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٢٥٥.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٤٥٤.

مسللہ ٧: مسجد کے لیے عمارت ضرور نہیں یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مسجد کردی تو مسجد ہے، مثلاً مالک زمین نے لوگوں سے کہدیا کہاس میں ہمیشہ نمازیڑ ھا کروتو مسجد ہوگئی اورا گر ہمیشہ کالفظ نہیں بولامگراُس کی نیت یہی ہے، جب بھی مسجد ہےاورا گرنہ لفظ ہےاور نہ نیت،مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور نیت کچھنیں یا مہینہ پاسال بھرایک دن کے لیے نماز یڑھنے کوکہا تو وہ زمین مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک <sup>(5)</sup> ہے، اُسکے مرنے کے بعداُ سکے در ثہ کی ملک ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 2: ایک مکان مسجد کے نام وقف تھا متولی نے اُسے مسجد بنادیا اور لوگوں نے چند سال تک اُس میں نماز بھی پڑھی پھرنماز پڑھنا چھوڑ دیاابا اُسے کرا پیکا مکان کرنا جاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ متو لی کے سجد کرنے سے وہ مسجد نہیں ہوا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۸: مریض نے اپنے مکان کومسجد کر دیا اگروہ مکان مریض کے تہائی مال کے اندر ہے تو مسجد بنانا صحیح ہے مسجد ہوگیا اور اگر تہائی سے زائد ہے اور ور ثہ نے اجازت دے دی جب بھی مسجد ہے اور ور ثہ نے اجازت نہیں دی تو گل کا گل میراث ہے۔اورمسجزنہیں ہوسکتا کہاُس میں ور نہ بھی حقدار ہیں اورمسجد کوحقوق العباد سے جدا ہونا ضروری ہے۔ یو ہیں ایک شخص

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوقف، ج٢، ص٠٢.

و"تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص ٢٧١، وغيرهما.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٥٠.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٤٨ ٥٩٥٥.

<sup>4....</sup> يعنى شهيد كرك\_ \_ \_ 5.... ملكيت \_

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٥٥٠.

<sup>7.....</sup>المرجع السابق، ص ٥٥٤ ـ ٥٥٤.

نے زمین خرید کرمسجد بنائی بائع کےعلاوہ کوئی دوسراشخص بھی اُس میں حقدار نکلا تو مسجد نہیں رہی اوراگر یہ وصیت کی کہ میر ہے مرنے کے بعد میرا تہائی مکان مسجد بنادیا جائے تو وصیت صحیح ہے مکان تقسیم کر کے ایک تہائی کومسجد کر دیں گے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسله **9:** اہل محلّہ یہ جا ہتے ہیں کہ سجد کو توڑ کر پہلے سے عمدہ ومشحکم (<sup>2)</sup> بنائیں تو بنا سکتے ہیں بشرطیکہ اپنے مال سے بنائیں مسجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسرے لوگ ایسا کرنا جاہتے ہوں تو نہیں کرسکتے اور اہل محلّہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ سجد کو وسیع کریں اُس میں حوض اور کوآں اور ضرورت کی چیزیں بنائیں وضواوریینے کے لیے مٹکوں میں یانی رکھوائیں، جھاڑ، (3) ہانڈی، <sup>(4)</sup> فانوس وغیرہ لگائیں۔ بانی مسجد <sup>(5)</sup> کے در ثہ کومنع کرنے کاحق نہیں جب کہ وہ اپنے مال سے ایسا کرنا جاہتے ہوں اور اگر بانی مسجداییے پاس سے کرنا جا ہتا ہے اوراہل محلّہ اپنی طرف سے تو بانی مسجد بہنسبت اہل محلّہ کے زیادہ حقدار ہے۔ حوض اور کوآں بنوانے میں پیشرط ہے کہاُ نکی وجہ سے مسجد کوکسی قشم کا نقصان نہ پننچے۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحتار)اور پہجھی ضرور ہے کہ پہلے جتنی مسجد تھی اُ سکےعلاوہ دوسری زمین میں بنائے جائیں مسجد میں نہیں بنائے جا سکتے۔

**مسئلہ ا:** امام ومؤذن مقرر کرنے میں بانی مسجدیا اُسکی اولا دکاحق بذسبت اہل محلّہ کے زیادہ ہے مگر جب کہ اہل محلّہ نے جس کومقرر کیاوہ بانی مسجد کے مقررہ کردہ سے اولی ہے تواہل محلّہ ہی کامقرر کردہ امام ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

**مسئلہ اا:** اہل محلّہ کو بیجھی اختیار ہے کہ مسجد کا دروازہ دوسری جانب منتقل کردیں اورا گر اِس باب میں رائیس مختلف ہوں تو جس طرف کثرت ہواورا چھےلوگ ہوں اُ نکی بات بیمل کیا جائے۔<sup>(8)</sup> (ردالمحتار ، عالمگیری )

**مسئلہ ۱۱:** مسجد کی حیبت پرامام کے لیے بالا خانہ بنانا جا ہتا ہےا گرقبل تمام مسجدیت <sup>(9)</sup> ہوتو بنا سکتا ہےاور مسجد ہو

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص ٥٦.
  - **2**.....خوبصورت اورمضبوط -
  - 3 .....ایگ قتم کا فانوس جومکانات میں روشنی اور زیبائش کے لئے لئے کا یا جاتا ہے۔
    - 4 سیایگ شم کاشیشے کا برتن جس میں شمع جلا کرروشنی کرتے ہیں۔
      - **5**....مسحد تغمير كرانے والے۔
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج٦، ص٤٨.
  - 7 ..... "الدر المختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٥٥ ٦٠. ٦.
    - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في احكام المسجد، ج٦، ص٤٨.٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢، ص٥٦.

9....مسجد کے کمل ہونے سے پہلے۔

جانے کے بعد نہیں بناسکتا،اگر چہ کہتا ہو کہ مسجد ہونے کے پہلے سے میری نیت بنانے کی تھی بلکہا گر دیوار مسجد پر حجرہ بنانا حابہتا ہوتو اسکی بھی اجازت نہیں ہے مکم خود واقف اور بانی مسجد کا ہے،لہذا جب اسے اجازت نہیں تو دوسرے بدرجہ اولی نہیں بناسکتے، ا گراس قتم کی کوئی نا جائز عمارت حجیت یا دیواریر بنادی گئی ہوتو اُسے گرادینا واجب ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۱: مسجد کا کوئی حصّه کرایه بردینا که اسکی آمدنی مسجد بر صُر ف (<sup>2)</sup> ہوگی حرام ہے اگرچه مسجد کوضرورت بھی ہو۔ یو ہیں مسجد کومسکن <sup>(3)</sup> بنا نابھی ناجا ئز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو حجرہ میں شامل کرلینا بھی ناجا ئز ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، فتح القدیر ) مسله ۱۱: مصلیوں (<sup>5)</sup> کی کثرت کی وجہ سے مسجد تنگ ہوگئی اور مسجد کے پہلو میں کسی شخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر مسجد میں اضافہ کریں اورا گروہ نہ دیتا ہوتو واجبی قیمت دیکر جبراً اُس سے لے سکتے ہیں ۔ یو ہیں اگر پہلوئے مسجد میں کوئی زمین یا مکان ہے جواس مسجد کے نام وقف ہے پاکسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکومسجد میں شامل کر کے اضافہ کرنا جائز ہے ۔ البتة اسکی ضرورت ہے کہ قاضی ہے اجازت حاصل کرلیں۔ یو ہیں اگر مسجد کے برابر وسیع راستہ ہواُس میں سے اگر کچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ جبکہ راستہ تنگ نہ ہوجائے اوراُس کی وجہ سےلوگوں کا حرج نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری، ردالمحتار) مسئلہ 10: مسجد تنگ ہوگئی ایک شخص کہتا ہے مسجد مجھے دید واسے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے عوض <sup>(7)</sup>

میں وسیع اور بہتر زمین تمہیں دیتا ہوں تومس*حد کو بدلنا جائز نہیں ۔*(8) (عالمگیری)

مسللہ ۱۱: مسجد بنائی اور شرط کر دی کہ مجھے اختیار ہے کہ اسے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوگئی یعنی مسجدیت کے ابطال کا (<sup>9)</sup> اُسے حق نہیں۔ یو ہیں مسجد کواینے یا اہل محلّہ کے لیے خاص کر دے تو خاص نہ ہوگی دوسرے محلّہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج٦، ص ٩٤٥٠-٥٥.

<sup>2 ....</sup>زچ - 3 ....ر بنے کی جگہ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥٥.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٢٦.

<sup>5</sup>س.نمازیوں۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٦ ٥٠ ٢٥٠. و"رد المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في جعل شئ من المسجد طريقاً، ج٦، ص٧٨٥-٥٨١.

<sup>3 .....</sup>الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٧٥٤.

و....مسحدیت کے ختم کرنے کا۔

والے بھی اس میں نمازیڑھ سکتے ہیں اسے روکنے کا کچھاختیار نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ کا:** مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوگئی وہاں لوگ رہنے ہیں کہ مسجد میں نمازیٹ ہیں (<sup>2) یع</sup>نی مسجد بالکل برکار ہوگئی جب بھی وہ بدستورمسجد ہے کسی کو بیوق حاصل نہیں کہ اُسے توڑ پھوڑ کراُ سکے اینٹ پتھر وغیرہ اینے کام میں لائے یا اُسے مکان بنالے۔لینی وہ قیامت تک مسجد ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۱۸: مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر بیکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کارآ مدنہ ہوں توجس نے دیاہے وہ جو چاہے کرےاُ سے اختیار ہےاورمسجد ویران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہنے ہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کونتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی منہدم ہوجائے اوراندیشہ ہوکہ اِس کاعملہ <sup>(4)</sup>اوگ اوٹھالے جائیں گےاورا بینے صرف میں لائیں گے تواسیے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلم 11: جاڑے کے موسم میں مسجد میں پیال (6) ڈلوایا تھا، جاڑے نکل جانے کے بعد برکار ہوگئے تو جس نے ڈ لوایا اُسے اختیار ہے جو چاہے کرے اوراُس نے مسجد سے نکلوا کر باہر ڈ لوادیے توجو جاہے لے جاسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۳ بعض لوگ مسجد میں جو پیال بچھا ہے اِسے سقامی<sup>(8)</sup> کی آگ جلانے کے کام میں لاتے ہیں بینا جائز ہے۔ یو ہیں سقامیری آگ گھر پیجانا یااوس سے چلم <sup>(9)</sup> بھرنا یا سقامیرکا یانی گھر پیجانا پیسب ناجائز ہے، ہاں جس نے یانی بھروایااورگرم کرایا ہے اگروہ اسکی اجازت دیدے تو لیجا سکتے ہیں، جبکہ اُس نے اپنے پاس سے صرف کیا ہے اور مسجد کا پیسہ صرف کیا ہوتو اسکی اجازت بھی نہیں دیے سکتا۔

مسلماً: مسجدی اشیامثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعمال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں یانی بھر کراینے گھر نہیں کیجا سکتے اگر چہ بیارادہ ہو کہ پھروا پس کر جاؤں گا اُسکی چٹائی اینے گھریاکسی دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے

<sup>1 .....</sup>الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٧٥١ ـ ٤٥٨.

<sup>2 .....</sup> پڑھیں۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥ وغيره.

<sup>4 .....</sup> ملبه، سامان۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطب: فيما لو حرب المسجدأوغيرة، ص٥١ ٥٥.

السيحاولون يا گندم كى سوكھى فصل جس ئے غلہ ذكال ليا ہو، پرالى ، پرال -

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٨ ع-٥٩ .

اسیمسجد میں مانی گرم کرنے کا برتن وغیرہ۔

ڈ ول رسی سےاینے گھر کے لیے یانی بھرنا پاکسی حچھوٹی سے حچھوٹی چیز کو بےموقع اور بےمحل استعمال کرنا نا جائز ہے۔

مسئلہ ۲۲: تیل یا موم بق مسجد میں جلانے کے لیے دی اور پچ رہی تو دوسرے دِن کام میں لائیں اورا گرخاص دِن کے لیے دی ہے مثلاً رمضان یاشب قدر کے لیے تو بچی ہوئی مالک کوواپس دی جائے امام مؤذن کو بغیرا جازت لینا جائز نہیں ، ماں اگروہاں کاعرف<sup>(1)</sup> ہوکہ بچی ہوئی امام ومؤذن کی ہے تواجازت کی ضرورت نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲۰: ایک شخص نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی کہ نیک کا موں میں صرف کیا جائے تو اس مال سے مسجد میں چراغ جلایا جاسکتا ہے مگراُتے ہی چراغ اِس مال سے جلائے جاسکتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ محض تزین <sup>(3)</sup> کے لیے اِس قم سے نہیں جلائے جاسکتے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے اپنی جا کدا داس طرح وقف کی ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کی عمارت ومرمت میں لگائی جائے اور جو پچ رہے فقرا پرصرف کی جائے۔اور وقف کی آمدنی بچی ہوئی موجود ہےاورمسجد کواس وقت تعمیر کی حاجت بھی نہیں ہےا گریہ گمان ہو کہ جب مسجد میں تعمیر ومرمت کی ضرورت ہوگی اُس وقت تک ضرورت کے لائق اسکی آمدنی جمع ہوجائے گی تواس وقت جو کھے جمع ہے فقرار صرف کر دیاجائے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ)

مسلد ۲۵: مسجد منهدم ہوگئ (6) اوراسکے اوقاف کی آمدنی اتنی موجود ہے کہ اِس سے پھر مسجد بنائی جاسکتی ہے تو اِس آمدنی کوتغیر میں صرف<sup>(7)</sup> کرنا جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۲۷: مسجد کے اوقاف کی آمدنی ہے متولی نے کوئی مکان خریدااور پیرمکان مؤذن یاا مام کورینے کے لیے دیدیا اگران کومعلوم ہے تو اس میں رہنا مکروہ وممنوع ہے۔ یو ہیں مسجد پر جو مکان اس لیے وقف ہیں کہ اُن کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا پیرمکان بھی امام ومؤ ذن کورینے کے لیے نہیں دے سکتا اور دے دیا توان کور ہنامنع ہے۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ )

<sup>📭 .....</sup>رسم ورواج ،لوگوں کی عادت۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: في الوقف اذا حرب ولم يمكن عمارته، ج٦، ص٧٨٥.

**<sup>3</sup>**.....عرف آرائش وخوبصور تی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً وخاناً... إلخ، ج٢، ص٢٩٧.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6....</sup>شهد ہوگئی۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٢٩٧.

<sup>9 .....</sup>المرجع السابق. ص٩٨.

مسکلہ کا: متولی نے اگر مسجد کے لیے چٹائی، جانماز، تیل وغیرہ خریدااگر واقف نے متولی کو بیسب اختیارات دیے ہوں یا کہہ دیا ہو کہ مسجد کی مصلحت کے لیے جو چا ہوخرید و یا معلوم نہ ہو کہ متولی کوالیں اجازت دی ہے مگراس سے پہلامتولی سیر چیزیں خرید تا تھا تواسکا خریدنا، جائز ہےاورا گرمعلوم ہے کہ صرف عمارت کے متعلق اختیار دیا ہے توخریدنا، ناجائز ہے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ) مسله ۱۲۸: مسجد بنائی اور کچھ سامان ککڑیاں اینٹیں وغیرہ نچ گئیں تو یہ چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جا ئیں انکو فروخت کر کے تیل چٹائی میں صرف نہیں کر سکتے۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسکلہ **۲۹:** مسجد کے لیے چندہ کیااوراس میں سے کچھرقم اینے صرف میں لایاا گرچہ یہی خیال ہے کہاس کامعاوضہ ا بینے پاس سے دے دے گا جب بھی خرچ کرنا نا جائز ہے۔ پھرا گرمعلوم ہے کہ کس نے وہ روپیپردیا تھا تو اُسے تاوان دے یا اُس سے اجازت لے کرمسجد میں تاوان صرف کرے اور معلوم نہ ہو کہ کس نے دیا تھا تو قاضی کے حکم سے مسجد میں تاوان صرف کرے اورخود بغیر إذن قاضی مسجد میں اُس تاوان کوصرف کردیا توامید ہے کہ اِس کے وبال سے پچ جائے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ • ۱۲:** مسجد یا مدرسہ پرکوئی جا کداد وقف کی اور ہنوز <sup>(4)</sup> وہ مسجد یا مدرسہ موجود بھی نہیں مگراس کے لیے جگہ تجویز کر لی ہے تو وقف صحیح ہےاور جب تک اُس کی تعمیر نہ ہو وقف کی آمد نی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن جائے تو پھراس پر صرف ہو۔ <sup>(5)</sup> (فتح القدير)

مسکلہ اسا: مسجد کے لیے مکان یا کوئی چیز ہبدگی <sup>(6)</sup> تو ہبدتیج ہے اور متولی کو قبضہ دلا دینے سے ہبہتمام ہوجائے گااور اگر کہا بیسورو بےمسجد کے لیے وقف کیے تو ہی بھی ہبہ ہے بغیر قبضہ ہبہ تمام نہیں ہوگا۔ یو ہیں درخت مسجد کو دیا تواس میں بھی قبضہ (3الگیری)

مسئلی اسا: مؤذن وجاروب کش (<sup>8)</sup> وغیره کومتولی اُسی تخواه پرنو کرر کھسکتا ہے جووا جی طور پر ہونی چاہیئے اورا گراتنی زیادة تنخواه مقرر کی جودوسر بےلوگ نیدیتے تو مال وقف سےاس تنخواہ کا ادا کرنا جائز نہیں اور دیگا تو تاوان دینایڑیگا بلکہا گرمؤ ذن

- 1 ....." الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٠٠٣.
  - 2 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الفاظ الوقف، ج٢، ص ٥ ٩٧.
- 3 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص١٠٠-٣٠.
  - 4.....انجھی۔
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٩.
    - 🗗 ..... في مبيل الله دي \_
- 7 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٠٠.
  - 8 .....جھاڑ ودینے والا۔

وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف سے یہ نخواہ دیتا ہے تولینا بھی جائز نہیں۔(1) (فتح القدیر)

مسكه ۱۳۳۳: متولى مسجدب يره المخص ب أس نے حساب كتاب كے ليے ايك شخص كونو كرركھا تو مال وقف سے أس کونخواه دیناجائز نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

جائے گا بدجائز ہے جبکہ متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسلہ ۱۳۵۵:** مسجد کے لیےاوقاف ہیں <sup>(4)</sup> مگر کوئی متولی نہیں اہل محلّہ میں سے ایک شخص اس کی دیکیے بھال اور کا م کرنے کے لیے کھڑا ہو گیااور اِس وقف کی آمدنی کوضرور پات مسجد میں صرف کیا تو دیانۂ اس پر تاوان نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) اورایسی صورت کا حکم بیہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقرر کر دیگا مگر چونکہ آ جکل یہاں اسلامی سلطنت (6) نہیں اور نہ قاضی ہے اِس مجبوری کی وجہ سے اگرخو داہل محلّہ کسی کومنتخب (<sup>7)</sup> کرلیں کہ وہ ضروریات ِمسجد کوانجام دے تو جائز ہے کیونکہ ایبانه کرنے میں وقف کےضائع ہونے کااندیشہ ہے۔

**مسئله ۲ سا:** مسجد کا متولی موجود ہوتو اہل محلّه کواوقا ف مسجد میں تصرف کرنا<sup>(8)</sup>مثلاً دکانات وغیرہ کو کراہیہ یر دینا جا ئزنہیں مگراُ نھوں نے ایبا کرلیا اورمسجد کے مصالح <sup>(9)</sup> کے لحاظ سے یہی بہترتھا تو حاکم اُن کے تصرف کو نا فذ کردےگا۔<sup>(10)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ کسا: مسجد کے اوقاف جے کراُسکی عمارت برصرف کردینا ناجائز ہے اور وقف کی آمدنی سے کوئی مکان خریدا تھاتوا ہے: پچ سکتے ہیں۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢،ص ٢٦٤.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٦٤.

<sup>4 .....</sup>وقف کی جائیدا داور دیگر مال وقف وغیر ہ۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢،ص٣٦.

المستمل وخل كرناب و ..... تغمير ومرمت، مصلحول \_ 7.....مقرر ـ

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢،ص٣٦ ع.

<sup>1 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٦١...

**مسئلہ ۱۳۸۸:** مسجد کے نام ایک زمین وقف تھی اور وہ اب کاشت کے قابل نہ رہی لیعنی اُس سے آمدنی نہیں ہوتی کسی نے اُس میں تالاب کھودوالیا کہ عامہ سلمین <sup>(1)</sup>اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں اُس کا بیغل ناجائز ہےاوراُس تالاب میں نہا نااور دھونا اوراُس کے یانی سے فائدہ اُٹھانا ناجائز ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ **9 سا:** مسلمانوں پر کوئی حادثہ آیٹا جس میں روپیپخرچ کرنے کی ضرورت ہے اوراس وقت روپیہ کی کوئی سبیل (3) نہیں ہے گراو قاف مسجد کی آمدنی جمع ہےاورمسجد کواس وقت حاجت بھی نہیں تو بطور قرض مسجد سے رقم لی جاسکتی ہے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

#### قبرستان وغيره كابيان

مسكلما: قبروں كے ليے زمين وقف كى تو وقف صحيح ہے اور اصح يہ ہے كہ وقف كرنے سے ہى واقف كى ملك سے خارج ہوگئی اگر چہ نها بھی مردہ دفن کیا ہواور نهاینے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو قبضہ دلا لیا ہو۔ <sup>(5)</sup>

مسئلہ ا: زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں واقف یا اُسکے ور ثه کی ملک ہے۔ یو ہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو یہ بھی وقف میں داخل نہیں۔<sup>(6)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ سا:** گاؤں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مرد ہے بھی اس میں دفن کیے پھراس گاؤں کے کسی شخص نے اس زمین میں اس لیے مکان بنایا کہ تختے وغیرہ قبرستان کے ضروریات اُس میں رکھے جا کینگے اور وہاں حفاظت کے لیے کسی کومقرر کر دیا اگریہ سب کام تنہا اُسی نے دوسروں کے بغیر مرضی کیے یا بعض دوسر سے بھی راضی تھے تواگر قبرستان میں وسعت ہے تو کو ئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیرمکان قبروں پر نہ بنا ہوا ورمکان بننے کے بعدا گر اِس زمین کی مردہ وفن کرنے کے لیے ضرورت پڑ گئی تو عمارت اُٹھوا دی جائے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ۱۶: قفی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اینے مردے فن کر سکتے ہیں، مالدار بھی فن کر سکتے ہیں فقرا کی

<sup>🗗 .....</sup>عام مسلمان۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشرفي المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢،ص٤٦٤.

<sup>🚯 .....</sup>کوئی ذریعهه

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص٤٦٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٩٦.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في المقابرو الرباطات، ج٢، ص ٣١٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

تخصیص نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (تبیین)

مسلده: کفارکا قبرستان ہےا سے مسلمان اپنا قبرستان بنانا جا ہے ہیں اگران کے نشانات مٹ کیے ہیں ہڑیاں بھی گل گئی ہیں تو حرج نہیں اورا گریڈیاں باقی ہیں تو کھود کر بھینک دیں اوراب اسے قبرستان بناسکتے ہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مٹ چکے ہیں ہڈیوں کا بھی پیتے نہیں جب بھی اس کو کھیت بنانایاس میں مکان بنانانا جائز ہےاوراب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آ داب بجالائے جائیں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ک: قبرستان میں کسی نے اپنے لیے قبر کھودوار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود ہے تو دوسرے کو اُس قبر میں دفن کرنانہ چاہیےاور جگہ موجود نہ ہو تو دوسر بےلوگ اینا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔بعض لوگ مسجد میں جگہ گھیر نے کے لیے یہلے سے رو مال رکھ دیتے ہیں یامصلّی بچھا دیتے ہیںا گرمسجد میں جگہ ہوتو دوسرے کا رو مال یا جانما ز ہٹا کر بیٹھنا نہ جا ہیےاور جگہ نہ ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( فقاویٰ قاضی خاں )

مسئلہ **۸:** زمین مملوک میں <sup>(5)</sup> بغیرا جازت مالک کسی نے مردہ دنن کر دیا تو مالک زمین کواختیار ہے کہ مردہ کو نکلوا دے ہازمین برابر کر کے حیتی کرے۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ)

# (قبرستان وغیرہ میںدرخت کے احکام)

مسله **9:** قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو یہی شخص ان درختوں کا مالک ہے اور درخت خودرو<sup>(7)</sup> ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار یا ئیں گے یعنی قاضی کے حکم سے پچ کراسی قبرستان کی درستی میں صُر ف کیا جائے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص٢٧٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر...إلخ، ج٢، ص ٦٩.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق،ص ٧ ٤٧ ـ ٧٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات ، ج٢، ص ٣١٠.

<sup>🗗 .....</sup> جوز مین کسی کی ملکیت میں ہواس میں ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في المقابرو الرباطات، ج٢، ص ٣١٠.

<sup>7 .....</sup> قدرتی پیدا ہونے والے درخت، اینے آپ اُگے ہوئے۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشرفي الرباطات والمقابر... إلخ، ج٤، ص٤٧٤ ـ ٤٧٤.

مسلم ا: مسجد میں کسی نے درخت لگائے تو درخت مسجد کا ہے لگانے والے کانہیں اور زمین موتو فد میں کسی نے درخت لگائے اگر بیخض اس زمین کی نگرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس برصرف کیا یا اپناہی مال صرف کیا مگر کہددیا کہ وقف کے لیے بیدرخت لگایا توان صورتوں میں وقف کا ہے ورنہ لگانے والے کا۔ درخت کاٹ ڈالے جڑیں باقی رہ گئیں اِن جڑوں سے پھردرخت نکل آیا تو بیاُسی کی مِلک ہےجسکی مِلک میں پہلاتھا۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ فتح القدیر،عالمگیری) ، مسکلہ اا: قفی زمین کرایہ پر لی اور اس میں درخت بھی لگادیے تو درخت اس کے بیں اسکے بعد اسکے ورثہ کے اور اجاره فنخ ہونے پر<sup>(2)</sup>اس کواپنا درخت نکال لینا ہوگا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۱۱: مسجد میں اناریا امرود وغیرہ بھلدار درخت ہے مصلیوں <sup>(4)</sup> کواسکے پھل کھانا جائز نہیں بلکہ جس نے بویا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ مسجد کا ہے، پھل بھے کرمسجد برصرف کیا جائے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسئلہ سا: مسافر خانہ میں پھلدار درخت ہیں، اگرایسے درخت ہوں جن کے پھلوں کی قیت نہیں ہوتی تو مسافر کھاسکتے ہیںاور قبت والے پھل ہوں تو احتیاط بہ ہے کہ نہ کھائے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری) بیسب اُس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہوکہ درخت لگانے والے کی کیا نیت تھی یا معلوم ہوکہ مسجد یا مسافر خانہ کے لیے لگایا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے توجس کا جی جا ہے کھالے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسله ۱۱۳ قفی مکان میں قفی درخت ہوتو درخت ﷺ کر مکان کی مرمت میں لگانا جائز نہیں بلکہ مکان کی مرمت خوداس مکان کے کرایہ سے ہوگی۔(<sup>8)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ 10: وقفی مکان میں بھلدار درخت ہوتو کرایہ دار کو اُسکے پھل کھانا جائز نہیں جبکہ وقف کے لیے درخت

1 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشجار، ج٢، ص٨٠٣.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، فصل اختص المسجدبأ حكام، ج٥، ص ٩٤٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص٤٧٤.

- 2 .... ٹھیکہ تم ہونے کے بعد۔
- 3 ..... "الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فى الأشجار، ج٢، ص٨٠٣.
  - 4.....نمازیوں۔
- 5 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشجار، ج٢، ص٨٠٣.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص٤٧٣.
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته، ج٦، ص ٢٦٤.
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف في إجارته، مطلب: استأجر داراً فيهاأ شجار، ج٦، ص ٢٦٤.

لگائے ہوں یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔ (1) (بح الرائق)

مسله ۱۱: قنی درخت کا کچھ حصہ خشک ہوگیا کچھ باقی ہے تو خشک کواُس مصرف میں خرچ کریں جہاں اُسکی آمدنی  $(5,)^{(2)}$  خرچ ہوتی ہے۔

مسئلہ کا: سڑک اور گزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را مجیر اِس سے فائدہ اُٹھائیں تو بہلوگ ایکے پھل کھاسکتے ہیں۔اورامیر وغریب دونوں کھاسکتے ہیں۔ یو ہیں جنگل اور راستہ میں جویانی رکھا ہویاتبیل کایانی <sup>(3)</sup>ہے ہرایک بی سکتا ہے جنازہ کی جاریائی امیر وغریب دونوں کام میں لا سکتے ہیں ۔اورقر آن مجید میں ہرشخص تلاوت کرسکتا ہے۔ (<sup>4)</sup> (خانیہ ) مسکلہ ۱۸: کوئیں کے یانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی ٹی سکتے ہیں جانور کو بھی یا سکتے ہیں۔ یانی پینے کے لیے تبیل لگائی ہے تواس سے وضونہیں کر سکتے اگر چہ کتناہی زیادہ ہوا وروضو کے لیے وقف ہوتو اُسے بی نہیں سکتے۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: ایک مکان قبرستان پروقف ہے بیر مکان منہدم ہوکر (<sup>6)</sup> کھنڈر ہو گیااور کسی کام کا ندر ہا پھر کسی مخص نے اپنے مال سے اِس جگه میں مکان بنایا تو صرف عمارت اسکی ہے، زمین کا مالک نہیں۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ 1: حاجیوں کے شہر نے کے لیے مکان وقف کیا ہے تو دوسر بے لوگ اِس میں نہیں شہر سکتے اور حج کاموسم ختم ہونے کے بعد کرایہ پر دیا جائے اور اُس کی آمدنی مرمت میں خرچ کی جائے، اس سے چ جائے تو مساکین برصرف کر دی حائے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسكرا ان رمین خرید كرراسته كے ليے وقف كردى كه لوگ چليس كے ياسر ك بنوادى بيروقف صحيح ہے۔ أس كے ورثه دعوی نہیں کر سکتے۔ یو ہیں پل بنا کروقف کیا توبیا پل کی عمارت وقف ہے۔ (9) (خانیہ)

- 1 ....."البحر الرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٤٢،٣٤.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢ ٣٤.
  - 3 ....راست میں مفت بلایا جانے والایانی۔
- 4 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشجار، ج٢، ص٨٠٣.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص٥٦٤.
  - **6**.....گرکر ـ
  - 7 ...... (دالمحتار"،
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر... إلخ، ج٢، ص ٥ ٦ ٢ ٦، ٢ ٤.
  - 9 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٩٩ ٢.

# وقف میں شرائط کا بیان

واقف <sup>(1)</sup> کواختیار ہے جس قتم کی چاہے وقف میں شرط لگائے اور جو شرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں ایسی شرط لگائی جوخلاف شرع<sup>(2)</sup>ہے تو بیشرط باطل ہے۔اور اِس کا اعتبار نہیں۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہا: چنرجگہوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً اُس نے بہ شرط کھے دی کہ جائدادا گرچہ برکار ہوجائے اُس کا تبادلہ نہ کیا جائے تو اگر قابل انتفاع <sup>(4)</sup> نہ رہے تبادلہ کیا جائے گا اور شرط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پا بہ شرط ہے کہ متولی کو قاضی معز ولنہیں کرسکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مداخلت نہ کرے کوئی اس کی نگرانی نہ کرے بہشرط بھی باطل ہے کہنااہل کو قاضی ضرورمعز ول کر دےگا۔وقف کی قاضی کی طرف سے نگرانی ضرور ہوگی پایہ شرط ہے کہوقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کے لیے کسی کو کراہ پر یہ ذیا جائے اورایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتانہیں ، زیادہ دنوں کے لیے لوگ مانگتے ہیں پاایک سال کے لیے دیا جائے تو کرا یہ کی شرح (<sup>5)</sup> کم ملتی ہےاور زیادہ دنوں کے لیے دیا جائے تو زیادہ شرح سے ملے گا تو قاضی کو جائز ہے واقف کی شرط کی پابندی نہ کرے مگر متولی شرط کے خلاف نہیں کرسکتا یا بہ شرط کی کہاس کی آمدنی فلاں مسجد کے سائل کو دی جائے تو متولی دوسر ہے مسجد کے سائل کو یا بیرون مسجد (<sup>6)</sup> جوسائل ہیں اُن کو یا غیر سائل کو بھی دے سکتا ہے یا یشرط کی کہ ہرروز فقیروں کو اِس قدرروٹی گوشت دیاجائے توروٹی گوشت کی جگہ قیت بھی دیےسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

**مسئلہ ؟:** مکان وقف کیا یوں کہ فلاں شخص کواس کی آمدنی دی جائے اور یہ شرط کی کہ مرمت خود موقوف علیہ کے <sup>(8)</sup> ذمہ ہے۔ تو وقف صحیح ہےاور شرط صحیح نہیں کہ مرمت اس کے ذمنہیں بلکہ آمد نی سے کی جائے گی۔<sup>(9)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ما: واقف نے بیشر ط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گل آمد نی پااسکے اتنے جز کا میں مستحق ہوں اور میرے بعد فقرا کو ملے پاپیشرط کہآ مدنی ہے میراقرض ادا کیا جائے پھرفقرا کو۔ پاپہ کہ میری زندگی تک میں اوں گا پھرقرض ادا ہوگا پھرفقرا کو

<sup>2....</sup>ثریعت کےخلاف۔ **ہ**.....وقف کرنے والا یہ

<sup>..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل كتب... إلخ، ج٦، ص ٦١٥.

<sup>4 .....</sup>نفع حاصل کرنے کے قابل۔ 5 .....مقدار، بھاؤ۔ 6....مسجد سے ہاہر۔

<sup>7 .....</sup> ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦، ص ٩١ ٥٩٣٥

**<sup>3</sup>**....جس پرمکان وقف کیااس کے۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: من له إستغلال... إلخ، ج٦، ص٥٧٦.

به سب صورتیں جائز ہیں۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ ؟ نقط اتنا ہی کہا کہ اللہ (عزوجل) کے لیے بیصد قہ موقو فہ ہے، اِس شرط پر کہ جب تک میں زندہ رہوں آ مدنی میں لوں گا تو وقف صحیح ہے کہا گرچہاس میں تابید<sup>(2) نہ</sup>یں ہے، نہ فقرا کا ذکر ہے مگر لفظ صدقہ سے تابیداور بعد میں فقرا ہی کے لیے ہوناسمجھا جاتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۵: واقف نے اپنے لیے شرط کی کہ اسکی آمدنی میں خود بھی کھاؤں گا اور دوست احباب مہمانوں کو بھی کھلا وَں گااِس سے جو بچے فقرا کے لیے ہےاور اِسی طرح اپنی اولا د کے لیے نسلاً بعدنسل یہی شرط لگائی تو وقف وشرط دونوں جائز۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ لا: پیشرط کی ہے کہا بینے اوپراورا بنی اولا دوخدام <sup>(5)</sup> پرخرچ کروں گا اور وقف کا غلہ آیا اسے چھے ڈالا اور ثمن یر قبضہ بھی کرلیا مگرخرچ کرنے سے پہلے مرگیا تو بیرقم تر کہ <sup>(6)</sup> ہے دارثوں کاحق ہے فقراا دروقف دالوں کاحق نہیں ۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر) مسئلہ ک: وقف میں بیشر ط کی کہ فلاں وارث کو وقف کی آمدنی سے بقدر کفایت (<sup>8)</sup> دیا جائے توجب تک بیتنہا ہے تنہا کے لائق مصارف<sup>(9)</sup> دیے جائیں اور جب بال بچوں والا ہو جائے تو اتنا دیا جائے کہ سب کے لیے کافی ہو کہ اِن سب کے مصارف أسى كے ساتھ شارہو نگے۔(10) (عالمگیری)

### (وقف میںتبادلہ کی شرط)

مسئلہ **۸:** واقف جا کدا دموقو فہ کے تبادلہ کی شرط لگا سکتا ہے کہ میں یا فلاں شخص جب مناسب جانیں گے اس کود وسری جائدا دسے بدل دیں گے اِس صورت میں پیدوسری جائدا داُس موقوفہ کے قائم مقام ہوگی اور تمام وہ شرائط جووقف نامہ میں تھے وہ سب اس میں جاری ہو نگے اگر چہ وقف نامہ میں پیرنہ ہوکہ بدلنے کے بعد دوسری پہلی کے قائم

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٨ ٣٠.
  - 2 ..... ہمیشہ کے لیے ہونا۔
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٨.
  - 4 .....المرجع السابق.

6 .....میت کا حچیوڑا ہوا مال ، وراثت کا مال۔

- **ئ**سنوكرجاكر**ـ**
- 7 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٣٩. این مقدار جس سے ضروریات پوری ہوسکیں۔
   ساخراجات۔
- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثامن، ج٢، ص٩٧ ...

مقام ہوگی اورا سکے تمام شرا نطاس میں جاری ہوں گے۔<sup>(1)</sup> ( عالمگیری وغیرہ )

**مسکلہ9:** تبادلہ کی شرط وقف نامہ میں تھی اِس بنایر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اِس جائداد کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ ماں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی جا ہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا توایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدير)

مسكلہ ا: واقف نے بیشرط کی کہ میں جب جاہوں گا سے بیچ ڈالوں گایا جتنے داموں (3) میں جاہوں گا بیچ ڈالوں گا یا ﷺ کراً سیمن (<sup>4)</sup> سے غلام خریدوں گا توان سب صورتوں میں وقف ہی باطل ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسللاا: پیشرط ہے کہ متولی کو اختیار ہے جب جا ہے اس جا کداد کون الے اورا سکے داموں سے دوسری زمین خرید لے توبیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

مسلما: وقف میں صرف تبادلہ مذکور ہے بنہیں ہے کہ مکان یا زمین سے تبادلہ کروں گا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کرے یاز مین سےاورا گرمکان کالفظ ہے تو زمین سے تبادلہٰ ہیں کرسکتا اورزمین ہے تو مکان سے نہیں ہوسکتا اورا گریپذ کرنہ ہوکہ فلاں جگہ کی جائداد سے تبادلہ کروں گا تو جہاں کی جائداد سے جا ہے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کر دیا ہے تو وہیں کی جائداد سے تبادله ہوسکتا ہے دوسری جگه کی جائدا دیے نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، خانیہ، فتح القدیر)

مسئلہ سا: قفی مکان کو دوسرے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محلّہ میں ہوں یا وہ محلّہ اس سے بہتر ہو۔اور عکس ہولیعنی بیاس سے بہتر ہے تو ناجائز ہے۔(8) (بحرالرائق)

● ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٩، وغيره.

2 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٣٩.

4.....حاصل ہونے والی رقم۔ €..... قیمت ـ

5....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص ٣٠٦.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٩٥.

7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص ٤٠٠.

و"الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص ٣٠٦.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٤٠.

8 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٧٣.

مسئلہ ۱۱: بیشر طریقی کہ میں تبادلہ کروں گا اور خود نہ کیا بلکہ وکیل سے کرایا تو بھی جائز ہے اور مرتے وقت وصیّ کر گیا تو وصی تبادلهٔ ہیں کرسکتااورا گریہ شرط تھی کہ میں اور فلا ں شخص مل کر تبادلہ کریں گے تو تنہا وہ شخص تبادلہٰ ہیں کرسکتا اوریہ تنها کرسکتا ہے۔ (1) (فتح القدیر)

مسئله 13: اگر وقف نامه میں بیرہو کہ جو کوئی اِس وقف کا متولی ہووہ تبادلہ کرسکتا ہے تو ہرا یک متولی کو بیا ختیار حاصل رہے گا۔اورا گرواقف نے بیشر ط کردی کہ فلا اشخص کواس کے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کی زندگی تک اُس کواختیار ہے۔ بعد میں نہیں ہاں اگریہ مذکور ہے کہ میری وفات کے بعد بھی اُسے اختیار ہے تو بعد میں بھی رہے گا۔ <sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ۱۱: متولی (3) کو تبادلہ کا اختیاراً سی وقت حاصل ہوگا کہ متولی کے لیے تبادلہ کی تضریح (4) ہواورا گرمتولی کے لیے تبادلہ کی شرط مذکور ہےاورخو دواقف نے اپنے لیے ذکرنہیں کی جب بھی واقف تبادلہ کرسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (فتح القدير)

مسله کا: مثن سے بیچ کی اجازت ہواوراتنی کم قیت پر بیچ کی کہاورلوگ ایسی چیزاتنی قیت پرنہیں بیچے تو بیچ باطل ہے۔اورا گروا جبی قیمت پر بیچ ہوئی یا کچھ خفیف کمی <sup>(6)</sup>ہے تو بیچ جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۸:** قفی زمین بھے ڈالی اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیااس کے بعد مر گیااور ثمن کی نسبت بیان نہیں کیا کہ کیا ہوا تو بیہ ثمن اُس بردَین ہےاُس کے تر کہ ہے وصول کریں گے۔ یو ہیں اگر معلوم ہے کہاُس نے ہلاک کر دیا جب بھی دَین ہے اور ا گراُس نے خودنہیں ہلاک کیا ہے بلکہاُس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو تاوان نہیں اوراب وقف باطل ہو گیا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری) مسئلہ19: وقف کوئیچ کیا تھا مگرکسی وجہ ہے تیج جاتی رہی تو دوبارہ پھر پیج کرسکتا ہےاورا گر پھر اِسی نے اُسے خریدلیا

مسله ۱۰۰۰ وقفی زمین بیچ کر ڈالی اور ثمن سے دوسری زمین خریدی مگر جوز مین بیچ کی تھی اُس میں کوئی عیب ظاہر

تو دوبارہ بیچ نہیں کرسکتا مگر جبکہ عموم کے ساتھ تبادلہ کا اختیار ہوتو دوبارا بھی کرسکتا ہے۔ (9) (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٤٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٧٠٣.

**<sup>3</sup>**.....مال وقف کی نگرانی کرنے والا۔ **4**.....وضاحت، واضح طور پر بیان ہو۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٣٩.

<sup>6.....</sup>تھوڑی سی کمی۔

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيمايتعلق با لشرط، ج٢، ص٠٤.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق. ص ١٠٤.

ہوا جس کی وجہ سے قاضی نے واپس کرنے کا حکم دیا تو یہ بدستور وقف ہے۔اور جود وسری زمین خریدی تھی وہ وقف نہیں اُسے جو جا ہے کرے اور اگر قاضی نے واپسی کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس نے خوداینی مرضی سے واپس کر لی توبیدو تف نہیں ہے بلکہ اس کی ملک ہےاوروقفی زمین وہی ہے جواسے بھے کرخریدی تھی۔<sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسئلہ الا: قفی زمین کوکسی نے غصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ دریا برد<sup>(2)</sup> ہوگئی اور غاصب سے تاوان لیا گیا تو اس رویے سے دوسری زمین خریدی جائے گی۔اور بیز مین وقف قرار پائے گی اوراس وقف میں تمام وہ شرائط ملحوظ ہونگے جو پہلی میں تھے۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسئل ۲۲: وقف کوکسی نے غصب کرلیا ہے اور اسکے پاس گواہ نہیں کہ وقف کو ثابت کرے اور غاصب اُسکے معاوضہ میں رویبید یے کو تیار ہے تو رویبیا کے کر دوسری زمین خرید کروقف کے قائم مقام کر دیں۔ <sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

# (وقف میںتبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں)

مسئله ۱۲۳: واقف نے وقف میں استبدال (<sup>5)</sup> کوذکر نہیں کیا یاعدم استبدال (<sup>6)</sup> کوذکر کر دیاہے گروقف بالکل قابل انتفاع (7) ندر ہایعنی اتنی بھی آمدنی نہیں ہوتی جو دقف کے مصارف کے لیے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگرا سکے لیے چندشرطیں ہیں۔

- 🕥 غین فاحش کے ساتھ بیع (8) نہ ہو۔
- 😙 تبادله كرنے والا قاضي عالم باعمل ہوجس كے تصرفات (9) كى نسبت لوگوں كواطمينان ہوسكے۔
  - 🕆 تبادله غير منقول (10) سے ہورو بے اشر فی سے نہ ہو۔
  - ایسے سے تبادلہ نہ کر ہے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔
  - 1 ....." الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص ٣٠٦.
    - 2.....وريابها كرلے گياليعني ڈوڀ گئي۔
  - 3 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص ٥٠٥.
    - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامرالا في أربع ، ج٦، ص٩٥.
      - **6**.....تبادله نه کرنے۔ **ہ**.....تادلہ کرنے۔
      - 7 ....نفع حاصل کرنے کے قابل ۔ 8 ....خرید وفر وخت۔
    - 🕕 .....لینی ایسی چیز جوایک جگه سے دوسری جگه منتقل نه کی جاسکے۔ 9....معاملات

- ایش خف سے تبادلہ نہ کرے، جس کااس پر دَین ہو۔
- © دونوں جائدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یاوہ ایسے محلّہ میں ہوکہ اِس محلّہ سے بہتر ہے۔(1) (ردا کھتار)

مسلم ۱۲۴: وقف اگر قابل انتفاع ہے یعنی اُسکی آمدنی ایسی ہے کہ مصارف (2)سے کی رہتی ہے اور اُس کے بدلے میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہوتبادلہ نہ کریں۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

مسلد 10: وقف نامه میں پہلے بدلکھا کہ میں نے اسے وقف کیا اِس کو نہ بچ کیا جائے نہ ہمہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ پھرآ خرمیں بیکھا کہ متولی کو بیاختیار ہے کہ اسے پچ کر دوسری زمین خرید کر اِس کی جگہ پر وقف کردے تو اگر چہ پہلے لکھ چکا ہے کہ بیج نہ کی جائے مگراس کی بیج جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناسخ <sup>(4)</sup> یا موضح <sup>(5)</sup> ہے اورا گرعکس کیا بینی پہلے تو پہلکھا کہ متولی کوئع واستبدال <sup>(6)</sup> کااختیار ہے مگر آخر میں لکھ دیا کہ نج نہ کی جائے تواب بدلنا جائز نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷: واقف (8) نے بیشرط کردی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں متولی کواسکے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کے انقال کے بعد تناولہ نہیں ہوسکتا۔ <sup>(9)</sup> (بحرالرائق)

مسلد ١٤٠٤ واقف نے بیشرط کی که اسکی آمدنی صرف کرنے کا مجھے اختیار ہے میں جہاں جا ہوں گا صرف کروں گا تو شرط جائز ہےاوراُ سے اختیار ہے کہ مساکین کودے یا اُس سے حج کرائے پاکسی مالدار شخص کودے ڈالے۔<sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۱۲۸: وقف میں یہ شرط ہے کہ اگر میں جا ہوں گا اسے بیچ کر دوسری زمین خریدوں گابیا لفظ نہیں ہے کہ خرید کرائسکی جگہ پر کردوں گا اِس شرط کے ساتھ بھی وقف صحیح ہے اگر زمین بیچے گا تو زرثمن اُسکے قائم مقام ہوگا پھر جب دوسری زمین خریدے گا تو وہ پہلی کے قائم مقام ہوجائے گی۔(<sup>(11)</sup> (خانیہ)

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦،ص ٩١٥.
  - 2 ....اخراجات۔
  - **3**...... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط الإستبدال، ج٦، ص٩٢٥.
- 4....منسوخ کرنے والا۔
- 7 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص ٢٠٤.
  - 🚯 .....وقف كرنے والا بـ
  - 9 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٧٣.
- € ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٢٠٤.
  - 1....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.

مسئله ۲۹: اینی جائداداولا دیروقف کی اور پیشرط کردی که جوکوئی ند بہبامام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالیٰ عنه سے منتقل ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی یا بندی ہوگی اور فرض کروا یک نے دوسرے پر دعوے کیا کہاس نے مذہب حنفی سے خروج کیا اور مدعی علیہ <sup>(1)</sup>ا نکار کرتا ہے تو مدعی <sup>(2)</sup> کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو مدعی علیہ کا قول معتبر ہےاورا گریہ شرط ہے کہ جو مذہب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خارج اوراُن میں کوئی رافضی، خارجی، وہابی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یو ہیں اگر تھلم کھلا مرتد ہوگیا جب بھی خارج ہے۔اگر تو بہ کرکے پھر مذہب اہلسنّت کوقبول کیا تواب بھی وقف سےمحروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشر ط کر دی ہو کہ اگر تا ئب ہوکر مذہب اہلسنّت کو قبول کرے تو وقف کی آمدنی کامستحق ہوجائے گا تواباسے ملے گا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ مبنا: اپنی اولا دیر جائدا دوقف کی اور شرط بیری که جس کو جاہوں گا وقف سے خارج کر دوں گا تو بموجب شرط (<sup>4)</sup> خارج کرسکتا ہے اور خارج کرنے کے بعد پھر داخل کرنا جا ہے تو داخل نہیں کرسکتا۔ یو ہیں پیشر ط کی کہ جس کو جا ہوں گا حصہ زیادہ دوں گا تو شرط کے موافق بعض کوبعض سے زیادہ دے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسکلیها سا:** وقف نامه میں دوشرطیں متعارض <sup>(6)</sup> ہوں تو آخروالی شرط پرعمل ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

### تولیت کا بیان

مسلما: جو شخص اوقاف کی تولیت کی (<sup>8)</sup> درخواست کرے ایسے کومتولی نہیں بنانا جا ہیے اور متولی ایسے کومقرر کرنا چاہیے جوامانت دار ہواور وقف کے کام کرنے برقادر ہوخواہ خود ہی کام کرے یاا پنے نائب سے کرائے اور متولی ہونے کے لیے عاقل بالغ ہوناشرطہے۔<sup>(9)</sup> (فتح القدیر،ردالمحتار)

- 2 .....وعوىٰ كرنے والا۔ **1**....جس بردعویٰ کیا۔
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص ٢٠٤.
  - 4.... شرط کی وجہ ہے۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص ٥٠٥.
  - 6....مخالف،متضاد ـ
  - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٦٨١.
    - 8.....نتظم بننے کی ، مال وقف کی نگرانی کی۔
    - 9 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٢، ص ٤٤٩. و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦، ص٨٤.

**مسکلیا:** واقف نے وصیت کی کہ میرے بعد میرالڑ کا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت لڑ کا نابالغ ہے توجب تک نابالغ ہے دوسرے شخص کومتولی کیا جائے اور بالغ ہونے پرلڑ کے کوتولیت دی جائے گی اورا گراپنی تمام اولا دوں کے لیے تولیت کی وصیت کی ہےاوران میں کوئی نابالغ بھی ہے تو نابالغ کے قائم مقام بالغیین <sup>(1)</sup>میں سے کسی کو یاکسی دوسر یے مخص کوقاضی مقرر کردے۔(2) (ردالحتار)

مسئله الله عورت كوبھي متولى كرسكتے ہيں اور نابينا كوبھي اور محدود في القذف<sup>(3)</sup> نے تو يہ كرلى ہوتواسے بھي۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار) **مسئلہ ؟:** واقف نے بیشر ط کی ہے کہ وقف کا متو لی میری اولا دمیں سے اُسکو کیا جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکو کار ہو تو اِس تثر ط کولحاظ رکھتے ہوئے متولی مقرر کیا جائے اسکے خلاف متولی کرناضچے نہیں۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

**مسئله ۵:** صورت مذکوره میں اُسکی اولا دمیں جوسب میں بہتر تھاوہ فاسق ہو گیا تو متولی وہ ہوگا جواُ سکے بعدسب میں بہتر ہے۔ یو ہں اگراُس افضل نے تولیت سے انکار کر دیا توجواُ سکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔اورا گرسب ہی اچھے ہوں توجو بڑا ہےوہ ہوگا۔اگر چہوہ عورت ہواورا گراُسکی اولا دمیںسب نااہل ہوں توکسی اجنبی کوقاضی متولی مقرر کریگا اُس وقت تک کے لیے کہان میں کا کوئی اہل ہوجائے۔<sup>(6)</sup> (بح الرائق)

مسئلہ **؟:** صورت مٰدکورہ میں سب سے بہتر کو قاضی نے متولی کر دیا اسکے بعد دوسرا اِس سے بھی بہتر ہوا تو اب بیہ متولی ہوگا اور اگراسکی اولا دیں نیکی میں بیساں ہیں تو وقف کا کام جوسب سے اچھا کر سکے اُس کومتولی کیا جائے اور اگر ایک زیادہ پر ہیز گار ہے دوسرا کم مگر بید وسراوقف کے کا م کو پہلے کی بذسبت زیادہ جانتا ہوتواسی کومتو لی کیا جائے جب کہاس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم ک: واقف نے اینے ہی کومتولی کررکھا ہے تواس میں بھی اُن صفات کا ہونا ضروری ہے، جودوسرے متولی میں

1 ..... بالغول \_

2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في شروط المتولى، ج٦، ص١٥٨.

این چین جسے تہمت زنا کی شرعی سزامل چکی ہو۔

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦، ص ٥٨٤.

5 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: فيما شاع في زماننا من تفويض... إلخ، ج٦، ص٥٨٥.

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٩،٣٨٧...

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص ١١٤.

ضروری ہیں یعنی جن وجوہ سےمتو لی کومعزول کر دیا جا تا ہےا گروہ وجوہ خوداس میں یائی جائیں تواہیے بھیمعزول کر دیناضرور ہوگااس بات کا خیال ہر گزنہیں کیا جائے گا کہ بیاتو خود ہی واقف ہے۔ (1) (درمختار)

مسلم، متولی اگرامین نه ہوخیانت کرتا ہویا کام کرنے سے عاجز ہے یاعلانپیشراب پیتا جوا کھیاتا یا کوئی دوسرافسق علانبیکرتا ہو یا اسے کیمیا بنانے کی دَھت (2) ہوتو اُسکومعزول کردینا واجب ہے کہا گر قاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تو قاضی بھی گنهگار ہے اور جس میں بیصفات پائے جاتے ہوں ،اُسکومتو لی بنانا بھی گناہ ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمجتار وغیرہ )

مسکلہ 9: واقف نے این ہی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر طاکھ دی ہے کہ ' مجھے اس کی تولیت سے جدانہیں کیا جاسکتا یا مجھے قاضی یا بادشاہ اسلام بھیمعزول نہیں کر سکتے'' اِس شرط کی یابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور <sup>(4)</sup> ظاہر ہوئے جن سے متولی معزول کر دیا جاتا ہے تو بہ بھی معزول کر دیا جائے گا۔ یو ہیں واقف نے دوسرے کومتولی کیا ہے اور بہ شرط کر دی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا توبیشر طبھی باطل ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے دوسرے کو وصی کیا ہے اور شرط کر دی ہے کہ وصی یہی رہے گا گرچہ خیانت کرے تواس وصی کوخیانت ظاہر ہونے پر معزول کر دیا جائیگا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار،عالمگیری)

مسكله ا: واقف نے جس كومتولى كياہے وہ جب تك خيانت نه كرے قاضى معزول نہيں كرسكتا اور بلاوج معزول کرکے قاضی نے دوسر کوائسکی جگہ متولی کردیا تو دوسرامتولی نہیں ہوگا کہ وہ پہلا بدستورمتولی ہے۔اور قاضی نے متولی مقرر کیا ہوتو بغیر خیانت بھی او سےمعزول کیا جاسکتا ہے۔ قاضی نے متولی کومعزول کر دیا پھر قاضی کا انتقال ہو گیا یامعزول کر دیا گیا اُسکی جگہ پر دوسرا قاضی ہوااب متولی اسکے پاس درخواست کرتا ہے کہ مجھے بلا قصور جدا کر دیا گیا ہے تو قاضی ثانی فقط اس کے کہنے پر عمل کر کے متولی نہ کر دے بلکہاُ س سے کہد دے کہتم ثابت کر دو کہ اِس کام کے اہل ہواور کام کواچھی طرح انجام دے سکتے ہوا گر وہ ایسا ثابت کردے تو دوسرا قاضی اُسے پھر متولی بناسکتا ہے۔واقف کواختیار ہے متولی کومطلقاً جدا کرسکتا ہے۔<sup>(6)</sup> (ردالمحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص١٨٥.

<sup>2 .....</sup>آسانی سے روزی کمانے کی بُری عادت، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنون، تا نیے کوسونا بنانے کا جنون۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٨٣٥، وغيره.

<sup>4 .....</sup> كام، معاملات

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٨٢٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٩٠٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في عزل الناظر، ج٦، ص٥٨٦.

مسئلہ اا: واقف کو اختیار ہے کہ متولی کومعزول کر کے دوسرا متولی مقرر کردے یا خود اینے آپ متولی بن جائے۔<sup>(1)</sup> (فتح القدر)

مسئلہ ۱۱: واقف نے کسی کومتولی نہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرر کر دیا تو واقف اب اس کو عُد انہیں کرسکتا اور متولی موجود ہےخواہ واقف نے اُسے مقرر کیایا قاضی نے تو بلا وجہ قاضی بھی دوسرامتو کی نہیں مقرر کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسلم سا: وقف نامه میں تولیت کے متعلق کچھ ندکورنہیں تو تولیت کاحق واقف کو ہے خود بھی متولی ہوسکتا ہے اور دوس ہے کو بھی کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۱: ایک وقف کے متعلق دووقف نامے ملے ایک میں ایک شخص کومتو لی بنا نا لکھا ہے اور دوسرے میں دوسر نے مخص کوا گر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے چیچیے ہیں جب بھی بید دونوں اُس وقف کے متو لی ہیں شرکت میں کام کریں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلدها: واقف نے سی کومتو لی نہیں کیا اور مرتے وقت کسی کوچسی کیا تو یہی شخص وصی بھی ہے اور اوقاف کا نگران بھی اورا گرخاص وقف کے متعلق اُسے وصی کیا ہے تو علاوہ وقف کے دوسری چیزوں میں بھی وہ وصی ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۲: دوزمینیں وقف کیں اور ہرایک کامتولی علیجد ہ علیجد ہ دوشخصوں کوکیا توالگ الگ متولی ہیں آپس میں شریک نہیں اورا گرایک شخص کومتولی کیاا سکے بعددوسرے کووسی کیا توبہ وصی بھی تولیت میں متولی کا شریک ہے ہاں اگر واقف نے بہ کہا ہوکہاُ س کومیں نے اپنے اوقاف کا متولی کیا ہے اور اسکوایئے ترکات <sup>(6)</sup> اور دیگرامور <sup>(7)</sup> کا وصی کیا ہے تو ہرایک اپنے کام میں منفر دہوگا۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ کا: واقف نے اپنی زندگی میں کسی کواوقاف کے کام سیر دکر دیے ہیں تو اُسکی زندگی ہی تک متولی رہے گا

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في عزل الناظر، ج٦، ص٥٨٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٨٠٤.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٧٤٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٩٠٤.

**ہ**.....میراث،وہ مال واسباب جومرنے والااینے بیچھے چھوڑ جا تاہے۔ 7 ..... معاملات ، كامول \_

<sup>8 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٧٨٧.

مرنے کے بعد متولی نہیں۔ ہاں اگر بیہ کہہ دیا ہے کہ میری زندگی میں اور مرنے کے بعد کے لیے بھی میں نے تجھ کومتولی کیا تو واقف کے مرنے پراسکی ولایت <sup>(1) ختم نہیں ہو گ</sup>ی۔ قاضی نے کسی کومتو لی بنایا اسکے بعد قاضی مرگیا یامعزول ہو گیا تو اس کی وجہ سے متولی پر کچھا ٹرنہیں پڑے گاوہ بدستورمتولی رہے گا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئله ۱۸: دوشخصوں کومتولی کیا تو ان میں تنہا ایک شخص وقف میں کوئی تصرف<sup>(3)</sup>نہیں کرسکتا جینے کام ہو نگے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام یائیں گے اور اِن میں سے اگرایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کر دیا ایک نے دوسرے کووکیل کر دیااوراس نے اُس کام کوانجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 19: ایک وقف کے دووصی تھان میں ایک نے مرتے وقت ایک جماعت کووسی کیا توبیہ جماعت اُس وصی کے قائم مقام ہوگی اورا گراُس نے مرتے وقت دوسرے وصی کووسی کیا تواب تنہا یہی پورے وقف پرمتصرف<sup>(5)</sup> ہوگا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ ) مسکلہ ۱۰: واقف نے ایک شخص کو وصی کر دیا<sup>(7)</sup> ہے اور یہ شرط کر دی ہے کہ وصی کو وصی کرنے کا اختیار نہیں تو یہ شرط صحیح ہے اِس وصی کے بعد قاضی اپنی رائے سے سی کومتو لی مقرر کرے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلله ۲۱: واقف نے بیشرط کی که اس کامتولی عبدالله ہوگا اور عبداللہ کے بعدزید ہوگا مگر عبداللہ نے اپنے بعد کے لیے علاوہ زید کے دوسرے کومنتخب کیا تو زید ہی متو لی ہوگاوہ نہ ہوگا جس کوعبداللہ نے منتخب کیا۔ یو ہیں اگرواقف نے بیشر ط کی ہے کہ میری اولا دمیں جو زیادہ ہوشیار ہووہ متولی ہوگا مگر کسی متولی نے اپنے بعد اپنے داماد کو متولی کیا جو واقف کی اولا دمیں نہیں تو بیمتو لی نہیں ہو گا بلکہ واقف کی اولا دمیں جوستحق ہے وہ ہو گا۔<sup>(9)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲: دوشخصوں کو واقف نے متولی کیا ہے ان میں ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے تولیت سے (<sup>10)</sup>انکار کردیا تو قاضی اپنی رائے سے اُس انکار کرنے والے کی جگہ کسی کومقرر کرے گا اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ جس نے قبول کیا قاضی

- 📭 ..... ذ مه داری ،نگرانی ـ
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٩ ٠ ٢، ٤ ١ ٢، ٤ .
  - **ھ**....عمل دخل ،معاملہ۔
  - 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٠١٤.
    - منتظم۔
    - 6 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في إجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٣.
      - 7 ..... یعنی مال وقف کے انتظام کی وصیت کر دی۔
  - 8 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٠٤٠.
- المحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب: شرط الواقف النظر لعبدالله... إلخ، ج٦، ص٣٥٣.
  - 🕡 .....متولی بننے سے، مال وقف کامنتظم بننے سے۔

اُسی کوتمام وکمال اختیارات <sup>(1)</sup> دیدے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۳: ایک شخص کو وصیت کی کہ آتی جائدا دخرید کرفلاں کام کے لیے وقف کر دینا تو یہی شخص اِس وقف کا متولی بھی ہوگااورا گرایک شخص کو وقف کامتولی بنایا پھرایک دوسرا وقف کیا جسکے لیےکسی کومتولی نہیں کیا ہے تو پہلامتولی اس دوسر ہے وقف کامتو لینہیں مگر جب کہاُ س شخص کووسی بھی کر دیا ہوتو دوسر ہے وقف کا بھی متولی ہے۔ <sup>(3)</sup> (بحرالرئق )

مسئلہ ۲۲: واقف نے اپنی اولا دمیں سے دو کے لیے تولیت (<sup>4)</sup> رکھی ہے اور اُس کی اولا دمیں ایک مرد ہے اور ایک عورت تویہی دونوںمتولی ہوں گےاورا گرواقف نے بیشر ط کی ہے کہ میری اولا دمیں سے دومر دمتولی ہو نگے تو عورت متولیٰ نہیں ہونکتی۔<sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مسئله ۲۵: متولی مرگیااور واقف زنده ہے تو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کرے گااور واقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وصی مقرر کرے گااوروسی بھی نہ ہوتواب قاضی کا کام ہے، بیا بنی رائے سے مقرر کرے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: واقف کے خاندان والے موجود ہوں اور اہلیت بھی رکھتے ہوں تو انھیں کومتو لی کیا جائے اورا گربہلوگ نااہل تھےاور دوسرے کومتو لی کر دیا گیاا سکے بعداُن میں کوئی تولیت کےلائق ہو گیا تواس کی طرف تولیت منتقل ہوجائے گی اور ا گرخاندان والےاس خدمت کومفت نہیں کرنا جا ہتے اور غیر شخص مفت کرنے کوطیار <sup>(7)</sup> ہے تو قاضی وہ کرے جووقف کے لیے بہتر ہو۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری) بیاُس صورت میں ہے کہ واقف نے اپنے خاندان کے لیے تولیت مخصوص نہ کی ہواور اگر مخصوص کر دی تو دوسر ہے کومتو کی نہیں بنا سکتے مگراُ س صورت میں کہ خاندان والوں میں کوئی امین نہ ملتا ہو۔

مسکلہ کا: متولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی وصیت کر جائے اور یہ دوسرا اُسکے بعد متولی ہوگا مگرمتولی کو جو وظیفے ملتا تھاوہ اسے نہیں ملے گا اسکے لیے بیضرور ہے کہ قاضی کے پاس درخواست کرے قاضی اسکے کام کے لحاظ سے وظیفہ مقرر کرے گابیضرور نہیں کہ پہلے متولی کو جو کچھ ماتا تھاوہی اسکوبھی ملے۔ ہاں اگر واقف نے ہرمتولی کے لیے

**<sup>1</sup>**.....کمل اختیارات به

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٠١٤.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٨٧.

<sup>4 .....</sup> مال وقف کی نگرانی ،سر براہی۔

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨٨٨.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١١٤. 7 .....تيار ـ

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢١٤.

ایک رقم مخصوص کررکھی ہے تواب قاضی کے پاس درخواست دینے کی ضرورت نہیں بلکہ متولی سابق کی وصیت ہی کی بنایر بہمتولی ہوگا اور واقف کی شرط کی بنایر حق تولیت یائے گا۔اور قاضی نے کسی کو متولی بنایا تو اسکوحق تولیت اُسقدر نہیں ملے گا جو واقف کے مقرر كرده متولى كوماتاتها\_(1) (فتح القدير)

مسئلہ 17: متولی اپنی حیات وصحت میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کرنا چاہتا ہے بیہ جائز نہیں مگر جب کے عموماً تمام اختیارات اُسے سیر دہوں تو بهر سکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: چندا شخاص معلوم پرایک جائدا دوقف ہے تو خود بیلوگ اپنی رائے سے کسی کومتولی مقرر کر سکتے ہیں قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ • سا: متولی مسجد کا انتقال ہو گیااہل محلّہ نے اپنی رائے سے بغیرا جازت قاضی کسی کومتو لی مقرر کیا تواضح <sup>(4)</sup> بیہے کہ پیخص متولی نہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کام ہے گر اِس متولی نے وقف کی آمدنی اگر عمارت میں صرف کی ہے توضامن نہیں جب کہ قفی جا ئدا دکوکرا ہے بردیا ہوا ورکرا ہے وصول کر کے خرچ کیا ہو۔اور فتح القدیر میں فر مایا: بہر حال تاوان دینا پڑے گا کہ مفتے بہ<sup>(5)</sup> بیہ ہے کہ وقف کوغصب کر کے اُس سے جو کچھاُ جرت حاصل کرے گا اُس کا تاوان دینایٹ تا ہے۔<sup>(6)</sup> ظاہر یہ ہے کہ بیچکم سلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امور کوانجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں نہ تو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت ایسی حالت میں اگر اہل محلّہ کا متولی مقرر کرناضیح نہ ہوتو اوقاف<sup>(7)</sup> بغیر متولی رہ کرضا کع ہوجائیں گے،لہذا یہاں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے قول پرجس کوغیراضح کہا جاتا ہے فتویٰ دینا جا ہیے یعنی اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا جائز ہےاور جسے بیلوگ مقرر کریں گے وہ جائز متولی ہوگا اوراُس کے تصرفات مثلاً کرایہ وغیرہ بر دینا پھراُن کوضرورت میں صرف کرناسب جائز ہے۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔

مسئلہ اسا: ایک وقف کے دومتولی ہوگئے اِس طرح کہ ایک شہرے قاضی نے ایک کومتولی مقرر کیا اور دوسرے شہر کے قاضی نے دوسر شخص کومتو لی کیا توا یسے دومتولیوں کو بیضر ورنہیں کہا جتماع وا تفاق رائے سے تصرف کریں <sup>(8)</sup> ہرا یک متو لی تنہا بھی تصرف کرسکتا ہے اورایک قاضی کے مقرر کردہ متولی کو دوسرا قاضی معزول بھی کرسکتا ہے جب کہاسی میں مصلحت ہو۔ (9) (خانیہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٢.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>4</sup>**....عج ترين قول ـ **5**.....یعنی فتو ی اس پر ہے۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥.

**<sup>7</sup>**.....وقف کی ہوئی چزیں۔ **3**.....معاملات طے کریں۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٧٠٣.

**مسئلہ اسا:** وقف کے کسی جز کوئیج یار ہن کر دینا خیانت ہے۔ایسے متولی کومعزول کر دیا جائے گا مگر وہ خوداییے کو معز ولنہیں کرسکتا بلکہ واقف یا قاضی اُسے معز ول کریگا۔ (1) (عالمگیری)

مسئله ۱۳۷۳: قاضی کے حکم سے متولی مال وقف کوایینے مال میں ملاسکتا ہے اور اس صورت میں اُس پر تاوان نہیں۔<sup>(2)</sup> (بح

مسئلہ اسا: متولی نے وقف کی کوئی چز کرا یہ پر دی اسکے بعدوہ متولی معزول ہو گیااور دوسرا اُسکی جگہ مقرر ہوا تو کرا یہ دوسراتخص وصول کرے گاپہلے کواب حق نہ رہااورا گرمتولی نے وقف کے مال سے کوئی مکان خریدا پھراُسے بیچ کرڈالا تو بیمتولی مشتری <sup>(3)</sup>سے اس بیچ کا اقالہ <sup>(4)</sup> کرسکتا ہے جب کہ واجبی قیمت سے زیادہ پر نہ بیچا ہواورا گراس کومعزول کرکے دوسرامتولی مقرر کیا گیا توبه دوسرا بھی اُس کاا قاله کرسکتاہے۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ۱۳۵۵: قفی زمین میں درخت ہیں اوران کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ یہ پرانے ہو گئے تو متولی کو چاہیے کہ نٹے یود نصب کرتارہے تا کہ باغ باقی رہے۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۲۰۰۷ واقف نے متولی کے لیے حق تولیت جو کھی مقرر کیا ہے اگر بلحاظ خدمت وہ کم مقدار ہے تو قاضی أجرت مثل تک اضافه کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسئله کنا: دیهانوں میں نذرانہ ورسوم وغیرہ لگان<sup>(8)</sup> کےعلاوہ کچھاورمقرر ہوتے ہیں ان میں جو چیزیں عرف کے لحاظ سے متولی کے لیے ہوں مثلاً جب کارندہ <sup>(9)</sup> گاؤں میں جاتے ہیں تو اُن کو پچھ ملتا ہے اور مالک کے علم میں یہ بات ہوتی ہے مگراس پر بازیرُس (10) نہیں کرتا توالیی رقمیں وغیرہ متولی کوملیں گی اورا گروہ چیزیں بطور رشوت دی گئی ہیں تا کہ دینے والوں کے ساتھ رعایت کرے مثلاً انڈے،مرغی وغیرہ تواس کالینانا جائز اورلیا ہوتو واپس کرےاورا گروہ آمدنی اِس فتم کی ہے کہاس کو

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في و لاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٣٠.

2 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٠٤.

مسيخ، واپسي ـ 3 ....خريدار ـ

5 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٠٤٠.

6 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٣.

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: المراد من العشر... إلخ، ج٦، ص ٦٦٩.

س. پوچي چھ۔۔۔۔۔

Ω....کارکن۔

**ھ**....زمین کا خراج۔

ملا کر گویا وقف کےمحاصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زمین زیادہ حیثیت کی ہےاور کا شتکار لگان کے نام سے زیادہ دینانہیں جا ہتا مگرنذ رانہ وغیر ہ کسی اور نام سے وہ رقم پوری کر دیتا ہے توالیبی آمد نی کو وقف کی آمد نی قرار دینا جا ہے اورمحاصل وقف <sup>(1)</sup> میں اسے شار کیا جائے۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسله ۱۳۸۸ متولی نے اپنی اولا دیا اپنے باپ دادا کے ہاتھ وقف کی کوئی چیز بیع کی یاان کونو کرر کھایا اُجرت بران سے کام کراہا یہ سب ناجائز ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسله است: واقف نے اگر متولی کے لیے بیا جازت دیدی ہے کہ خود بھی وقف کی آمدنی سے کھاسکتا ہے اور اینے دوست احباب کوبھی کھلاسکتا ہے تو متولی اس شرط کی ہموجب احباب کو کھلاسکتا ہے ورنہیں۔(<sup>4)</sup> (خلاصہ)

مسلم ۱۹۰۰ قاضی نے متولی کے لیے مثلاً فیصدی دس رویے (<sup>5)</sup> مقرر کیے ہیں تو آمدنی سے دس فیصدی لے گاپنہیں  $(3)^{(7)}$  بعد فیصدی دس رویے لے۔ $(6)^{(7)}$  خلاصہ

مسلمان متولی کواختیار ہے کہ زمین وقف کوآباد کرنے کے لیے گاؤں آباد کرائے رَعایا(8)بسائے اس لیے کہ جب تک مزارعین <sup>(9)</sup>نہیں ہوں گےزمین نہیں اُٹھے گی اورآ مدنی نہیں ہوگی ،لہذاا گرضر ورت ہو تو گا وَں آباد کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر قفی ز مین شہر سے متصل ہواور دیجتا ہے کہ مکانات بنوانے میں آمدنی زیادہ ہوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہے تو مکانات بنوا کر کراہیہ یرد ہے سکتا ہےاورا گرمکانات میں بھی اوتناہی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔<sup>(10)</sup> (فتح القدیر)

مسلك ١٧٠٠ شورزمين (١٦) كودرست كرانے كے ليے وقف كاروپييزچ كرسكتا ہے مسافرخاندكى كوئى آمدنى نہيں ہے اوراس میں ملازم رکھنے کی ضرورت ہے تا کہ صفائی رکھے اوراُس کے کمروں کو کھولے بند کرے تو اُسکے کسی حصہ کو کراپیریردے کر

<sup>1.....</sup>وقف سے حاصل ہونے والی آمدنی ، وقف کی آمدنی۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: في تحرير حكم... إلخ، ج٦، ص١٩١.

**<sup>3</sup>**....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف...إلخ، ج٦، ص٩٩٦.

<sup>4..... &</sup>quot;خلاصة الفتاوي"، كتاب الوقف، الفصل الثانبي في نصب المتولى، ج٤، ص ١١٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;خلاصة الفتاوي"، كتاب الوقف،الفصل الثاني في نصب المتولى، ج٤، ص ٤١١.

<sup>9 ....</sup>زراعت کرنے والے، کا شتکار۔

<sup>€ ...... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٤.

<sup>🛈 .....</sup>نا قابل زراعت زمین ـ

اُسکی آمدنی سے ملازم کی تنخواہ دے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله وقفی عمارت جھک گئی ہے جس سے بروس (2) والوں کواپنی عمارت کے خراب ہونے کا ڈر ہے، وہ لوگ متولی (3) سے درست کرانے کو کہتے ہیں مگر متولی درست نہیں کرتا انکار کرتا ہے اور وقف کا روپییم وجود ہے تو متولی کو درست کرانے برمجبور کرسکتے ہیں اور اگر وقف کاروپینہیں ہے تو قاضی کے پاس درخواست کریں، قاضی حکم دیگا کہ قرض لے کرائے ٹھک کرائے۔(4)(غانہ)

مسله ۱۳۲۸: قفی زمین میں متولی نے مکان بنایا چاہے وقف کے رویے سے بنایا یا اپنے رویے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا یا کچھنیت نہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے اورا گراینے رویے سے بنایا اوراینے ہی لیے بنایا اوراس پر گواہ بھی کرلیا تو خوداس کا ہےاوردوسرا تخص بنا تااور کچھنیت نہ کرتا جب بھی اُسی کا ہوتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ ۴۵: متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپناذاتی رویبہ صرف کردیا اور یہ شرط کر کی تھی کہ واپس لے لوں گا تو واپس لے سکتا ہے اورا گروقف کاروپیداینے کام میں صرف کر دیا چھراُ تناہی اپنے پاس سے وقف میں خرچ کر دیا تو تاوان سے بری ہے۔(<sup>6)</sup>(عالمگیری، فتح القدیر) مگراییا کرنا جائز نہیں اورا گرونف کےروپےاینے روپے میں ملادیے وگل کا تاوان دے۔

مسلم ۲۷: متولی یا مالک نے کرایہ دار کوعمارت کی اجازت دیدی اُس نے اجازت سے تعمیر کرائی تو جو کچھ خرچ ہوگا کرایہ دارمتولی یا مالک سے لے گا جب کہ اُس عمارت کا بیشتر نفع مالک کو پہنچتا ہواور اِس نئی تغمیر سے مکان کونقصان نہ پنچ\_<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلم كا: وقف خراب بور باع متولى بيجابتا ہے كه اس كا ايك جزيع كرك أس سے باقى كى مرمت كرائ تو اُس کواختیار نہیں اورا گرقفی مکان کا ایک ایساحصہ بیچ دیا جومنہدم <sup>(8)</sup> نہ تھااور مشتری <sup>(9)</sup> اُسے منہدم کرائے گایا درخت تازہ بیچ دیا

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١٤.
  - **2**.....یڑوس۔ **3**.....مال وقف کانگران ، دیکھ بھال کرنے والا۔
- 4 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٣.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٥ ٢٦،٤١.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في و لاية الوقف... إلخ، ج٢،ص١٦. و"فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥٠.
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٦.
    - 9....خريدار۔

تو پہنچ باطل ہے پھرا گرمشتری نے مکان گروادیا یا درخت کٹوادیا تو قاضی ایسے متولی کومعزول کرے کہ خائن ہے اوراُس مکان یا درخت کا تاوان لےاوراختیار ہے کہ بائع سے تاوان لے یامشتری سے اگر بائع سے تاوان لے گائیج نافذ ہوجائے گی اورمشتری سے لے گا توباطل رہے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسللہ 🚧: وقف کے پھلدار درختوں کو بیچنا جائز نہیں اور کاٹنے کے بعد پچ سکتا ہے اور نہ پھلنے والے درخت ہوں تو اُنھیں کاٹنے سے پہلے بھی بچ سکتے ہیں اور بید<sup>(2)</sup> جھا ؤ<sup>(3)</sup>زکل <sup>(4)</sup> وغیرہ جو کاٹنے سے پھرنکل آتے ہیں انھیں تو بیخاہی چاہیے كەپەخودآ مدنى وقف مىں داخل ہىں۔(<sup>5)</sup>( عالمگيرى )

مسله و اقف ن متولی کے لیج ق تولیت رکھا ہے تو تولیت کی خدمت انجام دینے پروہ ملتارہے گا اور متولی کو وہی کام کرنے ہونگے جومتولی کیا کرتے ہیں مثلاً جا کداد کواجارہ پر دینا وقف میں کچھ کام کرانے کی ضرورت ہے تواسے کرانا محاصل وصول کرنامستحقین پرتقسیم کرناوغیره متولی کوبیضرور ہوگا کہامور تولیت <sup>(6)</sup>میں بالکل کوتا ہی نہ کرےاور جو کام عادةً متولی کے ذمہ نہیں ہوتے بلکہ مزدوروں سے متولی کام لیا کرتے ہیں ایسے کام کا مطالبہ متولی سے نہیں کیا جاسکتا کہ اُس نے خود کیوں نہیں کیا بلکہ ا گرعورت متولی ہےتو وہی کام کریگی جوعورتیں کیا کرتی ہیں مردوں کے کام کاباراُس پزہیں ڈالا جاسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: متولی نے اگر مز دوروں کے ساتھ وہ کام کیا جومز دور کرتے ہیں اور اسکے فرائض سے پیکام نہ تھا تو اسکی اُجرت متولیٰ ہیں لے سکتا۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ا ۵: متولی پر اہل وقف نے دعویٰ کیا کہ یہ کچھ کا منہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ کام کے مقابلہ میں ہے، لہذا اسکونہیں ملنا جا ہے تو حاکم متولی پرایسے کام کا بارنہیں ڈالے گا جومتولی نہ کرتے موں **-** (<sup>9)</sup> (بح الرائق)

مسئلہ **۵:** متولی اگراندھا بہرا گونگا ہو گیا مگر اِس قابل ہے کہ لوگوں سے کام لےسکتا ہے توحق تولیت ملے گا ور نہ

- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في و لاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١٧ ٤.
  - 2 .....ا یک قسم کا درخت جس کی شاخیس کچکدار ہوتی ہیں اوراس کی لکڑی ہے ٹو کریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔
    - ایک شم کا بودا جودریا کے کنارے اُگتاہے۔
       کنارے اُگتاہے۔
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص١٧.
  - 6 .....وقف کے انتظامی معاملات۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢٠ص٥٠٤.
  - 8 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٩٠٩.
    - 9 .....المرجع السابق.

نہیں۔متولی پرکسی نےطعن کیا کہ مثلاً خائن <sup>(1)</sup> ہے تو فقط لوگوں کے کہد بینے سے اُس کاحق تولیت <sup>(2)</sup> باطل نہیں ہوگا اور نہا سے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ واقع میں خیانت ثابت ہو جائے تو برطرف کیا جائے گا۔اور حق بھی بند ہو جائے گا اورا گر پھرائسکی حالت درست وقابل اطمینان ہوجائے تو پھراُو سے متولی کر دیا جائے اور حق تولیت بھی دیا جائے ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳: اگر قاضی اس کومناسب جانتا ہے کہ متولی کے ساتھ ایک دوسرا شخص شامل کردے کہ دونوں مل کر کام کریں تو شامل کرسکتا ہے اور حق تولیت میں سے کھھا سے بھی دینا جا ہے تو دے سکتا ہے اورا گرحق تولیت کم ہے کہ دوسرے کوأس میں سے دینے میں پہلے کے لیے بہت کمی ہو جائے گی تو دوسر ے کو وقف کی آمدنی سے بھی دےسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) اور دوسرے تخص کواس وجہ سے شامل کیا کہ متولی کی نسبت کچھ خیانت کا شبہہ تھا تو تنہا متولی کونصرف کرنے کا <sup>(5)ح</sup>ق نہ رہااورا گریہ وجنہیں تو متولی تنہا تصرف کرسکتا ہے۔ (6) (درمختار)

مسله ۱۵۴ واقف نے متولی کے لیے اجرمثل سے زیادہ مقرر کیا تو حرج نہیں قاضی وغیرہ کوئی دوسر اشخص اجرمثل سے ز ماده نهیں مقرر کرسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵۵: واقف نے کام کرنے والے کے لیے کچھ مال مقرر کیا ہے تواسے پیجائز نہیں کہ خود کام نہ کرے اور دوس بے کواپنی جگہ مقرر کر کے وہ رقم بھی اسکے لیے کردے ہاں اگر واقف نے اسے ایبا اختیار دیا ہے تو ہوسکتا ہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: متولی وقف کے کام کے لیے ملازم نوکرر کھ سکتا ہے اور ان کی تخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموتوف کر کے اُن کی جگه دوسر *سے رکھ سکت*ا ہے۔ <sup>(9)</sup> (فتح القدري)

مسلم کے: متولی کو جنون مطبق ہوگیا لیعنی ایک سال جنون کوگز رگیا تو تولیت سے علیٰجد ہ ہ کر دیا جائے اورا گریشخض

- 1 ....خیانت کرنے والا۔ 2 ....وقف کا نتظم ہونے کا حق۔
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ... إلخ، ج٢٠ص٥٢٤.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - 5 .....وقف كها نتظامی معاملات طے كرنے كا۔
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٧٠٧.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٥.
  - 8 .....المرجع السابق. ص٢٦٦.

اچھاہو گیااور کام کے لائق ہو گیا تواہے تولیت پر مامور <sup>(1)</sup> کیا جاسکتا ہے۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسلد ۵۸: واقف نے ایک شخص کومتولی کیا اور بیشرط کردی که اگرچہ قاضی اُسے معزول کردے مگر جو وظیفہ میں نے اُسکے لیے مقرر کیا ہے معزولی کے بعد بھی اُسے دیا جائے یا اُسکے بعد اُسکی اولا دے لیے بعد نسلاً بعد نسل جاری رہے یہ شرط صحیح ہے اوراسی کےموافق عمل ہوگا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم و ۵: وقف کرنے کے بعدمر گیا قاضی نے بداوقاف ایک شخص کوسیر دکردیئے اور آمدنی کا دسوال حصداس کارندہ کے لیےمقرر کیااوراوقاف میں ایک بن چکل ہے جو بالمقطع ایک شخص کے کرایہ میں ہےا سکے لیے کارندہ کی ضرورت نهیں وہ وقف والےخود ہی اسکا کرا بہوصول کر لیتے ہیں تو چکی کی آمد نی کا دسواں حصہ کارندہ کونہیں ملے گا۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسئلہ • ۲: متولی نے مدتوں تک کام ہی نہیں کیا اور قاضی کواطلاع بھی نہیں دی کہا ہے معزول کر کے دوسر بے کومتو لی کرتا پھربھی وہ متو لی ہے بغیرمعزول کیےمعزول نہ ہوگا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

### اوقاف کے اجارہ کا بیان

مسئلہا: متولی نے قفی مکان یاز مین کوا جارہ بردیا پھرمر گیا تواجارہ بدستور باقی رہے گا۔ یو ہیں واقف نے کراہیہ یر دیا ہو پھر مرگیا جب بھی یہی حکم ہے۔ جومتو لی ہے وقف کی آمد نی بھی خوداُ سی برصرف<sup>(6)</sup>ہوگی اُس نے وقف کوا جار ہ بر دیا اور مدت اجارہ پوری ہونے سے پہلے فوت ہو گیا جب بھی اجارہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوہیں اگر قاضی نے مکانات موقو فہ (<sup>7)</sup> کوکرایہ پر دیدیا ہے اسکے بعد معزول ہو گیا تواجارہ باقی ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسللما: کرایددارسے پیشگی کراید کیکمستحقین پرتقشیم کردیا گیا پھرمدت اجارہ پوری ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی مرگیا تو تقسیم توڑی نہیں جائے گی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- 2 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٤.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- 4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣.
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢،ص٢٢٤.
  - 7 .....وقف کیے ہوئے مکانات۔
- 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٨١٤.
  - 9 .....المرجع السابق.

مسله سا: وقف کا مال کا شکار نے کھالیا متولی نے اُس سے پچھ کم پرصلح کی اگر کا شکارغنی ہے توصلح نا جا ئز ہے ا ورفقیر ہے تو جائز ہے، جبکہ وہ وقف فقرایر ہوا وراگر وقف کےمشخق مخصوص لوگ ہوں تو اگر چہ کا شکار فقیر ہو کم پر مصالحت جائز نہیں ۔ یو ہیں اِس صورت میں قفی ز مین یا مکان کو کم کرا بیہ پرفقیر کو بھی دینا نا جائز ہےاورفقرا پروقف ہو توجائز ہے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ، بحرالرائق)

مسکلہ ۶۰: قفی مکان کو تین سال کے لیے سوروییہ سال کرایہ پر دیا اور تین شخص اِس وقف کی آمدنی کے حقدار ہیں ایک سال گزرنے پران میں کاایک فوت ہو گیا پھرایک سال اورگزرنے پر دوسرا شخص مرگیا اور تیسرا باقی ہے تو پہلے سال کی رقم پہلے کے ور ثداور دوسر سےاور تیسر ٹے خص کے درمیان برابر تین حصہ پڑتقسیم ہوگی اور دوسر سے سال کی رقم دوسرے کے ور ثداور تیسرے میں نصفا نصف تقسیم ہوگی ۔ پہلی میت کے ور شاس میں سے نہیں یا ئیں گے اور تیسرے سال کی رقم صِر ف اِس تیسرے کو ملے گی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلده: اوقاف کے اجارہ کی مت طویل نہیں ہونی جا ہیے، تین سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر دینا جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (فتح القدریہ) اور اگر واقف نے کراہ کی کوئی مدت بیان کردی ہے تو اُسکی یابندی کی جائے اور نہ بیان کی ہو تو مکانات کوایک سال تک کے لیے اور زمین کو تین سال تک کے لیے کرا یہ پر دیا جائے مگر جب کہ صلحت اسکے خلاف کو مقتضی ہو<sup>(4)</sup> تو جو تقاضائے مصلحت ہو<sup>(5)</sup>وہ کیا جائے اور بیز مانہ اورمواضع <sup>(6)</sup> کے اعتبار سے مختلف ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار )

مسکلہ ۲: واقف نے پیشر ط کر دی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نہ دیا جائے مگر وہاں ایک سال کے لیے کرا یہ پرکوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیےلوگ مانگتے ہیں تو متولی شرطِ واقف کےخلاف کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں دےسکتا۔ بلکہ بیرمعاملہ قاضی کے پاس پیش کرےاور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے دے اور اگر وقف نامہ میں یوں ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے نہ دیا جائے مگر جب کہ اس میں نفع ہو

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في إجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص ٣٢٥.

و"البحرالر ائق"،كتاب الوقف،ج٥،ص٦٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١٨. ٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٤.

**<sup>4</sup>**.....یعنی اس کے خلاف میں بہتری ہو۔ 5 .....یعنی جس میں بھلائی ہو۔ 6 .....وقت اورعلاقول \_

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦١٣.

تو خود وا قف <sup>(1) بھ</sup>ی دےسکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئلہ ک: اوقاف کواجرمثل کے ساتھ کراہہ پر دیا جائے بینی اس حیثیت کے مکان کا جو کراہہ وہاں ہویا اس حیثیت کے کھیت کا جولگان<sup>(3)</sup>اُس جگہ ہواُس سے کم پر دینا جائز نہیں بلکہ جس شخص کواو قاف کی **آمد نی مل**تی ہے وہ خود بھی اگر جا ہے کہ کراہیہ بالگان کم لے کردے دوں تونہیں دےسکتا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسله ٨: قفى دوكان واجبي كرابي (5) يركرابي داركود بدي اسك بعددوس أخض آتا باورزياده كرابيديتا بويبك اجاره کونسخ نہیں کیا جاسکتا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلمه: تین سال کے لیے زمین اجارہ یردی ایک سال بورا ہونے برکرایہ کانرخ کم ہوگیا تواجارہ فنخ نہیں ہوگا۔ بوہیں ا گرایک سال کے بعدزیادہ لوگ اسکے خواہشمند ہوئے اور کراہی کا نرخ <sup>(7)</sup> بڑھ گیا جب بھی اجارہ فننخ نہیں ہوسکتا۔ <sup>(8)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ﴿!:** متولی نے چندسال کے لیےاجارہ پرزمین دی تھی اور متولی فوت ہو گیا پھرمتا جر<sup>(9) بھ</sup>ی مرگیا اورا سکے ورثه نے کاشت کی توغلہان لوگوں (لیعنی مستاجر کے ورثہ) کو ملے گااوران سے زمین کالگان نہیں لیاجائے گا، کہ مستاجر کی موت سے اجارہ فٹنخ ہوگیا بلکہ زمین میں ان کی زراعت سے جونقصان ہواہے وہ لیا جائے گا اور پیمصالح وقف میں صرف ہوگا <sup>(10)</sup> ،جن پر وقف ہےاُن کونہیں دیاجائے گا۔ (11) (خانبہ)

مسئلہ اا: متولی نے اجرمثل ہے کم کرایہ پراجارہ دیا تو لینے والے کواجرمثل دینا ہوگا اور اُجرت کا ذکر نہ کیا جب بھی یہی حکم ہے۔ یو میں بتیم کی جائدا دکو کم کرا یہ بردیدیا تو واجبی کرابیددینا ہوگا۔ <sup>(12)</sup> (خانیہ )

- ..... بہارشریعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی **نہ ک**ور ہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ '' ردالمحتار میں اس مقام یر' **واقف**'' کا ذکر نہیں بلکہ 'م**تولی'' ن**دکورہے''۔...عِلْمیہ
  - 2 ....."الدرالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف...إلخ، ج٦، ص٦١٢.
    - **3**.....کاشتکاری کی اجرت، ٹھیکہ۔
- 4 ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:استئجارالدار...إلخ،ج٦،ص٦٦٦.
  - 5 ....رانج كرابه جوعمو مألياجا تا ہے۔
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص ١٩.
    - 7 ..... بھاؤ۔
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص ٣٢٢.
    - 👊 ..... يعني وتف كي تغمير ودرتگي ميں خرچ ہوگا۔ 🗨 .....کرائے پر لینے والا ، کا شتکار۔
  - €....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢٣\_٣٢٣.
    - 12 .....المرجع السابق، ص ٢ ٣٢.

مسکلہ **۱۱:** ایک شخص مثلاً آٹھ رویے کرایہ دینے کو کہتا ہے اور دوسرا دس ،مگریہ دس دینے والا نا دہند <sup>(1)</sup> ہے تواسکونه دیاجائے ،آٹھ والے کو دیاجائے ۔<sup>(2)</sup> (بحرالرائق)

مسئله سال: قفی زمین کومتولی خوداینے اجارہ میں نہیں لے سکتا کہ خودمکانِ موقوف (3) میں رہے اور کرابیدے یا کھیت بوئے اورلگان دےالبتہ قاضی اسکواجارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ )اوراجرمثل سے زیادہ کرایہ پر لے تو ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اپنے باپ یا بیٹے کوبھی کرایہ پرنہیں دے سکتا مگر جب کہ بنسبت دوسروں کے ان سے زیادہ کرایہ لے۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مستله ۱۳ ققی زمین کرایه پرلیکر کسی نے اس میں مکان بنایا اور اب زمین کا کرایه پہلے سے زیادہ ہو گیا تو اگر مالکِ مکان زیادہ کرایہ دینے کے لیے طیار ہے تو زمین اُسی کے کرایہ میں رہنے دیں ورنہ اُس سے کہیں ایناعملہ <sup>(6)</sup> اُٹھا لے اور زمین کوخالی کر دے <sup>(7)</sup>(عالمگیری)اورا گراجارہ کی مدت پوری ہو چکی ہے تواختیار ہے جا ہےاُسی کوزیادہ کرایہ لے کردیں یا دوسرے کو <sup>(8)</sup>(رالحتار)

مسئلہ 10: مکانِ موقوف کو عاریت دینا بغیر کرایکسی کورینے کے لیے دیدینا نا جائز ہے اور رہنے والے کو کراید دینا یڑیگا۔ یو ہیں جو شخص متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرایہ ہونا چاہیے دینا ہوگا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: مکان موقوف کومتولی نے بیچ کر دیا<sup>(10)</sup> پھر بیمتولی معزول ہو گیا اور دوسرااسکی جگہ متولی ہوا،اس نے مشتری پر دعویٰ کیااور قاضی نے بیچ باطل ہونے کا حکم دیا تو مشتری <sup>(11)</sup> کواتنے دنوں کا کرایہ بھی دینا ہوگا۔ <sup>(12)</sup> (خانیہ )

مسئلہ کا: رویے اشر فی لیعنی ثمن کے علاوہ مثلاً اسباب (13) کے بدلے میں اجارہ کیا تو جائز ہے اوراس وقت اس سامان کوچ کروقف کی آمدنی میں داخل کرے۔ <sup>(14)</sup> (عالمگیری)

- **1**.....ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے والا۔
- 2 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٤.
  - **ھ**.....وقف شدہ مکان۔
- 4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢٣.
  - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٩٣.
    - 6 ....عمارت کی تغییر کانمام سازوسامان۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب مهم: في معنى قولهم... إلخ، ج٦، ص٩٦٦.
  - 9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٢٠٠.
    - ۵..... تی دیا۔ 🛈 ..... خریدار۔
    - ք ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارةالاوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٥ ٣٢.
      - 🖪 .....سامان ،اشیاء۔
  - 🗗 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٢٢١.

**مسئلہ ۱۸:** قفی زمین کوخودمتو لی بھی وقف کی طرف سے کاشت کرسکتا ہے اوراس صورت میں مز دوروں کی اُجرت وغیرہ وقف سے ادا کرے گا۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ 19: قفی مکان کرایہ بردیااور شکست ریخت (<sup>2)</sup>وغیرہ کرایہ دار کے ذمہر کھی تواجارہ باطل ہے، ہاں اگر مرمت کے لیے کوئی رقم معین کردی کہاتنے رویے مرمت میں صرف کرنا تو جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۲:** فقیروں پرایک مکان وقف ہے کہاس کی آمد نی فقرا کودی جائے گی اس مکان کوایک فقیر نے کراپہ پرلیا تو کرایہ چونکہ فقیر ہی کو دیا جاتا ہے، لہذا جتنا اسکو دینا ہے اُتنا کرایہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلماً: جن شخص برمكان وقف بوه خود إس مكان كوكرابيه برنهين ديسكتا جبكه بيمتولى نه مو- (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۲: مکان یا کھیت کو کم پر دیدیا تو بیکی مستاجر <sup>(6)</sup>سے پوری کرائی جائے گی متولی سے وصول نہ کریں گے گرمتولی سے سہواورغفلت کی بنایراییا ہوا تو درگز رکریں گے اور قصداً ایبا کیا تو خیانت ہے،معزول کردیا جائے گا بلکہ خود واقف نے قصداً کم یردیا ہے تواسکے ہاتھ سے بھی وقف کو نکال لیں گے۔(<sup>7)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسلم ۱۲۳: قفی زمین اگر عشری ہے تو عشر کا شنکار پر ہے اور خراجی ہے تو خراج وقف کی آمدنی سے دیا جائے گا۔(8)

مسئلہ ۲۲: وقف پر کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی اورآ مدنی کاروییہ موجود نہیں ہے تو قاضی ہے اجازت کیکر قرض لیا جاسکتا ہے۔بطورخودمتو لی کوقرض لینے کا اختیار نہیں۔ یو ہیں خراج کاروپیددینا ہے تواسکے لیے بھی با جازت قاضی قرض لیا جائے گا یعنی جبکہ اس سال آمدنی ہی نہ ہوئی اور اگر آمدنی ہوئی مگرمتو لی نےمستحقین پرتقسیم کر دی خراج کے لیے نہیں ، رکھی تو خراج کی قدرمتو لی کو تاوان دینا ہوگا۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۲۵:** وقف کی طرف سے زراعت کرنے کے لیخم (10) وغیرہ کی ضرورت ہے اور رویہ خرچ کے لیے موجود

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٢٢١.

<sup>2 .....</sup> ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر ومرمت۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٢١٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٦٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦٢٢.

<sup>6 .....</sup>کرایددار، کاشتکار۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:اذاآ جر...إلخ، ج٦،ص٦٢٣.

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٤٢٤.

<sup>9 .....</sup>المرجع السابق.

نہیں ہے تو قاضی سے اجازت لے کرا سکے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷: قفی مکان کے متصل دوسرامکان ہے بیج میں ایک دیوارہے جود وسرے مکان والے کی ہےوہ دیوارگر گئی پھر مالک مکان نے دیواراً ٹھوائی <sup>(2)</sup> نگروقف کی حدمیں اُٹھائی تو متولی اُس دیوار کوتوڑ وادیگااور متولی پیچاہے کہ اُسے قیمت دیکر دیواروقف کی کرلے بہ جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسکلہ کا: وقف کی زمین میں درخت تھے جو بچ ڈالے گئے اور ہنوز <sup>(4)</sup> کا ٹے نہیں گئے کہ خریدار کو وہی زمین اجارہ میں دی گئی اگر درخت جڑ سمیت بیچے گئے تھے تو زمین کا اجارہ جائز ہے اور اگر زمین کے اوپر اوپر سے بیچے گئے تو اجارہ جائز نہیں۔<sup>(5)</sup> (خانبہ)

مسکلہ 11. گاؤں وقف ہے اور وہاں کے کا شنکار بٹائی (<sup>6)</sup> پرکھیت بُو یا کرتے ہیں اُس گاؤں میں قاضی کی طرف سے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کولگان<sup>(7)</sup> پر کھیت دیدیافصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا جا ہتا ہے لگان کے روینہیں لیتا توجومتولی حاہتا ہے وہی ہوگا۔<sup>(8)</sup> (خانیہ )

مسلم 19: قفی زمین کسی نے غصب کر لی اور غاصب نے اپنی طرف سے کچھاضا فہ کیا ہے اگر یہ زیادت<sup>(9)</sup> مال متقوم نہ ہومثلاً زمین کو جوت کر<sup>(10)</sup> ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا کھیت میں کھاد ڈلوائی ہے جومٹی میں مل گئی تو غاصب سے زمین واپس لی جائے گی اوران چیزوں کا کچھ معاوضہ نہیں دیا جائے گا اورا گروہ زیادت مال متقوم ہے مثلاً مکان بنایا ہے یا پیڑ (11) لگائے ہیں تو اگر مکان یا درخت کے نکالنے سے زمین خراب نہ ہوتو غاصب سے (12) کہا جائے گا

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٢٤٤.

2....بنوائی۔

3...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٣.

4....اجھی تک۔

الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٤،٣٢.

6 .... بالهمى تقسيم - 🗨 .... طفيكه ير، اجرت ير -

3 ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف و مزارعتها، ج٢، ص ٢٢٤.

9....اضافه والمسلل چلاكر

السدورخت \_ المحاسب كرنے والے سے \_

ا پناعملہ <sup>(1)</sup> اُٹھالے یا پیڑ اُ کھاڑ لےاور زمین خالی کر کے واپس کردے اورا گر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہوجائے گی تو اُ کھڑے ہوئے درخت یا نکالے ہوئے عملہ کی قیمت غاصب کو دی جائے گی اور غاصب کو پہھی اختیار ہے کہ زمین كاوير سے درخت كواسطر ح كاك لے كه زمين كونقصان نه ينيج - (2) (خانيه)

#### دعوی اور شهادت کا بیان

مسلما: مکان یاز مین بیچ کردی اب کہنا ہے اُسکومیں نے وقف کردیا تھا اِس بیان پراگر گواہ نہیں پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ <sup>(3)</sup> سے حلف <sup>(4)</sup>لینا جا ہتا ہے تو اُسکی بات نہیں مانیں گےاور حلف نہ دیں گےاور گواہ سے وقف ہونا ثابت کر دے تو گواہ مقبول ہیں اور نیچ باطل۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری) اور مشتری سے اُتنے دنوں کا کرایہ لیا جائے گا جب تک اُس کا قبضہ تھا اور مشتری (6) نثمن کے وصول کرنے کے لیے اِس جائداد کواینے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلم الله وقف کے متعلق بدون دعویٰ (8) کے بھی شہادت قبول کرلی جاتی ہے اِسی وجہ سے باوجود مدعی کے کلام متناقض<sup>(9)</sup>ہونے کے وقف میں شہادت قبول ہو جاتی ہے کہ تناقض سے دعویٰ جاتار ہلاور شہادت بغیر دعویٰ ہوئی۔<sup>(10)</sup> ( درمختار ) **مسئلہ ۱۳:** اصل وقف میں اگر چے بغیر دعویٰ بھی شہادت قبول ہوتی ہے مگر کسی شخص کا کسی وقف کے متعلق حق ثابت ہونے کے لیے دعویٰ شرط ہے بغیر دعویٰ گواہی کوئی چیز نہیں مثلاً ایک شخص کسی وقف کی آمدنی کا حقدار ہے اور گواہوں سے حقدار ہونا ثابت بھی ہوتو جب تک وہ خو درعویٰ نہ کرے اُس کاحق فقر اکوریں گے خوداُ سکونہیں دیں گے۔(11) (درمختار)

العنى عمارت كى تغيير كانمام سازوسامان ، عمارت كالملبه۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها، ج٢،ص ٢٣٤.

**<sup>3</sup>**....جس پر دعویٰ کیا جائے۔ **4**....قسم۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعويٰ والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص٠٤٠.

<sup>6....</sup>خريدار

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٥٥ - ٥٦.

<sup>8.....</sup>عوىٰ كے بغير۔ ⊚....متضاد ـ

الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج ٢٠ص ٢٢٦.

<sup>177</sup>٧- المرجع السابق، ص٦٢٧.

مسئلہ ؟: کسی زمین کی نسبت پہلے بیکہ اتھا کہ بیفلاں پر وقف ہےاب دعوی کرتا ہے کہ مجھ پر وقف ہے تو چونکہ اُسکے قول میں تناقض <sup>(1)</sup>ہے،لہٰدا دعویٰ باطل و نامسمو<sup>ع (2)</sup>ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمه: كسي جائداد كي نسبت بيدعوي كه وقف ہے سُنا نہيں جائے گا بلكه اگر دعويٰ ميں بہجى ہوكہ ميں اُسكى آمدنى كا مستحق ہوں جب بھی مسموع نہیں تاوقتیکہ دعویٰ میں بینہ ہو کہ میں اُس کا متو لی ہوں ۔ دعویٰ مسموع نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ فقط ا سکے دعویٰ کے بنایر قابض برحلف نہیں دیں گے ہاں اگر گواہ گواہی دیں تو گواہی مقبول ہوگی۔(4) ( درمختار ،ر دالمحتار )

مسله لا: مشترى نے بائع ير (5) دعوىٰ كيا كہ جوز مين تونے ميرے ہاتھ بيج كى ہے بيودتف ہے تھے كواسكے بيجنے كاحق نہ تھا یہ دعویٰ مسموع نہیں بلکہ یہ دعویٰ متولی کی جانب سے ہونا چاہیے اور متولی نہ ہوتو قاضی اپنی طرف سے کسی کومتولی مقرر کرے گا جومقدمہ کی پیروی کرے گا اور وقف ثابت ہونے پر بیچ باطل ہوجائے گی اور مشتری کوثمن واپس ملے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری )

**مسئلہ ک:** قاضی نے کسی جا کداد کے متعلق وقف کا فیصلہ دیا تو صرف مدعی کے مقابل یہ فیصلہ نہیں بلکہ سب کے مقابل ہے یعنی فیلے دوشم کے ہوتے ہیں ،بعض فیلے صرف مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان میں ہیں دوسروں سے اسکو تعلق نہیں مثلًا ایک شخص نے دوسرے کی کسی چیز پر دعوی کیا کہ بیمیری ہے اور قاضی نے فیصلہ دیدیا تو یہ فیصلہ سب کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ تیسرا شخص پھر دعوی کرسکتا ہے اور چوتھا پھر کرسکتا ہے، وعلیٰ مذا القیاس۔اوربعض فیصلے سب کے مقابل میں ہوتے ہیں کہاب دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہوسکتا مثلاً ایک شخص پرکسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میراغلام ہےاُس نے جواب دیا کہ میں آ زا دہوں اور قاضی نے حریت <sup>(7)</sup> کا حکم دیا تو اب کوئی بھی اُسکی عبدیت <sup>(8)</sup> کا دعویٰ نہیں کرسکتا پاکسی عورت کو قاضی نے ا یک شخص کی منکوحہ ہونے کا حکم دیا تو دوسرااینی منکوحہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

یو ہیں کسی بچیکا ایک شخص سےنسب ثابت ہو گیا تو دوسرا اُ سکےنسب کا دعویٰ نہیں کرسکتا ۔ اِسی طرح سے کسی جا کدا دیر

<sup>2 ....</sup>سنانہیں جائے گا۔ 1....اختلاف، تضادبه

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:المواضع التي ...إلخ،ج٦٠ص٦٦٨.

**<sup>6</sup>**..... بیجنے والے پر۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب السادس في الدعويٰ والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص ٤٣١.

**<sup>8</sup>**....غلامی۔ 7 .....آزادی۔

ا یک شخص نے اپنی ملک کا دعویٰ کیا جس کے قبضہ میں ہے اُس نے جواب دیا بیروقف ہے اور وقف ہونا ثابت کر دیا قاضی نے وقف ہونے کا حکم دیا تو اب ملک کا دوسرا دعویٰ اس پر ہر گزنہیں ہوسکتا بلکہ یہ فیصلہ تمام جہان کے مقابل میں ہے مگر واقف اگر حیلہ بازآ دمی ہوکہ اِس وقف کے حیلہ سے دوسرے کی املاک پر قبضہ کرتا ہومثلاً دوسرے کی جائداد پر قبضہ کرلیا اور تیسرے سے اپنے اویر دعویٰ کرادیااور جواب بید یا کہ وقف ہے اور وقف کے گواہ بھی پیش کر دیے اور قاضی نے وقف کا حکم دیدیاا گر ایسے حیلہ باز کے وقف کی قضاء و لیمی ہی ہوتو ہیچارے اصل مالک اپنی جائدا دسے ہاتھ دہو ہیٹھا کریں <sup>(1)</sup> اور پچھ نہ کرسکیس ، للهذا إس صورت ميں بير فيصله سب كے مقابل ميں نہيں۔(2) ( درمختار، ردالمحتار )

مسلد ٨: وقف ك ثبوت كے ليے گوائى دى تو گواہ كوبد بيان كرنا ضرورنہيں ہے كەس نے وقف كيا بلكه أكر إس سے ل<sup>علمی بھ</sup>ی ظاہر کرے جب بھی شہادت معتبر ہوسکتی ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسلم وقف میں شہادة علی الشہادة معتبر ہے اور وقف ہونامشہور ہوتو اگر چہا سکے سامنے واقف نے وقف نہیں کیا ہے محض شہرت کی بنا پراسکوشہادت دینا جائز ہے بلکہ اگر قاضی کے سامنے تصریح کردے کہ میری شہادت سمعی ہے (<sup>4)</sup>جب بھی گواہی نامعتی<sup>نہی</sup>ں۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ا: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیز مین مجھ پر وقف ہے زمین جس کے قبضہ میں ہے وہ کہتا ہے بیہ میری ملک ہے گواہوں نے واقف کا وقف کرنا بیان کیا اور پہ کہ جس وقت اُس نے وقف کی تھی اُسی کے قبضہ میں تھی تو فقط اتنی ہی بات سے وقف ثابت نہیں ہوگا بلکہ گوا ہوں کو بیربیان کرنا بھی ضرور ہے کہ واقف اُس زمین کا ما لک بھی تھا۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحتار) مسلداا: پُرانا وقف ہے جس کے مصارف وشرا نظ کا پیتنہیں چاتا اس میں بھی سمعی شہادت معتبر ہے اورز مانهٔ گزشته کا اگرعملدرآ مدمعلوم ہو سکے یا قاضی کے دفتر میں شرا بُط ومصارف کا ذکر ہے تو اِسی کے موافق عمل کیا

- 1 ..... یعنی ما لک ہی نہر ہیں۔
- 2 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيو ع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٩ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ .
- ③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوىٰ والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١. و"الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج ٦،ص ٦٢٩.
  - 4 ....نی ہوئی بات کی گواہی ہے۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف،فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٢٦-٦٣٢.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل بيراعي شرط الواقف ... إلخ، مطلب: في دعوَى الوقف بلا بيان ... إلخ، ج٦، ص ٦٢٩.

حائے۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئلہ ۱۱: ایک شخص کے قبضہ میں جائداد ہے اُس برکسی نے وقف ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں ایک دستاویز<sup>(2)</sup> پیش کرتا ہے تو فقط دستاویز کی بنایر وقف ہونانہیں قرار پائے گااگر چہ اُس دستا ویز برگزشتہ قاضیوں کی تحریریں بھی ہوں ۔ یو ہیں کسی مکان کے درواز ہ پر وقف کا کتبہ کندہ ہونے <sup>(3)</sup> سے بھی قاضی وقف کا حکم نہیں دے گا یعنی بغیرشہادت فقط تحریر قابل اعتبارنہیں مگر جبکہ دستاویز کی نقل قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور قابل قبول ہے،خصوصاً جبکہ گزشتہ قاضیوں کے دستخطاُس پر ہوں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسئله سال: کسی جائداد کا وقف ہونامعروف ومشہور ہے گرینہیں معلوم کہ اسکامصرف کیا ہے تو شہرت کی بنایروقف قراریائے گااورفقرایرخرچ کیاجائے گا۔<sup>(5)</sup> (رداکھتار)

مسللہ ۱۱: گواہ نے بیگواہی دی کہ بیرجائداد مجھ پر یا میری اولا دیا میرے باپ دادا پر وقف ہے تو گواہی مقبول نہیں ۔ یو ہیں اگر بیگواہی دی کہ مجھ پراور فلاں اجنبی پر وقف ہے جب بھی مقبول نہیں نہا سکے حق میں وقف ثابت ہوگا نہاُ س دوسرے کے حق میں اوراگر دوگواہ ہوں ایک کی گواہی پیہ ہے کہ زیدیر وقف ہے اور دوسرا گواہی دیتا ہے کہ عمر ویر وقف ہے تونفس وقف کے متعلق چونکہ دونوں متفق ہیں وقف ثابت ہوجائے گا،مگر موقوف علیہ میں چونکہ اختلاف ہے،لہذا پہ جا کدا دفقرا یرصرف ہوگی، نهزید برہوگی، نه عمرو<sup>(6)</sup>بر۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسكله 10: ايك كواه نے بيان كيا كه بيسارى زمين وقف ہے دوسرا كہتا ہے آدهى تو آدهى ہى كا وقف ہونا ثابت ہوا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

❶ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ،مطلب: في الشهادة... إلخ، ج٦،ص ٦٣٠-٦٣٢.

<sup>2 ....</sup>رجسر ،تحریرنامه۔

اسدیعن دروازے بروقف کی شختی لگی ہونے۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل بيراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: احضر صكاً... إلخ، ج ٢، ص ٢٣٠-٦٣٢.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٦٣١-٦٣٥.

اے"عَمُو" "بڑھتے ہیں،اس میں واو بڑھانہیں جا تاصرف"عَمُوو" اور"عُمُور" میں فرق کے لیے لکھا جا تاہے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص ٣٢٦.

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الثاني، ج٢، ص٤٣٤.

مسئلہ **۱۱:** دو څخصوں نے شہادت دی کہ پروس کے فقیروں پروقف کی اور خود بید دونوں اُسکے پروس کے فقیر ہوں جب بھی گواہی مقبول ہے یا گواہی دی کہ فلاں مسجد کے مختا جوں پر وقف ہے تو گواہی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس مسجد کے مخاجین (1) سے ہوں۔ یو ہیں اہل مدرسہ وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گواہی قبول ہے۔ (2) (خانیہ) یو ہیں متولی اورایک دوسراتخص دونوں گواہی دیں کہ بیرمکان فلاں مسجد پروقف ہے تو گواہی مقبول ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسکلہ کا: ایک مکان ایک شخص کے قبضہ میں ہے دوسرے شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اور متولی مسجد نے گوا ہوں سے بیثابت کیا کہ سجد پر وقف ہے اگر دونوں نے وقف کی تاریخیں ذکر کیں توجس کی تاریخ مقدم ہے اُسکے موافق فیصلہ ہوگا ورنہ دونوں میں نصف نصف کر دیا جائے گا۔(<sup>4)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ ۱۸:** گواہوں نے بہگواہی دی کہ فلاں نے اپنی زمین وقف کی اور واقف نے اُس کے حدو ذہبیں بیان کیے مگر کہتے ہیں کہ ہم اُس زمین کو پہچانتے ہیں تو گواہی مقبول نہیں کہ ہوسکتا ہےاُ س شخص کی اس زمین کےعلاوہ کوئی دوسری زمین بھی ہو اورا گرگواہ کہتے ہوں کہ ہمارےعلم میں اُس کی دوسری زمین نہیں جب بھی قبول نہیں کہ ہوسکتا ہےزمین ہواوران کےعلم میں نہ ہو۔ (5) (خانیہ) پیاُ س صورت میں ہے جبکہ واقف نے مطلق زمین کا وقف کرنا ذکر کیا اور اگرایسے لفظ سے ذکر کیا کہ گواہوں کومعلوم ہو گیا کہ فلاں زمین ہے جس کے بیحدود ہیں اور قاضی کے سامنے حدود ہیان بھی کریں تو گواہی مقبول ہوگی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله 19: گواه كہتے ہیں واقف نے حدود بیان كردیے تھے مگر ہم بھول گئے تو گواہى مقبول نہیں اورا گر گواہوں نے دوحدیں بیان کیں جب بھی قبول نہیں اور تین حدیں بیان کر دیں تو گواہی مقبول ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰: گوا ہوں نے کہا کہ فلاں نے اپنی زمین وقف کی جس کے حدود بھی واقف نے بیان کردیے مگر ہم نہیں جانتے بیز مین کہاں ہےتو گواہی مقبول ہے وقف ثابت ہوجائے گا مگر مدعی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زمین

<sup>1 .....</sup> حاجت مندول ـ

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف...إلخ، ج٦، ص٦٨٧.

<sup>4 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٢.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص ٣٢٦.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الثاني، ج ٢، ص ٤٣٤.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

پیرے۔<sup>(1)</sup>(خانیہ)

مسئلہ اکا: گواہوں میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے مرنے کے بعد کے لیے وقف کیا دوسرا کہتا ہے وقف حیح تمام (<sup>2)</sup> ہے تو گواہی مقبول نہیں اورا گرایک نے کہاصحت میں وقف کیا دوسرا کہتا ہے مرض الموت میں وقف کیا ہے تو بیاختلاف ثبوت وقف کے منافی نہیں۔(3) (خانبہ)

مسلکی ۲۲: ایک شخص فوت ہوا اُس نے دولڑ کے چھوڑے اور ایک کے ہاتھ میں باپ کی جائداد ہے وہ کہتا ہے میرے باب نے بیجائداد مجھ پر وقف کر دی ہے اِس کا دوسر ابھائی کہتا ہے والدنے ہم دونوں پر وقف کی ہے اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو دوسرے کا قول معترہے جو دونوں پروقف ہونا بتا تاہے۔(4)(خانیہ)

مسئلہ ۲۲: ایک زمین چند بھائیوں کے قبضہ میں ہےوہ سب بالا تفاق یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے بیہ ز مین وقف کی ہے مگر ہرایک وقف کامصرف<sup>(5)علی</sup>حد ہ علیجد ہ بتا تا ہے تو قاضی اسکے متعلق یہ فیصلہ کرے گا کہ زمین تو وقف قر ار دی جائے اور جس نے جومصرف بیان کیااس کا حصہ اُس مصرف میں صرف کیا جائے اور قاضی اُن میں ہے جس کو جاہے متولی مقرر کردے اورا گران ور ثه میں کوئی نابالغ یاغائب ہے تو جب تک بالغ نہ ہو یا حاضر نہ ہواُ سکے حصہ کے متعلق کوئی فیصلہ نه هوگا په (<sup>6)</sup> (خانیه)

مسلکہ ۲۲: ایک شخص کے قبضہ میں مکان ہے اُس پرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمکان مع زمین کے میرا ہے قابض نے جواب میں کہا یہ مکان فلاں مسجد پر وقف ہے مگر مدعی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کردی قاضی نے اُسکے موافق فیصلہ دیدیااور دفتر میں لکھ دیااس کے بعد مدعی بیا قرار کرتا ہے کہ زمین وقف ہے اور صرف عمارت میری ہے تو دعویٰ بھی باطل ہو گیااور فیصله بھی اور قاضی کی تحریر بھی یعنی پورام کان مع زمین وقف ہی قراریائے گا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۲۵: دوجا کدادیں ہیں ایک جاکدادجس کے قبضہ میں ہے موجود ہے اور دوسری جس کے قبضہ میں ہے میغائب

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢،ص٣٢٦.

<sup>2 ....</sup>جس میں کسی قتم کی کوئی تعلیق لیعنی مرنے وغیرہ کی کوئی قید نہ ہواسے وقف صحیح تمام کہتے ہیں۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوي الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 ....</sup>خرچ کرنے کامقام۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص ٣٢٦.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

ہے جو شخص موجود ہے اُس پرکسی نے بید دعویٰ کیا کہ بید دونوں جائدادیں میرے دادا کی ہیں کہ اُس نے اپنی اولا دیرنسلاً بعدنسل وقف کی ہےاگر گواہوں سے بیثابت ہوا کہ دونوں جائدادیں واقف کی تھیں اور دونوں کوایک ساتھ وقف کیا اور دونوں ایک ہی وقف ہے تو قاضی دونوں جائدادوں کے وقف کا فیصلہ دے گااورا گر گواہوں نے ان کا دووقف ہونا بیان کیا تو جوموجود ہے اُسکے مقابل فیصلہ ہوگااور اُس کے پاس جو جائداد ہے وقف قرار پائے گی اور غائب کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آنے پر ہوگا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۲۶: دومنزلہ مکان مسجد سے متصل ہے مسجد میں جوصف بندھتی ہےوہ پنیجےوالی منزل میں متصلاً چلی آتی ہے اور نیچے والی منزل میں گرمی جاڑوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہےاب اہل مسجداور مکان والوں میں اختلاف ہوا مکان والے کہتے ہیں کہ بیرمکان ہمیں میراث میں ملاہے تواضیں کا قول معتبر ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم کا: گواہوں نے گواہی دی کہاس مکان میں جو کچھاس کا حصہ تھایا جو کچھاسے اپنے باپ کے ترکہ سے ملاتھا وقف کردیا مگر گواہوں کو بینہیں معلوم کہ حصہ کتنا ہے یا تر کہ میں کتنا ملا ہے جب بھی شہادت مقبول ہےاورا گرواقف کے مقابل میں گواہوں نے بیان کیا کہاس نے وقف کرنے کا اقرار کیااور ہم کونہیں معلوم کہوہ کونسامکان یا زمین ہے تو قاضی واقف کومجبور کرے گا کہ جائدادِ موقو فہ <sup>(3)</sup>کو بیان کرے جووہ بیان کردے وہی وقف ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 11: ایک شخص نے دوسرے بردعویٰ کیا کہ اس نے بیز مین مساکین بروقف کردی ہے وہ انکارکرتا ہے مدعی نے اقرار کے گواہ پیش کیے تو گواہی مقبول ہےاوروقف صحیح ہےاوراُ سکے ہاتھ سے زمین نکال لی جائے گی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲۹: کسی شخص نے مسجد بنائی یااپنی زمین کوقبرستان یا مسافرخانه بنایاایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میری ہے اور بانی <sup>(6)کہ</sup>یں چلا گیا ہے موجودنہیں ہے تواگر بعض اہل مسجد کے مقابل میں فیصلہ ہوگیا توسب کے مقابل میں ہوگیااور مسافر خانہ کے لیے بیضرور ہے کہ بانی یا نائب کے مقابل میں فیصلہ ہوا نکی عدم موجودگی میں پچھنہیں کیا جاسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوي و الشهادة، ج٢، ص ٤٣٢.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - ایراد۔ایراد۔
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، ج٢، ص ٥٣٥.
  - 5 .....المرجع السابق، ص٤٣٧.
    - 6 ..... بنانے والا۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص٤٣٨.

مسئلہ • سا: وقف کے بعض مستحقین دعوی میں سب کے قائم مقام ہو سکتے ہیں یعنی ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کے مقابل میں نافذ ہوگا پیہ جب کہ اصل وقف ثابت ہو۔ یو ہیں بعض وارث جمیع ورثہ کے قائم مقام ہیں یعنی اگرمیت پر یا میت کی طرف سے دعوی ہوتو ایک وارث پریاایک وارث کا دعویٰ کرنا کافی ہے۔ یو ہیں اگر مدیون کا دیوالیا<sup>(1)</sup>ہونا ایک قرض خواہ کے مقابل میں ثابت ہوا تو پیجی کے مقابل ثبوت ہو گیا کہ دوسرے قرض خواہ بھی اسے قیز نہیں کراسکتے۔

**مسئلہ اسا:** مسجد بیرقر آن مجید وقف کیا کہ مسجد والے یا محلّہ والے تلاوت کریں گے اور خود اسی مسجد والے وقف کی گواہی دیتے ہیں تو بہ گواہی مقبول ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ اسا: ایک شخص کے ہاتھ میں زمین ہے وہ کہتا ہے بیفلاں کی ہے کہ اُس نے فلاں کام کے لیے وقف کی ہےاوراُس کے ور نہ کہتے ہیں اسکوہم پراور ہماری نسل پر وقف کی ہےاور جب ہماری نسل نہیں رہے گی اُس وقت فقرااور مساکین برصر ف ہوگی اور قاضی سابق کے دفتر میں کوئی الیی تحریر بھی نہیں ہے جس سے اوقاف کے مصارف معلوم ہوسکیں تواس وقت ورثه کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

#### (وقف نامه وغیره دستاویزکے مسائل)

**مسئلہ ساسا:** زمین وقف کی اور وقف نامہ بھی تحریر کیا جس پرلوگوں کی گواہیاں بھی کرائیں مگر حدود کے لکھنے میں غلطی ہوگئی دوحدیں ٹھیک ہیں اور دوغلط تو جس جانب میں غلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اوراُس حدکے درمیان دوسرے کی زمین،مکان،کھیت وغیرہ ہے تو وقف جائز ہے اوراسکی جتنی زمین ہے وہی وقف ہوگی اورا گراُس طرف وہ چیز ہی نہیں جس کوحد دومیں ذکر کیا ہے نہ تصل اور نہ فاصلہ پر تو وقف صحیح نہیں ہاں اگریہ جائدا داتنی مشہور ہے کہ حدود ذکر کرنے کی ضرورت ہی نتھی تواب وقف سیحے ہے۔ (<sup>4)</sup> (خانبہ)

مسئله ۱۳سانه جائداد وقف کی اور وقف نامه که صودیا اور جو کچھ وقف نامه میں لکھا ہے اس پر گواہیاں بھی کرائیں مگر وہ وانف اب کہتا ہے کہ میں نے تو یوں وقف کیا تھا کہ مجھے بیچ کرنے کا اختیار ہوگا مگر کا تب نے اِس شرط کونہیں کھااور مجھے بنہیں

<sup>🗗 .....</sup>نقذرقم ياسر مايه كاختم ہوجانا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص٣٧.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص ٩ ٣٤.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص ٣٣٧.

معلوم کہ وقف نامہ میں کیالکھاہے اگر وقف نامہ ایسی زبان میں لکھاہے جس کو واقف جانتا ہے اور پڑھ کراُسے سُنا یا گیاہے اور اُس نے تمام مضمون کا اقرار کیا ہے تو وقف صحیح ہے اوراُس کا قول باطل اورا گروقف نامہ کی زبان نہیں جانتا اور گواہوں سے بیہ ثابت نہیں کہ ترجمہ کرکے اُسے سُنا یا گیا تو واقف کا قول معتبر ہے اور وقف صحیح نہیں ، گواہ یہ کہتے ہیں کہ اسے ترجمہ کر کے پوراوقف نامهسُنا یا گیااوراس نے تمام ضمون کا قرارا کیااور ہم کوگواہ بنایا جب بھی وقف صحیح ہے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسلد سلا ایک خص نے بیر جاہا کہ این کل جائداد جواس موضع میں ہے سب کو وقف کردے اور کا تب سے مرض میں وقف نامہ لکھنے کو کہا کا تب نے دستاویز میں بعض ٹکڑے بھول کرنہیں لکھےاور بہوقف نامہ پڑھ کرسُنا یا کہ فلاں بن فلاں نے ا پنے فلال موضع کے تمام ٹکڑے وقف کردیے جن کی تفصیل پیہ ہے اور جوٹکڑ الکھنا بھول گیا تھا اُسے سُنا یا بھی نہیں اور واقف نے تمام مضمون کا قرار کیا تواگر واقف نے صحت میں بہ خبر دی تھی کہ جو کچھاس موضع میں اُس کا حصہ ہےسب کووقف کرنے کاارادہ ہے تو سب وقف ہو گئے اوراگر واقف کا انقال ہو گیا مگرانقال سے پہلے اُس نے بتایا کہ میراییارا دہ ہے تو جو پچھاُس نے کہا ہےاُسی کا اعتبار ہے۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

**مسئلہ ۲ سا:** ایک عورت سے محلّہ والوں نے بہ کہا کہ تواینا مکان مسجد پر وقف کر دے اور بہ شرط کر دے کہا گر مجھے ، ضرورت ہوگی تو اُسے بچ ڈالے گی عورت نے منظور کیا اور وقف نامہ لکھا گیا مگراُس میں بہثر طنہیں لکھی اور عورت سے کہا کہ وقف نامہ کھوادیاا گروقف نامہاُ سے پڑھ کرسُنا یا گیااور وقف نامہ کی تحریرعورت مجھتی ہےاُس نےسُن کرا قرار کیا تو وقف صحیح ہےاورا گراُسے سُنا یا ہی نہیں یا وقف نامہ کی زبان ہی نہیں مجھتی تو وقف درست نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسلم کیں: تولیت نامہ (<sup>4)</sup> پاوصایت نامہ <sup>(5)</sup> کسی کے نام کھا گیااوراُس میں پنہیں کھا گیا کہ س کی جانب سے اسکومتولی یا وصی کیا گیا توبیددستاویز برکار ہے کیونکہ قاضی کی جانب سے متولی مقرر ہوتو اُسکےاحکام جدا ہیں اور واقف نے جس کو متولی مقرر کیا ہواُ سکے احکام علیٰجد ہ ہیں ۔ یو ہیں باپ کی طرف سے وصی ہے یا قاضی کی طرف سے یا ماں دا داوغیرہ نے مقرر کیا ہے کہان کے احکام مختلف ہیں لہذا ہمعلوم ہونا ضروری ہے کہ کس نے متولی یا وصی کیا ہے کہ بیمعلوم نہ ہوگا تو کس طرح عمل کریں گے۔اورا گریہ تصریح کردی ہے کہ قاضی نے متولی یا وصی مقرر کیا ہے مگراُس قاضی کا نام نہیں تو دستاویز صحیح ہے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص٣٢٧.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup>وقف کے متولی کے متعلق دستاویز۔ 🐧 .....وصیت نامہ۔

کہ اولاً تو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کا نام معلوم کیا جائے اور اگر جاننا جا ہوتو تاریخ سے معلوم کر سکتے ہو کہ اُس وقت قاضی کون تھا۔ (1) (خانیہ، عالمگیری)

مسئله ۱۳۸۸: ایک جائدادا شخاص معلومین <sup>(2)</sup> پروقف ہے اسکے متولی سے ایک شخص نے زمین اجارہ پر لی اور کراہیہ نامہ کھا گیااس میں متاجر <sup>(3)</sup>اورمتولی <sup>(4)</sup> کا نام کھا گیا کہ فلاں بن فلاں جو فلاں وقف کا متولی ہے مگراس میں واقف کا نام نہیں لکھا، جب بھی کرابہ نامہ تی ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانبہ)

# (وقف اقرارکے مسائل)

مسلم وسا: جوز مین اس کے قبضہ میں ہے اُوسکی نسبت پیکہا کہ وقف ہے تو پیکلام وقف کا اقرار ہے اوروہ زمین وقف قراریائے گی مگرا سکے کہنے سے وقف کی ابتدا نہ ہوگی تا کہ وقف کے تمام شرائط اس وقت در کار ہوں۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ٧: جوز مین اسکے قبضہ میں ہےاُ سکے وقف ہونے کا قرار کیا مگر نہ تو واقف کا ذکر کیا کہ س نے وقف کیا نہ مستحقین کو بتایا که کس بیزنرچ ہوگی جب بھی اقرار تھی ہے اور بیز مین فقرا پروقف قرار دی جائے گی اوراسکاواقف نہ مقرکو <sup>(7)</sup> قرار دیں گےاور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے ثابت ہو کہا قرار سے پہلے بیز مین خود اِسی مقر کی تقی تواب یہی واقف قراریائے گا اوریہی متولی ہوگا کہ فقرابرآ مدنی تقسیم کرے گا مگراہے بیاختیا نہیں کہ دوسرے کواینے بعد متولی قرار دے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلام الله وقف کا اقرار کیا اور واقف کا بھی نام بتایا مگر مستحقین کوذکرنه کیا مثلاً کہتا ہے بیز مین میرے باپ کی صدقہ موقو فہ ہےاوراس کا باپ فوت ہو چکا ہے،اگراس کے باپ بردین ہے تو بیا قرار صحیح نہیں، زمین وَین میں بیچ کردی جائے گی اور اگراسکے باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی میں وصیت نافذ ہوگی اسکے بعد جو کچھ بیچے وہ وقف ہے کہ اُسکی آمدنی فقرا برصرف

1 ....." الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الواقف، ج٢، ص٢٢٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصدق، ج٢، ص ٤٤١.

- علوم کی جمع لیعن جن پر وقف ہووہ معلوم ہوں۔ 3....اجرت يرلينے والا۔
  - 4 ..... مال وقف كاا تنظام سنجالنے والا۔
- 5 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص٣٢٧.
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٢.
    - 🗗 .....اقر ارکرنے والے کو۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٠.

ہوگی پیاُ س صورت میں ہے کہا سکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواورا گر دوسرا وارث ہے جو وقف سے انکار کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ لیگااور جوچاہے کرےگا۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ، عالمگیری)

لیے اسکے بعد دوسر بےلوگوں پروقف بتا تا ہے یا اُنھیں لوگوں میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس بچھلی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلی ہی پڑمل ہوگااورا گریہ کہہ کر کہ بیز مین وقف ہے سکوت کیا پھرسکوت کے بعد کہا کہ فلاں فلاں پروقف ہے لین چند شخصوں کے نام ذکر کیے تو رہے تھی بات بھی معتبر ہوگی یعنی جن لوگوں کے نام لیےاُن کوآمد نی ملے گی۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ۱۲۲۳: وقف کی اضافت کسی دوسر شخص کی طرف کرتا ہے کہتا ہے کہ فلاں نے بیز مین وقف کی ہے اگروہ کوئی معروف شخص ہےاورزندہ ہے تو اُس سے دریافت کریں گے ،اگروہ اسکی تصدیق کرتا ہے تو دونوں کے تصادق <sup>(4)</sup> سے سب کچھ ثابت ہو گیااورا گروہ بیر کہتا ہے کہ ملک تو میری ہے مگر وقف میں نے نہیں کیا ہے تو ملک دونوں کے تصادق سے ثابت ہوئی اور وقف ثابت نہ ہوااورا گروہ شخص مرگیا ہے تو اُسکے ور ثہ سے دریافت کریں گےا گرسب اُسکی تصدیق کرتے ہیں یا سب تکذیب کرتے ہیں تو جیسا کہتے ہیں اُسکے موافق کیا جائے اور اگر بعض ورثہ وقف مانتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں تو جو وقف کہتا ہے اُس کا حصہ وقف ہے اور جوا نکار کرتا ہے اُس کا حصہ وقف نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۴۶: واقف کوا قرار میں ذکرنہیں کیا گرمستحقین کا ذکر کیا مثلاً کہتا ہے بیز مین مجھ پراور میری اولا دونسل پروتف ہے تواقرار مقبول ہےاوریہی اس کا متولی ہوگا پھرا گرکسی نے اِس پر دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پر وقف ہےاوراُسی مقراول نے تصدیق کی تو خودا سکےاییخ حصہ میں تصدیق کااثر ہوسکتا ہےاوراولا دونسل کے حصوں میں تصدیق نہیں کرسکتا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۵۵: اقرار کیا کہ بیز مین فلاں کام برونف ہے اس کے بعد پھرکوئی دوسرا کام بتایا کہ اس برونف ہے تو پہلے جو کہااُسی کا اعتبار ہے۔ $^{(7)}$ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے وقف کا اقرار کیا کہ جوز مین میرے قبضہ میں ہے وقف ہے اقرار کے بعد مرگیا اور وارث

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٢.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الحانية"،

③ ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فى رجل يقر بارض فى يده ، ج٢، ص٢ ٣١٣-٣١.

<sup>4</sup> سيائي۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٣.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق، ص ٤٤٤. 6 .....المرجع السابق.

کے علم میں بیہے کہ بیاقرارغلط ہے اس بناپر عدِم وقف کا <sup>(1)</sup> دعوی کرتا ہے بید عوی مسموع <sup>(2)</sup> نہیں۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ کے ہم: ایک شخص کے قبضہ میں زمین ہے، اُسکے متعلق دوگواہ گواہی دیتے ہیں کہ اُس نے اقرار کیا ہے کہ فلاں شخص اوراُسکی اولا دونسل پر وقف ہے اور دو شخص دوسرے گواہی دیتے ہیں کہاُس نے اقر ارکیا ہے کہ فلاں شخص (ایک دوسرے کا نام لیا)اوراُسکی اولا دونسل پروقف ہےاس صورت میں اگرمعلوم ہو کہ پہلا اقر ارکونسا ہےاور دوسرا کونسا تو پہلاضیح ہےاور دوسرا باطل اورا گرمعلوم نه ہو کہ کون پہلے ہے کون پیچھے تو دونوں فریق پرآ دھی آ مدنی تقسیم کر دیں۔<sup>(4)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ ۱۸۸۸:** کسی دوسرے کی زمین کے لیے کہا کہ بیصدقہ موقو فیہ ہے اسکے بعداُ س زمین کا یہی شخص ما لک ہو گیا تو وقف ہوگئی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 97:** ایک شخص نے اپنی جا ئدا دزید اور زید کی اولا داور زید کی نسل پروقف کی اور جب اس نسل سے کوئی نہیں ، رہے گا تو فقراومساکین پروقف ہے اور زید یہ کہتا ہے کہ بیروقف مجھ پراور میری اولا دونسل پراور عمر و پر ہے یعنی زید نے عمرو کا اضافه کیا تواولاً زیدواولا دِزیدیرآ مدنی تقسیم ہوگی پھرزید کو جو کچھ ملاإس میں عمر وکوشریک کریں گے،اولا دزید کےحصوں سے عمر وکو کوئی تعلق نہیں ہوگا اور بہ بھی اُس وقت تک ہے جب تک زیدز ندہ ہےاُ سکے انقال کے بعد عمر وکو کچھنیں ملے گا کہ عمر وکو جو کچھ ملتا تھاوہ زید کےاقرار کی وجہ سے اُسکے حصہ سے ملتا تھااور جب زیدمر گیا اُسکااقرار وحصہ سب ختم ہوگیا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلم • ۵: ایک شخص کے قبضہ میں زمین یا مکان ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ پیمیرا ہے قابض نے <sup>(7)</sup> جواب میں کہا کہ بیتو فلاں شخص نے مساکین پر وقف کیا ہے اور میرے قبضہ میں دیاہے۔ اِس اقرار کی بنا پر وقف کا حکم تو ہوجائے گا مگر مدعی کا دعوی اوس پر بدستور باقی ہے یہاں تک کہ مدعی کی خواہش پر مدعی علیہ سے قاضی حلف لے گا اگر حلف سے نکول<sup>(8)</sup> کرے گا تو زمین کی قیت اس سے مدعی کودلا ئی جائے گی اور جا کدا دوقف رہے گی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلان جس کے قبضہ میں مکان ہے اُس نے کہا کہ ایک مسلمان نے اس کوا مور خیر بروقف کیا ہے اور مجھ کواس کا متولی

2 ..... قابل قبول، قابل ساعت \_ ٩ .....وقف نه ہونے کا۔

3 ....."الدر المختار"، كتاب الوقف، ج٦١ص٢١.

4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في رجل يقربارض في يده انهاوقف، ج٢، ص٣١٣.

5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٤.

6 .....المرجع السابق، ص ٥٤٤.

8 .....عتم سے انکار۔ **ہ**..... قبضہ کرنے والے نے۔

9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٥.

کیاہے تھوڑے دنوں کے بعدایک شخص آتا ہے اور کہتاہے کہ بیر مکان میراتھامیں نے ان امور پراسکووقف کیا تھا اور تیری نگرانی میں دیا تھا اور جا ہتا ہے کہ مکان اپنے قبضہ میں کر بے تواگر پہلا شخص اسکی تصدیق کرتا ہے کہ واقف یہی ہے توقبضہ کرسکتا ہے۔(1)(عالمگیری) مسلم ایک شخص نے مکان یاز مین وقف کر کے سی کی نگرانی میں دے دیااور پینگران انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ اُس نے مجھے نہیں دیا ہے تو غاصب <sup>(2)</sup> ہے اسکے ہاتھ سے وقف کوضر ور نکال لیا جائے اورا گراُس میں کچھ نقصان پہنچایا ہے تو اسکا تاوان دینایڑے گا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۹۵۳ قفی زمین کوغصب کیااوراس میں درخت وغیرہ بھی تھےاور غاصب اس کوواپس کرنا جا ہتا ہے تو درختوں کی آمدنی بھی واپس کرنی پڑیگی اگروہ بعینہ (4) موجود ہے اورخرچ ہوگئی ہے تو اسکا تاوان دے۔اور غاصب سے واپس کرنے میں جو کچھ منافع یاان کا تاوان لیاجائے وہ اُن لوگوں برنقسیم کر دیا جائے جن پر وقف کی آمد نی صرف ہوتی ہےاورخود وقف میں کچھنقصان پہنچایااوراسکا تاوان لیا گیا تو بیقسیم نہیں کریں گے بلکہ خودوقف کی درسی میں صرف کریں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ )

## وقف مریض کا بیان

مسلما: مرض الموت میں اینے اموال کی ایک تہائی وقف کرسکتا ہے اسکوکوئی روک نہیں سکتا۔ تہائی سے زیادہ کا وقف کیا اوراسکا کوئی وارث نہیں تو جتنا وقف کیا سب جائز ہے اور وارث ہوتو ورثہ کی اجازت پرموقوف ہے اگر ورثہ جائز کر دیں تو جو کچھ وقف کیا سب صحیح و نافذ ہےاور ور ثدا نکار کریں تو ایک تہائی کی قدر کا وقف درست ہے اس سے زیادہ کا باطل اورا گرور ثه میں اختلاف ہوابعض نے وقف کو جائز رکھااور بعض نے ردکر دیا توایک تہائی وقف ہےاوراس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا اُس کا حصہ وقف ہےاور جس نے رد کر دیا اُس کا حصہ وقف نہیں ، مثلاً ایک شخص کی نوبیکہہہ <sup>(6)</sup> زمین تھی اورکل وقف کر دی، اُسکے تین لڑکے ہیں ایک لڑ کا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور دونے ردکر دیا تو یا نچ بیکیے وقف کے ہوئے اور چار بیکیے دولڑ کوں کوتر کہ میں ملیں گے کہ تین بیکیے تو تہائی کی وجہ سے وقف ہوئے اور دوبیکیے اُس لڑکے کے حصہ کے جس نے جائز رکھا ہے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٦.

<sup>🗨 ....</sup>غصب كرنے والا ـ

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢، ص٤٤٧.

**<sup>4</sup>**..... يعني وبي آمدني جوحاصل ہوئي۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢، ص ٤٤، وغيرةً.

<sup>6 .....</sup> بیکہہ زمین کاایک ناپ ہے جو چار کنال یااسی مرلے کا ہوتا ہے۔

اورا گراس صورت میں چھ بیکیے وقف کرے تو چار بیکیے وقف ہو نگے۔(1) ( در محتار ، ر دالمحتار )

مسئلہ ا: مریض نے وقف کیا تھاور ثہ نے جائز نہیں رکھااس وجہ سے ایک تہائی میں قاضی نے وقف کو جائز کیااور دو تہائی میں باطل کر دیاا سکے بعد واقف کے سی اور مال کا پتہ چلا کہ پیل جائدا دجس کو وقف کیا ہے اُسکی تہائی کے اندر ہے تو اگر وہ دوتہائیاں جوور شکودی گئے تھیں ور شہ کے پاس موجود ہول تو کل وقف ہے اورا گروار تول نے بھے کرڈ الی ہے تو بھے درست ہے مگراتی ہی قیت کی دوسری جائدا دخرید کروقف کر دی جائے۔(2) (عالمگیری،خانیہ)

مسئله سا: مریض نے اپنی کل جا کدا دوقف کر دی اوراُسکی وار شصرف زوجہ ہے اگراس نے وقف کو جا ئز کر دیاجب تو كل جائدا دوقف ہے درندكل مال كاچھٹا حصەز وجه يائيگى باقى يانچ حصے وقف ہیں۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ ؟:** مریض برا تنا دَین ہے کہ اُسکی تمام جائدا د کو گھیرے ہوئے ہے اس نے اپنی جائدا دوقف کر دی تو وقف صحیح نہیں بلکہ تمام جائداد نیچ کر دَین ادا کیا جائے گا اور تندرست پر ایبا دَین ہوتا تو وقف صحیح ہوتا مگر جبکہ حاکم کی طرف سے اُسکے تصرفات <sup>(4)</sup>روک دیے ہوں تواس کا وقف بھی صحیح نہیں ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئله ۵: را بن نے جائداد مرہونہ وقف کردی اگراسکے پاس دوسرا مال ہے تو اُس سے دین ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اور وقف صحیح ہوگااور دوسرامال نہ ہوتو مرہون کو بیچ کر کے دین ادا کیا جائے گااور وقف باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسللہ لا: مریض نے ایک جائدادوقف کی جوتہائی کے اندر تھی مگرا سکے مرنے سے پہلے مال ہلاک ہو گیا کہ ابتہائی سے زائد ہے یامر نے کے بعد مال کی تقسیم ہوکرور نہ کونہیں ملاتھا کہ ہلاک ہوگیا تواس کی ایک تہائی وقف ہوگی ۔اور دوتہائیوں میں میراث جاری ہوگی ۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم ک: مریض نے زمین وقف کی اور اس میں درخت ہیں جن میں واقف کے مرنے سے پہلے پھل آئے تو پھل

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:الوقف في مرض الموت، ج٦٠٨٠٦٠.

<sup>2 .....&</sup>quot; الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص ٥٥١. و"الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص١٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٢٦-٣٢٦.

<sup>4....</sup>لین، دین وغیرہ کے اختیارات۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٨٠٦.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: الوقف في مرض الموت، ج٦٠ ص ٦٠٨.

<sup>7 ...... &</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص٥٥.

وقف کے ہیں اورا گرجس دن وقف کیا تھا اُسی دن پھل موجود تھے تو یہ پھل وقف کے نہیں بلکہ میراث ہیں کہ ورثہ پرتقسیم ہو نگے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئله ٨: مريض نے بيان كيا كه ميں وقف كامتولى تھااوراُسكى اتنى آمدنى اپنے صرف ميں لايا، لہذا بيرقم ميرے مال سے اداکر دی جائے یا بیکہا کہ میں نے اسنے سال کی زکا قنہیں دی ہے میری طرف سے زکا قادا کی جائے اگر ورشہ اُسکی بات کی تصدیق کرتے ہوں تو وقف کا روپیہ جمیع (2) مال سے ادا کیا جائے یعنی وقف کا روپیہا دا کرنے کے بعد کچھ بیجے تو وارثوں کو ملے گاور نہیں اور زکا ۃ تہائی مال سے ادا کی جائے یعنی اِس سے زیادہ کے لیے وارث مجبور نہیں کیے جاسکتے اپنی خوشی سے کل مال ادائے زکا ۃ میں صرف کردیں تو کر سکتے ہیں اورا گر وارث اسکے کلام کی تکذیب کرتے <sup>(3)</sup> ہیں کہتے ہیں اس نے غلط بیان کیا تو وقف اورز کا ۃ دونوں میں تہائی مال دیا جائے گا مگر تکذیب کی صورت میں وقف کا متولی ونتظم وارثوں پرحلف دے گا کہ تسم کھا ئیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مریض نے بیان کیاوہ سے ہے اگرفتم کھالیں گے تہائی مال تک وقف کے لیے لیاجائے گااورفتم سے ا نکارکریں تو وقف کارویہ جمیع مال سے لیاجائے گااورز کا ۃ بہرصورت ایک تہائی سے اداکر نی ضروری ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله 9: صحت میں وقف کیا تھااور متولی کے سپر دکر دیا تھا مگراُس کی آمدنی کوصرف کرنااینے اختیار میں رکھا تھا کہ جسے جاہے گا دے گا واقف نے مرتے وقت وصی سے بیکہا کہ اسکی آمدنی کا بچاس روپیہ فلاں کودینا اور سوروپیہ فلاں کودینا اور وصی سے بیجھی کہد یا کتم جومناسب دیکھنا کرنااور واقف مرگیااوراُسکاایک لڑکا تنگدست ہےتو بذسبت اوروں کے اس لڑکے کو دینا بہتر ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ا: اگرمرنے پر وقف کومعلق کیا ہے تو یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے، لہذا مرنے سے قبل اس میں رجوع کرسکتا ہےاورایک ہی ثلث (<sup>6)</sup> میں جاری ہوگی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

# ﴿ والله تعالٰي اَعُلَم ﴾ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَجُدُهُ أَتَم وَأَحُكُم

فقيرابو العلا محمد امجد على اعظمى عُفِي عنه ۵ ارمضان المبارك ٩ ٣٣٠ هـ ص

- - 3 .....عثلاتے۔
- 4 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص ٤٨٧-٤٨٨.
  - 5 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص٤٨٨.
    - 6....تهانی۔
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٩ ٢٥-٥٣٤.

# خریدوفروخت کے مسائل کابیان



حصه یاز دہم (**11**) (.....تسهیل وتخ تبح شده.....)

صدرالشر بعد بدرالطريقة حضرت علامه مولا نامفتي محمدامج على اعظمي عليه رحمة الله الغني

پیشش مجلسالمدینة العلمیة (دعوت اسلام) شعبة ترج

ناثر **مكتبة المدينه باب المدينه كراچى** 

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ طُ

#### خرید و فروخت کا بیان

وہ خلاق عالم (1)جس کی قدرت کا ملہ کا ادراک (2) انسانی طافت سے باہر ہے عرش سے فرش تک جدھ نظر کیجے اُسی کی فقدرت جلوہ گرہے جیوانات و جہادات (3) اور تمام کلوقات اُسی کے مظہر (4) ہیں اُس نے اپنی گلوقات میں انسان کے مرر بہتائی کر امت وعرت رکھا اورا سی کو مدنی الطبی (5) ہیا گئے کہ زندگی بسر کرنے میں بیائی بنی نوع (6) کا عمال ہے کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائداور اُن کی تخصیل میں اتنی و شواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا متعلق (7) ہونا چاہے فالبًا عاج زہوکر بیٹھر ہے گا اوراپی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گزار نہ سکے گا، لہذا اُس کیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف غالبًا عاج زہوکر بیٹھر ہے گا اوراپی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گزار نہ سکے گا، لہذا اُس کیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قدموں پر مقتم (8) فرمایا کہ ہرا کہ جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعہ سے ضروریات پور ک ہوں۔ مثلًا کوئی گئیتی کرتا ہے، جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑ ہے کی ضرورت ہوں۔ مثلًا کوئی گئیتی کرتا ہے، جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑ ہے کی ضرورت ہوں ہوں و مؤلم کی خوبی ہوں اور کاموں میں دُشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے مساملات کا سلملہ شروع ہوائی وغیرہ ہرقتم کے معاملات و جود میں کوری ہوں اور کاموں میں دُشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے معاملات کا سلملہ شروع ہوائی وغیرہ ہرقتم کے معاملات و جود میں کے متعلق بھی پوری روشی ڈالتا ہے تا کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ (11) باتی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوادوسرے کا وربعض ناجائز اسی طرح تحصیل میں کہی بعض صور تیں جائز ہیں اور بعض ناجائز اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صور تیں جائز ہیں اور بعض ناجائز اسی طرح تحصیل میں کہی بعض صور تیں جائز ہیں اور بعض ناجائز اور طال روزی کی تحصیل اس ہر موقوف کہ جائز و تا جائز وی اجائز اور طال روزی کی تحصیل اس ہر موقوف کہ جائز و تا جائز اور کیا نے اور اُس خوبی نے مگل کر سے ایک اور کو سے ایک اور ایک اور کو سے ایک اور کو سے ایک ایک تو میں کے ایک کر ہے اور اس کے بھی کے اور کسی کے خوبی کے مقبل اس ہر موقوف کہ جائز و تا جائز اور طال اور کا میں کر دی کے خوبیل اس ہر موقوف کہ جائز و تا جائز اور طائز اور طائز اور کیا کوئی شعبہ کر بیا کوئی شعبہ کر تا ہوائز و تا جائز و تا جائز اور کا کوئی شعبہ کر کے تو کا کوئی شعبہ کر بیا کوئی سے کا کوئی شعبہ کر کوئی کوئیں کر کے

1 .....کائنات کو پیدا کرنے والا۔

اس کی شان کو فلا ہر کرنے والے۔
 اس کی شان کو فلا ہر کرنے والے۔

**5**.....معاشرتی زندگی کو پیند کرنے والا۔ **6**.....اپنے جیسے لوگوں کا۔

7 .....کفالت کرنے والا ۔

🕕 .....ادهورا، نامکمل ـ

ييُّ ش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَلا تَا كُنُوٓ اا مُوَالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْ ابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَا كُلُوْ افْرِيْقًا مِنَ امُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمْتَعْلَوْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

'' آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤاور حکام کے پاس اس کے معاملہ کواس لیے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے کھا جاؤ۔''

اورفرما تاہے:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاِتَّاكُمُ وَالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ''اےایمان والو! آپس میںایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ہاںاگر باہمی رضامندی سے تجارت ہوتو حرج نہیں۔'' اورفر ما تاہے:

﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تُحرِّمُوا طَبِّلتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ يَا يُهَا لَّهُ مَا أَمُولُ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوْامِمَّا مَرَزَ قَكُمُ اللهُ حَللًا طَيِّبًا ۖ وَّا تَّقُوا اللهَ الَّذِي ٓ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ ﴿(3)

''اے ایمان والو! اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اُن یا کیزہ چیزوں کوحرام نہ کہواور حد سے تجاوز نہ کرو۔حد سے گزرنے والوں کواللّٰد دوست نہیں رکھتا اور اللّٰہ نے جوشھیں روزی دی اُن میں سے حلال طبّیب کوکھا وَاوراللّٰہ سے ڈ روجس برتم ایمان لائے ہو۔''

# (کسب حلال کے فضائل)

تخصیل مال <sup>(4)</sup> کے ذرائع میں سے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور غالبًاروزانہ جس سے سابقہ پڑتا ہے وہ خرید وفروخت ہے۔ کتاب کے اس جھے میں اسی کے مسائل بیان ہو نگے ۔ مگر اس سے قبل کہ فقہی مسائل کا سلسلہ شروع کیا جائے کسب و تجارت کی فضیلت میں جوا حادیث وارد ہیں، اُن میں سے چند حدیثوں کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

- 1 ..... ٢ ، البقرة: ١٨٨ .
- . ۲۹: والنساء: ۲۹.
- 3 .....٧ المائدة: ٨٨٠٨٧.
  - 4 ..... مال کمانے۔

حدیث (۱): صحیح بخاری شریف میں مقدام بن معدیکرب رض الله تعالی عندسے مروی ، حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وبلم نے فر مایا: ' اُس کھانے سے بہتر کوئی کھانانہیں جس کوسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ کے نبی داود على الصلاة والسلام ابني وستذكاري (1) سي كھاتے تھے ، (2)

**حدیث (۲): صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ارشا دفر ماتے ہیں:** الله یاک ہےاور یاک ہی کودوست رکھتا ہےاوراللہ تعالی نے مؤمنین کوبھی اُسی کا حکم دیا جس کارسولوں کو حکم دیا اُس نے رسولوں عفر مايا: ﴿ يَا يُنْهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ﴿ (3) "الدرسولو! ياك چيزول سے كھا وَاورا جھے كام كرو-''اورموَمنين عفرمايا: ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنْوَا كُلُوْا مِنْ طَيِّباتِ مَاسَ ذَقْالُمْ ﴾ (4) (ا العاب والواجو يجهم نے تم کو دیا اُن میں یاک چیزوں سے کھاؤ'' پھر بیان فر مایا: کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان <sup>(5)</sup> ہیں اور بدن گردآلود ہے (بعنی اُس کی حالت ایسی ہے کہ جو دُ عاکر ہے وہ قبول ہو ) وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کریارب بیارب کہتا ہے ( دُعا کرتا ہے ) مگر حالت بیہ ہے کہ اُس کا کھانا حرام ، بینا حرام ، لباس حرام اور غذا حرام پھراُس کی دُعا کیونکر مقبول ہو<sup>(6)</sup> ( یعنی اگر قبول کی خواہش ہوتو کسب حلال اختیار کرو کہ بغیراس کے قبول دُعا کے اسباب بیکار ہیں )۔

حديث ( سم): صحيح بخاري شريف ميں ابو ہريره رض الله تعالىء نه سے مروى ، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ارشا وفر ماتے ہيں: ''لوگوں پرایک زماندالیا آئے گا کہ آ دمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کوکہاں سے حاصل کیا ہے،حلال سے یاحرام سے۔''(7) حديث (٧): ترندي ونسائي وابن ماجدام المؤمنين صديقه رضي الله تعالى عنها يدراوي ، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وبلم نے فر مایا:''جوتم کھاتے ہواُن میں سب سے زیادہ یا کیزہ وہ ہے جوتمھارے کسب<sup>(8)</sup> سے حاصل ہے اور تمھاری اولا دبھی تنجملہ کسب کے ہے۔''(9) (بعنی بوقت حاجت اولا دکی کمائی سے کھاسکتا ہے ) ابوداودودارمی کی روایت بھی اسی کے مثل ہے۔

<sup>1....</sup>ماتھ کی کمائی۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب كسب الرجل... إلخ، الحديث: ٢٠٧٢، ج٢، ص١١.

<sup>3 .....</sup> پ٨١، المؤمنون: ١٥.

<sup>4 .....</sup> ٢ ، البقرة: ١٧٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة... إلخ، الحديث: ٦٥ \_ (١٠١٥)، ص٥٠٦.

<sup>•</sup> سست صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، الحديث: ٩ ٥ ٠ ٢ ، ج٢ ، ص٧.

<sup>8.....</sup>کمائی محنت به

<sup>9 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء ان الوالد يأخذ من مال ولده، الحديث: ٣٦٣ ١ ، ج٣، ص٧٦.

حديث (۵): امام احمر عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ميراوي ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ' جو بنده مال حرام حاصل کرتا ہے،اگراُس کوصد قہ کرے تو مقبول نہیں اورخرچ کرے تو اُس کے لیےاُس میں برکت نہیں اوراینے بعد چھوڑ مرے توجہنم کوجانے کا سامان ہے( یعنی مال کی تین حالتیں ہیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب )اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو محوفر ماتا ہے <sup>(1)</sup> ہے شک خبیث کوخبیث نہیں مٹاتا۔''<sup>(2)</sup>

**حدیث (۲): امام احمد و دارمی و بیه چی جابر رضی الله تعالی عنه سے راوی ، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: ''جو گوشت** حرام ہےاُوگا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا (یعنی ابتداءً) اور جو گوشت حرام ہےاُوگا ہے، اُس کے لیےآ گ زیادہ بہتر ہے۔''<sup>(3)</sup> حديث ( ك): بيهيق شعب الايمان ميں عبرالله رض الله تعالى عنه سے راوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه ولم) نے ارشاد فر مایا: ''حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعدایک فریضہ ہے۔''(4)

حدیث (۸): امام احمد وطبر انی وحاکم را فع بن خدیج رض الله تعالی عندا ورطبر انی ابن عمر رض الله تعالی عنها سے راوی ،کسی نے عرض کی ، پارسول اللّٰد! (عز دجل وصلی الله تعالی علیه وسلم ) کونسا کسب زیاد ه یا کیز ه ہے؟ فر مایا:'' آ دمی کا اینے ہاتھ سے کام کرنا اور انجیجی بيع''<sup>(5)</sup> (لعني جس ميں خيانت اور دھو کا نه ہويا بيد کہوہ بيع فاسد نه ہو)۔

**حدیث (۹):** طبرانی ابن عمرضی الله تعالی عنها سے راوی که ارشاد فرمایا: ''الله تعالی بندهٔ مومن پیشه کرنے والول کومجوب رکھتاہے۔"(6)

یہ چند حدیثیں کسب حلال کے متعلق ذکر کی گئیں ،ان کے علاوہ بعض احادیث خاص تجارت کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔

## (تجارت کی خوبیاں اور بُرائیاں )

حديث (٠١): امام احمه نے ابوبکر بن ابی مريم سے روايت کی ، وہ کہتے ہيں مقدام بن معد يکرب رض الله تعالىٰ عنه کی کنیز<sup>(7)</sup> دودھ بیچا کرتی تھی اوراُس کانمن مقدام رضی اللہ تعالی عنہ لیا کرتے تھے۔اُن سے کسی نے کہا، سبحان اللہ آپ دودھ بیچتے ہیں

<sup>2 .....&</sup>quot;المسند"للإمام احمد بن حنبل،مسند عبد الله بن مسعود،الحديث:٣٦٧٦، ج٢،ص٣٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث: ٢٧٧٢، ج٢، ص١٣١.

<sup>4 ..... &</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في حقوق الأو لاد... إلخ، الحديث: ١ ٤٢٨، ج٦، ص ٢٠٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;المسند"للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين حديث رافع بن خديج، الحديث: ٦٦٦٦، ج٦، ص١١٦.

<sup>6 .....&</sup>quot;المعجم الكبير"،الحديث: ١٣٢٠، - ١٣٢٠، - ٢٣٨.

<sup>7 .....</sup>لونڈی۔

اوراُس کانٹن <sup>(1)</sup> لیتے ہیں ( گویااس نے اس تجارت کونظر حقارت سے دیکھا ) اُنھوں نے جواب دیاہاں میں بیکا م کرتا ہوں اور اس میں حرج ہی کیا ہے، میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے سُنا ہے که ' لوگوں پر ایک ایساز مانه آئے گا کہ سوار و بے اور اشرفی کے کوئی چزنفع نہیں دیے گی۔ (2)

حدیث (۱۱): ترندی و داری و دارطنی الی سعیدرضی الله تعالی عندسے اور ابن ماجه ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی که رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم نے فر ما يا: '' تا جرراست گوا مانت دار <sup>(3)</sup> انبيا وصديقين وشهدا كے ساتھ ہوگا۔''<sup>(4)</sup>

**حدیث (۱۲):** تر ندی وابن ماجه و دارمی رفاعه رضی الله تعالی عنه سے اور بیہ قی شعب الایمان میں براء رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: تنجار <sup>(5)</sup> قیامت کے دن فجار (بدکار) اُٹھائے جائیں گے، مگر جوتا جر متقی <sup>(6)</sup> ہواورلوگوں کےساتھاحسان کرےاورسچ بولے۔'<sup>(7)</sup>

حدیث ( سال): امام احمد وابن خزیمه و حاکم وطبرانی وبیهق عبدالرحمٰن بن شبل اورطبرانی معاویدرض الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشا دفر مایا:'' تجار بد کار ہیں۔'' لوگوں نے عرض کی ، پارسول اللہ! (عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کیا اللہ تعالیٰ نے بیع<sup>(8)</sup> حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا:'' ہاں! بیع حلال ہے وکیکن بیلوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قتم کھاتے ہیں،اس میں جھوٹے ہوتے ہیں۔'(9)

حديث ( ١٨٧ ): بيهق شعب الايمان مين معاذبن جبل رضي الله تعالى عند سے راوى كه ارشاد فرمايا: ' تمام كمائيوں مين زیادہ یا کیزہ اُن تا جروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں حجموٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں اُس کا خلاف نہ کریں اور جب کسی چیز کوخریدیں تو اُس کی مذمت (برائی) نہ کریں اور جب اپنی

**<sup>1</sup>**....لعنیاس کی قیمت۔

<sup>2 .....&</sup>quot;المسند"للإمام أحمد بن حنبل،مسند الشاميين، حديث المقدام بن معد يكرب،الحديث: ١٧٢٠١، ج٦، ص٩٦.

یعنی سچ بو لنے والا اور امانت دارتا جر۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجار... إلخ، الحديث: ٣١٢١، ج٣، ص٥.

الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله عداد الله

<sup>7 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجار... إلخ،الحديث: ٢١٢، ٣٠، ص٥.

**<sup>3</sup>**..... تجارت ،خرید و فروخت ـ

⑨ ...... "المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبدالرحمن بن شبل، الحديث: ٥٣٥ ٥٦٦٦٥ ٥٦، ج٥، ص١٠٢٨٨.

چیزیں بیچیں تو اُنکی تعریف میں مبالغہ نہ کریں اوران برکسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں <sup>(1)</sup> اور جب ان کاکسی پرآتا ہو تو سختي نه کرس- (2)

حديث (1۵): صحيح مسلم ميں ابوقيا د ه رضي الله تعالى عنه سے مروى ،حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا كه ' بيج میں حلف کی کثرت سے برہیز کرو، کہ بیا گرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کومٹا دیتا ہے۔''<sup>(3)</sup>اسی کےمثل صحیحیین <sup>(4)</sup> میں ابو م برره رضى الله تعالى عنه سے مروى \_

**حدیث (۱۲):** صحیح مسلم میں ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے مروی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: '' تین شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فر مائے گا اور نہان کی طرف نظر کرے گا اور نہان کو یاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔''ابو ذررضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کی ، وہ خائب و خاسر <sup>(5)</sup> ہیں ، یارسول الله! (عز دِجل وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ) وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا که'' کیڑ الٹکانے والا<sup>(6)</sup>اور دے کراحسان جتانے والا اور جھوٹی قتم کے ساتھ اپناسو داچلا دینے والا۔''<sup>(7)</sup>

حديث ( ١٤ ): ابوداودوتر مذي ونسائي وابن ماجيس ابن ابي غرز هرض الله تعالى عنه يداوي كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ''اے گروہ تجار <sup>(8)</sup>! بیچ میں لغو <sup>(9)</sup> اور شم ہوجاتی ہے،اس کے ساتھ صدقہ کو ملالیا کرو۔''<sup>(10)</sup>

## فائده ضروريه

تجارت بہت عمدہ اورنفیس کام ہے، مگرا کثر تجار کذب بیانی <sup>(11)</sup> سے کام لیتے بلکہ جھوٹی فتسمیں کھالیا کرتے ہیں اسی لیےا کثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنےاور جھوٹی قشم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہےاور پیر

- 1 ..... ٹال مٹول نہ کریں۔
- 2 ..... "شعب الإيمان"، باب في حفظ اللسان، الحديث: ٤ ٨٥٤، ج٤، ص ٢٢١.
- 3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، الحديث: ١٣٣ ـ (١٦٠٨)، ص٨٦٨.
- **4**.....یعنی تیجی بخاری و تیجیم مسلم ۔ ق .....نقصان اور خسارہ اُٹھانے والے ۔ 6 .....یعنی تکبر سے کپڑا گخنوں سے بنچےر کھنے والا ۔
- 7 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار... إلخ، الحديث: ١٧١ ـ (١٠٦)، ص٦٧.

  - € .... إلخ، الحديث: ٢٦٣٦، ج٣، ص ٣٢٨. وإلخ، الحديث: ٣٢٨، ج٣، ص ٣٢٨.
    - 🛈 ..... جھوٹ ۔

واقعہ بھی ہے کہ اگر تاجراینے مال میں برکت دیکھنا جا ہتا ہے توان بُری باتوں سے گریز کرے۔ تاجروں کی انھیں بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعۂ زمین <sup>(1)</sup>فرمایا گیااور بہ کہ شیطان ہرصبح کوا پنا حصنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہےاور بےضرورت بازارمیں جانے کو بُراہتایا گیا۔

قرآن کریم کابدارشاد:

﴿ بِإِجَالٌ لا لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَامَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهِ ﴾(2) بهي اس كي طرف اشاره كرتا ہے كة جارت و تع یا دِخدا سے غافل کرنے والی چیز ہےاوراس سے دلچیسی غفلت لانے والی ہے۔اسی وجہ سے فر مایا گیا:

﴿ وَإِذَا مَا وَاتِجَامَ لَا أَوْلَهُ وَالنَّفَضُّو ٓ إِلَيْهَاوَتَرَكُوكَ قَايِمًا ﴿ (3) البدافرض ٢ كتجارت مين اتنا انهاك <sup>(4)</sup> نه هوكه ما دخدا سے غفلت كا موجب <sup>(5)</sup> هو\_

صیح بخاری شریف میں ہے، قادہ کہتے ہیں صحابہ کرام خرید وفروخت وتجارت کرتے تھے مگر جب حقوق الله میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تحارت و بیچ اُن کوذ کراللہ سے نہیں روکتی ، وہ اُس حق کوادا کرتے ۔ <sup>(6)</sup>

حدیث (۱۸): بازار میں داخل ہونے کے وقت بیدُ عایرُ ھالیا کرو:

لَا اِلْهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ يُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُونُتُ بيَدِهِ النَّحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

ا ما م احمد وتر مذي وحاكم وابن ماجه نے ابن عمر رضي الله تعالىءنها سے روايت كى كەحضو رِا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما يا: ''جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا ،اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک لا کھ نیکی کھے گا اورایک لا کھ گناہ مٹا دے گا اورایک لا کھ درجہ بلندفر مائے گااوراُس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔'' (7)

- 1 ....زمین کابدترین حصه،مقام۔
  - 2 ..... ۱ ،النور: ۳۷.
  - 3 ..... ٢٨ ،الجمعة: ١١.
- 4....مشغولیت 5....سب
- 6 ....."صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب التجارة في البر، ج٢، ص٨.
- 7 ..... "جامع الترمذي"، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا دخل السوق، الحديث: ٤٤٠، ج٥، ص ٢٧١.

## (خرید و فروخت میں نرمی چاهیے)

خریدوفروخت میں نرمی وساحت <sup>(1)</sup> چاہیے کہ حدیث میں اس کی مدح وتعریف آئی ہے۔ حدیث (۱۹): صحیح بخاری وسنن ابن ماجه میں جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ،حضو رِاقد س صلی الله تعالی علیه و بلم فرماتے

ہیں:''اللہ تعالیٰ اس شخص پررحم کرے جو بیچنے اورخرید نے اور تقاضے میں آ سانی کرے۔''<sup>(2)</sup>اسی کے مثل تری**ز**ی وحاکم وہیہقی ابو ہریرہ درخی اللہ تعالی عنہ اوراحمہ ونسائی وہیہتی عثمان ابن عفان دخی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔

حديث (٢٠): صحيحين ميں حذيفه رضى الله تعالى عنه سے مروى ،حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: ' زمانة گزشته میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا،اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تونے کچھا جھا کام کیا ہے۔اس نے کہا،میرے علم میں کوئی اچھا کا منہیں ہے۔اس سے کہا گیا ،غور کر کے بتا۔اُس نے کہا ،اس کے سوانچھ نہیں ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے بیع کرتا تھااوران کےساتھا چھی طرح پیش آتا تھااگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اُسے مہلت دے دیتا تھااور تنگدست سے درگز رکرتا تھا یعنی معاف کر دیتا تھا،اللّٰہ تعالٰی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔''<sup>(3)</sup> اور شیح مسلم کی ایک روایت عقبہ بن عامر وابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنها سے ہے کہ الله تعالی نے فر مایا:'' میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقد ار ہوں ،اے فرشتو! میرےاس بنده سے درگز رکرو۔ "(4)

#### مسائل فقهيّه

اصطلاح شرع <sup>(5)</sup> میں بیچ کے معنے بیہ ہیں کہ دوشخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تا دلہ کرنا۔ بیج بھی قول سے ہوتی ہے اور بھی فعل ہے۔اگر قول سے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں یعنی مثلاً ایک نے کہامیں نے بیچا دوسرے نے کہامیں نے خریدا۔اورفعل سے ہوتو چیز کا لے لینااور دے دینااس کےار کان ہیںاور پیہ فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔مثلاً تر کاری<sup>(6)</sup> وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے خریدار آتا ہے ایک پیسہ ڈال دیتا ہے اورا یک گڈی اٹھالیتا ہے طرفین <sup>(7)</sup> باہم

- 2 ..... "صحيح البخارى"، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة... إلخ، الحديث: ٢٠٧٦ ، ج٢، ص١٢. و"سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب السماحة في البيع، الحديث: ٣٨ - ٢١، ج٣، ص٣٨.
- 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة... إلخ ، الحديث: ٧٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٠
  - 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقات، باب فضل انظار المعسر، الحديث: ٢٩ ـ ( ٥٦٠ )، ص٤٤ ٨.
- اسسنری جیسے یا لک میتھی۔ € ..... بیجنے والا اور خرید نے والا۔ 5....ثرعی اصطلاح۔

کوئی بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار ہوتے ہیں اور اس قتم کی بیچ کو بیچ تعاطی کہتے ہیں ۔ بیع کے طرفین میں سے ایک کو بائع <sup>(1)</sup> اور دوسرے کومشتری <sup>(2)</sup> کہتے ہیں۔

# (بیع کے شرائط)

مسلا: بيع(3) كے ليے چند شرائط ہن:

(۱) بائع ومشتري كاعاقل موناليني مجنون يابالكل ناسمجره بجيري بيع صحيح نهيں۔

(۲) عاقد کامتعدد ہونالیعنی ایک ہی شخص بائع ومشتری دونوں ہو پنہیں ہوسکتا مگر باپ یاوسی کہ نابالغ بچہ کے مال کو بیج کریں اورخود ہی خریدیں یاا پنامال اُن سے بیع کریں۔ یا قاضی کہ ایک بیتم کے مال کودوسرے بیتم کے لیے بیع کرے تواگر جہان صورتوں میں ایک ہی شخص بائع ومشتری دونوں ہے مگر بیچ جائز ہے بشرطیکہ وصی کی بیچ میں پنتیم کا کھلا ہوا نفع ہو۔ یو ہیں ایک ہی شخص دونو ں طرف سے قاصد ہو تو اس صورت میں بھی ہیج جائز ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری، بحرالرائق ،ردالحتار )

(۳) ایجاب وقبول میں موافقت ہونا لیمنی جس چیز کا ایجاب ہے اُسی کا قبول ہویا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا ہے اُسی کے ساتھ قبول ہوا گر قبول کسی دوسری چیز کو کیایا جس کا ایجاب تھا اُس کے ایک جز کوقبول کیایا قبول میں ثمن دوسرا ذکر کیایا ا یجاب کے بعض ثمن کے ساتھ قبول کیاان سب صورتوں میں ہیج صحیح نہیں۔ ہاںا گرمشتری نے ایجاب کیااور ہائع نے اُس سے کم مثن کے ساتھ قبول کیا تو بیع کیجے ہے۔

(۴) ایجاب وقبول کاایک مجلس میں ہونا۔

(۵) ہرایک کا دوسرے کے کلام کوسُننا ۔مشتری نے کہا میں نے خریدا مگر بائع نے نہیں سُنا تو بیج نہ ہوئی ، ہاں اگرمجلس والول نے مشتری کا کلام سُن لیا ہے اور بائع کہتا ہے میں نے نہیں سُنا ہے تو قضاءً بائع کا قول نامعتبر ہے۔

(٢) مبيع كاموجود ہونا مال متقوم ہونا مملوك ہونا مقدورالتسليم ہونا <sup>(5)</sup> ضرور ہےاورا گربائع اُس چيز كواينے ليے بيچنا ہوتو اُس چیز کا ملک بائع میں ہونا ضروری ہے۔جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہاس کےموجود نہ ہونے کا اندیشہ ہواُس کی بیچ نہیں مثلاً

- 1 .....خ والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت والا وخت و الا وخت و
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، ج٣، ص٢. و"البحرالرائق"، كتاب البيع، ج٥،ص ٢٣٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع... إلخ، ج٧، ص١٣.

5 ..... یعنی حواله کرنے برقا در ہونا۔

- (۷) بیج موقت نه ہوا گرموقت ہے مثلاً اتنے دنوں کے لیے بیچا تو یہ بیج صحیح نہیں۔
- (۸) مبیع وثن دونوں اس طرح معلوم ہوں کہ نزاع<sup>(3)</sup> پیدا نہ ہو سکے۔اگر مجہول ہوں کہ نزاع ہوسکتی ہوتو ہی*ع صبح*ے نہیں مثلاً اس رپوڑ میں سے ایک بکری بیچی یااس چیز کو واجبی دام <sup>(4)</sup> پر بیچایا اُس قیت پر بیچا جوفلاں شخص بتائے۔ <sup>(5)</sup>

#### (بیع کا حکم)

مسلكا: بيج كاحكم يد ہے كەمشترى مبيح كاما لك ہوجائے اور بائع ثمن كا جس كانتيجہ يہ ہوگا كه بائع پر واجب ہے كہ بيع كو مشتری کے حوالہ کرے اور مشتری پر واجب کہ ہائع کوثمن دیدے۔ بیاُس وقت ہے کہ بچے بات ( قطعی ) ہواورا گر بچے موقوف ہے که دوسرے کی اجازت پرموقوف ہے تو ثبوتِ ملک<sup>(6)</sup>اُس وقت ہوگا جب اجازت ہوجائے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۳: ہزل (نداق) کے طور بربیع کی کہ الفاظ بیج اپنی خوشی سے قصد أبول رہا ہے مگر پنہیں جا ہتا کہ چیز بک جائے الیمی بیچ صحیح نہیں ۔اور ہزل کا حکم اُس وفت دیا جائے گا کہ صراحةً عقد میں ہزل کا لفظ موجود ہویا پہلے سے ان دونو ں نے باہم تھہرالیا ہے کہ لوگوں کے سامنے مذاق کے طور پر بیچ کریں گے اور اس گفتگو پر دونوں اب بھی قائم ہیں اس سے رجوع نہیں کیا ہے تواسے ہزل قرار دے کر، نا درست کہیں گے اورا گرنہ عقد میں ہزل کا لفظ ہے اور نہ پیشتر ایسائھہرالیا ہے تو قرائن کی بنایرا سے ہزلنہیں کہہ سکتے بلکہ بیریج صحیح مانی جائے گی ۔ بیج ہزل اگر چہ بیج فاسد ہے مگر قبضہ کرنے سے بھی اس میں ملک حاصل نہیں ہوتی ۔<sup>(8)</sup> (ردامحتار)

- **ھ**....رانج قمت۔ 2 ..... يعنى كوئي اس كاما لك نہيں۔
  - 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع انواع اربعة، ج٧، ص١٠. و"الفتا وي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، ج٣،ص٣.
    - شملکیت کا ثبوت ۔
    - 7 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، ج٣، ص٣.
  - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في حكم البيع مع الهزل، ج٧، ص١١ م ١٨٠١.

مسئلہ م: کسی شخص کو بیچ کرنے پرمجبور کیا گیا یعنی بیچ نہ کرنے میں قتل یا قطع عضو <sup>(1)</sup> کی ڈھمکی دی گئی اُس نے ڈر کر بیچ کردی توبیز بچ فاسداور موقوف ہے کہ اکراہ جاتے رہنے کے بعد <sup>(2)</sup>اُس نے اجازت دیدی توجائز ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

#### (ایجاب وقبول)

مسلده: ایسے دو لفظ جوتملیک و تَمَلُّک کا إفاده کرتے ہوں یعنی جن کا پیمطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسرے کو کر دیا یا دوسرے کی چیز کا مالک ہوگیاان کوایجاب وقبول کہتے ہیں ان میں سے پہلے کلام کوایجاب کہتے ہیں اوراس کے مقابل میں (4) بعدوالے کلام کو قبول کہتے ہیں۔مثلاً بائع نے کہامیں نے یہ چیزاتنے دام میں بیچی مشتری نے کہامیں نے خریدی تو بائع کا کلام ا یجاب ہے اور مشتری کا قبول اور اگر مشتری پہلے کہتا کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی تو یہ ایجاب ہوتا اور بائع کالفظ قبول کہلاتا\_<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسللہ لا: ایجاب وقبول کے الفاظ فارسی اُردووغیرہ ہرزبان کے ہوسکتے ہیں۔ دونوں کے الفاظ ماضی ہوں جیسے خریدا بچایا دونوں حال ہوں جیسے خرید تا ہوں بیچتا ہوں یا ایک ماضی اور ایک حال ہومثلاً ایک نے کہا بیچتا ہوں دوسرے نے کہا خرید ا مستقبل کےصیغہ <sup>(6)</sup>سے بیج نہیں ہوسکتی دونوں کےلفظ مستقبل کے ہوں پاایک کامثلاً خریدونگا پیچوں گا کہ مستقبل کالفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کرتا ہے فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ک: ایک نے امر کا صیغہ (<sup>8)</sup> استعال کیا جو حال پر دلالت کرتا ہے دوسرے نے ماضی کا مثلاً اُس نے کہا اس چیز کواتنے پر لے دوسرے نے کہا میں نے لیاا قتضاءً بیع صحیح ہوگئ کہاب نہ بائع دینے سے انکار کرسکتا ہے نہ مشتری لینے سے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

<sup>1....</sup>جسم کے سی عضوکو کاٹ ڈالنے۔ 2 .....عنی جبر کا ڈروخوف ختم ہونے کے بعد۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في حكم البيع مع الهزل ، ج٧، ص ١٦-١٧.

<sup>4 ....</sup> جواب میں۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٢٢.

<sup>6 .....</sup>یغنی اییا جمله جس ہے ستقبل میں کسی کام کا کرناسمجھا جائے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٢٣.

ایساجملہ جس میں حکم دینے کامعنی پایاجا تاہے۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد...إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص ٤.

مسئله ٨: پیضروزنہیں کہ خرید نااور بیجنا ہی کہیں تو بیج ہوور نہ نہ ہو بلکہ پیمطلب اگر دوسرے لفظ سے ادا ہوتا ہوتو بھی عقد ہوسکتا ہے مثلاً مشتری <sup>(1)</sup>نے کہا یہ چیز میں نے تم سے اتنے میں خریدی بائع <sup>(2)</sup>نے کہا ہاں ۔ میں نے کیا۔ دام لاؤ۔ لے لو۔ تمھارے ہی لیے ہے۔منظور ہے۔ میں راضی ہوں۔ میں نے جائز کیا۔<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسکلہ 9: بائع نے کہامیں نے بیرچیز بیچی مشتری نے کہا ہاں تو بیج نہ ہوئی اور اگر مشتری ایجاب کرتا اور بائع جواب میں ہاں کہتا توضیح ہو جاتی ۔استفہام <sup>(4)</sup> کے جواب میں ہاں کہا تو بیج نہ ہو گی مگر جبکہ مشتری اُسی وقت ثمن ا دا کر دے کہ بیٹمن ادا کرنا قبول ہے۔ مثلاً کہا کیاتم نے بیچیز میرے ہاتھ اتنے میں بیچ کی اُس نے کہا ہاں مشتری نے ثمن ديديا بيع ہوگئي۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ا:** میں نے اپنا گھوڑ اتمھا رے گھوڑ ہے سے بدلا ، دوسرے نے کہااور میں نے بھی کیا تو بیچ ہوگئی۔ بائع نے کہا یہ چیزتم پرایک ہزارکو ہے،مشتری نے کہامیں نے قبول کی، بیع ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ!!** ایک تخص نے کہا یہ چیزتمھا رے لیے ایک ہزار کو ہے اگرتم کو پیند ہو، دوسرے نے کہا مجھے پیند ہے، تیج ہوگئی۔ یو ہیں اگر پیکہا کہا گرتم کوموافق آئے پاتم ارادہ کرویا شخصیں اس کی خواہش ہواُس نے جواب میں کہا کہ مجھےموافق ہے یا میں نے ارادہ کیا یا مجھے اس کی خواہش ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكر ا: ايك شخص نے كها بير سامان لے جاؤاوراس كے متعلق آج غور كرلوا گرتم كو پيند ہو تو ايك ہزار كو ہے دوسرا اُسے لے گیا ہی جائز ہوگئی۔<sup>(8)</sup> (خانبہ)

**مسئلہ ملا:** ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام ہزار رویے میں بچے کیا اور کہد دیا کہا گرآج دام نہ لاؤ گے تو میرے تمھارے درمیان بیج نہرہے گی مشتری نے اسے منظور کیا مگر اُس روز دامنہیں لایا دوسرے روزمشتری بائع سے ملا اوریہ

> 1....خريدار **2**.....تا جر ـ

3 ....."الدرالمختار"، كتا ب البيو ع، ج٧، ص ٢٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣،ص ٤.

**ھ**.....عنی سوال۔

5 ....."الدرالمختار"، كتا ب البيوع، ج٧، ص٢٢.

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٥.

7 .....المرجع السابق.

8 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، ج١، ص٣٣٨.

کہا کہتم نے بیغلام میرے ہاتھ ایک ہزار میں بیچا اُس نے کہا ہاں مشتری نے کہامیں نے اسے لیا تو بیچ اس وقت صحیح ہوگئی کہ کل جوبیج ہوئی تھی وہ ثمن نہ دینے کی وجہ سے جاتی رہی۔<sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ۱۱: ایک نے دوسرے کو دور سے یکار کر کہا میں نے یہ چیز تمھارے ہاتھا تنے میں بیج (2) کی اُس نے کہا میں نے خریدی اگراتی دوری ہے کہ ان کی بات میں اشتباہ (3) نہیں ہوتا تو بیچ درست ہے ور نہ نا درست ۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 10: بائع نے کہااس کومیں نے تیرے ہاتھ بیچامشتری نے اُس کو کھانا شروع کر دیایا جانور تھااُس برسوار ہو گیا یا کپڑا تھا اُسے پہن لیا تو بیچ ہوگئ لیعنی پیرن اس (<sup>5)</sup> قبول کے قائم مقام ہیں۔ یو ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہااس چیز کو کھالواوراس کے بدلے میں میراایک روپیتم پر لازم ہوگا ،اس نے کھالیا تو بیچ درست ہوگئ اور کھانا حلال ہوگیا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۱: دو شخصول میں ایک تھان کے متعلق نرخ ہونے لگا(۲) بائع نے کہا پندرہ میں بیتیا ہوں مشتری نے کہا دس میں لیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دونگا اور مشتری اُس تھان کو لے کر چلا گیا اگر نرخ کرتے وقت تھان مشتری کے ہاتھ میں تھاجب تویندرہ میں بیچ ہوئی اورا گربائع کے ہاتھ میں تھامشتری نے اُس سے لیا اُس نے منع نہ کیا تو دس رویے میں بیچ ہوئی۔اورا گر تھان مشتری کے پاس ہےاورمشتری نے کہا دس سے زیادہ نہیں دونگااور بائع نے کہا بندرہ سے کم میں نہیں ہیچوں گامشتری نے تھان واپس کر دیااس کے بعد پھر ہائع سے کہالا ؤ دو ہائع نے دیدیا اور ثن کے متعلق کچھ نہ کہااور مشتری لے کر چلا گیا تو دس میں بيع ہوئی۔(8) (خانبہ)

مسله کا: ایک چیز کے متعلق بائع نے ثمن بدل کردو ایجاب کیے مثلاً پہلے پندرہ روپیہ کہاد وسرے ایجاب میں ایک گنی ثمن بتایاان دونوں ایجابوں کے بعد مشتری نے قبول کیا تو دوسرے ثمن کے ساتھ بیج قراریائے گی اورا گرمشتری نے پہلے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتا وي الخانية"، كتاب البيع، ج١، ص٣٣٩.

₃..... شک وشیه۔ 2....فروخت ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٦.

**<sup>5</sup>**..... یعنی چیز کواس طرح استعال کرنا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الثاني فيما ير جع الى انعقاد...إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٦.

<sup>🗗 .....</sup> قبت مقرر ہونے لگی ،سودا ہونے لگا۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع ، ج ١، ص ٣٣٩.

ا یجاب کے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بیع فننخ ہوگئ<sup>(1)</sup> دوسری صحیح ہوگئ اور اگر دونوں ایجابوں میں ایک ہی قشم کانمن ہے مگر مقدار میں کم وبیش ہے مثلاً پہلے پندرہ رویے کہا تھا پھر دس یا اس کاعکس جب بھی دوسری بیج معتبر ہے پہلی جاتی رہی اورا گرمقدار میں نمی بیشی نہ ہوتو پہلی ہی بیج درست ہے دوسری لغو۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلد ۱۸: جسمجلس میں ایجاب ہواا گر قبول کرنے والا اس مجلس سے غائب ہوتوا یجاب بالکل باطل ہوجا تاہے یہ نہیں ہوسکتا کہ اُس کے قبول کرنے برموقوف ہوکہ اُسے خبر پہنچا ورقبول کرے تو بیج درست ہوجائے ہاں اگر قبول کرنے والے کے پاس ایجاب کے الفاظ لکھ کر جیھیے ہیں تو جس مجلس میں تحریر پہنچی اُسی مجلس میں قبول کیا تو بیچ صحیح ہے اُس مجلس میں قبول نہ کیا تو پھر قبول نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگرا بجاب کے الفاظ سی قاصد کے ہاتھ کہلا کر بھیجے توجس مجلس میں بیقاصداً سے خبر پہنچائے گا اُسی میں قبول کرسکتا ہے،اس کی صورت پر ہے کہ بائع نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے پرچیز فلاں شخص کے ہاتھا تنے میں بیچیا ہے شخص تو اُس کے پاس جاکر بینجر پہنچادےا گرغائب کی طرف سے کسی اور شخص نے جومجلس میں موجود ہے قبول کرلیا توایجا ب باطل نہ ہوا بلکہ بیریج اُس غائب کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر ایک شخص کواس نے خبر پہنچانے پر مامور <sup>(3)</sup> کیا تھا مگر دوسرے نے خبریہ پیادی اوراُس نے قبول کرلیا تو بیچ صحیح ہوگئی۔جس طرح ایجاتِح بری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے مثلاً ایک نے دوسرے کے پاس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبول کولکھ کر بھیج دیا تیج ہوجائے گی مگریہ ضرور ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کی تح برموصول ہوئی ہے قبول کی تحریراً سی مجلس میں لکھی جائے ورنہ ایجاب باطل ہوجائے گا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، رالمحتار ، عالمگیری )

## (خیار قبول)

مسکلہ**9ا:** عاقدین <sup>(5)</sup>میں سے جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کواختیار ہے کہ مجلس میں قبول کرے یارد کردے اس کا نام خیارِ قبول ہے۔خیارِ قبول میں وراثت نہیں جاری ہوتی مثلاً بیمرجائے تو اس کے وارث کو قبول کرنے کاحق

**<sup>1</sup>**....لعنى ختم ہوگئى، ٹوٹ گئا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٧.

<sup>€.....</sup>مقرر ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع ،مطلب: في حكم البيع مع الهزل، ج٧،ص١٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد...إلخ،الفصل الأول، ج٣ ،ص ٩.

**<sup>5</sup>**.....خریدوفروخت کرنے والوں۔

حاصل نه ہوگا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۰ خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے مجلس بدل جانے کے بعد جاتا رہتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب کرنے والا زندہ ہولیعنی اگرا یجاب کے بعد قبول سے پہلے مرگیا تواب قبول کرنے کاحق نہ رہا کیونکہ ایجاب ہی باطل ہوگیا قبول (2)س چز کوکرےگا۔(2)

مسلم الا: دونوں میں سے کوئی بھی اُس مجلس سے اُٹھ جائے یا بیج کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے تو ایجاب باطل ہوجا تا ہے۔قبول کرنے سے پہلے موجب (3) کواختیار ہے کہا یجاب کو واپس کرلے قبول کے بعد واپس نہیں لے سکتا کہ دوسرے کاحق متعلق ہو چکاوا پس لینے میں اُس کا ابطال <sup>(4)</sup>ہوتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ وغیرہ)

مسلك ۲۱: ایجاب کوواپس لینے میں بیضرور ہے کہ دوسرے نے اس کو سنا ہو، مثلاً بائع نے کہامیں نے اس کو بیجا پھراپنا ا یجاب واپس لیا مگراس کومشتری نے نہیں سُنا اور قبول کر لیا تو بیچ صحیح ہوگئی اورا گرموجب کا ایجاب واپس لینااور دوسرے کا قبول کرنا پیدونوں ایک ساتھ یائے جائیں تو واپسی درست ہےاور بیج نہیں ہوئی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۰**: ایجاب کولکھ جھیجاہے پاکسی قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا ہے تو جب تک دوسرے کوتحریر پاپیغام نہ پہنچا ہو پا قبول نه کیا ہواس جھیخے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ قاصد کو واپس لینے کاعلم ہو گیا ہویا خود مکتوب الیہ <sup>(7)</sup> یا مرسل الیہ <sup>(8)</sup> کوعلم ہو بلکہ اگران میں کسی کوبھی علم نہ ہو جب بھی رجوع صحیح ہے اور رجوع کے بعد اگر قبول یایا جائے تو بیچ نہیں ہوسکتی۔<sup>(9)</sup> (فتح القدیر)

مسکلہ ۱۲۳: جب ایجاب وقبول دونوں ہو چکے تو بیج تمام ولازم ہوگئی اب کسی کو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر رَ د

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

العجاب كرنے والے۔
 والے۔
 عنی اس كاحق باطل۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، ج٢، ص٢٢، وغيره.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب البيو ع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد...إلخ،الفصل الأول،ج٣،ص٨.

<sup>7....</sup>جس كوخط لكها كياہے۔ 8 ....جس كى طرف قاصد بھيجا كياہے۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع ، ج٥، ص٢٦٢.

کردینے کا اختیار نہ رہاالبتۃا گرمبیع میں عیب ہو یامبیع کومشتری نے نہیں دیکھا ہے تو خیارعیب وخیار رویت حاصل ہوتا ہے ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ)

#### (بيع تعاطي)

مسئلہ ۲۵: ہیج تعاطی جو بغیر لفظی ایجاب وقبول کے مضر چیز لے لینے اور دیدیئے سے ہوجاتی ہے بیصرف معمولی اشیا ساگ تر کاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ بچ ہوشم کی چیزنفیس وخسیس<sup>(2)</sup>سب میں ہوسکتی ہےاورجس طرح ایجاب وقبول سے بیچ لازم ہوجاتی ہے یہاں بھی ثمن دیدینے اور چیز لے لینے کے بعد بیچ لازم ہوجائے گی کہ بغیر دوسرے کی رضامندی کے رد کرنے کاکسی کوحق نہیں۔(3) (ہدایہ وغیرہ)

مسلك ٢٦: اگرايك جانب سے تعاطی ہومثلاً چيز كا دام طے ہوگيا اورمشتری چيز كو بائع كی رضامندی سے أٹھا لے گيا اور دام نہ دیایامشتری نے بائع کوثمن ادا کر دیا اور چیز بغیر لیے چلا گیا تواس صورت میں بھی بیچ لازم ہوتی ہے کہا گران دونوں میں ہے کوئی بھی رد کرنا جا ہے تو رذہیں کرسکتا قاضی نیچ کولازم کردے گا۔ دام طے کرنے کی وہاں ضرورت ہے کہ دام معلوم نہ ہواور اگرمعلوم ہوجیسے بازار میں روٹی بکتی ہے، عام طور پر ہرشخص کونرخ معلوم ہے یا گوشت وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کاثمن لوگوں کومعلوم ہوتا ہے،ایسی چیز وں کے ثمن طے کرنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ کا: دوکاندارکو گیہوں <sup>(5)</sup> کے لیےرویے دیدیے اوراُس سے پوچھاروپے کے کتنے سیراُس نے کہادس سیر مشتری (<sup>6)</sup>خاموش ہو گیا بعنی وہ نرخ منظور کر ایا پھرائس سے گیہوں طلب کیے بائع نے کہاکل دوں گامشتری چلا گیا دوسرے دن گیہوں لینے آیا تو نرخ تیز ہو گیا بائع <sup>(7)</sup> کواُسی پہلے نرخ سے دیناہوگا۔<sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۲۸: ہیج تعاطی میں بیضرور ہے کہ لین دَین کے وقت اپنی ناراضی ظاہر نہ کرتا ہواورا گرناراضی کا اظہار کرتا ہو

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، ج٢، ص٣٢.

<sup>2 ....</sup>عمده اورگھٹیا، اچھی اورخراب۔

الهداية"، كتاب البيوع، ج٢، ص٣٢، وغيره.

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطى، ج٧، ص٢٦.

<sup>6....</sup>خريدنے والا۔ **ئ**دم۔ **7**..... بیجنے والے۔

<sup>3 ......</sup> ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطى، ج٧، ص٢٦.

تو بیج منعقدنہیں ہوگی مثلاً خربزہ،تربزلے رہاہے بائع کو پیسے دیدیے مگر بائع کہتا جاتا ہے کہاتنے میں نہیں دونگاتو بیج نہ ہوئی اگرچہ بازاروالوں کی عادت معلوم ہے کہاُن کو دینانہیں ہوتا تویسے بھینک دیتے ہیں یا چیز چھین لیتے ہیں۔اوراییا نہ کریں تو دل سے راضی ہیں خالی مونھ سے مشتری کوخوش کرنے کے لیے کہتے جاتے ہیں کنہیں دوں گانہیں دوں گااس عادت معلوم ہونے کی صورت میں بھی اگر صراحة ٔ ناراضی موجود ہوتو بیع درست نہیں۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسله ۲۹: ایک بوجھا یک رویبہ کوخریدا پھر ہائع ہے بیکہا کہاسی دام کا ایک بوجھ یہاں اور لا کرڈالدواُس نے لاکر ڈالدیا تواس دوسرے کی بھی بیچ ہوگئی مشتری لینے سےان کارنہیں کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ مسئلہ علی قصاب سے کہارو میہ کے تین سیر کے حساب سے اتنے کا گوشت تول دویا اس جگہ کا پہلویاران پاسینہ کا گوشت دوأس نے تول دیا تواب لینے سے انکارنہیں کرسکتا۔<sup>(3)</sup> (فتح القدیر)

مسئلہ اسا: خربزوں کا ٹوکرالا یا جس میں بڑے چھوٹے ہوشم کے پھل ہیں مالک سے مشتری نے یو چھا کہ بیخر بزے کس حساب سے ہیں اُس نے رویبہ کے دس بتائے مشتری نے دس پھل جھانٹ کر بائع کے سامنے نکال لیے یابائع نے مشتری کے لیے نکال دیےاورمشتری نے لیے لیے، بیچ ہوگئی۔(4) (فتح القدیر)

**مسئلہ ۳۳:** دوکا نداروں کے یہاں سےخرچ کے لیے چیزیں منگالی جاتی ہیںاورخرچ کرڈالنے کے بعد ثمن کا حساب ہوتا ہے ایسا کرنا استحساناً جائز ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

# (مبيع وتمن)

**مسئلہ ساسا:** عقد میں جو چیزمعین ہوتی ہے کہ جس کودینا کہا اُسی کا دینا واجب ہےاس کوہیچ کہتے ہیں اور جو چیزمعین نہ ہووہ ثمن ہے۔ (6)

<sup>1 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب: البيع بالتعاطى، ج٧، ص٢٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٠٤٦.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع ، ج٧، ص٢٦.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيو ع،الباب الثاني فيما يرجع...إلخ،الفصل الثالث، ج٣،ص١٦.

اشیا تین قسم پر ہیں: ایک وہ کہ ہمیشہ ثمن ہو، دوسری وہ کہ ہمیشہ بیج ہو، تیسری وہ کہ بھی ثمن ہو بھی مبیع ۔ جو ہمیشہ ثمن ہے، وہ روپیہاوراشر فی ہےان کے مقابل (1) میں کوئی چیز ہوان کو بیچنا کہا جائے یاان سے بیچنا کہا جائے ہر حال میں یہی ثمن ہیں۔ یں کہ عین کرنے سے معین نہیں ہوتے مگران کی ثمنیت باطل ہوسکتی ہے (2)۔ جو ہمیشہ بی ہوالیں چیز ہے کہ ذوات الامثال<sup>(3)</sup>سے نہ ہولیعنی ذوات القیم <sup>(4)</sup>سے ہواور عددی متفاوت <sup>(5)</sup> کہ بیہ ہمیشہ بیع ہونگی مگر کپڑے کے تھان کا وصف بیان کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاد <sup>(6)</sup>مقرر کر دی جائے تو ثمن بن سکتا ہے اس کے بدلے میں غلام وغیرہ کوئی معین چیز خرید سکتے ہیں۔تیسری قتم کہ بھی ثمن اور بھی مبیع ہو، وہ کمیل (ناپ کی چیز)وموزون (جو چیز تول کر بکتی ہے)اور عددی متقارب (جوچیز گنتی ہے بکتی ہےاوراس کےافراد کی قیمتوں میں تفاوت نہیں ہوتا )ان چیز وں کواگر ثمن کےمقابل میں ذکر کیا تومبیع ہیں اور اگران کےمقابل میںانھیں جیسی چیزیں ہیں بعنی مکیل وموز ون وعد دی متقارب تواگر دونوں جانب کی چیزیں معین ہوں بیچ جائز ہےاور دونوں چیزیں مبیع قراریا ئیں گی اورا گرایک جانب معین ہواور دوسری جانب غیرمعین مگراس غیرمعین کا وصف بیان کر دیا ہے کہ اس قتم کی ہوگی اس صورت میں اگر معین کوہیج اور غیر معین کوشن قرار دیا ہے تو بیچ جائز ہے اور غیر معین کوتفرق سے پہلے <sup>(7)</sup> قبضہ کرنا ضروری ہے اورا گرغیر معین کومبیع اور معین کوممن بنایا تو بیع ناجائز ہوگی اس صورت میں مبیع اور ثمن بنانے کا بیہ مطلب ہے کہ جس کو بیخنا کہاوہ مبیع ہےاور جس سے بیخنا کہاوہ ثمن ہےاورا گر دونوں غیر معین ہوں تو بیچ نا جائز ہوگی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری) مسئلہ استان مبیع اگر منقولات (9) کی قتم سے ہے تو بائع کا اُس پر قبضہ ہونا ضرور ہے قبل قبضہ کے چیز بھے دی بیع ناچائز ہے۔ (10) (مدایہ وغیرہ)

**مسئلہ ۱۳۵۵:** مبیج اورثمن کی مقدار معلوم ہونا ضرور ہے اورثمن کا وصف بھی معلوم ہونا ضرور ہے ہاں اگرثمن کی طرف

<sup>1 .....</sup>بدلے۔ 2 .....یعنی بطورثمن ان کا چلن ختم ہوسکتا ہے۔

<sup>3 .....</sup>وہ چیزیں جن کے ضائع کر دینے سے تاوان میں و لی ہی چیزیں واپس کر نالا زم ہوتا ہے۔

 <sup>4.....</sup>وہ چیزیں جن کے ضائع کردیئے سے تاوان میں ان کی قیت دینالازم ہوتی ہے۔

السبجو چیزیں گنتی سے بتی ہیں اور ان کے چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے قیمتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔

**<sup>6</sup>**.....تاریخ،دن،و**نت،مدت**۔

<sup>7 .....</sup> یعنی بیچنے والے اور خرید نے والے کے جدا ہونے سے پہلے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثانى فيما يرجع... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص١٠.

س...وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاسکتی ہوں۔

<sup>€.....&</sup>quot;الهداية"،كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل:ومن اشترى شيئًا. . . إلخ، ج٢،ص٩٥،وغيره.

اشارہ کردیا جائے مثلاً اس رویبیہ کے بدلے میں خریدا تو نہ مقدار کے ذکر کی ضرورت ہے نہ وصف کے البتہ اگروہ مال ر بوی ہے<sup>(1)</sup>اور مقابلہ جنس کے ساتھ ہومثلاً گیہوں کی اس ڈھیری کو بدلے میں اُس ڈھیری کے بیجا تو اگرچہ یہاں مبیع وثمن دونوں کی طرف اشارہ کیا جار ہاہے گر پھربھی مقدار کامعلوم ہونا ضرور ہے کیونکہا گر دونوں مقداریں برابر نہ ہوں تو سود ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

# (ثمن کا حال ومؤجل هونا)

مسکلہ ۲ سا: بیچ میں بھی شن حال ہوتا ہے یعنی فوراً دینااور بھی مؤجل یعنی اُس کی ادا کے لیے کوئی میعاد معین ذکر کر دی جائے کیونکہ میعادمعین نہ ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔اصل بہ ہے کہثمن حال ہوالہذا عقد میں اس کہنے کی ضرورت نہیں کہثمن حال ہے بلکہ عقد میں ثمن کے متعلق اگر کچھ نہ کہا جب بھی فوراُ دیناواجب ہوگا اورثمن مؤجل کے لیے بیضرور ہے کہ عقد ہی میں مؤجل ہونا ذکر  $(200)^{(3)}(200)^{(3)}$ 

مسکلہ کما: میعاد کے متعلق اختلاف ہوابائع کہتا ہے میعادی ہی نہیں اور مشتری میعاد ہونا بتا تا ہے تو گواہ مشتری کے معتبر ہیںاور قول بائع کامعتبر ہےاورا گرمقدار میعاد میں اختلاف ہواا یک کم بتا تا ہےاورا یک زیادہ تو اُس کی بات مانی جائے گی جو کم بنا تا ہےاور گواہ یہاں بھی مشتری کے معتبر ہیں۔اورا گرایک کہتا ہے میعا دگز رچکی ہےاورایک بنا تا ہے باقی ہے تو قول بھی مشتری ہی کامعتبر ہے اور دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی اُسی کےمعتبر ہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۳۸۸: مدیون <sup>(5)</sup> کے مرنے سے میعاد باطل ہوجاتی ہے اور دائن کے مرنے سے باطل نہیں ہوتی کیونکہ میعاد کا فائدہ بیہ ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کر کےاس ز مانہ میں دین کی مقدار فراہم کرے گااورا دا کر دے گااور جب وہ خود ہی نہر ہامیعاد ہونا فضول ہے، بلکہ جو کچھتر کہ ہے وہ دَین ادا کرنے کے لیے تعین ہے، لہٰذا ہی مؤجل میں بائع کے مرنے سے اجل (<sup>6)</sup> باطل نه هوگی \_<sup>(7)</sup> (در مختار، ردامختار)

<sup>1 ....</sup>وه مال جس میں سود ہوسکتا ہے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧،ص٤٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص ٤٩. ..... 4 السابق، ص ٥٠.

<sup>5....</sup>مقروض۔ 6.....وقت مقرر، میعاد به

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب:في تأجيل الى اجل مجهول، ج٧،ص٥٠.

مسله وسا: عقد بیج میں ثمن ادا کرنے کی کوئی میعاد مذکور نتھی یعنی بیج حال تھی بعد عقد بائع نے مشتری کوادائے ثمن کے لیے ایک میعاد معلوم مقرر کر دی مثلاً پندرہ دن یا ایک مہینہ یا ایسی میعاد مقرر کی جس میں تھوڑی سی جہالت ہے مثلاً جب کھیت کٹے گا اُس وفت ثمن ادا کرنا تو اب ثمن مؤجل ہو گیا کہ جب تک میعاد پوری نہ ہو بائع کوثمن کےمطالبہ کاحق نہیں اورا گرالیں میعاد مقرر کی ہوجس میں بہت زیادہ جہالت ہو<sup>(1)</sup> مثلاً جب آندھی چلے گی اُس وقت ثمن ادا کرنا توبیہ میعاد باطل ہے ثمن اب بھی غیرمیعادی ہے۔(2) (درمختار، ہدایہ)

مسلم ۱۹۰۰ مین کادام ایک ہزار مشتری برہے بائع نے کہدیا کہ ہرمینے میں سوروییددیدیا کرنا تواس کی وجہ سے دین مؤجل نہ ہوگا<sup>(3)</sup> کسی پر ہزاررو پیرڈین ہےاوردائن نے ادا کے لیے قسطیں مقرر کر دی ہیں اور یہ بھی شرط کر دی ہے کہ ایک قسط بھی وقت پروصول نہ ہوئی تو ہاقی کل دین حال ہوجائے گا یعنی فوراً وصول کیا جائے گااس قتم کی شرط صحیح ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ) مسئلہ اس: میعاداُس وقت سے شروع کی جائے گی جب کہ بائع نے مبیع مشتری کو دیدی اور اگر مثلاً ایک سال کی میعادتھی مگرسال گزر گیااورا بھی تک مبیع ہی نہیں دی ہے تو دینے کے بعدا یک سال کی میعاد ملے گی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

# (مختلف قسم کے سکّے چلتے ہوں اس کی صورتیں)

**مسئلہ ۱۳۷۲:** کسی جگہ مختلف قتم کے رویے چلتے ہوں اور عاقِد <sup>(6)</sup> نے مطلق روپیہ کہا تو وہ روپیہ مراد لیا جائے گا جو بیشتر اس شہر میں چلتا ہے بعنی جس کا رواج زیادہ ہے جا ہے اُن سکّوں کی مالیت مختلف ہویا ایک ہواورا گرایک ہی قسم کا رویبہ چلتا ہے جب تو ظاہر ہے کہ وہی متعین ہےاورا گرچکن بکساں ہے کسی کا کم اور کسی کا زیادہ نہیں اور مالیت برابر ہو تو بیچ صحیح ہےاورمشتری کو اختیار ہے کہ جو جا ہے دیدے مثلاً ایک روپیہ کی کوئی چیز خریدی تو ایک روپیہ یا دواٹھنیاں یا جارچونیاں یا آٹھ دوانیاں جو جا ہے دیدے اور مالیت میں اختلاف ہے جیسے حیدرآ بادی رویے اور چہرہ دار کہ دونوں کی مالیت میں اختلاف رہتا ہے اگر کسی جگہ دونوں

<sup>1 .....</sup>یعنی مقرر کرده مدت کا وقت خاص معلوم نه هو به

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧،ص٥٠

و"الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٤.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی دین میعادی نه ہوگا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٢٥.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٦.

<sup>6....</sup>خرید وفروخت کرنے والے۔

كاكيسان چلن ہوتو بيع فاسد ہوجائيگی۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ہدايہ، فتح)

مسئلہ ۱۳۲۳: اگر سکے مختلف مالیت کے ہوں اور چلن (2) کیساں ہے اور مطلق روپیہ عقد میں بولا مگرا بھی مجلس باقی ہے کہا یک نے متعین کردیا کہ فلال روپیہ اور دوسرے نے منظور کرلیا تو عقد صحیح ہے۔ (3) (فتح القدیر)

## (ماپ اور تول اور تخمینه سے بیع)

مسکلہ ۱۳۷۲: گیہوں اور جواور ہرشم کے غلہ کی بیچ تول سے بھی ہوسکتی ہے اور ماپ کے ساتھ بھی مثلاً ایک روپیہ کا استے صاع اور اٹکل اور تخینہ (4) سے بھی خرید ہے جاسکتے ہیں مثلاً بیڈھیری ایک روپیہ کواگر چہ یہ معلوم نہیں کہ اس ڈھیری میں کتے سیر ہیں مگر تخینہ سے اُسی وقت خرید ہے جاسکتے ہیں جبکہ غیر جنس کے ساتھ نبچ ہو مثلاً روپیہ سے یا گیہوں کو جو سے یا کسی اور دوسر نے غلہ سے اور اگرائسی جنس سے نبچ کریں مثلاً گیہوں کو گیہوں سے خریدیں تو تخینہ سے نبچ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کم وہیش ہوئے تو سود ہوگا۔ (5) (ہدایہ) مسکلہ ۲۵۷: جنس کو جنس کے ساتھ تخیناً نبچ کیا اگر اُسی مجلس میں معلوم ہوگیا کہ دونوں برابر ہیں تو نبچ جائز ہوگئ۔ یو ہیں اگر دونوں میں کی بیشی کا اختال نہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے جب بھی نبچ جائز ہے اس صورت میں تخینہ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ دونوں کا وزن معلوم نہیں۔ (6) (ردالحتار)

مسکلہ ۲۷: جنس کے ساتھ تخمینا بیع کی گئی مگر نصف صاع سے کم کی کی بیشی ہے تو بیع جائز ہے کہ نصف صاع سے کم میں سوز نہیں ہوتا <sup>(7)</sup> ۔ <sup>(8)</sup> (درمختار)

مسکلہ کا: ایک برتن ہے جس کی مقدار معلوم نہیں کہ اس میں کتنا غلبہ آتا ہے یا پھر ہے معلوم نہیں کہ اس کا وزن

1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع ، ج٧، ص٥٥.

و"الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج ٢ ، ص ٢ ٢.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٢٦٩.

- 2 ....رواح۔
- 3 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٢٦٩.
  - **ھ**....انداز ∠۔
- 5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٤.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب:مهم في حكم الشرع بالقروش في زماننا، ج٧،ص٠٥٠.
- رسس صاحب فتح القدير فرماتے ہيں "والصحيح ثبوت الربا...إلخ" ترجمه: "صحيح بيہ كسود ہے، كونكه جب حرمت كى وجه الوگوں كا مال محفوظ ركھنا ہے تواس كاظ سے واجب ہے كه دوسيب كے بدلے ايك سيب اور ايك لپ كے بدلے دولپ كا بيخنا حرام ہوئ وفتح القدير، ج ٢، ص ٢٥، انظر الفتاوى الرضوية، ج ١٧، ص ٤٢٣) ... علميه
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٠٠.

کیا ہے ان کے ساتھ بھے کرنا جائز ہے مثلاً اس برتن سے جار برتن گیہوں <sup>(1)</sup> ایک روپیہ میں یااس پھر سے فلاں چیز ایک روپیہ کی اتنی مرتبہ تولی جائے گی مگر شرط بیہ ہے کہ ناپ تول میں زیادہ زمانہ گزرنے نہ دیں کیونکہ زیادہ زمانہ گزرنے میں ممکن ہے کہ برتن جا تارہے پچھر کم جائے پھر کس چیز سے ناپیں تولیں گے اور بہ برتن سمٹنے اور پھیلنے والا نہ ہو،ککڑی یالوہ یا پچھر کا ہواورا گرسمٹنے پھلنے والا ہوتو بیج جائز نہیں جیسے زبیل ۔ <sup>(2)</sup>البتہ یانی کی مُشک اگر چہسمٹنے پھلنے والی چیز ہے مگر عرف وتعامل اس کی بیچ پر جاری ہے، پہنچ جائزہے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، درمختار، فتح القدیر)

مسئله ۴۸ ناپه کا ایک ڈییری اس طرح ہیج کی کہ اس میں کا ہرایک صاع ایک رویبہ کوتو صرف ایک صاع کی ہیج درست ہوگی اوراس میں بھی مشتری کواختیار ہوگا کہ لے پانہ لے ہاں اگراُسی مجلس میں وہ ساری ڈھیری ناپ دی پایا کئے نے ظاہر کردیا اور بتادیا کہ اس ڈھیری میں اسنے صاع ہیں تو پوری ڈھیری کی بیع درست ہوجائے گی اور اگر عقد سے پہلے یا عقد میں صاع کی تعداد بتادی ہےتو مشتری کواختیار نہیں اور بعد میں ظاہر کی ہےتو ہے۔ بیقول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اورصاحبین (4) کا قول یہ ہے کہ مجلس کے بعد بھی اگرصاع کی تعدا دمعلوم ہوگئی بیع صحیح ہےاوراسی قول صاحبین پرآ سانی کے کیفتوی دیاجا تاہے۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ، فتح، درمختار)

مسئلہ **وس:** کبریوں کا گلہ <sup>(6)</sup>خریدا کہاس میں کی ہر بکری ایک رویبہ کو یا کیڑے کا تھان خریدا کہ ہرایک گز ایک روپیه کو پااسی طرح کوئی اور عددی متفاوت خریدااور معلوم نہیں کہ گلہ میں کتنی بکریاں ہیں اور تھان میں کتنے گز کیڑا ہے مگر بعد میں معلوم ہو گیا توصاحبین کے نزد یک بیج جائز ہے اوراسی برفتوی ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

2....کھجور کے پتوں سے بناٹو کرا۔

3 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٤.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧،ص٠٦.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٤٧١.

عنی امام ابو بوسف اورامام محمر تهما الله تعالی \_\_\_\_

5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٤.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع ، ج٥، ص ٤٧٢.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص ٦١.

6 ....ر پوڑ۔

7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٦٣.

**مسئلہ • ۵:** غلہ کی ڈھیری خریدی کہ مثلاً بیننوامن ہےاوراس کی قیمت سورو پیپہ بعد میں اُسے تولاا اگریورا شوامن ہے جب تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر سومن سے زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہے بائع کا ہے اور اگر سومن سے کم ہے تو مشتری (<sup>1)</sup> کواختیار ہے کہ جتنا کم ہےاُس کی قیمت کم کرکے باقی لے لے پانچھ نہ لے۔ یہی حکم ہراُس چیز کا ہے جو ماپ اور تول ہے بکتی ہے۔البتہ ا گروہ اُس قسم کی چیز ہوکہ اُس کے ٹکڑے کرنے میں نقصان ہوتا ہواور جووزن بتایا ہے اُس سے زیادہ نکلی تو کل مشتری ہی کو ملے گی اوراس زیاد تی کے مقابل میں مشتری کو کچھ دینانہیں پڑے گا کہ وزن ایسی چیزوں میں وصف ہوتا ہے اور وصف کے مقابل میں ثمن کا حصنہیں ہوتا مثلاً ایک موتی یا یا قوت خریدا کہ بیا یک ماشہ <sup>(2)</sup> ہےاور نکلاایک ماشہ سے بچھزیادہ تو جوثمن مقرر ہوا ہے وہ دے کرمشتری لے لیے۔(3) (درمختار،ردامحتار)

مسلدا ۵: تقان خریدا که مثلاً بیدس گزیداوراس کی قیت دس روییه ہے اگر بیتھان اُس سے کم نکلا جتنا بائع نے بتایا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ پورے دام میں لے یا بالکل نہ لے پنہیں ہوسکتا کہ جتنا کم ہے اُس کی قیمت کم کردی جائے اورا گرتھان اُس سے زیادہ نکلا جتنا بتایا ہے تو بیزیادتی بلاقیت مشتری کی ہے بائع کو کچھاختیا نہیں نہوہ زیادتی لےسکتا ہے نہ اُس کی قیمت لے سکتا ہے نہ بھے کو فنخ کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگرز مین خریدی کہ بیننوا گز ہے اوراس کی قیمت ننورو یے ہے اور کم یا زیادہ نکلی تو بیع صحیح ہےاور شواہی رویے دینے ہو نگے مگر کمی کی صورت میں مشتری کواختیار حاصل ہے کہ لے یا حجھوڑ دے۔ <sup>(4)</sup> (مدابيدوغيره)

مسلكا ٥: يه كه كرتفان خريدا كه دس گز كام دس روي مين اوريه كهديا كه في گزايك روييهاب نكلاكم توجتنا كم ي اُس کی قیت کم کردے اور مشتری کو بیا ختیارہ کہ نہ لے اور اگر زیادہ نکلا، مثلاً گیارہ یابارہ گزیے تواس زیادہ کاروپیہ یہ دے، یا بیع کوفنخ <sup>(5)</sup> کردے۔ <sup>(6)</sup> (مدابیہ وغیرہ) بیتکم اُس تھان کا ہے جو پورا ایک طرح کانہیں ہوتا جیسے چکن <sup>(7)</sup>،گلبدن <sup>(8)</sup>اورا گر ایک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بائع اُس زیادتی کو بھاڑ کر دین اگر مشتری کو دیدے۔

مسکلہ ۱۵۳: کسی مکان یا جمام کے سوگز میں سے دس گزخریدے تو بیج فاسد ہے اور اگریوں کہتا کہ سوسہام (9) میں

<sup>🕰 .....</sup>آ ٹھار کی کاوزن۔ 1....خریدار۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب:الضابط في كل...إلخ، ج٧،ص٦٦\_٦٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، كيفيةانعقاد البيع، ج٢، ص ٥٧، وغيره.

**ئ**....باطل ختم۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٦، وغيره.

ایسا کیڑا جس برکشیده کاری یا بیل بوٹے کا کام کیا ہوا ہو۔

ایک شم کا دھاری داراور پھول دارریشی اورسوتی کیڑا۔

ہے دس سہام خریدے تو بیچ صحیح ہوتی اور پہلی صورت میں اگراُسی مجلس میں وہ دس گز زمین معین کر دی جائے کہ مثلاً بیدرس گز تو بیچ صحیح ہوجائے گی۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسلك ١٤٠٠ كيڙے كى ايك گھرى خريدى اس شرط يركه اس ميں دس تھان ہيں مگر نكلے نوتھان يا گيارہ، تو بيج فاسد ہوگئی کہ کمی کی صورت میں ثمن مجہول ہےاور زیادتی کی صورت میں مبیع مجہول ہےاورا گر ہرایک تھان کاثمن بیان کر دیا تھا تو کمی کی صورت میں بیج جائز ہوگی کہ نوتھان کی قیت دے کرلے لے مگرمشتری کواختیار ہوگا کہ بیج کوفنخ کردےاورا گر گیارہ تھان نکلے تو ئے ناجائزہے کہ بیچ مجہول ہے اُن میں سے ایک تھان کونسا کم کیاجائیگا۔<sup>(2)</sup> (مدایہ)

مسکله ۵۵: تھانوں کی ایک کھری خریدی اور ایک غیر معین تھان کا اشتنا کردیا یا بکریوں کا ایک رپوڑ خریدا اور ایک بکری غیر معین کا استناکیا تو بیج فاسد ہوگئی کہ معلوم نہیں وہ مستننے کون ہے اوراس سے لازم آیا کہ بیچ مجہول ہوجائے اورا گرمعین تھان یا بکری کااشتناہوتا تو بیچ جائز ہوتی کہ بیج میں کسی قسم کی جہالت پیدانہ ہوتی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلُّه **۵:** تھان خریدا کہ دس گزیے فی گز ایک رویبہاور وہ ساڑھے دس گز نکلا تو دس رویے میں لینا پڑیگا اور ساڑھےنو گزنکلا تومشتری کواختیارہے کہنورویے میں لے بانہ لے۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ)

مسلد کے: ایک زمین خریدی که اس میں اتنے کھل دار درخت ہیں مگرایک درخت ایسا نکلاجس میں کھل نہیں آتے تو بیج فاسد ہوئی اورا گرز مین خریدی که اس میں اتنے درخت ہیں اور کم نکلے تو بیج جائز ہے گرمشتری کو اختیار ہے کہ جا ہے پورے مثن پر لے لےاور چاہے نہ لے یو ہیں اگر مکان خریدا کہ اس میں اتنے کمرے یا کوٹھریاں ہیں اور کم نکلیں تو بیچ جائز ہے مگر مشتری کواختیارہے۔<sup>(5)</sup>(درمختار،ردانحتار)

## (کیاچیزبیع میںتبعاداخل ہوتی ہے اورکیاچیزنھیں) مسئلہ ۵۸: کوئی مکان خریدا تو جتنے کمرے کوٹھریاں ہیں سب بچے میں داخل ہیں یو ہیں جو چیزمبیع کے ساتھ متصل ہو

- 1 ....."الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٥.
  - و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧،ص٠٧.
- 2 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٠.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص ٧١.
- 4 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٦.
- ₫ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيو ع،مطلب:المعتبرمماوقع عليه العقد وان ظن البائع والمشتري، ج٧،ص ٧١.

اوراس کا اتصال اتصال قرار ہولیعنی اس کی وضع اس لیے نہیں ہے کہ جدا کر لی جائے گی تو پیجھی بیچ میں داخل ہوگی مثلاً مکان کا زینہ <sup>(1)</sup> پاکٹری کا زینہ جو مکان کے ساتھ متصل ہو کیواڑ <sup>(2)</sup> اور چوکھٹ اور کنڈی اور وہ قفل <sup>(3)</sup> جو کیواڑ میں متصل ہوتا ہے اوراس کی تنجی۔ دوکان کے سامنے جو تختے لگے ہوتے ہیں بیسب بیچ میں داخل ہیں اور وہ قفل جو کیواڑ ہے متصل نہیں بلکہ الگ ر ہتا ہے جیسے عام طور پر تا لے ہوتے ہیں یہ بچ میں داخل نہیں بلکہ یہ بائع لے لے گا۔ (4) ( درمختار ، فتح القدير )

مسئلہ 🛭 🗀 زمین 👺 ڈالی تواس میں چھوٹے بڑے بھلداراور بے پھل جتنے درخت ہیں سب بیچ میں داخل ہیں مگر سوکھا درخت جوابھی تک زمین سے اُ کھڑ انہیں ہے وہ داخل نہیں کہ یہ گویالکڑی ہے جوزمین بررکھی ہے۔ لہذا آم وغیرہ کے یودے جوز مین میں ہوتے ہیں کہ برسات میں یہاں سے کھود کر دوسری جگدلگائے جاتے ہیں یہ بھی داخل ہیں۔ (<sup>5)</sup> (فتح القدیر) **مسئلہ ۲:** مکان بیجا تو چکی بیچ میں داخل نہ ہوگی اگر چہ نیجے کا پاٹ زمین میں جڑا ہواور ڈول رسی بھی داخل نہیں اور کوئیں پریانی بھرنے کی چرخی اگرمتصل ہوتو داخل ہےاورا گررتتی سے بندھی ہویا دونوں بازؤں میں حلقہ ہناہے کہ یانی بھرنے کے وفت چرخی لگادیتے ہیں پھرا لگ کردیتے ہیں توان دونوں صورتوں میں داخل نہیں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار، ردامحتا ر، فتح القدیر )

مسکلہ الا: حمام بیجا تو یانی گرم کرنے کی دیگ جوز مین ہے متصل ہے یا اتنی بڑی اور بھاری ہے جوادھراُ دھر نتقل نہیں ہو سکتی بیع میں داخل ہے اور چھوٹی دیگ جومتصل نہیں بیع میں داخل نہیں۔دھوئی کی دیگ جس میں بھٹی چڑھا تا ہے اور زنگریز کے منکے وغیرہ جس میں رنگ طیار کرتا ہے بیسب اگر متصل ہوں تو داخل ہیں ور ننہیں یو ہیں دھو بی کا یا ٹا۔<sup>(7)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۲: گدھے والے سے گدھاخریدا تواس کا یالان (<sup>8)</sup> بچے میں داخل ہے اورا گرنا جرسے خریدا تونہیں اوراس کے گلے میں ہاروغیرہ پڑا ہے تووہ بیع میں مطلقاً داخل ہے۔ (9) (درمختار،ردالمحتار)

<sup>1 .....</sup> میرهی ۔ 2 .....دروازہ،کھڑ کی وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنے کا پیٹ ۔ 3 ..... تالا۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٤. و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٥ ٩ ع.

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٥ ٨٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٠. و"فتح القدير"، كتاب البيوع ، فصل لما ذكر ماينعقد... إلخ، ج٥، ص٤٨٣.

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد حل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٧.

اسدوہ کیڑا جوگدھے کی پشت پرڈالا جا تاہے۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧٠ ص٧٧.

مسکله ۱۲: گائے یا بھینس خریدی تواس کا چھوٹا بچہ جو دودھ پتیا ہے بیع میں داخل ہے اگر چہ ذکر نہ کیا ہواور گدھی خريدي تواُس كادودھ بيتا بيہ بيع ميں داخل نہيں۔<sup>(1)</sup> (در مختار)

مسئله ۱۲: لونڈی غلام بیچے تو جو کیڑے عرف کے موافق بہنے ہوئے ہیں بیج میں داخل ہیں اورا گران کیڑوں کو خددینا جاہے توان کے مثل دوسرے کپڑے دے یہ بھی ہوسکتا ہے اورا گر کپڑے نہ پہنے ہوں تو بائع پر بقدرستر عورت کپڑا دینالازم ہوگا اورلونڈی زیوریہنے ہوئے ہوتو یہ بیچ میں داخل نہیں، ہاں اگر بائع نے زیور سمیت مشتری کو دیدی یامشتری نے زیور کے ساتھ قبضه کیااور با نُع حیب رہا کچھنہ بولا تو زیور بھی بیچ میں داخل ہو گئے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۵: گھوڑا یا اونٹ ہیجا تو لگام اور کیل ہیج میں داخل ہے یعنی اگر چہ بیج میں مذکور نہ ہوں بائع ان کو دینے سے ا نکارنہیں کرسکتااورزین ہا کائھی نیچ میں داخل نہیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: گھوڑی یا گدھی یا گائے بمری کے ساتھ بچے بھی ہے اگر بچہ کو بازار میں لے گیا ہے جبکہ اُس کی مال کو بیچنے کے لیے لے گیا ہے تو بچہ بھی عرفاً بچ میں داخل ہے۔ (<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۲۷:** مچھلی خریدی اور اس کے شکم میں موتی نکلا اگرییموتی سیپ<sup>(5)</sup> میں ہے تو مشتری کا ہے اور اگر بغیر سیب کے خالی موتی ہے تو بائع نے اگر اس مجھلی کا شکار کیا ہے تو اسے واپس کرے اور بائع کے پاس یہ موتی بطور لقط<sup>(6)</sup>ا مانت رہے گا کتشہیر کرے<sup>(7)</sup>اگر مالک کا پیۃ نہ چلے خیرات کر دے اور مرغی کے پیٹے میں موتی ملاتو بائع کو واپس کرے۔(8) (خانیہ، عالمگیری)

مسله ۱۲۸: جو چیز بیج میں تبعاً (<sup>9)</sup> داخل ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی وہ چیز ضائع

9....فمنأ

<sup>1 .....</sup> الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٨.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٣٨.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup>گری پڑی چیز کی طرح۔ 🌎 .....اعلان کرے۔ 

<sup>3...... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في بيع المنقول من غيرذ كر، ج١،ص٠٩٩. و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع...إلخ،الفصل الثالث،ج٣،ص٣٨.

ہوجائے تو نمن میں کمی نہ ہوگی مشتری کو پورے ثمن کے ساتھ لینا ہوگا۔<sup>(1)</sup>

مسله ۲۹: زمین نیچ کی اور اُس میں کھیتی ہے تو زراعت بائع کی ہے البتہ اگر مشتری شرط کر لے یعنی مع زراعت کے لے تو مشتری کی ہے اسی طرح اگر درخت بیچا جس میں پھل موجود ہیں تو یہ پھل بائع کے ہیں مگر جبکہ مشتری اینے لیے شرط کر لے۔ یو ہیں چمیلی (2) ، گلاب ، جوہی (3) وغیرہ کے درخت خریدے تو پھول ہائع کے ہیں مگر جبکہ مشتری شرط کرلے۔ (4) (مدایہ، فتح القدیر)

مسئلہ ک: زراعت والی زمین یا پیل والا درخت خریدا تو بائع کوبیق حاصل نہیں کہ جب تک جا ہے زراعت ر بنے دے یا کھل نہ توڑے بلکہ اُس سے کہا جائے گا کہ زراعت کاٹ لےاور کھل توڑ لےاور زمین یا درخت مشتری کوسیر د کردے کیونکہاب وہمشتری کی ملک ہےاوردوسرے کی ملک کومشغول رکھنے کا سے حق نہیں ،البیتہا گرمشتری نے ثمن ادانہ کیا ہو توبائع ئىسلىم مېيع واجب نېيىں \_ <sup>(5)</sup> (بدا بە، درمختار )

مسلما ك: كھيت كى زمين بيچ كى جس ميں زراعت ہے اور بائع بيرچا ہتا ہے كہ جب تك زراعت طيار نہ ہو كھيت ہى میں رہے طیار ہونے پر کا ٹی جائے اوراتنے زمانہ تک کی اجرت دینے کو کہتا ہےا گرمشتری راضی ہوجائے تواپیا بھی کرسکتا ہے بغیر رضامندی نہیں کرسکتا۔ (6) (درمختار)

مسكلة ك: كاشف كي ليدرخت خريدا بوعادة درخت خريد في والع جهال تك جر كهودكر ذكالاكرتي بيل ميهي جڑ کھود کر نکالے گا مگر جبکہ باکع نے بیشر ط کر دی ہو کہ زمین کے اوپر سے کا ٹنا ہو گا جڑ کھودنے کی اجازت نہیں تواس صورت میں زمین کے اوپر ہی سے درخت کاٹ سکتا ہے یا شرط نہیں کی ہے گر جڑ کھود نے میں بائع کا نقصان ہے مثلاً وہ درخت دیواریا کوئیں کے قرب میں ہے جڑ کھودنے میں دیوارگر جانے یا کوآل منہدم ہوجانے <sup>(7)</sup> کا اندیشہ ہےتواس حالت میں بھی زمین کےاویر سے ہی کاٹ سکتا ہے پھر اگر اُس جڑ میں دوسرا درخت پیدا ہوتو یہ درخت بائع کا ہوگا ہاں اگر درخت کا کچھ حصہ زمین کے اویر چھوڑ

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيمايد خل في البيع... إلخ، مطلب: كل مادخل... إلخ، ج٧، ص٠٨.
  - **2**.....ابکمشہورخوشبودار پھول چنبیلی۔ ہیسیجنبیلی جیسےخوشبودار پھول جواس سے ذراحچھوٹے ہوتے ہیں۔
    - 4 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، فصل من باع دارًا دخل بناء ها... إلخ، ج٢، ص٢٢. و"فتح القدير"، كتاب البيوع،فصل لما ذكر ماينعقد به البيع...إلخ، ج٥،ص٤٨٦.
      - 5 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، فصل من باع دارًا دخل بناء ها... إلخ، ج٢، ص٢٧. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيمايدخل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص ١٨.
        - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيمايد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص ٨٤.

دیاہے۔اوراس میں شاخی*ں نکلی*ں تو بیشاخیں مشتری کی ہیں۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسكله ١٤٠٤ كالنيخ كے ليے درخت خريدا ہے اس كے ينجى كى زيين سے ميں داخل نہيں اور باقى ركھنے كے ليے خريدا ہے توزمین نیج میں داخل ہے اورا گربیج کے وقت نہ پہ ظاہر کیا کہ کاٹنے کے لیے خرید تا ہے نہ بیر کہ باقی رکھنے کے لیے خرید تا ہے تو بھی ینچ (2) کی زمین بیع میں داخل ہے (3) (روالحتار)

مسلم الله الركائي كاغرض سے خريدا ہے تو مشترى كو كلم دياجائے گا كه كات لے جائے جيور ركھنے كى اجازت نہیں اور اگر باقی رکھنے کے لیے خریدا ہے تو کاٹنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا اور کاٹ بھی لے تواس کی جگہ پر دوسرا درخت لگاسکتا ہے بائع کورو کنے کاحق حاصل نہیں کیونکہ زمین کا اتنا حصہ اس صورت میں مشتری کا ہو چکا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلده ك جراسميت درخت خريدااورأس كي جرامين سےاور درخت او كا كراييا ہے كه يهلا درخت كا الياجائے توبدرخت سو کھ جائیں گے تو بہ بھی مشتری کے ہیں کہ اُس کے درخت سے او گے ہیں ورنہ بائع کے ہیں مشتری کوان سے علق نہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ **۷ ک**: زراعت طیار ہونے سے بل بیچ دی اس شرط پر کہ جب تک طیار نہ ہوگی کھیت میں رہے گی یا کھیت کی زمین بیچ ڈالیاوراُس میں زراعت موجود ہےاور شرط بیرکی کہ جب تک طیار نہ ہوگی کھیت میں رہے گی بید دنوں صورتیں ناجائز ہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار) مسللہ کے: زمین بیچ کی تو وہ چیزیں جو زمین میں باقی رکھنے کی غرض سے ہیں جیسے درخت اور مکانات یہ بیچ میں داخل ہیںا گرچہان کو بیچ میں ذکر نہ کیا ہواور یہ بھی نہ کہا ہو کہ جمیع حقوق ومرافق <sup>(7)</sup> کے ساتھ خرید تا ہوں البتہ اُس زمین میں سوکھا ہوا درخت ہے تو اس طرح کی بیع میں داخل نہیں اور جو چیزیں باقی رکھنے کے لیے نہ ہوں جیسے بانس ،نرکل<sup>(8)</sup>، گھا س

بە ئىچ مىں داخل نہيں مگر جبكه ئىچ مىں ان كا ذكر كر ديا جائے۔<sup>(9)</sup> (عالمگيرى)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع... إلخ، ج٧، ص٥٨.

<sup>2 .....</sup>اس سے بیم ادنہیں کہ جہاں تک درخت کی شاخیں پھیلی ہوں اور نہ ہیر کہ جہاں تک جڑیں بینچی ہوں بلکہ بیچ کے وقت درخت کی جنتی موٹائی ہے اتنی زمین بیع میں داخل ہے یہاں تک کہ بیع کے بعد درخت جتنا تھا اُس سے زیادہ موٹا ہو گیا تو بائع کو اختیار ہے کہ درخت چھیل کراُ تناہی كروح جتنائيج كوفت تحا(علمگيري) ۱۲ منه ("الفتاوي الهندية"، ج٣،٥٥٥ مروح جتنائيج

<sup>..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع...إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع...إلخ، ج٧، ص ٨٥.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع... إلخ، الفصل الثاني، ج٣،٠٥٥.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>€..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع... إلخ، ج٧، ص ٨٥.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی زمین ہے متعلق تمام مفید چیزوں مثلاً رسته، نالی، یانی وغیرہ۔ В …سر کنڈا۔

⑨...... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع... إلخ، الفصل الثاني، ج٣،٠٥٠.

مسلله ٨٠: حجودًا سا درخت خريدا تها اور بائع كي اجازت سے زمين ميں لگا ربا كا ثانه گيا اب وہ براہو گيا تووہ یورا درخت مشتری کا ہے اور بائع اگر چہ اجازت دے چکا ہے مگر اُس کو بیا ختیار ہے کہ شتری سے جب چاہے کہ سکتا ہے کہ اسے کاٹ لے جائے اوراب مشتری کورکھنا جائز نہ ہوگا اورا گر بغیرا جازت بائع ،مشتری نے چھوڑ رکھا ہے اوراب اُس میں پھل آ گئے تو پچلوں کوصدقہ کردیناواجب ہے<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسلم 9 ک: زمین ایک شخص کی ہے جس میں دوسر شخص کے درخت ہیں مالک زمین نے با جازت مالک درخت ز مین و درخت بچ ڈالےابا گرکسی آ فت ساوی <sup>(2)</sup> سے درخت ضائع ہو گئے تو مشتری کواختیار ہے کہ زمین نہ لےاور بیج فشخ کر دی جائے <sup>(3)</sup>اور لے گا تو یوری قیمت جوز مین ودرخت دونوں کی تھی دینی ہوگی اور بیہ پوراثمن اس صورت میں ما لک زمین ہی کو ملے گاما لک درخت کو تجھ نہ ملے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

#### (یھل اور بھار کی خریداری)

مسئلہ • ٨: باغ كى بہار پھل آنے سے يہلے بي ڈالی (<sup>5)</sup> يہ ناجائز ہے۔ يو ہيں اگر كچھ پھل آ چكے ہيں كچھ باقی ہيں جب بھی نا جائز ہے جبکہ موجود وغیر موجود دونوں کی بیج مقصود ہواور اگرسب پھل آ چکے ہیں تو یہ بیج درست ہے مگر مشتری کو بیے کم ہوگا کہ ابھی پھل توڑ کر درخت خالی کر دے اورا گریہ شرط ہے کہ جب تک پھل طیار نہ ہوں گے درخت پر رہیں گے طیار ہوجانے کے بعد توڑے جائیں گے تو بیشرط فاسد ہے اور بیج ناجائز اوراگر پھل آجانے کے بعد بیچ ہوئی مگر ہنوز <sup>(6)</sup> مشتری کا قبضہ نہ ہوا تھا کہاور پھل پیدا ہوگئے نیچ فاسد ہوگئی کہا ہم جیج وغیر مبیع میں امتیاز باقی نہر ہا<sup>(7)</sup>اور قبضہ کے بعد دوسرے پھل پیدا ہوئے تو بیج براس کا کوئی اثر نہیں مگر چونکہ بیجدید پھل بائع کے ہیں اورامتیاز ہے نہیں لہذا بائع ومشتری دونوں شریک ہیں رہا ہیے کہ کتنے پھل بائع کے ہیں اور کتنے مشتری کے اس میں مشتری حلف سے جو کچھ کہد ہے اُس کا قول معتبر ہے۔<sup>(8)</sup> (فتح القدیر، ردالمحتار) مسلما ٨: كهل خريد ينه بيشرط كى كه ابھى توڑ لے گا اور نه بيك يك تك درخت يرربي گے اور بعد عقد بائع نے درخت پرچھوڑنے کی اجازت دیدی توبہ جائز ہے۔اوراب پھلوں میں جو کچھزیادتی ہوگی وہ مشتری کے لیے حلال ہے بشرطیکہ

1 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج1 ،ص٣٨٨.

2 .....قدرتی آفت جیسے جانا، ڈوبناوغیرہ۔ 🔹 ..... بیع ختم کر دی جائے۔

4....."الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع...إلخ،الفصل الثاني،ج٣،٥٥،٣٦.

**5**.....لیعنی پیول کھلےاور پیلوں کا سودا کرڈ الا۔ **6**.....ابھی تک۔

7 ..... بیچے ہوئے اور نئے پیدا ہونے والے پھلوں میں پیچان باقی نہ رہی۔

3 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، فصل لماذ كرماينعقدبه البيع... إلخ، ج٥، ص٨٨٨.

و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:في بيع الثمر والزرع...إلخ،ج٧،ص٦٨.

درخت پر پھل جھوڑے رہنے کا عرف نہ ہو کیونکہ اگر عرف ہو چکا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عموماً ہندوستان میں یہی ہوتا ہے کہ

یہاں شرط نہ ہو جب بھی شرط ہی کا حکم ہوگا اور بیع فاسد ہوگی البتۃ اگر تصریح<sup>(1)</sup> کردی جائے کہ فی الحال توڑلینا ہوگا اور بعد میں مشتری کے لیے بائع نے اجازت دیدی تو بہتج فاسد نہ ہوگی۔اورا گرہیج میں شرط ذکر نہ کی اور بائع نے درخت پر رہنے کی احازت بھی نہ دی مگرمشتری نے پھل نہیں توڑے تواگر پہنست سابق پھل بڑے ہو گئے توجو کچھ زیادتی ہوئی اسے صدقہ کرے لینی بیچ کے دن بھلوں کی جو قیت تھی اُس قیت برآج کی قیت میں جو کچھاضافہ ہواوہ خیرات کرے مثلاً اُس روز دس رویے قیت تھی اورآج ان کی قیمت بارہ رو ہے ہے تو دورو یے خیرات کر دے اورا گر بچے ہی کے دن پھل اپنی پوری مقدار کو پہنچ کیا تھے، اُن کی مقدار اِس زمانہ میں کچھنیں بڑھی صرف اتنا ہوا کہ اُس وقت کیے ہوئے نہ تھے، اب یک گئے تو اس صورت میں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں البتہاتے دنوں بغیرا جازت اُس کے درخت پر چھوڑے رہنے کا گناہ ہوا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسلم ۸: کھل خریدے اور بی خیال ہے کہ بیچ کے بعد اور کھل پیدا ہوجا کیں گے یا درخت پر کھل رہنے میں کپلوں میں زیادتی ہوگی جو بغیرا جازتِ بائع نا جائز ہوگی اور جا ہتا ہے کہ کسی صورت سے جائز ہوجائے تواس کا پیرحیلہ ہوسکتا ہے کہ مشتری ثمن ادا کرنے کے بعد بائع سے باغ یا درخت بٹائی پر لے لے اگر چہ بائع کا حصہ بہت قلیل قرار دے مثلاً جو کچھاس میں ہوگا اُس میں نوسوننانوے جھےمشتری کے اورایک حصہ پائع کا تواب جو نئے پھل بیدا ہوں گے یا جو کچھزیادتی ہوگی پائع کا وہ ہزار واں حصہ دے کرمشتری کے لیے جائز ہوجائے گی مگر یہ حیلہ اُسی وقت ہوسکتا ہے کہ درخت پا باغ کسی بیتیم کا نہ ہونہ وقف ہو اورا گربیگن ،مرچیں ،کھیرے،کٹڑی وغیرہ خریدے ہوں اوران کے درختوں یا بیلوں <sup>(3)</sup>میں آئے دن نئے کچل پیدا ہوں گے تو بہکرے کہ وہ درخت یا بیلیں بھی مشتری خرید لے کہاب جو نئے پھل پیدا ہوں گےمشتری کے ہونگے ۔اورز راعت یکنے سے بل خریدی ہے تو بیرے کہ جتنے دنوں میں وہ طیار ہوگی اُس کی مدت مقرر کر کے زمین اجارہ پر لے لے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

### (بیع میں استثنا هوسکتاهے یا نهیں)

مسله ۱۸۳: جس چیز پرمشقلاً عقد وار د ہوسکتا ہے<sup>(5)</sup> اُس کا عقد سے استثناضیح ہے اورا گروہ چیز ایسی ہے کہ تنہا اُس پر عقد وارد نہ ہو تو استنا<sup>(6) صحیح نہیں ہے ایک قاعدہ ہے اس کی مثال سُنیے ۔غلہ کی ایک ڈھیری ہے اُس میں سے دس سیریا کم وہیش</sup>

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:في بيع الثمروالزرع...إلخ،ج٧،ص٦٨.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيو ع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج٧، ص ٨٥.

**<sup>5</sup>**....یعنی تنها خریدی یا پیچی جاسکتی ہے۔ **6**....یعنی الگ کرنا۔

خرید سکتے ہیں اسی طرح علاوہ دس سیر کے پوری ڈھیری بھی خرید سکتے ہیں۔بکریوں کے رپوڑ میں سے ایک بکری خرید سکتے ہیں اسی طرح ایک معین بکری کومتنتے کر کے <sup>(1)</sup> سارار پوڑبھی خرید سکتے ہیں اورغیر معین بکری کونہ خرید سکتے ہیں نہ اُس کا استثنا کر سکتے ہیں۔ درخت پر پھل گئے ہوں اُن میں کا ایک محدود حصہ خرید سکتے ہیں اسی طرح اُس حصہ کا استنا بھی ہوسکتا ہے مگر بیضرور ہے کہ جس کا اشتنا کیاجائے وہ اتنا نہ ہوکہ اُس کے نکالنے کے بعد مبیع ہی ختم ہوجائے یعنی یہ یقیباً معلوم ہوکہ اشتنا کے بعد مبیع باقی رہے گی اور اگرشہہ ہوتو درست نہیں۔ باغ خریدا اُس میں سےایک معین درخت کا استثنا کیا صحیح ہے۔بکری کو بیجا اوراُس کے پیٹ میں جو بچہ ہےاُس کا استثنا کیا بھیجے نہیں کہاُس کو تنہا خریز نہیں سکتے۔ جانور کےسری ، یائے ، دُنبہ کی چکی <sup>(2)</sup> کا استثنانہیں کیا جاسکتا نہان کو تنہاخریدا جاسکتا یعنی جانور کے جزومعین کا استثنائہیں ہوسکتا اورا ستثنا کیا تو بیج فاسد ہےاور جزوشائع مثلاً نصف یا چوتھائی کوخرید بھی سکتے ہیںاوراس کااستنابھی کر سکتے ہیںاوراس تقدیریروہ جانوردونوں میں مشترک ہوگا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری،درمختار، ردامحتار) مسلم ۸: مکان توڑنے کے لیخریدا تو اُس کی لکڑیوں یا بنٹوں کا استناصیح ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسله ۸۵: کنیز <sup>(5)</sup> کی کسی شخص کے لیے وصّیت کی اوراُس کے پیٹے میں جو بچہ ہےاُس کا استثنا کیایا پیٹے میں جو بچہ ہےاُ س کی وصیّت کی اورلونڈی کا اسٹنا کیا ، بیاستثنا صحیح ہے۔لونڈی کو بیج کیایا اُس کوم کا تبہ کیایا اُجرت پر دیایا ما لک بر دَین (<sup>6)</sup> تھا، دَین کے بدلے میں لونڈی دیدی اور اِن سب صورتوں میں اُس کے پیٹے میں جو بچہ ہے اُس کا استثنا کیا تو پیسب عُقُو د<sup>(7)</sup> فاسد ہوگئے اورا گرلونڈی کو ہبہ کیا یا صدقہ کیا اور قبضہ دلا دیا اُس کومہر میں دیا یا قتل عمر کیا تھالونڈی دے کرصلح کرلی یا اُس کے بدلے میں خلع کیایا آزاد کیا اوران سب صورتوں میں پیٹ کے بچہ کا اشتنا کیا توبیسب عقد جائز ہیں اوراشتنا باطل ۔ جانور کے بیٹ میں بچہ ہے اُسکاا ستنا کیا جب بھی یہی احکام ہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

## (ناپنے تولنے والے اور پرکھنے والے کی اُجرت کس کے ذمہ ھے)

مسللہ X: مبیع کے ماپ یا تول یا گنتی کی اُجرت دینی پڑے تو وہ بائع کے ذمہ ہوگی کہ مانینا، تولنا، گننا اُسکا کام ہے کہ مبیع کی تسلیم اسی طرح ہوتی ہے کہ مانپ تول کرمشتری کو دیتے ہیں اور ثمن کے تو لنے یا گننے یا پر کھنے کی اُجرت دینی پڑے توبیہ

- 1 ..... يعنى ربور ميں سے ايك مخصوس بكرى كے علاوہ ۔
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه... إلخ، الفصل التا سع، ج٣، ص١٣٠. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:فساد المتضمن...إلخ،ج٧،ص٩٠.
  - 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه... إلخ، الفصل التا سع، ج٣،ص١٣٠.
    - 6....قرض۔ 🗗 .....قرض۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه... إلخ، الفصل التا سع، ج٣، ص١٣٠.

مشتری کے ذمہ ہے کہ بوراثمن اور کھرے دام <sup>(1)</sup> دینااس کا کام ہے ہاں اگر بائع نے بغیریر کھے ہوئے <sup>(2) ثم</sup>ن پر قبضہ کرلیا اور کہتا ہے کہ رویے اچھے نہیں ہیں واپس کرنا جا ہتا ہے تو بغیریر کھے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کیے جائیں اس صورت میں پر کھنے کی اُجرت بائع کودینی ہوگی۔ دَین کے رویے پر کھنے کی اُجرت مدیون (3) کے ذمہ ہے۔ (4) (درمختار)

مسکلہ ک۸: درخت کے کل پھل ایک ثمن معین کے ساتھ تخییناً <sup>(5)</sup>خرید لیے۔ یو ہیں کھیت میں کے ہسن ییاز تخیینہ سےخریدے پاکشتی میں کا ساراغلہ وغیر ہنخمینہ سےخریدا تو کھل توڑنے انہین، یبازنکلوانے پاکشتی سے بیعی یاہرلانے کی اُجرت مشتری کے ذمہ ہے یعنی جب کہ مشتری کو ہائع نے کہد یا کہتم کھل توڑ لے جاؤاور یہ چیزیں نکلوالو۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ ۸۸: دلال<sup>(7)</sup> کی اُجرت بینی دلالی بائع کے ذمہ ہے جب کہ اُس نے سامان مالک کی اجازت سے بیچ کیا ہواورا گر دلال نے طرفین میں بیچ کی کوشش کی ہواور بیچ اس نے نہ کی ہو بلکہ مالک نے کی ہوتو جیسا وہاں کاعرف ہولیعنی اس صورت میں بھی اگر عرفاً بائع کے ذمّہ دلا لی ہوتو بائع دے اورمشتری کے ذمہ ہوتو مشتری دے اور دونوں کے ذمہ ہوتو دونوں د س\_<sup>(8)</sup> (درمختار،ردالحتار)

# (مبيع وثمن يرقبضه كرنا)

مسلمہ **۸:** رویبیا شرفی پیسہ سے بچ ہوئی اور مہیج وہاں حاضر ہے اور شن فوراً دینا ہواور مشتری کو خیار شرط نہ ہو تو مشتری کو پہلے ثمن ادا کرنا ہوگا اُس کے بعد مبیع پر قبضہ کرسکتا ہے یعنی بائع کو بیت ہوگا کہ ثمن وصول کرنے کے لیے بیع کوروک لے اوراُس پر قبضہ نہ دلائے بلکہ جب تک پوراثمن وصول نہ کیا ہوئیع کوروک سکتا ہےاورا گرمبیع غائب ہوتو بائع جب تک مبیع کوحاضر نہ کردے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔اوراگر بیع میں دونوں جانب سامان ہوں مثلاً کتاب کو کیڑے کے بدلے میں خریدایا دونوں طرف ثن ہوں مثلاً رویبیہ یااشر فی سے سونا جاندی خریدا تو دونوں کواُسی مجلس میں ایک ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ <sup>(9)</sup> (مدایہ، درمختار ) مسكه • 9: مشترى نے ابھى مبيع پر قبضہ ہيں كيا ہے كہ وہ مبيع بائع كفل سے ہلاك ہوگئ يا اُس مبيع نے خوداينے كو

- <u>ع</u> المنتر شاخت کئے۔ **3** .....قرض دار۔
- 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج٧، ص٩٣.
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فساد المتضمن... إلخ، ج٧، ص٩٣.
  - مال کمیشن پر بیچنے والا ، آڑھتی۔
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فساد المتضمن... إلخ، ج٧، ص٩٣.
  - 9 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، فصل من باع دارًا دخل بناء ها... إلخ، ج٢، ص ٢٩.
  - و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ، ج٧،ص٩٣.

ہلاک کردیایا آفت ساوی سے ہلاک ہوگئ تو بیع باطل ہوگئ بائع نے ثمن پر قبضہ کرلیا ہے تو واپس کرےاورا گرمشتری کے فعل سے ہلاک ہوئی اور بیع مطلق ہو یامشتری کے لیے شرط خیار ہوتو مشتری بریثن دیناواجب ہے۔اورا گراس صورت میں بائع کے لیے شرطِ خیار ہو یا بیج فاسد ہوتو مشتری کے ذمہ ثمن نہیں بلکہ تاوان ہے یعنی اگروہ چیز مثلی <sup>(1)</sup> ہے تو اُس کی مثل دےاور قیمی <sup>(2)</sup> ہے تو قیمت دے اور اگر کسی اجنبی نے ہلاک کر دی ہوتو مشتری کو اختیار ہے جاہے بیچ کو فننخ کر دے اور اس صورت میں ہلاک کرنے والا بائع کوتا وان دےاورمشتری چاہے تو بیچ کو باقی رکھے اور بائع کوثمن ادا کرے اور ہلاک کرنے والے سے تاوان لےاور وہ تاوانا گرجنسِ ثمن <sup>(3)</sup> سے نہ ہوتوا گرچیثمن سے زیادہ بھی ہوحلال ہےاورجنس ثمن سے ہوتو زیاد تی حلال نہیں مثلاً ثمن دس روپیہ ہےاور تاوان پندرہ رویے لیا تو یہ یانچ ناجائز ہیں اوراشر فی تاوان میں لی تو جائز ہےا گرچہ یہ پندرہ رویے یا زباده کی ہو۔<sup>(4)</sup>(فتح)

مسئلها 9: دوچیزیں ایک عقد میں بیچ کی ہیں اگر ہرایک کاثمن علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا مثلاً دوگھوڑے ایک ساتھ ملاکر یے ایک کانمن یانسو ہے اور دوسرے کا جارسو جب بھی بائع کوئل ہے کہ جب تک بوراثمن وصول نہ کر لے مبیع پر قبضہ نہ دلائے مشتری پنہیں کرسکتا کہ دونوں میں سےایک کاثمن ادا کر کے اُس کے قبضہ کا مطالبہ کرےاورا گرمشتری نے بائع کے پاس کوئی چیز ر ہن رکھ دی یا ضامن پیش کردیا جب بھی مبیع کے رو کئے کاحق بائع کے لیے باقی ہےاورا گربائع نے ثمن کا کچھ حصہ معاف کردیا ہے تو جو کچھ باقی ہے اُسے جب تک وصول نہ کر مے بیع کوروک سکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> (ردامحتار)

مسلك 19: بیچ کے بعد بائع نے ادائے شن کے لیے کوئی مدت مقرر کردی اب مبیع کے رو کنے کاحق ندر ہایا بغیر وصولی حمٰن مبیع پر قبضه دلا دیا تواب مبیع کوواپس نہیں لےسکتااورا گر بلاا جازت بائع مشتری نے قبضه کرلیا تو واپس لےسکتا ہےاورمشتری نے بلااجازت قبضه کیامگر ہائع نے قبضه کرتے دیکھااور منع نه کیا تواجازت ہوگئیاوراب واپسنہیں لےسکتا۔ <sup>(6)</sup> (ردامختار) مسکلہ **۱۹۳:** مشتری نے کوئی ایبا تصرف کیا<sup>(7)</sup>جس کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے وہ ناجائز ہے اور ایبا تصرف کیا

- 🚹 .....وه چیزیں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت نہ ہو۔ 🌎 🗨 .....وہ چیزیں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت ہو۔
  - 🗗 .....ثن كی قسم مثلاً رویے، سونا، حیا ندی وغیرہ۔
  - 4 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع... إلخ، ج٥، ص ٩٦.
- 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:في حبس المبيع بقبض الثمن...إلخ،ج٧،ص
  - 6 .....المرجع السابق.
  - 7..... يعنى كوئى ايسامعامله كيا ـ

جس کے لیے قبضہ ضرور ہے وہ جائز ہے۔ مثلاً مشتری نے مبیع کو ہبہ کیا <sup>(1)</sup> اور موہوب لہ <sup>(2)</sup> نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ قبضهٔ مشتری کے قائم مقام ہے اور مبیع کوئی کردیا یہ ناجائز ہے۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۱۹۳۶ مشتری نے مبیع کسی کے پاس امانت رکھدی یا عاریت (<sup>4)</sup> دیدی یا بائع سے کہد دیا کہ فلاں کوسٹیر د کر دےاُس نے سپر دکر دی ان سب صورتوں میں مشتری کا قبضہ ہو گیا اورا گرخو دبائع کے پاس امانت رکھی پاعاریت دیدی پا کرا یہ بردیدی پایا کع کو کچھٹمن دیدیااور کہدیا کہ باقی ثمن کے مقابلہ میں مبیع کو تیرے پاس رہن رکھا توان سب صورتوں میں قضه نه هوا <sub>(5)</sub> (ردامجتار)

مسکلہ 90: عللہ خریدا اور مشتری نے اپنی بوری بائع کودیدی اور کہہ دیا کہ اس میں ناپ یا تول کر بھر دے تو ایسا کر دینے سے مشتری کا قبضہ ہو گیا ہا گئے نے مشتری کے سامنے اُس میں بھرا ہو یا غیبت میں <sup>(6)</sup> دونوں صورتوں میں قبضہ ہو گیا اور اگرمشتری نے اپنی بوری نہیں دی بلکہ بائع سے کہا کہتم اپنی بوری عاریت مجھے دواوراُس میں ناپ یا تول کر بھر دوتو اگرمشتری کے سامنے بھر دیا قبضہ ہو گیا ور ننہیں ۔ یو ہیں تیل خریدااوراینی بوٹل یابرتن دیکر کہا کہاس میں تول دے اُس نے تول کر ڈال دیا قبضہ ہو گیا۔ یہی تھم ناپ اور تول کی ہر چیز کا ہے کہ مشتری کے برتن میں جب اس کے تھم سے رکھدی جائے گی قبضہ ہوجائے گا\_<sup>(7)</sup> (مداییوغیره)

مسله ۱۹۳: بائع نے مبیع اور مشتری کے درمیان تخلیه کردیا که اگروہ قبضه کرنا جاہے کر سکے اور قبضه سے کوئی چیز مانع نه ہواور مبیع ومشتری کے درمیان کوئی شے حائل بھی نہ ہوتو مبیع پر قبضہ ہو گیااسی طرح مشتری نے اگر ثمن وبائع میں تخلیہ کر دیا تو بائع کو نثمن کی تسلیم کر دی \_<sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسکلہ عو: اگر تخلیه کردیا مگر قبضہ سے کوئی شے مانع ہے مثلاً مبیع دوسرے کے قق میں مشغول ہے جیسے مکان بیچا اور اُس میں بائع کا سامان موجود ہےا گرچہ لیل ہویاز مین بیچ کی اوراُس میں بائع کی زراعت ہے توان صورتوں میں مشتری کا قبضہ

<sup>۩....</sup>جس کو ہمہ کیا۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فيما يكون قبضاً للمبيع، ج٧، ص ٩٤.

<sup>4 ....</sup>عارضی طور پر جیسے لکھنے کے لیقلم دینا۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فيما يكون قبضاً للمبيع، ج٧، ص ٩٤.

**ہ**....غیرموجودگی میں۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، فصل ومن باع دارًا دخل بناؤها في البيع... إلخ، ج٢،ص٢٩،٢٨، وغيره.

الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع...إلخ، ج٧، ص٥٩.

نہیں ہواہاں بائع نے مکان وسامان دونوں پر قبضہ کرنے کو کہدیااوراس نے کرلیا تو قبضہ ہو گیااوراس صورت میں سامان مشتری کے پاس امانت ہوگا اورا گرخودمبیع نے دوسری چیز کومشغول کررکھا ہومثلاً غلّه خریدا جو بائع کی بوریوں میں ہے یا پھل خریدے جو درخت میں لگے ہیں تو تخلیہ کردینے سے قبضہ ہوجائے گا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، ردالحتار)

**مسئلہ ۹۸:** مکان خریدا جوکسی کے کراہیمیں ہےاورمشتری راضی ہوگیا کہ جب تک اجارہ کی مدت بوری نہ ہوعقد فشخ نہ کیا جائے جب اجارہ کی مدت پوری ہوگی اُس وقت قبضہ کرے گا تواب مشتری قبضہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا جب تک اجارہ کی میعاد باقی ہےاور بائع بھی مشتری ہے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا جب تک مکان کوقابل قبضہ نہ کردے۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ 99: سرکہ یاعرق وغیرہ خریدااور بائع نے تخلیہ کردیا مشتری نے بوتلوں پرمُہر لگا کر بائع ہی کے یہاں چھوڑ دیا تو قبضہ ہو گیا کہ وہ اگر ہلاک ہوگامشتری کا نقصان ہوگا بائع کواس سے تعلق نہ ہوگا اورا گرمبیع بائع کے مکان میں ہے بائع نے اُسے کنجی دیدیاور کهه دیا که میں نے تخلیه کردیا تو قبضه ہو گیااور کنجی دیکر پچھینه کها تو قبضه نه ہوا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلہ • • ا: مکان خریدااوراُس کی کنجی <sup>(4)</sup> بائع نے دے کر کہہ دیا کہ تخلیہ کردیا اگروہ مکان وہیں ہے کہ آسانی کے ساتھا اُس مکان میں تالالگا سکتا ہے تو قبضہ ہو گیا۔اور مکان مبیع (<sup>5)</sup> دور ہے تو قبضہ نہ ہوا، اگر چہ بائع نے کہدیا ہو کہ میں نے شمصیں سپر دکر دیااور مشتری نے کہامیں نے قبضہ کرلیا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

ہے تو قبضہ ہوا، ورنہ ہیں۔ (<sup>7)</sup> کیڑا خریدااور بالُغ نے کہہ دیا کہ قبضہ کرلو، اگرا تنا نز دیک ہے کہ ہاتھ بڑھا کر لےسکتا ہے قبضہ ہوگیااوراگر قبضہ کے لیےاُ ٹھنا پڑے گا تو فقظ تخلیہ سے قبضہ نہ ہوگا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٧. و"ردالمحتار"كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:في شروط التخلية، ج٧،ص٦٩.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: اشترى داراً ماجورةً... إلخ، ج٧، ص٩٧.
  - 3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٦.
    - **5**..... پیچا ہوا مکان۔
- 6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٧. و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:اشترى داراً ماجورةً...إلخ،ج٧،ص٧٩.
- **7** .....غالبًا یہاںعبارت متروک ہے جبیبا کہ مسلہ کے بقیہ حصہ سے وضاحت ہورہی ہے نیز نمآوی عالمگیری میں اس مسئلہ کے بعد بیرعبارت مذکور ب:"والصحيح ان البقرة ان كا نت بقربهما بحيث يتمكن المشترى من قبضها لو اراد فهو قابض لها" لین صحیح بیے کہ بیل بائع اور مشتری کے استے قریب ہوا گرمشتری قبضہ کرنا چاہے تو قبضہ کر سکے تو قبضہ ہو گیا۔... عِلْمِیه
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٨،١٧.

نہیں ہے تو مشتری کا قبضہ ہو گیا اور زین ہے اور مشتری زین پر سوار ہوا جب بھی قبضہ ہو گیا اور زین پر سوار نہ ہوا تو قبضہ نہ ہوا۔ اورا گر دونوں بیچ سے پہلے اُس گھوڑ ہے پرسوار تھےاوراسی حالت میں عقد بیچ ہوا تو مشتری کا بہسوار ہونا قبضہ نہیں جس طرح مکان میں بائع ومشتری دونوں ہیںاور مالک نے وہ مکان بیچ کیا تومشتری کا اُس مکان میں ہونا قبضہ نہیں۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسل میں اسلامات کینے جوانگوشی میں ہے اسے خریدا، بائع نے انگشتری (3) مشتری کودیدی که اس میں سے تکبینے ذکال لے انگشتری مشتری کے پاس سے ضائع ہوگئی اگرمشتری آسانی سے تلییز زکال سکتا ہے تو قبضہ تھے ہوگیا صرف تکییز کاثمن دینا ہوگا اورا گربلاضرراُس میں سے تگینہ نه نکال سکتا ہوتو تسلیم <sup>(4) صحیح نہی</sup>یں اور مشتری کو کیچھنہیں دینا پڑے گااور اگر انگوٹھی ضائع نہ ہوئی اور بلاضرر مشتری نکال نہیں سکتااور ضرر برداشت کرنانہیں جا ہتا تو اُسے اختیار ہے کہ بائع کا نتظار کرے کہ وہ جدا کرکے دے یا بیع فننج کردے۔ <sup>(5)</sup> (خانبہ) مسئلہ ۱۰: بڑے مٹلے ہا گولی (<sup>6)</sup> بیع کی جوبغیر درواز ہ کھودے گھر میں سے نہیں نکل سکتی اس کے قبضہ کے لیے ہائع یرلازم ہوگا کہ گھرسے باہر زکال کر قبضہ دلائے اور بائع اس میں اپنا نقصان سمجھتا ہے تو بیچ کوفننج کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۵۰۱: تیل خریدااور برتن بائع کودید یا کهاس میں تول کر ڈال دے ایک سیراُس میں ڈالاتھا کہ برتن ٹوٹ گیااور تیل بہ گیا جس کی خبر بائع مشتری کسی کونہ ہوئی بائع نے اُس میں پھراور تیل ڈالا اب حکم بیہ ہے کہ ٹوٹنے سے پہلے جتنا ڈ الا اور بیہ گیاوہ مشتری کا نقصان ہوااورٹوٹنے کے بعد جوتیل ڈالا اور بہایہ بائع کا ہےاورا گرٹوٹنے کے پہلے جتنا تیل ڈالا تھا وہ سب نہیں بہا اُس میں کا کچھ بچے رہاتھا کہ بائع نے دوسرااس پرڈال دیا تووہ پہلے کا بقیہ بائع کی ملک قرار دیا جائے اوراُس کی قیت کا تاوان مشتری کودے ۔اورا گرمشتری نے ٹوٹا ہوابرتن بائع کودیا تھا جس کی دونوں کوخبر نہتھی تو جو کچھ تیل بہہ جائے گاسارانقصان مشتری کے ذمہ ہے۔اورا گرمشتری نے برتن بائع کونہیں دیا بلکہ خود لیے رہااور بائع اُس میں تول کر ڈالتار ہا تو ہرصورت میں کل نقصان مشتری ہی کے ذمہ ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسكه ۲۰۱: رغن (9)خريدااور بائع كوبرتن دے ديااور كهدديا كهاس ميں تول كر ڈالدےاور برتن ٹو ٹا ہوا تھا جس كى

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع... إلخ، ج٥، ص٧٩٧.

<sup>3 .....</sup>انگوشی -4..... سیر د کرنا۔

<sup>5 ......&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، من مسائل التخلية، ج١، ص٩٧ ٣.

**<sup>6</sup>**....مٹی کا بنا ہوا برتن جس میں غلہ رکھتے ہیں۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٧.

<sup>8 ....</sup>المرجع السابق، ص٩١.

<sup>9....</sup>کھانے کا تیل گھی۔

بائع کوخرتھی اورمشتری کوعلم نہتھا تو نقصان بائع کے ذمہ ہے اورا گرمشتری کومعلوم تھا بائع کومعلوم نہتھا یا دونوں کومعلوم تھا تو سارا نقصان دونوں صورتوں میں مشتری کا ہوگا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلمے ا: تیل خریدااور بائع کو بوتل دے کرکہا کہ میرے آ دمی کے ہاتھ میرے یہاں بھیج دیناا گرراستہ میں بوتل ٹوٹ گئی اور تیل ضائع ہو گیا تو مشتری کا نقصان ہوااور اگریہ کہا تھا کہ اپنے آ دمی کے ہاتھ میرے مکان پر بھیج دینا تو بائع کا نقصان ہوگا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۰۸ کوئی چیزخرید کر بائع کے یہاں جھوڑ دی اور کہدیا کہ ل لے جاؤں گا اگر نقصان ہوتو میرا ہوگا اور فرض کرووہ جانورتھا جورات میں مرگیا توبائع کا نقصان ہوامشتری کاوہ کہنا بیکار ہے اس لیے کہ جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہومشتری کو نقصان سے علق نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

**مسلہ 9 • ا:** کوئی چیز بیچی جس کاثمن ابھی وصول نہیں ہوا ہے وہ چیز کسی ثالث <sup>(4)</sup> کے پاس رکھدی کہ مشتری ثمن دیکر مبیع وصول کر لے گااور وہاں وہ چیز ضائع ہوگئی تو نقصان بائع کا ہوااورا گر ثالث نے تھوڑ انٹن وصول کر کے وہ چیزمشتری کو دیدی جس کی بائع کوخبر نہ ہوئی تو بائع وہ چیزمشتری سے واپس لےسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: کپڑاخریداہے جس کانمن ادانہیں کیا کہ قبضہ کرتااس نے بائع سے کہا کہ ثالث کے پاس اسے رکھ دومیں دام دے کرلے لوزگا بائع نے رکھدیا اور وہاں وہ کیڑا ضائع ہوگیا تو نقصان بائع کا ہوا کہ ثالث کا قبضہ بائع کے لیے ہے لہذا نقصان بھی ہائع ہی کا ہوگا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ااا: مبیع <sup>(7)</sup> بائع کے ہاتھ میں تھی اور مشتری نے اُسے ہلاک کر دیایا اُس میں عیب پیدا کر دیایا بائع نے مشتری کے حکم سے عیب پیدا کردیا تومشتری کا قبضہ ہوگیا۔ گیہوں<sup>(8)</sup> خریدےاور بائع سے کہا کہانھیں پیس دےاُس نے پیس دیے تو مشتری کا قبضہ ہو گیااور آٹامشتری کا ہے۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٩.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 3 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، من مسائل التخلية، ج١، ص٩٧ ...
    - 4..... کینی سی تیسر ہے آ دمی۔
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص٠٢.
  - 6 .....المرجع السابق.
  - **ہے**..... یعنی جس چیز کا سودا ہوا۔ **8**....گندم ـ
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن....إلخ، ج٣،ص٢٠.

مسلك النه مشترى نے قبضہ سے پہلے بائع سے کہدریا کمبیع فلاں شخص کو ہبہ کردے اُس نے ہبہ کردیا اور موہوب لہ<sup>(1)</sup> کو قبضہ بھی دلا دیا تو ہبہ جائز اور مشتری کا قبضہ ہوگیا یو ہیں اگر بائع سے کہدیا کہ اسے کرایہ پر دیدے اُس نے دیدیا تو جائز ہے اور متاجر<sup>(2)</sup>کا قبضہ پہلے مشتری کے لیے ہوگا پھراینے لیے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ساا: مشتری نے بائع ہے بیج میں ایسا کام کرنے کوکہا جس ہے بیج میں کوئی کی پیدانہ ہوجیسے کورا کیڑا (<sup>4)</sup> تھا اُسے دُھلوایا تومشتری کا قبضہ نہ ہوا پھرا گرا جرت پر دُھلوایا ہے تو اُجرت مشتری کے ذمہ ہے ور نہیں اورا گروہ کام ایبا ہے جس ہے کی پیدا ہوجاتی ہے تو مشتری کا قبضہ ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۱۱۳ مشتری نے شن ادا کرنے سے پہلے بغیرا جازت بائع مبیع پر قبضہ کرلیا توبائع کواختیار ہے اُس کا قبضہ باطل کر کے مبیع واپس لے لے اور اس صورت میں مشتری کا تخلیہ کردینا<sup>(6)</sup> قبضهٔ بائع کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ حقیقیۃ قبضہ کرنا ہوگا اورا گرمشتری نے قبضہ کر کے کوئی ایساتصرف<sup>(7)</sup> کر دیا جس کو تو ڑسکتے ہوں تو بائع اس تصرف کوبھی باطل کرسکتا ہے مثلاً مبیع کو ہمیہ کردیایا بیج کردیایار ہن رکھ دیایا اجارہ بردیدیایا صدقہ کردیا اوراگروہ تصرف ایسا ہے جوٹوٹ نہیں سکتا تو مجبوری ہے مثلاً غلام تھا جس کومشتری آزاد کر چاہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 111: مبیع پر مشتری کا قبضہ عقد ہے سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اگر وہ قبضہ ایبا ہے کہ تکف (9) ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑتا ہے تو بیچ کے بعد جدید قبضہ کی ضرورت نہیں مثلاً وہ چیز مشتری نے غصب کرر کھی ہے یا بیچ فاسد کے ذریعہ خرید کر قبضہ کرلیا اب اُسے عقد صحیح کے ساتھ خریدا تو وہی پہلا قبضہ کا فی ہے کہ عقد کے بعد ابھی گھر پہنیا بھی نہ تھا کہ وہ شے ہلاک ہوگئ تو مشتری کی ہلاک ہوئی اور اگر وہ قبضہ ایبیا نہ ہوجس سے ضان <sup>(10)</sup>لا زم آئے مثلاً مشتری کے یاس وہ چیزامانت کے طور پرتھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے یہی تھم سب جگہ ہے دونوں قبضے ایک قتم کے ہوں یعنی دونوں

- 2 ....اجرت پر لینے والا۔
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣،ص٢٠.
  - 4.... نیا، وه کیڑا جوابھی استعمال میں نہلایا گیا ہو۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص ٢٠.
  - معامله۔ 6.....یعنی صرف اینا قبضه هٹادینا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص ٢١.
  - 9.....ضائع په

قبضہ صنان <sup>(1)</sup> یا دونوں قبضۂ امانت <sup>(2)</sup> ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو قبضۂ صنان قبضهٔ امانت کے قائم مقام ہوگا مگر قبضهٔ امانت قبضهٔ صنان کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ (3) (عالمگیری)

#### خیار شرط کا بیان

**حدیث!** صحیح بخاری ومسلم میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' بائع و مشتری میں سے ہرایک کواختیار حاصل ہے جب تک جدانہ ہوں (لینی جب تک عقد میں مشغول ہوں عقد تمام نہ ہوا ہو) مگر بیج خیار ( کهاس میں بعد عقد بھی اختیار رہتا ہے)۔ '(4)

حد بیث ا: امام بخاری ومسلم حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:'' بائع ومشتری کواختیار حاصل ہے جب تک جدانہ ہوں اگروہ دونوں سچے بولیں اورعیب کوظا ہر کر دیں، اُن کے لیے بیع میں برکت ہوگی اورا گرعیب کو چھیا ئیں اور جھوٹ بولیں ، بیچ کی برکت مٹادی جائے گی۔''(5)

حديث سا: ترندى والوداود ونسائى بروايت عمر وبن شعيب عن ابيين جده راوى، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم ني فر مایا:'' بائع ومشتری کوخیار ہے جب تک جدانہ ہوں مگر جبکہ عقد میں خیار ہواوراُن میں کسی کو بید درست نہیں کہ دوسرے کے پاس سے اس خوف سے چلا جائے کہ اقالہ کی درخواست کرے گا۔''<sup>(6)</sup>

حديث البوداود نے ابو ہريره رض الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: كه «بغير رضا مندی دونوں جدانه ہوں۔''<sup>(7)</sup>

حديث 1: بيهق ابن عمر رض الله تعالى عنها سے راوى ، ارشا دفر مايا: كه ' خيارتين دن تك ہے۔'(8)

- - 2 ..... یعنی امانت کی وجہ سے قبضے میں ہوں۔
- 3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص٢٣،٢.
- 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب البيّعان بالخيار مالم يتفرقا، الحديث: ١١١١، ٢٠ م٢٠ من ٢٠.
  - 5 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب اذابيّن البيّعان... إلخ، الحديث: ٧٩ ٢ ، ٢ ، ٣ ٢ ، ٣ ٥ .
- 6 ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في البيّعان بالخيار مالم يتفرقا، الحديث: ١٥١، ٣٠، ٣٠، ٥٥.
  - 7 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في الخيار المتبايعين، الحديث:٥٨ ٣٤٥، ج٣، ص٣٧٧.
- 3 ......"السنن الكبرى" للبيهقى، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار... إلخ، الحديث: ٢٦١ ، ٢١٠ ج٥، ص٠٥٠.

مسئلہا: بائع ومشتری کو بیتن حاصل ہے کہ وہ قطعی طور پر بیج نہ کریں<sup>(1)</sup> بلکہ عقد میں بیشر ط کر دیں کہ اگر منظور نہ ہوا تو بیج باقی نہرہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین <sup>(2)</sup> کوہوا کرتی ہے کیونکہ بھی بائع اپنی ناواقفی سے کم داموں میں چیز بچے دیتا ہے یامشتری اپنی نا دانی سے زیادہ داموں سے خرید لیتا ہے یا چیز کی اسے شاخت نہیں ہے ضرورت ہے کہ دوسرے سے مشورہ کر کے تیجے رائے قائم کرےاورا گراس وقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی پابائع کواندیشہ ہے کہ گا مک ہاتھ سے نکل جائے گا ایسی صورت میں شرع مطہر نے دونوں کو بیہ موقع دیا ہے کہ غور کرلیں اگر نامنظور ہو تو خیار کی بنایر بیج کو نامنظور کردیں۔

مسلکیا: خیار شرط بائع و مشتری دونوں اینے اپنے لیے کریں یا صرف ایک کرے یا کسی اور کے لیے اس کی شرط کریں سب صورتیں درست ہیں اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ عقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہومگر عقد کے بعد ایک نے دوسرے کو یا ہرایک نے دوسرے کو پاکسی غیر کوخیار دیدیا۔عقد سے پہلے خیار شرطنہیں ہوسکتا لیعنی اگر پہلے خیار کا ذکر آیا مگرعقد میں ذکرنہ آیا نہ بعدعقداس کی شرط کی مثلاً بچے سے پہلے یہ کہدیا کہ جو بچ تم سے کروں گا اُس میں میں نےتم کو خیار دیا مگر عقد کے وقت بچ مطلق واقع ہوئی تو خیارحاصل نه ہوا۔<sup>(3)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسئله سا: خیار شرط ان چیزوں میں ہوسکتا ہے، 🕽 نیچ ، ②اجارہ ، ③ قسمت ، ﴿ مال سے سلح ، ﴿ كتابت ، ﷺ خلع میں جبکہ عورت کے لیے ہو، ﴿ مال پر غلام آزاد کرنے میں جبکہ غلام کے لیے ہوآ قا کے لیے نہیں ہوسکتا، ﴿ را ہن (4) کے لیے ہوسکتا ہے مرتہن (5) کے لیے نہیں کیونکہ یہ جب جا ہے رہن کو چھوڑ سکتا ہے خیار کی کیا ضرورت، ② كفالت ميں مكفول له (6) اور كفيل (7) كے ليے ہوسكتا ہے، شابرا (8) ميں ہوسكتا ہے مثلاً يہ كہا كہ ميں نے تجھے برى كيا اور مجھے تین دن تک اختیار ہے، 🛈 شفعہ کی تسلیم میں بعد طلب مواشبت خیار ہوسکتا ہے، 🖫 حوالہ میں ہوسکتا ہے، 🖫 مزارعة ، امعامله میں ہوسکتا ہے۔

عنی خرید نے والا اور پیچنے والا۔ 1 ....لینی فی الحال بیع کونا فذنه کریں۔

③...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في هلاك بعض المبيع قبل قبضه، ج٧، ص١٠٤.

<sup>5 ....</sup>جس کے پاس رہن رکھا جائے۔ 4....رىن ركھنے والا ـ

<sup>6 ....</sup>جس کی کفالت کی جائے۔ 🗗 .....ضامن۔

<sup>8 .....</sup>یعنی کسی کواپناحق معاف کردینا۔

اوران چیزوں میں خیارنہیں ہوسکتا: ① نکاح ، ② طلاق ، ③ یمین <sup>(1)</sup> ، ﴿ نذر ، ⑤ اقرارِ عقد ، ⑥ بیع صرف ، ⑦ سلم، ® وكالت ـ <sup>(2)</sup> ( بحر )

مسئلہ ۱۶: پوری مبیع میں خیار شرط ہو یا مبیع کے سی جزمیں ہو مثلاً نصف باربع <sup>(3)</sup> میں اور باقی میں خیار نہ ہودونوں صورتیں جائز ہیں اورا گرمبیع متعدد چیزیں ہوں اُن میں بعض کے متعلق خیار ہواوربعض کے متعلق نہ ہو رپیھی درست ہے مگر اس صورت میں پیضرور ہے کہ جس کے متعلق خیار ہواُ س کو تعین کر دیا گیا ہوا ورثمن (4) کی تفصیل بھی کر دی گئی ہولیعنی پہ ظاہر کر دیا گیا ہو کہاس کے مقابل میں بیٹن ہے مثلاً دو بھریاں آٹھ رویے میں خریدیں اور بیہ بتا دیا گیا کہاس بکری میں خیار ہے اوراس کانمن مثلاً تین رویے ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلمه 0: اگر بائع ومشتری میں اختلاف ہوا یک کہتا ہے خیار شرط تھا دوسرا کہتا ہے نہیں تھا تو مدی خیار <sup>(6)</sup> کو گواہ پیش كرنا هو كا اگريه گواه نه پيش كرے تو منكر <sup>(7)</sup> كا قول معتبر هو گا\_ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسلم از باری مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگرکوئی ایسی چیزخریدی ہے جو جلد خراب ہوجانے والی ہےاور مشتری کوتین دن کا خیارتھا تو اُس سے کہا جائے گا کہ بیچ کوفٹنج کردے یا بیچ کو جائز کردے۔اور ا گرخراب ہونے والی چیزکسی نے بلا خیارخریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر ثمن ادا کیے چل دیااور غائب ہو گیا تو ہائع اس چیز کو دوسرے کے ہاتھ بیچ کرسکتا ہے اس دوسر بے خریدار کو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی خرید ناجائز ہے۔ (<sup>9)</sup> (خانیہ، درمختار، ردالمحتار) مسکلہ ک: اگر خیار کی کوئی مدت ذکر نہیں کی صرف اتنا کہا مجھے خیار ہے یامت مجہول ہے (10) مثلاً مجھے چندون کا خیار

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيو ع،باب خيارالشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه،ج٧،ص٦٠.

📭 .....یعنی مدت معلوم نہیں ہے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب البيع، باب خيار الشرط، ج٦، ص٥.

<sup>3 .....</sup> چوتھا کی

<sup>4.....</sup> قمت ـ

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب خيار الشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه،ج٧،ص٥٠٠.

انگارکے دعویٰ کرنے والے۔
 انگارکرنے والا۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٠٦.

<sup>9 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، ج١، ص٥٥.

ہے یا ہمیشہ کے لیے خیار رکھا ان سب صورتوں میں خیار فاسد ہے بیاً س صورت میں ہے کنفس عقد میں خیار مذکور ہوا ورتین دن کے اندرصاحب خیار نے جائز نہ کیا ہواورا گرتین دن کے اندر جائز کر دیا تو بیچ صحیح ہوگئی اورا گرعقد میں خیار نہ تھا بعد عقدایک نے دوسرے سے کہاشمصیں اختیار ہے تو اُس مجلس تک خیار ہے مجلس ختم ہوگئی اوراس نے کچھنہ کہا تو خیار جاتار ہاا ب کے خوبیں کرسکتا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

**مسئلہ ۸:** تین دن سے زیادہ کی مدت مقرر کی مگر ابھی تین دن پورے نہ ہوئے تھے کہ صاحب خیار نے بچے کو جائز کردیا تواب پیزیج درست ہےاورا گرتین دن پورے ہو گئے اور جائز نہ کیا تو نیج فاسد ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (ہدا بیوغیر ہا)

**مسکلہ9:** مشتری نے بائع ہے کہاا گرتین دن تک ثمن ادانہ کروں تو میرے اور تیرے درمیان بیج نہیں ہی بھی خیار شرط کے حکم میں ہے لیعنی اگراس مدت تک ثمن ادا کر دیا ہیچ درست ہوگئی ورنہ جاتی رہی اورا گرتین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے یہی لفظ کے اور تین دن کے اندراداکر دیا تو بیع صحیح ہوگئی اور تین دن پورے ہو چکے تو بیع جاتی رہی۔<sup>(3)</sup> ( درر،غرر )

**مسئلہ﴿!** ﷺ بیچے ہوئی اور ثمن بھی مشتری نے دیدیا اور پیٹھبرا کہا گرتین دن کے اندر بائع <sup>(4)</sup> نے ثمن پھیردیا تو بیچ نہیں رہے گی ریجھی خیار شرط کے حکم میں ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: تین دن کی مدینھی مگراس میں سے ایک دن یا دودن بعد میں کم کردیا تو خیار کی مدت وہ ہے جو کی کے بعد باقی رہی مثلاً تین دن میں سے ایک دن کم کردیا تو اب دوہی دن کی مدت ہے یہ مدت پوری ہونے پر خیارختم ہوگیا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلما: بائع نے خیار شرط اینے لیے رکھا ہے تو مبیع اُس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی پھر اگر مشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا جاہے یہ قبضہ بائع کی اجازت سے ہو یا بلاا جازت اور مشتری کے پاس ہلاک ہوگئ تو مشتری پرمبیع کی واجبی قیمت<sup>(7)</sup>

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في حيار الشرط، الفصل الأول، ج٣، ص٣٨. ٤٠. و"ردالمحتار"، كتاب البيو ع،باب خيارالشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه، ج٧،ص١٠٦.
  - 2 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٢، ص ٢٩، وغيرها.
  - 3...... دررالحكام" و"غر رالأحكام "، كتاب البيوع، باب خيار الشرط و التعيين، الجزء الثاني، ص٢٥١.
    - 4 ..... بيحنے والا بـ
    - 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الاول، ج٣، ص ٩٩.
      - 6 .....المرجع السابق، ص٠٤.
      - 7 .....وه قیمت جواس چیز کی بازار میں بنتی ہو،رائج قیمت۔

تاوان میں واجب ہےاورا گرمبیع مثلی <sup>(1)</sup> ہے تو مشتری پراُس کی مثل واجب ہےاورا گر بائع نے بیع فشخ کردی ہے جب بھی یہی تھم ہے بینی قبت یا اُس کی مثل واجب ہےاورا گر ہائع نے اپنا خیارختم کر دیا اور بیچ کو جائز کر دیا یا بعد مدت وہ چیز ہلاک ہوگئی تو مشتری کے ذمہ ثمن واجب ہے یعنی جودام طے ہواہے وہ دینا ہوگا۔اگر مبیع بائع کے پاس ہلاک ہوگئی تو بیع جاتی رہی کسی پر کچھ لینا دینانہیں۔اورمبیع میں کوئی عیب پیدا ہوگیا تو بائع کا خیار بدستور باقی ہے گرمشتری کواختیار ہوگا کہ جاہے یوری قیت پرمبیع کو لے لے یا نہ لے۔اوراگر بائع نے خوداُس میں کوئی عیب پیدا کردیا ہے تو ثمن میں اس عیب کی قدر کمی ہوجائے گی۔مشتری پرجس صورت میں قیت واجب ہے اُس سے مراداُس دن کی قیمت ہے جس دن اُس نے قبضہ کیا ہے۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار، ردالمحتا روغیر ہما ) مسكله ۱۱۰ بائع كوخيار به وتوشن ملك مشترى سے خارج بهوجا تا ہے گربائع كى ملك ميں داخل نہيں بهوتا۔ (3) (عالمگيرى) مسلك ان مشترى نے اپنے ليے خيار ركھا ہے تو مبيع بائع كى ملك سے خارج ہوگئی يعنی اس صورت ميں اگر بائع نے مبیع میں کوئی تصرف کیا<sup>(4)</sup> ہے تو پیر تصرف صحیح نہیں مثلاً غلام ہے جس کوآ زاد کر دیا تو آزاد نہ ہوااوراس صورت میں اگر مبیع مشتری کے پاس ہلاک ہوگئی تو نمن کے بدلے میں ہلاک ہوئی یعنی ثمن دینا پڑے گا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسئلہ 10: مبیح مشتری کے قبضہ میں ہےاوراُس میں عیب پیدا ہو گیا جا ہےوہ عیب مشتری نے کیا ہویا کسی اجنبی نے یا آ فت ساویہ <sup>(6)</sup>سے یاخود مبیع کے فعل سے عیب پیدا ہوا بہر حال اگر خیار مشتری کو ہے تو مشتری کوثمن دینا پڑے گااور بائع کو ہے تو مشتری پر قیمت واجب ہےاور بائع پہ بھی کرسکتا ہے کہ بچ کوفٹنخ کردےاور جو کچھ عیب کی وجہ سے نقصان ہوا اُس کی قیمت لے لے جبکہ وہ چیزیمی <sup>(7)</sup> ہواورا گروہ چیزمثلی ہے تو بیع کوفتنح کر کے نقصان نہیں لےسکتا۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسله **۱۱:** عیب کابیحکم اُس وقت ہے جب وہ عیب زائل نہ ہوسکتا ہومثلاً ہاتھ کاٹ ڈالااورا گرابیاعیب ہوجو دور

<sup>1.....</sup>وه چزجس کےافراد کی قیمتوں میں معتد یہ فرق نہ ہو۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: خيارالنقد، ج٧، ص١١١ وغيرهما.

<sup>3 ......&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الاول، ج٣، ص٠٤.

**<sup>4</sup>**.....لعنى مبيع كواييز استعال ميں لايا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيار الشرط، ج٧،ص١١٦.

<sup>6....</sup>قدرتی آفت جیسے جلنا، ڈوبناوغیرہ۔

<sup>7 .....</sup>وه چیزجس کےافراد کی قیمتوں میں معتد بہ فرق ہو۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١١٧

ہوسکتا ہومثلاً مبیع میں بیاری پیدا ہوگئ تواس کا حکم میہ ہے کہ اگروہ عیب اندرون مدت زائل ہوگیا تو مشتری کا خیار بدستور باقی ہے مدت کے اندرمبیع کوواپس کرسکتا ہے اور مدت کے اندرعیب دور نہ ہوا تو مدت پوری ہوتے ہی مشتری پر بیع لا زم ہوگئ کیونکہ عیب کی وجہ سے مشتری پھیزہیں سکتااور بعد مدت اگر چے عیب جاتارہے پھر بھی مشتری کوحق فننج نہیں کہ نے لازم ہوجانے کے بعداُس کاحق جاتار ہا۔<sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ کا: خیار مشتری کی صورت میں ثمن ملک مِشتری سے خارج نہیں ہوتا (<sup>2)</sup> اور بیجا اگر چہ ملک بائع سے خارج ہو حاتی ہے مگرمشتری کی ملک میں نہیں آتی پھر بھی اگر مشتری نے مبیع میں کوئی تصرف کیا مثلاً غلام ہے جس کوآزاد کر دیا تو بیقصرف نافذ ہوگااوراس تصرف کواجازت ہیج سمجھا جائے گا۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ وغیر ہا)

مسئلہ ۱۸: مشتری اور ہائع دونوں کوخیار ہے تو نہ بیچ ملک بائع سے خارج ہوگی نہ ثمن ملک مشتری سے پھرا گر ہائع نے مبیع میں تصرف کیا تو نیچ فنخ ہوجائے گی اورمشتری نے ثمن میں تصرف کیا اور وہ ثمن عین ہو( یعنی ازقبیل نقو دینہ ہو<sup>(4)</sup>) تو مشتری کی جانب سے بیع فننے ہے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ،ردامختار )

مسکلہ 19: اس صورت میں کہ دونوں کو خیار ہے اندرون مدت ان میں سے کوئی بھی بیچ کو فنخ کرے فنخ ہوجائے گ اور جو بیچ کو جائز کردے گا اُس کا خیار باطل ہو جائے گا یعنی اُس کی جانب سے بیچ قطعی <sup>(6)</sup> ہوگئی اور دوسرے کا خیار باقی رہے گااورا گرمدت بوری ہوگئی اور کسی نے نہ فنخ کیا نہ جائز کیا تواب طرفین سے بیچ لازم ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلد ۱۰ جس کے لیے خیار ہے جاہے وہ بائع ہویا مشتری یا اجنبی جب اُس نے بیج کو جائز کر دیا تو بیج کممل ہوگئ دوسرے کواس کاعلم ہویانہ ہوالبتہ اگر دونوں کوخیارتھا تو تنہااس کے جائز کر دینے سے بیچ کی تمامیت <sup>(8)</sup> نہ ہوگی کیونکہ دوسرے کو

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١١، وغيره.

<sup>2 .....</sup>یعنی چنز کی جو قیمت مقرر ہوئی خریدارا بھی اس کا ما لک ہے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج١،ص ٣٠ وغيرها.

هناه و نه المواد من المواد من المواد من المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالشرط،مطلب:في الفرق بين القيمةوالثمن، ج٧،ص١١٩.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيو ع،باب خيارالشرط،مطلب:في الفرق بين القيمةو الثمن، ج٧،ص ١١٩.

حق فنخ حاصل ہے اگر بیننخ کردے گا تو اُس کا جائز کرنا مفید نہ ہوگا۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ا۲: بائع کو خیار تھا اور اندرون مدت بیج فنخ کردی پھر جائز کردی اور مشتری نے اسکو قبول کرلیا تو بیع صحیح ہوگئی مگریہایک جدید بیچ ہوئی کیونکہ فننخ کرنے سے پہلی بیچ جاتی رہی اورا گرمشتری کوخیارتھا اور جائز کردی پھرفننخ کی اور بائع نے منظور کرلیا تو فنخ ہوگئ اور بیرحقیقةً اقالہ ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

**مسل ۲۲:** صاحب خیار نے بیچ کوفننج کیااس کی دلوصورتیں ہیں: قول سے فننج کرے تواندرون مدت دوسرے کواس کاعلم ہو جانا ضروری ہےا گردوسر ہے کوعلم ہی نہ ہو یامدّت گز رنے کے بعداُ سے معلوم ہوا تو فشخ صحیح نہیں اور بیچ لازم ہوگئی اورا گر صاحب خیار نے اپنے کسی فعل سے بیچ کوفنخ کیا تواگر چہ دوسرے کوعلم نہ ہوفنخ ہوجائے گی مثلاً مبیع میں اس قتم کا تصرف کیا جو ما لک کیا کرتے ہیں مثلاً مبیع غلام ہے اُسے آزاد کر دیایا نچ ڈالایا کنیز ہے اُس سے وطی کی یا اُس کا بوسہ لیایا مبیع کو ہبہ کر کے یار ہن ر کھ کر قبضہ دیدیایاا جارہ پر دیایامشتری سے ثمن معاف کر دیایا مکان کسی کور بنے کے لیے دے دیاا گرچہ بلا کراپہ یا اُس میں نئی تعمیر کی یا کہ گل<sup>(3)</sup>کی یا مرمت کرائی یا ڈھادیا<sup>(4)</sup> یانمن میں (جبکہ عین ہو) تصرف کرڈالا ان صورتوں میں بیج فنخ ہوگئی اگر چہ اندرون مدت دوسر بے کام نہ ہوا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسلم ۱۲۰ جس کے لیے خیار ہے اُس نے کہا میں نے بیچ کو جائز کردیایا بیچ پرراضی ہوں یا پنا خیار میں نے ساقط کردیایااتیقتم کےدوسرےالفاظ کے تو خیار جاتار ہااور بیج لازم ہوگئیاوراگریپالفاظ کے کہ میراقصد <sup>(6)</sup> لینے کا ہے یا مجھے یہ چیز بیندہے یا مجھے اس کی خواہش ہے تو خیار باطل نہ ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری،ردامحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٧،ص٢٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة و الثمن، ج٧، ص ١٢٥.

<sup>3 .....</sup> بھوسامیں ملی ہوئی مٹی جس سے دیوار پر پلستر کرتے ہیں۔

<sup>4.....</sup>گرادیا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٢٤. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب خيارالشرط،مطلب:في الفرق بين القيمةوالثمن،ج٧،ص٥٦٠.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٢٤.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالشرط،مطلب:في الفرق بين القيمة والثمن، ج٧،ص١٢٤.

مسئلہ ۲۳: جس کے لیے خیار تھا وہ اندرون مدت مرگیا خیار باطل ہوگیا پنہیں ہوسکتا کہ اُس کے مرنے کے بعد وارث کی طرف خیارمنتقل ہو کہ خیار میں میراث نہیں جاری ہوتی ۔ یو ہیںا گربیہوش ہو گیایا مجنون ہو گیایا سوتارہ گیااور مدت گزرگئی خیار باطل ہو گیا۔مشتری کوبطور تملیک<sup>(1)</sup> قبضہ دیا بائع کا خیار باطل ہو گیااورا گربطور تملیک قبضہ نہ دیا بلکہ اینااختیار رکھتے ہوئے قبضه دیا خیار باطل نه هوا به (<sup>2)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسلم 123: مبیع متعدد چیزیں ہیں اور صاحب خیار پیچا ہتا ہے کہ بعض میں عقد کو جائز کرے اور بعض میں نہیں پنہیں کرسکتا بلکہ کل کی بیچ جائز کرے مافتخہ<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: مشتری کو خیار ہے تو جب تک مدت یوری نہ ہولے بائع ثمن کا مطالبہ ہیں کرسکتااور بائع کو بھی تسلیم بیعیریر مجبورنہیں کیا جاسکتاالبتۃا گرمشتری نے ثمن دے دیا ہے تو ہائع کومبیع دینایڑے گا۔ یو ہیں اگر ہائع نے تسلیم بیع کر دی ہے تو مشتری کوشن دینایر یگا، مگر زمج فنخ کرنے کاحق رہے گا۔اوراگر بائع کو خیار ہے اور مشتری نے ثمن ادا کر دیا ہے اور مبیع پر قبضہ جا ہتا ہے توبائع قبضہ ہے روک سکتا ہے ، مگراپیا کرے گا تو نمن پھیرنایٹے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کا: ایک مکان بشرط خیار خریدا تھا، اُس کے بروس میں ایک دوسرامکان فروخت ہوا، مشتری نے شفعہ کیا خیار باطل ہو گیااور بیج لازم ہو گئی۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسلبہ ۱۲۸: بائع یامشتری نے کسی اجنبی کوخیار دیدیا توان دونوں میں سے جس ایک نے جائز کر دیا خیار جا تار ہااور بیج کوننخ کردیا فنخ ہوگئ اورایک نے جائز کی دوسرے نے فنخ کی توجو پہلے ہےاُس کا ہی اعتبار ہے اور دونوں ایک ساتھ ہوں تو فنخ کوتر جی ہے یعنی بیع جاتی رہی۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

**مسلبہ ۲۹:** دوچیز وں کوایک ساتھ بیجا،مثلاً دوغلام یا دو کیڑے یا دو جانور،ان میں ایک میں بائع یامشتری نے خیار شرط کیا اس کی چارصورتیں ہیں،جس ایک میں خیار ہے، وہ متعین ہے یانہیں اور ہرایک کانٹن علیٰجد ہ بیان کردیا گیا ہے

<sup>1 ....</sup>خریدارکومالک بنانے کے طور بر۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٢٤. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص٢٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثاني، ج٣، ص ٢٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة و الثمن، ج٧، ص١٣٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٠

یانہیںا گرمحل خیار متعین ہےاور ہرایک کانمن ظاہر کر دیا گیا تو بیع صحیح ہے باقی تین صورتوں میں بیچ فاسداورا کر کیلی<sup>(1)</sup> یاوزنی <sup>(2)</sup> چیز خریدی اوراس کے نصف میں خیار شرط رکھایا ایک غلام خریدا اور نصف میں خیار رکھا تو بیچ صحیح ہے ثمن کی تفصیل کرے یا نہ کرے پ<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسلم • سا: کسی کووکیل بنایا که به چنز بشرط الخیار (<sup>4)</sup> پیچ کرے اُس نے بلا شرط بیچ ڈالی به بیچ جائز ونا فذنه ہوئی اورا گربشرط الخیار خریدنے کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے بلا شرط خریدی تو بیج صحیح ہوگئ مگر وکیل پر نا فذہ ہوگی مؤکل پر نا فذنہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (فتح وغیرہ)

مسكها سا: دو خصول نے ایک چیز خریدی اوران دونوں نے اپنے لیے خیار شرط کیا پھرایک نے صراحةً یا دلالةً بنج پر رضامندی ظاہر کی تو دوسرے کا خیار جاتار ہا۔ یو ہیں اگر دوشخصوں نے کسی چیز کوایک عقد میں بیچ کیااور دونوں نے اپنے لیے خیار رکھا پھرایک بائع نے بیچ کو جائز کر دیا تو دوسرے کا خیار باطل ہو گیا اُسے رد کرنے کاحق ندر ہا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار )

**مسئله ۲ سا:** ایک عقد میں دو چیزیں بیچی تھیں اور اپنے لیے خیار رکھا تھا پھرایک میں بیچ کوفنخ کردیا تو فنخ نہ ہوئی بلکہ بدستورخیار باقی ہے۔ یو ہیںایک چیز بیچی تھی اوراُس کے نصف میں فنخ کیا تو بیج فنخ نہ ہوئی اور خیار باقی ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) <sup>ا</sup> مسئلہ ۳۳ تا: صاحب خیار نے بیہ کہاا گرفلاں کام آج نہ کروں تو خیار باطل ہے تو خیار باطل نہ ہوگا اور اگر بیہ کہا کل آئندہ میں مَیں نے خیار باطل کیا یا بیر کہ جب کل آئے گا تو میرا خیار باطل ہوجائے گا تو دوسرا دن آنے پر خیار باطل ہوجائے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسئله ۱۳۰۴:** بائع کوتین دن کا خیارتھااورمبیج پرمشتری کوقبضه دیدیا پھرمبیج کوغصب کرلیا تواس فعل ہے نہ بیج فنخ ہوئی نہ خیار باطل ہوا۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

- **1**.....ما یے سے فروخت ہونے والی چیز۔ **2** .....وزن سے فروخت ہونے والی چیز۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٢.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيو ع،الباب السادس في خيارالشرط،الفصل الخامس،ج٣،ص٥٥.

- 4....خبار کی شرط کے ساتھ۔
- 5 ....."فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، ج٥، ص١٥ ٥ وغيره.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٥.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب السادس في خيارالشرط،الفصل الخامس، ج٣،ص٥٥.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٦.
    - 9 .....المرجع السابق.

**مسکلہ ۵۰۰:** شرط خیار کے ساتھ کوئی چیز تھے کی اور تقابض بدلین <sup>(1)</sup> ہو گیا پھر ہائع نے اندرون مدت تھے فنخ کر دی تو مشتری مبیع کوتا واپسی ثمن روک سکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۲ سا: ایک شخص نے شرط خیار کے ساتھ مکان بھے کیا مشتری نے بائع کو کچھ رویبہ یا کوئی چیز دی کہ بائع ا پنا خیار ساقط کردے اور بیچ کو نافذ کردے اُس نے اپیا کردیا بیرجائز ہے اور بیرجو کچھ دیا ہے ثمن میں شار ہوگا۔ یو ہیں ا گرمشتری کے لیے خیارتھااور بائع نے کہا کہا گرخیارسا قط کرد ہےتو میں ثمن میں اتنی کمی کرتا ہوں یامبیع میں یہ چیز اوراضا فیہ کرتا ہوں یہ بھی جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسکلہ کسا: ایک چیز ہزاررویے کو بیچی تھی مشتری نے بائع کواشر فیاں دیں پھر بائع نے اندرون مدت بیع کو فنخ کردیا تومشتری کواشرفیاں واپس کرنی ہوں گی اشرفیوں کی جگدرو پینہیں دے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۸۸: مشتری کے لیے خیار ہےاوراُس نے مبیع میں بغرض امتحان کوئی تصرف کیااور جوفعل کیا ہووہ غیرمملوک میں <sup>(5)</sup>بھی کرسکتا ہوتوالیےفعل سے خیار باطل نہیں ہوگااورا گروہ فعل ایسا ہو کہامتحان کے لیےاُس کی حاجت نہ ہویاوہ فعل غیر مملوک میں کسی صورت میں جائز ہی نہ ہوتو اس سے خیار باطل ہوجائے گا۔ مثلاً گھوڑے پرایک دفعہ سوار ہوایا کیڑے کواس لیے یہنا کہ بدن پرٹھیک آتا ہے پانہیں یالونڈی سے کام کرایا تا کہ معلوم ہو کہ کام کرنا جانتی ہے پانہیں تو ان سے خیار باطل نہ ہوااور دوبارہ سواری لی یا دوبارہ کپڑا پہنایا دوبارہ کام لیا تو خیار ساقط ہوگیا اورا گر گھوڑے پرایک مرتبہ سوار ہوکرایک قسم کی رفتار کا امتحان لیاد وبارہ دوسری رفتار کے لیے سوار ہوایالونڈی سے دوبارہ دوسرا کا ملیا تواختیار باقی ہے (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

بغیر سوار ہوئے ممکن نہ تھے تواجازت تھے نہیں خیار باقی ہے ورنہ یہ سوار ہونا اجازت سمجھا جائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>🚹 ....</sup> يعنى مبيع وثمن يرقبضه ـ

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، ج١، ص ٣٦١.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣،ص٥٥.

**<sup>5</sup>**....جو چیز ملک میں نہاس میں۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٩٠٤٨.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص ٩٤.

مسلم ۱۹۰۰ زمین خریدی اُس میں مشتری نے کاشت کی تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور مائع نے کاشت کی تو اپیے فشخ ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اسم: بشرط خیار مکان خریدا اور اُس میں پہلے سے رہتا تھا تو بعد کی سکونت <sup>(2)</sup> سے خیار باطل نہ ہوگا ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۲: مبیع میں مشتری کے پاس زیادتی ہوئی <sup>(4)</sup>اس کی دوصورتیں ہیں زیادت متصلہ ہے یامنفصلہ اور ہرایک متولدہ ہے یاغیرمتولدہ۔اگرزیادت متصلہ متولدہ <sup>(5)</sup>ہے مثلاً جانور فربہ <sup>(6)</sup> ہوگیا یا مریض تھامرض جاتار ہا۔یازیادت متصلہ غیر متولدہ <sup>(7)</sup> ہے مثلاً کیڑے کورنگ دیایاسی دیاستو میں گھی ملادیا۔ یازیادت منفصلہ متولدہ <sup>(8)</sup>ہومثلاً جانور کے بچہ پیدا ہوا، دودھ دوہا، اُون کا ٹی ان سب صورتوں میں مبیع کور ذہیں کیا جاسکتا۔اور زیادت منفصلہ غیرمتولدہ <sup>(9)</sup> ہے مثلاً غلام تھا اُس نے کچھکسب کیااس سے خیار باطل نہیں ہوتا پھرا گر بچ کواختیار کیا تو زیادت بھی اسی کو ملے گی اور بیچ کوفنخ کریگا تواصل وزیادت دونوں کو واپس کرنا ہوگا۔ (10) (عالمگیری)

مسله ۱۷۲۳: مشتری کوخیارتھااور مبیع پر قبضه کرچکاتھا پھراُس کوواپس کر دیابائع کہتا ہے بیرونہیں ہے مشتری کہتا ہے کہ وہی ہے توقتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہےاورا گر بائع کو یقین ہے کہ بیروہ چیزنہیں جب بھی بائع ہی اس کا ما لک ہو گیا اور بیہ بائع کے طور پر بیج تعاطی ہوئی۔(11) (عالمگیری، درمختار)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٩٤.
- **3**......"الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٩.
  - **4**.....یعنی اضافه ہوا۔ 🐧 .....یعنی ایساا ضافہ جوہیع میں خود بخو دپیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل بھی ہو۔
- العنی موٹا۔ ہے۔ ایعنی ایسااضا فہ جونیع میں کسی اور چیز کے ملنے سے ہواوراس کے ساتھ متصل بھی ہو۔
  - اینانساف جوہی سے خود بخو دبیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو۔
    - سیلینی ایسااضافہ جوہی سے ہواوراس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو۔
- السسس "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٨.
- 🕕 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل السابع، ج٣، ص٥٧. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالشرط، ج٧،ص١٣٨.

### (مبیع میں جس وصف کی شرط تھی وہ نھیں ھے)

مسکلہ ۱۳۲۳: غلام کواس شرط کے ساتھ خریدا کہ باور چی یا مُنشی ہے مگر معلوم ہوا کہ وہ ایسانہیں تو مشتری کواختیار ہے کہ اُسے پورے داموں میں لے لے یا چھوڑ دے۔(1) (در مختار)

مسکلہ ۲۵: کبری خریدی اس شرط کے ساتھ کہ گا بھن ہے (<sup>2)</sup> یا اتنا دودھ دیتی ہے تو بیچ فاسد ہے اورا گریہ شرط ہے کہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو بیچ فاسد نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۷: ایک مکان خریدااس شرط پر کہ پختہ اینٹوں سے بناہوا ہوہ نکلا خام ، یاباغ خریدااس شرط پر کہ اُس کے کل درخت پھل دار ہیں اُن میں ایک درخت پھل دار ہیں اُن میں ایک درخت پھل دار نہیں ہے یا کپڑا خریدااس شرط پر کہ سم (۹) کا رنگا ہوا ہے وہ زعفران کا رنگا ہوا ہے کہ لے ہوا نکلا ان سب صورتوں میں بج فاسد ہے۔ یا نچے خریدااس شرط پر کہ مادہ ہے وہ نرتھا تو بج جائز ہے مگر مشتری کو اختیار ہے کہ لے یا نہ لے اور اگر نرکہ کرخریدا اور مادہ نکلا یا گدھا یا اونٹ کہہ کرخریدا اور نکلی گدھی یا اونٹی تو ان صورتوں میں بج جائز ہے اور مشتری کو خیار فنج ہیں کہ جس مختلف نہیں ہے اور جوشر طرحی مہیج اس سے بہتر ہے۔ (5) (درمیتار، فنج القدیر)

#### (خیار تعیین)

مسکلہ کے؟: چند چیزوں میں سے ایک غیر معین کوخرید ایوں کہا کہ ان میں سے ایک کوخرید تا ہوں تو مشتری اُن میں سے جس ایک کوچا ہے متعین کر لے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اُن چیزوں میں ایک کوخرید سے یہ نہیں کہ میں نے ان سب کو خرید ا۔ دوم یہ کہ دو چیزوں میں سے ایک یا تین چیزوں میں سے ایک کو خریدے، چارمیں سے ایک خریدی توضیح نہیں۔ سوم یہ کہ یہ تصریح ہوکہ ان میں سے جو تو چا ہے لے لے۔ چہارم یہ کہ اس کی مدت بھی تین دن تک ہونی چا ہے۔ پہم یہ کہ یہ کے بیات کے ساتھ

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٧، ص١٣٦.

<sup>2 .....</sup>طاملہ ہے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٧، ص١٣٧.

ایک قسم کا پھول جس سے شہاب یعنی گہراسر خ رنگ نکلتا ہے اوراس سے کیڑے د نگے جاتے ہیں۔

<sup>5 ......&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧،ص٠٤٠.

و"فتح القدير"،كتاب البيوع،باب خيارالشرط،ج٥،ص٠٣٥.

خیار شرط کی بھی ضرورت ہے یانہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیارتعیین کے ساتھ خیار شرط بھی مذکور ہواور مشتری نے بمقتصائے عیین <sup>(1)</sup>ایک کومعین کرلیا تو خیار شرط کا حکم باقی ہے کہ اندرون مدت اُس ایک میں بھی بیع فنخ کرسکتا ہے <sup>(2)</sup> اورا گرمدت ختم ہوگئی اور خیار شرط کی رو سے بیچ کوفنخ نہ کیا تو بیچ لا زم ہوگئی اور مشتری <sup>(3)</sup> پرلا زم ہوگا کہ اب تک متعین نہیں کیا ہے تواب معین کرلے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، فتح )

مسلم 🖍: خیارتعین بائع کے لیے بھی ہوسکتا ہے،اس کی صورت بہ ہے کہ ششری نے دویا تین چیز وں میں سے ایک كوخريدااور بائع سے كهدديا كمان ميں سے توجو چاہے ديدے، بائع نے جس ايك كوديديا مشترى كوأس كالينالازم ہوجائے گا، ہاں بائع وہ دے رہاہے جوعیب دار ہے اور مشتری لینے پر راضی ہے تو خیر، ورنہ بائع مجبور نہیں کرسکتا اور اگر مشتری عیب دار کے لینے پرطیار نہ ہوا تو اُن میں سے دوسری چیز لینے پر بھی بائع اب اُس کومجبور نہیں کرسکتااورا گر دونوں چیز وں میں سےایک بائع کے یاس ہلاک ہوگئی توجو باقی ہےوہ مشتری پرلازم کرسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (ردانحتار)

مسکلہ ۱۹۷۹: خیارتعین کے ساتھ بیچ ہوئی اور مشتری نے دونوں چیزوں پر قبضہ کیا توان میں ایک مشتری کی ہے اور ا یک بائع کی جواس کے پاس بطورا مانت ہے یعنی اگرمشتری کے پاس دونوں ہلاک ہوگئیں توایک کا جوثمن طے پایا ہے وہی دینا یڑے گا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 🕻: خیارتعیین کے ساتھ ایک چیز خریدی تھی اور مشتری مرگیا تو یہ خیار وارث کی طرف منتقل ہوگا یعنی وارث دونوں کورد کر کے بیج فنخ کرنا جا ہے ایسانہیں ہوسکتا بلکہ جس ایک کو جا ہے پیند کر لے اور قبضہ دونوں پر ہو چکا ہے تو دوسری اس (3) یاس امانت ہے۔(7) (عالمگیری)

مسئلہ ا 3: بائع کے پاس دونوں چیزیں ہلاک ہوگئیں تو بیج باطل ہوگئ اورایک باقی ہے ایک ہلاک ہوگئ تو جو باقی ہےوہ بیچ کے لیے تعین ہوگئی۔(8) (عالمگیری)

- 1 ....خیارتعیین کے سبب۔ 2 .....یعنی سود کوختم کرسکتا ہے۔ 3....خ پدار۔
- 4 ..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، كتاب البيو ع،باب خيارالشرط،مطلب:في خيارالتعيين، ج٧،ص٣

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، ج٥، ص٢٢٥.

- 5 ..... "ردالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالشرط،مطلب:في خيارالتعيين، ج٧،ص١٣٣.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل السادس في خيار التعيين، ج٣،ص٥٥.
  - 7 .....المرجع السابق،ص ٥ ٥ . 8 .....المرجع السابق.

مسلك ۵: مشترى نے دونوں پر قبضه کرلیا ہے ایک ہلاک ہوگئی ایک باقی ہے تو جو ہلاک ہوئی وہ بیچ کے لیے متعین ہوگئ اور جو باقی ہے وہ امانت ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۵۳ خیارتعیین کے ساتھ بھے ہوئی اورابھی تک دونوں چنریں ہائع ہی کے قبضہ میں تھیں کہ اُن میں سے ایک میں عیب پیدا ہو گیا اب مشتری کواختیار ہے کہ عیب والی پورے داموں سے لے یا دوسری لے لے پاکسی کو نہ لے۔ دونوں میں عیب پیدا ہو گیا جب بھی یہی حکم ہے۔اورا گرمشتری قبضہ کرچکا ہے اورایک عیب دار ہوگئی تو یہ بیچ کے لیے متعین ہےاور دوسری امانت اور دونو ں عیب دار ہو گئیں اگر آ گے پیچھے عیب پیدا ہوا تو جس میں پہلے عیب پیدا ہوا وہ بیج کے لیے متعین ہے اور ایک ساتھ دونوں میں عیب پیدا ہوا تو بیج کے لیے ابھی کوئی متعین نہیں جس ایک کو حاہم عین کر لے اور دونوں کور د کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **۵:** دوکیڑے تھاور قبل تعیین مشتری نے ایک کورنگ دیا تو یہی بیچ کے لیے تعین ہوگیا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

## (خریدار نے دام طے کرکے بغیر بیع کیے چیز پر قبضہ کیا)

**مسئلہ۵۵:** خریدار نےکسی چیز کا نرخ اورثمن طے کرلیا، مگرابھی خریدو فروخت نہیں ہوئی اور چیزیر قبضه کرلیا، بیہ چیزاس کی ضمان میں ہے ہلاک وضائع ہوجائے تواس کا تاوان دینا ہوگا اور بیتاوان اُس شے کی واجبی قیمت ہوگا۔خواہ یہ قیمت اُ تنی ہی ہوجتنا ثمن قراریایا ہے یا اُس سے زیادہ یا کم ہو۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلُّه ٢٥: كَا مِك نے بائع ہے بيٹھ ہراليا ہے كہ چيز ہلاك ہوجائے گی تو ميں ضامن نہيں يعنی تاوان نہيں دوزگااس صورت میں بھی تاوان دینایڑے گااوروہ شرط کرنا برکارہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلد کے: مشتری نے سی کو چیز خرید نے کے لیے وکیل کیا ، وکیل دام طے کر کے بغیر بیچ کیے مؤکل (7) کو دکھانے کے لیے لا یا،مؤکل کودکھائی اُس نے ناپیند کی اور واپس کر دی، وہ چیز وکیل کے پاس ہلاک ہوگئی وکیل برتاوان ہوگا اورمؤکل

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل السادس في خيار التعيين، ج٣، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١١١.

<sup>5 ....</sup>المرجع السابق، ص ١١٦.

<sup>6....</sup>وکیل کرنے والا۔

سے رجوع نہیں کرسکتا ، ہاں اگرمؤ کل نے کہدیا تھا کہ دام طے کر کے پیند کرانے کے لیے میرے یاس لا ناتو جو کچھو کیل نے تاوان دیاہے مؤکل سے وصول کرے گا۔ <sup>(1)</sup> (خانبہ)

مسئلہ ۵۸: خریدارنے دُکان دارسے تھان طلب کیا اُس نے تین تھان دیاور ہرایک کا دام بتادیا بہتھان دیں کا ہے، پینین کااور پینین کانھیں لے جاؤ، جوان میں پیند کرو گےتھا رے ہاتھ بیچ ہے، وہ نتیوں مشتری کے پاس ہلاک ہو گئے اگر وہ سب ایک دم ہلاک ہوئے یا آ گے بیچھے ضائع ہوئے مگریہ معلوم نہیں کہ پہلے کونسا ہلاک ہوا تو ہرایک تھان کی تہائی قیت تاوان دیگااورا گرمعلوم ہے کہ پہلے فلاں تھان ضائع ہوا تو اُسی کا تاوان دیگا ہاقی دوتھان امانت تھے، اُن کا تاوان نہیں اور اگر دو ہلاک ہوئے اور معلوم نہیں کہ پہلے کون ہلاک ہوا تو دونوں میں ہرایک کی نصف قیمت تاوان دے اور تیسرا تھان امانت ہے، اُسے واپس کر دے اور اگر ایک ہلاک ہوا تو اُس کا تا وان دے، باقی دو تھان واپس کردے۔<sup>(2)</sup> (خانہ)

مسکلہ 8: دام (3) طے کر کے چیز کو لے جانے سے تاوان اُس وقت لازم آتا ہے جب اُس کوخریدنے کے ارا دہ سے لے گیا اور ہلاک ہوگئ ورنہ نہیں مثلاً وُ کا ندار نے گا مکِ سے کہا یہ لے جاؤتمھا رے لیے دس کو ہے خریدار نے کہالا وَاس کو دیکھوں گا یا فلا ں شخص کو دکھا وَں گا ہے کہہ کر لے گیا اور ہلاک ہوگئی تو تا وان نہیں بیا مانت ہے اورا گریہ کہہ کر لے گیا کہ لا وُیسند ہوگا تو لےلونگا ورضا ئع ہوگئی تو تا وان دینا ہوگا۔<sup>(4)</sup> (ردانحتار)

مسئلہ • Y: وُ کا ندار سے تھان ما نگ کر لے گیا کہ اگر پیند ہوا تو خریدلوں گا اور اُس کے پاس ہلاک ہو گیا تو تا وان نہیں اورا گریہ کہ کرلے گیا کہ پسند ہوگا تو دس رویے میں خریدلوں گا وہ ہلاک ہوگیا تو تا وان دینا ہوگا دونوں میں فرق بیے ہے کہ پہلی صورت میں چونکہ ثمن کا ذکر نہیں بیہ قبضہ بروجہ خریداری نہیں ہوااور دوسری میں ثمن مذکور ہے لہذا خریداری کے طور پر قبضہ ہے۔ <sup>(5)</sup> (فتح القدیرِ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل في المقبوض على سوم الشراء ، ج ١ ، ص ٩٩٩.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"،

<sup>😘 .....</sup> قیمت، رویسه 🕳

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في المقبوض على سوم الشراء ، ج٧، ص ١١٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، ج٥٠٥ . ٥٠

مسئلہ الا: دام تشہر اکر بغیر ہیج کے جس چز کو لے گیاوہ ہلاک نہیں ہوئی بلکہ اُس نے خود ہلاک کی مثلاً کھانے کی چزتھی اُس نے کھالی کیڑ اتھا اُس نےقطع کرا کےسلوالیا تو ثمن دینا ہوگا یعنی جوٹھبراہے وہ دینا ہوگا ہاں اگر ہائع نے مشتری کی رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے یہ کہددیا کہ میں نے اپنی بات واپس لی اب میں نہیں ہیجوں گااس کے بعد مشتری نے صرف کرڈالاتو قیمت واجب ہے یا رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے مشتری مرگیا اُس کے وارث نے صرف کیا جب بھی قیمت واجب ہے۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۲۲: دیکھنے یا دکھانے کے لیے لایا ہے اور پنہیں کہاہے کہ پیند ہوگا تو لے لونگا اور خرچ کرڈالا تو قیمت دینی روگی <sup>(2)</sup> (روامجتار)

مسئله ۱۲۳: ایک شخص نے دوسرے سے مثلاً ہزار رویے قرض مانگے اور کوئی چیز رہن کے لیے اُس کودیدی اور ابھی قرض اُس نے نہیں دیا ہے کہ چیز ہلاک ہوگئی یہاں دیکھا جائے گا کہ قرض اور اُس چیز کی قیت میں کون کم ہے جو کم ہے اُسی کے بدلے میں وہ چیز ہلاک ہوئی لیعنی وہ چیزا گر گیارہ سو کی تھی توایک ہزار مرتہن کواُس کے معاوضہ میں دینے ہوں گےاورنوسو کی تھی تو نوسو۔اورا گررا ہن<sup>(3)</sup> نے یہ کہا کہ یہ چیز رکھ لواور مجھے قرض دید ومگر قرض کی کوئی رقم بیان نہیں کی تھی اور چیز ہلاک ہوگئی تو کچھتاوان ہیں۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار)

#### خیار رویت کا بیان

تبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھے بھالےخرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعدوہ چیز ناپیندہوتی ہے، ایسی حالت میں شرع مطہر <sup>(5)</sup> نے مشتری کو بیا ختیار دیا ہے کہا گر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لینا جا ہے تو بیچ کوفٹنج کر دے ، اس کوخیار رویت کہتے ہیں۔

دارقطنی وبیہقی ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرمایا:''جس نے ایسی چیز خریدی جس کو دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کے بعد

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في المقبوض على سوم الشراء، ج٧، ص١١٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: المقبوض على سوم النظر، ج٧،ص٥١١.

ش....رئین رکھوانے والے۔

<sup>4..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: المقبوض على سوم النظر، ج٧،ص١١٥.١١٦.

<sup>5.....</sup> يعنى ثريعت اسلاميه-

اً سے اختیار ہے لے یا چھوڑ دے۔''(1)اس حدیث کی سندضعیف ہے مگراس حدیث کوخو دامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہےاوراس کی سنگیجے ہے۔ نیزیہ کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن عبیداللّٰدرض اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھے اپنی زمین جو بصرہ میں تھی بیچ کی تھی ،کسی نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ، آپ کواس بیچ میں نقصان ہے۔اُنھوں نے کہا ، مجھےاس بیچ میں خیار ہے کہ بغیر دیکھے میں نے خریدی ہے اور حضرت عثمان سے بھی کسی نے کہا،آپ کواس بیع میں ٹوٹا (2) ہے۔اُنھوں نے بھی فر مایا: مجھے خیار ہے کیونکہ میں نے بغیر دیکھے بیچ کر دی ہے۔اس معاملہ میں دونوں صاحبوں نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰءنہ کو تکم بنایا ، اُنھوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق فیصلہ کیا۔ بیروا قعہ گروہ صحابہ کے سامنے ہواکسی نے اس پرا نکار نہ کیا ، لہذا بمنز لہ اجماع کے اس کو تصور کرنا چاہیے۔(3) (مدایہ، ببین، درر،غرر)

مسلما: بائع نے الیی چیز بیچی جس کواس نے دیکھانہیں مثلاً اُس کومیراث میں کوئی شے ملی ہےاور بے دیکھے بیچ ڈالی بیع سیجے ہےاوراس کو بہاختیا نہیں کہ دیکھنے کے بعد بیع کوفننج کردے۔<sup>(4)</sup> (درر،غرر)

مسلم الله جس مجلس میں بیع ہوئی اُس میں مبیع موجود ہے مگر مشتری نے دیکھی نہیں مثلاً یدے (<sup>5)</sup> میں گھی یا تیل تھا یا بوریوں میں غلبے تھایا گٹھری میں کیڑا تھااور کھول کردیکھنے کی نوبت نہیں آئی یا وہاں مبیعے موجود نہ ہواس وجہ سےنہیں دیکھی بہر حال د کیھنے کے بعدخریدارکوخیارحاصل ہے جا ہے بیچ کو جائز کرے یافٹنخ کردے۔مبیچ کو بائع نے جبیبا بتایا تھاویسی ہی ہے یا اُس کے خلاف دونوں صورتوں میں دیکھنے کے بعد بیچ کوفنخ کرسکتا ہے۔ (<sup>6)</sup> ( درروغیرہ )

**مسئلہ سا:** اگرمشتری نے دیکھنے سے پہلے اپنی رضامندی کا اظہار کیا یا کہدیا کہ میں نے اپنا خیار باطل کر دیا جب بھی دیکھنے کے بعد فننح کرنے کاحق حاصل ہے کہ یہ خیار ہی دیکھنے کے وقت ملتا ہے دیکھنے سے پہلے خیارتھا ہی نہیں لہذا اُس کو باطل کرنے کے کوئی معلے نہیں۔(7) (ہدایہ وغیریا)

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن الدارقطني"، كتاب البيوع، الحديث: ٢٧٧٧، ج٣، ص٥.

<sup>2.....</sup>نقصان ،گھا ٹا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٢، ص ٣٤.

و"تبيين الحقائق"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٤، ص ٣٢١.

و"دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيو ع،باب خيارالرؤية،الجزء الثاني، ص٥٦ م.

<sup>4 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية، الجزء الثاني، ص٥٦ م.

<sup>5 .....</sup> کنستر ۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;دررالحكام شرح غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية ، الجزء الثاني، ص٧٥١ ، وغيره.

<sup>7 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٢، ص ٢٣، وغيرها.

**مسئلہ 6:** خیار رویت کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں <sup>(1)</sup> ہے کہ اُس کے گزرنے کے بعد خیار باقی نہ رہے، بلکہ بیہ خیار دیکھنے پر ہے جب دیکھے۔<sup>(2)</sup> ( درر )اور دیکھنے کے بعد نشخ کاحق اُس وقت تک باقی رہتا ہے، جب تک صراحةً یا دلالةً <sup>(3)</sup> رضامندی نه یائی جائے۔(4) (درمختار)

مسکلہ ۵: خیاررویت چارمواقع میں ثابت ہوتا ہے: ۞ کسی شے عین کی خریداری ۔ ۞ اجارہ ۔ ۞ تقسیم ۔ ③ مال كا دعويٰ تھااور شے عين پرمصالحت ہوگئی۔ <sup>(5)</sup>

🕥 اگرقصاص کا دعویٰ ہوا ورکسی شے پرمصالحت ہوئی<sup>(6)</sup> تو خیار رویت نہیں ۔ 🕥 دین میں خیار رویت نہیں ، لہذا مسلم فيه چونکه عين نہيں بلکه دين يعنی واجب في الذمه ہے (جس کا بيان انشاءالله تعالیٰ آئے گا)اس ميں خيار رويت نہيں۔ 🏵 رویےاوراشر فیوں میں بھی کہ بیازقبیل دین ہیں خیاررویت نہیں ہاں اگرسونے جاندی کے برتن ہوں تو خیاررویت ہے۔ بیچسلم کاراس المال اگرعین ہوتومسلم الیہ کے لیے خیار رویت ثابت ہوگا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

**مسله ۱:** اجناس مختلفه کی تقسیم اگر شر کا میں ہوئی تواس میں خیار رویت ، خیار شرط ، خیارعیب نینوں ہو سکتے ہیں۔ اور ذوات الامثال<sup>(8)</sup> كي تقسيم ميں صرف خيارعيب ہوگا باقى دونوں نہيں ہوں گے ۔اور غير ذوات الامثال جب ايك جنس کے ہوں مثلاً ایک قتم کے کپڑے یا گائیں یا بکریاں ان میں بھی متنوں خیار ثابت ہوں گے۔<sup>(9)</sup> (ردالمحتار)

مسلمے: جوعقد فنخ کرنے سے فنخ نہ ہوجیسے مہراور قصاص کا بدل صلح اور بدل خلع یہ چیزیں اگر چہ عین ہوں ان میں خپاررویت ثابت نهیں <sup>(10)</sup> (فتح)

**<sup>1</sup>**..... يعني مدت مقررتهير) -

<sup>2 ..... &</sup>quot;دررالحكام شرح غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، الجزء الثاني، ص٧٥١.

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص ٩٤٩.

<sup>5 ....</sup>المرجع السابق، ص٥٥٠.

<sup>6 .....</sup>عن کے ہوئی۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧،ص ١٤٥.

<sup>🚯 .....</sup>الیمی چزیں جن کےافراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت نہ ہو۔

<sup>9 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٤٠.

<sup>10 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٥، ص٥٣٥.

**مسئلہ ۸:** بے دیکھی ہوئی چیز خریدی ہے دیکھنے سے پہلے بھی اس کی بچے فننح کرسکتا ہے کیونکہ یہ بچے مشتری کے ذمہ لازمنہیں \_<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلمہ: اگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیااور دیکھنے کے بعد صراحةً یا دلالةً اپنی رضامندی ظاہری یا اُس میں کوئی عیب پیدا ہو گیایا ایساتصرف کر دیا جو قابل فنخ نہیں ہے مثلاً آزاد کر دیایا اُس میں دوسرے کاحق پیدا ہو گیا مثلاً دوسرے کے ہاتھ بلاشرط خیار بچ کردیایار ہن رکھدیایا اجارہ پر دیدیاان سب صورتوں میں خیار رویت جاتار ہاا بچ کوفتخ نہیں کرسکتا اورا گراُس کو بچ کیا گراینے لیے خیارشرط کرلیا یا بیچنے کے لیے اُس کا نرخ کیا<sup>(2)</sup> پاہیہ کیا گر قبضہ نہیں دیا اور پیرباتیں دیکھنے کے بعد ہوئیں تو دلالةً رضامندی یائی گئی اب بیچ کوفنخ نہیں کرسکتا اور دیکھنے سے پہلے ہوئیں تو خیار باقی ہے دیکھنے کے بعد مبیع پر قبضہ کرلینا بھی دلیل رضامندی ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

مسکلہ ا: مبیع پر قبضہ کرے دیکھنے سے پہلے بیچ کردی پھرعیب کی وجہ سے مشتری ثانی نے واپس کردی اگر چہ بیہ واپسی قضائے قاضی سے ہویا رہن رکھنے کے بعداُ سے چھوڑ الیایا اجارہ کیا تھا اُسے توڑ دیا تو خیار رویت جوان تصرفات کی وجہ سے جاچکا تھا واپس نہ ہوگا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اا: مبیع کا کوئی جزاس کے ہاتھ سے نکل گیایا اُس میں کمی یازیادتی ہوئی جاہے زیادت متصلہ <sup>(5)</sup> ہو یامنفصلہ (6) خيار باطل ہو گیا۔<sup>(7)</sup> (عالمگيري)

مسلكا: بدريكيے ہوئے كھيت خريدااوراُس كوعاريت دے ديا، مستير (<sup>8)</sup> نے اُسے بويا خياررويت باطل ہو گيااور اگرمست میر نے اب تک بویانہیں تو خیار ساقط نہیں اورا گر اُس کھیت کا کوئی کا شتکارا جیر ہے جس نے مشتری کی رضا مندی سے

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص ١٤٩.
  - 2.... قىمت لگائى ـ
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٠٦. و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٩٥.
- 4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيارالرؤية، الفصل الاول، ج٣،ص٠٦.
  - ایی زیادتی (اضافه) جومبی کے ساتھ ملی ہوئی ہومثلاً کیڑاخرید کررنگ دیا۔
  - الیی زیادتی (اضافه) جوہیج ہے متصل نہ ہولیعنی جدا ہومثلاً گائے خریدی اس نے بچہ جن دیا۔
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيارالرؤية، الفصل الاول، ج٣،ص ٦٠.
  - 8 ....کسی سے کوئی چیز عاریتاً لینے والا۔

کاشت کی لعنی مشتری نے اُسے پہلی حالت پر چھوڑ دیامنع نہ کیا جب بھی خیار ساقط ہو گیا۔ <sup>(1)</sup> کپڑوں کی ایک گھری خریدی اُن میں سے ایک کو پہن لیا خیار رویت باطل ہو گیا۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار، عالمگیری)

مسلم سال: ایک مکان خریدا جس کودیکھانہیں اُس کے پروس میں ایک مکان فروخت ہوا اُس نے شفعہ میں اُسے لے لیاس کے بعد بھی پہلے مکان کے متعلق خیاررویت باقی ہے دیکھنے کے بعد جاہے تو بیع کوفنخ کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار) مسله ۱۱: مشتری نے جب تک خیار رویت ساقط نه کیا هو بائعثمن کا اُس سے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (<sup>4)</sup> (فتح)

مسلد 10: مشتری خرید نے کے بعد مرگیا توور نہ کومیراث میں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا یعنی ور نہ کو بہت نہ ہوگا کہ بیع کوفتنخ کردیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۱: جس چیز کو پہلے دیکھ چکا ہے اگر اُس میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے (<sup>6)</sup> تو خیار رویت حاصل ہے اور اگرولی ہی ہے تو خیار حاصل نہیں ہاںا گروفت عقداُ سے بیمعلوم نہ ہو کہ وہی چیز ہے جسے میں خرید تا ہوں تو خیار حاصل ہوگا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسلہ کا: بائع کہتا ہے کہ یہ چیز والی ہی ہے جیسی تو نے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آیا ہے اور مشتری کہتا ہے تغیرآ گیا تو مشتری کوگواہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ تغیرآ گیا ہے گواہ نہ پیش کرے توقشم کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا۔ بیاس صورت میں ہے کہ مشتری کے دیکھنے کو زیادہ زمانہ نہ گزراہوا ورمعلوم ہو کہ اتنے زمانہ میں عموماً ایسی چیز میں تغیرنہیں ہوتا اور اگرا تنازیادہ زمانہ گزرگیا ہے کہ عادۃً تغیرالیی چیز میں ہوہی جاتا ہے۔مثلاً لونڈی ہے جس کودیکھے ہوئے بیں برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور وہ اُس وقت جوان تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔ بائع کہتا ہے خرید نے کے وقت تونے دیکھ لیا تھا مشتری کہتا ہے ہیں دیکھا تھا توقشم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

1 ....اختبارختم ہوگیا۔

2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٠٥٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب السابع في خيارالرؤية،الفصل الاول،ج٣،ص٦١.

- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص ٩٤٠.
- 4 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٥، ص٥٣٥.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٥٥.
  - 🗗 .... يعنى تبديلي آگئي ہے۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٥٥.
  - 8 .....المرجع السابق.

مسللہ ۱۸: ذبح کی ہوئی بکری کی کیجی خریدی مگرابھی اُس کی کھال نہیں نکالی گئی ہے تو بیچ صحیح ہےاور بائع پرلازم ہے کہ کیجی نکال کردےاورمشتری کوخیاررویت حاصل ہوگا اورا گر بکری ابھی ذبح نہیں ہوئی ہے تو کیجی کی بیچے درست نہیں اگر چہ بائع کہتا ہوکہ میں ذبح کر کے زکال دیتا ہوں ۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: بائع دوتھان علیدہ و کیٹروں میں لپیٹ کرلایا اور مشتری سے کہتا ہے بیوہی دونوں تھان ہیں جن کوتم نےکل دیکھاتھامشتری نے کہااس تھان کودٹ رویے میں خریدااوراس کودس رویے میں خریدااور خریدتے وقت نہیں دیکھا تو خیار رویت حاصل نہیں اورا گر دونوں مختلف داموں سے خریدے تو خیار حاصل ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلہ ۱۰ دو کیڑے خریدے اور دونوں کود کھ کرایک کی نسبت کہتا ہے یہ مجھے پیند ہے اس سے خیار باطل نہیں ہوااور ابھی خیار بدستوریا قی ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱: دو شخصوں نے ایک چیز خریدی دونوں نے اُسے دیکھانہیں تھااب دیکھ کرایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسراوا پس کرنا جا ہتا ہے وہ تنہا واپس نہیں کرسکتا دونوں متفق ہوکر واپس کرنا جا ہیں واپس کر سکتے ہیں اورا گرایک نے دیکھا تھا ایک نے نہیں جس نے نہیں دیکھا تھا دیکھ کرواپس کرنا جا ہتا ہے جب بھی دونوں متفق ہوکر واپس کر سکتے ہیں اورا گراس کے د کھنے سے پہلے ہی دیکھنے والے نے کہد دیا کہ میں راضی ہوں میں نے بیع کو نافذ کر دیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا مگر پورې مبيع واپس کرنی هوگی په <sup>(4)</sup> (عالمگيري)

مسكل ۲۲: ايك تقان ديكها تقابا في نهين ديكه تقاورسب خريد ليه تو خيار ب، مگرواپس كرنا جا به توسب واپس کرے\_<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: خیاررویت کی وجہ سے بیچ فنخ کرنے (6) میں نہ قاضی کی قضا در کا رہے <sup>(7)</sup> نہ بائع کی رضا مندی کی جاجت <sub>- (8)</sub> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب السابع في خيارالرؤية،الفصل الاول، ج٣،ص٥٥.

<sup>3....</sup>المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup> سوداختم کرنے۔

<sup>🗗 .....</sup>یعنی قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيو ع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٠.

مسله ۱۲: مشتری نے عین میں (1) کوئی ایساتصرف کیا جس سے اُس میں نقصان پیدا ہوجائے اور اُس کوہلم نہ تھا کہ یمی وہ چیز ہے جومیں نے خریدی ہے مثلاً بھیڑ کی اُون تراش لی<sup>(2)</sup> یا کیڑے کو یہنا جس سے اُس میں نقصان آگیا تو خیار جاتار ہا۔ مشتری نے بے دیکھے چیز خریدی بائع نے وہی چیز مشتری کے پاس امانت رکھدی اور مشتری کو بیہ معلوم نہ ہوا کہ یہ وہی چیز ہے پھروہ چیزمشتری کے پاس ہلاک ہوگئی تومشتری کا قبضہ ہو گیااور ثمن دینا پڑیگا۔اورا گرمشتری نے اپنا قبضہ کر کے بائع کے پاس ا مانت رکھ دی اور ابھی تک اپنی رضامندی ظاہز ہیں کی ہے اور ہلاک ہوگئی جب بھی مشتری کوثمن دینایڑے گا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: موزے یا جوتے خریدے تھے مشتری سور ہاتھا، بائع نے اُسے سوتے میں پہنا دیا، وہ اُٹھا اور پہنے ہوئے چلا، اگراس چلنے سے بچھ نقصان آگیا خیار باطل ہوگیا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۷: مرغی نے موتی نگل لیا اُسے موتی کے ساتھ بیخا جاہے تو بیج درست نہیں اگر چہ شتری نے موتی دیکھا ہو اور مرغی مرگئی اور موتی کو پیچا تو بیچ صبح ہے اور مشتری نے موتی نہ دیکھا ہوتو خیار رویت حاصل ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسلم کا: خیار کی وجہ سے بیج نسخ کرنے میں بیشرط ہے کہ بائع کونسخ کاعلم ہوجائے کیونکہ اگراییا نہ ہوا تو وہ یہی سمجھتار ہا کہ بیچ ہوگئی اور دوسرا گا کہ نہیں تلاش کرے گااوراس میں اُس کے نقصان کااحتمال ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

# (مبیع میںکیاچیزدیکھی جائے گی)

مسئلہ ۱۲۸: مبیع کے دیکھنے کا پیمطلب نہیں کہ وہ پوری پوری دیکھ لی جائے اُس کا کوئی جز دیکھنے سے رہ نہ جائے بلکہ بیمراد ہے کہ وہ حصہ دیکھ لیا جائے جس کامقصود کے لیے دیکھنا ضروری تھا مثلاً مبیع بہت سی چیزیں ہے اور اُن کے افراد میں تفاوت (<sup>7)</sup> نہ ہوسب ایک ہی ہوں جیسی کیلی <sup>(8)</sup> اوروزنی <sup>(9)</sup> چیزیں یعنی جس کانمونہ بیش کیا جاتا ہو یہاں بعض کا دیکھنا کافی ہے مثلًا غلہ کی ڈھیری ہے اُس کا ظاہری حصہ دیکھ لیا کافی ہے ہاں اگراندرونی حصہ ویبانہ ہوبلکہ عیب دار ہوتو خیاررویت اور خیار عیب دونوں مشتری کو حاصل ہیں اورا گرعیب دار نہ ہو کم درجہ کا ہو جب بھی خیار رویت حاصل ہے اگر چہ خیار عیب نہیں ۔ یو ہیں

- 1.....یعنی نقو د کے علاوہ خریدی ہوئی چزمیں۔ 2 .....کاٹ لی۔
- 3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٠.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - 5 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، فصل في خيار الرؤية، ج١، ص٤٣٦.
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص١٥١.
- و .....وه اشياء جوتول کر پيچې جاتي ہيں۔ 7 .....فرق ـ الله عند وه اشياء جوما پيكر بيچي جاتی ہيں ـ

چند بوریوں میں غلہ بھرا ہوا ہے۔ایک میں سے دیکھ لینا کافی ہے جبکہ باقیوں میں اس سے کم درجہ کا نہ ہو۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ،ر دالمحتار ) مسلبه ۲۹: مشتری کہتا ہے باقی و پیانہیں جبیبا میں نے دیکھا تھااور بائع کہتا ہے ویباہی ہے اگرنمونہ موجود ہو اہل بصیرت <sup>(2)</sup> کودکھایا جائے وہ جوکہیں وہی معتبر ہےاورنمونہ موجود نہ ہوتو مشتری کوگواہ لا ناپڑیگاور نہ بائع کا قول معتبر ہے۔ بیہ اُس وقت ہے کہ غلہ و ہیں موجود ہو بوریوں میں بھراہوا ہوا ورا گر غلہ وہاں نہ ہو بائع نے نمونہ پیش کیا اور بیع ہوگئ اورنمونہ ضائع ہوگیا پھر بائع باقی غلہ لا یااور بہاختلاف پیدا ہوا تو مشتری کا قول معتبر ہے۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسلم • سا: اونڈی غلام میں چہرہ کا دیکھنا کافی ہے اور اگر باقی اعضا دیکھے چہرہ نہیں دیکھا تو کافی نہیں۔ان میں ہاتھ زبان دانت بالوں کا دیکھناشر ط<sup>نہی</sup>ں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ )

**مسکلہ اسا:** سواری کے جانور میں چہرہ اور پیٹھے (<sup>5)</sup> دیکھنا کافی ہے صرف چہرہ دیکھنا کافی نہیں یاؤں اور سُم <sup>(6)</sup> اور دُم اورامال<sup>(7)</sup> دیکھناضر ورنہیں ۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار، درمختار)

مسئلہ اسا: یالنے کے لیے بکری خرید تا ہے اُس کا تمام بدن اور تھن کا دیکھنا ضروری ہے۔ یو ہیں گائے بھینس دودھ کے لیے خرید تا ہے تو تھن کا دیکھنا ضروری ہے اور گوشت کے لیے بکری خرید تا ہے تو اُسے ٹولنا ضروری ہے دور سے دیکھ لی ہے جب بھی خیاررویت حاصل ہوگا۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

**مسکله ۱۳۳:** کپڑاا گراس شم کا ہو کہ اندر باہر سب یکسال ہو، جیسے مکمل <sup>(10)</sup> اٹھا، مارکین <sup>(11)</sup>، سرج <sup>(12)</sup> بشمیرہ <sup>(13)</sup>

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص١٥١.
  - 2 ..... زیاده آگائی رکھنے والے لوگ، تجربہ کارلوگ۔
  - 3 ..... (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٠٠.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالشرط، ج٧،ص٢٥١، وغيره.
- **ہ**.....جانور کے چوتڑ (سرین) کا بالا ئی حصہ۔ **ہ**..... **ہ** 
  - **7**..... ہر چو یائے خصوصاً گھوڑ ہے کی پشتِ گردن کے لٹکے ہوئے بال۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثاني، ج٣، ص ٦٢. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧،ص٥٣.
  - 9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٢.
    - 👊 .....ا یک قشم کا باریک سوتی کیڑا ۔ 💎 🐧 .....امریکہ کا بنا ہواا پیاموٹا کیڑا جس کاعرض بڑا ہو۔
      - 🗗 ..... باریک روئی کے سوت کا بناہواایک کیڑا جس ہے عمومًا شیر وانی وغیرہ بناتے ہیں۔
        - 🚯 .....وا دی کشمیر کا تیار کرده گرم کپڑا۔

وغیرہ جن کانمونہ پیش کیا جاتا ہے تو تھان کواویر سے دیکھ لینا کافی ہے کھول کراندر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے کیڑوں میں ایک تھان کا دیکھے لینا کافی ہےسب تھانوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں البتۃ اگراندرخراب نکلے یاعیب ہوتو خیار رویت یا خیار عیب حاصل ہوگا۔اگرمبیع مختلف قتم کے تھان ہوں تو ہرا یک قتم کا ایک ایک تھان دیکھے لینا ضرور ہےاورا گراُس قتم کا ہوکہ سب حصہ ایک طرح کا نہ ہوجیسے چگن <sup>(1)</sup>اور گلبدن <sup>(2)</sup> کے تھان کہاویر کے برت<sup>(3)</sup>میں بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اوراندر کم تو کھول کر سب تہیں دیکھی جائیں گی ،صرف اوپر کابیت دیکھنا کافی نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ اس: قالین کے اوپر کا رُخ دیکھ لینا ضرور ہے نیچ کا رُخ دیکھنے سے خیار رویت باطل نہ ہوگا اور دری اور دیگر فروش میں کل دیکھنا ضروری ہے۔ رضائی لحاف اور جُبّہ یا کوٹ جس میں اُستر <sup>(5)</sup>ہے ابرا <sup>(6)</sup>دیکھنا ضروری ہے اُستر دیکھنا کافی نہیں۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۳۵۵: مکان میں اندر باہر نیچاویر یاخانه (<sup>8)</sup> باور چی خانه سب کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کے مختلف ہونے میں قیمت مختلف ہوجایا کرتی ہے باغ میں بھی باہر سے دیکھ لینا کافی نہیں اندرونی حصہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور مختلف قتم کے درخت ہوں تو ہر ایک قتم کے درخت دیکھنااور تھلوں کا شیریں وترش <sup>(9)</sup> معلوم کر لینا بھی ضروری ے\_((در مختار، ردالحتار)

مسله ٢ سا: كهانے كى چيز بهوتو چكهنا كافى ہےاورسونگھنے كى بهوتو سونگهنا چا ہيے جيسے عطر،خوشبودارتيل \_ (11) (درمخار) مسکلہ کے است متقاربہ (12) مثلًا انڈے اخروٹ ان میں بعض کا دیکھ لینا کافی ہے جبکہ باقی اس سے خراب اورکم درجہ کے نہ ہوں۔ جو چیزیں زمین کےاندر ہوں جیسے ہسن، پیاز، گاجر، آلو، جو چیزیں تول کریچی جاتی ہیں ان میں کھود کر

\_\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ کشیدہ کاری یعنی بیل بوٹے کا کام کیا ہوا کیڑا۔

<sup>2 .....</sup>مختلف ڈیزائن کا دھاری داراور پھول دارریشی اورسوتی کیڑا۔

اویر کا حصه، اویر کی ته۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالرؤية، ج٧،ص٥٣.

<sup>6....</sup>دوہرے کیڑے کے اوپر کی تھ۔ **6**....دوہر کے پٹرے کے نتیج کی تھ۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيارالرؤية، الفصل الثاني، ج٣، ص٦٣.

<sup>9....</sup>میثھااورکھٹا،ذا کقہہ الخلاء۔
 الخلاء۔

<sup>10.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالرؤية، ج٧،ص٥٥.١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية، ج٧٥٥٠.

<sup>🗗 .....</sup>الیی چیزیں جو گن کریچی جاتی ہیں اور ان کے افر اد کی قیمتوں میں فرق نہیں ہوتا۔

تھوڑے سے دیکھنا کافی ہے جبکہ ہاقی اس سے کم درجہ کے نہ ہوں بیہ جب کہ بائع نے کھود کر دکھائے یامشتری نے بائع کی اجازت سے کھودے اورا گرمشتری نے بلاا جازت بائع خود کھود لیے اورا تنے کھودے جن کا کچھٹمن ہوتو خیار رویت ساقط ہو گیا اورا گروہ چز گنتی ہے بکتی ہوجیسےمولی تو بعض کا دیکھنا کافی نہیں جبکہ ہائع نے اُ کھاڑی ہو یامشتری نے بائع کی احازت ہے۔اوراگر مشتری نے بلااجازت بائع اُ کھاڑیں اوروہ اتنی ہیں جن کا کچھٹمن ہے تو خیار ساقط ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۱۳۸۸: ایسی چیز جوز مین میں ہے بیچ کی بائع کہتا ہے اگر میں کھود کر نکالتا ہوں اور تم ناپیند کر دوتو میرانقصان ہوگا اورمشتری کہتا ہے اگر بغیرتمھا ری اجازت میں خود کھودتا ہوں اورمیرے کام کی نہ ہوئی تو پھیر نہ سکوں گااور بیج لازم ہوجائے گی الیی صورت میں اگر دونوں میں کوئی اپنا نقصان گوارا کرنے کے لیے طیار ہوجائے فبہا ورنہ قاضی بیج کو فنخ  $(2)_{2}(2)_{3}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{1}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{1}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}(2)_{2}$ 

مسئلہ **وسا:** شیشی میں تیل تھااور ثیشی کو دیکھا تو بہ قیقیۃ تیل کا دیکھنانہیں کہ ثیشہ حائل ہے۔ یو ہیں آئینہ دیکھر ہا ہےاور مبیع کی صورت اُس میں دکھائی دی تو مبیع کا دیکھنانہیں ہےاورا گرمچھلی یانی میں ہے جو بلاتکلف<sup>(3)</sup> پکڑی جاسکتی ہےاُ س کو خریدااوریانی ہی میں اُسے دیکھ بھی لیابعضوں کے نز دیک خیار رویت باقی نہر ہیگا کہ بیچ دیکھ لیاوربعض فقہاء کہتے ہیں کہ خیار باقی ہے کیونکہ یانی میں اصلی حالت معلوم نہیں ہوگی جتنی ہے اُس سے بڑی معلوم ہوگی۔(4) (ردالحتار)

مسئلہ ۱۹۰۰ مشتری نے کسی کو قبضہ کے لیے وکیل کیا تو وکیل کا دیکھنا کافی ہے وکیل نے دیکھ کر پیند کرلیا تو نہ وکیل کو نشخ کا اختیار رہانہ مؤکل <sup>(5)</sup> کو، بیاُس وقت ہے کہ قبضہ کرتے وقت وکیل نے مبیع کودیکھااورا گر قبضہ کرتے وقت وہ چنز چھپی ہوئی تھی بعد میں اُسے کھول کر دیکھا تا کہ شتری کا خیار باطل ہوجائے تو بہد یکھنااور پیند کرنامشتری کے خیار کو باطل نہیں کرے گا کہ قبضہ کرنے سے اُس کی وکالت ختم ہوگئی دیکھنے کاحق باقی نہر ہا۔اورا گرخریدنے کے لیےوکیل کیا ہے تووکیل کا دیکھنا کافی ہے کہ وکیل نے دیکھ کر پیند کرلیایا خرید نے سے پہلے وکیل نے دیکھ لیا تواب نہ وکیل فنخ کرسکتا ہے نہ مؤکل بیاس صورت میں ہے کہ غیر معین چز کے خریدنے کا وکیل ہو۔اورا گر مؤکل نے خریدنے کے لیے چیز کومعین کردیا ہو کہ فلاں چیز مثلاً فلاں غلام

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، فصل في خيارالرؤية، ج١، ص٣٦٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب السابع في خيارالرؤية،الفصل الثاني، ج٣،ص ٢٤.

<sup>😘 ....</sup>مشقت کے بغیر ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيو ع،باب خيارالرؤية، ج٧،ص٥٥ ١.

**<sup>5</sup>**.....وکیل کرنے والا۔

یا فلاں گائے یا بکری تو وکیل کوخیار رویت حاصل نہیں۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، عالمگیری، ردالحتار)

مسئلہ اس: ایک شخص نے ایک چیز خریدی مگر دیکھی نہیں دوسر شخص کوائس کے دیکھنے کا وکیل کیا کہ دیکھ کر پیند کر ہے یا ناپیند کرے وکیل نے دیکھ کرپیند کرلی بیچ لازم ہوگئی اور ناپیند کی توفنخ کرسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسلك المنتخب المستخص كومشترى نے قبضہ کے لیے قاصد بنا كر بھیجالینی اُس ہے کہا كہ بائع کے پاس جا كر كہہ كہ مشترى نے مجھے بھیجا ہے کہ بیچ مجھے دیدے اس کا دیکھنا کافی نہیں یعنی مشتری اگر دیکھ کرنا پیند کرے تو بیچ کوفننج کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار) وکیل نے بیع کو وکالت سے پہلے دیکھا اُس کے بعد وکیل ہوکرخریدا تو اُسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۷۳: اندھے کی بیچ وشرا<sup>(5)</sup> دونوں جائز ہیں اگر کسی چیز کو بیچے گا تو خیار حاصل نہ ہوگا اورخریدے گا تو خیار حاصل ہوگا اور مبیع کواُلٹ ملیٹ کرٹٹولنا دیکھنے کے حکم میں ہے کہ ٹٹول لیا اور پیند کرلیا تو خیار ساقط ہو گیا اور کھانے کی چیز کا چکھنااورسونگھنے کی چیز کا سونگھنا کا فی ہےاور جو چیز نہٹٹو لنے سے معلوم ہونہ چکھنے سونگھنے سے جیسے زمین ،مکان ، درخت ،لونڈی غلام وہاں اُس چیز کےاوصاف بیان کرنے ہوں گے جواوصاف بیان کر دیے گئے مبیع اُن کےمطابق ہےتو فنخ نہیں کرسکتا ورنہ فننج کرسکتا ہے۔اندھامشتری پہنچی کرسکتا ہے کہ سی کو قبضہ یاخرید نے کے لیے وکیل کردے وکیل کا دیکھ لینا اُس کے قائم مقام ہوجائے گا۔اندھاکسی چیز کواینے لیے خریدے یا دوسرے کے لیے مثلاً کسی نے اندھے کو وکیل کردیا دونوں صورتوں میں خیار حاصل ہوگا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳۲۷: اندھے کے لیے ہیج کے اوصاف بیان کر دیے گئے یا اُس نے ٹٹول کرمعلوم کرلیااور چیز پیند کرلی پھروہ بینا ہوگیا تواب اُسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا جو خیار اُسے حاصل تھاختم کر چکا۔انکھیارے<sup>(7)</sup>نے خریدی تھی اور مبیع کود کیسنے

> 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص٦٦. و"الهداية"، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، ج٢، ص٥٥.

> > و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٦.

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالرؤية، ج٧، ص٥٦.
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٦.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص٦٦.
  - 🗗 ..... خرید وفر وخت ـ
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص٥٦. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٧٥١.
  - 7 ..... آنگھول والے۔

سے پہلے نابینا ہو گیا تواب اُس کے لیے وہی حکم ہے جواُس مشتری کا ہے کہ خریدتے وقت نابینا تھا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسلده الشيم عين كي شيمعين سے بيع ہوئي مثلاً كتاب كوكيڑے كے بدلے ميں بيج كيا تواليي صورت ميں بائع و مشتری دونوں کو خیار رویت حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوں مشتری بھی ہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

#### خیار عیب کا بیان

**حدیث (ا):** ابن ماجه نے واثله رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فر مایا: ''جس نے عیب والی چیز ہیچ کی اور اُس کو ظاہر نہ کیا ، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فر مایا کہ ہمیشہ فرشتے اُس پرلعنت كرتے ہيں۔''(3)

حديث (۲): امام احمد وابن ماجه وحاكم نع عقبه بن عامرض الله تعالى عنه سے روایت كی كه حضور (صلى الله تعالى عليه ولم) نے ارشا دفر مایا:'' ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہےاور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہوتو جب تک بیان نه کرے،اسے بیخ احلال نہیں۔ (4)

حدیث (س): صحیح مسلم میں ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم غلہ کی ڈھیری کے یاس گزرےاُس میں ہاتھ ڈال دیا،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کواُنگلیوں میں تری محسوس ہوئی ،ارشا دفر مایا:''اےغلہ والے! بیہ کیا ہے؟ اُس نے عرض کی یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس بر بارش کا یانی پڑ گیا تھا۔ ارشا دفر مایا که ' تونے بھیگے ہوئے کو او بر کیون نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے جودھوکا دےوہ ہم میں ہے نہیں۔'(5)

حدیث (۲): شرح سنه میں مخلد بن خفاف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک غلام خریدا تھااوراُس کوکسی کام میں لگا دیا تھا پھر مجھےاُس کے عیب پراطلاع ہوئی ،اس کا مقدمہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا ، اُ نھوں نے پیرفیصلہ کیا کہ غلام کومیں واپس کر دوں اور جو کچھآ مدنی ہوئی ہے، وہ بھی واپس کر دوں پھر میں عروہ سے ملااوراُ نکووا قعہ سُنا یا اُنھوں نے کہا،شام کومیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا اُن سے جا کر بیکہا کہ مجھ کوعا کنثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیخبر دی ہے

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣،ص٥٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص١٦٢.

<sup>...... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه، الحديث: ٢٢ ٢ ، ج٣، ص٥٩ ..

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٢٢٦، ص٥٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان،باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منّا،الحديث: ١٦٤\_(١٠١)، (١٠٢)، ٥٦٠.

کہا بیسے معاملہ میں رسول اللّٰدُ سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بیہ فیصلہ فر مایا ہے کہ'' آمد نی ضان کے ساتھ ہے یعنی جس کے ضان میں چیز ہو وہی آمدنی کامشحق ہے۔ بین کرعمر بن عبدالعزیز نے بیہ فیصلہ کیا کہ آمدنی مجھے واپس ملے۔<sup>(1)</sup>

**حدیث (۵):** دارقطنی وحاکم وبیهق ابوسعیدرض الله تعالی عنه سے راوی که حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' نه خود کو ضرر بہنچنے دے، نہ دوسرے کو ضرر پہنچائے، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اُس کو ضرر دے گا اور جو دوسرے پر مشقت ڈالےگااللہ تعالیٰ اُس پرمشقت ڈالےگا۔''<sup>(2)</sup>

حدیث (۲): بیہ قی ابو ہر رہ وض الله تعالی عندے راوی که ارشاد فرمایا: '' بیجنے کے لیے جو دو دھ ہواُس میں یانی نه ملاؤ'' ا یک شخص (امم سابقہ <sup>(3)</sup> میں سے جبکہ شراب حرام نہ تھی ) ایک بستی میں شراب لے گیا، یانی ملا کراُسے دو چند کر دیا پھراُس نے ایک بندرخریدااور دریا کاسفرکیا، جب پانی کی گهرائی میں پہنچا بندراشر فیوں کی تھیلی اُٹھا کرمستول<sup>(4)</sup> پرچڑھ گیااور تھیلی کھول کر ا یک اشر فی یا نی میں پھینکتا اورا یک شتی میں ،اس طرح اُس نے اشر فیوں کی نصف نصف تقسیم کر دی۔ (5)

## مسائل فقهيّه

عرف شرع میں عیب جس کی وجہ سے مبیع کو واپس کر سکتے ہیں وہ ہے جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔<sup>(6)</sup>

مسلمان مبیع میں عیب ہوتو اُس کا ظاہر کردینا بائع برواجب ہے چھیانا حرام وگناہ کبیرہ ہے۔ یو ہیں ثمن کاعیب مشتری یر ظاہر کر دینا واجب ہے اگر بغیر عیب ظاہر کیے چیز بیع کر دی تو معلوم ہونے کے بعد واپس کر سکتے ہیں اس کو خیار عیب کہتے ہیں خیارعیب کے لیے بیضروری نہیں کہ وقت عقد یہ کہہ دے کہ عیب ہوگا تو پھیر دینگے <sup>(7)</sup> کہا ہویا نہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہونے یرمشتری کووا پس کرنے کاحق حاصل ہوگالہذاا گرمشتری کو نہ خریدنے سے پہلے عیب پراطلاع تھی نہ وقت خریداری اُس کے علم میں یہ بات آئی بعد میںمعلوم ہوا کہاس میںعیب ہے تھوڑ اعیب ہویا زیادہ خیارعیب حاصل ہے کہ پیچ کو لینا چاہے تو

<sup>1 ..... &</sup>quot;شرح السنة"، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا... إلخ، ج٤، ص ٢١ ٣٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;المستدرك"للحاكم، كتاب البيوع، باب النهى عن المحاقلة... إلخ، الحديث: ٢٣٩٦، ج٢، ص٩٦٩.

<sup>🗗 ….</sup> جہاز یا گشتی کاستون۔ **ھ**....گزشتەأمتوں۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;شعب الإيمان"للبيهقي،الباب الخامس والثلاثون... إلخ،الحديث:٨٠٥٥٠ ج٤،ص٣٣٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;تنويرالأبصار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٦٤.

<sup>7 .....</sup>واپس کردینگے۔

پورے دام پرلے لے واپس کرنا چاہے واپس کردے یہ ہیں ہوسکتا کہ واپس نہ کرے بلکہ دام <sup>(1)</sup> کم کردے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسلما: عیب پرمشتری کواطلاع قبضہ سے پہلے ہی ہوگئ تو مشتری بطورخودعقد کوفنخ کرسکتا ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فٹنخ کاحکم دےتو فٹنخ ہوسکے بائع کےسامنےا تنا کہدینا کافی ہے کہ میں نے عقد کوفٹنخ کر دیایار دکر دیایاباطل کر دیا بائع راضی ہویا نہ ہوعقد فنخ ہوجائے گااورا گرمہیج پر قبضہ کر چکا ہےتو بائع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر<sup>(3)</sup> عقد فنخ نہیں ہوسکتا۔<sup>(4)</sup> (مدایہ، عالمگیری)

مسکلہ سا: مشتری نے بیچ پر قبضہ کرلیا تھا پھرعیب معلوم ہوااور بائع کی رضا مندی سے عقد فنخ ہوا توان دونوں کے حق میں فننج ہے مگر تیسرے کے حق میں بیٹنخ نہیں بلکہ بیچ جدید ہے کہاس فننخ کے بعدا گرمبیج مکان یاز مین ہے تو شفعہ کرنے والاشفعہ كرسكتا باورا كرقضائے قاضى سے فنخ ہوا توسب كے قل ميں فنخ ہى ہے شفعہ كاحق نہيں يہنچ گا۔ (5) (مدايه)

مسئله ۱۶: خیارعیب کی صورت میں مشتری مبیع کا ما لک ہوجا تا ہے مگر ملک لازم نہیں ہوتی اور اس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے یعنی اگرمشتری کوعیب کاعلم نہ ہوااور مرگیااور وارث کوعیب پراطلاع ہوئی تو اُسے عیب کی وجہ سے فنخ کاحق حاصل ہوگا۔خیارعیب کے لیے کسی وقت کی تحدیز ہیں (<sup>6)</sup>جب تک موانع رد<sup>(7)</sup>نہ یائے جائیں (جن کابیان آئے گا) یہ ق باقی رہتاہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

### (خیارعیب کے شرائط)

**مسکلہ2:** خیارعیب کے لیے پیشرط ہے کہ(۱) مبیع میں وہ عیب عقد بیچ کے وقت موجود ہویا بعدعقد،مشتری کے قبضہ سے پہلے بیدا ہو، لہذامشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جوعیب بیدا ہوا اُس کی وجہ سے خیار حاصل نہ ہوگا۔ (۲)مشتری نے قبضہ کرلیا ہوتواس کے پاس بھی وہ عیب باقی رہےا گریہاں وہ عیب نہر ہا تو خیار بھی نہیں ۔ (۳)مشتری کوعقدیا قبضہ کے وقت عیب پراطلاع نہ ہوعیب دارجانکرلیایا قبضہ کیا خیار نہ رہا۔ (۴) بائع نے عیب سے براءت نہ کی ہوا گراُس نے کہدیا کہ میں اس کے سی

- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٧،٦٦.
  - **3**....قاضی کے فیصلے کے بغیر۔
  - 4....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص ٣٦-٣٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٦.

- 5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٣٩.
- 🗗 ..... کیعنی والیسی سے رو کنے والے اسیاب۔
- 3...... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٦.

عیب کا ذرمه دارنهین خیار ثابت نهین به <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیره)

#### (عیب کی صورتیں)

مسئلہ لا: لونڈی غلام کا مالک کے پاس سے بھا گنا عیب ہے اور اگر بھا گنا اس وجہ سے ہے کہ مالک اُس برظلم کرتا ہے توعیب نہیں۔ مالک نے اُسے امانت رکھ دیا ہے یا عاریت دیدیا ہے یا اُجرت پر دیا ہے امین یامستہ 🚅 🖒 یا متاجر <sup>(3)</sup> کے یاس سے بھا گنا بھی عیب ہے مگر جبکہ بیظلم کرتے ہوں۔ بھا گئے کے لیے بیضرورنہیں کہ شہر سے نکل جائے بلکہ اُسی شہر میں رہے جب بھی عیب ہے اور بھا گنااس وقت عیب ہے جب مشتری کے یہاں سے بھی بھا گا ہو۔<sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسلمے: مشتری کے یہاں سے بھاگ کر ہائع کے یہاں آیا اور چھیانہیں جب کہ بائع اُسی شہر میں ہوتو عیب نہیں اور یہاں آکر پوشیدہ ہوگیا توعیب ہے۔غاصب<sup>(5)</sup> کے یہاں سے بھاگ کر مالک کے پاس آپا پیعیب نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار،ردالمحتار) **مسئلہ ۸:** بیل وغیرہ جانوردوتین دفعہ بھا گیں توعیب نہیں اس سے زیادہ بھا گناعیب ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسلمو: بچھو نے یر پیٹاب کرناعیب ہے چوری کرناعیب ہے جاہے اتنا پُرایا جس سے ہاتھ کا ٹا جائے یا اس ہے کم ۔ یو ہیں کفن پُرا ناجیب کا ٹما بھی عیب ہے بلکہ نقب لگا نا(8) بھی عیب ہے ۔ کھانے کی چیز کھانے کے لیے مالک کی پُرائی تو عیب نہیں اور بیچنے کے لیے پُڑائی یا دوسرے کی چیز پُڑائی تو عیب ہے۔بعض فقہانے فر مایا کہ مالک کا پیسہ دویسیے پُڑانا عیب نہیں۔ (9) (عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسلم ا: بھا گنا، چوری کرنا، بچھونے پر پیشاب کرنا ان نتیوں کے اسباب بجین میں اور بڑے ہونے پر مختلف ہیں۔ بچین سے مرادیانچ سال کی عمر ہے اس سے کم عمر میں یہ چیزیں یائی جائیں تو عیب نہیں۔ بچین میں ان کا سبب کم عقلی

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٧،٦، وغيره.
  - 2 .....عاريةً لينے والا \_ 3 .....اجرت ير لينے والا \_
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٠٧، وغيره.
    - 5 .....نا حائز قبضه کرنے والا۔
  - 6 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٧٠.
    - 7 ..... (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٠٧٠.
      - 8 .....دیوارمیں چوری کرنے کے لیے سوراخ کرنا۔
  - 9 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٧٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الثامن في خيارالعيب...إلخ،الفصل الاول، ج٣،ص ٦٩.

اورضعف مثانہ<sup>(1)</sup> ہےاور بڑے ہونے کے بعدان کا سبب سوءاختیاراور باطنی بیاری ہےلہٰذاا گریہ عیوب مشتری وبا کُع دونوں کے یہاں بچین میں پائے گئے یا دونوں کے یہاں جوانی کے بعد پائے گئے تو مشتری رد کرسکتا ہے کہ بیروہی عیب ہے جو بائع کے یہاں تھااورا گر بائع کے یہاں پیویب بچین میں تھااور مشتری کے یہاں بلوغ کے بعد تو رذہیں کرسکتا کہ بیوہ عیب نہیں بلکہ دوسراعیب ہے جومشتری کے یہاں پیدا ہوا جس طرح بائع کے یہاں اُسے بخار آتا تھا اگرمشتری کے یہاں بھی وہی بخاراً سی وقت آیا تو واپس کرسکتا ہے اور مشتری کے یہاں دوسری قشم کا بخارآیا تو واپس نہیں کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسكلهاا: نابالغ غلام كوخريدا جو بچھونے ير بيشاب كرتا تھامشترى<sup>(3)</sup>كے يہاں بھى يوعيب موجود تھا مگر كوئى دوسراعيب اس کے علاوہ بھی پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے واپس نہ کرسکااور بائع سے اس عیب کا نقصان لے لیا بالغ ہونے پر پیٹاب کرنا جاتار ہاتو جومعاوضہ عیب بائع نے ادا کیا ہے چونکہ وہ عیب جاتار ہاوہ رقم واپس لے سکتا ہے۔<sup>(4)</sup> (فتح)

مسلم ان جنون بھی عیب ہے اور بچین اور جوانی دونوں میں اس کا سبب ایک ہی ہے یعنی اگر بائع کے یہاں بچین میں یا گل ہوا تھااورمشتری کے یہاں جوانی میں تو واپس کرنے کاحق ہے کیونکہ بہوہی عیب ہے دوسرانہیں ۔جنون کی مقدار یہ ہے کہ ایک دن رات سے زیادہ پاگل رہے اس سے کم میں عیب نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم النظری کا ولدالزنا<sup>(6)</sup> ہوناعیب ہے۔ یو ہیںاُس کا زنا کرنا بھی عیب ہے، لونڈی سے بچہ پیدا ہوجانا بھی عیب ہے، جبکہ وہ بچیمولے <sup>(7)</sup> کےعلاوہ دوسرے سے ہواورا گراُس کا بچیمولی سے ہوتو وہ ام ولد ہےاُس کا بیجناہی جائز نہیں۔زنااور ولا دت میں مشتری کے یہاں اس عیب کا پایا جانا ضرور نہیں۔ولدالزنا ہونا، زنا کرنا،غلام میں عیب نہیں اگر چہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اُس برتوبہ واستغفار واجب ہے اور شرعاً سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہولیعنی دومرتبہ سے زیادہ ایسا کیا تو یہ بھے میں عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی اور غلام میں فرق اس وجہ سے ہے کہ لونڈی سے اکثر یہ قصود ہوتا ہے کہ اُس سے وطی کرے اگروہ ایس ہے تو طبیعت کوکراہت آئے گی نیز اگراولا دپیدا ہوئی تو زانیہ کی اولا دکہلائے گی اور پینخت عارہے اور غلام سے مقصود

<sup>1 ....</sup>جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی کا کمزور ہونا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٧٦.

<sup>€....</sup>خريدار۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٦، ص٥٠٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"كتاب البيوع،الباب الثامن في خيارالعيب...إلخ،الفصل الاول، ج٣،ص٧٠.

<sup>7 .....</sup> قاء ما لك 6 ....زناسے پیدا ہونے والی۔

خدمت لینا ہوتا ہے اوران باتوں سے خدمت میں کوئی فرق نہیں آتا، جب تک زنا کی عادت نہ ہو۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۱۳ غلام اگراییا ہو کہ مفت اغلام کراتا ہو، بیاُس میں عیب ہے۔غلام مخنث (2) ہے بایں معنے کہ آواز میں نرمی ہےاور رفتار میں کیک،اگریہ بات کمی کے ساتھ ہے تو عیب نہیں اور زیادتی کے ساتھ ہے تو عیب ہے، واپس کر دیا جائے گا اورا گرمخنث بایں معنیٰ ہوکہ برے افعال کرتا ہے تو عیب ہے۔ (3) (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ 10: اونڈی کا حاملہ ہونا یا شو ہروالی ہونا عیب ہے کیونکہ اُس کوفراش نہیں بنایا جاسکتا۔ (4) یو ہیں غلام کا شادی شدہ ہونا بھی عیب ہے، مگر غلام نے واپسی سے پہلے اپنی زوجہ کوطلاق دیدی تو واپس نہیں کیا جاسکتا اور لونڈی کو اُس کے شوہر نے طلاق دیدی اگر رجعی طلاق ہے واپس کی جاسکتی ہے اور بائن ہے تو نہیں اور شوہر والی لونڈی ا گرمشتری کے محرمات میں سے ہومثلاً اس کی رضاعی بہن یا ماں ہے یا اس کی عورت کی ماں ہے تو شوہر والی ہونا عیب نہیں پ<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار، ر دالمحتار)

مسلم ۱۱: جذام (6)، برص (7)، اندها بونا، كانا بونا، بجينًا بونا (8)، ونكا بونا، أنكل زياده ياكم بونا، گبڑا<sup>(9)</sup> ہونا، پھوڑے، بیاری، خصیہ کا بڑا ہونا، نامردی، خصی ہونا، بیسب چیزیں عیب ہیں اگرخصی کہکرخریدا اورخصی نہ تھا تو واپس کرنے کاحق نہیں ہے۔ (10) (عالمگیری، درمختار) جوغلام دارالاسلام میں پیدا ہوا ہے اور بالغ ہو گیا مگراُس کا ختنہ ہیں ہوا

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٧.
  - \_0 المجيَّة م
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٨. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب، ج٧،ص ١٧٥.
  - **4**....لیخی اس سے جماع ،ہمبستری نہیں کی حاسکتی۔
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣،ص٦٨،٦٧. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب خيارالعيب،ج٧،ص٥١٠.
- **7**....سفیدکوڑھ،ایک بیاری جس کی وجہ سے جسم پرسفیدد ھے پڑ جاتے ہیں۔ 6 .....کوڑھ،ایک موذی بیاری۔
  - و.....و شخص جس کی پیٹھ جھک گئی ہو۔ **8**.....آنکه کا شیر هاین ـ
  - 🕕 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٨.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، ج٧، ص ١٧٤.

ہے ریعیب ہے اور ابھی نابالغ ہے یا دار الحرب سے اُسے لائے اس میں ریعیب نہیں۔(1) (فتح)

مسکلہ کا: غلام امرد <sup>(2)</sup> خریدا پھرمعلوم ہوا کہ اس نے داڑھی مُنڈ ائی تھی یا داڑھی کے بال نوچ ڈالے تھے بی<sup>ء</sup>یب ہےواپس کردیاجائے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

**مسئلہ ۱۸:** گندہ دینی (<sup>4)</sup> یا بغل میں بوہونالونڈی میں عیب ہے غلام میں نہیں ، گر جبکہ بہت زیادہ ہوتو غلام میں بھی عیب ہےاورا گر دانت مانخچے نہیں <sup>(5)</sup>اس وجہ سے مونھ سے بوآتی ہے منجن <sup>(6)</sup>مسواک سے بوزائل ہو جائے گی ، میہ عیب نہیں ۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسکلہ 19: ناف کے نیچے پیڑو<sup>(8)</sup> کا پھولا ہونا،لونڈی غلام دونوں میں عیب ہے<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰ اونڈی کی شرمگاہ میں گوشت یا ہڈی کا پیدا ہوجانا جس کی وجہ سے وظی نہ ہو سکے ،عیب ہے۔ یو ہیں آ گے کا مقام بند ہونا بھی عیب ہے۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسلمان کافر ہونالونڈی غلام دونوں میں عیب ہے۔ یو ہیں بدمذہب ہونا بھی عیب ہے۔ (11) (درمخار)

**مسلکے ۲۲:** لونڈی کی عمریندرہ سال کی ہواور حیض نہآئے بیعیب ہےاورا گرصغر سی یا کبر سی کی وجہ سے حیض نہآتا ہو تو عیب نہیں۔ یہ بات کہ چیض نہیں آتا پیخوداً سی لونڈی کے کہنے سے معلوم ہوگی اورا گربائع کہتا ہے کہ اسے چیض آتا ہے تو اُسے قتم دیں گے، اگرفتم کھالے بائع کا قول معتبر ہے اور قتم سے انکار کرے تو عیب ثابت ہے۔استحاضہ بھی عیب ہے۔ (12) (درمختار)

- 1 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٦، ص٨.
  - 🕰 ..... يعنی خوبصورت لڑ کا۔
- 3 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، فصل في العيوب، ج١، ص٣٦٧.
- 6....دانت صاف کرنے کا یاؤڈر۔
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثامن في خيارالعيب...إلخ،الفصل الاول، ج٣،ص٦٧.
    - و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٧٤.
  - 9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣،ص٩٦.
    - 🕡 .....المرجع السابق.

8 سناف کے پنچ کا حصہ۔

- 1 ۱۷۰۰۰۰۰۰ الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٧٥.
  - 177 سالمرجع السابق، ص٧٦.

مسكر ۲۲: يراني كهانسي عيب ب، معمولي كهانسي عيب نهيس - (۱) (عالمگيري)

مسئلہ ۲۲: مدیون ہونا بھی عیب ہے جبکہ اُس دین کا مطالبہ فی الحال ہوسکتا ہواورا گرایسا دین ہے جوآ زاد ہونے کے بعد واجب الإ دا ہوگا تو عیب نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئله ۲۵: شراب خواری کی عادت، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، نماز جھوڑ دینا، بائیں ہاتھ سے کام کرنا<sup>(3)</sup>، آنکه میں پر بال ہونا <sup>(4)</sup>، یانی بہنا، رتو ند ہونا، <sup>(5)</sup> پیسب عیوب ہیں۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

### (جانوروں کے بعض عیوب)

مسله ۲۶: گائے بھینس، بکری دودھ نہیں دیتی یا اپنادودھ خود پی جاتی ہے بیعیب ہے۔اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے بیل کام کے وقت سوجا تا ہے بیعیب ہے۔ گدھاخریدا، وہ سُست چلتا ہے واپس نہیں کرسکتا مگر جبکہ تیز رفتاری کی شرط کرلی ہو۔ گدھے کا نہ بولناعیب ہے۔ مُرغ خریدا جوناوقت بولتا ہے، واپس کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلد ٧٤: كرى خريدى، ديكها توأس كے كان كے موئے ہيں، بيعيب ہے۔ يو ہيں قربانی كے ليے كوئى جانور خریدا جس کے کان کٹے ہوئے ہیں یا اُس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوسکتی اُسے واپس کرسکتا ہے اور اگر قربانی کے لیے نہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا مگر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔اگر بائع ومشتری میں اختلاف ہوامشتری کہتا ہے میں نے قربانی کے لیے خریدا ہے بائع انکار کرتا ہے اگروہ زمانہ قربانی کا ہواور مشتری اہل قربانی سے ہوتو مشتری کا قول معتربے۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۱۲۸: گائے یا بکری نجاست خورہے اگریہاُ س کی عادت ہے عیب ہے اور اگر ہفتہ میں ایک دو باراییا ہوا تو

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٨.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٧٩.
  - اسدیعنی دایاں ہاتھ درست ہونے کے باوجود ہرکام کے لیے صرف بایاں ہاتھ استعال کرتا ہو۔
- **4**.....آ نکھی ایک بیاری جس میں پلکوں کے اندر سے مڑے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور آ نکھ کے ڈھلے میں چُیتے رہتے ہیں۔
  - 5....شب کوری، آنکه کی ایک بیاری جس کے سبب رات کودکھائی نہیں دیتا۔
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٩. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٩٧٠.
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص ٧٢،٧١.
    - 8 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل في العيوب، ج١، ص ٣٦٩.

عیب نہیں ۔کوئی جانورکھی کھا تاہے اگرا حیاناً <sup>(1)</sup>اپیا ہوتو عیب نہیں اورا کثر کھا تا ہوتو عیب ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: جانور کے دونوں یا وَں قریب ہیں مگر رانوں میں زیادہ فاصلہ ہے بیعیب ہے۔ رسی توڑانا یا کسی ترکیب سے گلے سے پکھا<sup>(3)</sup> نکال لیناعیب ہے۔گھوڑا سرکش ہے کھڑا ہوجا تا ہے اُڑ جاتا ہے لگام لگاتے وقت شوخی <sup>(4)</sup> کرتا ہے لگانے نہیں دیتا چلنے میں دونوں پنڈلیاں پایاؤں رگڑ کھاتے ہوں پیسب عیب ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ • سا:** گھوڑاخریدا ، دیکھا کہ اُس کی عمر زیادہ ہے خیارعیب کی وجہ سے اُسے واپس نہیں کرسکتا ہاں اگر کم عمر کی شرط کر لی ہے تو واپس کرسکتا ہے۔ گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں سے بھاگ کر بائع کے یہاں چلی جاتی ہے بیعیب نہیں۔ (6) (عالمگیری) یعنی جب که زیاده نه بھا گتی ہو۔

#### (دوسری چیزوںکے عیوب)

مسئلہ اسا: موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے یاؤں میں نہیں آتے واپس کرسکتا ہے اگر چہ خریدتے وقت بینہ کہا ہوکہ پہننے کے لیے خرید تاہوں کیونکہ عادۃً (<sup>7)</sup>ایک جوڑا جوتایا موزہ پہننے ہی کے لیے خریدا جاتا ہے۔ جوتا خریدا جوتنگ تھا بالغ نے کہد دیا پہنوٹھیک ہوجائے گاایک دن بہنا مگرٹھیک نہ ہوااب واپس نہیں کرسکتا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اسا: نجس کیڑا خریدا مگرمشتری کو نایاک ہونا معلوم نہ تھااب معلوم ہواا گراس تنم کا کیڑا ہے کہ دھونے سے خراب نہیں ہوگا تو واپس نہیں کرسکتا اور خراب ہوجائے گا تو واپس کرسکتا ہے۔اُس میں تیل کی چکنائی گلی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ساسا: مکان خریدا اُس کے دروازہ پر اکھا ہوا پایا بیافلال مسجد پر وقف ہے محض اتنی بات سے واپس نہیں

- **1**.....**ب**ھى جھى **ب**
- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٢.
  - اسدوه لمبی رسی جوجانور کے گلے میں باندھ کر پچھلے یاؤں میں باندھ دیتے ہیں۔
    - 4....اچىل كود ـ
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٧.
  - 6 .....المرجع السابق.
    - 7 ....عام طورير-
- 8 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيارالعيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.
  - 9 .....المرجع السابق.

كرسكتاجب تك وقف كاثبوت نه هو\_(1) (عالمگيري)

مسکلہ ۱۳۳۲ مکان یاز مین خریدی لوگ اُسے منحوں کہتے ہیں واپس کرسکتا ہے کیونکہ اگر چہاں قتم کے خیالات کا اعتبار نہیں مگر بیجنا جا ہے گا تواس کے لینے والے نہیں ملیں گے اور بیا یک عیب ہے۔(2) (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۱۳۵۵: گیہوں<sup>(3)</sup>خریدے بائع نے اشارہ کر کے بتادیاتھا کہ یہ ہیں اُس کے دانے پتلے یا چھوٹے ہیں تو خیار عیب سے دالپس نہیں کرسکتا اورا گر گھنے ہوئے <sup>(4)</sup> ہیں یا بودار <sup>(5)</sup> ہیں تو والپس کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکه ۲ سانه کھل یاتر کاری کی ٹوکری خریدی اُس میں نیچے گھاس بھری ہوئی نگلی واپس کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے مکان خریدا جس کا پرنالہ دوسرے کے مکان میں گرتا ہے یااس کی نالی دوسرے کے مکان میں جاتی ہے اور معلوم ہوا کہاس کا حق نہیں ہے مگرخریداری کے وقت اس کاعلم نہیں تھا تو واپس کرسکتا ہے یااس کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں کی پیدا ہووہ بائع سے واپس لے سکتا ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۷۸: قرآن مجیدیا کتاب خریدی اوراُس کے اندر بعض جعض جگہ الفاظ کھنے سے رہ گئے ہیں واپس کرسکتا ہے۔(9) (عالمگیری)

## (موانع ردکیاهیںاورکس صورت میںنقصان لے سکتاهے)

مسکلہ **9 س:** عیب پر اطلاع پانے کے بعد مشتری نے اگر مبیع میں مالکانہ تصرف کیا تو واپس کرنے کا حق جا تارہا۔جانور خریدا تھاوہ بیار تھا اُس کا علاج کیا یا اپنے کام کے لیے اُس پر سوار ہواوا پس نہیں کر سکتا اور اگرا یک بیاری تھی جس کی بائع نے ذمہ داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا اور دوسری بیاری جس کا ذکر نہیں آیا تھاوہ ظاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ (10) (عامگیری)

3.....گندم - 4..... ایک کیڑا جو غلے کو کھا تا ہے ) گلے ہوئے۔ 5..... بد بودار۔

7 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص ٧٤.

9 .....المرجع السابق. 0 .....المرجع السابق، ص ٧٥.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣. و"الدر المختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٨١.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.

مسلم ۱۹۰۰ جانور یراس کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا یا سوار ہوکر اُسے یانی پلانے لے گیا یا جارہ خریدنے گیاا گرمجبورتھا تو عیب پررضا مندی نہیں ورنہ ہے۔عیب پرمطلع ہونے کے بعدمکان خرید کردہ میں <sup>(1)</sup>سکونت کی <sup>(2)</sup> یا اُس کی مرمت کی یا اُس کوڈ ھادیااب واپس نہیں کرسکتا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ اسم:** مبیع کومشتری نے بیچ کردیایا آزاد کردیایا ہبہ کر کے قبضہ دیدیا اس کے بعدعیب پرمطلع ہوا تو نہ واپس کرسکتا ے: نقصان لے سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۱۳۲: کبری یا گائے خریدی اُسکا دودھ دوہ کراستعال کیا پھرعیب پراطلاع ہوئی واپسنہیں کرسکتا نقصان لے سکتا ہے۔اورگائے بکری کومع بحد کے خریدا ہے اور عیب پر مطلع ہوااس کے بعد بچہ نے دودھ فی لیاواپس کرسکتا ہے جا ہے بچہ نے خود ہی پی لیا ہویا اس نے اُسے چھوڑا تھا کہ پی لے۔اوراگرمشتری نے دودھ دوہا تو واپس نہیں کرسکتا جا ہے خود پی لے یا اُس کے بچہ کو بلا دے کہ عیب بر مطلع ہو کر دوہنا دلیل رضا مندی ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سام، کنیز (6) خرید کراُس سے وطی کی اس کے بعد عیب پرمطلع ہواوا پس نہیں کرسکتا عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔اورا گربائع نقصان دینانہیں جا ہتا کنیز واپس لینے کے لیے راضی ہے تو واپسی ہوسکتی ہے۔ یو ہیں شہوت کے ساتھ حچھونایا بوسہ دینا بھی مانع رد ہے۔اورعیب پرمطلع ہونے کے بعد بیا فعال کیے تو نقصان بھی نہیں لےسکتا۔اورا گراُس کےساتھ کسی نے زنا کیا جب بھی واپس نہیں کرسکتا نقصان لےسکتا ہے مگر جبکہ بائع واپس لینے پرطیار ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۲۴ غله خریدا اُس میں ہے کچھ کھالیا یا چود یا پھرعیب پرمطلع ہوا جو کھا چکا ہے اُس کا نقصان لے لے اور باقی کو واپس کرسکتا ہے جونیج چکا ہےاُ س کا نقصان نہیں لے سکتا۔ آٹاخریدا اُس میں سے کچھ گوندھ کرروٹی یکائی معلوم ہوا کہ کڑوا ہے جويكا چكا ہے أس كا نقصان لے سكتا ہے اور باقى كووا پس كرسكتا ہے ۔(8) (غانيه وغيره)

- 1 ....خریدے ہوئے مکان میں۔ 2 .....ر ہائش اختیار کی۔
- 3 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص٧٥.
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، مطلب: في أنواع زيادة المبيع، ج٧، ص١٨٧.
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٧٥.
  - 6....لونڈی۔
- 🕡 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ٧٥-٧٦.
  - 3 ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، فصل فيماير جع بنقصان العيب، ج١، ص ٣٧١، وغيره.

مسئله ۴۵: کیڑاخریدا اُسے طع کرایااورا بھی سلانہیں اُس میں عیب معلوم ہوا اُسے واپس نہیں کرسکتا بلکہ نقصان لے سکتا ہے ہاں اگر بائع قطع کیے ہوئے کو واپس لینے برراضی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیع کردیا ہے تو کچھنیں کرسکتا۔اورا گرقطع کے بعد سِل بھی گیااور عیب معلوم ہوا تو نقصان لےسکتاہے بائع بجائے نقصان دینے کے واپس لینا چاہے تو واپسنہیں لےسکتا۔(1) (مدایہ وغیرہ)

مسلم ۲۷: کپڑاخرید کراین نابالغ بچہ کے لیے قطع کرایا<sup>(2)</sup>اورعیب معلوم ہوا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔اورا گر بالغ لڑ کے کے لیقطع کرایا تو نقصان لےسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ،ردالمحتار)

مسکلہ کہ: مبیع میں مشتری کے یہاں کوئی جدید عیب (<sup>4)</sup> پیدا ہو گیا مشتری <sup>(5)</sup> کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوایا آ فت ساوی<sup>(6)</sup>سے ہواوا پسنہیں کرسکتا نقصان کا معاوضہ لےسکتا ہے۔اورا گربائع کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا ہے جب بھی واپس نہیں کرسکتا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہےاُن کا معاوضہ لےسکتا ہے۔اورا گراجنبی کے فعل سے دوسراعیب پیدا ہوا تو عیب اول کا نقصان بائع سے لے اور دوسرے عیب کا اُس اجنبی سے ۔اورا گربیج کے بعد <sup>(7)</sup> گر قبضہ سے پہلے بائع کے فعل سے یا خود مبیع کے فعل سے <sup>(8)</sup> یا آفت ساوی سے عیب جدید پیدا ہوا تو مشتری کواختیار ہے کہ بیچ کورد کر دے یعنی نہلے یالے لےاور جونقصان ہوا ہے اُس کے عوض میں ثمن سے کم کردے۔اورا گراجنبی کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا ہے جب بھی اختیار ہے کہ بیع کو لے یا نہ لے،اگرمبیع کو لیتا ہے تو نقصان کا معاوضہ اُس اجنبی سے لےسکتا ہے۔اورا گرخود مشتری کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو پورے ثن کے ساتھ لینا پڑے گا اور نقصان کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

**مسئلہ ۱۲۸**: جو چیزایسی ہوکہاُس کی واپسی میں مز دوری صرف کرنی پڑے تو جہاں عقد بیچ ہوا ہے وہاں پہنچا نامشتری کے ذمہ ہے یعنی مز دوری وغیرہ مشتری کودینی پڑے گی۔(10) (درمختار)

مسلم ۱۲۹ جانور خریدا أے ذبح كردیا اب معلوم ہوا كه اسكى آنتین خراب ہوگئ تھیں تو نقصان نہیں لے سكتا

- 1 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٣٨، وغيره.
  - 2....کٹواما۔
  - 3 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٣٨.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨٤.

- 7 .... سودا طے ہونے کے بعد۔ 5....خريدار . 6....قدرتی آفت جيسے جلنا، ڈوبناوغيره .
  - اسخریدی ہوئی چیز کے اسے فعل سے مثلاً گائے خریدی اس نے اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔
    - 9 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٨١.
      - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨١ و ١٤٨.

اورا گرذنے سے پہلے عیب پرمطلع ہو چکا تھا پھر ذنح کر دیا جب بھی نقصان نہیں لےسکتا مگر جبکہ یہ معلوم ہو کہ ذنح نہ کیا جائے گا تومرجائے گااس صورت میں نقصان لے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار وغیرہ)

**مسئلہ • ۵:** مبیع میں کچھزیادتی کردی مثلاً کیڑے کوہی دیایا رنگ دیایا ستو میں گھی شکروغیرہ ملا دیایا زمین میں پیڑ نصب کردیے<sup>(2)</sup> یا تعمیر کرائی یا اُس کو بیچ کردیا اگر چہ بیجنا عیب پرمطلع ہونے کے بعد ہویا مبیع ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میں نقصان لےسکتا ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اگروہ دونوں واپسی پررضا مند بھی ہوجائیں جب بھی قاضی حکم واپسی کا نہیں دےسکتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلما ۵: انڈاخریدا، توڑا تو گندہ نکلا،کل دام واپس ہونگے کہوہ بیکار چیز ہے بیچ (<sup>4)</sup> کے قابل نہیں ہال شتر مرغ کا انڈا جس میں چھلکامقصود ہوتا ہے اکثر لوگ اُسے زینت کی غرض سے رکھتے ہیں اُس کی بیچ باطل نہیں عیب کا نقصان لےسکتا ہے۔خربزہ۔تربز۔کھیراخریدااورکاٹا تو خراب نکلایابادام،اخروٹ خریدا توڑنے پرمعلوم ہوا کہ خراب ہے مگر باو جو دخرابی کام کے لائق ہے کم سے کم بیر کہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آسکتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لےسکتا ہے اورا گربائع کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے کوواپس لینے پرطیار ہے تو واپس کرد بےنقصان نہیں لےسکتا۔اورا گرعیب معلوم ہو جانے کے بعد کچھ بھی کھالیا تو نقصان بھی نہیں لےسکتا۔اورا گر چکھااور عیب معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا کچھ نہ کھایا تو نقصان لےسکتا ہے۔اورا گر کاٹنے توڑنے سے پہلے ہی مشتری کوعیب معلوم ہوگیا تو اُسی حالت میں واپس کردے کاٹے توڑے گا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے۔اورا گر کاٹنے توڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں مثلاً تھیرا کڑواہے یا بادام۔اخروٹ میں گری نہیں ہے۔ تربزیاخربزہ سٹرا ہواہے تو پورے دام <sup>(5)</sup> واپس لے بیع باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسلك المرخاك أتى ہى ہے جتنى عادةً ہواكرتى ہے مسكلہ اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ واپس نہیں کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کردے اور اگر گیہوں رکھنا چاہتا ہے خاک کوالگ کرکے واپس کرنا جا ہتا ہے بنہیں کرسکتا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٨٧ ، وغيره.

<sup>2 .....</sup>درخت لگادیئے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٨٨٠.

**<sup>5</sup>**.... پوری قیت۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمحتار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب حيارالعيب،مطلب: يرجح القياس، ج٧،ص٥٩٠.

<sup>🗗 .....</sup>گندم ـ

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٤. و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: وجدفي الحنطة ترابًا، ج٧، ص١٩٧.

مسئله ۵۳: گیهوں میں کچھ خاک ملی تھی اُڑگئی اور وزن کم ہو گیا یا گیہوؤں میں نمی تھی خٹک ہوکر وزن کم ہو گیا واپس نہیں کرسکتا۔<sup>(1)</sup> (خانبہ)

مسئله ۵۳: مشتری (<sup>2)</sup> نے مبیع کوئیع کر دیااور اُسے عیب کی خبر نہ تھی مشتری ثانی <sup>(3)</sup> نے عیب کی وجہ سے حکم قاضی سے واپس کیا تومشتری اول ہائع اول کووہ چیز واپس کرسکتا ہے۔ بیاُس وقت ہے جبمشتری ثانی نے گواہوں سے بیرثابت کیا ہو کہاس چیز میں اُس وقت سے عیب ہے جب بائع اول کے پاس تھی اورا گر گوا ہوں سے مشتری کے پاس عیب ثابت کیا ہو تو بائع اول پر ردنہیں کرسکتا اور اگر واپس کرنے کے بعدمشتری اول نے یہ کہدیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو واپس نہیں کرسکتا۔ یہتمام باتیں اُس وقت ہیں جب مبیع پر قبضہ ہو چکا ہوا ور قبضہ نہ ہوا ہوتو مطلقاً واپس کرسکتا ہے جا ہے قضائے قاضی سے واپسی ہویااس کے بغیر کیونکہ بیع ٹانی اس صورت میں صحیح ہی نہیں مگر جا ئداد غیر منقولہ <sup>(4)</sup> میں بغیر قبضہ بھی بیع ہوسکتی ہے، اس میں قبضه اور غیر قبضه کا فرق نهیں ۔<sup>(5)</sup> ( درمخنا، ردالحتار )

مسئلہ ۵۵: مشتری ثانی نے مشتری اول کواس کی رضا مندی سے چیز واپس کردی تو یہ بائع اول کو واپس نہیں کرسکتا اگر چہوہ عیب ایبانہ ہو جومشتری اول کے یہاں پیدا ہوسکتا ہومثلاً غلام کے پانچ کی جگہ چھاُ نگلیاں ہیں کہ یہوا پسی حق ثالث میں بیج جدید قرار پائے گی۔ یو ہیں بائع کے وکیل نے اگر مبیع کی واپسی اپنی رضا مندی سے کرلی تو مؤکل کو واپس نہیں کرسکتا کہمؤکل کےلحاظ سے بیٹنخ نہیں بلکہ بیچ جدید ہےاورا گرقضائے قاضی <sup>(6)</sup>سے واپسی ہوئی تو مؤکل پربھی واپسی ہوگئ کہ جب بیج فتخ ہوگئ وہ چیزمؤکل کی ہوگئ۔<sup>(7)</sup> (درمختار، دالمحتار).

مسله ۲۵: مشتری نے مبیع پر قبضه کرنے کے بعد عیب کا دعویٰ کیا تو ثمن دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ مشتری سے ا ثبات عیب کے گواہ طلب کیے جا ئیں گے اور گواہ نہ ہوں تو بائع پر حلف دیا جائے گا اور بائع قتم کھا جائے کہ عیب نہیں تھا تو ثمن دینے کا حکم ہوگا اور اگر مشتری نے پہلے یہ کہا کہ میرے گواہ نہیں ہیں پھر کہتا ہے گواہ بیش کروں گا تو گواہ قبول کر لیے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية" كتاب البيع، فصل فيماير جع بنقصان العيب، ج١، ص٣٧٣.

<sup>4.....</sup>وه جائدا دجوایک جگه ہے دوسری جگهنتقل نه کی جاسکتی ہو۔ 2 ..... خریدار ..... وسراخریدار

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: وجد في الحنطة ترابًا، ج٧، ص ١٩٧.

<sup>6....</sup>قاضي كا فيصله به

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب،مطلب:و جد في الحنطة ترابًا، ج٧،ص١٩٧.

جائیں گے۔اورا گرمشتری کے پاس گواہ نہیں ہیں اور بائع قتم سے انکار کرتا ہے تو عیب کا حکم ہوگا۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردامحتار) مسله کے: گواہ مشتری یا حلف بائع کی اُس وقت ضرورت ہے جب وہ عیب مخفی <sup>(2)</sup> ہومثلاً بھا گنا چوری کرنا اور اگرعیب ظاہر ہومثلاً کانا، بہرا، گونگاہے یا اُس کی اُنگلیاں زائد یا کم ہیں تو نہ گواہ کی حاجت نہشم کی ضرورت ہاں اگر بائع ہے کیے کہ مشتری کوخرید نے کے وقت عیب کاعلم تھا یا بعد خرید نے کے عیب پر راضی ہو گیا یا میں عیب سے بری الذمہ ہو چکا تھا تو بائع کو ان اموریر<sup>(3)</sup> گواہ پیش کرنے پڑیں گے گواہ نہ لا سکے تو مشتری پرحلف دیا جائے گافشم کھالے گاواپس کردیا جائے گا ور نہ واپس نهیں کرسکتا پ<sup>(4)</sup> (درمختار،ر دامحتار)

مسله ۵۸: وه عیوب جن میں طبیب کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ورم جگر، <sup>(5)</sup>ورم طحال <sup>(6)</sup> یا کوئی دوسری پوشیده یماری ان میں ایک طبیب عادل نے اس بیاری کا ہونا بیان کردیا تو دعوے قابل ساعت ہے رہا ہدامر کہ یہ بیاری بائع کے یہاں موجودتھی اس کے لیے دوعادل طبیب کی شہادت در کا رہوگی ۔اور جوعیوب ایسے ہیں جن برعورتوں ہی کواطلاع ہوتی ہےان میںایک عورت کے قول سے عیب کا ثبوت ہوگا مگر بیع فنخ کرنے کے لیے بیضرور ہے کہ بائع کوحلف دیں اگر وہ قتم کھالے کہ میرے یہاں بیعیب نہ تھا تو واپس نہیں کرسکتافتم سے انکار کرے تو واپس کردے گا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلم و ۵: جوعیب ظاہر ہے اور اتنی مدت میں پیدانہیں ہوسکتا جب سے بیج ہوئی ہے تو یہاں بھی گواہ یا حلف کی حاجت نہیں ہاں اگر اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور بائع پیر کہتا ہے کہ میرے یہاں پیوعیب نہ تھا تو گواہ یا حلف کی حاجت ہوگی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ • ۲: مبیع کے کسی جز کے متعلق کسی نے دعوے کر کے اپناحق ثابت کر دیا اگر مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو اختیار ہے کہ باقی کولے یانہ لےاور قبضہ کر چکا ہےاوروہ چیزیمی ہے جب بھی اختیار ہے کہ لے یاواپس کردےاوروہ چیزمثلی ہے ۔ توباقی کووا پسنہیں کرسکتا بلکہ جو کچھاسکا حصہ ہے یہ لے لے اور جود وسرے حقدار کا ہے وہ لے لے گا۔اور دو چیزیں خریدی ہیں

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، مطلب: قبض من غريمه دراهم... إلخ، ج٧،ص ٢٠١.

**<sup>3</sup>**.....عنیان باتوں پر۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيو ع،باب خيارالعيب،مطلب:قبض من غريمه دراهم...إلخ،ج٧،ص٢٠٤.

**<sup>5</sup>**..... جگری سوجن ، جگری بیاری وغیره **- 6**..... تلی کی سوجن ، تلی کی بیاری وغیره **-**

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٠٢.

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الرابع، ج٣، ص ٨٠.

اورایک پر قبضه کرلیایا اب تک کسی پر قبضهٔ ہیں کیا ہے اور ایک میں کسی نے اپناحق ثابت کردیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ دوسری کو لے لیے پاچھوڑ دےاور دونوں پر قبضہ کر چکا ہے تواختیا نہیں یعنی دوسری کو لینا ضروری ہے واپس نہیں کرسکتا۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلم ال: قضد کے بعد بیج میں اختلاف ہوا کہ ایک ہے یازیادہ تا کہ عیب کی صورت میں واپسی ہوتو یہ معلوم ہوسکے مثمن کتنا واپس کیا جائے گایا مبیع میں اختلا ف نہیں مگر کتنے پر قبضہ ہوااس میں اختلاف ہےان دونوں صورتوں میں مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر خیار عیب میں مبیع کی واپسی کے وقت بائع کہتا ہے ہوہ چیز نہیں ہے مشتری کہتا ہے وہی ہے تو بائع کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار رویت میں مشتری کا قول معتبر ہے۔(2) (درمختار)

مسئلہ ۲۲: مشتری جانور کو پھیرنے <sup>(3)</sup> لایا کہ اس کے زخم ہے میں نہیں لوں گابائع کہتا ہے کہ بیروہ زخم نہیں ہے جو میرے یہاں تھاوہ اچھا ہو گیا بید دسراہے تو مشتری کا قول معتبر ہے۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۱۲۳: دوچیزیں ایک عقد میں خریدیں اگر ہرایک تنہا کام میں آتی ہوجیسے دوغلام دو کپڑے اور ابھی دونوں پر قبضہ بیں کیا ہے کہایک کےعیب پرمطلع ہوا تواختیار ہے لینا ہوتو دونوں لے، پھیرنا ہوتو دونوں پھیرےمگر جبکہ بائع ایک کے پھیرنے برراضی ہوتو فقط ایک کوبھی واپس کرسکتا ہے اور اگر دونوں پر قبضہ کرلیا ہے توجس میں عیب ہے اُسے واپس کر دے دونوں کو واپس کرنا جاہے تو بائع کی رضا مندی درکار ہے اور اگر قبضہ سے پہلے ایک کا عیب دار ہونا معلوم ہو گیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو دوسری کو لینا بھی ضروری ہے اور دوسری پر فیضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لیے یا دونوں کو پھیر دے اورا گر دونوں ایک ساتھ کام میں لائی جاتی ہوں تنہا ایک کام کی نہ ہو جیسے موزے اور جوتے کے جوڑے۔ چوکھٹ بازو<sup>(5)</sup> یا بیلوں کی جوڑی جبکہ وہ آپس میں ایبااتحادر کھتے ہوں کہ ایک کے بغیر دوسرا کا مہی نہ کرے تو دونوں پر فبضہ کیا ہویا ایک پر فبضہ کیا ہودونوں حال میں ایک ہی تھم ہے کہ لینا جا ہے تو دونوں لے اور پھیرے <sup>(6)</sup> تو دونوں پھیرے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار، فتح،خانیہ )

مسله ۱۲: مبیع میں نیاعیب پیدا ہوگیا تھا جس کی وجہ سے بائع کو واپس نہیں کرسکا تھا اب بیعیب جاتا رہا تو اُس

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٢٠٧،٢٠٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٢١ ...

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: مهم في اختلاف البائع و المشترى... إلخ، ج٧، ص ٢١٤.

<sup>5 .....</sup> چوکھٹ کے دونوں پہلو، چوکھٹ کی کمبی لکڑیاں۔ 6 .....واپس کر ہے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٧٠٢.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، ج٦، ص٢٩.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب البيع،فصل فيمايرجع بنقصان العيب، ج١، ص٧٢.

پُرانے عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور جونقصان لیا ہے اُسے بھی واپس کرنا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلد ۲۵: غلام خریدا تھااوراُس پر قبضہ بھی کرلیاوہ کسی ایسے جُرم کی وجہ سے تل کیا گیا جو بائع کے یہاں اُس نے کیا تھا تو پوراثمن بائع سے واپس لےگا اورا گراُس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور جرم بائع کے یہاں کیا تھا تو مشتری کواختیار ہے کہ اُس کو واپس کردے پار کھ لے اور آ دھانتن واپس لے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۲: کوئی چیز بیچ کی اور بائع نے کہدیا کہ میں ہرعیب سے بری الذمہ ہوں (3) پیر بیچ صحیح ہے اور اس مبیع کے واپس کرنے کاحق باقی نہیں رہتا۔ یو ہیں اگر بائع نے تہدیا کہ لینا ہو تو لواس میں سوطرح کےعیب ہیں یا پیمٹی ہے یااسےخوب د کپھولوکیسی بھی ہومیں واپس نہیں کروں گا پیچیب سے براءت ہے۔ <sup>(4)</sup>جب ہرعیب سے براءت کرلے تو جوعیب وقت عقد موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہواسب سے براءت ہوگئی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتا روغیر ہما )

مسلم کا: کوئی چزخریدی اس کاکوئی خریدارآیا اُس سے کہااسے لے اواس میں کوئی عیب نہیں ہے اورا تفاق سے اُس نے نہیں خریدی پھرمشتری نے اُس میں کوئی عیب دیکھا تو واپس کرسکتا ہے اوراُس کا پہلے پہ کہنا کہاس میں کوئی عیب نہیں ہے مصر (6) نہیں کہاس سے مقصود ترغیب ہے اورا گراُس نے کسی عیب کا نام لے کر کہا کہ بیعیب اس میں نہیں ہے اور بعد میں وہی عیب اُس میں موجود ملا تو واپس نہیں کرسکتا ہاں اگرا یسے عیب کا نام لیا جواس دوران میں پیدانہیں ہوسکتا جیسے اُنگلی کا زائد ہونا تو واپس کرسکتاہے۔(7) (درمختار)

مسللہ ۲۸: کبری یا گائے یا بھینس کا دودھ بائع نے دوایک وقت نہیں دو ہااوراُسے بہ کہکر بیچا کہاس کے دودھ زیادہ ہے اور دودھ دوہ کر دکھا بھی دیامشتری نے دھوکا کھا کرخریدلیا اب دوہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُتنا دودھ نہیں ہے اس کو واپس نہیں کرسکتا ہاں جونقصان ہے بائع سے لےسکتا ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسکلہ **۲۹:** مشتری نے واپس کرنا چاہا بائع نے کہا واپس نہ کرو مجھ سے اتنار و پیپر لے لواور اس پرمصالحت ہوگئی سیہ

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧،ص ٢١٩.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢٢٠.
- العنی میں ہرعیب کی ذمہداری سے بری ہوں۔
   سیالی اگراب عیب نکلاتو بیجنے والے پر لازمنہیں کہوہ چیز واپس لے۔
- 5 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، مطلب: في البيع بشرط البراء ة... إلخ، ج٧، ص ٢٢، وغيرهما.
  - 6.....نقصان ده۔
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٢٢٢.
    - 8 .....المرجع السابق، ص٢٢٣.

جائز ہے اوراس کا مطلب بیہ ہوا کہ بائع نے ثمن میں سے اتنا کم کر دیا۔ اور بائع اگر واپس کرنے سے انکار کرتا ہے مشتری نے بیکہا کہاتنے رویے مجھ سے لےلواورمبیع کو واپس کرلو، پول مصالحت<sup>(1)</sup> نا جائز ہےاور بیرویے جو بائع لے گاسوداوررشوت ہے مگر جب کہ مشتری کے یہاں کوئی جدیدعیب پیدا ہو گیا ہویا بائع اس سے منکر ہے کہ وہ عیب اُس کے یہاں مبیع میں تھا تو یہ مصالحت بھی جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسلم ک: ایک شخص نے دوسرے کوکسی چیز کے خرید نے کا وکیل کیا تھا وکیل نے مبیع میں عیب دیکھ کررضا مندی ظا ہر کر دی اگر ثمن اتنا ہے کہ اُس عیب والی چیز کا اُتنا ہی ہونا جا ہے تو مؤکل کو لینا پڑیگا ورا گرثمن زیادہ ہے تو موکل پریہ بچے لازمنہیں۔(3) (درمختار)

مسلما ك: كوئى چيزخريدى پراس كى بيج كے ليے دوسرے كو وكيل كردياس كے بعداس كے عيب براطلاع موئى اگرمؤکل کے سامنے وکیل نے بیخا جاہا یا اُس کو خبر دی گئی کہ وکیل اُسکا دام کر رہاہے اور مؤکل نے منع نہ کیا تو عیب پر رضامندی ہوگئ فرض کیا جائے کہنہ کی تو واپس نہیں کرسکتا ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

کے پاس پیش کیا جائے اُس کی قیمت کا وہ انداز ہ کریں کہا گرعیب نہ ہوتا تو یہ قیمت تھی اور عیب کے ہوتے ہوئے یہ قیمت ہے دونوں میں جوفرق ہے وہ مشتری (<sup>5)</sup> بالع (<sup>6)</sup>سے لے گا مثلاً عیب ہے تو آٹھ رویے قیمت ہے نہ ہوتا تو دس رویے تھی دوروپے بائع ہے لے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۷ این کے باتور خریداتھا قبضہ کے بعد عیب پر مطلع ہوا اُسے واپس کرنے بائع کے پاس لے جار ہاتھارات میں مرگیا تومشتری کا جانور مراالبته اگر گواہوں سے عیب ثابت کردے گا تو عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، مطلب: في الصلح عن العيب، ج٧، ص٢٢٨.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ٢٢٩.
  - 4 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ٨٤.
    - السنخریدار۔ 6 ....فروخت کرنے والا۔
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ٨٤.
    - 8 .....المرجع السابق.

مسئلہ **اک ای**ک نخص نے گا بھن گائے <sup>(1)</sup> کے بدلے میں بیل خریدااور ہرایک نے قبضہ بھی کرلیا گائے کے بچہ پیدا ہوااور دوسرے نے دیکھا کہ بیل میں عیب ہے بیل کواُس نے واپس کر دیا تو گائے میں چونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو چکی ہے وہ واپس نہیں کی جاسکتی گائے کی قبت جو ہووہ واپس دلائی جائے گی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلد ۵ ک: زمین خرید کرائس کومسجد کر دیا پھرعیب پر مطلع ہوا تو واپس نہیں کرسکتا نقصان جو کچھ ہے لے لے ۔ زمین کووقف کیا ہے جب بھی یہی حکم ہے کہ واپس نہیں کرسکتا ہے نقصان لے لے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسلکہ ۲ ک: کیڑاخرید کرمُر دہ کاکفن کیااس کے بعد عیب پرمطلع ہواا گروارث نے ترکہ سے کفن خریدا ہے تو نقصان لے سکتا ہےاورا گرکسی اجنبی نے اپنی طرف سے خرید کر دیا تونہیں لے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله کے: درخت خریداتھا که اُس کی لکڑی کی چیزیں بنائے گامثلاً چوکھٹ (5) ، کیواڑ (6) ، تخت وغیرہ مگر کاٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیا پندھن ہی کے کام آسکتا ہے تو نقصان لے سکتا ہے اور اگرا پندھن ہی کے لیے خریدا تھا تو نقصان نہیں لے  $سکتا_{-}^{(7)}$  (عالمگیری)

مسله ۸ ک: روٹی خریدی اور جونرخ اُس کامعروف ومشہور ہے اُس سے کم دی ہے تو جو کی (<sup>8)</sup> ہے بائع سے وصول کرے اسی طرح ہروہ چیز جس کا نرخ مشہور ہے اُس سے کم ہوتو بائع سے کمی پوری کرائے۔(9) (عالمگیری)

- 1 .....وہ گائے جس کے پیٹ میں بچے ہو، حاملہ گائے۔
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص٥٥.
  - 3 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يرجع بنقصان العيب، ج١، ص٧١.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص ٨٥.
  - دروازے کا چکورگھیراجس میں یٹ لگائے جاتے ہیں۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص٥٨.
- است میکم اُس وقت ہے کہ بائع نے مشتری پر بینظا ہرنہ کیا ہو کہ مثلاً ایک آنے کی اتنی روٹیاں دوں گا بلکہ اس نے کہا، اسنے کی روٹی دواس نے دیدی اورا گربائع نے ظاہر کردیا کہ آئی دوں گا اور مشتری راضی ہو گیا تواب کی پوری کرنے کاحق نہیں ہے۔ ۱۲ منہ
  - 9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص ٨٠.

### (غبن فاحش میںردکے احکام)

مسلہ **9 ک:** کوئی چیزغبن فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں دھوکا دیکر نقصان پہنچایا ہے یانہیں اگر غین فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو واپس کرسکتا ہے ورنہ ہیں۔غین فاحش کا یہ مطلب ہے کہ اتنا لوٹا (<sup>1)</sup>ہے جومقو مین <sup>(2)</sup> کے اندازہ سے باہر ہومثلاً ایک چیز دس رویے میں خریدی کوئی اس کی قیمت یا پنچ بتا تا ہے کوئی چھکوئی سات توبین فاحش ہے اورا گراس کی قیت کوئی آٹھ بتا تا کوئی نوکوئی دس تو غین یسیر ہوتا۔ دھو کے کی تین صورتیں ہیں بھی بائع مشتری <sup>(3)</sup> کو دھوکا دیتا ہے یانچ کی چیز دس میں بچے دیتا ہے اور کبھی مشتری بائع کو کہ دس کی چیزیانچ میں خرید لیتا ہے کبھی دلال (4) دھوکا دیتا ہے ان تینوں صورتوں میں جس کوغین فاحش کے ساتھ نقصان پہنچاہے واپس کرسکتا ہے اور اگر اجنبی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا<sub>۔</sub><sup>(5)</sup> (درمختاری دانجتار)

**مسئلہ ﴿ ٨:** ایک شخص نے زمین یا مکان خریدا اور بائع کو دھوکا دیکر نقصان پہنچادیا مثلاً ہزاررویے کی چیز کویانسومیں خریدا مکرشفیع (6) نے شفعہ کر کے وہ چیزمشتری سے لے لی تو ہائع شفیع سے واپس نہیں لےسکتا کیونکہ شفیع نے اس کو دھوکا نہیں دیا ہے دھوکا دینے والامشتری ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسكلها ٨: جس چيز كوغبن فاحش كے ساتھ خريدا ہے اور أسے دھوكا ديا گيا ہے أس چيز كو يھ صرف (8) كر ڈالنے كے بعداس کاعلم ہوا تو اب بھی واپس کرسکتا ہے یعنی جو پچھے وہ چیز بچی وہ اور جوخرچ کرلی ہے اُس کی مثل واپس کرے اور پورا ثمن واپس لے۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

مسئلہ ٨٤: ايك شخص نے لوگوں سے كہد ديا كه بير ميرا غلام يالڑ كا ہے اس سے خريد فروخت كروميں نے اس

- 2 .....مقوم کی جمع ، قیت لگانے والے۔ **1**.....گھاٹا،نقصان ب
  - 4 ..... سودا كرانے والا \_ 3....خريدار-
- 5....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية،مطلب:في الكلام ...إلخ،ج٧٠،ص٣٧٦٧
  - 6 ....شفعه كاحق ركھنے والا۔
  - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: في الكلام... إلخ، ج٧، ص٣٧٧.
    - ھ....خرچ۔
    - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٧٧\_٣٧٨.

کواجازت دیدی ہے اُس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ ٹر <sup>(1)</sup> ہے یا اُس کا لڑکا نہیں ہے دوسرے شخص کا ہے توجو کچھ لوگوں کے مطالبے ہیں اُس کہنے والے سے وصول کر سکتے ہیں کہ اُس نے دھوکا دیا ہے۔(<sup>2)</sup> (درمختار)

#### بیع فاسد کا بیان

حديث ا: صحيح مسلم شريف ميں رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه سے مروى، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: '' کتے کانمن خبیث ہےاورزانیہ کی اُجرت خبیث ہےاور پچھنالگانے والے کی کمائی خبیث ہے<sup>(3)</sup>''(لیعنی مکروہ ہے کیونکہ اُس کونجاسب میں آلودہ ہونا بڑتا ہے۔اس کوحرام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے سیجھنے لگوائے اور اُجرت عطافر مائی ہے)۔

حديث انتصحيحين مين ابومسعود انصاري رضى الله تعالى عنه مصروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے كتے كثمن اور زانىيكى أجرت اوركا بن كى أجرت سيمنع فرمايا - <sup>(4)</sup>

حديث سا: صحيح بخاري ميں ابو جعيف ص الله تعالى عند سے مروى نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے خون كريم اور كتے کے ثمن اور زانید کی اُجرت سے منع فر مایا اور سود کھانے والے اور کھلانے والے ( بعنی سود دینے والے ) اور گود نے والی <sup>(5)</sup> اور گود وانے والی اورتصوریہ بنانے والے پرلعنت فر مائی ۔ <sup>(6)</sup>

حديث؟: صحیحين میں جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سے سال فتح مکه میں جبکه مکه مصفقمه میں تشریف فرما تھے بیفرماتے ہوئے سُنا: که' اللّٰد(عزوجل) ورسول (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے شراب ومُر داروخنزیراور بتوں کی بیچ کو حرام قرار دیا۔' کسی نے عرض کی ، پارسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) مُر دہ کی چر بی کی نسبت کیا ارشاد ہے، کیونکہ کشتیوں میں لگائی جاتی ہےاورکھال میں لگاتے ہیں اورلوگ چراغ میں جلاتے ہیں (لیعنی کھانے کےعلاوہ دوسر بےطریق پراس کا استعمال جائز ہے یانہیں )؟ فرمایا:' دنہیں ۔ وہ حرام ہے۔'' پھرفر مایا:''اللہ تعالیٰ یہود یوں گفتل کرے،اللہ تعالیٰ نے جب چربیوں کوأن پر

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتو لية، ج٧، ص ٣٧٩\_ ٣٨٠.
- 3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب... إلخ، الحديث: ٤١ ـ (٥٦٨)، ص٤٧.
  - 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، الحديث: ٢٣٧ ٢ ، ج٢ ، ص٥٥.
    - بنانے والی۔
  - 6 ..... "صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب من لعن المصّور، الحديث: ٢٦ ٩ ٥، ج٤، ص ٩٠.

حرام فرمادیا تو اُنھوں نے بکھلا کر چی ڈالی اور ثمن کھالیا۔''(1) حدیث کا بچیلا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ **حدیث ۵:** تر مذی وابن ماجهانس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے شراب کے بارے میں دیل شخصوں پرلعنت فرمائی: (1) نچوڑنے والےاور (۲) نچوڑ وانے والے،اور (۳) پینے والے،اور (۴) اُٹھانے والے یر،اور (۵)جس کے پاس اُٹھا کرلائی گئی اُس یر،اور (۲) پلانے والے اور (۷) بیجنے والے اور (۸) اُس کاممن کھانے والے، اور (9) خرید نے والے بر، اور (۱۰) اُس برجس کے لیے خریدی گئی۔ (2)

حديث ٢: ابن ماجه نے ابن عباس رضي الله تعالى عنها ہے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے ارشا دفر مایا :'' بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اُس کے ثمن کوحرام کیا اور مُر دہ کوحرام کیا اور اس کے ثمن کوا ور خنزیر کوحرام کیا اور اس (3); (3)

حديث ك: بخارى ومسلم وابوداود وتر مذى وابن ماجه ابو هريره رضى الله تعالى عنه عدراوى ،حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا:''تم میں کوئی شخص بیچے ہوئے یانی کومنع نہ کرے تا کہاس کے ذریعے سے گھاس کومنع کرے۔''<sup>(4)</sup>اسی کے مثل عا کشہ رضى الله تعالى عنها سے مروى \_

حديث ٨: ابن ماحبه ابن عباس رضي الله تعالى عنها سے راوى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے ارشا دفر مايا: ' تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، یانی اور گھاس اور آ گ اوراس کاثمن حرام ہے۔''<sup>(5)</sup>

حديث 9: صحيحين مين ابن عمر رض الله تعالى عنه سيم وي ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مزاينه سيمنع فر مايا-مزابنه بيه ہے کہ مجبور کا باغ ہوتو جو کھجوریں درخت میں ہیںاُن کوخشک کھجوروں کے بدلے میں بیج کرےاورانگور کا باغ ہوتو درخت کےانگور منظ کے بدلے میں ماپ سے بیچ کرے اور کھیت میں جوغلہ ہےاُ سے غلہ کے بدلے میں ماپ سے بیچے،ان سب سے نع فر مایا۔ <sup>(6)</sup>

- 1 ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر... إلخ، الحديث: ٧١\_(١٥٨١)، ص٥٢.
  - 2 ..... "سنن الترمذي"، كتاب البيوع، باب النهى ان يتخذ الخمر خلاً ، الحديث: ٩٩ ٢١ ، ج٣ ، ص ٤٧ .
- € ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر... إلخ، الحديث: ٣٤٨٥، ج٣، ص٣٨٦. بیرحدیث''سنن ابن ماجه ''میننہیں ملی بہرحال ''سنن اببی داؤ د ''میںحضرتابوھربرہ درضیاللہءنہ سےایسے ہی مروی ہے ایکن "كنزالعمال"، كتاب البيوع، الحديث: ٢ ٦ ٩ ، ج ٤ ، ص ٤ ٣ ميل بيحديث "سنن ابن ماجه" كوالے محضرت ابن عباس رضى الله عنه سے مروى ہے۔۔.. عِلْمِدِه
  - 4...."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة...إلخ،باب تحريم بيع فضل الماء...إلخ،الحديث: ٣\_(٥٦٥)، ص٢٤٨.
    - 5 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، الحديث: ٢٤٧٢، ج٣، ص١٧٦.
    - 6 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر... إلخ، الحديث: ٧٣ ـ (٢٥٤٢)، ص٧٢٨.

**حدیث ۱:** بخاری ومسلم ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بچلوں کی بیچ سے منع فر مایا جب تک کام کے قابل نہ ہوں ، بائع ومشتری دونوں کومنع فر مایا<sup>(1)</sup> اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ، کہ مجبوروں کی بیچ سے منع فر مایا جب تک سُرخ یازردنہ ہوجائیں اور کھیت میں بالوں کے اندر جوغلہ ہےاُس کی بیچے سے منع کیا، جب تک سپید<sup>(2)</sup> نہ ہوجائے اور آفت يهنيخ سے امن نه ہوجائے۔(3)

حديث ال: صحيح مسلم ميں جابر رض الله تعالى عند سے مروى ، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ''اگر تُونے اینے بھائی کے ہاتھ پھل نچ دئے اور آفت پہنچ گئی تجھے اُس سے کچھ لینا حلال نہیں، اپنے بھائی کا مال ناحق کس چیز کے بدلے میں تُولےگا۔''(4)

**حدیث ا:** بخاری ومسلم میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیچ ملامسه اور بیچ منابذہ سے منع فرمایا۔ بیچ ملامسہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا کیڑا حجھودیااوراُ ولٹ ملیٹ کے دیکھا بھی نہیں اور منابذہ بیہ ہے کہ ایک نے اپنا کپڑا دوسرے کی طرف بھینک دیااور دوسرے نے اس کی طرف بھینک دیا یہی بیع ہوگئی ، نہ دیکھا بھالا ، نہ دونوں کی رضامندی ہوئی۔<sup>(5)</sup>

حديث سا: صحيح مسلم ميں ابو ہريرہ رض الله تعالى عنه سے مروى، حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے بيع الحصاة (كنكرى کھینک دینے سے جاہلیت میں ہیچ ہو جاتی تھی )اور بیچ غرر سے نع فر مایا (جس میں دھوکا ہو )۔<sup>(6)</sup>

حدیث ۱۱: ترندی نے جابرضی الله تعالی عندسے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے استثنا سے منع فر مایا ،مگر جب كمعلوم شے كااستنا ہو۔''<sup>(7)</sup>

حديث 13: امام ما لك وابوداود وابن ماجه بروايت عمر وبن شعيب عن ابيين جده راوي ، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم

1 ..... "صحيح البخارى"، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة .... إلخ، الحديث: ١٨٣ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ص ٤ .

و"صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ، الحديث: ٤٩ ــ (١٥٣٤)، ص٨٢٢.

- 2 ..... سفيد-
- 3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب النهي عن ييع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ، الحديث ٥٠ ـ (٥٣٥)، ص٨٢٣.
  - 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، الحديث: ١٤ ـ (٥٥٤)، ص٠٤٨.
  - 5 ....."صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب ابطال بيع الملامسة والمزابنة ، الحديث: ٢ ـ (١٥١١)، ص١٦٨.
    - 6 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة ، الحديث: ٤\_ (١٥١٣)، ص٤١٨.
    - 7 ..... "جامع الترمذي"، ابواب البيوع، باب ماجاء في النهى عن النُّنيا، الحديث: ٢٩٤، ٢٩٠ م.٥٠.

بيع فاسد كابيان

نے بیعانہ سے نع فر مایا۔ (1)

**حدیث ۱۱:** ابوداود نے مولی علی رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے مُثُمُّ مُر (مُمُّرُ ہ) کی بیع سے منع فر مایا۔ (<sup>2) بع</sup>نی جربی<sup>(3)</sup> کسی کی چیز نخریدی جائے اور خریدنے پر مجبور نہ کیا جائے۔

حديث كا: ترمذى في حكيم بن حزام رض الله تعالى عند سے روایت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجھے ايسى چيز کے بیچنے سے منع فر مایا جومیرے پاس نہ ہو۔ <sup>(4)</sup> اور تر مذی کی دوسری روایت اور ابوداود ونسائی کی روایت میں یہ ہے، کہ کہتے ہیں یارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیزخرید نا حیا ہتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی (میں بیع کردیتاہوں) پھر بازار سےخرید کراُسے دیتاہوں فر مایا:''جو چیزتمھارے پاس نہ ہواُسے بیع نہ کرو۔''<sup>(5)</sup>

حدیث 11: امام مالک وتر مذی ونسائی وابوداود ابو ہر رہ ورض الله تعالی عندسے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک بیج میں دو بیچ سے منع فر مایا۔اس کی صورت بیہ ہے کہ بیہ چیز نقدا تنے کواورادھارا تنے کو یا بیہ کہ میں نے بیہ چیزتمھا رے ہاتھ اتنے میں نیچ کی ،اس شرط پر کہتم اپنی فلال چیز میرے ہاتھ اتنے میں ہیچو۔ (6)

حديث 19: ترندي وابوداود ونسائي بروايت عمر وبن شعيب عن ابيين جده راوي كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم نے فر مایا:'' قرض و بیچ حلال نہیں ( یعنی پیرچیزتمھا رے ہاتھ بیچتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے قرض دویا بیر کہسی کوقرض دے چھراُ س کے ہاتھ زیادہ داموں میں چیز بیع کر ہے )اور بیع میں دوشرطیں حلال نہیں اور اُس چیز کا نفع حلال نہیں جوضان میں نہ ہواور جو چیز تیرے پاس نہ ہو، اُس کا بیخنا حلال نہیں۔''<sup>(7)</sup>

حديث الم احمد وابوداودوابن ماجهابن عمرضى الله تعالى عنهاسة راوى ، كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في بيعانه منع

1 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في العربان، الحديث: ٢ . ٣٥، ج٣، ص ٣٩٢.

2 ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، الحديث: ٣٣٨٢، ج٣، ص ٣٤٩.

3.....مجبورگر کے، زبردستی۔

4..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عنده، الحديث: ٢٣٦ ١ ، ج٣، ص ١٥.

5 ....." سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ماليس عنده، الحديث: ٣٥٠ - ٣٥، ج٣، ص ٣٩٢.

6 ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في النهي عن بيعتين... إلخ، الحديث: ١٢٣٥، ٣٦٠، و٣٠٠.

7 ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، الحديث: ٢٣٨ ١ ، ج٣، ص١٦.

فرمایا ہے۔(1)

تنبیه: اس باب میں بیج فاسد و باطل دونوں کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔

**مسئلہا:** جس صورت میں بیچ کا کوئی رُکن مفقو دہو<sup>(2)</sup> یاوہ چیز بیچ کے قابل ہی نہ ہووہ بیچ باطل ہے۔ پہلی کی مثال بیہ ہے کہ مجنون یالا یعقل <sup>(3)</sup> بچہ نے ایجاب یا قبول کیا کہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں ،لہذاا یجاب یا قبول یایا ہی نہ گیا۔ دوسری کی مثال میہ ہے کہ بیٹے مُر داریاخون یاشراب یا آزاد ہوکہ یہ چیزیں بیچ کے قابل نہیں ہیں اورا گررکن بیٹے یامحل بیٹے میں (<sup>4)</sup>خرابی نہ ہو بلکہاس کے علاوہ کوئی خرابی ہو تو وہ بھے فاسد ہے مثلاً ثمن خمر <sup>(5)</sup> ہو یا مبیع کی تسلیم پر قدرت نہ ہو<sup>(6)</sup> یا بھے میں کوئی شرط خلاف مقضائے عقد (7) ہو۔ (8) (درمختاروغیرہ)

مسکلیا: مبیع یانمن دونوں میں سے ایک بھی ایسی چیز ہوجو کسی دِین آسانی (<sup>9)</sup> میں مال نہ ہو، جیسے مُر دار،خون، آزاد، ان کو چاہے مبیع کیا جائے یا ثمن، بہر حال بیع باطل ہےاورا گربعض دِین میں مال ہوں بعض میں نہیں جیسے شراب کہا گرچہ اسلام میں بیہ مال نہیں مگر دین موسوی وعیسوی <sup>(10)</sup> میں مال تھی ،اس کوہیع قرار دیں گے تو بیع باطل ہےاور ثمن قرار دیں تو فاسد مثلاً شراب کے بدلے میں کوئی چیزخریدی تو بیچ فاسد ہےاورا گرروییہ پیسہ سے شراب خریدی توباطل ۔ <sup>(11)</sup> (مدابیہ،ردالمحتار)

مسئلہ سا: مال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوجس کو دیالیا جاتا ہوجس سے دوسروں کورو کتے ہوں جسے وقت ضرورت کے لیے جمع رکھتے ہوں للہذاتھوڑی ہی مٹی جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے مال نہیں اوراس کی بیچ باطل ہے البتہ اگر اُسے دوسری جگہ منتقل کرکے لے جائیں تواب مال ہےاور نیچ جائز گیہوں کا ایک دانیاس کی بھی نیچ باطل ہے۔انسان کے یا خانہ

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: البيع الموقوف ... إلخ، ج٧، ص ٢٣٤.

<sup>1 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في العربان، الحديث: ٢ . ٣٥٠ ج٣، ص ٢ ٩٣. يدحديث "مسندامام احمد"، "سنن ابي داود"اور "سنن ابن ماجه" مين عُمر وبن شعيب عن ابيعن جده سےمروى ہے جبكه "كنز العمال"، كتاب البيوع، الحديث: ١ ٦ ٦ ٩ ، ج ٤ ، ص ٣٣ مين انهي كتابول كحوالي سي مير مديث حضرت ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے ۔... عِلْمِيه

**<sup>3</sup>**..... ناسمجھ۔ **4**.....یعنی ایجاب وقبول میں بامبیع میں۔ 2....يعنى يايانه جائے۔

السشراب کی قیت۔ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى جُورِينَ بِیْ عِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ <sup>7 ....</sup>عقد كے تقاضے كے خلاف۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٣٢، وغيره.

<sup>11.....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفا سد، ج٢، ص٤٠.

پیشاب کی بھے باطل ہے جب تک مٹی اس برغالب نہ آ جائے اور کھا د نہ ہوجائے گوبر ،مینگنی ،لید کی بھے باطل نہیں اگر چہ دوسری چیز كى أن مين آميزش نه ہولہذا أيلے<sup>(1)</sup> كا بيجناخريد نايا استعال كرناممنوع نہيں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسلم ؟: مُر دارے مراد غیر مذبوح (3) ہے جاہے وہ خودمر گیا ہو یاکسی نے اُس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا ہو یاکسی جانور نے اُسے مارڈ الا ہومجھلی اورٹڈی مُر دار میں داخل نہیں کہ بیذ بح کرنے کی چیز ہی نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردامحتا روغیرہ)

مسکلہ 13: معدوم (5) کی بیچ باطل ہے مثلاً دومنزلہ مکان دوشخصوں میں مشترک تھاایک کا نیچے والا تھا دوسرے کا اوپر والا،وہ گر گیا یاصرف بالا خانہ گرابالا خانہ والے نے گرنے کے بعد بالا خانہ بیچ کیا رہ بیج باطل ہے کہ جب وہ چیز ہی نہیں بیچ کسی چیز کی ہوگی اور اگر بیچ سے مراداُس حق کو بیچنا ہے کہ مکان کے اویراُس کو مکان بنانے کاحق تھا پیجی باطل ہے کہ بیچ مال کی ہوتی ہے اور پیمض ایک حق ہے مال نہیں اورا گر بالا خانہ موجود ہے تو اُس کی بیچ ہوسکتی ہے۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

مسلم الله جوچیز زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے مولی ، گاجر وغیرہ اگر اب تک پیدا نہ ہوئی ہویا پیدا ہونا معلوم نہ ہواس کی بیج باطل ہےاورا گرمعلوم ہو کہ موجود ہو چکی ہے تو بیج صحیح ہےاور مشتری کوخیار رویت حاصل ہوگا۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

## (چھپی ھوئی چیزکی بیع)

مسئلہ ک: باقلا (<sup>8)</sup> کے بیج اور حیاول اور تِل کی بیج ، اگر پیسب حیلکے کے اندر ہوں جب بھی جائز ہے۔ یو ہیں اخروٹ، بادام، پستہ اگریہلے جھلکے میں ہوں ( یعنی ان چیزوں میں دم حھلکے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں پیسب چیزیں اویر کا چھلکا او تارنے کے بعد آتی ہیں اگراویر کے تھلکے نہ اُترے ہوں جب بھی بیچ جائز ہے )۔ یو ہیں گیہوں کے دانے بال <sup>(9)</sup>میں ہوں جب بھی بیج جائز ہے اوران سب صورتوں میں یہ بائع کے ذمہ ہے کہ پھلی سے با قلا کے بیج یا دھان کی بھوسی <sup>(10)</sup>سے

- 1.....آ گ جلانے کے لئے گوبر کی شکھائی ہوئی تکمیاں۔
- 2 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيو ع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ج٧، ص ٢٣٤.
  - **3**.....وه جانور جسے ذریح نہ کیا گیا ہو۔
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ج٧، ص ٢٣٥، وغيره.
    - **5**.....یعنی وه چیز جس کاابھی وجود ہی نہ ہو۔
    - 6 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٦٣.
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٣٦.
- 🕡 ..... چاول کی فصل کا بھوسہ، چھلکا۔ **9**.....گندم وغیرہ کی بالی جس میں دانے ہوتے ہیں۔

حیاول یا چھلکوں سے تِل اور بادام وغیرہ اور بال <sup>(1)</sup>سے گیہوں نکال کرمشتری کےسُیر دکرےاورا گرچھلکوں سمیت بیچ کی ہے مثلاً با قلا کی پھلیاں یااو پر کے حصلکے سیمت بادام بیجایا دھان بیجا ہے تو نکال کردینا بائع کے ذمنہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسله ۸: گھلیاں جو کھجور میں ہوں یا بنولے (3) جوروئی کے اندر ہوں یا دودھ جوتھن کے اندر ہوان سب کی بیج ناجائز ہے کہ بیسب چیزیں عرفاً معدوم ہیں <sup>(4)</sup>اور تھجور سے گھلیاں یاروئی سے بنولے یاتھن سے دودھ نکالنے کے بعد بیج جائزہے۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

**مسئلہ9:** یانی جب تک کوئیں یا نہر میں ہےاُس کی بیچ جائز نہیں اور جباُس کو گھڑے وغیرہ میں بھرلیاما لک ہو گیا ہیج  $(30^{(6)}(31^{(6)})$ 

مسلم ا: مینو (7) کایانی جمع کر لینے سے مالک ہوجا تا ہے بیج کرسکتا ہے پختہ دوش میں جویانی جمع کرلیا ہے بیج کرسکتا ہے بشرطیکہ یانی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: بھشق (9) سے یانی کی مشکیں مول لیں (10) یعنی ابھی اُس نے بھری بھی نہیں ہیں اُن کوخرید لینا درست ہے کہ مسلمانوں کا اس برعملدرآ مدہے۔اگر کسی سے کہایانی مجر کرمیرے جانوروں کو پلایا کروایک روپیہ ماہوار دونگا بینا جائز ہے اورا گریہ کہددیا کہ مہینے میں اتنی مشکیں پلاؤاورمشک معلوم ہے تو جائز ہے۔ (11) (عالمگیری)

مسئلہ ا: مبیع میں کھ موجود ہے اور کچھ معدوم جب بھی بیتے باطل ہے جیسے گلاب اور بیلے (12) چمیلی (13) کے پھول جب کدان کی پوری فصل بیچی جائے اور جتنے موجود ہیں اُن کو بیچ کیا تو بیچ جائز ہے۔ (14) (درمختار)

- 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٥٣.
- کیاس کے نیے۔
   کیاں کا وجود ہی نہیں ہے۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٥٢.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايجوزبيعه ومالايجوز،الفصل السابع، ج٣،ص١٢١.
  - 7 ..... ہارش۔
- 8 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه ومالايجوز، الفصل السابع، ج٣ ،ص ١٢١.
  - € ..... یانی کجرنے والا۔ ₩....خريدليں۔
- 🕕 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايجوز بيعه ومالايجوز،الفصل السابع، ج٣،ص١٢٢.
- 🚯 ..... چنیلی ایک مشهورخوشبودار پھول، پیسفیداورزر درنگ کا ہوتا ہے۔ ք .....ایک قشم کا سفیدخوشبودار پھول جومو تیا سے ماتا جلتا ہے۔
  - 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٢٣٦.

مسکلہ سا: جانور کی پیت میں یامادہ کے پیٹ میں جونطفہ ہے کہ آئندہ وہ پیدا ہوگا اُس کی بیع باطل ہے۔ (1) (درمختار)

### (اشاره اورنام دونوںهوںتوکس کااعتبارهے)

مسلد ۱۱۲: مبیج کی طرف اشارہ کیا اور نام بھی لے دیا مگرجس کی طرف اشارہ ہے اُس کاوہ نام نہیں مثلاً کہا کہ اس گائے کواتنے میں بیچااوروہ گائے نہیں بلکہ بیل ہے یااس لونڈی کو بیچااوروہ لونڈی نہیں غلام ہےاس کا حکم یہ ہے کہ جونام ذکر کیا ہےاورجس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جنس ہے تو بیع صحیح ہے کہ عقد کا تعلق اُس کے ساتھ ہے جس کی طرف اشارہ ہےاور وہ موجود ہے مگر جو چیز سمجھ کرمشتری لینا جا ہتا ہے چونکہ وہ نہیں ہے لہٰذا اُس کواختیار ہے کہ لے یانہ لے اورجنس مختلف ہوتو تیع باطل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام لیا گیااور وہ موجود نہیں لہذا عقد باطل ۔انسان میں مرد وعورت دو جنس مختلف ہیں لہذا لونڈی کہہ کرئیے کی اور نکلا غلام یا بالعکس <sup>(2)</sup> یہ بیج باطل ہے اور جانوروں میں نرومادہ ایک جنس ہے گائے کہہ کر سے کی اور نکلا بیل یا بلعکس تو بیج صحیح ہے اور مشتری کو خیار حاصل ہے۔ (3) (ہدایہ)

مسلم 11: یا قُوت کہہ کر بیچااور ہے شیشہ، نیچ باطل ہے کہ بیچ معدوم (<sup>4)</sup> ہےاور یا قوت سُرخ کہہ کررات میں بیچااور تھایا قوت زرد، تو بیع صحیح ہے اور مشتری کواختیار ہے۔ <sup>(5)</sup> (فتح)

## (دوچیزوںکوبیع میںجمع کیاأن میںایک قابل بیع نه هو)

مسکله ۱۲: آزاد وغلام کوجمع کر کے ایک ساتھ دونوں کو بیچا یا ذبیحہ اور مُر دار کوایک عقد میں بیچ کیا غلام اور ذبیحہ کی بھی بنچ باطل ہے اگر چہان صورتوں میں ثمن کی تفصیل کر دی گئی ہو کہ اتنا اس کا ثمن ہے اور اتنا اس کا۔اور اگر عقد دوہوں تو غلام اور ذبیحہ کی صحیح ہے آزا داور مُر دار کی باطل ۔ مدبریا ام ولد کے ساتھ ملا کرغلام کی بیچ کی غلام کی بیچ صحیح ہے اُن کی نہیں۔ (6)(درمختار)

مسلله کا: غیروقف کووقف کے ساتھ ملاکر بیع کیاغیروقف کی صحیح ہے اور وقف کی باطل اور مسجد کے ساتھ دوسری چنز

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٣٧.
  - عنى غلام كها تھااورلونڈى نكلى۔
  - 3 ....."الهداية"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٧.
    - **4**.... کنے والی چیزموجو زنہیں ہے۔
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٦٨.
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤١.

ملا کر بیچ کی تو دونوں کی ماطل ہ<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلہ 10: وقتی ایک مکان میں شریک ہیں ان میں ایک نے دوسرے کے ہاتھ پورامکان ﷺ دیا تواس کے ھے کی بیچ صحیح ہے اور جتنا مکان میں اس کا حصہ ہے اُسی کی بیچ ہوئی اور اُس کے مقابل ثمن کا جوحصہ ہوگا وہ ملے گاگل نہیں ملے گا۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسله 19: دو شخص مکان یاز مین میں شریک ہیں ایک نے اُس میں سے ایک معین ٹکڑا ہیچ کر دیا یہ ہیج صحیح نہیں اور اگر ایناحصہ بیچ دیا تو بیع صحیح ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۲:** مسلم گاؤں <sup>(4)</sup> بیچاجس میں قبرستان اور مسجدیں بھی ہیں اوران کا استثنانہیں کیا تو علاوہ مساجدومقابر کے گاؤں کی بیچ صحیح ہے اورمساجد ومقابر کاعادۃً اشٹنا قرار دیا جائے گاا گرچہ اشٹنا فہ کورنہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مسلم الا نا بھی جائز نہیں، مثلًا ان کی بیج درست نہیں اور اُنھیں کا میں لانا بھی جائز نہیں، مثلًا ان کی چوٹیاں بنا کرعورتیں استعال کریں حرام ہے، حدیث میں اس پرلعنت فرمائی۔

**فائدہ:** حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک (<sup>6) ج</sup>س کے پاس ہوں ، اُس سے دوسرے نے لیے اور مدید میں کوئی چیز پیش کی بید درست ہے جب کہ بطور بیج نہ ہواور موئے مبارک سے برکت حاصل کرنا اور اس کا غسالہ <sup>(7)</sup> پینا، آنکھوں پر ملنا، بغرض شفا مریض کو پلا نا درست ہے، جبیبا کہ احادیث سیحھ سے ثابت ہے۔

مسئله ۲۲: جوچزاس کی ملک میں نہ ہواُس کی بیچ جائز نہیں یعنی اس امیدیر کہ میں اس کوخریدلوں گایا ہبہ یا میراث کے ذریعہ پاکسی اورطریق سے مجھے مل جائے گی اُس کی ابھی ہے بچے کردے جبیبا کہآ جکل اکثر تا جرکیا کرتے ہیں بینا جائز ہے۔ جب کہ بیج سلم کے طور پر نہ ہو (جس کاذکرآئے گا) پھراگراس طرح بیچ کی اورخرید کرمشتری کو دیدی جب بھی باطل ہی رہے گی۔ یو ہیں وہ چیز جوابھی طیارنہیں ہے بلکہ آئندہ ہوگی مثلاً کیڑا، گڑ،شکر، جو ابھی موجو زنہیں ہے اس امیدیر بیچی کہ آئندہ ہوجائے

- 1 ....." الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص ٢٤٢.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيما اذا اشترى احد الشريكين... إلخ، ج٧، ص٢٤٢.
- 3 ......"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل التا سع، ج٣،ص١٣٠.
  - 4....سارا گاؤں۔
  - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص ١٤٩.
  - 🕡 .....وہ یانی جس میں موئے مبارک دھوئے گئے ہوں۔ 6 ..... مقدس بال۔

گی بیربیع بھی باطل ہے کہمعدوم کی بیچ ہےاورا گر دوسرے کی چیز بطور وکالت <sup>(1)</sup> یافضو لی بن کر بیچ دی<sup>(2)</sup> تو ناجائز نہیں اگر و کالت کے طور پر ہوتو نافذ بھی ہے<sup>(3)</sup>اور فضولی کی بیع ہوتو مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری، در مختار، ردالمحتار) مسئلہ ۲۲۰: بیج باطل کا حکم پیر ہے کہ مبیع پر اگر مشتری کا قبضہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری اُس کا مالک نہیں ہوگا اورمشتری کاوہ قبضہ قبضہ ٔ امانت قراریائے گا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار )

مسئلہ ۱۲: سرکہ کے دو مطلح خریدے پھر معلوم ہوا کہ ایک میں شراب ہے اور دوسرے میں سرکہ دونوں کی بیٹے ناجائز ہےا گرچہ ہرایک کانمن علٰح علٰحد ہ بیان کر دیا گیا ہو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

### (بیع میںشرط)

مسله ۲۵: بیچ میں ایسی شرط ذکر کرنا کہ خودعقد اُس کامقتضی ہے معزنہیں مثلاً بائع پرمبیع کے قبضہ دلانے کی شرط اورمشتری پرخمن ادا کرنے کی شرط اورا گروہ شرط مقتضائے عقد نہیں <sup>(7)</sup> مگر عقد کے مناسب ہواس شرط میں بھی حرج نہیں مثلاً بیر کہ مشتری ثمن کے لیے کوئی ضامن پیش کرے یاثمن کے مقابل میں فلاں چیز رہن رکھے اور جس کوضامن بتایا ہے اُس نے اُسی مجلس میں ضانت کربھی لی اورا گراس نے ضانت قبول نہ کی تو بیچ فاسد ہے اورا گرمشتری نے ضانت یار ہن سے گریز کی تو بائع بیچ کوفشخ کرسکتا ہے۔ یو ہیںمشتری نے بائع سے ضامن طلب کیا کہ میں اس شرط سے خرید تا ہوں کہ فلاں شخص ضامن ہوجائے کہ مبیع پر قبضہ دلا دے یامبیع میں کسی کاحق نکلے گا تو ثمن واپس ملے گابہ شرط بھی جائز ہے۔اورا گروہ شرط نہاس قسم کی ہونہ اُس قسم کی مگر شرع (8) نے اُس کو جائز رکھا ہے جیسے خیار شرط یا وہ شرط ایسی ہے جس پرمسلمانوں کا عام طور پڑمل درآ مدہے جیسے آج کل گھڑیوں میں گارنٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہاس مدت میں خراب ہوگی تو درستی کا ذمہ دار بائع ہےالیی شرط بھی جائز ہے۔اور بیجھی نہ

> 2 .....عنی ما لک کی اجازت کے بغیرا پیخ طور پر پیچ دی۔ 1 .....یعنی کسی کی طرف سے وکیل بن کر۔

> > **3**....لینی بیع ہوجائے گی۔

4....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع... إلخ، ج٣٠ص ٣٠٢. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:الآدمي مكرّم...إلخ، ج٧،ص ٢٤٥.

5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٢٤٦.

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع، فيما يجوز بيعه و مالا يجوز، الفصل العاشر، ج٣، ص ١٣١.

7....یعنی عقد کے تقاضے کے مطابق نہیں۔

ہویعنی شریعت میں بھی اُس کا جوازنہیں وار دہواورمسلمانوں کا تعامل <sup>(1) بھ</sup>ی نہ ہووہ شرط فاسد ہےاور بیچ کو بھی فاسد کردیتی ہے مثلاً کیڑاخریدااور بیشرط کرلی که بائع اس کقطع کر کے سی دےگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسلم ۲۱: غلام کواس شرط برنے کیا کہ شتری اُسے آزاد کردے یامد بریام کا تب کرے یالونڈی کواس شرط بر کہا سے اُم ولد بنائے بیزیع فاسد ہے کہ جوشر طمقتضائے عقد <sup>(3)</sup> کےخلاف ہواوراُس میں بائع یامشتری یا خودمبیع کا فائدہ ہو (جب کہ مبیع اہل استحقاق سے ہو)وہ بیچ کوفا سد کردیتی ہے اورا گر جانورکواس شرط پر بیچا کہ مشتری اُسے بیچ نہ کرے تو بیچ فاسدنہیں کہ یہاں وہ تینوں باتیں نہیں اورا گراس شرط پر سے غلام بیجا تھا کہ شتری اُسے آزاد کردے گااور مشتری نے اس شرط پرخرید کر آزاد کر دیا تیج صحیح ہوگئیاورغلام آزاد ہوگیا۔ <sup>(4)</sup> (مدابہ)

مسئلہ کا: غلام کوایسے کے ہاتھ بیچا کہ معلوم ہے وہ آزاد کردے گا مگر نیج میں آزادی کی شرط مذکور نہ ہوئی نیج جائز ے۔<sup>(5)</sup>(ہدایہ)

مسئله ۱۲۸: غلام بیجا اور پیشرط کی که وه غلام بائع کی ایک مهینه خدمت کرے گایا مکان بیجا اور شرط کی که بائع ایک ماه تک اُس میں سکونت <sup>(6)</sup>رکھے گایا پیشر ط کی کہ مشتری اتنار و پی<sub>د</sub> مجھے قرض دے یا فلاں چیز مدید کرے یا معین چیز کو بیچا اور شرط کی کہایک ماہ تک مبیع پر قبضہ نید ہے گاان سب صورتوں میں بیع فاسد ہے۔<sup>(7)</sup> (ہداریہ)

مسله **۲۹:** سیج میں ثمن کا ذکر نه ہوالیعنی بیرکہا کہ جو بازار میں اس کا نرخ <sup>(8)</sup> ہے دیدینا بیربیج فاسد ہےاورا گریہ کہا کہ مثن کے نہیں تو بیع باطل ہے کہ بغیر ثمن بیع نہیں ہوسکتی۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

اسسرواج، مسلمانوں کے درمیان رائے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب العاشر في الشروط التي تفسدالبيع والتي لا تفسده، ج٣،ص١٣٣ وغيره.

**<sup>3</sup>**..... يعنى عقد كے تقاضے كے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٨.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>6....</sup>رہائش۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص ٩٤.

<sup>.....</sup> قمت ـ

<sup>9 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٧٤ ٢.

## (جوشکارابھی قبضہ میںنھیں آیاھے اس کی بیع)

مسکلہ • سا: جومچھلی کہ دریایا تالاب میں ہے ابھی اُس کا شکار کیا ہی نہیں اُس کوا گرنقو دیعنی روپے پیسے سے بیچ کیا تو باطل ہے کہ وہ ملک میں نہیں اور مال متقوم نہیں اور اگر اُس کو غیر نقو دمثلاً کیڑا یاکسی اور چیز کے بدلے میں بیچ کیا ہے تو بیج فاسد ہے۔ یو ہیںا گرشکارکر کے اُسے دریا یا تالا ب میں چھوڑ دیا جب بھی اُس کی بیج فاسد ہے کہ اُس کی تشکیم بر<sup>(1)</sup> قدرت نہیں ۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلماسا: مجھلی کوشکار کرنے کے بعد کسی گڑھے میں ڈالدیایا وہ گڑھااییا ہے کہ بے کسی ترکیب کے <sup>(3)</sup> اُس میں سے پکڑسکتا ہے تو بیچ کرنا بھی جائز ہے کہ اب وہ مقد ورانسلیم بھی ہے (<sup>4)</sup>وہ ایسی ہی ہے جیسے پانی کے گھڑے میں رکھی ہے اور اگراُسے پکڑنے کے لیے شکارکرنے کی ضرورت ہوگی کا نٹے یا جال وغیرہ سے پکڑنا پڑے گا تو جب تک پکڑنہ لےاُس کی بیع صحح نہیں اورا گرمچھلی خود بخو دگڑ ھے میں آگئی اور وہ گڑ ھااسی لیےمقرر کررکھا ہے تو بیخض اُسکا مالک ہوگیا دوسرے کواس کالینا جائز نہیں پھرا گربے جال وغیرہ کے اُسے پکڑ سکتے ہیں تو اُس کی ہیچ بھی جائز ہے کہوہ مقد ورانتسلیم بھی ہے ورنہ بیچ ناجائز اورا گروہ اس لیے ہیں طیار کررکھاہے تو مالک نہیں مگر جبکہ دریایا تالاب کی طرف جوراستہ تھا اُسے مجھلی کے آنے کے بعد بند کردیا تو مالک ہو گیا اور بغیر جال وغیرہ کے پکڑسکتا ہے تو بیچ جائز ہے ور نہ ہیں۔اسی طرح اگراینی زمین میں گڑھا کھودا تھا اُس میں ہرن وغیرہ کوئی شکارگریڑااگراس نے اسی غرض سے کھوداتھا تو یہی مالک ہے دوسرے کواسکالینا جائز نہیں اوراس لیے ہیں کھودا تو جو پکڑلے جائے اُس کا ہے مگر مالک زمین اگر شکار کے قریب ہوکہ ہاتھ بڑھا کراُسے پکڑسکتا ہے تواسی کا ہے دوسرے کو پکڑنا جائز نہیں دوسرا کپڑے بھی تووہ مالک نہیں ہوگا یہ ہوگا۔ یو ہیں سُکھانے کے لیے جال تا ناتھا کوئی شکاراُس میں پینسا تو جو پکڑ لے اس کا ہے اورا گرشکار ہی کے لیے تانا تھا تو شکار کا مالک ہیہ ہے۔ جال میں شکار پھنسا مگر تڑیا اُس سے چھوٹ گیا دوسرے نے پکڑلیا تو ہیہ ما لک ہےاور جال والا پکڑنے کے لیے قریب آگیا کہ ہاتھ بڑھا کر جانور پکڑسکتا ہےاس وقت تو ڑا کرنکل گیا اور دوسرے نے کیڑلیا توجال والا مالک ہے بکڑنے والا مالک نہیں۔بازاور مٹنے کے شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> (فتح القدیر،ردالحتار)

**<sup>1</sup>**.....لینی حوالے کرنے ر۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤٨.

**<sup>4</sup>**.....یعنی مشتری کے حوالے کرنے پر قادر بھی ہے۔ **3**....یعنی بغیریسی تدبیر کے۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص ٤٩.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الفاسد،مطلب:في البيع الفاسد، ج٧،ص٨٥٣.

مسلکہ اسا: شکاری جانور کے انڈے اور نیچے کا بھی وہی حکم ہے جوشکار کا ہے بعنی اگرالیی جگہ میں انڈ ایا بچہ کیا کہ اس نے اس کام کے لیے مقرر کررکھی ہے تو یہ مالک ہے ور نہ جولے جائے اُس کا ہے۔ <sup>(1)</sup> (فتح القدير)

مسئلہ ساسا: کسی کے مکان کے اندر شکار چلاآیا اور اس نے دروازہ اُس کے بکڑنے کے لیے بند کرلیا توبیر مالک ہے دوسرے کو پکڑنا جائز نہیں اور لاعلمی میں اس نے درواز ہ بند کیا توبیہ ما لک نہیں۔اور شکاراس کے مکان کی محاذات <sup>(2)</sup> میں ہوا میں اُڑر ہاتھا تو جوشکارکرے، وہ مالک ہے۔ یو ہیںاس کے درخت پرشکار بیٹھا تھا جس نے اُسے پکڑاوہ مالک ہے۔<sup>(3)</sup> (ردانحتار)

مسئلہ اس اور بے بیسے لُٹاتے ہیں اگر کسی نے اپنے دامن اس لیے پھیلا رکھے تھے کہ اس میں گریں تو میں لوں گا تو جتنے اس کے دامن میں آئے اس کے ہیں اور اگر دامن اس لیے نہیں پھیلائے تھے مگر گرنے کے بعد اس نے دامن سمیٹ لیے جب بھی مالک ہے اور اگرید دونوں باتیں نہ ہوں تو دامن میں گرنے سے اس کی ملک نہیں دوسرا لے سکتا ہے۔شادی میں حیوہارے اور شکر کٹاتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ (4) (در مختار)

مسلد ۱۳۵۵ اسکی زمین میں شہد کی مکھیوں نے مُہا رنگائی (<sup>5)</sup> تو بہر حال شہد کا مالک یہی ہے جا ہے اس نے زمین کواسی لیے چیوڑ رکھا ہو یانہیں کہان کی مثال خودرودرخت (6) کی ہے کہ مالک نبین اسکا مالک ہوتا ہے بیاس کی زمین کی پیداوارہے۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر )

مسلم الله تالا بول جھیلوں کا مجھیلیوں کے شکار کے لیے ٹھیکہ دینا جیسا کہ ہندوستان کے بہت سے زمیندار کرتے ہیں یہ ناجائز ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

**مسئلہ کسا:** یرند جوہوا میں اُڑر ہاہے اگراُس کوابھی تک شکار نہ کیا ہو تو بیچ باطل ہے اورا گر شکار کر کے چھوڑ دیا ہے تو بیج فاسد ہے کہ تسلیم پرفدرت نہیں اورا گروہ پرندا پیا ہے کہ اس وقت ہوا میں اُڑ رہا ہے مگرخود بخو دواپس آ جائے گا جیسے پلا ؤ کبوتر (9)

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص ٤٩.

<sup>2 .....</sup>گر دونواح،مکان کے برابراو پر۔

<sup>3 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤٨.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٦ ٥٠.

**ئ**....شہد کا چھتا بنایا۔

<sup>6 .....</sup> یعنی قدرتی طور پرا گنے والا درخت۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٩٥.

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤٨.

<sup>🧿 .....</sup> يالتوكبوتر ـ

تواگر چەاس وقت اس كے پاس نہيں ہے بيع جائز ہے اور حقيقة نہيں تو حكماً اس كى تسليم برقدرت ضرور ہے۔(1) (درمختار)

## (بیع فاسد کی دیگرصورتیں)

مسلد ۱۳۸۸ جودود ه فض میں ہے اُسکی بیج ناجائز ہے۔ یو ہیں زندہ جانور کا گوشت، چربی، چمڑا، سری پائے، زندہ دُنبہ کی چکی <sup>(2)</sup> کی بیج ناجائز ہے اسی طرح اُس اون کی بیچ جو دُنبہ یا بھیڑ کے جسم میں ہے ابھی کاٹی نہ ہواور اُس موتی کی جو سیپ<sup>(3)</sup> میں ہو یا تھی کہ جوابھی دودھ سے نکالا نہ ہو یا کڑیوں کی جوجیت میں ہیں یا جوتھان ایسا ہو کہ پھاڑ کرنہ بیچا جا تا ہواُ س میں سے ایک گز آ دھ گز کی بیچ جیسے مشروع <sup>(4)</sup>اور گلبدن <sup>(5)</sup> کے تھان پیسب نا جائز ہیں اورا گرمشتری نے ابھی بیچ کوفنخ نہیں کیا تھا کہ بائع نے حیت میں سے کڑیاں نکال دیں یا تھان میں سے وہ گٹڑا بھاڑ دیا تواب پہنچ صحیح ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (مدابیہ درمختار)

مسله **وسا:** اس مرتبه جال ڈالنے میں جومچھلیاں نگلیں گی اُن کوئیج کیا یاغوطہ نور <sup>(7)</sup> نے بیکہا کہاس غوطہ میں جوموتی نکلیں گےاُن کو پیچا ہے جی باطل ہے۔<sup>(8)</sup> (فتح القدیر)

مسکلہ ۱۹۰۰ دو کیڑوں میں سے ایک یا دوغلاموں میں سے ایک کی بیچ ناجائز ہے جبکہ خیارتعیین <sup>(9)</sup>شرط نہ ہواور اگر مشتری نے دونوں پر قبضہ کرلیا تو اُن میں ایک کا قبضہ قبضہ امانت ہے اور دوسرے کا قبضہ صان ۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار ، بحر )

مسلمان چراگاہ میں جو گھاس ہےاُس کی نیج فاسد ہے ہاں اگر گھاس کوکاٹ کراس نے جمع کرلیا تو بیج درست ہے جس طرح یانی کو گھڑے، مٹکے مثک میں بھر لینے کے بعد بینا جائز ہےاور چرا گاہ کاٹھیکہ پر دینا بھی جائز نہیں بیاُس وقت ہے کہ گھاس خوداُوگی ہواس کو کچھ نہ کرنا پڑا ہواورا گراس نے زمین کواسی لیے جھوڑ رکھا ہو کہ اُس میں گھاس پیدا ہواور ضرورت کے

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٠٥٠.

اندر موتى نكلتے بن۔
 شمكى دريائى مخلوق جس كے اندر سے موتى نكلتے بن۔ 2 ....د نے کی چوڑی دُم۔

ایک قسم کا کیڑا جوریشم اورروئی کے سوت کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٤.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٢٥٢.

<sup>8 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيو ع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٥٣٥.

<sup>9....</sup>نتخب کرنے کا اختیار معین کرنے کا اختیار۔

<sup>🕡 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٥٢.

وقت یا نی بھی دیتا ہوتو اُس کا ما لک ہےاوراب بیجنا جائز ہے مگرٹھیکہا ببھی نا جائز ہے کہا تلاف عین <sup>(1)</sup> پراجارہ درست نہیں ۔ ٹھیکہ کے لیے بیحیلہ ہوسکتا ہے کہ اُس زمین کو جانوروں کے ٹھبرانے کے لیے ٹھیکہ بردے پھرمتا جر<sup>(2)</sup> اُس کی گھاس بھی  $(5.6)^{(3)}(6.6)$  يرائے۔

مسله ۲ من علی ایس ایمی غله طیار نہیں ہوا ہے، اس کی بیچ کی تین صورتیں ہیں: ﴿ اَبِهِی کَاتِ لِے گَا یا ♡ اپنے جانوروں سے چرالے گایا ⊕اس شرط پرلیتا ہے کہ اُسے طیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا۔ پہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اورتیسری صورت میں چونکہ اس شرط میں مشتری کا نفع ہے، بیع فاسد ہے۔ (4) (درمختار)

مسئله ۱۳۲۳: کیل اُس وقت نیج ڈالے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں بیابیج باطل ہے اورا گرظا ہر ہو چکے مگر قابل ا نفاع نہیں ہوئے <sup>(5)</sup> بیربیع صحیح ہے گرمشتری پرفوراً توڑ لینا ضروری ہے اورا گربیشرط کرلی ہے کہ جب تک طیار نہیں ہو نگے درخت بررہیں گے تو بیج فاسد ہے اور اگر بلاشر طخریدے ہیں مگر بائع نے بعد بیج اجازت دی کہ طیار ہونے تک درخت پر رہنے دوتواكوئي حرج نہيں <sub>- (6)</sub> (عالمگيري)

مسئلہ ۱۳۲۸: ریشم کے کیڑے اوران کے انڈوں کی بیج جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (تنویر)

دو شخص اگر رکیٹم کے کیڑوں میں شرکت کریں ہے جب ہو تکتی ہے کہ انڈے دونوں کے ہوں اور کام بھی دونوں کریں ، اور جتنے جتنے انڈے ہوں اُنھیں کے حساب سے شرکت کے تھے ہوں بنہیں ہوسکتا کہ ایک کے انڈے ہوں اورایک کا م کرے اور دونوں نصف نصف پائم وبیش کے شریک ہوں بلکہ اگراہیا کیا ہے تو کیڑے اُس کے ہوں گے جس کے انڈے ہیں اور کام کرنے والے کے لیےاُ جرت مِثل ملے گی۔ یو ہیںا گر گائے بکری مرغی کسی کوآ دھے آ دھ پردے دی کہوہ کھلائے گا جرائے گااور جو بچے ہوں گے دونوں آ دھے آ دھے بانٹ لیں گے جیسا کہ اکثر دیہاتوں میں کرتے ہیں پیطریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بیچے اسی کے ہوئگے جس کے جانور ہیں اس دوسرے کو چارہ کی قیمت جب کہ اپنا کھلایا ہواور چرائی اور رکھوالی کی

و"البحرالرائق"، كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٢٦.

- 1 .....اصل چز کوضا کُع کرنا۔ 2....اجرت پر لینے والا۔
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧ ، ص٧٥٢. و"البحرالرائق"، كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ج٦،ص١٢٧.
- 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٥٨ ٢.
  - 🗗 ..... یعنی فائدہ اُٹھانے کے قابل نہیں ہوئے۔
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايجوزبيعه وما لايجوز،الفصل الثاني، ج٣،ص١٠٦.

اُجرتِ مثل ملے گی۔ یو ہیں اگرایک شخص نے اپنی زمین دوسرے کو پیڑ <sup>(1)</sup> لگانے کے لیے ایک مدت معین تک کے لیے دیدی کہ درخت اور پھل دونوں نصف نصف لے لیں گے بہ بھی صحیح نہیں وہ درخت اور پھل گل مالک زمین کے ہونگے اور دوسرے کے لیے ، درخت کی وہ قیمت ملے گی جونصب کرنے کے دن تھی اور جو کچھ کام کیا ہے اُس کی اُجرتِ مِثل ملے گی۔ (2) (درمختار،ردالحتار)

مسلدهم: بھاگے ہوئے غلام کی بیج ناجائز ہے اوراگرجس کے ہاتھ بیتیا ہے، وہ غلام بھاگ کراُسی کے یہاں چھیا ہوتو بیع صحیح ہے پھرا گرمشتری نے اُس غلام پر قبضہ کرتے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا ہے تو بیع کے لیے جدید قبضہ کی ضرورت نہیں ، لیعنی فرض کر و بیچ کے بعد ہی مرگیا تو مشتری کوثمن دینایڑے گا اور قبضہ کرتے وقت گواہ کرلیا ہے توبیہ قبضہ بیچ کے قبضہ کے قائم مقام نہیں بلکہ یہ قبضہ قبضہ امانت ہے اس کے بعد پھر قبضہ کرنا ہوگا اور اس قبضہ جدید سے پہلے مرا تو بائع کا مرامشتری کو پچھٹمن دینا نہیں بڑے گااورا گرمشتری کے یہاں نہیں چھیا ہے گرجس کے یہاں ہے اُس سے مشتری آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے لےسکتا ہے جب بھی صحیح ہے۔ <sup>(3)</sup> (درمختار، دالمحتار)

مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی ہے مالک نے اُس کوغاصب کے ہاتھ بھے ڈالا بیج صحیح ہے۔ <sup>(4)</sup> مسکلہ کے?: عورت کے دودھ کو بیخیا ناجائز ہے اگر چہ اُسے نکال کرکسی برتن میں رکھ لیا ہوا گرچہ جس کا دودھ ہووہ ماندی ہو۔<sup>(5)</sup> (مداہیوغیر ما)

**مسئلہ ۴۸۸:** خزیر کے بال یااورکسی جز کی نیچ باطل ہےاور مُر دار کے چیڑے کی بھی نیچ باطل ہے جبکہ ریکایا نہ ہو،اور د باغت کر لی ہو<sup>(6)</sup> تو تیج چائز ہے اوراس کو کام میں لا نابھی جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ وسم: تیل نایاک ہو گیااس کی بیج جائز ہے اور کھانے کے علاوہ اُس کو دوسرے کام میں لا نابھی جائز ہے۔ (8) ( در مختار ) مگرییضر ورہے کہ مشتری کو اُس کے نجس ہونے کی اطلاع دیدے تا کہوہ کھانے کے کام میں نہ لائے اور پیجھی وجہ ہے

- 7 ....."تنويرالأبصار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٥٩.
  - 1 .....درخت۔
- 2 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في بيع دودة القرمز، ج٧، ص ٢٦١.
  - 3 .....المرجع السابق، ص٣٦٣.
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوزبيعه ومالا يجوز،الفصل الثالث، ج٣،ص ١١١.
  - 5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص ٢٤ وغيرها.
    - 6.....یعنی یکا کررنگ دیا ہو۔
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٦.

کہ نجاست عیب ہےاورعیب برمطلع کرنا ضرور ہے۔نا یا ک تیل مسجد میں جلا نامنع ہے گھر میں جلاسکتا ہے۔اس کا استعال اگر چہ جائز ہے مگر بدن یا کپڑے میں جہاں لگ جائے گانا یاک ہوجائے گایا ک کرنا پڑیگا۔بعض دوائیں اس قتم کی بنائی جاتی ہیں جس میں کوئی نا پاک چیز شامل کرتے ہیں مثلاً کسی جانور کا پتۃ اُس کوا گربدن پر لگایا تو یا ک کرنا ضروری ہے۔

مسلم ٥٠ مُر داري چربي كو بيخايا أس يكسي قتم كانفع أثفانا ناجا رُزية نه أسه جراغ مين جلاسكته بين نه جمر الكاني کے کام میں لاسکتے ہیں۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسئلها ۵: مُر دار کا پیھا<sup>(2)</sup>، بال، ہڈی، یر، چونچ، کھ<sup>(3)</sup>، ناخن، ان سب کو بیچ بھی سکتے ہیں اور کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت اور مڈی کو بچ سکتے ہیں اوراسکی چیزیں بنی ہوئی استعال کر سکتے ہیں۔<sup>(4)</sup> (ردامحتار)

# (جتنے میںچیزبیچی اُسکواُس سے کم دام میںخریدنا)

مسلك الله عن جير كونيع كرديا ہے اور ابھى يوراثن وصول نہيں ہوا ہے اُس كومشترى ہے كم دام ميں خريد نا جائز نہيں ا اگر چہاس وقت اُس کا نرخ کم ہوگیا ہو۔ یو ہیں اگرمشتری مرگیا اُس کے دارث سے خریدی جب بھی جائز نہیں۔ مالک نے خوزہیں بیچ کی ہے بلکہاس کے وکیل نے بیچ کی جب بھی یہی حکم ہے کہ کم میں خریدنا ناجائز اورا گراُتنے ہی میں خریدی مگریہلے ادائے ثمن کی معیاد نتھی اوراب میعادمقرر ہوئی یا پہلے ایک ماہ کی میعادتھی اوراب دوماہ کی میعادمقرر کی بیربھی ناجائز ہے۔اوراگر بائع مرگیااس کے دارث نے اُسی مشتری ہے کم دام میں خریدی تو جائز ہے۔ یو ہیں بائع نے اُس سے خریدی جس کے ہاتھ مشتری نے بیچ کر دی ہے یا ہم کر دی ہے یا مشتری نے جس کے لیے اُس چیز کی وصیت کی اُس سے خریدی یا خودمشتری سے اُسی دام میں یازائد میں خریدی یاشن پر قبضہ کرنے کے بعد خریدی پیسب صورتیں جائز ہیں۔اور بائع کے باپ یا بیٹے یاغلام یا مکا تب نے کم دام میں خریدی تو ناجائز ہے۔کم داموں میں خرید نا اُس وقت ناجائز ہے جب کہ ثمن اُسی جنس کا ہواور مبیع میں کوئی نقصان نه پیدا ہوا ہوا درا گرثمن دوسری جنس کا ہو یامبیع میں نقصان ہوا ہو تو مطلقاً بیع جائز ہے۔روپییاوراشر فی اس بارہ میں ایک جنس قرار یا ئیں گےلہٰذاا گربیس رویبیہ میں بیچی تھی اوراب ایک اشر فی میں خریدی جس کی قیمت اس وقت پندرہ رویے ہے ناجا ئز ہے اور

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٦٧ .

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، با ب البيع الفاسد، مطلب: في التداوى بلبن البنت فلزمه قو لان ، ج٧ ، ص ٢٦٧.

<sup>2 .....</sup> بدن سے ملے ہوئے وہ زردی مائل ریشے جن سے اعضاء سکڑتے اور تھیلتے ہیں۔

<sup>3 .....</sup>گائے، بکری اور ہرن وغیرہ کے یاؤں۔

اگر کپڑے پاسامان کے بدلے میں خریدی جس کی قیمت بندرہ رویے ہے جائز ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردامحتار) مسکلہ ۱۵۳ ایک شخص نے دوسرے سے من بھر گیہوں <sup>(2)</sup> قرض لیےاس کے بعد قرضدار نے قرضخواہ <sup>(3)</sup> سے پانچ روپیه میں وہ من بھر گیہوں جواُس کے ہیں خرید لیے بیڑتے جائز ہےاور وہ روپےاگراُسی مجلس میں ادا کر دیے تو بھے نافذ ہے، ور نہ باطل ہوجائیگی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۵: ایک شخص نے دوسرے سے دس رویے قرض لیے اور قبضہ کر لینے کے بعد مدیون <sup>(5)</sup>نے دائن <sup>(6)</sup>سے ایک اشر فی میں خرید لیے بیڑج جائز ہے پھرا گراشر فی مجلس میں دیدی بچے صحیح رہی ورنہ باطل ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) <sup>ا</sup>

**مسئلہ۵۵:** مشتری نے دوسرے کے ہاتھ چیز پچ ڈالی مگریہ بچ نشخ ہوگئ اگریہ نشخ سب کے حق میں نشخ قراریائے تو بائع اول کوکم داموں میں خرید ناجا ئرنہیں اورا گراسطرح کا فنخ ہو کمحض ان دونوں کے حق میں فنخ دوسروں کے حق میں بیچ جدید ہو جیسےا قالہ، تو کم میں خریدنا جائز۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: مشتری نے مبیع کو ہبہ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا مگر پھر واپس لے لی اور بائع کے ہاتھ کم دام میں پیچ ڈالی بہناجائزہے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ کے: ایک چیز خریدی اور ابھی اُس پر قبضہ نہیں کیا ہے بیاورایک دوسری چیز جواس کی ملک میں ہے دونوں کو ایک ساتھ ملاکر بیچ کیا اُس کی بیچ درست ہے جواس کے پاس کی ہے۔ (10) (عالمگیری)

مسکلہ ۵۸: ایک چیز ہزار رویے میں خریدی اور قبضہ بھی کرلیا مگر ابھی ثمن ادانہیں کیا ہے کہ بیراورایک دوسری چیزاُسی با کُع کے ہاتھ ہزاررویے میں بیچی ہرایک یانسومیں دوسری چیز کی بیچ صحیح ہےاوراُس کی صحیح نہیں جواُسی سے

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في التداوي بلبن البنت فلزمه قو لان، ج٧، ص٢٦٧.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل العاشر، ج٣، ص١٣٢. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:الدراهم والدنانير...إلخ، ج٧،ص٢٦٨.

**<sup>3</sup>**....قرض دینے والے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوزبيعه ومالا يجوز،الفصل الاول، ج٣،ص١٠٢.

<sup>6....</sup>قرض دینے والا۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوزبيعه ومالا يجوز، الفصل الاول، ج٣ ،ص١٠٢.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق،الفصل العا شر،ص١٣٢.

خریدی ہے اورا گرشن ا داکر دیا ہے تو دونوں کی بیچ صحیح ہے اور دوسرے کے ہاتھ بیچ کی تو دونوں کی دونوں صور توں میں صحیح ہے۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، عالمگیری)

مسكه **۵:** تيل بيجا اورپيڅهرا كه برتن سميت تولا جائے گا اور برتن كا اتنا وزن كاٹ ديا جائے مثلاً ايك سيرييه ناجائز ہےاوراگریچٹہرا کہ برتن کا جووزن ہے وہ کاٹ دیا جائے گامثلاً ایک سیر ہے توایک سیر اور ڈیڑھ سیر ہے تو ڈیڑھ سیر بیجائز ہے۔ یو ہیںا گر دونوں کومعلوم ہے کہ برتن کا وزن ایک سیر ہے اور پیٹھہرا کہ برتن کا وزن ایک سیرمجرا کیا جائے گاریجی جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسلم ۲۰ تیل یا گھی خریدااور برتن سمیت تولا گیااور تشهرایه که برتن کا جووزن ہوگا مجرادیا جائے گامشتری برتن خالی کرکے لایااور کہتا ہے اس کا وزن مثلاً دوسیر ہے بائع کہتا ہے بیوہ برتن نہیں میرابرتن ایک سیروزن کا تھا توقشم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا کیونکہاس اختلاف ہے اگر مقصود برتن ہے تو مشتری قابض ہے اور قابض کا قول معتبر ہوتا ہے اور اگر مقصود ثمن میں اختلاف ہے کہ ایک سیر کی قیمت بائع طلب کرتا ہے اور مشتری منکر ہے (3) تو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ (4) (ہدا یہ )

مسلما ۲: راسته یعنی اُس کی زمین کی بیچ و بهه جائز ہے، جب که وہ زمین بائع کی ملک ہونہ یہ کہ فقط حق مرور (<sup>5)</sup> (حق آ سائش) ہو، مثلاً اس کے گھر کا راستہ دوسرے کے گھر میں سے ہواور راستہ کی زمین اس کی ہو۔اگراس زمین راستہ کے طول وعرض <sup>(6)</sup> مٰدکور ہیں جب تو ظاہر ہے ور نہاُ س مکان کا جو ہڑا درواز ہ ہےاُ تنی چوڑ ائی اور کو چہنا فنڈ ہ<sup>(7)</sup> تک لنبائی لی جائے گی اور جوراستہ کوچہ نافذہ یا کوچہ سربستہ (8) میں نکلا ہے جوخاص بائع کی ملک میں نہیں ہے، بلکہ اُس میں سب کے لیے حق آساکش ہے مکان خرید نے میں وہ بیعاً <sup>(9)</sup> داخل ہوجا تا ہے خاص کراُسے خرید نے کی ضرورت نہیں ہوتی۔<sup>(10)</sup> (درمختار،ردامحتار)

<sup>•</sup> المرجع السابق. ص١٣٣. 9 .....المرجع السابق.

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٧. و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوز بيعه.... إلخ،الفصل العاشر، ج٣،ص١٣٣.

<sup>2 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص ٤٨. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٧٢.

<sup>3</sup> سانکارکردہاہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٨.

<sup>5</sup> سيعني حلنے کاحق۔ 6....لمائي چوڙائي۔

ۍ .....آ مدورفت کی عام گلی۔

<sup>8....</sup>بندگلی۔ 9....خمناً۔

مسئلہ ۲۲: زمین یا مکان کی بیچ ہوئی اور راستہ کاحق مرور حبعاً بیچ کیا گیا مثلاً جمیع حقوق <sup>(1)</sup> یا تمام مرافق <sup>(2)</sup> کے ساتھ بیچ کی تو بیچ درست ہےاور تنہاراستہ کاحق مرور بیچا گیا تو درست نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسله ۱۲۳ مکان سے یانی بہنے کا راستہ یا کھیت میں یانی آنے کا راستہ بیخا درست نہیں یعنی محض حق بیخنا بھی ناجائز ہےاورز مین جس پریانی گزرے گاوہ بھی بھے نہیں کی جاسکتی جبکہاُ س کا طول وعرض بیان نہ کیا گیا ہواورا گربیان کر دیا ہو توجائزہے۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر)

مسئلہ ۱۲۴ ایک شخص نے دوسرے سے کہا جومیرا حصہ اس مکان میں ہے اُسے میں نے تیرے ہاتھ بیچ کیا اور بائع کومعلوم نہیں کہ کتنا حصہ ہے مگر مشتری کومعلوم ہے تو بیج جائز ہے اور اگر مشتری کومعلوم نہ ہوتو جائز نہیں اگر چہ بائع کو معلوم ہو۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **۲۵:** ایک شخص کے ہاتھ بیچ کر کے پھراُس کو دوسرے کے ہاتھ بیخیا حرام و باطل ہے کہ پہلی بیچ اگر فنخ بھی کر دی جائے جب بھی دوسری نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگر مشتری اول نے قبضہ کرلیا ہے تو دوسری بیچ اُ سکی اجازت پر موقوف ہے۔ (6) (ردالحتار)

مسله ۲۷: جس بیچ میں مبیع یاشن مجہول <sup>(7)</sup> ہے وہ بیچ فاسد ہے جبکہ ایسی جہالت <sup>(8)</sup> ہو کہ تسلیم <sup>(9)</sup>میں نزاع <sup>(10)</sup> ہو سکے اورا گرتسلیم میں کوئی دشواری نہ ہوتو فا سدنہیں مثلاً گیہوں<sup>(11)</sup> کی پوری بوری یا پنچ روپی<sub>ی</sub>ہیں خرید لی اورمعلوم نہیں کہ اس میں کتنے گیہوں میں یا کیڑے کی گانٹھ <sup>(12)</sup> خرید لی اور معلوم نہیں کہاس میں کتنے تھان میں۔ <sup>(13)</sup> (عالمگیری)

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في بيع الطريق ، ج٧،ص٢٧٣.

🗨 ....اس سے مرادوہ اشیاء ہیں جوہیج کے تابع ہوتی ہیں جیسے راستہ، زمین کے لئے یانی کی نالی وغیرہ۔

3 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٧٧.

4 ....." الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٧٤.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٦،ص٥٦.

5 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف وبيع احد الشريكين،ج٣،ص٥٥.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون المستأجر، ج٧، ص ٥ ٣٢.

9....عوالهكرنے

8..... لاعلمي ـ

🗗 .....یعنی چیزیا قیت معلوم نه ہو۔

12 ..... گھڑی۔

🛈 ....گندم -

🗗 .....جھگڑا،لڑائی۔

**مسئلہ کا:** بیچ میں بھی ایبا ہوتا ہے کہا دائے ثن <sup>(1)</sup> کے لیے کوئی مدت مقرر ہوتی ہےاور بھی نہیں اگر مدت مقرر نہ ہوتو خمن کا مطالبہ بائع جب جا ہے کرے اور جب تک مشتری خمن نہ ادا کرے مبیع (2) کوروک سکتا ہے اور دعویٰ کرے وصول کرسکتا ہےاورا گرمدت مقرر ہےتو قبل مدت مطالبہ ہیں کرسکتا مگرمدت الیی مقرر ہوجس میں جہالت نہر ہے کہ جھگڑا ہوا گرمدت اليي مقرر کي جوفريفين نه جانتے ہوں پاايک کو اُس کاعلم نه ہوتو نيج فاسد ہے مثلاً نوروز <sup>(3)</sup>اورمبر گان يا ہو لي <sup>(4)</sup> ديوالي <sup>(5)</sup> کہ اکثر مسلمان پہنیں جانتے کہ کب ہوگی اور جانتے ہوں تو بیچ ہوجائے گی ( مگرمسلمانوں کواپنے کاموں میں کفّا ر کے تہواروں کی تاریخ مقرر کرنا بہت فتیج <sup>(6)</sup> ہے ) حجاج کی آمد کا دن مقرر کرنا کھیت کٹنے اور پی<sub>ر</sub> <sup>(7)</sup> میں سے غلہ اُٹھنے کی تاریخ مقرر کرنا بیج کو فاسد کردے گا کہ یہ چیزیں آ گے پیچھے ہوا کرتی ہیں اگرادائے ثمن کے لیے بیاوقات مقرر کیے تھے مگران ا قات کے آنے سے پہلےمشتری نے بیرمیعادسا قط کر دی تو بیچ صحیح ہوجائے گی جب کہ دونوں میں سے کسی نے اب تک بیچ کو فنخ نه کیا ہو۔<sup>(8)</sup> (بدایہ، درمختار)

مسلم ۱۲: بیج میں ایسے نامعلوم اوقات مذکور نہیں ہوئے ،عقد بیج ہوجانے کے بعدادائے تمن کے لیے اس قتم کی میعادیں مقرر کیں، مصر<sup>(9) نہی</sup>ں۔<sup>(10)</sup> (درمختار)

مسله **۲۹:** آندهی چلنے بارش ہونے کوادائے ثمن <sup>(11)</sup> کا وقت مقرر کیا تو بیچ فاسد ہے اور اگران چیز وں کو ميعاد مقرر كيا چراُس ميعاد كوسا قط كرديا توپيريج اب بھى صحيح نه ہوگى \_<sup>(12)</sup> (درمختار،ردالحتار)

- 1.... قیمت کی ادائیگی۔ 2 ..... يتى گئى چىز ـ
- 3 .....ارانی شمسی سال کا بہلا دن، بدا رانیوں کی خوشی کاسب سے بڑا غیر مذہبی دن ہے۔
  - 4 ..... ہندوؤں کا ایک تہوار جوموسم بہار میں منایا جاتا ہے۔
  - 6 ..... بهت بُرا۔ **5**..... ہندوؤں کا ایک تہوار۔
    - 7 ....کلیان، اناج صاف کرنے کی جگہ۔
  - 8 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٠٥.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٢٧٨.

- ◙.....نقصان ده۔
- 1770،...."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص ٢٧٩.
  - السيلين رقم كي ادائيگي ـ

<sup>🚯 ......&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه ومالايجوز، الفصل الثامن، ج٣،ص١٢٢.

#### (بیع فاسدکے احکام)

مسکلہ ک: بیج فاسد کا تھم یہ ہے کہ اگر مشتری (1) نے بائع (2) کی اجازت سے مبیع پر قبضہ کرلیا تو مبیع کا مالک ہو گیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں بائع کی اجازت صراحة (3) ہویا دلالة (4) صراحة اجازت ہوتو مجلس عقد میں قبضہ کرے یا بعد میں بہر حال مالک ہوجائے گا اور دلالة ً یہ کہ مثلاً مجلس عقد میں مشتری نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اُس نے منع نہ کیا اور مجلس عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے ، دلالة گافی نہیں مگر جبکہ بائع ثمن پر قبضہ کرکے مالک ہو گیا تو اب مجلس عقد (5) کے بعد اُس منے قبضہ کرنا اور اُس کا منع نہ کرنا ، اجازت ہے۔ (6) (در مختار ، ردائحتار)

مسکلہ اک: بیجوکہا گیا کہ قبضہ سے مالک ہوجاتا ہے اس سے مراد ملکِ خبیث (<sup>7)</sup> ہے کونکہ جو چیز ہے فاسد سے حاصل ہوگی اسے واپس کرنا واجب ہے اور مشتری کو اُس میں تصرف کرنا منع ہے (<sup>8)</sup> ہے فاسد میں قبضہ سے چونکہ ملک حاصل ہوتی ہے اگر چہ ملک خبیث ہے الہٰذا ملک کے پچھا دکام ثابت ہوں گے مثلاً ﴿ اُس پر دعویٰ ہوسکتا ہے ۔ ﴿ اُس کو بِح کُرے گا تو ثمن اسے ملے گا۔ ﴿ آزاد کرے گا تو آزاد ہوجائے گا۔ ﴿ اور ولا کاحق بھی اسی کو ملے گا۔ ﴿ اور بائع آزاد کرے گا تو ثمن اسے ملے گا۔ ﴿ اور الا کاحق بھی اسی کو ملے گا۔ ﴿ اور الراس کے پروس میں کوئی مکان فروخت ہوگا تو شفعہ مشتری کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا اور چونکہ بید ملک خبیث ہے ، لہٰذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ ﴿ اگر کھانے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہننا حلال نہیں ۔ ﴿ اور بائع کا اُس سے نکاح ناجائز۔ ﴿ اور اگر مکان ہے ہے ۔ (اگر مکان ہے ہے۔ (اس کی پروس والے کو یاخلیط (11) کوشفعہ کاحق نہیں ، ہاں اگر مشتری نے اس میں کوئی تعمیر کی تواب اس کا پروسی شفعہ کرسکتا ہے ۔ (12) (درمختار ، ردامختار )

استعال كرسكتا ہے۔

9.....لونڈی۔ 🛈 .....

🕕 .....و ه څخص جوحقِ بيع ميں شريك هو۔

<sup>🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في بيع الشرب،ج٧،ص ٢٨١.

<sup>1 .....</sup> خريدار ـ عيني والا ـ 3 ..... واضح طور پر ـ

<sup>4....</sup>اشارةً \_ ق جسمجلس ميں سودا ہوا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في الشرط الفاسد...إلخ،ج٧،ص٢٨٩ .. ٢٩٠.

مسکلہ اک: بیج فاسد میں مشتری پراولاً (1) یہی لازم ہے کہ قبضہ نہ کرے اور بائع پر بھی لازم ہے کہ نع کردے بلکہ ہرایک پر بیج فٹنح کردیناواجب اور قبضہ کرہی لیا تو واجب ہے کہ بیج کوفٹنح کر کے مبیع کوواپس کرلے یا کردے فٹخ نہ کرنا گناہ ہےاورا گرواپسی نہ ہوسکے مثلاً مبیع ہلاک ہوگئی یا ایسی صورت پیدا ہوگئی کہ واپسی نہیں ہوسکتی (جس کا بیان آتا ہے ) تو مشتری مبیع کی مثل واپس کرے اگرمثلی ہوا ورقیمی ہوتو قیت ادا کرے ( یعنی اُس چنز کی واجبی قیت <sup>(2)</sup> ، نه که ثمن جوتشهر ا ہے ) اور قیمت میں قبضہ کے دن کا اعتبار ہے یعنی بروزقبض جواُس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو بیج فاسد سے خریدا ہےاورآ زاد کردیا توشن واجب ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

مسلم الرقیت میں بائع ومشتری کا اختلاف ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے۔ (4) (در مختار، عالمگیری) **مسئلہ ؟ ):** اکراہ و جبر کے ساتھ بچے ہوئی تو ہیر بچے فاسد ہے مگر جس پر جبر کیا گیا اُس کوفننج کرنا واجب نہیں بلکہ اختیار ہے کہ فنخ کرے یانافذ کردے گرجس نے جرکیا ہے اُس پر فنخ کرناوا جب ہے۔<sup>(5)</sup> (ردامختار)

مسلم ۵ ک: تیج فاسد میں اگر مشتری نے مبیع پر بغیر اجازت بائع قبضہ کیا تو نہ قبضہ ہوانہ مالک ہوا نہ اس کے  $(3)^{(6)}$  جاری ہوں گے۔ $(7)^{(7)}$  (عالمگیری)

مسلم ٢٤: بيع فاسد كوفنخ كرنے كے ليے قضائے قاضى (8) كى بھى ضرورت نہيں كداس كافنخ (9) كرنا خودان دونوں پر شرعاً (10) واجب ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرا راضی ہواور اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے ہو ہاں بیضرور ہے کہ دوسرے کوفنخ کاعلم ہو جائے اور وہ دونوں خود فنخ نہ کریں بیچ پر قائم رہنا چاہیں اور قاضی کواس کاعلم ہوجائے تو قاضی جبراً فننح کردے۔ <sup>(11)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ کے: مشتری نے بیع کوواپس دے دیا یعنی بائع کے پاس رکھ دیا کہ بائع لینا جا ہے تو لے سکتا ہے۔ بائع نے

ք ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص ٩٠ ٢- ٢٩ ٢.

2 ....رائج قیمت۔

3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٢٩٣.

4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٩٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحادي عشرفي أحكام البيع الغيرالجائز، ج٣،ص١٥١.

5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٩٣٠.

6 ....یعنی مبیع میں جو کچھ معاملات کے۔

7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحادى عشرفي أحكام البيع الغيرالجائز، ج٣،ص١٤٧.

9....ختم، باطل ـ 8.....قاضی کے فیصلے ۔ 🛈 ..... شرعی طور بر۔

اُسے لینے سے انکار کر دیا مگر مشتری اُسکے یاس چھوڑ کر چلا گیابری الذمہ<sup>(1)</sup> ہو گیاوہ چیز اگر ضائع ہوگئ تو مشتری تاوان نہیں دے گا اوراگر بائع کےا نکار پرمشتری چیز کو واپس لے گیا تو بری الذمہ نہیں کہاس صورت میں اُسکا لیے جاناہی جائز نہیں کہ بیع فٹنخ ہوچکی اور پھیر لے جانا<sup>(2)</sup>غصب ہے۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۸ ک: بیج فاسد میں مبیع کواگر مشتری نے بائع کے لیے ہمہ کر دیایا صدقہ کر دیایا بائع کے ہاتھ بیج ڈالا یا عاریت، اجارہ،غصب، ودبیت کے ذریعے غرض کسی طرح وہ چیز بائع کے ہاتھ میں پہنچ گئی بیج کا متار کہ ہوگیا<sup>(4)</sup>اورمشتری بری الذمہ ہوگیا کنٹن یا قیمت اُس کے ذمہلا زمنہیں۔ یہاںایک قاعدہ کلیہ یا در کھنے کا ہے کہ جبایک چیز کا کوئی شخص کسی وجہ سے ستحق ہےاور وہ چیز اُس کو دوسر سے طریقہ پر حاصل ہوتو اُسی وجہ سے ملنا قراریائے گاجس وجہ سے ملنے کا حقدارتھا اورجس وجہ سے حاصل ہوئی اس کا عتبارنہیں بشرطیکہ اُس شخص سے ملے جس پراس کاحق تھامثلاً پوٹ مجھو کہسی نے اس کی چیزغصب کر لی ہے پھر غاصب سے اس نے وہ چیز خریدی توبیر بیٹ ہیں مانی جائے گی بلکہ اس کی چیز تھی جواسے مل گئی اورا گروہ چیز اُس سے نہیں ملی جس پر اس کاحق تھا دوسرے سے ملی تو جس وجہ سے حاصل ہوئی اُس کا اعتبار ہوگا مثلاً بیچ فاسد میں مشتری نے وہ چیز بیچ کر دی پاکسی کو ہبہ کر دی اُس سے بائع اول کو حاصل ہوئی تو مشتری بری الذ منہیں اُسے ضان دینا پڑے گا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

### (موانع فسخ یه هیں)

مسکلہ 9 ک: بیج فاسد میں مشتری نے قبضہ کرنے کے بعداُس چیز کو بائع کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالا اور یہ بیج صحیح بات <sup>(6)</sup>ہو۔ یا ہبہ کر کے قبضہ دلا دیا۔ یا آ زاد کر دیا۔ یا مکا تب کیا یا کنیز تھی مشتری کے اُس سے بچہ پیدا ہوا۔ یا غلہ تھا اُسے پیوایا۔ یا اُس کودوسر ےغلہ میں خلط کر دیا۔ <sup>(7)</sup> یا جانورتھا ذبح کرڈالا۔ یامبیع کووقف صحیح کر دیا۔ یار ہن رکھ دیااور قبضہ دے دیا۔ یا وصیت کر کے مرگیا۔ یا صدقہ دے ڈالاغرض ہے کہ کسی طرح مشتری کی ملک سے نکل گئی تواب وہ بیج فاسد نافذ ہو جائے گی اور اب فنخ نہیں ہوسکتی۔اورا گرمشتری نے بھے فاسد کے ساتھ بیجایا بھے میں خیار شرط تھا تو فنخ کا حکم باقی ہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ،ردامحتار )

<sup>2 .....</sup>واپس لے جانا۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشترى فاسداً.... إلخ، ج٧، ص ٢٩٤.

**<sup>4</sup>**.....لعنی سوداختم ہو گیا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشترى فاسداً.... إلخ، ج٧، ص٤٩٢.

<sup>7 .....</sup>ملادیا۔

مسئلہ ۸: اکراہ کے ساتھ اگر بیچ ہوئی اور مشتری نے قبضہ کر کے پیچ میں تصرفات (<sup>1)</sup> کیے تو سارے تصرفات بے کار قرار دیے جائیں گےاور ہائع کواب بھی بہت حاصل ہے کہ بچ کوفٹخ کردے گرمشتری نے آزاد کردیا توعتق<sup>(2)</sup> نافذ ہوگااورمشتری کوغلام کی قیت دینی پڑے گی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردانمختار )

**مسئلہا ۸:** مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے اور بائع کوأس نے حکم دیدیا کہاس کوآ زاد کردے یا حکم دیا کہ غلہ کو پسوادے یا دوسرے غلہ میں اسے ملا دے یا جانور کو ذہح کردے، بائع نے اُس کے تکم سے پیکام کیے تو مشتری برضان واجب ہو گیااور بائع کابدافعال کرنا<sup>(4)</sup>ہی مشتری کا قبضہ مانا جائے گا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسكلیا ۸: مبیع کوشتری نے کرایہ یردیدیایالونڈی تھی اُس کا نکاح کردیاتوا بھی بیع کوفنخ کر سکتے ہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار) مسئله ۱۸۳ جس وجه سے نشخ ممتنع ہو گیا<sup>(7)</sup>اگروہ جاتی رہی مثلاً ہبه کردیا تھا اُسے واپس لےلیار ہن<sup>(8)</sup> کوچھوڑ الیا م کا تب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگیا تو فننح کا حکم پھرلوٹ آیا ہاں اگر قاضی نے ان تصرفات کے بعد قیمت ادا کرنے کا مشترى پرحكم ديديا تواب بعدر جوع وز وال عذر <sup>(9)</sup> بھى فنخ نەہوگى ـ <sup>(10)</sup> (فتح القدير)

مسلك ٨٨: بائع ومشترى ميں سے كوئى مركيا جب بھى فنخ كا حكم بدستور باقى ہے أس كا وارث أس كے قائم مقام ہے وہ فنخ کرے۔(11) (درمختار)

مسله ۸۵: بیج فاسد کوفنخ کردیا توبا نعمبیع کوواپس نہیں لے سکتا جب تک ثمن یا قیمت واپس نہ کرے پھرا گربائع کے یاس وہی رویےموجود ہیں تو بعینبهٔ نھیں کوواپس کرنا ضروری ہےاورخرچ ہو گئے تو اُتنے ہی رویے واپس کرے۔<sup>(12)</sup> (ہدایہ) مسلم X : بیج فنخ ہو چکی ہے اور بائع نے ابھی ثمن واپس نہیں کیا ہے اور مرگیا تو مشتری اُس مبیع کا حقدار ہے یعنی

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشترى فا سداً... إلخ، ج٧، ص ٩٥ ٢ ٩٧\_ ٢.

<sup>1.....</sup>یعنی کمل دخل،معاملات و س...آزادی ب

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشتري فاسداً... إلخ، ج٧، ص ٢٩٦.

<sup>4 .....</sup> بيركام بجالانا ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٩٦.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٩٩٠.

<sup>9....</sup>یعنی عذر کے ختم ہونے کے بعد۔ **7**.....یعنی پیچ ختم نه کرسکتا هو۔ **8**.....گروی رکھی ہوئی چیز۔

<sup>€ .</sup> ١٠٠٠ القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه، ج٦، ص٩٩ - ١٠٠٠

<sup>11.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٠٠٣.

اگر ہائع پرلوگوں کے دیون <sup>(1)</sup> تھے تو یہ ہیں ہوسکتا کہ اس مبیع سے دوسرے قرض خواہ اپنے مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحق تجہیر وتکفین <sup>(2)</sup> پربھی مقدم ہے۔مثلاً فرض کرومبیع کپڑا ہےلوگ بیرجا ہتے ہیں کہاسی کا کفن دیدیا جائے بیر کہہ سکتا ہے جب تک نشن واپس نہیں ملے گامیں نہیں دونگا۔ یو ہیں اگر بائع کے مرنے کے بعداُس کے وارث یامشتری نے بیج کوفننج (3) کیا تو مشتری مبیع کواپناحق وصول کرنے کے لیےروک سکتا ہے۔ (<sup>4)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسلم کے: زمین بطور بیج فاسدخریدی تھی اُس میں درخت نصب کردیے یامکان خریدا تھا اُس میں تعمیر کی تومشتری یر قیمت دینی واجب ہےاوراب بیچ فنخ نہیں ہوسکتی۔ یو ہیں مبیع میں زیادت متصله غیرمتولدہ <sup>(5)</sup> مانع فنخ ہے مثلاً کیڑے کورنگ دیا،سی دیا،ستومی*ن گھی*مل دیا، گیہوں کا آٹالپیوالیا،روئی کاسوت کات لیااورزیادت متصله متولده<sup>(6)</sup> جیسےموٹایایازیادت منفصله متولدہ <sup>(7)</sup>مثلاً جانور کے بچہ پیدا ہوا ہیہ انع فنخ نہیں ہیج اور زیادت دونوں کوواپس کرے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسللہ ۸۸: زیادت منفصلہ متولدہ اگر مشتری کے پاس ہلاک ہوگئی تو اُس کا تاوان نہیں اور اُس نے خود ہلاک کردی تو تاوان دیگااورا گرزیادت باقی ہےاورمبیع ہلاک ہوگئ تو زیادت کوواپس کرےاورمبیع کی قیمت وہ دے جو قبضہ کے دن تھی اور اگرزیادت منفصلہ غیرمتولدہ جیسے غلام تھا اُس نے کچھ کمایا اس کا بھی حکم یہی ہے کہ مبیع اور زیادت دونوں کو واپس کرے مگراس زیادت کو بائع صدقہ کردے اُس کے لیے پیطیب نہیں (<sup>9)</sup>اور بیزیادت ہلاک ہوگئی یامشتری نے خود ہلاک کردی دونوں صورتوں میں مشتری پراس کا تاوان نہیں ۔<sup>(10)</sup> (ردالحتار)

مسلم و ٨٠: مبيع ميں اگر نقصان پيدا ہوگيا اور بينقصان مشتري كے فعل سے ہوا يا خود مبيع كے فعل سے ہوا يا آفت ساویہ <sup>(11)</sup> سے ہوابا کع مشتری سے مبیع کووا پس لے گااوراس نقصان کا معاوضہ بھی لے گامثلاً کپڑے کومشتری نے قطع کرالیا<sup>(12)</sup>

ք ....."الهداية"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٢، ص٢٥.

<sup>1 .....</sup>وَ بِن كَى جَعِ ،قرضے و اللہ ..... كفن دفن كے اخراجات و اللہ .....

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٠٠٣. و"الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٠٥.

سبیع میں اضافہ بیے کے ساتھ ملا ہوا ہوا دراس کی وجہ سے نہ ہو۔

<sup>6 ....</sup>مبیع میں اضافہ بیع کے ساتھ ملا ہوا ہوا دراسی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔

<sup>7 ....</sup>مبیع میں اضافہ مبیع کے ساتھ ملا ہوا نہ ہولیکن اس کی وجہ سے بیدا ہو۔

**<sup>3</sup>**....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٧٠ ٣.

<sup>9....</sup>يعنى حلال نہيں۔

<sup>••• ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في أحكام زيادة المبيع، ج٧، ص٨٠٣.

بيع فاسد كابيان

## ربیع فاسدمیںمبیع یاثمن سے نفع حاصل کیاوہ کیسا ھے

مسئلہ • 9: کوئی چیر معین مثلاً کپڑایا کنیز شوروی میں بیج فاسد کے طور پرخریدی اور تقابض بدلین بھی ہوگیا<sup>(3)</sup> مشتری نے مبیع سے نفع اُٹھایا مثلاً اسے سواسومیں نیج دیااور ہائع نے ثمن سے نفع اُٹھایا کہاُس سے کوئی چزخرید کرسواسومیں بیچی ا تومشتری کے لیے وہ نفع خبیث ہے صدقہ کردے اور بائع نے ثمن سے جونفع حاصل کیا ہے اُس کے لیے حلال ہے اور اگر بیع فاسد میں دونوں جانب غیرنقو دہوں ( جسے بیع مقایضہ <sup>(4)</sup> کہتے ہیں ) مثلاً غلام کوگھوڑے کے بدلے میں بیجا اور دونوں نے قبضہ کر کے نفع اُٹھایا تو دونوں کے لیےنفع خبیث ہے دونوں نفع کوصد قہ کر دیں۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ،ردالحتار)

<sup>🗀 .....</sup>آسانی آفت مثلا جلنا، ڈوبناوغیرہ ۔ 🕝 .....کٹوا دیا۔

**<sup>1</sup>**.....ہمبستری کرنے سے پہلے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحادى عشرفي أحكام البيع الغير الحائز، ج٣،ص١٤٨. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧ ، ص٩٠٩.

<sup>3.....</sup>عنی بیجنے والے نے قیمت لے لی اور خریدار نے چیز۔ **4**..... سامان کوسامان کے بدلے میں بیجنا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٢، ص٥٠.

**مسئلہ ا9:** ایک شخص نے دوسرے پرایک مال کا دعویٰ کیا مدعی علیہ <sup>(1)</sup> نے دیدیا اُس مال سے مدعی <sup>(2)</sup> نے پچھ نفع حاصل کیا پھر دونوں نے اس پرا تفاق کیا کہ وہ مالنہیں جاہیے تھا تو جو کچھنفع اُٹھایا ہے مدی کے لیے حلال ہے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ) مگر بیاُ س وقت ہے کہ مدعی کے خیال میں یہی تھا کہ بیر مال میرا ہے اورا گرقصداً غلططور پرمطالبہ کیا اورلیا توبیہ لیناحرام ہے اوراسکا نفع بھی ناجائز وخبیث۔غاصب<sup>(4)</sup>نے مغصوب<sup>(5)</sup>سے جو کچھ ناجائز وخبیث۔غاصب<sup>(6)</sup> نے مغصوب<sup>(5)</sup> سے جو کچھ ناجائز وخبیث۔

## (حرام مال کوکیاکریے)

مسئلہ 19: مورث (<sup>7)</sup> نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھا اب وارث کوملا اگر وارث کومعلوم ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے تو دے دینا واجب ہے اور بیمعلوم نہ ہوکہ کس کا ہے تو مالک کی طرف سے صدقہ کردے اور اگرمورث کا مال حرام اور مال حلال خلط ہو گیا ہے۔ پنہیں معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال مثلاً اُس نے رشوت کی ہے یا سودلیا ہے اور یہ مال حرام ممتاز نہیں ہے(8) تو فتو کی کا حکم یہ ہوگا کہ وارث کے لیے حلال ہے اور دیانت اس کو جا ہتی ہے کہ اس سے بچنا جا ہیے۔(9) (ردالحتار) مسئلہ ۱۹۳۰ مشتری پرلازم نہیں کہ بائع سے بددریافت کرے کہ بیال حلال ہے یا حرام ہاں اگر بائع ایسا مخص ہے کہ حلال وحرام لیعنی چوری غصب وغیرہ سب ہی طرح کی چیزیں بیجا ہے تواحتیاط یہ ہے کہ دریافت کرلے حلال ہوتو خریدے ورنه خرید ناجائز نهیں ۔<sup>(10)</sup> (خانیہ، عالمگیری)

مسکلہ ۹۴: مکان خریدا جس کی کڑیوں (11) میں رویے ملے تو بائع کوواپس کردے اور بائع لینے سے انکار کرے تو صدقہ کردے۔(12)(خانیہ)

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في تعيّن الدراهم في العقد الفاسد، ج٧،ص٥٠٣.

1 .....جس پر دعویٰ کیا گیا۔ 2 .....عویٰ کرنے والے۔

3 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٥٥.

4 ....غصب كرنے والا۔ 5 ....غصب كي ہوئي چيز۔

6 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه، ج٦، ص ١٠٦\_١٠٥.

و" الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٥٠٠.

😘 ..... یعنی الگنہیں ہے۔ 🗗 ..... يعني ميت ـ

⑨ ...... (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيمن ورث مالًا حراماً، ج٧، ص٣٠٦.

🐠 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع،باب في بيع مال الربا بعضها ببعض،فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١،ص٧٠٠٠. و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب العشرون في البياعات المكروهة والارباح الفاسدة، ج٣،ص٢١٠.

🕕 .....وه کنڑیاں جوشہتر کے طور پراستعمال ہوتی ہیں۔

### بیع مکروہ کا بیان احادیث

حدیث! بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا: ' غلہ لانے والے قافلہ کا بیچ کے لیے بازار میں بینچنے سے پہلے استقبال نہ کرو<sup>(1)</sup> اورا یک شخص دوسرے کی بیچ پر بیچ نہ کرے اور بحث نہ کرواور شہری آ دمی دیباتی کے لیے بیچ نہ کرے ''(3)

حدیث ا: صحیح مسلم میں اُنھیں سے مروی، رسول اللّه صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''غله والے قافله کا استقبال نه کرو اور اگر کسی نے استقبال کرکے اُس سے خرید لیا پھروہ مالک (بائع) بازار میں آیا تو اُسے اختیار ہے''(4) یعنی اگر خرید نے والے نے بازار کا غلط نرخ بتا کراُس سے خرید لیا ہے تو مالک بیچ کو فنخ کرسکتا ہے۔

**حدیث ۱۱:** صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، که رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ و<sup>نام</sup> کوئی شخص اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ نہ کرے اوراُس کے پیغام پر پیغام نہ دے ، مگر اُس صورت میں کہ اُس نے اجازت دیدی ہو۔''<sup>(5)</sup>

**حدیث ؟:** صحیح مسلم میں ابو ہر بر ہ درض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ، کہ حضور ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے فر مایا: ' ' کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے نرخ پرنرخ نہ کر ہے' ' <sup>(6)</sup> یعنی ایک نے دام چکالیا ہو تو دوسرا اُس کا دام نہ لگائے۔

حدیث ۵: صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ' شہری آ دمی دیہاتی کے لیے بیچ نہ کرے ، لوگوں کوچھوڑ و ، ایک سے دوسرے کواللہ تعالی روزی پہنچا تا ہے۔' ، <sup>(7)</sup>

حديث ٢: ترندى وابوداود وابن ماجهانس رضى الله تعالى عندسے روايت كرتے بين، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے

- 🕕 .....راستے میں ان سے نہ ملولیعنی بازار میں پہنچنے سے پہلے اُن سے غلہ وغیرہ نہ خریدو۔
  - 2 .....نجش یہ ہے کہ پیچ کی قیمت بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔
- 3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... إلخ، الحديث: ١١-(١٥١٥)، ص٥١٨.
  - 4....."صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب، الحديث: ١٧ ـ (١٥١٩)، ص١٦.
  - 5 ..... وصحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه... إلخ، الحديث: ٨-(١٤١٢)، ص١٨.
    - 6 .....المرجع السابق، الحديث: ٩ \_ (١٥١٥).
    - 7 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، الحديث: ٢٠ \_ ( ٢٥ ٢ )، ص ٨١٦.

(ایک شخص کا) ٹاٹ اور پیالہ بیچ کیا،ارشاد فرمایا: که''ان دونوں کوکون خریدتا ہے؟'' ایک صاحب بولے، میں ایک درہم میں خريدتا ہوں۔ارشادفر مايا:''ايک درہم سے زيادہ کون ديتا ہے؟'' دوسرے صاحب بولے، ميں دودرہم ميں لينا چاہتا ہوں،ان کے ہاتھ دونوں کوئیج کردیا۔<sup>(1)</sup>

حديث ك: صحيح مسلم شريف مين معمر سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "احتكار كرنے والا فاطی ہے۔ ''(2)

**حدیث ۸:** ابن ماجه و دارمی امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' باہر سے غله لانے والا مرز وق ہےاورا حتکار کرنے والا (غلیرو کنے والا ) ملعون ہے۔''(3)

حدیث 9: رزین نے ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: جس نے چالیس دن غلہ روکا ،گراں کرنے کا اُس کاارادہ ہے وہ اللہ سے بری ہےاوراللہ (عزدِجل) اُس سے بری۔''<sup>(4)</sup>

حديث الله الله على الله تعالى عند من الله تعالى عند من روايت كرتے بين، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم نے فر مایا:'' جس نےمسلمان پر غلّه روک دیا،الله تعالیٰ اُسے جذام ( کوڑھ )وافلاس میں مبتلا فر مائے گا۔''<sup>(5)</sup>

**حدیث اا:** ہیم چی وطبرانی ورّزین معاذرض الله تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو فر ماتے سُنا:''غلہ رو کنے والا بُرابندہ ہے کہا گراللہ تعالیٰ نرخ ستا کرتا ہے، وغمگین ہوتا ہے اورا گرگراں<sup>(6)</sup> کرتا ہے تو خوش

1 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب بيع المزايدة، الحديث: ١٩٨ ٢ ، ج٣، ص٥٥.

2 ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب تحريم الإحتكار في الأقوات، الحديث: ١٢٩ ـ (١٦٠٥)، ص١٦٧.

..... "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب الحكرة و الجلب، الحديث: ٣٥ ٢ ١ ، ج٣، ص١٣.

4 ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الإحتكار، الحديث: ٦٨٩٦، ج٢، ص٥٧.

5..... "شعب الإيمان"، باب في ان يحب المسلم... إلخ، فصل في ترك الإحتكار، الحديث: ١٢١٨، ٢٠٥، ٥٢٦.

ه العنی مهنگا -

7 ..... "شعب الإيمان"، باب في ان يحب المسلم... إلخ، فصل في ترك الإحتكار، الحديث: ١١٢١، ج٧، ص٥٢٥.

غله رو کا پھروہ سب خیرات کر دیا تو بھی کفارہ ادانہ ہوا۔''(1)

**حدیث سلان** تر مذی وابوداود وابن ماجه و دارمی انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانہ میں غلہ گراں ہو گیا۔لوگوں نے عرض کی ، پارسول اللہ! (عز وجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نرخ مقرر فرما دیجئے ۔ارشا دفر مایا: کہ ''نرخ مقرر کرنے والا بھگی کرنے والا ،کشاد گی کرنے والا ،الله (عزوجل) ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خداسے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ ہے کسی حق کامطالبہ نہ کرے، نہ خون کے تعلق، نہ مال کے متعلق۔ '(2)

حدیث ا: حاکم ویہ فی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹاتھا کہاُ نھوں نے رونے والی کی آ وازشنی،اینے غلام پر فاسے فر مایا:'' دیکھوییسی آ واز ہے؟'' وہ دیکھ کرآئے اور پیکہا کہایک لڑی ہے،جس کی ماں بیچی جارہی ہے۔فر مایا:''مہاجرین وانصار کو بُلا لاؤ۔''ایک گھڑی گزری تھی کہ تمام مکان وجمرہ لوگوں سے بھر گیا پھر حضرت عمر نے حمد وثنا کے بعد فر مایا: کیاتم کومعلوم ہے کہ جس چیز کورسول اللّه صلی الله تعالی علیه وسلم لائے ہیں ، اُس میں قطع رحم بھی ہے۔سب نے عرض کی ، کنہیں فر مایا: اس سے بڑھ کر کیاقطع رحم ہوگا کہسی کی ماں بیچ کی جائے۔''(3)

حدیث 10: بیہق نے روایت کی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملوں کے پاس لکھ بھیجا، کہ دو بھائیوں کو پیچا جائے تو تفریق نہ کی جائے۔''<sup>(4)</sup>

#### مسائل فقهيّه

بیع مکروہ بھی شرعاً ممنوع ہےاوراس کا کرنے والا گنهگار ہے گر چونکہ وجہممانعت ننفس عقد میں ہے نہ شرا ئط صحت میں اس لیےاس کا مرتبہ فقہانے بیج فاسد سے کم رکھا ہےاس بیچ کے نشخ کرنے کا بھی بعض فقہاتھم دیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ 🕥 ہیج فاسد کواگر عاقدین فنخ نہ کریں تو قاضی ج<sub>براً</sub> فنخ کردے گااور بیچ مکروہ کو قاضی فنخ نہ کرے گا بلکہ عاقدین <sup>(5)</sup> کے ذمہ دیابتۂ فنخ کرناہے۔ ﴿ بیج فاسد میں قیمت واجب ہوتی ہےاس میں ثمن واجب ہوتا ہے۔ ﴿ بیج فاسد میں بغیر قبضہ ملک نہیں ہوتی اس

- 1 ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الإحتكار، الحديث: ٨٩٨، ج٢، ص٨٥١.
- 2 ..... "جامع الترمذي"، ابواب البيوع، باب ماجاء في التسعير، الحديث: ١٣١٨، ج٣، ص٥٥.
- 3 ..... "المستدرك"للحاكم، كتاب التفسير، باب لاتباع ام حر فانها قطيعة، الحديث: ٣٧٦٠ ج٣، ص٢٥٧.
- 4....."السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب السير،باب من قال لايفرق بين الأخوين في البيع،الحديث:١٨٣٢،ج٩،ص٢١٦.
  - 5..... يعنى بيحنے والااورخريدار۔

میں مشتری قبل قبضه مالک ہوجا تاہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

**مسئلہا:** اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیچ مکروہ تحریمی ہےاوراذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اُسی وقت سعی واجب ہوجاتی ہے مگروہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یام یض اُن کی بیع میں کراہت نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسلم: خِشْ مَروه ہے حضورا فدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا نجش بیر ہے کہ بیج کی قیمت بڑھائے اورخو دخریدنے کاارادہ نہ رکھتا ہواس سے مقصود پیہوتا ہے کہ دوسرے گا مک کورغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کر خرید لےاور پیھیقیۃ خریدارکودھوکا دینا ہے جبیبا کہ بعض دُ کا نداروں کے یہاں اس نشم کے آ دمی لگےرہتے ہیں گا مکہ کودیچھ کر چیز کے خریدار بن کر دام بڑھا دیا کرتے ہیں اوران کی اس حرکت سے گا مک دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گا مک کے سامنے مبیع کی تعریف کرنااوراُس کےایسےاوصاف بیان کرنا جونہ ہوں تا کہ خریدار دھوکا کھا جائے یہ بھی بخش ہے۔جس طرح ایسا کرنا بیع میں ممنوع ہے نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے۔اس کی ممانعت اُس وقت ہے جبخریدار واجبی قیمت دینے کے لیے طیار ہےاور پیدھوکا دے کرزیا دہ کرنا چاہے۔اورا گرخریداروا جبی قیمت سے کم دیکرلینا چاہتا ہےاورایک شخص غیرخریدار اس لیے دام بڑھار ہاہے کہاصلی قیمت تک خریدار پہنچ جائے بیممنوع نہیں کہایک مسلمان کونفع پہنچا تا ہے بغیراس کے کہ دوسرے کونقصان پہنچائے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر، درمختار)

مسلم با: ایک خص کے دام چکالینے کے بعد دوسرے کو دام چکا ناممنوع ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بائع ومشتری ا یک ثمن پرراضی ہو گئے صرف ایجاب وقبول ہی یامبیع کواُ ٹھا کر دام دیدینا ہی باقی رہ گیا ہے دوسراٌ مخص دام بڑھا کر لینا جا ہتا ہے یا دام اُ تناہی دیگا مگر دُ کا ندار سے اسکامیل ہے یا بیذی وجاہت (<sup>4) شخ</sup>ص ہے دُ کا ندارا سے چھوڑ کریملے تخص کوہیں دے گا۔اورا گر اب تک دام طے ہیں ہواایک ثمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کو دام چُکا نامنع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اسکوئی من بزید کہتے ہیں یعنی بیچنے والا کہتا ہے جوزیادہ دے لے لے اس قسم کی بیچے حدیث سے ثابت ہے۔جس طرح بیچ میں اس کی ممانعت ہے اجارہ میں بھی ممنوع ہے مثلاً کسی مز دور سے مز دوری طے ہونے کے بعد یا ملازم سے تخواہ طے ہونے کے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: احكام نقصان المبيع فاسداً، ج٧، ص ٣٠٩.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٩٠٩.

<sup>•</sup> ۳۱ .....المرجع السابق، ص ۳۱ ......

و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٣.

و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص٦٠١.

<sup>4 .....</sup>صاحب مرتبه۔

بعد دوسر ہے شخص کا مزدوری یا تنخواہ بڑھا کریا اُتنی ہی دیکرمقرر کرنا۔ یو ہیں نکاح میں ایک شخص کی منگنی ہوجانے کے بعد دوسرے کو پیغام دینامنع ہےخواہ مہر بڑھا کر نکاح کرنا جا ہتا ہویااس کی عزت ووجاہت کے سامنے پہلے کو جواب دیدیا جائے گا، بہرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔جس طرح خریدار کے لیے بیصورت ممنوع ہے بائع کے لیے بھی ممانعت ہے مثلاً ایک دُ کا ندار سے دام طے ہو گئے دوسرا کہتا ہے میں اس سے کم میں دونگا یا وہ اس کا ملا قاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لومیں بھی ا تنے ہی میں دونگا یا اجارہ میں ایک مز دور سے اُجرت طے ہونے کے بعد دوسرا کہتا ہے میں کم مز دوری لونگا یا میں بھی اتنی ہی لونگا، پیسب ممنوع ہیں۔<sup>(1)</sup> (مدابیہ، فتح، درمختار)

مسكریم: حضورا قدس صلی الله تعالی علیه و بلم نے تلقی حَلب سے ممانعت فرمائی ۔ یعنی باہر سے تاجر جوغلہ لا رہے ہیں اُن کے شہر میں پہنچنے سے قبل باہر جا کرخرید لینااس کی دوصورتیں ہیں ایک بدکہ اہل شہر کوغلہ کی ضرورت ہے اور بیاس لیےالیہا کرتا ہے ۔ کہ غلہ ہمارے قبضہ میں ہوگا نرخ زیادہ کر کے بیچیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ غلہ لانے والے تجار کوشہر کا نرخ غلط بتا کر خریدے،مثلاً شہر میں بندرہ سیر کے گیہوں بکتے ہیں،اس نے کہد یااٹھارہ سیر کے ہیں دھوکا دیکرخرید ناچا ہتا ہےاورا گرید دونوں ما تیں نہ ہوں تو ممانعت نہیں ۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ، فتح)

مسئله ۵: حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے منع فرمایا: که شهری آ دمی دیہاتی کے لیے بیع کرے (3) یعنی دیہاتی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے مگروہ ناواقف ہے ستی پچ ڈالے گاشہری کہتا ہے تو مت پچے، میں ا چھے داموں بیج دوزگا، بید لال بن کر بیتیا ہے اور حدیث کا مطلب بعض فقہانے بیربیان کیا ہے کہ جب اہل شہر قحط میں مبتلا ہوں ان کوخود غلہ کی حاجت ہوالیںصورت میںشہر کاغلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کر کے بیچ کرناممنوع ہے کہاس سے اہل شہر کو ضرر پنچے گااورا گریہاں والوں کواحتیاج نہ ہوتو بیچنے میں مضایقہ <sup>(4) نہ</sup>یں،<sup>(5)</sup> ہدایہ میں اسی تفسیر کوذ کرفر مایا۔

1 ....." الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص ٣١١.

و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٣.

و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص١٠٧. 2 ....."الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٣.

و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص١٠٧.

3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، الحديث: ١٩ ١ ـ (١٥٢١)، ص١٦٠.

\_*Z.7....* 

5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٤٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص١٠٧.

مسلم از کاریعنی غلہ رو کنامنع ہے اور سخت گناہ ہے اور اس کی صورت بیہ ہے کہ گرانی کے زمانہ میں غلہ خرید لے اور اً ہے بیج نہ کرے بلکہ روک رکھے کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو خوب گراں کر کے بیچ کروں گااورا گریہ صورت نہ ہو بلکہ فصل میں غلہ خرید تا ہے اور رکھ چھوڑ تا ہے کچھ دنوں کے بعد جب گراں ہوجا تا ہے بیتیا ہے بینہا حتکار ہے نہاس کی ممانعت۔

مسئله ک: غله کےعلاوہ دوسری چیزوں میں احتکار نہیں۔

مسلد ٨: امام يعنى بادشاه كوغله وغيره كانرخ مقرر كردينا كه جونرخ مقرر كرديا ہے أس سے كم وبيش كرك تع نه هويد

زرست نهیر درست بیل ب

مسله و: دومملوك جوآبس مين ذي رحم محرم هول مثلاً دونول بهائي يا چيا بجينيج ياباب بيني يامال بيني هول خواه دونوں نابالغ ہوں یاان میں کا ایک نابالغ ہوان میں تفریق کرنامنع ہے مثلاً ایک کوئیج کردے دوسرے کواینے پاس رکھے یا ایک کوایک شخص کے ہاتھ بیچے دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ یا بہہ میں تفریق ہو کہایک کو بہہ کردے دوسرے کو باقی رکھے یا دونوں کو دوشخصوں کے لیے ہبہ کر دے یاوصیت میں تفریق ہوبہر حال انکی تفریق ممنوع ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ہدایہ )

مستله وا: اگر دونوں بالغ ہوں یارشتہ دارغیرمحرم ہوں مثلاً دونوں چیازاد بھائی ہوں یامحرم ہوں مگر رضاعت کی وجہ سے حرمت ہو ما دونوں زن وشو<sup>(2)</sup> ہوں تو تفریق ممنوع نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختاروغیرہ )

مسئلہ اا: ایسے دوغلاموں کوجن میں تفریق منع ہے اگرایک کوآزاد کر دیا دوسرے کونہیں تو ممانعت نہیں اگر چه آزاد کرنا مال کے بدلے میں ہو بلکہ ایسے کے ہاتھ نیچ کرنا بھی منع نہیں جس نے اُس کی آ زادی کا حلف <sup>(4)</sup> کیا ہو یعنی پیر کہا ہو کہ اگر میں اسکا مالک ہوجاؤں تو آزاد ہے۔ یو ہیں ایک کومد برمکا تب ام ولد بنانے میں تفریق بھی ممنوع نہیں۔ یو ہیں اگرایک غلام اس کا ہے دوسرااس کے بیٹے یامکا تب یامضارب کا جب بھی تفریق ممنوع نہیں۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلیان ایسے دومملوکوں میں سے ایک کے متعلق کسی نے دعویٰ کیا کہ بیرمیرا ہے اور ثابت کر دیا اُسے حقدار لے لے گامگرية قريق اس كى جانب سے نہيں لہٰذاممنوع نہيں ياوہ غلام ماذون <sup>(6)</sup> تھا اُس يردين ہو گيااوراس ميں بك گيايا کسى جنايت <sup>(7)</sup>

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣١٣. و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٥.
  - 2....بیوی،خاوند\_
- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣١٣، وغيره.

  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص ٢ ٣١.
- 6 .....وه غلام جس کوما لک نے خرید و فروخت کی اجازت دی ہو۔ 7 .....ایساجرم جس کے بدلے دنیاوی سزا کا استحقاق ہوتا ہے۔

میں دیدیا گیا پاکسی کا مال تکف کیا اُس میں فروخت ہوگیا یا ایک میں عیب ظاہر ہوا اُسے واپس کیا گیا ان صورتوں میں تفریق ممنور عنهیں \_(1) (درمختار)

مسلم با: جوُّخص راسته برخر بدوفروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیٹھنے سے راہ گیروں برینگی نہیں ہوتی توحرج نہیں اور اگر گزرنے والوں کواس کی وجہ سے تکلیف ہوجائے تو اُس سے سوداخرید نانہ چاہیے کہ گناہ پر مدددینا ہے کیونکہ جب کوئی خریدے گانہیں تووہ بیٹھے گا کیوں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

#### بیع فضولی کا بیان

صحیح بخاری شریف میں عروہ بن ابی الجعد بارقی رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کوایک دینار دیا تھا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کے لیے بکری خرید لائیں۔انھوں نے ایک دینار کی دوبکریاں خرید کرایک کوایک دینار میں بیج ڈالا اورحضور (صلی الڈتعالی علیہ وہلم) کی خدمت میں ایک بکری اور ایک دینار لا کر پیش کیا،ان کے لیےحضور (صلی الڈتعالی علیہ وسلم) نے دُعا کی، کہان کی بیچ میں برکت ہو۔اس دعا کا بیاثر تھا کہ ٹی بھی خریدتے تو اُس میں نفع ہوتا۔<sup>(3)</sup>تر مذی وابوداود نے حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سے روايت كى ، كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كوايك دينار ديكر بھيجا كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) کے لیے قربانی کا جانورخریدلائیں ۔انھوں نے ایک دینار میں مینڈ ھاخرید کر دودینار میں پچ ڈالا پھرایک دینار میں ایک جانور خرید کر بہ جانوراورایک دینارلا کر پیش کیا۔ دینارکوحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ( کیونکہ بہ قربانی کے جانور کی قیت تھی )اوران کی تحارت میں برکت کی دُعا کی ۔<sup>(4)</sup>

فضولی اُس کو کہتے ہیں، جودوسرے کے حق میں بغیرا جازت تصرف کرے۔

**مسکلہا:** فضولی نے جو کچھ تصرف<sup>(5)</sup> کیاا گر بوقت عقداس کا مجیز ہولیعنی ایباشخص ہو جو جائز کر دینے پر قادر ہو تو عقدمنعقد ہوجا تاہے مگرمجیز کی اجازت برموتو ف رہتا ہے اورا گر بوقت عقد مجیز نہ ہوتو عقدمنعقد ہی نہیں ہوتا فضو لی کا تصرف مجھی از قسم تملیک <sup>(6)</sup>ہوتا ہے جیسے بیچ نکاح اور کبھی اسقاط <sup>(7)</sup>ہوتا ہے جیسے طلاق عتاق مثلاً اُس نے کسی کی عورت کوطلاق دیدی غلام کو

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٥ ٣١.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة... إلخ، ج٣،ص ٢١٠.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المناقب،باب\_٢٨،الحديث:٢٤٣، ج٢،ص١٥٠

<sup>4.....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، الحديث: ٣٣٨٦، ج٣، ص ٥٥٠.

<sup>🗗 ....</sup>ساقط کرنالینی کسی عقد کوختم کرنے کے لیے۔

آ زاد کردیادین کومعاف کردیا اُس نے اس کے تصرفات جائز کردیے نافذ ہوجا کیں گے۔(1) (درمختار)

مسلكا: نابالغة مجھوال لڑكى نے اپنا نكاح كفوسے كيا اوراس كاكوئى ولى نہيں ہے وہاں كے قاضى كى اجازت يرموقوف ہوگا<sup>(2)</sup>یاوہ خود بالغ ہوکراییے نکاح کو جائز کردی تو جائز ہےرد کردی تو باطل ۔اورا گروہ جگہالیمی ہوجو قاضی کے تحت میں نہ ہوتو نکاح منعقد ہی نہ ہوا کہ برونت نکاح کوئی مجیز نہیں نابالغ عاقل غیر ماذون <sup>(3)</sup> نے کسی چیز کوخریدا یا بیچا اور ولی موجود ہے تواجازت ولی پرموقوف ہےاور ولی نے اب تک نه اجازت دی نه رد کیا اور وہ خود بالغ ہوگیا تواب خوداُس کی اجازت پرموقوف ہےاُس کواختیارہے کہ جائز کردے یار دکردے۔(4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئله سا: نابالغ نے اپنی عورت کوطلاق دی یا غلام کوآزاد کر دیایا اپنامال بهدیا صدقه کردیایا اینے غلام کاکسی عورت سے نکاح کیایا بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اپنامال بیجایا کوئی چیزخریدی پیسب تصرفات باطل ہیں بالغ ہونے کے بعدان کو ہ خود بھی جائز کرناچاہے تو جائز نہیں ہوں گے کہ بروفت عقدان تصرفات کا کوئی مجیز نہیں۔ <sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

**مسئلہ ؟:** فضولی نے دوسرے کی چیز بغیرا جازت مالک بیچ کردی توبیؤیچ مالک کی اجازت برموقوف ہےاورا گرخود اُس نے اپنے ہی ہاتھ بیچ کی تو بیچ منعقد ہی نہ ہوئی۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلدہ: بیع فضولی کو جائز کرنے کے لیے پیشرط ہے کہ بیع موجود ہواگر جاتی رہی تو بیع ہی نہ رہی جائز کس چیز کو کرے گا نیزیہ بھی ضروری ہے کہ عاقدین لیعنی فضو لی ومشتری دونوں اینے حال پر ہوں اگران دونوں نے خود ہی عقد کوفنخ کر دیا ہو یاان میں کوئی مرگیا تواب اس عقد کو مالک جائز نہیں کرسکتا اور اگر ثمن غیر نقو د ہوتو اُس کا بھی باقی رہنا ضروری ہے کہ اب وہ بھی مبیع <sup>(7)</sup>ومعقو دعلیہ <sup>(8)</sup>ہے۔ <sup>(9)</sup> (ہدایہ)

مسلله لا: بیع فضولی میں اگر کسی جانب نقدنہ ہوبلکہ دونوں طرف غیر نقو دہوں مثلاً زید کی بکری کوعَمُرُونے بکر کے ہاتھ

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص١٧ ٣.

4 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧،ص٨١٣.

5 .....المرجع السابق، ص ٩ ٣١.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٩ ٣١.

8....عقد کی ہوئی۔ 7 ..... يتي بوكي چز ـ

9 ....."الهداية"، كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨.

ا یک کیڑے کے عوض میں بیچ کیااورزید نے اجازت دیدی تو بکری دیگا کیڑا لے گااورا گراجازت نہ دے جب بھی کیڑے کی بیع ہوجائے گی اورعمر وکوبکری کی قیت دے کر کیڑ الیناہوگااس مثال میں مبیع قیمی ہےاورا گرمثلی ہومثلاً گیہوں، جَو وغیرہ تو اُس مبیع کی مثل عمر وکودے کر کیڑ الینا ہوگا کہ عمر واس صورت میں بائع بھی ہےاور مشتری بھی۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ)

مسلمے: مالک نے فضولی کی بیچ کو جائز کردیا تو ثمن جو فضولی لے چکاہے مالک کا ہوگیا اور فضولی کے ہاتھ میں بطورامانت ہےاوراب وہ فضولی بمنزلہ وکیل<sup>(2)</sup> کے ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ )

مسئلہ ٨: مشترى نے فضولى كوشن ديا اوراُس كے ہاتھ ميں مالك كے جائز كرنے سے پہلے ہلاك ہو گيا اگر مشترى كو خمن دیتے وقت اُس کا فضولی ہونامعلوم تھا تو تاوان نہیں لے سکتا ورنہ لے سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسلمه و: فضولی کو پہنچی اختیار ہے کہ جب تک مالک نے بیچ کوجائز نہ کیا بیچ کوفنخ کردےاورا گرفضولی نے نکاح کردیاہے تواس کوننخ کاحت نہیں۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ )

مسلم ا: فضولى نے بیچ كى اور جائز كرنے سے پہلے مالك مركبيا تو ور شكواً س بیچ كے جائز كرنے كاحق نہيں مالك کے مرنے سے بیع ختم ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (مدابہ)

**مسئلہاا:** ایک شخص نے دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدی تو اُس دوسرے کی اجازت پر موقوف نہیں بلکہ تیج اسی پر نافذ ہوجائے گی اسی کوثمن دینا ہوگا اور مبیع لینا ہوگا پھرا گراس نے اُس کومبیع دیدی اوراُس نے اس کوثمن دیدیا تو بطور بیع تعاطی ان دونوں کے درمیان ایک جدید بیج ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسلم ان ایک شخص فضولی نے کوئی چیز دوسرے کے لیے خریدی اور عقد میں دوسرے کا نام لیا یہ کہا کہ فلال کے لیے میں نے خریدی اور بائع نے بھی کہامیں نے اُس کے لیے بیچی اس صورت میں فضولی پر نافذ نہیں بلکہ جس کا نام لیا ہے اُسکی

1 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨.

2....يعني وكيل كي طرح -

3 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨.

4 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٣٣٠.

5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٨٦.

6 .....المرجع السابق، ص٦٨.

🕤 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيو ع،باب البيع الفاسد،فصل في الفضولي، ج٧،ص٢٢.

اجازت پرموقوف ہے۔ بائع ومشتری دونوں میں سے ایک کے کلام میں نام آ جانا کافی ہے جب کہ دوسرے کے کلام میں اُس کے خلاف کی تصریح نہ ہو۔ مثلاً مشتری نے کہا میں نے فلاں کے لیےخریدی اور بائع نے کہا میں نے تیرے ہاتھ بیچی، اس صورت میں بیج ہی نہ ہوئی کہاُ س ایجاب کا قبول نہیں پایا گیااورا گرفقط اتناہی کہتا کہ میں نے بیچی پامیں نے قبول کیا تو بیع ہوجاتی اوراُس فلاں کی اجازت پرموتوف ہوتی ۔<sup>(1)</sup> (رداکمحتار)

مسله ۱۱۰ فضولی نے کسی کی چز ہیچ کر دی مشتری نے پاکسی نے آ کر خبر دی کہا تنے میں تمھاری چز ہیچ کر دی مالک نے کہاا گرسورویے میں بیچی ہے تواجازت ہےاس صورت میں اگرسورویے یا زیادہ میں بیچی ہےاجازت ہوگئی کم میں بیچی ہے تو نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: دوسرے کا کیڑا نیچ ڈالامشتری نے اُسے رنگ دیااس کے بعد مالک نے بیچ کو جائز کیا جائز ہوگئی اوراگر مشتری نے قطع کر کے تب لیااب اجازت دی تونہیں ہوئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلد 10: ایک فضولی نے ایک شخص کے ہاتھ بھے کی دوسرے فضولی نے دوسرے کے ہاتھ بددونوں عقدا جازت پر موقوف ہیںا گر مالک نے دونوں کو جائز کیا تو اُس چیز کے نصف نصف میں دونوں عقد جائز ہو گئے اور مشتری کو اختیار ہے کہ لے بانہ لے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۲: عاصب نے مغصوب (<sup>5)</sup> كوئيع كيا بيائي اجازت مالك يرموقوف ہے اور اگرخود مالك نے بيع كى اور غاصب غصب سے انکارکر تا ہے تواس پرموقوف ہے کہ غاصب غصب کا اقرار کرلے یا گواہ سے مالک اپنی ملک ثابت کردے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار) مسکلہ کا: عاصب نے شے مغصوب کو بیچ کر دیا اس کے بعد اُس شی مغصوب کا تاوان دیدیا تو بیچ جائز ہوگئی۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 11: ایک چیز خصب کر کے مساکین کو خیرات کردی اورابھی وہ چیز مساکین کے یاس موجود ہے کہ غاصب نے

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٢٢٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف...إلخ، ج٣،ص٥٣.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق. 4 .....المرجع السابق.

<sup>5 ....</sup>غصب کی ہوئی چیز۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٧٢٣.

<sup>🕡 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوز بيعه...إلخ،الفصل الثالث، ج٣،ص١١١.

ما لک سے خرید لی بیر بیج جائز ہے اور مساکین سے واپس لے سکتا ہے اس کے خرید نے کے بعد اگر مساکین نے خرچ کرڈ الی تو ان کو تاوان دینا پڑے گا اورا گرمسا کین کو کفارہ میں دی تھی تو کفارہ ادا نہ ہوااورا گر غاصب نے خریدی نہیں بلکہ ما لک کو تاوان دیدیا تو صدقہ جائز ہےاورمساکین سے واپس نہیں لےسکتا اور کفارہ میں دی تھی تو ادا ہوگیا۔ مالک سے اُس وقت خریدی کہ مساکین صرف<sup>(1)</sup>میں لاچکے تو بیچ باطل ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: فضولی نے بیچ کی مالک کے پاس من پیش کیا گیا اُس نے لے لیایا مشتری سے اُس نے خود من طلب کیا یہ سے کی اجازت ہے۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسكله ۲: مالك كايه كهنا تونے بُراكيايا اچھاكيا۔ ٹھيك كيا۔ مجھے بيع كى دِقتوں (<sup>4)</sup>سے بياديا۔مشترى كوثمن مهه كردينا۔ صدقہ کردینا۔ بیسبالفاظ اجازت کے ہیں۔ بیرکہد یا مجھے منظور نہیں میں اجازت نہیں دیتا تورد ہوگئی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۱: ایک چیز کے دوما لک ہیں اور فضولی نے بیچ کر دی ان میں سے صرف ایک نے جائز کی تو مشتری کواختیار ہے کہ قبول کرے پانہ کرے کیونکہ اُس نے وہ چیز پوری سمجھ کر لی تھی اور پوری ملی نہیں لہٰذااختیار ہے۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ۲۲:** ما لک کوخبر ہوئی کہ فضولی نے اس کی فلاں چیز بیج کردی اس نے جائز کردی اور ابھی ثمن کی مقدار معلوم نہیں ہوئی چھر بعد میں شن کی مقدار معلوم ہوئی اوراب بیج کور دکرتا ہے رنہیں ہوسکتی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ۲۲۰:** زید نے عمرو کے ہاتھ کسی کاغلام بچے ڈالاعمرو نے اُسے آزاد کر دیایا بچے کر دیااس کے بعد مالک نے زید کی ئیچ کوجائز کردیایازید ہےاُس نے ضان لیایاعمرو سے ضان لیابہر حال عمرو نے آزاد کردیا ہے توعیق نافذ ہے<sup>(8)</sup>اور ہیچ کیا ہے تو نافذنهیں۔(9) (درمختار)

مسلم ۱۲۴: دوسرے کا مکان بیج کردیا اور مشتری کو قبضه دیدیا اُس کے بعداس فضولی نے غصب کا اقرار کیا اور مشتری

1 ....خرچ،استعال۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيو ع،الباب التاسع فيما يجوز بيعه... إلخ،الفصل الثالث، ج٣،ص١١١.

٣٢٨، ٣٢٨، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٢٨.

<sup>4 .....</sup> مشكلات ـ

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٣٣١.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٣٢. 7 .....المرجع السابق.

**<sup>8</sup>**..... يعني آزاد هو گيا په

<sup>9 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٣٣.

ا نکار کرتا ہے تو مشتری سے مکان واپس نہیں لیا جاسکتا جب تک ما لک گواہوں سے یہ نہ ثابت کردے کہ مکان میرا ہے۔(1) (درمختار،ردالحتار)

مسلد 10: فضولي ني ما لك كيها منه يح كي اور ما لك ني سكوت كيا الكارنه كيا توبيه سكوت احازي نهيس - (2) (درمختار)

مسکلہ ۲۷: دوسرے کی چیزاینے نابالغ لڑ کے یااینے غلام کے ہاتھ تھے کی پھراس نے مالک کوخبردی کہ میں نے بیج کر دی مگرینہیں بتایا کہ س کے ہاتھ بیچی تو پہنچ جائز نہیں مگر غلام مدیون ہوتو جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: ایک مکان میں دو تحض شریک ہیں اُن میں ایک نے نصف مکان بیج دیاس سے مراداس کا حصہ ہوگا اگر چہ بیع میں مطلقاً نصف کہا اورا گرفضو لی نے نصف مکان بیچ کیا تو مطلقاً نصف کی بیچ ہے دونوں شریکوں میں جوکوئی اجازت دے گا اُس کے حصہ میں بیع صحیح ہوجائے گی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسئله ۱۲۸:** گیهون<sup>(5)</sup>وغیره کیلی<sup>(6)</sup>اور وزنی<sup>(7)</sup> چیزوں میں دو خض شریک ہوں اگروہ شرکت اس طرح ہو کہ دونوں کی چیزیں ایک میں مل گئیں یاان دونوں نے خود ملائی ہیں اگران میں سے ایک نے اپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے اورا گراجنبی کے ہاتھ بیجا تو جب تک شریک اجازت نہ دے جائز نہیں اورا گرمیراث یا ہیہ یا بیچ کے ذریعہ سے شرکت ہے ۔ تو ہرایک کواپناحصہ شریک کے ہاتھ بیخنا بھی جائز ہےاوراجنبی کے ہاتھ بھی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۹: صبی مجور یا غلام مجور (جوخرید وفروخت سے روک دیے گئے ہیں) اور بوہرے کی ہیج موقوف ہے ولی یا مولی جائز کرے گا تو جائز ہوگی رد کر یگاباطل ہوگی۔(<sup>9)</sup> (درمختار)

#### (مرهون يامستاجركي بيع)

مسکلہ منا: جو چیز رہن رکھی ہے یاکسی کو اُجرت پر دی ہے اُس کی بیچ مرتبن (10) یا متا جر (11) کی اجازت پر موقو ف

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،فصل في الفضولي،اذا طرأملك...إلخ، ج٧،ص٣٣٧.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٣٨.
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف... إلخ، ج٣، ص٥٠ ١٥٤.
    - 4 .....المرجع السابق، ص ٤ ٥ ١ .
    - 7 .....وہ چیز جوتول کر بیجی حائے۔ **ئ**....گندم۔ **6**.....وہ چیز جو ماپ کر بیچی جائے۔
    - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف... إلخ، ج٣، ص٥٥١.
      - 9 ...... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٢٣.
      - السساُ جرت ير چيز لينے والا۔
- 🕡 ....جس کے پاس چیزرہن رکھی گئی ہے۔

ہے یعنی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی مگر بیع فنخ کرنے کا ان کواختیار نہیں اور را ہن <sup>(1)</sup> وموجر <sup>(2)</sup> بھی بیچ کوفنخ نہیں کر سکتے اورمشتری<sup>(3)</sup> جاہے تو بیچ کو نشخ کرسکتا ہے بینی جب تک مرتہن ومتا جرنے اجازت نہ دی ہو۔ مرتہن یا متا جرنے پہلے رد کر دی پھر جائز کر دی تو بیچ صحیح ہوگئی۔مرتبن ومستا جرنے اجازت نہیں دی اوراب اجارہ ختم ہوگیا یا فتنح کر دیا گیا اورمرتہن کا دین اداہوگیا یا اُس نے معاف کر دیااور چز چھوڑا لی گئی تو وہی پہلی ہیچ خود بخو د نافذ ہوگئی۔متاجر نے ہیچ کو جائز کر دیا تو ہیچ صحیح ہوگئی مگراُس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وصول نہ ہولے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری، فتح، درمختار)

مسلما سا: جوچیز کرایه بر ہے اُس کوخود کرایه دار کے ہاتھ بیے کیا توبیا جازت پرموتوف نہیں بلکہ ابھی نافذ هوگئی۔<sup>(5)</sup> (ردامجتار)

مسئلہ اسا: کرایہ والی چیز بیجی اور مشتری کومعلوم ہے کہ بیہ چیز کراییہ پراُٹھی ہوئی ہے اس بات پر راضی ہو گیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری نہ ہو کرایہ پر رہے مدت پوری ہونے پر بائع مجھے قبضہ دلائے اس صورت میں ا ندرون مدت مبیع کے دلایا نے کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور با ئع بھی مشتری سے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا جب تک قبضہ دینے کا وقت نه آجائے۔ (6) (ردالحتار)

مسکلہ ۱۳۲۳: کا شدّکارکوایک مدت مقررہ تک کے لیے کھیت اجارہ پر دیا، چاہے کا شدّکار نے اب تک کھیت بویا ہو یا نہ بویا ہواُسکی نیچ کا شتکار کی اجازت برموقوف ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسکلہ م سا: کرایہ پر مکان ہے مالک مکان نے کرایہ دار کی بغیرا جازت اُس کو بیچ کیا کرایہ دار بیچ پر طیا رنہیں مگراُ س نے کرا بیہ بڑھا کر نیا اجارہ کیا تو بیچ موقو ف جا ئز ہوگئی کیونکہ پہلا ا جارہ ہی باقی نہر ہا جو بیچ کورو کے

> 2 ..... كرائ يرديخ والا **1** .....جواینی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے۔ 3....خريدار ـ

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص١١٠.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦،ص ٢٢،٤١.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٢٤.

- 5..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون و المستأجر، ج٧، ص ٣٥٠.
  - 6 .....المرجع السابق.
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٢٤ ٣.

ہوئے تھا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۵۵:** کرایہ کی چزیہلے ایک کے ہاتھ بیچی پھرخود کرایہ دار کے ہاتھ بیچ کرڈالی پہلی بیچ ٹوٹ گئی اور مستاجر کے ہاتھ بچے درست ہوگئی اوراگر پہلے ایک شخص کے ہاتھ بچے کی پھر دوسرے کے ہاتھ اورمستا جرنے دونوں بیعوں کو جائز کیا پہلی جائز ہوگئی دوسری ماطل <sub>- (2)</sub> (عالمگیری)

مسللہ الاسا: مستاجر کوخبر ہوئی کہ کراہی چیز مالک نے فروخت کردی اُس نے مشتری سے کہامیرے اجارہ میں تم نے خریداتمھاری مہر بانی ہوگی کہ جوکرا بید ہے پُکا ہوں جب تک وصول نہ کرلوں اُس وقت تک مجھے چھوڑ دواس گفتگو سے اجازت ہوگئیاور بیج نافذ ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ کے بات** را بہن نے بغیراجازت مرتہن رہن کو بیچ کر دیااس کے بعد پھر دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالامرتہن جس بیچ کو جائز کر دے جائز ہےاور ثمن سے مرتبن اپنامطالبہ وصول کرے اگر کچھ بیجاتو را بن کو دیدے اور اگر را بن نے بیچاول کے بعدر ہن کواُ جرت پر دے دیایا دوسری جگہ رہن رکھا اور مرتہن نے اجارہ یا رہن کو جائز کر دیا تو بیچ نافذ ہوگئی اور اجارہ یا رہن جو یچه تھا باطل ہو گیا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۳۸۸ تبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیع پر دام لکھدیتے ہیں اور کہتے ہیں جورقم اس پر کھی ہے اُسنے میں بیچی مشتری نے کہاخریدی پہ بچے بھی موقوف ہےاگراُسی مجلس میں مشتری کورقم کاعلم ہوجائے اور بچے کواختیار کرلے تو بچے نافذ ہے، ورنہ باطل۔ (5) (درمختار ) بیجک <sup>(6)</sup> پر بیچ کا بھی یہی تھم ہے کمجلس عقد <sup>(7)</sup> میں ثمن معلوم ہو جانا ضروری ہے۔

مسئلہ **وسا:** جتنے میں یہ چیز فلاں نے بیچ کی یاخریدی ہے میں بھی بیچ کرتا ہوں ،اگر بائع ومشتری<sup>(8)</sup> دونوں کومعلوم ہے کہ فلاں نے اتنے میں بیچ کی یاخریدی ہے، یہ جائز ہےاورا گرمشتری کومعلوم نہیں اگر چہ بائع جانتا ہوتو یہ بیچ موقوف ہے

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص١١٠.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق. 4 ..... المرجع السابق. 2 ..... المرجع السابق.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٥٣٥.

ال کی فہرست جس میں ہر چیز کا نرخ، قیمت اور میزان درج ہو۔

<sup>🗗 .....</sup> جہاں خرید وفر وخت ہور ہی ہے، لین دین کی جگہ۔

<sup>8 .....</sup> بیجنے والے اور خریدار۔

ا گراُسی مجلس میں علم ہو جائے اورا ختیار کرلے درست ہے ور نہ درست نہیں۔<sup>(1)</sup> (ردامحتا ر)

#### اقاله کا سان

ابوداود وابن ماجه ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُسکی لغزش دفع کر دے گا۔'(2)

**مسلا!** دۋخصوں کے مابین جوعقد ہوا ہےاس کے اُٹھادینے کوا قالہ کہتے ہیں پیلفظ کہ میں نے اقالہ کیا، چھوڑ دیا، فشخ کیا یا دوسرے کے کہنے پرمبیع یاثمن کا پھیردینا اور دوسرے کالے لیناا قالہ ہے۔ نکاح، طلاق، عتاق، ابراء کا اقالهٔ ہیں ہوسکتا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ جا ہتا ہے تو دوسر کے کومنظور کر لینا، اقالہ کر دینامستحب ہے اور بیہ شخق ثواب ہے۔ (3)

مسئلیا: اقالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے بینی تنہاا یک شخص اقالہٰ ہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور ہے کہ قبول اُسی مجلس میں ہولہٰذااگرایک نے اقالہ کےالفاظ کیےمگر دوسرے نے قبول نہیں کیا یامجلس کے بعد کیاا قالہ نہ ہوا۔مثلاً مشتری مبیع کو بائع کے پاس واپس کرنے کے لیےلایا اُس نے انکار کردیاا قالہ نہ ہوا پھرا گرمشتری نے مبیعے کویہیں چھوڑ دیااور بائع نے اُس چیز کواستعال بھی کرلیا اب بھی اقالہ نہ ہوا یعنی اگرمشتری ثمن واپس مانگتا ہے بیثمن واپس کرنے سے انکار کرسکتا ہے کیونکہ جب صاف طوریرا نکارکر چکاہے تو اقالنہیں ہوا۔ یو ہیں اگر ایک نے اقالہ کی درخواست کی دوسرے نے بچھ نہ کہااورمجلس کے بعد ا قالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے کوئی ایسافعل کر چکا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو قبول صحیح نهیں \_<sup>(4)</sup> (درمختار،ر دامختار)

مسئل ملا: دلال (5) سے سی نے کہاتھا کہ میری یہ چیز بیع کر دواور شن کی کوئی تعیین نہیں کی تھی دلال نے وہ چیز بیع کردی اور ما لک کوآ کرخبر دی کہاتنے میں میں نے بیج دی مالک نے کہااتنے میں نہیں دونگادلال مشتری کے پاس جاتا ہےاور واقعہ کہتا ہے مشتری نے کہا میں بھی اُس کونہیں جا ہتااس سے اقالہٰ ہیں ہوا کداولاً تولفظ ہی اقالہ کے لیے نہیں ہے پھرید کدا بجاب وقبول کی

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون والمستأجر، ج٧، ص٢٦٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب الإقالة، الحديث: ٩٩ ٢١، ج٣، ص٣٦.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧،ص٥٥ ٣.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص٠٤٣.

السيرة رهتى، وه تحض جوخر بداراور بيخي والے كاسودا طے كرائے۔

ایک مجلس نہیں ۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ ۱۶: ایک شخص نے گھوڑا خریدا پھر واپس کرنے کے لیے بائع کے پاس آیابائع موجود نہ تھا، اُس کے اصطبل (2) میں گھوڑا چھوڑ کر چلا گیا پھر بائع نے اُس کاعلاج وغیرہ کرایا قالنہیں ہوا، اگر چہ ایسے افعال جن سے رضا مندی ثابت ہوتی ہے، قبول کے قائم مقام ہوتے ہیں مگرمجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ (3) (ردالمحتار)

مسکله ۵: اقاله کے شرائط یہ ہیں: ﴿ دونوں کاراضی ہونا۔ ﴿ مجلس ایک ہونا۔ ﴿ اگر ہی صرف کا اقالہ ہوتو اُسی مسکلہ ۵: اقالہ کے شرائط یہ ہیں: ﴿ دونوں کاراضی ہونا۔ ﴿ مجلس میں تقابض بدلین (۵) ہو۔ ﴿ مبیع (5) کا موجود ہونا شرط ہے شن کا باقی رہنا شرط نہیں۔ ﴿ مبیع ایسی چیز ہوجس میں خیار میں خیار ویت خیار عیب کی وجہ سے نیچ فنخ ہوسکتی ہو،ا گرمیج میں ایسی زیادتی ہوگئی ہوجس کی وجہ سے فنخ نہ ہو سکے توا قالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ﴿ بائع نِ ثُمْنِ مُشتری کو قبضہ سے پہلے ہمیہ نہ کیا ہو۔ (6) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ لا: اقالہ کے وقت مبیع موجودتھی مگروایس دینے سے پہلے ہلاک ہوگئیا قالہ باطل ہوگیا۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ک: جونمن نیج میں تھا اُسی پریا اُس کی مثل پرا قالہ ہوسکتا ہے اگر کم یازیادہ پرا قالہ ہوا تو شرط باطل ہے اورا قالہ صحیح یعنی اُ تناہی دینا ہو گا جو بیج میں تھا۔ (8) (ہدایہ) مثلاً ہزاررو پے میں ایک چیز خریدی اُس کا قالہ ہزار میں کیا ہے جے اور اگر ڈیڑھ ہزار میں کیا جب بھی ہزار دینا ہو گا اور پانسوکا ذکر لغو ہے اور پانسومیں کیا اور ہیج میں کوئی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہو گا اور اگر ہیج میں نقصان آگیا ہے تو کمی کے ساتھ اقالہ ہو سکتا ہے۔ (9) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: اقالہ میں دوسری جنس کا ثمن ذکر کیا گیا مثلاً بیع ہوئی ہے روپے سے اور اقالہ میں اشر فی یا نوٹ واپس کرنا قراریایا توا قالہ سیح ہے اور وہی ثمن واپس دینا ہوگا جو بیع میں تھا دوسر نے ثمن کا ذکر لغو ہے۔ (10) (عالمگیری)

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيو ع،باب الإقالة، ج٧،ص ٣٤١.
  - 2 ..... گھوڑے باندھنے کی جگہ۔
- 3 ..... (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص ٣٤١.
- - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧، ص ٢٤٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الإقالة، ج٣، ص١٥٧.

- 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص ٢٥٠.
  - 8 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٥.
  - 9 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الإقالة، ج٣، ص٥٦.
    - المرجع السابق.

مسلمہ9: مبیع میں نقصان آگیا تھا اس وجہ سے ثمن سے کم پرا قالہ ہوا مگر وہ عیب جاتار ہا تو مشتری بائع سے وہ کمی واپس لیگا جوشمٰن میں ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسلم ا: تازه صابون بيا تفاختك مونے كے بعدا قاله موامشترى كوصرف صابون مى ديناموگا (2) (بح)

مسلماا: کھیت مع زراعت (3) کے جوطیار ہے تیج کیا (<sup>4)</sup> گیا مشتری نے زراعت کاٹ لی پھرا قالہ ہوا زمین کے مقابل میں جوشن ہےاُ سکے ساتھ اقالہ ہو گااور وقت بھے زراعت کچی تھی اوراب طیار ہوگئی توا قالہ جائز نہیں۔<sup>(5)</sup> (بحر)

مسلمان اقالہ میں پیچ باقی رہے یا کم ہوجائے اس سے مرادوہ چیز ہے جس کی بیچ قصداً ہواور جو چیز عبعاً (<sup>6)</sup> بیچ میں داخل ہوجاتی ہے اُس کی کمی سے بیع کا کم ہونانہیں تصور کیا جائے گالہذا گاؤں خریدا تھاجس میں درخت تھے درخت مشتری نے کاٹ لیے پھرا قالہ ہوا بوراثمن واپس کرنا ہوگا درختوں کی قیت بائع کونہیں ملے گی ہاں اگر بائع کواس کاعلم نہ ہو کہ درخت کاٹ لیے ہیں تواختیارہے کہ یورے ثمن کے بدلہ میں زمین واپس لے پابالکل چھوڑ دے یعنی زمین بھی نہ لے۔<sup>(7)</sup> ( بحر )

مسكه ۱۱: عاقدين (<sup>8)</sup> كے ق ميں اقاله فنخ بيع ہے اور دوسرے كے ق ميں بيايك بيع جديد ہے لہذا اگرا قاله كو فٹنخ نہ قرار دے سکتے ہوں توا قالہ باطل ہے مثلاً مبیع لونڈی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کا اقالیہ نہیں ہوسکتا۔<sup>(9)</sup> (ہدایہ، فتح)

مسلم ا: کیڑاخریدااوراُس کوواپس کرنے گیااس نے لفظا قالہ زبان سے نکالا ہی تھا کہ بائع نے فوراً کیڑے کوقطع کرڈالاا قالٹیجے ہے بیٹل قبول کے قائم مقام ہے۔ <sup>(10)</sup> (فتح)

مسلم 10: مبیع کا کوئی جز ہلاک ہوگیااور کچھ باقی ہے تو جو کچھ باقی ہے اُس میں اقالہ ہوسکتا ہے اور اگر بیع مقایضہ ہویعنی دونوں طرف غیرنقو دہوں اورایک ہلاک ہوگئ توا قالہ ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تونہیں ہوسکتا۔<sup>(11)</sup> (ہدایہ)

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص ٣٥٠.
  - 2 ....."البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧٥.
    - €....فصل-4.....
  - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦،ص٥٧٠.
  - 7 ....."البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.
    - العنی خرید نے والا اور پیچنے والا۔
    - 9 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٥. و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١١٤.
      - 110 ....."فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١١٥
        - 11 ....." الهداية"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٦.

ا قاله کابیان

مسلمہ **۱۷:** غلام ماذون (جس کوخریدوفروخت کی اجازت ہے ) یا بچہ کے وَصی <sup>(1)</sup> یا وقف کےمتولی نے کوئی چیز گراں<sup>(2)</sup> بیچ کی ہے یاارزاں<sup>(3)</sup>خریدی ہے توان کوا قالہ کرنے کی اجازت نہیں یعنی کریں بھی توا قالہ نہ ہوگا اورا قالہ میں اگر مولی یا بچہ یاونف کے لیے بہتری ہوتو صحیح ہے۔ (<sup>4)</sup> (درمختار )

مسئلہ **کا:** وکیل بالشراء (جس کووکیل کیا تھا کہ فلاں چیز خرید لائے ) خرید لینے کے بعدا قالہٰ ہیں کرسکتا اور وکیل مالبیع ا قاله کرسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسكله ١٨: بائع نے اگر مشترى سے كھن ياده دام لے ليے اور مشترى اقاله كرانا چاہتا ہے تو اقاله كردينا چاہيے اور اگر بہت زیادہ دھوکا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تنہامشتری ہے کوفنخ کرسکتا ہے۔ (6) (درمختار)

مسکلہ 19: مبیع میں اگر زیادت متصلہ غیر متولدہ ہو جیسے کپڑے میں رنگ، مکان میں جدید تغییر تو اقالہ نہیں ہوسکتا۔<sup>(7)</sup> (ردامجتار)

مسلمہ ۱۰: اقالہ کوشرط پرمعلق کرناضچے نہیں مثلاً بائع نے مشتری سے کہا یہ چیزشمصیں بہت ستی میں نے دیدی مشتری نے کہا اگرتم کوزیادہ کا گا مک مل جائے تو ﷺ ڈالنا اُس نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام میں ﷺ ڈالی بیدوسری سے صحیح نہیں ہوئی۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

مسلدا ۲: شرطِ فاسدے قالہ فاسدنہیں ہوتا۔ اقالہ کرلیا مگرابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا پھراسی مشتری کے ہاتھ بیچ کر دی بیزیج درست ہے اوراس مشتری کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ بیچ کرے گاتو بیج فاسد ہوگی کہ ثالث کے حق میں بیج جدید <sup>(9)</sup> ہےاور مبیع کقبل قبضہ <sup>(10)</sup> کے بیجنا نا جائز ہے۔مبیع اگر کیلی <sup>(11)</sup> یاوز نی <sup>(12)</sup> ہے تو اقالہ کے بعد پھر ماپنے اور تولنے کی ضرورت نہیں ۔<sup>(13)</sup> ( درمختار )

- 1 ......یعن جس کووصیت کی جائے کہتم ایسا کرنا۔ ..... 3
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص٣٤٣.
- 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص٣٤٣.
  - 6 ....."الدر المختار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص ٦ ٣٤.
- 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص٨٤٣.
  - 8 ....." البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧١.
  - 🛈 ..... قبضه سے پہلے۔ ᡚ..... نیاسودا۔
  - 🗗 ....جو چيز تول کر پيچي جاتي ہے۔ 🕕 .... جو چیز مای کر پیچی جاتی ہے۔
    - 🚯 ....."الدرالمختار"كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧،ص٠٥٣.

مسلك ۲۲: اقاله حق ثالث ميں بيع جديد ہے لہذا مكان كى بيع ہوئى تھى اور شفع <sup>(1)</sup> نے شفعہ سے انكار كر ديا تھا پھرا قاليہ ہوا تو اب شفیع پھر شفعہ کرسکتا ہےاور پیجد پیرت حاصل ہوگا۔مشتری نے مبیع کو بیچ ڈالا پھرا قالہ کیااس کے بعد معلوم ہوا کہ مبیع میں کوئی ایباعیب ہے جو بائع اول کے یہاں تھا تو عیب کی وجہ سے بائع اول کو واپس نہیں کرسکتا۔ایک چیزخریدی اور قبضہ کرلیا مگر ابھی ثمن ادانہیں کیامشتری نے وہ چیز دوسرے کے ہاتھ بچے کی پھرا قالہ کیا پھر بائع اول نے ثمن وصول کرنے سے پہلے ثمن اول سے کم میں خریدی بہ جائز ہے۔کوئی چیز ہمیہ کی ،موہوب لہ<sup>(2)</sup> نے اُس کوئیچ کردیا پھرا قالہ ہوا تو ہمیہ کرنے والا اُس کوواپس نہیں كرسكتابه (3) (بح الرائق)

مسکلہ ۲۲۳: کنیرخریدی تھی اورمشتری نے قبضہ کرلیا تھا پھرا قالہ ہوا تو بائع پر استبرا (<sup>4)</sup> واجب ہے بغیر استبرا وطی نہیں کرسکتا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم ٢٦٠: جس طرح بيج كا قاله بوسكتا ہے، خودا قاله كا بھى ا قاله بوسكتا ہے۔ ا قاله كا ا قاله كرنے سے ا قاله جا تار ہا اور نيج لوٹ آئی، ہاں نيجسلم ميں اگرمسلم فيه پر قبضهٰ ہيں ہوااورا قاله ہو گيا تواسا قاله کاا قالهٰ ہيں ہوسکتا۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

## مرابحه اور تولیه کا بیان

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری میں اتنی ہوشیاری نہیں کہ خود واجبی قیت <sup>(7)</sup> پرچیز خریدے لامحالہ اُسے دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہاُس نے جن داموں میں چیز خریدی ہےاُتنے ہی دام دے کراُس سے لے لیے یاوہ کچھ نفع لے کراس کو چیز دینا چاہتا ہےاور بیاُس کا اعتبار کرکے خرید لیتاہے کیونکہ مشتری جانتاہے کہ بغیر نفع کے بائع نہیں دے گااورا گراتنا نفع دیکر نہ لوں گا تو بہت ممکن ہے کہ دوسری جگہ مجھ کوزیادہ دام دینے پڑیں یااس سے کم میں چیز نہ ملے گی لہذا اس نفع دینے کوغنیمت سمجھتا ہے۔اور بیچ مطلق اوراس میںصرف اتناہی فرق ہے کہ یہاں اپنی خرید کے دام بتا کراُ تناہی لینا جا ہتا ہے یا اُس پرنفع کی ایک معین مقدار زیادہ کرتاہے لہذا ہے مطلق کا جواز اسکا جواز ہے اور چونکہ مشتری نے یہاں بائع(8) پر اعتماد کیا ہے

- €....شفعه کاحق رکھنےوالے۔
- 3 ....."البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧٢.
- لیسیعنیاُ س وفت تک وطی نه کرے جب تک اس کاغیر حاملہ ہونامعلوم نہ ہوجائے۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص٢٥٣،٣٥٣.
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص٥٥ ٣٠.
  - 8 ..... فروخت كرنے والا ـ
- 7 ....رانج قیمت۔

لہذا یہاں بائع کو پورےطور پرسچائی اور امانت سے کام لینا ضروری ہے۔ خیانت بلکہ اس کے شہبہ سے بھی احتر از لازم ہے خیانت یاشبہۂ خیانت <sup>(1)</sup> کابھی عقد پراٹریڑے گا جبیہا کہاں باب کے مسائل سے واضح ہوگا۔اس بھے کا جوازاس حدیث سے بھی ہے، کہ جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فر مایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دواونٹ خریدے۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا:''ایک کامیرے ہاتھ تولیہ کردو'' اُنھوں نے عرض کی ،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے لیے بغیر دام کے حاضر ہیں۔ارشادفر مایا:''بغیر دام کے ہیں۔''<sup>(2)</sup> (مدایہ) نیز عبدالرزاق نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ' تولیه وا قاله وشرکت سب برابر بین، ان میں حرج نہیں ۔''<sup>(3)</sup> ( کنز العمال )

مسكما: جو چيز جس قيمت برخريدي جاتى ہاور جو کچھ مصارف (4) اُس کے متعلق کيے جاتے ہيں ان کوظاہر کرکے اس پرنفع کی ایک مقدار بڑھا کربھی فروخت کرتے ہیںاس کومرابحہ کہتے ہیںاورا گرنفع کچھنیں لیا تواس کوتولیہ کہتے ہیں۔جوچیز علاوہ بیج کے کسی اور طریقہ سے ملک میں آئی مثلاً اس کوسی نے ہیہ کی <sup>(5)</sup> یا میراث میں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے ملی أُس كى قبت لگا كرمرابحه و توليه كرسكتے ہيں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار وغيره )

مسلمات رویه اوراشر فی میں مرابح نہیں ہوسکتا مثلاً ایک اشر فی پندرہ رویے کوخریدی اوراس کوایک روپیہ یا کم وہیش نفع لگا کرمرائحةً أن كرناها بهتائے بيجائز نہيں۔(<sup>7)</sup> (درمختار، فتح)

**مسئلہ تا:** مرابحہ یا تولیع بچے ہونے کی شرط بیہے کہ جس چیز کے بدلے میں مشتری اول نے خریدی ہے وہ مثلی ہوتا کہ مشتری ٹانی وہ ثمن قرار دیکرخرید سکتا ہواورا گرمثلی نہ ہو بلکہ بمی ہوتو بیضرور ہے کہ مشتری ٹانی اُس چیز کا مالک ہومثلاً زید نے عمرو سے کیڑے کے بدلے میں غلام خریدا پھراس غلام کا بکر سے مرابحہ یا تولیہ کرنا جا ہتا ہے اگر بکرنے وہی کیڑا عمرو سے خریدلیا ہے یا کسی طرح بکر کی ملک میں آ چکا ہے تو مرابحہ ہوسکتا ہے یا بکرنے اُسی کیڑے کے عوض میں مرابحہ کیااورابھی وہ کیڑاعمروہی کی ملک ہے مگر بعدعقدعمرو نے عقد کو جائز کر دیا تو وہ مرابحہ بھی درست ہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار، ردانحتار )

- 1 ....خیانت کاشبہہ، دھوکہ کرنے کاشک۔
- 2 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.
- المصنف"لعبدالرزاق، كتاب البيوع، باب التولية في البيع والإقالة، الحديث: ١٤٣٥، ١٠ ج٨، ص٣٨. و"كنز العمال"،الحديث: ٤ ٦ ٩ ٩ ،الجزء الرابع، ج٢، ص ٢ ٦.
  - 5 ..... تخفه میں دی۔
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٦، وغيره.
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٠٦٠. و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٢٢.
  - 8 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٢٢٣.

مسکلہ ؟: مرابحہ میں جونفع قراریایا ہے اُس کا معلوم ہونا ضروری ہے اور اگروہ نفع قیمی ہوتو اشارہ کرکے اُ ہے معین کر دیا گیا ہو مثلاً فلاں چیز جوتم نے دس رویے کوخریدی ہے میرے ہاتھ دس رویے اوراس کیڑے کے عوض میں بع کردو <del>په (1)</del> (درمختار)

مسلده: ثمن سے مرادوہ ہے جس پر عقدوا قع ہوا ہوفرض کرومثلاً دس رویے میں عقد ہوا مگرمشتری نے اُن کے عوض میں کوئی دوسری چیز بائع کودی چاہے بیاُسی قیت کی ہویا کم وہیش کی بہر حال مرابحہ و تولیہ میں دس رویے کالحاظ ہوگا نہاُس کا جومشتری نے دیا۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسله ۲: دَه یازدَه کِ نفع پر مرابحه بوا ( یعنی بردس پرایک روپیافع دس کی چیز ہے تو گیارہ ،بیس کی ہے تو بائیس وعلی لذالقیاس) اگرنٹمن اول قیمی ہے مثلاً کوئی چیز ایک گھوڑے کے بدلے میں خریدی ہے اور وہ گھوڑ ااس مشتری ثانی کومل گیا جو مرابحةً خريدنا چاہتا ہے اور دہ یاز دہ کے طور برخریدااور مطلب بیہوا کہ گھوڑا دے گااور گھوڑے کی جو قیمت ہے اُس میں فی دہائی ایک رویبید دیگایہ بیج درست نہیں کہ گھوڑے کی قیمت مجہول ہے <sup>(3)</sup>لہذا نفع کی مقدار مجہول اورا گر بیج اول کاثمن مثلی ہومثلاً پہلے مشتری نے سورویے کے عوض میں خریدی اور دَہ یاز دَہ کے نفع سے بیچی اس کامحصل <sup>(4)</sup>ایک سودس رویے ہواا گریہ پوری مقدار مشتری کومعلوم ہو جب توضیح ہےاورمعلوم نہ ہوا وراُسی مجلس میں اُسے ظاہر کردیا گیا ہوتو اُسےاختیار ہے کہ لے یا نہ لےاورا گر مجلس میں بھی معلوم نہ ہوا تو بیچ فاسد ہے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) آج کل عام طور پر تا جروں میں آ نہرو پی<sub>ی</sub>ہ، دوآ نے روپی<sub>یہ</sub> نفع کے حساب سے بیچ ہوتی ہے اس کا حکم وہی دہ یا ز دہ کا ہے کہ وفت عقد معلوم ہو یامجلس عقد میں معلوم ہو جائے تو بیچ

مسکلہ ک: ایک چیز کی قیمت دس روپے دوسرے شہر کے سکّوں سے قراریائی (مثلاً حیدر آباد میں انگریزی دس روپے کو تمن قرار دیا)اوراُس کوایک روپیه کے نفع سے لیااس روپیہ سے مراداس شہر کاسکتہ ہے یعنی دس رویے دوسرے سکے کے اورایک روپیه یهان کا دینا هوگااورا گراس کو بھی دہ یاز دہ کے طور پرخریدا ہے تو کل ثمن وفع اُسی دوسرے سکہ سے دینا ہوگا۔ (<sup>6)</sup> (فتح القدير )

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٣.
- 2 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص ١٢٥.
  - 3 ....معلوم نہیں ہے۔ **4**.....ط صل ـ
- 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية، ج٧،ص٣٦٣.
  - 6 ....."فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٥١٠.

# (کون سے مصارف کاراس المال پراضافہ ہوگا)

مسئله ٨: راس المال جس يرمرا بحه وتوليه كي بناب (كهاس يرنفع كي مقدار برُ هائي جائے تو مرا بحه اور يجه نه بڑھے وہی ثمن رہے تو تولیہ )اس میں دھو بی کی اُجرت مثلاً تھان خرید کر دُھولوایا ہے۔اورنقش ونگار ہوا ہے جیسے چکن کڑھوا کی ہے، حاشیہ کے پھُند نے بٹے گئے ہیں، کپڑارنگا گیا ہے، بار برداری دی گئی ہے، بیسب مصارف راس المال پراضا فہ کیے جاسكتے ہیں۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، فتح القدیر)

مسله و: جانور کو کھلایا ہے اُس کو بھی راس المال پراضافہ کیا جائے گامگر جب کہ اُس کا دودھ کھی وغیرہ حاصل کیا ہے تو اس کوائس میں ہے کم کریں اگر جارہ کے مصارف کچھ نچ رہے تواس باقی کواضا فہ کریں۔ یو ہیں مرغی پر کچھ خرچ کیا اورائس نے انڈے دیے ہیں توان کومجر ادیکر <sup>(2)</sup> ہاقی کواضا فہ کریں۔جانوریاغلام یامکان کواُجرت پر دیاہے کرایہ کی آمدنی کومصارف سے منہانہیں کریں گے<sup>(3)</sup> بلکہ پورےمصارف کھانے وغیرہ کےاضافہ کریں گے۔<sup>(4)</sup> (فتح)

مسلم ا: گھوڑے کا علاج کرا پاسکوتری <sup>(5)</sup> کو آجرت دی پاجانور بھاگ گیا کوئی پکڑ کر لایا اُسے مزدوری دی،اس کوراس المال پراضا فینہیں کریں گے۔<sup>(6)</sup> (فتح) کھیت یاباغ کو یانی دیا ہے اُس کوصاف کرایا ہے یانی کی نالیاں درست کرائی ہیںاُس میں پیڑ<sup>(7)</sup> لگائے ہیں بیصرفہ<sup>(8)</sup>بھی شامل کیا جائے گا۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

مسلمان کی مرمت کرائی ہے، صفائی کرائی ہے، پلاستر کرایا ہے، کوآل کھدوایا ہے، ان سب کے مصارف شامل ہوں گے۔دلال (10) کوجو کچھ دیا گیاہے،وہ بھی شامل ہوگا۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

1 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص ١٢٥.

- **3**....اخراجات سے کٹو تی نہیں کریں گے۔ **2**.....کم کر کے۔
- 4..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص ١٢٥.
  - **5**..... کھوڑ وں کا علاج کرنے والا۔
- 6 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٦.
  - 8.....*خ چ*ــ 7 .....ورخت۔
  - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧،٥ ٣٦.
    - 🕡 ......آ ڑھتی، وہ څخص جوخریداراور بیننے والے کا سودا طے کرائے۔
  - 11....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧،٥٦٣.

مسكر ا: جومصارف ناجائز طور يرجراً وصول كيه جاتي بين جيسے چونگی،اگر تجار كاعرف اس كاضافه كرنے كا بهوتو اضافہ کریں، ورنہ ہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار) غالبًا چوگی کوآج کل کے تجار تولیہ ومرابحہ میں راس المال پراضافہ کرتے ہیں۔

مسلد 10: جومصارف اضافہ کرنے کے ہیں اُنھیں اضافہ کرنے کے بعد بائع بینہ کیے میں نے اسے کوخریدی ہے کیونکہ پیچھوٹ ہے بلکہ پیہ کیے مجھاتنے میں بڑی ہے۔(4) (ہدایہ وغیرہا)

مسلد ۱۱: بع مرابحه میں اگر مشتری کومعلوم ہوا کہ بائع نے کچھ خیانت کی ہے مثلاً اصلی ممن برایسے مصارف اضافہ کیے جن کواضافہ کرنا نا جائز ہے یا اُس ثمن کو بڑھا کر بتایا دس میں خریدی تھی بتائے گیارہ تو مشتری کواختیار ہے کہ پورے ثمن پرلے پانہ لے پنہیں کرسکتا کہ جتنا غلط بتایا ہےاُ ہے کم کر کے ثمن ادا کرے۔اُس نے خیانت کی ہےا سے معلوم کرنے کی تین صورتیں ہیں خوداُس نے اقرار کیا ہو یامشتری نے اس کو گواہوں سے ثابت کیا یا اُس برحلف دیا گیا اُس نے قشم سے انکار کیا۔ تولیہ میں اگر بائع کی خیانت ثابت ہوتو جو کچھ خیانت کی ہے اُسے کم کر کے مشتری شن ادا کرے مثلاً اُس نے کہا میں نے دس رویے میں خریدی ہے اور ثابت ہوا کہ آٹھ میں خریدی ہے تو آٹھ دیکر مبیع لے لے گا۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ، فتح )

مسكله كا: مرابحه مين خيانت ظاهر موئى اور پهيرنا جيا متا ہے پھيرنے سے پہلے مبيع ہلاك موگئ يا أس ميں كوئى اليي بات پیدا ہوگئی جس سے بیچ کوفنخ کرنا نا درست ہوجا تا ہے تو پورے ثمن پرمبیع کور کھ لینا ضروری ہوگا اب واپس نہیں کرسکتا نہ

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٥١٠.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٦.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٦٦.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٦٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥، وغيرها.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.

نقصان کامعاوضہ اسکتاہے۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، درمختار)

مسلد 11: ایک چیز خرید کرمرا که بی کی پھراس کوخریدااگر پھرمرا بحد کرنا جا ہے تو پہلے مرا بحد میں جو کچھ نفع ملاہے دوسرے ثمن سے کم کرےاورا گرنفع اتناہوا کہ دوسرے ثمن کومستغرق ہو گیا تواب مرابحةً بیع ہی نہیں ہو سکتی اس کی مثال بیہے کہ ایک کپڑا دس میں خریدا تھااور پندرہ میں مرابحہ کیا پھراسی کپڑے کودس میں خریدا تواس میں سے یانچ رویے پہلے کے نفع والے ساقط کرکے پانچ رویے برمرا بحہ کرسکتا ہےاور پہ کہنا ہوگا کہ پانچ رویے میں بڑا ہےاورا گریہلے ہیں رویے میں بیجا تھا پھراُسی کو دس میں خریدا تو گویا کپڑا مفت ہے کہ نفع نکالنے کے بعد ثمن کچھنیں بچتااس صورت میں پھر مرابح نہیں ہوسکتا بیاس صورت میں ہے کہ جس کے ہاتھ مرابحۃ بیچا ہے اب تک وہ چیز اُسی کے پاس رہی اس نے اُسی سے خریدی اورا گراُس نے کسی دوسر ہے کے ہاتھ چے دی اس نے اُس سے خریدی غرض یہ کہ درمیان میں کوئی بچے آ جائے تواب جس ثمن سے خریدا ہے اُسی برمرا بحہ کرے نفع کم کرنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(2)</sup> (مدایہ، فنتج)

مسلم 11: جس چیز کوجس شن سے خریدا اُسے دوسری جنس سے بیچا مثلاً دس رویے میں خریدی پھرکسی جانور کے بدلے میں بیع کی پھر دس رویے میں خریدی تو دس رویے برمرا بحد ہوسکتا ہے اگر جہوہ جانور جس کے بدلے میں پہلے بیچی تھی دس رویے سے زیادہ کا ہو۔ایک تیسری صورت ثمن ثانی پر مرابحہ جائز ہونے کی بیہے کہ اس امر کو ظاہر کردے کہ میں نے دس روپے میں خرید کر پندرہ میں بیچی پھراُسی مشتری سے دس میں خریدی ہے اوراس دس رویے پر مرابحہ کرتا ہوں<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

مسكله ۱۰ صلح كے طور يرجو چيز حاصل ہوائس كا مرابح نہيں ہوسكتا مثلاً زيد كے عمر ويردس رويے جاہيے تھائس نے مطالبہ کیا عمرونے کوئی چیز دے کرصلح کر لی بیر چیز زید کواگر چہ دس رویے کے معاوضہ میں ملی ہے مگراس کا مرابحہ دس رویے برنہیں ہوسکتا۔<sup>(4)</sup>(ہدایہ)

**مسله ۲۱:** چند چیزیں ایک عقد میں ایک ثمن کے ساتھ خریدی گئیں اُن میں سے ایک کے مقابل میں ثمن کا ایک حصہ

1 ....."الهداية "، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٧.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧،ص٣٦٨.

2 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٧.

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: حيارالخيانة...إلخ، ج٧، ص٩٦٩.

4 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٧.

فرض کر کے مرابحہ کریں بینا جائز ہے جب کہ بیٹی چیزیں ہوں اور ثمن کی تفصیل نہ ہواورا گرمثلی ہوں مثلاً دومن غلّه یانچ رویے میں خریدا تھاا بیک من کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں کپڑے کے چندتھان اس طرح خریدے کہ ہرتھان دس رویے کا ہے توایک تھان کامرابحهکرسکتاہے۔(1) (فتح القدیر،ردالحتار)

مسكله ۲۲: مكاتب یاغلام ماذون نے ایک چیز دس رویے میں خریدی تھی اُس کے مولی نے اُس سے بندرہ میں خرید لی یا مولی نے دس میں خرید کرغلام کے ہاتھ پندرہ میں بیچی تواس کا مرابحہ اُسی بیچ اول کے ثمن پر یعنی دس پر ہوسکتا ہے، پندرہ پر نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہ ہوجیسے اس کے اصول ماں ، باپ، دادا، دادی یا اس کی فروع بیٹا، بیٹی وغیرہ اورمیاں بی بی اور دو شخص جن میں شرکت مفاوضہ ہےان میں ایک نے ایک چیز خریدی پھر دوسرے نے نفع دیکر اُس سے ا خرید لی تو مرابحہ دوسر ہے تمن پزئیں ہوسکتا ہاں اگریہلوگ ظاہر کر دیں کہ پیخریداری اس طرح ہوئی ہے توجس ثمن سےخو دخریدی ہےاُس برمرابحہ ہوسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ، فتح، درمختار)

مسکلہ ۲۱۰: اینے شریک ہے کوئی چیز خریدی مگریہ چیز شرکت کی نہیں ہے توجس قیت براس نے خریدی ہے مرابحہ کرسکتا ہےاور پینظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ شریک سے خریدی ہےاوراگر وہ چیز شرکت کی ہوتو اُس میں جتنا اُسکا حصہ ہے، اُس میں وہ ثمن لیا جائے گا جس سے شرکت میں خریداری ہوئی اور جتنا شریک کا حصہ ہے، اُس میں اُس ثمن کا اعتبار ہوگا جس سےاس نے اب خریدی ہے،مثلاً ایک ہزار میں وہ چیزخریدی گئی تھی اور بارہ سومیں اس نے شریک سے خریدی تو گیارہ سویر مرابحه ہوسکتا ہے۔(3) (ردالحتار)

مسله ۱۲۳: مضارب<sup>(4)</sup>نے ایک چیز دس رویے میں خریدی اور مال والے کے ہاتھ پندرہ رویے میں چے دی اگر مضار بت نصف نفع کے ساتھ ہے تو رب المال اس چیز کوساڑ ھے بارہ رویے پر مرا بحہ کرسکتا ہے کیونکہ نفع کے یانچ میں ڈھائی

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية، ج٦،ص١٢٩.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،مطلب: حيار الخيانة... إلخ، ج٧،ص ٣٦٩.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٧.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص ٢٩،١٣٠١.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص ٣٧١.

 <sup>4 .....</sup>و شخص جوکسی کے مال سے تجارت کرر ہا ہواس شرط پر کہ نفع دونوں آپس میں تقسیم کرلیں گے۔

رویےاس کے ہیں، لہذامبیع اس کوساڑھے بارہ میں پڑی۔(1) (درمختار)

مسلم 123: مبیع میں کوئی عیب بعد میں معلوم ہوااور بدراضی ہوگیا تواس کا مرابحہ کرسکتا ہے یعنی عیب کی وجہ سے شن میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں ۔ یو ہیں اگراس نے مرابحةً یہ چیز خریدی تھی اور بعد میں بائع کی خیانت پرمطلع ہوامگر مبیع کوواپس نہیں کیا بلکہاُسی نیچ پرراضی رہاتو جس ثمن برخریدی ہےاُسی پرمرابحہ کرےگا۔<sup>(2)</sup> (ردامختار)

مسلم ۲۲: مبیع میں اگر عیب پیدا ہو گیا مگر وہ عیب کسی کے فعل سے پیدا نہ ہوا چاہے آفت ساویہ (3) سے ہویا خود مبیع کے فعل سے ہو،ایسے عیب کومرا بحہ میں بیان کر ناضر وری نہیں یعنی بائع کو بہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے جب خریدی تھی اُس وقت عیب نہ تھامیرے یہاں عیب پیدا ہو گیا ہےاوربعض فقہااس کو بیان کرنا ضروری بتاتے ہیں۔ کیڑے کو چوہے نے کتر لیایا آگ ہے کچھ جل گیااس کا بھی وہی حکم ہے رہاعیب کو بیان کرنااسکوہم پہلے بتا چکے ہیں کمبیع کےعیب پرمطلع ہوتو اُس کا ظاہر کر دینا ضروری ہے چھیا ناحرام ہے۔لونڈی ڈیب تھی اُس سے وطی کی اوراس سے نقصان پیدانہ ہوا تو اس کا بیان کر نا بھی ضرور نہیں اور نقصان پیدا ہوا تو بیان کرنا ضروری ہے اورا گرمبیع میں اس کے عل سے عیب پیدا ہو گیا یا دوسرے کے فعل سے، حاہے اُس نے اس کے حکم سے فعل کیا یا بغیر حکم کے، چاہے اس نے اُس نقصان کا معاوضہ لے لیا ہو یا نہ لیا ہو، یا کنیز بکرتھی اُس سے وطی کی ان باتوں کا ظاہر کردینا ضرورہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار، ردالمحتار)

مسکه **۱۷:** جس وقت اس نے خریدی تھی اُس وقت نرخ گراں تھا<sup>(5)</sup>اوراب بازار کا حال بدل گیااس کوظا ہر کرنا بھیضرورہیں۔<sup>(6)</sup> (ردانجتار)

مسئلہ 17 : جانوریا مکان خریدا تھا اُس کوکرا ہیر دیا مرابحہ میں بیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا کرا یہ وصول کرلیا ہےاورا گرجانور سے تھی دودھ حاصل کیا ہے تواس کوشن میں مجرادیناہوگا۔<sup>(7)</sup> (فتح)

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٠.
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص٣٧٣.
  - 😘 ....قدرتی آفت مثلاً جلنا، ڈوبناوغیرہ۔
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص٣٧٣.
  - **5**....لعنی قیمت زیاده تھی۔
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص ٤٧٣.
    - 7 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص ١٣٣،١٣٢.

مسکلہ ۲۹: کوئی چیز گران خریدی اوراتنے دام (1) زیادہ دیے کہ لوگ اُتنے میں نہیں خریدتے تو مرابحہ و تولیہ میں اس کوظاہر کرنا ضرور ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسلم • سا: ایک چیز ہزاررویے کی خریدی تھی اور ثمن مؤجل تھا لینی اُس کی ادا کے لیے ایک مدت مقررتھی اس کو سورویے کے نفع پر بیجا تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بیچ میں ثمن مؤجل تھااورا گربیان نہ کیااورمشتری کو بعد میں معلوم ہوا تواسے اختیار ہے کہ گیارہ سومیں لے بانہ لے اور اگر مبیع<sup>(3)</sup> ہلاک ہو چکی ہے تو وہ گیارہ سوبلا میعاد<sup>(4)</sup>اس کو دینا لازم ہے۔ (5) ( درمختار )ان مسائل میں تولیہ کا بھی وہی تھم ہے جومرا بحہ کا ہے۔

مسئلہ اسا: جتنے میں خریدی تھی یا جتنے میں بڑی ہے اُسی پر تولیہ کیا مگر مشتری کو پیمعلوم نہیں کہ وہ کیار قم ہے بیہ بیج فا سدہے پھرا گرمجلس میں اُسے علم ہوجائے تو اُسے اختیار ہے لے یا نہ لے اورمجلس میں بھی علم نہ ہوا تو اب فساد دفع نہیں ، ہوسکتا۔مرابحہ کا بھی یہی حکم ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ اسا: جوشن مقرر ہوا تھا بائع نے اُس میں سے کچھ کم کر دیا تو مرا بحہ وتولیہ میں کم کرنے کے بعد جو با قی ہے وہ راس المال قرار دیا جائے اوراگر مرابحہ وتولیہ کر لینے کے بعد بائع اول نے ثمن کم کیا ہے تو پہ بھی مشتری ہے کم کر دے اور اگر بائع اول نے کل ثمن حچوڑ دیا تو جومقرر ہوا تھا اُس پر مرا بحہ و تولیہ  $(7)_{-2}$  (فتح القدير)

مسکلہ ساسا: ایک غلام کا نصف سورویے میں خریدا پھر دوسرے نصف کو دوسو میں خریدا جس نصف کا حاہے مرابحہ کرےاوراُس ثمن پر ہوگا جس سے اس نے خریدااور پورے کا مرابحہ کرنا جاہے تو تین سویر ہوگا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص ٣٧٦.

4....بغیرکسی میعاد کے۔ 3.....عی گئی چیز ۔

5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٥.

6 .....المرجع السابق، ص٧٦، وغيره.

7 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٣٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية، ج٣، ص ١٦١.

### مبیع و ثمن میں تصرّف کا بیان

بخاری ومسلم وابوداود ونسائی وبیهقی عبدالله بنعمررضیالله تعالی عنها سے راوی ، کہتے ہیں بازار میں غلہ خرید کراُسی جگه (بغیر قبضہ کیے )لوگ بیچ ڈالتے تھے۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اُسی جگہ بیچ کرنے سے منع فر مایا، جب تک منتقل نہ کرلیں۔<sup>(1)</sup> نیز صحیحین میں اُٹھیں سے مروی، رسول اللّہ صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جو شخص غلہ خریدے، جب تک قبضہ نہ کر لے اُسے بیع نہ کرے۔''(2)عبداللّٰد بنعباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں،جس کورسول الله صلی الله تعالی علیه وبلم نے قبضہ سے پہلے بیجنامنع کیا، وہ غلبہ ہے مگرمیرا گمان بیہ ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے۔ (3)

مسلما: جائدادغیرمنقوله (4)خریدی ہے اُس کو قبضه کرنے سے پیشتر سے کوئلہ اس کا ہلاک ہونا بہت نادر<sup>(5)</sup>ہےاورا گروہ ایسی ہوجس کےضائع ہونے کا اندیثیہ ہوتو جب تک قبضہ نہ کرلے بیچ نہیں کرسکتا مثلًا بالا خانہ یادریا کے کنارہ کا مکان اور زمین یاوہ زمین جس برریتا چڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔<sup>(6)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسئلہ ا: منقول چیز خریدی تو جب تک قبضہ نہ کرلے اُس کی بیچ نہیں کرسکتا اور بہہ وصدقہ کرسکتا ہے رہن رکھ سکتا ہے۔ قرض عاریت <sup>(7)</sup> دینا جاہے تو دے سکتا ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۳: منقول چیز قبضہ سے پہلے بائع کو ہبہ کردی اور بائع نے قبول کر لی تو بیج جاتی رہی اورا گر بائع کے ہاتھ بیج کی تو په بيغ صحيح نهيں پہلى بيچ بدستوريا قى رہى۔<sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسلد از خود بائع نے مشتری کے قبضہ سے پہلے بیع میں تصرف کیااس کی دوصور تیں ہیں مشتری کے حکم سے اُس نے

- 1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب منتهى التلقى، الحديث: ٢٦٧، -٢، ص٣٦.
- 2 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل ان يقبض ... إلخ، الحديث: ٢٦ ١ ٢، ج٢، ص٢٨.
  - 3 .....المرجع السابق، الحديث: ٢١٣٥.
- 4 .....جوایک جگه سے دوسری جگه نتقل نه کی جاسکتی ہوا سے جا کدادغیر منقوله کہتے ہیں۔ 5 ..... یعنی کم ہی ایسا ہوتا ہے۔
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،ج٧،ص٣٨٣.
  - 7....عارضي طور بربه
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ، ج٧،ص٣٨٣-٣٨٤.
    - 9 .....المرجع السابق، ص ٣٨٥.

تصرف کیایا بغیر عکم۔اگر حکم سے تصرف کیا مثلاً مشتری نے کہااس کو ہبہ کردے یا کرایہ پر دیدے بائع نے کر دیا تو مشتری کا قبضہ ہوگیااوراگر بغیرامرتصرف کیامثلاً وہ چیز رہن رکھدی یا اُجرت پر دی۔امانت رکھ دی اورمبیع ہلاک ہوگئی بیع جاتی رہی اوراگر بائع نے عاریت دی ہیدکیا۔رہن رکھااورمشتری نے جائز کر دیا تو یہ بھی مشتری کا قبضہ ہوگیا۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۵: مشتری نے بائع سے کہافلاں کے پاس مبیع رکھ دوجب میں دام اداکر دونگا مجھے دیدے گا اور بائع نے اُسے دیدی توبیمشتری کا قبضه نه ہوا بلکه بائع ہی کا قبضه ہے یعنی وہ چیز ہلاک ہوگی توبائع کی ہلاک ہوگی۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۲: ایک چیزخریدی تھی اُس پر قبضہ نہیں کیا بائع نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ داموں میں پھی ڈالی مشتری نے بیع حائز کردی جب بھی یہ بیع درست نہیں کہ قبضہ سے پیشتر ہے۔<sup>(3)</sup> (ردامختار)

مسئلہ ک: جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یاوزنی چیز وزن کے ساتھ خریدی یاعد دی چیز گنتی کے ساتھ خریدی توجب تک ناپ یا تول یا گنتی نہ کرلےاُ س کو بیجنا بھی جائز نہیں اور کھا نا بھی جائز نہیں اورا گر تخیینہ سے خریدی یعنی مبیع سامنے موجود ہے۔ د مکھ کراُس ساری کوخریدلیا پنہیں کہاتنے سیریا تنے ناپ یا تنی تعداد کوخریدا تو اُس میں تصرف کرنے بیچنے کھانے کے لیے ناپ تول وغیرہ کی ضرورت نہیں ۔اورا گریہ چیزیں ہبہ،میراث، وصیت میں حاصل ہوئیں یا کھیت میں پیدا ہوئی ہیں تو ناپنے وغیرہ کی ضرورت نهیں۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ،ردامحتار )

مسله ٨: الله عند بائع نے مشتری کے سامنے نایا یا تولا تواب مشتری کونایئے تولنے کی ضرورت نہیں اور اگر ہیج ہے قبل اس کے سامنے نایا تولاتھایا ہیچ کے بعداس کی غیر حاضری میں نایا تولا تووہ کافی نہیں بغیر ناپے تولے اُس کو کھانا اور بیخاچائزنهیں \_<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ **9:** موزون <sup>(6)</sup> یا مکیل <sup>(7)</sup> کوبیع تعاطی کے ساتھ خریدا تو مشتری کا ناپنا تو لنا ضروری نہیں قبضہ کرلینا کافی

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تصرف البائع... إلخ، ج٧، ص٣٨٦.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق. 2 ..... المرجع السابق.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في تصرف البائع...إلخ، ج٧،ص٢٨٦-٣٨٩.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٩٠.

<sup>🗗 .....</sup> ما پ کر بیچی جانے والی چیزیں۔ 6 .... تول کرنیجی جانے والی چیزیں۔

 $(0,0)^{(1)}$  (درمختار)

مسلم ا: بائع نے بیچ سے بل تولاتھااس کے بعدا کے شخص نے جس کے سامنے تولا اُس کوخریدا مگر اُس نے نہیں تولا اور ہیچ کر دی اور تول کرمشتری کو دی پہنچ جائز نہیں کہ تو لئے سے قبل ہوئی۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسلماا: تھان خریدا اگرچہ گزوں کے حساب سے خریدا مثلاً بیتھان دس گز کا ہے اور اس کے دام بیر ہیں اس میں تصرف ناینے سے پہلے جائز ہے ہاں اگر بیج میں گز کے حساب سے قیمت ہومثلاً ایک روپی پر توجب تک ناپ نہ لیا جائے تصرف جائز نہیں اورموز ون چیز اگرایسی ہو کہ اُس کے ٹکڑے کرنامضر<sup>(3)</sup> ہوتو وزن کرنے سے پہلے اُس میں تصرف جائز ہے جیسے تانبے وغیرہ کےلوٹے اور برتن ۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلم النه مثن میں قبضه کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے اُس کو بیج وہبہ واجارہ وصدقہ ووصیت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ثمن بھی حاضر ہوتا ہے مثلاً یہ چیزان دس رویوں کے بدلے میں خریدی اور بھی حاضر کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا مثلاً یہ چیز دس رویے کے بدلے میں خریدی پہلی صورت میں ہر شم کے تصرف کر سکتے ہیں مشتری کو بھی مالک کر سکتے ہیں اور غیر مشتری کو بھی اور دوسری صورت میں مشتری کو مالک کر دینے کے علاوہ دوسرا تصرف نہیں کر سکتے لیعنی غیر مشتری کواُس کی تملیک نہیں کر سکتے مثلاً بائع مشتری ہے کوئی چیزاُن روپوں کے بدلے میں خرید سکتا ہے جومشتری کے ذمہ ہیں یا اُس کا جانوریا مکان کراہیہ پر لے سکتا ہے اور ریجھی کرسکتا ہے کہ وہ رویے اُسے ہبہ کردے صدقہ کردے۔اورمشتری کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدے اُن رویوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسرے کو ہبہ کرے صدقہ کرے بیچے نہیں۔<sup>(5)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ سا: شمن دوشم ہے ایک وہ کمعین کرنے سے معین ہوجا تا ہے مثلاً ناپ اور تول کی چیزیں دوسراوہ کہ عین کرنے سے بھی معین نہ ہوجیسے روپیہا شرفی کہ بچاصیح میں معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیزاس روپے کے بدلے میں خریدی لیعنی کسی خاص روپیدی طرف اشارہ کیا تو اُسی کا دیناواجب نہیں دوسراروپیہ بھی دے سکتا ہے۔ دس روپے کی جگہ دس کا

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص ٩٨٩- ٩٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل ومن اشترى شيئاً...إلخ، ج٦،ص ١٤١.

**ھ**....نقصان دہ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ، ج٧،ص ٩٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في بيان...إلخ، ج٧،ص٣٩٢.

نوٹ پندرہ رویے کی جگہ تی <sup>(1)</sup> دے سکتا ہے مشتری کو ہر گزید تی حاصل نہیں کہ کھے روپیدلونگا نوٹ انٹر فی نہیں لونگا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار) مسله ۱۱۰۰ قبضہ سے پہلے ثمن کے علاوہ کسی دین میں تصرف کرنے کا وہی حکم ہے جوثمن کا ہے مثلاً مہر، قرض، اُجرت، بدل خلع ، تاوان ، کہ جس براس کا مطالبہ ہے اُس کو ما لک بناسکتے ہیں یعنی اُس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اُس کو مکان وغیرہ کی اُجرت میں دے سکتے ہیں ہبہ وصدقہ کر سکتے ہیں اور دوسرے کو مالک کرنا چاہیں تو نہیں کر <del>سکتے ۔ (3) (درمخ</del>تار)

مسله 10: بیج صرف اورسلم میں جس چیز برعقد ہوا اُس کے علاوہ دوسری چیز کولینا دینا جائز نہیں اور نہ اُس میں کسی دوسری قتم کا تصرف جائز نه مسلم الیه <sup>(4)</sup> راس المال <sup>(5)</sup> میں تصرف کرسکتا ہے اور نه رب السلم <sup>(6)</sup>مسلم فیه <sup>(7)</sup>میں که وہ روپے کے بدلے میں اشر فی لے لے اور یہ گیہوں کے بدلے میں جولے بینا جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار، ردامحتار)

## (ثمن اورمبیع میںکمی بیشی هوسکتی هے)

مسلم ۱۱: مشتری نے بائع کے لیے تمن میں کچھاضافہ کردیا بائع نے مبیع میں اضافہ کردیا پیجائز ہے تمن یا مبیع میں اضا فہاُ سی جنس سے ہویا دوسری جنس ہےاُ سی مجلس عقد میں ہویا بعد میں ہرصورت میں بیاضا فہ لازم ہوجا تا ہے لیعنی بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایسامیں نے کیوں کیا تو بیکار ہے وہ دینا پڑے گا۔اجنبی نے ثمن میں اضافہ کر دیامشتری نے قبول کرلیامشتری یرلازم ہوجائیگا اورمشتری نے اٹکارکر دیا باطل ہوگیا ہاں اگراجنبی نے اضافہ کیا اورخود ضامن بھی بن گیا یا کہا میں اپنے پاس سے دول گا تواضا فصیح ہےاور بیزیادت اجنبی پرلازم۔<sup>(9)</sup> (مدایہ، درمختا، ردامحتار)

مسلہ کا: مشتری نے شن میں اضافہ کیا اس کے لازم ہونے کے لیے شرط ریہ ہے کہ بائع نے اُسی مجلس میں قبول بھی کرلیا ہواوراُ سمجلس میں قبول نہیں کیا بعد میں کیا تولاز منہیں اور بیجھی شرط ہے کہ بیچے موجود ہو، بیچ کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن

<sup>1 ....</sup>سونے کا ایک انگریزی سکہ۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف...إلخ، ج٧، ص٩٣.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

بیاسلم میں بائع (بیچنے والے) کومسلم الیہ کہتے ہیں۔
 سینے سلم میں ثمن (چیز کی قیت) کوراس المال کہتے ہیں۔

<sup>€ .....</sup> ئى سلم مىں مشترى (خريدار) كورب السلم كہتے ہيں۔ ﴿ ﴿ .... مِنْ عِلَىٰ حِيْرٍ ) كوئي سلم ميں مسلم فيه كہتے ہيں۔

الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في تعريف الكر،ج٧،ص٤٩.

⑨...... "الهداية"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل ومن اشترى شيئاً... إلخ، ج٢،ص٥٩ ٥٠٦.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: في تعريف الكر، ج٧، ص ٤٩٠.

میںاضا فہنیں ہوسکتامبیع کونچ ڈالا ہو پھرخریدلیایاواپس کرلیا ہو جب بھی ثمن میںاضا فہتے ہے۔بکری مرگئی ہے تو ثمن میںاضا فیہ نہیں ہوسکتااور ذبح کر دی گئی ہے تو ہوسکتا ہے۔ مبیع میں بائع نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری کا اُسی مجلس میں قبول کرنا شرط ہے اور مبیع کاباقی رہنااس میں شرطنہیں مبیع ہلاک ہو چکی ہے جب بھی اُس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔(1) (درمختار)

مسئلہ ۱۸: ثمن میں بائع کمی کرسکتا ہے مثلاً دس رویے میں ایک چیز بیج کی تھی مگرخود بائع کوخیال ہوا کہ مشتری براس کی گرانی ہوگی (2) اور ثمن کم کردیا یہ ہوسکتا ہے اس کے لیے بیچ کا باقی رہنا شرط نہیں۔ یہ کی ثمن کے قبضہ کرنے کے بعد بھی ہوسکتی  $(((((\sqrt{3})^{(3)})^{(3)})^{(3)})$ 

مسکلہ 19: کمی زیادتی جو کچھ بھی ہے اگر چہ بعد میں ہوئی ہواس کواصل عقد میں شار کریں گے یعنی کمی بیشی کے بعد جو کچھ ہےاسی برعقدمتصور ہوگا۔ پورے ثمن کا اسقاطنہیں ہوسکتا یعنی مشتری کے ذمہ ثمن کچھ نہر ہےاور بیچ قائم رہے کہ بلاثمن بیچ قراریائے بنہیں ہوسکتا بیالبتہ ہوگا کہ بیچ اُسی ثمن اول برقراریائے گی اور بیہ مجھاجائے گا کہ بائع نےمشتری سے ثمن معاف کر دیا اس كانتيجه و بال ظاهر هو گاكشفيع (4) نے شفعه كيا تو يوراثمن دينا هو گا\_ <sup>(5)</sup> (ردامحتار)

**مسَلَمہ•۲:** کمی بیشی کواصل عقد میں شار کرنے کااثر یہ ہوگا کہ ⊙مرابحہ وتولیہ میں اسی کااعتبار ہوگا،ثمن اول کا یامبیع اول کااعتبار نہ ہوگا۔ 🕥 یو ہیں اگر ثمن میں زیاد تی کر دی ہے اور بیعے کا کوئی حقدار پیدا ہو گیااور مبیعے اُس نے لے لی تو مشتری بائع سے پورانمن واپس لے گااورا گرأس نے بچ کو جائز کر دیا تو مشتری سے پورانمن لے گااور کمی کی صورت میں جو کچھ باقی ہے وہ لے گا۔ 🕆 ثمن اگر کم کردیا ہے توشفیع کو ہاقی دینا ہوگا مگرثمن میں اضا فیہوا ہے تو پہلے ثمن پر شفعہ ہوگا، پیہ جو کچھزیادہ کیا ہے نہیں ، دینا ہوگا کیونکہ شفیج کاحق ثمن اول سے ثابت ہو چکا ان دونوں کو اُس کے مقابلہ میں اضافہ کرنے کاحق نہیں۔ ③ مبیع میں اضا فہ کیا ہےاور بیزائد ہلاک ہوگیا تو تمن میں اسکا حصہ کم ہوجائے گا۔ ⑥۔ یو ہیں ثمن میں کم وبیش کیا ہےاور بیچ گل یااس کا جُز ہلاک ہوگیا تواس کم یازیادہ کااعتبار ہوگان<sup>ن</sup>ن اول کا اعتبار نہ ہوگا۔ 🕤 بائع کوثمن وصول کرنے کے لیے ہمیع کےرو کنے کاتعلق ثمن اول سے نہیں بلکہ اس سے ہے یعنی مثلاً زیادہ کر دیا ہوتو جب تک مشتری اس زیادت (6) کوادانہ کر لے بیچ کو ہائع روک سکتا

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧،ص٥٩٣.

<sup>2 .....</sup> يعنى اس پر بو جھ ہوگا۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ، ج٧، ص٤٩.

<sup>4 .....</sup> ق شفعه كرنے والا -

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تعريف الكر، ج٧، ص٣٩.

<sup>6....</sup>يعنی اضافه۔

ہے۔ 🛡 سے صرف میں کم وبیش کا پیاٹر ہوگا کہ مثلاً جاندی کوجاندی سے بچاتھااور دونوں طرف برابری تھی پھرایک نے زیادہ یا کم کر دی دوسرے نے اُسے قبول کرلیااورزائد یا کم پر قبضہ بھی ہوگیا تو عقد فاسد ہوگیا۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ،ردامختار )

مسلماً: مثن میں اگرعرض (غیرنقو د) زیادہ کر دیااور یہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئ تو بقدراس کی قیمت کے عقد فتخ ہوجائے گا مثلاً سورویے میں کوئی چیزخریدی تھی اور تقابض بدلین <sup>(2) بھ</sup>ی ہوگیا پھرمشتری نے پچاس رویے کی کوئی چیز ثمن میں اضافہ کر دی اور بیہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئی تو عقد نیچ ایک تہائی میں فننح ہوجائے گا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، رداکمحتار )

#### (دین کی تاجیل)

مسئلہ ۲۲: مبیع میں اگرمشتری کمی کرنا جا ہے اور مبیع از قبیل دَین <sup>(4) لیع</sup>نی غیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کمی نهیں ہوسکتی <sub>-</sub> <sup>(5)</sup> (درمختار )

مسئلہ ۲۲۰: بائع نے اگر عقد بیچ کے بعد مشتری کوا دائے تمن کے لیے مہلت دی لیخی اُس کے لیے میعاد مقرر کر دی اورمشتری نے بھی قبول کر لی توبید َین میعادی ہو گیا یعنی بائع پروہ معیاد لازم ہوگئی اُس ہے قبل مطالبہ ہیں کرسکتا۔ ہر دَین <sup>(6)</sup> کا یہی تھم ہے کہ میعادی نہ ہواور بعد میں میعادمقرر ہوجائے تو میعادی ہوجاتا ہے مگر مدیون کا قبول کرنا شرط ہے اگراس نے ا نكاركر ديا توميعا دىنهيں ہوگا فوراً أس كاا داكر ناواجب ہوگا اور دائن جب جا ہے گامطالبه كرسكے گا۔<sup>(7)</sup> ( درمختار وغيره ) مسلم ۱۲۳: وَين كي ميعاد بهي معلوم هوتي ہے مثلاً فلال مهينه كي فلال تاريخ اور بهي مجهول مگر جهالت يسيره (8) هوتو جائز

<sup>1 ...... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تعريف الكر، ج٧، ص٩٦.

<sup>2 ......</sup> تقابض بدلین یعنی مشتری (خریدار) کامیع براور بائع (بیچنے والے) کاممن بر قبضه کرنا۔

١٤٠٠٠٠٠٠ الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تعريف الكر، ج٧، ص٩٨...

<sup>4....</sup>لعني قرض كي قسم -

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص ٣٩٨.

اس۔ جو چیز واجب فی الذمہ ہوکسی عقد مثلاً نیج یا جارہ کی وجہ سے پاکسی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تاوان ہوایا قرض کی وجہ سے واجب ہوا،ان سب کور ین کہتے ہیں۔ دَین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے،جس کولوگ دستگر داں کہتے ہیں۔ ہر دَین کوآج کل لوگ قرض بولا کرتے ہیں، پیفقہ کی اصطلاح کےخلاف ہے۔۱۲ منہ

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ، ج٧،ص٠٠٤.

ایسی جہالت جس میں زیادہ ابہام نہ ہو جہالت یسیرہ کہلاتی ہے جیسے گھتی کٹنا۔

ہے مثلاً جب کھیت کے گا۔اورا گرزیادہ جہالت ہو مثلاً جب آندھی آئے گی یایانی برسے گایہ میعاد باطل ہے۔ (1) (ہدایہ) مسله ۲۵: وَین کی میعاد کوشرط برمعلق بھی کرسکتے ہیں مثلاً ایک شخص پر ہزاررویے ہیں اُس سے دائن کہتا ہے اگر پانچ سورویےکل ادا کر دوتوباتی یا نجے سوکے لیے چھاہ کی مہلت ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷: بعض وَین میں میعاد مقرر بھی کی جائے تو میعادی نہیں ہوتے ۔ ﴿ قرض جس کو دست گردان کہا جاتا ہے یہ میعادی نہیں ہوسکتا لیخی مقرض ( قرض دینے والے ) نے اگر کوئی میعاد مقرر کر بھی دی ہوتو وہ میعاد اُس پر لازم نہیں، جب جاہے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ﴿ بیع صرف کے بدلین <sup>(3)</sup>اور ﴿ بیع سلم کاثمن جس کوراس المال کہتے ہیں،ان دونوں میں میعاد مقرر کرنا نا جائز ہے، اُسی مجلس میں ان پر قبضہ کرنا ضرور ہے۔ ﴿ مشتری نے شفیع کے لیے میعاد مقرر کردی، پیرنجی صحیح نہیں۔ ⊙ ایک شخص پر دَین تھااُس کی معیاد مقررتھی وہ قبل معیاد مرگیااور مال چھوڑ ایاوہ دَین غیر میعادی تھااُس کے مرنے کے بعد دائن نے ور ثہ کوا دائے دین کے لیے میعاد دی بہ میعاصیح نہیں کہ بہدین اُس شخص کے ذیبہ تھا اُس کے مرنے کے بعد دَین کاتعلق تر کہ سے ہے اور جب ترکہ موجود ہے تو میعاد کے کیامعنے یہاں دَین کاتعلق ور ثہ کے ذمہ سے نہیں کہ اُن سے وصول کیا جائے اُن کومہلت دی جائے۔ 🕤 قالہ میں مبیع مشتری نے واپس کر دی اور ثمن بائع کے ذمہ ہے اُس کومشتری نے مہلت دی ہے میعاد بھی صیح نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ) میعاد سیح نہ ہونے کا بیرمطلب نہیں کہ دائن کوفوراً وصول کرلینا واجب ہے وصول نہ کرے تو گنهگار ہے بلکہ بیر کہ مدیون کوفوراً دینا واجب ہےاور دائن کا مطالبہ تھے ہےاور دائن وصول کرنے میں تاخیر کرر ہاہے توبیاً س کا ایک احسان وتبرع (5) ہے مگر بیع صرف کے بدلین اور سلم کے راس المال پراُسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ 🕊 بعض صورتوں میں قرض کے متعلق بھی میعاد سے جے ۔ ۞ قرض سے قرض دار منکر تھااورا یک رقم پر سلح ہوئی اوراس کی ادائیگی کے لیے میعادمقرر ہوئی، یہ میعاد سے مثلًا ایک شخص پر ہزار رویے قرض ہیں اور سورویے پرایک ماہ کی مدت قرار دیکر صلح ہوئی ہزار کے سوملیں لیعنی نوسومعاف ہیں ہیچے ہے مگر میعاد صحیح نہیں لیعنی فی الحال دینا واجب ہے اورا گراس صورتِ مٰدکورہ میں قرضدارا نکاری ہوتو میعاد سچے ہے۔ ﴿ یو ہیں قرضدار نے قرض خواہ سے تنہائی میں کہا، کہا گرتم مہلت نہ دو گے تو میں اس قرض کا اقرار ہی نہیں کروں گا، اُس نے گوا ہوں کے سامنے میعادی دَین کا اقرار کیا۔ ﴿ قرضدار نے قرض خواہ (6) کے مطالبہ کوکسی

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٠٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ، ج٧،ص٠٠٤.

<sup>3.....&</sup>lt;u>يعنى ثمن اورنبع</u> \_

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧ص ١٠١.

جس کاکسی پر قرض ہواس کو قرض خواہ کہتے ہیں۔

دوسرے شخص پرحوالہ کر دیا اور اُس کوقرض خواہ نے مہلت دی تو ہیہ میعاد صحیح ہے۔ ③ یا ایسے برحوالہ کیا کہ خود قر ضدار کا اس پر میعادی دین تھا تو بیقرض بھی میعادی ہوگیا۔ ۞ کس شخص نے وصیت کی میرے مال سے فلاں کواتناروپیہاتنی میعادیر قرض دیا جائے اور ثلث مال سے قرض دیا گیا۔ 🕤 یا بہوصیت کی کہ فلال شخص پر جومیرا قرض ہے میرے مرنے کے بعدایک سال تک اُسکومہات ہےان صورتوں میں قرض میعادی ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، فتح القدیر )

### قرض کا بیان

حديث ا: صحیح بخاري میں ابوبردہ بن الی موسی رض الله تعالی عند سے مروی ، کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوا۔اُنھوں نے فر مایا:تم ایسی جگہ میں رہتے ہو جہاں سود کی کثرت ہے، لہذا اگر کسی شخص کے ذمة تمھا را کوئی حق ہواور وہ شخصیں ایک بو جھ بھوسہ یا جُو یا گھاس مدیب**ہ می**ں دے تو ہر گزنہ لینا کہ وہ سود ہے۔<sup>(2)</sup>

حدیث: امام بخاری تاریخ میں انس رضی الله تعالی عندسے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' جب ایک شخص دوسر ے کوقرض دے تو اُس کا مدیہ قبول نہ کرے۔''(3)

حديث سا: ابن ماجه وبيهق أنصي سے راوی كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''جب كوئى قرض دے اور اس کے پاس وہ مدید کرے تو قبول نہ کرے اوراینی سواری پرسوار کرے تو سوار نہ ہو، ہاں اگریہلے سے ان دونوں میں (مدید وغیرہ) جاري تھا تواب حرج نہيں۔''(4)

حديث ؟: نسائي نعبدالله بن الى ربيعه رضى الله تعالىء نه سهروايت كى كهته بين مجھ سے حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرض لیا تھا۔ جب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے پاس مال آیا،ادا فر ما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت كرے اور فرمايا: '' قرض كابدلة شكر بيہ ہے اورا داكر دينا۔''(5)

❶....."الدرالمختار"،كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،ج٧،ص٣٠٤.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل ومن اشترى شيئاً...إلخ،ج٦،ص٥٥ ١٤٦٠.

**2**..... "صحيح البخاري"، كتاب مناقب الانصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحديث: ٢٨١٤، ج٢، ص٦٥٥.

3...... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٣٢، ج٢، ص١٤٣.

4 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الصدقات، باب القرض، الحديث: ٢٣٢ ٢، ج٣، ص٥٥١.

5 ..... "سنن النسائي"، كتاب البيوع، باب الإستقراض، الحديث: ٢٩٢ ك، ص٧٥٣.

حديث 1: امام احمد عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه سے روايت كرتے بين ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''جس کا دوسرے پرحق ہوا وروہ ادا کرنے میں تا خیر کرے تو ہرروز اُ تنامال صدقہ کردینے کا ثواب یائے گا۔''(1)

حدیث ۲: امام احمد سعد بن اطول رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوااور تین سودیناراور چھوٹے جھوٹے بیچے چھوڑے، میں نے بیارادہ کیا کہ بید بینار بچوں برصرف کرونگا۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وہلم نے مجھ سے فر مایا:'' تیرا بھائی وَین میں مُقیّد <sup>(2)</sup> ہے،اُسکا وَین ادا کر دے۔'' میں نے جا کرا دا کر دیا پھر حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) میں نے اداکر دیا،صرف ایک عورت باقی ہے جودودینار کا دعویٰ کرتی ہے، مگراُس کے پاس گواہ نہیں ہیں۔ فرمایا: ''اُسے دیدے، وہ سیّی ہے۔''(3)

حدیث ک: امام مالک نے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ ) کے یاس آ کرعرض کی ، کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور بہ شرط کر لی ہے کہ جو دیا ہے اُس سے بہتر ادا کرنا۔ اُنھوں نے کہا، بہبود ہے۔ اُس نے یو چھا تو آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا، قرض کی تین صورتیں ہیں: ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود الله (عزوجل) کی رضا حاصل کرنا ہے،اس میں تیرے لیےاللہ(عزدجل) کی رضا ملے گی اورا یک وہ قرض ہے جس سے مقصود کسی شخص کی خوشنو دی ہے،اس قرض میں صرف اُس کی خوشنودی حاصل ہوگی اور ایک وہ قرض ہے جوتو نے اس لیے دیا ہے کہ طیب دیکر خبیث حاصل کرے۔ اُس شخص نے عرض کی ، تواب مجھے کیا تھکم دیتے ہیں؟ فر مایا ، دستاویز بھاڑ ڈال پھرا گروہ قر ضداروییا ہی ادا کر ہے جیسا تونے اُسے دیا تو قبول کراورا گراس سے کم ادا کرے اور تونے لے لیا تو تجھے ثواب ملے گااورا گراس نے اپنی خوثی سے بہترا دا کیا توبیایک شکریہ ہے، جواس نے کیا۔ (4)

مسلدا: جوچیز قرض دی جائے لی جائے اُس کامثلی ہونا ضرور ہے یعنی ماپ کی چیز ہویا تول کی ہویا گنتی کی ہوگر گنتی کی

و"المصنف"لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب قرض حر منفعة، الحديث: ١٤٧٤ ١، ج٨، ص١١٤-١١٥.

و"السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب البيوع، باب لاخير ان يسلفه...إلخ،الحديث:١٠٩٣٧، ٢٠-٥٠ص٧٥.

<sup>1 .....&</sup>quot; المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث عمران بن حصين، الحديث: ٩٩٩٧، ج٧، ص ٢٢٤.

<sup>2 .....</sup>عن گھر اہواہے۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث سعد بن الاطوال، الحديث: ١٧٢٢٧، ج٦، ص١٠٣.

<sup>4.....&</sup>quot; كنز العمال"، كتاب البيوع، باب الرباو احكامه، الحديث: ١٠١٤ ، الجزء الرابع، ج٢، ص٨٨.

چیز میں شرط بیہ ہے کہ اُس کے افراد میں زیادہ تفاوت <sup>(1)</sup> نہ ہو، جیسے انڈے،اخروٹ، بادام،اورا گرگنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہوجیسے آم، امرود، ان کوقرض نہیں دے سکتے۔ یو ہیں ہریمی چیز جیسے جانور، مکان، زمین، ان کا قرض دینا سیح نهیں \_ <sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسكلة: قرض كاحكم يه به كه جو چيز لي كئي ہے أس كي مثل اداكى جائے للنداجس كي مثل نہيں قرض دينا سيح نہيں۔جس چیز کوقرض دینالینا جائز نہیں اگراُس کوکسی نے قرض لیا اُس پر قبضہ کرنے سے ما لک ہوجائے گامگراُس سے نفع اُٹھا نا حلال نہیں مگر اُس کو بیچ کرے گا تو بیچ صحیح ہوجائے گی اُس کا حکم ویباہی ہے جیسے بیچ فاسد میں مبیع پر قبضہ کرلیا کہ واپس کرنا ضروری ہے،مگر بیچ کردے گا تو بچا صحیح ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار، دالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ سا: کاغذ کو قرض لینا جائز ہے جبکہ اس کی نوع وصفت کا بیان ہوجائے اور اس کو گنتی کے ساتھ لیا جائے اور گن کر دیا جائے۔(4) ( درمختار ) مگرآج کل تھوڑے سے کاغذوں میں خریدوفروخت وقرض میں گن کر لیتے دیتے ہیں زیادہ مقدار لیغیٰ رِموں <sup>(5)</sup>میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے لیعنی مثلاً اتنے پونڈ <sup>(6)</sup> کارِم عرف میں تنجتے نہیں گنتے اس میں حرج نہیں۔

**مسئلہ ہم:** روٹیوں کو گن کر بھی قرض لے سکتے ہیںاور تول کر بھی ۔ گوشت وزن کر کے قرض لیاجائے ۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ) مسلده: آٹے کوناپ کر قرض لینادینا چاہیے اور اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہوجسیا کے عموماً ہندوستان میں ہے تووزن سے بھی قرض جائزہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲: ایندهن کی ککڑی اور دوسری لکڑیاں اوراً یلے (<sup>9)</sup>اور تختے اور ترکاریاں اور تازہ کچول ان سب کا قرض لینا

**ھ**۔۔۔۔لعنی فرق۔۔

2 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧ص٧٠٠.

3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧ص٧٠.

4 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧ص٧٠.

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص ٨٠٨.

8 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.

9....گوبر کے خشک ٹکڑ ہے۔

د بنادرست نهیں <sub>- (1)</sub> (عالمگیری)

مسكه كي اوريكي اينون كاقرض جائز ب جبكهان مين تفاوت نه هوجس طرح آج كل شهر بحرمين ايك طرح كي اینٹیں طیار ہوتی ہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۸: برف کو وزن کے ساتھ قرض لینا درست ہے اورا گر گرمیوں میں برف قرض لیا تھا اور جاڑے میں ادا کردیا پیہوسکتا ہے مگر قرض دینے والا اس وقت نہیں لینا حیاہتا وہ کہتا ہے گرمیوں میں لوں گا اور پیابھی دینا حیاہتا ہے تو معاملہ قاضی کے پاس پیش کرنا ہوگاوہ وصول کرنے پر مجبور کرےگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 9:** پیسے قرض لیے تھے اُن کا چلن جا تار ہا تو ویسے ہی پیسے اُسی تعدا دمیں دینے سے قرض ا دا نہ ہوگا بلکہ اُن کی قیمت کا اعتبار ہے مثلاً آٹھ آنے کے پیسے تھے تو چلن بند ہونے کے بعداٹھنی یا دوسرا سکہ اس قیمت کا دینا موگا <sub>-</sub>((درمختاروغیره)

مسلم ا: ادائے قرض میں چیز کے ستے مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں مثلاً دس سیر گیہوں قرض لیے تھا اُن کی قیمت ا یک رو پیرنتھی اورا داکر نے کے دن ایک روپیہ ہے کم یا زیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی دس سیر گیہوں دینے مو نگ<sub>ے \_</sub><sup>(5)</sup> (درمختار)

مستله ان ایک شهر میں مثلاً غله قرض لیا اور دوسر سے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیمت تھی وہ دیدی جائے ،قر ضداراس پرمجبورنہیں کرسکتا کہ میں یہاں نہیں دونگا ،وہاں چل کروہ چیز لےلو۔ایک شہر میں غلیقر ض لیا دوسرے شہر میں جہاں غلہ گراں ہے قرض خواہ اُس سے غلہ کا مطالبہ کرتا ہے قرض دار سے کہا جائے گااس بات کا ضامن دیدو کہ اییخشهرمیں جا کرغلہ ادا کرونگا۔ (6) (درمختار)

مسلم ا: میوے قرض لیے مگرابھی ادانہیں کیے کہ بیمیوے ختم ہو چکے بازار میں ملتے نہیں قرصخواہ کوا تظار کرنا پڑے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٠٢. 3 .....المرجع السابق، ص٢٠٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحةو التولية،فصل في القرض، ج٧،ص٨٠٤ وغيره.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص٨٠٤.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٩٠٤.

گا کہ نئے پھل آ جائیں اُس وقت قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیت دینے لینے پر راضی ہوجائیں تو قیت ادا کر دی حائے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئله ۱۱۰۰ قرضدار نے قرض پر قبضه کرلیا اُس چیز کاما لک ہو گیا فرض کروایک چیز قرض کی تھی اور ابھی خرچ نہیں گی ہے کہ اپنی چیزآ گئی مثلاً روییچ قرض لیا تھا اور روپیہ آگیا یا آٹا قرض لیا تھا کینے سے پہلے آٹاپس کرآ گیا اب قرض دار کو بیا ختیار ہے کہ اُس کی چیز رہنے دےاورا بنی چیز سے قرض ادا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں کہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تھا رہے یا س موجود ہے میں وہی لونگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار ، عالمگیری) ،

مسئلہ ۱۱: قرض کی چیز قرضدار کے پاس موجود ہے قرضداراً س کوخود قرض خواہ کے ہاتھ بیچ کرے بیچے ہے کہوہ ما لک ہےاور قرصخواہ بیچ کرے بیچے نہیں کہ بیہ مالک نہیں۔ایک شخص نے دوسرے سے غلہ قرض لیا قرضدار نے قرصخواہ سے رویہ کے بدلے اُس کوخریدلیا یعنی اُس دَین کوخریدا جواس کے ذمہ ہے مگر قرض خواہ نے رویبہ پرابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے بیچ ماطل ہوگئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئله 10: غلام، تاجراور م کاتب اور نابالغ اور بوہرا، پیسب کسی کوقرض دیں بینا جائز ہے کے قرض تبرع <sup>(4)</sup> ہےاور ہیہ تېرئېين کر<u>سکت</u>ے۔<sup>(5)</sup> (عالمگيري)

مسله ۱۱: صبی مجور (جس کوخرید و فروخت کی ممانعت ہے) کوقرض دیایا اُس کے ہاتھ کوئی چیز ہیے کی اُس نے خرج کر ڈالی تواس کامعاوضہ کچھنہیں بوہرےاورمجنون کوقرض دینے کا بھی یہی حکم ہےاورا گروہ چیز موجود ہےخرچ نہیں ہوئی ہے تو قرض خواه واپس لےسکتا ہےغلام مجور کوقرض دیا ہے تو جب تک آ زاد نہ ہواُس سے مؤاخذ ہٰہیں ہوسکتا۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردامحتار ) مسئلہ کا: ایک شخص سے دوسرے نے رویے قرض مانگے وہ دینے کولایا اس نے کہایانی میں بھینک دوأس نے

و"الفتاوي الهندية"،كتاب اليوع،الباب التاسع عشر في القرض...إلخ،ج٣،ص٢٠١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في القرض، ج٧،ص ٤١٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في القرض، ج٧،ص ٤١٠.

③ ...... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص ١١٤.

<sup>4 .....</sup>احسان۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٦.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةو التولية،فصل في القرض،مطلب في شراء... إلخ،ج٧،ص ١١ ٤.

مسئلہ ۱۸: قرض میں کسی شرط کا کوئی اثر نہیں شرطیں برکار ہیں مثلاً بہشرط کہاس کے بدلے میں فلاں چیز دینایا بہشرط کہ فلاں جگہ (کسی دوسری جگہ کا نام لے کر) واپس کرنا۔ (<sup>2)</sup> ( درمختار )

مسلم 19: واپسی قرض میں اُس چیز کی مثل دینی ہوگی جو لی ہے نہ اُس سے بہتر نہ کمتر ہاں اگر بہتر ادا کرتا ہے اور اس کی شرط نبھی تو جائز ہے دائن اُس کو لے سکتا ہے۔ یو ہیں جتنالیا ہے ادا کے وقت اُس سے زیادہ دیتا ہے مگراس کی شرط نبھی پیجی جائزہے۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسلم ۱۰۰۰ چند شخصوں نے ایک شخص سے قرض مانگا اور اپنے میں سے ایک شخص کے لیے کہہ گئے کہ اس کو دے دینا قرض خواہ اس شخص ہے اُتناہی مطالبہ کرسکتا ہے جتنااس کا حصہ ہے باقیوں کے حصوں کے وہ خود ذیمہ داریہں۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مسئلہ ۲۱: قرض دیااور تھہرالیا کہ جتنا دیا ہے اُس سے زیادہ لے گا جبیبا کہ آج کل سودخواروں <sup>(5)</sup> کا قاعدہ ہے کہ روپیہ دوروپے سیرا ماہوار سودھہرالیتے ہیں بیرام ہے۔ یو ہیں کسی شم کے نفع کی شرط کرے نا جائز ہے مثلاً بیشرط کہ مستقرض، (6) مُقرِض (7) سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گایا پیر کقرض کے رویے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے۔(8) (عالمگیری، در مختار)

مسلك ٢٦: جس يرقرض ہے أس نے قرض دينے والے كو كچھ مديد كيا تو لينے ميں حرج نہيں جبكہ مديد ينا قرض كي وجه سے نہ ہو بلکہاس وجہ سے ہو کہ دونوں میں قرابت (<sup>9)</sup> یا دوستی ہے یا اُس کی عادت ہی میں جود وسخاوت ہے کہلوگوں کو مدید کیا کرتا ہےاورا گرقرض کی وجہ سے ہدیددیتا ہے تواس کے لینے سے بچنا چاہیےاورا گریدیتا نہ چلے کے قرض کی وجہ سے ہے یانہیں،جب بھی پر ہیز ہی کرنا چاہیے جب تک بیہ بات ظاہر نہ ہوجائے کہ قرض کی وجہ سے نہیں ہے۔اُس کی دعوت کا بھی یہی حکم ہے کہ قرض کی وجہ سے نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ سے ہے، یا پتانہ چلے تو بچنا چاہیے۔اس کو یوں سمجھنا چاہیے کے قرض

1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص١٢.

3 .....المرجع السابق، ص ٢١٤. 2 .....المرجع السابق. 4 .....المرجع السابق، ص ٤١٤.

7 ....قرض دینے والا۔ 6....قرض دار ـ 5 ..... ودکھانے والوں۔

3 ...... (الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفى القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٢٠. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل في القرض، ج٧،ص٤١٣.

9..... يعنى رشته دارى \_

نہیں دیا تھاجب بھی دعوت کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ بیدعوت قرض کی وجہ سے نہیں اورا گرپہلے نہیں کرتا تھااوراب کرتا ہے، یا پہلے مہینے میں ایک بارکرتا تھااوراب دوبارکرنے لگا، یااب سامان ضیافت <sup>(1)</sup> زیادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیقرض کی وجہ سے ہے اس سے اجتناب حاہیے۔(2) (عالمگیری)

مسلم ۱۲۰ جس قتم کا دَین تھامدیون اُس سے بہتر ادا کرنا جا ہتا ہے دائن کو اُس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور گٹیادینا جا ہتا ہے جب بھی مجبور نہیں کر سکتے اور دائن <sup>(3)</sup> قبول کرلے تو دونوں صورتوں میں دین ادا ہوجائے گا۔ یو ہیں اگراس کے رویے تھے وہ اُسی قیت کی اشر فی دینا جا ہتا ہے دائن قبول کرنے پرمجبوز نہیں۔ کہدسکتا ہے میں نے روپید دیا تھاروپیاونگا اور اگردین میعادی تھامیعاد بوری ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے تو دائن لینے پر مجبور کیا جائے گاوہ انکار کرے بیاس کے پاس رکھ کر چلا آئے دین ادا ہوجائے گا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۲۲: قرضدار قرض ادانہیں کر تاا گر قرض خواہ کو اُس کی کوئی چیز اُسی جنس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے تو بغیر دیے لےسکتا ہے بلکہ زبرد سی چھین لے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا دوسری جنس کی چیز بغیراُ سکی اجازت نہیں لےسکتا ہے مثلاً روپیة قرض دیاتھا توروپیه یا چاندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشرفی یا سونے کی چیز ہیں لے سکتا (<sup>5)</sup> (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲۵: زید نے عمرو سے کہا مجھے اتنے رویے قرض دومیں اپنی پیزمین شمصیں عاریت دیتا ہوں جب تک میں روپیمادانہ کروں تم اس کی کاشت کرواور نفع اُٹھاؤیم منوع ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) آج کل سودخوروں کاعام طریقہ ہیہ ہے کہ قرض دیکرمکان یا کھیت رہن رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اُس میں مرتہن سکونت کرتا ہے یا اُس کوکرا یہ پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی خود کاشت کرتاہے یا اجارہ پردیدیتا ہے اور نفع خود کھا تاہے بیسود ہے اس سے بچناواجب۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٣.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠٤، وغيره.

<sup>🗗 .....</sup>اعلی حضرت امام احمد رضاخال بریلوی علیه رحمة الله القوی فتاوی رضویه میس علامه شامی اور طحطا وی کیبها الرحمه کے حوالے سے امام اختصب رحمة الله علیه سے فقل كرتے ہوئے ذكركرتے ہيں كه: "خلاف جنس سے وصول كرنے كاعدم جوازمشائخ كے زمانے ميں تھا كيوں كه وہ لوگ باہم متفق تھے آج كل فتوى اس پر ہے کہ جب این حق کی وصولی پرقادر ہوجا ہے سی بھی مال سے ہوتو وصول کرنا جائز ہے۔ (فتاوی رضویہ ، ج کا م ۵۲۲)۔... عِلْمِیه

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٣٠٠٠٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٤٠٠..

مسئلہ ۲۲: نصرانی نے نصرانی کوشراب قرض دی پھرمسلمان ہوگیا قرض ساقط <sup>(1)</sup> ہوگیا اُس سے مطالبہ نہیں کرسکتابه (2) (عالمگیری)

مسکلہ کا: زید نے عمرو سے کہا فلال شخص سے میرے لیے دس رویے قرض لا دواُس نے قرض لا کر دیدیے مگر زید کہتا ہے مجھے نہیں دیے تو عمر وکواینے پاس سے دینے ہوں گے۔اورا گرزید نے عمر وکور قعداس مضمون کا لکھ کرکسی کے پاس بھیجا کہ میرے رویے جوتم پرقرض ہیں بھیج دواُس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے توجب تک بدرویے زید کو وصول نہ ہوں اُس وقت تک زید کے نہیں ہیں یعنی قرض ادا نہ ہوگا اور اگر زید نے عمر و کی معرفت کسی کے پاس کہلا بھیجا کہ دس رویے مجھے قرض بھیج دواُس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو زید کے ہو گئے ضائع ہو نگے تو زید کے ضائع ہوں گے جب کہ زیداس کا مقر ہو کہ عمروکواُس نے دیے تھے۔(3) (خانبہ)

مسللہ ۱۲۸: زید نے عمر وکوکسی کے پاس جھیجا کہ اُس سے ہزار رویے قرض مانگ لائے اُس نے قرض دیا مگر عمر و کے یاس سے جاتار ہاا گرعمرونے اس سے بیکہاتھا کہ زید کوقرض دوتو زید کا نقصان ہوااور بیکہاتھا کہ زید کے لیے مجھے قرض دوتو عمروکا نقصان ہوا۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسله ۲۹: جس چیز کا قرض جائز ہے اُسے عاریت کے طور پرلیا توہ قرض ہے اور جس کا قرض نا جائز ہے اُسے عاریت لیا توعاریت ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ • سا: رویے قرض لیے تھے اُس کونوٹ یا اشرفیاں دیں کہ توڑا کراینے رویے لے لو، اُس کے پاس توڑا نے سے پہلے ضائع ہوگئے تو قرضدار کے ضائع ہوئے اور توڑانے کے بعد ضائع ہوئے تو دوصور تیں ہیںا پنا قرض لیا تھایانہیں اگر نہیں لیا تھاجب بھی قرضدار کا نقصان ہوااور قرض کے رویےاُن میں لینے کے بعد ضائع ہوئے تواس کے <sup>(6)</sup> ہلاک ہوئے اور ا گرنوٹ پااشرفیاں دے کر پیکہا کہ اپنا قرض لواُس نے لے لیا تو قرض ادا ہو گیاضا کع ہوگااس کا<sup>(7)</sup>نقصان ہوگا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری )

- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٤.
  - 3 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب الصرف الدراهم، ج١، ص٣٩٣.
- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٧٠٢.
  - 5 .....المرجع السابق.
  - ایعنی قرض وصول کرنے والے کے۔ 7 .....یعنی قرض وصول کرنے والے کا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٧٠٢.

# تنگدست کو مھلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت اور دَین نه ادا کرنے کی مذمت

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلِيمَيْسَرَةٍ  $^{ar{q}}$ وَأَنْ تَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ  $^{ar{q}}$ ''اوراگر مدیون تنگدست ہے تو وسعت آنے تک اُسے مہلت دواور صدقه کر دو (معاف کر دو) توبیم هارے لیے بہتر ہے،اگرتم جانتے ہو۔"

حديث ا: صحيحين ميں ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے، كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' ایک شخص ( ز مانهٔ گزشته میں ) لوگوں کو اُودھار دیا کرتا تھا، وہ اپنے غلام سے کہا کرتا جب کسی تنگدست مدیون کے یاس جانا اُس کومعاف کردینا اس امیدیر که خداجم کومعاف کردے، جب اُسکا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فر ما

**حديث:** صحيح مسلم ميں ابوقيا ده رضي الله تعالى عنه سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ' <sup>د جس</sup> كوبيه بات پیند ہو کہ قیامت کی تختیوں سے اللّٰہ تعالٰی اُسے نجات بخشے، وہ تنگدست کومہلت دے یامعاف کردے۔''(3)

حديث سا: صحيح مسلم ميں ہے، ابواليسر رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں، ميں نے نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوفر ماتے سُنا: كه '' بِرُقِحْص تنگدست کومهلت دے گایا اُسے معاف کر دیگا ،اللہ تعالیٰ اُس کواینے سابیہ میں رکھے گا۔''(4)

حديث ؟ ان صحيحين ميں كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے، كه أنهوں نے ابن الى حدر درضى الله تعالى عنه ہے اپنے وَین کا نقاضا کیااور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنے حجرہ سے ان کی آوازیں سُنیں ، تشریف لائے اور حجرہ کا بردہ ہٹا کرمسجد نبوی میں کعب رضی اللہ تعالی ءنہ کو بکارا۔ اُنھوں نے جواب دیا لبیک پارسول اللہ! (عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ماتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا ؤین معاف کر دو۔ اُنھوں نے کہا، مکیں

- 1 ..... پ٣، البقرة: ٢٨٠.
- 2 ..... "صحيح البخاري"، كتاب احاديث الانبياء الحديث: ٢٤٨٠ ٢٠ص ٤٧٠.
- € ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة . . . إلخ،باب فضل انظار المعسر،الحديث: ٣٢-(٣٣ ٥ ١)، ص ٥٤٨.
- 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب الزهد... إلخ، باب حديث جابر الطويل...إلخ،الحديث: ٧٤-(٣٠٠٦)، ص٣٠٠٠.

نے کیالیتی معاف کر دیا۔ دوسرے صاحب سے فرمایا: اُٹھوا دا کر دو۔ (1)

حدیث ۵۰ محدیث ۵۰ صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں ہم حضور (صلی اللہ تعالی علیہ ہم من کہ نہیں۔
میں حاضر تھے، ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی ، اس کی نماز پڑھا ہے۔ فرمایا: اس پر کچھ دَین (2) ہے؟ "عرض کی نہیں۔
اُس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، ارشاد فرمایا: ''اس پر دَین ہے؟ "عرض کی ، ہاں۔ فرمایا: '' پچھاس نے مال چھوڑا ہے؟ "لوگوں نے عرض کی ، تین دینارچھوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھادی۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لایا گیا، ارشاد فرمایا: ''اس پر کچھ دَین ہے؟ "لوگوں نے عرض کی ، تین دینار کا مدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: ''اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ "لوگوں نے کہا، نہیں۔ پچھ دَین ہے؟ "لوگوں نے عرض کی ، تین دینار کا مدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: ''اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ "لوگوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا: ''تم لوگ اس کی نماز پڑھادو۔ ''ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے نماز پڑھادی۔ (3)

حدیث ۲: شرح سنه میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے مروی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خدمت میں جناز ه
لایا گیا ، ارشا دفر مایا: ''اس پر وَین ہے؟ ''لوگوں نے کہا ، ہاں فر مایا: '' وَین اداکر نے کے لیے بچھ چھوڑا ہے؟ ''عرض کی بہیں۔
ارشا دفر مایا: ''تم لوگ اسکی نماز پڑھ لو۔ ''حضرت علی رضی الله تعالی عند نے عرض کی ، اسکا وَین میر سے ذمہ ہے ، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم)
نماز پڑھا دی۔ اور ایک روایت میں ہے ، کہ فر مایا: ''الله تعالی تمھاری بندش کو توڑے ، جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی
بندش توڑی ، جو بند ہ مسلم اپنے بھائی کا وَین اداکر ہے گا ، الله تعالی قیامت کے دن اُس کی بندش توڑ دیگا۔''(4)

حدیث ک: صحیح بخاری میں ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے فر مایا: '' جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے اورا داکر نے کا ارادہ رکھتا ہے ، اللہ تعالی اُس سے اداکر دیگا ( یعنی اداکر نے کی توفیق دیگایا قیامت کے دن دائن کوراضی کر دیگا ) اور جو شخص تلف کرنے کے ارادہ سے لیتا ہے ، اللہ تعالی اُس پر تلف کر دیگا ( یعنی نہ اداکی توفیق ہوگی ، نہ دائن راضی ہوگا ) ۔' (5)

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، الحديث: ٧١ ؟ ، ج١، ص ١٧٩.

**<sup>2</sup>**....قرض۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحوالات، باب اذا أحال دين الميت على رجل جاز الحديث: ٢٢٨٩، ٣٢٠ م ٧٧، و كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ... إلخ الحديث: ٢٢٥ م ٢٢٠ م ٢٠٠٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;شرح السنة"، كتاب البيوع، باب ضمان الدين، الحديث: ٢١٤٨، ٢١٠ ج٤، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب في الإستقراض ... إلخ، باب من اخذ اموال الناس ... إلخ، الحديث: ٢٣٨٧، ج٢، ص١٠٥.

**حدیث ۸:** صحیح مسلم میں ابوقا دہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) بیفر مایبے کہا گرمیں جہاد میں اس طرح قتل کیا جاؤں کہصا بر ہوں ،ثواب کا طالب ہوں ،آ گے بڑھر ماہوں ، پیچے نہ پھیروں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ مٹا دے گا؟ ارشا دفر مایا:'' ہاں۔'' جب وہ شخص چلا گیا، اُسے بُلا کرفر مایا:'' ہاں،مگر دَین، جريل عليه اللامنے ايبابي كها يعني دَن معاف نه ہوگا-'(1)

حديث 9: صحيح مسلم ميں عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: كه '' وَین کےعلاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔''(2)

حديث • 1: امام شافعي واحمد وتر مذي وابن ماجه و دارمي ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم نے فرمایا: ''مومن کانفس دَین کی وجہ ہے معلق ہے، جب تک ادانہ کیا جائے۔''(3)

**حدیبیث!!** شرح سنه میں براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وَسلم نے فر م**ایا:**'' دَینِ این دَین میں مقیدہے، قیامت کے دن خداسے اپنی تنہائی کی شکایت کرے گا۔ '(<sup>4)</sup>

حديث النه ترندي وابن ماجد ثوبان رض الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''جواس طرح مرا کہ تکبراورغنیمت میں خیانت اور دَین سے بری ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔''(5)

حديث سال: امام احمد وابوداود ابوموسي رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: كه "كبيره كناه جن سے اللّٰہ تعالیٰ نے ممانعت فر مائی ہے، ان کے بعداللّٰہ (عز دِمل) کے نز دیک سب گنا ہوں سے بڑا رہے ہے کہ آ دمی اپنے اوپر دَین چھوڑ کرم ہاوراُس کے اداکے لیے پچھوٹہ اہو۔''(6)

حدیث ۱۱: امام احد نے محمد بن عبداللہ بن جحش رض الله تعالی عندسے روایت کی ، کہتے ہیں ہم صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بھی تشریف فر ماتھے۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائی اور دیکھتے

- 1 ...... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الافلاس والانظار، الفصل الاول، الحديث: ١٩١١، ٢٠، ج٢، ص١٦١.
- 2 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل الله ... إلخ، الحديث: ١١٩ (١٨٨٦)، ص ١٠٤٦.
- 3 ...... "جامع الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نفس المؤمن... إلخ، الحديث: ١٠٨٠-١٨١، ص ٣٤١.
  - 4 ....."شرح السنة"، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، الحديث: ١٤٠، ج٤، ص٥٥ ٣٥.
  - 5 ...... "جامع الترمذي"، كتاب السير، باب ماجاء في الغلول، الحديث: ٥٧٨ ، ج٣، ص ٢٠٩ .
  - ⑥ ...... "المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابي موسى الاشعرى، الحديث: ١١٥٥١، ج٧، ص١٢٥.

رہے پھرنگاہ نیچی کر لی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کرفر مایا:''سبحان اللہ! سبحان اللہ! کتنی ختی اُ تاری گئی۔'' کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن، ایک رات خاموش رہے۔ جب دن رات خیر سے گز ر گئے اور صبح ہوئی تو میں نے عرض کی، وہ کیا تختی ہے، جو نازل ہوئی؟ ارشاد فر مایا: که' وَین کے متعلق ہے، شم ہےاُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے!اگر کو کی شخص اللہ (عزوجل) کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو پھرقتل کیا جائے پھر زندہ ہو پھرقتل کیا جائے پھر زندہ ہواوراُس پر دَین ہوتو جنت میں داخل نہ ہوگا،جب تک ادانہ کر دیاجائے۔''(1)

حديث 10: ابوداود و نسائي شريدرض الله تعالى عنه سے راوي ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمايا: مالدار كا وَين ادا کرنے میں تاخیر کرنا، اُس کی آبر واور سز اکو حلال کر دیتا ہے۔''

عبداللّٰدا بن مبارک رضی الله تعالی عنه نے اس کی تفسیر میں فر مایا: که آبر وکوحلال کرنا بہ ہے کہاس میتختی کی جائے گی اور سز ا کو طلال كرناييك كوقيد كياجائيًا ـ "(2)

#### سود کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ ٱكَن يُن يَاكُلُونَ الرّبوالا يَقُومُونَ إِلَّاكَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ لَذَٰلِكَ بِٱنَّهُمُ قَالُوَّا إِنَّهَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّلُوا ۗ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَالرِّ لِوا ۖ فَهَنُ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ بَّ بِفَانْتَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَٱمۡرُةَ إِلَىاللّهِ ﴿ وَمَنْ عَادَفَا وَلَيِكَ ٱصْحَالِنَّاسِ ۚ هُمُونِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبواوَيُرْبِي الصَّدَ فَتِ ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّكُلُّ كَفَّا رِا أَثِيمٍ ﴿ ﴿ (3)

''جولوگ سود کھاتے ہیں، وہ (اپنی قبروں سے )ایسے اُٹھیں گے جس طرح وہ مخص اٹھتا ہے جس کوشیطان (آسیب) نے چیوکر باولا <sup>(4)</sup> کردیا ہے۔ بیاس وجہ سے ہے کہا نیچ مثل سود کے ہےاور ہے بیکہاللہ(عزوجل) نے نیچ کوحلال کیا ہے اور سودکو حرام ۔ پس جس کوخدا کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور بازآیا توجو کچھ پہلے کر چکا ہے، اُس کے لیے معاف ہے اور اُس کا معاملہ اللہ (عزوجل) کے سیر دیے اور جو پھراپیاہی کریں وہ جہنمی ہیں ، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے،اللہ (عزوجل) سود کومٹا تا

<sup>1 ...... &</sup>quot;المسند" الإمام أحمد بن حنبل، حديث محمد بن عبد الله بن جحش، الحديث: ٥ ٥ ٦ ٢ ، ج٨، ص ٣٤٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث: ٣٦٢٨، ج٣، ص ٤٣٨.

<sup>.....</sup> يا گل -3 ..... پ٣، البقرة: ٥٧٥-٢٧٦.

ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے اور ناشکر ہے گنچگا رکواللہ (عز جل) دوست نہیں رکھتا۔''

اورفرما تاہے:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَذَرُاوُا مَا بَقِي مِنَ الرِّ بَوا إِن كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِهِّنَاللَّهِ وَرَسُولِه ۚ وَإِنْ تُبُتُّمُ فَلَكُمُ مُءُوسُا مُوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ (1)

''اے ایمان والو!الله(عزوجل)سے ڈرواور جو کچھتمھا راسود باقی رہ گیاہے چھوڑ دو،اگرتم مومن ہواوراگرتم نے ایسانہ کیا تو تم کواللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اورا گرتم توبیہ کرلو تو شمصیں تمھا رااصل مال ملےگا، نہ دوسرل پرتم ظلم کرواور نہ دوسراتم برظلم کرے۔''

اورفرما تاہے:

﴿ يَا يُهَاالَّ نِينَ امَنُوالا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً "وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَأَطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ (2)

''اے ایمان والو! دونا دون (<sup>(3)</sup> سودمت کھا وَاورالله(عزوجل)سے ڈروء تا کہ فلاح یا وَاوراُس آگ سے بچوجو کا فرول کے لیے طیار رکھی گئی ہےاوراللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی اطاعت کرو، تا کہتم پررحم کیا جائے۔''

اورفرما تاہے:

﴿ وَمَا النَّيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيدُ بُواْفِي آمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواعِنُ مَاللهِ وَمَا النَّيْتُمْ مِّن زَكُوةٍ تُرِينُ وْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴿(4)

''جو کچھتم نے سود پر دیا کہلوگوں کے مال میں بڑھتارہے، وہ اللّد (عزوجل) کے نز دیکنہیں بڑھتااور جو کچھتم نے زکا ق دی جس سے اللہ (عزوجل) کی خوشنو دی جاہتے ہو، وہ اپنامال دونا کرنے والے ہیں۔''

احادیث سود کی مذمت میں بکثرت وارد ہیں، اُن میں سے بعض اس مقام میں ذکر کی جاتی ہیں۔

حديثا: امام بخاري اين صحيح مين سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه سے راوى ، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا

1 ..... پ۳، البقرة: ۷۷۸ - ۹۷۷ .

2 ..... ع، آل عمران: ١٣٠-١٣٢.

ه....عنی دگنا، دگنا۔

4 ..... ۲۱،الروم: ۳۹.

:'' آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو مخص آئے اور مجھے زمین مقدس (بیت المقدس) میں لے گئے پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پینچے، یہاں ایک شخص کنارہ پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھریڑے ہوئے ہیں اورایک شخص بیج دریا میں ہے، پیکنارہ کی طرف بڑھااورنکلنا جا ہتا تھا کہ کنارے والے شخص نے ایک پتھرا پسےزور سے اُس کے مونھ میں مارا کہ جہاں تھا و ہیں پہنچادیا پھرجتنی باروہ نکلنا حیاہتا ہے کنارہ والامونھ میں پھر مارکر و ہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا، یہ کون شخص ہے؟ کہا، پیخص جونہر میں ہے، سودخوار ہے۔ ''(1)

حديث: صحيح مسلم شريف ميں جابر رضى الله تعالى عنه سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے سود لينے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اُس کے گوا ہوں پرلعنت فر مائی اور بیفر مایا: کہوہ سب برابر ہیں۔<sup>(2)</sup>

حدیث سان امام احمد وابو داود ونسائی وابن ماجه ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فر مایا:''لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے (بیغی سود دے گایا اس کی گواہی کرے گایا دستاویز لکھے گایا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گایا سودخوار کے یہاں دعوت کھائے گایا اُس کامد یہ قبول کرے گا)۔''<sup>(3)</sup>

**حديث من المام احمد و دارقطني عبدالله بن حنظله غسيل الملائكه دخي الله تعاليا عنها سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وبلم** نے فر مایا: ''سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے ، وہ چھتیس مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔'' اسی کی مثل بیہ بی نے ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت کی ۔ (4)

**حدیث ۵:** ابن ماجه وبیه قی ابو هربره رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''مسود ( کا گناه ) سترحصہ ہے،ان میں سب سے کم درجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر ہے۔''(5)

حديث ٢: امام احدوابن ماجه وبيهق عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عدراوى ، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم

- 1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب آكل الربا و شاهده و كاتبه، الحديث: ١٥٠١ ٥، ٢٠، ج٢٠، ص١٥٠١ .
- 2 ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب لعن آكل الربا ومؤكله، الحديث: ١٠٥-١٠١ (٩٧)، ص٦٦٨.
  - **3**...... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، الحديث: ٣٣٣١، ج٢، ص ٣٣١.
  - 4 ....."المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبدالله بن حنظلة، الحديث: ٢١٠١، ٢٢٠٠ ج٨، ص٢٢٣.
  - 5 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، الحديث: ٢٢٤، ج٣، ص٧٢. و"مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٢، ج٢، ص١٤٢.

فرمایا:''(سودسے بظاہر)اگرچہ مال زیادہ ہو،گرنتیجہ بیہے کہ مال کم ہوگا۔''(1)

حديث ك: امام احمد وابن ماجه ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے راوى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "شب معراج میرا گزرایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح (بڑے بڑے) ہیں،ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے یو چھا، اے جبرئیل! پیکون لوگ ہیں؟ اُنھوں نے کہا، پیسودخوار ہیں۔'(2)

مديث ٨: صحيح مسلم شريف مين عباده بن صامت رض الله تعالى عنه سے مروى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''سونا بدلے میں سونے کے اور جاندی بدلے میں جاندی کے اور گیہوں بدلے میں گیہوں کے اور جُوبدلے میں جُو کے اور کھجور بدلے میں کھجور کے اور نمک بدلے میں نمک کے برابر برابر اور دست بدست بیچ کرواور جب اصناف<sup>(3)</sup> میں اختلاف ہوتو جیسے چا ہو پیچو ( یعنی کم وبیش میں اختیار ہے ) جبکہ دست بدست ہوں ۔''اوراسی کی مثل ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ،اس میں ا تنازیادہ ہے کہ' جس نے زیادہ دیایازیادہ لیا، اُس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔' اور صحیحین میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی۔ (4)

حديث و: صحيحين مين اسامه بن زيدرض الله تعالى عنها سے مروى ، نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: كه ' أوهار مين سود ہے۔''اورایک روایت میں ہے، کہ' دست بدست ہوتو سوزہیں بعنی جبکہ جنس مختلف ہو۔''<sup>(5)</sup>

**حديث • ا:** ابن ماجه و دارمي امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالىء نه سيراوي ، كه فرمايا: ''سود كوچيور واورجس ميس سود کا شبه ہو،اُسے بھی چھوڑ دو۔ ''(6)

#### مسائل فقهیّه

ر بالیعنی سودحرام قطعی ہےاس کی حرمت کامنکر کا فر ہےاور حرام سمجھ کر جواس کا مرتکب ہے فاسق مردودالشہا دۃ ہے عقد

- 1 ....." المسند"للإمام أحمد بن حنبل ،مسند عبدالله بن مسعو د،الحديث: ٤ ٥٧٥، ج٢، ص٥٠.
- 2 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، الحديث: ٢٢٧٣، ج٣، ص٧٢.
  - 3....صنف کی جمع جنس۔
- 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب الصرف و بيع الذهب... إلخ، الحديث: ٨١-(١٥٨٧)، ص٥٦.
  - 5 .....المرجع السابق الحديث: ١٥٨٤).
  - 6 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، الحديث: ٢٢٦، ج٢، ص٧٣.

معاوضہ میں جب دونو ں طرف مال ہواورا یک طرف زیادتی ہو کہاس کے مقابل <sup>(1)</sup> میں دوسری طرف کچھ نہ ہو یہ سود ہے۔ مسلدا: جوچیز ماب یا تول سے بکتی ہو جب اُس کواینی جنس سے بدلا جائے مثلاً گیہوں کے بدلے میں گیہوں۔ جو کے بدلے میں جُولیےاورا یک طرف زیادہ ہوحرام ہےاورا گروہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہویاا بیک جنس کودوسری جنس سے بدلا ہو تو سوز ہیں عدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے گریدا چھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہےوہ خراب ہے، جب بھی سوداور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔جس چیز برسود کی حرمت کا دار مدار ہے وہ قدروجنس ہے۔قدر سے مرادوزن یاماپ ہے۔ <sup>(2)</sup>

مسلما: دونول چیزول کاایک نام اورایک کام ہوتوایک جنس مجھیے اور نام ومقصد میں اختلاف ہوتو دوجنس جانیے جیسے گیہوں، جُو۔ کیڑے کی تشمیں مکمل<sup>(3)</sup> اٹھا<sup>(4)</sup> گبرون<sup>(5)</sup>، چھینٹ <sup>(6)</sup>۔ بیسب اجناس مختلف ہیں، تھجور کی سب قشمیں ایک جنس ہیں ۔لو ہا،سیسہ، تانبا، پیتل مختلف جنسیں ہیں ۔اُون اور ریشم اور سوت مختلف اجناس ہیں ۔گائے کا گوشت، بھیڑ اور بکری کا گوشت، دُنبه کی چَپِّی <sup>(7)</sup>، پیٹ کی چربی، پیسباجناس مختلفه ہیں۔ <sup>(8)</sup> روغن گل <sup>(9)</sup>، روغن جمہلی <sup>(10)</sup>، روغن جوہی <sup>(11)</sup> وغیر ہ سب مختلف اجناس ہیں۔<sup>(12)</sup> (ردالمحنار)

مسئلہ ۳: قدر وجنس دونوں موجود ہوں تو کمی بیشی بھی حرام ہے (اس کور بالفضل کہتے ہیں) اور ایک طرف نقذ ہو دوسری طرف ادھار بیجھی حرام (اس کور باالنسیہ کہتے ہیں) مثلاً گیہوں کو گیہوں، جُوکو جُو کے بدلے میں بیچ کریں تو کم وہیش حرام اورایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دہرے بعد دے گا پی بھی حرام اور دونوں میں سے ایک ہوایک نہ ہوتو کمی بیشی جائز ہے اور اُودھارحرام مثلاً گیہوں کو جو کے بدلے میں یا ایک طرف سیسیہ ہوا یک طرف لوہا کہ پہلی مثال میں ماپ اور دوسری میں وزن مشترک ہے مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں غلام کوغلام کے بدلے میں بیچ کیااس میں جنس ایک ہے گر قدرموجو ذنہیں للہذابی تو ہوسکتا ہے کہ ایک تھان دیکر دوتھان یا ایک غلام کے بدلے میں دوغلام خرید لیے گراودھار بیجنا حرام اور سود ہےا گرچہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوں تو کی بیشی بھی جائز اوراو دھار بھی جائز مثلاً گیہوں اور جوکوروییہ سے

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢- ٦٠.

ایک قسم کاباریک سوتی کیڑا۔ 5 .....ایک قتم کاموٹا کیڑا۔ 4....ایک قشم کاسوتی کیڑا۔

ایک قتیم کا بیل بوٹے دار کیڑا، نگلین چھیا ہوا کیڑا۔
 شرکی چوڑی دُم۔ **8**....يعنى مختلف جنسين ہيں۔

**ہ**....چنبیا کے پھولوں کا تیل۔ **ہ**....چنبیلی جیسے خوشبودار پھول کا تیل۔

<sup>🗗 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في الابراء عن الربا، ج٧، ص ٢٤.

خریدیں یہاں کم دبیش ہونا تو ظاہر ہے کہا یک روپیہ کے عوض میں جتنے من چا ہوخرید وکوئی حرج نہیں اورا دھار بھی جائز ہے کہ آج خریدورو پیدمہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی سے جب جا ہودوجا ئز ہے کوئی خرانی نہیں۔(1) (ہدا بیوغیرہ)

مسئلہ م: جس چیز کے متعلق حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وئلم نے ماپ کے ساتھ تفاضل (2) حرام فر مایا، وہ کیلی (ماپ کی چیز ) ہےاور جس کے متعلق وزن کی تصریح فر مائی وہ وزنی ہے،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعداُ س میں تبدیل نہیں ہوسکتی،اگرعرفاُس کےخلاف ہوتو عرف کا اعتبار نہیں اورجس کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ارشاد نہیں ہے، اُس میں عادت وعرف کااعتبارہے ماپ یا تول جو کچھ چلن ہو،اُسکالحاظ ہوگا۔ (3) (مدابہ وغیر ما)

مسئلہ ۵: تلوار کے بدلے میں اگر لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز خریدی تو جائز ہے اگر چہ ایک طرف وزن کم ہے دوسری طرف زیادہ کہ قدر میں اتحاذبیں مگراس کودیکرلو ہے کی چیز ادھار لینا درست نہیں۔(4) (ردالمحتار)

مسللہ ٧: جو برتن عدد سے بکتے ہیں اگرچہ جس کے برتن بنے ہیں وہ وزنی ہوجیسے تا نبے کے کٹورے گلاس ایک کے بدلے میں دوسراخرید نادرست ہے اگر چہ دونوں کے وزن مختلف ہوں کہاب وزنی نہیں مگرسونے جاندی کے برتن اگر باہم وزن میں مختلف ہوں تو بیع حرام ہے اگر چہ بیرعد دسے فروخت ہوتے ہوں۔<sup>(5)</sup> (ردامحتار)

**مسکلہ ک:** منصوصات (<sup>6)</sup> کے مواقع پر عرف کا اعتبار نہیں بیائس وقت ہے جب کہ تبادلہ جنس کے ساتھ ہو، مثلاً گیہوں کو گیہوں سے بیچ کریں اورغیرجنس سے بدلنے میں اختیار ہے،مثلاً گیہوں کو جُو کے بدلے میں یارو یے بیسے نوٹ سے خریدنے میں اگروزن کے ساتھ بیچ ہو، حرج نہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۸: جو چیز وزنی ہوائے ماپ کر برابر کر کے ایک کودوسرے کے بدلے میں بیچ کیا مگر پنہیں معلوم کہ ان کاوزن کیا ہے بیجائز نہیں اورا گروزن میں دونوں برابر ہوں نیچ جائز ہےا گر چہ مای میں کم بیش ہوں اور جو چیز کیلی ہےاُ س کووزن سے برابر کرکے بیچ کیا مگرینہیں معلوم کہ ماپ میں برابر ہے یانہیں بینا جائز ہے۔ ہندوستان میں گیہوں جُو کوعموماً

- 1 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢- ١ وغيرها.
  - 2....زيادتي يعني اضافه ـ
  - 3 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص٦٢، وغيرها.
- 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في الابراء عن الربا، ج٧، ص ٢٤.
  - 5 .....المرجع السابق، ص ٢٤.
  - **ہ**.....یعنی جن اشیاء کے بارے میں نص (حدیث) وارد ہے۔
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص٧٢٤.

وزن سے بیچ کرتے ہیں حالانکہان کا کیلی ہوناحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کےارشاد سے ثابت للہٰ ذااگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچ کریں تو ماپ کرضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کااعتبار نہ کریں ۔ یو ہیں گیہوں ، جَوقرض لیں تو ماپ کرلیں اور ماپ کردیں۔اوران کے آٹے کی بیچ یا قرض وزن سے بھی جائز ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار،ردامحتار، مدایہ، فتح القدیر )

مسلہ 9: یتیم کے مال کی بیع ہوتو اُس میں جودت (خوبی) کا اعتبار ہے مثلاً وصی کو پیتیم کے اچھے مال کوردی کے بدلے میں بیخانا جائز ہے۔ یو ہیں وقف کے اچھے مال کومتولی نے خراب کے بدلے میں بیچ دیا بینا جائز ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ا: سونے جاندی کے علاوہ جو چیزیں وزن کے ساتھ بکتی ہیں رویبہ اشر فی سے اُن کی بیے سلم درست ہے اگرچەوزن كادونول ميں اشتراك ہے۔<sup>(3)</sup> (فتح القديروغيره)

مسئله ال: شریعت میں مای کی مقدار کم ہے کم نصف صاع ہے اگر کوئی کیلی چیز نصف صاع ہے کم ہومثلاً ایک دو لپ اس میں کمی بیشی لیحنی ایک لپ دولپ کے بدلے میں بیجنا جائز ہے۔ یو ہیں ایک سیب دوسیب کے بدلے میں ،ایک تھجور دو کے بدلے میں، ایک انڈا دوانڈے کے عوض، ایک اخروٹ دو کے عوض، ایک تلوار دوتلوار کے بدلے میں، ایک دوات دو دوات کے بدلے میں،ایک سوئی دو کے بدلے،ایک شیشی دو کے عوض بیجنا جائز ہے، جب کہ بیسب معتین <sup>(4)</sup> ہوں اورا گر دونوں جانب یاایک غیرمعیّن ہوتو بی ناجائز۔ان صور مٰدکورہ (<sup>5)</sup>میں کمی بیشی اگر چہ جائز ہے مگراُ دھار بیجینا حرام ہے، کیونکہ جنس ایک ہے۔  $^{(6)}($ درمختاروغیرہ)

مسله ۱۱: گیہوں، جُو ، کھجور، نمک، جن کا کیلی ہونامنصوص <sup>(7)</sup>ہےا گران کے متعلق لوگوں کی عادت یوں جاری ہو کہان کووزن سےخرید وفروخت کرتے ہوں جبیبا کہ یہاں ہندوستان میں وزن ہی سے بیسب چیزیں بکتی ہیں اور بیچسلم میں وزن سےان کاتعین کیامثلاً اتنے رویے کےاتنے من گیہوں میلم جائز ہےاس میں حرج نہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار، ردامحتار)

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الربا،مطلب:في أن النص...إلخ، ج٧،ص٧٦٤-٣٠٠. و"الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٦٢.
  - و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص٧٥١.
  - 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايجوزبيعه...إلخ،الفصل السادس، ج٣،ص١١٧.
    - 3 ....."فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص٥٥ ١، وغيره.
- ◆ .....عامهٔ کتب مذہب میں معیّن ہونے کی صورت میں اس نیچ کوجائز لکھاہے، مگرامام ابن ہمام کی تحقیق بیے کہ پیریج بھی ناجائز ہے۔ ۱۲ منہ **5**....لعنی ذکر کی گئی صورتیں۔
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ٢٥ ـ ٢٧ ـ وغيره.
  - 7 ..... لعنی جن اشیاء کے کیل (ماپ ) کے ساتھ فروخت ہونے پرنصوص (احادیث)وارد ہیں۔
  - الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في أن النص... إلخ، ص ٢٧ ٤ ٣٠٠.

مسئلہ ساا: گوشت کو جانور کے بدلے میں بیچ کر سکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہےاور جانورعد دی ہے وہ گوشت اُسی جنس کے جانور کا ہومثلاً بکری کے گوشت کے عوض میں بکری خریدی یا دوسری جنس کا ہومثلاً بکری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ بیگوشت اُ تناہی ہو جتنا اُس جانور میں گوشت ہے یا اُس سے کم یا زیادہ بہرحال جائز ہے۔ ذبح کی ہوئی بکری کوزندہ بکری یا ذبح کی ہوئی کےعوض میں بیچ کرنا جائز ہےاورا گر دونوں کی کھالیں اُ تار لی ہیں اوراوجھڑی وغیرہ ساری اندرونی چیزیں الگ کردی ہیں بلکہ یائے بھی جدا کر لیے ہیں تواب ایک کودوسری کے عوض میں تول کے ساتھ پچے سکتے ہیں کہ بیہ گوشت کو گوشت سے بیخاہے۔(1) (مدایہ، درمختار)

**مسئله ۱۶:** ایک محیلی دومچهلیوں سے بیچ کر سکتے ہیں یعنی وہاں جہاں وزن سے نہ بکتی ہوں اور تول سے فروخت ہوں ا جیسے یہاں تووزن میں برابر کرناضرور ہوگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ 10:** سوتی کیڑے سوت یاروئی کے بدلے میں بیجنا مطلقاً جائز ہےان کی جنس مختلف ہے۔ یو ہیں روئی کوسوت سے بیجنا بھی جائز ہےاسی طرح اون کے بدلے میں اونی کپڑےخرید نایاریثم کے عوض میں ریشمی کپڑے خرید نابھی جائز ہے۔ مقصد بیہ ہے کہنس کےاختلاف واتحاد میں اصل کا اتحاد واختلاف معتبرنہیں بلکہ مقصود کا اختلاف جنس کومختلف کر دیتا ہےا گرچہ اصل ایک ہواور یہ بات ظاہر ہے کہ روئی اورسوت اور کیڑے کے مقاصد مختلف ہیں۔ یو ہیں گیہوں یااس کے آٹے کوروٹی سے بیج کر سکتے ہیں کہان کی بھی جنس مختلف ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالمحتار)

مسکلہ ۱۱: تر محجور کو تریا خشک محجور کے بدلے میں بیج کرنا جائز ہے جبکہ دونوں جانب کی محجوریں ماپ میں برابر ہوں۔ وزن میں برابری کا اس میں اعتبار نہیں۔ یو ہیں انگور کومنقے <sup>(4)</sup> پاکشمش کے بدلے میں بیچنا جائز ہے جبکہ دونوں برابر ہوں۔اس طرح جو پھل خشک ہوجاتے ہیں اُن کے تر کوخشک کے عوض بھی بیچنا جائز ہے اور تر کے بدلے میں بھی جیسے انجیر۔آلو بُخاراخوبانی وغیرہ <sub>-</sub><sup>(5)</sup> (مدایہ، فتح القدیر)

<sup>1....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع،باب الربا، ج٢، ص٦٣.

و"الدرالمختار"، كتاب البيو ع،باب الربا، ج٧،ص٤٣٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايجوزبيعه...إلخ،الفصل السادس،ج٣،ص١٢٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا،مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص ٤٣٤ ـ ٤٣٧.

سسو کھے ہوئے بڑے انگور منقے کہلاتے ہیں۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٦٤.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص١٧٠.

بهارشریت حصه یازد نم (11) 773 ييش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

مسئلہ کا: گیہوں اگریانی میں بھیگ گئے ہوں اُن کوخشک کے بدلے میں بیع کرنا جائز ہے جب کہ مای میں برابر ہوں۔ یو ہیں کھجور یامنے جن کو یانی میں بھگولیا ہے خٹک کے عوض میں بیع کر سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے گیہوں کو بے بھنے سے بیجنا جائز نهیں۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، درمختار وغیر ہما)

مسللہ ۱۸: مختلف تتم کے گوشت کمی بیشی کے ساتھ بیچ کیے جاسکتے ہیں،مثلاً بکری کا گوشت ایک سیر گائے کے دوسیر سے بچ سکتے ہیں مگر بیضرور ہے کہ دست بدست ہوں <sup>(2)</sup>اُ دھار جائز نہیں اگرایک قتم کے جانور کا گوشت ہوتو کی بیشی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس دوجنس نہیں بلکہ ایک جنس ہیں۔ یو ہیں بکری، بھیڑ، دُنبہ، بہ نینوں ایک جنس ہیں۔گائے کا دودھ بکری کے دودھ سے، کھجوریا گنے کا سرکہ انگوری سرکہ سے، پیٹ کی جربی وُنیہ کی چکی <sup>(3)</sup> یا گوشت سے بکری کے بال کو بھیڑ کی اون سے کم وہیش کر کے نیع کر سکتے ہیں۔<sup>(4)</sup> (مدایہ )

مسله 19: برندا گرچه ایک قتم کے ہوں اُن کے گوشت کم وہیش کر کے بیچ کیے جاسکتے ہیں مثلاً ایک بٹیر<sup>(5)</sup> کے گوشت کو دوکے گوشت کے ساتھ ۔ یو ہیں مُرغی ومُر غالی <sup>(6)</sup> کے گوشت بھی کہ بیروزن کے ساتھ نہیں بکتے ۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسلم ۱۰ تل کے تیل کوروغن جمیلی وروغن گل سے کم وبیش کر کے بیع کرنا جائز ہے۔ یو بیں بیخوشبودار تیل آپس میں ایک شم کودوسر سے شم کے ساتھ بھے کرنا۔ روغن زیتون خوشبودار کو بغیر خوشبو والے کے عوض میں بیچنا بھی ہرطرح جائز ہے۔ تل پھول میں بسے ہوئے ہوں اُن کوسادہ تلوں سے کم وبیش کر کے بیچ سکتے ہیں۔<sup>(8)</sup> ( درمختار، ردانحتار )

مسلم الا: دودھ کو پنیر کے بدلے میں کی بیثی کے ساتھ چے ستے ہیں۔<sup>(9)</sup> (درمخار) کھوئے (10) کے بدلے میں دودھ بیجنے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف جنس ہیں۔

مسلم ۲۲: گیہوں کی بیج آٹے یا ستو (11) سے یا آٹے کی بیج ستو سے مطلقاً ناجائز ہے اگر چہ ماپ یا وزن

1 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢٤.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧،ص ٢٥، وغيرهما.

3 ..... رُنے کی چوڑی رُم۔

2....یعنی نقد کے ساتھ ہوں۔

4....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص٥٥.

6....ایک آنی پرنده۔

5 ....تىز كىقىم كاايك جھوٹاسايرنده۔

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص ٤٣٧.

3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الربا،مطلب:في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص٧٣٧.

9 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الربا، ج٧،ص ٤٣٩.

السسبحفي موئے اناج كا آثاب

📭 .....آگ برجوش دے کرخشک کیا ہوا دودھ۔

سودكابيان

مسئلہ ۱۲۳: تلوں کوان کے تیل کے بدلے میں یازیون کوروغن زیون کے بدلے میں بیچنا اُس وقت جائز ہے کہان میں جتنا تیل ہےوہ اُس تیل سے زیادہ ہوجس کے بدلے میں اس کوئیچ کررہے ہیں یعنی کھلی <sup>(2)</sup> کے مقابلہ میں تیل کا کچھ حصہ ہونا ضرور ہے ورنہ نا جائز۔ یو ہیں سرسوں کوکڑ وتے تیل کے بدلے میں یالسی<sup>(3)</sup> کواس کے تیل کے بدلے میں بیچ کرنے کا حکم ہے غرض پیرکہ جس کھلی کی کوئی قیت ہوتی ہے اُس کے تیل کو جب اُس سے بیچ کیا جائے تو جوتیل مقابل میں ہے وہ اُس سے زیادہ ہوجواس میں ہے<sup>(4)</sup> (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار) اورا گر کوئی ایسی چیزاس میں ملی ہوجس کی کوئی قیت نہ ہوجیسے سونار کے یہاں کی را کھ کہاسے نیاریے <sup>(5)</sup> خریدتے ہیں ،اس کا حکم پیہے کہ جس سونے یا جاندی کے عوض میں اسے خریدا گروہ زیادہ یا کم ہے بیع فاسد ہےاور برابر ہوتو جائز اور معلوم نہ ہو کہ برابر ہے یانہیں، جب بھی ناجائز۔ <sup>(6)</sup> (بحروغیرہ)

مسلم ۱۲۴: جن چیزوں میں بیج جائز ہونے کے لیے برابری کی شرط ہے بیضرور ہے کہ مساوات <sup>(7)</sup> کاعلم وفت عقد ہوا گر بوقت عقد علم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا مثلاً گیہوں گیہوں کے بدلے میں تخیینہ (<sup>8)</sup> سے بیچ دیے پھر بعد میں ناپے گئے تو برابر نکے، بیع جائز نہیں ہوئی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص٠٤٤.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص ٤٣٦.

المجاهدة على المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة الم **2**....تیل مایسرسون کا پھوک۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢٤.

النارى دكان كوڑاكركٹ سے سونے ، جاندى كے ذرات نكالنے والا "نياريا" كہلاتا ہے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب البيع، باب الربا، ج٦، ص ٢٢٥.

۱۱۹ س.... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه ومالايجوز، الفصل السادس، ج٣، ص١١٩.

**مسئلہ ۲۵:** گیہوں گیہوں کے بدلے میں بیچ کیےاور تقابض بدلین <sup>(1)</sup>نہیں ہوا بہ جائز ہے،غلہ کی بیج اپنی جنس یاغیر جنس سے ہو،اس میں تقابض شرطنہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مگری<sub>ی</sub>اُسی وقت ہے کہ دونوں جانب معین ہوں۔

**مسلّه ۲۷:** آ قااورغلام کے مابین سوزنہیں ہوتااگر چہ مدبریاام ولد ہو کہ یہاں حقیقةً بیع ہی نہیں ہاں اگرغلام پراتنا دَین ہوجواُس کے مال اور ذات کومستغرق <sup>(1)</sup>ہوتواب سود ہوسکتا ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **کا:** دو شخصوں میں شرکت مفاوضہ ہے اگروہ باہم بیچ کریں تو کمی بیشی کی صورت میں سودنہیں ہوسکتا اورشرکت عنان والوں نے باہم مال شرکت کوخرید وفر وخت کیا تو سوزہیں اورا گر دونوں اپنے مال کو کم وبیش کر کے خرید وفر وخت کریں یا ایک نے اپنے مال کو مال شرکت ہے کم وہیش کر کے فروخت کیا تو ضرور سود ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ 110: مسلم اور کا فرحر بی کے مابین دارالحرب میں جوعقد ہواس میں سوزنہیں ۔مسلمان اگر دارالحرب میں امان لیکر گیا تو کافروں کی خوثی ہے جس قدراُن کے اموال حاصل کرے جائز ہے اگر چدایسے طریقہ سے حاصل کیے کہ مسلمان کا مال اس طرح لینا جائز نہ ہو مگر بیضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہو کہ بدعہدی<sup>(5)</sup> کفار کے ساتھ بھی حرام ہے مثلاً کسی کافر نے اس کے پاس کوئی چیزامانت رکھی اور بید بینانہیں جا ہتا ہیہ بدعہدی ہےاور درست نہیں ۔<sup>(6)</sup> ( درمختار، رداکھتار )

مسئلہ ۲۹: عقد فاسد کے ذریعہ سے کا فرحر بی کا مال حاصل کر ناممنوع نہیں یعنی جوعقد مابین دومسلمان ممنوع ہے اگر حربی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہومثلاً ایک روپیہ کے بدلے میں دورویے خریدے یا اُس کے ہاتھ مُر دارکونیج ڈالا کہاس طریقہ سے مسلمان کا روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرناجائزہے۔<sup>(7)</sup>(ردالحتار)

**<sup>1</sup>**..... باهم دومتبادل چیزوں پر قبضه کرنا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه ومالايجوز، الفصل السادس، ج٣،ص١١٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ٤٤١.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه ومالايجوز، الفصل السادس ، ج٣،ص ١٢١.

**ہ**.....وعدہ خلافی ، بےوفائی۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الربا،مطلب:في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص ٢٤٢.

<sup>7..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص ٤٤٢.

سود کا بیان

776 بهار شریعت حصه یا زدیم (11) معنون می مواد می مواد می مواد در می از دیم (11) می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مواد می مو

مسکلہ • سا: ہندوستان اگر چہ دارالاسلام ہے اس کو دارالحرب کہنا صحیح نہیں ، مگریہاں کے کفاریقیناً نہ ذمی ہیں ، نہ مستامن کیونکہ ذمی پامستامن کے لیے بادشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اورامن دینا ضروری ہے،للہذاان کفار کےاموال عقو د فاسدہ کے ذر بعه حاصل کیے جاسکتے ہیں جبکہ بدعہدی نہ ہو۔

# سود سے بچنے کی صورتیں

شریعت ِمطہرہ نے جس طرح سود لینا حرام فر مایا سود دینا بھی حرام کیا ہے۔ حدیثوں میں دونوں پرلعنت فر مائی ہے اور فر مایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرض حسن جو بغیر سودی ہوتا ہے بہت کم پایا جا تا ہے دولت والے کسی کو بغیرنفع روییہ دینا جایتے نہیں اوراہل حاجت اپنی حاجت کےسامنے اس کالحاظ بھی نہیں کرتے کہ سودی رویبہ لینے میں آخرت کا کتناعظیم و بال<sup>(1)</sup> ہےاس سے بیچنے کی کوشش کی جائے ۔لڑکی لڑ کے کی شادی ۔ختنہاور دیگر تقریبات شادی و نمی میں اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا جاہتے ہیں۔ برادری اور خاندان کے رسوم میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں <sup>(2)</sup> کہ ہر چند کہیے ایک نہیں سنتے رسوم میں کمی کرنے کواپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ہم اپنے مسلمان بھائیوں کواولاً تو یہی نصیحت کرتے ہیں کہان رسوم کی جنحال<sup>(3)</sup>سے نگلیں، جا در سے زیادہ یاؤں نہ پھیلا ئیں اور دُنیاوآ خرت کے تباہ کن نتائج سے ڈریں تھوڑی دیر کی مسرت<sup>(4)</sup> یاا ہنائے جنس میں نام آوری<sup>(5)</sup> کا خیال کر کے آئندہ زندگی کو تلخ<sup>(6)</sup> نہ کریں۔اگریہلوگ اپنی ہٹ سے باز نہ آئیں قرض کا بارگراں<sup>(7)</sup> اینے سرہی رکھنا جا ہتے ہیں بیخنے کی سعی <sup>(8)</sup> نہیں کرتے جبیبا کہ مشاہدہ اسی پرشاہد ہے تو اب ہماری دوسری فہمائش ان مسلمانوں کو بیہ ہے کہ سودی قرض کے قریب نہ جائیں۔

کہ بنص قطعی قرآنی اس میں برکت نہیں اور مشاہدات وتجربات بھی یہی ہیں کہ بڑی بڑی جائدادیں سود میں تباہ ہو چکی ہیں بیسوال اس وقت پیش نظر ہے کہ جب سودی قرض نہ لیا جائے تو بغیر سودی قرض کون دیگا پھراُن دُشوار یوں کوکس طرح حل کیا جائے۔اس کے لیے ہمارے علمائے کرام نے چندصورتیں الی تحریر فرمائی ہیں کہ اُن طریقوں بڑمل کیا جائے تو سود کی نجاست ونحوست <sup>(9)</sup>سے پناہ ملتی ہےاور قرض دینے والاجس نا جائز نفع کا خواہش مند تھا اُس کے لیے جائز طریقہ یر نفع حاصل ہوسکتا ہے۔صرف لین دَین کی صورت میں پچھتر میم (10) کرنی پڑے گی۔ مگر نا جائز وحرام سے بچاؤ ہوجائے گا۔

4....خوشي ـ **3**..... بوجھ، آفت۔ 2 ..... کینے ہوئے ہیں۔ 1 ..... بهت براعذاب

**8**.....کوشش ـ 5....لینی قبیلے کے افراد میں شہرت۔ 6.....دشوار ـ 🗗 ..... بھاری بو جھ۔

> ؈ …نایا کی اور برےاثر۔ ₩....تبریلی۔

سود کا بیان

بهارشریعت حصه یاز دنم (11) مصف هست مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصف هست مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم (11) مصد از دنم

شا یدکسی کو بیہ خیال ہو کہ دل میں جب بیہ ہے کہ سود یکرا یک سودس لیے جائیں ۔ پھر سود سے کیونکر بیجے ہم اُس کے لیے بیرواضح کرنا چاہتے ہیں کہ شرع مطہرنے جس عقد کو جائز بتایا وہ محض اس تخیل <sup>(1)</sup>سے نا جائز وحرام نہیں ہوسکتا۔ دیکھوا گر رویے سے جاندی خریدی اور ایک روپیہ کی ایک بھر سے زائد لی یہ یقیناً سودوحرام ہے۔صاف حدیث میں تصریح ہے، ''اَلُفِظَّةُ بِالْفِطَّةِ مَثَلًا بِمَثَل يَداً بِيَدٍ وَالْفَضُلُ رِبًا ''اوراكر مثلًا ايكًى في جو پيدره روي كي مواس سي كيس روي بھریا اور زیادہ جا ندی خریدی یا سولہ آنے پیسوں کی دوروپیہ بھرخریدی اگر چہاس کامقصود بھی وہی ہے کہ جا ندی زیادہ لى جائے مگر سوز نہيں اور بيصورت يقيناً حلال ہے، حديث صحيح ميں فرمايا: ' إِذَا إِخْتَـلَفَ النَّـوُ عَان فَبيُعُو اكَيُفَ شِئتُهُ. '' معلوم ہوا کہ جواز وعدم جوازنوعیت عقد پر ہے۔عقد بدل جائے گاتھم بدل جائے گا۔اس مسکلہ کوزیادہ واضح کرنے کے لیے ہم م دو حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔

صحیحین میں ابوسعید خدری وابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، کہتے ہیں که رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کوخیبر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، وہ وہاں سے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خدمت میں عمدہ تھجوریں لائے۔ارشا دفر مایا : ''کیا خیبر کی سب کھچوریں ایسی ہوتی ہیں؟''عرض کی نہیں یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم دوصاع کے بدلے ان تھجوروں کا ایک صاع لیتے ہیں اور تین صاع کے بدلے دوصاع لیتے ہیں ۔فر مایا:'' ایبانہ کرو،معمو لی تھجوروں کورویب سے ہیچو پھررویبہ سے اس قتم کی تھجوریں خریدا کرواور تول کی چیزوں میں بھی ایساہی فرمایا۔''(3)صحیحین میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے مروی ، بلال رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں برنی تھجوریں لائے ۔ارشا دفر مایل :'' کہاں سے لائے؟''عرض کی ، ہمارے یہاں خراب تھجوریں تھیں ، اُن کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے عوض <sup>(4)</sup> میں ﷺ ڈالا۔ارشادفر مایا:''افسوس بیتو بالکل سود ہے، بیتو بالکل سود ہے،ابیانہ کرنا ہاں اگران کے خریدنے کا ارادہ ہوتو اپنی کھجوریں ہے کر پھرانکوخریدو۔''(5)

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ تھجوریں خرید نا جا ہتے ہیں مگراپنی تھجوریں زیادہ دیکر لیتے ہیں

<sup>2 ....</sup>سونے کاایک انگریزی سکہ۔ استقاس،خيال ـ

<sup>3 .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب اذا اراد بيع تمر... إلخ، الحديث: ٢٠١١، ٢٣٠٢، ٢٠٠٢، ٧٩،٤٤.

<sup>∙…</sup>برك\_

<sup>5 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الوكالة، باب اذا باع الوكيل شيئا... إلخ، الحديث: ٢٣١٢، ج٢، ص٨٣.

سود ہوتا ہے۔اورا پنی تھجوریں روپیہ سے بیچ کراچھی تھجوریں خریدیں بہ جائز ہے۔اسی وجہ سے امام قاضی خال اپنے فتاؤے میں سود سے بیخ کی صورتیں لکھتے ہوئے بیچر برفر ماتے ہیں و مثل هذاروی عن رسول الله صلی الله علیه و کم انه امر بذلک (1) اس مخضرتمہید کے بعداب وہ صورتیں بیان کرتے ہیں جوعلانے سود سے بیخے کی بیان کی ہیں۔

مسلما: ایک شخص کے دوسرے پر دس رویے تھا اُس نے مدیون سے کوئی چیز اُن دس رو پوں میں خرید لی اور مبیع یر قبضہ بھی کرلیا پھراُسی چیز کومدیون کے ہاتھ بارہ میں ثمن وصول کرنے کی ایک میعادمقرر کرئے بچے ڈالااب اس کے اُس پردس کی جگه باره ہو گئے اوراسے دورویے کا نفع ہوااورسود نہ ہوا۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسئلہ ان ایک نے دوسرے سے قرض طلب کیاوہ نہیں دیتااینی کوئی چیز مُقرض (3) کے ہاتھ سورو یے میں بچے ڈالی اُس نے سورو یے دید بےاور چیزیر قبضہ کرلیا پھرمُست<sup>ع</sup>زِض<sup>(4)</sup>نے وہی چیزمقرض سے سال بھر کے وعدہ پرایک سودس رویے میں خرید لی یہ بیج جائز ہے۔مقرض نے سورو بے دیے اورایک سودس رویے متعقرض کے ذمہ لازم ہو گئے اورا گرمتعقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کواس طرح بیچ کرے تو مقرض متعقرض کے ہاتھا پنی کوئی چیز ایک سودس رویے میں بیچ کرے اور قبضہ دیدے پھر متعقرض اُسکی غیر کے ہاتھ سورو بے میں بیچے اور قبضہ دیدے پھراس شخص اجنبی سے مقرض سورو بے میں خرید لے اور ثمن ادا کردےاوروہ متعقرض کوسورویے ثمن ادا کردیے نتیجہ بیہ ہوا کہ مقرض کی چیز اُس کے پاس آگئی اور متعقرض کوسورویے مل گئے مگر مقرض کے اس کے ذمہ ایک سودس رویے لازم رہے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ)

**مسکلہ سا:** مقرض نے اپنی کوئی چیز مشتقرض کے ہاتھ تیرہ رویے میں چھ مہینے کے وعدہ پر بیچ کی اور قبضہ دیدیا پھر متعقرض نے اسی چیز کواجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بیچ کا اقالہ کر کے پھراسی کومقرض کے ہاتھ دس رویے میں بیچا اور رویے لے لیے اس کا بھی یہ نتیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آ گئی اور متعقرض کودس رویعل گئے مگر مقرض کے اس کے ذمہ تیرہ رویے <sup>(6)</sup> واجب

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيمايكون فراراًعن الربا، ج١،ص٨٠٤.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup> قرض لينے والا۔ 3 ..... قرض دینے والا۔

<sup>5 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١،ص٨٠٠.

<sup>€ .....</sup>اس صورت میں اگر چہ یہ بات ہوئی کہ جو چیز جتنے میں بچ کی قبل نقد ثمن مشتری سے اُس سے کم میں خریدی مگر چونکہ اس صورت مفروضہ میں ایک نیچ جواجنبی ہے ہوئی درمیان میں فاصل ہوگئی لہذا پیر پیچ جائز ہے۔ ۱۲ منہ

ہوئے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

#### (بيع عِينه)

مسکلہ ۱۶ سود ہے بیخے کی ایک صورت تی عینہ ہے امام محمد رحماللہ تعالیٰ نے فرمایا: تی عینہ مکروہ ہے کیونکہ قرض کی خوبی اور حسن سلوک ہے حض نفع کی خاطر بچنا چاہتا ہے اور امام ابو یوسف رحماللہ تعالیٰ نے فرمایا: کما چھی نیت ہوتواس میں حرج نہیں بلکہ تعج کرنے والاستی ثواب ہے کیونکہ وہ سود ہے بچنا چاہتا ہے۔مشائ بی نے نے فرمایا: تی عینۂ ہمارے زمانہ کی اکثر بیعوں ہے بہتر ہوتی عینہ کی صورت یہ ہایک خص نے دوسرے ہے مثلاً دس روپے قرض مانے گئے اُس نے کہا میں قرض نہیں دونگا یہ البتہ کرسکتا ہوں کہ یہ چیز تمھارے ہاتھ بارہ روپے میں بیتیا ہوں اگرتم چاہوٹر یدلواسے بازار میں دس روپے کوئی کردینا تعصیں دس روپے کی ہوئی۔ بائع کی اور کام چل مجا گیا اور خواہ اس کونفع مل گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا پیطریقہ بتایا ہے کہ کہ دس کی چیز بارہ میں بیچ کردی اُس کا کام چل گیا اور خاطر خواہ اس کونفع مل گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا پیطریقہ بتایا ہے کہ تیسرے خص کواپی بیچ میں شامل کریں لیخی مُمقرض (3) نے قرضدار کے ہاتھ اُس کو بارہ میں بیچا اور قبضہ دیدیا اور دس دیدیا پھر قرضدار نے اُس کا کام چل گیا اس نے مقرض کے ہاتھ دس روپے میں بیچا اور قبضہ دیدیا اور دس دیے بیٹرین کے کہا تھ دس روپے میں خواہ اس کو بارہ میں بیچا اور قبضہ دیدیا اور دس دیے بیٹرین کے کوئکہ مقرض سے وصول کر کے قرضدار کود بیر بیس کی جیز بارہ میں خواہ کر فانیے، فتح بیت ہوا کہ قرض ما نگنے والے کودس روپے میں بیچا اور قبضہ دیدیا اور دسے بیٹرین کے کیونکہ مقرض سے وصول کر کے قرضدار کود بیرے نتیجہ یہ ہوا کہ قرض ما نگنے والے کودس روپے وصول ہوگئے گر بارہ دیے بیٹریں ہے۔ (4) خواہ بی کے کہا کہ کر کہنا رہ کہا کہ کہنا رہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دیا گیز بارہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دیا کہنا کہ کو کہنا رہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دیا کہ کر کوئٹر بارہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دیا کہنا کے کوئٹر بارہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دی کوئٹر بارہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دی کوئٹر بارہ میں خریدی ہے۔ (4) خواہ دی کوئٹر کیا کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کیا کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کیس کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کر کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر

#### حقوق کا بیان

مسلما: دومنزله مکان ہے اس میں نیچے کی منزل خریدی بالا خانه عقد میں داخل نه ہوگا مگر جب که جمیع حقوق <sup>(5)</sup>

1 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١،ص٨٠٠.

2 ..... يحيِّ والي \_\_\_\_\_ والله \_\_\_\_\_ والله عند والله والله عنه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله واللله والله وا

4 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١،ص٨٠٠.

و"فتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦، ص ٢٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع العينة، ج٧، ص٧٦.

**5**..... یعنی تمام حقوق به

ما جمع مرافق <sup>(1)</sup> ما ہر لیل وکثیر <sup>(2)</sup> کے ساتھ خریدا ہو۔ <sup>(3)</sup> (ہدا یہ وغیر ہا)

مسلم ان کی خریداری میں یا خانہ اگر چہ مکان سے باہر بنا ہوا ور کوآں اور اُس کے صحن میں جو درخت ہوں وہ اور یا ئین باغ سب بیع میں داخل ہیںان چیز وں کی بیع نامہ<sup>(4)</sup> میںصراحت کرنے کی ضرورت نہیں ۔مکان سے باہراُ س سے ملا ہوا باغ ہوا ور چھوٹا ہوتو بچے میں داخل ہےاور مکان سے بڑایا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اُس کا بھی نام بچے میں نہ لیا  $(0.05)^{(5)}$  ورمختار)

**مسله ۱۰** مکان سے متصل باہر کی جانب مجھی ٹین وغیرہ کا چھپرڈال لیتے ہیں جونشست کے لیے ہوتا ہےا گرحقوق ومرافق کے ساتھ بیچ ہوئی ہے تو داخل ہے ور نہیں۔<sup>(6)</sup> (ہدایہ)

مسئلہ 🗗 راستہ خاص اور یانی بہنے کی نالی اور کھیت میں یانی آنے کی نالی اور وہ گھاٹ <sup>(7)</sup>جس سے یانی آئے گا ہیہ سب چیزیں بیچ میں اُس وفت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا ہرقلیل وکثیر کا ذکر ہو۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئلہ **۵:** مکان کا پہلے ایک راستہ تھا اُس کو بند کر کے دوسرا راستہ جاری کیا گیااس کی خریداری میں پہلا راستہ داخل نہیں ہوگا اگر چہ حقوق یا مرافق کالفظ بھی کہا ہو کیونکہ وہ اب اس کے حقوق میں داخل ہی نہیں دوسرا راستہ البتہ داخل ے۔<sup>(9)</sup>(ردالحتار)

مسئلہ ۲: ایک مکان خریدا جس کا راستہ دوسرے مکان میں ہوکر جاتا ہے دوسرے مکان والے مشتری کوآنے سے روکتے ہیں اس صورت میں اگر بائع نے کہہ دیا کہ اس مبیع<sup>ہ (10)</sup> کا راستہ دوسرے مکان میں سے نہیں ہے تو مشتری کوراستہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں البتہ یہ ایک عیب ہوگا جس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے۔ اگر اس کی دیواروں

- 1 .....وه حقوق جومبيع مين ضمناً داخل موتے ہيں مثلاً راسته، ياني بہنے كی نالی۔ 2 ..... هركم وزياده چيز۔
  - 3 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص ٦٦، وغيرها.
    - بیر۔
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٥٤٠.
    - 6 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص ٦٦.
      - 🗗 ..... یانی کے گزرنے کی جگہ۔
- 3 ...... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، ج٧، ص ٤٤٨ ـ ٤٤٨.
- 9 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٧٤٠.
  - 🛈 ....فروخت شده مکان ـ

یر دوسر ہے مکان کی کڑیاں <sup>(1)</sup>رکھی ہیں اگروہ دوسرا مکان بائع کا ہے تو تھکم دیا جائے گااپنی کڑیاں اُٹھا لےاورکسی دوسر ہے کا ہے تو بیدمکان کا ایک عیب ہے مشتری <sup>(2)</sup> کوواپس کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ <sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ): ایک شخص کے دوم کان میں ایک کی حجیت کا یانی دوسرے کی حجیت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان کوجمیع حقوق کے ساتھ بیچ کیااس کے بعد پہلے مکان کوکسی دوسرے کے ہاتھ بیچ کیا تو پہلامشتری اپنی حیت پریانی بہانے سے دوسرے کوروک سکتا ہے اور اگرایک شخص کے دوباغ تھے ایک کا راستہ دوسرے میں ہوکرتھا دوسرا باغ اُس نے اپنی لڑکی کے ہاتھ بچے کیااور پیشرط رہی کہ حقِ مُرُ ور<sup>(4)</sup>اسکوحاصل رہے گا پھرلڑ کی نے اپناباغ کسی اَ جنبی کے ہاتھ بچے کیا توبیہ اجنبی اُس کے باپکوباغ میں گزرنے سے روک نہیں سکتا۔<sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

**مسئله ۸:** مكان يا كھيت كرابيه يرليا تو راسته اور نالي اور گھاٹ اجار ہ ميں داخل ہيں يعني اگر چه حقوق ومرافق نه كہا ہو جب بھی ان چیز وں پرتصرف کرسکتا ہے وقف ورہن،اجارہ کے حکم میں ہیں۔<sup>(6)</sup> (ہدا یہ، فتح )

مسئلہ 9: کسی کے لیےا قرار کیا کہ بیر مکان اُس کا ہے یا مکان کی وصیت کی یااس پرمصالحت ہوئی ہیسب بیچ کے تھم میں ہیں کہ بغیر ذکر حقوق ومرافق راستہ وغیرہ داخل نہیں ہو نگے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ا: دوشخص ایک مکان میں شریک تھے باہم تقسیم ہوئی ایک کے حصہ کا راستہ یا نالی دوسرے کے حصہ میں ہےا گر بوقت تقسیم حقوق کا ذکر تھا جب تو کوئی حرج نہیں اور ذکر نہ تھا تو دوسرے کوراستہ وغیر ہنہیں ملے گا پھرا گروہ اپنے حصہ میں نیاراستہاورنالی وغیرہ نکال سکتا ہےتو نکال لےاورتقسیم صحیح ہے ورنتقسیم غلط ہوئی تو ڑ دی جائے جبکتقسیم کے وقت راستہ وغيره كاخيال كيابي نه گيا هو\_<sup>(8)</sup> (ردالحتار)

#### استحقاق کا بیان

تمبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور وہ واقع میں دوسرے کی ہوتی ہے یعنی دوسر اشخص

- 2....خريدار
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٧٤٠.
  - **4**..... یعنی گزرنے کاحق۔
- 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص ٤٤٧.
  - 6 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص٦٦. و "فتح القدير"،باب الحقوق، ج٦، ص١٨٠.
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، ج٧،ص٤٤.
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الأحكام تبتني على العرف، ج٧، ص ٤٤.

أس كامدى موتا ہے اورايني ملك ثابت كرديتا ہے اس كواستحقاق كہتے ہيں۔

**مسئلہا:** استحقاق دوشم ہے ایک بیر کہ دوسرے کی ملک کو بالکل باطل کردے اس کومُبطِل کہتے ہیں دوسرا ہیر کہ ملک کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کردے اس کو ناقل کہتے ہیں۔مبطل کی مثال حریت اصلیہ کا دعویٰ یعنی پیغلام تھا ہی نہیں یا عتق<sup>(1)</sup> کا دعویٰ مدہریا مکاتب ہونے کا دعویٰ۔ ناقل کی مثال یہ کہ زیدنے بکریر دعویٰ کیا کہ یہ چیز جوتمھارے یاس ہے تمھاری نہیں میری ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلما: استحقاق کی دوسری قسم کا حکم بیہ کہ اگروہ چیز کسی عقد کے ذریعہ سے مدی علیہ (قابض) کو حاصل ہوئی ہے تو محض ملک ثابت کردینے سے عقد فنخ نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے یعنی مدعی <sup>(3)</sup> کی چیز ہے جس کودوسرے نے مدی علیہ کے ہاتھ مثلاً فروخت کر دیا ہو بیع فضو لی تھہری جو مدعی کی اجازت پرموقوف ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

**مسئلہ بیا:** مستحق کےموافق قاضی نے فیصلہ صادر کر دیااس سے بیع فشخ نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری سے وہ چیز نہ لےثمن وصول کرلے پائیچ کوفننج کردےاور بیجھی ہوسکتا ہے کہخودمشتری وہ چیز بائع کوواپس کردےاورثمن پھیر لےاب بیع فٹنح ہوگئی یامشتری نے قاضی کو درخواست دی کہ بائع پر واپسی ثمن کا حکم صا در کرے اُس نے حکم دے دیایا پیدونوں خو دابنی رضا مندى سے عقد كوننخ كريں \_ <sup>(5)</sup> (فتح القدير، ردالحتار)

مسلمہ: قاضی نے پیفیصلہ کیا کہ پیچیزمشخق (مدعی) کی ہے پیفیصلہ ذی الید (مدعیٰ علیہ) کے مقابل میں بھی ہے اوراُن کے مقابل میں بھی جن سے ذی الید کو پیر چیز حاصل ہوئی جب کہاس ذی الید نے اپنے بیان میں بی خاہر کر دیا کہ بیر چیز مجھ کو فلال سے اس نوعیت سے حاصل ہوئی ہے مثلاً اس سے خریدی ہے یابطور میراث اُس سے ملی ہے اور اس صورت میں دیگرور ثہ کے مقابل میں بھی یہ فیصلہ قراریائے گا۔اس چیز کے متعلق ملک مطلق کا دعویٰ کو کی شخص کرے مسموع نہیں ہوگا۔<sup>(6)</sup>

<sup>€.....</sup>آزادی۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٤٤٩.

<sup>3 .....</sup>عویٰ کرنے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٧،ص ٩٤٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٤،١٨٤.

و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،ج٧،ص٠٥٠.

<sup>6 ....</sup> يعنى نهيس سناجائے گا۔

مثلاً مشتری نے اپنا خرید نا بیان کر دیا اوراُ س سے وہ چیز لے لی گئی تو مشتری بائع سے ثمن واپس لیگا اور بائع نے بھی اگرخریدی تھی تووہ اپنے بائع سے ثمن وصول کرے وعلیٰ ہٰداالقیاس ہرایک کے لیے اعاد ہُ گواہ (1)اور فیصلہ کی ضرورت نہیں وہی پہلا فیصلہ اور پہلا ثبوت کا فی ہے۔ اور اگر ذی الید نے اپنے بیان میں صرف اتناہی کہا ہے کہ یہ چیز میری ملک ہے پہنیں ظاہر کیا ہے کہ کس سے اس کو حاصل ہوئی تو وہ فیصلہ اسی کے مقابل قراریائے گا دوسرے لوگوں سے اس کوتعلق نہیں مثلاً ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہے جس کووہ اپنا بتا تا ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بہمیرا ہےاور ثابت کر دیا قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دیدیا پھرایک تیسرا شخص جو مدعی علیہاول کا بھائی ہے وہ کھڑا ہواا ورکہتا ہے بیرمکان میرے باپ کا تھا اُس نے وراثۃ ًمیرےا ورمیرے بھائی کے مابین چھوڑا ہےا وراس کو ثابت کر دیا تو مکان میں نصف حصہ اس کومل جائے گا کیونکہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں نہیں ہوا ہے اور اگر ذی الید نے بیے کہددیا ہوتا کہ مکان مجھ کوورا ثت میں ملا ہے تو وہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں بھی ہوتا اورا سکا دعویٰ مسموع نه بهوتا\_<sup>(2)</sup> ( درمختار ور دامختار )

مسئلہ ۵: کبخص صورتیں ایسی ہیں کہ مشتری کے مقابل میں فیصلہ اُن کے مقابل میں فیصلہ نہیں قراریائے گاجن سے مشتری کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اگر دعویٰ کریں گے تو مسموع ہوگا مثلاً اُس نے ایک جانورخریداتھا مشتری سے بر بنائے استحقاق وہ جانور لے لیا گیا اُس نے بائع سے ثمن واپس کرنا جا با اِئع نے کہامستحق حجموٹا ہے وہ میراہی تھا میرے یہاں پیدا ہوایا جس سے میں نے خریدا تھا اُس کے یہاں اُس کے جانور سے پیدا ہوا پیدعویٰ مسموع ہوگااوراس کو گواہوں سے ثابت کردے تو پہلا فیصلہ رد ہوجائے گایاوہ بائع پہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خودمستی سے خریدی ہے اُس کی نہیں ہے بیدعویٰ بھی  $(c(c,\dot{s}(c))^{(3)})$ مسموع ہے۔

مسله ٧: جب چيرمستحق کي هوگئي مشتري کو با نع سے ثمن واپس لينے کاحق حاصل هو گيا مگر کو ئي مشتري اينے با نع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا جب تک اُس کے مشتری نے اُس سے واپس نہ لیا ہو مثلاً مشتری اول بائع سے اس وقت ثمن لے گا جب مشتری دوم نے اس سے لیا ہو۔اورا گرخریدار نے بروقت خریداری کوئی گفیل (ضامن) لیا تھا جواس کا ضامن تھا

<sup>1....</sup>لینی دوباره گواہوں کو پیش کرنے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٠٥٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.

کہ اگر کسی دوسرے کی بیہ چیز ثابت ہوئی تو نثمن کا میں ضامن ہوں اس ضامن سے مشتری ثمن اُس وقت وصول کرسکتا ہے جب مکفول عنه (1) کے خلاف میں قاضی نے واپسی ثمن کا فیصلہ کر دیا ہو۔ <sup>(2)</sup> ( درر،غرر )

مسلمے: مشتری نے بائع سے ثمن کی واپسی جاہی اور دونوں میں کم مقدار برسلے ہوگئ تو بیر بائع اپنے بائع سے وہ ثمن لے گا جوان دونوں کے درمیان طے پایا تھاا ورمشتری نے بائع سے ثمن کومعاف کر دیا بعداس کے کہ واپسی ثمن کے متعلق قاضی کا فیصلہ صا در ہو چکا تھا تو یہ بائع اپنے بائع سے ثمن واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر استحقاق سے قبل بائع نے مشتری کوثمن معاف کردیا تھا تواب مشتری نہ بائع سے لےسکتا ہے نہ بائع اپنے بائع سے اور مشتحق ومشتری کے مابین مصالحت <sup>(3)</sup> ہوگئی کہ مستحق ثمن کا ایک جزمشتری کو دے کرمبیع لے لے اب مشتری اپنے بائع سے کچھنہیں لے سکتا کہ اس نے اپناحق خود ہی باطل کردیا **۔** <sup>(4)</sup> (ردامحتار)

مسلد ۸: استحقاق مُبطِل میں بائعین وشترین کے مابین جتنے عقود ہیں (<sup>5)</sup>وہ سب فنخ ہو گئے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو د کوفتنح کرے، ہرایک بائع اپنے بائع سے ثمن واپس لینے کاحق دار ہے۔اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری اس سے لے توبیر بائع سے لے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ ہرا یک شخص ضامن (<sup>6)</sup>سے وصول کر لے اگرچہ مکفول عنہ پر واپسی ثمن کا فیصلہ نه موامو\_(7) (درر،غرر)

مسله 9: کسی شخص کی نسبت بیتکم ہوا کہ بیراصلی ہے لیعنی ایک شخص کسی کا غلام تھا اُس کو پیتہ چلا کہ پیدائش آ زا دہے اُس نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا قاضی نے حریت اصلیہ کاحکم دیایا ایک شخص نے کسی پر دعویٰ کیا کہ یہ میراغلام ہے اُس نے کہا میں اصلی حربوں اور اس کو گوا ہوں سے ٹابت کیا یا وہ مدعی اس کی غلامی کو گوا ہوں سے نہ ثابت کرسکا

- **ہ**..... یعنی جس کی ضانت لی تھی۔
- 2 ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.
  - يع.صلح ..... على -
  - 4 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٥٥.
    - 5 ..... یعنی بیجنے اورخرید نے والوں کے درمیان جومعاملات ہیں۔
      - 6 ....خانت لينے والا۔
- 7 ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص١٩٠.

**مسَلَمہ﴿!:** مِلک مورخ <sup>(3)</sup>میں جبعتق<sup>(4)</sup> تاریخ سے پہلے ثابت ہو گیااور قاضی نے عتق کا حکم دیا تواس تاریخ کے وقت سے اس کے متعلق ملک کا دعویٰ نہیں ہوسکتا اس سے پہلے کی ملک کا دعویٰ ہوسکتا ہے اس کی صورت پیر ہے کہ زید نے بکر سے کہا تو میراغلام ہے یا نچ سال سے تو میری ملک میں ہے بکرنے جواب میں کہا میں فلاں شخص کا غلام تھا چھ برس ہوئے اُس نے مجھے آزاد کر دیااوراس امرکو گواہوں سے ثابت کیا زید کا دعویٰ برکار ہو گیا پھر عمرو نے بکریر دعویٰ کیا کہ میں سات برس سے تیرا ما لک ہوں اوراب بھی تو میری ملک میں ہے اس کواس نے گواہوں سے ثابت کیا تو گواہ قبول ہوں گےاور پہلا فیصلہ منسوخ موجائے گا۔<sup>(5)</sup> (درر،غرر)

مسئلہ ان کسی جائداد کی نسبت وقف کا حکم ہوا بیتکم تمام لوگوں کے مقابل نہیں یعنی اگراس کے متعلق ملک یا دوسرے وقف کا دوسرا شخص دعویٰ کرے وہ دعویٰ مسموع ہوگا۔(6) (درمختار)

مسلم ١١: مشتري كوبائع سے ثمن واپس لينے كا أس وقت حق ہوگا جب مستحق نے گواہوں سے اپني ملك ثابت كى ہواورا گر مدی علیہ بعنی مشتری <sup>(7)</sup> نے خود ہی اُس کی ملک کا اقر ار کر لیا یا اس پر حلف<sup>(8)</sup> دیا گیااس نے حلف سے انکار کر دیا

1 ..... صریح طوریر، واضح طوریر ـ

2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٤ ٦ ٤، ٤ ٦ ٤.

و"دررالحكام"شرح"غررالاحكام"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،الجزء الثاني،ص٩٨٩.

 شجس نے تاریخ بتائی ہے اس کی ملکیت۔ 4..... آزادی۔

5 ....."دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص٩ ٨٠.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٢٦.

**3**.....

یامشتری کے وکیل بالخصومۃ نے اقر ارکرلیایا حلف سے انکار کر دیا تو مشتری اپنے بائع سے ثمن نہیں لے سکتا۔<sup>(1)</sup> (درروغرر) مسئلہ ۱۳: ایک مکان خریدا اُس پرایک شخص نے ملک کا دعویٰ کر دیامشتری نے اُس کی ملک کاا قرار کرلیا با کع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا اس کے بعد مشتری گواہ سے ثابت کرنا جا ہتا ہے کہ بیر مکان مستحق کا ہے تا کہ بائع سے ثمن واپس لے سکے بیگواہ نہیں سُنے جائیں گے ہاںا گر گواہوں سے بیرثابت کرنا جا ہتا ہے کہ بائع نے خودا قرار کیا ہے کم سخق کی ملک ہےتو بیرگواہ مقبول ہوں گےاوراس کو بائع سے ثمن واپس کر لینے کاحق ہوجائے گااور مشتری پیجھی کرسکتا ہے کہ بائع پر حلف دے کہ وہ قتم کھا جائے کہ مستحق کانہیں ہے اگر بائع نے اس قتم سے انکار کیا مشتری کونمن واپس لینے کاحق موجائے گا۔<sup>(2)</sup> (درر)

مسلم ۱۱: اِستحقاق میں ثمن واپس لینے کاحق اُس وقت ہے کہ دعویٰ اُس پر ہوجو چیز بائع کے یہاں تھی اورا گرأس میں تغیر آگیا <sup>(3)</sup>ا تنا کہ اگرغصب کیا ہوتا تو مالک ہوجا تا اور اس پراستحقاق ہوا تو بائع سے ثمن نہیں لے سکتا مثلًا كيرُ اخريدا أسے قطع كر كے سلاليا اس كے بعد ستحق نے گوا ہوں سے ثابت كيا جب بھى مشترى بائع سے نہيں لے سكتا کیونکہ بیاستحقاق اُس کی ملک پرنہیں وہ گرتے کا مدعی ہےاوراس نے بائع سے کرتہ کہاں خریداہاں اگراُس نے گواہ سے بیہ ثابت کیا کہ بہ کیڑا میرا تھا جب کہ گرتا نہ تھا تو اب مشتری بائع سے لے گا۔ یو ہیں گیہوں خریدے تھے آٹا پس گیا آٹے کا مستحق نے دعویٰ کیا تو مشتری واپس نہیں لےسکتا اورا گریہ کہا کہ پسنے سےقبل گیہوں میرے تھے،اسی طرح گوشت خریدا تھا، پکوالیا۔(4) (فتح القدیر)

مسلم 11: مشتری نے ہائع سے یوں کہا کہ اگراشحقاق ہوگا تو ثمن واپس نہلوں گا پھربھی بعدا ستحقاق ثمن واپس لِيسَلَمَا ہےاوروہ قول لغو<sup>(5)</sup> ہے کہ ابرایعنی معافی قابل تعلیق <sup>(6)</sup>نہیں۔<sup>(7)</sup> (فتح)

<sup>1 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و"غررالأحكام" ،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،الجزء الثاني،ص ١٩١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غرر الاحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.

<sup>3....</sup>عن تبريلي آگئي ـ

<sup>4 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٦.

<sup>6.....</sup> یعنی مشروط کرنے کے قابل۔ **5**.....فضول، بے کار۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٨.

مسئله ۱۶: بائع مرگیا ہے اور اُس کا وارث بھی کوئی نہیں اور مشتری پراستحقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کرے گااورمشتری اُس سےثمن واپس لے گا۔ بائع کہتا ہے یہ جانورمیرے گھر کا بچہ ہے مگراس کو ثابت نہ کرسکایا وہ بھے ہی سے انکار کرتا ہے جب بھی مشتری ثمن واپس لےسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ کا: مشتری نے جس سے خریدا ہے وہ وکیل بالبیع (<sup>2)</sup> ہے اور مشتری نے ثمن اُسی کو دیا ہے تو اُسی وکیل کے مال سے ثمن وصول کرسکتا ہے اس کا بھی انتظار کرنا ضرور نہیں کہ موکل اُس کودے تو مشتری لے اورا گرمشتری نے ثمن خودموکل کو دیا ہے توا تناا نظار کرنا ہوگا کہ وہ موکل <sup>(3)</sup>سے وصول کرے تب بیاُس سے لے۔ بائع نے اگر مشتری سے کہا تمھیں معلوم ہے بیہ چزمیری تھی اور بیگواہ جھوٹے ہیں مشتری نے اس کی تصدیق کی جب بھی بائع سے ثمن واپس لےسکتا ہے۔ (4) (ردامحتار)

مسللہ 18: مشتری کے پاس ہے مستحق کے پاس مبیع پہنچ گئی اور ابھی تک قاضی نے حکم نہیں دیا ہے تو مشتری اُس سے اپنی چیز واپس لےسکتا ہے یا یہ کہ وہ گواہوں سے اپنی ہونا ثابت کرے اور اس وقت بائع سے ثمن لینے کا حقد ارہو گا اور اگر مستحق کے یہاں صورت مٰدکورہ میں ہلاک ہوگئی تو مشتری اس مستحق پر دعوٰ ہے کرے کہ تو نے بلاحکم قاضی میری چیز لے لی ہے اور وہ میری ملک تھی اوراب تیرے پاس ہلاک ہوگئی لہذااس کی قیت ادا کراب اگرمشخق گواہوں سے اپنی ہونا ثابت کر دے گاتومشتری بائع سے ثمن لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسلم 19: ایک جانور مادہ خریدامشتری کے یہاں اُس کے بچہ پیدا ہوامستحق نے اُس پر دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کردیا تومستحق جانورکوبھی لے گااور بچہ کوبھی بلکہا گرکسی نے اُس بچہ کو مارڈ الایا نقصان پہنچایا جس کا معاوضہ لیا جاچکا ہےوہ بھی مستحق لے گا مگر بیضروری ہے کہ قاضی نے اس کا بھی حکم دیا ہوصرف اُس جانور کا حکم دینا بچہ کا حکم نہیں۔ یہ حکم بچہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جتنے زوائد ہیں وہ سب مستحق کوملیں گے جب کہ قاضی نے اس کا فیصلہ کیا ہواورا گرمستحق نے گواہوں سے ثابت نہیں کیا ہے بلکہ خوداس شخص نے اقرار کیا ہے تو بچہ ستحق کونہیں ملے گاصرف وہ جانور ہی ملے گاہاں اگر مستحق نے بچہ کا بھی دعویٰ کیا ہواور ذی الید<sup>(6)</sup> نے صرف جانور کا اقرار کیا تو جانوراور بچہ دونوں مستحق کوملیں گےاور دیگر زوائد کا بھی یہی حکم ہے۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧٥٥٧.

<sup>3.....</sup>وكيل كرنے والا بـ 2.... بیخے کاوکیل۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧٠٥ ٥.

<sup>5 .....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧،٧٥.

<sup>6</sup> سیلین جس کے تبضے میں ہے۔

ز دائد ہلاک ہوگئے توان کا ضمان <sup>(1) نہ</sup>یں گواہ واقر ارمیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ بینہ (گواہ) ججت کا ملہاورمتعدیہ ہے کہ جس کے متعلق قائم ہواُسی پرمقتصر نہیں رہتا<sup>(2)</sup>اوراقرار حجت قاصرہ ہے کہ بہتجاوزنہیں کرتا۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر، درمختار)

مسئلہ ۱۰ تناقض یعنی پہلے ایک کلام کہنا پھراُس کے خلاف بتانا مانع دعویٰ <sup>(4)</sup> ہے۔ مگراس میں شرط بیہ ہے کہ ① یہلا کلام کسی شخص معین کے متعلق ہو، ورنہ مانع نہیں مثلاً پہلے کہا تھا فلاں شہر والوں کے ذیمہ میرا کوئی حق نہیں پھراسی شہر کے کسی خاص آ دمی پر دعویٰ کیا بید دعویٰ مسموع (<sup>5)</sup> ہے۔ ﴿ بی بیمی ضرور ہے کہ پہلا کلام بھی اس نے قاضی کے سامنے بولا ہویا قاضی کے حضور <sup>(6)</sup>اس کا ثبوت گزرا ہو، ورنہ قابل اعتبار نہیں۔ ® بیجھی ضرور ہے کہ خصم <sup>(7)</sup> نے اس کی تصدیق نہ کی ہو،اگراس نے تصدیق کردی تو تناقض کا کچھا ٹرنہیں ۔ ③ پیجھی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تکذیب نہ کی ہو، تکذیب سے تناقض اُٹھ جاتاہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱: کسی لونڈی کی نسبت دعویٰ کیا کہ یہ میری منکوحہ ہے پھر بہ کہتا ہے کہ میری ملک ہے بیتناقض ہے اور دعویٰ ملک مسموع نہیں جس طرح تناقض اس کے لیے مانع ہے دوسرے کے لیے بھی مانع ہے، مثلاً کہتا ہے یہ چیز فلاں کی ہے، اُس نے مجھے وکیل بالخصومۃ (وکیل مقدمہ) کیا ہے پھر کہتا ہے کہ بیہ چیز فلاں کی ہے ( دوسرے کا نام لے کر ) اُس نے مجھے وکیل بالخصومة کیا ہے، بیتناقض ہےاور مانع دعویٰ ہے۔ ہاںا گراس کی دونوں باتوں میں تطبیق <sup>(9)ممک</sup>ن ہوتو مسموع ہوگا مثلًا اسی مثال مفروض <sup>(10)</sup> میں وہ بیان دیتا ہے کہ جب پہلے میں مدعی ہو کرآیا تھا اُس وقت وہ چیز اُسی کی تھی اور اس نے مجھے وکیل کیا تھااوراب یہ چیزاُس کی نہیں بلکہ اِس کی ہےاوراس نے مجھے وکیل کیا ہے۔ تناقض کی بہت سی صورتیں ہیں اس کی بعض مثالیں ذکر کیجاتی ہیں۔

ع .....عنی اسی تک محدوزنهیں رہتا۔

3 ....." الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٦.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٢-١٨٣.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٧،ص٥٨ ٥٤- ٠٤.

**5**....قابل قبول ـ 4....رو كنے والا۔

ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔<l>ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔ئالى۔</l

الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، مطلب: في ولد المغرور، ج٧، ص٠٤٠.

₩....فرضى مثال ـ 9....مطابقت۔ 🗘 ایک شخص کی نسبت دعولی کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں حاجت مند ہوں میرا نفقہ اُس سے دلوایا جائے اُس نے جواب دیا کہ پیمیرا بھائی نہیں ہےاس کے بعد مدعی مرگیا اور مدیل علیہ آتا ہےاور میراث مانگتا ہےاور کہتا ہے میرے بھائی کا تر کہ مجھ کودیا جائے بینامسموع (1) ہے۔

- 🗘 پہلے ایک چیز کی نسبت کہا ہے وقف ہے پھر کہتا ہے میری ملک ہے نامسموع ہے۔
- ا پہلے کوئی چیز دوسر ہے کی بتائی چھر کہتا ہے میری ہے بینامسموع ہے اور اگر پہلے اپنی بتائی چھر دوسر ہے کی تومسموع ہے کہانی کہنے کا مطلب بیتھا کہ اُس چیز کوخصوصیت کے ساتھ برتنا تھا۔ (<sup>2)</sup> ( درمختار ، ردالحتار )

مسئلہ ۲۲: بیرجوکہا گیا کہ تناقض مانغ دعویٰ ہےاس سے مرادیہ ہے کہالیں چیز میں تناقض ہوجس کا سبب ظاہر تھااور جو چزیں ایسی ہیں جن کے سبب مخفی ہوتے ہیں اُن میں تناقض مانع دعویٰ نہیں مثلاً ایک مکان خریدایا کرایہ برلیا پھراسی مکان کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرے باپ نے میرے لیے خریدا جب میں بچہ تھایا میرے باپ کا مکان ہے جوبطور وراثت مجھے ملا بظاہریہ تناقض<sup>(3)</sup>موجود ہے گر مانع دعویٰ نہیں ہوسکتا ہے کہ پہلے اُسے ملم نہ تھااس بنا پرخریدااب جب کہ معلوم ہوا یہ کہتا ہے اگر ا پنی بچپلی بات گواہوں سے ثابت کردے تو مکان اسے مل جائے گا۔رومال میں لپٹاہوا کپڑ اخریدا پھرکہتا ہے بیتو میراہی تھامیں نے پیچانا نہ تھا یہ بات معتبر ہے۔ دو بھائیوں نے تر کہ قشیم کیا پھرایک نے کہا فلاں چیز والدنے مجھے دیدی تھی اگریہ بات اپنے بچینے کی بتا تاہے قبول ہے در نہیں ۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسلم ۱۲۳: نسب، طلاق، حریت ان کے اسباب مخفی ہیں ان میں تناقض مضر (<sup>5)</sup> نہیں مثلاً کہتا ہے یہ میرا بیٹانہیں پھر کہا میرا بیٹا ہےنسب ثابت ہو گیااورا گریہلے کہا یہ میرالڑ کا ہے پھر کہتا ہے نہیں ہے توبید دوسری بات نامعتبر ہے کیونکہ نسب ٹابت ہوجانے کے بعد مُنتَے فیے نہیں ہوسکتا<sup>(6)</sup> بیاُس وقت ہے کہاڑ کا بھی اُس کی تصدیق کرےاورا گراس نے اُس کوا پنالڑ کا بتایا مگروہ انکار کرتا ہے تو نسب ثابت نہیں ہاں لڑ کے نے انکار کے بعد پھراقر ارکرلیا تو ثابت ہوجائے گا۔ پہلے کہا میں فلاں کا

**ھ**....نا قابل قبول۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، مطلب: في مسائل التناقض، ج٧، ص٢٦٢.

<sup>3....</sup>قناد

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٤٦٣.

يعنى نفى نہيں ہوسكتى۔ 5..... نقصان ده۔

وار شنہیں پھر کہاوارث ہوں اور میراث پانے کی وجہ بھی بتا تا ہے توبات مان لی جائے گی ۔ یہ بات کہ فلال شخص میرا بھائی ہے بیا قرار معتبز نہیں بعنی اس کہنے کی وجہ ہے اس کے باپ ہے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا کہ غیر پراقرار کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ بہ کہا کہ میراباب فلاں شخص ہے اُس نے بھی مان لیانسب ثابت ہو گیا پھرو ڈمخص دوسرے کا نام لے کر کہتا ہے میراباب فلاں ہے یہ بات نامسموع ہے کہ پیلیجنس کے قق کا ابطال <sup>(1)</sup> ہے اورا گریہلیجنص نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے گر تکذیب <sup>(2)</sup> بھی نہیں کی ہے جب بھی دوسر ہے کواپنا باپنہیں بتا سکتا۔طلاق میں تناقض کی صورت سے ہے کہ عورت نے اپنے شوہر سے خلع کرایا اس کے بعد بیدوی کیا کہ شوہرنے تین طلاقیں خلع سے پہلے ہی دیدی تھیں لہٰذا بدل خلع واپس کیا جائے بیدوی کی مسموع ہے اگر گواہوں سے ثابت کردے گی بدل خلع واپس ملے گا کیونکہ طلاق میں شوہرمستقل ہے عورت کی موجود گی یاعلم ضرورنہیں پہلے عورت کومعلوم نہ تھااس لیے خلع کرایا اب معلوم ہوا تو بدل خلع کی واپسی کا دعویٰ کیا۔عورت نے شوہر کے ترکہ سے اینا حصہ لیا دیگر ور ثہنے اس کی زوجیت کا اقرار کیا تھا پھریہی لوگ کہتے ہیں کہاس کے شوہر نے حالت صحت میں تین طلاقیں دیدی تھیں اگرمعتبر گواہوں سے ثابت کردیں عورت سے تر کہ <sup>(3)</sup>واپس لے لیں حریت کی دوصورتیں ہیں ایک اصلی ، دوسری عارضی ، اصلی تو بیر کہ آزاد پیدا ہی ہوا، رقیت <sup>(4)</sup> اُس پرطاری ہی نہ ہوئی اس کی بناعلوق (نطفہ قراریانے) پر ہی ہوسکتا ہے کہاس کے ماں بایہ حر<sup>(5)</sup> ہیں مگراسے علم نہیں بیلوگوں سے اپناغلام ہونا بیان کرتا ہے پھرا سے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آ زاد تھےاب آ زادی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حریت عارضی کی بناعتق (6) پرہے عتق میں مولے (7) مستقل ومتفردہے ہوسکتا ہے کہ اُس نے آزاد کر دیا اوراسے خبر نہ ہوئی اس کیےائے کوغلام بتا تاہے جب معلوم ہوا کہ آزاد ہو چکاہے آزاد کہتا ہے۔(8) (درر،غرر،ردامحتار)

مسلم ۱۲۳: غلام نے خریدار سے کہاتم مجھے خریدلومیں فلاں کا غلام ہوں خریدار نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اسے خریدلیااب معلوم ہوا کہ وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے اگر بائع یہاں موجود ہے یا غائب ہے مگرمعلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ ہے تواس غلام سے مطالبہ ہیں ہوگا بائع کو پکڑیں گے اُس سے ثمن وصول کریں گے۔اورا گربائع لایتہ ہے یامر گیا ہے اورتر کہ بھی نہیں جھوڑ ا

<sup>1.....</sup>اطل کرنا۔ 2....جھلانا۔ 3....میراث کامال۔

<sup>4....</sup>غلای - 5....آزاد

<sup>6 .....</sup>آ زادی۔ 🔻 .....آ قا، ما لک۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الإستحقاق،مطلب:في مسائل التناقض، ج٧،ص٣٦٣.

ہے تو اُسی غلام سےمطالبہ وصول کیا جائے گا اور تر کہ چھوڑ مراہے تو تر کہ سے وصول کریں۔غلام سے وصول کیا ہے تو وہ جب بائع کو یائے اُس سے وصول کرے اور اگر اُس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں غلام ہوں یا بیکہا مجھے خریدلو تو اس سے مطالبہ ہیں موسكتا\_<sup>(1)</sup> (درمختاروغيره)

مسئلہ ۲۵: صورت مذکورہ میں اس نے مرتبن (2) سے کہا مجھے رہن رکھ لو میں فلاں کا غلام ہوں اُس نے رکھ لیا بعد میں معلوم ہوا غلام نہیں ہے حربے تو جا ہے رائن حاضر ہو یا غائب بیمعلوم ہے کہ فلال جگہ ہے یا معلوم نہ ہو بہر حال غلام سے رقم نہیں وصول کی جائے گی اورا گراجنبی نے کہا کہا سے خریدلویہ غلام ہے اوراس کی بات پراطمینان کر کے خریدلیا بعد میں معلوم ہواوہ آزاد ہے اُس اجنبی سے ضان <sup>(3)</sup> نہیں لیا جاسکتا کیونکہ غیر ذمہ دار شخص کی بات ماننا خود دھو کا کھانا ہے اور بیخوداس كاقصوري\_\_(4)(مدامه)

مسکلہ ۲۲: جائدادغیر منقولہ (<sup>5)</sup> بیچ کر دی پھر دعویٰ کرتا ہے کہ بیجائداد وقف ہےاوراس پر گواہ پیش کرتا ہے، بیہ گواہ سُنے جائیں گے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ کا: ایک چیزخریدی اور ابھی اُس پر قبضہ بھی نہیں کیا کہ ستحق نے دعویٰ کیا تو جب تک بائع ومشتری دونوں حاضر نہ ہوں وہ دعویٰ مسموع نہیں اگر دونوں کی موجودگی میں مستحق کےموافق فیصلہ ہوااوران میں ہے کسی نے بیرثابت کر دیا کہ مستحق نے ہی اسکو بائع کے ہاتھ بیجا تھااور بائع نےمشتری کے ہاتھ تو گواہی مقبول ہےاور بھے لازم ۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر)

مسلم ۱۲۸: مستحق نے گواہوں سے بیثابت کیا کہ یہ چیز میرے پاس سے اتنے دنوں سے غائب ہے مثلاً ایک سال سے مشتری (8) نے بائع کو یہ واقعہ سُنایا بائع نے گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ اس چیز کا دو برس سے میں مالک ہوں ان دونوں بیانوں کامحصل <sup>(9)</sup> پیہ ہوا کہ ستحق و بائع <sup>(10)</sup> دونوں نے مِلک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور بائع نے ملک کی تاریخ بتائی ہے

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٢٥.
- 2 ....جس کے ماس چیز رہن رکھی گئی ہے۔ **3**..... تاوان په
  - 4 ....."الهداية"، كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٧.
  - ایسی جائداد جوایک جله سے دوسری جگه نشقل نه کی جاسکتی ہوں۔
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٢٦٤.
- 7 ....."فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٦، ص١٨٧.
- 9.....حاصل ـ 8....خريدار ..... بيحن<u>ن</u> والا

استحقاق كابيان

مسلم 19: مشتری کوخریداری کے وقت بیمعلوم ہے کہ چیز دوسرے کی ہے بائع کی نہیں ہے باوجوداس کے خریدلی اب مستحق نے دعویٰ کر کے وہ چیز لے لی تو بھی مشتری بائع سے ثمن واپس لےسکتا ہے وہ علم رجوع سے مانع نہیں لہذا گرلونڈی کو خرید کراُم ولد بنایا تھااور جانتا تھا کہ بائع نے اسے غصب کیا ہے تو اُس کا بچہ آزاد نہ ہوگا بلکہ غلام ہوگا اورثمن کی واپسی کے وقت اگر بائع نے گواہوں سے بیٹابت بھی کیا کہخودمشتری نے ملک مستحق <sup>(5)</sup> کااقرار کیاتھا تو بھی ثمن کی واپسی پر اِس کا کچھاثر نہ سرے گاجبکہ ستحق نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کی ہو۔ (<sup>6)</sup> (درر،غرر)

مسئلہ • سانہ اگر مشتری نے بائع کی ملک کا قرار کیا مگر مشتق نے اپناحق ثابت کرے چیز لے لی اور مشتری نے ثمن واپس لیا جب بھی بائع کے لیے جو پہلے اقرار کر چکا ہے وہ بدستور باقی ہے یعنی وہ چیز کسی صورت سے مشتری کے پاس پھر آ جائے مثلاً کسی نے اس کو ہبہ کر دی یااس نے پھرخرید لی تواس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ بائع کو دیدےاورا گرملک بائع کا اقرار نہیں کیا ہے تواس کی ضرورت نہیں کہ مائع کودے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلماسا: مشتری نے یوری بیع پر قبضہ کیا پھراس کے جز کامستحق نے دعویٰ کیا تواتنے جز کی بیع فنخ (8) کر دی حائے گی باقی کی بدستورر ہے گی ہاں اگرمبیع <sup>(9)</sup>ایسی چیز ہے کہ ایک جُز جدا کردینے سے اُس میں عیب پیدا ہوجا تا ہے مثلاً مکان' باغ' غلام ہے یامبیع دوچیز ہے مگر دونوں بمنز لہا یک چیز کے ہیں جیسے تلوار ومیان اورا یک ستحق نے لے لی تو مشتری کواختیار ہے کہ باقی میں بیج کو ہاقی رکھے یاواپس کردےاورا گرید دونوں باتیں نہ ہوں مثلاً مبیع دوغلام ہے یا دو کیڑےاورا یک ستحق نے لےلیا یا غلہ وغیرہ الیبی چیز ہے جس میں تقسیم مضرنہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا جو کچھ بچی ہے اُسے رکھے اور جو کچھ شخق نے لے لی اُسنے کا

**<sup>1</sup>**.....لینی جس کے قبضہ چیز موجود ہے۔ **2**.....گواہ۔ **3**.....یعنی جس کے قضے میں چرنہیں۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص١٩٢.

**ئ**ستىق كى ملكىت....

<sup>6 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص٩٢.

<sup>7 .....&</sup>quot; الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٤٦٨.

<sup>8 ....</sup>ختم، باطل-9....فروخت شده ـ

استحقاق كابيان

ثمن حصه مطابق مائع سے لے۔<sup>(1)</sup> ( درر،غرر )

**مسئلہ اسا:** مبیعے کے ایک جزیرا بھی قبضہ کیا تھا کہ شخق نے اسی جزیا دوسرے جزیرا پناحق ثابت کیا تو مشتری کو بیع نشخ کردینے کا بہر حال اختیار ہے حصہ کرنے سے بیچ میں عیب پیدا ہوتا ہویا نہ ہو۔<sup>(2)</sup> (در ر،غرر)

مسئلہ ساسا: مکان کے متعلق حق مجہول کا دعویٰ ہوا یعنی مدعی نے اتنا کہا کہ میرااس میں حصہ ہے پنہیں بتایا کہ کتنا مدعی علیہ نے سورو بے دیکراُ س سےمصالحت کر لی پھرایک ہاتھ کےعلاوہ سارا مکان دوسرے مستحق نے اپنا ثابت کیا تو پہلے جس سے صلح ہو چکی ہےاُس سے بچھنیں لےسکتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہاتھ جو بچاہے وہی اُس کا ہو۔اوراگر پہلے مدی نے پورے مکان کا دعویٰ کیااورسورویے برصلے ہوئی تو جتنامستق لے گا اُس کے حصہ کے مطابق سورویے میں سے واپس لیا جائے گااورمستحق نے گل لیا توبورے سورویے واپس لے گا۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسله استنان ایک شخص کی دوسرے براشر فیال ہیں بجائے اشر فیول کے دونوں میں روپیوں پر مصالحت ہوئی اور وہ رویے دے بھی دیےاس کے بعدایک تیسر ٹے خص نے استحقاق کیا کہ بیرویے میرے ہیں تواشر فیوں والا اُس سے اشرفیاں لے گااوروہ کے جورویے پر ہوئی تھی باطل ہوگئی۔<sup>(4)</sup> (درر،غرر)

**مسئلہ ۵سا:** مکان خریدااوراس میں تغمیر کی پھرکسی نے وہ مکان اپنا ثابت کر دیا تو مشتری بائع سے صرف ثمن لے سکتا ہے عمارت کے مصارف نہیں لے سکتا۔ یونہی مشتری نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کوآں کھدوایا یا صاف کرایا توان چیزوں کا معاوضہ نہیں مل سکتا اورا گر دستاویز <sup>(5)</sup>میں بہ شرط<sup>اکھ</sup>ی ہوئی ہے کہ جو کچھ مرمت میں صرف ہوگا بائع کے ذمہ ہوگا تو نیع ہی فاسد ہوجائے گی۔اورا گرکوآں کھود وایا اورا بنٹ پھروں سے وہ جوڑا گیا تو کھود نے کے دامنہیں ملیں گے پُنا ئی<sup>(6)</sup> کی قیمت ملے گ اورا گرییشر طقی کہ بائع کے ذمہ گھدائی ہوگی تو بیج فاسد ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲ سا: غلام خریدااوراُس کو مال کے بدلے میں آزاد کردیا پھر مستحق نے اُس کواینا ثابت کیا تو مشتری سے وہ

<sup>1 .....&</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص٩٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٢، ص٦٧.

<sup>4 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩٢.

<sup>5.....</sup> تحریر،اقرار نامه۔ **ھ**.....ا يىنٹ يا پتھر سے ديواراُ ٹھا نا۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٢٧٤-٤٧٤.

مال نہیں لے سکتا۔ مکان کوغلام کے بدلے میں خریدااوروہ مکان شفیع نے <sup>(1)</sup> شفعہ کر کے لے لیا پھراُس غلام میں استحقاق <sup>(2)</sup> ہوا تو شفعہ باطل ہو گیا مائع اُس مکان کشفیع سے واپس لے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

## بیع سُلم کا بیان

**حدیث (ا):** صبیح بخاری ومسلم میں ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب مدیبنه میں تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ اہل مدینہ ایک سال، دوسال، تین سال تک پھلوں میں سلم کرتے ہیں۔فرمایا:''جو بیج سلم کرے، وہ کیل معلوم اور وزن معلوم میں مدت معلوم تک کے لیے سلم کرے۔ '(4)

حديث (٢): ابوداودوابن ماجه ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''جو کسی چیز میں سلم کرے، وہ قبضہ کرنے سے پہلے تصرف نہ کرے۔''<sup>(5)</sup>

حدیث (س): صحیح بخاری شریف میں محمد بن ابی مجالد سے مروی، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد اور ابو ہریرہ نے مجھے عبداللّٰدین ابی اوفیٰ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کے پیس بھیجا کہ جا کراُن سے پوچھو کہ نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام گیہوں میں سلم کرتے تھے یانہیں؟ میں نے جا کر یو چھا، اُنھوں نے جواب دیا کہ ہم ملک شام کے کا شنکاروں سے گیہوں اور جُواور منق (6) میں سلم کرتے تھے، جس کا پہانہ معلوم ہوتا اور مدت بھی معلوم ہوتی ۔ میں نے کہا اُن سے کرتے ہوں گے جن کے پاس اصل ہوتی یعنی کھیت یاباغ ہوتا۔اُنھوں نے کہا، ہم پنہیں یو چھتے تھے کہ اصل اُس کے پاس ہے پانہیں۔(7)

مسئلها: بیچ کی چارصورتیں ہیں: ﴿ دونوں طرف عین ہوں یا ﴿ دونوں طرف ثمن یا ﴿ ایک طرف عین اورایک طرف ثمن اگر دونوں طرف عین ہواً س کومقایضہ کہتے ہیں اور دونوں طرف ثمن ہوتو بیچ صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں کہ

- 1 .... حق شفعه کے ستحق نے۔ 2 .... یعنی کسی کے ق کا ثبوت۔
- 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص٧٧٤.
- 4 ..... "صحيح البخاري"، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، الحديث: ٢٢٠ ٢٢٠ م٧٥٠.
- و"صحيح مسلم"، كتاب المساقاة... إلخ، باب السلم، الحديث: ١٢٧- (١٦٠٤)، ص ٨٦٧.
- 5 ...... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب السلم والرهن، الفصل الثالث، الحديث: ١٩٩١، ج٢، ص٥٦ م١.
  - 6....سو کھے ہوئے بڑے انگور۔
- 🕡 ....." صحيح البخاري"، كتاب السلم، باب السلم الى من ليس عنده اصل،الحديث: ٤ ٤ ٢ ٢ ٥ ٥ ٢ ٢ ، ج٢ ، ص ٥ ٨،٥٧ .

بيع سلم كابيان

ا یک طرف عین ہوا درا یک طرف ثمن اس کی دوصور تیں ہیں ،ا گرمبیع کا موجود ہونا ضروری ہوتو نیع مطلق ہے ، ﴿ اورثمن کا فوراً دینا ضروری ہوتو بھے سلم ہے،لہذاسلم میں جس کوخریدا جاتا ہےوہ بائع کے ذمہ دین ہےاورمشتری ثمن کوفی الحال ادا کرتا ہے۔جو رویبید دیتا ہے اُس کورب السَّلم اورمسلِم کہتے ہیں اور دوسرے کومسلُم الیہ اورمبیع کومسلُم فیہ اور ثمن کوراس المال۔ بیع مطلق کے جوار کان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کے لیے بھی ایجاب وقبول ضروری ہے ایک کیے میں نے تجھ سے سکم کیا دوسرا کیے میں نے قبول كيا۔اور بيج كالفظ بولنے سے بھى سلم كاإنعقاد ہوتا ہے۔<sup>(1)</sup> (فتح القدير، درمختار)

# (بیع سلم کے شرائط)

بیع سکم کے لیے چند شرطیں ہیں جن کالحاظ ضروری ہے۔

(۱) عقد میں شرط خیار نہ ہونہ دونوں کے لیے نہ ایک کے لیے۔

(۲) راس المال کی جنس کابیان که روپیه ہے یا اشرفی یا نوٹ یا پیسه۔

(m) اُس کی نوع کابیان لیعنی مثلاً اگر وہاں مختلف قتم کے رویے اشرفیاں رائج ہوں تو بیان کرنا ہوگا کہ س قتم کے

رویے پااشرفیاں ہیں۔

(۴) بیان وصف اگر کھر ہے کھوٹے کئی طرح کے سکے ہوں تواسے بھی بیان کرنا ہوگا۔

(۵) راس المال کی مقدار کا بیان یعنی اگرعقد کاتعلق اُس کی مقدار کے ساتھ ہو تو مقدار کا بیان کرنا ضروری ہو گافقط اشارہ کرکے بتانا کافی نہیں مثلاً تھیلی میں رویے ہیں توبیہ کہنا کافی نہیں کہان رویوں کے بدلے میں سکم کرتا ہوں بتانا بھی پڑے گا کہ بیسو ہیںاورا گرعقد کاتعلق اُس کی مقدار سے نہ ہومثلاً راس المال کیڑے کا تھان یاعد دی متفاوت ہوتو اس کی گنتی بتانے کی ضرورت نہیں اشارہ کر کے عین کردینا کافی ہے۔اگرمسلم فیددو مختلف چیزیں ہوں اور راس المال مکیل یا موزوں <sup>(2)</sup> ہوتو ہرایک کے مقابل میں ثمن کا حصہ مقرر کر کے ظاہر کرنا ہوگا اور مکیل وموز وں نہ ہو تو تفصیل کی حاجت نہیں اورا گر راس المال دومختلف چیزیں ہوں مثلاً کچھرویے ہیں اور کچھاشر فیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کرنی ضرور ہے ایک کی بیان کر دی اور ایک کی نہیں تو دونوں میں سلم سیح نہیں۔

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٤٧٨.

2 ..... ما یا تول سے کے مکنے والی چیز۔

<sup>1 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيو ع،باب السلم، ج٦،ص٤٠٢.

(٢) أسى مجلس عقد ميں راس المال پرمسلم اليه كا قبضه ہوجائے۔

مسکلہ ۱: ابتدائے مجلس میں قبضہ ہویا آخر مجلس میں دونوں جائز ہیں اور اگر دونوں اس مجلس سے ایک ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے، مگر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوا اور دو ایک میل چلنے کے بعد قبضہ ہوا، یہ بھی جائز ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئله سان اُسم مجلس میں دونوں سوگئے یا ایک سویا اگر بیٹھا ہوا سویا تو جدائی نہیں ہوئی قبضہ درست ہے، لیٹ کر سویا تو جدائی ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۱۶: عقد کیااور پاس میں روپیہ نہ تھااندر مکان میں گیا کہ روپیہ لائے اگر مسلم الیہ کے سامنے ہے توسلم باقی ہے اور آڑ ہوگئ<sup>(3)</sup> توسلم باطل ۔ پانی میں گھسا اورغوطہ لگایااگر پانی میلا ہے غوطہ لگانے کے بعد نظر نہیں آتاسلم باطل ہوگئ اور صاف پانی ہوکہ غوطہ لگانے پر بھی نظر آتا ہوتو سلم باقی ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 6: مسلم الیہ راس المال پر قبضہ کرنے سے انکار کرتا ہے بینی رب السلم نے اُسے روپید دیا مگروہ نہیں لیتا حاکم اُس کو قبضہ کرنے پرمجبور کرے گا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: دوسورو پے کاسکم کیا ایک سواسی مجلس میں دید ہے اور ایک سوے متعلق کہا کہ سلم الیہ کے ذمہ میر اباقی ہے وہ
اس میں محسوب کر لے توایک سوجو دیے ہیں ان کا درست ہے اور ایک سوکا فاسد۔ (6) (درر،غرر) اور وہ دین کا روپیہ بھی اسی مجلس
میں اداکر دیا تو پورے میں سلم سیحے ہے اور اگر کل ایک جنس نہ ہو بلکہ جوادا کیا ہے روپیہ ہے اور دَین جواس کے ذمہ باقی ہے اشر فی ہے
میاں کا عکس ہویا وہ دَین دوسرے کے ذمہ ہے مثلاً یہ کہا کہ اس روپیہ کے اور اُن سورو پول کے بدلے میں جو فلال کے ذمہ میرے
باقی ہیں سلم کیا ان دونوں صور توں میں پوراسکم فاسد ہے اور مجلس میں اُس نے ادا بھی کردیے جب بھی سلم سیحے نہیں۔ (7) (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الاول، ج٣، ص١٧٩.

<sup>2 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يجوز فيه السلم... إلخ، ج١، ص ٢٢٣.

<sup>3.....</sup>دونوں کے درمیان میں کسی چیز حائل ہوگئی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الأول، ج٣، ص١٧٨.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 ..... &</sup>quot;دررالحكام "و "غرر الأحكام"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص ١٩٦.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٢٩٢.

(٤) مسلم فيه كي جنس بيان كرنا مثلاً گيهون يا جو

(۸) اُس کی نوع کا بیان مثلاً فلال قتم کے گیہوں۔

(۹) بیان وصف جیر<sup>(1)</sup>،ردی<sup>(2)</sup>،اوسط درجهه

(۱۰) ماپ یا تول یاعد دیا گزوں ہے اُس کی مقدار کابیان کر دینا۔

مسکلہ ک: ناپ میں پیانہ یا گر اور تول میں سیر وغیرہ باٹ ایسے ہوں جس کی مقدار عام طور پرلوگ جانتے ہوں وہ لوگوں کے ہاتھ سے مفقو دنہ ہو سکے تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو سکے اورا گرکوئی برتن گھڑ ایا ہانڈی مقرر کر دیا کہ اس سے ناپ کر دیا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کو معین کر دیا کہ اس سے تو لا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کو معین کر دیا کہ اس سے تو لا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کا وزن کیا ہے یہ بھی نا جائزیا ایک لکڑی معین کر دی کہ اس سے ناپا جائے گا اور یہ معلوم نہ ہو کہ گز سے لئی چھوٹی یا بڑی ہے یہ پیل کہ پھر کا وزن کیا ہے یہ سب صور تیں نا جائز ہیں اور بھے ہے یا کہا فلاں کے ہاتھ سے کپڑ اناپا جائے گا اور یہ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کتنی گرہ اور اُنگل کا ہے یہ سب صور تیں نا جائز ہیں اور بھی میں ان چیز وں سے ناپنایا وزن کرنا قرار پاتا تو جائز ہوتی کہ بچے میں بہتے کہا نے یا تو لئے کے لیے کوئی میعاونہیں ہوتی اُسی وقت میں اور سے ناپنایا وزن کرنا قرار پاتا تو جائز ہوتی کہ بچے میں بہتے کہان ہے کہ اتنا زمانہ گزر نے کے بعد وہ چیز باتی نہ ہے اور نولے ہیں بہتے ممکن ہے کہ اتنا زمانہ گزر نے کے بعد وہ چیز باتی نہ ہے اور نزاع (3) واقع ہو۔ (4) (ہدا یہ عالمگیری)

مسکله ۸: جو پیانه مقرر مووه ایسامو که سمتا پھیلتا نه مومثلاً پیاله، مانڈی، گھڑ ااورا گرسمٹتا پھیلتا موجیسے تھیلی وغیرہ توسلم جائز نہیں۔ پانی کی مشک اگرچہ پھیلتی سمٹتی ہے اس میں بوجہ رواج وعملدرآ مسلم جائز ہے۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ)

(۱۱)مسلم فیه دینے کی کوئی میعاد مقرر ہواوروہ میعاد معلوم ہوفوراُدیدینا قراریایا پیجائز نہیں۔

مسکلہ 9: کم سے کم ایک ماہ کی میعاد مقرر کی جائے۔اگر رب السلم مرجائے جب بھی میعاد بدستور باقی رہے گی کہ میعاد پراُس کے ورثہ کوسلم فیداداکرے گا اور مسلم الیہ مرگیا تو میعاد باطل ہوگئی کہ فوراً اُس کے ترکہ سے وصول کرے گا۔ (<sup>6)</sup> (خانیہ)

(۱۲) مسلم فیہ وقت عقد سے ختم میعاد تک برابردستیاب ہوتا رہے نہ اس وقت معدوم ہونہ ادا کے وقت معدوم ہونہ درمیان میں کسی وقت بھی وہ ناپید ہوان مینوں زمانوں میں سے ایک میں بھی معدوم ہوا توسلم ناجائز۔اُس کے موجود ہونے کے

1 .....غلص، کھرا۔ 2 ......عالص، کھرا۔

4 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٢. و"الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن عشرفي السلم، الفصل الاول، ج٣، ص ١٧٩.

5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٢.

6 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج١، ص٣٣٣.

ہ معنے ہیں کہ بازار میں ملتا ہوا ورا گر بازار میں نہ ملے تو موجود نہ کہیں گےا گرچہ گھروں میں پایا جاتا ہو۔

مسلم ا: ایسی چیز میں سلم کیا جواس وقت سے ختم میعاد تک موجود ہے مگر میعاد پوری ہونے پررب السلم نے قبضہ نہیں کیا اور اب وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی تو بیے سلم سے ہے اور رب السلم کو اختیار ہے کہ عقد کو شنح کردے یا انتظار کرے جب وہ چز دستیاب ہو بازار میں ملنے لگےاُس وقت دی جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)اگروہ چیزایک شہر میں ملتی ہے دوسرے میں نہیں تو جہاں مفقود ہے $^{(2)}$ وہاں سلم ناجائز اور جہال موجود ہے وہاں جائز $^{(3)}$  (درمختار)

( ۱۳ )مسلم فیوایسی چیز ہوکہ عین کرنے ہے معین ہوجائے۔روپیہا شرفی میںسلم جائز نہیں کہ بیہ متعین نہیں ہوتے۔

(۱۴) مسلم فیداگرایسی چیز ہوجس کی مزدوری اور باربرداری دینی پڑے تو وہ جگہ معین کردی جائے جہاں مسلم فیدادا کرے اورا گراس قتم کی چیز نہ ہوجیسے مشک زعفران تو جگہ مقرر کرنا ضرور نہیں۔ پھراس صورت میں کہ جگہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اگر مقررنہیں کی ہے تو جہاں عقد ہوا ہے و ہیں ایفا کرے <sup>(4)</sup>اور دوسری جگہ کیا جب بھی حرج نہیں اورا گرجگہ مقرر ہوگئی ہے تو جومقرر ہوئی وہاں ایفا کرے۔چھوٹے شہر میں کسی محلّہ میں دیدے کافی ہے محلّہ کی تخصیص ضرور نہیں اور بڑے شہر میں بتانے کی ضرورت ہے کہ س محلّہ پاشہر کے س حصہ میں ادا کرنا ہوگا۔

مستلماا: بیج سلم کاحکم پیہے کہ سلم الیثمن کا مالک ہوجائے گا اور رب السلم مسلم فیہ کا۔ جب بیعقد صحیح ہو گیا اور مسلم الیہ نے وقت پرمسلم فیہ کوحاضر کردیا تورب اسلم کولینا ہی ہے، ہاںا گرشرائط کےخلاف وہ چیز ہے تومسلم الیہ کومجبور کیا جائے گا کہ جس چیزیر بیچسلم منعقد ہوئی وہ حاضرلائے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

# (بیع سلم کس چیزمیںدرست ھے اورکس میںنھیں)

مسئلہ ا: ہیج سکم اُس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انضباط <sup>(6)</sup> ہو سکے اور اُس کی مقدار معلوم ہو سکے وہ چیز کیلی

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثامن عشر في السلم،الفصل الأول، ج٣،ص١٨٠.

عی نہیں ملتی۔۔۔2

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص٤٨٣.

**<sup>4</sup>**.....یعن جس جگه زیسلم ہوئی اس جگه بائع مسلم فیہ (مبیع ) کوخر میدار کے حوالے کرے۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الاول، ج٣، ص١٨٠.

ہوجیسے جُو ، گیہوں یا وزنی جیسے لوہا، تانبا، پیتل یا عددی متقارب<sup>(1)</sup> جیسے اخروٹ، انڈا، پیسے، ناشیاتی ، نارنگی ،انجیر وغیرہ ۔ خام ا پنٹ اور پختة اینٹوں میں سلم سجح ہے جبکہ سانچا مقرر ہو جائے جیسے اس زمانہ میں عموماً دس اپنج طول ۵ اپنج عرض کی ہوتی ہیں ، بیہ بیان بھی کافی ہے۔(2) (درمختار)

مسل سال: زرعی چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑااس کے لیے ضروری ہے کہ طول وعرض (3)معلوم ہواور یہ کہ وہ سوتی ہے یا ٹسری<sup>(4)</sup> یا رہیمی یا مرکب اور کیسا بناہوا ہوگا مثلاً فلاں شہر کا، فلاں کارخانہ، فلاں شخص کا اُس کی بناوٹ کیسی ہوگی باریک ہوگا موٹا ہوگا اُس کا وزن کیا ہوگا جب کہ بیچ میں وزن کا اعتبار ہوتا ہویعنی بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا وزن میں کم ہوناخو بی ہےاوربعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔<sup>(5)</sup> ( درمجتار ) بچھونے ، چٹائیاں ، دریاں ، ٹاٹ ، کمل ، جبان کاطول وعرض و صفت سب چیزوں کی وضاحت ہوجائے توان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔(6) (درمختار)

مسله ان سنط گیہوں میں سکم کیااور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں بینا جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 10: گیہوں، جواگر چہ کیلی (<sup>8)</sup> میں مگرسلم میں ان کی مقدار وزن سے مقرر ہوئی مثلاً اتنے رویے کے اتنے من گیہوں پیجائز ہے<sup>(9)</sup> کیونکہ یہاں اس طرح مقدار کا تعین ہوجانا ضروری ہے کہزاع باقی نہ رہے اوروزن میں یہ بات حاصل ہے البتہ جبائس کا تبادلہ اپنی جنس سے ہوگا تو وزن سے برابری کافی نہیں ناپ سے برابر کرناضر ور ہوگا جس کو پہلے ہم نے بیان کردیاہے۔

مسکلہ ۲۱: جو چیزیں عددی ہیں اگر سلم میں ناپ یا وزن کے ساتھ ان کی مقدار کا تعین ہوا تو کوئی حرج نہیں **۔** <sup>(10)</sup> (درمختار)

- انہیں ہوتا۔
   کنتی سے بکنے والی وہ اشیاء جن کے افراد میں زیادہ تفاوت (فرق) نہیں ہوتا۔
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٠٤٨.
  - المائی اور چوڑ ائی۔المائی اور چوڑ ائی۔المائی اور چوڑ ائی۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص ٤٨٠.
    - 6 .....المرجع السابق.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثامن عشر في السلم،الفصل الثاني، ج٣،ص١٨٢.
  - اپ سے بکنے والی چیز۔
  - 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٩ ٧٤.
    - المرجع السابق، ص ١ ٤٨.

مسکلہ کا: دودھ دہی میں بھی بیج سلم ہو سکتی ہے ناپ یاوزن جس طرح سے جا ہیں اس کی مقدار معین کرلیں ۔ کھی تیل میں بھی درست ہے وزن سے باناب سے (<sup>1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: کھوسہ میں سلم درست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جسیا کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن کے ساتھ بھُس بکا کرتا ہے یا بوریوں کی ناپ مقرر ہو جب کہاس سے قعین ہوجائے ورنہ جائز نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: عددی متفاوت جیسے تربز، کدو، آم، ان میں گنتی سے سلم جائز نہیں۔(3) (درمختار) اور اگروزن سے سلم کیا ہوکہ اکثر جگہ کدووزن سے بکتا بھی ہے اس میں وزن سے ملم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسکلہ ۱۰ مجھی میں سلم جائز ہے خشک مجھلی ہویا تازہ۔تازہ میں بیضرور ہے کہایسے موسم میں ہو کہ مجھلیاں بازار میں ملتی ہوں لیعنی جہاں ہمیشہ دستیاب نہ ہوں کبھی ہوں کبھی نہیں وہاں بیشرط ہے۔مجھلیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں لہذاقسم کابیان کرنا بھی ضروری ہےاور مقدار کا تعین وزن سے ہوعد دسے نہ ہو کیونکہ ان کےعد دمیں بہت تفاوت <sup>(4)</sup>ہوتا ہے۔ چھوٹی مجھلیوں میں ناپ سے بھی سلم درست ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسله ۱۲: بی سلم کسی حیوان میں درست نہیں۔ نه لونڈی غلام میں۔ نه چویا بیر میں ، نه پرند میں حتیٰ که جو جانور کیساں ہوتے ہیں مثلاً کبوتر، بٹیر، قمری، فاختہ، چڑیا، ان میں بھی سلم جائز نہیں، جانوروں کی سری یائے میں بھی بھے سلم درست نہیں ، ہاں اگرجنس ونوع بیان کر کے سری یا یوں میں وزن کے ساتھ سلم کیا تو جائز ہے کہ اب تفاوت بہت کم رہ جا تا  $(c(\sqrt{6})^{(6)})^{(6)}$ 

مسئلہ ۲۲: کٹریوں کے کٹھوں میں سلم اگراس طرح کریں کہاتنے گٹھے اتنے رویے میں لیں گے بینا جائز ہے کہاس طرح بیان کرنے سے مقداراحچھی طرح نہیں معلوم ہوتی ہاں اگر کھوں کا اِنضباط ہو جائے مثلاً اتنی بڑی رہی سے وہ کٹھا باندھا جائے گااورا تنالمبا ہوگااوراس قتم کی بندش ہوگی توسلم جائز ہے۔تر کاریوں میں گڈیوں کے ساتھ مقدار بیان کرنا مثلاً روپیہ

- 1 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص١٨٢.
  - 2 ....المرجع السابق، ص١٨٤.
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٤٨١.
    - 4....فرق۔
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٢ ٨٠.
  - 6 ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧، ص ٤٨٢.

یا تنے پیسوں میںاتنی گڈیاں فلاں وقت لی جا ئیں گی بیجھی نا جائز ہے کہ گڈیاں کیسان نہیں ہوتیں حچھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔اور ا گرتز کاریوںاورا پندھن کی کٹڑیوں میں وزن کےساتھ سلم ہوتو جائز ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئله ۲۳: جواہر <sup>(2)</sup>اور بوت <sup>(3)</sup> میں سلم درست نہیں کہ یہ چیزیں عددی متفاوت ہیں ہاں چھوٹے موتی جووزن سے فروخت ہوتے ہیں ان میں اگروزن کے ساتھ سلم کیا جائے تو جائز ہے۔ (<sup>4)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۲: گوشت کی نوع <sup>(5)</sup> وصفت بیان کردی ہو تو اس میں سلم جائز ہے۔ چر بی اور دُنبہ کی چکی <sup>(6)</sup> میں بھی سلم درست ہے۔(7) (درمختار)

مسکلہ 12: قممہ (8) اور طشت (9) میں سلم درست ہے جوتے اور موزے میں بھی جائز ہے جب کہ ان کا تعین ہوجائے کہزاع (10) کی صورت باقی ندرہے۔ (11) (در ر،غرر)

مسللہ ۲۷: اگر معین کردیا کہ فلاں گاؤں کے گیہوں یا فلاں درخت کے پھل توسلم فاسد ہے کیونکہ بہتے ممکن ہے اُس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدانہ ہوں اُس درخت میں پھل نہآ ئیں اورا گراس نسبت سے مقصود <sup>(12)</sup> بیان صفت ہے بیہ مقصد نہیں کہ خاص اُسی کھیت یا گاؤں کا غلہ اُسی درخت کے کچل تو درست ہے۔ یو ہیں کسی خاص جگہ کی طرف کیڑے کومنسوب کر دیا اور مقصوداُس کی صفت بیان کرنا ہے توسلم درست ہے اگر مسلم الیہ نے دوسری جگہ کا تھان دیا مگر ویسا ہی ہے تو رب السَّلم لینے پر مجبور کیا جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف اِنتساب <sup>(13)</sup> ہو توسلم سیجے ہے۔مثلاً پنجاب کے گیہوں کہ یہ بہت بعیدہے کہ بورے پنجاب میں گیہوں بیداہی نہ ہوں۔(14) (درمختار، ردالحتار، عالمگیری)

1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٤٨٢.

 اسشیشے کا سوراخ داردانا،موتی۔ مساقيمتي پتقر ـ

4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧، ص٤٨٣.

6....رئنے کی چوڑی دُم۔

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٨٣.

8 ....ایک قشم کی حجورٹی سی قندیل۔ 9.....یرات، برابرتن ـ

1 ....."دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع،باب السلم، ص ١٩٥.

1....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب السلم،مطلب:هل اللحم قيمي أو مثلي، ج٧،ص٥٨٥.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيو ع،الباب الثامن عشر في السلم،الفصل الثاني، ج٣،ص١٨٣.

€ مسجھگڑا۔

مسله کا: تیل میں سلم درست ہے جب کہ اُس کی قتم بیان کر دی گئی ہو، مثلاً تِل کا تیل ،سرسوں کا تیل اورخوشبو دار تیل میں بھی جائز ہے مگراس میں بھی قتم بیان کرناضرور ہے، مثلاً رون گل، <sup>(1) چمی</sup>لی ، جوہی وغیرہ ۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۲۸: أون میں سلم درست ہے جب کہ وزن سے ہوا ورکسی خاص بھیڑ کو معین نہ کیا ہو۔روئی،ٹسر،<sup>(3)</sup>ریشم میں بھی درست ہے۔(4)(عالمگیری)

مسلم 19: پنیر (5) اور کھن میں سلم درست ہے جب کہ اس طرح بیان کر دیا گیا کہ اہل صنعت کے نز دیک اشتباہ باقی نہرہے۔ (<sup>6)</sup>شہ تیر<sup>(7)</sup>اور کڑیوں اور سا کھو، <sup>(8) شیشم</sup> (<sup>9)</sup> وغیرہ کے بنے ہوئے سامان میں بھی درست ہے جب کہ لمبائی، چوڑائی ہموٹائی اورلکڑی کی قتم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کر دی جائیں جن کے نہ بیان کرنے سے نزاع (10) واقع ہو۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری) مسكر سل مُسلَمُ اليه (12) دِبُّ السَّلم (13) كوراس المال (14) معاف نهيس كرسكتا، الراس نے معاف كرديا اوررب السلم نے قبول کرلیاسلم باطل ہے اورا نکار کردیا تو باطل نہیں۔(15) (عالمگیری)

# (راس المال اورمسلم فيه يرقبضه اوران ميںتصرف)

مسلماسا: مُسلَمُ إليه راس المال مين قبضه كرنے سے يہلے كوئى تصرف نہيں كرسكتا اور دبُّ السَّلَم سلم فيه (16) میں کسی قتم کا تصرف نہیں کرسکتا۔ مثلاً اُسے بیچ کردے یا کسی سے کہے فلال سے میں نے اتنے من گیہوں میں سلم کیا ہے وہ

- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص٥٨١.
  - 3....مصنوعی ریشم۔
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص٥٨١.
- 🗗 .....دود ھوکوا بک ابال دے کراس میں کوئی ترش چیز ڈال کر پھاڑتے ہیں اس کے بعد کیڑے میں باند ھے کرلئےکا دیتے ہیں تا کہ پانی نکل جائے ، جوباقی رہ جاتا ہے اس کو پنیر کہتے ہیں۔
  - 6 .....لینی کاریگروں کے نز دیک کوئی شک وشبہ نہ رہے۔ اسشهتر -
    - ایک درخت کانام جس کی لکڑی مضبوطاور پائیدار ہوتی ہے۔
  - ؈۔۔۔۔جھگڑا۔ ایک درخت جس کی لکڑی نہایت وزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔
  - 🕕 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص ١٨٥.
    - B....لیعنی خریدار به ք .....یعنی مائع به
      - 🕰 ..... يعنى مقرره قيمت \_
  - 🗗 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.
    - ئى چىز **-** كى چىز -

پیش ش: **مجلس المدینة العلمیة**(وعوت اسلامی)

تمھارے ہاتھ بیجے۔نداس میں کسی کوشریک کرسکتا ہے کہسی سے کھے سورو بے سے میں نے سلم کیا ہےا گر بچپاس تم دیدوتو برابر کے شریک ہوجاؤیا اُس میں تولیہ یا مرابحہ کرے بیسب تصرفات ناجائز۔اگرخودمسلم الیہ کےساتھ بیعقو دیے مثلاً اُس کے ہاتھ انھیں داموں میں یازیادہ داموں میں بھے کر ڈالی یا اُسے شریک کرلیا یہ بھی نا جائز ہے۔اگرربالسلم نےمسلم فیہاُس کو ہبہ کر دیا اوراُس نے قبول بھی کرلیا توبیا قالہ سلم قراریائے گااور حقیقةً ہبہنہ ہوگااور راس المال واپس کرنا ہوگا۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ اسا:** راس المال جو چیز قراریائی ہے اُس کے عوض میں دوسری جنس کی چیز دینا جائز نہیں مثلاً رویے سے سکم ہوا اوراس کی جگداشرفی یا نوٹ دیا بینا جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ساسا:** مسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز لینا دینا نا جائز ہے ہاں اگرمسلم الیہ نےمسلم فیہ اُس سے بہتر دیا جوهم براتھا تورب انسلم اُس کے قبول سے انکارنہیں کرسکتا اوراُس سے گھٹیا<sup>(3)</sup> پیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اسان کپڑے میں سلم ہوامسلم الیہ اُس سے بہتر کپڑ الایا جوشہرا تھایا مقدار میں اُس سے زیادہ لایا اور کہتا ہے ہے کہ پیرتھان لےلواورایک روپیہ مجھےاور دورب السلم نے دیریا پیرجائز ہے اور بیروپیہ جوزیادہ دیا ہے اُس خوتی کے مقابل میں قراریائے گا جواس تھان میں ہے یا زائدمقدار کے مقابل میں اورا گر جو کچھٹم ہراتھا اُس سے گھٹیالا یا اور کہتا ہیہے کہاسی کو لے لو اورمیںایک رویبیہواپس کردونگایہ ناجائز ہےاورا گرگھٹیا پیش کرتااور بیفقرہ رویبیواپس کرنے کا نہ کہتااور ب انسلم قبول کر لیتا تو جائز تھااور بیایک قتم کی معافی ہے یعنی اچھائی جوایک صفت تھی اُس نے اس کے بغیر لے لیااورا گرمکیل <sup>(5)</sup> یاموزون <sup>(6)</sup>میں سلم ہواہے مثلاً دس رویے کے پانچ من گیہوں گھہرے ہیں اچھے کھرے گیہوں لایا اور کہتا ہے ایک رویبیا وردو، بینا جائز ہے اور پانچ من سے زیادہ لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیہا وردو، یا یا پنج من سے کم لایا ہے اور کہتا ہے ایک روپیہوا پس لو، بیجا ئز ہے اورا گریا کچ من خراب لا یا اورایک رویبیوا پس کرنے کو کہتا ہے، بینا جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۱۳۵۵: مسکم فیہ کے مقابل (8) میں رب استکم اگر کوئی چیز اپنے پاس رہن <sup>(9)</sup> رکھے درست ہے۔ اگر رہن

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٢٩٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشرفي السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.

**<sup>3</sup>**....کم قیمت، ناقص به

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشرفي السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.

اس جو چنز وزن سے فروخت ہواس کوموز ون کہتے ہیں۔ 5....جو ماپ سے فروخت ہو۔

<sup>7 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يجوز فيه السلم ومالايجوز، ج١،ص٥٣٥.

**<sup>3</sup>**..... يعنى بدلے ، عوض \_ و....گروی۔

ہلاک ہوجائے تو رب السلم مسلم الیہ ہے کچھ مطالبہ نہیں کرسکتا اورمسلم الیہ مرگیا اور اُس کے ذمہ بہت سے دیون<sup>(1)</sup> ہیں تو دوسر نے فرض خواہ <sup>(2)</sup>اس رہن سے دّین وصول کرنے کے حقد ارنہیں ہیں جب تک رب اسلم وصول نہ کرلے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسئلہ لا سا: مسلم فیہ کی وصولی کے لیے رب السلم اُس سے فیل (ضامن) لےسکتا ہے اوراس کا حوالہ بھی درست ہے اگر حوالہ کر دیا کہ بدگیہوں فلاں سے وصول کرلو تو خو دمسلم الیہ مطالبہ سے بری ہو گیا اورکسی نے کفالت کی ہے تومسلم الیہ بری نہیں بلکہ رب اسلم کواختیار ہے فیل سے مطالبہ کرے یامسلم الیہ سے۔ یہیں ہوسکتا ہے کہ رب اسلم کفیل سے مسلم فیہ کی جگہ پر کوئی دوسری چیز وصول کرے۔کفیل نے رب اسلم کوسلم فیہا داکر دیامسلم الیہ سے وصول کرنے میں اُس کے بدلہ میں دوسری چیز  $(3)^{(4)}$  المگیری

بھے کرنفع اُٹھایا مگررب اسٹکم کوسکم فیہ دیدیا توبینغ اُس کے لیے حلال ہے۔اورا گرمسلم الیہ نے یہ کہہ کر دیا کہ اسے رب اسٹلم کو پہنچادے تو نفع اُٹھا نا جائز نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلد ۱۳۸۸ رب السَّلم نے مسلم الیہ سے کہا اسے اپنی بوریوں میں تول کرر کھ دویا سینے مکان میں تول کرعلیٰجد ہ کر کے ر کھ دواس سے رب السلم کا قبضہ نہیں ہوا یعنی جب کہ بوریوں میں رب السَّلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہویا رب السلم نے اپنی بوریاں دیں اور بیکہ کر چلا گیا کہان میں بھردواُس نے ناپ یا تول کر بھردیا اب بھی رب اسلم کا قبضہٰ بیں ہوا کہا گر ہلاک ہوگا تو مسلم الیه کا ہلاک ہوگارب السلم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔اورا گراُس کی موجودگی میں بوریوں میں غلہ بھرا گیا تو جاہے بوریاں اس کی ہوں پامسلم الیہ کی رب السلم قابض ہوگیا۔اگر بوری میں رب السلم کاغلہ موجود ہوا ورأس میں سلم کاغلہ بھی مسلم الیہ نے ڈالدیا تو رب السلم کا قبضه ہو گیا اور بیع مطلق میں اپنی بوریاں دیتا اور کہتا اس میں ناپ کر بھر دواور وہ بھر دیتا تو اس کا قبضه ہوجا تا اس کی موجودگی میں بھرتا یا عدم موجودگی میں۔ یو ہیں اگر رب اسلم نے مسلم الیہ سے کہا،اس کا آٹا پسوادے اُس نے پسوادیا تو آٹامسلم

<sup>2 ....</sup>قرض دینے والا۔ €....قرضے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>5</sup>**.....ضامن کے طور پر۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٧،١٨٦.

مسله وسا: زیدنے عَمُوُ و سے ایک من گیہوں میں سلم کیا تھا جب میعادیوری ہوئی عمرونے سی سے ایک من گیہوں خریدے تا کہزید کودیدے اور زیدسے کہد یا کہتم اُس سے جا کر لےلوزید نے اُس سے لے لیے تو زید کا مالکا نہ قبضہ نہیں ہوااورا گرعمرو پیے کہے کہتم میرے نائب ہوکر وصول کر و پھرا پنے لیے قبضہ کر واور زیدا یک مرتبہ عمر و کے لیےاُن کوتو لے پھر دوبارہ ا پنے لیے تو لے ابسلم کی وصولی ہوگی اورا گرعمرو نے خریدانہیں بلکہ قرض لیا ہے اور زید سے کہد یا جا کراُس سے سلم کے گیہوں لے لوتواس کالیناصیح ہے یعنی قبضہ ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ )

مسلم ۱۳۰۰ بیسلم میں بیشرط تشهری که فلال جگه وه چیز دے گامسلم الیہ نے دوسری جگه وه چیز دی اور کہا یہاں سے وہاں تک کی مزدوری میں دے دوں گارب السلم نے چیز لے لی بیہ قبضہ درست ہے مگر مز دوری لینا جائز نہیں مزدوری جولے چکا ہے واپس کرے ہاں اگراس کو پسندنہیں کرتا کہ مزدوری اپنے پاس سے خرچ کرے تو چیز واپس کردے اوراُس سے کہددے کہ جہاں پہنچا ناتھہرا ہےوہ خودمز دورکر کے یا جیسے جاہے پہنچائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) پیر طے ہوا ہے کدرب السلم کے مکان پر پہنچائے گااورمسلم الیہ کواپنے مکان کا پورا پتا بتادیا ہے تو درست ہے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

### (بيع سلم كالقاله)

مسلمانه: سلم میں اقالہ درست ہے بی بھی ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ کیا جائے اور پول بھی ہوسکتا ہے کہ اُس کے کسی جزمیں اقالہ کریں اگر بورے سلم میں اقالہ کیا میعاد بوری ہونے سے قبل یا بعدراس المال مسلم الیہ کے پاس موجود ہو یا نہ ہوبہر حال اقالہ درست ہےا گرراس المال ایسی چیز ہوجو عین کرنے سے معین ہوتی ہے مثلاً گائے ، بیل یا کیڑ اوغیرہ اور بیہ چیز بعینہ سلم الیہ کے پاس موجود ہے تو بعینہ اسی کو واپس کرنا ہوگا اور موجود نہ ہو تو اگر مثلی ہے اُس کی مثل دینی ہوگی اور قیمی ہو

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٥٧.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٦، ١٣٤،٢٣٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص ٧٤.

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الرابع، ج٣، ص ١٩٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

تو قیمت دین یڑے گی اور اگرراس المال ایسی چیز نه ہوجومعین کرنے سے معین ہومثلاً روپیدا شرفی تو چاہے موجود ہویا نہ ہواُس کی مثل دینا جائز ہے بعینہ اُسی کا دینا ضرور نہیں۔رب اسلم نے مسلم فیہ پر قبضہ کرلیا ہے اس کے بعدا قالہ کرنا چاہتے ہیں اگر مسلم فیہ بعینه موجود ہےا قالیہ ہوسکتا ہےاور بعینه اُسی چیز کوواپس دینا ہوگا اورا گرمسلم فیہ باقی نہیں توا قالیدرست نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۷۲:** سلم کے اقالہ میں بیضروری نہیں کہ جس مجلس میں اقالہ ہوا اُسی میں راس المال کووایس لے بعد میں لینا بھی جائز ہے۔ا قالہ کے بعد پیجائز نہیں کہ قبضہ سے پہلے راس المال کے بدلے میں کوئی چیز مسلم الیہ سے خرید لے راس المال پر قبضہ کرنے کے بعد خرید سکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ۱۳۷۰: اگرسلم کے سی جز میں اقالہ ہوا اور میعاد پوری ہونے کے بعد ہوا تو بیا قالہ بھی صحیح ہے اور میعاد پوری ہونے سے پہلے ہوااور بیشر طنہیں ہے کہ باقی کومیعاد سے بل ادا کیا جائے بیر بھی صحیح ہےاورا گریہ شرط ہے کہ باقی کوبل میعادیوری ہونے کے اداکیا جائے تو شرط باطل ہے اور اقالہ چے ۔(3) (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۷۴:** کنیز <sup>(4)</sup>وغیرہ کوئی اسی قتم کی چیز راس المال تھی اور مسلم الیہ نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا پھرا قالہ ہوااس کے بعدابھی کنیز واپس نہیں ہوئی مسلم الیہ کے پاس مرگئی توا قالہ سچے ہےاور کنیز پرجس دن قبضہ کیا تھا اُس روز جو قیت تھی وہ ا دا کرےاور کنیز کے ہلاک ہونے کے بعدا قالہ کیا جب بھی ا قالہ تھے ہے کہ سلم میں مبیع مسلم فیہ ہے اور کنیز راس المال وثمن ہےنہ کہ بیج ۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ)

تصرف ناجائز ہے۔ راس المال سے زیادہ میں بیچ کیا جب بھی ناجائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: سورویے راس المال ہیں بیرمصالحت ہوئی کہ مسلم الیہ رب السلم کو دوسویا ڈیڑھ سوواپس دے گا اورسلم سے دست بر دار ہوگا بینا جائز و باطل ہے یعنی اقالہ تھے ہے مگر راس المال سے جو کچھزیا دہ واپس دینا قرار پایا ہے

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣،ص٥٩٠.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧، ص٩٣ ع-٩٩ .
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص١٩٦.
  - 4 .....لونڈی، ہاندی۔
  - 5 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٥٧.
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص١٩٦.

و ہ باطل ہےصرف راس المال ہی واپس کرنا ہوگا اورا گریچیاس روپیی<mark>می</mark>ں مصالحت ہوئی <sup>(1)</sup> تو نصف سلم کا اقالہ ہوااورنصف بدستور باقی ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

بیشرطُقی ہی نہیں نہا چھے کی نہ بُر ے کی پاایک کہتا ہےا یک ماہ کی میعادتھی دوسرا کہتا ہے کوئی میعاد ہی نتھی تو اُس کا قول معتبر ہوگا جو خرابادا کرنے کی شرط یامیعاد ظاہر کرتا ہے جومئکر ہے اُس کا قول معتبز نہیں کہ بدا یکدم اس ضمن میں سلم کوہی اُڑا دینا جا ہتا ہے اور اگرمیعادی کی بیشی میں اختلاف ہوا تو اُس کا قول معتبر ہوگا جو کم بتا تا ہے یعنی رب انسلم کا کیونکہ بیدمدے کم بتائے گا تا کہ جلدمسلم فیہ کو وصول کرے اور اگر میعاد کے گزر جانے میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے گزرگئی دوسرا کہتا ہے باقی ہے تو اُس کا قول معتبر ہے جو کہتا ہے ابھی باقی ہے یعنی مسلم الیہ کا اورا گر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی اس کے معتبر ہیں۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسله ۱۹۸۸: عقد سلم جس طرح خود کرسکتا ہے وکیل سے بھی کراسکتا ہے، یعنی سلم کے لیے سی کووکیل بنایا یہ توکیل <sup>(4)</sup> درست ہے اور وکیل کوتمام اُن شرا لط کا لحاظ کرنا ہوگا جن پرسلم کا جواز موقوف ہے۔ <sup>(5)</sup>اس صورت میں وکیل سے مطالبہ ہوگا اور وکیل ہی مطالبہ بھی کرے گا یہی راس المال مجلس عقد میں دے گا اوریہی مسلم فیہ وصول کرے گا۔اگر وکیل نے موکل کے رویے دیے ہیں مسلم فیہ وصول کر کے موکل کو دیدے اور اپنے رویے دیے ہیں تو موکل سے وصول کرے اور اگر اب تک وصول نہیں ہوئے تومسلم فیہ پر قبضہ کر کے اُسے موکل سے روک سکتا ہے جب تک موکل رویبہ نہ دے یہ چیز نہ دے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) مسلمه، وکیل نے اپنے باپ، ماں یا بیٹے یابی بی سے عقد سلم کیا بینا جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

### استصناع کا بیان

تجھی ایسا ہوتا ہے کاریگر کوفر مالیش دے کر چیز بنوائی جاتی ہے اس کواستصناع کہتے ہیں اگر اس میں کوئی میعاد مذکور

- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص٩٦ ١٩٧.١
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص ٤٩٨.
    - و"الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٦.
  - اسلین جن پر بیاسلم کے جائز ہونے کا دارومدارہے۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص١٩٨.
  - 7 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يجوز فيه السلم. . . إلخ، ج١، ص٣٣٦.

ہوا ور وہ ایک ماہ سے کم کی نہ ہوتو وہ سلم ہے۔ تمام وہ شرا لَط جو بیچ سلم میں مذکور ہوئے اُن کی مراعات <sup>(1)</sup> کی جائے یہاں پینہیں دیکھا جائے گا کہاس کے بنوانے کا چلن اور رواج مسلمانوں میں ہے یانہیں بلکہ صرف پیہ دیکھیں گے کہاس میں سلم جائز ہے یانہیں اگر مدت ہی نہ ہویا ایک ماہ سے کم کی مدت ہوتو استصناع ہے اور اس کے جواز کے لیے تعامل ضروری ہے یعنی جس کے بنوانے کا رواج ہے جیسے موز ہ۔ جوتا۔ٹو پی وغیرہ اس میں استصناع درست ہے اور جس میں رواج نہ ہو جیسے کیڑا بُوانا۔کتاب چھیوانا اُس میں صحیح نہیں۔(2) ( درمختاروغيره )

مسکلہ ا: علما کا اختلاف ہے کہ استصناع کو بیع قرار دیا جائے یا وعدہ ،جس کو بنوایا جاتا ہے وہ معدوم شے ہے اورمعدوم کی بیج نہیں ہوسکتی لہذا وعدہ ہے جب کا ریگر بنا کر لا تا ہے اُ س وقت بطور تعاطی <sup>(3)</sup> بیچ ہو جاتی ہے مگر تھے یہ ہے کہ یہ بیج ہے تعامل نے خلاف قیاس اس بیچ کو جائز کیا اگر وعدہ ہوتا تو تعامل کی ضرورت نہ ہوتی ، ہر جگہ استصناع جائز ہوتا۔استصناع میں جس چیز پرعقد ہے وہ چیز ہے ، کاریگر کاعمل معقو دعلینہیں ، لہذا اگر دوسرے کی بنائی ہوئی چیز لا یا یا عقد سے پہلے بنا چکا تھا وہ لا یا اور اس نے لے لی درست ہے اور عمل معقو دعلیہ ہوتا تو درست نہ موتا\_<sup>(4)</sup> (مدابه)

**مسلیرا:** جو چز فر مائش کی بنائی گئی وہ بنوانے والے کے لیے متعین نہیں جب وہ پیند کرلے تو اُس کی ہوگی اورا گر کاریگر نے اُس کے دکھانے سے پہلے ہی بچے ڈالی تو بچے صحیح ہےاور بُنوانے والے کے پاس پیش کرنے پر کاریگر کو بیاختیار نہیں کہ اُسے نہ دے دوسرے کو دیدے۔ بنوانے والے کواختیارہے کہ لے یا چھوڑ دے۔عقد کے بعد کاریگر کو بیاختیار نہیں کہ نہ بنائے۔ عقد ہوجانے کے بعد بنانالازم ہے۔ (<sup>5)</sup> (ہدایہ)

### بیع کے متفرق مسائل

مسلما: مٹی کی گائے ، بیل ، ہاتھی ، گھوڑا ، اوران کے علاوہ دوسرے کھلونے بچوں کے کھیلنے کے لیے خرید نا ناجا ئز ہے

**<sup>1</sup>**.....ليخى رعايت ـ

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧،ص٠٠٠.

<sup>3....</sup>عن بغیرزبان سے کیے صرف لین، دین کے ذریعے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٧.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

اوران چزوں کی کوئی قیت بھی نہیں اگر کوئی شخص نھیں توڑ پھوڑ دے تو اُس پر تا وان بھی واجب نہیں۔(1) (در مختار) مسلم الله على ، باتھی ، چیتا ، باز ، شکرا ، <sup>(2)</sup> ببر ی ، <sup>(3)</sup> ان سب کی بیج جائز ہے۔ شکاری جانور معلم ( سکھائے ہوئے ) ہوں یا غیرمعلم دونوں کی بیع صحیح ہے، مگریہ ضرور ہے کہ قابل تعلیم ہوں، کٹکھنا<sup>(4)</sup> ٹیتا جو قابل تعلیم نہیں ہے اُس کی بیع درست نهیں \_ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

مسکلہ سا: بندر کو کھیل اور مذاق کے لیے خرید نامنع ہے اور اُس کے ساتھ کھیلنا اور تمسخر کرنا (<sup>6)</sup>حرام ۔ <sup>(7)</sup> (در مختار) یالنانا جائز <sup>(8)</sup> اورجس صورت میں یالنا جائز ہے اُس میں بھی مکان کے اندر نہ رکھے البتہ اگر چوریاد ثمن کا خوف ہے تو مکان کے

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧،ص٥٠٥.
  - 2 ....شکره، باز کیشم کاایک شکاری پرنده۔
  - ایک شکاری پرنده۔
     بہت زیادہ کا شخوالا ، یا گل۔
- الدرالمختار "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٥٠٥.
  - 6 ..... نداق وغير ه كرنا ـ
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧،ص٥٠٦.
- است حدیث میں ہے جس کو بخاری ومسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ، حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' جس نے گتا یالا ، اُس کے ممل میں سے ہرروز دو قیراط کم ہوجا کیں گے ، سوا اُس گئے کے جوجانور کی حفاظت کے لیے ہویا شکار کے لیے ہو۔ قیراط ایک مقدار ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وہ کتنی بڑی ہے۔''

("صحيح البخاري"، كتاب الذبائح والصيد... إلخ،باب من اقتنى كلباً ... إلخ،الحديث: ٥٥١ - ٤٨٢ ٥٠ ج٤٠ ص٥٥، ٢ ٥ ٥ و"صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الامر بقتل الكلاب... إلخ، الحديث: ٤٨ - ٥ ٥ (١٥٧٤) ، ص ٨٤٨، (. 1 2 9

دوسری حدیث بخاری ومسلم کی ہے جوسید نا ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''جس نے گتا یالااُس کے مل سے ہرروزایک قیراط کی کمی ہوگی مگروہ گتا کہ جانوریا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہویا شکار کے لیے۔''

("صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الامر بقتل الكلاب... إلخ، الحديث: ٦٥-(١٥٧٤)، ص٩٤٨.) پہلی حدیث میں دو قیراط اور دوسری میں ایک قیراط کی کمی بتائی گئی ،شاید بیتفاوت کتے کی نوعیت کے اختلاف سے ہویایا لنے والے

اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (فتح القدیر)

مسله 1: مجیلی کے سوایانی کے تمام جانور مینٹڈک، کیٹرا<sup>(2)</sup> وغیرہ اور حشرات الارض چوہا چیجچوندر<sup>(3)</sup>، گونس<sup>(4)</sup>،

کی دلچین کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ،اس وجہ سے سزامختلف بیان فر مائی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم فر مایا ،اس کے بعد قتل سے منع فر مایا اور بیفر مادیا: که''وہ گتا جو بالکل سیاہ ہواور اُس کی آنکھوں کے اوپر دوسپیر نقطے ہوں ،اُنھیں مارڈ الوکہ وہ شیطان ہے۔''

("صحیح مسلم"، کتاب المساقاة و المزارعة، باب الأمر بقتل الکلاب...إلخ، الحدیث: ٤٧ - (١٥٧٢)، ص٨٤٨.)

چوتھی حدیث صحیحین میں ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جس گھر میں گتا اور تضویریں ہوتی ہیں، اُس میں فرشتے نہیں آتے۔''

("صحيح البخارى"، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب... إلخ، الحديث: ٣٣٢٢، ج٢، ص٩٠٤. و"صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... إلخ، الحديث: ٨٧-(٢١٠٦)، ص١٦٦٥)

پانچویں حدیث سے مسلم میں ام المومنین میمونہ رضی الله تعالی عنہا ہے مروی، رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم ایک دن شیخ کومملین سے اور یہ فرمایا: که' جبریل علیہ السلام نے آج رات میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ میرے پاس نہیں آئے، والله اُنھوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔' اس کے بعد حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ خیمے کے بنچے شیخ کا پلا ہے، اُس کے نکال دینے کا تھم فرمایا۔ پھر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے است کی معلیہ وسلم کو خیال ہوا کہ خیمے کے بنچے شیخ کا پلا ہے، اُس کے نکال دینے کا تھم فرمایا۔ پھر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:''شب گزشتہ تم نے ملاقات کا ایخ ہاتھ میں پانی لے کراً س جگہ کو دھویا۔ شام کو جبریل علیہ السلام آئے، حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:''شب گزشتہ تم نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں آئے؟''عرض کی، ہم اُس گھر میں نہیں آئے جس میں گتا اور تصویہ و۔ (''صحیح مسلم''، کتاب السلماس و الزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان… الحدیث: ۸ مارے ۱ ۲۰ ۲۰ کا میں ۱۹۵۰ کا

چھٹی حدیث دارقطنی ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض انصار کے گھر تشریف لے جاتے سے اور اُن کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا، ان کے یہال تشریف نہیں لیجاتے۔ ان لوگوں پر یہ بات شاق گزری اور عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) خلال کے یہال تشریف لاتے ہیں اور ہمارے یہال تشریف نہیں لاتے فرمایا: "دمیں اس لیے تھا رے یہال نہیں آتا کہ تھا رے گھر میں گتا ہے۔"

("سنن الدار القطني"، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث: ١٧٦، ج١، ص ٩١.)

- 1 ..... "فتح القدير" كتاب البيو ع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٦، ص ٢٤٦.
- 2 .....ایک آبی کیڑا جو بچھو کے مشابہ ہوتا ہے۔ 3 .....ایک تنم کا چوبا جورات کے وقت نکاتا ہے۔

چھکل، گرگٹ، گوہ، <sup>(1)</sup> بچھو، چیونٹی کی بیچ ناجائز ہے۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

مسئلہ ۲: کا فرذی بیج کی صحت وفساد کے معاملہ میں مسلم کے حکم میں ہے، یہ بات البتہ ہے کہا گروہ شراب وخزیر کی نچ وشرا کریں تو ہم اُن سے تعرض نہ کریں گے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسلکے: کافرنے اگر صحف شریف (<sup>4)</sup> خریداہے تو اُسے مسلمان کے ہاتھ فروخت کرنے پرمجبور کریں گے۔ <sup>(5)</sup> (تنویر) مسئلہ ۸: ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلاں چیز فلاں شخص کے ہاتھ ہزاررو بے میں بیچ کر دواور ہزاررو یے کےعلاوہ پانسونمن کا میں ضامن ہوں اُس نے نیچ کر دی ہے بچ جائز ہے ہزار روپے مشتری سے لے گااور پانسوضامن سے اوراگر ضامن نے ثمن کالفظ نہیں کہا تو ہزار ہی رویے میں بیچ ہوئی ضامن سے پھی سلے گا۔ <sup>(6)</sup> (ہدایہ)

**مسئلہ9:** ایک شخص نے کوئی چیزخریدی اور مبیع برنہ قبضہ کیا نہ ثمن ادا کیا اور غائب ہو گیا مگر معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے تو قاضی بہ تھکمنہیں دے گا کہاہے بیچ کرشن وصول کرےاورا گرمعلومنہیں کہوہ کہاں ہےاور گواہوں سے قاضی کےسامنےاس نے بیع ثابت کردی تو قاضی یااس کا نائب بیع کر کے ثمن ادا کر دے اگر کچھ پچ رہے تو اُس کے لیے محفوظ رکھے اور کمی پڑے تو مشتری جب مل جائے اُس سے وصول کرے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسکلہ ا: دوشخصوں نے مل کر کوئی چیز ایک عقد میں خریدی اور ان میں سے ایک غائب ہو گیا معلوم نہیں کہاں ہے جوموجود ہےوہ پوراثمن دے کر بائع سے چیز لےسکتا ہے بائع دینے سے اٹکارنہیں کرسکتا پنہیں کہ سکتا کہ جب تک تمھا راساتھی نہیں آئے گامیں تم کوتنہانہیں دونگااور جبمشتری نے پوراثنن دیکرمبیع پر قبضہ کرلیااب اس کا ساتھی آ جائے تو اُس کے حصہ کانٹن وصول کرنے کے لیے مبیع پر قبضہ دینے سے انکار کرسکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ جب تک ثمن نہیں ادا کروگے قبضہ نہیں دوں گااور پیالینی بائع کا مشتری حاضر کو بوری مبیع دینا اُس وقت ہے جب کہ مبیع غیر مثلی (8) قابل قسمت (9) نہ ہوجیسے

<sup>1 .....</sup>ایک رینگنے والا جانور جوچیکل کے مشابہ ہوتا ہے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٦، ص٢٤٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٢، ص٧٨.

<sup>4....</sup>قرآن مجيد ـ

<sup>5 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٩٠٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٨.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١١٥.

**<sup>8</sup>**..... یعنی اس کی مثل نه ہو۔ 9 ....تقسیم ہونے کے قابل۔

جانورلونڈی غلام اورا گرقابل قسمت ہوجیسے گیہوں وغیرہ تو صرف اپنے حصہ پر قبضہ کرسکتا ہے کل مبیع پر قبضہ دینے کے لیے بائع مجبورنہیں۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، فتح، ردالحتار)

مسلماا: میدکها که به چیز بزار رویاور اشرفیول مین خریدی تو پانسورویاور پانسواشرفیال دینی مول گی تمام

معاملات میں بیرقاعدہ کلیہ ہے کہ جب چند چیزیں ذکر کی جائیں تو وزن یا ناپ یاعد داُن سب کے مجموعہ سے پورا کریں گےاور سب کو برابر برابرلیں گے۔مہر، بدل خلع ، وصیت ، ودیعت ،اجارہ ،اقرار ،غصب سب کا وہی تھم ہے جو بیچ کا ہے مثلاً کسی نے کہا فلال شخص کے مجھ پرایک من گیہوں اور جَو ہیں تو نصف من گیہوں اور نصف من جَو دینے ہوں گے یا کہاایک سوانڈے ،اخروٹ، سیب ہیں تو ہرایک میں سے سوکی ایک ایک تہائی ۔ سوگز فلاں فلاں کپڑا تو دونوں کے پیاس پیاس گز۔<sup>(2)</sup> (مدابیہ، فتح،ردالمحتار) مسلم ال: مكان خريدا بائع سے كہتا ہے دستاويز (3) ككھدو بائع دستاويز لكھنے يرمجبور نہيں اور اس پر بھی مجبور نہيں كيا جاسکتا کہ گھر سے جا کر دوسروں کواس بیچ کا گواہ بنائے ہاں اگر دستاویز کا کاغذاور گواہان عادل اس کے پاس مشتری لایا تو صکا ک<sup>(4)</sup>اور گواہوں کےسامنےا نکارنہیں کرسکتا مجبور ہے کہا قرار کرے ورنہ حاکم کےسامنے معاملہ پیش کیا جائے گااور وہاں اگرا قرار کرے تو گویا بیچ کی رجستری ہوگئی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) پیاُس زمانہ کی باتیں ہیں جب شریعت پرلوگ عمل کرتے تھےاور کذب وفساد <sup>(6)</sup> سے گریز کرتے تھےاسلام کےمطابق نیچ وشرا کرتے تھےاس ز مانۂ فساد میں اگر دستاویز نہ کھی جائے تو ہیے کر کے مکرتے ہوئے کچھ در بھی نہ لگے اور بغیر دستاویز بلکہ بلارجستری انگریزی کچھریوں میں مشتری کی کوئی بات بھی نہ یو چھے اس زمانہ میں احیاء حق کی یہی صورت ہے <sup>(7)</sup> کہ دستاویز لکھی جائے اور اس کی رجستری ہولہذا بائع کو اس زمانہ میں اس سے ا نکار کی کوئی دحہیں ۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثوره، ج٢، ص٧٨.

و"فتح القدير"،كتاب البيوع،باب السلم،مسائل منثورة، ج٦،ص٤٥٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب:للقاضي ايداع مال غائب...إلخ، ج٧،ص٢٥.

<sup>2 .....&</sup>quot; الهداية "، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ص ٧٩.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم ،مسائل منثورة، ج٦، ص٥٥٠.

و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: للقاضي ايداع مال غائب... إلخ، ج٧، ص١٢٥.

**<sup>3</sup>**.....نخ مړي ثبوت ،اقرار نامه ـ 4 ..... دستاويز لكھنے والا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب:في النبهرجة والزيوف...إلخ، ج٧،ص١٧٥.

استجموٹ بولنے اوراٹرائی جھگڑوں۔ • • • • سسیعنی اپناخق ثابت کرنے کی یہی صورت ہے۔

مسئلہ ساا: پورانی دستاویز جن کے ذریعہ سے بیخص مکان کا مالک ہے مشتری طلب کرتا ہے بائع کواس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ مشتری کو دیدے ہاں اگر ضرورت پڑے کہ بغیراُن دستاویزوں کے کامنہیں چلتا مثلاً کسی نے بیرمکان غصب کرلیااور گوا ہوں سے کہا جاتا ہے شہادت دو کہ بیرمکان فلاں کا تھاوہ کہتے ہیں جب تک ہم دستاویز میں اپنے دستخط نہ دیکھ لیس گوا ہی نہیں ، دیں گےالیں صورت میں دستاویز کا پیش کرنا ضروری ہے کہ بغیراس کےاحیاء حق نہیں ہوتا۔<sup>(1)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ ۱۱: شوہر نے روئی خریدی عورت نے اُس کاسُوت کا تا<sup>(2)</sup> کمل سُوت شوہر کا ہے عورت کو کا تنے کی اجرت بھی نهیں مل سکتی **۔** <sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 10: عورت نے اپنے مال سے شوہر کو گفن دیایا ور نہ میں سے سی نے میت کو گفن دیاا گروییا ہی گفن ہے جبیبا دینا عابیے تو ترکہ میں ہے اُس کا صرفہ <sup>(4)</sup> لے سکتا ہے اور اُس سے بیش <sup>(5)</sup> ہے تو جو کچھ زیاد تی ہے وہ نہیں ملے گی اوراجنبی نے کفن دیاہے تو تبرع ہےاہے کچھنیں مل سکتا۔ (<sup>6)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئله ۱۲: حرام طور برکسب کیایا برایا مال غصب کرلیااوراس سے کوئی چیز خریدی اس کی چند صورتیں ہیں:

🛈 بائع کوبیروییه پہلے دیدیا پھراس کے عوض میں چیزخریدی۔ 🕲 یااسی حرام روییہ کومعین کر کے اس سے چیزخریدی اوریہی رویبید یا۔ ﴿ اسی حرام سے خریدی مگر دوسرارویبید یا۔ ﴿ خرید نے میں اس کو معین نہیں کیا لیعنی مطلقاً کہاا یک رویبیری چیز دواور بیرزام روپید یا۔ © دوسرے روپے سے چیزخریدی اور حرام روپید یا پہلی دوصور توں میں مشتری کے لیےوہ بیع حلال نہیں اوراُس سے جو کچھنفع حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں باقی تین صورتوں میں حلال۔<sup>(7)</sup> (ردامحتار)

مسکلہ کا: کسی جاہل شخص کوبطور مضاربت رویے دیے معلوم نہیں کہ جائز طور پر تجارت کرتا ہے یا ناجائز طور پر تو نفع میں اس کو حصہ لینا جائز ہے جب تک بیم علوم نہ ہو کہ اس نے حرام طور پر کسب کیا ہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ۱۸:** کسی نے اپنا کیڑا بھینک دیا اور چینئے وقت بیہ کہد یا جس کا جی جا ہے لے لئو جس نے سُنا ہے لے سکتا

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: في النبهرجة والزيوف والستوقة... إلخ، ج٧،ص١٧٥.
  - 2 ..... چرخے يرروئي سے دھا گا بنايا۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٧٥.
    - 5....زياده 4..... خرچه
  - 6 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، باب المتفرقات، مطلب: في النبهرجة... إلخ، ج٧، ص١٧ ٥ ١٨٥٠.
    - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: اذاا كتسب حراماً... إلخ، ج٧، ص١٨٥.
      - 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٥٥.

ہے اور جو لے گاوہ مالک ہوجائے گا۔ (1) (درمختار)

مسکلہ 19: باپ نے نابالغ اولاد کی زمین بیچ کرڈالی اگراُس کے حال چلن اچھے ہیں یامستورالحال ہے<sup>(2)</sup> تو بیچ درست ہےاورا گربدچلن ہے مال کوضائع کرنے والا ہے تو بیچ ناجائز ہے یعنی نا بالغ بالغ ہوکر اُس بیچ کو تو ڑسکتا ہے، ہاں اگر اچھےداموں بیچی ہے تو بیع صیح ہے۔ (3) (درمختار،ردالمحتار)

مسئلہ ۲: ماں نے بچہ کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کہ ثن اُس سے نہیں لے گی توبیخرید نا درست ہے اور یہ بچہ کے لیے ہی قراریائے گا اُس کو بیاختیار نہیں ہے کہ بچہ کو نیددے۔<sup>(4)</sup> (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ۲۱: مکان خریدااوراُس میں چمڑا یکا تاہے یا اُس کو چمڑے کا گودام بنایا ہے جس سے بڑوسیوں کواذیت (<sup>5)</sup> ہوتی ہے اگر وقتی طور پر ہے یہ مصیبت برداشت کی جاسکتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری ہے تو اس کام سے وہاں روکا عائے گا۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۲: کبری کا گوشت کہہ کرخریدا اور نکلا بھیڑ کا یا گائے کا کہہ کرلیا اور نکلا بھینس کا یاخصی (<sup>7)</sup> کا گوشت لیا اورمعلوم ہوا کہ خصی نہیں ان سب صور توں میں واپس کرسکتا ہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسلم ۱۲۳ شیشہ کے برتن بیچنے والے سے برتن کا نرخ کرر ہاتھا اُس نے ایک برتن دیکھنے کے لیے اسے دیا دیکھر ہا تھااس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسرے برتنوں پرگرااورسب ٹوٹ گئے تو جواس کے ہاتھ سے گرکرٹو ٹااس کا تاوان نہیں اوراس کے گرنے سے جود وسرے ٹوٹے اُن کا تاوان دینایڑے گا۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۲: گیہوں میں جَوملادیے ہیںا گر جَواویر ہیں دکھائی دیتے ہیں تو بھے میں حرج نہیں اورا نکا آٹا پسوالیا ہے تو اس کا بیجنا جائز نہیں، جب تک بین طاہر نہ کر دے کہ اس میں اتنے گیہوں ہیں اور اتنے جُو۔ (10) (درمختار)

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧،ص١٨٥.
  - 2 .....ینی لوگوں کواس کے حیال جیلن کے بارے میں معلو مات نہیں ہیں۔
- 3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: اذاا كتسب حراماً... إلخ، ج٧، ص١٩٥.
  - 4 .....المرجع السابق.
    - 🗗 .....تکلیف۔
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧،ص٠٢٥.
    - 7 .....وہ جانورجس کےفوطے نکال دیئے گئے ہوں۔
  - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص ٢٠٥.
    - 9 .....المرجع السابق، ص٥٢٣. المرجع السابق.

# رکیاچیزشرط فاسدسے فاسدھوتی اورکس کوشرط پرمعلق کرسکتے ہیں)

منعبیہ: کیا چیز شرط سے فاسد ہوتی ہے اور کیانہیں ہوتی اور کس کوشرط برمعلق کرسکتے ہیں اور کس کونہیں کرسکتے اس کا قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جب مال کو مال سے تبادلہ کیا جائے وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا جیسے بیچ کہ شروط فاسدہ سے بیچ ناجائز ہوجاتی ہےجس کا بیان پہلے مٰدکور ہوااور جہاں مال کو مال سے بدلنا نہ ہووہ شرط فاسد سے فاسنہیں خواہ مال کوغیر مال سے بدلنا ہوجیسے نکاح،طلاق،خلع علی المال<sup>(1)</sup> باازقبیل تبرعات <sup>(2)</sup> ہوجیسے ہیہ۔وصیت ان میں خودوہ شروطِ فاسدہ ہی باطل ہوجاتی ہیں اورقرض اگرچەانتهاءًمبادلە<sup>(3)</sup> ہے گرابتداءً چونکه تبرع ہے، شرط فاسد سے فاسدنہیں۔

دوسرا قاعدہ بدہے کہ جوچیز از قبیل تملیک یا تقبید ہو<sup>(4)</sup>اس کوشر طریم معلق نہیں کرسکتے تملیک کی مثال بیع ،اجارہ ، ہبہ، صدقه ، نکاح ،اقراروغیره \_تقیید کی مثال رجعت ، وکیل کومعز ول کرنا ،غلام کے تصرفات روک دینا۔اورا گرتملیک وتقیید نه ہوبلکه ازقبيل اسقاط ہو<sup>(5)</sup> جیسے طلاق یاازقبیل التزامات یااطلاقات <sup>(6)</sup> یاولایات <sup>(7)</sup> یاتحریضات <sup>(8)</sup> ہوتو شرط پرمعلق کر سکتے ہیں۔وہ چزیں جوشرط فاسد سے فاسد ہوتی ہیں اور ان کوشرط پرمعلق نہیں کرسکتے حسب ذیل ہیں ان میں بعض وہ ہیں کہ اُن کی تعلیق درست نہیں ہے مگراُن میں شرط لگا سکتے ہیں۔ ﴿ بیچے۔ ﴿ تقسیم ۔ ﴿ اجارہ ۔ ﴿ اجازہ ۔ (9) ﴿ رجعت \_ ﴿ وَالْ سے لَجِ ـ ♡ وَ بِن سے ابرالیعنی وَ بِن کی معافی ۔ ﴿ مزارعہ۔ ﴿ معاملہ۔ ﴿ اقرار۔ ﴿ وقف ۔ ﴿ تَحکیم (10) ۔ ﴿ عزل وکیل ۔ (11) ® اعت**کان**\_(<sup>(12)</sup>(درمختار،ردالحتار، بحر)

مسئلہ ۲۵: میہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ شرط فاسد سے بیچ فاسد ہوجاتی ہے۔اگر عقد میں شرط داخل نہیں ہے

2 ....تبرع کی جمع احسان بخشش۔ **1**..... مال کے عض خلع ۔

 الك بنانے ياكسى چيز كے ساتھ مقيد كرنے كى قتم سے ہو۔ 3 ..... بالهم نتادله۔

6 .....التزامات جیسے نماز، روزه ، اطلاقات جیسے غلام کوتجارت کی اجازت دیناوغیره۔ 5 .....یعنی ساقط کرنے کی قتم سے ہو۔

 العنی اجمار نا جیسے امیر لشکر کا بہ کہنا جوفلاں کا فر تو تل کرے گااس کے لئے بیانعام ہے۔ 7 .... يعني كسى كوقاضى ما خليفه بنانا \_

> ۩....وكيل كومعز ول كرنابه العنی پنج (ثالث) بنانا۔ و....احازت۔

🗗 ....."الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات،مايبطل بالشرط الفاسد...إلخ، ج٧،ص٥٢٥. و"البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص٧٩٧-٧٠.

مگر بعدعقدمتصلاً شرط ذکرکر دی تو عقد صحیح ہے مثلاً لکڑیوں کا گٹھا خرید ااورخرید نے میں کوئی شرط نہ تھی فوراً ہی ہے کہاشمھیں میرے مکان پر پہنچا نا ہوگا۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسلم ۲: بیچ کوکسی شرط پرمعلق کیا مثلاً فلاں کام ہوگا یا فلاں شخص آئے گا تو میرے تمھارے درمیان بیچ ہے یہ بیچ صیح نہیں صرف ایک صورت اس کے جواز کی ہے وہ یہ کہ یوں کہاا گرفلاں شخص راضی ہوا تو بیج ہےاوراس میں تین دن تک کی مدت ندکور ہوکہ بیشرط خیار ہے اور اجنبی کو بھی خیار دیا جا سکتا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔<sup>(2)</sup> ( بحر)

مسئلہ کا: تقسیم کی صورت ہیہ کہ لوگوں کے ذمہ میت کے دین ہیں ور ثہنے ترکہ کواس طرح تقسیم کیا کہ فلاں شخص دَین لےاور باقی ور ثیمین (جوچیزیں موجود ہیں) لیں گے بیتسیم فاسد ہے یا یوں کہ فلاں شخص نقتہ (رویبہا شرفی) لے اور فلال شخص سامان یااس شرط سے تقسیم کی کہ فلاں اس کا مکان ہزاررویے میں خرید لے یا فلاں چیز ہبہ کردے یا صدقہ کردے بہسب صورتیں فاسد ہیں اورا گریوں تقسیم ہوئی کہ فلال شخص کو حصہ سے فلاں چیز زائد دی جائے یا مکان تقسیم ہوااورایک کے ذمہ کچھروپے کردیے گئے کہاتنے روپے شریک کودے میں تقسیم جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (بح

مسله ۱۲۸: اجاره کی صورت بیه که بیر مکان تم کوکراییر بر دیا اگر فلال شخص کل آجائے یا اس شرط سے که کرا به دار ا تنارو پیة قرض دے یا بیہ چیز ہدیہ کرے بیا جارہ فاسد ہے۔ دوکان کرا بیہ یر دی اور شرط بیہ کی کہ کرا بید داراس کی تعمیر یا مرمت کرائے یا درواز ہلگوائے یا کہ گل <sup>(4)</sup> کرائے اور جو کچھ خرچ ہوکرا ہیمیں مجرا کرے <sup>(5)</sup> اس طرح اجارہ فاسد ہے کہ کرا ہید دار پر دو کان کا واجبی کرایہ جو ہونا چاہیے وہ واجب ہے وہ نہیں جو باہم طے ہوااور جو کچھ مرمت کرانے میں خرچ ہواوہ لے گا بلکہ گرانی اور بنوانے کی اُجرت مثل بھی یائے گا۔ <sup>(6)</sup> (بحر)

مسله ۲۹: ایک شخص نے دوسرے کا مکان غصب کرلیا مالک نے غاصب سے کہا میرامکان خالی کردے ورندا تنے رویے ماہوار کرایہ لوں گایہ اجارہ سے ہے اور بیصورت اُس قاعدہ سے مستنے ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٩٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص ٢٩٨.

<sup>3 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص٩٩٠.

اسدگاٹ د بے لین کراہ یکی رقم سے کٹوتی کرے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص ٢٩٩.٠. ٣٠٠.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٠٣٥.

مسئلہ مسلات اجازت کی مثال ہیہ ہے کہ بالغہ عورت کا اُس کے ولی یا فضولی نے نکاح کر دیا جواس کی اجازت برموقوف ہےاُ س کو نکاح کی خبر دی گئی تو بہ کہامیں نے اس نکاح کو جائز کیاا گرمیری ماں بھی اس کو پیند کرے بیا جازت نہیں ہوئی یوں ہی فضولی نے کسی کی چیز چیج ڈالی ما لک کوخبر ہوئی تو اُس نے اجازتِ مشروط دی یا اجازت کوکسی شرط برمعلق کیا تو اجازت نہ ہوئی۔ یو ہیں جو چیزایسی ہو کہاس کی تعلیق شرط برنہ ہوسکتی ہوا گراُس کواس طرح برمنعقد کیا کہسی کی اجازت برموقوف ہواوراجازت دینے والے نے اجازت کوشرط معلق کر دیا تواجازت نہیں ہوئی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئلہ اسا: صلح کی مثال بیہ ہے کہ ایک شخص کا دوسرے بریچھ مال آتا ہے کچھ دے کر دونوں میں مصالحت ہوگئی، (<sup>2)</sup> ظاہر میں صلح ہے مگر معنے کے لحاظ سے بیچ ہے لہذا شرط کے ساتھ اس قتم کی سلط سے نہیں مثلًا پیرکہا کہ میں نے سلح کی اس شرط سے کہ تواپیز مکان میں مجھے ایک سال تک رہنے دے یاصلح کی کہا گرفلاں شخص آ جائے بیرلے فاسد ہے۔ بیربی اُس وقت ہے جب غیر جنس پر صلح ہوا گراُسی جنس پر صلح ہوئی تو تین صورتیں ہیں،اگر کم پر ہوئی مثلاً سوآتے تھے بچاس پر ہوئی تو ابرا ہے یعنی بچاس معاف کردیےاوراتے ہی برہوئی تو آتا ہوایالیااورزائد برہوئی توسود وحرام ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئلہ است: ابراا گرشرط متعارف <sup>(4)</sup> سے مشروط ہویا ایسے امریر معلق کیا جوفی الحال موجود ہے تو ابراضیح ہے مثلاً میکہا کہا گرمیرےشریک کواس کا حصہ تونے دے دیا تو ہاقی وَین <sup>(5)</sup>معاف ہے اُس نے شریک کودے دیاباقی دین معاف ہو گیایا ہیہ کہاا گرتجھ پرمیرا دَین ہے تومعاف ہےاوروا قع میں دَین ہے تومعاف ہوگیااورا گرشرط متعارف نہ ہوتو معاف نہیں مثلاً میں نے دَین معاف کردیاا گرفلاں شخص آ جائے یا میں نے معاف کیااس شرط پر کہا یک ماہ تو میری خدمت کرے یاا گر تو گھر میں گیا تو دَین معاف ہے اگر تونے یانسودے دیے توباقی معاف ہیں اگر توقتم کھا جائے تو دَین معاف ہے، ان سب صورتوں میں معاف نه موگا\_ (6) (درمختار، ردامحتار)

مسکلہ ۱۲۳ ابرا کی تعلیق <sup>(7)</sup> اپنی موت پر سیح ہے اور یہ وصیّت کے معنے میں ہے مثلاً مدیون <sup>(8)</sup>سے یہ کہا اگر میں

- 1 ......"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٥٣٠ -٥٣١.
  - يعن بريس مير صلح ہوگئ۔۔۔۔2
- ③ """ الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مايبطل بالشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٣٣٥.
  - 4.....یعنیالیی شرط کے ساتھ ہوجولوگوں میں معروف ہو۔ 5....قرض۔
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب المتفرقات،مايبطل بالشرط الفاسد...إلخ،ج٧،ص٣٣٥.
  - 7....یعنی سی شرط پر معلق کرنا۔ **ھ**....مقروض۔

مرجاؤں تو تجھ پر جو دَین ہے وہ معاف ہے یا معاف ہو جائے گااورا گریہ کہا کہ تو مرجائے تو دَین معاف ہے یہ ابرانتیج نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسلم المسلم الله جس كواعتكاف ميں بيٹھنا ہے وہ يوں نيت كرتا ہے كماعتكاف كى نيت كرتا ہوں اس شرط كے ساتھ كمروز ہ نهیں رکھوں گایا جب چا ہوں گا حاجت و بے حاجت مسجد سے نکل جاؤں گا، بیاعت کا فسحیح نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

کے مصارف زمین کا مالک دے گامزارعت کو فاسد کر دیتا ہے۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۲ سا: اقرار کی صورت بیہ ہے کہ اس نے کہا فلاں کا مجھ پر اتناروپیہ ہے اگروہ مجھے اتناروپی قرض دے یا فلاں شخص آ جائے پیاقر اصحیح نہیں ۔ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے کہااگر میں کل نہ آیا تو وہ مال میرے ذمہ ہے ۔ اور نہیں آیا بیا قرار صحیح نہیں۔ یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہاا گرفتم کھا جائے تو میں دَین دار <sup>(4)</sup> ہوں اُس نے قتم کھالی مگریہ اب بھی انکار کرتا ہے تو اُس اقرار مشروط کی وجہ سے اس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ <sup>(5)</sup> (ردامختار)

مسکہ کسا: اقرار کوکل آنے یر معلق کیا (6) یا ہے مرنے یر معلق کیا یہ تعلیق درست ہے مثلاً اس کے مجھ پر ہزار رویے ہیں جب کل آ جائے یامہینہ ختم ہوجائے یاعیدالفطرآ جائے کہ بیہ حقیقةً تعلیق نہیں بلکہادائے دَین کاوفت ہے یا کہا فلاں کے مجھے پر ہزاررویے ہیںا گرمیں مرجاؤں پیجمی حقیقةً تعلیق نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے پیر ظاہر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعدور ثددیئے سے انکارکریں تولوگ گواہ رہیں کہ بیدَ بین میرے ذمہ ہے بیاقرار تھیجے ہےاوررویے فی الحال واجب الا داہیں<sup>(7)</sup>مرے یا زندہ رہےرویے بہرحال اس کے ذمہ ہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار،ردالحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه اذا مت فانت برئ، ج٧، ص٣٣٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه اذا مت فانت برئ ، ج٧، ص٥٣٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4....</sup>مقروض۔

**<sup>5</sup>**......" ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه اذا مت فانت برئ ، ج٧، ص٣٦ o . .

<sup>6....</sup>يعنى مشروط كياب

<sup>7 .....</sup> یعنی فوراً ادائیگی واجب ہے۔

<sup>◙.....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"،كتاب البيو ع،باب المتفرقات،مطلب:قال لمديونه اذا مت فانت برئ ،ج٧،ص٣٦٥.

مسئله ۱۳۸۸: تحکیم یعنی کسی کو پنج بنا نااس کوشرط برمعلق کیا مثلاً به کها جب چاند هوجائے توتم همارے درمیان میں پنچ ہویہ تحکیم صحیح نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار )بعض وہ چیزیں ہیں کہ شرط فاسد سے فاسدنہیں ہوتیں بلکہ باوجودایسی شرط کےوہ چیز صیح ہوتی ہے، وہ یہ ہیں:

(1)قرض، (1) همیه، (1) نکاح، (1) طلاق، (2) خلع، (1) صدقه، (2) عتق، (2) رئن، (4) ایصا، (3)(١٠) وصيت، (١١) شركت، (١٢) مضاربت، (١٣) قضا، (١٢) امارات، (١٥) كفاله، (١٢) حواله، (١٤) وكالت، (١٨) ا قاله، (۱۹) کتابت، (۲۰) غلام کوتجارت کی اجازت، (۲۱) لونڈی سے جو بچہ ہوا اُس کی نسبت بید دعویٰ کہ میرا ہے، (۲۲) قصداً قتل کیا ہےاس سےمصالحت، (۲۳)کسی کومجروح کیا ہے <sup>(4)</sup> اُس سے صلح، (۲۴) یا دشاہ کا کفا رکو ذیبے وینا، (۲۵) ہیج میں عیب پانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کوشرط پر معلق کرنا ، (۲۱) خیار شرط میں واپسی کومعلق بر شرط کرنا ، <sup>(5)</sup> (۲۷) قاضی کی معزولی۔

جن چیزوں کوشرط پرمعلق کرنا جائز ہے وہ اسقاط محض ہیں جن کے ساتھ حلف<sup>(6)</sup> کر سکتے ہیں جیسے طلاق، عمّاق اوروہ التزامات ہیں جن کے ساتھ حلف کر سکتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج اور تولیات بینی دوسر بے کو ولی بنانا مثلاً قاضی یا بادشاہ وخليفهمقرر كرنابه

وہ چیز س جن کی اضافت <sup>(7)</sup> زمانۂ مستقبل کی طرف ہوسکتی ہے:

ا مرقع الماره ، معالم من المعالم من المعالم من المعالم من المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم ۱۵ الا ... عاربت،اذن تجارت ـ

> وه چنرین جن کی اضافت مستقبل کی طرف سیح نهیر ن ل بلو کل جازت،اس کا ننخ قسمت ،شرکت ، ہمہ ، نکاح ، رجعت ، مال سے کے ، دَن سے ابرا۔ <sup>(9)</sup>

> > 1 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٥٣٨.

**ھ**....وصیت کرنا۔ مسآزادی۔

عنی کسی کوزخی کیا ہے۔
 سیالی خیارشرط میں واپسی کو کسی شرط معلق کرنا۔

6....نبت-

اسکیتی کرائے پرلینا۔ و اسلیعنی قرض سے بڑی کرنا۔

## بیع صرف کا بیان

حدیث (1): صحیحین میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ و تلم نے فر مایا: ''سونے کو سونے کے بدلے میں نہ ہیچو، مگر برابر برابر اور بعض پر زیادہ نہ کر واور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ ہیچو، مگر برابر برابر اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کر واور ان میں اود ھار کو نقد کے ساتھ نہ ہیچو۔''اور ایک روایت میں ہے، کہ ''سونے کو سونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ ہیچو، مگروزن کے ساتھ برابر کر کے ۔''(1)

حدیث (۲): صحیح مسلم شریف میں ہے، فضالہ بن عبیدرض اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خیبر کے دن بارہ دینارکو ایک ہارخریدا تھا جس میں سونا تھا اور پوت، (2) میں نے دونوں چیزیں جدا کیس تو بارہ دینار سے زیادہ سونا تکلا، اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و کر کیا، ارشا دفر مایا: ''جب تک جدانہ کرلیا جائے ''(3)

حدیث (۳): امام مالک وابوداود وتر مذی وغیر نهم ابی الحدثان (4) سے راوی ، کہتے ہیں کہ میں سواشر فیاں توڑا نا چاہتا تھا طلحہ بن عبیداللّدرض اللہ تعالی عند نے مجھے بُلا یا اور نهم دونوں کی رضا مندی ہوگئی اور بیچ صرف ہوگئی۔ اُنھوں نے سونا مجھ سے لے لیا اور اُلٹ بلٹ کردیکھا اور کہا اس کے روپے اُس وقت ملیں گے جب میرا خازن (5) غابہ (6) سے آجائے ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کر لینا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے فرمایا ہے: ''سونا چا ندی کے بدلے میں بیچنا سود ہے ، مگر جبکہ دست بدست (7) ہو۔''(8)

مسکلہا: صرف کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں یعنی ثمن کو ثمن سے بیچنا۔ صرف میں بھی جنس کا تبادلہ جنس سے ہوتا ہے جیسے روپیہ سے چاندی خریدنا یا چاندی کی ریز گاریاں (9) خریدنا۔ سونے کواشر فی سے خریدنا۔ اور بھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے رویے سے سونایا اشر فی خریدنا۔ (10)

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة الحديث: ٢١٧٧، - ٢٠ ص٣٩.. و "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الرباء الحديث: ٢٨١٠ - ٢٠ ص ١٤٠ - ١٤٠.

**<sup>2</sup>**....شیشے کا سوراخ داردانا،موتی۔

١٠٥٨.... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة... إلخ، الحديث: ٩٠-(١٥٩١)، ص٨٥٨.

<sup>4 .....</sup>اس مقام پر'نبهارشریعت' کے تمام نسخول میں"ابی الحدَد ثان"مکتوب ہے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، جبکہ کتب احادیث موطاً امام مالک، سنن افی داؤدوجا مع ترمذی وغیرہ میں"مالك بن اوس بن الحَدَثان" فرکورہے۔...علمیه

العنی نقر۔
 العنی نقر۔
 العنی نقر۔

الموطأ"للإمام مالك، كتاب البيوع، باب ماجاء في الصرف، الحديث: ٩ ٣٦٩، ج٢، ص ١٧١.

<sup>9.....9</sup> 

<sup>10 ---- &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٢٥٥.

مسئلہ ا: مثن سے مرادعام ہے کہ وہ ثمن خلقی ہولیعنی اس لیے پیدا کیا گیا ہوجا ہے اُس میں انسانی صنعت (1) بھی داخل ہو یا نہ ہو جا ندی سونا اوران کے سکتے اورز بورات بیسب ثمن خلقی میں داخل ہیں دوسری قشم غیر خلقی جس کوثمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں بیروہ چیزیں ہیں کشمنیّت کے لیے مخلوق نہیں ہیں مگر لوگ ان سے ثمن کا کام لیتے ہیں ثمن کی جگہ براستعال کرتے ہیں۔ جیسے پییہ، نوٹ، نِکل <sup>(2)</sup> کی ریز گاریاں کہ بیسب اصطلاحی ثمن ہیں رویے کے پیسے بھنائے جائیں <sup>(3)</sup> یاریز گاریاں خریدی جائیں بیصرف میں داخل ہے۔<sup>(4)</sup>

مسکلہ سا: حیاندی کی جیاندی سے یاسونے کی سونے سے بیچ ہوئی یعنی دونوں طرف ایک ہی جنس ہے تو شرط بیہ ہے کہ دونوں وزن میں برابر ہوں اوراُ سی مجلس میں دست بدست قبضہ ہولیعنی ہرایک دوسرے کی چیز اپنے فعل سے قبضہ میں لائے اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبضہ نہیں کیا بلکہ فرض کروعقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھدی اوراُس کی چیز لے کر چلاآیا بیرکا فی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے بیچ ناجائز ہوگئی بلکہ سود ہوااور دوسرے مواقع میں تخلیہ <sup>(5)</sup> قبضہ قراریا تا ہےاور کافی ہوتا ہے وزن برابر ہونے کے بی<sup>معنی</sup> کہ کانٹے یاتر از و کے دونوں یلّے <sup>(6)</sup> میں دونوں برابر ہوںا گرچہ بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کاوزن کیا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، در مختار، ردالمحتار ) برابری سے مرادیہ ہے کہ عاقدین <sup>(8)</sup> کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں پیہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہونا چاہیےاُن کو برابر ہونامعلوم ہویا نہ ہولہٰزاا گر دونوں جانب کی چیزیں برابرخیس مگراُن کے علم میں بیربات نہ تھی بیچ ناجائز ہے ہاں اگراُسی مجلس میں دونوں پر بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔<sup>(9)</sup> (فتح القدیر)

**مسئلہ ہم:** اتحادِ جنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا کچھ لحاظ نہ ہوگا لینی پنہیں ہوسکتا کی جدھر کھر امال <sup>(10)</sup> ہے اُدھر کم ہواور جدھر کھوٹا ہوزیادہ ہو کہ اس صورت میں بھی کمی بیشی (11)سودیے۔ (12)

مسکلہ 13: اس کالحاظ نہیں ہوگا کہ ایک میں صنعت (13) ہے اور دوسرا جاندی کا ڈھیلا (14) ہے یا ایک سکتہ ہے دوسرا

2 ....ایک شم کی دھات جوسفیدی مائل ہوتی ہے۔ **1**....انسانی کارگیری۔

العن چینج کروائے جائیں۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٢٥.

**⑤**.....خریدارکومبیچ پر**قدرت** دے دینا۔ 6 .....پاڑے۔

7 ....."الدرالمختار "و (رد المحتار"، كتاب البيو ع،باب الصرف، ج٧،ص٥٥ ٥.

الساعقد كرنے والے لينى خريداراور پيچنے والا۔

9 ...... "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص ٥٩.

**ھ**....کی اور زیادتی۔ ₩....خالص مال۔

ویباہی ہے اگران اختلافات کی وجہ سے کم وبیش کیا تو حرام وسود ہے مثلاً ایک روپیر کی ڈیڑھ دورو یے بھراس زمانے میں جاندی کتی ہےاور عام طور پرلوگ روپیہ ہی سے خریدتے ہیں اوراس میں اپنی ناواقفی کی وجہ سے کچھ حرج نہیں جانتے حالانکہ بیسود ہے اور بالإ جماع حرام ہے۔اس لیے فقہا پیفر ماتے ہیں کہا گرسونے جاندی کا زیورکسی نے نصب کیااور غاصب نے اُسے ہلاک کر ڈالاتو اُس کا تاوان غیرجنس سے دلایا جائے یعنی سونے کی چیز ہے تو جاندی سے دلایا جائے اور جاندی کی ہے تو سونے سے کیونکہ اُسی جنس سے دلانے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا لحاظ کر کے پچھ زیادہ دلایا جائے تو سود ہے یہ دینی نقصان ہے۔(1)(ہدایہ، فتح،ردالحتار)

مسكه ۲: اگر دونوں جانب ايک جنس نه ہو بلکه مختلف جنسيں ہوں تو کمی بيشی ميں کوئی حرج نہيں مگر تقابُض بدكين <sup>(2)</sup> ضروری ہے اگر تقابض بدلین سے بل مجلس بدل گئی تو بیچ باطل ہو گئ ۔ لہذا سونے کو جاندی سے یا جاندی کوسونے سے خریدنے میں دونوں جانب کووزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وزن تواس لیے کرنا ضروری تھا کہ دونوں کا برابر ہونامعلوم ہوجائے اور جب برابری شرطنہیں تو وزن بھی ضروری نہ رہاصرف مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔اگر جیاندی خرید نی ہواور سود سے بچنا ہوتو رویبیہ سے مت خریدوگنی <sup>(3)</sup> یا نوٹ یا پییوں سے خریدو۔ دین ودنیا دونوں کے نقصان سے بچوگے۔ پیمکم ثمن خلقی لیمنی سونے جاندی کا ہے اگر پیپوں سے جاندی خریدی تو مجلس میں ایک کا قبضہ ضروری ہے دونوں جانب سے قبضہ ضروری نہیں کیونکہ اُن کی ثمنیّت منصُوص نہیں <sup>(4)</sup>جس کا لحاظ ضروری ہوعاقدین اگر چاہیں توان کی ثمنیّت کو باطل کر کے جیسے دوسری چیزیں غیر ثمن ہیں اُن کوبھی غیر ثمن قرار دے سکتے ہیں <sup>(5)</sup> (درمختار، ردالمحتار )مجلس بدلنے کے یہاں بیمعنے ہیں کہ دونوں جدا ہوجا کیں ایک ایک طرف حیلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دوسراو ہیں رہے اور اگر بید دنوں صورتیں نہ ہوں تو مجلس نہیں بدلی،اگر چیکتنی ہی طویل مجلس ہو،اگرچہ دونوں وہیں سوجائیں یا ہے ہوش ہوجائیں بلکہا گرچہ دونوں وہاں سے چل دیں مگرساتھ ساتھ جائیں غرض بیرکہ جب تک دونوں میں جدائی نہ ہو، قبضہ ہوسکتا ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ 2: ایک نے دوسرے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے استے رویے کی جاندی یا سوناخریدا دوسرے نے

و"الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٥٨.

و"فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٧٩.

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص ٥٥٥.

**<sup>4</sup>**.....لعنی ان کی شمنیت برنص (حدیث) دار ذہیں۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٣، ص٧١٧.

قبول کیا بہ عقد درست نہیں کہ تقابض بدلین مجلس واحد میں یہاں نہیں ہوسکتا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) خط و کتابت کے ذریعہ سے بھی ہیج صُرِ فَ نَهِينِ ہُوسَكتی۔

مسئلہ ۸: بیچ صرف اگر صحیح ہو تو اس کے دونوں عرض معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے فرض کروایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک روپیدایک روپید کے بدلے میں بیچ کیا اوران دونوں کے پاس روپیپینہ تھا مگراسی مجلس میں دونوں نے کسی اور سے قرض لے کرتفابض بدلین کیا تو عقد صحیح رہایا مثلاً اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس رویبی کواس رویبیہ کے بدلے میں بیجااور جس کی طرف اشارہ کیا اُسے اپنے پاس رکھ لیا دوسرا اُس کی جگہ دیا جب بھی صحیح ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) بیاُس وقت ہے کہ سونا یا جا ندی پاسکے ہوں اور بنی ہوئی چیز مثلاً برتن زیور،ان میں تعین ہوتا ہے۔

مسله 9: بع صرف خيار شرط سے فاسد ہوجاتی ہے۔ يو بين اگر کسی جانب سے ادا کرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلاً جا ندی آج لی اور روپیکل دینے کوکہا بیعقد فاسد ہے ہاں اگراُسی مجلس میں خیار شرط اور مدت کوسا قط کر دیا تو عقد مجھے ہو عائے گا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكله ا: سونے جاندي كى بيع ميں اگر كسى طرف أودھار ہوتو بيع فاسدہا گرچه أدھار والے نے جدا ہونے سے سلے اُسی مجلس میں کچھادا کردیا جب بھی کل کی بیچ فاسد ہے مثلاً پندرہ رویے کی گنی خریدی اور روپیہ دس دن کے بعددینے کو کہا مگر اُسی مجلس میں دس رویے دیدیے جب بھی پوری ہی بیع فاسد ہے پنہیں کہ جتنا دیا اُس کی مقدار میں جائز ہوجائے ہاں اگروہیں کل رویے دیدیے تو پوری بیع صحیح ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسلماا: سونے جاندی کی کوئی چیز برتن زیور وغیرہ خریدی تو خیار عیب وخیار رویت حاصل ہوگا۔رویاشرفی میں خیاررویت تونہیں گر خیارعیب ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسکلہ ا: عقد ہوجانے کے بعدا گرکوئی شرط فاسدیائی گئی تواس کواصل عقد سے کمحق کریں گے بعنی اس کی وجہ سے وہ عقد جو بھی ہوا تھا فاسد ہو گیامثلاً رویے سے جاندی خریدی اور دونوں طرف وزن بھی برابر ہےاوراُ سی مجلس میں تقابض بدلین

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٣، ص١١٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف، ج٧، ص٥٥٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، الباب الأول في تعريفه... إلخ، ج٣، ص ٢١٨.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٦ ٥٥.

بھی ہوگیا پھرایک نے بچھزیادہ کر دیایا کم کر دیا مثلاً روپیہ کاسُواروپیہ یا بارہ آنے کر دیےاور دوسرے نے قبول کرلیاوہ پہلاعقد فاسد ہو گیا۔ (1) (درمختار)

مسكله ساا: پندره رویه کی اشر فی خریدی اور رویه دیدیه اشر فی یر قبضه کرلیا اُن میں ایک روییه خراب تھا اگر مجلس نہیں بدلی ہے وہ روپیر پھیردے<sup>(2)</sup> دوسرالے لے اور جدا ہونے کے بعداُ سے معلوم ہوا کہ ایک روپیر خراب ہے اُس نے وہ رویبیے پھیردیا تو اُس ایک رویبیہ کے مقابل<sup>(3)</sup>میں بھے صرف جاتی رہی اب پنہیں ہوسکتا ہے کہاُس کے بدلے میں دوسرارویبیہ لے بلکہ اُس اشر فی میں ایک روپیہ کی مقدار کا پیشریک ہے۔ (<sup>4)</sup> (ردالحتار)

مسله ۱۱: بدل صرف پر جب تک قبضه نه کیا هوأس میں تصرف نہیں کرسکتا اگراُس نے اُس چیز کو ہبه کر دیایا صدقه کر دیایا معاف کر دیااور دوسرے نے قبول کرلیا ہیج صرف باطل ہوگئی اورا گررویے سے اشر فی خریدی اورابھی اشر فی پر قبضہ بھی نہیں کیااوراسی اشر فی کی کوئی چیزخریدی پہنچ فاسد ہےاور بچ صرف بدستور سچے ہے بعنی اب بھی اگراشر فی پر قبضہ کرلیا توضیح  $(0,0)^{(5)}$  (درمختار)

مسکلہ 10: ایک کنیز (6)جس کی قیت ایک ہزار ہے اور اُس کے گلے میں ایک ہزار کا طوق <sup>(7)</sup> پڑا ہے دونوں کو دو ہزار میں خریدااورایک ہزاراُسی وقت دیدیااورایک ہزار ہاقی رکھا تو یہ جوادا کردیا طوق کانثن قرار دیا جائے گااگر چہاس کی تصریح نه کی ہویا یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں کے ثمن میں بیایک ہزارلو۔ یو ہیں اگر ہے میں ایک ہزار نقد دینا قراریایا ہے اورایک ہزار اُودھارتو جونقددیناٹھہراہے طوق کانمن ہے۔ یو ہیں اگرسورو بے میں تلوارخریدی جس میں پچاس رویے کا جا ندی کا سامان لگاہے اوراُسی مجلس میں پچاس دیدیے توبیاُس سامان کانمن قراریائے گایاعقد ہی میں پچاس رویے نقداور بچاس اُودھار دینا قراریایا تو یہ بچاس جا ندی کے ہیںا گرچہ نصریج نہ کی ہویا کہہ دیا ہو کہ دونوں کے ثمن میں سے بچاس لے لوبلکہ کہہ دیا ہو کہ تلوار کے ثمن میں سے بچاس رویے وصول کرو کیونکہ وہ آ رائش کی چیزیں تلوار کے تابع ہیں تلوار بول کروہ سب ہی کچھ مراد لیتے ہیں نہ کہ محض لوہے کا کھل البنتہ اگر بیہ کہددیا کہ بیرخاص تلوار کاثمن ہے تو بیج فاسد ہوجائے گی۔اورا گراسمجلس میں طوق اورتلوار کی آرائش کا

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup> یعنی واپس کردے۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف، ج٧، ص٥٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٦.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی گلے کا ایک زیور، ہار۔ 6 .....لونڈی، باندی۔

تثن بھی ادانہیں کیا گیااور دونوں متفرق ہو گئے تو طوق وآ رائش کی بچے باطل ہوگئی لونڈی کی صحیح ہےاورتلوار کی آ رائش بلاضرراُ س سے ملحلہ ہ ہوسکتی ہے تو تلوار کی صحیح ہے ور نیاس کی بھی باطل ۔ <sup>(1)</sup> (ہدایہ)

مسلم ۱۱: تلوار میں جو جاندی ہے اُس کوشن کی جاندی ہے کم ہونا ضروری ہے اگر دونوں برابر ہیں یا تلوار والی شن سے زیادہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ کون زیادہ ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ان صورتوں میں بیچ درست ہی نہیں پہلی دونوں صورتوں میں یقیناً سود ہےاور تیسری صورت میں سود کا اختال ہےاور یہ بھی حرام ہےاس کا قاعدہ کلیہ پیہ ہے کہ جب ایسی چیز جس میں سونے جاندی کے تاریا پتر <sup>(2)</sup> لگے ہوں اُس کواُسی جنس سے بیچ کیا جائے تو مثمن کی جانب اُس سے زیادہ سونا یا جاندی ہونا چاہیے جتنا اُس چیز میں ہے تا کہ دونوں طرف کی جاندی یاسونا برابر کرنے کے بعد ثمن کی جانب میں کچھ بیچے جواُس چیز کے مقابل میں ہوا گراییا نہ ہوتو سود اور حرام ہے اورا گرغیر جنس سے بیچ ہومثلاً اُس میں سونا ہے اور ثمن رویے ہیں تو فقط تقابض بدلين (3) شرط ہے۔ (4) (درمختار، فتح القدير)

مسئلہ **کا:** کیکا، <sup>(5)</sup>گوٹا<sup>(6)</sup>اگر چہریشم سے بُنا جاتا ہے مگر مقصوداُ س میں ریشم نہیں ہوتااوروزن سے ہی بکتا بھی ہے، لہذا دونوں جانب وزن برابر ہونا ضروری ہے لیس، <sup>(7)</sup> پیمک <sup>(8)</sup> وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔

مسکلہ ۱۸: بعض کیڑوں میں جاندی کے بادلے <sup>(9)</sup> بینے جاتے ہیں۔ آنجل <sup>(10)</sup>اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بنارسی عمامہاوربعض میں درمیان میں پھول ہوتے ہیں جیسے گلبدن <sup>(11)</sup>اس میں زری <sup>(12)</sup> کے کام کو تابع قرار دیں گے کیونکہ شرع مطهرنے اس کے استعال کو جائز کیا ہے اس کی بیع میں ثمن کی چاندی زیادہ ہونا شرط نہیں۔

1 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨٢.

2 .... یتلے چوڑ یے ٹکڑے۔ ن مبيع برقبضه 🗗 🔞

4 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٦٠.

و "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٦٦.

- 🗗 ....زری کی تبار کی ہوئی گوٹ، بیل۔
- € .....سونے، چاندیاورریشم کے تاروں سے بناہوا فیتایازری کی تیار کی ہوئی گوٹ، یا کناری جوعموماً عورتوں کےلباس برزینت کے لیےٹانکی جاتی ہے۔
  - **ہ**....ریشی یا سوتی ڈورے سے بنی ہوئی پٹی ہیل جس یہ سونے ، جاندی کے تاریکے ہوتے ہیں۔
    - السسگوٹا جو کلا بتوں سے بنایا اور انگر کھوں اورٹوپیوں وغیرہ پرلگایا جاتا ہے۔
      - ؈ ۔۔۔۔۔ چاندی کے چیٹے تار۔ 🛈 .....دویٹے کابسر ا۔
  - 🕕 ..... مختلف وضع کا دهاری داراور پھول دار دلیثمی اور سوتی کپڑا۔ ք .... سونے کے تاربہ

مسئلہ 19: جس چیز میں سونے ، جاندی کاملمع ہو<sup>(1)</sup> اُس کے ثمن کاملمع کی جاندی سے زیادہ ہونا شرطنہیں اور اُسی مجلس میں اتنی جاندی پر قبضه کرنا بھی شرطنہیں مثلاً برتن پر جاندی کالمع ہے اُس کولمع کی جاندی سے کم قیمت پر بیچ کیایا اُسی مجلس میں ثمن پر قبضہ نہ کیا جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۱۰: ملمع میں بہت زیادہ چاندی ہے کہ آگ پر پھلا کراتنی نکال سکتے ہیں جوتو لنے میں آئے یہ قابل اعتبار  $(((((1/2)^{(3)})^{(3)})^{(3)})$ 

مسکلہ ۲۱: چاندی کے برتن کورویے یا اشر فی کے عوض میں بیج (<sup>4)</sup> کیا تھوڑے سے دام <sup>(5)مجل</sup>س میں دے دیے باقی باقی ہیں اور عاقدین <sup>(6)</sup> میں افتراق <sup>(7)</sup> ہو گیا تو جتنے دام دیے ہیں اُس کے مقابل میں بیچ صبح ہے اور باقی باطل اور برتن میں بائع ومشتری دونوں شریک ہیں اورمشتری کوعیب شرکت کی وجہ سے بیا ختیار نہیں کہ وہ حصہ بھی پھیر دے کیونکہ بیہ عیب مشتری کے فعل واختیار سے ہےاس نے بورا دام اُسی مجلس میں کیوں نہیں دیااورا گراس برتن میں کوئی حقدار پیدا ہوگیا اُس نے ایک جزاینا ثابت کردیا تو مشتری کواختیار ہے کہ باقی کولے پانہ لے کیونکہ اس صورت میں عیب شرکت اس کے فعل سے نہیں۔<sup>(8)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر) پھرا گرمستحق <sup>(9)</sup> نے عقد کو جائز کر دیا تو جائز ہوجائے گا اوراُ تئے نثمن کا وہ مستحق ہے بائع مشتری سے لے کراُس کودے بشرطیکہ بائع ومشتری اجازت مستحق سے پہلے جدا نہ ہوئے ہوں خود مستحق کے جدا ہونے سے عقد باطل نہیں ہوگا کہ وہ عاقر نہیں ہے۔ (10) ( درمختار، ردالمحتار )

مسلک**۲۷:** چاندی پاسونے کا ٹکڑاخریدااوراُس کے سی جزمیں دوسرا حقدار پیداہو گیا تو جو باقی ہےوہ مشتری کا ہےاور تمن بھی اتنے ہی کامشتری کے ذمہ ہے اورمشتری کو بیت حاصل نہیں کہ باقی کوبھی نہلے کیونکہاس کے ٹکڑے کرنے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں بیاُ س صورت میں ہے کہ قبضہ کے بعد حقدار کاحق ثابت ہوااورا گر قبضہ سے پہلےاُ س نے اپناحق ثابت کردیا تو

و"فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٦٧.

پرسونے جاندی کا یانی چڑھایا گیا ہو۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب:في بيع المموّه، ج٧،ص٥٦٠٥.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

 <sup>4 .....</sup>قروخت - 5 .....قم، رویے - 6 .....یعنی بائع و مشتری -7 ..... حدائی۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨٢.

<sup>€.....</sup>عثدار۔

⑩....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:في بيع المفضض...إلخ، ج٧،ص٦٢٥.

مشتری کو یہاں بھی اختیار حاصل ہوگا کہ لے یانہ لےرو بےاوراشر فی کا بھی یہی حکم ہے کہ مشتری کواختیا نہیں ملتا۔<sup>(1)</sup> (مداہیہ، در مختار ) مگر زمانۂ سابق میں بیرواج تھا کہ روپے اور اشر فی کے ٹکڑے کرنے میں کوئی نقصان نہ تھا اس زمانہ میں ہندوستان کے اندرا گرروییہ کے ٹکڑے کردیے جائیں تو ویبا ہی بیکارتصور کیا جائے گا جبیبا برتن ٹکڑے کردیتے ہے، لہذا یہاں روپیہ کا وہی حکم ہونا جا ہیے جو برتن کا ہے۔

مسلم ۱۲۰۰ دورویے اورایک اشرفی کوایک روییه دواشرفیوں سے بیجنا درست ہے رویے کے مقابل میں اشرفیاں تصور کریں اور اشرفی کے مقابل روپیہ، بول ہی دومن گیہوں اور ایک من جوکوایک من گیہوں اور دومن جو کے بدلے میں بیجنا بھی جائز ہے اورا گر گیارہ رویے کودس رویے اورایک اشرفی کے بدلے میں بیچ کیا ہے دس روپے کے مقابل میں دس روپے ہیں اور ایک رویبیے کے مقابل اشرفی بید دونوں دو جنس ہیں ان میں کمی بیشی درست ہے اورا گرایک رویبیا ورایک تھان کوایک رویبیاور ایک تھان کے بدلے میں بیچااورروییہ برطرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ صبحے نہ رہی۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ)

مسلك ٢١: سونے كوسونے سے ياچاندى كوچاندى سے بيع كياان ميں ايك كم ہے ايك زيادہ مگر جوكم ہے أس كے ساتھ كوئى الیں چیز شامل کر لی جس کی کچھ قیمت ہوتو بیع جائز ہے پھراگرائس کی قیمت اتنی ہے جوزائد کے برابر ہےتو کراہت بھی نہیں ور نہ کراہت ہےاورا گراس کی قیمت ہی نہ ہوجیسے می کا ڈھیلاتو بھے جائز ہی نہیں۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)رویے سے جاندی خرید ناچاہتے ہول اور جاندی ستی ہواگر برابر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے زیادہ لیتے ہیں سود ہوتا ہے تورو بے کے ساتھ پیسے شامل کرلیں ہی جائز ہوجائے گی۔

مسکلہ ۲۵: سونار (<sup>4)</sup> کے یہاں کی را کھ خریدی اگر جاندی کی را کھ ہے اور جاندی سے خریدی یا سونے کی ہے اور سونے سے خریدی تو ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں را کھ میں کتنا سونا یا جا ندی ہے اور اگر عکس کیا یعنی جا ندی کی را کھ کوسونے سے اور سونے کی جاندی سے خریدا تو دوصورتیں ہیں اگراُس میں سونا جاندی ظاہر ہے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز اور جس صورت میں بیع جائزہے مشتری کود کیھنے کے بعداختیار حاصل ہوگا۔<sup>(5)</sup> (فتح القدیر)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الصرف، باب الصرف، ج٧، ص٦٣ ٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٣.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 ....</sup>سونے کا کاروبار کرنے والا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٢.

مسکلہ ۲۲: ایک شخص کے دوسرے پر پندرہ رویے ہیں مدیون <sup>(1)</sup> نے دائن <sup>(2)</sup> کے ہاتھ ایک اشر فی پندرہ روپے میں بیچی اوراشر فی دیدی اوراس کے ثن ودین میں مقاصه کرلیا لینی ادلا بدلا کرلیا که بیہ پندرہ ثمن کے اون پندرہ کے مقابل میں ہو گئے جومیرے ذمتہ باقی تصابیا کرنامیج ہے اور اگر عقد ہی میں بیکہا کہ اشرفی اُن رویوں کے بدلے میں بیتیا ہوں جومیرے ذمّة تمھارے ہیں تو مقاصہ کی بھی ضرورت نہیں بیاً س صورت میں ہے کہ دَین پہلے کا ہواورا گرا شرفی بیچنے کے بعد کا دَین ہومثلاً پندرہ میںاشر فی بیچی پھراُسیمجلس میںاُ س سے پندرہ رویے کے کپڑ بخریدےاوراشر فی دے دیاشر فی اور کپڑے کے ثمن میں مقاصہ کرلیا یہ بھی ڈرست ہے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسکلہ کا: حاندی سونے میں میل (<sup>4)</sup> ہو مگر سونا جاندی غالب ہے تو سونا جاندی ہی قرار یا کیں گے جیسے رو پیاور اشر فی کہ خالص جاندی سونانہیں ہیں میل ضرور ہے مگر کم ہےاس وجہ سے اب بھی انھیں جاندی سونا ہی سمجھیں گے اوران کی جنس سے بیچ ہوتو وزن کےساتھ برابر کرناضروری ہے اور قرض لینے میں بھی ان کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ان میں کھوٹ <sup>(5)</sup>خود ملایا ہو جیسے رویے اشر فی میں ڈھلنے کے وقت کھوٹ ملاتے ہیں یا ملایانہیں ہے بلکہ پیدائشی ہے کان سے جب نکالے گئے اُسی وقت اُس میں آمیز تن تھی دونوں کا ایک حکم ہے۔ <sup>(6)</sup> (بدایہ، عالمگیری)

مسللہ ۱۲۸: سونے چاندی میں اتنی آمیزش ہے کہ کھوٹ غالب ہے تو خالص کے حکم میں نہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگرخالص سونے چاندی سے انکی بیچ کریں تو پیچاندی اُس سے زیادہ ہونی چاہیے جتنی چاندی اُس کھوٹی چاندی میں ہے تا کہ جا ندی کے مقابلہ میں جا ندی ہوجائے اور زیادتی کھوٹ کے مقابل میں ہواور تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں طرف جا ندی ہے اور اگرخالص جاندی اس کےمقابل میں اُتنی ہی ہے جتنی اس میں ہے یااس سے بھی کم ہے یامعلوم نہیں کم ہے یازیادہ تو بیچ جائز نہیں کہ پہلی دوصورتوں میں کھلا ہوائو دہاورتیسری میں سُو د کااحتمال ہے۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)

مسکلہ ۲۹: جس میں کھوٹ غالب ہے اُس کی بیچ اُس کے جنس کے ساتھ ہولیعنی دونوں طرف اسی طرح کی کھوٹی

- 1 .....مقروض،قرض لینے والا۔ 2 .....قرض خواہ،قرض دینے والا۔
  - 3 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٧، ص٨٣ ـ ٨٤.
    - 4.....کھوٹ۔ 5 ..... ملاوط \_
    - 6 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٧، ص ٨٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الصرف،الباب الثاني في احكام العقد با لنظر... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص ٢١٩.

7 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٧، ص ٤ ٨.

چاندی ہوتو کمی بیشی بھی درست ہے کیونکہ دونوں جانب دوشم کی چیزیں ہیں جاندی بھی ہےاور کا نسہ <sup>(1)</sup>بھی ہوسکتا ہے کہ ہرایک کوخلاف چنس کے مقابل میں کریں مگر جدا ہونے سے پہلے دونوں کا قبضہ ہوجا نا ضروری ہےاوراس میں کمی بیشی اگر چہ سوزنہیں مگر اس قتم کے جہاں سکتے چلتے ہوں اُن میں مشایخ کرام کمی بیشی کا فتو کانہیں دیتے کیونکہ اس سے سودخواری کا درواز ہ کھلتا ہے کہ ان میں کمی بیشی کی جب عادت پڑ جائے گی تو وہاں بھی کمی بیشی کریں گے جہاں سود ہے۔<sup>(2)</sup> (ہدا یہ )

مسلم مسلم مسلم السي الماريج ميں کھوٹ غالب ہے إن ميں بيع وقرض وزن كے اعتبار سے بھى دُرست ہے اور گنتى كے لحاظ سے بھی ،اگررواج وزن کا ہے تو وزن سے اور عدد کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کیونکہ بیان میں نہیں ہیں جن کاوزن منصوص <sup>(3)</sup>ہے۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ)

مسکلہ اسا: ایسے رویے جن میں کھوٹ غالب ہے جب تک اُن کا چلن <sup>(5)</sup> ہے ثمن ہیں متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے مثلاً اشارہ کر کے کہااس رویبی کی بیر چیز دے دوتو بیضروز نہیں کہ وہی رویبید ےاُس کی جگہ دوسرا بھی دے سکتا ہے اور اگران کا چلن جاتار ہا تو نمن نہیں بلکہ جس طرح اور چیزیں ہیں ہیکھی ایک متاع <sup>(6)</sup> ہےاوراُس وقت معین ہیں اگراُس کے وض میں کوئی چیز خریدی ہے توجس کی طرف اشارہ کیا ہے اُسی کو دینا ضروری ہے اُس کے بدلے میں دوسرانہیں دے سکتا ہیا اُس وقت ہے جب بائع ومشتری دونوں کومعلوم ہے کہ اس کا چلن نہیں ہے اور ہرایک بیجھی جانتا ہو کہ دوسرے کوبھی اس کا حال معلوم ہے اورا گردونوں کو بیہ بات معلوم نہیں یا ایک کومعلوم نہیں یا دونوں کومعلوم ہے گرین ہیں معلوم کہ دوسرا بھی جانتا ہے تو بیچ کاتعلق اس کھوٹے رویے سے نہیں جس کی طرف اِ شارہ ہے بلکہ اچھے رویے سے ہے اچھا روپیہ دینا ہوگا اورا گر اُس کا چلن بالکل بند نہیں ہواہے بعض طبقہ میں چلتا ہےاوربعض میں نہیں اوران سے کوئی چیز خریدی تو دوصورتیں ہیں بائع کو پیربات معلوم ہے پانہیں کہ کہیں چلتا ہےاورکہیں نہیں اگرمعلوم ہے تو یہی روپیپردینا ضرورنہیں اسی طرح کا دوسرابھی دےسکتا ہےاورا گرمعلومنہیں تو کھرا روپیہ دینایڑےگا۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردالحتار)

- 1 .....ایک قتم کی مرکب دھات جوتا نبے اور را نگ کی آمیزش سے بنتی ہے۔
  - 2 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨٤.
- العنی جن کے موز وں ہونے کے بارے میں نص (حدیث) وارد ہے۔
  - 4 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨٤.
- 7 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:مسائل في المقاصة، ج٧،ص٦٦ ٥ .

مسئلة النان رويييمين جاندي اور كھوٹ دونوں برابر ہيں بعض بانوں ميں ايسے رويے كا حكم أس كا ہے جس ميں جاندي غالب ہے اوربعض باتوں میں اُس کی طرح ہے جس میں کھوٹ غالب ہے بیع وقرض میں اُس کا حکم اُس کی طرح ہے جس میں چاندی غالب ہے کہ وہ وزنی ہیں اور بیچ صرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی بیچ اگر اُسی قشم کے رویے سے ہو یا خالص جاندی سے ہوتو وہ تمام باتیں لحاظ کی جائیں گی جو مذکور ہوئیں مگراُس کی بیچ اُسی قتم کے روپے سے ہوتو ا کثر فقہا کمی بیشی کونا جائز کہتے ہیں اور مقتضائے احتیاط <sup>(1) بھ</sup>ی یہی ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسکلہ اسان ایسے رویے جن میں جاندی سے زیادہ میل (3) ہے ان سے یا پیپوں سے کوئی چیز خریدی اور ابھی بائع کو دیے ہیں کہان کا چلن بند ہو گیا ،لوگوں نے اُن سے لین دین جپوڑ دیاا ماماعظم فرماتے ہیں کہ بیچ باطل ہوگئی مگرفتو کی صاحبین <sup>(4)</sup> کے قول پر ہے کہ ان رویوں یا پیسوں کی جو قیمت تھی وہ دی جائے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۴ سا:** پیسوں یاروییہ کا چلن بندنہیں ہوا مگر قیت کم ہوگئ تو بچے بدستوریا تی ہےاور ہائع کو بیا ختیارنہیں کہ بچے کو نشخ کردے۔ یو ہیں اگر قیمت زیادہ ہوگئی جب بھی بیچ بدستور ہے اور مشتری کو فنخ کرنے کا اختیار نہیں اوریہی رویے دونوں صورتوں میں ادا کیے جا<sup>ئی</sup>یں گے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۳۵۰ پیے چلتے ہوں توان سے خرید نا درست ہا ورمعین کرنے سے معین نہیں ہوتے مثلًا اشارہ کر کے کہااس پیپہ کی بیہ چیز دو تو وہی پیپہ دینا واجب نہیں دوسرا بھی دےسکتا ہے ہاں اگر دونوں پیہ کہتے ہوں کہ ہمارامقصور معین ہی تھا تومعین ہے۔اورایک پییہ سے دومعین بیسے خریدے تو عقد کاتعلق معین سے ہےا گرچہ وہ دونوں اس کی تصریح نہ کریں کہ ہمارامقصودیہی تھا۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردامحتا ر ) اس صورت میں اگر کوئی بھی ہلاک ہوجائے بیچ باطل ہوجائے گی اورا گر دونوں میں کوئی بہرجا ہے کہ اُس کے بدلے کا دوسرا پیسد یدے بیہیں کرسکتا وہی دینا ہوگا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ....</sup>احتياط كاتقاضا

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: مسائل في المقاصة، ج٧، ص ٦٨ ٥.

الله تعالى عليها ـ على الله تعليها ـ عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى عليها ـ الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى 
<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص ٦٩ ٥٠.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٧١٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: مسائل في المقاصة، ج٧، ص٧٢٥.

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص١٠٣.

مسلم ۲ سا: پییوں کا چلن اُٹھ گیا تو ان سے بیچ درست نہیں جب تک معین نہ ہوں کہ اب بیشن نہیں ہیں مہیع ہیں۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

**مسئلہ کے با** ایک رویے کے بیسے خرید ہے اورا بھی قبضہ نہیں کیا تھا کہان کا چلن جاتار ہائیجے باطل ہوگئی اورا گرآ دھے رویے کے پییوں پر قبضہ کیا تھااور آ دھے پرنہیں کہ چلن بند ہو گیا تواس نصف کی بھے باطل ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر)

**مسئلہ ۱۳۸۸:** یبیے قرض لیے تھے اور ابھی ا داخصیں کیے تھے کہ ان کا چلن جاتار ہاات قرض میں ان پییوں کے دینے کا تھم دیا جائے تو دائن کاسخت نقصان ہوگا جتنا دیا تھا اُس کا چہارم بھی نہیں وصول ہوسکتا لہٰذا چلن اُٹھنے کے دن ان پییوں کی جو قیمت تھی وہ ادا کی جائے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسله و سا: رویبه دورویے اٹھنی چونی کے پییوں کی چیز خریدی اور بنہیں ظاہر کیا کہ یہ بیسے کتنے ہوئکے بیع صبح ہے کیونکہ بیر بات معلوم ہے کہ روپیہ کے اتنے بیسے ہیں۔(4) (ہدایہ)

مسلم ۱۹۰۰ صراف (5) کوروپیرد کرکہا که آ دھے روپیہ کے بیسے دواور آ دھے کا اٹھنی سے کم جاندی کا سکہ دوبہ بیج ناجائز ہے آ دھے کے بیسے خریدے اس میں کچھ حرج نہ تھا، مگر آ دھے کا سکہ جوخریدااس میں کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے پوری ہی بیج فاسد ہوگی اورا گریوں کہتا کہاس رویبہ کے اتنے بلیے اوراٹھنی سے کم والاسکہ دوتو کوئی حرج نہ تھا کیونکہ یہاں تفصیل نہیں ہے پییوں اور سکہ سب کے مقابل میں رویبہ ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ہدا بیہ )

مسئلہ اس، ہم نے کئی جگہ ضمناً پیربات ذکر کردی ہے کہ نوٹ بھی ثمن اصطلاحی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ آج تمام لوگ اس سے چیزیں خریدتے بیچتے ہیں دیون<sup>(7)</sup> ودیگر مطالبات میں بے تکلّف <sup>(8)</sup> دیتے لیتے ہیں یہاں تک کہ دس رویے کی چیز

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص ٦٧ ه.

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٨.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٧٢٥.

<sup>4.....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصرف، ج٧،ص٥٨.

<sup>5 ....</sup>سونے کا کاروبارکرنے والا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصرف ، ج٧، ص ٨٥ ـ ٨٦.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٧٧٥.

<sup>7 ....</sup> قرضے۔ 8 .... بلا جھک۔

خریدتے ہیں اورنوٹ دے دیتے ہیں دس رویے قرض لیتے ہیں اور دس روپید کا نوٹ دے دیتے ہیں نہ لینے والاسمجھتا ہے کہ حق ہے کم یازیادہ ملاہے نہ دینے والا جس طرح اٹھنی، چونی ، دوانی کی کوئی چیزخریدی اوریسے دے دیے یا پیرچیزیں قرض کی تھیں اور پییوں سے قرض ادا کیااس میں کوئی تفاوت <sup>(1)</sup> نہیں سمجھتا بعینہ اسی طرح نوٹ میں بھی فرق نہیں سمجھا جاتا حالانکہ بیا یک کاغذ کا تکڑا ہے جس کی قیت ہزاریانسوتو کیا پیسہ دو پیسے بھی نہیں ہوسکتی ،صرف اصطلاح نے اُسے اس رتبہ تک پہنچایا کہ ہزاروں میں بکتا ہے اور آج اصطلاح ختم ہوجائے تو کوڑی (<sup>2)</sup> کوبھی کون یو چھے۔اس بیان کے بعد یہ بھھنا چاہیے کہ کھوٹے رویے اور پیسوں کا جو تھم ہے، وہی ان کا ہے کہان سے چیزخرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گےخودنوٹ کونوٹ کے بدلے میں بیجنا بھی جائز ہےاورا گر دونوں معین کرلیں تو ایک نوٹ کے بدلے میں دونوٹ بھی خرید سکتے ہیں، جس طرح ایک بیسہ سے معین دوپییوں کوخرید سکتے ہیں روپوں سے اس کوخریدایا بیچا جائے تو جدا ہونے سے پہلے ایک پر قبضہ ہونا ضروری ہے جورقم اس پرکھی ہوتی ہےاُس سے کم وبیش پر بھی نوٹ کا بیجنا جائز ہے دس کا نوٹ یانچ میں بارہ میں بیچ کرنا درست ہے جس طرح ایک روپیہ کے ۲۴ کی جگہ سویسے یا• ۵ بیسے بیچے جائیں تواس میں کوئی حرج نہیں بعض لوگ جو کمی بیشی نا جائز جانتے ہیں اسے جاندی تصور کرتے ہیں۔ بیرتو ظاہر ہے کہ بیرجا ندی نہیں ہے بلکہ کاغذ ہے اورا گرجا ندی ہوتی تو اس کی بچے میں وزن کا اعتبار ضرور کرنا ہوتا دس رویے سے دس کا نوٹ لینا اُس وفت درست ہوتا کہ ایک پلید میں دس رویے رکھیں دوسرے میں نوٹ اور دونوں کا وزن برابر کریں ہے البته کہا جاسکتا ہے کہ بعض باتوں میں جاندی کے تکم میں ہے مثلاً دس رویے قرض لیے تھے یاکسی چیز کانثن تھا اور رویے کی جگہ نوٹ دے دیے بیدرست ہے جس طرح بندرہ رویبہ کی جگہ ایک گنی<sup>(3)</sup> دینا درست ہے گراس سے بنہیں ہوسکتا کہ گنی کو جاندی کہاجائے کہ بندرہ کی گئی کو بندرہ سے کم وبیش میں بیخناہی ناجائز ہو۔

**مسئلہ ۲۷:** ہندوستان کے اکثر شہروں میں پہلے کوڑیوں کا رواج تھااور اب بھی بعض جگہ چل رہی ہیں بیبھی ثمن اصطلاحی ہیں اوران کا وہی حکم ہے جوپیسوں کا ہے۔

# (بيع تلجئه)

مسكه المان الله المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ال

<sup>1 ....</sup>فرق - 2 ....دمرطی (یسیے کا چوتھا حصہ ) -

<sup>3 ....</sup>سونے کا ایک انگریزی سکه۔

چیز کے بیچنے خریدنے کانہیں ہےاس کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ جانتا ہے فلاں شخص کومعلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز میری ہے تو زبردتی چھین لے گامیں اُس کا مقابلے نہیں کرسکتا ،اس میں پیضروری ہے کہ مشتری سے کہددے کہ میں بظاہرتم سے بیچ کروں گااور حقیقةً بیچنہیں ہوگی اوراس امریرلوگوں کو گواہ بھی کر مے محض دل میں بیہ خیال کر کے بیچ کی اور زبان سے اس کو ظاہرنہیں کیا ہے ہیہ تَـلُـجنَهٰہیں۔تَـلُـجنَّه کاحکم ہزل<sup>(1)</sup> کا ہے کہ صورت بیج کی ہےاور حقیقت میں بیچنہیں<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار ) آج کل جس کو فرضی بیج کہا کرتے ہیں وہ اس تَلُجئه میں داخل ہوسکتی ہے جبکہ اس کے شرائط یائے جا کیں۔

مسكك ١٠٠٠ تَـكُجئه كي تين صورتين عين :فنس عقد مين تَـكُجئه هو يا مقدار ثمن مين ياجنس ثمن مين فنس عقد مين تَلُجئَه کی وہیصورت ہے جو مذکور ہوئی کہ بائع نےمشتری ہے کچھ خاص لوگوں کےسامنے بیرکہد دیا کہ میں لوگوں کےسامنے ظاہر کروں گا کہا پنامکان تمھارے ہاتھ بیچااورتم قبول کرنااور بیزج وشرا<sup>(3)</sup> محض دکھاوے میں ہوگا حقیقت میں نہیں ہوگا، جنانچہاس طور پر بچے ہوئی شمن کی مقدار میں تَـلُـجئه کی صورت بیہ ہے کہ آپس میں ثمن ایک ہزار طے ہوا ہے مگر بیہ طے ہوا کہ ظاہر دو ہزار کیا جائے گااس صورت میں ثمن وہ ہوگا جوخفیہ طے ہوا ہے جبیبا کہ آج کل اکثر شفعہ سے بچانے کے لیے دستاویز میں بڑھا کرثمن کھتے ہیں تا کہاولاً توثمن کی کثرت دیکھ کرشفعہ ہی نہ کرے گا اور کرے بھی تو وہ رقم دے گا جوہم نے دستاویز میں کھھائی ہے (بیہ حرام اور فریب اور دی تلفی ہے ) تیسری صورت کہ خفیہ رویے ثمن قرار پائے اور ظاہر میں اشر فیوں کوثمن قرار دیا<sup>(4)</sup> (عالمگیری ) <sup>ا</sup> مسلم ۲۵: تع تَلْجِئَه كايم كه يربع موقوف ع جائز كرد ع توجائز هوگى، رَ دكرد ع توباطل هوگى - (5) (عالمگيري) لعني جبكه نفس عقد ميں تَلْجنَه هو۔

مسلم ۲۷۱ و و خصول نے آپس میں اس پراتفاق کیا کہ لوگوں کے سامنے ہم فلاں چیز کی بیج کا قرار کردیں ایک کھے فلاں تاریخ کومیں نے بیہ چیزاُس کے ہاتھا تنے میں بیچی ہے دوسراا قرار کرے میں نے خریدی ہے حالانکہ حقیقت میں ان دونوں کے مابین بیچ نہیں ہوئی ہے توایسے غلطا قرار سے بیچ موقوف بھی ثابت نہیں ہوگی اگر دونوں اس کو جائز کرنا بھی جا ہیں تو جائز نہیں ہوگی **۔**<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

\_\_\_\_\_ المسلمين المسلمين

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب: في بيع التلجئة، ج٧،ص٧٧٥.

<sup>3....</sup>خريدوفروخت ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب العشرون في البياعات المكروهة...إلخ، ج٣،ص ٢٠٩.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.

مسلم کا: دونوں میں سے ایک کہنا ہے تَلْجئه تھا، دوسرا کہنا ہے ہیں تھا توجوتلُجئه کا مدعی ہے اُس کے ذمّہ گواہ ہیں، گواہ نہلائے تو منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسللہ ۲۸ : دونوں نے پیطے کرلیاتھا کمن دکھانے کے لیے عقد کیا جائے گااگر وقت عقداُسی طے شدہ بات برعقد کی بِنا کریں تو عقد دُرست نہیں کہ بیچ میں تبادلہ پر رِضامندی در کارہےاوریہاں وہ مفقود ہے بینی اگر عقد کو جائز نہ کریں بلکہ رد کر دیں تو باطل ہو جائے گااورا گروقت عقداً س طے شدہ پر بِنا نہ ہولیعنی دونوں عقد کے بعد بالا تفاق کہتے ہوں کہ ہم نے اُس طے شدہ کے موافق <sup>(2)</sup>عقدنہیں کیا تھا تو بہ بیع صحیح ہے اورا گراس بات پر دونوں متنق ہیں کہونت عقد ہمارے دِلوں میں کچھنہ تھا نہ بہ کہ طے شدہ بات برعقد ہے نہ بہ کہ اُس پرنہیں ہے یا دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ طےشدہ بات برعقد کیا تھا دوسرا کہتا ہے اُس کے موافق میں نے عقد نہیں کیا تھا تو اِن دونوں صورتوں میں بیع صحیح ہے یوں ہی اگر ثمن کی مقدار با ہم ایک ہزار طے یائی تھی اورعلانیہ دو ہزارثمن قرار پایااس میں بھی وہی صورتیں ہیںا گردونوں کااس پرا تّفا ق ہے کیثمن وہی طےشدہ ہے توثمن دو ہزار ہےاور اگر دونوں متفق ہیں کہ طےشدہ ثمن پرعقد نہیں ہواہے بلکہ دوہزار پر ہی ہواہے یا کہتے ہیں ہمارے خیال میں اُس وقت کچھ نہ تھا کہ طے شدہ ثمن رہے گا پانہیں یا دونوں میں باہم اختلاف ہےان سب صورتوں میں بھی ثمن دوہزار ہےاورا گرجنس ثمن ایک چیز طے یائی اور عقد دوسری جنس پر ہوا تو شن وہ ہے جووقت عقد ذکر ہوئی۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

## (بيع الوفا)

**مسلبه وسم:** نیج الوفااس کوئیج الا مانة اور نیج الا طاعة اور نیج المعامله بھی کہتے ہیں۔اس کی صورت بہ ہے کہاس طوریر تیج کی حائے کہ بائع جب ثمن مشتری کووا پس دے گا تو مشتری مبیع کووا پس کردے گایا یوں کے مدیون نے دائن کے ہاتھ وَین کے عوض <sup>(4)</sup> میں کوئی چیز بیچ کردی اور پیہ طے ہوگیا کہ جب میں دَین ادا کردوں گا توا بنی چیز لے لوں گایا یوں کہ میں نے پیہ چیز تمھارے ہاتھ اتنے میں بیچ کردی اس طور پر کہ جب ثمن لاؤں گا تو تم میرے ہاتھ بیچ کردینا۔ آج کل جو بیچ الوفالوگوں میں جاری ہے،اس میں مدت بھی ہوتی ہے کہ اگراس مدت کے اندربیرقم میں نے اداکر دی تو چیز میری، ورنتمھا ری۔

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة... إلخ، ج٣،ص ٢١٠.

<sup>2....</sup>مطابق۔

<sup>...... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع التلجئة، ج٧، ص٧٧٥.

مسکلہ ۵: ایج الوفاحقیقت میں رہن ہے لوگوں نے رہن کے منافع کھانے کی بیتر کیب نکالی ہے کہ بیج کی صورت میں رہن رکھتے ہیں تا کہ مرتہن اُس کے منافع سے مستفید ہو۔للہذار ہن کے تمام احکام اس میں جاری ہوں گےاور جو پچھ منافع حاصل ہوں گےسب واپس کرنے ہوں گےاور جو بچھ منافع اپنے صرف میں لا چکا ہے یا ہلاک کر چکا ہے،سب کا تاوان دینا ہوگا اورا گرمبیج ہلاک ہوگئی تو دَین <sup>(1)</sup> کارویہ بھی ساقط ہوجائے گا،بشرطیکہ وہ دَین کی رقم کے برابر ہواورا گراس کے بروس میں کوئی <sup>ا</sup> مکان یا زمین فروخت ہو تو شفعہ بائع کا ہوگا کہ وہی ما لک ہےمشتری کانہیں کہ وہ مرتہن ہے۔<sup>(2)</sup> (رداکمحتار) بیچ الوفا کا معاملہ نہایت پیچیدہ ہے، فقہائے کرام کے اقوال اس کے متعلق بہت مختلف واقع ہوئے۔علامہ صاحب بحرنے اس کے بارے میں آٹھ قول ذکر کیے، فالا بے بزازیہ میں نو قول مذکور ہیں، بعض نے دس قول ذکر کیے ہیں، فقیر نے صرف اُس قول کو ذکر کیا کہ بیہ حقیقت میں رہن ہے کہ عاقدین کامقصوداس کی تائید کرتا ہےاورا گراس کوئیج بھی قرار دیا جائے جبیبا کہاس کا نام ظاہر کرتا ہےاور خودعا قدین <sup>(3) بھ</sup>یعموماً لفظ بیج ہی سےعقد کرتے ہیں تو بہ نثر ط کثمن واپس کرنے پرمبیج کوواپس کرنا ہوگا بہ نثر ط بائع کے لیےمفید ہےاور مقتضائے عقد <sup>(4)</sup> کے خلاف ہےاور ایسی شرط نیچ کو فاسد کرتی ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہےاس صورت میں بھی بائع ومشتری دونوں گنہ کاربھی ہوں گے اور مبیع کے منافع مشتری کے لیے حلال نہ ہوں گے بلکہ جومنا فع موجود ہوں اُنھیں واپس کر ہے اور جوخرچ کرڈالے ہیںاُن کا تاوان دےالبتہ جوبغیراس کے فعل کے ہلاک ہوگئے ہوں وہ ساقطالبذاالیں ہیج سےاجتناب ہی کا تحكم دياجائے گا۔واللد تعالیٰ اعلم۔

هٰذا اخر ما تيسر لي من كتاب البيوع مع تَشَتُّتِ البّال وَضُعُفِ الْحَال وَقِلَّةِ الْفُرُصَةِ وَكَثُرَةِ الاشغال والُحَمد لله العزيز المتعال ذي البر والنوال والصلاة والسلام على حبيبه محمد رصلي الله تعالى عليه وسلم) صاحب الفضل والكمال واصحابه خير اصحاب واله خير ال والحمد لله رب العلمين قد وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء لثلث بقين من شهر رمضان اعنى ليلة السابع والعشرين ليلة الجمعة المباركة الليلة التي ترجى ان تكون ليلة القدر التي هي خيرمن الف شهر ١٣٥٣ هو وارجو من المولى تعالى ان يمتعني ببركة هذا الشهر وبركة هذه الليلة وان يتقبل بفضل رحمته هذا التاليف وان ينفعني به وسائر المسلمين وبوفقي باتمام هذا الكتاب واليه المرجع و المآب.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:في بيع الوفاء، ج٧،ص٠٨٥.

ایعنی بائع ومشتری۔ 4....عقد كا تقاضا ـ

# كفالت ، كواله، قضا، وكالت ، هُبها دت اورا فماء كرمها كل كابيان

حصه دواز دہم (**12**) (.....تسہیل وتخ تبح شدہ.....)

صدرالشر بعد بدرالطريقة حضرت علامه مولا نامفتي محمد المجدعلي اعظمي عليه رحمة الله الغني

پیشش مجلسالمدینة العلمیة (دعوت اسلامی) شعبة تخ تخ

ناثر **مكتبة المدينه باب المدينه كراچى** 

# بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَريُمِ طُ

### کفالت کا بیان

اصطلاح شرع میں کفالت کے معنی بیر ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے لیعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس <sup>(1)</sup> کا ہویا دَین <sup>(2)</sup> یا عین <sup>(3)</sup> کا\_<sup>(4)</sup> (مداییه، درمختار)

جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب ومکفول لہ کہتے ہیں اور جس پرمطالبہ ہے وہ اصیل ومکفول عنہ ہے اور جس نے ذمہ داری کی وہ گفیل ہےاورجس چیز کی کفالت کی وہ مکفول بہہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار )

مسئلها: جس مدعی (<sup>6)</sup> کو بید ڈر ہو کہ معلوم نہیں مال وصول ہوگا یا نہ ہوگا اور جس مدعیٰ علیہ کو بیداندیشہ ہو کہ کہیں حراست میں نہ لیا جاؤں <sup>(7)</sup>ان دونوں کواس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرنامحمود وحسن ہے <sup>(8)</sup>اورا گرفیل میہ مجھتا ہو کہ مجھےخود شرمندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچنا ہی احتیاط ہے تو ریت مقدس <sup>(9)</sup> میں ہے کہ کفالت کی ابتدا ملامت ہے اور اوسط ندامت ہےاور آخر غرامت ہے یعنی ضامن ہوتے ہی خوداس کانفس یا دوسر بےلوگ ملامت کریں گےاور جب اس سے

Ω....قرض۔

- 1 ..... یعنی کسی شخص کوجا ضرکرنے کا مطالبہ۔
- هعین و شخص چیز جیسے مکان اور سامان وغیرہ۔
- 4 ..... "الدر المختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٥٨٩.

و" الهداية" ، كتاب الكفالة ، ج ٢ ، ص٨٧.

- 5 ....."الدر المختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧،ص ٥٩٥.
  - 6..... دعوى كرنے والا۔
  - 🗗 .....گرفتارنه کرلیا جاؤں۔
  - 8 ....تعریف کے قابل اور اچھاہے۔
- و.....حضرت سيدناموسيٰ عليهالسلام برنازل ہونے والی کتاب۔

مطالبہ ہونے لگا تو شرمندہ ہونایر تا ہے اور آخر بیرکہ گرہ سے (1) دینایر تا ہے۔ (2) (درمختار، ردالمحتار)

کفالت کا جواز اوراس کی مشروعیت قرآن وحدیث سے ثابت ہے اوراس کے جوازیر اجماع منعقد ہے۔قرآن مجید سور و يسف ميس ہے۔ ﴿ وَأَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴿ ﴾ (3) ميس اس كالفيل وضامن ہوں ۔ حديث ميس ہے جس كوابوداودور مذى نے روایت کیا ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا گفیل ضامن ہے۔(4) ایک معاملہ میں حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نے حضرت على رضى الله تعالىءنه كي كفالت كي تقيي \_ (<sup>5)</sup> ( فتح القدير )

مسلم ا: کفالت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گے اور اس کارکن ایجاب وقبول ہے لیعنی ایک شخص الفاظِ كفالت سے ایجاب كرے دوسرا قبول كرے۔ تنها كفيل كے كہدد ينے سے كفالت نہيں ہوسكتی جب تک مكفول له (6) يا اجنبي شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ بیجھی ہوسکتا ہے کہ مکفول لہ یا جنبی نے کسی سے کہا کہتم فلاں کی کفالت کرلواُس نے کفالت کرلی توبیہ کفالت صحیح ہے قبول کی اس صورت میں ضرورت نہیں۔اورا گرکفیل نے کفالت کی اورمکفول لہ وہاں موجوز نہیں ہے کہ قبول یارد كرتا توبيكفالت مكفول له كي اجازت يرموتوف ہے جب خبر پہنچى أس نے قبول كرلى كفالت سيح ہوگئى ۔ اور جب تك مكفول لدنے جائز نہ کی ہوفیل کفالت سے دست بردار ہوسکتا ہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

کفالت کرلوائس نے کفالت کر لی یا اُس نے خود ہی کہا کہ میں فلاں شخص کی طرف سے فیل ہوتا ہوں اور مکفول عنہ <sup>(8)</sup> نے کہا میں نے قبول کیا یہ کفالت صحیح نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسلم، مريض ني اين ور شه الله الشخص كامير ندمه بيمطالبه الميم ضامن موجاؤ ورشف كفالت كرلى

<sup>1 .....</sup>جیب سے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ، ج ٧،ص ٥٩٥.

<sup>3</sup> سسپ۱۳، یو سف:۷۲.

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن الترمذي"، كاب البيوع، باب ماجاء ان العارية مؤدّاة، الحديث ٢٦٩، ٦٢٠ ، ٣٠ ص٣٠.

<sup>5 ......&</sup>quot; فتح القدير"، كتاب الكفالة ، ج ٦، ص ٢٨٦،٢٨٥،٢٨٣.

<sup>6 ....</sup>جس كامطالبه ہے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة... إلخ، ج ٣، ص ٢٥٢.

<sup>8 ....</sup>جس يرمطالبه ہے۔

<sup>🗨 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ ، ج ٣، ص ٢٥٣،٢٥٢.

بیر کفالت درست ہے۔اگر چہ مکفول لہنے قبول نہ کیا ہو بلکہ وہاں موجود بھی نہ ہو۔مریض کے مرنے کے بعدور ثہ سے مطالبہ ہوگا مگرمیّت نے تر کہ نہ جھوڑا ہوتو ور ثدا دا کرنے پر مجبور نہیں کیے جاسکتے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 13: مریض نے کسی اجنبی شخص کواپنا ضامن بنایا وہ ضامن ہو گیا اگر چہ مکفول لہ موجود نہیں ہے کہ اس کفالت کو قبول کرے بیہ کفالت بھی درست ہے لہذا اس اجنبی نے دَین ادا کر دیا تو اُس کے تر کہ ہے وصول کرسکتا  $(2)^{(2)}$  (عالمگیری)

مسکلہ ۲: مریض نے ورثہ سے صانت کونہیں کہا بلکہ خود ورثہ ہی نے مریض سے کہا کہ لوگوں کے جو کچھ دیون (3) تمھارے ذمہ ہیں ہم ضامن ہیں اور قرض خواہ و ہاں موجو ذہیں ہیں کہ قبول کرتے بیر کفالت صحیح نہیں ۔اوراُس کے مرنے کے بعد ور نذنے کفالت کی توضیح ہے۔ (4) (خانیہ )

مسلم ): مکفول یہ (<sup>5)</sup> بھی نفس ہوتا ہے بھی مال نفس کی کفالت کا بیرمطلب ہے کہ اُس شخص کوجس کی کفالت کی حاضر لائے جس طرح آج کل بھی کچہریوں میں ہوتا ہے کہ مدعیٰ علیہ (<sup>6)</sup>سے فیل <sup>(7)</sup> طلب کیا جاتا ہے جواس امر کا ذمہ دار ہوتا ہے اُس برلازم ہے کہ تاریخ برحاضر لائے اور نہلائے تو خوداً سے حراست (8) میں رکھتے ہیں۔

### (کفالت کے شرائط)

کفالت کے شما کط حسب ذیل ہیں:

(۱) كفيل كاعاقل مونا ـ (۲) بالغ مونا ـ

مجنوں یا نابالغ نے کفالت کی مجیح نہیں۔ مگر جب کہ ولی نے نابالغ کے لیے قرض لیا اور نابالغ سے کہد یا کہتم اس مال کی کفالت کرلواُس نے کفالت کرلی بیرکفالت صحیح ہے اور اس کفالت کا مطلب بیہ ہوگا کہ نابالغ کو مال ادا کرنے کی اجازت ہے

1 ....." الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... الخ ج ٣، ص ٢٥٣.

2 .....المرجع السابق.

3....دین کی جمع قرضے۔

4 ....."الفتاوي الخانية "، كتاب الكفالة والحوالة ، فصل في الكفالة بالمال ، ج ٢ ، ص ١٧٤.

6 ....جس پر دعوی کیا گیاہے۔

**5**....جس چز کی کفالت کی۔

8 ....قير ـ

7 ..... ضامن ـ

اوراس صورت میں اس بچرسے وین کا مطالبہ ہوسکتا ہے اور کفالت نہ کرتا تو صرف ولی سے مطالبہ ہوتا۔ ولی نے نابالغ کو کفالت نِفس کا حکم دیا اُس نے کفالت کر لی پیچیخ نہیں۔ <sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسلمہ ٨: نابالغ نے كفالت كى اور بالغ ہونے كے بعد كفالت كاا قرار كرتا ہے تواس سے مطالبہ ہیں ہوسكتا اورا گربعد بلوغ اس میں اور طالب میں اختلاف ہوا ہے کہتا ہے میں نے نابالغی میں کفالت کی تھی اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد کفالت کی ہے تو نابالغ کا قول معتبر ہے۔ (2) (عالمگیری)

(۳) آزاد ہونا۔

بیشرطِ نفاذ ہے بینی اگرغلام نے کفالت کی تو جب تک آ زاد نہ ہواُس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا اگر چہوہ ایساغلام ہو جس کو تجارت کرنے کی اجازت ہو ہاں جب وہ آزاد ہو گیا تو اُس کفالت کی وجہ سے جوغلامی کی حالت میں کی تھی اُس سے مطالبہ ہوسکتا ہے اورا گرمولی <sup>(3)</sup> نے اُسے کفالت کی اجازت دے دی تو اُس کی کفالت صحیح و نافذ ہے جب کہ مدیون <sup>(4)</sup> نہ ہو۔ (درمختار، عالمگیری) (5)

(۴) مریض نه ہونا۔

لعنی جوشخص مرض الموت میں ہواورثلث مال<sup>(6)</sup> سے زیادہ کی کفالت کرے توضیح نہیں ۔ یو ہیں اگراُس برا تنا دَین <sup>(7)</sup> ہوجواُس کے ترکہ کومحیط ہو<sup>(8)</sup> توبالکل کفالت نہیں کرسکتا۔ مریض نے وارث کے لیے یا وارث کی طرف سے کفالت کی میر مطلقاً صحیحنهیں۔(9) (درمختار،ردالحتار)

1 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩٣ ٥.

و"الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الاول في تعريف الكفالة... إلخ، ج ٣ ،ص ٢٥٣.

- 2 ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ، ج ٣ ،ص ٢٥٣.
  - **ھ**....آ قا، مالک۔
    - 4 .....مقروض ـ
- 5 ....."الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ، ج ٣ ،ص ٢٥٣. و"الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧،ص٤٥٥.
  - €....قرض۔ 6..... مال کا تیسراحصه۔
    - 8 .....أس كى تمام ميراث كوگير بيوئ ہو۔
- 9 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ، ج ٧ ،ص ١٩٥.

مسکلہ 9: اگرمریض پر بظاہر دین نہ تھا اُس نے کسی کی کفالت کی تھی پھر بیا قرار کیا کہ مجھے پراتنا دَین ہے جوگل مال کو محیط ہے پھرمر گیااس کا مال مقرلہ <sup>(1)</sup> کو ملے گا مکفول لہ<sup>(2)</sup> کونہیں ملے گا۔اورا گراتنے مال کا قرار کیا ہے جوگل مال کومحیط نہیں ہےاور دَین نکالنے کے بعد جو بچا کفالت کی رقم اُس کی تہائی تک ہے تو بیر کفالت درست ہےاورا گر کفالت کی رقم تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی کی قدر کفالت سیح ہے۔ <sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ا: مریض نے حالتِ مرض میں بیا قرار کیا کہ میں نے صحت میں کفالت کی ہے بیاُس کے بورے مال میں صحیح ہے بشرطیکہ بیکفالت نہ وارث کے لیے ہونہ وارث کی طرف سے ہو۔ <sup>(4)</sup> (ردامحتار)

(۵) مكفول به مقدورانتسليم هو\_

یعنی جس چیز کی کفالت کی اُس کے ادا کرنے پر قادر ہو۔ حدود وقصاص کی کفالت نہیں ہوسکتی۔جس پر حدواجب ہو اُ سکے نفس کی کفالت ہوسکتی ہے۔ جبکہ اُس حدمیں بندوں کاحق ہو۔ یو ہیں میّت کی کفالت بالنفس <sup>(5)</sup> نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جب وہ مرچکا تو حاضر کیونکر کرسکتا ہے بلکہا گرزندگی میں کفالت کی تھی پھر مرگیا تو کفالت بالنفس باطل ہوگئی کہوہ رہاہی نہیں جس کی کفالت کی تھی۔

(۲) وَ بن كَي كفالت كي تووه وَ بن صحيح هو ـ

یعنی بغیرادا کیے یا مدی <sup>(6)</sup> کےمعاف کیےوہ ساقط نہ ہو سکے۔ بدل کتابت کی کفالت نہیں ہوسکتی کہ یہ دَ بن صحیح نہیں۔ یو ہیں زوجہ کے نفقہ <sup>(7)</sup> کی کفالت نہیں ہوسکتی جب تک قاضی نے اس کا حکم نہ دیا ہو کہ بیدرَین صحیح نہیں۔

(۷) وه دَين قائمُ هو\_

1....جس کے لیے اقرار کیا۔

ع ....جس شخص كامطالبه ہے۔

3 ..... "ردالمحتار " ، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ، ج ٧ ،ص ٤ ٥٥.

4 ..... المرجع السابق.

**5**.....جان کی کفالت یعنی کسی شخص کو حاضر کرنے کی کفالت۔

6..... دعوى كرنے والا۔

7 .....کھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔

لہٰذا جومفلس <sup>(1)</sup> مرااور تر کہٰ ہیں چھوڑا اُس پر جو دَین ہے قابلِ کفالت نہیں کہایسے دَین کا دنیا میں مطالبہ ہی نہیں موسكتا\_ بيدرين قائم ندر ما\_ (2)

### (کفالت کے الفاظ)

مسكهاا: كفالت السالفاظ سے ہوتی ہے جن سے فیل كا ذمه دار ہونا سمجھا جاتا ہو مثلاً خود لفظ كفالت ضانت \_ بير مجھ پر ہے۔میری طرف ہے۔میں ذمہ دار ہوں۔ یہ مجھ پر ہے کہاس کوتمھارے پاس لاؤں۔فلال شخص میری پہچان کا ہے یہ کفالت بالنفس ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ 11: تمھارا جو بچھ فلاں پر ہے میں دول گایہ کفالت نہیں بلکہ وعدہ ہے۔ تمھارا جو دَین فلاں پر ہے میں دول گا میں ادا کروں گاید کفالت نہیں جب تک بینہ کہے کہ میں ضامن ہوں یاوہ مجھ پر ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ساا: بیکہا کہ جو کچھتھ ارافلاں پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں بیکفالت صحیح ہے۔ یابیکہا جو کچھتم کواس بیع میں یہنچے گا میں اُس کا ضامن ہوں لیعنی پیر کمبیع میں اگر دوسرے کاحق ثابت ہوتو تثن کا میں ذمہ دار ہوں پیر کفالت بھی صحیح ہے۔اس کو ضمان الدرك كهتے ہيں۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسکلہ ۱۲: کفالت بالنفس میں بیر کہنا ہوگا کہ اُس کے نفس کا ضامن ہوں یا ایسے عضو کو ذکر کرے جوکل کی تعبیر ہوتا ہے۔مثلاً گردن، جزوشائع نصف وربع کی طرف اضافت کرنے سے بھی کفالت ہوجاتی ہے۔اگریہ کہا اُس کی شناخت میرے ذمہ ہے تو کفالت نہ ہوئی۔ (6) (درمختار)

#### (كفالت كاحكم)

مسکلہ 10: کفالت کا حکم بیہ ہے کہ اصبل کی طرف سے اس نے جس چیزی کفالت کی ہے (<sup>7)</sup> اُس کا مطالبہ اس کے

1 .....نادار بختاج\_

2 ....."الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩٢ ٥٠.

③ "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالةواقسامها... الخ،الفصل الاول، ج ٣ ،ص ٥٥٠.

4 .....المرجع السابق ص ٢٥٧،٢٥٦.

5 ....."الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب : كفالة المال قسمان ... الخ ، ج ٧ ،ص ٦٢١.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج ٧ ، ص ٩ ٩ ٥ ٥ ٩ ٥ ٥ .

7 .....یعن جس چیز کا ضامن بناہے، جس چیز کی ضانت لی ہے۔

ذ مہلا زم ہو گیالیعنی طالب کے لیے حق مطالبہ ثابت ہو گیا وہ جب جا ہے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کوا نکار کی گنجائش نہیں ۔ بیہ ضرورنہیں کہاس سے مطالبہ اُسی وقت کرے جب اصیل سے مطالبہ نہ کر سکے بلکہ اصیل (1) سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔اوراصیل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ہاں اگراصیل سے اُس نے ایناحق وصول کرلیاتو کفالت ختم ہوگئیا کفیل بری ہوگیامطالبنہیں ہوسکتا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ،ر دالمحتار )

**مسکلہ ۱۱:** میں نے فلاں کی کفالت کی آج سے ایک ماہ تک تو ایک ماہ کے بعد کفیل <sup>(3)</sup> بری ہوجائے گا مطالبہ ہیں ہوسکتا۔اور فقط اتناہی کہا کہ ایک ماہ فیل ہول بینہ کہا کہ آج سے جب بھی عرف یہی ہے کہ ایک ماہ کی تحدید ہے (<sup>4)</sup>،اس کے بعد کفیل سے علق نہ رہا۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ کا: کفیل نے یوں کفالت کی کہ جب تو طلب کرے گا تو ایک ماہ کی مدت میرے لیے ہوگی پیر کفالت صحیح ہے۔اور وقتِ طلب سے ایک ماہ کی مدت ہوگی اور مدت پوری ہونے پرتشکیم کرنا لازم ہے اب دوبارہ مدت نہ ہو گی\_<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسكله 10: اس شرط ير كفالت كى كه مجھكوتين دن يا دس دن كاخيار ہے كفالت صحيح ہے اور خيار بھى صحيح يعنى جس مدّت تک خیارلیا ہے اُس کے بعدمطالبہ ہوگااورا ندرون مدّ ت اُس کواختیار ہے کہ کفالت کوختم کردے۔(<sup>7)</sup> ( درمجتار وغیرہ ) مسله 19: کفیل نے وقت معین <sup>(8)</sup> کردیاہے کہ میں فلاں وقت اس کوحاضر لاؤں گااور طالب نے طلب کیا تو اُس وقت معین پر حاضر لا ناضرور ہے اگر حاضر لا یا فبہا<sup>(9)</sup> ورنہ خوداس کفیل ک<sup>وب</sup>س <sup>(10)</sup>کر دیا جائے گا۔ بدأ س صورت میں ہے جب

ه....قد،گرفتار ـ ....توضيح 8 ..... مقرر ـ

<sup>1....</sup>جس پرمطالبہہ۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: في كفالة نفقة الزوجة ، ج٧ ، ص ٩٣ ٥.

**<sup>3</sup>**....ضامن، كفالت كرنے والا ـ

<sup>4....</sup>لینی ایک ماہ کی مدت مقرر ہے۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في الكفالة المؤقته ، ج ٧ ، ص ٢٠٠.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٢.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢ . ٢ ، وغيره.

حاضر کرنے میں اس نےخود کوتا ہی کی ہواورا گرمعلوم ہو کہاس کی جانب سے کوتا ہی نہیں ہے تو ابتداء ٔ حبس نہ کیا جائے بلکہاس کو ا تناموقع دیاجائے کہ کوشش کر کے لائے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

**مسلم ۱۰:** کفالت بانفس <sup>(2)</sup> کی تھی اور و پیخض غایب ہو گیا کہیں چلا گیا تو کفیل کواتنے دنوں کی مہلت دی جائے گی کہ وہاں جا کر لائے اور مدّ ت پوری ہونے پر بھی نہ لایا تو قاضی گفیل کوہس کرے گا اورا گریہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں گیا تو گفیل کوچپوڑ دیا جائے گا۔ جب کہ طالب بھی اس بات کو مانتا ہو کہ وہ لایتا ہے اورا گر طالب گواہوں سے ثابت کر دے کہ وہ فلاں جگہ ہے تو گفیل مجبور کیا جائے گا کہ وہاں سے جا کرلائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسلما ال: بیجوکہا گیا کفیل اُس کووہاں سے جا کرلائے اگر بیاندیشہ (<sup>4)</sup> ہو کہ فیل بھی بھاگ جائے گا تو طالب کو یہ حق ہوگا کے فیل سے ضامن طلب کرے اور فیل کواس صورت میں ضامن دینا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلک ۲۲: کفالت بالنفس میں اگر مکفول به (<sup>6)</sup> مرگیا کفالت باطل ہوگئی۔ یو ہیں اگر فیل مرگیا جب بھی کفالت باطل ہوگئی اُس کے ورثہ سے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ طالب کے مرنے سے کفالت باطل نہیں ہوتی اس کے ورثہ یا وصی کفیل سے مطالبہ کر سکتے ہیں کفیل نے مدعی علیہ (7) کو مدعی (8) کے پاس حاضر کر دیا تو کفالت سے بری ہو گیا مگر شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ حا ضر لا یا ہو جہاں مدعی کومقد مہ پیش کرنے کا موقع ہو یعنی جہاں جا کم رہتا ہو یعنی اُسی شہر میں حا ضر لا نا ہو گا دوسر بے شہریا جنگل یا گاؤں میں اُس کے پاس حاضر لا نا کافی نہیں کفیل کے بری ہونے کے لیے بہضروری نہیں کہ ضانت

1 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٣.

و"الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة...إلخ،الفصل الثاني ،ج٣ ،ص ٢٥٨.

- 2 ..... جان کی کفالت لیمنی کشخص کوجا ضرکر نے کا ضامن بناتھا۔
- 3 ....."الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ،الفصل الثاني ،ج ٣ ،ص ٢٥٨. و"الدرالمختار"، كتاب الكفالة ،ج ٧ ،ص ٣٠٣.
  - 4..... ڈر،خوف۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ ،الفصل الثاني ، ج ٣ ،ص ٢٥٨ .
  - 6 ....جس کی کفالت کی ہے۔
  - € .....جس پر دعوی کیا جائے۔
    - 8 .....عوى كرنے والا ـ

کے وقت پیشرط کرے کہ جب میں حاضر لاؤں بری ہو جاؤں گالیعنی بغیراس شرط کے بھی حاضر کر دینے سے بری ہوجائے گا۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئلہ ۲۲: کفیل کی برأت <sup>(2)</sup> کے لیے بہضروری نہیں کہ جب حاضر کر دینو مکفول لہ<sup>(3)</sup> قبول کرلے وہ انکار کرتا ر ہےاور پیہ کھے کہاسے دوسرے وقت لا ناجب بھی کفیل بری الذمہ ہو گیا۔کفیل کے ذمہ صرف ایک بارحاضر کر دینا ہے۔ ہاں اگر ایسے لفظ سے کفالت کی ہوجس سے عموم سمجھا جاتا ہومثلاً یہ کہ جب بھی تو اسے طلب کرے گامیں حاضر لا وَں گا تو ایک مرتبہ کے حاضر کرنے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۲۳:** کفالت میں شرط کر دی ہے کہلس قاضی میں حاضر کرے گا اب دوسری جگہ مدعی کے پاس حاضر لا نا کافی نہیں۔ ہاں امیر شہرکے یاس حاضر کر دیا یا امیر کے یاس حاضر کرنے کی شرط تھی اور قاضی کے پاس لایا یا دوسرے قاضی کے پاس لایا، بیکافی ہے۔ (5) (درمختار، عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: مطلوب (مدعی علیہ) نے خوداینے کو حاضر کر دیا کفیل بری ہو گیا جب کہ اس نے مطلوب کے کہنے سے کفالت کی ہوا ورا گر بغیر کھےا بینے آپ ہی کفالت کر لی تو اُس کے خود حاضر ہونے سے کفیل بری نہ ہوا۔ کفیل کے وکیل ما قاصد نے حاضر کر دیا گفیل بری ہو گیا مگران تینوں میں یعنی خود حاضر ہو گیا یا وکیل یا قاصد نے حاضر کر دیا شرط پیر ہے کہ وہ کہے کہ میں بمقتضائے کفالت <sup>(6)</sup> حاضر ہوا پاکفیل کی طرف سے پیش کرتا ہوں اورا گریہ ظاہر نہ کیا تو کفیل برئ الذمه نه هوا - <sup>(7)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

مسکلہ ۲۲: کسی اجنبی شخص نے جوکفیل کی طرف سے مامور نہیں ہے مطلوب کو پیش کر دیااور کہد دیا کہ فیل کی طرف

- 1 ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في الكفالة المؤقتة، ج٧ ،ص ٥٠٥.
  - 2.....یعنی ضامن کابری الذمه ہونا۔
    - 3 ....جس كامطالبه ہے۔
  - 4 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ .
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ .

و"الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ،الفصل الثالث ،ج ٣ ،ص ٩ ٥٠.

- 6 .... كفالت كے تقاضے كے مطابق۔
- 7 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة النفس لاتبطل بابراء الاصيل ،ج٧٠ ،ص ٢٠٧.

سے پیش کرتا ہوں اگر طالب نے منظور کرلیا کفیل بری ہو گیاور نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم کا: کفیل نے یوں کفالت کی کہ اگر میں کل اس کو حاضر نہ لایا توجو مال اس کے ذمہ ہے میں اُس کا ضامن ہوں اور باوجود قدرت اُس نے حاضرنہیں کیا تو مال کا ضامن ہو گیا اُس سے مال وصول کیا جائے گا اورا گرمطلوب بیار ہو گیا یا قید کر دیا گیا یا اُس کا پیتے نہیں ہے کہ کہاں ہےان وجوہ سے فیل نے حاضر نہیں کیا تو مال کا ضامن نہیں ہوا اور اگر مطلوب مرگیا یا مجنوں ہو گیااس وجہ سے نہیں حاضر کر سکا تو ضامن ہے اورا گرصورت مذکورہ میں خود طالب مر گیا تو اُس کے ورثہ اُس کے قائم مقام ہیںاورا گرکفیل مرگیا تواس کے در ثہ سے مطالبہ ہوگا یعنی اُس وفت تک دارث نے اُس کو حاضر کر دیا بری ہوگیا ور نہ وارث یرلازم ہوگا کہ فیل کے تر کہ سے دَین ادا کرے۔(2) (درمختار، ردامختار)

مسئلہ ۱۲۸: کفیل نے یہ کہاتھا کہ اگرگل فلاں جگہاں کوتھارے پاس نہ لاؤں تو مال کا میں ضامن ہوں نفیل اُسے لا یا مگر طالب کنہیں یا یا اوراس پرلوگوں کو گواہ کرلیا تو کفیل دونوں کفالتوں ( کفالت نِفس اور کفالت ِ مال ) سے بری ہو گیا۔اورا گر صورت مذکورہ میں طالب وکفیل میں اختلاف ہوا۔ طالب کہتا ہے تم اُسے نہیں لائے ۔کفیل کہتا ہے میں لایاتم نہیں ملے۔اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو طالب کا قول معتبر ہے یعنی فنیل کے ذمہ مال لازم ہو گیااورا گرفنیل نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اُسے لا ما تھا تو کفیل بری ہو گیا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردامحتار)

مسله **۲۹:** کفیل مطلوب کولا یا مگرخود طالب حییب گیااس صورت میں قاضی اُس کی طرف سے کسی کو دکیل مقرر کردے گاکفیل اُس وکیل کوسیر دکردے گا۔اس طرح مشتری کوخیارتھااور بائع غائب ہو گیایا کسی نے قتم کھائی تھی کہ آج میں ا بنا قرض ا دا کر دوں گاا در قرض خواہ غائب ہو گیا پاکسی نے عورت سے کہا تھا اگر تیرا نفقہ <sup>(4)</sup> تجھ کو آج نہ پہنچے تو تجھ کو طلاق دے لینے کا اختیار ہےاورعورت کہیں حیب گئی ان سب صورتوں میں قاضی ان کی طرف سے وکیل مقرر کر دے گا اور وکیل كافعل مؤكل <sup>(5)</sup> كافعل هوگا به <sup>(6)</sup> (ردامجتار)

❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الثالث ، ج ٣ ص ٢٦١.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب : كفالةالنفس... الخ ، ج ٧ ص ٦٠٨ \_ ٦١٠.

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الثالث ، ج ٣ ، ص ٢٦٠. و"الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: حادثة الفتوى ، ج٧ ، ص ٦١١.

<sup>5 .....</sup>وكيل بنانے والا \_ 4 .....کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا... الخ ، ج ٧ ،ص ٦١١.

مسلم • سن: قاضی یااس کے امین نے مرک علیہ (1) سے فیل طلب کیا جواس کے حاضر لانے کا ضامن ہو مرعی (2) کے کہنے سے فیل طلب کیا ہویا بغیر کہے فیل پرلازم ہوگا کہ مدی علیہ کو قاضی کے پاس حاضر لائے مدی کے پاس لانے سے برئ الذمہ نہ ہوگا ہاں اگر قاضی نے بیہ کہہ دیا ہو کہ مدعی تم سے فیل طلب کرتا ہے تم اس کوفیل دو تو اب مدعی کے پاس لا نا ہوگا قاضی کے پاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ (3) (خانیہ)

مسکلہ اسا: طالب نے کسی کو وکیل کیا کہ مطلوب سے ضامن لے، اس کی دوصور تیں ہیں وکیل نے کفالت کی اپنی طرف نبیت کی یا مؤکل کی طرف، اگراینی طرف نبیت کی تو کفیل سے مطالبہ خود وکیل کرے گا اور مؤکل کی طرف نبیت کی تو مؤکل کے لیے حق مطالبہ ہے مگر کفیل نے اگر مؤکل کے پاس مطلوب کو پیش کر دیا تو دونوں صورتوں میں بری الذمہ ہو گیا اوروکیل کے پاس حاضر لایا تو پہلی صورت میں بری ہوگا دوسری صورت میں نہیں۔(4) (عالمگیری)

مسلکا سا: ایک شخص کی کفالت چند شخصوں نے کی اگر بیا یک کفالت ہوتو اُن میں کسی ایک کا حاضر لا نا کافی ہے سب بری ہو گئے اورا گرمتفرق طور پرسب نے کفالت کی ہے تو ایک کا حاضر لا نا کافی نہیں بعنی یہ بری ہو گیا دوسرے بری نہیں ہوئے۔ <sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ساسا: کفالت صحیح ہونے کے لیے بہ شرط نہیں کہ وقت کفالت دعویٰ صحیح ہو بلکہ اگر دعویٰ میں جہالت ہے اور کفالت کرلی پہ کفالت صحیح ہے مثلاً ایک شخص نے دوسرے پر ایک حق کا دعویٰ کیا اور پہ بیان نہیں کیا کہ وہ حق کیا ہے یا سواشر فیوں کا دعویٰ کیااور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ اشرفیاں کس قتم کی ہیں۔ایک شخص نے مدعی سے کہااس کو چھوڑ دومیں اس کی ذات کا کفیل ہوں اگر میں اُس کوکل حاضر نہ لا یا تو سوانشر فیاں میرے ذمہ ہیں۔ یہاں دو کفالتیں ہیں ایک نفس کی دوسری مال کی اور دونوں صحیح ہیں ۔ لہٰذاا گردوسرے دن حاضر نہ لا یا تواشر فیاں دینی پڑیں گی یاوہ تق دینا ہوگار ہایہ کہ کیونکر معلوم ہوگا کہ وہ تق کیا ہے یااشر فیاں کس قتم کی ہیںاس کی صورت بیہوگی کہ مدعی اپنے دعوے کی تفصیل میں جو ہیان کرےاوراُس کو گواہوں سے ثابت کر دے یا مدعی علیہ اُس کی تصدیق کر کے فیل کے ذمہوہ دینالازم ہوگا اورا گرنہ مدعی نے گواہوں سے ثابت کیا نہ مدعی علیہ نے اُس کی تصدیق کی بلكه دونوں میں اختلاف ہوا تو مدعی كا قول معتبر ہے۔ (6) ( درمختار ، ردالمحتار )

<sup>2 .....</sup> دعوی کرنے والا۔ **1**....جس پر دعوی کیا گیاہے۔

الفتاوى الخانية ، كتاب الكفالة والحوالة ،مسائل في نفس المكفول به، ج ٢ ، ص ١٧٠.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الثالث ، ج ٣ ، ص ٢٦٢.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي.... الخ ، ج ٧ ،ص ٦١١.

مسئلہ ۱۳۳۴ کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کنفس مال کا ضامن ہو<sup>(1)</sup> دوسری بیر کہ تقاضا<sup>(2)</sup> کرنے کی ذ مہ داری کرے ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ کچھ مال تھا تیسر شخص نے طالب سے کہا کہ میں ضامن ہوتا ہوں کہ اُس سے وصول کر کے تم کو دوں گا بیر مال کی ضانت نہیں ہے کہ اپنے پاس سے دیدے بلکہ تقاضا کرنے کا ضامن ہے کہ جب اُس سے وصول ہوگا دے گااس سے مال کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ زید نے عمرو کے ہزار رویے غصب کر لیے تھے عمرواُس سے جھگڑا کررہا تھا کہ میرے رویے دیدے تیسر شخص نے کہالڑومت، میں اس کا ضامن ہول کہاُس سے لے کرتم کو دوں ،اس ضامن کے ذمہ لازم ہے کہ وصول کر کے دیےاورا گرزید نے وہ رویے خرچ کرڈ الے توبیجی نہر ہاکہ وہ رویے وصول کر کے دیے صرف تقاضا کرنے کا ضامن ہے۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۱۳۵۵: کفالت اُس وقت صحیح ہے جب وہ اپنے ذمہ لازم کرے یعنی کوئی ایسالفظ کیے جس سے التزام سمجھا جاتا ہو مثلاً بدکہ میرے ذمہ ہے یا مجھ پر ہے میں ضامن ہوں ، میں کفالت کرتا ہوں اورا گرفقط بیکہا کہ فلاں کے ذمہ جوتمھا راروپیہ ہے اُس کوئمیں شخصیں دوں گا،ئمیں تشکیم کروں گا،ئمیں وصول کروں گا،اس کہنے سے فیل نہیں ہوااورا گران الفاظ کوتعلیق کےطوریر<sup>(4)</sup> کہا که و نہیں دینو مئیں دول گا مئیں ادا کرول گا ، پول کہنے سے فیل ہوگیا۔<sup>(5)</sup> (ردامحتار)

مسلم السلا اگر کسی وجہ سے اصیل <sup>(6)</sup> سے اس وقت مطالبہ نہ ہوسکتا ہواوراُس کی کسی نے کفالت کر لی کفالت صحیح ہے اور کفیل سے اسی وقت مطالبہ ہوگا مثلاً غلام مجور (جس کو ما لک نے خرید وفر وخت کی ممانعت کر دی ہو ) اُس نے کسی کی چیز ہلاک کر دی پااس پر قرض ہےاُس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہوگا مگر سی نے اُس کی کفالت کر لی تو کفیل سے ابھی مطالبہ ہوگا یو ہیں مدیون <sup>(7)</sup> کے متعلق قاضی نے مفلسی<sup>(8)</sup> کا حکم دے دیا تواس سے مطالبہ مؤخر ہو گیا مگر فیل سے مؤخر نہیں ہوگا۔<sup>(9)</sup> (ردامحتار)

2 ....مطالبه۔

🚹 ..... یعنی مال کی ادائیگی کا ضامن ہو۔

..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال، ج٧، ص ٦١٧.

یعنی معلق کر ہے۔

5 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال، ج٧ ،ص ٦١٨.

€....مقروض۔

**6**....جس پرمطالبہ ہے۔

8.... مختاجی، ناداری

9 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان ... الخ ، ج ٧ ،ص ٦١٨ .

مسله ک<sup>سان</sup> مال مجہول <sup>(1)</sup> کی کفالت بھی صحیح ہے اور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفالت نفس و کفالت مال میں تر دید کرے مثلاً ہے کہ میں فلاں شخص کا ضامن یا اُس کے ذمہ جوفلاں کا مال ہےاُس کا ضامن ہوں اور گفیل کواختیار ہے دونوں کفالتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ <sup>(2)</sup> (درمختار، دالمحتار)

**مسئلہ ۱۳۸۸:** دو شخصوں میں وَین مشترک ہے بعنی ان دونوں کاکسی کے ذمہ وَین تھا مثلاً دونوں نے ایک مشترک چیز کسی کے ہاتھ بیچی یاان کےمورث <sup>(3)</sup> کاکسی کے ذمہ دَین تھا بید د**نو**ں اُس میں شریک ہیںان میں سےایک دوسرے کے لیے کفالت نہیں کرسکتا پورے دَین کا کفیل بھی نہیں ہوسکتا اور دوسرے کے حصہ کا بھی کفیل نہیں ہوسکتا اور اگر دونوں ایک چیز میں شریک تھےاور دونوں نے اپنااپنا حصہ علیحدہ علیحدہ بیجا ایک عقد میں بیع نہیں کیا تو ایک دوسرے کے لیے کفالت کرسکتا ہےاور پہلی صورتوں میں اگرایک نے دوسرے کو بقدراُس کے حصہ کے بلا کفالت دیدیا بیددینا درست ہے مگراُس کا معاوضہ ہیں ملے گا۔ (درمختار)<sup>(4)</sup>

مسئلہ **وسا:** عورت کا نفقہ جوزن وشو<sup>(5)</sup> کی باہم رضا مندی سے مقرر ہوا ہے یا قاضی نے اُس کومقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہوسکتی ہے یا قاضی کے حکم سے نفقہ کے لیے عورت نے قرض لیا ہے عورت اس کا مطالبہ شوہر سے کرے گی ، شوہر کی طرف سے کسی نے کفالت کی بیر کفالت بھی صحیح ہے آئندہ کے نفقہ کی ضانت بھی درست ہے ایام گذشتہ کا نفقہ باقی ہے مگر اُس کا تقرر <sup>(6)</sup> نهرّاضی ہے <sup>(7)</sup> ہوا، نه حکم قاضی ہے،اس کی ضانت صحیح نہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسکلہ ۱۹۰۰ وین مرکی کفالت (9) صحیح ہے کہ بیجی وَین صحیح ہے بدلِ کتابت (10) کی کفالت صحیح نہیں کہ بیو ین صحیح

<sup>📭 .....</sup>یعنی وه مال جس کومعین نه کیا گیا ہو۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ، ج٧ ،ص٨٦٠.

العنی میت۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٩ ٦١٩.

<sup>6....</sup>مقرر کرنا۔ € ..... میاں بیوی۔

<sup>7 .....</sup> بالهم رضامندی ہے۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧ ، ص ٩ ٦٠.

<sup>9.....</sup>وہم جوکسی کے ذمے قرض ہوائس کی ضانت۔

<sup>🖚 .....</sup> آقا کا اینے غلام سے مال کی اوائیگی کے بدلے اُس کی آزادی کامعاہدہ کرنا کتابت کہلا تا ہے اور جو مال مقرر ہوا اُسے بدل کتابت کہتے ہیں۔

نہیں اورا گرکسی نے ناواقفی سےضانت کر لی اور کچھادا بھی کردیا پھرمعلوم ہوا کہ بہ کفالت صحیح نبھی اور مجھ پرادا کرنالازم نہ تھاتو جو کھادا کر چکاہے واپس لےسکتاہے۔(<sup>1)</sup> (درمختار، ردامختار)

مسلمان دوسرے کی عورت سے کہامیں ہمیشہ کے لیے تیرے نفقہ (2) کا ضامن ہوں، جب تک وہ عورت اُس کے نکاح میں رہے گی اُس وقت تک بیفیل ہے، مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد صرف عدّ ت تک ضامن ہے،اُس کے بعد کفالت ختم ہوگئی۔ یہ کہد دیا کہ فلال شخص کوایک رویبہ روزانہ دے دیا کرواس کا میں ضامن ہوں وہ دیتار ہاایک کثیر رقم ہوگئی اب کفیل بیکہتا ہے میرامطلب بین نتھا کہتم اتنی رقم کثیر <sup>(3)</sup>اُسے دے دوگے اس کی بیربات معتبز نہیں گل رقم دینی پڑے گی۔ یو ہیں دو کا ندار سے یہ کہد یا کہاں کے ہاتھ جو کچھ بیچو گے وہ میرے ذمہ ہے تو جو کچھاس کے ہاتھ بیچ کرے گا مطالبہ فیل سے ہوگا یہ نہیں سناجائے گا کہ میرامطلب بیتھا بینہ تھا مگرییضرور ہے کہ مکفول لہ<sup>(4)</sup> نے اسے قبول کرلیا ہوجا ہے قبول کے الفاظ کے ہوں یا دلالہ ً قبول کیا ہومثلاً اُس کے ہاتھ کوئی چز فی الحال بیچ کر دی مگراس بیچ کے بعد دوبارہ پاسہ بارہ <sup>(5)</sup> بیچ کرے گاتو اُس کے ثمن کا ضامن نه ہوگا کہ بیر ہمیشہ کے لیے ضانت نہیں ہے۔ (<sup>6)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳۲۲: ایک شخص دوسرے سے قرض مانگ رہاتھا اُس نے قرض دینے سے انکار کر دیا تیسرے شخص نے یہ کہا اس کو قرض دیدو میں ضامن ہوں اُس نے فوراً قرض دے دیا بیرضامن ہو گیا کہاُس کا قرض دے دینا ہی قبول کفالت ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ میں اس کے ہاتھ فلال چیز ہی کرواس میں جو کچھ خسارہ ہوگا میں ضامن ہوں یہ کفالت سیح نہیں۔(8) (ردامحتار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... إلخ، ج٧، ص ٦٢٠.

<sup>2 .....</sup>کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

**<sup>3</sup>**....اتنازياده مال ـ

**<sup>4</sup>**....جس كامطالبه ہے۔

<sup>€....</sup>تیسری بار۔

الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... إلخ، ج ٧ ، ص ٦٢٢.

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان... إلخ ، ج ٧ ،ص ٦٢٣.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق ، ص ٦٢٢.

مسله ۱۳۲۶: پیکها که فلال شخص اگرتمها ری کوئی چیز غصب کرلے گاوہ مجھ پر ہے تو کفیل ہو گیااورا گربیکها کہ جو شخص تیری چیز غصب کرے میں اُس کا ضامن ہوں تو یہ کفالت باطل ہے یو ہیں اگر یہ کہا کہ اس گھر والے جو چیز تیری غصب کریں مئیں ضامن ہوں بیرکفالت باطل ہے جب تک کسی آ دمی کا نام نہ لے۔<sup>(1)</sup> (درمختار )

مسلم ٢٥٠: به كها تفاكه جو چيز فلال كے ماتھ نيج كرو كے ميں ضامن ہوں يه كهه كرأس نے اپنا كلام واپس ليا كهه ديا مئیں ضامن نہیں اب اگراس نے بیجا تو وہ ضامن نہ رہا اُس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۲۷۴: یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک شخص کی کفالت کی ہے جس کا نام نہیں جانتا ہوں صورت پہچانتا ہوں یہ اقرار درست ہے اس کے بعد کسی شخص کولا کر کہنا ہے کہ بیروہی ہے بری الذمہ ہوجائے گا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ کے ایک تخص نے بار برداری کے لیے جانور کرایہ پرلیایا خدمت کے لیے غلام کواجارہ پرلیا<sup>(4)</sup>اگروہ جانور اورغلام معین ہیں یعنی اس جانور پرمیراسامان لا داجائے یا بیغلام میری خدمت کرے گااس کی کفالت صحیح نہیں کفیل اس کی تسلیم سے عاجز ہے<sup>(5)</sup>اور غیر معین ہول تو کفالت صحیح ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۲۸ میچ کی کفالت صحیح نہیں یعنی ایک شخص نے کوئی چیز خریدی کفیل نے مشتری سے کہا یہ چیز اگر ہلاک ہوگئ تو میرے ذمہ ہے بیہ کفالت صحیح نہیں کہ بیچ ہلاک ہونے کی صورت میں بیچ ہی فنخ ہوگئی بائع سے سی چیز کا مطالبہ نہ رہا پھر کفالت کس چیز کی ہوگی۔<sup>(7)</sup> (ردامحتار)

**مسکلہ 97:** معین شے اگر کسی کے پاس ہواس کی دوصور تیں ہیں۔وہ چیز اُس کے ضان میں ہے یانہیں اگر ضان میں ہےتو ضان بنفسہ ہے یاضان بغیرہ بیکل تین صورتیں ہوئیں اگراُس کا قبضہ قبضہ ضمان نہ ہوبلکہ قبضہ امانت ہو کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دینا نہ پڑے جیسے ود بعت (جس کولوگ امانت کہتے ہیں ) مال مضاربت، مال شرکت، عاریت، کرا ہی کی چیز

1 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢ ٢ ٤ ، ٦ ٢ . .

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧، ص ٦٢٣.

3 .....المرجع السابق ص ٦٢٨.

5 .... سیر دکرنے سے عاجز ہے۔ عنى نوكرركها ـ

6 ....."الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٦٩.

7 ..... "ردالمحتار " ، كتاب الكفالة ، مطلب في تعليق الكفالة بشرط... إلخ، ج٧ ص ٦٢٩.

جو کرایددار کے قبضہ میں ہے۔

قبضهٔ ضمان جبکہ ضمان بغیرہ ہواسکی مثال مبیع ہے جبکہ بائع کے قبضہ میں ہو یا مرہون <sup>(1)</sup> جومرتہن <sup>(2)</sup> کے قبضہ میں ہو کہ مبیع ہلاک ہونے سے ثمن جاتار ہتا ہے اور مرہون ہلاک ہوتو دَین جاتار ہتا ہے۔

جس کا ضان بعینہ ہے اُس کی مثال وہ بیج جس کی بچے فاسد ہوئی اور وہ مشتری کے قبضہ میں ہو۔خریداری کے طور پرنرخ

کر کے چیز پر قبضہ کیا۔ مغصوب<sup>(3)</sup> اورا نکے علاوہ وہ چیزیں کہ ہلاک ہونے کی صورت میں اُن کی قیت دینی پڑتی ہے اس تیسری فتم میں کفالت صحیح ہے پہلی دونوں قسموں میں کفالت صحیح نہیں۔ <sup>(4)</sup> (ردامحتار) اس قاعدہ کلیہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرہون اور ودیعت اور بیچ کی کفالت صحیح نہیں ہے مگر ان چیز وں کی تسلیم کی کفالت ہوسکتی ہے یعنی بائع یا مرتہن یا امین سے لے کر اُس کے قبضہ دلانے کی کفالت صحیح ہے مگر اس کفالت کا محصل <sup>(5)</sup> یہ ہوگا کہ چیز اگر موجود ہے تو تسلیم کر دے اور ہلاک ہوگئی تو پچھ نہیں۔ کفیل برئ الذمہ ہوگیا۔ <sup>(6)</sup> (درمجتار) ردامحتار)

مسکہ ۵: بعی میں ثمن کی کفالت صحیح ہے جبکہ وہ بعظی جو کفالت کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ بیج صحیح نہ تھی اور کفیل نے باکع کو ثمن ادا کر دیا ہے تو کفیل کو افتیار ہے کہ جو بچھا دا کر چکا ہے باکع سے وصول کرے یا مشتری سے اور اگر پہلے وہ بیع صحیح تھی بعد میں شرط فاسد لگا کر بیع کو فاسد کر دیا تو کفیل نے جو بچھ دیا ہے مشتری سے وصول کرے گا اور اگر مبیع میں استحقاق ہوا (۲) جس کی میں شرط فاسد لگا کر بیع کو فاسد کر دیا تو کفیل نے جو بچھ دیا ہے مشتری سے لے لی گئی یا خیارِ شرط ، خیارِ عیب ، خیار رویت کی وجہ سے بائع کو واپس ہوئی تو کفیل بری ہو گیا کیونکہ ان صور توں میں مشتری کے ذمہ ثن دینا نہ رہالہذا کفالت بھی ختم ہوگئی۔ (8) (در مختار ، ردامجتار)

<sup>🗗 .....</sup>گروی رکھی ہوئی چیز۔

<sup>2 ....</sup>جس کے پاس چیز گروی رکھی جاتی ہے۔

ان طور پر قبضه میں لی ہوئی چیز۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: في تعليق الكفالة... الخ ، ج ٧،ص ٦٢٩.

**<sup>5</sup>**....ما حاصل، حاصل ـ

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة ،مطلب: في تعليق الكفالة ... الخ ، ج ٧، ص ٢٦٩.

<sup>7 ....</sup>کسی کاحق نکل آیا یعنی بیچ میں کسی نے ایناحق ثابت کر دیا۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في تعليق الكفالة ... الخ ، ج ٧ ، ص . ٦٣٠.

مسلما ۵: صبی مجور (جس بید کوخرید و فروخت کی ممانعت ہو) نے کوئی چیز خریدی اور کسی نے اُس کی طرف سے ثمن کی صانت کی بیر کفالت صحیح نہیں کہ جب اصیل سے مطالبہ ہیں ہوسکتا تو کفیل سے کیونکر ہوگا۔ (۱) (درمختار)

مسلك ۵: ايك شخص نے اپنى كوئى چيز ئيچ كرنے كے ليے دوسر كووكيل كياوكيل نے چيز ﷺ ڈالى اورموكل كے ليے عمن کاخود ہی ضامن بنا، یہ کفالت صحیح نہیں کہ ثمن پر قبضہ کرنا خوداسی کا کام ہے لہٰذااینے لیے کفالت ہوگئی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) مسئلہ ۱۵۳ وصی<sup>(3)</sup>اور ناظر <sup>(4)</sup> مشتری کی طرف سے ثمن کے ضامن نہیں ہو سکتے کہ ثمن وصول کرنا خود انھیں کا کام ہےاورا گربیمشتری کونٹمن معاف کردیں تو مشتری سے معاف ہو گیا مگران کواینے پاس سے دینا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ) **مسّلہ ۵:** مضارب<sup>(6)</sup>نے کوئی چیز ہیچ کی اور رب المال <sup>(7)</sup> کے لیے مشتری کی طرف سےخود ہی ضامن ہو گیا ہیہ

کفالت بھی ت<sup>ج</sup>ے نہیں ۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

# (کفالت کوشرط پر معلق کرنا)

مسئله ۵۵: کفالت کوکسی شرط برمعلق کرنا بھی صحیح ہے مگر پیضروری ہے کہ وہ شرط کفالت کے مناسب ہو۔اس کی تین صورتیں ہیں ایک بیر کہ وہ لزوم حق کے لیے شرط ہولیعنی وہ شرط نہ ہوتو حق لا زم ہی نہ ہومثلاً بیر کہ اگر مبیع میں کوئی حقدار پیدا ہو گیا یا مین نے امانت سے انکار کر دیا یا فلاں نے تمھاری کوئی چیزغصب کر لی یا اُس نے تحقیے یا تیرے بیٹے کوخطاً قتل کر ڈالا تو میں ضامن ہوں بدلا میں دوں گا بیروہ شرطیں ہیں کہا گریائی نہ جا ئیں تو مکفول لہ<sup>(9)</sup> کاحق ہی نہیں لہٰذاا گریہ کہا کہ تجھ کو درندہ مار ڈالے تو میں ضامن ہوں یہ کفالت صحیح نہیں کہ درندہ کے مار ڈالنے برحق لازم ہی نہیں۔ یو ہیں اسکے یہاں کوئی مہمان آیا تھا اُس کو

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدر المختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٣١.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦٣٥.

 <sup>3 .....</sup>وصیت کرنے والاا نی وصیت یوری کرنے کے لئے جش شخص کومقرر کر ہے۔

عال کرنے والا ، ٹکہداشت کرنے والا ۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٦٣٥.

<sup>6 .....</sup>مضاربت يرمال لينے والا۔

<sup>7 .....</sup> مضارب کو مال دینے والا۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٦٣٥.

<sup>9 ....</sup>جس شخص كامطالبه ہے۔

ا پنی سواری کے جانور کا اندیشہ تھا کہ کوئی درندہ نہ بھاڑ کھائے اس نے کہاا گر درندہ نے بھاڑ کھایا تومکیں ضامن ہوں یہ کفالت صحیح نهيں ضمان دينالا زمنهيں۔

دوسری بید کہ امکان استیفا<sup>(1)</sup> کے لیے وہ شرط ہو کہ اُس کے پائے جانے سے حق کا وصول کرنا آسانی سے ممکن ہوگا مثلاً یہ کہا کہا گرزید آ جائے تو جو کچھائس پر دَین ہے وہ مجھ پر ہے یعنی میں ضامن ہوں اور زید ہی مکفول عنہ <sup>(2)</sup> ہے یا مکفول عنہ کا مضارب یاامین یاغاصب ہے، ظاہر ہے کہ زید کے آنے سے مطالبہ ادا کرنے میں سہولت ہوگی اورا گرزید اجنبی شخص ہوتو اُس کے ہے پرمعلق کرنا تیجے نہیں۔

تیسری صورت بیر کہ وہ شرط الیم ہو کہ اُس کے بائے جانے سے ق کا وصول کرنا دشوار <sup>(3)</sup>ہوجائے مثلاً بیر کہ مکفول عنہ غائب ہو گیا تو میں ضامن ہوں کہ جب وہ نہ ہو گا طالب <sup>(4)</sup> کیونکرحق وصول کرسکتا ہے لہٰذااس نے اُس صورت میں اپنے کو کفیل (5) بنایا ہے کہ اُس سے وصول نہ ہو سکے۔ یو ہیں بیرکہا کہا گروہ مرجائے اور کچھ مال نہ چھوڑے یاتمھا را مال اُس سے بوجہ اُس کے مفلس ہو جانے (<sup>6)</sup> کے نہ وصول ہو سکے یا وہ شمصیں نہ دے تو مجھ پر ہےان سب صورتوں میں شرط پر معلق کر ناصیح ہے۔ اورا گرفیل نے بیکہاتھا کہ مدیون<sup>(7)</sup>ا گرنہ دے تو میں دوں گاطالب نے مدیون سے مانگا اُس نے دینے سےا نکارکر دیا گفیل پر اسی وقت دیناواجب ہوگیا اگریپشرط کی کہ چھ ماہ تک وہ ادانہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشر طفیح ہے، بعداُس مدت کے فیل پر دینا لازم ہوگا۔(8) (درمختار،ردالمحتار)

مسكه ۲۵: كفالت كواليي شرط برمعلق كياجومناسب نه هوتو شرط فاسد به اور كفالت صحيح به مثلًا بيكها كرزيد گهر ميس گياپه ثر طيخ نهيں۔<sup>(9)</sup> (عالمگيري)

مسلم کے: پیکہافلاں کے ہاتھ بیچ کروجو پیچو گے اُس کا میں ضامن ہوں طالب کہتا ہے میں نے اُسکے ہاتھ بیچا اور

**1**.....لیعنی ادائیکی حق ممکن ہونے۔

3.....عثكل-

**2**....جس پرمطالبہہ۔

€....ضامن۔

**4**....جس شخص کا مطالبہ ہے۔

7 ....مقروض بـ

6 .....نادار ہوجانے مختاج ہوجانے۔

8 ..... "الدرالمحتار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧، ص ٦٢٤ ـ ٦٢٨.

9 ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخ ،الفصل الخامس ، ج ٣ ، ص ٢٧١ .

اُس نے قبضہ بھی کرلیا گفیل کہتا ہے کہ ہیں بیچا اور مکفول عنہ فیل کے قول کی تصدیق کرتا ہےا گروہ مال موجود ہے فیل سے مطالبہ ہو گا اور ہلاک ہو گیا تو جب تک طالب گواہوں سے نہ ثابت کر لے مطالبہ نہیں کرسکتا۔صورت**ِ ن**دکورہ میں اگر ففیل یہ کھے تو نے یانسومیں بیچ کی اورطالب کہتا ہے ہزار میں بیچ کی ہے اور مکفول عنہ <sup>(1)</sup> طالب کی بات کا اقرار کرتا ہے تو کفیل سے ہزار کا مطالبہ ہوگا۔<sup>(2)</sup>(خانیہ)

مسکلہ ۱۵۸: کفالت کی کوئی میعاد مجھول<sup>(3)</sup> ذکر کی اس کی دوصور تیں ہیں اُس میں بہت زیادہ جہالت ہے یا تھوڑی سی جہالت ہےا گرزیادہ جہالت ہے مثلاً آندھی چلنا یا مینہ برسنا پیمیعاد باطل ہےاور کفالت صحیح اور اگرتھوڑی جہالت ہے مثلاً کھیت کٹنا یا تنخواہ ملنا تو کفالت بھی سیجے ہے اور میعاد بھی صیحے ۔ <sup>(4)</sup> (فتح)

**مسلبه ۵:** تعلیق کیصورت میںا گرمکفول عنه مجهول ہو کفالت صحیح نہیں اور تعلیق نه ہومثلاً جو کچھتھ ارافلاں یا فلاں پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں بیر کفالت صحیح ہےاور کفیل کواختیار ہوگا کہ اُن دونوں میں جس کو جاہے معین کرلے یو ہیں اگر بیر کہا کہ فلاں کےنفس کا یا جو کچھاُس کے ذمہ تیرا مال ہےمئیں اُس کاکفیل ہوں بیرکفالت صحیح ہےاورکفیل کواختیار ہوگا کہاُس کوحاضر کردے یا مال دیدے۔<sup>(5)</sup> (فتح القدیر)

# (کفیل نے مال ادا کردیا تو کس صورت میں وایس لے سکتاھے )

مسئلہ ۲: کفالت بالمال کی دوصورتیں ہیں۔مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کیے۔اگر کہنے سے کفالت ہوئی تو گفیل جو کچھ دَین <sup>(6)</sup>ادا کرے گامکفول عنہ سے لے گااورا گر بغیر کھا بینے آپ ہی ضامن ہو گیا تواحسان وتبرع<sup>(7)</sup>ہے جو کچھادا کرے گامکفول عنہ سے ہیں لے سکتا۔<sup>(8)</sup> (ہدایہ )

- 1 ....جس يرمطالبه ہے۔

  - **3**....نامعلوم مدت۔
- 4 ..... فتح القدير، كتاب الكفالة ، ج 7 ، ص ٣٠٢.
  - **5**.....المرجع السابق، ص ۹ ۹ ۲،۰۰۲.
    - 6....قرض۔
    - 7 ..... بخشش ومدیهه
  - 8 ....."الهداية"، كتاب الكفالة ، ج ٢، ص ٩١.

مسئلہ ا ۲: بعض صورتوں میں مکفول عنہ کے بغیر کیے کفالت کرنے سے بھی اگرا دا کیا ہے تو وصول کرسکتا ہے مثلاً باپ نے نابالغ لڑ کے کا نکاح کیا اور مَہر کا ضامن ہو گیا اُس کے مرنے کے بعد عورت یا اس کے ولی نے والدز وج کے تر کہ میں سے مَہر وصول کر لیا تو دیگر ور ثہا پنا حصہ بورا بورا لیں گے اورلڑ کے کے حصہ میں سے بقدر مُہر کے کم کر دیا جائے گا کہ باپ چونکہ ولی تھا اُس کا ضامن ہونا گویالڑ کے کے کہنے سے تھا اور اگر باپ مرانہیں زندہ ہے اُس نے خود مُہر ا دا کیا اورلوگوں کو گواہ کرلیا ہے کہاڑ کے سے وصول کرلوں گا تو وصول کرسکتا ہے ور نہ نہیں د وسری صورت میہ ہے کہ نمیل نے کفالت سے انکار کر دیا مدعی نے گوا ہوں سے ثابت کر دیا کہ اس نے مکفول عنہ کے حکم سے کفالت کی تھی اس نے وَ بِن ا دا کیا مکفول عنہ سے واپس لے سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کفالت کی اور مکفول لہ نے ابھی قبول نہیں کی تھی کہ مکفول عنہ نے اجازت دیدی پیر کفالت بھی اُس کے کہنے سے قراریائے گی۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۲۲: اجنبی شخص نے کہہ دیا کہتم فلاں کی ضانت کرلواس نے کرلی اور دَین ا دا کر دیا مکفول عنہ سے واپس نہیں لے سکتا ۔مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے اس میں بھی واپس لینے کے لیے پیشرط ہے کہ مکفول عنہ نے بیہ کہہ دیا ہو کہ میری طرف سے کفالت کرلویا میری طرف سے ا داکر دویا بیہ کہ جو کچھتم دو گے وہ مجھ پر ہے یا میرے ذمہ ہےا ورا گرفقط اتنا ہی کہا ہے کہ ہزاررویے کی مثلاً تم ضانت یا کفالت کرلوتو واپس نہیں لےسکتا مگر جبکہ کفیل خلیط ہو تواس صورت میں بھی واپس لےسکتا ہے۔خلیط سے مراداس مقام پر وہ شخص ہے جواس کےعیال میں ہے مثلًا باپ یا بیٹا بیٹی یا اجیریا شریک بشرکت عنان یا وہ شخص جس سے اس کالین دین ہواُس کے یہاں مال ركھتا ہو۔<sup>(2)</sup> (فتح القدیر، ردالحتار)

مسئله ۱۲۳: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلاں شخص کو ہزاررویے دے دواس نے دے دیے، کہنے والے سے واپس نہیں لے سکتا مگر جس کودیے ہیں اُس سے لے سکتا ہے۔ (3) (خانیہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: في ضمان المهر ،ج ٧ ،ص ٦٣٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٤٠٣.

و"ردالمحتار"،كتاب الكفالة ،مطلب: في ضمان المهر ،ج ٧ ،ص ٦٣٧.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالة ،مسائل الأمر، ج ٢ ،ص ١٧٥.

مسئلہ ۲۴: صبی مجور <sup>(1)</sup> نے اس کو کفالت کے لیے کہا اس نے کفالت کر لی اور مال ادا کر دیا واپس نہیں لے سکتا یو ہیں غلام مجحور کی طرف ہے اُس کے کہنے سے کفالت کی اورا دا کر دیا واپس نہیں لےسکتا جب تک وہ آ زاد نہ ہو۔اورصبی ماذون و غلام ماذون <sup>(2)</sup>سے واپس ملے گا۔ <sup>(3)</sup> ( درمِتّار، ردامحتار )

مسلد ۲۵: غلام نے آقا کی طرف سے کفالت کی اور آزاد ہونے کے بعدادا کیا واپس نہیں لے سکتا۔ یو ہی آقانے غلام کی طرف سے کفالت کی اورغلام کے آزاد ہونے کے بعدادا کیاواپس نہیں لے سکتا۔ (4) (عالمگیری)

مسللہ ۲۷: تثمن کی کفالت کی پھر ہائع نے فیل کوثمن ہیہ کردیا فیل نے مشتری سے وصول کیااس کے بعد مشتری نے مبیع میں عیب دیکھا اُس کوواپس کر دیااور بائع سے ثمن واپس لیا گفیل سے نہ بائع لےسکتا ہے نہ مشتری ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: کفیل نے جس چیز کی ضانت کی وہی چیز ادا کی یا دوسری چیز دی مثلاً ہزار رویے کی ضانت کی اور ہزار رویے ادا کیے یا رویے کی جگہ اشرفیاں (6) یا کوئی دوسری چیز دی۔ پہلی صورت میں جوادا کیا ہے واپس لے سکتا ہے اور دوسری صورت میں وہ ملے گا جس کا ضامن ہوا تھا یعنی روپے لےسکتا ہےاشر فیوں کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔اورا گراُسی جنس کی چیز مکفول لیکو دی مگراُس سے گھٹیا<sup>(7)</sup> یا بڑھیا<sup>(8)</sup> دی جب بھی وہی لےسکتا ہے جس کی ضانت کی کہاس صورت میں یعنی جبکہ دوسری چیز دی یا گٹیابڑھیاچیز دی توبیخود دَین کا مالک ہو گیااور طالب کے قائم مقام ہو گیا۔ (9) (درمختار وغیرہ)

**مسئلہ ۱۸:** ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم میرا قر ضهادا کر دومیں تم کودے دوں گا اُس نے قرض میں دوسری چیز دی توجوچیز دی ہے وہی واپس لے گاجواُس کے ذمہ تھاوہ نہیں لے سکتا کہ بہ دَین کا مالک نہیں ہوا۔ <sup>(10)</sup> (فتح القدير )

6....ا شرفی کی جمع سونے کا سکہ۔ €....ردی۔ -0xe.....8

€ ...... فتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٥٠٠.

<sup>🚺 .....</sup>جس بچه کوخرید وفروخت کی ممانعت ہو۔

<sup>2 .....</sup>وه غلام جس کوآ قا کی طرف سےخرید وفروخت کی احازت ہو۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في ضمان المهر، ج ٧ ، ص ٦٣٧.

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الرابع، ج٣، ص ٢٦٦.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوى الهنديه"، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الرابع، ج ٣ ،ص ٢٦٧.

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٦٣٧ ،وغيره.

ما لک ہو گیا۔ (12) (درمختار)

مكفول عنه <sup>(3)</sup>سے یانسوہی لےسکتاہے کہ بیاسقاط <sup>(4)</sup> یاابرا<sup>(5)</sup>ہےلہذااصیل سے بھی یانسوجاتے رہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحتار) مسلم ک: واپسی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ فیل نے اُس وقت دیا ہو کہاصیل پر واجب الا دا ہوا ورا گراصیل پر ا بھی دینا واجب بھی نہیں ہوا ہے کہ فیل نے دے دیا تو واپس نہیں لےسکتا مثلاً مستاجر <sup>(7)</sup> کی طرف سے سی نے اجرت کی ضانت کی تھی اور ابھی اج<sub>یر</sub> <sup>(8)</sup> نے کام کیا ہی نہیں ہے کہ اجرت واجب ہوتی گفیل نے اُسے دیدی واپس نہیں لےسکتا۔ یو ہیں اگر کفیل کے دینے سے پہلے خوداصیل نے دَین <sup>(9)</sup>ادا کر دیا اور کفیل کواس کی اطلاع نہیں ہوئی اس نے بھی دے دیا

واپس لے گا۔ <sup>(11)</sup> (ردامجتار) مسئلہ ا 2: کفیل نے جس کے لیے کفالت کی تھی (یعنی طالب) وہ مرگیاا ورخود کفیل اُس کا وارث ہے تو کفیل ؤین کا ما لک ہو گیا مکفول عنہ یعنی مدیون سے مطالبہ کرے گا۔ یو ہیں اگر طالب نے کفیل کو ؤین ہبہ کر دیا ہیہ

اصیل سے واپس نہیں لےسکتا کہ جس وقت اس نے دیا ہے اصیل بردینا واجب ہی نہ تھا بلکہ اس صورت میں دائن <sup>(10)</sup> سے

مسكل ٢٤: ايك شخص نے ہزارو يے ميں گھوڑاخريدامشترى كى طرف سے ثمن كى سى نے ضانت كى فيل نے اسے یاس سے رویے دے دیے اورمشتری سے ابھی وصول نہیں کیے تھے بغیر وصول کیے فیل غائب ہو گیاا ور گھوڑے کے متعلق کسی نے اپناحق ثابت کیا اور لےلیامشتری جاہتا ہے کہ بائع سے ثمن واپس لے تو جب تک گفیل حاضر نہ ہو جائے بائع سے ثمن نہیں لےسکتاا بکفیل آگیا تواسے اختیار ہے بائع سے ثمن واپس لے یامشتری سے۔اگر بائع سے لے گا توبائع مشتری سے نہیں لےسکتااورمشتری سے لے گاتو مشتری بائع سے واپس لے گااورا گرفیل بائع کو دینے کے بعدمشتری سے وصول کر کے

> یعی سے کرلی۔ 3....جس پرمطالبہ ہے۔ 1 ....جس پرمطالبہ ہے۔

> > **5**....بری کرنالیخی معاف کردینا۔ **4**.....لیخی کم کردینا۔

6 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب : في ضمان المهر، ج ٧ ص ٦٣٧ .

8 .....اجرت بركام كرنے والا۔ 7 .....اجرت يركام كروانے والا۔

> €....قرض خواه۔ 9....قرض۔

...... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب : في ضمان المهر، ج ٧ ص ٦٣٧ .

177 ..... الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٣٨.

غائب ہوا ہے اس کے بعد حق ثابت ہوا تو مشتری بائع سے ثمن واپس لے گافیل کے آنے کا انتظار نہ کرے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسكله ۱۷ اگرأس كے بغير على مقيد تقاروييد دے كركسى نے أس كوخريدا اگرأس كے بغير علم ايبا كيا تواحسان ہے واپس نہیں لے سکتا اور اُس کے کہنے سے ایسا کیا تو واپس لے سکتا ہے جاہے اُس نے واپس دینے کوکہا ہویا نہ کہا ہو۔ یو ہیں اگرکسی نے بیکہددیا کہ میرے بال بچوں براینے پاس سے خرچ کرویا میرے مکان کی تغییر میں اپناروپیپزرچ کرواُس نے خرچ کیا تووصول کرسکتاہے۔<sup>(2)</sup> (خانبہ)

مسئلہ **؟ ای**شخص نے دوسرے سے کہافلاں شخص کومیری طرف سے ہزاررویے دے دواُس نے دے دیے ہیہ ہم چکم دینے والے کی طرف سے ہوا مگر جس نے دیےوہ نہ کہنے والے سے لےسکتا ہے نہ اُس سے جس کودیے اورا گریہ کہا تھا کہ اُس کو ہزاررویے دے دومیں ضامن ہوں تو کہنے والے سے وصول کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسلم ۵ ک: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلاں کومیری طرف سے ہزار رویے قرض دے دواُس نے دے دیے واپس لےسکتا ہے اور اگر صرف اتنا ہی کہا کہ فلاں کو ہزار روپے قرض دے دوتو واپس نہیں لےسکتا اگر چہ وہ اسکا خليط<sup>(4)</sup> هو <sub>-</sub><sup>(5)</sup> (عالمگيري)

مسكه الك الك فخص في دوسر عديه الميرى فتم كا كفاره ادا كردويا ميرى زكوة ايني مال سادا كردويا ميرا فج بدل کرادواُس نے بیسب کردیاتو کہنے والے سے وصول نہیں کرسکتا۔ (<sup>6)</sup> (خانیہ)

مسكله كك: ايك نے دوسرے سے كہا مجھ كو ہزاررو بے ہبه كر دوفلال شخص اس كا ضامن ہے اور وہ شخص بھى يہاں موجود ہےاُس نے کہاماں اس کے مال کہنے براُس نے دے دیے بیہ ہباس ضامن کی طرف سے ہوگااور دینے والے کے ہزار روپےاس کے ذمہ قرض ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 1 ..... "الفتاوي الهنديه" ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الرابع ، ج ٣ ص ٢٦٧ ، ٢٦٨.
  - 2 ....." الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالة، فصل في الكفالة بالمال ، ج ٢ ص ١٧٣.
    - 3 .....المرجع السابق، مسائل الأمر، ج ٢، ص ١٧٥.
    - **4**....خلیط لیحنی و دخخص جس کے ساتھ اسکا بالواسطہ یا بلاواسطہ لین دین ہے۔
  - 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الرابع، ج ٣ ص ٢٦٩.
    - 6 ....."الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة، مسائل الامر، ج ٢ ص ١٧٥.
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة .. . إلخ، الفصل الرابع، ج ٣، ص ٢٧٠ .

مسکلہ **۸ ک:** ایک شخص کے دوسرے کے ذمہ ہزاررویے ہیں مدیون (<sup>1)</sup>نے سی سے کہااس کے ہزاررویے ادا کر دو پیر کہتا ہے میں نے ادا کر دیئے مگر دائن <sup>(2)</sup>ا نکار کرتا ہے توقتم کے ساتھ دائن کا قول معتبر ہے اور وہ شخص مدیون سے واپس نہیں لےسکتااگر چہ مدیون نے اُس کی تصدیق کی ہو۔ یو ہیں مکفول عنہ (3) کے کہنے سے کسی نے کفالت کی کفیل (4) کہتا ہے میں نے مال ادا کر دیااورمکفول عنہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے مگر طالب اٹکارکرتا ہے طالب کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہےاس نے قتم کھا کرمکفول عنہ سے مال وصول کرلیا اے فیل مکفول سے واپس نہیں لےسکتا اورا گرمکفول عنہ بھی ا نکار کرتا ہے فیل نے گواہوں سے اپنا دینا ثابت کر دیا تو کفیل واپس لےسکتا ہے اور طالب کے مقابل میں یہی گواہ معتبر ہیں اگر چہ طالب موجودنه هو\_ (5) (عالمگیری)

مسله 92: ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلاں شخص کے میرے ذمہ ہزار رویے ہیں تم اپنی فلاں چیز اُس کے ہاتھ اُن ہزاررویوں میں بیچ کر دواُس نے بیچ دی بیرجائز ہے پھرا گر بیچ کے بعد طالب کہتا ہےاُس نے میرے ہاتھ بیچ کی مگر قبضہ سے پہلے اُس کے پاس چیز ہلاک ہوگئی اور وہ دونوں کہتے ہیں تو نے قبضہ کرلیا تھااس میں بھی طالب کا قول معتبر ہےاس نے قسم کھالی تو بیع فنخ <sup>(6)</sup> مانی جائے گی اور طالب اینے رویے مدیون سے وصول کرے گا اور جس نے بیچ کی تھی وہ مدیون سے کے خہیں لے سکتااورا گربائع نے گواہوں سے طالب کا قبضہ ثابت کر دیا تو بیج فنخ نہیں مانی جائے گی اور ہزاررو بے مدیون سے وصول کرے گا اور طالب مدیون سے بچھنہیں لےسکتا اگر چہ بائع نے طالب کی عدم موجودگی میں گواہ پیش کئے ہوں جبکہ مديون بھي منگر ہو۔<sup>(7)</sup> (عالمگيري)

**مسئلہ • ۸:** کفیل جب تک طالب کوا دانہ کر دے مکفول عنہ سے دَین <sup>(8)</sup> کا مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گرمکفول عنہ نے کفیل کے پاس ادا کرنے سے پہلے کوئی چیز رہن (9) رکھ دی بیر ہن رکھنا درست ہے۔(10) (درمختار، ردامختار)

> € ..... مقروض۔ 2....قرض خواه \_

3 ..... جس پرمطالبہ ہے۔ 4..... ضامن۔

5 ..... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ، الفصل الرابع ، ج ٣ ، ص ٢٧٠.

6..... ختم۔

7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الرابع، ج ٣ ،ص ٢٧٠.

9..... گروی۔ 8 .....

• الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة، مطلب في ضمان المهر، ج٧ ص ٦٣٩.

#### (حبس وملازمه)

مسکلہ ا ۸: طالب بعنی دائن کواختیار ہے کہ فیل سے مطالبہ کرے یا اصیل <sup>(1)</sup>سے یا دونوں سے اگر مکفول لہنے کفیل کا ملازمہ کیا (بعنی جہاں جاتا ہے طالب بھی اُس کے ساتھ جاتا ہے پیچھانہیں چھوڑتا) تو کفیل اصیل کے ساتھ ایساہی کرسکتا ہےاورا گرطالب نے فیل کوبس<sup>(2)</sup> کرا دیا تو کفیل اصیل کوبس کراسکتا ہے کہ فیل کا ملازمہ باحبس اصیل کی وجہ ہے۔ یہ حکم اُس وقت ہے کہاصیل کے کہنے ہےاُس نے کفالت کی ہواوراصیل کا خود فیل کے ذمہ دَین نہ ہواورا گرفیل کے ذمہ مطلوب کا دَین ہوتو کفیل نہ ملازمہ کرسکتا ہے نہ جس کراسکتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہاصیل کفیل کے اصول میں نہ ہواورا گراصیل اصول میں ہے تو کفیل اُس کے ساتھ مفعل نہیں کرسکتا کفیل کا ملازمہ یاجبس اُس وقت ہوسکتا ہے کہاصیل طالب کے اصول میں سے نہ ہوور نہاصول کے ملاز مہوجیس کا سبب خودیہی طالب ہوا اور کوئی شخص اینے باپ ماں دا دا دادی وغیرہ اصول کے ساتھ بیچرکت کرنے کامحاز نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالحتار)

# (کفیل کے برگ الذمہ ہونے کی صورتیں)

مسكلة ٨٠ كفيل كادَين اداكرديناكفيل واصيل دونول كى برأت كاسبب بي يعنى اب طالب كاكسى سے تقاضاندر ما، نہاصیل سے نکفیل سے ،مگر جبکفیل نے اپنے مدیون برحوالہ کر دیا اور بیشر ط کر دی کہ فقط میں بری ہوں تواصیل بری نہ ہوااورا گر شرط نہ کی تواس صورت میں بھی دونوں دَین سے بری ہو گئے۔(4) (درمختار)

مسئلہ ۱۸۳: اصیل نے دَین ادا کر دیا تو گفیل بھی بری الذمہ ہو گیا اے فیل سے بھی مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) **مسئلہ ۸ ٪** طالب نےاصیل سے دّین معاف کر دیا گفیل بھی بری ہو گیا مگر بیضرور ہے کہ مکفول عنہ نے قبول بھی کر لیا ہواور اگراصیل نے اُس کے معاف کرنے پر نہ رد کیا نہ قبول کیا اور مرگیا تو اُس کا مرنا قبول کے قائم مقام ہو گیا یعنی دَین معاف ہو گیا اور کفیل بری ہو گیا اور اگر طالب نے معاف کر دیا مگراصیل نے اٹکار کر دیا معافی کومنظور نہیں کیا تو معافی رد ہو گئی اور دَین بدستور قائم رہا۔ یو ہیں اگرطالب نے اصیل کو دَین ہیہ کر دیا اور قبول سے پہلے اصیل مرگیا بری ہوگیا اور اصیل نے ہیہ کور دکر دیا

- ③ ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب في ضمان المهر، ج ٧، ص ٦٤٠.
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٤١.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الثالث، ج ٣، ص ٢٦٢.

تورد ہو گیااور دَین بدستور باقی رہا کوئی بری نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۸۵: اصیل کے مرنے کے بعد طالب نے دَین معاف کر دیایا ہید کر دیا اور ور ثدنے قبول کرلیا تو معافی اور ہید صحیح ہیںاوررد کردیا تورد ہو گیا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۱۸۲ طالب نے اصیل کومہات دے دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوگئی اس سے بھی اندرون میعادمطالبہ ہیں بهوسکتا\_<sup>(3)</sup> (درمختار)

**مسلبہ کہ:** طالب نے کفیل کو بری کر دیا لیخی اس سے مطالبہ معاف کر دیا بااس کومہلت دے دی تواصیل نہ بری ہوگا نہ اس کے لیے مہلت ہوگی اوراصیل اگر چہ بری نہ ہوا مگر کفیل کو بہتی نہیں کہ اصیل سے بچھ مطالبہ کر سکے بخلاف اُس صورت کے کہ طالب نے فیل کو ہیہ یاصدقہ کر دیا ہوتو چونکہ طالب کا مطالبہ ساقط ہو گیا فیل اصیل سے بقدر دَین وصول کرےگا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

**مسّلہ۸۸:** کفیل کومعاف کر دیا تو چاہے فیل اس کوقبول کرے یا نہ کرے بہرحال معافی ہوگئی البتہ اگراس کو ہبہ یا صدقہ کر دیا ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔کفیل کومہلت دی مگر اُس نے منظور نہیں کی تو مہلت کفیل کے لیے بھی نہ ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسكه ٨: ايك خص يردَين واجب الا داب يعنى فورى دينا ب ميعانهين بأس كى كفالت كسى نے يوں كى كهات دنوں کے بعد دینے کامیں ضامن ہوں تو یہ میعاداصیل کے لیے بھی ہوگئی لیعنی اُس سے بھی مطالبہاتنے دنوں کے لیے مؤخر ہو گیا<sup>(6)</sup> (بدابه)اورا گرفیل نے میعاد کواییج ہی لیے رکھا مثلاً بہ کہا کہ مجھ کواتنے دنوں کی مہلت دویا طالب نے وقت کفالت خصوصیت کے ساتھ فیل کومہات دی ہے تواصیل کے لیے مہلت نہیں۔ یو ہیں قرض کی کفالت میعاد کے ساتھ کی تو کفیل کے لیے میعاد ہوگئ گراصیل کے لیے نہیں ہوئی کہا گرچہ کفالت میں میعاد ہے گرجس پر قرض ہے اُس کے لیے میعاد ہونہیں سکتی۔<sup>(7)</sup> (ردامختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٢، ٢٦٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٦٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج ٧ ص ٢٤٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة مطلب: لو كفل بالقرض موجلًا... الخ ج ٧، ص ٦٤٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة، مطلب: لو كفل بالقرض موجلًا ... الخ، ج٧، ص ٦٤٤.

<sup>6 .....</sup>الهداية، كتاب الكفالة، ج ٢،ص ٩١.

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ص ٦٤٣.

مسلم • 9: کفیل سے دَین کا مطالبہ کیا اُس نے کہا صبر کرواصیل کو آ جانے دوطالب نے کہا مجھے تم سے تعلق ہے اُس سے کوئی تعلق نہیں اس کہنے سے اصیل بری نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **ا9:** وَ بن میعادی تھا<sup>(2)</sup>اس کی کفالت کی تھی کفیل مرگبا تو کفیل کے حق میں میعادیا تی نہ رہی اوراصیل کے حق میں میعاد بدستور ہے بعنی مکفول لہ<sup>(3) کف</sup>یل کے ورثہ سے ابھی مطالبہ کرسکتا ہے اوراس کے ورثہ نے دَین ادا کر دیا تواصیل سے اُس وقت واپس لینے کے حقدار ہوں گے جب میعادیوری ہوجائے ۔ یو ہیںا گراصیل مر گیا تواس کے حق میں میعادسا قط ہوگئی کہ اس کے ترکہ سے مرنے کے بعد ہی وصول کرسکتا ہے اور کفیل کے حق میں میعاد بدستور باقی ہے کہ اندرون میعاداس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا اوراصیل وکفیل دونوں مر گئے تو طالب کواختیار ہے جس کے تر کہ <sup>(4)</sup>سے جا ہے دَین وصول کر لے میعاد تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم 19: میعادی و بن کوفیل نے میعاد بوری ہونے سے پہلے ادا کر دیا تواصیل کے ق میں میعاد بدستور ہے یعنی اُس سے اندرون میعادوا پس نہیں لے سکتا۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسكه ۱۹۳۰ جس دَین کی کفالت کی وه ہزاررویے تھااور یانسومیں مصالحت ہوئی اس کی چارصورتیں ہیں۔(۱) پیشرط ہوئی کہاصیل وکفیل دونوں یانسو سے برئ الذمہ ہیں یا (۲) ہیرکہاصیل بری یا (۳) سکوت رہااس کا ذکر ہی نہیں کہ کون بری ان تینوں صورتوں میں باقی یانسو سے دونوں بری ہو گئے اور ( ۴ )اگر فقط کفیل کا بری ہونا شرط کیا یعنی کفیل سے یانسوہی کا مطالبہ ہوگا تو تنہا کفیل یانسو سے بری الذمہ ہوگا اصیل پر پورے ہزار کا مطالبہ رہے گا لہذا کفیل نے پانسورو یے دے دیے تو ہاقی کا مطالبہ اصیل سے کرے گااور کفیل نے اُس کے کہنے سے کفالت کی ہے تو یانسو اصیل سے واپس لے۔(7) (درمختار،ردالمحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج ٧، ص ٦٤٥.

<sup>2 .....</sup>یعنی قرض کی مدت مقررتھی۔

<sup>3 ....</sup>جس كامطالبه ہے۔

<sup>4 ....</sup>میت کا حچمور ا ہوا مال۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧، ص ٦٤٥.

<sup>6 .....</sup>ردالمحتار، كتاب الكفالة، مطلب: لو كفل بالقرض مؤجلًا... الخ، ج ٧، ص ٥٤٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب : لو كفل بالقرض مؤجلًا... الخ ج ٧، ص ٦٤٥.

مسلم ۱۹۴۶ طالب نے کفیل سے بیر مصالحت کی (۱) کہ اگرتم مجھ کو اتنا دوتو میں تم کو کفالت سے بری کر دوں گا لینی کفالت سے بری کرنے کامعاوضہ لینا جا ہتا ہے بیرلے صحیح نہیں اور کفیل پراس مال کا دینالازم نہیں پھرا گروہ کفالت بالنفس تھی تو کفالت باقی ہے فیل بری نہیں اورا گر کفالت بالمال تھی تو کفالت جاتی رہی۔<sup>(2)</sup> (ردامحتار)

مسللہ 90: ایک شخص نے دوسرے کی کفالت بالنفس کی ،طالب کہتا ہے کہ اُس پرمیرا کوئی حق نہیں ،اس کہنے سے کفیل بری نہیں ہے بلکہاُس شخص کو حاضر لا نا ہو گا اور اگر طالب نے یہ کہا کہاُس برکوئی میراحق نہیں نہ میری جانب سے نہ دوسرے کی جانب سے ولایت ، وصابیہ و کالت کسی اعتبار سے میراحق نہیں کفیل بری ہو گیا۔ (3) (عالمگیری)

مسله ۱۹۲: بیکها که فلان شخص پر جو ہزاررویے ہیں اُن کا میں ضامن ہوں پھراُس شخص مکفول عنہ نے گواہوں سے ثابت کردیا کہ کفالت سے پہلے ہی ادا کر چکا ہے اصیل بری ہو گیا مگر کفیل بری نہ ہوا اُس کودینا پڑے گا۔اورا کر گواہوں سے بہ ٹابت کیا ہے کہ کفالت کے بعدادا کردیا تو دونوں بری ہو گئے۔(<sup>4)</sup> (بحر)

مسلم 29: کفیل نے دَین اداکر نے سے پہلے اصیل کو دَین سے بری کر دیا پہنچ ہے یعنی اس کے بعد دَین اداکر کے اصیل سے واپس نہیں لے سکتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۹۸: طالب نے کفیل سے بیکہا کہ میں نے تم کو بری کر دیاوہ بری ہو گیااس سے بیرثابت نہیں ہوگا کہ فیل نے طالب کو ڈین ا داکر کے برأت حاصل کی ہے لہذا گفیل کواصیل سے واپس لینے کاحق نہ ہوگا اور طالب کواصیل سے ڈین وصول کرنے کاحق رہے گا۔اورا گرطالب نے بیرکہا کہ تُو بری ہو گیااس کا مطلب بیہ ہوگا کہ دَین ادا کر کے بری ہواہے یعنی میں نے دَین وصول پالیااس صورت میں گفیل اصیل سے لے سکتا ہے اور طالب اصیل سے نہیں لے سکتا۔ <sup>(6)</sup> (ہدا بیوغیرہ) بیاُس وقت ہے جب طالب موجود نہ ہوغائب ہواورا گرموجود ہوتو اُس سے دریا فت کیا جائے کہاس کلام کا کیا مطلب ہے وہ کیے میں نے وَین وصول یالیا تو دونوں صورتوں میں کفیل رجوع کرسکتا ہے اور بیر کیے کہ فیل کو میں نے معاف کر دیا

- ملح کی۔
- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: لو كفل بالقرض مؤجلا... إلخ، ج٧، ص ٦٤٦، ٦٤٧.
- 3 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ ،الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٣.
  - 4 ....."البحرالرائق"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٣٧٨.
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة . . إلخ ،الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٤،٢٦٣ .
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الكفالة ، ج ٢ ، ص ٢ ٩ ، وغيره.

تو دونو ن صورتون مین رجوع نهین کرسکتا - <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسكه 99: طالب نے دستاویز (2) اس مضمون کی کھی کہ فیل نے جن رویوں کی کفالت کی تھی اُس سے بری ہو گیا تو بددَین وصول یا لینے کا اقرار ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله \* ايث شخص نے مَهر كى كفالت كى اگر دخول سے پہلے عورت كى طرف سے كوئى ايسى بات ہوئى جس كى وجه سے جدائی ہوگئی تو گل مَہر ساقط اورکفیل بالکل بری اورا گرشو ہرنے قبل دخول طلاق دے دی تو آ دھامَہر ساقط اور کفیل بھی آ دھے سے بری۔ (<sup>4)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ا • ا: عورت نے مَهر کے بدلے شوہر سے خلع کیا اور اس عورت کا شوہر کے ذمہ دَین ہے کسی نے اس دَین کی کفالت کر لی اس کے بعد اُن دونوں نے پھرآپس میں نکاح کرلیا تو کفیل بری نہ ہواعورت اُس سے مطالبہ کرسکتی ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۰: کفیل کی برأت کوشرط پر معلق کیا اگروہ شرط ایسی ہے جس میں طالب کا فائدہ ہے مثلاً اگرتم اتنا دے دو بری الذمہ ہوجاؤ کے بیعلی صحیح ہے اورا گروہ شرط ایسی نہیں ہے مثلاً جب کل کا دن آئے گاتم بری ہوجاؤ کے بیعلی باطل ہے یعنی بری نه ہوگا بدستور کفیل رہے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۰۱۰** اصیل کی برأت کو شرط برمعلق کرناضچے نہیں یعنی وہ بری نہیں ہوگا۔طالب نے مدیون <sup>(7)</sup> سے کہا جو کچھ میرا مال تمھارے ذمہ ہےاگر مجھے وصول نہ ہوااورتم مرگئے تو معاف ہےاور وہ مرگیا معاف نہ ہوااورا گربیہ کہا کہ میں مرجاؤں تومعاف ہے اور طالب مرگیا معاف ہوگیا کہ بیوصیت ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

1 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج ٧، ص ٦٤٧.

ایباتح بری ثبوت جس سے ایناحق ثابت کرسکیں۔

3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٤.

4 ..... المرجع السابق.

الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٥.

€....مقروض۔

3 ...... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٥.

مسلم ۱۰: کفیل بانفس کی براءت کوشرط برمعلق کیااس کی تین صورتیں ہیں۔

ں بیشرط ہے کہتم دس رویے دے دو بری ہواس صورت میں براءت ہوگئی اورشرط باطل اور ②اگروہ مال کا بھی کفیل آ ہے طالب نے بیکہا کہ مال اگر دے دوتو کفالت بالنفس سے بری ہواس میں براءت اور شرط دونوں جائز کہ مال دیدے گابری ہوجائے گا۔ ③ گفیل بالنفس سے بیشر ط کی کہ مال دے دواوراصیل سے وصول کرلواس صورت میں براءت بھی نہ ہوئی اورشر ط بھی ماطل <sub>- (1)</sub> (خانیہ)

مسكه ۵۰۱: اصیل نے گفیل کو مال دے دیا کہ طالب کوا دا کر دے اور وہ گفیل طالب کے کہنے سے ضامن ہوا تھااپ اصیل وہ مال کفیل سے واپس نہیں لے سکتا اگر چہ کفیل نے طالب کوادا نہ کیا ہو۔ یو ہیں اصیل کو بیری بھی نہیں کہ فیل کوادا کرنے سے منع کردے بدأ س صورت میں ہے جب اصیل نے کفیل کو بروجہ قضا دَین کا رویبہ دیا ہولیتنی بہ کہہ کر کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں طالب اپناحق تم سے نہ وصول کرے لہٰذا قبل اس کے کہتم اُسے دو میں تم کو دیتا ہوں اورا گرفیل کو بروجہ رسالت دیا ہو یعنی اُس کے ہاتھ طالب کے پاس بھیجا ہے تو واپس بھی لےسکتا ہے اور منع بھی کرسکتا ہے اورا گروہ شخص اس کے بغیر کھے فیل ہو گیا ہے اس نے طالب کو دینے کے لیے اُسے رویے دے دیے توجب تک ادانہیں کیا ہے واپس بھی لےسکتا ہے اور اُسے دینے سے منع بھی (رمکتاب  $_{-}^{(2)}($ درمختار،ردالحتار)

مسلم ۲۰۱: اصیل نے کفیل کو دیا تھا مگراُ س نے طالب کونہیں دیااوراصیل نے خود طالب کو دیا تو کفیل سے واپس لے سکتاہے کہا۔ اُس کورو کنے کا کوئی حق نہ رہا۔ <sup>(3)</sup> (ردائحتار)

مسكله ٤٠٠: كفيل نے اصل سے روپيه وصول كيا اور طالب كۈنهيں دياس روپے سے بچھ منفعت حاصل كى بيافع اُس کے لیے حلال ہے کہ بروجہ قضا جو بچھ فیل وصول کرے گا اُس کا ما لک ہوجائے گا اورا گراصیل نے اُس کے ہاتھ طالب کے یہاں جھیجے ہیں اور اس نے نہیں دیے بلکہ تصرف کر کے نفع اُٹھایا تو بینفع خبیث ہے کہ اس تقدیریر<sup>(4)</sup>وہ روپیہاس کے پاس ا مانت تھااس کوتصرف کرنا <sup>(5)</sup>حرام تھااس نفع کوصدقہ کردیناواجب ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالةو الحوالة، مسائل في تسليم نفس المكفول به، ج١٧٢،٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة،مطلب:في بطلان تعليق البراء ة...إلخ، ج٧،ص١٥٦-٢٥٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: في بطلان تعليق البراء ة... إلخ، ج٧، ص٦٥٣.

<sup>4 ....</sup>اس صورت میں۔ **5**..... يعنى اخراحات ميں لانا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٢٥٦-١٥٤.

مسلد ۱۰۸ اس صورت میں کفیل نے اصیل سے چیز لی اور طالب کوئیں دی اوراس سے نفع اُٹھایا اگروہ چیزالیی ہوجومتعین کرنے سے معین ہوجاتی ہے مثلاً اصیل پر گیہوں واجب تھا ًس نے فیل کودیے فیل نے ان میں نفع حاصل کیا تو بہتر ہیہے کہ نفع اصیل کو واپس کر دے اوراصیل کے لیےوہ نفع حلال ہے اگر جہ مالدار ہواورا گروہ چیز نقو د کی قتم سے ہومثلاً روپیہا شرفی تو نفع واپس کرنامندوب بھی نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسله ۱۰۹: اصیل نے گفیل ہے کہاتم بیج عدینہ کرواور جو کچھ خسارہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہے ( یعنی دس رویے کی مثلاً ضرورت ہے کفیل نے کسی تاجرسے مائکے وہ اپنے یہاں سے کوئی چیزجس کی واجبی قیمت <sup>(2)</sup> دس رویے ہے کفیل کے ہاتھ پندرہ رویے میں نیچ کر دی گفیل اُس کو بازار میں دس روپے میں فروخت کردیتا ہے اس صورت میں تا جرکو پانچے روپے کا نفع ہوجا تا ہے اور فیل کو یانچ رویے کا خسارہ ہوتا ہے اس کواصیل کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے ) کفیل نے اُس کے کہنے سے بیچ عدیہ کی تو تا جر سے جو چیز نقصان کے ساتھ خریدی ہے اُس کا ما لک گفیل ہے اور نقصان بھی گفیل ہی کے سرر ہے گا اصیل ہے اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا کیوں کہاصیل کےلفظ سے اگر خسارہ کی صانت مراد ہے توبیہ باطل اس کی صانت نہیں ہوسکتی اورا گرتو کیل (3) قرار دی جائے توبیہ بھی تیجے نہیں کہ مجہول کی تو کیل نہیں ہوتی۔ <sup>(4)</sup> (درمتار)

مسئلہ اا: یوں کفالت کی کہ جو کچھائس کے ذمہ لازم ہوگایا ثابت ہوگایا قاضی جو کچھائس پرلازم کردے گامیں اُس کی کفالت کرتا ہوں اوراصیل غائب ہو گیا مدعی نے قاضی کےسا منے فیل کےمقابلے میں گواہ پیش کیے کہ اُس کے ذمہ میراا تنا ہے تو جب تک اصیل حاضر نہ ہو گواہ مقبول نہیں جب اصیل حاضر ہو گا اُس کے مقابلے میں گواہ سنے جا ئیں گے اور فیصلہ ہو گااس کے بعد فیل سے مطالبہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلماا: مدی نے بید دعویٰ کیا کہ فلاں شخص جوغا ئب ہےاُس کے ذمہ میراا تنار ویبیہ ہےاور پیخض اُس کاکفیل ہے اوراس کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں صرف کفیل کے مقابلے میں فیصلہ ہوگا اورا گر مدعی نے بیجھی ثابت کیا ہے کہ بدأس کے حکم سے ضامن ہوا تھا تو کفیل واصیل دونوں کے مقابلہ میں فیصلہ ہوگا اور کفیل کواصیل سے واپس لینے کاحق هوگا<sub>-</sub>(6) (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٥٥، ٦٥٤،٦

عنصی چیز کی وہ قیت جوعام طور پر بازار میں مقرر ہو،رائج قیت۔ **3**.....عنی وکالت به

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٥٦.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

مسكر الله كفالت بالدرك ( يعنى بالع كى طرف سے اس بات كى كفالت كه اگر مبيع كا كوئى دوسرا حقدار ثابت ہوا تو ثمن کامیں ذمہ دار ہوں ) کیفیل کی جانب سے تتلیم ہے کہ بیغ بائع کی ملک ہےلہذا جس نے کفالت کی وہ خوداس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بیج میری ملک ہے جس طرح گفیل کوشفعہ کرنے کاحق نہیں کہ اُس کا گفیل ہونااس بات کی دلیل ہے کہ مشتری کے خرید نے یرراضی ہے۔ یو ہیں جس دستاویز میں پیچریہ ہے کہ میں نے اپنی ملک فلاں کے ہاتھ بیچ کی یامیں نے بیچ بات نافذ فلاں کے ہاتھ کی اس دستاویزیرکسی نے اپنی گواہی کھی یا قاضی کے یہاں بیچ کی شہادت دی ان سب صورتوں میں بائع کی ملک کا اقرار ہے کہ یے خص اب اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور اگر دستاویز میں فقط اتنی بات کھی ہے کہ فلال شخص نے یہ چیز بیع کی بائع نے اُس میں ا پنی ملک کا ذکرنہیں کیا ہے نہ بیر کہ بیج بات نافذ ہے ایسی دستاویز برگواہی ثبت کرنا بائع کی ملک کا اقرار نہیں یا اُس نے اپنی گواہی کے الفاظ پیتحریر کیے کہ عاقدین نے <sup>(1)</sup> بیج کا قرار کیا میں اس کا شاہد ہوں بیبھی ملک بائع کا اقرار نہیں یعنی ایسی شہادت تحریر کرنے کے بعد بھی اپنی ملک کا دعویٰ کرسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسلله ۱۱۱: کفالت بالدرک میں محض استحقاق سے (3) ضامن سے مؤاخذہ نہیں ہوگا جب تک قاضی یہ فیصلہ نہ کردے کہ بیامستی کی ہے اور بیع کو فنخ نہ کردے بیع فنخ ہونے کے بعد بیشک فیل سے ثمن کا مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (۱۵ درمختار)

مسئلہ ۱۱۱: استحقاق مبطل (جس کا ذکر باب الاستحقاق میں ہو چکا ہے) مثلاً دعویؑ نسب<sup>(5)</sup>یا بیدعویٰ کہ جوز مین خریدی ہے یہ وقف ہے یا یہ پہلے سجد تھی ان میں اگر چہ قاضی نے یہ فیصلہ نہ دیا ہو کہ ثمن مکفول عنہ (بائع) سے واپس لیا جائے مشتری کفیل سے وصول کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ 1113: ایک نے دوسرے سے کہاتم اپنی فلال چیزاس کے ہاتھ ایک ہزار میں بیج کردو میں اُس ہزار کا ضامن ہوں اس نے دوہزار میں بیچ کی فیل ایک ہی ہزار کا ضامن ہےاوریانسومیں بیچ کی تو کفیل یانسو کا ضامن ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>🗗 .....</sup> یعنی بیجنے والے اور خریدار نے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة،مطلب:بيع العينة، ج٧،ص ٦٦٠.

<sup>3 .....</sup>قت ثابت ہونے سے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٦٢.

<sup>🗗 ....</sup>نسب کا دعل مثلاً پیمیرا بیٹایا بیٹی ہے۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: بيع العينة، ج٧، ص ٦٦٢.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الكفالة،الباب الثاني في الفاظ الكفالة. . . إلخ،الفصل الخامس،ج٣،ص

مسللہ ۱۱۱: پیکہا کہ جو کچھ تیرا فلال کے ذمہ ہے میں اُس کا ضامن ہوں اور گوا ہوں سے ثابت ہوا کہ اُس کے ذمہ ہزاررویے ہیں تو گفیل سے ہزار کا مطالبہ ہوگا اورا گر گواہوں سے ثابت نہ ہوا تو گفیل قتم کے ساتھ جتنے کا اقرار کرے اُسی کا مطالبہ ہوگا اورا گرمکفول عنہ <sup>(1)</sup> اِس سے زیادہ کا اقرار کرتا ہےتو بیزا نک<sup>فی</sup>ل سے نہیں لیا جاسکتا مکفول عنہ سے لیا حائے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کاا: کفیل نے حالت صحت میں بیکہا جو پچھ فلال شخص اپنے ذمہ فلاں کے لیےا قرار کرلے اُس کا میں ضامن ہوں اس کے بعد فیل بیار ہو گیا یعنی مرض الموت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس جو پچھ ہے وہ سب دَین میں مستغرق ہے<sup>(3)</sup> مکفول عنہ نے طالب کے لیے ایک ہزار کا اقرار کیا گفیل کے ذمہ ایک ہزار لازم ہوگئے ۔ یو ہیں اگر کفیل کے مرنے کے بعد ایک ہزار کا اقرار کیا تو پیفیل کے ذمہ لازم ہو گئے مگر چونکہ فیل کے پاس جو پچھ مال تھاوہ دَین میں مستغفرق تھالہذا مکفول لہ <sup>(4)</sup> دیگر قرض خواہوں کی طرح کفیل کے تر کہ ہےا ہیے حصہ کی قدر وصول کرے گا پنہیں ہوسکتا کہ بیکہہ دیا جائے کہ دین ہے بچی ہوئی کوئی جائدا ذہیں ہے لہٰذامکفول لہ کونہیں ملے گاصرف قرض خواہ لیں گے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ)

**مسئلہ ۱۱۸:** ایک شخص نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی اور بیشرط کی کہتم اپنی فلاں چیز میرے پاس رہن <sup>(6)</sup> ر کھ دومگر طالب سے پنہیں کہا کہ میں نے اس شرط پر کفالت کی ہے۔اب مکفول عنداینی چیز رہن رکھنانہیں جا ہتا تو کفیل کو کفالت فنخ <sup>(7)</sup>کرنے کا اختیارنہیں طالب کا مطالبہ دینا پڑے گا کیونکہ رہن کی شرطا گرتھی تو مکفول عنہ سے تھی طالب کواس شرط سے تعلق نہیں ہاںا گرطالب سے کہد یاتھا کہ تیرے لیےاس شرط پر کفالت کرتا ہوں کہ مکفول عنداینی فلاں چیز میرے یاس رہن ر کھے تو بیثک رہن نہ رکھنے کی صورت میں کفالت کو فنخ کرسکتا ہے اور اب طالب اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلم 111: کفیل نے یوں کفالت کی کہ مکفول عنہ کی جوامانت میرے یاس ہے میں اُس سے تمھا را دَین ادا کروں گا

<sup>🗚 ....</sup>ج شخض يرمطالبه ہے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة. . . إلخ، الفصل الخامس، ج٣، ص ٢٧٢.

العنی جو پھواس کے پاس ہے دین اس سے زائد ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot; الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحو الة، مسائل الامرينفذ المال عنه، ج٢، ص١٧٦.

و ختم۔ 6....گروی۔

 <sup>3......</sup> الفتاوى الهندية "، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة . . . إلخ ، الفصل الخامس ، ج٣، ص٢٧٣.

یہ کفالت سیجے ہےاورامانت ہےاُس کو دَین ادا کرنا ہوگا اورامانت اس کے پاس سے ہلاک ہوگئی تو کفالت بھی ختم ہوگئی فیل سے مطالبة بين ہوسكتا۔ (1) (عالمگيري)

مسله ۱۱: یون ضانت کی تھی کہ اس چیز کے من سے دین ادا کرے گا اور وہ چیز کفیل ہی کی ہے گر بیج کرنے سے پہلے ہی وہ چیز ہلاک ہوگئی تو کفالت باطل ہوگئی اورا گروہ چیز سورویے میں بیچی اوراُس کی واجبی قیمت بھی سوہی ہےاور دَین ہزارروپے ہے تو گفیل کوسوہی دینے ہوں گے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۱۲۱: سوروپے کی ضانت کی اور به کهه دیا که بچاس بهال دے گااور بچاس دوسرے شهر میں مگر میعاذ نہیں مقرر کی ہے طالب کواختیار ہے جہاں جا ہے وصول کرسکتا ہے اورا گروہ چیز جوضامن دے گاالیں ہے جس میں بار برداری صرف ہوگی<sup>(3)</sup> توجس مقام میں دینا قراریایا ہے وہیں مطالبہ ہوسکتا ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلك ۱۲۲: ایک شخص نے کپڑاغصب کیا تھا مالک نے اُسے بکڑا دوسراشخص ضامن ہوا کہ اس کوکل میں حاضر کر دوں گامدی نے کہاا گرتم اس کو نہلائے تو کیڑے کی قیت دس رویے ہے وہ تم کو دینے ہوں گے فیل نے کہا دس نہیں ہیں میں دوں گا اورمکفول لہ خاموش رہاتو کفیل سے دس ہی وصول کئے جاسکتے ہیں۔<sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسكه ۱۲۲: ايك شخص نے دوسرے سے کہاتم اس راستہ سے جاؤا گرتمھا را مال چھين ليا جائے ميں ضامن ہوں بيہ کفالت صحیح ہے فیل کو مال دینا ہوگا اورا گریہ کہا کہ اس راستہ سے جاؤا گر درندہ نے تمھا را مال ہلاک کر دیایاتمھا رے بیٹے کو مار ڈالا تومیں ضامن ہوں یہ کفالت صحیح نہیں ۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۲: دوسرے کے دَین کی کفالت کی اس شرط پر کہ فلاں اور فلاں بھی اتنے کی کفالت کریں اور اُن دونوں نے ا نکارکردیا تو پہلی کفالت لا زمرہے گی اُس کوفٹنج کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (خانیہ )

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة. . . إلخ، الفصل الخامس، ج٣، ص٢٧٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>3</sup>**.....یعنی مزدوری خرچ ہوگی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة...إلخ،الفصل الخامس، ج ٣ ،ص ٢٧٤.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل في تسليم نفس المكفول به، ج٢، ص١٧٢.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ ،الفصل الخامس، ج٣،ص٢٧٧.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالةو الحوالة، فصل في الكفالة بالمال، ج٢، ص١٧٣.

مسکلہ ۱۲۵: ایک شخص نے دوسرے کی طرف سے ہزار رویے کی ضانت کی تھی اب کفیل ہے کہتا ہے وہ رویے جوے کے تھے یا شراب کے دام تھے یااسی قتم کی کسی دوسری چیز کا نام لیا یعنی وہ رویے مکفول عنہ <sup>(1)</sup> پر واجب نہیں تھے لہذا کفالت صحیح نہیں ہوئی اور مجھ سےمطالبہ نہیں ہوسکیا گفیل کی بیہ بات قابل ساعت نہیں <sup>(2)</sup> بلکہ مکفول لہ کے مقابل میں اگر گواہ بھی اس بات پر پیش کرےاورمکفول لہ<sup>(3)</sup>ا نکار کرتا ہوتو کفیل کے گواہ بھی نہیں لیے جائیں گےاورا گرمکفول لہ پرحلف رکھنا جا ہے تو حلف نہیں دیا جائے گا اورا گراس بات کے گواہ پیش کرنا جا ہتا ہے کہ خودمکفول لہنے ایساا قرار کیا تھا جب بھی گواہ مسموع نہ ہول گے۔(4) (عالمگیری)

مسكله ۱۲۲: كفيل نے طالب كا مطالبه ادا كر ديا اورمكفول عنه سے واپس لينا جا ہتا ہے مكفول عنه أسى فتم كاعذر پیش کرتا ہے کہ وہ روپیہ جس کا مجھ پرمطالبہ تھاوہ جو ہے کا تھالیعنی جوئے میں ہارگیا تھااس کا مطالبہ تھایا شراب کاثمن تھااور مکفول لہمو جو دنہیں ہے کہ اُس سے دریافت کیا جائے بہ گواہ پیش کرنا جا ہتا ہے گواہ نہیں لیے جائیں گے بلکہ بہتکم دیا جائے گا کے فیل کاروپیہا داکر دےاوراُس سے بیہ کہا جائے گا کہ تجھ کو بیہ دعویٰ کرنا ہوتو طالب کے مقابل میں کراورا گر طالب نے اب تک گفیل سے وصول نہیں کیا ہے اُس نے قاضی کے سامنے اقرار کرلیا کہ بیرمطالبہ شراب کے ثمن کا ہے تواصیل وگفیل دونوں بری کر دیے جائیں اور اگر قاضی نے کفیل کو بری کر دیا مگرمکفول عنہ نے حاضر ہوکریہ اقرار کیا کہوہ رویہ قرض تھایا مبیع کانٹمن تھااور طالب بھی اُس کی تصدیق کرتا ہے تواصیل پراُس مال کا دینالازم ہےاورکفیل کے مقابل میں ان دونوں کی بات قابل اعتبار نه رہی۔ (<sup>5)</sup> (خانبہ)

مسئلہ کا: تین شخصوں کے ہزار ہزاررویے ایک شخص کے ذمہ ہیں مگرسب کا دَین الگ الگ ہے پہیں کہوہ رویے سب کے مشترک ہوں توان میں دو تیسرے کے لیے بیگواہی دے سکتے ہیں کہاس کے رویے کی فلاں شخص نے ضانت کی تھی اورا گررویے میں شرکت ہوتو گواہی مقبول نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

> 🗗 ....جس شخص يرمطالبه ہے۔ 2....قابل قبول نہیں۔

> > شخص کامطالبہہے۔

4 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثالث في الدعوى والخصومة، ج٣، ص ٢٨٠.

5 ....." الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الامرينفذ المال عنه، ج٢، ص ١٧٦.

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثالث في الدعوى والخصومة، ج٣،ص ٢٨٠.

مسلله ۱۲۸: خراج موظف میں (جس کی مقدار معین ہوتی ہے کہ سالا نیا تنادینا ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب الزکو ۃ میں گزرا) کفالت صحیح ہےاوراس کے مقابل میں رہن رکھنا بھی صحیح ہےاورخراج مقاسمہ کی نہ کفالت صحیح ہوسکتی ہے نہ اُس کے مقابلہ میں رہن رکھنا تیج ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۲۹: سلطنت كى جانب سے جومطالبات لازم ہوتے ہيں اُن كى كفالت بھى صحيح ہے خواہ وہ مطالبہ جائز ہويا ناجائز کیوں کہ بیمطالبہ دَین کے مطالبہ سے بھی شخت ہوتا ہے مثلاً آج کل گورنمنٹ زمینداروں سے مال گزاری (<sup>2)</sup>اور ابواب (<sup>3)</sup>لیتی ہے اگراس کے دینے میں تاخیر کرے فوراً حراست <sup>(4)</sup>میں لے لیا جاتا ہے جائداد نیلام کر دی جاتی ہے۔اسی طرح مکان کا ٹیکس ،انکم ٹیکس <sup>(5)</sup>، چونگی <sup>(6)</sup> کہان تمام مطالبات کے ادا کرنے پر آ دمی مجبور ہے لہذا ان سب کی کفالت صحیح ہے اور جس پر مطالبہ ہے اُس کے حکم سے کفالت کی ہے تو گفیل اُس سے واپس لے گا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسلم مسلم و دلال (8) کے پاس سے چیز جاتی رہی اُس بیتاوان واجب نہیں اورا گر دلال بیکہتا ہے کہ میں نے کسی دوکان میں رکھ دی تھی یا ذہیں کس دوکان میں رکھی تھی تو تاوان دینا پڑے گا اورا گر دلال نے دوکا ندارکو دکھائی اور دام طے ہوگئے ، اوراُس کے پاس رکھ کر چلا گیا دوکا ندار کے پاس سے جاتی رہی یا دلال نے بازار میں وہ چیز دکھائی پھرکسی دوکان برر کھ دی یہاں سے جاتی رہی تو تاوان دیناہوگا اور دوکا ندار سے تاوان نہیں لیا جاسکتا۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار، ردامحتار )

مسئلہ اساا: کسی نے دلال کو چیز دی اور دلال کومعلوم ہو گیا کہ یہ چیز چوری کی ہے اور اس کا مالک فلال شخص ہے اُس نے مالک کو چیز دے دی دلال سے مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ (10) (درمختار)

**3**....غیرمقررهٔ ٹیکس،نذرانه۔

2 ....زمین کا سرکاری مقرر کرده ٹیکس۔

5 ..... مقرره قواعد کے مطابق آمدنی پرسر کاری محصول۔

.... قيد ـ

- ایک محصول جومیوسیل ممیٹی کی حدود میں مال لانے پرلیاجا تاہے۔
  - 7 ....."الدر المختار"، كتاب الكفالة، ج٧،ص ٢٦٢.
    - 8 ..... كميشن ير مال بيحينے والا ،كميشن ايجنك۔
- ⑨ """ الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: بيع العِينة، ج٧، ص٦٦٨.
  - السس" الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٦٦٨.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٢٦٢.

مسئله ۱۳۳۳: ایک شخص نے کہافلاں شخص پرمیرے اتنے رویے ہیں اگرتم وصول کر لاؤ تو دس روپے تم کو دوں گااس وصول کرنے والے کواُ جرتِ مثل ملے گی جو دس رویے سے زیادہ ہیں ہوگی۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

### (دوشخص کفالت کریں اس کی صورتیں )

مسئلہ ۱۳۳۷: دو شخصوں پر دَین ہے مثلاً دونوں نے کوئی چیز سورو بے میں خریدی تھی اوران میں ہرایک نے دوسرے کی طرف سے اُس کے کہنے سے کفالت کی یہ کفالت صحیح ہے اور اس صورت میں چونکہ ہرایک نصف دَین میں اصیل (3) ہے اور نصف میں گفیل <sup>(4)</sup> ہے لہذا جو کچھادا کرے گا جب تک نصف سے زیادہ نہ ہووہ اصالۂ <sup>(5)</sup>قراریائے گا لیعنی وہ روپیہادا کیا جواس یراصالةً تھاشریک سے وصول نہیں کرسکتا اور جب نصف سے زیادہ ادا کیا تو جو کچھ زیادہ دیا ہے کفالت میں شار ہوگا شریک سے وصول کرسکتاہے۔(6)(ہدایہ)

مسلم ۱۳۵ صورتِ مذکوره میں صرف ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی ہواور کفیل نے کچھادا کیااور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھادا کیا ہے بطور کفالت ہے اس کی بات مقبول ہے یعنی دوسرے مدیون مکفول عنہ (<sup>7)</sup> سے واپس لےسکتاہے۔<sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۲ سا ا: دو شخصوں پر دَین ہے اور ہرایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی مگر دونوں پر دوشم کے دَین ہیں ایک پر میعادی دَین ہےاور دوسرے پر فوراً واجب الا داہے اور جس پر میعادی دَین ہےاُس نے قبل میعادایک رقم ادا کی اور پیہ کہتا ہے میں نے دوسرے کی طرف سے یعنی کفالت کے رویے ادا کیے ہیں اُس کی بات قابلِ تسلیم ہے جو پچھا اُس نے دیا ہے دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اور جس کے ذمہ فوراً واجب الا داہے اُس نے دیا اور کہتا ہیہ ہے کہ کفالت کے رویے ادا کیے ہیں

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٦٨.
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٦٨.
  - العنی نصف دَین خود اسی پر ہو۔
- 5 ..... يعنى ايني طرف سے ادائيگی۔
- 6 ....."الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص ٩٦.
  - 🗗 ....جس شخص يرمطالبه ہے۔
- 3 ...... ردالمحتار "، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٧، ص ٦٧١.

توجب تک میعاد پوری نہ ہوجائے دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا۔اورا گرا یک برقرض ہے دوسرے کے ذمہ مبیع کاثمن ہے اور ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی تو جوا دا کرے بیزنیت کرسکتا ہے کہا بینے ساتھی کی طرف سے ادا کرتا ہوں یعنی اُس سے وصول کرسکتا ہے۔ (1) (ردالمحتار)

**مسئلہے ساا:** ایک شخص بر دَین <sup>(2)</sup> ہے دوشخصوں نے اُس کی کفالت کی لیعنی ہرایک نے پورے دَین کی ضانت کی پھر ہرایک فیل نے دوسر کے فیل کی طرف سے بھی کفالت کی اس صورت مفروضہ <sup>(3)</sup> میں ایک فیل جو کچھادا کرے گا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اور رہیجھی ہوسکتا ہے کہ کل روپیہاصیل سے وصول کرے اور اگر طالب نے ایک کو بری کر دیا تو دوسرا بری نہ ہوگا کیونکہ یہاں ہرایک ففیل ہےاوراصیل بھی ہےاور ففیل کے بری کرنے سےاصیل بری نہیں ہوتا۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ )

مسئلہ ۱۳۸۸: دوشخصوں کے مابین شرکت مفاوضة هی اور دونوں علیحدہ ہو گئے قرض خواہ کواختیار ہے کہان میں جس سے جاہے بورا دَین وصول کرسکتا ہے کیونکہ شرکت مفاوضہ میں ہرایک دوسرے کا کفیل ہوتا ہے اور ایک نے جو دَین ادا کیا ہے اگر وہ نصف تک ہے تو دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا اور نصف سے زیادہ دے چکا تو پیرقم اپنے ساتھی سے وصول کرسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ہدا ہیہ)

مسکلہ 9سا: اینے دوغلاموں سے عقد کتابت کیا ان میں ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی تو جو کچھ بدل کتابت ایک ادا کرے گا اُس کا نصف دوسرے سے وصول کرسکتا ہے اگرمولے <sup>(6)</sup> نے ان میں سے بعدعقد کتابت ایک کوآ زاد کر دیا ہیہ آزاد ہو گیا اوراس کے مقابلہ میں جو کچھ بدل کتابت تھا ساقط ہو گیا اور دوسرے کا بدل کتابت باقی ہے اوراختیار ہے جس سے چاہے وصول کرے کیونکہ ایک اصیل ہے دوسرا گفیل ہے اگر گفیل سے لیا تو یہ اصیل سے وصول کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (ہدا یہ )

مسلم ۱۲۰۰۰ کسی نے غلام کی طرف سے مال کی کفالت کی اس کفالت کا اثر مولے کے ق میں بالکل نہ ہوگا یعنی فیل مولے سے روپیہ وصول نہیں کرسکتا اس کفالت کا اثریہ ہوگا کہ غلام جب آ زاد ہوجائے اُس سے وصول کیا جائے اور کفیل کوبیر و پیپیر

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: بيع العينة، ج٧، ص ٦٧١.

<sup>3 .....</sup>فرض کرده صورت، مثال کے طوریر بیان کی گئی صورت۔ 2....قرض۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص ٩٦.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٩٧.

<sup>6 .....</sup> قا، ما لك ـ

<sup>7 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص٩٧.

فی الحال ادا کرنا ہوگا اگر چہاس کی شرط نہ ہو ہاں اگر کفالت کے وقت ہی میعاد کی شرط ہوتو جب تک میعاد پوری نہ ہوؤین ادا کرنا واجب نہیں۔(1) (مدایہ، فتح القدیر)

مسلمان ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ بیفلام میراہے سی نے اُس کی کفالت کی اس کے بعد غلام مرگیااور مدعی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کر دی گفیل کو اُس کی قیت دینی پڑے گی اور اگر غلام پر مال کا دعویٰ ہوتا اور کفالت بالنفس<sup>(2)</sup> کرتا پیروه مرجاتا تو کفیل بری ہوجاتا۔<sup>(3)</sup> (مدایہ)

#### حواله کا بیان

حوالہ جائز ہے مدیون (<sup>4)</sup>بھی دَین ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور دائن <sup>(5)</sup> کا تقاضا<sup>(6)</sup> ہوتا ہے اس صورت میں دائن کودوسرے برحوالہ کردیتا ہے اور بھی یوں ہوتاہے کہ مدیون کا دوسرے پر دَین ہے مدیون اپنے دائن کواُس دوسرے پرحوالہ کر دیتا ہے کیوں کہ دائن کوأس پراطمینان ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اُس سے بآسانی مجھے وصول ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی متعد دصورتیں ہیں اوراس کی حاجت بھی پیش آتی ہے اسی لیے حدیث میں ارشا دفر مایا کہ تو نگر <sup>(7)</sup> کا دَین ادا کرنے میں دیر کرنا ظلم ہےاور جب مالدار برحوالہ کر دیا جائے تو دائن قبول کر لے۔ <sup>(8)</sup>اس حدیث کو بخاری ومسلم وابو داود وطبرانی وغیر ہم نے ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

مسلما: وَين كوايينة ذمه سے دوسرے كے ذمه كى طرف نتقل كردينے كوحواله كہتے ہيں ، مديون كومحيل كہتے ہيں اور دائن کومخال اورمخال له اورمحال اورمحال له اورحویل کہتے ہیں اور جس برحوالہ کیا گیا اُس کومخال علیه اورمحال علیه کہتے ہیں اور مال کومحال بہ کہتے ہیں۔<sup>(9)</sup> (درمختار)

5....قرض دینے والا۔ 4.....مقروض۔ 6 ....مطالبه۔ 7 ..... مالدار،امير ـ

9 ....."الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٥-٧.

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة العبد وعنه، ج٢، ص٩٨ ـ ٩٨.

و"فتح القدير"، كتاب الكفالة، باب كفالة العبد وعنه، ج٦، ص ٣٤٢.

<sup>2 ....</sup> شخصی ضانت یعنی جس شخص کے ذمہ تق باقی ہوضامن اس کوحاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة العبد وعنه، ج٢، ص٩٨.

**<sup>3</sup>**...... "صحيح البخارى"، كتاب الحوالات، باب اذا أحال على مليّ فليس له رد، الحديث: ٢٢٨٨ ، ج٢، ص٧٢.

مسلما: حوالہ کے رکن ایجاب وقبول ہیں۔مثلاً مدیون پہ کے میرے ذمہ جو دَین ہے فلال شخص پر میں نے اُس کا حواله کیا محال لداور محال علیہ نے کہا ہم نے قبول کیا۔ (1) (عالمگیری)

### (حواله کے شرائط)

مسكله ١٠ حواله كے ليے چند شرائط ہيں۔

(۱) محیل کا عاقل بالغ ہونا۔مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے حوالہ کیا ہیے خنہیں اور نابالغ عاقل نے جوحوالہ کیا بیاجازت ولی پر موقوف ہےاُس نے جائز کردیانا فذ ہوجائے گاور نہ نافذ نہ ہوگا مجیل کا آزاد ہونا شرطنہیں اگرغلام ماذون لہہے<sup>(2)</sup> تومختال علیبہ دَین ادا کرنے کے بعداُس سے وصول کرسکتا ہے اور مجور ہے<sup>(3)</sup> تو جب تک آزاد نہ ہواُس سے وصول نہیں کیا جاسکتا مجیل اگر مرض الموت میں مبتلا ہے جب بھی حوالہ درست ہے یعنی صحت شرط نہیں مجیل کا راضی ہونا بھی شرط نہیں یعنی اگر مدیون نے خود حوالہ نہ کیا بلکہ متال علیہ نے دائن سے یہ کہد یا کہ فلال شخص پر جوتم ھا را دَین ہے اُس کو میں اپنے او پرحوالہ کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواُس نے منظور کرلیا حوالہ بھی ہوگیااس کو دَین ادا کرنا ہوگا مگر مدیون سے اس صورت میں وصول نہیں کرسکتا کہ بیرحوالہ اُس کے تھم ہے ہیں ہوا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

(٢) مختال كاعاقل بالغ ہونا \_مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے حوالہ قبول کرلیاضچے نہ ہوااور نابالغ سمجھ وال نے کیا تواجازت ولی پر موقوف ہے جب کہتال علیہ بنسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(س) محتال كاراضي مونا ـ الرحتال يعني دائن كوحواله قبول كرنے يرمجبوركيا كيا حواله تيج نه موا۔

(۴) مختال کا اُسی مجلس میں قبول کرنا۔ یعنی اگر مدیون نے حوالہ کر دیا اور دائن وہاں موجو دنہیں ہے جب اُس کوخبر پینچی اُس نے منظور کرلیا یہ حوالہ بھی نہ ہوا۔ ہاں اگرمجلس حوالہ میں کسی نے اُس کی طرف سے قبول کرلیا جب خبر پہنچی اُس نے منظور کرلیا بەحوالەتىچ ہوگيا۔

(۵) مختال عليه كاعاقل بالغ ہونا۔ سمجھ وال بچہ نے حوالہ قبول كرليا جب بھی صحیح نہيں اگر چه أسے تجارت كی اجازت ہو

1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاور كنها، ج٣،ص ٢٩٥.

2 .....یعنیاس کے مالک نے اسے خرید وفروخت کی اجازت دی ہے۔

العنیاس کے مالک نے اسٹرید وفروخت سے روک دیا ہے۔

4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاو ركنها، ج٣،ص٥٩٠.

اگر چەأس كے ولی نے بھی منظور کرلیا ہو۔

(۲) مختال علیہ کا قبول کرنا۔ بہضرورنہیں کہ اُسی مجلس حوالہ ہی میں اس نے قبول کیا ہو بلکہ اگر وہاں موجو ذہیں ہے مگر جب خبر ملی اس نے منظور کرلیاضچے ہو گیا پیضر ورنہیں کمجیل کااس کے ذمہ دَین ہو۔ ہویا نہ ہو جب قبول کر لے گاضچے ہوجائے گا۔

(۷) جس چیز کا حواله کیا گیاموه و تین لازم مو عین کا حواله یا وَین غیر لا زم مثلاً بدل کتابت کا حواله حیخ نهیں خلاصه بیر كه جس دَين كي كفالت نہيں ہوسكتى أس كاحواله بھى نہيں ہوسكتا۔ (1)

مسئلہ ، عتال علیہ نے دوسرے پرحوالہ کر دیااور تمام شرائط پائے جاتے ہوں بیرحوالہ بھی صحیح ہے۔ <sup>(2)</sup> (ردامحتار) مسلده: وَين مجهول كاحوالصحيح نهيس مثلًا به كهه ديا كه جو كچھتمها را فلاں كے ذمه مطالبه ثابت ہواُس كوميس نے اپنے اوىرحوالەكياپەرىخىنىپەر<sup>(3)</sup> (ردامختار)

مسلم النافييت دارالاسلام ميں لا كرجمع كرديا كيا ہے مكرا بھى أس كى تقسيم نہيں ہوئى غازى نے دَين لے كراينا کام چلا یا اور دائن کو بادشاہ پرحوالہ کر دیا کہ غنیمت سے جومیرا حصہ ملے اتنا اس شخص کو دیا جائے بیہ حوالہ سیح ہے۔ یو ہیں جوشخص جائدا دموتو فه کی آمدنی کا حقدار ہے اُس نے قرض لیا اور متولی <sup>(4)</sup> پر دائن کوحوالہ کر دیا کہ میرے حصہ کی آمدنی سے اس کا دَین ادا کیا جائے بہ حوالہ بھی صحیح ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتار ) یو ہیں ملازم برد بن ہے جس کے یہاں نوکر ہے اُس برحوالہ کر دیا کہ میری تنخواہ سے اس کا دَین ادا کردیا جائے سے۔

مسكم ك: جب حواله صحيح بو گياميل يعنى مديون دَين سے برى بو گياجب تك دَين كے ہلاك بون كى صورت بيدانه ہومجیل کو دَین ہے کوئی تعلق نہ رہا۔ دائن کو بیچق نہ رہا کہ اس سے مطالبہ کرے۔اگرمجیل مرجائے محتال اُس کے تر کہ سے دَین وصول نہیں کرسکتا البتہ ور ثہ سے فیل لے سکتا ہے کہ دَین ہلاک ہونے کی صورت میں تر کہ سے دَین وصول ہو سکے۔ دائن محیل کو معاف کرنا چاہے معاف نہیں کرسکتا نہ دَین اُسے ہبہ کرسکتا ہے کہ اُس کے ذمہ دَین ہی نہ رہا۔مشتری نے بائع کوشن کا حوالہ کسی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاور كنها، ج٣، ص ٩٥ ٢-٩٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص١٠.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup> مال وقف کی نگرانی کرنے والا۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحوالة،مطلب:في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف، ج٨،ص١١.

دوس سے برکر دیا بائع مبیع کوروکنہیں سکتا۔ رائن <sup>(1)</sup> نے مرتبن <sup>(2)</sup> کودوسرے برحوالہ کر دیا مرتبن کوروکنے کا حقدار نہ رہا یعنی ر ہن واپس کرنا ہوگا۔عورت نے مہر معجّل کا مطالبہ کیا تھا شوہر نے حوالہ کر دیاعورت اینے نفس کنہیں روک سکتی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردانحتار ) مسكله ٨: اگردَين بلاك ہونے كى صورت پيدا ہوگئ تومخال محيل سے مطالبه كرے گا اوراس سے دَين وصول كرے گا دَین ہلاک ہونے کی دوصورتیں ہیں۔ ﴿ محتال علیہ نے حوالہ ہی سے انکار کر دیا اور گواہ نہ محیل کے پاس ہیں نہ محتال کے پاس محتال علیہ برحلف دیا گیا اُس نے شم کھالی کہ میں نے حوالنہیں قبول کیا ہے۔ ② مختال علیہ فلسی (4) کی حالت میں مرگیا نہاس کے پاس عین ہے نہ دَین جس سے مطالبہ ادا ہو سکے نہ اُس نے کوئی کفیل چھوڑ اہے کہ فیل سے ہی رقم وصول کی جائے۔<sup>(5)</sup> (ہدا بیوغیرہ) مسله و: متال عليه كي مرنے كے بعد محيل وعمال ميں اختلاف ہوا محمال كہتا ہے اُس نے بچھ نیں چھوڑا ہے اور محيل كہتا ہے تر کہ چھوڑ مراہے محتال کا قول تنم کے ساتھ معتبر ہے لینی میشم کھائے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ تر کہ چھوڑ مراہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار) مسلم ا: متال عليه في محل سے بيرمطالبه كيا كتمهار يحكم سے ميں نتم يرجودَين تقاادا كرديالهذاوه رقم مجھ دے دومحیل نے جواب میں بیکہا کہ میں نےتم برحوالہاس لیے کیا تھا کہ میرا دَین تمھارے ذمہ تھالہذا میرے ذمہ مطالبہ ہیں رہا۔اس صورت میں مختال علیہ (7) کا قول معتبر ہے کیوں کہ محیل نے حوالہ کا اقر ارکرلیا اور حوالہ کے لیے بیضروری نہیں کہ محیل کامختال علیہ کے ذمہ ہاقی ہو۔(8) (درمختار)

مسكماا: محيل نعتال سے بيكها كه ميں نے تنهيں فلال يرحواله اس ليے كيا تھا كه أس چيز پرميرے ليے قبضه كرو یعنی بیرحوالبمعنیٰ وکالت ہے بحتال جواب میں بیکہتا ہے کہ بیہ بات نہیں بلکتمھارے ذمہ میرا دَین تھااس لیےتم نے حوالہ کیا تھا اس صورت میں محیل کا قول معتبر ہے کہ وہی منکر ہے۔ (9) ( درمختار )

<sup>2 ....</sup>جس کے پاس چیز گروی رکھی جائے۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحوالة، مطلب: في حوالة الغازى وحوالة المستحق من الوقف، ج٨، ص١٠.

<sup>4....</sup>ناداری، مختاجی \_

<sup>5 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب الحوالة، ج٢، ص٩٩،٠٠١ ، وغيره.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٥٠.

**<sup>7</sup>** ..... بہارشریعت کے نشخوں میں اس مقام پر ''محتال'' مذکور ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ درمختار میں اس مقام پر ''محتال'' نہیں بلکہ "محتال علیه" وکر ہے، اسی وجہ ہے ہم نے سے کردی ہے۔.. عِلْمِیه

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص١٦

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص١٦.

مسلكا: حواله كي دوسمين بين -(١) مُطلقه (٢) مقيده-

مطلقہ کا مطلب میرے کہ اُس میں بی قیدنہ ہو کہ امانت یا دَین جوتم پر ہے اُس سے اس دَین کوا دا کرنا۔مقیدہ میں اسی قسم کی قید ہوتی ہے۔حوالہ اگر مطلقہ ہوا ور فرض کر ومحیل <sup>(1)</sup> کا دَین یا امانت محتال علیہ <sup>(2)</sup> کے پاس ہے تومحتال <sup>(3)</sup> کاحق اُس مخصوص مال کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ مختال علیہ کے ذمہ کے ساتھ متعلق ہو گا لیمنی محیل اپنا دَین یا ودیعت <sup>(4)</sup> محتال علیہ سے لے لے تو حوالیہ باطل نه هوگا په <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم سا: محیل بر دَین غیر میعادی ہے یعنی فوراً واجب الا دا ہے اس کا حوالہ کر دیا تو محال علیہ برفوراً ادا کرنا واجب ہے اور محیل پر دَین میعادی ہے مثلاً ایک سال کی میعاد ہے اس کا حوالہ کیا اور محیال علیہ کے لیے بھی ایک سال کی میعاد ذکر کر دی گئی تو مختال علیہ کے لیے بھی میعاد ہوگئی اوراس صورت میں اگر حوالہ کے اندر میعاد کا ذکر نہ ہوا جب بھی حوالہ میعادی ہے جس طرح میعادی دَین کی کفالت کرنے سے کفیل کے لیے بھی میعاد ہوجاتی ہے اگر چہ کفالت میں میعاد کا ذکر نہ ہو۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسله ۱۱: محیل پر میعادی دَین تھا اُس کا حواله کردیا اور محیل مرگیا تو محال علیه پراب بھی میعادی ہے محیل کے مرنے ہے میعادسا قط نہ ہوگی اورمختال علیہ مرگیا تو میعاد جاتی رہی اگر چہ محیل زندہ ہو۔ ہاں اگرمختال علیہ مفلس مرا پھھ تر کہ اُس نے نہیں حچوڑ اتو محیل کی طرف دَین رجوع کرے گا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) <sup>،</sup>

مسئله 10: محیل پر دَین غیر میعادی تھا مثلاً قرض اس کا حواله کیا اور محتال علیه نے کوئی میعا دحواله میں ذکر کی تو یہ میعادی ہو گیا اندرون میعاد مطالبہ نہیں ہوسکتا مگرمختال علیہ اگر نادار ہوکر مرا پھرمحیل کی طرف وَین رجوع کرے گا اور غیرمیعادی ہوگا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: زید کے ہزاررویے عمرو پر واجب الا داہیں اور عمرو کے بکر پر ہزار رویے واجب الا داہیں عمرونے زید کو بکر پر حوالہ کر دیا کتمھارے ذمہ جومیرے رویے واجب الا داہیں وہ زید کوا داکر دویہ حوالہ سی بھرا گرزیدنے بکر کومثلاً ایک سال کی میعاد دے دی تو عمر و بکر سے اپنارویپیہ وصول نہیں کرسکتا اورا گرمیعاد دینے کے بعد زید نے بکر کوحوالہ کی رقم سے بری کر دیا تو عمر و ا پناؤین بکرسے وصول کرسکتا ہے۔ (<sup>9)</sup> (خانیہ)

1....مقروض۔

> السقرض دینے والا۔ 4 .....امانت ـ

5....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص ٢٩٧.

7 .....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق، ص٩٨.

8 .....المرجع السابق.

9 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢، ص ١٧٩.

مسكه كا: زيد كيمروير بنراررويه واجب الا دابين اورزيد نے اپنے دائن كوعمر ويرحواله كرديا كه ايك سال مين عمرو اُس کورویے دے دے گرزیدنے خودسال کے اندر دَین ادا کر دیا تو عمر و سے اپنے رویے ابھی وصول کرسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسللہ ۱۸: نابالغ کاکسی کے ذمہ دَین تھا اُس نے حوالہ کر دیا اوراس میں کوئی میعادمقرر ہوئی اُس نابالغ کے باپ یا وصی نے حوالہ قبول کرلیا بینا جائز ہے یعنی جبکہ نابالغ کووہ دَین میراث میں ملا ہواورا گرباپ یاوسی نے اس نابالغ کے لیے کوئی عقد کیا ہواس کا دَین ہوتواس میں میعاد مقرر کرنا جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله 11: حواله كارويبيجب تك عتال عليه ادانه كرل محيل سے وصول نہيں كرسكتا اورا كرمتال له في حتال عليه كوقيد كرا دیاتو بیمیل کوقید کراسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسكله ۱:** مختال عليه ني مختال له (<sup>4)</sup> كوا داكر ديايا مختال له ني مختال عليه كومهه كر ديا (<sup>5)</sup> يا صدقه كر ديايا مختال له مركبا اور مختال علیہ اُس کا وارث ہے تو محیل سے وصول کرسکتا ہے اور اگر مختال لہ نے مختال علیہ کو دَین سے بری کر دیا (<sup>6)</sup>بری ہو گیا اور محیل سے وصول نہیں کرسکتا۔اورا گرمختال لہنے میہ کہ دیا کہ میں نے دَین تمھارے لیے چھوڑ دیا تو محیل سے وصول کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری) مسكله ۲۱: مدیون نے ایسے محض پر حواله کیا جس پر مدیون کا دَین نہیں ہے اور کسی اجنبی شخص نے محتال علیہ کی طرف ہے دَین اداکر دیا تو متال علیہ محیل سے وصول کرسکتا ہے اورا گرمحیل کامختال علیہ بردَین تھا اور حوالہ کر دیا اوراجنبی نے محیل کی طرف سے دَین اداکر دیا تو محیل محتال علیہ سے اپنا دَین وصول کرسکتا ہے اور اگر محیل میر کہتا ہے کہ اُس نے میری طرف سے دَین اداکیا ہے اور مختال علمیہ کہتا ہے میری طرف سے ادا کیا ہے اور فضولی نے ادا کے وقت کچھ ظاہر نہیں کیا تھا تو اُس فضولی سے دریافت کیا جائے کہ س کی طرف سے ادا کیا تھا جووہ کے اُس کا اعتبار کیا جائے۔اورا گروہ فضولی مرگیا یا اُس کا پتا ہی نہیں ہے کہ اُس سے دریافت ہو سکے تو محتال علیہ کی طرف سے دَین ادا کرنا قرار دیا جائے۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۲۲: مختال علیہ نے ادا کر دیا تو جس مال کا حوالہ ہوا وہ محیل سے وصول کرے گا وہ نہیں جو اُس نے ادا کیا مثلًا رویبیکا حوالہ ہوااوراس نے اشر فیاں ادا کیس یااس کاعکس ہوایارو بے کی جگہ کوئی سامان محتال لہ کودیا تو وہ چیز دینی ہوگی جس کا حواله ہوا۔اورمختال علیہ ومختال لہ میں مصالحت ہوگئی اگر اُسی قتم کی چیزیر مصالحت ہوئی جو واجب تھی یعنی جتنی دینی لازم تھی اُس

1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص ٢٩٨.

3 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

6....قرض معاف کردیا۔ 4.....یعنی قرض دینے والے۔ €.....لیعنی دے دیا۔

7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص ٢٩٨.

8 ....." الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢، ص ١٧٩.

ہے کم پرمصالحت ہوئی مثلاً سورویے کی جگہانتی پرسلے ہوئی یعنی ہیں معاف کر دیئے تو جتنے دیے محیل سے اُتنے ہی وصول کرسکتا ہے اورا گرخلاف جنس پرمصالحت ہوئی مثلاً سوروپے کی جگہ دوا شرفیوں پرصلح ہوئی تومحتال علیہ محیل سے سوروپے وصول کرسکتا  $(3)^{(1)}$  (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۳: حوالہ مقیدہ کی دوصورتیں ہیں ایک بیر کی محیل کا دَین مختال علیہ کے ذمہ ہے اُس دَین کے ساتھ حوالہ کو مخصوص کیا دوسری بیکرمختال علیہ <sup>(2)</sup> کے پاس محیل <sup>(3)</sup> کی عین شے ہےاُس سے مقید کیا مثلاً محیل نے اُس کے پاس رویے وغیرہ کوئی چیزامانت رکھی ہے یا اُس نے محیل کی کوئی چیز غصب کرلی ہے اس نے حوالہ میں بیدذ کر کر دیا کہ امانت یاغصب کے رویے سے مختال علیہ دَین ادا کر دے۔ حوالہ مقیدہ کا حکم بیہ ہے کہ محیل اپنا دَین یا امانت یامغصوب شے (<sup>4)</sup>حوالہ کے بعد مختال علیہ سے نہیں لے سکتااورا گراس نے محیل کودے دیا توضامن ہے اُس کواینے پاس سے دینا پڑے گااوراس صورت میں کہ محیل نے اپنامال اُس سے وصول کرلیااور مختال لہ <sup>(5)</sup> نے بھی بر بنائے حوالہ اس سے وصول کیا مختال علیہ محیل سے بیرقم لےسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: حوالہ مقید بدامانت تھااور وہ امانت اس کے پاس سے ضائع ہوگئی حوالہ بھی باطل ہوگیا محتال علیہ بری ہوگیا اور دَین محیل کے ذمہ لوٹ آیا اورا گرحوالہ میں مغصوب کی قیرتھی لینی مختال علیہ نے محیل کی چیزغصب کی ہےاُس سے دَین وصول کرنے کوحوالہ کیا اور مغصوب شے غاصب کے پاس سے ہلاک ہوگئی حوالہ بدستور باقی ہے اب بھی محتال علیہ کو دَین ادا کرنالازم  $(cosition)^{(7)}$ 

مسئلہ ۲۵: حوالہ مقید بدئرین یا مقید بعین تھا اور محیل مرگیا اور اُس براس دَین کے علاوہ اور دیون بھی ہیں مگر سوا اُس دین کے جومخال علیہ کے ذمہ ہے یا اُس عین کے جومخال علیہ کے پاس ہے کوئی چیزنہیں چھوڑی تو وہ دَین یا عین تنہا مخال لہ کے ليخصوص نه ہوگا بلكه ديگر قرض خواه بھي اُس ميں حقدار ہيں سب پر بقدر حصه ُ رسد <sup>(8)</sup> تقسيم ہوگا۔ <sup>(9)</sup> (عالمگيري ، درمختار )

**<sup>2</sup>** .....این قرض کی ادائیگی جس کے ذمے ڈال دے وہ مختال علیہ ہے۔ **3** .....اینے قرض کی ادائیگی دوسرے کے ذمے ڈالنے والا یعنی مقروض۔

**<sup>5</sup>**..... یعنی دائن ،قرض دینے والا۔

<sup>4....</sup>غصب کی گئی چیز ۔

<sup>6 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣،ص ٩٩.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص١٧.

العنی جتنا جتنا حصے میں آئے اُس کے مطابق۔

<sup>9 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة الباب الثاني في تقسيم الحوالة ، ج٣، ص ٣٠٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٨٠.

مسئلہ ۲۷: حوالہ مقید بودیعت تھامچیل بیار ہو گیا اورمخال علیہ نے ودیعت مخال لہ کو دے دی اس کے بعدمحیل کا انتقال ہو گیااوراس کے ذمہ دیگر دیون <sup>(1)</sup> بھی ہیں امین سے دوسر ے قرض خواہ تاوان نہیں لے سکتے مگرودیعت تنہامختال لہ کونہیں ملے گی بلکہ دوسرے قرض خواہ بھی اُس میں شریک ہوں گےاورا گرمختال علیہ کے پاس ودیعت نہیں ہے بلکہ محیل کا اُس کے ذمہ دَین ہےاورحوالہاس دَین کے ساتھ مقید کیا تھااور محال علیہ کے ادا کرنے سے پہلے محیل بیار ہو گیاا ب محال علیہ نے عمال لہ کوا دا کر د پااورمحیل مر گیااوراُس کے ذمہ دیگر دیون بھی ہں اوراُس دَین کےعلاوہ جومختال علیہ کے ذمہ تھامحیل نے کوئی تر کہ ہیں چھوڑ اتو مختال لہ جووصول کر چکاوہ تنہا اُسی کا ہے دیگرغر مااس میں نثر یک نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكه كا: حواله مقيد به امانت تقااور محتال عليه نے امانت سے دَين نہيں ادا كيا بلكه اپنے رويے دَين ميں ديے اور امانت کےرویےایے پاس رکھ لیے توبید َین ادا کرنا تبرع نہیں قراریائے گا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۲۸: حوالہ مقید بیٹن تھالیخی محیل نے متال علیہ کے ہاتھ کوئی چیز بیچ کی تھی جس کاٹٹن باقی تھااس مشتری پراینے دَین کا حوالہ کر دیا کہ مختال لیثمن وصول کرے گرمشتری نے خیارِرویت، خیارِ شرط کی وجہ سے بیچ فنخ کر دی یا خیارعیب کی وجہ سے قبل قبضہ فننج کی یابعد قبضہ قضائے قاضی سے فننج ہوئی یامبی<sup>ج قب</sup>ل قبضہ ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میںمشتری کے ذرمی<sup>ن</sup>ن باقی نیہ ر ما جب بھی حوالہ بدستور باقی ہے۔اورا گرمبیع میں کوئی دوسرا حقدار نکلا یا ظاہر ہوا کہ بینے غلام نہیں ہے بلکہ ٹر (4) ہے یا دَین کے ساتھ حوالہ کومقید کیا تھااوراُس کا کوئی مستحق ظاہر ہوا توان صورتوں میں حوالہ باطل ہوجائے گا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلہ ۲۹: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور ہائع کوئن وصول کرنے کے لیے کسی شخص پر حوالہ کر دیا پھرمشتری نے مبیع میں کوئی عیب پایا اور قاضی کے حکم سے بائع کو واپس کر دی تو مشتری بائع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا جبکہ بائع بہ کہتا ہو کہ میں نے ثمن وصول نہیں کیا ہے ہاں بائع اُس محتال علیہ برحوالہ کردےگا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ )

مسكم الكي الكي الكي الكي الكي المراس الكي المراس الكي المراس المن المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

<sup>1 .....</sup>وَ بن كى جمع ،قرض \_

الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة،الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص٠٠٣.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4.....</sup>آزاد

الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص٠٠٣.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢، ص١٨٠.

کرلیااصیل <sup>(1)</sup> کفیل دونوں بری ہو گئے اورمختال علیہ مفلس <sup>(2)</sup> مراتواصیل کفیل دونوں کی طرف معاملہ لوٹے گا۔ <sup>(3)</sup> (خانبیہ عالمگیری) مسكه اسا: ايك شخص يرحواله كيا كه وه اينه مكان ك ثمن سه دَين ادا كرے گا مختال عليه اس يرمجبورنہيں كيا جائے گا کہ گھر نیچ کر دَین ادا کرے البتہ جب مکان بیچ کرے گاتو دَین ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ اسا: ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز ہیج کی اور بیشر طاکر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری برحوالہ کردے گا کہ ثمن ہے دَین اداکرے بیڑج فاسد ہےاور حوالہ بھی باطل اورا گرییشر ط کی ہے کہ مشتری ثمن کاکسی اور برحوالہ کردے گا بیڑج صحیح ہےاور حواله بھی تھے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسكله المان حواله فاسده ميں اگر محتال عليه نے وَين اداكر ديا تو أسے اختيار ب محتال له سے واپس لے يامحيل سے وصول کرے مثلاً مہ حوالہ کہ محیل کے مکان کو بیچ کر کے ثمن سے دَین ادا کرے گا اور محیل نے اس کی اجازت نہ دی ہویہ حوالہ فاسد ے۔<sup>(6)</sup>(درمختار)

**مسئلہ ۱۳۳۴** ایک شخص نے دوسرے کی کفالت کی اور بیشرط ہوگئی کہاصیل بری ہے بیچقیقت میں حوالہ ہے اور حوالہ میں بہ شرط قراریائی کہاصیل ہے بھی مطالبہ کرے گا تو بیہ کفالت ہے دائن نے مدیون پرکسی کوحوالہ کر دیااورمخیال لہ کا دائن پر دَین نہیں ، ہے بی حقیقت میں وکالت ہے حوالنہیں۔ایک شخص نے دوسرے کو کسی برحوالہ کر دیا کہاس سے اتنے من غلہ لے لینااور مختال علیہ نے قبول کرلیا مگر حقیقت میں نمجیل کامختال علیہ پر کچھ ہے نمجتال لہ کامحیل پر تومختال علیہ پر کچھ دیناوا جب نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۵۳۱: آڑھت (8) میں غلہ وغیرہ ہر شم کی چیز بیچنے والے لا کر جمع کر دیتے ہیں اور خرید نے والے آڑھت

والے سے خریدتے ہیں اکثر ایبا بھی ہوتا ہے کہ خریدار سے ابھی دام وصول نہیں ہوئے اور بیچنے والے اپنے وطن کو واپس جانا

1 ....جس شخص يرمطالبه ہے يعنی مقروض ۔ **2**....نادارومختاج به

3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة الباب الثاني في تقسيم الحوالة ،ج٣، ص ٣٠١. و"الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحو الة، مسائل الحوالة، ج٢، ص ١٧٩.

- 4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة ،الباب الثاني في تقسيم الحوالة ، ج٣ ، ص ٢ . ٣.
- 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحوالة،مطلب:في حوالةالغازي...إلخ، ج٨،ص١٩.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص ١٩
  - 7 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، مسائل شتى، ج٣٠ص٥٠٣.
    - الكيشن ليكر بيجا جا السودا گرون كا مال كيشن ليكر بيجا جا تا ہے۔

چاہتے ہیں آڑھت والےاپنے پاس سے دام دے دیتے ہیں خریدار سے وصول ہوگا تو رکھ لیں گے یہاں اگر چہ بظاہر حوالہٰ ہیں گراس کوحوالہ ہی کے تھم میں سمجھنا جا ہیے بعنی بائع نے آڑھتی (1) سے قرض لیااور مشتری پرحوالہ کر دیا کہ اُس سے وصول کرلے لہذاا گرآڑھتی کومشتری سے دین وصول نہ ہوسکا کہ وہ مفلس مراتو آڑھتی بائع سے اُس روپیہ کووصول کرسکتا ہے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری) مسلم المسلم المسلم مسلم المسلم ہ کوا ختیار ہے کہ حوالہ کو نافذ کر ہے تتال علیہ <sup>(4)</sup> سے وصول کرے یا خودمجیل <sup>(5)</sup> سے وصول کرے۔ یو ہیں اگریوں حوالہ کیا کہ مخال لہ جب جا ہے محیل پر رجوع کرے بیرحوالہ بھی جائز ہے اوراُ سے اختیار ہے جس سے جاہے وصول کرے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری ) مسلم كسا: عقد حواله ميں ميعا ذہيں ہوسكتى ہاں جس دَين كاحواله ہواً س كے ليے ميعاد ہوسكتى ہے يعنی انقال دَين (<sup>7)</sup> توابھی ہو گیا مگرمطالبہ میعادیر ہوگا۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۳۸۸ منڈی بھی حوالہ ہی کی ایک قتم ہے اس کی صورت پیہے کہ نا جر کورویپر بطورِ قرض دیتے ہیں کہ وہ اس کو دوسر ہے شہر میں ادا کردے گایا اس کے سی دوست یا عزیز کو دوسر ہے شہر میں دے دے گا مثلاً اُس تا جرکی دوسر ہے شہر میں دوکان ہے وہاں لکھ دے گااس کو یااس کے عزیز کو وہاں قرض کا روپیہ دصول ہوجائے گا۔ قرض کے طور پر دینے سے مقصود یہ ہے کہا گر ا مانت کہدکر دیتا ہے تو وہی رویبہ بعیبنہ اُس کو پہنچایا جائے گا اور ہوسکتا ہے کہراستہ میں ضائع ہوجائے اور دینے والے کا نقصان ہو کیوں کہ امانت میں تاوان نہیں لیا جاسکتا اس نفع کی خاطر قرض دیتا ہے لہذا یہ مروہ تحریمی ہے کہ قرض سے ایک نفع حاصل کرنا ہے۔اورا گرقرض میں دوسری جگہ دینے کی شرط نہ ہومثلاً اس کا قرض اُس کے ذمہ تھا اُس سے کہا فلاں جگہ کے لیے حوالہ کھے دواُس نے لکھ دیا بینا جائز نہیں۔ ہنڈی کی بیصورت بھی ہے کہ دوکا ندار دوسرے شہر میں مال لینے جاتا ہے اگر ساتھ میں رویبہ لے جاتا ہے توضائع ہونے کا اندیشہ ہے یااس وقت روپیہ موجوز ہیں ہے وہاں مال خرید کر ہُنڈی لکھ دیتا ہے جب یہاں ہُنڈی بہنچتی ہے

<sup>1 .....</sup> كميشن ير مال بيحية والا ،كميشن ا يجنك \_

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، مسائل شتى، ج٣٠ص٥٠٣.

العنی قرض دینے والا۔ 4 .....مقروض قرض کی ادائیگی جس کے سپر دکرے وہ چتال علیہ ہے۔

ایخ قرض کی ادائیگی دوسرے کے سپر دکرنے والا لیخی مقروض۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة،مسائل شتى، ج٣،ص٥٠٣.

<sup>🗗 ....</sup>قرض کی منتقلی۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٠٠.

رو پیدادا کر دیا جاتا ہے اکثریہ مُنڈی میعادی ہوتی ہے <sup>(1)</sup>اور بھی غیر میعادی بھی ہوتی ہے مگراس میں سود کی ایک رقم شامل ہوتی ہاس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے۔

مسله وسا: محیل محتال له کاوکیل بن کرحواله کاروپیه وصول کرنا چاہتا ہے سیجے نہیں اگر محتال علیہ اسے دینے سے انکار کرے تو دینے پرمجبوز نہیں کیا جاسکتا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

## قضا کا بیان

اللُّدعز وجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّا ٓ اَنْزَلْنَا التَّوْلِ لَهُ فِيهَاهُ مِّي قَنُونُ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ﴾ (3)

''ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ونورہے اُس کے موافق انبیاء حکم کرتے رہے'۔

چرفر مایا:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ بِهَا ٓ انْزَلَ اللَّهُ قَا وَلَيِّكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ (4)

''جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے پر حکم نہ کریں وہ کا فرہیں'۔

﴿ وَمَنَ لَّمْ يَحُكُمْ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُ وَلَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ (5)

''جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے برحکم نہ کریں وہ ظالم ہیں'۔

پھر فرمایا:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ قَالُولْ إِلَّكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴿ (6)

''جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے کے موافق حکم نہ کریں وہ فاسق ہیں'۔

1 ..... یعنی اس کاوفت مقرر ہوتا ہے۔

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٢٢.

3 ..... ٢٠ المائدة: ٤٤.

4 ..... ٢٠ المائدة: ٤٤.

5 ..... پ ۲ ،المائدة: ٥٤ .

6 ..... ٢٠ المائدة: ٤٧.

پھر فرمایا:

﴿ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِبَاۤ اَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ اَهْ وَآءَهُ مُ وَاحْنَى هُمْ اَنْ يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ اللهُ وَلا تَتَبِعُ اَهْ وَآءَهُ مُ وَاحْنَى هُمْ اَنْ يَعْفِى مَا اَنْدَلُواللهُ وَلَا تَعْفِى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ اللّهِ عُلْمًا لِقَوْمِ يُبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ ﴿ وَإِنْ كَثِيرُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلْمًا لِقَوْمِ يُوفِونُونَ ﴿ وَمَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلْمًا لِقَوْمِ لِي وَنُونَ ﴾ (1)

''تم تھم کرواُن کے مابین اُس کے موافق جوخدانے نازل کیااوراُ کَلی خواہشوں کی پیروی نہ کرواوراُن سے بچتے رہوکہ کہیں شخصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں بعض اُن چیزوں سے جوخدانے تمھاری طرف اُ تاری اورا گروہ اعراض کریں تو جان لو کہ خدا اُ نکے بعض گنا ہوں کی سزا اُن کو پہنچانا چاہتا ہے اور بیشک بہت سے لوگ فاسق ہیں کیا وہ لوگ جاہلیت کا تھم چاہتے ہیں اور اللہ اُ رعزوجل) سے بڑھ کریقین والوں کے لیے کون تھم دینے والا ہے''۔

اورفر مایا:

﴿فَلَاوَرَبِّكَ لَايُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّلا يَجِدُوا فِيَّ اَنْفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْبًا ۞﴾ (2)

''تمھارے رب کی قتم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک تم کو حکم نہ بنا ئیں اُس چیز میں جس میں اُن کے مابین اختلاف ہے پھر جو کچھتم نے فیصلہ کر دیا اُس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور اُسے پورے طور پرتسلیم نہ کریں''۔

اور فرما تاہے:

﴿ إِنَّا ٱنْدُلْنَا الدِّكَ الْدِلْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَدُنَ النَّاسِ بِمَا ٱلْهِ لِكَاللَّهُ ۗ وَلاَ تَكُنُ لِلْهَ الْهِ أَنْ لِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَكُنُ لِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَكُنُ لِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللِ

حدیث! امام احمد بن صنبل نے ابوذررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجھ سے فر مایا کہ '' چیودن بعدتم سے جو کچھ کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن بیار شاوفر مایا کہ میں تم کووصیت کرتا ہوں کہ () باطن وظاہر میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور () جبتم سے کوئی برا کام ہوجائے تو نیکی کرنا اور (3 کسی سے کوئی چیز طلب نہ

- 1 .... پ ٢ ، المائدة: ٩٤ ، ٠ ٥ .
  - 2 .....پ٥،النساء: ٦٥.
  - .١٠٥: النساء: ٥٠١.

کرنا اگرچیتم ها را کوڑا <sup>(1)</sup> گرجائے لیمنی تم سواری پر ہواور کوڑا گرجائے تو پیر بھی کسی سے نہ کہنا کہ اُٹھا دے ﴿ کسی کی امانت اینے پاس نہ رکھنااور ﴿ دو شخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا'' ۔ (2)

حد بیث ۱: امام احمد وابن ما جداور بیهم ق شعب الایمان میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:'' جو شخص لوگوں کے مابین حکم (3) کرنا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اُس کی گدی<sup>(4)</sup> پیڑے ہوگا پھروہ فرشتہ اپناسرآ سان کی طرف اُٹھائے گا (اس انتظار میں کہاس کے لیے کیا تھم ہوتا ہے )اگریہ تھم ہوگا كەڈال دىتواپى*ھے ئرھے مي*ں ڈالے گا كەچالىس برس تك گرتا ہى رہے گايعنى چالىس برس ميں چەتك ئىنچے گا''۔<sup>(5)</sup>

حديث سن: امام احمدام المونين صديقه رضى الله تعالى عنها سے راوى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا كه ' قاضى عادل قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ دوشخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیے ہوتا''۔ <sup>(6)</sup>

**حدیث ؟:** تر مذی نے روایت کی کہ عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ لوگوں کے درمیان فیصله کیا کرو(عهرهٔ قضا کوقبول کرو) اُنھوں نے عرض کی امیرالمونین آپ مجھےمعافی دیں فر مایا کہاس کوناپسند کیوں رکھتے ہوتمھارےوالد فیصلہ کیا کرتے تھے عرض کی اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فر ماتے تھے:'' جو قاضی ہواور عدل کے ساتھ فیصلہ کرےاُس کے لیے لائق پیہے کہ برابروا پس ہو'' یعنی جس حالت میں تھاوییا ہی رہ جائے یہی غنیمت ہے۔(7) حديث 1: امام احمد والبوداود وترمذي وابن ماجه نے البو ہر ميره رضي الله تعالى عنه سے روايت كى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

حديث ٢: ابوداودوتر مذى وابن ماجهانس رض الله تعالى عنه يراوى كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "جوقضا كا طالب ہواوراس کی درخواست کرےوہ اینے نفس کی طرف سیر دکر دیا جائے گا اور جس کومجبور کرکے قاضی بنایا جائے اللہ تعالیٰ اُس

0 ....وا بكـ

نے فر مایا:'' جولوگوں کے مابین قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا''۔ (8)

<sup>2 ..... &</sup>quot;المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابي ذرالغفاري، الحديث: ٢١٦٣٠،٢١٦٣٠، ٢١٠ج، ١٣٧٠.

<sup>4 ....</sup>گردن کا پچھلاحصہ۔ 3....عنی فیصله به

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف ... إلخ، الحديث: ١ ٢٣١، ج٣، ص ٩١.

<sup>6 .....&</sup>quot;المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، الحديث: ١٨ ١ ٥ ٢ ٢ ، ج ٩ ، ص ٢ ٥ ٥ .

<sup>7 ...... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القاضي،الحديث: ١٣٢٦، ج٣،ص ٢٠.

<sup>8 ..... &</sup>quot;سنن ابى داؤد"، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، الحديث: ٢٥٧٦، ج٣، ص٤١٧.

کے پاس فرشتہ بھیجے گا جوٹھیک جلائے گا''۔(1)

**حدیث ک:** ابوداود نے ابو ہر ریہ درض اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جس نے قضا طلب کی <sup>(2)</sup>اوراُ سے مل گئی پھراس کا عدل اُس کے جور <sup>(3)</sup> پرغالب رہا۔ یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا اُس کے لیے جنت ہےاورجس کا جورعدل برغالب آیا اُس کے لیے جہنم ہے''۔(4)

**حدیث ۸:** صحیح بخاری میں ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں میں اور میری قوم کے دوشخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے پاس حاضر ہوئے ایک نے کہا پارسول اللہ! (عز وجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھے حاکم کر دیجیے اور دوسرے نے بھی ایساہی کہاارشا دفر مایا:''ہم اُس کو حا کمنہیں بناتے جواس کا سوال کرےاور نہاُس کو جواس کی حرص کرے۔''<sup>(5)</sup>

حديث 9: سنن ابوداود وترندي ميں عمر وبن مرق ورضى الله تعالىءند سے مروى كہتے ہيں ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کوفر ماتے سُنا کہ'' اللّٰہ تعالیٰ امورِ مسلمین <sup>(6)</sup>میں کوئی کام کسی کوسپر دفر مائے (بینی اُسے حاکم بنائے) وہ لوگوں کے حوائج و ضرورت واحتیاج میں یردے کے اندررہے' کینی اہل حاجت کی اُس تک رسائی نہ ہو سکے اپنے یاس ارباب حاجت<sup>(7)</sup> کوآنے نہ دے'' تو اللّٰد تعالیٰ اُس کی حاجت وضرورت واحتیاج میں حجاب فر مائے گا'' یعنی اُس کواینی رحمت سے دور فر مادے گا اورایک روایت میں ہے کہ'' اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت کے وقت میں آسان کے دروازے بند فر مادے گا''۔(8)اس کی مثل ابوداودوابن سعد وبغوی وطبرانی وبیهقی وابن عسا کرایی مریم واحمه وطبرانی معا ذرخی الله تعالی عنها سے راوی۔

**حديث • ا:** بيه في حضرت عمر بن الخطاب ضي الله تعالى عنه سے راوي جب حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اسينع عمال (حكام) کو بھیجے اُن پریپشرط کرتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا اور باریک آٹا یعنی میدہ نہ کھانا اور باریک کیڑے نہ پہننا اورلوگوں

<sup>1 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، الحديث: ١٣٢٨، ج٣، ص ٦١.

**<sup>3</sup>**....يعنى انصاف سے فيصله نه کرنا ظلم۔ 2....يعنى قاضى بنناحيا با-

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن ابي داؤد"، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ الحديث: ٥٧٥ ٣، ج٣، ص ٤١٨.

<sup>5..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب مايكره من الحرص على الإمارة،الحديث: ٩ ١ ٧ ، ج٤ ، ص ٥٦ .

<sup>7 .....</sup> حاجت مندلوگ \_ 6....مسلمانوں کےمعاملات۔

الخاسسة الله عنه المنطق المنطق المنطق الإمارة المنطق الإمام ... إلخ الحديث ٢٩٤٨ - ٢٠ ج٣ اص١٨٨ . و"جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في إمام الرعية، الحديث: ١٣٣٧، ٦٤، ص٦٥.

کے حوائج <sup>(1)</sup> کے وقت اپنے درواز بنہ بند کرناا گرتم نے ان میں سے کسی امرکو کیا تو سزا کے ستحق ہوگے۔ <sup>(2)</sup>

حديث ا: ترندى وابوداود ودارى نے معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه سدروايت كى كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چا ہافر مایا کہ'' جب تمھارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا فر مایا اگر کتاب اللہ میں نہ یاؤ تو کیا کرو گے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی سنت کے ساتھ فیصله کروں گا فر مایا اگرسنت رسول اللہ میں بھی نہ یاؤ تو کیا کرو گے عرض کی اپنی رائے سے اجتہا د کروں گا اوراجتہا د کرنے میں کمی نہ کروں گاحضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور بیکھا کہ حمد ہےاللہ (عز دعل) کے لیے جس نے رسول اللہ (عز وجل وصلى الله تعالى عليه وملم) كے فرستا ده<sup>(3)</sup> كوأس چيز كى تو فيق دى جس سے رسول الله (عز وجل وصلى الله تعالى عليه وملم) را**ضى** ہے۔''<sup>(4)</sup>

**حدیث: ابوداود وتر مذی وابن ماجه حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے راوی کہتے ہیں جب مجھے کورسول الله صلی الله تعالی علیه** وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر جھیجنا حیا ہامیں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم )حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھے تصبحتے ہیں اور میں نوعمر شخص ہوں اور مجھے فیصلہ کرنا آتا بھی نہیں یعنی میں نے جھی اس کام کونہیں کیا ہے ارشا دفر مایا:''اللہ تعالیٰ تمھارے قلب کورہنمائی کرے گااورتمھا ری زبان کوحق پر ثابت رکھے گا۔ جب تمھا رے پاس دو تخص معاملہ پیش کریں تو صرف پہلے کی بات س کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسر ہے کی بات سن نہ لو کہ اس صورت میں بیہ ہوگا کہ فیصلہ کی نوعیت تمھا رے لیے ظاہر ہو حائے گی فر ماتے ہیں کہاں کے بعد بھی مجھے فیصلہ کرنے میں شک وتر ددنہ ہوا۔''<sup>(5)</sup>

حديث الله تعلى في حكم عن المرى الله تعالى عن فرمات مين: "الله تعالى في حكام كو مديه بات رکھی ہے کہ خواہش نفسانی کی پیروی نہ کریں اورلوگوں سے خوف نہ کریں اوراللہ (عزوجل) کی آیات کوتھوڑے دام کے بدلے میں نہ خرید ساس کے بعد یہ آیت بڑھی:

﴿ لِدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنُكَ خَلِيفَةً فِي الْآئُمِ فَاحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ

- 🚹 .....لوگول کی ضروریات ـ
- 2 ..... "شعب الإيمان"، باب في طاعة أولى الأمر، فصل في فضل الإمام العادل، الحديث: ٤ ٩ ٣٧، ج٦، ص ٢٤.
  - بهجاهوا، قاصد، سفير۔
  - 4 ..... "سنن أبي داؤد"، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأى في القضاء، الحديث: ٢ ٩ ٥ ٩ ، ج٣، ص ٢ ٢ ٤.
    - 5 ..... "سنن أبي داوُد"، كتاب القضاء، باب كيف القضاء، الحديث: ٣٥٨٢، ج٣، ص ٢١٤.

و"جامع الترمذي"، كتاب الأحكام،باب ماجاء في القاضي لايقضي...إلخ،الحديث:١٣٣٦،ج٣،ص٦٣.

سَبِيْلِاللهِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَا كِشَوِيْكَا بِمَانَسُوْ ايَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ ﴾ (١)

''اے داود ہم نے تم کوز مین میں خلیفہ کیا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرواور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللّٰد(عزوجل) کے راستہ سے ہٹادے گی اور جواللّٰد(عزوجل) کے راستہ سے الگ ہو گئے اُن کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ حساب کے دن کو بھول گئے۔"

عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالىء فمر ماتے ہيں يا خچ باتيں قاضى ميں جمع ہونى چاہيے اُن ميں كى ايك نه ہوتو اُس ميں عيب موگا\_(۱) سمجھ دار ہو(۲) بر دبار ہو(۳) سخت ہو(۴) عالم ہو(۵) علم کی باتوں کا یو چینے والا ہو۔<sup>(2)</sup>

حديث ١٦٠: بيهق نے روايت كى كەحضرت عمرض الله تعالىء نه فرمايا كه وفريقين مقدمه كوواپس كردوتا كهوه آپس میں صلح کرلیں کیونکہ معاملہ کا فیصلہ کر دینالوگوں کے درمیان عداوت <sup>(3)</sup> پیدا کرتا ہے۔''<sup>4)</sup>

حدیث 13: ابن عسا کروبیہق روایت کرتے ہیں کہ شعبی کہتے ہیں حضرت عمراورانی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ما بین ایک معامله میں خصومت تھی حضرت عمر نے فر مایا میر ہاورا سے درمیان کسی کو تکم کرلو <sup>(5)</sup>۔ دونوں صاحبوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰءنہ کو تکم بنایا اور دونوں ان کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا ہم اس لیے تمھا رے پاس آئے ہیں کہ ہمارے مابین فیصلہ کر دو جب دونوں اُن کے پاس فیصلہ کے لیے پہنچ تو حضرت زید صدر مجلس سے ہٹ گئے اور عرض کی امیر المونین یہاں تشریف لایئے حضرت عمر نے فر مایا پیمھا را پہلاظلم ہے جو فیصلہ میں تم نے کیا۔ولیکن میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا دونوں صاحب اُن کے سامنے بیٹھ گئے ۔انی بن کعب نے دعویٰ کیااور حضرت عمر نے اُن کے دعوے سے انکار کیا۔حضرت زید نے الی بن کعب سے کہا کہ امیرالمونین کوحلف سے معافی دے دوحضرت عمر نے قسم کھالی اس کے بعد قسم کھا کرکہا کہ زید کو بھی فیصلہ سیر د نہ کیا جائے جب تک اُن کے نز دیک عمراور دوسرامسلمان برابر نہ ہولیتنی جوشخص مدعی (<sup>6)</sup>ومدعی علیہ <sup>(7)</sup>میں اس قسم کی تفریق کرے وه فیصله کااہل نہیں۔(8)

<sup>1 .....</sup> پ۲۳، ص:۲٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء، ج٤، ص ٤٦٠.

عنی شنی۔

<sup>4 .....&</sup>quot;السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب الصلح، باب ماجاء في التحلل... إلخ، الحديث: ١٣٦٠، ج٢، ص١٠٩.

<sup>5 .....</sup> ثالث مقرر کرلو۔ 6 ..... وی کرنے والا۔ 7 ....جس پر دعوی کیا گیاہے،ملزم۔

<sup>8 .....&</sup>quot;السنن الكبرى"للبيهقى، كتاب آداب القاضى، باب انصاف الخصمين... إلخ،الحديث:٢٠٤٦،ج٠١،ص٢٢٩.

حدیث ۱۷: صحیح بخاری ومسلم میں ابو بکر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کو بیہ فر ماتے سناہے کہ' حاکم غصہ کی حالت میں دوشخصوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔''(1)

حديث كا: صحيح بخارى ومسلم مين عبدالله بن عمر و (2) وابو هريره رض الله تعالى عنها يه مروى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:'' حاکم نے فیصلہ کرنے میں کوشش کی اورٹھ ک فیصلہ کیا اُس کے لیے دوثواب اورا گرکوشش کر کے (غوروخوض کرکے ) فیصلہ کیااو ملطی ہوگئیاس کوایک تواب ''(3)

حديث 11: ابوداودوابن ماجه بريده رضى الله تعالى عند يداوى كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فر مايا: " قاضى تين باس ا یک جنت میں اور دوجہنم میں ، جوقاضی جنت میں جائے گا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور جس نے حق کو پیچانامگر فیصلہ حق کے خلاف کیاوہ جہنم میں ہےاور جس نے بغیر جانے بوجھے فیصلہ کر دیاوہ جہنم میں ہے''<sup>(4)</sup>اسی کی مثل ابن عدی و حاكم نے بھى بريدہ سے اور طبرانى ابن عمر رضى الله تعالى عنهم سے راوى ـ

حديث 19: ترندي وابن ماجه عبدالله بن ابي او في رض الله تعالى عنه سے راوي كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما يا كه '' قاضی کےساتھ اللّٰد تعالیٰ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرےاور جب وہ ظلم کرتا ہے اللّٰد تعالیٰ اُس سے جدا ہوجا تا ہے اور شیطان اُس کے ساتھ ہوجا تاہے۔''(5)

حديث • 7: بيهقي ابن عباس رضي الله تعالى عنها سے راوي كه فر ما يا حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے: '' قاضي جب اينے اجلاس میں بیٹھتا ہے دوفر شتے اُتر تے ہیں جواُسےٹھیک راستہ پر لے چلنا چاہتے ہیں اور تو فیق دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں جب تک وظلم نہ کرےاور جب ظلم کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں اورا سے چھوڑ دیتے ہیں۔''(6)

حديث ال: ابويعلى حذيفه رض الله تعالىءنه سراوى كفرمات مين صلى الله تعالى عليه بلم: "حكام عادل وظالم سب كوقيا مت كدن

<sup>1 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب هل يقضى الحاكم او يفتى و هو غضبان، الحديث: ٨ ٥ ٧ ٧ ، ج٤ ، ص ٥٥٠.

<sup>🗨 .....</sup> بہارشریعت کے نسخوں میں یہاںا یسے ہی مذکور ہے جبکہ'' بخاری ومسلم'' میں اس حدیث کے راوی حضرت'' عبداللہ بن عمرو' رضی اللہ تعالی عنه مركورنبيس بين، بهرحال (مشكوة المصابيح، كتاب الامارة والقضاء، باب العمل في القضاء... إلخ، ج٢، ص١٥) مين بيحديث بخارى ومسلم ك حوالے سے ایسے ہی لیعنی حضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت ابوھریر قرضی اللہ تعالی عنصما سے مروی ہے۔... عِلْمِیه

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الإعتصام، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او أخطأ ، الحديث: ٢٥ ٧٣٥ ، ج٤ ، ص ٢١١ .

<sup>4 ..... &</sup>quot;سنن أبي داؤد"، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ الحديث: ٥٧٣ ، ج٣، ص ٤١٨ .

<sup>5...... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في الإمام العادل، الحديث: ١٣٣٥، ٣٣٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;السنن الكبرى"،للبيهقى، كتاب آداب القاضى،باب فضل من ابتلى بشئ... إلخ،الحديث:١٦١١،٢٠١،ج١٥٠٠.

بلِ صراط برروکا جائے گا پھراللّہء وجل فرمائے گاتم سے میرامطالبہ ہے جس حاکم نے فیصلہ میں ظلم کیا ہوگا اور رشوت لی ہوگی صرف ایک فریق کی بات توجہ سے سیٰ ہوگی وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا جس کی مسافت سنز کسال ہےاور جس نے حد (مقرر) سے زیادہ مارا ہےاُس سے اللّٰہ تعالٰی فرمائے گا کہ جتنامیں نے حکم دیا تھا اُس سے زیادہ تُو نے کیوں ماراوہ کیے گااے پروردگار مُیں نے تیرے لیےغضب کیااللہ(عزوجل)فرمائے گا تیراغصہ میرےغضب سے بھی زیادہ ہو گیااور وہ شخص لایا جائے گا جس نے سزامیں کمی کی ہےاللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندہ تُو نے کمی کیوں کی کہے گامیں نے اُس پررحم کیا فرمائے گا کیا تیری رحمت میری رحمت سے بھی زیادہ ہوگئی۔ <sup>(1)</sup>

حديث ۲۲: ابوداود بريده رضي الله تعالى عنه سے راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' جس كو جم كسى كام يرمقرر کریں اوراُس کوروزی دیں اب اس کے بعدوہ جو کچھ لے گا خیانت ہے۔'(2)

حد بیث ۲۲: تر مذی نے معاذ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم کر کے بھیجا جب میں چلاتو میرے پیچھے آ دمی بھیج کرواپس بلایااور فرمایا:''مصصیں معلوم ہے کیوں میں نے آ دمی بھیج کر بلایااس لیے کہ کوئی چیز بغیر میری اجازت نہ لینا کہ وہ خیانت ہوگی اور جو خیانت کرے گا اُس چیز کوقیامت کے دن لے کرآنا ہوگا اسی کہنے کے لیے بلایا تھااب اینے کام پرجاؤ۔''<sup>(3)</sup>

حد بیث ۲۲: مسلم وابوداود عدی بن عمیر ه رضی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ' 'ا ہے لوگو!تم میں جوکوئی ہمار کے سی کا میرمقرر ہواوہ ایک سوئی پااس سے بھی کم کوئی چیز ہم سے چھیائے گاوہ خائن ہے قیامت کے دن اُسے لے کرآئے گا انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بیرکہا یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اپنا بیرکا م مجھ سے واپس کیجیفر مایا کیا وجہ ہےعرض کی میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) کوا بیہاا بیبا فر ماتے سنا فر مایا:'' میں بیہ کہتا ہوں جس کوہم عامل بنا ئیں وہ تھوڑ ایا زیادہ جو کچھ ہو ہمارے یاس لائے پھر جو کچھ ہم دیں اُسے لےاور جس سے منع کیا جائے بازرہے۔''(4)

<sup>1 ..... &</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الإمارة، الفصل الثاني، الحديث: ٥ ٢٧٦ ، ج٦ ، ص١٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;سنن أبي داؤد"، كتاب الخراج... إلخ، باب في ارزاق العمال، الحديث: ٢٩٤٣، ٢٠ ج٣، ص١٨٦.

<sup>3 ...... (</sup>جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في هدايا الأمراء، الحديث: ١٣٤٠، ج٣، ص ٦٥.

<sup>4.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، الحديث: ٣٠\_(١٨٣٣)، ص٠٠٠. و"سنن أبي داؤد"، كتاب الأقضية، باب في هدايا العمال، الحديث: ١ ٨ ٥ ٣، ج٣، ص ٢٠٠.

**حدیث ۲۵:** ابوداودوابن ماجه عبدالله بن عمر ورضیالله تعالی عنهاسےاور تر**مذی اُ**ن سےاورا بوہر بری<sub>و</sub>ه رضیالله تعالی عنه سےاور ا مام احمد و بیہ فی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و ملم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فر مائی اورایک روایت میں اُس پر بھی لعنت فر مائی جور شوت کا دلال ہے۔ (1)

حديث ٢٦: صحيح بخاري وغيره مين ابوحميد ساعدي رضي الله تعالى عنه سے مروى كہتے ہيں رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم نے بنی اسد میں سے ایک شخص کوجس کو ابسن السُّنَبیَّ۔ کہا جاتا تھاعامل بنا کر بھیجا جب وہ واپس آئے یہ کہا کہ یہ (مال)تمہارے لیے ہےاور بیرمیرے لیے ہدیہ ہوارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم منبر برتشریف لے گئے اور حمد الٰہی اور ثنا کے بعد بیفر مایا:'' کیا حال ہے اُس عامل کا جس کوہم بھیجتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بیآ یہ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہے وہ اپنے باپ یا مال کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھار ہادیکھا کہ اُسے مدید کیا جاتا ہے یانہیں ہتم ہے اُس کی جس کے ہاتھ میں میرانفس ہے ایسا شخص قیامت کے دن اُس چیز کواپنی گردن پر لا دکر لائے گا اگراونٹ ہے تو وہ چلائے گا اور گائے ہے تو وہ بان بان کرے گی اور بکری ہے تو وہ میں میں کرے گی اس کے بعد حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم) نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند فر مایا کہ بغل مبارک کی سپیدی ظاہر ہونے لگی اور اس کلمہ کوتین بار فرمایا آگاہ (2) میں نے پہنچادیا۔'' (3)

حديث كا: ابوداود نے ابوامامہ رضى الله تعالى عندسے روايت كى كەرسول الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ' دجوكسى كے ليے سفارش کرے اور وہ اس کے لیے بچھ ہدید ہے اور بیقبول کر لے وہ سود کے درواز وں میں سے ایک بڑے درواز ویرآ گیا۔" (4)

## مسائل فقهيّه

لوگوں کے جھگڑ وں اور مناز عات کے فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ) قضا فرض کفایہ ہے کیونکہ بغیراس کے نہ لوگوں کے حقوق کی محافظت ہوسکتی نہ امن عامہ قائم رہ سکتا ہے۔جس کو قاضی

- 1 ..... "سنن ابي داؤد"، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة ، الحديث: ٥٨٠، ج٣، ص ٤٢٠. و"المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،حديث ثو بان،الحديث: ٢٢٤٦، ج٨،ص٣٢٧.
  - 🕰 .....يعنى خبر دار ہوجاؤ۔
- 3 ...... "صحيح البخاري"، كتاب الحيل، باب إحتيال العامل ليهدى له، الحديث: ٩٧٩، ج٤، ص٩٨ ٣٠. و"مشكاة المصابيح"، كتاب الزكاة، الفصل الاول، الحديث: ١٧٧٩، ج١، ص ٩٥٠.
- ◘...... "سنن ابي داوُّد"، كتاب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة، الحديث: ١ ٤ ٥ ٣ ، ج٣، ص ٧ ٠ ٤ .
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج ٨،ص ٢٥.

بنایا جاتا ہے اگر وہی اس عہدہ کا صالح ہے دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہو کہ انصاف کرے اس صورت میں عہدہ قضا قبول کرلینا واجب ہےاورا گر دوسرا بھی اس قابل ہے مگر بیزیادہ صلاحیت رکھتا ہوتواس کو قبول کر لینامستحب ہےاورا گر دوسرے بھی اسی قابلیت کے ہیں تو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرےاورا گریہ صلاحیت رکھتا ہے مگر دوسرااس سے بہتر ہے تو اس کوقبول کرنا مکروہ ہےاور شخص اگرخود جانتا ہے کہ بیکام مجھے سے انجام نہ یا سکے گاتو قبول کرناحرام ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسلدا: قاضی أسی كوبنا سكتے ہیں جس میں شرائط شہادت یائے جائیں وہ یہ ہیں:

مسلمان \_ عاقل \_ بالغ \_ آ زاد ہو \_ اندھا نہ ہو \_ گونگا نہ ہو \_ بالکل بہرہ نہ ہو کہ کچھ نہ سنے \_محدود فی القذ ف نہ مو\_<sup>(2)</sup> (درمختار،ر دامختار)

**مسکلہ تا:** کافرکو قاضی بنایا اس لیے کہ وہ کفار کے معاملات کوفیصل کرے (³) یہ ہوسکتا ہے مگر مسلمانوں کے معاملات فیصل کرنے کا اُسےاختیار نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسلم میں تا ہور کرنا بادشاہ اسلام کا کام ہے یا سلطان کے ماتحت جوریاتیں خراج گزار ہیں (<sup>5) ج</sup>ن کوسلطان نے قضا ہے عزل ونصب کا اختیار <sup>(6)</sup> دیا ہو یہ بھی قاضی مقرر کر سکتی ہیں۔ <sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

مسكله ١٦: فاسق كوقاضى بنانانه جاييه اورا كرمقرر كرديا كياتواس كي قضانا فذ هوگي ـ فاسق كوفقى بناناليعني أس يفتوى یو چھنا درست نہیں کیونکہ فتو کی امور دین سے ہے اور فاسق کا قول دیا نات میں نامعتبر (<sup>8)</sup>۔ قاضی نے اپنے دیثمن کے خلاف فیصلہ کیا به فیصله جائز نهیں جب که دونوں میں دنیوی عداوت ہو۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الأول في تفسيرمعني الأدب... إلخ، ج٣، ص٦٠٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب القضاء ،مطلب:الحكم الفعلي، ج٨، ص ٢٩.

<sup>3....</sup>عنی فیصله کرے۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: الحكم الفعلي، ج٨، ص ٣٠.

**<sup>5</sup>**.....لیخی وه حکومتیں جوخراج ادا کرتی ہیں۔

<sup>6.....</sup>یغنی قاضیوں کومعزول کرنے اورمقرر کرنے کا اختیار۔

<sup>7 ......</sup> ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في حكم القاضي، الدُّرزي والنصراني، ج٨، ص ٣١.

النجي دين معاملات مين فاسق كاقول قابل قبول نهيس -

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص ٣٦،٣١.

**مسلّدہ:** جس وقت اُس کو قاضی مقرر کیا تھا اُس وقت عادل (غیر فاسق ) تھا اُس کے بعد فاسق ہو گیا توفسق کی وجیہ ہے معزول نہ ہوا مگرمعزولی کامستحق ہو گیا بلکہ سلطان پرمعزول کر دیناواجب ہےاورا گرسلطان نے اُس کے تقرر کے وقت میہ شرط کر دی ہے کہ اگر فاسق ہوجائے گا تو معزول ہوجائے گا تو فسق کرنے سے خود ہی معزول ہو گیا معزول کرنے کی ضرورت نہیں۔(1)(عالمگیری)

مسئلہ ۲: جس طرح بادشاہ عادل کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے بادشاہ ظالم کی طرف سے بھی قبول کرناصیح ہے مگر بادشاہ ظالم کی طرف سے اس عہدہ کو قبول کرنا اُس وقت درست ہے جبکہ قاضی عدل وانصاف وقت کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہواس کے فیصلوں میں ناجائز طور پر بادشاہ مداخلت نہ کرتا ہوا وراحکام کومطابق شرع نافذ کرنے سے منع نہ کرتا ہواورا گریہ باتیں نہ ہوں بلکہ جانتا ہو کہ قت کے مطابق فیصلہ ناممکن ہوگا یااس کے فیصلوں میں بے جامداخلت ہوگی یا بعض احکام کی تنفیذ سے <sup>(2)</sup> منع کیا جائے گا تواس عہدہ کوقبول نہ کرے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمے: بادشاہ کو چاہیے کہ رعایا میں (4) جواس عہدہ کے لیے زیادہ موزوں ہوائے قاضی بنائے کیوں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جس نےکسی کوکا م سیر دکر دیااوراُس کی رعایا میں اس سے بہتر موجود تھا اُس نے اللّٰدورسول (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) و جماعت مسلمین کی خیانت کی۔ قاضی میں بیاوصاف ہوں معاملہ فہم ہو<sup>(5)</sup>۔ فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو۔ وجیہ ہو<sup>(6)</sup>۔ بارعب ہو۔لوگوں کی باتوں برصبر کرتا ہو۔صاحب نژوت ہو<sup>(7)</sup> تا کہ طبع میں مبتلانہ ہو۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسله ۸: قاضی اُس کوکیا جائے جوعفت ویارسائی (<sup>9)</sup> اور عقل وصلاح (<sup>10)</sup> فہم (<sup>11)</sup> علم میں معتمد علیہ ہو <sup>(12)</sup> اُس کے مزاج میں شدت <sup>(13)</sup> ہو گرزیادہ شدت نہ ہواور نرمی ہوتواتنی نہ ہو جولوگوں سے دب جائے <sup>(14)</sup>۔ وجیبہ ہواُس کا رعب لوگوں

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣، ص٧٠٣.

2 ....احکام کونا فذکرنے ہے۔

3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣، ص٢٢٧.

5 ....معاملات كونتي طريقے سے بمجھنے والا ہو۔ 4 .....این محکوم لو گول میں ،عوام ۔

> 7.....امير ودولتمند هو-6 ..... باوقار ،معتبر ،معزز \_

الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣٠ص ٣٠٨.

🛈 .....غقلمندي وصلاحت۔ ؈ …. یا کدامنی اور نیکوکاری۔

🗗 ..... يعنى علم مين قابل اعتماد هو ـ €.....هجهداری۔

**ا**....مغلوب ہوجائے۔ هسطبعت میں شخق ب یر ہو۔لوگوں کی طرف سے جواُس یرمصائب<sup>(1)</sup> آئیں اُن پرصبر کرے۔<sup>(2)</sup>

" تنبیب: عهد هٔ قضا کا قبول کرلیناا گرچه جائز ہے مگرعلاوائمہ کی اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں بعض نے اس میں حرج نه مجھااوربعض نے بیخے ہی کوتر جیح دی اور حدیث ہے بھی اسی رائے کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے ارشادفر ماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم که'' جو شخص قاضی بنایا گیاوہ بغیر چیری ذبح کردیا گیا۔''<sup>(3)</sup>خود ہمارے امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کوخلیفہ <sup>(4)</sup> نے بیعہدہ دینا جیا ہا مگرامام نے انکارکیا۔ یہاں تک کہنو مع در ہے آپ کولگائے گئے پھر بھی آپ نے اسے قبول نہیں فر مایا اور بہفر مایا کہا گرسمندر تیر کریار کرنے کا مجھے تکم دیا جائے تو بیر کرسکتا ہوں مگراس عہدہ کوقبول نہیں کرسکتا۔عبداللّٰہ بن وہب رحماللّٰہ تعالیٰ کو بیاعہدہ دیا گیا اُنھوں نے ا نکار کردیااوریا گل بن گئے جوکوئی ان کے پاس آتا موزور نوچتے اور کیڑے پھاڑتے اُن کے ایک شاگرد نے سوراخ سے جھانک كركهاا گرآپ اس عهد هٔ قضا كوقبول فرماليتے اورعدل كرتے تو بهتر ہوتا جواب ديا اے شخص تيري عقل پيه ہے كيا تو نے نہيں سنا كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فر ماتے ہيں:'' قاضيوں كا حشر سلاطين كے ساتھ ہوگا اور علما كا حشر انبياء عليم السلام كيساتھ ہوگا۔''امام محمد رحمالله تعالی سے کہا گیا اُنھوں نے اس سے انکار کیا جب قید کردیئے گئے اور یا وُں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں مجبوراً اُنھوں نے قبول

مسلمون حکومت کی خطلب ہونی چاہیے نہاس کا سوال کرنا چاہیے۔طلب کا پیمطلب ہے کہ بادشاہ کے یہاں اس کی درخواست پیش کرےاورسوال کا مطلب بہ کہ لوگوں کے سامنے بہتذ کرہ کرے کہا گر بادشاہ کی طرف سے مجھے فلاں جگہ کی حکومت ملے گی تو قبول کرلوں گااور دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ خبرکسی طرح یا دشاہ تک پہنچ جائے اور وہ مجھے بلا کرحکومت عطا کر ہے لېزااس کې خواېش نه دل ميں ہونه زبان سے اس کا اظہار ہو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگيري)

مسئلہ ا: جولوگ عہد ہُ قضا کی قابلیت رکھتے ہیں سب نے انکار کر دیا اور کسی نااہل کو قاضی بنا دیا گیا تو وہ سب گنهگار

<sup>🚹 .....</sup> تكاليف، يريشانيان ـ

تنو يرالأبصار "و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: السلطان يصير سلطانا بأمرين، ج٨، ص٥٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;سنن ابي داؤد"، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، الحديث: ٢٥٥٧، ج٣، ص ٤١٧.

<sup>4....</sup> خليفها بوجعفرمنصور ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أ دب القاضي، الباب الثاني في الدخول في القضاء، ج٣، ص ٣٠.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ١ ٣١.

ہوئے اورا گر قابلیت والوں کوچھوڑ کر بادشاہ نے نا قابل کوقاضی بنایا تو بادشاہ گنہگار ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلهاا: دو شخص عهدهٔ قضا کے قابل ہیں مگران میں ایک زیادہ فقیہ ہے دوسرازیادہ پر ہیز گار ہے تو اُس کو قاضی مقرر کیا جائے جوزیادہ پر ہیز گارہے۔(<sup>2)</sup>(عالمگیری)

مسكلة 11: قاضى جس كامقلد ہے (<sup>3)</sup>ا گرأس كا قول مسكه متنازع فيھا <sup>(4)</sup> ميں معلوم ومحفوظ ہے تو أس كےموافق فيصله کرے ورنہ فقہا سے فتوی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۱۰ قاضی ك تقر ركوسی شرط يرمعلق كرناياسي وقت كي طرف مضاف كرنا جائز ہے يعنی جب وہ شرط يائی جائے گی یا وہ وفت آ جائے گا اُس وفت وہ قاضی ہوگا اُس کے پہلے نہیں ہوگا مثلاً پیکہا کہتم جب فلاں شہر میں پہنچ جاؤ تو وہاں کے قاضی ہو یا فلاں مہینہ کے شروع سے تم کو قاضی کیا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلم 11: ایک وقت معین تک کے لیے بھی کسی کوقاضی مقرر کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک دن کے لیے قاضی بنایا توایک ہی دن قاضی رہے گا اورا گراُس کوکسی خاص جگہ کا قاضی بنایا ہے تو وہیں کا قاضی ہے دوسری جگہ کے لیے وہ قاضی نہیں اوراس کا بھی یا بند کیا جا سکتا ہے کہ فلاں قتم کے مقد مات کی ساعت نہ کرے اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ کسی خاص شخص کے معاملات کی نسبت اشتنا کر دیا جائے بینی فلاں کے مقدمہ کی ساعت نہ کرےاور بادشاہ پہنچی کہہ سکتا ہے کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آؤں فلاں معاملہ کی ساعت نہ کی جائے اس صورت میں اگر مقدمہ کی ساعت کی اور فیصلہ بھی دے دیا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ (7)(عالمگیری)

مسئلہ 10: بادشاہ نے کسی شخص کی نسبت یہ کہد یا کہ میں نے شخصیں قاضی مقرر کیا اور پنہیں ظاہر کیا کہ کہاں کا قاضی اُس کو بنایا تو جہاں تک سلطنت ہے وہ سب جگہ کا قاضی ہو گیا۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۲:** ایک مقدمہ کی ساعت کر کے فیصلہ صادر کر دیااس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ علما کے سامنے دوبارہ مقدمہ

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني في الدخول في القضاء، ج٣، ص ٢١١.
  - 2 ..... المرجع السابق.
- العنی آئمار بعد میں ہے جس امام کا پیروکار ہے۔
   بین جس جھڑے،مقدے کے متعلق اس نے فیصلہ کرنا ہے۔
  - 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها، ج٣، ص٣١٣.
    - 6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الخامس في التقليد والعزل، ج٨،ص٥ ٣١.
      - 7 .....المرجع السابق. المرجع السابق. المرجع السابق.

ک ساعت کی جائے قاضی براس کی یابندی لازم نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله كا: كسى شهر كة تمام اوگول نے متفق ہوكرا يك شخص كو قاضى مقرر كرديا كه وہ أن كے معاملات فيصل كما كرے اُن کے قاضی بنانے سے وہ قاضی نہ ہوگا کہ قاضی بنا نا بادشاہ اسلام کا کام ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسللہ 18: قاضی نے کسی کوانیا نائب <sup>(3)</sup> بنایا کہ وہ دعوے کی ساعت کرے اور گواہوں کے بیانات لے مگر معاملہ کو فیصل نہ کرے<sup>(4)</sup> تو بینا ئباُ تناہی کرسکتا ہے جتنا قاضی نے اُسے اختیار دیا ہے بینی فیصلنہیں کرسکتا اور جو کچھاُ س نے تحقیقات کر کے قاضی کے روبروپیش کر دیا قاضی گواہوں کے ان بیانات یا مدعیٰ علیہ <sup>(5)</sup> کے اقرار پر فیصلہٰ ہیں کرسکتا کہ قاضی کے سامنے نہ گواہوں نے گواہی دی ہے نہ مدیٰ علیہ نے اقرار کیا ہے بلکہ اس صورت میں قاضی از سرنو <sup>(6)</sup> بیان لے گا اس کے بعد فیصلہ کرےگا۔<sup>(7)</sup>(خانبہ)

مسله 19: بادشاه نے قاضی کومعزول کردیاس کی خبر جب قاضی کو پہنچ گی اُس وقت معزول ہوگا یعنی معزول کرنے کے بعد خبر پہنچنے سے قبل جو نصلے کرے گاضچے و نا فذہوں گے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ بادشاہ مرگیا تو قاضی وغیرہ حکام جوائس کے زمانہ میں تصب بدستورا پنے اپنے عہدہ پر باقی رہیں گ لیخی بادشاہ کے مرنے سے معزول نہ ہوں گے۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

**مسئله ۲۱:** قاضی کی آنگھیں جاتی رہیں یا بالکل بہرا ہو گیا یاعقل جاتی رہی یا مرتد ہو گیا تو خود بخو دمعزول ہو گیا اورا گر پھر پیاعذار جاتے رہے یعنی مثلاً آئکھیں ٹھیک ہوگئیں تو بدستورسابق قاضی ہوجائے گا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: قاضی نے بادشاہ کے سامنے کہد دیا میں نے اپنے کومعز ول کر دیا اور بادشاہ نے س لیا معز ول ہو

2 .....المرجع السابق.

4....فیصله نه کرے۔

3 ....قائم مقام ـ

6 ..... نځيمرے سے، دوباره۔

**5**....جس پردعوی کیا گیاہے۔

- 7 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبينات،الباب الاول في آداب القاضي،الفصل الاول، ج٢، ص ٤٦.
  - ۱۳۱۷ الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الخامس في التقليد و العزل، ج٣، ص ٣١٧.
  - 9 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الخامس في التقليدو العزل، ج٣،ص٧١٣.

• المرجع السابق، ص١٨ ٣٠.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الخامس في التقليد والعزل، ج٣،ص٥ ٣١.

گیا اور نہ سنا تو معزول نہ ہوا۔ یو ہیں بادشاہ کے پاس پیتح ریجھیج دی کہ میں نے اپنے کومعزول کر دیا اورتح ریبھنج گئی معزول ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲۰: قاضی کے لڑکے نے کسی پر دعویٰ کیا اور پیمقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوایا کسی دوسرے نے قاضی کے لڑ کے بردعوی قاضی کے بیمال کیا قاضی اس معاملہ میں غور کرے اگرلڑ کے کے خلاف فیصلہ ہو جب تو خود ہی فیصلہ کردے اورا گر لڑ کے کےموافق فیصلہ ہوگا تو دونوں سے کہدد ہےاس دعوے کوتم کسی دوسرے کے پاس لیے جاؤ۔ با دشاہ جس نے قاضی بنایا ہے قاضی اُس کےموافق فیصلہ کرے گا جب بھی نافذ ہوگا۔ یو ہیں قاضی ماتحت نے قاضی بالا کےموافق فیصلہ کیا یہ بھی نافذ ہوگا۔ قاضی نے اپنی ساس کےموافق فیصلہ کیا اگر قاضی کی بی بی زندہ ہےتو فیصلہ ناجائز ہےاور بی بی مرچکی ہےتو جائز ہے۔سوتیلی ماں کے موافق فیصلہ کیا اگراس کا بای زندہ ہے تو ناجائز ہے اور مرچکا ہے تو جائز ہے۔ (2) (خانیہ)

مسلم ۱۲۲: دو شخصوں کے مابین مقدمہ ہایک نے قاضی کے لڑ کے کواینا وکیل کیا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کیا ناجائز ہےاورخلاف فیصلہ کیا تو جائز ہے۔ یو ہیں اگر قاضی کا بیٹا وسی ہوتو موافق فیصلہ کرنا جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

مسكه ۲۵: قاضى كوقضا كے ليے ايسي جگه بيٹھنا جاہيے جہاں لوگ آسانی سے پہنچ سكيں ايسي جگه نه بيٹھے جہاں مسافر وغریب الوطن <sup>(4) پہنچ</sup>ے نہ کیس ۔سب سے بہتر مسجد جامع ہے پھر وہ مسجد جہاں پینجے گانہ جماعت ہوتی ہوا گرچہ اُس میں جمعہ نہ پڑھا جاتا ہواورا گرمسجد جامع وسطشہر میں نہ ہو بلکہ شہر کے ایک کنارہ پر واقع ہے کہا کثر لوگوں کو وہاں جانے میں دشواری ہوگی تو وسطشہر میں کوئی دوسری مسجد تجویز کرے بیجھی ہوسکتا ہے کہا پیغ محلّہ کی مسجد کوا ختیار کرے ۔مسجد بازار چونکہ زیادہ مشہور ہے سیرمحلّہ سے بہتر ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسللہ ۲۷: قاضی قبلہ کو پیٹھ کر کے بیٹھے جس طرح خطیب ومدرس قبلہ کو پیٹھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الخامس في التقليدو العزل، ج٣، ص ١٨ ٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبينات، فصل لمن يجوز قضاء القاضي... إلخ، ج٢، ص١٠٨.

۱۳۸، "البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص١٣٨.

 <sup>♣ .....</sup> یعنی دوسرے علاقے کے رہنے والے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي،الباب السابع في جلوس القاضي... إلخ، ج٣،ص ٣١٩-٣٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٥٦.

مسله کا: اگراینے مکان میں اجلاس کرے درست ہے مگراذن عام ہونا جاسے یعنی ارباب حاجت (1) کے لیے روک ٹوک نہ ہو۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) پیاُس زمانہ کی باتیں ہیں جب کہ دارالقصنا نہ تھامسجدیاا بنے مکان میں قاضی اجلاس کیا کرتے تھےاوراب دارالقصنا موجود ہیں عام طور برلوگوں کے علم میں یہی بات ہے کہ قاضی کا اجلاس دارالقصنا میں ہوتا ہے لہٰذا قاضی کے لیے بیمناسب جگہ ہے۔

**مسئلہ ۱۲۸:** قاضی کہیں بھی اجلاس کرے دربان مقرر کردے کہ مقد مہوالے دربار قاضی میں بہوم وشور وغل نہ کریں وہ ان کو پیجا با توں سے روکے گا مگر دربان کو بہ جائز نہیں کہ لوگوں سے کچھ لے کراندرآنے کی اجازت دے دے۔ <sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۲۹: قاضی کے پاس جب مدعی (<sup>4)</sup> و مدعی علیہ <sup>(5)</sup> دونوں فریق مقدمہ حاضر ہوں تو دونوں کے ساتھ کیساں برتا ؤ کرے،<sup>(6)</sup> نظر کرے تو دونوں کی طرف نظر کرے، بات کرے تو دونوں سے کرے،ابیانہ کرے کہایک کی طرف مخاطب ہو دوسرے سے بے تو جہی رکھے،اگرایک سے بکشادہ پیشانی بات کرے تو دوسرے سے بھی کرے، دونوں کوایک قتم کی جگہ دے، پہ نه ہو کہ ایک کوکرسی دےاور دوسرے کو کھڑار کھے یا فرش پر ہٹھائے ، اُن میں کسی سے سرگوثی نہ کرے ، نہ ایک کی طرف ہاتھ یاسریا ابرو سےاشارہ کرے، نہنس کرکسی سے بات کرے۔اجلاس میں ہنسی مذاق نہ کرے، نہان دونوں سے، نہ کسی اور سے۔علاوہ کچبری کے بھی کثرت مزاح سے پر ہیز کرے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ • سا: دونوں فریق میں سے ایک کی طرف دل جھکتا ہے (8) اور قاضی کا جی جا ہتا ہے کہ بیا پیخ ثبوت و دلائل اچھی طرح پیش کرے تو پیجرمنہیں کہ دل کا میلان اختیاری چیزنہیں ہاں جو چیزیں اختیاری ہوں اُن میں اگریکساں معاملہ نہ کرے توبے شک مجرم ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

1....لعني حاجتمند محتاج لوگوں۔

2 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٥٦.

3 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبينات،الباب الأول في آداب القاضي،فصل فيمايستحق على...إلخ، ج٢،ص٤٤.

6 .... یعنی ایک جبیباسلوک کرے۔ **4**.....عوی کرنے والا۔ **5**.....**ج**س پر دعوی کیا جائے۔

7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب السابع في جلوس القاضي ، ج٣، ص ٣٢٢.

**8**....یعنی دل مائل ہوتا ہے۔

9 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب السابع في جلوس القاضي، ج٣، ص ٣٢٢.

مسئلہ اسا: دونوں میں سے ایک کی دعوت نہ کرے ایک کی دعوت کرتا ہے تو دوسرے کی بھی کرے۔ ایک سے الیی زبان میں بات نہ کرے جس کو دوسرا نہ جانتا ہو۔اینے مکان پر بھی ایک سے تنہائی میں کوئی بات نہ کرے بلکہ اپنے مکان پرآنے کی اُسے اجازت بھی نہ دے بالجملہ ہراُس بات سے اجتناب کرے جس سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ہاتھ آئے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ استا: قاضی کو ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہے کہ یہ ہدیہ ہیں ہے بلکہ رشوت ہے جبیبا کہ آج کل اکثر لوگ حکام کو ڈالی<sup>(2)</sup>کے نام سے دیتے ہیں اوراس سے مقصو دصرف یہی ہوتا ہے کہا گرکوئی معاملہ ہوگا تو ہمارے ساتھ رعایت ہوگی ۔ قاضی کو اگر بہ معلوم ہو کہاس کی چیز پھیر دی جائے گی<sup>(3)</sup> تواسے نکلیف ہو گی تو چیز کو لے لےاوراُس کی واجبی قیت <sup>(4)</sup> دے دے، کم قبت دے کر لینا بھی نا جائز ہے اورا گر کوئی شخص ہدبیر کھ کر چلا گیامعلوم نہیں کہوہ کون تھا اُس کا مکان دورہے بچھیرنے میں دفت ہے توبیت المال میں یہ چیز داخل کردے خود ندر کھے جب دینے والامل جائے اُسے واپس کردے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم ساسا: جس طرح ہدید لینا جائز نہیں ہے دیگر تبرعات بھی ناجائز ہیں مثلاً قرض لینا، عاریت لینا،کسی ہے کوئی کام مفت کرانا بلکہ وا جبی اجرت ہے کم دے کر کام لینا بھی جائز نہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ اسا: واعظ ومفتی و مدرس وامام مسجد مدیر قبول کر سکتے ہیں کہان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کے علم کا اعزاز ہے کسی چیز کی رشوت نہیں ہے۔اگر مفتی کواس لیے مدید دیا کہ فتوے میں رعایت کرے تو دینالینا دونوں حرام اورا گرفتوی بتانے کی ا جرت ہے تو ریجھی حلال نہیں ۔ ہاں لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے مگر ریجھی نہلے تو بہتر ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

**مسئلہ ۵سا:** قاضی کو ہا دشاہ نے پاکسی حاکم ہالا نے ہدیہ دیا تو لینا جائز ہے۔ یو ہیں قاضی کے کسی رشتہ دارمحرم نے ہدیپہ دیایا ایشے خص نے مدید دیا جواس کے قاضی ہونے سے پہلے بھی دیا کرتا تھااوراُ تناہی دیا جتنا پہلے دیا کرتا تھا تو قبول کرنا جائز ہے اور پہلے جتنادیتا تھااباُس سے زائد دیا تو جتنازیادہ دیا ہے واپس کردے ہاں اگر مدید دینے والا پہلے سے اب زیادہ مالدار ہے

1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب السابع في جلوس القاضى، ج ٣، ص ٣٢٢.

- ه....واپيل کي گئي۔ مستحائف،نذرانے۔
  - **4**....رائح قیمت، عام طوریر بازار میں اُس چیز کی جو قیمت ہو۔
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص٧٥.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في هدية القاضي، ج٨،ص٥٦٥٠٥.
- 7 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب القضاء،مطلب:في حكم الهديةللمفتي، ج٨،ص٧٥.

اور پہلے جو کچھ دیتا تھااپنی حیثیت کے لائق دیتا تھااوراس وقت جو پیش کرر ہاہے اس حیثیت کے مطابق ہے تو زیادتی کے قبول کرنے میں حرج نہیں۔ (1) (درمختار، ردالحتار، فتح)

مسلم ۲ سا: رشتہ داریا جس کی عادت پہلے سے ہدیہ دینے کی تھی ان دونوں کے ہدیے قاضی کو قبول کرنا اُس وقت جائز ہے جب کہان کےمقد مات اس قاضی کے یہاں نہ ہوں ور نہ دوران مقدمہ میں مدید، مدینہیں بلکہ رشوت ہے ہاں بعدختم مقدمه دینا جاہے تو دے سکتا ہے۔ (2) (درمختار، ردالمحتار)

مسلم کسا: دعوت خاصہ قبول کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں دعوت عامہ قبول کرسکتا ہے مگر جس کا مقدمہ قاضی کے یہاں ہواُس کی دعوت عامہ کوبھی قبول نہ کرے دعوت خاصہ وہ ہے کہا گرمعلوم ہو جائے کہ قاضی اس میں شریک نہ ہو گا تو دعوت ہی نہ ہوگی اور عامہ وہ ہے کہ قاضی آئے یا نہ آئے بہر حال لوگوں کی دعوت ہوگی کھانا کھلایا جائے گامثلاً دعوتِ وليمه - (3) (درمختار، ردالحتار)

مسلله ۱۳۸۸ قاضی کوچاہیے کہ کسی سے قرض و عاریت نہ لے مگر جوشخص قاضی ہونے سے پہلے ہی اس کا دوست تھا یا شریک تھا جس سے اس قتم کے معاملات جاری تھے اُس سے قرض لینے اور عاریت لینے میں کوئی حرج نہیں۔(4) (عالمگیری) **مسکلہ 9سا:** جنازہ میں جاسکتا ہے مریض کی عیادت کے لیے بھی جائے گا مگر وہاں دیر تک نہ تھہرے نہ وہاں اہل مقدمہ کو کلام کا موقع دے۔ $^{(5)}($  عالمگیری)

مسئلہ ۱۹۰۰ قاضی نے ایسا فیصلہ دیا جو کتاب اللہ کے خلاف ہے یا سنت مشہورہ (6) یا اجماع <sup>(7)</sup> کے مخالف ہے بیہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا مثلاً مدی نے صرف ایک گواہ پیش کیااورتشم بھی کھائی کہ میراحق مدیٰ علیہ کے ذمہ ہےاور قاضی نے ایک گواہ اور سمیین (<sup>8)</sup> سے مدعی کےموافق فیصلہ کر دیا پیے فیصلہ نا فذنہیں اگر دوسرے قاضی کے پاس مرافعہ <sup>(9)</sup>ہوگا اُس فیصلہ کو باطل کر دےگا۔

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في حكم الهدية للمفتى، ج٨، ص٨٥-٥٥. و"فتح القدير"، كتاب أدب القاضي، ج٦، ص ٢٧١.
  - 2 ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في حكم الهدية للمفتى، ج٨، ص٨٥.
    - 3 .....المرجع السابق، ص٩٥.
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثامن في افعال القاضي وصفاته، ج٣،ص٣٢٨.
  - 5 .....المرجع السابق.
- 7 ..... صحابه یا مجتهدین وفقهاء کاکسی امرشرعی بیمتفق ہونا۔ سیبال براس سے مرادوہ احکام بین جوحد پیٹے مشہور سے ثابت ہوں۔
  - ؈…اپيل۔ **8**.....

یو ہیں ولی مقتول نے تشم کے ساتھ بتایا کہ فلال شخص قاتل ہے محض اس کی ٹیمین پر قاضی نے قصاص کا حکم دے دیایہ نا فذنہیں۔ یا محض تنہامُر ضِعَه <sup>(1)</sup> کیشہادت بر کہان دونوں میاں بی بی نے میرادودھ پیاہے قاضی نے تفریق <sup>(2)</sup> کا حکم دے دیا بینا فذنہیں۔ غلام یا بچه کا فیصله نا فذنهیں ۔ کا فرنے مسلم کے خلاف فیصلہ کیا یہ بھی نا فذنہیں ۔ (3) (درمختار، ردائحتار)

مسکلہ اسم. یوم موت (<sup>4)</sup> فیصلہ کے تحت میں داخل نہیں لیعنی دوشخصوں کے مابین محض اس بات میں اختلاف ہوا کہ فلاں شخص کس دن مراہےاس کے متعلق قاضی نے فیصلہ بھی کر دیااس فیصلہ کا وجود وعدم <sup>(5)</sup> برابر ہے یعنی اس فیصلہ کے بعدا گر دوسرا شخص اس امریر گواہ پیش کرے جس سے معلوم ہو کہ اُس وفت مرا نہ تھا تو بیر گواہ مقبول ہوں گے اس کی وجہ بیہ ہے کہ فیصلہ کا مقصد رفع نزاع (<sup>6)</sup>ہے کہ گواہوں سے ثابت کر کے نزاع کو دور کریں اور موت فی نفسہ <sup>(7) مح</sup>لِ نزاع نہیں لہٰذاا گراس کے ساتھ کوئی الیمی چیز شامل ہو جومحلِ نزاع <sup>(8)</sup> بن سکتی ہے تو اُس کے شمن میں یوم موت تحت قضا داخل ہوسکتا ہے مثلاً ایک شخص نے بیدعویٰ کیا کہ بیہ چیز میرے باپ کی ہےاور وہ فلاں تاریخ میں مرگیا اور میں اُس کا وارث ہوں اوراس کو گواہوں سے ثابت کر دیا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کیااور چیز اسے دلا دی اس کے بعد ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں اُس میّت کی زوجہ ہوں اُس نے مجھ سے فلاں تاریخ میں نکاح کیا تھاوہ مرگیا مجھ کومہراورتر کہ (<sup>9)</sup> ملنا جا ہیے اور نکاح کی جوتاریخ بتاتی ہے بیاُس کے بعد ہے جو بیٹے نے مرنے کی ثابت کی تھی اورعورت نے بھی اینے دعوے کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا تو قاضی اس عورت کو بھی مہر وتر کہ ملنے کا حکم دے گا کیوں کہان دونوں دعووَں کا حاصل میہ ہے کہ مُو رِث <sup>(10)</sup>مر چکااور میں وارث ہوں تاریخ موت کواس میں کچھ دخل نہیں ہاں اگرموت مشہور ہے چھوٹے بڑے سب کومعلوم ہے اورعورت اُس تاریخ کے بعد نکاح ہونا بتاتی ہے تو وہ یقیناً حجموثی ہے اُس کی بات قابل اعتبار نہیں۔اوراگریہ سب باتیں قتل کے بعد ہوں کہ پہلے بیٹے نے اپنے باپ کے قبل کئے جانے کی تاریخ گواہوں سے ثابت کی اور قاضی نے فیصلہ کر دیااس کے بعد عورت نے اُس تاریخ کے بعداینا نکاح ہونا بیان کیا تو عورت کے گواہ مقبول نہیں کیونکہ قبل کے متعلق جواحکام ہیں عورت کے گواہ قبول کر لیے جانے میں باطل ہو جاتے ہیں۔<sup>(11)</sup> ( درمختار، ردالمحتار ) **مسكلة ١٣٠١:** اگر تاریخ مين موت کابتا نامقصود نه هوبلکه اس کامقصود کچھاور ہومثلاً مِلک کا تقدم ثابت کرنا (12) حیابتا

<sup>1 .....</sup> دودھ بلانے والی عورت۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب أدب القاضي،مطلب:في الحكم بما خالف الكتاب او السنة، ج٨،ص٩٦٩.

<sup>4 ....</sup>م نے کا دن۔ 5 ..... بونانہ بونا۔ 6 ..... بھاڑے وختم کرنا۔ 7 .... بذات خود، بالذات ـ

<sup>🛈 .....</sup>وارث کرنے والا۔ 🗨 .....میت کا حچھوڑ اہوا مال و جا ئیدا د \_

<sup>1.</sup>٠٠٠ الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب أدب القاضي، مطلب: يوم الموت لايدخل القضاء، ج٨،ص١٠١.١٠

<sup>🗗 .....</sup> ملکیت کے پہلے ہونے کو ثابت کرنا۔

ہوتو یوم موت تحت قضا<sup>(1)</sup> داخل ہے مثلاً دوشخص ایک چیز کے مدی <sup>(2)</sup> ہیں جو تیسرے کے ہاتھ میں ہے ہرایک کا بید عویٰ ہے کہ بیہ چیز میرے باپ کی ہےوہ مر گیااوراس چیز کوتر کہ میں چھوڑ اتو جواینے باپ کے مرنے کی تاریخ کومقدم ثابت کرے گاوہی یائے گا اور اگرموت کی تاریخ بیان نہ کرتے یا دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی ہوتی تو دونوں نصف نصف کے حقد ارہوتے ۔ایک شخص نے بید دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کی جو چیزتمھارے پاس ہےاُس نے مجھے وکیل کیا ہے کہاُس پر قبضہ کروں مدعی علیہ <sup>(3)</sup> نے گواہوں سے ثابت کیا کہ وہ شخص فلاں روز مرگیا ہے گواہ مقبول ہیں کیوں کہاس سے مقصود پیرہے کہ وکیل وکالت سے اُس کے مرنے کی وجہ ہے معزول ہو گیالہذا شخص قبضہ بیں کرسکتا۔ (4) (ردالحتار)

میں اس کا ہونا ثابت کر دیا گیااور قاضی نے فیصلہ دے دیا تواس کے بعد کی تاریخ اگر کوئی ثابت کرنا جا ہے بیمقبول نہیں مثلاً ایک شخص نے گواہوں سے بیثابت کیا کہ زید نے یہ چیز فلاں تاریخ میں میرے ہاتھ بیچ کی ہے دوسرا بیکہتا ہے کہاُسی زیدنے میرے ہاتھ فلاں تاریخ میں بیچ کی ہےاوراس کی تاریخ مؤخر ہے بیگواہ مقبول نہیں ۔<sup>(7)</sup> ( درمختار، ردانمحتار )

مسله ۱۳۷۷: جس امر میں نزاع (<sup>8)</sup> ہے اُس کے متعلق قاضی کے سامنے جبیبا ثبوت ہوگا قاضی اُس کے موافق فیصلہ کرنے پرمجبور ہے ہوسکتا ہے کہ قاضی کے سامنے حق دار نے ثبوت نہ پہنچا یا اور غیرمستحق نے ثابت کر دکھایا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا بیہ فیصلہ بظاہر نافذ ہی ہو گا مگر باطناً <sup>(9)</sup> نافذ ہے یانہیں اس کی دوصور تیں ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں قضاء قاضی ظاہراً و باطناً ہرطرح نافذ ہےاوربعض ایسی ہیں جن میں ظاہراً نافذ ہے باطناً نافذنہیں یعنی مدعی وہ چیز مدعی علیہ سے جبراً لےسکتا ہے مگراُس سے نفع حاصل کرنا بلکہاُس کواپینے قبضہ میں لینا ناجائز ہے وہ گنہگار ہے مواخذ ہُ اخروی (10) میں گرفتار ہے شم اول عقو دوفسوخ ہیں یعنی کسی عقد کے متعلق نزاع ہے مثلاً مدعی نے دعویٰ کیا کہ مدعی علیہ نے بیہ چیز میرے ہاتھ بیچ کی ہے اور مدعی علیہ منکر ہے مدعی نے گوا ہوں سے بیچ کرنا ثابت کر دیا اور قاضی نے بیچ کا حکم دے دیا فرض کرو کہ بیچ نہیں

2 ..... دعوی کرنے والے۔ **1**....فيعله كے تحت به **3**....جس پر دعوی کیا گیا،ملزم۔

🕡 ..... آخرت کی پکڑ، آخرت کی پوچھ کچھ۔

9....عققت میں۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب أدب القاضي، مطلب: يوم الموت لايدخل القضاء، ج٨،ص١٠١.١.

<sup>5 .....</sup>تمام عقد، لین دین وغیرہ کے تمام قول وقرار۔

اس....بہارشریعت کے شخوں میں اس مقام پر " مدانیات" نم کور ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ درست لفظ' مدانیات " ہے، اسی وجہ سے ہم نے درست کردیا ہے۔... عِلْمِیه

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب أدب القاضي، مطلب: يوم الموت لايدخل القضاء ، ج٨، ص١٠٣.

ہوئی تھی مگر قاضی کا پیچکم خود بمنز لئے بیچ (<sup>1)</sup> ہے یا ا قالہ <sup>(2)</sup> کو گواہوں سے ثابت کیا تواگرا قالہ نہ بھی ہواہو بیچکم قاضی ہی ا قالہ ہے۔قشم دوم املاک مرسلہ <sup>(3)</sup>ہے کہ مدعی نے چیز کے متعلق ملک کا دعویٰ کیا اور اس کا سبب کچھنہیں بیان کیا مثلاً ہبہ یاخرید نے کے ذریعہ سے میں مالک ہوا ہوں اور گوا ہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں اگر واقع میں مدعی کی ملک نہ ہوتو باوجو د فیصلہ اُس کو لینا جائز نہیں اور تصرف<sup>(4)</sup>حرام ہے۔ یو ہیں اگر ملک کا سبب بیان کیا مگر وہ سبب ایسا ہے جس کا انشاممکن نہیں مثلاً ہے کہ تا ہے کہ بذريعه وراثت به چيز مجھے ملی ہےاور حقیقت میں ایسانہیں تو باوجود قضاء قاضی اس کالینا جائز نہیں۔ یو ہیں اگر کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ بیمبریعورت ہےاور گواہوں سے نکاح ثابت کر دیا حالانکہ وہ عورت دوسرے کی منکوحہ ہے توا گرچہ قاضی نے اس کے موافق فیصله کردیااس کواُس عورت سیصحبت کرنا جائز نہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسلمه الله المناء قضاء قاضى ظاهراً وباطناً نافذ هونے میں بیشرط ہے کہ قاضی کو گواہوں کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواورا گرخود قاضی کوملم ہے کہ بیگواہ جھوٹے ہیں باوجوداس کے مدعی کے موافق فیصلہ کردیا بہ قضا بالکل نافذنہیں نہ ظاہراً نہ باطناً۔(6) (درمختار) مستلہ ۲۷: مری کے پاس گواہ نہیں ہیں مری علیہ برحلف دیا گیا اُس نے جھوٹی قتم کھالی اور قاضی نے مری علیہ کے موافق فیصلہ کر دیا یہ قضا بھی باطناً نا فذنہیں مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے اُسے تین طلاقیں دے دی ہیں اورشوہرا نکار کرتا ہے عورت طلاق کے گواہ نہ پیش کر سکی شوہر پر حلف دیا گیا اُس نے قشم کھالی کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے قاضی نے عورت کا دعویٰ خارج کردیاا گروا قع میںعورت اپنے دعوے میں تیجی ہے تو اُسے شوہر کے ساتھ رہنے اور وطی <sup>(7)</sup> پرقدرت دینے کی اجازت نہیں جس طرح ہو سکےاُ س سے پیچھا چھوڑائے اور بیشو ہرمرجائے تواس کی میراث لینا بھی عورت کو جائز نہیں۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، ردامحتار ) مسئلہ 🛩: فیصلہ 🝃 ہونے کے لیے پیشرط ہے کہ قاضی اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کرے اگراینے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا دانستہ <sup>(9)</sup>اُس نے ایسا کیا یا بھول کر بہرحال اُس کا حکم نافذ نہ ہوگا مثلاً حنفی کو <sup>(10)</sup> یہ اختیار نہیں کہ وہ

<sup>2....</sup>يع كوختم كرنابه اسبیع کی طرح، بیع کے قائم مقام۔

المارج من مين ملكيت كاوعوى كياجائ اورسبب ملك بيان ندكيا گيا موسب 4 ..... اینے استعال میں لانا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في القضاء بشهادة الزور، ج٨،ص ١٠٥ - ١٠٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٠٦.

<sup>🗗 .....</sup> هم بستری، جماع، مباشرت ـ

الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في القضاء بشهادة الزور، ج٨، ص١٠٧-١٠١.

<sup>9....</sup>قصدأ يعنى جان بوجھ كر۔ 🕡 .....امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کی تقلید کرنے والے کو۔

مذہب شافعی کے موافق <sup>(1)</sup> فیصلہ کرے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

## (غائب کے خلاف فیصلہ درست نھیں ھے)

**مسئلہ ۱۲۸:** قاضی کے لیے بیدرست نہیں کہ غائب کے خلاف فیصلہ کرے خواہ وہ شہادت کے وقت غائب ہویا بعد شہادت و بعد تز کیئے شہود <sup>(3)</sup> غائب ہوا ہو جا ہے وہ مجلس قاضی سے غائب ہو یا شہر ہی میں نہ ہو بدأس وقت ہے کہ ق کا ثبوت گواہوں سے ہواہو۔اوراگرخود مدعی علیہ نے حق کا اقرار کرلیا ہوتو اس صورت میں فیصلہ کے وقت اُس کا موجود ہونا ضروری نهیں \_<sup>(4)</sup> (درمختار،ردامحتار)

مسکلہ ۲۷: مدعی علیہ غائب ہے مگراُس کا نائب حاضر ہے نائب کی موجود گی میں فیصلہ کرنا درست ہے اگر چہ مدعی علیہ کی عدم موجود گی میں ہومثلاً اُس کاوکیل موجود ہے تو فیصلہ جے کہ بید تقیقةً اُس کا نائب ہے یا مدعی علیہ مرگیا ہے مگراُس کاوصی موجود ہے یا نابالغ مدی علیہ ہے اوراُس کے ولی مثلاً باب یا دادا کی موجودگی میں فیصلہ ہوایا وقف کا متولی (<sup>5)</sup> کہ بیرواقف کا قائم مقام ہےاس کی موجودگی میں فیصلہ درست ہے۔(6) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ 🐠 وکیل مرعی علیہ کی موجود گی میں گواہان ثبوت پیش ہوئے پھروہ وکیل مرگیا یا غائب ہو گیا اورموکل <sup>(7)</sup> کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ درست ہے۔ یو ہیں موکل کے سامنے گواہ گزرے اور وکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ یو ہیں مدی علیہ کے سامنے ثبوت گزرا کھروہ مرگیااور کسی وارث کے سامنے فیصلہ ہوا پیھی درست ہے۔ (8) (غرر)

مسلما ۵: میت کے ذمہ سی کاحق ہویامیت کاکسی کے ذمہ ہواس صورت میں ایک وارث سب کے قائم مقام ہوسکتا ہے یعنی اس کےموافق یا مخالف جو فیصلہ ہو گا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ پیے فیصلہ حقیقةً میّت کے مقابل ہے اور پیہ

- **1**.....امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء ، ج٨، ص ١٠٨
- العدر المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المح
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في القضاعلي الغائب،ج٨،ص١١١.
  - **ہے..... مال وقف کی نگرانی کرنے والا۔**
- € ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في القضا على الغائب، ج٨،ص١١١.١١.
  - **ہ**.....وکیل کرنے والا۔
  - 8 ..... "غررالأحكام"، كتاب القضاء ،الجزء الثاني، ص ١١٤.

وارث میّت کا قائم مقام ہے گرعین کا دعوی ہوتو وارث اُس وقت مدعی علیہ بن سکتا ہے جب وہ عین اُس کے قبضہ میں ہو۔اورا گر اُس کو مدعی علیہ بنایا جس کے پاس وہ چیز نہ ہوتو دعویٰ مسموع نہ ہوگا۔اورا گر دَین کا دعویٰ ہوتو تر کہ کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں ہویا نه هوبېرحال بدمدى عليه بن سكتا ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسلم الله عليه من الراد وقف كي كي ب أن مين سي بعض بقيه موقوف عليهم (2) كي قائم مقام هو سكته بين بشرطیکہ وقف ثابت ہونفس وقف میں نزاع نہ ہو<sup>(3)</sup>اورا گرنزاع وقف میں ہو کہ وقف ہواہے یانہیں توایک شخص دوسرے کے قائم مقام نه ہوگا۔ (۱۵ درمختار)

مسلم ۱۵۳ کبھی ایباہوتا ہے کہ حقیقة خصم (5) کے قائم مقام کوئی نہیں ہے الیں صورت میں جانب شرع سے اُس کا نائب مقرر کیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص مرااوراُس نے مال اور نابالغ بچوں کو چھوڑ ااورکسی کو وصی نہیں بنایا س صورت میں قاضی ایک وصی مقرر کرے گا اور بیاُس میّت کا قائم مقام ہوگا یہی دعویٰ کرے گا اوراسی پر دعویٰ ہوگا اوراسی کی موجود گی میں فیصلہ ہو

مسله ۱۵۳: مجھی حکماً نیابت ہوتی ہے<sup>(7)</sup> اِس کی صورت بیہ ہے کہ غائب پر دعویٰ حاضر پر دعوی کے لیے سبب ہولیعنی دعوی تو حاضر پر ہے مگراس کا سبب غائب پر دعویٰ ہے بغیر غائب کو مدعیٰ علیہ بنائے حاضر پر دعویٰ نہیں چل سکتا للہذا پہ حاضراُ س غائب کاحکماً قائم مقام ہےاس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک مکان ایک شخص کے قبضہ میں ہےاُس پرکسی نے بیدوی کیا کہ میں نے بید مکان فلاں شخص سے جوغائب ہے خریدا ہے اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا جا کم نے مدی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ جس طرح اس حاضر کے مقابل میں ہےاُس غائب کے مقابل میں بھی ہے یعنی اگروہ غائب حاضر ہوکرا نکار کرے تو بیا نکار نامعتبر ہے۔(8)(درر،غرر)اس کی ایک مثال میجھی ہے زیدنے دعوی کیا کہ عمر ویرمیرےاتنے رویے ہیں وہ غائب ہے بکراُس کے حکم

<sup>1 .....&</sup>quot; الدرالمختار" و"ر دالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمن ينصب خصمًا عن غيره، ج٨،ص١١٣.

<sup>🕽 .....</sup>یعنی وقف ہونے ہانہ ہونے میں اختلاف نہ ہو۔ **2**.....جن برجا ئىدادوقف كى گى ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١١٣.

<sup>€....</sup>مرمقابل۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، مسائل شتى، الجزء الثاني، ص ١٩.

<sup>7 .....</sup> یعنی بھی حکماً قائم مقام ہونا ہوتا ہے۔

<sup>3......</sup> دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب القضاء، الجزء الثاني، ص ١١٦.

ہے اُس کا گفیل ہوا تھا جوموجود ہے اور گواہوں ہے ثابت کر دیا قاضی کا فیصلہ عمرو و بکر دونوں پر ہو گا اگر چہ عمروموجودنہیں  $(col_{z}^{(1)})^{(1)}$ 

مسلم ۵۵: اگر غائب یر دعوی حاضر یر دعوی کے لیے شرط ہوتو بیرحاضراُس غائب کے قائم مقام نہیں ہوگا لینی بیہ فیصلہ نہ حاضریر ہے نہ غائب پر جب کہ غائب کا ضرر ہوا وراگر غائب کا ضرر نہ ہوتو حاضریر فیصلہ ہوجائے گا مثلاً غلام نے مولے یر بیددعوی کیا کہاس نے کہاتھا کہ فلال شخص اپنی ٹی ٹی کوطلاق دے دیتو تُو آزاد ہے اوراُس نے اپنی زوجہ کوطلاق دے دی اور اس پر گواہ پیش کیے توبیہ گواہ اُس وفت مقبول ہوں گے جب وہ شوہر بھی موجود ہو کیونکہ اس فیصلہ میں اُس کا نقصان ہے۔اورا گر عورت نے بید دعویٰ کیا کہ شوہرنے کہا تھا اگرزید مکان میں داخل ہوتو تجھ کوطلاق ہے اور چونکہ شرط طلاق یائی گئی لہذا میں مطلقہ ہوں اور زید کی عدم موجود گی میں گوا ہوں سے ثابت کر دیا طلاق ہوگئ زید کا موجود ہونا اس فیصلہ میں شرطنہیں کہ اس فیصلہ سے زید كاكوئي نقصان نہيں۔(2) (درر،غرر)

مسلم ۲۵: ایک شخص مرگیا اُس کے ذمہ اتنا دَین ہے جوسارے ترکہ (۱۵) کومتنز ق ہے (۵) ورثہ (<sup>(5)</sup> کواختیار نہیں ہے کہ ترکہ بچ کر دَین (<sup>6)</sup>ادا کریں بلکہ بیٹ قاضی کا ہے بیاُس وقت ہے کہ سب ور ثداینے مال سے دَین ادا کرنے میں متفق نہ ہوں اورا گرسب نے اس امریرا تفاق کرلیا کہ جو کچھ دَین ہے ہم اپنے مال سے ادا کریں گے اور تر کہ ہم لیں گے تو خودور ثداییا کر سکتے ہیں اورا گرقرض خواہ اس بات پر راضی ہوں کہ تر کہ کوئیچ کر کے ور ثہ دَین ادا کر دیں توان کو بیجنا جائز ہے اوران کی رضامندی کے بغیر بھے کریں گے تو یہ بھے نافذ نہ ہوگی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئلہ کے: قاضی کو بیت حاصل ہے کہ مال وقف یا مال غائب یا مال پنیم کسی تو نگر (8) کو جوامین ہے قرض دے دے مگر شرط بیہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کی اس سے بہتر دوسری صورت نہ ہوا ورا گرمضار بت بر کوئی لینے والاموجود ہویا اُس مال ہے کوئی ایسی جائدا دخریدی جاسکتی ہوجس کی کچھآ مدنی ہوتو قرض دینے کی اجازت نہیں اورقرض دینے کی صورت میں دستاویز

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: المسائل التي يكون القضاء... إلخ، ج٨، ص١١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;در رالحكام" و "غر رالأحكام"، كتاب القضاء، الجزء الثاني، ص ١٠٤.

**<sup>4</sup>**.....گیرے ہوئے ہے تعنی قرض زیادہ اور تر کہ کم ہے۔ .....وه مال و جائد اد جومیت چیوڑ جائے۔

<sup>6....</sup>قرض۔ **5**....ورثاء،میت کے وارث۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في بيع التركة المستغرقةبالدين، ج٨،ص٢٢١-١٢٣.

لکھی جائے تا کہ یا د داشت رہے مگر قاضی اپنی ذات کے لیے بیاموال بطور قرض نہیں لےسکتا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، بحر )

مسئلہ ۵۸: باپ یا وصی کو بیرت حاصل نہیں کہ نابالغ بچہ کا مال قرض کے طور پر دے دیں یہاں تک کہ خود قاضی بھی ا پینے نابالغ بچه کا مال قرض نہیں دے سکتا اگریپلوگ قرض دیں گے ضامن ہوں گے تلف <sup>(2)</sup> ہونے کی صورت میں تاوان دینا یڑے گااس طرح جس نے لقط (یڑامال) پایا ہے یہ بھی اُس مال کوقرض نہیں دے سکتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار، ردامختار)

مسله **۵۹:** ملتقط <sup>(4)</sup> نے اگر لقط <sup>(5)</sup> کا اُتنے زمانہ تک اعلان کرلیا جواُس کے لیے مقرر ہے اور مالک کا پیتہ نہ چلاا ب اگر بیہ قرض دینا جاہے دے سکتا ہے کیوں کہ جب اس وقت اس کوتصدق <sup>(6)</sup> کرنا جائز ہے تو قرض دینا بدر جه ٔ اولی جائز ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار) مسئلہ ۲: باپ یاوسی کوا گرالیی ضرورت پیش آ گئی کہ بغیر قرض دیے مال کی حفاظت ہی نہ ہوسکتی ہومثلاً آ گ لگ گئی ہے یالوٹیرے مال لوٹ رہے ہیں اورایسے وقت کوئی قرض مانگتا ہے اگرینہیں دے گا تو مال تلف ہوجائے گا ایسی حالت میں ان کوبھی قرض دینا جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسلم الا: باب یاوسی فضول خرچ ہیں اندیشہ ہے کہ نابالغ کے مال کوفضول خرجی میں اُڑا دیں گے تو قاضی ان سے مال لے کرایسے کے پاس امانت رکھے کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

## افتا کے مسائل

مسکلہا: فتوی دیناحقیقةً مجہد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت واجماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔افتا کا دوسرا مرتبقل ہے بینی صاحب مذہب سے جوبات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینااس کا کام ہےاور یہ حقیقةً فتوی دینانہ ہوا بلکہ ستفتی <sup>(10)</sup> کے لیے مفتی (مجتہد) کا قول نقل کردینا ہوا کہ وہ اس بڑمل کرے۔<sup>(11)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص ٢٤-١٢٥

و"البحرالرائق"،كتاب القضاء،باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره، ج٧ ،ص٩٩.

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:للقاضي اقراض مال اليتيم ونحوه، ج٨،ص ١٢٥-١٢٦.

<sup>5....</sup>گری پڑی چیز ۔ 4 ....گرى يرثى چيز كواُ ٹھانے والا۔ 6....هدقه۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص ٢٦.

<sup>9 .....</sup>المرجع السابق. **3** .....المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>؈ ....</sup> فتوى طلب كرنے والے۔

<sup>11 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الادب... إلخ، ج٣، ص٨٠٣.

**مسئلہ ا:** مفتی ناقل کے لیے بیامر ضروری ہے کہ قول مجتہد کوشہور ومتداول <sup>(1)</sup> ومعتبر کتابوں سے اخذ کرے غیرمشہور کت سے قل نہ کرے۔ <sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلمان فاسق مفتی ہوسکتا ہے یانہیں اکثر متاخرین کی رائے یہ ہے کہٰیں ہوسکتا کیوں کہ فتوی امور دین سے ہے اور فاسق کی بات دیانات <sup>(3)</sup>میں نامعتبر۔ فاسق سے فتو کی یو چھنا ناجائز اوراُس کے جواب پراعتاد نہ کرے ک<sup>علم</sup> شریعت ایک نور ہے جوتقو کی کرنے والوں پر فائض ہوتا ہے جونسق وفجو رمیں مبتلا ہوتا ہے اس سےمحروم رہتا ہے۔(4) ( درمجتار )

مسکلہ ؟؟ ایک شخص کودیکھا کہ لوگ اُس سے دینی سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے اور لوگ اُسے عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیںا گرچہاس کو بیمعلوم نہیں کہ بیکون ہیںاور کیسے ہیںاس کوفتو کی بوچھنا جائز ہے کہ مسلمانوں کا اُن کے ساتھ ایسا برتا وُ کرنااس کی دلیل ہے کہ یہ قابل اعتمار څخص ہیں۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسلمه: مفتی کو بیدارمغز ہوشیار ہونا جا سے غفلت برتنااس کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اورتر کیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اورلوگوں کے سامنے پین طاہر کرتے ہیں کہ فلال مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پراس کی وجہ سے غالب آ جاتے ہیں اس کو کون دیکھے کہ واقعہ کیا تھااوراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔<sup>(6)</sup> (ردانمحتار)

مسكر الله مفتى يربي بهي لازم بي كدسائل سيواقعه كي تحقيق كرليا يني طرف سي شقوق (7) فكال كرسائل كي سامني بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہے تو بیچکم ہے اور بیہ ہے تو بیچکم ہے کہ اکثر ایبا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کے موافق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتر پیر کہ نزاعی معاملات (8) میں

1 ....مروح،رائك۔

الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الاول في تفسير معنى الادب... إلخ، ج٣، ص٨٠٣.

3....وینی معاملات.

4 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٣٦...

آردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٣٦...

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٣٧.

 الساوه معاملات جن میں فریقین کا جھگڑا ہو۔ 7....مختلف صورتیں۔ اُس وفت فتوی دے جب فریقین کوطلب کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتوی دے دوس سے کونہ دے۔ (1) (ردالحتار)

مسلمے: استفتا کا جواب اشارہ سے بھی دیا جاسکتا ہے مثلاً سریاباتھ سے ہاں یانہیں کا اشارہ کرسکتا ہے اور قاضی کسی معاملہ کے متعلق اشارہ سے فیصلہ ہیں کرسکتا ہے۔ (2) (درمختار)

مسکلہ ۸: قاضی بھی لوگوں کوفتوی دے سکتا ہے کچہری میں بھی اور بیرون اجلاس بھی مگر متخاصمین (مدعی، مدعی علیہ ) کو ان کے دعوے کے متعلق فتو کانہیں دے سکتا دوسرے امور میں انھیں بھی فتو کی دے سکتا ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

**مسکلہ 9:** مفتی اگراونچاسنتا ہے اُس کے پاستحریری سوال پیش ہوا اُس نے لکھ کر جواب دے دیا اس بڑمل درست ہے مگر جو شخص کارا فتا<sup>(4)</sup> پرمقرر ہواُس کے پاس دیہاتی اورعورتیں ہرتتم کےلوگ فتو کی یو چینے آتے ہیں اُس کی ساعت ٹھیک ہونی جاہیے کیونکہ ہر مخص تحریر بیش کرے دشوار ہے اور جب ساعت ٹھیک نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ پوری بات نہ سنے اور فتویٰ دے دے بہ فتوی قابل اعتبار نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (ردانحتار)

مسئله ا: امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول سب برمقدم ہے پھر قول امام ابو يوسف پھر قول امام محمد پھرامام زفر وحسن بن زیاد کا قول البتہ جہاں اصحاب فتوی اور اصحاب ترجیج نے امام اعظم کےعلاوہ دوسر بےقول برفتوی دیا ہویا ترجیح دی ہوتو جس پر فتوی یاتر جمے ہےاُس کے موافق فتوی دیا جائے۔<sup>(6)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسلمان جو خص فتوی دینے کا اہل ہوائس کے لیے فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں۔(<sup>7)</sup> (عالمگیری) بلکہ فتوی دینا لوگوں کودین کی بات بتانا ہے اور پیخو دایک ضروری چیز ہے کیونکہ کتمانِ علم <sup>(8)</sup> حرام ہے۔

1 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٧٧- ٣٨.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٣٨.

3 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: يفتي بقول الا مام على الاطلاق، ج٨، ص٣٩.

▲ ....فتوى دينے كا كام۔

5 ..... ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٣٨.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٣٨.

7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص٩٠٣.

8....علم كاجيصيانا ـ

مسلم الله على الله على الله على المنتبيل من المنتبيل من المنتبيل من المنتبيل من المنتبيل من المنتبيل من المنتبيل منتبيل المنتبيل لمنتبيل المنتبيل المنتبل المنتبيل المنتبيل المنتبل المنتبل المنتبل المنتبل المنتب ہواُ سے اس کام سے روک دے کہالیوں کے فتوے سے طرح طرح کی خرابیاں واقع ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں پوری طور یرمشاہدہ ہور ہاہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ **ا:** فتوے کے شرائط سے بیجھی ہے کہ سائلین<sup>(2)</sup> کی ترتیب کالحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بیزنہ ہو کہ کوئی مالداریا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر سے جوغریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے ر کھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دےاور جو پیچھے آیا اُسے پیچھے، کسے باشد (3) (4) (عالمگیری)

مسلم ا: مفتی کو بیچاہیے کہ کتاب کوعزت وحرمت کے ساتھ لے کتاب کی بےحرمتی نہ کرے اور جوسوال اُس کے سامنے پیش ہواُ سےغور سے پڑھے پہلے سوال کوخوب اچھی طرح سمجھ لے اُس کے بعد جواب دے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) بار ہاالیہا بھی ہوتا ہے کہ سؤال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مُستقتی سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سؤال کومستفتی سے ستجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے۔اور پیجھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مستفتی ذ کرنہیں کر ناا گرچہاس کا ذکر نہ کر نابد دیانتی کی بنایر نہ ہو بلکہاُ س نے اپنے نز دیک اُس کوضروری نہیں سمجھا تھامفتی پرلازم ہے کہ الیم ضروری باتیں سائل سے دریافت کرلے تا کہ جواب واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو کچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کواینے جواب میں ظاہر کردے تا کہ بیشبہہ نہ ہو کہ جواب وسؤ ال میں مطابقت نہیں ہے۔

مسئلہ 10: سؤال کا کاغذ ہاتھ میں لیا جائے اور جواب لکھ کر ہاتھ میں دیا جائے اُسے سائل کی طرف پھینکا نہ جائے کیوں کہا پیے کاغذت میںا کثر اللہءزوجل کا نام ہوتا ہے قر آن کی آیات ہوتی ہیں حدیثیں ہوتی ہیںان کی تعظیم ضروری ہےاور بیہ چزیں نہ بھی ہوں تو فتو کاخود تعظیم کی چیز ہے کہ اُس میں حکم شریعت تحریر ہے حکم شرع کا احترام لازم ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسکلہ ۱۲: جواب کوختم کرنے کے بعدواللہ تعالی اعلم یااس کے مثل دوسرے الفاظ تحریر کردینا جا ہیے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص٩٠٣.

**<sup>2</sup>** ..... سوال یو حضے والے ، فتوی طلب کرنے والے۔ **3** ..... یعنی کوئی بھی ہو۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص ٩٠٣.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص ٩٠٣.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق. 7 ..... المرجع السابق.

مسكله كا: مفتى كے ليے بيضروري ہے كه برد بارخوش خلق بنس مكھ ہونرى كے ساتھ بات كر نے لطى ہو حائے تو واپس لے اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں بھی دریغ نہ کرے بینہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتوی دے کر رجوع نہ کرنا حیاسے ہویا تکبرسے بہرحال حرام ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسلله ۱۸: ایسے وقت میں فتوی نہ دے جب مزاج صحیح نہ ہومثلاً غصہ یاغم یاخوشی کی حالت میں طبیعت ٹھیک نہ ہوتو فتوی نہ دے۔ یو ہیں یا خانہ پیشاب کی ضرورت کے وقت فتوی نہ دے ہاں اگراُسے یقین ہے کہاس حالت میں بھی صحیح جواب ہو گاتو فتوی دیناصح ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 19: بہتر بیہ ہے کہ فتوی پر سائل سے اجرت نہ لے مفت جواب لکھے اور وہاں والوں نے اگراس کی ضروریات کا لحاظ کر کے گزارہ کے لائق مقرر کررکھا ہو کہ عالم دین ، دین کی خدمت میں مشغول رہےاوراُس کی ضروریات لوگ اینے طوریر یورے کریں بیدرست ہے۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

مسكله ۱۰۰۰ مفتی کو مدیه قبول کرنا اور دعوتِ خاص میں جانا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) بینی جب اُسے اطمینان ہو کہ مدیہ یا دعوت کی وجہ سے فتو ہے میں کسی قشم کی رعایت نہ ہوگی بلکہ حکم شرع بلا کم وکاست <sup>(5)</sup> ظاہر کرے گا۔

**مسئله ۲۱:** امام ابو یوسف رحمالله تعالی سے فتویٰ یو چھاگیا وہ سید ھے بیٹھ گئے اور جا دراوڑ ھے کرعمامہ باندھ کرفتوی دیا یعنی إِفَمَا كَيْ عَظْمِتِ كَالْحَاظِ كَهَا حَالَهُ الْمُكْبِرِي)

اس ز مانہ میں کہ علم دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بہت کم باقی ہے اہلِ علم کواس قتم کی باتوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے جن سے علم کی عظمت پیدا ہواس طرح ہر گز تواضع نہ کی جائے کہ ماہلِ علم کی وقعت میں کمی پیدا ہو۔سب سے بڑھ کر جو چیز تجربہ سے ثابت ہوئی وہ احتیاج <sup>(7)</sup>ہے جب اہلِ دنیا کو یہ معلوم ہوا کہان کو ہماری طرف احتیاج ہے وَہیں وقعت کا خاتمہ ہے۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص ٣٠٩.

<sup>2 .....</sup> المرحع السابق.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب القضاء، فصل في المستفتى، ج٦، ص٠٥٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب التاسع في رزق القاضي وهدية... إلخ، ج٣، ص ٣٠٠.

**<sup>6</sup>**....کی بیشی کے بغیر ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب آدب القاضي الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص ٣٠٠.

<sup>7 .....</sup> حاجت ، ضرورت \_

## تحکیم کا بیان

تحکیم کے معنی حکم بنانا لیعنی فریقین اینے معاملہ میں کسی کواس لیے مقرر کریں کہ وہ فیصلہ کرے<sup>(1)</sup> اور نزاع کو دور کردے اس کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔

مسئلہا: تنحکیم کارکن ایجاب وقبول ہے یعنی فریقین یہ کہیں کہ ہم نے فلاں کو عکم بنایا اور حکم قبول کرے اورا گرحکم نے قبول نہ کیا پھر فیصلہ کر دیا پیہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا ہاں اگرا نکار کے بعد پھرفریقین نے اُس سے کہااوراب قبول کرلیا تو تھکم ہو گیا۔ <sup>(2)</sup>(درمختار)

مسلیما: حکم کا فیصله <sup>(3)</sup> فریفین کے ق میں ویباہی ہے جبیبا کہ قاضی کا فیصلہ، فرق بیرہے کہ قاضی کے لیے چونکہ ولایت <sup>(4)</sup>عامہ ہےسب کے قت میں اس کا فیصلہ ناطق <sup>(5)</sup> ہے اور حکم کا فیصلہ علاوہ فریقین کے اوراُس شخص کے جواُس کے فیصلہ یرراضی ہے دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا دوسروں کے لیے بمنز لمصلح کے <sup>(6)</sup> ہے گویا طرفین <sup>(7)</sup>میں صلح کرا دی۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری) 

فریقین کا عاقل ہونا شرط ہے۔حریت واسلام (<sup>9)</sup> شرط ہیں یعنی غلام اور کا فرکوبھی کسی کا حکم بناسکتے ہیں۔ حکم کے لیے ضروری ہے کہ وقت تحکیم و وقت فیصلہ وہ اہل شہادت سے ہو<sup>(10)</sup> فرض کر وجس وقت اُس کو حکم بنایا اہل شہادت سے نہ تھا مثلاً غلام تھااور وقت فیصله آزاد ہو چکا ہے اس کا فیصلہ درست نہیں یامسلمانوں نے کافر کو حکم بنایا اور وہ فیصلہ کے وقت مسلمان ہو چکا ہےاں کا فیصلہ نا فذنہیں۔(11) (عالمگیری، درمختار)

مسكله ١٦: ذميول نے ذمي كو حكم بنايا يہ حكيم سيح ہے اگر حكم فيصلہ كے وقت مسلمان ہو گيا ہے جب بھى فيصلہ حجے ہے۔اور

1 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨، ص٠٤٠.

و"الهداية"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، ج٢، ص١٠٨.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨،ص٠٤٠.

4 .....مریرستی،سر براہی۔ **3**..... ثالث کا فیصله، جرگه کا فیصله-**5**....لازم۔

**6**.... صلح کروانے والے کی طرح۔ 7..... يعني مدعى اور مدعى عليه ب

8 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص ٣٩٧.

📭 .....گواہی دینے کا اہل ہو۔ 🧿 .....آزا دا درمسلمان ہونا۔

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣،ص٩٧. و"الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨، ص ١٤١،١٤٠.

اگر فریقین میں سے کوئی مسلمان ہو گیااور حکم کا فریے تو فیصلہ چنہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلده: عَكُم السيكو بنائين جس كوطرفين جانتے ہوں اورا گرایسے کوتکم بنایا جومعلوم نہ ہومثلاً جو تخص پہلے مسجد میں آئے وہ حکم ہے بیخکیم نا جائز اوراس کا فیصلہ کرنا بھی درست نہیں۔(2) (درمختار)

مسکلہ ال: جس کو پنج (3) بنایا ہے وہ بیار ہو گیا یا بیہوش ہو گیا یا سفر میں چلا گیا پھرا جھا ہو گیا یا ہوش میں ہو گیا یا سفر سے واپس ہوا اور فیصلہ کیا یہ فیصلہ تیج ہے۔اورا گرا ندھا ہو گیا پھر بینائی واپس ہوئی اس کا فیصلہ جائز نہیں ۔اورا گر مرتد ہو گیا پھر اسلام لایااس کافیصلہ بھی ناجائز ہے۔(4) (عالمگیری)

**مسئلہے:** حَكُم كوفریفین میں ہے کسی نے وکیل بالخصومة <sup>(5)</sup> کیااوراُس نے قبول کرلیاحکم نہ رہایو ہیں جس چیز میں جھگڑا تھاا گرحکم نے یا اُس کے بیٹے نے پاکسی ایسٹخص نے خرید لی جس کے حق میں حکم کی شہادت درست نہیں ہے تواب وه حکم نه ریا- (6) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: حدود وقصاص اور عاقلہ پر دیت کے متعلق حکم بنانا درست نہیں ہے اور ان امور کے متعلق حکم کا فیصلہ بھی درست نہیں اوران کےعلاوہ جتنے حقوق العباد ہیں جن میں مصالحت ہوسکتی ہےسب میں تحکیم ہوسکتی ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسله 9: تحکم نے جو کچھ فیصلہ کیا خواہ مدعی علیہ <sup>(8)</sup> کے اقرار کی بنایر ہویا مدعی <sup>(9)</sup> کے گواہ پیش کرنے پریامدعی علیہ نے قسم سے انکارکیا اس بنا پر اُس کا فیصلہ فریقین پر نافذ ہے اُن دونوں پر لازم ہے اُس سے انکارنہیں کر سکتے بشرطیکہ فریقین <sup>(10) ت</sup>نکیم پر<sup>(11)</sup>وقت فیصله تک قائم ہوں اورا گر فیصلہ سے قبل دونوں میں سے ایک نے بھی ناراضی ظاہر کی تحکیم کو

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص٩٧ ٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدر المختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨، ص ١٤١.

<sup>3 .....</sup> ثالث، فيصله كرنے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص٩٨.

**ہ**.....مقدمہ کی پیروی کاوکیل۔

الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون فى الحكيم، ج٣،ص٩٩\_٩٩٩.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٢.

<sup>8 ....</sup>جس دعوی کیا گیاہے۔

تو ژ دیا تو فیصله نا فذینه هوگا که وه اب حکم هی نه رمها ـ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ا: دوشریکوں میں سے ایک نے اورغریم (2) نے کسی کوئکم بنایا اس نے فیصلہ کر دیاوہ فیصلہ دوسرے شریک پر بھی لازم ہے اگر چہ دوسرے شریک کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ تھم کا فیصلہ بمنزلہ صلح ہے (3) اور صلح کا تھم میہ ہے کہ ایک شریک نے جوسلے کی وہ دوسرے پرلازم ہے۔ (4) (درمختار)

مسکلہ اا: بائع (<sup>5)</sup> ومشتری (<sup>6)</sup> کے مابین بیچ (<sup>7)</sup> کے عیب میں اختلاف ہواان دونوں نے کسی کو تکم بنایا اس نے بیچ واپس کرنے کا تھم دیا تو بائع کو بیا ختیار نہیں کہ اپنے بائع لیعنی بائع اول کو واپس دے ہاں اگر بائع اول و ثانی ومشتری تینوں کی رضامندی سے تکم ہوا تو بائع اول پر مبیع واپس ہوگی۔(<sup>8)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۱: علم نے فیصلہ کے وقت ہے کہا کہ تونے میرے سامنے مدعی کے قتی کا اقرار کیایا میرے نزدیک گواہان عادل سے مدعی کا حق ثابت ہوا میں نے اس بنا پر یہ فیصلہ دیا اب مدعی علیہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اقرار نہیں کیا تھایا وہ گواہ عادل نہ تھے تو یہ انکار نامعتبر ہے وہ فیصلہ لازم ہوجائے گااورا گرحکم نے بعد فیصلہ کرنے کے پینجبر دی کہ میں نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ کیا تھا یہ نہر اُس کی نامعتبر ہے کہ اب وہ حکم نہیں ہے۔ (9) (درروغیرہ)

مسکلہ ۱۳: فریقین نے دوشخصوں کو پنچ (۱۱) مقرر کیا تو فیصلہ میں دونوں کامجتمع ہونا (12) ضروری ہے فقط ایک

1 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٢.

عنی کی طرح ہے۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٤٣.

**5** ..... نیخی والا۔ **6** ..... خین والا۔

8 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٣.

9 ..... "دررالحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، الجزء الثاني ، ص ١١ ٤ ، وغيره.

1 ٤٤، ص ١٤٤. الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص

السن الث، فیصله کرنے والا۔ اللہ اللہ عاضر ہونا۔

کا فیصلہ کر دینا ناکا فی ہے اور پی بھی ضروری ہے کہ دونوں کا ایک امریرا تفاق ہوا گرمختلف رائیں ہوئیں تو کوئی رائے یا بندی کے قابل نہیں مثلاً شوہر نے عورت سے کہا تُو مجھ برحرام ہےاوراس لفظ سے طلاق کی نبیت کی ان دونوں نے دو شخصوں کو حکم بنایا ایک نے طلاق بائن کا فیصلہ دیا دوسرے نے تین طلاق کا حکم دیا بیہ فیصلہ جائز نہ ہوا کہ دونوں کا ایک امريرا تفاق نه موا ـ <sup>(1)</sup> ( درر ، در مختار ، ر دالمحتار )

مسئلہ 10: فریقین اس بات پر متفق ہوئے کہ ہمارے مابین فلاں یا فلاں فیصلہ کر دے ان میں سے جوایک فیصلہ کر دے گانتیجے ہو گا مگرایک کے پاس انھوں نے معاملہ پیش کر دیا تو وہی حکم ہونے کے لیے متعین ہو گیا دوسراحکم نہ ر ہا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: حکم نے جو فیصلہ کیا اُس کا مرافعہ (3) قاضی کے پاس ہوا اگریہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے موافق ہوتو اسے نافذ کردے اور مذہب قاضی کےخلاف ہوتو باطل کردے اور قاضی کا فیصلہ اگر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا تو اگر جہ اس کے مذہب کے خلاف ہے اختلافی مسائل میں قاضی اول کے فیصلہ کو باطل نہیں کرسکتا جبکہ قاضی اول نے اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کیا ہو۔ یو ہیں قاضی نے اگر حکم کے فیصلہ کا امضا<sup>(4)</sup> کر دیا تو اب دوسرا قاضی اس فیصلہ کونہیں تو ڑسکتا کہ بیتنہا حکم کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قاضی کا بھی ہے۔ <sup>(5)</sup> (درر، درمختار، ردالحتار)

مسلم ا: فریقین نے حکم بنایا پھر فیصلہ کرنے کے قبل قاضی نے اُس کے حکم ہونے کو جائز کر دیا اور حکم نے رائے قاضی کے خلاف فیصلہ کیا یہ فیصلہ جائز نہیں جبکہ قاضی کواپنا قائم مقام بنانے کی اجازت نہ ہواورا گراُسے نائب وخلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہےاوراُس نے حکم ہونے کو جائز رکھا تو اگر چے حکم کا فیصلہ رائے قاضی کے خلاف ہوقاضی اس فیصلہ کونہیں توڑسکتا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: حكم بينهماقبل تحكيمه... إلخ، ج٨،ص٤٤١-٥١٥.

<sup>1 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، الجزء الثاني، ص ١١٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣،ص٩٨.

<sup>3</sup> ساپيل۔

<sup>5 ......</sup> دررالحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، الجزء الثاني، ص ١١١.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: حكم منهاقبل تحكيمه... إلخ، ج٨،ص٥٥١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص٩٩ ٣.

مسكله 18: ایک کوهکم بنایا اُس نے فیصله کردیا پھر فریقین نے دوسرے کوهکم بنایا اگراس کے زویک پہلے کا فیصلہ سے ہےاُسی کونا فذکردےاورا گراس کی رائے کےخلاف ہے باطل کردےاورا یک نے ایک فیصلہ کیا دوسر کے تکم نے دوسرا فیصلہ کیااور بہدونوں فیصلے قاضی کےسامنے پیش ہوئے ان میں جو فیصلہ قاضی کی رائے کےموافق ہواُسے نافذ کردے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم 19: حَكُم كوبيا ختيار نہيں كەدوسر كوخكم بنائے اورائس سے فيصله كرائے اورا كردوسر كوحكم بناديا اورائس نے فیصله کردیااور فریقین اُس کے فیصله پرراضی ہو گئے تو خیرور نہ بغیررضا مندی فریقین اُس کا فیصلہ کوئی چیز نہیں اور حکم اول جا ہے کہ اُس کے فیصلہ کونا فذکر دے منہیں کرسکتا۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ **۱:** شخص ثالث <sup>(3)</sup> نے فریقین میں خود ہی فیصلہ کر دیاانھوں نے اس کو حکم نہیں بنایا ہے گرفریقین اس کے فیصله برراضی ہو گئے تو یہ فیصلہ چیج ہوگیا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۲: فریقین میں ایک نے اینے آدمی کو علم بنایا دوسرے نے اپنے آدمی کو اور ہرایک علم نے اپنے اپنے فریق کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی فیصلہ چینہیں ۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلك ۲۲: زمانة تحكيم ميں (6) فريقين ميں سے كوئى بھى حكم كے ياس مديد پيش كرے يا اُس كى خاص دعوت كرے حكم کوچاہیے کہ قبول نہ کرے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

#### مسائل متفرقه

مسکلہا: دومنزلہ مکان دو شخصوں کے مابین مشترک ہے نیچے کی منزل ایک کی ہے بالا خانہ دوسرے کا ہے ہرایک ا پنچ حصہ میں ایسا تصرف کرنے سے روکا جائے گا جس کا ضرر دوسرے تک پہنچتا ہومثلاً پنچے والا دیوار میں مینخ گاڑنا حاہتا ہے

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص ٩٩٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٠٠٤.

<sup>3</sup> سیلین کسی تیسر نے خص

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣،ص ٤٠٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣،ص ٤٠٠.

<sup>6 .....</sup>یعنی جس وقت تک ان کا ثالث ہے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٧.

یا طاق بنانا چاہتا ہے یا بالا خانہ والا اوپر جدید عمارت بنانا چاہتا ہے یا پر دہ کی دیواروں پر کڑیاں رکھ کر حجیت یا ٹنا<sup>(1)</sup> جا ہتا ہے یا جدید پا خانہ <sup>(2)</sup> بنوا نا جا ہتا ہے۔ یہ سب تصرفات <sup>(3)</sup> بغیر مرضی دوسرے کے نہیں کر سکتا اُس کی رضا مندی سے کرسکتا ہے اور اگر ایبا تصرف ہے جس سے ضرر کا اندیثہ نہیں ہے مثلاً چھوٹی کیل گاڑ نا کہ اس سے دیوار میں کیا کمز وری پیدا ہوسکتی ہےاس کی ممانعت نہیں اورا گرمشکوک حالت ہے معلوم نہیں کہ نقصان پہنچے گایانہیں یہ تصرف بھی بغیر رضامندی نہیں کرسکتا۔ (<sup>4)</sup> (بدایہ، فتح، درمختاروغیریا)

مسئلہ اور کی عمارت گر چکی ہے صرف نیجے کی منزل باقی ہے اس کے مالک نے اپنی عمارت قصداً گرا دی کہ بالاخانه والابھی بنوانے سے مجبور ہو گیا نیجے والے کومجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی عمارت بنوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پرعمارت طیار کر لے اور اگراُس نے نہیں گرائی ہے بلکہ اپنے آپ عمارت گر گئی تو بنوانے پرمجبورنہیں کیا جائے گا کہ اس نے اُس کونقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ قدرتی طور پراُسے نقصان پہنچے گیا پھرا گر بالا خانہ والا پیچا ہتا ہے کہ پنیچے کی منزل بنا کراپنی عمارت اوپر بنائے تو نیجے والے سے اجازت حاصل کرلے یا قاضی سے اجازت لے کر بنائے اور نیجے کی تغمیر میں جو کچھ صُر فہ <sup>(5)</sup>ہوگا وہ مالک مکان سے وصول کرسکتا ہے اور اگر نہ اُس سے اجازت کی نہ قاضی سے حاصل کی خود ہی بنا ڈالی تو صرفہ ہیں ملے گا بلکہ عمارت کی بنانے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ وصول کرسکتا ہے۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئله ۱۰۰۰ مکان ایک منزله دو شخصول میں مشترک تھا پورا مکان گر گیا ایک شریک نے بغیرا جازت دوسرے کی اُس مکان کو ہنوایا تو بیہ بنوانامحض تبرع<sup>(7)</sup> ہے شریک سے کوئی معاوضہ ہیں لے سکتا کیوں کہ بیخض پورامکان بنوانے پرمجبور نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ زمین نقسیم کرا کے صرف اپنے حصہ کی تعمیر کرائے ہاں اگریپر مکان مشترک اتنا حچیوٹا ہے کتقسیم کے بعد قابل انتفاع باقی نہیں رہتا تو پیخض پورامکان بنوانے پرمجبور ہے اورشریک سے بقدراُس کے حصہ کے عمارت کی قیمت لے سکتا ہے۔ یو ہیں اگرمکان مشترک کاایک حصه گرگیا ہے اورایک شریک نے تعمیر کرائی تو دوسرے سے اُس کے حصہ کے لائق قیمت وصول کرسکتا ہے

2....نابیت الخلا۔ 3 ..... چتمام کام۔

4 ....."الهداية"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، مسائل شتى من كتاب القضاء، ج٢، ص١٠٩،١٠٨. و"فتح القدير"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، مسائل منثورة من كتاب القضاء، ج٦، ص١٢. و"الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص٥٦ ٢٠١٦، وغيرها.

5..... خرچہ۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٦٦ ، وغيره.

7 ....احسان، نیکی بھلائی۔

جبکہ بیرمکان چھوٹا ہواورا گر بڑا مکان ہوجو قابل قسمت <sup>(1)</sup> ہےاور کچھ حصہ گر گیا ہے تو تقسیم کرالےا گرمنہدم حصہ <sup>(2)</sup>اس کے حصہ میں پڑے درست کرالے اور شریک کے حصہ میں پڑے تو وہ جو جا ہے کرے۔<sup>(3)</sup> (ردامختار)

#### قاعده كليه

جوُّخصاہ بینے شریک کوکام کرنے پرمجبور کرسکتا ہووہ بغیراجازت شریک خود ہی اگراُس کام کوتنہا کرلے گامتبر<sup>ع (4)</sup>قرار یائے گا شریک سے معاوضہ ہیں لے سکتا مثلاً نہریٹ گئی (<sup>5)</sup>ہے یا کشتی عیب دار ہوگئی ہے شریک درستی پر مجبور ہے اور اگروہ خود درست نہیں کرا تا ہے قاضی کے یہاں درخواست دے کرمجبور کرائے اورا گرنٹریک کومجبورنہیں کرسکتا اور تنہا ایک شخص کرے گا تو معاوضہ لےسکتا ہے مثلاً بالا خانہ والا پنچے والے کونتمبر پرمجبورنہیں کرسکتا بد بغیراُ س کے حکم کے بنائے گا جب بھی معاوضہ پائے گا اس کی دوسری مثال بیہ ہے کہ جانور دوشخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بغیرا جازت دوسرے کے اُسے کھلا یا معاوضہ ہیں یائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی کے پاس معاملہ بیش کرے اور قاضی دوسرے کومجبور کرے اور زراعت مشترک میں قاضی شریک کومجبورنہیں کرسکتااس میں معاوضہ پائے گا۔<sup>(6)</sup> (ردالمحتاروغیرہ)

مسلم ؟: بالاخانه والے نے جب نیچے کی عمارت بنوالی تو نیچے والے کو اُس میں سکونت سے <sup>(7)</sup>روک سکتا ہے جب تک جورقم واجب ہےادا نہ کر لے اسی طرح ایک دیوارمشترک ہے جس پر دوشخصوں کی کڑیاں <sup>(8)</sup> ہیں وہ گر گئی ایک نے بنوائی جب تک دوسرااس کامعاوضها دانه کرلے اُس پرکڑیاں رکھنے سے روکا جاسکتا ہے۔ <sup>(9)</sup> (ردامختار)

مسلم 1: ایک دیواریر دو شخصول کے چھپر (10) یا کھپریلیں (11) ہیں دیوار خراب ہوگئی ہے ایک شخص اُس کو درست کرانا چاہتا ہے دوسراا نکارکر تاہے پہلا شخص دوسرے سے کہددے کہ تم بانس، مکی <sup>(12)</sup> وغیرہ لگا کراپنے چھپر یا کھپریل

- 2.....گراہواحصہ۔ 1....تقسيم كے قابل۔
- ..... ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمالو انهدم المشترك و اراد... إلخ، ج٨، ص١٦٦.
  - 5 ....مٹی وغیرہ سے بھرگئی ،خراب ہوگئی۔ 4 .....احسان كرنے والا۔
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمالو انهدم المشترك و اراد... إلخ، ج٨، ص١٦٧ وغيره.
  - ھ....کڑی کی جمع شہتر ۔ 🗗 .....ر ہاکش سے، رہنے سے۔
  - المحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمالوانهدم المشترك واراد... إلخ، ج٨، ص١٦٧.
- السسٹائل، چو کے وغیرہ جن سے حیوت بنائی جاتی ہے۔ 📭 ..... کھوں کی حصت ،سائیان۔
  - 📭 .... لکڑی کالٹھا،مظبوطلمیابانس۔

کوروک لوور نہ میں دیوارگراؤں گاتمھا را نقصان ہوگا اوراس پرلوگوں کوگواہ کرلے اگراُس نے انتظام کرلیا فبہا<sup>(1)</sup> ور نہ بید یوار گرا دے دوسرے کا جو کچھ نقصان ہوگا اُس کا تا وان اس کے ذمہ نہیں کیوں کہ وہ خودا پنے نقصان کے لیے طیار ہوا ہے اس کا قصور نہیں ۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۲: ایک (3) لمباراستہ ہے جس میں سے ایک کوچہ نیر نافذہ نکلا ہے لینی کچھ دور کے بعد بیگل بند ہوگئ ہے جن لوگوں کے مکانات کے دروازے پہلے راستہ میں ہیں اُن کو بیت حاصل نہیں کہ کوچہ نیر نافذہ میں دروازے نکالیں کیونکہ کوچہ نیر نافذہ میں اُن لوگوں کے لیے آمدور دفت (4) کاحتی نہیں ہے ہاں اگر ہوا آنے جانے کے لیے کھڑ کی بنانا چاہتے ہیں یاروشندان کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے رو کے نہیں جاسمیں کوچہ سر بستہ (5) والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کوچہ سر بستہ والے اگر پہلے راستہ میں اپنا دروازہ نکالیں تو منع نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ وہ راستہ اُن لوگوں کے لیے مخصوص نہیں۔ (6) (درمختار،ردالمحتار)

مسکلہ ک: اگراُس لمجے راستہ میں ایک شاخ<sup>(7)</sup> مستدیر (گول)<sup>(8)</sup> کلی ہو جو نصف دائرہ یا کم ہوتو جن لوگوں کے درواز سے پہلے راستہ میں ہوں وہ اس کوچہ مستدیرہ <sup>(9)</sup> میں بھی اپنا دروازہ نکال سکتے ہیں کہ بیمیدان مشترک ہے سب کے لیے

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:فيمالوانهدم المشترك واراد... إلخ، ج٨،ص١٦٨.
  - 🐧 .....اس کی صورت بیہ ہے

راسته

| مكان | مكان | مكان | مكان | مكان |   |
|------|------|------|------|------|---|
|      |      | مكان | مكان |      | • |
|      |      | مكان | مكان |      |   |

- 4....آنے مانے۔
- 5 ....ایک طرف سے بندگلی۔
- 6 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب القضاء ، مطلب : في فتح باب آخر للدار، ج ٨، ص ١٦٨ .١٧٠٠ .
  - يعن گلي۔
  - 8 ....اس کی صورت ہے



و....گول گلی ۔

اس میں حق آسائش ہے۔(1) (مدابیوغیر ما)

مسئلہ ٨: ہر شخص اپنی مِلک میں جوتصرف چاہے كرسكتا ہے دوسرے كومنع كرنے كا اختيار نہيں مگر جبكہ ايبا تصرف کرے کہاس کی وجہ سے پروس والے کو کھلا ہوا ضرر کینچے تو بیا بینے تصرف سے روک دیا جائے گا مثلاً اس کے تصرف کرنے سے یروس والے کی دیوارگر جائے گی پایروسی کا مکان قابل انتفاع نہر ہے گا مثلاً اپنی زمین میں دیواراُ ٹھار ہاہےجس سے دوسرے کا روشندان بند ہوجائے گا اُس میں بالکل اندھیرا ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسکلہ 9: کوئی شخص اینے مکان میں تنور گاڑنا چاہتا ہے جس میں ہروقت روٹی کیے گی جس طرح دوکا نوں میں ہوتا ہے یا اجرت پرآٹا پیننے کی چکی لگانا چاہتا ہے یا دھونی کا یاٹارکھوانا چاہتا ہے جس پر کپڑے دھلتے رہیں گےان چیزوں سے منع کیا جاسکتا ہے کہ تنور کی وجہ سے ہروقت دھواں آئے گا جو پریثان کرے گا چکی اور کپڑے دھونے کی دھمک سے بروس کی عمارت کمزور ہوگی اس لیےان سے مالک مکان کومنع کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلمہ: بالاخانہ پر کھڑ کی بناتا ہے جس سے پروس والے کے مکان کی بے پردگی ہوگی اس سے روکا جائے گا۔ (<sup>4)</sup> ( درمخار، ردالمحتار ) یو ہیں حصت پرچڑھنے سے منع کیا جائے گاجب کہاس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہو۔

مسکلہ ان دوم کا نوں کے درمیان میں بردہ کی دیوار تھی گر گئی جس کی دیوار ہے وہ بنائے اور مشترک ہوتو دونوں بنوائیں تا کہ بے بردگی دور ہو۔ <sup>(5)</sup>

مسئلہ ۱۱: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ فلاں وقت اُس نے بیر مکان مجھے ہبہ کر دیا تھا اور قبضہ بھی دے د ما مدی سے ہبہ کے گواہ مانگے گئے تو کہنے لگا اُس نے ہبہ سے انکار کر دیا تھالہٰذا میں نے بیرمکان اُس سے خریدلیا اور خرید نے کے گواہ پیش کئے اگریپرگواہ خرید نے کاوفت ہبہ کے بعد کا بتاتے ہیں مقبول ہیں اوریپلے کا بتا ئیں تو مقبول نہیں کہ تناقض پیدا ہو گیا اورا گر ہبہاور بیج دونوں کے وقت مذکور نہ ہوں یا ایک کے لیے وقت ہود وسرے کے لیے وقت نہ ہو جب بھی گواہ

<sup>1 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، مسائل شتى من كتاب القضاء، ج٢، ص ١٠٩ وغيرها.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب القضاء،مطلب:اقتسموا دارًا وأرا د...إلخ، ج٨،ص١٧١\_١٧٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الثانى و الثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص ٥٤٥.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:اقتسموا دارًا وأرا د...إلخ، ج٨،ص١٧٢.

<sup>5 .....&</sup>quot; البحر الرائق"، كتاب الحو الة، باب التحكيم، ج٧، ص٧٥.

مقبول ہیں کہ دونوں تو لوں میں تو فیق ممکن ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

**مسئلہ ساا:** مکان کے متعلق دعوی کیا کہ یہ مجھ پروقف ہے پھر یہ کہتا ہے میرا ہے یا پہلے دوسرے کے لیے دعوی کیا پھر ا پنے لیے دعوی کرتا ہے یہ مقبول نہیں کہ تناقض ہے اورا گریہلے اپنی ملک کا دعوی کیا پھرا پنے اوپر وقف بتایا یا پہلے اپنے لیے دعوی کیا پھر دوسرے کے لیے یہ مقبول ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: ایک شخص نے دوسرے سے کہا میرے ذمتی تھا رے ہزاررویے ہیں اُس نے کہا میراتم پر کچھ ہیں ہے پھر اُسی جگداُس نے کہا ہاں میرتے تھارے ذمہ ہزاررویے ہیں تواب کچھنہیں لےسکتا کہاُس کا قراراس کے ردکرنے سے ردہوگیا اب بیاس کا دعوی ہے گواہ سے ثابت کرے یاوہ شخص اس کی تصدیق کرے تو لے سکتا ہے ور ننہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 10: ایک شخص نے دوسرے پر ہزارو ہے کا دعوی کیا مدعی علیہ نے انکار کیا کہ میرے ذمتم ھا را کچھ ہیں ہے یا یہ کہا کہ میرے ذمہ بھی کچھ نہ تھا اور مدعی نے اُس کے ذمہ ہزار رویے ہونا گوا ہوں سے ثابت کیا اور مدعی علیہ نے گوا ہوں سے ٹابت کیا کہ میں ادا کر چکا ہوں یا مدعی معاف کر چکا ہے مدعی علیہ کے گواہ مقبول ہیں اورا گر مدعی علیہ نے بیرکہا کہ میرے ذمہ کچھ نہ تھااور میں شمصیں پیچانتا بھی نہیں اسکے بعدا دایا ابرا کے <sup>(4)</sup> گواہ قائم کئے مقبول نہیں۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ)

مسئلہ ۱۲: چارسورویے کا دعوی کیا مدعی علیہ نے انکار کر دیا مدعی نے گواہوں سے ثابت کیا اس کے بعد مدعی نے بیہ اقرار کیا کہ مدعی علیہ کے اسکے ذمہ تین سو ہیں اس اقرار کی وجہ سے مدعی علیہ سے تین سوسا قط نہ ہوں گے۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسکلہ کا: دعوی کیا کہتم نے فلال چیز میرے ہاتھ تھ کی ہے مدعی علیہ منکر ہے مدعی نے گوا ہول سے بیع ثابت کر دی اور قاضی نے چیز دلا دی اس کے بعد مدعی نے دعوی کیا کہاس چیز میں عیب ہےلہذا واپس کرا دی جائے بائع جواب میں کہتا ہے کہ میں ہرعیب سے دست بردار ہو چکا تھا اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کرنا چاہتا ہے بائع کے گواہ نامقبول ہیں۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣،ص ٤٤٤، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٧٧.

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الثانى و الثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص ٤٤٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، مسائل شتى من القضاء، ج٢، ص١١٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٨١.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣،ص٥٤٥.

مسکلہ ۱۸: ایک شخص دستاویز <sup>(1)</sup> پیش کرتا ہے کہ اس کی روسے تم نے فلال چیز کامیرے لیے اقرار کیا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے اقرار کیا تھا مگرتم نے اُس کور دکر دیا مقرلہ کو حلف دیا جائے گا (2) اگروہ حلف سے بیرکہد دے کہ میں نے رذہیں کیا تھا وہ چیزمقرسے(3) لےسکتا ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے دعوی کیا کتم نے بید چیز میرے ہاتھ بیچ کی ہے بائع کہتا ہے کہ ہاں بیچ کی تھی مرتم نے اقالہ کرلیام عی برحلف دیاجائے گا۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 19: کافر ذمی مرگیا اُس کی عورت میراث کا دعوی کرتی ہے اور بیغورت اس وقت مسلمان ہے کہتی ہے میں اُس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں اور ورثہ <sup>(5)</sup> پیر کہتے ہیں کہ اُس کے مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی لہٰذا میراث کی حقدار نہیں ہے ور ثہ کا قول معتبر ہےاورمسلمان مرگیا اُس کی عورت کا فرہ تھی وہ کہتی ہے میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہو چکی ہوں اور ور ثہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے اس صورت میں بھی ور ثہ کا قول معتبر ہے۔ (6) (مدایہ)

مسلم ۱۰۰۰ میت کے فرواسلام میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھایا کا فرہی تھا جواس کے اسلام کا مدعی ہے اُس کا قول معتبر ہے مثلاً ایک شخص مرگیا جس کے والدین کا فرین اور اولا دمسلمان ہے والدین پہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کا فرتھا اور کا فر مرااوراُس کی اولا دید ہی ہے کہ ہماراباب مسلمان ہو چکا تھااسلام برمرااولا دکا قول معتبر ہے یہی اُس کے وارث قراریا ئیں گے ماں باپ کوتر کنہیں ملے گا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار، ر دالمحتار )

اس وجہ سے چکی چل نہ سکی اور میر ہے ذ مہاجرت واجب نہیں ما لک اس سے اٹکار کرتا ہے اور کہتا ہے یانی جاری تھا چکی بند ر ہے کی کوئی وجنہیں اور گواہ کسی کے یاس نہیں اگر اس وقت یانی جاری ہے مالک کا قول معتبر ہے اور جاری نہیں ہے تو ٹھیکہ دار کا قول معتبر ـ <sup>(8)</sup> (درمختار)

1 سالین ایساتر بری ثبوت جس سے اپناحق ثابت کیا جاسکے۔ 2 ....جس کے لیےاقرار کیا تھااس سے تسم لی جائے گی۔

3 .....اقرار کرنے والے سے۔

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص٤٤٧.

**5**....میت کے دارث۔

6 ....."الهداية"، كتاب أدب القاضي، فصل في القضاء بالمواريث، ج٢، ص١١١.

7 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:اقتسموا دارًا وأرا د... إلخ، ج٨،ص ١٨٥.

8 ..... "الدر المختار"، كتاب القضاء، ص ١٨٤.

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے پاس امانت رکھی تھی وہ مرگیاا مین ایک شخص کی نسبت یہ کہتا ہے بیخص اُس امانت رکھنے والے کابیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تھم دیا جائے گا کہ امانت اسے دے دے۔اس کے بعد وہ امین ایک دوسر ہے تخص کی نسبت بیا قرار کرتا ہے کہ بیاُس میت کا بیٹا ہے مگروہ پہلا تخص انکار کرتا ہے تو پیخص اُس امانت میں سے پچھ نہیں لے سکتا ہاں اگر پہلے مخص کوامین نے بغیر قضائے قاضی <sup>(1)</sup>امانت دے دی ہے تو دوسرے کے حصہ کی قدرامین کواپنے پاس سے دینا پڑے گا۔ مدیون <sup>(2)</sup> نے بیاقرار کیا کہ بیمیرے دائن <sup>(3)</sup> کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تو دَین <sup>(4)</sup> اُسے دے دیناضروری ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۲: صورتِ مٰدکورہ میں امین نے بیا قرار کیا کہ بیخص اُس کا بھائی ہےاوراس کے سوامیّت کا کوئی وارث نہیں تو قاضی فوراً دینے کا حکم نہ دے گا بلکہ انتظار کرے گا کہ شایداُس کا کوئی بیٹا ہو۔ جوشخص بہرحال وارث ہوتا ہے جیسے بیٹی باپ ماں پیسب بیٹے کے عکم میں ہیں اور جو بھی وارث ہوتا ہے بھی نہیں وہ بھائی کے عکم میں ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردامختار)

مسئلہ ۲۲: امین نے اقرار کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیاُس کاوکیل بالقبض <sup>(7)</sup> ہے یاوسی ہے یااس نے اُس سے اس چیز کوخریدلیا ہے تو ان سب کو دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔اورا گرمدیون نے کسی شخص کی نسبت بیا قرار کیا کہ بیاس کا وکیل بالقبض ہے تو دے دینے کا حکم دیا جائے گا۔عاریت اورعین مغصوبہ <sup>(8)</sup>امانت کے حکم میں ہیں جہاں امانت دے دینا جائز ان کا بھی دے دینا جائز اور جہاں وہ ناجائزیہ بھی ناجائز۔<sup>(9)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ 12: میّت کا تر کہ وارثوں یا قرض خواہوں میں تقسیم کیا گیاا گرور ثہ یا قرض خواہوں کا ثبوت گواہوں سے ہوا ہوتو ان لوگوں سے اس بات کا ضامن نہیں لیا جائے گا کہ اگر کوئی وارث یا دائن ثابت ہوا تو تم کو واپس کرنا ہوگا اوراگر

> مقروض۔ 1 ....قاضی کے فضلے کے بغیر۔

**3**.....عنى قرض دينے والا۔ 4....قرض\_

5 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص ١٨٥.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: اقتسموا دارًا وأرا د... إلخ، ج٨، ص١٨٥.

7 ....کسی چیز پر قبضه کرنے کاوکیل۔

**ه....جس چیزیرناجائز قبضه کیا گیا ہو۔** 

⑨ ...... "البحرالرائق"، كتاب الو كالة، باب الو كالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص٣١٣ – ٢١٤.

اِرث <sup>(1)</sup> ما دَين اقرار سے ثابت ہوتو گفیل <sup>(2)</sup>لیاجائے گا۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۷: ایک شخص نے بیدعویٰ کیا کہ بیرمکان میرااورمیرے بھائی کا ہے جوہم کومیراث میں ملاہےاوراُس کا بھائی غائب ہے اس موجود نے گواہوں سے ثابت کر دیا آ دھا مکان اس کو دے دیا جائے گا اورآ دھا قابض کے ہاتھ میں جیموڑ دیا جائے گاجب وہ غائب آ جائے گا تو اُسکا حصہ اُسے مل جائے گا نہ اُسے گواہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ جدید فیصلہ کی وہ پہلا ہی فیصلہ اُس کے حق میں بھی فیصلہ ہے۔ جا کدا دمنقولہ <sup>(4)</sup> کا بھی یہی حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، بحرالرائق )

مسكر الله كا: كس شخص نے بيكها كديرامال صدقه بي ياجو كھ ميرى ملك ميں ہے صدقه بي توجوا موال ازقبيل زكاة ہیں بعنی سونا ، جاندی ،سائمہ،اموال تجارت بہسب مساکین پرتصدق کرے <sup>(6)</sup>۔اورا گراُس کے پاس اموال زکاۃ کے سوا کوئی دوسرا مال ہی نہ ہوتواس میں سے بقدرقوت روک لے <sup>(7)</sup> باقی صدقہ کردے پھر جب کچھ مال ہاتھ میں آ جائے تو جتنار وک لیا تھا اوتناصدقه کردے۔(8) (مدابیوغیر ما)

مسله 17: کسی شخص کووصی بنایا اوراً سے خبر نہ ہوئی بیاایصا (<sup>9) صحیح</sup> ہے اور وصی نے اگر تصرف کر لیا تو بیرتصرف صحیح ہےاورکسی کووکیل بنایااوروکیل کوعلم نہ ہوا ہیتو کیل صحیح نہیں اوراسی لاعلمی میں وکیل نے تصرف کر ڈالا پیقسرف بھی صحیح نہیں۔<sup>(10)</sup> (درمختار)

2....ضامن۔

۱۸۷\_۱۸۰ "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج۸، ص ۱۸۵\_۱۸۷.

4 .....وه جائیدا د جوایک جگه سے دوسری جگه منتقل کی جاسکتی ہو۔

5 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٨٧.

و"البحرالرائق"، كتاب الحوالة، باب التحكيم، ج٧، ص٧٧.

6....یعن صدقه کردے۔

7 .....یعنی اتنی مقدار جواس کی گزربسر کے لیے کافی ہو۔

الهداية"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، فصل فى القضاء بالمواريث، ج٢، ص١١، وغيرها.

9 .....یعنی وصی مقرر کرنا۔

10 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص ١٨٩.

مسلم **۲۹:** قاضی یاامین قاضی نے کسی کی چیز قرض خواہ کے دین ادا کرنے کے لیے بیچ کر دی اور ثمن پر قبضہ کر لیا مگر یے بیٹن قاضی یا اُس کے امین کے پاس سے ضائع ہو گیا اور وہ چیز جو بیچ کی گئی تھی اُسکا کوئی حقدار پیدا ہو گیا یا مشتری کو دینے سے یہلے وہ چیز ضائع ہوگئی تواس صورت میں نہ قاضی پر تاوان ہے نہ اُس کےامین پر بلکہ مشتری جوثمن ادا کر چکا ہے اُن قرض خوا ہوں ، سے اس کا تاوان وصول کرے گا اورا گروصی نے دَین ادا کرنے کے لیے میّت کا مال بیچا ہے اور یہی صورت واقع ہوئی تو مشتری وصی سے وصول کرے گا اگرچہ وصی نے قاضی کے حکم سے بیچا ہو پھر وصی دائن سے وصول کرے گا اس کے بعد اگر میتت کے کسی مال كايية حلية ودائن (1) أس سے اينادَين وصول كرے ورنه گيا۔ (2) (درمختار)

مسئلہ مسئلہ مسئلہ کسی نے ایک ثلث مال<sup>(3)</sup> کی فقرا کے لیے وصیت کی قاضی نے ثلث مال تر کہ <sup>(4)</sup> میں سے نکال لیا مگر ابھی فقیروں کو دیا نہ تھا کہ ضائع ہو گیا تو فقرا کا مال ہلاک ہوا یعنی باقی دوتہائی <sup>(5)</sup> میں سے ثلث نہیں نکالا جائے گا بلکہ بیدوتہا ئیاں ور ثه<sup>(6)</sup> کودی جا<sup>ک</sup>نس گی **په**<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ اسا: قاضی عالم وعادل اگر حکم دے کہ میں نے اس شخص کے رجم یا ہاتھ کا ٹینے کا حکم دے دیا ہے یا کوڑے مارنے کا تھم دیا ہے تو بدہنزا قائم کرتوا گرچہ ثبوت اس کے سامنے نہیں گذرا ہے مگراس کو کرنا درست ہے اورا گرقاضی عادل ہے گر عالم نہیں تو اُس سے اُس سزا کے شرا لط دریافت کرے اگراُس نے سیج طور پرشرا لط بیان کر دیئے تو اُس کے حکم کی تغیل کرے ور نہ نہیں ۔ یو ہیں اگر قاضی عادل نہ ہوتو جب تک ثبوت کا خود معاینہ کیا ہووہ کام نہ کرے اوراس زمانہ میں احتیاط کا مقتضٰی (8) یہی ہے کہ بہرصورت بدون معاینهٔ ثبوت <sup>(9)</sup> قاضی کے کہنے پرا فعال نہ کرے۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار وغیرہ )

**<sup>1</sup>**....قرض دینے والا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص ١٩١-١٩١.

<sup>3 ....</sup>ایک تهائی مال۔ وہ مال جوم نے والا چھوڑ حائے۔

<sup>6....</sup>میت کے دارث۔ **5**.....تين حصول ميں سے دو حصے۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب القضاء، ج٨، ص ١٩١١ ...

<sup>8....</sup>احتياط كاتقاضا\_

<sup>🧿 ....</sup> ثبوت كامعا ئند كئے بغير ـ

<sup>🕕 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص ٢ ٩ ٢، وغيره.

## گواهی کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

" اپنے مردوں میں سے دوکوگواہ بنالواورا گردومر دنہ ہوں تو ایک مرداور دو کور تیں اُن گواہوں سے جن کوتم پبند کرتے ہو کہ کہیں ایک عورت بھول جائے تو اُسے دوسری یا دولا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ معاملہ کسی میعاد تک ہوتو اُس کے لکھنے سے مت گھبراؤ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ بیاللہ (عزوجل) کے نزد یک انصاف کی بات ہے اور شہادت کو درست رکھنے والا ہے اور اس کے قریب ہے کہ تصیں شہرہ نہ ہو ہاں اس صورت میں کہ تجارت فوری طور پر ہوجس کوتم آپس میں کر ہے ہوتو اس کے نہ لکھنے میں حرج نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کروتو گواہ بنالواور نہ تو کا تب نقصان پہنچائے نہ گواہ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمھا را فسی ہے اور اللہ (عزوجل) ہم کوسکھا تا ہے اور اللہ (عزوجل) ہم چیز کا جانے والا ہے۔"

اور فرما تاہے:

''اورشہادت کونہ چھپا وَاور جواسے چھپائے گا اُس کا دل گنهگار ہےاور جو کچھتم کرتے ہواللہ (عزوجل) اُس کوجانتا ہے۔' حدیث اندائی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ میں اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ جو گواہی دیتا ہے اس سے قبل کہ اُس سے گواہی کے لیے کہا جائے''۔ (3) میں میں اللہ تعالی علیہ وہ جو گول کوئ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ مایا:'' اگر لوگوں کو محض میں بھر بھر مایا:'' اگر لوگوں کو محض

- 1 .....پ ۲۸۲. البقرة: ۲۸۲.
- 2 ..... پ ۲۸۳ ،البقرة: ۲۸۳ .
- €....."صحيح مسلم"،كتاب الأقضية،باب بيان خبرالشهود،الحديث:١٩\_(١٧١٩)،ص٤٦.

اُن کے دعوے پرچیز دلائی جائے تو بہت سےلوگ خون اور مال کے دعوے کرڈ الیں گے دلیکن مدعی <sup>(1)</sup> کے ذمہ بینہ (گواہ) ہے اورمنگریرشم په (2)

عدبیث سا: ابوداود نے امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہاسے روایت کی کہ دوشخصول نے میراث کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالی علبہ وہلم) کی خدمت میں دعویٰ کیااور گواہ کسی کے پاس نہ تھےارشا دفر مایا کہا گرکسی کےموافق اُس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے تووہ آگ كانكرا ہے بين كر دونوں نے عرض كى يارسول الله! (عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ) ميں اپناحق اسينے فريق كوديتا ہوں فرمايا يون نہيں بلكه تم دونوں جا کراُسے تقسیم کرواورٹھیک ٹھیک تقسیم کرو۔ پھرقر عها ندازی کر کےاپنااپناحصہ لےلواور ہرایک دوسرے سے (اگراس کے حصہ میںاُس کاحق پہنچ گیاہو)معافی کرالے۔<sup>(3)</sup>

حدیث ۲: شرح سنت میں جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے مروی که دو شخصوں نے ایک حانور کے متعلق دعویٰ کیا ہرایک نے اس بات پر گواہ کئے کہ میرے گھر کا بچہ ہے رسول اللّه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کے موافق فیصلہ کیا جس کے قبضه میں تھا۔ (4)

حدیث ۵: ابوداود نے ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عندسے روایت کی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے زمانته اقدس میں دوشخصوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہرایک نے گواہ پیش کیے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے دونوں کے مابین نصف نصف تقسيم فرماديا \_ <sup>(5)</sup>

حديث ان صحيح مسلم ميں بے علقمہ بن واكل اينے والد سے روايت كرتے بيں كدرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم كے پاس ايك شخص حضرموت کا اورا یک فنبیله کننده کا دونوں حاضر ہوئے حضرموت والے نے کہایارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم )اس نے میری ز مین زبردستی لے لی کندی نے کہاوہ زمین میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے اُس میں اس شخص کا کوئی حق نہیں حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے حضرموت والے سے فر مایا کیاتمھارے پاس گواہ میں عرض کی نہیں۔ فر مایا تواب اُس برحلف دے سکتے ہوعرض کی ، یارسول اللہ! (عز دِجل وسلی الله تعالی علیه دسلم) میشخص فا جرہے اس کی برواہ بھی نہ کرے گا کہ کس چیز برقتم کھا تا ہے ایسی با توں سے پر ہیز نہیں کرتا ارشا دفر مایا

<sup>1 .....</sup> دعویٰ کرنے والا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب الدعواي والبينات، باب البينة على المدعى... إلخ، الحديث: ١٠١١، ج١٠ مـ ٢١٥.

**<sup>3</sup>**......"سنن أبي داوُّد"، كتاب القضاء، باب في قضاء القاضى اذا أخطأ الحديث: ٣٥٨٤،٣٥٨، ج٣،ص ٤٢١.

<sup>4..... &</sup>quot;شرح السنة"، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين اذا أقام كل واحد بينة الحديث: ٩٨ ٢٤ ٢ ، ج٥، ص٣٤٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن أبي داؤد"، كتاب القضاء، باب الرجلين يدعيان شيئًا... إلخ، الحديث: ٥ ٢٦١، ج٣، ص ٤٣٤.

اس کےسوا دوسری بات نہیں ۔ جب و چھنص قتم کے لیے آ مادہ ہواارشا دفر مایاا گریپد دوسرے کے مال پرقتم کھائے گا کہ بطورظلم اُس کا مال کھا جائے تو خدا سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے اعراض <sup>(1)</sup> فر مانے والا ہے۔ <sup>(2)</sup>

حديث ك: ترندي نعائشهرض الله تعالى عنها معروايت كى كه حضور (صلى الله تعالى عليه وملم) نارشا وفر ما يا كه نه خيانت کرنے والےم داور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز اور نہاُ س مرد کی جس پر حدلگانی گئی اور نہایسی عورت کی اور نہاُ س کی جس کواُس سے عداوت ہے جس کے خلاف گواہی دیتا ہے اور نہاُس کی جس کی جھوٹی گواہی کا تجربہ ہو چکا ہواور نہاُس کے موافق جس کا بیتا بع ہے ( یعنی اس کا کھانا پینا جس کے ساتھ ہو ) اور نہ اُس کی جو وِلا یا قرابت میں متہم ہو۔ (3)

حديث ٨: صحيح بخاري ومسلم مين انس رضي الله تعالى عنه سے مروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فر ماتے ہيں: '' كبير و گناه یہ ہیں اللہ (عزوجل) کے ساتھ شریک کرنا۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ کسی کوناحق قبل کرنا۔ اور جھوٹی گواہی دینا''۔ <sup>(4)</sup>

حديث 9: ابوداودوابن ماجه نے خریم بن فاتک اورامام احمد وتر مذی نے ایمن بن خریم رضی الله تعالی عنها سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز صبح پڑھ کر قیام کیا اور بیفر مایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی پھراس آیت کی تلاوت فرمانى: ﴿ فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَالُا وَثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْمِ ﴿ حُنَفَآء بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ۖ ﴾ (6) ''بتوں کی نایا کی ہے بچواور جھوٹی بات ہے بچواللہ(عزوجل) کے لیے باطل سے ق کی طرف ماکل ہوجاؤ اُس کے ساتھ کسی کوشریک نه کرو' په <sup>(6)</sup>

حديث • 1: بخاري ومسلم ميں عبدالله بن مسعود رض الله تعالىءنه سے مروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''سب ہے بہتر میرے زمانہ کےلوگ ہیں پھر جواُن کے بعد ہیں پھروہ جواُن کے بعد ہیں پھرالیں قوم آئے گی کہاُن کی گواہی قشمیر سبقت کرے گی اور قتم گواہی پر' 'بعنی گواہی دینے اور قتم کھانے میں بے باک ہوں گے۔ <sup>(7)</sup>

- **1**.....لیخیاس کی طرف نظررحت نہیں فر مائے گا۔
- 2 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم... إلخ، الحديث: ٢٢٣ ـ (١٣٩)، ص ٨٤.
  - 3 ..... جامع الترمذي"، كتاب الشهادات، باب ماجاء فيمن لا تجوز شهادته، الحديث: ٥ ٢٣ ، ج٤ ، ص ٨٤ .
    - 4 ....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب الكبائر واكبرها، الحديث: ٤٤ ١ ـ (٨٨)، ص٥٥.
      - 5 ..... پ۱۱،۳۰ الحج: ۳۱،۳۰.
    - 6 ..... "سنن أبي داؤد"، كتاب القضاء، باب في شهادة الزور، الحديث: ٩٩ ٥٩، ج٣، ص ٤٢٧.

و"المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،مسندالكوفيين،حديث خريم بن فاتك رض الله تعالىءنه،الحديث: ٢ ١ ٨٩ ٢، ج٦،ص ٤٨٥.

7 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشهادات، باب لايشهد على شهادة جور... إلخ، الحديث: ٢٥٢، ج٢، ص١٩٣.

حدیث ان این ماجیعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ماما کہ جھوٹے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ یائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔ (1)

حد بیث: السرانی ابن عباس رضی الله تعالی عنباسے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مردمسلم کا مال ہلاک ہوجائے یا کسی کا خون بہایا جائے اُس نے جہنم واجب کرلیا۔ <sup>(2)</sup>

**حدیث ساا:** بیہجی ابو ہریرہ دضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فر مایا جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ بیگواہ نہیں وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمہ کی پیروی کرے وہ اللّٰہ (عزوجل) کی ناخوشی میں ہے جب تک اُس سے جدانہ ہوجائے۔(3)

**حدیث ا:** طبرانی ابوموسیٰ رضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا جو گواہی کے لیے بلایا گیااوراُس نے گواہی چھیائی یعنی ادا کرنے سے گریز کی وہ ویباہی ہے جبیباحجھوٹی گواہی دینے والا۔<sup>(4)</sup>

### مسائل فقهیّه

مسئلہا: کسی حق کے ثابت کرنے کے لیم مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سی خبر دینے کوشہادت یا گواہی کہتے

مسلیرا: مدعی (<sup>6)</sup> کے طلب کرنے پر گواہی دینالازم ہے اورا گر گواہ کواندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو صاحب حق <sup>(7)</sup> کا حق تلف(8) ہوجائے گالینی اُسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فلال شخص معاملہ کوجانتا ہے کہ اُسے گواہی کے لیے طلب کرتا اس صورت میں بغیرطلب بھی گواہی دینالازم ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

- 1 ....."سنن ابن ماجه"، ابواب الأحكام، باب شهادة الزور، الحديث: ٢٣٧٣، ج٣، ص١٢٣.
  - 2 ....."المعجم الكبير"،الحديث: ١١٥١، ٢١، ١٧٣ ـ ١٧٣.
- آسسنن الكبرى"،للبيهقى،كتاب الوكالة،باب اثم من خاصم...إلخ،الحديث:٤٤٤١١، ٦٠٠٦، ص٦
  - 4 ....."المعجم الأوسط"،من اسمه على الحديث:١٦٧ ، ٣٦ ٣١ م ١٥٦ .
    - 5 ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص١٩٦.
  - 8....خالع په 6 ..... دعویٰ کرنے والا۔ 7 ..... ش دار پ
    - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٩٦.

مسئلہ سا: شہادت فرض کفایہ ہے بعض نے کرلیا تو باقی لوگوں سے ساقط اور دوہی شخص ہوں تو فرض عین ہے۔خواہ مخل ہو یا ادا یعنی گواہ بنانے کے لیے بلائے گئے یا گواہی دینے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسلمہ، جس چیز کے گواہ ہوں اگروہ مؤجل ہے یعنی اُس کے لیے کوئی میعاد ہوتو لکھ لینا جا ہے ورنہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔<sup>(2)</sup> (ج

> مسكله ۵: شهادت كے ليے دوشم كى شرطيں ہيں۔ شرائط خل وشرائط ادا۔ تخمل یعنی معاملہ کے گواہ بننے کے لیے تین شرطیں ہیں۔

(۱) بوقت تخل عاقل ہونا، (۲) انھیاراہونا<sup>(3)</sup>، (۳) جس چیز کا گواہ بنے اُس کا مشاہدہ کرنا۔

لہٰذا مجنوں یا لا یعقل بچہ<sup>(4)</sup> یا اندھے کی گواہی درست نہیں۔ یو ہن جس چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہومحض سنی سنائی بات کی گواہی دینا جائز نہیں۔ ہاں بعض امور کی شہادت بغیر د کیھے تحض سننے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گا تخمل کے لیے بلوغ، حریت،اسلام،عدالت نثرطنہیں یعنیا گروفت تحل <sup>(5)</sup> بچہ یاغلام یا کافریا فاسق تھا مگرادا کے وقت بچہ بالغ ہو گیا ہے غلام آزاد ہو چکاہے کا فرمسلمان ہو چکاہے فاس تائب ہو چکاہے تو گواہی مقبول ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

**مسكله لا:** شرائط ادابه بل \_ (۱) گواه كاعاقل (۲) بالغ (۳) آزاد (۴) انكهارا بونا (۵) ناطق بونا <sup>(7)</sup> (۲) محدود فی القذ ف نہ ہونا لیخیٰ اُسے تہمت کی حد<sup>(8)</sup> نہ ماری گئی ہو( ے ) گواہی دینے میں گواہ کا نفع یا دفع ضرر مقصود نہ ہونا<sup>(9)</sup> ( ۸) جس چیز کی شہادت دیتا ہواُس کو جانتا ہواس وقت بھی اُسے یا دہو(۹) گواہ کا فریق مقدمہ نہ ہونا(۱۰) جس کے خلاف شہادت دیتا ہے وهمسلمان ہوتو گواہ کامسلمان ہونا (۱۱) حدود وقصاص میں گواہ کامر دہونا (۱۲) حقوق العباد میں جس چیز کی گواہی دیتا ہے اُس کا

<sup>1 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٧٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>3</sup>**..... يعنى دېكھسكتا ہو۔ 4....ناسمجه بجه

**<sup>5</sup>**..... يعنى جس وقت گواه بن رياتھا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الشهادات،الباب الاول في بيان تعريفها...إلخ ،ج٣،ص ٥٠٠،وغيره.

<sup>8 .....</sup>یعنی سی کوزنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی شرعی سزا۔ هـ....عنى گفتگو كرسكتا ہو۔

ایخی گواہی اپنے نفع یا نقصان دورکرنے کے لیے نہ ہو۔

سلے سے دعو ہونا (۱۳) شہادت کا دعوے کے موافق ہونا۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

مسلمے: شہادت کارکن بیہے کہ بوقت ادا گواہ بیلفظ کے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس لفظ کا بیرمطلب ہے کہ میں خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس بات برمطلع ہوا اور اب اس کی خبر دیتا ہوں۔اگر گواہی میں پیلفظ کہد دیا کہ میرےعلم میں پیہ ہے۔ یا میرا گمان پیہ ہےتو گواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) آج کل انگریز ی کچہر یوں میں ان لفظوں سے گواہی دی جاتی ہے میں خدا کوحاضر ناظر جان کر کہنا ہوں۔ پیشرع کےخلاف ہے۔

مسلد ٨: شهادت كاحكم يد ب كه كوابول كاجب تزكيه بوجائ (3) أس كيموا فق حكم كرنا واجب باورجب تمام شرائط یائے گئے اور قاضی نے گواہی کے موافق فیصلہ نہ کیا گنہ کار ہوااور مستحق عزل وتعزیر (<sup>4)</sup> ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 9: ادائے شہادت واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں: (۱) حقوق العباد میں مدعی کا طلب کرنااورا گرمدعی کواس کا گواہ ہونا معلوم نہ ہواوراس کومعلوم ہو کہ گواہی نہ دے گا تو مدعی کی حق تلفی ہوگی اس صورت میں بغیر طلب گواہی دینا واجب ہے۔ (۲) پیمعلوم ہو کہ قاضی اس کی گواہی قبول کر لے گا اورا گرمعلوم ہو کہ قبول نہیں کرے گا تو گواہی دینا واجب نہیں۔ (m) گواہی کے لیے بیعین ہے اور اگر معین نہ ہو یعنی اور بھی بہت سے گواہ ہوں تو گواہی دینا واجب نہیں جب کہ دوسرے لوگ گواہی دے دیں اور وہ اس قابل ہوں کہ اُن کی گواہی مقبول ہوگی ۔اورا گرایسےلوگوں نے شہادت دی جن کی گواہی مقبول نہ ہو گی اوراس نے نہ دی تو بیر گنهگار ہےاورا گراس کی گواہی دوسروں کی بہنسبت جلد قبول ہوگی اگر چہ دوسروں کی بھی قبول ہوگی اورائس نے نہ دی گنہگار ہے۔ (۴) دوعادل کی زبانی اس امر کا بطلان معلوم نہ ہوا ہوجس کی شہادت دینا چا ہتا ہے مثلاً مدعی نے وَین کا دعویٰ کیا ہے جس کا بیشامد ہے مگر دوعادل ہے معلوم ہوا کہ مدعی علیہ <sup>(6)</sup> وین <sup>(7)</sup>ادا کر چکا ہے یاز وج نکاح کا مدعی ہے <sup>(8)</sup>اور گواہ کو معلوم ہوا کہ تین طلاقیں دے چکاہے یامشتری غلام خرید نے کا دعویٰ کرتا ہےاور گواہ کومعلوم ہواہے کہ مشتری اُسے آزاد کر چکاہے

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الاول في بيان تعريفها... إلخ ، ج٣،ص ٥٠٠ ١٥٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص١٩٦.

- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص١٩٨.
- یعنی جب قاضی گواہوں کے متعلق پیچقیق کرلے کہ وہ عادل اور معتبر ہیں یانہیں۔
  - عنوہ قاضی اس بات کامستحق ہے کہ اسے معزول کرکے تادیاً سزادی جائے۔
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص١٩٨.
- 8 ....شوہرنکاح کا دعوی کرتاہے۔
- €....قرض۔
- 6....جس بردعویٰ کیا گیا۔

یافتل کا دعویٰ ہےاورمعلوم ہے کہ ولی معاف کر چکا ہےان سب صورتوں میں دَین و نکاح و بیع قبل کی گواہی دینا درست نہیں۔ اورا گرخبر دینے والے عادل نہ ہوں تو گواہ کواختیار ہے گواہی دےاور قاضی کے سامنے جو کچھ سنا ہے ظاہر کر دےاور پہ بھی اختیار ہے کہ گواہی سے انکار کر دے۔اورا گرخبر دینے والا ایک عادل ہوتو گواہی سے انکارنہیں کرسکتا۔نکاح کے دعوے میں گواہ سے دوعادل نے کہا کہ ہم نے خودمعا پنہ کیا ہے کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا۔ یا گواہوں نے دیکھا ہے کہ مدعی اُس چیز میں اُس طرح تصرف کرتا ہے جیسے مالک کیا کرتے ہیں اوردو عادل نے ان کےسامنے پیشہادت دی کہوہ چیز دوسر ٹے خص کی ہےتو گواہی دینا جائز نہیں۔(۵)جس قاضی کے پاس شہادت کے لیے بلایا جاتا ہےوہ عادل ہو۔(۲) گواہ کو یہ علوم نہ ہو کہ مقر<sup>(1)</sup> نے خوف کی وجہ سے اقرار کیا ہے۔اگریہ علوم ہوجائے تو گواہی نہ دے مثلاً مدی علیہ سے جبراً ایک چیز کا قرار کرایا گیا تواس اقرار کی شہادت درست نہیں ۔ ( ۷ ) گواہ ایسی جگہ ہو کہ وہ کچبری سے قریب ہویعنی قاضی کے یہاں جا کر گواہی دے کر شام تک اپنے مکان کووا پس آ سکتا ہواورا گرزیادہ فاصلہ ہو کہ شام تک واپس نہ آ سکتا ہوتو گواہی نہ دینے میں گناہ نہیں اورا گر بوڑ ھا ہے کہ پیدل کچہری تک نہیں جاسکتا اورخو داُسکے پاس سواری نہیں ہے مدعی اپنی طرف سے اُسے سوار کر کے لے گیااس میں حرج نہیں اور گواہی مقبول ہے اورا گراپنی سواری پر جا سکتا ہوا ور مدعی سوار کر کے لے گیا تو گواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> (بحالرائق)

مسئلہ ا: آج کل انگریزی کچہریوں میں گواہی دینے کی جوصورت ہوہ اہلِ معاملہ یر مخفی نہیں (3) وکیلِ مدعی (4) حجوٹ بولنے برز وردیتے ہیںاوروکیل مدعیٰ علیہ جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیںالیم گواہی سے خدا بچائے۔

مسلدان مدى نے گواہوں کو کھانا کھلا يا گراس كي صورت بدہے كہ کھانا طيار تھااور گواہ اس موقع بر پہنچ گيا أے بھي كھلا دیا تو گواہی مقبول ہے اور اگر خاص گواہوں کے لیے کھانا طیار ہوا ہے تو گواہی مقبول نہیں مگر امام ابو پوسف فر ماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مقبول ہے۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ا: حقوق الله میں گواہی دینا بغیر طلب مدی بھی واجب ہے بلکہ گواہی میں تاخیر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں

<sup>1 .....</sup>اقراركرنے والا \_

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٧٩ م.٩٨.

<sup>4 .....</sup>دعویٰ کرنے والے کاوکیل۔ 3..... پوشیدهٔ ہیں۔

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٨.

اگر بلا عذر شرعی تاخیر کرے گافاسق ہوجائے گااوراس کی گواہی مردود ہوگی مثلاً کسی نے اپنی عورت کو ہائن طلاق دے دی ہے اسکی گواہی دیناضروری ہےاورا گرمغلظہ طلاق کے بعد<sup>(1)</sup>وہ دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہوں اوراسے معلوم ہےاور گواہی نہیں دی کچھ دنوں کے بعد گواہی دیتا ہے مر دودالشہا دۃ <sup>(2)</sup> ہے۔ <sup>(3)</sup> (درمختار، بح

مسئلہ **ساا:** ایک شخص مرگیا اُس نے زوجہاور دیگر وارث جھوڑے گواہوں نے گواہی دی کہاُس نے صحت کی حالت میں ہمارےسامنےاقر ارکیاتھا کی عورت کوتین طلاقیں دے دی ہیں پاپائن طلاق دی ہے یہ گواہی مردود ہے جب کہ وہ عورت اُسی مرد کے ساتھ رہی ہو کہان لوگوں نے اب تک دیکھا اور خاموش رہے لہٰذا فاسق ہو گئے ۔ (4) (بحرالرائق)

مسئله ۱۲۳: بلال رمضان وعیدالفطر وعیداضح کی شهادت دینا بھی واجب ہےاور وقف کی گواہی بھی ضروری  $(0.05)^{(5)}$  (درمختار،ردالحتار)

**مسئله ۱۵:** حدود کی گواہی میں دونوں پہلو ہیںا یک ازالهٔ منکر <sup>(6)</sup> ورفع فساد <sup>(7)</sup> اور دوسرامسلم کی برد ہ پوشی کرنا ،گواہ کو اختیار ہے کہ پہلی صورت اختیار کرے اور گواہی دے یا دوسری صورت اختیار کرے اور گواہی دینے سے اجتناب کرے اور بیہ دوسری صورت زیاده بهتر ہے مگر جب کہ و شخص بیباک ہو<sup>(8)</sup> حدود شرعیہ کی محافظت نہ کرتا ہو۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسكر ١٦: چورى كى شهادت ميں بہتريد كها ہے كماس نے الشخص كامال لے ليابين كے كم چورى كى كمأس طرح کہنے میں احیاءِ قت بھی ہوجا تا ہے (10) اور بردہ یوشی بھی۔ (11) (ہدایہ)

مسکلہ کا: نصاب شہادت زنامیں جارمرد ہیں بقیہ حدود وقصاص کے لیے دومردان دونوں چیزوں میں عورتوں کی

- **1**.....یعنی تین طلاقوں کے بعد۔ **2** .....یعنی گواہی قابل قبولنہیں۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٩٩.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٧.

- 4 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٧.
- 5 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٩٩.
- 7 .....جُگاڑا،فساد کوختم کرنا۔ 6 .....گناه، برائی کومٹانا۔
  - اناہو۔
     اناہو۔
  - 9 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج ٨،ص ٢٠٠.
    - 📭 .....یعنی حق بھی ثابت ہوجا تاہے۔
    - 11 ،...."الهداية"، كتاب الشهادات، ج٢، ص١١٦.

گواہی معتبر نہیں ہاں اگر کسی نے طلاق کوشراب پینے بر معلق کیا تھااوراس کے شراب پینے کی گواہی ایک مر داور دوعورتوں نے دی تو طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ حذہیں جاری ہوگی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۸:** کسی مرد کا فر کے اسلام لانے کا ثبوت بھی دومردوں کی شہادت سے ہوگا۔اسی طرح مسلمان کے مرتد ہونے کا ثبوت بھی دومردوں کی گواہی سے ہوگا۔ (<sup>2)</sup> (درمختار)

مسکلہ 19: ولادت (3) وبکارت (4) اور عورتوں کے وہ عیوب جن پر مردول کواطلاع نہیں ہوتی ان میں ایک عورت حرہ مسلمہ <sup>(5)</sup>کی گواہی کافی ہے اور دوعورتیں ہوں تو بہتر اور بچے زندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وقت رویا تھا اس کی نماز جناز ہ یڑھنے کے حق میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ مگرحق وراثت میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نز دیک ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔(6) (درمختار)

مسئلہ کا: عورتوں کے وہ عیوب جن پر مردوں کواطلاع نہیں ہوتی اور ولادت کے متعلق اگرایک مرد نے شہادت دی تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر کہتا ہے میں نے بالقصداُ دھرنظر کی تھی گواہی مقبول نہیں کہ مرد کونظر کرنا جائز نہیں۔اورا گریہ کہتا ہے کہ ا جا نک میری اُس طرف نظر چلی گئی تو گواہی مقبول ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسکلہ اکا: کتب کے بچوں میں مارپیٹ جھڑ ہے ہوجا کیں ان میں تنہامعلم کی گواہی مقبول ہے۔(8) (عالمگیری) مستلم ۲۲: ان کے علاوہ دیگر معاملات میں دومر دیاایک مرداور دوعورتوں کی گواہی معتبر ہے جس حق کی شہادت دی گئی مووه مال مو یا غیر مال مثلاً نکاح ،طلاق ،عتاق ، وکالت که بیرمالنهیں ۔<sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۲: کسی معاملہ میں تنہا جارعورتیں گواہی دیں جن کے ساتھ مردکوئی نہیں بیگواہی نامعتبر ہے۔ <sup>(10)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٢٠٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٠١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص ٢٠١.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٢٠٢.

<sup>8 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الاول في بيان تعريفها... إلخ، ج٣، ص ٤٧٠.

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٢.

<sup>🕡 .....</sup>المرجع السابق.

**مسئلہ ۲۲٪** گواہی کی ہرصورت میں بہ کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بعنی صیغهٔ حال کہنا ضروری ہےاور جہاں بیہ لفظ شرط نہ ہومثلاً یانی کی طہارت اور رویت ہلال رمضان کہ بیاز قبیل شہادت نہیں بلکہ اخبار ہے۔شہادت کے واجب القبول ہونے کے لیے عدالت نثر ط ہے۔صحت قضا کے لیے عدالت نثر طنہیں اگر غیر عادل کی شہادت قاضی نے قبول کر لی اور فیصلہ دے دیا تو بیہ فیصلہ نافذ ہےا گرچہ قاضی گنہ کار ہوااورا گرقاضی کے لیے بادشاہ کا پیچکم ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہ کرنااور قاضی نے قبول کرلی تو فيصله نافذنه موگا ـ (1) (درمختار)

مسکله ۲۵: گوای ایسے شخص بر دیتا ہو جومو جود ہے تو گواہ کو مدعی (2) و مدعی علیہ (3) ومشہود بہ( وہ چیز جس کے متعلق شہادت دیتا ہے ) کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جب کہ مشہود بیعین ہواور غائب یا میّت برشہادت دیتا ہوتو اُس کا اوراُس کے باب اور دادا کا نام لیناضروری ہے اوراگراس کے باب اور پیشہ کا نام لیا دادا کا نام نہ لیا یہ کا فی نہیں ہاں اگراس کی وجہ سے ایسا متاز ہوجائے کہ سی قسم کا شبہہ باقی نہ رہے تو کافی ہے اور اگروہ اتنا معروف ہے کہ فقط نام یا لقب ہی سے بالکل متاز ہوجائے تویمی کافی ہے۔(4) (درمختار)

مسله ۲۷: قاضی کواگر گوا ہوں کاعادل ہونامعلوم ہوتوان کے حالات کی تحقیق کی کیا حاجت اور معلوم نہ ہوتو حدود و قصاص میں تحقیقات کرنا ہی ہے مدعی علیہاس کی درخواست کرے یا نہ کرےاوران کے غیر میں اگر مدعی علیہان برطعن کرتا ہوتو ضرور ہے ورنہ قاضی کواختیار ہے۔اوراس ز مانہ میں مخفی طور پر گواہوں کے حالات دریافت کئے جائیں علانبیدریافت کرنے میں بڑے فتنے ہیں۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ وغیرہ)

مسلم كا: جوچيز ديكينے كى ہے أسے آئكھ سے ديكھا اور جوچيز سننے كى ہے أسے اپنے كان سے سنا مگر جس سے سُنا اُس کوبھی آنکھ سے دیکھا ہوتو گواہی دینا جائز ہےاگر چہ پر دہ کی آٹر سے دیکھا ہو کہاس نے دیکھااوراُس نے نہ دیکھا بہضروز نہیں کہ اُس نے کہد یا ہوکہ میں نے تنہمیں گواہ بنایا مثلاً دو شخصوں کے مابین نیع ہوئی اس نے دونوں کودیکھااور دونوں کےالفاظ سُنے یا بطور تعاطی <sup>(6)</sup> دوشخصوں کے مابین بیع ہوئی جس کوخوداس نے دیکھا بیزیع کا گواہ ہے یامجلس نکاح میں بیرحاضر ہےالفاظ ایجاب و

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٢.

شجس بردعوی کیا گیا ہے۔ 2 ..... دعویٰ کرنے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٣٠٢.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، ج٢، ص ١١٨ وغيره.

اسدیعن بغیر بولے صرف لین دین کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔

قبول اپنے کان سے سُنے اور دونوں کو بوقت سُننے کے دیکھ رہاہے بیزکاح کا گواہ ہےا گرچہ رسمی طور پراس کو گواہی کے لیے نامز د نہ کیا ہو۔ یو ہیں اگراس کے سامنے مقرنے اقرار کیا بیاقرار کا گواہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلم الله جس کی بات اس نے سنی وہ پردے میں ہے آواز سُنٹا ہے مگراُسے دیکھانہیں ہے اُس کے متعلق اس کی گواہی درست نہیں اگرچہ آواز سے معلوم ہور ہاہے کہ بیفلاں کی آواز ہے ہاں اگراسے واضح طور پر بیمعلوم ہے کہ اُس کے سوا کوئی دوسرانہیں ہے یوں کہ بیخود پہلے مکان میں گیا تھااور دیکھآیا تھا کہ مکان میں اُس کےسوا کوئی نہیں ہےاور بیدرواز ہیر بیٹھا ر ہا کوئی دوسرامکان کے اندر گیانہیں اور مکان میں جانے کا کوئی دوسراراستہ بھی نہیں ایسی حالت میں جو پچھاندر سے آواز آئی اور اس نے سنی اُس کی شہادت دے سکتا ہے۔ (2) (در مختار)

مسکلہ ۲۹: ایک عورت نے کوئی بات کہی ہا س کود مکی رہا ہے مگر چیرہ نہیں دیکھا کہ پیچانتا اور دوشخصوں نے اس کے سامنے پیشہادت دی کہ پیفلانی عورت ہے تو نام ونسب کے ساتھ یعنی فلانی عورت فلال کی بیٹی نے بیا قرار کیا یول گواہی دینا جائز ہےاوراگر دیکھانہیں فقط آ وازسُنی اور دو څخصوں نے اس کے سامنے شہادت دی کہ بیفلانی عورت ہےاس صورت میں گواہی دینا جائز نہیں۔اوراگر چبرہ اس نے خود دکیولیا اوراُس نے خود اپنے مونھ سے کہد دیا کہ میں فلانہ بنت فلاں ہوں تو جب تک وہ زندہ ہے بیگواہی دے سکتا ہے اوراُس کی طرف اشارہ کر کے بیا کہ سکتا ہے کہ اس نے میرے سامنے بیا قرار کیا تھااس صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دوشخص اس کے سامنے گواہی دیں کہ بیفلانی ہے اوراُس کے مرنے کے بعد بیشہادت دینا جائز نہیں کہ فلانی عورت نے میرے سامنے اقرار کیا جب کہ بیخود پیچانتانہیں محض اُس کے کہنے سے جان لیا ہو۔<sup>(3)</sup> (درمختار ، عالمگیری)

مسکلہ میں: ایک عورت کے متعلق نام ونسب کے ساتھ گواہی دی اور عورت کچہری میں حاضر ہے حاکم نے دریافت کیا کہ اُس عورت کو پہچانتے ہو گواہ نے کہانہیں بیرگواہی مقبول نہیں اور اگر گواہوں نے بیرکہا کہ وہ عورت جس کا نام ونسب بیہ ہے اُس نے جوبات کہی تھی ہماُس کے شاہد ہیں مگریہ ہم کومعلوم نہیں کہ بیوہ ہی ہے یاد وسری تواُس نَسامُبُوُ دَہ <sup>(4)</sup> پرشہادت صحیح ہے مگر مدعی کے ذمہ بیثابت کرناہے کہ بیٹورت جوحاضرہے وہی ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٠٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٠٦.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٢٥٤. و"الدرالمختار" ، كتاب الشهادات، ج٨،ص٢٠٦.

<sup>4 ....</sup>جس كانام لياجا چكاہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٥.

مسکلہ اسا: ایک شخص کے ذمہ کسی کا مطالبہ ہے وہ تنہائی میں اقرار کر لیتا ہے مگر جب لوگوں کے سامنے دریافت کرتا ہے توا نکار کردیتا ہے صاحب حق نے بیرحیلہ کیا کہ کچھلوگوں کو مکان کے اندر چھیادیا اوراُس کو بلایا اور دریافت کیا اُس نے بیہ مجھ کر کہ یہاں کوئی نہیں ہے اقر ارکرلیا جس کواُن لوگوں نے سُنا اگراُن لوگوں نے درواز ہ کی جھری<sup>(1)</sup> یا سوراخ سے اُس شخص کو دیکھ لیا گواہی دینادرست ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ اسا: مِلک کو جانتا ہے مگر مالک کونہیں پیچانتا مثلاً ایک مکان ہے جس کواس نے دیکھا ہے اور اُس کے حدود اربعہ کو پہچانتا ہےاورلوگوں سے اس نے سُنا ہے کہ بیرمکان فلال بن فلال کا ہے جس کو بیرپچانتا نہیں اس کو گواہی دینا جائز ہےاور گواہی مقبول ہےاورا گرملک و مالک دونوں کونہیں پہچانتا مثلاً بیسُنا ہے کہ فلاں بن فلاں کا فلاں گاؤں میں ایک مکان ہے جس کے حدود پیر ہیں نہ مکان کو دیکھا نہ مالک کوتصرف کرتے دیکھا اس صورت میں گواہی دینا جائز نہیں اورا گر مالک کو دیکھا ہے مگر مِلک کونہیں دیکھا ہے مثلاً اس شخص کوخوب بیجانتا ہے اورلوگوں سے سُنتا ہے کہ فلاں جگہاس کا ایک مکان ہے جس کے حدود میہ بېن اس صورت ميں گواہي دينا جائز نہيں ۔<sup>(3)</sup> ( عالمگيري )

مسله ۱۳۳۳: مالک ومِلک دونوں کودیکھاہے اُس شخص کودیکھاہے کہ اُس مِلک میں اُس قسم کا تصرف <sup>(4)</sup>کرتا ہے جس طرح ما لک کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بیہ چیز میری ہےاور گواہ کی سمجھ میں بھی بیہ بات آگئی کہ بیاسی کی ہے پھر کچھ دنوں کے بعدوہ چیز دوسرے کے قبضہ میں دیکھی شخص اول کی ملک کی شہادت دےسکتا ہے گر قاضی کے سامنے اگر یہ بیان کر دے گا کہ مجھے اُس کی مِلک ہونااس طرح معلوم ہواہے کہ میں نے اُسے تصرف کرتے دیکھا ہے تو گواہی رد کر دی جائے گی ہاں اگر دوعادل نے گواہ کو پی خبر دی کہ یہ چیز شخصِ ثانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس امانت رکھی تھی تو اب پہلے کے لیے گواہی دینا جائزنہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئله ۱۳۳۲ جو بات معروف ومشهور موجس میں سُن کربھی گواہی دینا جائز ہوجا تا ہے مثلاً کسی کی موت ، نکاح ،نسب جب کہ دل میں بہ بات آتی ہے کہ جو کچھلوگ کہدرہے ہیں ٹھیک ہےاُس کے متعلق اگر دوعا دل بیے کہددیں کہ وییانہیں ہے جو

<sup>1 .....</sup> شگاف، چیر، درز به

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٥.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٠ ع ٥٠ ع ٥٠.

**ھ**....عمل خل\_

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص ٤٥٤.

تمھارے دل میں ہےاب گواہی دینا جائز نہیں ہاںا گر گواہ کو یقین ہے کہ بیہ جو کچھ کہدرہے ہیں غلط ہے تو گواہی دے سکتا ہےاور اگرایک عادل نے اس کےخلاف کی شہادت دی ہےتو گواہی دیناجائز ہے مگر جب دل میں بیہ بات آئے کہ پیخض پیچ کہتا ہےتو ا ناجائزہے۔(1)(خانیہ)

مسلم ۱۳۵ مری (2) نے ایک تحریر پیش کی کہ بیدری علیہ (3) کی تحریر ہے اور مدعی علیہ کہتا ہے کہ بید میری تحریر نہیں ، مدعی علیہ سے ایک تحریر ککھوائی گئی دونوں تحریروں کو ملایا گیا بالکل مشابہ ہیں محض اتنی بات سے مدیل علیہ کی تحریر قرار دے کر اُس پر مال لازمنہیں کیا جاسکتا جب تک گواہوں سے وہ تحریراُس کی ثابت نہ ہواورا گرمدیٰ علیہ اپنی تحریر بتا تا ہے مگر مال سے انکار کرتا ہے اگر وہ تحریر باضابطہ ہے بعنی اُس طرح لکھی ہے جس طرح اقرار نامہ لکھا جاتا ہے تو مدی علیہ پر مال لازم ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسللہ ۲ سا: دستاویز <sup>(5)</sup> براس کی گواہی کھی ہوئی ہے اگر اس کے سامنے دستاویز پیش ہوئی پیچان لیا کہ بیمیرے دستخط ہیں اگر واقعہ اس کو یاد آگیا اگر چہ اس سے پہلے یا دنہ تھا گواہی دینا جائز ہے۔اورا گراب بھی یا ذہیں آتایا یہ یاد آتا ہے کہ میں نے اس کاغذیر گواہی لکھی تھی مگر مال دیا گیا ہے یا ذہیں تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک گواہی دینا جائز ہے۔ یہ پہچانتا ہے کہ دستخط میرے ہیں مگرمعاملہ بالکل یا ذہیں اگر کاغذاس کی حفاظت میں تھا جب توامام ابو پوسف کے نز دیک بھی گواہی دینا جائز ہےاور فٹو ےاس پر ہے کہا گراُسے یقین ہے کہ بید ستخط میرے ہی ہیں تو جا ہے کاغذاس کے پاس ہو یامدی کے پاس ہوگواہی دینا جائز ہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسک کا: دسخط پیچانتا ہے کہ میرے ہی ہیں اور مقر (<sup>7)</sup> کا اقرار بھی یاد ہے اور مقرلہ <sup>(8)</sup> کو بھی پیچانتا ہے مگریہ یاد نہیں کہ وہ کیا وقت تھااور کونسی جگہ تھی گواہی دینا حلال ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۸۸: گواہوں کے سامنے دستاویز لکھی گئی مگریٹر ھے کرسُنا ئی نہیں گئی گواہوں سے کہا جو کچھاس میں لکھا ہے اُس

- 1 ....." الفتاوي الخانية"، كتاب الشهادات، فصل في الشاهديشهد بعدمااخبربزوال الحق... إلخ، ج٢،ص٠٤٠.
  - 2 ..... دعویٰ کرنے والا۔ 3....جس پر دعوی کیا جا تاہے۔
    - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٧٠٠.
      - ایباتحرین ثبوت جس سے ایناحق ثابت کرسکیں۔
  - 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٦.
    - 7 .....اقراركرنے والا۔
    - **3**....جس کے لیےاقرارکیا۔
  - 9 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٦.

کے گواہ ہو جاؤان لوگوں کوشہادت دینا جائز نہیں۔ گواہی دینا اُس وقت جائز ہے کہ اُنھیں پڑھ کرسُنا دے یا دوسرے نے دستاو پرنگھی اورمقر نے خود پڑھ کرسُنا ئی اور بیہ کہہ دیا کہ جو کچھاس میں لکھا ہےاُ س کے گواہ ہو جاؤیا گواہوں کے سامنے خود مقر نے لکھی اور گوا ہوں کومعلوم ہے جو پچھاُس میں لکھا ہے اور مقر نے کہددیا جو پچھ میں نے اس میں لکھا ہے اُس کے تم گواہ ہوجاؤ۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ **9 سا:** مقرنے دستاویز کھی اور گواہوں کومعلوم ہے جو کچھاُس میں لکھاہے مگرمقرنے گواہوں سے بیٹییں کہا کہ تم اس کے گواہ ہوجاؤا گروہ اقر ارنامہرسم کے مطابق ہے اور گواہوں کے سامنے کھاہے اُن کو گواہی دینا جائز ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسلم ۱۹۰۰ جس چیز کی گواہی دی جاتی ہے اُس کی دوقتمیں ہیں۔ایک پیرکمحض اُس کامعاینہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے جیسے بیع ،ا قرار ،غصب قبل کہ بائع ومشتری ہے بیع کےالفاظ سُنے یامقر سےاقرارسُنا یاغصب قبل کرتے ہوئے د يکھا گوا ہى دینا دُرست ہےاس کو گواہ بنایا ہویا نہ بنایا ہو۔اگر گواہ نہیں بنایا ہے تو بیے کے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں بنہیں کہے گا کہ مجھے گواہ بنایا ہے۔ دوسری قتم پیہ ہے کہ بغیر گواہ بنائے ہوئے گواہی دینا درست نہیں جیسے کسی کو گواہی دیتے ہوئے دیکھا تو یہ گواہی نہیں دے سکتا لیعنی یوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اُس نے بیہ گواہی دی ہاں اگراس نے اس کو گواہ بنایا تو گواہی دے سکتاہے۔(3)(مدایہ وغیرہ)

**مسئلہ اس:** قاضی نے اس کے سامنے فیصلہ سُنا یا بہ گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں قاضی نے اس معاملہ میں بہ فیصلہ کیا ے۔<sup>(4)</sup>(درمختار)

مسلك المن چند چيزين وه بين كرمض شهرت اورسنن كے بنايران كى شهادت دينادرست ہے اگر چهاس نے خودمشاہدہ نه کیا ہوجب کہ ایسے لوگوں سے سُنا ہوجن براعتاد ہو۔

(۱) نکاح (۲) نسب (۳) موت (۴) قضا (۵) دخول

مثلًا ایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور لوگوں سے سُنا کہ یہاُس کی بی بی ہے یہ نکاح کی گواہی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٦.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

الهداية"، كتاب الشهادات، فصل ما يتحمله الشاهدعلى ضربين، ج٢، ص١٩، وغيره.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٨٠.

دے سکتا ہے۔ یالوگوں سے سُنا ہے کہ بیخص فلاں کا بیٹا ہے شہادت دے سکتا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں کے معاملات فیصل کرتا ہے اورلوگوں سے سُنا کہ بیریہاں کا قاضی ہے۔ گواہی دے سکتا ہے کہ بیرقاضی ہے اگر چہ بادشاہ نے جب قاضی بنایا اس نے مشاہدہ نہیں کیا۔ یاایک شخص کی نسبت لوگوں سے سُنا کہ مرگیا اُس کی موت کی شہادت دےسکتا ہے مگران صورتوں میں گواہ کو چاہیے کہ بینظا ہرنہ کرے کہ میں نے ابیاسُنا ہے اگرسُننا بیان کردے گاتو گواہی ردہوجائے گی۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، عالمگیری)

مسئله ۱۲۲۳: مرد وعورت کوایک گھر میں رہتے دیکھا اور پیر کہ وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے میاں بی بی اس صورت میں نکاح کی گواہی دےسکتاہے۔<sup>(2)</sup> (مدابہ)

**مسئلہ ۱۳۸۷:** اگرکسی کے دفن میں بیخود حاضر تھایا اُس کے جناز ہ کی نماز پڑھی تو پیرمعاینہ ہی کے حکم میں ہے اگر چیہ نہ مرتے وقت حاضر تھا نہ میّت کا چېرہ کھول کر دیکھا۔اگراس امر کو قاضی کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا جب بھی گواہی مقبول ے۔ ((المرابی)

ایصال تواب<sup>(4)</sup> وغیره محض اتنی بات معلوم ہونے برموت کی شہادت دینا درست نہیں جب تک معتبر آ دمی پیزبر نہ دے کہ وہ مرگیا اوراُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ (5) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: (۲)اصل وقف کی شہادت سُننے کی بنایر جائز ہے شرائط کے متعلق سُن کرشہادت دینا نادرست ہے کیونکہ عام طور پر وقف ہی کی شہرت ہوا کرتی ہے اور پیربات کہ اُس کی آمدنی اس نوعیت سے خرچ کی جائے گی اس کوخاص ہی جانتے ہیں۔<sup>(6)</sup>(ہدایہ)

# کس کی گواہی مقبول ھے اور کس کی نھیں

مسئلہا: گونگے اوراندھے کی گواہی مقبول نہیں چاہے وہ پہلے ہی سے اندھا تھایا پہلے اندھانہ تھاوہ شے دیکھی تھی جس

1 ...... "الهداية"، كتاب الشهادات، فصل مايتحمله الشاهد على ضربين، ج٢،ص١٢٠

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٩٥٥.

- 2 ....."الهداية"، كتاب الشهادات، فصل مايتحمله الشاهد على ضربين، ج٢، ص١٢٠.
  - 3 .....المرجع السابق.
  - 4 ....کسی فوت شده مسلمان کے لیے بخشش ومغفرت کی دعااورصدقہ وخیرات کرنا۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣،ص ٥٥٩.
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الشهادات، فصل مايتحمله الشاهدعلى ضربين، ج٢، ص١٢٠.

کی گواہی دیتا ہے مگر گواہی دینے کے وقت اندھاہے بلکہا گر گواہی دینے کے وقت انکھیاراہے <sup>(1)</sup> اورابھی فیصلنہیں ہواہے کہ اندها ہو گیااس گواہی پر فیصلنہیں ہوسکتا پہلےاندھا تھا گواہی رد ہوگئی پھرانھیارا ہو گیااوراسی معاملہ میں گواہی دی اب قبول ہو گ<sub>ا</sub>\_<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ا: کافر کی گواہی مسلم کے خلاف قبول نہیں۔ مرتد کی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ ذمی کی گواہی ذمی پر قبول ہے ا گرچه دونوں کے مختلف دین ہوں مثلاً ایک یہودی ہے دوسرا نصرانی <sup>(3)</sup>۔ یو ہیں ذمی کی شہادت مستامن پر درست ہے اور متامن کی ذمی پر درست نہیں۔ایک متامن دوسرے متامن پر گواہی دے سکتا ہے جب کہ دونوں ایک سلطنت کے رہنے والے ہوں۔ (4) (درمختار)

**مسکلہ بنا:** دوشخصوں میں دنیوی عداوت <sup>(5)</sup> ہوتو ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول نہیں اور اگر دین کی بنایر عداوت ہوتو قبول کی جاسکتی ہے جبکہاُن کے مذہب میں مخالف مذہب کے مقابل جھوٹی گواہی دینا جائز نہ ہواوروہ حد کفر کوبھی نہ پہنچاہو۔ <sup>(6)</sup> (درمختار ) آج کل کے وہانی اولاً کفر کی حدکو پہنچ گئے ہیں دوم تجربہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ سنیوں کے مقابل میں جھوٹ بو لنے میں بالکل با کنہیں رکھتے <sup>(7)</sup>ان کی گواہی سنیّوں کے مقابل ہرگز قابل قبول نہیں۔

مسله ؟ : جو شخص صغیره گناه کا مرتکب ہے مگراُس پراصرار نه کرتا ہولیعنی متعدد بار نه کیا ہوا ورکبیر ہ سے اجتناب کرتا ہو اُس کی گواہی مقبول ہےاور کبیرہ کاار تکاب کرے گاتو گواہی قبول نہیں۔(8) ( درمخیار )

مسلمه: جس كاكسي عذر كي وجه سے ختنه بين مواہ يا اُس كے انتيين (9) نكال ڈالے گئے موں يامقطوع الذكر مويا ولدالزنا ہو یاخنٹے (10) ہواُس کی گواہی مقبول ہے۔ (11) (درمختار)

- .....آنگھول والا ، جود کچيسکتا ہو۔
- 2 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٣،ص ٤٦٤.
  - ₃....عيسائي۔
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢١٦.
    - 🗗 ....کسی د نیاوی معالمے کی وجہ سے دشمنی۔
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢١٤.
    - 7 ..... ڈر،خوف نہیں رکھتے۔
  - 8 ...... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢١٤.
    - 🗨 .... نوطے خصبے ۔ اسييجار 🛈
  - 🕕 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢١٦.

مسلم ٢: بھائى كى گواہى بھائى كے ليے بينيجى چيا كے ليے يا چيا كى اولاد كے ليے بابالعكس باماموں اور خالہ اور ان كى اولا د کے لیے پابلعکس،ساس سسر،سالی،سالے، داماد کے لیے درست ہے۔ مابین مدعی وگواہ کے حرمت رضاعت یا مصاہرت ہوگواہی قبول ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

**مسکلہ ک:** ملاز مین سلطنت اگر ظلم پراعانت نہ کرتے ہوں توان کی گواہی مقبول ہے۔کسی امیر کبیر نے دعویٰ کیا اُس کے ملاز مین اور رعایا کی گواہی اُس کے قق میں مقبول نہیں۔ یو ہی زمیندار کے قق میں اسامیوں <sup>(2)</sup> کی گواہی مقبول نہیں۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۸: غلام اور بچہ کی گواہی اور وہ لوگ جود نیا کی باتوں سے بخبرر بتے ہیں یعنی مجذوب یا مجذوب صفت ان کی گواہی بھی مقبول نہیں ۔غلام نے پاکسی نے بچپین میں کسی معاملہ کو دیکھا تھا آزاد ہونے اور بالغ ہونے کے بعد گواہی دیتا ہے یا ز مانهٔ کفر میں مشاہدہ کیا تھااسلام لانے کے بعد مسلم کے خلاف گواہی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود نہ رہا۔ (4) (درمختار)

**مسله 9:** جس برحد قذف قائم کی گئی ( یعنی کسی برز نا کی تهمت لگائی اور ثبوت نہیں دے سکا اس وجہ ہے اُس پر حد ماری گئی) اُس کی گواہی کبھی مقبول نہیں اگر چہ تا ئب ہو چکا ہو ہاں کا فریر حد قذ ف قائم ہوئی پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول ہے۔جس کا حجموٹا ہونامشہور ہے یا حجموٹی گواہی دے چکا ہے جس کا ثبوت ہو چکا ہے اُس کی گواہی مقبول نہیں \_ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ا: زوج وزوجہ میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے قت میں مقبول نہیں بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہے اور ابھی عدت میں ہے جب بھی ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول نہیں بلکہ گواہی دینے کے بعد نکاح ہوااور ابھی فیصلنہیں ہواہے یہ گواہی بھی باطل ہوگئی اوران میں ایک کی گواہی دوسرے کےخلاف مقبول ہے۔مگرشو ہرنے عورت کے زنا کی شہادت دی تو پیہ گواہی مقبول نہیں ۔ <sup>(6)</sup> (درمختار، رداکمتار)

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٣،ص ٤٧٠.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢١٦.

<sup>2 .....</sup> کا شتکار، وہ لوگ جو کا شتکاری کے لیے زمیندار سے ٹھکے پر زمین لیتے ہیں۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢١٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٢٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٢١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"،و"ردالمحتار"،كتاب الشهادات،باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٢.

مسکلہ اا: فرع کی گواہی اصل کے لیے اور اصل کی فرع کے لیے یعنی اولا داگر ماں باب دادادادی وغیرہم اصول کے حق میں گواہی دیں یا ماں باپ دادا دادی وغیرہم اپنی اولا دیے حق میں گواہی دیں بینامقبول ہے۔ ہاں اگر باپ بیٹے کے مابین مقدمہ ہے اور دادانے باب کے خلاف یوتے کے حق میں گواہی دی تو مقبول ہے اور اصل نے فرع کے خلاف یا فرع نے اصل کے خلاف گواہی دی تو مقبول ہے۔ مگرمیاں بی بی میں جھگڑا ہے اور بیٹے نے باپ کے خلاف ماں کے موافق گواہی دی تو مقبول نہیں یہاں تک کہاس کی سونتلی ماں نے اس کے باپ برطلاق کا دعویٰ کیا اوراس کی ماں زندہ ہےاوراس کے باپ کے نکاح میں ہے اس نے طلاق کی گواہی دی پیمقبول نہیں کہ اس میں اس کی ماں کا فائدہ ہے۔(1) (درمختار)

مسکلہ ۱۲: ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی جس کی گواہی بیٹے دیتے ہیں اور وہ شخص طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اسکی دوصور تیں ہیں ان کی ماں طلاق کا دعویٰ کرتی ہے پانہیں اگر کرتی ہے تو بیٹوں کی گواہی قبول نہیں اور مدعی نہیں ہے تو مقبول ے۔(<sup>(2)</sup>(برائق)

مسئلہ سا: بیٹوں نے بیگواہی دی کہ ہماری سوتیلی ماں معاذ اللّٰد مرتدہ ہوگئی اور وہ منکر ہے (3) اگران لڑکوں کی ماں زندہ ہے یہ گواہی مقبول نہیں اور اگرزندہ نہیں ہے تو دوصورتیں ہیں باپ مدی ہے یانہیں اگر باپ مدی ہے جب بھی مقبول نہیں ورنه مقبول ہے۔(4)(ج

مسكله ۱۱: ايک خص نے اپنی عورت کوطلاق دی پھرنکاح کيا بيٹے به کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دی تھیں اور بغیر حلالہ کے نکاح کیاباب اگرمدی ہے تو مقبول نہیں ورنہ مقبول ہے۔ (<sup>5)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ 10: دو تخص باہم شریک ہیں اُن میں ایک دوسرے کے قق میں اُس شے کے بارے میں شہادت دیتا ہے جو دونوں کی شرکت کی ہے بیگواہی مقبول نہیں کہ خودا بنی ذات کے لیے بیگواہی ہوگئی اورا گروہ چیز شرکت کی نہ ہوتو گواہی مقبول ے۔<sup>(6)</sup>(درمختار)

مسکلہ ۱۲: گاؤں کے زمینداروں نے بیشہادت دی کہ بیز مین اسی گاؤں کی ہے بیشہادت مقبول نہیں کہ بیشہادت

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٢٢.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات،باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧،ص١٣٦.

<sup>3 ....</sup>انکارکرنی ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧ص١٣٧.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٢٣.

ا پنی ذات کے لیے ہے یو ہیں کوچۂ غیر نافذہ <sup>(1)</sup> کے رہنے والے ایک نے دوسرے کے حق میں ایسی گواہی دی جس کا نفع خوداس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے۔ بیگواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **کا:** محلّہ کے لوگوں نے مسجد محلّہ کے وقف کی شہادت دی کہ یہ چیز اس مسجد پر وقف ہے یا اہل شہر نے مسجد جامع کے اوقاف کی شہادت دی یا مسافروں نے بیرگواہی دی کہ بیہ چیز مسافروں پروقف ہے مثلاً مسافر خانہ بیرگواہیاں مقبول ہیں۔علمائے مدرسہ نے مدرسہ کی جائدادموقو فہ (<sup>3)</sup> کی گواہی دی پاکسی ایسے خص نے گواہی دی جس کا بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے یہ گواہی بھی مقبول ہے۔<sup>(4)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ۱۸: اہلِ مدرسہ نے آمدنی وقف کے متعلق کوئی ایسی گواہی دی جس کا نفع خوداس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے یہ گواہی مقبول نہیں ۔ <sup>(5)</sup> (بح الرائق)

مسلم 19: کسی کاریگر کے پاس کام سکھنے والے جن کی نہ کوئی تخواہ ہے نہ مزدوری پاتے ہیں اپنے اُستاد کے پاس رہے اوراُس کے یہاں کھاتے بیتے ہیںان کی گواہی اُستاد کے قل میں مقبول نہیں۔ (<sup>6)</sup> (ہداریہ)

**مسئلہ ۱:** اجپر خاص جوایک مخصوص شخص کا کام کرتا ہے کہ اُن اوقات میں دوسرے کا کامنہیں کرسکتا خواہ وہ نو کر ہوجو ہفتہ وار ، ماہوار ، ششماہی ، برسی <sup>(7)</sup> پرتنخواہ یا تایار وزانہ کا مز دور ہو کہ صبح سے شام تک کامثلاً مز دور ہے دوسرے دن مستاجر <sup>(8)</sup> نے بلایا تو کام کرے گاور نہ ہیں ان سب کی گواہی مستا جرکے تق میں مقبول نہیں اورا چیر مشترک جسے اجیر عام بھی کہتے ہیں جیسے درزی، دھونی کہ یہ بھی کے کیڑے سیتے اور دھوتے ہیں کسی کے نو کرنہیں کام کریں گے تو مزدوری یا کیں گے ورنہ ہیں ان کی گواہی مقبول ہے۔(9)(ہدایہ، جر)

و"البحرالرائق"،كتاب الشهادات،باب تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧، ص ١٣٩.

<sup>1 .....</sup>الی گلی جو کچھ فاصلہ کے بعد بند ہو یعنی عام راستہ نہ ہو۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٢٣.

اسده وه جائیدا د جوراه خداعز وجل مین وقف کی گئی ہو۔

<sup>4.....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٧ص ١٤١.

<sup>5 ....</sup>المرجع السابق، ص ١٤٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ١٢٢.

الله على المراه مزدوري د بے كركام كروانے والا۔

<sup>9 ...... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ٢٢.

مسئلہ **اکا:** مخنث <sup>(1)</sup>جس کے اعضا میں کیک اور کلام میں نرمی ہو کہ بیخلقی چیز ہے اس کی شہادت مقبول ہے اور جو برے افعال کراتا ہواُس کی گواہی مردود۔ یو ہیں گویّا اور گانے والی عورت ان کی گواہی مقبول نہیں اورنو چہ کرنے والی (<sup>2)ج</sup>س کا پیشہ ہو کہ دوسرے کےمصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہواسکی گواہی مقبول نہیں اورا گرا بنی مصیبت پر بےاختیار ہو کرصبر نہ کرسکی اور نوحہ کیا تو گواہی مقبول ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسكر ۲۲: جوشخص اٹکل يجو (<sup>4)</sup> باتيں اُڑا تا ہويا کثرت سے تسم کھا تا ہويا اپنے بچوں کو يا دوسروں کو گالی دينے کاعادی ہو یا جانورکو بکثر ت گالی دیتا ہوجیسا کید <sup>(5)</sup> تا نگہ گاڑی <sup>(6)</sup> والےاور ہل جو تنے والے کہ خوانخواہ جانوروں کو گالیاں دیتے رہتے میںان کی گواہی مقبول نہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۲۲:** جوشاعر ہجوکر تا ہوائس کی گواہی مقبول نہیں اور مردصالح نے ایباشعر پڑھاجس میں فخش (<sup>8)</sup> ہے تواس کی گواہی مر دوزنہیں۔ یو ہیں جس نے جاہلیت کے اشعار سکھے اگریہ سکھنا عربیت کے لیے ہوتو گواہی مر دوزنہیں۔اگر چہان اشعار میر فخش ہو۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

**مسئله ۲۲:** جس کاپیشه کفن اور مرده کی خوشبو بیجنه کاموکه وه اس انتظار میں رہتا ہو که کوئی مرے اور کفن فروخت ہواس کی گواہی مقبول نہیں۔<sup>(10)</sup> ( درمختار ) یہاں ہندوستان میں ایسےلوگ نہیں یائے جاتے جو پیکام کرتے ہوں عام طور پر بزاز <sup>(11)</sup> کے یہاں سے کفن لیاجا تاہےاور پنساریوں <sup>(12)</sup> کے یہاں سےلوبان <sup>(13)</sup> وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں شہروں میں تکبیددار فقیر <sup>(14)</sup>جو گورکن <sup>(15)</sup>ہوتے ہیں یا گورکن <sup>(16)</sup> نہ بھی کرتے ہوں تو جا دروغیرہ لینا اُن کا کام ہے اوراُسی پراُن کی گزراوقات ہے اُن کی

- 2 .....ميت كاوصاف مبالغه كے ساتھ بيان كركي آواز سے رونے والى۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٢٥.
  - 5 .....ایک قسم کی گاڑی جس میں صرف ایک ہی گھوڑا جوتا جاتا ہے۔ 4....اوٹ پٹا نگ۔
    - الساوه گھوڑا گاڑی جس میں آگے پیچھے تھے سواریاں میڑھکتی ہیں۔
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٢٦.
      - 8.....بیهودهبات۔
- 9....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل،الفصل الثاني، ج٣،ص٤٦٨.
  - الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٧.
- 🕕 ...... كبرًا بيجينے والا۔ 🗗 ..... پنسارى كى جمع ، ديسى دوائياں ، جڑى بوڑى بيجينے والا ـ 🚯 .....ايك قسم كا گوند جوآگ پرر كھنے ہے خوشبوديتا ہے۔
  - 🗗 ..... قبرستان میں رہنے والا فقیر ۔ 💎 😘 ..... قبر کھود نے والا ۔ **ھ**....قبر کھودنے کا کام۔

نسبت بار ہاا بیاسنا گیا ہے یہاں تک کہ و با کے زمانہ میں بیلوگ کہتے ہیں آج کل خوب سہا لگ ہے۔ <sup>(1)</sup>لوگوں کے مرنے پر بیہ لوگ خوش ہوتے ہیں ایسےلوگ قابل قبول شہاد یے ہیں۔

مسئله ۲۵: جس کاپیشه دلالی ہو کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسکی گواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار) وکالت و مختاری کا پیشه کرنے والوں کی نسبت عموماً بیر بات مشہور ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ کو پیچ کرنا جا ہتے ہیں بلکہ گواہوں کوجھوٹ بولنے ی تعلیم و تلقین کرتے ہیں۔

مسللہ ۲۷: خمریعنی انگوری شراب ایک مرتبہ پینے سے بھی فاسق اور مردودالشہا دۃ ہوجا تا ہے <sup>(3)</sup> اوراس کے علاوہ دوسری شراب پینے کا عادی ہواورلہو کے طور پر پیتا ہوتو اُس کی شہادت بھی مردود ہے۔اورا گرعلاج کے طور پرکسی نے ایسا کیا اگرچہ رہجھی ناجائز ہے مگراختلاف کی وجہ سے فیق سے زیج جائے گا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار )

مسئلہ کا: جانور کے ساتھ کھیلنے والا جیسے مرغ بازی <sup>(5)</sup>، کبوتر بازی <sup>(6)</sup> بٹیر بازی <sup>(7)</sup> کرنے والے کی گواہی مقبول نہیں اسی طرح مینڈ ھا<sup>(8)</sup>لڑانے والے، بھینسالڑانے والے اور طرح طرح کے اس قتم کے کھیل کرنے والے کہان کی بھی گواہی مقبول نہیں ہاں اگر محض دل بہلنے کے لیے سی نے کبوتر یال لیا ہے بازی نہیں کرتا یعنی اُڑا تا نہ ہوتو جائز ہے مگر جب کہ دوسروں کے کبوتر پکڑ لیتا ہوجیسا کہ اکثر کبوتر بازوں کی عادت ہوتی ہے اوروہ اسے عیب بھی نہیں سمجھتے بیرام اور سخت حرام ہے کہ یرایامال ناحق لیناہے۔<sup>(9)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ۱۲۸: جو خص کبیرہ کاار تکاب کرتا ہے بلکہ جو کبل فجو رمیں بیٹھتا ہے اگر چہوہ خوداس حرام کا مرتکب نہیں ہے اُس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ (10) (عالمگیری)

1 ....خوشی کے دن ہیں۔

۲۲۸ س." الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٢٨.

**3**.....عنیاس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٢٨.

السيمرغ لژانا۔ 6 ..... کبوتر یا لنے اوراڑانے کا مشغلہ۔ 7 ..... بٹیریا لنا اورلژانا۔ 8 ..... دنبہ، بھیڑ کانر۔

€....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٩، وغيره.

🕕 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل،الفصل الثاني،ج٣،ص٢٦٦.

مسکله ۲۹: حمام میں برہنغسل کرنے والا ،سودخواراور جواری اور چوسر (<sup>1)</sup> بچیسی <sup>(2)</sup>کھیلنے والا اگر چیاس کے ساتھ جواشامل نه ہو یا شطرن<sup>ج (3)</sup> کے ساتھ جوا کھیلنے والا یااس کھیل میں نماز فوت کر دینے والا یا شطرنج راستہ پر کھیلنے والا ان سب کی گواہی مقبول نہیں۔(4) (درمختار عالمگیری)

مسئلہ • سا: جوعباد تیں وقت معین میں فرض ہیں کہ وقت نکل جانے پر قضا ہو جاتی ہیں جیسے نماز روز ہ اگر بغیر عذر شرعی ان کو وقت سے مؤخر کرے فاسق مردو دالشہا دۃ ہےاور جن کے لیے وقت معین نہیں جیسے زکو ۃ اور حج ان میں اختلاف ہے تاخیر سے مردودالشہا دۃ ہوتا ہے پانہیں صحیح یہ ہے کنہیں ہوتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اسا: بلاعذر جمعہ ترک کرنے والا فاس ہے یعنی محض اپنی کا ہلی اور سستی سے جوترک کرے اور اگر عذر کی وجہ سے نہیں پڑھا مثلاً بیار ہے پاکسی تاویل کی بنا پرنہیں پڑھتا مثلاً پہ کہتا ہے کہ امام فاسق ہے اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں تو بیہ جچوڑ نے والا فاست نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) بیعذراُس وقت مسموع ہوگا<sup>(7)</sup> کہایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہو یا کئی جگہ جمعہ ہوتا ہے مگر سب امام اسی قتم کے ہوں۔

مسکلی اور ستی سے نمازیا جماعت ترک کرنے والا مردودالشہادة ہے اورا گرترک جماعت کے لیے عذر ہومثلاً امام فاسق ہے کہ اُس کے پیچیے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور امام کو ہٹا بھی نہیں سکتا یا امام مگراہ بدعتی ہے اس وجہ سے اُس کے پیچیے نہیں پڑھتا گھر میں تنہا پڑھ لیتا ہے تواس کی گواہی مقبول ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۳۷:** فاسق نے تو ہہ کرلی تو جب تک اتناز مانہ نہ گزرجائے کہ تو ہہ کے آثار اُس پر ظاہر ہوجا ئیں اُس وقت تک گواہی مقبول نہیں اور اس کے لیے کوئی مدینہیں ہے بلکہ قاضی کی رائے برہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- <u>ہے۔۔۔۔ایک شم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔</u> 1 .....ا بك قتم كاكھيل ـ
  - ایک قسم کا کھیل جو ۲۴ چکور خانوں کی بساط پر دورنگ کے ۳۲م مروں سے کھیلا جاتا ہے۔
    - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٣٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل،الفصل الثاني، ج٣،ص٤٦٦.

- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل الفصل الثاني، ج٣،ص ٢٦٦.
  - 6 .....المرجع السابق.
    - 7 .... قبول ہوگا۔
- 8 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل الفصل الثاني، ج٣،ص٤٦٦.
  - 9 .....المرجع السابق، ص ٦٨ ٤.

اُس کی گواہی مقبول نہیں ۔اُنھیں بزرگانِ دین سلف صالحین میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی الدّتعالیٰ عن<u>بھی میں مثلاً روافض <sup>(1)</sup> کہ</u> صحابہً کرام کی شان میں د شنام بکتے ہیں <sup>(2)</sup>اور غیرمقلدین <sup>(3)</sup> کہائمہ مجتہدین خصوصاً امام اعظم کی شان میں سب وشتم <sup>(4)</sup> و بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

**مسئله ۱۳۵۵:** جو شخص حقیر و ذلیل افعال کرتا ہواُس کی شہادت مقبول نہیں جیسے راستہ پرپیشا ب کرنا۔ راستہ پرکوئی چیز کھانا۔ بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا۔صرف یا جامہ یا تہبند پہن کر بغیر کرتہ پہنے یا بغیر جا دراوڑ ھے گزرگاہ عام پر چلنا۔لوگوں کے سامنے یاؤں دراز کر کے بیٹھنا۔ ننگے سر ہو جانا جہاں اس کوخفیف و بےاد بی وقلت حیا تصور کیا جاتا ہو۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری، مدایہ، فتح)

مسلم ۲ سا: دوشخصوں نے بیر گواہی دی کہ ہمارے باپ نے فلال شخص کو وصی مقرر کیا ہے اگر شخص مدعی <sup>(7)</sup> ہوتو گواہی مقبول ہے۔اور منکر ہوتو مقبول نہیں کیوں کہ قبول وصیت پر قاضی کسی کومجبور نہیں کرسکتا۔اسی طرح میت کے دائن (<sup>8)</sup> یا مدیون <sup>(9)</sup> یاموصےٰ لہ <sup>(10)</sup>نے گواہی دی کہ میت نے فلان شخص کووسی بنایا ہے توان کی گواہیاں بھی مقبول ہیں۔ <sup>(11)</sup> (ہداریہ) مسكله كان دو شخصول نے بير واہى دى كه جماراباب يرديس چلا گياہے أس نے فلال شخص كوا پنا قرضه اور دَين وصول کرنے کے لیے وکیل کیا ہے بیگواہی مقبول نہیں و شخص ثالث و کالت کا مدعی ہو یا منکر دونوں کا ایک حکم ہے۔اورا گران کا باپ

> 1 .....رافضی کی جمع تفصیل کے لیے دیکھئے بہار شریعت، جام ۲۰۵۔ 2....بهوده کتے ہیں۔

4....گالی گلوچ انعن طعن پ اجس ۲۳۵ علی کے لیے دیکھئے بہار شریعت، جا، ص ۲۳۵۔

5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل الفصل الثاني، ج٣،ص ٤٦٨ وغيره.

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل،الفصل الثاني، ج٣،ص٤٦٨.

و"الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص١٢٣.

و"فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢،٤٨٥،٦.

**7**.....دعوی کرنے والا۔ **3**.....جس نے میت کوقرض دیا ہے۔ **9**....مقروض۔

🕡 .....میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے۔

1 ۲٤،٠٠٠ "الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ٢٤.

یہیں موجود ہوتو دعویٰ ہی مسموع نہیں شہادت کس بات کی ہوگی۔وکیل کے بیٹے بوتے یا باپ دادا نے وکالت کی گواہی دی نامقبول ہے۔(1) (مداہیہ، فتح، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳۸۸: دوشخص کسی امانت کے امین ہیں اُنھوں نے گواہی دی کہ بدامانت اُس کی ملک ہے جس نے ان کے یاس رکھی ہے گواہی مقبول ہے اورا گریپہ گواہی دیتے ہیں کہ شخص جواس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس نے خود اقرار کیا ہے کہ ا مانت رکھنے والے کی مِلک ہے تو گواہی مقبول نہیں مگر جب کہان دونوں نے امانت اُس شخص کو واپس دے دی ہوجس نے ركاني (<sup>2)</sup> (فتح القدير)

مسکلہ استان دومرتہن بیگواہی دیتے ہیں کہ مرہون شے (3) اُس کی ملک ہے جودعویٰ کرتا ہے گواہی مقبول ہے اوراُس چیز کے ہلاک ہونے کے بعد بیگواہی دیں تو نامقبول ہے مگران دونوں کے ذمه اُس چیز کا تاوان لازم ہو گیا یعنی مدعی <sup>(4)</sup> کواُس کی قیمت ادا کریں کہان دونوں نے غصب کاخودا قرار کرلیااورا گرمزتهن بیگواہی دیں کہخود مدعی نے ملک راہن <sup>(5)</sup> کااقرار کیا تھا تو مقبول نہیں اگر چہمر ہون ہلاک ہو چکا ہو۔ ہاں اگررا ہن کوواپس کرنے کے بعد بیگواہی دیں تو مقبول ہے۔ایک شخص نے مرتہن پر دعویٰ کیا کہ مرہون چیز میری ہے اور مرتہن منکر ہے اور را ہن نے گواہی دی تو قبول نہیں مگر را ہن بیتا وان لازم ہے۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدير)

مسکلہ ۱۹۰۰ غاصب نے (۲) شہادت دی کہ مغصوب چیز (8) مرعی کی ہے مقبول نہیں مگر جب کہ جس سے غصب کی تھی اُس کووا پس دینے کے بعد گواہی دی تو قبول ہےاورا گرغاصب کے ہاتھ میں چیز ہلاک ہوگئی پھر مدعی کے قق میں شہادت دی تو مقبول نہیں۔<sup>(9)</sup> (فتح القدیر)

مسلما المات مستقرض ( قرض لینے والے ) نے گواہی دی کہ چیز مدعی کی ہے تو گواہی مقبول نہیں چیز واپس کر چکا ہویا

1 ....."الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ١٢٥.

و"فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، ج٦،ص٤٩٤٠.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٣٢.

2 ...... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل شهادته، ج٦، ص٤٩٥،٤٩٤.

**5**.....گروی رکھنےوالے کی ملکیت۔ 4.....عوىٰ كرنے والا۔ **3**....گروي رکھي گئي چيز په

6 ...... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.

**7**.....نا جائز قبضه کرنے والے نے۔ **8**....وہ چیز جس برنا جائز قبضه کیا گیا ہو۔

9 ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.

نہیں ۔ بیج فاسد کےساتھ چیزخریدی اور قبضہ کر چکامشتری گواہی دیتا ہے کہ مدعی کی ملک ہے مقبول نہیں ۔اورا گرقاضی نے اس بیع کوتوڑ دیایا خود بائع ومشتری نے اپنی رضامندی سے توڑ دیااور چیز ابھی مشتری کے پاس ہےاورمشتری نے مدعی کے تن میں گواہی دی مقبول نہیں۔اورا گرمبیع بائع کوواپس کر دینے کے بعد مدعی کے قت میں گواہی دیتا ہے قبول ہے۔<sup>(1)</sup> (فتح القدیر)

مسئلہ ۱۷۲: مشتری نے جو چیزخریدی ہے اُس کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ مدعی کی ملک ہے اگر چہ بھے کا اقالہ ہو چکا ہو یا عیب کی وجہ سے بغیر قضائے قاضی <sup>(2)</sup>واپس ہو چکی ہو گواہی مقبول نہیں۔ یو ہیں بائع نے بیچ کے بعد یہ گواہی دی کمبیع ملک مدی ہے یہ مقبول نہیں۔اگر بیع کواس طرح بررد کیا گیا ہوجوفنے (3) قراریائے تو گواہی مقبول ہے۔ (<sup>4)</sup> (فنح)

مسئلہ سام، مدیون کی بیگواہی کہ دَین جواس برتھا وہ اس مدعی کا ہے مقبول نہیں اگر چہ دَین ادا کر چکا ہو۔متاجر (<sup>5)</sup> نے گواہی دی کدمکان جومیرے کراید میں ہے مدعی کی مِلک ہے اور مدعی پیکہتا ہے کدمیرے حکم سے پیر مکان مدعی علیہ نے اسے کرایہ پر دیا تھا یہ گواہی مقبول نہیں۔اورا گر مدعی ہیکہتا ہے کہ بغیر میرے حکم کے دیا گیا تو مقبول ہےاور جو شخص بغیر کرایہ مکان میں رہتا ہے اُس کی گواہی مدعی کے موافق ومخالف دونوں مقبول۔<sup>(6)</sup> (فتح)

**مسئلہ ۱۳۴۶:** ایک شخص کووکیل بالخصومة کیا<sup>(7)</sup> اُس نے قاضی کےعلاوہ کسی دوسر شے مخص کے پاس مقدمہ پیش کیا پھر موکل نے وکیل کومعزول کر کے قاضی کے پاس پیش کیا۔وکیل نے گواہی دی بیمقبول ہے۔اورا گرقاضی کے پاس وکیل نے مقدمه پیش کردیااس کے بعد و کیل کومعزول کیاتو گواہی مقبول نہیں۔(8) (فتح القدیر)

مسئلہ ۲۵۸: وصی کو قاضی نے معزول کر کے دوسراوسی اُس کے قائم مقام مقرر کیا یاور نہ بالغ ہو گئے اب وہ وصی بیگواہی دیتا ہے کہ میت کا فلاں شخص پر دَین ہے بیگواہی نامقبول اورمعزولی ہے قبل کی گواہی توبدرجہُ اولیٰ نامقبول ہے۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار ) مسله ۲ ۱۲: جوشخص کسی معامله میں خصم <sup>(10)</sup> هو چکا اُس معامله میں اُسکی گواہی مقبول نہیں اور جوابھی تک خصم نہیں ہوا

- - **ہے**....قاضی کے فیصلہ کے بغیر ۔
- 4 ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - 5 ..... كرائے ير لينے والا ، كرابيدار۔
- 6 ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - 7 ....مقدمے کاوکیل بنایا۔
- 8 ...... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - 9 ...... الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٢.
    - 👊 ..... مرمقابل،حریف۔

ہے مگر قریب ہونے کے ہےاُس کی گواہی مقبول ہے پہلے کی مثال وصی ہے دوسرے کی مثال وکیل بالخصومۃ ہے جس نے قاضی کے یہاں دعویٰ نہیں کیااورمعزول ہو گیا۔<sup>(1)</sup> (تبیین)

**مسئلہ سے ا** وکیل بالخصومۃ نے قاضی کے یہاں ایک ہزاررو بے کا دعویٰ کیا اس کے بعدموکل نے اُسے معزول کر دیا اس کے بعد وکیل نے موکل کے لیے بیگواہی دی کہاس کی فلال شخص کے ذمہ سواشر فیاں ہیں بیگواہی مقبول ہے کہ بید وسرا دعویٰ ہےجس میں شخص کیل نہ تھا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۲۸۸: دوشخصوں نے میت کے ذمہ دَین کا دعویٰ کیاان کی گواہی دوشخصوں نے دی پھران دونوں گواہوں نے اُسی میت براینے وَین کا دعویٰ کیااوران مدعیوں نے ان کے موافق شہادت دی سب کی گواہیاں مقبول ہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

دونوں نے بھی اُن گواہوں کے لیے یہی شہادت دی کہ میت نے اُن کے لیے ہزار کی وصیت کی ہے تو ان میں کسی کی گواہی مقبول نہیں ۔اورا گرعین کی وصیت کا دعویٰ ہواور گوا ہوں نے شہادت دی کہ میت نے اس چیز کی وصیت فلاں وفلاں کے لیے کی ہے اور ان دونوں نے گواہوں کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب گواہیاں مقبول یں۔<sup>(4)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسكله ۵: ميت نے دو شخصوں كووسى كياان دونوں نے ايك وارث بالغ كے حق ميں شہادت ايك اجنبى كے مقابل میں دی اور جس مال کے متعلق شہادت دی وہ میت کا تر کہ <sup>(5)</sup> نہیں ہے بیگواہی مقبول ہےاورا گرمیت کا تر کہ ہےتو گواہی مقبول نہیں اورا گرنابالغ وارث کے حق میں شہادت ہوتو مطلقاً مقبول نہیں میت کا تر کہ ہویا نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

**مسللها ۵:** بَرْح مُسجَبَّ د (یعنی جس مے مخص گواه کافسق بیان کرنامقصود ہو، حق اللّٰہ یاحق العبد کا ثابت کرنامقصود نه ہو )اس پر گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً اس کی گواہی کہ بیرگواہ فاسق ہیں پازانی پاسودخوار پاشرابی ہیں پانھوں نےخودا قرار کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دی ہے یا شہادت سے رجوع کرنے کا انھوں نے اقرار کیا ہے یا قرار کیا ہے کہ اجرت لے کربیگواہی دی ہے یا بہاقرار کیا

- 1..... "تبيين الحقائق"، كتاب الديات، باب القسامة، ج٧، ص ٢٦٠.
- 2 ....." الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٣٢.
  - 3 .....المرجع السابق، ص ٢٣٤.
- 4 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٣٤.
  - **ہ**.....وہ مال واسباب جومیت جھوڑ جائے۔
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٣٥.

ہے کہ مدعی کا بید دعویٰ غلط ہے یا بیر کہ اس واقعہ کے ہم لوگ شاہد نہ تھے ان امور پر شہادت کو نہ قاضی سُنے گا اور نہ اس کے متعلق کوئی حکم دےگا۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، فتح القدیر)

مسلك المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي ا سامنے اجرت دی ہے بیگواہی بھی مقبول نہیں کہ بی بھی جرح مجرد ہےاور مدعی کا اجرت دینااگر چیدامرزائد ہے مگر مدعی کااس کے متعلق کوئی دعوی نہیں ہے کہ اس پرشہادت لی جائے۔<sup>(4)</sup> (بحرالرائق)

مسله ۵۳: جرح مُجَدود يركوابي مقبول نه مونا أس صورت ميس ہے جب در بارقاضي ميں بيشهادت گزرےاور خفي طور پر مدعیٰ علیہ نے قاضی کے سامنے اُن کا فاسق ہونا بیان کیااور طلب کرنے پراُس نے گواہ پیش کر دیے تو پیشہادت مقبول ہوگی ، لینی گواہوں کی گواہی رد کردے گااگر چہاُن کی عدالت ثابت ہو کہ جرح تعدیل <sup>(5)</sup> پر مقدم ہے۔ <sup>(6)</sup> (بحر)

مسله ۱۵۳ فت کے علاوہ اگر گواہوں پراورکسی قتم کاطعن کیا اوراس کی شہادت پیش کر دی مثلاً گواہ مدعی کا شریک ہے یا مدعی کا بیٹا یا باپ ہے یا احدالز وجین <sup>(7)</sup> ہے یا اُس کامملوک <sup>(8)</sup> ہے یا حقیر و ذلیل افعال کرتا ہے اس قتم کی شہادت مقبول  $(5.)^{(9)}$ 

مسكله ۵۵: جن شخص كفتق سے عام طور برلوگوں كوضرر بينچتا ہے مثلاً لوگوں كو گالياں ديتا ہے يا سينے ہاتھ سے مسلمانوں کوایذا پہنچا تا ہےاس کے متعلق گواہی دینا جائز ہے تا کہ حکومت کی طرف سے ایسے شریر سے نجات کی کوئی صورت تجویز ہواور حقیقةً بیشهادت نہیں ہے۔ <sup>(10)</sup> (بحر)

مسلم ٢٥: جرح الرمجردنه بوبلكه أس كے ساتھ سي حق كاتعلق بواس پرشهادت بوسكتى ہے مثلاً مدى عليه نے گوا بول پر دعویٰ کیا کہ میں نے ان کو پچھرو ہے اس لیے دیے تھے کہ اس جھوٹے مقدمہ میں شہادت نہ دیں اور انھوں نے گواہی دے دی للہذا

- 1 ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٦، ص ٩٥. و"الهداية"،كتاب الشهادات،باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٢،ص٥٠١.
  - 2 ....جس پر دعویٰ کیا جائے۔ **3**.....عوى كرنے والا ـ
- البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج٧، ص١٦٦.
  - العنى گواہوں كا عادل ہونا، قابل شہادت ہونا۔
- 6 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧،ص ١٦٩.
  - **7**.....لیخی میال بیوی میں سے کوئی ایک۔ 🔞 ......غلام۔
- 9 ...... "البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص ١٧٠.
  - المرجع السابق.

میرے رویے واپس ملنے جاہیے یا بیدعویٰ کیا کہ مدعی کے پاس میرا مال تھا اُس نے وہ مال گواہوں کواس لیے دے دیا کہ وہ میرے خلاف مدی کے حق میں گواہی دیں میراوہ مال ان گواہوں سے دلایا جائے پاکسی اجنبی نے گواہوں پر دعویٰ کیا کہان لوگوں کومیں نے اتنے رویے دیے تھے کہ فلاں کےخلاف گواہی نہ دیں میرے رویے واپس دلائے جائیں اور بیہ بات مدعیٰ علیہ نے گواہوں سے ثابت کر دی پاانھوں نےخودا قرار کرلیایاقتم سے انکار کیا وہ مال ان گواہوں سے دلایا جائے گا اوراسی شمن میں ان کے فتق کا بھی تھم ہوگا۔اور جو گواہی بیدے چکے ہیں رد ہوجائے گی۔اوراگر مدعی علیہ نے مخض اتنی بات کہی کہ میں نے ان کواس لیے رویے دیے تھے کہ گواہی نیدیں اور مال کا مطالبہ نہیں کرتا تواس پرشہادت نہیں لی جائے گی کہ پیجرح مجرد ہے۔<sup>(1)</sup> (مدابیہ فتح القدیر، بحر)

مسئلہ کھ: مدی نے اقرار کیا ہے کہ گواہوں کواس نے اجرت دی ہے یا قرار کیا ہے کہ وہ فاس بیں ، یا قرار کیا ہے کہ اُنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اس پر شہادت ہوسکتی ہے۔ (2) (مدایہ، درمختار)

مسئلہ ۵۸: گواہوں پر بیدعویٰ کہ انھوں نے چوری کی ہے یا شراب یی ہے یا زنا کیا ہے اس پرشہادت لی جائے گی کہ بیجرح مجر ذہیں اس کے ساتھ حق اللہ کا تعلق ہے لیعنی اگر ثبوت ہوگا تو حدقائم ہوگی اوراسی کے ساتھ وہ گواہی جودے چکے ہیں ردكردي حائے گی۔(3) (فتح القدير)

مسله ۵: گواہ نے گواہی دی اور ابھی وہیں قاضی کے پاس موجود ہے باہزہیں گیا ہے اور کہتا ہے کہ گواہی میں مجھ ہے کچھلطی ہوگئی اس کہنے ہے اُس کی گواہی باطل نہ ہوگی بلکہا گروہ عا دل ہے تو گواہی مقبول ہے غلطی اگراس قشم کی ہے جس ہے شہادت میں کوئی فرق نہیں آتا لینی جس چیز کے متعلق شہادت ہے اُس میں کچھ کی بیشی نہیں ہوتی مثلاً پہلفظ بھول گیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو باہر سے آ کربھی بیرکہ سکتا ہے اس کی وجہ ہے تہم نہیں کیا جاسکتا اور و غلطی جس سے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی دوصورتیں ہیں جو کچھ پہلے کہا تھا اُس سے ابزائد بتا تاہے یا کم کہتاہے مثلاً پہلے بیان میں ایک ہزار کہا تھا اب ڈیڑھ ہزار کہتاہے یا یانسوا گر کمی بتا تا ہے یعنی جتنا پہلے کہا تھااب اُس سے کم کہتا ہے یعنی مدعی کے مدعیٰ علیہ کے ذمہ یانسو ہیں اس صورت میں حکم بیہ ہے کہ کم کرنے کے بعد جو کچھ بچے اُس کا فیصلہ ہوگا اور زیادہ بتا تا ہولیعنی کہتا ہے بجائے ڈیڑھ ہزار کے میری زبان سے ہزارنکل

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٦، ص٥٩٥.

و"الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢ ، ص ١٢٥.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص ١٧١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ١٢٥. و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٣٧.

**<sup>3</sup>**...... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٦، ص٩٦.

گیااس کی دوصورتیں ہیں۔ مدعی کا دعویٰ ڈیڑھ ہزار کا ہے یا ہزار کا اگر مدعی کا دعویٰ ڈیڑھ ہزار کا ہےتو بیزیا دت مقبول ہے ور نہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (فتح،ردامحتار)

**مسئلہ \* ۲:** حدودیا نسب میں غلطی کی مثلاً شرقی حد کی جگہ غربی بول گیا یا محمد بن عمر بن علی کی جگہ محمد بن علی بن عمر کہہ دیا اوراُ سی مجلس میں اس غلطی کی تھیج کر دی تو گواہی معتبر ہوجائے گی۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ )

مسکلہ الا: شہادت قاصرہ جس میں بعض ضروری باتیں ذکر کرنے سے رہ گئیں اس کی بھیل دوسرے نے کر دی بہ گواہی معتبر ہے مثلاً ایک مکان کے متعلق گواہی گزری کہ بیر مدعی کی ملک ہے مگر گواہوں نے بینہیں بتایا کہ وہ مکان اس وقت مدی علیہ کے قبضہ میں ہے مدعی نے دوسرے گواہوں سے مدعی علیہ کا قبضہ ثابت کر دیا گواہی معتبر ہوگئی۔ یا گواہوں نے ایک محدود شے میں ملک کی شہادت دی اور حدود ذکرنہیں کیے، دوسرے گواہوں سے حدود ثابت کیے گواہی معتبر ہوگئی۔ یاایک شخص کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ شہادت دی اور مدی علیہ کو پہچا نانہیں دوسرے گوا ہوں سے بیثابت کیا کہ جس کا بینام ونسب ہے وہ بیخص ہے گواہی معتبر ہوگئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار )

مسلك ٢٦: ايك گواه نے گواہى دى باقى گواه يول گواہى دينے ہيں كہ جواس كى گواہى ہے وہى ہمارى شہادت ہے يہ مقبول نہیں بلکہ اُن کو بھی وہ باتیں کہنی ہوں گی جن کی گواہی دینا جا ہتے ہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسلم ۱۲۳: نفی کی گواہی نہیں ہوتی یعنی مثلاً ہے گواہی دی کہاس نے بیے نہیں کی ہے یا قرار نہیں کیا ہے ایسی چیزوں کو گواہوں سے نہیں ثابت کر سکتے نفی صورۃ ہو یامعنًی دونوں کا ایک حکم ہے مثلاً وہ نہیں تھایاغا ئب تھا کہ دونوں کا حاصل ایک ہے۔ گواہ کویقتنی طور برنفی کاعلم ہویا نہ ہو ہبر حال گواہی نہیں دےسکتا مثلاً گواہوں نے بیگواہی دی کہ زیدنے عمرو کے ہاتھ یہ چیز بیع کی ہےاب بہ گواہی نہیں دی جاسکتی کہ زیدتو وہاں تھاہی نہیں ہاں اگرنفی متواتر ہوسب لوگ جانتے ہوں کہ وہ اُس جگہ یا اُس وقت موجود نہ تھا تو نفی کی گواہی صحیح ہے کہ دعویٰ ہی مسموع نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

<sup>1 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٦، ص٩٧ ...

و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٧٣٧.

الهدایة"، کتاب الشهادات،باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج۲، ص ۲۰.

الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٤٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،باب القبول وعدمه، ج٨،ص٤٢.

مسله ۱۲: شهادت کا جب ایک جز باطل هو گیا تو کل شهادت باطل هو گئی پنهیس که ایک جز صحیح مواورایک جز باطل مگر بعض صورتیں ایسی ہیں کہایک جزشچے اور ایک جزباطل مثلاً ایک غلام مشترک ہے اُس کا ما لک ایک مسلم اور ایک نصرانی ہے، دو نصرانیوں نے شہادت دی کہان دونوں نے غلام کوآ زاد کر دیانصرانی کے خلاف میں گواہی صحیح ہے یعنی اس کا حصہ آزا داورمسلمان كاحصهآ زادنه هوگاه (1) (درمختار)

### شھادت میں اختلاف کا بیان

اختلاف شہادت کے مسائل کی بناچنداصول برہے:

(۱) حقوق العباد میں شہادت کے لیے دعویٰ ضروری ہے لیعنی جس بات بر گواہی گزری مدعی <sup>(2)</sup> نے اُس کا دعویٰ نہیں کیا ہے یہ گواہی معتبرنہیں کہ ق العبر کا فیصلہ (3) بغیر مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں مطالبہ نہیں اور حقوق اللہ میں دعوے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہرشخص کے ذمہاس کا اثبات ہے گویا دعویٰ موجود ہے۔

(۲) گواہوں نے اُس سے زیادہ بیان کیا جتنا مدعی دعویٰ کرتا ہے تو گواہی باطل ہے اور کم بیان کیا تو مقبول ہے اور اُتے ہی کا فیصلہ ہوگا جتنا گوا ہوں نے بیان کیا۔

(m) مِلک مطلق مِلک مقید سے زیادہ ہے کہ وہ اصل سے ثابت ہوتی ہے اور مقید وقت سبب سے معتبر ہوگی۔

(۴) دونوں شہادتوں میں لفظاً ومعنع ٔ ہرطرح اتفاق ہونا ضروری ہے اور شہادت ودعویٰ میں باعتبار معنے متفق ہونا ضرور ے لفظ کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درر )

مسکلہا: مدی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا یعنی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے بنہیں بتا تا کہ سبب سے ہے مثلاً خریدی ہے پاکسی نے ہبہ کی ہے (<sup>5)</sup>اور گواہوں نے ملک مقید بیان کی لیعنی سبب ملک کا اظہار کیا مثلاً مدعی نے خریدی ہے بیہ گواہی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٤٢.

<sup>2 .....</sup> دعوى كرنے والا۔

بندے کے ق کا فیصلہ۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غرر الأحكام "،باب الاختلاف في الشهادة،الجزء الثاني، ص ٢٨٤.

**<sup>5</sup>**....لیعنی بطور تخفه دی ہے۔

مقبول ہےاوراس کاعکس ہولیعنی مدعی نے ملک مقید کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ملک مطلق بیان کی بیگواہی مقبول نہیں بشرطیکہ مدعی نے یہ بیان کیا کہ میں نے فلاں شخص سے خریدی ہے اور بائع کواس طرح بیان کردے کہ اُس کی شناخت ہوجائے اورخریدنے کے ساتھ قبضہ کا ذکر نہ کرے۔اورا گر دعوے میں بائع کا ذکرنہیں یا بہ کہ میں نے ایک شخص سے خریدی ہے یا بہ کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یاخریدنے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کا بھی ذکر ہے اور گوا ہوں نے ان صورتوں میں ملک مطلق کی شہادت دی تو مقبول ہے۔(1)(درمختار، بحالرائق)

مسكلة: بياختلاف أس وقت معترب جب أس شے كے ليے متعدد اسباب موں اور اگر ايك ہى سبب مومثلاً مری نے دعویٰ کیا کہ یہ میری عورت ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اُس کی منکوحہ ہے شہادت  $(5,)^{(2)}$ 

**مسئلہ بیا: مدی نے اپنی مِلک کا سبب میراث بتایا کہ دراثۂ میں اس کا ما لک ہوں یامدی نے کہا کہ بیہ جانور میرے گھر** کا بچہ ہے اور گوا ہوں نے مِلک مطلق کی شہادت دی بیگواہی مقبول ہے۔ (3) (درمختار)

مسکلہ ؟: ود بعت (<sup>4)</sup> کا دعویٰ کیا کہ میں نے یہ چیز فلاں کے یاس ود بعت رکھی ہے گواہوں نے بیان کیا کہ مدعی علیہ (<sup>5)</sup> نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز میرے یاس فلال کی امانت ہے۔ یو ہیں غصب یاعاریت کا دعو کی کیا اور گوا ہوں نے مدعی علیہ کے اقرار کی شہادت دی یا نکاح کا دعویٰ کیا اور گوا ہوں نے اقرار نکاح کی گواہی دی یا دَین کا دعویٰ کیاا درگواہی بیددی کہ مدعی علیہ نے اپنے ذمہاُ س کے مال کا اقر ارکیا ہے یا قرض کا دعویٰ ہےاورگواہی بیہوئی کہا پنے ذ مه مال کا اقرار کیا ہےاورسبب کچھنہیں بیان کیا ان سب صورتوں میں گواہی مقبول ہے۔ بیچ کا دعویٰ کیا اورا قرار نیچ کی شہادت گزری گواہی مقبول ہے۔ دعویٰ پیہ ہے کہ میرے دس من گیہوں فلاں شخص پر بیج سلم کی رو سے واجب ہیں اور گوا ہوں نے یہ بیان کیا کہ مدیل علیہ نے اینے ذ مہدس من گیہوں کا اقر ارکیا ہے یہ گواہی مقبول نہیں۔ (<sup>6)</sup> (بحرالرائق)

1 ....." الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٢٤٧.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧٠ ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

- 2 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٠٨٠.
- آلدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ،، ج٨، ص٨٤٢.
  - **ہ**....جس پر دعوی کیا گیاہے۔ 4 .....امانت ـ
  - 6 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٨٣.

مسلمه: دونوں گواہوں کے بیان میں لفظاً و معنے اتفاق ہواس کا مطلب بیہ ہے کہ دونوں لفظوں کے ایک معنے ہوں بیرنہ ہو کہ ہر لفظ کے جدا جدامعنے ہوں اور ایک دوسرے میں داخل ہوں مثلاً ایک نے کہا دورویے دوسرے نے کہا چاررویے بیہ اختلاف ہو گیا کہ دواور چار کے الگ الگ معنے ہیں پنہیں کہا جائے گا کہ چار میں دوبھی ہیں لہذا دورویے پر دونوں گواہوں کا ا تفاق ہوگیا۔اورا گرلفظ دو ہیں مگر دونوں کے معنی ایک ہیں توبیا ختلاف نہیں مثلاً ایک نے کہا ہید دوسرے نے کہا عطیہ یاایک نے کہا نکاح دوسرے نے کہا تزوت کے بیاختلاف نہیں اور گواہی معتبر ہے۔ <sup>(1)</sup> (بح، درمختار)

مسئلہ لا: ایک گواہ نے دو ہزاررو بے ہتائے دوسرے نے ایک ہزاریا ایک نے دوسودوسرے نے ایک سویا ایک نے کہاا بک طلاق یا دوطلاق دوسرے نے کہا تین طلاقیں دیں بیگوا ہیاں رد کر دی جائیں گی کہ دونوں میں اختلاف ہو گیایا ایک نے کہامڈی علیہ نےغصب کیا دوسرے نے کہاغصب کا قرار کیا پالیک نے کہاقتل کیا دوسرے نے کہاقتل کا قرار کیا دونوں نامقبول ہیں۔اورا گردونوںا قرار کی شہادت دیتے قبول ہوتی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلمے: جب قول وفعل کا اجتماع ہوگا یعنی ایک گواہ نے قول بیان کیا دوسرے نے فعل تو گواہی مقبول نہ ہوگی مثلاً ایک نے کہاغصب کیا دوسرے نے کہاغصب کا اقرار کیا دوسری مثال میہ ہے کہ مدعی نے ایک شخص پر ہزاررویے کا دعویٰ کیا ایک گواہ نے مدعی کا دینا بیان کیا دوسرے نے مدعی علیہ کا اقرار کرنا بیان کیا یہ نامقبول ہےالبتہ جس مقام پرقول وفعل دونوں لفظ میں متحد ہوں مثلاً ایک نے بیع (3) یا قرض یا طلاق یا عتاق کی <sup>(4)</sup>شہادت دی دوسرے نے ان کے اقر ارکی شہادت دی کہ ان سب میں دونوں کے لیےایک لفظ ہے لیعنی پہلفظ کہ میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق وینا بھی ہےاوراقرار بھی اسی طرح سب میں لہذافعل و قول كااختلاف ان ميں معتبرنہيں دونوں گواہياں مقبول ہيں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **۸:** ایک نے گواہی دی کہ تلوار سے قتل کیا دوسرے نے بتایا کہ چیری سے بہ گواہی مقبول نہیں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسئلہ 9: ایک نے گواہی دی ایک ہزار کی دوسرے نے ایک ہزاراور ایک سوکی اور مدعی کا دعویٰ گیارہ سوکا ہوتو ایک ہزار کی گواہی مقبول ہے کہ دونوں اس میں متفق ہیں اورا گردعویٰ صرف ہزار کا ہے تونہیں مگر جب کہ مدعی کہددے کہ تھا تو ایک ہزار

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٨. و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ١٨٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٨.

<sup>4....</sup>غلام آزاد کرنے کی۔ **3**.....تجارت، خريد وفروخت ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٩.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

ایک سومگرایک سواُس نے دیدیایا میں نے معاف کر دیا جس کاعلم اس گواہ کونہیں تواب قبول ہے۔ (1) ( درمختار )اورا گر گواہ نے ابك ہزارا يك سوكى جگه گياره سوكها تواختلاف ہوگيا كه لفظاً دونوں مختلف ہيں۔

مسئلہ ا: ایک گواہ نے دومعین چز کی شہادت دی اور دوسرے نے ان میں سے ایک معین کی تو جس ایک معین پر دونوں کا اتفاق ہوا اس کے متعلق گواہی مقبول ہے۔اورا گرعقد میں یہی صورت ہومثلاً ایک نے کہا یہ دونوں چیزیں مدعی نے خریدی ہیںاورایک نے ایک معین کی نسبت کہا کہ بیخریدی ہے تو گواہی مقبول نہیں یانٹن میں اختلاف ہواایک کہتا ہے ایک ہزار میں خریدی ہے دوسراایک ہزارایک سوبتا تا ہے تو عقد ثابت نہ ہو گا کہ مبیع یاثمن کے مختلف ہونے سے عقد مختلف ہو جا تا ہے اور عقد کے دعوے میں ثمن کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر ثمن کے بیے نہیں ہوسکتی ہاں اگر گواہ بہ کہیں کہ بائع نے اقرار کیا ہے کہ مشتری نے یہ چیز خریدی اور ثمن ادا کر دیا ہے تو مقدار ثمن کے ذکر کی حاجت نہیں کیونکہ اس صورت میں فیصلہ کا تعلق عقد سے نہیں ، ے بلکہ شتری کے لیے ملک ثابت کرنا ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ اا: مدی نے پانسو کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ایک ہزار کی شہادت دی مدی نے بیان کیا کہ تھا تو ایک ہزار مگر یانسو مجھے وصول ہو گئے فوراً کہا ہویا کچھ دیر کے بعد گواہی مقبول ہے اور اگریہ کہا کہ مدی علیہ کے ذمہ یانسوہی تھے تو شہادت باطل ہے۔<sup>(3)</sup>(غانیہ)

مسئلہ ا: رائن (<sup>4)</sup> نے دعویٰ کیااور گواہوں نے زرر ہن <sup>(5)</sup> میں اختلاف کیاایک نے ایک ہزار بتایا دوسرے نے ایک ہزارایک سواوررا ہن زائد کا مدی ہے یا کم کا ، بہر حال شہادت معتبز نہیں کہ قصودا ثبات عقد ہے۔اورا گرمزتہن <sup>(6)</sup> مدی ہواور گواہوں میں اختلاف ہواور مرتہن زائد کا مدعی ہوتو گواہی معتبر ہے یعنی ایک ہزار کی رقم پر دونوں کا اتفاق ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔اورا گرمزتهن نے کم یعنی ایک ہزار ہی کا دعویٰ کیا ہے تو گواہی معتبز نہیں ۔خلع میں اگرعورت مدعی ہواور گواہوں میں اختلاف ہو تو گواہی معتبر نہیں اور اگر شوہر مدعی ہوتو زیادت کی صورت میں معتبر ہے جبیبا دَین کا حکم ہے۔ (<sup>7)</sup> (درمختار)

1 ....." الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٩.

2 .....المرجع السابق.

③ ...... "الفتاوى الخانية"، كتاب الشهادات، فصل الشهادة التي تخالف الاصل، ج٢، ص٠٣.

4 ...... نی چیز گروی رکھنے والا۔ 5 ...... وہ روپیہ جس کے لیے کوئی چیز رہن رکھی جائے۔

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٩ ـ ٢٥١.

مسئلہ سا: اجارہ کا دعویٰ ہےاور گواہوں کے بیان میں اجرت کی مقدار میں اسی قشم کا اختلاف ہوااس کی چارصورتیں ہیں۔متاجر<sup>(1)</sup>مری ہے یا موجر<sup>(2)</sup>۔ابتدائے مدت اجارہ میں دعویٰ ہے یاختم مدت کے بعد۔اگرابتدائے مدت میں دعویٰ ہوا ہے گواہی مقبول نہیں کہاس صورت میں مقصودا ثبات عقد ہے اور زمانۂ اجارہ ختم ہونے کے بعد دعویٰ ہواہے اور موجر مدعی ہے تو گواہی مقبول ہے اور مستاجر مدعی ہے مقبول نہیں۔<sup>(3)</sup> ( در مختار )

مسئلة 11: نكاح كا دعوى بهاور كوابول نے مقدار مهر ميں اسى شم كا اختلاف كيا تو نكاح ثابت ہوجائے گا اور كم مقدار مثلًا ایک ہزارمہر قراریائے گامرد مدعی ہو یاعورت۔دعوے میںمہر کم بتایا ہویازیادہ سب کاایک حکم ہے کیونکہ یہاں مال مقصود نہیں جوچيز مقصود ہے يعني نكاح أس ميں دونول متفق ميں لہذا بيا ختلاف معتبز نہيں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ 10: میراث کا دعویٰ ہومثلاً زید نے عمرویریہ دعویٰ کیا کہ فلاں چیز جوتمھارے پاس ہے یہ میرے باپ کی میراث ہےاس میں گواہوں کامِلک مورث <sup>(5)</sup> ثابت کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ بیکہنا پڑے گا کہوہ شخص مرااوراس چیز کوتر کہ <sup>(6)</sup> میں چھوڑا، پابیکہنا ہوگا کہ وہ تخص مرتے وقت اس چیز کا مالک تھایا یہ چیز موت کے وقت اُس کے قبضے میں یا اُس کے قائم مقام کے قبضے میں تھی مثلاً جب مراتھا یہ چیز اُس کے متاجر کے پاس یامستہ میر<sup>(7)</sup> پاامین یاغاصب <sup>(8)</sup> کے ہاتھ میں تھی کہ جب مورث کا قبضہ بوقت موت ثابت ہو گیا تو پہ قبضہ ما لکانہ ہی قراریائے گا کیونکہ موت کے وقت کا قبضہ قبضۂ ضان ہے۔اگر قبضہُ ضان نہ ہوتا تو ظاہر کر دیتا اُس کا ظاہر نہ کرنا کہ بیہ چیز فلاں کی میرے پاس امانت ہے قبضہ ضان کر دیتا ہے اور جب مورث کی ملک ہوئی تو دارث کی طرف منتقل ہی ہوگی۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ، بح )

مسئلہ ۱۲: میراث کے دعوے میں گواہوں کوسب وراثت بھی بیان کرنا ہوگا فقط اتنا کہنا کافی نہ ہوگا کہ بیاُس کا وارث ہے بلکہ مثلاً یہ کہنا ہوگا کہ اُس کا بھائی ہےاور جب بھائی بتا چکا توبیہ بتانا بھی ہوگا کہ حقیقی بھائی ہے یاعلاتی ہے یااخیافی۔<sup>(10)</sup> (بحر)

- 1 .....اجرت يرلينے والا ، ٹھيكيدار۔ 2 .....اجرت پردينے والا ، ٹھيكے پردينے والا ۔
- €....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص١٥٠.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - 5 .....وارث بنانے والے کی ملکیت۔ 6 .....وه مال جومیت جیمور ٔ جائے ،میراث۔
    - 8 .....نا جائز قبضه کرنے والا۔ 7 ....عاريتاً لينے والا۔
- 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٢٥٢.

و"البحرالرائق"،كتاب الشهادات،باب الاختلاف في الشهادة، ج٧،ص٩٩ ٢٠٠٠.

1....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧،ص ٢٠٠.

**مسئلہ کا:** گواہ کو رہبھی بتانا ہوگا کہ اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں ہے یا پیہ کیے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا وارث میں نہیں جانتااس کے بعد قاضی نسب نامہ <sup>(1)</sup> یو چھے گاتا کہ معلوم ہو سکے کوئی دوسراوارث ہے یانہیں۔<sup>(2)</sup> (بحر)

مسلله ۱۸: یجهی ضروری ہے کہ گواہوں نے میت کو پایا ہوا گریہ بیان کیا کہ فلاں شخص مر گیااور بیرمکان تر کہ میں چھوڑا اورخودان گواہوں نے میت کونہیں پایا ہے تو بیگواہی باطل ہے۔میت کا نام لینا ضرورنہیں اگر بیکھہ دیا کہ اس مدعی کا باپ یااس کا داداجب بھی گواہی مقبول ہے۔ (3) (در مختار، بحر)

**مسئلہ 19:** گواہوں نے گواہی دی کہ بیرمرداُ سعورت کا جومرگئی ہےشو ہر ہے یا بیعورت اُ س مرد کی زوجہ ہے جومر گیااور ہمارے علم میں میت کا کوئی دوسراوار شنہیں ہے عورت کے تر کہ سے <sup>(4)</sup> شوہر کونصف دے دیا جائے اور شوہر کے تر کہ سے عورت کو چوتھائی دی جائے اورا گر گواہوں نے فقط اتناہی کہا ہے کہ بیائس کا شوہر ہے یا بیائس کی بی بی ہے تو بیرحصہ یعنی نصف و جہارم نہ دیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ میت کی اولا د ہواوراس صورت میں زوج وزوجہ کوحصہ کم ملے گا للہٰذاا یک حد تک قاضی انتظار کرے۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۰ ایک شخص نے مکان کا دعویٰ کیا گواہوں نے بیگواہی دی کہ ایک مہینہ ہوا مدعی کے قبضہ میں ہے بیگواہی مقبول نہیں اور اگریکہیں کہ مدعی کی مِلک میں ہے تو مقبول ہے یا کہہ دیں کہ مدعی سے مدعی علیہ نے چھین لیا جب بھی مقبول۔ (6) (ہداریہ) محصل بیہ ہے کہ زمانۂ گذشتہ کی مِلک برشہادت مقبول ہے اور زمانۂ گذشتہ میں زندہ کا قبضہ ثابت ہونامِلک کے لیے کافی نہیں ہےاورموت کے وقت قبضہ ہونا دلیل ملک <sup>(7)</sup>ہے۔

مسئلہ ۲۱: مرعی علیہ نے خود مرعی کے قبضہ کا اقرار کیایا اُس کا اقرار کرنا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو چیز مرعی کو دلا دی

- 1.....لعنی باب دادا کا نام وغیره۔
- 2 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ٢٠٠.
- 3 ...... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٥٥.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ٢٠١.

- العنی مرحومہ بیوی کے چھوڑے ہوئے مال سے۔
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب السادس في الشهادة في المواريث، ج٣، ص ٤٨٩.
  - 6....."الهداية"، كتاب الشهادات، فصل في الشهادة على الإرث، ج٢، ص ١٢٨.
    - 7....ملکیت کی دلیل

جائے گی۔<sup>(1)</sup>(ہدایہ)مدعی علیہ<sup>(2)</sup>نے کہا کہ میں نے یہ چیز مدعی<sup>(3)</sup>سے چینی ہے کیونکہ بیمیری ملک ہے مدعی ح<u>صین</u>ے سےا نکار كرتا ہے تواس كۈنہيں ملے گی كہا قرار كور دكر ديا اور مدعی تصدیق كرتا ہوتو مدعی كود لائی جائے گی اور قبضه مدعی كاما نا جائے گالېذا اُس کے مقابل میں جو شخص ہے وہ گواہ پیش کرے پاس سے حلف لیا جائے۔<sup>(4)</sup> (بحر)

مسئلہ ۲۲: مدعی علیدا قرار کرتا ہے کہ چیز مدعی کے ہاتھ میں ناحق طریقہ سے تھی بہ قبضہ کری کا اقرار ہو گیا اور جا کدا د غیر منقولہ میں قبضہ مدعی کے لیےا قرار مدعیٰ علیہ کافی نہیں بلکہ مدعی گواہوں سے ثابت کرے یا قاضی کوخو دعلم ہو۔<sup>(5)</sup> (بحر)

**مسکلہ ۲۲۰:** گواہوں کے بیانات میں اگر تاریخ ووقت کا اختلاف ہوجائے یا جگہ میں اختلاف ہوبعض صورتوں میں اختلاف کالحاظ کر کے گواہی قبول نہیں کرتے اوربعض صورتوں میں اختلاف کالحاظ نہیں کرتے گواہی قبول کرتے ہیں۔ نیچ وشرا<sup>(6)</sup> وطلاق عتق<sup>(7)</sup> ـ وكالت ـ وصيت ـ دَين ـ براءت <sup>(8)</sup> ـ كفاله ـ حواله ـ قذف ان سب ميں گواہي قبول ہے ـ اور جنايت ـ غصب قتل نکاح پر بہن ہے۔ صدقہ میں اختلاف ہوا تو گواہی مقبول نہیں ۔اس کا قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جس چیز کی شہادت دی جاتی ہےوہ قول ہے یافعل۔اگرقول ہے جیسے بیچ وطلاق وغیرہ ان میں وقت اورجگہ کا اختلاف معتبرنہیں یعنی گواہی مقبول ہے ہوسکتا ہے کہ وہ لفظ بار بار کھے گئے لہذا وقت اور جگہ کے بیان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اگرمشہود بہ <sup>(9) فعل</sup> ہے جیسے غصب و جنایت یا مشہود بہ تول ہے مگراُس کی صحت کے لیفعل شرط ہے جیسے نکاح کہ بدایجاب وقبول کا نام ہے جوقول ہے مگر گواہوں کا وہاں حاضر ہونا کہ بیغل ہے نکاح کے لیے شرط ہے یا وہ ایساعقد ہوجس کی تمامیت (10) فعل سے ہوجیسے ہبدان میں گواہوں کا بیاختلاف مضر (11) ہے گواہی معتبر نہیں۔ (12) (بحرالرائق)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، فصل في الشهادة على الإرث، ج٢، ص١٢٨.

<sup>2 .....</sup>جس بردعوی کیا جائے۔ 3 .....عوی کرنے والا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ٢٠٢.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>7....</sup>غلام آزاد کرنا۔ 6....خريدوفروخت ـ

اسکسی کوؤین (قرض) سے بری کرنا، قرض معاف کرنا۔

و .....یعنی جس چیز کے متعلق گواہی دی۔ 🕕 ..... مکمل ہونا۔ 🕕 ..... نقصان دہ۔

<sup>2 ...... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ١٩٢١ .

مستله ۲۲: ایک شخص نے گواہی دی کہ زید نے اپنی زوجہ کوم ا ذی الحجہ کو مکمہ میں طلاق دی اور دوسرے نے بیہ گواہی دی کہ اُسی تاریخ میں بی بی کوزید نے کوفیہ میں طلاق دی ہے گواہی باطل ہے کہ دونوں میں ایک یقیناً حجموٹا ہے اورا گر دونوں کی ایک تاریخ نہیں بلکہ دو تاریخیں ہیں اور دونوں میں اتنے دن کا فاصلہ ہے کہ زید وہاں پہنچ سکتا ہے تو گواہی جائز ہے۔ یو ہیں اگر گواہوں نے دومختلف بیبیوں کے نام لے کرطلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگرایک کومکہ میں طلاق دینا دوسری کو کوفہ میں اُسى تاريخ ميں طلاق دينا بيان کيا په بھي مقبول نہيں ۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسئلہ ۲۵: ایک زوجہ کے طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے کہ زید نے اپنی اس زوجہ کو مکہ میں فلاں تاریخ کو طلاق دی اور قاضی نے حکم طلاق دے دیااس کے بعد دوگواہ دوسرے پیش ہوتے ہیں جواُسی تاریخ میں زید کا دوسری زوجہ کو کوفیہ میں طلاق دینابیان کرتے ہیںان گواہوں کی طرف قاضی التفات بھی نہ کرے گا۔<sup>(2)</sup> (بح الرائق)

مسلكه ۲۷: اوليائے مقتول نے گواہ پیش كيے كه أسى زخم سے مرااورزخى كرنے والے نے گواہ پیش كيے كه زخم احيها ہو گیا تھایا دس روز کے بعدم ااولیا کے گواہ کوتر جی ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، بحر)

**مسئلہ کا:** وصی نے بیتیم کا مال بیجا بیتیم نے بالغ ہوکر بیدوی کیا کہنین (ٹوٹے) کے ساتھ مال بیچ کیا گیااور مشتری نے گواہ قائم کیے کہ واجبی قیمت پر فروخت کیا گیاغین کے گواہ کوتر جمج ہوگی۔مرد نے عورت سے خلع کیا اس کے بعدمرد نے گوا ہوں سے ثابت کیا کہ خلع کے وقت میں مجنون تھااورعورت نے گواہ پیش کیے کہ عاقل تھاعورت کے گواہ مقبول ہیں۔ یا نُع نے گواہ پیش کیے کہ نابالغی میں اُس نے بیچا تھااور مشتری نے ثابت کیا کہ وقت بیچ بالغ تھامشتری کے گواہ معتبر ہیں۔ایک شخص نے وارث کے لیےاقرار کیامقرلہ (4) پیکہتا ہے کہ حالتِ صحت میں اقرار کیا تھا دیگر ور ثہ <sup>(5)</sup> کہتے ہیں کہ مرض میں اقرار کیا تھا گواہ مقرلہ کےمعتبر ہیں اوراُس کے پاس گواہ نہ ہوں تو ور ثہ کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ بیچ وسلح واقر ارمیں اکراہ <sup>(6)</sup>اور غیرا کراہ دونوں قسم کے گواہ پیش ہوئے تو گواہ اکراہ اولے ہیں۔ بائع مشتری <sup>(7)</sup> بیع کی صحت وفساد میں مختلف ہیں تو قول اُس کامعتبر ہے

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ١٩٢.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجنايات، ج١٠ ، ص١١٨.

و"البحرالرائق"،كتاب الشهادات،باب الاختلاف في الشهادة، ج٧،ص١٩٢.

<sup>4....</sup>جس کے لیےاقرار کیاتھا۔ **5**....میت کے دوسر بے وارث۔

الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔
 الدوخریدار۔

جومدی صحت ہےاور گواہ اُس کے معتبر ہیں جومدی فساد ہو۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق ،منحة الخالق )

مسئلہ 11: دوشخصوں نے شہادت دی کہ اس نے گائے پُرائی ہے مگرایک نے اُس گائے کارنگ سیاہ بتایا دوسرے نے سفیداور مدعی نے رنگ کے متعلق کچھ نہیں بیان کیا ہے تو گواہی مقبول ہے اور اگر مدعی نے کوئی رنگ متعین کر دیا ہے تو گواہی مقبول نہیں۔اورا گرایک گواہ نے گائے کہا دوسرے نے بیل تو مطلقاً گواہی مردود ہے۔اور دعویٰ غصب کا ہواور گواہوں نے رنگ کااختلاف کیاتوشهادت مردود ہے۔<sup>(2)</sup> (مدایہ، بحر)

مسکلہ ۲۹: زندہ آدمی کے دَین کی شہادت دی کہ اُس کے ذمہ اتنا دَین تھا گواہی مقبول ہے ہاں اگر مدی علیہ نے سؤ ال کیا کہ بتاؤاب بھی ہے یانہیں گواہوں نے بیکہاہمیں پنہیں معلوم تو گواہی مقبول نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ سا: مدی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ملک تھی اور گوا ہوں نے بیان کیا کہ اُس کی ملک ہے یہ گواہی مقبول نہیں۔ یو ہںا گر گواہوں نے بھی زمانۂ گذشتہ میں ملک ہونا بتایا کہ اُس کی ملک تھی جب بھی معتبزنہیں کہ مدعی کا یہ کہنا میری ملک تھی بتا تا ہے کہ اب اُس کی ملک نہیں ہے کیونکہ اگر اس وقت بھی اُس کی مِلک ہوتی تو بیرنہ کہتا کہ مِلک تھی۔اورا گرمڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری ملک ہےاور گواہوں نے زمانہ گذشتہ کی طرف نسبت کی تو مقبول ہے کیونکہ پہلے ملک ہونامعلوم ہےاور اس وفت بھی اُسی کی ملک ہے بیگواہوں کواسی بنایر معلوم ہوا کہ وہی پہلی ملک چلی آئی ہے۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسکلہ اسا: مدی نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان جس کے حدود دستاویز میں مکتوب ہیں (<sup>5)</sup>میرا ہے اور گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ وہ مکان جس کے حدود دستاویز میں لکھے ہیں مدعی کا ہے بیدعویٰ اور شہادت دونوں سیح ہیں اگر چہ حدود کو تفصیل کے ساتھ خود نہ بیان کیا ہو۔ یو ہیںا گریہشہادت دی کہ جو مال اس دستاویز میں لکھا ہے وہ مدعی علیہ کے ذمہ ہےاور تفصیل نہیں بیان کی گواہی مقبول ہے۔ یو ہیں مکان متنازع فیہ <sup>(6)</sup> کے متعلق گواہی دی کہوہ مدعی کا ہے مگر اُس کے حدود نہیں بیان کئے اگر فریقین اس بات یر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ ہے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

> 1 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٩٣. و"منحةالخالق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧،ص٩٣ ١٩٤.

> > 2 ....."الهداية"، كتاب الشهادة، باب الاختلاف في الشهادة، ج٢، ص ١٢٧.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ١٩٥.

..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨، ص٥٥٠.

4 ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨،ص ٢٥٤.

6....اییامکان جس کی ملکیت کے متعلق فریقین میں اختلاف ہو۔ **5**.....لیحنی تحریری ثبوت میں لکھے ہوئے ہیں۔

7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨، ص٢٥٦.

## شهادة على الشهادة كا بيان

تمجھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اصل واقعہ کا شامد ہے کسی وجہ سے اُس کی گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً وہ سخت بھار ہے کہ پچمری نہیں جاسکتا یا سفر میں گیا ہےالیی صورتوں میں یہ ہوسکتا ہے کہ اپنی جگہ دوسرے کو کر دے اور بید دوسرا جا کر گواہی دے گا اس کو شهادة على الشهادة كهتيه بن \_(1)

مسلما: جمله حقوق میں شہادۃ علی الشہادۃ جائز ہے مگر حدود وقصاص میں جائز نہیں یعنی اس کے ذریعہ سے ثبوت ہونے پر حداور قصاص نہیں جاری کریں گے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ)

**مسلیرا:** جو شخص واقعہ کا گواہ ہے وہ دوسرے کومطلقاً گواہ بناسکتا ہے بینی اُسے عذر ہو یا نہ ہو گواہ بنانے میںمضایقتہ نہیں <sup>(3)</sup> مگراس کی گواہی قبول اُس وفت کی جائے گی جب اصل گواہ شہادت دینے سے معذور ہواس کی چندصور تیں ہیں۔اصل گواہ مرگیا یا ایبا بہار ہے کہ کچہری حاضرنہیں ہوسکتا یا سفر میں گیا ہے یا آئی دور پر ہے کہ مکان سے آئے اور گواہی دے کررات تک گھر پہنچ جانا جا ہے تو نہ پنچے، بہ بھی اصلی گواہ کے عذر کے لیے کافی ہے یاوہ پر د فشین عورت ہے کہ ایسی جگہ جانے کی اُس کی عادت نہیں جہاں اجانب سے اختلاط ہو (4)۔ اور اگروہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بھی نگلتی ہو یاغنسل کے لیے حمام میں جاتی ہو جب بھی پر دہنشین ہی کہلائی گی ،الغرض جب اصلی گواہ معذور ہواُس وقت وہ مخض گواہی دےسکتا ہے جس کواُس نے اپنا قائم مقام کیا ہے اگرچہ قائم مقام کرنے کے وقت معذور نہ ہو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئله سا: شاہد فرع میں عدد بھی شرط ہے تعنی اصلی گواہ اپنے قائم مقام دومر دوں یا ایک مرد دوعورتوں کومقرر کرے بلکہ عورت گواہ ہےاوروہ اپنی جگہ کسی کو گواہ کرنا جا ہتی ہے تو اُسے بھی لازم ہے کہ دومردیا ایک مرد دوعورتیں اپنی جگہ مقررکرے۔(6)(درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٢، ص ١٢٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3....</sup>حرج نہیں۔

غیرمحرم لوگوں سے میل ملاپ ہو۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص٥٦، وغيره.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص٧٥٢.

**مسئلہ ؟:** ایک شخص کی گواہی کے دوشاہد ہیں <sup>(1)</sup> مگران میں ایک ایبا ہے جوخودنفس واقعہ کا بھی شاہد ہے یعنی اس نے ا بنی طرف سے بھی شہادت اداکی اور شاہداصل کی طرف سے بھی بیگواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: ایک اصلی گواہ ہے جو واقعہ کا شاہر ہے اور دوشخص دوسرے اصلی گواہ کے قائم مقام ہیں یوں تین شخصوں نے گواہی دی پیمقبول ہے۔اورا گرایک اصلی گواہ نے دو شخصوں کواپنی جگہ کیا دوسر ےاصلی نے بھی اُنھیں دونوں کواپنی جگہ پر کیا بلکہ فرض کرو بہت سے لوگ گواہ تھے اور سب نے انھیں دونوں کو اپنے اپنے قائم مقام کیا بیدرست ہے یعنی انھیں دونوں کی گواہی سب کی جگه پرقراریائے گی۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ٧: گواہ بنانے كاطريقه بيہ ہے كه گواہ اصل كسى دوسرت شخص كوجس كواينے قائم مقام كرنا جا ہتا ہے خطاب كر کے بیہ کہتم میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ میں بیہ گواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمر و کے ذمہ اتنے رویے ہیں۔ پایوں کہے میں گواہی دیتا ہوں کہزید نے میرے سامنے بیا قرار کیا ہے اورتم میری اس گواہی کے گواہ ہوجاؤ۔غرض اصلی گواہ اس وفت اُس طرح گواہی دے گا جس طرح قاضی کے سامنے گواہی ہوتی ہےاور فرع کو<sup>(4)</sup>اس برگواہ بنائے گا اور فرع اس کوقبول کرے بلکہ فرع نے سکوت کیا جب بھی شاہد کے قائم مقام ہوجائے گا اورا گرا نکار کر دے گا کہد دے گا کہ تمھاری جگہ گواہ ہونے کومکیں قبول نہیں کر تا تو گواہی ردہوگئی لینی اب اُس کی جگہ گواہی نہیں دیے سکتا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلکہ ک: شاہد فرع قاضی کے پاس بول گواہی دے گامیں گواہی دیتا ہوں کہ فلال شخص نے مجھے اپنی فلال گواہی بر گواه بنایا تھااور مجھ سے کہا تھا کہتم میری اس شہادت پر گواہ ہو جاؤ۔اوراس سے مختصر عبارت پیہ ہے کہاصل گواہ کہتم میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤاورفرع پیہ کھے میں فلاں شخص کی اس شہادت کی شہادت دیتا ہوں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسلم ٨: شاہد فرع كومعلوم ہے كەاصلى كواه عادل نہيں ہے بلكه اگرائس كا عادل وغير عادل ہونا كچھ معلوم نه ہوتو اُس کی جگه برگواہی نہ دینا جا ہیے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكه و دوسر \_ كواپني جگه گواه بنانا چا بهتا هوتويه كرنا چا بهي كه طالب ومطلوب (8) دونو ل كوسامنے بلا كرشا مدفرع (9)

<sup>1 .....</sup>دوگواه ہیں۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، باب الحادي عشرفي الشهادة على الشهادة، ج٣، ص ٢٤.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٥،٥٢٥٥.

<sup>4 .....</sup>قائم مقام گواه کو۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص٨٥٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٥٩. 6 .....المرجع السابق.

کے سامنے دونوں کی طرف اشارہ کر کے شہادت دے مثلاً اس شخص نے اس شخص کے لیے اس چیز کا اقرار کیا ہے اورا گرطالب و مطلوب موجود نہ ہوں تو نام ونسب کے ساتھ شہادت دیے یعنی فلاں بن فلاں بن فلاں اور شامد فرع جب قاضی کے پاس شہادت دے تو شاہداصل کا نام اوراُس کے باپ دادا کے نام ضرور ذکر کرے اور ذکر نہ کرے تو گواہی مقبول نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: گواہان فرع اگراصلی گواہ کی تعدیل کریں (<sup>2)</sup> پیدرست ہے جس طرح دو گواہوں میں سے ایک دوسرے کی تعدیل کرسکتا ہے اورا گرفرع نے تعدیل نہیں کی تو قاضی خودنظر کرے اور دیکھے کہ عادل ہے یانہیں۔(3) (درمختار) مسئلہ اا: چندامورایسے ہیں جن کی وجہ سے فرع کی شہادت باطل ہوجاتی ہے۔

(۱) اصلی گواہ نے گواہی دینے سے منع کر دیا۔ (۲)اصلی گواہ خود قابل قبول شہادت نه ریامثلاً فاسق ہوگیا گونگا ہوگیاا ندھا ہوگیا۔ (۳)اصل گواہ نےشہادت سے انکار کر دیا مثلاً ہم واقعہ کے گواہ نہیں یا ہم نے اُن لوگوں کو گواہ نہیں بنایا یا ہم نے گواہ بنایا مگر بیہ ہماری غلطی ہے۔( م ) اگراصول (4) خو دقاضی کے پاس فیصلہ کے بل حاضر ہو گئے تو فروع کی شہادت پر فیصلنہیں ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ ا: شاہداصل نے دوسروں کواینے قائم مقام گواہ کر دیاس کے بعداصل ایسی حالت میں ہو گیا کہ اُس کی گواہی جائز نہیں اس کے بعد پھرایسے حال میں ہوا کہاب گواہی جائز ہے مثلاً فاسق ہو گیا تھا پھر تائب ہو گیا اس کے بعد فرع نے شہادت دی بیرگواہی جائز ہے۔ یو ہیں اگر دونوں فرع نا قابل شہادت ہو گئے پھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی بہجمی جائزہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلم الته قاضى نے اگرفرع كى شہادت اس وجه سے ردكى ہے كه اصل متبم ہے تو نه اصل كى قبول ہوگى نه فرع كى اور اگراس وجہ سے رد کی کہ فرع میں تہمت ہے تواصل کی شہادت قبول ہوسکتی ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۱۳ فروع (8) پی کہتے ہیں اصول نے ہم کوفلاں بن فلاں بن فلاں برشابد کیا تھا ہم اس کی شہادت دیتے ہیں مگر ہماُس کو پیچانتے نہیں اس صورت میں مدی کے ذمہ بیلازم ہے کہ گوا ہوں سے ثابت کرے کہ جس کے تعلق شہادت گزری ہے یے خص ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری) فرض کروا یک عورت کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ گواہی گز ری مگر گواہوں نے کہہ دیا ہم

- - 2.....یعنی قائم مقام گواہ اصلی گواہ کا عادل وگواہی کے قابل ہونا بتا ئیں۔
  - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة ج٨، ص ٢٥٩.
    - يعني اصلى گواه -
- 5....."الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادى عشرفي الشهادة على الشهادة، ج٣،ص٥٢٥.
  - 7 .....المرجع السابق ٢٥٥٢٥٥. 6 .....المرجع السابق.
    - 8 ..... قائم مقام گواه۔
- 9 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة، ج٣، ص٢٦٥.

اُس کو پیچانتے نہیں اور مدعی ایک عورت کو پیش کرتا ہے کہ بیروہی عورت ہے بلکہ خودعورت بھی اقر ارکر تی ہے کہ ہاں میں ہی وہ ہوں بیکا فی نہیں بلکہ مدعی کو گوا ہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی وہ عورت ہے بلکہا گر مدعیٰ علیہ بیکہتا ہو کہ بینام ونسب دوسر یے مخص کے بھی ہیں اُس سے قاضی ثبوت طلب کرے گا اگر ثبوت ہوجائے گا دعویٰ خارج۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلم 10: جس نے جھوٹی گواہی دی قاضی اُس کی تشہیر کرے گا یعنی جہاں کاوہ رہنے والا ہے اُس محلّہ میں ایسے وقت آ دمی بھیجے گا کہ لوگ کثرت سے مجتمع ہوں وہ خص قاضی کا یہ پیغام پہنچائے گا کہ ہم نے اسے جھوٹی گواہی دینے والا پایاتم لوگ اس سے بچواور دوسر لوگول کو بھی اس سے پر ہیز کرنے کو کھو۔ (<sup>2)</sup> (ہدایہ)

مسكله ۱۲: حجوثي گوابي كا ثبوت گواهول سے نہيں ہوسكتا كيونك في كمتعلق گوابي نہيں ہوسكتي بلكه اس كا ثبوت صرف گواہ کے اقرار سے ہوسکتا ہے خواہ اُس نے خود قاضی کے یہاں اقرار کیا ہویا قاضی کے پاس اُس کے اقرار کے متعلق گواہ پیش ہوئے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسکلہ کا: اگر گواہی رد کر دی گئی کسی تہمت کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ شہادت و دعوے میں مخالفت تھی یااس وجہ ہے کہ دونوں شہادتوں میں باہم مخالفت تھی اس کوجھوٹا گواہ قر ار دیکر تعزیز بین کریں گے کیامعلوم کہ پیچھوٹا ہے یا اس کاساتھی دوسرا گواہ جھوٹا ہے۔ (4) (بحرالرائق)

مسللہ ۱۸: اگر فاسق نے جھوٹی گواہی دی اور اُس کا جھوٹ ثابت ہو گیا پھرتائی ہو گیا تو اب اُس کی گواہی مقبول ہے کہاس کا سبب فسق تھاوہ زائل ہو گیااورا گرعادل یامستورالحال نے جھوٹی گواہی دی پھرتائب ہو گیا تو بعد تو بہجھی اُس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہے (<sup>5)</sup> مگرفتو کی قول امام ابو یوسف پر ہے کہ اگر تائب ہو جائے اور قاضی کے نز دیک اُس کی گواہی قابلِ اطمینان ہوجائے تواب مقبول ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص ٢٦١.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٢، ص ١٣١.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٢، ص ١٣١.

و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص٢٦٣.

<sup>4 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٧، ص ٢١٢.

**ہے۔** 

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص ٢٦٢.

# گواھی سے رجوع کرنے کا بیان

گواہی سے رجوع کرنے کا مطلب پیہ ہے کہ وہ خود کیے کہ میں نے اپنی شہادت سے رجوع کیایا اس کے مثل دوسرے الفاظ کیے اور اگر گواہی سے افکار کرتا ہے کہتا ہے میں نے گواہی دی ہی نہیں تو اس کور جوع نہیں کہیں گے۔(1) (درمختار)

**مسئلہا:** اگر فیصلہ سے قبل رجوع کیا ہے تو قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دونوں قول متناقض ہیں<sup>(2)</sup> کیامعلوم کونسا قول سچا ہے اور اس صورت میں گواہ پر تاوان واجب نہیں کہ اُس نے کسی کونقصان نہیں پہنچایا ہے جس کا تاوان دے۔(3)(ہدایہ)

مسكلة: اگرفیصله کے بعدر جوع كيا تو جو فیصله ہو چكاوہ تو ژانہیں جائے گا بخلاف أس صورت کے كه گواہ كاغلام ہونایا محدود فی القذف ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ فیصلہ ہی صحیح نہیں ہوا اور اس صورت میں مدعی نے جو کچھ لیا ہے واپس کرے اور اس صورت میں گواہوں پر تاوان نہیں کہ بیا طی قاضی کی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی شہادت پر فیصلہ کیا جو قابلِ شہادت نہ تھے۔<sup>(4)</sup> (درمختار) **مسئلہ سا:** رجوع کے لیے شرط ہہ ہے کہ مجلس قاضی میں رجوع کرےخواہ اُسی قاضی کی پچہری میں رجوع کرےجس کے یہاں شہادت دی ہے یا دوسرے قاضی کے یہاں لہٰذاا گر مدعیٰ علیہ جس کےخلاف اُس نے گواہی دی پیدعویٰ کرتا ہے کہ گواہ نے غیر قاضی کے پاس رجوع کیا اور اس پر گواہ پیش کرنا جا ہتا ہے یا اُس گواہ رجوع کرنے والے برحلف دینا جا ہتا ہے بیقبول نہیں کیا جائے گا کہ اُس کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ ہاں اگریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نے کسی قاضی کے پاس رجوع کیا ہے یا رجوع کا ا قرار غیر قاضی کے پاس کیا ہےاوروہ کہتا ہے مجھے تاوان دلایا جائے کیونکہ اُس کی غلط گواہی سے میرے خلاف فیصلہ ہوا ہےاور رجوع یا قرار رجوع پرگواہ پیش کرنا جا ہتا ہے تو گواہ لیے جائیں گے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلہ ؟: فیصلہ کے بعد گواہوں نے رجوع کیا توجس کےخلاف فیصلہ ہوا ہے گواہ اُس کو تاوان دیں کہ اُس کا جو پچھ نقصان ہواان گواہوں کی بدولت ہواہے مدعی سے وہ چیز نہیں لی جاسکتی کہ اُس کے موافق فیصلہ ہو چکاان کے رجوع کرنے سے اُس پرانزنہیں پڑتا۔<sup>(6)</sup> (مدابیوغیر ما)

<sup>1 .....&</sup>quot; الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٦٤.

<sup>2 .....</sup>یغنی اس کے دونوں قول ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٣،ص١٣٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٦.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٦٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٢، وغيرها.

مسکلہ **۵:** تا وان کے بارے میں اعتباراُ س کا ہوگا جو یا قی رہ گیا ہواُ س کا اعتبارنہیں جور جوع کر گیا مثلاً دو گواہ تھے ایک نے رجوع کیا نصف تاوان دے اور تین گواہ تھے ایک نے رجوع کیا کچھ تاوان نہیں کہ اب بھی دو باقی ہیں اورا گران میں سے پھرا یک رجوع کر گیا تو نصف تا وان دونوں سے لیا جائے گا اور تیسرا بھی رجوع کر گیا تو تینوں یرا یک ایک تہائی ۔ایک مرد ، دوعورتیں گواہ تھیں ایک عورت نے رجوع کیا چوتھائی تا وان اس کے ذیمہ ہےاور دونوں نے رجوع کیا تو دونوں پرنصف اورا گرا یک مرد، دسعورتیں گواہتھیں ان میں آٹھ رجوع کر گئیں تو کچھ تا وان نہیں اور نویں بھی رجوع کر گئی تو اب ان نویرا یک چوتھائی تا وان ہے اورسب رجوع کر گئے لیعنی ایک مرد اور دسوں عورتیں تو چھٹا حصہ مر داور باقی یانچ حصے دسوںعورتوں پر بینی بار ہ حصے تا وان کے ہوں گے ہرایک عورت ایک ایک حصہ دے اور مرد، دو جھے۔ دومر داورا یک عورت نے گواہی دی تھی اورسب رجوع کر گئے تو عورت پرتا وان نہیں کہ ایک عورت گواہ ہی نہیں ۔<sup>(1)</sup> (ہدا بیروغیر ہا)

مسلم الله تکاح کی شهادت دی اس کی تین صورتیں ہیں مہمثل کے ساتھ یا مہمثل سے زاید یا کم کے ساتھ ۔اور متیوں صورتوں میں مدعی نکاح مرد ہے یاعورت پہکل چھصورتیں ہوئیں۔مردمدی ہے جب تو رجوع کرنے کی تینوں صورتوں میں تاوان نہیں۔اورعورت مدعی ہےاورمہرمثل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہونا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرمثل سے زائد ہےوہ تاوان میں واجب ہے باقی دوصورتوں میں کچھ تا وان نہیں۔<sup>(2)</sup> (ہدا ہہ)

مسئلہ ک: گواہوں نے عورت کے خلاف بیرگواہی دی کہاس نے اپنے پورے مہریریا اُس کے جزیر فبضہ کرلیا پھر رجوع کما تو تاوان دیناهوگا په <sup>(3)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۸:** قبل دخول طلاق کی شہادت دی اور قاضی نے طلاق کا حکم دے دیا اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو نصف مہر کا تاوان دینایڑے گا۔(4)(ہدایہ)

**مسکلہ 9:** بیچ کی گواہی دی پھر رجوع کر گئے اگر واجبی قیمت (<sup>5)</sup> پر بیچ ہونا بتایا تو تاوان کچھنیں مدعی بائع ہو یامشتری

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص ١٣٣،١٣٢، وغيرها.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٣.

<sup>3 ......</sup> الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٦٨.

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٣.

**ھ**....رازکج قمت،لا گو قمت۔

اوراصلی قیت سے زیادہ پر بیچ ہونا بتایا اور مدعی بائع ہے تو بقدر زیادتی تاوان واجب ہےاور بائع مدعی نہ ہوتو تاوان نہیں۔اور واجبی قیت ہے کم کی شہادت دی پھر رجوع کیا تو واجبی قیت ہے جو کچھ کم ہے اُس کا تاوان دے بیا سصورت میں ہے کہ مدعی مشتری ہواور مائع مدعی ہوتو کیج نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

**مسلیہ ا:** بیچ کی شہادت دی اوراس کی بھی کہ شتری نے ہائع کوشن دے دیااور رجوع کیاا گرایک ہی شہادت میں بیج اورا دائے تمن دونوں کی گواہی دی ہے کہ زید نے عمر و سے فلاں چیز اتنے میں خریدی اورثمن ادا کر دیااس صورت میں قیمت کا تاوان ہے لینی اُس چیز کی واجبی قیمت (<sup>2)</sup>جوہووہ تاوان ہے اور اگر دونوں باتوں کی گواہی دوشہادتوں میں دی ہے تو تمن کا تاوان ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلماا: بائع کے خلاف یہ گواہی دی کہ اُس نے یہ چیز دو ہزار میں ایک سال کی میعادیر بیچی ہے اور چیز کی واجبی قیمت ایک ہزار ہےاور گواہوں نے رجوع کیا تو بائع کواختیار ہے گواہوں سے اس وقت کی قیمت کا تاوان لے یعنی ا یک ہزار یامشتری سے سال بھر بعد دو ہزار لےان دونو ں صورتوں میں جوصورت اختیار کرے گا دوسرا بری ہو جائے گا مگر گوا ہوں سے اُس نے ایک ہزار لے لیے تو گواہ مشتری سے ثمن لیعنی دو ہزار وصول کریں گے اوراس میں سے ایک ہزار صدقه کردی \_<sup>(4)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسلکا: بیج بات اور بیج بالخیار دونوں کا ایک حکم ہے یعنی اگر گوا ہوں نے بہشہادت دی کہاس نے بہ چیز واجبی قیت ہے کم پر بیچ کی ہےاوراس کوخیار ہےا گر چہ اب بھی مدت خیار باقی ہواور فرض کروقاضی نے فیصلہ بیچ بالخیار کا کر دیااوراندرون مدت بائع نے بیچ کوفنخ نہیں کیا<sup>(5)</sup>اور گواہوں نے رجوع کیا تو تاوان واجب ہوگا۔ ماںا گراندرون مدت بائع نے بیچ کوجائز کر دیا تو گواہوں سے ضمان ساقط ہوجائے گا۔ <sup>(6)</sup> (مدایہ، فتح القدیر)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ج٨، ص ٢٦٨، وغيره.

<sup>2 .....</sup> بازار میں رائج قیمت۔

<sup>3 .....</sup> الدرالمختار "، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٦٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشهادات،باب الرجوع عن الشهادة،ج٨،ص ٢٦٩.

**ئ**سختىنهى كيا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٣.

و"فتح القدير"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢،٦٤ ٥،٥٥.

**مسئلہ سا:** دوگواہوں نے قبل دخول <sup>(1)</sup> تین طلاق کی شہادت دی اور ایک گواہ نے ایک طلاق قبل دخول کی شہادت دی اورسب رجوع کر گئے تو تاوان اُن پر ہے جھول نے تین طلاق کی گواہی دی ہے اُس پڑہیں ہے جس نے ایک طلاق کی گواہی دی اورا گروطی یا خلوت کے بعد طلاق کی شہادت دی پھر رجوع کیا تو کچھ تاوان واجب نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۱: دوگواہوں نے طلاق قبل الدخول کی شہادت دی اور دو نے دخول کی پھر بیسب رجوع کر گئے دخول کے گواہوں پرمبر کے تین ربع <sup>(3)</sup> کا تاوان ہے اور طلاق کے گواہوں پرایک ربع کا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ 10: اصلی گواہوں نے دوسر بے لوگوں کواینے قائم مقام کیا تھا فروع نے رجوع کیا توان پر تاوان واجب ہے اورا گرفیصلہ کے بعداصلی گواہوں نے بیکہا کہ ہم نے فروع کواپنی گواہی برشامد بنایاہی نہتھایا ہم نے غلطی کی کہان کو گواہ بنایا تواس صورت میں تاوان واجب نہیں نہاصول پر نہ فروع پر ۔ یو ہیں اگر فروع نے بہ کہا کہاصول نے جھوٹ کہایاغلطی کی تو تاوان نہیں ۔ اورا گراصول وفروع سب رجوع كر گئة تو تاوان صرف فروع ير ہے اصول پزييں۔(5) (در مختار)

مسلم ۱۱: تزکید کرنے والے (<sup>6) ج</sup>نھوں نے گواہ کی تعدیل کی تھی بیہ بتایا تھا کہ بیقابل شہادت ہے رجوع کر گئے اگر علم تھا کہ یہ قابلِ شہادت نہیں ہے مثلاً غلام ہے اور تز کیہ کر دیا تو تاوان دینا ہوگا اور اگر دانستہ <sup>(7) نہ</sup>یں کیا ہے بلکہ خلطی سے تز کیہ کر د ما تو تاوان نهیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسکلہ کا: دوگواہوں نے تعلیق کی گواہی دی مثلاً شوہر نے بیکھا ہے اگر تواس گھر میں گئی تو تجھ کو طلاق ہے یا مولے نے کہااگریپکام کروں تو میراغلام آ زاد ہےاور دو گواہوں نے بیشہادت دی کہ شرط یائی گئی للبندا بی بی کوطلاق کا اورغلام کوآ زاد ہونے کا حکم ہو گیا پھر بیسب گواہ رجوع کر گئے تو تعلیق کے گواہ کو تاوان دینا ہو گا غلام آ زاد ہوا ہے تو اُس کی قیمت اور عورت کو طلاق كاحكم ہوااور قبل دخول ہے تو نصف مہر تاوان دیں۔<sup>(9)</sup> (ہدایہ)

\_\_\_\_یعنی ہمبستری سے پہلے۔ • اسسانیعنی ہمبستری سے پہلے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٧٠.

**<sup>3</sup>**....تين چوتھائی۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٧٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٧١.

المجان ہے قابل شہادت ہونے کی تحقیق کرنے والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔
 والے۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٧١.

<sup>9 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢،ص١٣٤. ١٣٥.

**مسئلہ ۱۸:** دوگواہوں نے گواہی دی کہمرد نےعورت کوطلاق سیر دکر دی اور دو نے بیہ گواہی دی کہعورت نے اپنے کو طلاق دے دی چھر بیسب رجوع کر گئے تو تاوان اُن پر ہے جوطلاق دینے کے گواہ ہیں اُن پرنہیں جوسپر دکرنے کے گواہ ہیں۔ یو ہیں شہودا حصان (1) پر رجوع کرنے سے دیت واجب نہیں کہ رجم کی علت زنا ہے اورا حصان محض شرط ہے۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکلہ 19: عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر سے دس رویے ماہوار نفقہ پر میری مصالحت ہوگئی ہے شوہر کہتا ہے یا نج رویے ماہوار برصلح ہوئی ہےعورت نے گواہوں سے دس رویے ماہوار برصلح ہونا ثابت کیااور قاضی نے فیصلہ دے دیااس کے بعد گواہ رجوع کر گئے اگرعورت ایسی ہے کہ اس جیسی کا نفقہ دس رویے یا زیادہ ہونا چاہیے جب تو بچھنہیں اورا گرایسی نہیں ہے تو جو کچھزیادہ اس گذشتہ زمانہ میں دیا گیامثلاً یا پنج رویے کی حیثیت تھی اور دلائے گئے دس رویے تو ماہواریا پنج رویے زیادہ دیے گئے لہذا فیصلہ کے بعد سے اب تک جو کچھ شوہر سے زیادہ لیا گیا ہے اُس کا تاوان گوا ہوں پر لازم ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۰ قاضی نے شوہریر دس رویے ماہوار نفقہ کے مقرر کر دیے ایک برس کے بعد عورت نے مطالبہ کیا کہ آج تک مجھ کومیرا نفقہ نہیں وصول ہوا ہے شوہرنے دو گواہ بیش کر دیے جنھوں نے شہادت دی کہ شوہرنے برابر ماہ بماہ نفقہ ادا کیا ہے قاضی نے اس گواہی کےموافق فیصلہ کر دیا پھر گواہ رجوع کر گئے اُن کواس پوری مدت کے نفقہ کا تاوان دینا ہوگا۔اولا دیا کسی محرم (<sup>4)</sup> کا نفقہ قاضی نے مقرر کر دیااوراُس میں یہی صورت پیش آئی تو اُس کا بھی وہی حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

#### وکالت کا بیان

انسان کواللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع عطا کیے ہیں کوئی قوی ہےاور کوئی کمز وربعض کمسمجھ ہیں اوربعض عقلمند ہرشخص میں خود ہی اینے معاملات کوانجام دینے کی قابلیت نہیں نہ ہر خص اینے ہاتھ سے اپنے سب کام کرنے کے لیے طیار لہذاانسانی حاجت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ دوسروں سے اپنا کام کرائے۔قرآن مجیدنے بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قول ذکر فر مایا۔

﴿ فَابَعَثُوٓ اَكَ مَكُمْ بِوَي قِكُمُ هٰ فِهَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُ اَيُّهَاۤ اَذۡكَى طَعَامًا فَلْيَأْ تِكُمُ بِرُوْتٍ مِّنْهُ ﴾ (6)

<sup>1 .....</sup>مرد باعورت کاشادی ہونے کی گواہی دینے والے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٨٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، الباب الحادي عشرفي المتفرقات، ج٣، ص٥٧.

ایساقر بی رشته دارجس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، الباب الحادي عشرفي المتفرقات، ج٣،ص٥٥٠.

<sup>6 .....</sup> و ١٠ الكهف: ٩ ١ .

''اینے میں سے کسی کو بیرجا ندی دے کرشہر میں جیجوو ہاں سے حلال کھانا دیکھ کرتمھارے یاس لائے۔'' خو دحضورٍ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے بعض امور میں لوگوں کو وکیل بنایا ،حکیم بن حز ام رضی الله تعالی عنہ کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل کیا۔ (1) اور بعض صحابہ کو نکاح کا وکیل کیا وغیرہ وغیرہ ۔اور وکالت کے جوازیرا جماع امت بھی منعقد لہٰذا کتاب وسنت وا جماع سے اس کا جواز ثابت۔وکالت کے بیمعنیٰ ہیں کہ جوتصرف خود کرتا اُس میں دوسرے کواپیخ قائم مقام کردینا۔(2)

مسكلها: ميكهدديا كميس نے تحقي فلال كام كرنے كاوكيل كياياميں بيرجا ہتا ہوں كتم ميرى بيد چيز بي دوياميرى خوشى بيد ہے کہ تم مہ کام کر دوبہ سب صورتیں تو کیل کی <sup>(3)</sup> ہیں۔وکیل کا قبول کرناصحت وکالت کے لیے ضروری نہیں یعنی اُس نے وکیل بنایا وروکیل نے کچھنہیں کہا ہیجھی نہیں کہ میں نے قبول کیااوراُس کام کوکر دیا تو مؤکل پرلازم ہوگا۔ ہاں اگروکیل نے ردکر دیا تو و کالت نہیں ہوئی فرض کروایک شخص نے کہاتھا کہ میری یہ چیز چے دواُس نے انکار کر دیااس کے بعد پھر بیچ کر دی تو یہ بیچ مؤکل پر لازم نہ ہوئی کہ بیاُ س کاوکیل نہیں بلکہ فضولی ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ؟:** زید نے عمر وکواینی زوجہ کوطلاق دینے کے لیے وکیل کیا عمر و نے اٹکار کر دیا اب طلاق نہیں دے سکتا اورا گر خاموش ر ہااوراُس کوطلاق دے دی تو طلاق ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ بیا: بیضروری ہے کہ وہ تضرف جس میں وکیل بنا تا ہے معلوم ہوا ورا گرمعلوم نہ ہوتو سب سے کم درجہ کا تصرف لیخی حفاظت کرنااس کا کام ہوگا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلکہ اس کے لیے شرط بیہے کہ تو کیل اُسی چیز میں ہوسکتی ہے جس کومؤکل خود کرسکتا ہواورا گرکسی خاص وجہ سے مؤکل كاتصرف متنع ہوگيااوراصل ميں جائز ہوتو كيل درست ہے مثلاً مُحرم (7) نے شكار بيع كرنے كے ليے غيرمحرم كووكيل كيا۔ (8) (در مختار)

- 1 ..... "سنن ابي داود"، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، الحديث: ٣٣٨٦، ج٣، ص٠٥٠.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٧٦ ـ ٢٧٦.
    - 3....وکیل بنانے کی۔
- 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ، ج٣،ص٥٦٠.
  - **6**.....المرجع السابق. **6**
  - 7 ..... حج وعمره کی نبیت سے احرام با ندھنے والاُمُحرِم کہلا تا ہے۔
    - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٧٦.

مسلم هن مجنون یا لا یعقل بحیه <sup>(1)</sup>نے وکیل بنایا بیتو کیل مطلقاً صحیح نہیں اور سمجھ وال بچہ نے وکیل کیا اس کی تین صورتیں ہیں۔(۱) اُس چیز کا وکیل کیا جس کوخو ذہبیں کرسکتا ہے مثلاً زوجہ کوطلاق دینا۔غلام کوآ زاد کرنا۔ ہبہ کرنا۔صدقہ دینا یعنی ا پسے تصرفات جن میں ضررمحض ہےان میں تو کیل صحیح نہیں۔ (۲) اورا گرا پسے تصرفات میں وکیل کیا جو نفع محض ہیں بہتو کیل درست ہے مثلاً ہیہ قبول کرنا۔صدقہ قبول کرنا۔ (۳)اورا بسے تصرفات میں وکیل کیا جن میں نفع وضرر دونوں ہوں جیسے بیج واجارہ وغیر ہمااس میں ولی نے اجازت تجارت دی ہوتو کیل صحیح ہے ورنہ ولی کی اجازت پرموقوف ہےاجازت دے گاضیح ہوگی ورنہ ماطل \_ <sup>(2)</sup> (عالمگیری وغیره)

مسلد لا: مرتد نے سی کووکیل کیا بہتو کیل موتوف ہے اگر مسلمان ہوگیا نافذ ہے اور اگر قتل کیا گیا یا مرگیا یا دار الحرب میں چلا گیا تو کیل باطل ہےاورا گر دارالحرب میں چلا گیا تھا پھرمسلمان ہوکر واپس ہوااور قاضی نے اسکے دارالحرب جلے جانے کا تھم دے دیا تھاوہ تو کیل باطل ہو چکی اور قاضی نے ابھی تھم نہیں دیا ہے کہ مسلمان ہوکرواپس آگیا تو کیل باقی ہے۔ (3) (عالمگیری) مسلمے: مرتدہ عورت نے کسی کووکیل بنایا بیتو کیل جائز ہے۔وکیل بنانے کے بعدمعاذ الله مرتدہ ہوگئی بیتو کیل بدستور باقی ہے ہاںا گرمرتدہ عورت اپنے نکاح کاوکیل بنائے بیتو کیل باطل ہےا گرز مانۂ ارتداد میں <sup>(4)</sup>وکیل نے نکاح کر دیا بیزکاح بھی باطل اورا گرمسلمان ہونے کے بعدو کیل نے اس کا نکاح کیا بیزکاح صیح ہے اورا گروکیل نے اُس وقت نکاح کیا تھاجب وہمسلمان تھی پھرمعاذ اللّٰدمرتد ہ ہوگئی پھرمسلمان ہوگئی اب وکیل نے اُس کا نکاح کیا یہ نکاح حائز نہیں ہے کہ توکیل ماطل ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلد **٨:** كافر كى كافر ك ذمه شراب باقى ہے أس نے مسلمان كوتقاضے كے ليے (<sup>6)</sup>وكيل كيا مسلمان كواليى وكالت قبول نه کرنی چاہیے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....</sup>ناسمجھ بچہ۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ، ج٣،ص ٥٦١ وغيره.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق،ص ٥٦١\_٥٦٢.

<sup>4 ....</sup>مرتد ہونے کے زمانے میں۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص ٦٢٥.

<sup>6 ....</sup>مطالعے کے لیے، لینے کے لیے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً . . . إلخ، ج٣، ص ٦٢ ٥ .

مسله 9: بای نے نابالغ بیے کے لیے سی چیز کے خرید نے یا پیچنے کا کسی کودکیل کیا یہ تو کیل درست ہے باپ کے وصی کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بچے کے لیے چیز خرید نے یا بیچنے کاکسی کووکیل بناسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: تو کیل کے لیے وکیل کاعاقل ہونا شرط ہے بعنی مجنون یااتنا چھوٹا بچہ جولا یعقل ہووکیل نہیں ہوسکتا بلوغ اور حریت (2)اس کے لیے شرطنہیں یعنی نابالغ سمجھ وال کواورغلام مجور <sup>(3)</sup> کوبھی وکیل بناسکتے ہیں۔وکیل نے بھنگ بی لی ک<sup>و</sup>قل میں فتور<sup>(4)</sup> پیداہو گیاوہ اپنی وکالت پر نہ رہالیعنی اس حالت میں جوتصرف کرے گاوہ مؤکل پر نافذنہیں ہوگا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ!!:** وکیل ک<sup>وعلم</sup> ہوجاناصحت تو کیل کے لیے شرطنہیں فرض کرواُس نے کسی کووکیل کر دیا ہے اوراُس وقت وکیل کو خبرنه ہوئی بعد کووکیل نے معلوم کیا اور تصرف کیا پی تصرف جائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلیا: وکیل بنانے کے لیےوکیل کوعلم ہوجاناا گرچیشر طنہیں ہے مگروہ وکیل اُس وقت ہوگا جب اُسے علم ہوجائے لہٰذاا گرغلام بیچنے یاز وجہ کوطلاق دینے کا وکیل کیااور وکیل کوابھی علم نہیں ہواہے بطورخو داُس وکیل نے غلام کو پیچ دیایا اُس کی بی بی کوطلاق دے دی نہ بیچ جائز ہوئی نہ طلاق ۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله سا: حقوق دوشم بين حقوق العبر، حقوق الله-

حقوق الله دوشم ہیں۔اُس میں دعویٰ شرط ہے پانہیں۔جن حقوق الله میں دعویٰ شرط ہے جیسے حدفتذ ف،حدسرقہ ان کے ا ثبات کے لیے تو کیل صحیح ہے۔موکل موجود ہو یاغائب وکیل اس کا ثبوت پیش کرسکتا ہے اوران کا استیفا یعنی قذف میں در ّے لگانا یا چوری میں ہاتھ کا ٹنا اس کے لیے موکل کی موجو د گی ضروری ہے۔اور جن حقوق اللّٰد میں دعوٰ ہے شرطنہیں جیسے حدز نا، حد شربخم<sup>(8)</sup>ان کےا ثبات بااستیفا کسی میں تو کیل جائز نہیں۔

حقوق العباد بھی دونتم ہیں شبہہ ہے ساقط ہوتے ہیں یانہیں۔اگر ساقط ہوجائیں جیسے قصاص اسکے اثبات کی تو کیل صحیح

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣،ص ٢٦٥.
  - **2**.....آزادی مینی غلام نه ہونا۔
  - ایباغلام جسے آقانے تجارت کرنے سے روک دہا ہو۔
    - 4..... نقص بخرابی خلل۔
- 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣،ص ٢٦٥.
  - 7....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق، ص٦٣٥.
    - استثراب پینے کی سزا۔

ہےاوراستیفا کی تو کیل یعنی قصاص جاری کرنے کا وکیل بنانا ہیا گرموکل یعنی ولی کی موجودگی میں ہوتو درست ہےور ننہیں۔اور حقوق العبد جوشبهه سے ساقط نہیں ہوتے ان سب میں وکیل بالخصومة <sup>(1)</sup> بنانا درست ہے وہ حق ازقبیل دَین ہو<sup>(2)</sup> یاعین <sup>(3)</sup>۔ تعزیر کے اثبات اور استیفا دونوں کے لیے وکیل بنانا جائز ہے موکل موجود ہو یاغائب۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱۶ مباحات میں وکیل بنانا جائز نہیں جیسے جنگل کی لکڑی کا ثنا، گھاس کا ثنا، دریا یا کوئیں سے یانی بھرنا، جانور کا شکار کرنا، کان سے جواہر نکالنا جو کچھان سب میں حاصل ہوگا وہ سب و کیل کا ہے موکل اُس میں سے کسی شے کا حقدار نہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ10:** وکیل بالخصومة میں خصم <sup>(6)</sup> کا راضی ہونا شرط ہے بینی بغیراُس کی رضامندی کے وکالت لازمنہیں اگر وہ رد کر دے گا تو وکالت رد ہوجائے گی خصم پیر کہہ سکتا ہے کہ وہ خود حاضر ہوکر جواب دے نخصم مدعی <sup>(7)</sup>ہویا مدعی علیہ <sup>(8)</sup> دونوں کا ایک حکم ہےاورا گرموکل بیار ہو کہ پیدل کچہری نہ جاسکتا ہویا سواری پر جانے میں مرض کا اضافہ ہوجاتا ہویا موکل سفر میں ہو یا سفر کا ارادہ رکھتا ہو یا عورت بردہ نشین ہو یا عورت حیض ونفاس والی ہواور حاکم مسجد میں اجلاس کرتا ہو یا کسی دوسرے حاکم نے اُسے قید کر دیا ہویاا نیا دعویٰ اچھی طرح بیان نہ کرسکتا ہوان سب نے وکیل کیا تو وکالت بغیر رضا مندی خصم لازم ہوگی۔<sup>(9)</sup>( درمختار )

مسلم ۱۱: مرعی مرعی علیه میں سے ایک معزز ہے دوسرا کم درجہ کا ہے وہ معزز مقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کرتا ہے مهذر نہیں اس کی وجہ سے وکالت لازم نہ ہوگی اُس کا فریق کہہ سکتا ہے کہ وہ خود کچہری میں حاضر ہوکر جواب دہی کرے۔<sup>(10)</sup> ( درمختار ) مسئلہ **کا:** خصم راضی ہو گیا تھا مگر ابھی دعوے کی ساعت نہیں ہوئی ہے اس رضا مندی کو واپس لےسکتا ہے اور دعوے کی ساعت کے بعدوا پس نہیں لےسکتا۔ <sup>(11)</sup> ( درمختار )

> **1**.....مقدمے کاوکیل۔ **2**.....**ی**غنی قرض کی قسم ہے ہو۔ عنی کوئی مخصوص چیز۔

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٦٢٥ ٥٦٤.

5 .....المرجع السابق، ص ٢٥.

7 ..... دعوى كرنے والا \_ 6 .....هابل

اسجس پردعویٰ کیاجا تاہے۔

9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٧٨.

1 .....المرجع السابق. 🕡 .....المرجع السابق، ص ٢٧٩ .

م مريد المدينة العلمية (ووت اسلاي)

**مسلہ ۱۸:** عقد دوشم کے ہیں بعض وہ ہیں جن کی اضافت <sup>(1)</sup>موکل <sup>(2)</sup> کی طرف کرنا ضروری نہیں خودا پنی طرف بھی اضافت کرے جب بھی موکل ہی کے لیے ہوجیسے بیچ اجارہ اور بعض وہ ہیں جن کی اضافت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے اگراپنی طرف اضافت کردے تو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہوجیسے نکاح کہاس میں موکل کا نام لیناضروری ہےا گریہ کہہ دے کہ میں نے تبچھ سے نکاح کیا تواسی کا نکاح ہوگا موکل کانہیں ہوگا فتیم اوّل کے حقوق کاتعلق خود وکیل سے ہوگا موکل سے نہیں ہوگا مثلاً بائع کاوکیل ہے تو تسلیم بیچ<sup>(3)</sup> اور قبض ثمن <sup>(4)</sup> کیل کرے گا اور مشتری کاوکیل ہے تو ثمن دینا اور مبیج لینااسی کا کام ہے مبیج میں استحقاق ہوا<sup>(5)</sup> تو مشتری وکیل ہے ثمن واپس لے گاوہ ہائع سے لے گااورمشتری کے وکیل نے خریدا ہے تو ہیوکیل ہی ہائع سے ثمن واپس لے گا بیرکام موکل یعنی مشتری کانہیں اور مبیع میں عیب ظاہر ہوا تو اس میں جو کچھ کرنا پڑے خصومت وغیرہ (6)وہ سبوکیل ہی کا کام ہے۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)

مسله 19: عقد کی اضافت اگر وکیل نے موکل کی طرف کر دی مثلاً پیکہا کہ یہ چیزتم سے فلال شخص نے خریدی اس صورت میں عقد کے حقوق موکل ہے متعلق ہوں گے۔(8) (درمختار)

مسكله ١٠٠٠ موكل نے به شرط كر دى كه عقد كے حقوق كاتعلق وكيل سے نه ہوگا بلكه مجھ سے ہوگا به شرط باطل ہے يعني ماوجوداس تثرط کے بھی وکیل ہی ہے <del>تعلق ہوگا۔ (<sup>9)</sup> ( درم</del>تیار )

مسللاً: اس صورت میں حقوق کا تعلق اگر چہ وکیل سے ہے مگر ملک ابتدا ہی سے موکل کے لیے ہوتی ہے بنہیں کہ پہلے اُس چیز کاوکیل ما لک ہو پھراُس ہےموکل کی طرف منتقل ہولہذاغلام خریدنے کا اسے وکیل کیا تھااس نے اپنے قریبی رشتہ دار کوجو غلام ہے خریدا آ زادنہیں ہوگا یا باندی<sup>(10)</sup> خرید نے کوکہا تھااس نے اپنی زوجہ کو جو باندی ہے خریدا نکاح فاسدنہیں کہ وکیل ان کا ما لک ہواہی نہیں اورموکل کے ذی رحم محرم کوخریدا آزاد ہوجائے گااورموکل کی زوجہ کوخریدا نکاح فاسد ہوجائے گا۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

- **2**.....وکیل بنانے والا۔ **1**....نست ليخي منسوب كرنابه
- **4**.....یعنی خریدار سے چز کی مقرر کردہ قیت لینا۔ 🕥 ..... یعنی فروخت شده چیزخریدار کودینا۔
  - السجوچزییچی گئی ہےاس میں کسی کاحق ثابت ہوا۔
    - 7 ....."الهداية"، كتاب الوكالة، ج٣، ص١٣٧ ـ ١٣٨.
      - 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص ٢٨١.
        - 9 .....المرجع السابق.
          - ؈…لونڈی۔
      - 11 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٨٢.

مسلم ۲۲: جس عقد کی موکل کی طرف اضافت ضروری ہے جیسے نکاح ،خلع ، دم عمر <sup>(1)</sup> سے صلح ، انکار کے بعد سکح ، مال کے بدلے میں آزاد کرنا، کتابت، ہبہ، تصدق <sup>(2)</sup>، عاریت،امانت رکھنا، رہن <sup>(3)</sup>،قرض دینا، شرکت،مضاربت کہا گران کو موکل کی طرف نسبت نہ کرے تو موکل کے لینہیں ہوں گےان میں عقد کے حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا وکیل سے نہیں ہوگا۔ وکیل ان عقو دمیں (4) سفیر محض ہوتا ہے قاصد کی طرح کہ پیغام پہنچادیااور کسی بات سے کچھعلق نہیں لہٰذا نکاح میں شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ ہیں ہوسکتا عورت کے وکیل سے تسلیم زوجہ کا مطالبہ ہیں ہوسکتا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۲۳ وکیل سے چیز خریدی ہے موکل شن کا مطالبہ کرتا ہے مشتری انکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں خریدی جس سے خریدی اُس کو دام دوں گا مگرمشتری نے موکل کو دے دیا تو دیناصیح ہے اگر چہوکیل نے منع کر دیا ہو کہہ دیا ہو کہ مجھی کودینا موکل کو نہ دینا۔وکیل کے سامنے موکل کودے یا اُس کی غیبت <sup>(6)</sup> میں ثمن ادا ہوجائے گاوکیل دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔<sup>(7)</sup> (مداییه، بحر)

مسئلہ ۱۲۴: وکیل کے مرجانے کے بعدوسی اس کے قائم مقام ہے موکل قائم مقام نہیں۔<sup>(8)</sup> (بحر)

مسکلہ ۱۲۵: ایک شخص نے خرید نے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا خرید نے سے پہلے یا بعد میں وکیل کوزر ثمن دے د ما کہا سے ادا کر کے بیچ لا وُوکیل نے رویہ ضائع کر دیا اور وکیل خود تنگدست ہے اپنے یاس سے اس وقت روپہنیں دے سکتا اس صورت میں بائع کوا ختیار ہے کہ بیچ کوروک لے اُس پر قبضہ نہ دے جب تک ثمن وصول نہ کر لے مگر مؤ کل ہے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور فرض کر و کہ موکل نہ ثمن دیتا ہے نہ بیع پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضامندی سے چیز کو بیع کر دےگا۔<sup>(9)</sup> (بحالرائق)

> **1**..... جان بو جھ کرسی کوتل کرنا۔ مسصدقه کرنا۔

3 ....کسی کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھنا۔ 4....ان معاملات میں۔

5 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨،ص٢٨٢.

6 ....عرم موجودگی۔

7 ....."الهداية"، كتاب الوكالة، ج٣، ص١٣٨.

و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٨٥٨.

8 ....."البحرالرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٥٨.

9 .....المرجع السابق.

مسلم ۲۲: وکیل بائع سے ایک چیز خریدی اور مشتری کا دَین موکل یا وکیل یا دونوں کے ذمہ ہے جا ہتا ہیہ ہے کہ دام <sup>(1)</sup>نہ دینا پڑے بقایامیں مجرا کر دیا جائے <sup>(2)</sup>اگرموکل کے ذمہ دَین ہے تومحض عقد کرنے ہی سے مقاصہ یعنی ادلا ہو گیا اورا گر وکیل وموکل دونوں کے ذمہ ہےتو موکل کے دین کے مقابلہ میں مقاصہ ہوگا وکیل کے نہیں اور تنہا وکیل پر دَین ہوتواس سے بھی مقاصہ ہوجائے گا مگروکیل پرلازم ہوگا کہا ہے یاس سے موکل کوشن ادا کرے۔ <sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ کا:** وصی نے کسی کو پیتم کی چیز بیچنے کو کہا وکیل نے بیچ کر دام بیتیم کودے دیے بید بنا جائز نہیں بلکہ وصی کودے۔ بیع صرف میں وکیل کیا ہے وکیل نے عقد کیا اور موکل نے عوض پر قبضہ کیا بید درست نہیں عقد صرف باطل ہو جائے گا کہ اس میں مجلس عقد میں عاقد کا قبضہ ضروری ہے۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسللہ 11: کسی کواس لیے وکیل کیا کہ وہ فلال شخص سے پاکسی سے قرض لا دے یہ تو کیل سیحے نہیں اورا گراس لیے وکیل کیا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے تو اُس پر قبضہ کر لے بہتو کیل صحیح ہے ۔اور قرض لینے کے لیے قاصد بنا ناصیح ہے۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

مسكله ۲۹: وكيل كوكام كرنے يرمجبورنہيں كيا جاسكتا ہاں وكيل اس ليے كيا كہ بير چيز فلاں كودے دے وكيل كودينالازم ہے مثلاً کسی سے کہا ہے کپڑا فلاں شخص کودے دینا اُس نے منظور کرلیا وہ شخص چلا گیااس کودینالازم ہے۔غلام آزاد کرنے پروکیل کیا اورموکل غائب ہو گیاوکیل آزاد کرنے برمجبور نہیں۔(6) (عالمگیری)

مسلم الله وکیل کو بیا ختیار نہیں کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے دوسرے کو اُس کا وکیل کردے ہاں اگر موکل نے اُس کو بیا ختیار دیا ہو کہ خود کر دے یا دوسرے سے کرا دے تو وکیل بناسکتا ہے یاوکیل کے وکیل نے کام کرلیا اُس کوموکل نے جائز کر دیا تواب درست ہوگیا۔ وکیل سے کہد دیا جو کچھتو کرے منظور ہے وکیل نے وکیل کرلیا بہتو کیل درست ہےاور بہوکیل ٹانی موکل کا وکیل قراریائے گا وکیل کا وکیل نہیں یعنی اگر وکیل اوّل مرجائے یا مجنون ہوجائے یامعزول کر دیا جائے تواس کا اثر وکیل ثانی پر کچھنیں اورا گروکیل اوّل نے ثانی کومعزول کر دیا معزول ہوجائے گا۔اگروکیل اوّل نے دوسرے کو وکیل بناتے

> €.... قمت ـ 2 ..... کاٹ دیاجائے۔

3 ....."البحرالرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٥٨.

4 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٨٣.

5 .....المرجع السابق.

6 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ،ج٣،ص٦٦٥.

وقت بہ کہہ دیا کہ تو جوکرے گا جائز ہے اوراس وکیل دوم نے کسی کووکیل کیا بہدرست نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلها سانه وکالت مین تھوڑی میں جہالت معزنہیں مثلاً کہد یالممل کا تھان <sup>(2)</sup> خرید دو۔ شروط فاسدہ سے وکالت فاسد نہیں ہوتی ۔اس میں شرط خیارنہیں ہوسکتی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلیا سا: وکالت عقد لا زمنہیں وکیل وموکل ہرایک بغیر دوسرے کی موجودگی کے معز ول کرسکتا ہے گریپضرورہے کہ موکل اگر وکیل کومعز ول کرے تو جب تک وکیل کوخبر نه ہومعز ولنہیں یعنی اس درمیان میں جوتصرف<sup>(4)</sup> کرلے گا نا فذ ہوگا موکل نېيں که سکتا که میں معزول کر چکاہوں ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۳۰ وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِ امانت ہے یعنی ضائع ہو جانے سے ضان واجب نہیں۔(6) (عالمگیری)

# خرید و فروخت میں توکیل کا بیان

**مسئلہا:** موکل نے بہکہا کہ جو چیز مناسب سمجھومیرے لیے خریدلو پیخریداری کی وکالت عامہ ہے جو کچھ بھی خریدے گا موکل انکارنہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگریہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا جا ہوخریدلو پیکپڑے کے متعلق وکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت بدہے کہ کسی خاص چیز کی خریداری کے لیے وکیل کیا ہومثلاً بہگائے بہبری بہ گھوڑ اخرید دو۔اس صورت کا حکم بہہے کہ وہی معین چیز جس کی خریداری کاوکیل کیا ہے خرید سکتا ہے اُس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ تیسری صورت پیہ ہے کہ نقیم ہے نہ شخصیص مثلاً بیرکہ دیا کہ میرے لیے ایک گائے خرید دواس کا حکم بیہے کہا گر جہالت تھوڑی ہی ہوتو کیل درست ہےاور جہالت فاحشه ہوتو کیل باطل <sup>(7)</sup>۔(<sup>8)</sup> (درمختاروغیرہ)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهنديه"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص ٦٦٥.

<sup>2 .....</sup>ایک شم کے باریک سوتی کیڑے کا تھان۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣،ص٦٧ ٥.

مل خل۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ، ج٣،٠٥٦٧.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>7....</sup>غنی وکیل بنانا درست نہیں۔

الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٤ ٢٨، وغيره.

مسلكا: جبخريدنے كاوكيل كيا جائے تو ضرورہے كه أس چزكي جنس وصفت ياجنس وثن بيان كر ديا جائے تا كه جہالت میں کمی پیدا ہوجائے۔اگرایبالفظ ذکر کیا جس کے نیچے کئی جنسیں شامل ہیں مثلاً کہد دیا چویا پیخریدلا وَیہ تو کیل صحیح نہیں اگر چیٹمن بیان کر دیا گیا ہو کیونکہ اُس ثمن میں مختلف جنسوں کی اشیاء خرید سکتے ہیں اورا گروہ لفظ ایسا ہے جس کے پنچے کی نوعیں ہیں <sup>(1)</sup>تو نوع بیان کرے پانٹمن بیان کرے اور نوع پانٹمن بیان کرنے کے بعد وصف بیغی اعلی ،اوسط ،ادنی بیان کرنا ضروز ہیں۔(2) (مدابہ)

مسلم ۱۰ بیکها که میرے لیے گھوڑاخریدلاؤیا تنزیب کا تھان <sup>(3)</sup>خریدلاؤ بیتو کیل صحیح ہےا گرچیٹن نہ ذکر کیا ہو کہ اس میں بہت کم جہالت ہےاوروکیل اس صورت میں ایبا گھوڑا یا ایسا کیڑ اخریدے گا جوموکل کے حال سے مناسب ہو۔غلام یا مکان خرید نے کوکہا تو نمن ذکر کرنا ضروری ہے یعنی اس قیمت کا خرید نایا نوع بیان کر دے مثلاً حبثی غلام ورنہ تو کیل صحیح نہیں بیکہا کہ کیڑاخریدلاؤیة و کیل صحیح نہیں اگر چیمن بھی بتادیا ہو کہ پیلفظ بہت جنسوں کوشامل ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ ؟ ان طعام خرید نے کے لیے بھیجا مقدار بیان کر دی یا ثمن دے دیا تو عرف کا لحاظ کرتے ہوئے طیار کھانالیا حائے گا گوشت روٹی وغیرہ ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسله ۵: یه کها که موتی کاایک دانه خرید لا و پایا قوت سرخ کا نگینه خرید لا وَاور ثمن ذکر کیا تو کیل صحیح ہے ورنه نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٧: گيهوں وغيره غليخريدنے كوكها نه مقدار ذكركى كهاتيخ سير بااتنے من اور نه ثمن ذكركما كهاتنے كاية توكيل صحیح نہیں اورا گربیان کر دیا ہے توضیح ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ک:** گاؤں کے سی آ دمی نے یہ کہامبرے لیے فلاں کیڑا خریدلواور ثمن نہیں بتایا وکیل وہ کیڑا خریدے جو گاؤں والے استعمال کرتے ہیں اور ایسا کیڑ اخرید ناجو گاؤں والوں کے استعمال میں نہیں آتا ہو، ناجائز ہے یعنی موکل اُس کے لینے سے انکارکرسکتاہے۔(8) (عالمگیری)

لعنى ئى سمىيں ہیں۔ 1

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص ١٣٩.

السار کیا ورکلف دارسوتی کیڑے کا تھان۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص ٢٨٤، وغيره.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٨٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣،ص ٤٧٥.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق. 8 .....المرجع السابق.

مسلد ۸: دلال (1) کورو بے دیے کہ اس کی میرے لیے چیز خرید دواور چیز کا نام نہیں لیاا گروہ کسی خاص چیز کی دلالی کرتا ہوتو وہی چیز مراد ہے در نہتو کیل فاسد ۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله و: توکیل میں موکل (3) نے کوئی قید ذکر کی ہےاُس کا لحاظ ضروری ہےاُس کے خلاف کرے گا تو خریداری کا تعلق موکل سے نہیں ہوگا ہاں اگرموکل کے خلاف کیا اور اُس سے بہتر کیا جس کوموکل نے بتایا تھا تو بیخریداری موکل پر نافذ ہوگی ۔ وکیل سے کہا خدمت کے لیے یاروٹی یکانے کے لیےلونڈی خریدلاؤیا فلاں کام کے لیے غلام خریدلاؤ کنیز <sup>(4)</sup> یا غلام ایسا خریدا جس کی آئکھیں نہیں یاہاتھ یاؤں نہیں پیخریداری موکل پرنا فذنہیں ہوگی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسك، الله موكل في جوبس متعين كي هي وكيل في دوسري جنس سي بيع كي موكل يرنا فذنهين الرحيدوه چيزاس كي بنسبت زیادہ کام کی ہے جس کوموکل نے کہاہے مثلاً وکیل سے کہا تھامیراغلام ہزاررویے کو بیخیااُس نے ہزارا شرفی کوئیچ کر دیااورا گروصف یا مقدار کے لحاظ سے مخالفت ہے تو دوصور تیں ہیں اس مخالفت میں موکل کا نفع ہے یا نقصان اگر نفع ہے موکل پر نافذ ہے مثلاً اُس نے ایک ہزاررویے میں بیچنے کو کہا تھااس نے ڈیڑھ ہزار میں بیچ کی اور نقصان ہے تو نافذنہیں مثلاً نوسو میں بیچ کی۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلماا: وکیل نے کوئی چیزخریدی اوراُس میں عیب ظاہر ہواجب تک وہ چیز وکیل کے پاس ہواُس کے واپس کرنے کاحق وکیل کو ہےاورا گروکیل مرگیا تو اُس کے وصی یا وارث کا بیت ہےاور بینہ ہوں تو بیت موکل کے لیے ہےاورا گروکیل نے وہ چیزموکل کودیدی تواب بغیرا جازت موکل وکیل کو پھیرنے کاحق نہیں ہے۔ یہی حکم وکیل بالبیع<sup>(7)</sup> کا ہے کہ جب تک مبیع کی شلیم نہیں کی واپسی کاحق اس کو ہے۔وکیل نے عیب پرمطلع ہو کر بیج سے رضا مندی ظاہر کر دی تواب وہ بیچ وکیل پرلا زم ہوگئی واپسی کا حق جاتار ہلاورموکل کواختیار ہے جا ہے اس بیچ کوقبول کر لے اورا نکار کر دے گاتو وکیل کی وہ چیز ہوجائے گی موکل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔<sup>(8)</sup> (بح، درمختار)

**<sup>1</sup>**.....سودا طے کرانے والا ،آ ڑھتی ۔

<sup>2 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣، ص ٥٧٤.

<sup>€.....</sup>وکیل بنانے والا۔ 4....لونڈی۔

<sup>5 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣، ص ٧٥،٥٧٤.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٧٥.

<sup>🗗 ....</sup>فروخت کرنے کاوکیل۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٦٢.

و"الدرالمختار"،كتاب الوكالة،باب الوكالةبالبيع والشراء،ج٨،ص٥٢٨.

**مسله ۱۱:** وکیل بالبیع نے چز بیع کی مشتری<sup>(1)</sup> کومبیع <sup>(2)</sup> کے عیب پراطلاع ہوئی اگرمشتری نے ثمن وکیل کودیا ہے تو وکیل سے واپس لےاورموکل کودیا ہے تو موکل سے واپس لےاورمشتری نے وکیل کودیا وکیل نے موکل کودے دیا اس صورت میں بھی وکیل سے واپس لے گا۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

مسله ساا: مشتری نے مبیع میں عیب پایا موکل اُس عیب کا اقر ارکر تا ہے مگر وکیل منکر ہے بیعے واپس نہیں ہوسکتی کیونکہ عقد کے حقوق وکیل سے متعلق ہیں موکل اجنبی ہےاس کا اقرار کوئی چیزنہیں اورا گروکیل اقرار کرتا ہے موکل اٹکار کرتا ہے وکیل پر واپسی ہوجائے گی پھرا گروہ عیب اس نتم کا ہے کہ اتنے دنوں میں کہ موکل کے یہاں سے چیز آئی پیدانہیں ہوسکتا جب تو چیز موکل یرواپس ہوجائے گی اورا گروہ عیب ایسا ہے کہ اتنے دنوں میں پیدا ہوسکتا ہے تو وکیل کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ پیعیب موکل کے یہاں تھااورا گروکیل کے پاس گواہ نہ ہوں تو موکل پرقتم دے گاا گرقتم سے انکارکرے چیز واپس ہوگی اورقتم کھالے تو وکیل پر لازم ہوگی۔(<sup>4)</sup> (بحرالرائق)

مسلم 11: وکیل نے بیج فاسد کے ساتھ چیز خریدی یا بیچی اگر موکل شن دے چکا ہے یا مبیع کی تسلیم کردی ہے اور شن وصول کر کےموکل کودے چکا ہے بہر حال وکیل کو بیچ فنخ کر دینے کااختیار <sup>(5)</sup> ہےاور ثمن موکل سے کیکر بائع کوواپس کر دے کہ بیہ فنخ بیع حق موکل کی وجہ سے نہیں ہے کہ اُس سے اجازت لے بلکہ حق شرع کی وجہ سے ہے۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق )

مسئلہ 10: وکیل کو بیاختیار ہے کہ جب تک موکل سے ثن نہ وصول کر لے چیزا بینے قبضہ میں رکھے موکل کو نہ دے خواہ وکیل نے ثمن اپنے پاس سے بائع کو دے دیا ہو یا نہ دیا ہو بیاً س صورت میں ہے کہ ثمن مؤجل نہ ہوا ورا گرثمن مؤجل ہو یعنی ادا کی کوئی میعادمقرر ہوتو موکل کے حق میں بھی مؤجل ہو گیا یعنی جب تک میعاد پوری نہ ہوموکل سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ ا گر بیچ میں ثمن مؤجل نہ تھا بیچ کے بعد ہائع نے ثمن کے لیے کوئی میعا دمقرر کر دی تو موکل پرمؤجل نہ ہوگا یعنی وکیل اسی وقت اُس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

<sup>2 .....</sup> يتى ہوئى چز \_

۱۲ ٦٢ من ٢٦٢ و الشراء ، ج٧، ص ٢٦٢ ...

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

سسوداختم کرنے کا اختیار۔

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٣.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

مسلم ۱۲: وکیل نے ہزاررویے میں چیز خریدی بائع نے وہ ہزاروکیل کو ہبہ کردیے وکیل موکل سے پورے ہزار کا مطالبہ کرے گا اورا گر بائع نے پانسو ہبہ کردیے توبہ پانسومؤ کل سے ساقط ہو گئے بقیہ پانسو کا مطالبہ ہوگا اورا گریہلے پانسو ہبہ کردیے پھریانسوہیہ کئے پہلے یانسوموکل سے ساقط ہوگئے بعدوالے یانسوکاوکیل مطالبہ کرسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (بح)

مسئلہ کا: وکیل نے ثمن وصول کرنے کے لیے بیچ کوروک لیااس کے بعد بیچ ہلاک ہوگئ تو وکیل کا نقصان ہوا موکل سے کچھنیں لےسکتااورروکی نہیں تھی اور ہلاک ہوگئی تو مؤ کل کا نقصان ہواموکل کوثمن دینا ہوگا۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۸: بع صرف وسلم میں مجلسِ عقد میں (3) قبضہ ضروری ہے بدونِ قبضہ (4) جدا ہوجانا عقد کو باطل کر دیتا ہے اس سے مراد وکیل کی جدائی ہے موکل کے جدا ہونے کا اعتبار نہیں فرض کرومؤ کل بھی وہاں موجود تھا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے موکل چلا گیاعقد باطل نه ہوااوروکیل چلا گیاباطل ہو گیااگر چیموکل موجود ہو۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلم 11: وكيل بالشرا<sup>(6)</sup> كوموكل نے رويے ديد بيے تھا أس نے چيز خريدى اور دام نہيں ديے وہ چيز موكل كودے دى اورموکل کےرویے خرچ کر ڈالےاور بائع کورو بےاپنے پاس سے دیدیے پیخریداری موکل ہی کے حق میں ہوگی اوراگر دوسرے رویے سے چیزخریدی مگرادا کیے موکل کے رویے، تو خریداری وکیل کے حق میں ہوگی موکل کے لیے ضان دینا ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (بحر ) مسلم ١٠٠٠ وكيل بالشراء نے موكل سے ثمن نہيں ليا ہے تو يہ ہيں كہ سكتا كہ موكل سے ملے گا تب دوں گا أسے اپنے ياس ہے دینا ہوگا اوروکیل بالبیع نے چیز بچے ڈالی اورابھی دامنہیں ملے ہیں تو موکل سے کہہسکتا ہے کہ شتری دے گا تو دوں گا اُس کو اِس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے یاس سے دیدے۔(8) (بحرالرائق)

مسئلہ الا: وکیل بالبیع (<sup>9)</sup> نے موکل ہے کہا کہ میں نے تمھارا کیڑا فلال کے ہاتھ بھی ڈالا میں اُس کی طرف سے تمھیں ا سے دام دے دیتا ہوں تو متبرع (10) ہے مشتری سے نہیں لے سکتا اورا گرید کہا کہ میں شخصیں اپنے یاس سے دام دے دیتا

<sup>1 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص٢٦٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة ،باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٨،ص٢٨٦.

 <sup>3.....</sup>یعنی جہال خرید و فروخت ہو وہاں۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة ،باب الوكالةبالبيع والشراء، ج٨،ص٢٨٧.

<sup>6 .....</sup> چزخرید نے کاوکیل۔

<sup>7 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٦٣.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>9 ....</sup>کسی چیز کوفر وخت کرنے کاوکیل۔ 👊 .....احسان، بھلائی کرنے والا۔

ہوں مشتری کے ذمہ جودام ہیں وہ میں لےلوں گااس طرح دینا جائز نہیں جو کچھ موکل کودیا اُس سے واپس لے۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مسئلہ ۲۲: آڑھتی (<sup>2)</sup> کے پاس لوگ اینے مال رکھ دیتے ہیں اور بیچنے کو کہہ دیتے ہیں اُس نے چیز بیچ کی اور اینے یاس سے دام دے دیے کہ شتری سے ملیں گے تو میں لے لول گامشتری مفلس ہو گیا اُس سے ملنے کی اُمیز نہیں تو جو کچھآ ڑھتی نے مال والول كوديا ہے أن سے واپس لے سكتا ہے۔ <sup>(3)</sup> ( بحر )

مسئلہ ۲۰۰۰ موکل نے وکیل کو ہزاررویے چیزخرید نے کے لیے دیے اُس نے چیزخریدی مگرابھی بائع کوشن ادانہیں کیا اوروہ رویے ضائع ہو گئے تو موکل کے ضائع ہوئے لیعنی اُس کو دوبارہ دینا ہوگا اورا گرمؤ کل نے پہلے رویے نہیں دیے ہیں وکیل کے خریدنے کے بعد دیے اور بائع کو ابھی دیے ہیں روپے ضائع ہو گئے تو وکیل کے ہلاک ہوئے اور اگریہلے دے دیے تھے اور وکیل نے بائع کونہیں دیے اور ہلاک ہو گئے تو وکیل موکل سے دوبارہ لے گا اور اس مرتبہ بھی ہلاک ہو گئے تو اب موکل سے نہیں لےسکتااینے پاس سے دیناہوگا۔ (4) (بحر)

مسلك ٢٦٠: غلام خريد نے كے ليے ہزاررو ہے كسى نے دیے تھے رویے گھر میں ركھ كربازار كيااورغلام خريدلايابائع كو رویبید پناچا ہتا ہے دیکھتا ہے کہ رویے چوری گئے اور غلام بھی اسی کے گھر مرگیا ایک طرف بائع آیا کہ روپیہ دو، دوسری طرف موکل آتا ہے کہتا ہے غلام لاؤ،اس کا حکم یہ ہے کہ موکل سے ہزار رویے لے کربائع کودے اور پہلے کے رویے اور غلام یہ ہلاک ہوئے موکل ان کا کوئی معاوضہ ہیں لے سکتا کہ امانت تھے۔ <sup>(5)</sup> (خانبہ)

مسکله ۲۵: ایک شخص سے کہا کہ ایک روپیرکا یا نچ سیر گوشت لا دو، وہ ایک روپیرکا دس سیر گوشت لایا اور گوشت بھی وہ ہے جو بازار میں رویبیکا یا نچے سیرماتا ہے موکل کوصرف یا نچے سیرآ ٹھآنے میں لینا ضروری ہےاور باقی گوشت وکیل کے ذمہ۔اور اگریاؤ آ دھ سیرزائدلایا ہے مگراتنے ہی میں جتنے میں موکل نے بتایا تھا تو بیزیاد تی موکل کے ذمہ لازم ہےاس کے لینے سےا نکار نہیں کرسکتا اوراگر گوشت روپیہ کا یانچ سیر والانہیں ہے بلکہ یہ گوشت روپیہ کا دس سیر بکتا ہے تو اس میں سے موکل کو کچھ لینا ضرور نہیں۔ یہی حکم ہروزنی چیز کا ہے۔اورا گرقیمی چیز ہومثلاً بیے کہا کہ پانچ رویے کاململ <sup>(6)</sup> کا تھان لاؤوکیل یانچ رویے میں دو

- 1 ....." البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٦٤.
  - ے۔۔۔۔۔دلال یعنی وہ خض جو کمیشن کیکرلوگوں کا مال بیچیاہے۔
- 3 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٦٤.
  - 4 .....المرجع السابق.
- 5 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوكالة، فصل في التوكيل بالبيع والشراء، ج٢، ص٥٨.
  - 6 ....ایک قتم کاباریک سوتی کیڑا۔

تھان لا یا مگر تھان وہی ہے جو بازار میں یا نچ کا آتا ہے تو موکل کولینالا زمنہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسللہ ۲۷: ایک چیزمعین کر کے کہا کہ یہ چیز میرے لیے خریدلاؤ مثلاً پیمری پیگائے پیجینس تو وکیل کووہ چیزا ہے لیے یا موکل کےعلاوہ کسی دوسرے کے لیےخرید نا جائز نہیں اگروکیل کی نیت اپنے لیےخریدنے کی ہے یا موزھ سے کہد دیا کہ اس کواینے لیے یافلاں کے لیے خرید تا ہوں جب بھی وہ چیزموکل ہی کے لیے ہے۔ (<sup>2)</sup> (ہدایہ، بحر)

مسکلہ کا: وکیل مٰدکور نے موکل کی موجودگی میں چیز اینے لیے خریدی تعنی صاف طور پر کہددیا کہ اپنے لیے خرید تا ہوں یاثمن جو کچھاُس نے بتایا تھا اُس کےخلاف دوسری جنس کوثمن کیا اُس نے روپیہ کہا تھااس نے اشر فی <sup>(3)</sup> یا نوٹ سے وہ چیز خریدی یا موکل نے ثمن کی جنس کو معین نہیں کیا تھااس نے نقو د کے علاوہ دوسری چیز کے عوض میں خریدی یااس نے خودنہیں خریدی بلکہ دوسر ہے کوخرید نے کے لیے وکیل کیا اور اُس نے اس کی عدم موجود گی میں خریدی ان سب صورتوں میں وکیل کی ملک ہوگی ۔ موکل کی نہیں ہوگی اورا گروکیل کے وکیل نے وکیل کی موجود گی میں خریدی تو موکل کی ہوگی۔<sup>(4)</sup> (بدایہ)

مسللہ 11: غیرمعین چیزخریدنے کے لیے وکیل کیا تو جو کچھ خریدے گاوہ خود وکیل کے لیے ہے مگر دوصورتوں میں موکل کے لیے ہے ایک بہ کہ خریداری کے وقت اُس نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی دوسری بہ کہ موکل کے مال سے خریدی لینی عقد کووکیل نے مال موکل کی طرف نسبت کیا مثلاً یہ چیز فلاں کے رویے سے خرید تا ہوں۔ <sup>(5)</sup> (مہرایہ، درمختار)

مسکلہ ۲۹: عقد کواینے رویے کی طرف نسبت کیا تواس کے لیے ہے اور اگر عقد کومطلق رویے سے کیانہ بیکہا کہ موکل کے رویے سے نہ یہ کہا یے رویے سے تو جونیت ہو۔اینے لیے نیت کی توایخ لیے موکل کے لیے نیت کی تو موکل کے لئے۔اور اگرنیتوں میں اختلاف ہےتو بید یکھاجائے گا کہ کس کے رویےاُس نے دیےا بیے دیےتواپیجے لیےخریدی ہے موکل کے دیے تو  $(7,7)^{(6)}$ اُس کے لیے خریدی ہے۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة،باب الوكالةبالبيع والشراء، ج٨،ص٢٨٧.

<sup>2 .....&</sup>quot; الهداية "، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢، ص ١٤١.

و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٦٨.

<sup>3....</sup>سونے کا سکہ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص ١٤١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة،باب الوكالةبالبيع والشراء، ج٨،ص٨٢٨. و"الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص١٤٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، با ب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٧١-٢٧١.

**مسئلہ • سا:** وکیل وموکل میں اختلاف ہے وکیل کہتا ہے میں نے تھھارے (موکل کے ) لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے لیے خریدی ہے اس صورت میں موکل کا قول معتبر ہے جبکہ موکل نے روپیہ نہ دیا ہوا ورا گرموکل نے روپیہ دے دیا ہوتو وکیل کا قول معتبر ہے۔(1)(ہدایہ)

مسئلہ اسا: معین غلام کی خریداری کا وکیل تھا پھروکیل وموکل میں اختلاف ہواا گرغلام زندہ ہے وکیل کا قول معتبر ہے موکل نے دام <sup>(2)</sup> دیے ہوں یانہ دیے ہوں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسكلة اسا: خريدار نے كہايہ چيزمير عہاتھ زيد كے ليے پيجواس نے بيجى اس كے بعد خريداريہ كہتا ہے كه زيد نے مجھےخرید نے کا حکم نہیں کیا تھامقصودیہ ہے کہاس کومیں خودلوں زید کو نہ دوںا گرزید لینا چاہتا ہے تو چیز لے لیگااورخریدار کا انکارلغو و بیکار ہے۔ ہاں اگرزید بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے اُسے حکم نہیں دیا تھا تو خریدار لے گا زید کونہیں ملے گی مگر جب کہ باوجوداس کے کہ زید نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اُس سے لینے کنہیں کہا ہے خریدار نے وہ چیز زید کودے دی اور زید نے لے لی تواب زید کی ہوگئ اور بہتعاطی کے طوریر <sup>(4)</sup>زیدسے بیچ ہوئی۔ <sup>(5)</sup>( درمختار )

مسئلہ ماساق دوچیزیں خریدنے کے لیے تھم دیا خواہ دونوں معین ہوں یاغیر معین اور شن معین نہیں کیا ہے کہ اتنے میں خریدی جائیں وکیل نے ایک خریدی اگریدواجی قیمت <sup>(6)</sup>میں خریدی ہے یا خفیف سی زیادتی کے ساتھ خریدی کہ اتنی زیادتی کے ساتھ لوگ خرید لیتے ہوں توبیع موکل کے لیے ہوگی اور اگر بہت زیادہ داموں کے ساتھ خریدی تو موکل کے لیے لینا ضروز ہیں۔(7) (درمختار)

مسکلہ ۱۳۲۲ دوچیزیں خریدنے کے لیے وکیل کیا اور ثمن معین کر دیاہے مثلاً ہزاررویے میں دونوں خرید واور فرض کرو کہ دونوں قیمت میں یکساں ہیں وکیل نے ایک کو یانسویا کم میں خریدا تو موکل پر نافذ ہےاوریانسوسے زیادہ میں خریدی اگرچة تھوڑی ہی زیادتی ہوتو موکل پرنافذنہیں مگر جب کہ دوسری باقی رویے میں موکل کے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے خرید لے مثلاً پہلی ساڑھے

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص ١٤٢-١٤١.

<sup>2....</sup>رویے۔

۱۲۸۹س ۱۹۰۹ الو كالة، باب الو كالةبالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٨٩.

<sup>4....</sup>ایجاب وقبول کے بغیرصرف لین دین ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص ٢٨ - ٢٠٠٠.

ان میں کسی چیز کی معین قیت جس میں کی بیشی نہیں کی جاتی۔

<sup>7 ......&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء ، ج٨، ص ٢٩٠.

یانسو میں خریدی اور دوسری ساڑھے جارسو میں کہ دونوں ایک ہزار میں ہوگئیں اب دونوں موکل پرلازم ہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ) مسلم سان زید کاعمرویر دَین (2) ہے زید نے عمرو سے کہا کتمھارے ذمہ جومیرے رویے ہیں اُن کے بدلے فلاں چىرمعىن مىرے ليےخريدلويافلاں سے فلاں چيزخريدلوليعن چىرمعين كردى ہويابائع كومعين كرديا ہوبيتو كيل صحيح ہے عمروخريدكر جب وہ رویبہ بائع کودیدے گازید کے دّین سے بری الذمہ ہوجائے گازید نہ تو چیز کے لینے سے انکارکرسکتا ہے نہ اب دَین کامطالبہ کر سکتا ہےاورا گرنہ چیز کومعین کیانہ ہائع کومعین کیااور مدیون <sup>(3)</sup>نے چیز خرید کی اور رویبہادا کر دیا تو بری الذمنہیں ہوازیداس سے دَین کا مطالبہ کرسکتا ہے اور وہ چیز جوخریدی ہے مدیون کی ہے زیدائس کے لینے سے انکار کرسکتا ہے اور فرض کرو ہلاک ہوگئی تومدیون کی ہلاک ہوئی زید سے تعلق نہیں۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلک ۱۳ دائن (<sup>5)</sup> نے مدیون سے کہددیا کہ میراروپیہ جوتھارے ذمہ ہےاُ سے خیرات کردوپہ کہنا سیجے ہے خیرات کردے گاتو دائن کی طرف سے ہوگا اب وَ بِن کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ یو ہیں ما لک مکان نے کرابہ دار سے بہ کہا کہ کرابہ جوتمھا رے ذ مدہے اُس سے مکان کی مرمت کرادواُس نے کرادی درست ہے کراپیکا مطالبنہیں ہوسکتا۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

مسئلہ کسا: ایک چیز ہزاررویے میں خرید نے کو کہا تھا اور رویے بھی دے دیے اُس نے خرید لی اور چیز بھی ایسی ہے جس کی واجبی قیمت ہزاررویے ہے وہ شخص کہتا ہے یہ پانسومیں تم نے خریدی ہے اور وکیل کہتا ہے نہیں میں نے ہزار میں خریدی ہےاس میں وکیل کا قول معتبر ہوگا اورا گرواجبی قیمت اُس کی یانسوہی ہےتو موکل کا قول معتبر ہےاورا گررویے ہیں اور واجبی قیت یانسو ہے جب بھی موکل کا قول معتبر ہےاورا گرواجبی قیمت ہزار ہےتو دونوں پرحلف دیا جائے گا اگر دونوں قشم کھا جا ئیں توعقد فنخ ہوجائے گا<sup>(7)</sup>اوروہ چیز وکیل کے ذمہ لازم ہوجائے گی۔<sup>(8)</sup> (درمختار، بحر)

مسلله ۱۳۸۸: موکل نے چیز کومعین کر دیا ہے گرشن نہیں معین کیا کہ کتنے میں خرید نااوریہی اختلاف ہوا یعنی وکیل کہنا

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٠٩٠.

€....مقروض۔

4 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٠٩٠.

**5**....قرض دینے والا **۔** 

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٠٩٠.

7 ..... یعنی وکیل ومؤکل کے درمیان بیمعاملختم ہوجائے گا۔

الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٩١.

و"البحرالرائق"،كتاب الوكالة،باب الوكالةبالبيع والشراء، ج٧،ص٧٧-٢٧٨.

ہے میں نے ہزار میں خریدی ہے موکل کہتا ہے یا نسومیں خریدی ہے یہاں بھی دونوں پر حلف ہے (1) اگر چہ بائع وکیل کی تصدیق کرتا ہو کہ اس کی تصدیق کا کچھ لحاظ نہیں کیونکہ بیراس معاملہ میں اجنبی ہے اور بعد حلف وہ چیز وکیل پر لازم  $(cos^{(2)}(cos^{(2)})$ 

مسله وسا: موکل بیکہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ یانسومیں خرید نااور وکیل کہتا ہے تم نے ہزاررویے میں خرید نے کوکہا تھا یہاں موکل کا قول معتبر ہےاورا گر دونوں گواہ پیش کریں تو وکیل کے گواہ معتبر ہیں۔(3) ( درمختار )

**مسئلہ • ۱۴:** ایک شخص سے کہا تھا کہ میری بہ چیز اتنے میں بیچ کر دواوراُس وقتاُس چیز کی اُتنی ہی قیت تھی مگر بعد میں قیمت زیادہ ہوگئ تو وکیل کواُتنے میں بیجنااب درست نہیں بیج نہیں بیچ سکتا۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسلما الم خرید وفروخت واجاره و نیج سلم و نیج صرف کاوکیل اُن لوگوں کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا جن کے ق میں اس کی گواہی مقبول نہیں اگر چہ واجبی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت دے دی ہو کہہ دیا ہو کہ جس کے ساتھتم جا ہوعقد کروتوان لوگوں سے واجبی قیت پرعقد کرسکتا ہے اورا گرموکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجبی قیمت سے زیادہ بران لوگوں کے ہاتھ چیز بیع کی توجائز ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۱۸۲۳:** وکیل کو بہ جائز نہیں کہ اُس چز کوخو دخرید لے جس کی بیچ کے لیے اس کووکیل کیا ہے یعنی بہریج ہی نہیں ہوسکتی که خوبی ما کع ہوااورخودمشتری \_ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۹۷۳: موکل نے اُن لوگوں سے بیچ کی صریح لفظوں میں اجازت دے دی ہو جب بھی اپنی ذات یا نابالغ لڑ کے پااینے غلام کے ہاتھ جس پر دَین نہ ہوئیج کرنا جائز نہیں۔<sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

0 ..... تتم ہے۔

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٩٢.

3 .....المرجع السابق.

4 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٨، ص ٢٩٣.

5 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع والشراء....إلخ، ج٨، ص٩٣.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٢٨٨.

7 ....." البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٩٤.

مسلم ۱۲۴: وکیل کم یازیادہ جتنی قیت برچا ہے خرید وفروخت کرسکتا ہے جب کہ تہمت کی جگہ نہ ہواور موکل نے دام بتائے نہ ہوں <sup>(1)</sup> مگر بیچ صرف میں غبن فاحش کے ساتھ بیچ کرنا درست نہیں اور وکیل یہ بھی کرسکتا ہے کہ چیز کوغیر نقو د کے بدلے میں بیع کرے۔ (2) (درمختاروغیرہ)

مسله ۱۲۵: بیچ کا وکیل چیز اُدھار بھی بیچ کرسکتا ہے جب کہ موکل بطور تجارت چیز بیچنا جا ہتا ہواور اگر ضرورت و حاجت کے لیے بیچ کرتا ہے مثلاً خانہ داری کی چیزیں ضرورت کے وقت بیچ ڈالتے ہیں اس صورت میں وکیل کواُدھار بیچنا جائز نهیں\_<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسله ۲۷، عورت نے سوت کات کرسی کو بیچنے کے لیے دیا اُدھار بیچنا جائز نہیں غرض اگر قرینہ سے بیثابت ہوکہ موکل کی مراد نقته بیخاہے تو اُدھار بیخادرست نہیں اور جہاں اُدھار بیخادرست ہے اُس سے مراداُ تنے زمانہ کے لیے اُدھار بیخاہے جس کارواج ہواورا گرز مانہ طویل کر دیا مثلاً عام طور برلوگ ایک مہینے کی مدت دیتے تھے اس نے زیادہ کر دی پیرجا ئرنہیں۔(4) (بحر، درمختار) مسئلہ کے ؟: موکل نے کہااس چیز کوسورویے میں اُدھار بیچ دینا اُس نے سورویے نفتہ میں بیچ دی پیر جائز ہے اورا گر موکل نے دام نہ بتائے ہوں بیکہا کہاس کواُ دھار بیچناوکیل نے نقذ بچے دی پیچائز نہیں۔<sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مسئله ١٨٨: وكالت كوزمانه يامكان كساتهم قيدكرنا درست بي يعني موكل ني كهه ديا كه اسكوكل بيجنايا خريدنا يا فلال جگه خریدنایا بیخاوکیل آج عقد نہیں کرسکتا نہاں جگہ کے علاوہ دوسری جگه کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

خریدی بددرست ہے یعنی اگروہ چز ضائع ہوگئ تو وکیل ضامن نہیں اورا گریہ کہا تھا کہ بغیراُس کی معرفت کے مت خرید ناوکیل نے بغير معرفت خريد لي بيرجائز نهيں ہلاك ہوجائے تو وكيل كا نقصان ہے موكل سے تعلق نہيں۔(7) (درمختار)

- **1**..... قمت نه بټائی هو په
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء...إلخ، ج٨،ص٤٩٢، وغيره.
  - 3 .....المرجع السابق، ص ٩٥.
  - 4 ....."البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٤ ٢٩. و"الدرالمختار" كتاب الوكالة،فصل لايعقد وكيلٌ البيع والشراء...إلخ، ج٨،ص٥٩٠.
    - 5 ....."البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٨٤.
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلُّ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص ٩٦.
    - 7 .....المرجع السابق.

مسئلہ ۵: ایسی چیز بیچنے کے لیےوکیل کیا ہے جس میں بار برداری صَرف ہوگی (1) اوروکیل وموکل دونوں ایک ہی شہر میں ہیں تو اُس سے مراد اُسی شہر میں بیچنا ہے دوسرے شہر میں لے جانا جائز نہیں فرض کرو دوسری جگہ بار کرا کے لے گیا اور چوری گئی پاضائع ہوگئی وکیل کو تاوان دینا ہوگا۔اورا گر بار برداری کاصرفہ نہ ہوتا ہواورموکل نے جگہ کی تعیین نہیں کی ہےتو اس شہری خصوصیت نہیں وکیل کواختیار ہے جہاں جا ہے لے جائے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلما ۵: موکل نے وکیل پر کوئی شرط کر دی ہے جو پوری طور پر مفید ہے وکیل کو اُس شرط کی رعایت واجب ہے مثلاً کہا تھااس کوخیار کے ساتھ بچے کرناوکیل نے بلا خیار بچے کر دی بہ جائز نہیں ۔موکل نے کہا تھا کہ میرے لیےاس میں خیار رکھنا اور خبار کی شرطنہیں کی جب تو بیع ہی جائز نہیں اورا گرموکل کے لیے خبار شرط کیا تو وکیل وموکل دونوں کے لیے ہوگا۔موکل نے مطلق بیچ کی احازت دی وکیل نے موکل پا جنبی کے لیے خیار شرط کیا یہ بیچ صحیح ہے۔موکل نے الیی شرط لگائی جس کا کوئی فائدہ نہیںاس کا کوئی اعتبار نہیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم 12: وكيل نے أدهار بيجي تو ثمن كے ليے مشترى سے فيل (4) لے سكتا ہے ياثمن كے مقابل <sup>(5)</sup> ميں كوئى چيز ر ہن <sup>(6)</sup>رکھ سکتا ہے لہذااس صورت میں وکیل کے پاس سے رہن کی چیز ہلاک ہوگئی پاکفیل سے وصولی کی کوئی صورت ہی نہ رہی تو و کیل ضامن نہیں۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسلم ۱۵۳ موکل نے کہ دیا ہے کہ جس کے ہاتھ بیچ کروائس سے فیل لینایا کوئی چزر ہن رکھ لیناوکیل نے بغیر رہن و کفالت (8) بیج کردی پیرجائز نہیں۔وکیل وموکل میں اختلاف ہوا موکل کہتا ہے میں نے رہن یا کفالت کے لیے کہا تھا وکیل کہتا ہے ہیں کہا تھااس میں موکل کا قول معتبر ہے۔ (9) (عالمگیری)

مسله ۵: وکیل نے بیچ کی اور مشتری کی طرف ہے ثمن کی خودہی کفالت کی بیر کفالت جائز نہیں اورا گروہ بیچ کاوکیل

<sup>1 .....</sup> یعنی مز دوری دینی بڑے گی۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع، ج٣، ص ٥٨٩.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6....</sup>گروی۔ **5**..... یعنی قیمت کے بدلے۔ 4.....طامن، ذمه دار

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص ٢٩٦.

ئىل لىے بغیر ما گفیل لیے بغیر۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الثالث في الوكالة بالبيع...إلخ، ج٣،ص٠٩٠.

نہیں ہے بلکہ مشتری ہے ثمن وصول کرنے کے لیےوکیل ہے بیمشتری کی طرف سے ثمن کی کفالت کرتا ہے جائز ہے اور مشتری سے ثن معاف کردی تومعاف نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ)

**مسئلہ ۵۵:** وکیل نے مشتری سے ثمن وصول کرنے میں تاخیر کر دی لیعنی بیچ کے بعد اُس کے لیے میعاد مقرر کر دی یا تمن معاف کردیایا مشتری نے حوالہ کردیااس نے قبول کرلیایا اُس نے کھوٹے رویے دے دیے اس نے لیے بیسب درست ہے یعنی جو کچھ کر چکا ہے مشتری سے اُس کے خلاف نہیں کرسکتا مگرمؤ کل کے لیے تاوان دینا ہوگا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله ۲۵: جو شخص خریدنے کاوکیل ہوا اُس کی خریداری کے لیے موکل نے ثمن کی تعیین نہ کی ہوتو اُسنے ہی دام کے ساتھ خرید سکتا ہے جو چیز کی اصلی قیمت ہے یا کچھ زیادہ کے ساتھ خرید سکتا ہے کہ عام طور پرلوگوں کے خرید نے میں بیدام ہوتے ہوں ۔ بیاُن چیز وں میں ہےجن کاثمن معروف ومشہور نہ ہواورا گرثمن معروف ہے جیسے روٹی ۔ گوشت ۔ ڈبل روٹی ۔ بسکٹ اور ا نکےعلاوہ بہت سی چیزیںان کووکیل نے زیادہ ثمن سےخریداا گرچہ بہت تھوڑی زیادتی ہے مثلاً چاریسے میں چارروٹیاں آتی ہیں اس نے پانچ کی چارخریدیں پہنچے موکل پر نافذنہیں۔(3) (درمختار)

مسله ۵۵: چیز بیجنے کے لیے وکیل کیا وکیل نے اُس میں سے آدھی بیچ دی اور چیز ایسی ہے جس میں تقسیم نہ ہو سکے جیسے لونڈی،غلام،گائے، بکری کہان میں تقسیم نہیں ہوسکتی اگرموکل کے دعویٰ کرنے سے پہلے وکیل نے دوسرا نصف بھی بیچ دیا جب تو جائز ہے ورننہیں اورا گرچیزالیی ہے جس کے حصہ کرنے میں نقصان نہ ہوجیسے جُو ، گیہوں<sup>(4)</sup> تو نصف کی بیع صحیح ہے جاہے باقی کوئیج کرے یانہ کرے اورا گرخریدنے کا وکیل ہے اور آ دھی چیز خریدی توجب تک باقی کوخرید نہ لے موکل پر نافذ نہ ہو گیاُس چیز کے حصے ہو سکتے ہوں یانہ ہوسکیس دونوں کاایک حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، بحر)

مسله ۵۸: مشتری نے مبیع میں عیب پایا اور وکیل پراس کور دکر دیااس کی چند صورتیں ہیں مشتری نے گواہوں سے عیب ثابت کیا ہے یاوکیل برحلف دیا گیااس نے حلف سے انکار کیایا خودوکیل نے عیب کا اقرار کیابشر طیکہ اس تیسری صورت میں

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع، ج٣، ص٩٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلٌ البيع والشراء...إلخ، ج٨، ص٩٧.

**<sup>4</sup>**.....گندم ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص٨٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الوكالة،فصل لايعقد وكيلُّ البيع والشراء...إلخ، ج٨،ص٧٩٧.

وہ عیب ایسا ہو کہاس مدت میں پیدانہیں ہوسکتا ان متنوں صورتوں میں وکیل پرردموکل پررد ہےاورا گرعیب ایسا ہے جس کامثل اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہےاوروکیل نے اس کا قرار کرلیا تو کیل پر دموکل پر رنہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسلم 9: مبیع ایسے عیب کی وجہ ہے جس کامثل حادث ہوسکتا ہے وکیل پر بوجہ اقرار کے رد کی گئی اس صورت میں وکیل کوموکل پر دعویٰ کرنے کاحق ہے گواہوں سے اگر موکل کے بہاں عیب ہونا ثابت کردے گایا بصورت گواہ نہ ہونے کے موکل پر حلف دیا جائے گاا گرحلف سے انکار کر دے گا تو موکل پر رد کر دی جائے گی اورا گروکیل پر رد کیا جانا قاضی کے تکم سے نہ ہو بلکہ خودوکیل نے اپنی رضا مندی سے چیز واپس لی تواب موکل پر دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہاس طرح واپسی حق ثالث میں بیج جدید<sup>(2)</sup>ہے۔<sup>(3)</sup>(براکق)

مسلم ۲۰ وکالت میں اصل خصوص ہے کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے معین کر کے کام بتایا جاتا ہے عموم بہت کم ہوتا ہےاورمضاربت میںعموم اصل ہے یعنی عام طور پرمضارب کوامور تجارت میں وسیع اختیارات دیے جاتے ہیں کیونکہ مضارب کے لیے پابندی اکثر موقع پراصل مقصود کے منافی ہوتی ہے اس قاعدۂ کلیہ کی تفریع یہ ہے کہ وکیل نے اُدھار بیجا موکل نے کہامیں نے تم سے نقد بیچنے کو کہا تھا وکیل کہتا ہے تم نے مطلق رکھا تھا نقدیا اُدھار کسی کی تخصیص نہیں تھی موکل کی بات مانی جائے گی اور یہی صورت مضاربت میں ہو کہ رب المال <sup>(4)</sup> کہتا ہے میں نے نقدیجیے کو کہا تھاا ورمضارب<sup>(5)</sup> کہتا ہے نقدیا اُدھار کسی کی تعیین نتھی تو مضارب کی بات مانی جائے گی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسلما 🕶 وکیل مدی ہے کہ میں نے چیز 👺 دی اور ثمن پر قبضہ بھی کر لیا مگر ثمن ہلاک ہو گیا اور مشتری بھی وکیل کی تصدیق کرتا ہے موکل کہتا ہے دونوں جھوٹے ہیں وکیل کی بات قتم کے ساتھ معتبر ہے۔<sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

مسلك ١٦٤ مؤكل كہتا ہے ميں نے تجھ كووكالت سے جدا كر ديا وكيل كہتا ہے وہ چيز تو ميں نے كل ہى جي ڈالي وكيل كي بات نہیں مانی جائے گی۔<sup>(8)</sup> (بحر)

<sup>2 .....</sup>تیسر شخص کے حق میں نیا سودا۔

<sup>3 .....&</sup>quot; البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٨٩.

السے مشترک نفع پر تجارت کرنے والا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٩٩٠.

<sup>7 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع والشراء، ج٧، ص ١٩١.

<sup>8 .....</sup>المرجع السابق.

# (دوشخصوں کے وکیل کرنے کے احکام)

**مسئلہ ۱۲:** ایک شخص نے دوشخصوں کووکیل کیا توان میں سےایک تنہا تصرف نہیں کرسکتا<sup>(1)</sup>اگر کرے گا موکل پر نافذ نہیں ہوگا دوسرا مجنوں ہو گیا یا مر گیا جب بھی اُس ایک کوتصرف کرنا جائز نہیں۔ بیاُس صورت میں ہے کہاُس کام میں دونوں کی رائے اورمشورہ کی ضرورت ہومثلاً بیج اگر چیشن بھی بتا دیا ہواور بیتکم وہاں ہے کہ دونوں کوایک ساتھ وکیل بنایا یعنی پہ کہا میں نے دونوں کووکیل کیایا زیدوعمر وکووکیل کیااورا گر دونوں کوایک کلام میں وکیل نہ بنایا ہوآ گے بیچھے وکیل کیا ہوتو ہرایک بغیر دوسرے ی رائے کے تصرف کرسکتا ہے۔(2) (بحر)

مسئلہ ۱۲۴: دوشخصوں کومقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کیا تو ہوقت پیروی دونوں کامجتمع ہونا<sup>(3)</sup> ضروری نہیں تنہاا یک بھی پیروی کرسکتا ہے بشرطیکہ امور مقدمہ <sup>(4)</sup> میں دونوں کی رائے مجتمع ہو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۵: زوجه کوبغیر مال کے طلاق دینے کے لیے یا غلام کوبغیر مال آزاد کرنے کے لیے دو شخصوں کو وکیل کیاان میں تنہاا یک شخص طلاق دیے سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایک نے طلاق دے دی اور دوسراا نکار کرتا ہے جب بھی طلاق ہوگئی۔ یو ہں کسی کی امانت واپس کرنے کے لیے یا عاریت پھیرنے کے لیے(<sup>6)</sup> یاغصب کی ہوئی چیز <sup>(7)</sup> دینے کے لیے یا بیع فاسد میں رد کرنے کے لیے دووکیل کے تنہا ایک شخص بغیر مشارکت دوسرے کے بیسب کام کرسکتا ہے۔ زوجہ کوطلاق دینے کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا اور یہ کہہ دیا کہ تنہا ایک شخص طلاق نہ دے بلکہ دونوں جمع ہوکرمتفق ہوکر طلاق دیں اورایک نے طلاق دے دی دوسرے نے نہیں دی یاا بک نے طلاق دی دوسرے نے اسے جائز کیا طلاق نہ ہوئی اورا گریہ کہا کہتم دونوں مجتمع ہوکر اُسے تین طلاقیں دے دیناایک نے ایک طلاق دی دوسرے نے دوطلاقیں دیں ایک بھی نہیں ہوئی جب تک مجتمع ہوکر دونوں تین طلاقیں نہ دیں۔ یو ہیں دوشخصوں سے کہا کہ میری عورتوں میں سے ایک کوتم دونوں طلاق دے دواور عورت کو عین نہ کیا تو تنہا ایک شخص طلاق نہیں دےسکتا۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**ہ**....یعنی معاملہ طے ہیں کرسکتا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩٤.

<sup>4 .....</sup>مقدمه کے معاملات۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص ٩٩٠.

اسعارضی طوریر لی ہوئی چیز واپس کرنے کے لیے۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣،ص ٢٣٤.

مسئلہ ۲۷: دوشخصوں کوئسی عورت سے زکاح کرنے کے لیے وکیل کیا ماعورت نے دوشخصوں کو زکاح کا وکیل کیا تنہا ا یک وکیل نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ موکل نے مہر کانعین بھی کر دیا ہو۔خلع کے لیے دوشخصوں کووکیل کیا تنہا ایک شخص خلع نہیں کرسکتا اگرچه بدل خلع بھی ذکر کر دیا ہو۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: امانت یاعاریت یامغصوب شے کو واپس لینے کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک شخص واپس نہیں لےسکتا جب تک اس کا ساتھی بھی شریک نہ ہوفرض کروا گرتنہا ایک نے واپس لی اورضائع ہوئی تو اُسے پوری چیز کا تاوان دیناہوگا۔ <sup>(2)</sup> (بحرالرائق)

مسله ۱۲۸: وَ بن (³)ادا کرنے کے لیے دووکیل کیے توایک تنها بھی ادا کرسکتا ہے دوسرے کی شرکت ضروری نہیں اور دَین وصول کرنے کے لیے دووکیل کیے تو تنہاایک وصول نہیں کرسکتا۔ <sup>(4)</sup> (بح)

**مسئلہ ۲۹:** وَ بن وصول کرنے کے لیے د وشخصوں کو وکیل کیا اور موکل غائب ہو گیا اور ایک وکیل بھی غائب ہو گیا جو وکیل موجود تھا اُس نے وَین کا مطالبہ کیا مدیون وَین کا اقر ارکر تا ہے مگر وکالت سے انکارکر تا ہے وکیل نے گواہوں سے ثابت کیا کے فلاں شخص نے دَین وصول کرنے کا مجھےاور فلاں شخص کووکیل کیا ہے اس صورت میں قاضی دونوں کی وکالت کاحکم دے گا دوسرا وکیل جو غائب ہے جب آ جائے گا اُسے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو گی بلکہ دونوں مل کر دَین وصول کر لیں گے۔ (<sup>5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ک: واہب نے <sup>(6)</sup> دوشخصوں کووکیل کیا کہ یہ چیز فلاں موہوب لہ <sup>(7)</sup> کوشلیم کر دو <sup>(8)</sup>ان میں کاایک شخص تتلیم کرسکتا ہےاورا گرموہوب لہنے قبضہ کے لیے دو شخصوں کووکیل کیا تو تنہا ایک شخص قبضہ نہیں کرسکتا اورا گردو شخصوں کووکیل کیا که به چیزکسی کو بهه کر د واورمو هوب له کومعین نهیں کیا توایک شخص کسی کو بهینہیں کرسکتا اورا گرمو هوب له کومعین کر دیا ہے توایک شخص ہبہ کرسکتا ہے۔ <sup>(9)</sup> (بحرالرائق)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣، ص ٢٣٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٩٦.

<sup>€....</sup>قرض۔

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩٧.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣، ص ٦٣٤.

**<sup>6</sup>**..... ہبد کرنے والے نے۔ • • • ..... جس کے لیے ہبد کیا۔ • • اللہ عنی سیر د کر دو، دے دو۔

<sup>9 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩٧.

مسئلہا ک: رہن ایک شخص تنہانہیں رکھ سکتا مکان یاز مین کرایہ پر لینے کے لیے دووکیل کیے تنہا ایک نے کرایہ پرلیا تو وکیل کے اجارہ میں ہوا پھرا گروکیل نے موکل <sup>(1)</sup> کودے دیا توبیہ وکیل وموکل کے مابین ایک جدیدا جارہ بطور تعاطی منعقد ہوا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسلك ك: يهاكمين نعم دونون مين سايك كوفلان چيز كخريد نع كاوكيل كيا دونون خريد لي اگرآگ پیچیخریدی ہے تو پہلے کی چیزموکل کی ہوگی اور دوسرے نے جوخریدی ہے وہ خوداُس وکیل کی ہوگی اورا گر دونوں نے بیک وقت خریدی تو دونوں چیز سموکل کی ہوں گی۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۷ ایک شخص سے کہامیری یہ چیز بیج دو پھر دوسرے سے بھی اُسی چیز کے بیجنے کوکہااور دونوں نے دو شخصوں کے ہاتھ بیچ کر دی اگر معلوم ہے کہ کس نے پہلے بیچ کی توجس نے پہلے خریدی ہے چیز اُسی کی ہے اور معلوم نہ ہوتو دونوں مشتری اُس میں نصف نصف کے شریک ہیں اور ہرایک کواختیار ہے کہ نصف مثن کے ساتھ لے پانہ لےاورا گردونوں نے ایک ہی شخص کے ہاتھ بیچ کی اور دوسرے نے زیادہ داموں میں (<sup>4)</sup> بیچی دوسری بیچ جائز ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

## (وکیل کام کرنے پرکھاں مجبورھے کھاں نھیں)

مسئلہ اکن ایک شخص کو دکیل کیا ہے کہ وہ اسنے مال سے یا موکل کے مال سے دّین ادا کر دے اس کو دّین ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا مگر جب کہ وکیل کے ذمہ خودموکل کا دین ہے اورموکل نے اُس سے دوسرے کا دَین جوموکل پر ہے ادا کرنے کو کہا۔اسی کی خصوصیت نہیں بلکہ سی جگہ بھی وکیل اُس کام پرمجبور نہیں کیا جاسکتا جس کے لیے وکیل ہوا ہے مثلاً پہ کہا کہ میری پہ چیز سے کرفلاں کا دَین اداکر دووکیل اُس کے بیچنے پرمجبور نہیں یا ہے کہ دیا ہو کہ میری عورت کوطلاق دے دو،وکیل طلاق دینے پرمجبور نہیں اگرچه عورت طلاق مانگتی ہو یاغلام آزاد کر دویا فلان شخص کو بہ چیز ہبه کر دویا فلاں کے ہاتھ یہ چیز بیچ کر دو۔<sup>(6)</sup> (درمختار) ردامحتار)

- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣،ص ٦٣٥.
  - 3 .....المرجع السابق.
    - 4....زیاده قیمت پر۔
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣، ص ٦٣٥.
- الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيل البيع و الشراء... إلخ، ج٨،ص ٣٠٠.

مسلد ۵ ک: بعض باتوں میں وکیل اُس کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے گاا نکارنہیں کرسکتا۔ 🕦 ایک چیز معین شخض کودینے کے لیے وکیل کیا تھا کہ یہ چیز فلاں کودی آؤاورموکل غائب ہو گیاوکیل کواُسے دینالازم ہے۔ 🗨 مدعی (1) کی طلب یر مدعی علیہ <sup>(2)</sup> نے وکیل کیا اور مدعی علیہ غائب ہو گیا وکیل کو پیروی کر نی لازم ہے ③ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندریا بعد میں رائن <sup>(3)</sup> نے تو کیل بالبیع شرط کر دی اس صورت میں وکیل کوئیج کر کے مرتبن <sup>(4)</sup> کا دَین ادا کرنا ضروری ہے (درمختار) جووکیل اجرت برکام کرتے ہوں جیسے دلال آڑھتی <sup>(5)</sup>وہ کام کرنے پرمجبور ہیں انکارنہیں کر سکتے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

## (وکیل دوسریے کو وکیل بنا سکتاھے یا نھیں )

**مسئلہ لاے:** وکیل جس چیز کے بارے میں وکیل ہے بغیرا جازت موکل اُس میں دوسرے کووکیل نہیں کرسکتا مثلاً زید نے عمر و سے ایک چزخرید نے کو کہا عمر و مکر سے کہہ دے کہ تُوخرید کرلا یہیں ہوسکتا لیعنی و کیل الوکیل جو بچھ کرے گا وہ موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ کے: وکیل کوموکل نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ وہ خود کر دے یا دوسرے سے کرادے تو وکیل بنانا جائز ہے یا اُس کام کے لیےاُس نے اختیارِ تام (8) دے دیا ہے مثلاً کہد یا ہے کہ تم اپنی رائے سے کام کرواس صورت میں بھی وکیل بناناجائزہے۔(9) (درمختار)

مسكله ٨٠: ايك شخص كوز كوة كروي در كركها كه فقيرول كوديدواس نے دوسر بے كوكها أس نے تيسر بے كوكها غرض یہ کہ جوبھی فقیروں کو دے دے گا ز کو ۃ ادا ہو جائے گی موکل کواجازت دینے کی بھی ضرورت نہیں اورا گرقر ہانی کا جانور خریدنے کے لیے ایک کو کہا اُس نے دوسرے سے کہد یا دوسرے نے تیسرے سے کہا غرض آخر والے نے خریدا تو اوّل کی اجازت پرموقوف رہے گاا گرجائز کرے گاجائز ہو گاور ننہیں۔(10) (درمختار)

- ....گروي رڪھنےوالا۔ 2 ....جس بردعوی کیاجائے۔
  - 5 ..... کمیشن کیکر چیز فروخت کرنے والا۔ 4 ....جس کے پاس چیز گروی رکھی جاتی ہے۔
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الو كالة، فصل لا يعقد و كيلّ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص ٣٠١.
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص٣٠٢.
    - ه....همل اختيار په
  - 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٣٠٣.
    - 🛈 .....المرجع السابق.

مسئلہ 9 2: اذن یا تفویض ( کام اس کی رائے پرسپر دکرنے ) کی وجہ سے وکیل نے دوسرے کووکیل بنایا تو یہ وکیل ثانی <sup>(1)</sup> کیل کاوکیل نہیں ہے بلکہ موکل کاوکیل ہےا گروکیل اوّل اسے معزول <sup>(2)</sup> کرنا جا ہے معزول نہیں کرسکتا نہ اُس کے مرنے سے یہ معزول ہوسکتا ہے موکل کے مرنے سے دونوں معزول ہوجائیں گے۔(3) (بحر)

**مسئلہ • ۸:** وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیےوکیل تھااور حقوق میں اُس نے دوسرے کووکیل بنایا پیرجا ئز ہے اس کے لیے نہاذن کی ضرورت ہے نہ تفویض کی مثلاً خرید نے کا وکیل تھااس نے خریدااور مبیع پر قبضہ کے لیے یاعیب کی وجہ سے واپس کرنے کے لیے پا اُس کے متعلق دعویٰ کرنا پڑے اس کے لیے بغیراذن وتفویض بھی وکیل کرسکتا ہے کہان سب کا موں میں وکیل اصل ہے۔(4)(بحرالرائق)

**مسئلہا ۸:** وکیل نے بغیراذن وتفویض دوسرے کووکیل کر دیا دوسرے نے پہلے کی موجود گی یاعدم موجود گی میں کام کیا اوراوّل نے اُسے جائز کر دیا تو جائز ہوگیا بلکہ کسی اجنبی نے کر دیا اُس نے جائز کر دیا جب بھی جائز ہوگیا اورا گروکیل اوّل نے ٹانی کے لیے ثمن مقرر کر دیا ہے کہ چیز اتنے میں بیخااور ٹانی نے اوّل کی غیبت میں چے دی تو جائز ہے یعنی اوّل کی رائے سے کام ہوااور بہ بیج موکل پر نافذ ہوگی کیونکہ اُس کی رائے اس صورت میں یہی ہے کہ ثن کی مقدار متعین کردےاور بیکام اُس نے کردیا۔ خریدنے کے لیے وکیل کیا تھااورا جنبی نے خریدی اوروکیل نے جائز کر دی جب بھی اُسی اجنبی کے لیے ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، بحر ) مسلك ۸: ایسی چیزیں جوعقانہیں ہیں جیسے طلاق ،عمّاق ان میں کسی کووکیل کیاوکیل نے دوسرے کووکیل کردیا ثانی نے اوّل کی موجود گی میں طلاق دی پااجنبی نے طلاق دی وکیل نے جائز کر دی طلاق نہیں ہوگی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

#### (وكالت عامه وخاصه)

مسكه ۱۸۳ وكالت بهي خاص موتى ہے كه ايك مخصوص كام مثلاً خريد نے يا پيچنے يا نكاح ياطلاق كے ليے وكيل كيا اور بهي عام ہوتی ہے کہ ہوشم کے کام وکیل کوسیر دکر دیتے ہیں جس کومختار عام کہتے ہیں مثلاً کہد یا کہ میں نے تجھے ہر کام میں وکیل کیااس

- ....برطرف۔
- البحرالرائق"، كتاب الو كالة، باب الو كالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص٧٩٠.
  - 4 .....المرجع السابق، ص٩٨.
- 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص٤٠٣. و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩٨.
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلُّ البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص٤٠٣.

صورت میں وکیل کوتمام معاوضات خرید نا بیجناا جارہ دینالیناسب کام کااختیار حاصل ہوجا تا ہے مگر بی بی کوطلاق دیناغلام کوآ زاد کرنا یا دوسر ہے تبرعات مثلاً کسی کواسکی چیز ہبہ کردینااس کی جائداد کووقف کردینااس قتم کے کاموں کاوکیل اختیار نہیں رکھتا۔<sup>(1)</sup> (درمجتار) مسئلہ ۸ ہن سے کہامیں نے اپنی عورت کا معاملہ مصیں سپر دکر دیا پیطلاق کا وکیل ہے مگر مجلس تک اختیار رکھتا ہے بعد میں نہیں اورا گریدکہا کہ عورت کے معاملہ میں ہمیں نے تم کووکیل کیا تو مجلس تک مقتصر نہیں (2) ۔ (3) ( درمختار )

مسئلہ ۸۵: جس شخص کو دوسرے برولایت (<sup>4)</sup>نہ ہواُس کے حق میں اگر تصرف کرے گا جائز نہیں ہو گا مثلاً غلام یا کا فرنے اپنے نابالغ بچے حر<sup>(5)</sup>مسلمان کا مال بچے دیایا اُس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی یا بنی نابالغالڑ کی حرہ مسلمہ <sup>(6)</sup> کا نکاح کیا په جائزنهیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ X : نابالغ کے مال کی ولایت اُس کے باپ کو ہے پھراُس کے وصی کو ہے بینہ ہوتواس کے وصی کو ہے بینی با پ کا وصی دوسر ہے کووصی بناسکتا ہے اس کے بعد دا دا کو پھر دا دا کے وصی کو پھراس وصی کے وصی کو پیجھی نہ ہوتو قاضی کواس کے بعد وہ جس کو قاضی نے مقرر کیا ہواس کو وصی قاضی کہتے ہیں پھراُس کو جس کواس وصی نے وصی کیا ہو۔(8) (درمختار)

مسئلہ 🗚: ماں مرگئی یا بھائی مرااورانھوں نے تر کہ چھوڑ ااوراس مال کاکسی کو وصی کیا توباپ یا سکے وصی یا وصی وصی یا دا دایا اسکے وصی یا وصی وصی کے ہوتے ہوئے ماں یا بھائی کے وصی کو کچھا ختیا نہیں اورا گران مذکورین میں کوئی نہیں ہے تو ماں یا بھائی کے وصی کے متعلق اُس تر کہ کی حفاظت ہے اور اُس تر کہ میں سے صرف منقول چیزیں <sup>(9)</sup> بیچ کرسکتا ہے غیر منقول کی بیچ نہیں کرسکتااور کھانے اور لباس کی چیزیں خرید سکتا ہے وہس۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار )

مسئله ٨٨: وصى قاضى بھى وەتمام اختيارات ركھتا ہے جوباپ كاوسى ركھتا ہے ہاں اگر قاضى نے أسے كسى خاص بات کایابند کردیا ہے تو یابند ہوگا۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

<sup>• ......</sup> الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٥٠٣.

<sup>2 .....</sup>یعن مجلس تک محدود نہیں بعد میں بھی اُس کواختیار ہے۔

③ ...... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيل البيع و الشراء... إلخ، ج٨،ص٥٠٣.

**<sup>6</sup>**.....آزادمسلمان لڑکی جولونڈی نہ ہو۔ 4 ..... سريرسي، تصرف كااختيار **ئ**.....آزاد جوغلام نه ہو۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٥٠٣.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلُ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٥٠٣.

وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کی جاسکتی ہو۔

<sup>€ ....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٣٠٦.

<sup>1 .....</sup>المرجع السابق.

## وكيل بالخصومة اور وكيل بالقبض كا بيان

**مسلاا:** جس شخص کوخصومت بعنی مقدمه میں پیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے وہ قبضہ کا اختیار نہیں رکھتا بعنی اس کے موافق فیصله ہوااور چیز دلا دی گئی تو اُس پر قبضه کرنااس وکیل کا کامنہیں۔ یو ہیں تقاضا کرنے کا<sup>(1)</sup>جس کووکیل کیا ہے وہ بھی قبضه نہیں کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (درمختار )مگر جہاں عرف اس قسم کا ہو کہ جو تقاضے کو جاتا ہے وہی دَین وصول بھی کرتا ہے جبیبا کہ ہندوستان کاعموماً یہی عرف ہے کہ تجار کے یہاں سے جو تقاضے کو بھیجے جاتے ہیں وہی بقایا وصول کر کے لاتے بھی ہیں پنہیں ہے کہ تقاضا ایک کا کام ہواور وصول کرنا دوسر ہے کالہذا یہاں کے عرف کالحاظ کرتے ہوئے تقاضا کرنے والا قبضہ کا اختیار رکھتا ہے۔ (3) ( بحر )

مسلك: خصومت (4) يا تقاضے كے ليے جس كووكيل كيا ہے بيرمصالحت نہيں كرسكتے كمان كابيكا منہيں۔ تقاضے كے لیے جس کوقاصد بنایا ہے جس سے بیرکہ دیا کہ فلاں شخص کو ہمارا یہ پیغام پہنچادیناوہ قبضہ کرسکتا ہے اُس مدیون <sup>(5)</sup> پر دعویٰ نہیں کر سکتا<sub>-</sub>(6)(درمختار)

**مسئلہ بنا:** جس کوسلے کے لیےوکیل بنایا ہےوہ دعویٰ نہیں کرسکتااور دَین پر قبضہ کے لیے جسےوکیل کیا ہےوہ دعویٰ کرسکتا ہے۔وکیل قسمة ، وکیل شفعہ (<sup>7)</sup>، ہبہ میں رجوع کا وکیل عیب کی وجہ سے رد کا وکیل <sup>(8)</sup>ان سب کو دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے۔<sup>(9)</sup>(درمختار)

**مسله ۱۶:** ایک شخص کے ذمہ میرا دَین ہے تم اُس پر قبضه کرواورسب ہی پر قبضه کرنا، وکیل نے تمام دَین پر قبضه کیا صرف ایک رویبیہ باقی رہ گیا یہ قبض تھے نہیں ہوا کہ موکل کی اس نے مخالفت کی بعنی اگر وہ دَین جس پر قبضہ کیا ہے ہلاک ہوجائے تو موكل ذمه دارنهين موكل أس مديون سے اپنايورا دَين وصول كرے گا۔(10) (درمختار)

- 🗚 .....لینی قرضه وصول کرنے کا۔
- 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الو كالة، باب الو كالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص ٣٠٦.
  - 3 ....."البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة، ج٧، ص٢٠٣.
    - **ہ**..... مقروض۔
- 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٧٠٣.
  - است خریدی ہوئی چیز کوواپس کرنے کاوکیل۔
- 9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٧٠٣.
  - ۳۰۸سالمرجع السابق، ۳۰۸ .....

مسئلہ ۵: پیکہا کہ میں نے اپنے ہر دَین کے تقاضا کا تجھے وکیل کیایا میرے جتنے حقوق لوگوں پر ہیں اُن کے لیے وکیل کیا بیتو کیل اُن حقوق کے متعلق بھی ہے جواس وقت موجود ہیں اوراُن کے متعلق بھی جواب ہوں گےاورا گریپہ کہا ہے کہ فلاں کے ذمہ جومیرا دَین ہےاُس کے بض کا وکیل کیا تو صرف وہی دَین مراد ہے جواس وقت ہے جو بعد میں ہوں گےاُن کے متعلق ویل نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲: جو خص قبض دَین کاوکیل (<sup>2)</sup> ہے وہ نہ تو حوالہ قبول کرسکتا ہے نہ مدیون کو دَین ہبہ کرسکتا ہے نہ دَین معاف کر سکتا ہے نہ وَین کومؤخر کرسکتا ہے بعنی میعاد نہیں مقرر کرسکتا نہ وَین کے مقابلے میں کوئی شےرہن <sup>(3)</sup>ر کھسکتا ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) مسلمے: ایک شخص کووکیل کیا کہ فلاں کے ذمہ میرا دَین ہے اُسے وصول کر کے فلاں شخص کو ہبہ کردے بیرجا مُزہے اگر مدیون <sup>(5)</sup> پیرکہتا ہے میں نے دَین دے دیا اور موہوب لہ <sup>(6) بھ</sup>ی تصدیق کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور موہوب لہا نکار کرتا ہے تو مدیون کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلد ٨: وَين وصول كرنے كاوكيل آيا أس نے وصول كيا پھر دوسراوكيل آيا كہ بي بھى وَين وصول كرنے كاوكيل ہے یہ جا ہتا ہے کہ وکیل اوّل نے جو کچھ وصول کیا ہے اُسے میں اینے قبضہ میں رکھوں اُسے اس کا اختیار نہیں ہاں اگر وکیل دوم کوموکل نے پیاختیارات دیے ہیں کہ جو کچھ موکل کی چیز کسی کے پاس ہواُس پر قبضہ کرے تو وکیل اوّل سے لےسکتا ہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری) **مسلہ 9:** محتال لہ نے <sup>(9)محیل (10)</sup> کووکیل کر دیا کہ مختال علیہ <sup>(11)</sup> سے دَین وصول کرے بیتو کیل صحیح نہیں۔ یو ہیں دائن نے <sup>(12)</sup> مدیون کو وکیل بنایا کہ وہ خوداینے نفس سے دَین وصول کرے بیتو کیل صحیح نہیں۔ <sup>(13)</sup> (عالمگیری) مسلہ ا: کفیل بالمال کووکیل نہیں بنایا جاسکتا اُس کووکیل بنانا ویباہی ہے جیسے خود مدیون کووکیل کیا جائے ہاں اگر

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣،ص ٦٢٠.
  - 2 ....قرض پر قبضه کرنے کاوکیل۔
- 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في أحكام التوكيل... إلخ،ج٣،ص ٦٢١.
  - 6 ....جس کے لیے ہمہ کیا۔
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في أحكام التوكيل... إلخ،ج٣،ص ٦٢١.
  - 8 .....المرجع السابق .
  - اسساینے قرض کی ادائیگی دوسرے کے سیر دکرنے والا لیعنی قرض دار۔ 9....قرض دینے والے نے۔
    - 🕕 .....و الله خص كه قرض دارنے اینے قرض كی ادائيگی اس سے سپر د كر دى ۔ 🔻 .....قرض دینے والے نے۔
- 🚯 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ،ج٣،ص٦٢٢.

مدیون کووکیل کیا کہتم اینے سے دَین معاف کر دو بہتو کیل صحیح ہے اور معاف کرنے سے پہلے موکل نے معزول کر دیا پیمزل<sup>(1)</sup> بھی سے ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلماا: زید کے دو شخصوں کے ذمہ ہزاررویے ہیں اور ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا کفیل ہے زیدنے عمر و کووکیل کیا کہان میں سے فلاں سے دَین وصول کرےعمرو نے بجائے اُس کے دوسرے سے وصول کیا بیاُس کا قبضہ کرنا تھیجے ہے۔اسی طرح اگرا یک شخص پر ہزاررویے دَین ہےاور دوسرااس کا کفیل ہے دائن نے وکیل کیا تھامدیون سے وصول کرنے کے لیے، اُس نے کفیل سے وصول کرلیا یہ بھی صحیح ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: وَین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے مدیون سے بچائے روپیہ کے سامان لیااس چیز کوموکل (<sup>4)</sup> پیندنہیں کرتا ہے وکیل بہ سامان پھیردے <sup>(5)</sup>اور دَین کا مطالبہ کرے۔ <sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ سا: مدیون نے دائن کوکوئی چیز دے دی کہا سے پچ کراُس میں سے ایناحق لے لواُس نے بیچ کی اور ثمن پر قبضہ کرلیا پھریٹمن ہلاک ہو گیا تو مدیون کا نقصان ہوا جب تک دائن نےثمن پر جدید قبضہ نہ کیا ہواورا گر مدیون نے چیز دیتے وقت پیکہاا سے اپنے حق کے بدلے میں بیچ کرلوتو ثمن پر قبضہ ہوتے ہی ؤین وصول ہو گیاا گر ہلاک ہوگا دائن کا ہلاک هوگابه(<sup>7)</sup> (خانیه)

مسلم ۱۲ ایک شخص نے دوسرے سے یہ کہا کہ فلال کا تمھارے ذمہ دَین ہے اُس نے مجھے دَین لینے کے لیے (8) کیل کیا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ (0 مدیون اس کی تصدیق کرتا ہے (2 یا تکذیب کرتا ہے (3 یا سکوت کرتا ہے (9) ، ا گرتصدیق کرتا ہے دَین ادا کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھروا پس لینے کا اس کوا ختیار نہیں ۔ باقی دوصورتوں میں مجبور نہیں کیا جائے گا مگراس نے دے دیا تو واپس لینے کا اختیار نہیں۔ پھرموکل آیااس نے وکالت کا اقر ارکرلیا تو معاملہ ختم ہےاورا گروکالت سے انکار

🗗 ..... برطرف کرنا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨،ص ٢١٠.

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣، ص٢٢٢.

**<sup>5</sup>**..... ما مان واپس کردے۔ 4....وكيل كرنے والا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ، ج٣،ص٢٢.

<sup>7.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الو كالة، فصل فيمايكون و كيلاً و مالايكون، ج٢، ص١٤٨- ١٤٨.

<sup>8 .....</sup>قرض وصول کرنے کے لیے۔ 9 ..... فاموثی اختیار کرتا ہے۔

کرتا ہے اور مدیون <sup>(1)</sup> سے دَین <sup>(2)</sup> لینا چاہتا ہے اگر مدیون نے دعوی کیا کہتم نے فلاں کووکیل کیا تھامیں نے اُسے دے دیا اور اُس کی تو کیل کو گواہوں سے ثابت کر دیا یا گواہ نہ ہونے کی صورت میں دائن <sup>(3)</sup> برحلف<sup>(4)</sup> دیا گیااس نے حلف سے انکار کر دیا مدیون بری ہو گیااورا گراس نے حلف کرلیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا ؤین وصول کرے گا۔ پھراُس وکیل کے پاس اگروہ چیز موجود ہے تو مدیون اُس سے وصول کرےاور ہلاک کر دی ہے تو تا وان لےسکتا ہے اورا گر ہلاک ہوگئی ہواور مدیون نے اس کی تصدیق کی تھی تو کچھنہیں لےسکتا اور تکذیب کی تھی پاسکوت کیا تھایا تصدیق کی تھی مگر ضان کی شرط کرلی تھی توجو کچھ دائن کو دیا ہے اس وکیل سے واپس لے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسله 10: ایک شخص نے کہا فلاں شخص کی امانت تمھارے پاس ہے اُس نے مجھے وکیل بالقبض کیا ہے امین اگرچہ اس کی تصدیق کرتا ہوامانت دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا اورا گرامین نے دے دی تواب واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اورا گرامین ہے کوئی پہ کہتا ہے کہ میں نے امانت والی چیز خرید لی ہے اُس کو دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا اگر چہامین اُس کی تصدیق کرتا ہواور اگرامین سے بیرکہتا ہے کہ جس نے امانت رکھی تھی اُس کا انقال ہو گیا اور پیر چیز بطور وصیت یا وراثت مجھے ملی ہے اگرامین اس کی بات کو پیج مانتا ہے تکم دیا جائے گا کہ اس کو دے دے بشرطیکہ میت پر دَین مستغرق نہ ہو<sup>(6)</sup> اور اگر امین اُس کی بات سے منکر ہے(7) یا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تواس صورت میں جب تک ثابت نہ کردے، دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔(8) (ہدایہ، درمختار) مسئلہ ۱۱: دائن نے مدیون سے کہاتم فلاں شخص کودے دینا پھر دوسرے موقع پر کہا اُس کومت دینا مدیون نے کہا میں تو اُسے دے چکااور و شخص بھی اقر ارکر تا ہے کہ مجھے دیا ہے مدیون دَین سے بری ہوگیا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ **کا:** دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا کہ میرارو پینچھیج دومدیون نے اس کے ہاتھ بھیج دیا تو دائن کا ہو گیاا گر ہلاک ہوگا دائن کا ہوگا اورا گر دائن نے مدیون ہے کہا کہ فلاں کے ہاتھ بھیج دینا یامیرے بیٹے کے ہاتھ یا پنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دینامدیون نے بھیج دیااورضائع ہوا تو مدیون کا ضائع ہوااورا گردائن نے بیکہاتھا کہ میرے بیٹے کویا سینے بیٹے کودے دیناوہ مجھے

**<sup>4</sup>**..... 2.....قرض۔ 3.....قرض دینے والا۔ €....مقروض -

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ،ج٣،ص٣٢٣.

<sup>7....</sup>لین انکار کرتاہے۔ **ہ**.....لیخی اتنا قرض نہ ہوجواس کے چھوڑے ہوئے مال سے زیادہ ہو۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٣١٣.

و"الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٢، ص ١٥١.

**⑨**......"الفتاوي الهندية"، كتاب الو كالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ،ج٣،ص ٦٢٥

لا کے دیے دیگایة تو کیل ہے اگرضائع ہوگا دائن کا نقصان ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: مدیون نے کسی کواپنا وین ادا کرنے کاوکیل کیا اُس نے ادا کر دیا تو جو کچھ دیا ہے مدیون سے لے گااورا گر یہ کہا ہے کہ میری زکو ۃ ادا کردینا یا میری قتم کے کفارہ میں کھانا کھلا دینااوراس نے کردیا تو کچھنیں لےسکتا ہاں اگراُس نے یہ بھی کہاتھا کہ میں ضامن ہوں تو وصول کرسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله 19: بيكها كه فلال كوات رويادا كردينا، نيهين كها كه ميري طرف عيه، نه بيكه مين ضامن مول، نه بيه كهوه میرے ذمہ ہوں گے،اس نے دے دیے،اگریہاُس کا شریک یاخلیط پااُس کی عیال میں ہے پااس پراُسےاعتاد ہےتو رجوع کرے گا ور ننہیں خلیط کے معنی بیر ہیں کہ دونوں میں لین دین ہے یا آپس میں دونوں کے بیر طے ہے کہا گرایک کا دوسرے کے باس قاصد ہاوکیل آئے گا تو اُس کے ہاتھ نیچ کرے گا اُسے قرض دید بگا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰: ایک ہی شخص دائن و مدیون دونوں کا وکیل ہو کہ ایک کی طرف سے خودا دا کرے اور دوسرے کی طرف سے خود ہی وصول کرے یہ ہیں ہوسکتا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۲۱:** مدیون نے ایک شخص کورو یے دیے کہ میرے ذمہ فلاں کے اتنے رویے باقی ہیں بیدے دینا اور رسید کھوالینارویےاُ س نے دے دیے مگر رسیز نہیں کھوائی اُ س برضان نہیں یعنی اگر دائن ا نکار کرے تو تاوان لا زم نہ ہو گا اور اگر مدیون نے بیرکہا تھا کہ جب تک رسید نہ لے لینا دینا مت اور اُس نے بغیر رسید لیے دے دیے تو ضامن ے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسلك ٢١: جس كودَين اداكرنے كوكها ہے أس نے أس سے بہتر اداكيا جو كها تھا تو ويبار جوع كرے كا جيباا داكرنے کوکہا تھااوراُس سے خراب ادا کیا تو جبیبادیا ہے دیساہی لےگا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۲۰۰ ایک شخص کواییخ حقوق وصول کرنے اور مقد مات کی پیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے اور رہے کہد دیا ہے کہ موکل پر (بعنی مجھ پر ) جو دعوی ہوا س میں تو وکیل نہیں بہصورت تو کیل کی جائز ہے نتیجہ بہہوا کہ وکیل نے ایک شخص پر مال کا

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في أحكام التوكيل... إلخ،ج٣،ص٢٦٦.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، فصل اذا وكل انساناً... إلخ، ص ٢٦-٦٢٠. 2 .....المرجع السابق .

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق،ص ٦٢٧. 5 .....المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق ٦٢٨.

مسله ۱۲۲: وکیل بالخصومة (2) کواختیار ہے کہ خصم (3) کے حق سے انکار کردے یا اُس کے حق کا قرار کر لے مگر قاضی کے پاس اقرار کرسکتا ہے غیر قاضی کے پاس نہیں یعنی مجلس قضا (4) کے علاوہ دوسری جگہ اُس نے اقرار کیااس کوا گر قاضی کے پاس خصم نے گواہوں سے ثابت کیا تووکیل کا قرار نہیں قراریائے گا بیالبتہ ہوگا کہ گواہوں سے غیرمجلس قضامیں اقرار ثابت ہونے پر بدوکیل ہی وکالت سے معزول <sup>(5)</sup> ہوجائے گااوراس کو مالنہیں دیا جائے گا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسله 12: وكيل بالخصومة اقراراً س وقت كرسكتا ہے جب أس كي توكيل مطلق ہوا قرار كي موكل نے ممانعت نه كي ہو اورا گرموکل نے اُس کوغیر جائز الاقرار قرار دیا ہے تو وکیل ہے گرا قرار نہیں کرسکتا اگر قاضی کے پاس بہا قرار کرے گاا قرار صحح نہیں ہو گا اور وکالت سے خارج ہو جائے گا اور اگر وکیل کیا ہے مگر انکار کی اجازت نہیں دی ہے تو انکارنہیں کرسکتا۔ (7) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۷: تو کیل بالاقرار سے ہے اس کا بیہ طلب نہیں کہ اقرار کا وکیل ہے پایہ کہ کچہری میں جاتے ہی اقرار کرلے بلکہ اس کا مطلب پیہ ہے کہ وکیل سے کہہ دیا ہے کہ اولاً تم جھگڑا کرنا جو کچھفریق کیے اُس سے انکار کرنا مگر جب دیکھنا کہ کامنہیں چلتااورا نکار میں میری بدنا می ہوتی ہے تواقر ارکر لینااس وکیل کااقر ارضچے ہے وہ موکل پراقر ارہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) مسئلہ کا: جوشخص دائن کا وکیل ہے مدیون نے بھی اُسی کو قبضہ کا وکیل کر دیا بیتو کیل درست نہیں مثلاً وہ مدیون کے یاس آ کرمطالبہ کرتاہے مدیون نے اُسے کوئی چیز دے دی کہاسے بچ کرشن سے دَین اداکر دینا اگر فرض کرواُس نے بیجی مگرشن

2....مقدمه کی پیروی کاوکیل۔ ₃....مرمقابل۔

4 ....عدالت جهال قاضي فيصله كرتا ہے۔ **5**....برطرف۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٩٠٣.

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، ج٣، ص١١٧. و"الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٠٣١.

الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، ج٣، ص١٧. و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوكالة،باب الوكالة بالخصومة والقبض،ج٨،ص٠٣٠.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص ٣٠٩.

ہلاک ہوگیا تو مدیون کا ہلاک ہوا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسلم 11. کفیل بالنفس<sup>(2) قب</sup>ض دَین کا وکیل<sup>(3)</sup> ہوسکتا ہے۔ یو ہیں قاصد اور وکیل بالنکاح ان کو وکیل بالقبض کیا جاسکتا ہے وکیل بالنکاح مہر کاضامن ہوسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **۲۹:** وَ بِن قِضِهَ كِر نے كاوكيل تھااس نے كفالت كر لى پہنچ ہے مگر وكالت باطل ہو گئی۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلمہ سا: وکیل بیج نے (<sup>6)</sup> مشتری کی طرف سے ہائع کے لیے ثمن <sup>(7)</sup> کی ضانت کر لی یہ جائز نہیں کھرا گراس ضانت باطلہ کی بنایروکیل نے بائع کوثمن اپنے پاس ہے دے دیا تو بائع سے واپس لےسکتا ہے اورا گرا دا کیا مگر ضانت کی وجہ سے نہیں تو واپس نہیں لے سکتا کہ متبرع <sup>(8)</sup>ہے۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

مسلماسات وكيل بالقبض نے ال طلب كيا مديون نے جواب ميں بيكها كه موكل كودے چكا موں يا أس نے معاف كرديا ہے یاتھھا رےموکل نےخودمیری ملک کا اقر ارکیا ہےاس کا حاصل بیہوا کہاس نے ملک موکل کا اقر ارکرلیااوراس کی وکالت کو بھی تسلیم کیا مگرا یک عذرابیا پیش کرتا ہے جس سے مطالبہ ساقط ہو جائے اوراس پر گواہ پیش نہیں کیے اب دوسری صورت منکر پر حلف کی ہے مگر حلف اگر ہوگا تو موکل پرنہ کہ وکیل پرلہذااس صورت میں اُس شخص کو مال دینا ہوگا۔ (10) (درمختار)

مسلم الله مشترى (11) نے عیب کی وجہ سے مبیع (12) کووا پس کرنے کے لیے سی کووکیل کیاوکیل جب مائع کے مسلم اللہ اللہ یاس <sup>(13)</sup> جاتا ہے بائع یہ کہتا ہے کہ مشتری اس عیب برراضی ہو گیا تھا الہٰ ذاوابسی نہیں ہوسکتی اس صورت میں جب تک مشتری حلف<sup>(14)</sup> نہاُ ٹھائے بائع پر رذہیں کرسکتا اورا گروکیل نے بائع پر ردکر دی پھرموکل آیااس نے بائع کی تصدیق کی تو چیزاسی کی

- 1 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨،ص ٣١١.
  - سشخص ضانت یعنی جس شخص کے ذمہ تق باتی ہوضامن اس کو صاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔
    - ₃ ....قرض پر قبضه کرنے کاوکیل۔
    - ۱ س..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص ٣١١.
      - 5 .....المرجع السابق.
- **7**.....بائع اورمشتري كي مقرر كرده قيت **8**....احسان كرنے والا. 6 ....کسی چیز کے بیچنے کے وکیل نے۔
  - 9......"الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨،ص ٣١١.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة،باب الوكالة بالخصومةو القبض، ج٨، ص٣١٣.
  - 🕕 .....خریدار۔ 🗘 .....جو چیزییچی گئی، فروخت شدہ چیز۔ 🚯 ..... بیچنے والے کے پاس۔ 🕩 .....قسم۔

مسئلہ ۱۳۱۳: زید نے عمر و کودس رو پے دیے کہ یہ میرے بال بچوں پرخرچ کرناعمرو نے دس رو پاپنے پاس کے خرچ کیے وہ رو پے جود یے جود کے لیے تو یہ دس اُن دس کے بدلے میں ہو گئے اسی طرح اگر دَین ادا کر دیا یا صدقہ کر دیا تو ان دیے تھے یا صدقہ کر نے کے لیے دیے تھے اس نے یہ رو پے رکھ لیے اور اپنے پاس سے دَین ادا کر دیا یا صدقہ کر دیا تو ان صورتوں میں بھی ادلا بدلا ہوگیا۔ جورو پے زید نے دیے ہیں اُن کے رہتے ہوئے یہ تھم ہے اور اگر عمرو نے زید کے رو پے خرچ کر ڈالے اس کے بعد بال بچوں کے لیے چزیں خرید میں وہ سب عمرو کی مملک ہیں اور بچوں پرخرچ کرنا تبرع ہے (2) اور زید کے رو پے جوخرچ کے بین اُن کا تا وان دینا ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ خرچ کے لیے عمروجو چزیں خریدلایا اُن کی بچ کوزید کے رو پے کی طرف نسبت کیا تو یہ چزیں عمرو کی ہوں گی اور زید کے رو پے کی طرف نسبت کیا تو یہ چزیں عمرو کی ہوں گی اور زید کے رو پے اس کے ذمہ باقی رہیں گے یہی تھم دین (3) ادا کر نے اور ضد قد کرنے کا ہے۔ (4) (بحرالراکق)

مسکلہ ۱۳۲۴ زید نے عمرو سے کہا فلال شخص پر میر ہے اسے روپے باقی ہیں اُن کووصول کر کے خیرات کر دو، عمرو نے اپنے پاس سے بینیت کرتے ہوئے خرج کر دیے کہ جب مدیون (5) سے وصول ہوں گے تو اُنھیں رکھالوں گا بیجا کڑے بعنی عمر و پر تاوان نہیں اورا گرزید نے روپے دے دیے سے اس نے وہ روپے رکھ لیے (6) اورا پنے پاس کے خیرات کر دیے تو تاوان نہیں۔ (7) (بحر) مسکلہ ۱۳۵۵ وصی یا باپ نے بچہ پر اپنا مال خرج کیا کیونکہ اُس کا مال ابھی آیا نہیں ہے تو اس کا معاوضہ نہیں ملے گا ہاں اگر اُس نے اس پر گواہ بنا لیے ہیں کہ بیقرض دیتا ہوں یا میں خرج کرتا ہوں اس کا معاوضہ لوں گا تو بدلا لے سکتا ہے۔ (8) (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص ٣١٦.

<sup>2 ....</sup>احسان، بھلائی ہے۔

<sup>4.....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص١٦ ٣١٧-٣١٠.

<sup>€....</sup>مقروض۔

ن الکین اگرزید نے روپے دے دیے تھاوراس نے وہ رو پخرچ کرڈالے اورا پنے پاس کے روپے خیرات کردیے تواس صورت میں عمر و پر تاوان ہے، کذا فی البحو الرائق۔...عِلُمِیه

<sup>7 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص٧١٣.

الدرالمختار"، كتاب الو كالة، باب عزل الو كيل، ج٨،ص٥٣٠.

#### (وكيل بقبض العين)

مسلم ۲ سا: جو شخص قبض عین (شمعین) کاوکیل ہووہ وکیل بالخصومة (1) نہیں ہے مثلاً کسی نے بیہ کہہ دیا کہ میری فلاں چیز فلاں شخص سے وصول کروجس کے ہاتھ میں چیز ہے اُس نے کہا کہ موکل نے یہ چیز میرے ہاتھ نیچ کی ہے اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا معاملہ ملتو ی ہوجائے گاجب موکل آ جائے گا اُس کی موجود گی میں بیچ کے گواہ پھرپیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی کو بھیجا کہ میری زوجہ کورخصت کرالا وَعورت نے کہا شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور گوا ہوں سے طلاق ثابت کردی اس کا اثر صرف اتنا ہوگا کہ رخصت کو ملتوی کر دیا جائے گا طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا جب شوہرآئے گا اُس کی موجودگی میںعورت کوطلاق کے گواہ کھرپیش کرنے ہوں گے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، ہدایہ )

مسلم کسا: ایک شخص قبض عین کاوکیل تھااس کے قبضہ سے پہلے سی نے وہ چیز ہلاک کر دی بیاُس پر تاوان کا دعوی نہیں کرسکتا اور قبضہ کے بعد ہلاک کی ہےتو دعوی کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۸۸:** کسی سے کہامیری بکری فلاں کے یہاں ہےاُس پر قبضہ کرواس کہنے کے بعد بکری کے بچہ پیدا ہوا تو وکیل بکری اور بحید دونوں پر قبضہ کرے گا اور اگر وکیل کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو بچہ پر قبضہ نہیں کرسکتا۔ باغ کے پھل کا وہی حکم ہے جو بحد کا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسلم وسن وکیل کیا کہ میری امانت فلال کے پاس ہے اُس پر قبضہ کرواور وکیل کے قبضہ سے پہلے خود موکل نے قبضه کرلیااور پھر دوبارہ اُس کوامانت رکھ دیااب وکیل نہ رہایعنی قبضہ ہیں کرسکتا موکل کے قبضه کرنے کا حاہراس کوعلم ہویا نہ ہو\_<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۹۰۰ مالک نے حکم دیاتھا کہ فلال کے پاس میری امانت ہے اُس پر آج قبضہ کروتو اُسی دن قبضہ کرنا ضرور نہیں دوسرے دن بھی قبضہ کرسکتا ہےاورا گرکہا تھا کہ کل قبضہ کرنا تو آج نہیں قبضہ کرسکتااورا گرکہا تھا کہ فلاں کی موجودگی میں قبضہ کرنا تو بغیراُس کی موجودگی کے قبضہ کرسکتا ہے۔ یو ہیںا گر کہاتھا کہ گواہوں کے سامنے قبضہ کرنا تو بغیر گواہوں کے قبضہ کرسکتا ہےاورا گر

<sup>1 ....</sup>مقدمه کی پیروی کاوکیل په

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في الوكيل... إلخ، ج٣، ص ٦٢٩. و"الهداية"،كتاب الوكالة،باب الوكالة بالخصومة والقبض،ج٢،ص٩٤١-٠٥٠.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في الوكيل... إلخ، ج٣، ص ٦٢٩.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٦٣٠. 4 .....المرجع السابق.

کہابغیر فلاں کی موجود گی کے قبضہ نہ کرنا تو غیبت میں (1) قبضہ ہیں کرسکتا۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ اسم: ایک شخص نے گھوڑاعاریت لیااورکسی کو بھیجا کہ اُسے لاؤیہاُ س پرسوار ہوکر لے گیاا گر گھوڑ ااپیا ہے کہ بغیر سوار ہوئے قابومیں آسکتا ہے توبیضامن ہے اور قابومین نہیں آسکتا ہے تو ضامن نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

## وکیل کو معزول کرنے کا بیان

مسلما: وکالت عقو دلازمه میں سے نہیں یعنی نه موکل براس کی یابندی لازم ہے نه وکیل بر، جس طرح موکل جب جاہے وکیل کو برطرف کرسکتا ہے وکیل بھی جب جاہے دست بردار ہوسکتا ہے (<sup>4)</sup>اسی وجہ سے اس میں خیار شرط نہیں ہوتا کہ جب پیخود ہی لازم نہیں تو شرط لگانے سے کیافائدہ۔ (<sup>5)</sup> (بح)

مسلمان وکالت کا بالقصد حکم نہیں ہوسکتا لیغنی جب تک اس کے ساتھ دوسری چیز شامل نہ ہومخض وکالت کا قاضی حکم نہیں دے گامثلاً بیرکہ زیدعمرو کا وکیل ہے۔اگر مدیون پروکیل نے دعوی کیااوروہ اس کی وکالت سےا نکارکر تا ہے تو اب بیربیثک اس قابل ہے کہاس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کریے۔(6) (بحر)

**مسئلہ بنا:** موکل وکیل کومعز ول کرے یا وکیل خوداینے کومعز ول کرے بہرحال دوسرےکواس کاعلم ہوجانا ضرور ہے جب تک علم نہ ہوگامعزول نہ ہوگا اگر چہوہ نکاح پاطلاق کاوکیل ہوجس میں وکیل کومعزولی کی وجہ سے کوئی ضرر بھی نہیں پنتجا۔ عزل کی کئی صورتیں ہیں وکیل کے سامنے موکل نے کہد یا کہ میں نے تم کومعزول کر دیایا لکھ کر دے دیایا وکیل کے یہاں کسی سے کہلا بھیجا جس کو بھیجاوہ عادل ہویا غیر عادل آزاد ہویا غلام بالغ ہویا نابالغ مرد ہویاعورت بشرطیکہ وہ جا کریہ کہے کہ موکل نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تم کو بہ خبر پہنچا دوں کہ اُس نے تتحصیں معزول کر دیا۔اورا گراُس نے خودکسی کونہیں بھیجا ہے بلکہ بطورخودکسی نے یخبر پہنچائی تواس کے لیے ضرور ہے کہ وہ خبر لے جانے والا عادل ہو یا دو شخص ہوں۔<sup>(7)</sup> (بحرالراکق)

- **1**....غیرموجودگی میں۔
- 2 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في الوكيل...إلخ،ج٣،ص ٦٣٠.
  - 3 .....المرجع السابق.
  - 4 ..... یعنی و کالت چیوڑ سکتا ہے۔
  - 5....."البحرالرائق"، كتاب الوكالة،باب عزل الوكيل، ج٧،ص٧١ ٣.
  - 7 .....المرجع السابق،ص ٣١٧ -٣١٨. 6 .....المرجع السابق.

مسئله ؟: اگروکالت کے ساتھ حق غیر متعلق ہوجائے تو موکل وکیل کومعز ولنہیں کرسکتا مثلاً وکیل ہالخصومة (<sup>1)ج</sup>س کو خصم <sup>(2)</sup> کے طلب کرنے بروکیل بنایا گیااس کوموکل معز ولنہیں کرسکتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلمه: طلاق وعمّاق کاوکیل \_موکل کا مال بیچ کرنے کاوکیل ۔کسی غیرمعین چیز کے خریدنے کاوکیل بیسب اپنے کوبغیرعلم موکل معزول کر سکتے ہیں یعنی اپنے کوخود معزول کرنے کے بعد بیسب کام کیے تو نا فذنہیں ہوں گے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ **۷:** قبض دَین کے لیے <sup>(5)</sup> کیل کیا تھامہ یون <sup>(6)</sup> کی عدم موجود گی میں اسے معزول کرسکتا ہے اورا گر مدیون کی موجودگی میں وکیل کیا ہے تو عدم موجودگی میں معزول نہیں کرسکتا مگر جبکہ مدیون کواسکی معزولی کاعلم ہو جائے یعنی مدیون کواسکی معزولی کاعلم نہیں تھااور دَین اس کودے دیا بری الذمہ ہو گیا دائن <sup>(7)</sup> اُس سے مطالبہ نہیں کرسکتا اور مدیون کومعلوم تھااور دے دیا توبریٔ الذمنہیں ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسئلہ ک: ایک شخص کورا ہن <sup>(9)</sup> نے وکیل کیا تھا کہ شے مرہون <sup>(10)</sup> کوئیج کر کے دَین ادا کردے اُس نے اپنے کو مرتهن <sup>(11)</sup> کی موجود گی میں معز ول کر دیا اور مرتهن اس پر راضی بھی ہو گیا تو معز ول ہو گیاور ننہیں ۔ <sup>(12)</sup> ( درمختار )

مسكله ٨: وكالت قبول كرنے كے بعد وكيل كا به كہنا ميں نے وكالت كولغوكر ديا ميں وكالت سے برى ہوں ان الفاظ سے معزول نہیں ہوگا اگر چہ بیالفاظ موکل کے سامنے کے۔ یو ہیں موکل کا تو کیل سے انکار کر دینا بھی عزل نہیں ہے۔ (13) (درمختار) مسلم و کیل نے وکالت رد کر دی رد ہوگئی مگراس کے لیے موکل کومعلوم ہونا شرط ہے مثلاً موکل نے وکیل کیا جس کی خبروکیل کوئینچی وکیل نے رد کر دی کہد یا مجھے منظور نہیں مگراس کاعلم موکل کونہیں ہوا پھراس نے وکالت قبول کر لی وکیل ہو گیا۔وکیل

نے وکالت قبول کر لیاس کے بعد موکل نے کہاو کالت رد کر دواُس نے کہامیں نے رد کر دی رد ہوگئی۔ <sup>(14)</sup> (عالمگیری) €....مقدمه کی پیروی کاوکیل په ∙ .....مقابل۔

3 ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧ص٧٦.

4 .....المرجع السابق، ص٣٢٠.

7 ....قرض دینے والا۔ 5 ....قرض پر قبضه کرنے کے لیے۔

8 ..... "الدرالمختار"، كتاب الو كالة، باب عزل الو كيل، ج٧، ص ٣٢١.

اپنی چیز کسی کے یاس گروی رکھنے والا۔ اسسوہ چیز جوگروی رکھی گئی ہے۔ اسسجس کے یاس چیز گروی رکھی گئی ہے۔

ք ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٣٢١.

🖪 .....المرجع السابق .

🗗....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة،مسائل متفرقةمن العزل وغيره،ج٣،ص٦٣٩.

**مسئلہ﴿!:** تو کیل کوشرط برمعلق کر سکتے ہیں مثلاً بیرکام کروں تو تم میرے وکیل ہوگراس کےعزل کوشرط برمعلق نہیں کر سکتے ۔ تو کیل کوشرط برمعلق کیا تھااورشرط یائی جانے سے پہلے وکیل کومعزول کرنا جا ہتا ہے کرسکتا ہے ۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق )

مستلماا: وکیل کومعزول کرنے کا بیمطلب ہے کہ جس کام کے لیے اُس کووکیل کیا ہے وہ اب تک نہ ہوا ہواور کام پورا ہو گیا تو معزول کرنے کی کیا ضرورت خود ہی معزول ہو گیا وہ کام ہی باقی نہر ہاجس میں وکیل تھا مثلاً ؤین وصول کرنے کے لیے وکیل تھا دَین وصول کرلیا۔عورت سے نکاح کرنے کے لیے وکیل تھااور نکاح ہوگیا۔ (<sup>2)</sup> (بح، درمختار)

مسئلہ ۱۱: دونوں میں سے کوئی مرگیا یا اُس کو جنون مطبق ہو گیا وکالت باطل ہوگئی جنون مطبق یہ ہے کہ سلسل ایک ماہ تک رہے۔ یو ہیں مرتد ہوکر دارالحرب کو چلے جانے سے بھی وکالت باطل ہوجاتی ہے جبکہ قاضی نے اُس کے دارالحرب چلے جانے کا اعلان کردیا ہو پھرا گرمجنون ٹھیک ہوجائے یامر تدمسلمان ہوکر دارالحرب سے واپس آ جائے تو وکالت واپس نہیں ہوگی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلم سا: راہن نے سی کومرہون شے کی بیچ کا وکیل کیا تھایا خود مرتہن کو وکیل کیا تھا کہ ذین کی میعادیوری ہونے یر چیز کو بچ دینااور را ہن مر گیااس کے مرنے سے وکالت باطل نہیں ہوگی یہی حکم اُس کے مجنون ہونے یا معاذ اللہ مرتد ہوجانے کا ہے۔(<sup>4)</sup>(برالنق)

مسئلہ ۱۱: امر بالید کا وکیل یعنی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور بیج بالوفا کا وکیل یعنی مدیون نے دائن کو ا پنی کوئی چیز دیدی ہے کہاس کو پیج کراپناحق وصول کرلوان دونو ں صورتوں میں بھی موکل کے مرنے سے وکالت باطل نہیں ہوگی۔ (5) (درمختار، روامجتار)

مسئلہ 18: دو شخصوں میں شرکت تھی شریکین نے وکیل کیا تھا پھران میں جدائی وتفریق ہوگئی لیعنی شرکت توڑ دی و کالت باطل ہوگئی اس صورت میں وکیل کومعلوم ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ بیعز ل حکمی ہےءز ل حکمی میں معلوم ہونا شرطنہیں ۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار )

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٣٢٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٢٢...

و "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٢٢ ٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"،المرجع السابق، ص ٣٢٣،٣٢٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٦.

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٣٢٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص ٢٤ ...

مسئلہ ۱۲: موکل (1) مکاتب تھاوہ بدل کتابت سے عاجز ہو گیا یا موکل غلام ماذون تھااس کے مولی نے مجور کر دیا یعنی اس کے تصرفات روک دیےان دونوںصورتوں میں بھی ان کاوکیل معزول ہو جاتا ہےاور بیھیءزل حکمی ہے علم کی شرطنہیں مگریپہ اُسی وکیل کی معزولی ہے جوخصومت<sup>(2)</sup> یا عقو د کا وکیل ہواورا گروہ اس لیے وکیل تھا کہ دّین ادا کرے یا دَین وصول کرے یا ود بیت پر قبضه کرے وہ معزول نہیں ہوگا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسلد کا: جس کام کے لیےوکیل کیا تھا موکل نے اُسے خود ہی کرڈ الاوکیل معزول ہو گیا کہ اب وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔اس سے مرادوہ تصرف ہے کہ موکل کے ساتھ وکیل تصرف نہ کرسکتا ہومثلاً غلام کوآ زاد کرنے یا مکا تب کرنے کاوکیل تھا مولی (<sup>4)</sup> نے خود ہی آزاد کر دیایا مکا تب کر دیایا کسی عورت سے نکاح کاوکیل کیا تھا اُس نے خود ہی نکاح کر لیایا کسی چز کے خرید نے کا وکیل کیا تھا اُس نےخودخرید لی یاز وجہ کوطلاق دینے کاوکیل کیا تھا موکل نےخود ہی تین طلاقیں دے دیں یا ایک ہی طلاق دی اور عدت پوری ہوگئی یاخلع کاوکیل تھا اُس نے خودخلع کرایااورا گروکیل بھی تصرف کرسکتا ہے عاجز نہیں ہے تو وکالت باطل نہیں ہوگی مثلاً طلاق کا وکیل تھا موکل نے ابھی ایک ہی طلاق دی ہے اور عدت باقی ہے وکیل بھی طلاق دے سکتا ہے یا طلاق کا وکیل تھا شوہر نے خلع کیااندرون عدت<sup>(5)</sup> وکیل طلاق دےسکتا ہے۔ نیچ کا وکیل تھااورموکل نے خود نیچ کر دی مگر وہ چیز مو**کل** پرواپس ہوئی اُس طریقہ پر جوفنخ ہےتو وکیل اپنی و کالت پر ہاقی ہےاُس چیز کوئیج کرنے کا اختیار رکھتا ہےاورا گرایسے طور پر چیز واپس ہوئی جوننخ نہیں ہےتو وکیل کواختیار نہ رہا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ۱۸: ہبہکرنے کاوکیل کیا تھااورموکل نےخود ہبہکر دیااس کے بعداینا ہبہوایس لےلیاوکیل کو ہبہکرنے کااختیار نہیں ہے۔ بیچ کے لیےوکیل کیا تھااورموکل نے اُس چیز کور ہن رکھ دیایا اجرت بردیدیاوکیل اپنی وکالت برباقی ہے۔ <sup>(7)</sup> (بحر) مسئلہ 19: مکان کرا یہ پر دینے کے لیے وکیل کیا تھا اور موکل نے خود کرایہ پر دے دیا پھراجارہ فنخ ہو گیا وکیل کی وكالت لوث آئي ۔ (8) (ج

<sup>€....</sup>وکیل کرنے والا۔ 2....مقدمه

۱۳۲٥ الدرالمختار"، كتاب الو كالة، باب عزل الو كيل، ج٨، ص ٣٢٥.

**<sup>5</sup>**....عرت کے دوران۔ 4....آ قاءما لك\_

<sup>6 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٤...

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق . 3 .....المرجع السابق .

مسئلہ ۱۰: مکان بیچ کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں جدید تغمیر کی وکالت جاتی رہی۔ یو ہیں زمین ہیچ کرنے کے لیے وکیل کیا تھااوراُس میں پیڑ لگا دیئے۔اورا گرموکل نے اُس میں زراعت کی کھیت کو بودیا تو وکیل زمین کو  $(5,)^{(1)}_{-2}$ 

مسئلہ اکا: ستو<sup>(2)</sup> خرید نے کوکہا اُس میں تھی مل دیا گیا یا تِل خرید نے کوکہا تھا پَیل کر<sup>(3)</sup> تیل نکال لیا گیا و کالت ماطل ہوگئی اورا گران کی بیچ کاوکیل تھا تو وکالت باقی ہے۔ (<sup>4)</sup> (بحرالرائق)

مسلك ٢٦: ابك چزكى بيع كاوكيل كما تھا أس كوخودموكل نے بيچ ڈالااس كى اطلاع وكيل كۈبيىں ہوئى أس نے بھى ابك شخص کے ہاتھ بیج کردیاورمشتری سےثمن بھی وصول کرلیا مگراس کے پاس سے ضائع ہو گیااورمبیج ابھیمشتری کودی نہیں تھی کہ ہلاک ہوگئی مشتری وکیل ہے ثمن واپس لے گلاوروکیل موکل ہے۔ <sup>(5)</sup> (بح الرائق)

مسلم ۱۲۳: وَین وصول کرنے کے لیے وکیل کیااور یہ بھی کہد دیا کہتم جس کو چا ہووکیل کر دووکیل نے کسی کووکیل کیا وکیل اوّل جاہے تواسے معزول بھی کرسکتا ہے اورا گرموَ کل نے بیکہاتھا کہ فلاں کووکیل کرلواوروکیل نے اُس کووکیل مقرر کیاا ب اُس کومعز ولنہیں کرسکتا اورا گربید کہاتھا کہ فلاں کوتم چاہوتو وکیل کرلواب اسے معز ول بھی کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مدیون سے کہد یا جو شخص تمھارے پاس فلاں نشانی کے ساتھ آئے تم اُس کودے دینا یا جو شخص تمہاری انگلی کیڑلے یا جوشخص تم سے بیہ بات کہددےاُس کو زین <sup>(7)</sup>ادا کر دیناان سب صورتوں میں تو کیل صحیح نہیں کہ مجہول<sup>(8)</sup> کو وکیل بنانا ہےا گرمدیون <sup>(9)</sup>نے اُسے دے دیابری الذمنہیں ہوا۔ <sup>(10)</sup> (درمختار)

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ اَعُلَمُ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَجُدُهُ اَتَمُّ وَاحُكُمُ.

8....غيرمعين شخص-€....قرض۔ 9....مقروض ـ

• الدرالمختار"، كتاب الو كالة، باب عزل الو كيل، ج٨، ص ٣٢٦.

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٢.

<sup>.....</sup> بھنے ہوئے اناح کا آٹا۔

<sup>3 ....</sup>تیل مارس ببلنے کے آلے میں پیس کر۔

<sup>4..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الو كالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٤ ٣٢٥.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ٣٢٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب العاشر في المتفرقات، ج٣، ص ٦٤٠.

# دعویٰ، إقر اراورمصالحت وغیرہ کے مسائل کابیان



حصه سيز دېم (13) (.....تسهيل وتخ تنځ شده.....)

صدرالشر بعد بدرالطريقة حضرت علامه مولا نامفتى محمدامج على اعظمي عليه رحمة الله الغني

پیشش مجلسالمدینة العلمیة (دعوت اسلام) شعبة ترج

ناثر **مكتبة المدينه باب المدينه كراچى** 

## بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ طُ

#### دعویے کا بیان

حدیث ان صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ''اگرلوگوں کومخض دعوے کی وجہ سے دے دیا جایا کرے تو کتنے لوگ خون اور مال کا دعویٰ کرڈالیں گے ولیکن مدی علیہ <sup>(1)</sup> پر حلُف (2) ہے 'اور بیہق کی روایت میں ہے' ولیکن مدعی (3) کے ذمّہ بیّنہ (گواہ) ہے اور مُنكِر بیشم۔''(4)

**حدیث!** امام احمدوبیه فی ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں '' جو محض اُس چیز کا دعویٰ ا كرے جواُس كى نہ ہووہ ہم ميں ہے نہيں اور وہ جہنم كواپنا ٹھكا نابنائے۔''(5)

حدیث سا: طبرانی واثله رضی الله تعالی عنه سے راوی که فر ماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم: ' بہت بڑا کبیرہ گناہ بیہ ہے که مرد اینی اولا دسے انکار کردے۔''(6)

**حدیث ؟:** امام احمد وطبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی فر ماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:''جواینی اولا د سے انکار کرے کہاسے دنیامیں رُسوا کرے قیامت کے دن علی رؤس الاشہاد <sup>(7)</sup> اُس کواللّہ تعالیٰ رسوا کرے گابہاُ سکا بدلہ ہے۔'<sup>(8)</sup>

**حدیث ۵:** عبدالرزاق نے ابو ہر رہہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی میری عورت کے سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے (پیخض اشارةً اُس بچہ سے انکار کرنا حیا ہتا ہے ) حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے ارشا د فر مایا: '' تیرے یہاں اونٹ ہیں۔''عرض کی ہاں ، فر مایا: '' اُن کے رنگ کیا کیا ہیں؟''عرض کی سب سرخ

- **1**....جس پر دعویٰ کیا گیاہے۔ 3 ...... دعویٰ کرنے والا۔
- 4....."صحيح مسلم"، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعىٰ عليه،الحديث: ١\_(١٧١١)، ص ٩٤١. و"السنن الكبرى"،للبيهقى،كتاب الدعواي والبيّنات،باب البيّنة على المدعى...إلخ،الحديث: ٢٠١١،ج١٠-٠٠٠٠٠ ٢١٥.
  - 5 ....."المسند"للإمام احمد بن حنبل،مسند الأنصار/حديث أبي ذرالغفاري،الحديث: ٢١٥١، ٢١٠ج٨، ص١٠٧.
    - 6 ....."المعجم الكبير"،الحديث:٢٣٨، -٢٢، ص٩٨.
      - 7 ....على الاعلان مخلوق كے سامنے۔
    - 3...... "المسند"للإمام احمد بن حنبل،مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب،الحديث: ٥٩٥، ٢٠٦٠ ج٢،ص٥٥٠.

ہیں ۔ فر مایا:'' اُن میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے۔''عرض کی چنداونٹ بھورے بھی ہیں ۔ فر مایا:''سرخ اونٹوں میں بھورے کہاں سے بیدا ہو گئے۔''عرض کی مجھے معلوم نہیں شاپدرگ نے تھینج لیا ہولیعنی اُن کی اُویر کی پیثت میں کوئی بھورا ہوگا۔اُس کا بیا تر ہوگا۔ فر مایا:'' تیرے بیٹے کوبھی شایدرگ نے تھینچ لیا ہو''<sup>(1)</sup> یعنی تیرے آبا جداد میں کوئی سیاہ ہواُس کا بیا ثر ہو۔ اُس شخص کونسب سےانکار کی اجازت نہیں دی۔

#### مسائل فقهيه

دعویٰ اُس قول کو کہتے ہیں جوقاضی کے سامنے اِس لیے بیش کیا گیا جس سے مقصود دوسر شخص سے ق طلب کرنا ہے۔ (2) مسلما: دعویٰ میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدعی ومدعیٰ علیہ کا تعیّن ہے اس میں غلطی کرنا فیصلہ کی غلطی کا سب ہوتا ہے عام لوگ تو اُس کو مدی جانتے ہیں جو پہلے قاضی کے یاس جا کر دعویٰ کرتا ہے اور اس کے مقابل کو مدی علیہ۔ مگر بیہ طحی و ظاہری بات ہے بہت مرتبہ بیہ ہوتا ہے کہ جوصورةً مدی ہے وہ مدیل علیہ ہے اور جو مدیل علیہ ہے وہ مدی فقہانے اس کی تعریفات میں بہت کچھ کلام ذکر کیے ہیں اس کی ایک تعریف پیہے کہ مدعی وہ ہے کہ اگروہ اپنے دعوے کوترک کردے تواسے مجبور نہ کیا جائے اور مدی علیہ وہ ہے جومجبور کیا جاتا ہومثلاً ایک شخص کے دوسرے پر ہزار روپے ہیں اگر وہ دائن <sup>(3)</sup>مطالبہ نہ کرے تو قاضی کبھی اس کودعویٰ کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا اگر چہ قاضی کومعلوم ہوا ور مدیون <sup>(4)</sup> اُس کے دعوے کے بعد مجبور ہے۔ اُس کولامحالہ <sup>(5)</sup> جواب دینا ہی پڑے گا۔ ظاہر میں مدعی اور حقیقت میں مدعیٰ علیہ کی ایک مثال بیہ ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں کے پاس میری امانت ہے ولا دی جائے۔امین <sup>(6)</sup> پہکہتا ہے کہ میں نے امانت واپس کر دی۔اس کا ظاہر مطلب میہ ہوا کہ اُس کی امانت مجھ کوشلیم ہے مگر میں دے چکا ہوں بیامین کا ایک دعویٰ ہے مگر حقیقت میں امین ضان سے منکر ہے۔ کیونکہ امین جب امانت سے انکار کرے تو امین نہیں رہتا بلکہ اُس برضان واجب ہوجا تا ہے۔لہذا پہلے مخص کے دعوے کا حاصل طلب ضان (<sup>7)</sup> ہے۔اوراس کے جواب کامحصل وجوبِ ضمان سے انکار ہے اب اس صورت میں حلف (<sup>8)</sup> امین کے ذمہ ہوگا

 قرض دینے والا۔ 4 .....مقروض ـ

 اسجس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانت دار۔ **5**..... يعنى لا زمى ـ

> **-**6.....**8** 7 ..... تاوان طلب كرنا ـ

<sup>1 ..... &</sup>quot;المصنف"، لعبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث: ٩ ١ ٢ ٢ ١ ، ج٧، ص ٢ ٧٥٠٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، ج٨،ص ٣٢٧.

اورحلف سے کہددے گا تو ہات اسی کی معتبر ہوگی ۔ <sup>(1)</sup> (ہدایہ )

مسئلہ ا: مدعی اگراصیل ہے بعنی خوداییے حق کا دعوی کرتا ہے تو اُس کو دعوے میں پیرظا ہر کرنا ہوگا کہ فلاں کے ذمتہ میراید ق ہے اور اگراصیل نہیں ہے بلکہ دوسر شخص کا قائم مقام ہے مثلاً وکیل یاوسی ہے توبیہ بتانا ہوگا کہ فلاں شخص جس کامیں قائم مقام ہوں اُس کا فلاں کے ذمہ بیت ہے۔(2) (درمختار)

مسلم ملا: دعویٰ وہی کرسکتا ہے جو عاقل تمیز دار ہو مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جس کو کچھ تمیز نہیں ہے دعویٰ نہیں کرسکتا۔ نابالغ سمجھ وال دعویٰ کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ جانب ولی سے ماذون ہو۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ ؟: دعوے میں مدعی کو جزم ویقین کے ساتھ بیان دینا ہوگا۔اگر بیہ کھے گا مجھے ایسا شہبہ ہوتا ہے یا میرا گمان ب ہےتو دعویٰ قابل ساعت <sup>(4)</sup> نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۵: دعوے کی صحت کے شرائط یہ ہیں:

- (۱) جس چیز کا دعویٰ کرے وہ معلوم ہو۔ مجہول شے کا دعویٰ مثلاً فلاں کے ذمہ میں میرا کچھ حق ہے۔ قابل ساعت نہیں۔ (۲) دعویٰ ثبوت کا احتمال رکھتا ہولہذا ایسا دعویٰ جس کا وجود محال (<sup>6)</sup> ہے باطل ہے مثلاً کسی ایسے کواپنا بیٹا بتا تا ہے کہ
- اُس کی عمراس سے زائد ہے یا اُس عمر کااس کا بیٹانہیں ہوسکتا یا معروف النسب<sup>(7)</sup> کو کہنا ہے بیہ میرا بیٹا ہے قابلِ ساعت نہیں۔جو چیز عادةً محال ہے وہ بھی قابل ساعت نہیں مثلاً ایک شخص فقرو فاقہ میں مبتلا ہے سب لوگ اُسکی محتاجی سے واقف ہیں اغنیا سے ز کا قلیتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلال شخص کو میں نے ایک لا کھ اشر فی قرض دی ہے۔ وہ مجھے دلا دی جائے۔ یا کہتا ہے فلاں امیر کبیرنے میرے لاکھوں رویے غصب کر لیے وہ مجھ کود لا دیے جائیں۔
- (۳) خود مدی اپنی زبان سے دعویٰ کرے بلا عذراسکی طرف سے دوسرا شخص دعویٰ نہیں کرسکتا اگر مدعی زبانی دعویٰ کرنے سے عاجز ہے تو لکھ کر پیش کرے اور اگر قاضی اسکی زبان نہ بھتا ہوتو مترجم مقرر کرے۔

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص٥٥.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٢٩.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>4 ....</sup>سننے کے قابل یعنی مقدمہ چلانے کے قابل۔

<sup>5 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٣٠.

<sup>6 ....</sup>جس کا پایا جاناممکن ہی نہیں۔ **ہو۔** ایعن جس کا باپ معلوم ہو۔

- (۴) مرکی علیه یا اُس کے نائب کے سامنے اپنے دعوے کو بیان کرے اور اُس کے سامنے ثبوت پیش کرے۔
- (۵) دعوے میں تناقض نہ ہو یعنی اس سے پہلے ایسی بات نہ کہی ہو جواس دعوے کے مناقض ہو مثلاً پہلے مدی علیہ کی ملک کا خودا قرار کرچکا ہے اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اُس اقرار سے پہلے میں نے یہ چیز اُس سے خرید لی ہے۔نسب اور حریت <sup>(1)</sup> میں تناقض مانع دعویٰنہیں۔
- (۲) دعوی اییا ہو کہ بعد ثبوت خصم پر کوئی چیز لازم کی جاسکے بیہ دعویٰ کہ میں اُس کا وکیل ہوں برکار ہے۔ (2) (خانيه، بحرالرائق منحة الخالق، عالمگيري)

مسكله ٢: جب دعوی صحیح موگيا تومدی عليه پرجواب دينامال يانه كے ساتھ لازم ہے اگر سکوت كرے گا<sup>(3)</sup> توبي بھى ا نکار کے معنے میں ہے۔اس کے مقابلے میں مدعی کو گواہ پیش کرنے کا حق ہے یا گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعیٰ علیہ پرحلف ے۔<sup>(4)</sup>(درمختار)

مسلمے: منقول شے کا دعویٰ ہوتو بہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ وہ مدیٰ علیہ کے قبضہ میں ناحق طور پر ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ چز مدعی کی ہواور مدعیٰ علیہ کے پاس مرہون ہو<sup>(5)</sup> یاشن نہ دینے کی وجہ سے اس نے روک رکھی ہو۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۸: ایک چیز میں ملکِ مطلق کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ چیز مدعیٰ علیہ کے مستاجر <sup>(7)</sup> یا مرتبن <sup>(9)</sup> کے قبضہ میں ہے اس صورت میں مالک و قابض <sup>(10)</sup> دونوں کو حاضر ہونا ضروری ہے ہاں اگر مدعی پیے کہتا ہے کہ مالک کے اجارہ پر

1 ..... أزاد هوناغلام نه هونا ـ

2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات، باب الدعوي، ج٢، ص ٤٩،٤٨. و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٧٢.

و"منحة الخالق"حاشية "البحرالرائق"، كتاب الدعوي، ج٧،ص٨٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الأول، ج٤، ص٣٠٢.

- اسخاموش رہےگا۔
- 4....."الدر المختار"، كتاب الدعوي، ج٨، ص ٢٣٦.
  - **ئ**....گروي رکھي ہو۔
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٣١.
- استعارضی طور براستعال کے لیے سے کوئی چیز لینے والا۔ 7 .....کرایه دار

دینے سے قبل میں نے خریدی ہے تو تنہا ما لک خصم ہے اسی کے حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسکلہ 9: زمین کے متعلق دعویٰ ہے اور زمین مزارع کے قبضہ میں ہے اگر بیج اس نے اپنے ڈالے ہیں یا زراعت اوگ چکی ہے تو مزارع<sup>(2)</sup> کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے ور ننہیں۔ <sup>(3)</sup> (بحر)

مسئلہ ا: منقول چیزاگرالیی ہوکہا سکے حاضر کرنے میں دشواری نہ ہوتو مدیٰ علیہ کے ذمہاس کا حاضر کرنا ہے تا کہ دعویٰ اورشہادت اور حلف میں اسکی طرف اشارہ کیا جا سکے اورا گروہ چیز ہلاک ہو چکی ہے یاغائب ہوگئی ہے تو مدعی اسکی قیمت بیان کردے اور اگر چیز موجود ہے مگرا سکے لانے میں دشواری ہواگر چہ فقط اتنی ہی کہ اُس کے لانے میں مزدوری دینی پڑے گی تکلیف ہوگی جیسے چکی اورغلہ کی ڈھیری بکریوں کاریوڑ تو مدعی قیت ذکر کرے گا اور قاضی معاینہ کے لیے ایناامین جصحے گا۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مسلداا: دعویٰ کیا کہ فلال شخص نے میری فلاں چیز غصب کرلی اور مدعی اُسکی قیت نہیں بتا تا ہے جب بھی دعویٰ مسموع ہے بعنی مدعی علیہ منکر ہے تو اُس پر حلف دیا جائے گا اور مقر ہے <sup>(5)</sup> یافتتم سے انکار کرتا ہے تو بیان کرنے پر مجبور کیا جائے  $(0)^{(6)}(0)$ گا۔

مسئلہ **تا:** چند جنس ونوع وصفت کی چنز وں کا دعویٰ کہا اور تفصیل کے ساتھ ہرایک کی قیمت نہیں بتا تا مجموعی قیمت بتا دینا کافی ہے۔ اِس کے ثبوت کے گواہ لیے جائیں گے اور حلف کی ضرورت ہوگی تو مجموعہ برایک دم حلف دیا جائے گا۔ <sup>(7)</sup> (درمختار) مسلم سا: مرئ عليه نے مرعی کی کوئی چيز ہلاک کردی ہے۔اُس کی قیمت دلایانے کا دعوی ہے تو مرعی اُس کی جنس و نوع بیان کرے تا کہ قاضی کومعلوم ہو سکے کہ کیا فیصلہ دینا جا ہیے کیونکہ بعض چیزیں مثلی ہیں جن کا تاوان مثل سے ہےاور بعض فیمی جن كا تاوان قيت سے دلايا جائے گا۔ (8) (در مختار، عالمگيري)

- 1 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٣١.
  - 2....کسان، کا شتکار۔
- 3 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧،ص ٣٣١.
- 4..... "الدرالمختار"، كتاب الدعو ئى، ج٨، ص ٣٣١.
  - 5 .....اقراركرتا ہے۔
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٣٢.
- 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٣٣٢.
  - 8 .....المرجع السابق، ص٣٣٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي... إلخ الفصل الثاني، ج ٤ ، ص٧.

مسئلہ ۱۱: گرتے کا دعویٰ ہوتو جنس ونوع وصفت و قبت بیان کرنے کے علاوہ بیجھی بیان کرنا ہوگا کہ زنانہ ہے یا مردانه بڑاہے یا چھوٹا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلد 10: ودِیعت (امانت) کا دعوی ہوتو یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ چیز فلاں جگه اُس کے پاس امانت رکھی گئ تھی خواہ وہ چیزالیں ہوجس کے لیے بار برداری صرف کرنی پڑے <sup>(2)</sup> پانہ پڑے اورغصب کا دعویٰ ہوتو جگہ بیان کرنے کی و ہاں ضرورت ہے کہاُس چیز کے جگہ بدلنے میں بار برداری صرف کرنی پڑے ور نہ جگہ بیان کرنا ضروری نہیں۔غیرمثلی چیز کے غصب کا دعویٰ ہوتو غصب کے دن جواُس کی قیت ہووہ بیان کرے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، بحر )

مسئلہ ۱۲: جا ئدادِ غیر منقولہ (<sup>4)</sup> کا دعویٰ ہوتو اُس کے حدود کا بیان کرنا ضرور ہے دعوے میں بھی اور شہادت میں بھی اگریہ جائدا دبہت مشہور ہو جب بھی اِس کے حدود کا بیان کرنا ضروری ہے گوا ہوں کو وہ مکان جس کے متعلق دعویٰ ہے معلوم ہے لینی بعینهاُ س کو پیچانتے ہوں تو اُن کو حدود کا ذکر کرنا ضروری نہیں اور عقار (غیر منقوله ) میں بیچھی بیان کرنا ہوگا کہ وہ کس شہر کس محلّہ س کو چہ میں ہے۔ <sup>(5)</sup> (مدایہ، درمختار)

مسلہ کا: تین حدوں کا بیان کرنا کا فی ہے۔ لینی مدعی یا گواہ چوتھی حدجپھوڑ گیا دعویٰ صحیح ہے اور گواہی بھی صحیح اورا گرچوتھی حد غلط بیان کی لینی جو چیزاُس جانب ہےاُس کے سوا دوسری چیز کو بتایا تو نہ دعویٰ صحیح ہے نہ شہادت کیونکہ مدعیٰ علیہ یہ کہ گا کہ یہ چیز میرے یاس نہیں ہے پھر مجھ پر دعویٰ کیوں ہے۔اورا گر مدیٰ علیہ بیہ کہے کہ یہ محدود میرے قبضہ میں ہے گرتو نے حدود کے ذکر میں غلطی کی بیہ بات قابل النفات نہیں یعنی مدیٰ علیہ پر ڈگری نہ ہوگی ہاں دونوں نے بالا تفاق غلطی کا اعتراف کیا تو سرے سے مقدمہ کی ساعت ہوگی <sup>(6)</sup> (خانیہ )اورا گرصرف دوہی حدیں ذکر کیں تو نہ دعویٰ صحیح ہے نہ شہادت۔ رہی یہ بات کہ یہ کیونکرمعلوم ہو کہ مدعی یا شامد نے حد کے بیان میں غلطی کی ہےاس کا بیان خوداُس کےا قرار سے ہوگا مدعی علیہ

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى ... إلخ الفصل الثاني، ج٤ ، ص٧.
  - 2 .....یعن چز لانے کی مز دوری دینی پڑے۔
  - 3 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٢٣٤.
  - و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٣٣٧.
  - 4 .....وه جا كداد جوايك جلَّه سے دوسرى جلَّه منتقل نه كى جاسكتى ہوجيسے زيين وغيره -
    - 5 ....."الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص ١٥٥،١٥٤.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٤٣٣.
  - 6 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبيّنات، فصل في دعوى الدوروالأراضي، ج٢، ص ٢٤.

اُس کی غلطی پر گواہ ہیں پیش کرے گا۔<sup>(1)</sup> (بحر، در مختار)

مسکلہ ۱۸: تین حدین ذکر کردی ہیں۔ایک باقی ہے جب سے جہتے ہے تو چوتھی جانب کہاں تک چیز شار ہوگی اس کی صورت یہ کی جائے گی کہ تیسری حد جہال ختم ہوئی ہے وہاں سے پہلی حد کے کنارہ تک ایک خطِمتنقیم کھینچا جائے اوراُس کو چوتھی حدقرار دیا جائے۔(2) (بحرالرائق)

مسئلہ 19: راستہ حد ہوسکتا ہے اس کا طول وعرض بیان کرنا ضرور نہیں نہر کو حد قرار نہیں دے سکتے۔شہر پناہ کو حد قرار دے سکتے ہیں اور خند ق کو نہیں۔ اگر یہ کہا کہ فلال جانب فلال شخص کی زمین یا مکان ہے اگر چہ اس شخص کے اس شہر یا گاؤں میں بہت مکان ، بہت زمینیں ہیں جب بھی یہ دعوی اور شہادت صحیح ہے۔ (3) (بحر)

مسئلہ ۱۰: حدود میں جو چیزیں کھی جائیں گی اُن کے مالکوں کے نام اور اُن کے باپ اور دادا کے نام کھے جائیں لین فلال بن فلال بن فلال اور اگر وہ شخص معروف ومشہور ہوتو فقط اُس کا ہی نام کا فی ہے اگر کوئی جائدادِ موتو فیہ کی جانب میں واقع ہوتو اُس کو اِس طرح تحریر کیا جائے کہ پوری طرح ممتاز ہوجائے۔ مثلاً اگر وہ واقف کے نام سے مشہور ہے تو اُس کا نام جن لوگوں پروتف ہے اُن کے نام سے مشہور ہوتو اُن کے نام کھے جائیں۔ (۵) (درمختار، ردالحتار)

مسکلہ ۲۱: مکان کا دعویٰ کیا قاضی نے دریافت کیاتم اُس مکان کے صدود کو پہچانتے ہواُس نے کہانہیں دعویٰ خارج ہوگیااب پھر دعویٰ کرتا ہے اور حدود بیان کرتا ہے یہ دعویٰ مسموع نہ ہوگا<sup>(5)</sup> اورا گر پہلی مرتبہ کے دعوے میں اُس نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے مکان حدود میں واقع ہیں اُن کے نام مجھے نہیں معلوم ہیں اس وجہ سے خارج ہوا تھا اور اب دعوے کے ساتھ نام بتا تا ہے تو یہ دعویٰ مسموع ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: عقار (<sup>7)</sup> میں مدعی کو بیذ کر کرنا ہوگا کہ مدعیٰ علیہ اُس پر قابض ہے کیونکہ بغیراس کے قصم (<sup>8) نہ</sup>یں ہوسکتا

1 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٣٩.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٣٥.

2 ....." البحر الرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٠٤٣.

3 .....المرجع السابق، ص٣٣٨.

4 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٣٥٥.

5 ....قابل قبول نه ہوگا۔

6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٢، ص١١.

**7**....غیر منقوله جائیدا د جیسے زمین وغیره **۔** 

اور دونوں کامتفق ہوکر مدعی علیہ کا قبضہ ظاہر کرنا ہی کا فی نہیں بلکہ گواہوں سے قبضہ ء مدعیٰ علیہ ثابت کرنا ہوگایا قاضی کوذاتی طور پراس کاعلم ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہایک مکان کے متعلق زید نے عمر و<sup>(1)</sup> پر دعویٰ کر دیااور عمرو نے اقرار کرلیا زید کے موافق فیصلہ ہوگیا حالانکہ وہ مکان نہزید کا ہے نہ عمر و کا بلکہ تیسر ہے کا ہے اوراُس کے قبضہ میں ہے بید ونوں مل گئے ان میں ایک مدعی بن گیاا یک مدعی علیہ تا کہ ڈگری کرائے آپس میں بانٹ لیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ہدا یہ )

مسکلہ ۱۲۳: عقار میں اگر غصب کا دعویٰ ہو کہ میرا مکان فلاں نے غصب کرلیا یا خریداری کا دعویٰ ہو کہ میں نے وہ مکان خریدا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ گوا ہوں سے مدی علیہ کا قابض ہونا ثابت کرے کہ فعل کا دعویٰ قابض اور غیر قابض دونوں بر ہوتا ہے۔ فرض کیا جائے کہ وہ قابض نہیں ہے تو دعوے بر کوئی اثر نہیں بڑتا۔<sup>(3)</sup> ( در مختار )

مسئلہ ۱۲۴: بیدعویٰ کیا کہ فلان شخص کے مکان میں میرے مکان کی نالی جاتی ہے یا اُس کے مکان میں برنالہ <sup>(4)</sup> گرتا ہے یا آبچک<sup>(5)</sup>ہے تو یہ بیان کرنا ہوگا کہ برساتی یانی جانے کا راستہ ہے یا وہاں گرتا ہے یا استعالی یانی بھی اور نالی یا آبچک کی جگہ بھی متعین کرنی ہوگی کہ اُس مکان کے سرحصہ میں ہے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسلد ۲۵:** بددعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے میری زمین میں درخت نصب کیے <sup>(7)</sup> ہیں تو زمین کو بتانا ہوگا کہ س زمین میں درخت لگائے اور کیا درخت لگائے ہیں۔ بیدعویٰ کیا کہ میری زمین میں مکان بنالیا ہے تو زمین کو بیان کرے اور مکان کا طول وعرض <sup>(8)</sup> بیان کرےاور بیر کہ اینٹ کا بنایا ہے یا گیا مکان ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: دوسرے کا مکان بیچ کر دیا اور مشتری کو قبضہ بھی دے دیا اب مالک آیا اور اُس نے بائع پر دعویٰ کیا اُسکی چند صورتیں ہیں اگر مالک کا پیمقصد ہے کہ مکان واپس لوں تو دعویٰ صحیح نہیں کہ بائع کے پاس مکان کب ہے جواُس سے لے گا۔

و"الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص٥٥١.

3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٣٧.

9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعوي. . . إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص١١ .

اسے عَمُو یر صحة بین اس میں واو صرف کھاجا تاہے یر ھانہیں جاتا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٣٦.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١١.

اورا گریہقصود ہے کہاُس سے تاوان لے تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک معلوم ہے کہ عقار میں امام کے نز دیک غصب سے ضان نہیں مگر چونکہ اس شخص نے بیع کر کے تسلیم بیع کی ہے اس میں اصح قول یہی ہے کہ ضمان واجب ہے اورا گر ما لک پیرچا ہتا ہے کہ بیچ جائز کرکے بائع سے ثمن وصول کرلے بیدوی صحیح ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ کا:** ایک شخص نے جائدادغیر منقولہ <sup>(2)</sup> ہیچ کی اور بائع <sup>(3)</sup> کا بیٹایا بی بی یابعض دیگر قریبی رشتہ داروہاں حاضر تھے۔اورمشتری (4)مبیع پر قبضہ کر کے ایک زمانہ تک تصرف کرتار ہا پھران حاضرین میں کسی نے مشتری پر دعویٰ کیا کہ بائع مالک نه تقامیں ما لک ہوں بیدعویٰ مسموع نه ہوگااوراس کاسکوت <sup>(5)</sup> ملک بائع کااقر ارمتصور ہوگا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 170: بید عویٰ کیا کہ بیر مکان جو مدیٰ علیہ کے قبضہ میں ہے بیر میرے باپ کا ہے جومر گیا اور اس کوتر کہ (<sup>7)</sup> میں چھوڑ ااور میرے باپ نے اس مکان کے علاوہ دوسری اشیا جانور وغیرہ بھی تر کہ میں چھوڑیں اور میں اور میری ایک بہن کل دو وارث چھوڑے ہم نے تر کہ کو باہم تقسیم کرلیا اور پیر مکان تنہا میرے حصہ میں پڑا میری بہن نے اپنا کل حصہ اُن اشیاسے وصول کرلیایہ مکان خاص میری ملک ہے بید عویٰ مسموع ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۹: يد دعوى كياكه بير مكان مجھا ين باپ يامال سے ميراث ميں ملا ہے اور مورث (9) كانام ونسب كي خيرين بيان كيابيد غوي مسموع نهيل \_(10) (عالمگيري)

مسئلہ میں: یوں دعویٰ کیا کہاس کے پاس جوفلاں چیز ہےوہ میری ہے کیونکہ اُس نے میرے لیےا قرار کیا ہے یا اُس یرمیرے ہزاررویے ہیںاس لیے کہاُس نے ایسااقرار کیا ہے یعنی اقرار کو دعوے کی بنا قرار دیتا ہے یہ دعویٰ مسموع نہیں ہاںا گر ملک کا دعویٰ کرتاا درا قرار کوثبوت میں پیش کرتا تو دعویٰ مسموع ہوتا۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١١.
  - 2 .....وه جائداد جوایک جگه سے دوسری جگه نتقل نه کی جاسکتی هوجیسے زمین وغیره -
  - 5 ....خاموش رہنا۔ 4....خريدار-3 ..... بيجنے والا۔
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١١.
  - 7 .....وه مال وجائدا دجومیت جھوڑ جائے۔
- 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١٠.
  - و .....وارث بنانے والا یعنی میت۔
- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١٠
  - 1 .....المرجع السابق.

مسلماسا: مرئ عليه نے اقرار مری کو دفع دعویٰ میں پیش کیا لیعنی مری کو مجھ پر دعویٰ کرنے کاحق نہیں ہے کیونکہ اُس نے خود میرے لیے اقرار کیا ہے بیمسموع ہے بعنی اس کی وجہ سے دعوٰ ے مدعی دفع ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئله ۲۰۰۲:** وَ بِن كا دعويٰ ہوتو وہ مكيل ہو يا موز ون نقز ہو ياغيرنقذاُ س كا وصف بيان كرنا ہوگا اورمثلي چيز وں ميں جنس ، نوع،صفت،مقدار،سبب وجوب<sup>(2)</sup>سب ہی کو بیان کرنا ہوگا مثلاً بیدعویٰ کیا کہ فلاں کے ذمہ میرےاتنے گیہوں<sup>(3)</sup> میں اور سبب وجوبنہیں بیان کرتا کہ اُس نے قرض لیا ہے یا اُس سے میں نے سلم کیا ہے یا اُس نے غصب کیا ہے ایسادعویٰ مسموع نہیں اورسبب بیان کردے گا تومسموع ہوگا اور قرض کی صورت میں جہاں قرض لیا ہے وہاں دینا ہوگا اور غصب کیا ہے تو جہاں سے غصب کیا ہے وہاں اور سلم ہے تو جو جگہ شلیم کی قراریائی ہے وہاں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۳۳۳ سلم کا دعویٰ ہوتو شرا نطاحت کا بیان کرنا بھی ضرور ہے اگریہ کہہ دیا کہاتنے من گیہوں سلم صحیح کی روسے واجب ہیں اسکوبعض مثانخ کافی بتاتے ہیں اسے شرا کط صحت کے قائم مقام کہتے ہیں۔اور بیچ کے دعوے میں بیچ صحیح کہنا کافی ہے۔شرا ئطصحت بیان کرنا ضروری نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۳۴ بید عولی کیا کہ میرااس کے ذمہ اتنا جاہیے ہمارے مابین جوحساب تھا اُس کے سبب سے میچی نہیں کہ حساب سبب وجوب نهيں۔ (6) (عالمگيري)

تر کہ چھوڑا ہے جس سے میرادین ادا ہوسکتا ہے اور تر کہان وارثوں کے قبضہ میں ہے بید عویٰ مسموع ہے مگروارث کو دین ادا کرنے کا اُس وقت حکم ہوگا جب اُسے تر کہ ملا ہوا ورا گر وارث تر کہ ملنے سے انکار کرتا ہوتو مدعی کو ثابت کرنا ہوگا اور بیجھی بتانا ہوگا کہ تر کہ کی فلاں فلاں چیزیں اسے کمی ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكر الله دائن نے دین كا دعوىٰ كيا مديون كہتا ہے كميں نے اتنے رویے تمھارے ياس بھيج دیے تھے يا فلاں

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١٠

**<sup>2</sup>**.....یعنی حق کے لازم ہونے کا سبب۔ 3 .....گندم ـ

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٣٨.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ الفصل الثالث، ج٤، ص١٠.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق،الفصل الأول،ص٤.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٣.

نخص نے بغیر میرے کہنے کے دین ادا کر دیا مدیون کی بیہ بات مسموع ہوگی اور دائن پرحلف دیا جائیگا اورا گر مدیون قرض کا دعویٰ ا کرتاہے کہتا ہے کہ فلال شخص نے جو تہمہیں اتنے رویے قرض دیے تھے وہ میرے رویے تھے یہ بات مسموع نہ ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسلم کسا: پیدعویٰ کیا کہ بیچ کا ثمن اسکے ذمہ ہے اور میچ پر قبضہ کر چکا ہے تو مبیع کیا چیز تھی صحبِ دعویٰ کے لیے اس کا بیان کرنا ضروز نہیں اسی طرح مکان بیجا تھا اس کے ثمن کا دعویٰ ہے تو اس دعوے میں اُس کے حدود بیان کرنا ضرور نہیں اور اگرمیع پرمشتری کا قبضہ نہیں ہواہے تو مبیع کابیان کرنا ضرورہے بلکہ ممکن ہوتو حاضر لا ناہو گا تا کہ اُسکی بیع ثابت کی حاسکے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳۸۸:** دعویٰ صحیح ہوگیا تو قاضی مدعیٰ علیہ سے اس دعوے کے متعلق دریافت کرے گا کہ اس دعوے کے متعلق تم کیا کہتے ہواور دعویٰ اگر صحیح نہ ہوتو مدی علیہ سے کچھ نہیں دریافت کرے گا کیونکہ اُس پر جواب دینا واجب نہیں۔اب مدی علیہ اقرار کرے گایاا نکارا گرا قرار کرلیابات ختم ہوگئی مدعی کےموافق فیصلہ ہوگا اور مدیٰ علیہ کےا نکار کی صورت میں مدعی کے ذمہ بیہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کرے اگر ثابت کر دیا مدعی کےموافق فیصلہ کیا جائے گا اور گواہ پیش کرنے سے مدعی عا جز ہےاور مدیٰ علیہ برحلف دینے کو کہتا ہے تو اُس برحلف دیا جائے گا بغیرطلب مدعی حلف نہیں دیا جائے گا کیونکہ حلف دینا مدعی کاحق ہےاُس کا طلب کرناضروری ہےاگر مدعی علیہ نے تتم کھالی مدعی کا دعویٰ خارج اورتشم سے انکار کرتا ہے تو مدعی کا دعویٰ دلایا جائے گا۔<sup>(3)</sup> (مدایہ، درمختار وغیر ہما)

باتوں میں سے ایک پرمجبور کرے گا اُسے قید کردیگا یہاں تک کہ اقر ارکرے یا انکار۔ یو ہیں اگر مدیٰ علیہ خاموش ہے کچھ بولتا ہی نہیں اورکسی مرض کی وجہ سے بولنے سے عاجز بھی نہیں تو اُسے مجبور کیا جائے گا مگرا مام ابو پوسف پیفر ماتے ہیں کہ سکوت بمنز لدا نکار کے ہے۔ <sup>(5)</sup>اوراس باب میں اُنھیں کے قول پر بیشتر فتو کی دیاجا تاہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٣٩، وغيرهما.

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الدعوي،الباب الثاني فيما تصح به الدعوى...إلخ،الفصل الثاني، ج٤،ص٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص٥٥١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٠٤٣.

مسئلہ ۱۹۰۰ مری علیہ نے مری سے کہاا گرتم فتم کھا جاؤ تو میں مال کا ضامن ہوں۔ مری نے قتم کھالی مری علیہ مال کا ضامن نہ ہوگا کہ پینخیبرشرع ہے<sup>(1)</sup>شرع میں مدعی پرحلف نہیں ہے۔ یو ہیں زید نےعمر ویر ہزاررو بے کا دعویٰ کیاعمرو نے کہاا گر تم قتم کھا جاؤ کہ میرے ذمہ تہاہے ہزارروپے ہیں تو ہزارروپے دے دوں گازید نے تتم کھالی اور عمرونے اس وجہ سے کہ تتم کھانے یردینے کوکہا تھادیدیے بیدیناباطل ہے جو پچھ دیا ہے اُس سے واپس لےسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (بح، درمختار)

مسلما ، من نے مری علیہ سے تشم کھانے کو کہا اُس نے قاضی کے سامنے بغیر حکم قاضی قشم کھالی بیشم معتبر نہیں کہ اگر چیشم کا مطالبہ مدی کا کام ہے مگر حلف دینا قاضی کا کام ہے جب تک قاضی اُس پر حلف نہ دے اُس کافتم کھانا بے سود  $(3)^{(3)}$  ہے۔

مسلك المراع: شوہر غائب ہے عورت نے قاضی كے يہاں درخواست كى كدميرے ليے نفقه مقرر كرديا جائے قاضى عورت برحلف دے گا کوشم کھا کہ تیراشو ہر جب گیا تجھے نفقہ ہیں دے گیا بیحلف بغیرطلب مدی ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سام : میّت پر دَین کا دعویٰ کیااور ثبوت کے گواہ بھی رکھتا ہے مگر باو جود گواہ قاضی خو د بغیر وارث یا وصی کی طلب کے اُس پر بیتم دے گا کہ نہ تو نے میّت ہے دَین وصول پایا نہ کسی دوسرے نے اُس کی طرف سے تجھے دَین ادا کیا نہ کسی دوسرے نے تیرے حکم سے دَین پر قبضہ کیا نہ تو نے کل دَین یا اُس کا کوئی جُزمعاف کیا نہ کل دَین یا جز کاکسی پرحوالہ تو نے قبول کیا نہ دَین کے بدله میں کوئی چیز تیرے یاس رہن ہے۔ یہاں بھی بغیر طلب خود قاضی بیحلف دیگا بغیر حلف لیے قاضی نے وَین ادا کر نیکا حکم دیدیا به تا فذنهیں \_<sup>(5)</sup> ( درم ختار ، ردامحتار ، عالمگیری )

**مسئلہ ۱۳۸۶:** گواہ سے ثبوت ہونے کے بعد قشم نہیں دی جاتی گران مسائل ذیل میں (۱) میت پر دَین کا دعویٰ کیااور گواہوں سے ثابت کر دیایاتر کہ میں حق کا دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا قاضی حلف دے گا کفتم کھا کر مدعی پیہ کہے کہ میں نے اپناؤین یاحق وصول نہیں پایا ہے۔ یہاں بغیر دعویٰ حلف دیا جائے گا جس طرح حقوق الله میں حلف دیا جاتا ہے۔ (۲) کسی

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٩ ٣٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٢٤٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١٠

<sup>4 ....</sup>المرجع السابق، ص ١٤.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٤٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي،الباب الثالث في اليمين...إلخ،الفصل الأول، ج٤، ص١٤.

نے بیع میں اپنا حق ثابت کیا کہ بید چیز میری ہے اور گوا ہوں سے اپنی ملک ثابت کر دی۔مشتری مستحق پر بیحلف دے گا کہ نہ تو نے یہ چیز بیج کی نہ ہبدکی نہ صدقہ کی نہ ہیہ چیز تیری ملک سے خارج ہوئی۔ (۳) کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میراغلام ہے بھاگ گیا ہے اور گواہوں سے ثابت کیا اُس کوشتم کھا کر بتا ناہوگا کہ وہ اب تک اس کی ملک میں ہے نہ اسے بیچا ہے نہ ہبد کیا ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسلم ١٠٥٥ : مرى نے دعوے كو گواموں سے ثابت كرديا مرى عليه قاضى سے بيكہتا ہے كه مرى يربيتم دى جائے كه وه ا پنے دعوے میں سچاہے یا اُس کے گواہ پرفتم دی جائے کہ وہ سچے ہیں یا شہادت میں حق پر ہیں۔ قاضی اُسکی بات تسلیم نہ کرے بلکہ اگر گواہوں کومعلوم ہو کہ قاضی اُن برحلف دیگااورمنسوخ برعمل کرے گا تو گواہی سے بازرہ سکتے ہیں کہالیی حالت میں گواہی دینا أن يرلازم نهيں \_<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسللہ ۲۷:** مغصوب منہ (جس کی چیز کسی نے غصب کی ) کہتا ہے میرے کیڑے کی قیمت سورویے ہے اور غاصب یہ کہتا ہے مجھےمعلومنہیں کیا قیمت ہے مگرسورو پےنہیں غاصب کو قیمت بیان کرنے برمجبور کیا جائے گاا گروہ نہ بیان کرے تو اُس کو بیتم کھانی ہوگی کہ سورو ہےاُس کی قیمت نہیں ہےاس کے بعد پھرمغصو ب منہ کوحلف دیا جائے گا کہ وہشم کھائے سورو یے قیمت ہے اگر یہ بھی قتم کھا جائے تو سورو بے دلواد بے جائیں گے اس کے بعد اگروہ کیڑامل گیا تو غاصب کواختیار ہے کہ کیڑا لے لیا کپڑ امغصوب منہ کودے کراینے سورویے واپس لے لیے۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

**مسئلہ سے ان میں بیان ہوا ہے میرے گواہ شہر میں موجود ہیں کچہری میں حاضر نہیں ہیں میں بیرجا ہتا ہوں کہ مدی علیہ پر** حلف دے دیا جائے قاضی حلف نہیں دے گا بلکہ کیے گاتم اپنے گواہ پیش کرو۔<sup>(4)</sup> (ہدا ہیہ)

مسلد، ۱۲۸ مری کہتا ہے میرے گواہ شہرسے غائب ہو گئے ہیں یا بیار ہیں کہ پچہری تک نہیں آسکتے تو مری علیہ پرحلف دیا جائے گامگر قاضی اینا آ دمی بھیج کر تحقیق کر لے کہ واقعی و نہیں ہیں یا بیار ہیں بغیراس کے حلف نہ دے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسله وم: ملک مطلق کا دعویٰ کیا لیعنی مدعی نے اپنی ملک کا کوئی سبب نہیں بیان کیا اور اپنی ملک پر گواہ پیش کرتا ہے ذی الید یعنی مدیل علیہ بھی اپنی ملک کے گواہ پیش کرتا ہے کیونکہ یہ بھی اپنی ملک کا مدی ہے اس صورت میں ذی البد (قابض)

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٧٤ ٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٤١.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٢٨.

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٥٥١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي،الباب الثالث في اليمين....إلخ،الفصل الأول، ج٤، ص٤١.

کے گواہ سے خارج ( جسکے قبضہ میں وہ چیزنہیں ہے ) اُس کے گواہ زیادہ ترجیح رکھتے ہیں یعنی خارج کے گواہ مقبول ہیں پیہ اُس صورت میں ہے کہ دونوں نے ملک کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی یا دونوں کی ایک تاریخ ہے یا خارج کی تاریخ پہلے کی ہے۔(1)(ہدایہوغیریا)

مستلم ۵: مدی علیہ نے انکار کیا اُس پر حلف دیا گیا حلف سے بھی انکار کر دیا خواہ یوں کہ اُس نے کہد دیا میں حلف نہیں اٹھاؤ نگا یا سکوت کیا اورمعلوم ہے کہ بیسکوت کسی آفت کی وجہ سے نہیں ہے مثلاً بہرانہیں ہے کہ سنا ہی نہیں اور بیا نکاریا سکوت مجلسِ قاضی میں ہےتو قاضی فیصلہ کردے گااور بہتریہ ہے کہاس صورت میں تین مرتبہاُس پرحلف پیش کیا جائے بلکہ قاضی کو چاہئے کہ اُس سے پہلے ہی کہہ دے میں تجھ پرتین مرتبہ تم پیش کروں گا اگر تو نے قتم کھالی تو تیرے موافق فیصلہ کروں گا ور نہ تیرےخلاف فیصله کر دوں گا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسلما ۵: حلْف ہے انکار پر فیصلہ کر دیا گیا اب کہتا ہے میں قتم کھاؤں گا اس کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ جو ہو چکا ، ہو چکا مگرجس کےخلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اگرالیں بات پرشہادت پیش کرنا حیا ہتا ہوجس سے فیصلہ باطل ہوجائے تو گواہ لیے حاسکتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (بح، درمختار)

مسلم ۵: قاضی نے دومر تیش میش کی اُس نے کہا مجھے تین دن کی مہلت دی جائے تین دن کے بعد آ کر کہنا ہے میں شمنہیں کھا وُں گا اُس کےخلاف فیصلہ نہ کیا جائے جب تک پھر قاضی اُس پیش پیش نہ کرےاوروہ انکار نہ کرےاوراس وقت بھی تین مرتبہ میش کرنااورا نکار کرناہو۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۵۳ مری علیه کا جواب نه دینااس وجه سے ہے که وہ گونگا ہے قاضی حکم دے گا که اشارہ سے جواب دے اگر اقرار کااشارہ کیاا قرار صحیح ہےا نکار کااشارہ کیا اُس پرقتم دی جائے گی۔قتم کھالینے کا اشارہ کیافتسم ہوگئ قتم سےا نکار کااشارہ کیا نکول ہوگا<sup>(5)</sup>اوراُس کےخلاف فیصلہ کیا جائے گا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٥٦، وغيرها.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٢٤٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٠٥٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٤٣.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص ١٥.

ایعنی قشم سے انکار ہوگا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي،الباب الثالث في اليمين... إلخ،الفصل الأول، ج٤،ص٥١.

مسئلہ ۵: ایک صورت فیصلہ کی یہ بھی ہے کہ دعویٰ قطعی قرائن سے ثابت ہوجس میں شبہہ کی گنجائش نہ ہومثلاً ایک خالی مکان سے ایک شخص خون آلودہ چھری لیے ہوئے نکلاجس برخوف کے آثار ظاہر ہیں لوگ اُس مکان میں فوراً گھے اورایک شخص کو پایا جوفوراً ذیح کیا گیا ہےاُن کی شہادت بروہ قاتل قراریائے گاا گرچہاُ نھوں نے قبل کرتے نہیں دیکھا۔<sup>(1)</sup> (درمختار ) مسلم ۵۵: مرئ عليه كوشبهه پيدا موگيا كه شايد مرئ جوكهتا بوه تهيك مواس صورت مين مرئ سے مصالحت كرلے اورتشم نہ کھائے اورا گر مدعی راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں تو حلف ہی دوں گا اگر غالب گمان پیہ ہے کہ میں برسرحق ہوں تو حلف  $(7.)^{(2)}$ 

مسكله ۷۵: ايک شخص ير مال كادعوى موا أس نے نها نكاركيا نها قراراور كہتاہے مجھے مدى نے اس دعوے سے اور حلف سے بری کردیا ہے اور مدعی کہتا ہے میں نے اسے بری نہیں کیا ہے دیکھا جائے گا اگر مدعی نے گوا ہوں سے دعویٰ ثابت کر دیا ہے تو بری نه کرنے برأسے تتم دی جائے گی ور نه مدعی علیه پیشم دیں گے۔<sup>(3)</sup> (بحر)

مسئلہ کے: بعض دعوے ایسے ہیں کہ اُن میں منکر پرقشم نہیں ہے(۱) نکاح میں، مدعی مرد ہویا عورت \_(۲) رجعت میں،مرد نے اس سے انکار کیا یاعورت نے مگرعورت اس صورت میں منکر اُس وقت ہوسکتی ہے جبعدت گزر چکی ہو۔ (۳) ایلا میں نے ۔مدتِ ایلا گزرنے کے بعد کوئی بھی اس سے منکر ہوعورت ہو یا مرد۔ (۴) استیلا دیعنی ام ولد ہونے کا دعویٰ اس کی صورت پیہے کہ باندیام ولد ہونے کا دعویٰ کرتی ہےاورمولے منکر ہے۔ (۵) رقیت یعنی وہ کہتا ہے میں فلاں کا غلام ہوں اور مولے (4)منکر ہے یااس کاعکس۔(۲)نسب ایک نسب کا مدعی ہے دوسرا منکر۔(۷)ولا۔(۸) حد۔(۹) لعان۔<sup>(5)</sup> (ہدابیوغیر ہا) مسلد ۵۸: عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا مردمنکر ہے شم اس صورت میں نہیں ہے جبیبا کہ مذکور ہوا۔ لہذا قاضی

فیصلہ بھی نہیں کرسکتا عورت قاضی ہے کہتی ہے میں نکاح کرنہیں سکتی کہ میرا شوہر بیہ موجود ہے اور بیخود نکاح سے انکار کرتا ہے ا ب میں مجبور ہوں کیا کروں اسے بیچکم دیا جائے کہ مجھے طلاق دیدے تا کہ میں دوسرے سے نکاح کرلوں۔ زوج کہتا ہے اگر میں طلاق دیتا ہوں تو نکاح کا اقرار ہوا جاتا ہے۔ قاضی حکم دے گا کہ توبیہ کہہ دے کہا گربیہ میری عورت ہے تواسے طلاق،

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٤٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧،ص ٥٥.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>4 .....</sup> آقا، ما لك ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوي، باب اليمين، ج٢، ص٥٦، وغيرها.

اورا گرمردمدعی نکاح ہے عورت منکر ہے شوہر کہتا ہے میں اسکی بہن سے یا اس کے علاوہ چوتھی عورت سے نکاح کرنا جا ہتا ہوں قاضی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ جب پیخص خود مدعی نکاح ہے تواسکی بہن سے یا چوتھی عورت سے کیونکر نکاح کرسکتا ہے بلکہ قاضی یہ کے گا اگر تو نکاح کرنا جیا ہتا ہے تواسے طلاق دیدے۔ (<sup>1)</sup> (عالمگیری)

مسله و ۵: پیجو بیان کیا گیاہے که نکاح وغیرہ فلاں فلاں چیزوں میں منکر پرحلف نہیں ہے اس سے مراد پیہے کہ جب محض انھیں چیز وں کا دعویٰ ہوا ورا گراُس سے مقصود مال ہوتو منکِر پر<sup>(2)</sup> حلف ہے مثلاً عورت نے مرد پر دعویٰ کیا کہا تنے مہریر میرا نکاح اس سے ہوااوراس نے قبل دخول طلاق دیدی للہذانصف مہر مجھے دلایا جائے مردکہتا ہے میرا نکاح ہی اس سے نہیں ہوا۔ یا عورت دعویٰ کرتی ہے کہاس سے میرا نکاح ہوا اس سے نفقہ مجھے دلایا جائے مرد کہتا ہے نکاح ہوا ہی نہیں نفقہ کیونکر دوں ان صورتوں میں منکر برحلف ہے کہ یہاں مقصود مال کا دعویٰ ہے اگر چہ بظاہر نکاح کا دعویٰ ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ٢٠ يوريوري سے انكاركرتا ہے اس يرحلف ديا جائے گا مگر حلف سے انكاركريگا تو ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گا مال لازم ہوجائے گااوراقرار کرلے گا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ چوری کےسوااورکسی حد کےمعاملہ میں حلف نہیں ہے۔اورا گرایک نے دوسرے کو کا فر،منافق،زندیق وغیرہ الفاظ کیے یااس کو تھیٹر مارایااسی قشم کی کوئی دوسری حرکت کی جس سے تعزیر واجب ہوتی ہے اورمدى حلف ديناجيا ہتا ہے تو حلف ديا جائے گا۔ (4) (درمختار، عالمگيري وغير ہما)

مسلما Y: حلف میں نیابت نہیں ہوسکتی کہ ایک شخص کی جگہ دوسراشخص قتم کھا جائے استحلاف میں نیابت ہوسکتی ہے۔ یعنی دوسراشخص مدعی کے قائم مقام ہوکر حلف طلب کرسکتا ہے مثلاً وکیل مدعی اور وسی اور ولی اورمتولی کہا گرید مدعی ہوں حلف کا مطالبه کر سکتے ہیں اور مدعیٰ علیہ ہوں تو اُن برحلف عائدنہیں ہوتا ہاں اگران بر دعویٰ ایسے عقد کے متعلق ہو جوخودان کا کیا ہویا انھوں نے اصیل پرکوئی اقرار کیا ہے اوراب انکار کرتے ہیں تو حلف ہوگا مثلاً ایک شخص وکیل بالبی<sup>ح (5)</sup>ہے یہ موکل پراقرار کرے صیح ہے اور قتم سے انکار کرے یہ بھی صیح ہے لیعنی اسے کول قرار دیا جائے گا<sup>(6)</sup> اور فیصلہ کیا جائے گا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص ١٦،١٥.
  - 2 .....انكاركرنے والے ير۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص١٦.
    - 4....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٥٤٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص١٦ وغيرهما.

- 6 .....لعنی شم سے انکار قرار دیا جائے گا۔ 5 ..... بیجنے کاوکیل۔
  - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٢ ٢٠٣٤.

مسلکی از کسی شخص برحلف دیاجائے اس کی دوصور تیں ہیں حلف خوداُسی کے فعل کے متعلق ہے یا دوسرے کے فعل کے متعلق اگراسی کے فعل برقتم دی جائے تو بالکل بقینی طور پر ہواُس سے پیکہلوایا جائے خدا کی قتم میں نے اس کام کونہیں کیا ہے۔ اور دوسرے کے فعل کے متعلق ہوتو علم پرفتم کھلا ئی جائے یعنی واللہ میرےعلم میں پینہیں ہے کہ اُس نے ایسا کیا ہے۔ ہاں اگر دوسرے کافعل ایسا ہوجس کاتعلق خوداس سے ہے تواب علم پرشم ہیں ہوگی بلکقطعی طوریرا نکار کرنا ہوگا۔مثلاً زیدنے دعویٰ کیا کہ جو غلام میں نے خریدا ہے اُس نے چوری کی ہےاوراس کو گواہوں سے ثابت کیااورزید بہجھی کہتا ہے کہ ہائع <sup>(1)</sup> کے یہاں بھی اُس نے چوری کی تھی لہذا اس عیب کی وجہ سے بائع برواپس کیا جائے اور بائع منکر ہے زید بائع برحلف دیتا ہے تو بائع کو یوں قشم کھانی ہوگی کہ واللہ اُس نے میرے یہاں نہیں چوری کی ہے اس صورت میں اگر چہ چوری کرنا غلام کافعل ہے مگر چونکہ اس کا تعلق بالغ سے ہےلہٰدافعل کی قشم کھانی ہوگی یوں نہیں کہ میرےعلم میں اُس نے چوری نہیں کی اورا گر دوسرے کےفعل سےاس کو ُعلق نہ ہو توفعل کی شمنہیں کھلائی جائے گی بلکہ بیتم کھائے گا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے مثلاً ایک چیز کے متعلق زید بھی کہتا ہے میں نے خریدی ہے اور عمر و بھی کہتا ہے میں نے خریدی ہے زید بید دعویٰ کرتا ہے کہ بہ چیز میں نے عمر و کے پہلے خریدی ہے اور گواہ موجود نہیں ہیں تو عمر ویر بیشم دی جائے گی خدا کی قتم میں نہیں جانتا ہوں کہ زید نے یہ چیز مجھ سے پہلے خریدی ہے۔ زید نے وارث پرایک چیز کا دعویٰ کیا کہ بیرمیری ہے وارث انکار کرتا ہے توعلم پرتشم کھائے گا اورا گروارث نے دوسرے بردعویٰ کیا تو وہ قطعی طور یونتم کھائے گا۔ایک شخص نے کوئی چیزخریدی پاکسی نے اُسے ہبہ کیا<sup>(2)</sup>اور دوسرا شخص اس چیز میں اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے گراُس کے پاس کوئی گواہ نہیں اس مشتری یا موہوب لہ <sup>(3)</sup> پر نہین ہے کہ منکر ہےاور بقطعی طور پر مدعی کی ملک سے افکار کرے گا کیونکہ جب پیخرید چکاہے یااس کو ہبدکیا گیا تو یقینًا مالک ہوگیا۔<sup>(4)</sup> (بح، درمختار)

مسئلہ ۲۲: مدی علیہ پرحلف آیا اُس نے مدی کو کچھ دے دیا کہ یہ چیز حلف کے بدلے میں لے لواور مجھ پرحلف نہ دو یا کسی چیزیر دونوں نے سلح کر لی ہوئیج ہے یعنی قتم کے معاوضہ میں جو چیز لی گئی یا کوئی چیز دے کرمصالحت ہوئی جائز ہے اس کے بعداب مدی اُس پرحلف نہیں رکھ سکتا اورا گر مدی نے بہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تجھ سے حلف ساقط کر دیایا تو حلف سے بری ہے یا میں نے تجھے حلف ہبہ کردیا ہے جہنہ پیراس کے بعد بھی حلف دے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> ( کنز )

<sup>1 ....</sup> بيخ والا - 2 .... تخذريا - 3 .... جس كوتخذديا -

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٧٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨، ص ٣٤٧.

<sup>5 ..... &</sup>quot;كنز الدقائق"، كتاب الدعوي، ص ٥ ٣١.

مسلك ١٢٠: مرى عليه نے پہلے مرى كے دعوے سے انكاركيا أس كے ذمه حلف آيا تو حلف سے بھى انكاركيا اس سے كوئى یہ نہ سمجھے کہ مدعیٰ علیہ انکار دعوے میں جھوٹا ہے کیونکہ سچاتھ اتو حلف کیوں نہیں اُٹھایا بلکہ سیمجھنا جا ہیے کہ آ دمی بھی سیج فتم سے بھی گریز كرتا ہے اپنااتنا نقصان ہو گيا بيگوارا مگرفتم کھانامنظورنہيں اگر چه تيجي ہوگي للہذا امام اعظم رضي الدتعاليء نکول <sup>(1)</sup> کوبذل قرار ديتے ہیں کہ مال دے کر جھکڑا کا ٹالیعنی تھا تو ہمارا مگر ہم نے جھوڑ ااور دَین کا دعویٰ ہوتو مدعی کولینا جائزاس دجہ سے ہے کہ مدعی اُسے اپناحق سمجھ کر لیتا ہے نہ یہ کہ تن مدعیٰ علیہ جان کر لیتا ہے۔ <sup>(2)</sup> (مدایہ وغیر ما) پیاُس صورت میں ہے کہ مدعی و مدعیٰ علیہ دونوں اپنے اپنے خیال میں سیے ہوں ناجائز طور پر مال لینانہ جا ہے ہوں ورنہ جوخو داپناناحق پر ہونا جانتا ہواُس کے گئم گار ہونے میں کیاشبہہ۔

#### حلف کا سان

مسلدا: قتم الله عزوجل كي كهائي جائے غير خداكي قتم نه كهائي جائے نه كھلائي جائے اگر قتم ميں تغليظ (تختى كرنا) چا ہیں تو صفات کا اضافہ کریں مثلاً واللہ العظیم فتم ہے خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عالم الغیب والشہا وہ رحمٰن رحیم ہے اں شخص کامیرے ذمہ نہ یہ مال ہے جس کا دعویٰ کرتا ہے نہاس کا کوئی جزیے۔<sup>(3)</sup> (ہداییہ)

**مسلیا:** تغلیظ میں اس سے کمی بیشی بھی ہوسکتی ہے۔الفاظِ مٰدکورہ پرالفاظ بڑھادے یا کم کردے قاضی کواختیار ہے مگر بیضرور ہے کہ صفات کا ذکر بغیر حرف عطف ہوبیہ نہ کہے واللہ والرحمٰن والرحیم کہ اس صورت میں عطف کے ساتھ جتنے اساذ کر کیے جائیں گے اُتی قسمیں ہوجائیں گی اور پیخلاف شرع ہے کیونکہ شرعاً اُس پرایک یمین کا مطالبہ ہے۔بعض فقہا پیر کہتے ہیں کہ جو شخص صلاح وتقویٰ کے ساتھ معروف ہواُس پر تغلیظ نہ کی جائے دوسروں پر کی جائے بعض پہنھی کہتے ہیں مال حقیر میں تغلیظ نہ کی جائے اور مال کثیر میں تغلیظ کی جائے ۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ )

مسلم سنا: طلاق وعِتاق کی بیمین نه ہونی چاہیے یعنی مدیل علیہ سے مثلاً بیرنه کہلوایا جائے کہ اگر مدی کا بیرق میرے ذمہ ہوتو میری عورت کوطلاق یا میرا غلام آزا دبعض فقہا ہیہ کہتے ہیں کہا گر مدعیٰ علیہ بے باک ہے اللہ عزوجل کی قشم کھانے میں پرواہ نہیں کرتا اور طلاق وعمّاق کی قشم میں گھبرا تا اور ڈرتا ہے کہ بی بی یا غلام کہیں ہاتھ سے نہ چلے جائیں ایسے

<sup>🚹 .....</sup> فسم سے انکار۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٧٥١، وغيرها.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعون، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٨٥١.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

مسلم الله على تغليظ زمان يامكان كاعتبار سے نه كى جائے مثلاً عصر كے بعد يا جمعه كے دن كوخصوص كرنايا اس سے کہنا کہ سجد میں چل کرفتم کھا ؤ منبریوشم کھا ؤ ،فلاں بزرگ کے مزار کےسامنے چل کرفتم کھاؤ۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ،درمختار،وغیرہا)

مسکلہ ۵: اس زمانہ میں تغلیظ یا حلف کی ایک صورت بہت زیادہ مشہور ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں دے کر کچھالفاظ کہلواتے ہیں مثلاً اسی قرآن کی ماریڑے،ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو، خدا کا دیدارنصیب نہ ہو، شفاعت نصیب نہ ہو، بیسب باتیں خلاف شرع (6) ہیں مُصحَف شریف (7) ہاتھ میں اُٹھا ناحلف شرع نہیں۔غالبًا حلف اُٹھانے کامحاورہ لوگوں نے یہیں سے لیا ہے۔ مدی علیہ <sup>(8)</sup> اگراس قتم سے انکار کردے تو دعویٰ اُس پرلازم نہیں کیا جائے گا بلکہ انکار ہی کرنا جا ہیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں مسجد میں رکھ دیتا ہوں یا فلاں بزرگ کے مزار پر رکھ دیتا ہوں تمھا را ہوتو چل کراُٹھالوا گرحقیقت میں مدعی کانہیں ہے اوراُ کھالیا تو مدی علیہ اُس سے واپس لے سکتا ہے کہ استحقاق کا پیشری طریقہ نہیں ہے۔

مسئلہ لا: یہودی کو بول قسم دی جائے قسم ہے خدا کی جس نے موسیٰ علیہ اسلام برتوریت نازل فرمائی اور نصرانی کو یوں کہ قتم ہے خدا کی جس نے عیسیٰ علیہ اللام پر انجیل نازل فر مائی اور دیگر کفار سے پیکہلوایا جائے خدا کی قتم ۔ان لوگوں سے حلف لینے میںالیں چزیں ذکرنہ کرے جن کی بہلوگ تعظیم کرتے ہیں۔<sup>(9)</sup> (ہدایہ )

مسئلہ ک: ان کفار سے حلف لینے میں ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ اُن کے عبادت خانوں میں جا کرفتم دی جائے کہ مسلمان کوالیی لعنت کی جگہ جانامنع ہے۔<sup>(10)</sup> (ہدا بیوغیر ہا)

مسئله ٨: معاذ الله ہنو د کو اُن کے معبود ان باطل کی قشم دینا جبیبا کہ بعض جاہلوں میں دیکھا جاتا ہے اس کا

- 1..... فرورت کے وقت ۔ 2 .....ا نکار۔ 3 ..... فیصلہ۔
- 4 ....."الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٥٨. و"نتائج الأفكار"،تكملة فتح القدير،كتاب الدعوي،باب اليمين،فصل في كيفية اليمين...إلخ،ج٧،ص١٨٤،١٨٠.
  - 5 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين ... إلخ، ج٢، ص٥٩ ١٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٢٥٣ وغيرهما.

- 8 ....جس پر دعویٰ کیا گیاہے۔ 6.....ثریعت کےخلاف۔ 🕝 .....قرآن مجید۔
  - 9 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين ... إلخ، ج٢، ص١٥٨.
    - 🕕 .....المرجع السابق، ص ٩ ٥ ١ ، وغيرها.

تھم سخت ہے تو بہ کرنی چاہیے۔اسی طرح اُن سے کہنا کہ گنگا جل ہاتھ میں کیکر کہہ دوان کے علاوہ اور بھی ناجائز و باطل صورتیں ہیں جن سے احتر از لازم۔

مسله 9: جس چیز پر حلف <sup>(1)</sup> دیا جائے وہ کیا ہے۔ بعض صورتوں میں سبب برقتم کھلاتے ہیں بعض میں نہیں۔اگر سبب ایسا ہو جومر تفع ہوجا تا ہے تو حاصل پرقتم کھلائی جائے اورا گرمر تفع نہ ہوتو سبب پرقتم کھائے ۔اسکی چندصور تیں ہیں مدعی نے وَین (<sup>2)</sup> کا دعویٰ کیا ہے یاعین میں ملک کا دعویٰ ہے یاعین میں کسی حق کا دعویٰ ہے پھر ہرایک میں مطلق کا دعویٰ ہے یاکسی سبب کابیان ہے۔اگر دین کا دعویٰ ہواورسبب نہ ہوتو حاصل برحلف دیں گے بعنی تمھا رامیرے ذمہ میں کچھنیں ہے۔ عین حاضر میں ملکِ مطلق یا حقِ مطلق کا دعویٰ ہوتو حاصل پر حلف دیں گے مثلاً قشم کھائے گا کہ نہ یہ چیز فلاں کی ہے نہ اس کا کوئی جز ہے اور اگر دعوے کی بناسب پر ہومثلاً کہتا ہے میرا اُس پر دَین ہے اس سب سے کہ میں نے قرض دیا ہے یا اُس نے مجھ سے کوئی چیز خریدی ہے اُس کے دام باقی ہیں یا یہ چیز میری ملک ہے اس لیے کہ میں نے خریدی ہے یا مجھے فلاں نے ہبہ کی ہے یا اُس شخص نے غصب کرلی ہے یا اُس کے پاس امانت پاعاریت ہے ان سب صورتوں میں حاصل برحلف دیں گے مثلاً بیچ کا مدعی ہے اور وہ منکر ہے قتم یوں کھلائی جائے کہ میرے اوراُس کے درمیان میں بیج قائم نہیں یوں قتم نہ کھلائی جائے کہ میں نے بیجی نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اُس نے پچ کرا قالہ کر دیا ہوتو بچ نہ کرنے پوشم دینا مرعی علیہ کے لیے مصر <sup>(3)</sup> ہوگا یفصب میں پو**ں** شم کھائے اُس چیز کے رو کرنے کا مجھ پرحق نہیں پنہیں کہ میں نے غصب نہیں کی کیونکہ بھی چیز غصب کر لیتے ہیں پھر بہیہ یا بیچ کے ذریعہ سے مالک ہوجاتے ہیں۔طلاق کے دعوے میں بیشم کھلائی جائے وہ میرے نکاح سے اس وقت باہنہیں ہے۔ کیونکہ بھی بائن طلاق دے کر پھرتجدید نکاح ہوجاتی ہے (<sup>4)</sup> لہذاان سب صورتوں میں حاصل رقتم دی جائے کیونکہ سبب رقتم دینے میں مدی علیہ کا نقصان ہے۔ ہاں اگر حاصل پرقتم دینے میں مدعی کا ضرر ہوتو ایسی صورتوں میں سبب پر حلف دیا جائے مثلاً عورت کو تین طلاقیں دی ہیں وہ نفقهُ عدت كا دعوى كرتى ہے اور شوہر شافعی ہے (<sup>5) ج</sup>س كا مذہب بیہ ہے كہ اليى عورت كا نفقہ (<sup>6)</sup> واجب نيب ہے اگر حاصل برقتم دی جائے گی تو بے شک وہ تشم کھالے گا کہ مجھ پرنفقہ عدت واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کا اعتقاد و مذہب یہی ہے یا جوار<sup>(7)</sup> کی وجہ سے شفعہ کا دعویٰ کیاا ورمشتری شافعی المذہب ہے اُس کا مذہب ہے کہ جوار کی وجہ سے شفعہ کاحق نہیں ہے حاصل پراگر حلف

<sup>2....</sup>قرض۔ ه....نقصان ده ـ

<sup>5.....</sup>یغنی امام شافعی رحمة الله علیه کامقلد، پیرو کارہے۔ الماره نكاح كرلياجا تا ہے۔

<sup>6 ....</sup> نفقہ سے مراد کھانا، کیڑا، رہنے کا مکان ہے۔ ₩..... يرطوس-

دیں گے تو وہ قسم کھالے گا کہاس کوخق شفعہ نہیں ہے اوراس میں مدعی کا نقصان ہےلہٰذااس کو بیشم دیں گے کہ خدا کی قسم جا کدادِ مشفوعه (1) كوأس نے خریدانہیں۔(2) (مدابیروغیریا)

مسئلہ ا: مدی علیہ خرید نے کا اقرار کرتا ہے اور بیجھی کہتا ہے کہ وہ مکان مدعی کے بروس میں ہے مگر جب اسے خریداری کی اطلاع ہوئی اُس نے طلب شفعہ <sup>(3) نہ</sup>یں کیالہذا<sup>ح</sup>قِ شفعہ ساقط ہے۔ شفیع <sup>(4)</sup> کہتا ہے میں نے طلب کیااس صورت میں شفع کی بات قتم کے ساتھ معتبر ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلماا: عورت نے رجعی طلاق کا دعویٰ کیا اس بات برقشم کھلائی جائے کہ اس وقت مطلقہ نہیں ہے اور بائن یا تین طلاق کا دعوی ہوتو بیشم کھائے کہ وہ اس وقت ایک طلاق یا تین طلاق سے بائن نہیں ہے۔ یو ہیں اگرعورت نے طلاق کا دعویٰ نہیں کیا مگرایک شخص عادل یا چندا شخاص فساق نے قاضی کے پاس طلاق کی شہادت دی اور شو ہر منکر ہے۔ یہاں قاضی شوہر کوشم دے گاا حتیاط کامقتضی یہی ہے کہ شو ہر کوشم دے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلما: عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے شوہر سے طلاق دینے کی درخواست کی تھی شوہر نے کہاتھ اراا مرتمھارے ہاتھ میں ہے بعنی اُس نے تفویض طلاق کی <sup>(7)</sup>میں نے بمقتصائے تفویض طلاق دے لیاور میں شوہر برحرام ہوگئی۔شوہر کہتا ہے میں نے اختیار طلاق دیا ہی نہیں اس صورت میں حاصل برقتم نہیں کھلائی جائے گی بلکہ سبب برقتم کھائے یوں کہے واللہ میں نے سوال طلاق کے بعداُس کاامراُس کے ہاتھ میں نہیں دیااور نہ میرے علم میں بیہ بات ہے کہاُس نے مجلس تفویض میں اُس تفویض کی رو سےاپنے نفس کواختیار کیا۔اورا گرشو ہرتفویض طلاق کا اقرار کرتا ہےاوراس سےا نکار کرتا ہے کہ عورت نے اپنے نفس کواختیار کیا تو شوہریوں شم کھائے کہ واللہ میرے علم میں بہ بات نہیں ہے کہاس نے مجلس تفویض میں اپنے نفس کواختیار کیا اور اگرشو ہر تفویض سے اٹکار کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیابوں قتم کھائے واللہ عورت کے اختیار کرنے سے پہلے میں نے اُس مجلس میں اُسے تفویض طلاق نہیں کی۔(8) (عالمگیری)

<sup>1 ....</sup>جس جائدا دير شفعه کيا گيا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"،كتاب الدعوى،باب اليمين،فصل في كيفية اليمين...إلخ، ج٢،ص٥٥ وغيرها.

<sup>△....</sup>شفعه کرنے والا۔ **3**.....عنی شفعه کا مطالبه۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص٠٠.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى،الباب الثالث في اليمين... إلخ،الفصل الثاني، ج٤،ص١٨.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی بیوی کوطلاق کااختیار دیا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص٨ ١٩،١٨.

مسلم میں دولا کیا کہ فلاں چیز میں نے فلاں شخص کے پاس ودیعت رکھی ہے مرعی علیہ کہنا ہے تو نے تنہانہیں رکھی ہے بلکہ تواور فلاں شخص دونوں نے ودیعت رکھی ہے تو بہ جا ہتا ہے کہ کل چیز تخجے دے دوں پنہیں کروں گامڈی علیہ پریوشم دی جائے کہ واللہ اس پوری چیز کا فلاں پر واپس کرنا مجھ پر واجب نہیں قتم کھالے گا دعویٰ خارج ہوجائے گا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 11: اجارہ یا مزارعت <sup>(2)</sup> میں نزاع ہے تو منکریوں قتم کھائے واللّٰہ میرے اور فلاں کے مابین اس مکان کے متعلق اجارہ قائم نہیں ہے یاس کھیت کے متعلق مزارعت قائم نہیں ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 10: مدی نے اجرت کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ منکر ہے یوں قسم کھائے واللہ اس شخص کی میرے ذمہ وہ اُجرت نہیں ہے جس کاوہ مدعی ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۱: بیدوی کیا کہ فلاں شخص نے میرا کیڑا بھاڑ دیااور کیڑا قاضی کے پاس پیش کرتا ہے۔ بیچا ہتا ہے کہ مدیل علیہ برحلف دے دیا جائے۔قاضی بیشم نہ دے کہ میں نے بھاڑ انہیں کیونکہ بھی بھاڑ نااییا ہوتا ہے جس کاحکم پیہے کہ بھٹنے سے جواُس کیڑے میں کمی ہوگئی ہے وہی لےسکتا ہے پنہیں ہوسکتا کہ پھٹا ہوا کیڑا بھاڑنے والے کودے کراس سے کیڑے کی قیمت کا تاوان لے مثلاً تھوڑا سا بھاڑا ہواس صورت میں اچھے کپڑے اور بھٹے ہوئے کی قیمت معلوم کریں جوفرق ہووہ بھاڑنے والے سے دصول کیا جائے اور یوں قسم کھائے واللہ مجھ پراتنے رویے واجب نہیں اورا گرزیادہ پھٹا ہے تو مدی کواختیار ہے کپڑالے لے اورنقصان کا تاوان لے یا کیڑا دے دےاوراُس کی قیمت کا تاوان لےاس صورت میں بیتم کھائے کہ میں نے اُس طرح نہیں بھاڑا ہے جس کامدی نے دعویٰ کیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کا: ایک شخص کے پاس ایک چیز ہے۔ دو شخصوں نے اُس پر دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے چیز میری ہے اس نے غصب کرلی ہے یامیں نے اس کے پاس امانت رکھی ہے۔اُس مدعیٰ علیہ نے ایک کے لیے اقر ارکرلیا کہ اسکی ہے اور دوسرے کے لیے انکار کر دیا جھم ہوگا کہ چیزمقرلہ <sup>(6)</sup> کو دیدےاب دوسراشخص مدی علیہ سے حلف لینا جا ہتا ہونہیں لےسکتا کیونکہ اُس کے قبضہ میں چیزنہیں رہی وہ مدی علینہیں رہااس کوا گرخصومت کرنی ہومقرلہ سے کرے کہاب وہی قابض ہےا گریشخص پیہ کیمے

<sup>1 ......&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي،الباب الثالث في اليمين... إلخ،الفصل الثاني، ج٤، ص ١٩.

<sup>🗨 .....</sup>کسی کوابنی زمین اس طور بر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں تقسیم ہوجائے گی مثلاً نصف نصف یاایک تہائی دونہا کیاں۔

<sup>3 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص٩٠٠.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص ۲۱،۲۰

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٠،١٩.

<sup>6 ....</sup>جس کے لئے اقرار کیا گیا۔

کہ اُس نے دوسرے کے لیے اس غرض سے اقرار کیا کہ اپنے سے بمین کود فع کرے لہٰذاقتم دی جائے قاضی اس کی بات قبول نہ کرے۔اوراگر دونوں کے لیے اُس نے اقرار کیا دونوں کوشلیم کردی جائے گی اب ان میں سے اگر کوئی پیرچاہے کہ نصف باقی کے متعلق مدعی علیہ پرحلف دیا جائے یہ بات نامقبول ہے اورا گر دونوں کے مقابل میں اُس نے اٹکار کیا تو دونوں کے مقابل میں حلف دیاجائے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: ایک شخص نے اینے باب کے ترکے کی ایک زمین ہبہ کر دی اور موہوب لہ کو (2) قبضہ بھی دے دیااس کے بعداُ س میت کی زوجہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیز مین میری ہے کیونکہ اس زمین کے ہبہ کرنے کے بعد تر کتقسیم ہوااور بیز مین میرے حصہ میں آئی موہوب لہ ریے کہتا ہے کہ تقسیم کے بعدز مین کا ہبہ ہوا ہے اور ریز مین واہب کے حصہ میں پڑی تھی اور موہوب لہ اپنی بات کو گواہوں سے ثابت نہ کرسکااور عورت نے اپنی بات رقتم کھالی موہوب لیددیگر ور نہ پر حلف نہیں دے سکتا حکم یہ ہوگا کہ زمین واپس کرے۔(3)(عالمگیری)

مسئلہ 19: اگر سبب ایبا ہے جوم تفع نہیں ہوتا تو سبب پر حلف دیں گے مثلاً غلام مسلم نے مولے پرعتق کا دعویٰ کیا اور مولے منکر ہےاُ سے بیشم دیں گے کہ خدا کی شم اُسے آزاد نہیں کیا ہے۔ (<sup>4)</sup> (ہدایہ)

مسئله ۱۰ مری علیه پرحلف دیا گیاوه کهتا ہے اس معامله میں ایک مرتبه مجھ سے تشم کھلوا چکا ہے اگروہ پہلا حلف کسی حاکم یا پنچ کے سامنے ہوا ہے اور گوا ہوں سے مدیٰ علیہ نے بیثابت کردیا تو قبول کرلیا جائے گاور نہ مدی جواس حلف سے منکر ہے اُس کوشم کھانی ہوگی۔اورا گرمدی علیہ بیکہتا ہے کہ مدعی نے مجھےاس دعوے سے بری کردیا ہےاور مدعی منکر ہےاور مدعی علیهایی اس بات برگواہ نہیں پیش کرتا بلکہ مدعی کوحلف دینا جا ہتا ہے تو اُس برحلف نہیں دیا جائے گا کیونکہ دعوے کا جواب اقراریاا نکار ہے اور بہ جواُس نے کہا یہ جواب نہیں اورا گر مدعی علیہ یہ کہتا ہے کہ مدعی نے مجھے مال سے بری کردیا ہے لینی معاف کر دیا ہے اور گواہوں سے ثابت کردیا توبری ہوگیا مدعی کا دعویٰ ساقط ور نہ مدعی پر حلف دیا جائے گا وہ شم کھائے کہ میں نے معاف نہیں کیا تو مطالبہ دلایا جائے گا کیونکہ معاف کرنا ثابت نہیں ہوا اور مال واجب ہونے کوخود مدعیٰ علیہ نے معافی کا دعویٰ کر کے تسلیم کرلیا اور ا گرفتم سے انکار کریے تو دعویٰ خارج ی<sup>(5)</sup> ( درمِتّار ، رداکمتار )

<sup>2 .....</sup> جسے ہمہ کی اس کو۔

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص ٣١.

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٥٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٥٥.

مسلمات من عليه برحلف ديا گياوه كهتا ہے ميں نے بي حلف كرليا ہے كہ بھی قتم نہيں كھاؤں گا اگر قتم كھاؤں تو ميرى بی بی برطلاق اس حلف کی وجہ سے تشم کھانے سے مجبور ہوں۔اس بات کی طرف قاضی التفات نہ کرے گا<sup>(1)</sup> بلکہ تین مرتبہ اُس بر حلف پیش کرے گا اگرفتمنہیں کھائے گا اُس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔<sup>(2)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

#### تحالف کا بیان

بعض ایسی صورتیں ہیں کہ مدعی و مدعی علیہ دونوں کوشم کھا ناپڑتا ہے۔اس کوتحالف کہتے ہیں۔

مسلما: بائع (3) وشترى (4) میں اختلاف ہوا اسکی چند صورتیں ہیں۔ ن مقدار ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے یا نج روپیٹمن ہے دوسرا کہتا ہے دس رویے ہے ﴿ وصف ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس قسم کا روپیہ ہے دوسرا کہتا ہے اُس قسم کا ہے 3 جنس ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے رویے سے نیچ ہوئی دوسرا کہتا ہے اشر فی <sup>(5)</sup>سے 4 مقدار مبیع میں اختلاف ہے۔ایک کہتا ہے من بھر گیہوں <sup>(6)</sup> دوسرا کہتا ہے دومن گیہوں ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جوایینے دعوے کو گواہوں سے ثابت کردے گا اُس کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کیا تو اُس کے موافق فیصلہ ہوگا جوزیادتی کا دعویٰ کرتا ہے۔اورا گرفرض کیا جائے کہ بائع کہتا ہے دس رویے میں ایک من گیہوں بیچے اورمشتری کہتا ہے کہ پانچ رویے میں دومن خریدے اور دونوں نے گواہ پیش کیے توبیہ فیصلہ ہوگا کہ دس رویے مشتری دے اور دومن گیہوں لے یعنی بائع نے ثمن زیادہ بتایا اس میں اُس کا بینہ <sup>(7)</sup> معتبر اور مشتری نے مبیع زیادہ بتائی اس میں اُس کے گواہ معتبر ۔اورا گر صورت پیہے کہ دونوں گواہ پیش کرنے سے عاجز ہیں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ بائع نے جوثمن بتایا ہے اُس پر راضی ہوجاور نہ بیچ کوفنخ کردیا جائے گااور ہائع سے کہا جائے گا کہ شتری جو کچھ کہتا ہے اُسے مان لوور نہ بیچ کوفنخ کردیا جائے گا۔اگران میں ایک دوسرے کی بات مان لینے برراضی ہو جائے تو نزاع (<sup>8) خ</sup>تم اورا گر دونوں میں کوئی بھی اس کے لیے طیار نہیں تو دونوں برحلف دیا جائے گا۔<sup>(9)</sup> (مدایہ، درمختار)

و"الدرالمختار"،كتاب الدعوى ،باب التحالف ،ج٨ ،ص٧٥٣.

<sup>1 .....</sup> یعنی اس بات کی طرف توجه نه کرے گا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى ، ج ٨،ص ٥٦.

<sup>4 ....</sup>خریدار . 5 ....ونے کاسکہ۔

<sup>8 ......</sup> 🗗 .....گواه۔ **6**.....گندم ـ

<sup>9 .....&</sup>quot; الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ١٦٠.

مسلم ملا: محض تحالف سے بیع فنخ نہیں ہوگی جب تک دونوں متفق ہو کرفنخ نہ کریں یا اُن میں سے سی کے کہنے سے قاضی شخ نہ کردے۔ (4) (درمختار)

مسله ؟: تحالف أس وقت ہوگا جب بیچ موجود ہوا گر ہلاک ہوگئی ہے تو تحالف نہیں بلکہ اگر بائع کے پاس ہلاک ہوئی تو بیج ہی فننخ ہو چکی تحالف سے کیا فائدہ اورا گرمشتری کے یہاں ہلاک ہوئی تو مبیع میں کوئی اختلا فنہیں ثمن کا جھگڑا ہے۔ گواہ نہیں ہیں توقتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے یو ہیں اگر مبیع ملکِ مشتری سے خارج ہو چکی یا اُس میں ایساعیب پیدا ہوا کہ اب واپس نہ ہو سکے اس صورت میں بھی صرف مشتری برحلف ہے یامبیع میں کوئی الیی زیاد تی ہوگئی کہ رد کے لیے مانع ہو زیادت متصلہ <sup>(5)</sup> ہو یامنفصلہ <sup>(6)</sup> تو تحالف نہیں ہاں اگرمبیع کو بائع کے پاس غیرمشتری نے ہلاک کیا ہوتو اُس کی قیمت مبیع کے قائم مقام ہےاوراس صورت میں تحالف ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، ہدا ہیہ )

مسلم ۵: سیح مقایضه میں دونوں چیزیں مبیع ہیں دونوں میں سے ایک بھی باقی ہوتحالف ہوگا اور دونوں جاتی ر ہن تحالف نہیں۔(8) (ہدایہ)

مسئله ۲: مبیع کاایک حصه ملاک ہو چکا یا ملک مشتری سے خارج ہو گیا مثلاً دو چیزیں ایک عقد میں خریدی تھیں ان میں سے ایک ہلاک ہوگئی اس صورت میں تحالف نہیں ہے۔ ہاں اگر بائع اس برطیار ہوجائے کہ جو جزمبیع کا ہلاک ہوگیا

- 2 .....جُھُلڑاختم کرنے کی۔
- 3 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج ٢ ،ص ١٦٠.
- 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٥٨.
  - **5**.....یعنی ایسااضا فیہ جومبیع کے ساتھ متصل ہوجیسے کیڑ ارنگ دینا۔
  - 6 .....یعنی ایسااضا فی جوہیع کے ساتھ متصل نہ ہوبلکہ جدا ہوجیسے جانور کا بچہ جننا۔
- 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨ ،ص ٣٦٠. و"الهداية"، كتاب الدعوي، باب التحالف، ج٢، ص ٢ ٦ ٢ ، ١ ٦ ٢ . ١
  - 8 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج ٢، ص ١٦١.

اُس کے مقابل میں ثمن کا جو حصہ مشتری بتا تا ہے اُسے ترک کر دی تو تحالف ہے۔ (1) (مدایہ)

مسکلہ ک: اگرمجے پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ہے تو تحالف موافق قیاس ہے کہ بائع زیادت ثمن کا دعویٰ کرتا ہے اور مشتری منکر ہے۔ اور مُنکر ہے۔ اور مُنکر ہے۔ اور مُنکر ہے۔ اور مشتری ہے کہ اِ تنا ثمن لے کر سلیم مبیع کرنا (3) تم پر واجب ہے اور بائع اس کا منکر ہے یعنی دونوں منکر ہیں لہذا دونوں پر حلف ہے اور مبیع پر جب مشتری نے قبضہ کر لیا تواب مشتری کا کوئی دعویٰ نہیں صرف بائع منکر ہے۔ اور مشتری منکر اس صورت میں تحالف خلاف قیاس ہے مگر حدیث سے تحالف اس صورت میں بھی ثابت ہے لہذا ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور قیاس کوچھوڑتے ہیں۔ (5) (ہدایہ)

مسکلہ ۸: تحالُف کاطریقہ ہے کہ مثلاً بالکے بیشم کھائے واللہ میں نے اسے ایک ہزار میں نہیں بیچا ہے اور مشتری قشم کھائے کہ واللہ میں نے اسے دو ہزار میں نہیں نج ہیں مثلاً بالکع کہ کھائے کہ واللہ میں نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے اور مشتری کے واللہ میں نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے واللہ میں نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے بلکہ دو ہزار میں نہیں خریدا ہے بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے۔ گونکہ مین (6) اِثبات کے لیے نہیں بلکہ فی کے لیے ہے۔ (7) (ہدایہ)

مسکلہ 9: تحالف اُس وقت ہے کہ بدل میں اِختلاف مقصود ہواورا گرشن میں اختلاف ضمی طور پر ہوتو تحالف نہیں مثلاً ایک شخص نے رو پید سیر کے حساب سے تھی بیچا اور برتن سمیت تول دیا کہ تھی خالی کرنے کے بعد پھر برتن تول لیا جائے گا جو برتن کا وزن ہوگا مِنْها کر دیا جائے گا۔ (8) اس وقت تھی برتن سمیت دس سیر ہوا مشتری برتن خالی کر کے لاتا ہے بائع کہتا ہے یہ برتن میرا نہیں بیتو دوسیر وزن کا ہے۔ اور میر ابرتن سیر بھر کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بائع نوسیر تھی کے دام مانگتا ہے اور مشتری آٹھ سیر کے دام اپنے اور بیتا تا ہے۔ یہاں شن میں اختلاف ہوا مگر برتن کے شمن میں ہے لہذا یہاں تحالف نہیں۔ (9) (در مِختار)

مسکلہ ۱: مشکلہ ای دوسری چیز میں اختلاف ہوتو تحالف نہیں مثلاً مشتری کہتا ہے کہ ثمن کے لیے میعاد سے مسکلہ بائع کہتا ہے کہ ثمن کے لیے میعاد سے گر بائع کہتا ہے بیشر طرحی کہ کوئی چیز سے مادر بائع کہتا ہے بیشر طرحی کہ کوئی چیز

\_\_\_\_\_ 1 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢،ص ١٦٢.

5 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦٠.

**6** 

7 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦١.

الگ کردیاجائےگا۔

9 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨،ص ٥٩.

منکر بیچ ہےاُسی کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم ا: جنس ثمن کا ختلاف اگر چہ بیچ کے ہلاک ہونے کے بعد ہوا یک کہتا ہے ثمن روپیہ ہے دوسراا شرفی بتا تا ہے اس میں تحالف ہےاور دونوں قتم کھا جائیں تو مشتری برمبیع کی واجبی قیت لازم ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۱: بائع کہتا ہے یہ چیز میں نے تمھارے ہاتھ سورو یے میں بیچ کی ہے جس کی میعاد دس ماہ ہے یوں کہ ہر ماہ میں دس رویے دواور مشتری بیکہتا ہے میں نے بیر چیزتم سے پچاس رویے میں خریدی ہے ڈھائی رویے ما ہوار مجھے ادا کرنے ہیں یوں کل میعاد بیس ماہ ہے دونوں نے گواہ پیش کردیے اس صورت میں دونوں شہاد تیں مقبول ہیں جیر ماہ تک بائع مشتری ہے دس رویے ماہواروصول کرےگا۔اورساتویں مہینے میں ساڑھے سات رویےا سکے بعد ہر ماہ میں ڈھائی رویے یہاں تک کہ سورویے کی پوری رقم ادا ہوجائے۔<sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ ۱۱: بیچسلم میں اقالہ کرنے کے بعدراس المال کی مقدار میں اختلاف ہوا اس میں تحالف نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں صرف رب السلم مدی ہےاور مسلم الیہ منکر جو کچھ سلم الیہ کہتا ہے اسی کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسکلہ 10: بیج میں اقالہ کے بعد ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوا مثلاً مشتری ایک ہزار بتا تا ہے اور بائع یانسو کہتا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں دونوں برحلف دیا جائے اگر دونوں شم کھا جائیں اقالہ کو فننح کیا جائے۔اب پہلی بیچ لوٹ آئے گی۔

> 2....یغنی مال سُیُرُ د کرنے کی جگہ۔ 1....گروکا۔

3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف ، ج ٨ص ٥٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى ،الباب الرابع في التحالف ، ج٤ ، ص٣٣.

4 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى ،الباب الرابع في التحالف ، ج ٤ ، ص٣٣.

5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨، ص ٢٦٠.

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص٣٧٦.

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٦١.

یہ چکم اُس وقت ہے کہ بیچ کاا قالہ ہو چکا ہے مگرا بھی تک مبیع پرمشتری کا قبضہ ہےاب تک اُس نے واپس نہیں کی ہےاورا گر ا قالہ کے بعدمشتری نے مبیع واپس کر دی اس کے بعد ثن کی کمی وبیشی میں اختلاف ہوا تو تحالف نہیں بلکہ ہائع پر حلف ہوگا کہ یہی ثمن کم بتا تا ہے اور زیاد تی کامنکر ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق ، ہدایہ )

مسئله ۱۱: زوجین <sup>(2)</sup> میں مہرکی کمی بیشی میں اختلاف ہوایا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ کس جنس کا تھا دونوں میں جو گواہ پیش کرےاُس کےموافق فیصلہ ہوگا اورا گر دونوں نے گوا ہوں سے ثابت کیا تو دیکھا جائے گا کہ مہمثل کسی کی تایید کرتا ہے مرد کی یاعورت کی مثلاً مرد پہ کہتا ہے کہ مہرایک ہزارتھااورعورت دو ہزار بتاتی ہے تواگرمہمثل شوہر کی تایید میں ہے یعنی ایک ہزار یا کم تو عورت کے گواہ معتبر اور مہرمثل عورت کی تا پید کرتا ہولیعنی دو ہزار یا زیادہ تو شوہر کے گواہ معتبر اورا گرمہرمثل کسی کی تا پید میں نہ ہو بلکہ دونوں کے مابین ہومثلاً ڈیڑھ ہزارتو دونوں کے گواہ برکاراورمہمثل دلایا جائے ۔اورا گردونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تو تحالف ہےاور فرض کرود ونوں نے قتم کھا لی تواس کی وجہ سے زکاح فننج نہیں ہوگا بلکہ بیقراریائے گا کہ زکاح میں کوئی مہرمقررنہیں ہوااوراسکی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوتا بخلاف بیچ کہ وہاں ثمن کے نہ ہونے سے بیچ نہیں روسکتی للہذا فشخ کرنا پڑتا ہے تحالف کی صورت میں پہلے کون قتم کھائے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بہتر بیر کہ قرعہ ڈالا جائے۔جس کا نام نکلے وہی پہلے قتم کھائے اور بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہد کہ پہلے شوہر برحلف دیا جائے اور قتم سے جونکول (3) کرے گا اُس یر دوسرے کا دعویٰ لا زم اورا گر دونوں نے قتم کھالی تو مہر کامشی ہونا<sup>(4)</sup> ثابت نہیں ہوا اورمہرمثل کوجس کے قول کی تابید میں یا ئیں گے اُسی کےموافق تھم دیں گے یعنی اگر مہرمثل اُ تناہے جتنا شوہر کہتا ہے یا اُس سے بھی کم تو شوہر کے قول کےموافق فیصلہ ہوگا اورا گرمہمثل اُ تناہے جتناعورت کہتی ہے یا اُس سے بھی زیادہ تو عورت جو کہتی ہے اُس کےموافق فیصلہ کیا جائے اورا گرمبرمثل دونوں کے درمیان میں ہوتو مہرمثل کا حکم دیا جائے۔<sup>(5)</sup> (مدابیہ، بحر، درمختار)

و"الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦٣.

3 .....عنم سے انکار۔ 4....مقرر ہونامعین ہونا۔ 2....میاں بیوی۔

و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧،ص ٣٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٨،ص ٣٦٢.

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص ٣٧٧.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ٦٣ - ١٦٤.

مسله کا: موجر <sup>(1)</sup>اورمتا جر <sup>(2)</sup> میں اُجرت کی مقدار میں اختلاف ہے یا مدتِ اجارہ کے متعلق اختلاف ہے اگر بیا ختلاف منفعت حاصل کرنے سے پہلے ہےاورکسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو تحالف ہے کیونکہ اس صورت میں ہرایک مدعی <sup>(3)</sup> اور ہرایک منکر <sup>(4)</sup> ہےاور دونوں فتم کھا جا ئیں تو اجارہ کوفنخ کر دیا جائے۔اگرا جرت کی مقدار میں اختلاف ہے تو متا جرسے پہلے قسم کھلائی جائے اور مدت<sup>(5)</sup> میں اختلاف ہے تو موجر پہلے قسم کھائے۔اورا گر دونوں کے پاس گواہ ہوں تو اُجرت میں موجر کے گواہ معتبر ہیںاور مدت کے متعلق مستاجر کے گواہ معتبر اورا گر مدت واجرت دونوں میں اختلاف ہواور دونوں نے گواہ پیش کئے تومدت کے بارے میںمتاج کے گواہ معتبراورا جرت کے متعلق موجر کے معتبر ۔اورا گریہا ختلا ف منفعت حاصل کرنے کے بعد ہے تو تحالف نہیں بلکہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں مستاجر پر حلف دیا جائے اور قتم کے ساتھ اس کا قول معتبر اورا کر پچھ تھوڑی سی منفعت حاصل کرلی ہے کچھ باقی ہے۔ مثلاً ابھی پندرہ ہی دن مکان میں رہتے ہوئے گز رے ہیں اور اختلاف ہوا کہ کرا یہ کیا ہے یا نج رویے ہے یادس رویے یامیعاد کیا ہے ایک ماہ یا دو ماہ اس صورت میں تحالف ہے اگر دونوں قسم کھا جا کیں تو جومدت باقی ہے اُس کا اجارہ فنخ کر دیا جائے اور گزشتہ کے بارے میں متاجر کے قول کے موافق فیصلہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (ہدایہ)

مسلد 10: اجارہ میں منفعت حاصل کرنے کا بیمطلب ہے کہ اُس مدت میں مستا جر تخصیل منفعت پر قادر ہومثلاً مکان اجارہ پر دیا اورمستا جرکوسپر دکر دیا قبضہ دے دیا تو جتنے دن گز ریں گے کرا ہیواجب ہوتا جائے گا اورمنفعت حاصل کرنا قرار دیا جائے گامستا جراُس میں رہے یا نہ رہے اورا گر قبضہ ہیں دیا تو منفعت حاصل نہیں ہوئی اس طرح کتنا ہی زمانہ گز رجائے کرا یہ واجب نہیں۔<sup>(7)</sup> (بحالرائق)

مسکلہ 19: دوشخصوں نے ایک چیز کے متعلق دعویٰ کیا ایک کہتا ہے میں نے اجارہ پر لی ہے دوسرا کہتا ہے میں نے خریدی ہےا گرمدعی علیہ (<sup>8)</sup> نے مستاجر کے موافق اقرار کیا تو خریدار اُس کو حلف <sup>(9)</sup> دیسکتا ہے اور اگر دونوں اجارہ ہی کا دعویٰ کرتے ہوں اور مدعی علیہ نے ایک کے لیے اقرار کر دیا تو دوسرا حلف نہیں دے سکتا۔ (10) (بحرالرائق)

- 1 .....اجرت پردینے والا۔ 2 ...... أجرت بر لينے والا، كرائے دار۔ 3 ...... وي كرنے والا۔ 4 ...... أكاركرنے والا۔
- السدور مختار میں ایساہی ذکر ہے جیسیا صدرالشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولا نامجمدا مجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ذکر فر مایا ، جبکہ مدا یہ میں
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ٢٤، ١٦٥،١٠.
    - 7 ....."البحر الرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص ٣٨١.
      - 8 ....جس پر دعویٰ کیا گیاہے۔
    - 🕕 ....." البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٧،ص ٣٨١.

مسئلہ ۱۰ میاں بی بی کے مابین سامان خانہ داری (1) میں اختلاف ہوا اور گواہ نہیں ہیں کہ شوہر کی ملک ثابت ہو ما ز وجہ کی تو جو چیز مرد کے لیے خاص ہے جیسے عمامہ ، چھڑی ،اس کے متعلق قتم کے ساتھ مرد کا قول معتبر ہے۔اور جو چیزیں عورت کے لیے مخصوص ہیں جیسے زنانے کپڑے اور وہ خاص چیزیں جوعور توں ہی کے استعمال میں آتی ہیں ان کے متعلق قسم کے ساتھ عورت کا قول معتبر ہےاوروہ چیزیں جودونوں کے کام کی ہیں جیسے لوٹا ،کٹورا<sup>(2)</sup>اوراستعمال کے دیگر ظروف<sup>(3)</sup>ان میں بھی مرد کا ہی قول معتبر ہے اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیے تو ان چیز وں کے بارے میں عورت کے گواہ معتبر ہیں اورا گر گھر کے ہی متعلق اختلاف ہے مرد کہتا ہے میرا ہے عورت کہتی ہے میرا ہے اس کے متعلق شوہر کا قول معتبر ہے۔ ہاں اگرعورت کے پاس گواہ ہوں تو وہ عورت ہی کا مانا جائے گا۔ بیزن وشو<sup>(4)</sup> کا اختلاف اوراُس کا بیچکم اُس صورت میں ہے کہ دونوں زندہ ہوں ،اورا گرایک زندہ ہے اور ایک مرچکا ہے اس کے دارث نے زندہ کے ساتھ اختلاف کیا توجو چیز دونوں کے کام کی ہے اُس کے متعلق اُس کا قول معتبر ہوگا (5) جوزندہ ہے۔(5) (ہداہیہ، درمختار)

مسلم الا: مکان میں جوسامان ایسا ہے کہ عورت کے لیے خاص ہے مگر مرداُس کی تجارت کرتا ہے یا بناتا ہے تووہ سامان مرد کا ہے یا چیز مرد ہی کے کام کی ہے مگر عورت اُس کی تجارت کرتی ہے یاوہ خود بناتی ہےوہ سامان عورت کا ہے۔<sup>(6)</sup> (بحر) مسلم ۱۲: زوجین کا ختلاف حالت بقاء نکاح <sup>(7)</sup>میں ہویا فرقت <sup>(8)</sup> کے بعد دونوں کا ایک حکم ہے یو ہیں جس مکان میں سامان ہے وہ زوج <sup>(9)</sup> کی ملک ہو یا زوجہ کی یا دونوں کی سب کا ایک ہی حکم ہے اوراختلا فات کا لحاظ اُس وقت ہوگا جب عورت نے بینہ کہا ہوکہ بیرچیز شوہر نے خریدی ہےا گراُس کے خرید نے کا اقرار کر لے گی تو شوہر کی ملک کا اُس نے اقرار کرلیااس کے بعد پھرعورت کی ملک ہونے کے لیے ثبوت درکارہے۔(10) (بح

مسله ۱۲: ایک شخص کی چند بی بیوں میں یہی اختلاف ہوااگروہ سب ایک گھر میں رہتی ہوں توسب برابر کی شریک ہیں اورا گر علیحدہ ملکانات میں سکونت ہے تو ایک کے یہاں جو چیز ہے اُس سے دوسری کو تعلق نہیں بلکہ وہ عورت گھروالی

> 2 ..... بڑا پیالہ۔ 3 .....ظرف کی جمع برتن۔ ۩....گھريلوسامان۔ 4....میاں بیوی۔

> > 5 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ١٦٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب التحالف، ج٨،ص ٣٦٣-٥ ٣٦.

6 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى\_ باب التحالف، ج٧ ص ٣٨٦-٣٨١.

7 ..... نکاح کے ہاقی ہونے کی حالت۔ 8 ....جدائی۔ 9..... شوہر۔

٠٠٠٠٠ البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧ ص ٣٨٣،٣٨٢.

6 ....بستر ، بچھونے ، چٹائیاں وغیرہ۔

اور خاوند کے مابین وہی حکم رکھتی ہے جواویر مذکور ہوا یو ہیں دوسری عورتوں کے مکانات کی چیزیں اُن میں اور اُس خاوند کے ما بین مذکورطریقه پردلائی جائیں گی۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مسئلہ ۱۲۴: باپ اور بیٹے میں اختلاف ہوا خانہ داری کے سامان کے متعلق ہرایک اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اگر بیٹا باپ کے یہاں رہتااور کھاتا پیتا ہے توسب کچھ باپ کا ہےاوراگر باپ بیٹے کے یہاں رہتااور کھاتا پیتا ہے توسب چیزیں بیٹے کی ہیں۔ دویشے والے ایک مکان میں رہتے ہیں اور اُن آلات میں اختلاف ہوا جن پر قبضہ دونوں کا ہے تو پنہیں کہا جاسکتا کہ بیاوزاراس کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذااس کے ہیں بلکہا گر ملک کا ثبوت دونوں میں سے کسی کے پاس نہ ہوتو نصف نصف دونوں کودے دیے جائیں۔(2) (بح

مسلم ۱۲۵: مالک مکان اور کراید دار میں سامان کے متعلق اختلاف ہوااس میں کراید دار کی بات معتبر ہے کہ مکان اس کے قبضہ میں ہے جو چیزیں مکان میں ہیں اُن پر بھی اس کا قبضہ ہے۔ (3) ( بحر )

مسللہ ۲۷: عورت جس رات کورخصت ہوکر میکے ہے آئی ہے مرگئی تو اُس گھر کے تمام سامان شوہر کے لیے قرار دینا مستحسن نہیں کیونکہ جب وہ آج ہی آئی ہے تو ضرور حسب حیثیت بلنگ، پیڑھی<sup>(4)</sup>،میز،کرسی،صندوق اور ظروف <sup>(5)</sup> وفروش <sup>(6)</sup> وغير ہا کچھ نہ کچھ جہیز میں لائی ہوگی جس کا تقریباً ہرشہ میں ہرقوم اور ہرخاندان میں رواج ہے۔(7) ( بحر)

مسکلہ کا: جاروب کش (<sup>8)</sup> ایک شخص کے مکان میں جھاڑو دے رہا ہے۔ ایک مختلی بیش قیت جا در <sup>(9)</sup> اُس کے کندھے پر بڑی ہے مالک مکان کہتا ہے یہ چا درمیری ہے مگروہ جاروب کش کہتا ہے میری ہے۔صاحبِ خانہ کا قول معتبر ہے۔ دو شخص ایک شتی میں جارہے ہیں اُس کشتی میں آٹا ہے دونوں میں سے ہرایک پیرکہتا ہے کہ کشتی بھی میری ہےاور آٹا بھی میراہی ہے۔ گران میں ایک شخص کی نسبت مشہور ہے کہ یہ آٹے کی تجارت کرتا ہے اور دوسرے کی نسبت مشہور ہے کہ بیرملاح (10) ہے تو آٹا اُسے دیا جائے جوآٹے کی تجارت کرتا ہے۔اورکشتی ملاح کو۔(11) (درمختار)

1 ....." البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٨٣.

2 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

7 ....." البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص ٣٨٤.

🕦 ..... شتى چلانے والا۔ 9.....نہایت ملائم روئیں دار کیڑے کی قیمتی چا در۔ السحجاار ولگانے والا۔

11....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨، ص٣٦٧..

# کس کو مدعی علیہ بنایا جاسکتا ھے اور کس کی حاضری ضروری ھے

مسلما: عین مرہون <sup>(1)</sup> کے متعلق دعویٰ ہوتو را ہن ومرتہن دونوں کا حاضر ہونا شرط ہے عاریت واجارہ کا بھی یہی حکم سے لینی مست میر<sup>(2)</sup> و ممیر<sup>(3)</sup>متاجر<sup>(4)</sup> ومواجر<sup>(5)</sup> دونوں کی حاضری ضروری ہے۔ کھیت کا دعویٰ ہے جواجارہ میں ہے اگراُس میں بیج مزارع <sup>(6)</sup>کے ہیں تو اس کا حاضر ہونا ضرور ہے اور بیج ما لک کے ہیں اوراوگ آئے ہیں جب بھی مزارع کی حاضری ضروری ہے اوراو گے نہ ہوں تو کا شتکار کی حاضری کچھ ضروری نہیں بیائس صورت میں ہے کہ ملک مطلق کا دعویٰ ہواورا گرید دعویٰ ہو کہ فلاں نے میری زمین غصب کر لی ہےاوروہ مزارع کودیدی ہے تو مزارع سے کوئی تعلق نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلما: مکان کوئیج کردیاہے مگر ابھی بائع ہی کے قبضہ میں ہے ستحق دعویٰ کرتا ہے کہ بیر مکان میراہے اس کا فیصلہ بائع ومشتری دونوں کی موجود گی میں ہونا ضروری ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ سا: بیج فاسد کے ساتھ چیز خریدی۔ اگر مشتری نے قبضہ کرلیا ہے تو مشتری <sup>(9)</sup> مدعی علیہ <sup>(10)</sup> ہے اور قبضہ نہ کیا ہوتو مدعی علیہ بائع ہے اگرمشتری کے لیے شرط خیار ہے تو بائع ومشتری دونوں مدعی علیہ ہوں گے بیع باطل کے ساتھ خریدی ہے تو مشتری کو مدی علیہ بیں بنایا جاسکتا ہے۔ (11) (عالمگیری)

مسلم ا: بیدعویٰ کیا کہ بیرمکان فلال شخص کا تھا جو غائب ہے اُس نے اس کے ہاتھ نیچ کردیا جس کے قبضہ میں ہے میں اس پر شفعہ کا دعویٰ کرتا ہوں مدعیٰ علیہ یعنی جس کے قبضہ میں ہے وہ کہتا ہے کہ مکان میر اہی ہے اِس کو میں نے کسی سے نہیں خریدا ہے جب تک بائع حاضر نہ ہو کچھ ہیں ہوسکتا۔ <sup>(12)</sup> (عالمگیری)

- 📭 ....گروی رکھی ہوئی چیز۔ 2 .....عارضی طور برکسی سے استعال کے لیے کوئی چز لینے والا۔
  - استعارضی طور براین چیز استعال کے لیے دینے والا۔
     استکرائے دار، اُجرت پر لینے والا۔
    - 6....کسان، کا شتکار۔ 5 .....اجرت يردينے والا۔
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعواي، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً ..... إلخ، ج٤، ص٣٦.
    - 8 .....المرجع السابق
    - 📭 ....جس پر دعوی کیا گیا ہے۔ ⊙….خریدار۔
  - 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً ..... إلخ، ج ٤،ص ٣٦.
    - 12 .....المرجع السابق ،ص ٣٧.

مسلده: وکیل نے مکان کوخرید کرائس پر قبضہ کر لیا ابھی موکل <sup>(1)</sup> کونہیں دیا ہے کہ شفعہ کا دعویٰ ہوا وکیل ہی کے مقابل میں فیصلہ ہوگا موکل کی ضرورت نہیں اورا گروکیل نے قبضہ نہیں کیا ہے تو موکل کی حاضری ضروری ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسکلہ ۲: مکان خریدا اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا بائع ہے کسی نے چھین لیا اگر مشتری نے ثمن ادا کر دیا ہے یاثمن ادا کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر ہے تو دعویٰ مشتری کوکرنا ہوگا۔ ورنہ بائع کو۔(3) (عالمگیری)

مسله ): مال مضاربت بر استحقاق ہوا (<sup>4)</sup> اگر أس ميں نفع ہے تو بقد رِنفع <sup>(5)</sup> مرئی عليه <sup>(6)</sup> مضارب ہوگا ورنەرَتُ المال <sub>- <sup>(7)</sup> (عالمگیری)</sub>

### دعویٰ دفع کرنے کا بیان

دفع دعویٰ کا مطلب میہ ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ ایسی صورت پیش کرتا ہے جس سے وہ مدعیٰ علیہ نہ بن سکے لہذا اُس پرسے دفع ہوجائے گا۔

مسلما: ذواليد (جس كے قبضه ميں وہ چيز ہے جس كامدى نے دعوىٰ كيا ہے وہ) پيكہتا ہے كه بيد چيز جومير بے ياس ہے اس پرمیرا فبضہ مالکا ننہیں ہے بلکہ زید نے میرے پاس امانت رکھی ہے پاعاریت کے طور پر دی ہے، پا کرایہ پر دی ہے پامیرے یاس رہن رکھی ہے یامیں نے اُس سے غصب کی ہے اور زید جس کا نام مدی علیہ نے لیاغا ئب ہے بینی اُس کا پیتنہیں کہ کہال گیا ہے یا تنی دور چلا گیا ہے کہ اُس تک پہنچنا دشوار ہے یا ایس جگہ چلا گیا جونز دیک ہے بہرحال اگر مدی علیه اپنی اس بات کو گواموں سے ثابت کردے تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا جبکہ مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہو، یو ہیں اگر مدعیٰ علیہ اس بات کا ثبوت دیدے کہ خود مدعی نے ملک زید کا اقرار کیا ہے تو دعوے خارج ہوجائے گا۔اوراس میں بیشر طبھی ہے کہ جس چیز کا دعویٰ ہووہ موجود ہو ہلاک نہ ہوئی ہواور بہ بھی شرط ہے کہ گواہ اُس شخص غائب کونام ونسب کے ساتھ جانتے ہوں اوراُسکی شناخت بھی رکھتے ہوں پیے کہتے ہوں کہا گروہ ہمارے سامنے آئے تو ہم پہچان لیں گے۔<sup>(8)</sup> (مدایہ، درمختار)

و"الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون خصماً، ج٢،ص ١٦٦.

**ہ**.....وکیل بنانے والا **۔** 

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً... إلخ، ج٤، ص ٣٧.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>5</sup>** ..... نفع کے برابر۔ **ہ**..... جس پر دعویٰ کیا گیاہے۔ **4**.....سی کاحق ثابت ہوا۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً... إلخ، ج٤، ص ٤١.

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨،ص ٣٦٨.

**مسلکا:** اگر مدی علیہ نے اُس شخص غائب کی تعیین نہیں کی ہے فقط بیر کہتا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاس امانت رکھی ہے جس کا نام ونسب کچے نہیں بتا تا تو اس کہنے سے دعوے سے بری نہیں ہوگا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ) امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدی علیہ دعوے سے اُس وقت بری ہوگا کہ وہ حیلہ ساز اور حیال باز <sup>(2) شخ</sup>ص نہ ہوا یہا ہوگا تو دعویٰ دفع نہیں ہوگا اس لیے کہ جال بازآ دمی پہرسکتا ہے کہ سی کی چیز غصب کر کے خفیۃ (3) کسی پر دلیم آ دمی کو دیدے اور پہ کہدیے کہ فلاں وقت میرے پاس بیہ چیز لے کرآ نااورلوگوں کےسامنے بیہ کہدینا کہ بیرمیری چیز امانت رکھ لواس نے وقت معین پرمعتبرآ دمیوں کوکسی حیلہ سے اپنے یہاں بلالیا اُس شخص نے اُن کے سامنے امانت رکھ دی اور اپنانام ونسب بھی بتادیا اور چلا گیا اب جب کہ مالک نے دعویٰ کیا تواس شخص نے کہدیا کہ فلاں غائب نے امانت رکھی ہےاوران لوگوں کو گواہی میں پیش کردیا مقدمہ ختم ہو گیااب نہوہ یردیسی آئے گانہ چیز کا کوئی مطالبہ کرے گایوں پرایا مال <sup>(4) ہض</sup>م کرلیا جائے گالہٰذاایسے حیلہ باز آ دمی کی بات قابلِ اعتبار نہیں نہ اُس سے دعویٰ دفع ہواس قول امام ابو پوسف کو بعض فقہانے اختیار کیا ہے۔<sup>(5)</sup> (مدایہ، درمختار)

نے مجھے اس میں رکھا ہے یا میں نے اُس سے یہ چیز چھین لی ہے یا چرالی ہے یا وہ بھول کر چلا گیا میں نے اُٹھالی ہے یا یہ کھیت اُس نے مجھے مزارعت پر دیا ہےان صورتوں کا بھی وہی تھم ہے کہ گوا ہوں سے ثابت کر دیتو دعویٰ دفع ہوجائے گا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسئلہ ؟: اگروہ چیز ہلاک ہوگئی ہے یا گواہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اُس شخص کو پیچانتے نہیں یا خود ذوالیدنے ایباا قرار کیا جس کی وجہ سے وہ مدعیٰ علیہ بن سکتا ہے۔مثلاً کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے خریدی ہے یا اُس غائب نے مجھے ہبہ کی ہے یا مدعی نے اس پر ملک مطلق کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے کسی فعل کا دعویٰ ہے مثلاً اس شخص نے میری یہ چیز غصب کر لی ہے یا یہ چیز میری چوری گئی پنہیں کہتا کہ اس نے چرائی تا کہ بردہ یوثی رہے اگر چہ مقصود یہی ہے کہ اس نے چرائی ہے اوران سب صورتوں میں ذوالید بیہ جواب دیتا ہے کہ فلاں غائب نے میرے پاس امانت رکھی ہے وغیرہ وغیرہ تو دعوائے مدعی اس بیان

مسلم مل عليه بيه بيان كرتا ہے كه جس كى چيز ہے أس نے اس كوميرى حفاظت ميں ديا ہے يا جس كامكان ہے أس

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ص ٣٦٨.

<sup>2 .....</sup>وهو که باز به 4....غيركامال ـ €....عِصاِ کر۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون خصماً ،ج٢،ص ١٦٦.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨ ، ص ٣٦٩.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى ، ج ٨ ،ص ٣٧٠.

سے دفع نہیں ہوگااورا گر مدعی نے غصب میں بیرکہا کہ بیرچیز مجھ سے غصب کی گئی پنہیں کہتا کہاس نے غصب کی تو دعویٰ دفع ہو گا کیونکہ اس صورت میں حدنہیں ہے کہ بردہ پوشی اور اُس پر سے حد د فع کرنے کے لیےعبارت میں یہ کنابیہ اختیار کیا جائے۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسلده: مدعی علیه (2) کچهری سے باہر بہ کہنا تھا کہ میری ملک ہے اور کچهری میں بہ کہنا ہے کہ میرے یاس فلال کی امانت ہے یا اُس نے رہن رکھا ہےاوراُ س برگواہ پیش کرتا ہے دعویٰ دفع ہوجائے گامگر جبکہ مدعی گواہوں سے بیرثابت کردے کہ اس نے خوداینی ملک کاا قرار کیا ہے تو دعویٰ دفع نہ ہوگا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

میں کہا اُسی غائب نےخودمیرے پاس امانت رکھی ہے تو دعویٰ دفع ہوجائے گا اگر چہ مدیٰ علیہا بنی بات پر گواہ بھی پیش نہ کرے اورا گرمدی علیہ نے اُس کے خودامانت رکھنے کونیں کہا بلکہ بیر کہااس کے وکیل نے میرے پاس امانت رکھی ہے تو بغیر گواہوں سے ثابت کیے دعویٰ دفع نہیں ہوگا اور اگر مدعی پیے کہتا ہے کہ اُس غائب سے میں نے خریدی اور اُس نے مجھے قبضہ کا وکیل کیا ہے اور اُس کو گواہ سے ثابت کر دیا تو مدعی کو چیز دلا دی جائے گی اورا گر مدعیٰ علیہ نے اُس غائب سے مدعی کے خرید نے کا اقرار کیااس نے گوا ہوں سے ثابت نہیں کیا تو دیدینے کا حکم نہیں دیا جائیگا۔ <sup>(4)</sup> (مدابیہ، درمختار)

مسلمے: دعویٰ کیا کہ چیزمیری ہے فلاں غائب نے اس کوغصب کرلیاا وراس کو گوا ہوں سے ثابت کیاا ورمدیٰ علیہ بہ کہتا ہےاُسی غائب شخص نے میرے پاس امانت رکھی ہے دعویٰ دفع ہوجائے گا اورا گرغصب کی جگہ مدعی نے چوری کہا اور مدعی علیہ نے وہی جواب دیا دعویٰ دفع نہیں ہوگا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسلد ۸: ایک شخص نے اپنی بہن کے بہاں سے کوئی چیز لے جا کررہن رکھ دی اور غائب ہو گیا اُس کی بہن نے

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ،ص ٣٧١.

2 ....جس پر دعوی کیا جائے۔

3 ...... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج  $\lambda$  ،ص  $\lambda$  ،

4 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون خصماً، ج ٢،ص ١٦٧.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ،ص ٣٧٣.

5....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ،ص ٣٧٣،

مسکلہ 9: مری (3) کہتا ہے یہ چیز فلال شخص نے مجھے کرایہ یردی ہے مدی علیہ (4) بھی یہی کہتا ہے مجھے کرایہ یردی ہے پہلاشخص دوسرے پر دعویٰ نہیں کرسکتا اورا گر مدعی نے رہن یا خریدنے کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ کہتا ہے میرے کرایہ میں ہے جب بھی اس پر دعویٰ نہیں ہوسکتا اور اگر مدعی نے رہن یا اجارہ یاخرید نے کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ کہتا ہے میں نےخریدی ہے تواس یردعویٰ ہوگا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلم ان مدی علیه بیر کہتا ہے اس دعوے کا میں مدعی علیہ ہیں بن سکتا میں اس کو دفع کروں گا مجھے مہلت دی جائے اُس کواتنی مہلت دی جائے گی کہ دوسری نشست میں اس کو ثابت کر سکے۔(6) (درمختار)

مسكلماا: دعوى كياكه بيمكان جوزيد كے قبضه ميں ہے ميں نے مُرُوسے خريدا ہے۔زيد نے جواب ديا كه ميں نے خوداسی مدعی سے اس مکان کوخریدا ہے۔ مدعی کہتا ہے کہ ہمارے مابین جو بیع ہوئی تھی اُس کا اقالہ ہو گیا اس سے دعویٰ دفع ہوجائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكلة ا: مدى عليه نے جواب ديا كو نے خودا قراركيا ہے كه يہ چيز مدى عليه كے ہاتھ تع كردى ہے اگراسے كواموں سے ثابت کردے یا بصورت گواہ نہ ہونے کے مدعی برحلف دیا اُس نے انکار کر دیا دعویٰ دفع ہوجائے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری )

مسلم عورت نے ورث شوہر برمیراث ومہر کا دعویٰ کیا اُنھوں نے جواب میں کہا مورث نے اپنے مرنے سے دوسال پہلے اسے حرام کردیا تھا۔عورت نے اس کے دفع کرنے کے لیے ثابت کیا کہ شوہرنے مرض الموت میں میرے حلال ہونے کا قرار کیا ہے ور ثہ کی بات دفع ہوجائے گی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- €....گروی۔
- 2 ..... 'البحر الرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص ٣٩٦.
- 3 ..... دعوى كرنے والا۔ **4**....جس پر دعویٰ کیاجائے۔
- 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨،ص ٢٧٤.
  - 6 ..... المرجع السابق.
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي ، الباب السادس فيما تدفع به... إلخ، ج٤، ص٥١.
  - 8 .....المرجع السابق. 9 .....المرجع السابق، ص٥٢.

مسئلہ ۱۱: عورت نے شوہر کے بیٹے پرمیراث کا دعویٰ کیا بیٹے نے انکار کر دیااس کی دوصورتیں ہیں **ایک** بیرکہ مالکل ماب کی منکوحہ (1) ہونے سے انکار کردے بھی اس کے باب نے نکاح کیا ہی نہ تھا۔ دوم یہ کہ مرنے کے وقت بیاس کی منکوحہ نتھی۔عورت نے گواہوں سے اپنامنکوحہ ہونا ثابت کیا اور بیٹے نے یہ گواہ بیش کیے کہ اُس کے باپ نے تین طلاقیں دیدی تھیں اور مرنے سے پہلے عدّت بھی ختم ہو چکی تھی اگر پہلی صورت میں لڑکے نے بیہ جواب دیا ہے تواس کے گواہ مقبول نہیں کہ پہلے قول سے متناقض ہے۔<sup>(2)</sup>اور دوسری صورت میں بیگواہ پیش کئے تو لڑ کے کے گواہ مقبول ہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسكله 10: دعوىٰ كيا كه ميرے باپ كاتم يرا تناچاہيے أن كا انتقال موااور تنها مجھے دارث جھوڑ الهذاوہ مال مجھے دومدى علیہ نے کہاتمہارے باپ کا مجھ پر جو کچھ جا ہے تھاوہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے اُس کے لیے فلاں کی طرف سے کفالت کی تھی اور مکفول عنہ<sup>(4)</sup> نے تمھارے باپ کی زندگی میں اُسے دین ادا کر دیا مدعی نے بیشلیم کیا کہاس سے مطالبہ مجکم کفالت ہے مگر بیرکہ مکفول عنہ نے ادا کردیاتشلیم نہیں للہٰذا اس صورت میں اگر مدعیٰ علیہ اس کو گواہ سے ثابت کردے گا دعویٰ دفع ہوجائے گا یو ہیں اگر مدعی علیہ نے بیکہا کتمھارے والد نے مجھے کفالت سے بری کر دیا تھایا اُس کے مرنے کے بعدتم نے بری کر دیا تھا اوراس کو گواہ سے ثابت کر دیا دعویٰ دفع ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: پیدعویٰ کیا کہ میرے باپ کے تم پر سورویے ہیں وہ مر گئے تنہا میں وارث ہوں مدعی علیہ نے کہاتمھارے باپ کومیں نے فلاں پر حوالہ کر دیا اورمختال علیہ <sup>(6) بھ</sup>ی تصدیق کرتا ہے خصومت مند فع نہ ہوگی <sup>(7)</sup> جب تک حوالہ کو گوا ہوں سے نہ ثابت کرے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

مسلم کا: سوتیلی مال یر دعویٰ کیا کہ بیر مکان جوتھ ارے قبضہ میں ہے میرے باپ کا ترکہ ہے۔عورت نے جواب دیا کہ ہاںتمھارے باپ کاتر کہ ہے مگر قاضی نے اس مکان کومیرے مہر کے بدلے میرے ہی ہاتھ بیچ کردیاتم اُس وقت جچھوٹے سے تہمیں خبز نہیں اگرعورت بیہ بات گواہوں سے ثابت کردے گی دعویٰ دفع ہوجائے گا۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

> \_\_\_\_\_ عن بہلے قول کے مخالف ہے۔ 1 ..... بيوي \_

3 ..... "الفتاوي الخانية" كتاب الدعوي والبينات،باب ما يبطل دعوى المدعى... إلخ ، ج ٢، ص ٢ . ١ . ٣ ـ ١

**4**....جس پرمطالبہ ہے۔

5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السادس فيما تدفع ..... إلخ، ج٤، ص٥٥.

🗗 ..... مقدمه ختم نه ہوگا۔ 6 ....جس برحواله کیا گیاہے۔

8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السادس فيما تد فع ... إلخ ، ج ٤ ، ص ٢ ٥ .

9 ..... المرجع السابق.

مسکلہ ۱۸: ایک بھائی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ مکان جوتمھارے قبضہ میں ہے اس میں میں بھی شریک ہوں کیونکہ یہ ہمارے باپ کی میراث ہے دوسرے نے جواب دیا کہ یہ مکان میراہے ہمارے باپ کا اس میں کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد مدئ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مکان میں نے اپنی باپ سے خریدا ہے یا میرے باپ نے اس مکان کا میرے لیے اقرار کیا تھا۔ یہ دعویٰ صحیح ہے اور اس پر گواہ پیش کرے گا مقبول ہوں گے اور اگر بھائی کے جواب میں یہ ہما تھا کہ یہ ہمارے باپ کا کبھی نہ تھا۔ یا یہ کہ اس میں باپ کا کوئی حق بھورہ دعویٰ کیا تو نہ دعویٰ مسموع ، (۱) نہ اس پر گواہ مقبول ۔ (2) (عالمگیری)

### جواب دعوی

مسئلہا: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ چیز جوتمھارے پاس ہے میری ہے مدیٰ علیہ نے کہا میں دیکھوں گا غور کروں گا۔ یہ جواب نہیں ہے۔ جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یو ہیں اگر یہ کہا مجھے معلوم نہیں یا یہ کہا معلوم نہیں میری ہے یا نہیں ان سب صورتوں میں دعوے کا جواب نہیں ہوا جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا اور ٹھیک جواب نہدے تو اُسے منکر قرار دیا جائے۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ ۱: جائداد کا دعویٰ کیا مدیٰ علیہ نے جواب دیااس جائداد میں منجملہ تین سہام (4) دوسہام میرے ہیں جومیرے بقضہ میں ہیں اور ایک سہم فلاں غائب کی ملک ہے جومیرے ہاتھ میں امانت ہے۔ مدی علیہ کا بیہ جواب مکمل ہے مگر خصومت (5) اُس وقت دفع ہوگی کہ ایک سہم کا امانت ہونا گواہ سے ثابت کردے۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ بات مکان کا دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے مدیٰ علیہ نے غصب کرلیا ہے۔ مدیٰ علیہ نے کہا کہ بیہ پورامکان میرے ہاتھ میں بوجہ شری ہے مدی کو ہر گرنہیں دونگا۔ بیہ جواب غصب کے مقابل میں پورا ہے کہ غصب کا انکار ہے مگر ملک کے متعلق نا کافی ہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: مکان کا دعویٰ تھا مدعی علیہ نے کہا مکان میرا ہے چھر کہا وقف ہے یا یوں کہا کہ بیر مکان وقف ہے اور

- **1**..... یعنی دعویٰ نه سنا جائے گا۔
- 2 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السادس فيما تدفع... إلخ، ج ٤، ص٥٥.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب السابع فيما يكون جواباً... إلخ، ج٤، ص٦٢.
  - 4 ..... یعنی تین حصول میں ہے۔ 5 ..... هگرا۔
- 6 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب السابع، فيما يكون جواباً... إلخ، ج٤، ص ٦٢.
  - 7....المرجع السابق.

بحثیت متولی میرے ہاتھ میں ہے بیکمل جواب ہے اور مدعی علیہ کو گواہوں سے وقف ثابت کرنا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

## دو شخصوں کے دعویے کرنے کا بیان

تجھی ابیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دوحقدار ایک شخص ( یعنی ذی الید ) کے مقابل میں کھڑے ہوجاتے ہیں ہرایک اپنا حق ثابت کرتا ہے۔ یہ بات پہلے بتائی گئی ہے کہ خارج کے گواہ کو ذوالید کے گواہ پرتر جیج ہے مگر جبکہ ذوالید کے گواہوں نے وہ وقت بیان کیا جو خارج کے وقت سے مقدم ہے تو ذوالید کے گواہ کوتر جیجے ہوگی مگر بعض صورتیں بظاہر ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ذوالید کی تاریخ مقدم ہے اورغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم نہیں مثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے ایک مہینہ سے میرے یہاں سے غائب ہے ذوالید کہتا ہے یہ چیزایک سال سے میری ہے مدعی کے گواہوں کوتر جمح ہوگی اوراُسی کےموافق فیصلہ ہوگا کیونکہ مدعی نے ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذوالید کے گواہوں کوتر جیج دی جائے بلکہ غائب ہونے کی تاریخ بتائی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ملک مدعی کی تاریخ ایک سال سے زیادہ کی ہو۔ (2) (درمختار)

مسلما: ہرایک بیرکہتا ہے کہ بیچیز میرے قبضہ میں ہے اگرایک نے گواہوں سے اپنا قبضہ ثابت کر دیا تو وہی قابض مانا جائيگا دوسرا خارج قرار ديا جائے گا پھرو څخص جس كوقابض قرار ديا گياا گر گواموں سے اپني ملك مطلق ثابت كرنا جا ہے گامقبول نه ہوں گے کہ ملک مطلق میں ذوالید کے گواہ معتبر نہیں اورا گر قبضہ کے گواہ نہیش کرے تو حلف کسی پرنہیں ۔<sup>(3)</sup> (بحر)

مسكلة: ايك شخص نے دوسرے سے چیز چھین لی جبائس سے یوچھا گیا تو کہنے لگامیں نے اس لیے لے لی كہ یہ چیز میری تھی اور گواہوں سے اپنی ملک ثابت کی بیرگواہ مقبول ہیں کہا گرچہ اس وقت بید زوالید ہے مگر حقیقت میں ذوالید نہ تھا بلکہ خارج تھا اُس سے لے لینے کے بعد ذوالید ہوا۔ <sup>(4)</sup> (بح)

مسئله بنا: ایک شخص نے زمین چین کرائس میں زراعت بوئی دوسر شخص نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے اُس نے غصب کر لی اگر گواہوں سے اُس کا غصب کرنا ثابت کرے گا ذوالید بیہوگا اور کھیت بونے والا خارج قراریائے گااورا گر اُس کا قبضہ جدیزہیں ثابت کرے گاتو ذوالیدوہی بونے والاٹھہرے گا۔ان مسائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہری قبضہ کے

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السابع فيما يكون... إلخ، ج٤، ص٦٢.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج ٨، ص ٣٧٦،٣٧٥.
    - **3**......"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج ٧،ص ٣٩٨...
      - 4 ..... المرجع السابق.

مسئلہ م: دوشخصوں نے ایک معین چیز کے متعلق جوتیسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا ہرایک اُس شے کواپنی ملک بتا تا ہےاورسبب ملک بچھنہیں بیان کرتا اور نہ تاریخ بیان کرتا اور اپنے دعوے کو ہر ایک نے گواہوں سے ثابت کر دیاوہ چیز دونوں کو نصف نصف دلا دی جائے گی کیونکہ سی کوتر جہے نہیں ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلہ ۵: زید کے قبضہ میں مکان ہے عمرو نے پورے مکان کا دعویٰ کیااور بکرنے آ دھے کا اور دونوں نے اپنی ملک گواہوں سے ثابت کی اُس مکان کی تین چوتھائی عمر وکودی جائے گی اورا یک چوتھائی بکر کو کیونکہ نصف مکان تو عمر وکو بغیر منازعت ملتا ہے اس میں بکر نزاع ہی نہیں کرتا نصف میں دونوں کی نزاع ہے بینصف دونوں میں برابرتقسیم کردیا جائے گا۔اورا گرمکان انھیں دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہےتو مدعی کل کونصف بغیر قضا ملے گا کیونکہ اس نصف میں دوسرا نزاع ہی نہیں کرتااورنصف دوم اسی کوبطور قضا ملے گا کیونکہ پیخارج ہےاور خارج کے گواہ ذوالید کے مقابل میں معتبر ہوتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مکان ان تینوں میں بطورمنازعت تقسیم ہوگا<sup>(4)</sup>( درمختار ) یعنی اس مکان کے چھتیل سہام کیے جائیں گے جوکل کامدی ہے اُس کو نجیس سہام ملیں گےاور مدعی نصف کوسات سہام اور مدعی ثلث کو حیار سہام۔

مسکلہ ک: جائدادموقو فہایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر دوشخصوں نے دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہوں سے ثابت کر دیاوہ جائدا د دونوں پرنصف نصف کر دی جائے گی لیمی نصف کی آمدنی وہ لےاورنصف کی پیدمثلًا ایک مکان کے متعلق ایک شخص بیدعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پروتف ہےاورمتو لی مسجد بیدعویٰ کرتا ہے کہ مسجد پروقف ہےا گردونوں تاریخ بیان کردیں تو جس کی تاریخ مقدم ہےوہ حقدار ہے ورنہ نصف اُس پر وقف قرار دیا جائے اور نصف مسجد پر یعنی وقف کا دعویٰ بھی ملک مطلق کے حکم میں ہے یو ہیں اگر ہرایک کا بید عوی ہے کہ وقف کی آمدنی واقف نے میرے لیے قرار دی ہے اور گواہوں سے ثابت کردے تو آمدنی نصف نصف تقسیم ہوجائے گی۔(5) (بحر)

<sup>1 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ٩٩٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ٣٨٦، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدعيه الرجلان ، ج ٢، ص ١٧١ ـ ١٧٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ٣٨٦.

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ٣٩٧.

مسکلہ 9: دعوائے عین کا بیچکم جو بیان کیا گیا اُس وقت ہے کہ دونوں نے گواہوں سے ثابت کیا ہوا ورا گر گواہ نہ ہوں تو ذ والبیر<sup>(3)</sup> کوحلف دیاجائے گاا گردونوں کےمقابل میں اُس نے حلف کرلیا تو وہ چیز اُس کے ہاتھ میں چھوڑ دی جائیگی یوننہیں کہ اُس کی ملک قرار دی جائے بعنی اگر اُن دونوں میں ہے آئندہ کوئی گواہوں سے ثابت کردے گا تو اُسے دلا دی جائے گی اور اگر ذوالید نے دونوں کے مقابل میں نکول <sup>(4)</sup> کیا تو نصف نصف تقشیم کردی جائے گی اب اس کے بعدا گران میں سے کوئی گواہ پیش کرنا جائے گانہیں سناجائے گا۔<sup>(5)</sup> (بحر)

مستله ا: خارج اور ذواليد مين نزاع بخارج نے ملك مطلق كا دعوىٰ كيا اور ذواليد نے به كہاميں نے اسى سے خريدى ہے یا دونوں نے سبب ملک بیان کیااور وہ سبب ایسا ہے جو دومرتہ نہیں ہوسکتامثلًا ہرا یک کہتا ہے کہ بیرجانورمیرے گھر کا بچیہ ہے یا دونوں کہتے ہیں کیڑامیراہے میں نےاسے بناہے یا دونوں کہتے ہیں سُوت میراہے میں نے کا تاہے۔ دودھ میراہے میں نےاپنے جانور سے دوہا ہے۔اُون میری ہے میں نے کاٹی ہے۔غرض بیر کہ ملک کا ایساسب بیان کرتے ہیں جس میں تکرار نہیں ہوسکتی ہے ان میں ذوالید کے گواہوں کوتر جھے ہے مگر جب کہ ساتھ ساتھ خارج نے ذوالید پرکسی فعل کا بھی دعویٰ کیا ہومثلاً پہ جانورمیرے گھر کا بچہ ہے ذوالید نے اسے غصب کرلیایا میں نے اُس کے پاس امانت رکھی ہے یا اجارہ پر دیا ہے تو خارج کے گواہ کوتر جھے ہے۔ (<sup>6)</sup> (ہدا ہہ، درمختار) مگر ظاہری طور پراس کوخارج کہیں گے حقیقةً خارج نہیں بلکہ یہی ذوالید ہے جبیبا کہ ہم نے بحریے قال کیا۔

<sup>1 ....</sup>مزاحمت كرنے والا ـ

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٧٩٣.

<sup>4....</sup>قتم سے انکار۔ **3** سجس کے قبضہ میں چیز ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى ،باب دعوى الرجلين، ج٧،ص ٣٩٨.

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرحلان، ج٢، ص١٧٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٨٣.

مسئلہ **ا:** سبب کے مکرر ہونے نہ ہونے میں اصل کو دیکھا جائے گا تابع کونہیں دیکھا جائے گا۔ دوبکریاں ایک شخض کے قبضہ میں ہں ایک سفید دوسری سیاہ ایک شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ بید دونوں بکریاں میری ہیں اوراسی سفید بکری کا بیہ سیاہ بکری بچہ ہے جومیرے یہاں میری ملک میں پیدا ہوا۔ ذوالید نے گواہوں سے ثابت کیا کہ بیدونوں میری ملک ہیں اوراس سیاہ بکری کا پیسفید بکری بچہ ہے جومیری ملک میں پیدا ہوااس صورت میں ہرایک کووہ بکری دے دی جائے گی۔جس کو ہرایک اینے گھر کا بچہ بتا تاہے۔ (5)(بحر)

مسئلہ ساا: کبوتر، مرغی ، چڑیا یعنی انڈے دینے والے جانور کوخارج اور ذوالید ہرایک اینے گھر کا بچہ بتا تا ہے۔ ذواليدكودلاياجائے گا۔ (<sup>6)</sup> (بح

مسکلہ ۱۱: مرغی غصب کی اُس نے چندانڈے دیان میں سے پھھ سی کے پنچے بٹھائے کچھ دوسری کے پنچے اورسب سے بچے نکے تو وہ مرغی مع اُن بچوں کے جواُس کے نیچے نکلے ہیں مغصوب منہ (مالک) کو دی جائے اور یہ بچے جو غاصب نے اپنی مرغی کے پنچے نکلوائے ہیں غاصب کے ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم 10: ایک جانور کے متعلق دو شخص مدعی ہیں کہ ہمارے یہاں کا بچہ ہے خواہ وہ جانور دونوں کے قبضہ میں ہویا ایک کے قبضہ میں ہویاان میں سے کسی کے قبضہ میں نہ ہو بلکہ تیسرے کے قبضہ میں ہو،اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہے کہا تنے دن ہوئے جب بہ پیدا ہوا تھااور دونوں نے گوا ہوں سے ثابت کر دیا تو جانور کی عمر جس کی تاریخ سے ظاہر طور پرموافق معلوم ہوتی ہواُس کےموافق فیصلہ ہوگااورا گرتاریخ نہیں بیان کی توان میں سے جس کے قبضہ میں ہواُ سے دیا جائے اورا گر دونوں کے قبضہ میں ہویا تیسرے کے قبضہ میں ہوتو دونوں برابر کے شریک کردیے جائیں گےاورا گر دونوں نے تاریخیں بیان کر دیں مگر جانور کی

- 1 ..... یعنی جس کا قبضہ نہیں۔ و بارہ ہوسکتا ہے یعنی دونوں کی ملک کا سبب بن سکتا ہے۔ 🐧 ..... لگایا تھا۔
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص٣٨٣.
  - 5 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧،ص٥١٥.
    - 6 سالمرجع السابق.
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص٨٦.

مسللہ ۱۱: ایک شخص کے قبضہ میں بکری ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ میری بکری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہےاوراسے گواہوں سے ثابت کیا جس کے قبضہ میں ہےاُس نے بیثابت کیا کہ بکری میری ہے فلال شخص سے مجھےاُس کی ملک حاصل ہوئی اور بیاُ سی کے گھر کا بچہ ہے اسی قابض <sup>(3)</sup> کے موافق فیصلہ ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ كا: خارج نے گواہ سے ثابت كيا كہ جس نے ميرے ہاتھ بيجا ہے أس كے گھر كا بچہ ہے اور ذواليد نے ثابت کیا کہ خودمیرے گھر کا بچہ ہے ذوالید کے گواہوں کوتر جیجے ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸: دوشخصوں نے ایک عورت کے متعلق دعویٰ کیا ہرایک اُس کواپنی منکوحہ بتا تا ہے اور دونوں نے زکاح کو گوا ہوں سے ثابت کیا تو دونوں جانب کے گواہ متعارض ہوکرسا قط ہوگئے نہاس کا نکاح ثابت ہوا، نہاُس کا اورعورت کووہ لے جائے گا جس کے نکاح کی وہ نصدیق کرتی ہوبشرطیکہ اُس کے قبضہ میں نہ ہوجس کے نکاح کی تکذیب کرتی ہویا اُس نے دخول نہ کیا ہواورا گراُس کے قبضہ میں ہوجس کی عورت نے تکذیب کی پاس نے دخول کیا ہودوسرے نے نہیں تواسی کی عورت قرار دی جائے گی۔ بیتمام باتیں اُس وقت ہیں جب کے دونوں نے نکاح کی تاریخ نہ بیان کی ہواورا گرنکاح کی تاریخ بیان کی ہوتو جس کی تاریخ مقدم ہے وہ حقدار ہے اور اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں تو جس کے قبضہ میں ہے یا جس کی تصدیق وہ عورت کرتی ہووہ حقدار ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسلم 19: دوشخص نکاح کے مدی ہیں اور گواہ ان میں سے کسی کے پاس نہ تھے۔عورت اُس کوملی جس کی اُس نے تصدیق کی اس کے بعد دوسرے نے گواہ سے اپنا نکاح ثابت کیا تواس کو ملے گی کیونکہ گواہ کے ہوتے ہوئے عورت کی تصدیق

<sup>1 ....</sup>کسی تیسر ہے خص کے قبضہ میں ہے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٨٦.

<sup>3....</sup>عنی جس کا قبضہ ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعواي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص٨٣.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٧٦.

مسکلہ ۱۰: ایک نے نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ سے ثابت کیا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا دعویٰ کرتا ہے اور گواہ بیش کرتا ہے اس کور دکر دیا جائے گا ہاں اگر اس نے گوا ہوں سے اپنے نکاح کی تاریخ مقدم (2) ثابت کر دی تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا۔(3) (درمختار)

مسکلہ ۲۱: عورت مرچکی ہے اُس کے متعلق دو شخصوں نے نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کیا چونکہ اس دعوے کا محصل (4) طلب مال <sup>(5)</sup> ہے دونوں کو اُس کا وارث قر اردیا جائے گا اور شوہر کا جو حصہ ہوتا ہے اُس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے اور دونوں برنصف نصف مہرلازم۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسل ۲۲: ایک شخص نے نکاح کیا دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بیعورت میری زوجہ ہے مدعیٰ علیہ (۲) کہتا ہے تیری زوجہ تھی مگرتو نے طلاق دیدی اور عد ت پوری ہوگئی اب اس سے میں نے نکاح کیا مدعی افلاق سے انکار کرتا ہے اور طلاق کے گواہ نہیں ہیں۔عورت مدعی کودلائی جائے گی اورا گر مدعی کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی مگرا س سے پھر نکاح کرلیا اور مدعیٰ علیہ دوبارہ نکاح کرنے کا انکار کرتا ہے تو مدعیٰ علیہ کودلائی جائے گی۔ (9) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: مردکہتا ہے تیری نابالغی میں تیرے باپ نے مجھ سے نکاح کردیاعورت کہتی ہے میرے باپ نے جب نکاح کیا تھا میں بالغہ تھی اور نکاح سے میں نے ناراضی ظاہر کردی تھی اس صورت میں قول عورت کا معتبر ہے اور گواہ مرد کے۔(10)(خانبیہ)

مسكم ٢٢٠: مردنے گوا ہوں سے ثابت كيا كميں نے اس عورت سے زكاح كيا ہے اور عورت كى بہن نے دعوىٰ كيا كم

1 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى ،باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٧٧،٣٧٦.

€ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص ٣٧٧،٣٧٦.

4 ..... یعنی اس دعوی کا حاصل ۔ ق ..... مال طلب کرنا۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٣٧٧،٣٧٦.

7 .....جس پردعویٰ کیا گیاہے۔ 8 .....دعویٰ کرنے والا۔

9 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص٠٨.

€ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات، باب الدعوي، فصل في دعوى النكاح، ج٢، ص٧٨.

میں نے اس مردسے نکاح کیا ہے مرد کے گواہ معتبر ہوں گے عورت کے گواہ نامقبول ہیں۔(1) (خانیہ)

**مسئلہ ۲۵:** مرد نے نکاح کا دعویٰ کیاعورت نے انکار کردیا مگراس نے دوسرے کی زوجہ ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے پھر قاضی کے پاس اُس مدعی کی زوجہ ہونے کا اقرار کیا بہا قرار صحیح ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷: مرد نے دعویٰ کیا کہ اس عورت سے ایک ہزارمہریر میں نے نکاح کیا ہے عورت نے انکار کردیامرد نے دو ہزارمہریرنکاح ہونے کا ثبوت دیا گواہ مقبول ہیں دوہزارمہریرنکاح ہونا قراریائے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسئلہ کا: مرد نے نکاح کا دعویٰ کیا۔عورت کہتی ہے میں اُس کی زوجہ تھی مگر مجھے اُس کی وفات کی اطلاع ملی میں نے عدّ ت پوری کر کے اس دوسر ی شخص سے نکاح کرلیاوہ عورت مدعی کی زوجہ ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸: ایک شخص کے پاس چیز ہے دو شخص مدی ہیں ہرایک بیکہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے اوراس کا ثبوت بھی دیتا ہے ہرایک کونصف نصف ثمن پرنصف نصف چیز کاحکم دیا جائے گااور ہرایک کو بیکھی اختیار دیا جائے گا کهآ دھاثمن دے کرآ دھی چیز لے پاپالکل چھوڑ دے۔فیصلہ کے بعدایک نے کہا کہآ دھی لے کر کیا کروں گا چھوڑ تا ہوں تو دوسرے کو پوری اب بھی نہیں مل سکتی کہ اُس کی نصف بیع فنخ ہو چکی اور فیصلہ سے قبل اُس نے چھوڑ دی تو پیکل لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ)

مسلم 19: صورت مذکورہ میں اگر ہرایک نے گواہوں سے بیجی ثابت کیا ہے کہ پورانمن اداکر دیا ہے تو نصف ثمن بائع یعنی ذوالید سے واپس لے گا اورا گرصورت ِ مذکورہ میں ذوالیدان دونوں میں سے ایک کی نصدیق کرتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ بیچی ہے اس کا عتبار نہیں۔ یو ہیں بائع اگر مشتری کے حق میں پہانتا ہے کہ یہ چیز میری تھی میں نے اس کے ہاتھ بیچ کی ہے اوروہ چیزمشتری کے سواکسی دوسرے کے قبضہ میں ہے تو بائع کی تصدیق بیکارہے۔ (6) (بحر)

مسئلہ • سا: دوشخصوں نے خرید نے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے خریداری کی تاریخ بھی بیان کی توجس کی تاریخ مقدم ہےاُس کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں تو تاریخ والا اولے ہے۔ اور اگر ذوالید اور خارج

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات، باب الدعوي، فصل في دعوى النكاح، ج٢، ص٧٨.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص١٨٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبيّنات، باب الدعوى، فصل في دعوى النكاح، ج٢، ص٧٧.

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص١٨.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرجلان، ج٢، ص١٦٧.

<sup>6 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٤٠٤.

مسئلہ اسا: دونوں نے دوشخصوں سے خرید نے کا دعویٰ کیا زید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی اور عمر و کہتا ہے میں نے خالد سے خریدی ان دونوں نے اگر چہ تاریخ بیان کی ہواورا گر چہ ایک کی تاریخ دوسرے سے مقدم ہوان میں کوئی دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں بلکہ دونوں نصف نصف لے سکتے ہیں۔(4) (بح

**مسلکے اسا:** کیجی اینٹ اس کے قبضہ میں ہے۔ دوسر شخص نے دعویٰ کیا کہ بیا پنٹ میری ملک میں بنائی گئی ہے اور ذوالید ثابت کرتا ہے کہ میری ملک میں بنائی گئی ہے خارج کوتر جمع ہے اور اگر تگی اینٹ یا چونا یا گیج کرنے کے مسالے <sup>(5)</sup> کے متعلق یہی صورت پیش آ جائے تو ذوالید کوتر جے ہے۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسللہ اسا: ہرایک دوسرے کانام لے کر کہتا ہے میں نے اُس سے خریدی ہے مثلاً زید کہتا ہے میں نے عمرو سے خریدی ہےاور عمر و کہتا ہے میں نے زید سے خریدی ہے جا ہے بیدونوں خارج ہوں یاان میں ایک خارج ہواورایک ذوالیداور تاریخ کوئی بیان نہیں کر تا تو دونوں جانب کے گواہ ساقط اور چیز جس کے قبضہ میں ہے اُسی کے پاس چھوڑ دی جائے گی۔ پھرا گر دونوں جانب کے گواہوں نے بیجھی بیان کیا کہ چیزخریدی اورثمن ادا کر دیا توا دلا بدلا ہو گیا یعنی کوئی دوسرے سے ثمن واپس نہیں یائے گا۔ دونوں فریقوں نےصرف خریدناہی بیان کیا ہویا خرید نااور قبضه کرنا دونوں باتوں کوثابت کیا ہودونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے یعنی دونوں جانب کے گواہ ساقط اور اگر دونوں جانب کے گواہوں نے وقت بیان کیا ہے اور جا کدادِمُتنا زَع فیہا<sup>(7)</sup>غیر منقولہ <sup>(8)</sup>ہے اور بیج کے ساتھ قبضہ کوذ کرنہیں کیا ہےاورخارج کا وقت مقدم ہے تو ذوالید مستحق قراریائے گالیعنی خارج نے ذوالید سےخرید کرقبل قبضہ ذ والید کے ہاتھ بیچ کردی اور قبضہ ہے قبل بیچ کردیناغیرمنقول میں درست ہےاوراگر ہرایک کے گواہ نے قبضہ بھی بیان کر دیا ہو جب بھی ذوالید کے لیے فیصلہ ہوگا کیونکہ قبضہ کے بعد خارج نے ذوالید کے ہاتھ بیج کردی اور پیر بالا جماع جائز ہےاورا گر گواہوں

**م....ت**يبراشخص\_ **1**.....جُھگڑا،اختلاف۔

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٩٠٤٠.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص٩٠٤.

<sup>5 .....</sup> فيدى اوردرياكى ريت سے تياركيا ہوا چونا جو پلاستر ميں استعال كياجا تا ہے۔

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى ،باب دعوى الرجلين، ج٧،ص٥١٠.

<sup>7 .....</sup>وہ جائدادجس میں اختلاف ہے۔ 8 .....وہ جائداد جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل نہ کی جاسکتی ہو۔

نے تاریخ بیان کی اور ذوالید کی تاریخ مقدم ہے تو خارج کے موافق فیصلہ ہوگا یعنی ذوالید نے اُسے خرید کر پھر خارج کے ہاتھ ہے كرديا\_<sup>(1)</sup>(مداييه، يخر)

مسلك التا: كرنے دعوىٰ كيا كه ميں نے عمروسے بير مكان ہزاررو بے ميں خريدا ہے اور عمر و كہتا ہے ميں نے بكر سے

ہزاررویے میں خریدا ہے اوروہ مکان زید کے قبضہ میں ہے زید کہتا ہے مکان میرا ہے میں نے عمرو سے ہزاررو یے میں خریدا ہے اورسب نے اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کیا مکان زید ہی کو دیا جائے گاان دونوں کوسا قط کر دیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> ( بحر ) مسئلہ اللہ و دو خصوں نے دعویٰ کیاایک کہتا ہے میں نے بیہ چیز فلاں سے خریدی ہے دوسرا کہتا ہے کہ اُسی نے مجھے ہبہ کی ہے یا صدقہ کی ہے یا میرے یاس رہن رکھی ہے اگر چہ ساتھ ساتھ قبضہ دلانے کا بھی ذکر کرتا ہواور دونوں نے اپنے دعوے کو گوا ہوں سے ثابت کر دیاان سب صورتوں میں خرید نے کوسب پرتر جیج ہے بیاُ س صورت میں ہے کہ تاریخ کسی جانب نہ ہویا دونوں کی ایک تاریخ ہواورا گران چیزوں کی تاریخ مقدم ہےتو یہی زیادہ حقدار ہیںاورا گرایک ہی جانب تاریخ ہےتو جدہر تاریخ ہے وہ اولے ہے بیاُس وفت ہے کہالیں چیز میں نزاع ہوجو قابلِ قسمت<sup>(3)</sup> نہ ہوجیسے غلام، گھوڑ اوغیرہ اورا گروہ چیز قابل قسمت ہے جیسے مکان تواگر مشتری کے لیےاس میں حصہ قرار دیا جائے گا تو ہمبہ باطل ہوجائے گا یعنی جس صورت میں دونوں کو چیز دلائی جاتی ہے ہبہ باطل ہے کہ مشاع قابل قسمت کا ہبہ جی نہیں۔(<sup>(4)</sup> (در مختار)

**مسئلہ ۲ سا:** خریداری کو ہبہ وغیرہ پراُس وقت ترجیج ہے کہایک ہی شخص سے دونوں نے اُس چیز کا ملنا بتایااورا گرزید کہتا ہے میں نے بکرسے خریدی ہے اور عمر و کہتا ہے مجھے خالد نے ہبہ کی تو کسی کوتر جھے نہیں دونوں برابر کے حقدار ہیں۔<sup>(5)</sup> (بحر) مسلہ کا: ہبہ میں عوض ہے تو یہ بھے کے حکم میں ہے یعنی اگر ایک خریدنے کا مدعی ہے دوسرا بہہ بالعوض (6) کا ، دونوں برابر ہیں نصف نصف دونوں کو ملے گی ہبہ مقبوضہ (<sup>7</sup>)اورصد قبرمقبوضہ دونوں مساوی ہیں۔<sup>(8)</sup> (بحر)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب ما يدّعيه الرجلان، ج٢، ص ١٧١.

و"البحرالرائق"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص١٧.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ١٧.

<sup>3 .....</sup> تقسيم كے قابل۔

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص ٣٨٠،٣٧٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧،ص٢٠٤.

<sup>6 ....</sup>اپياېمه جس ميں وض مشر وط ہو۔ 7 .....وه بهبهجس يرقبضه بهو چکا بهو \_

<sup>8 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٧٠٤.

مسئلہ ۱۳۸۸: ایک شخص نے ذوالیدیر دعویٰ کیا کہ اس چیز کومیں نے فلاں سے خریدا ہے اورایک عورت بید دعویٰ کرتی ہے کہاُس نے اس چیز کومیرے نکاح کا مہر قرار دیا ہے اس صورت میں دونوں برابر ہیں۔مہر کورہن و ہبہ وصدقہ سب پرتر جیح  $(5.)^{(1)}$ 

مسله وسن رہن مع القبض (2) ہم بغیر عض سے قوی ہے اورا گر بہد میں عض ہے تو رہن سے اولی ہے۔ (3) (بحر،در) مسلم ۱۳۰۰ زید کے پاس ایک چیز ہے۔ عمر و(4) دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نے مجھ سے غصب کر لی ہے اور بکر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھی ہے بید یتانہیں اور دونوں نے ثابت کردیا دونوں برابر کے شریک کر دیے جائیں کیونکہ امانت کودینے سے امین انکار کردی تو وہ بھی غصب ہی ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسئلہ اسمانہ دوخارج نے ملک مورخ کا دعویٰ کیا لینی ہرایک اپنی ملک کہتا ہے اوراس کے ساتھ تاریخ بھی ذکر کرتا ہے یا دونوں ذوالید کے سواایک شخص ثالث سے خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تاریخ بھی بتاتے ہیں ان دونوں صورتوں میں جس کی تاریخ مقدم ہےوہی حقدار ہے خارج اور ذوالید میں نزاع ہے ہرا یک ملک مورخ کا مدی ہے توجس کی تاریخ مقدم ہے وہی حقدار ہےاورا گر دونوں مدعیوں نے دو بائع سے خرید نابتایا تو چاہے وقت بتا کیس یا نہ بتا کیس تقدُّم تاخر ہویا نہ ہوبہر حال دونوں برابر ہیں ترجیح کسی کوئیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۳۲۲ ایک طرف گواہ زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم مگر اُدھر بھی دوہوں توجس طرف زیادہ ہوں اُس کے لیے تر جی نہیں بینی نصابِ شہادت کے بعد کمی زیادتی کا لحاظ نہیں ہو گا مثلاً ایک طرف دو گواہ ہوں دوسری طرف حیار تو حیار والے کوتر جیے نہیں دونوں برابر قرار دیے جائیں گے اس لیے کہ کثر تے دلیل کا اعتبار نہیں بلکہ قوت کا لحاظ ہے یو ہیں ایک

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٧٠٤.

<sup>2 .....</sup>وه رئهن جس پر قبضه ہو۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٨٠٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٠٨.

اسے عَمْرُ بِرْ هتے ہیں اس میں واویرْ ھانہیں جا تاصرف کھا جا تاہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٨٧.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٠٣٨ ٢٠٨٠.

ہوںاسی کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالحتار)

طرف زیادہ عادل ہوں مگر دوسری طرف والے بھی عادل ہیں ان میں ایک کودوسرے برتر جیے نہیں۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، درمختار) مسل سام: انسان جتنے ہیں سب آزاد ہیں جب تک غلام ہونے کا ثبوت نہ ہوآ زاد ہی تصور کیے جائیں گے کہ یہی اصلی حالت ہے مگر چارموا قع ایسے ہیں کہ اُن میں آزادی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ 🛈 شہادت ② حدود ③ قصاص 🕒 قتل ۔ مثلاً ا یک شخص نے گواہی دی فریق مقابل اُس برطعن کرتا ہے کہ بیغلام ہےاس وقت اُس کا فقط کہددینا کافی نہیں ہے کہ میں آ زاد ہوں ، جب تک ثبوت نہ دے یا ایک شخص برزنا کی تہت لگائی اُس نے دعویٰ کر دیا یہ کہتا ہے کہ وہ غلام ہے تو حد قذف قائم کرنے کے لیے بیضرور ہے کہ وہ اپنی آزادی ثابت کرے۔اس طرح کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے یا خطاءً قتل واقع ہوا تو اُس دست بریدہ (<sup>2)</sup> یا مقتول کے آزاد ہونے کا ثبوت دینے پر قصاص یا دیت کا تھم ہوگا۔ان جارجگہوں کےعلاوہ اُس کا کہد دینا کافی ہوگا کہ میں آزاد

### قبضه کی بنا پر فیصله

مسلما: کسی کی زمین میں بغیر بوئے ہوئے غلّہ جم آیا جیسا کہ اکثر دھان <sup>(4)</sup> کے کھیتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ فصل کاٹنے کے وقت کچھ دھان گرجاتے ہیں چھر دوسرے سال بیاوگ جاتے ہیں بیداوار مالک زمین کی ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ انگ شخص کی نہر ہے جس کے کنارہ پر بندا<sup>(6)</sup> ہے اور بندے کے بعد کی زمین جو اُس سے متصل ہے دوسرے کی ہے اس بندے کے متعلق دونوں دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک بتا تاہے۔مگر نہ تو زمین جسکی ہے اُس کا ہی قبضہ ثابت ہے کہاس کے اُس پر درخت ہوتے اور مالک نہر کا بھی قبضہ ثابت نہیں ہے کہ نہر کی مٹی اُس پرچینکی گئی ہوتی ۔صورت مذکورہ میں بندز مین والے کا قراریائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب ما يدّعيه الرجلان، ج٢، ص ١٧١.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص ٢٨٢.

<sup>2 ....</sup>جس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص ٣٨٧.

<sup>5 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٥٥.

<sup>6 .....&</sup>quot;بند"جویانی وغیرہ رو کئے کے لیے بنایا جاتا ہے۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٥٥.

مسئلہ سا: سیلاب میں مٹی دھل کر کسی کی زمین میں جمع ہوگئی۔اس کا مالک مالک زمین ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) یو ہیں برسات میں یانی کے ساتھ مٹی دھل کر بہتی ہے اور گڑھوں میں جب یانی تھہر جاتا ہے تہ شین ہو جاتی ہے۔ یہ ٹی اُسی کی ملک ہے جس کی ملک میں جمع ہوئی۔

مسلم، بن چکی میں جبآٹا پہتاہے کچھاُڑ جاتاہے پھروہ زمین پرجمع ہوجاتاہے کچے بیہے کہ بیآٹا جواُٹھالےاُسی کاہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری) آ جکل عموماً چکی والوں نے قاعدہ مقرر کررکھا ہے کہ جوآ ٹالپوانے آتا ہےاُ سے فی من آ دھ سیریا سیر بھر کم دیتے ہیں کتے ہیں یہ چینے (<sup>3)</sup> ہے اکثر اس سے بہت کم اڑتا ہے اور یہ چینے کی مقدار بہت زیادہ روزانہ جمع ہوجاتی ہے جس کووہ بیجتے ہیں بینا جائز ہے کہ ملک غیریر (<sup>4)</sup> بلاوجہ <sup>(5)</sup> قبضہ وتُصرُّف ہے صرف اُتنا ہی کم ہونا جا ہیے جواُڑ گیا اور پچھ دیر کے بعدد بواروز مین پرجع ہوجا تاہےجس کوجھاڑ کرا کٹھا کر لیتے ہیں۔

مسلِّده: ڈلا وُجہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے را کھاور گوبربھی وہاں پھینکتے ہیں جو یہاں سے اُس کواُٹھالے وہی مالک ہے۔ مالک زمین کی به ملک نہیں ۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: ایک شخص کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ دوسرا اُس کا دامن یا آستین بکڑے ہوئے ہے قبضہ پہننے والے کا ہے۔ ا یک شخص گھوڑے پر سوار ہے دوسرالگام پکڑے ہوئے ہے سوار کا قبضہ ہے۔ایک شخص زین پر سوار ہے دوسرااس کے پیچھے سوار ہے زین والا قابض ہے۔ایک شخص کااونٹ برسامان لدا ہوا ہے دوسر ہے کی صرف صراحی اُس پرلٹکی ہوئی ہے سامان والا زیادہ حقدار ہے۔ بچھونے پرایک شخص بیٹھا ہے دوسرا اُسے بکڑے ہوئے ہے دونوں برابر ہیں۔جس طرح دونوں اُس پر بیٹھے ہوں یا دونوں زین پرسوار ہوں تو دونوں برابر قابض مانے جاتے ہیں اسی طرح ایک شخص کیڑے کو لیے ہوئے ہے دوسرے کے ہاتھ میں کپڑے کا تھوڑا حصہ ہے دونوں کیساں قابض ہیں اورایک مکان میں دوشخص بیٹھے ہوئے ہیں تومحض بیٹھا ہونا قبضہ نہیں دونوں کسال ہیں۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ، درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

**<sup>5</sup>**..... بغیرکسی وجہ کے۔ 4....غیری ملکیت پر۔ 3.....کی،نقصان۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٥٥.

<sup>7 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدى، ج٢، ص١٧٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٨٧.

مسللہ ۸: لوگوں نے دیکھا کہ مکان میں سے ایک شخص نکا جسکی پیٹھ پر گھری بندھی ہے صاحب خانہ کہتا ہے گھری میری ہے وہ کہتا ہے میری ہے اگر معلوم ہے کہ بیاس چیز کا تاجرہے جو گھری میں ہے مثلاً پھیری کرکے کیڑے بیتیا ہے اور گھری میں کیڑے ہیں تو گھری اسکی ہے ور نہ صاحب خانہ کی ۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **9:** دیواراُسکی ہے جس کی کڑیاں <sup>(5)</sup> اُس پر ہوں یاوہ دیواراسکی دیوار سے اس طرح متصل ہو کہ اسکی اینٹیں اُس میں اوراُسکی اس میں متداخل ہوں اس کوا تصال تر بیچ کہتے ہیں اورا گراسکی دیوار سے متصل ہومگراُسطرح نہیں تو اُسکی نہیں یو ہیںا گراس نے دیوار برٹیا رکھ لیا تواس سے قبضہ ثابت نہ ہوگا یعنی دو بروسیوں میں دیوار کے متعلق نزاع<sup>(6)</sup> ہےا یک نے اُس پرٹٹا رکھلیا ہے دوسرے نے کچھنہیں تو دیوار میں دونوں برابر کے شریک قراریا ئیں گے۔اورا گران میں ایک کی کڑیاں ہوں بلکہ ایک ہی کڑی دیواریر ہوتو اُسی کا قبضہ تصور کیا جائے گا۔(7) (مدایہ، درمختار)

مسئلہ: دیوار برایک شخص کی کڑیاں ہیں اور دوسرے کی دیوار سے اتصال تربیج ہے تو اتصال والے کی قرار دی جائے گی مگرجس کی کڑیاں ہیںاُس کوکڑیاں رکھنے کاحق حاصل رہے گاو شخص اس ہے نہیں روک سکتا۔ دیوار کے متعلق نزاع ہے دونوں کی اس برکڑیاں ہیں مگرایک کی ہاتھ دو ہاتھ نیچے ہیں دوسرے کی اوپر ہیں تو دیواراسکی ہے جس کی کڑیاں نیچے ہیں مگراوپر والے کوکڑی رکھنے سے منع نہیں کرسکتا۔(8) ( درمختار، ردالمحتار )

مسلماا: دیوار متنازع فیہ (9) ایک شخص کی دیوار سے متصل ہے اگر چہ اِتصال تربیح نہیں بلکہ محض ملی ہوئی ہے

- 1 ..... بوجھ لا دنے کے۔ 2 ..... جرت بر کام کرنے والا ، ملازم ، نو کر ، مز دور۔
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٩٦.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - **ھ**....جھگڑا،اختلاف۔ **5**....کڑی کی جمع شہتیر ۔
- 7 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدى، ج٢، ص ١٧٣،١٧٢. و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص ٩ ٣٨.
  - 8 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٠٩٣.
    - 9 ....جس دیوار کے متعلق جھگڑا ہے۔

مسلم ا: ایک خص نے اپنے مکان کی کڑیاں دوسرے کی دیوار پرر کھنے کی اجازت مانگی اُس نے اجازت دے دی اس کے بعد مالک دیوار نے اپنا مکان بھی ڈالاخریداراُس سے کہتا ہے کہتم میری دیوار سے کڑیاں اُٹھالواُس کواُٹھانی ہوں گی یو ہیں مکان کے پنچے نہ خانہ بنالیا ہے اور مشتری اُسے بندکرنے کو کہتا ہے توبند کراسکتا ہے۔ ہاں اگر بائع نے فروخت کرنے کے وقت پیشرط کردی تھی کہاوس کی کڑیاں یا تہ خاندر ہے گا تواب مشتری کومنع کرنے کاحق نہیں رہا۔<sup>(2)</sup> ( درمجتار ، ردامحتار )

مسئلہ سا: دوسرے کی دیوار بربطور ظلم وتعدی کڑیاں رکھ لی ہیں۔اوس نے مکان بیچ کیایا کرایہ بردیایا اس سے مصالحت کر لی پاس کے اس فعل کومعاف کر دیا چربھی ہٹانے کا مطالبہ کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۱۳ دیواریر دو شخصوں کی کڑیاں ہیں ہرایک اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اگر گواہوں سے ملک ثابت نہ ہو صرف اس علامت سے ملک ثابت کرنا جا ہتے ہیں تو اگر دونوں کی کم از کم تین تین کڑیاں ہیں تو دیوار دونوں میں مشترک ہے اورا گرایک کی تین سے کم ہوں تو دیواراُ س کی قرار دی جائے جسکی زیادہ کڑیاں ہوں اوراس کوکڑی رکھنے کاحق ہےاس سے نہیں منع کرسکتا۔(4) (مدابہ)

مسئلہ 10: دومکانوں کے درمیان دیوار ہے جس کا ہرایک مدعی ہےاوس دیوار کارخ ایک طرف ہے دوسری طرف پچھیت<sup>(5)</sup>ہےوہ دیوار دونوں کی قراریا ئیگی بنہیں کہ جس کی طرف اسکارخ ہےاُسی کی ہو۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری )

مسئلہ ۱۲: دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے اوس کا ایک کنارہ گر گیا جس سے معلوم ہوا کہ دو دیواریں ہیں ایک د یوار دوسری کے ساتھ چیکی ہوئی ہے ایک طرف والا بیرجا ہتا ہے کہ اپنی طرف کی دیوار ہٹادے اگر وہ دونوں بیر کہہ چکے ہوں کہ دیوار مشترک ہے تو دونوں دیواریں مشترک مانی جائیں گی کسی کو دیوار ہٹانے کا اختیار نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;نتائج الأفكار "تكملة "فتح القدير"، كتاب الدعون، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدي، ج٧،ص٢٦٨، ٢٠٠٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٠٩٣.

<sup>3</sup> ..... "الدرالمختار"، کتاب الدعوی،باب دعوی الرجلین، ج $\Lambda$ ، 0 ، 0 ....

<sup>4 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدي، ج٢، ص١٧٣.

<sup>5.....</sup> تجھلاحصہ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب العاشرفي دعوى الحائط، ج٤، ص٩٩.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٠٠١.

مسئلہ **کا:** دیوارمشترک ہےاُس پرایک کی کڑیاں وغیرہ انبی چیزیں ہیں جس کا بوجھ ہےوہ دیواراُس کی جانب کو جھکی جس کا دیوار برکوئی سا مان نہیں ہے اُس نے لوگوں کو گواہ کر کے دوسرے سے کہا کہ اپنا سامان او تارلو ور نہ دیوار گرنے سے نقصان ہوگا اُس نے باوجود قدرت سامان نہیں اوتارا دیوار گر گئی اوراس کا نقصان ہواا گراوس وقت جب اس نے کہا تھا دیوار خطرناک حالت میں تھی اُس بیان چیزوں کا نصف تاوان <sup>(1)</sup>لازم ہوگا جونقصان ہوئیں۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسللہ 11: دیوار مشترک گرگئی ایک کے بال بچے ہیں بردہ کی ضرورت ہے وہ حایتا ہے دیوار بنائی جائے تا کہ بے یردگی نہ ہودوسراا نکارکرتا ہےا گردیواراتنی چوڑی ہے کہ تقسیم ہوسکتی ہے یعنی ہرایک کے حصہ میں اتنی چوڑی زمین آسکتی ہے جس میں بردہ کی دیوار بن جائے تو زمین تقسیم کردیجائے بیا پنی زمین میں بردہ کی دیوار بنالےاورا تنی چوڑی نہ ہوتو دوسرادیوار بنانے پر مجبور کیا جائے گا۔(3) (خانیہ)

مسله 19: دیوار مشترک کودونوں شریکوں نے متفق ہوکر گرایا ایک شریک پھرسے بنانا چاہتا ہے دوسرا صرفہ دینے سے ا نکارکر تاہے کہتا ہے مجھے اس دیواریر کچھ رکھنانہیں ہے لہذا میں صرفہ ہیں دوں گاپہلا مخص دیوار بنانے میں جو کچھ خرج کریگا اوس کا نصف دوسرے کورینا ہوگا۔(4) (عالمگیری)

مسكم ١٠٠٠ ايك وسيع مكان ہے جو بہت سے دالان اور كمرول يرشتمل ہان ميں سے ايك كمره ايك كا ہے باقی تمام کمرے دوسرے کے ہیں صحن مکان کے متعلق دونوں میں نزاع ہے صحن دونوں کو برابر دیا جائیگا۔ کیونکہ صحن کے استعمال میں د ونوں برابر ہیں مثلاً آنا جانا اور دھوون وضووغیرہ کا یانی گرانا ایندھن ڈالنا خانہ داری کے سامان <sup>(5)</sup> رکھنا۔<sup>(6)</sup> (مدابیہ) ہیہ اُ س صورت میں ہے جب یہ معلوم نہ ہو کہ حن میں کس کی کتنی ملک ہےاورا گرمعلوم ہو کہ ہرایک کی ملک اتنی ہے تو تقسیم بقدر ملک ہوگی مثلاً مکان ایک شخص کا ہے وہ مرگیا اور وہ مکان ور ثنہ میں تقسیم ہواکسی کو کم ملاکسی کو زیادہ توصحن کی تقسیم بھی اسی طرح ہوگی مثلًا ایک کوایک کمر ہ ملا دوسر ہے کو دو توضحن میں بھی ایک کوثلث دوسر ہے کو دوثلث ۔ <sup>(7)</sup> (ردامحتار)

- 🗗 ..... بہار شریعت کے نیخوں میں اس مقام برصرف'' تاوان'' کھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل میں''نصف تاوان'' مذکور ہے،اسی وجہ سے ہم نے متن میں درسکی کی ہے۔... علمیه
  - 2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح،باب في الحيطان... إلخ، ج٢، ص٩٣.
    - 3 .....المرجع السابق، ص ١٩٢.
  - 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى،الباب العاشرفي دعوى الحائط، ج٤،ص١٠٢.
    - 🗗 ..... کھریلوسا مان ۔
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدي، ج٢، ص١٧٣.
    - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨، ص٠٩٠.

**مسئلہ ۲۱:** گھاٹ اوریانی میں نزاع ہوایک کے کھیت زیادہ ہیں اورایک کے کم تو اس کی تقسیم کھیتوں کے لحاظ سے ہوگی جس کے کھیت زیادہ ہیں وہ زیادہ کا مستحق ہے اور جس کے کم ہیں کم کا مستحق ۔(1) (درمختار)

مسلك ۲۲: غير منقول (2) مين قبضه كاثبوت كوامول سے موكا ياما لكانه تصرف سے موكا مثلاً زمين ميں اينٹ تھا پنا، كڑھا کھودنایا عمارت بنانا تصرُّف ہے جس کا پیقسرف ہے وہی قابض ہے۔اس میں قبضہ کا ثبوت تصادق ہے نہیں ہوگا نہ قسم سے انکار یر ہوگا۔<sup>(3)</sup> ( درر ،غرر ، شرنبلا لی )

مسلم ۱۲۲: ایک چیز کے متعلق فی الحال ملک کا دعوی کیا اور گواہوں نے زمانہ گزشتہ میں اسکی ملک ہونا بیان کیا گواہی معتبر ہے یعنی دعویٰ اورشہادت میں مخالفت نہیں ہے بلکہ زیانہ گزشتہ کی ملک اس وقت بھی ثابت مانی جائیگی جب تک اُس کا زائل مونا ثابت نه بو\_<sup>(4)</sup> (درمختار)

### دعوایے نسب کا بیان

**مسکلہا:** ایک بچہ کی نسبت عمرو نے بیان کیا کہ بیزید کا بیٹا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے بیاڑ کا عمرو کابیٹاکسی طرح ہوہی نہیں سکتا اگر چہزید بھی اسکے بیٹے ہونے سے انکار کرتا ہولیعنی دوسرے کی طرف منسوب کردیئے کے بعداینی طرف منسوب کرنے کاحق ہی نہیں ہاقی رہتا۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ )

مسكلة: ايك لرك كي نسبت كهايه ميرالركام بهركها ميرانهين بي يدوسرا قول باطل بيعني نسب كا اقرار كركين کے بعدنسب ثابت ہوجا تا ہے لہذا اب اٹکارنہیں کرسکتا ہواُس وقت ہے کہاڑے نے اس کی نصدیق کرلی ہے اورا گراُس نے تصدیق نہیں کی ہے تونسب ثابت نہیں ہاں اگرلڑ کے نے پھراُس کی تصدیق کر لی تونسب ثابت ہوگیا کیونکہ وہ توا قرار کرچکا ہے اُس کے بعدا نکارکرنے کی گنجائش ہی نہیں۔(6) (درر،غرر)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٠٩٠.

<sup>2 .....</sup>وه جائدا د جوایک جگه سے دوسری جگهنتقل نه ہو سکے۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرجلين، الجزء الثاني، ص٠٥٠.

و"غنيةذوي الأحكام"هامش على "دررالحكام"، كتاب الدعوي،باب دعوى الرجلين،الجزء الثاني،ص٠٥٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٩٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٢ ص ١٧٥.

<sup>6 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص٥٢ م.

مسکلیں: باب نے نسب کا قرار کیا یعنی بیکھا کہ بیاڑ کا میرابیٹا ہے پھراینے اس اقرار ہی سے منکر ہے کہتا ہے میں نے اقرار نہیں کیا ہے بیٹا گواہوں سے ثابت کرسکتا ہےاس بارہ میں شہادت مقبول ہےاورا یک شخص نے بیا قرار کیا تھا کہ فلال شخص میرا بھائی ہے بیاقرار برکارہے۔(1)(درر،غرر)

مسلم ، دوتوام نیچ (جوڑواں) پیدا ہوئے یعنی دونوں ایک حمل سے پیدا ہوئے، دونوں کے مابین جھ ماہ سے کم کا فاصلہ ہےان میں سے ایک کےنسب کا اقرار دوسرے کا بھی اقرار ہے ایک کا نسب جس سے ثابت ہوگا دوسرے کا بھی اُسی سے ثابت ہوگا\_<sup>(2)</sup> درر)

مسلده: ایک شخص نے کہامیں فلاں کا وارث نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں اُسکا وارث ہوں اور میراث یانے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے بید عویٰ صحیح ہے اور یہاں تناقض مانع دعویٰ نہیں کہ نسب میں تناقض معاف ہے اورا گرید دعویٰ کرتا ہے کہ بیلوگ میرے چیازاد بھائی ہیں بیدعویٰ صحیح نہیں جب تک دادا کا نام نہ بتائے اور بھائی کا دعویٰ کیا تواس کے لیے دادا کا نام ذکر کرنا ضرور نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ Y: یہ دعویٰ کیا کہ فلاں میرا بھائی ہے یا اس کے علاوہ اُس قتم کے دعوے کہ مدعیٰ علیبہ اقرار بھی کرے تولازم نہیں، یہ دعوے مسموع نہ ہونگے <sup>(4)</sup> جب تک مال کا تعلق نہ ہومثلاً اس نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے اُس نے انکار کردیا کہ اُس کا بھائی نہیں ہوں قاضی دریافت کرے گا کیا اُس کے پاس تیرے باپ کا تر کہ ہے جس کا تو دعویٰ کرنا جا ہتا ہے یا نفقہ یااورکوئی حق ہے کہ بغیر بھائی بنائے ہوئے اُس حق کونہیں لےسکتاا گر کہے گا کہ ہاں میرامطلب یہی ہے تو ثبوت نسب برگواہ لیے جائیں گےاورمقدمہ چلے گا ورنہمقدمہ کی ساعت نہ ہوگی ۔اوراگریپد دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے وہ انکارکرتا ہے تو مال ياحق كاتعلق ہو يانہ ہوبہرحال دعوے كى ساعت ہوگى اور گوا ہوں سےنسب ثابت كيا جائے گا۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ک: نسب دوراثت کا دعویٰ ہے گواہوں سے نسب ثابت کرنا جا ہتا ہے اس کے لیخصم (6) ہونا ضروری ہے

<sup>1 ...... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررا لأحكام"، كتاب الدعوي، باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص٥٢ م.

<sup>2 ...... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص ٢ ٥٥.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص٩٧ ...

<sup>4 ....</sup>لعنی محض ان دعوول کی وجہ سے مقدمہ ہیں چلے گا۔

<sup>5 ...... (</sup>دالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص ٣٩٨.

<sup>6 ....</sup>هابل ـ

وارث یادائن یامد یون یاموطی له یاوسی کے مقابل میں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔(1) (درمختار)

مسکلہ ۸: مری نے ایک شخص کو حاضر کر کے بید وی کی کیا کہ میرے باپ کا اس پر فلاں حق ہے وہ اقرار کر بے یا انکار بہر حال اس کو گوا ہوں سے نسب ثابت کرنا ہو گا اورا گرا ہے باپ کی میراث کا اُس پر دعویٰ کیا اورا کس نے اقرار کر لیا حکم دیا جائے گا کہ مدی کو دیدے اور یہ فیصلہ اس تک محدود ہے اس کے باپ سے تعلق نہیں اُس کا باپ فرض کر وزندہ تھا اور آگیا تو جس نے اُس کا مال دیا ہے اُس سے وصول کرے گا اور وہ بیٹے سے لے گا اور اگر وہ شخص جس کو لایا ہے منکر ہے تو اس سے کہا جائے گا تو گوا ہوں سے این جائے گا تو گوا ہوں سے لیا خار نا ثابت کر اور بیر کہ تو اُس کا وارث ہے۔ (2) (در مختار)

مسکلہ 9: ایک بچے کے متعلق ایک مسلم اور ایک کا فردونوں دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کہتا ہے بیمیر اغلام ہے اور کا فرکہتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بچہ آزاد اور اُس کا فر کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور اگر مسلمان نے پہلے دعویٰ کر دیا ہے تو مسلمان کا غلام قرار دیا جائے گا اور اگر مسلم کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ (3) (درر، غرر) جائے گا اور اگر مسلم کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ (3)

مسکلہ ۱۰: شوہروالی عورت ایک بچہ کی نسبت کہتی ہے ہے میرا بچہ ہے اُس کا بید عویٰ درست نہیں جب تک ولادت کی شہادت کوئی عورت نہ دے اور دائی کی تنہا شہادت اس بارہ میں کافی ہے کیونکہ یہاں فقط اتن ہی بات کی ضرورت ہے کہ یہ بچہاس عورت سے بیدا ہے رہانسب اُس کے لیے شہادت کی ضرورت نہیں شوہروالی ہونا کافی ہے اور اگرعورت مُعتدًه (۹) ہوتو شہادت کامل کی ضرورت ہے بعنی دومردیا ایک مرد، دوعورت، مگر جب کہ ممل ظاہر ہویا شوہر نے حمل کا اقر ارکیا ہوتو وہی ولادت کی شہادت ایک عورت کی کافی ہوگی ۔ اور اگر نہ شوہروالی ہونہ مُعتدًه ہوتو فقط اُس عورت کا کہنا کہ میرا بچہ ہے کافی ہے کیونکہ یہاں کسی سے نسب کا تعلق نہیں۔ (5) (بدا یہ)

مسکلہ اا: شوہروالی عورت نے کہا میرا بچہ ہے اور شوہراً س کی تصدیق کرتا ہے تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں نہ مرد کی نعورت کی ۔ (<sup>6)</sup> (ہدایہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٨٩٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 ...... «</sup>دررالحكام» و "غررا لأحكام»، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص٣٥٣.

<sup>4....</sup>عدت والى\_

<sup>5 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٢، ص١٧٦.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

مسکلہ ۱۱: بچہ کے متعلق میاں بی بی کا جھگڑا ہے شوہر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے اور دوسری عورت سے ہے اس سے نہیں اور
عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے اس خاوند سے نہیں بلکہ دوسر ہے خاوند سے فیصلہ یہ ہے کہ وہ انھیں دونوں کا بچہ ہے۔ یہ اُس وقت
ہے کہ بچہ چھوٹا ہے جو بتا نہ سکتا ہو کہ اُس کے باپ ماں کون ہیں اور اگر اتنا ہو کہ اپنے کو بتا سکے تو وہ جس کی تصدیق کرے اُسی کا بیٹا ہے۔ (1) (درر،غرر)

مسکم سا: لڑکا شوہر کے قبضہ میں ہے اور وہ یہ کہتا ہے میہ رالڑ کا دوسری بی بی سے ہے عورت کہتی ہے میہ رالڑ کا تجھی سے ہے یہاں شوہر کا قول معتبر ہے اور اگر لڑکا عورت کے قبضہ میں ہے عورت کہتی ہے میہ رالڑ کا پہلے شوہر سے ہے اور شوہر کہتا ہے میہ رالڑ کا تجھ سے ہے اس میں بھی شوہر کا قول معتبر ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسکله ۱۱: شوہر کے قبضہ میں بچہ ہے اُس نے بید دعویٰ کیا کہ بیمیرا بچہ دوسری زوجہ (3) سے ہے دوسری عورت سے بیہ نسب ثابت ہو گیااس کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میرا بچہ ہے اس سے نسب نہیں ثابت ہو گااورا گرعورت نے پہلے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بچہ دوسری عورت سے کہ بیمیرا بچہ دوسری عورت سے کہ بیمیرا بچہ دوسری عورت سے ہوا گردوسری شوہر سے ہے اور بچہ عورت کے قبضہ میں ہے اس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بچہ دوسری عورت سے ہے اگران کا باہم نکاح معروف ومشہور ہودونوں کا قول نامعتبر بلکہ یہ بچہ اُضیں دونوں کا قرار پائیگا اورا گرنگاح معروف ومشہور نہ ہو تو عورت کا قول معتبر ہے۔ (4)(عالمگیری)

#### متفرقات

مسکلہا: مدی علیہ و جب معلوم ہو کہ مدی کا دعویٰ حق و درست ہے تو اُسے انکار کرنا جائز نہیں مگر بعض جگہ، وہ یہ ہے کہ مشتری نے بیج میں عیب کا دعویٰ کیا اگر مدی علیہ یعنی بائع اقرار کر لیتا ہے تو چیز واپس کر دی جائیگی مگر بائع اپنے بائع پرواپس نہیں کرسکتا یو ہیں وصی کومعلوم ہے کہ دَین ہے اور خود ہی اقرار کرلے مدعی کو گواہوں سے ثابت کرنے کا موقع نہ دے تو یہ دَین خود اسکی ذات پرواجب ہوجائے گار جوع نہ کرسکے گا۔ (درمختار)

<sup>1 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الدعوى ،باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص٥٥ م.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الرابع عشر في دعوى النسب، الفصل السادس، ج٤، ص١٢٦.

<sup>3.....</sup>عوى\_

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الرابع عشر في دعوى النسب، الفصل السادس، ج٤، ص١٢٦.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص ١٠١.

مسئلہ 🗗 حق مجہول برحلف نہیں دیا جا تا مگران چندمواقع میں 🛈 وصی یتیم ②متولی وقف قاضی کے نز دیک متہم ہوں۔ (ورمن مجہول مثلاً ایک کیڑار ہن رکھا۔ (وعواے سرقہ۔ <sup>(1)</sup> قوعواے غصب۔ (ایمین کی خیانت۔ <sup>(2)</sup> درمختار ) مسلم سا: ایک شے کے متعلق خریداری کی خواہش کرنالینی یہ کہ میرے ہاتھ بیچ کردویا ہبہ کی خواستگاری<sup>(3)</sup> کرنا یا بید درخواست کرنا کہ اسے میرے پاس امانت رکھدو یا میرے کرا بیہ میں دیدو بیسب دعواے مِلک کی مانع ہیں یعنی اب اُس چزے متعلق ملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ (4) (در رغرر)

مسله ، اونڈی کے متعلق بیدرخواست کی کہ مجھ سے اس کا نکاح کر دیا جائے اب اس کے متعلق مملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ حرہ عورت (<sup>5)</sup> سے نکاح کی خواستگاری کرنا دعوای نکاح کومنع کرتا ہے یعنی اب یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میری زوجہ  $(0.00)^{(6)}$ 

# اقرار کا بیان

اقرار کرنے والے نے جس شے کا اقرار کیاوہ اُس پرلازم ہوجاتی ہے قرآن وحدیث واجماع سب سے ثابت ہے کہ اقراراس امر کی دلیل ہے کہ مِقر<sup>(7)</sup> کے ذمہوہ حق ثابت ہے جس کا اُس نے اقرار کیا۔

اللَّهُ عز وجل فرما تاہے:

{ وَلَيْهُ لِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا ﴿ }(8) ''جسکے ذمہ ق ہے وہ املا کرے (تحریر کھوائے ) اور اللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور ق میں سے کچھ کم نہ کرے''

🚹 ..... چورې کا دعويٰ ـ

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى النسب، ج٨،ص ٢٠٢.

**3**.....درخواست ـ

4 ..... "دررالحكام" و "غررا لأحكام"، كتاب الدعوى ،باب دعوى النسب، فصل الجزء الثاني، ص ٤ ٥٥.

**5**.....آ زا دعورت جولونڈی نہ ہو۔

6 ..... "درر الحكام" و "غرر الأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، فصل الجزء الثاني، ص ٤ ٥٥.

7 ..... اقرار کرنے والا۔

8 ..... ٢٨٢.

اس آیت میں جس برحق ہےاوس کو إملا کرنے کا حکم دیا ہےاور إملااوس حق کا قرار ہے لہذا اگرا قرار ججت نہ ہوتا تواس کے املا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا نیز اس کواس ہے منع کیا گیا کہ ق کے بیان کرنے میں کمی کرےاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے کا اقرارکریگاوہ اُس کے ذمہ لازم ہوگا۔اورارشادفر ما تاہے:

{عَاَقُى رُتُمُ وَاَخَذُتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى ﴿ قَالُوْا اَقْرَرُنَا ﴿ }(1)

انبیاعلیم الصلاة والسلام سے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم برایمان لانے اور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی مدد کرنے کا جوعهد لیا گیا اُس کے متعلق ارشاد ہوا کہ کیاتم نے اقرار کیا اوراس پرمیرا بھاری ذمہلیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیااس سے معلوم ہوا کہ اقرار جحت ہے ورندا قرار کا مطالبہ نہ ہوتا۔ اور فرما تاہے:

{ كُوْنُوا قَوْمِيْنَ بِالْقَسُطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٓ اَنْفُسِكُمْ ﴾(2)

''عدل کے ساتھ قائم ہونے والے ہوجا وَاللّٰہ کے لیے گواہ بن جا وَاگر چہوہ گواہی خودتمہارے ہی خلاف ہو'' تمام مفسرین فرماتے ہیںا بنے خلاف شہادت دینے کے معنی اپنے ذمہ ق کا اقرار کرنا ہے۔ حدیثیں اس بارے میں متعدد ہیں ۔حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیء نہ کوا قرار کی وجہ سے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ <sup>(3)</sup> غامد بیصحابید بربھی رجم کاحکم اُنکےا قرار کی بنایر فر مایا۔<sup>(4)</sup> حضرت اُنیس رضی الله تعالی عنه سے فر مایاتم اس شخص کی عورت کے پاس مبح جا وُاگروہ اقر ارکرے رجم کردو۔<sup>(5)</sup> ان احادیث سے معلوم ہوا کہا قرار سے جب حدود تک ثابت ہوجاتے ہیں تو دوسر قے سم کے حقوق بدرجہُ اولیٰ ثابت ہو نگے۔

فاكره: بظاہراقرارمُقِر كے ليےمُضِر ب (6) كهاس كى وجه سے أس يرايك حق ثابت ولازم ہوجاتا ہے جواب تك ثابت نہ تھا مگر حقیقت میں مُھِر کے لیے اس میں بہت فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنے ذمہ سے دوسرے کاحق ساقط کرنا ہے یعنی صاحب حق کے حق سے بری ہوجاتا ہے اور لوگوں کی زبان بندی ہوجاتی ہے کہ اس معاملہ میں اب اس کی مذمت نہیں کر سکتے ۔ دوسرا فائدہ پیہ ہے کہ جس کی چیزتھی اُس کودے کراینے بھائی کونفع پہنچایا اور بیاللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت

<sup>1 .....</sup> ٣٠ ال عمران: ١٨٠

<sup>2 .....</sup> ي ٥ ، النسآء: ١٣٥.

<sup>€......&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحدو د،باب من اعترف على نفسه بالزني'،الحديث:١٧\_(١٦٩٢)، ص٩٣٠.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق ،الحديث:٢٣،٢٢\_(١٦٩٥)، ص٩٣٢.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق ،الحديث: ٢٥ \_ (١٦٩٨،١٦٩٧)،ص٩٣٤.

<sup>6 .....</sup>اقرار کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔

بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ بیرہے کہسب کی نظروں میں بیخص راست گوثابت ہوتا ہےاورا لیشے تخص کی بند گان خداتعریف کرتے ہیںاور بیاس کی نجات کا ذریعہہے۔

مسلما: کسی دوسرے کے ق کا پینے ذمہ ہونے کی خبر دینا اقرار ہے۔اقرارا گرچہ خبر ہے مگراس میں انشا کے معنی بھی یائے جاتے ہیں یعنی جس چیز کی خبر دیتا ہے وہ اس کے ذمہ ثابت ہوجاتی ہے۔اگراینے حق کی خبر دیگا کہ فلاں کے ذمہ میرایی ق ہے یہ دعویٰ ہے اور دوسرے کے حق کی دوسرے کے ذمہ ہونے کی خبر دیگا تو یہ شہادت ہے۔(1) (درمختار)

مسئلہ ا: ایک چیز جوزید کی ملک میں ہے عمر و کہتا ہے کہ یہ بکر کی ہے عمر و کا بیا قرار ہے جب بھی عمر بھر میں عمر واُسکا مالک ہوجائے بکر کودینا واجب ہوگا۔ یو ہیں ایک غلام کی نسبت بیہ کہتا ہے کہ بیآ زاد ہے اقرار صحیح ہے جب بھی اس غلام کوخریدے گا آ زاد ہوجائے گااور ثمن بائع سے واپس نہیں لےسکتا کیونکہ اس کے اقرار سے بائع کو کیاتعلق کسی مکان کی نسبت کہتا ہے بیوقف ہے جب بھی اس کا مالک ہوجائے خواہ خریدے پاس کووراثت میں ملے بیرمکان وقف قراریائے گااِن مسائل سے معلوم ہوا کہ اقرارخبر ہےانشاہوتا تو نہ غلام آزاد ہوتا نہ مکان وقف ہوتا نہ اُس چیز کادینالازم ہوتا کیونکہ ملک غیر میں انشاصحیح نہیں ۔کسی شخص پرا کراہ کر کے طلاق یا عمّاق کا اقرار کرایا گیا، بیا قرار صحیح نہیں۔اینے نصف مکان مشاع کاکسی کے لیےاقرار کیاصیح ہے عورت نے زوجیت کابغیر گواہوں کی موجود گی کے اقرار کیا بہاقرار کیا بہاقرار کیا بہاقرار کیا بہاقرار کیا بہاتھ ہے۔ بیسب مسائل بھی اسی کی دلیل ہیں کی خبر ہے انشانہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئله ملا: ایک شخص نے کسی بات کا اقرار کیا تو محض اس اقرار کی بنایراُس پر دعویٰ نہیں ہوسکتا لیعنی مُقِر له (<sup>3)</sup> نینہیں کہہ سكتاكه چونكهاُس نے اقر اركيا ہے لہذا مجھے وہ حق دلا يا جائے كه بيا يك خبر ہے اوراس ميں كذب (<sup>4)</sup> كا بھى احتمال ہے ہاں اگروہ خوداینی رضامندی ہے دیدے تو بیایک جدید ہبہ ہوگا اورا گریہ دعویٰ کرے کہ بیہ چیز میری ہے اوراُس نے خود بھی اقرار کیا ہے یا میرااُس کے ذمہا تناہےاوراُس نے اس کااقرار بھی کیا توبید عویٰ مسموع <sup>(5)</sup> ہوگا پھرا گرمدیٰ علیہ <sup>(6)</sup>اقرار سے انکار کرے تواُس کواُس پرحلف نہیں دیاجائے گا کہاُس نے اقرار کیا ہے بلکہ اس پر کہ بیہ چیز مدی کی نہیں ہے یامیرے ذمہاوس کا بیمطالبنہیں ہے ان باتوں سے معلوم ہوا کہ اقرار خبر ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٤٠٤.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٥٠٤.

3....جس کے لئے اقرار کیا گیا۔ 4 .....جھوٹ\_

**ھ**....جس پر دعویٰ کیا گیا۔ **5**....قابل قبول ـ

7 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٤٠٥.

مسلم؟ اس کے انشاہونے کے بیاحکام ہیں کہ مُقِر لہنے اقرار کور دکر دیا تورد ہوجائے گااس کے بعدا گر پھر قبول کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا اور قبول کرنے کے بعدا گرر د کرے گا تو رذہیں ہوگا۔مُٹِز کے اقرار کور د کر دیااس کے بعدمُٹِز نے دوبارہ اقرار کیااگر قبول کرے گاتو کرسکتا ہے کیونکہ بیدوسرااقرار ہے۔اقرار کی وجہ سے جوملک ثابت ہوگی وہ اُن چیزوں میں نہیں ثابت ہوگی جوزوائد ہیں اور ہلاک ہو چکی ہیں مثلاً بکری کا اقرار کیا تو اس کا جو بچہ مرچکا یا خود مُقِر نے ہلاک کردیا ہے مُقِر لہ اُس کا معاوضة بيں لے سكتاان باتوں سے معلوم ہوتا ہے كہ بيانشا ہے۔ (1) ( در مختار )

**مسئلہ۵:** مُقِرّ لہ کی ملکنفس اقرار سے ثابت ہو جاتی ہے مُقِر لہ کی تصدیق اس کے لیے درکارنہیں البیت<sup>ہ</sup> حق رد میں بیہ تملیکِ جدید ہے رد کرنے سے رد ہوجائے گا اور مُرهر لہنے تصدیق کرلی تو اب ردنہیں ہوسکتا اگر رد کرے بھی تو ردنہ ہوگا۔اورقبل تصدیق مُقِر لہ اُس وقت رد کرسکتا ہے جب خاص اسی مُقِر لہ کاحق ہوا ورا گر دوسرے کاحق ہوتو اُسے ردنہیں کرسکتا مثلاً ایک شخص نے اقرار کیا کہ بیچیز میں نے فلاں کے ہاتھا تنے میں بچے کردی ہے(2) مقرلہ نے ردکر دیا کہد یا کہ میں نےتم سے کوئی چیز نہیں خریدی ہےاس کے بعدوہ کہتا ہے میں نےتم سےخریدی ہےاب مُقِر کہتا ہے میں نےتمھارے ہاتھ نہیں بیچی ہے بائع پروہ بیچ لازم ہوگئی کہ بائع ومشتری میں سے ایک کاانکار نیچ کے لیے مُضِر نہیں دونوں اِنکار کرتے تو بیچ فننج ہوجاتی ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله: جو کچھاقرار کیا ہے مُقریر لازم ہے اُس میں شرط خیاز ہیں ہوسکتی مثلاً دین یاعین کا قرار کیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے تین دن کا خیار حاصل ہے بیشرط باطل ہے اگر چہ مُٹِر لہ اسکی تصدیق کرتا ہواور مال لازم ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ک: اقرار کے لیے شرط بیہ کا قرار کرنے والا عاقل بالغ ہواور اِ کراہ و جبر کے ساتھ اُس نے اقرار نہ کیا ہو۔ آ زاد ہونااس کے لیے شرطنہیں مگرغلام نے مال کا اقرار کیا فی الحال نافذنہیں بلکہ آ زاد ہونے کے بعد نافذ ہوگا۔غلام کے وہ اقرار جن میں کوئی تہمت نہ ہو فی الحال نافذ ہیں جیسے حدود وقصاص کے اقرار اور جس اقرار میں تہمت ہو سکے مثلاً مال کا اقرار بیآ زاد ہونے کے بعد نافذ ہوگا ماذون کا وہ اقرار جوتجارت ہے متعلق ہے مثلاً فلاں دوکا ندار کا میرے ذمہا تناباقی ہے بیفی الحال نافذ ہے اور جو تجارت سے تعلق ندر کھتا ہووہ بعد عتق <sup>(5)</sup> نافذ ہوگا جیسے جنایت کا اقرار ۔ نابالغ جس کو تجارت کی اجازت ہے غلام کے

<sup>1.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٤٠٦.

<sup>2 .....</sup> ناتج دی ہے۔

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الاول في بيان معناه شرعا...إلخ، ج٤، ص ١٥٧.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٦ ٥٠.

**ہ**.....آ زادی کے بعد۔

مسئله ٨: مُعرب يعنى جس چيز كاا قرار كيا ہے وہ معلوم ہويا مجہول دونوں صورتوں ميں اقرار صحيح ہے مگرا قرار مجہول كابيان اگرایسی چیز سے کیا جس میں جہالت مضر ہے تو بیا قرار تھے نہیں مثلاً بیا قرار کیا تھا کہ فلاں شخص کا میرے ذمہ کچھ ہےاوراس کا سبب بیج پااجارہ بتایا مثلاً میں نے کوئی چیز اُس سےخریدی تھی یا اُس کے ہاتھ بیچی تھی یا اُس کوکرایہ پر دی تھی یا کرایہ پر لی تھی کہان سب میں جہالت مضر ہے لہذا یہ اقرار صحیح نہیں ۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 9: اقرار کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مقربہ کی تسلیم واجب ہو<sup>(5)</sup> اگر عین کا اقرار ہے تو بعینہ اسی چیز کی تسلیم واجب ہےاور دَین (6) کا اقرار ہے تومثل کی تسلیم واجب ہےاورا گرائسکی تسلیم واجب نہ ہوتو اقر ارکیجے نہیں مثلاً کہتا ہے میں نے اُس کے ہاتھایک چیز ہیچ کی ہے۔(7) (عالمگیری)

مسئلہ • ا: مُقِر (8) کی جہالت اقرار کو باطل کر دیتی ہے مثلاً بیاکہتا ہے کہ تمہارا ہزار رویبہ ہم میں کسی پر باقی ہے ہاں اگر ا پیخ ساتھا پنے غلام کوملا کراس طرح اقرار کرے توضیح ہے۔ مُرفز لہ کی جہالت اگر فاحش ہے تو اقرار صحیح نہیں ور نصیح ہے جہالت فاحشہ کی مثال میہ ہے کہ میرے ذمہ کسی کے ہزاررویے ہیں۔تھوڑی سی جہالت ہواسکی مثال میہ ہےان دونوں میں ایک کا میرے ذ مہا تناروییہ ہے مگرمُقِر کو بتانے پرمجبورنہیں کیا جائے گا ہاں اگراُن دونوں نے اُس پر دعویٰ کیا تو دونوں کے مقابل میں اُس پر حلف دیاجائے گا۔<sup>(9)</sup> (بحرالرائق)

مسلماا: مجهول شے کا قرار کیا مثلاً فلاں کی میرے ذمہ ایک چیز ہے یا اُسکاا کی حق ہے تو بیان کرنے پرمجبور کیا جائیگا اوراُس کوالیں چیز بیان کرنی ہوگی جس کی کوئی قیمت ہودریافت کرنے پرینہیں کہہسکتا کہ گیہوں کاایک دانہ ٹی کاایک ڈھیلا۔

<sup>1 ....</sup> يعنى تجارت كى شم سے ہيں۔ 2....ضانت دی ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤٠٨.

العنی جس چیز کا قرار کیا ہے اس کو سیر د کرنالا زم ہو۔
 شرض۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار الباب الاوّل في بيان معناه شرعاً... إلخ، ج٤، ص ١٥٦.

المقوعليه "نذكور ب-...علميه "مالسمقام ير"المقوعليه "نذكور ب-...علميه

<sup>9 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص ٢٤.

مسئلہ ۱۱: مُقِرْ نے شے مجھول<sup>(3)</sup> کا اقرار کیا اور اُس سے بیان کرایا گیامُقِر لہ بیکہتا ہے کہ میرا مطالبہ اُس سے زیادہ ہے جواس نے بیان کیا ہے توقتم کے ساتھ مُقِر کا قول معتبر ہے۔ (4) (ہدایہ)

مسلم سا: بیکہا کہ میں نے فلاں کی چیز غصب کی ہے اس کا بیان ایسی چیز سے کرنا ہوگا جس میں تمانع جاری ہو یعنی دوسرے کی طرف سے رکاوٹ پیدا کی جائے ایسی چزنہیں بیان کرسکتا جس میں تمانع نہ ہوتا ہو۔اگر بیان میں یہ کہا کہ میں نے اُس کے بیٹے یا بی بی کوچھین لیا ہے تو مقبول نہیں کہ بیر مال نہیں اور اگر مکان یا زمین کو بتا تا ہے تو مان لیا جائے گا اگر چہ اس میں امام اعظم کے نز دیک غصب نہیں ہوتا مگر عرف میں اسکو بھی غصب کہتے ہیں۔ (<sup>5)</sup> (ہدا یہ وغیر ہا)

مسله ۱۱: بیاقرارکیا که میرے ذمہ فلال کی ایک چیز ہے اور بیان میں ایسی چیز ذکر کی جو مال متقوم نہیں ہے اور مقرلہ نے اُسکی بات مان لی تومُ فِر لیکووہی چیز ملے گی یو میں غصب میں ایسی چیز بیان کی کہوہ بیان صحیح نہیں ہے مگرمُ فِر لہ نے مان لیا تواس کووہی چزیلے گی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسله 10: بیکها که میرے پاس فلال کی و دِیت (امانت) ہے تواس کا بیان ایسی چیز سے کرنا ہوگا جوامانت رکھی جاتی ہواورا گرمُقِر لہ دوسری چیز کوامانت رکھنا بتا تا ہے تومُقِر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہے۔امانت کا اقرار کیا اورایک کپڑالا یا کہ یہ میرے پاس امانیۃ رکھا تھااوراس میں میرے پاس بیعیب پیدا ہو گیا تو اُس برضان واجب نہیں۔(<sup>7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧،ص ٢٢٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الاقرار ، ج٨، ص ٤٠٨.

نامعلوم چيز ـ

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الاقرار، ج٣، ص ١٧٨.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، وغيرها.

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الخامس في الاقرار للمجهول...إلخ، ج٤، ص١٧٢.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص١٧٣.

مسکلہ کا: مُقِرلہ <sup>(2)</sup> کومعلوم ہے کہ مُقِراپنے اقرار میں جھوٹا ہے تو مُقِر لہ کووہ مال لینا دیا نیڈ جائز نہیں ہاں اگر مُقِر خوثی کے ساتھ دیتا ہے تولینا جائز ہے کہ بیجدید ہہہہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: بیکہامیرے پاس یامیرے ساتھ یامیرے گھر میں یامیرے صندوق میں اُسکی فلاں چیز ہے بیامانت کا اقرار ہے۔اورا گرید کہا میراگل مال اُسکے لیے ہے یا جو پچھ میری ملک ہے اُسکی ہے بیاقرار نہیں بلکہ ہبہ ہے لہٰذااس میں ہبہ کے شرائط کا اعتبار ہوگا کہ قبضہ ہوگیا تو تمام ہے ورنہ ہیں۔ فلال زمین جس کے حدود یہ ہیں میرے فلال بچہ کی ہے یہ ہبہ ہے اوراس میں قبضہ کی بھی ضرورت نہیں۔ (4) (درمختار)

مسکلہ **91:** یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پرسورو پے ہیں یا میری جانب سورو پے ہیں بید ین کا اقرار ہے مُرِقر یہ کہے کہ وہ رو پے امانت ہونا بیان کیا تو اُسکی کہ وہ رو پے امانت ہونا بیان کیا تو اُسکی بات معتبر ہے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۱۰: بیکہا مجھے فلاں کودس روپے دینے ہیں اس کہنے سے اس پر دینالازم نہیں جب تک اس کے ساتھ بیلفظ نہ کے کہوہ میرے ذمہ ہیں یا مجھ پر ہیں یامیری گردن پر ہیں یاوہ دین ہیں یاحق لازم ہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۱: بیکھا کہ میرے مال میں یا میرے روپے میں اُس کے ہزار روپے ہیں بیا قرار ہے پھراگر بیہ ہزار روپ متاز ہوں یعنی علیحدہ ہوں تو ودیعت کا قرار ہے ورنہ شرکت کا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤٠٩.

<sup>2 ....</sup>جس کے لیے اقرار کیا ہے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الاول في بيان معناه... إلخ، ج٤، ص٥٦.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤٠ص ٤١١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيمايكون اقراراً، ج٢، ص٢٠.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٥٧.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

مسکلہ ۱۲: عورت نے شوہر سے کہا جو پھر میرا چاہیے تھا میں نے تم سے پالیا یہ مہر وصول پانے کا اقر ارنہیں۔ (1) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: باپ نے بیکہا میرا بیر مکان میر ہے چھوٹے بچوں کا ہے بیلفظ ہبہ کے لیے ہے اور موہوب لہ (2) کا بیان نہیں کیا لہٰذا باطل ہے اور اگر بیکہا کہ یہ مکان میر ہے چھوٹے بچوں کا ہو قاقر ارہے اُس کی اولا دمیں تین چھوٹے بچوں کا قرار پائیگا بلکہ اُردو کے محاورہ کے لحاظ سے دو بچوں کا ہوگا یو ہیں اگر یہ کہا کہ میر سے اس مکان کا ثلث (3) فلاں کے لیے ہے تو ہبہ ہے اور یہ کہا کہ اُر اور کے کہا در کے کا خالے سے تو اقر ارہے۔ (4) (خانیہ)

مسکلہ ۲۲: ایک شخص نے کہامیرےاتنے روپے تمھارے ذمہ ہیں دواُس نے کہا تھیلی سلار کھو بیا قرار نہیں کہاں سے استہزا (5) مقصود ہوتا ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: ایک خص نے کہاتمھارے ذمہ میرے ایک ہزار روپے ہیں اُس نے کہا اُن کو گن کر لے لویا مجھا تے دنوں کی مہلت دویا میں نے تم کو ادا کر دیے یا تم نے معاف کر دیے یا تم نے مجھ پرصدقہ کر دیے یا تم نے مجھے ہبہ کر دیے یا تم نے تم کو ادا کر دیا تھا یا کہا ابھی میعا دیوری نہیں ہوئی یا کل دونگا یا ابھی میسر نہیں یا کہا تم کس قدر تقاضے کرتے ہو<sup>(7)</sup> یا واللہ میں تعصیں ادا نہیں کرونگا یا تم مجھ سے آج نہیں لے سکتے یا کہا تھر جاؤ میرار و پیہ آجائے یا میرا نوکر آجائے یا مجھ سے کون لے سکتا ہے یا کہا تھر کو گا بیانشر طیکہ قرائن آجائے یا مجھ سے کون لے سکتا ہے یا کہا تھر کو گا بیان کو گل بھیج دینا وہ قبضہ کرلے گا ان سب صور توں میں ایک ہزار کا اقرار ہوگیا بشر طیکہ قرائن سے بینہ معلوم ہوتا ہو کہ بیہ بات بنی مذاق کی ہے اگر مذاق سے بیکہا اور گواہ بھی اسکی شہادت دیتے ہوں تو بچھ نہیں اورا گر فقط بید دعویٰ کرتا ہے کہ مذاق میں میں نے کہا تو اسکی تھر بین کی جائیگی۔ (8) (درمختار ، عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: ایک نے دوسرے سے کہا میر ہے سورو پے جوتمہارے ذمہ ہیں دے دو کیونکہ جن لوگوں کے میرے ذمہ ہیں وہ پیچھانہیں چھوڑتے دوسرے نے کہا اُن کو مجھ پرحوالہ کردویا کہا اُنھیں میرے پاس لاؤ میں ضامن ہوجاؤں گایا کہا

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ٩٥١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٥٧.

<sup>2 ....</sup>جمه مبه کیا گیا۔ 3 ....تیسراحصہ۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص ٢٠٢٠٢.

<sup>5.....</sup>نى، نداق-

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٥٩.

<sup>7 .....</sup>مطالبے کرتے ہو۔

<sup>8 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٤١٣.

که تیم کھا جاؤ کہ بیمال تعصین نہیں پہنچاہے بیسب صورتیں اقرار کی ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: ایک نے دوسرے پر ہزاررویے کا دعویٰ کیا مدعی علیہ نے کہا اُن میں سے پچھ لے چکے ہویا یو جھا اُن کی میعادکب ہے بہ ہزار کا اقرار ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 11: بعض ورثہ پر دعویٰ کیا کہ میت کے ذمہ میراا تنا قرض ہے اُس نے کہا میرے ہاتھ میں تر کہ میں سے کوئی چرنہیں ہے یہ دین کا قرارنہیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكه ۲۹: ايک شخص نے کہائم نے مجھ سے اتنے رویے ناحق لے لیے اس نے کہا ناحق میں نے نہیں لیے ہیں یہ رویبہ لینے کا اقرار نہیں اورا گرجواب میں بہ کہا کہ میں نے وہ تمھارے بھائی کودے دیے تو رویبہ لینے کا اقرار ہو گیا اوراس کے بھائی کودے دیے ہیں اس کا ثابت کرنااس کے ذمہ ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم مسلم مسلم دی رویے کا دعویٰ کیا مری علیہ نے کہاان میں سے یا نچ دینے ہیں یاان میں سے یا نچ باقی ہیں تو دس رویے لینے کااقرار ہو گیااورا گریہ کہا کہ پانچ ہاقی رہ گئے ہیں تو دس کااقرار نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ اسا:** فلاں کوخبر کر دویا اُسے بتادویا اُس سے کہدویا اُسے بشارت <sup>(6)</sup>دے دویاتم گواہ ہوجاؤ کہ میرے ذمہ اُسکےاتنے روپے ہیںان سب صورتوں میں اقرار ہو گیا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اسا: فلاں تخص کامیرے ذمہ کچھ نہیں ہے اُس سے بہنہ کہنا کہ اُس کے میرے ذمہاتنے رویے ہیں یا اُس کو اسکی خبر نہ دینا کہاُس کے میرے ذمہاتنے ہیں بیاقرار نہیں اوراگریہلا جملنہیں کہاصرف اتناہی کہا کہ فلاں شخص کوخبر نہ دینایا اس سے بینہ کہنا کہاُس کے میرے ذمهاتنے ہیں بیاقرارہے۔(<sup>8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ساسا: پیکہا کہ میری عورت سے یہ بات مخفی رکھنا کہ میں نے اُسے طلاق دی ہے پیطلاق کا قرار ہے اورا گریہ کہا کہ اُسے خبر نہ دینا کہ میں نے اسکوطلاق دیدی ہے بیا قرار طلاق نہیں۔(<sup>9)</sup> (عالمگیری)

1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤،ص ٥٩.١.

3 .....المرجع السابق، ص١٦٠ 2 .....المرجع السابق، ص ١٦٠ .

> 4 .....المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق.

> > 6...خوش خبری ـ

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٢.

9 .....المرجع السابق. 8 .....المرجع السابق.

مسئلہ اسا: یہ کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے یا جو چیز میری طرف منسوب ہے وہ فلاں کی ہے بیا قرار ہے اورا گر یہ کہا کہ میراکل مال یا جس چیز کا میں مالک ہوں وہ فلاں کے لیے ہے یہ ہبہ ہے اگراُسے دے دے گاھیجے ہوجائے گا ور ننہیں اوردے دینے پرمجبوز نہیں کیا جاسکتا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵سا: ایک شخص نے حالت صحت میں بیا قرار کیا کہ جو کچھ میرے مکان میں فروش <sup>(2)</sup> وظروف <sup>(3)</sup> وغیر ہاہیں یہ سب میری لڑکی کے ہیںاوراس شخص کے گاؤں میں بھی کچھ جانوروغیرہ ہیںاوریہاں بھی کچھ جانورر بیتے ہیں جودن میں جنگل کو چرنے کے لیے چلیے جاتے ہیں رات میں آ جاتے ہیں مگراس شخص کی سکونت شہر میں ہے تو جو چیزیں یا جانوراس مکان سکونت میں ہیں وہ سب اقرار میں داخل ہیں اوران کےعلاوہ باقی چیزیں داخل نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم السلام مرد نے بدرسی عقل وحواس <sup>(5)</sup> حالت صحت میں بدا قرار کیا کہ میرے بدن پر جو کیڑے ہیں ان کےعلاوہ جو کچھ میرے مکان میں ہےسب میری عورت کا ہے وہ شخص مرگیا اور بیٹا حچھوڑا بیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرے باپ کاتر کہ ہے میرا حصہ مجھے ملنا جا ہیے عورت کوجن چیزوں کی نسبت بیلم ہے کہ شوہر نے بیچ یا ہیہ کے ذریعہ سے اسے مالک کر دیا ہے یا مہر کے عوض میں جو کچھ ہوسکتا ہےان کو لےسکتی ہےاوراُس اقرار کو ججت بناسکتی ہےاور جن چیز وں کی عورت ما لکنہیں ہےاُن کواُس اقرار کی وجہ سے لینادیانیۂ جائز نہیں مگر قاضی اُن تمام چیز وں کے تعلق عورت کے لیے ہی فیصلہ کرے گا جو بوقت اقراراُس مکان میں موجود تھیں جبکہ گواہوں سے اُن چیز وں کامکان میں بوقت اقرار ہونا ثابت ہو۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کما: اس قتم کی بات جودوسرے کے کلام کے بعد ہوتی ہا گر جواب کے لیے متعین ہے تو جواب ہے اورا بتدائے کلام کے لیے متعین ہے یا جواب وابتدا دونوں کا احتمال ہوتو اس سے اقرار نہیں ثابت ہوگا اورا گر جواب میں ہاں کہاتو بیاقرار ہے مثلاً کسی نے کہا میرا بیر کپڑا دیدویا میرے اس غلام کا کپڑا دیدو۔میرے اس مکان کا دروازہ کھولدو۔ میرے اس گھوڑے پر کاٹھی<sup>(7)</sup> کس دویا اُس کی لگام دیدو، ان باتوں کے جواب میں دوسرے نے کہا ہاں توبیہ ہاں کہنا

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٣.
  - 🗨 ..... بچھانے کی اشیاء قالین ، دریاں وغیرہ۔ 3 .....عرتن ـ
- 4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٣.
  - 5 ..... یعنی عقل وحواس کی سلامتی کے ساتھ۔
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٣.
  - € ..... چراے کازین۔

اقرارہے کہ کپڑ ااورغلام اور مکان اور گھوڑ ااُس کا ہے۔ایک شخص نے کہا کیاتمھا رے ذمہ میرا پنہیں اس نے کہا ہاں بیا قرار موگیا\_<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسله ۱۳۸ جو بول سکتا ہے اُس کا سر سے اشارہ کرنا اقرار نہیں ۔ مال، عتق (<sup>2)</sup>، طلاق، بیع <sup>(3)</sup>، نکاح، اجارہ، ہبہکسی کا اقراراشارہ سے نہیں ہوسکتا۔ إفتا یعنی عالم سے کسی نے مسئلہ یو چھااوس نے سرسے اشارہ کر دیا نسب، اسلام، کفر، امان، کا فر،مُجرِم <sup>(4)</sup> کا شکار کی طرف اشاره کرنا روایت حدیث میں شیخ (استاذ) کا سر سے اشاره کرنامعتبر  $(0,0)^{(5)}$  (درمختار)

مسله وسا: وَين موَجل كا قرار كياليني بيكها فلان كامير نا وَين بي جس كي ميعاديه بي مقرله (6) ني كها میعاد بوری ہو چکی فوراً دیناواجب ہوگا اور میعاد باقی ہونا دعویٰ ہے جس کے لیے ثبوت درکار ہے۔اسی طرح اس کے پاس کوئی چیز ہے کہتا ہے یہ چیز فلاں کی ہے میں نے کرایہ پر لی ہے اُس کے لیے اقرار ہو گیا اور کرایہ پراس کے پاس ہوناایک دعویٰ ہے جس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے اگر مُقِر میعاداورا جارہ کو گواہوں سے ثابت کرد بے نبہا، ورنہ مقرلہ برحلف<sup>(7)</sup> دیا جائے گا\_<sup>(8)</sup>(درمختار)

مسلم ۱۳۰۰ اقرارکیا که میرے ذمہ فلال شخص کے اس قِسم کے رویے ہیں مُقِر لہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے نہیں بلکہ اُس قشم کے ہیں اس صورت میں مُفِر کا قول معتبر ہے جیسے رویے کا اقرار کیا ہے ویسے ہی واجب ہیں اگریہ کہا کہ میں نے فلال کے لیے سورویے کی ضانت کی ہے جس کی میعاد ایک ماہ ہے مقرلہ نے میعاد سے انکار کیا کہتا ہے وہ فوراً دینا ہے اس صورت میں مُقِر کا قول معتربے۔<sup>(9)</sup> (ہدایہ)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص٤١٤.

**ئ**.....العنى خريد وفروخت \_ 2 ....غلام آزاد کرنا۔

**<sup>4</sup>**.....وهڅض جس نے حج یاعمرہ کا احرام باندھا ہو۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ١٥.

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ١٥.

<sup>9 .....&</sup>quot;الهداية"كتاب الكفالة، ج٢،ص٥ ٩٨٠،٩

# (ایک چیزکے اقرارمیں دوسری چیزکھاں داخل ھے کھاں نھیں)

مسکلہ اسمانہ اسمانہ ایک سوایک روپیہ کہا تو کل روپیہ ہی ہے اور ایک سوایک تھان یا ایک سودو تھان کہا تو ایک سوکے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ٹوکری میں آم کہا تو ٹوکری اور آم دونوں کا اقرار ہے اصطبل (1) میں گھوڑا کہا تو صرف گھوڑا ہی دینا ہو گا اصطبل کا اقرار نہیں انگوشی کا اقرار ہے تو حلقہ اور نگ دونوں چیزیں دینی ہوں گی۔ تلوار کا اقرار ہے تو کھل (2) اور قبضہ (3) اور میان (4) اور تسمہ (5) سب کا اقرار ہے۔ مسہری (6) کا اقرار ہے تو جو کھٹا (7) اور پر دہ بھی اس اقرار میں داخل ہیں۔ بیٹھن (8) میں تھان یارومال میں تھان کہا تو بیٹھن اور روکھٹا (7) اور پر دہ بھی اس اقرار میں داخل ہیں۔ بیٹھن (8) میں تھان یارومال میں تھان کہا تو بیٹھن اور روکھٹا (7) اور پر دہ بھی اس اقرار میں داخل ہیں۔ بیٹھن (8) میں تھان یارومال میں تھان کہا تو بیٹھن اور روکھٹا قرار ہے ان کو دینا ہوگا۔ (9) (درمختار ، ہدائیہ)

مسکلہ ۱۳۷۲ اس دیوار سے اس دیوار تک فلال کا ہے دونوں دیواروں کے درمیان جو پچھ ہے وہ مقرلہ کے لیے ہے اور دیواریں اقرار میں داخل نہیں۔ (10) (درمخار)

مسکلہ ۱۳۲۳: دیوار کا اقرار کیا کہ یہ فلال کی ہے پھریہ تا ہے میری مرادیتھی کہ دیواراُسکی ہے زمین اُسکی نہیں اسکی بات نہیں مانی جائیگی دیواروز مین دونوں چیزیں مقرلہ کو دلائی جائیں گی۔ یو ہیں اینٹ کے ستون بنے ہوئے ہیں اُنکا اقرار کیا تو اُن کے نیچے کی زمین بھی مقرلہ کی ہوگی اور لکڑی کا ستون ہے اس کا اقرار کیا تو صرف ستون مقرلہ کا ہے زمین نہیں پھراگرستون کے نکال لینے میں مُرِقر کا ضرر نہ ہوتو مقرلہ ستون نکال لیے جائے اور اگر ضرر ہے تو مُرقر ستون کی اُس کو قیت دیدے۔ (11) (عالمگیری)

<sup>1 .....</sup>گھوڑے باندھنے کی جگہہ ۔ 2 .....تلوار کا دھار والاحصہ . 3 .....تلوار کا دستہ۔

**<sup>4</sup>**.....نیام لیعنی تلوار کا غلاف۔ 5 ...... ق ...... ق ...... ق بیار کو نیام کی پٹی سے باند ھتے ہیں۔

ایک قسم کا پانگ جس کی پٹیاں چوڑی اورنقش ونگاروالی ہوتی ہیں۔
 سایک قسم کا پانگ کے لیے لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا چوکور گھیرا ، حلقہ۔

ایرے باندھتے ہیں۔

<sup>9 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤١٨.

و"الهداية"كتاب الاقرار، ج٢، ص١٨٠.

<sup>🕕 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤٢١.

<sup>11 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ٦٣.

مسلم ۱۳۵۸: بیاقرار کیا که میرے باغ میں بیدرخت فلاں کا ہے تو وہ درخت اوراُسکی موٹائی جتنی ہے اتنی زمین بھی مقرله کودلائی جائیگی ۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷۹: اس درخت میں جو پھل ہیں فلال کے ہیں بیصرف پھلوں کا اقرار ہے درخت کا اقرار نہیں۔ یو ہیں بیہ اقرار کیا کہاں کھیت میں فلاں کی زراعت <sup>(3)</sup> ہے بیصرف زراعت کااقرار ہے زمین اقرار میں داخل نہیں ۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری )

مسئله كا: بياقراركيا كه بيز مين فلال كي ہاوراُس ميں زراعت موجود ہے توز مين وزراعت دونوں مقرله كودلا كي جائینگی اورا گرمقر نے گواہوں سے قاضی کے فیصلہ سے قبل یا بعد بیہ ثابت کردیا کہ زراعت میری ہے تو گواہ قبول ہو نگے اورز راعت اسی کو ملے گی ۔اگر زمین کا اقر ارکیا اور اس میں درخت ہیں تو درخت بھی مقرلہ کو دلائے جائیں گے اور مُقِر گواہوں سے بیثابت کرے کہ درخت میرے ہیں تو گواہ قبول نہیں مگر جبکہ اقرار ہی یوں کیا تھا کہ زمین اُسکی ہے اور درخت میرے ہیں تو گواه مقبول ہیں۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ 🙌: اس کے پاس صندوق ہے جس میں سامان ہے کہتا ہے صندوق فلان شخص کا ہے اور اس میں جو کچھ سامان ہےوہ میرا ہے یا بیدکہا بیرمکان فلاں شخص کا ہےاور جو کچھاس میں مال اسباب ہے میرا ہے تو صرف صندوق یا مکان کا اقرار ہوا سامان وغير ه اقرار ميں داخل نہيں۔ (<sup>6)</sup> (خانبہ)

مسئلہ 97: تھیلی میں رویے ہیں بیرکہا کہ پیٹھیلی فلاں کی ہے تو رویے بھی اقرار میں داخل ہیں مقرکہتا ہے کہ میری مرا دصرف تھیلی تھی رویے کا میں نے اقراز نہیں کیا اُسکی بات معتبر نہیں ہے۔ یو ہیںا گربیکہا کہ بیٹو کری فلاں کی ہےاوراس میں پھل ہیں تو پھل بھی اقرار میں داخل ہیں۔ بیر مٹکا فلال کا ہے اوراُس میں سر کہ ہے تو سر کہ بھی اقرار میں داخل ہے اوراگر بوری میں غلہ ہے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

**ھ**....کھیتی، فصل۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ٢٤.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

الفتاوى الخانية"، كتاب الاقرار، فصل في الإستثناء والرجوع، ج٢، ص ٢١.

اور بیکہا کہ بیہ بوری فلاں کی ہے پھر کہتا ہے صرف بوری اُس کی ہے غلہ میرا ہے تواس کی بات مان لی جائیگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

### (حمل کااقراریاحمل کے لیے اقرار)

**مسئلہ ۵:** حمل کا قراریاحمل کے لیے اقرار دونوں صحیح ہیں حمل کا قرار یعنی لونڈی کے پیٹے میں جو بچہ ہے یا جانور کے پیٹے میں جو بچیہ ہے اُس کا اقرار دوسرے کے لیے کر دینا کہ وہ فلاں کا ہے سچے ہے حمل سے مرادیہ ہے جس کا وجود وقت اقرار میں مظنون ہوور نہاقر اصحیح نہیں ۔مظنون ہونے کا مطلب بیہے کہا گروہ عورت منکوحہ ہوتو جیے ماہ ہے کم میں اور معتدہ ہوتو دوسال ہے کم میں بچہ پیدا ہواورا گرجانور کاحمل ہوتواس کی مدت کم سے کم جو کچھ ہوسکتی ہے اوس کے اندر بچہ پیدا ہواور یہ بات ماہرین سے معلوم ہوسکتی ہے کہ جانوروں میں بچہ ہونے کی کیا کیا مدت ہے۔بعض علمانے فرمایا کہ بکری میں اقل مدے حمل جار ماہ ہے اور دوسرے جانوروں میں چھ ماہ۔<sup>(2)</sup> (درمختار، بحر)

مسئلہا ۵: حمل کے لیے اقرار کیا کہ یہ چیزاس بچہ کی ہے جوفلاں عورت کے پیٹ میں ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وجوب کا سبب ایبا بیان کرے جوحمل کے لیے ہوسکتا ہواوراگر ایبا سبب بیان کیا جوممکن نہ ہوتو اقرار صحیح نہیں پہلے کی مثال ارث (3) ووصیت ہے بینی پیکہا کہ اُس عورت کے حمل کے میرے ذمہ سورویے ہیں یو چھا گیا کہ کیوں کر جواب دیا کہ اُس کا باب مرگیامیراث کی روسے اُس کا بیژن ہے یا فلاں شخص نے اس کی وصیت کی ہے۔ پھراگریہ بچہ وقت اقرار سے چھ ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو اس کی چندصورتیں ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا دولڑ کے ہیں یا دولڑ کیاں ہیں یا ایک لڑ کا ہےاور ایک لڑکی ۔اگرلڑ کا یالڑ کی ہےتو جو کچھاقرار کیا ہے لے لےاور دو ہیں خواہ دونوں لڑ کے ہوں یالڑ کیاں دونوں برابر بانٹ لیس اورا یک لڑ کا ایک لڑ کی ہےاور وصیت کی روسے بیر چیزملتی ہےتو دونوں برابر کے حقدار ہیں اور میراث کی روسے ہےتو لڑکی سےلڑ کے کو دونا۔اورا گربچہ مردہ پیدا ہوا تو مورث یاموصی کے در نہ کی طرف منتقل ہوجائگا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار ، بح )

مسلك ٥٠ حمل كے ليے اقرار كيا اور سبب نہيں بيان كيايا ايسا سبب بيان كيا جو ہونہ سكے مثلاً كہتا ہے ميں نے اُس

- 1 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٥.
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٢٦.

و"البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص٤٢٧.

- 3 .....وراثت۔
- 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٢١٤.

و"البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص٤٢٧.

سے قرض لیایا اُس نے بیع کی ہے یاخریداہے یاکسی نے اسے ہبدکیا ہے ان سب صورتوں میں اقر ارلغوہے۔(1) (درمختار)

# (بچہ کے لیے اقراراور آزادمحجورکااقرار)

مسئلہ ۱۵۳ دودھ یہتے بچہ کے لیے اقرار کیا اور سبب ایسا بیان کیا جو تقیقة مونہیں سکتا ہے بیا قرار صحیح ہے مثلاً میکہا اُس کا میرے ذمہ قرض ہے یا ہیچ کا ثمن ہے کہ اگر چہوہ خود قرض نہیں دے سکتا ہے نہیں کرسکتا مگر قاضی یا ولی کرسکتا ہے یوں اُس بچه کامطالبه مقرکے ذمہ ثابت ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسلك ۵۴: بياقراركيا كماس بچه كے ليے ميں نے فلال كى طرف سے ہزاررويے كى كفالت كى ہاور بچه اتن عمر كا ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ جھ سکتا ہے تو کفالت باطل ہے مگر جبکہ اُس کے ولی نے قبول کرلیا تو کفالت صحیح ہوگئی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) مسله ۵۵: ایک شخص آزاد کوقاضی نے مجور کر دیا ہے یعنی اُس کے تصرفات بیچے وغیرہ کی ممانعت کر دی ہے اُس نے دین یاغصب یا بیج یاعتق یاطلاق یانسب یا قذف یازنا کا اقرار کیا اُس کے بیسب اقرار جائز ہیں آزاڈ مخص کوقاضی کا حجر کرنا جائز نہیں۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

### (اقرارمیںخیارشرط)

مسئله ۲ ۵: اقرار میں شرط خیار ذکر کی بیاقرار صحیح ہے اور شرط باطل یعنی وہ مطالبہ بلا خیار <sup>(5)</sup>اس پر لازم ہوجائے گا اگر مقرلہ (6) نے خیار کے متعلق اس کی تصدیق کی پی تصدیق باطل ہے ہاں اگر عقد نیچ کا اقرار کیا ہے اور بیچ بالخیار ہے تو بشرط تصدیق مقرلہ یا گواہوں سے ثابت کرنے پراس شرط خیار کا عتبار ہوگا اورا گرمُقِر لہنے تکذیب کر دی تو قول اس کامعتبر ہے کہ بیہ  $(0,0)^{(7)}$ منکر ہے۔

مسكله ١٥٠٤ وَين كااقراركيااورسب بيبتايا كه مين في التي كفالت كي بهاور مدت مين مجهدا ختيار به مدت حياب

- 1 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٢٢٤.
  - 2 .....المرجع السابق.
- 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الرابع في بيان من يصلح له الاقرار... إلخ، ج٤، ص ١٦٩.
  - 4 .....المرجع السابق، ص ١٧١.
  - **5**.....بغیرسی اختیار کے۔ 6....جس کے لیے اقرار کیا ہے۔
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص٢٢.

مسكله ۱۵۸: قرض ياغصب ياود بعت ياعاريت كااقرار كيااوريه كها كه مجھے تين دن كاخيار ہے اقرار حجے ہے اور خيار باطل اگرچه مُقِر له تقيديق كرتا هو-(3) (عالمگيري)

مسئلہ **9 :** کفالت <sup>(4)</sup> کی وجہ ہے دَین <sup>(5)</sup> کا اقرارا کیااور بیرکہ ایک مدت معلومہ تک کے لیےاس میں شرط خیار ہےوہ مدت طویل ہو یاقصیر<sup>6)</sup>اگر مُقر لہاس کی تصدیق کرتا ہوتو خیار ثابت ہوگا اور آخر مدت تک خیار رہے گا اور مُقر لہ تکذیب کرتا موتومال لازم ہوگااور خیار ثابت نه ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

## (تحریری اقرارنامه)

مسكلہ ۲: اقرار جس طرح زبان سے ہوتا ہے تحریر سے بھی ہوتا ہے جب كدوة تحریر مُعَنُونُ (8) و مرسوم ہو (9) مثلاً ایک شخص نے لوگوں کے سامنے ایک اقرار نامہ لکھایا کسی سے کھوایا اور حاضرین سے کہہ دیا جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے تم اس کے گواہ ہوجاؤیدا قرار تھیجے ہےا گرچہ نہاس نے پڑھ کران کو سنایا نہانھوں نے خودتحریر پڑھی اورا گر کتابت یا املا کے وقت وہ لوگ حاضر نہ تھے تو گواہی جائز نہیں۔ مدیون نے بیدعویٰ کیا کہ دائن نے اپنے ہاتھ سے ککھا ہے کہ فلاں بن فلاں پر جومیرا دین تھا میں نے معاف کر دیاا گریتج برمرسوم ہے اور گواہوں سے ثابت ہوتو اقرار صحیح ہے اور دَین ساقط،خواہ مدیون کے کہنے سے اس نے کھی ہو یا اپنے آپ بغیراُس کے کہے ہوئے کھی۔اورا گرتح ریمرسوم نہیں ہے تو نہا قرار صحیح، نہ معافی کا دعویٰ صحیح ۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری، دالمحتار ) مسئلہ الا: اقرار نامہ پر گواہ بنانے کا بیر مطلب ہے کہ لوگوں سے کہدد ہے آس کے گواہ ہوجا وَاوران کواقرار نامہ پڑھ کر سنایا نہ ہواورا گریڑھ کر سنادیا ہوتو گواہ بنائے یانہ بنائے ان کو گواہی دینا جائز ہے۔ (11) (عالمگیری)

- 1 ....زياده ہويا کم۔
- 2 ....."الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، ج٨، ص٢٢٤.
- 3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيارو الإستثناء والرجوع، ج٤، ص ١٩٢،١٩١.
  - **5**....قرض **6**....قرض -
  - 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخياروالإستثناء والرجوع، ج٤،ص١٩٢.
    - 🗨 .....جس طرح عام طور پر کھھا جا تا ہے اس کے مطابق ہو۔ **ھ..... يعنى عين مختص ہو۔**
    - السسس"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٧. و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٢٣.
    - السسس"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٧.

دو کہ فلاں کا میرے ذمہ ایک ہزارہے یا میرے مکان کا بیچ نامہ کھودوییا قرار بھی سیجے ہے صکاک لکھے یانہ لکھے صکاک کواوسکے اقرار پرشهادت دیناجائز ہے۔<sup>(3)</sup>( درر،غرر )

مسلم ۱۲۳: بطور مراسله (<sup>4)</sup> ایک تحریکهی که از جانب فلان بطرف فلان تم نے لکھاہے که میں نے تمھارے لیے فلاں کی طرف سے ایک ہزار کی ضانت کی ہے میں نے ایک ہزار کی ضانت نہیں کی ہے صرف یانسو کی ضانت کی ہے لکھنے کے بعد اس نے تحریر جاک کر ڈالی <sup>(5)</sup>اوراس تحریر کے وقت دو تحف اُس کے پاس موجود تھے جنھوں نے اس کی تحریر دیکھی ہے ہی گواہی دے سکتے ہیں کہاُس نے الیی تحریر ککھی تھی اُس نے جاہے اُن دونوں کو گواہ بنایا ہو یا نہ بنایا اور لکھنے والے پر گواہی گزرجانے کے بعدوہ امر لازم کیا جائے گا جس کواس نے لکھا تھا۔ طلاق وعماق اوروہ تمام حقوق جوشبہہ کے ساتھ بھی ثابت ہوجاتے ہیں سب کا  $(3)^{(6)}(3)^{(6)}$ 

**مسئلہ ۲۴:** مراسلہ کےطور پرایک تحریرز مین پرکھی یا کپڑے پرکھی استحریرے اقرار ثابت نہیں ہوگا اور جس نے بیہ تحرير ديکھی ہےاُ س کو گواہی دینی بھی جائز نہيں ہاں اگران لوگوں سے بيہ کہ دیا کتم اس مال کے شاہدر ہوتو مال لازم ہوجائے گااور گواہی دینی حائز۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسكه ۱۵: كاغذىرى يى كركهى كەفلال كامىر ئەندا تئاردىيە بى مگرىيى كىرىللور مراسلىنېيى بالىي تحرىيە تاقرار ثابت نہ ہوگا ہاں اگرلوگوں سے کہد میا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہےتم اس کے گواہ ہوجاؤ توان کا گواہی دینا جائز ہے اور مال لازم ہو حائے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسلله ۲۲: ایک تحریکھی مگرخودیڑھ کرنہیں سائی کسی دوسر شخص نے پڑھ کر گوا ہوں کو سنائی اور کا تب نے کہد دیا کہ تم اس کے گواہ ہوجاؤ توا قرار صحیح ہےاور بینہ کہا توا قرار صحیح نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

2 ..... دستاويز لکھنے والا ۔

3 ...... "دررالحكام" و"غررالأحكام"، كتاب الاقرار،الجزء الثاني، ص٣٦٣.

**5**..... میمار د الی مگر بے کردی۔ 4 ....خط و کتابت کے طوریر۔

6 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٦.

7 ....." الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقرارا، ج٢، ص ٢٠٠.

8 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٧.

9 .....المرجع السابق، ص٦٦،١٦٧٠١.

مسللہ ۱۲۸: ایک شخص نے ایک دستاویزیڑھ کرسنائی جس میں اُس نے کسی کے لیے مال کاا قرار کیا تھا سننے والوں نے کہا کیا ہم اُس مال کے گواہ ہوجا کیں جواس دستاویز میں لکھا ہے اُس نے کہا ہاں یہ ہاں کہنا اقرار ہے اور سننے والے کوشہادت دینی حائز۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسئلہ **۲9:** روزنامچہ <sup>(3)</sup>اور بهی <sup>(4)</sup> میں اگریتج ریہوکہ فلاں کے میرے ذمهاتنے رویے ہیں پیچر ریمرسوم قراریا میگی اس کے لیے گواہ کرنا شرطنہیں یعنی بغیر گواہ بنائے ہوئے بھی پتح برا قرار قرار دی جائیگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكم ك: ايك فض في يه كها كه ميس في اين يادداشت (نوك بك) ميس ياحساب كاغذ ميس يد كها موا پايا يا میں نے اپنے ہاتھ سے پیکھا کہ فلال کامیرے ذمہ اتناروییہ ہے بیاقرار نہیں ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلم اعن تاجری یا دداشت میں جو کچھ کریاس کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہو معتبر ہے لہذا اگر دوکا ندار یہ کے کہ میں نے اپنی نوٹ بک میں اینے ہاتھ کا لکھا ہوا ہیردیکھا یا میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی نوٹ بک میں پیکھا ہے کہ فلال شخص کے میرے ذمہ ہزارروپے ہیں بیا قرار مانا جائیگا اوراُس کو ہزاررویے دینے ہوں گے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلك كا كن عليه في قاضى كے سامنے كہا كه مدى كى يادداشت (نوٹ بك) ميں جو پچھاس نے مير اذمه اینے ہاتھ سے کھھاہوا سکومیں اینے ذمہ لازم کیے لیتا ہوں بیا قراز ہیں ہے۔<sup>(8)</sup> (شرنبلالی)

### (متعددمرتبه اقراركرنا)

مسلم الک: چند مرتبہ یہ کہا کہ میرے ذمہ فلال شخص کے ہزار رویے ہیں اگریہا قرار کسی دستاویز کا حوالہ دیتے

- 1 ......"الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص ٢٠١.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢٠١،٢٠٠.
- المارت یا دوکا نداری کے حساب کا رجسٹر۔ 3 .....روزانه کے حساب کارجسڑ۔
- 5....."الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤،ص ١٦٧.
  - 6 .....المرجع السابق. 7 .....المرجع السابق.
  - 3 ...... "غنيةذوى الاحكام" هامش على "دررالحكام"، كتاب الاقرار الجزء الثاني، ص٣٦٣.

ہوئے کیا یعنی پیرکہا کہاس دستاویز کی رو ہے اُس کے ہزاررویے مجھ پر ہیں تو خواہ پیا قرارایک مجلس میں ہوں یا متعدد مجالس میں ہوں دوسری جگہ جن لوگوں کے سامنے اقرار کیا وہی ہوں جن کے سامنے پہلی مرتبہ اقرار کیا تھا یا یہ دوسرے لوگ ہوں بہرحال بیایک ہی ہزار کا اقرار ہے بینی متعدد باراقرار کرنے سے متعدد اقرار نہیں قراریا ٹیں گے بلکہ ایک ہی اقرار کی تکرارہے۔اوراگر دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے بیا قرارنہیں ہے تواگرایک مجلس میں متعدد مرتبہ اقرار کیا ہے جب بھی ایک ہی اقرار ہےاور دوسرااقرار دوسریمجلس میں ہےاوراُنھیں لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے جنگے سامنے پہلے اقرار کیا تھا جب بھی ایک ہی اقر ارہے اورا گردوسری مجلس میں دوسرے دوآ دمیوں کے سامنے اقر ارکیا ہے اور ہزاررویے اس کے ذمہ ہونے کا کوئی سبب نہیں بیان کیا تو دوا قرار ہیں یعنی مُقِریر (<sup>1)</sup> دو ہزار واجب ہیں اورا گر دونوں اقرار وں کا سبب ایک ہی ہے مثلاً فلال شخص کے میرے ذمہ ہزاررویے ہیں فلاں چیز کے دام<sup>(2)</sup> تو کتنے ہی مرتبہا قرار کرےایک ہی ہزار واجب ہونگے اورا گر ہرا قرار کاسب جدا جدا ہےا کے مرتبہ ثمن بتایا ایک مرتبہ اُس سے قرض لینا کہا تو ہرایک کا اقرار جدا جدا ہےاور جتنے اقراراُ تنا مال لازم \_(درر،غرر، درمختار)

مسلك اكن ايك مرتبه گواهول كے سامنے اقرار كيا دوسرى مرتبہ قاضى كے سامنے اقرار كيا يا يہلے قاضى كے سامنے پھر گواہوں کے سامنے یا قاضی کے سامنے کئی مرتبہ اقرار کیا بیسب ایک ہی اقرار ہیں یعنی ایک ہی ہزارواجب ہوں گے۔(4) (درمختار) مسئلہ ۵ ک: اقرار کیا پھرید دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جھوٹاا قرار کیا خواہ مجبوری واضطرار کی وجہ سے جھوٹ بولنا کہتا ہو یا بغیر مجبوری، مُوٹر لدیر بیرحلف دیا جائے گا<sup>(5)</sup> کہ مُوٹر اپنے اقرار میں کا ذِب<sup>(6)</sup> نہ تھا۔ یو ہیں اگر مُوٹر مرگیا ہے اُس کے ور شہیہ کہتے ہیں کہ مُقِر نے جھوٹا اقرار کیا تو مُقِرلہ برحلف دیا جائے گا اورا گرمُقِرلہ مرگیا اس کے ورثہ پرمُقِر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹاا قرار کیا تو ور شرُمُوتر لہ بر<sup>(7)</sup> حلف دیا جائے گا مگر بیلوگ بول قتم کھا ئیں گے کہ ہمارے ملم میں بنہیں ہے کہاس نے جھوٹا اقراركياہے۔ (8) (درمختار)

**<sup>2</sup>**....قمت ـ 1 ..... اقرار کرنے والے پر۔

٣٦٣ ..... "دررالحكام" و"غررالأحكام"، كتاب الاقرار،الجزء الثاني، ٣٦٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٥٢٥.

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج٨،ص ٢٦٤.

<sup>5 .....</sup> يعني اس سے شم لي جائے گ 7 ....جس کے لیے اقرار کیا اُس کے دار توں پر۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٧٢٤.

### اقرار وارث بعد موت مورث

مسكلها: ورثه ميں سے ايک نے بيا قرار كيا كه ميت برا تنا فلال شخص كا دين ہے اور باقى ورثه نے انكار كيا ظاہر الرواية بيه ہے کہ کل دین اس مُقِر کے جھے سے اگر وصول کیا جا سکے وصول کیا جائے اور بعض علما پیہ کہتے ہیں کہ دین کا جتنا جز اس کے حصہ میں آتا ہے اُس کے متعلق اسکا قرار تھے ہے اورا گراس مُقِر اورا یک دوسر ٹے خص نے شہادت<sup>(1)</sup> دی کہ میّت برا تنا فلال کا دَین<sup>(2)</sup> تھااس کی گواہی مقبول ہے اور کل تر کہ سے بید مین وصول کیا جائے گا۔<sup>(3)</sup> ( درر،غرر،ردالمحتار )

مسلما: ایک شخص مرگیااورایک ہزاررویےاورایک بیٹا چھوڑ ابیٹے نے بیاقرار کیا کہ زید کے میرے باپ کے ذمہ ایک ہزاررویے ہیںاورایک ہزارعمرو کے ہیںا گریددونوں باتیں متصلاً (4) کہیں تو زیدوعمرودونوں ان ہزاررویے میں سے پان یانسو لےلیں اورا گر دونوں باتوں میں فصل ہویعنی زید کے لیےاقرار کرنے کے بعد خاموش رہا پھرعمرو کے لیےاقرار کیا تو زید مقدم ہے مگرزید کواگر قاضی کے حکم سے ہزاررو بے دیے تو عمر وکو کچھنہیں ملے گااوربطورخود دے دیے تو عمر وکواینے پاس سے پانسو دےاوراگر بیٹے نے پیکہا کہ یہ ہزاررو بے میرے باپ کے پاس زید کی امانت تصاور عمرو کے اُس کے ذمہ ایک ہزار َوین ہیں اور دونوں باتوں میں فاصلہ نہ ہوتوامانت کو دَین پر مقدم کیا جائے اورا گریہلے دَین کا اقرار کیااور بعد میں متصلاً امانت کا تو دونوں برابر برابر مانٹ لیں۔<sup>(5)</sup> (مبسوط)

مسکلہ ۱۰: ایک شخص نے کہا یہ ہزاررویے جوتمھا رے والد نے چھوڑے ہیں میں نے اُن کے پاس بطورا مانت رکھے تھے دوسر شخص نے کہاتمھارے باپ پرمیرے ہزاررو ہے دین ہیں بیٹے نے دونوں سے مخاطب ہوکر بیکہا کہتم دونوں سے کہتے ہوتو دونوں برابر برابر مانٹ لیں۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ؟:** ایک شخص مر گیا دو بیٹے وارث حچیوڑے اور دو ہزار تر کہ ہے ایک ایک ہزار دونوں نے لے لیے پھر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کابید عویٰ ہے کہ تھا رے باپ کے ذمہ میرےایک ہزار دَین ہیں ایک مدی کی دونوں بیٹوں نے تصدیق کی

- 3...... "دررالحكام" و"غررالأحكام"، كتاب الاقرار، الجزء الثاني، ص٣٦٣.

و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار ،ج٨،٥٣٥ ٢٤.٤.

- 4 ....کسی کلام یا فاصلہ کے بغیر ،فوراً۔
- 5 ..... "المبسوط"للسر خسى، باب اقرارالوارث بالدّين ، ج٩، الجزء الثامن عشر، ص ٤٩ ـ ٤٩.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب السابع في اقرارالوارث...إلخ، ج٤، ص٥٨١.

اور دوسرے کی فقط ایک نے تصدیق کی مگراس نے دونوں کے لیے ایک ساتھ اقر ارکیا لیعنی پیکہا کہتم دونوں سے کہتے ہوجسکی دونوں نے تصدیق کی ہے وہ دونوں سے پان پانسو لے گا اور دوسرا فقط اسی سے پانسو لے گا جس نے اسکی تصدیق کی ہے۔ (1)(عالمگیری)

مسلکہ ۵: ایک شخص مرگیا اور اُس کے ہزار رویے کسی کے ذمہ باقی ہیں اُس نے دوییٹے وارث چھوڑے ان کے سوا کوئی اور وارث نہیں مدیون پر کہتا ہے کہتمھارے باپ کو میں نے پانسورو بے دے دیے تھے میرے ذمہ صرف پانسو باقی ہیں، ایک بیٹے نے اُس کی تصدیق کی دوسرے نے تکذیب،جس نے تکذیب کی ہےوہ مدیون سے یانسورو یے جو باقی ہیں وصول کریگااورجس نے تصدیق کی ہےاُسے کچھنہیں ملے گا۔اوراگر مدیون نے بیکہا کہ مرنے والے کومیں نے پورے ہزار رویے دے دیے تھاب میرے ذمہ کچھ باقی نہیں ایک نے اسکی تصدیق کی دوسرے نے تکذیب تو تکذیب کرنے والا مدیون سے یانسووصول کرسکتا ہےاورنضدیق کرنے والا کچھنہیں لےسکتا ہاں مدیون اُس تکذیب کرنے والے کو بیرحلف دیسکتا ہے کفتم کھائے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں کہ میرے باپ نے پورے ہزار رویے تم سے وصول کر لیے اس نے شم کھا کر مدیون سے یانسورویے وصول کر لیےاورفرض کروان کے باپ نے ایک ہزاررویےاور چھوڑے ہیں جود ونوں بھائیوں پر برابرنقشیم ہو گئے تو مدیوناً س تصدیق کرنے والے سے اُس کے حصہ کے یا نسوجو ملے ہیں وصول کرسکتا ہے۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ Y: ایک شخص مرااورایک بیٹا وارث جھوڑ ااورایک ہزاررویے جھوڑے اُس میّت پرکسی نے ایک ہزار کا دعویٰ کیا بیٹے نے اُس کا اقر ارکرلیا اور وہ ہزار رویے اُسے دے دیے اس کے بعد دوسر ٹے خص نے میت پر ہزار رویے کا دعویٰ کیا بیٹے نے اس سے انکارکیا مگریہلے مدی نے اس کی تقیدیق کی اور دوسرے مدی نے پہلے مدی کے دَین کا انکار کیا بیا نکار بیکار ہے دونوں مدعی اُس ہزارکو برابر برابرتقسیم کرلیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

## استثنا اور اس کے متعلقات کا بیان

استثنا كامطلب بيرہوتا ہے كمشنیٰ كے نكالنے كے بعد جو کچھ باقی بچتاہے وہ كہا گيامثلاً بيكہا كەفلاں كے ميرے ذمەدس رویے ہیں مگر تین اسکا حاصل بیہ ہوا کہ سات رویے ہیں۔(4)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب السابع في اقرار الوارث...إلخ، ج٤، ص ١٨٥.

<sup>.</sup>١٨٧ المرجع السابق، ص١٨٧. 2 .....المرجع السابق، ص٦ ٨١،١٨٧٠.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، باب الاستثناء...إلخ، ج٨،ص ٤٢٨.

**مسئلہا:** اشٹنامیں شرط بیہے کہ کلام سابق کے ساتھ متصل ہولیعنی بلاضرورت بچے میں فاصلہ نہ ہواور ضرورت کی وجیہ سے فاصلہ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں مثلاً سانس ٹوٹ گئی کھانسی آگئی کسی نے موجھ بند کر دیا۔ بچے میں ندا کا آ جانا بھی فاصل نہیں قرار دیا جائے گامثلاً میرے ذمہایک ہزار ہیں اے فلال مگر دس بیاستثنا صحیح ہے جبکہ مُقِر لہ منادی ہو<sup>(1)</sup> اورا گریہ کہا میرے ذمہ فلاں کے دس رویے ہیںتم گواہ رہنا مگرتین پیاشٹنا صحیح نہیں گل دینے ہوں گے۔<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسكله ٢: جو پچھا قرار كيا ہے أس ميں سے بعض كا استثناضيح ہے اگر چەنصف سے زيادہ كا استثنا ہواوراس کے نکالنے کے بعد جو کچھ باقی بیجے وہ دینالا زم ہوگا اگر چہ بیہا شثنا ایسی چیز میں ہوجو قابل تقسیم نہ ہوجیسے غلام ، جانور کہ اس میں سے بھی نصف یا کم وہیش کا استثناضیح ہے مثلاً ایک تہائی کا استثنا کیا دوتہائیاں لا زم ہیں اور دوتہائی کا استثنا کیاایک تہائی لازم ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسلم التناءم تعزق کہ اس کونکا لنے کے بعد کچھ نہ بیج باطل ہے اگر چہ بیا ستنا ایس چیز میں ہوجس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے جیسے وصیت کہاس میں اگر چہر جوع کرسکتا ہے مگراس طرح اسٹنا جس سے کچھ باقی نہ بیجے باطل ہے اور پہلے کلام کا جو تھم تھا وہی ثابت رہے گا۔اشٹنامستغرق اُس وقت باطل ہے کہاُسی لفظ سے اشٹنا ہویا اُس کے مساوی سے اورا گریہ دونوں باتیں نہ ہوں یعنی لفظ کے اعتبار سے استغراق نہیں ہے اگر چہ واقع میں استغراق ہے تو استناباطل نہیں مثلاً پیر کہا کہ میرے مال کی تہائی زید کے لیے ہے مگر ایک ہزار حالانکہ کل تہائی ایک ہی ہزار ہے یہ اسٹناصیح ہے اور زید کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا۔  $((((3)^{(4)})^{(4)})^{(4)}$ 

**مسئلہ ؟:** پیکہا کہ جتنے رویےاس تھیلی میں ہیں وہ فلاں کے ہیں مگرا یک ہزار کہ یہ میرے ہیں اگراُس میں ایک ہزار ہے زیادہ ہوں توایک ہزاراُس کےاور باقی مُقِر لہ کےاورا گراُس میں ایک ہزار ہی ہیں یا ہزار ہے بھی کم ہیں تو جو کچھ ہیں مُقِر لہ کو دیے جائیں گے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....</sup>یعن جس کے لئے اقرار کیااسی کو یکارا ہو۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء...إلخ، ج٨،ص ٢٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع، ج ٤،ص ١٩٣.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء...إلخ، ج٨،ص ٢٩.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع، ج٤،ص ١٩٣.

مسلمه: کیلی اور وزنی اور عددی غیر متفاوت <sup>(1)</sup> کارویے،اشرفی <sup>(2)</sup> سے استثنا کرناصیح ہے اور قیمت کے لحاظ سے استنا ہوگا مثلاً کہازید کا میرے ذمہ ایک روپیہ ہے مگر جاریسے یا ایک اشر فی ہے مگر ایک روپیہاوراس صورت میں اگر قیمت کے اعتبار سے برابری ہوجائے جب بھی استناصیح ہے اور کچھ لازم نہ ہوگا اگران کے علاوہ دوسری چیزوں کا روپے اشرفی سے استثنا کیاتووه صحیح ہی نہیں۔(3) (درمختار)

مسلم استنامیں دوعدد ہوں اور اُن کے درمیان حرف شک ہوتو جس کی مقدار کم ہوائس کو نکالا جائے مثلاً فلاں شخص کے میرے ذمہایک ہزار ہیں مگرسویا پچاس تو ساڑھے نوسو کا اقرار قراریائے گا۔اگرمشنی مجہول ہویعنی اُس کی مقدار معلوم نه ہوتو نصف سے زیادہ ثابت کیا جائے گامثلاً میرے ذمہاُس کے سورویے ہیں مگر کچھ کم بیا کاون رویے کاا قرار ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (بحر)

مسلمے: دوشم کے مال کااقر ارکیااوران دونوں اقراروں کے بعداشٹنا کیااور پنہیں بیان کیا کہ مال اوّل سے استثنا ہے یا ثانی سے اگر دونوں مالوں کامُقِر لہ ایک شخص ہے اورمشتنیٰ <sup>(5)</sup> مال اوّل کی جنس سے ہے تو مال اوّل سے استثنا قراریائے گا مثلاً میرے ذمہ زید کے سورویے ہیں اورایک اشر فی مگرایک روپیہ، تو نناوے رویے اورایک اشر فی لا زم ہوگی اورا گرمُرفز لہ دو څخص ہیں تو اسٹنا کا تعلق مال ثانی سے ہوگا اگر چہ مسٹنی مال اوّل کی جنس سے ہومثلاً بیکہا کہ میرے ذمہ زید کے سورو پے ہیں اور عمرو کی ایک اشرفی ہے مگرایک روپی تو عمر وکی اشرفی میں سے ایک روپیر کا اسٹنا قراریائے گا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۸:** پیکہا کہ فلاں شخص کے میرے ذمہ ہزار رویے ہیں اور سواشر فیاں مگرایک سورویے اور دس اشر فیاں تو نوسو رویےاورنوےاشرفیال لازم ہیں۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسله **9:** استناکے بعداستنا ہوتو استناءاوّل نفی ہے اور استناء دوم اثبات مثلاً بیر کہا کہ فلاں کے میرے ذمہ دس رویے ہیں مگر نومگر آٹھ تو نورویے لازم ہوں گے اورا گر کہا کہ دس رویے ہیں مگر تین مگرایک تو آٹھ لازم ہوں گے اورا گر کہا دس ہیں مگر سات مگریانچ مگرتین مگرایک تو آخر والے کواُوس کے پہلے والے عدد سے نکالو پھر مابقی کواوس کے پہلے والے سے وعلی ہذاالقیاس لیعنی تین میں سےایک نکالا دور ہے پھر دوکو یا نچ سے نکالا تین رہے پھرتین کوسات سے نکالا حیار ہےاور جیار کودس

<sup>1 ....</sup>عدد سے بکنے والی وہ اشیاء جن میں زیادہ فرق نہ ہو۔ 2....سونے کاسکہ۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء...إلخ، ج٨، ص ٢٩.

<sup>4 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء...إلخ، ج٧،ص ٢٨.

**<sup>5</sup>**....جس کااستناء کیا گیا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشرفي الخيار والاستثناء والرجوع ، ج٤،ص ١٩٢

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

سے نکالا چھ باقی رہے لہذا چھ کا قرار ہوااس کی دوسری صورت ہے ہے کہ پہلا عدد دہنی طرف رکھود وسرا بائیں طرف، پھر تیسرا دہنی طرف اور چوتھا بائیں طرف، علی ہذ القیاس اور دونوں طرف کے عد د کو جمع کرلو، بائیں طرف کے مجموعہ کودہنی طرف کے مجموعہ سے خارج کروجو کچھ باقی رہاوس کا قرار ہے مثلاً صورت مٰدکورہ میں یوں کریں۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ وزا ستنا جمع ہوں اور استناء دوم مستغرق ہوتو پہلا سچے ہے اور دوسرا باطل مثلاً بیکہا کہ اُس کے مجھ پر دس رویے ہیں مگریانچ مگر دس تو پانچ کا دینالازم ہےاوراگریہلامتغرق ہے دوسرانہیں مثلاً میرے ذمہ دس ہیں مگر دس مگریانچ تو دونوں صحیح ہیں یعنی یانچ کودس سے نکالا یانچ بیچے پھریانچ کودس سے نکالا یانچ رہے بس یانچ کا قرار ہوا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ اا:** اقرار کے ساتھ ان شاء اللہ کہہ دینے سے اقرار باطل ہوجائے گا۔ یو ہیں کسی کے حاہیے پر اقرار کومعلق کیا مثلاً میرے ذمہ بیہ ہے اگر فلاں چاہے اگر چہ پیخض کہتا ہو کہ میں چاہتا ہوں مجھے منظور ہے۔ یو ہیں کسی ایسی شرط پرمعلق کرنا جس کے ہونے نہ ہونے دونوں باتوں کا احتمال ہوا قرار کو باطل کر دیتا ہے بعنی اگر وہ شرط یائی جائے جب بھی اقرار لازم نہ ہوگا۔اور اگرایی شرط پر معلق کیا جولامحاله <sup>(3)</sup> ہوہی گی جیسے اگر میں مرجاؤں تو فلاں کا میرے ذمہ ہزار روپیہ ہے ایسی شرط سے اقرار باطل نہیں ہوتا بلکہ تعلیق <sup>(4)</sup>ہی باطل ہےاورا قرار منجز ہے وہ شرط یائی جائے یانہ یائی جائے بعنی ابھی وہ چیز لازم ہےاورا گرشرط میں میعاد کا ذکر ہومثلاً جب فلاںمہینہ شروع ہو گا تومیرے ذمہ فلاں شخص کے اتنے رویے لازم ہوں گے اس صورت میں بھی فوراً لازم ہے اور میعاد کے متعلق مُقِر له (5) کو حلف دیا جائے گا۔ (6) (درمختار، ج

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشرفي الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤، ص ١٩٤.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

**<sup>5</sup>**....جس کے لئے اقرار کیا گیا۔ **3**....یعنی یقیناً ۔ **4**....سکسی چنر پرمعلق کرنا مشروط کرنا ۔

<sup>6 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء...إلخ، ج٧،ص ٤٢٨.

و "الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، باب الإستثناء...إلخ، ج٨،ص ٤٣١.

**مسئلہ ۱۱:** فلاں شخص کے میرے ذمہ ہزار رویے ہیں اگر وہ نتم کھائے یا بشرطیکہ وہ نتم کھالے اُس نے نتم کھالی مگر مقر<sup>(1)</sup>ا نکارکر تاہے تو اُس مال کا مطالبہ ہیں ہوگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم سلا: مقرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اقرار کومعلق بالشرط کیا تھا بینی اُس کے ساتھان شاءاللہ تعالیٰ کہد دیا تھالہذا مجھ پر کچھلا زمنہیں میرااقرار باطل ہےا گرید دعویٰ انکار کے بعد ہے یعنی مقرلہ نے اُس پر دعویٰ کیااوراس کااقرار کرنا بیان کیااس نے اپنے اقرار سے انکار کیا مدی <sup>(3)</sup>نے گواہوں سے اقرار کرنا ثابت کیا اب مقرنے پیکہا تو بغیر گواہوں کے مقر کی بات نہیں مانی جائے گی اورا گرمقرنے شروع ہی میں بہ کہد یا کہ میں نے اقرار کیا تھااوراُس کےساتھان شاءاللہ بھی کہد یا تھا تواس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

مسئلہ ۱۱: فلال شخص کے میرے ذمہ ہزاررویے ہیں مگرید کہ مجھاس کے سوا کچھ دوسری بات ظاہر ہویا سمجھ میں آئے بہاقرار باطل ہے۔<sup>(5)</sup> (شرنبلا لی)

مسكه 10: پورے مكان كا قراركيا أس ميں سے ايك كمره كا استناكيا بيا ستناصح ہے۔ (6) (درمخار)

مسکلہ ۱۲: بیانگوٹھی فلاں کی ہے مگراس میں کا نگینہ میراہے یا بیہ باغ فلاں کا ہے مگر بید درخت اس میں میراہے بیہ لونڈی فلاں کی ہے مگراس کے گلے کا پیطوق میرا ہےان سب صورتوں میں اسٹناصیح نہیں مقصد یہ ہے کہ توابع شے کا استثنا صحیح نہیں ہوتا۔<sup>(7)</sup> (درر،غرر)

**مسکلہ کا:** میں نے فلاں سے ایک غلام خریدا جس پرابھی قبضہ نہیں کیا ہے اوس کا ثمن ایک ہزار میرے ذمہ ہے اگر معین غلام کوذ کر کیا ہے تو مقرلہ سے کہا جائے گاوہ غلام دے دواور ہزاررویے لے لوور نہ کیجھنہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہاں یہ ہے کہ مقرلہ میہ کہتا ہے وہ غلام تمہارا ہی غلام ہے اسے میں نے کب بیچا ہے میں نے تو دوسرا غلام بیچا تھا جس پر قبضہ بھی دیدیا

1 .....اقراركرنے والا۔

2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً ومالايكون ، ج٤،ص١٦٢.

3 ..... دعویٰ کرنے والا۔

4 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص ٤٣١.

5..... "غنيةذوي الأحكام "هامش على "دررالحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومابمعناه،الجز الثاني، ص ٢٦.٣.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص ٤٣١.

7 ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومابمعناه،الجز الثاني، ص ٥ ٣٦.

اس صورت میں ہزاررویے جن کا اقرار کیا ہے دینے لازم ہیں کہ جس چیز کے معاوضہ میں اُس نے دینا بتایا تھاجب اُسے ل گئی تورویے دینے ہی ہیں سبب کے اختلاف کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقرلہ کہتا ہے یہ غلام میراغلام ہے اسے میں نے تیرے ہاتھ بیچا ہی نہیں اس کا حکم پیہے کہ مقریر کچھ لازمنہیں کیونکہ جس کے مقابل میں اقرار کیا تھاوہ چیز ہی نہیں ملی اورا گرمقرلہا بینے اُس جواب مٰدکور کے ساتھا تنااوراضا فہ کردے کہ میں نے تمہارے ہاتھ دوسراغلام بیجا تھااس کاحکم پیہے کہ مقر ومقرلہ <sup>(1)</sup> دونوں پرحلف <sup>(2)</sup> ہے کیونکہ دونوں مدعی ہیں اور دونوں منکر ہیں اگر دونوں شیم کھا جائیں مال باطل ہو جائے گالینی نہ اِس کو کچھودینا ہوگا اور نہ اُس کو، پیتمام صورتیں معین غلام کی ہیں۔اورا گرمقر نے معین نہیں کیا بلکہ پیرکہتا ہے کہ میں نے ایک غلامتم سے خریدا تھامقر پر ہزاررویے دینالازم ہے اوراُس کا یہ کہنا کہ میں نے اُس پر قبضہٰ ہیں کیا ہے قابل تصدیق نہیں، عاہے اس جملہ کو کلام سابق سے <sup>(3)</sup> متصل بولا ہویا بچے میں فاصلہ ہو گیا ہود ونوں کا ایک حکم ہے۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ)

مسئلہ ۱۸: پیچیز مجھے زید نے دی ہے اور پی<sup>ع</sup>مرو<sup>(5)</sup> کی ہے اگرزید نے بھی پیاقرار کیا کہ وہ عمرو کی ہے اور عمرو کی اجازت سے میں نے دی ہےاورعمر وبھی زید کی تصدیق کرتا ہے تو اُسے اختیار ہے کہ وہ چیز زید کوواپس دے یاعمر وکو،جس کوجا ہے دےسکتا ہےاورا گرعمروکہتا ہے میں نے زیدکو چیز دینے کی اجازت نہیں دی تھی تو زید کوواپس نہ دےاور بہمقرزید کو تاوان بھی نہیں ، دے گا۔اورا گرزیدوعمرو دونوں اُس چیز کواپنی مِلک بتاتے ہوں تو مقربہ چیز زید کودے کہ زید ہی نے اُسے دی ہےاور زید کو دیدیئے سے شخص بری ہوگیازید مالک ہویانہ ہو۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلہ 19: فلاں شخص کے میرے ذمہ ہزار رویے ہیں وہ شراب یا خزیر کی قیمت کے ہیں یا مرداریا خون کی سجے کے دام <sup>(7)</sup> ہیں یا جوئے میں مجھ پر بیلازم ہوئے ان سب صورتوں میں جبکہ مقرنے الیی چیز ذکر کر دی جس کی وجہ سے مطالبہ ہوہی نہیں سکتا مثلاً شراب وخزیر کے ثمن کا مطالبہ کہ یہ باطل ہے لہذااس چیز کے ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مقراینے اقرار سے رجوع کرتا ہے۔ کہنے کوتو ہزاررو بے کہد یا اورفوراً اوس کو دفع کرنے کی ترکیب بیزکالی کہالیں چیز ذکر کر دی جس کی وجہ ہے دینا ہی نہ پڑے اورا قرار کے بعدر جوع نہیں کرسکتا لہٰذاان صورتوں میں ہزار رویے مقریر لازم ہیں ہاں اگرمقرنے گواہوں سے

3 ..... مملے کلام سے۔

2....قتىم أٹھانا ـ

1....جس کے لیے اقرار کیا گیاہے۔

4 ....."الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٢، ص١٨٣.

اسے عَمُو یر صح بیں اس میں واوسرف کھاجا تاہے برط انہیں جاتا۔

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الحادي عشرفي اقرارالرجل...إلخ، ج٤، ص١٩٦.

7 .... قیت ـ

ثابت کیا کہ جن رویوں کا اقر ارکیا ہے وہ اُسی قتم کے ہیں جس کومقر نے بیان کیا ہے یا خودمقرلہ نے مقر کی تصدیق کی تو مقریر کچھلازمنہیں۔<sup>(1)</sup> (مدایہ، درمختار)

مسلم ۱۰ میرے ذمہ فلال شخص کے ہزاررویے حرام کے ہیں یا سود کے ہیں اس صورت میں بھی رویے لازم ہیں اور اگریہ کہا کہ ہزاررویے زور<sup>(2)</sup> پاباطل کے ہیں اور مقرلہ تکذیب کرتاہے<sup>(3)</sup> تولازم اور نصدیق کرتاہے تولازم نہیں۔<sup>(4)</sup> (بحرالرائق) مسئلہ ا۲: بیا قرار کیا کہ میں نے سامان خریدا تھا اُسکے ثمن کے رویے مجھ پر ہیں یامیں نے فلاں سے قرض لیا تھا اُس کے رویے میرے ذمہ ہیں اسکے بعد بیر کہتا ہے وہ کھوٹے رویے ہیں یا جست <sup>(5)</sup> کے سکتے ہیں یا اُن پیسوں کا چلن اب بند ہے ان سب صورتوں میں اچھے روپے دینے ہوں گے۔اُس نے بیرکلام پہلے جملہ کے ساتھ وصل کیا ہو<sup>(6)</sup> یافصل کیا ہو<sup>(7)</sup> کیونکہ ہیر رجوع ہےاوراگریوں کہا کہ فلاں شخص کے میرے ذمہاتنے رویے کھوٹے ہیں اور وجوب کا سبب نہ بتایا ہوتو جس طرح کے کہتا ہے دیسے ہی واجب ہیں۔اوراگریہا قرارکیا کہ اُس کے میرے ذمہ ہزاررویے غصب یاامانت کے ہیں پھرکہتا ہے وہ کھوٹے ہیں مقر کی تصدیق کی جائے گی اس جملہ کو وصل کے ساتھ کہے یافصل کے ساتھ کیونکہ غصب کرنے والا کھرے کھوٹے کا امتیاز نہیں کرتااورامانت رکھنےوالے کے پاس جیسی چیز ہوتی ہےرکھتا ہے۔غصب یا ودیعت (8) کے اقرار میں اگریہ کہتا ہے کہ جست کے وہ رویے ہیں اور وصل کے ساتھ کہا تو مقبول ہے اور فصل کر کے کہا تو مقبول نہیں۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ، بحر )

مسله ۲۲: بیج تلجه کا اقرار کیا لینی میں نے ظاہر طور پر بیج کی تھی حقیقت میں بیج مقصود نہ تھی اگر مقرلہ نے اس کی تكذيب كى تونىچ لازم ہوگى ورننہيں \_<sup>(10)</sup> (درمختار)

و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص٤٣٣.

2 .....یعنی ظلماً ماز بردستی کے رویے۔ 3 ..... جھٹلا تا ہے۔

4 ....."البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٧،ص ٤٣٠.

6 ..... ملایا ہولینی پہلے جملے کے ساتھ فوراً بولا ہو۔ **5**....ایک سخت نیلے رنگ کی دھات۔

> 7 ......الگ کیا ہولیعنی درمیان میں کوئی اور کلام کیا ہویا کچھ دیر بعد کہا ہو۔ المانت.

9 ...... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص٤٣٣.

و"البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٧، ص ٤٣٠.

🕕 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨، ص٤٣٣.

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء و مافي معناه، ج٢، ص١٨٣.

## نکاح و طلاق کا اقرار

مسلما: مرد نے اقرار کیا کہ میں نے فلانی عورت سے ہزار رویے میں نکاح کیا پھرمرد نے نکاح سے انکار کردیا اور عورت نے بھی اُس کی تصدیق کی تھی تو نکاح جائز ہے عورت کومہر بھی ملے گا اور میراث بھی ہاں اگرمہر مقررمہرمثل سے زائد ہواور نکاح کا اقرار مرض میں ہوا ہوتو بیزیادتی باطل ہے۔اورا گرعورت نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں سے اتنے مہریر نکاح کیا پھر عورت نے انکار کر دیاا گرشو ہر نےعورت کی زندگی میں تصدیق کی نکاح ثابت ہوجائے گا اور مرنے کے بعد تصدیق کی تو نہ نکاح ثابت ہوگانہ شوہر کومیراث ملے گی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله عورت نے مرد سے کہا مجھے طلاق دیدے یا تنے پر خلع کرلے یا کہا مجھے اتنے رویے کے عوض کل طلاق دیدی یا مجھ سے کل خلع کرلیایا تونے مجھ سے ظہار کیایا ایلا کیاان سب صورتوں میں نکاح کا اقرار ہے۔ یو ہیں مرد نے عورت سے کہامیں نے تجھ سے ظہار کیا ہے یاا یلا کیا ہے بیمرد کی جانب سے اقرار نکاح ہے اورا گرعورت سے ظہار کے الفاظ کے بعنی بیر کہ تو مجھ پرمیری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے بیا قرار نکاح نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سا: عورت نے مرد سے کہا مجھے طلاق دیدے مرد نے کہا توا پنے نفس کواختیار کریا تیراام <sup>(4)</sup> تیرے ہاتھ میں ہے بیاقرار نکاح ہے اورا گرمرد نے ابتداءً بیکلام کہاعورت کے جواب میں نہیں کہا تواس کی دوصورتیں ہیں اگر بیکہا تیراامر طلاق کے بارے میں تیرے ہاتھ میں ہے بیا قرار ہے اور اگر طلاق کا ذکر نہیں کیا تو اقرار نکاح نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ، مرد نے کہا تھے طلاق ہے یہ قرار نکاح ہا دراگر کہا تو بھے برحرام ہے یابائن ہوقا قرار نکاح نہیں مگر جب

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الخامس عشرفي الاقرار بالتلجئة، ج٤، ص٢٠٦.
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب السادس عشرفي الاقراربالنكاح والطلاق والرق، ج٤، ص٢٠٧،٢٠٦.
  - 3 .....المرجع السابق ، ص٧٠٧.
    - 4..... معامله۔
  - 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب السادس عشرفي الاقراربالنكاح والطلاق والرق، ج٤،ص٧٠٠.

کے عورت نے طلاق کا سوال کیا ہوا دراس نے اُس کے جواب میں کہا ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: شوہرنے اقرار کیا کہ میں نے تین مہینے ہوئے اسے طلاق دیدی ہے اور نکاح کوابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے تو طلاق وا قع نہیں ہوئی اور نکاح کو جارمہینے ہو گئے ہیں تو طلاق ہوگئی پھراس صورت میں اگرعورت شوہر کی تصدیق کرتی ہوتوعد ّت اُس وفت سے ہوگی جب سے شوہر طلاق دینا بتا تا ہے اور تکذیب کرتی ہوتو وفت اقر ارسے عدّت ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسله لا: شوہر نے بعد دخول بیا قرار کیا کہ میں نے دخول سے پہلے طلاق دیدی تھی بیطلاق واقع ہوگی اور چونکہ قبل دخول طلاق کا اقرار کیا ہےنصف مہر لا زم ہوگا اور چونکہ بعد طلاق وطی کی ہے اس سے مہرمثل لا زم ہوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ک:** مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اس عورت کو تین طلاقیں دیدی تھیں اوراس سے قبل کہ عورت دوسرے سے نکاح کرے پھراُس نے اس سے نکاح کرلیااورعورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں دی تھی یامیں نے دوسرے سے نکاح کرلیا تھااور اُس نے وطی<sup>(4)بھ</sup>ی کی تھی ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پھرا گر دخول نہیں کیا ہے تو نصف مہر لا زم ہو گا اور دخول کرلیا تو پورامہراورنفقہ عدت (<sup>5) بھی</sup> لازم ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

# خرید و فروخت کے متعلق اقرار

مسلدا: ایک نے دوسرے سے کہا یہ چیز میں نے کل تمہارے ہاتھ بیع کی تم نے قبول نہیں کی اُس نے کہا میں نے قبول کر کی تھی تو قول اسی مشتری کامعتبر ہے اور اگر مشتری نے کہا میں نے یہ چیزتم سے خریدی تھی تم نے قبول نہ کی بائع نے کہا میں نے قبول کی تھی تو قول بائع کامعتبر ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلما: بیا قرار کیا کہ میں نے بیہ چیز فلاں کے ہاتھ بیجی اور ثمن وصول یالیا بیا قرار صحیح ہےاگر چیثمن کی مقدار نہ بیان کی ہواورا گرثمن کی مقدار بتا تا ہے اور کہتا ہے ثمن نہیں وصول کیا اور مشتری کہتا ہے ثمن لے بچکے ہوتو قسم کے ساتھ بالکع کا قول معتبر ہوگا اور گواہ مشتری کے معتبر ہوں گے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

3 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

5 .....دوران عدت کھانے پینے وغیرہ کاخر چہ۔ 4 ..... همبستری، جماع۔

7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثامن عشرفي الاقراربالبيع والشراء...إلخ، ج٤، ص٣١٣.

8 .....المرجع السابق، ص ٢ ١ ٢.

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب السادس عشرفي الاقراربالنكاح والطلاق والرق، ج٤، ص٧٠٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب السادس عشرفي الاقراربالنكاح والطلاق والرق، ج٤، ص٧٠٠٠٠.

مسلم سا: مها قرار کیا که میں نے فلاں شخص کے ہاتھ مکان بیجا ہے مگراُس مکان کو متعین نہیں کیا پھرا نکار کر دیا وہ اقرار باطل ہےاورا گرمکان کومتعین کر دیا مگرثمن نہیں ذکر کیا بیاقرار بھی ا نکار کرنے سے باطل ہوجائے گااورا گرمکان کے حدود بیان کر دیےاورشن بھی ذکر کر دیا تو بائع پریہ بچ لا زم ہےا گرچہا نکار کرتا ہوا گرچہ گواہان اقرار کومکان کے حدود معلوم نہ ہوں۔ ہاں پیضرور ہے کہ گوا ہوں سے ثابت ہو کہ وہ مکان جس کے حدود بائع نے بتائے فلاں مکان ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: بیکھا کہ میرے ذمہ فلال کے ہزاررویے فلال چیز کے ثمن کے ہیں اوس نے کھا ثمن تو کسی چیز کا اُسکے ذمہ نہیں البتہ قرض ہےمقرلہ ہزار لےسکتا ہے اوراگرا تنا کہہ کر کہ ثمن تو بالکل نہیں جا ہیے خاموش ہو گیا پھر کہنے لگا اوس کے ذمہ میرے ہزاررویے قرض ہیں تو کیچھنیں ملے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۵:** بدا قرار کیا کہ میں نے بہ چیز فلاں کے ہاتھ نیچ کی اور ثمن کا ذکرنہیں کیامشتری کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز یانسومیں خریدی ہے بائع کسی شے کے بدلے میں بیچنے سے انکار کرتا ہے تو بائع کومشتری کے دعوے برحلف دیا جائے گامحض اقرار اوّل کی وجہ سے بیچ لازم نہیں ہوگی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: بیا قرار کیا کہ بیچیز میں نے فلال کے ہاتھ ایک ہزار میں بیچی ہاوس نے کہا میں نے توکسی دام میں بھی نہیں خریدی ہے پھر کہا ہاں ہزار رویے میں خریدی ہے اب بائع کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھ بیچی ہی نہیں اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہےاُن داموں میں چیز کو لےسکتا ہےاورا گرجس وقت مشتری نے خرید نے سےا نکار کیا تھا ہائع کہد دیتا کہ سچ کہتے ہوتم نے نہیں خریدی اس کے بعد مشتری کیے کہ میں نے خریدی ہے تو نہ بیچ لازم ہوگی ، نہ مشتری کے گواہ مقبول ہوں گے۔ اگر ہائع مشتری کے خریدنے کی تصدیق کرے تو پیضدیق بمنزلهٔ ہیچ<sup>(4)</sup> مانی جائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلمے: پیکہا کہ میں نے بیر چیز فلاں کے ہاتھ بیچ کی ہی نہیں بلکہ فلاں کے ہاتھ، بیا قرار باطل ہے البتۃ اگروہ دونوں دعویٰ کرتے ہوں تواس کو ہرایک کے مقابل میں حلف اوٹھا نایٹریگا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤ ، ص٤ ٢١.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقرو المقرله ، ج٤،ص١٨٨.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع و الشراء... إلخ، ج٤، ص٤١٢.

<sup>4 ....</sup>خرید وفروخت کے قائم مقام۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع و الشراء... إلخ، ج٤، ص٤١٢.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

مسئلہ ۸: وکیل بالبیع<sup>(1)</sup> نے بیع کااقرار کرلیا ہاقرار حق موکل میں <sup>(2)</sup> بھی صحیح ہے یعنی موکل چز دینے سے انکار نہیں کرسکتانثمن موجود ہو یا ہلاک ہو چکا ہودونوں کا ایک تھم ہے۔موکل نے اقرار کیا کہوکیل نے بید چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیع کردی ہےاوروہ مشتری بھی تصدیق کرتا ہے مگر وکیل بیع سے انکار کرتا ہے تو چیز او تنے ہی دام <sup>(3)</sup> میں مشتری کی ہوگئی مگراس کی ذمہ داری موکل پر ہے وکیل سے اس بیچ کوکوئی تعلق نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله 9: ایک شخص نے اپنی چیز دوسر ی شخص کو بیچنے کے لیے دی موکل مرگیا وکیل کہتا ہے میں نے وہ چیز ہزار رویے میں نیچ ڈالیاورنٹن پر قبضہ بھی کرلیاا گروہ چیزموجود ہےوکیل کی بات معتبز ہیںاور ہلاک ہوچکی ہےتو معتبر ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسلم ا: ایک معین چیز کے خریدنے کاوکیل ہے وکیل اقرار کرتا ہے کہ میں نے وہ چیز سورویے میں خرید لی بائع بھی یہی کہتا ہے گرموکل ا نکارکرتا ہے اس صورت میں وکیل کی بات معتبر ہے اورا گرغیر معین چیز کے خریدنے کا وکیل تھااوراُ سکی جنس وصفت وشمن کی تعیین کردی تھی وکیل کہتا ہے میں نے یہ چیز موکل کے حکم کے موافق خریدی ہے اور موکل انکار کرتا ہے اگر موکل نے خمن دے دیا تھا تو وکیل کی بات معتبر ہےاو زنہیں دیا تھا تو موکل کی ۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسلماا: دو شخص بائع ہیںان میں ایک نے عیب کا قرار کر لیا دوسرا منکر ہے تو جس نے اقرار کیا ہے اُس پر واپسی ہوسکتی ہے دوسرے برنہیں ہوسکتی اور اگر بائع ایک ہے مگر اس میں اور دوسر پے خص کے مابین شرکت مفاوضہ ہے بائع نے عیب سے انکار کیا اور شریک اقرار کرتاہے تو چیز واپس ہوجائے گی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم الله (8) نے کہاتم نے دس رویے سے دومن گیہوں (9) میں سلم کیا تھا مگر میں نے وہ رویے نہیں لیے تھےربالسلم (10) کہتا ہےرو بے لے لیے تھے اگرفوراً کہااسکی بات مان لی جائے گی اور کچھ دیر کے بعد کہامسلم نہیں۔(11) یو ہیں اگرایک شخص نے کہاتم نے مجھے ہزارروپے قرض دینے کہے تھے مگر دینہیں وہ کہتا ہے دے دیے تھے اگریہ بات فوراً کہی مسلم ہے اور فاصلہ کے بعد کھی معتبر نہیں۔ (12) (عالمگیری)

- \_\_\_\_ کیل کرنے والے کے حق میں۔ **1**....فروخت کرنے کاوکیل۔
  - 4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثامن عشرفي الاقراربالبيع والشراء...إلخ، ج٤، ص٥١٢.
  - 5 .....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق، ص٢١٦. 7 .....المرجع السابق، ص٧١٧.
    - 8 ..... يَجْسَلُم مِيْنِ بِالْعَ وَمُسْلُم اليه كَتِمَ بِينِ .... و ...... گذم -
    - السيخ سلم مين مشترى كورب السلم كهتے ہيں۔ السين تابل سلين ہيں۔
- ք ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الاقرار،الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقروالمقرله ،ج٤،ص ١٩٠.

مسکله ۱۱۰۰ مضارب کے ہاتھ میں دین (2) کا قرار کیا اگر مال مضاربت مضارب کے ہاتھ میں ہے مضارب کے ہاتھ میں ہے مضارب کا قرار رب المال پر اقرار لازم ہوگا اور مضارب کے ہاتھ میں نہیں ہے تو رب المال پر اقرار لازم نہیں ہوگا۔ مزدور کی اجرت، جانور کا کرایہ، دوکان کا کرایہ ان سب چیزوں کا مضارب نے اقرار کیا وہ اقرار رب المال پر لازم ہوگا جبکہ مال مضارب کے پاس ہواور اگر مال دے دیا اور کہدیا کہ یہ پناراس المال لواس کے بعداس قسم کے اقرار بیار ہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: مضارب نے ایک ہزاررو پے نفع کا اقرار کیا پھر کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگئ پانسورو پے نفع کے ہیں اسکی بات نامعتر ہے جو پچھ پہلے کہد چکا ہے اُس کا ضامن ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 10: مضارب نے بھے کی ہے بیچ کے عیب کا<sup>(6)</sup>رب المال نے اقرار کیا مشتری بیچ کو مضارب پرواپس نہیں کرسکتا اور بائع نے اقرار کیا تو دونوں پرلازم ہوگا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

#### وصی کا اقرار

مسکلہ! وصی نے بیا قرار کیا کہ میت کا جو کچھ فلاں کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کرلیا اور بینہیں بتایا کہ کتنا تھا گھر بیہ کہا کہ میں نے سورو پے اُس سے وصول کیے بیں مدیون (8) کہتا ہے کہ میرے ذمہ میت کے ہزار رو پے تھے اور وصی نے سب وصول کر لیے اگر میت نے مدیون سے دَین کا معاملہ کیا تھا گھر وصی اور مدیون نے اس طرح اقرار کیا تو مدیون بری ہوگیا یعنی وصی اب اُس سے کچھ نہیں وصول کر سکتا اور وصی کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے یعنی وصی سے بھی ور ثانوسو کا مطالبہیں کر سکتے اور اگر ور ثانہ نے مدیون کے مقابل میں گواہوں سے اُس کا مدیون ہونا ثابت کیا جب بھی وصی کے اقرار کی وجہ سے مدیون بری ہوگیا مگر وصی پر نوسورو پے تا وان کے واجب ہیں جو ور ثان سے وصول کریں گے۔ اور اگر مدیون نے پہلے ہی مدیون بری ہوگیا مگر وصی پر نوسورو پے تا وان کے واجب ہیں جو ور ثان سے وصول کریں گے۔ اور اگر مدیون نے پہلے ہی

1 .....مضاربت پر مال لینے والا۔ 2 .....قرض۔ 3 .....مضاربت پر مال دینے والا۔

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب التاسع عشرفي اقرارالمضارب والشريك، ج٤،ص٢١٨.

5 .....المرجع السابق، ص ٢١٩.

6 .....جو چيز بيچي گئي اُس ڪِءيب کا۔

7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب التاسع عشرفي اقرارالمضارب والشريك، ج٤، ص ٢١٩.

8 ..... مقروض بـ

دَین کا اقر ارکیا ہےاور پیر کہوہ ہزاررویے ہےاس کے بعدوصی نے اقر ارکیا کہ جو پچھاس کے ذمہ تھامیں نے سب وصول کرلیا پھر بعد میں یہ کہا کہ میں نے اُس سے سورو بے وصول کیے ہیں تو مدیون بری ہو گیا مگر وصی نوسواینے یاس سے ور شہودے۔ یہ تمام با تیں اُس صورت میں ہیں کہایک سووصول کرنے کا اقرار وصی نے فصل کے ساتھ کیا اورا گریپا قرار موصول ہو یعنی یوں کہا کہ جو کچھمیّت کا اُس کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کرلیا اور وہ سورو یے تھے اور مدیون کہتا ہے کہ سونہیں بلکہ ہزار تھے اور تم نے سب لے لیے تو وصی کے اس بیان کی تصدیق کی جائے گی اور مدیون سے نوسو کا مطالبہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: وصی نے ورثہ کا مال بیج کیا اور گواہوں سے ثابت کیا کہ پورائن میں نے وصول کیا اور ثمن سورو یے تھا مشتری کہتا ہے ڈیڑھ سونٹن تھاوسی کا قول معتبر ہوگا مگرمشتری ہے بھی پیاس کا مطالبہ نہ ہوگا اورا گروسی نے اقرار کیا کہ میں نے سورویے وصول کیے اور یہی پورائمن تھامشتری کہتا ہے ڈیڑھ سوٹمن تھا تو مشتری پچاس رویے اور دے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ سا: وصی نے اقرار کیا کہ جو کچھ میت کا فلاں کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کر لیا اورگل سورویے تھے گرگوا ہوں سے ثابت ہوا کہاُس کے ذمہ دوسو تھے تو مدیون سے سورو بے وصول کیے جائیں گے وصی اپنے اقر ارسے ان کو باطل نہیں کرسکتا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ؟: وصی نے اقرار کیا کہ لوگوں کے ذمہ میت کے جو کچھ دیون تھے میں نے سب وصول کر لیے اس کے بعدایک شخص آتا ہےاور کہتا ہے میں بھی میت کامدیون تھااور مجھ سے بھی وصی نے دَین وصول کیا وصی کہتا ہے نہ میں نے تم سے بچھ لیا ہے اورنہ مجھے پیمعلوم ہے کہ میت کا دَین تمہارے ذمہ بھی ہے تو وصی کا قول معتبر ہے اوراس مدیون نے چونکہ دَین کا اقرار کیا ہے اس سے دَین وصول کیا جائے گا۔(4) (عالمگیری)

مسلده: وصی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص پرمیّت کا جو کچھ دَین تھا میں نے سب وصول کر لیا مدیون کہتا ہے کہ مجھے پر ہزار رویے تھے وصی کہتا ہے ہاں ہزار تھے مگر یانسورویے تم نے میّت کواُس کی زندگی میں خوداُسے دیے تھے اور یانسو مجھے دیے مدیون کہتا ہے میں نے ہزارشمصیں کودیے ہیں وصی پر ہزاررویے لازم ہیں مگر ور ثداُس کوحلف<sup>(5)</sup> دیں گے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العشرون في اقرارالوصى بالقبض، ج٤، ص ٢٢٢،٢٢.
  - 3 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق، ص٢٢٢.
    - 4 .....المرجع السابق.
      - **ق**....قتم ـ
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العشرون في اقرارالوصي بالقبض، ج٤، ص٢٢٣.

## ودیعت و غصب وغیرہ کا اقرار

مسلما: بیاقرار کیا که میں نے اس کا ایک کیڑا غصب کیا یا اُس نے میرے پاس کیڑا امانت رکھا اور ایک عیب دار کیڑالا کر کہتا ہے بیو ہی ہے مالک کہتا ہے بیوہ نہیں ہے مگراس کے پاس گواہ نہیں توقشم کے ساتھ غاصب <sup>(3)</sup> پامین کا ہی قول معتبرہے۔(4)(درمختار)

مسلما: میرکها که میں نے تم سے ہزاررو بے امانت کے طور پر لیے اور وہ ہلاک ہو گئے مقرلہ <sup>(5)</sup> نے کہانہیں بلکہ تم نے وہ رویے غصب کیے ہیں مُور (<sup>6)</sup> کو تاوان دینا پڑے گا۔اوراگریوں اقرار کیاتم نے مجھے ہزار رویے امانت کے طور یردیے وہ ضائع ہو گئے اورمقرلہ کہتا ہے نہیں بلکہتم نے غصب کیے تو مقریر تاوان نہیں اورا گریوں اقرار کیا کہ میں نےتم سے ہزاررویےامانت کے طور پر لیےاوس نے کہانہیں بلکہ قرض لیے ہیں یہاں مقر کا قول معتبر ہوگا۔ یہ کہا کہ یہ ہزاررویے میرے فلاں کے پاس امانت رکھے تھے میں لے آیاوہ کہتا ہے نہیں بلکہ وہ میرے رویے تھے جس کووہ لے گیا تواوسی کی بات معتبر ہوگی جس کے یہاں سے اس وقت رویے لایا ہے کیونکہ پہلا شخص استحقاق کا مدعی ہے <sup>(7)</sup> اور یہ منکر ہے لہذا رویے موجود ہوں تو وہ واپس کرے ورنہ اونکی قیت ادا کرے۔<sup>(8)</sup> (ہدایہ، درمختار)

- 1 ..... مال واسیاب \_
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العشرون في اقرارالوصبي بالقبض، ج٤، ص٢٢٣.
  - 3....غصب كرنے والا بـ
  - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨، ص٤٣٣.
    - 6.....اقراركرنے والا۔
- 5 ....جس کے لیےاقرارکیا۔
- 7 .....ایناحق ثابت کرنے کا دعویدارہے۔
- 8 ....."الهداية"، كتاب الاقرار ، باب الإستثناء و مافي معناه، ج٢، ص ٥ ٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار،باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨،ص٤٣٣.

مسئلہ ؟: درزی کے پاس کیڑا ہے کہتا ہے بیہ کیڑا فلاں کا ہے اور مجھے فلاں شخص (دوسرے کا نام لے کر کہتا ہے ) کہ اُس نے دیا ہےاوروہ دونوںاُس کیڑے کے مدعی ہیں تو جس کا نام درزی نے پہلے لیااسی کودیا جائے گایہی حکم دھو بی اورسونار <sup>(2)</sup> کاہےاور بیسب دوسرے کو تاوان بھی نہیں دیں گے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۵: پینزاررویے میرے پاس زید کی امانت ہیں نہیں بلکہ عمرو<sup>(4)</sup> کی توبیہ ہزار جوموجود ہیں یہ تو زید کودے اور اتنے ہی اپنے پاس سے عمر وکودے کہ جب زید کے لیے اقرار کرچکا تو اُس سے رجوع نہیں کرسکتا۔<sup>(5)</sup> (درر،غرر) ہواُس وقت ہے کہزید بھی اینے رویے اس کے پاس بتا تا ہو۔

مسئلہ ٧: پيکها که ہزاررو بے زيد کے ہين نہيں بلکه عمرو کے ہيں اس ميں امانت کا لفظ نہيں کہا تو وہ رو بے زيد کو دے عمرو کا اس پر کچھ واجب نہیں۔ یہ اُس صورت میں ہے کہ عین کا اقرار ہواورا گرغیر معین شے کا اقرار ہومثلاً یہ کہا کہ میں نے فلاں کے سورویے غصب کیے نہیں بلکہ فلال کے اس صورت میں دونوں کو دینا ہو گا کہ دونوں کے حق میں اقرار سیجے  $(6)^{(6)}$  (درمختار)

مسلکہ 2: ایک نے دوسرے سے کہامیں نے تم سے ایک ہزار بطور امانت لیے تھے اور ایک ہزار غصب کیے تھے امانت کے رویے ضائع ہو گئے اور غصب والے میموجود ہیں لے لو،مقرلہ میے کہتا ہے کہ میامانت والے روپے ہیں اور غصب

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء و مافي معناه، ج٢، ص ١٨٥.

<sup>2 ....</sup>سونے کا کاروبارکرنے والا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الحادى عشر في اقرار الرجل...إلخ، ج٤، ص١٩٧.

اسے عَمْرُ بِرِ هِ بِين اس ميں واوسرف لکھاجا تاہے برِ هائبيں جا تا۔

<sup>5 ...... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومابمعناه، الجزء الثاني، ص٣٦٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار،باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨،ص ٤٣٤.

والے ہلاک ہوئے ،اس میں مقرلہ کا قول معتبر ہوگا یعنی بیہ ہزار بھی لے گا اورایک ہزار تاوان لے گا۔ یو ہیں اگر مقرلہ بیکہتا ہے کہ نہیں بلکہ تم نے دو ہزارغصب کیے تھے تو مقر<sup>(1)</sup>سے دونوں ہزاروصول کرے گا۔اورا گرمقر کے بیالفاظ تھے کہتم نے ایک ہزار مجھے بطور امانت دیے تھے اور ایک ہزار میں نے تم سے غصب کیے تھے امانت والے ضائع ہو گئے اور غصب والے بیرموجود ہیں اور مقرلہ <sup>(2)</sup> بیکہتا ہے کہ غصب والے ضائع ہوئے تواس صورت میں مقر کا قول معتبر ہوگا یعنی یہ ہزار جوموجود ہیں لے لےاور تاوان چھ<sup>ب</sup>یں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسكله ٨: ايك شخص نے كہاميں نے تم سے ہزاررو بے بطورامانت ليے تھے وہ ہلاك ہو گئے دوسرے نے كہا بلكة تم نے غصب کیے تھے مقریر تاوان واجب ہے کہ لینے کا اقرار سبب ضان کا اقرار ہے مگراس کے ساتھ امانت کا دعویٰ ہے اور مقرلہ اس سے منکر ہے لہذااسی کا قول معتبر اور اگریہ کہا کہتم نے مجھے ہزار رویے امانت کے طور پر دیے وہ ہلاک ہو گئے دوسرا یہ کہتا ہے۔ کہتم نے غصب کیے تھے تو تاوان نہیں کہاس صورت میں اس نے سبب ضان کا اقرار ہی نہیں کیا بلکہ دینے کا اقرار ہے اور دینا مقرله کافعل ہے۔(4)(ہدایہ)

مسكله 9: ميكها كه فلال شخص پرميرے ہزارروپے تھے ميں نے وصول پائے اس نے كہاتم نے بيہ ہزارروپے مجھ سے لیے ہیں اور تمہارا میرے ذمہ کچھ نہیں تھاتم وہ رویے واپس کرواگریں تھا جائے کہاُس کے ذمہ کچھ نہ تھا تو اُسے واپس کرنے ہوں گے۔ یو ہیں اگراُس نے بیا قرار کیا تھا کہ میری امانت اُس کے پاس تھی میں نے لے لی یا میں نے ہبہ کیا تھاوا پس لےلیا دوسرا کہتا ہے کہ نہ امانت تھی نہ ہبہ تھاوہ میرامال تھاجوتم نے لے لیاوا پس کرنا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (مبسوط)

مسئلہ ا: اقرار کیا کہ یہ ہزار رویے میرے یاس تمہاری و دِیعت (<sup>6)</sup> ہیں۔مقرلہ نے جواب میں کہا کہ ودیعت نہیں ہیں بلکہ قرض ہیں یامبیع کے ثمن ہیں مقرنے کہا کہ نہ ودیعت ہیں نہ دَین <sup>(7)</sup> اب مقرلہ یہ جا ہتا ہے کہ دَین میں اون رویوں کو وصول کرلے نہیں کرسکتا کیونکہ و دِیعت کا اقراراس کے رد کرنے سے رد ہو گیااور دَین کا قرار تھا ہی نہیں للہذا معاملہ ختم

- 1 .....اقرار کرنے والا۔ 2 ....جس کے لیےاقرار کیا ہے۔
- 3 ...... "الفتاوى الخانية، كتاب الاقرار، فصل فيمايكون اقراراً ، ج٢٠ص ٢٠١.
  - 4 ....."الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء و مافي معناه، ج٢، ص ١٨٥.
- المبسوط"للسرخسى، باب الاقرار بالاقتضاء، ج٩ ، الجزء الثامن عشر، ص١١٧،١١.
  - €....قرض۔ 6 ....امانت ـ

مسئلہ اا: یہ کہازید کے گھر میں سے میں نے سورو یے لیے تھے پھر کہا کہ وہ میرے ہی تھے یا یہ کہا کہ وہ رویے عمر و (2) کے تھے وہ رویے صاحب خانہ لیخی زید کو واپس دے اور عمر وکواپنے پاس سے سورویے دے۔ یو ہیں اگریہ کہا کہ زید کے صندوق یااوس کی تھیلی میں سے میں نے سورو بے لیے پھریہ کہا کہ وہ عمرو کے تھے وہ روپے زید کودےاور عمرو کے لیے چونکہ اقرار کیااسے تاوان دے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسكلة التي المنظلال كے همر ميں سے ميں نے سورو بے ليے پھر كہااوس مكان ميں ، ميں رہتا تھاياوہ ميرے كرابيه میں تھا اُس کی بات معتبرنہیں یعنی تاوان دینا ہوگا ہاں اگر گواہوں ہےاُس میں اپنی سکونت <sup>(4)</sup> یا کرایہ پر ہونا ثابت کر دے تو ضان سے بری ہے۔(5)(خانیہ)

**مسکلہ بنا:** پیکہا کہ فلاں کے گھر میں میں نے اپنا کیڑار کھا تھا پھرلے آیا تواس کے ذمہ تاوان نہیں۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۱۱: میکہ کہ فلاں شخص کی زمین کھود کراُس میں سے ہزاررویے نکال لایا مالک زمین کہتا ہے وہ روپے میرے تھے اور پیکہتا ہے میرے ہیں، مالکِ زمین کا قول معتبر ہے۔ مالک زمین نے گواہوں سے ثابت کیا کہ فلاں شخص نے اس کی ز مین کھود کر ہزارروپے نکال لیے ہیں وہ کہتا ہے میں نے زمین کھودی ہی نہیں یا بیکہتا ہے کہ وہ روپے میرے تھے وہ روپے مالک زمین کے قرار دیے جائیں گے۔ (7) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص ٢٠١.

اے عَمُوریر سے ہیں اس میں 'واؤ 'صِر ف کھاجا تا ہے برا ھانہیں جاتا۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢،ص٢٠.

<sup>4....</sup>ر مائش۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص٢٠٣.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الاقرار،الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقرو المقرله ،ج٤،ص١٨٨.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب التاسع في الاقرار بأخذالشئ من مكان، ج٤، ص ١٩١.

#### متفرقات

مستلما: زیدے عمرو کے ذمہ دس رویے اور دس اشرفیاں ہیں زیدنے کہا میں نے عمرو سے رویے وصول یائے نہیں بلکہ اشرفیاں وصول ہوئیں عمرو کہتا ہے دونوں چیزیں تم نے وصول یائیں تو دونوں کی وصولی قرار دی جائے گ<sub>ا</sub>\_<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ایک شخص کے دوسرے برایک دستاویز کی روسے دس رویے ہیں اور دس رویے دوسری دستاویز کی روسے ہیں دائن <sup>(2)</sup>نے کہامیں نے مدیون <sup>(3)</sup>سے دس رویے اس دستاویز والے وصول پائے نہیں بلکہ اس دستاویز والے وصول پائے دس ہی رویے کی وصولی اقراریائے گی اختیار ہے کہ جس دستاویز والے جاسے قرار دے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلم بنا: زید کے عمرو کے ذمہ سورو بے ہیں اور بکر کے ذمہ سورو بے ہیں اور عمرو و بکر ہرایک دوسرے کا کفیل <sup>(5)</sup> ہے۔ زید نے اقرار کیا میں نے عمرو سے دس رویے وصول پائے نہیں بلکہ بکر سے تو عمرو و بکر دونوں سے دس دس رویے وصول کرنے کا اقرار قراریائے گا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ؟: ایک شخص کے دوسرے پر ہزاررویے ہیں دائن نے کہاتم نے اوس میں سے سورو پے مجھے اپنے ہاتھ ہے دیے نہیں بلکہ خادم کے ہاتھ بھیج توبیسوہی کا اقر ارہے اورا گران روبوں کا کوئی شخص گفیل ہے اور دائن نے بیرکہا کہتم سے میں نے سورو یے وصول پائے نہیں بلکہ تمھا ر کے فیل سے تو ہرا یک سے سوسورو یے لینے کا اقر ار ہے اورا گر دائن اون دونوں یرحلف دینا چاہے نہیں دے سکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئله 13: دائن نے مدیون سے کہا سورویتم سے وصول ہو چکے مدیون نے کہا اور دس رویے میں نے تمہارے یاس بھیجے تھےاور دس رویے کا کپڑا تمہارے ہاتھ فروخت کیا ہے دائن نے کہاتم سے کہتے ہویہ سب اوٹھیں سومیں ہیں دائن

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار و الإستثناء والرجوع، ج٤، ص١٩٦.

2 ....قرض دینے والا۔ €....مقروض۔

4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤، ص١٩٦.

ہ۔…ضامن۔

6....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤، ص١٩٦.

7 .....المرجع السابق.

کا قول شم کے ساتھ معتبر ہے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ النہ ایک خص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی بائع (2) نے کہامئیں نے مشتری (3) سے من لے لیا پھر بائع نے کہامشتری کے میر سے ذمہ رو پے تھے اُس سے میں نے مقاصہ (ادلا بدلا) کر لیا بائع کی بات نہیں مانی جائے گی۔اورا اگر بائع نے پہلے یہ کہا کہ مشتری کے رو پے میر سے ذمہ تھے اُس سے میں نے مقاصہ کر لیا اور بعد میں یہ کہا کہ من کے رو پے مشتری سے لے لیے تو بائع کا قول معتبر ہے۔ یو ہیں اگر بائع نے یہ کہا کہ من کے رو پے وصول ہو گئے یا وہ ممن کے رو پے سے بری ہوگیا پھر کہتا ہے میں نے مقاصہ کر لیا تو اُس کی بات مان لی جائے گی۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ ک: مقرلہ ایک شخص ہے اور مقرنے نفی واثبات کے طور پر دو چیز وں کا اقر ارکیا تو جومقدار میں زیادہ ہوگی اور وصف میں بہتر ہوگی وہ واجب ہوگی مثلاً زید کے مجھ پرایک ہزار روپے ہیں نہیں بلکہ دو ہزار یا یوں کہا اُس کے مجھ پرایک ہزار روپے کھرے (5) ہیں نہیں بلکہ کھوٹے یا اس کا عکس یعنی یوں کہا اوس کے مجھ پر دو ہزار ہیں نہیں بلکہ ایک ہزار یا ایک ہزار کھوٹے ہیں نہیں بلکہ کھرے ،ان سب کا حکم ہے کہ پہلی صورت میں دو ہزار واجب اور دوسری صورت میں کھرے روپے واجب اور اگر جنس مختلف ہوں مثلاً اُس کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں نہیں بلکہ ایک ہزار اور کا درمختار، درالمختار)

مسکلہ ۸: بیکہا کہ زید پر جومیرا دَین <sup>(7)</sup> ہے وہ عمر و کا ہے یا بیکہا کہ زید کے پاس جومیری امانت ہے وہ عمر و کی ہے۔ بیعمر و کے لیے اس دَین وامانت کا اقرار ہے مگر اس دَین یا امانت پر قبضہ مقر کا <sup>(8) ح</sup>ق ہے مگر اس لفظ کو ہبة قرار دینا گذشتہ بیان کے موافق ہوگالہٰذاتسلیم واہب <sup>(9)</sup> اور قبضہ موہوب لہ <sup>(10)</sup> ضروری ہوگا۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

❶....."الفتاوي الهندية"،كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤،ص١٩٦.

**2**.....غ يعين والا \_ **3** 

4....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤،ص١٩٦.

**ئ**اسىخالص ـ

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافى معناه، ج٨، ص ٥٣٥.

7....قرض \_ قراركرنے والے كا \_

🕕 ....."الدرالمختار"،كتاب الاقرار،باب الإستثناء ومافي معناه،ج٨،ص ٤٣٥.

## اقرار مریض کا بیان

مریض سے مرادوہ ہے جومرض الموت میں مبتلا ہواوراس کی تعریف کتاب الطلاق میں مذکور ہو پیکی ہے وہاں سے معلوم

مسئلہا: مریض کے ذمہ جو دَین ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے وہ حالت صحت کا دَین ہے یا حالتِ مرض کا اور اُس کا سبب معروف ہے یاغیرمعروف اورا قراراجنبی کے لیے ہے یاوارث کے لیےان تمام صورتوں کےاحکام بیان کیے جائیں گے۔ مسكيرا: صحت كا دَين <sup>(1)</sup> جا ہے اس كا سبب معلوم ہويا نه ہوا ورمرض الموت كا دَين جس كا سبب معروف ومشهور ہو مثلاً کوئی چیزخریدی ہےاُس کانٹن ،کسی کی چیز ملاک کر دی ہےاُسکا تاوان ،کسی عورت سے نکاح کیا ہےاُس کامُهرمثل بید یون <sup>(2)</sup> اون دیون پرمقدم ہیں جن کا زمانهٔ مرض میں اُس نے اقر ارکیا ہے۔(3) (بح، درمختار)

مسئلہ بیا: سبب معروف کا بہ مطلب ہے کہ گواہوں سے اُس کا ثبوت ہو یا قاضی نے خوداُس کامعاینہ کیا ہوا ورسبب سے وہ سبب مراد ہے جوتبرع نہ ہوجیسے نکاح مشاہداور نیج اورا تلاف مال کدان کولوگ جانتے ہوں ۔مَهرمثل سے زیادہ برمریض نے نکاح کیا تو جو پھھ ممبر مثل سے زیادتی ہے یہ باطل ہے اگر چہ نکاح صحیح ہے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ، مریض نے اجنبی کے حق میں اقرار کیا بیا قرار جائز ہے اگر چہ اُس کے تمام اموال کوا حاطہ کرلے (<sup>5)</sup> اور وارث کے لیے مریض نے اقر ارکیا تو جب تک دیگر ور ثداس کی تصدیق نہ کریں جائز نہیں اور اجنبی کے لیے بھی جمیع مال <sup>(6)</sup> کا قراراُس وفت صحیح ہے جب صحت کا دَین اُس کے ذمہ نہ ہو یعنی علاوہ مقرلہ <sup>(7)</sup> کے دوسر بے لوگوں کا دَین حالت صحت میں جومعلوم تھا نہ ہوورنہ پہلے یہ دَین ادا کیا جائے گا اس سے جب بچے گا تو اُس دَین کوادا کیا جائے گا جس کامرض میں اقرار کیا ہے بلکہ زمانۂ صحت کے دَین کو اُس ودیعت (8) پر مقدم کریں گے جس کا ثبوت محض مریض کے

2....وَ بن كى جَمّع قرضے ـ

3 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص١

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض، ج٨،ص٤٣٧.

4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٤٣٧.

5 .....یعنی جتنے مال کا قرار کیا وہ تر کہ کے مال سے زائد ہوجائے۔

€ ....جس کے لیے اقرار کیا۔ الاسسامانت ـ

6.....تمام مال۔

اقرار سے ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردامحتار)

مسکلہ ۵: مریض کو بیاختیار نہیں کہ بعض دائن کا دَین ادا کردے بعض کا نہ ادا کرے بینی اگر اُس نے ایسا کیا ہے اورگل مال ختم ہوگیایا دوسر ہوگوں کا دَین حصہ رسد کے موافق (2) نہیں وصول ہوگا تو جو پچھمریض نے ادا کیا ہے اُس میں بقیہ دَین والے بھی شریک ہوں گے بنہیں کہ وہ تنہا اوضیں کا ہوجائے جن کو دیا ہے اگر چہ بید دَین جوادا کیا زوجہ کا مُہر ہویا کسی مزدور یا ملازم کی اجرت یا تنخواہ ہو۔ (3) (بحر)

مسئلہ ۷: زمانۂ مرض میں مریض نے کسی سے قرض لیا ہے یا کوئی چیز زمانۂ مرض میں خریدی ہے بشرطیکہ ثل قیمت پر خریدی ہواس قرض کوادا کرنے یا مبیع کے ثمن دینے میں رکاوٹ نہیں ہے بعنی اس میں دوسرے دائن شریک نہیں ہیں تنہا یہی مالک ہیں جن کودیا بشرطیکہ بیقرض و بیج بینہ سے (<sup>4)</sup> ثابت ہول بینہ ہو کہ محض مریض کے اقر ارسے اس کا ثبوت ہو۔ <sup>(5)</sup> ( بحر )

مسکلہ ک: مریض نے کوئی چیز خریدی اوراُس کا ثمن ادانہیں کیا یہاں تک کہ مرگیا تو اگر میجے ابھی تک بائع کے قبضہ میں ہے تو اُسکا تنہا بائع حقدار ہے دوسرے دَین والے اس مبیع کا مطالبہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اُس مرنے والے میں ہے تو اُسکا تنہا بائع حقدار ہے دوسرے دَین والے اس مبیع کا مطالبہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اُس مرنے والے مدیون (6) کی ہے لہٰذا ہم بھی اس میں سے اپنا دَین وصول کریں گے اور اگر مبیع اُس مشتری کے ہاتھ میں پہنچ چی ہے اس کے بعد مراتو جیسے دوسرے دَین والے بیں بائع بھی ایک دائن (7) ہے سب کے ساتھ شریک ہے حصہ کر سدے موافق یہ بھی لے گا۔ (8) (بح درمخار)

مسکلہ ۸: مریض نے ایک دَین کا قرار کیا پھر دوسرے دَین کا اقرار کیا مثلاً پہلے کہا زید کے میرے ذمہاتنے روپے ہیں پھر کہا عمر و کے میرے ذمہاتنے روپے ہیں دونوں اقرار برابر ہیں دینے میں ایک کو دوسرے پرتر جیے نہیں چاہے بید دونوں

و"ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص٤٣٦.

**2**.....یعنی جتنادین بنتا ہےا*س کےمطابق*۔

3 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣١.

4 ..... گوا ہول سے۔

5 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣١.

6 .....قرض دینے والا۔

البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣١.

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨، ص ٤٣٨، ٤٣٨٠

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٧.

اقرار متصل ہوں یافصل کےساتھے ہوں اوراگریہلے دَین کا اقرار کیا پھرامانت کا کہ بیہ چیز میرے یاس فلاں کی امانت ہے بید دونوں بھی برابر ہیں اورا گریملے امانت کا اقرار ہے اُس کے بعد دَین کا توامانت کو دَین پر مقدم رکھا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> (بحر)

مسکلہ 9: ودیعت کا قرار کیا کہ فلال کے ہزار رویے میرے پاس ودیعت ہیں اور مرگیا اور وہ ہزار ودیعت کے متاز نہیں ہیں تومثل دیگردیون کے پیجھی ایک وَین قراریائے گاجوتر کہ ہے ادا کیا جائے گا۔اورا گرمریض کے پاس ہزاررویے ہیں اورصحت کے زمانہ کا اُس برکوئی دَین نہیں ہے اُس نے اقرار کیا کہ مجھ پر فلاں کے ہزارویے دَین ہیں پھراقرار کیا کہ یہ ہزاررویے جومیرے پاس ہیں فلاں شخص کی ودیعت ہے پھرا یک تیسر ٹے خص کے لیے ہزاررو بے دَین کا اقرار کیا تو یہ ہزاررو بے جوموجود ہیں تنیوں پر برابر برابرتقسیم ہوں گےاورا گر پہلے مخص نے کہد یا کہ میرا اُس پر کوئی حق نہیں ہے یامیں نے معاف کر دیا تواسکی وجہ سے تیسرے دائن کاحق باطل نہیں ہوگا بلکہ مودع (<sup>2)</sup>اور دائن میں بیرو پے نصف نصف تقسیم ہوں گے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ا: مریض نے اقرار کیا کہ میرے باپ کے ذمہ فلال شخص کا اتنا دَین ہے اور اس کے قبضہ میں ایک مکان ہے جواس کے باپ کا تھااورخوداس مریض پرز مانۂ صحت کا بھی دَین ہےاس صورت میں اولاً دَین صحت کوادا کریں گےاس سے جب جے گا تواس کے باپ کا دَین جس کا اس نے اقرار کیا ہے ادا کیا جائے گا اورا گراینے باپ کے دَین کا باپ کے مرنے کے بعد ہی ز مانہ صحت میں اقرار کیا ہے تو اُس مکان کو بچے کر پہلے اس کے باپ کا دَین ادا کیا جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے وہ اپنا دَین نہیں لے سکتے جب تک اس کے باپ کا دَین ادانہ ہوجائے۔(1) (عالمگیری)

مسكلماا: مریض نے اقرار کیا کہ وارث کے پاس جومیری ودیعت یا عاریت تھی مل گئی یا مال مضاربت تھا وصول یایا اُسکی بات مان لی جائے گی۔ یو ہیں اگروہ کہتا ہے کہ موہوب لہ <sup>(5)</sup> سے میں نے ہبدکوواپس لے لیایا جو چیز بیچ فاسد کے ساتھ بیچی تھی واپس لی یامغصو ب<sup>(6)</sup> یارہن <sup>(7)</sup> کووصول پایا بیاقرار صحیح ہےاگر جہاس پرز مانۂ صحت کا دّین ہوجب کہ بیسب یعنی موہوب لہ وغیرہ اجنبی ہوں اور اگروارث سے واپس لینے کاان صورتوں میں اقر ارکر بے قو اُسکی بات نہیں مانی جائے گی۔(8) (عالمگیری)

1 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢،٤٣١.

2.....امانت رکھوانے والے۔

3 ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقاريرالمريض وأفعاله، ج٤، ص٧٧، ١٧٨. ١.

4 .....المرجع السابق، ص١٧٨.

🗗 .....گروی رکھی ہوئی چیز ۔ 6 ....غصب کی ہوئی چیز۔ 5 .... جسے ہبہ کیا گیا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقاريرالمريض وأفعاله، ج٤، ص٩٧١.

مسكلة ال: مريض نے اپنے مديون سے دَين كومعاف كرديا اگرييم يض خود مديون ہے اور جس سے دَين كومعاف كيا ہےوہ اجنبی ہے بیہ معاف کرنا جائز نہیں اورا گرخود مدیون نہیں ہے تو اجنبی پر سے دَین کو بقدرا پیخ ثلث مال کے معاف کرسکتا ہے۔ اور وارث سے دَین کومعاف کرے تو چاہے خود مدیون ہویا نہ ہو وارث براصالۃً دَین ہویا اُس نے کفالت <sup>(1)</sup> کی ہو ہرصورت میں جائز نہیں اورا گرمریض نے بیر کہددیا کہاس برمیرا کوئی حق ہی نہیں ہے بیا قرار قضاء مجیح ہے کہاب مطالبہ قاضی کے یہاں نہیں ہوگا مگر دیانةً صحیح نہیں یعنی اگر واقع میں مطالبہ تھااوراس نے ایسا کہد یا تو مؤاخذ وَاخروی ہے۔<sup>(2)</sup> ( بحر )

مسلم سا: مریض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی پیر چیز فلال کے ہاتھ صحت کے زمانہ میں بیچ دی ہے اوراس کانمن بھی وصول کرلیا ہے اور مشتری بھی اس کا دعویٰ کرتا ہوتو بیچ کے حق میں اُسکا اقر ارضیح ہے اور ثمن وصول کرنے کے حق میں بقد رِثُلُث مال کے صحیح اس سے زیادہ میں صحیح نہیں۔<sup>(3)</sup> (بح)

مسلك ١٦: بيا قراركيا كه ميرادَين جوفلال كي ذمه تهاميس نے وصول يا يا اگروه دَين صحت كيز مانه كا تها تو مريض كابيه اقرار صحیح ہے جاہے اس پرخود دَین ہو یانہ ہواورا گربید دَین زمانۂ مرض کا تھااورخو داس پرز مانۂ صحت کا دَین ہے تو بیا قرار صحیح نہیں اور اگراس برصحت کا دَین نہ ہوتو بقد رثلث مال بیا قرار تھیج ہے۔ یہ چیز میں نے فلاں وارث کے ہاتھ صحت کے زمانہ میں بیچ کر دی اور ثمن بھی وصول پایا ہاقرار صحیح نہیں۔<sup>(4)</sup> (بحر)

مسئلہ 10: مریض نے اپنی عورت سے خلع کیا اور عورت کی عدت بھی پوری ہوگئی اب وہ کہتا ہے میں نے بدل خلع وصول پایاا گراُس پر نیز مانهٔ صحت کا دَین ہے نہ مرض کا تو اُس کی بات مان لی جائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلله ۱۱: صحت میں غبن فاحش کے ساتھ کوئی چیز بشرط خیار خریدی تھی اور مرض میں اس بیچ کو جائز کیا یا ساکت رہا یہاں تک کہ مدت خبار گزرگی اس کے بعدم گیا تو یہ بیچ ثلث سے نافذ ہوگی۔<sup>(6)</sup> (بح)

مسکلہ کا: عورت نے مرض میں افرار کیا کہ میں نے شوہر سے اپنام ہر وصول پایا اگرز وجیت پاعدت میں مرگئی اُس کا

€.....ضانت ـ

2 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢.

3 .....المرجع السابق. 4.....المرجع السابق.

5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقاريرالمريض وأفعاله، ج٤،ص ١٨١.

6 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢.

مسللہ ۱۸: مریض نے بہ کہا کہ دنیا میں میری کوئی چیز ہی نہیں ہے اور مرگیا بقیہ ور نہ کواختیار ہے کہ اُس کی زوجہاور بیٹی سے اس بات پرقشم کھلائیں کہ ہمنہیں جانتے ہیں کہ متوفی کے تر کہ میں کوئی چیز تھی۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ 19: مریض نے دوسرے پر بہت کچھاموال کا دعویٰ کیا تھا مدعی نے مدعٰ علیہ سے خفیۃ تھوڑے سے مال پر مصالحت <sup>(3)</sup> کر لی اورعلانیہ بیاقر ارکرلیا کہاس کے ذمہ میرا کچھنیں ہےاورمر گیااس کے بعدور ثہنے دعویٰ کیااور گواہوں سے ثابت کیا کہ ہمارے مورث کے بہت کچھاموال اس شخص کے ذمہ ہیں ہمارے مورث نے ہم کومحروم کرنے کے لیے پیہ ترکیب کی ہے بید عویٰ مسموع <sup>(4)</sup> نہ ہوگا اور اگر مدعی علیہ بھی وارث تھا اوریبی تمام معاملات بیش آئے تو بقیہ ور نہ کا دعویٰ مسمورع ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (ردامجتار)

مسكله ۱۰ جس وارث كے ليے مريض نے اقرار كيا ہے يہ كہتا ہے كه أس شخص نے ميرے ليے صحت كے زمانه ميں اقرار کیا تھااور بقیہور نہ ہیہ کہتے ہیں کہمرض میں اقرار کیا تھاتو قول ان بقیہور نہ کامعتبر ہےاورا گردونوں نے گواہ پیش کیے تو مقرلیہ کے گواہ معتبر ہیں اور اگر مقرلہ کے پاس گواہ نہ ہوں تو اون ور ثه پر حلف دے سکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (بحر)

مسئلہ ا۲: پیجو کہا گیا ہے کہ وارث کے لیے مریض کا اقرار باطل ہے اس سے مرادوہ وارث ہے جو بوقت موت وارث ہوا پنہیں کہ بوقت اقرار وارث ہولیعنی جس وقت اس کے لیےا قرار کیا تھاوارث نہ تھااوراُس کے مرنے کے وقت وارث ہو گیا تو بیا قرار باطل ہے گر جبکہ وراثت کا جدید سبب پیدا ہو جائے مثلاً نکاح لہٰذاا گرنسی عورت کے لیےا قرار کیا تھااس کے بعد نکاح کیاوہ اقرار صحیح ہےاورا گراینے بھائی کے لیےاقرار کیا تھاجومجوب تھامگراُس کے مرنے کے وقت مجوب نہ رہامثلاً جباس نے اقرار کیا تھا اُس وقت اوس کا بیٹا موجود تھا اور بعد میں بیٹا مرگیا اب بھائی وارث ہو گیا اقرار باطل ہے اورا گرا قرار کے وقت بھائی وارث تھامثلاً مریض کا کوئی بیٹا نہ تھا اُس کے بعد بیٹا پیدا ہوااب بھائی وارث نہ رہاا گرمریض کےمرنے تک بیٹا زندہ رہا یہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٤٣٨.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

ھے۔۔۔۔آپس میں صلح۔ 3۔۔۔۔۔آپس میں ساتھ۔۔ 4....قابل قبول ـ

المحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٢٤٠٠٤.

<sup>6 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض، ج٧،ص ٤٣٢.

مسئلہ ۲۲: اگر مریض نے اجنبیہ کے لیے کوئی چیز ہبہ کر دی یا وصیت کر دی اس کے بعد اُس سے نکاح کیا وہ ہبہ یا وصیت باطل ہے۔مریض نے وارث کے لیے اقرار کیا گریہلے بیمقرلہ مرگیااس کے بعدوہ مریض مرامگرمقرلہ کے ورثہ مریض کے بھی ور ثدسے ہیں بہا قرار جائز ہے جس طرح اجنبی کے لیےاقرار۔<sup>(2)</sup> (بحر، عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: مریض نے اجنبی کے لیے اقر ارکیا کہ یہ چیزاُسکی ہے اوراُس اجنبی نے کہا کہ یہ چیزمقر کے وارث کی ہے بیخودمریض کا وارث کے حق میں اقرار ہےلہذا صحیح نہیں۔مریض نے اپنی عورت کے دَین مَہر کا اقرار کیا بیا قرار صحیح ہے پھراگر مرنے کے بعدور ثہ نے گواہوں سے ثابت کرنا جاہا کہ اُس عورت نے مریض کی زندگی میں مَهر بخش دیا تھا یہ گواہ نہیں سُنے جائیں 

مسلم ۱۲۴ مریض نے دَین یا عین کا وارث کے لیے اقرار کیا مثلاً بیکہا کہ اس کے میرے ذمہ ہزاررویے ہیں یا بیکہ فلاں چیزاُس کی ہے بہاقرار باطل ہےخواہ تنہا وارث کے لیےاقرار ہو یا وارث واجنبی دونوں کےحق میں اقرار ہولیعنی دونوں کی شرکت میں وہ دَین ہے یااوس عین میں دونوں شریک ہیںاور بیدونوں شریک ہونے کو مان رہے ہوں یا کہتے ہوں کہ ہم دونوں میں شرکت نہیں ہے بہرحال وہ اقرار باطل ہے ہاں اگر بقیہ ور نثائس اقرار کی تصدیق کریں توبیا قرار نافذ ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۵: شوہر نے عورت کے لیے وصیّت کی یاعورت نے شوہر کے لیے وصیت کی اور دونوں صورتوں میں کوئی دوسراوارث نہیں ہے تو وصیت صحیح ہے اور زوجین <sup>(5)</sup> کے سواد وسرا کوئی وارث جب تنہا ہوتو وصیت کی کیا ضرورت کیوں کہ وہ تو کل کاخودہی وارث ہے۔ (6) (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٦.

<sup>2 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص١٧٧،١٧٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢.

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٤٤١.

<sup>€....</sup>میاں، بیوی۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص ٤٤١.

مسئلہ ۲۶: مریض کے قبضہ میں جا کداد ہے اس کے متعلق اُس نے وقف کا اقر ارکیا اس کی دوصور تیں ہی ایک یہ کہ خوداینے وقف کرنے کا اقرار کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے وقف کیا ہے ایک ثلث مال میں بیروقف نافذ ہوگا۔ دوسری صورت بیر کہاس کودوسرے نے وقف کیا ہے یعنی بیرجا کدا د دوسر ٹے خض کی تھی اُس نے وقف کر دی تھی اگراُس دوسر ٹے خض یا اوس کے وُرَثہ تصدیق کریں جائز ہے اور اگر مریض نے بیان نہ کیا کہ میں نے وقف کیا ہے یا دوسرے نے تو ثلث میں نافذ  $(-1)^{(1)}(-1)^{(1)}$ 

**مسئلہ کا:** مریض نے دارث یا جنبی کسی کے دَین کا قرار کیا اور مرانہیں بلکہا چھا ہو گیا پھراس کے بعد مرا تو وہ اقرار مریض کااقرار نہیں بلکہ صحت کےاقرار کا جو تھکم ہےاُ سکا بھی ہے کیونکہ جب اچھا ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ مرض الموت تھا ہی نہیں غلطی سےلوگوں نے اپیاسمجھ رکھا تھا۔ یہی حکم تمام اون اقراروں کا ہے جومرض کی وجہ سے جاری نہیں ہوتے تھےاورا گر وارث کے لیے وصیّت کی تھی پھرا چھا ہو گیا تو یہ وصیت اب بھی نہیں صحیح ہوگی ۔<sup>(2)</sup> ( در مختار ، ر دامختار )

مسله ۱۲۸: مریض نے دارث کی امانت ہلاک کرنے کا اقرار کیا بیا قرار صحیح ومعتبر ہے اسکی صورت رہے کہ مثلاً بیٹے نے باپ کے پاس گواہوں کے روبروکوئی چیز امانت رکھی اُس کے متعلق باپ بیاقر ارکرتا ہے کہ میں نے قصداً ضائع کر دی ہیہ اقرار معتبر ہے ترکہ میں سے تاوان ادا کیا جائے گا۔ مریض نے اقرار کیا کہ وارث کے پاس جو پچھامانتیں تھیں وہ سب میں نے وصول یا ئیں بیا قرار بھی معتبر ہے۔ بیا قرار بھی معتبر ہے کہ میرا کوئی حق میرے باپ یاماں کے ذمنہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسكله ٢٩: مريض نے بيكها كه ميرى فلال لاكى جومر چكى ہے أس كے ذمه دس رويے تھے جوميں نے وصول پاليے تھے اور اس مریض کا بیٹا انکار کرتا ہے یہ اقر ارضحے ہے کیونکہ وارث کے لیے یہ اقر اربی نہیں وہ لڑکی مرچکی ہے وارث کہاں ے۔<sup>(4)</sup>(درمختار)

**مسئلہ • سا:** مریض نے اپنی زوجہ کے لیے مال کا اقرار کیا وہ عورت شوہر سے پہلے ہی مرگئی اور اُس نے دو بیٹے جھوڑے ایک اسی شوہر سے ہے دوسرا پہلے خاوند سے احتیاط بیہ ہے کہ بیاقرار صحیح نہیں۔ یو ہیں مریض نے اپنے سیٹے کے لیے اقرار کیااور یہ بیٹاباپ سے پہلے مرگیااوراس نے اپنابیٹا حچوڑ ااُس کے مرنے کے بعداُس کاباپ مرااوراس کا اب کوئی بیٹانہیں

<sup>1 .....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص ١٤٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض، ج٨،ص ٤٤٣،٤٤.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٤٤٤،٤٤.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص ٥ ٤٤.

ہے یعنی وہ بوتا وارث ہے تو بمقتصاءاحتیاط<sup>(1)</sup> وہ اقرار صحیح نہیں۔ یو ہیں مریض نے وارث یا جنبی کے لیے اقرار کیا اور مقرلیہ مریض سے پہلے ہی مرگیا مگراس کے وارث اُس مریض مقر کے بھی وارث ہیں اس کا بھی وہی تھم ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكراسا: ايک شخص دو حارروز كے ليے بيار ہوجا تا ہے پھر دو حارروز كوا چھا ہوجا تا ہے اُس نے اپنے بیٹے كے ليے دَین کا اقرار کیاا گرایسے مرض میں اقرار کیا جس کے بعداچھا ہو گیا تواقرار تھے ہے اورا گرایسے مرض میں اقرار کیا جس نے اُسے صاحب فراش کردیااورا چهانه هوااسی مرض میں مرگیا تواقر ارضچه نهیں۔(3) (عالمگیری)

مسلکا سا: مریض نے اقرار کیا کہ فلاں شخص کا میرے ذمہ ایک حق ہے اور ورثہ نے بھی اس کی تصدیق کی اس کے بعد مریض مرگیاوہ شخص اگر مریض کے مال کی تہائی تک<sup>(4)</sup>ایناحق بیان کرےاُس کی بات مان لی جائے گی اور تہائی سے زیادہ کا طالب ہواور ور ثدمنکر ہوں تو ور ثہ پر حلف دیا جائے گا وہ بیشم کھا ئیں کہ ہمارے علم میں میت کے ذمہ اسکا اتنا مال نہ تھا اگرفتسم کھالیں گے صرف تہائی مال اس شخص کودیا جائے گا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ساسا: مریض نے وارث کے لیے ایک معین چیز کا قرار کیا کہ یہ چیزاُس کی ہےاُس وارث نے کہاوہ چیز میری نہیں ہے بلکہ فلاں شخص کی ہےاور پیخص وارث کی تصدیق کرتا ہے بعنی چیز اپنی بتا تا ہےاور مریض مر گیاوہ چیز اس اجنبی کود ہے دی جائے گی اور وارث سے چیز کی قیمت کا تا وان لیاجائے گا۔ یو ہیں اگر مریض نے ایک وارث کے لیے اُس چیز کا اقرار کیااس وارث نے دوسرے وارث کی وہ چیز بتائی وہ چیز دوسرے وارث کو ملے گی اور پہلا وارث اُس کی قیمت تاوان میں دے بیہ قیمت سب ور نہ پرنقشیم ہوگی ان دونو ں کوبھی اس میں سےانکے حصہ ملیں گے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری) <sup>ا</sup>

مسئلہ ۱۳۳۲ مریض برز مانۂ صحت کا دَین ہے اسکی کوئی چیز کسی نے غصب کر لی اور غاصب کے پاس وہ چیز ہلاک ہوگئی قاضی نے تکم دیا کہ غاصب اُس چیز کی قیت مریض کوا دا کرےاب مریض بیا قرار کرتا ہے کہ غاصب سے میں نے قیمت وصول یائی پیربات مانی نہیں جائے گی جب تک گواہوں سے ثابت نہ ہواورا گرز مانۂ صحت میں اُس نے غصب کی تھی اس کے بعد

- 1....ازروئے احتیاط۔
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص٧٦١٠١.
  - ١٧٧٠...المرجع السابق، ص١٧٧....
    - 4....یعنی تیسر ہے جھے تک۔
  - 5....."الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص١٧٨.
    - 6 .....المرجع السابق.

بیار ہوا اور قاضی نے غاصب پر قیمت دینے کا حکم کیا اور مریض کہتا ہے میں نے قیمت وصول پالی تو مریض کی بات مان لی حائے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۳۵۵ مریض نے این ایک چیز جس کی واجبی قیمت ایک ہزارتھی دو ہزار میں بھے ڈالی اوراس کے پاس اس چیز کے سوا کوئی اور مالنہیں ہےاوراوس پر کثرت سے دَین ہیں اب پہ کہتا ہے کہ وہ ثمن میں نے وصول پایا اور مر گیا اُسکا بیا قرار تیجے نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ۲ سا:** ایک شخص نے زمانۂ صحت میں اپنی چیز ئیچ کر دی اورمشتری نے مبیع پر قبضہ بھی کرلیا اس کے بعد بائع بیار ہوااوراس نے ثمن وصول یانے کاا قرار کرلیااور بائع کے ذمہلوگوں کے دَین بھی ہیں پھر یہ بائع مرگیااس کے بعدمشتری نے مبیع میں عیب پایا قاضی نے اس کے واپس کرنے کا حکم دے دیامشتری کو بہتی نہیں ہے کہ دیگر قرض خوا ہوں کی طرح میت کے مال سے اپناثمن واپس لے بلکہ وہ چیز بیچ کی جائے گی اگراس کےثمن سے مشتری کا مطالبہ وصول ہو جائے فبہا اورا گراس کے مطالبہ وصول کر لینے کے بعد کچھ پچے رہاتو یہ بچا ہوا دوسرے قرض خوا ہوں کے دین میں دے دیا جائے گا اورا گرمشتری کےمطالبہ سے کم میں چیز فروخت ہوئی تو میت کے مال سے دوسروں کے دَین ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو مشتری کا بقیہ مطالبہ ادا کیاجائے گاورنہ گیا۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ کسا: مریض نے وارث کورویے دیے کہ فلال شخص کا مجھ پر دَین ہے اس رویے سے اُس کا دَین ادا کر دو وارث کہتا ہےوہ رویے میں نے دائن کودے دیےاور دائن کہتا ہے مجھے نہیں دیے وارث کی بات فقط اُس کے قل میں معتبر ہے یعنی وارث بری الذمہ ہو گیا مریض اس کوسیا بتائے یا جھوٹا بہرحال اس سے رویے کا مطالبہ نہیں ہوسکتا مگر دائن کاحق باطل نہیں ہوگا لینی اُس کا دَین ادا کرنا ہوگا اور اگر مریض نے وارث کو وکیل کیا ہے کہ فلاں کے ذمہ میرا دَین ہے وصول کر لاؤ وارث کہتا ہے میں نے دَین وصول کر کے مریض کو دے دیا اُس کی بات معتبر ہے مدیون بری ہو گیا اس سے مطالبہ نہیں بروسکتا\_<sup>(4)</sup> (مبسوط)

مسلم ۱۳۸۸ مریض نے اپنی کوئی چیز ہیج کرنے کے لیے دارث کودکیل کیااس کی دوصور تیں ہیں مریض کے ذمہ دَین

- 1 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقاريرالمريض و أفعاله، ج٤،ص ١٨١.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 3 .....المرجع السابق.
  - 4 .....المرجع السابق.

ہے یانہیں اگراس کے ذمہ دَین نہیں ہے اور وارث نے گواہوں کے سامنے اُس چیز کو واجبی قیمت پر بیچا اب مریض کی زندگی میں یااس کے مرنے کے بعد بیر کہتا ہے کہ ثمن وصول کر کے میں نے مریض کودے دیایا میرے پاس سے ضائع ہو گیااس کی بات مان لی جائے گی اورا گروارث پیرکہتا ہے کہ میں نے چیز بیع کر دی اور ثمن وصول کرلیا پھر میرے پاس سے ضائع ہو گیاا گروہ چیز بھی ہلاک ہو چکی ہےاور مشتری کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کون شخص تھا جب بھی اسکی بات معتبر ہےاورا گرچیز موجود ہےاور معلوم ہے کہ فلاں شخص مشتری ہے اور مریض بھی زندہ ہے جب بھی وارث کی بات معتبر ہے اور مریض مرچکا ہے تو وارث کا اقر ار کہ میں نے مثن وصول پایااور میرے پاس سے ضائع ہو گیاضیح نہیں اور اگر مریض کے ذمہ دَین ہے تو وارث کی بات معتبر نہیں اگر چہ مریض اسکی تصدیق کرتا ہو۔<sup>(1)</sup> (مبسوط)

مسکلہ ایک شخص نے اینے باپ کے پاس ہزاررو بے گواہوں کے سامنے امانت رکھاس کے باپ نے مرتے وقت بیا قرار کیا کہ وہ امانت کے رویے میں نے خرچ کرڈالے اوراسی اقرار پر قائم رہا توباپ کے ذمہ بیرویے دَین ہیں کہ اس کے مال سے بیٹا وصول کرے گا اورا گرباپ نے سرے سے امانت رکھنے ہی سے انکار کر دیایا کہتا ہے کہ میں نے خرچ کر ڈالے پھر کہنے لگا کہ ضائع ہو گئے یا میں نے بیٹے کودے دیے اسکی بات قابلِ اعتبار نہیں اگر چے قسم کھا تا ہواوراُ س پر تاوان لازم ہے اور اگراس نے پہلے بیکہا کہضائع ہوگئے یامیں نے واپس دیدیے مگر جب اوس پرحلف دیا گیاتو کہنے لگامیں نے خرچ کرڈالے یافتتم سے انکار کر دیا تواس صورت میں ضان لازم نہیں اور تر کہ سے بیرویے ہیں دیے جائیں گے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۱۹۰۰ ایک خض بیار ہےاُس کا ایک بھائی ہےاورایک بی بی ، زوجہ نے کہا مجھے تین طلاقیں دے دواُس نے دے دیں پھراُس مریض نے بیاقرار کیا کہ میرے ذمہ بی بی کے سورویے باقی ہیں اورعورت اپنا پورا مَہر لے چکی ہے وہ مخص ساٹھ روپیپتر کہ چپوڑ کرمر گیاا گرعورت کی عدّت یوری ہو چکی ہے تو گل رویے عورت لے لیگی اور عدّت گز رنے سے پہلے مرگیا تو اولاً تر کہ سے وصیّت کونا فذکریں گے پھرمیراث جاری کریں گےمثلاً اس نے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو ہیں رویے موضی لہ کو دیں گےاور دس رویے عورت کواور تیں اُس کے بھائی کو۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلما المن مریض نے بیاقرار کیا کہ یہ ہزاررو ہے جومیرے پاس ہیں لُقُطَہ ہیں اس اقرار کے بعدمر گیا اوران

<sup>1 ...... &</sup>quot;المبسوط" باب الاقرار بالمجهول أو بالشك، ج ٩ ، الجزء الثاني، ص ٨٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص١٨١.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص١٨٢.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٨٣.

ر و یوں کے علاوہ اُس نے کوئی مال نہیں چھوڑاا گرور ثداُس کے اقرار کی تصدیق کرتے ہوں توان کو کچھنہیں ملے گاوہ رویے صدقہ کر دیے جائیں اور تکذیب کرتے ہوں تو ایک تہائی صدقہ کر دیں اور دو تہائیاں بطور میراث تقسیم کرلیں۔(1)(عالمگیری)

مسلك ١٧٦: مريض كے تين بيٹے بيں ايك بيٹے يرأس كے ہزاررو بے دَين بيں أس مريض نے بيا قراركيا كه ميں نے اس لڑ کے سے ہزار رویے دَین وصول پالیے ہیں بیرمدیون <sup>(2)</sup>بھی اُس کی تصدیق کرتا ہے اور باقی دونوں لڑکوں میں سے ایک تصدیق کرتا ہےاورایک تکذیب تو مدیون بیٹاایک ہزار کی تہائی اُس کودے جو تکذیب کرتا ہےاورخوداس کواور تصدیق کرنے والے کو کچھ ہیں ملے گا۔ (3) (عالمگیری)

**مسئلہ سابھ:** ایک شخص مجہول النسب<sup>(4)</sup> کے لیے مریض نے کسی چیز کا اقرار کیااس کے بعداً سشخص کی نسبت ہا قرار کرتا ہے کہ بیدمیرا بیٹا ہےاوروہ اسکی تصدیق کرتا ہے نسب ثابت ہو جائے گا اوروہ اقرار جو پہلے کر چکا ہے باطل ہو جائے گا اور جب وہ بیٹا ہو گیا تو خود وارث ہے جیسے دوسرے وارث ہیں اورا گر وہ تخص معروف النسب ہے یا وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا تونسب ثابت نہیں ہوگااور پہلاا قرار بدستورسابق ۔<sup>(5)</sup> ( درر غرر ، شرنبلالی )

مسئلہ ۱۲۲۳: عورت کو بائن طلاق دے چکا ہےاُس کے لیے دَین کا اقرار کیا تو دَین ومیراث میں جو کم ہووہ عورت کو دیا جائے بیچکم اُس وقت ہے کہ عورت عدّ ت میں ہوا ورخو داسکی خواہش پرشو ہر نے طلاق دی ہواورا گرعدٌ ت یوری ہو چکی تو وہ اقرار جائز ہے کہ بیدوارث ہی نہیں ہےاورا گرطلاق دیناعورت کے سوال برنہ ہوتو عورت میراث کی مستحق ہےاورا قرار صحیح نہیں کہاس صورت میں وارث ہے۔ (6) (درمختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤،ص٤٨.

<sup>2 ....</sup>مقروض۔

③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص٤٨١.

<sup>4....</sup>یعنی جس کا باب معلوم نہیں۔

<sup>5......</sup> در رالحكام "و "غر رالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، الجزء الثاني، ص٣٦٧..

و"غنية ذوى الأحكام"،هامش على"دررالحكام"،كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،الجزء الثاني،ص٣٦٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص٥٤٤٥.

## اقرارنسب

مسکلہا: اگر کسی نے ایک شخص کے بھائی ہونے کا اقرار کیا لینی بیہا کہ بیر میرا بھائی ہے اگر چہ بیغیر ثابت النسب ہو اگر چہ بی بھی تصدیق کرتا ہومگرنسب ثابت نہیں لینی اُس کے باپ کا بیٹا نہیں قرار پائے گا اسکا صرف اتنا اثر ہوگا کہ مقر کا (<sup>(1)</sup>اگر دوسرا وارث نہ ہوتو بیدوارث ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکلی از وجہ۔ لیمی کہ سکا ہی نہ ہونہ وہ اپنے شوہری علات میں ہواور نہ اُس کی بہن مقر کی زوجہ ہو یا اسکی علات میں ہواور اس کے بہن مقر کی زوجہ ہو یا اسکی علات میں ہواور اس کے سوا اُس کے نکاح میں چار عور تیں نہ ہوں۔ ( مولے لیمی مولا کے عتاقہ بعنی اُس نے اسے آزاد کیا ہے یا اس نے اُسے آزاد کیا ہے بشرطیکہ اُس کی وَلاکا ثبوت غیر مقر سے نہ ہو چکا ہو عورت بھی والدین اور زوج اور مولے کا اقر ارکر سکتی ہے اور اولا د کا اقر ارکر نے میں شرط یہ ہے کہ اگر شوہروالی ہو یا معتدہ (3) تو ایک عورت ولا دت وقعین ولدگی شہادت دے یا زوج ( اُس کی تقد یق کر سے اور اول ہو یا معتدہ تو اولاد کا اقر ارکر سکتی ہے اُس کی تقد یق کر سے اور اگر نہ شوہروالی ہو یا معتدہ تو اولاد کا اقر ارکر سکتی ہے۔ یا شوہروالی ہو گر کہتی ہے اُس سے بچنہیں ہے دوسر سے سے جیٹے کا اقر ارضی ہونی ہونے میں بیشرط ہے کہ لڑ کا اتی عمر کا ہو کہ اتن عمر والامقر کا لڑ کا ہوسکتا ہواوروہ لڑ کا بات النسب نہ ہو۔ ان تمام اقر اروں میں نہ ہواور باپ کے اقر ارمیں بھی بیشرط ہے کہ بلی ظرعم مقرائس کا لڑ کا ہوسکتا ہواور دیم قرار سے نہ نہ ہو۔ ان تمام اقر اروں میں دوسر سے کی تقدد بی شرط ہے مثلاً ہے ہتا ہے فلال میر اباپ ہے اور اس نے انکار کر دیا تو اقر ارسے نہ بنا بہت نہ ہوا۔ اولاد کا اقر اردی تھوڑا بچہ ہے کہ اپنے کو بتا نہیں سکتا کہ میں کون ہوں اس میں تقدد ایق کی کچھٹرور سے نہیں اور اگر غلام دوسر سے کا غلام ہو تو اُسکے مولی کی تقدد بی ضروری ہے۔ (5) ( بحر ، در مختار ، عالمیگیری )

مسکلہ سا: ان مذکورین کے متعلق اقرار صحیح ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس اقرار کی وجہ سے مقریا مقرلہ <sup>(6)</sup> یاکسی اور پر

<sup>🗗 .....</sup>ا قرار کرنے والے کا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٤٤٩.

**<sup>3</sup>**....عدت گزارر ہی ہو۔ **4**..... شوہر۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٣٣٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص٧٤٤٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الإقرار،الباب السابع عشر في الإقراربالنسب...إلخ،ج٤،ص٢١٠.

<sup>6 ....</sup>جس کے لئے اقرار کیا۔

جو پھھ تقوق لازم ہوں گے اون کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلاں میرابیٹا ہے تو یہ مقرلہ اُس شخص کا وارث ہوگا جیسے دوسر ہے ورث وارث ہیں اگر چہ دوسر ہے ورثة اس کے نسب سے انکار کرتے ہوں اور بی مقرلہ اُس مقر کے باپ کا (جومقرلہ کا دادا ہوا) وارث ہوگا اگر چہ مقر کا باپ اُس کے نسب سے انکار کرتا ہوا وراقر ارضی خنہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اقرار کی وجہ سے غیر مقر و مقرلہ پر جو حقوق لازم ہوں گے اُن کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلاں شخص میر ابھائی حقوق لازم ہوں گے اُن کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلال شخص میر ابھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور مقر مرگیا مقرلہ اُن ورثہ کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ بیا مقر کے دوسرے ورثہ اُس کے بھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور مقر مرگیا مقرلہ اُن ورثہ کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ بیا ہیں مقر کے باپ کا بھی وہ وارث نہ ہوگا جبکہ اُس کا باپ اس کے نسب سے منکر ہوگر جب تک مقرز ندہ ہے اس کا نفقہ اُس پر واجب ہوسکتا ہے۔ (۱) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: ایک غلام کا زمانۂ صحت میں مالک ہوااور زمانۂ مرض میں بیاقر ارکیا کہ بیمیرابیٹا ہے اوراوس کی عمر بھی اتن ہے کہ اس کا بیٹا ہوسکتا ہے اوراُس کا نسب بھی معروف نہیں ہے وہ غلام اُس مقر کا بیٹا ہوجائے گا اور آزاد ہوجائے گا اور مقر کا وارث ہوگا اوراُ سے سَعایئے (2) بھی نہیں کرنی ہوگی اگر چیمقر کے پاس اس کے سواکوئی مال نہ ہواگر چیاس پر اتنا ذین ہو کہ اس کے رقبہ کو محیط ہو (3) اوراگر اس غلام کی مال بھی زمانۂ صحت میں اُس کی ملک ہے تو اُس پر بھی سعایت نہیں ہے اوراگر مرض میں غلام کا مالک ہوا اور نسب کا اقر ارکیا جب بھی آزاد ہوجائے گا اور نسب ثابت ہوجائے گا۔ (4) (عامکیری)

مسکلہ ۵: مقر کے مرنے کے بعد بھی مقرلہ کی تقیدیق صحیح ومعتبر ہے مثلاً اقرار کیا تھا کہ یہ میرالڑ کا ہے اور مقر کے مرنے کے بعد شوہر مرنے کے بعد شوہر مرنے کے بعد شوہر تقیدیق کی یہ تقیدیق کی یہ تقیدیق کی مرنے کے بعد نکاح کا ساز اسلسلہ ہی منقطع ہوگیا۔ (6) (درمخار)

مسکلہ ۲: نب کااس طرح اقرار جس کا بوجھ دوسرے پر پڑے اُس دوسرے کے تن میں صحیح نہیں مثلاً کہا فلاں میرا بھائی ہے چچاہے دادا ہے بوتا ہے کہ بھائی کہنے کے معنی یہ ہوئے وہ اس کے باپ کا بیٹا ہوااس اقرار کا اثر باپ پر پڑااسی طرح

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب... إلخ، ج٤،ص٠١٠.

<sup>2 .....</sup> ما لك كواپني قيمت اداكرنے كے ليے غلام كامخت مزدوري كرنا۔

**<sup>3</sup>**.....لعنی دَین ( قرض ) غلام کی قیمت سے زیادہ ہو۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السابع عشر في الإقراربالنسب...إلخ، ج٤،ص٠٢٠.

<sup>5 .....</sup> یعنی بیوی ہونے کا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض، ج٨،ص٨٤.

سب میں بیاقراردوسرے کے تق میں نامعتر مگرخود مقرکے تق میں بیاقرار جو پھھا حکام ہیں وہ اس کے ذمہ لازم ہیں بیات بہد ونوں اس بات پر شفق ہوں بعنی جس طرح بیائ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر بیہ بچا بتا تا ہے تو وہ بھتیجا بتا تا ہے۔ نفقہ (1) وجھا نت (2) ومیرا ث سب احکام جاری ہوں گے بعنی اگر مقر کا کوئی دوسرا وارث نہیں نہ قریب کا نہ دُور کا لعنی ذوی الارجام (3) اور مولے الموالا قبھی نہیں تو مقرلہ وارث ہوگا ورنہ وارث نہیں ہوگا کہ خوداس کا نسب ثابت نہیں ہے پھر وارث ثابت کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتا وارث ثابت سے مراد غیر زوجین ہیں کیونکہ ان کا وجود مقرلہ کو میراث ملنے سے نہیں روکتا۔ (درمختار)

مسکلہ ک: اس صورت میں کتھمیلِ نسب غیر پر ہو<sup>(5)</sup> مُقِرا پنے اقرار سے رجوع کرسکتا ہے اگر چہ مقرلہ نے بھی اسکی تصدیق کرلی ہو مثلاً بھائی ہونے کا اقرار کیا اوراُس نے تصدیق کر دی اس کے بعد اقرار سے رجوع کر کے سارے مال کی وصیت کسی اور شخص کے لیے کردی اب مقرلہٰ ہیں پائے گا بلکہ گل مال موصیٰ لہ کو ملے گا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ۸: جس شخص کا باپ مرگیا اُس نے کسی کی نسبت بیا قرار کیا کہ بیمیرا بھائی ہے تواگر چیہ مقرلہ کا نسب ثابت نہیں ہوگا مگر مقر کے حصہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا اورا گر کسی عورت کواس نے بہن کہا ہے تو وہ اس کے حصہ میں ایک تہائی <sup>(7)</sup> کی حقدار ہوجائے گی۔ <sup>(8)</sup> (بحر)

مسئلہ 9: ایک شخص مرگیا اُس نے ایک پھوٹی چھوڑی اس پھوٹی نے بیا قرار کیا کہ میرا جو بھتیجا مرگیا ہے فلاں شخص اُس کا بھائی یا چچا ہے تو اس پھوٹی کو کچھ تر کنہیں ملے گا بلکہ گُل مال اُسی مقرلہ کو ملے گا کیونکہ جوعورت صورتِ مذکورہ میں وارث تھی اُس نے اپنے سے مقدم دوسرے کو وارث قرار دیا۔ (9) (ردالمحتار)

- 1 .....کھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔ 2 ..... پرورش۔
  - **3**..... يعنى قريبى رشته دار ـ
- 4 ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٩ ٤ ٤.
  - 5 .....یعنی افر ارنسب کابو جھ دوسرے پر پڑتا ہو۔
- 6 ....."البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٣.
  - 7....تیسراحصه-
- البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٣.
- 9 ..... (دالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص ٥٥١.

# مسائل متفرقه

مسکلہا: اقرارا گرچہ جمت قاصرہ ہے کہ اس کا اثر صرف مقر پر پڑتا ہے دوسر نے پرنہیں ہوتا مگر بعض صور تیں ایسی ہیں کہ اقرار سے دوسر نے کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ﴿ حرہ مکلفہ (١) نے دوسر نے کو بین کا اقرار کیا مگرا کس کا شوہر تکذیب کرتا ہے کہ جھوٹ کہتی ہے عورت کا اقرار شوہر کے حق میں بھی صحیح ہے لینی اس اقرار کا اثر اگر شوہر پر پڑے اور اُس کو ضرر ہو جب بھی صحیح مانا جائے گا مثلاً اگرادانہ کرنے کی وجہ سے عورت کو قید کرنے کی ضرورت ہوگی قید کی جائے گی اگر چہ اس میں شوہر کا ضرر ہے۔ ﴿ لَا يَعْ مَلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

مسکلہ ۲: عورت مجہولۃ النسب نے اپنے کنیز ہونے کا اقرار کیا کہ میں فلاں شخص کی لونڈ کی ہوں اوراس شخص مقرلہ نے بھی اسکی تصدیق کی وہ عورت شوہر والی ہے اوراوس شوہر سے اولا دیں بھی ہیں شوہر نے عورت کی تکذیب کی اس صورت میں خاص عورت کے حق میں اقرار شجے ہے لہٰذا اس اقرار کے بعد عورت کے جو بچے ہوں گے وہ رقیق (6) ہوں گے اور شوہر کے حق میں اقرار شجے نہیں لہٰذا نکاح باطل نہیں ہوگا اوراولا د کے حق میں بھی اقرار شجے نہیں لہٰذا وہ پہلے کی سب اولا دیں آزاد ہیں بلکہ وقت اقرار میں جو پیٹ میں بچے موجود تھا وہ بھی آزاد۔ (7) (درمختار)

مسئلہ سا: مجھول النسب نے اپنے غلام کوآزاد کیا اس کے بعدیہ اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور اُس مقرلہ نے بھی تصدیق کی بیا قرار فقط اُس کی ذات کے قق میں صحیح ہے غلام کو جوآزاد کر چکا ہے بیعتق باطل نہیں ہوگا۔اوروہ آزاد کردہ غلام مرجائے اور کوئی وارث ہوجو پورے ترکہ کو لے سکتا ہے تو وہ لے گا اورایساوارث نہ ہوتواگر بالکل وارث نہ ہوتوگل ترکہ مقرلہ لے

<sup>1 .....</sup>لعنی وه آزاد،مسلمان عورت جس پرشرعی احکام نافذ ہوں۔

<sup>3.....</sup>اُبرت پر لینے والا ، کرائے دار۔ 3.....اُبرت پر لینے والا ، کرائے دار۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،فصل في مسائل شتي،ج٨،ص٢٥٠.

<sup>6</sup> سنفلام-

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص٥٣ ٥٤٠٤ ٥٠.

گااورا گروارث ہے مگر پورے تر کہ کوئییں لے سکتا تو اُس کے لینے کے بعد جو کچھ بچاوہ مقرلہ لے گا۔<sup>(1)</sup> (درمختار) مسله ، ایک شخص نے دوسرے سے کہاتمھا رے ذمہ میرے ہزار رویے ہیں دوسرے نے کہاٹھیک ہے یا سے ہے یا یقیناً ہے بیاُ سبات کا جواب ہے بینی اس نے اُس کے ہزاررویے کا اقرار کرلیا۔<sup>(2)</sup> (درر،غرر)اسی طرح اگر کہا بجاہے درست  $(0,0)^{(3)}$  (درمختار)

مسلده: اینی کنیز <sup>(4)</sup> سے کہااے چوٹی ،اے زانیہ ،اے پاگل یا کہااس چوٹی نے ایسا کیا پھراس کنیز کو بیجاخریدار نے ان عیوب میں سے کوئی عیب پایااوراسے یہ چل گیا کہ بائع نے کسی موقع پراییا کہاتھا تو وہ قول عیب کا قرار قرار دے کرلونڈی کو واپس نہیں کرسکتا کہ وہ الفاظ ندا ہیں یا گالی اون سے مقصود پہنہیں کہ وہ ایسی ہی ہے اوراگر مالک نے پیر کہا ہے کہ بیر چوٹی ہے یا زانیہ ہے پایاگل ہے تومشتری واپس کرسکتا ہے کہ بیا قرار ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درر،غرر )ا کثر گاؤں والے یا تائگے والے جانوروں کواپیے عیوب کے ساتھ بکارتے ہیں جن کی وجہ سے اون کوواپس کیا جاسکتا ہے وہاں بھی وہی صورت ہے کہا گراون الفاظ سے گالی دینا مقصود ہوتا ہے پایکار نامقصود ہوتا ہے تو عیب کا اقرار نہیں اورا گرخبر دینامقصود ہوتا ہے تواقر ارہے اور مشتری واپس کرسکتا ہے۔

مسئله ۲: مقرنے اقرار کیااورمقرلہ نے کہد دیا بہ جھوٹا ہے تو وہ اقرار باطل ہوگیا کیونکہ مقرلہ کے رد کر دینے سے اقرار ر دہوجا تاہے گر چندایسے اقرار ہیں کہرد کرنے سے رذہیں ہوتے۔ نالم کی حریت کا اقرار لینی اس کے پاس غلام ہے جس کی نسبت بیاقرارکیا کہ بیآ زاد ہےغلام کہتا ہے میں آ زادنہیں ہوں اب بھی وہ آ زاد ہے۔ ②نسب یعنی کسی شخص کی نسبت کہا بیمیرا بیٹا ہےاُس نے کہااس کا بیٹانہیں ہوں وہ اقر ارر نہیں ہوالیعنی اس کے بعد بھی اگر کہدد ے گا کہ میں اُس کا بیٹا ہوں نسب ثابت ہو جائے گا۔ ③ وقف مثلاً ایک شخص کے پاس زمین ہے اس نے کہا پیز مین ان دونوں آ دمیوں پروقف ہےان کے بعدا نکی اولا د ونسل پر ہمیشہ کے لیےاوراون میں کوئی نہر ہے تو مساکین پراُن دونوں میں سے ایک نے تصدیق کی اورایک نے تکذیب اس صورت میں نصف آمدنی تصدیق کرنے والے کو ملے گی اور نصف مساکین کواس کے بعداُ س منکرنے ا نکار سے رجوع کر کے تصدیق کی تواس کے حصہ کی آ دھی آ مدنی اسے ملنے لگے گی۔ ﴿ طلاق ﴿ عَمَاق ﴿ مِيراث يعنی ايک شخص کے ليے وراثت کا

<sup>🚹 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،فصل في مسائل شتى، ج٨،ص ٤٥٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل، الجزء الثاني، ص ٣٧٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٤٥٤.

<sup>4....</sup>لونڈی۔

<sup>5 .....&</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل، الجزء الثاني، ص٣٧٠.

مسئلہ ک: جو کچھتر کہ وصی کے ہاتھ میں تھاوہ سب میت کی اولا دکووسی نے دیدیااوراُس نے پہ کہ دیا کہ میں نے کل تر کہ وصول پایا میرے والد کے تر کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کو میں نے یا نہ لیا ہواس کے بعد پھروصی برکسی چیز کے متعلق دعویٰ کیا کہ بیمیرے باپ کا تر کہ ہےاوراس کو گواہوں سے ثابت کیا بیدعویٰ سُنا جائے گا۔ یو ہیں اگر وارث نے بیے کہہ دیا کہ میرے والد کا جن جن لوگوں پرمطالبہ تھاسب میں نے وصول پایاس کے بعدا یک شخص پر دعویٰ کیا کہ میرے والد کااس پراتنا دَین ہے بہ دعویٰ سُنا جائے گا۔ یو ہیں وصی سے سی وارث نے سلح کر لی یعنی تر کہ میں اتنی چیزیں ہیں ان میں سے اتنی چیزیں مجھے دی جائیں اوراس کے بعدمیرا کوئی حق تر کہ میں باقی نہیں رہے گا اس صلح کے بعدوصی کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دیکھی جوسلے کے وقت ظاہز ہیں کی گئی تھی اُس میں بقدرا پیز حصہ کے دعویٰ کرسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ،ر دالمحتار )

مسئلہ \Lambda : دخول <sup>(3)</sup> کے بعد بیا قرار کیا کہ میں نے اس عورت کو دخول سے قبل طلاق دے دی تھی پورا مَہر دخول کی وجہ سے اُس کے ذمہ ہے اور نصف مُبر اس اقرار کی وجہ سے۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

**مسئلہ 9:** وقف کی آمد نی جس کے لیے تھی وہ کہتا ہے اس آمد نی کامستحق <sup>(5)</sup> فلال شخص ہے میں نہیں ہوں یہا قرار تیجے ہے یعنی اس کوآ مدنی ابنہیں ملے گی اگر چہ وقف نامہ میں اسی کے لیے ہے مگریہ بات اسی تک محدود ہےاس کے مرنے کے بعد حسب شرا يُطاوقف نامهاسكي اولا ديرتقسيم هوگي \_(6) ( درمختار ، ردامحتار )

مسلم ا: پیا قرار کیا کہ ہم نے فلال کے ہزاررویے غصب کیے پھر پی کہتا ہے ہم دس شخص تصاور مالک پیکہتا ہے کہ تنہا یہی تھااسی کو پورے ہزاررو بے دینے ہول گے کیونکہ پیلفظ (ہم) ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے ہاں اگریہ کہتا کہ ہم سب

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٥ ٥ ٢، ٤ ٥ ٤ .

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،فصل في مسائل شتى، ج٨،ص٧٥٠.

<sup>🕥 .....</sup>مجامعت، ہمبستری، جماع، وطی۔

<sup>4.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص٥٩ م٠٤٥.

<sup>€ .....</sup> حقدار۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ر دالمحتار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،فصل في مسائل شتى، ج٨،ص ٠٠٤.

نے اس کے ہزاررویے غصب کیےاور پھر کہتا کہ ہم دس شخص تصقوبیشک اس سے ایک ہی سولیا جاتا کہ اس نے پہلے ہی سے بتادیا که میں تنہانہ تھا۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

**مسئلہ اا:** ایک چیز کا قرار کر کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگئی یعنی کچھ کا کچھ کہد گیا یہ بات قبول نہیں کی جائے گی مگرمفتی نے اگر طلاق کا حکم دیا تھااس بنایراس نے طلاق کا اقرار کیا بعد میں معلوم ہوا کہ اُس مفتی نے غلط فتو کی دیا تھا ہیے کہ اُس غلط فتوے کی بنایر میں نے غلط اقرار کیا ہید پانی مسموع ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱۲: ایک شخص نے کہا میرے والد نے ثلث مال <sup>(3)</sup> کی زید کے لیے وصیّت کی بلکہ عمر و کے لیے بلکہ بکر کے لیے تو وصیت زید کے لیے ہے عمر و و بکر کے لیے کچھ ہیں۔(4) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کے لیے ہزار رویے کا بنی نابانغی میں اقرار کیا تھاوہ یہ کہتا ہے کہ حالت بلوغ میں اقرار کیا تھااس صورت میں قتم کے ساتھ مقر <sup>(5)</sup> کا قول معتبر ہے اورا گرید کہتا ہے کہ سرسام <sup>(6)</sup> کی حالت میں میں نے اقرار کیا تھا جب میری عقل جاتی رہی تھی اگر معلوم ہو کہ اسے سرسام ہوا تھا جب تو کچھنہیں ورنہ ہزار دینے ہوں گے\_<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلم ١١ مرد كہنا ہے ميں نے نابالغي ميں تجھ سے نكاح كيا تھاعورت كہتى ہے مجھ سے جبتم نے نكاح كيا تھاتم بالغ تھاس میں مرد کا قول معتبر ہے اورا گرمر دیہ کہتا ہے کہ میں نے جب نکاح کیا تھا مجوسی تھاعورت کہتی ہے مسلمان تھاس میں عورت کا قول معتبر ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 10: وو خصول میں شرکت مفاوضہ ہان میں سے ایک نے بیا قرار کیا کہ میرے ساتھی کے ذمہ شرکت سے یہلے کے فلال شخص کےاتنے رویے ہیںاورساتھی اس سےا نکار کرتا ہےاورطالب<sup>(9)</sup> پیرکہتا ہے کہوہ ؤین زمانۂ شرکت کا ہے تو دَین دونوں شریکوں برلازم ہوگا اورا گریہا قرار کیا کہ بیدَ بن شرکت سے پہلے کا ہے اور مجھ پر ہے شریک پڑہیں اور طالب کہتا ہے

- 1 ....." الدرالم ختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٢٦١.
  - 2 .....المرجع السابق، ٢٦٤.
    - € .....تہائی مال۔
- 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٢٦١.
  - ایک بیاری جس سے د ماغ میں ورم آ جا تا ہے۔ 5 .....اقراركرنے والا۔
- 7 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار،الباب الثاني عشر في اسناد الإقرار...إلخ، ج٤،ص١٩٨.
  - 8 .....المرجع السابق.
  - 9.....مطالبه کرنے والا یعنی قرض دینے والا۔

مسکلہ ۱۷: میکہ کہا کہ اس چیز میں فلال کی شرکت ہے یا یہ چیز میرے اور فلال کے مابین مشترک ہے یا یہ چیز میری اور فلال کی ہے ان سب صورتوں میں دونوں نصف نصف کے شریک مانے جائیں گے اور اگر اقر ار میں شریک کا حصہ بھی بتادے مثلاً وہ تہائی یا چوتھائی کا شریک ہے تو جتنا اُس کا حصہ بتایا اُسے ہی کی شرکت کا اقر ارہے۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ کا: یہ کہا کہ میرا کوئی حق فلال کی جانب نہیں اس کہنے سے وہ خص تمام ہی حقوق سے بری ہو گیا یعنی حقوق مالیہ اور غیر مالیہ دونوں سے براء ت ہو گئی۔ غیر مالیہ مثلاً کفالت بالنفس (3) قصاص حدقذ ف۔حقوق مالیہ خواہ دَین ہوں جو مال کے بدلے میں ہوں مثلاً مُہر۔ جنایت کی دیت اور حقوق مالیہ خواہ عین مضمونہ ہوں جنایت کی دیت اور حقوق مالیہ خواہ عین مضمونہ ہوں جیسے غصب یاا مانت ہوں مثلاً ودیعت ، عاریت ، اجارہ بالجملہ اس کہنے کے بعد اب وہ کسی حق کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور اگر یہ لفظ کہا کہ فلال پر میرا کوئی حق نہیں تو صرف مضمون کا اقرار ہے امانت سے براء تنہیں اورا گریہ کہا کہ فلال کے پاس میرا کوئی حق نہیں بیراء ت ہے صرف شے صمون سے براء تنہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: ایک شخص نے دوگواہوں سے مدعیٰ علیہ (<sup>5)</sup> کے ذمہ ہزاررو پے ثابت کیے اور مدعیٰ علیہ نے یہ گواہ پیش کیے کہ مدعی نے ہزاررو پے اس سے معاف کر دیے ہیں اسکی چند صور تیں ہیں اگر وجوب مال کی تاریخ ہو<sup>(6)</sup> اور براء ت (معافی) کی بھی تاریخ ہواور تاریخ معافی بعد میں ہومعافی کا تھم دیا جائے گا اور اگر دستاویز کی تاریخ ہومعافی کی پہلے ہوتو وجوب مال کا تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں کی تاریخ نہ ہویا دستاویز کی تاریخ ہومعافی کی نہ ہویا معافی کی ہو مال کی نہ ہویا معافی کی ہو مال کی نہ ہویا معافی کی ہو مال کی نہ ہویا معافی کی ہو مال کی نہ ہویا دیا جائے گا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار الباب الثاني عشر في اسناد الإقرار ... إلخ، ج٤، ص٠٠٠.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب الثالث عشر فيمايكون إقراراً بالشركة...إلخ، ج٤، ص٢٠٠.

اسد العنی جش شخص کے ذمہ مطالبہ ہے اسے حاضر کرنے کی ضانت دینا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب الرابع عشر فيمايكون إقراراً بالإبراء...إلخ، ج٤،ص٤٠٠.

السجس پردعویٰ کیا گیا۔
 السجس پردعویٰ کیا گیا۔
 السجس پردعویٰ کیا گیا۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب الرابع عشر فيمايكون إقراراً بالإبراء...إلخ، ج٤،ص٥٠٥.

#### صلح کا بیان

اللَّهُ عزوجل فرما تاہے:

{ لَا خَيْرَ فِي كَثِيدُ مِن نَّجُول هُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَلَقَةٍ أَوْ مَعُرُوْ فِ أَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ } (1) "أَن كَى بَهْ يَرى سِرَّوشيوں مِيں بَعِلائَي بَهِ سَرَّانَ كَى سِرَّوثَى جوصدقه يا چھى بات يالوگوں كے ما بين سلح كاحكم كرے۔ " اور فرما تا ہے:

﴿ وَإِنِ امْرَا قُوْخَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا أَشُونَمَ الْوَاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ﴿ } (2)

''اگرکسیعورت کواپنے خاوند سے برخلقی اور بے تو جہی کااندیشہ ہوتو اُن دونوں پریہ گناہ نہیں کہآ ہیں میں سکے کرلیں اور صلح اچھی چیز ہے۔''

اور فرما تاہے:

{وَ إِنْ طَلَّ بِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَكُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعْتُ اِحْلَىهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا اللّهَ يَحِبُّ اللّهَ يَا مَا اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ يَحِبُّ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةً فَا صَلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّمُ اللّهَ مَنْ وَكُونَ أَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةً فَا صَلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّمُ اللّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةً فَا صَلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ ال

''اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ لڑ جائیں تو اُن میں صلح کرا دو پھرا گرا یک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو اُس بغاوت کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پھر جب وہ لوٹ آیا تو دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو بیشک انصاف کرنے والوں کواللہ دوست رکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی بین تواپیخ دو بھائیوں میں صلح کرا واور اللہ سے ڈروتا کہتم پررتم کیا جائے۔''

حدیث! صحیح بخاری شریف میں مہل بن سعدرض اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ بنی عمر و بن عوف کے ماہین کچھ مناقشہ (4) تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم چندا صحاب کے ساتھ اُن میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے نماز کا وقت آگیا

<sup>1 ....</sup> پ٥، النسآء: ١١٤.

<sup>2 .....</sup> پ٥، النسآء: ١٢٨.

<sup>3 .....</sup> پ ۲ ۲، الحجرات: ۹ ، ۱ .

<sup>4....</sup>اختلاف، جھگڑا۔

اورحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تشریف نہیں لائے حضرت بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) نے اذان کہی اور اب بھی تشریف نہیں لائے حضرت بلال نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے پیاس آ کریپہ کہا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) و ہاں رُک گئے اور نماز طیار ہے کیا آ ب امامت کریں گے فر مایا اگرتم کہوتو بڑھا دوں گا حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر (رضی اللہ تعالی عنہ) آ گے آ گئے کچھ دیر بعد حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) تشریف لائے اورصفوں سے گز رکرصف اول میں تشریف لے جا کر قیام فر ما یالوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا حضرت ابوبکر (رضی اللہ تعالیءنہ )اد ہرمتوجہ ہوں مگروہ جب نماز میں کھڑے ہوتے توکسی طرف متوجہ نہ ہوتے مگر جب لوگوں نے بکثرت ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا کہ حضرت ابوبکر (رضی اللہ تعالیءنہ) نے ادہرتوجہ کی دیکھا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)ان کے بیچھے تشریف فر ما ہیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لیے آ گے تشریف لے جانے کا اشارہ کیا حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا کہتم نماز جیسے بڑھار ہے ہو بڑھاؤ حضرت ابوبکر (ضی الله تعالی عنه) نے ہاتھ اٹھا کرالله (عزوجل) کی حمد کی اوراُ لٹے یا وَں چل کرصف میں شامل ہو گئے ۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم ) آ گے بڑھے اور نمازیڑھائی نماز سے فارغ ہوکر لوگوں سے فرمایا: ''ا بوگو! نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو تم نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا بیکام عورتوں کے لیے ہے اگر كوئي چيزنماز ميں کسي کوپيش آ جائے توسُبُ خن اللّٰه سُبُحنَ اللّٰه كے امام جب اس كوسُنے گامتوجہ ہوجائے گا۔اورابو بكر رضي الله تعالی عنہ سے فر مایا، اے ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیاتھا پھرتمہیں نمازیڑھانے سے کون ساامر مانع آیا عرض کی ابوقحا فہ کے بیٹے (ابوبکر) کو بیہنز اوارنہیں <sup>(1)</sup> کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھے (امام بنے )۔<sup>(2)</sup>

حديث: صحيح بخاري مين ام كلثوم بنت عقبه رضى الله تعالى عنها سيم وى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: 'ووه شخص جھوٹانہیں جولوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچا تاہے یا اچھی بات کہتا ہے'۔ <sup>(3)</sup>

**حدیث سا:** بخاری شریف وغیرہ میں مروی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:'' میرا بیہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرادےگا"<sub>-</sub>(4)

حديث، صحيح بخارى ميں ام المونين عائشهرض الله تعالى عنها عدم وي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دروازه يرجھكرا

<sup>1 ....</sup>مناسبنہیں،لائق نہیں۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب ماجاء في الاصلاح بين الناس، الحديث: ١٩٩٠، ٢٠٩ م.٢٠ و٢٠ م.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، باب ليس الكاذب... إلخ، الحديث: ٢٩٦٦، ج٢، ص ٢١٠.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله تعالىٰ عنه ... إلخ، الحديث: ٤ ٢٧٠، ج٢،ص ٢١.

کرنے والوں کی آ واز سنی اُن میں ایک دوسرے سے کچھ معاف کرانا جاہتا تھا اور اُس سے آ سانی کرنے کی خواہش کرتا تھا اور دوسرا کہتا تھا خدا کی قشم ایسانہیں کروں گا۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) باہرتشریف لائے فرمایا کہاں ہے وہ جواللہ کی قشم کھا تا ہے کہ نیک کامنہیں کرے گا اُس نے عرض کی میں حاضر ہوں یارسول الله (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) وہ جو حیا ہے مجھے منظور ہے۔ (1) حديث هن البياري ميں ہے كعب بن مالك رض الله تعالى عنه كہتے ہيں كه ابن البي حَدُرَدُ رضى الله تعالى عنه يرميرا وَين تھا میں نے تقاضا کیااس میں دونوں کی آوازیں بلند ہوگئیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کا شانہ اقدس میں ان کی آوازیں سنیں ، تشریف لائے اور حجرہ کا بردہ ہٹا کر کعب بن مالک کو پکاراعرض کی لبیک پارسول الله(عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم)!حضور (صلی الله تعالی عليه وسلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آ دھا وَ بن معاف کر دوکعب نے کہا میں نے معاف کیا دوسر سے صاحب سے فر مایا:''ابتم اٹھو اورادا کردو''\_(2)

**حدیث ۲:** تصحیح مسلم وغیره میں ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: '' ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی مشتری کواُس زمین میں ایک گھڑ املاجس میں سونا تھااس نے بائع سے کہا بیسوناتم لےلو کیوں کہ میں نے زمین خریدی ہے سونانہیں خریدا ہے بائع نے کہامیں نے زمین اور جو کچھز مین میں تھاسب کوئیچ کر دیاان دونوں نے بیہ مقدمہ ایک شخص کے پاس پیش کیا اُس حاکم نے دریافت کیاتم دونوں کی اولا دیں ہیں ایک نے کہا میر بے لڑ کا ہے دوسرے نے کہامیری ایک لڑکی ہے جاکم نے کہاان دونوں کا نکاح آپس میں کر دواور بیسونا اُن بیخرچ کر دواورمَہر میں دے دو۔ <sup>(3)</sup>

حديث ك: ابوداود نے ابو ہریرہ رض الله تعالی عنہ سے روایت کی که حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں: ''مسلمانوں کے مابین ہرسلے جائز ہے گروہ ملح کہ حرام کوحلال کردے یا حلال کوحرام کردے''۔ (4)

#### مسائل فقهيه

نزاع<sup>(5)</sup> دورکرنے کے لیے جوعقد کیا جائے اُس کوصلح کہتے ہیں۔ وہ حق جو باعث نزاع تھا اوس کومصالح عنہ اورجس میں ہوئی اُس کو بدل صلح اور مصالح علیہ کہتے ہیں۔ صلح میں ایجاب ضروری ہے اور معین چیز میں قبول بھی ضروری ہے

- 1 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، الحديث: ٢١٥، ٢١٠، ج٢، ص ٢١٤.
  - **2**...... "صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب الصلح بالدَّين والعَين، الحديث: ٢١٦، -٢٧١، ج٢، ص٢١٦.
- 3 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاقضية، باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين، الحديث: ٢١\_(١٧٢١)، ص٤٧.
  - 4 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الأقضية، باب في الصلح، الحديث: ٤ ٩ ٥ ٣، ج٣، ص ٢ ٢ ٤.
    - **ه**....اختلاف، جھگڑا۔

اورغیرمعین میں قبول ضروری نہیں ۔مثلاً مدعی نے معین چیز کا دعویٰ کیا مدعی علیہ نے کہاا تنے رویے پراس معاملہ میں مجھ سے سلح کرلومدی نے کہامیں نے کی جب تک مدعیٰ علیہ قبول نہ کرے صلح نہیں ہوگی۔ادراگررویےاشرفی کا دعویٰ ہےاور سلح کسی دوسری جنس پر ہوئی تواس میں بھی قبول ضرور ہے کہ بیر کے کے حکم میں ہےاور بیع میں قبول ضروری ہےاوراُ سی جنس پر ہوئی مثلاً سورویے کا دعویٰ تھا بچاس پر صلح ہوئی ہے جائز ہے اگر چہ مدی علیہ نے رینہیں کہا کہ میں نے قبول کیا یعنی پہلے مدی علیہ نے صلح کو خود کہا کہاتنے میں صلح کرلواس کے بعد مدعی نے کہا کہ میں نے کی صلح ہوگئی اگر چہ مدعیٰ علیہ نے قبول نہ کیا ہو کہ بیاسقاط ہے لعنی اینے حق کوچھوڑ دینا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

صلح کے لیے شرائط حسب ذیل ہیں۔

(۱) عاقل ہونا۔ بالغ اور آزاد ہونا شرطنہیں لہٰذا نابالغ کی صلح بھی جائز ہے جب کداُس کی صلح میں کھلا ہوا ضرر <sup>(2)</sup> نہ ہو۔غلام ماذ ون اور م کا تب کی صلح بھی جا ئز ہے جب کہ اس میں نفع ہو۔نشہ والے کی صلح بھی جا ئز ہے۔

(۲) مصالح علیہ کے قبضہ کرنے کی ضرورت ہوتو اس کا معلوم ہونا مثلاً اتنے رویے برصلح ہوئی یا مرعی علیہ فلاں چیز مدی کو دیدے گا اورا گراُس کے قبضہ کی ضرورت نہ ہوتو معلوم ہونا شرط نہیں مثلاً ایک شخص نے دوسرے کے مکان میں ایک حق کا دعویٰ کیا تھا کہ میرااس میں کچھ حصہ ہے دوسرے نے اُس کی زمین کے متعلق دعویٰ کیا کہ میرااس میں کچھ تق ہےاور سلح یوں ہوئی كەدونولاپ اينے دعوے سے دست بردار ہوجائيں۔

(٣) مصالح عنه كاعوض لينا جائز هوليعني مصالح عنه مصالح كاحق هواييغ كل مين ثابت هوعام ازين كه مصالح عنه مال ہو یا غیر مال مثلاً قصاص وتعزیر جب کہ تعزیر حق العبر <sup>(3)</sup> کی وجہ سے ہواورا گرحق اللّٰہ کی وجہ سے ہوتو اس کاعوض لینا جائز نہیں مثلاً کسی اجنبیه <sup>(4)</sup> کا بوسه لیااور کچھدے کرملے کر لی بہ جائز نہیں۔اورا گرمصالح عنہ کے عض میں کچھ لینا جائز نہ ہوتو صلح جائز نہیں مثلاً حق شفعہ کے بدلے میں شفیع کا کچھ لے کرصلح کر لینا پاکسی نے زِنا کی تہمت لگائی تھی اور کچھ مال لے کرصلح ہوگئی پازانی اور چور یا شراب خوار کو پکڑا تھا اُس نے کہا مجھے جا کم کے پاس پیش نہ کرواور کچھ لے کر چھوڑ دیا یہ ناجائز ہے۔ کفالت بالنفس<sup>(5)</sup> میں مکفول عنہ نے کفیل (6) سے مال لے کرملے کرلی۔ بیٹ سلحیں تو ناجائز ہی ہیں اس ملح سے شفعہ بھی باطل ہوجائے گا

1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الاول في تفسيره شرعاً... إلخ، ج٤، ص ٢٢٩،٢٢٨.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٦.

4 ....غيرمحرم عورت ـ €....فقصان ـ ه بندے کا حق۔

5 .....جش شخض برمطالبه ہواس کوحاضر کرنے کی ذمہ داری لے لینا۔ 6.....ضامن، ذمه دار ـ

اور کفالت بھی جاتی رہی اسی طرح حد قذف بھی اگر قاضی کے یہاں پیش کرنے سے پہلے سلح ہوگئی۔حدز نااور حد شرب خمر میں بھی صلح اگر چہ نا جائز ہے مگر صلح کی وجہ سے حد باطل نہیں ہوتی ۔ چور نے مکان سے مال نکال لیااس نے پکڑا چور نے کسی ا پینے مال کےعوض میں مصالحت کی بیرکٹے نا جائز ہے مال دینا چوریر واجب نہیں اور چوری کا مال چور نے واپس دیدیا ہے تو مقدمہ بھی نہیں چل سکتا اورا گرچور کو قاضی کے پاس پیش کرنے کے بعد مصالحت کی اور اُسے معاف کر دیا تو معافی صحیح نہیں اورا گراُس کو مال ہبہ کر دیا تو حدسرقہ لیغنی ہاتھ کا ٹنا ابنہیں ہوسکتا۔ گواہ سے مصالحت کر لی کہ گواہی نہ دے یہ ک باطل ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

- (۴) نابالغ کی طرف ہے کسی نے صلح کی تو اس صلح میں نابالغ کا کھلا ہوا نقصان نہ ہومثلاً نابالغ پر دعویٰ تھا اُس کے باپ نے صلح کی اگر مدعی کے پاس گواہ تتھےاوراو تنے ہی پرمصالحت ہوئی جتناحق تھایا کچھزیادہ پرتوصلح جائز ہےاورغبن فاحش پر صلح ہوئی یا مدی کے پاس گواہ نہ تھے توصلح ناجائز ہے اورا گرباپ نے اپنا مال دے کرصلح کی ہے تو بہر حال جائز ہے کہ اس میں نامالغ كاليجه نقصان ہيں۔
  - (۵) نابالغ کی طرف سے سلح کرنے والا و شخص ہوجوائس کے مال میں نصّرف کرسکتا ہو<sup>(2)</sup> مثلاً باپ دا داوصی۔
    - (۱) بدل صلح مال متقوم ہوا گرمسلمان نے شراب کے بدلے میں صلح کی بیرائے نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلیا: بدل صلح بھی مال ہوتا ہےاور بھی منفعت مثلاً مدعی علیہ نے اس برصلے کی کہ میراغلام مدعی کی سال بھرخدمت

کرے گایاوہ میری زمین میں ایک سال کاشت کرے گایامیرے مکان میں اتنے دنوں رہے گا۔<sup>(4)</sup> ( درر ،غرر )

مسئلہ ا: صلح کا حکم پیہ ہے کہ مدی علیہ دعویٰ سے بری ہوجائے گا اور مصالح علیہ مدی کی مِلک ہوجائے گا جا ہے مدی عليه حق مدعی سے منکر ہو یا إقراری ہواور مصالح عنه ملک مدی علیہ ہوجائے گا اگر مدعی علیه اقراری تھابشر طیکہ وہ قابلِ تملیک بھی ہویعنی مال ہوا وراگروہ قابلِ مِلک ہی نہ ہومثلاً قصاص یا مدعی علیہ اس امرے انکاری تھا کہ بیڈ قِ مدعی ہے تو ان دونوں صورتوں میں مدعی علیہ کے حق میں فقط دعوے سے براءَت ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٢٦٦ ع، وغيره.

<sup>2 .....</sup>مل ذل، یعنی اخراجات وغیره میں استعال کرسکتا ہو۔

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٢٦٤، وغيره.

<sup>4 ..... &</sup>quot;دررالحكام" و "غررالاحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص ٩٦ ٣٠.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٨.

مسئلہ سا: صلح کی تین صورتیں ہیں بھی یوں ہوتی ہے کہ مدی علیہ حق مدعی کا مقر ہوتا ہے اور بھی یوں کہ منکر تھا اور بھی یوں کہ اُس نے سکوت کیا تھاا قرارا نکار کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلی قتم یعنی اقرار کے بعد سلے ،اس کی چند صورتیں ہیںا گر مال کا دعویٰ تھا اور مال پرصلح ہوئی تو پیلے ہیچ کے تھم میں ہے۔اس صلح پر بیچ کے تمام احکام جاری ہوں گے مثلاً مکان وغیرہ جا ئدادغیر منقولہ پرصلح ہوئی یعنی مدعیٰ علیہ نے یہ چنزیں دے دیں تواس میں شفیع کوشفعہ کرنے کاحق حاصل ہوگااورا گربدل صلح میں کوئی عیب ہوتو واپس کرنے کاحق ہے خیار رؤیت بھی ہے خیار شرط بھی ہوسکتا ہے اور مصالح علیہ یعنی بدل صلح مجہول ہے توصلح فاسد ہے مصالح عنہ کا مجهول ہوناصلح کو فاسدنہیں کرتا کیونکہ اُس کوسا قط کرتا ہے اُسکی جہالت سبب نزاع نہیں ہوسکتی بدل صلح کی شلیم پر قدرت بھی شرط ہے۔مصالح عنہ یعنی جس کا دعویٰ تھاا گراُس میں کسی نے اپناحق ثابت کر دیا تو مدعی کو بدل صلح اُس کے عوض میں پھیرنا ہوگا<sup>(1)</sup> کل کا اشتحقاق ہوا کل پھیرنا ہو گا اوربعض کا ہوابعض پھیرنا ہو گا اور بدل سلح میں استحقاق ہو جائے تو اُس کے مقابل میں مدعی مصالح عنه ہے لے گا یعنی کل میں استحقاق ہوا تو کل لے گا اور بعض میں ہوا تو بعض یعنی بقدر رحصہ ۔ (<sup>2)</sup> (متون )

**مسئلہ ہم:** جوسلے بیچ کے حکم میں ہے اُس میں دو ہاتوں میں بیچ کا حکم نہیں ہے۔ 🛈 دَین کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ اقراری تھاا یک غلام دے کرمصالحت ہوئی اور مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا اس غلام کا مرابحہ وتولیہ اگر کرنا چاہے گا توبیان کرنا ہوگا کہ مصالحت میں بیغلام ہاتھ آیا ہے بغیر بیان جائز نہیں۔ ② صلح کے بعد دونوں بالا تفاق پیہ کہتے ہیں کہ دَین تھا ہی نہیں صلح باطل ہوجائے گی۔جس طرح حق وصول یانے کے بعد بالا تفاق ہیے کہتے ہیں کہ دَین تھا ہی نہیں جو کچھ لیا ہے دے دینا ہو گا اورا گر دَین کے بدلے میں کوئی چیز خریدی پھر دونوں ہے کہتے ہیں کہ دَین نہیں تھا تو خریداری باطل نہیں اورا گر ہزار کا دعویٰ تھا اور دوسری چیز مثلاً غلام لے کر صلح کی پھر دونوں کہتے ہیں کہ دَین نہیں تھا تو مدعی کو اختیار ہے کہ غلام واپس کرے یا ہزار رویے دے۔(3)(عالمگیری، بحرالرائق)

مسکلہ ۵: بع کے حکم میں اُس وقت ہے جب خلاف جنس پر مصالحت ہوئی مثلاً دعویٰ تھارویے کا اور صلح ہوئی اشر فی یا

<sup>1....</sup>واپس کرنا ہوگا۔

<sup>2 .....&</sup>quot;تنويرالأبصار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٨.

و"الهداية"، كتاب الصلح، ج٢، ص١٩٠.

و"كنزالدقائق"،كتاب الصلح،ص ٣٣٣،٣٣٢.

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدَّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٢.

و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧،ص ٢ ٣٥،٤٣٤.

کسی اور چیز براورا گراسی جنس پرمصالحت ہوجس کا دعویٰ تھا یعنی رویے کا دعویٰ تھااوررویے ہی برمصالحت ہوئی اور کم پر ہوئی یعنی سوکا دعویٰ تھا پیاس مسلح ہوئی تو بیابرا ہے یعنی معاف کر دینااورا گراو تنے ہی مرسلح ہوئی جینے کا دعویٰ تھا تواستیفا ہے یعنی اپناحق وصول پالیااورا گرزیادہ برصلح ہوئی تور بالینی سود ہے۔(1) (بحرالرائق)

مسللہ ۲: مال کا دعویٰ تھااوررویے برصلح ہوئی اوراسکی میعادیہ قراریائی کہ کھیت کٹے گاتو روپیہ دیا جائے گالیعنی مدت مجہول ہے بیل جائز نہیں کہ بیع میں مدت مجہول ہونا ناجائز ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مستله ک: مال کا دعویٰ تھا اور منفعت پر مصالحت ہوئی پیش اجارہ کے تکم میں ہے اور اس میں اجارہ کے احکام جاری ہوں گےاگر منفعت کی تعیین وفت سے ہوتی ہوتو وفت بیان کرنا ضروری ہو گا مثلاً اس برصلح ہوئی کہ مدعی علیہ کا غلام مدعی کی خدمت کرے گا یامدعی، مدعی علیہ کے مکان میں سکونت کرے گا ایسی چیزوں میں وقت بیان کرنا ضرور ہو گا کیونکہ بغیراس کے اجارہ صحیح نہیں اورا گر کوئی عمل معقو دعلیہ ہے تو وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں مثلاً اس برصلح ہوئی کہ مدعی علیہ مدعی کا بیہ کیڑارنگ دے گا۔اور چونکہ بیاجارہ کے حکم میں ہے لہذا اندرون مدت <sup>(3)</sup> اگر دونوں میں سے کوئی مر گیاصلح باطل ہوجائے گی۔ یو ہیں اندرون مدت کل<sup>(4)</sup> ہلاک ہوجائے جب بھی صلح باطل ہے مثلاً وہ غلام مرگیا جس کی خدمت بدل صلح تھی۔<sup>(5)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ٨: دعويٰ منفعت كا تھااور سلح مال ير ہوئى مثلاً بيدعويٰ تھا كەمىرے مكان كا يانی اس كے مكان سے ہوكر جاتا ہے یامیری حجیت کا یانی اس کی حجیت برہے بہتا ہے یا اس نہر سے میرے کھیت کی آبیا ثبی ہوتی ہے اور مال لے کرصلح کرلی یا ایک قتم کی منفعت کا دعویٰ تھا دوسری قتم کی منفعت پرمصالحت ہوئی مثلاً دعویٰ تھا کہ بیرمکان میرے کراپیمیں ہےاتنے دنوں کے لیے اور کے اس پر ہوئی کہاتنے دن مدعی علیہ کاغلام مدعی کی خدمت کرے گابید ونوں صورتیں بھی اجارہ کے حکم میں ہیں۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ9:** انکاروسکوت کے بعد جو صلح ہوتی ہےوہ مدعی کے حق میں معاوضہ ہے یعنی جس چیز کا دعویٰ تھا اُس کاعوض یالیااور مدعیٰ علیہ کے حق میں پیربل صلح یمین اورقتم کا فدیہ ہے یعنی اس کے ذمہ جوئیین تھی اُس کے فدیہ میں پیرمال دے دیا اورقطع نزاع ہے بیغنی جھکڑے اور مقدمہ بازی کی مصیبتیوں میں کون پڑے یہ مال دے کر جھکڑا کا ٹنا ہے لہذا ان دونوں

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٥،٤٣٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨٣.

**<sup>4</sup>**.....کل یعنی وہ چیز جو بدل سلح ہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٢٦٩، وغيره.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٠.

صورتوں میں اگر مکان کا دعویٰ تھاا ور مدعی علیہ منکر پا ساکت تھاا ورکو ئی چیز دے کرمصالحت کی اس مدعیٰ علیہ پر شفعہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹلے بچے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ مدعیٰ علیہ کا خیال تو بیہ ہے کہ بیرمیرا ہی مکان تھا میں نے اس کو صلح کے ذریعہ سے ا پینے پاس سے جانے نہ دیااور مدعی کی خصومت <sup>(1)</sup> کو مال کے ذر بعیہ سے دفع کر دیا پھراس نے جب مکان خریدانہیں ہے ۔ تو شفعہ کیسا اور مدعی کا بیرخیال کہ مکان میرا تھا مال لے کر دے دیا اس خیال کی یا بندی مدعی علیہ کے ذرمنہیں ہے تا کہ شفعہ کیا حاسکے \_<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

**مسئلہ﴿!:** مکان پرصلح ہوئی بینی مدعی نے کسی چیز کا دعویٰ کیااور مدعٰ علیہ نے انکار پاسکوت کے بعدا پنامکان دے کر پیچیا چھوڑ ایا اُس سے ملح کر لی اس مکان پر شفعہ ہوسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مکان مدعی کوملتا ہے اوراس کا گمان یہ ہے کہ میں اس کواینے حق کے عوض میں لیتا ہوں لہٰذااس کے لحاظ سے بیرلی بیچ کے معنی میں ہے تواس پر شفعہ بھی ہوگا۔(3) (بحر)

مسئلہ اا: انکاریا سکوت کے بعد جو صلح ہوتی ہے اگر واقع میں مدعی کا غلط دعویٰ تھا جس کا مدعی کو بھی علم تھا تو صلح میں جو چیز ملی ہے اُس کالینا جائز نہیں اورا گر مدعی علیہ جھوٹا ہے تو اس صلح سے وہ حق مدعی سے بری نہیں ہو گا یعنی صلح کے بعد قضاءً تو کچھنہیں ہوسکتا دنیا کا مؤاخذہ ختم ہو گیا مگر آخرت کا مؤاخذہ باقی ہے مدعی کے حق ادا کرنے میں جو کمی رہ گئی ہےاوس کا مؤاخذہ ہے گرجب کے مدعی خود مابقی سے معافی دیدے۔<sup>(4)</sup> (بح) الہٰذاصلح ہونے کے بعدا گرحقوق سے إبرا ومعافی ہوجائے تو مواخذہ ُ اُخروی <sup>(5)</sup> سے بھی نحات ہوجائے عین کےعلاوہ کیونکہ عین کا اِبرا درست نہیں۔

مسکلی**اا:** جس چیز کا دعویٰ تھا بعد صلح کے اُس کا کوئی حق دار پیدا ہو گیا تو مدعی کو اُس مستحق <sup>(6)</sup> سے خصومت اور مقدمہ بازی کرنی ہوگی اور ستحق نے حق ثابت ہی کر دیا تو اُس کے عوض میں مدعی کو بدل صلح واپس کرنا ہوگا اورا گریدل صلح میں کوئی دوسرا شخص حقدار نکلا اوراُس نے کل یا جز لے لیا تو مدعی پھر دعوے کی طرف رجوع کرے گاکل میں کل کا دعویٰ بعض میں بعض کا دعویٰ کرسکتا ہے ہاں اگر غیرمتعین چیز یعنی رویےاشر فی کا دعویٰ تھااوراسی پرمصالحت ہوئی یعنی جس چیز کا دعویٰ تھا اُسی جنس پر مصالحت ہوئی اورحقدار نے ایناحق ثابت کر کے لے لیا توصلح باطل نہیں ہوگی بلکمتنحق نے جتنا لیااوتنا ہی یہ مدعی علیہ سے لے

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٧٤، وغيره.

<sup>3 .....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٥٣٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

**ہ**....آخرت کی پکڑ،گرفت۔ 6....هندار

مثلًا ہزار کا دعویٰ تھااور سورویے میں صلح ہوئی مستحق نے کہا بیرویے میرے ہیں تو مدی دوسرے سوروپے مدی علیہ سے لےسکتا ہے۔(1)(برالرائق)

مسلم سال: انکار ہاسکوت کے بعد صلح ہوئی اور اس صلح میں لفظ بیج استعمال کیا مدی علیہ نے کہا اتنے میں یا اُس کے عوض بیچ کی ماخریدیاور بدل صلح کا کوئی حقداریپدا ہوگیااور لے گیا تو مدعی <sup>(2)</sup>مدعی علیہ <sup>(3)</sup>سے وہ چیز لے گا جس کا دعوی تھا ہیہ نہیں کہ پھر دعوے کی طرف رجوع کرے کیونکہ مدعی علیہ کا بیچ کرنا مدعی کی ملک تسلیم کر لینا ہے لہٰذا اس صورت میں انکاریا سکوت نہیں ہے۔ (<sup>4)</sup> (درمختار)

مسله ۱۱: بدل صلح ابھی تک مدعی کوشلیم (5) نہیں کیا گیا ہے اور ہلاک ہوگیا اس کا حکم وہی ہے جواستحقاق کا ہے خواہ وہ صلح اقرار کے بعد ہویاا نکاروسکوت کے بعد دونوں صورتوں میں فرق نہیں۔ بدأ س صورت میں ہے کہ بدل صلح معین ہونے والی چیز ہواورا گرغیر معین چیز ہوتو ہلاک ہونے سے سلے پر کچھا ٹرنہیں بڑے گامدی علیہ سے اوتنا لے سکتا ہے جومقرر ہوا۔<sup>(6)</sup> (درمختار بحر)

مسئلہ 10: پیدعویٰ تھا کہاس مکان میں میراحق ہے کسی چیز کودے کر صلح ہوگئ پھراس مکان کے کسی جز میں استحقاق ہوا اگرچہ مستحق کا بیدعویٰ ہے کہ ایک ہاتھ کے سوا باقی بیسارا مکان میراہے اور مستحق نے لیامدی علیہ، مدی سے کچھ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ جو بچاہے وہی مدعی کا ہوا ورا گرمستحق نے پورے مکان کواپنا ثابت کیا تو جو کچھ مدعی کو دیا گیا ہوا پس لیا جائے گا۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)

کوٹھری دے کرصلح کی گئی بیشلے جائز نہیں کیونکہ مدعی نے جو کچھ لیا بیتو خود مدعی کا تھا ہی اور مکان کے باقی اجزاء وجصُص کا اِبرا کردیا<sup>(8)</sup>اورعین میں اِبرا درست نہیں ہاں اس کے جواز کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ مدعی کوعلاوہ اُس جز ومکان کے ایک

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧،ص ٤٣٥.

<sup>2 .....</sup>عویدار، دعویٰ کرنے والا۔ 🔞 .....جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٠.

<sup>5 …</sup>سيرد\_

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٠٤٧. و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧،ص٥٣٥.

<sup>7 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصلح، ج٢، ص ١٩١.

<sup>8 .....</sup>یعنی باقی حصوں سے بری کر دیا۔

روییہ یا کپڑایا کوئی چیز بدل سلح میں اضافہ کی جائے کہ بیچیز بقیہ صصص مکان کے عوض میں ہوجائے گی دوسرا طریقہ بیہے کہ ایک جزیر <sup>صلح</sup> ہوئی اور باقی اجزا کے دعوے سے دست بر داری دے دے۔<sup>(1)</sup> (بح، درمختار)

**مسئلہ کا:** مکان کا دعویٰ تھااوراس بات برصلح ہوئی کہوہ اُس کے ایک کمرے میں ہمیشہ یاعمر بھرسکونت کرے گا میں کے بھی تیجے نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسكله 18: وَ بِن كا دعويٰ تقااوراُس كے ايك جزير مصالحت ہوئي مثلاً ہزار كا دعویٰ تھا يانسو پر صلح ہوگئي ياعين كا دعویٰ ہو اور دوسری عین کے جزیر صلح ہوئی مثلاً ایک مکان کا دعویٰ تھا دوسرے مکان کے ایک کمر ہ کے عوض میں مصالحت ہوئی بیرکح جائز  $(0,0)^{(3)}$  (درمختار)

مسكله 19: مال كے دعوے میں مطلقاً صلح جائز ہے جاہے مال برصلح ہویا منفعت بر ہوا قرار کے بعدیا انکار وسکوت کے بعد کیونکہ بیں کے بیچ یا اجارہ کے معنی میں ہےاور جہاں وہ جائز بیر بھی جائز۔ دعوا بے منفعت میں بھی صلح مطلقاً جائز ہے مال کے بدلے میں بھی ہوسکتی ہےاورمنفعت کے بدلہ میں بھی مگر منفعت کواگر بدل صلح قرار دیں تو ضرور ہے کہ دونوں منفعتیں دوطرح کی ہوں ایک ہی جنس کی نہ ہوں مثلاً مکان کرایہ برلیا ہے اور <del>سلح</del> خدمت غلام بر ہوئی بیرجائز ہے اور اگرایک ہی جنس کی ہوں مثلاً مکان کی سکونت کا دعویٰ تھاا ورسکونت مکان ہی کو بدل صلح قرار دیا پیر جائز نہیں مثلاً وارث پر دعویٰ کیا کہ تیرےمورث نے اس مکان کی سکونت کی میرے لیے وصیّت کی ہے وارث نے اقرار کیا یاا نکار پھر مال پرصلح ہویا دوسری جنس کی منفعت پرصلح ہو جائز ردر،غرر)<sup>(4)</sup>

مسلم ۱: ایک مجہول الحال شخص (<sup>5)</sup> پر دعویٰ کیا کہ بیمیراغلام ہےاُس نے مال دے کرمصالحت کی بیلے جائز ہے اور اس کو مال کے عوض میں عتق<sup>(6)</sup> قرار دیں گے۔ پھرا گرا قرار کے بعد ملح ہوئی تو مدی کو وَلا ملے گا ور ننہیں ہاں اگر بیّنہ سے <sup>(7)</sup> اُس کاغلام ہونا ثابت کردے تواگر چہ مدی علیہ منکر ہے مدی کوؤلا ملے گابیّنہ سے ثابت کرنے کی وجہ سے وہ غلام نہیں بنایا جاسکتا یہی

1 ....."البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧،ص ٤٣٦.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧١.

2 ....."الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٤٨٣. 3 .....المرجع السابق، ص ١ ٤٧٤،٤٧١.

4 ..... "دررالحكام" و "غررالاحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٩٨ ٣٠.

ایسانخض جس کے آزاد باغلام ہونے کالوگوں کو علم نہو۔

7 .....گوا ہوں ہے۔ 6....آزادکرنا۔ تھم سب جگہ ہے یعنی سلح کے بعدا گرمدی گواہوں سے اپناحق ثابت کرے اور بیرچاہے کہ میں اُس چیز کو لےلوں پیزہیں ہوسکتا کیونکہ چیزا گرائس کی ہے تو معاوضہ اُس چیز کالے چکا پھر مطالبہ کے کیامعنیٰ ۔(1) (درر، درمختار)

مسلماً: مرد نے ایک عورت پر جوشو ہر والی نہیں ہے نکاح کا دعویٰ کیاعورت نے مال دے کرصلح کی ، پیرکے خلع کے تحکم میں ہے مگر مرد نے اگر جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس مال کو لینا حلال نہیں اور عورت کواُسی وقت دوسرا نکاح کرنا جائز ہے بیعنی اُس پر عدّ تنہیں ہے کیونکہ دخول پایانہیں گیااورا گرعورت نے مردیر نکاح کا دعویٰ کیااورمرد نے مال دے کرصلح کی بیپلے ناجائز ہے کیونکہاں صلح کوسی عقد کے تحت میں داخل نہیں کر سکتے ۔<sup>(2)</sup> ( درر )

مسكر ۲۲: غلام ماذون نے کسی كوعمراً قتل كيا تھا اور ولي مقتول سے خود غلام نے صلح كی بعنی قصاص نہ لواس كے عوض میں بیرمال لوبیرلنج جائز نہیں مگراس سلح کا بیرا ثر ہوگا کہ قصاص ساقط ہوجائے گا اورغلام جب آزاد ہوگا اُس وقت بدل سلح وصول کیا جائے گااور ماذون کےغلام نے اگر کسی تول کیا تھا اُس ماذون نے مال برصلح کی بیںلیج جائز ہے کیونکہ بیا ُس کی تجارت کی چیز ہے اورخود تجارت کی چیز نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسله ۱۳۰۰ مال مغصوب ہلاک ہو گیا مالک نے غاصب سے مصالحت کی اس کی چندصور تیں ہیں اگر مغصوب مثلی ہےاورجس چیز بیرمصالحت ہوئی وہ اُسی جنس کی ہےتو زیادہ برسلے جائز نہیں اورا گر دوسری جنس کی چیز برسلے ہوئی تو جائز ہےاورا گر وہ چرقیمی ہےاور جتنی قیت اُس کی ہےاُس سے زیادہ پر سلح ہوئی بیجی جائز ہے یعنی کم وبرابر پرتو جائز ہی ہے زیادہ پر بھی جائز ہےاورا گرکسی متاع<sup>(4)</sup> پرسلح ہو یہ بھی جائز ہے مثلاً ایک غلام غصب کیا جس کی قیمت ایک ہزارتھی اور ہلاک ہو گیا دو ہزاررویے یرمصالحت کی پا کیڑے کے تھان برصلے ہوئی جائز ہےاورا گرغاصب نےخود ہلاک کیا ہے جب بھی یہی حکم ہے۔اورا گراس کے متعلق قاضی کا حکم مثلاً ایک ہزار صان کا ہو چکایا اتناہی کہ قیت تاوان میں دیتو زیادہ برسلے نہیں ہوسکتی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، درر )

<sup>1 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٩٨ ٣٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٥٧٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٩٨ ٣٠.

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٦.

<sup>▲....</sup>سامان۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٤٧٦.

و"دررالحكام" شرح"غررالأحكام"،كتاب الصلح،الجزء الثاني،ص٩٩٣.

**مسکلہ ۲۲:** صورتِ مٰدکورہ میں کہ قیمت سے زیادہ پر یامتاع یر صلح ہوئی غاصب گواہ پیش کرنا جا ہتا ہے کہ اُس مغصوب کی قیمت اُس سے کم ہے جس پر صلح ہوئی ہے بیا گواہ مقبول نہ ہوں گےاورا گر دونوں متفق ہوکر بھی پیکہیں کہ قیمت کم تھی جب بھی غاصب ما لک سے بچھ واپس نہیں لےسکتا۔<sup>(1)</sup> (بح

مسلم 12: غلام مشترک کوایک شریک نے آزاد کر دیا اور بیآزاد کرنے والا مالدار ہے تو حکم یہ ہے کہ نصف قیمت دوسرے کو صان دے(<sup>2)</sup>اب اس صورت میں اگر نصف قیمت سے زیادہ بر<sup>صلح</sup> ہوئی بہ جائز نہیں کہ شرع نے<sup>(3)</sup> جب نصف قیمت مقرر کر دی ہے تو اُس پر زیادتی نہیں ہو سکتی جس طرح مغصوب کی قیمت کا تاوان قاضی نے مقرر کر دیا تواب زیادہ پر صلح نہیں ہوسکتی کہ قاضی کامقرر کرنا بھی شرع کامقرر کرنا ہے۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

**مسئلہ ۲۷:** مغصوب چیز کوغاصب کے سواکسی دوسرے نے ہلاک کر دیااور مالک نے غاصب سے قیمت سے کم پر صلح کر لی بیرجائز ہےاور غاصب اُس ہلاک کنندہ سے <sup>(5)</sup> بوری قیمت وصول کرسکتا ہے۔ مگر جتنا زیادہ لیا ہےاُس کوصد قہ کر دے اور ما لک کو پیجھی اختیار ہے کہ ہلاک کنندہ ہی سے قیت سے کم پر سلے کرلے۔ (6) (بحر)

**مسکلہ کا:** جنایت عدجس میں قصاص واجب ہوتا ہے خواہ و قتل ہویااس سے کم مثلاً قطع عضو<sup>(7)</sup>اس میں اگر دِیّت سے زیادہ پر سلح ہوئی پیرجائز ہےاور جنایت خطامیں دیت سے زیادہ پر سلح ناجائز ہے کہاس میں شرع کی طرف سے دیت مقرر ہےاُ س برزیادتی نہیں ہوسکتی ہاں دیت میں جو چیزیںمقرر ہیںاون کےعلاوہ دوسری جنس برسلح ہواور بیہ چیز قیمت میں زیادہ ہوتو صلح جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسللہ 11: مدی علیہ نے کسی کوسلے کے لیے وکیل کیا اُس وکیل نے سلح کی اگر دعویٰ دَین کا تھااور دَین کے بعض حصہ یں ملے ہوئی یا خون عمد کا دعویٰ تھا اور سلے ہوئی اس صورت میں بیو کیل سفیر محض ہے مدعی اس سے بدل صلح کا مطالبہ ہیں کرسکتا بلکہ وہ بدل صلح موکل پرلازم ہے اُسی سے مطالبہ ہوگا ہاں اگر وکیل نے بدل صلح کی ضانت کر لی ہے تو وکیل سے اس ضانت کی وجہ سے

- 1 ..... "البحر الرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٩.
- 3.....ثریعت نے۔ 2 .....تاوان دے۔
- 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٧٧٤.
- 6 ....." البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٩.
  - 7....کوئی عضو کا ٹنا۔
- 8 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٤٧٧.

مطالبہ ہوگا۔ یو ہیں مال کا دعویٰ تھااور مال میصلے ہوئی اور مدیٰ علیہ اقراری تھا تو وکیل سے مطالبہ ہوگا کہ بیرلے بیچ کے حکم میں ہے اور بیچ کاوکیل سفیر محض نہیں ہوتا بلکہ حقوق اُسی کی طرف عائد ہوتے ہیں اورا گر مدی علیہ منکر ہوتو وکیل سے مطلقاً مطالبہ نہیں مال پر صلح ہو یاکسی اور چیزیر ۔<sup>(1)</sup> (درمختار، بحر)

مسلم ۲۹: مدی علیہ نے اس سے صلح کے لیے ہیں کہااس نے خود صلح کرلی یعنی فضولی ہوکرا گر مال کا ضامن ہو گیا ہے یا صلح کواینے مال کی طرف نسبت کی یا کہد دیااس چیزیریا کہااتنے برمثلاً ہزاررویے برصلح کرتا ہوںاور دے دیے توصلح جائز ہےاور بیفضولیان صورتوں میں مُتَبَـــــرّع (<sup>2)</sup>ہے مرعی علیہ سے واپس نہیں لےسکتااورا گرا سکے حکم سے مصالحت کرتا تو واپس لیتااورا گر فضولی نے کہددیا کہاتنے برصلح کرتا ہوں اور دیانہیں توبیر کے اجازت مدعیٰ علیہ پرموقوف ہے وہ جائز کردے گا جائز ہوجائے گ اور مال لا زم آ جائے گاور نہ جائز نہیں ہوگی ۔فضو لی نے خلع کیا اُس میں بھی یہی یا نچ صورتیں ہیں اوریہی احکام ۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسلم سا: ایک زمین کے وقف کا دعویٰ کیا مدی علیه مُنکِر ہے اور مدی کے پاس ثبوت کے گواہ نہیں ہیں مدی علیہ نے کچھ دے کر قطع منازعت کے لیے <sup>(4)</sup>مصالحت کر لی میں جائز ہے اور اگر مدعی اپنے دعوے میں صادق <sup>(5)</sup> ہے تو بدل صلح بھی اُس کے لیے حلال ہے اور بعض علما فرماتے ہیں کہ حلال نہیں۔ (6) (درمجتار) اوریہی قول من حیث الدلیل (7) قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ پیلے بیج کے حکم میں ہے اور وقف کی بیچ درست نہیں بلکہ پیالے مصلے صحیح بھی نہ ہونا جا ہیے کیونکہ وقف اس کاحق نہیں جس کا معاوضه لینادرست ہو۔

**مسئلہ اسا:** صلح کے بعد پھر دوسری صلح ہوئی وہ پہلی ہی تھے ہے اور دوسری باطل یہ جب کہ وہ سلح اسقاط ہو<sup>(8)</sup> اورا گر معاوضہ ہو جو بیچ کے معنی میں ہوتو پہلی صلح فنخ ہوگئ (<sup>9)</sup>اور دوسری صحیح جس طرح بیچ کا حکم ہے جب کہ بائع نے مبیچ کواُسی مشتری کے ہاتھ بیچ کیا۔ (10) (درمختار،ردالحتار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٤٧٨.

و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٤.

<sup>2 ....</sup>احسان كرنے والا ـ

<sup>3 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٤٧٩.

<sup>4 ....</sup>جھگڑاختم کرنے کے لئے۔ 5 سسيار

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨٠.

<sup>9....</sup>ختم ہوگئی۔ ہا صلحختم کرنے والی ہو۔ 3 .....عنی پہل کے ختم کرنے والی ہو۔ 7.....دلیل کی حثیت سے، دلیل کے لحاظ سے۔

<sup>•</sup> الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٠٤٨.

مسکلہ اسا: مدعی علیہ (1) نے دعوے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد کے ہوئی اب وہ گواہ بیش کرتا ہے کہ مدعی <sup>(2)</sup> نے صلح سے پہلے بیکہاتھا کہ میرا اُس مدیٰ علیہ برکوئی حق نہیں ہے وہ سلح بدستور قائم رہے گی اورا گر مدی نے سلح کے بعد بیانہا کہ میرا اُس کے ذمہ کوئی حق نہ تھا توصلح باطل ہے۔(3) (درمختار)

مسکلہ ۱۳۷۳: امین کے پاس امانت تھی جب تک اُس کے ہلاک کا دعویٰ نہ کرے صلح نہیں ہو سکتی۔ اور ہلاک کا دعویٰ کرنے کے بعد مصالحت ہوسکتی ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسلك المين نامانت سے ہى ا كاركياكہتا ہے ميرے ياس امانت ركھي نہيں اور مالك امانت ركھنے كارى سے صلح ہوسکتی ہے۔امین امانت کا اقرار کرتا ہے اور ما لک مطالبہ کرتا ہے مگرامین خاموش ہے ما لک کہتا ہے اس نے میری چیز ہلاک کر دی صلح ہوسکتی ہے اور اگر مالک ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور امین کہتا ہے میں نے واپس کر دی یا وہ چیز ہلاک ہوگئی اس صورت میں سلح جائز نہیں اور اگر امین کہتا ہے میں نے چیز واپس کر دی یا ہلاک ہوگئی اور ما لک کچھنہیں کہتا اس میں سلح جائز نہیں۔<sup>(5)</sup> (ردامحتار)

مسئلہ**ہ سا:** مدیٰ علیہ کاصلح کی خواہش کرنا یا یہ کہنا کہ دعوے سے مجھے بری کر دو یہ دعوے کا اقرار نہیں ہےاور یہ کہنا کہ جس مال کا دعویٰ ہے اُس سے سلح کرلویا اُس سے مجھے بری کردویہ مال کا اقرار ہے۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

صلح باطل ہوگئ جو کچھ لیا ہے واپس کرے۔ یو ہیں دَین کا دعویٰ تھا اور صلح ہوگئ پھر معلوم ہوا کہ دَین نہیں تھا صلح باطل ہوگئ جو کچھ لیاہے واپس کردے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

> 2 ..... د ویدار ، د وی کرنے والا۔ **1**....جس پردعویٰ کیا گیاہے۔

> > 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ١ ٨٤.

4....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ١ ٤٨.

5 ...... (دالمحتار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٤٨٣.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٥٨٥.

7 ....فروخت کی گئی چیز میں۔

8 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٥٨٥.

# دعوایے دین میں صلح کا بیان

مسکلہ! مدی علیہ پرجود ین (۱) ہے یا اُس نے کوئی چیز غصب کی ہے اگر صلح اُسی جنر پر ہوئی تو بعض جن کو لین اور باقی کوچھوڑ دینا ہے اس کو معاوضہ قرار دینا درست نہیں ورنہ سود ہوجائے گالہذا صلح کے جائز ہونے میں بدل صلح پر جونو را لیے جائیں مشلاً ہزاررو پے حال یعنی غیر میعادی تصلح ہوئی ہزاررو پے پر جونو را لیے جائیں گے سلح ہوئی یہ درست ہے اگر چہ مجل صلح میں اون پر قبضہ نہ کیا ہو یا ہزار غیر میعادی تصلح ہوئی ہزاررو پے پرجن کی کوئی میعاد مقرر ہوئی یا ہزاررو پے کھرے تصاور سورو پے کھوٹے اور سورو پے کھوٹے لیے اور سے ہوئی کہا صورت میں مقدار کم کردی دوسری میں میعاد بڑھا دی یعنی فوراً لینے کا حق ساقط کر دیا تیسری صورت میں مقدار اور وصف دو چیزیں ساقط کردیں۔ مدئی علیہ کے ذمہرو پے تھے اور اشر فی پرصلح ہوئی اور اس کے ادا تیسری صورت میں مقدار اور وصف دو چیزیں ساقط کردیں۔ مدئی علیہ کے ذمہرو پے تھے اور اشر فی پرصلح ہوئی اور اس کے ادا ضروری ہوتا ہے۔ ہزار رو پے میعادی تھے اور سے ہوئی ادا کردے میں جائز ہے کہ پانسو کے بدلے میں میعاد کوئی کہ پانسو کے بدلے میں میعاد کوئی کرنا ہے اور بینا جائز ہے یا ہزار رو پے کھوٹے تھے پانسو کھرے برصلح ہوئی میں کم بھی ناجائز ہے کہ وصف کو پانسو کے میعاد کوئی کرنا ہے اور بیجائز نہیں۔ قاعدہ کالیہ بدہے کہ دائن کی طرف اگر احسان ہوتو اسقاط ہے اور سے جائز ہوا درونوں کی طرف سے ہوتو معاوضہ ہے۔ (درویار)

مسکلہ تا: ایک ہزار کا دعویٰ تھا اور مدیٰ علیہ انکاری ہے پھر سورو پے پر صلح ہوئی اگر مدی نے بیکہا کہ سورو پے پر میں نے صلح کی اور بیٹیں سے کی اور بیٹیں معاف کردیے تو قضاءً ودیانۂ ہر طرح مدیٰ علیہ بقیہ سے بری ہو گیا اور اگر بیکہا کہ سورو پے پر صلح کی اور بیٹیں کہا کہ بقیہ میں نے معاف کیے تو مدیٰ علیہ قضاءً بری ہو گیا دیانۂ بری نہیں۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۰ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مسکلہ ۱۱ مس

**<sup>1</sup>**....قرض۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨، ص ٥٨٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدَّين... إلخ، ج٤، ص٤٣٢.

<sup>4 .....</sup> مقروض \_

شرط یہ ہے کہ کل اگرادا نہ کیے تو بیرا دَین بدستوراُس کے ذمہ ہوگا اس صورت میں جیسا کہا ہے وہی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے یانسوسے مئیں نے تجھے بری کر دیا اس بات پر کہ یانسوکل ادا کر دے یانسومعاف ہو گئے کل کے روز ادا کرے یا نہ کرے۔ یانچویں صورت ہے ہے کہ یوں کہا کہ اگر تو یانسوکل کے دن ادا کردے گا توباقی سے بری ہوجائے گا اس صورت میں حکم ہے ہے کہ ادا کرے پانہ کرے بری نہ ہوگا۔<sup>(1)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ؟: مدیون پرایک سورو بےاور دس اشر فیاں باقی ہیں ایک سودس رویے برصلح ہوئی اگرا داکے لیے میعاد ہے صلح نا جائز ہے اور اگراُسی وفت دے دیے صلح جائز ہے اور اگر دس روپے فوراً دیے اور سو باقی رہے جب بھی جائز  $(2)^{(2)}$ (عالمگیری)

مسئلہ ۵: ایک شخص پر ہزاررو ہے باقی ہیں اور یوں صلح ہوئی کہ مہینے کے اندر دو گے تو سورو بے اور ایک ماہ کے اندر نہ دیے تو دوسورویے دینے ہوں گے بیرل صحیح نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ایک نے دوسرے پر کچھروییہ کا دعویٰ کیا مری علیہ نے انکار کر دیا پھر دونوں میں مصالحت ہوگئی کہاتئے رویےاں وقت دیے جائیں گے اوراتنے آئندہ فلاں تاریخیر میلے جائز ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ ک: سورویے باقی ہیں اور دس من گیہوں <sup>(5)</sup> پر صلح ہوئی ان کے دینے کی میعاد مقرر ہویا نہ ہوا گراُس مجلس میں قبضہ نہ کیاصلح باطل ہےاورا گر گیہوں معین ہو گئے یعنی یوں صلح ہوئی کہ یہ گیہوں دوں گا تو قبضہ کرے یا نہ کرے صلح جا ئز ہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٨: یا پنج من گیهوں مدیون کے ذمہ باقی ہیں اور دس رویے پر صلح ہوئی اگر رویے پر اُسی وقت قبضہ ہو گیا صلح جائز ہےاور بغیر قبضہ دونوں جدا ہو گئے کے ناجائز اوراگر پانچ رویے پر قبضہ کرلیااور پانچ پرنہیں تو آ دھے گیہوں کے مقابل صلح سیحے ہے اور نصف کے مقابل باطل ۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

3 .....المرجع السابق.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨، ص ٢ ٨٤، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٢.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

**ئ**دم۔ **5** 

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدَّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٢.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

**مسئلہ9:** دس من گیہوں اُس کے ذمہ ہیں یا پنچ من گیہوں اور یا پنچ من جُو یر صلح ہوئی اور جُو کے لیے میعاد مقرر کی میں کے ناجائز ہےاور جُوکومعین کردیا ہوسلے جائز ہے اگر چہ گیہوں معین نہ ہوں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مستله ا: رویه کا دعویٰ تھا اور صلح یوں ہوئی کہ مدیون اس مکان میں ایک سال رہ کر دائن کو دیدے یا بی غلام ایک سال تک مدیون کی خدمت کرے چھرمدیون اسے دائن کو دیدے بیرلئے ناجائز ہے کہ بیرلئے بیچے کے حکم میں ہےاور بیچ میں ایسی شرط سیع کوفاسد کردیتی ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ اا: مدیون نے رویے اداکر دیے ہیں مگر دائن انکار کرتا ہے پھر سورویے برصلح ہوئی اگر دائن کے علم میں وصول ہوناہے تولینا جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسلم ا: وَين كاكونى كواه بيس ب دائن (4) يه جا بتا ب كدريون سروين كا قرار كرالي تاكدوت بركام آئ مدیون نے کہامیں اقرار نہیں کروں گاجب تک تو ڈین کی میعاد نہ کر دے یا اُس میں سے اتنا کم نہ کر دے دائن نے ایساہی کر دیا ہیہ میعاد کامقرر کرنا یا معاف کر دیناصحیح ہے بنہیں کہا جاسکتا ہے کہ اِکراہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے بیا کراہ نہیں ہے اورا گرمدیون نے وہ بات علانیہ کہہ دی کہ جب تک ایبانہ کرو گے میں اقرار نہ کروں گا تو اُس ہے گل مطالبہ فوراُ وصول کیا جائے گا کیونکہ ؤین کا اقرار رورر)(درر) موچا\_<sup>(5)</sup>(درر)

مسلم سال ورود ابھی اُس میں شرک کا حکم بہ ہے کہ ایک شریک نے مدیون سے جو کچھ وصول کیا دوسرا بھی اُس میں شریک ہے مثلاً سومیں سے پیاس رویے ایک شریک نے وصول کیے تو دوسرے شریک سے پنہیں کہ سکتا کہایئے حصہ کے میں نے بیاس وصول کر لیےا پنے حصہ کے تم وصول کرلو بلکہ دوسراان پیاس میں سے بچیس لےسکتا ہے اس کوا نکار کاحق نہیں ہے ہاں اگر دوسراخو دمدیون ہی ہے وصول کرنا جا ہتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ ہیں کرنا تو اُس کی خوثی مگر جا ہے تو شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے یعنی اگر فرض کرومدیون دیوالیہ ہوگیایا کوئی اورصورت ہوگئ توبیا بے شریک سے وصول شدہ میں سے آ دھالے سکتا ہے۔ (<sup>6)</sup> (ہدایہ وغیر ہا)

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٢.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٢٣٣.
- 3 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدَّين، فصل في الصلح عن الدَّين، ج٢، ص ١٨٤.
  - 4....قرض دینے والا۔
  - 5 ...... در رالحكام "شرح" غر رالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص ٤٠١.
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين، فصل في الدَّين المشترك ، ج ٢، ص ١٩٧، وغيرها.

مسئلہ ۱۱: رَین مشترک کی بیصورت ہے کہ ایک ہی سبب سے دونوں کا دَین ثابت ہومثلاً دونوں نے ایک عقد میں بیچ کیاس کانٹمن دَینِ مشترک ہےاس کی دوصورتیں ہیںا یک بیرکہا یک چیز دونوں کی شرکت میں تھی اورا یک ہی عقد میں اس کو بیچ کیا بیشن دَین مشترک ہے دوسری ہیر کہ دونوں کی دوچیزیں خیس مگرایک ہیءقد میں دونوں کو بغیرتفصیل ثمن بیج کیا یہ کہہ دیا کہان دونوں کواتنے میں بیچا بنہیں کہاتنے میں اس کواتنے میں اس کو۔اورا گر دوعقد میں چنز بیچ کی گئی تو ثمن کو دَین مشترک نہیں کہہ سکتے مثلاً دونوں نے اپنی اپنی چیزیں اُس مشتری کے ہاتھ بیچ کیس یا چیز دونوں میںمشترک ہے مگر اس نے کہا میں نے اپنا حصہ تمھارے ہاتھ یانسومیں بیچا دوسرے نے کہامیں نے اپناحصہ یانسومیں بیچا توبیدَ بن مشترک نہیں اگر چہ شےمشترک کانثن ہے۔ یو ہیں تفصیلِ ثمن کردینے میں بھی ثمن دَین مشترکنہیں مثلاً دو چیزیں ایک عقد میں دس رویے میں بیچیں اور پیر کہا کہ اس کا ثمن چار روپے ہاوراس کا چھروپے بیرزین مشترک نہیں۔ دوسری صورت زین مشترک کی بیہ ہے کہ مورث کا کسی برزین تھا اُس کے مرنے کے بعد بید دونوں دارث ہوئے وہ دَین ان میں مشترک ہے تیسری صورت یہ کہ ایک مشترک چیز کوکسی نے ہلاک کر دیا جس کی قیمت کا ضمان اوس پر واجب ہوا بیضان دَینِ مشترک ہے۔<sup>(1)</sup> (بح، درمختار)

مسکلہ10: وَینِ مشترک میں ایک شریک نے مدیوں سے اپنے حصہ میں خلاف جنس پرمصالحت کر لی مثلاً اپنے حصہ کے بدلے میں اُس نے ایک کیڑا مدیون سے لے لیا تو دوسرے شریک کواختیار ہے کہ اپنا حصہ مدیون سے وصول کرے یا اسی کپڑے میں سے آ دھالے لے اگر کپڑے میں سے نصف لینا جا ہتا ہے تو وصول کنندہ (2) دینے سے انکار نہیں کرسکتا ہاں اگروہ اصل دَین کی جہارم کاضامن<sup>(3)</sup>ہوجائے تو کیڑے میں نصف کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ)

مسله ۱۱: مدیون سے مصالحت نہیں کی ہے بلکہ اپنے نصف دَین کے بدلے میں اُس سے کوئی چیز خریدی تو بیشریک دوسرے کے لیے چہارم دَین کا ضامن ہو گیا کیونکہ بیچ کے ذریعہ سے ثمن و دَین میں مقاصہ <sup>(5)</sup> ہو گیا شریک اس میں سے نصف العنی چہارم دَین وصول کرسکتا ہے اور ریجی ہوسکتا ہے کہ مدیون سے این حصّہ کو وصول کرے۔(6) (درمختار)

1 ..... "البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين ، ج٧، ص ١ ٤٤٢،٤٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدِّين، ج٨، ص ٤٨٨.

**3**....قرض کے چوتھائی جھے کا ضامن۔ 2 .....وصول کرنے والا۔

4 ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين، فصل في الدَّين المشترك ، ج٢، ص١٩٧.

5 .....ادلابدلا۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨،ص٩٨.

**مسئلہ کا:** ایک شریک نے مدیون کواپنا حصہ معاف کر دیا دوسرا شریک اس معاف کرنے والے سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ وصول نہیں کیا ہے بلکہ چھوڑ دیا ہے۔اسی طرح ایک کے ذمہ مدیون کا پہلے سے دَین تھا چھر مدیون بر دَین مشترک ہوا ان دونوں نے مقاصہ (ادلا بدلا) کرلیا دوسرا شریک اس سے بچھ مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گرایک شریک نے اپنے حصہ میں سے بچھ معاف کر دیایا دَین سابق سے مقاصہ کیا تو ہاقی دَین سہام <sup>(1)</sup> پرتقسیم کیا جائے گامثلاً ہیں رویے تھا یک نے یانچ رویے معاف کردیے تو جو کچھ وصول ہوگا اُس میں ایک تہائی ایک کی اور دو تہائیاں اُس کی جس نے معاف نہیں کیا ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئلہ 11: ان دونوں شریکوں میں سے ایک پر مدیون کا اب جدید دّین ہوااس دّین سے مقاصہ دّین وصول کرنے کے حکم میں ہے دوسرااس کا نصف اس سے وصول کرے گا مثلاً مدیون نے کوئی چیز دائن کے ہاتھ نیع کی اس ثمن اور دَین میں مقاصہ ہوااورا گرعورت مدیون تھی ایک شریک نے اس سے نکاح کیااورمطلق روپے کو ذین مہر کیا نیہیں کہ دَین کے حصہ کومہر قرار دیا ہو پھر ذینِ مہراوراً س ذین میں مقاصہ ہوااس کا نصف دوسرا شریک اس نکاح کرنے والے سے لے سکتا ہےاورا گرنکاح اُس حصة وَين ير مواتو شريك كواس سے لينے كااختيار نہيں۔(3) (بح، درمختار)

مسئلہ 19: شریک نے مدیون کی کوئی چیز غصب کر لی یا اُس کی کوئی چیز کرایہ پر لی اورا جرت میں وَین کا حصه قراریایا یہ دَین پر قبضہ ہے۔ مدیون کی کوئی چیز تلف کر دی یا قصداً جنایت کر کے اپنے حصۂ دَین پرمصالحت کی پیہ قبضہ نہیں ہے یعنی اس صورت میں دوسرا شریک اس سے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (<sup>4)</sup> (بح)

مسكلہ ۱: ایک نے میعاد مقرر کی اگر بید تین ان کے عقد کے ذریعہ سے نہ ہو مثلاً دَین مؤجل (5) کے بیدونوں وارث ہوئے تواس کا میعادمقرر کرنا باطل ہے مثلاً مورث کے ہزاررویے باقی تھا یک وارث نے یول صلح کی کہا یک سواس وقت دے <sup>م</sup> دوباقی چارسو کے لیےسال بھر کی میعاد ہے یہ میعاد مقرر کرنا باطل ہے یعنی ان سورو یے میں سے دوسرا وارث پچاس لےسکتا ہے۔ اورا گر دوسرے دارث نے سال کے اندر مدیون سے کچھ وصول کیا تو اس میں سے نصف پہلا دارث لےسکتا ہے یہ دوسرا اُس

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨، ص ٩ ٤٨.

<sup>3 ...... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين ، ج٧، ص ٤٤٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨،ص ٩٨٤.

<sup>4 .....&</sup>quot; البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين ، ج٧، ص ٤٤٢.

الله الماركيا كيامو على الماركيا كيامو الموساليا كيامو الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية الموسالية

سے بنہیں کہہ سکتا کہتم نے ایک سال کی میعاد دی ہے تھا راحق نہیں اورا گران میں سے ایک نے مدیون سے عقد مداینہ کیا<sup>(1)</sup> اس وجہ سے مدت واجب ہوئی توا گریہ شرکت شرکت عنان ہےاور جس نے عقد کیا ہےاُ سی نے اجل (<sup>2)</sup> مقرر کی تو جمیع وَین <sup>(3)</sup> میں اجل صحیح ہے اورا گراُس نے اجل مقرر کی جس نے عقد نہیں کیا ہے تو خاص اُس کے حصّہ میں بھی اجل صحیح نہیں اورا گران دونوں میں نثر کت مفاوضہ ہے تو جوکوئی اجل مقرر کر دھے جے ہے۔ <sup>(4)</sup> (بحر،خانیہ )

**مسکلہ ۲۱:** دوشخصوں نے بطور شرکت عقد سلم کیا ہے ان میں سے ایک نے اپنے حصہ میں مسلم الیہ <sup>(5)</sup> سے سلح کر لی کہراس المال <sup>(6)</sup> جودیا گیا ہےاُ س میں سے جومیرا حصہ ہےاُ س برسلح کرتا ہوں میں خودسرےشریک کی اجازت یرموقو ف ہےاُ س نے جائز کر دی جائز ہوگئی جو مال مل چکا ہے یعنی حصہُ مصالح <sup>(7)</sup> و ہ دونوں میں منقسم ہو جائے گا اور جو سکم باقی ہے وہ دونوں میں مشترک ہے یعنی جو کیچھ سلم فیہ باقی ہے مثلاً وہ غلہ جونصف سکم کا باقی ہے بیدونوں میں مشترک ہےاورا گراس کےشریک نے ردکر دیا توصلح باطل ہوجائے گی ہاںا گران دونوں میںشرکت مفاوضہ ہوتو بیں کے مطلقاً جائز ( f.,,)(8)\_=

مسکلہ ۲۲: دو شخصوں کے دونتم کے مال ایک شخص برباقی ہیں مثلاً ایک کے رویے ہیں دوسرے کی اشرفیاں ہیں دونوں نے ایک ساتھ سورویے برصلح کی پیرجائز ہےان سورویوں کواشرفیوں کی قیت اوررویوں برتقسیم کیا جائے یعنی سومیں سے جتنا رویوں کے مقابل ہووہ رویے والا لے اور جتناا شرفیوں کی قیت کے مقابل ہووہ اشرفیوں والا لے مگرا شرفیوں والے کے حصہ میں جتنے رویے آئیں اون میں بیچ صرف قراریائے گی یعنی ان پراُسی مجلس میں قبضہ شرط ہےاوررویے والے کے حصہ میں جتنے رویے آئیں اوتنے کی وصولی ہے باقی جورہ گئے اُن کوسا قط کردیا۔ (9) (عالمگیری)

> ₃....تمام قرض۔

> > 4 ....."البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين ، ج٧، ص ٤٤٢.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدَّين، فصل في الصلح عن الدَّين، ج٢، ص ١٨٤.

ئيسلم ميں بائع کومسلم اليه کہتے ہیں۔
 ئيسلم میں بائع کومسلم اليه کہتے ہیں۔

7 .....وه حصه جس میں صلح ہو چکی ہے۔

3....... دررالحكام"شرح"غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٣٠٤.

و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين ، ج٧، ص ٢ ٤ ٤٣، ٤ ٤ .

9 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدَّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٣.

## تخارج کا بیان

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وارث بالمقطع <sup>(1)</sup> اپنا کچھ حصہ لے کرتر کہ سے نکل جاتا ہے کہ اب وہ کچھ ہیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں یہ بھی ایک قتم کی صلح ہے۔

مسکلہ! ترکہ عقار لیعنی جاکداد غیر منقولہ ہے یاعرض ہے لیعنی نقود (2) کے علاوہ دوسری چیزیں اور جس وارث کو نکالا اُس کو پچھے مال دیدیا اگر چہ جتنا دیا ہے وہ اُس کے حصہ کی قیمت سے کم یازیادہ ہے یاتر کہ سونا ہے اور اُس کو چاندی دی یاتر کہ چاندی ہے اُس کو سونا دیا یاتر کہ میں دونوں چیزیں ہیں اور اُس کو بھی دونوں چیزیں دیں بیسب صور تیں جائز ہیں اور اس کو جھی دونوں چیزیں دیں بیسب صور تیں جائز ہیں اور اس کو مبادلہ پر محمول کیا جائے گا اور جنس کو غیر جنس سے بدلنا قرار دیا جائے گا۔ اُس کو جو پچھ دیا ہے وہ اُس کے حق سے کم ہے یازیادہ دونوں صور تیں جائز ہیں گر جو صور سے نیچ صرف کی ہے اوس میں تقابض بدلین ضروری ہے مثلاً چاندی ترکہ ہے اور اُس کو سونا دیا یا بالعکس یاتر کہ میں دونوں ہیں اور اُس کو دونوں دیں یا ایک دیا کہ یہ سب صور تیں نیچ صرف کی ہیں قبضہ اس میں شرط ہے۔ (3) ( بح ، در مختار ، در ر)

مسکلہ ۱: ترکہ میں سونا چاندی دونوں ہیں اور نکل جانے والے کوصرف ان میں سے ایک چیز دی یا ترکہ میں سونا چاندی اور دیگر اشیا ہیں اور اُس کوصرف سونا یا صرف چاندی دی اس کے جواز کے لیے بیشرط ہے کہ اس جنس میں جتنااس کا حصہ ہے اس سے وہ ذائد ہو جو دی گئی ہے مثلاً فرض کرو کہ ترکہ میں رو پے اشر فی اور ہوشم کے سامان ہیں اور اس کا حصہ سور و پید ہے اور کھی اثر اس کوصرف رو پے دیے اور وہ سوبی ہوں یا کم بینا جائز ہے کہ پھی اثر اس کوصرف رو پے دیے اور وہ سوبی ہوں یا کم بینا جائز ہے کہ باقی ترکہ کا اس کو کچھ معاوضہ نہیں دیا گیا اور اگر ایک سوپانچ رو پے مثلاً دے دیے بیصورت جائز ہوگئی کیونکہ سور و پے تو رو پے میں کا حصہ ہے اور باقی پانچ رو پے اشر فیوں اور دوسری چیز وں کا بدلہ ہے یہ بھی ضروری ہے کہ سونا چاندی کی قشم سے جو چیز ہیں ہوں وہ سب بوتت تخارج حاضر ہوں اور اُس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرا حصہ اتنا ہے۔ (۴) (ہدا یہ وغیر ہا)

- 1 .....یعنی کل حصہ کے بدلے۔ 2 .....ورہم ، دینار، روپے وغیرہ۔
- 3 ....."البحرالرائق"، كتاب الصلح، فصل في صلح الورثة ، ج٧، ص ٤٤.
- و"الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨، ص ٩٠.
- و"دررالحكام"شرح"غررالأحكام"،كتاب الصلح،الجزء الثاني،ص٣٠٤.
- 4 ....."الهداية"، كتاب الصلح،باب الصلح في الدَّين، فصل في التخارج ، ج ٢، ص ١٩٨ وغيرها.

مسئلہ سا: عروض (1) دے کرائے ترکہ سے جدا کر دیا بیصورت مطلقاً جائز ہے۔ یو ہیں اگر ور ثداوس کی وراثت سے ہی مُنکِر ہیں اور کچھ دے کراُسے ٹالنا جا ہتے ہیں کہ جھگڑا دفع ہوتو جو کچھ دے دیں گے جائز ہے اوراس میں اون شرائط کی پابندی نہیں ہوگی جو **مذ**کور ہوئیں ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئله ؟: ایک دارث کوخارج کیااورتر که میں دیون ہیں یعنی لوگوں کے ذمہ دَین ہیں اور شرط پی شہری کہ بقیہ ور ثداس دَین کے مالک ہیں وصول کر کےخود لے لیں گے بیصورت ناجائز ہےاس کے جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ تخارج میں بیشرط ہو کہ دَین میں جتنااس کا حصہ ہے اُس کو مدیو نبین <sup>(3)</sup> سے معاف کر دے اس کا حصہ معاف ہو جائے گا اور بقیہ ور ثدا پناا پنا حصہ اون لوگوں سے وصول کرلیں گے۔ دوسری صورت جواز کی بیہ ہے کہاُ س دَین میں جتنا حصہاس کا ہوتا ہے وہ بقیہ ورثہا بنی طرف سے تبرعاً اسے دے دیں اور باقی میں مصالحت کر کے اسے خارج کر دیں مگران دونوں صورتوں میں ورثہ کا نقصان ہے کہ پہلی صورت میں مدیونین سے اوتنا دَین معاف ہو گیا اور دوسری صورت میں بھی اپنی طرف سے دینایڑ الہذا تیسری صورت جواز کی یہ ہے کہ بقیہ ور نثائس کے حصہ کی قدراُ سے بطور قرض دے دیں اور دَین کے علاوہ باقی تر کہ میں مصالحت کرلیں اور بیوارث جس کو حصهٔ وَین کی قدر قرض دیا گیاہے یہ بقیہ ور شہومدیونین برحوالہ کردے <sup>(4)</sup> (ہدایہ )ایک حیلہ بیجھی ہوسکتا ہے کہ کوئی مختصر ہی چیز مثلاً ا یک مٹھی غلہ اُس کے ہاتھ اُتنے داموں میں بیچ کیا جائے جتنا دَین میں اُس کا حصہ ہوتا ہے اور ثمن کو وہ مدیونین پرحوالہ کر  $(-5)^{(5)}(0.05)$ 

مسکلہ **۵:** ترکہ میں دَین نہیں ہے مگر جو چیزیں ترکہ میں ہیں وہ معلوم نہیں اور کے مکیل (<sup>6)</sup> وموزون <sup>(7)</sup> پر ہو یہ حائز ہےاورا گرتر کہ میں مکیل وموزون چیزیں نہیں ہیں مگر کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں اس میں بھی تخارُج کے طوریر سلح ہوسکتی ہے۔ (<sup>8)</sup> (ہدایہ) بیاُ سصورت میں ہے کہ تر کہ کی سب چیزیں بقیہ ور ثہ کے ہاتھ میں ہوں کہاُ س صلح کرنے والے سے پچھ لینانہیں

<sup>1 ....</sup>عرض کی جمع، نقد کے علاوہ دوسری چیزیں۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٩١.

**<sup>3</sup>**..... مديون کي جمع ،مقروض لوگ \_

<sup>4 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين، فصل في التخارج، ج٢، ص١٩٨.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٩٢.

الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدَّين، فصل في التخارج، ج٢، ص١٩٨.

ہے لہٰذااس میں جھگڑے کی کوئی صورت نہیں ہےاورا گرتر کہ کی گل چیزیں یا بعض چیزیں اُس کے ہاتھ میں ہوں تو جب تک اُن کی تفصیل معلوم نہ ہومصالحت درست نہیں کہاون کی وصولی میں نزاع <sup>(1)</sup> کی صورت ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسلم التا میت پراتناؤین ہے کہ پورے تر کہ کومستغرق ہے (3) تو مصالحت اور تقسیم درست ہی نہیں کہ ؤین حق میت ہے اور یہ میراث برمقدم ہے ہاں اگر وہ وارث صلح کرنے والا ضامن ہو جائے کہ جو کچھ دَین ہوگا اُس کا ذمہ دار میں ہوں میں ادا کروں گا اورتم سے واپسنہیں لوں گا یا کوئی اجنبی شخص تمام دیون <sup>(4)</sup> کا ضامن ہوجائے کہمیّت کا ذمہ بری ہوجائے یا بہلوگ دوسرے مال سے میت کا دَین ادا کردیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ): میت پر کچھ دَین ہے مگرا تنانہیں کہ پورے تر کہ کومتنغرق ہوتو جب تک دَین ا دانہ کرلیا جائے تقسیم تر کہ ومصالحت کوموقوف رکھنا جا ہیے کیونکہ ادائے وَین میراث پر مقدم ہے پھر بھی اگر ادا کرنے سے پہلے تقسیم و مصالحت کرلیں اور دَین ا دا کرنے کے لیے بچھتر کہ جدا کر دیں تو بیقسیم ومصالحت صحیح ہے مگرفرض کرو کہ و ہ مال جو دَین ادا کرنے کے لیے رکھاتھا اگرضائع ہوجائے گاتو تقتیم توڑ دی جائے گی اورور ثہ سے ترکہ واپس لے کر وَین ا دا کیا جائے گا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

مسئلہ ۸: ایک دارث کو بچھ دے کرتر کہ ہے اُس کو ملحد ہ کر دیا اُس میں دوصور تیں ہیں تر کہ ہی ہے وہ مال دیا ہے یا ا پنے پاس سے دیا ہےا گرا پنے پاس سے دیا ہے تو اُس وارث کا حصہ پیسب ور ثہ برابر برابر تقسیم کرلیں اورا گرتر کہ سے دیا ہے توبقدرمیراث اُس کے حصہ کو تقسیم کریں لیعنی اُس وارث کو'' کَانُ لَّمُ یَکُنُ''<sup>(7)</sup> فرض کر کے تر کہ کی تقسیم کی جائے میت نے ا جس کے لیے وصیت کی ہےاوس کو بھی کچھ دے کرخارج کر سکتے ہیں اوراس کے لیے تمام وہی احکام ہیں جووارث کے لیے بیان کیے گئے۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

\_\_\_ 1....اختلاف،جھگڑے۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٩٢.

<sup>🚯 .....</sup>یعنی وہ قرض پوری میراث کو گھیرے ہوئے ہے۔ 🌎 .....دین کی جمع ، قرضے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٩٣.

<sup>6 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨،ص٩٣.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی گویا کہ وہ وارث ہی نہیں ہے۔

<sup>8 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص٩٣.

**مسئلہ9:** ایک وارث سے دیگرور ثہ نے مصالحت کی اوراُس کوخارج کردیااس کے بعدتر کہ میں کوئی ایسی چز ظاہر ہوئی جواون ورثہ کومعلوم نہ تھی خواہ از قبیل وَین ہویاعین آیاوہ چیز صلح میں داخل مانی جائے گی یانہیں اس میں دوقول ہیں ا زیادہ مشہور بہ ہے کہوہ داخل نہیں بلکہ اُس کے حقدارتمام ورثہ ہیں۔<sup>(1)</sup> (بحر)

**مسئلہ ﴿!** ایک شخص اجنبی نے تر کہ میں دعویٰ کیا اور ایک وارث نے دوسرے ور ثہ کی عدم موجود گی میں صلح کر لی پیرلے حائز ہے مگر دوسرے ورثہ کے لیے متبرع (2) ہے اون سے معاوضہ بیں لے سکتا۔ <sup>(3)</sup> (بحر)

**مسئلہاا:** عورت نے میراث کا دعویٰ کیا ور ثہ نے اُس ہے اُ *سکے حصہ ہے* کم پریامہر برصلح کر لی پیرجا ئز ہے مگر ور ثہ کو ہیر بات معلوم ہوتو ایسا کرنا حلال نہیں اور اگر عورت گوا ہوں سے اسکو ثابت کردے گی توصلح باطل ہوجائے گی۔(4) (بحر)

# مهرونكاح وطلاق ونفقه ميبصلح

مستلما: مهرغلام تقااور بکری پرمصالحت ہوئی اگر معین ہے جائز ہے ورنہ ناجائز اور مکیل یاموزون پرصلح ہوئی اگر معین ہے جائز ہے اورغیر عین ہے تو دوصور تیں ہیں اس کے لیے میعاد ہے یانہیں اگر میعاد ہے تو ناجائز ہے اور میعاد نہیں ہے اوراُسی مجلس میں دے دیا جائز ہے ور نہ نا جائز اور رویے پر مصالحت ہوئی جائز ہے اگر چیفوراً دینا قرار نہیں یایا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسلكا: سورویم برینکاح موا بجائے أس کے یا نج من غله برمصالحت موئی اگر غلمعین ہے جائز ہے اور غیر معین

ہےناجائزہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۰ مرد نے عورت پرنکاح کا دعویٰ کیاعورت نے سورو بے دے کر صلح کی کہ مجھے اس سے بری کردے مرد نے قبول کرلیا پیلے جائز ہےاں کے بعدمردا گرنکاح کے گواہ پیش کرنا چاہے نہیں پیش کرسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم، عورت نے دعوی کیا کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں ہیں اور شوہر منکر ہے پھر سور ویے یر سلح ہوگی

<sup>1 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدّين، ج٧، ص ٤٤٦.

**ہے**.....یعنی بھلائی کرنے والا۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدّين، ج٧، ص ٤٤٦.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثالث في الصلح عن المَهر... إلخ، ج٤، ص ٢٣٥.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق.

مسلمه: عورت نے طلاق بائن کا دعوی کیا اور مردمنکر ہے سورویے برمصالحت ہوئی کہ مردعورت کوطلاق بائن دیدے پیجائز ہے۔ یو ہیں اگر سورو بے دینااس بات پر تھہرا کہ مرداُ س طلاق کا اقر ارکر لے جس کاعورت نے دعویٰ کیا ہے یہ بھی جائزہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ال: عورت نے مردیر دعویٰ کیا کہ میں اُس کی زوجہ ہوں اور ہزار رویے مہر کے شوہر کے ذمہ ہیں اور یہ بچہاسی شوہر کا ہےاور مردان سب باتوں سے منکر ہے دونوں میں بیٹ ہوئی کہ مردعورت کوسورو یے دےاورعورت اپنے تمام دعاوی سے دست بردار ہوجائے شوہر بری نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد اگرعورت نے سب باتیں گواہوں سے ثابت کردیں تو زکاح بھی ثابت اور بچہ کا نسب بھی ثابت اور سورویے جومرد نے دیے تھے بیصرف مہر کے مقابل میں ہیں یعنی ہزاررو بے مہر کا دعویٰ تھا سومیں صلح ہوگئی۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلمے: نققہ کا دعویٰ تھااورایی چیزیر سلح ہوئی جس کو قاضی نفقہ مقرر کرسکتا ہومثلاً روپیہ پاغلہ بیرمعا وضهٰ ہیں ہے بلکہ اس صلح کا حاصل بیہ ہے کہ بہچیز نفقه میں مقرر ہوئی اورا گرایسی چیز پر صلح ہوئی جس کونفقه میں مقررنہیں کیا جاسکتا ہومثلاً غلام یا جانور اس کومعا وضہ قرار دیا جائے گااس کا حاصل بیہ ہوگا کہ عورت نے اس چیز کو لے کرشو ہر کونفقہ سے بری کر دیا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله ٨: نفقه كا دعويٰ تقاتين رويه ما هوارير سلح هو ئي اب شو ہريه کہتا ہے مجھ ميں اتنا دينے كي طاقت نہيں أس كو دینایڑے گا ہاں اگرعورت یا قاضی اُسے بری کردیں تو بری ہوسکتا ہے اورا گرچیزوں کا نرخ ارزاں ہوجائے شوہر کہتا ہے کہ اس سے کم میں گزارہ ہوسکتا ہے تو کم کیا جاسکتا ہے۔ یو ہیں عورت کہتی ہے کہ تین رویے کفایت نہیں کرتے زیادہ دلایا جائے اورمرد مالدار ہے تو زیادہ دلایا جا سکتا ہے۔ قاضی نے نفقہ کی مقدار مقرر کی ہے اس صورت میں بھی عورت دعویٰ کر کے زیادہ  $(3)^{(5)}$  کراسکتی ہے۔

مسله و: مطلّقه کے زمانهٔ عدت کے نفقه میں چندرویے برمصالحت ہوئی کہ بس شوہرا سے ہی دے گااس سے زیادہ نہیں دے گاا گرعدت مہینوں سے ہے بیہ مصالحت جائز ہے اورعدت حیض سے ہے تو جائز نہیں کیونکہ تین حیض بھی دومہینے بلکہ کم

2 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

4 .....المرجع السابق. 5 .....المرجع السابق، ص٢٣٧.

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثالث في الصلح عن المَهر... إلخ، ج٤، ص٢٣٦.

میں پورے ہوتے ہیں اور بھی دس ماہ میں بھی پورے نہیں ہوتے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسكلہ ا: جس عورت كوطلاق بائن دى ہے زمانهُ عدت تك أس كے رہنے كے ليے مكان ديناضروري ہے مكان كى جگہرویے برمصالحت ہوئی کہاتنے رویے لے لیے مصلح ناجائز ہے۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

# وديعت وهبه واجاره ومضاربت ورهن ميرصلح

مسئلہا: بیدعویٰ کیا کہ میں نے اس کے پاس ودیعت رکھی ہے مودَع کہتا ہے تو نے میرے پاس ودیعت نہیں رکھی ہے اس صورت میں کسی معلوم چیز برصلح ہوئی جائز ہے اوراگر مالک نے مودّع سے ودیعت طلب کی مودّع ودیعت کا اقر ارکر تا ہے یا خاموش ہے کچھنہیں کہتا اور ما لک کہتا ہے اس نے ود بعت ہلاک کر دی اس صورت میں بھی معلوم چیز برصلح جائز ہے اوراگر ما لک کہتا ہے اس نے ہلاک کردی اور مودع کہتا ہے میں نے واپس دیدی یا ہلاک ہوگئی اس صورت میں صلح ناجائز ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ ) **مسئلہ لا:** مست میر<sup>(4)</sup> عاریت سے منکر ہے کہتا ہے میں نے عاریت لی ہی نہیں اس کے بعد صلح ہوئی جائز ہے اورا گر عاریت لینے کا افر ارکرتا ہےاوروا پس کرنے یا ہلاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور مالک کہتا ہے کہاس نے خود ہلاک کر دی صلح جائز ہے اور مست میر کہتا ہے ہلاک ہوگئی اور مالک کہتا ہے اس نے خود ہلاک کردی ہے توصلے جائز نہیں <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسلم با: جو چیز ودیعت رکھی ہےوہ بعینہ موؤع (6) کے پاس موجود ہے مثلاً دوسورویے ہیں اگر مودَع اقر ارکر تا ہے یا انکار کرتا ہے مگر گوا ہوں سے ود بعت ثابت ہےان دونوں صورتوں میں سورویے برسکے ناجائز ہے اورا گرمودع منکر ہواور گواہ سے ودیعت ثابت نہ ہوتو کم پرسلح جائز ہے مگر مودع کے لیے پیرقم جو بچی ہے دیانۂ جائز نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم ؟: ایک شخص کے پاس دوسرے کی کچھ چیزیں ہیں اُس نے اون کوکسی کے پاس ود بعت رکھ دیا پھر اُس سے لے کرکسی اور کے پاس ود بعت رکھ دیااس سے بھی وہ چیزیں لے لیں اب تلاش کرتا ہے توان میں کی ایک چیز نہیں ملتی اون دونوں سے کہا کہ فلاں چیزتمھارے یہاں سے ضائع ہوگئی میں پنہیں کہ سکتا کہ س کے یہاں سے گئی وہ دونوں کہتے ہیں ہم نےغور سے

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل في الإبراء عن البعض... إلخ، ج٢، ص١٨٦.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب صلح الأعمال... إلخ، ج٢، ص١٨٧.

**<sup>4</sup>**....عاريت ير لينے والا ـ

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص٢٣٨.

<sup>6....</sup>امانت دار

<sup>🕡 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب الرابع في الصلح في الوديعة...إلخ، ج٤، ص٢٣٨.

و یکھا بھی نہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیںتم نے جو کچھ دیابرتن سمیت ہم نے بحفاظت رکھ دیااورتم نے جب مانگا دے دیا۔ پیخض جس نے دوسرے کے پاس ود بعت رکھی ہےضامن ہے مالک کوتا وان دے۔اس میں اور دونوں مودَع میں صلح جائز ہے پھرا گر مالک کے تاوان لینے کے بعد سلح ہوئی تو خواہ گم شدہ کی مثل قیت برصلح ہوئی یا کم پر بہرحال جائز ہے۔اورا گر تاوان لینے سے پہلے سلح ہوئی اورمثل قیت یا کچھکم پرجس کوغین پسیر کہتے ہیں صلح ہوئی بیر کے جائز ہےاور بیددونوں ضان سے بری ہیں یعنی اگر مالک نے گواہوں سےاُسگم شدہ شےکوثابت کر دیا تو ان دونوں سے بچھنہیں لےسکتا اورا گرغبن فاحش پرمصالحت ہوئی ہےتوصلح ناجا ئز ہےاور مالک کواختیار ہے کہاُس پہلے تخص سے تاوان لے یاان دونوں سے،ان سے اگر لے گا تو یہ پہلے سے اُس چیز کوواپس لے سکتے ہیں جوانھوں نے مصالحت میں دی ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **ہ:** دعویٰ کیا کہ بیچ نرمیری ہے مدعیٰ علیہ نے کہا بیچ نیرے پاس فلاں کی امانت ہے اس کے بعد دونوں میں مصالحت ہوگئ مدی کے ثبوت گزرنے کے بعد کے ہوئی یااس کے پہلے بہر حال بیرل جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۷:** جانورعاریت لیا تھاوہ ہلاک ہوگیا ما لک کہتا ہے میں نے عاریت نہیں دیا تھامستہ میر نے کچھ مال دے کرصلح کر لی بیرجا ئز ہےاس کے بعدمست میر اگر گواہوں سے عاریت ثابت کرےاور پیر کیے کہ جانور ہلاک ہو گیا صلح باطل ہو جائے گی اور مسته میر حاہے تو مالک پر حلف بھی دے سکتا ہے<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ **ے:** مضارب نے مضاربت سے انکار کرنے کے بعد اقرار کرلیا یا قرار کے بعد انکار کیا اس کے بعد اس میں اورربالمال<sup>(4)</sup> میں صلح ہوگئی بہ جائز ہےاورا گرمضارب نے مال مضاربت سے سی کے ساتھ عقد مداین<sup>ہ (5)</sup> کیا تھااورمضارب ومدیون میں صلح ہوگئی ہولے جائز ہے مگراس صلح میں جو کچھ کی ہوئی ہےاتنے کاربالمال کے لیےمضارب تاوان دےاورا گرکم پر صلح اس لیے کی ہے کہ بیچ میں کچھ عیب تھا تو مضارب ضامن نہیں بلکہ یہ کی رب المال کے ذمہ ہوگی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۸: بیدعویٰ کیا کہ بیر چیز مجھے ہبہ کردی ہے اور میں نے قبضہ بھی کرلیا اور وہ چیز واہب (<sup>7)</sup> کے قبضہ میں ہے

3 .....المرجع السابق.

2 .....المرجع السابق، ص ٢٣٩.

4 .....مضاربت يرمال دينے والا۔

ادھار کے ساتھ خرید وفر وخت کا عقد۔

6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب الرابع في الصلح في الوديعة...إلخ، ج٤،ص ٢٣٩.

7 ..... ہمہ کرنے والا۔

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص٢٣٩، ٢٣٩.

اوروا ہب ہبہ سے منکر ہے یوں مصالحت ہوئی کہاُ س چیز میں سے نصف وا ہب لےاور نصف موہوب لہ<sup>(1)</sup> میں کھ جائز ہے اس کے بعد موہوب لہ ہبداور قبضہ کو گواہوں سے ثابت کرنا جا ہے گواہ مقبول نہیں یعنی نصف جومدی علیہ (<sup>2)</sup> کے قبضہ میں ہے مدعی <sup>(3)</sup> اُسے نہیں لےسکتا۔اورا گرصلح میں ایک نے کچھرویے دینے کی بھی شرط کر لی ہے یعنی وہ چیز بھی آ دھی دے گااورا تنے رویے بھی صلح بھی جائز ہے۔اوراگریوں صلح ہوئی کہ چیزیوری فلا شخص لے گااوروہ دوسرےکواشنے رویےدے گا پیجھی جائز ہےاوراگر موہوب لہ نے ہبہ کا دعویٰ کیااور بیاقر اربھی کرلیا کہ قبضہ نہیں کیا تھااور واہب ہبہ سےا نکارکر تا ہےاس کے بعد صلح ہوئی یوں کہ چیز دونوں میں نصف نصف ہو جائے بیالت ہے اوراس صورت میں موہوب لہ کے ذمہ کچھرویے بھی ہیں تو جائز ہے اور وا مب کے ذمہ روپے تھم سے ہوں توصلح ناجائز ہے۔ اور اگر یوں صلح ہوئی کہ یوری چیز ایک کو دی جائے اور بید دوسرے کواتنے رویےدےاگرواہب کےذمہرویےقرار پائے سلح باطل ہےاورموہوب لہ کےذمہ ہوں تو باطل نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ9:** ایک شخص کے پاس مکان ہےوہ کہتا ہے کہ زید نے مجھے بیر مکان صدقہ کر دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا اور زید کہتا ہے میں نے ہبدکیا ہے اور میں واپس لینا جا ہتا ہوں دونوں میں صلح ہوگئی کہ وہ شخص زید کوسورویے دے اور مکان اُسی کے یاس رہے میں جائز ہےاوراب مکان واپس نہیں لےسکتاصلے کے بعدوہ شخص جس کے قبضہ میں مکان ہےا گر ہبہ کا اقرار کرے یا صلح سے پہلے زیدنے ہیدوصدقہ دونوں سے انکار کیا ہو جب بھی صلح بدستور قائم رہے گی ۔اورا گریوں صلح ہوئی کہ جس کے پاس مکان ہےوہ زید کوسورویے دےاور مکان دونوں کے مابین نصف نصف رہے بیرلے بھی جائز ہےاور شیوع کی وجہ سے ملح باطل نہیں ہوگی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ ا: ایک شخص کو عین گیہوں <sup>(6)</sup> پراجیر <sup>(7)</sup> رکھا یعنی وہ گیہوں اجرت میں دیے جائیں گےاس کے بعد یو<sup>ں سل</sup>ح ہوئی کہ گیہوں کی جگہاتنے رویے دیے جائیں گے بیرلح ناجائز ہے کہ جب گیہوں معین تھے تو مبیع ہوئے اور مبیع کی بیع قبل قبضہ ناجائزہے۔(8)(عالمگیری)

<sup>1 ....</sup>جسے ہبدکیا گیا۔ 2 ....جس پر دعوی کیا گیا۔

<sup>3 .....</sup>عوى كرنے والا \_

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص ٢٣٩.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص ٢٤٠.

<sup>7 .....</sup> جرت بر کام کرنے والا ، ملازم ، نوکر ، مز دور۔ **6**....گندم ـ

الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص ٢٤٠.

مسئلہ اا: کرایہ پرمکان لیااور مدت کے متعلق اختلاف ہے مالک مکان کہتا ہے کہ دس رویے کرایہ پر دومہینے کو دیا ہےاور کرا بیددار کہتا ہے کہ دس رویے میں تین ماہ کے لیے دیا ہے۔صلح یوں ہوئی کہ دس رویے میں ڈھائی ماہ کرا بیددار مکان میں رہے یہ جائز ہے اوراگر یوں صلح ہوئی کہ تین ماہ مکان میں رہے مگرایک روپیہا جرت میں زیادہ کردے یہ بھی جائزہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسله ۱۱: کسی جگہ جانے کے لیے گھوڑا کرایہ پرلیااوراجرت بھی مقرر ہو چکی گھوڑے کا مالک کہتا ہے کہ فلاں جگہ جانے کی دس رویے اجرت تھہری ہے اور متاجر کہتا ہے دوسری جگہ جانا تھہرا ہے جواُس جگہ سے دور ہے اور اجرت آٹھ رویے طے ہونا کہتا ہے۔اس میں صلح یوں ہوئی کہا جرت وہ دی جائے جو گھوڑ ہے والا کہتا ہے۔اور وہاں تک سوار ہوکر جائے گا جہاں تک متا جربتا تا ہے یہ جائز ہے۔ یو ہیں اگر جگہ وہ رہی جو مالک کہتا ہے اور کرایہ وہ رہا جومتا جر کہتا ہے بیشلح بھی حائزہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ سا: بیر کہنا ہے کہ زید کے پاس جوفلاں چیز ہے مثلاً مکان وہ میرا ہے زید کے میرے ذمہ سورو پے تھے وہ میں نے اُس کے پاس رہن <sup>(3)</sup> رکھ دیا ہے زیر کہتا ہے کہ وہ مکان میر اسے میرے پاس کسی نے رہن نہیں رکھا ہےاور میرے سورویے تم یر باقی ہیں اس معاملہ میں یوں صلح ہوئی کہ زیدوہ سورو بے چھوڑ دے اور بچپاس اور دے اور مکان کے متعلق اب دوسرا شخص دعویٰ نہ کرے گابیلے جائز ہےا گرصلے کے بعدزید نے رہن کا قرار کرلیا جب بھی صلح باطل نہیں ہوگی ۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری )

مسلکہ 11: راہن (5) مرگیاایک شخص کہتا ہے کہ شے مرہون (6) میری ملک ہے راہن کورہن رکھنے کے لیے میں نے بطورِ عاریت دی تھی اس میں اور مرتہن <sup>(7)</sup> میں اس بر<sup>صلح</sup>ے ہوگئی کہ مرتہن اس کی مِلک کا اقر ارکر لے را ہمن کے ورثہ کے مقابل میں مرتهن کاا قرار کوئی چزنهیں ۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص ٢٤٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3.....</sup>گروی۔

<sup>4.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص٠٤٢. ٢٤.

<sup>6....</sup>گروی رکھی ہوئی چیز۔ **5**....گروی رکھنے والا۔

<sup>7 .....</sup>جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے۔

<sup>3 ...... (</sup>الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص ٢٤١.

# غصب و سرقه واكراه مين صلح

مسکلہ! ایک چیز غصب کی جس کی قیمت سورو پے ہے اور سورو پے سے زیادہ میں صلح ہوئی میں جائز ہے یعنی اگر صلح کے بعد غاصب نے گواہوں سے ثابت کیا کہ وہ چیز اوسنے کی نہیں تھی جس پر صلح ہوئی ہے میہ گواہ مقبول نہیں ہوں گے۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ ا: غصب کا دعویٰ ہوا قاضی نے عکم دے دیا کہ مغصوب کی قیمت (2) غاصب ادا کرے اس فیصلہ کے بعد قیمت سے دیا دہ پر صلح ہوئی بینا جائز ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ ۳۰: کپڑاغصب کیا تھاغاصب کے پاس کسی دوسرے نے اُس کو ہلاک کر دیاما لک نے غاصب سے کم قیمت پر صلح کر لی بیجا کز ہے۔ اور غاصب اُس ہلاک کرنے والے سے پوری قیمت وصول کرسکتا ہے مگر صلح کی رقم سے جتنازیا دہ لیا ہے وہ صدقہ کردے۔ اور اگر مالک نے اس ہلاک کرنے والے سے کم قیمت پرصلح کرلی یہ بھی جائز ہے اور اس صورت میں غاصب بری ہوجائے گا یعنی مالک اُس سے تا وال نہیں لے سکتا بلکہ کسی وجہ سے اگر ہلاک کنندہ سے رقم صلح وصول نہ ہو سکے جب بھی غاصب سے پھونہیں لے سکتا۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: گیہوں غصب کیے تھے اور صلح روپے یا اشر فی پر ہوئی میں جائز ہے اگر غاصب کے پاس وہ گیہوں موجود ہوں اور روپے یا اشر فی پر ہوئی میعاد ہود ونوں صور توں میں صلح جائز ہے اور اگر وہ گیہوں ہوں اور روپے یا اشر فیاں (<sup>5)</sup> فوراً دینا قرار پایا ہویا انکے دینے کی کوئی میعاد ہود ونوں صور توں میں صلح جائز ہے اور اگر وہ گیہوں ہلاک ہو چکے اور روپے کے لیے کوئی میعاد مقرر ہوئی توصلح ناجائز ہے اور فوراً دینا تھہرا ہے تو جائز ہے جب کہ قبضہ بھی ہوجائے اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے سلح ہوگئی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۵: ایک من گیہوں اور ایک من جُوغصب کیے اور دونوں کوخرچ کرڈ الا اس کے بعد ایک من جُو پر سلح ہوئی اس طور پر کہ گیہوں معاف کردے بیرجائز ہے اور ان دونوں میں ایک موجود ہے اور اُسی پر صلح ہوئی یوں کہ جوخرچ کرڈ الا ہے

- 1 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب...إلخ، ج٤، ص ٢٤١.
  - عصب کی ہوئی چیز کی قیت۔
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤، ص ٢٤٢.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - **5**.....ونے کے سکے۔
- 6 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤، ص ٢٤٢.

اُسے معاف کردیا یہ بھی جائز ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: ایک من گیہوں غصب کر کے غائب کر دیے اور اضیں گیہوں کے نصف من پرصلے کی بیانا جائز ہے اور دوسرے گیہوں کے نصف من پرصلے ہوئی بیجائز ہے مگر غاصب کے پاس اگر غصب کیے ہوئے گیہوں اب تک موجود ہیں تو نصف من سے جتنے زیادہ ہیں ان کو صرف کرنا حلال نہیں بلکہ واجب ہے کہ مالک کو واپس دیدے۔ اور اگر دوسری جنس پرصلے ہوئی مثلاً کپڑے کا تھان مالک کو دے دیا یہ صلح بھی جائز ہے اور گیہوں کو کام میں لانا بھی جائز۔ اور اگر ایسی چیز غصب کی ہے جو تقسیم مثلاً کپڑے کا تھان مالک کو دے دیا یہ کہ کو گئے ہوئی یعنی اُس جانور میں نصف غاصب کا اور نصف مغصوب منہ (2) کا قرار پایا یہ صلح ناجائز ہے۔ (3) (عاملیری)

مسکلہ ک: ایک ہزاررو پے خصب کیے اور ان کو چھپادیا اور پانسومیں صلح ہوئی غاصب نے اوضیں میں سے پانسو مالک کو دے دیے یا دوسرے روپے دیے قضاءً میں کے جائز ہے مگر دیانةً غاصب پر واجب ہے کہ باقی روپے بھی مالک کو واپس دے۔(4) (خانیہ)

مسئلہ ۸: ایک شخص نے دوسرے کا جاندی کابرتن ضائع کردیا قاضی نے حکم دیا کہ اُس کی قیمت تاوان دے مگراوس قیمت پر قبضہ کے دونوں جدا ہو گئے وہ فیصلہ باطل نہ ہوگا اور باہم اون دونوں نے قیمت پر مصالحت کی اور قبضہ سے قبل جدا ہو گئے میں باطل نہیں اور اگر روپے ضائع کر دیے اور اُس سے کم پر مصالحت ہوئی اور ادا کرنے کی میعاد مقرر ہوئی میں جائز ہے۔ (5) (خانیہ)

مسئلہ 9: مو چی کی دکان پرلوگوں کے جوتے رکھے تھے چوری گئے چورکا پیۃ چل گیامو چی نے چورسے کر لیا اگر جوتے موجود ہوں بغیراجازت مالک صلح جائز نہیں اور چور کے پاس جوتے باقی نہ رہے تو بغیراجازت مالک بھی صلح جائز ہے بشرطیکہ رویے پرصلح ہوئی ہواور زیادہ کمی پرصلح نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكه ا: صلح كرن يرمجبوركيا كياية لع ناجائز ب- دومدى بين حاكم في مدى عليه كوايك سي سلح كرن يرمجبوركيا

ع چيز غصب کي گئي۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤، ص ٢٤٣، ٢٤٢.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل في الصلح عن الدّين، ج٢، ص١٨٥.

<sup>5 ....</sup>المرجع السابق، ص ١٨٤.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤، ص٤٤٢.

اُس نے دونوں سے کلے کرلی جس کے لیے مجبور کیا گیا اُس سے کلے ناجا ئز ہے دوسرے سے جائز ہے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

# کام کرنے والوں سے صلح

مسكلہا: دھوبی كو كبڑادھونے كے ليے ديا أس نے زورزورسے يائے (<sup>2)</sup> پر پيٹ كر بھاڑ ڈالاسلى يوں ہوئی كەدھوبى کپڑا لے لے اوراتنے روپے دے یا یوں کہ دھو بی سے اتنے روپے لے گا اور اپنا کپڑا بھی لے گا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ا گرمکیل وموز ون برصلح ہوئی اور بیعین ہیں جب بھی صلح جائز ہے کیڑ ادھو بی لے گایاما لک لے گا دونو ںصورتیں جائز ہیں ۔اوراگر کمیل وموز ون غیرمعین ہوں اور بہ طے ہوا کہ کیڑا دھو تی لے گا تو مکیل یا موز ون کا جتنا حصہ کیڑے کے مقابل ہوگا اُس میں صلح جائز ہے اور جوحصہ کپڑا بھٹنے کی قیت کے مقابل ہواوں میں ناجائز اورا گریہ طے ہوا کہ میل یا موزون بھی لے گااورا پنا کپڑا بھی توصلح ناجائز ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم؟: دهونی کہتا ہے میں نے کیڑا دے دیا مالک کہتا ہے نہیں دیا اس میں صلح ناجائز ہے اور اس صورت میں دھلائی بھی مالک کے ذمہ واجب نہیں۔اورا گر دھو بی کہتا ہے میں نے کیڑا دے دیا اور دھلائی کا مطالبہ کرتا ہےاور مالک انکار کرتا ہے آ دھی دھلائی پرمصالحت ہوئی پیجائز ہے۔ یو ہیں اگر مالک کیڑا وصول ہونے کا اقر ارکرتا ہے مگرکہتا ہے دھلائی دے چکا ہوں اوردھو بی دھلائی پانے سے انکار کرتا ہے آ دھی دھلائی پرمصالحت ہوگئی پیرلے بھی جائز ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ سا: اجیرمشترک<sup>(5)</sup> پیکہتا ہے چیز میرے پاس سے ہلاک ہوگئی مالک نے پچھرویے لے کراُس سے سلح کرلی۔ امام اعظم رض الله تعالى عنه كے نز ديك بيرك ناجائز ہے كيونكه اجير مشترك امين ہے چيزاُس كے پاس امانت ہوتی ہے اور امين كے یاس سے چیز ضائع ہوجائے تو معاوضہ نہیں لیا جاسکتا اوراجیر خاص میں بیصورت پیش آئے تو بالا تفاق صلح ناجا مُزہے۔ جروا ہاا گر دوسرے لوگوں کے بھی جانور چرا تا ہوتو اجرمشترک ہے اور تنہااس کے جانور چرا تا ہوتو اجرخاص (نوکر) ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤، ص٤٤٢.

<sup>2 .....</sup>وهمل یالکڑی کا تختہ جس پر دھو بی کیڑے دھوتے ہیں۔

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال... إلخ، ج٤، ص٤٤ ٢٠ ٤٥٠٢.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ٢٤٥.

<sup>5 .....</sup>اجرت برمختلف لوگوں کے کام کرنے والا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال... إلخ، ج٤، ص ٥٤ ٢.

مسکلیم، کپڑائین دیا اور جات کے ماس کا سات ہاتھ لنبا اور چار ہاتھ چوڑا کپڑائین دے اُس نے کم کردیا پانچ ہاتھ لنبا چار ہاتھ چوڑا کپڑائین دیا یازیادہ کردیا اس کا حکم ہیے کہ سوت والا کپڑا لے لے اور اُس کواجرت مثل دیدے یا کپڑا اُسی کودیدے اور جتنا سوت دیا تھا ویسا ہی اوتنا سوت اُس سے لے لے سوت والے نے دوسری صورت اختیار کی لیمن کپڑا دیدیا اور سوت لینا تھہرالیا اس کے بعد یوں مصالحت کرلی کہ سوت کی جگہ استے روپے لے گا اور روپے کی میعاد مقرر کرلی بیس کی ناجا کڑے اور اگر پہلی صورت اختیار کی کہ کپڑا لے گا اور اجرت مثل دے گا اس کے بعد یوں صلح ہوئی کہ کپڑا دے دیا اور روپے لینا تھہرالیا اور اس کی مدت مقرر کرلی بیس جائز ہے۔ (2) (خانیہ) اور اگر صلح اس طرح ہوئی کہ کپڑا لے گا اور اجرت میں اتنا کم کردے گا بیسلے اس کی مدت مقرر کرلی بیس جائز ہے۔ (3) (خانیہ) اور اگر صلح اس طرح ہوئی کہ کپڑا لے گا اور اجرت میں اتنا کم کردے گا بیسلے بھی جائز ہے۔ (3) (خانیہ)

مسکلہ ۵: رنگنے کے لیے کپڑا دیا اور پی تھہرا کہ اتنارنگ ڈالنا اور ایک روپیدرنگائی دی جائے گی اوس نے دو چندرنگ ڈال دیا اس میں کپڑے والے واختیار ہے کہ اپنا کپڑا لے لے اور ایک روپید دے اور جورنگ زیادہ ڈالا ہے وہ دے یا اپنے سپید کپڑے کی قیمت لے لے اور کپڑارگریز کے پاس چھوڑ دے اس میں صلح یوں ہوئی کہ اتنے روپے لے گا پی لے جائز ہے اگر چہروپے کپڑے کی قیمت لے لے اور کپڑارگریز کے پاس چھوڑ دے اس میں صلح یوں ہوئی کہ اتنے روپے لے گا بین ہوئی کہ اپنا کپڑا لے گا اور یہ عین گیہوں رنگائی میں دے گا بین کے جائز ہے۔ (4) (عالمگیری)

### بيع ميں صلح

مسکلہا: ایک چیزخریدی اُس چیز پریا اُس کے کسی جزیر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میری ہے مشتری نے اُس سے کے کر لی سے کے جو کہ جائز ہے گرمشتری میرچاہے کہ جو کچھ دینا پڑا ہے بائع سے واپس لوں بنہیں ہوسکتا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: ایک چیزخریدی اور مبیع پر قبضہ بھی کرلیا اب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بیع فاسد ہوئی تھی مگر گواہ میسر نہیں ہوئے کہ فساد ثابت کرتا دعوا ہے فساد کے متعلق دونوں میں مصالحت ہوگئی بیال ناجائز ہے سلح کے بعدا گر گواہ میسر آئیں پیش کرسکتا ہے گواہ لیے جائیں گے۔ (6) (عالمگیری)

<sup>🛈 .....</sup>روئی یا اُون سے بنا ہوا دھا گہ۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب صلح الأعمال... إلخ، ج٢، ص٨٦ ١٨٧،١٨٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال...إلخ، ج٤، ص ٢٤٥.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص ٢٤٦.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

مسئلہ میں: رب السلم <sup>(1)</sup> نے مسلم الیہ <sup>(2)</sup> سے راس المال <sup>(3)</sup> پر صلح کر لی جائز ہے اور دوسری جنس پر سلح کرے مثلاً ا تنے من گیہوں<sup>(4)</sup> کی جگہا تنے من جُو دیدے میلے نا جائز ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ؟:** مسلم الیہ کے ذمہ ملم کے دس من گیہوں ہیں اور ہزاررویے بھی رب السلم کے اُس کے ذمہ ہیں دونوں کے مقابل میں سورویے برطح ہوگئی جائز ہے۔<sup>(6)</sup> (بدائع)

**مسئلہ ۵:** سلم میں یوں صلح ہوئی کہ نصف راس المال لے گا اور نصف مسلم فیہ بیرجائز ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسلم لا: یا نچ من گیہوں میں سلم کیا تھا جس کی میعادایک ماہ تھی پھرائس شخص سے یانچ من جُو میں سلم کی اوراس کی میعاد دوماه مقرر ہوئی ایک ماہ کا زمانہ گزرااور گیہوں کی وصولی کا وقت آگیا دونوں میں پیرمصالحت ہوئی کہرب السلم گیہوں اس وقت لے لےاور جُو کی میعاد میں اضافہ ہو جائے بہ جائز ہے اوراگریوں صلح ہوئی کہ جُو اس وقت لے لےاور گیہوں کی میعادمؤخر ہوجائے بینا جائزہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ک:** کپڑے کے عوض میں گیہوں میں سلم کیااور مسلم الیہ کووہ کپڑادے دیا پھرمسلم الیہ نے اُسی کپڑے سے کسی دوسرے شخص ہے سلم کیارب انسلم اول نے مسلم الیہ اول سے راس المال پر مصالحت کی اس کی دوصور تیں ہیں اگر مسلم الیہ اول کے پاس وہ کپڑا آ گیااس کے بعد سلح ہوئی اوراس طور پرآیا جومن کل العجبہ <sup>(9)</sup> مثلاً مسلم الیہ ثانی نے خیاررویت کی وجہ سے واپس کر دیایا خیارعیب کی وجہ سے حکم قاضی سے واپس کیایا دوسری سلم میں راس المال پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے اس کا حکم پیہے کہ سلم الیہ رب السلم کو وہی کپڑا واپس کر دے کپڑے کی قیمت واپس دینے کاحکمنہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اگرمسلم الیہ نے وہ کیڑ اکسی کو ہبہ کر دیا تھا پھروا پس لے لیا قاضی کے حکم سے واپس لیا ہے یا بغیر قضائے قاضی <sup>(10)</sup>اس صورت میں بھی رب

- 1 ..... يَعْسَلُم مِين خريداركورب السلم كهته مين ﴿ عَلَيْ سَالُم مِينَ بِالْعُ كُوسُكُم اليه كهته مين -
- 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص ٢٤٦.
  - 6 ....."البدائع الصنائع"، كتاب الصلح، فصل: شرائط التي ترجع إلى المصالح، ج٥، ص٥٥.
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع. . . إلخ، ج٤، ص ٢٤٦.
- 8 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص ٢٤٦.
  - **9**.....یغنی ہرصورت میں فننخ ہے۔
    - 📭 ..... قاضی کے فضلے کے بغیر۔

اسلم کو کپڑاوا پس کردے۔اورا گروہ کپڑامسلم الیہ اول کو ایسی وجہ سے حاصل ہوا کہ من کل الوجہ ملکِ جدید (1) ہومثلاً اس نے مسلم الیہ ثانی سے خرید لیایا اوس نے اسے ہبہ کردیایا بطور میراث اس کو ملا ان صورتوں میں رب اسلم اول کو کپڑے کی قیت ملے گی وہ کپڑانہیں ملے گا۔اورا گراس طرح واپس ہوا کہ ایک وجہ سے فنخ اورا یک وجہ سے تملیک (2) ہے مثلاً دونوں نے سلم ثانی کا قالہ کرلیایا عیب کی وجہ سے بغیر قضائے قاضی واپس لے لیا تو رب اسلم کاحق کپڑے کی قیمت ہے خودوہ کپڑانہیں ہے اورا گر مسلم الیہ اول کے پاس کپڑا آنے سے بل دونوں نے راس المال پرسلح کی اور قاضی نے مسلم الیہ اول کو قیمت اداکر نے کا تکم دے دیا۔اس کے بعد اس کے پاس وہی کپڑا آگیا تو یہ دونوں قیمت کی جگہ پر کپڑ اواپس کرنے پرمصالحت نہیں کر سکتے مسلم الیہ کے باس اس کی واپسی جس صورت سے بھی ہو گر صرف اس صورت میں کہ عیب کی وجہ سے بھکم قاضی واپس ہوا ہوا ورا گرقاضی نے قیمت واپس دینے کا تکم ابھی نہیں دیا ہے کہ وہی کپڑا مسلم الیہ کے پاس اس طرح آیا کہ وہ ہر وجہ سے سلم ثانی کا فنخ ہے تو رب اسلم کو کپڑا درنہ قیمت۔ (3) ورنہ قیمت۔ (4) ورنہ قیمت۔ (5) ورنہ قیمت۔ (5) ورنہ قیمت۔ (6) ورنہ قیمت۔ (8) ورنہ قیمت۔ (8) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (1) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔ (9) ورنہ قیمت۔

مسکلہ ۸: دو شخصوں نے مل کر تیسر ہے ہے سلم کیا تھا اون میں ایک نے اپنے حصہ میں راس المال پر سلح کر لی مسکلہ ۸: دو شخصوں نے مل کر تیسر ہے ہے سلم کیا تھا اون میں ایک نے اپنے حصہ میں راس المال پر کردی سلح شریک ہوں گے اور نصف مسلم فیہ میں بھی دونوں کی توصلح دونوں پر نافذ ہوگی یعنی نصف راس المال میں دونوں شریک ہوں گے اور نصف مسلم فیہ میں بھی دونوں کی شرکت ہوگی۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ 9: ایک شخص سے سلم کیا ہے مسلم الیہ کی طرف سے کسی نے کفالت کی (<sup>5)</sup> ہے فیل (<sup>6)</sup> نے رب السلم سے راس المال پوسلح کر کی بیش کے اجازت مسلم الیہ پرموقوف ہے جائز کر دی جائز کر دی جائز کر دی جائز کر دی جائز کر دی باطل ہے اگر فیل نے بغیر تھم مسلم الیہ پرموقوف ہے جائز کر دی جائز کر دی جائز کر دی باطل ہے اگر فیل نے بغیر تھم مسلم الیہ کفالت کی اور راس المال کا ضامن ہو گیا جب بھی یہی تھم ہے۔ اجنبی نے راس المال پرمصالحت کی اور راس المال کا ضامن ہو گیا جب بھی یہی تھم ہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: کفیل نے رب السلم سے جنس مسلم فیہ (<sup>8)</sup> پر مصالحت کی مگر سلم میں عمدہ گیہوں قرار پائے اوراُس نے کم

1..... في ملكيت \_

3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص٢٠.

4 .....المرجع السابق.

**5**.....فرمه داری لی \_

7 ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع. . . إلخ، ج٤، ص ٢٤٨، ٢٤٠.

این جسالم میں میتی (بیبی جانے والی چیز) کومسلم فیہ کہتے ہیں۔

درجه کادیناکھ ہرالیا سلح جائز ہے اور کفیل مسلم الیہ سے کھرے گیہوں لےگا۔(1) (خانیہ)

مسئلہ اا: ایک شخص نے دوسرے کوسلم کرنے کا حکم دیا تھا (وکیل بنایا تھا) اُس نے سلم کیا پھرراس المال پرصلح کر لی ہیہ صلح اس وکیل پرنافذ ہوگی موکل پرنافذ نہیں ہوگی یعنی وکیل اُس مسلم الیہ سے راس المال لےسکتا ہے مسلم فینہیں لےسکتا مگراس پرلازم ہے کہ موکل کومسلم فیداینے پاس سے دے اورا گرخو دموکل نے مسلم الیہ سے سلح کر لی اور راس المال پر قبضہ کرلیا توصلح جائز ہے یعنی وکیل بھی مسلم فیہ کامطالبہ نہیں کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

#### صلح میں خیار

مسكلها: ايك چيز كا دعوى ہے اور دوسرى جنس يرصلح ہوئى بيالح بيع كے عكم ميں ہاس ميں خيار شرط سيح ہے مثلاً سورویے کا دعویٰ تھااورغلام یاجانور پرصلح ہوئی اور مدیٰ علیہ نے اپنے لیے یامری کے لیے تین دن کا خیارشرط رکھاصلح بھی جائز ہے۔ اور خیار شرط بھی ، مدیٰ علیہ دعویٰ کا اقر ارکر تاہو یاا نکار دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ان ایک ہزار کا دعویٰ تھاغلام برصلح ہوئی یوں کہ مدعی ایک ماہ کے اندر دس اشر فیاں مدعی علیہ کودے گا اوراس میں خیار شرط بھی ہےا گرعقد واجب ہو گیا یعنی خیار شرط کی وجہ سے نشخ نہیں کیا تو مدی علیہ ہزار سے بری ہو گیااور مدی کے ذمہ اُس کی دس اشرفیاں واجب ہو گئیں اوراُن کی میعادیوم وجوب عقد سے ایک ماہ تک ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ سا: ایک شخص کے دوسرے کے ذمہ دس رویے ہیں اور کیڑے کے تھان پر خیار شرط کے ساتھ ساتھ ہوئی اور تھان مدعی کودے دیا مگرتین دن پورے ہونے سے پہلے ہی تھان ضائع ہو گیا مدعی تھان کی قیمت کا ضامن ہے اور مدعیٰ علیہ کے ذیمہ وہی دس رویے بدستور واجب ہیں اورا گر خیار مدعی کے لیے تھا اور اندرون مدت مدعی کے پاس سے ضائع ہو گیا تو دس رویے کے بدلے میں ضائع ہوا یعنی اب کوئی دوسرے سے کسی چیز کا مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گراندرون مدت جس کے لیے خیار تھا وہی مرگیا تو صلح تمام ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اور تین کے بدلے میں غلام پر بشرط خیار مصالحت ہوئی اور خیار کی مدت تین دن قراریائی مدت بوری ہونے

- 1 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل في الإبراء عن البعض... إلخ، ج٢، ص١٨٥.
  - 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص٢٤٨.
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص ٩٤٢.
    - 5 .....المرجع السابق. 4 .....المرجع السابق.

کے بعدصا حب خیار کہتا ہے میں نے اندرون مدت فنخ کر دیا تھااور دوسرامنکِر ہےتو فنخ کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اورا گراس نے فٹنج کے گواہ پیش کیےاور دوسرے نے اس کے گواہ پیش کیے کہاس نے عقد کو نافذ کر دیا ہے تو فٹنج کے گواہ معتبر ہیں اور اگر اندرون مدت بیاختلاف ہوا توصاحب خیار کا قول معتبر ہےاور دوسرے کے گواہ۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ 🗀: دوشخصوں کا ایک شخص پر دَین ہے مدیون نے غلام پر دونوں سے مصالحت کی اور دونوں کے لیے خیار شرط رکھا ان میں سے ایک صلح پر راضی ہے اور دوسرا فنخ کرنا جا ہتا ہے یہ نہیں ہوسکتا فنخ کرنا جا ہیں تو دونوں مل کر فنخ کریں **۔** <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: مدی علیہ نے دعوے سے انکار کیا اس کے بعد خیار شرط کے ساتھ سکے کی پھر بمقتصائے خیار <sup>(3)</sup>عقد کو نسخ کر دیا تو مدعی کا دعویٰ پیستورلوٹ آئے گااور مدعیٰ علیہ کاصلح کرناا قرانہیں متصور ہوگا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلمے: جس چیز برصلے ہوئی اُس کو مدعی نے نہیں دیکھا ہے دیکھنے کے بعداُس کوخیار حاصل ہے پینزنہیں ہے واپس کر دے اور سلح جاتی رہی۔جس پر صلح ہوئی اُس کو مدعی نے دیکھا مگر مدعی پرکسی دوسرے نے دعویٰ کیا اُسی چیز پراس نے اُس دوسرے سے سلح کر لی اُس نے دیکھ کرواپس کر دی اب مدعی اس چیز کو مدعی علیہ پر واپس نہیں کرسکتا اورا گرخیارعیب کی وجہ سے دوسرا شخص حکم قاضی سے واپس کر تا تو مدعی مدی علیه کوواپس کرسکتا تھا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۸: مدعی کے لیے سلح میں خیار عیب اُس وقت ہوتا ہے جب مال کا دعویٰ ہوا وراس کا وہی حکم ہے جوہیع کا ہے کہا گرحکم قاضی سے نشخ ہوتو صلح نشخ ہوگی اور مدی علیہ اُس چیز کوایینے بائع پر واپس کرسکتا ہےاور بغیرحکم قاضی ہوتو بائع پر رذہیں ، کرسکتا\_(6)(عالمگیری)

مسله 9: جس پرمصالحت ہوئی اُس میں عیب یا یا مگر چونکہ چیز ہلاک ہو چکی ہے یا اُس میں کمی یا بیشی ہو چکی ہے اس وجہ سے واپس نہیں کرسکتا تو بقدرعیب مدی علیہ پر رجوع کرے گا اگر میں کے اقر ارکے بعد ہے تو عیب کا جتنا حصہ اُس کے ق کے

1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص ٢٤٩.

2 .....المرجع السابق.

**3**.....عنی اختیار کی وجہ ہے۔

4 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص ٩ ٢٤.

5 .....المرجع السابق.

6 .....المرجع السابق، ص ٥٠٠.

مقابل ہواوتنا مدعیٰ علیہ سے وصول کرسکتا ہےاورا نکار کے بعد سلح ہوئی توحصۂ عیب کے مقابل میں جو کمی ہوئی اُس کا دعویٰ  $(3ا \lambda _{2} )^{(1)}$  رسکتا ہے۔

مسئله ا: مكان كا دعوي تفاغلام دے كر مديل عليه نے صلح كر لي اس غلام ميں كسى نے اپناحق ثابت كياا گرمستحق صلح كو جائز نەر کھے تو مدعی اوس مدعی علیه پر پھر دعویٰ کرسکتا ہے اورا گرستی نے سلح کو جائز کر دیا تو غلام مدعی کا ہے اور ستی بقدر قیت غلام مدعیٰ علیہ سے وصول کرسکتا ہے اورا گرنصف غلام میں مستحق نے اپنی ملک ثابت کی ہے تو مدعی کواختیار ہے نصف غلام جو باقی ہے بیے لےاورنصف حق کامدعی علیہ بردعویٰ کرے یا بینصف بھی واپس کردےاور پورے مطالبہ کا دعویٰ کرے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اا: رویے سے ایک چیز خریدی اور تقابُض بدلین ہو گیا<sup>(3)</sup>اس کے بعد مشتری نے بیج میں عیب یایا۔ با لَع عیب کا قرار کرتا ہویاا نکاراس معاملہ میں اگر رویے پرصلح ہوگئی پیرجائز ہے رویے کے لیے میعاد مقرر ہوئی یا فوراُ دینا قرار پایا بہر حال جائز ہےاورا شرفی برسلے ہوئی اوران پر قبضہ بھی ہو گیا جائز ہے اور معین کپڑے برسلے ہوئی پیجھی جائز ہے معین گیہوں برسلے ہوئی پیر بھی جائز ہےاورغیر معین گیہوں برسلے ہوئی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے بینا جائز ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسلکا: کپڑاخریدا اُسے قطع کرا کے (<sup>5)</sup>سلوالیا ابعیب پرمطلع ہوااور روپیہ پرصلح ہوئی پیجائز ہے۔ یوہیں اگر کیڑے کوسرخ رنگ دیااورعیب پرمطلع ہوا سکے جائز ہےاورا گر کیڑاقطع کرایا ہے ابھی سلانہیں اور بیچ کرڈ الا پھرعیب پرمطلع ہوا اُس عیب کے بارے میں صلح نا جائز ہے۔ کپڑے کوسیاہ رنگااس کا بھی یہی حکم ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری )

مسلم النه کیراقطع کرڈالا اورابھی سلانہیں ہے کہ شتری کوعیب پراطلاع ہوئی اور بائع اقر ارکرتا ہے کہ بیعیب اُس کے یہاں موجود تھاصلے یوں ہوئی کہ بائع کیڑاوا پس لے لے اور ثمن میں سے دورویے کم مشتری واپس لے پیجائز ہے بیرویے اُس عیب کے مقابل میں ہوں گے جومشتری کے فعل سے پیدا ہوا یعنی قطع کرنے سے۔(7) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٠٥٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

ایخی با لُغ کاثمن پراورمشتری کامپیج پر قبضه ہوگیا۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٠٥٠.

**ہے....کٹنگ کروا کر** 

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٠٥١،٢٥٠.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٥٢.

مسلم 10: ایک چیز سورویے میں خریدی اور تقابُض بدلین ہو گیا اُس میں عیب ظاہر ہوا یوں مصالحت ہوئی کہ مشتری بھی پانچ رویے کم کردےاور بائع بھی اور یہ چیز تیسرا شخص لے لے جونوے رویے میں لینے پرراضی ہے اس تیسرے کاخرید نابھی جائز ہےاورمشتری کا پانچے رویے کم کرنا بھی جائز ہے مگر بائع کا پانچے رویے کم کرنا جائز نہیں لہذا اس شخص ثالث کواختیار ہے کہ بچانوے میں لے یا چھوڑ دے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۱:** ہزاررویے میں چیز خریدی اور تقابض بدلین ہو گیا پھراس چیز کو دو ہزار میں بیچ کیا اوراس بیچ میں بھی تقابض بدلین ہو گیامشتری دوم نے اُس چیز میں عیب یا یا یوں صلح ہوئی کہ بائع اول ڈیڑھ ہزار میں اس چیز کو واپس لے لے بیہ جائز ہے اور جدید بیج ہے بائع دوم سے اس کوکوئی تعلق نہیں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: دس رویے میں کیڑاخریدااور طرفین <sup>(5)</sup>نے قبضہ کرلیامشتری اُس میں عیب بتا تا ہے اور بائع اٹکار کرتا ہے ایک تیسر اٹخف کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا آٹھ رویے میں خرید لیتا ہوں اور بائع مشتری سے ایک روپیہ کم کردے پیرجا کز ہے اس شخص کوآٹھ رویے دینے ہوں گے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 18: دس رویے میں کیڑا خریدا اور دھونی کو دے دیا دھونی دھو کر لایا تو پھٹا ہوا نکلامشتری کہتا ہے معلوم نہیں بائع کے یہاں پھٹا ہوا تھایا دھو بی نے بھاڑا ہےان میں اس طرح صلح ہوئی کہ بائع ثمن سے ایک رویبیم کردےاورایک رویب دھو بی مشتری کودےاورا بنی دھلائی مشتری سے لے بیرجائز ہے۔ یو ہیںا گریوں سلح ہوئی کہ کیڑا بائع واپس لے بیرجی جائز ہے

3 .....المرجع السابق، ص٢٥٢.

**<sup>1</sup>**.....واپس کردے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص١٥١.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٥٢.

<sup>5....</sup>يعنی بائع اورمشتری۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٢٥٢.

اورا گرمصالحت نہ ہوئی بلکہ دعویٰ کرنے کی نوبت ہوئی تو مشتری کواختیار ہے بائع پر دعویٰ کرے یا دھو بی پرمگر بائع پر دعویٰ کرے گا تو دھو بی بری ہو گیا کیونکہ جب بائع کے یہاں پھٹا ہونا بتا یا تو دھو بی ہے تعلق نہ رہاا ور دھو بی بر دعویٰ کیا تو بائع بری ہے کہ جب دھونی کا پیاڑ نا کہا تو معلوم ہوابائع کے یہاں پھٹا نہ تھا۔ (1) (عالمگیری)

#### جائداد غير منقوله ميں صلح

**مسئلہا:** ایک مکان کا دعوی کیااوراس طرح صلح ہوئی کہ مدعی <sup>(2)</sup> پیر کمرہ لے لے اگروہ کمرہ دوسرے مکان کا ہے جو مدعی علیہ کی ملک ہے<sup>(3)</sup> توصلح جائز ہے اورا گراسی مکان کا کمرہ ہے جس کا دعویٰ تھا جب بھی صلح جائز ہے اور مدعی کو بیت حاصل نەر باكەاس مكان كاپھر دعوىٰ كرے بال اگر مدى عليه اقرار كرتا ہے كه بيرمكان مدى ہى كا ہے تو اُسے حكم ديا جائے گا كەمدى كو دیدے۔(4)(عالمگیری)

مسلما: ید دعویٰ کیا کہ اس مکان میں اسنے گز زمین میری ہے اور سلح ہوئی کہ مدعی اسنے رویے لے لیے بیرجا مُزہے اورا گراس طرح صلح ہوئی کہ فلاں کے پاس جوم کان ہے اُس میں مدی علیہ کاحق ہے مدی اُسے لے لے اگر مدعی کومعلوم ہے کہ اُس مکان میں مدیٰ علیہ کا تناحصہ ہے توصلح جائز ہے اور معلوم نہیں ہے تو ناجائز ہے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ )

**مسئلہ بنا:** مکان کے متعلق دعویٰ کیا مری علیہ نے اٹکار کر دیا پھر کچھرویبہ دے کرمصالحت کر لی اس کے بعد مدی علیہ نے حق مدعی کا اقرار کیا مدعی جاہتا ہے کہ ملے توڑ دے اور پہ کہتا ہے کہ میں نے ملے اس لیے کی تھی کہتم نے اٹکار کیا تھا مدعی کے اس کینے سے کے نہیں توڑی جائے گی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ، مکان کا دعویٰ کیا اور صلح اس طرح ہوئی کہ ایک شخص مکان لے لے اور دوسرا اُس کی حیت ۔ اگر حیت بر کوئی عمارت نہیں ہے توصلح جائز نہیں اور اگر حیت برعمارت ہے اور بیٹھبرا کہ ایک نیچے کا مکان لے اور

<sup>1 .....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٢٥٢.

<sup>2 .....</sup> دعویٰ کرنے والا ، دعویدار۔ 3 .....جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اُس کی ملکیت میں ہے۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٤٥٢.

**<sup>5</sup>**....."الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار ... إلخ، فصل في الصلح عن دعوى العقار، ج٢، ص ١٩١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٥ ٢.

مسکلہ ۵: مکان میں حق کا دعویٰ کیا اور سلے یوں ہوئی کہ مدعی اُس کے ایک کمرہ میں ہمیشہ یا تا زیست <sup>(3)</sup> سکونت رکھے سلح جائز نہیں ۔<sup>(4)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۲: زمین کا دعویٰ کیا اور سلح اس طرح ہوئی کہ مدعیٰ علیہ (جس کے قبضہ میں زمین ہے) اُس میں پانچ برس تک کاشت کرے گا مگرز مین مدعی کی ملک رہے گی بیجا کزہے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ک: ایک مکان خرید کراُس کو مسجد بنایا پھراکٹ مخص نے اوس کے متعلق دعویٰ کیا جس نے مسجد بنائی اُس نے یا اہلِ محلّہ نے مدی سے سلح کی بیسلح جائز ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: دوشخصوں نے ایک مکان کا دعویٰ کیا کہ یہ ہم کواپنے باپ سے ترکہ میں ملا ہے ان میں سے ایک نے مدیٰ علیہ سے اپنے حصہ کے مقابل میں سورو پے پرضلے کرلی دوسراان سومیں سے پچھنہیں لےسکتا اور مکان میں سے بھی پچھ نہیں لےسکتا جب تک گوا ہوں سے ثابت نہ کردے اورا گرایک نے پورے مکان کے مقابل میں سورو پے پرضلے کی ہے اور اپنی کے بھائی کے تعالیٰ میں سورو پے پرضلے کی ہے اور اپنے بھائی کے تعالیٰ کے نسلیم کرلی سلے جا گراس کے بھائی نے تسلیم کرلی سلے جا گراس کے بھائی نے تسلیم کرلی سلے جا گراس کے بھائی ہے اور ہومیں سے پچاس مدی اور اس نے انکار کردیا تو اسکے تق میں سلے نا جا کڑ ہے اسکا دعوی بدستور باقی ہے اور جس نے سلے کی ہے وہ سومیں پچاس مدی علیہ کووا پس کردے ۔ (۲) (عالمگیری)

مسکلہ 9: دوشخصوں کے پاس دومکان ہیں ہرایک نے دوسرے پراُس کے مکان میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور صلح یوں ہوئی کہ میں تمھارے مکان میں رہوں تم میرے مکان میں بیرجائز ہے اور یوں صلح ہوئی کہ ہرایک کے قبضہ میں

**<sup>1</sup>**....مکان کی او پری منزل۔

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٥ ٢.

**<sup>3</sup>**.....عنی جب تک زندہ ہے۔

<sup>4 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار ... إلخ، فصل في الصلح عن دعوي العقار، ج٢، ص١٩٠.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق،ص ١٩١.

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٥ ٢.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٥٦.

**مسئلہ ا:** دروازہ یاروشندان کے بارے میں جھگڑا ہے بروسی کو پچھرو بے دے کرصلح کر لی کہ دروازہ یاروشندان بند نہیں کیا جائے گامیلے نا جائز ہے۔ یو ہیںا گریروس نے مالک مکان کو کچھرو بے دے کرصلح کر لی کہتم درواز ہیاروشندن بند کرلوبیہ صلح بھی درست نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اا: ایک شخص کی زمین ہے جس میں زراعت ہے دوسرے نے زراعت کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے مالکِ ز مین نے کچھرویے دے کراُس سے ملح کر لی بیرجائز ہے۔اورا گرز مین دوشخصوں کی ہے تیسرے نے بید عویٰ کیا کہاس میں جوزراعت ہے وہ میری ہےاور وہ دونوں اس سے انکار کرتے ہیں ایک مدعی علیہ نے سلح کر لی کہ مدعی سورو بے دیدے اورنصف زراعت میں مدعی کودے دوں گاا گرز راعت طیار ہے سلح جائز ہے اور طیار نہیں ہے تو بغیر دوسرے مدعیٰ علیہ کی رضا مندی کے صلح جائز نہیں اورا گرایک مدی علیہ نے سورویے پر یوں مصالحت کی کہ نصف زمین مع زراعت دیتا ہوں توصلح بہرحال جائزہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلكا: شارع عام (4) يرايك شخص نے سائبان <sup>(5)</sup> دال ليا ہے ايك شخص نے اسكے ہٹادینے كادعوى كيا أس نے اسے کچھرویے دے کرملے کر لی کہ سائبان نہ ہٹا یا جائے بیرلے نا جائز ،خود بہی شخص جس نے دعویٰ کیا تھایا دوسرا شخص اسے ہٹواسکتا ہے اور اگر حکومت ہٹانا جا ہتی ہے اور اس نے کچھروپیدے کرجاہا کہ ہٹایا نہ جائے اور روپیہ لے کربیت المال میں داخل کرناہی عامہ مسلمین <sup>(6)</sup> کے حق میں مفید ہواور سائیان سے عامہ سلمین کوضرر <sup>(7)</sup> نہ ہوتو صلح جائز ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری )

مسلم سا: درخت کی شاخ بروی کے مکان میں پہنچ گئی وہ کاٹنا جا ہتا ہے مالک درخت نے اُسے کچھرو یے دے کر کی کہ شاخ نہ کاٹی جائے بیٹ ناجائز ہے اور اگر مالکِ مکان نے مالکِ درخت کورو بے دے کرسلح کر لی کہ کاٹ ڈالی

- 1 ....." الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٦.
- 2 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٧٥٧.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٧ ٢٥٨، ٢٥.
  - 4....عام گزرگاه۔ 5..... چھپروغیر ہ۔
    - €.....قصان۔ 6 ....عام مسلمانوں۔
  - 3 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٨٥٢.

مسکلہ ۱۲: ایک شخص نے درخت کا دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے مدعی علیہ انکار کرتا ہے سلے یوں ہوئی کہ اس سال جتنے پھل آئیں گے سب مدعی کودے دیے جائیں گے بیرلے ناجائز ہے۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ 10: مکان خریدا شفیع نے شفعہ کا دعوی کیا مشتری نے اوسے پچھروپے دے کرمصالحت کر لی کہ وہ شفعہ سے دست بردار ہو جائے شفعہ باطل ہو گیا اور مشتری پروہ روپے لازم نہیں بلکہ اگر مشتری دے چکا ہے تو شفیع سے واپس لے۔ (3) (خانیہ)

#### یمین کے متعلق صلح

مسکلہا: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا مدیٰ علیہ منکر ہے سلے یوں ہوئی کہ مدیٰ علیہ حلف کرلے بری ہوجائے گا اُس نے شم کھالی میسلے باطل ہے یعنی مدی کا دعوی بدستور باقی ہے اگر گوا ہوں سے مدی اپناحت ثابت کر دے گا وصول کرلے گا اور اگر مدی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مدیٰ علیہ سے پھر شم کھلانا چاہتا ہے اگر پہلی مرتبہ قاضی کے پاس شم نہیں کھائی تھی تو قاضی مدیٰ علیہ پر دوبارہ حلف دیگا اور اگر پہلی شم قاضی کے حضور تھی (4) تو دوبارہ حلف نہیں دے گا۔(5) (عالمگیری)

مسکلہ ان اس طرح صلح ہوئی کہ مدی اپنے دعوے کے جھے ہونے پر آج قسم کھائے گا اگر قسم نہ کھائے تو اسکا دعویٰ باطل ہے صلح باطل ہے اگروہ دن گزرگیا اور قسم نہیں کھائی اُس کا دعویٰ بدستور باقی ہے۔ یو ہیں اگر سلح ہوئی کہ مدی علیہ قسم کھائے گا اگر قسم نہ کھائے تو مال کا ضامن ہے یا مال اُس کے ذمہ ثابت ہے یا مال کا اقر ار سمجھا جائے گا بیٹ بھی باطل ہے۔ (6) (عالمگیری) مسکلہ سا: مدی کے پاس گواہ نہیں اُس نے مدی علیہ سے حلف کا مطالبہ کیا قاضی نے بھی حلف کا حکم دے دیا مدی علیہ نے مدی کو بچھرو یے دے کر راضی کرلیا کہ مجھ سے قسم نہ کھلواؤ میں جائز ہے مدی علیہ حلف سے بری ہوگیا۔ (7) (عالمگیری)

- 1 ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الصلح،الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٢٠ص٥٦.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 3 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار... إلخ، ج٢، ص١٨٨.
    - 4 .... یعنی پہلی مرتبہ قاضی کے پاس قسم کھائی تھی۔
- 5 ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الحادى عشر في الصلح في اليمين... إلخ، ج٤، ص٥٩.
  - 6 .....المرجع السابق، ص ٥٩ ٢٦٠،٢٥.

مسکلہا: فضولی اگر سے اُس کا آزاد و بالغ ہونا ضروری ہے یعنی غلام ماذون و نابالغ بچہ دوسرے کی طرف سے صلح نہیں کرسکتا۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ا: ایک شخص نے دَین (2) کا دعویٰ کیا اور مدگی علیہ (3) دین سے منکر ہے ایک اجبی شخص نے مدعی (4) سے کہا تم نے جو پچھ دعویٰ کیا ہے اُس کے متعلق فلال (مدعی علیہ) سے ہزاررو پے میں سلح کرلومدی نے کہا میں نے سلح کی میں علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی اگر جائز کردے گا جائز ہوگی اور ہزاررو پے مدی علیہ پرلازم ہول گے اوررد کردے گا باطل ہوجائے گی اوراس سلح کو اجبنی سے کوئی تعلق نہ ہوگا اوراگر اجبنی نے یہ کہا تھا کہ تم نے جو فلال پر دعویٰ کیا ہے اُس کے تعلق میں نے تم سے ہزاررو پے پرسلح کی اور مدی نے وہی کہا اسکا بھی وہی تھم ہے۔ (5) (خانیہ)

مسکلہ ۳: مدی علیہ منکر ہے اُس نے کسی کوسلے کے لیے مامور کردیا ہے اُس مامور نے یہ کہاتم فلاں (مدی علیہ) سے ہزار پرسلے کرلواُس نے کہا میں نے سلے کی مدی علیہ پرسلے نافذ ہوگی اور اُس پر ہزار روپے لازم ہوں گے اور اگر مامور نے کہا میں نے تم سے ہزار روپے پرسلے کی اسکا بھی وہی تھم ہے۔ (6) (خانیہ)

مسکلہ ۱۶: اجنبی نے کہا مجھ سے ہزاررو پے پرضلے کرویا فلاں (مدی علیہ) سے میرے مال سے ہزاررو پے پرضلے کرلو سے میل مدی علیہ پرنافذ ہوگی مگررو پے اجنبی پرلازم ہوں گے اورا گراجنبی نے یہ کہا فلاں سے ہزاررو پے پرضلے کرلواس شرط پر کہ میں ہزار کا ضامن ہوں مسلح بھی مدی علیہ پرنافذ ہوگی مگر مدی کواختیار ہے کہ بدل صلح (۲) کا مطالبہ مدی علیہ سے کرے یا اُس اجنبی سے ۔ (8) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج ٤، ص ٢٦٦.

**<sup>2</sup>**....قرض۔

<sup>3 .....</sup>جس پردعویٰ کیا گیاہے۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين.... إلخ، ج٢، ص١٨٢.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص١٨٣.

<sup>7 .....</sup>وہ مال جس کے بدلے کے ہوئی۔

<sup>3 ...... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤، ص٢٦٦.

مسکلہ ۲: اجنبی نے بغیر تکم مدی علیہ سے سورو بے پریاکسی چیز کے بدلے میں صلح کی مدعی نے وہ رو بے کھرے<sup>(3)</sup> نہ تھاس وجہ سے واپس کردیے یا اُس چیز میں عیب تھا واپس کر دی اُس صلح کرنے والے کے ذمہ کچھ لازم نہیں مدعی کا دعویٰ بدستورباتی ہے۔(4)(عالمگیری)

مسئلہ ک: فضولی نے مدعی سے مثلاً سورو بے برصلح کی اس شرط پر کہوہ چیز جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے فضولی کی ہوگی ا مدیٰ علیہ کی نہیں ہوگی اور مدیٰ علیہ دعواے مدعی سے منکر ہے بیرلح جائز ہے۔فضو لی نے صلح کی اپنے مال کی طرف اضافت کی ہو یا نہ کی ہو مال کا ضامن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بہر حال جائز ہےاوراب پہ فضولی مدعی سے اُس شے کی تسلیم کا مطالبہ کرسکتا ہے جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا پھراگر مدعی کے لیےاُس چیز کی تسلیم ممکن ہے مثلاً مدعی نے گواہوں سے وہ چیزا بنی ثابت کر دی یا مدعی علیہ نے مدی کے قت کا اقرار کرلیا مدی وہ چیز اُس فضولی کودےاورا گرتشلیم ناممکن ہےتو فضولی سلح کوفنخ <sup>(5)</sup> کر کے بدل صلح مدی سے واپس 

مسکلہ ۸: فضولی نے مدی علیہ سے سلح کی کہوہ مکان جس کا مدی نے دعویٰ کیا ہے اسنے میں اُسے دیدو پیر کے جائز ہے اورا گروژ خص مامور ہے اُس نے سلح کی اور ضامن ہو گیا پھرادا کیا تو مدعی سے وہ رقم واپس لےسکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) تَمَّ هاذا الْجُزْءُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ.

**<sup>1</sup>**.....ليخن نسبت به

<sup>2 .....&</sup>quot; الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤، ص٢٦٧.

**ھ**....خالص۔

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج ٤ ، ص ٢٦٧.

<sup>€.....5</sup> 

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤، ص٢٦٧.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

# م**آخذ و مراجع** کتب احادیث

| مطبوعات                             | مصنف/مؤلف                                                     | نام کتاب             | نمبرشار |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| دارالمعرفة بيروت،۱۴۲۰ه              | امام ما لك بن انس اصبحى متوفى ٩ ١١ه                           | الموطأ للامام مالك   | 1       |
| دارالکتبالعلمیه بیروت،۱۴۴هه         | امام ابو بكرعبدالرزاق بن هام بن نافع صنعاني ،متوفى ٢١١ ه      | المصنف لعبدالرزاق    | 2       |
| دارالفكر بيروت،۱۴۴ه                 | امام ابوبكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه، متو في ٢٣٥ ه         | المصنف لإبن أبى شيبه | 3       |
| دارالفکر بیروت،۱۴۴ه                 | امام احمد بن حنبل متو فی ۲۴۷ ھ                                | المسند للامام أحمد   | 4       |
| دارالکتابالعربی بیروت، ۱۳۰۷ھ        | حافظ عبدالله بن عبدالرحن داری متو فی ۲۵۵ ھ                    | سنن الدارمي          | 5       |
| دارالکتبالعلمية بيروت،۱۹۴ھ          | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري،متو في ۲۵۲ ھ             | صحيح البخاري         | 6       |
| دارابن حزم بیروت، ۱۹۱۹ ه            | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشرى متوفى ٢٦١هـ                  | صحيح مسلم            | 7       |
| دارالمعرفة بيروت،۱۴۲۰ه              | ا مام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه ،متو في ٣٤١ ه          | سنن ابن ماجه         | 8       |
| داراحیاءالتر اثالعربی بیروت،۲۲۱۱ه   | امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی ،متوفی ۵ ۱۷ ھ           | سنن أبي داو د        | 9       |
| دارالفکر بیروت،۱۳۱۴ ه               | امام ابوعیسی محمد بن عیسلی تر مذی متو فی ۹ کاھ                | جامع الترمذي         | 10      |
| مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة | امام ابوبكراحمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار ،متو في ۲۹۲ ه       | البحر الزخارالمعروف  | 11      |
| ۳۱۳۲ <i>ه</i>                       |                                                               | بمسندالبزار          |         |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٣٢٦ه         | امام ابوعبدالرحلن بن احمد شعيب نسائی ،متوفی ۱۳۰۳ ه            | سنن النسائي          | 12      |
| دارالکتبالعلمية بيروت،۱۸ا۱ه         | شخ الاسلام ابو يعلى احمد بن على بن مثنى موصلى ،متو فى ∠• ٣٠ ه | مسند أبي يعلٰي       | 13      |
| داراحیاءالتر اثالعر نی بیروت،۱۳۲۲ه  | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني ،متو في ٧٠ ساھ          | المعجم الكبير        | 14      |
| دارالکتبالعلمیة بیروت،۱۴۲۰ه         | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني ،متوفى ٢٠ ٣١هه          | المعجم الأوسط        | 15      |

| مآخذ ومراجع                   | 1176                                                        | بهارشر لعت جلددوم (2)  | ● <del>□ □ ◇</del><br>= ◇ ⊕ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| مدينة الأولياء ملتان          | امام علی بن عمر دار قطنی ،متو فی ۳۸۵ھ                       | سنن الدارقطني          | 16                          |
| دارالمعرفة بيروت، ۱۲۱۸ ه      | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نبیثا بوری متوفی ۵۰۴ ھ | المستدرك               | 17                          |
| دارالکتبالعلمیة بیروت، ۱۸۱۸اه | امام الوقعيم احمد بن عبدالله اصبهاني ،متوفى • ٣٣٠ ه         | حلية الاولياء          | 18                          |
| دارالکتبالعلمية بيروت،۱۴۲۴ ه  | امام ابوبکراحمہ بن حسین بیہقی متو فی ۴۵۸ھ                   | السنن الكبري           | 19                          |
| دارالکتبالعلمیة بیروت،۱۴۲۱ ه  | امام ابوبکراحمد بن حسین بیهی متو فی ۴۵۸ ھ                   | شعب الإيمان            | 20                          |
| دارالکتبالعلمیة بیروت،۱۴۲۴ه   | امام الومير حسين بن مسعود بغوى ،متو في ١٦ ه ه               | شرح السنة              | 21                          |
| دارالكتبالعلمية بيروت، ١٢١٤ه  | علامهاميرعلاءالدين على بن بلبان فارسى ،متو في ٣٩٧ ھ         | الإحسان بترتيب         | 22                          |
|                               |                                                             | صحيح ابن حبان          |                             |
| دارالفكر بيروت، ۱۳۲۱ ھ        | علامه ولى الدين تمريزي متوفى ۴۲ ۷ھ                          | مشكاة المصابيح         | 23                          |
| دارالفکر بیروت،۱۴۲۰ھ          | حافظ نورالدین علی بن ابی بکر ،متو فی ۷۰ ۸ھ                  | مجمع الزوائد           | 24                          |
| مكتبة الرشدالرياض،١٣٢٠ه       | امام ابو مجمود بن احمد بن موسى بدرالدين العيني متو في ٨٥٥ ه | شرح سنن أبى داودللعيني | 25                          |
| دارالکتبالعلمیة بیروت،۱۲۱۹ه   | علامة على متى بن حسام الدين ہندى بر ہان پورى ،متوفى ۵ ہوھ   | كنزالعمال              | 26                          |
| دارالفكر بيروت،۱۳۱۴ ھ         | علامه ملاعلی بن سلطان قاری متو فی ۱۰۱۴ ھ                    | مرقاة المفاتيح         | 27                          |

## كتب فقه حنفي

| مکتبه ضیائیراو لپنڈی              | علامها بوالحسين احمد بن محمد بن احمد القدوري ،متو في ۴۴۸ ه | المختصر للقدوري | 1 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ۱۴۲۱ ه    | مشمس الائمة محمد بن احمد بن ابي سهل السنرهسي متو في ۴۸۳ ه  | المبسوط         | 2 |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت،۲۱۴ ه | علامه علا وُالدين ابوبكر بن مسعود كاساني ،متوفى ۵۸۷ ھ      | بدائع الصنائع   | 3 |
| پشاور                             | علامه حسن بن منصور قاضی خان ،متو فی ۵۹۲ ه                  | الفتاوي الخانية | 4 |
| داراحياءالتراث العربي بيروت       | برهان الدين على بن ابى بكر مرغينا نى ،متو فى ۵۹۳ ه         | الهداية         | 5 |
| باب المدينه، كرا چى، اسساھ        | امام ابوالبركات حافظ الدين عبدالله بن احمد في ١٠ عير       | كنز الدقائق     | 6 |

| مآخذ ومراجع                   | 1177                                                        | بهاریشر بعت جلددوم (2) |    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| وارالکتبالعلمیة ، بیروت،۱۳۲۰ه | امام فخرالدین عثان بن علی زیلتی حنفی متو فی ۴۳۳ ۷ ه         | تبيين الحقائق          | 7  |
| بابالمدينة، كرا چى            | علامها بوبكر بن على حداد،متو في • • ٨ ه                     | الجوهرة النيرة         | 8  |
| کوئیٹہ،۳۴۴ھ                   | علامه محمرشهاب الدين بن بزاز كردرى متوفى ۸۲۷ھ               | الفتاوى البزازية       | 9  |
| بابالمدينة٢٦١١١٥              | عبيدالله بن مسعود بن محمود المعروف صدرالشريعة متوفى ١٧٢ ٢٥  | شرح الوقاية            | 10 |
| کوئٹے، ۱۳۱۹ ھ                 | علامه کمال الدین بن بهام، متو فی ۲۱ ۸ ھ                     | فتح القدير             | 11 |
| بابالمدينة كراچى              | علامه قاضی احمد بن فراموز ملاخسر دحنفی ،متو فی ۸۸۵ ھ        | غررالأحكام             | 12 |
| بابالمدينه كراچى              | علامه قاضی احمد بن فراموز ملاخسر دخفی ،متو فی ۸۸۵ ھ         | دررالحكام شرح          | 13 |
|                               |                                                             | غررالأحكام             |    |
| کوئٹہ،۴۳۴ھ                    | علامه زين الدين بن ابرا هيم ،ابن مجيم متو في • ٩٧ ه         | البحرالرائق            | 14 |
| کوئٹہ ۱۳۱۹ ھ                  | سمُس الدين احمد بن قو درالمعروف بقاضي زاده متو في ٩٨٨ ه     | نتائج الأفكار          | 15 |
|                               |                                                             | تكملة فتح القدير       |    |
| دارالمعرفة ، بيروت ، ۲۴ ۱۳ ه  | علامة شمالدين محمد بن عبدالله بن احرتمر تاشي متو في ۴۰۰ اھ  | تنوير الأبصار          | 16 |
| مكتبه بركات المدينة كراجي     | حسن بن عمار بن على الوفائى الشرميلالى المحنفي متوفى ١٠٦٩ هـ | نورالإيضاح             | 17 |
| بابالمدينة كراچى              | حسن بن عمار بن على الوفائي الشرنبلالي المحنفي متوفى ٢٩٠١هـ  | غنيةذوى الأحكام        | 18 |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۲۰۴۰ ه    | علامه علاء الدين څمه بن على حصكفى ،متو في ٨٨٠ اھ            | الدرالمختار            | 19 |
| دارالفكر بيروت،۱۱۴۱ ھ         | ملانظام الدين متوفى ١٦١١ هـ، وعلمائے ہند                    | الفتاوى الهندية        | 20 |
| کوئٹھ                         | علامه سید محمد املین ابن عابدین شامی ،متوفی ۱۲۵۲ ه          | منحةالخالق             | 21 |
| دارالمعرفة ، بيروت ،۲۴۰ اھ    | علامه سید محمدامین ابن عابدین شامی ،متوفی ۱۲۵۲ ه            | ردالمحتار              | 22 |
| رضا فاؤنثريش، لا ہور          | مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۴۰۴ اه       | الفتاوى الرضوية        | 23 |

بهارشر بعت جلد دوم (2) بسنة العلمية كاكتب ورمائل كاتعارف

## مجلس المد ینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ180کتب ورسائل مع عنقریب آنے والی15 کتب ورسائل

{شعبه كُتُبِ اعلى حضرت عليه رحمة رب العزت }

#### اردو کتب:

1.....الملفو ظالمعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصداول) ( كل صفحات 250)

2.....كرنى نوث ك شرعى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاهم فِي اَحْكَام قِرْطَاس الدَّرَاهمُ) (كل صفحات: 199)

3....فضاكل وعا ( اَحُسَنُ الْوِعَاءِ لِآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدَّعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَاءِ) (كل صفحات: 326)

4.....والدين، زوجين اوراساتذه ك حقوق (المُحقُوقُ لِطَرُح الْعُقُوقِ ) (كل صفحات: 125)

5....اعلى حضرت سي سوال جواب إطنهار التحقّ التَجلِي) (كل صفحات: 100)

6.....ايمان كى پيچان (حاشية مهيرايمان) (كل صفحات: 74)

7..... بوت بالل كطريق (طُرُقُ إنباتِ هلال) (كل صفحات: 63)

8.....ولايت كا آسان راسته (تصورية في (ألياقُونَةُ الْوَاسِطَةُ) (كل صفحات:60)

9.... شريت وطريقت (مَقَال عُرَفَاء بإعْزَاز شَرُع وَعُلَمَاء) (كُلُ صْفَات: 57)

10 ....عيدين من كل ملناكيما؟ (وِشَاحُ الْجِيدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (كل صفحات: 55)

11..... فقوق العباد كيم معاف مول ( اعجب الامداد) (كل صفحات 47)

12.....معاشى تى كاراز (حاشيه وتشريح تدبير فلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)

13 .....راوضداء وسلمين خرج كرنے كف كال (رَادُ الْقَحْطِ وَالْوَبَاءِ بِدَعُوةِ الْجِيرَانِ وَمُواسَاةِ الْفَقَرَاءِ) (كل صفحات: 40)

14.....اولا د ك حقوق (مشعلة الارشاد) ( كل صفحات 31)

15.....الملفوظ المعروف ببلفوظات اعلى حضرت (حصدوم) (كل صفحات 226)

#### عربی کتب:

. 15، 17، 18، 19، 20..... جَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّالُمُحْتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) ( كُلُّ صَفَّات: 570 ، 672، 18، 19، 20.....

(483,650,713

21..... اَلزَّمْزَمَةُ الْقُدُرِيَّةِ (كُلُصْخَات:93) 22..... تَمُهِيدُ الْإِيْمَان ِ (كُلُصْخَات:77) 23..... كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِمُ (كُلُصْخَات:74)

24..... أَجُلَى الْإِعْلَام (كُلُ صْفِحات:70) 25..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (كُلُ صْفِحات:60) 26..... الْإِجَازَاتُ الْمَتِينَة (كُلُ صْفِحات:62)

27.....ألْفَضُلُ الْمَوُهَبِيُ (كُلُصْفَحات:46)

#### عنقریب آنے والی کتب

2 .....اولاد كے حقوق كي تفصيل (مشعلة الارشاد)

1 ..... جَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحُتَارِ (المجلدالسادس)

بہارشریعت جلددوم (2) 1179 {شعبه تراجم كت } 1..... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلداول) (الزو اجرعن اقتراف الکبائر) ( کل صفحات: 853) 2..... جنت مين لي جاني والي المُتُحَرُ الرَّابِحُ فِي تُوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح ) (كُلُ صَفّات: 743) 3.....احياء العلوم كاخلاصه (لباب الاحياء) (كل صفحات: 641) 412...... عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصه اول) (كل صفحات: 412) 6 ..... الدعوة الى الفكر (كل صفحات: 148) 5.....آنسوۇل كادريا (بَحُرُ الدُّمُوُ ع) ( كل صفحات: 300 ) 7..... نيكيول كى جزائيں اور گنا مول كى سزائيں (فُرَّةُ الْغُيُون وَمُفَرِّحُ الْقَلُب الْمَحُزُون) (كل صفحات: 138) 8.....مدني آقاصلى الله تعالى عليه وآله وللم كروش في طيط (اَلبَاهِرُ فِي حُكُم النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَليُهِ وَسَلَّمُ بالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (كُل صفحات: 112) 9....راوم ( تَعُلِيهُ الْمُتَعَلِّم طَرِيقَ التَّعَلُّمُ ) ( كُلُ صَحَات : 102) 10 ..... ونياسے بِرغبتی اوراميدوں کی کمی (اَلزُّهُدُوَ قَصُرُالاَمُل) (کل صفحات:85) 11....من اخلاق (مَكَارِمُ الْاَنْحُلاق) (كُل صفحات:74) 12.... بيني كوفييحت (أيُّهَا الْوَلَد) (كُل صفحات:64) 13 ..... شاہراه اولیاء (مِنْهَا جُ الْعَارِفِيْنَ) (كُلْ صْفَحَات:36) 14.....ماية عرش كس كس كو ملح كا...؟ (تَمُهينُدُ الْفَرُش فِي الْحِصَالِ الْمُورُ جبَةِ لِظِلِّ الْعَرُشِ) (كل صفحات:28) 15.....حكايتين اور هيختين (الروض الفائق) ( كل صفحات: 649) 16..... آواب دين (الأدب في الدين) ( كل صفحات: 63) 17.....الله والورس كي باتين (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) يبلي قبط: تذكرهٔ خلفائراشدين (كل صفحات: 217) 18.....عيون الحكايات (مترجم حصدوم) (كل صفحات: 413) و 1..... امام عظم رضى الله تعالى عند كي وسيتيس (و صاياامام اعظم) (كل صفحات: 46) 20.....نيكى كى دعوت كفضائل (الامربالمعروف ونهى عن المنكر) (كل صفحات:98) 21.....الله والول كي بانتين (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) دوسري قبط: تذكره مهاجرين صحابه كرام (كل صفحات: 245) 22.....الله والول كي باتين (حِلْيةُ الأوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الأصُفِيَاءِ) تيسري قبط: تذكره مهاجرين صحابه كرام (كل صفحات: 250) عنقریب آنے والی کتب 2.....طبية الاولياء (مترجم، جلد 1، قبط 4) 1.....راه نحات ومهلكات جلداول (الحديقة الندية) { شعبه درسی کتب } 2 .....نصاب الصرف (كل صفحات:343) 1 ..... اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات:325) 3 ..... اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299) 4 ....نحو ميرمع حاشية نحو منير (كل صفحات:203) 5.....دروس البلاغة مع شموس البراعة (كل صفحات:241) 6..... گلدسته عقائد واعمال (كل صفحات: 180) 7..... مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241) 8 ....نصاب التجويد (كل صفحات:79) 9....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات:175) 10 ..... صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي (كل صفحات: 55) پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلامي)

| <b>*</b> | ••• المدينة العلمية كى كتبورسائل كانعارف | ·······                             | 1180      |                   | بهارشر بعت جلددوم (2)                                        |                  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| •        |                                          | _                                   |           | •                 |                                                              |                  |
|          | بة (كل صفحات:45)                         |                                     |           | ىفحات:280)        | لنحو في شرح هداية النحو (كل ص                                | 11عناية ا        |
|          | ىل(كل صفحات:44)                          | 14شرح مئة عام                       |           | صفحات: 158)       | الكامل على شرح مئة عامل(كل ا                                 | 13الفرح          |
|          | يية(كل صفحات:101)                        | 16 المحادثة العر                    |           | ىىفحات:155)       | ن النووية في الأحاديث النبوية (كل ص                          | 15الاربعير       |
|          | طق(كل صفحات: <b>168</b> )                | 18 نصاب المنط                       | 3         |                   | ب النحو (كل صفحات:288)                                       | 17نصاد           |
|          | ِل الشاشي(كل صفحات144)                   | 20تلخيص اصو                         | ) (       | صفحات:119         | ةالشيخ مع التحفةالمرضية (كل                                  | 19مقدم           |
|          | يِ حديث(كل صفحات95)                      | 22نصاب اصولِ                        | (39       | كل صفحات20        | ليضاح مع حاشيةالنوروالضياء (                                 | 21نورالا         |
|          | اب(كل صفحات:141)                         | 24خاصيات ابو                        | (38       | كل صفحات:34       | العقائدمع حاشية جمع الفرائد(                                 | 23شرح            |
|          |                                          |                                     |           |                   |                                                              |                  |
|          |                                          | والی کتب                            | ۔ آنے     | عنقريب            |                                                              |                  |
| (        | انوارالحديث(مع تخريج وتحقيق)             | 3                                   | الادب     | 2نصاب             | ، برده مع شرح خرپوتی                                         | 1 قصيده          |
|          |                                          |                                     | • ••      |                   |                                                              |                  |
|          |                                          | ځ }                                 | شعبه نخرز | <sup>2</sup> }    |                                                              |                  |
|          | ت:679)                                   | جنتی زیور( کل صفحار                 | ··2       | صفحات 1360)       | عِت،جلداوّل(حصهاول تاششم،کل                                  | 1بہارشر!         |
|          | ں حصہ کل صفحات 312)                      | بهارشر بعت( سولهواا                 | 4         | ت:422)            | قران مع غرائب القران ( کل صفحا <sub>م</sub>                  | 3عبائب           |
|          | ت:244)                                   | علم القرآن( كل صفحار                | 6 (2      | سلم( كل صفحات:274 | رضى الله عنهم <b>كا<sup>عش</sup>ق رسول</b> صلى الله عليه و . | 55               |
|          | مفحات:170)                               | اسلامی زندگی ( کل                   | 8         |                   | خطرات( كل صفحات:207)                                         | 77               |
|          | صفحات:112)                               | ·····ار بعین حنفیه( کل <sup>م</sup> | 10        |                   | .( كل صفحات:142 )                                            | 9تحقيقات         |
|          | كل صفحات:78)                             | ·اخلاق الصالحين (`                  | 12        |                   | قيامت( كل صفحات:108 )                                        | 11آ کینهٔ        |
|          | ( كل صفحات:59 )                          | ·أمهات المؤمنين(                    | 14        |                   | بالعقائد (كل صفحات:64)                                       | 13کتاب           |
|          | ، (كل صفحات:50)                          | حق وباطل كافرق                      | 16        | (                 | ه ما حول کی برکتیں ( کل صفحات:56 )                           | 15 ا <u>نت</u> ق |
|          | كل صفحات:249)                            | 'بهشت کی تنجیاں ( <sup>'</sup>      | 24        |                   | فآوی اہل سنت (سات ھے)                                        |                  |
|          | ,۷( کل صفحات:133 )                       | ; بهار نثر بعت حصه                  | 26        | صفحات:875)        | مصطفیٰ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ والہ وسلم ( کل                 | 25يرپ            |
|          | الرضوان (كل صفحات:346)                   | :کرامات ِصحابه لیم ا                | 28        | (                 | نربعت حصه۸( کل صفحات:206<br>نر                               | 27 بهارخ         |
|          | رو ( کل صفحات: 218 )                     | '                                   |           |                   | كربلا( كل صفحات:192 )                                        | 29واخ            |
|          | ياا ( كل صفحات:280 )                     | ; بهارشر بعت حصه                    | 32        | (                 | نریعت حصه•ا( کل صفحات:169                                    | 31 بهارث         |
|          | ى صفحات:246)                             | ;نتخب حدیثیں( کل                    | 34        | (                 | نریعت حصه ۱۲ ( کل صفحات: 222                                 | 33 بہارٹ         |
|          | وم(2)( كل صفحات:1304)                    | : بهارشر بعت جلد دو                 | 36        |                   | ريت حصه ۱۳ ( كل صفحات: 201)                                  | 35بہارش          |
|          | -                                        |                                     | . —       |                   | 2                                                            | •                |

عنقریب آنے والی کت

پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

| المديمة العلمية كى كتب ورسائل كانعارف              | 1181                                                | (2)             | بهارشر بعت جلددوم (                      |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
| 3جواہرالحدیث                                       | 22                                                  |                 | بت حصه ۱۲،۵۱                             | 1 بهارشر یا         |
| {                                                  | شعبها صلاحی کتب                                     | }               |                                          |                     |
| 3) 3رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ( کل صفحات:255)   | حياءالعلوم( كل صفحات:325                            | 40) 2 فيضانِ ا  | رقات (كل صفحات:8(                        | ·فيائے ص            |
| ′) 6 تربیتِ اولا د( کل صفحات:187)                  | مدنی قافله( کل صفحات:196                            | 2) 5 نصاب       | كوشش( كل صفحات:00                        | 2انفرادی            |
| ) 9جنت کی دوچابیاں ( کل صفحات:152)                 | راعز وجل ( كل صفحات:160                             | 8 فونب خد       | (كل صفحات:164)                           |                     |
| 12) 12غوثِ ياكِ رضى الله عنه كحالات (كل صفحات 106) | ) چېلاحادىيث( كل صفحات:20                           | 124) 11فضالز    | ابت وحكايات (كل صفحات:                   | 1توبه کی روایا      |
| 8) 15احاد يث مباركه كے انوار ( كل صفحات: 66)       | مصطفیٰ<br>) صطفیٰ صلی الله علیه وسلم ( کل صفحات: 7: | .14 (96، فرامين | دعوت ِاسلامی ( کل صفحات                  | .13 مفتىً ,         |
| 6) 18برنگمانی(کل صفحات:57)                         | فرانی کےانوار( کل صفحات:2،                          | نريأ63) 17آيات  | ،طالب علم كون؟ ( كل صفحات: <sup>تا</sup> | 16کامیاب            |
| 33) 21تنگ دئ کے اسباب( کل صفحات: 33)               | ل القمه کے مسائل ( کل صفحات: 9                      | 20نمازيير       | .استاذ كون؟( كل صفحات:                   | 15کامیاب            |
| 32) 24طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)            |                                                     |                 | اورمُو وی ( کل صفحات:2                   | 22 ٹی وی ا          |
| 27عشر کے احکام ( کل صفحات: 48)                     |                                                     |                 |                                          |                     |
| ,                                                  |                                                     |                 | کیانفرادی کوششیں ( کل صفحات              |                     |
| ہم العالیہ }                                       | سنت دامت بركاته                                     | 4               |                                          |                     |
| ,<br>بيراہلسنّت ( كلّ صفحات: 262 )                 |                                                     | •               | ندِ کال(مکمل پانچ ھے)( ک                 | ئىس. آداب مرش       |
|                                                    | 4شرڅ څېره قادر ب                                    |                 | امی کی مَدَ نی بہاریں( کل صفح            | ;دع <b>وت</b> ِاسلا |
| سنّت ( كل صفحات: 100 )                             | 6تعارف ِاميرامِل                                    | (10             | براہلسنّت( کل صفحات: 11                  | !فيضان اميه         |
| ىنت قىط(1)(كل <sup>صفح</sup> ات:49)                | 8تذكرةأميرابلس                                      |                 | ( كل صفحات: 55 )                         | گونگا میلغ          |
| ل صفحات:48)                                        | 10قبر کھل گئ ( کا                                   | مفحات:48)       | براہلسنت قسط(2)( کل                      | ؟ تذكرهُام          |
| ) برقع کیوں پہنا؟( کل صفحات:33)                    | ,                                                   |                 | درزی( کل صفحات:36)                       | 1غافل,              |
| وبه( كل صفحات:32)                                  | 14میرو تُخي کی تو                                   |                 | سلمان ہوگیا( کل صفحات:                   | <del>-</del>        |
| ما ( كل صفحات: 32 )                                |                                                     |                 | ہومیں سکنے کاراز (کل صفحا                | -                   |
| كاغسلِ مبِّيت ( كل صفحات:24 )                      |                                                     |                 | بەدولها( كل صفحات:32)<br>ئىر             | •                   |
| ى كى جيل خانه جات ميں خدمات( كل صفحات: 24)         |                                                     |                 | انگيز حادثه( كل صفحات:2                  | -                   |
| ہلسنت قسط سوم (سنّت نکاح )( کل صفحات:86)<br>مر     | · 1•                                                |                 | کی چڑیلِ (کل صفحات:4                     | •                   |
| کی توبه( کل صفحات: 32)<br>سریم                     |                                                     |                 | امسافر( كل صفحات:32)                     | ••                  |
|                                                    | 26جنوں کی دنیا(                                     |                 | ئىمبلغەكىيے بنى؟( كل صفحا                | •                   |
|                                                    | :33) 28صلوة وسلام كى                                |                 | •                                        |                     |
| ر د ( کل صفحات:32 )                                | 30 بے قصور کی ما                                    | (32             | ا قبولِ اسلام ( كل صفحات:!               | 29کرنتچین کا        |

پيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلای)

31.....مركار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاپيغام عطار كے نام (كل صفحات: 49) 32..... شرا بي كي توبه (كل صفحات: 32)

33......نومسلم کی در د بجری داستان (کل صفحات: 32) 34......خوفناک دانتوں والا بچیه (کل صفحات: 32)

36 .....وضو کے بارے میں وسوے اوران کا علاج (کل صفحات: 48) 37 .....مقد ت تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)

38..... یانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 39 ..... بُلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

40.....كفن كى سلامتى (كل صفحات: 33) 41.....كمشده دولها (كل صفحات: 33)

#### عنقریب آنے والے رسائل

3.....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب 4......عوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک

## ثواب سے محرومی

طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ، کہ الله عزوجل کے محبوب ، دانائے عُرُوب ، مُنَزَّ وُعُنِ الله عالی علیه دالہ وسلّم نے فرمایا:

کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جا نمیں گے اور اس کی خوشبوسونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، دیکھیں گے۔

پکارا جائے گا کہ انھیں واپس کرو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصنہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے، کہ ایسی حسرت کسی کونہیں ہوئی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب! اگر تونے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا،ہمیں تونے ثواب اور جو کچھا بینے اولیا کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا توبیہ ہمیر آسان ہوتا۔

ارشاوفرمائے گا: ''ہماری مشیّت ہی ہے تھی، اے بدبختو! جبتم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گنا ہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے ، لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے ، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی ، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے ، لہذاتم کوآج عذاب چھاؤں گا اور **تواب** سے محروم کروں گا۔''

("المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩٩١، ج١٥ ص٨٥، و "مجمع الزوائد"، كتاب الزهد، باب ماجاء في الرياء، الحديث: ١٧٦٤٩، ج١٠ ص٣٧٧.)

# اس جلد میں شامل موضوعات

## المديئة العلمية كالريخي پيشكش بھارشریعت جلددوم<sub>(</sub>2)(تخریج شدہ<sub>)</sub>

## فيخ طريقت ايرابلتت باني وعوت اسلامي حضرت علامه مولانا الوبلال محمرالياس عطارقادري مدهد المالي

" تذكره صدرالشر بعد مليدورة رب اورى" من لكين إل (1)....المحملة الفائل محاس الابنى يارارين) ك يكات عمطومات كا دو أنمول فزانه باتحة ياكه ش آخ تك ال كركن كا تابول-

(2) .... صدرالشريع، بدرالطريقة مفتى محدا كوعلى المقلى عليه دحمة الشرافي كاياك و بتد كے مسلمانوں يربه بردادسان ب كدانبوں فيضم عرفي عنب من تعليه موع فتهي سائل كوسلك تحريث يروكرايك عام برقع كرويا- انسان كى بيدأش سے كروفات تك وروش مونے والے بزار باسائل کا بیان بہارٹر بیت ش موجود ہے۔ (3)-ال تعنيف كى ايك فوني يديمى ب كدائل عفرت عليد رحمة رب الوّ ت نے بہارٹر میت کرومرے، تیرے اور چوتھ سے کا عَمَا لَدَ فرما كر جو بِكُو تُورِ فرمايا تعاده يزهن ك قاتل ب، يُحَالِي آب رائدة الله تعالى طير لكن إلى المحمد للله ماكل صحيحه رَجِيحَه مُحَلِّقه مُنَقِّحه يمثَّمُ إِياءً جَكَالُكُ كَابِكُ خرورت تھی کہ جوام بھائی سلیس اُردو میں سی مسئلے یا کی اور گراہی و

أللاط ك مصوع ومُلتَع زَيرون كاطرف آ كوندا فاتي-

#### ص<sup>الم</sup> (7) (9) المستلح (8) Ule K\_ 507 للال كاريان ملاق كاثرانك للان كابيان مراع كابيان ULK 日日 からとうなり 1682 Lon 5452 Jago معكاوان وأركاءوان تعلق كامان مداهمت كامان اللاح كي وكالسد كامان صعتكاميان مال كساك بلغ كامان مدائد ف كايوان 0/1/2

ظهار كابيان وكقاره كابيان

#### المان كا يوان معرت كا يوان الكشكاميان

0/4820

(10) (11) (11) العدوان (11) الم قام ما كاران القطأكاميان كب مال كافتاك الل مرووكا بيال التذكابوان りだけのりしなからから م الحداق ليكاميان فركت كابيان كالى كى تريف ادراس كاركان كادش شراغرف كابيان وأتف كابيان さんちんかん قرض كا بيان ١٠٠٠ ايان معارف وتشكاعان فإدرك عكاوان الاستم كاريان Ulekar الصاع كامان خيار ميهاكيان وأنسر ين كاميان

#### صريريم (13) حددالة (12)

را ساكا يان مقسكا يان كذالت كا بيان اح السكاميان ، فخذا كابيان تمالف كابيان ١٠ كان السيكا بيان المارك ماك اليماليان ハプロンかといっしょくハブ گوای کابیان دهما و شایی かんだりかり الشمادة كابيان مع كامان وكالصكاءان U64618 وكالكوسورول كرتي كالعان

## مكتبة المدينه كى شاخيں َ

ゆかりろか

Mrs SIE

- لايون والتأور بار بار كيان ين × المحال من 1679-642.
- يناور: فيفال مريد كلرك أبر ١١ أكور الريث معدر خان ي: دراني ترك الدركان : 688-5571686 068-6571686
  - محمر: چاك الويدال يمريار فإن: 058274-37212 •
- الواب شاه: كاكرابازار بزوشه محرشل ونك فوان: 244-4362145 • جهداً باد: فِعَالَ مِيمَا الدِي عَلَى عَلَى. فَإِنَ: 2620122-202
- محمر: ليشان ديدي إن الله فان: 071-5619195 • شكان: فزوه في المحالي المناوي واكيت في ن 1911192 • 601 أعاد إلى من ألم من ألا إلى من ألك المن 655-4225653.
  - المال الله كالحالم في مون المعلى في المال الله المال 1044-2550767

E-mail: maktaba@dawateislami.net Website: www.dawateislami.net

فیضان مدینهٔ تکلُّه وداگران برانی مبزی منڈی، باب المدینهٔ کرا تی ، پاکستان الى: 4921389-93/4126999<sup>يلى</sup>: 4125858

